pesli

|   | سى دوس قرآنسبق - ا ا سَوَّوَةِ الإحقاف بارد-٢٩-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ť | سى هرس قرآنسبق - إ ا سَوَّرَة الاحقاف بارو-٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نعليه<br><u>***</u> * |
| į | سُوُّةُ الْاَحْمَافَ مَنْ مُنْ وَالْمُحَمِّرُ وَالْمَالُونِ الْمَدِّ الْمُرْفِعُ اللهِ الل |                       |
|   | يسمير الله الرّحمن الرّحمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
|   | شروع كرتابون الشدك مام بي جوبزام بريان نهايت رحم كرف والاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _]:                   |
| • | حَمرَا تَكْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللَّهِ الْعَرْيُزِ الْعَكِيْمِ وَ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| į | مع برياتاب الله زبروست حكمت والي كي طرف بي سيحي كي ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| ŧ | 10 - 5 - 15 1 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\neg$                |

وردازہ سے داخل نہ کچو موجودہ ترتیب کے لحاظ ہے بیقر آن پاک ک ۱۱۳ مورق س سے ۲۲ ویں سورة بے مگر بحساب نزول اس کا شار ۸۸ بیان کیا کمیا ہے بینی قرآن یا ک کی ۸۷ سور تیں اس ہے بل نازل ہو پیکی تھیں اور ۲ ۲ سور تیں اس کے بعدیا زل ہو کیں۔اس سورۃ مِين ٣٥ آيات م ركومات • ٥ يركلمات اور ٩ • يما حروف هونا بيان کئے گئے جیں راس سورۃ کا زمانہ نزول نبوت کے دسویں سال کے آ خریا حمیار ہویں سال کی ابتدا بیان کیا حمیا ہے جواس تاریخی واقعہ ے معین ہوتا ہے جواس سورة کے آخری رکوع میں جنات کے آنے اورقرآن من كراس من اثر موئے كاذ كرفر مايا كميا ب مديث اور سيرة كى كتابون يركعها ب كديدواقعديني جنات كى ايك جماعت كا عاضر ہونا اور قرآن باک کوئن کراس ہے متاثر ہو کرائی قوم جنات مِن جاكرايمان واسلام كي تبليخ كرنااس وقت جيش آيا تعاجبكه رسول الندصلي الله عليه وسلم الميينة قيام مكه كے زمانه ميں طائف بغرض تبليغ و وقوت اسلام تشریف نے کئے تھے اور بظاہر وہاں سے ناکا می اور شت ولی کے ساتھ واپس کرتشریف اوا رہے تھے کدرات کے وقت تخلد ك مقام يرآب في قيام فرما إلقاا ورضع كى نماز يس بآ واز بلند قرآن ا کریم پڑھ رہے تھے کہ جنات کی ایک جماعت کا ادھرے گز رہوا اور ووقراً إن منف م كل بس كامفعل بيان سورة جن ٢٩ وي ياره عن آيا ہے اور تمام معتبر تاریخی روایات ٹین حضورصلی اللہ علیہ دسلم کے طاکف بغرض تبلغ تشريف لي جائے كاوا قد كمدے جرت سے اسال يہلے

تفسير وتشريح الحديثه أب ٢٦ ويل باروك ابتدا عدرة احقاف کا بیان شروع بور ہا ہے۔ حلاوت کردہ ابتدائی آیت کی تشریح ے پہلے اس سورہ کی وید تسمید مقام و زمان نزول تاریخی ہی منظر خلاصه مضاين تعداد آيات وركوعات وغيره بيان كت جات ميل اس سورة كے تيسر بے ركوع كى ابتدا ميں لفظ احقاف آيا ہے۔ احقاف عنف کی جن سے اس کے لفظی معنی جیں دیت کے لیے بلند تیلے الكين اصطلاحا يصحران عرب كيجنوني مغرلي حصركانام ب جبال اس دفت کوئی آبادی نبیس اور بجز رہت کے ٹیلوں کے اور پی نظر نبیس آ تاليكن قد يم زيانه مين يبال قوم عادآ بادتمي \_ جس كي طرف حضرت تود عنيدالسلام كونيغير بنا كربيجها عميا تقاادرجس كوالشاتعالي تاسك نافر مانی کی یاداش میں آئدهی کاعذاب بھیج کرفیست و نابود کرویا تی جونکداس سورة شمل ای بزے حادثه کا ذکر ہے اس کئے اس کا نام اخفاف مقرر ہوا۔ بیسور ہ بھی یا تفاق جمہور مکدیس نازل ہو کی تھی اور سرکش قوم لیخنی کفارقر میش کوتوم عاد کی تبای و بر بادی باد دلا کرخوف ولائے کے لئے نازل ہوئی تھی۔ بدان سات سورتوں میں ہے جوج ے شروع بوتی میں ساتویں اور آخری سورة ہے۔ان سات سورتوں كى فىنىيات يىلى بيان بوچكى بيدن كمتعلق رسول الشصلى الله عليه وسلم کا ارشاد کرای ہے کہ خم سات ہیں اور جہنم کے بھی سات ورواز و ہیں۔ ہر خم جہنم کے کسی ایک دروازہ پر ہوگی اور در باراللی ہیں عرض كرے كى كديا الله جس تے مجھے برحا اور مجھ برايمان اوا اس كواس

beslur

قافلہ نے جرت کی جس کی تعداد ۸۲مردادر ﴿ أَكُونِيْ بِيان کی جاتی بدادهري كريم ملى الله عليه وسلم اور باتى آل امخالي علي تقريبا تمن سال المي مظالم اورمصاعب كساتد بسرك \_ أخران فالكولان عل سے کھ كورتم آيا اور اس عمد كے وائے اور آب سے مامرہ ا تفاقے برآ مادہ ہوئے۔ ادھرآ مخضرت صلی الله علیہ دسلم کوبذر بعددی بنایا تمیا کرفریش سے عبد امر کود میک نے کھالیا ہے اور بجز خدا کے نام کے اس میں کوئی ترف نہیں چھوڑا۔ آپ نے لوگوں سے بیان كيا- ديكما حميا تو نعيك اى طرح لكا جيها كدة ب فرمايا تق-الغرض اس وقت آب ست عاصره افعاد يا كماراب كمانى س نكل كر ا بین گھروں میں آئے تو چندی دن گزرے تھے کہ ای نبوت کے وسویں سال آپ کے پچاابوطالب نے جو مطرت علی سرتھنی کے والد تعاور جوحضور ملى الله عليه وسلم كربرابر مددكا ررب يتعدد فات بال جن كانقال كائي كريم ملى القدعليدو كلم كوهدر بوا- آب كي چا ک وفات کے تمن عل ون بعد آب کی تمکسارز وجد مطبره حضرت خدیجیٹے انقال فرمایا۔ بدوہ زوج مظہرہ میں کہ جنبوں نے اینا سارا مال ودولت ني كريم صلى الله عليه وسلم كى خوشى يرقر بان اور را وخدايش مرف كرويا تھا۔ بيرعورتول ميں سب سے يملے اسلام لا أن تحييں۔ آپ کی دومونس و ممکسارای سال آ کے پیچے مجل ہے۔ قریش کے فالمول كوآب كے چاابوطالب كرعب واب اور مفرت فد يجدك خاطرے کچورکادٹ تنمی وہ ہمی ان دونوں کے اٹھ جانے بردورہوگئ اورآب کی اید ارسانی ش اب کوئی و قیقه کفار نے ند چھوڑ ا۔ اور اب قریش نے زیادہ تر تمی کریم سلی انٹد علیہ وسلم کوستانا شروع کردیا۔ ایک دفعد آب داد می جارب تھے کی شریر نے آب کے سرمبارک پر ميج ربينك دى .. آنخفرت ملى الله عليه وسلم اى المرح مكر عمل واخل ہوے۔ماجزادیوں میں سے ایک اٹھی یافی لے کرآ کی مر مبارک وحوتی جاتی تحیی اور روتی جاتی تحیس - آب نے فرمایا اے يبارى بني روونسيس الله تيرب إب كامحافظ ب-ايك دفعه آپ کعید کے محن میں فماز بڑھ رہے تھے۔ قریش کے مردار بھی جلسہ ا واقد ہے۔ اس طرح اس سورة كرزول كا زمانہ نبوت كروس ك س کا متعین ہو جاتا ہے اور ہے انبوی کا وہ سال ہے جوحضور اقدیں صلى التدعليدوسلم كى حياة طيب عن الجنائي في كاسال تعا- إس سال كو آب نے تم کاسال فرمایا ہے۔ بول تو کفار مکر قریش کی مخالف اعلان نبوت کے ساتھ ہی شروع ہوگئی تھی تگر جب قریش نے ویکھا کہ آ مخضرت صلى الله عليه وسلم كتبعين كي تعدادروز بروز بوهتي بن جا رى سے اور رسول الندسلى القد عليه وسلم ياد جود الن كى اذ يتول اور تكليفول كے اپني وعوت اور تبلغ وين برقائم بين اور بي نظير جرات ے اپنا کام برابر کے جارے میں او تمام فریش نے بہطے کیا کہ فى عيد المطلب اورينى بائم س مطالب كية بائ كدوه اسية ميتيج عمد (سنى الدعلية وسلم) كو بهار يرسير وكردي ورنديم ان عد بالكل قطع تعلق كروي مح مرى عيدالمطلب في اس كومنظور ندكيا لوبا تفاق رائة قريش ش يدعيدنا سالكها حمياك في باشم اورى عبد المطلب جو حضور سنى القدعليدوسلم كالتبيل تفاعمل مقاطعة أن إنكاث كياجات. ر ثيتے' نا ملے نکاح مياوخر يو وفروخت لين دين حتى كه كھانے يہينے كى چزیں سب بند کرد سے جا کی اور بدعبدنا مداکھ کر بیت اللہ کا ندر معلق کردیا میابه نبوت کے ساتوی سال کا دافعہ ہے۔ نبی کریم صلی الشعلبيوسلم اورآب كتام دفقا ماوراقر بالمجور بوطحة اوركمر بارجمور كريباز كى ايك كمالى على مجوس اور محسور بوك رين ملك مى المم كة تمام افراد موائه الواهب ك بلا التيازمسلم د كافرسب كي سب ابو طالب منورسلی القد عليه وسلم كے پيلا كے ساتھ اس كھائى بيس مقيداور محصور رے ۔ سب طرف کے آ ہرورفت کے رائے بند تھے ۔ فوردو نوش كا جوسامان ساته قعا ووختم بوكميا توسخت اضطراب بيش آيا-شدت ہوک کی وجہ سے ورخوں کے بے کمانے کی نوبت آئی۔ سوکھا چڑا مل تو اے بھون کر کھاتے۔ ٹی ہائم کے سیج بھوک کے مارے اس قدررویا کرتے کران کی آواز کھاٹی کے باہر سائی وہی۔ بيه حالت و ميكه كررسول الشمسلي الله عليه وسلم سف ووباره معابه كرام كو مشر کی طرف جرت کرنے کے لئے فرمایا اور اس مرتب ایک بوے

جمائ بیٹے تھے۔ نماز پڑھتے و کھ کر کہنے گا کہ کوئی اونٹ کی اوجمزى لاكران كي كرون يرو كهدى \_ جباني أيك شرير في بركام كيا-ال بوجد سے آپ کی بشت مبارک دب می اس نے آپ کی صاجزادی معزت فاطمہ ہے جا کراس کی خبر کی وہ آ کیمی تو تھی طرح اس کندگی کو ہٹا کردور کیا۔ ایک دفعہ ایک شریر نے آپ کی گرون جی ھا در کا پھندا ڈال کر جا ہا کہ گلا تھونٹ دے ۔ حضرت ابو پکڑنے دوڑ کر آپ کو بھایا۔ کمدے چالیس میل کے فاصلہ پر طائف کا سر ہزاور شاداب شرتها-آب في مله كولول كى بدهالت وكيركر طي كياك طائف جائیں اور وہاں کے سرداروں کو اسلام کا پیغام سنائیں۔ آپ ای سال بینی ۱۰ نبوی میں معنرت زیڈ بن حارثۂ کوساتھ نے کر طاکف تشریف لے محصے اور برسارا سفر مکہ ہے طائف تک پیدل طے فرمایا ادرابل طائف کودین حق کی طرف دعوت دی اورایک ماوتک متواتر ان كى تبليغ و جايت مي معروف رب ايك ايك مرداد دريس ك یا س جاکر بات کی محرافسوس کدان میں سے ایک نے بھی آپ کی یات ندائی بلکدآ ب کوساف صاف نوش دے دیا کدآ پ ان کے شہر سے نکل جائیں اور ای بربس نہیں کیا بلکہ ظالموں نے اسپے شہر ے چنداد ہاش لوگوں کو اجمار دیا کردوآ ب کودق کریں۔ ووراست کے دونول طرف کمزے ہو مکے اور جب آپ ادھرے کر رنے کے تو آب کے باؤل پر تقر مارے جس سے آپ کے باؤل مبارک لبولہان ہو گئے۔ آپ دروے مارے کہیں بیٹ جائے تو دوشریر باز و تمام کرا نما ویتے۔ بیٹ کدل بونصیب اس سرور کا کنات کے وربے تھے کدا کرشان رحمت للعالمین مانع نه جوتی تو آپ کی ایک جنبش لب می ان کی ساری برستوں کا خاتمہ بوسکا تھا اور طالف کے بینے والول كانام دنشان منح بستى ہے منایا جاسكا تھا۔ آب زخمول ہے چور تے اور جو تیاں آپ کی خون سے بھر کئی تھیں۔ اس حالت ش آپ نے طاکف کے باہرایک باغ کی دیوار کے سامید میں بناہ کی اور وہاں میند کررب العالمین مے فریادی۔ آپ کی اس وقت کی دعا احادیث

می منقول ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہیہ ہے۔

"اسالشدا میں اپنی کروری ہے ہی اور ہے چاہی اورلوکوں ک نگاہ میں اپنی ہے قدری کی فریاد تیرے حضود میں کرتا ہوں بھی اور کے لاہا اور الراحمین تو سارے کروروں کا رہ ہے اور میرار ہے بھی تو جی ہے ترش جھے کس کے حوالہ کر دہا ہے ؟ کیا ایسے برگا نہ کے حوالہ جو جھے ہے ترش دہ ہوکر چیش آئے یا کسی وٹمن کے حوالے جو جھے پر قابو یا لے۔ اگر تو بھے سے ناراض نہیں ہے تو بھے کسی مصیبت کی پروائیس ہے مگر تیری طرف سے عافیت بھے نصیب ہوجائے تو اس میں میرے لئے زیادہ ملاف ہے عافیت بھے نصیب ہوجائے تو اس میں میرے لئے زیادہ ناریکیاں روش ہوجاتی ہیں اور جو دنیا و آخرت کے معاطلت کو درست کرتا ہے۔ بھے اس بات سے بہا لے کہ تیرا فضیب بھی پر نازل ہو یا میں تیرے عن ہوجائے اور نیکی کرنے یا بدی رضا مندی کی طلب ہے جی کرتا ہے اس بات سے بہا کے کہ تیرا فضیب بھی پر نازل ہو یا میں تیرے عن ہے کا سی تی ہوجاؤں۔ تیری بی رضا مندی کی طلب ہے جی کرتا ہے اس بات سے بھی کے نہ

ا حادیث بھی روایت ہے کہ اس وقت جر نکل علیہ السلام آپ

کے سامنے آئے اور عرض کیا کہ آپ کی قوم نے جو پکھ آپ کو
جواب دیا ہے اور آپ کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نے اسے س لیا اور
کی لیا۔ اب یہ بہاڑ وں کا پنتھ فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے آپ جو تھم
دینا چا ہیں اسے دست سکتے ہیں۔ پھر بہاڑ ول کفرشتہ نے آپ کو
سلام کر کے عرض کیا ۔ اللہ کے رسول اگر آپ فر یا کی قو دونوں
طرف کے بہاڑ ان لوگوں پر المت ووں اور یہ پس کررہ جا کیں۔
مراف کے بہاڑ ان لوگوں پر المت وول اور یہ پس کررہ جا کیں۔
امیدر کھا ہوں کہ افشان کی نسل سے وہ لوگ پیدا کرے گا جو اللہ
وحدہ لااشر کیکی بندگی کریں گئے۔۔

اب یہاں ہمیں ہمی اپ دل پر ہاتھ رکھ کرسوچنا جاہے کہ ہے۔
"اسلام" جو ہمیں ورشیس بیٹے بھائے مفت ل گیا ہے و نیا میں
رسول الشمنی الشعنیدوسلم اور آپ کے آل اسحاب رمنی الشاتعالی عنجم
اجمعین کے تعنی قربانیوں سے پھلا چولا ہے۔ اور اس کی تبلغ و دعوت
میں کیسی کیسی مشقنیں ایڈ اکیس اور صعوبتیں الشد کے رسول صلی الشاملیہ

COM محتصدة الاحقاف إرواد ستحرین قرآن کوئ کراوراس کے اثرات کودیکی اے جاوو یا کون موا كلام باللت اور كيت كونوز بالله يدمد (صلى الله علي م) \_ ا ہے آپ بنا کر خدا کے نام لگا دیا ہے۔ اس کا جواب آ تحضر الگا تھی الله عليدوسكم كونلقين فرمايا كمياكرة ب كبدويجة كداكريس ايساكرة والمخاص مجصالله كاكرفت سے ندتم بھا كے ندكوئى اور من قوا بى طرف سے كونيس كبتان شركوكي انوكهارسول بول عن محى يبغ رسولون بي ك طرح ہوں اور جس بات کی میری طرف دی کی جاتی ہے ای کے مطابق عس احكام كينجا تا مول رافل كراب عل سي بعض اين كرابور كى پيشين كوئى كرمطابل جھےالله كارسول مان يك إن اورووايمان مجى لا يك جي اس يرمى تم محصالله كارسول ند ما توقوتم بهت بوب بث وهرم بواور كويا كرتم فيعلد كريكي بوكر يحيمي بوبم اسلام كوند مانیں مے لیکن واقعہ یہ ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لئے قرآن عربی زبان بنی نازل جواسها دراس بین اسلام کا داسته صاف کحول کربتا و یا حمیا ہے اور کہددیا حمیا ہے کہ جواللہ کودتیا عمل اپنا رب مان کراس م جےرہیں کے وہ آخرت میں خوف وقع سے نجات یا کمی کے اور جوف مانیں کے دو پچھتا کیں کے ۔ مجر بٹلایا کمیا کہ سعادت مندانسان دنیا می اللہ کا اور مال باب کا حق اوا کرنے میں سکے رہیجے میں اور اللہ ے دعا کرتے میں کدائیوں نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور ید بخت لوگ وہ میں جوالفہ کوئیں مانے اور مال باپ کے سمجھانے سے مگز کران ہے بھی بخت کا کی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے تعصان عمل رہیں کے اور آخرت میں سوائے عذاب جہنم کے اور کھے نہ ہے گاناس کے بعد مشرکین عرب اور کفار مکرکوتوم عاد کے حال ہے عبرت ولائي من اور بخايا كميا كرووتم يحقوت عن زياده زبروست تھے ۔ مگر اللہ کی نافر مانی کر کے تاہ ہوئے ادر اللہ کے عذاب کے ساہنے کسی کی کچھونہ چلی۔ اس کے بعد قوم جنات برقر آن کا اثر ہونے کا ذکر قربایا کما اورانسان کو مجھایا گیا کہ وہ اللہ کو ماتے ۔ قیامت کو برخل مجھے درندا خرت میں تخت سزا ملے گی۔ادریہ قر آن کا پیغام ب جواس کی شدے گا آ خرتباہ ہوگا۔ بیب خلاصداس بوری سورة کا

وسم فے برداشت کی جیں۔ ای اسلام کی آج ہم چودھوی مدی دائے روقدروانی کردہے ہیں کہ کو یااٹنی چیری ہے بےوریغ اسلام کو وَنَ كُر مَنْ كُوتِيَارِينِ -اس كى جِزُون بِرِكَلِبارْ يان چُلْ رِي جِن-اس رسول یاک صلی الله طلیه وسلم کی ایک آبک سنت کو یامال کیا جار ہا ہے آب كے ايك ايك ارشاد سے ندصرف مقابله بكر تحقير اور مسخر كا معاملہ برتا جار ہا ہے۔اللہ تعانی اس رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم ك ا طفیل ہے بھارے اس جرم تحقیم کومعاف فرمادیں ادراسلام کے پھلنے مچھو لئے اور سر بلندی کے سامان اچی رحمت سے بھر قرماوس ۔ آجن ۔ الغرش التد يريحوب رحمت عالم سركاروو جبان صلى الغدعلية وسلم أيك ماہ بعد طائف سے اس طرح والی ہوئے کہ آب کے باؤل میارک كبولبان تقيم كرزبان يركوني حرف بددعا اس وقت يحى ندآتا قار طالف سے واپس پر چند روز آب نخلد کے مقام پر تفہر مجنے رمبیل ایک روز نماز فجرین آپ قرآن کریم کی الاوت فرمار بے تھے کہ جنات کے ایک گروہ کا ادھرے گزر ہوا۔ انہوں نے قرآ ن سنا۔ ا بَهَانِ لا سِنَهُ اور وابِسِ جا كرا بِي قوم مِن اسلام كَيْمِلْغِ شروع كر دي اور الله تعالی نے رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کو بیر تو تنجری سالی که انسان جاے آ ب کی دعوت سے بھاگ رے ہول مگر بہت ہے جنات جوطبعا انسانوں سے بھی زیادہ مرکش ہوتے ہیں اس کے كرويده بوك ين اورا بوه الي قوم يس كيلارب ين رية وه حالات جن مي كه بيسورة نازل جولي اوراس مورة على بنايا كمياكه بيقرة كأكريم الله تعالى كي طرف عن ازل كيام كياب جويزي عزت توت ادر مكست والا بادرجس في بدرين وآسان يعن كل جبان ايك مقرره فظام كي تحت بعدافر مايا بادوايك معين ميعاد تك يدفظام چلتارے گا۔ اور بالآ خرایک ون ختم جو کر تیاست قائم ہوگی اس دن ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ اور رسول اور قر آن کے مانے ہے دنیا بل انکار کرد یا تفاور دوسرے معبودان باطل کو یکار 2 عقوان کا برا حال ہوگا اور تیا مت کے دن جھوٹے معبودان کے وشمن ہول مے اور مميل كديم في مادى عبادت ى نيس كى \_ محرجانا يامياكد

کلام کی طرف کرتے ہیں تو اس الزام کی تروید میں گاہ ہے۔ اس محد اور میں ابتدائی ہے۔ اس الزام کی تروید میں ابتدائی ہیں ہے تربایا گیا کہ اس کا نزول انتذائی ہی ہے بعن زیردست ہے اور تکیم بھی ہے بعن دانا اور تکست والا ہے۔ گویا منظرین کے الزام کی ابتدائی ہیں تروید فرماوی کئی کہ رہ محرسلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے جواس نے فرونازل فر فر منظرین کہتے ہیں بلکہ ہاللہ تعالیٰ کا کلام ہے جواس نے فرونازل فر فر ہے بھراللہ تعالیٰ کی دوسفات بعنی عزیز اور تکیم بیان فر ما کراس امری میں منزام سے بھراللہ تعالیٰ کی دوسفات بعنی عزیز اور تکیم بیان فر ما کراس امری منز ہیں جو اس نے دوسرے ہے کہ دو قرید کے ایک ایسانیس کہ جو اس کے اور قرید کے ہے بھرالا اور کا ایسانیس کہ جو اس کے اور قرید کی ہے ہیں اور انسانوں کی فلاح و بہود دونوں جہال میں اس کے مائے اور انسانوں کی فلاح و بہود دونوں جہال میں اس کے مائے اور ان کے آئے۔ میں شروع فرمایا میں اس کے مائے۔ اور ان کے آئے۔ میں شروع فرمایا میں اس کے بعد تو حدید کا مضمون آگی آ یات میں شروع فرمایا میں اس کے بعد تو حدید کا مضمون آگی آ یات میں شروع فرمایا میں اس کے بعد تو حدید کا مضمون آگی آ یات میں شروع فرمایا میں اس کے بعد تو حدید کا مضمون آگی آ یات میں شروع فرمایا میں اس کے بعد تو حدید کا مضمون آگی آ یات میں شروع فرمایا میں کیا ہے۔

النجس كابيان انشاءالله آئنده درس مي موكاب

جن کی تعبیلات آکندہ درسول میں انشاہ اللہ بیان ہول گی۔
اب اس سورۃ کی ابتدا ہی حروف مقطعات می ہے اسرار البہ میں
حروف مقطعات کے متعلق پہلے بتایا جا چکا ہے کہ بیا سرار البہ میں
ہے ہیں۔ ان کے متیق معنی ومطلب کا اللہ تعالیٰ کی کو کم ہوگا۔ بیاصل
تعالیٰ کے بتا نے ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وکل ہوگا۔ بیاصل
مثالیں لمتی ہیں۔ قرآن تھیم چونک الل عرب میں اس کی بکڑت
مثالیں لمتی ہیں۔ قرآن تھیم چونک الل عرب کی زبان میں نازل ہوا
اس لئے قرآن نے ہمی ان کو استعال کیا تاکہ عربی زبان کی کوئی خوبی
یاکوئی شق ایک ندر ہے جوقرآن میں استعال ندکر لی جائے۔ کو بعض
منسرین نے اپنے اپنے کمان کے مطابق ان کے مطلب بیان کے
بی مرحق عقت یہ ہے کہ ان کا حقیقی مطلب صرف اللہ تعالیٰ اور اس
کے رسول صلی اللہ علیہ والی کا حقیقی مطلب مرف اللہ تعالیٰ اور اس

### دعا شيجئے

الله تعالى جميس بهى اورتمام امت مسلم كواس كتاب قرآن كريم بر اليان كم اتحداس كاسچااور بكالتباع بمى نعيب فرمائي -الله تعالى جميس الي اس كتاب كالورائي احكام كالورشر ايت كالور البين رسول باك كاسچا احرام نعيب قرمائي الكريم كوآخرت عمل قلاح وصلاح نصيب بورآ مين -والبغرة وتحلوناً أن الحك كرينتورية العليون \*

نے آسالوں اور زمین کو اور جو اُن کے ورمیان میں میں میں مکت کے ساتھ ایک میعاد معین کیلئے پیدا کیا ہے، اور جولوگ کافر الله كَفُرُ وَاعَهَا أَنُذِ ذُوْامُعُرِيضُوْنَ ۚ قُلْ ٱرْءَيْنَهُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ٱرُونِي مَا ذَا خَكَفُوا انكوش بيز مسادياجا تاب وال سديد في كرت بيرية ب كيف كرياة ملاؤجن يزون كي تم ضاكو جود كرم إدت كرت و محكويد كملاؤك أبول يكوني زين بيداكي ب یا آن کا آسان میں بکھ سامجھا ہے، میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے کی ہو یا کوئی اور مشمون منقول لاءَ عِلْهِ إِنْ كُنْتُمْرِضْدِ قِيْنَ ۚ وَمَنْ أَصَلُ مِتَنْ يُنْعُوا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَنْ لَا يَنْتَجِينَا اکرتم سیح ہو۔ اور اس مخص سے زیادہ ممراہ کون ہوگا جو خدا کو تھموڑ کر ایسے معبود کو یکارے جو قیامت تک بھی اس کا کہنا نہ کر\_ لَهُ إِلَى بَوْمِ الْقِيلِمَا وَهُمْ عَنْ دُعَالِيمَ غُفِلُون ﴿ وَإِذَا خُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً ادر ان کو ان کے ب<u>کارنے کی بھی خبر نہ ہو۔</u> اور جب سب آدی جع <u>کے جاکمی تو وہ ا</u>ن کے وعمی ہوچاکمی اوران کی مبادت می کاوٹکار کرمینیس \_ النكفوت أسانول | والأرتفى الدزين | وكالينتها الدجوان دونون كرومان مَا خَلَقْمُ أَنْهِم بِعِا كِاجِم نَهِ وُلَيْنِينَ كُفُرُ وَالدرجن لُوكون في كفركيا أبنيل فسنستنى ايك ميعاد مقرر بالنحقّ من کے ساتھ مُعْدِيضُوْنَ رُوكُروانَي كُرِيُوالِيهِ | قُلْ فَهَا دين | أَزَّوَيْنَاتُهُ مِمَامٌ وَيَكُمُو نَ دُونِ اللَّهِ الله كَمُوا [ أَرُونِي وَكُمَا وَ يَصِيمُ [ هَمَا ذُا كُمِا

تفسیر وتشریخ : کمذشدابتدائی آیت میں بطورتمبید کے قرآن کریم کی حقانیت کو بتلایا کمیا تھا کہ یہ کتاب انشاقائی کی طرف سے نازل کردہ ہے لین نہ کی انسان کی تصنیف ہے نہیں کا الہام نہ بحر شرکہا تھا نہ فرشتہ کا کلام بلکسیہ کتاب اسپنے پورے الفاظ اور عہارت کے ساتھ اللہ تھائی کی جمیعی ہوئی ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوعزیز و تھیم ہے لینی جوفلیہ والا زیردست بھی ہے اور تھیم و دانا بھی۔ اس تمہید سے ذہن میں ب

ے سوا دوسروں کواپی مصیبتوں میں پکارتے ہیں؟ افتی<sub>ل</sub> بیانیکم کس نے دی اور کس نے بیٹرک سکھایا؟ شرک کے جوازی تو کول عظی ا نعلی شہادت نہیں۔اگر یہ شرکین اپنے وموئے شرک میں ہے ہیں 🖫 سمى آسانى كتاب كى سندلاكي ياكسى السيطى اصول سے ابت كرين جوعقلا كےزديك ملم جلاآ ؟ بوتمام كتب آساني وظاتو حيد پیش کرتی بین جس کی طرف قرآن دعوت دے رہاہے اور علوم اولین میں ہے بھی کہیں اس امر کی شباوت نہیں گئی کر کسی تی ولی امرد معالج نے مجمی لوگوں کو خدائے واحد کے سوائسی اور کی بندگی کی تعلیم دی ہوتو جس چز برکوئی نعلی یاعقل ولیل شہوا ہے سمے تعلیم کیا جائے راتو جب کوئی عقلی اُنقی دلیل میں شکر سکھاورا ہے شرک ہے بھی باز ندآ کے تو ایسے مخص ہے بڑھ کر اور زیادہ کو ن ممراہ ہوگا۔اس ہے بڑی حماقت اور ممرای کیا ہوگی کیا کیے خدا کو چھوڑ کرا کی بے جان اور بے ا نقبار کلول کوا بی حاجت براری کے لئے بکاراجائے جوائے مستقل اختیار ہے کسی کی یکارکوٹیں بھنے سکتی۔ بلکہ پینجی مفروری ٹییں کہان کو یکارنے کی خبر بھی ہو۔ پھر کی بے جان مورتوں کا تو کہنا ہی کیا۔ فرشتے اور پینبر بھی وی کام کر کئے ہیں جس کی اجازت وقدرے حق تعالی کی طرف ہے انہیں عطا ہوتو اس سے بڑھ کرکوئی تم کردہ راہنیں جوخدا کو حپوز کر بتول کو یکارے اور ان ہے حاجات طنب کرے اور ان کی ر بست اور بند کی کرے۔آ مے بنا یا جاتا ہے کہ بوم محشر ش جبکسا مداد و انعانت كى زياده صاجت بوكى توبيه عبودان باطل اسين عابدين كى مدوتو کیا کرسکیں مے بان اورالئے دشمن بن کران کے مقابل کھڑے ہول مے اور بخت بیزاری کا ظہار کریں مے بلکہ یہاں تک کبدویں مے کہ بیلوگ جاری پرستش کرتے ہی نہ تھے۔ تواے مشرکین ڈراسوچواس وقت كيسي نمامت وحسرت كاسامنا بوكا\_

ریو حید کے اثبات کا معمون تھا۔ آھے تحقیق رسانت کا معمون بے جوافق آیات میں فل ہر فر مایا کیا ہے جس کا بیان انشا واللہ آئندہ ورس میں ہوگا۔

والغردغونا أن المكريلوري الغلمين

ل بت الفائل عن كه جب الله تنارك وتعالى زيروست محكت والسله كي هرف سے جیجی می تواس کے احکام اس کے پندونسائے اس کے مضامین سب قائل غور و فکر اور لائق اجتمام سے بیں۔ اس تمبید کے بعدسب سندزيادومهم بالشان مغمون يعن توحيد بارى تعالى كوبيان فر ما ياجا تا يه اوران آيات ش بتلاياجا تا يه كديداً سان وزين اور سب کارخانہ عالم الله تعالی نے بریارا در حبث بیس بنایا بلکه کسی خاص غرض ومقصد کے لئے پیدا کیا ہے اور نہایت اعلی حکمت اور بہترین تدبیر کے ساتھ بنایا ہے جوابک معین میعاد اور مقررہ وعدو تک بوئمی جدار بكاتا أكداس كالتيه فابر بوادراي نتجركة خرت كت بير يبارة يت ين واجل مسمى فرمايا يعنى ايك ميعاد معين كرات پیدا کیا ہے بیصاف ظاہر کرر ہاہ*ے کہ ذ*ہن وآسان اور سارا کارخانہ عالم دائی ادرابدی نیس بلک عارضی اور فانی ہے۔ ایک وقت مقررہ تک ك لئے بيسب كھ بداكيا كيا ہے جس كے بعدبيسب فااورخم ہو جائے گا۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے خدا کے رسول اوراس کی کتاب کو مانے ہے انکار کر دیا ہے وہ ان حقائق ہے منہ موڑے موسعة جن - انبين اس بات كي يَحَوَّكُم عَن بين كدا يك وقت ايها آين والا ہے جب انہیں این المال دنیا کی جواب وہی کرنی ہوگی۔ وہ چونکہ برے انجام ہے و ریے نہیں اس لئے آخرے کی تیاری مجی نہیں کرتے۔ جب آخرت کی بات سی ایک کان می دوسرے کان نکال وی۔ آ کے واکن تو حیو میں بیفر مایا جاتا ہے کہ خداوند قد ویں نے تو بیہ آسان وزمن اوركل كلوقات منائى ابكوكى ان مشركين سے يوجم كه جوالله تعالى كي ذات واحد كوچهوز كر دوسر معبودول كي يستش و بند کی کرتے ہیں کیاان کے معبودوں نے زمین کا کوئی مکزایا آسان کا کوئی حصد بنایا ہے بابنا سکتا ہے؟ جب یہ ہے کراس کا نکات کے جزو كل كا خالق أيك بى ب اور ان سب كا پيدا كرف والا صرف الله تعالى ب. بجزال كركس كوايك ذره كالجمي اختيار نيين تومعوديت الوسيت اورد بوبيت بن كوئي دومرا كيے شريك بوجائے كا ؟ مشركين اس ایک اللہ کے سوادومروں کی عبادت کوں کرتے ہیں؟ کون اس

Desture d

الْمُعْلَى عَلَيْهِ فَهِ الْمُتَنَابِيِّنْتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفُرُّهُ اللَّحِقِّ لَمَّا عِمَاءَهُ فَرَهْمُ ل باان لوگول سکے مناسنے پڑھی جاتی جی ٹویہ شکولوگ آس کی بات کی نبست ج افْتَرْبُهُ ۚ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمُلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللَّهِ شَيْعً - هُوَ ے ہو، میرے اور تمہارے درمیان شل دو کائل کواوے۔ اور وہ بڑی مفقرت والا رحمت والا ہے ٱرَّيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكُفَرْ تُمْرِيهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ والاہُوں۔آپ بیکہد بیجنے کہتم جھ کو بیٹنا و کو آگر بیقر آن انجانب القد جواورتم اس کے منظر مواور بنی امرائیل میں ہے کوئی وا بَنِيُّ إِسْرَاءِيلُ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمْنَ وَاسْتَكُبُونُهُ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الظَّلِينَ أَ اس جبهی کتاب م گواهی دے کرابیان لے آ دیے اورتم تمہری میں رہو، بے شک انڈیتواٹی بے انساف کو گوں کو جوابیت تبیس کیا کرتا۔ وَ إِذَا الله جب التَّعَلَى عَلَيْهِ هُمْ بِالَّ مِن أَن بِر اللَّهُ مَا آوَتِ عاري البُّهُ مِن الأح إِجَاءُهُولُ النَّهُ بِإِسَامَ كُما او عَلَى الرحْقُ سِهِ اود المُهِينُ كُمُنا أَمْرَ كِمَا كِيْقُولُونَ ووكيتهِ مِن الْفَرَورُ السنة خود عاليات ا رُ الانتهار منادر بين [ وَهُو الرَّهُ الْمُنْفُورُ مُنْفُولًا الرَّجِيدُمُ رَمَ كُمُنِهُ! قَلْ فَرَادِينَ إِمَ كُنْتُ فَهِي مِن عِي [ رَبُّكَ بمرى طرف | وَمَدَّكَ أَورَضِي بول عِن } إلاّ محريمرف | مَذَذِيرٌ وُد سَائِتُ والا | عَبِينُ ساف ماف | قُلْ فرادي يُمُيَّتُوْ بِهُ مَ وَيَهُومُ اللَّهُ أَكُمُ الكُنُّ بِ الصَّيعَتُ فِي اللّهِ اللّهِ عَلَى إِن سِ الوَّكُفُرُتُوْ الدِمْ نِي اللهُ اللهُ الدَمُ الدَمُ الدَمُ الدَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الدَمُ اللهُ ال شَاهِلْ ایک واد ا مِنْ سے اِبْنِی اِسْرَآءِیل فی اسرائل علی مِشْلِه اس میسی (ایک تاب) یا فاصّ پر ددایمان سام یا والشکیز شفر ادرم نے تلمرک إِنَّ وَكِكُ اللَّهُ مِنْهِ الْأَيْهُ لِينَ مِنْ مِنْ عَنْ أَنْ وَكُورٌ اللَّهُ لِينَ عَالَم (رَّحِي

تفسیر وتشریخ : گذشتا بات می از میدے سلسلدی بتلایا گیاتھا کدانشرتعالی کوس الرح انوکوس کے ساتھ کی بات میں کوئی شریک نیفمبرا کا اورجوباہ جودواضح وائل کے قومید سے انکاد کرے اور شرک پرمعرد ہے قال بیے تھی کوصد درجہ کمراہ بتلایا گیاتھا کہ جوایک خدا کوچھوڈ کرایسے معبودان باطل کواچی ماجت مدوائی کے لئے بھادے کہ

۲۲-مرتوع الاحقاف باره-۲۲ مواه تعبراتا بول - ويل بتلاد - كالورطام فرماد بريم كم كيكل جي يرب ادركون مجوث بول رہاہے ادرافتر اکررہاہ۔ویمواگرائے افعال واقواکی ان اسمی بازة جاوتو التدفنور الرحيم بوديش وكاادريات كى بردبارى ادمير بالم مجملك بارا جاد والمد حوارد إب در المسال المدرد ركف كم كوبلاك فين كرديا المب مى الماري الماري الماري الماري الماري ال اس بهث دهری سے باز آجاؤ تو خدا کی زخمت کا درواز و تبرارے لئے کھلا ہوا ہے اور جو کھاب تک تم نے کیا یا کہاہے ووسعاف ہوسکیا ہے آ میل شاو ہوتاہے کا ب نی ملی الشعلیدو ملم آب ال اسکرین سے بول محی کیے کہ خرم میری رسالت پر انتاشد بدانکار کیوں کررہے ہو؟ میری باتوں سے تم اس قدر کوں بدکتے ہو؟ میں كونى الوكھارسول نيس مول اوركوكى اتوكى ييز توك رئيس آيامول بحصي ميل محى وتياسم ادر سول مو حكم مين بوه و كمت تقيدوي من كهتا مول ش كسي اور عجيب بأت كادعوى نبيس كرتا اور تجص معلوم نبيس كريمر بسماته اللدتعالى كيامعالمه كرسكا ادتهاد سيراته كي كرسكاس لي عمرا في طرف سيعز ابداؤاب ک خری بین دے سکتا۔ بکہ چی او صرف اس دی کی چیوی کرتا ہوں جومیری طرف جميعي جاتى ہال كئے جو مجھے تكم رني ہوتا ہاں كاتعبل كرتا ہون اور كفرو عصیان کے خت خطرناک نمائج سے خوب کھول کرآ گاہ سے دیا ہوں۔ دیکھوٹم کی اسرائیل کو برا را ما لکسا مجھے ہوان کے علم افسل سے مرعوب ہو۔ ان کوآسالی كتاب وعلم كاحال جھتے ہوتم نے ان كے عالموں سے بھى يوچ كور كيدليا اور انہوں في كواتل وى كد بلى آخرى رسول آخرى كماب سالي كم آندوالا ب.

تواب دہتر آن جس کوتم تراثیدہ بتائے ہواگر خدا کی طرف ہے ہے جیسا کہ درحقيقت ده بهادرتم است ندمانوتو يحركها بوكاع كياتهين مزاندوى جاسنة كي مغرور دى حائے كى رئيس تم عنادے كام نياداور خالى الذائن بوكراس يي فوركرو الكري امرائیل جی مجددار علائے بہورتو اس معمد ق کی گوائی ویں اورتم اس كتاب ك مائے سے الکار کرواورائی میخی اور فرورے اس کیول نہ کرائو مجھاو کہ اس سے بڑھ کر ظلم ادر کناه کیابوگا۔ اِکھنوس جَبَریم کذشتہ عمی ریمی کبرسینکے مٹھے کھا گرمیس کتاب دى جال توجم ان ي يعنى ال كراب عند يادورادير وقي اب ي سلى منه عليه وللم كور باش بهد ماف يس كريد عرك بدوم أيس مى رمايس ك كينكده مرامظم يركرسة بيراوربيقن بات بي كان تعانىظم يركمرسة لوكول كوبدايت يم كرا (ولي خام كانوات وفادح كي كياة قع موكت ب) الجمي آمي مشرين كيعض اقوال جوده الل ايمان محمتعلق کیجے مقل فرما کر اس کی تروید کی مخی ہے جس کا بیان انشاء اللہ آگلی آيات شي آئندودس شي بوگار

جونيال كى يكارسنے اور نكو كى چزېمى عطاكر ستكے اور تلایا تم یا تھا كەروشركين آئ دنیا میں تو ان معبودان بلط کی برستش کررہے ہیں لیکن کل قیامت میں ان کے میں معبود ان کے وشمن بول مے اور الناائمی کو طرح مروائیں مے اور ان سے بیزاری کا اظہار كرير محساب آميان آيات شرائي شركين كي تعلق بتلاياجا تاب كهان لوكول كواب انجام كى مجور كونسيس كى تصبحت او فيما كش بركان عي نيس وهر تے۔ بلسهب قرآن کی آیتی بر مرکسنائی جاتی ہیں جن میں بالکل تجی تجی ہاتیں بنائی حاتى بين توبيات جاد اور تحركم كرال ديت بين المام جاليت شن عرب ايني طات وقدرت سے ہو ہ کر ہر چز کو تھر کہتے تھے۔ جو کا قرآن مجید کی خوبیال اس کی فصاحت وبلافت اس کے مغیابین کی لطافت اس کے اثرات الل زبان ہوئے كسب كفاوشركين كودكن شراة غمى المددهان كافي طاقت وقدرت سيالا یاتے کا لیے مضمون اور الفاظ سےوہ عابر ہی اوائزام لگائے کہ برکام او تحریب اور بعض شركين ال ي بحى آع بن حكربيالزام لكات كـ (معاد الله) بيكام أو محد (صلی الله علیه وسلم)خود بنالات جی اور خدا کی طرف منسوب کرتے جی ۔ کفارو مشرکین کے اس الزام کی تروید میں آئے ضربت صلی الندعلید اللم توفقی فرمائی جاتی ب كسام في ملى الله عليه ملم آب ال كرجواب عمل الناست كهدو يجي كرخداير محوث لگانا اور افترا باندها البيائي جرم بداكر بغرض محال على اليكى جسارت كرول جبيها كرتم الزام زكات موتو كوياجان يوجه كرميس البيخ والله كي خضب اور اس كى تخت ر ين مزائے لئے بيش كرد إموں بھا خيال كرد جوس كى عمر بندوں ير جموث ندنگائے اور ذراذ رائے معاملہ میں اللہ کے خوف سے ڈرتا ہو وہ ایک وم بيضح بنمائ الله يرجموك طوفان بالده كراسية كوابك عظيم ترين آفت ومصيبت یں پھنسائے گاجس ہے بچانے والی اور ہناہ دینے والی کوئی طاقت دنیا میں موجود نبيل -اگرش ضارجهوث باندحول أو كمياتم خداك مفسب وقبرس جوجهوث عدى نبوت برجها بين يحكونوات ولاسكوشي؟ أور جسب الشرجح كوبرائل بينجاة جاسبه كا وتم مرا یکی بھا کرسکو سے میری مالیس سال کی زعر کی ہے جو تبارے ال درمیان می گزری ب اتا توتم بھی جانتے ہو کدش اس قدر بے خوف اور ب بالتضين بول ادرشابيا بيعقل بول كم بعض أنسانول وُوْش كرسك خدادند قدوي كاغسة ول اول بهرمال أكريس (معاذ الله )مفترى بول اورغير الله كاكام كو الذك المرف أبيست دول أواس كادبال محديري بإسكار ليكن بإدر ككوك جوباتم تأتم في شروع كرد كى بين اورجوالزامات م لكات بود الله تعالى ال كوم خوب جانيا ب اگر خدا کے سے رسول کوجھوٹا اور مفتری کہاتو مجھاوکداس کا کیا حشر ہوگا خدا پر مرى اورتهارى كوكيبات يشيد ويس اسك عن اى كالب اورتهار عددمان

وكافرايمان والونساكي نسسته فال آستة بيساك أكريقر آن كولما أجملا بيز بهوتا قويالاك besturd**y** 

لدیہ قدیمی جموعہ ہے۔ اور اس سے پہلے موتن کی کماب جو راہ نما اور رحمت محک، اور یہ ایک کماب ہے جو اس کو سچا کرتی ہے

## لِتَانَاعَرَيِكًا لِينَدِرَ الَّذِينَ ظَلَكُوا وَكُتُكُ اللَّحْسِنِينَ ۗ

عربی زبان میں فالموں کے ڈرانے کیلیے اور نیک لوگوں کو مِثارت دینے کیلیے

اً لَكُنْ فِي كُلُوْلُ او لُوك جنول نے كفر كيا( كافر) | لِلْدُرِيْ مُعَنُّو ان كيك جو الهان الاستة (مؤك) | يُؤكنُ أكر جوتا | هَيُورٌا بهتر غَوْزَانِهُ وَمِينَ مِن إِنِينَهِ مِن كَامِرُكُ وَلِذَا وَرَجِهِ الْمُعَطِّنَةُ وَالسَّاحِةِ بِلَ أَب لله م ستا أَهْسَيَعُونُونَ وَم لَكَ جوت قَدِيْهُ لِما اللهِ وَالر مِنْ قَبِيلِهِ اس مِيلِ كِنتُ آلب مُؤلك مرقى إِمَامًا رَجَاء الام وركف أواررمت و هذا أصصية في تعديق كرندال يدايًّا زبان مركبيًّا مربي إليندُور بالدوة رائه الذِّين خفيًّو النالوكون وجنول في الإنام وبنذكيه ادرخو خنرى إيلاني فيسينين تكوكارون كيلط

کرادی..مشرکین عرب بیمال مجمی مایوس جو ہے تو اب حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے انکار اور قر آن کے نہ ماننے کا ایک نیا بہانہ تر اشا جیبا کان آیات می فا برفر مایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ بیمنکرین یوں کیتے ہیں کداگر بہقر آن برحق ہوتا اور اس میں کچھ بہتری ہوتی تو کیا ہم سے مبلغ مریب کمزور نا دارلوگ اورلونڈی وغلام اس کو قبول كرية ما بكدب سے يملے ہم مائے اگر بيددين بمتر بوتا تو بمتر لوگ اس کی طرف جمینے کیا یہ چیزا تھی ہوتی تو اس کے عاصل کرنے میں ہم جیسے تھکند عزت اور دولت دا لے سردار ان نوتڑی غلامول ے پہنے رہ جاتے ۔ مکہ میں مب سے پہلے فریب لوگ ایمان لائے تع منجله ان كے معزت مر حك ايك لوغ ي بحي تحي جس كورين اسلام قبول کرنے پر مارتے مارتے تھک جاتے تھے مگروہ وین اسلام ہے پھرنے پر تیار ندھی ۔ تو اس بات پر کفار قریش ششخر کرتے اور کہتے کہ ا اگر بیقر آن من مونا تو سب سے میلے ہم تبول کرتے۔ کیافلاں الوغرى ہم ہے پہل کر جاتی؟ اور کرے بڑے غلام جیسے بلال ممار مہیب خیاب وغیرہ جسے سبقت کر جاتے؟ مویا قریش کے سردار

لفسير وتشريح: زمانه جالميت من عرب ع جالى مشرك الل سناب بن اسرائيل عمم ولعنل بمرعوب تصاور يبودكوآ سالى التناب كے عالم اور يملے زماند كے حالات سے برا باخر جائے تھے۔ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا تو مشركين في اس معامله من علائ في امرئيل كاعنديد ليما جا إاور امیدان کو میتی کہ وہ بھی ان کی بال جس بال ملائمیں سے اور آ ہے گی ملانے بھذیب کر دیں مے تو کہنے کوان مشرکین کے یہ بات ہاتھ آ جائے گی کہ ویکھوا ال علم اور اہل کما ہم بھی ان کی یا توں کو ( نعوذ الله ) جوا كت من يكن مشركين كى بداميد برندآ ألى يبود ك عالموں نے صاف کیددیا کہ ہاں ایک آخری رسول آخری کتاب الحرة في والع بير حن كي آه كي خراورات عن إوريد رسول وی معلوم ہوتے ہیں علائے مبود کی بیشهادتیں فی الحقیقت ان پیشین موئیوں برہنی تھیں جوان کی کمایوں میں منقول جگی آتی۔ تميس رتو كفارومشركين اس مقصد ش يمي ناكام رب اور الله تعالى نے بنی اسرائیل کے علاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقید میں وتا شیر

مراجة الإحقاف ورواء المرابع ا اور برائی غلط بات ہے کیا جواب ارشاد فرمائے کیجی یا رشاد ہوتا ہے كديد برانا حموت نيس بكدبهت برانا ع برنول حركابها سينكرول برس يبليا تورات في مجى يبي اصولى تعليم وي تحي بين الم انبیا واوراولیا واقتد اکرتے رہے اوراس نے بیچے آئے والی نسوں ك التي تعليمات وبشارات بدائق وبدايت كى راوزال وي اور رحمت کے دروازے کمول دیتے۔ اب قرآن اثرا تو اس کو سیا ٹایت کرتا ہوا غرض دونوں کا بی ایک دوسرے کی تصدیق کرتی میں اور بی حال دوسری کتب ساوی کا معفرض کداس قرآن سے يبلي حعنرت موي عليه السلام برنازل شده كماب تورات امام اور رحت تھی اوراب یہ کمآب بینی قرآن مجید جوائے سے پہلے کی تمام كابول كومنزل من الشداور محجي كنابيس مان سيدعر في زبان بيس مازل بواب تا كيشريون اورظالمون كوانجام بدس خبردادكرد راورنيك لوگون كوخوشخرى سنادے كمان لوگون كا انجام كيسا اجمابوتا ب\_ اب چونکد بہال ظالمین کے حق میں وعید اور مسنین بعن نیک کاروں کے حق میں بٹارت کا ذکر ہوا ہے۔ آ کے ای وعدہ و وعید کی سمى قدرتفسيل بجس كابيان انشاء الشقاني اللي إيت عن النده ورس میں ہوگا۔

عوام الناس كونى كريم صلى الشعليدوسلم كي خلاف بمكاف كرك ب برفریب دلیل استعال کرتے کہ اگر بیقر آن برحق ہوتا اور محد (ملكى الله عليدوللم) كمي صحح بات يروعوت د عدب بوت تو قوم کے بڑے سردار اور معززین اور مال دار آھے بورہ کراس کو قبول كرتي بدكيابات موفى كدچندا تج بهكاراز فياور چنداوفي درجه غلام اورمفلس كم حيثيت لوك أيك بات كو مان ليس اورقوم ك يزے يو سيلوگ رئيس سردارا ورمعزز مال دارادر جهال ديده جن كي عمل وقد بير يرقوم اعما وكرتى وقاس كوروكروس اس معلوم ہوا کداس نی وعوت شن ضرور پکھ خرالی ہے لبداعوام بھی اس سے دور بھائیس۔اس برحق تعالی فرماتے ہیں کہ جب ان منکرین کوتکبر اورعناد کے سبب قرآن ہے ہدایت نصیب ندہو کی تو یہ یمی کہیں ہے كهديمي ايك قديم جموث ب\_(معاذالله) بران لوكول كي براني غلط باتش بين - كفار ومشركين كايد قول بالكل ايساعي تفاجيها كرآج کل کے نام نہادا ترتی پیندا 'اورا تجدو پیندا 'اور معرب زوا 'ب وین دین دارول کوئیسر کے فقیر برائے وقیانوی خیالات والے ترقی کے دشمن زمانہ ہے ناواقف ہونے کاطعندو سے جرباتو سفنے حق تعالی كفاركاس الزام ميس كدمعاذ الله بيقرآن بمي أيك قدي جموث

#### وعا ليفخئ

حق تعالیٰ اس امت مسلمہ کوقر آن کی حق شناسی اور قدر دانی کی تو فیق عطافر ما کیں۔ آج بھی جوعافل قر آن سے متعلق كبترين كديه چوده موسال براني كتاب كا هكام وقوانين اس ترتى كرز ماندين اورسائنس اورثيكنالوي كدورين كييم جل سكت بين الله تعالى الناكي أتحصين كمول وسياوران في قلوب عن قرآن ياك كي عظمت وسيالي الارواء اے اللہ مجراس دنیا میں قرآنی تعلیمات کا دور دور وزعر و فرمادے اور اس است حال قرآن کوقرآن پر ایمان کے ساتھ مل بھی تعییب فرماوے۔ یا ایڈ قرآن کریم سے متعلق کفارومشرکین نے جو پچھ کہایا اب بھی کہتے ہیں اس کی حكايت شكايت بم كياكري بميل اورونااب يدب كوبعض مرعيان اسلام عاقراً ن كي فويون سے بيره موسك بين اوراس آسانی کیاب کی بے تقدری قول ندسی عملاً تو یقی کررہے ہیں۔ یا اللہ جاری صافت پررم وکرم فر ما اور جم کواپی كناب قرآن تقليم برايمان كيساتهدا وعمل كالوفيق بحي نصيب فرمارة مين والجروعونا أن الحمد بندرت العلمان

besturdub)

سورة الاحقاق باره-۲۱ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْارُبُّهَا اللَّهُ ثُكُرُ اسْتَقَامُوْا فَلَاخُونٌ عَلَيْهِ هَـ وَلَاهُ هَءَ جن لوگوں نے کہا کہ عارا رب اللہ ہے چرمتقتم رہے، اُن لوگول پر کوئی خوف شیں اور نہ وہ ممتین ہول ہے.. یہ لوگ بُ الْجَنَّاةِ خُـلِدِيْنَ فِيْهَا ْجُزَّاءً بِمَا كَانُوْايِعُمْكُوْنَ ۗ وَوَصَّيْنَا الی جنت میں جواس میں جمیشر میں سے بھوش ان کاموں کے جووہ کرتے تھے۔اور ہم نے انسان کواسیٹے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اِحْسْنَا حَمَلَتُهُ أَمُّهُ لَكُوهَا وَوَضَعَتُهُ كُوهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ تَلْثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا س کی مان نے اس کوبز کی مشقت کے ساتھ دیت ہیں دکھااور بز کی مشلت کے ساتھ ان کو جٹ مادراس کوبیٹ میں رکھنا اوراس کا دوجہ مجٹرانا میں میبیٹے ( میں جراہوتا ہے ) میبال تک کہ ج بِكَعَ آشُكَهُ وَكِبَلَغَ أَرْبِعِينَ سَنَةً ﴿ قَالَ رَبِ آوْنِغُنِي ۚ أَنْ ٱشۡحَرُنِعُمَتُكَ الْأَقَ وہ آئی جوائی کو بڑنے جاتا ہے ،اور چاکس برس کو پرتیکا ہے، تو کہتا ہے اے میرے پروردگار جھے کو اس بر مداومت و میجئے کہ میں آ ہے کی ان تعمقوں کا شکر کیا کرون ٱنْعَهْتَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَالِدَيِّ وَأَنْ آغَمَلَ صَابِعًا تَرْضِيَّهُ وَٱصْلِحْ لِي فِي ذُنِيَّتِي جوآب نے محصادا درمیرے مال باپ کوعطافر مالی میں اور میں نیک کام کروں جس ہے آپ نوش جول اور میری اولا دھی مجی مرے لئے صلاحیت پیدا کرد تنہجے ، إِنَّىٰ تُنْتُ اِلَّيْكَ وَإِنَّىٰ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ أُولَلِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلْ عَنْهُ مُرَاحُسَنَ یں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوںاور میں فرمانبردار ہوں۔ یہ وہ لوگ میں کہ ہم ان کے کاموں کو قبول کرلیں سے مَا عَمِلُوا وَنَتُكِا وَزُعَنَ سَيَا أَرِمَ فِي آصْعَلِ الْجَنَةَ وَعُدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ اوران کے گنا ہوں ہے درگذر کریں گے اس طور مرکہ بیانل جنت میں ہے ہول گے ،اس وعد وُ صاوق کی وجہ ہے جس کاان ہے وعد و کیا جاتا ہے۔ | الْأَيْنِ فَيْ الْوَاجِن لَوْكُون نِهِ كِهَا أَرْبُهُ اللَّهُ وَهِ أَرْبُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ هُوا السَّقَالُوا ووقائم رب | فَلَاحْتُونُ وْ كُولُ خوف نيس عَيْبِهِ هُوا اللَّهِ اللَّهِ ؤ کڑھ نے اور نہ وہ ایکٹوزگیاں ممکمین ہوں کے اور آبات کی اوک اکتصاب البجنگار امل جنت الحسیادین بیشار میں کے اپنیکا اس من الجزاع جزا بهذا من كي جو [ كانتوا يعلم كون ووكل كرتے ہے [ وكو كليفينًا اور بم نے تعمودیا الزنسانی انسان | به كاليكنية مان باپ كيماتھ | الحديث أخسن سلوك كا حَدَكَتُهُ وواس كوافعا عُرى إلْحُهُ الس كال كُوْمًا تكيف كساته إو الرا وكضَّعَتْهُ كُنِيًّا السنة الركوجنا تكيف كيماته وكحمَّهُ فالواس كاسل وَغِصَالَهُ الدِراسَكَا ووه وَجِهُوا النَّفُونَ مِنْهُ عِرًّا تَهِي مِنْ إِسَاعُ عِينَا عَلَى إِذَا جِب إِلَهُ ووجَهُمَا أَشَي والسَّادُ ور جواني كم إلا وَبَلْغَ وووجَهُمَا المَّالِ والمعالِم الله يُعْمَنَكُ تِرِي أَنْتُ النِّيْ وهِ [النَّعَيْتُ عَنْ تُولِي النَّامُ اللَّهِ عَلَيْ وَالرَّاعَ فِي وَالإِلْ مَ صَائِحًا كَيُدُمُ لَ الرَّصَادُ وَيِنْدَرُ العالم | وَ أَصْلِينَهُ وراملاح كوب | في ميراسك إلى فَرْنِيَوَى ميرياداوي إلى تَبعث وقف عن المقربيك ا الْمُسْتِيلِيةِ بْنُ مسلمانون(فرمانبردارون) | أُولَيْهاتُ بَكَ نُوكُ | الْمُدْيِنُ وه جو كه إِنَّاكُ حِرِي مُرْفُ | وَإِنَّى أُورِ وَكُلُكُ مِنْ

۲۲-عبرة الاحقاف بارو-۲۲ التُنْفَيْنُ بَمِ قِبِلَ كُرت مِن المَنْفُخُون بِ المُسْتَقَ بَعِرِين فَمِل كَا مِنْ إِلَا عَيْدُوا الْبِيل ف سك و اور النَّي والمُرارك مِن عَنْ ﴾ كَمَا إِنَّهُ الكَارُائِولَ فَيْ مِن أَصْعِي الْعِنْدُةِ الل جن أَعْدُ الصِّدْقِ جِادِهِ اللَّذِي ووجر كَانُوالُوعَدُ فَنَ أَكُلُ وَلَهُ وَيَوْالِواعَا

ہے جو کچھڈ بان سے کہا ہے اس کے مقتضا پراعتقاد اُاور عملاً جمار ہے گئی الله كي ربوبيت كاحل بيجائے اور است رب كے عائد كئے ہوئے تعوق و كوكا فرائض کو سمجھے اورا وا کر ہے۔ بربیس کہ ابن الوقت بن کر گر گمٹ کی طرح رنگ بدلا کرے کہ دعویٰ تو ایمان اور اسلام کا اور ابتاع ہو کفار ومشرکین يبودونساري كانو كوياس مخضرت جمله ش يعني قالوار بتاالغدخم استقاموا لیتی جنہوں نے کہا کہ جارا رب اللہ ہے مجراس برمتنقم رہے بوی بلاغت كماتهد يورب اسلام اوراجمان اوراعمال معالى سب كوجمع كر دیا کیا ہے ای کی تشریح اور تائید سلم شریف کی ایک مدیث ہے ہوتی ے کہ جب معرت مفیان بن عبداللہ تفعیٰ نے رسول الله صلی الله علیہ وسنم سے بیسوال کیا کہ یا رسول اللہ (صلی الله علیه وسلم) مجھے اسلام کی ا ایک ایسی حامع بات ہنوا دیجئے کہ جس کے بعد مجھے کسی اور ہے پکھے نہ یوج منابیٹ نے توحضورا قدس صلی اللہ علیہ دسکم نے ارشاد فرما یاقل) منت بالندخم أسقم يعن تم الله يرايمان لانه كالفراركرو بمراس يرمنتنيم رموتو لفظمتنقيم بإاستقامت أيك لففا مخضر بيتمرتمام شرائع اسلاميكو جامع ب جس میں تمام اد کام البید رحمل اور تمام محرمات و تکروبات و منبیات سے اجتناب و بر بیز دائی طور برشام ہے۔ای نے لفظ استفامت کی تغبير میں معزت فاروق اعظم نے فریایا کے استقامت یہ ہے کہتم اللہ کے تمام احکام ادام اور نواہی برسید ہے جے رہوای ہے ادھرادھر داہ قرارلوم یوں کی طرح نہ نکالو (تغییر مظہری) اللہ تعالی ایمان کے ساتھ بمين بعى إس بمنتقم ر بنانعيب فرما تمين آجين -

ا توجس نے و نیامیں بدوو ہاتیں بوری کرویں بعتی جس نے اللہ تعالی کی ربوبیت اور توحید کا اقرار کیا اور پسراس پر تازندگی و مستقیم بھی رہاوہ یقیناً اس دنیا کی زندگی کے بعد خوف اور رنج وتم سے نجات یا جائے گا اور بھی وہ اوک جنہیں آخرت میں جنت میں جکد لے گی اور و مجی عارضی نیس بلک وائی ہمیشہ کے لئے جہاں نہ کسی فتم کا خوف ادر فکراس کے پاس بیننے گاادر نہ کوئی عم و ہراس ان برآئے گا کیونکہ ہر

تفسير وتشريح بمنشدة يات ش علايا مما شاكرة ساني وين كو مِلے توراۃ نے بھیلایا جے دعرت موی علیدالسلام نے کرۃ ئے تھے اور بدایت ورحمت کا راستدانسانوں کے لئے کھولا اور اب ای کی تا تنداور تقدد بن كرنا بوالية قرآن كريم نازل بوار عربي زبان مي تاكدان ظالموں کوخطرہ ہے آگاہ کر ساوران کے انجام بدے ڈراو بے جواس کا اٹکار کرتے میں اور ٹیک لوگوں کو جواس کو مان کراس کی ہدایات پر چلیں ان کوخو خری وبشارت سادے کہ ان کا انجام کیسا جماہر گا۔ تو کویا اس وعدہ وعمید میں مدجسّلا دیا گیا تھا کہ جولوگ اس و ان کونہ مائیں ہے جے قرآن کریم نے انسانوں کے سامنے صاف ہیں کیا ہے وہ لوگ خلالم ہیں اوران کاونی حشر ہوگا جس سے قر آن مجید نے انہیں ڈرایا ہےادر جونوئٹ اس کو مان کراس راستہ پر چلیں سے جس کا قر آن مطالیہ كرنا ي تو ان كووه سب العامات مليس مي جن كي قرآن كريم في بشارت وخوشخبری دی ہے ای وعدو دومید کی مزید تشریح ان ادرا گلی آیات ين ظاهر فرماني كى ب اور مجمالا كميا كدانسان اكر جابتا ب كداس دنياكى زندگی کے بعداس کا انجام احما ہواور وہ اکوار اور ریج وقم کی باتیں پیش آنے سے نجات یا جائے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے جوکوئی اس ماستہ کو حیوز کرد دم اراستہ اختیار کرے کا تواس دنیا کی زندگی کے بعد دور نج وغم ے چھٹارانیس باسکناراب وہ راستہ کیا ہے بدیمبال پہلی محقری آبت میں ہملا یا جاتا ہے کہ انسان کو جائے کہ دو یا تھی اس ونیا ہیں اختیار كراء - ايك توسيح ول استعاقر اركرات كديم رادب الله ب- الناشي القد تعالى كى توحيداس برايمان اس كى الوبيت وربوبيت سب كا اقرارآ میا یعن الله کی راو بیت والوجیت میسکسی کوشریک ندهمرائ ادرول ے بقین کرے کے میں برحال اور برآن میں اور برقدم میں اللہ تعالی کے زیرتر بیت ہوں۔ جھے ایک سائس کے بعدد دسرا سائس بھی بغیراس كارصت كيس آسكاداوروسرى بات يداس تول وقرار يرتازندكى قائم اور عابت قدم رہے بعنی اس یقین اور اقرار ہے مرتے وم تک نہ

کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا دسول الشد مر سکتے ہے سلوک

کا کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں عرض کیا گئے گھر pesturduy کون۔ آپ نے فرایا تمباری ال ہو چھا پیرکون آپ نے پیرفرایا تمباری مال پھر ہو جھا کہ اس کے بعد کون؟ آپ نے قرمایا کہ تمبارا باب مويا المرتبه ال يحق كالحرف الثاره قرما يااور وتقى مرتبه باب کے فق کی طرف۔ بہاں آیت عمر ہمی ماں کے تبریر فن کی خرف ا شارہ کیا گیاہے بہلے یہ کمانسان کواس کی مال نے اسے مشقت انھاکر پیٹ میں رکھا۔ بیعن حمل جب کی ماہ کا ہوجاتا ہے تو اس کا تقل وگر انی اور بو چومحسوں ہونے لگتا ہے جس کو مان برداشت کرتی ہے۔ دوسرے مشقت الفاكرى اس كرمنتي ب\_ يجدك بيدائش كروفت مال كيسي تخل برداشت كرتى ب- تيسر بدوده بالف اور بيرى كمهداشت كرف میں صعوبت برداشت کرتی ہے۔ ماں اپنی آسائش ادر راحت کو بچہ ک آ سائش اورداحت برقربان كردتي بهاوراس ممل اوردوده بالماني زمانديس مل اويعني الرحم أني سال لك جات بي حمل اوردوده يان ک دت جو ۱۹ مبید یبال فرانی منی سوجهد کندد یک اس صاب پر جى بكركم ازكم لا ماه مدت حمل اورزياده سي زياده مدت رضاعت يعنى ووده بانا ووسال اس طرح مجموعه ازهائي سال بعني ١٠٠ ماه موهمياياب حباب رکھا جائے کے کھیچی مدت حمل 9 مہینہ اور طبیعی مدت رضاعت ۲۱

مهيد يول محى از هائى يرس مو كئه است دنول تك مان طرح طرح كى

مصيبت اشحاتى باوركم وبيش ال مصيبتول بي باب كي بحى شركت

موتی ب بلکا کثر امور کا انظام عادة باب ای کوکر این ایساس لے بھی

ماں باپ کاحق انسان برزیادہ واجب کیا کمیا۔ فرض کراس کے بعد بچہ

نشورتما ياتے ياتے الى جوانى يعنى بلوغ كو يكي جاتا ساور تير بلوغ ك

بعدايك زمانه عن جاليس مال كاعركو ينجاب قوجوانسان معيد موتاب

اور الله تعالى اور بندول كے حقوق كو بچيانا ہے تو الله تعالى كے جو احسانات اس براوراس كے مال باب بر موسيك بيس ال كا شكر اداكرت

بادرة كنده نيك عمل كرف ي توفق محى طدات ما تكما بادرا في

اولاد كحق من محى نيكل كى دعاما تكمآ باورجوكوا بى حقوق الله ياحقوق

العباديس روكى اس يراندتعالى عنوبركر كمعافى ماتكا بالداداد

پیز خواہش کرتے ہی فورا لے گ۔ایسی ہی بیٹارت چو بیسیوی پارہ سورہ تم بحدہ میں ذکر ہو ہتگ ہے جہاں ارشاد ہوا تھا" ہے شک جن فوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھراس پر قائم رہ ان پر فرشتے ازیں کے کہتم شائد بیشہ کرداور شدر کی کرداور توش ہو جنت کے لئے پر جس کا تم ہے وعدہ کیا جاتا رہاہے ہم تمہارے دفیق تھے دندی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رہیں کے اور تمہارے واسطے اس جنت میں وہ سب کچھ موجود نے جس کوتمہارا تی جا ہے اور تمہارے فقورالرحم کی طرف ہے جو پکھ بھی تم ماگوں یہ بھور مہمانی کے خداے فقورالرحم کی طرف ہے (آیات ۳۰ ۲۳)۔''

خلاصه بدكهية بإت موكن كحت من ببت برى بثارت بن اور وعدہ ہے کہ اس ہا ہے کا کہ اے ٹوئی خم و کئے ندموت کے وقت ہوگا ند برزخیں مذا أرے '۔ شاقالی ہمیں مجی اسپے کرم سے اسپط ایسے ى موتىن بندون بين شال قرماوين ١٠٠ مين ياتو او پرچونكد ندا ك تعالى کی تو حیدور بوبیت والوبیت کااس کی عیادت وفر مانبرداری کاادراس بر استقاست كرن كاعكم بواجس ميس تمام حقوق اللدكي بجاآ ورى أعمى لو مناسب بواكر حتوق الله كما تدحقوق العبادكي ادا ليكى كالجمي علم كرويا جائے۔قرآن کریم میں کی جگدانند تعالی نے اسپے حق کے ساتھ مال باب كاحل بيان فرمايا من كيونكر موجد حقيق تو الله تعالى على بياس اس عالم اسباب میں ماں باب اولادے وجود کا سبب طاہری اور حق تعالی کی شان ربوبیت کا مقبرخاص فیتے ہیں اس کتے بیبال بھی مہلے اللہ تعالی ك حقوق كا ذكر فرماكر والدين كاحق اللها جاتاب كرانشاني في انسان كوتهم ديا ب كداب والدين يعنى مال باب كساته اجها سلوك كرے ان كى تخليم و محبت اور خدمت كر ادى كو اپنى سعادت سمجے۔ ووسرى جكه مظايا كيا ہے كداكر والدين مشرك بول تب بحى ان ك ساتد دنیایش معامله چهار کمتاح بیت فحصوصاً مال کی خدمت گزاری که بعض وجوہ سے اس کا حق اولا دیریاپ سے بھی زائد ہے۔ جیسا کہ اس آیت شریمی اس امرکی طرف اشاره بهاور محی احادیث می می رسول الدُّصلى الله عليه وملم كاارشاداب الل بيد بخارى ومسلم وغيره كى روايت ے معترت ابو ہر رہ کہتے ہیں کہ آیک صاحب رسول الله صلی الته علیه وسلم

تواضع وبندگی افی مخلصان عبدیت وقربا نیردادی کا اعتراف کرتا ہے فرض کے جو بندہ سعید ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے حقوق تو براہ راست اوا کرتا ہی ہوارسا تھ دی بندوں کے حقوق کو مجی بچیا سا ہے اور انہی بندوں کے حقوق میں سب سے بڑاحق والدین کا ہے اس لئے اللہ تعالی کی عبادت کے ساتھ ان کی خدمت کر ادبی ہی تھی لگار ہتا ہے۔

يبال آيت مي جواد بعين سنة فرما إلعني جب مهمال كوبينية بقوعلا نے تکھا ہے کہ میں برس کی عمر میں عمو یا انسان کی مقلی اور اخلاقی توتن بخد موجاتی بین ای لئے انہا علیم السلام کی بعثت ماہرس یہلے نہ ہوتی تھی۔ تو یہال میرتا کید مقصود ہے کہ مہم برس کے بعد پھر خففت ند ہو ولی جائے کیونکد جوانی میں قوت عقلید مظوب ہوتی ہے اور مهم سال برقوت عقليه كالل غالب بهوتى بيئواس وتت تؤجرا لماالله مبت ضرور ہے اور ما سال کی عمر کو پینے کر انسان کو پنت ول سے اللہ کی طرف توبدكرني ماية اور شف سرى سے خداكى طرف وغبت اور رجوع كركاس برجم جانا جاسئ بعض مفسرين سيمتقول بكربير آیات حفرت ابو بر صعری کے متعلق دارد ہوئی میں اور آپ نے بید بات جالیس سال کی عمر میں کہی تھی اور وہ اس طرح بوری ہوگی کہ حضرت ابو بمرصد يل مع اچى اواد ك يميلے بى اسلام لا ي بو ي تھے۔ فتح مکہ کے بعد آپ کے والدا ہو قا فہ بھی مسلمان ہو گئے بتھے اور آب كى والدوام الخير بعى مسلمان تميس وكويا محاب رمنى الشد تعالى عنهم یں حضرت ابو بکرمید این بزے می خوش قسست بھے کہ خودان کوان کے مال باب كواوراولا وكوايمان كرساته ني كريم سلى الله عليه وسلم كي محبت تعیب ہوئی، محاب کرام علی بی خصوصیت سوائے آب سے اور کمی کو حاصل بیں ہوئی۔ محرا کو مفسرین ان آیات کوعوم رجمول کرتے ہیں آ کے بتلایا جاتا ہے کدا ہے بندون کی نیکیاں قبول اورکو امیان معاف ہوتی میں اوران کا مقام اللہ کے سیجے دعدہ کے موافق جنت میں ہے۔ قرآن مجدين بدهقيقت ويول مكرة بكل سبدادر يبالدا محراى كا

اعاده ب كه يزب بزيد كالمين اورمقبولين كي يمي مقيرات ادر خطا کمی ہوجاتی ہیں لیکن ان کی خطاؤں ہے درگز رکر دیا جا ہے۔ عام بھم ان آیات سے سب سلمانوں کے لئے بدھا لکلم بھی جملدالل اسلام كويه بدايت كرنامقصود بيكة دى كى عمر جب بيك سال کے قریب ہو جائے تو اس کو آخرت کی فکر غالب ہو جانا جائے۔ بچیلے کنا ہول سے توبد کی تجدید کرے اور آئدو کے لئے ان سے بیجنے کا بوراابتمام کرے کیونکہ مسل کی عمر میں جوا ملاق و عادات کمی محض کے ہو جاتے ہیں پھران کا بدلنا مشکل ہوتا ہے۔ حعنرت علمان عن سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قر ما یا که بنده موکن جب حالیس سال کی عمر کوئنج جا تا بیشتو انقد تعالی اس كاحساب آسان فرماه ية جي اور جب سائد سال كي عمركو ينج تواس کواچی طرف رجوع وانابت تعیب فریاد بینج میں اور جب سر سال کی عمر کو پھنچ جائے تو تمام آسان والے اس سے محبت کرنے لگتے میں اور جب ای سال کو پہنچا ہے تو القد تعالی اس کے حسنات کو تائم فرما دیتے ہیں اور اس کے سیأت کومٹا ویتے ہیں اور جب نوے سال کی محرہوجائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اسکے چھیلے کمنا دمواف فرماویتے ہیں اوراس کوایئے اہل ہیت کے متعلق شفاعت کرنے کا - حق دے دیتے ہیں اور آسان شن اس کے نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا ے کہ بداسرانلہ فی الارض ہے تعنی زمین میں اللہ کی طرف سے قیدی ہے ( ابن کشر ) اور بیا طاہر ہے کدمراواس سے وہی بندہ موشن ہے جس نے اپنی زندگی احکام شرخ کے تالی ہو کر تعویٰ کے ساتھ محر اری ہے۔ (معارف القرة ان ميند بفتر من ۸۰۸)

الغرض بيبال تك تو الل سعادت اور نيكوكار موسين كابيان بوا آ كان كے مقابلہ من الل شقادت و ظالمين كا ذكر ہے جو كه حقوق الله اور حقوق العباد دونوں كو ضائح كرتے بيں جس كابيان الشاء الله الله أيات من أكنده دوس من بوگا۔

bestur

نے مار ایپ سے کہا کرتف سیم تم یہ کیا تم محمد اور سی تن کر اور ہے اور کسی (دوبار وزندہ بوکر) قبر سے نکالا جاؤں **کا ص**لا تکر محمد ا عفر ياد كرد ب ميراك امت تيراناس بوا يمان اه . كَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي ٱمْكِرِقَكُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِن یہ وہ لوگ جیں کہ ان کے حق جی بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا تول پورا ہوکر رہاجو ان سے پہلے جن اور انسان ہو گذر۔ لَمُوْنَ "وَيَوْمُرُيُغُرَضُ الَّـزِينَ كَفَرُوْاعَلَى النَّارُ ٱذْهَبْتُوْطَيْلَةِ علم نہ ہوگا۔ اور جس روز کفار آگ ہے منامنے لائے جائیں کے کہتم اپنی لذت کی چڑیں اپنی وہندی زندگی بیس حاصل کہ ور ان کو خوب برت کیلے سو آج تم کو ذائت کی مزا دی جائے گی اس دجہ سے کہتم دنیا میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے بغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا لَكُنْتُوْ تَفُسُقُوْلَ ﴿ اوراس وجدت كرتم نافر ما نيال كما كرت يتحد اس نے کہا ایوالیڈ یادواج ماں باپ کیلیے افق تف الکھا تہارے گئے۔ ہرا انٹیکٹ پینی آن کیاتم جھے دعدہ (خبر) دیتے ہوک النفونية عن تكالا جنائ كا وَقَلْ خَلَقَةِ عالا تَكَرَّرُ رِيجِ القَرْقِ (بهت سے) كروه البن قَبَيْل محص يبله وكله اور وودول أيسكينيا فريادكر [وَيَلْكَ تِيرِكَ ابو [أمِنْ توايان لے] إِنَّ وَبِينِهِ [وَعُهِ مَا أَنَّواللَّهُ اللَّهُ أَنَّا لِم أَنْ ا الَّذِينَ رو جو | حَقَّ ثابت بَرُّكُ | عَلَيْهُ هُر ان بر نَيْ أَصَيعِهِ النولِ مِنْ قَدُ خَدُتُ كُرُرِيكِس | مِنْ قَدِينِهِ هُ ان عَالِمًا | مِنْ حَالًا بُونِ والإنسِ جاعة الدانسان(مع) | إنْهَاخُهُ ويَقَدوا گانُوّا تھے خیبرین مسارہ یانوالے اور کیک اور ہرایک کیلئے اور کرنے درجے ایمتہ الحِکوّاس ہے جوانبوں نے کیا او کیٹوکٹے اُکٹر اور ایرایک کیلئے اور کرنے کے اور میرادے انکو نَفِي نَهُنَدُ ان كِ اقبال | وَهُدْ إدر وحدان | كَالْيَطْلُمُونَ أن رِنْكُم نه كيا جائب كا | وَيَوْهَمُ اورجس ون | نَغُوطُ السَّةَ جاكِن ك

کہ یک نکوٹو اور جنوں نے کفر کیا( کافر ) عَلَیٰ اٹٹالہ آگ کے سامنے | اُذِھَبْنٹنز تم لے محیاص کریجے | حَیْبَیْکُو ایل تعمیں |

بْيُهُ ابْنِي وَنِها كِي رَعِكُ [ وَالشَّفْتُطُنَّةُ اورتم فائده الله عِينَه ] بِلهَا أَنْ كَا فَلْكِوْهُم كان آج | تُجْزُونَ حسين جاله وبا جا

عَذَابُ الْهَاوْنِ رَمَالُ لَا عِزَابِ لِيمُ أَسِ لِيمُ كَمَ لَمُنْ تُتَكَنِّيُوْنَ ثَمْ تَكِيرِ مُرَدِ فِي إِنْ الْأَرْضِ رَيْنِ عَلَى الْإِنْهُ وَالْمُؤْنِ مِن عَلَى الْمُؤْمِنُ وَعَلَيْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّ

میں سے اب تک دوباروز ندہ ہو کروائی آیا؟ لوگ جیشے سے بولیکا سنتے چلے آئے بیں اور برزمانے میں پنجبر بوئی وعده ويتے چلے آئے محرآ ن كك كى وعدد كاظبورت بوا اوراس معلوم بواك بيسب بالتم على التم بيراتوش اس يركيونكرا عنباركرلول اس يخريب ال باب اس سے اس افکارے کہ تعرفتیم ہے تھیرا کر افقہ سے فریاد کرتے بن اوران كوسمجمات ين كوكبخت تيراستياناس اب مجى بازة جارد كي الشكادعده بالكل ع ب- تيامت كى اورم كردوباره زعده بون كى جوزير وی کی ہے وہ ضرور این وقت میں پوری بوکرر ہے گی اس وقت تیراب انکارر مک اوے گا۔ اس بر وہ مناخ کہنا ہے کدائی کہانیاں می نے بہت سنی تیں۔ برانے وقتول کے قصہ اسی طرح مشہور ہوجاتے ہیں اور واقعه میں ان کا مصداق کچینیں ہوتا۔الیاشق مخص کے جواللہ سے تقرکرتا ے۔اوراپ ال إب بے بھی خالفت كے ساتھ ويش آتا باوراي کام یں بھی بدتمیزی اور درشق کرتا ہے۔ اس کا انجام حق تعالی آ کے بتلاتے ہیں کہ جس غرح بہت ہی جماعتیں کافر جنات اور کافران اوں کی پینے جنم کی متحق ہو چک ہیں۔ یہ بخت بھی انہیں میں شامل ہے۔ اور مقیناً ایسے لوگ خت خسارہ میں رہیں مے اور ال کے لئے آ کندہ موائة نول اور مسيتول كے بحربين بهال تك يملے سعادت منداور تيكوكار اور يعرشني بدبخت ناقر مان دونول كالتذكره اورانجام فإجر كرت کے بعد بٹلایا جاتا ہے کہ قیامت میں برفخص کے اور برقوم کے اپنے ا بے اندال کے مطابق در بے ہوں سے سی کو جنت کے اور کسی کو دوزخ کے در حے ملیں مے اور رومنتلف در ہے اس لئے ملیس مے تا کہ اللہ تعالی برایک کوان کے اعمال کی جزانوری کردے اور برایک کوایے کئے کا پورا پورا میل ال جائے اور کسی برظلم زیادتی شد بور نہ کسی کی بھی کا تواے کم کیا جائے اور نکس کے جرم کی سزاحد سے زائد دی جائے ۔ آ کے چلا یا جا؟ ہے کہ کا فر کے کسی نیک کام میں چونکدا بھان کی روح نہیں ہوتی محض

تفییر وتشریخ بمذشدآ یات یس بهایا کیا تھا کہ انسان اگر جؤ بتاہے کہ اس کا انجام اچھا ہواور اس دنیا کے بعد آئے والی زعر کی میں نا کوار باتوں اورخوف رغم کے بیش آئے سے نجات یا جائے تواس كالك عى راست باورود يركدوه دياهي ووياتي الخياركر ار ایک قسع دل سے اقراد کرے کرم ادب اللہ ب دومرے اس قول يرمرت وفت تك ابت قدم رب-ايسالوكون كوبشارت وي كي تقى كرائيس أخرت بي جنت طي كيداس كر بعد بنايا مياتها كراتي اور نیک لوگ وہ ہوتے میں جو بالغ موجائے برخاص کر جب ک عاليس سال كي عمر كو في على قووه الله ي حكم كرة كسر جملان اور الله ك قرمانهردار بون كاليخة اراده كريسة بي مال باب كااوب بجا الت میں اور اللہ سے تیکیوں کی توقیق ما تکتے ہیں را بی تقعیرات مرتوب كرتے رہے ہيں اليے سعادت مندلوگ جوكداللہ كے اوراس كے يندول ك حقوق اواكرف يركم يستدرج بين ال كويد بشارت وي كي تحی کے انتداقعالی ان کے اعمال کو قبول قرمالیتا ہے اور بھی لوگ اللہ کی رضا کے مقام جنت میں جانے والے جی۔ ایسے سعاوت مند انسانوں کے مقابلہ میں اب آ مے ان آبات میں ہے اوب نافر مان اورة الكنّ انسانون كاؤكرفر ماياجاتا بالدائرة كالنجام يتلاياجاتا ب جوند مال باب كا صانات كاخيال كرتاب شاعدتعالى كو يجيانا ب بلد ان اب کساتھ خت کای اور بدتبذی سے بین آتا ہے چنانچان آیات میں ایسے ال شقادت اور طالمین کے متعلق مثلایا جاتاية كهبس فيحقوق الثداورحقوق العباد وونول كوضائع كياراس طرح کداس نے اپنے مسلمان مال باپ سے کہا کہ میں تمہارے طریقے یر دین کو پہندئیس کرتاتم جھے یہ کیا سکھاتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبار و زند ہ ہو کرتبر ہے نکلوں گا عمل الی وحمکیوں ہے نہیں ڈریا بملائتی وی اور جماعتیں جھ سے پہلے گزر یکی بیں کو فی محف بھی ان

یبال معدم علوم ہوا کہ دنیا بیس ناحق تکبر اور احکام البیدی نافر مانی یا کنار کی خاص محصلتیں ہیں۔انشانعالی ہمیں تکبر اور برطرت کی چھوٹی بوک نافر مانی ہے۔ بچاویں۔

یہاں یہ بات بھی قاش فور ہے کان آیات میں کفارے جوآخرت شی فند ہے فرا فرت کے فی اللہ فور ہے کا لائٹ کی چزیں اپنی و نیادی زندگی میں فور بیت کے کہ تاہی لذات کی چزیں اپنی و نیادی زندگی میں خوب بیت ہے تو معنوم ہوا کہ و تیاسی لذات میں پڑتا ہے کفار کو ان کے وغوی ہے تہ کہ موشین سائمین کی ۔ چونکہ یہاں آیت میں کفار کو ان کے وغوی لذات میں متبک رہنے کی بعان رضی الند تعالی عظیم اجمعین نے لذائم و میا کو میں اللہ تعالی عظیم اجمعین نے لذائم و میا کو میں اللہ تعالی علی میں معنون نے لذائم و میا کی سرے اس پر شرات کی میرے اس پر حدیث میں معنون نے رامنی ہو عدیث میں معنون نے فرما کی روایت ہے کہ رسول النہ مسلی النہ منی ہو جاتے ہی رامنی ہو جاتے ہیں۔ بعض النہ منی اللہ تعالی میں ہو جاتے ہیں۔ بعض

مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کا اس پر پور کھٹل تھا کہ خود بھی آپ تكلف اورلقت وماحت كي كعان يين اورسامان س مريج كياب تتع اور دوسرول کو بھی اس محتم کی تقسیحت فرماتے ہتھے۔ احادیث ہے معلوم کابی ے كوابقدا ميں مطرت مركودنيا كى راحت كى چيزول سے اس قدر برييز شاقع چنانچ معیمین می فود مفرت عرف جوروایت بسال می آب نے آتخضرت سے عرض کیا تھا کہ فارس ادر روم کے لوگ یا وجود مشرک جونے کے چین اور مزے ازائے ہیں۔ اور آب کوار آب کی است برنگ وَ فِي عَالِبِ لِيهِ اللَّهِ لِيَالِيهِ لَيْهِ اللَّهِ لَعَالِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِي وَعا فرمائے۔ آنخضرت نے مصرت عمر کی اس بات کے جواب می تصیحت فرمانی کداے عرتم کواس بات پر قناعت کرنی جائے کہ شرک او کول کے النے والا معن باور بم او ول ك لي عقى كارة مخضرت سلى الله عليه سلم کی اس تصیحت کا حضرت مر محرول پر بیاثر ہوا کہ اس دن ہے آ ہے ك السعاديا كى داحت كاخيال بالكل اله كيارليكن آج آب كهم لبواؤل کا کیا حال ہے کردن درات انصتے بیٹھتے 'سوتے حاصحتے بس دنیا ک تر تی ہیں ہے بیش وآ رام یہاں کی لذتیں وراحتیں کفار ومشر کین اور یہود و نساری اور بودین وجرسیتا اور نیچریول کی ک معیشت اور طور طریق اور مغرب کی اندحی تفلیدونقالی کےدلدادہ سے ہونے میں اور زند کی کاسعیاری یورپ کے دہر بون کا سائیش آ رام اور رہن سبن نصیب ہوجانا مجدرکھا ب. الا ماشأه الله . انا لله و انا اليه راجعون.

الله تعالی اس و تیا کی زندگی کی حقیقت کو بهارے دلوں پر جمی کھول و بساور بیبال کے بیٹھے پڑنے سے بچا اور بیبال کے بیٹھے پڑنے سے بچا لیس اور آخرت کی فکر فصیب قرمائیس رآ مین اب بیبال جو نفر اور اشہاک فی الله نیا کی برائی اور قدمت فرمائی گئی آواس کی تا کیداور مضمون بالاکی تا کید میں عرب کی آوم ماد کا قصد آ مے بیان فرمایا جاتا ہے تا کہ کفار مکہ کو تنجیہ بور بھی بیان انسان انشا کا اندا کی آ

والخِرُوعُونَا أَنِ الْحَهُدُ يِنْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

pestu

pes!

### ٢-٥٠١ طيورة الاحقاف باره-٢ وَاذْكُرْ آخَاعًا إِرْاذَ آنَذُرَ قُوْمَهُ بِالْكُنْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النَّذَرُ مِنْ بَيْنَ يُكَايِهِ وَهُ اور کے مادے جمالی کا ذکر مجینے وجب کے انہوں نے اپنے تو کم وجوک ایسے مثام پر رہتے ہے کہ وہاں دیکے کے مشطعی خدادتو وے بیتے اس پر ذرایا کہ تم خدا کے مواس کی مجابعے خَلْفِهَ ٱلَّا تَعْبُدُ وَالِلَّا اللَّهُ ۚ إِنَّ آخَاتُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ۗ قَالُوا الْحِثْتُنَا ادران سے پہلے اوران سے چیچے بہت سے ڈرائے واسلا چیم اب تک ) گذر چکے ہیں۔ بھوکتم پرائیک بڑسیدن کے خواب کا تدبیشہ ہے۔ واکسنے کی بہاتم ہارسہ باتر اس اداوہ۔ عَنْ الْهِيِّنَا ۚ فَأَيْنَا ٰإِمِا تَهِدُ نَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِ قِيْنَ ﴿ قَالَ إِنَّهَا الْعِلْمُ عِنْك اللَّهِ کہ ہم کو تارے معبودوں سے چھیروو، مواکرتم سیچے ہوتو جس کاتم ہم ہے وہدہ کرتے ہواس کوہم پر واقع کردو۔ انہوں نے فرمایا کہ بیرانعم تو خدانی کو ہے، وَٱلِيَفَكُنُوهَا ۚ السِلْتُ بِهِ وَلَكِينَى ٓ إِلَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۚ فَلَمَا لَاؤَهُ عَارِضًا مُسْتَقَيِلَ أَوْفِيتِهِمْ ار کھاکو جو بغام دے رمیعها کیا ہے میں تو وہ پہنچاد ہائیکن میں تم کو بھیآ ہوں کہ تم لائسندی جہائے ہی کریتے ہوں سال کو رہ انہاں اولوں کے مقامل آتادیکھا قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا مِلْهُو مَا اسْتَغْجَلْتُ هُرِيَّ لِينْحُ فِيهَا عَذَابُ الدُوْ أَتُكَامِرُ تو کئے گئے کہ بیتو بادل ہے جو ہم سر برے کا نہیں تیں بلکہ یہ وہ ہے جس کہ تم جلدی کاتے تھے ایک آندھی ہے جس میں دروناک عذاب ہے كُلَّ شَيْءٍ بِأَنْرٍ رَنِهَا فَأَصْبُعُوا لَا يُرَى إِلَّا مَلْكَيْنُهُ مِرْكُذَا لِكَ نَجْزِي الْقَوْمُ الْمُجْرِمِينَ \*\* و دہر چیز کواپنے رب کے قتم ہے بلاک کروے کی جہاتے وہ ایسے ہو محنے کہ بجزان کے مکانات کے اور پھینہ دکھاڈیا ویتا تھا، ہم مجرموں کو بول ہی ہزادیا کرتے ہیں، كَنْ عَانِهِ مَادَكَ بِونَ الِذُوبِ النَّذَرُ الصَّاوَا إِلْهُ فَعَالِمَا أَيْلُاكُمْ قَالِيَ الصَّاف عَن أَو عِهِمْ إِنَّا هِنْ خَلَفِهُ أَوَاسَ كَ بِعِدِ الرَّبِيِّقُ فِي رَبِّمَ عَبِدَتُ مَدَّرُهُ لِيزَّالْ الشَّهُ ال ب إيده عَضِيْهِ اليه جاون في أنَّ ( ووسك البينية) لَهُ فَكُنّا كَيا قر تارك إن أو كَنْو مُعِيروك بمن عن ت معيد الخاليما على المسائق وكا جركمة ومرارة بهرا إن أكر كُنْفَة بالصِّف العلمية في عرف العلمية في عرفت ت كبال زنك التصويس البياني من عن عند كانتها الديم بين والبنفك الدين بنيم بوتسي في البيانة به جوش بيجاميا بول اس كماته اوركين ش [ميكيُّه ويكتابول همين | فكوف المروو الأك إنجيلان تم جهائت كرت ووا فدَنَهُ كَاوُدُ عَرجب ويكعالهول منه اسكوا مَدْيضُ أيك ابر سائن (علا) آربا ب الوَيْبَوْهُ ان كا داديال الرَّنُوْ ووج الله الله الله الله ودل المُعْطِرُكُ أَبِم بر بارش مسائه والا بنز هُوَ بِلَدَاء إِنْ جِمَ إِ مُسْتَغِيفَتُهُ مَ جِندى كرت تع إيان كل إيابة فِين أيك بوار أندش اس من إليان ووا كاليان وواك عذاب تُذَوْرُ وهُمِنْ مِس كُرو كِي الْكُنُ بِر إِنْ مُنْيُ وَشِي إِنْهِ عَلَم بِي أَرْبُعُهُ الناربِ فِي أَصَابِكُوا مِن وه وسئ الأكوى ندوكها في وها قعا إلا سوات سَنَيَهُ فَاقَدُ ان كَدِينَانَ كُذَي لِكَ أَي هُرَا تَعْزِي بم مِله عِنْ إِلْ قَوْمُ لَيْجُرِمِينَ بم م (تع الل

تفسير وتشريح : كذشة آيات مين الله كمان السانول كوان كانجام بدية راياميا تفاور بلاياميا تفاكه قيامت كعون بيالله كا الكاركرنے والے اور حقوق الله اور حقوق العباد كوضائع كرنے والے جب جنم كے كنارے الكفرے كتے جائيں محے اور ان سے كہا جائے عادانی اور جہالت ہے۔ میں خدا کا جیسر ہوں یہ پیسے اور جہالت ہے۔ میں خدا کا جیسر ہوں یہ پیسے اور جہالت ہے۔ میں خدا کا حیسر ہوں یہ پیسے علم شدا نقیار بی کی خدا کی سے وہ بی کا میں میں اور مشکر تو م کس وقت و نیوی سزا کی مستو جس اور مشکر تو م کس وقت و نیوی سزا کی مستو جس کی کو ہے کہ مرکش اور مشکر تو م کس مسلمت ملتی جا ہے اللہ کا عقراب کیا ہے۔ اور مسلمت ملتی جا ہے اللہ کا عقراب کیا ہے۔ اور کس دفت آئے گا۔ بیاتو صرف تن تعالیٰ کے بی علم بی بیائین على و يكتا بول كرتم لوك جهالت برائر آئے بواور بوي ناداني كر مب بوایک تو الله کی تو حید کو قبول تبیل کرتے مجرائے منه سے عذاب ما تکلتے ہو۔ آ مے بتلایا جاتا ہے کہ جب کسی طرح انہوں نے حَقّ كُوتُولِ مَهُ كِمَا تَوْ عَذَابِ كَا اسْ لَمْرِحَ سَامَانَ شُرُوعَ مِواكَةُومَ عَادِ نے ویکھا کرایک سیاہ بادل ان کی طرف بزمتنا جانا آ رہاہے جونکہ اس وقت خنگ سالی تنی اور گرمی مخت تنی به خوشیال منانبه می کند که ا چماہوا ابرچ ھاہاور کمری کھٹا اٹھی ہے اور ای طرف رخ ہے۔ اب بارش خوب برے کی اور جارے سے ندی تا لے یانی ہے بھر جا كي كي راور بإنى كاكال شد بكاراس برارشاد خداوندي بوتا ب كدناوا نومير برئ والا باول نيس بك عذاب الى كى آندهى ب ۔اور بدوئی عذاب ہے کہ جس کی تم جلدی مجاتے تھے۔اورجس یں بزاد کھ بھراعذاب پوشیدہ ہے اوراس کی بخت طوفانی ہواہر چیز کو تاه كركے چھوڑے كى كو كداللہ نے الياتكم ويا ہے۔ چانچ سات رات اور آٹھ ون مسلسل ہوا کا وہ غضینا ک طوفان جلا کہ جس کے سامنے در لحت آ دمی اور جالوروں کی حقیقت تکاول ہے زیادہ نہ تھی۔ ہوا آ ومیوں کواورمویشیوں کواخلا اٹھا کریٹک ویٹی تھی۔ ہر چیز ہوا نے اکھاڑ پیکنگی اور جاروں طرف تبائل ٹازل ہوگئی۔ آخر مكانون كے محنفردات كے سواكوئي چيز نظر ندآتي تقى بيدوا تعد سناكر منكرين كوجتلايا حاتاب كرد كجي لوائند كم محرمول كاحال ايه بوتا يبيقم كوچا بيخ كدان واقعات كوئ كربهوش بيس آجاؤورنة تهارا بمى یمی حال ہوسکتا ہے۔

یبال آیت من جویفر مالت معسر کسل شعبی و سامو د بها وه (مینی آندهی برجیز کواسینے بروردگار کے تھم سے بلاک کردے گ كاكمة في ويايس بهت مز الذافحة ونياك يش وآرام بي اليسيحو يتح كدة خرست كوبالكل بحول كئ تتعاوراس كي ليح كولي فكر ندکی اب این تکمراور نافر مانی کی وجدے ذلت کا عذاب اشماؤر کفار مکدیمی باوجود آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی تبلغ و وعوت کے د غوى شبوات ولذات من يز يد بوت تصاور بدايت وأخرت كى طرف متوجد ندہوے تھے اس لئے ان كوقوم عاد كا قصد سنا يا جاتا ہے كه جولذات اورو نيايري ش البيغرق يتع كهوارآ خرت كي طرف مطلق متوجه ندجو ، اورايخ بإدى اور يغيم كاكبنا ند مانا اس لئران ك نافر مانى كى وجد عدان يرعذاب اللي نازل مواجس عدوه پوري قوم نباه و برباد بهو كي \_ قوم عاد ايك قد يم عرب قوم تحي جوجنو لي عرب میں جمی آ یادیکی اورا سینے زماند کے ایک برے زیروست تون کی ما لک تھی حضرت ہووعلی السلام ای قوم عادیش سے تھے اور ای قوم كى المرف يغير بنا كر بينج مك يقع تاكدوه الى قوم كو الله كى نافرمانی عدد را کی چانجان آیات می بالیاجاتا بے کدا سے بی صلی الله علیوسلم آب توم عاد ے جمائی بعن معرت بود علیا اسلام کا ذكران الل مكدس تيجيح كدجن كوالله تعالى في بابنا يغير مقرركيا في تا كه و وافي مركش قوم كودْ راوي كه الرقم نه الشعز وجل كي عيادت وبندكى مصمنهمور كراورول كى بندكى افتيار كالوتمباراانجام برابو گا اور تمہارے کفر و سرکشی کی وجہ ہے تم پر ایک بولناک عذاب نازل بوكا قوم عاد جوابي شوكت وقوت مين مست تصاور بتول كي برسنش کرتے تھے انہوں نے معترت ہود علیہ انسلام کی وعوت و توحید ونفیحت کفروشرک سے بازرہنے کی من کرکہا کہ کیاتم ہمارے یاس اس اراد و سے آئے ہوکہ ہم کواسے آبائی فرہب سے دور کروو ادران بوں کی بندگی و پرسٹش چیٹرا دوتو ہم اپنے آبائی طریقہ ہے بنے والے نیس اورتم جوتو حید کے تبول شکرنے پرعذاب البی سے وْرائة بوتوتم أكرا في وهمكيول من سيح بوتو وركيا سبد جوزبان ے کتے ہو کر کے دکھا دواور وہ عذاب ہم پرواقع کر دور حضرت مود عليه السلام في قوم كوجواب وياكداس فتم كا مطالبه كرنا تمهاري

۲۲-۵/۱ الاحقاف باره-۲۲ اس كى برائى سے اور جب آسان ير بادل موتاتر آب كالكهم يتغير مو جاتا اور کھرے باہراندرا تے جاتے اور پھر جب بینہ پر نے لکھاتھ ے سب م جمالو آ مخضرت صلی الله علیدوسلم فرمایا شاید بد باول ابیانی ہوجیہا توم عاو کا کہ جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ بادل ے مید برسانے والا علماء کرام نے ان روایات کھٹل کرے لکھا ہے كربديرت والع جوفداك باتول عداتف موت ين وه بر ونت اس سے حالت خوف و امید بیں رہیجے ہیں ۔ممر مافر مان اور الا ابالي لوگ بچو يروانيس كرتے۔ د نيايس اس كي مثال ايسي ہے جيرا کہ بادشاہ کے مقرب لوگ اس کے قانون کی عزت کرتے اور حالت ۔ خوف اورامید میں رہے ہیں گر چوروڈ اکو کچھ پروائیس کرتے۔ ياالله جاريه ولول شريعي الي وه عقمت عطاقرما كه بم سي حال من بخوف اورا ب كى كبريائى كالتعلق بموكر تدوين .. أسمن .. اب آ کے کفار مکہ کو خطاب قرما کر عبید کی جاتی ہے جس کا بیان ا انشا والله اللي آيات بين آئنده ورس مين بوكا ..

ں تعریٰ نے اس تقیقت کوواضح کردیا کہ آ تدھی میں خود کوئی اختیار 📗 پچھاس میں ہے۔اس کی برائی سے اور جس 🕰 لاابیطے پیجیجی گئی ہے نات يديد جو كيد مى بلاكت وين آئى تمام تريدوروكادعالم كى يحقم ے بیش آئی۔امادیث میں حضرت عائش صدیقیۃے مردی ہے کہ یں نے رسول اللہ کو کیمل کھلا کراس طرح جنتے ہوئے میں ویکھا 🕴 آپ کا خوف واضطراب جاتا رہتا حضرت عائشہ نے اس کا آپ ك آب كي مسور ح نظرة كي آب مرف تبسم فر اياكرت منطاور جب ابرائمتااور آند می جلتی تو آب کے چیرہ مبارک سے فکر کے آثار نمودار ہوجائے۔ چنانچہاکک روز میں نے آپ سے کہا یارسول اللہ اوگ تو اہر و ہاوکو و کھے کرخوش ہوتے ہیں کہاب ہارش ہرے کی کیکن ا آب کی اس کے بالکل بڑکس حالت ہوجاتی سے۔آپ نے فرمالی عائشہ میں اس بات ہے کہ کہیں اس میں عذاب ہو .. کیسے مطمئن ہو جاؤں؟ ایک قوم ہوا ہی ہے ہلاک کی گئے۔اس قوم نے عذاب کے باول کو و کھ کر کہا تھا کہ ساہر ہے۔ جو ہم پر بارش برسائے گا ایک دوسری روایت میں سے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب شدت ے بواجلتی تو آب کہتے یا اللہ میں تھے ہے اس بواک بملائی مانگنا موں اور بھلائی اس چرکی جواس میں سے اور بھلائی اس کی جس کے واسطے یہ بواجیجی ہاور بناہ مانکٹا ہوں تیری اس کی برائی سے اورجو

### وعالتيجئ

القد تعانی نافر مان قوموں کے واقعات ہے جمیس بھی عبرت حاصل کرنے والا دل وہ ماغ عطاقر ما تھی اور ا بن اورائے رسول یاک علیدالصلوق والسلام کی برجیونی بزی نافر مانی سے بیجنے کی کال تو نیس عطافر ما کیں۔ حق تعالی بهم کوایناه وخوف وخشیت عطافر مائیس جوبهم کو برطرت کی نافر مانی سے روک دے۔ يالندائية طعما ورعداب يدونياش محى حارى حفاظت فرمائي ادرآ خرت بش محى بيائية -آين-والغردغونا أن المكدينورة العلمان

besturdty اور بهم نے آن او کو ان کال میں قدرت وی تھی کہتم کوان باتو ل بیل قدرت بیس دی ،اور اہم نے ان کو کان اور آنکے اورول دیے تھے موچونک و ونوگ آیات انہیہ کا انکاد کرتے تھے اس لئے ندأن کے کان أن کے ذرا کام آئے اور ندان کی آگھیں اور ندان کے دِل اور جس کی وہائس کیا کرتے تھے اک نے اُن کو آگھیرا۔ اور ہم نے تمبارے آس پاس کی اور بستیان مجی عارت کی ہیں اور ہم نے بار ا پی نشانیاں بنا ای تھیں تا کہ وہازا کی سموخداتھاتی کے ہوا جن جن چیز وں کوانہوں نے خداتھ لی کانقرب حاصل کرنے کواپیاسچوں بنار کھا ہے انہوں نے ان کی مدو کیوں بدگی، ؠڵۻؙڷؙؙؙٚٵۼڹٝۿؙڡ۫ڒۅۮٳڮٳڣؙڴۿؙڿۅڝؘٲػٲڹ۠ۏ۠ٳؽڡؙ۫ؾڒ۠ۏؽ؞ بكسة واسب ان سے غائب ہومنے واورو وقعش ان كى تراشى ہو كى اور كونرى بو كى بات ہے . لَقَدُ مُنكَفَّلَةُ اور البت بم في اتم لقدت وي حمي إفيتها أن بن إن مُنكَفَّلُو عمين بم في قدرت وي حمين إفياد أن على

عَلَنَا الربم سفات ويه النفو أص إلتفعا كان والبصراء الراعي والفِدة الرول (مع) في الدر الفاني عَنْفه عام العالم بنخ ان کے کان | وَازْ اَبْتِصَالِ نَصْمُ عَدر نہ ان کی آتھیں | وَازْ اَفْإِنْ تَصْمُ ادرنہ دل ان کے | صِن شکیٰ یہ کیم می | یاذ بہ نُ وَنَ وَمَ اللَّهِ أَوَاتِ } وَلَقُكُ أَهُ لَكُنا الدِ مُحْتِقَ هِم نَهِ المُك كرويا اللَّهُ فِي تعبارك إرد كرو الرون على القري بستي فَنْ الْأَيْتِ الربِيمِ فَ بار باروكما أي الله تثانيان المُعَنَّفُ الألدوا المُزجِعُونَ لوت آئين المؤوّ بمركون لَّذِينَكَ التَّحَذُ وَاجْنِينَ بِإِلَيَا الهُولِ لِنَهِ } مِنْ دُوْنِ اللَّهِ الله كُ سُوا | قُرْبَأَنْ أَثَر ب عاصل كرتيكو | الهيئة معبور | صَلَوا عَنْهُمْ وَهُمُ (عَالَب ) موكفان سے وَ وَلَيْكَ اور يہ اِلْفَكُمُ فِي ان كابتان اِلْوَكُمُ اور جو اِكَانُوا لِلْفَارُونَ ووافتر وَرَتِ مِنْ

لفسير وتشريخ : گذشة آيت مين كفار مكه اور نافر مان انسانون 📗 يراييامسلط جوا كه آ دمي درخت اور جانو رسبة نكول كي طرح اژ كراور عُرَكُر كرم ہاوران كے مكاتات كے كھنڈرات كے سوااور كچى باتی ا نىدىل-اب آ محان آيات ئىل كفارىكە كوخطاب كىيا ھۇ تا ہے اور بتلاما ا جاتا ہے کہ دیکموقوم عادیسی زبروست قوم تھی۔اس کے یاس جسمانی ا طافت کال دودلت اور جتم اور مرد گار اور راحت و آرام کے سامان اس تدرینے کرتمہارے ہاں ان کے مقابلے میں پہلے بھی تبیں تکریب ان برعداب آیا تو کوئی چیز کام ند آئی چرتم اے ال مکد کس برتے بر

كوعرب كياتوم عاد كاحال سنايا حميا تفاجن كي طرف حضرت بهود عليه السلام كوالله كالخضير بناكر بعيجا كيانها تاكدوه بهت يرتق اور غيراللدك يستش ويندكى سے بازة كي اور الله كى بندگى وعبادت القيار كريں۔ تُعرقوم عادجوا يلي قوت وطاقت ادرسامان عيش وراحت مين مست تضانبون نے اپنے تیفیر کا کہنا نہ مانا ادر سرکشی د کفریر برابر اصرار کیا جس کے نتیجہ میں ان پرعذاب الٰبی نازل ہوااور بخت ہوا کا طوفان ان سورة الإيجفاف برو ٢٠٠

اب آ مے بعض جنات کے اسلام لانے کا قصد بیان کیا جاتا ہے جس سے ہیں مجھانام تصود ہے کہ جنات جو کہ تجبر دسرتشی میں انسان سے بھی زیادہ ہوتے ہیں دونو تکبر چھوڑ کر کفر سے دست بردار ہو مے تمرتم اے اہل مکدانسان ہوکر کفرو تکبر سے بازنہیں آئے جس کا بیان انشاء الندائل آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ مغر در ہو جواللہ اوراس کے رسول سے تکبیرا در مخالفت برت رہے ہو۔ و یکموقوم عاد کونصیحت سننے کے لئے کان اور قدرت کی نشانیاں و کیمنے ك النه أن تكفيس اور يحجف بوجهف ك لنة ول ود ماغ ويد عقم يروه سمى قوت كوسيح كام من ندلائي-الدهيم بهريداور ياكل بن كر عِنْبركِ مقائل بوصحة آخرانجام يه بواكه عداب اللي في آهميرا. کوئی اندرونی با بیرونی طاقت اس کووخ نه کرکی اوروی سزاجس سے الله كَيْ يَقِيبِرانْبِينِ ﴿ رَابِيِّ مِنْ الرِّرِي مِنْ كُرُو وَلِمَى اورْ مُنْصُونِ مِنْ ارْ ا ویتے تھے ان کول کر دی اورعذاب نے انہیں ہرطرف سے تھیرلیار پر حمہیں ان کی طرح نہ ہونا جا ہے۔ابیانہ ہو کدان کے سے عذاب تم يرجى آجائي اورتم بحى الناكى طرح جز سے كاث ديئے جاؤ۔ بھر مزيد تمجها بإجانا ہے كما اللہ مكتم اينے آس باس بى كى بستيوں پر أيك نظرة الواورد يجموك علاوه عاد "كونوم فموداورتوم لوطاورامحاب مدین اورابل یمن اور توم سباه غیره کی بستمیال تغیس اور وه سب ای وجیه ے تباہ ہو كي كانبول نے اللہ اور اس كے رسول كى كالفت كا طریقدانتیار کیائم تو اکثر تجارت وغیرہ کے سفر میں آتے جاتے رہے ہواور دہ تباہ شدہ بستیال تمہار ہے راستدی میں بڑتی ہیں پھران ہے بی عبرت حاصل کرو۔اور اللہ تعالی نے ان کو ہلاک کرنے سے يبطان كى قبمائش كے لئے بار بارائي نشانياں ان كو بتلا دى تعيں اور والمنح طور پر ظاہر کر دیا تھا تا کہ وہ کفر دشرک ہے باز آ جا کیں مگر اتنا

#### وعالتيجئ

حق تعالی نے جوہم کو یہ کھی کان دورول ور باخ عطافر بائے ہیں تو ان کوچے طور پر استعمال کرنے کی بھی تو فیقی عطافر بائے ہیں اور دین کو تھے اور باطل کو جانے ہیں یہ ہمارے مدوگار ہوں۔ یا اللہ ہمیں اپنے اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی وہ عظمت و وقعت تعییب قربا کہ ہم ہے کسی محاملہ میں آپ کے احکام کی نافر بانی شہواور ہم ان کو باکا مجھ کر ان سے لا پر دائی نہ برتیں۔ یا اللہ آپ نے و نیا میں نافر بان تو موں کی بلاکت و جانے کی جو خبریں دی ہیں وہ ہماری عمرت کے لئے کافی ہوں تا کہ ہم ہر چھوٹی یوی نافر بائی سے بھیں اور باللہ کے احکام کی اطاعت وفر بانبر داری اعتبار کریں۔ آئین ۔ وُ الْخِود دُعُونُ اُن الْحَمَدُ يُلُورَتِ الْعَلْمَدِينَ اللّٰعِلَمَدِينَ الْعَلْمَدِينَ اللّٰعِلَمَدِينَ اللّٰعَ اللّٰمَةِ مِنْ اللّٰعِلَمَدِينَ اللّٰعِلَمَدِينَ اللّٰعِلَمَدِينَ اللّٰعَلَمَ اللّٰعَ اللّٰعَ اللّٰعِلَمَ اللّٰعِلَمَ مِنْ اللّٰعِلَمَدِينَ اللّٰعَ اللّٰعِلَمَةِ اللّٰعِلَمِينَ اللّٰعَلَمَ اللّٰعِلَمَةِ وَا اللّٰ اللّٰمَامِ کُلُورَتِ اللّٰعِلَمَةِ اللّٰمِ اللّٰمَامِ وَالْمُ اللّٰمَةُ عَلَى اللّٰمَامِينَ اللّٰمِ اللّٰمَامِينَ اللّٰمَامُ کُلُورُورُ مُنْ اَنْ الْعَلَمُ اللّٰمَ اللّٰمَامِينَ اللّٰمِينَ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُورُ اللّٰمَامُونَ اللّٰمِينَ اللّٰمِينَ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُورُ اللّٰمَامُورُ اللّٰمَامُورُ اللّٰمَامُورُ اللّٰمَامُورُ اللّٰمَامُ کُلُمَامُ کُلُمَامُ کُلُمُ اللّٰمَامُ کُلُمُ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ کُلُمُ اللّٰمَامُ کُمَامُ اللّٰمَامُ کُلُمُ اللّٰمَامُ اللّٰمُ عَلْمُ اللّٰمَامُ اللّٰمُ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمِ اللّٰمَامُ اللّٰمَ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمَ اللّٰمَامُ اللّٰمَ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمَ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمَ اللّٰمَامُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَامُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَامُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَا

bes!

انصور سروم المحالة الم ل ہم جنات کی ایک جماعت کوآپ کی مگرف لے آئے جوثر آن سننے لگے تھے غرش جب ووثر آن کے پاس آپنچے ، مُمَّنَّذِرِيْنَ ﴿ قَالُوْا لِقَوْمَتَأَ إِنَّا لَمِعْنَا ر آن پڑھا جاچکا تو وولوگ اپنی توم کے باس خبر پہنچانے کے واسطے واپس مجھ ۔ سمنے ملکے کہا ہے جما ایک ممالیے کہا ہے مُوْلِي مُضَدِّقًا لِمَاكِنُ يَكَيْهِ يَهُدِئَ إِلَى الْحِقِّ وَ إِلَّى طَرِيْقَ مُسْتَقِيْمِ ۚ يَقَوُمَنَّا جو اینے سے کہلی کتابوں کی تفدیق کرتی ہے حق ادر راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے جائے اطرف بلانے والے کا کہنا ما نواوراس پرالیان نے آکانند تعالی تمبارے سمنا وسعاف کردیے گااورتم کوعذاب دروناک ہے محفوظ رکھے گا۔ اورجو خشر لا يُحِبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُغِيزِ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُوْنِيَةِ ٱوْلِيَآءُ أُولَيْكَ اللہ کی طرف بلاتے والے کا کہنا نہ مانے گا تو وہ زمین میں ہرا نہیں سکنا، اور خدا کے بوا اس کا کوئی حامی مجی نہ ہوگا۔ ایسے نوگ

فِي ضَلْلُ مُبِينِينَ

صریح مرای شام یں۔

اور جب | حَرَفَنَا أَمْم مُعِيرُ لائِ اللَّهُ أَبِ كَل طرف ( لَفُوَّ الكِ جماعت | حِنَ الْعِنْ جنات كي | يَسْتَهِ مُعُونُ وه شِغَة شِيرًا اللَّهُ وَأَن قرآن حَضَدُودُ وه طاشر موت الله إلى الله الموس من كها الفيستواني ربو اللكا عرجب الفيني (يرحما) تمام موا وكواده لوف بِي طرف [ قَوْمِهِ هُرُ ا فِي أَوْم | مُنْدِينِ فِي وُردنات بوع ] قَالُوا البوسة كما إيْقَوْمَ كَاف عادلا أم ] إيَّا كَيْمَا أيك كالب اُنزِلَ وَالِ إِنَّى إِمِنْ يَعَدِيهِ مِن أَمُومُهِي مُوقِي أَمُصَدَّدَ قَالَهُ مِن كَرَوْالِ إِنْهَا أَكُوجِ إِكَنْ يَكَيْدُ أَن سِيرَاسِينَ سِي) يَفْدِي وورشالُ كُلُّ بِ و إلى اورطرف الحيويق راو مستقيقير راست إيفونية المصارى قوم البينية تول راو داري الله الله الله الله علاف علات والا وُ الْهِنُواْ اوراليان كِمَّا ﴾ اس بر إيغُفِيزُ مُكُونُهُ عَلَى ويكافهين إمِنْ عَا لَانُونِهُمْ حَبارت كناه | وَ اور أَيُجِزُكُورُ وه بناه وح كالحمين إمينَ ع ب أبيبير وروناك عذاب إلو من اورجر | الأنجيب ز آول كريكا الأربي الذي الذ تطرف بلائه والا الفكيس توكيس البينيور عاجز كرف والا بني الْذِرُخِي زعن من أو لينسَ اوليس لا اس كيلع أمِن دُونوه س كسوا أولياتَهُ ما في الوقيق بي وك إن عمرا حسك عيدين عمراى مل ا

تشمیر وتشریخ: مخذشتہ آیات میں انسانوں کے تعبراور سرکئی و نافر انی کا بیان ہوا تھا اور الل مکدیسمجمایا ممیا تھا کہ اللہ کو نہ واپنے اور اس کے رسول کی نافریائی کا انجام تاہی کے سوا کچھٹیں ۔اب آھے ان آیات میں جفریان دسرکش انسانوں کے مقابل جنات کی ا طاعت اور فر ما تبرداری کا حال سنایا جاتا ہے جس سے کفار مکہ کویہ جتلا تامقصود ہے کہ جنات جو جی طور پر تکبروسرکشی بیں انسان سے بڑھ کر موتے ہیں۔اس کے بعض افراد کس طرح اللہ کا کلام من کرموم ہوجاتے ہیں اور تکیر چھوڑ کر کفریے دست پر دار ہوجاتے ہیں ۔

۲۹-۱۹ متور المحقاف الرو-۲۹ ك كلام اورالله كرسول ملى القدعلية وسلم يراير الكادي يحق بيل اوران کو صادق تعلیم کرتے ہیں ان کو جنات کے وجود میں کو کا کا کیا ہے۔ موسكنا \_كتب احاديث عصعلوم موتاب كدة تخضرت ملى التلفظيد وسلم كى نبوت سے قبل جنات كو يكورآ سالى خبريں معلوم ہو جاتى تھيں ؟ جب آنخضرت ملى الله عليه وسلم يروحي آناشروع بوكي تووه سلسله تقریاً بند ہو کمیاا در بہت کثرت ہے۔ دہب یعنی آم کے شعفوں کی مار جنات يريز في كى رجنات كوخيال موا كمضرورونيا عن كوئى تيا اور خاص واقعہ رونما ہوا ہے جس کی دجہ ہے آ سائی خبروں پر بہت سخت پہرے بٹھلا دیئے مجنے ہیں۔ای کی جبتی میں جنات کے فتلف مرو ومشرق ومغرب میں مچیل پڑے۔ان میں سے ایک جماعت ا بطن تخلدا ' جو ظا كف اور مك كرورميان ايك جكر بيه و بال محرّ ري وبال اتفاق عيد صفور برنور صلى الله عليه وسلم نماز فجرا داخر ماريب تتح اور قر آن یاک کی بآ واز بلند خلاوت فرمار بے تھے جنات کی جو جهاعت اوهرة محى توقرة ن البيس ببت مجيب موثر اور أكش معلوم بوا ا در قرآن کی عظمت و جیب ان کے دلوں پر جیعا منی وہ آپس میں کہنے لکے کدخاموثی کے ساتھ کاام یاک ستو۔ آخر قرآن کریم نے ان کے دلوں میں گھر کرلیا اور وہ مجھ گئے کہ بی وہ تک چیز ہے جس نے جنات کوآ سانی خبروں سے روکا ہے۔ بہرحال جب حضور صلی اللہ عليه وسلم قرآن يزه كر فارغ جوئ توب جنات اين دلول جل المان ويقين كروايس محة اورايي قوم كوهيجت كي بعض منسرين کا کہنا ہے کہ یہ جنات کی حاضری کا اس وقت کا واقعہ ہے جب رسول التدصلي التدعلية وملم طاكف سعد يؤى خشدمالي سي ساتحد والیس مکه تشریف لارے تھے تو راستہ میں آپ نے تخلہ میں قیام کیا اور یمال آپ نمازیں تلاوت قرآن فرمارے بھے کہ جنات کا ا یک گردہ جس کا ادھر ہے گزر ہوا آ پ کی قرائت ہنے کے لئے تغیر هميار بهرهال تمام اكابرمنسرين ومحدثين اس پرشنق بين كديه جنات کی مکی حاضری کا واقعہ ہے جو یبال ان آیات میں ذکر فرایا حمیا ہادراس بہمی تمام روایات متنق میں کداس موقع بر جنات حضور صلی انشدعلیہ دملم کے سامنے نہیں آئے تھے اور نہ حضور صلی اللہ علیہ

د نیاش انسان وحیوان کےعلاوہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق جنات مجی ہے جس طرح انسان کی ابتدائی بیدائش مٹی ہے ہوئی ہے جنات کی بیدائش آگ سے ہوئی ہے۔انسانوں کی طرح میمی آسانی شریعت اورا حکام شرعیدے مکف بیں اور انسانوں کی طرح ينات يش بحى توالدو تاسل كاسلسلد جارى بان يرجى نيك ويد کافروسلم ہوتے ہیں افظ جن کے معنی پوشیدہ کے ہیں چوک بیام طور پرنظروں ہے مائی رہتے ہیں اس لئے ان کا نام جن ہوا۔ یہ ا في اصلي شكل عيل انسانول كونظر نبيل آت اور جب اور جبال جو شكل جاجي اختياركر لينة اورادهرادهرد نياجي جهان جاجي يحرسة رج ين تمام ارباب ندامب جوكسي آساني خرمب ك قائل مين وه "جن" كا وجود تشليم كرتے ميں ليكن دنيا ميں انسان افراط وتفريط ے ہمی كم بى محفوظ رہ جے ميں چناني بعض عقل كے دشمنول نے ان کے دجود کو مائے ہے انکار کردیا ہے حالا تکہ مقلاً کوئی وجدا لگار کی تبیں سوائے اس کے کہوہ جاری نظروں ہے او محمل جن اور ہمیں و کھائی ميں دينے ليكن كى چيز كا بم كونظر ندآ ما ياس كى كيفيت كا جميں معلوم ند ہونا اس کے وجود میں ند ہونے کی ولیل کب ہے۔ قرآن مجيدادراحاديث متواتره كفصوص جسب مراحت كرساته اجن کے وجود کو ثابت کررہے ہیں اور بہت کی احادیث شکی تو رویت جن کابھی ذکر ہےتو پھرکسی مسلمان کاان کو مانے ہے افکار کرنا کیامعنی خصوصاً جير برزمان من ايب سيح لوك بمي كزر ، بي جو بيان كرت بي كربم نے جنات كو مختلف مورثوں ميں ويكها بے محر الدب ك و برائع بول يا روس ك كيونست بول يا بو اين أيحرى ہوں یا بعض محض تام سے مسلمان ان بے دینوں کے مقلد ہول اليك چيز ول كاصفى عالم پروجود تانيس تجھتے اور جو چيزمحسوس شہواس کولا شے کنس کہتے ہیں ۔ وو نہ جنات ملائکہ اور شاطین کے حدا گانہ وجود کوشلیم کرتے ہیں۔ نہ کسی رسول پیٹمبر نبی کے مجز و کوحق مانتے ہیں شاولیا وکی کرا مت کے قائل ہوتے ہیں شخدااور رسول کے مقر بوت بیں۔نفدائ قدیری ہائنا قدروں پرایمان رکھتے ہیں تواليسے لمحدوں اور سے دینوں ہے تو یہاں خطاب ہی نہیں ہاتی جواللہ

besturdut

ے بازلیں آئے رقوان آیات میں بتلا ہونا اے کراے فال میں اللہ عليه دسلم ان كفار ہے اس دفت كا قصہ ذكر تيجيخ جبكه الله تعالى جنائيكل 🕊 أيك جماعت كوة ب كي طرف في إاوروه قرآن كي آوازين كراس ك ين كرف متوج بوك ادرجب وواتب ك ياس البية آ پس بل كيني ما كي كه خاموش جو جاؤ اوراس كلام كوسنوك كياج حاجا ر باب مجر جب رسول التدصلي القدعلية وسم نماز مين قر آن بزه يقيرة وہ جنات اس برائمان لے آئے اور جب جاب اپنی قوم کے پاس سے خبر پہنچائے والیس محکے اور جا کرائی قوم جنات سندانہوں نے کہا کہ ہم ایک عجیب کلام من کرآئے میں جوموی علیدانمازم کے بعد نازل کیا کیا ہے اور جوم پلی آ سانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور جس ش يع عقيده اورتمل كالمحج راسته بتلايا كميا بقوائي ومرجنات تم اسال كى طرف بلانے والے كاكبتا ماتو اوراس يرايمان الي أو اوران كى رسانت بریفتین کرلواور جو گناه حالت کفر میس کر یکیے ہو۔اسلام کی بركت معاف بوجاكي كاورجوكهنانه مائ كالووه كين **بھا گ**ے کر خدا کی مار ہے نہیں نکے سکتا اور نہ کوئی اے بیٹا سکتا ہے اور ا ہے اوگ صریح ممرای میں جتلا ہی کہ باد جود داعی الی اللہ کے حق ہونے بران کی بات نبیس مانتے۔

یبان آیت میں جنات نے جو حضرت سیسی علیدالسلام کی کتاب الجیل کا ذکر جموز دیا تو اس کے متعلق علاء نے تکھا ہے کہ الجیل اکثر مشرائع میں تورا ق کے تابع تھی اوروہ دراصل تورا قاکو پورا کرنے والی تھی۔ اس میں زیاوہ تروعظ کے اورول کو زم کرنے کے بیانات تھے حرام و حلال کے مسائل بہت تم یتھے۔ یس اممل چیز بینی مستقبل کتاب تورا قاتی ری اس کے ان جنات نے اس کا ذکر کیا۔

اب خاتمدی آیات میں مرکز دوبارہ زندہ میونے دور کفار دمشرین کو اینے کفرکی بنا پرسزا پانے اور رسول الفصلی القد علیہ وسلم کو جوایڈ اکمیں کا بنیا رہنے مقصان پرآپ کومبر وحل کرنے کی تلقین فرمائی تی جس کا بیان الشاء القدائی آیات میں آئندہ درس میں جوگا۔

والخردغوناك الحك ينورت العلوين

وُمُكُم كُوانَ كِياً مِنْ جِائِمُ اورقر آن سِنْنَے سنائے كا بية لگا۔ بعد مِين الثدتعالى في وي كور الجدية تخضرت ملى الثدعلية وملم كوجتات ےُ آ نے ادر قرآ ن سننے کی تفعیلا خبر دی اور سور ہ جن نازل فر مائی۔ اس کے بعد ہے در ہے جنات کے دنو دا تخضرت صلی اللہ علیہ ومنم کی خدمت میں جا ضربونے کے اور بہت بری تعداد میں اسلام قبول سرنے ملک اور آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے وین سکھنے کے لئے رو در رد ملاقاتم ہونے لکیس روس بارے میں جو روایات کتب اجادیث میں منقول ہیں ان ہے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ میں ججرت سے میلیے تم از کم چھ وفود جنات کے آتخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھان ہی میں ہے آیک وفد کے متعلق حضرت عيدادند بن مسعوة قربات جي كدا يك روز رمول الله عنی الله علیه وملم مکدیش رات مجرعاتب رے اور بمیں رہ رو کر بار اُ باریجی خیال گزرتا کے شاید کسی وشن نے آ پ کو دھو کہ دے دیا اور اُ فدائخواسته أب ك ساتحد كوكي ناخوشكوارد العدوين آيد وه رات ہماری بڑی بری طرع کئی ۔میخ صاوق ہے بکھا ہی پیلے ہم نے دیکھا كدة ب عار حراكي طرف ب واليس ة رب بيس توجم في رات كي ساری کیفیت بیان کردی۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس جنات کا قاصد آیا تف جس کے ساتھ جا کر انٹیل میں نے قرآن سایا۔ حضرت عبدالله بن مسعودٌ بي كي ايك اور روايت ہے كه ايك مرتبه مكه میں رسول الشصلی القدعلیہ دسلم نے صحابہ سے فرمایا کد آج راست تم میں ہے کون میرے ساتھ جنوں کی ملاقات کے لئے چلا ہے میں آب كيساته مينكوتيار بوكميا كدك بالالى حصر بن ايك جكه لكير ا صحیح کردهنوز نے مجھ ہے فرمایا کہاس ہے آگے نہ پڑھنا پھرآ پ آ مے تشریف لے محے اور قرآن بر حناشروع کیا۔ بس نے ویکھا کہ بہت سے اشخاص ہیں کہ جنہوں نے آ پ کو گھیر رکھا ہے اور وہ میرے اور آب کے درمیان میں حال ہیں۔

الغرض کفار مکہ کے تھبراد رکفر کی ندمت میں میدواقد سنایا جارہا ہے کہ جنامت جو کہ تکبیر میں انسان سے زیادہ ہوتے میں دوتو تکبیر چھوڑ کے کفرے دست بردار ہو مجے تکرتم اے اہل مکہ گوانسان ہو تکر کفر و تکبیر beslu!

TY-074 - HEREN PRESS.COM کیا آن او گوں نے میشہ جانا کرجس خدائے آسان اورز میں کو پیدا کیا اوران کے پیدا کرنے میں فروائیس تھکا دواس برقدرت رکھتا ہے کہ فر دول کوزندہ کرو یہ لْمَوْتَ بَلِّي إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَءٍ قَدِيْرٌ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارُ ٱلَّذِي کیوں نہ جو ہے شک دو ہر چیز ہے قامہ ہے۔ اور جس روز وہ کافر لوگ دوز نے کے سنامنے لائے جادیں کے (۱۹ سے مع جھنا جاد ہے گا) کیا ہے دوز نے هْذَا بِالْحَقِّ \* قَالُوْا بَلِّي وَرَتِيَا ۚ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَ وانتی میں ہے وہ کیوں کے کہ ہم کو سینے پر در دکار کی تشم ضرور امروائق ہے، ارش نواز وہ ب - شراس كانذاب جَعبورةِ آب مبريجَ ، بيسے صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِرِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَ ﴿ إِنَّ لَهُ مَا يَوْمَ لِيرُونَ مَا يُؤْعَدُ وْنَ ہمت وائے پیغیروں نے صبر کیاتھا، اور ان اوگول کیلئے 🕾 🐧 (ای) کی جلدی نہ کیجئے، اور بس روز یہ لوگ اس چیز کو ویکھیں سے ل کا آن سے وحد و کیا ہے: ہے، اور اویا بیلوگ ون تھر ایس ایک کھڑی رہے ہیں، بیرائینی ویٹا ہے، سوودکا ہر باوجوں نے جو نافرونی کریں گے نُوَيْزُ بُرُوْ أَمَانِينَ وَيُعَاضِونَ فَيْ أَنْ كُمَّ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهِ فِي وَقِسَ فَيْ أَخْلُقُ لَفَهَاتِ بِينالِيا آءَانُونَ وَكُلَّ أَعْلَى الرَدَيْنِ وَهِمْ فَعَالِمُ بِغُيقِ مَنَ ان كَ بِيدا مَتْ سَا بِقِدِ ، وه قادر بِهِ أَخَلَ بِهِ أَنْ يَعْنُ كُدود زعو أَمَتِ أَنْ بَكِي مَ کُٹِی ٹُٹی وہر نے | فَدِیْرُ لَدرت رکنے والا | وَیُولَدُ اور جَسُ وَنِ | یُعْرَضُ فِیْ کئے جا کیں گے | اِنَّذِین کَفَرُوا جَنہوں نے تَعْرِ کِبا( کافر) عَنَى النَّالِيهِ أَنْ كَامِلَ لَلْهُ مِنْ كَانِيلَ كِيانِينَ هَذَابِهِ إِيلَاحَقَ فِي قَالُواهِ كِين كَ لَبِل فَذُ وَقُوا مُن تم جَمُو الْعَدُ إِنَ هذاب إليها أوجِس الْمُنْتَوْتَكُفُرُونَ ثم الكاركة على فَاضْيِرْ مُن سِيم رَي الكَمَا عِيم الصَبَرُ مبركيا التُوكُيلِ رسولوں | وَالْأَنْتُعَكِيلُ أُورَ جَلَوْقُ مَدَ كُريُّ | يَهَلُو أَن كَبِكُ | كَانَتُهُمْ كُون ك وه مِنْ تُكَارُ ون كَا إِمَلَةٌ مُتَوَوّا أَفِيكُنْ لِفِيزَكُ مِن مُن لِلاكِ مِن كُمّا إِنَّا مَكُمُ الْفَينة الفليسقونَ افران الأم

ا ہو گی تو جنات کے قرآ ان کریم ہے متا ٹر ہو کرانیان لانے اور قیامت و تزاو ا سزام ِ لِقِينِ لِے آئے کا واقعہ سنا کر سور ہ کے اخیر میں پھر کنار وعظر بن قبامت وحشر ونشر کووتوع تیا مت کالفتین ولایا جاتا ہےاورا میےمنکرینا کوجو تبامت یں سزا ہوگی وہ یادولائی جاتی ہے اور رسول الشیسلی انٹدیلیہ وسلم اور آ پ کے للبعين كوجنهين كفار ومشركين مرطرح كي شرارتون اورايذ اؤس بيصام، وقت ستدے تے بہت كے ساتد ميروسيار كائمين فرماني جا دران آيات میں بٹلایا جاتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے جومرنے کے بعد پھرز عدہ ہونے کے المنكر مين اورقيامت كےون جسمول مسيت جي اضخے وڪائي جائيج ميں روميل

تفسير وتشريح نيهورة احتاف كي فالمدكي آيات مين كذشت آيات میں بتلایا کمیا تھا کے درمول اللہ صلی اللہ طبیہ وسلم سے جنابت کی آیک جماعت نے قرآن کریم من کر بردا اڑ نیا اور انہوں نے دالیں جا کرا بی قوم جنات کو سمجھانا کہ ہم ایک عجیب کلام من کرآئے ہیں جو دین حل اور راہ راست کی خرف رہنمائی کرتا ہے ہیں گئے تم سب اللہ کی طرف بلانے والے کا کہنا ہان ۔ لواوراس برامیان نے آؤ کراپیا کرو محیقہ جیسااس کلام جس وعدہ کیا گیاہے۔ تمارے گذشت مناومواف كردي جائي محاورة فرت مي تم كوردياك عذاب ہے محفوظ رکھا جائے گا ورنہ تیامت کے دن نافر مانی کی بخت مر المحکثنی مورة كے اخير ميں بطور تسل كے آنخضرت ملى الله عليه وسلم كو خطاب فرمايا جاتا بيك آب كي توم في أكراً ب كوجملايا أب كي قدرووقعت ند كى آب كى خالفت اورايد ارسانى كے درب موع تو يكونى آب ك ساتھ نی بات میں ہے۔ الملے اولوالعزم پنجبرول کو یاد سیجے کہ سی سی ایدا کمی اورمیبهتیں اور کلیفیں سمیر،؟ اور کن کن مخالفوں کی مخالفت کو برداشت كيا؟ توجب آب كومطوم بوجهًا كدان منكرين كوسر امني ضرور عدة خرت يس في إد تيايل محى راوة بان كمعاملدين جدى ت سر کریں بنکہ میعاد معین تک مبر کرتے رہیں جبیبا اولوالعزم پیفیبروں نے صبركيا سے العض علائے سلف نے لكھا ہے كہ يوں وسبحي يرقب اولوالعزم لینی ہمت والے ہوتے میں لیکن عرف میں یا یکی تیفبر خصوص طور پر اولوالعزم كهلات بين رحضرت نوح عليه السلام حضرت ابراجيم عليه السلام حصرت موى عليه السلام حعرت عبسي عليه السلام أورجاتم الانبياء والرسلين سيدنا ومولا نامحمد رسول الشصلي القدعليه وسلم تؤييبال رسول التدصلي الله هليه وسلم کواور آپ کے واسط سے آپ کے مبعین کو ہمت ولا لی گئی کہ ان کا فروں کی شرارت و ایڈ اڈن سے نہ تھجرائیں اور ان کے معاملہ میں انتام الی کی جلدی ند کرین اور معامله الله پر چیور وی \_ جب ان کو آ خرت میں سزا مطبر کی اور جب بیاس عذاب کودیکھیں ہے جس کا ان ہے وعدو کیا جاتا ہے تو اس وقت غایث شدت عذاب سے اُنیس ایسا معلوم ہوگا کہ کو یا رئوگ و نیا ہی مرف ایک کھڑی رہے ہیں بعثی دنیا کی طوبل مدت اتی تعیر اور چمونی معلوم ہوگی سورة کے آخری جملے می تمام باتوں كالب لباب اور خلاصة بتلايا جاتا بكر اللہ تعالى في وتيا والول كو تھیجت کی بات کہنچا دی اورسب نیک و بدسمجھا دیا اور الند تعالی کی طرف ب رسول الله ملى الله عليد وملم كي معرفت اتمام جمت جوچكا كداب تبلغ ك بعد کسی کوکوئی عذر ٹیٹیں رہا۔اب جونہ مائیں مجے اور نافر مانی کریں میے دی بريادهول محالله تعالى كمي كوب قصورتيس بكزت اس كي طرف س جت تمام ، و چکی اور تمام انسانو ل کوایک پیغام پینچادیا اب جواس پیغام کونسانی کے اوراس کے تافر مان ہوکرد ہیں گے اٹھی کی شامت آئے گی۔

و يَعِما كما الله سِمان وتعالى في آسان وزمين جيسي عظيم الشان چيزول كواچي لدرت سے پیدافر مایا اور بنا کر کھڑا کردیا اور اس آسان وز مین کے بتائے يس عن تعالى كوكولى منت ومشقت نيس اشانى يزى كدا ي تكان موجاتى يكد صرف اس كي محم "كن" ب موجود مو محف أوجواتي كال قدرت أورقوت والا بواس کے لئے کیامشکل ہے کم رووں کودو یاد وزندہ کرد سے اور زندہ کر كان كدنياك العال كاحساب في اوراجيون كواجها في كرا اور برون کو برائی کی سزادے؟اس کا جواب حق تھائی خودارشاد فرماتے ہیں کہ بلاشیہ وہ تو ہر نے م قادر ہے اور ای شمر اموت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بھی شامل ب- أح وقوع قيامت اور يوم حشر ونشر ك معلق بلاياجا ال كدتيامت کے دن جب میشکرین جنم ہی ڈالے جائے ہے میلے جنم کے کنارہ پر لاکر اوران سے یو چھا جائے کا کہ کوئ القد کے وعدے اور دوز فح کا عذا ب اب ترضيح فك ياأب بمي شك دشراورا كاروتكذيب بي يبدووونيس جمهاري آ تهيس تو اندمي نيس؟ جود کيدرب بوسيح و کيدرب بو يا ورحقيقت ميچ نيس؟ جہم کا عذاب اوراس کا وجود واقعی چیز ہے یا نیس؟ اس وقت سادنیا کے منر بن اور منظم بن ہے سوائے اقرار کے پچھ بن ندیز سے گا اور سب ذلیل ہوکراقرار کریں مے کہ بے شک سب دائعی ہے جود نیامی کیا گیا تعاور سب فن لكار بم معلى يريق جواس كالنكاركي كرت يتصفدا كالتم الب بميس رتى برابریمی شف نیس - اس وقت کها جائے گا کدا جما اب اس انکار و تکذیب کا مزو مکعوز ببال مصماف مجوش آیا که انسان کودنیاش منتی مجو بوجه ادر عقل درانا کی دی تی ہے ووا کراس ہے مجھ طور پرا در ٹھیک طریقہ ہے کام لیے تو تین یا تمی الحجی لمرح تحویسکتا ہے۔

(۱) ایک آسان وزین کود کی کروه خرور بیجان لے گا کداس کا بنانے والا کوئی ایک قادر مطلق خرور ہے گارکا کتات کے اس با قاعدہ نظام کود کی کروہ خرور ہے گارکا کتات کے اس با قاعدہ نظام کود کی کروہ بجھ لے گا کہ اس کا قائم رکھنے والا بھی وہ ہا آگ ہے ہے اور اس کا مقابل وحزائم کوئی دوسر انہیں اور وہ اللہ کی ذات عالی ہے۔ اور سی انسان کو و تیا جی خلا داستہ ہے بچانے اور سیح داستہ پر ڈالنے کے لئے ضروری تھا کہ اللہ تعالی ان جی رسول راستہ پر ڈالنے کے لئے ضروری تھا کہ اللہ تعالی ان جی رسول بادی اور ان کو کہ ایس کے اس کی آخری کری محمد رسول کا ملنا برحق ہے جس کی آخری کری محمد رسول الشراعی اللہ علیہ دیلے وہ کا کہ نام برحق کے جس کی آخری کری محمد ہوئی۔

pest!

# يَنْتُرُ وَفِي مِنْ إِسْجِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمُ إِنَّ الرَّحِيمُ إِنَّهُ الرَّحِيمُ إِنَّ شروع کرتا موں اعتد کے تام ہے جو بڑا مہریان نہا ہے۔ رحم کر نے والا ہے۔ جوادئ کافر ہوئے اور اللہ کے راستا ہے روکا خدا نے اُن کے ممل کالعدم کردیئے۔ اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے

الصَّالِحَتِ وَامْنُوْ إِيمَا نُرِزُلَ عَلَى مُعَهَّدِ وَهُوَ الْعَقُّ مِنْ رَبِهِ مُرَّلَقُرُ عَنْهُمْ سَيَالِيهِ مُر وَاصْلَحَ

اوروہ اس سب برائیان لائے جومھ مرنازل کیا عمیا ہے اور ووان کے دب سے باس سنا مرواقعی ہے،اللہ تعالی ان کے کناوان برسے اتارو سے کا ماوران کی حالت

بَالْهُ مْ وَلِكَ بِإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَ أَنَّ الَّذِينَ امَنُوا اتَّبَعُوا الْعَقَ مِنْ

ورست رکھے کا بدائ وج ہے کہ کافر تو غلد راستہ یر ملے اور اہل ایمان سمج راستہ پر مطے۔ جو ان کے رب کی طرف سے ہے

## يِّيْرِمُ ۚ كَذَٰ لِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الْمُثَالَِّمُمُ

الندتمانى إى طرح لوكول كيلية أن سك حالات بيان فرما شق بيل -

انگذین جو لوگ | کفکرٹوا کافر ہوئے | وَصَدُّوْا اور انہوں نے روکا | عَنْ ہے | سَبِینْ اللَّهِ اللَّهِ الله | اکتسک اکارت کردیتے کٹے کھٹے ان کے اہمال کو الکرین اور جولوگ ایکٹوا ایمان لائے کو عکوا اور انہوں نے عمل کئے التضیف پیدہ بیٹھ کو انگٹوا اور واقعان لائے بها لُزِنَا أَسَ يرجه نازلَ كِما مُنا اللّه عَلَى فَعَدَى مُرَيّ إِلَيْ أُوروه [العَقْ مِنْ مِنْ سے ارتبع شربان الكؤر اس نا ور در روسے الفَائِمُ أن سے بَ يُنْهِطُ وَكُلُ لُواكِيلِ ( مُمَناهِ) وَأَحْسَلُهُ أود درست كرويا كِالْهُنْ ان كا حال إِلَيْكَ بِنَ بِيس للترك الكَيْنِ تَقَرُوا مِن لوكول من مُعْرِكِيا نَبَعُوا انہوں نے جاوی کی البالیف یاش | وکائے اور بیاکہ | الکیائی جوالاک المکٹو اٹھان لاے | انٹبکٹو انہوں نے جاوی کی العق می مِنْ رَبِيرَةِ البِهِ رب ( کی غرف) ہے | کُڈیاک ای خرح | یکٹیرٹ انٹیادانہ بیان کرتا ہے | بیلنگایں لوگوں کیلئے | انکٹاکھ ان کی مثالیں |

> لقبير وتشريح:الحمديند٢٦وين يار و كي سورة محمد ( صلى الشه مليه. وسلم > كابيان شروع بور باب اس سورة كى جوابتدائي آيات الماوت کی تن میں ان کی تشریح ہے میلے اس سورہ کی وجہ تسمید مقام وزماند نزول خلاصه مضامین تعداد آیات ورکوعات وغیره بیان کئے جاتے۔ ہیں۔اس سورۃ کی ابتداء ہی میں ایمان والوں کے متعلق بتلایا حمیا وامتوا بما نزل على محمد (ادردهاس مب يرايمان المئة جومح صلی الله علیه وسلم میر نازل کیا حمیا ہے ) اس سورۃ کا نام محمد اس جمل سے ماخوا ہے بیسورة مدنی ہے اور مدیند میں جمرت کے بعد

نازل بولى ب\_موجود وترتيب كالحاظ سے يقرآن ياك كى ١١٣

ا سورتوں میں ہے 27 ویں سورۃ ہے کمر بحساب بزول اس کا شار ۲۹ ا لکھا ہے لینی ۹۵ سور تیں اس ہے قبل نازل ہو چکی تھیں اور ۱۸ سورتیں اس کے بعد نازل ہوئیں۔اس مورۃ میں ۳۸ آیات۳ ر کو بیات ۵۵۸ کلمات اور ۵ ۲۳۳۷ حروف ہوتا بیان کئے مکئے ہیں اس ا سورة كے مركزي مضافين حسب ذيل جن: -

ا (1) اسلام کی مخالفت کرنے والے اور وین البی کونیست و نابود ا کرنے کی کوشش کرنے والے دشمہان جن ہے جباد وقبال کی اجازت ا دي جاتي ہے۔

(٢) جباد وقبال معتقلق اصولي مدايت واحكام ديم جاتي بي-

(۳) من فقین اوران کی ریشدوافعاں کی نشان دی فر اکی جاتی ہے۔ (۴) طاعت البی اورانتیاع رسول کی تا کیوفر مائی جاتی ہے۔

(۵) ونیا کی زندگی کی حقیقت ہلائی جاتی ہے کہ یہ ایک زمانہ مبلت سے ادرآ زمائش کا دورے یہ

(1) بین کی ندمت فرما کراند کے دامت میں فری کرنے کا تھم را باتا ہے۔

۔ (۷) کفار ومشر کین کی و تیا ادر آخرے میں نامرا و یوں کی جیٹین کوئی فرمائی جاتی ہے اور مسلمانوں کو انجام کار کامیا بی کی بیٹارے و ک جاتی ہے۔

بياتو يين فاحل مضابين اس سورت سك كيكن خلامد أوري مورت کا باہے کہ مورت کی ابتدا میں میانلا یا ٹمیا ہے کہ جمن لوگوں نے النہ اوراس کے رسول اوراس کی کناب اوراس کے دین کا وتیا میں انکار کرویا ووائے گمان میں جائے جیتنے ٹیک کام کریں نیکن القدے بان آخرت میں ووسب بیکار جیں۔ اوران ہے انہیں آخرت ش وَيَ فالدونين يَنْجِع كاله إلى جولوك الله كومان كراور قر آن کوسیا جان کر نیک کام کریں مجے اور قرآن کواینار ہنما قرار ویں گے ان کی وانیا اور آخرت دونوں سنور جا کمیں کئے پھر اہل اسلام وتعم ویا جاتا ہے کا اُر کا قرائی شرارتوں سے باز ف آ سے اور ان سے لڑ نا ہی برز جائے تو ہمت اور بہاوری سے کام لو اور ان کی منرونیں ازاؤ اوران کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرو کیونکہ و نیا ہے فساد کا اورفساولول کا من تامن وامان کا قائم کرنا ضروری ہے جب فسادی بست ہوجا کمی ادرکزائی رک جائے تو ہاتی ماندہ فسادیوں کو قید کراواس کے بعد جیسی مصلحت ہوان کے ساتھ سنوک کروا گر جھوڑ و بينے ميں مصلحت جو ايول جي چيوڙ دو ور ندان سے پيچومعا د ضد ليے لو . النداني في قساد مول كو يول بعي بلاك و تباه كرسكيا ففالميكن جونك یندول کی آ زمائش مقصود ہے اس لئے ان سے ٹرنے کا تھم ویا گیا تا کہ دین اسلام پر ٹابت قدم رہنے والوں کوافعام وا کرام ہے مالا مال کیا جائے۔اور جواللہ کے لئے لڑتا ہوا مارا جائے اس کواس کی قربانی کی پوری بوری جزادی جائے۔ پھرا بمان والوں کونسیعت کی

جاتی ہے کہ اے ایمان والوا گرتم اللہ کے دیگری یہ دکرو کے تو اللہ تمہاری یہ وکر و کے تو اللہ تمہاری یہ وکر و کے تو اللہ نہاری یہ وکر ہے کا فروں کو سمیہ کی جاتی ہے کالدین کو پہلے ذیانہ کے کافروں کے حالات و کچے کراور س کران ہے جبر کے لئی ان کی حالات ہے کہ کراور س کے جبر کے لئی ان کی خاص ہے وہ کہ تی ان کی خاص ہے وہ کی تی بال کی شامت ہے اللہ نے امیں جو کہ دیا۔ جب وہ کی تی منافقوں کی تامی کو گئی ہے جو بظا ہر مسلمان ہے ہوئے تھے اور بہت برد کے تھے اور بہت برد کے تھے اور بہت برد کی دیکر یا تی بناتے ہوئے اور جان چرانے ایسے منافقوں کے تعلق بالا کی اور تا ہی خوابٹوں کے خاص بی اور کی کئی اور میں ان کی آئی اور جان جرانے ایسے منافقوں کے تعلق بالا کے بہت دو جس ان کی آئی اور سامی کے کام میں اور سید می کی کئین اس کے میں دو جس اور سید می کی کئین اس کے میں دو جس دو جس ان کی آئی سی تو است می کی کئین اس

وقت کی بیداری ہے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اخیر میں اہل اسلام کو

برایت فرمائی جائی ہے کہتم تو حید کومضبوط بکڑواور ایج لئے اور

ا کیان والوں کے نئے بخشش کی دعا کرتے رہو اسلام کا سیدھا

راسته سيح دل سے اختيار كر واللہ كى اوراس كے پيغبر محمصلى اللہ عليه

وسلم کی اطاعت کرد اور تمام ارکان اسلام مثل زکو و وغیره ادا کرو

الندكي راہ ميں مال خرج كرواور أيها كرنے ميں تمبارا بي بعلا ہے

وین کا بھی اور دیا کا بھی اور اگر بخل کرو مے اللہ کے راستہ میں خریج کرنے ہے جان ح اؤ گے تو اینا ہی نفصان کرو کے۔ اللہ کو تو

تمہارے ول کی نفرورے نہیں دوتو احقیات سے باک ہے البستم مر طرح الله کے محتاج ہواس کئے اثر تم عظم مائے سے جی چراؤ کے تو

اللہ تہارے بدل کوئی اور قوم کھڑی کر دے گا جو تمہاری طرح ا عفر مانی نہ کرے گی ہے ہے خلاصہ اس چوری سورۃ کا جس کی تفسیلات آئندہ ورسول میں انشاء اللہ بیان ہوں گی ۔ اب ان آیات کی تشریح طاحظہ ہو۔سورۃ کی ابتدا کا فراور موشن کے درمیان جو المبیاز ہے اس کے بیان سے فرمائی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے وئیا میں کفر کا ارتکاب کیا بیش اللہ کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کو تسلیم نہ کیا اللہ کے درسول کا کہنا نہ مانا۔

اللہ کی کتاب کے احکام وقوا نمین کے مطابق اپنی زندگی نہ گزاری اور

ميا بي- قويهال صاف اس يات كى فركيفتكم إيمان رحب يورا موت ہے کہ جب قرآن پر بورایقین مواور پر ارکن ایمان کیا ہی ہےاب یباں ایک سیح حدیث بخاری شریف کی شفے معرت ابو ہروری ہے روانت بكرسول المدصلي الشعليدوسلم في فرما إميري تمام المنطق جنت على جائے كى تكر جوا تكاركر بے صحابة نے دريافت كيا يا رسول القدوه كون بجواب كالثكاركرتاب آب فيجواب وياجس في میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے تافر مائی کی اس نے جھے نہ مانا اور میرا اٹکار کیا۔ اس حدیث شریق پرمحد ثین نے لکھا ے کہا ٹکاردوقتم پرے ایک مدصاف زبان سے انکار کرے ابیام مشرق کمنا ہوا کافرے اور وہ مجھی جنت میں نہیں واقل ہوسکیا دوسرا یہ کہ زبان سے تواقر ارکرتا ہے مگراہے طرزعمل میں تحفے محر سے مشاہرہ کویا اقرارتو کررہاہے مگر جب تافرمائی کرنے میں زبان سے انکار کرنے دائے کے برابر ہے تو ایک نظر میں کویا یہ بھی منکر ہے لہذا ان بھی ان مئرین کے ساتھ کچھ عدر بنا ہوگا کو اے قلبی اقرار کی وجدے چرنجات ہو جائے تو معلوم ہوا کررسول کا یا قر آن کا محض زبان سے اقراد کرنا کائی نیں جکہ طرز عمل ہے اس زبانی اقرار کے خلاف کرے کیونکہ نافر مان اور منگر صورت میں بکسال ہیں تو زبانی وعوىٰ تو آج بروكيك مسلمان قر آن براور رسول الندسلي الله عليه وسلم ير ایمان کا کرتا سے گراس مدیث سے اور وامنوا بیما نول علیٰ محمد بعتى اس برائيان لائ جومرسكي الشعطية وسلم برنازل كمياكيا ے ۔ صاف معلوم ہوا کہ حقیقت ایمان کی اطاعت کے ساتھ ہے اور ا بیان کی اصل بنیاداس مرے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم کی اور قرآن کریم کی تمام تعلیمات کوصد ق دل ہے قبول کیا جائے انڈ تعالیٰ جمیں ایہا ہی ایمان نصیب فرمائیں۔

الفرض بہال کفارکا مفدد اور الند کے داستہ ہے وہ کنے والا اور فلط راستہ پر چلنے والا بیان فرمایا حمیا آئے ان مفسد من کے فساد وقع کرنے کا تھم ویا جاتا ہے بینی بعض احکام متعلقہ جہاد بیان فرمائے جاتے ہیں جس کا بیان انگی آیات عمل افتا مالندآ سمدہ درس عمل ہوگا۔

وَالْخِرُوكَ عُوْلًا لَنِ الْحَمَدُ يِشُورَتِ الْعَلَمِينَ

الله ك الله عقيدول ك خلاف عقيده ركم اور بحريد سب بیوسرف این دات بی سے ندکیا بکدوسرول کوہمی خدا کی راہ ے دو کا اور اسلام وشنی میں برطرح سے کوشش کی تو اللہ تعالی نے ان ے اعمال ضائع کر وہیئے اور ان کی نیکیاں جوانہوں نے اینے زعم ً ا میں کی تھیں سب آخرت میں بیکا دہو گئیں بہدیدم ایمان کے اس لئے آخرت میں ان کوان کا کوئی بہتر بتیج نبیس ٹل سکتا اور برخلاف ان کے جونوگ دنیا میں ول سے ایمان لائے اورجسم سے مطابق شرع کام ك يعنى ظاهر وباطن وونوس ضداكي طرف جهدكا دية اوراحكام النهيري فر ما نبر داری اختیار کی اوراس وحی الٰہی کوبھی بان لیا جو بیفیبر آخرائز مان صلی اللہ عنیہ وسلم برا تا ری گئی ہے بعنی اس کتاب کو مانا جومحہ صلی اللہ عليه دسلم پر نازل كى تى بياتواس كے نتيجه بيں الله تعالى ان كى تقصيرات اور گزنهوی کومعاف فرما دے گا اور دونو ل جہاں میں ان کی حالت ورست رکھے گا دنیا میں تو اس طرح کی ان کواعمال صالحہ کی تو میش بزحتی جائے گی اور آخرت میں اس طرح کدان کومغفرت و نجات عاصل ہوگی بیباں جوموشین کی خوشحالی اور کفار کی بدھالی بیان فر ما کی منى آئى آئى وبديان فرمائى جنتى بكركفاد كاعمال آخرت میں غارت کروینے اور مومنوں کی برائیاں معاقب فریاد سینے اوران کی شان سنوارد ين كي يدبي ب كه كا قرنو غلارات ير حيلے اور الل ايمان مستح راستہ ہر چلے جوان کے رب کی طرف سے آیا ہے اخیر میں بٹلایا جاتا ہے کہ اس طرح کمول کمول کر اللہ تعالی لوگوں کو ان کے بھلے برے احوال برمتنبر كرتا ہے تاكد باطل برتى كى نموست وشامت اور حل بری کی بر كمت ان كے يور كى طرح و بمن تشين بوجائے۔

یبان آیت والمذین امنوا و عملواالصلحت و امنوا بعا فزل علی محمد می بیدائی فوری که یبان دومرتبدامنوا کالفظ استفال کیا کیا حالانکه پہلے امنوا می لیعی جولوگ ایمان لائے اس میں اللہ کیا تا اللہ میں اللہ کیا تا اللہ میں اللہ کی اللہ کیا تا اللہ میں اللہ کی بزرگی اور بلندی مرتبہ کے اظہار میں پہلے المنوا کے ساتھ کیر خصیص سے قرمایا والمنوا بعد فزل علی المنوا کے ساتھ کیر خصیص سے قرمایا والمنوا بعد فزل علی محمد وواس سے برایمان لائے جوموسلی اللہ علیہ وسلم برنازل کیا

## فَإِذَالْقِيَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبِ الرِّيقَابِ حَتَّى إِذَا ٱتَّغَنَّتُمُوْهُ مُرفَتُكُ رُوا الْوَثَّاكَ، فَإِمَّا

سوتها را جب کفارست مقابله جوجائے تو ان کی گروٹی ما رو، یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خول ریز **ی کرچکوتو خوب معنوط باندھاو، پھر**اس <mark>کی ج</mark>یع

مِنَّا بَعُدْ وَإِمَا فِذَا أَحَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارِهَا فَأَ ذَٰ لِكُ ۚ وَلَوْ بِيَنَّا ۚ اللَّهُ لَا نَتَصَرَمِنْ فُحْرٌ

pestury والقبلامعاوضه مجهوز وينااور بإمعاوضه كمرجهوز ويذبهب تك كرلزت واسلطاسية جمييارندركادي ويتكم بجالانا اوراكر التدنعالي حابها توان سيدانقام ليليتا

وَلَكِنَ لِيَهُلُواْ بَعُضَكُمْ بَهُعْضٍ وَالَّذِيْنَ قَتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَلَنْ يَضِلَّ آعْمَالَهَمْ

میکن تا کیم میں ایک کا دوسرے کے ذریعہ ہے امتحان کرے اور جونوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو بیرکز ضائع نہیں کرے گا۔

سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بِالْهُمُ أَوْيُلْ خِلْهُمُ الْجُنَّةُ عَرَّفِهَا لَهُمْ يَايَهُا الَّذِينَ امْنُوَا

القدتعاني أن ومقصورتك بهنجاء مع كالوران كي حالت ورست رسيح كالدان كوجت بين واخل كرير كالحيس كي أن كو بيجان كراد مع كارا مدايمان والواكرة

إِنْ تَنْصُرُواللَّهُ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ أَقُلَ اللَّهُ إِنَّا لَكُمْ

الله كي مددكر و معياتو و وتمياري مدوكر الاعتاد وتميار ماتدم جماد العالم

فَإِذَا كُمْرِ مِبْ مَا لَيْفِينَا مُعْرُوا مِن لَكُمْرُوا مِن لُوكُول مِنْ كُوكُول اللَّهُ كَالِي المؤلِّ الزقال أروش المترقي يباتك إذا وب تُعْتَنَفُوْهُ فِي حَبِ وَرَيْكَ كَرَجُواكَ فَنَشَدُوا تُو معْبُولا كُولاً أَنْ قَيْدَ فَيْفَا لَي إلى التّأامسان كروا بعُدُ ال سج بعد وَلِقا أوريا فَكُ آلَا معاوضه الحكثي يباقك التحكية المحرك وكور سازاق (ازات والسام) الفيزاريك أسينا بتعيار الذيك بها وكؤ الوراكر البند أليا القام بإبتا النُحُكِرُ خروراتَةِ مِنْهُ فِي الناح [وَلَكِنُ اورلِين إيبَالُوا ؟ كـ آزاءً العِصْحُفِ تم بِهِ بَعْلُ إِينَاهُ المراح ) ب وَالْذَيْنَ أُور جُولُوكَ فَيْنِلُو اللهِ كُلِي فَيْ مِن كَيْدِيْلِ اللهِ اللهُ والشاكارات فَلَنَ يُنظِيلُ فو وه بركز ضائع خدك كالفَافَيْز إن كا العال بَهْنِ يُهِهِمْ ووجلد ان كوجونيت وسه كا | وَيُصْلِحُ اورسنوارے كا | وَأَنْهُمُو ان كا وَمُنْ خِلْهُمُ اور واقل كرسه كا أثن | البُدّيّة أجت عَرَقَهَا لَهُ فِي احدَمِس عناسا كرويا جِأْتِيل إِنْهَا أسه الكَيْنِ الْمَنْوَاجِ الأكسان السنة (مؤس) إن أم التفارواليزة تم وركوت الذي ينظيركن وددوكرياتبارى ويكنيت ادرهاديكا أفك ككن تمهر عادم

ا عمال عمل امّیاز وفرق بنایا ممیا تھا کہ اللہ کے دین کوقبول کر لینے کے 📗 کا فرہو ئے لیکن اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستہ ہے رو کتے ہیں اور ہاعث مومن کی نیکیاں ٹابت اور برائیاں معاف فرمادی ھاتی ہیںاور 📗 اسلام دعمنی میں برطرح ہے کوشش کرتے ہیں۔ كافرك ندمان ع باعث بيسزاب كدينكي برباداور كناولازم لا موکن اور کا فر کے اعمال کا آخرت میں فرق بٹلا کر جٹلا یا کیا تھا کہ اللہ تعالی کھول کھول کرلوگوں کوان کے ہرے بھلےا ٹیال پرستنہ کرتا ہے 🚶 جب بن و باخل کا مقابلہ ہو جائے اورامل ایمان اور کفار میں جنگ جیشر تا كدوه باطل برتي كي توست اور شامت ہے يمين اور حق برتي كي

لقسیر وتشریخ : گذشته ابتدائی آیات میںمومن اور کافر کے 🏿 برکت کو حاصل کریں اور کفار کے متعلق بیمھی بتلایا ممیا تھا کہ مینورتو

اب آ ميان آيات مي اللياجاتات كرجب كفارايس مفيدين آو ا القد تعالیٰ اب الل ایمان کوان کے فساد وقع کرنے کا تھم دیتے ہیں۔ سو عائة مسلمانون كويورى مضوطي اوربها دري عكام ليراج ابيغ باطل كا

زور جب بی او نے کا کہ بڑے بڑے مفسد اور شریر بارے جائیں اور ان كے جنفے توزويے جا كي اس لئے بنگامه كارزار بي كسل وستى بزولى اور توقف وتر در کو ذراراہ نے دواور دشمیان خدا کی گردنیں مارنے میں کچھ باک ند کرو۔ جب ان کی کافی خون ریزی کے بعد الل ایمان کی وحاک بينه جائد ادران مفسدين كازورنوث جائد اس وقت ان كوتيدى يحى بنا ا سکتے ہور بدقیدہ بندان کے لئے ممکن ہے تازیان عبرت کا کام دے اور مسلمانوں کے باس رو کران کوائی اور اہل اسلام کی حالت جانچنے اور اسلامی تعلیمات میں غور کرنے کا موقع ہلے ادر شدو شدہ و دلوگ حق و صدافت كاراسة انقيادكرليس بإالل اسلام الممصلحت بمجيس أوبدول كسى معادضت ان براحسان كر كوقيد عدم كردين اس صورت بي بب ے افراد مکن ہے کے مسلمانوں کے احسان اور خولی اخلاق سے متاثر ہوکر اسلام کی طرف راغب ہوں اور مسلمانوں کے دین ہے بحبت کرنے لگیس ادرسلمان بہمی کر سکتے ہیں کدزرفدیہ لے کر یاسلمان قدیوں کے م وله بس ان كفار قيد يول كوچيوز وس اس بس كن طرح كے فاكد ب بیں۔ببرمال عم بدے کہ اگران اسران جنگ کوان کے وطن کی طرف مسفران واليس كرين تؤ دو على صورتين بين. معاومته يين جيورتا يا بلامعاد ضدر باكرنا ان من جوصورت بحي امام المسلمين كرزد يك ملح ہوافقت رکرسکتا ہے۔ مال اگر قید ہوں کوان کے وطن کی طرف واپس کرتا مصلحت شهوتو بحرتين صورتس إلى ذعى بناكر يطور وحيت كردكها بإغلام بنالینا بالل کردینا۔ احادیث ہے تیدی کوئل کرنے کا ثبوت مرف خاص خاص حالات من ملتاب جبكه ووكسي اليستقين جرم كامرتكب بوابوجس ك سزاقل سية كم نيس بو كتي تنى -البنة غلام يا دعيت بنا كرد يحف عي كوكي ركاوت نبين اورية يدو فل اس وقت تك ب جب تك كرية رب ضرب كا سلسله جاری ہے آگر از نے والے وقمن اینے بتھیار رکھ وی اور جنگ موتوف بوجائ إمسلمانول كي اطاعت قيول كرليس إمسلحت كرليس توسيسلسل قيدو بندجمي موقوف بوجائكا

یبال ان قرآنی احکام سے متعلق ان آیات کے تحت معرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محرشفیع صاحب نورالله مرقد و سف اپنی تغییر

جی آیک اہم بات یہ می کھی ہے کہ " یہاں یہ کھی اور کھنا جا ہے کہ جنگی تعدیوں کو غلام بنانے کا تھی مرف اباحث اور جواز کی تھی تک ہے بعنی آئر اسلامی حکومت مصالح کے مطابق سمجے تو آئیس غلام بھی تھی ہے۔
ہے۔ ایسا کر نامستحب یا واجب تھل نہیں ہے بلکے قر آن و حدیث کے مجموعی ارشاوات ہے آزاد کرنے کا انتقل ہوتا بجو جی آتا ہاور سیاجازت بھی اس وقت تک کے لئے ہے جب تک اس کے خلاف سیاجازت بھی اس وقت تک کے لئے ہے جب تک اس کے خلاف ونٹن سے کوئی محاج و تی ہوا مرائی ہے اس کے خلاف ہما ہے کہ نہ ہوا ہے محاج و اس کے فیدیوں کو تو بھراس محاج و کی بائر میں اور ہے۔ کہذا جو اسلامی مما لک اس محاج و جس تک بیات محاج و جس کے نہ ہوا ہے۔ کہذا جو اسلامی مما لک اس محاج و جس کے نہ ہوا ہے۔ کہذا جو اسلامی مما لک اس محاج و جس کے بیات محاج و شرائم ہے نہ ہوا ہے۔ کہذا جو اسلامی مما لک اس محاج و شرائم ہے نہ ہوا ہے۔ کہذا ہوا سے بیانا اس وقت تک جائز نہیں محاج و شرائم ہے اس اس کے لئے غلام بنا نا اس وقت تک جائز نہیں محاج و شرائم ہے اس کے اس کے نام میان کی اس محاج و شرائم ہے اس کے اس کے نام نام اس محاج و شرائم ہے اس کے اس کے نام نام اس کے لئے خلام بنا نا اس وقت تک جائز نہیں محاج و شرائم ہے اس کے اس کے نام نام نام دورت تک ہو اس کے نام نام نام دورت تک ہو اس کے نام نام نام نام ہو گئیس محاج کے نام میان نام نام دورت تک ہو اس کے نام نام نام نام نام ہو تک ہو اس کے نام نام نام نام نام ہو تک ہے نام نام نام نام نام نام نام ہو تک ہو تک

آ مح مسلمانوں کو جباد کی ترغیب میں اس کی دجہ بتائی جاتی ہے ك الله تعالى كوتو به قدرت ب كدان كافرول اور وشمنان اسلام كوكوني آ سانی عذاب جمیع کر''عاد'' و'' فمود'' وغیرہ کی طرح ہلاک کر ڈالے لیکن جباد و قبال مشروع کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا استحان لينا تقد وه و يكتاب ك كتف مسلمان الله ك نام يرجان وبال شار کرنے کے لئے تیار ہی اور کفار میں ہے کتنے لوگ ان تنہیلی کارروائیوں سے بیدار ہوتے اوراس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جواللہ نے و سے رکھی ہے آئے بتایا یا جاتا ہے کہ جولوگ اللہ کے راستہ میں اس جہاد وقائل میں شہید ہوئے خواہ بظاہر یہاں کامیاب نظرضاً تے ہول لیکن هینه وه کامیاب میں الله ان کے کام ضائع نه کرے کا بلکہ انجام کاران کی محنت ٹھکانے لگائے گا ان کو جنت کی طرف داہ و ہے گا اور آخرت کے تمام منازل واحوال میں ان کا حال ورست ر مح كا ورجس جنت كا حال ان كوانيا عليم السلام كى زبان ہے معلوم ہو چکا تھا و واس میں داخل کئے جا کیں محے اور دہال پہنچ کر ہر جنتی اینے **نمکا نے کوخود بخو و پہیان لے گاای کے دل ک**ی کشش ادھر ای بوگی جان اس کور بنا ہے اور یکی اشتعالی کا ایک انعام بوگا ک

ا فرمایا کمیا کداگرتم اللہ کے دین کی مدوکرو کھیتے اللہ تعالی تمباری مدہ فرمائے گا اور جب الله تعالى مدوفرما كيس تو چركا آميا كالي بيش كيا شك؟ تو مویا اللہ کی مدومشر دط ہے اللہ کے دین کی مدد کے ساتھ اللہ کے اس کی ضعی مجھ کی جائے کہ اگر اللہ کے دین کی مدونیں کی جانگے کی تو بھرانند تعالی کی مدد بھی شاش حال شد ہوگی اور بھر جب ابتد کی مددشال شہوگی تو پھر جو در گمت مسلمانوں کی ہے اور جومزا نے اور جونا کامی پیش آئے وہ تھوڑی ہے مسفرانوں سے پیخطاب صاف ظا ہرفر مار ہاہے کیا ہے مسلما نواکرتم اللہ کی مدوکواسیتے شامل حال رکھنا چاہے ہوتو پھرانلد کے دین کی مدد کی شرط بوری کرتا بھی لازی ہے اوران کے وین کی مدد کیا ہے؟ یمی کرزندگی کے بر معبد میں دین کو قائم کیا جائے احکام تر بیت جاری وساری ہوں تو انین خداوندی کی یا بندی ہو۔شعائر اسلام کا قیام ہوان کی مظمت و بلندی ہو۔قر آئی اوامرونوائ كانفاذ بوجن باتول كرف كالمتدورسول فيحتم ويا ے ان کا امتاع اور فرمانبرداری ہوادر جن یا نول سے القداور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے ان ہے کال اجتناب اور دوری اور م بہیز ہوحکومت ہوتو قمر آن وسنت کے سوائق عدالت وانصاف ہوتو قرآن وحدیث کے مطابق تعزیرات اور مزائیں ہوں تو اسلامی قوا نین کے ماتحت الغرض قر آن میں ایک دوجگر نبیں دسیوں جگہ یہ صاف صاف قرمایا ممیا ہے کہ اللہ کی حمایت ولھرت بندوں کے ساتھ ان کے ایمان واملام کے ساتھ ہے اس لئے اللہ کی حمایت اور نعرت ادر تائد حاصل جمي موسكتي ب جب ايمان واسلام كا وامن مضبوطی سے تھاما جائے اللہ تعالی دین واسلام کی تھی محبت و اطاعت ہم سب کو ہماری توم کو جارے ملک کو اور تمام عالم کے مسلمانوں کونصیب فرمائمی آمین غرض کہ بیبال تک تو خطاب اور بیان الل ایمان کے متعلق ہوا آ ہے کقار کے متعلق بیان ہے کہ دین و ونيامين ان كرساته كميا معامله بوكاجواتي آيات مين ظاهر فرمايا كميا ے كرجس كابيان اختاء الله آئنده درس ميں ہوگا۔

واخردعونا أن الحيد بلورب العليين

جنتیوں کے دلوں میں خود بخو و جنت کے اپنے اپنے مقام اوراس میں
سفنے وائی نعتوں حور وقسور سے الی واقفیت کر و یجائے گی جیسے وہ
بہیشرائی میں رہنے اوران سے مالوس تنے ۔ اگر ایبا نہ ہوتا تو جنت
ایک بیا عالم ہونے کی بنا پراس میں ایک جنتی کو اپنا مقام تلاش کرئے
میں اور وہاں کی چیزوں سے مناسبت اور تعلق قائم ہونے میں وقت
گیا اوراکی مدت تک اجنبیت کے احساس سے قلب مطمئن نہ ہوتا۔
حضرت ابو ہر برؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی القد علیہ و کم میں
ارشاوفر مایا کرتم ہے اس وات کی جس نے مجھے دین جی وے کر بھیجا
ارشاوفر مایا کرتم ہے اس وات کی جس نے مجھے دین جی وے کر بھیجا
میں ہواس سے بھی زیاوہ اپنے جنت کے مقام اور وہاں کی جیمیوں
مائوس ہواس سے بھی زیاوہ اپنے جنت کے مقام اور وہاں کی جیمیوں
مائوس ہوات کی جس خواتے کے مقام اور وہاں کی جیمیوں
مائوس ہوات کی جس خواتے کے مقام اور وہاں کی جیمیوں

یہاں یہ آیت بول قابل خور ہے یابھا اللین امنو آ ان تنصور االلہ ینصر کم و یثبت اقدامکم اے ایمان دالواگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ تو اللہ کی مدد سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد یہاں صاف

ورجولاً کے افراجی اُن کیلے تابی ہے اور اُن کے اعمال کو خدا تھا لیا کا تعدم کرو ہے۔ یاس سب سے ہوا کہ انسیان نے انتہ تھائی کے انتہام کوئا چیند کیا ہوائی تھا گیا گہنے النا،

ٳؘۼٳڵۿؙؿ<sub>ٷ</sub>ٳڣؘڬۮؠڛؠؙۯٷٳڣٳڷۯۻۣۏؘؽڹ۫ڟؙٷڲڣػٵڬٵٝڣؠۜٷڷڵۮؚؽؙؽڡڽٛۊۘڋۑۿ

ا ہول کو اکا رہے کردیا۔ کیا بیلوگ فک میں چلے چرینیں ، اورانبوں نے ویکھائیس کہ جولوگ ان سے پیسنے ہوگذرے میں ان کا انجام کیسا ہوا، کہ خداتھا لی نے آئن پر

عَلَيْهِ هُوَ وَلِلْكُفِرِيْنَ آمُثَالُهَا ﴿ وَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ مَوْلَى الَّذِينَ امْنُوْا وَ آنَ الْكَفِينَ

نیس جایں ذاتی ، اور ان کافروں کیلئے بھی ای قتم کے معاملات ہوئے کو جیں، بیاس سب ہے کدانند نتعالی مسلمانوں کا کارساز ہے اور کا قروں کا کوئی

كَامَوْ لَى لَهُمْ فَالِنَ اللَّهُ يُدُخِلُ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِطَتِ جَنَّتٍ تَجَيْرِي مِنْ

کارمازنہیں ۔ بے ٹیک انڈ تھالی ان لوگوں کو جو ایمان لاے اور انہوں نے انتھے کام سے ایسے باقموں میں داخل کرے کا جن سے بیٹچے

تَغَيِّتِهَا الْاَنْهُ وُ وَالَّذِينَ كَفُرُوا يَتُمَتَّعُونَ وَيَأْكُنُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّازُمَتُوكَى لَهُمْ

ہریں بہتی ہوں گی، اور جولوگ کا قرمیں وہ نیش کرد ہے میں اور اس طرح کھاتے ہیں جس طرح جو پائے کھاتے میں اور جہنم ان ٹوگوں کا ٹھکا ند ہے

بأنف كَرِهُ فَوْاس لِي أَنهول في البندكيا من جو النَّوْلُ اللهُ عَدْلُ كِيا الله في النَّهَا مَا الأساء الناسكم ال

أَفَلُوْلِيَهِ يَرْوْا كِياره عِلَيْ مِي حَيْلِ؟ ﴿ فِي الْأَرْضِ زِينَ مِن ۚ فَيُعَلِّمُ الْوَدِهِ وَكِم لِينا ۚ كَيْفَ كِيهَا كَانَ مِوا ۚ عَالِيمَةُ الْجَامِ ٱللَّذِينَ الْأُولِي كَاجِو

مِنْ جَائِيْهِ ہُ اِن نے پہلے ] دَخُرَ عَامَى وَالَ دَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ هُو ان بِر ] وَاللَّذِينَ ادر كافروں كيليم النَّهُ أَنْهَا ان كَى مائد | فَالِلْكُ بِهِ

يانَ لَيْهُ اللَّهُ كَالِمَادُ مَوْلَى كَارِمَادُ إِلَيْنَ بِنَ أَمَنُوْ الرَّوْلِ كَاجِوا إِلَا لَاكَ وَأَنَّ اوريكُ الْكَلِّينَ كَافُرول الْكَامُونِ كَاجِوا إِلَا لَاكَ وَأَنَّ اوريكُ الْكَلِيمَ كَافُول كُونَ كارمازُ فِي

لَهُمْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَكُلُ اللَّهِ إِلَى مِنْ اللَّهِ مِنْ أَلْكُونَ أَمْكُواْ جِواوْكَ الدِّن لاكَ وَعَيد لُوا الطَّيْعَاتِ اورانهوں نے نیک ممل کے مَّتِ بِالْمَتَ الْجَنِينَ بِهِي مِن تَقِيمَ اللهُ عَلَيْهِ الْأَنْفِارُ تهري وَالْكِن بَنَ اورجن لوكول في كفَرُوا مَركا بِمُعَمَّقُونَ ووفا موافعات جي

وَ اور إِ وَكُوْلَ وَهُمَاتَ مِن اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

بیر وکشر سے بھر شتہ آیات میں اہل اسلام کو جہاد وقبال کا تقم اور 📗 کہ انڈ کا تھم ہجا نانے والوں اور اس کا بول بالا کرنے والوں اور اس کے وین کی خاطر جان و مال قربان کمر نے والوں کی اللہ تعالی نصرت و کاربیقوحال الل ایمان کابیان فرمایا کیا تفااب ان کے مقابلہ میں کر مومنین کے قدم جمادیے جاتے ہیں اس کے برمکس منکروں کومنہ کے

اس کی فرنست کی تنکست بتلائی گئی تھی اوراس کی ترغیب میں کہا تھیا تھا کے جوائل ایمان اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں مارے جاہ میں محماور | مدد قرمائے گا اور وشنوں کے مقابلہ میں اہل ایمان کے قدم جمادے شبید ہوجا سی عے قو موان کی جان جاوے کی شمران کواس جانبازی کا یہ بتیجہ ملے گا کہ وہ جنت میں واخل کئے جا کمیں ہے اس لئے اہل 📗 مجمیا ہے ان آیات میں کفار کا حال بیان فر کا جاتا ہے کہ جس طرح ا بیان کور غیب دی گئے تھی کہوہ جہا دیش قمل دقمال سے نیڈریں اور ٹی کول کر بہادری ہے کفار سے لڑیں۔ مجرساتھ ہی میمی سنادیا ممیا تھا | بل مرا ویا جاتا ہے اور جیسے خدا کی طرف سے مونین کی مدد کی جاتی

بیان کی گئی اور کس درجہ کا شدید جرم ہے مرآ کی الملام کا لیبل نگا کر ا میں بھی میں کہ جوالفہ کے نازل کئے ہوئے احکامات کو گاہی کہ کے ا میں رشانی پانچ وقت کی جماعت سے مجد میں آ کرتماز پڑھناان کھی التي تفتيع اوقات بهدم مبينه مجرك روزه ركهنا بدايك ان كے التے مريح جيريء بالدارول يرجح كافرض بونااورتوي دولت وغير ملك یں جا کر خرج کر دینا ہوا یک نامحوار امر ہے۔ شراب کو کہے بند کیا جاسكا ب جبد غير كمكيول كى مهمانى كابدلازى جزوب- چوركا باتحد كيونكركا ثاجاسكما بي كيونك يورب والحاس غير مبذب سزا كيتج ان - شادی شده زانی کوسکسار کھے کیا جائے کدید ہے رحی کی سرا ہے۔ سور کو بند کیے کیا جائے کہ بغیراس کے لئے دیے تجارت اور معاشرہ میں ترتی سیے بوعتی ہے۔غرض اللہ کے نازل کے بوئے احكامات كونالبند كرنے والا ايك ايساطيقه بحي موجود ہے كہ جوشر بعث اسلامیہ کے قوالین اورا دکام انہیں ایک نظر نہیں جواتے اور پھر بوانجی بہ کہ ساتھ ہی اسلام اور ایمان کا دعویٰ ہے۔ اے کاش کوئی ان کو یہ آیات ہی سنا دے۔اور کوئی رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیجے حدیث سناد ہے۔ معفرت عبداللہ بن عمر ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں کوئی فخص ایما تدار نہیں ہوسکتا جب كك كداس كي خواجش اس دين ك الح شدين جاس جو يس الا ہوں۔اب تو وہ دفت ہے کہ اپنی خواہشات کو دین کے تالع بنانا تو در کناراب تو مظلوم دین کواچی خوابشات کا تالح بنایا جار با ہے۔ (الاماشاء الله) الله تعاتى جاري حالت يربس رحم بي فرما كي \_ اور الدار اصلاح کی صورتی غیب سے پیدا فر مادیں۔ آئین۔ الغرش وين ايمان واسلام اور النداوراس كے رسول صلى الله عليه وسلم ست وابنتگی اور تعلق بدوونوں جبال میں کامیا بی کا عث ہے۔ اور ان سے دوري اور ييزاري اورعليدگي وين و دنيا دونوس كي تباي و بربادي كا یاعث ہے خواد دیر ہویا سویر رای کی مجم مزید تشریح اور تائید اگلی آیات میں فرمائی کی ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندوورس میں ہوگا۔ والجردغوناك المكاريدية العلمين

ے اس کے خلاف کا قرول کے کام بر باد کرد ہے جاتے ہیں جب ان كافرول في الله كي باتول كونا يستد كميا تو الله ال يحكام كيول يمند کرے گا اور جو چیز خدا کو تابیند ہو و چین اکارت ہے۔ و تیانی میں و کیولومتکروں کی کیسی مت بنی اور کس طرح ان کے منصوبے خاک میں ماہ ویئے گئے۔تو کیا آج سے کافروں کو ایک سزا کین نبیس ل سکتیں۔ چنانچہ کفار مکہ کو ایمان والوں کے ماتھوں و نیا میں بھی سوا ہول اور آخرت میں تو ظاہر ہی ہے۔ آ مے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ مونین سالحین کا رئیل ہے جوونت یران کی مدوکرتا ہے۔ کافروں کا اليارنق كون ب جوالد ك مقالمدين كام آسك لكعاب كرغزوة احد میں ابوسفیان جوات وقت کافروں کے مردار تنے انہوں نے دجزيها شعار تخريه بزحن شروع كادركها اعلى هبل اعلى هبل یعنی همل بت کا بول بالا ہو۔اس کے جواب میں رسول التصلی اللہ عليه وسلم نے محامہ ہے فرمایا کرتم اسے جواب کیوں نہیں ویتے۔ اللّٰہ اعلى واجل يعنى سب يزاده بلندى والااورسب يزاده عزت اور اکرام والا الله تل ہے۔ ابوسفیان نے چرکہا لیا العوی و لاعزی لکھ جارائزی بت ہے تبارائیں۔اس کے جواب میں بفرمان حضورصلى التدعليه وتلم محاب نے كها الله حولانا ولا مولالكم الله جارامولى بيتمبارامولى كولى تس - آ م ينايا جاتا ب كدائما ندار تيامت ك ون جنت تعين مول مح اور كفر كرف والے خواہ ونیا میں کچھ ہی مزد اڑا لیس کیکن ان کا اصلی ٹھھکانہ جہنم ے۔ ونیا میں ان کی زندگی کا مقصد صرف کھا تا پینا اور پید جرنا ہے۔ جسے بیانوروں کی طرح اٹاپ شناپ سے مجرر ہے ہیں۔ ندهلال حرام کی تمیز نہ جائز تا جائز کا املیاز ۔ بس پیٹ بھرنے ہے مقصور نتیجہ کی خبرنیں کیکل بیکھنا پیائس طرح نظے گا۔ اچھا چند روزہ ونیا کے مزے أزالين آئے آگ كا كھران كے لئے تيار ب\_ اب بيبال ال آيات ش خالص كافرول كي دنيا اور آخرت كي تا بی کا سب یہ ہلایا عمیا کہ یہ اس سب سے ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالى كا تارب موت احكام كوناليند كياراب فوريجي كرانته تعالى ئے تازل کے ہوئے احکامات کو ٹالیند کرتا ہے خالص کفار کی صفت

۲۲-۱۶ محمد باره-۲۲ وَكُأَيْنُ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَكُ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّذِيَّ اَخْرَجَتْكَ الْمُلَّذُهُمْ فَكَل بَاضْرُوا وربست کی بستیان اسک تعیس جوقومت شروآب کی اس بستی سے بڑمی ہوئی تعیس میں سے رہنے والوں نے آپ کو کھرے ب بگر کردیا، ہم نے ان کو بلاک کردیا سوان کا کوئی مرکز کا کہنا ہے ٱفْمَنْ كَانَ عَلَى بَيِنَاةٍ مِنْ رُبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوِّءُ عَمَلِهِ وَالْبَعُوَّا اهْوَاءَ هُمُ سَمَثُلُ تو جولوگ اپنے پرورد گارکے دانتے مات پر ہوں سے کیاہ وال جھنسوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کی بھملی اُن کوستھن معلوم ہوتی ہے اور جوانی نفسانی خواہشوں مربطتے ہوں ۔ الْحِنَةُ الَّذِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهُرُ مِنْ مَا أَعِيمُ السِينَ وَانْهُرُ مِنْ لَبَي لَوُ يَتَعَكَرُ طَعُهُ ا را جنت کامتیوں ہے وصد کیاجاتا ہے اس کی کیفیت ہے ہے کہ اس شمل بہت کانہر رہ آؤ ایسے یافی کی جی جس شمل وراخیرشش ہوگا، اور بہت کانہم کر پر اور انتقاد الباد اور استعادا وَٱنْهَارُّ مِّنْ خَيْرِيَّكُ ۚ وَلِلشَّرِينِيَ هُ وَٱنْهَارُ مِنْ عَسَلِ مُصَغِّرُ وَلَهُ فِرِينِهَا مِنْ كُلِ وربہت بی نہریے بتراب کی ہیں جو ہینے والوں کو بہت لڈیڈ معلوم ہوگی ، دوربہت بی نہریں ہیں شہد کی جو بالکل صاف ہوگا ، اوران کیلینے وہاں ہرشم سے پھل ہوں سے الشَّمَرُتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِيهِهُ ۚ كَمَنْ هُوخَالِدٌ فِي التَّارِ وَسُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَعَ آهَعَآءُ هُمُ اوران ک، ب کی طرف سے بخشش ہوگی کیا ایسے اوک میں ہو جے ہیں جو بیشہ اور خ میں جی سے اور کھولانا ہوایاتی ان کویٹے کور پر جاوے کا سودہ آن کی احتر ہیں کوکٹو سے کا | مِنْ قَرْبَةُ بِسَيْلِ | رهِيُ وو | يَشُدُّهُ بهت مَن خت | فَهُوَّةٌ فت مِن أَ مِنْ فَرَبَيْكَ آبَ كَالِسَق ہے | انگفارو جس تَغْرَجَتُكَ آبِ وَمَالُ دِيا الْقَدَّكُمُ مِ مِنْ بِلاك كرويا أَمْنِي الْفَلْهَ أَجِهِ وَ لَوْلَ مُدورَ نُولاا الْفِينَمِ اسْ بَيلِيَّ الْفَقْلُ مِن كِياجِ الْفَالْ عَبِي عَلَى م بَيْهَ كَانِّ روْن راسته } صِنْ زُيَّةِ البع رب ہے۔ کے ا كَيْسُ اس كيا طرن ا زُنْنَ لَهُ آراسته وكائ مُنْ اس كو الموق عن كار منز وُ الْبُعُوْا اورانبول نے ویروی کی اَهُوکَاءِ هُمْ اِبْلِ عُواشات اِ مَثَلُ مثال ( کینیت ) اَلْبُدَنَةِ جنت اِلْبَیْ وُبِدَ وہ جووسہ کی کی الْمُتَقُونَ رِمِيزگاروں فِيهَا أَسِ مِنَ النَّهُورُ تهري إمن عدكما مناهُ إلى عَيْراليسِ جند شكرغوالا وَأَنْهُلُ اورتهرِمِ المِن لَبُن ووده كَيَ المؤيرُ العَيْمُ متغربون والا حَفَيْهُ اس كاذا لَقَد والنَّفِيُّ اور مرين أَون مَنْ عَفْر شراب كالنَّايُّةِ سراسراندت اللَّهْ وينزل بينا والوس كيلنا والنَّفيُّ اور مري المن عَسَل عُهدك هُوَ وه الحَدِّدُ فِي لِنَالِهِ بميشد بشع والأأمم عن إو اور المُقُوِّ أَسِن بِلا إجاءً كا أَمَادَ حَييناً بإنّ كرم الفَقَطَة محرية البيّا الفَعارَ فَهُ الْكَااسْرِيانِ لنسير وتشريج : گذشته آيات ميں ابل ايمان اور كفار دونوں كا حال دانجام بيان فرمايا گيا تھا اور بتلايا گيا تھا كہانشەتھاتي ان كوجود نياميں ایمان لائے اور ساتھ بنی اعمال صالح بھی کئے بعنی انشداوراس کے رسول کی اطاعت وفر مانبر داری اختیار کی۔ ونیا میں جن اعمال کے کرنے کو کہا ان کو کیا اور جن انمال سے منع کیا کمیاان سے باز رہے تو ایسے لوگوں کو آخرے میں بہشت کے باغات میں داخل کیا جائے گا جہال وہ ہر طمرح میش وآ رام ہےرہیں گےاور چنہوں نے کہو نیا میں کفر کواختیار کیااورانٹدورسول کی تافر ہانی کی تو وہ اس دنیا کی چندروز و زندگی میں دنیا ک نفہتوں ہے بہر داندوز ہوں گےادر بول کھا کمیں مے کہ جسے جالور کھاتے ہیں کہان کوصرف کھانے ہے غرض ہےاور نداس ہے بحث کہا ہے کھانا جاہتے یانہیں اور شاس ہے غرض کدریکس نے ویا ہے اور کیوں دیا ہے اور کھا کرجمیں کیا کرنا جاہتے۔ بہر حال چندروزہ عیش ونیا کااڑ الیس مجرائجام كارة خرمت بشران كالمحكانه جبنم ہے۔ مجربیعی بتایا گیاتھا كەلقەتغانى ايمان والوں كاساتھى اور كارساز ہے اور كافروں كاكوئى كارساز

beslur

ناقص نه بوگانه پھراس میں دورہ کی نہرین ہوں گی مخلولاتھ ہی دوجہ کے خلاف وہ بھی بگڑ ہے گائیں۔ گھرد ہاں شراب کی نہری بھوں کی محمرو نیوی شراب کے خلاف ہر مخی ہے پاک اور ہر تشد اور خمار کے ج يرى شاس يس نشد ب ندمراني ندكوني أورعيب وتقصان يحروبال صاف اور شفاف شہد کی شہریں بول گی مرد نیون شہدے طاف ہر آ میزش اورمیل کچیل سے پاک تو بیبال جند کی جارفتم کی نبرول کا ذكر بوا ياني كي وودهدكي شراب كي اورشهدكي دنيا مين بهي بيه چيزين انسان استعال كرتے بيں پائى تواسى چيز ہے كدانسان كى زندگى اس ے سے اور وو و یہ نذائے لطیف کا کام دیتا ہے اور شراب مرور اور نشاط کی چیز ہے اور شہد مقوی اور بیار بول کا دفع کرنے والا ہے مگر وراصل جنت کی کوئی چیز ایک میس کدجس کامثنل و نیا میں معمی دستیاب موسكة بجروبان كى نعمةول كاحال بندون كوسمجها يا كس طرح جاوك؟ اس کئے دنیا کی جن چیزوں کو وہاں کی چیزوں سے ذرا بھی مناسبت بان کے بیراب میں مجمالا مما حضرت انس فرمائے ہیں بدخیال ند كرناك جنت كى تهريم بھى دنيا كى تبروں كى طرح كمدى ہو كى زبين میں اور گڑھوں میں بہتی ہیں تہیں نہیں متم خدا کی وہ صاف زمین پر کیسال حادی ہیں ان کے کنارے کنار ہے لؤلؤ اور موتیوں کے خیمے میں۔ال کی مٹی مشک خالص ہے ایک مرفوع مدیث عمل ہے کہ ب وودھ جانورول كي فن سے نكل بوائيس بك قدرتى باورنبري ایک صاف شراب کی جو پینے والے کاول خوش کردیں۔ دماخ کشادہ كروي جوشراب شاتو بديودار ب نشخى دالى ب ند بدمنظر ب بك و کھینے عل بہت اچھی ہے عل بہت لذیذ نہایت قوشبووارجس سے نەعقل بىل نۇرآ ئے نەد ماغ مىں چكرآ ئے نەنشەجز ھےنەعقل جائے حدیث میں ہے کدیے شراب بھی کی کے باتھوں کی کشید کی بولی نہیں بلدخدا كح مع تاربولى بخش ذا نقداور فوش رنگ ب جنت مين شهد كى تهري مجى مين جويبت صاف يداورخوشهوداراور والقدكاتو كباتى كيااور ميتهد بحى تحقيول كے بيٹ سے بيس بك تدرتی ہے۔الغرض مشروبات کے بعد آیت میں ماکولات کا ذکر فر مایا جاتا ہے کہ جنت میں کھانے کو برطرح کے میوے اور پھل ہیں اور ان تمام مادی نعتوں کے ساتھ میکٹنی بڑی نعت ہے کدرب

تهين تو كفار جب بيوعدو وعيد سنتے توطعن كرتے كداللدا بما نداروں كامددكار بي واس كى حايت كهال كى؟ بم في تو محد ( صلى الله عليه وَمَلَّم ﴾ ومكه سن ذكال ديا تو اس ير بجح تعجب نبيس كه آنخضرت صلَّى الله عليه وملم كوجحى ترك ولمن كرف كارتح بهوا بوبه چنانج مقرت عمدالله بن عبائن ہے روایت ہے کہ ہجرت کے وقت جب آنخضرت صلی الله عليه ومعم مكه سے جائے ملكے تو آب ئے مكه كي طرف مركر ديكھ اور مكه كوخطاب كرك فرمايا كه خداكي فتم تو مجيعه ونيا مجرك شمرول مي زیادہ بیارااور تزیز شہرے اگر قبریش زبرد تی مجھے اس شہرے جانے میں مجبور ند کرتے تو میں برگز جھ کو ند چھوڑتا۔ بہرحال کفار کے طعن ئے جواب میں آنخضرت صلی الله علیہ دسلم کو خطاب فر ما کرارشاد ہوتا ب كدائ في ملى الله عليه وسلم الله تعالى في بهت ي بستيال جو تمباري اس بتى كلى مكد بي جوتم ك جيزايا كما طاقت اورزور میں برحد کر چھے تکران کی نافر انی کے سبب الند تعالی نے ان کو ہلاک كروبا اوركوئي انكا باروند دكارندا ثعاجوان كوبجاليتا بجريه الل مكدكميا محمند كرت بن بوتى اس بنتي ك جرمون كوبعي بلاك كياجا سكنا ے کہ کو لُ ان کا ہدو گار نہ ہو۔ جنانجی تھوڑ ہے جی دنوں میں بدر کے معركدادر پر فتح مكه في ان متكرول كافيصله كروياس كے بعد كفراور ايمان كالكه فرق اورواضح كياجاتا مصاور بتلايا جاتا يركه أيك مخص جوالله کواپنارب مان چکااوراس کے مقرر کئے ہوئے راستہ پر قائم ہے اورفہم وبصیرت کے ساتھ سچائی کی صاف ادر کشادہ سڑک برے تھلکے چلا جار با باورور اجواند جرے میں پر اٹھوکریں کھا تا ہے جس کو ساہ سفیدیا نیک و ہدکی کوئی تمیز نہیں حق کہ اپنی ہے تمیزی ہے پرائی کو بھلائی مجھتا ہے اور خواہشات کی بیروی میں اندھا ہور ہاہے کیاان دولوں كا مرتبدا درانجام برابر ہوجائے گا؟ ایسا برگزنیس ہوسكتا كونك بين تعالى ك عدل والعاف كممنافى الساف تومي عابتا ے کہ بعناوں کوانعام اور ہروں کوسر اللہ چتا نچے ایسا ہی ہوگا کہ اللہ کے فرمانبردارمومی متنی بندے جنت میں داخل کئے جا کیں کے اور بدکار نافرمان جہنم میں جمو کئے جائیں ہے اور اس جنت کا جس کا مثلی بندول سے وعدہ کیا جاتا ہے بیاحال ہے کدائل میں صاف شفاف بان کی نہریں ہوں گی جو د نوی بانی کے ظاف مجمی خراب کدلایا

کیے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو ذرامجی طبیعت سلیدر کمتا ہے اس میں besturd) یئے بہ فرق سمجھنا آسان ہے۔

۔ غرض مید کہ جب مومن صالح اور کافرید کار کے اٹھال میں تفاد ت ے تو ان کے انجام ش مجی لازی تفاوت ہوگا۔ تو میزی تک کفار اور مونین کے حوال وا ممال اور ان کے لئے وعدے وعید نہ کور تھے اب آ مے کفار کی ایک حمم منافقین تھان کی حالت اور فدمت اوران کے لئے وعید بیان کی جاتی ہےجس کا بیان انشاء القد آگل آیات میں آ کنده درس چس بوگا۔

تریم خوش ہے وہ اپنی منفرت وخوشنو دی ہے آئیس تواز چکا ہے۔ 🏻 کہاں جنتی اور کباں جہتم؟ کہاں تھت کہاں زخت 🕍 پیناہ وتوں ان كى سب خطائي معاف ہو يكي بين اور پير د بال جنت ين ويج كريمى خطاؤل كاذكرتهمي شدة ئے كاجوان كى كلفت كا سبب ہے ۔ اورئة كندوكسي مات يركرونت بهوكي يهجان الله باللد تارك وتعاتى ا بی رحت ہے ہم سبہ کو بھی ان نعتوں ہے نواز ہے۔ آھن۔ یے توشقی پر بیبزگارا برائداروں کا مقام تھا آ کے برکار نافر مان کفار کا مقام بتلایا جاتا ہے کہ بیلوگ بعیشة ک میں رہیں مے اور کھون ہوا مرم یانی بلایا جاوے گا جس سے آئتیں کٹ کر باہر آیزیں کی۔انڈ تعالی ہمیں اس مقام ہے اپنی بناویس رحیس۔اس کے بعد فر ما یا جاتا ہے کہ کیا ووٹو ل پرا ہر ہیں؟ نہیں ہر گزئییں بھلا

### وعاشيحت

حق تعالی بهم کوجعی و نیامیں اینامتقی اورا طاعت گز اربندہ بنا کرزندہ رکھیں اورجس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا حمیا ہے! بی رحمت ہے وہ جنت ہم کو بھی نصیب فرمائنس اورا ٹی معفرت ے ہم سب کونوازی اورعذاب جہنم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کونا بی بناہ میں رکھیں۔ یا الله کفار وسترکین نے آج بھی آ ب سے حبیب رسول الشصلی الله عنیه وسلم سے بعض

امتع ل اکو گفرے سے محمر کرد کھا ہے اور وہ ابھرت کرتے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ياالغدرسول التعملي الغدعليه وملم مسطفيل سيعان مهاجرامتع وسي مدداور تصرت فرمااوران

کے ستانے والوں کو ہلاک تیاہ و ہر ہا دفر ہا۔

یا اللہ ہم کو اینے واضح راسته صراط متنقتم براستقامت کے ساتھ قائم رکھئے اور تفسانی خوابشات يرجلنے سے بجاليجئے۔

بالله بيملي اورخلاف شرع امور بي بهم كونفرت وكرابهت عطافر ما تا كد بدعملي بهم كويعلي اور مستحسن نامعلوم مويه

یااللہ اس دورفتن میں جبکہ ممنوعات اور منکرات و با کی طرح سمیلتے جارہے ہیں ہمیں ہر ظاہری و باطنی فتنہ ہے وی بناہ میں رکھتے اور شریعت مطہرہ پر جورے قدم جرائے رکھتے اور جارى لفرشول اورتعميرات يهدهم زرقر مايية أين-

والجردغونا أن الحيديثه رك الفلهين

حَثَّى إِذَا خُرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْ الِلَّذِيْنَ أَوْتُوا الْعِلْمُ وَأَتَّا كَأَلَّا

ادر نصف آدری ایندین کدو آپ کی طرف کان لگائے ہیں دیبال تک کردیب وولوگ آپ کے ہی سے باہر جائے ہیں آو دوس سائل علم سے کہتے ہیں کر حضرت نے ایمی کیا بات کر مان کھی

اَنِقَآ أُولِيكَ الْكِيْنَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَرَوَ النَّبُعُوۤ الْمُوۡآرَهُمُ ۖ وَالْكِنْنَ اهْتكوۤ ازَادَهُمُ عُدَى

بيده لوگ بين كرين تعالى نے أن كردول يرمبر كردي ساور يا في نفساني خواجشول ير جلتے جي ساور جولوگ راوير جي ،الله تعالى ان كواورز يادو به ايت و ت

وَاللَّهُمْ تَقُولِهُ مُونَ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّالْتَاعَةُ أَنْ تَأْيِيهُ مُرِيغُتَةٌ فَقَلْ مِأَءَاتُمُراطُ

اد ان کوان کے تقویٰ کی تو نش دیتا ہے۔ مویڈوک کس تیامت کے کمنظر میں کہ واُن پر دفعثہ آپڑے مواس کی علائش تو آپ تھی میں توجب تیامت اُن کے ماہنے آگمزی ہونی

لَهُمُ إِذَا كَأَءَتُهُمْ ذِئْرًا فُحْمَ فَأَعْلَمُ أَنَّ لِآلِكَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَيْكَ وَلِلْوُمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ

ل وقت ان وَجِمنا كبال مِسر وهك يَوْ آسيه ال كاليّون و كَعِيرُ كر جوالله كالحراج الله يتأثير بالوالب أيّن خطا كما معانى بالكّنظ بيته الدسب مسلمان خرواز بالارسب مستمان جوزو كي بيث جمي

## والله يُعْلَمُ مُتَقَلَّبُكُمْ وَمُتُوكُمُ ۗ

اورالقدتم ہارے جلنے کھرنے اور دہتے ہیں گر ٹیرر کھٹا ہے۔

وَعِنْهُمْ الدان عرب صَنْ هِم لِيَسْتَيْمُ عَتَابِ إِلِيَنِكَ آبِ كَالْمِنْ حَلَّى يَبْطُ لَا إِنَّابِ خَرَجُواه تَظنَّ بِي الصَّارِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ةَ لَنُهُ وه كُتِهِ بِينَ أَلْمُ يُونُ ان لوكوں ہے جنہیں | کُونِیُوالعِلْقُ علم دیامیا(المرغم) اَ مَاذَا کیا قال اس نے کہا اینا ایمی اُونیان سیماریس عَيْهَ بَنْ لِهِ مِن لِنَدَ فَ عَلَى قُلُونِيهِ فَهِ الصَّادِينِ إِلَيَّاتُهُوْ الدانِينِ فَارِدُن كَا الْفُوآرَافَةُ لِينَا وَابِشَاتِ أَوْلَانِينَ الْعَدَدُ وَالدووَكُ جَمُّون زَّدُهُهُ إِورَ بَاوَ وَيَا أَمْنَى اللَّهُ عَلَى جَامِتُ اللَّهُ أَوْ أَنْنَى عَلَا كَا تَقُولُهُ لِ الكَرِيرِكَارِكَ الْحَكُلُ مِنْ مُثَلِّ وَوَأَيْنَ عَلَا فَيَ كَفُلُونَ مَعْمَ الندكة الياست أن أنه التي يقله ألوائه المفتة الوائعة فقلاً بناته على أم التفريق التفريق الالعامة فاتي تؤكران الكافر التأكيف ۔ ﴾ بَيْنَهُمْ وَوَرَّ كَان كَ بِينَ لِنَهُمْ شَهُر الناكانتِيعة تبول كرة ﴿ فَأَعْلَمْ اللهِ النَّهُ لِللَّهُ اللّه كَان كَ وَلَى معبود ﴿ إِلَّا اللَّهُ اللّه كَامُوا الشَّغَفِز اور بَعْش اللي آب الذَّبُكُ البينة ونياج اور لكاس شك الزام ( كيك) وَالْتُفَفِينِيُ اور مؤمن مردول كيك وَالْتَفْعِينَ اور مؤمن مودول وألفا ادرانه إيقنك جاناب متقلبكم تهاراجلناهم ومنوكم اوتهارب بتتبهامتام

تفسیر وتشریکے بمذشتہ بات میںمومنوں اور کافروں کے انھام 📗 نہریں دودہ کی نہریں اورشراب کی نہریں جس میں بیننے والوں کے لئے ل لذت بی لذت ہوگی اور صاف شہد کی نہریں اور ماکولات میں ہر تم کے میوے اور پھل ہوں مے۔ بیتو ہوئیں مادی تعتیں اور انشد تعالیٰ کی طرف 📗 ہے منظرت ورجست کی ردحانی تعتیں بھی میسر ہوں گی ان کے مقابل كفارداشركين كي بيرهالت اللائي كن تقي كديد أوك بميشرة ك مين ريث کچیل شال رہتا ہے تحر جنت کی کسی مادی نعت میں تھی کوئی خرابی نہ پیدا | والے بول مکے اور طرح کے عذاب جہنم بھکتیں سے ہخت ہیا س كى حالت يس يين كوايدا كمولها اوركرم يانى يين كود ياجائ كاكرجوان كى

- يستسل مين بتلايا مياتها كه تقي اور مرجيز **كارابل** ايمان توا**بل جنت مي**ن ہے ہوں تے اور اس جنت میں آئیس ہوشم کی مادی اور روحانی تعت تصیب ہوں۔ دنیا کی تو ہر مادی نعمت فتا یذیر جو تی ہے یائی سڑ جاتا ہے۔ دود دو گرز جاتا ہے شراب میں نشہ وگی ہوتی ہے۔ شہد میں گعدلا بن اور میل مونے یائے گی۔ مشروبات میں الل جنت کے لئے ساف یانی کی ائی نالائق حرکتوں کا اثریہ ہوتا ہے کہ البقد ان کے فاقوایی پر مہر کردیتا ہے کہ چرشکی اور بھلائی کی تو فیق نصیب نہیں ہوتی ۔ بس بھٹر ان کا میں ہے ہے جیروی روجاتی ہے۔ جن کا اجائے نہیں ہوتا۔

آ کے بتلایا جاتا ہے کہ جولوگ ہدایت کا قصد کرتے ہیں ایسے ائياندارول كوجهار برسول كي ياتول بيادروعظ وتصيحت باورزياده هِ ايت به و تي ب الله تعالى معي أبيس تو يُق دينا ب وه ايل هِ ايت ميس ترتی کرتے ہلے جاتے ہیں اور ان کی سوجہ بوجھ اور تقوی و پر بیز گاری برحتی چل جاتی ہے۔ تو بہاں سے صاف معلوم موا کدراہ بدایت پر جلنے اورادکام بمل کرتے رہے سے ایک قاص برکت یہ پدا ہوتی ہے کہ رشدد مرايت ادريوسى راتى بادر عمل كى توفق ادرزياده نصيب بوتى راتى ہے۔ آھے منافقین کو وحید سنائی جاتی ہے کہ جب جار ہے دسول کی ہاتیں محى ان كى بدايت كے لئے كافى شهوكي قرآن كريم كى بدايتر بھى بيتن یکے مررائی اور بائی کے ساتھ آئیں بھی قول ند کیا۔ گذشتہ اقوام کی عبرتناك مثاليس اورنافر مانول كانتجام بعي من يجيكمريش ميمس موئے۔ بنت ادوزخ کے وعد وادر وعید سب من <u>تھے گر کان ہر</u>جول تک ندر بنگی تو اب ان منکرین ومنافقین کو مائے کے لئے کس وقت کا انتظار ے؟ كيايدلوك اى كى رادوكيد ين كدفيامت ال كرسر يرام كاك کھڑی ہوادر دوان کواچھی طرح سمجھا دے سوقیامت کی گئی نشائیاں تو آ چکیں اور جب فود قیامت آ کھڑی ہوگی تو اس دفت ان کے لئے مجم حاصل كرف اور بائن كاموتع كهال باتى رب كالايعنى اس وفت محسنا ادر مانتا برکارے کیونکہ اس برنجات جیس ہوسکتی۔ سیاں جوآ بت میں فرمایا ميافقد جآء الشراطها (سواس كي يني قيامت كي علامتي و آ يكي مِيں ﴾ تو علیا نے لکھا ہے کہ برہ سے حدیث خود آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم كامبعوث موناعلامات قيامت بيس ب بيستيح يخارى وسلم كى حديث ہے۔ نبی تریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا کہ برامبعوث ہو ناور قیاست کا آ نااس طرح سے بیں اور آ ب نے کا کی انگی اور شیادت کی انگی کو طاکر وكهايا - محدثين في اس حديث كاصطلب لكها ب كرجس طرح الح كى أنكى ادرشهادت كي أنكل جرية حوز اسافرق بياسي طرح حضور صلى الشعليد النزين كوكلا يحكز يرأ العكاء المي كافرون ادراشقيا سكروه مي ے ایک گروہ منافقین کا زبان نبوت میں موجود تھا کہ جو طاہر میں اواسلام کا دعوی کرتا تھا اور باطن میں اس سے آخراف تھا۔ ان آیات میں ایسے ہی لوك بعنى منافقين كاؤكر قرمايا جاتا باوران كى شرارت اور محروى كوبران كياجاتا بيه جناتجة تخضرت ملى اللهطية وملم كوخطاب كري فرماياجاتا ے كدا ، ي سلى الله عليه وسلم جن كافرون كا او برؤكر مواجوكد داكى جبنى مول مے دوتوالیے کافرین کہ جوآپ کی باتوں سے متوش ہیں۔ آپ کی بات کوستانی گوارائیس کرتے لیکن اس شی گرده میں پچھا لیے بھی ہیں كدجو بظاهرآب كى بات كوسنة مين تكرندولي توجه ب مديجه نداعتقاده يقين \_ بيكوآب كي مجكس على حاضر موت بين وعظ وتعيحت سنفركو بيضة ي مران كودول بيل مزت وعظمت نيس چېره اوريشرو سيو وظاېرب معلوم بوتا ہے کسية ب كي مشكور فوراور توجد سے بن رہے بي محر مقيقت ينس چناني جب يجنس رسول عليداصلوة والسلام عاته كرجات بي توبابرنكل كراال علم محنية كرام سے كہتے إين كما بعى ابعى حضرت فيا بيان كيا تما؟ معرت الن عباس كيت بي كرهمندان الل علم ك كرجن ے دوباہر لکل کر ہو میعتے تھے ایک ہی جی تعاادر میں اس وقت کم س لاکا تفارة منسرين سفككعا سيركه منافقين كابدي يمناس اعتوان اورطرز ے تھا کہ جس ہے مونین تو سیجھتے کہ انہوں نے سانہیں اور بہ مرف وريافت كرنا جاسع ين كين ان منافقين كامطلب آب كي بالون ك جحقيراورتو بين موتى تقى اورمطلب ان كابيهوتا تفاكه جو يحمكها كيا (معاذ القد ) وہ قائل توجہ تی شاتھا اور اس لائق شاتھا کے وحیان اور توجہ سے سنا جائد علائے بہال الكعاب كدو كيمت يجلس دمول القصلي الله عليه وكم ش بینه کربھی کورے ہی دیج ہیں جس کی وجہ بی تصدیحی ان کا افادہ کا شقادای علاف به می تیجد الاسے کر بوے سے بوے مرشد کی محبت ومنتمني بمي با اثر رائي ب- جنب كك كر بيض والے ك ول می اعتقاد اور قصدا متفاوہ نہ ہو۔ یہاں سے بیائمی معلوم ہوا کہ رسول الشملى الشعليدوسلم كى يا قرآن كى يادين كى بالوس كواراوى بياتوجي ے مناکس ورجہ ندموم سے اور بدخاص منافقین کی خصلتوں ش سے ب\_تو سافقين كى اس حركت برحق تعالى ارشاد قرمات بي كدان ك

be**stu**rduk

ساہنے خوامت ہواوراس کے وعدول کے اصید داراوراس کی اجیدوں سے فائف رہور پعض منسرین نے لکھا ہے کہ بیآ یہ فاعلم اند لیکا لکھ اللہ واستخفو لفنیک و للموحنین والمعومنیت جس ش آ ہر چہ خطاب آ تخضرت میں اندیکے والمعومنین والمعومنیت جس ش آ ہر چہ خطاب آ تخضرت میں قیامت کی معین تول اور پکڑ سے ترجی کی فرکر لوجس ہے کہ ای ونیاش قیامت کی معین تول اور پکڑ سے ترجی کی فرکر لوجس کے لئے سب سے اول بیر ہمولوک القد کے سواکو کی معیوفیس اس کے بعد ای خطاف اور گزاروں کی معانی ما تھو۔ تھر دوسرے الل ایجان مرداور عودوں کے لئے ہمی استخفار کرو۔

يبال الن أيات عدم تعلق أيك مفيد تنبيه بحى عدائد كلمى سائد لفظ ذنب (جس ك ففلي معنى جير رخطاقسور كناه)رسول الندسني التد عليه وسلم ہے متعلق قرآ ل کریم میں جابجا آیا ہے جبیبا کہ ان آیات شريحى واستغفر لمذنبك فرمايا ب\_ بيخى? بيا بي فطاك معالى ما تقمتے رہنے۔ تو ایسے تمام مواقع میں لفظ ونب سے مراد ونب مجازی ہے بیٹی اجتہادی لغزش اور ایسے ذیب بیٹی اجتہادی لغزش کی مثال ہے ے كدشلا أب كى خدمت بى ايك بارابن ام كتوم محالي ، بينا آئ اورآب اس وقت بعض مرداران قریش مکه کواسلام کے متعلق کچھ مجھا رب من حصرت ان ام مكتوم في آب كوج من نوك ويا اورخود كه يو يعن كلماس وقت آب كو يحها كوار بواجس كا ذكر تيسوي بإروسورة عبس وتولی ش فرمایا ممیاجس کا بیان تفسیلاً انشاء القدامی موقع بر بوگا بهرحال حق تعالی کوآب کی احمواری حضرت ابن ام محتوم سے بسند ند آئي جس برسورة عيس كي ايتدائي آيات نازل بوكي تو اس تتم كي اجتهادي لقرشول برأتيب كواستغفار كانتم فرمايا حميا اوراكل سورة فتي من ائي بى تمام نفز شون كى معافى كى بشارت يحى آب كودى كى بـ عـ عاجم احاديث ين آئيك في كريم صلى الشعليدوسلم بردن بس سر باراور بعض روایات میں سے کرموبار سے بھی زیادہ استغفار فرماتے ہیں۔ اہمی انبی منافقین کے متعلق مضمون اگلی آیات میں بھی جاری ے جس کا بیان انشا واللہ آ کندہ درس میں ہوگا۔ والوركفوكاك الحكار بالورب العلمين

وسم اور تیامت کے درمیان تحوز افرق ہے کو یا جیسے ج کی آنگی شہادت کی أتكى سے ذرا أسطنكى مولى بولي بن منسورسلى الله عليه وسلم قيامت ے ذرا آھے مبعوث ہو میکے ہیں۔اس کے علاوہ مجزؤشق القریعنی جاند كيدو فكرس موجانااس كويمى حديث بيس علامات قيامت بيس يسكهاكيا ب نیزلوگول کا محمونا دعوی نبوت کرنا بھی علامات قیامت سے فرمایا کیا ہے جیسا کے مسلمہ کذاب نے زبانہ ثبوت ہی جس دعویٰ نبوت کیا تو حضور صلى القدعلية وسلم كانبى موكر دنيا عرب آناية قيامت كى نشافيول مين س ا يك خاص اور برى نشانى باس الى كما ب خاتم أنهين بي اور سواول كي آمدونيا من فتم كرف واست إن \_ آب كسما تصالد تعالى في اين دين توكائل كرديااورايي جست إي مخلوق مربوري كردى اورمنسو وخليق عالم كا عاصل مو يكاراب قيامت عي كا آنا باتي بيداى لئي آنخضرت صلی الله علیدوسلم نے قیاست کی علامتیں اس طرح بیان فرمادیں کرآ ب ہے پیلے کسی نبی نے اس قدر وضاحت نہیں فرمائی تھی۔ الغرض کنار و منالقین کو جنلایا جاتا ہے کہ قیامت قائم ہو جانے پرتھیجت وعبرت کیا سودمند بوگی؟ ادراس وقت مجھنے کا موقع کبال ملے گا؟ اب ببال تک موشين كاقرين ومنافقين كاحوال اوران كانجام اوران كرساتحد وعده ووعيد بيان فرمانے كے ارشاد بوتا ہے كمات تي صلى الله عليه وسلم أكر بيلوك سب بحد بلاف اورمجمات يربمي كفرير يحد بوع بي اوانيس جنار بنے و بیجئے اور آب مثل ماضی کے مستنقل میں ہمی اس کا یقین ر کھنے کہ بجو اللہ کے کوئی معبود نیس اور اس کے مقتصی بر عمل کرتے رہے لیتن پورے طور پر اس کی اطاعت کرتے رہے۔ جمع ادامر ونوائل کے اتتال بر مداومت رکھتے اور اگر جمی احیانا کوئی اجتہادی الغرش بوجائ تو التدتوال يصمعاني ماتلت اورمسلمان مردول اور مسلمان عورتوں کے لئے بھی معافی ہاتگئے کیونکہ دو بھی انسان ہیں اور ان سيمى داشت يا دانست تصور بوجاتا عدادر الله تعالى كوتمبارا جانا اور بحرنا اور ربنا وسبنا مويا برحال بمدوقت خوب معلوم باس ير تمبیاری کوئی بات بخنی نبیس بهرس اس کوپیش تظر رکھواور اس کو حاضر با ظر مجھ کر کوئی کام کسی حال میں ایسا نہ کروجس ہے تم کوحق تعالیٰ کے

besty

وَيَقُوٰلُ الَّذِينَ امْنُوْا لَوْ لَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۚ فَاذْ ٱلْنُزِلَتْ سُورَةً قَعُكُمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ے بیان والے بیں وہ کیتے۔ بیٹ میں کوئی (ٹی اسورے کیوں نیازل ہوئی موجس وقت وٹی ساف مداف (مشمون کی اسورے نازل ہوئی ہے جو دکامی و روز کھیل رَآيْتَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِ مُرْصَّ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرُ الْمُغَيِّيْنِ عَلَيْهِ مِنَ الْمُونِيَّ فَأَوْلَى توجن اوگوں کے دلوں میں بناری ہے آپ ان اوگوں کود کھتے ہیں کہ دوآ ہے کی طرف اس طرح و کھتے ہیں جیسے سی برموت کی ہے ہوشی طاری ہو سوطنقر یہ لَهُ مَرْ ۚ طَاعَةٌ وَقُولُ مَّعُرُوفٌ ۖ وَإِذَا عَزَمِ الْأَثْرُ فَلُوصَدَ قُوااللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ مُ ۗ فَهَلَ ان کی منتی آنے والی ہے۔ ان کی اطاعت اور بات چیت معلوم ہے وہی جب سارا کا متیاری دوجا تا ہے ہوگا سر بالوگ الشاہ سے دیتے آف کو کیے برت بھی کہتر ہوتا۔ اور عَسَيْتُهُ إِنْ تَوْلَيْنَتُوْلَنْ تُغْسِدُ وَإِنِي الْأَرْضِ وَتُغَطِّعُوَا انْحَاصَكُمْ "اُولِيكَ الْدِينَ لَعَمَّهُمُ اللّهُ تم کناروئش رہوتو آیاتم کو بیاحتال بھی ہے کہتم ؤنیا ہی ضاوعیاد وہ اورآ کئن ٹی قطع قرایت کروو۔ بیرہ اوگ میں جن کوخدانے اپنی دحمت ہے و ورکرویا فَأَصَمَّهُ مُرُواَعُمْ أَبْصَارُهُمُ وَافَلَالِيَنَدُ بَرُونَ الْقُرْانَ آمْ عَلَى قُلُوبِ اقْفَالُهُ ا چران کو بهرا کردیاا دران کی آتھوں کوا تدھا کردیا۔ تو کیا یادگ قرآن میں ٹورنیس کرتے یادلوں برنظل لگ رہے ہیں۔ اور كِفُولُ ووكت بِن الكِيْنِيُ الْمُنْوَا ووجولُك ايمان الدع الله أكولُ والمؤلِّفُ والتركي المؤرّةُ أيك مورة المؤلِّف المارى والله ع المُنوَرَةُ فَقَالَمَ فَا صَافَ وَالَ مُورَةً وَكَاكِرُ اور ذَكر كيا جاءً ہے فِيْهَا اس مِن الْقِقَالُ بَنْكَ رَكِيْكَ ثَمَ وَيَحْوَ كُمُ الْهَدَيْنَ وَوَ لُوك فِي قُعْلُ بِهِ هُو الحَدادِن مِن مَوَحَلُ عامِ كَا يَعْطُرُونَ وورَ يَعِيمَ إِن اللِّيكَ آبِ كَالمِرف النَّوَ وَيَعَنا مُحَدِّي عامِي عامِي عامِي عَلَيْهِ اسَي مِنَ المَوْتِ موت كَا فَالْوَلَى لَهُ فِي موفرالِيالَ لَيكُ كَانَمَةُ العامت في وَقُولُ الدبات معفر أوث معول فؤذ ممر بب عَرْمَ الأهر بحد موجاع كام الْمُؤْصَدُ قُوا ثَارُ وَوَ عِجْ وَمِنْ لِنَهُمُ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْهُمُ البَّدِ مِنْ بَهِرَ إِنْ كِيَّا فَكُلُّ مَنْسَيْنَةُ وَتَمْ السَّحَ زُوكِيا النَّامُ لَيَنَمُوْ ثَمُ وَالْيُ (مَاكُم) بوجادًا كَنْ تَغْيِيدُ وَا كُرْمٌ قِمَادِ هِيوَ لَيْنَ فِي أَلْأَضِي رَعْنَ عَلَ وَتُقَطِّعُوا أُورِتُم كَالُو (قَوْزَالُو) أَيْسَاتُمَكُو اللهِ رقيع الونبات كي بي الكونين وولوك جن الكفة تم الله الله في العنت كي فأصَّفَها المراكز ويراكرويا وأعنى ادراندها كرديا البحك وكله الن كالمحميس الْفَلَا يَتَذَكَّرُ وْنَ تَهُ كِياهِ وَمُورَيْسَ كُرتِ ؟ الْقَيْلِ قُرآن اللَّهِ اللَّهِ عَلَى قُلُوبِ والوب يا الْفَقَالُهِ أَن كُنَّاكُ

تفسیر وتشریخ جمذشة آیات میں منافقوں کی شرارت اور 📗 بدن زوراورغلبے شروع ہوا تو مدینہ کے بہت ہے لوگ خصوصاً میہود یدیدا بی عزت اور جان ومال بیانے کی غرض سے اس طرح داخل ا اسلام ہو مکئے تھے کہ بظاہرتو وہ اپنے آپ کومسلمان کہتے تھے رکیکن ول سے مسلمان ند تے اور جب موقع یاتے در بردہ مسلمانوں کی بدخوای کی باتیں کرتے تا کہ تمام مسلمانوں کو ان کی بدخوائل کی باتوں کی خبر نہ ہوئیکن اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب والشہا وہ میں ۔ جو بات بھی منافق بناوت کے طور پر یا در پردہ اسلام اور مسلمانوں کی

ان كا حال بيان كيا كيا تعا - جرت بي يبليد جب تك أتخضرت صلى الذعليه وسلم كاتيام مكدين تحاتو اسلام كالجندان زور ندتها اس واسط مكديس جن لوكول كرولول عن الشدف اسلام كي خويوال جماعيل اور وہ اسلام لائے تو ان کا اسلام خالص دل ہے تھا یہ یہ بات نہمی کہ ان کا ظاہر پچھ اور ہو باطن پچھ اور لیکن جمرت کے بعد جب آ تحضرت صلی الله عليه وسلم مديد ين تشريف لاے اور اسلام كاون pestura

ظاهر مين تويدلوك يعنى منافقين ويي قرمانيرداري كالمهجار ورزبان ے اسلام اور احکام اسلام کا اقر ارکرتے بین قرکام کی باتشے ہیں ہے کہ عملا خدا اور رسول کا تھم ما بین اور بات انتیجی اور معقول کہیں چھ جب جهاد وغيره بن الله كسامة سيح البت بول توبيه ورسدان کی مبتری اور بھلائی کی ہوگی۔ آھے جباد کے ترک برمز فقین کو ہراہ راست خطاب کرے فرمایا جاتا ہے کہتم جو جہاد ہے کراہت کرتے مواور جان جرائے موتو اس میں وین کے علاوہ ونیا کا بھی نقصان ہے جنانچوا گرتمہاری طرح سب جہاد ہے کنارو کش ہوجا تیں تو و نیا بیں لوگوں میں فساد جھٹزے اور آپس کی مٹکش اور غرض برتی ک جمَّز بے کعزے ہوجا کمی جن کا آخری تیجہ عام فتنہ وفساداد را یک دوس سے سے تعلق ہے۔مطنب یہ ہے کدا اُرتم اللہ کی راہ یں جبادكرتے سے اعراض كرو كے تو ظاہر ہے كدد نيامس اس والصاف قائم تبين بوسكنا \_اور جب ونياش امن وانصاف ندر ب كاتو ظام ہے کہ فساد بدامنی اور حق ناشنا می کادور دورہ ہوگا بیان ہے معلوم ہوا كرجهاد سے بردافاكد والأمت عدل اور اصفاح وامن كا ب أمراس كوجهوز وياجات تومقسدين كاللبيوجات جس عاقت وضاواار اضاعت حقوق لازی ہے ہیں جہاد سے دینوی فائدہ بھی ہوا آ کے ائمی منافقین ندکورین کے متعلق بتایا جا تا ہے کہ بیدہ ولوگ میں کہ جن كوفدان إلى راست عدوركروياس لتراس كادكام يمل ك توقی زر دی مجر رحمت سے بعید کروسینے پر بیاثر مرتب بوا کہ ان کو ا دکام البیے سنے سے بہرہ کردیا اور راوحل کے دیکھنے ہے ان ک ہا ملتی آسمحموں کو ہمرہا کر دیا اور بہسب بچھا نہی کے سو واختیار اور تعبور استعداد ، موار اخير من بتلايا جاتا بكريد من النين قرآ ك مين غور منیں کرتے یاان کی شرارتوں کی بدولت ولول پر قلل پڑھی ہیں کہ نفیحت کے اندر جانے کا راستہ ی نبیس رہا اگر قر آن کے بچھنے کی توفیق المقاتمة ساني سجد ليت كرجهاوين س قدرونياوى واخروى فوائدين-ابھی آ مے بھی انہی منافقین کے بارے میں مضمون جاری ہے جس كابيان انشاء الشاكلي آيات عن آئنده ورس عن بوكار والخردغونا أن الحدر بالورت العلمين

بدخوای کی کرتے تو اللہ تعالی قرآن پاک کی آیات تازل فرما کر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کومطلع قرمادیتے۔ اس لئے قرآن پاک میں منافقول کی پوشیدہ باتوںان کی دلی خواہشوں اور بدنیتوں کا جا بجامد في آيات من وكرب-جس من الله تعالى في منافقون كا وكر فر ما کر ان کو ڈکیل ورسوا فر مایا ہے۔ اور ساتھ بی تا دیب وسمیہ بھی فرمائي منى به يه محد شند آيات من الهي منافقين كاذ كرفر مايا كيا تفااور بتلايا كميا تفاكه جب قرؤن كي مدايتي اوررسول الغصلي الشعليه وملم کی تعیمتیں بھی ان کی ہدایت کے لئے کافی شہو میں تو کیا اب ان کو تیامت کا انتظار ہے کہ دوان کے پاس اچا مک آجادے اوران کو ا تیمی طرح سمجهادے؟ تمرجب قیامت آجائے کی اوراس کود کیوکر ایمان بھی لے آ ویں سے محراس وقت کا ایمان لا امحض بے نتیجہ ہوگا ادر انیس جر چیتائے کے اور کوئی جارہ ند بوگا۔ انمی منافقین کے بعض احوال كي تفصيل ان آيات من طاهر فرما كي عدور بتلايا جاتا ب كه جولوگ عج ايمان والے جي جن سے يبال محاب كرام مراو میں وہ تو ہمیشداس بات کے مشاق رہیجے میں کہ کلام البی اور ٹازل جوتا کہ ایمان تازہ بواورا دکام جدید**آ ویں تو ان پرعمل کر کے تُو**اب ماصل كرين ادراه كام سابقه كى اكيد بوتو اورزياد وثبات عاصل بو چنانچدوه اس اشتیاق می کتب رج بی کدکوئی نی سورة کول ند نازل بوئی ادراگر نازل ہوتو تمنا پوری ہوسوجس دفت کوئی صاف صاف مضمون کی سورة نازل بوتی ہے اور انقال سے اس میں جباو کا بھی صاف صاف و کر ہوتا ہے تو جن لوگوں کے دلوں میں ثفاق کی يماري ب ووقو ان آيات كوس كر كوياتيم مردو بوجات جي اوران آيات كوسن كرآ مخضرت ملى الله عليه وسلم كى طرف الى جميا مك نگا ہوں ہے دیکھتے ہیں جیسے سی برموت کی بیبوشی طاری ہولیتی جہاد كانتكم من كران برخوف اور بزوني كي كيفيت طاري جوجاتي باس خیال سے کداب استامام کوجھائے کے سلتے جہاد میں جاتا ہے ب كادرايك يدمصيت آئى حق تعالى اس برارشادفرات بي كرجو اس طرح خدارے تھم سے تی جراتے ہیں تو وراصل بات یہ ہے کہ منقریب ان کی مبخی آئے والی ہے خواہ دنیا میں بھی کہ کسی وبال میں 'رفآر بول ورنه بعدموت تو ضرور تل ہے ۔ آ مگے بتلایا جاتا ہے کہ

۲۲-مارة محمد باره-۲۹ ؙٵڵۘۮۣؽٛڹٳۯؾڒؙۏٳۼڶؽٳۮؠٳ۫ڔۿؠ۫ڞؚۥٛؠۼؠٵؙۺۜؿۜڹۘڵۿڡؙۄؙٳڵۿٙۮؽۨٳڶۺٙؽڟ؈ؙڝۊڶڷۿ*ڎ*ۊٵ ہے چھیر کر ہت سکتے ، بعداس کے کے سیدھا راستہ ان کو صاف معلوم ہو گیا ، شیطان نے ان کو حکمہ دیا ہے، اور ان کو ؤور ڈور کی سوجمالی کھنے bestu ٲڰٛ<sup>ۿ</sup>ۼۊٵڵۏٳڸڷۮؠ۫ؾڰۄۿۅؙٳڮٲٮڒؙڰٳؽؿۿڛڹؙڟۣؽۼڴۄڨ۬ؠۼۻٳڵۯڡڕٚۅٳۺڰؽۼڴۄ المُرَارَهُمْ وَاذَالُونُ فَيَ الْمُوالْمُلَلِكَةُ يَضَمُ نِفِنَ وُجُوهِهُمْ وَ أَذَبَارَهُمْ وَ إِذَا لَكُ بِأَنْهُمُ الْبَعَوْا نوب جائنا ہے۔ موان کا کیا حال موگاجب کر قرشتے ان کی جان تیم کرتے ہوں ہے، اوران کے مونیوں پر اور پنتھ وں پر مارتے ہوں ہے۔ بہاس سے کہ جو طریقہ ڝٵؙٲڛۼڟؘٳٮڷؗۮۅۘۘڲۄۣۿۏٳڔڞؙۅٳڹ؋ٷڵڂؠڟٳۼؠٵڶۿؙؿ۞ٙۿڔڂڛٮٳڷۮۣؠڽؽؿ۬ڠڷۏۧؾڗؠٛۿڒڞ خدا ک تراین کام وجب تدیدهٔ ی بر ملے اوراس کی دشاہ سے نفرت کیا کے این الے افقدت لی نے ان کے سب افعال کا اعدم کردیے۔ جن اوگوں کے ول جس مرض بے اَنْ لَنْ يُخْرِجُ اللَّهُ اَضْغَانِهُمْ ۗ وَلَوْنَتُمَآ ۚ لِأَرْبِيْكُهُ مْوَفَلَكُونْتُهُمْ لِسِيمُهُمْ مَ وَلَتَعُرِفَكُهُمْ

بوگ بوغوال كرت تيرك الشاقالي كى ان كى و كي هداوتون كولل برزكر سنكا دوريم اكري جياتو آپ كان كايورا بديد و تب ان كومنيد سه يجون ليخ ، اورآپ ان كوفرز كله فِي السِّن الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالُكُمْ مِ

ہے ضرور بیجان لیس مے۔ اور اللہ تق کی تم سب کے دعمال کو جانتا ہے۔

الْذَيْنِينَ جَالِكُ النِيَّذُوْا فِيتَ مِنْ عَلَىٰ لَوَبُرِيْنِهِ النِي بِسْتِ رِ إِمِنْ بَعْدِ استطاعه مَا مُنْبِيَّنَ جب واسْ بَوَلَى الفَالِم النَّالِينِ الفَّارِي جابت شَيْحُن شيفان السَوَّلُ آراستَ مُردِكُما! الهُني ان كَلِيمُ أَوَاتِنِي اور وَمُن رَيُّ الأَوْانِ لَ ك بٹنے ان توکوں سے جنہوں [ کیکھٹے انہوں نے ناپند کیا | مالٹوک جو نازل کیا انتقادات سکھٹیٹیکٹٹر منفریب ہم تمہارا کہنا مان کیں ہے بَعْضِ بَعْضَ أَيْمُرِ كُمْ وَاللَّهُ العِنْسُ يَعْمُونُ جَانَاتِ إِبْدَارَكُمْ أَكَ نَبِياتِمِي أَلْكَيْفَ سُركِهِما إِنَّا الوَّفَةُ لَهُمْ جِبِاكَ مِعْرَ لِبَعْلَ مِنْ لِيَعْمُ رشقاً بِيَقَارِبُونَ أَوْ مَارِتُ جُولِ كُمُ أُجُولُهُ فُو ان كَ جِرُولِ أَوْ أَذْبِالْهُمُ أُورَانِ كَ تَصُولِ أَذْ إِنْكَ بِالْهُمُو الدِانِ كَا تَصُولِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ كَا أَجُولُ مُولِدُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَي شَعَوْ عَدُونَ كَا إِمَا جُوجِهِمِ إِلْسُعُطَ اللهُ الشَّاكِ الراضِ كَمَا إِلَيْكُوا اورانبول نے بندند کیا یضواللهٔ اس کی رضا کی تحییط تواس نے اکارت کرد یے لَقَنَا لَهُنُو ان كَ اعَالَ الْمُحْسِبِ كِمَا كُوتَ بِنَا اللَّهُ مِنْ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الله كَ وَاول عَل المُوحَلُّ مَرْضَ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَل كَ كَمَا إِنَّ يُخْدِيجُ بَرَّمْ طَابِرِنَهُ مُرْجِكُ أَنْفُدُ اللهِ أَخَذُهُ أَنْفُهُ اللَّهِ أَن كَادل كالعاوتين أو يؤيِّنَا أَوْ الرَّامِ بِوجِي الرَّارِينَا كَهُو الرَّامِ والوك فَلَعَوْفَتُهُ ﴿ وَالبِدَ مَ أَمِينَ مِجَالِ لُوا مِسِيمُهُ ﴿ اللَّهِ مِينَ عَلَيْهِ وَلَتُعَرِّفَتُهُ وَادتم مرود كِيانِ لُو كُ أَمِينًا فَيْ مِن ﴿ وَلَتُعَرِّفُهُ وَادتُمْ مُرود كِيانِ لُو كُ أَمِينًا فَيْ مِن ﴿ وَ تَعَنِي الْقُولِ الرِّرُكُامِ [وَالنَّهُ الدُّمنة [يَعْلَمُ جانات الَّعْمُ لَكُنْ مُهار عاهال

تقسير وتشريح بمنشتة يات عصنانتين كاذكربوتا جلاة رباب جوبظابرتو مسلمان بيغ بوية تتح كرول عدانبول بي اسلام كوتبول نبيل کیا تھا۔ ای وجہ سے وہ سے مسلمانوں کے ساتھ جہادیس مصر لینے سے جان جراتے تھے جس بران کو گذشتہ آیات میں عبید کی تی تھی اور وعمد سائل کی

ا ففرت ى كيا كيواس الخدونيا كي زندگي كي فون الكون الكون المستق وے اور چونکہ اس ونیا کی زندگی کے بعد آنے والی الکھو ہے بدی اور وانگ ہےاس لئے ان کی سزامجھی اہری دوائی ہوگی عالم پرزٹ میں دھونی فی اور عالم آخرت میں دوحانی اورجسمانی دونوں طرح سز ابیونی انقدتعاتی جمیں اس دنیا کی زندگی میں اپنی رضا واسلے راستہ پر چلائے اور اپنی عدائم والدراسة سيدين في آك قلايا جاتا سي كديد منافقين ا ہے ولوں میں اسلام اور مسلمانول کی طرف ہے جو جا سدانہ عداد تیں اور کینے رکھتے ہیں تو کیاان کا بدخیال ہے کدان کا کیداور دشمی ہوں ہی چھیادے گااورانداس کوتشت ازبام ترکرے گا؟ اورسنمان ان کے مرو قريب بِمُطلع شبول معيج بمِرْز فيمل ان كالحبث بالمن ضرور طا بربوكر ر ہے گا اور بیالیے امتحان کی بھٹی میں ڈالے جا کیں گے جہاں کھونا كمرا بالكل الك بوجائع كارآ في أنخضرت صلى المدعلية والم و خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ اے تبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نعاتی حاب تو تمام منافقین کرمین کرے آپ کود کھلا وے اور نام بنام مطلع ا كرد ك كريم من فلال قلال آدى من فل يبي كراس كى حكمت النعل اس دونوک اظهار کومفت نمیں ۔ ویسے اند تعالیٰ نے آ ب کوامل ورجہ کا تورفراست دیا ہے کہ ان کے چیزے اور بشرے سے آ ب پیچان لیتے ہیں اور آئے چل کران لوگول کے طرز مختلو ہے آپ کو مريد شافت موج يكى كيونكد منافق اورخلص كى بات كا ذهنك الگ الگ ہوتا ہے۔ ہوزور شوکت پختی اورخلوس کا رنگ مخلص کی باتوں میں جھکتا ہے منافق کتنی ہی کوشش کرے وورنگ اپنے کلام یں پیدائیں کرسکتا۔ آ سے سب موتین ومنافقین کوخطاب میں جمع کر ك بطور ترغيب اورتر بيب كفر مايا جاتا سي كماند تعالى تم سب ك ا عمال کو جائما ہے ہیں مسلمانوں کوان کے اخلاص مرجز ااور منافقین کو ان كَ أَفَالَ مِنْ مِرَاو كَام

اب آئے جہاد وقبال کے احکام کی تھت بیان فر مائی جاتی ہے اور موشین کو جہاد وقبال کے احکام کی تھت بیان فر مائی جاتی ہے اور موشین کو جہاد کے متعلق تصیحت فر مائی گئی اور بشارت وی گئی کرتم بی خالب رہو کے کیونکہ اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہے اور کفار کو جنہوں نے مرتے وقت تک تو بیٹ ترکی جی خاتی کی وحمید سنائی گئی جس کے مراح وقت تک تو بیٹ کردہ ورس میں اختا مالنہ ہوگا۔
کا بیان اگلی آ بیات میں آئے کندہ ورس میں اختا مالنہ ہوگا۔
وَ الْجَوْرُ وَ عَوْلَ اَ كُنْ الْحَدَّ وَ الْحَدَّ وَالْحَدَّ وَ الْحَدَّ وَ الْحَدَّ وَ الْحَدَّ وَ الْحَدَّ وَالْحَدَّ وَالْحَدَّ وَالْحَدَّ وَالْحَدَّ وَالْحَدَّ وَالْحَدُونَ وَالْحَدُونَ وَالْحَدَّ وَالْحَدَّ وَالْحَدَّ وَالْحَدُونَ وَالْحَدَّ وَالْحَدَّ وَالْحَدُونَ وَالْحَدَّ وَالْحَدُونَ وَالْتَدُونَ وَالْحَدُونَ وَالْحَالَ وَالْحَدُونَ وَالْحَدُونَ وَالْحَدُونَ وَالْحَدُونَ وَالْحَدُونَ وَالْحَدُونَ وَالْحَدُونَ وَالْحَدُونَ وَالْحَدُونَ وَالْحَالَ وَالْحَدُونَ وَالْحَدُونَ وَالْحَدُونَ وَالْحَدُونَ وَالْحَدُونَ وَالْحَدُونَ وَالْحَدُونَ وَالْحَدُونَ وَالْحَدُونَ وَالْحَا

مقى \_انبى منافقين كى فدست ان آيات بين بعي فرمالَ جاتى ستاور بتلايا جات ے بیمن فقین اسلام کا قرار کرنے اور اس کی جائی طاہر و بائے ے بعد وقت آئے پراسیے قول وقرار سے گھرے جائے ہیں اور جہاد میں ٹیر کت کیس کرتے ۔ پیشیطان کے بیکاوے میں آئے کئے ہیں اوروس نے ان کوید بات بھمادی ہے کہ بھلالز کرجان دینے ہے کیا فاکدو پر افی میں نہ جا تھی مے تو ویر تک زندہ رہیں ہے ۔خواومخواد جباد میں جا کر مرنے سے کیا فائدہ۔ای طرح شیطان مرای کی باتیں بھی تاہے اور ووروراز کے لیے جوزے وعد ہند یتاہے کیانچی توحمہیں بہت دان زعمہ ر مِنا ہے اور بہت ولی کام مرہب میں باقواد تو اواز کر جان و سے میں کہا وهرا يبياتو شيفان كاية الوان متأفشن بروس وبدي جل مياك يجول ے دیمان نیم اوے رفتا مسلمانوں کو چنو کرو ہے کے لئے کلمہ بڑھ لیا ے اور انہوں ئے بہود وغیرہ ہے کہدرکھا ہے کہ بعض باتوں میں ہم تمبار فرق دارين كوبم ظاهرين سلمان بومي توالله تعالى ال کی خفیہ باتواں سے خوب واقف ہے آھے بتلایا جاتا ہے کہ بیرمنافق اوگ يئيس موجة كآخرايك وان أوائيس مرة باور فرشت جب ان کی جان نکا لئے آئیں گاوران کے متداور چھے برضرب لکا تعیل کے مور کوزے برسا میں کے تو اس وقت ان کا کیا حال ہو گا اور اس وقت موت ے اور فرشتوں کی مادے کیونکر بھیں سے دور میاکت الناکی اس ئے سے کی کدائیوں نے وہی یا تیں افتیار کیں جوانڈ کو ناراش کرتی میں اور ان باتوں سے بھا محتے رہے جن سے اند تھ فی رامنی ہوتا ہے اس کے موت کے وقت یہ بھیا تک مال و کینا پڑے کا اور اللہ نے ان کے کفر وطغیان کی بدولت ان کے سے عمل برکار ٹر دینے کوئی قمل ان کو دوسری زندگی میں فائدہ بخش نہ ہوگا۔ تو بیال معلوم ہوا کہ بدکار نافرمان كفارومنافقين وغيره كى ينافى موت كيدنت عى سيتروع مو بانى بادر چونكديد بالى روح كى بوتى ياس في بم كونظرنيس آتى اور موت کے وقت ہے یہ پٹائی محویا ابتدا ہے۔اس کے بعد قبر میں بعنی عالم برزغ مين بهي ينالُ كونالَي بوكي اور پهرجبنم مين تو اجهي طرح اور يورى طرح جسماتي نبعي اور روحاني مجعى كوثائي يثاني بوكي (العياذ بالقه تَعَالَى ﴾ اوراس سارى عقوبت اوركونائي اور پنائي كي ويد بھي صاف ظا مرفر ما دى كديدا سيدست بوكى كدونيايس جوطريقة خداكى تاريعتكى كاموجب تی بیای پر جلے اور جواس کی رضا اور خوشنوری کے اعمال تھے ان سے

### ے اعلیٰ کی آنا کمش کریں ہے تا کر بھم ان اوگوں کو معلیم کریس ہونو کرنے والے جی اور جواز معاقد مرسیندا ہے جی بدرہ کرتیں ہاتوں کی جانج کرلیں آھی تھیا۔ سَبِينِكِ اللَّهِ وَشَأْقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبِّينَ لَهُ مُ اللَّهِ لَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْءً کافر ، وے اور انہوں نے اللہ کے داستہ سے رو کا اور رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ ان کو راستہ نظر آجے کا تھا، بیادگ اللہ کو پھی نقصان نہ پہنچا مجس مے ، اور الله تفافی ان کی کوششوں کو منا و مدے گا۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کروہ اور امینے اعمال کو برباد مت کرو۔ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَحَدَّدُوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تُعَرِياْتُوْا وَهُمْرَكُفَ أَذٌ فَكَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ مُرَّا فَلَا ب شک جو اوگ کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے راستہ سے روکا مجر وہ کافر تل رہ کر مرکئے خداتعالی ان کو بھی نہ تخشے کا سوتم تَهِنُوْا وَتَدُعُوْا لِكِي السَّلْمِ وَانْتُوْ الْأَغْلُونَ ۗ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَرْكُمْ أَغْمَا لَكُمْ ہمت مت بارواومنع کی طرف مت بلاؤ اورتم ہی غالب رہو تھے اورائقہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے و قبال میں ہر کز کی تذکر ہے گا۔ وَمُنْهُ أَوْ أَمُا الْمُرْمُ مِنْ أَمِنَ مُعْتِيلِ [حَتْقُ مِهِ مُنْكَ كُمَّ مِمْ مُعَامِرُ مِنْ النِّلْهِدِينَ كالبدل [ولكُولُومْ مُناسع ] وأعطياوي ورمبر مناسط ونَبُلُوا اور بم جان کس النبازِ تر تباری خری (حالات) ان بقد الآن بن کفراوا من لاکور نے تمری او حکمتہ والدوانیوں نے روکا علیٰ ہے ، انتها الله كا راسته [ وَسُنَاتُتُها اور انهوں نے مخالفت کی [ الدَيْنُولَ رسول ] مِنْ بَعْدِ اس كے بعد ] مُانبِكِيْنَ جب واشح موكن أ مَصْهُم ان بر ی جاریہ کئی یَکُٹُرُ والنَّدُ وہ بُرَنہ بِکارْسُس کے اللہ کا شَیْکُ بَحریمی وَسَیْمُولِطُ اور دہ جدہ کارت کردیے مجھ النَّا کُھیُر ان کے اعمال ے ایک ٹی ایکوا جوگوک ایمان لائے (موسو) ایکے فوال کے اطاعت کردانشری او آجای فوالٹر کیٹوک میراملاعت کردرموں کی اوکر ٹینطانوا اور باطل نہ کرد فَيْلَكُمْ الينَا العال النَّ وَلِنَكَ النَّهُ مِنْ مُؤَوَّا مِن تُوكِق لِيَ تَفَرِيهِما وَحَسَدُ وَالورانيون نے روکا عَنْ ہے البيل اللهِ اللهُ والله كا راسته النَّهُ عَمر وُ وهم كنا وَهُمُ اوروه الكُنْ أَنْ كَافرِي الْمُنْ يُغْفِيهُ لَوْ هِرُكُونِينَ مُنْتِهُا اللّهُ الله اللّه الناكو اللّه المناق المراه المؤلِّق الورند بلادَ إلى مرف التعليم منع أوكنتنا ومتمى الانفلون عاب أوابنة ورونه المفكني تهديساته أوكن يتزكنو وروبركزك وريكا أغيالكفي تهدب الدل میر و آتشر سطح ' گذشتہ سے منافقین کاذکر ہوتا جلاآ یا سے اور وہ سے خوان ہے اسے جان جمیا*ت ہے اس بر*ان کی فیرمت فرونگی کی کھی۔ ای سلسلہ ش آئے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جہادہ فیمرہ کے احکام ہے اللہ تعالی کواہیے بندوں کی آز مائش مقصود ہے ادرای خت آزمائش میں کھنتا ہے کہ کون اللہ کے داستہ میں از نے واسفاور بین و مال لگائے والے اورا مے تخت وقت میں تا ب قدم رہے والے میں اورکون ایسٹیس جی تا کہ ہرایک کے ایمان واطاعت اور وجو سے اسمام و ایمان کاوزن معلوم ہوجائے اور سب کے اندرونی احوال کی خبرین ظاہر ہوجا تھی آ کے ہلایا جاتاہے کہ جولوگ بھی اہتدورسول کے ساتھ کفرکرنے والے میں اور راوخدا کی بندش کرنے والے میں اور سول کی مخالف کرنے والے میں اور ہدایت کے موجود ہوتے ہوئے کمراہ ہونے والے میں تو بیضا کا میکونیس بگاڑتے بلک ایٹائی کیکھ تھوتے ہیں اور آغابی تقصان کرتے ہیں الند تعالی کا کیا نقصان ہے۔ یوڈانٹ واٹکارے نہائی کے دین کوونیائیں تعیلنے ہے روک کے ہیں نہیفیبر کی خالف کر کے كيعمان كالكاثر مشخة مين التدنعاني أواكسي قدرت والاب كدوان كرسار منسوب غلااوران كرساري حالين اورتدبيري بيكاداوران كرتمام كام اكارت كرو سيكانور

كبتاى كيار الندتعالي عي جاري حفاظت قرما كين اور بهي خطاص ورلكبيت ك توقی عطافر بائے درنیا ج تو معاشرہ کی جان می نام دنمود بردائی طبرت یا بن ر توب .. (العيادُ بالله تعالى) الغرش بهال آيت من ايمان والول الصيحت وينظُّه. منی کتم اللہ کی اطاعت کرواوراس کے دسول کی اطاعت کرواور اللہ ورسول کے ادكام كم فلاف كرك وشال كوربادمت رورة مح بنلايا جاتا ي كركس كافرى لینی مخدورسول کاانکار کرتے والے کی اور خصوصاً ان کافروں کی جودوسروں کو بھی خدا کے دامت سے روکنے علی ملکے ہوئے ہیں اور انجی افزال واحوال على مر مح یعن ساری زعمگ اس تفریر قائم رہے و امتد تعالی کے بال ایسون کی بخشش برنز نبيل به چونکه مضمون جهاد کے تعلق بیان بور ہاتھاہی لئے بھرالی ایمان کوخطاب جوتاب كرمسلمانول كومياسين كركفارك مقابله عي ست بوركم بحت ندبني ادر جنگ کی مختبوں ہے تھجرا کر سلے کی طرف نددوزیں ورندوشمن شیر ہوکر دیائے ہیں جائي هي اورجهاعت اسلام أومغلوب اور سوابونايز يكابال كوفت اسلام ل مسلحت ادرائل اسلام کی بھلا کی ملے میں نظر آئے تو اس وقت ملے کر لینے میں بھی مضائقة نبيل مبيها كه أكل مورة فتحاش آيا هيه ببرهال ملح كي بطايق كم محتى ادر اردى يرشهونا وابيئة مرتسل محى دى جالى بادربارت مى دى جاتى ب محبران كي محمد بالتنبيس أكرمبرواستقلال سيد جيد دو محاور خدا كي ادكام ير البت قدم رہو مے تو خدا تمبارے ساتھ ہے۔اس کی اعرت وحمایت تمباری بدوگارے۔ وہم کو آخرکا رغائب کرے گا اور کسی صالت بشر ہم کو تقصال اور کھائے على زر بيزد سرگار منسرين نے تکھا ہے كہ يهاں جوآ بت جى فرمايا كيا ہے۔ والنبع الإعلون اورتم في غالب ربوكي تويه بثارت مقيد كال الايماني ك ماتح جيها كرديس كا جكرة آن ياك شرافها كيا انتم الاعلون ان كنتم مو منین تم تل مر بلندر او کا گرتم پور سالدان دا اے او کے ساجے چھٹے پارا سورة باكده تحراقربالي كميا من يتول الله و رسوله واللبن امنوا فان حزب الشريع الغلبون اورجوكوكي الشاوراس كرسول اوراميان والول يعدوكي و رفاقت رکھے کا سوے فک اللہ ہی کا گروہ عالب ہے۔ بہال غلہ کی بشارت القداد رسول اور موسنین ہے زفاقت اور دوئتی بر فرمانی کئی ہے قرآن تے بھش نام کے مسلمان اور کوشت کھانے کے مسلمان کو تلید کی بٹارت کمبل نہیں دی۔ الله تعالى بمس معى التي اوراي رسول إك كى تجى رفاقت اور ووى نعيب فرمائي ادرايمان واسلام كيساتهدا فمال صالحيكي دولت عطاقرمائيس.

ان کی سب کوششیں خاک میں ماہ وے کابر ریو منافقین کے تعلق بتالیا کیا آھے۔ را ایمان کونصیحت فرمانی جیل بید که جباد یا الله کے راد میں اور کوئی محنت و ر بامنت ای وقت مقبول ب جب القداور سول کے عظم کے موافق بور محف اپنی طبعت کے ثوق یائنس کی خواہش پر وہ کام نہ موور نداییا عمل ہوتی پر کارضائع جائے گالدرمسلمان کا کام نیس کہ جو ٹیک فمل کرچکا ہے یا کررہا ہے اس کو کسی صورت سے ضائع ہونے وسند۔ ای میں ریا عجب نام ونمود اورغرور د تکبر وغیرہ سب آھنے كەجومۇمن كے الحال كوخەنگ كرئے واسلے بى بورنەمرف ضاڭع ہوتے ہیں بلکہ بیٹی بریاد کناولازم کے مصداق ہوتے ہیں احادیث ہیں رسول التدسى المدخيروسلم في بحى يهن بتلايا ب كرتمام الحصاعال والخاق كى روح و حان" اخلاص" اور" للَّهِيت" ہے۔ آگر بظاہر اچھے سے اچھے اٹمال اس سے خالی بول ادران کامقصد رضائے الّٰتِی تـ بوللکـ تام وتمود بالورکوئی ایساس حدیدان کا محرک ہوتو انقد کے فرویک ان اٹھال کی کوئی قیمت نہیں اوران پر کوئی ٹو اب ملنے والأنيس بلد بحائے ثواب کے خدا کے عذاب کاستحل ہوگا۔ تر خدی شریف کی ا کیب حدیث سے حضرت ابوم مرة سے روایت ہے کدرمول القدملی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمائم لوگ جب الحزن م کے کنویں مائم کی جندل سے بناہ مانکا کرو بعن سحابات وض كياياد مول الله جب إلحزان كيا جرّ بي؟ آب نے فرايا جہم يس كيد واوي ياخندق يدر حمل كاله أبا تنابرات كرخود جبنم برون على جارموم رتيه اس ہے بیا و منگلی ہے۔ عرض میا کمیا فارسول القدامی شک کون لوگ جا کمیں گے۔ آب ئے فرید ووقر آن بڑھنے والے جو دومروں کو دکھانے کے لئے المال أريت جن - العبادُ مالله تعانى - " ويجيعيُّ قرآن كالإهماء أكنَّ ابلي ورد كالور ویداری کا کام ہے مرری کی بدیات اورا خلاص والمیت ندیونے کی ویدے کئی خت سزااس کی بیان فرمانی می ادر مسلم شریف کی ده حدیث بعی مشہور ہے کہ آبامت کے دن دوزخ ہیں ڈالے جانے کا پہلا فیصلہ یا کارعالم وعابدریا کارمجابد وشہیدادر رہا کارنگی کے بارو میں کیا جائے گا۔ کس قدرلرزا دینے وانی ہیں یہ احادیث دولیات می آتاہے کہ معترت ابو ہر ریانان احادیث کوبیان کرتے وقت بمح بمى بيبوش بوجات تصل كرن عفرت معادية محتعل كآل كياك ے كما يك وفعه بير عديث ال كے سامنے بيان كي كي قووہ بہت روئے اور روئے روتے بےحال ہو ممئے۔اپٹور کیجئے کہ جب1 ہے علی اثبال کا انحام بھی رہالور ہ م نمود اور طلب شہرت کے ماعث ایسا عبر تناک بوسکتا ہے و دوہر ہےا عمال کا تو

# اِنْكَ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَالُوبُ وَلَهُو ُ وَإِنْ تُوْمِنُوْا وَتَنَقُّوْا يُؤْتِكُمُ أُجُورُكُمْ وَكَايَتُكُلُّوْا لَهُواكُمْ مند بند تند و مسايد بولد بديد مرارم المان الرتوى الإيرار و الله المواجد الرسائر من المراجد المالية المنافقة وال إِنْ يَنْتَلُكُمُوهَا فَيُخْفِكُمُ وَتَبْخَلُوا وَيُغْرِجُ اَضْغَا لَكُمُو الْمَاكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مرتم سے تب رسال طب کرسد بھرائی وہ بھٹ تم سے طب کن رہے ہ تھی کرٹ آلواد اختری ٹی تباری ہ کواری فام پرکروے بال تم لاک وہ ہے ہو کرتم کوانٹ کی راوٹار ہی تا کرنے کیلئ

فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَهِنَكُمْ مِنْ يَبْخَلُ وَصَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّهَ أَيْخُلْ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْعَيْنُ

بلایا جاتا ہے، سوبیضے تم بیں ہے وہ میں جو بکل کرتے ہیں، اور جو محض بخل کرتا ہے تو وہ خود اپنے سے بکل کرتا ہے، اور اللہ تو کسی کامخان نہیں،

وَانَتْهُ الْفُقَرَاةِ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُعَرَكَ كَانُونُوا اَفْتَالَكُمْ

ادر تم سب محتان جو، اور اگر تم روگروانی کرو مے تو خدا تعالی تمباری جد دوسری قوم پیدا کردے گا، پھر وہ تم جیسے ند ہوں ہے۔

الله المستمر المنطقة المنظمة المنطقة المنطقة

کی حقیقت ایک تھیل تما شرجیسی ہے قرآن کریم نے دیوی زندگی کولہوو
العب جہاں بھی قرار دیا ہے جمیشہ خرت کے مقابلہ میں ایسا کہ ہے اور
ظاہر ہے کہ فائحد ودی محدود ہے اور نا تمائی کا شاتی ہے مقابلہ ہی گیا؟
آ کے مجھایا جاتا ہے کہ آلرتم اس دیوی زندگی میں ایسان وتقوی افتیار
کرو کے بعنی اللہ نے والہ مرخوف والی زندگی اسر کرو کے اور اس دنیا کے
کمیل تماشا ہے فی کر چنو کے تو اللہ تم کواس کا پورا بدارہ دے گا اور حق
تعالی تم ہے کی نفع کا طالب ندہ وگا۔ اسے کیا حاجت ہے وہ تو خود سب
کو وسیخ والا ہے اور اگر تمہارا مال تم سے طلب بھی کرئے تو ما لکہ حقیقی
وزئ ہے ۔ تمام مال ای کا عطیہ ہے ۔ کمراس کے باوجود وین کے معاملہ
مطالبہ بیس کرتا بلکہ آیک تعور اساحہ طلب کیا جاتا ہے۔ وہ بھی اس خ

لفسير وتشرش ني اس سورة كى خاتمدكى آيات بير من فشت آيات بير مندشت آيات بير المدشق آيات بير المدشق آيات بير المراان كومل كي تفيد دارت بوي فرما كياته كيم من باد كناد كم مقابله بين بمت مت بادواور بهت باد كراان كومل كي طرف مت بلاؤ في مرساته بي كي كامياني اورة خرت بي بي سارت بي كي كامياني اورة خرت بي بي سارت بي كي كامياني اورة خرت بي بي كامياني بوراني دارتم بي خالف بالدرت بي بي كي الدراس بي بركز فراكى شركى جائ كي البيراني دارج والا بي الذرك الله كي الدراس بي بركز فراكى شركى جائ كي البيراني دارج بي المناق في ميل الشيعي الشرك جهاد وقال راست بي بعداب الن آيات بي المناق في ميل الشيعي الشرك مراست بي المناق في ميل الشيعي الشرك مراست بي المناق في ميل الشرك كراست بي مال خريق كراست بي دارت بي دراست بي كي دركاوت و يوك و يوك دركا كي دراست بي كي دركاوت و يوك دركا كي دراست بي المناق على دراست بي كي دركاوت و يوك دركا كي دركات كي مقابله بين و دراس في ادرت كي مقابله بين و دراس في ادرت كي مقابله بين و دراس في المناق في المنات كي المنات كي المنات كي دراست مين لكات بين مناس المنات في كي دركات كي مقابله بين و دراست كي مقابله بين و دراست مين لكات بين المنات في المنات كي دراست مين لكات بين مناس المنات في دركات كي مقابله بين و دراست كي مقابله بين و دراست كي مقابله بين و دراست كي دراست مين لكات بين المنات كي دراست مين كي دراست مين لكات بين مين كي دراست مين لكات بين بين دركا و دراست كي مقابله بين دراست مين كي دراست مين لكات بين مين كي دراست مين ك

وه شائدار مظاہرہ کیا اور ایس زیر دست دیلی خد اکٹ انہا م دیں جنہیں دیکھی کرا قراد کرتا پڑتا ہے کہ ہنگلہ حضور صلی الغظیہ کا بھی ہنگلہ کے میک حضور صلی الغظیہ کا بھی کہ گئے گئے گئے کہ موافق بھی قو متمی جو بوقت ضرورت اہل عرب کی جگہ پر کرستی تھی کہ الجبائل علما اور اکر نے قطع نظر کر کے تنہا اما مظلم ابو حضیفہ الفتدان کی قبر پر اپنے مرحوں کی بارش قرمائے کا وجود ہی اہل فارس میں اس چیشین کوئی کے صدیق کی اس صدق پر کافی شہادت ہے ''۔ حضرت امام ابو صنیفہ بن کے فقد کے ہم مقلم میں آئی فاری سے کہ صدیمت کی اس بیار دیا ہے۔

بشادت عظمیٰ بحے کامل اور ادلین مصداق امام ابوصنیف بی جیں۔ خلاصہ یہ کہ اٹل اسلام کو اللہ کے راستہ میں جان بال کھول کر لگانے کی ترغیب دی جارہی ہے اور ساتھ می بیمی سمجادیا کیا کہ ایب كرف من خودا بناى فائده ب-باتى أكركونى قوم الله كاحكام روگروانی کرے کی تواسلام کی قوم کامتاج نہیں اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو اسلام کی توفیق دے قراس سے اسلام کی خدمت لے سکتے ہیں۔ ببال حن تعالى ف صاف والمنع فره ويا كمالله كوتمبار ، موال كي تو كيا خود تمہارے وجود کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔اگرسب کے سب اہل اسلام بھی اللہ تبارك واتعالى كاحكام كي هميل مجهور ويري توجب يحك المند تعالى كودنيا كواوراس ش اسلام کو باقی رکھتا ہے تو وہ لیے دین جن کی حقاظت اوراسینے احکام کی تعمیل کے لئے كوني دومري توم ليكن بيدافر مادے كاجوح تعالى كى يورى الدعت تزار بوكى تواس سورة كا بهآ تركي مجملہ و ان تتولوايستبدل قوماً غيركم ثم الإيكونو أامنالكم الين أكرتم ماراء ادكام عدد أردال كروكة فدا تعالى تمهاري چكه دوسرى قوم پيدا كرد \_ كا اور چردوتم ييس روكرداني كرف والے نہ ہول مے )۔ہم پاکستانیوں کے لئے بھی بروا فوف کھانے کے لائق ب أكر بم من حبث القوم احكام البير يدوروكرواني من بزهة محكاتو فكرال اسلام تافدری کے وال میں بیمی بوسکنا ہے کہ تدرت خداو تدی ہم و قدروں ے اسلام کی دوارت جیمن لے اور کسی و مری توم کو اسلام کے قدروالی اور عظمت وابتاع کی دولت عطافر ماد مداور و داس کے احکام گزار بن جانمیں۔ الفدتعالى اسية كرم سيم كواور بهادى قوم اور ملك كواسلام س يى محیت عطا فریا کمیں اور ہمیں اسلام حقیق ہے وابستہ رحیس اور ایمان و اسلام کی حقیقت نصیب فرمائمی، درای بر جینا اور مرنا نصیب فرمائمیں۔ والخردغونا أن الحمد بلوركة الفلوين

ے ان س تمبارے ای خرباد فقراکی برورش ہے اور بھرتم دارآ خرت ش ستحق ثواب بنوك أكرالله تعالى كالتهبين يقطم موما كدجو وكحيتهارك یاس ہے سب اللہ کے لئے خریج کردواور پھراس کی تاکید کی جاتی اوراس یراصرار کیاجا تا تو بھر کتنے مردان خداجیں جو کشادہ دلی اور خندہ پیشائی ہے اس محم ير لبيك كيت ؟ كثر تووى موت جويل ادر تنكد لى كاجوت وسية اور جنوى بركر بانده ليت اورهم كمانا ناراضي اوره فكى كالظهاركر في كلت ... یمال ے صاف تجویش آتا ہے کدانسان مال ودولت کو بیرنہ سمجھے کہ میں اس کا ما تک جول اور بدیمری کمائی مولی ہے۔ اور اس لئے اس پر اترائي سكاور جبال اورجس طرح جاب اس كوفرة كرف كالسيخ كوي أر مستجه ينبيس بلكداس كوية مجمنا جاسب كداس مال وروات كاما لك حقيق الله تعانى بداوراس فرائى مربائى سديدال ودوات مجحدد سدكون آ ہے سمجھایا جاتا ہے کہ تمہارا بیاللہ کے راستہ میں بال خرج کرنا خود اینے فا کدو کے لئے ہے اور نہ خرج کرد کے تو اپنا ہی نقصان کرو مے۔اللہ کو تمبارے ویے یاندوسیے کی کیا برواوہ تمہاری دولت کامختاج نہیں اللہ تعالی جس حكمت اورمساعت سد بندول كوخرج كرف كاحكم ويتاب إس كا حاصل ونا بجوتم بمنحصرتين فرض كروتم أكر بخل اوسمجوى كرواوراس يحتم ے روروالی کرواو وور قدرت میں رکھتا ہے کہ ووٹمباری حکد کوئی دوسر ک او م کھڑی کروے جو مال کے خرج کرنے میں بخیل اور تنجوں نہ ہو بلکہ نمیایت فراخد لی ہے اللہ کے تھم کی قبیل اوراس کی راویس خریثا کرے۔ بہرحال اللہ کی منکست اور مصلحت تو بوری ہوکرر ہے گی بال تم اس سعادت ہے محروم ہو جاؤ كے احادث من يكرسول الله على الله علي والم تجب مية خرى آيت الادت فرمائل وان التولوايستبدل قوماً غيركم الم الايكونوة امثالكم اوراكرتم روكروانى كرو ميرتوخوا تعالى تمبارى حكمه وومرى قوم پيدا كرد مدكا چروه تم جيے نديوں محلقوبية بت من كرمحابركرام أ تے ہو جونا کہ بارسول اللہ برکون لوگ ایل کے جو ہمارے بدالے الائے جاتے اور ہم جیسے نہ ہوتے؟ اس برحضور نے حضرت سلمان فارک پر ہاتھ د کھ کر فرایا" ان کی قوم" اور فرایا خدا که تهم آثر ایمان تریایر جا بینچے تو فارس کے لوگ وبال سے بھی اس کوا تارالا میں گے۔ شیخ الاسلام حضرت ملام شیر احمد عثاثی اس صديث كود كركر كے لكھتے ميں كه المحدوثة في الحدوثة كر صحابر كوام نے اس بے نظیرا شاراور پوش ایمانی کا ثبوت و یا کمان کی عکده وسری تو م کولانے کی نوبت نید آئی۔ تاہم اہل فارس نے اسلام میں واخل ہو کرعلم اور ایمان کا

pestudipoo,

# بَوْلِلْنَافِيَةِ وَهِ مِنْ فِي لِيهِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرّحِينِينِ وَيُفِيّا إِيِّ اللّهِ الرّحْمِنِ الرّحِينِينِ وَيُفِيّا إِيِّ اللّهِ الرّحِينِينِ وَيُفِيّا إِنّ الرّحِينِينِ وَيُعْلِيلُوا الرّحِينِينِ وَيُعْلِينِ الرّحِينِينِ وَيُعْلِيلُوا الرّحِينِينِ وَيَعْلِيلُوا الرّحِينِينِ وَيَعْلِيلُوا الرّحِينِينِ وَيَعْلِيلُوا الرّحِينِينِ وَيَعْلِيلُوا الرّحِينِينِ وَيُعْلِيلُوا الرّحِينِينِ وَلِيلُوا الرّحِينِينِ وَيَعْلِيلُوا الرّحِينِينِ وَيَعْلِيلُوا الرّحِينِينِ وَيَعْلِيلُوا الرّحِينِينِينِ وَيَعْلِيلُوا الرّحِينِينِ وَيَعْلِيلُوا الرّحِينِينِ وَيَعْلِيلُوا الرّحِينِينِ وَيَعْلِيلُوا الرّحِينِينِينِ وَيَعْلِيلُوا الرّحِينِينِ وَيَعْلِيلُوا الرّحِينِينِ وَيَعْلِيلُوا الرّحِينِينِ وَيَعْلِيلُولِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الرّحِينِينِ وَيَعْلِيلُولِ اللّهِ السّائِقِينِ السّا

شروع کرتا جول الشرك مام سے جو يزام بريان نهايت رحم كرنے والا ہے۔

## إثَافَتَعَنَالُكَ فَتُمَّا مُهِينَنَّاكُ

#### ب شک ہم نے آپ کوا یک تعلم کھلا کتے دی۔

#### إِنَّا فَتَعَنَّا مِنْكُ بِم نَ خُول إِنَّ مَنِهُ الْحُ الْمُعَالِحُ مُمِينًا مَلَى

ہوگا اور الفاقا آ پ کا تصدیمی ای سال ایتی ا هش عمره کا ہوگی۔ واقد دوم ، آپ ا هش بقصد عمره آخر بیا آئیز ه بزار محابہ کرام کے ساتھ مدینہ مورہ سے مکہ معظم کوروانہ ہوئے جب بینچر مکہ جس کی تی گ تو قریش اور کفار مکہ نے بہت ساجمع کر کے اتفاق کر لیا کہ آپ کو مکہ عمل شہ آنے ویں سے چنا نچہ آپ نے حدید یمن جو مکہ سے قریب تمن کیل ہے قیام فرایا۔

اثنتياق ہے اکثر محابہ کرام کا خیال اس طرف کما کہ ای سال عمر ومیسر

واقد سوم: - آپ نے مکہ میں آیک قاصد بھیجا کہ ہم لانے نہیں ایک قاصد بھیجا کہ ہم لانے نہیں جا آئے ہیں ہم کو مکہ میں واقل ہونے دو صرف بحرہ کر کے واپس چلے جا نمیں مے کمراس کا یکھ جواب شعلا بہاں تک کداس کام کے لئے آپ نے مشرب عیان کو بھیجا اور ان کی زبانی بھی قریش کو بھی بیغام کہلا بھیجا اور بعضے مسلمان مرداور کورت جو مکہ ہیں مفلوب اور مظلوم خصان کو بٹارت کہلا بھیجی کہ اب عقریب مکہ ہیں املام عالب ہو جاوے گا۔ حضرت عثبان کو قریش نے مکہ ہیں دوک لیا۔ ان کی والیسی میں جو دیر کئی تو مسلمانوں ہیں بیخبر مشہور ہوگئی کہ معزت عثبان آئل کر ہیں جو دیر گئی تو مسلمانوں ہیں بیخبر مشہور ہوگئی کہ معزت عثبان آئل کر شاید اب لڑائی کا موقع ہو جاوے تمام صحابہ کرام سے ایک دوخت شاید اب لڑائی کا موقع ہو جاوے تمام صحابہ کرام سے ایک دوخت شاید اب لڑائی کا موقع ہو جاوے تمام صحابہ کرام سے ایک دوخت سے بینچ بیٹھ کر جادگی بیعت بی جواملامی تاریخ ہیں بیعت رضوان سے کام سے مشہور ہوئی۔ جب قریش نے بیعت کی قبر بی تو قرر سے ایک دوخت کے نام سے مشہور ہوئی۔ جب قریش نے بیعت کی قبر بی تو قرر سے اور معزب عثبان گووائیں بھیجے دیا۔

واقعہ چہارم: پھر مکد کے چند رؤسا بغرض ملح حدیبية ب ك خدمت ميں حاضر بوت اور ملح نامد كھن قرار مايا جس پراول بم اللہ تفسير وتشريح : الحمديقداب ٢٦ وين ياره كي سورة الفق كابيان شروع بوربائ واست اس وقت اس مورة كي صرف ايك ابتدائي آيت كا بان مقصود ہے جس کی تحری سے بہلے اس سورہ کی وج سمید مقام د زماند زول تاريخي بس منظر فلاصد مضاهين تعداد آيات وركوعات وفیرو بیان کئے جاتے ہیں اس سورۃ کی مہلی ہی آیت میں ٹی کریم صلى الشعفيدومكم كوفطاب كركفرما باحميا سدانا فتعصالك فتعجأ مبيئاً ب شك بم نے آپ كوتھلم كھلافتح دى۔ كوياس سور آك ابتداء ہی میں ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوایک فلخ کی بشارت وی مٹی اس لئے اس سورة كا نام بي سورة اللَّح مقرر بهواييسورة مدنى هيه اور٦ هيم آ ب سنع مدید ہے واپس یہ پنہ منورہ تشریف لا رہے بیٹھ تو راستہ یں بیسورۃ نازل ہوئی موجود وٹر تیب کے لحاظ سے بیقر آن پاک کی ٣٨ وين سورة بي تمريحساب زول اس كاشار ١٠٨ الكهاب يعن ١١٨٠ سورتوں میں ہے عوا سورتمی اس سے قبل نازل ہو چکی تھیں اور صرف ۲ سورتی مزید مدینه منوره میں اس کے بعد نازل ہو کمیں۔ اس سورة عل ۲۱ آیات ۴ رکوعات ۵۶۸ کلمات اور ۲۵۵۵ حروف بوتا بیان کے محت میں۔اس سورة کی مختف آیات میں متعدرواقعات کی طرف اشارہ ہے اس لئے اس سورة كو بچھنے کے لئے ان واقعات كا ذكركروينامجى ضروري ب جومخضرابيان كن جات بيل-

واقعه اول: حضور اقدى ملى الله عليه وسلم في مدينه مين خواب

و بکھا کہ ہم مکدامن دامان کے ساتھ مکتے اور عمر ہ کر کے حلق وقعر کیا بعنی

سرك بال منذوائ اوركترواك مآب في يخواب محابب بيان

قرابا موحضور سلى الله عليه وسلم في تعين مدت كي شفر ما في تقي مرشدت

تعيية الى من قريش في جعك جعك كي كريم بهم الله الرحن الرحيم تبيل لنضروي بحراوروبي براناكلمه بإمك اللهم كلهاجائ ومرحضور سلي اللد عليدوسنم كانام كرراتهودمول الله لكصفر يرتكراركي كرصرف الن عبدالله كلصاحات أراس ير مُفتَّلُوم وتي ربي اور سحاية كرام كوجوْش اورغصه مجمي آيا كه لموارست معامله أيك طرف كرويا جائے كيكن معنورصلي القدعليه وسلم نے آخران دونوں باتول کومنظور قرمایا اور مسلمانوں نے بھی منبط کیا اور صلح نامر تکھا ممیا جس میں ایک شرط میتی کرآ ہے اس سال واپس ہطے بنے اور سال آئندہ آگر عمرہ كر ليجة اور ايك شرط يقى كدوس سال تعد تریش سے زائی ندموگی جنائجہ آب نے صدیبیہ می قربانی کی اور منت وقعركر كاترام كلول وبالوريد بينكودا يس تشريف سال يطير والعدبيم وحديب مرتبل سلح ايك والعدب بواكدايك جماعت مسلح الل مَديش مع فيدهد يبياس اراده عن أن كدموقع بالرنعوذ بالله آب كا كام تمام كردي كيكن حابف ان كو يكرنيا تحراب فان كور باكرويا واندششم : جبآب مديد منوره كدكو بنرض مره حلي تو آ ب كوبھى قريش كى طرف سالزائى كاشد تعاساس لئے آ ب نے زیادہ مجمع کے ساتھ عمرہ کو جانامصلحت سمجھاچة نجيرة پ نے اطراف به پنه ایل دیبات میں بھی اس کا املان کرا دیا کہتم کوبھی چلنا جا ہے حمر بعض لوگ بويد نفاق كينيس محكة اورة ايس ميس كيتم محكم كمك یں بڑا بھع ہوا ہے ہم تو ان کے مقابلہ میں نیس جائے اور آ یے کی اور مونتین صادقین کی نسبت کها که به لوگ فای کرنبیس آ و س کے اور جب

واقد بشخم ۔ آپ صدیب ہے دینہ کودالی تشریف لاتے تھے کہ داہ میں بیسورہ فٹن نازل ہوئی اور بیسب واقعات ویقعدہ الدیمی ہوئے۔ واقعہ بشخم نے آپ حدیب سے واپس تشریف لا کر محرم عصی فتح نیبر کے لئے جو مدینہ سے ثال میں جار منزل پرشام کی سمت میں میبود کا ایک شریف لے جلے اور وہ فتح ہوگیا۔

آب وائی تشریف الت تو ان منافقین نے حاضر ہو کر جمو فے

حجوثے عقر دکر ہے۔

والعرتم رسال أستده لعن ويقعده عهم أب حسب معامده

گذشته سال کے قوت شدہ عمرہ کی بجائے گھر عمرہ مجھے ایک تنہ بند

اللہ چلے چنا نچہ آپ نے کم یکھ کراس وابان سے عمرہ اوافر بھیا ہیں
واقعہ دہم مسلح نامہ حدید بیاس جودس سال تک قریش ہے لا ان ان موقوف دہنے کا معاہدہ کھا گیا تھا اس کے فلاف قریش نے تنفش عبد بر اس ہو اس کران کے فلاف قریش نے تنفش عبد برج حالی کی اوراس کو فتح کرلیا۔
جس پر آپ نے دمضان ۸ ہے جس مکہ پرج حالی کی اوراس کو فتح کرلیا۔
بیاجی فتھ راوو متعددوا قعات کہ جن کی طرف اس مورہ علی اتخاف کر ایس مورہ علی انتخاف کرانے کہ جن کی طرف اس مورہ علی انتخاف کو تنکی علی انتخاف کے تکدہ والنسیر
وائٹر تک کو بھے میں عدد ملے گی۔
وائٹر تک کو بھے میں عدد ملے گی۔

الغرض خلاصهاس سورة كابيت كيسنع صديبيا يك براي فتح بتلالى عنی اور منتقبل میں فنخ ونصرت کی بشارت کے علاد ہ موتین کے لئے جنت کی بشارت اور منافقین کے لئے اللہ کے فضب اور اس کی لعت كى خبر دى كئى ـ اور منافقين كى بدكروار يول كا ذكر قر مايا كيا ـ بيعت رضوان اوراس میں شریک صحابہ کرام کے لئے رضائے البی کی بشارت دى منى بمرملح حديديك إن حكمتول ميں اورمصلحتوں ميں ست جندكا تذكروفر مايا كمياجن كونه جائن سيمسلمان آزروه خاطر يتصادر جن كاعلم الله تعالى كوتفايا بحرحضورصلى التدعلية وسلم كى نكاه رسالت وہاں تک پینجی ہوگی ۔ حضور سے مدینے سے خواب کا تذکرہ قربایا حمیا کے وو بالکل منجع تخااوراس کی تعبیر جلد ہی سامنے آئے گی۔اخیر میں محابة كرام كى چند عظمتول كابيان فرمايا كيااوران كى عادتول اور باتول کوسراہا حمیا اور ان کو باتی مسلمانوں کے لئے دنیا کے فتم ہوئے تک عموند قرار دیا محیا اور بتلایا میا که مسلمانون کو جائے کان کے قدم بقدم چلیں اور وی عاوقی اور باتی اختیار کریں جو سحابہ نے کی تھیں۔ایمان والول کوآئیں میں ملاب محبت اورا خلاص سے دینے کی تلقین فرمائی گنی اور بشارت سنائی گئی که جولوگ ائتدکو مان کرنیک کامول میں ملکے ہوئے ہیں۔ان سے اللہ نے دعدہ کرایا سے کہان کی خطا کمیں بخش دی جا کمیں گئ اور ان کوآ خرت میں مغفرت اور اجر عظیم سے نوازا جائے گا۔ یہ ہے خلاصہ اس تمام سورہ کا جس کی تنصيلات انشا والله آئنده ورسول من بيان جول كيار

pest

# ۲۹-۵۰۱ منافق باره-۲۹-۵۰۱ منافق باره-۲۹-۵۰۱ منافق باره-۲۹-۵۰۱ منافق باره-۲۹-۵۰۱ منافق باره-۲۹-۵۰۱ منافق باره-۲۹ لِيَغْفِرُلُكَ اللَّهُ مَا لَقُكَّا مُرْمِنَ ذَنْيِكَ وَمَا تَأَخَّرُ وَيُتِرَةَ يَغْمُنَّهُ عَلَيْكَ وَيَعْرِيكُ هِيَرِاطًا

۔ تا کہ انٹہ تعالیٰ آپ کی سب آگلی مجھنی خطا کی معاف فرووے۔ اور آپ پر ایٹ احسانات کی تعمیل کروے اور آپ کو سید سے ملاہ

## مُستَقِيًّا ﴿ وَيَنْصُرُكُ اللَّهُ نَصُرًّا عَزِيزًا ٥

برچلا ہے۔اوراللہ آب کواپیاغنیہ سے جس میں عزیت ہی عزیت ہو۔

لِيعْفِفَ ﴿ مَن هُم اللَّهُ أَبِ كَلِكُ اللَّهُ اللهِ مَا لَقَكُمُ جَويِهِ مُن عَالَمَ اللَّهُ آبِ عَ وَب (الرام) وَوَا وَلَكُو الرجويعي وا إنْعَمَتُ الْيُ الحت عَلَيْكُ آبُ ي وَيُحَدِيكُ اورآب كي رشاني كرے جِمَا الْمُأرات مُسْتَقِيًّا موما وَ يَنْصَارُكُ اورا بِ كُوْمِرت و ٤٥ [اللهُ الله | نَصُعُ المُرت | عَرَبُولُ (برومت|

📗 ایک بنیادی عقیدہ ہے یعن" تی" ہوشم سے مملی اور ارادی مناہوں ہے یاک ہوتے ہیں تو بھر ذئب کا لفظ جس کے تفظی معنی خطا و گناہ کے موت بن اور جورسول الله صلى الله عليه وسلم كے متعلق بھي قرآ ن كريم ا میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور پیلفظ کس معنیٰ میں استعال ہواہاں کی تشریح ضروری ہے اس لئے پہلے"عصمت انبیاء" کامفہوم بھتے والفاظ میں مجھ کیئے تا کہ قرآن کریم کے ایسے مقامات مجھتے میں کسی شک دشہ کی مخائش ماتی شدے۔ عصمت نی کے معنیٰ

خالق كائنات في انسان كى تخليق متضاوتونوں كے ساتھ فرمائي ہے یعنی اس کو تیک و بد دونوں متم کی قو تیں عطا کی تیں۔اس لئے انسان کناہ بھی کرسکنا ہےاور نیکی بھی۔ ووارا دو بدکا بھی حامل ہےاور ارادة فيركا بمي ادريي اس كے انسائي شرف كا طرة انتماز ہے۔ان متفادتوتول ك حال جنس انسان شر ك معترت حق تعالى انساني رشد و بدایت اور وصول الی اللہ کے لئے جمعی مجمی کری وَات کوچن لیتے ادراس کواینارسول نی اور پیفیرینا لیتے اوراس سلسلہ کی آخری کڑی ہتی نبوت کے لئے حق تعانی کی طرف ہے جن کی جاتی ہے قواس کے لئے بیضروری ہے کہ وہل اوراراوہ کی زندگی میں برختم کی نافرمانیوں ہے منزہ ہوتا کہ یغام النی کے منصب میں خدا کی صحیح نیابت ادا کر

لفسيبر وتشرك بممذشة ابتدائي آيت ميل آنخضرت سي الغدعليه وسنم کوخطا ہے کر کے قرم ہائے کیا تھا کہا ہے جی صلی اللہ علیہ دسلم ہے شک اللہ ا تعال نے اس منع حدیدیہ ہے آب کوایک محملم کھلا فتح دی۔ یعنی اس منع مدید ہے بدفائدہ ہوا کہ ووسب ہوئی فتح تخلیم یعنی فتح کھیادر ندسرف فنخ مَدادر فَنْ خَبِيرِ بِلَكِداً مَندهِ كَي كُلِ لُوْحات اسلاميہ كے لئے صلح عديديہ بطورج بنياد كيتمى اوراس تحل اورتو كل او تعظيم حرمات الله كي بدولت جو صلح حديد يبير كيسلسدين آب سيه ظاهر مونى اورجن خصوصي انعامات و احسانت اوراعزاز واكرام = آ تحضرت صلى الله عليه وسلم كوحل تعالى نے نوازااس کی طرف آ مے ان آیات میں اشارہ فرمایا جاتا ہے۔ دنیا کے بھی یادشاہوں کا قاعدہ اور دستور ہے کہ دہ اسپنے بہت بڑے فاتح جزل ادرامير لفنكر وخصوصي انعام واعزاز سينوازيتيجي غدادند تدوس نے بھی اس" فتح مین" کے صلہ میں آپ کو جارچیزوں سے سرفراز فرمایا جوان آ بات میں بیان فرمائی کئی بیر جن میں جلایا جاتا ہے کر پہلی چیز جس ہے رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم کونواز اسمیا وہ عقران ڈنو یہ ہے۔ بین اکلے اور پھیلے تمام گذاہوں کی معالی ۔ یہاں جیسے پہلے بھی عرض کیا جاچكا بي يو يحدلها جائ كرسول التدسلي الله عليه وسلم تو الله ك في اور بغير بونے كے باعث معصوم تقاورتمام منابول سے باك ومرا فر آ ب كے تن ميں فغران ذنوب يعنى كناموں سے معافى كى بشارت كے كيامعنى ؟ ييرومسلم بكرمسكنه عظمت انبيان اسلامي عقائد ميس ي

besturd!

PY-pul - Joseph Second ک سوروعیس وقول کی ایندا میں فر مایا گیا ہے اب ظاہر ﷺ کا کہا کراکیا طرف مسلمان موادرا يك طرف ايك كافرتواس دقت مسلمان فيلخلف ي سوال کو ملتوی کر کے اس کا فر کو اصل دین کی طرف متوجد کرنا کون نیس جانما كدعمادت باورآب نے اجتمادے ال كومقدم ركھا كرآب كا باجتبادي تعالى كويندنية وجيها كسوروعس مرح تعالى فاء قرمایا اور ناپسندیدگی کی وجد مجمی ظاهر قرما دی که وه اند عصصحالی طالب ماوق تے اور آپ کے فیش توجہ ہے ان کا حال ستور جاتا اور ان کا تنس مزکی ہوجا تا اور آپ کی بات ان کے کان میں پڑتی تو وہ اخلاص ے اس کوسو بنے اور مجھتے اور ان کے کام آئی اور بد کفار قریش جواب غردرادر شیخی ہے جس کی پردائیس کرتے اور ان کا تھبرا جازت ٹیس دیتا كداملدورمول كي آ مع جنكيس آب ان كدرب بيس كديد كعطرت مسلمان بوجائيں ۔ حال كالله كي طرف عة ب يركوني الزام بين ك بيمغروراور فيخى بازآپ كى جايت سے درست كول شاءو عـ ؟ آپ كا فرض دعوت وتبليخ كا تقاوه اداكر يك اوركررب إن آسكان لايروا متكبرول كي فكريس اس قدرانهاك كي ضرورت بيس كديج طالب أور اللعن ايما تدار توجد عروم موت تليس غرض كما يعدا موريس آب كو استغفار كائتكم ويأكمياا وريهال آيت بل اسبات كي بشارت وي في ك بمیشہ سے بمیشتک کی سبافزشیں جوآب کے مرتبداعلی کے اشبار ہے کوتا ای مجمی جا کیں بالکلیہ معاف ہیں۔ مدیث ارت حق تعالی نے اور سمى بندے کے لئے نہیں قرمائی محر باہ جوداس بشارے کے جیسا کہ صدید شریف علی آیا ہے کداس آیت مبارک کے نزول کے بعد حضورا قدس اس قدرعبادت اورمحنت كرتے محم كدراتوں كونماز ميں كمز كمز ع وكرسوج جات تصادر محابدادرال بيت كود كموكر رقم آ القاسحاب عرض كرت يارسول الله آب اس قدر محنت كيول كرت مِن الله تعالى تو آپ كى سب أكلى تيكى خطائم معاف فرما چكا تو آپ ارشادفرات افلااكون عبدا شكوراً وكياش اسكاشكركرار بنده ندبول امتداكير بيم محشر شن شفاعت كي أيك طويل مديث من آيا ب كديب كلون جم بوكر معرت آدم س في كر كي بعد ديكر ي

ع. رطرت التد ك في جهال انسان بين كمات بين يي ي ي و نے بیر اوراش وعیال کی زندگی ہے بھی دابستار ہے ہیں اور خوشی اور فم كيمو قع بخش اور فمكين محى بوت رجيد ين عاجم وو برقم المعلی اور ارادی گناہوں سے یا ک معی ہیں کیونک و ہر حم کی لیک کے لنے بادی و مرشد اور خدا کے نائب و ظیفہ بیں اگر چہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح متعادتو توں کے حال ضرور ہیں لیکن عمل اور اراد ہ ش ان ے برسم کی بدی کے ظہور کو نامکن اور محال کردیا حمیا ہے تا کہ ان کا ہرارا دواور برعمل اور برقول غرض برحر کت وسکون کا مکات کے الن اسوه تموندين سكراليت بشريت واتسانيت سيمتعف بون کی بنا پرسبو\_نسیان اورلغزش کاامکان باتی ر بتااور بھی بمی عملی شکل بھی انتیاد کرلیتا ہےجس برفورا ہی حق تعالی کی طرف سے متنب کردیا جاتا ب. این نفزش اور محمول چوک کاا طلاق ایک حقیقت بر موتاب جبال نظل میں اور ندکروار میں تمر داور سرکھی کا وقل مواور ندقصد وارادہ کے ساتو تنكم كى خلاف ورزى كااور ساتھ اى و عمل! بى حقيقت اور ماہيت كانتبار ي ي بداورش مى مع بلدا في ذات من اباحث اورجواز كا ورجد رکھنا ہو گر کرنے والے کی ستی کے شایان شان ند ہو چو تک نی برحق ت فی کی مستقل حفاظت و تحرانی ربتی ہاس لئے فررای ان کومتنبر کر ویا جاتا ہے کہ بیمل تمہاری جلالت قدر اور عظمت مرتب کے شایان شان نبس بريد يخفرا محقل مسمدانيا علاس معلومهوا كةرآن كريم بين رسول التصلى الشعليد وملم إوجود معصوم بوت ك لفظ ذئب ياس كامرادف جبال محى استعال مواسيد بال وي اجتماري اخزش مراد ب جوآب سے مرتبد دفیع کے اعتبارے بارگاہ خداو تدی میں کوتا ہی تجی جائے جس کی کہ ایک مثال وہ ہے جس کا ذکر پہلے بھی کیا جا چکا ہے کر عضور سلی الله علیہ وسلم کی خدمت بیس ایک بارایک تا بیعا سحانی حضرت ابن محتوم آئے۔ آنخضرت صلی الله عليه وسلم اس وقت سرداران کفارقریش کوسمجارے تھے اوران سے گفتگوفر مارے تھے۔ ن ناين صي في في على آ كرنوك ديا اورخود يو يعن م كل اس وقت ية تخضرت ملى النه عليه وملم كونا كوار خاطر بواجس كا ذكر به وي ياره

حضرت نیسن کے باس ہینے کی اور شفاعت کی درخواست کرے کی تو حضرت ميسق قرمائيس مح كه مجھ ميں اس كام كى ہمت نبيس ميري امت نے مجھ کوجمعی تو خدا کا مٹا قرار دیا اور کمعی عین خدا اوران اقوال کی تعلیم کو میری طرف منسوب کیا۔ پس میں ان اقوال کی تحقیقات کے مواخذہ ے ذری ہوں اور تاب شفاعت نہیں رکھتا البدیم حضرت محرمصطفے کے یاس جاؤ کرآ ب محبوب فداہیں۔افٹد تعالیٰ نے آپ کوا ملے چھلے تمام مئنا ہوں کی معاقبہ کی خوشخبر می دی ہے۔ وہ خاتم انتہین ہی اور بچزان کے یہ شفاعت اور کسی کا کام نیس تو معلوم ہوا کہ حضور اقد س کی یہ خصوصیت کدانشدتعالی آب کی سب آگلی پچیلی خطا کمیں معاف قرباچکا ے حضرت میں اور دیگرانمہا وکرام اور تمام کلوق جو بوم محشر میں جمع ہوگی سب برخا ہر ہوگی۔انفہ تبارک وتعالی ایسے مقدس معظم رسول کے طفیل ے ہم کناہ گار استیوں کی خطاؤں ادر کنا ہوں کو بھی معاف فرمادیں۔ الغرض ان جار چزول میں ہے جن ہے اللہ تعالی نے حضور محسر قراز فر مایا بہلی چیز بیتھی کمانگل اور پہلی تمام کوتا ہیاں آ ہے کی معاف فرماوی

دومرا اعزاز واكرام يدييان فرمليا كرمرف تقعيمات سے وركزر نهیں کیا گہا بلکہ جو کیجونظا ہری اور باطنی اور جسماتی وروحاتی انعامات و

1-92 عبرة الفتح بارو-1 م ا صانات اب تك بو ي بي ان كى بورى يحيل أورجهم يكي بدا كى -تيسرا اعزاز داكرام بيان فرمايا جاتاب كدائ أي المهيت اوراستقامت كاسيدى راه يرالله تعالى قائم ريح كااورمعرف ألهي ك غير محدود مراجب ير فائز فرمائ كار لوك جوق درجوق آب كى جایت سے اسلام کے سید جے راستہ برآئم کی محیادراس طرح آپ کے اجروصنات کے ذخیرویں ہے ثاراضا فی ہوگا۔

چوتفاا عزاز وا کرام جس ہے آپ کونواز انگیا یہ بیان فر مایا گیا کہ اے نی صلی الله علیه وسلم الله کی الیمی مدوآ ب کے لئے آ کے کی جے نہ كوئي روك يحكه كاند د بالتحك كاله اور الله تعالى آب كوابيا غليه عنايت فر ہائے گا کہ جس میں عزت ہی عزت ہوگی۔ اے اللہ اپنے اس عزت والے رسول کے صدقہ اور طقیل میں آب کی امت اور آب کے دین کوجھی عزیت مرحمت فرما۔ آجن ۔

يهان ان آيات مين ان نعتون کا وکرتھا جواس واقعد کے حدید ہ میں حضور کے متعلق تھیں آ مےان نعمتوں کا ذکر ہے جواس واقعہ میں آب كے بمراى مونين لعنى صابر كرام كے معلق تيس بس كابيان الشاءاللداكلي آيات شيء محدد درتها مين بوكاب

#### دعا سيحجئ

الذنعائي كاسبها بتباشكروا حمال ب كدجوبم كوسيدنا حضرت احرجتني محرصط فياصلي الشرعليدوسلم جيسي اشرف الانبياء والرملين كااتني ببونا نصيب فرمايا به

ا ہے انڈرا یسے نمی معظم ۔ اور رسول کرم کی نفالفت اور نافر مانی ہے آب انسٹ مسلمہ کے ایک آیک آیک فر دکو بھا لیجتے ۔ اور اس امت کو پھر بھولا ہوا مبق یاد کر لینے کی تو فق مرحت فریاد تیجئے ۔اوراسلام اورمسلیمین کووہ غلبہ عطافر ماد تیجئے کہ جس میں مزیت ہی مزیت ہو۔

والغروغوكا كالعيد شركت الفكيين

# السَّكِيْنَةَ فِي قُلُوْكِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزُدُادُوْ الْمُكَانَّا

besturd)

نے والا بڑی جگفت والا ہے۔ تا کہ اللہ تعالی مسلمان مردوں اور مسلمان مورتوں کو اٹسی پہشت میں داخل پر

نن کے بینے نہریں جاری ہوں گی، جن میں جمیشہ کور ہیں گے اور تا کہ ان کے مخناہ ڈور کرد ہے، اور یہ اللہ کے نزویک بزی کامیالی ہے هُوَ وَى الرَّيْنِ وَوَسِ النَّزِيُّ "وَرَى النَّكِيكِينَةُ سَيْمَا (سَنَى) فَيْ مِنَ الْفُلُوبِ (قِعَ)ول السُؤمِينِيِّ مُومُون إيكِيْدَافُوا الأرووروعا، رُبِّهَا فَا رَبِينَ ﴿ مَعَ سَاتِمُو ۚ رَبِيْمَا أَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله لل المُتَعَالِينَ ۚ وَالْكُونُ اللَّهِ اللّ لنَدُ الله [ عَدِيثَ بالناوال حَلَيْهُا تعمت والا لِللَّاخِلُ عاكره وواقل كرب التُؤنينية بَن مون مُرود ( وللونيلة الرمون عورتم الجنبُة بنت بحری بدی ایں امون تکویت الے لیے ایز نفاز امری الحلیدین دو بمیشہ این کے اینھا ان می ویکونی ادر در کردے کا علیم ان ہے سَيْهَ يَجِهُ اللَّهُ إِلَا أَوْلَانُ الرَّبِيِّ فَيْلِكُ بِهِ إِيعَنْكُ لَيْدِ اللَّهِ كَانُو اللّ

ے نصراً عزیز اُتک نازل ہونے برحضورصلی الشعلیہ وسلم نے صحابة كرام كويرُ هوكرسنا تمي تو حضرات سحابة رضى الله تعالى عنهم في آ ب کی خدمت میں مبار کیا وعرض کی اور کہایا رسول اللہ پہلو آ ب کے لئے بوار عارے لئے کیا ہے؟ اس بربیآ بیٹن نازل ہو میں اور ان العتوى كا ذكر فرما يا حميا جواس واقعصل حديديين سحاب كرام ي متعلق میں چہ نجیان آیات میں پہلے بنایا جاتا ہے کہ اللہ تعاتی نے اطمینان اور سکینه اتار کرمومنین کا ایمان بز هایا۔ بینی محابہ کرام یا وجود بہلنے خلاف طبع ہونے کے رسول القبصلی الندعلیہ وسلم کے تھم رِسطمتن ہو محنے اور ضدی کا فروں کے ساتھ صدنیس کرنے تھے۔ اس کی برکت ہے ان کے ایمان کا درجہ بر حار عرفان دیقین میں ترتی ہوئی اول بیعت جہاد کر کے صحابہ کرام نے ٹابت کرویا کہ ہم اللہ کی داہ میں ٹڑنے مرنے اورا بی جان کوقریان کرنے کے لئے تیار ہیں۔ بدائمان کا ایک رنگ تھا اس کے بعد آ تخضرت صلی القد علیہ وسلم نے سحابہ کے جذبات کے خلاف اللہ کے تنم سے مسلح منظور کر لی ا آوان كايمان كايدوومرا ركك تفاكدائة برجوش جذبات كوزور

لفسير وتشريح: كذشة ابتدائي آيات من بلايا كياضا كالله تعالى نے اس اصلح حدیث کوایک شاندار فتح بنایااورآ تحضرت معلی القدعنية وسم كواس صلح مين صبر وتحل ہے كام لينے ميں إطور اعزاز و ا مُرام کے جار جنے وں سے نوازا۔ ایک بیاکداللہ تعالی نے آپ کی ساری آگلی چیملی خطاؤں اور بھول چوک کی معافی کی بشارت دی۔ دوسے باک القد تعالی اینے کمال انعامات آب مر بورے کر کے رین گ۔ تیسرے بیکہ آپ کو اہتد تعالیٰ سیدھے راست ہے جھی شخے نہ: یں کے اور جو بتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی زبر دست تعریت وبدد آ ب کے شامل حال رہے کی جنا نجہ الحمد لللہ یہ سب پھھ بورا ہوا۔ اسلام میں بے روک نوک لوگوں کے جھے کے جھے واقل ہونے يُّد - تمام جزيرة العرب من اسلام برطرف مجيل ميا اور وشمنون کے دلون براسادم اورمسعہ نوی کارعب بیٹو کیا اور بزی بزی شاندار الا ائیاں آسانی ہے فتح ہوتی چلی گئیں۔ بیمال تک کے سارے جزیرہ ا هرب تن کوئی مخالف اسلام سرا نھائے کے لائق ندر ہا۔ روایات الله ، تا كاكه جب كذشت آبات انا فتحنالك فتحاً مبيناً

تحكم ب\_ آمر اطاعت او تعمل تحم كاثمر دبيان فرا الدين السلام الم تعالیٰ اس اطاعت کی بدولت الل ایمان کوخواه و همرویو کیجیجه به س جنت می داخل فر ماستهٔ اورتا کداس اطاعت کی بدولت اس ما میلادین جنت من و سروب مدرو من مروب و من المل فرمات الديم كريات الما المن الملك الديم كريات المن الملك المل کی پدونت ان کے گناہوں کو دور کردے اور ان کی پر ائیوں ور کزور و ر کومعانب فرماد ہے اور بیانشرتوں کی سکے نزویکے بیٹدویں فی بڑی کامیا فی ے حدیث میں ہے کہ جن اسحاب نے حدید میں رسول النوسلی اللہ عنيه وسلم عند بيت كان يس ب ايك محى دوزخ من داهل موكاء و کھتے پیال بھی آخرت میں گناہوں کی معانی اور جنت میں واقعداس كوتوز عظيم يعنى بزى زبردست كامياني فرمايا مميا يصيع الاسلام حطرت علام شمير احد على في اس جكد لكما ب كديعض فقال صوفی یا کوئی مغلوب الحال کېرو یا کرتے ہیں که جنت هلب کرنا تو ماتصول کا کام بے لیکن یہال ہے معلوم ہوا کداللہ تعالی کے ہاں ا آنیان کا بڑا کمال میں ہے کہ آخرے میں ضدائے ڈوالجلال والا کرام ک نارانتگی کی جگر لینی جنم سے فی جائے ادراس کی رضا کے مقام ليني جنت من دافنه تعيب بو جائد اللهم انا نستلك رضاك والجنة ونعوذبك من غضبك والنار آثن الغرض ان آیات میں موشین ومومنات کا ذکر خیر فریا ما عمیا۔ آ کے ان کے مقابل مینی مشرکین وشرکات اور منافقات کا ذکر قربا ما جانا يبيحس كابيان الثاء الذاكلي آيات شن آئدودرس ش بوكار

ے و ما کراہتہ ورسول کے فیصلہ کے آھے گردن جھٹا ویں۔تو محایہ كرام براس موقع ملح حديييه على الله تغالى في بدانعام فرمايا كه موسین کے دلول میں محل پیدا کیا اور رسول انتصلی انشاعلیہ وسلم کے تھم کی اطاعت اختیار کی اور آپ کی اطاعت ہے ان کا نور ایمان اور برحارة كم تلاياجاتا بكرالله ي جائلا بكركس وقت قال كا تھم دینا تمہارے لئے مصلحت ہے اور کس موقع پر قبال سے باز رکھنا اور التي كرا حكست بي تم كواكر قبال كانتم بواتو بمى كفاركى كثرت كا خبال كركي بين و پيش نه كرما كيونكه آسان وزيين ك نشكرون كا ما لك الله بى سے رجوتمبارى قلت كے باوجوداسينے فيلى الشكروں سے تمبارى بدوکرسکتا ہےاورا کرمنلح کرنے اور قمال ہے رکئے کا حکم انشدد ہے تواس ك هميل كرواور بيرخيال نه كرنا كدافسوس منع بوكل اور كفارنج فكله اور ان كوسزا ندلي \_اگر قمال كانتكم في جانا تو جم ان كافرون كو بلاك كر والت توسجه لوكدان كاللاك بونا تجهتم يرموقوف تبيس الشاتعالى جائے تو اپنے دوسرے لفکروں سے کافروں کو بلاک کر سکتے ہیں۔ اب یباں یہ بات توانمی کی مجھ میں آسکتی ہے جن کا ایمان کا مل اور لقین صاول قرآن بر ہو۔ اور جن کے نزد یک قرآن میں ان کے مسائل کاهل ہی موجوز میں وہ القد کے نیبی لشکروں کو کیا سمجھیں ہے۔ ببرحال يهال بثغايا مميا كه زمين اورة حان كے تشكروں كا ما لك جو تھم دے کا تو ضرورای میں بہتری اور حکست ہوگی۔ مونین کا کا مھیل

### وعالشيجيئ

حق تعالی اسپی فضل وکرم ہے آخرت کی سرخرو کی اور کا میا بی ہم سب کونصیب فر ما کی اور اپنی دائی وابدی جنتوں میں ہماراوا خلہ تقدر فرما کمیں۔

یاالله جمیں ہرحال میں اینے احکام کی فلاہری ویافنی اطاعت نصیب فرماییے اوراس کے تمرو

میں جارے ولول جر أور ايمان زياده سے زياده فر ماسيك

وَالْخِارِدُعُونَا أَنِ الْمُؤْرِيْنِ لِلْهِ الْعَلْمِينَ

besturdy

وَيُعَدِّبَ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَتِ الظَّانِيْنَ بِاللَّهِ ظُنَّ السَوْءِ عَلَيْهِ فِي

اور تا که انقدتعالی منافق مر دون اورمنافق عورتون اورمشرک مر دون اورمشرک عورتون کوعذاب دے جو کدانقدے ساتھ ٹیرے ٹرے گمان رکھتے ہیں، ان ج

دَ إِيرَةُ السَّوْءَ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلِيْهِ هُولَكُنَّهُ هُ وَأَعَدَّ أَهُمْ جَهَدَّهُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا وَلِلْهِ

أواوقت يزيف والاسب اوراند تعالى ان يرخضها ك بوكاء اوران كورهت ب فرور كرد بكااوران كيفية أس في ووزخ تيار كرر كمي بدوه كرا العكاند ب

جُنُوْدُ التَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيتِ إِنَّ

ا مورة سمان وزيين كاسب تقراند وي كاسب اورانشدتعا لي زيروست متكب والاسب بهم قرآب كوكواي دينے والا اور بشارت وين والا اور ورانيوالا كر تي بيجاب.

لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَيِّرُ رُوهُ وَتُوَيِّرُوهُ وَتُنَاتِكُوهُ وَتُسَيِّعُوهُ كَلُرةً وَ آصِيلًا ﴿

تا كهتم لوگ الله براوراً من يحد مول برايمان لا دُاوراس كي مدوكرواوراس كي تعظيم كروه اورميج وشام اس كي تنتيج عل كيكر مو -

میں سے کی طرف سے اطمینان پیدا کر کے القدتونی نے اسلام کی جڑ مضبوط کر دی اور اسلامی نوحات و ترقیات کا درواز و کھول دیا ہی طرب سے مسئوط کر دی اور اسلامی نوحات و ترقیات کا درواز و کھول دیا ہی طرب سے مسئع صدیبیہ کا فروں اور منافقوں پر مصیبت نوشنے اور انجام کا دان کو پوری طرح سزا لے کا ذریعہ بن گئی۔ جیسا اس سورة کے ابتدائی درس میں بتایا ہا جا چکا ہے کہ ذیقعدہ الده میں جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہر ہمرائی تخییا ڈیز جہ بڑار سحاب کرائم کے مدید منورہ سے مکہ معظم بر ہمرائی تخییا ڈیز جہ بڑار سحاب کرائم کے مدید منورہ کی قراد اور شہر تھا اس لئے آپ نے اطراف کی قراد اور شہر تھا اس لئے آپ نے اطراف مدید اللہ و یہات میں بھی اس کا اعلان کرا دیا کہ تم کو بھی عمرہ میں جہنا جا با جو کے سے اور در حقیقت منافقین حربو بطا ہر مسلمان سے ہوئے سے اور در حقیقت منافقین

تفسیر و تشریح: گذشتہ آیات بیں و کر ہوا تھا کہ ملے حدیب
حدوقہ برسی ہرائی نے بیعت رضوان کے سلسلہ میں جس بہاوری
اور جان شاری کا ہے مثال ثبوت دیا اور ٹھرا پی مرضی اور جذبات
کے خلاف رسول الشعلی الشعلیہ وسلم کے فیصلہ پر جوسر شلیم خم کر دیا
اس کی مثال سحابہ کرام کے علاوہ تاریخ بیں وحویثہ ہے ہے جی نہیں
ماستی ۔ ٹھراس اطاعت اور فرما نبرداری کا تیجہ بھی بیان فرما دیا حمیا
تین کے ایمان والے مرووں اور ایمان والی عورتوں کو جنت کے
ایمان والے مرووں اور ایمان والی عورتوں کو جنت کے
ایمان دی کی اور انسان
کے لئے اللہ تی تی کے بال میں بری کامیا تی ہے کہ اس کی خطاوت مور
مواف فرما کر اس کو اللہ تعالی اس نے رضا کے مقام جنت میں داخل
مواف فرما کر اس کو اللہ تعالی اسے رضا کے مقام جنت میں داخل
فرمادے گا۔ تو جہاں اس مسلح حدید ہے کے موقعہ برموشین کے ولوں

negli

علانے ان آیات کے تحت لکھا ہے کہ دسول کریم سلی اوند عب وسلم ک تعظیم داجب و فرض ہے۔ ذرا بھی کوئی تو ہن ٹرے گا وہ فیض رسالت سيخروم رب كالبعض مفسرين في لكعاب كه تعودوه و توقووه لعِن الله كرسول كي مروكرواور آپ كي تعليم كرو يو يهال آپ کی مدوکرنے سے آپ کے وین کی مدوکرنا مراد ہے کدرسول اللہ صلی الله علیه وسلم کی حقیق مرد آب سے وین ہی کی مدو ہے چر آپ کی تو قیر وعزت میں آ ب کے سنت کی اتباع اور اجراء اور اس کے قیام اورتبلني من اعانت اور جان و مال سے شريك ہونا يكي آپ كى جي توقیر وعزت ہے۔قرآن کرم کے اس ایک جملہ و تعودوہ و تو قروه اوراس رسول کی مرد کردادراس کی تنظیم کرداس میں اجمالا آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے حقوق کی طرف اشار و فر مادیا تمیاہے۔ جس کی تفعیل اور تغییر میں علما نے بہت میچھ ومنیا دیت اور طویل تقریری تحریفر مائی میں جس کے بیان کی اس درس میں مخوائش نیس ۔ مخصراً آپ کے سارے متول ان تمین الفاظ میں آجاتے ہیں۔ آپ كى محبت آب كى عظمت اورآب كالتباع \_ أكران تين من عايك چزېمى ند بوكى تو يقينا حضورصلى الله عليه وسلم كرحتوق مي كوتا عى بو گ ۔ انڈر تعالی جمیں بھی اینے رسول باک علید العلوة والسلام کے حقوق کی اوا میکی کی توفیق کا مندعطا قرما کیں۔

اخیر می فرمایا جاتا ہے کے میں دشام اللہ کی تبیع و تقدیس میں کھے رہواوراس کی یا کی بیان کرتے رہو۔

اب آمے شلع حدید کے سلم میں جو واقعہ بیعت رضوان واقع ہوا تھا اس کے متعلق آمل آیات میں ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان افتاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

والغار دغو كاكن الحكال بلورك الغليان

أيرة ووالساف والمساته كمنين آية اور بهاش بنا كريته وبهاور الأراب لنات كمكمت كم مكري قريش كابوا مجمع بواب مد فد بهيز ضرور وَ بِينَانَ وريهُ سلمان لِرَائِي مِين قاه مول ڪياورايک بھي زنده ر ہیں ندآ ہے کا رکیونک وطن سے دوروشمن کا دلیس ہوگا ان سکے پاس نہ نوج سے نہ بھیارہم کیوں ان کے ساتھ اسپنے کو ہلا کت جس ڈالیں اور ہمراہ جا کرتائی مول لیں چنانج مدیدے چلتے وقت جراکیک محض جدین قیس کے کوئی منافق عمرے کے لئے نہ نکلا۔ ادھر مشركين كمدني سوط كدمسلمان عمره ك الم عدة رب إلى ليكن قریب دوغا ہے جائے ہیں کہ مکہ معظمہ ہم ہے چھین لیں اور مکہ م قبضہ جمالیں تو یہاں ان دونوں یعنی مشرکین اور منافقین کے متعلق بٹلا با جہ تا ہے کہ این ووتوں نے اللہ کے ساتھ برا کمان کیا۔ منافقین نے سوچ کدان مسلمانوں کی عدونہ ہوگی اور یہ بلائت میں پڑی کے اورمشركين نے اللہ كے مائے والوں كو دغا مازسمجما ان وونوں کر د ہوں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ان **لوگوں کی شامت ان کو** محمرنے ہی والی ہے۔ بیمصیبت کے چکر میں پینس کرر ہی سے۔ بہ کہاں تک احتیاطیں اور پیش بندیاں کریں ہے ۔اللہ تعالی ان ہے اخت ناراض ہے اور ان کوائی رحمت سے دور کردیا ہے۔ بہتم میں جائمیں مے جو برا ٹھکا شہ اور جب خداسزادینا جا ہے تو کون ہے جويها سكناب - خدا في الشكرايك لحديث جاسبة في كرركود يمر الله تعالى زبروست موتے كے ساتھ حكست والا بھي ہے حكست البي مقتضی نبیں کہ فورا ہاتھوں ہاتھے ان کا استیصال کیا جائے آ کے اللہ و رسول کے مفوق کا اور ان حقوق کے بحالا نے والوں کی فضیلت اور ت بجالا نے والوں کی مُرمت کا بیان ہے اور آ مخضرت صلی الشعلیہ وہلم کو خطاب کر کے فر مایا جاتا ہے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آ بکوا تمال امت فرقیامت کے دن گواہی دینے والا ادر و نیامیں اہل ایمان کے لیے بشارت و خوشخبری وسینے والا کوآخرت میں ا بیان دقمل صالح کے عمدہ نتائج ملیں ہے ادر کفار ومشرکین کوخوف

جونوگ آپ ہے بیعت کررہے ہیں آو دہ( واقع میں)الشاق فی ہے بیعت کررہے ہیں،خدا کا باتھ ان کے باقعول پر ہے، پھر جوخض محید تو ژ

besturd) وبال أى بريزے كا، اور جو مخص اس بات كو بورا كرے كا جس بر خدا سے عبد كيا ہے سو منقريب خدا اس كو برا اجروے كار

> فَقَلَ يُنِينَهِ فَ اللَّهِ بِالْمُولِ كَانِي فَعَنْ مُكْفَ يُعِرِسُ فَاقَدُوهِ مِهِ فَاقَعَا قِال سَدَانُسُ مِينَكُفُ الله فَاقَدُوهِ عَلَى الْفَيامُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلِي وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُوالِمُواللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَالَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُواللَّاللَّلَّالِمُواللَّالِمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللَّالِمُولُولُولًا لَلّا

> وَمَنْ اور ص الوق بوراكما يستأخك جوال فعردكا عليكة الله الله الله يرست فسيتوفينا وومنزيب الدويا أخبرا عظاما اجتسم

🛚 جو جھے بچا۔ تک را گرآ پ مطرت مثان کو مجیس جن کی مکہ میں قرابتیں ا ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آ ب نے اس رائے کو بسند فرمایا اور مصرت عنمان كو بلاكر بيتكم وياك الوسقيان اورروسائ مُذكوبها والبيام بابنجا ووكه بم الزيمين آئے ہيں۔ ہم ُوآئے دو عمرہ کرکے چلے جا میں مجاوریہ بجنی فرمایا که جو کمزورمسلمان مکه میںمغلوب اورمظلوم تعےان کو بید بشارت شادوك يميرا كمن بيس عنقريب اللدتعالي فق نصيب قرمائ كا اورائية وين كوغالب كرية كالدهفرت عثمان الية أيك مزيزكي بناه میں مکسیس واقبل ہوئے اور رسول انقد سلی انقد ملیہ وسلم کا پیام بہنجا بالور صَعفامُ ملمين وبشارت سنائي ابوسفيان وغيره نے بالاتفاق جواب ديا کہ ہم محمد (صلی اللہ علیہ وہلم) اوران کے دوسرے رفتا و کو ہر کر مکہ بیس واقل نه ہوٹ ویں مے تم اگر تنہا طواف بیت القد کرنا جاہوتو کر کئے مور دعفرت مثان نے فرمایا کر بیاہ میں برگزنہیں کرسکتا کرخوا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف اور عمر و کوئیا اوا کرلوں ۔ قریش نے جب حضرت عثمان كابدا صرار و يكها تو ان كودائيس جائے ہے روك ليا۔ ادھر مسلمانوں میں بینجروس طرح میٹی کہ معنرے مثان قمل کروئے سکتے۔ مسلمانوں کے لئے رخبرایک بہت بڑا سانحہ تھاجس ہے برخص مصطرب ادر برقابو بواجار بانتمار رسول التصلي القدعليه وسلم كوبحي بهت صدمہ ہوا اور ریفرمایا کہ جنب تک میں ان سے جدار نہ لے بول گا۔ یبال سے حرکت نہ کرول گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسکم نے ای وقت ا کیک درخت کے بیٹے پیٹ کرمحابہ کرام سے اس بات پر بیعت لی کہ

لفسير وتشريح ال سورة كابتدائي ورس من يبتغا إجاج كاب ال سورة كالزول مع مديسية ها عدوالهي يرهديد منوره يني سيل مواتها ال سورة على جن متعدد واقعات كي طرف اشاره بوده ابتدائي درس جس مختم أبيان كئے جا حيكے جيں۔اس آيت بيس بھي آيپ خاص والعركي طرف اشاره ي جواريخ اسلام شي" بيعت رضوان" ك مام ے مشہور ہے۔ ای سورة میں آسے تيسرے رکوع کی ابتدا میں ای بیعت رضوان کے واقعہ کو بیان کیا حمیا ہے۔ جسب قریش مکہ کو رخبر پیچی کیآ مخضرت صلی امله علیه وسلم تقریبا ڈیز حد ہزار محالہ کرام کے جمراہ مکیآ رے میں تو قریش نے بہت سا بھن کر کے اتفاق کرلیا کہ آ ہے۔ کومکہ میں برگزندا نے دیں مے حضور صلی الله عليه وسلم نے صديبيد ميں قيام اُر نے کے بعد ایک معالی معفرت خراش بن امپیز داعی وایک اونٹ م سوار کرے اہل مکہ کے باس بھیجا کہ ان کو خبر کردیں کہ ہم فقط بیت اللہ کی زبارت کے لئے آئے جس جنگ کے لئے نہیں آئے۔ اہل مکدنے اسلام دشمني ميسان كے اونٹ كوؤ بح كرؤ الا لارار و دكيا كيان محاتي كومجى قتل کرڈالیں مگر آپس ہی کے بعض لوگول نے درمیان میں بر کران کو بجاديا حصرت خراش افي جان بها كروائيس آئة اورسول التصلى الله عليدوسكم سے تمام واقعہ بیان کیا۔ تب آ پ نے ارادہ فر مایا کر حضرت ممرّ کو بیام دے کرائل مکے یاس مجیجیں او حضرت عرف فرمدند ک اور عرض كيايار سول الندكم ب كومعلوم بي كرافل مكد جهد يكس قدر بريم - باورکس درجه میبر ہے دشمن ہیں۔ مکہ بیس میبر سی قبیلہ کا کوئی مختص نہیں

۲۲-۵۰ الفتح باره-۲۲ ۲۲-۵۰ الفتح باره-۲۲-۵۰۰ ۲-۵ كسحاد ومرسام فيرير بيت ليت تقدمشا كأخر فكالعلى بيعت جن كا سلساد حضورے نے کرآئ تک جاری سے اگر بطر اق مشروح باورال ک المل مجى يبى بيت نبوي صلى التدعليدوسلم بيرة من بتلايا جاتا في لللا بيست كوفت جوقول وقراركياجا عباركوني اس كوقوز كالواناي تقسان كرے كالله درمول كو يكه شرزيس بينيتا۔ اى كوعبد هيني كى مزاسلے گی اورجس نے استقامت وکھلائی اوراسیے عبدو پیان کومضوطی سے بورا كياتوار كابدله بمى ببت بوراح تعالى كي طرف سے مطاكار

منسرین نے تکھا ہے کہ یہاں بیعت کا لفظ چونکہ عام ہے اس لئے جس عہدوا جب الايفا رکوتو ڑے گاسواس کے لئے مہی وعيد ہے جو یہاں آیت میں ظاہر فر مائی می یعنی جو خص عبد تو زے کا سواس کے عبدتو شف كادبال اى يريز عاكال اب يمال بركله كواسية وين عل اس بات كوناز وكريك كه ووكله إلى الاالفات مجدر سول الله كهد كركيا اقراره عبدكرتا بادراسية الن عبدكوكهان عك يوراكرتاب ايك كله كوكلدلا الأالا التدمحد ومول التدين اسبات كاعبدوا قرادكرتا ي كدين صرف النَّد تعالَىٰ كو خدائ برحق معبود واحداور يكنَّا ما لك مانيًّا مون اورمرف ای کی عباوت و بندگی کرول گار اور بندے کوجس طرح اسینے مولاوہ کا ك حكمول ير چلنا جا بيم اى طرح مين اس كے حكموں ير چلول كا اور حضرت محرصلى الندعليدوسلم كوينس خدا كابرحق رسول تسليم كرتا مول يش ایک امتی کی طرح آ ب کی اطاعت دیروی کرون گااورآب کی لائی . دو کی شریعت برمکل کرتا رہوں گا۔ ای عبد واقرار کا مام دراصل ایمان ہےاورتو حید ورسالت کی شبادت دینے کا بھی بھی متعمد ومطلب ہے لبذا بركل بزهينه واليكوج بيخ كروه ابية كواس عبدوشبادت كالإبند مستجھے اور اس کی زندگی ای اصول کے مطابق مرز سے اس صورت یں وہ بے شک اللہ کے نزد کیک ایک سچامسلم ومومن ہو گاور شاز بان ے کھر بر حنااور عملاً کلدش کے ہوئے اقرار کے خلاف اپناطرزعل رکھنا مدعبد و بیان اور قول وقر ارکوتو ژیا اور عبد شکنی کرنا ہیںے جس کی عام وعيديهان سالى عى التدفعالى تقف عبد عديم كوافي بناه يم ركيس . والخردغوناك الحمد بالورك العليين

' جب تک جان میں جان ہے کافروں سے جہاد وقبال کریں ہے۔ مر جائیں مے مرراوفرارا فتیارٹیس کریں مے تمام محابہ کرام نے آب کے وست مبارک پر بیعت کی اور احادیث معجد میں ان حضرات محامد کی بری فضلت آئی ہے جواس بیعت میں شریک تھے۔ رسنی اللہ تعالی عنبم اجمعين وحفرت عان عنى جوتكمة بي كحم عدمك مح بوك تے اور اس بیعت کے وقت حاضر ند تھے اس کئے ان کی طرف ہے رسول انتبطى الشهطية وكلم في خوداسية أيك باتحد يرووسرابا تحدرك كرقرمايا كه بيعثمان كى بيعت ہے. مخصوصى فضيلت حضرت عثمان كونصيب مونی کرآب نے اسیع ہی وست مبارک کوحفرت عثان کا باتھوقرار دے کران کی طرف ہے بیعت کر لی۔ تبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم جب منعانوں سے بیعت لے محکے تو ہرایک مسلمان سے دل میں ایک والباند جوش وخراش بيدا بوكيا - جس كي خبر مكد من بيمي ميني مشركيين مك ال سيرتم وغرائ اورخوف زوه بوكرمسلمانول تك يدفر بمبي في كفل عثان كى خبر غلط ب اور بم ان كوسيح سلامت آب ك باس سيعيم بير. چنانج حصرت عثال محج سلامت حديب والس تشريف لے آئے۔ ا چونکه جباد کی سه بیعت بهت بی نازک اوراجم موقع بر کی منی اور حقرات سى بدنے ہورے ولولداور جذبا أيار كي ساتھواس بيعث كوكياس في القد تعالى في مسلمانول كى اس جائيازى اور فداكارى كى قدر منزلت فرمائي ادرايلي رضااد رخوشنودي كايروان مرحسة فرماكران كياس كارناسه كوزنده جاديد بناديا ادراى حقيقت كي بيش تظراسلامي تاريخ بيس اس كا نام 'بیعت رضوان ا قرار بایا جس کا ذکراس آیت میں سمی فرمایا ممیااور آئے تیسرے رکوع کی ابتدا میں بھی فرمایا کمیاہے۔

چنانچداس آست می بالایاجاتا ہے كرجن لوكوں تے حضور سلى الله علیہ وَسُلم کے ماتھ میں ماتھ دے کر بیعت کی تھی تو یہ نی مسلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا کو ہا خدا ہے بیعت کرنا ہے کیونکہ حقیقت میں نبی خدای کی طرف سے بیعت لیتا ہےاورای کے احکام کی تھیل وہ کید بیعت ے ذریدے کراتا ہے جب بیت نبوی کی محقیقت مولی تا یقیغ خدا تعالی کا دست شفقت وحمایت ان کے واتھ کے اور بوگا۔ ببال بدواضح رے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم محابہ کرام ہے بھی اسلام برہمی جباد برہمی

bestuf

سَيَقُولُ لِكَ الْمُعَالَقُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتُنَا أَمُوالْنَا وَآهْلُونَا فَاسْتَغْفِرُ لَتَا و بباتی چھے روشے دوعظریب آپ سے تعیل سے کہم کو تعارے مال وعیال نے قرصت ند لینے دی سو تعارے لئے معانی کی دعا مَا عظم اللَّا کے الا بِالْسِنْةِهِمْ عَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمُلْكُ لَكُوْقِنَ إِلَٰهِ شَيْئًا إِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا بان سندہ وبالٹمل کیتے تیں جو ان کے دل ترکیل ہیں ،آپ کہدو بچنے کہ مودہ کون ہے جو خدا کے سامنے تمہارے أَوْ أَرَا دَبِكُمْ نَفْعًا ۚ بِلْ حَسَالَ اللَّهِ بِمَا تَعْلَوْنَ خَيِيْرًا ﴿ بِلْ طَنَنْتُمْ إِنْ كُنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ کر اند تو کی تم کو کوئی نقصان یا کوئی نفع پنجانا جاہے، بلکہ القد تمہارے سب افغال پر مطلع ہے۔ بلکہ تم نے یوں سمجھ کہ رسول مُؤْمِنْوْنَ إِلَى ٱهْلِيْهِ مَرَابِكُ اوِّزُيْنَ ذٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُوطُنَ التَوْءِ ۗ وَكُنْتُمُ مؤنین اسیة گھروایوں میں بھی نوٹ کرنے آ ویں ہے اور یہ بات تمبارے دیوں میں تھی بھی معلوم ہو گی تھی اورتم نے نمے سے کمان کیے ،اورتم قَوْمًا أَنُورًا ﴿ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَائَآ آغَيْنَا لِلْكَفِرِينَ سَعِيْرًا ﴿ وَلِلْمِ مُلْكُ ہر یاد ہوئے والے نوگ ہو مھنے۔ اور چوتھی امند ہراور اُس کے رسول ہرائیمان نہ فاوے کا سوچم نے کافرول کیلیے ووز ش تیار کردھی ہے۔ اور تمام آ سان و زمین کی سلطنت اللہ بی کی ہے، وہ جس کو جاہبے بخش دے، اور جس کو حاہبے مزا دے، اور اللہ تعالی بڑا غلور رحیم ۔ ب كترك لك تب المنظفية يجيره بان والع من على المنطقية المنوارك المنافقة الله والمستعفور لكا الرجعي وقع عدا الله المعلون والمنتاج في البالين والما المالين الماليس وي وَ قُلُوْمِهِ هِوَ السَّاءِ وَاللَّهِ مُواوِمِ | فَهُوَيْ تُوَاوِل إِنَّاكُ النَّادِرِكَةَ ہِ | لِكُنَّةً حمادت لَّتَهَ | حِينَ لِنَّه الله مُسَامِعَ شَيْلًا حمادتِهِ اللَّهِ عَلَيْكًا حمادِيًّا عَلَيْكًا المُعَامِدِيًّا كُلَّ اللَّهِ عَلَيْكًا عَلَيْكًا المُعَامِدِيًّا عَلَيْكًا اللَّهُ عَلَيْكًا عَلَيْكًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكًا عَلَيْكًا عَلَيْكًا عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكًا عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكًا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكًا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكًا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكًا عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكًا عَلَيْكُ اللّ تَسَمِينَ أَخَدُوا أَمَوْنَ تَنْسَانِ أَيْوَ إِلَّ أَرَادُهَكُمْ عَلِي حَمَينِ أَيْفُكُما كُولَى فائده أَبِكُ بلك أَكْ كُنُ لَيْهُ بِهِ الله تے وہ الحَبِیرُ اُنْ خِروار | بل بلکہ | طَلَنَانُیوْ تم نے کمان کیا | اُن کہ اِنْ یَنْقَلِبَ برگز والی شانونس کے | الاَیْمُولُ رسولَ لْمُوْمِنُوْنَ اورمومن (جع) إلى مرف العُلِيهة السيخال فائه إلَيْ أَسِي [وَرُقِينَ اورمِمل في فَيْكُ به إلى فَلُو يكُفر تمهار عبدان على يكو كَنْ مُنْ أَوْمَ مَا كَانِ كِيا خَوْنَ الدَوْءِ مُواكِمانِ إِيَكُنْ تُعَدِّ اورتم بصر موسح الحَوْمَ الوائد وال قوم أو كون الدار المؤلِّم العال من المالية المؤلِّم العال المؤلِّم العال المؤلِّم العال المؤلِّم العال المؤلِّم العال المؤلِّم العالم المؤلِّم العالم المؤلِّم المؤلِّم العالم المؤلِّم ال بِلَقْتِو الله بِر الرَكْولِيةِ الراحِ رمول الوَلِيَّا لَعَيْرَا لَا مِنْكَ بِم فَ تَارِكُ الرِيْفِي بَنَ كافرول كِيك السَويْرَا وَكَلْ آكَ الْوَاللَّهُ كِلِكُ للْكُ السَّمُونِ آ سانوں كى باوشامِت | وَالْأَرْضِ اور زَنْنَ | يَغْفِرُ وہ بَشْ وے | لِمُعَنْ يُشَأَرُ جَس كو وہ عِامِے | وَيُعَانِّ بُ اور مَدَابِ وَمِ مَنْ يَنْفُوا مِن مِن مُوه وها يم وكان اور ب النه الله عَفُورًا تحقَّد الله رسويماً مراك تغسیر وتشریخ ؛ گذشتہ آیات میں ملع حدید یہ ہے موقع برصحابہ کرام نے جس جانبازی سے جذبے کے ساتھ رسول انڈسلی اللہ عابیہ وسلم کے دست

مبارک پر جہادوقال کے لئے بیعت کی اس کی آخریف فر مائی گئی تھی اس کے بعد اب ان اوکوں کا حال بیان فر مایا جا تا ہے جو مدیرے کتر ب وجواد میر

beslu!

جو کما ہے ال اور کھر والول کی حفاظت کی وجہ مجلے نقویم میں نہ جا ہے ہو خد ا اكرتمهارك مال داوفا دوغيره ش نقصان يبنجان كالدادة محتبه يترق كياتم م بھر میں رو کراے روک دو مے یا فرض کروانڈتم کو کچھ فائرہ مالا ہی عيال ميں پہنچانا جا ہے اورتم سفر میں جونو کيا کوئی اسے روک سکتا ہے۔ جب نقع ونقصان کوکوئی روک نہیں سکتا تو انتدادر اس کے رسول کی خوشنودی کے مقابلے ٹیل ان چیزوں کی بروا کر پانھن جماقت وصلالت ہان حیاوں بہاتوں سے مت مجھوکہ ہم اللہ کونوش کرلیں سے مک یاد رکھواللہ تمہارے سب کھلے جھے اعمال اوراحوال کی بوری خبرر کھتا ہے۔ واقع میں تمہارے نہ جانے کا سبب میٹیس کہ جوتم بیان کررے ہو بلکہ تمہارا خیال بیتھا کہاب پیٹمبراورمسلمان اس سفر ہے ہے کر واپس نہ آ تم من سے میں تمباری آرزوتھی اور پہنلد انکل اور تخمید تمبارے ولول می خوب جم کیا تھا۔ اس لئے این حفاظت اور نفع کی صورت تم نے علحده د بئے میں مجمی حالانکدریصورت جمہارے خسران اور تباہی کی تقی اوراللہ تعانی جانتا تھا کہ بہتاہ و پر باد ہوئے والے میں۔جس کواللہ تعالی ند بخشا ما ہے اس کی بخشش کسے مکن ہے ہاں اس کی مہر بالی موق تم کوتو برکی تو نی مل جائے اور بخشش ہوجائے اس کی رحمت بہت ہوی باوروه معافى جابنواليسك ليغفورالرحيم بهى ب-

بعض تفاسیر میں ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد ان میں سے رکھتا تئیں سے کہ تھا اور بعض پھر بھی در پروہ منافقین مے اور بعض پھر بھی در پروہ منافقین مے ابھی انہی منافقین کے متعلق مضمون آتی آیات میں جاری ہے جس کا بیان انتاء انتقا تعد دورس میں ہوگا۔

رئے والے بظاہر اسلام میں واقل ہو گئے تھے مردل سے ایمان شالا کے تے۔ ۲ دہ میں جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہے موا کے ے رواند ہونے کا تصدفر مایا تو اس وقت آب نے اپنی روائل کا عام اعلان كرديا ورمسلمانول كوساتحد يبلني كرخيب دل شايد قرائن يهاآب كوبهى قريش كے ساتھ ازال كا احتال بوا مواس ير مدينہ كے قرب وجوار ك ديباني جنبول في ول سياسلام قبول نيس كيا تفاروه جان جراكر بیتے رے اور آپاں میں کہنے گئے کہ بیسلمان اس سفرے واپس آنے والنيس سب ويين فتم مووين مي رانبيل منافقين كارازان آيات بين اوراگل آیات میں فاش کیا جاتا ہے اور آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حديبيب والأى بدريد منوره فكيف سيقل راستديس بذرايدوي متلاديا جاتا ہے کہ آپ کے مدینہ معلم وسالم کن جانے پر وولوگ اپنی غیر حاضری کے جمونے مذرادر حیلے بہائے کرتے ہوئے آئیں مے ادر کہیں مے کہ كيابهم كوكر بارك وهندول معفرصت نبلي كوكي بمارس بيحيد الل وعيا ل كَ خر لين والا شقا بروال بم عيكاني ضرور بولى -اب اللدي جهاراتصورمعاف كراد يجحراس برحق تعالى ارشادفر مات بيس كرول ش یہ بھی جانتے ہیں کہ بیعذر بالکل ٹبلط ہے۔اوراستغفار کی درخواست کر ہا محی محض طاہرواری کے لئے ہے۔ سے دل سے تیں وہ دل میں شاس کو حَنَ وَمِحِينَةِ مِينِ اور مَداّ بِ بِمِاعتَقادِ مر كَفَّةَ مِينٍ \_ وَ كِيرًا تَحْضَرِتُ صلَّى الله عليه وسلم كالقين فرمائى جاتى بكرة بان ع جوعذرومعدرت كرت آسمي اس طرح كهدو يجيئة كه برطرح كأنفع ونقصان القديح فبصنه ميس ے جس کی مشیت دارادہ کے سامنے کسی کا پھویس نبیں چلٹا تم جو کہتے

و عا سیجے بن تعالی ہم کوفقی اور جاویکا بمان واسلام تصیب قرما کیں اور شکوک وثیبات سے دمارے دلوں کو پاک رکھیں ہم کو ہر عال میں اپنی ان ہے پاک سے نیک گمان رکھنے اور ہرے گمان سے نیچنے کی توفق عطافر ما کیں۔ یاانڈ ہم کو اسلام اور ایمان کی بکار ہر ہمہ وقت لیب کہنے گی تو نیق عطافر مائے اور این کی خدمت میں جان جرائے کی منافقا نہ خصلت سے دارے قلوب کو پاک درکھئے۔

یااللہ اپن رحمت ہے ، در سے تمام ظاہری ویا طُنی حمنا ہوں کو معاف فر مادیجے اورا پی شان طُنورالرجی ہے ہماری ہرچھوٹی ہوی ظاہری ویاطنی تقصیرو کوٹائی سے درگز رفر ماسیئے ۔۔اعدائے دین اسلام جوون رات اپنی تہ بیرول ہے اٹل اسلام کی بدعائی دیکھنا جا ہے ہیں۔۔

يالتدان اعدائد وين كوتياه وبربا وقرمائي في اوران كي والول كوملياميث فرمائي- أمن والخدود تعوياً أن الحدود بندير بالعلميان

سَيَقُوْلُ الْحَالَمُوْنَ لِذَا انْطَلَقَتُمْ إِلَى مَعَالِمَ لِتَأْخُذُ وْهَا ذَرُوْنَانَتَكِغَكُمْ لِيُربِيرُ وْنَ أَنْهُمُ لِيَ وُك جَيْجِيده مُنْ عَنْ وَمِنْ قَرِب جِب مَ هِمْمِينَ لِينَةِ فِيوْمَتُ كُسْ مَنْ كَهِمَ وَكَ ابْرَت دوكيهم قبارت ما تحيطين وولوگسدة مِن جاسِج بين كرخوات عَمَّم و مِلْ في كَلْمُ اللَّهُ قُلْ لَنَّ تَتَّبُّهُ فُوْنَا كُذَا كِنَّا إِنَّا وَاللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُوْلُونَ بَلْ تَحَسُّدُ وْنَنَا آب ابد بچے کتم برگز ہادے ساتھ ٹیس چل سے ، خدا تعالی نے پہلے ہے یوں بی فرمادیا ہے ، تو وہ اوگ کیس کے بلکتم لوگ ہم ہے دسد کرتے ہو، بَلْ كَانُوْالَا يِفَقَهُونَ اِلْأَقَلِيْلًا ﴿ قُلْ لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ الْأَغْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ بلکہ خود یہ نوگ بہت تم بات مجھتے ہیں۔ آپ ان جیکے رہنے والے دیما تیل سے کبہ و بیچے کہ مفتر رہے تم نوگ ایسے اوگوں کی طرف اُولِيْ بَاسٍ شَدِيدٍ تَقَالِتِلُونَهُ مُرَا وَنُيسُلِمُونَ ۚ فِإِلَى تُطِيعُوا لِيُؤْتِكُمُ اللَّهُ اَحْرًا حَسَنًا ۖ وَإِنْ ياؤكة بوخت لانے والے بورے كے يا توان <u>ساز</u>ت ربويا واقطيع بوجا كيں مواكرتم اطاعت كرو**ے تو تم كواند توال نيك وخر، وسيكا اوراً كرتم** تَتُولَوُا كَمُالُولَيْتُمْ قِبِنْ قَبُلْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا الِّينِمَّا ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمِى حَرَجٌ وَلَاعَلَى روگر دانی کرو مے میںاس کے بل روگر دانی کر چکے ہوتو وہ درو تا ک عذاب کی مزاوے گا۔ ندائد ھے برکوئی گناہ ہے اور نے نکڑے برکوئی گناہ ہے الْكَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى لِلْمُيْقِنِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ إِبْدَخِلْهُ جَنَّتٍ تَجُرِي مِنْ اور نہ بیار پر کوئی حمناہ سبے، اور جو مختص انشہ و رٹول کا حمینا ماتے گا اُس کو ایکی جنتوں میں وافل کرے گا تَخْتِهَا الْأَنْفُرْ ۚ وَمَنْ يَتَوَالَ يُعَذِّبُ ۚ عَذَا بِٱلْلِيْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْم جن کے نیچے نیس میں ہوں کی ماور جو تھی روگروائی کرے گا اس کو روناک عقراب کی سزاوے گا۔ كَيْقُولُ مُعْرِبُ كُنْ ﴾ الشَّفَلُونُ يَجِيهِ مِنْدَبِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مُنْ مُعْرِكُ اللَّ مَفَائِعَ عَهُونَ كَالرَبِ النَّاحُذُ وَهَا كَمْ أَنْتُ كُلُونًا ذَرُونَ بمين جِهورُ وه (اجازت ١٥) مُنَيِّعْهَمُو بهم تهاريب جِيهِ جين ما يُريْدُونَ وه جائج بين النَيْبَيْدُونَ كرو جال وَالسِ الكَلْمُ اللهِ الله كالرافان قُلْ فرادي إلَىٰ تَكَيَّعُونَا مَ هِرُكُومارے بِعِيماءً وَ لَكَا يَكُو الكافرة | قَالُ الله كهاالله ف قبَلُ اس سال الفي فَسَيْقُونُونَ مجراب والبن سَ ئبل بك. | تَحَسُّتُ وْمُنَاحَ حسر كرت موجم سه | بلل بكسه بجه | وَانُوالاَ بِفَقْهُونِيَ وَوَ تَصِيحُ مُعِين مِن | بِالأَقْلِيْتِيلاً مُرْتُمُونا | قُلْ قرمه بِي الحکفینی چھیے بیغہ رہنے والوں کو | مین ہے | الایکواپ و مہاتیوں | سَنْدْ عَلَوْنَ مُعْرِیب تم بلائے جاؤے [ الی قواہر ای قوم کی طرف بِي شَهِينِهِ سَحْتَارُ فَعَ وَلِي (جَنَعِهِ) التَّهُ يُتِلُونَهُمُونَ مَن سَازِ مِن وَ لَوَيْسُدِيمُونَ بإدواساء بقول كرليس | فَإِنْ اكر | تَوْفِينُعُوا ثم اطاعت كرد مَّ وَعَيْنَهُ حَمِينَ وَعِمُ النَّهُ اللهِ أَجَرُا الراحَ مَنَدًا المِهَا وَيُكَ اوراكُ مَنْوَلَوْ عَ يرك لكنا تؤلُّونَ في الله عن المن قبل الراح ال يُعَدِّ بَكُنْهِ ووصيس مذاب ويكا عَدَدُ لأعذاب | أَنِيفَ أَرو ناك | لَيْسَ نتِسَ | عَلَى الْأَعْلَى انده مع بر أَ حَوَيْتُو كُونَ عَلَى مُعَاهِ | وَلَا اور مُتِسَ

عَلَىٰ أَلْظَرُيَةِ تَطَوْبُهُ مِنَ كَانَاهُ أَوْلَا اورنا عَلَىٰ لَيْتُفِي مريض برا حَوَةً مُولَى مناه أو وَكَ أور جوا يُطِيعُ لَنْهُ اللاعت كريّا الله ك

ہیں جوتم پرحسد کریں مے اور کیا پیغیبراز راہ حسد خدا پرجموٹ بولی وين مح؟ العيادْ بالله تعالى \_ آ مح آنخضرت صلى الله عليه وسلم كوتنقين فرمائی جاتی ہے کدان منافقین سے کہددیں کدا مرتم ازنے کے ایسے ای شوقین ہوتو ذرامبر کرواس لڑائی بعنی جنگ خیبر میں توتم جانہیں عَظِيَّ لِيكِن آ مِن مِبت معرك مِينْ آن يني . بزي جنَّ مُوتُو مول ب مسلمانوں کے مقابلہ ہوں مے جن کا سلسلہ اس وقت تک جاری ريده بسبتك كرووق بن مسلمان بوكريا جزيد دغيرود يكراسلام کی مطبع ہو جا کمیں .. وگر واقعی تم کوشوق جہاد ہے تو اس وقت میدان يس آ كرداد شجاعت ديناس موقع پرخدا كانتم ما نو محق القدبهترين بدلدو مع كالداور اكر جيم يبلي حد ببيرجات من يي بي بث مح تق أكرآ كندوان معركول سے ويجھے بہتے تو الله تعالى حجت وروناك مزا دے کا اور وہ سزا شاید آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ل جائے۔ آ مے ارشاد ہے کہ جہاد معذور لوگوں پرفرش میں لیتنی اندھے نظرے ادر بیارول پراس میں شامل ہونا فرش نہیں وہ جتنا کر کئے ہیں کر سکیں۔ان پر کوئی تنگی نہیں اس کے بعد عام ضابطہ اور قاعدہ تمام اوگوں کے لئے بیان کیا جاتا ہے کہ برمعاط میں اور برکام جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی قربانیر داری اختیار کرے گا اسے اللہ تعالی بہشت کے باغول میں واخل کرے گاجن میں برطرف نبری ببدری بوں کی اور جواللہ کی طرف سے مند پھیر لے گا اے ایسے عذاب میں جنلا کیا جائے گا جس میں دکھ بی دکھ ہے۔

اب منافقین کا ذکر کرنے کے بعد پھران اہل ایمان کا جنبوں نے پرضاور غبت مدیب میں شرکیین سے جنگ کرنے پر بیعت رسول القصلی القد طلیوسم کے دست مبارک پر گھی ان کا ذکر فرمایا جاتا ہے جس کا میان انشاء القدام کی آیات میں آئندہ درت میں موکار

والغردغو كأك العمل بلوكة الغليلي

كفيير وتشريح: مُذشة آيات شي ان منافقين كا ذكر جوا**تم**اج مدینہ ہے آتخضرت صلی اللہ علیہ وملم کے ہمراہ عمرہ کے لئے مکدنہ مح تے اور جان چاکر میں بیندرے تھے۔اس خیال سے کہ مسلمان کم میں مشرکین کمدے باتھوں مارکھا کیں سے صلح حدیب كے بعد جب آ تخضرت ملى القدعليه وسلم مديندوا بان تشريف لار ي تحالو راسته ي يش بيسورة نازل مولي تحي جس بش منافقين كاراز فاش کیا کیا تھا کہ یہ والیسی برجمونے حیلہ بہانداور عذر چیش کریں کے ۔اب،آ کے ان آیات میں اتبی منافقین کا ایک دوسراراز فاش کیا جاتا ہے۔ حدیبیا ہے وائی ہوکر آ مخضرت صلی القدعليدوسلم كو نيبرير يرج مال كرف كاعم بواجبال غدار مبودا إديق اورجو معامده کے خلاف جوانبوں نے مسلمانوں سے کررکھا تھا بدعبدی کر کے جنگ احزاب میں کا فرقو موں کو مدینہ پر چڑ حالا کے تھے جس کا تفصيلي تذكره مورة احزاب ٢١ وي ياره ميں جو چكا ہے۔ حق تعالی نے ان آیات میں حضور صلی اللہ عید وسلم کوخبر دی ہے کہ دو منافقین جو مديبينس مح اب نيبر كمعرك من آب كم ساته علي وكبين مے كيونكدوبان خطروكم اور نيست كى اميدزياد و ياق آبان ي فرمادی كرتمباري استدعائ ويشتر الله تعالى بم كوبتلا وكاب كرتم اس مفریش ہمارے ساتھ ہرگزنہیں جاؤ ہے۔اس صورت میں کیاتم بهار بساتھ جا محتے ہوا کر جاؤ مے تو بدعنی ہوں مے کہ کو یا اللہ کا کہا برل دیا میا جو کی طرح ممکن نہیں۔ آ مے حق تعالی نے بنا یا کہ جب آب ان ہے یائیں مے جواد پر ذکر ہوا تو یہ کمیں مے کہ اعتد نے قو يجه بمي تبين فرهايا محض بيرجاج جوكه جارا فائده ندجو مب مال تنبهت بالشركت غيري تمهادے عي باتحد آجائے۔ اس برحق تعالى فر، تے ہیں کہ انہیں بہت تھوڑی سمجھ ہے۔ احمق بینہیں سمجھتے کہ مسلمانوں کے زید وقاعت کا کیا حال ہے؟ کیا وہ مال کے حریص

# لقَدُرَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمُ مَا فِي قُلُوبِهِ هُوَا أَيْزِلَ

باقتین انشان ان مسلمانوں سے نوش ہواجب کر پراؤک آپ سے درفت کے بیعت کرے تھے اوران کے دلوں میں جو بچونفا انشان وہ بھی معلوم توائی اندائیا۔ السنگ کمٹ کے تک محکم ہے کہ اکسی کھٹے گئے کہ انسان کے معالیک کا ایک کی دیکھا موکاری اور کی ہے کہ اسکار گاہ

ٹ ان میں اطبیبان پیدا کردیااوران کوایک کے ہاتھ فتح دے ای ساور بہت ی فیمتیں مجمی جن کو یالوگ لیدے ہیں۔ اوراند تعالیٰ ہووز پروست ہزا حکمت والا ہے۔

وَكُونَ أَنِينُهُ اور بِاللَّهِ عَنِينًا عَالِ عَيْنِهُما تَعَمِتُ والا

اكريدموقع يرموجود فديته تحران كي طرف عة تخضرت صلى الله عليه وسلم نے بیعت کیا محدثین نے سطح سند سے روایت کی ہے کہ نی کریم صلی النه علیہ وسلم نے قرما یا اے اللہ عنیان اللہ اور رسول کے کام میں ہے ان کی طرف ہے آ ب نے اپنائیک ہاتھ در کھ کراس مردوسرا ہاتھ رکھااور بيعت كاس مس كسي كالجعي اختلاف تيس بير جب بياتا برح كاتو خلفائے اربعہ کے قطعی جنتی ہونے میں اوراس بات میں کہ ابتد تعالی ان ہے راضی ہوم با اور بیدحضرات مومن مخلص تنے کوئی شک نہیں رہا۔ ان حضرات کے نئے بدوستادیز آسانی اور تمسک قرآنی بینی آیت لفد رصى الله عن السعومنين كافي بـ حفرت عامث أحركم میں کہ ہم افسوس کرتے ہیں ان لوگوں بر (مراواس سے الی شیعہ ہیں ) جورطب ویابس ردابات سے جن میں تحص تعصب وطرفداری ہے حطرات يشخين دعني الثدتعالي عنهما كوابل بيبت رسول الندصلي الغدعليه ومنم کا وشمن بتا کر نامناسب الفاظ ہے ماد کرتے ہیں اور ان مضرات کی شان میں بد کوئی کرتے ہیں اور پھراس بد کوئی اور بدز پانی کومحبت اہل بیت قمرار دے کراس کونھات کا ماعث کہتے ہیں تو ان حضرات کے محالہ تو قر و کنا ہے تاہت ہوں اور پرائیاں اس نے برے متعصب راد بول کے بیان سے ٹابت کر کے اس آ عاتی تمسک کو جاک کیاجائے تو جس کوذرانچمی عقل ملیم ہوگی وہ اس بات کوئبھی جائز اور روا شد کھے گا۔ یہ مضمون جي جن اضطراراً ؤعماتها \_

لفيير وتشركج مخذشة إت مي بدذكر مو چكا ب كدجب مشرً مين مكدفي أتخضرت صلى الله عليه وسلم ادر آب كي همرابي تقريباً ڈیز دے بڑا رسحا یہ کرائم کو مکہ معظمیہ میں عمرہ کے لئے داخل ہونے ہے رو کا تو آب نے حدید میں قیام کر کے مکہ والوں کے باس مفترت عثمان کے ؤر بعیہ ہے کہلا بھیجا کے ہم لڑنے نہیں آئے ہیں فقط عمر د کر کے واپس ہو جا کمیں ہے۔ مکہ والوق نے حضرت عثمان میروک ٹرہ اور افواہ اڑ گئی کہ انبیل آل کردیا میا۔ بخرس کرآ خضرت صلی الله علیه وسلم نے ایک درخت کے بینچے بینے کرصحابہ کرام ہے عہد لمیا کدا گراڑائی ہوگئی تو ول و جان ہے جنگ کریں ہے اور راہ فرار بھی اختیار ند کریں ہے۔ای کو اسلامی تاریخ بین" بیعت رضوان" کهاجاتا بهاوراس کو بیعت رضوان اس کئے کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بیعت کرنے والے صحابہ کراخ ے اپنی رضا مندی طاہر فر ہائی ۔ اور اجازیت صبحتہ میں ہمی اس بیعت میں شریک ہوئے والوں کی فینسات بیان کی گئی ہے۔ امام احمہ نے حفترت جابر بناعبدالند سے روایت کی ہے کہ بی کر میصلی اللہ علیدوسلم نے فرمایا ہے جس نے بیابیعت کی ہےان میں ہے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا اور بھی احادیث میں ان کے جنتی ہوئے کا دعد و ہوا ہے اور اصحاب بدر كير بعدان بي معترات كادرجه بيرونسي الفوتعا في عنهم المعقمان يبيال اس موقع برمفسر حضرت علامه عبدالحق صاحب حقاتي والوئ ے اپنی تغییر تفائی میں تکھا ہے کہ یہ بات یا تفاق مورجین اابت ہے کہ اس بعث رضوان مين خلقائ اربعه شركك تقع اور حضرت عثالثًا

قَمْلُ وَقَمَالَ کے بعد اللہ تعالٰی نے مسلمانوں کو چھنے ہی اور یہود کے تمام تظیم سلمانوں کے قبطہ میں آھمجے اس جباد میں ۵ معطور کرام شہید موے اس جہاد میں معزمت علی نے نمایاں حصد لیااور باب تیر مولا کا ا ے خبا اکھاڑ دیا حالاتکہ ، عاتر وی اس کے بلانے سے عاجز سے اور بعض روایات میں ہے کہاس درواز وکوآ ب نے بچائے وحال کے استعمال کیا۔ فتح کے بعد آنخضرت صلی انقد علیہ وسلم چندروز خیبر من تنبرے اگر جدیہود کے ساتھ بعد فتح پوری مراعات برتی می تھیں اوران کو برطرح امن دامان بخشاهمیا تفا تحر پحربھی ان کی نظری بدنیتی نے ان کا ساتھ شرچھوڑا۔ ایک بہودی عورت نے آب کی اور آب کے ساتھ کچھ ہمرا ہیوں کی دعوت کی اور کھانے جس زہر ملاویا۔ آپ فالقمد مندين ركاكر كهاني سع باتحد دوك ليا اور فرمايا كاس كمائ مى زبر الياميا بكين ايك سحاني في كي كما كا اليار آب نے اس بہودی عورت کو ہلا کر یو چھا تو اس نے جرم کا اقرار کیا اس برجعی آب نے اپنی ذات کے لئے انقام نہ لیااوراس کوچھوڑ دیا لیکن جب ان محالی نے اس زبر ملے کھائے سے وفات یا کی تو قصام میں بہرون کی گئے۔

الغرض فق خیبر ہے جو حدیدہے والی کے بعد فوز ال گئی مال غیمت بہت ہاتھ آیا جس ہے محاب آسودہ حال ہو محے رآ محی تا تعالی فرماتے ہیں کو الند نے اسپے زوراور حکمت ہے حدیدی کسر یہاں تکال دی الغدتعالی سب پر غالب ہے اور قمام مسلحوں سے واقف ہے۔

دی الغدتعالی سب پر غالب ہے اور قمام مسلحوں سے واقف ہے۔

یبال فقح خیبر کی بشارت اور اس فقح خیبر جس مسلمانوں کو کھڑ ت سے مال غیمت ملنے کی پیشکوئی فرما کر آ کے خلا یا جاتا ہے کہ کچوا ی فقح قات اور بھی بہت کی فقو حات اور بھی بہت کی فقو حات اور بہت بہت کی فقو حات اور بھی اور بھی بہت کی فقو حات اور بھی اور بھی بہت کی فقو حات اور بھی آب بہت کی فقو حات اور بھی آب بہت کی فقیمتوں کی جس کا بیان انشاء اللہ ایک ایک سے فات ایک میں ہوگا۔

الغرض ان آيات ميس آنخضرت صلى الله عليه وسلم كو خطاب كر كے بنا ياجاتا ہے كر يا تحقيق الله تعالى ان مسلمانوں سے جوآب ك ہم سفر میں خوش ہوا جبکہ بہلوگ آپ سے در شت کے یتیج جباد میں الابت قدم رہنے ہر بیعت کررہ ہے تھاوراس وقت ان کے داوں میں جوعزم ونؤكل حسن نيت صدق واخلاص اور حب اسلام وغيره تقاالله تعالیٰ کو وہ بھی معلوم نھا اور اہتد تعالیٰ نے اس دفت ان کے ولوں میں ايداهمينان پيداكردياجس سے ان كوخدا كاتكم مائے يس ذرالي و پیش نہ ہوا اور اس کے ساتھ ان کوا یک فتح دی جس ہے مراد کتخ خیبر ے جوصدیہ ہے واپس آتے على مسلمانوں كونعيب ہوئي اورجس میں مسلمانوں کو بہت کثرت ہے مال غنیمت ہاتھ نگا۔ نیبر مدینہ ہے شام کی جانب تمن منزل پر ایک مقام کا نام ہے۔ میہ یہود یوں کی خالص آبادی کا قصیر نھا اور آبادی کے مردا مر معملم تطع بنائے ہوئے متھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوسٹر حدید ہے تھے ہوئے اہمی تھوڑے ہی ون ہوئے کے سنے میں آیا کے تحیر کے بہودی مجرمدينه برحملكرف والع بين اورجنك احزاب كى اكا ي كابدله لینے اورا نی کھوئی ہوئی جنگی عزت وقوت کو ملک مجر میں بحال کرنے ك الناك الك خونوار بشك كى تيارى كريك يس مسلمان عاصره ك تخی کوجوایک سال بہلے انہیں جنگ احزاب میں اٹھانی بزی کھی جنوز نبين بمول فضداس لخ سب مسلمانون كاس امر براتفاق بوكميا كداس عملدة وردشمن كواسم بن حاكر لينا جائية - ني كريم ملى الشعليد وسم نے اس فروہ میں صرف اقبی صحاب کرام کو جرکاب علنے ک اجازت وي يوان آيات لف وصبى الله عن العومتين كي بثارت متازتها ورجن كوواشابهم فسحا قريبا ومغانم كنيسوة كامر دوال جكافف قصينير كم قلع جوة بادى كرواكرد والن تھے تاریس وال تھے جن کے اعدوس بزار بنگی مرور بھے تھے۔

و ما سَنَجِيَّةُ: حَنْ تَعَالَىٰ ان مِعَابِكُرام كِ طَفِّل عِن جِن كُواللَّه تَعَالَىٰ كَارْضَا مَعْدِي كَان آيات عِن بِشارت سَائَى كَى اور بَعْنِ مِنْ ووقعَ سَايا كَيا اور جِن سَنَةِ بِم جِي نام لِيها بِين بِي اللهُ بِمِين بِي إِن رضا كى دولت سے نواز و بَجِنَة اور بِر حال عِن ا وَالحِرُونَةُ فِي كَانَ الْعَبْدُ لِينَ مِنْ الْعَبْدُ لِينْ وَلَا مَنْ الْعَبْدُ لِينْ وَلِينَا الْعَبْدُ لِينْ وَلِينَا الْعَبْدُ لِينْ وَلَا أَنِ الْعَبْدُ لِينْ وَلِينَا الْعَبْدُ لِينْ وَلِينَا الْعَبْدُ لِينْ وَلِينَا الْعَبْدُ لِينْ الْعَبْدُ لِينْ وَلَا أَنِ الْعَبْدُ لِينْ وَلِينَا الْعَبْدُ لِينْ وَلَا أَنْ الْعَبْدُ لِينْ وَلِينَا الْعَبْدُ لِينْ وَلَا أَنْ الْعَبْدُ لِينْ وَلَا الْعَبْدُ لِينْ وَلِينَا الْعَبْدُ لِينْ وَلَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ وعُكُلُّهُ اللهُ مَعُالِمُ كَيْرُدُ تَاخُذُ وَنِهَا فَعَبُلُ لَهُ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْرِي التَّابِي عَنْكُمْ وَكُلِيمَانِينَ التَّابِي عَنْكُمْ وَكُلِيمَانِينَ التَّابِي عَنْكُمْ وَكُلُورِينَ الْمُعُلِينَ الْمُعُلِينَ اللهُ الله

كرتم كودن ميرقا بودے و ياتها ورانند تعالى تمبارے كاموں كود كيد راتھا۔

وَيُوْرُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

تفسیر وتشریخ بمخدشتہ آیات میں اللہ تعالی نے ان سحابہ کرائے والی رضامندی کی بٹارت سے متناز قربایا تھ جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت فربائی تھی اور رسول الندعلیہ وسلم کے دست مبارک پر جہاد میں ٹابت قدم رہنے پر بیعت کی تھی ۔ ساتھ ہی اس بٹارت کے بیم و دوجی سایا حمیا تھا کہ اللہ تعالی عنقریب ان کو فتح خیبر تھیب فربائیس سے جس میں کٹرت سے مال غنیست ہاتھ سکے گا۔ اس سلسلہ میں

آ كان آيات عن اللهاجاتات كركواي فخ بيرير بن س آ تے چل کر اور بھی بہت کی فتو حات اور مے شار عبوس ملنے وال میں۔ سردست اللہ تعالی نے یہ فتح نمبر دے دی ہے پھراس کا یہ احسان بھی ہے کہ کفار کے بدارا دوں کواس نے بورانہ ہونے دیا۔ نہ کے کے افروں کے اور شدان متاققین کے جو پیچے مدینہ میں رو مے تے۔مسلمانوں کی غیر حاضری ہیں!ن کے اہل وعیال بران کو دراز دی کی ہمت ندہوئی۔ نیز اس احسان سے رہمی مقصود تھا کرسلمان عبرت حاصل كري اورجان ليس كدامس حافظ وناصر اللدى باور سمجدلیں کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے اور یہ کہ ای طرح آئدہ کے وعدے بھی بورے ہو کرر ہیں کے اور بیعی یقین کرلیں کہ برکام كانجام كاعلم الله بي كويد بيدون كحق ين ببترى مي ب ك وواس کے فرمان پر عامل رہیں اوراسی میں اپنی فیر مجھیں کو و وفر مان بظا برطا فطيع على مو- ببت مكن ب كرتم في البندر كم مووى تمبارے حق میں بہتر ہو۔ پھراس احسان سے مسلمانوں کو اللہ کے وعدول پروٹو ق اوراس کی لامحدود قدرت پر بھروسہ ہوگا جس ہے اور زیاده طاعت اورفر ما برواری کی ترغیب بوگی اوزیبی سیدهی راه ہے۔ آ محے بتلایا جاتا ہے کہ اس بیعت رضوان کے صلے میں فی الحال فتح خيبر دي اورايك فتح أورجمي موعود بيه جواس ومت يح تمبار ب قابوش ميس آئي مراداس سے فق مكد بي جواب تك واقع شهوكى متی تحر مجداد کرو ہمی کو یا ل بن چکی ہے کیونکہ اللہ نے اس کا دعد و کر شرارتیں ادرتہاراعفودگل سب کچھود کھیر ہاتھا۔ لیا۔ جب جا ہے گاتم کو عطا فرہا وے گا۔ چنانچ مسلح حدیبے کے دو سال بعد جب مصلحت بوئي تو مكه بعي فتح بوكيار آ مي مسلما لون كو خو خری سائی جاتی ہے کدا کرتم سے بی سلح اس وقت شہوتی بلدیہ كافرتم كازت توتم بي غالب ريت اوركفار بينه بيميركر بعامة .

اور کوئی مدد کر کے ان کوآ فت و محکست میلی فلی سکا محراللہ کی حكت اى كوهمتنى بونى كه تى الحال ملح بو جائے التكابي كى عظيم الشان بركات ب مسلمان مستفيد بول اورانشدتعالى في القالليم كن موقع يرمقا بله جوجائية وآخر كارائل حق غالب ادرائل بإطل مغلوب ومقبور کئے جاتے ہیں۔ یہی عادت اللہ کی ہمیشہ سے چلی آتی ہے۔جس میں کوئی تغیرہ تبدل تبیں۔ بال شرط یہ ہے کہ الل جن بحيثيت مجوى يورى طرح حق برتى برقائم ربين آسكهاس واتعاك طرف اشارہ ہے کہ شرکین کی مجھ ٹولیاں" حدیدیا" کیچی تھیں کہ موقع ياكرآ مخضرت صلى الأعليه وسلم كوشبيد كردي يا التبيلي وسيلي مسلمانوں کوستا کی چنانچوانہوں نے پھر چیز چھاڑ بھی کی بلک ایک مسلمان كولل بمى كرؤالا اوراشتعال انكير كلمات كيت مجراء آخر صحابہ رضی اللہ عنبم نے ان کوزندہ مرفقاً رکر کے بی کر پیمسلی اللہ علیہ و سلم كحضورين وين كرديارة بين ان كومعاف فرماديا اور يحم انتقام نہیں لیاانہی واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہتلایا کمیا کہ القد تعالى كاس احسان كومى ندمولوكد حس في مشركول ك باتحد مسلمانون تک ند پینید دیج ادرمسلمانون کے باتھ بھی کفار کے آل و قمال ہے بین مکہ کے قریب میں یعنی حدیبیہ میں روک دیئے اور تم میں اوران میں ملے کرادی جو درامل تبارے حق میں سراسر بہتری تھی کیا ونیا کے احتمار سے کیا آخرت کے اعتمار سے راور اللہ تعالی ان کی

> اہمی آ کے مزید دو مسلحتیں اور حکمتیں بیان فرمائی جاتی ہیں کہ جن کی بنا پرمنلم مدیبییمل میں لا کی گئی جس کا بیان انشا والله آگل آیات ين آئنده درس بن بوگار

وعاً مجيجة : اس وقت بمي رسول التدسلي إلله عليه وسلم كامتى اور معزرات محاب كرام كانام إيواجهان جهال مخافين اسلام اور کفار دمشرکین سے مقابلہ ومقاتلہ میں ملے ہوئے ہیں یا اللہ رسول الله علیہ وسلم اور آپ سے محاب کے طفیل سے اہل ایمان کونعرت وغلبه عطا فریااور کالفین کے دلول میں اہل ایمان کارعب ڈ ال دے۔ والجر دغوناكن الحيد ينبرك العلمين

۲۲-۵۰۱ منتج باره-۲۲ نفروا و صل و کرعن المسبور العرام و الهدى معموى المسبور المستوري العرام و الهدى معموى المستوري المستوري العرام و الهدى معموى المستوري المستوري العرام و اله المستوري المستوري

الناقورتين شهوتين جن كياتم كوخرجمي شكى يعني أن كے پس جانے كا احمال شاہونا ?

مِنْهُ مُوعَكَ ابًّا ٱلِيُمَّا ﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوْبِهِ مُرالَحَ مَنَةَ حَمِيَّةَ الْحَاهِ إِيَّةِ فَأَنْزِلُ

ہم ان کو درد ناک سزا دینے۔ جب کہ ان کافروں نے اپنے دلول میں عار کو جگہ دی، اور عار نبمی جالجیت کی سو اللہ تعالی نے اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْزَمُهُ مُرَكِّلِمَةَ التَّقُوٰي وَكَانُوْا اَحَقَ بِهَا

ہے ڈسول ادر موشین کو اپی طرف سے محل عطا کیا اور امتہ تغالی نے مسلمانوں کو تقویٰ کی بات پر جمائے رکھا اور وو اس کے زیادہ مستحق ہیں

وَٱهْلُهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَكِيءٍ عَلِيْهَا ﴿

اوروواس کے اہل ہیں ،اور القد تعالی مرچے کوخوب میا نہاہے۔

جنبوں اے تفرکیا او کھٹا وکٹ اور جہیں روکا عَن ہے الکٹید الحرام سعد حرام او الفائد کی اور قربانی کے جانو ك موسَّا إِنْ يَهُذُهُ كَدُومِينِيمُ لِجَدَّدُهُ النامقام [وكؤلاً الدواكرة [بيجالُ مجرمره | مؤويؤن مؤس | ويوسأ الدومرش | مؤهدت م وَهُوْ مَ مُهُمَا جَائِنَةً أَنْهِمُ | أَنْ كَ | تَصَوَّعُهُوْ تَمَ أَكُو إِمَالَ كُرُدِينًا | فَيُتُصِيبُ كُو معد سانتصان کی بقیار مولئیر عادانت کی بیانی جائی تا که داخل کرے کی ایٹ اللہ کی کیٹھیکیا ایک رحمت میں کا مکن پیکٹا تا میں وہ جانے سُنَةُ الرود جدا بوجائے اللہ اللہ اللہ علم عذاب وسیتے اللَّذِينَ ان الأول كو الكَّمْ أَوْاج كافر بوئ اللَّهُ عَد ان عمل سے الحكَّ البَّاعذاب اِذْجَعَكُ جب كَى اللَّذِينَ لَفُواْ اللَّهِ تُولُول نے مخر( کافر) اِ فِي قُلُولِيهِ هُمْ اللَّهِ مِل الْعِيدَةَ ضد الجَمِيَّةَ مَد ذِيبَةِ زَانَةَ جَائِمِيتَ ۚ فَأَنْزُكُ يَدُمُا تَوَاللَّهُ مَا أَمَارِكُ ۚ مِنْكِينَتُهُ ۚ إِنَّى كُلْ أَلْكُونِيةِ مُومُولٍ بِ رُمُهُتْمُ اوران پرلازم فرادیا کیلیکہ لیکھُوی تقویٰ کے بات کوکانُوا اور وہ تھے ایکنی بھازیادہ حقداراس کے اوراس کے ال [وَكُونَ المدوم في الله الله إلحُلِّي مَنَّى وَ مِر شَكُوا عَيْنِيمًا وَاسْتُ والا

لفسير وتشريح صلح حديب يحمتعلق مي كذشة آيات مين ذكر دو جكاب كماس كي شرا نظاهسب ذيل تغييل جن برابل اسلام اور كفار قريش مين عبدنامه کھوا گیاتھا۔ (۱) دس سال تک آپس میں لا انگ موقوف رہے گی۔ (۲) قریش میں کا جوتھ کی بغیرائے ولی اور آٹا کی اجازت کے مدیند جائے گا وووائیں کیاجائے گا گرچہ وہ سلمان ہو کرجائے۔ (۳) اور جو تھی مسلمانوں میں سے دیندہ مکت جائے تو اس کو داہس شدیا جائے گا۔

نے اس کوائی رحمت سے دور میمینک ویا اور ان میل کا چوخفس ور رق طرف مسلمان ہو کرآئے گا تو اگر چا از دوئے معاہدو دہ واگال کر دیا جائے لیکن گھیرانے کی بات نہیں۔اللہ تعالی قریب ہی میں اس کے سکھا نجات کی صورت ضرور بیدافر مائے گا محرا کمدندای صورت پیش نبیل آئی کرکوئی مسلمان دینے ہے جا کے کریکہ کیا ہو۔ انفرض ان شرائلا کے ساتھ صلح نام تکمل ہو کمیاا در فریقین کے دستخط ہو مجئے رسسلمان جوش میں مجرے ہوئے تھے اس لئے آپچومسلمانوں کوان ٹرائظ کے مانے میں تامل جور بالقاهم جسب خود رسول القدصكي الندعلية وسلم الن شرا كط كو مان يجيئه يتضاقو بجركس كوا فكاركى جرأت بوعكي تقمى ركرمحا بدكرام ان شرا لأنسلح بعاس قدر معموم اورشكست فاطر عن كرسول الدّسلي الله عليه وسم ف بعد تكيل ملح ك صحاب كوتر باني كرف ادرسر منذاف كاعتم وياتحرابك فخض بھی نداتھا۔ جب آ ب نے بدد یکھا تو ام الموتین معترت ام سلمڈے ياس تشريف لي محت ادر بطور شكايت بيدواقعد بيان فرمايا-ام الموشين حفرت ام سلمة نے عرض كيا يا رسول الشصلى الله عليه وسلم بيصلح مسلمانول پر بہت شاق گزری ہے جس کی وجہ سے وہ افسروہ ول اور منكند فاطرين اس وجد فرأهيل ارشاد نكر يحد آب كى بي يحد ندفرها كي وابرتشريف لے جائيے اورة ب قرباني كر كے سرمنذا يے۔ ووسر فود بخود آب كى اتباع كري ك چنانجدايا اى بواكرآب ك قریانی کرتے ہی سب نے قربانی شروع کردی۔مقصدان روایات کو یمال بیان کرنے ہے یہ ہے کہ اس ملح کومحایہ کرام ایل فکست اور ذلت و نا کا می سمجیے ہوئے تنے لیکن تقریباً دو ہفتہ قیام کرنے کے بعد رسول اندملی اندعلیدو ملم حدیبیدے واپس ہوئے۔ جب مكرمدو

مدیند منورہ کے مامین مہنچے تو بیسورۂ کتے نازل ہو کی جس کی ابتدائی میں

الله تعاتى فرمايا الله فت حنا لك فتحاً مبيناً المني سلى الله عليه وسلم عن الله عليه وسلم عن الله عليه وسلم كالتي المالية على الله عليه وسلم كوسحاء

کرام! ٹی فکست مجھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین فر ما با پھر

جیما کر گذشته درسول میں بیان ہو چکا انتداقالی نے اس ملع سےسلسلہ

میں الل ایمان کےمبر منبط وحل کی مدح فرمائی اور ساتھ ہی فتح خیبر کی

( س ) اس درمیان بی کوئی ایک دومرے پر کوار شاخهائے گااور شون کس سے خیات کرے گا۔

(٥) ثير (على الله عليه وسلم) اسبال بقير عمره كنديد والهل بو جائي مكديس واخل شهول مبال آكنده مرف تين وان مكديس رئيل اور عمره كرك والهل بهوجائيس سوائي مكوارول كي اوركو في جنديارساتي شهول اوركمواري بمي نيام يا غلاف بيس بول -

(٦) قربانی کے جانور جہاں میں وہیں ذیج کئے جا کیں۔ مکہ لے جانے کی اجازت نہیں۔

يتمام أطأكر جمسمانول كخطاف تمس ادريس بظابر مغلوباند صلحتی اس کئے محابہ کراہ کواں طرح کفارے دب کرصلے کرنا مخت نا كوار تھار اور بيشرا نظامسلمانوں برشاق كزر دى تھيں۔ روايات ميں ب كاس موقع برهفرت عمر في حضور سلى الله عليه وسلم سي عرض كيايا رسول الله كيا آب الله ك يرحل في تبين؟ آب فرمايا كول ليس؟ حضرت مُرْ نے کہا کیا ہم حق پرادروہ باطل پرنہیں؟ آپ نے فرمایا بیشک معفرت عمر نے عرض کیا بھر بدولت کیوں کوارا کریں آپ نے فرمایا على الله كارسول اور برحق في بول اس ي عظم كے خلاف فيس كر سكنا۔ وہ ميرامعين ويدوگار ہے۔حضرت ممڑنے کہا يارسول الله كہا آ ہ نے بینیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں محمد آب نے فرمایا یے شرکے کہ تھا کہای سال طواف کریں ہے۔ بعدازاں معترت عمر حضرت صديق المبرك باس محادرجا كمان سيمى بي الفتكوك. حفرت ابو بمرصد من في في الفظ ويل جواب ديا جوحفورسلي الله عليه وللم کی زبان میارک سے فکا تھا۔ معترت مرحز ماتے ہیں ہیں اپنی اس محسّاخی بریب و دم موااوراس کے کفارو میں بہت می نمازیں پڑھیں ور و عرصد اورصدقد وخرات كي اوريبت بي غلام آزاد كير مین سلم میں بیدروایت حضرت انس میں مروی ہے کہ حجابہ نے عرض کیا یا رسول الله اس شرط بر کیسے ملح کی جائے کہ ہم میں سے جوان کی طرف چلا جائ تواس كودايس شكيا جائے آپ نے ارشادفر مايابان جوفض ہم ش کاان سے جالے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ۔ اللہ تعالیٰ

بنارت سال من اوركترت سے مال تنمت اس من باتھ كنے ك يبشنكو ئي فرمائي مني ادرمز بيرنتوحات اومنتيمون ادرمصنحتون كااظبهار قرمايا حمياتا كالبال إيمان كوقلوب كوكال تسلى وسكون عاصل بواوراللدى مشيت دمكست كوجان كراورز ياد وايمان ش تغويت بيدا بورجنا نجدان آیات شن بالایا جا؟ ب كد مكدوالول نے كفرير كمر باندى اورا م مسلمانون تهبين محدحرام يعنى خانه كعبرتك وينجيز سدوك وبااورقرباني ك جانور حرم ك اس حصدتك ويتي شوي جبال في جاكر وزع كرنے كا عام وستور اور معمول بي ليني منى تك . ان قرباني ك جانوروں کو بھی ہمبوں نے حدیدہی میں روک ویا بدمب ان کی شرارتمي تمين ادراكران شرارتول برانند تعانى اجازت وعدية كدجاؤ ان كافرون معاردان كوتباه وبرباد كردوتو كيح بعيد ند تفاكيكن الله تعالى قديهون كرماته عكيم عي إلى الى الح الى حكمت عاص موقع برقبال كاختم نبيس ويااورا يك حكمت اس بيس بيهمي تقي كه يجومسلمان مرو اورمسلمان عورتنس مكديش البيير مظلوم اورمستورالحال يتح كدان كوبوري طرح مسلمان بحى ندجائة تتع يتواكرلزائي اور قبال كأعكم دياجا تاتوب خری میں بیمستورالحال غریب مظلوم مسلمان بھی تمبارے ہاتھ ہے مارے جاتے اور پر تہمیں افسوس ہوتا کہ باے اہلی بیس بیسی تلطی بوئی کانے تی بھائیوں کو ارڈ الااس کے اللہ تعاتی فرالی کا تھم نبیس دیااور حدیبید پرباہم سلح کا معابدہ ہو کیا۔ جس سے ایک سیمی فاعدہ ہوا کہا یک طرف تو اللہ کی طرف سے مکہ کے مظلوم سلمان آل ہونے سے ي محدة اورد وسرى طرف ان كافرول ش ي معيمي جن كااسلام لا ما مقدر تماان کو بھی جنگ کے قل وقال ہے بیا کراٹی رحمت میں واطل کروینا منظور تفاكه وه اسلام بين داخل بوجائين اوراس طرح اللدكي خاص رحت کا دعدان کویمی ال جائے۔آ کے بتلایا کمیا کدا کر مکد کے مسلمان وبال ككافرول كساته رلے مطمند بيتے ہوتے تو مجراللہ تعالی تم کواجازت دے دیتے کہ جاؤ اور کافروں کو تاہ کر دواوران پر بزی دکھ درد محرى آفتين نازل جوجا كي اورمسلمانون كي باتقول سان كودرو تاك بهزادلوات كيونكمان كفار في البيانا تدهير مجاما اوراكي جهالت كي

مند براتر آئے کہ امسال عمرہ نہ کرنے دیا اور کی کری گائی کہ جومسلمان كذب جرت كرجائ اس فروالى بين دواورا كل ساق بروكوا وكو عمن دن سے زیادہ مکسیس نیفمبرواور جنھیار کھلے نداا کاورسلی اسکی کالم الشاارطن الرجيم شكهواور بجاع محررسول الشاك مرف محربن عبدالله تحریر کرو میرسب باتیں مسلمانوں کو غضبناک کرنے والی تھیں اور مسلمانوں نے بخت انتہاض واضطراب سے بادجود پیٹیبرعلیہ الصلوۃ والسلام كي محرجه كاويا اوربالا خراس فيصله بران كي قلوب مطسكن مو کے اور اللہ سے ڈرکر نافر مانی کی راہ سے بیجے اور کعید کے اوب بر مضبوطی سے قائم رہے اور کیوں شریعے وہ دنیا میں خدائے واحد کے سيح برستار اور كلمد لآاله الأوجر رسول الله كي زيروست حال وعال تنف أيك يكاموحداور يغمرعليدالعسلوة والسلام كالمطبح ووفادار اي اي جذبات ورجمانات كويس جوش وخروش كے وقت الله كى خوشنودى ير قربان كرسكنا ب عقق توحيد يسي ب كسة وى اس اسيله ما لك كانتم س كر انی ذات وعزت کے سب خیالات بالائے طاق رکھ دے جس کے لئے الله تعالى في امتحاب رسول الله ملى الله عليد وسلم كوچين ليا تھا اور بلاشہ دی اس کے متحق اورائل تھے۔

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ بعض اوقات بہتی یا شہریا آبادگا کے بعض نفوس کی وجہ سے ساری آبادگی اور شہر کس مصیبت اور وہال سے جواس بستی کے اکثریت کے شامت اٹھال سے ان پر آنے والا ہوتا ہے وہ اس بستی کے بعض لوگوں کی وجہ سے نال دیا جا تا ہے۔ میدانند کا کرم ہے کہ بعض اوقات اپنے بعض متبولین کے فیل بیس ساری بستی عذاب کی لیسٹ بیس آبانے ہے۔ بیانی جاتی ہے۔

# ب شک الله تعالی نے اپنے رسول کو بیا خواب د کھلا یا جو مطابق واقع کے ہے، کہتم لوگ مجد حرام میں ان شا واللہ ضرور جاؤ کے اس والمان کے ب مُعَكِقِينَ زُءُ وْسَكُمْهُ وَمُقَصِّرِينَ لَاتَحَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمُ تَعَلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَلِك کرتم میں کوئی سرسندا تا ہوگا اورکوئی بال کترا تا ہوگا ہم کو کسی طرح کا اندیشے میں اواللہ تعالی کو دوبا تی معلوم میں جوتم کومعلوم میں ، مجراس سے مہلے ایک فتح ے دی ہوہ احدابیا ہے کہ اُس نے اپنے رسول کو ہواہیت دی اور سچاوین وے کر جھیجا ہے تا کہ اُس کوتمام ویٹوں پر بتالب کرے اوراللہ کا اُن محواو ہے لَفَذَ حَسَدَ قَ يَعِينَا عِهِ وَكُمانِ اللهُ الله الله / رَسُولَهُ أَسِينَ رسول كو النَّوانيَا خواب إيا لفيقَ حقيقت سر مطابق المتكن خلفَقَ البندتم ضرور والحلُّ موسم الن أكر يشار الله في الله المنظم الله والمان كرماته المنطقين منذات وي المنافظة النام كَنْفَافُونَ فَهِيرَا كُنَّ هُفَانِهِ مِنْ الْمُعَنِيعُ بِي الراحِ معنه كرايا مَا كَوْتَفَكُو اجْمَ بين جاستَة الْجَعَلَ بي كروى الراحِ مِنْ دُوْنِ ال عدر عدر يبل فَالْكَ ال فَقَا قُرِيبًا المدري في هُو وه الذي انكر جمل في بيجا ينو كانارول بالهذي وابت كساته وَحِيْنِ الدوي النَّ عَلَى إِيضَهِوَا مَا كِمات عَالب كروت عَلَى بِالنَّدِينَ وي كُلِّيدِ مَام وَكُفى اوركانى ب إلله الله تَعَينا كواه

تقسير وتشريح أبابتدائ سورة مين ذكر بوج كاب كه بي كريم البجوخواب بين دكعا ياتهاده بالكل يجاتفااه رداقع مين يونجي موكرد بكالكين اس سال اس کوملتوی کردینے میں بہت کی مصحبتیں تھیں جنہیں تم نہیں حانة ادرالله تعالى ان مصلحتوں كوخوب جائة بيں مكه ميں في الحال · جنگ وقبّال ہونا مناسب نہ قعااس لئنے اس وقت وہاں ملح ہوگئی اب انثاءالله أيك سال بعدخواب كتبير بورى بوكى ادرتم الميتان كيساتحه ي خوف وخطر مكدة و مح سجد حرام من وافل موسح معره ك امكان ادا كرو ك ورسرمنذ اكريابال تراشواكر احرام كمولو محراس وفت مكدير انزائی روک کراس کے بدل ایک اور فتح تمہارے لئے مقرر کی اورتم عنقریب نیبر برج حالی کرے اے فقع کردھے اور دہاں ہے بہت سا ال ننيمت تمهارے ہاتھ آئے گا آئے بتلایاجا تاہے كمان ہى نے محمد حلى الشعلييه بهلم كوايثارسول بناكرونيا ثين بيعيجا بسبد اوراصول وفروح عقا کہ واحکام ہراہ تبار ہے ہیں وین سیا اور یمی راہ سیدی ہے جو تھ رسول الندسلي الشدعليدوسلم كرآت مين اوراى وين كودو سب ويتون برغالب بمي كرسكار چنانجا كمدنشاس دين كوالله في كابرين بمى يتنكرون برس مك سب غاجب يرغالب كيااورمسلمانون في تمام ندا ہب والوں برصد اول تک بوی شان وشوکت سے حکومت کی اور

ملی الله علیه وسلم نے جمرت کے تیمنے سال مدینة متورہ میں خواب و یکھا تھا کہ ہم سجد حرام مینی حرم کعب میں اس سند محت میں رار کان جج وعرو باطمينان بجالار بي اورسرمندا كراور بال كتروا كرحلال بورب ہیں۔ مبیما کرجے یا عمرہ میں کیا کرتے ہیں۔ اس خواب کوآ ب نے بعض اصحاب ، بیان محی فرمادیا تھا اتفاق ے آپ کا تصدای سال عمرہ کا ہو کیا۔ سی نہ نے بیر خیال عموماً ول میں جمالیا کہ اس سال ہم مکہ پہنچیں مے اور عمرہ اوا کریں مے چنانچہ جب ملے عمل ہو کر صدیب ہے واپس بولى تو بعض محاب فعرض كيا يارمول اللدكيا آب في بين فرمايا تفاك ہم امن وامان سے مکد میں واخل ہول سے اور عمر و کریں ہے آ ب نے فر آیا کیا یس نے بیعی کہا تھا ک امسال ایسا ہوگا۔ عرض کیائیس فرمایا تو مینک یونمی موکررے گارتم اس والمان سے مکریکی کربیت اللہ کا طواف كرو مياورتم ميں ئے كوئى سرمنڈ واكراوركوئى يال كتر واكراحرام كھولے گاادروہاں جانے کے بعد سی طرح کا کھٹکانہ ہوگا۔ جنامی صلح حدید ہ ے اسکے سال بعنی 4 ھ میں ایہا ہی ہوا۔ ای خواب کے متعلق ان آ بات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو

(10) اسلام تل دين تدن بـــــ (17) اسلام کی وہ قیض رسال دین ہے جس ہے اقوا besturdu) بالواسط فيوش بمي حامل كئا\_

(۱۷) اسلام می نے جارت البہیکور ہو بیت خالقیہ کی طرح کل عالم کے لئے عام منایا۔

(۱۸) اسلام عي وين البريعي نيكي كاغهب \_\_\_

(19) اسلام بی وین التوی مین پارسانی کاند ب ب\_

(٢٠) اسلام عى وين العدق يعنى يجائى كاندبب بـ

(ام) اسلام عي دين الحن والجمال بـــــ

علامه موصوف نے ہر عنوان برقر آن وصدیث کی تعلیمات کے ساتھ غیرغا بہ کی روابات وتعلیمات بھی ڈیٹر کر کے عقلاً وُتقلاً اسلام کی برتری وسدافت کوبیان کیاہے جو غیرسلموں کے لئے بھی قائل دید ہے۔

يبال آيت ش لتدخيلن السمسجد المحوام ان شآء الله اهنين جوفرها باكميا بعني محابه كرامةً وخطاب كرك فمرما باكميا كرتم لوك مسجد حرام میں انتاء الله ضرور جاؤ مے تو بیال حق تعالی نے آ تحدو ہونے واليه واخليم مجرحرام كيساتحد انشاء الله كالفظ استعال فرمايا حالا تكدالله تعالى توائى مثيت ك عالم اور مالك بين يمن تعالى كوانشاء الله كينيك كيا خرورت تحى ليكن مفسرين في تكعاسيه كدين تعانى في البيندسول صلی القدعلیه وسلم اورسب بندوں کو علیم وسینے کے لئے اس جگے لفظ انشاء التدحق تعالی نے بھی استعال فرمایا۔معلوم ہوا کہ آئندہ ہونے والے كامول كے لئے انشاء اللہ كہنے كى تاكيد ہے اوركہما جا ہے۔

الغرض يبال حضور اقدى صلى القدعليه وسلم كرخواب كي تصديق فرمائي كن اور بشارت سنائي كى كمانشاء الله خواب كم مطابق مسلمان مك ھی اس دامان سے عمروادا کریں گے۔آ مے مشرکین مکہنے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم گرامی کے ساتھ رسول اللہ لکھے جانے بر احتراض كيا تفاء ركباتها كدم رسول الله ك بجائة محربن عبدالله كما جائے رحل تعالی آ مخضرت مسلی الله علیه وسلم کی رسالت کی تصدیق فرات بي جس كليان اختاما للذاكلي آيت يس آئندووس من بوكار والفردغوناك الحكد بثوري الفليين

آئن وأنها اليائے فاتمہ کے قریب ایک وقت آئے والا ہے جیسا کہ عادیث نب پیشکون فرمانی گئی ہے جبکد دنیا میں بر چبار طرف دین ؛ آن کی صَومت ہوگ ۔ باقی جحت اور دلیل کے اعتبار سے تو دین اسلام جيشة على خالب رباكيااورد بيكارالله اس وين كي حقاتيت كاكواه بهاور اس کی گواہی ہے ہز ھ کرکسی کی گواہی نبیس ہوسکتی۔

يهال اس آيت ك اتحت هو الذي ارسل رسوله بالهدى و ديس المحق ليظهره على المدين كله على قالم والاسلام كي حقانیت اور دومرے ندا ہے ہراس کی برتری اور اس کی صدافت کے والكل اجمالاً وتفصيلاً كثرت مس بيان فرمائ بين اور بالسبالفيستكرون مصنفین فے حقانیت ومدافت اسلام پرستنقل کما بین کھی ہیں یہال اس مختمر درس بین اس کی تو مخواکش نبین که کوئی طول طویل مضمون اس موضوع برنش كميا جائ تاجم وها الخصوصيات وين اسلام جوميرت نبوی" دِحمۃ للعالمین ' کےمعنف علامہ قاضی محرسلیمان صاحبؓ نے این کماب رحمة للعالمین ش بکسی جیمان کے صرف عوانات بیان ئے جاتے ہیں ہرعنوان پرتفصیلی اور مال مضمون خود کیاب میں دیکھاجا مكن بود والمعنوان خصائص اسلام كحسب ولي بين : \_

(۱) اسلام ي وين التوحيد ب

(٢) اسلام عي روحانيت كالمرب بـ

(٣)اسلام بى اخلاق حسنه كامعلم بر

(س) اسلام ی نے رحم وعدل کے مسئلے کول کرویا ہے۔

(۵) اسلام بي علم اورعلا مكاحا م ي--

(1) اسلام على دين أعمل ہے۔

(ع) اسلام في فديب اخوت ب-

(۸) اسلام ی نے انسان کی انسانیت کے درجہ کو بلند ترکیا ہے۔

(٩) اسلام بي غير متعصب وين ب.

(۱۰) اسلام ہی وین اکست ہے۔

(۱۱) اسلام على مساوات كابانى بـ

۱۴) اسلام بی نے مکومت میں رعایا کوحصہ دار بنایا ہے۔

( ۱۲) اسلام بی کی بنیاد قومیت سے بالاتر رکھی کئی ہے۔

( ۱۴ ) اسلام ہی اینے مبدو کبوار و میں آئے تک قائم ہے۔

الفنع MOOKS.WC محتر رسول الله مر(ملیانندعلیه وسلم)انندے مُحَدِّلُ مُحَمِّلًا كَيْنُولُ لِينْهِ الله سَارِيول

الله وجدتے عرض کیا اور سول اللہ میں تو ہر گز آپ کا نام مندمٹاؤں گا۔ آ ب نے فرمایا احجاد و جگہ دکھلا ؤجہاں تم نے لفظ رسول التدلکھا ہے۔ حصرت على في أنكل ركه كروه جكه يتلائى آب في خود اين وست مبارك مصافقظ رسول الفدكومثايا اورحضرت على كومحد بن عبدالله ككصفاكا تھم دیا۔ تو اس جملہ محدر سول اللہ میں اثبات رسالت کے ساتھ آپ ک تسل بھی ہے کہ اگر ان مکرین نے سلح نام میں آپ کے نام ک ساتھ لفظ رسول اللہ نبیل لکھنے دیا تو حق تعالی اسپے قرآن میں آپ کے نام کے ساتھ پر لفظ قیامت تک باتی رہنے کے لئے لکے دیتے بین به تواس قرآنی جمله تن حضور صلی الله علیه وسلم کا تا م تامی اسم مرامی

بعى باورحفورسلى الندعلية وسلم كامنصب بعى بتاويا مياب قرآن باک میں آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمہ اور احمہ الاے محملے میں۔ باتی متعدوا سائے صفات والقاب میں۔ آپ کا اسم كرائ محرجوة ب كابيدائش نام تفارقرة ن ياك عمرا جارجكرة ياب. أيك جوشے ياره سورة آل عمران من دوسرے ٢٦ وي ياره سورة احزاب على يتير ٢٠ وي باره مورة محريل ادر جوهے ال مورة فتح مي اور دوسرا ذاتي نام احمر صرف ايك جَلَّه ٢٨ وين بإره سورهُ صف میں آیا ہے۔ بہاں موقع کی مناسبت سے مناسب معلوم ہوا کہ اس جكم حضور برنورسلى القدطيدوسلم كالنادونامول كى قدر يرحز يوتشريح کردی جائے جوسب سے زیادہ مشہور ہیں۔ معترت مولا تا بدر عالم صاحب محدث مدتی بھت اللہ علیہ نے اپنی کمّاب ترجمال السنة میں ایک حدیث کی تشریح کے سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دو اسائے اعلام کے متعلق مکھاہے کہ قامنی عیاض جومشہور مشائخ طریقت میں سے ہیں و وقر ماتے ہیں کہ جس طرح آ مخضرت ملی الله عليه وسم ک ان مبارک بفظیرتی اس طرح آب کے بیاسا و معی محد احمد بمی ب عش تھے۔ آپ سے مبلے کی کے ذہن عمران اما وکا تعور بھی نے

نفسير وتشريج: پيورهُ فخ كي آخري آيت كالك جمله بي ور ای ایک جملہ کی تفریح وتغییر سے معلق ہے۔ محد شتر آیت کے عَامْد رِفْرِ ما يا كما قلد و كفي بالمله شهيداً (اورالله تعالى آب كي رسالت بركاني كواويه ) جس سے يد جناد يا كيا تھا كدوومكرين و مشركين جوة بكى رسالت كمنكر بين الوجواكري الفدتعاني آب ك رسالت كى تقدد يق قرما تاسبها وراند تعالى آب كى رسالت يركافي كواد باوراندتوالى كى كوائى يمى بكراس في بكر رسالت ير ما قابل رويدولاك قائم كاربى ولاك يديات ابت المبت موكى كد محر (صلى التدعئية وسلم) الله كرسول بين جس سلسله بين كداس مورة كانزول بوالعين ملح حديب تے سلسله ميں قواس مناسبت سے اس جملہ محدرسول الله میں اثبات رسالت کے ساتھ آ ب کے لئے ایک تل بھی ہے۔ ملح حدیدے سلسلہ میں ذکر ہو چکا ہے کر قریش کے قاصد جب حدیدیم آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے باس ملح ک غرض سے حاضر ہوئے تو دیر تک صلح اورشرا لکاملح پر مختلکو ہوتی رہی۔ جنائير جب شرائد ملح مطے ہو محق تو رسول الشعلى الشرعليد وسلم ف حفرت على وتحرير معامره كالحكم ويا ادرسب سے بيلے بهم الله الرحن الرحيم لكف كاتهم ديار قريش ك قاصد في اس يراحتراض كياكدين يهم التدارخن الرحيم كونيس جانبا وقديم وستورك موافق صرف بامك اللحم لكمانيات رسول التدسلي القدعلية وسلم فرمايا اجما مي تكعور مرفرايا كديكمويده وعبدناسب جس برمحدالله كرسول فيصلح ك ے دانمد نے کہا کداگر ہم آپ کواللہ کارمول بھتے تو پھرشآپ کو بیت الشہ و کتے اور نہ ہے اور نہ سے از تے ۔ بجائے محمد رسول الشک محد بن عبدالله لكعا جائے آپ نے فرمایا خدا كی فتم ميں الله كا رسول جواں ۔ اگر چیتم میری سیحد یب کرداور معرت علی سے فرمایا بدالفاظ منا کران کی خواہش کے مطابق خالی میرا یام لکھ دو۔ عشرت علی کرم

ابدتك ونيا كى طرف كان لكائين توجس كى منها كنهيز ياده اورسب ے بہتر تعریف آپ کے کان میں مے وہ مبارک بسٹی ان تھیلہے سلی الشعلية وسلم كى ستى بوكى بدائيك البت شده حقيقت بي احركو برايلى ے تخضرت صلی الله عليه وسلم كرماتهد بزى خصوصيت حاصل ب اى بنايرسورة الحمد خاص كرآب كوى مرضت بولى. آب كى عن امت كا لقب حادول يعنى خداكى يرى تعريف كرف والى امت باو محشر میں اواء الحمد بعن حمد کا جمنڈ ابھی آ ب بی کے ہاتھوں میں ہوگا اور آ ب ى كا كفسوس مقام كا نام مقام كمود ب\_آب كى شريعت يس بحى کھانے کے بعد پینے کے بعد وعاکے بعد سفرے واپس کے بعد جعينك كربعد غرض ببت مع فتنف مواضع برخدا كى حرسكما أي كى ان تمام تحريفوں كو بجا طور برآب كى طرف منسوب كيا جاسكان سے كيونك مخلف تعریقیں ہرزماندیں بے شارانسانوں کی زبانوں سے جو ہوتی میں وہ درحقیقت آپ بی کی تعلیم کا نتیجہ میں۔اس کے بعد فور میجئے کہ جتنی خدا کی تعریف فعناء عالم میں آپ کے ذریعہ ہے گوگی کیا جمعی کی اور کے در اید ہے گونجی ہے اور ای کے ساتھ جنتی کثر ت کے ساتھ خدا ك غيرشاى علوق ني آپ كى تعريفيس كيس آئى كى اور شخصيت كى كى الله إلى جرامتهار سے حمد كى جتنى خصوصيت آب كى دات كماتھ الابت بوتى بهاتئ كى اوردات كيساته البتنيين بوتى -اس لية احمد وجمرتام يائے كے لئے بھى آپ بى كى دات متحب بونى جا سبنات لئے آ ب سے پہلے بھی جس نے بینام رکھا آ ب کی اتباع میں رکھااور بعديس في اس ام كوافقياركيا آب بى كاتباع يس كيا-اللهم صل وسلم وبارك عليه فيخ اكبرايك عيب اوركلت للدمك ہیں۔وہ فرماتے ہیں کرجمہ بھیشہ آخر میں ہوتی ہے جب کھا لی کر فارغ ہولیتے ہیں او خدا کی جمراتے ہیں جب سنرختم کرے مگروایس آتے میں تو خدا کی حد کرتے ہیں ای طرح جب دنیا کا طویل وعریس سفرختم كر كے جنت يس واهل جول كو خداكى حدكري كاوركيس ك واخردعوتة ان الحمد فة رب العلمين اس يستورك مواقل مناسب بيدك جب سلسلدرمالت ختم بوتويبال بمي آخر بل خداكى حمد مواس لئے جو بی سب ہے آخر میں آئے ان کا نام محمد رکھا گیا ہے۔

آیا تھا۔ حی کہ جب آپ کی والادت کا زمانہ بزد بک آ عمیار کا جول ا منجمول اورالی كتاب في نام في كرآب كي آمد كى بشارتي وي تو لوگوں نے اس بی منتقر کی طبع شریا بی اولا دکا نام محد واحمد ر کھنا شروع کر دیا۔ جہال تک تاریخ سے ثابت ہوتا ہے جن کے نام عرب میں آ ب س قبل ندواحدر كع كئ سخوان كى كل تعداد جوتك برسالوان كوني فخف البت نيس موتار حافظ ابن قيم الم عركي شرح كرت موع لکھے این کہ محد وہ ہے جس میں بکٹرت تعریف کے اوصاف باتے جا كي اورجس كى اتى تحريف كى جائ جتنى كى اوربشركى ندى جائے اس كوم كيت إن اى الح تورات عن آب كا ام تحرى ذكر كيا كيا کونکرآ پ کے اوصاف جمیدہ۔آ پی امت اورآ پ کے دین کے فضائل وكمالات كا اتى كثرت عاس يس ذكر تفاكه صرت موى جیسے اواوانعزم رسول کوہمی آپ کی امت میں ہونے کی آرزو ہونے ملى وصلى الله عليه وسلم احمد مياسم تفضيل كاحيف ب راسم فاعل اوراسم منعول دونوں معظ میں سنتعمل ہوسکتا ہے پہلی صورت میں اس کے معنیٰ جیں "متمام تعریف كرنے والوں عن اسے بروردگار كى سب سے زیاد وتعریف کرتے والا' ۔ اور دوسری صورت شی اس سے معنی میں۔ المتمام لوكول مي مب سے زياد وتعريف كے قابل اور ثنا وكاستى ان دونوں ناموں کا خلامدیہ ہے کہ آپ اسے طاق و خصائل کی وجہ ہے اس كے ستى بير كرس سے كال تعريف آب كى مواس تحقيق ك بعدان دونوں منبوموں کے لحاظ سے سطح عالم پرنظر ڈالئے تو آپ کو معلوم بوگا كريدا ماء جتني حقيقت اورجتني صدالت كيساتهدآب كي وات مبارک کے ساتھ چسیال بیں استع کسی اور پرتیس ۔ خالق سے كلوق تك رانيا ويبهم السلام ي فيكرجن وطك تك حيوانات ي الرجادات تك غرض برؤى روح اور برغيرذى روح سب بى نے آپ كى تعريفيى كى بين اور آج بھى كروڑون انسانوں كى ذبا تين ون میں د معلوم کتنی بارآ ب کی تعریف کے لئے متحرک رہتی ہیں جتی کہ كفارش بمى ايك معقول طيقدايها بيجواكرجة بكادين تتليم بين كرتا تحرآب كي ديانت وامانت عدل وانصاف صداقت وراست بازی فراست اور مخفندی کا ثناخواں ہاس لئے اگر آب ازل سے

۲۷-میل قالفت باره-۲۷ بدحالى كي كس كس ببلوكوروكس راكر چدعبدالرحن الدهبيرارجم عيرو بہترین ناموں میں سے میں مراب دین کی کی اور ادب کی الاجھاری مجے سے ملا مان ناموں کور کھنے ہے منع کرتے ہیں کیونکہ الشاتعالی سکتے نام کی ب اونی مولی ہے چنانچداب آگریزی دانوں میں فیٹن موممیا ا الم الم الم الم الم الم الم A. RAHMAN كليع بين اوراية وکانوں کے نام زمن ایڈ کو RAHMAN&Co یا زخن ایڈ RAHMAN ا رطن برادر RAHMAN&Sons BROS رکھتے میں یہ بالکل ناجائز اور گناد ہے۔ احیاء العلوم میں الم مزالي في تعلم ب كريس لزيكانا م محدر كموتواس كانتظيم أياكرو اور اخبار و روایات عل وارد ہے کہ جس فخص کا نام محہ ہوگا آ مخضرت صلی الله علیه وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت فرما کر بہشت میں لاویں مے اور اشرف الوسائل شرح الشمائل میں تکھا ب كدانسان كوچا ب كداني اولادكانام تصدأوتا كيدأ آ تخضرت صلى الشعطية وملم كے نامول سے ركھ اس واسطے كرحد يث قدى من آيا ے کداللہ تعالی نے فر مایا کدا سے میرے رسول فتم کھا تا ہوں میں ا پی عزت اور جلال کی کہ جس مخص کا نام تیرے نام سے موسوم ہوگا على اس كو بركز آتش دور في عنداب شدول كا اورايك روايت على يول وارد ي كداندتنا في في الى ذات ياك يرعبد كرايا بيك جس كسي كا نام جمر بااحمد بوكاش اس كوير كز دوزخ ش بندة الول كار سیحان اللہ ۔ پاک ہے وہ ذات اللہ جس نے اپنے تبی کا ایسا پاک نام رکھاا و یا کیزہ ہے وہ نی سلی القدعلیہ وسلم جے اس کے معبود ب الىي تضيلتول ئے نوازا پرسلى الله عليه وسلم ۔

ي شك جوذات ياك كرحسن وخوني كي تمام رعنا يُول ادرز يبالشور كا مجوير بواس كاسام مح حسن وخون كالمجمومة وف جابيس

الغرض اسلام كى تمام معنوى خويو بات ساتھ ساتھ ويقير عليه الصلوة والسلام كانام مبارك يحى ايت معدنى كر لحاظ مع مثلف فويون كامرقع ادر بتير عفاكل كاخلامد برملى القدعلي وملم اب يهال كيواس نام محريا احدر كف كي عام فنبيلت بمي سن ليجد -رفاد السلمين في شرح ساكل اربعين بين حفرت مولانا محد اساق صاحب وبنوكي جونواست اور جانشين يتقصفرت موادنا شاه عبدالعزيز صاحب محدث وبلوى كے دوايك سوال كے جواب مي كر جب فرزند تولد موتواس لزکے کا نام محمد با احدر کھنا کیسا ہے اس کے جواب بیس تح ریفر ماتے ہیں کراڑ کے کا نام جمہ یا احمد رکھنامتحب ہے۔ سیح بخاری و سلم ش كلما بكرة تخضرت صلى الشطيدوسلم فرمايال كول كانام ميرے نام ير ركھواورسنن اني داؤد مي منقول بے كدآ تخفرت صلى الندىليدوسلم قر ايالزكون تام يغيرون كام يردكها كرداورطرافي نے جامع کبیر میں معفرت عبداللہ بن عمام سے روایت کیا ہے کہ جس محض کے تمن اڑ کے مول محراس فے ان میں سے ایک کا تام بھی محد ندر کھاتو یوی عوافی کی لین بسیب این عوافی کے ایک بوی احت و بركت عروم ربار مكلوة شريف عن روايت بكدائد تعالى ك نزو یک عبدالغداورعبدالرحن سب نامول سے زیادہ محبوب ہیں اورب بھی مردی ہے کدسب نامول میں بہتر دہ نام ہے جوشتق حمد سے جو \_ جيے محكر أحمرُ حامدُ محمود وغيرو اور وہ نام جومنسوب بعبديت ہو \_ جيے عبدالله عبدالرس ادرعبدالرجيم عبدالكريم وغيره مكر بم اچي ويي

الداللة بم بحى لآ الدالا الله محدرسول الله كي كوات اورشباوت ويية بين الداللة بم بحولة الدال الأنافة م رسول الله وقبول فرياكراس شهادت كوبهاري مفقرات ونجات كاذر بعدبناه ايجنا اورميس اس كلمد كم مطالبه اورحتو ق كوبورا والخاركفوكاك العمال بناورت العليين کرنے کی جینی عطافر ہادیجئے۔

pestur.

انڈھ فی کے مطاب اور منامندی کی مستق میں کے بین مان کے تاریبہ باتا تیزیجد دے ان کے چروب برنمایاں میں میان کے اصاف توریت میں اوراً میل میل آن کا لِ ۚ كَرَرْءٍ ٱخْرَجَ شَطْأَهُ فَالْزَرُهُ فَاسْتَغْلَطُ فَالْسَتُوى عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَاءَ ے آرچینے کیتی کیا اس نے اپنی موٹی کال میمر اس نے اس کوٹی کیا میم رہ اور موٹی ہوئی مجراسینا سے پرسید **کی کمر**ی ہوئی محکم معلوم ہونے تھے۔ نِيْكَ بِهِمُ النَّفَارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحُتِ مِنْهُمْ مَّغُفِرَةً وَاجْرًا عَظِيمًا أَ ۔ ن سینکا فروں وجانا و سے القدتی لی نے اُن صاحبول سے جو کہ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کردے ہیں، منفرت اورا جی تھیم کا دعد و کر رکھا ہے وُ الْذَيْنَ ادرجواوُك | مَعَهٰ ان حكاماته | كَشِيْزُالَ بوستانت | عَلَى الكُفّائِ كافرون يا (وَيُزَآ وَمَ دل إبكينَهُ فو آبُن عَل | فويضُف وَالْتَكَ ويَصِيحُ ائِيَّةُ أَرُومًا كَرِينَةً الشَّهُدُمَّا مِدُورِينِ وَوَيَّةً لِيَهُمُّ يُؤَنِّيُ وَوَ عَالَى كَرِيتَ بِيلِ فَضَلَا لَعْلَ الْوَيْنَ اللّهِ اللّه عند ما أَوَيَعْمُوالنَّا أَوْرَ رَضَا طَدَى ا بینی خذان کی علامت ا فی دُخِوهِ بهنان کے چرول میں۔ بر این ہے اکثر النجیوو عہدی کا اثر ا ذیابی یا سنتا کی شال مثال (صفت) فِي الغَوْلِيِّةِ تَوْرِيتِ مِن ۚ وَ مُشَائِظِينِهِ اوران كِيها لِي (مفت ) فِي الأَفْهِيلِ أَيْلِ مِن أَكَوْرُةِ جِيما كِيكِينَ أَخْرُجُ اسْ خِيرُان أَيْلِيا أَوْ الْإِنْهِيلِ أَيْلِ مِنْ يُا تُعراحة ي كِيا فَاسْتَغَدُهُ كُمُ ووموني مِنْ فَيَسْتَنِاي مُعروه كُون مِونَى عَلَى شُوْقِهِ إِنِي جِر (تال) بِ لَيْجِبُ ويعلي تُق بِيا الزُّيَّاءَ كسان (مِنْ) لِيَعْيِظُ مَا كَدَ مُسَدِّعِينَ لاسَدُ أَيْنَهُمُ مِن سِنَدِ أَنْكُونُونَ لَا وَهُونَا أَيْنَا وَهُوه كِيا الفرت أَنْيَانِيَ الناسع بِي أَلْمُنْكُوا النابِيانِ لاستَ وَعَهَا وَالْتَصْلِيفُ وَرَامُونِ مِنَا قَالَ مَنَا يَجِعِ لِمِنْهُ إِن صِ حَالِمَعْفِرُهُ مَعْرِتِ [ وَأَجَرُ الداجر [ خَطِيف مقيم

کرنے کی خوتجری سائی کئی کہیں جنہوں نے سفر صدیدیا ہیں آئی تفریت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر نہ کی تھا ان کوتید ید و سبیہ کی گئی۔ اور جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت فرمائی ان کو حق تعالی کی رضامندی کی بشارت سنائی کئی گھر کہیں اس موقع پر جنگ شہون اور صلح بوجائے کی مصنحت و تحکمت بیان فرمائی گئی کہیں دمول الشصلی اللہ طبیہ وسلم کے خواب کی تعدد نی فرما کرمنے برکرام کے تلویہ کو تسکین عنابت کی گئی۔ پہلے آئی خضرت میں اند علیہ وسلم کا نام مبادک لئے م آپ کی مغت رسالت کو ظاہر فرمایا تھا اوراس کے بعداس آفری آئیت میں معالیہ کرام کے فضائی بیان فرما ہے جاتے ہیں مغیر ین نے تعدید کے میں معالیہ کرام کے فضائی بیان فرما ہے خابر ہے کہ بیاضنائی جو یہ اس بیان

تشمیر وتشریج نیداس مورد فتح کی آخری آیت ہے۔ کرشتہ

درس میں محد دسول الندسلی اللہ علیہ وہم کا بیان ہو چکا ہے جس میں

آخضرے سلی اللہ علیہ وہم کی دسالت کا اثبات فرمایا گیا تھا۔ کرچر

سنی اللہ میہ وہم اللہ کے برخل دسول میں ۔ اب اس کے آگے آیت

میں آپ کے سحابہ کرام کی صفت وشاہیان فرمائی جاتی ہوئی اور سلے حدیبیہ

فرکر ہو چکا ہے کہ بیسورة سلح حدیبیہ بعد نازل ہوئی اور سلح حدیبیہ

فرنس ہو ہو کئے جے لہذا اس بوری سورة میں شروع ہے آخر تک مجیب

بین ہو گئے جے لہذا اس بوری سورة میں شروع ہے آخر تک مجیب

میں ہو گئے ہے لہذا اس بوری سورة میں شروع ہے آخر تک مجیب

فراس میں ہو گئے ہے لہذا اس بوری سورة میں شروع ہے آخر تک مجیب

فراس میں نہ مدے وہے گئے گئی وہمینوں کو ان کے ماتھوں فراہیل

فرد کے میں ان محابرام کے جیں جوسفر حدیبیدی آپ کے جمراہ تے جن میں خلفائے اربعہ جی شامل جیں۔ تو یہاں محابہ کرام کے حورصفات ومضاعی اس آپ میں بیان فرمائے گئے:۔

کیلی صفت بیان قرائی کی اشد آء علی الکفاد بھی خدا کے اشتوں کفار سے کا قروں پر رعب پڑتا ہے اور کفار سے کا قروں پر رعب پڑتا ہے اور کفار کے مقابلہ میں آدر کفر ہے نقرت و بیزاری کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ کفار کے مقابلہ میں آفسی فی است کے بین معنی ہوتے بغض فی التہ کے بین معنی ہیں۔ اشد آء علی الکفار سے مراد بینی ہے کہ کفار کو سے مراد بین ہے کہ کفار کو میں براہ بین ہیں۔

دوسرى مفت بيان فرمال رحماء بينهم يعني آليس ثن مسمانول کے ساتھ میربان ہیں۔ یعنی ان کابرتاؤ اسپیغ ویلی بھائیول ے ساتھ شفقت محبت و ہمدردی کا رہتا ہے اور حب فی القد کے یمی معنی بین سیح بخاری شریف میں ارشاد نبوی صلی الله علیه وسلم ہے کہ جو مخف ایل محبت اور پغض وعداوت وونوں کوائند کی مرضی کے تابع کر و ہے تو اس نے ایٹاالیان عمل کرلیا۔ یبان سے یہ بات معلوم ہوئی كه بدونو ل صفات اورخصوصیات برمسلمان ہے مطلوب بن اور بر مسعمان میں بیرمفات ہوتا جا بیکس تیکن اب اس دور کے مسلمان اس آیت کآ مُنیدی اینا چرو د کی کرایے حال برخور کریں کر کفرو بے ویی ئے سفا بلدیش تفیحتی اورا بیان اورسلمانوں سے معاملہ میں تمنی تری شفقت و بهدروی بهم میں بائی جاتی ہے۔اب تو بیان سے الا ماشة والقدك أكرابيك مسلمان ووسر يرمسلمان كالخالف اوروه بمي تحض و نیا کے لئے تو یک دوسرے کے ساتھ تری شفقت اور بعدروی تواضع اورائمساری کانو کیاذ کرینکه ایک دوسرے کی جان مال عزت آیرو بر پیز کومٹائے کے درہے ہوجاتا ہے اور بے دینوں کفار ومشرکین اور اعدائ اسلام جن كے مقابلہ من مختى ہونا ج سنے ان سے وسيت بيل

اورمرعوب بين اوران كي خوشامه ين الكهديج بين.

وكيب حديث يمل رسول الغصن القدعليه وملم كاارشاؤهل كياحميا

میرے بعدان کوطن وتشنع کا نشانہ مت بناؤ کیونکہ جس مخض نے ان

اسے حیت کی تو میری محبت کے ساتھ ان سے عبت ک اور جس نے ان

ہے کہ آپس کی محبت اور زم وئی میں موسوں کی شکالی کیے جسم ن طر ن ہے کہ اگر کسی ایک عضو میں ورو ہوتو سارا جسم بے قرار ہو لاچا ہے ہی ہر آپ نے فرمایا کے موسن موسن کے لئے مثل و ایوار کے ہے جس کا انکیا حصد دوسرے حصہ کو تقویت پہنچا تا اور معنبوط کرتا ہے پھر آپ نے اپنے دوتوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسری میں ملاکر بتا کمیں۔

پ الفرض بید دو صفات محابہ کرائم کی جواد پر بیان ہو کیں بیتو ان کے معاملات بنی ورک میں بیتو ان کے معاملات بنی ورک معاملات بنی ایس کے متعلق بیان ہو کیں۔ اب آ گان کے دور معاملات جوابی خدا کے ساتھ تھے دو بیان فرمائے جاتے ہیں۔

چنانچ تیسری صفت به بیان فرمائی جاتی ہے کہ وہ ہر وقت عبادت الی میں گے دہے ہیں۔ بب و کی میں گے دہے ہیں۔ بب و کی میں گرت ہے پڑھے ہیں۔ بب ماتحد وظید عبود بت اوا کر رہے ہیں اور چرریا اور تمود کا شائر نہیں بس التحد وظید عبود بت اوا کر رہے ہیں اور چرریا اور تمود کا شائر نہیں بس التحد وظید عبود بت اوا کی خوشنودی کی الل ہے۔ بیصحابہ کرام کے کمال افتاح کا بیان ہے کہاں تحاور وہ برے عبادت کی فرار اور باخل کے بیان تھا اور وہ برے عبادت کی فرار اور باخل کی میں ہے کہاں تحالی کرتا ہیں کہ خوا میں ہے کہاں کہ متعلق بدزیانی یا بد کمائی کرتا ہیں کہا شاہد اور این ہیں ہے کہا کہ متعلق بدزیانی یا بد کمائی کرتا ہیں کہا ہو باخت ہے اور این آ بت کی مخالفت کرتی ہے۔ اصاد بیٹ بھی ہوں وال افتاح کی افتاح کی اس کے ارشاو فریا ہے کہ ادا اور بد باخلی کی بات ہے اور این آ بت کی مخالفت کرتی ہے۔ اصاد بیٹ بھی ہوں وال افتاح کی افتاح کرتی ہے۔ ادا وہ بیٹ بھی دسول افتاح کی دیا ہے۔ اور این آ بیت کی محالے ہیں۔

چوشی حالت اس کیمی کے بودوں کا اپنے تنوں کی بلو میا کھڑا ہو جاتا ہے اور میا نتبائی کمال کی حالت ہے جو حضرت عنی من کا کی کلا ہوئے میں حاصل ہوا کہ اطراف و جوانب کی جیموٹی جیموٹی ریاستوں پر بھی کہن اسلام کا قبضہ ہوگیا اور جرجگہ یا قاعد و معلم وقاضی مقرر ہو گئے ۔غرض کہ کوئی حالت منتظرہ کمال کی باتی ندر ہی تو اس کھیتی کی مثال بیان فرمانے ہے دوبا تیں فاہر ہو کیں۔

روسے سے دوہ میں جا ہراہ ہیں۔
اول پر کہ تخضرت ملی الشعلیہ علم کے صحاب کور تی بقدت کہوگ۔
دوسرے پر کر تی اختبائے کمال تکہ جنتی کے بغیر ندر کے گی۔
چنا نچہ الحمد مقد ایسا ہی ہوا۔ اس مثال کے بعد فر بایا کہ سمان اپنی تھی کو اس طرح تر تی کرتا ہوا دی کھی کر دوال ہوتا ہے تو اس طرح خدا اور
کواس طرح تر تی کرتا ہوا دیکھ کرخوش ہوتا ہے تو اس طرح خدا اور
کھیتی کو سرسز دیکھ کرخوش ہوتے ہیں اور اس اسلامی کھیتی کی ہے بہار
دونی اور تازگی دیکھ کرکافروں اور ہرخوا ہوں کے دل فیظ وحسد سے
مونی اور تازگی دیکھ کرکافروں اور ہرخوا ہوں کے دل فیظ وحسد سے
معلی ہیں۔ بیرتر تی ہونکہ و نیاوی ترتی تھی اس لئے ضروری ہوا کے
صحابہ کرام کے افروی افعامات بھی بیان فرماد سے جا تھی لبذ اارشاد
فرمایا کہ اند تھائی نے ان سے دو چیز دل کا وعد دفر مایا ہے:۔
ایک مغفرے کا لیعنی اگر ان سے دو چیز دل کا وعد دفر مایا ہے:۔
ایک مغفرے کا لیعنی اگر ان سے دو چیز دل کا وعد دفر مایا ہے:۔

دوسر سنا برعظیم کا کما خرت میں بنے باندمراتب عطابوں کے۔ ای مغفرت واج عظیم کی بشارت پرسورہ کوئم فر مایا ، الحمد مندسورہ فتح کا بیان اس درس برختم بول اس کے بعد انشاء اللہ اکل سورہ کا بیان شروع ہوگا۔

ے کہانڈ تعالی اے بخش دیں گے۔

آ مے محابہ کرام کی چوتھی صفت بیان فرمائی گئی کدان کی ہر رگی اور نگل کے آ اور وانوار ان کے چروں سے ظاہر بیں۔ ان کے چروں پر خاص متم کا نور اور رونق ہے کو یا خشیت وخشور گا اور حسن نیت و اخلاص کی شعامیں باطن سے چوٹ کھوٹ کرفا ہر کوروشن کردی ہیں۔

اس کے بعد آیت میں بٹانا جاتا ہے کہ انشاقائی نے ان برگزیدہ بندوں بینی اصحاب رسول انتصلی انشافید دسلم کے فضائل آور ہے۔ اور انجیل میں بیان کے تھے رحقصود سے کہ بیادگی۔ آئ ہے ہمارے مجبوب شبیں ہوئے بلکہ دورز ازل ہے ہمارے منظور نظر ہیں۔ ہم ان کے ونیا میں آ نے سے صدیوں پہلے تو رہت والجیل میں ان کا تذکرہ کر کھی جی جی اور خاتم الانبیا مسلی انشا علیہ وسلم کے ساتھیوں کی شان مہلی کہ ساتھیوں کی شان مہلی کرنے کو بینی جی بیان ہو چی جی ایس مجرسے کرام کے بتدریج ترقی کر کو بینی میں مجموعی بیان کی کئیں:۔ کر نے کو بینی سے تبدیدی کی جارہ انتہاں کی کئیں:۔ کروری حالت واقد ہے کہون کی جارہ انتہاں کی کئیں:۔ کروری حالت ہے بیون کر کھوئی کا نگلنا دید حالت آغاز وجود کی جارہ نہا ہو کہون تھا اس کا حوار نہا ہو تہون تھا اس کا حوار نہا جر تہون تھا اس کا حدود ہوت جس سے امید بیدا ہوتی ہے کہ یہ کوئیل جو پھوٹی ہو تھا ہو گی ہوت کرنے ہوتی بیدا ہوئی۔ مشبوط ہوتا جس سے امید بیدا ہوتی ہے کہ یہ کوئیل جو پھوٹی ہو تھا ہوئی۔ مشبوط ہوتا جس سے امید بیدا ہوتی ہے کہ یہ کوئیل جو پھوٹی ہو تھا ہوئی۔ مشبوط ہوتا جس سے امید بیدا ہوتی ہے کہ یہ کوئیل جو پھوٹی ہو تھا ہوئی۔ مشبوط ہوتا جس سے امید بیدا ہوتی ہوتا گیا۔ یہ حالت بعد جمرت بیدا ہوئی۔ کے اسباب پیدا ہوئی۔ کے اسباب پیدا ہوئے۔

تیسری حالت میتی کے بودوں کا موثا ہو جاتا ہے یہ حالت معزات شخین کی خلافت میں حاصل ہوئی کد کسری اور تیمری ملطنتیں اور جے یہ حالت مسلمانوں کے تضریب آئے۔

#### دعا ليجئ

یالقدد بن اسلام کی کیس کو مجراز سرنوسر سبزشاداب فرماد بین اور بدوین کی فضالال وقتم فرماد بین بریالته می برگرام سیطفیل می جم کوآخرت شرا بی منفرت اوراج منظیم تعییب فرماد یک به یالقدایت و بن بری کوآب می سنجالیل اور اس دامیاً مرکزنے کی صورتی غیب سے خابر فرمائیں۔ آمن کو انجاد کھو کا آب الگیسکی تفوری الفلکیدین

# bestudubooks wordp

شروع کرنا ہول انڈ کے نام ہے جو ہز امہر پان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

# يَأَنُّهُ ۚ الَّذِيْنَ امَنُوْ الْاتُّقَاتِ مُوْابَيْنَ يَكَ يِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوااللَّهُ إِنَّ الله سَمِينَهُ عَلِيْمٌ ۗ

ے ایمان والو، اللہ اور رسول سے پہلے تم سبقت مت کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، میکک اللہ تعالیٰ شنتے والا اور چاتے والا سے

الْذِيْنِ أَمَنُواْ جِوْمُكَ أَيَانِ لاتِ (مؤمن) الْأَنْفَيَ مُوْاْمَاتِ بِرحوتم الِيُوْنِ يَذَى الله الله عاشرة على أورَسُولِهِ اوراس كارمولَ وَالْتَقُو اللَّهُ أوروُروالله من إنَّ اللَّهُ وَيُكُدالله اللَّهِ مَعَدوالا عَلَيْتُو جانب والا

اعلان كياس كنة ان كولوردوس مسلمانول كورسول الشمسلي الشرعلية سلم كي تعظیم وعزت کے احکام اور آئیں کے میل جول کے ادب و قاعدے اور اصلاح معاشرت اورحسن معاشرت كي ابهم احكام بتلاس محف كوياييسورة اسلاك تهذيب وتمان كالمواره يهاس مودة ش سب س يملخ فوف ضاك تاكيد فرماني مخى اس كساتهوآ تخضرت صلى الله عليدوللم كالعظيم واوب مسكسلانا مياادر بداءك كالمح كالمندادراس كدرول سلى الشطاب وسلم ك سامنے اپنی دائے مت چلاؤ برتمباری اپنی دائے انڈدورسول کے حکم کے آ مے کوئی وقعت نہیں رکھتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پر کھے کہیں سرجه كاكرستوادر خلوص كرساتهواس يرهمل كرور رسول الندصلي الندعليية ملم كرسا منهاو كحي) وازيه مت بولوساندر حجره ش آشريف د كحيت بول ويكار كرمت بلاؤ بكرمبر ، إنظار كرد بب آب خود بابرتشريف لا تي أو ادب كرماتها ك سعالاقات كرد بركسى كيات بن كري تحقق مت ان لیا کردتا که بیکارا نجسنون اور بعد کی پشیانی ہے ہے رہوں پھررسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے اتاع کی تعلیم دی مٹی کہ جب تنہارے اندراللہ کے رمول موجود بير اتو حميس آب كي قدر منزلت رينجاني جائية اورياد ركموكه اليمان والفيصب آيس ش بحالي بعائي جي كري كوكس يرزياد في ندكرنا جائية آگرمسلمانوں کی دو جماعتوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو ان کے آئيل يمل مل محادداد الركوئي مصالحت برآ ماده شهوتو جوزيادتي كرياس ے لڑ کراس کوسید ها کردواور دیکھوآ کس میں برمز کی کمی اور چھٹڑ ہے ڈراڈ را ی باتوں سے بیدا ہو یکے ہیں مثلاً کسی سے مسخر کرنا کسی کو برے ہمادر تفسير وتشريح المدللداب ٢٦ وي ياره كي سورة حجرات كأبيان شردع بورواب اس وقت الدورة كامرف اكسابتدائي آيت كي تشريح کی جائے کی جس سے پہلے اس سورہ کی ویہ تشمید مقام وزماندزول خلاصر مضامین تعداد آیات ورکوعات وغیروبیان کے جاتے ہیں ، اس مورة کے يميني ركوع كى جوتني آيت ميلفظ جرات استعال ہوا ، جو جره كى جع ہے جس معنیٰ جن وویند جگہ جوسونے والے کی حفاظت کرے اور کسی کو ماہر ے نے محضہ دے۔ یعنی کافعزی خلوت فازایر دہ کا مکان بہاں جمرات ہے مراد از داج مطهرات کے مکانات ہیں۔ جونگ آ مجے اس سورة میں آیک الب سكملا إمياب كد جب آنخضرت صلى الشعطيد وللم حجرو يعنى مكان كاندرتشريف فرما ول يو تجره كم بابرت آب كويكادا نباك كدر حمتا فاشائداز ب بلكم مركماته بابراتظاركيا جائ رجب آب جره ے بابرتشریف المیں آواس وقت ملاقات کی جائے ۔ ای بنا مرتشان کے طور براس سورة كانام تجرات مقرر بوابيسورة مدنى بادر مدينة متوره ميس ہجرت کے نوس سال مازل ہوئی موجودہ ترتیب کے لحاظ ہے رقر آن یاک کی ۹۷۹ دیں سورۃ ہے تکر بحساب نزول اس کا شار ۱۱۱ الکھا ہے۔ بعنی ۱۱۱ سورتیں اس سے قبل مازل ہو پھی تھیں ادر صرف دوسور تیں اس کے بعد نازل بوكيل السمورة عن ١٨ آيات ٢ ركومات ٢٥٠ كلمات ١٥٤٣ حروف ہونا بیان کئے مکتے ہیں۔

جرت كيوي سال عرب كي قبائل جوق درجوق رسول التصلي الله - یہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ ب کی اطاعت و فرمانبرداری کا

تەركى بلكدا بى خوابشات دجد بات كوالقدادراس كېنچى كايم كے تقم كے سر مراب میں اللہ مالا - بیاتو ہے اس قرآئی آیت کا سمبوم اور اس ۔ معرب اللہ مالا - بیاتو ہے اس قرآئی آیت کا سمبوم اور اس ۔ معرب عبداللہ اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے - معرب عبداللہ کی اللہ علیہ وسلم نے فرایا تم میں اللہ علیہ وسلم نے میں اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ اللہ ہے کوئی مخص مو بن بیں ہوسکتا جب تک کداس کی ہوائے تنس یعنی اس كى خوابشات اورتغى مياد نات ميرى الى بوكى جايت ك تابع ندبو جا كين.. وك قرآن كريم كي اس آيت كا تقاضا اورمطالبه محى يبي ب جواس مديث مين فرمايا تمياسيم كرهيقى ايمان بسب بى حاصل بوسك ہے اورا بہانی برکات تب ہی انھیب ہوسکتی ہیں جب کے آ ری کے نفسی میلانات اوراس کے جی کی جاہتیں کی طور براحکام البیداور بدایات و ارشادات نبوبيسلى الله عليه وسلم كتابع وماتحت موجائيس رتجربهمي اس بات برشابه ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں بیشتر نزاعات و مناقشات خودرائی اورغرض برحی ہی کے ماتحت وقوع پذر برموتے ہیں جس کا واحد ملاح یہ ہے کہ مسلمان اپن شخص رابوں اور غرضوں کو سی آیک بلندمعیار کے تابع کرویں اور ظاہر ہے کہانشداور اس کے رسول کے ارشاد ہے بلند کوئی معیار موسن کے لئے ٹیس بوسکنا۔ اور ایسا كرنے ميں بوسكا ہے كوفئ اور عارضي طور يركس الكيف يا تقسان كو الهانايز كيكن اس كا آخرى انجام يقيني طور بردين دنيا كي مرخرو في اور کامیابی ہے اور ای ہے اس کی ضد کو بھی سمجد لیا جائے لینی القداور اس کے دسول کی بدایات وارشادات چیوز کرد دسری باتوں میں خواہ وقتی اور عارض کیسی ہی دار بائی نظر آتی مولیکن اس کا آخری انجام مسلمان کے کئے گفتی طور بردین و نیا کے خسار واور نقصان کے علاو و ہر کز کے کوئیں۔ تو موا ببلاتهم يبال الى ايمان كو آيت يس بيديا مياب كدامتداور رسول سے تسی معاملہ میں چیش قندمی ندکی جائے بلکہ تجی فرما تبرداری اور تعظیم اختیار کی جائے ۔ آ کے ہتا یا جاتا ہے کداللہ اور سول کی تی فرما نبرداری اور تعظیم اس وقت میسر برسکتی ہے جب خدا کا خوف ول ش ہو۔ اگر دل میں خوف خداو تدی ٹیبن تو بظاہر دعو ہے اسلام کوئیائے ك في الله ورسول كا نام بار بارز بان يراد ع كادور يظاهران ورسول

برالقاب سے ایکونا اس کے عیب طاہر کرنا پیٹر میجھے کی کی برائی کرنا فیبت کرنا چغلی کھا ایمی کی طرف سے بدکمانی کرنا کی کے چھے اور بعدمعلوم كرف كى كوشش كسايدسب برى باخس بين دان سب سے بچو تمام انسان مصرت آدم اورحواكي اولاه مين فاست باست فاندان قوم كنبه مادری بیکش ایک دوسرے کی شناخت کے لئے ہیں ایک دوسرے پر برائی اور فوقیت جنائے کے لئے میں رسب الشرکے بندے میں اور اللہ كيزو بك زياد ومرتبه والاوي فخض بوكاجواس يزياده وريكا اوراس کے ڈرے تمام کناہول اور بری بالوں سے بیج گا۔ اللہ تعالی تمہارے کاموں کود کچدرہاہے حی کہ وہتمہارے دلوں تک کی باتوں سے واقف عبدجس نے تفروشرک سے تائب ہوکر کلمہ پڑھ لیادہ مسلمان سےاب اے جاہے کہ اسمام کے مقرد کئے ہوئے طریقہ پر چلے۔ نیک کام کرے برے کامول سے بیجے تاک اس کے دل شرائیان کی روشی بیدا ہو۔ اسلام ميس داخل موكرسي براينا حسان مت جناف ايمان كي دولت يواكي احسان خدادندي بيدادرالفد كي نعمت منهاور بيمت مجهوك بيسيانسان ووهوكرد ياجا سكنا يهاى طرح التُدكيمي وهوكده مالوك التديكوني جيز جمين بين دو آ مان اور زبین کے مجیدول تک سے واقف ہے۔خوب مجھولو کہ وہ تمبارس سب كام و كيدر باب سياس خلاصداس يوري سورة كارجس كي تفصيلات انتاماللدا أخدورمول من سامنة تمي كي

اب اس آیت کی تطریح طاحظہ ہو۔ اس سورۃ کی ابتدا ہی ہے۔
ایمان دالوں کو خطاب کر کے آداب واحکام کی تعلیم وی جاتی ہے۔
اسلام جس سب سے اول اور اہم مسئنداللہ ورسول کی تعلیم وعظمت کا
ہے کیونکہ حب اللہ اور رسول کی عظمت وعزت ول جس ہوگی تو ان کے
احکام کی جمیل بھی ہوگی۔ اس آیت جس سب بہلا تھم ایمان والوں
کو یہ دیاجا تا ہے کہ جس معاملہ جس اللہ ورسول کی طرف ہے تھم طفے کی
توقع ہو۔ اس کا فیعلہ پہلے تی آ سے ہو ھرا پی دائے ہے تہ کر تی خو بکہ
تو اس کی انظام کر داور جس وقت ہی جم علیا السلام کے درشاو
فرما کی خاص کا ان لگا کر سنو۔ آپ کے ہوئے ہے کہ بہلے خود
فرما کی جرات نہ کر وجو تھم اوھرے سے ایمان پر بے چون وجہا اور بال

اقدى مىلى الندهليد و كلم في ديكها كرصترت ابودد و المجافي محاني إلى و معفرت ابودد و المجافي محاني إلى و معفرت ابودد و المحرصد إلى المحتاج المحتاج و المحتاج و المحتاج المحتاج و المحتاج و

کادکام کوسا منے رکھے گائیکن فی الحقیقت اپنی اندرونی خواہشات و
افراض کی تحصیل کے لئے ایک حیلہ اور آلہ کار بنائے گا۔ اس لئے
آگ بتلایاجا تا ہے کہ یہ یاور ہے کہ جوزیان پر ہے اللہ تعالیٰ اے سنتا
سے اور جودل بیس ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جاتا ہے پھراس کے سامنے
یہ فریب کہ فاہر پکھ اور باطن پکھ کیسے چال سنے گا اس لئے آ دمی کو
جائے کرتی تعالیٰ سے بچاخوف و ڈرول میں رکھ کرکام کر ۔۔۔
اللہ اوراس کے رمول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پہلے تم کمی تول یا
اللہ اوراس کے رمول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پہلے تم کمی تول یا
سند میں سیقت مت کیا کرواوراس آجت کے تحت بعض علیا ہے منسرین
سند میں اور دیل میں یہ واقد نقل فریا یا ہی ۔ کی تھی موقع ہے کہونکہ وہ
وارث انہیاہ جی اور دیل میں میہ واقد نقل فریا یا ، کہ کسی موقع ہے تھی خور

# وعا شيجئ

من تعاقی ہمارے داول میں اپنا اور اپنے رسول پاک سلی الند علیہ وہ کے احکام کی تجی او قرار است کی ہدایت کا اتباع نصیب ہو۔

التو قرر داحر اس عطافر ما کیں۔ تاکہ بر معاملہ میں ہم کور آن اور سنت کی ہدایت کا اتباع نصیب ہو۔

التحداث ار رے داول میں اپنی اور اپنے رسول پاک سلی الشعلیہ وسلم کی تجی اور کی محبت وعظمت و محرت اتبار وے اور ہمارے لئے اپنے احکام اور رسول الله علیہ وسلم کی بدایات پر جلایات پر جلانا آسان فرما و کے کہ ای میں ہماری وین وونیا کی بہتری اور جمال کی ہے۔

برایات پر جلانا آسان فرما و کے کہ ای وحقائی کے اوب واحر اسم کی تو قبی نصیب فرما کر جن کے واسطے ہم کور آن کرہم اور سنت نبوی سلی اللہ علیہ والے ماسل ہوا۔ یا اللہ اہمارے داول میں اپنا وہ خوف و شیت عطافر ما کہ ہم آپ کی ہر چھوٹی بڑی تافر مانی سے یاز آجا کی اور آپ کے اطاعت کو اراور فرما نبر دار بندے یہ کر قرور ہیں۔ آئین النہ کی ہر الفاحی بن ۔

اطاعت گذار اور فرما نبر دار بند ہے بن کر قدور ہیں۔ آئین ۔

وف و دشیت عطافر ما کہ ہم آپ کی ہر چھوٹی بڑی تافر مانی سے یاز آجا کی اور آپ کے اطاعت گذار اور فرما نبر دار بند ہے بن کر قدور ہیں۔ آئین ۔

وف و دشیت عطافر ما کہ ہم آپ کی ہر چھوٹی بڑی تافر مانی سے یاز آجا کی اور آپ کے اطاعت گذار اور فرما نبر دار بند ہے بن کر قدور ہیں۔ آئین ۔

# روز سنوعة المحجوات بإره-١ اَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوْ الْانْرُفَعُوْ آصَوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّابِيِّ وَلَا تَجَهُرُ وَالَ يَالْقُولِ كَجَهْر ے ایمان والو تر اپنی آوازیں بیٹیبر کی آواز ہے بلند مت کیا کرو اور نہ اُن سے ایسے تکل کر بولا کرو ہیے تم مہلیمی بَعَضِكُمْ لِيَغْضِ أَنْ تَعْبَطُ اعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لِالتَّمْعُرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَغُطُونَ أَضُواتَهُمْ

لیک وہسرے سے محل کر بولا سرتے ہو، مجھی تمہارے افغانی بریاد ہوجا کمی اور تم کو خبر بھی نہ ہود ہے شک جو لوگ اپنی آوازوں و

عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ أُولَلِّكَ الَّذِيْنَ امْتَكَنَ اللَّهُ قُلُوْبَهُ مَ لِلتَّقُولِي لَهُمْ مَّغُفِهَ ۚ وَٱجْرَّعَظِيْمُ ﴿

ر نبول الله کے سامنے بہت رکھتے ہیں ، بیاوگ وہ ہیں جن کے قلوب کوائند تعالیٰ نے تقویل کیلئے خاص کردیا ہے ، ان لوگوں کیلئے مغفر ہے اور اج عظیم ہے

بِيَأَيْهَا أَبِ اللَّذِينَ أَمَنُواْ مَرْمُوا لِالسَّرُفِيْلِ مَاهِ فِي آروا أَضَوَاتُكُوا إِيْ آوازي إِفُونَ ادير برا حسَّوتِ اللَّذِينَ أَيْنَ آواز إِوَا يَجْبَهُمْ وَالورندزور سے جو رکہ اس کے سامنے کا لفظائل مختلو میں کم کہفو میسے بلند آواز کا مکنظائھ تنہارے بعض(ایک) کیکھنے بعض(ووسرے) ہے آئے کہتے تَفَيْظُ اكارت بوجاكِي أَنْفُ لَكُوْ عَبارَ عَلَى أَوْلَنُكُوْ اورتم الكِلْفُولُونَ لَهُ جائنة (جُرجى له بود) إن يَقَالِكُ اللَّابِينَ جولوا يَغُصُونَ بِت رَجَعَ مِينَ الْحَوْلَيُّةُ وَإِنِي آوازي إِينَ مُزويكِ [رَسُولِ اللهِ اللهُ كارمولُ أُوبِيَكُ بدوه لاك [الْأَيْنَ جويجن المُعَمَّنَ آزماهِ ب النشات فَالْوَلَهُ أَن كَول النَّفُوي يريز كارى كيك لَهُ أَن ان كين مَفْقِرَةٌ مَعْرَت وَأَجُو اوراج عَفِينَهُ عظيم

آ وازی اور یے تکلفی ہے حضور ہے تفتالو کرنے ہے منع فرمایا کمیا اور ساس ليئے كەكبىتى كىسى دقت بەحضورسلى اللەعلىيە ۋىلىم كى ئارائىتكى اورايذا كالإعث ند جوجائے۔ اور آپ کواند اوی موجب حیا عمل ہے تو ایسا کرنے ہے فدشب كريم القدتعالي تمام اعمال حيط كرلية اوتحميس اس كاليديمي نه عطے علاوہ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں بھی زبان سے بات تکا لئے ميں برى احتياط كى خرورت بير چنانچيا كيك مجم حديث ميں رسول الله صلى القدعليدوسلم كاارشاد بي كراكي فخص القدى رضامندي كاكوني كلرايسا كركزرتا بكراس كرزد يك تواس كلمر كاكولى ابيت ليس بوتي ليكن الندتعالي كوده اتنا بسندآتا ہے كراس كى دجہ ہے دوجنتي بوجاتا ہے۔اي طرح کوئی انسان خدا کی نارانشگی کا کوئی ایسا کلمہ توبہ جاتا ہے کہ اس کے نزو یک قواس مات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی لیکن خداتعالی اسے اس کلمہ کی وبد يجنم كرسب ينج طبق من كانبياد بتاب (العياذ بالشعال) توان آبات میں اللہ دے العزت نے جوآ داب نبوت تعلیم فرمائے صحاب كرام رضى الله تعانى عنهم في ان آواب كي درج كمال مل عمل فرماني سحاب رسول النّه صلى المتدعل وملم كالمتنااد ب كرتے تھے كدد كيھنے والے سنسشدر ره جاتے تھے۔سامنے محلی نبوی میں بیٹھتے تو معلوم ہوتا کدان سے سرول

لفير وتشريح مخشة ابتدائي آيت ميسب سے بياتم جو مسلمانوں کوخطاب کر کے ارشاد فر مایا تھیاوہ بی**تھا کہ ا**نٹدا دراس سے رسول كي سايت إلى رائع مت جاء أوركس تول بالعل من القداور رسول كي اجازت ہے پہلے سبقت مت کیا کروادر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہووہ تمباری ساری یا تعیاستنا اورتمباری ساری حالتین جانتا بات مے ووسراوتيسراهم ان آيات من وياجاتا بالدرائل ايمان كوفاطب كرك فرمایا جاتا ہے کمانی آوازیں رسول الشملی الشعلیہ وسلم کی آوازے بلند مذكبا كرو حصوصلي القدعلية وملم كيجلس ميس زيشور وشغب كياجات اورند جی کر بات کی جائے اور جیسے آئیں میں نے تکلفی سے بات چیت کرتے ا ہواس طرح آب سے بات چیت نکی جائے۔رسول الدملی اند علید وسلم كالمتح بيطر يقدا تغيادكرنا خلاف ادب بيدآب سي خطاب كروتو زم آواز سي تعظيم واحترام كم بجدين اوب وشائق كساته آب سے معتلوكرتے وقت يورى احتياط ركھتى جائے ايسان بوكرتمبارا او نجابولنا آب كوتا كوار فاطر بوادرآب كو تكدروا فيت بيش آسة اكرابيا : واتو تم كيس كے ندر ہو كے اور تمبار اساراكيا كرايا اكارت بو وائے گا۔ حضورصلی انتدعاب وسلم کی ناخوش کے بعدمسلمان کا ٹھکانہ کیاں۔ تو بلند

bestu1

برورة المعجرات باره-۲۱ سورة المعجرات باره-۲۱ يخارى ش ميددايت اس طرح ب كدحفرت ثابت بن فيك كلي ولي تحد حضور کی مجلس میں نظر ندآ کے اور ایک روایت (مشداحمہ) میں یہ مجی کیلی پیشنہ نے وریافت فرمایا تھا کہ ابت کہاں میں تظرفیس آئے۔ ایک محالی نے ملائل كيايارسول التديم الن كايابت معلوم كرك بتلاؤل كادوعفرت ابت ك مكان برآئے۔ ديكھاك ووسر جمكائے بيٹے ہوئے ہيں يو چھا يا حال ب جواب ملاكه براحال بيدين تو آتخضرت صلى الله عليه وللم كي أوازير عي آواز باندكرتا تفامير اعال برباد مومي اورمن توجبني موكيار يدمحان رسول الشمسلي الله عليه وآلدوللم كي خدمت عن وايس آية اورسارا واقعداب ہے کہ سنایا تو حضور کے فرمان ہے ایک زبردست بیثارت لے کر دو برو حعرت ابت کے ہاں مے عفور فر مایا کرتم جاد ادران سے کبو کتم جبنی تبيل بلكر جنتي مور ايك روايت من بي عفرت السر هرمات بين كر حضور سلى المدعلية وملم كى اس بشارت كر بعد بم أبيس زندو حلية بحرت و يميمة تصاور جائے تھے کدوال جت ہیں۔ مام کی جنگ میں شمنوں سے ازتے ہوئے معرت تابت بن تيس معبيد وي تع مقصودان مدايات كماناف ي بدسبة كمصحابة كرام وعفورصلى الشدعلية وعلم كى ذراى مجى نارأمتنى برداشت شكر محت تھے۔ چرجیرا کرحنوصلی القدعلیہ وسلم کی حیات مبادک علی آ ب کے مائے یا آپ کی مجلس میں بلند آوازے بلنامنوع قبارعال فراکھاے کہ رسول الشصلي الشعطية ومنم كى وفات سے بعد آب كى قبر شريف سے ياس جمى بلندا دازے بولنا محرود ب-اس لئے كرحضوسلى الشعليديكم جس الحراج الى حیات مبارکه یمی قاتل احرام وفزت تھے ای طرح اب بھی آ ب اپی آبر شريف مين بعي باعزت اورقاعل احترام بي مين مسلى الله عليه وتلم روليات میں ہے کہ امیر الموشین حضرت عمر بن خطاب فیے وافتصوں کی تیجہ بلند آوازس معدنبوی مین سروبان آکران سے دریافت فرمایا تنہیں معلوم محی ے کرتم کیاں ہو؟ چگران ہے تو چھا کرتم کمال کے دہنے والے ہو؟ انہول نے کہا کہ طائف کے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مدینہ کے ہوئے تو میں جہیں برى مزادينا\_الفرض ان آيات عن التدنيارك وتعالى في الل ايمان كوآ داب نبوت تعلیم فرمائے . آھے ان آ داب کی بجا آوری کی رغبت میں فرمایا کہ جو لوك بي منكى الندعلية ملم كي ملس عمر أوانت اورادب اوتنظيم وتمريم يد بولت بن اور سول المتملى الله طيدولم كي آواز كرسامة إلى آواز يست الورضى ر مجتے ہیں مدوہ ہیں کہ جن کے واول کو اللہ نے خالص تقوی وطہارت کے

و بالدوسيني جير حضور ملي الله عليه وملم تعتكو فرمات تو خاسوش جيها جا لَّ ينعنورصنى الله عليه وسلم وضوفر مائة تومحبت ادرادب مين صحابه وضوكا ياني البينة بأقعون بين لي ليت اورايينا جيره اور بدنول يرمل لينتاله

جب بيآيات نازل موكى بي توجن سحاب كرام كى آواز قدرة بلندشى وو ببت هجرائ اور بريشان خاطر موئ كد كميس بلندآ وازى مص تفتلوكرني بر المال دیا ہوجانے کی دعید کے مرتکب ندہوجا کیں۔ حضرت ابو کڑنے عرض كياكديادسول التقتم بكراب مرت وم تك أب عاس طرح بولون كا جیہ کوئی کسی سے سر کوشی کرتا ہواور حضرت عمر اس قدر آ ہستہ بولنے کھے کہ بعض اوقات دوبارو يوجهه ايز تااورتغييرا من جرميش لكعاب كهجب بدأيت الرعية وهفرت كابت بن قيس داسته قل عمل بين كيّ اوروف لكك معفرت عاصم بن عدي جب وبال مع كزر ما الرأييل روت ويكما توسيب دريافت كيار جواب الكرجيخوف بيكركيس بيآيت ميري فاريض عازل شرمونی مورمیری آوازبلند ب حضرت عاصم بین كر علے محے اور حضرت ا برے کی روئے روٹے بھی بندھ کی اوروھاڑی مار مار کردوئے گئے۔ گھر محت ادرائي بوى صادب يكها كدش اسية كحواز مسكيطويل شي جار بابول تم اس كاورواز دبابرے بندكر كو بكى كيل سات بردو مندا كامتم بين اس میں سے سنگلول گا۔ بہال تک کہ یا تو مرجاول یا الشاتعالی اے رسول کو مجھ ے رضامند کروے میال تو بیادا وہان جب دربار رسالت می حضرت عاصم في معترت ابت كي بيعالت بيان كي ورسالت مآب في الشعليد بلم في تتم وياكتم جاؤلور ثابت كومير باس بالاؤليكن عفرت عامم أس جكه آئے جہاں حضرت ثابت بیضے دورے تضوان کوند بایامکان بر محصے و معلوم مواكده محوزت كطويلي على بياريهال آكركها كدابت جلوتم كورمول النقصلي القدملية وسلم ياوفر ماريب جين معضرت ثابت نے کہا كه بهت احجار سيل تكال والواور درواز وكحول دو يجر بابرنكل كرحشورسلي الشعلية وملم كى خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے والے کی وجد پہنچی جس کا سجا جواب حفرت ابت نے وص کیا۔ آپ نے س کرفر مایا کہ کیاتم اس بات سے خوش نبیس کرتم قابل تعریف زندگی جیواور شهید موکر مرواور جنت میں جاؤر اس پر حضرت البت كاسارار في كافور بوكميا اورخوش بوك اور فرمان كديارسول الفركس القد تعالى كي الدرآب كي السيطارت يرببت فرش مول الدراب أينده مجمى بمي الي آوار أب كي آواز او أي الركي و كرون كالدر شي الشر تعالى عنداور مح

۲۹-۱۶ نود-۲۹ میرات پارد-۲۹ میران پرد-۲۹ [ مجمى شهرتوحهدا عمال جوخالص كفرك مزاب ووكيليك فإري بولى .. سيدى حفرت عكيم الامة مجدوالملة رحمة الله عليه في الله العرآن ين اس كي جيداك فر ماكى برس س يرسب اشكالات ادر والاستاني ہوجاتے ہیں اوروہ یہ ہے کہ عنی آے ہے یہ ہیں کرمسلمانوتم رسول اللہ كي آواز سے اپني آواز بلندكر في اور بي كايا جركر في سے بحو كوكدايسا كرف من خطره ب كرتمبار ، عنال حيط اور ضائع بوجا كي اوروه خطره اس لئے بے كرسول الله على الشعليد وسلم عن يش تقدى يا آبكى آواز برائي آواز كوبلندكر كالب كرناايك اساامر بجس درول الندسلى التدعليدوسلم كى شان من كستاخى اور سباد في بوف كاحتال ب جوسب بايذا كرسول التصلي التدعلية وسلم كاأكر جدمحا يكرام ي وبم بھی نیس بوسکنا کروہ بالقصد کوئی ایسا کام کریں جوآ ب کی اید اوکا سبب بي ليكن بعض المال وافعال جيس تقدم اوروفع صوت ألر جد يقصد ایداء تدول بحرمی ان سے ایدا مکا احمال سای لئے ان کومطلقا ممتوع ادرمعصيت قرارديا باوريع معصيون كالماصديدوي بكاس مرنے دائے سے تو بداورا تعال صالحہ کی تو فیش سلب ہو جاتی ہے اوروہ منابول ش منهك بوكرانجام كاركفرتك يتي جاء ب جوسب بديط اعمال كايمى اين ويلى مقتداء استاديا مرشدكي ايذارساتي الك على معصيت بجس علب توفق كاخطره بوتا باى طرح بدافعال لعني تقدم على النبي اورونع الصوت البي معصيت غميرس كدجن سيخطره يه كرتونش سلب موجائه اوريه خذلان آخر كار كفرتك وبنجاد ، جس ت تمام ا عمال صالح ضائع موجات جي اوركر في والف في يؤكل قصد ايذاكاندكيا تعابس لت اسكواس كي خرجى شبوكي كداس ابتلاء كفراور ديدا المال كالمس سب كيا تعار بعض علاء فرمايا بي كرا كركس صالح بزرك كوكسى في ابنام شد بنايا بمواس كما توكستاني وبداد في كالجمي يك حال بي كبعض اوقات ووسلب تونيق اور خذال كاسب بن جاتى ب جوانجام کارمتاع ایمان کویکی ضائع کردیتی ہے۔ بعود یانشدمند المحي آ ميس يدآ داب نوت كالعليم دمدايات فرمالي كي بس جس كابيان الشاء الله اكلي آيات عن آئده ورس عن بوكار وَالْخِرُوكَا مُونَا أَنِ الْحَمْدُ يِنْفِرَتِ الْعَلِّمِينَ

وسط بالرويا بادراس اخلاص اورحق شناى كى بركت سي مجيل كوتابيان ٠ وانت بهوار و ورازا ابراز في اجروزواب ملي كان

وَ إِن يَ اللَّهِ مَا لَي أَنْ الدَّه الدُّه الدُّه الدُّه الدُّه الدُّه الدُّه الدُّه الله الله الم سمایا ایا عیامی بات احتواطی الفعلیوللم کی وقات کے بعالا سائسي الذالب والمرأق حاديث سففاور يزاعف كح وقت بحي مي ب يدية ورقبرته يف ك إس جوحاضر بودبال محى الداوب والحوظ ر أن يوس ب كافان وعفائ رياتين اورادلوالام كرساته ورج مدر والب عديش أناج الماع الدهاعي فقام قائم معدفرق مرتب ندرے سے بہت سے مفاسد اور فتوں کا دروازہ کمال ہے۔" ببال ے بیکی معلوم بوگیا کہ جب عفور صلی الشعلید الم کی آواز سے زياده آواز بلندكرنا خلاف اوب بي آب كادكام وارشادات سنن ك بعدان كے خلاف آواز اللہ ناكس درديكا جرم وكناه بوكا جوك جمار ب معاشره س أيك طبقه كالمجوب مشقله بناجوا بدانند تبارك وتعالى على اس پرفتن دوريش جارے دين وايمان كى حفاظت فرما كيں آ مين \_

يهال جوفريا أكميا ان تحبط اعملكم والتم لاتشعرون ليخارجي آ وازکو بی سلی الله علیه وسلم کی آ واز پر بلندنه کروبسیب اس خطره اور خوف کے كيمين تمبار اعلى شائع بوجائي الرشهين برنجى ندبوار كمصلق أيك الشكال اوراس كاجواب حفرت مقتى اعظم باكستان مولا المحرشفي صاحب وهدة التسطيد في الخ تغير ص لقل فريال بيده يحى محص ليف سك ال ب -لکھتے ہیں کدائ جگد کلیات شرعیداور اصول مسلمدے اعتبارے چندسوالات بيدا بوت بير -ايك بيك ديدا عال يعني اعمال صالحكو ضائع كرديين والى چيزتو بالقاق ابل سنت دالجماعت صرف كفرير. سمی ایک معصیت اور مناوے وصرے اعمال صالحہ ضائع نہیں بوت اور يهال خفاب مومين اورمحاب كرام كوسيه اور لغظ بآليها المذين احنوا كماته بحس ساس فلكا كفرندبونا ثابت بوتا ے توجود اعمال کیے ہوا؟ دوہرے یہ کہ جس طرح ایمان ایک فعل الختیاری ہے۔ جب تک کوئی مخص اینے اختیار سے ایمان ندلاتے موس نیس موتا ای طرح کفر بھی امرافتیاری ہے۔ جب تک کوئی تخص اینے قصد ہے کفر کو افتیار نے کرے دو کا فرنبیں ہوسکتا اور یہاں آیت کے آخریں پرتعری ہے کہ انتہ لاتشعروں نیخ تہیں خبر

رور المحجوات باره-سور المحجوات باره-المحجودة المحجوات باره-ے قُرول کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں اُن میں اکثرول کو مقل نہیں ہے۔ اور اگر یہ لوگ مبر کرتے یہاں محلالک خوب محتیل کرایا کرو مجمی کسی قوم کو ناوانی سے کوئی ضرر ند پہنیا دد پھر اپنے کئے پر پھیتانا پڑے۔ اور جان رکھو ک

تم میں رسول اللہ بیں ، بہت ی یا تھی ایکی ہوتی ہیں کہا گر ہواس میں تمہارا کہنا مانا کریں تو تم کو ہوئی معترب ہینچ کیکن اللہ تعالی نے تم کواپیان کی محبت وی

وَزَيِّنَا ۚ فِي قُلُوٰ بِكُوْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُوُ الْكُفُرُ وَالْفُسُوْ قَ وَ الْعِصْيَانَ أُولَمِكَ هُمُ الرَّشِكُوْنَ ۗ

ور اس کو تمہارے دلوں میں مرقوب کردیا اور کفر اور فش اور عصیان ہے تم کو تفرت دے دی، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نشل

# فَضَلَّا مِنَ اللَّهِ وَيِعْمَةٌ وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ ۗ

الكذير جولوك في يُعَاذُّ وَلِكَ مُن وَ يُعَارِت مِن أَ وَمِن وَرُآمَ إِبِرِت العَجْدُونِ مِحرون الكُثرية في ان ش سائع الإيفيدون على تشاركت ے احتیٰی یہاتک کر انگری آپڈل آٹے ایکھنڈ ان کے اس انگان ابد ہونا ایکڑ ہم الکائر الْ عُلُونُ عَتَهُ والله كَيِينَة مهرمان إِنَّانِهَا إِلَيْ بِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللهُ المان لائ (موس) ي | مَا فَعُكُنْتُهُمْ حِرْمَ نِهِ كِيا (ابنا كيا) الْمِدِيدِينَ عَامِ (أَنْ ) | وَاعْلَمُوا ادر جان ركو | أنّ وُلْكَ نَهُ والشَكَارِ مِنْ لَا يُعْضِيفُكُو الكروة تهادا كهادين [ق ص ] كَيْنِيْرِ آخرا مِنَ الْآخر كامول مصدش | تَقِينُوْ البريم و وَلَيْنَ الركين تلهُ الله ] حَبُّ محيت دى [ إِنْكِنُو حميمي | الإينان ايمان كي [ وَزُيْنَكُ اوراً سه آراسته كرويا | في فُلُو يَكُو تمهار ب ولول بين | وَكُرُو أور ما لهند كرويا بارسه ساسنة | النَّقُرُ كَفراً وَالْفُسُوقَ اور كناه | وَالْعِضْيَانَ اور عالمها في أُولِبَلْكَ بِحِي لؤك | هُنُهُ وه | الوَّشِدُ وْنَ بِدايت ياعدا ــ ك و وفقهة اوراحت و غد اورات عليق بان وال حكيف محتدال

سیر و تشریخ: مخذشته آیات میں اہل ایمان کوخطاب کر کے ہدا بہت دی گئی تھی کہتم اپنی آ وازیں پیقبر خداصلی اللہ علیه وسلم سے سامنے بلندنه کیا کرداوراس طرح نه بولوجس طرح آلی بی ایک دوسرے ہے اور لئے ہوا بیانہ ہوکہ بیزورے بولنا پیرا کی کی صورت اعتیار کر لے جوز ادب ہاوراؤ مت تی کا یا عث ہوسکتا ہے اوراؤ بت تی حرام ہے۔ ایسان ہوک اس اؤیت نی کے باعث تمہارے اعمال ضائع ہوجا کی

اورتم كوخبرتهى ندبويه

اب آ ك ان آيات يل بعض دوسرى بدايات آواب بوت كى وى جاتى بين -شان زول كى روايت شن آتا ب كرتبيله في تم كاليك وندحضوصلى الله عليه وسلم كي خدمت عن مدينه حاضر موا-آب مكان كاندرتشريف فرمات -ان آنواللوكون نبابري سآب كويكارناشروع كرديااوروه يحى حضورصلى الشعطيه وسلم كانام فيفكرساس بريدآيت نازل جوئى جس مي تعليم ومدايت دى كى كداس طرح بابر ے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو أواز ويناب منفى اور يا تهذيبي كى بات ب- كيامعلوم كماس وقت آب بروى نازل مورنى موياكمي اور اہم کام میں مشغول ہوں۔ چراند کے رسول کا ادب واحر ام می کوئی چرے مواج باق كديدآن واليكى كى زبانى الدراطلاح كرات اورآب كے باہرتشریف فانے تك مبروانتظار كرتے۔جب آب بابرتشریف لا کران کی طرف متوجه بوت اس وقت خطاب کرنا ع بي من قار أحك مثلايا جاتا يك كرايدا كيا جاتا توان آف والول ك حق میں بہتر اور قابل ستائش ہوتا۔ تاہم بے عظی اور تادانسکی سے جو بات الفاقا مرزد موجائد الله تعالى اس كوافي مبريانى يحفي والا ب جائب كدا بي تقيم برنادم موكرة تنده ايمارد بياعتيار ندكري.

آ کے ایک دوسری بدایت دی جاتی ہے اکثر نزاعات ومناقشات اورلزائي جمكزول كى ابتداحموني خبرول سيهوتى بالطيخاس اختلاف اور تعریق سے مرچشمہ ای کو بند کرنے کی تعلیم دی گی بعی سمی خرکو یونکی بتحقیق قبول ندر ما جائے۔اس دوسری آیت کے شان نزول کے متعلق كي روايات آئي بين جن بين سے ايك بيدہ كدرمول الله على الله عليدوسلم في كسى قاصدكوا يك نومسلم أبادى كر قبيل عد زكوة وصول کرنے کے لئے بھیجا۔ زمانہ جا لمیت میں ان قاصد سے اور ان خبیلہ والول سے پچھ عداوت تھی اس آبادی کوگ اس قاصد کی چیٹوال کے لئے نگلے۔ قاصد نے برجانا کہ بریانی دشنی کی بنایرشا پر جھے گوٹل کرنے آ رہے میں۔اس کئے سیدیندوائیں ہوسکتے اوراس بات کی دہاں خبر کر وی جس پرمسلمان بنگ کی تیاری على معروف ہو مجے الله رب

المعزت في بدر بعدوى اصلى حقيقت كوا شكارا كيااور أ الكلايك الخ اس فتم كى باتول كوروك دياادرمسلمانون كوبدايت فرماني محى كداكر ركون البني سارا كارخاندى وربم بربم موجاسة الغرض تبرول كالحبيل كراياكرو اور فن كوافي خواجش إرائ كتافع ند بناؤ بلكما في خواجشات كوش ك نابع رکھو۔اس طرح تمام جھڑوں کی جڑیت جائے گی اگرتم بیرجائے كي يغير عليه الصلوة والسلام تهاري بربات ماناكرين توبدي مشكل بوتي ليكن الله كاشكر كروكراس في است فضل واحسان سيدموشين كيدلول یں ایمان کومجوب بنا دیا اور کفروسع صیت کی نفرت ڈال دی۔ جس ہے وولسك بيهود كى ك ياس بحي نبيس جائطة جس جميع عب الله كرسول صلى الله عليه وسلم جلوه افروز مول وبال كمي كي رائة ادرخوابش كي بيروي كبال موسكتى بيد؛ علاء في يبال تكهاب كدآج كوحضور صلى الشعليد وسلم اعادے درمیان بیں بطا برموجو وہیں مرآ ب کی تعلیم اور آ بے وارث تائب البينا موجود إلى \_اورديس محاس لفتقرآن ياك كاب تھ اب بھی مسلمانوں کے لئے موجب عمل ہے۔آ مے والله عليم حكيم فرماكريد جلاويا كدالله تعالى سب يحدجاننا بعاوروه بوى

> اس قرآنی تھم كرخرول كى تحقيق كرايا كروكرآ اير تيج بيا غلط کے نہ برتنے ہے نہ معلوم کتنے فتنے پیدا ہوتے ہیں اور کتنے گھرد خاندان جنگ و مبدل می*ں گرفتار ہو جاتے ہیں۔* آج کل یہ بوی مصيبت ہے كہ جہال كسى نے كو كى بات خواه كيسى جمو فى اور انفو موكبدوى بس فورأ اس كو مان ليا \_جس سے ندكمي عزت والے كى عزت محفوظ باورنكى شريف كاشرف بجامواب اس الحقرآن كريم ف تعم دیا کہ جب بھی کس کے متعلق کوئی بات سے پہلے اس کی جائج بإتال اورتحتيل مونى وإبي بهراس ريقين كرنا جامية اب يدمتله منتقل ہے جبیرا کہ حضرت تعانویؒ نے بیان الغرآن میں لکھاہے کہ

تحكت والا ہے اس لئے وہ افعال كى رائتى و ناراتى ہے واقف ہے اور

صحح افعال كاعم ادرانبي ك ترغيب ديتاب-

ورسرے کوتا کواری ہے تو تحقیق حرام ہے مشار کھی نے ساکہ طاق خض خفیہ شراب پیتا ہے تو تحقیق نہ کرنے ہے اپنا کوئی کشوخ ہیں اور تحقیق کرنے ہے اس محنی کی رسوائی اور نسخیت ہوتی ہے تو ہے تحقیق ہیا کہ ا خبیں۔''اس کا پوشیدہ رکھنا اور چھیا نا ضروری ہے اور یہ بھنا جائے گرانا اگر کمی میں کوئی عیب ہے تو خود جھی میں اس سے کی گنا زیادہ عیب موجود جیں۔ لبندا اکرام مسلم کا خیال ضروری ہے اور جھت کسی کے کہدو ہے ہے کسی ہے متعلق کوئی غلارائے گائم کر لینا یا غلا اقدام کر دینا قرآئی تعلیم کے بھی خلاف ہے اور عشل سلیم کے بھی منافی ہے۔ محرافسوں کرآئ کرت ہے مسلمان اس مرض جیس کرفیار جیں۔ اللہ تعالیٰ میں اپنا فضل فرمادیں اور اواری اصلاح کی صورتی پیدا فرمادی جیس جن کا عیان افشاء ابھی سرید جدایات آگی آبیات جیس جاری جیس جن کا عیان افشاء افشار کندہ درس جیس جوگا۔

حقیق کہاں واجب ہے کہاں جائز ہے کہاں ممنوع ہے سواس بیل قول مجمل یہ ہے کہ جہاں جمنی ندکرنے سے کوئی واجب شرقی فوت ہوتا ہوہ ہاں واجب ہے شا سلطان کی کے ارتداد کی جرسنے وچونکہ ارتداد کی صورت میں اس پرواجب کہ اس کو تو یہ کراد ہے ور شقل کرے اس لئے تحقیق واجب ہوگی یا مثلاً سلطان ہونے کے تفاعت مفال کوئی کرتا ہا ہتا ہے تو چونکہ بعید سلطان ہونے کے تفاعت رعایا کی اس کے ذرواجب ہے اس لئے اس فیر کی تحقیق اور انتظام واجب ہے اور جہاں محقیق ندکرنے ہے اس ور سرے فنص کا بھی کوئی ضروفیوں ہوتا تو وہاں تحقیق جائزے مثلاً کی نے سے ساکہ قلال محقیق جائزے مثل ہوتا تو وہاں تحقیق جائزے مثل کی نے سے سانی یا مالی طوئی وہا تا ہو وہاں تحقیق جائزے مثل کی نے سے سانی یا مالی جائل کے اس خوص محقیق ہوتھی ہوتا تو وہاں تحقیق جائزے مثل اور اس خوص کا بھی کوئی دفع معترت میں اور اس جائز ہے اور اگر حقیق کرنے ہے اپنی کوئی دفع معترت میں اور اس

## وعاسيجئ

الله تعالی جملة قرآ فی بدایات و تعلیمات پرجم کوهل بیرا بوئے کی قوفتی عطافر ما کی اور دسول الله ملی الله علیہ و وسلم کے جوار شادات ہم تک پنجیں ان پردل وجان ہے ہم کوهمل کر نامجوب بنادی اور دھنوں ملی الله علیہ وسلم کے ارشادات کے خلاف کرنے ہے ہمیں کراہت و نفرت تعییب فرما کی اور ہماری رائے و خواہش کو شریعت مطہرہ کا پابند بناوی اورا جنگ جوہم ہے دسول الله صلی الله علیہ وسلم کے حقوق میں کوتا ہیاں سرزد ہوئی بیں ان کوالی رحمت سے معاف فرمادیں۔ آھن۔

وَالْجِرُ دُعُونًا أَنِ الْحَمَدُ يِنْدِرَتِ الْعَلْمِينَ

۱۹۰۰) سوره<del>کالیج</del>جرات پارسه

وَلِنْ طَأَيِفَتْنِ صِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَكُوْا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَأَنْ بَعَتْ إِخْدُ بَهُ كَالَمَ ورا أرسلانوں عن دو رود آئي عن لا بين تو ان عدرميان اصلاح كردد، عرائر ان عن كا ايك كردو دومر برزود في المحافظة

الْأَخْرَى فَقَاتِلُواالِّينَ تَبُغِي حَتَى تَفِي عَلَى آمُواللَّهِ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ

تواس کردہ سے لڑو، جوزیادتی کتا ہے بہاں تک کروہ خدائے تھم کی طرف دجوع ہوجادے ما کر رجوع ہوجائے آلا ان دانوں کے درمیان عدل کے ساتحداصلاح کردہ

وَٱقۡبِطُوۡا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُعِبُ الْمُقۡبِيطِينَ ۗ إِنَّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِعُوْا بَيْنَ ٱخُونِيكُوْ

اورانساف كاخيال ركمو، بي شك الله تعالى انعماف والول كويسندكرة ب مسلمان أوسب بحالي بين سوات ووجعا بيون كورميان اصلاح كرديا كرو

وَالْتُقُوااللَّهُ لَكُلُّكُمُ تُرْحَمُونَ ا

اورانشت ڈریے رہا کروہ تا کہتم پر رحت کی جائے۔

الله کے دمول موجود بیں قوتمہیں آپ کی قدر بچانی چاہئے۔ آپ کے مشور داور تم کو آپ کے مشور داور تم کو آپ کو آپ کے مشور داور تم کو آپ کو آپ کو ابنی بنانا چاہئے ۔ آپ کے تم کے بالا بہا بنانا چاہئے ۔ آپ کے تم کے بھو مسلمانوں کے داوں بھی ایمان کی محبت پیدا فرمادی اور کفرونسق وعصیان سلمانوں کے داوں بھی نفر ت بیدا کر دی اس لئے دل سے اطاعت دسول کرنے کی جاریت فرمائی گئی۔ الفرض سلمانوں بھی نزاع اور اختلاف کو ردی نام اور اختلاف کو دی جاری بیدائی میں نزاع اور اختلاف کو در کھناور بیدائی ندیونے کی چیش بھریاں بیان فرمائی کئیں۔

اب آگ ان آیات می ہلایا جاتا ہے کہ باوجودان تمام ہیں بندیوں کے اسرافیان سے سلمانوں کی دو جماعتوں میں انسلاف دیفما ہوجائے اوروہ آئیں اثر افغان ہے مسلمانوں کو چاہئے کہ پورگ کوشش کریں کیا فسلاف دفع ہوجائے اور اس میں اگر کامیا فی شہوادہ کوئی فریق دہرے پر چنے حاجلا جائے اور خطم وزیادتی میں پر محرباندہ لے لؤ کیسو ہو کرنہ پیٹے درمو بلکہ جسکی زیادتی ہوسب

besturdik

سورالمام جرات برد-۲۹ سورالمام جرات برد-۲۹ وسلم نے ارشاد فرمایا کدونیا علی جوعول وانعماف کرتے (مشابع و اوز ر ک وسلم نے ارشاد قربایا کردنیا علی جو عدل واسعات رے رہے ہے۔ مغیروں پر دمن عزومل کے سامنے ہوں کے اور یہ بدلہ ہوگا ان کے انہیں ا افعاف کا۔ اوپرشروع سورق سے حقوق نبوید دکر کرنے کے ابداب عنی بہ کہلائے افعاف کا۔ اوپرشروع سورق سے حقوق نبوید دکر کرنے کے ابداب عنی بہ کہلائے حقوق اورا واب معاشرت بان فرمائ جائے بین جن می مید تھم ان آ رات جى بيان فرمايا كم ياكر مسلمانول كى دوجماعتول يادو خصول يل إلا أكى موجات توبا بمسلح صغائى أورميش لماب كراده اورعدل وافعداف فحوظ ركعو

ان آیات سے معلوم ہوا کے مسلمانوں کی وحدت قائم رکھنے کے لئے ادرایک سطح پر مرکوز کرنے کے لئے بہضروری ہے کہ ان میں میشہ ایک ایک جماعت موجود رہے جواختلا فات کا جائزہ لیتی رہے اور جب مسلمانوں کے دوفریق میں کوئی نزاع اختلاف یا مناقشہ پیدا جوتو ﷺ میں یز کرملے مفائی کرادے اور جوفریق نہ مائے تو اس کے خلاف قوت وطاقت کا استعمال کریں تی کہ دوفریق سرکشی ہے بازآ جائے اور خدا کے حکموں کے آھے مرتسلیم فم کرد ہے۔

دوسری ہات جوان آیات نے بتائی وہ سے کہ دین کا اشتراک ہر مادی ۔ مالی ملکی کسلی سبی تغریق والمیازے بالا ترہے اور بڑے جھوتے امیر قریب بسب کواخوت دینی کے دشتہ میں یرد کراسلام دین فطرت ف مسلم قومیت کی بنیاد مرف وحدت کلر برد کی ب ندکد ملک قوم وطن زبان وغیرہ بر۔ آئ جومسلمان نت نے ہد کرفتنوں میں کرفیار ہورے بین اور خصوصاً جوافنا و یا کستان بریزی موتی بین اس کی وجیصرف اور تحض يكى بيك القدورسول قرآن وحديث كتاب وسنت في جوبوايات اور تعليمات دي بي ال كوتو خير باد كبديااور كهين قوم يرتي كبيب وطن يرتي کمیں صوبہ بری کہیں زبان بری وغیرہ کے بت بنا کر کھڑے کر گئے۔ امًا فله وانآ اليه واجعون اوراية مسائل كاحل غيرون كي تقالي بين منحصر مجمعة ملك والله تعوالي جمير وين كي مجهدا ورقيم عطافر ما تمي أورقر آن وسنت کواینانے کی معادت نصیب فرمائیں۔

انجمی آ محرمز پرلیعش بدایات مسلمانوں کودی جاری جیں کہ جن پر عمل پیرا ہونے ہے آئیں میں نفرت دعداوت اور اختلاف اور افترال ك جديات على يدا ندمول اورآ يك ك بعالى جاره من فرق على ند آنے یائے جس کابیان اگل آیات میں افتاء اللہ آئے ورس میں موگا۔ وَالْغِرُوكَةُ إِنَّا أَنِ الْحُبُدُ بِثِيرِكِ الْعَلِّمِينَ

مسلمان ل کراس ہے لڑائی کریں پہال تک کرو فریق مجبور ہو کرا ہی زیاد تیوں ے بازآ ئے اور فعدا کے محم کی طرف رجوع ہو کرملے کے لئے اپنے کو پیش کر وسعد پھراس وقت جائے كەسلمان دوول فريق ك درميان مساوات اور انساف کے ساتھ سلے اور سل طاب کرادیں کسی ایک کی طرف واری عیل جادو حق ے اوحراد هرند جنگیس بوری طرح عدل وافصاف کولوظ رکھیں اور ملح و جنگ بر حالت ش بدخیال رہے کدو بھائیوں کی اڑ اکی یادد بھائیوں کی مصالحت سیر ڈشنوں اور کافروں کی طرح بمنا ڈیے اجائے اس کے جب دو جوائی آئیں میں مجرا جائیں آویونی ان کے حال پرنے بھوڑ وہ بلکدان کے درمیان اصافاح کی بوری کوشش كروادراك كوشش كرت وقت خداس ذرت رجويس كما يجاطر فداري بانقامي جذبتكام لين كأوبت منآ عديهال آيت بش جويفر بالانعا العؤ عنون النوة بنشك مسلمان أيس على بعنل بعائل بين وافوة كالفظ قافل قورب حقیق بھائیوں کے لئے استمال بہنا ہے۔ شتے ناتے کے بھائیوں کے لئے لفظ اخوان أتابية قرآن بإك فيهال اخوة كالفقالاكر بتلاديا كمسلمانول كاليك دوسرے سے تعلق اوردشت بالکل سکے بعائیوں کاساہے جوانتہا کی مجبت کارشتہ ہے یہ تو بولی قرآنی تعریج۔ اب احادیث میں رسول انڈملی انڈ ملیہ وسلم سے ارشادات فاحظه اول والك حديث من ارشادي كمسلمان مسلمان كالحال ي ال الحال وظلم وتم ندكمنا جاسية أيك دومرق مح مديث على ارشاد موتاب كد الله تعالى بند عدى مدوكم تاريت اب جب تك بنده اسية بعالى كيدوش وكارب ایک دوسری صدیث می ادشاد ب جب کوئی مسلمان این غیر حاضر مسلمان بھائی کے لئے اس کی ہیں ہشت دعا کرتا ہے او فرشتہ کہتا ہے آمین ۔ اور کھیے بھی خدادیای دستایک مدیث بی ادشاد سے کرمسلمان مادے کے مادے ای محبت رحم ل ميل جل جل من الك جم كي بين جب كي عضو كو تعليف موقو ساراجم روب المتاب مجى مفاريره آتاب محى فيندن آف كى تكلف مولى ب ایک اور مح صدید شی ب مومن مومن کے لیے مثل و بوار کے ب جس کا ایک حدود رے معد کِتَقِیت مِنْجَا تا اور مغبوط کرتا ہے مجراً ب نے اِٹی ایک باتوكى الكيال وومر ب باتحى الكيول عن ذال كريتايا-ا يك صديث على ب ك بهن كاتعلق ولل المال س الياب جي سركاتعلق جهم س موس الل ان کے وی ادومندی کرتا ہے جوددمندی جم کور کے ساتھ ہے گار ' لیل شراعدل وانصاف کرنے کے متعلق ایک مدیث میں حضورصلی انته علیہ

besturdu

# بَأَيْهُا الَّذِيْنَ امْنُوْالَا يَمْخُرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَلَى إِنْ يَكُونُوْا خَيْرًا مِنْهُ مُووَلَا نِسَأَ وَالْمِنْ فَوْمٍ عَلَى إِنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُ مُووَلَا نِسَأَ وَالْمِنْ فَوَمِ عَلَى إِنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُ مُووَلَا نِسَأَ وَالْمِنْ فَوَمِ عَلَى إِنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُ مُووَلَا نِسَأَ وَالْمِنْ فَوَمِ عَلَى إِنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُ مُووَلَا نِسَأَ وَالْمِنْ فَيُومِ

ے ایمان والو نہ تو مردوں کو مروول پر بشتا چاہیے، کیا مجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوںاور نہ مورتوں کو

نِيَاءِ عَنَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوْا الْفُكُكُمْ وَلا تَكَابُرُوا بِالْأَلْقَابِ بِشَ

مورتوں پر بنسنا جا بیٹے کیا مجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہول، اور شایک دوسرے کو طعنہ وہ اور شایک دوسرے کو ٹرے لقب سے ایکارہ رائے ان لانے کے بعد

# الاسمُ الفُنُوقُ بَعْدُ الْإِيْمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولِيِّكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿

مناه کانام لکنا (بن ) کراہے ،اورجو بازنہ آویں کے تو وظلم کرنے والے ہیں۔

اِنْ اللهُ اللهُ

جماعت کے ساتھ ند مخرا بن کرے۔ ندایک دوسرے برآ واذے کے جا کیں۔ ندایک دوسرے برآ واذے کے جا کیں۔ ندایک دوسرے برآ واذے کے القاب نے فریق مقامل کو یادکیا جائے کیونک ان باتوں ہے وشنی اور نفرت میں ترقی ہوتی ہے التحال میں برقی ہوتی ہے التحال کا آئی ہوتی ہے التحال کا تداری کے بیلتی ہے۔ سیحان التداریکی بیش بہا آر آئی ہوایات میں آج الرمسلمان جھیں آوان کے سب

سے برے رس ورائی سامی بیا وروبر سیل وروبر است ورائی کی وہ است میں بہلی چیز جس ہے مسلمانوں کو ممانعت فرمائی کی وہ مستر ہے مسلم انوں کو ممانعت فرمائی کی وہ آزاری ہواور ریٹر اسے اور وہ ہمی جس ہے دوسرے کا ول خوش ہووہ مزاح اور خوش طبعی کہلاتی ہے اور ایسی ہمی جائز ہے اور بلکہ بہت سے حالات میں مستحب ہے۔ شخر یعنی ہمی اور شخصہ میں کمی کو بے عزت کرنا میا ہمی عداوت کی جڑے کہر کسی کا غمانی اڑا تا اس بات کی دلیل ہے کہر خود تو عیوب سے باک صاف ہے اور دوسرا قابل قدمت اور لائی مسترے مید عوت اور لائی مسترے مید عوت اور لائی میں تعلقا منوع ہے۔ مسترے مید عوت کی گئی وہ طعنہ ہے۔ ووسری چیز جس کی آ بیت میں ممانعت کی گئی وہ طعنہ ہے۔ طعنہ وروسری چیز جس کی آ بیت میں ممانعت کی گئی وہ طعنہ ہے۔ طعنہ وروسری چیز جس کی آ بیت میں ممانعت کی گئی وہ طعنہ ہے۔

۲۳-مارو-۲۳ عادو-۲۳ مارو-۲۳ مارو فرمايا كميا كريشتر ايذاؤل كأعلق أنيس دفول في بالفائديدون مقصد ومطلب يہ ب كرمسلمان كى شان مدے كدلوكوں كواس سے كسى شم كا كا كليف مد بيتي ليكن يمى دائع مت كرقرآن اورحديث على حس ايد ارسالي كومنافي بهام فرمايا كمياب وه ده بح جوبغير كم محيح ويداور معقول سبب كربور ورند بشر إلاما قدرت مجرمول كومزاد يتااورطالمول كى زياتيول اورمفسدول كي فسادة كميزيول كو بروروفع كمنا تومسلمانول كافرض منقبي بيصبيها كه كذشته آيات مين بيان وو چكا ب اكرابيا نه كياجائ تو ونيا اكن وراحت ي محرد موجائ ايك حدیث میں حضرت عبدالقد بن مسعود سے روایت ہے کے دسول اللہ فے ارشاد فراليا كدموك لعن طعن كرت والانبيس ووا اور شخش كواور بدكام مواب مطلب بدے کہ بدکلای اور حش کوئی اور دوسرول کے خلاف زبان ورازی بد عادتمی ایمان کے منافی میں ، آیک حدیث میں رمول اللہ نے ارشاد فرمایا کرتو اسيغ بعالى كي عيب وظاهر خركر ثايد القد تعالى ال كوسعاف كرد عداور تحد كوجتا كرد بي هرح فربايا ممناهول بي توبه كرنے والا ايساب موياس نے بمحی الناه كياى نيس ادريكى كوفرنيس كركس في كسياق بكي بوسكا يدهس كوتم وا كبتي مواس في وبدر لي موادر جس كوتم تكبراورغرور شي قابل فرال يجمع مودونو اع بر واعساری وبدے معزز و حرم موجائے ، اورتم الی بلندی و یا ک کے زوريس الندك يجرم عمرو وخلاصه بيكرقرآن اورحديث عن واضح مورباب كيشريعت كوسعاشرى اصلاح ك واب ش كس درجدا بتمام باورجومعاشره ان جالیات وقوانین بر عامل موجائے کیا اس میں باہمی جستیں اور د فی عداد تھی ادرایک دوسرے سے بقض ومنافرت دخدا تدان مدیکی میں؟ مراضول اور دفا تو يي ب كرقر آن ادرصديث كي تعليمات كويش در بيش ادرمقدم ركهنا قو ور كناراب تورد الزام لكايا جاتا ہے كه ريدانا بن يعنى قرآن وحديث كاسيكسنا متكمانا ادراس ميمل كرنابية وادارى ترتى هي ركادث بنتآ بياب توسايمنس اور ميكنالوجي كازماند مي جس توم اور معاشر وكاسه حال مواس كواعي صلاح اور فلاح قرآن صديت شركول نظرآ في كل بس الركووي صلاح وفارح سأنس اور ٹیکنالو بی میں بی نظر آئے گی۔اللہ تعالیٰ ہماری حالتوں مرحم فرمائیں اور قرآن اورمدیث کاطرف سے جاری آ محصین کھول ویں۔ ابحى مريد جايت كاسلسله أكلي أيات من جارى بجس كاييان

انشاءالله آئنده درك يس بوكايه

والخدرغو كأكن الحيار ينورك الغليين

ز ٹی بھی دل دکھائے والی چیز ہےجس سے اتفاق ومحبت میں ندمرف قرق آباتا مصالك الركي جزي ال جاتي جي \_

تيسر كي چيز جس سنه يبهال ممانعت فرمائي مخي و دولا تنابروا بيليني س ويرات وال امول عدد يكارومثلا اندها كالانتكر الولاوي القاب سے یاد کرنا خواہ کی میں وہ یا تمی موجود بول اس منع فرمایا حیا۔ آئ طرح تمی کو حالمیت کے نام ادر صفات ہے یاد کرنا مافستی ادر بران کے ناموں سے یاد کرنا بیسب منوع ہادر بیسب استے ہو مے مناہ بن كماكراس كام تكب توبية كرية الله تعالى كزديك وه ظالم ب. علماء نفکعا ہے کے صدیم شریف کا مطلب بیہے کرایمان کے اصل مقام تک و سیخ کے الئے اور اس کی خاص بر منس عاصل کرنے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ آ دمی خود فرضی ہے یاک ہوادراس کے ول میں اینے دوسرے بھائیوں کے لئے اتنی خیرخوای ہو کے جونعت اورجو بعلائی اور جو بہتری وہ استے لئے جا ہے وئی ووسرے جو تیوں کے گئے بھی جا ہے اور جو ہات اور جو حال دوا ہے گئے پہند شکرے اس کوکسی دوسرے بھائی کے لئے بھی پیندنہ کرےاس کے بغیرا بمان کال نہیں ہوسکتا ایک دوسری حدیث میں معفرت ابو ہربرہ سے روایت ہے کدرسول الدّملی الله علیه وسلم نے قرما یا کیتم جنت بی تبیس حاسكتے جب تك كدمها حب ايمان ند موجا واورتم يور يمومن بيس مو سکتے جب تک کرتم میں باہم محبت نہ ہور کیا میں تم کوالیک بات نہ بتلا ؤئ كـ المراس يمل كر نے لكوتو تم ميں يا ہمي محبت بيدا ہوجائے دہ یات مید ہے کرتم اینے ورمیان سلام کا رواج پھیلا و اور اس کو عام كرواك اس مديث ب معلوم جوا كدايمان كا دعوي كرية والي كسي قوم اور کسی معاشرہ کے ایمان کی پیچیل کے لئے بیچی ضروری ہے کہ ان میں باہم محبت ومودت ہوا کران کے دل ایک دوسرے کی محبت ے خالی تیں تو سمحسنا جا ہے کہ وہ حقیقت ایمان ادراس کے برکات و ثمرات ست محروم بن ایک دوسری مشهور صدیث ب حضرت ابو بریرهٔ ے روایت ہے" اسلم وہ ہے جس کی زبان دراز یوں اور وست دراز ہوں سے مسلمان محفوظ رہی اور موسن وہ سے جس کی طرف سے ا بن جاتوںاور ہالوں کے بارے میں لوگوں کوکو کی خوف وخطرنہ ہوا'۔ اس حدیث شریف میں زبان اور ہاتھ ہے ایڈ ارسانی کا ذکر اس لئے

، ایمان والو بہت سے محاتول سے بھا کرو، کیونک بھٹے ممان کتاہ ہوتے ہیں اور سراغ ست نگایا کرو اور

ل کی خیبت بھی ند کیا کرے، کیاتم بھی ہےکوئی اس بات کو پہند کرتا ہے کہا ہے مرے ہوئے جمائی کا گوشت کھائے اس کوئو تم نا گوار بچھے ہو، اورانفہ ہے ذریتے رہو، اللُّهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَكُوَّابٌ زَحِيْهُ ﴿

ہے شک اللہ برا تو بیقول کرنے والامہر بان ہے۔

ا الْکُرنِیَ اَمْنُواجِ لَوْکَ ایمان لائے (مؤن) | الْجَنْدِبُؤاجِم [ کَیْشِرًا بہت ہے | حِنَ الظَمْنِ مُمانوں ہے [ اِنَّ بِشِک بغض الطَين بعض كمان إيشفر مناه وكالجَعَدُ والدول عن مداياكراد يحدورك وكالعِنتان ادفيد مرك بعض كم من عدايك بَغُضًا بَعْن ( ووسر ) كل الليب كيا باند كرة هيا المَدَّ حَفْر تم عن عالِي الذي كل كدوه كمائ المنوكينيا والع بعالى كالوثت هَيْتُ مُروهُ كَا فَكَيْهُ مُنْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مُعِن كُروكُ وَالنَّعُواليَّ الدائسة وروتم إنَّ اللّه وينك أ تؤابٌ توبيقولَ كرغوالا أرجينو تباية مريان

> اول تومسلمانوں میں نزاع واختلاف پیدا ہی ند ہوں۔اورا کر بھی۔ الیابوجائے تواس کوختم کرنے کی مرابہت دی تنی اورالیکی ہاتوں ہے۔ منع فرمایا ممیاجس سے اختلاف بردھتے ہیں۔اس سنسلہ میں گذشتہ آیات میں یہ جایت دی گئی تھی کدسلمانوں کی ایک جماعت دومری جماعت ہے یا ایک فرد دوسرے فرد ہے مسنح زر کرے۔ شہ تکوٹ کرید کر ایک دوسرے کے عیب نکالے جاویں۔ نہ برے نامول ادر برے القاب سے مقاتل کو یا وکیا جادے کو تک ان سب یا تول سے عداوت ونفرت میں تر تی ہی ہوتی ہے۔

اب ميس آيت شريدان باتول منع كياجا البادرمسلمانول كوروكا والتاسيعن سائتلاف اورتقر بل الهمي برهتي سار

مہلی چیز جس ہےاس آیت میں ممانعت فرمائی کی و دید کمانی ہے ۔ بدگمانی بھی نسادی بزرے۔ جب ایک فریق دوسرے فریق ہے ید عمان ہو جاتا ہے اور حسن نکن کی مخبائش نہیں چھوڑ تاتو مخالف کی کوئی بات ہو۔ اس کامحل اپنے خلاف ٹکال لیٹا ہے۔ اس کی بات میں ج ار احمال بعلائی کے ہوں اور مرف ایک پہلو برائی کا تھا ہوتو

تغییر وتشریح: مخشه سے وہ ہدایات بیان ہوری بین کد | بمیشد بدگمانی کرنے والے کی طبیعت برے پہلو کی طرف چلے گی اور اس برے اور کزور پہلو کوقعلی اور میلینی قرار دے کرفریق متابل پر الزام اورجتین لگاناشروع کردے گا اور پھریجی بیس کے صرف بد کمانی براکتفا ہونہیں بلکہ اس جیتجو میں بھی رہتا ہے کہ دوسری ملرف کے الدروني مجيد معلوم بول جس برخوب حاشية بإحاكي اور يحراس کی نبیت ہے اپلی مجلس گرم کریں۔اس آیت میں قر آن کریم نے ان میوں باتوں ہے منع فرمایا۔ اگرمسلمان ای زرتنسیرا یک آیت یہ عامل ہو جا کمیں تو آپس میں جواختلافات پیش آ جاتے ہیں وہ اپنی حدید آ کے نہ پڑھیں اور چندروز میں نفسانی انتھا فات کے نام و انثان ہاتی نہ رہیں ۔ مہلی چزجس کی یبال اس آیت میں ممانعت فرمائی گئی ہے دوسو خلن یا برکمانی ہے۔ یہ بدکمانی ایک بری چیز ہے کراس ہے ولوں کے اندر کینے کے اثر وقعے پنجے ہیں اور جماعت میں افتر ال وتشنید بیدا ہوتا ہے۔ اس برگمانی کی ہدوات الجھے اچھے ووست اور رشته وارتجى حدا ہو هایا كرتے بي ادر برخلاف اس خراب عادت کے نیک کمانی ایسی المیمی صفت ہے کہ ہرے تعلقات

کو بھی الفت و محبت بیس تبدیل کردیتی ہے۔ احادیث بیس بھی رسول

peşturduğ

اند صلی اند علیہ وسلم نے نیک محانی کی بری تاکید اور بدمگانی ہے

نیخ کی خت ضرورت واجمیت بیان فرمائی ہے۔ ابن ماجہ بی ایک
صدیث ہے کہ نی کر بہ صلی اللہ ملیہ وسلم نے ایک مرتبہ طواف کرتے

نوٹ خانہ کعبہ کو تخاطب کر کے فرمایا تو کتنا پاک گھر ہے ۔ تو کیسی
اچھی فوشیو والا ہے ۔ تو کس قد رعظمت والا ہے اور کیسی بڑی حرمت
والا ہے ۔ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ
موکن کی حرمت اور اس کے مال اور اس کے جان کی حرمت اور اس
کے ساتھ فیک گمان کرنے کی اللہ تعالی کے فزویک تیم حروی ہے

بہت بڑی ہے ۔ امیر الموشین حضرت عمر بن خطاب ہے حروی ہے
کرآپ نے فرمایا تیم سے مسلمان محمائی کی زبان سے جو کلم دکلا ہو
جہاں تک تھے سے ہو سکے اے بطائی اور اجھائی برمحول کرد آیک

حدیث میں حضور نے فر مایا کہ بد کمائی ہے بچو کمان سب سے بزی

جیوٹی بات ہے۔ بر کمانیوں کی عام عادت بطور و با کے ہم لوگوں میں

اس طرح میسلی ہوئی ہے کہ بات بات پر بلادید بھا ٹیول سے بد کمانی۔ بوک بچوں سے بد کمانی۔ پروسیوں سے بد کمانی۔ دوستوں اور ساتھیوں

ے برگمانی نوکروں اور خاوموں ہے برگمانی کویا برگمانی کوہم لوگوں

نے اوڑھنا چھوہ بنا رکھا ہے۔جس کی اس آیت میں قطعاً ممانعت

فرمانی می ہے۔ یہ بدمکانی کی طلش اگرول سے دور ہوجائے تو ہم میں

ے برایک کی زندگی کئی راحت ہے ہمر ہونے گے۔

دوسری چیز جس کی اس آیت ش ممانعت فربائی گئی وہ کی کے بیوں اور کمزور یوں کی تفقیش اور جنجو میں ند پڑنے کی ہے ۔ بیجس اور دوسروں کے جبول کی دریافت اور انول بھی کمین حرکات ہیں ، بیقید و کی شرک سلحت یا ضرورت ہی اس کی ندآ پڑے ۔ ایک فیمل کو دھنرت این مسعود کے پاس لایا کمیا کہ اس کی داڑھی ہے شراب کے تطریح کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں بھید نو لئے اور جبول کی تفقیق ہے منع کمیا گیا ہے ۔ بال جو بات ظاہر ہوگی ہم اس پر کم تفقیق ہے ماس پر موافذ و کریں گے ۔ ایک روایت ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشور فقی کمیا سے کہ اگر تو مسلمانوں کے عیب و موعد نے کے دشور فقیق کے ایک روایت بھی تھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا در ایک فیمانوں کے عیب و موعد نے کے درائی قدر مسلمانوں کے عیب و موعد نے کے درائی قدر کریں گیا ہے کہ اگر تو مسلمانوں کے عیب و موعد نے کے درائی تو مسلمانوں کے عیب و موعد نے کے درائی و مسلمانوں کے عیب و موعد نے کے درائی و مسلمانوں کے عیب و موعد نے کے

در ہے ہوگا تو کام فراب ہو جائے گا۔ مسلم کی روان ہے ہیں ہے کہ بی کریم مسلی الشدعلیہ وسلم نے فر مایا جوکوئی کسی کی پردہ پوٹی دکھیا چی کرے گا خدااس کی پردہ پوٹی آخرت میں کرےگا۔

تيري چزجس كاس آيت يسممانعت فرمالي كي وه يه بيك كونىكسى كى فيبت اوربد كونى ندكر ، مفيبت يعنى كسى كى فيرحاضرى یں اس کے عیوب بیان کرنا ایک تو ہر ولی ہے دوسرے اس کے ساتھ چین بشنی ہواور تیسرے اس کی تذکیل ہے میجے مسلم میں ایک صديث ب كدني كريم صلى الله عليه وسلم سف يوجها كدتم جاستة بو نيبت كيا يه؟ لوكول في عرض كيا كدانند اوراس كارسول عي جانيا ے؟ آپ نے فرمایا کے کسی کی ہیں بہت ایس بات کرنی جواہے: محوار ہو کسی نے عرض کیا کہ اگر اس میں دراصل وہ بات موجود ہوتو کھر کیا؟ فریایا یکی تو فیبت ہے۔اگر دا قعناً دویات موجود نہ ہوت تو ببتان ب- ايك مرتبه ي كريم صلى القدعلية وسلم كا دوقيرون يركذر بوا تو حضور نے قرمایا کدان دونول کو عذاب قیر ہور ہاہے۔ ایک کولو کول کی فیبت کرنے کی وجہ ہے دوسرے کو پیٹاب ہے احتیاط شکرنے كى وجد سے راكب حديث عرصفورصلى الشطيدوسلم في ارشادقر مايا الغيبت اشد من الزنا ريعي فيبت زئاس يمي برتر برسحاب كرام في عرض كيا كديد كييد؛ تو آب في فربايا كدايك فنع : ناكرتا ب چرتوبر کرلیتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہوجاتا ہے اور فیبت کرنے والح كأكناه اس وتت تك معالب نبيس بوتاجب تك ووفخص معاف شکر ہے جس کی فیبرے کی گئی ہے۔ایک حدیث میں معترت انس بن مالک سے روایت ہے کہ شب معراج میں آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے قربایا کہ مجھے لے جایا حمیاتو میرا گذرایک ایک قوم پر ہواجن کے ناخن تائے کے تھے اور وہ اسے چہروں اور بدن کا کوشت نوج مرب تے۔ میں نے جبر تکل امین سے یو جھار کون لوگ جیں؟ جبر تکل امین نے فرمایا کہ بیدو ولوگ میں جواہیے بھائی کی نیبت کرتے اور ان کی آبروريزي كرت تصدالا بان والحفيظ

ا کیب بارکسی بزرگ کی کسی نے غیبت کی ان کو جب اس کاعلم ہوا تو

انہوں نے بہت ما حلوہ کوا کراس فیبت کرنے والے فض کے پاس
مجواد یا اور کہلا یا کہ یہ حقیر ساتحذ ہے اس کرم کے موض میں جوآپ
نے بھی پر فرمایا۔ جب بیطو واس کے پاس پہنچا تو بہت تجب کیا۔ حلوہ
مجینے والے بزرگ نے فرمایا کہ جمھ کو یہ صدیت پہنچی ہے کہ جس کی
فیبت کی جاتی ہے فدااس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور فیبت کرنے
والے کی نیکیاں اس کو عطا کر دیتا ہے کس اس احسان کے موض میں
نے رہی نیا جا اضراکیا تھا۔

الغدالغد غيبت بين آج مسلمان كييم مشفول اور مبتلا جين - اليي حرام اور نا پاک شے جوز تا ہے بھی بدتر ہوجوا ٹی بھی کے زوال کا باعث بووه مسلمانول كمجلسول كى روتق ادرمسلمانول كامحبوب مشغله ہو۔معاذ اللہ ۔اللہ تعالیٰ اپنے حفظ وامان میں رکھے کہ ہم لوگ اس ے بہت ہی غافل ہیں۔ عوام کاذ کر تیس خواص اس میں مثلا ہیں۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا دار کہلا تے ہیں دمین داروں کی مجائس بھی بالعموم اس ہے کم خالی ہوتی میں اور اس سے برور کر بیغضب کراس کو فیبت بھی ٹبیں سمجھا جاتا۔ آ مھے آیت میں اس فیبت کی برائی کوایک مثال سي مجمايا جاتا بي كه جملاكونى بعانى كامرده كوشت كهانا يسندكرة ے اللہ ب كريكى كو يستريس بوسكا توجس كى فيبت بوتى ہے۔ وہ عائب ہوتا ہے۔اس لئے اس کومروہ سے تشبیدی \_ بعنی وہ مروہ کے باندے بخبر ہے اور بیاس کی برائی کرتااس کا کوشت کھاتا ہے۔ انسان ادروه بھی جمائی اس کا زندہ گوشت کوئی کھانا پیندنیش کرتا ہے جہ جائیکہ مردار موشت ۔ احادیث میں بکشرت اس تشم کے واقعات ارشادفرمائے محتے میں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس مخص کی نيبت كى كن اس كاهيقة كوشت كما يا جا تا ب . نى كريم صلى الله عليه وسلم نے ایک مرتبہ چندلوگوں کود کی کرارشادقر مایا کدوائق سیس خلال كرو \_انبول في عرض كيا كربم في قو آج محوشت چكها بحي نبيل \_ حضورصلی الله علیه وسلم نے فرمایا که فلال محض کا موشت تعبارے واننؤل كولك رباب رمعلوم بواكماس كي نعيت كي تعي راحاديث ميس ا یک واقع نقل کیا حمیا ہے کہ تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو

عورتوں نے روزہ رکھاروزہ میں اس شدت کی کھی کا گل کہ تا قابل برداشت بن گئی۔ ہلاکت کے قریب بیٹی کئیں۔ سخاب تھائی گئے نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور نے ایک پیال الاہی کے باس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں نے کرنے کا تھم فرمایا۔ دونوں نے نے کی تو اس میں گوشت کے تلا ساورتا زو کھایا ہوا خون فکلا۔ لوگوں کو تیرت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے جی تعالی شانہ کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا ادر حرام جیزوں کو

الغرض يهال آيت بس بتاياكيا كرمسلمان بعائى كي فيبت كرناايه منده اور كمناؤنا كام ب جيكول اين مري بوية بمالى كاكوشت نوج نوج كركعائ اخيرش فرماياجا تاب كسان تفيحتول بركار بندوي ہوگا۔جس کےول میں ضما کا ڈر ہے تو ایمان اور اسلام کا عولیٰ رکھنے والون کو وائنی طور پر اس خداوند قدوس کے خضب سے ڈر کر ایک تا شائسته حركول كقريب محى ندجانا جائي ادراكر يهلي كحفظطيال اور كمزوريال سرزومولى بين توالله كرسامة صدق دل علي توركر عدوه ا في مهر إلى معاف فراو يكاكونك الله تعالى تواب الرحيم يهد قرآن مجيد كى الن اخلاقى اور معاشرى بدايتول يرممل كمنا أكرجم سيكه لیں تو آج دنیا میں بھی ایک حد تک جنت کا مرہ آئے گئے۔ آج جَبکہ مسلمانوں میں باہم نظم اور اتخاوادر انقاق کی شدید ضرورت ہے۔ توب چزیں لین بدکمانی -جاسوی فیبت اس انفاق ادراتحاد کے لئے سم قاتل اورز جربانا بل سے كمنيس الله تعالى جارے اسلام اور ايمان كى حقاظت فرمائي ادر ماري زبانون كفيب يحكناه فصوصاً محفوظ كعيس يهال چندنتهي مسائل فيبت سيمتعلق طاحظهول: -مئله نمبرا: غیبت کا یقصد واختیار سنزانجی ایبای ہے جیسے خود

فیبت کرنا۔(معادف القرآن جلد ۸) مسئل نمبران نیچ اور مجنون اور کافر ذمی کی فیبت بھی ترام ہے کیونکہ ان کی ایڈ ادمجی حرام ہے۔اور جو کافرحر لی جیں آگر چیان کی ایڈ اوحرام نہیں مگر اینا وقت ضائع کرنے کی وجہ ہے پھر بھی فیبت مکر وہ ہے (۔ایشا۔)

مئله قبرت جیسے قول و کلام ہے ہوتی ہے ایسے ہی فعل یا 📗 کئے کسی کا حال ہلا تا۔ یائمسی معاملہ کے متعلق مشور کلالینے کے لئے اس کا حال ذکر کرنا۔ یا جو محص سب کے سامنے عملے کھا کا اُکٹا و کرکھا ہے اور سند نبرم بعض صورتوں میں فیبت کی اجازت بے مثلاً کی اسپے فسق کوخود طاہر کرتا ہے اس کے اعمال بدکا وکر بھی نیبت الملی

مئلنبرہ بھی کی برائی اور عیب ذکر کرنے ہے مقصوداس کی تحقیر نہ ابحی ای سلسله شد مزید مرایات انگل آیات میں جاری ہیں جس

اشارہ ہے ہمی ہوتی ہے۔ (الینا) مختص کی برائی کسی مفرورت یامصلحت ہے کرنا پڑے تو وہ خیبت میں 📗 داخل نہیں محر بلا ضرورت اپنے اوقات ضائع کرنے کی بنا پر مکروہ داخل نیس بشرطیکه وه ضرورت ومسلحت شرعاً معتبر موجیدی کالمری لید - (سارف اخرة ن مبلد ۸) شکایت کسی ایسے فض سے کرنا جوظلم کو دفع کر سکے۔ یاکسی کی اوار دیا ہو کی شکایت اس کے باب ادرشو ہر سے کرنا جوان کی اصلاح کر ہو بلک کی ضرورت اور مجبوری ہے ڈکر کیا گیا ہو۔ (معارف افرآن بلد ۸) سکے یاکسی واقعہ کے متعلق قتو کی حاصل کرنے کے لئے صورت واقعہ کا اظہار یا مسلمانوں کوسی مخص کے ویل یا دیموی شرسے بچائے کے اسلمانوں کوسی مخص کے ویل یا دیموں میں بوگا۔

#### دعا سيحجئ

حق تعالى ہم كوان قرآ في مدايات برهل بيرا مونے كى توفيق نصيب فر ما کس اور جاری زمانوں کواور اعضا وجوارح کوتمام گناہوں ہے عواً اور غیبت و بد کمانی و تجس کے گناہوں سے خصوصاً محفوظ فرمائیں۔ اللہ تعالی اینا حقیقی خوف و ڈر ہمارے دلوں کو تعییب فرما كمي تاكد بم كوتمام كرابول سي تويدتعيب بور الله تعالى ماري مكذشتة تقيم ات كومعاف فرباوير اوران يرجع ول عاقوبكرن کی تو نیش مرحمت فرمادیں اور اپنی رحمت سے جاری تو بے وقبول فرماوی .. آھن ۔

وَاخِرُ وَهُو يَا أَنِ الْعِيدُ بِلَهِ رَبِهِ الْعَلَمِينَ

يُّهُ ۚ النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنْكُمْ قِرْنَ ذَكَرٍ وَٱنْتُى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَ ، عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف تو میں اور مختلف خاندان بنایا، تا pestury كُورُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمُ خَبِينًا ۖ قَالَتِ الْأَعْرَابُ الْمُنَّا ۖ قُلْ

جوسب سے زیادہ پر بہتر گارجوہ القدخوب جائے والا بوراخبر دار ہے، یہ گنوار کہتے ہیں کہ ہم ایمان

پے فرما و پیجئے کیتم ایسان و نیس لائے لیکن جو کہ کہ ہم ملیج ہو صحنے اورانچی تک اندان تھیارے والوں بٹن وافل نیس ہوا، ورا گرتم انداور اُس کے بسوار کا کہنا ہاں ہوتا

يِكِتُكُمْ مِنْ آعُمَالِكُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهُ عَنْ فَوْلَ رَّحِيْفُ ۗ

القد تعالى تمبارى المال يى سى درامى كى نهكر سىكا، ب شك الشفقور جم بـــ

شَ ابْ وَاللَّهِ مِنْ خَلَقَنَكُ فَا بِعِنْدَهِم فَ يَعِمَا كَمَاتِينَ فَيَنْ ذَكَّمَ لَيُدَمُونِ ﴾ وأنتى الرايد مورت رٌ وَاتْمَى أَوْ فَبُالِينَ وَوَقِيلِ إِنْكَدُوفُوا وَكِمْ وَكُومِ حِلَ شافت كُولِ إِنْ أَكُرُكُمُ في بينك تم شرسب سندياه هزت والإعبار المنابو الله كذوك كُنُ تَمْ سَ سِ مِن الرِيرِيزَكُمُ إِنْ لَنْهُ وَلِيكَ اللهِ عَلَيْهِ فِلْ عَلَيْهِ وَالْتَا فَهُ لَكِ اللهِ ا فره ﴿ إِنَّا لَهُ تُؤْمِنُوا مَ المَانِ فِينَ لائعَ } وَلَذِكُنَّ اورلِينَ أَقُولُوا مَ كَبُو أَلَيْكُنَا بم اسلام لائع فِينَ | وَلَيْنَ الرَّبُونَ اورلينَ أَقُولُوا مَ كَبُو أَلَيْكُنَا بم اسلام لائع فِينَ | وَلَيْنَ الرَّبُونَ اورلينَ أَقُولُوا مَ كَبُوا أَلَيْكُنَا بم اسلام لائع فِينَ أَوْلِينَ المَا يَعْلَى واللَّ مِوا ا فَيْ فَلُوْ يَكُولُ تَهِارِتِ وَلِولَ عِل اللَّهِ وَأَنَّ أَوْرَ أَكُم اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّه الله الله واللّ (يَنِينَكُوْ حَبِينَ كُن رَرِيَّةً إِمِنْ عِنْ إِنْ عَمَالِكُوْ حَبِارِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ الله والمال أَنْ يُكُنَّا بِحَرِيقُ عَبِرون

لفیسر وتشری مخشة آیت می ابل ایمان کوخطاب کرے | علی فی انصاری سب کا سسله حضرت آوم اور حوار منتی موتا ہے۔ بد وَاتِّمِي تُومِيتِ اور خائداني تُقتيم به تو الله تعالىٰ نے تحض تعارف اور شاخت اور بیجان کے لئے مقرر کے بیں۔ الشعال کے ہال شرف۔ فضیلت \_ ادر مقبولیت تمام تر واتی تقوی اور پر بیزگاری ہے کویا فضيلت كے لحاظ سے اسلام في اساني آبادي كي تعليم صرف دوى طبقوں میں رکھی ہے۔ متنی اور غیر متنی اس سے علاوہ اسلام میں حقیقی منظلیم ندامیر وغریب کی ہے۔ ناکسی شریف اور ناکسی رویل کی ہے۔ نہ کانے کورے کی ہے بلکہ صرف متنی اور غیرمتی کی ہے۔ ماں اس میں شک نہیں کہ جس کوحق تعالی کسی شریف اورمعنز زاور پزرگ گھرائے میں بیدا کردے ووایک موہوب شرف سے اور غیرافقیاری تفل جیسے سنسی کومسین دخوبصورت بناد یا جائے کیکن یہ چیز ناز اور فخر کرنے کے

ا بک دوس ہے ہے بدگمانی جمعی کے عیوب کی تنتیش اور کسی کی خیبت يعنى بد وأي كرنے كى ممانعت فرمائي مي تقي اب چونك كسى كى نيبت. عيب جوئى اورطعن وشنيع كالمشاكص كبربوتاب كرة وي اين كوبر اادر دوسروں وحقیر جھتا ہے اس لئے آھے ان آیات میں قرآن باک نے اس كبرى بحى بر كات دى ادر بناايا كدامس ش انسان كابوا جيونايا معزز وحقير بونا ترجح ذات بات - خاندان ونسب محقل نبيس رمكتار اللك جوفض جس قدر نيك خسلت متني يربيز كاربوادرالقدي ورن والا دوا ی قدرووالندتی فی کے بال معزز و کرم ہے۔ نسب کی حقیقت تو یه ہے کہ سارے انسان ایک مرداور ایک مورت بینی حضرت آ دم وحوا اليبي السلام كي اونا د جن يشخ ـ سيد مغل ـ ينهان ـ صيد يقي .. فاروقي ..

جنبول نے بطور رہا کے اس کا اظہار یمی اور دکو کا کہا تھا۔مغسرین نے کھا ہے کہ بہاں آ بت میں اعراب سے مراد تیلی بھی بدے دیماتی بین کد تحد شدید کے ایام عی صدقد لینے کی فرض سے ملاق طیب آے اور اظہار کیا کہ ہم ایمان لاے محروراصل ول عل ایمان اور الله و رسول کی اطاعت مقصود نهتمی۔ لیکن بعض مفسرین نے اعراب سے بیبال عام دیباتی لوگ مراد کتے ہیں جواسلام میں داخل ہوستے ہی ایمان کا برها ج ما دمویٰ کرنے بھٹے تھے حالا تک دراصل ان کے ول میں اب تک ایمان کی جزیں معنبوط نہیں ہوئی حمیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کواس دعوے سے روکا۔ بداعرانی دوی کرتے کہ ہم ایمان الے اس پر اللہ تعالی نے آ مخضرت ملی الله عليه وسلم كوشطاب كرك فرمايا كداس في صلى الله عليه وسلم ب ویباتی جرآب کے ہاس آ کراہان لانے کے مرگ بوتے ہیں اور كبتح بين كربم ايمان ليزآ ياتوآ ب فرماد يجئة كرتم ايمان تونبيل لائے بلکہ بول کبوکہ ہم خالات چیوڑ کرمطیع ہو سمے لیتن اسا کے بجائے اسلمنا کہواور باتی ابھی تک ایمان تمہارے واوں میں وافل خبیں ہوا اس لئے ایمان کا دعویٰ مت کرو۔لیکن اگرتم اللہ ادراس کے رسول کا سب ماتوں میں کہنا مان لوجس میں سیمجی واقل ہے کہ دل سے انیان ئے آؤٹو انتہ تمہارے اٹمال میں ہے جو کہ بعد ا بھان کے بول مے ذرا بھی کم شکرے کا بلکسب کا ہورا ہورا تو اب دے کا کیونکہ بے شک اللہ تعالی فلوررجیم ہے۔

آ مے جلا یا جاتا ہے کہ کال موس کون میں ادر اگر کال موس بنا جائے تو کیما بنا جائے بیا گئی خاتمہ کی آیات میں ذکر قربایا کمیا ہے جس کا بمان انشار اللہ آئے دورس میں ہوگا۔ ا بن نیس کرای کومعیار کمال اور فضیلت کا تغیر الیاجائے اور وہ سروں کو حقیر سجما جائے ہاں جس کو بنیسی شرف حاصل ہواس کوشکر کرتا چاہئے کہ اللہ نے بلاا فقیار و کسب کے بینعت مرحمت فرمائی۔ اور شکر میں بید بھی واغل ہے کی قرار اور فخر سے باز رہے اور ای فندت کو برے اخلاق اور بہنعملتوں سے فراب نہ ہوئے دے۔ حدیث شریف میں معزت عبد اللہ بن عربی روایت ہے کہ فئے مکہ کے دن معنور اقدی ملی التد علیہ وکم سے اللہ کا طواف فرمایا تا کر سب نوگ و کی سیاں ارخواف سے فار فی ہو کر آپ نے خطب دیا اور اس میں اور شاو و کی سیاں ارخواف سے فار فی ہو کر آپ نے خطب دیا اور اس میں اور شاو فرمایا۔

" ششر ہے اللہ کا جس نے فخر جا بلیت کواورا سے تغیر کوتم ہے دور
کرد باراب تمام سلمانوں کی صرف دو تشمیل جیں ایک نیک اور تقی جو
اللہ دختر ہے اور کھرم ہے دو مرا فاجر شق جو اللہ کے نزد یک
ذلیل و حقیر ہے اور کھر م ہے دو مرا فاجر شق جو اللہ کے نزد یک
الناس النا خلف کم من ذکو وائٹی و جعلنگم شعوبا و قبائل
لتعاد فواط ان اکو مکم عنداللہ القائم علا ان اللہ علیم خبیرہ
لتعنی فواط ان اکو مکم عنداللہ القائم علا ان اللہ علیم خبیرہ
مائٹ منان کی فضیلت ۔ شرف اور عزت کا اصلی معیار نسب
میر بکر تھوی و طہارت ہے اور شقی آ دی دو سرے کو تقیر کہ سمجھے
میر آ کے بتلایا جاتا ہے کہ ہے طاہری تھوی بھی دنیا جس کی ک
شیل اور تفاخری بنیا ذمیس بن سکما کیونکر تھوی اسمن جس دل سے
شیل آ تو اور جو طاہر ش شقی نظر آتا ہے وہ باطن جس کیسا ہے اور
مرف اشارہ ہے آگے ایک الی بی خاص جماعت کا ذکر فرمانا کیا
مرف اشارہ ہے آگے ایک الی بی خاص جماعت کا ذکر فرمانا کیا

#### دعا ميحيح:

الله تعالى ميں حسب دنسب برفقر كرنے سے بچاكيں اور تقوى اور بربيز كارى جوامس دولت بوہ عطاقر ماكيں۔الله تعالى ميں اخلاص كے ساتھ تقوى برا برب قدم كھيں اور تقبق ايمان كال بحى تعبيب قرماكي اورا بى ساتھ تقوى برا برب قدم كھيں اورا بى تار سے تار ہے تاہم اللہ باللہ عطاقر ماكيں۔ آئيں۔ واليفر دُخو كَا أَن الْحَدِي بَنْ الْعَالَ بَول فرماكر والسرا عطاقر ماكيں۔ آئيں۔ واليفر دُخو كَا أَن الْحَدِي بَنْ الْعَالَ بِينَ الْعَالَ بِينَ

إِنَّكَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ امَنُوا بِالنَّهِ وَكُنُّولِهِ ثُمَّ لَمُ يُرْتَافِوْ وَجَاهُكُوا بِ پورے موسن وہ بیں جو اللہ ہے اور اس کے رسول ہر انھان لائے پھر شک میس کیا، اور اپنے مال اور جان سے خدا کے وقت فق فِي سَبِينِكِ اللَّهِ أُولِيكَ هُـمُ الصِّدِ تُونَ \* قُلِّ ٱتَّعَلِّمُونَ اللهُ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يُعْلَمُوا فِي التَّكُوتِ

يس جبادكيا، بيلوك بين سيج سآب فرماد تيجيّ كسكيا خداست تعلى كو اسية دين كي فبردسية موه حالانكسالة كولومب آسانون اورزيين كي سب جيزول كي فبرب، وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَكَى ءِ عَلِيْهُو يُمُنُّونَ عَلَىٰكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۚ قُلْ آلاتَمُنَّوْا عَلِيّ

ورانقہ سب چیزوں کو جانیا ہے۔ بیلوگ اپنے اسلام لانے کا آپ پراحسان رکھتے ہیں ،آپ کیدو بیجئے کہ جمجے پراہیے اسلام لانے کا احسان شارکھو،

سْلَامَكُمْ إِنَّا اللَّهُ يَكُمْنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَكُمْ لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنْتُوْصِدِ قِيْنَ وإنّ اللّه

یکہ انتہ تم پر احمان رکھتا ہے کہ آئ نے تم کو ایمان کی ہمایت دی پٹرٹینکہ تم سے جو۔ بے شک انتہ تعانی يَعْكُمْ غَيْبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بُمَاتَعُمْلُونَ

آسان اورز مین کی کفی یا تول کوجات ہے۔ اور انتظمبارے سب الحال کو بھی جانت ہے۔

إِنَّهُ أَسْتَكَ مَوَا فَهِي اللَّهُ فِيدُونَ مِنْ (فَقَ) اللَّذِينَ وَوَ لَاكَ جَدَا أَمَنُوا النان السنة [ بيكنو الله برا | وَلَهُ وَلِيهِ أُور اللَّ مَا رَمُولُ ا کُرُوَرُدُوْ نہ بڑے تھے جل وہ | وَجَاهَدُ وَا اور انہوں نے جہاد کیا | بِانْھُورُتِهِ ہُمْ اِنْجِ الله ہے | وَ كَفَيْنِهِ ہُمُ اور انجی جانوں ہے | وَفُ مِن سَبِيْلِ المدواحة كاراه | أولَيْكَ بَن لوك | هُمُرُ وه | العديقُونَ سِيح | قُلْ فرمادي | أَتَعَلِّمُونَ كيا ثم جلّات ووا | لهذا الله | يدينونكُ الهاوين مراهُ [يُعلقُ عانا ہے] مُأجِ [في النكونِ آمانوں عمل إن أن الرج [في الأرض زعمان عمل والنه الراهة [ونكي مرابعة] تكلي وجع يُعُ وَالِنَّهُ وَاللَّهِ مِينَانُونَ وَوَ اصَانَ رَكِحَةً فِينَ الْعَلَيْنِكُ آبُ مِ | أَنْ كُ عَلَيْ مَى رِا مِنْدَامَكُ فِي السِّعِ اللهُ عَلَا أَبِي النَّهُ فِكَ اللهِ النَّهُ فِكَ السَّانِ مَعْنَا جِ أَ عَلَيْكُ فَيْ أَنَ عَلَى كُفُو الدَّانِ خَامِيتِ وَكُلِّمِينِ وَكُونِهَا إِنهَا إِن أَكُرا أَكُنْ تُمُوا حَدَيهِ فِينَ عِيم إِنَّ اللَّهُ وَكُلُونَا وَوَامَاتِ المُتَعَالِق وَ الْإِرْضِ الرزيانِ وَاللَّهِ الرائد بَجُدِيرٌ الْمُصَّالِ مِنْ ووج النَّهُونُ ثُمَّ لَا عَلَيْهُ

تقسير وتشريح: بيسوره جرات كي آخري اور خاتمه كي آيات ﴿ تقوى جوكدول تيفلق ركف والي جيز بياس لينز اس كاحال الله ا تعالیٰ ی کوخوب معلوم ہے کہ کون واقعی متق ہاور س ورجہ کا۔اس اللے ۔ تعنو نی بھی الیسی چیز نمیس کہ کوئی اس پر فخر کر ہے اور دعو کی اسپے مقی اور المقدر، ہوئے کا کرے یہ ای سلسنیہ میں قبیلہ بنی اسدیکے بعض ويها تيون كاذ كرفرما ما ثميا تفاكه جوآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كي خدمت ا من قبل من الدين آئے اور كماكية بم موسى بي اور و كيسى و وس | قَمَانُ كَى طَرِح ہِم نِے آ بِ كَى خالات قبيل كَى . ہمار ب ساتھ جارے

مِن ۔ گذشتہ یات میں بدہ تلایا تمیا تھا کہ حسب دنسے کوئی فخر کرنے کی چزنہیں ہے۔اللہ تعانی نے تمام انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ معنرت آ ہم اور حواطبی السلام ہے جاری کیا اور مختلف تو میں اور خاندان جو بنائے تو وہ بھل باہم شناخت اور ایک ودسرے کو پیچانینے کے لئے ۔ بنائے نہ آرکٹر و تکبر کے لئے ۔ کھر ہتلایا حمیا تھا کہ بزائی اور بزرگی اللہ کے نزو یک تقوی اور بر بیز گاری میں ہے نہ کد حسب ونسب بر اور

بدلددے گا فھراس کے سامنے دعوے اور یا تھی بنانے سے کیافا کہور ان آیات ہے صاف معلوم ہوا کہ خالی خولی زبانی ایمان و اسلام کے دعوے اور لن ترانی ندمطلوب ہے ندمحود ہے بلکہ حقیقت ا ہمان کی بیرہے کے صدق ول ہے القداور رسول پر ایمان لائے جس کی پیچان اور شناخت یمی ہے کدانشداور اس کے رسول نے جن إنون كرف كالمم وياسان يعمل بيرا بواورجن بانول عصع کیا ہے ان سے تفعا کریز ہو۔ میٹیس کرانڈ تعالی اوراس کارسول تو کے کشراب قطعاً ارام ہے۔ ہم کہیں کے غیر مکیوں کی مہما عداری كرنى بعى تو ضروري بصالتداوراس كارسول تو كي كدسود يكسرحرام ہے ہم کہیں کہ سودی لین وین چھوڑ کر پھر" ترتی" کیے ہو گی اور مورب وامریک کے بدر من ملکوں میں جاری عزات اور ساکھ کیے ہے گی۔انشاوراس کارمول تو کے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو۔زانی کو کوڑے اور رجم لین شکساری کی سزادو۔ ہم کہیں کداس تر تی اور تہذیب کے زماند میں بے سزائیں کیے دی جاسکتی ہیں۔ بورپ واتے ہم کو ظالم اور ہے رحم کہیں مے۔ انتداور رسول تو کہیں کہ مالدار یر فج فرض ہے!گرا متطاعت ہوئے ہوئے فجے نہ کیا تو اس کواختیار ب خواه مبودی بوكرمرے يا تصراني بوكر مربم كبيل كدج كى عام اجازت كيدوى جائتى بجبك ملك كى دولت فير لمك من خرج كرف ي زرم اولدكي مشكلات ويش آتي جي توبدايمان اوراسلام خوب ہے کدا یک ایک بات میں اللہ اور رسول کے تھم کے خلاف اور ضد رِعمل ہواور دعویٰ ہوکہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے میں۔ داختے ہو کہ بیدورس اب سے قریب عاسال پیلے بعث ١٩٢٩ کا

اہل وعیال بھی ہیں۔غرض ان کی میھی کرآ ب ہمارے ممنون ہو کر ہوٰری مددکریں۔اس برحق تعانی کی طرف ہے ان ویہا تیوں کو نہا کیا فها كرتم آمنا كبركر وعوے ايبان مت كرو بك اسفها كبر يكتے بوك تخالفت ٹیموڈ کرآ پ کے مطبع ہو محق۔ انہی ٹی اسد کے دیہا تھوں کوان ك وعوارا بمان كرني بران آيات عن جنايا جاتا هي كدكا في موس كون بين ادرا كرتم كوكال موكن بنا بياتو كيبية بور چنا نيدان آيات من بتلايا جاتا ي كديج اور يج موكن كي شان بيدوتي ب كالنداور رسول پر پہند اعتقاد رکھتا ہواور ان کی راہ ش برطرح جان و مال ہے حاضرر كيايتى اين مالول كوجعي اورايلي جانول كوبعي راه خدايس جس میں جباد بھی شامل ہے خربی کرتے ہیں یہ سے لوگ ہی جو کہ سکتے میں کہ ہم ایمان ال سے بیان توگول کی طرح نیس جوسرف زبان ہی ے ایمان کا دعویٰ کر کے رہ جائے ہیں۔ تو بیمال مومنوں لیمن کاش ا بمان والول كى تمن صفات بتلائي تشي ايك بدكروه الله اوراس ك رسون يرايمان ركحت بي اورول ي يقين ركحت بيل مدومر يرك اس خالعی تقید بی اور کامل یقین پر پوری طرح جم جاتے ہیں اور جے عی رہے ہیں اور اس میں شک وتر ودھی شیس پڑتے اور تیسرے بیاک الله كے دين كے لئے جان و مال كى قربانى پيش كرتے ہيں ۔ تو معلوم موا كما كريد تيول باتم كمي ين موجود شمول تو ده كاف الايمان نبيل کہلایا جا سکتا گووہ زبانی تکہیے ہی اسلام اور ایمان کے بلندوعوے کرتا ہو۔ آ کے ارشاد ہوتا ہے کہ اگر واقعی سچا دین وائیان اور کا ل بقین تم کو ماصل عقوائي كينواورجتلائ سي كيابوكا ؟ جس سي معالم ي ووآب فبردارے اورابیا جائے والاے کرزمن وآسان کا کوئی ورو اس سے تخفی تیں۔ آھے آ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمايا جاتا ہے كدا ہے كى صلى الله عليه وسلم بيدو يباق جوايے اسلام لانے كا آب يراحمان ركھتے بي تو آب فرما ديجئے كه جھ يراپ اسلام اانے کا احسان مت رکھوتم جو اسلام قبول کرو مے میری اطاعت وفرمانبرداری کرو کے اور میری وین میں مدد کرو مے تو اس کا نفع مهیں کو ملے کا تمبارے اسلام شالانے سے میرا کیا ضرر ہے اورا گر والعي تم وعو به ايمان واسلام عن سيح بهواد ريتمبارا احسان نبيس بلكه الله

ساً بت انعا العوّ منون اللهن اعنوا بناقدٌ لأؤلهون سر ساً بت انعا العوّ منون اللهن اعنوا بناقدٌ لأؤلهون سر اللهن على الله اللهن على اللهن على اللهن على اللهن اللهن على اللهن اللهن على اللهن اللهن اللهن اللهن واللهن اللهن اللهن واللهن اللهن اللهن واللهن اللهن واللهن اللهن اللهن واللهن اللهن اللهن واللهن اللهن ال ۲- مجرانہوں نے کسی طرح شک وشہیں کیا ٣- اوراين بال وجان سالله كي راوش جهاد بحي كرتے رہ و دی سیعے بھی ہیں۔ انڈر تارک و تعالیٰ ہم کو بھی اسلام صادق اور

لكها بواب به جس وقت ملك مي يكي حالت تمي . تو جيها كدان آبات سے معاف معلوم ہواحقیقت ایمان کی بہ سے کد صدق ول ے اللہ اور رسول برایمان ویفین ہو۔ اور دوسری بات بے کداس ایمان ویقین میں شک وشیداور تر دونه مواور تبسری بات حقیقت ا کیان کے لئے مدفر مائی کردین کی بلندی کے لئے اللہ کے نام کی | برائی ادرمظمت کے لئے اسید جان و مال کی قربانی کرا۔ ایل وابت کے مال کواللہ کے داستہ میں قربان کرنا اور اپنی عزیز جان کو التدک رضایس لگا تا اورفدا کرنا تو کھرے کھوٹے ایمان کی کسوٹی ہے | ایمان کامل نعیب قرما کی ۔ آئین۔

#### وعا شيجئ

حق تعالی ہمیں بھی حقیقی ایمان واسلام تعبیب فرما نمیں اور ہم کوایل اور اسنے رسول یاک کی تجی اطاعت وفر ما نبرداری نصیب فرمائی اور جمارے دلوں کوشکوک وشہبات سے باکسافرہائیں۔

یا الله این وین کے لئے اور اپنی رضا کے لئے جمیں اپنا جان مال فرج کرنے کی توقیق عطافرماسيتكر

اے اللہ آ ب نے ہم کواسلام عطافر ما کرہم پر بڑا؛ حسان وافعام قربایا۔ اسدالله جم كواس لتمت كى قدروعظمت عطافر مااورجم كواى اسلام برتازيست قائم ركد اورای برموت نصیب فرما . آهن .

وَاجْرُدُعُو مَا أَنِ الْحُمَدُ بِلَّهِ رَبِّهِ الْعَلَّمِينَ

besil.

mpooks words شروع كرتا بول الله كے اس سے جو بوا ميريان نهايت رحم كرنے والا ب فَ ۗ وَالْقُرْانِ الْمَجِيْدِ ﴿ بَلْ عَجِبُوٓ النَّ جَاءَهُ مَ مُّنُذِرُ تُونِهُمُ فَقَالَ الْكَفِرُونَ هُ نَا ق قسم ب قرآن مجید کی۔ بلک ان کواس بات پر تجب ہوا کہ ان کے باس ان تل میں سے ڈرائے والا آخمیا مو کافر نوگ کہنے مگے کہ شَىٰ عَجِيبٌ \* عَادَامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذِلِكَ رَجْعٌ بَعِيْنٌ ﴿ قَلْ عَلِيْنَا مَا تَنْفُصُ الْإَرْضُ ہیب بات ہے۔ جب بمہمرمجے اور ٹی ہو مجھنو کیاوہ بارہ زندو ہوں گے بیدہ بارہ زندہ ہو، بہت ہی بعید بات ہے۔ بم اُن کے اُن اجزا مکوبائے ہیں جن اُکوٹی کم کرتی ہے مِنْهُ مِنْ وَعِنْدُ مَا كِتَابُ حَفِيظٌ ﴿ بِلَ كُنَّ بُوا بِالْحُقِّ لِيّا جَآءُهُ مِ فَهُمْ فِي ٱمْرِ مَرِيجٍ اور جارے یاس کتاب محفوظ ہے۔ بلکہ مجی بات کو جبکہ وہ ان کو پہنچتی ہے جبلائے میں غرض بید کہ وہ ایک معزلزل حالت میں میں۔ قَ قانسا وَالْقُوْلُ مِنْ مِهِمُ آنِ الْعَجِينِي مِيهِ إِبَلَ بِلَدَا عَجِبُوْ الهول مَا بِهِبِ كِيا أَن كه إ ينَهُ أن من سے فَقَالَ قركها الكَفِرُونَ كافرون فَدَاني شَيْءُ شَعَ عَبِيبٌ قِيبٍ مَرْفَة مِنْهُ كَا جب بم مركة وكُلّ اور موكة رُبُّ آئی | ڈیانڈ یہ | رَجُنُه دوبارہ نوٹنا | بکیپلا ڈور | ڈیز نکیلٹ محقق ہم جائے میں | رَائنٹٹک جر کوم کم کرتی ہے | الاکرٹٹ زئن مُنْهَاتُ ان مِن سے ﴿ وَعِنْدُنَا أُور مارے باس كِنْتُ حَفِيظا محفوظ ركتے وال كتاب البال بَنْ بُكُوا لِك البول نے مجتلایا بالنعبیّ من كو لَيْنَا لِهَا أَيْهُ فَدَ جِبِ وهَ إِلَانَ كَمِ إِلَى الْفَكْمَ فِي وه إِنَّى أَمْدِ الكِباتِ مِن المَونِيج الجميء وفي ا

> تفسير وتشريح: الحديثه اب ٣٦ دين إره كي سوره آركا بيان مور با ہے اور پیمیں سے قرآن یاک کی ساتویں منزل جوآفری منزل ے شروع ہوئی ہے۔اس وقت اس موروق کی جوابتدائی آیات الدوت كي في إن أن كي تشريح يربيل اس مورة كي وجد تميد مقام وزمانه مزول به خلاصه مضاعن به تعداد آیات و رکوعات وغیره بیان کئے جاتے ہیں۔

> اس مورة كى ابتدائى حرف ق بي بولى ي جومقطعات قرآنى میں ہے ہے۔ اس لئے علامت کے طور میراس سورۃ کا کام آل مقرر ہوا۔ بسور آئی ہے اور کی دور کے ابتدائی زمانہ کی سورتوں میں ہے ے موجودہ ترتیب کے لحاظ ہے بیقرآن باک کی ۵۰ وی سورة بيالين بحساب مزول اس كاشار ٢٥ لكها بي يعن ٥٣ سورتي اس

📗 عظم نازل ہوچگی تھیں اور ۲۰ سور تھی اس سے بعد نازل ہو کمل 🖫 اس سورة عمل ۴۵ آیات ۳ رکوعات را ۲۷۷ کلمات اور ۱۵۲۵ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔ چونکہ بیسورۃ کی ہےاس لئے اس میں عقائد ہے متعلق مضامین بیان فرمائے گئے ہیں۔سورہ کی ابتدا قرآن پاک کے ذکر ہے فرمائی حلی کہ یہ ایک عظیم الثان کماب ہے اور جو پھیاس میں قیامت رحشر نشرو غیرہ کے یارہ میں بٹلایا حمیا ہے وہ سراسر حق ہے لیکن مخالفین محض ہت دھری ہے کام لے کر ان باتوں کا نافق انکار کرتے ہیں جنانجے کفارومنکرین کہتے کہ جب ہم م رحائیں کے اور مٹی ہو جائیں گے تو چرہم دربارہ کیونکرزیمہ ہوں ے۔ کفار کے ان اٹرکالات کا جواب دیتے ہوئے بتلایا گیا کہ بیرمانہ کوانسان مرکز منی ہوجائے گا اوراس کے اجزاز مین میں بھرجا تیں

۲۲-۵۰ و قام مورة في ماره ۲۲-۵۰ جنم كى مجھ كيفيت بيان كى عنى اور بتلايا كيا كداكل فعليد سے مدموز كرد نيايش جن كواپنا ساتقى بنار باب روه قيامت كي وي ايك کچھکا م ندآ کیں کے وہال اواس کی نجات ہوگی جود نیامیں بن وکھیلا القدعة وتاريكا ورول سالفد كاطرف وجوع كرتار بكاور اس سے عافل ندہوگا۔ سورہ کے خاتمہ برفر مایا کمیا کہ بریقینی بات ہے کہ اللہ تحالی بن زئد و کرتے میں اور وہی موت دیتے میں اور ای کی طرف میپ کولوٹ کر جانا ہوگا اور محو بید منکرین ان ہاتوں کو نہ مانیں مرحقیقت بدے کدسب کواپیای جمع ہونا ہے اور بدانلہ کے نزو کیک کچم مشکل بات نیس بلکه بری آسان بات ب اخیر می آ مخضرت ملى الله عليه وملم كوخطاب فرما ياحميا كه آپ كواك منكرين ے زیروی بات موانے کے لئے نہیں بیجا کیا ہے آپ کا کام اچھی خرح مجما کر کہدویتا ہے آ ہے کوئی مانے یا نہ مانے ۔ پس آ ب قرآن بره بر ه کراچی فرح مجمادی کونسیت دی حاصل کرے گا جواللہ کی وعیدے ڈرتا ہو مہے خلاصداس تمام سورة کا جس کی تنعيلات انثاوالله أكنده درسول من سامني أكس كي-

اب ان آیات زیرتغییر کی تشریح ملاحظه جومورة کی ابتداق جو حروف مقطعات میں سے بے فرمال کی جس کے حقیق معنی اللہ تعالی بی کومعلوم میں۔ یا اللہ تعالی کے بتلائے سے رسول اللمصلی اللہ علیہ وسلم کوعلم ہوگا۔ پھر قرآن کریم کی عظمت اور بزرگی خلا ہر کرنے کے لنے اس کی جسم کھا کر ہٹا یا کہا کہ اس قرآن کی بزرگی اورعظمت شان کا کیا کہنائیکن اس کے باوجود مشکرین پھر بھی اس کو تیول نہیں کرتے اوربیاس کے خیس کدان کے پاس اس کے خلاف کوئی جمت و بر بان ہے بلکم محض این جہل وصافت سے اس پر تعجب کرتے ہیں کہ ان بی ك شاندان \_ فتبيكه اورنسل كاليك آ دى ان كي طرف رسول بموكر آيااو ر ہوا بن کرسب کو صحتیں کرنے لگا اور بات بھی الی عجیب کمی جے كوفى بادر ندكر منك بملاجب بم مركز منى بو محت كيا بمرز تدكى كى طرف واپس کئے جائی مے۔ یہ واپسی تو مقل سے بہت دوراور ہاری مجھ سے بعید ہے کفار کے ان اشکالات کے جواب شریق تعالی فرمائے میں کہ بیسب اللہ کے علم میں ہے کہ بدن کے اجزا

كيكن الدتعالى كم على بكراس كيدن كا ذره وره كبال ے اس لئے برجگہ ہے ہمیٹ کران اجزاء کو پھراکشا کر کے انسان کو دوبارہ زندہ کر کے معراکیا جاوے گا اور بداللہ تعالی کی قدرت سے مو كا اوراس كى لقدرت كى نشائيان اب بعى و نياش ظاهر بين آسان ک طرف و بھواتنی بڑی حست بغیر کسی سنون اور سہارے کے مس طرح مَعْزی ہےاور کس طرح ستار ہے جکمگاتے ہیں بھراس آ سان ين مَدُولُ سوراخ نظراً تاب ندكوني درازْنظراً تي هيد بجرز ين كو و کھو کے کس طرح وور دور تک مسلی ہوئی ہے اور وزنی بیاڑ اس پر عے بوے بی اور حم حم کی چزیں اس زمین سے اگر رق بیں۔ مرآ سان سے بارش ہوتی ہے مردہ خٹک زین زندہ بوكر برى مجرى ہو جاتی ہےاوراس میں جان بر جاتی ہےاسی طرح انسان بھی مرتے کے بعد دوبارہ پیدا ہو جائے گا۔ گھر بھلایا کمیا کدانشہ اوراس کے رمول کا افکار کر سے کمی نے بھی اچھا ٹھل نہ پایا بلک افکار کرنے والے برق طرح بلاک بوئے چنا نجد بمنے تو م فوح \_اسحاب الرس\_ عاد يخمود قوم فرعون توم لوط - امتحاب الايك بداورتوم تبع برايك نے اپنے رسولوں کو جیٹلا یا جس کا بھیجہ بیہوا کہ تکذیب کرنے والے بلاك كرد ي مئ ـ اس لئ لوكون كوكذشة قومول ك حالات ے سیل حاصل کرنا جائے۔ پرخودانسان کی پیدائش اوراس کے متعلق خدائی قدرت کا ظهار کیا حمیا که بیانسان آپ ہی آپ نہیں ین کیا بکداشتانی نے اس کوارادہ سے پیدا کیا ہے ادراس کے قبل وقعل کے تکران دوفرشتہ اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں جواس کی نیکل اور بدی فوراً کیمنے رہیے ہیں اور آخرایک وقت اس انسان پر ایسا آتا ے کہ جب اس برموت کی بے ہوشی طاری ہونی ہے اورموت کا آنا يقيى يرجب انسان كوموت آمني اوراس كى دنياكى زندكي فتم بو گئی تو اس کے بعدا یک وقت آئے گا کہ جب مورثیں بھونک باری مائے کی اس دفت تمام انسان جہاں بھی ہوں کے بھرزندہ ہوکراٹھ کھڑے ہوں مے اور وہ ہولنا ک دن نثر وغ ہوجائے گا جس ہے تمام الله كے تى اور رسول ڈراتے چلے آئے میں تیا مت میں انسان ا ہے اعمال کے مطابل دوزخ میں جائے گا اجنت میں ۔ مجرجنے و

 تحلیل ہوکر جہال کہیں منتشر ہو سے ہیں اس کوقد رت ہے کہ برجگہ

ہے اجزا واصلیہ کو جمع کر کے وُ حانچہ کھڑا کردے اور دوبارہ جان

اس جی وُ ال دے اور ہی نہیں کہ آج ہے معلوم سے بلک النہ کا علم

قدیم ہے اور قبل وَ قوع ہی سب اشیاء کے حالات ایک کتاب میں

جولاح تحفوظ کھلاتی ہے لکھ دیے تھے اور اب تک وہ کتاب اللہ تعالیٰ
کے پاس موجود چلی آئی ہے جس میں وَ راکی جیٹی نہیں ہو کئی تو یہ

منکرین بلا وجہ تجب میں جی اور یہ تجب بی نہیں بلکہ کھی ہوئی تھذیب

ہونے کا انکار نے من جی اور یہ تجب بی نہیں اکار مرکر دوبارہ زندہ

ہونے کا انکار نے من ہر جیڑ کو جنلات ہے ہیں اور جیب ابھی ہوئی تا تمیں

کرتے ہیں ۔ بے شک جو حض کی باتوں کو جنلاتا ہے ای طرح

مرکہ واضطراب کی الجمنوں میں بڑار جتا ہے۔

## وعا شيجئة

حق تعالی نے اپنے نقل وکرم ہے ہم کو جو بیعظمت والی عظیم انشان کماب عطافر مائی ہے ہم کوائی فعمت کی قدر دانی اور شکر گذاری کی بھی تو پنی عطافر مائیں۔اور اس کے احکام وقوانین رحمل پیراہونے کی تو فیق عطافر مائیں۔

جمیں اپنی عظمت والی کتاب قرآن کریم کی حقیقی عظمت عطافر ما دے اور جمیں اپنے مجو لے جوئے سبق کو پھریا وکر لیننے کی تو فیق نصیب فرمادے۔

والجردغوكا أن الحكد بلورك الغلمين

pesturd!

افكم ينظُرُ وَالِي السّمَاءِ فَوْقَهُ مُركَيْفَ بِنَيْنَهَا وَلَيْهَا وَمَالَهَا مِنْ فَرُوْجٍ وَالْهَالَامِي كان لوكن غاب اور كاطرف آمان كونين ديما كريم غابر كوكيا بلا اوراس كو آمات كا اوران مي كوني رفزيس ورزّ الهوري و مكذنها و القين أفيها رواسي و النبت أفيها هن كن روج بهديم " تَبْصِرَةً وَ ذِكْرِي

ام نے پھیلایا اور اس میں پیازوں کو بھنا دیا اور اس میں برقتم کی فوش نما چزیں آگائیں۔ جو ذریعہ ہے بیمانی اور وانائی ہ

لِكُلِ عَبْدٍ مُنِيْبِ وَتَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءَ مَاءً مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا لِهِ جَنَّتٍ وَحَبَ الْحَصِيْدِ

ہر رجوع ہونے والے بندے کیلے، اور ہم نے آسان سے برکت والا پائی برسایا پھر اس سے بہت سے باغ أكائے اور تين كا غلم

وَالنَّغُلُ بْسِقْتِ لَهَا طُلْمٌ نَضِيْنُ أَرِنْقًا لِلْعِبَادِ ۗ وَٱخْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً تَيْتًا كُذَاكِ الْخُرُونِي

ار کی کی مجورے دراست جن کے مجھ خوب گند مے ہوئے ہوئے ہیں۔ بقول کے ذرق وسط کیلئے اور ام نے اس کے ذریعہ سے حوود کٹن کوزند وکیا ای طرح از کٹن سے هن ہوگا۔ میں

افَلْوَيْ يَظُولُوا وَ اَيادُوكُونَ اَيَعِنَا اِلْ النَّهُوَ وَ النَّالُونَ النَّهُو النَّالُونَ الدِيلِ النَّكَ الدِيلِ النَّيْقَ اللهِ النَّالِيلُ الدِيلِ النَّفِيلُ الدِيلِ النَّهُونَ الدِيلِ النَّهُونَ الدِيلِ النَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ا پی قدرت کے نمونے سامنے رکھ کرفر ماتا ہے کہ آیک آسان ہی و د کیرلوجوان کے سر پر جرطرف چھایا ہوا ہے نہ بظاہراس میں کوئی تھہا نظر آتا ہے نہ ستون وسہاراتو آتا ہو اعظیم الشان جسم کیما سفہوط ہور محکم کھڑا ہوا ہے اور دات کو جب اس پرستاروں کی قند بل روش ہوتی ہے تو یہ آسان کس قدر پر روئن اور فویصورت نظر آتا ہے بجر لطف یہ ہوا۔ نہ کوئی حصہ نوتا بھنا۔ نہ رنگ خراب ہوا آخروہ کس کی قدرت ہے جس نے بیٹلوق بنائی اور پھر بنا کراس کی الی حفاظت کی۔ پھر آسان کے بعدز مین کی منائی کی طرف توجہ وال فی کیا یہ منکر بن ترشن کوئیس دیکھتے کہ کس قدر دوروہ ورتک پھیلی ہوئی ہے اور کس طرح اس پر برنے بردے وزنی اور بھاری مجرکم پہاڑ جے ہوئے ہیں اور اس

 ۲۲-۵۶ مورة في باره-۲۲

الك رباس من تعبى مى كيابات ب- كيانكاندي كى يشانيان بين بتلاتين كدبلاشك وشبده قادرتمام بالون بربورى قدر كي كقل بـــ صرف يبيل اس مورت ين أبيل بلك قرآن كريم ين متعدد كالكونين رے سے اور اسے اور اسے اور اسے تعالیٰ کے وجود کو الکاری اسے تعالیٰ کے وجود کو الکاری اسے اس تعالیٰ کے وجود کو ا بچائے اور اس کی معرفت مامل کرنے کے لئے انسانوں کو اپنی مخلوقات اورمصنوعات میل غورد فکر کرنے کے لئے فرمایا۔ اور ای کو ذريعة بخلايا تبصوة وذكوى لكل عبد منيب o يعنى برايك فض ك الن جوالله كي تقدرت كي معرفت حاصل كرنا جاب وواس فرض ك لئے اللہ کی معنوعات بٹس فکر کرنے کی طرف متجبہ ہو یکی ڈرایہ ہے مِمَا أَنَ اوردا مَا أَنَ كا هر رجوع مونے والے بندے کے لئے او یہاں حشرو نشراور بعث بعدالموت یعنی مرکر دوباره زنده جونے بر کفار وسشر کبین مکه کو بيجواب دياكيا كدانسان اسيع محدودهم وقدرت وبصيرت يرالفدتعالى کے غیر محدود اور غیر متنابی علم اور قدر کو قیاس کر کے اس مرابی میں برتا ب كد قيامت ادرحشر ونشركا الكاركرة بصطاعه بدكر يبال ابت كياميا کہ جب اللہ تعالی آسان وزمین جیسی بوی چیزوں کے پیدا کرنے پر قادر بيت آيك مرده كوددباره زعره كردين يراس كوقدرت كيول شامو کی مفرور موگی اوراس می تجب اور تکذیب کی کیابات ہے۔ اب آ مے منفرین و مکذیبن کو وعید سنا کی جاتی ہے اور گذشتہ بعض مشہور قومول کا ذکر فرمال جاتا ہے کہ جنہوں نے اٹکار قیامت سے اہے رسولوں کی محکم بیس کر کے اسے سرعذاب مول لیا جس کا بیان انشأءالله أكلي آيات شن أعنده درس من بوكار

زمن میں ہے کس طرح طرح کی خوشما اور ولقریب چزیں مجل کھلار۔میوے۔غلرتر کاری مبزی وغیرہ اگتی ہیں۔ یہ چنریں ہرا یک كا أتحمول كسائ بين اوراس أسان وزين كي كليق وتظيم بن وانالی اور بیمائی کے کتنے سامان میں جن میں اوئی خور کرتے ہے انسان محج حقیقت تک پینی سکتا ہے اوران باتوں کو یاد دلانے والی میں جنهيس انسان فقلت يس يؤكر بحول كمياسه بهراكي روش تشاغدل کی موجودگی بیس بھی یہ منکرین کیونکر حق کو جنلانے کی جرائت کرتے ہیں۔ پھرآ کے ہلایا جاتا ہے کہاس پر بھی غور کرو کہانڈ نے نفع دینے والا يالى آسان سے برسا كرزشن سے باغات الكاسے جن من ميوه دار درخت پھو لئے اور پھلتے میں ادر تھیتیاں بدا ہوتی میں جو کاٹی جاتی ہیں اور جن کے اناج کملیان میں والے جاتے ہیں اور تھور ك اوفي اوفي ورخت الكاوي جو بحربور ميوك لاح بي اور تعجوروں کے پچیوں ہےلدے رہتے ہیں۔ میسب سامان اللہ نے اسے بندول کے رزق کے لئے کیا ہے اور کی یانی ہے کہ جب برستا ب تو مرده فشک زینن بین جان بره جاتی بسادر فشک سومی بونی زین بحرز وتازه وكرابلها في القي باورسو كي جيش ميدان مرمز وجات ہیں تو ان سب چروں برغور کرنے سے اللہ کی قدرت معاف نظر آئی ب خاص كريانى ي مرده زين شد دوباره جان يزتى د كي كرتوكسي معمّند كواس ش شهدند بها جاسية كداى طرح انسان مرده بوكر بحردوباره زنده موكا جس طرح بارش مونے برخشك زين كواز سرتو سربزشاداب بوت و محصة بواى طرح حكمت البي اور قدرت خدادتدي مرده انسانوں کو بھی زمین ہے ٹکال سکمزا کرے گی۔ اِس کا ناممکن ہونا تو

### دعا سيجيئه

یا اللہ آپ نے ہماری پرورش کیلیے دنیا بھی طرح طرح سکے سامان رزق عطافر مائے ہیں۔ اپنی اِن بنستوں کا شکر گذاراور قدردان بنا کر زندور کھے اوران نعمتوں کاحق اواکرنے کی تو نیش نصیب فرمائے۔

والجردة غوتاك الحمد بالورب العكمين

۲-مرزة في ياره-۲ إِس بَى الكِ مَاكِ لِكَانَ والله تيار بيد ادر موت كَي تَلَى هيهُ أَسْتَكُى تف ريح بي - وه كوئى لفظ مند بي نبين فكالن إما تكراس میدوه چیز ہے جس سے بدکٹا تھا۔

ے الَّقِينِ لُ جِعَامِهِ أَحَالِكُ فِيظُ الرَّرُسُ وَكُالِ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ مَمَ الدَّيْتِ وس كه بس أ وَقِيلِتِ الكِهِ بمبان اللَّهُ عَلَيْتُ تَادِيجُهُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْكُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْك کی بے موق کی النیکی عن سے ساتھ کا ذیاف ہے کا کا ڈیک جس سے و تعال جنگ میں سے کینیڈ ما کنا (یہ کا )

تقسیر وتشریح جمد شتہ یات میں مکرین کے تیامت وحشر ونشر کے ہارہ میں اشکالات نقل فر ما کران کے جوابات ارشاد فرمائے ممئے تنے اور متلایا گیا تھا کہ جس طرح القدنعالی بارش کے بائی ہے مرد و یعنی خٹک زمین کوزندہ اور مرمزفر مادیتے جیں۔ای طرح مردہ انسان دویا، ہو کرز مین ہے اٹھ کمز ہے ہوں گے اس لئے قیامت میں مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے پر ند تعجب ہوتا ہا ہے ندا نکار مکر ضدی وہت وحرم کفار کمہ کہاں مانے والے تھے۔ اس لئے ان کوانکارو تکذیب پروعید شائی جاتی ہے کہ پہلے بھی بہت میں شہور تو میں ادرامتیں اپنے رسولوں کا انکار

pezitiral goz

یباں آیت بیں جوفر ایا گیا فحن افوب الیہ من حبل الو دیدہ کریم انسان ہے اس کی شددگ ہے جی زیادہ قریب ہیں تواس کا جمہور مضر بن نے بی مطلب لیا ہے کرقر ب سے مراد قرب علی اور احاظ علی ہے۔ قرب مسافت مراد نہیں۔ اور شدرگ بر جاندار میں خون کی دور کیس ہیں جو جاندار کے دل سے گاتی ہیں جن پر انسان وجوان کی زعر کی موقوف ہے ہیں کیس کا اسان وی والی ہی ہوا کہ جس تو جاندار کی روح تکل جاتی ہوا کر جس جاندار کی روح تکل جاتی ہوا کہ جس جاند تعالی اس جیز ہے جس زیادہ اس جیز ہرانسان کی زندگی موقوف ہے ہے اللہ تعالی اس جیز ہے جس زیادہ اس کے قریب ہیں بیعنی اس کی ہر چیز کا خام دیکھتے ہیں۔

پھران آیات سے بیابھی معلوم ہوا کدانسان کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکال جس کو بیکران فرشتے محفوظ ندکر لیتے ہوں اورا یک حدیث میں رسول الدسنی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ:۔

"انبان بعض ادفات کوئی کلمہ خبر بول ہے جس سے اللہ تعالی رامنی ہوتا ہے مگر بداس کو معمولی بات مجھ کر بول ہے۔ اس کو پندیمی شیس ہوتا کہ اس کا ٹواب کہاں تک پہنچا کدائند تعالیٰ اس کے لئے ادران کی باتوں کی محذیب کرچکی جس تحراس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یکی کدان ير عدّاب خداوندي الأل بوا اور دو بلأك ك محد چنانيدان آیات سی بہلے بتلایا جا تا ہے کان کفار کے سے بہلے قوم اور نے اور اسحاب الرس نے اور قوم شمود اور قوم عاد اور قوم فرعون اور قوم لوط اور اسحاب ایجمهادرتوم تبع بیرسب مجمی اینے رسولول کی اوران کی ہاتوں کی جووہ قیامت وحشرونشر کے بارہ میں ہلاتے تھے اٹکارو تکذیب کر چکی ہیں۔ان تمام اقوام کے تصر سور و تجر سورہ فرقان اور سورہ دخان وغيره ميم گزر منظيم بين .. نو ان تمام امتوں کوان کی سرکشی و کفراور کالفت حل کا متیرونل ملاجس ہے آئیں ڈرایا حمیا تھا بیٹی عذاب خداوتدن سے بلاک کروسیئے محتوق الل مکداور ویکر مخاطعین کو سمجمال جانات كراك الكارو محقريب كى يدخصلت سے يربيز كرنا جا بيناور بازآ جاء ج بناء منايباند بوكه عذاب كاكوثران يرجمي برس يزيد آ کے بٹلایا جا م ہے کداول یار میں عدم تعض سے تو تمام کلوق اور چزوں کا خانق اللہ تعالیٰ کا ہوتا یہ بھی شلیم کرتے ہیں تو پھر کیا ان منکرین کا یہ خیال ہے کہ اب اللہ کی قدرت کلیق جواب وے گئی ہے؟ کیاانتد تعالیٰ اول ہارگلو آ کو پیدا کر کے (معاذ اللہ ) تعک مکے؟ نبیں بر گزشیں۔ چر دوانسانوں کے دوسری بار پیدا کرئے میں شب کیوں کرتے ہیں جوالک بار پیدا کرسکتا ہے دومنا کر دومری بارتجی پیدا کرسکتا ہے آئے بتلایا جاتا ہے کہ اس انسان کو انفد تعالیٰ علی نے انے اداوہ سے پیدا کیا ہے بیانہ آپ بی آپ بن میا اور ند کی دوس نے اے پیدا کیا اور کھراس کو پیدا کر کے بیٹیس کہ چھوڑ دیا اور نے خبر ہو مکئے کہیں بلکہ اس کے برقول وقعل سے اللہ تعالیٰ خبر وار ہیں تتی کہ جو وساوی و خطرات انسان کے ول میں کر رہے ہیں اللہ تعالی ان سے بھی واقف میں اور وہ انسان سے استے قریب میں کہ اس کی اپنی جان ہے بھی زیاد وقریب ہیں اور پھر بھی ٹیس کہ انڈر تعالی انبان کے دل کے قطرات و دساوی کوجانتے میں اور انسان کی شہ رگ ہے زیادہ اس کے نز دیک ہیں بلکہ دوفر شتے بھی خدا کے تھم ہے۔ بروقت اس کی تاک ش می می ریخ بین اور جولفظ انسان مے مندے

تعلیمی درس قو آن...میق - سام ا ابنی رضائے دائی تیامت تک کی گئود ہے ہیں۔ای طرح کوئی گلد کی توقیق عطافر ما نمی اور اپنی رضامندی کی گفات کی جوری زبان ب ابنی رضائے دائی تیامت کا کی گئود ہے ہیں۔ای طرح کوئی گلد کے استان میں اور اپنی رضامندی کی گفات کی جوری نبان ب اب آھے موت کے بعد جوتیا مت اور حشر نشرواقع ہوگا ہیں۔ استان میں استان میں اور جس کا بیان انتا ہے افعالی کی کھوٹ کے بعد جوتیا مت اور حشر نشرواقع ہوگا ہے۔ افعالی کی کھوٹ کے بعد جوتیا مت اور حشر نشرواقع ہوگا ہے۔ افعالی کی کھوٹ کے بعد جوتیا مت اور حشر نشرواقع ہوگا ہے۔ افعالی کھوٹ کے بعد جوتیا مت اور حشر نشرواقع ہوگا ہے۔ افعالی کھوٹ کے بعد جوتیا مت اور حشر نشرواقع ہوگا ہے۔ افعالی کھوٹ کے بعد جوتیا مت اور حشر نشرواقع ہوگا ہے۔ افعالی کھوٹ کے بعد جوتیا مت اور حشر نظر داخل ديية بي ( العيادُ بالشانوالي ) القد تعالى بمين التي زبانون كي حفاظت | آيات بين أكدوه درس بي موكار

#### وعا شيحج

حق تعالی کاشکرواحسان ہے کہ جس نے اسیے فشل سے ہم کوانسان بنا کر پیدا فر مایا اور کفروشرک ہے بھا کرہم کوا بیان واسلام کی دولت ہے اوا زا۔ بالند نافر مان تو مول كى خصلت واعمال عديم كو بجائد اور بم كوكاس اطاعت وفرمانبرداري تصيب فريائي

بالله جارے اقوال وا عمال میں حفاظت فریا ہیئے اور وہ اعمال واقوال جو آپ کی رضائے باعث ہوں جارے لئے آسان اور سہل فرماہ یجنے اور ووا عمال واقوال جوآب کی تارانستی کا باعث ہوں ہم سے تمال والممکن کرو بیجے اور اُن سے کا اُل طور پر بینے کی تو فیق عطافر مائے۔

ما الله موت كى تختى بهارے لئے آسان فرمائے كا اور ائمان داسلام كى موت بم سب كونصيب فرمائ كارآمين

وَالْحُورُ وَهُو يَأْكُنِ الْعُيْدُ مِنْدِ رَبِّ الْعُلْمِينَ

المرودة في المرودة في المرودة في المرودة في المرودة المرودة في المرودة في المرودة في المرودة في المرودة في الم

والقخرق الصورة ذلك يؤمرالورعي

اورمسور بعو تكاجاد بيه كالمريك وان موكا وعيد كار

وَالْفِيُّ اور يُعِونَا كِيا فِي الضَّوْرِ صورتن وَلِكَ يه يَوْمُو الْوَيْفِيدِ ومِيكادان

DESIL MINDOOKS, WO کی کہ جمعۂ سکے دن جو ہوم عاشورہ بھی ہوگامیج ہوتے ہی لوگ اسٹے اسٹے کاموں میں مشغول ہو جائیں کے کہ ناگاہ ایک باریک لمی آواز آ ومیوں کو سنائی دے گی۔ یمی مح صوراول ہوگا۔ تمام اطراف کے لوگ اس کے سننے میں یکسال مول مے اور حیران مول کے کہ بدآ واز کیسی ے اور کہاں ہے آتی ہے۔ رفتہ رفتہ ہدآ واز ما نند کڑک پکل کے بخت و بلند ہوتی جائے گ۔ آ دمیوں میں اس کی وجہ ہے بری ہے تینی و بے قراری بھیل جاوے بھی۔ جب دہ پوری بختی پر آ جائے گی تو لوگ خوف و جیت ہے مرنے شروع ہوجا کیں گے ذشن شن ڈزلیآ ئے گا جس کے ڈ رہے لوگ گھر دن وجیوز کرمیدانوں میں بھاکیس مجےاوروحثی حانور خا نف ہوکرلوگوں کی طرف میل کریں ہے۔ زمین حابحاش ہو جائے گی۔ سمندرانل کرقرب وجوار کے مواضعات پر چڑھ جائیں ہے۔ آگ، بجد جائے گی۔ نمایت تحقم اور بلند بہاز نکزے نکزے ہوکر تیز ہوا کے چلنے سے رہت کے موافق اڑیں سے ۔ مردو غبار کے افضے اور آندهيوں كمآنے كسب جبان تيره ونار بوجائے گاروہ آ واز دم مِم سخت ہوتی حاسے کی بیبال تک کہاس کے نہایت ہولنا ک ہوتے م آسان بیٹ جائیں گے۔ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہوجا کیں ے۔ جب تمام انسان مرجا کمی ہے تو ملک الموت ابلیس کی روح قبض كرنے كے لئے متوبر بول مے سلعون طارول طرف دورتا كر ے كا ملا تکد گرز ہائے آتھیں سے مار مار کر نوٹادیں محدادراس کی روح قبض کر لیں مے سکرات موت کی جنتی تکالیف تمام افراد بنی آدم بر گذری ہیں اس پر جہا گذریں گی۔ تم صورے سلسل چدماہ تک چکنے کے بعدت آسان رے گا۔ ندستارے۔ نہ بہاڑ۔ نہ سندر۔ نداورکوئی چیزسپ کے سب نیست د نا بود ہوجا کمی محرحتی کهایک مرتبہ توفر شتے بھی مرجا کمی مے مرتکھا ہے کہ آٹھ چزیں فاسے مشتیٰ بیں اول عرش۔ ووسرے

تفيير وتشرك منشدة إت من اللاياكيا تها كما المان موت كى بي بوقى تحديد عقيا آكرد بكى اورآ دى في موت كوبهت کچھالا تا جا ہا اور اس ونت ہے بیجنے کے لئے بھامگا اور کتر ا تار ہامگر بيهوت كى كھنرى انسان كے سرے ملنے والى كمال تھى ١٦ خرسرير آكر کنزی ہوتی ہےاورکس کی کوئی تدبیراور حیلہ موت ہے بجنے کا نہ چل - کا۔اب جب انسان کوموت آئم کی اوراس کی و نیا کی زندگی تم ہوئی تو اب اس کوآ کے کیاوا تعات پیش آئے ہیں بداس آیت اور آئندہ آیات شریان فرایا گیاہے چنانجاس آیت ش بتلایا جاتا ہے کہ ایک وقت آئے گا تو صور میں بھونک ماری جائے گی اس وقت جہاں نجمي جوانسان مرابوگا پجرزنده ہوکر کھڑا ہوگا اوروہ ہولنا ک دن شروع ہو جائے گا جس ہے انڈ کے تمی اور رسول اور انڈ کی سب کیا جس ذ راتی چلی آئی ہیں بیال جس صور پھو نکے جانے کا ذکر ہے وہ ووسری بار کا صور ہوگا جب کہ سب مردہ زندہ ہوجا کیں مے اور پہلے پار کے صور پھو کے جانے برسب کا دنیایس فائمہ بوجائے گا۔

حضرت شاہ رقع الدين صاحب محدث مفسر دولوي في في كتاب قيامت نامديش احاديث كي روشي ميس جوصور يهو كے جانے کی کیفیت تکھی ہےووموتع کی مناسبت سے بہال تقل کی جاتی ہے حفرت شاومها حسد تفحتے ہیں۔

" قرب قیامت کی آخری علامت کے بعد قیام قیامت کی اول علامت مد ہوگی کہ لوگ تمن جارسال تک غفلت بیں بڑے وہیں گے ( يبان لوگوں ت مراد بيدرين اور كفارين جوافيرين دنياش باقي ر ہیں گے اور قیامت اٹنی برقائم ہوگی کیونک الل ایمان تو اس جہان ہے سب کوچ کر کیے ہوں مے حتی کہ کوئی موے زمین پر نفظ اللہ تک کہنے والانه بوگا) د نیاوی نعتین به موال اورشبوت رانیان بکشرت موجا نمین

۲۲-مروفق باره-۲۹ ای شکل میں پیدا ہول کے بھے کیطن مادر سے مینی بر جھی ہے سے خت ان کا سام ہوں ہے مرف مرول پر بال اور مند میں دانت ہو (اور کے۔ سے دیش ہول مے مرف مرول پر بال اور مند میں دانت ہو (اور کے۔ سب سے پہلے زمین میں سے معزت رسول مقبول محبوب رکا العالمين \_اشرف الانبياء والرسلين ملى الله عليه وسلم أهميس مح \_آب کے بعد معزت عینی علیہ السلام تھر جکہ جکہ سے انبیاء معدیقین عبداء۔ صالحین انھیں ہے۔ بعدازاں عام مونین پھرفاستین ۔ پھرکفارتموزی تحوری در بعد کے بعد دیگرے برآ مد ہول کے رحضرت ابو بکر اور حضرت عمرمنى القدتعالى عنها أتخضرت صلى القدعلية وملم ادر معرت يسي علیدالسلام کے درمیان ہوں سے محصور سر در کا منات صلی انڈ علیدومئم ک امت آپ کے پاس اور و مگرامتیں اینے اپنے چفیر کے پاس مجتبع بوب کمی کی ....

ا قیامت نامد کی اس عمارت ہے صور کے مجو کے حانے کی مجھ تنعیل آپ کے مائے آئی ۔ ٹرندی شریف کی ایک حدیث میں حعرت الوسعيد خدري كيت جي كرسول الفاسلي الفدعليدوللم في ارشاد فرمایا على كونكر آدام وسكون سے بيخول جبكر حالت بياب كرمور چو تھنے وال ( یعنی حصرت اسرافیل علیہ السلام ) صورکومند میں و بائے موے میں اکان تھم سنے کے لئے لگائے موت میں بیٹائی جمائے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ كب صور جو كنے كانتكم ملے محاب نے عرض كيايارمول الله (صلى الله عليه وسلم )جب بدعالت بياق آب بم كو كياعكم ديتية بن آب نے قربا با حسبنا اللہ و نعم الوكيل بزحما كرورتريهال آيت عن ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيدلين قیامت کے دن صور پھونکا جائے گا جس ہے سب زندہ ہوجاء ی مے يجى دن بوگا دعيد كاجس من نوكول كوز ما يا جاتا تهذ و مبال دومرى مرتبه كا صور محوثا جانامراد بيجس كآشرة او يرقيامت نامد سيسنال كل-اب اس کے بعد آ محے میدان قیامت وحشر کی حاضری کا حال اور كفار وغيره ك جبنم مي سينطح جان كانتكم طا مرفر مايا كميا ب جس كا مان انشا والتداكل آيات يس آئنده درس يس بوكا-

والغوكة غوتاك الحكد يتورك العلييان

و كرك م تيسر بالوح و جو تع قلم و بانج ين ببشت و جي صور ساتوين دوزخ - آخوي ارواح -ليكن ارواحول كوسكى بخودى وبيهوشى الان ہوجائے کی بعضول کا قول ہے کہ بیآ تھ چیزیں بھی تعوزی در ك لئة معددم مو جائيل كى - حاصل كلام جب سوائ ذات بارى تعالى كوكى اور باتى ندرب كاينو خداوندرب العزت قرمائ كالمعن الملک الموم كبال يوباد شابان ومدهمان سلطت؟ س ك ت آج كى سلطنت ب؟ كار خود على ارشاد فرمائ كا لله الواحد الفهاد (ضائے بكروتبارك لئے ہے) س ايك وتت ك وات واحدی رہے گی۔ مجرا کی مدت کے بعد جس کی مقدار سوائے اللہ کے ادر كوئى نبيس جاننا از مرنوسلسله بيدائش كى بنيادة لائم بوكى \_آ سان \_ ز من فرشتول كويداكر مع كارز من كى ويئت اس وتت الى بوكى كد اس میں محمارتو ل۔ درختو ل۔ بیباڑ وں اور سمندروں وغیرہ کا نشان شہو ماس كے بعد جس جس مقام مالوكوں كوزند وكر ما منظور بوكا تواى جکہ پہلے ان کی ریز ھی بڈی کو پیدا کر کے رکھ دیا جائے گا اور ان کے و مرابزائ جسمانی کواس بذی کے متعل رکادیں مے رزیب اجزا كے بعدان اجزائے مركب بركوشت و بوست جز ها كر جوجوصورت ان کے مناسب حال ہوعظا ہوجائے گی۔ قالب جسمانی کے تیار ہونے کے بعد تمام ارواحول کومور میں وافل کر کے حصرت اسرافیل کو تھم ہوگا کدان کو بوری طاقت ہے چھوکیس اور خود خداوند کر یم ارشاد فرمائے گا متم ہے میرے اوجلال کی کوئی روح اینے قالب سے خطانہ کرے۔ پس دوجس این این جسول چس اس طرح آ کیس کی جیسے کھونسلوں میں برندے۔موراسرافیل میں تعداد ارواح کے موافق سوراخ ہیں جن يس بدومين بهو كئ يراي اين قاليول يس داخل موجاكين كى اور بميش بميشد كم لئة ان كارابط جسمول سے قائم موجائے كا اور سب کے سب زئد و ہو جا کیں ہے۔ اس کے بعد صور ووم پھر پھوڈگا جائے گا جس کی وجہ سے زین محت کرتمام لوگ برآ مربول مے اور مرتے پڑتے آواز صور کی جانب دوڑی مے بیصور بیت المقدى ك اس مقام ہر جہاں مخر و معلق ہے چھونکا جائے گا۔ قبروں میں ہے آ دی

وَجَاءَتُ كُلُّ نَفُسِ مَعَهَا سَايِقٌ وَ سَجِهِنْ ﴿ لَقَلُ كُنْتَ فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَلَ الْكُونِينَ اللّهُ فَالْ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا اللّه

فت مقراب عمل ڈال دو۔ وہ شیطان جوام کے ساتھ رہتا تھا کہے گا کہ اے تعارے پروردگار میں نے اس کو کمراہ نیس کیا تھا لیکن پیٹو دہی دور دراز کی ممراہی ہیں تھا۔

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْ الدَّى وَقَدْ قَدَّمْتُ البَيْكُمْ بِالْوَعِيْبِ مَايْبَدُّلُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَا

ارشاد ہوگا كد ميرے ساستے جھڑے كى باتي مت كرواور ميں تو پہلے ق تہارے باس دعيد بين جكا تھا۔ ميرے بال بات نيس بدني جادے كى

## <u>ٱنَّابِظُلَّامٍ لِلْعَيِّيْدِ ۗ</u>

اور شرا بندون برطلم كرف والأبيس بول-

وَيَعَفَلَةِ عَلَيْتِ مِن هَذَا اللهِ عَلَيْ فَلِي مِعْمَ مَعَهَا اعْتَماتُهُ مِنْ فَيْ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ و

تفسیر وتشریح : گذشته درس میں بدیبان ہو چکاہے کہ جب انسان کوموت آگی اوراس کی دنیا کی زندگی فتم ہو کی تواس کے بعدا کی وقت آئے گا کہ جب صور میں کیمونک ماری جائے گی تواس وقت مجرسب مروہ زندہ ہوکرا ٹھو کھڑے ہوں گے ادروہ ہوم ہزاومزاجس سے اللہ کے ٹی انسانوں کود نیامیں ڈرائے تھے شروع ہوجائے گا۔اب آگے ان آبات میں محشر کی کیفیت بیان کی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ میدان حشر میں تمام انسان دوبارہ زندہ کرکے اس طرح حاضر کئے جائیں مے کہ ایک فرشتہ جی کے میدان کی طرف دیمکیانا ہوگا اور دومرافرشتہ انمالناسسلتے ہوگا جس راستہ پرلگ کیا تھا اور نجات وقلاح کے داستہ کے واقع کے بڑا تھا۔ اس پر
ارشاد ہاری ہوگا کہ اب بک بک مت کرو دنیا میں سب گلافیک دید
ہے آگاہ کردیا گیا تھا۔ اب ہرایک کو اس کے جرم کے موافق سزا کھی ا کی جو کراہ ہوایا جس نے انوا کیاسب اپی حرکتوں کا ضیاز ہ بھتیس کے میں بہلے ہی دنیا میں اپنے رسول اور کتاب بھیج کر آج کے دن کے علی اپنے اس کہ دنیا کے مارک ہوگا جو میں نے اپنی کتاب میں کہدیا تھا۔ میری ہات بدی تھا۔ میری ہات ہوگا جین جھت اور انصاف سے ہوگا جیسا جس ہان تھا تھا۔ میری ایسا تھا تھا۔ میری ہات ہوگا جیسا جس نے کیا دیسا تھا۔ میری ہات ہوگا جیسا جس

اب يهال ان آيات – القيافي جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معند مويب ن الذي جعل مع الله اللها فالقيه في العذاب الشديد جم ش أرشتون وَهم إرى تعالى موكاكم بر السفخف وجنم من خت عذاب بن ذال دوجو

(۱) کفرکرنے دالا ہو۔ (۲) حق ہے ضدر کھتا ہو۔ (۳) نیک کام ہدکتا ہو۔ (۳) صدی باہر ہوجانے دالا ہو۔ (۵) دین ش شریبدا کرنے والا ہو۔ (۲) جس نے خدا کے ساتھ دور راہ عبود تجویز کیا ہو۔ معلق ہوا کہ یہ چھے صفات انسان میں خالص کا فراند اور مشرکانہ صفات ہیں کہ جن پر جہنم میں جھو تک وسینے اور عذاب شدید میں ڈالے جانے کا تقم ہوگار اب یہاں جو بات خوف کھانے کی ہو دیہ ہے کہ اس دفت کے مسلمان میں تو این صفات میں ہے کوئی صفت جانے والا تو نہیں ۔ حق سے ضدر کھتے والا تو نہیں ۔ حدے باہر ہو جانے والا تو نہیں ۔ وین میں شریہ بیدا کرنے والا تو نہیں ۔ حدے باہر ہو جانے والا تو نہیں ۔ وین میں شریہ بیدا کرنے والا تو نہیں ۔ اس کا فیصلہ

اب میدان حشر میں جراد مزا کا انجام جہم یا جت ہوگا اس کے آگے کو کیفیت جہم اور جت کی بیان کی جاتی ہے جس کا بیان انشاء الشراکلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

مام عالات و كي كرخووكر ليجيّد اورالله تعالى بي بناه ما تلك كدمين

الناكا فرانه صفات سية بجنا نفيهب جوبه

والخروعوكا أن الحمد بلورت العلمين

میں اس کی زندگی کے سب احوال درج ہوں گے۔ بیروہی ووفر شیخ ہوں کے جو کرا ہ کا تبین کہلاتے میں اور جود نیامی اقسان کی نیکی وہدی لكصة ربيت بين جب قيامت على ميدان حشرين سب عاضر مون ئے تو ان میں جو کافر ہوں گے ان سے خطاب ہوگا کہ دنیا کے مزول میں بر کرتو آئے کے دن سے بے خبر تعااور تیری آنکھوں کے سامنے شهوات وخوابشات كالتدميرا خجايا مواقعا يتغبر جوسمجهات تن تخير عجي كي وكفال شرويا تماسات بم في تيرى أكو يدوي وعد بنادي اورنگاد خوب تیز کردی باب و یکه نام بحو باتین کی گئیس مح بین یا غطوت کے بعد فرشند کا تب اٹھال جواس کے ساتھ دہتا تھا اٹھال ٹامہ سامنے کرکے کیے گا کہ بیر تیرا کچھا چٹھا ہے جومیرے باس تیاراور موجود ے۔ جب فر شتے اٹھال نامدسا منے رکھ دیں مے اور بحرم برم کا آبال کرلیں مے تو دوفرشتوں کو تلم ہوگا خواہ یہ کرایا کا تبین ہوں یا اور کوئی کہ جرا يستحض كوجود نيايس اللدنعالي كاا فكاركرتا تفااورحل سيصدر كمثاثف اور نیک کام سے رو کما تھا اور شرارت عی حدے آئے بر حابوا تھا اور دين كي بالول بين شك وشبه و الاكرتا تعااور خدا كيساته وومرول كومجي معبودهرا تالقابرا ليصحف كوجبتم مين جهونك دوربيكم بخت بخت عذاب کے قابل میں۔ جب ایسے کافر کومعلوم ہوگا کہ اب وائی خسارہ اور عذاب میں بڑتے والا ہے اس وقت اسبے بچاؤ کے واسطے کمراہ کرنے والول کے ذمہ الزام رکھے گا اور کے گا کہ جھے تو شیطان مردود نے بہكايا جو بردم ميرے ساتھ لگار بتا تھا۔ احاديث بي بيجي معلوم ہوتا ے کرانسان کے ساتھ جیسے دوفر شیتے ساتھی بنائے مکئے ہیں جوانسان ك المال لكية بي اى طرح أيك شيطان بحى برانسان كاساتى ربتا ب جواس كوممراى اوركتابول كالمرف بالتاسيداور فيت داا اس توجب جہم میں جانے والا بدعفر كرے كاكر جھے تو اس شيطان نے بہکا یا تھا ورند میں نیک کام کرتا۔اس پروہ شیطان جواس کے ساتھونگا ر بتا تو کیے گا کہ اے ہمارے رہ میں نے اس کو جبراً کمراہ نبیں کیا تھا نہ میں نے اس میز بروحی کی تھی کہ برے کام کراؤرشرارت کے لئے ہر و قت تباررہ ۔ یہ تو ایک اشارہ اور شریض خود ہی حجت بیت گراہی ہے۔

يُوْمُ نَقُولُ لِجَهَانُهُ هَلِ امْتَلَتُ وَتَقُولُ هَلَ مِنْ مَزِيدٍ \*وَا ں ون کہ ہم دوزع سے کیل سے کا تو بھر کی اور وہ سے گ کہ مکھ ادر بھی ہے۔ اور بنت متنبوں سے قریب ادال pestur. يُرْبَعِيْكِ ﴿ هَٰذَامَاتُوْعَدُونَ لِكُلِنَاوَاكِ کی میدوه چیز ہے جس کا تم ہے وہ و کیاجا تا تھا کہ وہ ہرا سے مخص کیلئے ہے جورجوٹ ہونے والا بابند کی ءُ مِقَلْبِ مُنِيْبِ \* الْخُلُوْهَ إِسَالِمْ ذَٰلِكَ بَوْمُرُ اغْلُودِ \* لَهُ مُرِتَا إِسَّاءُونَ ورد جوج ہونے والاول کے مرآ و سے کاس جنس میں ملاحق کے ساتھ واقل ہوجاؤ میبون ہے ہیشد ہے کا ان کو بہشت میں سب کچھ کے کا جوجوجا ہیں کے اور ہمار ہے یا ، نْزِيْدٌ ۗ وَكَمْرَ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُ مُرْضُ قَرْنِ هُمْرَاشُكُ مِنْهُ مُرْكِطْنَا فَنَقَبُوا فِي الْهِلَادِ هَال اور بھی زیادہ ہے۔ اور ہم ان سے پہلے مہت کی امتول کو ہلاک کر میکے ہیں جو توسند ش ان سے زیاد و تصاور تمام شہروں کو چھائے گھرتے تھے، مِنْ فَعِيْصِ " إِنَّ فِي ذَلِكَ لَدِ حُرى لِمَنْ كَانَ لَدْ قَلْبُ أَوْ ٱلْقَي التَّمْعَ وَهُو شَكِيدٌ ، نہیں جو منے کی جگہ بھی نہ ای اس میں اس مختص کیلئے ہوئی عبرت ہے جس کے ہاس دل ہو یا وہ متوجہ ہو کر کان ہی لکا دیتا ہو۔ ون النَّقُولَ بم كتب كم الجبَهَائِيَّةُ جنم الهَلِ المُعَلَّمُةِ مِن المِعَلِّمُةِ مِرْقُ الرود كها هن من المياه مراب ب وكَ إِنْهَابِ اورزو يك كرول جائكُ ﴿ الْجِيزَةُ جنت | يَلْمُتَقِيلُ يربيز كارول كَيلِيمَا غَنْهُ بَعِيْبِ شاؤور | هذا إليه أَنْهُ عَلَيْ فِي جوم ت وعدو كما جاء تما بكُلِّ أَوَّب ۾ رجوبُ كرنے والے كيلئے [حفيظ محبوات كرنے والے [حسّن جو [حَشِيق وَرا | لوَحَمِنٌ وَكُن (اللہ) | بالغينب بن وليا اور آیا | بلقکیب ٹمینیٹ رجوع کرنیوالے ول کے ساتھ | ریٹھنگا تم اس میں وافل ہوجاد | بسکیر سوزش کے ساتھ | فیلٹ میر مُرَّا خَلُوهِ مِعْدَ رَجِهُ كَا وَلَ الْهُنْمُ اللَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ عَلَيْمُ أَلُونُ مِوهِ حَامِين كُل فِيهُ الله مِن أَوَكُن وَاهِ الكَفِّ الْطَيْنَانُ الورَكْيُ إلاك كين جم في | قَبْلَهُ فيران عالل إلى قَنْ قَالِن أشمل | هَنْ النَّكُ ووزياد وخصر إلى مِنْهُ في الناس المنظم الناس ال نَفَهُوْ الْيَى الْبِلَادِ بَنِ كُرِيهِ فِي النَّصَةِ كُرِينَ ) فَقَيْ شِهِونِ عِن الْحَلْ كَيْ الْمِنْ بِعَال هَ إِنْ أَلِ الَّذِي عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عِنْ أَكُنُّ مِن إِنَّا الرَّا قَلْبُ مِلْ إِنَّا النَّقَى النّهَ وَالسّهَ ) كان قَهُو اوروه أَنْجُهِ يَدُ سُوب تفسير وتشريح بمذشة آيات من بتلامميا تها كه قيامت من | ان جبنم كي يحو كيفيت ميان كي جاتي ہے بس ميں بيا كفار جمو كي فرشتوں کو تھم ہوگا کہ ہرا لیے مختص کو جہتم میں ڈال وہ جو دنیا میں گفر 🕴 جا کیں گے ۔ پھرآ سے ان کنار کے متنا ہے میں تنتی اور پر بیز گارانل

کرنے والا تفااور حق ہے ضدادر ہیر رکھتا تفااورلوگوں کو نیک کام ہے 📗 ایمان جو جنت میں داخل کئے جا کس مجےان کا ذکر فریا کر جنت کی رو کہ تھا اور حدعمہ بیت سے باہر ہوجائے والا تھا اور دین حق میں شک 📗 کچھ کیفیت بیان فریا کی جاتی ہے اور جنہم سے خوف اور جنت کا شوق ولا كرمنكر بن كو كارتنبيدكي جاتى بدين نجدان آيات مي بلاياجا ي كدا ي كي آب وون ال مشركوكون كوياد دلاية كروب كفاركو

والريداكرة ففااورجن في فداك ماتحدومراهيود تجويز كما قعار بر اليهي تُنْسُ يُوسِحُت عذاب جَهِنم مِين ذال دويه اب آهيجان آيات مِينِ ا

دیاجائے گا۔ اوراند تعانی کے بہاں اتناو سے بڑھی کہا گئی کی بیس آئے
گا۔ آگے کفار مشرین کی تعبیہ کے لئے فرمایا جاتا ہے کہ شخط کوں کو
ان لوگوں کے حال ہے سبق حاصل کرتا جائے جوان سے پہلید
گذر ہے اور سوچنا چاہئے کہ انہوں نے کیا کیا اور جو کھے کیا اس کا بھیجہ
کیا ہوا ؟ واقعہ یہ ہے کہ انتقافی آخرت سے پہلید دیا بیش تنی تر راور
مرکش قو موں کو تباہ کر چھے ہیں۔ جوز وراور قوت ہیں ان موجودہ کفار
مگرین سے بڑھ چڑھ کرتھیں اور چنہوں نے بڑے برے شہر چھان
مار سے بھے۔ پھر جب عذاب اللی آیا تو بھا گ جانے کوروئے زین
پر کہیں ٹھکا نہ نہ طا۔ افیر ہی بٹلایا جاتا ہے کہ ان جرت تاک واقعات
بی خور قرکر کے وہی لوگ تھیجت حاصل کر کئے ہیں جن کے بیدنہ سی
شرخور قرکر کے وہی لوگ تھیجت حاصل کر کئے ہیں جن کے بیدنہ سی
مجھانے
میں غور قرکر کے وہی لوگ تھیجت حاصل کر کئے ہیں جن کے بیدنہ سی
والے کے کہتے پرول کو حاضر کرکے کان وضریں کرونگ کہا ہے وہ دید
مجھانے کہ کہتے کہول کو حاضر کرکے کان وضریں کرونگ کے بہوشیار ہو
جائے ۔ لیکن جوشی نہ خود سیجھ نہ کی کے کہنے پر قوجہ کے ساتھ کان

کنار اور مشرکین کی ان مفات و خصائل کے مقابلہ یل جن کا ذکر گذشتہ ورس میں ہوا اور جن کی وید سے ان کوجہتم میں جمو کئے جانے کا تھم ہوگا۔ متقین وموشین جن کوسلامتی کے ساتھ بہشت کے باغات میں وافل ہونے کی بشارت سائی جاتی ہے ان کی یہاں ان آیات میں جارمفات بیان کی میں :۔

الگائے۔ایسے ہے مس کا درجہ توایت کھرے زیادہ نہیں۔

میل صفت او اب فرمائی۔اداب کے معنی حق تعالی کی طرف رجوع ہوتے والے کے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اواب وہ مختص ہے جو تنہائی ہیں اپنے ممن ہوں کو یاد کر کے ان سے استعقار کرے۔اور ایک روابت میں ہے کہ اواب وہ مختص ہے جواٹی ہر مجلس اور ہر نشست میں اللہ سے اپنے کمنا ہوں کی مفترت اکتے۔

ووری مغت حفیظ فرمائی رحفیظ کے معنی حفرت این عباس سے

جہم میں واقل کردیا جائے گاتو اللہ تعالی جہم سے قطاب فرما کیں ہے کیا تو نجر پھکی؟ تو جہنم جس کا پھیلاؤاس فدرجن وانس ہے بھی نہ مجرے گا۔ وہ شدت غیظ ہے اور زیادہ کافر دی ادر نافر مالوں کوطئب کرے کی اور کیے گی کداور کچھ ہوجو میرے اندرڈ ال دیا جائے۔ کقار اورجبنی یات تراور بھی زیادہ خائف ہوں سے کہ ہم کیے خضب کے تحکانے میں کھنے ہیں۔ صدیث میں آ تاسی کرجہم عل من مزید تی مهتى ريب كى يني وكل اورتبى بهوتو ميرے اندر والا جائے۔ يهان تک کہ حق تعالیٰ اس براینا قدم رکھ دیں گے ۔ اور وہ وب جائے گی اورست جاوے کی اور عرض کرے کی یس بس اب میں جرحی۔اللہ تعالی اس جہم کے آزار ہے اپنی رحمت ہے ہم سب کو بھا تھی۔ ریتو جہتم کا حال ہوا کہ جو کقار ومشرکین کا نموکا نہ ہوگا۔ آ کے بتانا یا جاتا ہے کہ بر بیز گارمتقی اہل ایمان کے لئے جشتہ ان کے قریب کر دی جائے گی۔ اور وہ بہت نز دیک سے اس کی تر و تازی اور بناؤ سکھار ویکھیں گے اوران ہے کہا جائے گا کہ لود کچھو مدے وہ جنت جس کا تم ہے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور کہا گیا تھا کہ بیان نوگوں کے لئے تیار ہے۔ جنہوں نے دنیا میں ضرا کو یارر کھا اور کتا ہوں ہے بچ کر اللہ کی طرف رجوں ہوئے اور نے ویکھے اس کے قبر و جلال سے ڈرتے رہے اور ایک پاک صاف رجوع ہوتے والا ول لے کرور بارخداوندی میں حاضر ہوئے۔اس جنت کا وعدوا لیے بئی لوگوں ہے کیا تھا۔وقت آم یا ہے کہ ملامتی اور عافیت کے ساتھ اب جاؤاور امن وجین کے ساتھ اس بیں داخل ہو جاؤ۔ جسے پیہ جنت ال محق وہ اس میں ہمیشہ رینے کا حقدار ہو کیا۔ جواس میں سیادہ ہمیشہ وہیں رہے گا بے نہجی اس يس سے تكالا جائے كا ورشاكما كرخودتكا جائي كا كوكداس يس بر وہ چیز ہے گی جس کی جنتی خواہش کرے گا۔ اوراس کے علاوہ و فعینیں ملیں می جوان کے خیال میں بھی نہیں۔ مثلاً و بدار اللی کی لذت ہے تمایں غرض کہ جنت میں بہت کچھ ہے۔جنتی کتنای ماتنے سب کچھ

سورة في بارب-۳۱ وي المرب-۳۱ وي المرب-۳۱ وي المرب

نیب کی علامت ریکھی ہے کہ وہ حق تعالی کے لاکھیں واحر ام کو ہر وقت متحضرر کے اوراللہ جل شانہ کے سامنے قواضح اور تعالی ہے رہے اورائے نقس کی خواہشات کو چھوڑ وے ۔ اللہ تعالی اپنے تکافلیں وکرم ہے ہم کو بھی کسی ورجہ عمل میہ تعقین کی صفات عطا فراکسی۔ آئین۔

اب آ مے خاتمہ کی آیات بیں اللہ تعالی کی قدرت کا ذکر فر باکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فر بائی جاتی ہے اور پھر وقوع قیامت کا تکرر ذکر فر بایا جاتا ہے اور آنخضرت کو تلقین فر بائی جاتی ہے کہ آپ اس قر آن کے ذریعہ ہے تبلغ و تذکیر کرتے رہے۔ جس کا بیان انشاء اللہ آگلی آیات بھی آئندہ درس بھی ہوگا۔

بینتول ہیں کہ جو تھی اپنے گناہوں کو یادر کے تاکدان سے رہور ؟

کر کے تابی کر سے اور ایک روایت میں آپ بی سے بینتول ہے کہ جو
فخص اللہ تعالی کے احکام کو یادر کھے۔ اور حضرت ابو ہر بر ہ کی ایک روایت
میں ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تھی شروع دن میں
جار کھتیں اشراق کی بڑھ لے و واواب اور حفیظ ہے۔

تيسرى صفت من حشى الرحمن بالغيب قرمال يعن جو فداد ندو والجله ل والأكرام سے يدريكھ ورتا ہو۔

پڑھی مغت فرمائی وجاء بقلب منیب یعنی جواللہ تعالی کے پاس آیا سے بھی الفاق کا کے اس تیا ہے کہ الفاق معنی رجوع کرنے اور تاکب ہونے والے کے جس اور مغربی نے

#### وعا شيحتے

القدتمانی بم کو ادارے والدین کو ادارے متعلقین کوابل و میال کو ادارے اکابرواصا فرکو ادارے دوست اورا حباب کواور تمام است مسلم کوجیئم کے عداب سے دور دکھیں اورا چی رحمت سے ہم سب کواس جنت میں واضل نصیب فریا کیں۔ جس کامتعقوں سے وعدہ فرمایا گیا ہے۔

یااللہ اِس ونیا کی زندگی میں ہم کو وہ دل عطافر ماہیے جو ہر حال میں آپ کی طرف رجوع ہونے والا ہواور ہم کوا پی اطاعت کی پابندی تعبیب فرماسیے اور ہم کوا پی وات کا وہ خوف عطافر ماسیے کہ جس کے باعث ہم ہر چھوٹے ہوے گناہ سے بیچنے والے ہوں۔

یانشدافر مان استول کے واقعات سے ہم کوئیرت اور تھیجت عطافر ماسیے تا کہ ہم ہرچھوٹی بڑی نافر مانی سے بھیں۔ یا انڈ ہمیں ایمان واسلام کی تجی محبت تعبیب فرماسیے تا کہ جارا جینا اور مرتا اسلام اور ایمان پر ہو۔

والخردعوكاك العمدينورك العلمين

۲۲-۶۶ قوم سورة في غرو-۲۲

وَلَقُلُ خَلَقُنَا السَّمُوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمُ فَيْسِتَكُو آيَا أَمِّ وَمَامَتُنَا مِن لَغُوْنِ فَاضْكُومِ عَلَى مَنْ عَاوَلُونَ وَمَنِيَا وَمِعَانِ عَدِمِانِ مُن جَاسِ مِن فِودِن عَن بِيوانِيا الرجم وَقَالَ الْعُرُونِ مَن النَّالِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الل

اور اپنے رب کی تنبع و تحمید کرتے رہینے آتاب نکنے سے پہلے اور چھنے سے پہلے۔ اور دان میں بھی اس کی تنبع کیا تھے مرکزہ ماکواری و در برا دیکے و مرمزور ان آورا کے و مربزا کیا در الذیر برا مردود میں برا ورام الاحمیاء

اور نماز وں ک بعد بھی۔ اور اے تخاطب من رکھ جس ون ایک پکارنے والا پاس بی سے بکارے کار جس روز اس چینئے کو پالیقین سب سن کیس سے

ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُومِ "إِنَّا نَحُنُ ثُغِي وَيَمُينَتُ وَ الْيَنَا الْمُصِيرُ لِي يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ بِمَاعًا

بیدن ہوگا نگفتا۔ ہم می جلاتے ہیں اور ہم عی مغارتے ہیں اور ہماری می طرف بھر کر آتا ہے۔ جس روز زعمن ان پرے محل جائے گی جب وہ ڈرتے ہوں ہے،

ذَٰلِكَ حَنْنُرْعَلَيْنَالِيبِيرُ ﴿ فَحَنُ أَعْلَمْ بِمَا يُقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ مَدْ رَجِبَالٍ ۖ فَذَ كُور بِالْقُرْانِ

بیدنارے نزد کیا ایک اسان تن کرفیز ہے۔ جوجو کھے یوگ کید ہے ہی جم خوب جائے ہیں اور آب ان پرجو کرنے والے فیس میں او آپ قرآن کے ذریعہ سے

## مَنْ يَعُافُ وَعِيْدِ ﴿

اليص فقى كونسيحت كرتے رہيئے جوميري وعيدے ورتا ہو۔

وَالْقِنَ اوَ مَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

تفسیر وتشری نیسورہ ق کی خاتمہ کی آیات ہیں۔ شروع سورہ ہے مرکزی مضمون بھی بیان ہوتا چلا آرہا ہے کہ تمام انسانوں کواس دنیوی \*\* میں کے خاتمہ کے بعد پھر دوبارہ زندہ کر کے افعایا جائے گا اوران کو ہز اوسرا دی جائے گی۔ کفارہ شرکین اپنے کفروشرک کی وجہ ہے جہنم میں \* دنیا ہے جائیں گے اور ایل ایمان متقی ایمان وکمل صالح کی بنا پر جنے میں داخل کئے جائمیں گے جہاں دائمی اوراج کی راحت آرام کے سامان

ایک دوسری حدیث می حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اند صلی القد علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کے جو مختص میج کے وقت اور شام کے وقت سودہ اسودہ امر تیہ سجان القدیز ھاکر ہے تو قیامت کے روز کوئی آ دی اس سے بہتر عمل لے کرٹیس آئے گا بجز اس کے کہ وہ بھی ہیں تیجے اتنی یااس سے زیادہ بڑھتا ہو۔

ان تبیجات کی اتی فشیلت من کر ہم میں سے ہرایک کونمازوں کے بعد تبیج پڑھنے کا کوئی نہ کوئی معمول شرور بنالیما چاہیے۔امند تعالٰ توقیق عطاقر یا کیں۔

آ مے ارشاد ہوتا ہے کہ اے خاطب اس بات کو توجہ سے من رکھ کہ جس روز حضرت اسرائیل بذرید للغ صور مردوں کو قبرے نگلنے کے اس بی سے نگاریں می تو ان کی آواز تمام انسانوں کو بیساں سائی دے گی۔روایات عمل ہے کہ حضرت اسرافیل علیا اسلام جوصور سائی دے گی۔روایات عمل ہے کہ حضرت اسرافیل علیا اسلام جوصور

· بوز. گـــ - نَشر بن قیامت وحشر ونشر کوختلف دااک و پیلو ہے سمجھا ام مما ھا ً ۔ قیامت واقع ہوگی۔ اور تمام مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ أرك افدياجا كال سنسلد من اب خاتمد كي آبات من بنا إجامًا ے کہا مربیمنکرین دویارہ زندہ ہوتے اور جزا اسراکے اٹکاری اس بنا یر میں کے ایسا کرنا کسی کی قدرت میں نیس تو ان کا پرخیال باطل ہے۔ اس سلط کہ انتدافعالی کی تو ایک قدرت ہے کہ اس نے آسان وزمین جيسى متقليم خلوق اور جو كيح كدان كرورميان بلس بيرسب كو جدون ك مقدار ك موافق زمانديس بيداكيا اوراب كرف يس كوكي الذتعالي کوتکان نہیں ہوئی تو انسان کودوبارہ پیدا کردینا کیامشکل ہے۔آگ آنخضرت منگی امندعلیہ وسلم کوخطاب فرمایا جاتا ہے کہ جب یہ منکرین الين مونى باتون كومعى تستجمين اورا تكارى يراصراركر حربين توآب عُمَلِين نه بهول بلکه ان کی بیهوه و بکواس برصبر کریں۔اورایینے مرورد گار کی یاویش ول نگائے رکھی اوراس کی تشیخ و تحمید کرتے رہیں ای ش فمازیعی واقل ہے۔اور بدائشکی عماوت اور باوآ فمآب لکلنے سے پہلے اوراس کے چینے سے پہلے اور دات کے اوقات بس کرتے رہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کدابتدا میں آخضرت صلی الله علید وسلم پر تمن ہی نمازیں فرض تھیں۔ آجر اور عصر اور تبجد۔ اس کے بعد معراً ج والى رات يل باي تم تمازي قرض بوكي جن يل فجراورهمركى نماز جوں کی توں دہی اور تبجد آپ پر اور آپ کی امت پر ایک سال تک واجب ری اس کے بعدآ ب کی است سے اس کا وجوب منسوخ ہو کیا ۔ بہر حال اب بھی ان تین وقتوں کو طاعت وعمادت کے لحاظ ہے خسوصی شرف ونضل حاصل ہے ۔ نماز اور ذکرو دعاء وغیرو ہے ان اوقات کومعمور رکھنا جائے۔ادر فرض تماز دن کے بعد بھی پر کھیا ہے و جلیل کرنی جائے۔ احادیث میں بھی نمازوں کے بعد شیع کی بہت فسيات آئى ب- يخارى وسلم من حقرت ابو برية عدموى بك رسول المقصلي الله عليه وسلم ك ياس يجوهفلس مباجرة ع اورموض كيايا رسول القدمسلي القدعليية وملم مال وارلوك بلند در سيح اور تبيتني والي فعتنين عاصل كر بيكدةب فرمايات كيد؟ البون في جواب وياكد عارى

چچلوں کوا یک میدان میں اکنو کرد ہے گا اور الیا کنتا این کو پچیمٹ کل نہیں۔احادیث کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کد جب و علی محمد بيانسانون كادوزنا مك شام كي طرف بوكاجبال صحره بيت المقدس بر حصرت امراقیل علیه السلام تداکر نے ہوں ہے۔ جواوک مشر کا انکار تمرتے ہیں اور وابی تیابی کلمات بکتے ہیں تو اے تی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کمنے ویجیئے اور ان کا معاملہ اللہ کے سیر و کیا جائے ۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ے جو یکھدو کہتے ہیں ۔آب کا بدمنعب نہیں کہ جرادر زبردی ہے ہرایک کویہ ہاتیں منوا کر چھوڑیں۔اے بی سلی اللہ علیہ ا وسلم آپ قر آن سناسنا کر ہاکھیوں ان کونصیحت وفیمائش کرتے رہنے

یااللہ ہم کو بھی اینے ان بندول میں شامل فرما کیجئے جوآ ہے کی وعید سے ارتے ہیں۔

ا جواللہ کے ڈرانے ہے ڈرتے ہیں۔ان معاندین دمنکرین کے چیھے

ہ بھو نئنے پرمتعین ہیں ۔ وہ موجودہ بیت المقد*یں کے سح*رہ پر کھڑ ہے ہو کرساری ونیا کے مردوں کو خطاب کر کے کہیں مے کہ اے ملی سری بذيو اورديزه ريزه بوجائے والي كھالوا ور بكھر جائے والے بالوس لوتم 📗 كرمرد نے نكل آويں محياه رسيدان حشر كي طرف دوزتے ہوں مفخ 🕽 کوانڈ تعالی بی تھم ویتا ہے کہ حساب کے لئے جمع ہوجاؤ۔ بیٹی ٹانسیہوگا جس سے دو بارہ عالم کوز تدو کیا جائے گا۔ اور بہاں آ ہے۔ میں مکان قريب فرمايا بينة اس سي مغسرين في يمراد في سي كداس وقت اس فرشت بعن حضرت اسرائیل علیدالسلام کی آوازنزدیک اور دور کے سب لوكون كوان طرح ينج كى كدكويايات عى سے يكارد بيا۔ یاتی صور پھو کننے کے سوا اور بھی ندا کی حق تعالی کی طرف ہے اس روز ہوں گی آ کے بتلایا جاتا ہے کہ جب دوسری بارصور پھوٹکا جائے گا توسب ذین سے نکل کھڑ ہے ہوں مے اور چونکدموت وحیات سب فدا کے قبند قدرت عی ہےاور بر پر کر کر آخرسب کوای طرف جانا ے اس کے تی کرکوئی فکل خیس سکتا۔ زیمن پھنے گی اور مردے اس ہے نکل کر میدان حشر کی طرف جمپٹیں تھے۔ خدا تعالی سب اگلوں

### وعا شجيحة

زياده نديز سيگ

الثد تعالى اينے ذكر وفكر اور طاعت و بندگی كوتو فيق دائگی جم كومجى عنايت فرياكي \_ اور شب وروز این طاعات میں مصروف تعمیس \_

الله تعالیٰ اس دنیا کی زندگی ثبیں تیامت وآخرت کو ہمہ وقت پیش نظرر کھنے کی تو نیق نصیب کریں اور وہاں کے لئے ذخیرہ جمع کرنے کی ہمت عطاقر مائمیں۔ یااللہ ان اعمال صالحہ کوہ اربے لئے آسان فرماہ یحجے کرجو ہمارے لئے آخرت میں کامیالی کا باعث ہوں اور ان عمال سے بیمالیج جو تیامت میں رسوائی کا یاعث ہول۔ آمان۔

وَالْمُوا وَهُو مُنَّا أَنِ الْعُمُولِينَاءِ وَلَهُ الْعُلَّمِينَ }

## جرائله الزحمن الزج

شروع کرتا ہوں اللہ کے تام ہے جو بڑا مہریان نبایت رحم کرنے والا ہے۔

# bestroubooks.wo وَالذُّرِينِةِ ذَرُوا أَفَالْخِيلَةِ وِقُرًا فَالْخِرِيةِ يُنتُرا فَالْمُقَتِمِةِ آمَرًا أَوْتَمَا تُؤعَنّ

ا بسان اوا در کی جوفراره فیرو کواز انی بین مجران وادی کی جرای جو کو اضائے بین مجران کشیر اس کی جوزی میں اور بین میں میں اور میں اور بیان استعمال کے جوزی میں اور می

لَصَادِقٌ \* وَإِنَ الدِّيْنَ لَوَاقِعُ \* وَالنَّهُ إِذَاتِ اعْبُلُكِ \* إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ خُغْتَلِفٍ

وہ بالکل کی ہے۔ اور جڑا ضرور ہونے والی ہے۔ کتم ہے آسانوں کی جس میں راہتے ہیں۔ کہ تم لوگ مختلف مختلف میں ہو۔

يُؤُّ فَكُ عَنْ لُهُ مَنْ أَفِكَ \* فَيُلِّ الْغَرَاصُونَ ۚ الَّذِيْنَ هُـٰهُمْ فِي عَنْمُرَ قِ سَأَهُونَ ۗ

اس ہے وہی چھڑتا ہے جس کو تھر تا ہوتا ہے۔ غارت ہوجا کیں بے سند یا تھی کرنے والے۔ جو کہ جہالت بیں بھولے ہوئے ہیں۔

وَالنَّارِيْتِ فَتَم ہے مِاكنده كرنيوال (جواكل) | فَزُوَّا أَزَاكر | فَأَخْيِلتِ فِيراغاتِ والى | وِقَرُّ اوج | فأجريتِ لَكَر عِلنَه والى | يُنترُّ زى ہے فَالْهُ عَيْسِمِ مُعْ مِنْ اللهِ الْمُوا عَم م إنتَ اس عسائيل تُوْعَدُونَ حمين وعده وإجام الصدّة في البديّ وال البذيف جزاومزا الوَاقِيةُ البندواقع بوغوالي والنهُمُ ورشم هيآسان كل ذائب الحياك راستون واليل التَكَنْف وشك بم اليَفِي البند مي القَوْلِ باله فَعَيْفِ جَمَّرَتَ وَالَى الْمِيَّةُ فَاكْ فَهِيرًا جَاتَا ہِ الْمَكُنَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَفِيكَ جَوَ فَكِيرا جَاتَا ہِ الْفَيْرَ الْحَوْلَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ الَّذِيْنَ ووجو الصَّهُ وو إِنَّى سَنَّمُرُ فِي مُعَلِّت مِن السَّاطُونَ مُو لِهِ عَيْنِ

۹۱ سورتی اس کے بعد تازل ہوئی اس سورۃ میں ۲۰ آیات ۔۳۳ رکوعات روسه مکمات اور ۱۵۵۹ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔ ۔ چونکہ بہسورۃ کی ہے اس لئے اس میں عقائد بعنی توحید ۔ رسالت ۔ قيامت ١٦ خرت -جزاومزا - جنت وجنم كاذكر فرايا ممياب-سورة كي ابتدا قیامت کے ذکرے اس طرح فر مائی گئی کہتم ہوا کال کود کھتے ہو ک جب كرى اور خشكى بوره جاتى بياتو تيزى كے ساتھ كردو تمبارا زائے والى آندهيان آتى بين چريسى جوائي يانى عيريبوك بادل اخد لاتی میں اور محران بادلوں کو جگہ کے ساتی ہیں اور ادھرادھراللہ کے تھم کے مطابق بارش برساتی ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ ہواؤں کے چلنے کا آیک مقصد ہے ۔ ای طرح انسان کی اس دنیا کی زندگی کا بھی

لفسير وتشريح الحديثه ٢٠٠ ي ياره كي آخرى سورة الذريف كا بیان شروع بور با ہے اس وقت اس سورۃ کی جوابتدائی آیات تلاوت كى كى ين ان كى تشريح سے يمل مورة كى دبيتسيد مقام وز ماندزول ے خلاصہ مضامین ۔ تعداد آبات ورکوعات بیان کئے جائے ہیں۔ اس سورة کے بیلے بی فقرہ میں ولڈ ریات کالفظ استعمال ہوا ہے

ر ذاریات ان ہواؤں کو کہتے ہیں جوغبار وغیر واڑاتی ہیں۔اس سورۃ کا تام ذاريات اى ابتدائى فقروس ماخوذ بيسورة كى باوركى دور ك ابتدائى زماندى سورول عن سے بے موجود و ترتيب ك لحاظ ے بیقر آن یاک کی ۵۱ وس سورة ہے لیکن بخساب نزول اس کا شار ٣٣ نكما يدين ٢٣ مورتين اس ي قبل فازل مو فكي تعين اور

اب ان آیات کی تشریح ملاحظہ ہو۔ سورہ کی ارتداکام کو پرزور بنانے کے نئے تشم سے فرمائی حق جالمیت کے الل عرب میں کوصد ہا عیوب ستے محران میں باتھ بنر بھی شخصا یک بید بنتر بھی تھا کہ دوجھوٹ بولے کو خصوصاً تشم کھا کر بہت برا بھے تصاوران کا بقین تھا کہ جوکوئی قشم کھا کر جموعت بول ہے برباد ہو جاتا ہے اس لئے تشم کھا کر بات کہنے ہے ان کو یقین آجاتا تھا اس لئے بہاں قیامت اور جزاو سزا کو مشم کھا کر بق ہونا بیان کیا جاتا ہے۔

۔ قرآن یاک میں متعدد جگہ الند تعالیٰ نے فقسیس کھائی ہیں جن میں زیادہ تر من تعالیٰ نے اپنی تکوق کی اور صرف عمقام برا نی وات یاک کی شم کھائی ہے۔علانے تکھا ہے کہ شم تا کید کے لئے ہوتی ہے اورح تعالى في مسيس اس الت كعائى بين كدبندول برجمت بورى بو جائے۔بعض علانے یہ مجھی لکھا ہے کہ قبر آن کریم عربوں کی زبان میں بازل بوااورعربوس كاطريقه قحا كه كوكي كلام اوربيان اس وفت تك فصيح وبلغ نهين سمجها حاتا تفاجب تك كداس ميل فشمين نهبول اس لئے قرآن کریم میں بھی قسمیں کھائی گئیں تا کہ فصاحت عرب کی بیٹم تھی کلام رہائی میں رہنے نہ یا ہے۔ اب رہار سوال کرانٹد تعالیٰ نے ا ٹی کلوق کی قسمیں کیوں کھائی ہی تو علماء نے اس کے کی وجوہ لکھیے ہیں۔اوّل یہ کیا لی قسموں میں مضاف بوشیدہ ہے مثلاً جہال قتم ہے آ ننآب و ماہتا ہے کی وہاں آ فاپ و ماہتا ہے کے رب کی حتم مجھا جائے گا۔ ووسرے بدكر عرب ايام جالميت ميں ان اشياء كى تعظيم كرتے تھے اس لئے قرآن نے فقمیں کھائی میں ۔ تبسر ہے اس وجہ ے فتمیں کھائی میں کدان کے ذریعہ سے خالق وصافع کی عظمت کا اظماركياط شكروالة اعلم بالصواب\_

ایک مقصد ہے۔اس کے دنیا میں کئے ہوئے کامول کے تیجدایک ون ا تکلیں کے ادرعدل وانصاف کے ساتھ ہرا یک کواس کے اعمال کا بدلہ العے گا۔ یہ فیصلہ تیامت میں ہوگا جس کی طرف سے بہت اوک فقلت یں یزے ہیں حتی کہ بعض اس کے وقوع ہی کا اٹکارکر تے ہیں محران مترین کا نکارے کیا ہوتا ہے بیتوائی انگل جلاتے ہیں اور رسول و قرآن کے کینے کا یقین نبیل کرتے حال مک قیامت کا آنالازی ہے اور اس قیاست کے دن میں مراہ بد کاروں کوچہنم میں ڈالا جائے گا اوران ے کہا جائے گا کہ بیا تھی شرارتوں کی سزاہے جوتم نے دنیا میں کیس اور جس کاتم دنیا تیں غیاق اڑاتے تھے اور کما کرتے تھے کہ قیامت آئی ے تو آ کیول نہیں جاتی ۔ ان کے برخلاف جود نیا بیں ایمان لائے اور عمل مسالح کے ادر پر بیز گاری کی زندگی اختیار کی وہ جنت میں داخل ہول کے۔ مجرامکان قیامت پر بطور دئیل کے بتلایا تمیا کہ آسان اور ز مین کی ساری نشانیاں اورخودانسان کے اندرنشانیاں بھی بتاتی ہیں کہ بيكارخاشاك والناخم موكا اور تياست قائم موكى الفدي تمام رمولول نے یمی بتایا ہے جنہوں نے ان کی بات نہ مانی اوران کو مجتلایا وہ تیاہ بوس اوراس بات كى تائيد من حضرت ابرابيم عليدالسلام اورقوم لوط اورتوم فرعون يقوم عاديه وثمود اورتوم نوح كاذ كرفر ما ما اور جنّاه ما كمياكه ویکھوجنبوں نے اللہ اور رسول کا کہنا مانا ان پر اللہ کا کیسافضل ہوا اور جنبول نے نافر مانی کی ان کی کیسی کست و تیامی میں بنی اور دنیا میں ان برئيا آفتين آئيں۔اس لئے اخبر میں سمجھایا ممیا کدا گرفتہيں آفتوں ہے بچنا ہے تو اللہ کی ذات پر یعین کرواور مجھ لوکہ بیز مین وآسان ایک اللدك بنائ بوئ بين تم اى كى يناه لواوركسى كى طرف مت جكور شرك مت كرور الندكا الكارمت كروو يحتبيس رزق ويتاب ارتباري برورش کے سامان فرماتا ہے اورتم سے یمی جابتا ہے کہ تم اس کی اطاعت وفرما نبرداری کرواس سے حکموں پر چلواوراس سے مقرر کئے ہوئے راستہ کواختیار کرو۔اب جواللہ کے حکم کوئیں مانا اورا بی خواہش

تسميه كلام سے آخرت مريتين لانے كى تاكيد الله يرو كيم قرآن باک سے شروع می میں سورہ يقره ميں جبال سفين ليكون بنا اسے ڈرنے والے بندول کی مقات بیان فرمائی کئی جیں وہا<sup>ل کا پی</sup>کی فرمايات وبالأخوة هم يوقنون (اورآ قرت بريحي وه لوك یقین رکھتے ہیں۔ ) تو آخرت کے ساتھ پوتنون فرمایا ہے بومنون نہیں فر مایا بعنی آخرت میں ایمان رکھنے کے لئے نہیں فرمایا بلکہ يقين ركف كى مدايت فرمائي محلى تو معلوم بوا كدايمان اوريقين دو عليد وعليد وجرين بين آخرت تے لئے اليالقين موتا ماسنے ك جس میں زراشک وتر دونه ہواورول دویاغ میں یہ ہمہوتت متحضر رے کہآ فرت میں حق تعانی کے سامنے جیٹی اور صاب کیا۔ اور جزاوسزا ونیائے اقبال کی ہوتی ہے۔ دیکھنے ونیائے کاموں میں یقین کی ایک ظاہری مثال ہے کہ اگر رمل یا ہوائی جہاز ہے سفر کرتا جاجے ہیں تو روائلی کے ون اور وقت کو پہلے سے معلوم کرتے ہیں اور چونک یہ یقین ہوتا ہے کہ مقررہ دفت بر ریل یا جہاز روانہ ہو جائے گا اور اگر ہم نے كالى مستى يا خفلت برتى تو ريل جارا انظارنه کرے گی تو ہم پہلے ہے سب ضروری سامان مفر تیار کر لیتے میں اور مین وقت سے پہلے اسٹیٹن پرسفر کے لئے پہنچ جاتے ہیں۔ تو آخرت کے متعلق مجمی یعین کی ضرورت سے کہضرور وہ آنی سے اور بتنا یہ یقین پنتہ اور کامل ہو**گا** ای قدرآ دی آخرت کے لئے تیار ی یں لگا رہے گا۔ اور جتنا یہ یعنین کمزور ہو گا ای قدر آخرت ہے غفلت و بے یروائی بوگی ، اب آج مسلمالون میں جوآخرت کی طرف سے عام فغلت طاری ہے اس کی وجد یقین کی مزوری عل حبران تعاني بميس آخرت كايقين كال تعييب فرما كيرر ابھی آئیں منکرین کے متعلق جوآخرت دقیامت کے منکر تقے مضمون أكل آيات من جارل يرجس كابيان إنشا مالغدا كنده ورس من موكار والغردغوكاك الحكديثوري العليين

یباں ان آیات میں میلے جار چیز دن کی شم کھائی مٹی پہلی تسم ہے۔ والذريب ذروالعي تتم سان مواؤل كي جوغبار وغير وكواز اتي بير\_ دوسرى تم بفالحملت وقرأ يعن تم بان باداول كى جو يوج افعاتے میں۔ تیمری حم ب فالجویت بسوا لین حم بان سشتیں کی جوزی ہے چکتی ہیں چوشی تئم ہے فالمفسمت اموا لعنى مسان فرشتول كى جو كلوقات من مادى وغير مادى برطرح كى تنسيهات بامراليي كرت بيراتوحق تعالى ان جار چيزول كيشمير کھا کرتمام انسانوں کو تا طب کر کے قرماتے ہیں کراے انسانوتم سے جس قیامت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل چے ہے اور ونیا میں کے ہوئے اندال کی جزاوس اضرور ہونے والی بے ۔آ مے پھرایک قتم ہے یعی قتم ہے آسان کی جس میں فرشتوں کے اتر نے چ مے کے داستہ جں کرتم ٹوگ یعنی جمیج انسان قیامت کے بارو میں مخلف گفتگو میں ہو ركولى تصديق كرتا بكولى كلذيب كرتا بآ مح بالايا جاتا بك تیامت وآخرت کی بات میں خواد مخواہ جنگڑ ہے ڈال رکھے ہیں۔اس کودی شلیم کرے کا جس کو بارگاور بوبیت سے محتفل ہواور جو تحف راندہ درگاہ سے اور خیروسعادت کے داستول سے چھیردیا میاہے دہ اس بیز کے تنکیم اور قبول کرنے سے جمیشہ بازرے کا حالا تکدانسان ا گرمبرف" آنان کے نظم ونسق میں غود کرے تو یقین ہوجائے کہاس سئله بش بفرنامحض حافت ہے آھے قیامت کے محرین کی ذمت ب كرغارت موجاكي بيسندياتي كرتے والے جوك جبالت مي بعولے ہوئے ہیں اور خفات میں بڑے ہوئے ہیں۔

اب میاں ہار ب فور کے لئے یہ بات ہے کہ حق تعالی ان آیات میں ۵ بارشم کھا کرآ خرت وقیامت کی کہ جہاں دنیا میں کے بوئے اعمال کی پوری بڑا وسر المنی ہے یاد و ہانی کرار ہے ہیں کہ قیامت و آخرت جس کا وعد و کیا جاتا ہے وہ بالکل کے ہے اور دنیا میں کے ہوئے اعمال کی بڑا وسر اضرور یلنے والی ہے ۔ قو مقصد اس

يَسْنَانُونَ آبَانَ يُومُ الدِيْنِ أَيُومُ هُمُ عَلَى النَّادِيفِ تنون ، دومو سِس مِس مِن اللَّهُ وَمُ هُمُ عَلَى النَّادِيفِ تنون ، دومو سِس مِس عَمْ الدِيْنِ أَيْ يُومُ هُمُ عَلَى النَّادِيفِ تنون ، دومو سِس مِرى عِبْ اللَّهُ عَلَى النَّادِيفِ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُ اللَّهُ عَلَى الللْمُ اللَّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى اللللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ عَلَى الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ عَلَى اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ عَلَى اللللْمُ اللَّهُ عَلَى اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْ تے تھے۔ بے شک متلی لوگ پیشتوں اور چشمول بیل مول گے۔ ان کے رب نے ان کو جو عطا کیا ہوگا، ۔ اس کے قبل نیکوکار تھے۔ وہ لوگ رات کو بہت کم موتے تھے۔ اور انجیر شب میں ماری ذات شریحی متو کیا تم کودکھلا کی نبیس و بتا۔ اورتمبارا رز تی اور جوتم سے وعد و کیا جا تا ہے۔ ۔ آسان میں ہے۔ توقعم ہے آسان اور زمین کے برور دگار کی کروا كُنِّ يَشْلُ مَا الكُلْمِ تَنْطِقُونَ

روز جزارتن ہےاوراہیا یقینی جیباتم باتھی کررے ہو۔

ب؟ يَوْهُ الذِّيْنِ مِمَا ومِرَاكا ون إيون من ون الله في النَّالِ ألله من الله من النَّالِ الله من ا = ا فَدَارِ إِلَيْنَ ووج اللَّهُ تُورِدِ مَ صَاسَ كَا النَّتَعْ مِلُونَ بِلدى رَتِ اور منت الحديث ليفواك مأالته في جود اليس ربع بِنُ أور ش التَّمَنَّ أَوْ آانول البِيَّ فَكُفَر تمهارا رزق في وَلَوْ تَكُونُ أور جوتم سے دعدہ كيا جاتا ہے فورگيب هم ہے رب كي التَسَاءَ آسانول وَالْأَرْضِ الدَرَ مِنَ اللَّهِ وَقِلْتُ بِهِمْ مَنْ مِنْ عَلَيْ مِنْ النَّكُونُ مِنْ مَنْ النَّطِيقُونَ بولتم مو

تفسير وتشريح: كذشة ابتدائي آيات بيل قسميكام كے ساتھ يفرمايا كيا تھا كەقيامت ضرورا تى بھادر جزاد سزا ضرور مونے والى ہے - كفار كمه جب کلام یا کے گائی آیات جس میں قیاست کا آٹاور جرفض کا دوبارہ زندہ ہوکر دنیا کے اتحال کی آخرت میں جزاد سزایا تا۔اور تیجہ میں جہنم سے عذاب یا جنت کی راحت کاملنا سنتے تو وہ اعترائش کے طور پرشسنواور بنس ہے کہتے کہ آخروہ قیامت آئے گی کمب؟ وہ جزاامیز اکا دن کب ہوگا؟ ہم تو انتظار ہی ایس ميں اب تك أو آيائيں - مجرمحرين قيامت وآخرت ميمجي كہتے كەيەجوقيامت مين عذاب كى دهمكيان بهم كوسنا كى جاتى بين أواس قيامت كوسلے آؤما؟

اللي تقصيرات كي معاني ما تكتية كرالي حق عيود ينك إدانه موسكار جوكوتا بي مهی و واجی رحمت سے معاف فرماد بیجئے تعنی کشرے عبادیک کان کومفرور نہ سرتی تھی بلکہ جس قدر بندگ میں ترقی کرتے جاتے خوف اور مجتلیجیت بوهنا جاتا تقاربية عبادت بدنية من ان كى حالت تقى اور عبادت ماليه من المنظم التي المن المنظم المن المنظم المن ا ان کی بیکیفیت تھی کدان کے مال دولت میں سوالی اور غیرسوالی سب کاحل تمالیتی علاد وفرش زکو و کے انہے مال میں این خوش سے سائلوں اور مخاجون كاحصه مقرر كرركها تفاجوا ليسالتز ام اوراجتمام سيدية يتح جيس كمان كے ذمدان كا كريم آيور بيتقين كي صفات كامضمون أو جي عي آ ميا تعااصل مضمون بديان بوربا تعاكدتيا مت ضرورة في والى بداور چۆنكەكفارقيامت كى سحت كاانكاركرتے بتھاس كئے آھے ہى دليل كى طرف اشارہ ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ یقین لانے کی کوشش اور طلب سرتے والوں کے لئے امکان قیامت پر بہت می نشانیاں اور لیلیں ہیں اورانسان اگرخوداین اندر باروئے زمین کے حالات میں تحور کرے تو بہت جلدائ نتیجہ بریکی سکتاہے کہ ہرتیک و بدکی جزاوسزامی نہ کسی رنگ يش منرورل كرر ب كي مجلد يا بدير يه مثالاً انسان جرمات كا ابناسونا اور پجر جا کنا ہی و کھے لے بہمی ایک نمونداور دلیل ہے بعث بعد الموت کی۔ اس جبكه انسانوں كى آنگھوں كے ساہنے استے دلاكل موجود ہيں تو آسكے تو تو بنظأ قرمايا جاتا سي كدجب اليب ولأل موجود جيراتو كياتم كويم بحي مطلوب وكمائي تيس ويناكرتم اس كا الكاركرت بورة كم أيك اوروليل امكان آلیامت بردی جاتی ہے اور ہتلا یاجا تا ہے کہ جو پچھوز مین بیس ہور باہے اس كانتكم أسان بى = الراب يبال تك كروزق كا دار عاديمى فراتمهارى كمائي ادرجد وجهد رشيس ركعامميا بكراس كالتظام بعي اوبري ست جوتا ے۔بس جس طرح تمبادا مقدر رزق تمبادے یاس پینجاب ہونک وہ قیامت مجی تمبارے پاس آ میٹیے گی جس کاتم ے دعدہ کیا جاتا ہے کیونکہ وونول لیعنی تمیار اور قبا اور قبا است ایک وقت میں معدوم اور اس کے بعد خدا کی قدرت ہے موجود ہونے میں دونوں برابر ہیں پھراکے چر کا اقرار کرکے دوسری کا انگار کرنا محض ہے معنیٰ ہے۔ اور اب تو مادیت اور وبريت اورسائنس ترقيات كازمان بدآج والى المسمآء روفكم اور

ہم بھی تو دیکسیں ووکیسا عذاب اورکیسی قیامت ہے جس سے ہم کو زرایا دممكايا جاتا ب-الكوان آيات ش جلايا جاتا بكرية قيامت ك منکرین اتکارادرہلمی کے طور پر یوجیتے ہیں کہ بان مساحب! وہ انصاف اور جزا کا وان کب آئے گا؟ آخر آئی دیر کیوں موری ہے؟ حق تعالیٰ ک طرف سے ال منظرین کوجواب دیا میا کدفر رامبر کرو۔وودن آیا جا ہتا ہے ك جب تم آحك من الني سيده ع كن جادًا م اورخوب جلاتيا كركها مائكا كالواب إنى شرارت اوراستهزا كامزا بكمواجس ون كى جلدى ي رے تنے وہ دن آم بیا۔ یہ جواب ای طرز کا ہے جیسے کسی مجرم کے لئے بھائسی کا قتم ہو جاوے مگر و واحق محض اس وجہ ہے کہاں کو تاریخ نہیں بتلا لَي عَن محكديب على كئة جاد سادر كي كراجهاد ودن كب آسة كا؟اس لے بواب میں بجائے تاریخ بھانے کے ریکہنا نہایت مناسب ہوگا کہ وہ ون اس ونت آئے گا جب تم پھائی برانکا دیئے جاؤ کے تو ای طرز کا جواب حق تعالى في مشرين قيامت كوديا كدوه قيامت كادن وودوكاجب تم آگ پر تیائے جاؤ کے اور تم ہے کہا جاوے گا کہ اپنی اس سزا کا سرہ چکھو۔ یکی وہ عداب بےجس کی تم جلدی مجایا کرتے عضاور بے بروائی ے و نیاش کہا کرتے تھے کہ بروقت عذاب کی دھمکیاں کہاں تک سنائی مِا كُمِن كَى معذاب آنا يو كون نبين آجاتا-آك بطاياجاتا يك برخلاف ان کفارومنکرین کے متنین یعی افی ایمان بربیز کارجنبول نے د نیاش اللہ کے آ مے سر جھکا یا اور جن باتوں ہے منع کیا عمیاان کو اللہ کے ڈرے جھوڑ اتوا بیسے ٹوکول کو قیامت کے دن بڑاانعام واکرام ملے گا۔ ان ا میں ہرایک کورینے کے لئے بہشت سے باغات دیتے جا تھی **م**ے جن كا تدرجا بجاجة جشم بيتية بول كالله تعالى أنيس الي تعتيس و مدربا بوكا ا اورووان نعمتول وشكر كذاري كرساتهدونول باتعول سے ليد بهول ے رونیا سے جونیکیاں سمیٹ کراہ نے تھان کا نیک پھل ٹل رہا ہوگا آمے ان کی نیکیوں کی قدر تفعیل ہے یعنی جنت میں رہنے والے متفیوں کی دنیا میں یہ حالت تھی کہ دوساری رات سوکر غفلت ہے نہیں حمّدارتے بتھے بلکہ نیند چیوڈ کررا**ت کا اکثر حصیال**ٹد کی عمادت و بندگی میں مُذارحَ بِتِهاور كِمِرضِج كِي وقت جب رات فتم بونے كوآتي تو اللہ ہے

اور طوفان آیا اور ای حبابی و بریادی موئی که اس ترتی یافته و خیاهی بهری جانی شاید دوسری جگ ند آئی مو ۔ تو کیا امریک نے باوجود اپنی سائنگی ترقیات ان تدرتی آفات کوآئے سے روک دیا۔ جومصیبت قط ک مندوستان باینکلدولیش براس ونت یعن ۱۹۵۴ء پس پری مولی سید کیا وای فدرتى آفات أعددامر يكداور كناذاو فيره برنيس برستس اور بكلدديش وہندوستان کی طرح بھوک ہے۔ سیک سسک کر لوگ دہاں نہیں م سکتے اخبار مین معترات کومعلوم ہوگا کہ بنگلہ دیش کی کیا صورت حال ہے (مینی ٣ ١٩٤٨ميس ) اخبارات كي خبرے كدؤها كه جيے شهراوردارانسلطنت ميں ہررات میں ۲۰ سے لے کر ۴۰ افراد جوک ہے سسک کرسز کول اور **گل**یول من مرديموئ بائ جاتے ہيں اور شيخ سوريد مينو پيني كى كا زيال ان الوكون كى الشعي اشاكر حن عن بجدنياده بوت بين الك اجما في كرص میں فن کردیتے ہیں۔ای بنگددیش کے شلع رنگ یور کا حال تکھا ہے کہ **رنگ** يورکي يوري آبادي جوقريب هالا که سناس کي نقر يه اساله که کي آبادي کومرکاری تورول ہے روزاندا یک روٹی ٹی ٹس کے حساب ہے دی جاتی ہے۔ سرکاری اعداد وشار کے مطابق ای رنگ بور میں روز انتقریباً ۱۳۰ ا فرادموت کی نیندسوجاتے ٹیں اور غیرسر کاری اعداد و شرکے مطابق اب تك جوك معرف والول كى تعداد صرف أيك لا كادمت تجادذ كرچكى بيداى طرح دومر علاقول الريعى تباه كن صورت حال ہے۔ بیسنا کر پہال موقع کی مناسبت ہے ایک بات بیموش کرنے کودل جابتا بكراب جبآب كمامني كالانتفاءة أيتودل مساس وقت محسوس سیجئے کیاس ونت روئے زمین پرانڈ کی متنی تھوق ہے کہ جوآ سانی رزق ہے محروم ہونے کی وجہ ہے سسک سسک کرادرایزیاں رگز کر بھوک ے جان دے دبی بے اور ہمیں اللہ نے اسیفے ضل وکرم سے کیسی سمولت اورعزت وعافيت اور راحت وجين دسكون ب رزق عطافر مار كها ہے۔ آخر بھارے اٹرال کون ہے ایجھے ہیں۔اوروہ کون سا گناہ ٹیس ہے کہ جو

اس ملك كى مرزيين برشد بور ما بو يمس القدكان فصل سداور ندمعلوم كن

متبول بندوں کی بدوات ہم وجمی باسانی رزق ال رہا ہے۔اس لئے

تھوڑے بی عرصد کی بات ہے کہ اس میکدن کے ایک خصہ کھی ایسا سیانا ب

تمبارا رزق آسان میں ہے کون نقین کرنے کو تیارے ۔ بورب کے و بريول فيجير يول اور برويون كوتهود ميئة الب تووه جرقر آن كوآساني كاب بحى بظا برتسليم كرت بيلان كواكثريت كابحى هيق اور يخته عقيده اس برنظر نیس آی کے جارا اور تمام مخلوق کا رزق آسان جس ہے۔اب تو وتیا والول ك أكثريت كالبيعقيده بك كدامر يكداور كناة اورآسشريليا وغيره جهان نلدان كى ضروريات ئزياده پيداموتا بوهمين اتاج دےكر الدى غذائى ضروريات كويوراكر سكت بيلاور ميس قطاورغذائى كال ي بحايجتے ہیں۔اخبار مین حضرات حانتے ہیں کردنیا مجر کی تو میں صلاح و متورد كيلية اوراسية ملك كى غذا في ضروريات كوفراجم كرت كيلي يورب مك شرردم بن ۵ نومر ٢<u>٨ ء سے جع جي اوراس عالمي غذائي كانفرنس بر</u> تظری لگائے ہوئے ہیں اور اخبارات لکھ رہے ہیں کہ بینقد انی عالمی كانفرنس اين باره روزه اجلاس من جو فيعله كرے كى وہ كروژول انسانوں کی موت وزیست کے فیصلہ بول مے (حریت اداریہ انومیر سے اونیا کے ملکوں کی بنگامی غذائی ضروریات کو بودا کرتے کیلے آیا۔ عالی و خیرہ کے قیام کی تجویز برخور ہور اے اور اتوام تحدہ کی خوراک وزماعت كي تظيم نے عالمي و خيره كيلئ برسال ١٠ كروزش غلد ك مقدار مقرر کی ہے (حریت اونومبر مالے اواع)جس کے لئے • الا کان فل مالا قد \_تین سال تک \_ کناؤانے ویے کا وعدہ کیاا درای طرح آسر یٹیانے ۱۰ لا كَوْنُ عْلَمِ مِالانْ تِمْنِ مِالْ مُك وسيخ كاوعد وكيا أورا يسي عَي وعد واحريك اورودسرے فاصل اناج بیدا کرنے والے ملکوں سے لینے کی کوشش میں گھے ہوئے جی ادرانی اس لا بعقل اور موہوم تبویزے دنیا کے کروڑوں انسانوں کو بھوک ہے ندم نے دینے کاحل تجویز کررہے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا مالله. ذراغورو سيجة كديدجوان دانا بنن كا توشش كررب بين توان ميعقلول كي عقل جم ينبيس تاكرجن اسباب ووجو بإت اور فقدرتي آفات كي وجديه ونيائي بعض ملك جيسے بندوستان اور بتكلية ليش وفی ہ قط کے شکار ہورہ ہیں (بدیر کے اوا ہے دانعات کی طرف اشارہ ے اب وہ تی آفات اوراسیاب امریکے۔ اور کناڈ ااور آسٹریلیاوغیر ویڑمیں آ سلتے .. اور قدرت خداوندی تو و نیادالول کونموند دکھلا تی رائتی ہے ۔ انجی

اً سائے کھا ؟ آجائے برول ہے اللہ کا شکرادا کیا جائے اورانٹہ کے وہ سعاد تمندادر نیک بندے جود وسرول کو کھٹا بلاکر کھاتے ہیں ان کو دو ہراشکر ادا كرة جائبة كدة صرف القدانواني في فودان وكحلالي بلا بلكه واسرول ويعلى كالن إلى كالمعادت العيب فرمانى رادراى قرآل ياك على الله تعالى كالرثاوب قنن شكوتم لا زيد نكم ولنن كفرتم ان عذابي لشابدا كرتم شكر كرد عية تهيل ضرورزياده دول كالوراكرتم ناشكرى كرو ے لو بیشک میرا عذاب برا اخت ہے تو حقیقت سے ہے کہ جارا اور ساری محلوق كارزق آسان من بيجيها كرانندياك فرماياوهي السعاء رز فکید یو محلوق کوونی رزق نصیب بوگا جوآسان سے ان کے لئے ار عادات الخاس براكر مح ادر جايقين موقوى مدرن طلب كرا ب المناجس ك ياس رزق ك المقيقي فرخيره موجود بين اور جوهيقي رزاق اور روزی رسال ہے۔ کاش کہ وکی ان محض مادی اسباب مرنظر رکھنے والوں کو سنادے و فی السماء وزفكم كرتمبادارزق اسان من عداس لك ای حقیقی رزاق ہے رزق طلب کرو۔ وواگر رزق بند کروے یا کم کروے تو ونیا کی ولن کی حکومت اور طاقت ہے کہ وہ بند کئے ہو ئے رزق کو کھول سکے يا كم كوزيده كر سكم اورا كروه رزق كعول دية ووكون ب كرجواس كوبندكر و ہے یاروک کے ڈریوں تو یکی ہے کہ یہ یات تو دین کے ڈریوں ہے مجھو میں آسمنی ہے۔ اور دین می سے بیر ہے۔ الا ما شآء الله

اس جملہ و فی السماء رزفکم کے سلسند میں بات کہیں کیس طویل ہوگئی۔ الغرض ببال قیامت کے سلسند میں بنایا گیا کے جس طرح تمہارارزق تمہارے پاس آسان سے ویڈی ہے۔ اورشی وہ قیامت بھی تمہارے پاس آپنچ کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ہ آسے منکرین کو یقین ولانے کے لئے حسم کھا کرارشاد ہوتا ہے کہ جس ہا تان وزین کے مروردگار کی کدوہ قیامت ایک بی برحق ہاور واقعی اور یقین ہے جسے تمہارا بولنا یعنی جسے تمہیں اینے ہولئے میں کچھ

شك وشبنيس بوتا ايساق قيامت يس محى من كمكن كالمجائش أيس-يهان ان آيات بش متعين كي جو بيصفات ميان كي في كيده ورات كويبت كم سويا كرتے مضحة أحاديث يس مجى اس كى يعني راكيلا بي وبہت ہو اسے عبادت کرنے کی بہت فضیلت آئی ہے رمند امام احر میں ایک الم حديث بررسول القصلي الذعليه وسلم ارشاد قرمات مين كريشت عل اليه بالا فاندين جن كاتدركا حصد بابريد اور بابركا جعد إعدر ے نظراً کا ہے۔ بیان کر حضرت الوموی اشعری نے فر مایا یا دسول اللہ (مسلى الله عليه وملم) يكن ك في جي ؟ ارشاد فرمايا ان كي سائع جو نرم کلام کریں اور دوسروں کو کھلاتے یا ہے رہیں اور جب لوگ سوئے ہوئے ہول برنماز برجتے رجی -حضرت عبداللہ بن سام رضى القد تعالى عنه جواسلام لانے سے بیملے میوویس سے تھے قر مات میں جب شروع شروع مسول اللہ کمہ پینہ شریف میں تشریف لاسے تو لوگ آپ کی زیارت کے لئے ٹوٹ پڑے۔ ہم بھی اس مجمع میں تھا والندآب كيمبارك جرور نكاويزت بى اتناتويس في يقين كرايا کہ بدلورانی چیرہ کمی جھوٹے انسان کانہیں ہوسکتا۔ سب سے پہلی بات جورسول کریم صلی الشه علیه وسلم کی میرے کان میں یزی بیمی که آب نے فرمایا اے لوگو کھانا کھلاتے رہو۔ صارحی کرتے رہواور سلام کیا کرداور را تول کو جب لوگ سوتے ہوئے ہوں نماز اوا کروتو تم سلامتی کے ساتھ جند میں داخل ہو جا کا محے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ا بهم کوچھی میں معادتیں تعییب فریا کیں۔ آمین ۔

> وعا سیجیجے: اللہ تعالی اسپے متعین اور محسنین بندول میں ہم کو بھی شامل ہونے کی سعادت نصیب قرمادی اور انہی کے ساتھ جارا حشر ونشر قرمادیں۔اور جس جنت کا ان سے وعدو قرمایا کیا ہے ہمیں بھی اس بین واخلدا تی رحت سے نصیب قرما کیں۔ وَالْجَوْرُدُ تَعُولُ کَا اَنْ الْحَصَادُ يَلْلُورُ يَا الْعَلَيْدِينَ

besturd!

هَلْ اللَّهُ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِهِمُ الْمُكْرَمِينَ ۖ إِذْ يَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَامًا قَالَ سَأَكُوْفَوْمُ

کیا اوا اہتم کے معزز مہمانوں کی حکایت آپ تک پیٹی ہے۔ جب کہ دو ان کے پاس آئے چران کو سلام کیا، ایرامیم نے بھی کہا ملک

مُنْكَرُونَ ۚ فَرَاعَ إِلَّى آهُلِهِ فِيكَ مِنْ بِعِبْلِ سَمِينٍ ۗ فَقَرَّبَهَ اللَّهِ مَقَالَ ٱلا تَأْكُلُونَ ۗ

انجان لوگ ہیں۔ پھرا بینے تھرکی طرف جے اور ایک فرید پچھڑا لائے۔ اور اس کوان کے پاس لاگر رکھا کہنے گئے کہ آپ لوگ کھاتے کیوں قبیس۔ ریم و صرب میں قبل کے مصربہ طور واقع میں مرب میں مرب وروں کا اس جے سربہ بربر میں ورم اور مرب

فَأُوجَسَ مِنْهُ مْرِخِيْفَةً ۚ قَالُوْالا تَحْنَفُ وَبَشَرُوْهُ بِغُلْمِ عَلِيْمٍ ۚ فَأَقَبُلُتِ امْرَاتُهُ فِ صَرَةٍ

تو ان ے دل میں خوف زوہ ہوئے ، انہوں نے کہا کہ تر ومت ، اوران کوایک فرزند کی بشارت دی جو بواعالم ہوگا ، استے میں ان کی بی بی بولتی پیارتی آئیں

فَصَكَتَ وَجُمَهُا وَقَالَتَ عَجُوزً عَقِيْظٌ قَالُواكُنْ لِكِ قَالَ رَبُكِ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَكِينُمُ الْعَلِينُمُ

جرماتے پر باتھ مادااور کیجائیں کربڑھیا با نجھ آفریٹے گئے میگے کتبارے پروردگار نے ایمای فرمایا ہے، میکوشک میں کدووبردا حکست والا جاسنے والا ہے۔

هَلْ كَيْ الْمُدُونِ وَالْمُونِ وَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ ا

آیات میں ذکر قربانی کی ہے وہ سورہ ہوواور سورہ تجربی بھی گذر
پکا ہے ۔ خلاصہ قصہ کا ہے ہے کہ جب حضرت ابرائیم علیہ السلام
اپنے آبائی وطن ہے ججرت کر کے ملک شام میں آجے ، حضرت
ایرا تیم علیہ السلام کی ۸ ہرس کی عمر میں حضرت اسامیلی حضرت
ہاجرہ کیطن ہے پیداہوئے بھے محرصفرت سارہ کیطن ہے آپ
کوئی اوالا و نہ ہوئی تنی اور وہ ای امید میں ہوڑھی ہوگئی تھیں اور
کوئی اوالا و نہ ہوئی تنی اور وہ ای امید میں ہوڑھی ہوگئی تھیں اور
ایرا تیم علیہ السلام اپنے تیر کے دروازہ پر بیٹے ہوئے تے ۔ وہ پہ
ایرا تیم علیہ السلام نے آئی عاوت و مہمان نواز کی کے موانی اس و
ایرا تیم علیہ السلام نے آئی عاوت و مہمان نواز کی کے موانی اس و
کھانا کھلانے کا انتظام فرمایا اور ایک چھڑے کا حل ہوا کوشت تیار

بعض بچوجی امور کاعلم بھی قربایا تمر چربھی اُنبیا کھا کھی محیط کل' مہیں كلى اورتفصيلي غيب وشهاوت كاعلم خامسه خداوندي بحل تطلع بيرمغت حق تعالى في اين التي تضوص فر مائى . قرآن كريم كا صد إلى التي اس پرشابد ہیں جن سے ابت ہوتا ہے کہ انبیا ملیم السلام کی فیب اللہ ای دال تین ستے ۔ مرافسوس کہ باوجود الی کھلی ہوئی صاف اور علاقیہ تصریحات کے اس امت کے پجولوگ پہود ونصار کی کی طرح افراط و تفريط مي متلا موئ ميسائول في فرط محبت كي وجد عد معرت عیسی عنبہ السلام کوان کے رتبہ ہے بڑھا کرخدا بنا دیا یہودیوں نے حضرت میسی علیه السلام اوران کی والده حضرت مریم علیما السلام کے حق میں گنتا فی کی اور بہتان لگائے۔ اس افراط ورتفریط کی بنا پر دونوں بیبود ونعباریٰ کوقر آن کریم میں مغضوب ملعون اور کا فرقر اردیا میا۔اس وقت بیافراط وتغریط کے فتنداس است میں بھی تھیل رہے میں۔انبیا وادراولیا وادراتشے برگزیدہ بندول عظیدہ ومحبت میں ا بمان ہے مگر محبت وعقبیدت اپنی صدود کے اندر بنی وئنی حاسبے ۔ جب محبت حداعتدال ہے ہڑ ھاکرغلو کے درجہ میں پہنچ جاتی ہے تواس ہے شرک کا درواز و کھل جا ؟ ہے جیسا کدروافض نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنه اور دیگر ائر اہل بیت کی محبت میں انتہائی کی غلو کیا یہاں تک كدان كے لئے خدائي صفات ثابت كيس رائيس عالم الغيب۔ حاجت روا اورمتصرف امور مجما حبيها كدان كي نهايت معتبر كمايون ے ثابت ہے ۔ ان کے برنکس بعض فرقوں نے جیسے قادیانی . برویزی\_ بہائی انہوں نے شان رسالت میں کوتا عی اور گستا خی کی اور حفرت خاتم أعمين صلى الشعليه وسلم كى فتم نبوت كا الكاركرك جھوٹی نبوتیں کھڑی کردیں۔ای طرح منکرین حدیث نے پخضرت ملى الله عليه وسلم كي عصمت اوروجوب اطاعت كا انكار كيا أورآب کے اسوہ حسنہ آ ب کی سنت اور مدیرف کے دین میں جست ہونے کے اجماعی عقیدہ کورد کر دیا۔ اس طرح مدلوگ تفریط کے راہے ممراتق میں جتا ہوئے۔ اللہ تعالی افراط وتفریط کی محرابیوں سے جارے وین وایمان کومحفو تاریخیس \_

الغرض ويمرانياء كاطرح حضرت ابراتيم عليدالسلام بعى عالم

کرائے مبانوں کے سامنے لا کر رکھا تکرمہانوی نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا جس پر معنرت ابراہیم علیہ انسلام کو پکھو تعب تھی ہوا کہ کھانا کیوں نہیں کھاتے اور ساتھ ہی طبیعت میں پکھیٹوف تبحي آيا كدكهين مدوشن شامول كيونكهاس زمانه بين مدهبور وستورقها كدوشن اينے وشن كے كحركا كماناتيس كماتا تعار جب فرشتوں نے جوبھک انسانی حفرت ایراہیم طیدالسلام کے مہمان ہے بوئ بتع معترت ابراتهم عليه السلام كوكهانا ندكهائے ير بحد متحب اورساتھ تی فکرمندو یکھا تو فرشتوں نے طاہر کرویا کہ ہم فرشتے ہیں ہم کو کھانے پینے سے کیا خرض۔ ہم تو آپ کو ایک خوشخری دسینے آئے ہیں کرآپ کے ایک فرزندلینی حفرت اسحاق طیدالسلام پیدا ہوں کے جو بزاعالم ہوگا ۔ معزت سارہ چیچے کمڑی ہوئی ہدیا تیں سن رہی تھیں۔ حضرت سارہ نے جو اولاد کے پیدا ہونے کی خوشخبری کی تو وہ بولتی بکارتی ہو کمیں آئیں اور بزے تعجب سے ماتھے ير باتحد ماركر كنيم كلين كهاؤل تو بين بزهياا وربير بالجحاتواس وقت بچہ پیدا ہونا عجیب بات ہے۔اس برفرشتوں نے کہا کہتم تعجب نہ کرو۔ تمہارے پرورد گارتے ابیا ہی فرمایا ہے ادراس میں پکھیشک سميس - كيونكد الدالعالمين في الياعي فرايا بادروه برى عكست والا اور برا جانے والا ہے ۔ چنانجدجس وقت اس بشارت کے مطابق حضرت احاق عليه السلام بيدا هوئے تو حضرت سارة کی عمر ٩٩ مال اور حفرت ايراجيم عليه السلام كي حمر • • اسال كي تقي \_ . انناآ بات ہے متعلق ایک مغیداور کارآ ید تنب بھی ملتی ہے ادروہ مہ کہ انبیاء کرام کی عالم الغیب نہیں ہوتے راس چودھومی صدی کے فتنون ميل ساكيا ابم فتنابعض الل بدعت كاوه عقيده ب كما نبياء اولياء عالم الغيب موت جي راس من شك نيس كرالله تعالى كى ساری کا مُنات میں خدا کے تیفیبروں سے ندکوئی فضیلت ادر ہزرگی میں برح کر ہے اور نہ بی علم و حکست میں برتر ۔ اللہ تعالی نے اسے يغيرول كوا في وي سے سرفراز فربايا۔ انبين وين كا سارا اور كالل علم عطافر مايا ـ اورتمام انسانول بيل علم ودانش يمقل وفيم يتنكست وفراست اور ديكر كمالات ايمانيه بيل سيمتل ويكان بنايا اورحسب ضرورت

ے اصل عقیقت معلوم ہو لی کدوہ فرشتے ہیں اور خوشخری و اللہ اللہ 🛉 بیں تو آپ کا خوف جاتا رہا۔ الحاصل اس واقعہ ہے روز روثن 📆 | طرح ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوآ مخضرت صلی القدعلية وسلم كے بعد تمام انبيا مورسل بين انفنل منے كل علم غيب ان كو بھی عطانیس کیا گیا تھا۔ علم غیب کلی حاصہ خداد تدی ہے اور صرف تن جل وعلى كى ذات عالم الغيب والشهارة براب حضرت ابراسيم اور آنے والے فرشتوں میں جومزید گفتگو ہو کی وہ اگلی آیات میں فلاہر کی

محمح يب جس كابيان انشاءالغدة ئنده درس بيس موكايه

الغيب ند تخصيها كدان آيات سے تابت بوتائ كد معرت ابراہم أحمى كدآب كوامل حقيقت معلوم ندهى۔ جب و المنافق كي مان عليد السلام نے اللہ كفرستاه ول كونبيس بيجانا اور ان فرشتول كو يكى محجر کریدانسان میں کیونکہ وہ انسانی شکلوں میں آئے تھای لئے آب ان کے لئے چھڑائل کرلے آئے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو فرشتوں کوانسان نہ بھمتے اور نہ ہی ان کے لئے بچیز اتل کر لاتے۔ ودس سے بدکہ جب فرشتوں نے کھانے کی طرف باتھ نہ بڑھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے روبیہ ہے ول ہی دل میں ڈرے کہ مهادا به وثمن جول به حالاتكه وه فرشيقه حضرت ابراتيم عليه السلام كو خشخبری و ہے کے لئے آئے تھے۔ بہر مال خوف کی وجہ مرف یمی

#### دعا سيحئ

الله تعالى بسيس صحح اور سعے اسلامى حقائد ركھنے كى توفق عطا قرماكيں۔ اور افراط وتغريط سے بمارے دین کو محفوظ رکھیں ۔اور حقیقی اسلام وابمان پرہم کواستقامت نصیب فرمائیں۔ یااللہ اس است میں جو ظاہری و باطنی فتر پھیل رہے جی اُن سے ماری حفاظت قرائے اور ایے تنقی و محسنین بندول میں ہم کوشا فی فرما ہے۔

ياالله افي قدرت كالمدكا بم كويقين كالل نعيب فرماية آب افي قدرت سے جو جامين وو كريكت بين ركلوق كيليد جوماعمكن اورمال موده آب كيلية بالكل آسان اورسل ب\_ بالشهم كواجي قدرت كالمديرتوكل اورجروسدعطافر ماسية اور مهاري برمشكل كواسية فعنل وكرم ے آسان اور مہل فرمائے۔

> ياالله! بي ذات ياك سيميج اورقوي تعلق بهم كونصيب فرياسية .. والجرردغونا أن الحيار يلورب العليين

be furdinbooks, word ress.com

تعليمي درس قرآن

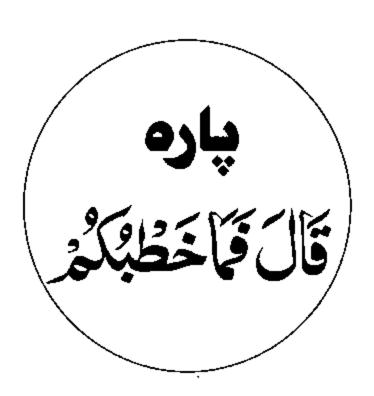

ورَّهُ الطَّهُرِيْتِ بِاره- <sup>يم</sup>َّ تعلیمی درس قرآن....مبق -- إ براہیم کئے گئے اچھاتو تم کو ہزی مہم کیا درویش ہے اے فرطنو! فرشنوں نے کہا کہ ہم ایک حِيَارَةً مِّنْ طِيْنَ ۗ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْسُيرِ فِيْنَ ۗ فَأَ کے پھر برسائمیں جن ہم آئید کے دب کے باس سے خامی نشان بھی ہے حدے گذرنے والوں کیلئے ۔ تو ہم الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فَمَا وَجَلْ مَا فِيهَا غَيْرُ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۗ وَتَرَكُّنُ کیحدہ کردیا۔ سو بجز سلمانوں کے ایک مکمر کے اور کوئی مگمر ہم نے نہیں بایا۔ اور ہم نے اس واقعہ میں ایسے نوگوں کیلئے قَالَ اس نے کہا کھا تو کیا کھنٹے لکٹی مقصدتمہارا ایک اے انگار سکان تصبیح ہوئے (فرشتو) ڈاٹوا نہوں نے جواب إلى طرف القود الخويان بمرة م (مجرس كانوم) بأزيل تاكريم يجيس (برماكي) عَليْهُ أن إلى جبُارَةٌ بَعْر أ ميث بينيت ملك كل المستوكمية نشان كتابو رُبُفَ تمہارے دیب کے باب کینٹیر وہٰن مدے گزر جانوانوں کیلئے کی نفرینڈا کیل ہم نے نکال لیا سَنْ کُلُکُ ہوتھا کیفکا دس ہم کی جن ہے المؤمنيين ايمان والے فَهُ وَبَدُنَ الرسم من زيال فيضاس عن عَيْر بَيْتِ أيكم كموا جون سدة السيليان مسلمانول وترتي الدم في جودوى غِنْهَا اس عن الْبِيَّةُ الْكِيدِ نشاني إِنْهَا بِينَ الرِّي الناوكون كيليع في يُفافُؤونَ جوة رست بين العُدَاب الْأَلَابِينَةِ ودوناك عذاب فرمایا که وبان تو لوط علیه السلام بھی موجود ہیں؟ کیا لوط علیہ تفسير وتشريح ان آيات من بلايا جاتا بحضرت السلام کی موجودگی میں بستی کوتباہ کیا جائے گا؟۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے دریافت فرمایا کہ آپ فرشتوں نے کہا کہاس کاعلم ہمیں بھی ہے کہ لوط علیہ انسلام لوگ اور سی خاص مقصد ہے آئے میں؟ اس پر ان فرشتوں

سیر و سرس ان ایات من برایا جاتا ہے صفرت ابرائیم علیہ السلام نے ان فرشتوں ہے دریافت فر مایا کہ آپ اوگ اور کسی خاص مقصد ہے آئے ہیں؟ اس پر ان فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم قوم لوط کی سزا دہی کے لئے ہیں جسیح گئے وہ ہیں۔ ہم ان پر سنگساری اور پھرول کی بارش برسا کر ہلاک کریں کے اور اللہ تعالی کی طرف ہے ان پھروں پرنشان کر دیئے گئے ہیں فدا کے تعلم ہے ہر ہر مجرم کے لئے الگ الگ ایک پھر مقرد کر دیئے گئے ہیں اور جو پھر جس مجرم کے لئے فاص کر ویا گیا ہے اس کی ہلاکت ہوگی ۔ تو جیسا کہ سورہ ہوز سورہ چرا در سورہ فشیوت وغیرہ میں ذکر ہو چکا ہے عطرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط پر عذاب کا حال من کر مو چکا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط پر عذاب کا حال من کر

السلام کی موجودگی میں بہتی کو تباہ کیا جائے گا؟۔

فرشتوں نے کہا کہ اس کاعلم ہمیں بھی ہے کہ لوط علیہ السلام

وہاں ہیں اور ہم سب کو جائے ہیں جو وہاں رہے ہیں۔ ہمیں تھم

مل چکا ہے کہ ہم لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے گھرائے

کہ تمام ایما تھ اروں کو بچالیں ہاں ان کی یوی نہیں نے سکتی وہ بھی

مجرموں کے ساتھ اپنے جرم کے بدلے بلاک کر دی جائے گ۔

مویا تمام بہتی ہیں صرف ایک حضرت لوط علیہ السلام کا گھرائے

مسلمانی کھرانہ ہے جرعذاب سے بچالیا جائے گا اور باتی سب کو

تباہ کر دیا جائے گا۔ فرکورہ گذشتہ سورتوں میں یہذکر ہو چکا ہے کہ

تباہ کر دیا جائے گا۔ فرکورہ گذشتہ سورتوں میں یہذکر ہو چکا ہے کہ

کس طرح لوط علیہ السلام کی قوم تباہ و بربادگ گئی اور حضرت لوط

besturdi

CON بحريج ورة الأوينت بإرو- ٢٥ عن

آمے دوسرا قصد حضرت موی علید السلام اور قوم فرعون کا ایکنی عبرت کے لئے بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاءاللہ آئندہ درس شن ہوگا۔

عليه السلام اورآب كم اتحدآب كا بما ندار كهروالول كو بجاليا | حاصل كرتے بيں .. بحر مردار يا بخر تو كا بدر آس ياس شير مناية مين تعالى كارشاد موتاب كراب تك يعنى زول قرآن كى اسدوم ك كندرة ج تك برصاحب ول كوفوتم المهاري جاى زمانتک دہاں تابی کےنشان موجود میں اوران کی غیر معمولی بلاکت | کی داستان عبرت سنار ہے ہیں۔ كقصيض ذرنے والوں كے لئے عبرت كابيز اسامان ب چنانچہ عذاب النمی ہے خوف کھانے والے آج تک اس t یاک قوم کی واستان بلاکت سے عبرت و هیجت

#### وعالشيحت

یا الله ان نافر مان تومول کے انجام ہے جمیل ہمی عبرت ونصیحت عاصل کرنے والا دل ود ماغ عطا فرما ہے۔ اور ہمیں اینے احکام اور اینے رسول یاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مچونی بری نافر مانی ہے بیخے کی تو نیق عطافر مائے۔

یا الله بم کواورتمام امت مسلمه کو برظاهری و باطنی عذاب سے بچا لیج راور ماری کونا ہوں اور تقعیرات سے در گذ رفر اے۔ اور ان بر گرفت اپنی رحت سے نہ فرماييكاس وقت جارامك جواختلاف وافتراق كيعذاب عي جنزاب یا الله اسلام کی برکت سے اس وبال کورفع فرما دیجئے ۔ اور جمیں اسلام وایمان سے بیا تعلق اورلگا و نعیب فرمایئه آمین .

وَالْجُرُوكُ عُوازًا أَنِ الْحُمَالُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلِّمِينَ

Destructing Ook

الْعَقِينُمَوْمُمَا تَكَارُمِنْ شَيْءِ الْتَتْ عَلَيْهِ الْاجِعَلَتْهُ كَالْرَمِينُوهُ وَفِي ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمُ

ہ مبارک آندگی مجھی جس جزیر گذرتی تھی اس کوامیا کرچھوڑتی تھی جیسے کوئی چڑکل کرریز دریز ہ ہوجاتی ہے۔اور شمود کے قصہ بنس مجی عبرت ہے

جيئدان ہے كہا كميا اور تھوڑے ذول چين كراور سوأن لوكول نے اپنے دب سے تھم ہے سركتى كى سوان كوعذاب نے آليا اور وود كھيد ہے ہو تھے اسور تو كريدي ہو سكے

مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوْامُنْ تَصِرِيْنَ ﴿ وَقُومُ نُوْجٍ مِنْ قَبُلُ إِنَّهُ مُ كَانُوْا قُومًا فيسقِينَ ﴿

ادر نہ بدلہ کے شکے۔ اور ان سے پہلے قوم نوح کا بی حال ہوچکا تھا، وہ پڑے نافرمان لوگ تھے۔

| إِذْ أَنِسَالُهُ مِب بِم منه است بجيها | إِلَىٰ قِرْمَوْنَ فرهون كي طرف | بِسَلْطُن فَهِينِي روثن وكيل (مجره) كيما تع هُوَانَى أَوْ است مرة لِي كُل الرَيْنِهِ إلى قرت كيساته | وَقُلْ لاركِها النبيرُ جلاء كرا الأَجَانُونَ يا ديانه الأَنْفَرْنَاهُ مِن بم نے است بكرا | وَجُنُودَة اور اسكا الكم فَنَدُنْ مُنْتُوعَ مِهِمَ مِنْ أَنْ اللَّهِ وَلِيا مِن اللَّهِ وَلِيا مِن اللَّهِ وَلَوْ الدَّوهُ الدوه المنطق لومت زوه | وَفَيْ عَلَوْ الدَّهِ اللَّهِ مِنْ مُعِيلًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا يَعْلِيكُ اللَّهِ مِنْ مُعِيلًا عَيْنَهُمُ ان يه البينة العَيْنُهُمُ عَامِاءِكُ آعَى مَانَكُرُ ووند مجوز تي على الرياضي الدُّ آتي عَيْنَهِ مِن إلاَجمَدُمُنَا مُراح كوري كَانْزُينِينُو كُل مرى بنرى كرم [ ويَنْ تَكُودُ اور فهود على الذَقِيْلُ جب كها كيا التَمْ أن كو المنظوظ الدو العالو المنظرية إلى رات كك فَعَنَوْا تَوْامِيونِ فِي مِرْتُونِي ﴾ فَيْنِي وَيُفِيونُ ابنه رب كاعتم فَلْقَدْ فَائِوْ مِن أَيْنِ كِزا الطبقة على كرك في فيفر اوروه النظاؤون وتجعيز تق فَ الْمَتَفَاعُونُ مِن الله عن سكت شاراي المِنْ قِيمَامِ مسمرًا جوئے كي الحكة كالنظافار وہ شاتھ المنتقبية بني جله الينز والے الحقور مُوثوج اور اور تحري وَمِنْ فَهِنْ أَسِ سِيرِكُمُ } إِنْفُلُورُ وَقِلْ وَمَا كُولُوا تِنْ } فَوْمَا لَيْسِةِ فِي لُوك عافر مان

بهودعليه السلام اورقوم عادكا قصدا ورحضرمت صامح عليدالسلام اور قوم ثمود كاقصداورتوم نوح عليه السلام كاانجام مختفرأ ذكرفرماكر منکرین د مکذبین کومرکشی و نا فرمانی ہے عبرت دلا کی جاتی ہے اور جتلا یاجا تا ہے کہ گذشتہ تو ہیں اس کفروا نکار'اورسرکشی نافر مانی کی بدولت بلاك و تباه كي جا چكي بين بينانجدان آيات مي مثلايا جاتا ہے کہ جس طرح توم لوط کے انجام کو دیکھ کر لوگ عبرت عاصل كر سكتے بين اى فتم كا فرمونيوں كا واقع ب\_موى عليه

تفسير وتشريح: محرين قيامت وآخرت كي شروع سورة ى مِن غدمت فرماني مُح اوران كورَ خرت و جزا ومزا كه الكار يرجبنم كى وعيد سنانى تفاتعى - تعراس بات كى تائيد مين كم منكرين ومكذبين كي ونيايش بمعي بكربهوني بيرة خرت بيس تولاز مآبرونا بي ے -حضرت او د علیدالسلام کی قوم کی جابی کا ذکر گذشته آیات مِن وَكُرُورُ مِا يَا كَمَا الصَّارِ اور عَبِرت ولا فَي حَمَّى تَقَى راى سلسله عِن اً مُصِياناً بإت مِين حضرت موكىٰ عليه السلام اور فرعون كا قصه اور تمام قوموں کے مفصل واقعات پہلی سورٹو<sup>©</sup> بھی گزر چکے ہیں۔ غرض کرانجام کفروشرک نافر مانی وسرکشی کا دنیا بین جھکان جہاندر ہا اورآ خرت میں تو دائی مصیبت جہنم کی ہی ہے۔ اورآ خرت میں تو دائی مصیبت جہنم کی ہی ہے۔

اب یہ جو آ فی دافعات نافر مان تو موں کی مزاکے بار بار قرآن
کریم میں دہرائے گئے ہیں اب ان کی حیثیت زیادہ سے نیادہ یہ وہ می گئی ہے کہ کسی مجد میں کوئی ملامولوی چند نمازیوں کے سامنے ان کو پڑھ لے اور سن لیس اور بس قصہ ختم ۔ نہ قوم کے لئے بیر قرآنی دافعات عبرت کے باعث ہیں نہ تصیحت کا ذرایعہ کیونکہ اب اس قوم اور ملک میں قرآن کی حیثیت دین دونیا کی مملاح دفلاح اور دونوں اور ملک میں قرآن کی حیثیت دین دونیا کی مملاح دفلاح اور دونوں عالم کے نجات دہندہ کی تو حقیقت میں مجھی تبییں جاتی ۔ اس میں عالم کے نجات دہندہ کی تو حقیقت میں مجھی تبییں جاتی ۔ اس میں بھرتا ۔ اس کے اور کان جسی ہمارے مسائل کا حل نظر ہی تبییں آ تا ۔ تو اس کے اور کان بھرتا ۔ اس سے عبرت حاصل کرتا اس سے تھیجت پکڑنا ۔ اس کے اور کان احتیام کی بابندی کرتا اس کے ممانع توں سے بچتا اس کا کیا سوال ۔ بیتول ا کبرالہ آ بادی مرحوم

رقیوں نے رہے لکھائی ہے جاجا کے تھانوں ہیں

کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانہ ہیں

ببرحال قرآن کا قرآن ہونا کسی کی مجھ میں آئے یا نہ

آئے ۔ کوئی قوم اور ملک اے اپنائے یا نہ اپنائے ۔ کوئی اے اپنا خیات دہندہ سمجھے یا نہ سمجھے۔ قرآئی احکام اور خبریں اپنی جگ اگل

ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وہ پیش آٹا لازی اور خداوعدی سے نافر مائی کے ہتلا دیتے ہیں وہ پیش آٹا لازی اور خداوعدی سے نافر مائی کے ہتلا دیتے ہیں وہ پیش آٹا لازی اور سے اللہ کی شمت اور مشیت پر موقوف بیا۔ اللہ کی تقدردانی اس کے اللہ کی مقدردانی اس کے اللہ کی تقدردانی اس کے دوبال کو بیادوتو م کو بھی نصیب فرمادیں اور اس کی تقدردانی اس کے دوبال کو ہم برے نال دیں۔ آئی ان

والجردغونا أن المهد يلورك العلمين

السلام کواللہ تعالی نے فرعون کے سمجھانے کے لئے بھیجا کہ مرکشی كوچيوز اورانندكا بنده بن كرروليكن اسداجي توت وسلطنت اور لا وُلْتُكُرير برواهممند تهاراس في اين زور وقوت برمغرور بوكر حل كى طرف عدر يجيرانا اورائي قوم اوراركان سلطنت كويمى ساتھ لے وویا۔اس نے اللہ کے رسول موی علیدالسلام سے ب رخی برتی اور ان کی محمد یب کی موی علید السلام فے معجزے وكملائة تو كينے لكا (معاذ الله تقل كفر كفر نباشد) كه موكى يا تو عالاک جادوگر ہےاور یا دیوانہ ہے۔ان دوحال سے خال میں \_ ا کس انجام می الله تعالی نے اس کافر معاند اور متکر کومع اس کے لاؤلفکر کے پکڑا اور سمندر میں غرق کر کے بلاک کیا۔ ایسا كرنے ميں الله نے اس برزيادتي نہيں كى۔ الزام اس برہے كه اس نے کفروسر کشی اختیار کی سمجمانے پہمی بازند آیا۔ آخرجو ہویا تھا وہی کا ٹا۔ ای طرح قوم عاد جس کے پیغبر حضرت ہوہ علیہ السلام تھے اس کے واقعات مجمی عبرتناک ہیں جن کی سرکشی اور سيكارى كي وال يسان يرعذاب كي أندمي آ في جو خرو بركت سے کیسرخال تھی۔اس نے بحرموں کی جڑکاٹ ڈالی اورجس پر محزرى اس كاچوراكر كے ركھ ديا آخرووسب بالكل دنيا ہے مث مكنة ـ تعيك اك طرح قوم شود كالمحى برا انجام موا- إن كـ يغبر حعرت صالح عليدالسلام في ان عدفر ما ديا تعاكر احجما كي ون اورونیا کے حزے اڑالواور یہاں کا سامان برت لوآ خرعذاب البی میں بکڑے جاؤ کے بالآ خرعذاب کی ہولناک چی نے ان كے ية يانى كردية اور كليج محاز دية اور يصرف ان كى سرکشی نافر مانی اور سید کاری کا بدارتها ان کا سب زور وطاقت۔ متنكبراند وعواء وطنطني خاك مين الم ميح كسي أيك عدا تناجعي شدوسكاك بجيا وكعاف كبعدة رااله كمر ابوتان بعلابدارة كيا لے سکتے تنے اورائی مرد بر کے بلاتے۔ ای طرح ان اقوام سے يملي نوح عليه السلام كي قوم الى بعنادت وسر كثى كى بدولت تباه كى جا يكى تمى روولوك بمى نافر مانى بن مدست لكل كي تحدان

besturd)

دو دواتم کا بنایا تا کرتم مجمور تو تم الله بی کی طرف دوارد الس تمهارے داستے الله کی طرف سے کھلا وراف رح جولوگ ان سے پہلے ہوگذرے ہیں ان کے ماس کوئی پیٹمبراہیا آہیں آیا ل کوائبوں نے ساور میمنون ندکہا ہو۔ کیا اس کی آیف دوسرے کو بھیرے کرتے سطے آئے ستے بلک برسب کے سب سرکٹر اوگ جیں۔ مواآب ان کی المرف الشفات ندیجتے

*ڎۜۮؙؽؖۯ*ٷٳؙػؘٳڮٛۯؽڴۯؽ؆ؽؙڡؙۼؙٳڷؠٷٛڡۣؽؽؽؖٛ

کیونکہ آپ برکسی طرح کا الزام نہیں ۔ اور مجھاتے رہنے کیونکہ مجھانا ایمان (لانے) والوں کو ( بھی ) نفع دے گا۔

] بنتینها ایم نے اے بنایا یا بنا باتھ (قرت) ہے اورانا اور بیک ہم انتور مؤن وسی القدرت میں اوراند کا اور زشن فَرَشَيْنَا مَمِ عَقِلَ عَلِياتِ فَيُعْمَلِكُولُونَ مِن مَم كِياهِ مِعَالِمِناعِ العَالِيلِ وَوَنَ ورب لَحِلْ عَنَى مِرت الحَلَقَامَ عَدِيدا مِن الْوَجَوْدِ وَجِوْدَ شَدَّهُ عَالَيْهِمْ أَنَدُيْرُونَ تَعِيمِت كِرُوهُ فَيُؤُونًا كِينَ مِنْ وَرَدُو ۚ إِنَى نِعْمِ الصّاكي طرف ۚ إِنْ يَعْمِ الصّالِح والا بيان واستى وَ يَا يَشِعَلُوا اللهَ يَسْمُ مِنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ كِلَ اللهِ عَنْ كُلُ وهراسبود في يتك على الكّذ تهدت في بينة الله التي المنظرة واستناها لَدُ بِلَدُ اِي مُرِح إِينَانَ مُنِينَ آيا النَّذِينَ ووج المِن قَيْدِهِ الله عليه عليه على من وتُنوب مول الله ممر وتالوا أمين عالم السالوز جاوركم : جَنَوْلِ إِدْ بِإِنَا لَا يَكُوْمُونِ بِهِ بِلِنَا هُمُو كِيامُهُولِ فِي الكِومِيتِ كَوْمِيتِ كَا الكَلِيمَ الكَلِيمَ الكِومِيتِ كَالْكُو بِالكِدُوا فَوْهُمُ الوَكُ الْخَافُونَ مِرْشُ الْفَاكُ عَنْهُمُ لِهِمَ آبِيمَ مُعَرِّلِمِي النّاسِ فَالْذُ وَنَهِلَ آبٍّ إِمَنُوْدِ كُلَّ الرَّامِ وَقَلْإِ آبِ مجماكِل فَفَقَ تَوجِكَ الذَّكَرَى مجمانًا تَنْفَهُ نَعْ وِمَا ﴾ الشَّفَا نَعْ وَالْبُ

تری-شیرین تلخ محبونی بزی نوشنما بدنما به محت مرض-کفرو ا ایمان به موت حیات به بدی ونیکی نر ماده وغیره دغیره بیمال تک كه هيوانات ونياتات بين بهي جوز بيناع تواس يهانسان كو سبق لیها چاہیئے کہ جب زمین وآسان اور تمام کا نئات ایک اللہ کی عجیب منعت اور کار مجری ہے پیدا کی ہوئی ہے اوراس کے ز برحکومت ہر چیز ہے تو بندہ کو جائے کہ اللہ کی توحید کی طرف

تفسير وتشري : ان آيات من ملايا جاتا ہے ك الله كى لدرت کا ندازہ کچھائ ہے کرلوکہاس نے آسان جیسی وسیع چیز ا بی قدرت سے پیدا کی چرز ٹین کواٹی مخلوقات کے لئے مثل : کچھونے کے بچیا دیا۔ **پھر خالق کا کنات نے اس جیان میں ہر چ**ز مجیب وغریب کار مگری سے بنائی اور پھر ہرچنے کو بنا کراس کے مقابل کی چیز ہمی بنائی کو یا ہر ہر چیز کوقدرت نے دودونشم کا بنایا مثلاً رات دن مرگی سردی میانی سفیدی ماند هیران جالا فتلی | دوڑے اس کا انکار شکرے مند کسی کو اس کا شریک مخبرائ جر

ایک بی جیے بیں بھے پہلوں نے سرکھی گڑا ہے بی موجودہ
اللہ علی و مکذیین بھی سرکھی کررہ ہیں۔ بہر حال آلیجی مسلی
اللہ علیہ وسلم آپ ابنا فرض اوا کر بھیا اور سمجھانے کا حق اوا کر کھیلئے
الب اگر بیدند ما نیس تو آپ بر کوئی الزام نہیں۔ ندما نے کا جو بچھ
الزام رہ گا ان بی محاندین پر رہ کا۔ ہاں بٹلا نا اور سمجھانا
آپ کا کام ہو بیسلسلہ جاری رکھیئے جس کی قسمت جس ایمان
انا ہوگا اس کو یہ سمجھانا کام دے گا پاجوائیان لا بچھے ہیں ان کو
مزید نفع بہنچ گا اور مشکروں پر خدا کی جمت تمام ہوگی بہر حال تذکیر
و بھیوت میں عام فوائد اور سمجھنان کا جمت تمام ہوگی بہر حال تذکیر
اس کو جاری رکھیئے اور کس کے ایمان ندلانے کا غم نہ سکجھئے۔
اس کو جاری رکھیئے اور کس کے ایمان ندلانے کا غم نہ سکجھئے۔
اس کو جاری رکھیئے اور کس کے ایمان ندلانے کا غم نہ سکجھئے۔
اب آھے مور ہ کے خاتمہ پر مقصود اصلی لیعنی بندول سے
عبادت کی مطلوبیت کی تاکید فر مائی جاتی ہے اور اس کی ترغیب و
عبادت کی مطلوبیت کی تاکید فر مائی جاتی ہے اور اس کی ترغیب و
تر ہیب دی جاتی ہے جس کا بیان ان شاہ اللہ آگل آیات میں
تر ہیب دی جاتی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آگل آیات میں
تر ہیب دی جاتی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آگل آیات میں
تر ہیب دی جاتی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آگل آیات میں
تر ہیب دی جاتی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آگل آیات میں

طرف ہے ہے۔ کرای کی طرف رجوع کرے اور اگر ایسا نہ کیا اور بندہ اس کی طرف رجوع نہ ہوایا کی اور ہستی کی طرف رجوع نہ ہوایا کی اور ہستی کی طرف رجوع دونوں صورتوں کے خوالک انجام سے بندوں کو صاف صاف دارا یا جاتا ہے۔ آھے آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی جاتی ہے کہ السی صاف شہید اور ڈرانے پر بھی اگر یہ محرین و جاتی ہے کہ السی صاف شہید اور ڈرانے پر بھی اگر یہ محرین و مکذین کان شدهم ہی اور اللہ اور اس کے رسول کی بات شیل تو اللہ ایک میں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات شیل تو آئی آئی ہے کہ اور مہر کیجھے کیونکہ جس طرح ہیں حکرین و مکذین آئی ہے کہ اور مہر کیجھے کیونکہ جس طرح ہیں تو مکذین اللہ ایک ورفو فران کہ جس اور اور کبھی میں اور ایک طرح اس کو دیوانہ یا جا و گر کہہ کر اس کی تصبحتوں کوئٹی جس اڑا یا تو ای گیا۔ کویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جرز مانہ کے کافر آیک دوسر کے وصیت کر مرے جس کہ جورمول آسے اے ساحرا ور مجنون کہ کر جورمول آسے اے ساحرا ور مجنون کہ کر جورمول آسے اے ساحرا ور مجنون کہ کر جموز دیتا یعنی شرارت اور ڈ ھٹائی اور سرکشی و نافر مائی میں بیسب جھوڑ دیتا یعنی شرارت اور ڈ ھٹائی اور سرکشی و نافر مائی میں بیسب

#### دعا شيجئے

الله بالدار وقعائی کا بیانتها شکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے تصل سے ہم کوایمان اوراسلام کی دولت سے واز الور کفروشرک سے بچایا۔

یا اللہ ہمیں اپنے اور پانے رسول پاک سلی اللہ علیہ وسلم کی مطبع وقر ما نبر وارینا کرزندہ رکھیئے اور اسی پر موت نصیب قرمائے۔

یا اللہ اپنی مصنوعات اور مخلوقات میں قد بر اور تفکر کی ہم کوتو فیل وصلاحیت عطافر ما تا کہ ہماری تو حید مضبوط اور تو کی ہواور ہم آپ کے

مطبع اور قرما نبر داو بندے بے رہیں اور آپ کی اطاعت اور بندگی میں مگے دہیں اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی تا فرمائی سے بنچ

رہیں۔ یا اللہ ال پی وات پاک کی عظمت اور بڑوائی ہمارے دلوں میں اتارہ سے تاکہ ہم آپ کی تو حید کی اطرف دوڑنے والے بنے

رہیں۔ یا اللہ الی وات پاک کی عظمت اور بڑوائی ہمارے دلوں میں اتارہ سے تاکہ ہم آپ کی تو حید کی اطرف دوڑنے والے بنے

رہیں اور آپ کی معرفت حاصل کر کے آپ کی عمادت گذاری میں مگے رہیں۔ آئین

pestury

## وَمُلْخَلَقْتُ الْحِنَ وَالْإِنْسَ الْكَالِيَعْبُدُونِ مَمَا إِرْيُدُ مِنْهُمْ مِنْ تِرْدَقٍ وَمَا أَرِيْدُ أَنْ يُطْعِمُونِ \*

ا اور می نے جن اور انسان کوائی واسطے پیدا کیاہے کر جمری عوادے کریں۔ جم ان ہے ( محل کی ) روق رسافی کی درخواسے نیس کرتا ، اور نہ ہے کہ کرتا ، ورک کروہ کھا یا کوچکے

## إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَةِ الْمَيِّينُ ۗ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوْبًا مِثْلَ ذَنُوبِ ٱصْعِيهِمْ

الله فردنال سب كورزق كانتي في الاقوت والانهاب قوت والانهاب قوت والانهاب قوت والمام المراكي المحريان العلم التي تل) مقروب جيسان كر حمد شد ) به منشر بول كيهاري (مقرر ) تقى

## فَكَايَنْتَغِمُلُونِ " فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُ وَامِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ٥

سو بچھ ہے (عذاب ) جلد کی طلب شکریں ۔ غرض ان کا فروں کیلئے اس دن کے آئے سے یوی ترافی ہوگ جس کا وعدہ کیا جاتا ہے۔

وَكُلْفَلُقُتُ اور نَهِي بِيهِ كِيا مِن فِي الْبِيْ مِن فَي الْبِيْ مِن وَالْبِالْفُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

تفسیر وتشری : بیسورة الذریت کی آخری آیات جیل افاتمه سورت پر انسانوں کو زندگی کا اصل مقصد برلایا جاتا ہے اور جواس کے خلاف کریں اور کفروشرک برمصرر بین ان کو تندید کے ساتھ وعید سائی جاتی ہے کفروشرک برمصرر بین ان کو تندید کے ساتھ وعید سائی جاتی ہے چنا نچے ان آیات بیس برلایا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت و انسان کو پیدا بی اس لئے کیا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت کریں۔ اللہ تعالی کی گلوقات بیس جنات اور انسان بی وو گلوقات بیس جنات اور انسان بی وو گلوقات بیس جنات اور انسان بی وو بین اور ان کے اندر ابتلا اور اختیار دونوں کی صلاحیتیں جن کر بیں اور ان کے اندر ابتلا اور اختیار دونوں کی صلاحیتیں جن کر وی بین بین اختیار کی پوری قوت نہیں دی اور بخلوق بین اور بنات کو دی بین اور از اور کی بوری قوت انبی دو گلوق بین انسان اور جنات کو دی گئی ہے اس لئے ان بی سے مطافیہ کیا انسان اور جنات کو دی گئی ہے اس لئے ان بی سے مطافیہ کیا انسان اور جنات کو دی گئی ہے اس لئے ان بی سے مطافیہ کیا گیا کہ عقل ہے انسان اور جنات کو دی گئی ہے اس لئے ان بی سے مطافیہ کیا گیا کہ عقل ہے انسان اور جنات کو دی گئی ہے اس لئے ان بی سے مطافیہ کیا گیا کہ عقل ہے انسان اور جنات کو دی گئی ہے اس لئے ان بی سے مطافیہ کیا گیا کہ عقل ہے انسان اور جنات کو دی گئی ہے اس لئے ان بی سے مطافیہ کیا کہ عقل ہے انسان اور جنات کو دی گئی ہے اس لئے ان بی سے مطافیہ کیا کہ عقل ہے انسان اور جنات کو دی گئی ہے اس لئے ان بی سے مطافیہ کیا کہ عقل ہے انسان اور جنات کو دی گئی ہے اس لئے ان بی سے مطافیہ کیا کہ عقل ہے انسان اور جنات کو دی گئی ہے ان بی اور اور اور دی گئی ہے ان بی سے مطافیہ کیا کہ عقل ہے انسان اور جنات کو دی گئی ہے ان بی انسان اور جنات کو دی گئی ہے دی اور اور اور کی گئی ہے دی گئی ہے دی ہو انسان کی دو گھڑی ہے دی گئی ہے دی ہو کی گئی ہے دی ہو گئی ہو کی گئی ہے دی ہو گئی ہو کی ہو گئی ہو کی ہو گئی ہو کی گئی ہو کی گئی ہو کی گئی ہو کی ہو گئی ہو گئی ہو کی گئی ہو کی ہو گئی ہو کی گئی ہو کی گئی ہو کی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گ

آخرت بی - اب یہ جو کفارومکرین بطور کھا کا اور انگار کے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم واقعی پھرم ہیں اور بھر بین پرعذائی آبا آبا آب کے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم واقعی پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آبا جاتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عذاب اپنے مقرر وقت پر اور اپنی اباری پر آتا ہے تہاری باری بھی آنے والی ہے جلد بازی نہ کرو۔ قیامت آنے والی ہے اور وہ دن وعدہ کے مطابق آکر رہے گا اور جب سر پر آجائے گا تو پھر پچھ بنا ہے شہید گی۔ رہے گا اور جب سر پر آجائے گا تو پھر پچھ بنا ہے شہید گی۔ یہ سور آس وعدہ سے شروع ہوئی تھی اور تسید گلام کے ساتھ فرمایا گیا تھا کہ جس تیامت وآخرت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل فرمایا گیا تھا کہ جس تیامت وآخرت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل فرمایا گیا تھا کہ جس تیامت وآخرت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل فرمایا گیا تھا کہ جس تیامت وآخرت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل فرمایا گیا تھا کہ جس تیامت وآخرت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل فرمایا گیا تھا کہ جس تیامت وآخرت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل فرمایا گیا تھا گیا ہے۔

الحدونداب سوره وارست كابيان فتم بهوار

سورة الذاريات

ا ..... اگر مربیش کے پاس سورة الذاریات پڑھی جائے تو وہ تندرست ہوجا تاہے۔

٢ ...... أكر بجد جننے كوفت مورة الذاريات الكه كر حورت كو يہنا دى جائے تو بچركى بيدائش آسانى ہے بوجائى ہے۔ (اللور النظيم) و عالى بيك

یاانڈد! آپ کی عبادت جوحقوق اللہ اور حقوق العباد کی خاطر خواہ اوائیگی کا نام ہے جمیس زندگی کے ہر لحظہ میں اس کی تو نیق کا ملہ عطافر مار

يالله الجميس التي زندگي كاستصد و ما خلقت الجن والانس الا ليعيد دن كامصداق بنالينے كي توثيق تصيب فرما .. وَالْخِرُدُ دُعُو مَا أَنِ الْحَدِدُ لِلْيُورَةِ الْعُلْمِينَ ے سے ور مع ور یافت کر الے اور ایک دوسرے کو د بانے اور نیار کھنے کے لئے تباہ کن ہتھیار بنا لئے تو انہوں نے عقل کی اصلی غرض بوری نبیس کی ۔ آگر اس عقل ہے اللہ کو نہ پہچانا اور اس کی عبادت ند کی تو مجمو بھی ند کیا۔ یباں آ بہت میں عبادت ہے مراد صرف متعارف عبادات نماز۔روز ہے۔ ز کو ہنبیں ہیں بلکہ لفظ عبادت اپنے وسیج وعام معبوم میں طلب رضائے الی کے مرادف ہے۔ امام رازیؓ نے تکھا ہے کہ ساری عبادتوں کا خلاصه مرف دو چیزیں ہیں ایک امراکبی کی تتغليم دوسر علن الله برشفقت معويا دوسر الفظول من حقوق الله اورحقوق العبادكي ادائيتكي مديمي الله تعالى كي عمادت ہے۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ جنات اور انسان کی عبادت و بندگی سے اللہ تعالی کا کچھ فائدہ نبیں بلکداس میں انہیں کا تفع ے۔ اللہ تعالی وہ ما لک نہیں کہ جو غلاموں سے کیے کہ میرے النك كمائى كرك لا كايامير المساسة كعانا لاكر ركعود الله تعالى کی ذات ان تخیلات سے پاک اور برتر ہے اللہ تعالیٰ بندوں ے اسے لئے کیا روزی طلب کرتا ووٹو خود بندوں کوروزی اہے پاس سے پینچا تا ہے اب جو جتات وانسان اس کی بندگی كى طرف نبين آتے توسجو لوكه وه ظالم بين اور ووسرے غالمول كى طرح ان كايخ شبحى لبريز بوجاف يردوب كررب گا۔ جیسے دوسرے منکرین و مکذبین کوخدائی سزا کا حصہ پہنچاان کومی کانج کررے گا۔ بانوک اگر کفروشرک برممرر ہیں کے تو س رتھیں کدان فالموں کوسرا کی بھی باری علم اللی میں مقرر ہے جيبےان كے كذشتہ بم شربوں كى بارى مقررتھى يعنى برجرم ظالم كے لئے اللہ كے علم بيل خاص خاص وقت مقرر ہے۔اس طرح توبت بإنوبت ہرمجرم ظالم کی ہاری آتی ہے تو وہ عذا ب یں بکڑا جاتا ہے بھی دنیا وآخرت دونوں میں اور بھی مرف

واللوالتركمين الرجياء

شروع كرتامول الله كام ب جويزام رائ فهايت رحم كرف والاب-

ۉٵڶڟؙۏ۫*ڍۦؗ*ٛۅڲؾ۬ۑ؋ڝۜٮڟۏڔۣڰڣۣۯڝۧٙڡڬۺۏڔٷۜۊٲڶ۪ؽڹؾ۪ٵڷؠۼؠٛۏڔٷٞۅٵڶؾڡٞڡڹٵڵؠۯڣؙۏ؏<sup>ۣ؞</sup>

beslur. ہے طور (پہاڑ) کی۔اوراس کتاب کی جو کھلے ہوئے کا غذ جر اکسی ہے۔اور (شم ہے) بیت العور کی۔اور (حتم ہے)او کی جیت کی (مراوآ مالن ہے)

وَالْبُعَيْرِ الْمُنْجُوْرِ ۗ إِنَّ عَلَى الْهُ رَبِكَ لَوَاقِعٌ ۚ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ۗ

اور (قتم ب) دریا بے شور کی جو ( پانی سے بر ب ک ب فک آپ کے دب کاعذاب مرود ہو کرد ہے گا۔ کوئی اُس کو تال نہیں سکتا۔

وَ الْخُونِ هِمُ مُورِ اسِنا) وَكَانِب ودكاب مَسْطُونِهِ كَلَى اللَّهُ فِي وَقَ النَّاوِينِ عَلَى المَنتُودِ كَلِي الْمُنتُودِ عَلَى الْمُؤْوَةِ اللَّهِ الْمُؤْوَةِ اللَّهِ الْمُؤْوَةِ اللَّهِ الْمُؤْوَةِ اللَّهِ الْمُؤْوَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

وُ الْبُعَدُ الْسَنْفِوْدِ اورور يا بوش مارتا لِنَ بينك عَدَابَ دَيْكَ ترب رب كاعذاب لوكية ضرورواقع مونعال مَالْكَ شيس اسكو مِنْ دَافِي كونَ والع

تفسير وتشريج:اس سورة كى ابتدائهي قسيه كلام عدموتي ہے اور یا یکی چیزوں کی متم کھائی جاتی ہے۔

بهاقتم يبطوركي ليحى ووكوه طورجس يرحعرت موي عليالسلام کوخی تعالی ہے شرف ہم کا می نصیب ہوا اور تورا ۃ عطافر مال گئی۔ دوسری متم ہاس کتاب کی جو کا غذیم الکھی مو کی ہے بہاں كتاب ي كيام او الاس ين مغرين ك كاقول بيركى في اوج محفوظ مرادلیا ہے کسی نے لوگوں کے اعمال نامے کسی نے طور کی مناسبت مع وراة - کمی فے قرآن کریم یا تمام آسانی کت پرسپاخالات ہیں۔

تبسری تشم ہے بیت معمور کی۔ بیت معمور ساتوی آسان میں فرشتوں کا کعبہ ہے اور دنیا کے خانہ کعبہ کے تعیک بالقائل ساتوی آسان میں ہے۔ بخاری وسلم کی صدیث میں ہے کہ شب معراج من جب رسول الله صلى الله عليه وسلم ساتوس أسان ير بيني آو آ ب كوبيت معور كي طرف في الح جاياً كما جهال برروزستر بزار فرشتے عبادت طواف کے لئے داخل ہوئے جیں اور پھر مجعی ان كود وباره و بال وينيخ كي نوبت نبيس آتى مايين هرروزستر جرار فے فرشتوں کی ہاری ہوتی ہے۔

چۇتى تىم بىيسىقف مرفوع كى يىنى اد قچى تىيىت كى اس سەمراد یا قوآسان ہے یا عرش عظیم مراوہ جوتمام آسانوں کے اور ہے۔ یا نچویں تتم ہے برمبحور کی بعنی البلتے ہوئے سمندر کی بعض منسرین نے بحم بور کے مطلب مدلئے بیں کہتم ہے۔مندر کی كدجواً كى بناديا جائے كا جس بي اشاره اس طرف بىكد تیامت کے روز ساراسمندرآ ک بن جائے گا جیسا کرسور ہ تکویر میں ہواذاالہار جرت جس کی ایک تغیریہ ہے کہ قیامت کے روز الله تعالی شن وقراورتمام ستارول کوسمندرین و ال وی کے اور پھراس پرتیز مواجلے گ جس سے ساراسمندر آگ موجاوے كاجو پرجنم بن شامل بوجاد \_ كا . (معارف القرآن) توبديا في فتميل كما كرفر ماياجاتا بان عداب وبك

الواقع لينى وكل آب كرب كاعذاب مكرين وكمذبين ك لے منرور ہوکر د ہے گا کوئی اس کو ٹال نہیں سکت پیرتمام چیزیں جن کی یہاں تتم کمائی گئ شبادت دیتی ہیں کدوہ خدا بہت بزی

قدرت اورعظمت والاب جراس كى نافرماني كرنے والوں ير عذاب کیوں میں آئے گا اور کس کی طاقت ہے جواس کے تصبح

موے عذاب کوالٹاوائی کردے تو گویا نسانوں کو یہاں منایا گیا

(F)

کے خوب کان کھول کرتن لوکھا فقہ کا عذاب مکرین و مکذین کو پکڑ میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی تلاوت میں بیاآ بی اس وقت کرر ہے گا اس کو آنے ہے کوئی چیزروک نہیں سکتی تو سمبیداس میں ہے ہے کہ اگر اس عذاب ہے بچنا ہے تو اللہ پرامیان لاکراس کی باتوں کو چھے جانواوران کو ماتو ۔ کی باتوں کو چھے جانواوران کو ماتو ۔

علامداین کیر نے اپنی تغییر ش ایک روایت تعلی ہے کہ ایک رات جعفرت محرفارون شہری دیکے بھال کے لئے تطابق ایک مکان سے کسی مسلمان کی قرآن خوائی کی آ واز کان ش پڑی وہ بھی سورة والفور پڑ درہ ہے تھے۔ آ ب نے سواری روک کی اور کھڑ ہے ہوکر قرآن شنے نگے جب وہ اس آیت پر پہنچے ان عذاب وہ بک لواقع ماللہ من دافع تو آ پ کی زبان سے نکل کیا کہ دب کھیک حتم کی ہے چرسواری سے از پڑے اورو یوار سے ہمارالگا کر بیٹے متم کے سے چرسواری سے از پڑے اورو یوار سے ہمارالگا کر بیٹے ہیں۔ جو آ ہے گوائت نے رہی وہ یک جیلے کی خدا کے اور میل میں موائی کی طاقت نے رہی وہ یک جیلے کی میں مداکن کا اس کی اوروی کی بیر مالت تھی کہ میں فراک کی آ ہے ہے اور میں اند توائی عدا ورائیک روایت معلوم ندی کہ بیاری کیا ہے؟ رضی اند توائی عدا ورائیک روایت معلوم ندی کہ بیاری کیا ہے؟ رضی اند توائی عدا ورائیک روایت

میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی تفاوت میں بیا آپ کی بی وقت

پکی بندھ کی اوراس قدر قلب پراٹر پڑا کہ بیار ہوگئے چنا کچی والدن

تک آپ کی عیادت کی جائی رہی۔انشا کبر بیتھا قرآن کی تا میر کا میں ہوارے مسائل کا حل کہاں؟ اٹا نشہ وانا الیہ دا جنون ۔ بہی قرآن تھا کہ جمار سے سلف صافحین اس کے عالم جو کر دین وونیا کی عزت و کا مرائی لے گئے اور ای قرآن کی آن کے ایک اورائی قرآن کی ہوئی اس کے اور ای قرآن کی جوم میں ہوا ہے۔

مائل جو کر دین وونیا کی عزت و کا عرائی ہے گئے اور ای قرآن کی جوم میں ہوا ہے۔

آنے والی ہے؟ اللہ تعالی بم کو دین کی مجموع طافر ہا کیں۔اللہ تعالی میں جارے قلوب کو بھی قرآنی ایش اسے کا میں ہا ہوں کے جوم میں ہا تھی کا میں ہا ہوں کہ کو میں گئی ہا گزارت سے جلو وگرفر ما کیں ۔ آ مین ۔ میں ۔ میں

اب آ ہے جس روزیعنی قیامت میں عذاب ہوگا اس دن کی کی کیفیت بیان کی جاتی ہے جس کا بیان ان شاءاللہ آگلی آ یات میں آئند ودرس میں ہوگا۔

#### وعا شيحئ

الله تعانی کالا که لا که شکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے ضل و کرم ہے ہم کو اسلام اور ایمان سے نواز ااور کفروشرک سے بچایا۔

الله تعالى اس اسلام اورايمان كى بركمت سددين ودنيا دونوں جہاں ميں اسيخ عذاب سے عذاب ميں اسيخ عذاب سے عذاب سے بم

الشاتعائی عی ہمارے حال پر رحم فر ماکر ہم کودین اسلام کو مضبوطی سے تھاسنے کی تو فیق عطا فرمادیں اور دین اسلام کی برکت سے ہمارے مسائل حل فر ماکیں اور ہماری مشکلات کو دور فر ماکیں اور ہماری ذات و تاکائی کوعزت وشوکت سے بدل دیں۔ آئین۔ وُلْخِوْرُدُعُونَا کَنِ الْحَمَدُ يَلْفِي لَيْتِ الْعَالَمِينَ

## ؿٷؘۿڗؽڡٛؖٷڒؙٳڶؾ؆ۜۼٛڡٷڒٵ؞ٚٷؾۑؽڒٳۼؚؠٵڷۦؙؽڒٵ؞ٝٷٷڵڷؿۏؘڡؠۣۮؚڸڵؠڰۮؘڔؽڹؗ؞ؖٵڵۮؚڰ؈ۿ۪ۿ

(اور یاس دورواقع برکا) مس روزة سال ترخرات مشکار و بها: بهت جادی سیک تاجوار مجتلات واسان میراند کار به است کار میراند بهت بادی سیک تاجواری میتاند که در سیالی که در سیالی میتاند که در سیالی می

## فْ خَوْضِ يَلْعُبُونَ ۚ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِجَهَ مُّمَرِدَعًا ۗ هٰذِهِ التَّارُ الَّيِّيُ كُفْ تُذِعِمَا

اُن کی اُس روز کم بخی آئے گی۔ جس روز کدان کو آئش دوزخ کی طرف ویکھ دے دے کر لاویں گے۔ یہ دی دوز خے جس کوئم جینلایا کرتے تھے۔ اُن کی اُس روز کم بخی آئے گی۔ جس روز کدان کو آئش دوزخ کی طرف ویکھ دے دے کر لاویں گے۔ یہ دی دوزخ ہے جس کوئم جینلایا کرتے تھے۔

كُكُنُ بُونَ ' أَفَسِ خُرِّهِ فِلَ آ أَمْرَانَتُ فُولانَبُ حِرُونَ " إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْا أَوْلا تَصْبِرُوا أَسُوَاءً"

تو کیا پہ ( بھی ) سحر ب(و کھے کر بٹلاؤ) یا ہے کہ آم کو (اب بھی ) نظرتیں آتا۔اس بٹی داخل ہو پھر ٹواہ (اس کی ) سہار کرنا یا سہار نے کرنا جمہار ہے تن بٹی

## عَلَيْكُفُرْ الِنَّا لَجُوزُونَ مَا كُنْتُمْ وَتَعْمَلُونَ ۗ

دونوں برابر میں ،جیساتم کرتے تھے دیسائی بدارتم کودیاجائے گا۔

قیامت کے متعلق جو تجھ القدادوال کے رسول نے بتایا تھا دوبالکل تھیک اور درست تھا لیکن جولوگ آئ دنیا کے مزوں میں پڑے ہوئ ہیں اور کھیل کو دھیں مشغول ہیں اور طرح کی باتش بناتے اور آخرت کی انگلہ بناتے اور آخرت کی انگلہ برکرتے ہیں ان کے لئے اس ووزخت فرانی اور جانتی ہوئے ووزخ کی اطرف ہا تک کر لے جا کیں گے اور دہاں بہنچا کر کہا جائے گا کہ بیجہنم کی آئے کے حاضر ہے جس کو خواد و کر اور ان کی وی کو جادو کہا کر سے جھا در الفیہ کے رسولوں کو جادو گر اور ان کی وی کو جادو کہا کر سے جھے در ااب بتلاؤ کہ بیجہنم جس کی فیر انہیا ہے دنیا میں دی تھی کیا واقعی جادہ یا نظر بندی ہے یا جیسے تم دنیا میں جی کی طرف میں در کی تھی کیا اب بھی نہیں سوجھتا۔

انجھا اب اس جہنم میں جا واور اس میں پڑ کر گھیرا واور چلا ذکے تب بھی کوئی را اور چلا دی تیب ہی کوئی رم

best

امر کی انتہال کوشش کرتے تھے کہ ان کے اور ان کھا الی و میال کے
کالوں میں قرآن کی آ واز نہ پڑنے پائے۔ حضرت صد کی گئی کم گو مکہ
سے تکا لئے کا عذر کفار نے یہی فیش کیا تھا کہ وہ قرآن بلند آ واز کلفنی
پڑھتے ہیں اور اس کی آ بیتی من کر ہمارے بال بچے متاثر ہوتے ہیں۔
ہمیں ڈرے کہ و کم بی قرآن سے متاثر ہو کر مسلمان شاہو جا کمی اور خود
ای قرآن کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے۔

نوانوك هذا الفرآن علی جبل لوایته خاشعاً
متصدعاً من خشیة الله (اگریقرآن پهاز پراتارا جاتاتو وه
خداک ڈرکی وجہ سے ریزہ ریزہ اور گڑے گڑے ہوجاتا) کین
انسوں صد ہزارافسوں کرآئ آئ تی قرآن کی تلاوت مسلمانوں پر کی
جاتی ہے اور بار بارکی جاتی ہے کین ان کے گوشت کے بنے
ہوئ دل خوت پھروالے پہاڑوں سے زیادہ خوت تابت ہوئے
ہیں کہ شاند جل جلالہ کا خوف و خشیت دل بھی پیدا ہوتا ہے۔ نہ
عذاب آخرت کا ڈر ان کو راناتا ہے۔ نہ قیامت اور حشر کے
مولناک احوال سے ان کول پیسید جنے ہیں۔ اٹاللہ واتا الیہ
مولناک احوال سے ان کول پیسید جنے ہیں۔ اٹاللہ واتا الیہ
مرح دور ہو؟ بس اللہ تعالیٰ ہی سے فریاد ہے کے موادع کر کیم اپنا
مرح دور ہو؟ بس اللہ تعالیٰ ہی سے فریاد ہے کے موادع کر کیم اپنا
مرح دور ہو؟ بس اللہ تعالیٰ ہی سے فریاد ہے کے موادع کر کیم اپنا
دیں اور ہمارے قوب کی صلاحیتیں درست فرمادیں اور ہمارے
دیں اور ہمارے فوف آخرت پیدافرمادیں کہ جوہم اللہ جل شاند کی
دول بیں چاخوف آخرت پیدافرمادیں کہ جوہم اللہ جل شاند کی
ہرچھوٹی ہوئی نافرمانی سے اس دنیا بھی نے کیم۔

غرض كدان آيات مي يهال ميان موئ مكرين و كمذيين كر احوال ان كو قيامت مي يثي آكيس كررآك ان كر مقابله مي الل ايمان مقى بندول كا حال بيان فر مايا جا تا ہے كدان كر لئے قيامت مي كيا صورت حال ہوكى جس كا بيان ان شاء انشاكل آيات مي آكنده ورس يس ہوگا۔

والغردغوناك المكديثوري الغليين

کھانے والانتیں ۔ غرض دونوں حالتیں برابر ہیں۔ ہی جیل خانہ ہے ا تطنے کی تمہارے لئے کوئی سمیل نہیں اور جو پھی تمہیں سزا ملی یہ کوئی ظلم نبیں یم نے کرنوت ہی و نیایس ایسے سے تھےجس کی مزایج جس ووام ادرابدى عذاب بساس سابتهارى دائى كى كوئى صورت يس اب يهال ان آيات ش احوال قيامت عن عصرف دو چزول كالذكر فرمايا كياب أيك تويوم تعور السمآء موراً. ليخل جس روز آسان كافين اور تم تمراف مك كارومر وتسير المجال سيراً. اور بہاڑا تی جکہ ہے ہے جاویں مے۔ای طرح کے دوسرے ہولناک حوادث وواقعات كاذكرقر آن كريم كى دوسرى سورتون مين آيا بــــمثانا تيسوي ياره كي سوره اذاليشمس كورت عي اور اذالسمآ ء الفطوات ش - ایک حدیث علی من وارد معدمت عبدالله بن عراق روایت بركما تخضرت ملی الله عليه ملم فرمايا ب كدو مخص جاب كرقيامت كروزكودنياس أتحمول عدد كيو الواس كوجاسين كد الذا الشعس كورت كوير صداوريمي مديث بس بكرايك روز حصرت ابو بمرصد بن في جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم س عرض كياكه يارسول الله (صلى الله عليه وسلم) آب براتن جلدي بيزها يا كول أعميا ؟ لعني آب ك مزاج مبارك كي وت ي يوقع نتمي كه اتى عرش آ دردها بے كآب برطابر موں كے۔ يہ بات مارے قیاس کے خلاف وقوع میں آئی تو آئے ضرت سلی الله علیه وسلم فرایا كد مجدكوان يائج مورتول تے بور حاكر ديا۔ سوره هود. سوره واقعه سوره والمرسلت. سوره عمّ بندآ ۽ لون. اور سوره الذالشميس كورت. ان سورتول ش احوال قيامت اورعذاب البي جود نیاد آخرت ش او کول پرگزرااورگزرے گاند کورے تو جھواس کے سنے ے اپن امت کاغم نہایت فلیکرتا ب۔اورغم کا خاصہ یہ کہ آ دی کو بوزها کردیتا ہے۔ تو قرآن کریم کے آیات کی جیرت انگیز تا ثیر جوحضورصلی الندعلیدوسلم اور حصرات محابد کرام رضی الندعنهم اجمعین کے قلوب يرموني تحى اس كالوكيابي كهنا مشركين الرب اوركفار كمدجنهون

نے قرآن کانام جادور کھا تھاوہ اس کی کلائ تا ٹیرے بینے کے لئے اس

د الطور باره-۱۲

pestus

جومالص أنمي كيلية وول مطر موياده حفاظت شر الَّهُ النَّفَقِينَ بِلِكَ تَقَ (مِنْ) فِي جَمَعُتِ بِاقُول مِن وَلَقِينُو الورْفَتُولُ فَرَّهُ لِينَ خَشْ بُول کے بِمَا أَنْهُ شَرِ التَّصَالَة جِردِ يَأْتِينَ أَرْتُهُمُ السَّكَارِ وَوَعَهُوْ اورِيهِا أَيْسَ الْفُوْ الْكِدِبِ فِي عَذَابَ مَدَابِ الْجَنِيرِ ووزعُ الْخُوْمَ كَادًا وَالْمَرَةِ الدِمْجَةِ الْمَيْنَا ويتنارِجِ عِينَ إِنَا التَكْرِيدِ فَا نُوْتَعَنَّوْنَ جِمَّ كُرِحَ تِنِي المُشْكِيْنَ تَحِيدِ لِكَاحِ بوئِ النَّيْ يُؤْدِ تَكُول ج | مَصْفُوْقَةِ معَد بست | وَدُوَجَنَّهُ اوداً كَل ووجيت عِن ويا بم ن برخیان بدی آتھموں والی خوری او کیڈین اورجولوگ ا منٹو ایمان اے کا وَتَهَمَّعُهُمُ اورانہوں نے میروی کی اُڈیٹیٹھ اُن کی اواد ا بریمانیہ ایمان کیساتھ کنٹ ہم نے عادیا ایسے انتظاماتھ المذینکہ ان کی اواد او ما اورجو الکھنے کی میں کی ہم نے امن عقیق من ان کے مل سے امن میٹی و کوئی جز کھ تُن أَنْهِ في برآدي إِمِدَ أَكِسَ إِلَى الْمُعَالِلُ عَلَيْ رَبِينَ وَمُفَكَّدُ وَنَفَاهُ الدِيم أَكِي وَكُرِي هِم أَلِي وَكُري هِم اللَّهِ الدَّكُونَ وَمُلْكُونَ وَمُؤْمِنَة الدِيم اللَّهِ الدَّكُونَة الدِيم اللَّهُ الدِيم اللَّهُ الدِيم اللَّهُ الدِيم اللَّهِ الدِيم اللَّهِ الدِيم اللَّهُ الدِيم اللَّهِ الدِيم اللَّهُ الدِيم اللَّهِ الدِيم اللَّهُ اللّ [يفتغذن جرافاي بإبيا ] يُنظرُنون جيزه جمعي من على فينانس من إيان ورياله ] وغلو سكوس فيفال من وكز نابينظ ورياحا ويان یکٹوٹ اور ارد کرو گھریں کے عَلیکھ تھ ان مرے کے بلیکانی خدمتگار لڑکے نیکٹر ان کیلئے ڈائٹٹم کویا وہ ڈیڈ موتی مکٹوٹ چھیا کر دیکھ ہوئے نَقِلَ اورمتوب وكا يَعَضُهُ ف ان على يعض (أيك) على بقض بعض يه وومرك المرف) ينته أولون آئي على بع جعة موسا فالواده محمد

[ النافذ وكل بهم تنه في تن يبل في تعيدة البيدة ال خاص من من من من المنطقة بن ورح من النافذ واحدان كيامات في عندت مهم إلى الناب المناب يَنْ وَ مُرَم وَاللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِنْ فَبِلُ إلى يَعَلَّى مُنْ مُونَا بِم اسكونالات إن ويك وو اللَّهِ احسان كرتوالا الرَّهِ عَلَى م كرنوالا ہوگا کہ متقین کے اعمال میں ہے بچھ لے کران کی اولا وکو د کالکھایا جائے اور کاللین کی بعض تیکیوں کا تواب کاٹ کران کی ذریت کودے ديا جائے شبيس بلك الله كاليغنل واحسان موگا كه كمترول كواجهاد كر کالین کے ورجہ میں پہنچا دیا جائے گا۔ کالین اور ان کی ذریت کو جنت میں دونوں کو برابر کرویے کی مثال الی مجی جائے کہ مثلاً ایک محض کے باس چیمورد ہے ہوں اور ایک کے باس جار سواور دانوں کو برابر كرنام تصود بولواس كى أيك صورت توييمو يمق بي كد ٢٠٠٠ وال ے ۱۰ اروپیے کے کراس معمول کے ووسعد یے جا کی کروڈول کے یاس یا فی یا فی سوجو مے اور دوسری صورت جو کر بھول کے شان کے لائل بيب كـ ٢٠٠٠ والي بي محدد لياجات بلكماس ١٠٠٠ واليكو ۲۰۰ روپیداین پاس سے دیدی اور دونول کو برابر کروی او جنت میں متقين كساتهو بلي صورت واقع ندوكي بلكدومري صورت واقع مو كى كەكىلىن اينە دىجە عالىيىن بدستورىي كىنورىم دىجەدالى ادلادكو ومال پہنچا دیا جادے گالیکن اس اولاد میں ایمان کی شرط ہونا ضرور کی ے اگروہ ذریت موکن بیں تو مونین آ ماء کے ساتھ الحاق بیں ہوسکتا کیونکہ بغیرایمان کے تو جنت ہی میں داخلہ بیں اور کافروں میں ہے مرفض اسينا المال كفريكي وجدس جنهم ميل ماخوذرب كااوركفركي وجد يدنجات كى كوئى صورت نبيس إس لئة مونين متعين كي ساته طادية من اولاد ش ايمان كاجونا شرط بها مي يعرمطلق الل ايمان اورائل جنت كابيان بي كمان كوجس تتم كالمحوشت مرغوب موادرجس جس میوے و پھل مھلار کو ول حاہد بالاقت رگا تار حاضر کے جائي مے اورجنتی وہاں آئیں میں بطور خوش طبعی کے آئیں میں شراب سے بحرے ہوئے بیالد ایک دوسرے سے چھیزا جمینی بھی كرين مح جيها كماكثر دنياش بإنكلف احباب كياكرت بين مكر

تغيير وتشريح بمنشة إيت من محرين ومكنين كاحال جو قيامت من ہوگا۔ بيان فرمايا كما تھا۔

اب ان كے ضداور مقالحه من قياست من الل ايمان مقين كو ممس طرح نوازا جائة كاادران كووبال كيانعتنين ميسر مول كي بيان أ يات من بيان فرمايا كيا بهاور بتلاياجا تاب كدجولوك، نياش الله ے ذرکر محنا ہوں ہے بیجے تھے وہ بال بالکل مامون اور بے فکر ہوں مادرانيس جنت كي اعات من داخل كياجات كاجبال مرتم ك راحت وآرام كسامان موجود مول محاور ووخوشى خوشى وبال كى نهتول كوكهافي ربهول كاور ينعت كياكم موكى كوأنيس الله تعالى دوز خ کے عذاب سے محفوظ رکھے کا۔ اوران سے کہاجائے گا کہ خوب كاديوم وكرساته ين بمشقت بررنج ب كظ زمن كا كفكاندكس تكليف كاؤر نديكان اودكما كرلان كافكر دركم مو جانے كائديشاوران كركباجائ كاكريد بدلسان نيك اعمال كا جوتم ونیا میں کیا کرتے تھے۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ جنتیوں کی مجلس ال طرح ہوگی کے سب جنتی بادشاہوں کی طرح اینے اپنے تخت پر ایک دوسرے کے آھے ساھے آ رام سے تکیدنگائے بیٹے ہوں کے ادران کی شادیال گوری کوری بدی جمعول دالی حورول سے کردی جائے کی بیدحال توسب الل ایمان متعین کا موا۔ آ مے ان خاص مونین کاذکرے جن کی اولاد مجمی صاحب ایمان تھی کی اللہ تعالی ایے فضل منقين كى اولا وكوان بى كرورجداور مقام بريج بياوي ور كااور جنت میں ان کے ساتھ کردے گا گواس او لاد کے اعمال واحوال اپنے بزركول كروتيه كيف بول مح ميتقين كاكرام اورعزت افزائي کے لئے ہوگا کران کی ایما تماراونا دکوہمی ان کے درجہ میں ان کے ساتحه شال كرويا جائ كالوربيشال كردينا أورساته وكمنااس طرح ند

٣۔ تيسرے بيك بزرگوں اور دين وأروان كي ساتھ نسبى تعلق آخرت میں باعث نفع ہوگا بشرط ایمان۔ «مُعَرَّطُ لِي إِبَن عباس عدوايت ب كدرسول الشصلي الشعطيدوسلم في المالكلي فرمایا کدانشدتعالی موشین صالحین کی اولادکویمی ان سے بزرگ آ یاء کے درج میں پہنچا دیں سے اگر چہدو ممل کے اعتبار سے جنت کے اس درجہ کے متحق نہوں تا کدان بزرگول کی آ تکھیں محندی ہوں۔ اور حضرت ابن عباس سے ایک دوسری روایت ہے کہ جب کو فی مختص جنت میں داخل ہو گا تو وہ اپنے مال باپ يوى اوراولا د كمتعلق دريافت كرير كاكروه كبال جير؟ ان ے کہا جائے گا کہ وہ تمہارے درجہ کوئیس منجے اس لئے ان کا جنت میں اپناا لگ مقام اور درجہ ہے میخض حل تعالیٰ ہے عرض كريكا كدام ميرب يروروكارش في ونياش جو يكوكيا تعاوه اسينے لئے اوران سب کے لئے کیا تھا توحق تعالی شاند کی طرف ے حکم جوگا کدان کومجی اس درجہ جنت میں ان کے ساتھ رکھا جائے۔توان روایات ہے بھی بیٹابت مواکرآیاء صالحین کی بركت سان كى اولا داومتعلقين كوآخرت يم فائده ينج كا-اب اوپر جو جنت و دوز خ اورجہنیوں کے بعض عجیب احوال کا ذکر مواتو متكرين ومكفيين ان كوكب ماسنة اوراكي باتول يرمعاذ الشبهمي تو آ تخضرت كو ديواند تمجي كابن وليره بتاتے جس سے ظاہر ہے ك أتخفرت ولكيف مونى تمى الكيرة كية بكات في اللي فرما في جاتى ب جس كابيان الن شاء الشاكل آيات شي أستده ورس شرب وكار

ان آیات زیرتغیرے کی باتیں معلوم ہوئیں۔ ارایک تو یک جنتیں کو جنت جن پیٹی کردنیا کا حال بھی سب یادر ہے گاای طرح جنیوں کو بھی ونیا کی سب باتیں یا وہوں گی۔ ۲۔ دوسرے بیا کہ دنیا میں آخرت کو بکٹرت یاد کرتے رہنا۔ اپنے انجام سے ڈرتے رہنا اور اپنے حسن انجام کی دعا کمی دنیا میں کرتے رہنا بیٹھین مونین کی علامات میں سے ہیں۔

دعا يجحج

یااللہ ہم سب کوانجام کی خیروخو فی نصیب فرمااورائے کرم ہے عذاب جہنم ہے بچا کر جنت قیم میں واغل ہونا نصیب فرما۔ یااللہ! اپنے فضل وکرم ہے ہمارے اہل وعمال کو بھی اس ونیا کی زندگی میں عذاب جہنم سے بناہ ما تھنے کی تو فیق نصیب فرما۔ اور ہمارے اہل وعمال کو ونیا میں بھی ہماری آنکھوں کی شعندک کا ذریعہ بنااور آخرت میں ان کی نجات اور مغفرت سے ہم کو خوشی اور مسرت نصیب فرما۔ وَ الْخِدُودُ عُمْونُ لَا آنِ الْحَدِدُ بِنَاوِدَ بِنَا الْحَدِدُ اللّٰهِ مِنْ الْحَدُ

pesiu

ب مجمائے مہنے کینکرآ پ بغضلہ تعالی ناتو کا بن میں اور شیخون میں۔ (جیبا کہ پیشر کین کہتے ہیں)۔

۔ ہیں۔ بال کینیڈ بھی) کہتے ہیں کہ آنہوں نے اس افراک کا دوکھڑیا ہے بکسیائی تھر ہی تھی کہ سے تیں۔

هٰذَ يُزَ مِن آبِ'تُصِحت كرين [ فَمَأْنَفُهُ تُو آپُ مُنْتُمُ لَا يَنْفُسُهُ لَعْلَ ہے [ زَيْكَ ابنا رب ] بكافين كائن [ وُكِرَاور نه [ فَبَنُونِ وَلِيانه | مَذَ كيا بَغُولُونَ وہ کہتے ہیں [ مُنابِعً شامر | مُنزَعُل ہم منتقر میں ایناس کے ساتھ | مُنبُ حوادث | مُنظُونِ زمانہ | مُن فرمادیں | مُزَعُلُونَ مَ انتظار کرہ فَإِنَّ بِينَكُ مِن المَقَلَةُ تَهِارَ بِسَاتِهِ فِي سُنَ إِلهُ فَهُوَ بَعِينَ انظار كرت والله الدُهُ فَائِيةُ كياهم في اسكال إبن أنس كفَاهُ في ال كالمعليم يهدا اي الرغد واو قول كاغون سرس وك الديقولون كياده كت ين الفك ال مكولوب بن بك بك الديفولون والمان مي ال فَيْ أَوْا لَوْجِا بِهِ كَدوكَ مِن المعتدية الكيات بضيد الراصل إن يُنافُوا أرووي صدة لا يع

نفسیر و تشریخ:مکثرین و مکذبین از راه انکار و تکذیب 📗 بیں۔ بیہمی ای طرح معاذ اللہ شنڈے ہو جا کیں ہے۔کوئی کامیاب سنتنظل ان کے ہاتھ میں نہیں محض چندروز کی وقتی واہ واہ ہے اور نس ۔ کفار کے ان خیالات کے تروید میں آنخضرت صلی الندعلیه وسلم کو جواب تلقین فرما یا جاتا ہے کہاہے ہی صلی اللہ عليدوسكم آب ان سے فر او يہجئے كدا جھاتم ميرا انجام و كيمين رمو-من تمبارا انجام و ميسا بول وعقريب كمل حائد كا كه كون کامیاب ہے اور کون ٹاکام و خاسر؟ کویا اس میں اشار أ پیشین محوئی فرمادی کئی که میراانجام فلاح و کامیابی ہے اور تمہاراانجام خسارہ اور تاکائ منے۔ اور الحمد للد دنیا نے و کی انیا کہ بوتی ہوا۔ آ مے من تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سکرین جارے تیفیر کو مجنون کمہ كر كوياائي كوبز القمنداب كرتے بيں -كياان كي عقل بريقر يز مح بي جوان كويد كماتى يك كدايك انجال صادق اين عاقل ـ كامل اور فرزانه اور يهج ويغبر كوشاعر ـ يا كابن يا ديوانه قرارد بے کرنظرانداز کرویا جائے ۔ آگریہ شاعروں اور پیغبر کے

آتخضرت صلى الله عليه وسلم كو ( معاذ الله ) مجهى ويوان كيتم مهى كائن بتاتي يعنى جنات اورشياطين عفري فركر بتات میں اور بھی شاعر بتاتے۔ کفار و محرین کے ان الزامات کی تروید میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ان آیات میں بلایا جاتا ہے کداے بی صلی الله علیہ وسلم آپ ان محرین کے كنيك يرداه نديج اوران كوبعلا براسمهات ربين اور يفبراند تقیمتی کرتے رہے۔آب ان کی بکواس سے ول میرند ہوں۔ جب الله كافضل ورحمت سے شآب كا بمن بيں۔ شمخون بلكه اس کے مقدس رسول میں تو نصیحت کرتے رہنا آپ کا فرض منصی ہے۔آ کے ارشاد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو کہا ہے کہ جمارے رسول کوشاعر بنااتے ہیں اورآپ کی باتوں اور نصحتوں کوتھن ايك شاعرى ى باتى مجعة بين اوركمة بين كرجس طرح قديم ز مانہ کے بہت سے شعرا کردش زماندے یونمی مرمرا کرفتم ہو گئے

وسلم تو کفار مکساور شرکین حرب کوکس دنسوز کی مشخصیا تید و ین دو نیا کی سعادتوں اور نعتوں کی طرف بلاتے ہیں اور اسلام اُولا پیان کی دعوت و بینے میں اور منظرین و مکذمین اس کے بدلہ میں آئیک کی ابتدائے بعثت کے وقت ملا ہری مجبوری اور بے بسی کو و کھی کر آپ کی شان می کیسی متاخیاں کرتے اور کیے کیے ناز یا الزامات واتمامات آپ برزگات بهمی آپ کومجنون و دیواند کها جاتا (معاذ الله) مجمى كانهن كهاجاتا جن كاتعلق شياطين وجنات ے ہوتا تھا۔ بھی بے کی خیالی اور فرضی میالفہ آمیز با تمی کرنے والاشاع كماجاتا فابرب كدان ب جاالزامات واتهامات ب آپ کوکسی قلبی اذبیت بینچی موگی۔ پیرمعاندین اورمنکرین و كمذبين فيمحض زباني عمتاخي براكتفاندكيا بلكه دحت للعالمين صلى الشعليه وسلم كوجسماني ايذ اكيس بعي برجان كاسعى كرت ريد. آب کے داستہ میں کانے بچھا دیے جاتے۔ آپ کے سرمبارک پر کیچر ڈالی جاتی۔آپ کے بدن مبارک پر اونٹ کی اوجمری ڈال کرآلودو کر دیا جاتا۔ تین سال تک آپ کو اور آ کے تبعین کو شعب الی طالب ش محصور رکھا کیا اور کھانے بینے کی تمام چےروں کا بائیکاٹ کرے فاقد کشی برمجبور کیا حمیا۔ اور جب آب طالف من تبلغ اسلام ك لية تشريف في محورة فالمول في آپ براس قدر پھر برسائے كرآپ زئى ہو كے اور آپ ك تعلین مبارک خون سے بجر گئے۔ اور جب آ پ زخموں کی تکلیف ے بیٹے جاتے تو مظالم آپ کے باز دیکڑ کردوبارہ پھر برسانے ك التي كمز اكروية اور جنة ما يك حديث تي خودرسول الله صلی الله علیدوسلم نے ارشاد فرمایا کداللہ کے راستے میں مجھے اتنا وُرايا دهمكايا كميا كدكس اوركوا تناتيس وْرايا كيا-اورالله كي راويس جحيها تناستايا مميا كدكسي اوركوا تنانبين ستايا ميا اورايك وفعتمين رات ون جھ يراس حال يس كذرے كديرے اور باال ك لتے کھانے کی کوئی چیز ایس ڈیٹی جس کوکوئی جا عداد کھا سکے سوائے

کام ش الیزیمی نیس کر سکتے ۔ تو کیے تکند ہیں ۔ حقیقت یہ ہے كدول من مجھتے سب كچھ جن محض شرارت اور ضد وعناد ہے باتمی بناتے ہیں۔ان منکرین کا کیا بدخیال ہے کہ پیخبر (علیہ الصلوة والسلام) جو يحد سناري بين وه الله كا كلام مين ؟ بلكه ابية ول سے كمزليا؟ اورجموت مونث خداك طرف منسوب كر دیا؟ ( معاذ الله) سوند مانے کو برار بہانے ہیں۔ جو حض ایک بات پریفین ندر محداورات سلیم ندکرناچا ب ووای طرح ك بسرويا حمالات تكالاكرتاب ورندانسان مانتا جاب تواتى بات بھنے کے لئے کافی ہے کہ وہ دنیا کی تمام طاقتوں کو اکٹھا تر کے بھی اس قرآن کا مش نہیں لا سکتے۔ اور قرآن تو بوی چیز بال جيسى دس سورتيل بلكه ايك سورة بمي قيامت تك نيس بنا عكت \_ جيسے خداكى زمين جيسى زمين اور اس كي آسان جيسا آ مان بنانا کسی ہے ممکن نہیں اس طرح اس کے قرآن جیسا قرآن بنالانا بھی محال اور ناممکن ہے۔ تو محویا کفار کے قرآن کو کلام الی ند مانے کے دوطور بررد ہو مجے ایک مختفق جواب سے ایک الزامی جواب سے محقق جواب توریفر مایا کمیا کہ یہ جوقر آن کوئیں مانے تو مرف اس وج ے کہ بیلوگ بوج مندوعناد کے اس کی تقدیق نیس کرتے اور قاعدہ ہے کہ جس چیز کی آدمی تعدیق نیس کرتا بزارووجی بوهراس کی بمیشفی ی کیا کرتا ہے اور دوسراالزامی جواب بید یا کمیا که: مچھا گرییقر آن کسی کابنایا ہوا بي تو بيمشر كين عرب بعي عربي اور بوت فسيح و بليغ تادرا لكلام میں اس طرح کا کوئی کلام بنا کر لے آئیں اگر بیاسین دو ہے مِن سِيحِ بِين \_ اور جب نبيس لا سِحّة تو مجراس كوالله كأ كلام ماننا یڑے گا۔ بیقر آن کی حقانیت اور کلام النی ہونے میں ایسا محلا ہوا چینی تمام دنیا کے انسانوں کو دیا حمیا ہے کہ جس کے سامنے آج تكسب عاجزر بإدرتيامت تك عاجزر إل محد اب غور سیجتے کہ نمی کریم محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ

تذکیر مینی مجمانے بجمانے اور نصیحت و تعلیم و تفکیل بسے شامر ف ب کا شد بلکد و گر دان ہیں۔ جس نبی رحمت نے کیے شکیل اور سخت حالات میں بھی امت کی تذکیر کو نہ چھوڑا وہ ہمت آئے آپ کی تذکیر کی کیسی قدروانی کرری ہے؟ پس اللہ تعالی ہی سے فریا داور دعاء ہے کہ موالائے کریم اس نبی رحمت معلی اللہ علیہ وسلم ہی کے شغیل اور صدقہ میں ہم کو اپنے بیارے رمول علیہ العسلو قاد العسلیم کی تذکیر و تعلیم کا قدروان بنا دے ۔ اور کفار نے لو حضور معلی اللہ علیہ وسلم کو زیر گی میں ستایا۔ ہم آپ کے نام لیوا آپ کو اس و نیا سے فلا ہری رصات کے بعد تو اپنی برعمل سے نہ ستاویں۔ (العیاف باللہ تعالی)

الغرض ان آیات بیس مضامین رسالت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے متعلق بیان ہوئے آ کے تو حید باری تعالی کے متعلق تعکلو سیب جس کابیان ان شاہ اللہ آگلی آیات بیس آئندہ درس میں ہوگا۔ اس کے جو بلال نے اپنی بغل کے اعدر چیمیار کھاتھا۔

کفار مکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات اور انہامات لگاتے اور کلمات مستاخی کیتے محر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئل تعانی کیا تلقین فرماتے ہیں؟ بہاں کہلی کی آ ہے میں ارشاد ہے:۔

فذكر فعد النت بنعمت دبك بكاهن و لا مجنون ال أن بي مجمات دبك بكاهن و لا مجنون ال النه عليه ولم آپ مجمات دسط كونك آپ بفضل تعالى شرق كابن بين شرمينون بين اس ارشاد خداو تدى كالحق اواكر ديا مين صفوراً قد سمح النه عليه وسلم في سمجمان كاحق اواكر ديا مين ادرامت كے لئے كوئى و فيقد اور كوشد ايبانييں چھوڑا كد جہال تذكير يعنى مجمان بحمان بحمان المحمد و جدايت كرنے و تعليم وتلقين سے چھوڑا ہو۔ اب كفار و شركين اور محرين و كمذبين كا توكيا ذكر و آپ جوال كار محمد و الے بين و كمذبين كا توكيا ذكر و آپ جوال كار آپ كى

### وعاشيجئ

حق تعالی ہم کو دین کی باتیں خود سیجنے کی اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائی ۔ دشمنان دین نے جو جوالزامات وانہامات اس دین حق پرتراشے جیں اللہ تعالی ان کی شرارتوں سے بھرے ہوئے سروں کو نیچا کریں اوران کونا کام و خاسر بنا کی اوراسلام اوراس کے بیعین کوعزت و بلندی عطا فرمائیں۔ اورانجام کی کامیا بی اور خیرو خونی نعیب فرمائیں۔

یااللہ آپ محبوب نی کریم علیہ الصلوٰ قوالتسلیم نے توامت کو سمجمانے کاحق اوا کردیا۔ یا اللہ ہم کو آپ کی جایات و نصائح کاول و جان سے عال و حال مناوے اور جارے وجود کو آپ کی راحت وسرور کاؤر بعد بنادے۔ آئین۔

وَالْخِرُدُعُونَا أَنِ الْمُنْدُيْثُورَتِ الْعَلَمِينَ

دة الطور باره- ١٢

، بدول کی خالق کے خود بخو دیدا ہو گئے ہیں، بایہ خودا ہے خالق ہیں۔ یا آنہوں نے آسان دزیمن کو پیدا کیا ہے، یک پراوا besluy (اس تھر تبت کے مام میں۔ کیان کے اِس کُول میڑی ہے کیاں براج مارا میں کی) وقعی ان ایک تے ہیں تو اُن ایس جو ( وہال کی باتھی سُن ؟ تاءو وہ ( اس دعویٰ پر ) کوئی صاف ولیل پیش کرے۔ کیا خدا کیلئے بیٹیاں اورتمہارے لئے بیٹے ( تجویز ہوں ) کمیا آہیان سے کچھمواہند

نیخ احکام کا ) افتحتے ہیں کہ وادان اُن گوگری معلم ہوتا ہے۔ کیا اُن کے پاس نیب ( کاعلم ) ہے کہ کے لیا کرتے ہیں۔ کیا بیادگ بچھے ڈیل کرنے کا اوادہ رکھتے ہیں، موریکا فر

كَفَرُوْاهُ مُوالْمَكِيْدُونَ \* أَمْرَلُهُ مُوالَّهُ غَيْرُ اللَّهِ سُبُحِنَ اللَّهِ عَمَالُتُهُ

خود تل (اس) کمرائی میں گرفتار ہوں مے۔ کمیا اُن کا اللہ کے سواکوئی معیود ہے اللہ تعالیٰ اُن کے شرک ہے با

اللَّهُ شَيقُنا کيا وہ پيدا کے محتے ہيں المِنْ ہے الْمَيْرِشَى، بشمركن شے المَرْهُ شُر يا وہ الْفَائِلُقُونَ پيدا كرتھا ہے المَرْهَ نَفُوا كيا انہوں نے پيدا كے؟ النسلوب آسان (جع) وَالْأَيْضَ دورَ مِن إِبِلُ عِلَمُ إِلَيْ فِلْمُونِ فِيْفِي وَمِينَ مِن السَّمَةِ المُدْعِن مُن الله عليه المناسبة على المُونِين مُواسف ويَعْفُ مِرادب الْمُتَفَيْطِيَّةُ فَا وَاحِدُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَالِن كَلِيمُ وَعِيلَ مِنْ لَكُورُ كُوفَا مِرْحِي أَبُسَيْمَ فَوَلَ والعِيمِ فَالْمُورِ وَالْمَعِيمُ وَالْمُورِي الْمُسْتَمِعُونَ ووشِيعَ مِيلًا فِيهُ اسْ مِن رِيمًا فَلَكُنْ وَعِلْ مِنْ كُولا ـ لَيْدُا مَنِي وَاوَ } هَنَّذُنِنَ كَشَرُوْا قُو حِن لُوكُولِ نِنْ كَلُوكِيا ۚ هُمُهُ وَيَ ۚ لَهُ كَذُوْلُ وَاوَ عِن كُرقار موتِيَّ أَمْرُ يَعْلَمُ أَسِيانَ كَمِيلِمُ إِلَيْهُ كُونُ معبود من فَيْرُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللّ

کمذبین کے متعلق مضمون ان آیات میں بھی جاری ہےاور بتلایا ا جاتا ہے کہ بہ منگرین اللہ کے پیغبر کی بات کیوں ٹیس مانتے؟ کیا ان کے اوپر کوئی خدامیں جس کی بات مانٹاان کے ذمہ لازم ہو؟ کیا یہ منکرین بغیر کسی بدا کرنے دالے کے خود بخو و پیدا ہو گئے ين؟ يايدخوداية آب خالق بن؟ ياان كايدخيال ي كرآسان و ز بين ان سکے بنائے ہوئے ہيں لبذا اس علموہ ميں جو جاہيں کرتے پھریں کوئی ان کو رد کئے ٹو کئے کا اختیار نہیں رکھتا؟ منكرين كے بيسب خيالات باطل اورمهمل بيں۔ وه بمي داول

تفيير وتشريح بمخشت مع مين وكمذبين كمتعلق بيان ہوتا چلا آ رہا ہے۔اوران کے اس الزام کی تر دید میں کہ فعوذ باللہ ية آن فود آنخضرت صلى الله عليه وسلم في بناليا ب جواب ديا کیا تھا کہ آگر یہ قرآن کسی کا بنایا ہوا ہے تو یہ شرکین عرب بھی ۔ عرفی زبان کے ماہراور قادر ادکارم ہیں بیاس جیسا کارم بنا کر لانس اورجيسا كه قرآن ياك ميں دوسري جگه فرمايا تميا كه أكرتمام. جن وانس ل كرمهمي ها بين كهاس قر آن جيسي ايك سورة بي بناليس و ہو ۔ قیامت تک بھی ہرگز ایبا نہ کرعیں گے ۔ انہی مکرین و

beslui

طلب کررہے ہیں جس کے بوجھ ہے وہ دیے چالاہ ہے ہیں۔ کیا خودان برالله ائي وي بهيجة باورة فيبرول كي طرح التي يخريد ي مطلع كرما ہے جسے بياوك لكھ ليتے ہيں جيسے انبياء كى وح لكمي جاتى، ہے کیا اس کے ان کوآپ کی وروی کی ضرورت نیس؟ اگران میں ہے کوئی بات نبیس تو پھر کیا ان منکرین کا میں ارادہ ہے کہ اللہ کے پیٹمبر کے ساتھ داؤج کھیلیں اور کر دفریب اور خفیہ مذہبریں كانفدكرتن كومفلوب يانيست ونابودكردين اكرابيا بيتوياد رے کدریسب داؤی آئی پرالٹنے والے میں عفریب پندنگ جائے گا كەخلى مغلوب موتاب يا دە ئابود موتے بين - اخريس بتلايا حميا كدكياان مشكرين في خدا يحسوا كولى اور حاكم اورمعود تجویز کرر کے ہیں جومعیبت یاے ان کی مدد کریں مے؟ اور جن کی برسش نے خدا کی طرف سے ان کونے نیاز کر رکھا ہے؟ مویاورے کہ بیسب اوہام ووساوس بیں۔اللد کی ذات اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا شریک ومثمل یا مقابل ومزاحم ہو۔ بهرحال شرك كى ندمت اورترويديهان نهايت يرزورالفاظ ش فرمائی گئی۔ابآ مے مشرکین کوآخرت کی وعیدسنائی جاتی ہے اور پيرخاندكي آيات بس آخضرت صلى الله عليه وسلم كوسلى فرماكر سورہ کوشتم کیا حمیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ الل آیات میں

یں جائے ہیں کہ خرور خدا موجود ہے جس نے ان کو اور تمام زین و آسان کونیست سے جست کیا اور عدم سے وجود میں لایا تکراس علم کے باوجود جوابیان ویقین ان سے شرعاً مطلوب ہے اس ے منگر اور بے بہرہ میں ۔آھے بتلایا جاتا ہے کہ کیا ان منکرین کا مدخیال ہے کہ گوز مین وآ یمان خدا کے بتائے ہوئے میں مراس نے اپنے فرانوں کا مالک ان کو بنا دیا ہے یا اس کے ملک اورخزانوں پرانبوں نے زورے تسلط اور قبضیہ حاصل کرایا ہاورخودصاحب تصرف اقتدار ہو مکے ہیں کہ جووہ کس کے مطبع کیوں بنیں؟ کیاان منکرین و مکذبین کا بیدہ عوٰ ی ہے کہ وہ سیر حمی لگا کرآ سان مرح شرحواتے میں اور وہاں سے ملاء اعلیٰ کی یا تھی سن آتے ہیں اور پھر جب ان کی رسائی براہ راست اس بارگاہ تک ہوتو انہیں کمی بشر کے اجاع کی کیا مرورت رہی؟ اگر منكرين ميں سے كسى كابيد وكوكى موقو آ مے آئے اور ائى سنداور جمت پیش کرے۔ آ مے بنظایا جاتا ہے کہ کیا پیشکرین (معاذ الله ﴾ خدا کوایینے ہے گھٹیا مجھتے ہیں جیسا کدان کی بیٹے اور بیٹیوں کی سيم ع مترج موتا ب كه يدمكرين توحيد فرشتول كوخداك ا بیٹیال قرار دیتے ہیں اور خودا ہے لئے بیٹوں کا ہونا پیند کرتے میں کیا اس کے اس کے احکام وہدایات کے سامنے سر تسلیم تم کرنا ا بی سرشان بیجے ہیں۔ کیا پیمنگرین آپ کی بات اس کے تہیں ائے كەخداندكرده آپان ساس بلغ ودوت بركوكى معاوضه

#### وعا فيجيح

آئنده درس میں ہوگا۔

مے۔جس دن اُن کی مذہبریں ان کے بچر بھی کام نیآ ویں کی اور ند( اَ لنی اس (عذاب) کے بھی عذاب ہونے والا ہے کی ان بھی اکثر کا معلوم میں۔اورآ ب اسپنے رہ کی (اس) تجویز برمبرے بیٹھے دہے کہ آب ہماری مخاطب میں ہیں وَسَبِيْءُ بِحَدِّدِ رَبِكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ۖ وَمِنَ الْيَالِ فَسَيِحَهُ وَ إِذْ بَارَ النَّجُ وَمِر

اوراً شمتے وقت اپنے رب کی تبعی دھید کیا ہے کے اور دات میں محمال کی تبعی کیا کہتے کیا کہتے اور متاروں سے بیجیے محک

وَإِنْ أُوراكُم اللَّهِ وَالْمُعِينَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ الشَّهُمَاءِ آسان ہے استاقِظَا مُرتا موا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مُعَالِمُونَا وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ غَذَرُهُمْ مِن جُورُ وو ان کو اِ حَتَىٰ يَها لَكُ كُمُ الْ يُنقُوا وه لِيسَ الْجَدَمُ ابنا دن النَّدَىٰ وه جوا بغياد اس شمل المُضعَفِّونَ بيه موش كرديجَ جا كمي ك الكيفين شكام آسك كالسنين الناسي المستك الكيل في الكين الما الكياري المنظمة المردود المنطقة وكالمدك والمراكب وَلَنَ أور بِينَكُ إِللَّهِ مُن طَلِّمَوْ السلط حِتْبول فِي العَمْمُ كِما عَدَالاً عَدَابِ هُوْنَ وَلِكَ وَرع معاده اس وَلَكِنَ اور مِينَ النَّارَةُ ان عن معاسمة وَلَكُ بِينَكُ آبِ لَي يَكْفِينَا ماري آكمون (خاهد ) مِن بْغُلُونَ أَنِينَ جَائِ } وُالصِّيزِ اور آبٌ مبر كري } لِفَكْمِورُ لِكُ البيِّ رب يح عَم ير رُوَيْ رُبَاتُ اور آپُ بِا كَبِرْكِي بيان كرين اپ رب كي تعريف كيماته [جوزن جس وقت ما تنظيفر آپُ انشين ما ويون اور سے (جس) اللّيل رات هُ يَعْنُهُ مِن أَسَى يَا كَمِز كَى عِن كُري إِن كَرِي الْمُؤَبِّرُ أُور مِنْ يَعْدُكُورِ مِنْ أَرُق

میسر وتشریخ نیہ سورہ طور کی خاتمہ کی آیات ہیں۔ گذشتہ | ایک بات میانجمی کہا کرتے کیہ ہم تو آپ کواس وقت رسول جانیں جب ہم پرآ سان کا ایک گلزا ٹوٹ کر گر پڑے۔ ایے منکرین کے متعلق بتلایاجاتا ہے کدان کا توب حال ہے کداگر ان کی فرمائش کے موافق فرض سیجئے کہ آسان ہے ایک گڑاان پر گرنے لگے اور یہ کلی آ تھوں د کھیلیں کے ہال سر پرآسان کا ایک کڑا آؤٹ کر کررہاہے تب ہمی سہاننے دائے میں۔اس کی بھی ریکوئی تادیل کردیں ہے اوراس وقت كبدوي مح كدية سان كالكزانيس بكدبادل كاليك حصدكازها اور مخد ہو کر کر بڑا ہے جیے بڑے بڑے اولے بھی کرتے ہیں۔ تو بعلاا يسيم تعسب معاندول سائن كى كيالوقع موكتى سداسك آ مے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوخطاب كر كارشاد موتا ب كما ي معاعدوں کے بیچے بڑنے کی زیادہ ضرورت نہیں۔ انہیں اکے عال

آیت میں منکرین و مکذبین کے متعلق بتلایا ممیا تھا کہ ان کے خیالات کیسے باطل اور ممل میں اوران کی سرتشی منداور عناداور م دهری کا کیاحال ہے کہ بیاوگ ہر مجی بات کے جٹلانے پر تلے ہوئے ہیں۔ای سلسلہ میں آھےان آیات میں ہٹا یاجا تاہے کیان منکرین و مکذیمن کی سرنشی مصدود عناد کا توبیه حال ہے کہ آگران کو قائل کرنے کے لئے ان کا کہنا بھی کردیا جائے تب بھی بدنیہ انہیں گے اور اللہ اور اس كرسول برايمان لانے كے لئے تيار شہول مع مكرين رسول الدُّصلي الله عليه وسلم كى بات السنة أور نه ما من كم لئة اسينة خیال میں مشکل سے مشکل شرط نگاتے کہ اگر فلاں بات ہوجائے تو م انیں کرتم سیج ہو۔ چنانچہ بید منکرین آپ کی فعی رسالت کے لئے برچموز وتیجنے کہ چندروز اور تعمیل لیس اور باتنی بنالیس آخروہ ون آتا ے جب قبرالی کی کڑک بیل سے ان کے بوش وحواس جاتے رہیں ے۔اس دن ان کساری فریب کاریاں رکھی کی رکھی رہ جا کیں گی۔ کوئی مکاری حیله و تدمیر و بان کام ندوی کی اور ساری چوکژی اور حالا کی بعول جا کمی کے۔ آج جن جن کور یکارتے ہیں اور اپنا حالی اور مدد گار جائے ہیں اس ون سب کے منتھیں مکے اور کوئی منہ ہوگا جو ان کی ذراہمی مدوکر سکے باان کی طرف سے پچوعذرہمی ڈیش کر سکے اور بکی تبیس که انیس صرف قیامت سے ون عداب ہواور بہال اطمینان اور آ رام کے ساتھ زندگی گزار لیس بلکدان ناانصافول اور مث وحرمول کے لئے آ خرت کے عذاب سے پہلے و نا علی محی ان ك لئے ايك مزاب جول كررے كى جيسے قط - تيداور لل وغيرو-اخريس أتخضرت مكى الله عليه وسلم كوخطاب قرمايا جاتاب كهجب آب ومعلوم مو كيا كمالله تعالى ان كى سزاك في ايك وقت معين كر کی چکے بیں تو آ ب مبرواستقامت کے ساتھ اپنے رب کی تجویز کا انظار سيجة جوآب كاوران كردميان فيعلركردكي اورآب كوخافين کا طرف سے کوئی ضرراور نقصان محی ندینچکا کیونکیا ب اللہ تعالی کے سامضادرا يتكذر يفاظت بس ادرا كران كي كفركام ول يرآ يواس كاعلان يرب كرتيبرالي الشركها كيجة مثلاب كراضحة وتت يعن مجلس ے یا سونے سے اٹھتے وہت اسپے رب کی تیج تھے یداور عبادت گزاری ش من سيك الدرات كى معد شراعى الى الله كالميخ مامل يكداسين ول وادعر شغول مركمت يحرفكروم كاغلب تدوكان

یہاں آ یت یمی جویفر بالا وسیح بحصد ربک حین تقوم اور افتح وقت بنا کہ اور افتح وقت کے اور افتح وقت کی ایک مطلب او مفسرین فی بیان کیا ہے کہ جب آ پ نماذ کے لئے کمڑے ہوں اور دومرا مطلب بیتا یا گیا ہے کہ جب آ پ مات کوجا کیں آویددون محملاب

درست ہیں۔ چنانچدایک مدیث عل مج کا فواد کوشروع كرتے ك آتخضرت صلى الله عليه وملم فرمات سيحقف فكالتهم ويتحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك والآ الدغيرك ليح كالمجابتية وبارے مصف رسی میں۔ یاک سے تمام تعریفوں کا سنتی ہے تیرانام برکتوں والا ہے تیری بردگانا ہے۔ یاک سے تمام تعریفوں کا سنتی ہے تیرانام برکتوں والا ہے تیری بردگانا ہے۔ بهت بلندوبالا بسه تيريم موامعبود برحل اوركوني فيس اوراكي حديث يس حضورصكى الشعظيه وسلم في ادشاوفر الماكدة وحص دات كوجا محلار كيد لاً اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قلير. سبحان الله والحمد لله ولا الدالا الله والله اكبر ولاحول ولافوة الابالله لل يحرفواها يز التي بخشش كي وعاكرت خواد جوج البيطاب كري الله تعالى اس كى دعا تبول فرما تا ب يعر أكراس نے پختد ادارہ کیا اور وضو کر کے نماز بھی اداکی آدوہ نماز قبول کی جاتی ہے۔ اب دباجلس سے اٹھنے کے وقت کی بیج وقم یدتو ایک مدیث میں ہے کہ حضرت جرئيل عليه المسلام في آتخضرت صلى المدعلية وملم وتعليم وى كه جب مح كى كالس س كر براة وسحك اللهم وبحمدك اشهد ان لآ اله الا انت استعفرك وقوب البكب يرهيس امر حضرت عبدالله بن عرفرمات بين كديه كلمات اليه بين كدجو أنيين كسي تجنس ے اٹھتے وقت تمن مرتبہ کہدلتو اس کے لئے یہ کفارہ ہوجاتے ہیں۔ مجلس فیراورمجلس ذکر میں آئیس پڑھنے سے بیٹل مبر کے موجاتے مِن \_ای ملقین تعلیم پرسوره کوشتم فرمایا کمیا \_

سورة الطور شيخواص

ا .... قیدی اگر سورة الفورکی تلاوت کی کثرت رکھے تواس کی رہائی کے اسباب پیدا ہوجا کیں گے۔۲۔....مسافر اگر سورة الفورکی تلاوت کرتا رہے تو ہر تکلیف و پریشانی ہے تحفوظ رہے گا۔ ۳۔... اگر سورة الفور پانی پردم کرکے وہ پانی کچھو پر چھڑکا جائے تو کچھومرجا تاہے۔(اللدر النظیم)

وعا سيجے اللہ تعالى مداور بست دهرى كى كافران خصلتوں سے جارب قلوب كو پاك ركيس داوردين كى بات بن كر جارت قلوب ايران ويقين كي مارت قلوب ايران ويقين كي ماتھ مان لينے كے لئے تيار موں دائلہ تعالى قيامت كيدن كى ذات اور سوائيوں سے جم كوا في بناوش ركيس اور جم كو جمد وقت الين ذكر قطراور تيج وجميد كى قو فقى عطافر مائيس آئين دو الين كر قطراور تيج وجميد كى قو فقى عطافر مائيس آئين دو الين كر تمان كائيس كافر كي بنائي كافر كي بنائي كافر كي بنائيں كافر كي بنائيں كائيں كے بنائيں كائيں كے بنائیں كائیں كے بنائیں كائیں كے بنائیں كائیں كر بنائیں كے بنائیں كائیں كائیں كے بنائیں كے بنائیں كر بنائیں كائیں كے بنائیں كے بنائیں كے بنائیں كے بنائیں كر بنائیں كے بنائیں كے

besturding books.wi

نہ آپ اپلی خواعش تغسانی ہے ہاتھی ساتے ہیں۔ ان کا ارشاد نری وی ہے جو ان پر کیجی جاتی ہے۔

وَ خَلَيْ مِنَا وَمُنَا اللَّهِ عَلَى وَوَمَا مِهِ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنِيكُ مُنْ مُنا وَكُنّ مُنا مُناكِلُ مُناكِعُ مُناهِدًا مُناهِدًا مُناهِدًا مُناهِدًا المُناكِمُ مُناهِدًا مُناهِدًا مُناهِدًا مُناهِدًا المُناهِدُ مُناهِدًا المُناقِعِينَ ال عَن اللَّهِ وَوَا مِن إِنْ مُرْسُ لَمُو وهدي إلا محر مرف وتول وي أوى ميمي واتى ب

کے بعد آ فآب طلوع ہوتا ہے ایسے بی تمام انبیاء کے تشریف لے جانے کے بعد آ فاب محدی مطلع عرب سے طلوع ہوا۔ پس ا اگر قدرت نے ان طاہری ستاروں کا نظام اس قدر محکم بنایا ہے كدام يش كمى طرح كرزازل كي تتجاكش بيس توظا برب كدان بالمنى ستارول اور روحانى آفتاب و مامتاب كا انتظام كس قدر مضبوط اور محکم ہوتا جاہتے جن سے ایک عالم کی جایت و سعادت وابسة ہے۔ تو يهال جس مضمون كے ليے حتم كمائي حق وہ بھی ہے کے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم جس دین کی طرف نو کوں کودعوت دیتے ہیں اور جس راستہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں وومراط متنقيم لينن الله تعالى كى رضا كالمحيح اورسيدها راسته ب آب داستهولے میں ندخلط داستہ پر بطے میں۔ یہاں آیت ماضل صاحبكم وما غوى (يعنى يتبهار برونت ك ساتھ رہنے والے نہ را وحق ہے جیکے اور نہ غلط راستہ پر ہو گئے ) هي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانام مبارك بالفظ رسول ياني ذكر كرنے كى بجائے لفظ صاحبكم فربايا يعنى الى كمد كے ہمد وقت كماتهدر بينه واللقواس بين اشارهاس طرف ب كدمم مصطفاصلى الله عليه وملم كميل بابرسام الا مكتبيس آميك مكديل کوئی اجنی مخفی میں ہیں کہ جن کے حالات سے الل مکر کوآ گائی

فسير وتشريح: اس سورة كى ابتدائعي تسمية كلام عدر مائى گ كوشم بستاره كى جب وه غروب مون مى يال يد بات مجر بحد ليجئ كرش تعالى كوجو خالق بين هر چيز كاان كواختيار ہے کہ وہ اپن مخلوق میں جس کی جاہیں قتم کھا کتے ہیں چنا نجہ قرآن یاک میں متعدد جگدانلہ یاک نے اپن مخلوق کی قسمیں کھائی ہیں نیکن مخلوق سوائے اپنے خالق کے کسی اور کی متم نیس کھا عتى اى كے شريعت اسلاميد ش انسانوں كے لئے سوائے اللہ تعالى كاوركسى كوتم كهانا جائز نييس وتويبال حن تعالى ستاره كى جب دو فروب بونے گئے تم کھا کر فرماتے ہیں اور تمام اہل مکہ کو سنایا جاتا ہے کر محمصلی انشد علیہ وسلم جو تبہارے رفق ہیں نہ آپ الله المجنى كى بنا بررادحن سے بعظے ندائيے قصد و افتيار سے جان بوجه كرسيدهى راه سے بارا مونے بكدجس طرح آسان كے ستارے طلوع سے غروب تک ایک مقرر رفتار سے معین راستہ بر علے جاتے میں مجمی ادھر ادھر مننے کا نام نہیں لیتے۔ آفاب نبوت بھی اللہ کے مقرر کے ہوئے راستدیر برابر چا جاتا ہے۔ ممکن نہیں کہ ایک قدم ادھر ادھریز جائے۔انبیائے علیہم السلام آ سان نبوت کے ستارہ میں جن کی روشی اور رفمآر سے دنیا کی رہنمائی ہوتی ہاورجس طرح تمام ستاروں کے غائب ہوجانے

بلکہ جس چیز کی تبلیغ کا آپ کو خدا تعالیٰ کا تفکیم ہوتا ہے آپ اے
تی زبان سے نکالتے جیں جو وہاں سے کہا جائے ڈھی آپ ک
زبان سے ادا ہوتا ہے تو اس بات کا قطعاً کوئی امکان تبلیل کئی
رسول الشعلی الشعلیہ وسلم اپنی طرف سے با تیس بنا کر الشاتعالی
کی طرف منسوب کریں۔ جرگز ایسانہیں۔
مند احمد کی ایک حدیث جی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرٌ
فی سے حضرت عبداللہ بن عمرٌ

منداحری ایک حدیث میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں حضورت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو پھیستنا تھا اسے حقظ کرنے کے لئے لئے لیا کرتا تھا ہیں بعض قریشیوں نے جھے ہیں ہے اور کا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان جی بھی بھی ہے دک اور غضب جی بھی پھی فرماد یا کرتے ہیں چنانچے میں لکھنے ہے دک عمر اور غضاب جی بھی کہ وار سول خدا سلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا تو آ پ میری زبان ہے ہوائے تن ہاہت کے اور کوئی کلے تیس کھا ہوائے ہیں ہا ہے کہ دواسطہ اس کے متعلق آگی آ یات میں و کرفر ما یا کہ یا ہے جس کا بیان ان تھا اللہ آ کیا ہے جس کا بیان ان تھا اللہ آ کیا ہے جس کا بیان ان

ند ہو۔ وہ تو اے اہل مکے تمبارے ہرونت کے ساتھی ہیں۔ ای سرز مین مکه میں پیدا ہوئے۔ يہيں بيين گزارا۔ يمين جوان ہوے۔ان کی زندگی کا کوئی کوشتم الل مکدے تفیمیں تم نے تج بدكرالياب كرانهون في مجمي جموث نبيس بولا يسى غلط اور برے کام میں تم نے ان کو بھین میں بھی نہیں ویکھا۔ ان کے اخلاق وعادات ران کی امانت ودیانت برتم سب کواتنا عمّارتها كرسار \_ مكروا لے آب كونوت سے قبل اجن كماكرتے تھے۔ اب دعوائے نبوت کے بعدتم ان کی طرف جموث کی نبیت كرنے تكيد توجس بستى نے انسانوں كے معالمه ميں مجى جهوث نه بولا بوه وخدانعالي كمعامله من كيي جموث بول سكما ےاس لئے آ کے قربایا ما بنطق عن الھوی ان ہو الا و حی یو حیٰ تین آپ ہی برحق ہیں آپ کی زبان مبارک ے ایک لفظ بھی ایسانیس لکتا جوخوابش لئس مربنی موبلک آب جو کھددین کے باب میں ارشاد فرماتے ہیں و واللہ کی بھیجی ہو گی وی اوراس کے تھم کے مطابق ہوتا ہے۔ آ پ کا کوئی قول اور کوئی فرمان اینے نفس کی خواہش اور ذاتی غرض سے نہیں ہوتا

#### دعا سيجيح

الله تعالی میں ایمان کائل اور اسلام صادق نصیب قرماویں۔ تاکدادکام البیداورشر بیت اسلامیہ
کے سامنے ہماری گرون جمکی رہیں۔ یااللہ یہودو نصاری کی ہی ہے وینی اور ففلت ہے ہم کو

ہماسنے ۔ اور ہم کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے کچی تو بدکی تو لیش عطافر ماہیے۔ یااللہ ہمارے قلوب کو

ففلت وقساوت سے تعفوظ فرماسیے اور ہمارے مرد وقلوب کواپٹے نور ہدایت سے ذعہ ور کھیے۔

یااللہ گذشتہ میں جوہم سے تعقیرات سرز دہوچکی ہیں ان پر بحامت اور تو بدکی تو فیق عطافر ما کر ہماری
تو بدکوتول فرما نیسجے۔ اور آئندہ ہر چھوٹی بڑی نافر مائی سے کائل طور پر بینچے کا عزم نصیب فرماسیے۔

یااللہ ہر طرح کے طاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرماسیے۔ اور ہمیں ایمان کائل اور
اسلام صادق کے ساتھ اس جہان سے کوچ کرنا فعیب فرماسیے۔ آمین۔
اسلام صادق کے ساتھ اس جہان سے کوچ کرنا فعیب فرماسیے۔ آمین۔

واسلام صادق کے ساتھ اس جہان سے کوچ کرنا فعیب فرماسیے۔ آمین۔

pesturdi,

(كى تدرت) كى بزى بزى عائبات دىكھى۔

منجانب النتعليم كرتے بين وه ايك براطاقة ورفرشت بي يد جيند جرئيل المن كتے بين بيسويں پاره سوره تكوير شن حضرت جرئيل عليہ السلام كى صفات كے متعلق فرنا إكيا ہے انه لقول رسول كريم فرى قوة عند ذى العوش مكين. مطاع ثم امين يعنى وه كريم (عزب والے) بين بري قوت والے بين الله تعالى كے بال ان كابر اورج ہے سب فرشتوں سے زیادہ بارگاہ الوہيت بين قرب اورس كى حاصل ہے وہ مطاع بين يعنى آ ساتوں كفرشتے ان كى بات مائے اوران كائم تسليم كرتے بين كيونك ان كے المن اورمعتم بات اوران كائم تسليم كرتے بين كيونك ان كے المن اورمعتم بات اوران كائم تسليم كرتے بين كيونك ان كے المن اورمعتم بات اوران كائم تسليم كرتے بين كيونك ان كے المن اورمعتم بات اوران كائم تسليم كرتے بين كيونك ان كے المن اورمعتم بات اوران كائم تسليم كرتے بين كيونك ان كے المن اورمعتم بات اوران كائم تسليم كرتے بين كيونك ان كے المن اورمعتم بات اوران كائم تسليم كرتے بين كيونك ان كے المن اورمعتم بات اوران كائم تسليم كرتے بين كيونك ان كے المن اورمعتم بات مائے اوران كائم تسليم كرتے بين كيونك ان كے المن اورمعتم بات اوران كائم تسليم كرتے ہيں كيونك ان كے المن اورمعتم بات كے المن اور معتبر المن كائي كيونك المن كے المن ا

تغییر وتشریخ بحد شد ابتدائی آیات میں آ مخضرت صلی
الله علیه و تشریخ بحد شد ابتدائی آیات میں آ مخضرت صلی
الله علیه و تلم کی صدانت و حقانیت کا اعلان فرمایا گیا اور بتلایا گیا
که آپ نی برخ جی اورکوئی دین کی بات آپ کی زبان سے
الی نہیں تکلتی جوخواہش لنس اور ذاتی غرض پربٹی ہو بلکہ وہ اللہ ک
بیجی ہوئی و تی اوراس کے تھم کے مطابق ہوتی ہے۔
اب آ کے ان آیات میں وتی آنے کا واسط بتلایا جاتا ہے کہ
آنخضرت صلی اللہ علیہ و تل میں جوئی ہیں جو والاتوا مل میں اللہ تعالی ہے
لیکن جس کے ذریعہ سے دودی آپ بک پہنچ تے ہاور جواس وتی ک

ے آئضرت صلی الله عليه وسلم يروى نازل كرا الى (غالباس ب مرادسورہ مدر کی آیات ہیں) آ مے متلایا جاتا ہے کلا کا کہا کیل علیہ السلام كوآب نے آ كھ سے ديكھا اور اندر سے دل نے كم الكلالي وفت آ كونيك فعبك جرئل عليه السلام كود كيدرتل بيركوني تلطى نهيس كردى كريجهما بحفظرة تاجواورابيا كيفيش آب كاول عاتفاحل تعالی ای طرح پیغیروں کے دلوں میں فرشند کی معرفت وال دیتے ہیں۔آ مے منکرین رسول دوئی ہے خطاب ہوتا ہے کہ کیسے خضب ک بات ہے کتم نی سلی الله عليه وسلم عيزان اس جيز مي كرد بيمو جوان كوخوب الحيمي طرح ويمعى بصالى موليعنى وي بيبين واسدالله تعالى لانے والا فرشتہ جس کی تمام تو تیس کال۔ پھراتا قریب موکر وی يبجائ كريغيرهلى الشعليد ملمان وآتك سيديميس اورآب كاروثن ارمساف دل ال كي تعديق كرية ولكي ويمعي بعالى جيز بين عكرين كوكيان ببكاس من ضنول بحث وتحراركري اورجمكر سنكاليس-اويردنيا مي آ تخضرت صلى الله عليه وعلم كاحضرت جبرتك عليه السلام كواتي السلى صورت على و يجيف كاذ كر تعابر آ محد بتلايا جاتا ب ك ونيا كے علاوہ پیفیر صلی اللہ عليہ وسلم نے اس فرشتہ یعنی جرئیل الين كوابك وفعداور بمى عالم بالاشرر ويحعاليني معراج كي رات يس سدرة النتنى كے ياس مدرة كہتے بيرى كے ورفت كو احاديث ش،آیا ہے کریا یک درخت ہے بیری کاساتوی آسان می عالم بالاے جواد کام وغیروآتے ہیں وہ اول سدرة السمی تک ویکنے ہیں محروبال سے ملا تكرومين يرالاتے بين اى طرح يبال ونياسے جو اعمال چرها كراوير بجائ جاتے بين وہ معى بہلے سدرة أنستني تك بيني بين محروبان اوراها لئ جات بي- باقى جس طرح جنت کے پھل میو ساور دوسری نعمتوں کو دنیا کے پھلوں اور میوؤل پر قياس بيس كريحة محتل دونول ش ام كي تركت بها كالحرح سورة النتنى يعنى يرى ك درخت كومى يهال كى بيريول يرقياس ندكيا ہونے مس کسی کوشبنیس اورا یک روایت میں خود حضرت جر تکل علیہ السلام في الى طافت كابيان فرمايا كديس في ملوط عليه السلام كي بستيول كويز ساكها وكرآسان كقريب اس كوليجا كرجهود ديا-اب یہاں شیہ جوسکی تھا کہاس وحی لانے والے کا فرشتداور جبرئیل امن مونا تواس وقت معلوم موسكة ب جب حضور ملى الشعلية وسلم ال كوبيجانية بول اور يورك محج بيجان موقوف باسلي مورت وكيف برتوكياآ بسن جرئل عليدالسلام كوان كى الملى صورت من ديكما ے؟ اس كى نبعت فرمايا جاتا ہےكه بال يا بمى بوا ہے جس كى كيفيت بيدب كدچند بارتو دوسرى صورت مس ديكها محرايك بارايدا المجى بواكدابتدائ نبوت من أيك مرتبه هفرت جرئيل عليه السلام ا بي اسلي صورت مي كري ير بينه جو ي نظر آئي اسلي ونت ؟ سان ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ان کے وجود سے مجرا ہوا معلوم ہوتا تھاان کے ۲۰۰ باز وشھے۔ بیغیرمعمولی اورمہیب منظر پہلی بارآب نے دیکھاتھاتوحسب دوایات حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم بهوش بوكر كريز ساس وقت جرئتل عليه السلام بصورت انساني آب كے ياك تسكين كے لئے اثر آئے اور آئخ ضرت ملى الله عليه وسلم کے ہس قدر زن میک ہو مجنے کر دونوں کے درمیان دو کمانوں سے زياده فاصله تدفقا ووكمانول كامطلب محادر وحرب مين كمال قرب ے ہوتا ہے۔ اہل عرب کی عادت تھی کہ جب دوعرب آ ہی میں بابهم غايت ورجدكا انفاق اوراتحادكم الهاج تؤوولون إلى إلى كمالون کو کے کر انہیں باہم ملاتے تھے بہاں تک کدوونوں کے سطام جاتے محردولوں کو اکٹھا تھینچے اوروؤوں سے ایک ہی تیرچلاتے۔ ب موياعلامت تتمى قرب والخاد كى غرض كد حفزت جرئيل عليه السلام كواصلى صورت من ديكيف سے جو كميرامث بيدا مولى تو حفرت جرئیل علیدالسلام فرما شکل انسانی میں تبدیل ہوکرا ب کے پاس آ مصاورة ب كاتسكين فرمائي اورالله تعالى في اس فريقة ك ذريعه جس کودکھنا نامتصود تھا بادشاہوں کے دربار جس جو نجی پہلائی جائے اس کو شدد کھنا اور جو شددکھلائی جائے اس کوتا کنا دوتوں میں بھی ہے تو وہاں جا تبات البید و کیھنے جس حضور صلی اللہ علیہ و تلم ان جیوب سے پاک رہے اور ہر چیز کے دیکھنے جس آ پ کی بھی شان رہی۔ ماذاغ البصو و ما طلعی ایسی نگاہ نے جش نہ بڑھی۔ وہ جا تبات جو آ پ نے ویکھے احاد بیٹ معراج جس آئے جیں۔ مثلاً البیم السام کودیکھنا ارواح کودیکھنا جنت وغیرہ کودیکھنا۔

یہاں آ یہ عندھا جند الماوی بین اس سدر آ انستی اس در آ انستی کے قریب جند الماوی ہیں اس سدر آ انستی اس دفت بھی موجود ہے جیسا کہ جمہورامت کا عقیدہ بھی ہے کہ جنت دود زخ قیامت کے بعد پیدائیں کی جا کمی کی بلکہ جنت دوزخ دونوں پیدا ہو چکی ہیں۔اس آ بت نے جنت کامحل وقوع بھی ہیں ہاس آ بت نے جنت کامحل وقوع بھی ہتا دیا کہ وہ ساتوی آ سان کے اوپر اور عرش رحمٰن جل شانہ کے بنچ ہے کو یاساتواں آ سان جند کی زیمن اور عرش رحمٰن اس کی جیست ہے۔ دوزخ کامحل وقوع کی آ بت قرآن یا روایت کی جیست ہے۔ دوزخ کامحل وقوع کی آ بت قرآن یا روایت مدین میں مراحظ نہیں بتالیا۔(معارف القرآن جلد المسفود ۲۰) معارف القرآن جلد المسفود ۲۰) معال اللہ علیہ وہل کی جیست ہے۔ دون کی جیس کی بیان ہے کہ رسول اللہ طلاحہ یہ کہ ان قرآن گام آ بات میں بھی بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہل کی وہی ہیں کسی شک وشری کم باکٹن نہیں ۔ بیاللہ کاکو کیا مکان نہیں رہتا۔

اب حضور صلی الله علیه وسلم کی بیشان اعزاز واکرام بیان فر ما کر آھے مشرکین اور مشکرین کو خطاب ہوتا ہے اور شرک کی فدمت اور تو حید کامضمون سمجھایا جاتا ہے جس کا بیان ان شاء الله اللّٰ آیات شرل آئند ودرس شرب ہوگا۔

والغوردغوكاكن الحمد بالوكت العليين

جائے۔الله تعالى بى جانا بىكدوه يرى كس طرح كى موكى جموع روایات احادیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کیاس کی جز جھٹے آسان میں ے اور اس کا بھیلا وساتوی آسان میں۔اس عالم اور اس عالم کے ورمیان ایک نقط اتصال بسے عالم بالا سے جتنے احکام وغیره صادر موتے میں وہ سدرة النسنى تك يملية تے ميں جرما تكدوبال ي زمن براات میں تورنیا کے علاوہ شب معراج میں آ مخضرت صلی الشعليدوسلم في معترت جريك امن كوان كي اسلي شكل من سدرة ا کنشکی کے باس بھی ویکھا۔اب چونکہ یہاں سدرہ اکنشکی کا ذکرہ حمیا تماس لئے پکواں کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ مدرة النتیل کیے شرف کی جکد ہے کہ اس کے قریب ہی جنت المادی ہے مادی کے معنی میں رہنے کی جگد۔ چونکہ جنت نیک بندوں کے رہنے کی جگہ ہے اس کئے جنت الماديٰ کہتے ہيں توايک شرف سدرۃ المنتئيٰ کا بہ بنايا كميا كداس ك قريب عن جنت المادي ب آمي مثلايا كمياكد ال سدرة النشى كوليث رى تغيل جوچيزين كدليث ري تعيل \_ ي سدرة النتنى كولينفوالى جيزيرروايات كمطابق ياتوفرشة تضجو مثل سونے کے بروانوں کی طرح لینے ہوئے تھے یاحق تعالی کے انوار وتجلیات اس درخت پر جھائے ہوئے تھے اور فرشتول کی كثرت وبجوم كابيعالم تفاكه برية كرساته أيك فرشة نظرآ تاخا اورابك روايت ين ب كرجب آخضرت ملى الله عليه وسلم معراج ش آشریف لے محیقو لمائک نے من تعالی سے اجازت ما ی تھی کہ ہم بھی حضور مسلی اللہ علیہ دیلم کی زیارت کریں ان کواجازت ہوگی اور ووسب أل مدرة برجمع موسط منه- أسم محر حضور سلى التدعلية وملم كمتعلق بملايا جاتا بكرجب آب معراج ك التحتشريف ك مے اور بیا تابت قدرت جود یکھیں تو ان عائبات البید کو بزے استغلال سے دیکھا شدتاہ نیزهی ترجی ہوکردائیں یا کی بن۔ ند و کھنے والی چیز سے تجاوز کر کے آ کے بڑی۔ بس ای چیز پرجی رہی

ٱفَرَّءَ يُتُمُّ اللَّتَ وَالْعُزَّى ۚ وَمَنْوَةَ الشَّالِثَةَ ٱلْآخُرَى ۚ ٱلْكُمُ الذَّكُولَ لَهُ الْأ بھلاتم نے ادمازی اورتیسرے منات کے حال میں فورمی کیا ہے۔ کیاتہارے لئے قریبے (تجویز) ہوں اورخدا کیلئے بیٹیاں۔ اس حالت بھی تھ قِسْمَةٌ ضِيْرًى ۚ إِنْ هِيَ إِلَّا ٱسْمَأَةً سَهَيْتُمُوْمَاۤ ٱنْتُوْوَ ٱبَآوَٰكُوۡوَاۤ سنگی تعلیم ہوئی۔۔یا(معبودات ندکورہ) نرے ہم میں جن کتم نے اور تہمارے باب دارون نے تھیرالیا ہے خدا تعالیٰ نے توان (کے معبود ہونے) کی صِنْ سُلْطُنِ انْ يَتَبِعُوْنَ إِلَا الظَّنَّ وَمَا نَهُوَى الْأَنْفُنَّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِيهِمُ کوئی دئیل جیجی نیس ، (یکک ) بیلوگ مرف بیامسل خیالات براورا بین نفس کی خواجش برچل رہے ہیں ، حالا کسان کے باس اُن کے دب کی جاجب الَهُدَى ۗ آمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تُسَمِّى \* فَيَلُو الْأَخِرَةُ وَالْأُونَى ﴿

بدایت آ پیکی ہے۔ کیاانسان کواس کی برتمنال جاتی ہے۔ موخدای کے اختیار میں ہے آخرت اورونیا ( کی می )

الفَرَايْتُ وَكَامَ فَ وَيَحَدامُ اللَّهُ اللَّهِ وَالْعَزَى اور فوى وَمَعَوهُ اور مناه الدُّلِيَّةُ الْغَفَرى تيرى آخرى النَّر كالمراد عليماً الدُّلِيَّةُ مرد وَمُدَاهِ إِن كَلِيمُ اللَّهُ مُعِرِضُ } وَمُلَدُ بِولَ إِنَّ وَمُسْهَةً بِهِ بالصَّلْقِيمِ | وَمُرَق به وهمل أ سَعَيْفَهُ فَ تَمَسَدُ وهَا مُرَكُو مِنْ يَا لَكُنُونُهُ ثَمَ الْحَالِكُونُ وَوَتَهَارِتِ بِالإِدَادَ اللَّهُ اللَّالِينَ الأَرْقُ فَيْنِ الأَرْاعِ اللَّهُ اللَّ صِنْ زَيْجِهُ السَّمَابِ ﴾ الخدى جاعت أقد كيا المُؤنَّتُ السان كيليّ مُناتَشَكَى جَكَ والمَناكرے أَ فِلْهِ مِل الشري كيليُّ الْمُؤدَّةُ آخرت أَوَالْأُولْلُ الادنِيّ

تفسير وتتشريح :شروع سورة ہے تخضرت مبلی الله عليه بلم کی 🏿 کيوں ليتے ہو۔لات عز ي اورمنات بيشرکين کي ديوياں تھيں جن صدافت وحقانيت كابيان ہوتا چلا آيا ہے گذشته آيات من بتلايا كمياتها 📗 كى عرب ليام جابليت من بوجا كرتے تھے لات طائف والول كى کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نشانیاں معراج کے موقع پر 📗 دیوی تھی۔قریش اور بنی کنانہ وغیرہ عزی کے بت کو بوجیے تھے اور ا منات مدینہ کے اور وخزرج فبیلہ کے بت تھے۔ ان میں ہے المشركيين كنزويك لات اورعزي مكه كقريب بونے كي وجہ ہے ز ماده مقبول تصادر منات دور ہونے کی جہ سے تیسر سدوجہ کا بت تھا۔ توب كفاره مشركين ان بتول كوخداكي بشيال كمتبة تقصه (العياذ بالله اً تعالی )اول آویمی نفسب که خدائے تعالی اید یلد و لیدیو لد کے لئے اولاد کانظر بہتلیم کماجائے اور پرمشرکین کی تعقیم کراہے لئے توہیے يسند مول اور خدا كے لئے بیٹياں تجويز مول (العياد باللہ) يعنى جن الزكيول كومشركين ابيغ ليئي مكروه وقاتل نفرت سجيحته وه خداكي طرف

دیکھیں جن میںاشارہ تعنور صلی اللہ علیہ وسلم کےمعزز ونکرم ہونے کی طرف بمى بوكياب سطرح مضمون تحقيق رسالت بيان بواقعال اس کے بعد تو دبید کا مضمون ہے جس میں شرک کی ترمت بھی آسمی۔ اس النان آیات ش شركين عضطاب فريايا جاتا بهدر تلاياجاتا ب كالمصشركو جب رسول الندصلي الشعطية وملم كي صعافت وحقانيت البت بوكن اورآب يرالله تعالى كى وكى أنا تظليا جاج كااور آب ال وكى ك مطابق توحيد كانتهم دية بي جوكم ولأك عقليد يمي قابت ب تو پرتم بتول کی برسش کیول کرتے ہواوراس لامحدودعظمت، بزرگی اورجادال والدخدا كمقابله يس لات اورعزى اورمنات كنام انسبت كى جائين تو مشركين كى يقيميس بموندى اومبمل مونى كمد

محرنبیں کی دور کے قریب ۱۲ سال تک قرآن کی کے کفار مکہ کو ما تار بالوركييم معقول اوردنشين دلال اوحيد يدس و معين المستخطي المستخطية المستخ مسجها تار بااوركييم معقول اور لنفين ولاكل توحيد كم تلا كالنط كى تمالياً كيا ان يتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس و لقد جآء هم من ربهم الهدى (بيمتكرين بامل خيالات ادراي الس كى خواہش برچل رہے ہيں حالاتك ان كے باس ان كرب کی جانب سے ہدایت آ چکی ہے)۔آپ کفارومشرکین کو تو چھوڑ ہے۔ آج کتنے ایسے بیل کہ جواللہ باک کی ذات عالی يرايمان بمى ركيفكادموى كرتيي بالشرقعانى وخالق رازق اور مالك مجى جايين مي محرقرآن وسنت كى جايت كم باوجوداي ننس کی خواہشات برجل رہے ہیں۔اورجس چیز کا افرام قرآن نے كافرول كوديا تفاكرتم اين نفس كى خوابش يرجل رب بوحالانك تبارے یاس تمبارے دب کی جانب سے ہدایت آ چک ہے اس الزام مے مورد کتے اسلام کے آج دعوے دار ہیں جواللہ تعالی کی اور اس كرسول عليه العلوة والسلام كى واضح بدايات كربا وجودش، و روز الله ورسول كى نا فرمانى ميس زندكى كذاررب بي اورنفس كى خوابشات ميل ممن اورمست بين يتوحقيقت مين سيالله تعالى كاحلم ب جوفورا كرفت نيس نرمائى جاتى اور دهيل پروهيل دى جاتى ب تا بے۔ کیابیسلمان کی شان ہے کدوہ کافروں والی صفات اختیار كر مے الله اور دسول كونا راض كرے اور قرآن وسند كى بدايات ك خلاف حطير الله تعالى بمين وين كي مجهدا وفهم عطاقر ما كيس واورايي تجيجي ہوئي بدايات يعني قرآن وسنت اور اسلام وايمان کي سچي چيروي نعيب فرمائي اورنفساني اورشيطاني خوابشات سے بازرے كى توقق بم كوعطا فرما تميں\_

البحى سلسله مشمون توحيدا كلى آيات يس بحى جارى ب جس كا بيان ان شاء الله أكلى آيات بيس أكنده درس بيس موكا ـ وَالْجِدُرُدُعُونَا إِن الْعَهِدُ لِلْهِ وَلَتِ الْعَلَمِينَ

المچی چزتواسین حصد می اور بری چیز خدانعالی کے حصد میں (افود بالله مند) آ مكي بتلايا جاتا ب كدان مشركين في جوير بتول ك نام ر کھ چھوڑے ہیں توان کی خدائی کی کوئی سندنہیں بلکہ اس کے خلاف پر والأل قائم مين ان كومشر كين اليين خيال مين خواه ينيال كهديس يا يجه اور سیحش ان کے کہنے کی بات ہے جس کے بیچے حقیقت بی میمی نہیں آ کے بتلایا جاتا ہے کہ باوجود بکہ اللہ کے پاس سے ہواہت کی روشى آچى اور و سيدى راه وكھاچكا تكريكم عقل شركيين مثلالت كى تاريكيون ميس ميسي موت بين جو يجدالكل يجوذ بن مين آسميااور دل نے مجمایا وی کرگز رے تحقیق وبصیرت اور مجھ ہو جھے انہیں كوئى مردكارنبين \_ آممى بتلاياجا تاب كرييشركيين ميتجهية بين كربيه بت ہمارے سفارتی بنیں کے اور جو پھے ولائیں سے سفارتی بن کر دلائمی محیقوبه خالی خیالات اورآ رز وئیں ہیں۔ کیاانسان کواس کی برتمنال جاتی ہے کہ جوتمنا کرے وہل جائے۔ سوالیانہیں ہے بلکہ و زیاادر آخرے کی ہرتمنااللہ کے قبضہ قدرت میں ہے ہی وہ جس کو جاجیں بورافر مادیں اور اللہ تعالی نے میص تعلق میں بھادیا ہے کہ اللہ تعالی مشرکین کی بیتمنائے باطل کد بت ان کی شفاعت کریں مے یورانبیں کریں گے نہ دنیا میں کہ حاجات میں شفاعت کریں نہ و خرت میں کرنجات میں شفاعت کرسکیں۔

اب قور سیجے حق تعالی جل شانہ کی صغت "احلم" کو کہ کفار و مشرکین اللہ تعالی کی شان جل جماعت اللہ اللہ تھے۔ علاوہ کفروشرک کمیں حق تعالی کے لئے بیٹیاں تجویز کیں ۔ کہیں کسی کو حق تعالیٰ کی اولا و بنایا۔ معاذ اللہ اور رحمۃ للعالمین ، مجبوب رب العالمین سنی اللہ علیہ و کم کو اللہ تعالیٰ کا رسول اور وقیم ہونے کی حقیمت ہے کہ میں کہیں ایڈ ائیس قولاً اور فعلاً میٹھا کی گرحق تعالیٰ نے منکرین کی گرفت فور آنہیں فر مائی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تقدرت تھی کہی ہم منکرین ومعاندین کو قبر کی بچلے سے جلا تقدرت تھی کہی ہم ذون میں منکرین ومعاندین کو قبر کی بچلے سے جلا کر خاک کروسے۔ یاز مین کوش کر کے اس میں زندہ وحضاد سے کر خاک کروسے۔ یاز مین کوش کر کے اس میں زندہ وحضاد سے

ان ين خود الميت بي شفاعت كي ميس اس دربار بين أو جولوك الل بين

المره النجم باره-۲۷ مره النجم باره-۲۷ مره وَكُمْرِ مِنْ مَاكِ فِي المَهْ لُوتِ لَا تَغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدٍ بہت ہے فرشتے آسانوں میں موجود میں اُن کی سفارش ذرامجی کا منہیں آسکتی محربعداس کے کراہند تعالی جس کیلیے جا ہیں اعازے دیں بور(ا يَشَأَءُو بَرُضَى ۚ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمُلَيِّلَةِ تَهُمَ ٱلْأَنْثَ ﴿وَمَ تشی ہوں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو (خدا کی) بٹی کے نام سے نامزد کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کے پاس هُ إِنْ يَكَبُّعُونَ إِلَا الظُّنَّ وَإِنَّ الظُّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيًّا ﴿ فَأَغْرِضُ عَنْ مَنْ مل خیلات پرنگل دے ہیں، اور بقیغاً سیا اس خیلات امری (کے اثبات) میں زراجی مفید کیس اور تے ہتر آب ایسے خص ہے اپنا خیل مثالیج و به اری تعیوست کا خیال ندگر سناه در مجز فرخوی و ندگی کے اس کوکوئی ( اخر دی مطلب ) مقسود نده بوان او کوکی کی نیم کی درمانی کی حدیس بی ( وغوی زندگی ) سیتمهاد ایر دوگار خوب جامل نِمَنْ صَٰلَعَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَاعَلَمُ بِمَنِ اهْتَلَى کے کون اس کے راستہ سے بھٹکا ہوا ہے، اورویل اس کو بھی خوب جانباہے جوراہ، وَأَنَهُ الدِ كَتَةِ أَ عِنْ صَلَيْنِ فَرِشْتِهِ ۚ فَي النَّهُولِيدِ آسانوں مِن اِ لِانْتَفِيقَ تَقُومِينِ وَقِي أَ خَذَا عَدُهُمُ ان كي سفارش أَشَيْنًا لَهُمَ اللَّهِ مَلَ أَعِنْ بَعْدِ استَطَابِهِ إِنْ أَنْ الله اجازت والله أيمن يَشَارُ بس كيل جاء و وَيُرْفِي اوروو بستر مائ إلى يقد إلَذَ بْنَ جولوك الأبوا فين الاال الناس ركع هَرَةَ آخرت بِ البَيْسَفُونَ البية ووركعة إين نام النهبكَةُ فرشتول النَّجِيَّةُ عِم النَّهُي عورتون جبيها أومَا رَبُّهُ اورثين أثين أيه وس كالحبيث بولي عولي عم يَجَهُ فَوْلُ وَهُ وَيُرِونُ كُرِيعًا لِيَكَالِظُنَّ مُحْرِيمِ فِ كَاللَّهِ وَإِنَّ اور يَجَلُكُ الظُنِّ مُكان الكِنِيْ لَقَعْضِين وينا أَ مِنْ لَعَنَى بِعِينَ سِيسِمَالِيا ا فَأَغِيضَ مِن مُنهَ وَكِيرِلِينَ } عَنْ سے [ مَنْ جو ] تُؤَنِّ روكروال جوا ] عَنْ ذِكْنِ الارك ياد سے ] وَلَمَهُودُ اور وہ نه حاجا ہو ] إلا سوات مَنِوَةُ لِنَذِيَّا وَلِيا كَا رَحْدُكُ وَلِينَ مِنْ أَمْمِنَكُمُ فُولُ النَّالَ مِنَ الْعِلْمِ علم كا النَّا ويلك أربَانَ تيرارب أخوالفائه ووخرب جانا ہے البين اسے جم صَلَقَ "كراه بوا حَنْ سَيَيْلِهِ اس كراسة ب أوكمُو أوروه الْعَنْطِ خوب مِانتا ب إبين السريجس الفشرى جارت يالي أ تفسير وتشريح بمذشة آيات بس تعليم توحيد كے سلسله يس \ ان كى بھي بغيراجازت كے پھٹييں چلتى چنانچية سان كر بينوالے کفارو شرکین کے عقا کد کی غیمت اورتر و یوفر مائی مخی تھی اور بتلایا مقرب فرشتول کی سفارش مجمی کیجد کامنییں دے عتی۔ ہاں اللہ تعالیٰ بی جس کے حق میں سفارش کرنے کا تھم دیں اور اس سے ماضی ہول آو وہال حمیا تھا کاب تک جو بیمٹر کین اوران کے باب واواغلط باتوں سفارش بیشک کام دے کی۔ اور خاہرے کرنداس نے بتوں کوسفارش کا میں تعینے رہے تو اس کی بنامحض جہالت و تاوائی تھی۔ تھم ویا اور ندوہ کقارے راضی ہے۔آگے ہماایا جاتا ہے کہ بیر کقارو الكهلمله بشرة محيان آبات بش متلاياجا تاب كدان بتول كي جن مشركين جوة خرت كونيس النية اوراس كاليقين نيس كرت توانيس السكا کومشرکین بوجتے ہیں اور جن ہے شفاعت اور سفارش کی امیدر کھتے ۔ ا فکرتو ہوتا ہی نہیں کہ مرنے کے بعد دماری ہر بات کی جانچ پڑتال کی ہیںان کی حقیقت ہی کہاہے۔ یہ بیجارے بت تو کہا شفاعت کرتے کہ

عائے کی اور منہ ہے کوئی غلظ بات نکلے کی تو اس کی پکڑ ہوگی اس لئے وہ

besturd,

اس آیت فاعوض عن من تولی عن ذکو منا و لم یو د الا العیوه الدیا جس می حضور ملی الده طیده کم کوخطاب کرے فرمایا العیوه الدیا با البیخ جو بهاری تصحت کاخیال با ایک جو بهاری تصحت کاخیال شکاری کوئی اور مقصووت بوراس کے تحت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانامنتی محرشفی صاحب رحمة الله علیه فیانی مختر می ایک مروری حبیب یکمی ہے کرقر آن کریم نے بیان کا حال بیان کیا ہے جو قرت وقیامیت کے مشر میں۔

افسوس ہے کہ اجمریزوں کی تعلیم اور دنیا کی ہواؤ ہوں نے

آج کل مسلمانوں کا بھی بہی حال بنادیا ہے کہ ہمارے سارے
عوم وقنون اورعلی ترقی کی ساری کوششیں صرف معاشیات کے
گرد کھو منے کیس معاویات یعنی معاطلات آخرت کا بحول کر بھی
دھیان نہیں آتا۔ ہم رسول الشملی الشعلیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور
آپ کی شفاعت کی امید لگائے ہوئے ہیں کر حالت یہ ہوگی کہ
الشد تعالی اینے رسول ملی الشعلیہ وسلم کو ایسی حالت والوں سے
الشد تعالی اینے رسول ملی الشعلیہ وسلم کو ایسی حالت والوں سے
رخ بھیر لینے کی ہوایت کرتا ہے نعوذ بالشدمند۔

الله تعالیٰ بمیں وین کی مجھ وقہم عطافر ماکس اور وین و دنیاش مراتب فرق کو جائے اور بچھنے کی تو فیل عطافر ماکس ۔ الغرض تو حید کے سلسلہ میں یہاں اللہ تعالیٰ کے علم کو ظاہر کیا گیا آئے اس کی قدرت اور اختیار کو بتلایا گیا ہے جس کا بیان ان شاءاللہ اس کی قدرت وراختیار کو بتلایا گیا ہے جس کا بیان ان شاءاللہ اگلی آیات جس آئندہ ورس میں ہوگا۔ مرا کی طرف ہے بے فکر ہو کرایی گستاخیاں کرتے ہیں مثلاً فرشتوں کو ز مان قرارد ے کرخدا کی بٹیال کردیا اور عورتوں جیسیان کے امر کودئے ۔ ریان کی محض جہالت ہے۔ بھلافر شتوں کومرد وعورت ہوئے ہے کیا واسطاور خدائے لئے اوالوکیسی جانیکن انگل ویجوان کے مندمی آیا بک وبا بعلاحقیقت اور صلی بات کہیں اُئل پیجو باتوں سے حاصل ہوتی ہے؟ اوركي تخيين اور أكليس حقائق البت كقائم مقام موسكت مين؟ آك الخضرت صلى الله عليه وسلم كوخطاب كرك ارشاد موتاب كدار تي ملى القدعليدوسم بحلاجس كالوزهنا مجموتا يجيادنيا كى چندروز وزندگى بوكداس يش منهك بوكر بمى خدا كوادرآ خرت كودهيان ين ندلائ واليسخص کی بکوائ کوآب دھیان میں شداد کیں۔وہ خداے مندموڑ تاہے۔آپ ال كى شرارت أور تجروى كى طرف سد مند پھيرلس يستجعانا تھاسو تمجعا دیا۔ایسے برطینت انتخاص سے قبول حق کی توقع رکھنا اوران کے فم میں اسية كو كخلانات كارب ان كى مجورة بس اى دنيا كے فورى نقصان تك ہیجی ہے۔ اس سے آمکان کی رسائی ای نہیں۔وہ کیا سمجیس کدمرنے کے بعد مالک حقیق کی عدالت میں حاضر ہو کرؤرہ ورہ کا حساب دینا بيدان كى تمام ر جدد جدمرف جانورول كى طرح بيد برف اور شمات ولذات كويواكر في كيل بيداس برحق تعالى آكفرمات بي ك جو كمراني ميس برار بااور جوراه برآيا\_ان سب كواوران كي في ارادون اور نيول كالشاتعاني ازل سي جات سيهاى كموافق موكر سيكار بزارجتن كرواس يعلم ك فلاف بركز واقع نبيل بوسكنا - نيز وواسية علم محيط ك موافق برایک سے تعیک تعیک اس کے احوال کے مناسب معالم کریگا۔ لهذاآب يحسوروكران معاعدين كامعالميضداك سروكردي

اب فور سیج کر میال اس محفی کی سی قدمت فرماتی کی ہے کہ جس فرائی زندگی کا مقصد فقاد نیائی کی کامیانی اور بیش وعشرت کو مجھ رکھا ہے اور جود ن رات بس اس د نیوکی زندگی کے دعیر بن جس دے کہ میں بیال کی زندگی کی خوب ہوتیں میس داچھا کھائے کو ہو ۔ اچھا پہنے کو ہو۔ اور اچھاد ہے کو ہو ۔ ہم سامان میش وشرے میں خوب رتی کریں ۔ طرح طرح کی مشینیں ایجاد کرلیں ۔ ایک سے ایک یوجہ کر ہلاکت خیز اسلی تیار کرلیس تا کہ اندکی مخلوق کو دیا کر اپنا کام نکالیس اور اپنی بالا دی قائم

# وَيُتَّلِّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِي الَّذِينِ أَسَاءُ وُالِمَاعَ لُوْا وَيَجْزِي الَّذِينَ وَهُمُ مُوا

اور بورکھ آ سافول اور زین میں ہے وہ سیافلہ می کے اختیار میں ہے وانھام کاریب کر آوالوں کوان کے (زے) کام کے وقع میں (خاص طورک ) اور کا اور کاکم کار

# بِالْحُسْنَى ﴿ الدِّيْنَ يَجْتَيْنِهُوْنَ كَبِّيرِ الْإِنْجِرُو الْفُواحِشَ الْأَاللَّهُ مَرْ إِنَّ رَبِّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ﴿

۔ کر نیمالوں کو آن کے نیک کاموں کے موش شی جزاد میگادہ لوگ ایسے ہیں کر کیسرہ گناموں سے اور بدھائی کی باتوں سے بچنے ہیں، محر بلک بلیکم کناہ بااثر آئے کیسب کی منظرے بوی و تین ہے۔

| ئۆترال ك |      | ، آئیں جنہوں نے         | ا لَّذِينَ | ووبدلوے | زی تا کد | ž         | ر<br>وهن زيمن عن   | ٤١٤ | وميا اورجو        | آساتوس             | الكفوب | قائل   | <b>?</b> '′, | بذير اورائقد كيطئ     | į. |
|----------|------|-------------------------|------------|---------|----------|-----------|--------------------|-----|-------------------|--------------------|--------|--------|--------------|-----------------------|----|
| ن جو نوگ | ĭ    | ، بعلما لَى كِرَمَاتِهِ | بالمشتو    | و نکل ک | نے تٹ    | -<br>ول _ | النالوكول كوجنه    | Ű   | در 27 اوے         | وُ يُجَدِّدُ كَى ا | مال)   | ز کے(ا | يولي _       | إغباق أتكي جواز       | s. |
| يكَ ويتك | كناه | الكنز جوئ               | مواسئ      | الآيمر. | حيا ئيول |           | وَ الْفُواجِشَ اور | ے   | .)محتاجوب.        | بره (بزے           | نير تم | "بولا  | ین           | شَيْنُونَ وو شَجِيَّة | ž  |
|          |      |                         |            | l.      | نغرت وال | وسيمة     | والمعرالك فيرق     | ارب | دُنَاكُ تَمْهَارا |                    |        |        |              |                       |    |

فبرست ٦٥وي ياره سوره شوري كي آيت و اللفين يجتنبون كبانو الاثم والفواحش كي تغيري بيان بويكل بجبال بتلایا تمیا کماللہ کی آخرت کی تعشیں جن لوگوں کے لئے ہیں ان کی ایک مفت بیجی ہے جو ہوے بڑے گنا ہوں ہے اور فواحش لیتن ب حیال کی باتول سے دوسرے الفاظ میں کبیرہ اور صغیرہ مناہوں ہے بیجے ہیں۔ای طرح پانچویں پارہ سورہ نسآ ہیں قرمايا گياان تجنبوا كبآثرما تنهون عنه نكفر عنكم سیا تکم و ند خلکم مد خلا کریما (اگرتم ان بزے تمباری چھوٹی برائیاں دور کر دیں کے اور تمہیں ایک عزت کے مقام بعنی جنت میں واغل کر دیں ہے )۔ ای طرح بہاں آیت ش فرایا می که نیک کام کرنے والے لوگ ایسے بی کد کمیرو ا کناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں مرکم جو جمعی تجعاران سے ہو جائمیں تو اللہ تعالی معاف قرمانے والا ہے کیونکدوہ بری وسیح مغفرت والا ہے کمم کے معنی اوراس سے مراد کیا ہے اس میں مفسرین کے تی تول ہیں ۔ بعض نے کہا کہ جو خیالات وغیرو گناہ کے دل میں آئیں مکران کومل میں نہ لائے تفسير وتشريح: ان آيات بين بتلايا جاتا ہے كہ جب ہر تمخص کا حال الله تغالی کومعلوم ہے اور زبین آ سان کی ہر چیز پر اس كا قبضه بر تيامت من نيك وبدكو بداروي سے كيا چیز مانع ہوسکتی ہے۔ بلکے تورے اگر دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ بيزين وآسان كاسارا كارخانه پيدائ اس لئے كيا ہے كداس کے نتیجہ میں زندگی کا ایک دوسرا غیر فانی سلسلہ قائم کیا جائے جہاں بروں کوان کی برائی کا بدلد ملے اور ٹیکوں کے ساتھدان کی بھلائی کے صلہ میں بھلائی کی جائے۔اب آ مے جن لوگوں ف ونياهم بصلحام ك اورجنهين قيامت ين احما بدار ط گاان کی ایک مغت بیان کی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ نیک کاروہ لوگ میں جوونیا میں کمیرہ گنا ہوں سے اور بے حیا کی کی یاتوں اور کامول لینی صغیرہ مناہوں سے بچتے ہیں اور جان ہو جو کر ان میں نہیں سمنتے ۔ ایسے نیک اور اعظم لوگوں کے مچھوٹے موٹے تصور سے اللہ تعالی در گذر قرما تا ہے اور توب کو تول کر لیتا ہے۔ اگروہ ہر چھوٹی بوی خطا پر گرفت کرنے اور يكڑنے لگے توبندہ كا ٹھكانہ كہاں۔ كبيره اورصغيره مناجول كي تشريح اور ايسي مناجول كي

موں اور اس طرح مناو کا ارتکاب کررہا ہوں اس وہ بھی ہوں اور اس وہ بھی اس کا اسلام اور ایمان یاتی ہے کہیں اگر کسی حرام بھی اسلام اسلام العظم الموجود کا منگر ہوتو پھراس کا اسلام الموجود اس کا اسلام الموجود اس کا اسلام الموجود کا منگر ہوتو پھراس کا اسلام الموجود اس کا اسلام الموجود کا منگر ہوتو پھراس کا اسلام الموجود اس کا منگر ہوتو پھراس کا اسلام الموجود اسلام الموجود کا منگر ہوتو پھراس کا اسلام الموجود اسلام الموجود کا منگر ہوتو پھراس کا اسلام الموجود کا منگر ہوتو پھراس کا اسلام الموجود کا منگر ہوتو پھراس کا اسلام الموجود کی الموجود کی منظم کا منظم کا منظم کا منظم کا منظم کا منظم کا منظم کی منظم کا منظم کا منظم کا منظم کی منظم کا منظم کی کی منظم کی باقی نیس رہنا۔اب ہوں تو کہار کی فیرست بوی طویل ہے کیکن بعض عام اورمشہور کہائز حسب ذیل ہیں: ۔

كبائر

زا۔ ہم جنسیت شراب خوری ای طرح تاڑی کانچہ بھنگ وغيره تشدك چيزي بينا چوري كرنا ايكدامن مورت يرزناك تهت نگاتا ناحق كسي توقل كرنا شبادت كوچميانا جيوني شبادت ويتا حجوثي فتم كها تا بحسى كالمال خصب كرتا سود كهانا بيتيم كالمال نا حن كهانا رشوت لينا' مان باب كى نا فرماني كرنا' قطع رحى كرنا' ناب تول مين كي كرنا رمضان مي بلاعذر كيدوزه شدر كهذا زكوة یاروزه کواسینے وقت براوان کرنا فرض حج کتے بغیر مرجانا مکسی مسلمان كوظلما نقصان كانجانا بمسي محالي كوبرا كبنا علاية حق اور الل الله كوبرا كبنا اوران كوبدنام كرف كدري بونا جا دوسيكمنا اسكمانا ياس رعمل كرنا الله تعالى كى رحمت سے مايوس مونا الله تعالی کے عذاب سے بےخوف ہوتا 'مردار جانور کا کوشت کھانا' خزریکا گوشت کھا تا بچفل خوری کرنا' جود کھیلنا مسی مسلمان یا غیر مسلم کی فیبت کرنا' مال میں اسراف یعنی ضرورت سے زا کدخرج كرنا وين بين فساد كيميلانا واكدزني كرنا كسي صغيره ممناه ير مداومت كرنا الوكول كم سامنے بلاضرورت شركی ستر كھولنا خود سنٹی کرنا کیپیٹاب کی چینٹوں سے نہ بچنا تضاوقدر یعنی تقذیر کا انكاركرنا مجوى يا كابن كي تصديق كرنا ته بنديا بإجامه وخنول ے نیچ لفانا او کول کے پوشیدہ عیوب کو تلاش کرنا اوران کے دریے ہونا' چوسر کھیلنا' طبلہ سار کی دغیرہ بجانا' مسلمان کا کسی

و کم میں۔بعض نے صغیرہ گناہ مراد لئے میں۔بعض نے کہا کہ 📗 ہوں ادراس طرح ممناہ کا ارتکاب کررہا ہوں اس فاتیے تک جس مناه پراصرار نہ کرے یا ہس کی عادت نی تھبرائے یا جس گناہ ا ہے تو بہ کر لیے وہ مراد ہیں۔

> یباں چونکہ نیکو کاروں کی صفت کہا تراور فواحش ہے بچنا جملا کی ہےا درآج کل کیآ ٹر اور فواحش کا طوفان و ہائے عام کی طرح پیمیلا بوا ہے اور جس نے نکھی وتری اور سرق ومغرب كونكيرركها باس لئے مناسب معلوم ہوا كەبھى مشبور كمائز کو یبال پھر بیان کر دیا جائے تا کے علم توضیح ہوجائے کے مرض كومرض اور حمناه كوحمناه سمجها جائے اور جس كا شمروبيه موك گنا ہوں پر ندامت اور افسوس ہو اور ندامت ہی تو ہے اعلیٰ رکن ہے جس ہے سب گنا ومٹ جاتے ہیں۔ دوسرے بیا کہ جب کوئی گناه کو گناه سمجھے گا اوران کونظر ش ریجے گا توان شاء الله كسى ندكس وقت توبداورا جنتاب كي مجمى تونيق موجائ كي-اورایک نهایت ابم مسئله یهاں بیمی مجھ کیجئے که شریعت مطهره یں جس بات کو ' فرض' کہا گیا ہے اگر کوئی اس کی فرضیت ے انکار کردے تو وہ اسلام ہی سے خارج ہوجاتا ہے۔ مثلاً ا یک فخص نمازنبیں پڑھتا یا رمضان کا روز ونبیں رکھتا محرسجمتا ے کہ میں تا رک نما ز فرض یا صوم فرض ہو کر محناہ کا مرتکب ہو ر ہا ہوں تو وہ مسلمان ضرور رہے گا اگر چیمناہ گار ہے لیکن اگر کہیں اس نے بیسجھ لیا کہ فرض تما زکوئی ضروری چیز نہیں بعنی نماز کی فرضیت سے انکار کیا تو اس وقت خارج از اسلام ہو عي-اب وه اسين كومسلمان يحتنا رسيم محرش يعت اسلاميد اس کومسلمان اس عقیده کی بناپرنبیس مجھتی ۔ اسی طرح جن چروں کو یا بانوں کوشریعت اسلامیے نے حرام قرار دیا ہے تو ان کا مرتکب جب تک بیمجمتا ہے کہ میں حرام کا مرتکب جور ہا

مسلمان کو کا قر کہنا ایک سے زائد ہویاں ہوں تو ان سے حقوق موجے ہیں عمراد ہو ان پر تجی توب کی تو بھی جسر فرما تمیں۔اور کبیره گناه سے نیجنے کا ذکر آ میا اور ای کا دوسرا نام تلای ہے آ کے بتلایا جاتا ہے کدا کر کسی کو بدائشدی تو نی سے بسر ہوجائے واس يرعب ونازنه جائية كداينة كومتي يرميز كالمجحف مكيجس كابيان انثاء الله أكل آيات مين أئنده درس من موكار

یں برابری ندکرنا' حاکمت عورت سے جماع کرنا' گانے بجانے کے ساتھ رقعی کرنا' دوسرے کے گھر میں بلاا جازت واخل ہونایا سس دوسرے کے گھریس جھانکنا ان کے علاوہ اور مجی بعض عناہوں کو کیروکی فہرست میں علانے شاف کیا ہے۔ الله تعالى بهيس برحيص فيرو كيرو فابروياطن كمناه ے بیچنے کی ہمت وتو فیق عطا فر مائیں۔ اور جو گزاہ ہم ہے سرزو

## دعا شيحئه

حق تعالی نے جواسیے فعل و کرم سے ہم کو بدونیا کی قانی زندگی عطافر مائی ہے تو اس زندگی کواینی رضاوالی زندگی گذار ناتعیب قرما کس به

الله تعالى اين رضا والع إعمال صالى كي بمين توفيل تعيب قرما كي اور برجهوني بزے مغیرہ کمیرہ ممناہ سے بہتے کی جمت وعزم نصیب فرمائیں۔ اور محذشتہ میں جو تعصيرات اوركناه بم سے سرز و بو ي بي ان برتوب اور كى تدامت نصيب فر ماكي اور این رحمت ہے اُن کومعاف فر مائیں۔

اسالتهمين فابروباطن ش شربعت اسلاميك يابندى نعيب قرما اور بمارے فاجر وباطن كواجي مرضيات يرقائم فرماية مين

وَالْغِرُ وَعُونَا أَنِ الْحَيْلُ لِلْهِ رَكِ الْعَلَمِينَ

bestury

# هُوَ اَعْلَمْ بِكُمْ إِذْ اَنْفَأَكُمُ مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ اَنْتُمْ آجِنَةً فِي بُطُونِ أُمَّهُ يَكُمُ فَلَا تُتُكُمُ إِلَّا الْأَرْضِ وَإِذْ اَنْتُمْ آجِنَةً فِي بُطُونِ أُمَّهُ يَكُمُ فَلَا تُتُكُمُ إِلَّا

ووتم كوخوب جائا ، جب تم كوزين ، بيدا كيا تها، اور جب تم ابني ماؤل كے بيد يل ين تن او تم اين كو مقدل فد مجا الكلا

# اَنْفُسَكُورُ هُوَاعْكَمُ بِمَنِ التَّقَيُّ

(بس) تقوی والول کوونی خوب جانها ہے۔

هُوَاعَلَمُ الدَّوْبِ وَانتَاجِوه كُوْ حَمِيل الدَّهِ النَّكُلُو الله المُواعِلِين المُواعِلِين عِنَ الدَّفِي رَعْن ع وَالْمُعِيدِ المُواعِلِين المُواعِلِين المُواعِلِين المُعَالِينَ المُعَلِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَالِينَ المُعَلِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَلِينَ المُعِلِينَ المُعَلِينَ المُعِلِينَ المُعَلِينَ الم

جبتم کو بیخی تمهار بے جدامجد آدم علیالسلام کوز مین کی خاک ہے
پیدا کیا تھا اور جب تم اپنی ماؤل کے پیٹ میں بچے تھے اور ان
دولوں حالتوں میں تم کو اپنا علم ندھا تو تم اپنے کومقدیں مت سمجھا
مرو بی تھوئی والوں کو وئی خوب جانتا ہے کہ فلال متی ہے فلال
مہیں کوصور ڈ افعال تقوئی کے دولوں ہے صادر ہوتے ہول'۔
یہاں اس آیت میں فلا نو کو آ انفسکھ تم اپنے کو
مقدی مت سمجھا کروفر ماکر اعلی ایمان کو خود پندی اور عجب ہے مقع
فرمایا کیا ۔ می مسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضرت زینب بنت ابی
سلم ھاتام ان کے والدین نے برور کھا تھا جس کے متی ہیں نیکو
کار ۔ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جب بینام ساتو سکی آیت فلا
تو کو آ انفسکہ خلاوت فرماکرای نام سے شخ کیا کیونکہ اس میں
تو کو آ انفسکہ خلاوت فرماکرای نام سے شخ کیا کیونکہ اس میں
اپنے نیک ہونے کا دعوی ہے اور نام بدل کرنے نب دکھ دیا۔

 تفسير وتشريح: اب ان آيات من بتلاياجا تاب كما كرتقوى ک توخیق الله تعالی فے کسی کودے دی اور وہ کمیر و وسفیرہ گزاہوں ے بچاتو بیکوئی ناز کرنے اور یخی مارنے اورائے کو بزرگ و برتر سیحے کی چزئیس۔اللہ تعالی اس ضعیف انسان کی بزرگی اور یا کبازی کوخوب جانا ہے اور اس وقت سے جانا ہے جبکداس انسان نے اپنی ہت کے دائرہ ش مجی قدم ندر کھااور جس کی ابتدا منی کے گارے سے مولی تھی (مراد حصرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے) اور پھر دوسرے عام انسان اپنی مال کے پیٹ میں نایاک خون سے برورش یاتے رہے۔ توانسان کی اصل جب الی موتوات جاہے کہ اپنی اصل کو نہ مجوسلے اور اپنی کزور ایول کو سائن رکھ اگر کسی کوانند نے اسپے فضل سے تقوی و پر میز گاری كى بلندمقام بر پنجاد يا تواس كواس برباره ير هروي كر في اور اً ہزرگ جمّانے کا حق نہیں۔ ای لئے جو واقعی مثقی موتے ہیں وہ وعوى كرتے ہوئے شرماتے ہيں اور بجھتے ہيں كہ باد جود تقوى كے پر بھی پوری طرح کرور یوں سے یاک ہوجاتا بشریت کی صدی بابرے۔ یحدنہ کھآ نودگی سب کوہونی جاتی ہے۔

اس آیت میں بی مضمون بیان فرمایا کیائے چنا نچدار شاد ہوتا ہے: ۔" وہتم کواور تبہارے احوال کواس وقت سے خوب جانباہے

جاتے ہیں'۔ ( کالات اشرفی حصد دہ ملوظ نبر الکہ کا استخطار کی استخرار کی استخطار کی استخرار کی استخطار کی استخرار کی استخر

خلاصہ یہ کہ یہاں اس آیت میں تعلیم دی کی کھسین کوئی۔

نہ کرنا چاہئے اور فود پسندی سے بچنا چاہئے کیونکہ دار حسید کا خاتمہ

پر ہے اور اپنے خاتمہ کا حال کسی کو معلوم تیس مرف اللہ تعالی کو معلوم ہے

ہے جس طرح کہ انسان اپنی ابتدا کوئیس جانتا وہ اللہ تی کو معلوم ہے

اک طرح بہ خاتمہ کی حالت کوئیس جانتا۔ اس کا علم بھی اللہ تی کو ہے تیم

یخی ہے جب سناز کیا کوئی اپنی بزرگی اور تقوی کی کرسکتا ہے۔

الغرض یہاں تحسین یعنی نیکوں کی نیکی کی پچھ توضیح فرمائی

اب آ کے بدوں کی برائی کی پچھ توضیح فرمائی جاتی ہے۔ جس کا بیان

انشاء اللہ آگلی آیات میں آئندہ ورس میں ہوگا۔

فرعون سے بہتر ہے كونك انجام كا حال معلوم تيس تو بادليل اين کواس سے بہتر مجسنا تحبر بادرالل حال حضرات اس امر کووجدانا محسوں کرتے ہیں آئیس توجید کی حاجت نہیں۔ باتی نکس کے برتر مونے سے افعال کا بدتر ہونا لازم نیس چنا نجداس کے ساتھ تل اسين اعمال ايمانيكوفرعون كاعمال كفريه سديقينا ببترسجها جائ كار فود حفرت اقدس محيم الاست مولانا تفانوى كالهاأي ملفوظ ب كد مصرت فرمايا كديس توبقهم كبرا بول كديس اين ا تدركو كى كمال نهيم يا تا شعلى شعملى تدحالى ندقالى بلكه مجعة عن تو سراسرعوب مجرے بڑے ہیں۔ میری اگر کوئی برائی کرتا ہے تو يقين جانے جھے بھی وسور بھی نہیں ہوتا کہ بیں برائی کاستحق ميس بكدا كركونى تعريف كرتاب تو والله تعجب موتاب كر محصين بعلا كونى تعريف كى بات بجواس كايد فيال ب-اس كودهو كربوا ب جن تعالى كستارى ب كرمير عيوب كويشيده كرركها ب اس لئے مجھے کس کا برا محلا کہنا مطلق نا کوارٹیس موتا اور اگر کوئی ميرى ايك تعريف كرتاب تواى وقت دى ميب جمه بيش نظر او

#### دعا سيجيحة

حق تعالی ہمارے نفول کو بجب و خود پندی و غیرہ مملک امراض ہے جات بخشی اور قوامنع و عبد بہ نصیب فرما کیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی کمزوریاں اور عیوب رکھنے اور دوسروں کی بھلا ٹیاں پیش نظرر کھنے کی تو فیق عطا فرما کیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ضغل و کرم ہے تقویٰ وطہارت کی دولت و نیا میں نصیب فرما کمیں اور اس کی برکت ہے کسن خاتمہ اور انجام کی خیرخوبی عطا فرما کیں۔ یااللہ! ہمیں اپناوہ خوف و خشت اس دنیا میں عطا فرما و کہ جو ہم ہم ہم چھوٹے بڑے گناہ اور نظیری و اعانت ہے مکن ہے۔

جو ہم ہم چھوٹے بڑے گناہ اور نافر مانی سے بیچے رہیں۔ اور بیآپ ہی کی تو فین اور دیکھیری و اعانت ہے مکن ہے۔

یااللہ! ہم سے جوشب وروز تقمیرات سرز د ہوتی وہتی ہیں ان کا احساس ہم کوعطا فرما دے تا کہ ہم تو ہواستغفارے یا کی طرف رجو عربی اور آپ اپنی شان کر کی ورجی سے ہماری خطاؤں سے در گذر فرماتے رہیں۔ آئین آپ کی طرف رجو عربی اور آپ اپنی شان کر کی ورجی سے ہماری خطاؤں سے در گذر فرماتے رہیں۔ آئین آپ کی طرف رجو عربی اور آپ اپنی ڈیٹور کینے ان المحد دیندور کیتا اللہ کی بیان

bestur.

ٲڣٚۯؘٵؙۑؾٵڵڹؽؾۏۜڴ؞ٛٷٲۼڟؽڤٙڸۑ۫ڵڒٷٵڵۮؽٷٳؘۼٮؙ۫ػ؋ۼڵۿٳڵۼؽۜڹ؋ۿۄۜؠۜٳ ب نے ایسے تعلم کوچی دیکھا جس نے (وین حق سے )روگرونٹی کی۔اورخوز ایل دیالور (پھر )بند کردیا۔ کیا اس محض کے باس علم غ *ڬۏ*ؠ۠ڹؗؾۜٳ۫ؠؠٵڣۣ۬ڞؙۼؙڣۿۏۺؿ؞ٞۅٳڹڒڡۣؽۄٳڷڹؽٷڣ۠؞ٚٵڵٳؾؘڔٚۯؙۅٳۮؚ؆؋ۜۅؚۯ۫ۯٲڂؖڔؽ؞ۧ الدر نیز ایرامع کے جنبوں نے احکام کی بوری بہا آوری کی (اورو اعضون) پارے کی کو فقع سمی کاعماد استقاد مِنیس لے سکا۔ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ الْأَمَاسَعَى ۗ وَأَنَّ سَعْيَةٌ مِمَوْفَ يُرْى ۗ ثُعَرِيْجِوْمِهُ الْجَزَّاءَ الْأَوْفَى ۗ اور پیر کہ انسان کو مرف این تن کمائی ملے گی۔ اور میر کہ انسان کی سعی بہت جلد دیکھی جائے گی۔ بھر اُس کو بورا بدلہ ویا جائے گا۔

اَفَرَيْتُ تَوَكِيا تَوسَدُ و يَكُمُا الَّذِي تَوَيْ جَس فِي وركروالي كي وَأَعْظَى اوراس في ويا فَكِينية التقورُ اسا والله عن الرياس في بتدكرو إلى أيصنك في التقويل ال بَلْمُونَفَيْنِ بِلَمْ مُرِبِ ۚ فَقَوْبُرَى لَا وَهِ وَكِيرُ مِنا ہِے ۚ مَمْرَ كِيا ۚ لَمَهُ لِبُنِيّا ۚ وَهِ تَركِيما ۚ يَهمَّا وَهِ أَيْنَ مِن لَيَا وَالْبِرِهِينِهُ أَوْدَ الرَائِعُ الَّذِي وَوَجِرِ جِسَ وَفَيْ بِوَرَاكِيا اللَّاشِينُ كُنِينِ اللَّا فَيْزَةً كُونَى بِوجِ القالمَ وَاللَّهِ وَزُرُتُهُ إِلَي وَمِرَاكِيا اللَّامِ وَمِرتَ كَا يَوْجِهِ وَأَنْ اور بِ كَ اللِّنَ أَمِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ ال سَوْقَ يَرَى مُعَرِيب وَيَعَى جائكًا لَقُدُ عُكِر أَنْفِيهُ الساجِلة وإجازة الْجَوَّاتُ الْأَوْفي جله بودايودا

تفسير وتشريح محدشته آيات ميں نيكوكاروں يعنى محسنين و 📗 ايك مشرك وليدين مغيرہ كے بارہ ميں نازل ہوئي ہيں جمعو ملي الله نازاور عجب ندكرين.

> اب آ مے نیکوکاروں کے مقابلہ ٹیں بروں اور بدکاروں کا ذكرفر ما ياجاتا باوران آيات بين آتخضرت صلى الله عليه وملم كو خطاب كر كے فرمايا جا ا ہے كرآ ب نے نيكوں كى مفت توس كى اب آب نے ایسے تھی کو بھی دیکھا کہ جود بن حق سے روکر دانی کرتا ہے اور اللہ کی یاد ہے مند پھیرتا ہے اور جس نے اپنی امسل کو بول كرخالق اور ما لك حققى كي طرف عدمند يعيراليا اور جالى ے اعراض کیا۔ اور جمعی کیجہ کہنا مان لباتو مجرری کاٹ کرعلیجہ وہو حمیا۔ پچوتھوڑ اسامال اللہ کی را وہی خرج کیا اور پھردل سکیزلیا۔ يبال آيت ين اللهء بت الذي تولي فرمايالعن ات ي ملى الذعليه وسلم بهلاآب ني المحض كوبعي ويكهاجس في منه يعيرنيا اورتعوز امال ديااور بندكرديا لتو بعض مفسرين في تكعاب كديها يات

متقین کاذ کرفرمایا گیا تھااور صبحت فرمائی گئی تھی کواٹی نیکی اور تقوی پر | علیہ وسلم کی باتیں من کراس کواسلام کی طرف تعوزی می رغبت موجل تحى اور كفركى مزاعة ركر قريب تفاكه شرف باسلام موجائ توايك دور کافرنے کہا کہ ایسامت کریں تیرے سب جرائم ایے اور لے لیتا ہوں۔ نیری طرف ہے میں مزا بھکت اوں گابشر طیکہ اس قدر مال جھوكوديا جائے۔وليد بن مغيره في وعده كرليا اورمقرره رقم كى كيكم قبطادا کر کے باتی ہے اٹکار کر دیا تو یہاں آیت ہیں ای کی طرف اشاره بيدليكن قرآن كريم كاطريق يبي بيادروعظ ونسيحت ميل مناسب بحی یم ب كتيم كى جائ كدجس محفى كى الى حالت مو ا آیت سب کوشائل بے تو وارید بن مغیرو نے آگر جدمال دینے کا وعدہ اعظب كداسط كيا فالكن ومحى يوراند ياجس عنبوم بوا كاليافنص ومرول ك نفع رساني ك لئے كيافري كرے كاجب ا بے تی مطلب کے لئے بور اخری نے کرسکا اور مال کی محبت میں ہاتھ روك ليادا مخض ك متعلق آمي بتلاياجاتاب كدكيا وخص غيب ك

کے بزرگوں کا مقبولین اور انبیاہ میں ہے ہونا ان کی اولا ہے لئے بالكل كانى بجواوك يغيرون كي نسل ميس سے جي ال كوالون كي بزرگ نجات ولادی مے اور عیسائیوں نے تو نجات کے سارے مسلد کا دار مدار بی کفارہ اور شفاعت کے عقیدہ مرتضم ادیا۔ ان کے عقیده کے موافق عیلی سے مولی برج دھ کرسب کی طرف سے کفاره ادا كر مكار قرآن ياك في ال كريرها ف سادا زور برفروكي ذمه وارئ اوراس عصاب كتاب يرديا بالونجات كادار دار بعدفضل فداوندی کے این واتی ایمان اور عمل پر رکھا ہے سے بیس کر آیک کا المان اوردومرے كى تجات كيال اى مستذكو تابت قرمايا حميا بيدوبا السال تواب كاستلدكه كوئي خوش عداية بعض عقوق دوسر عوادا كرويناورالله تعالى اس كومنظوركر سايقوييا لكسبات ببجواحاديث متعدده کی بنا برانی جگه بر بالکل ابت ہے اس لئے سئلہ ایصال ا ثواب ہی آیت کے مرکز منافی نہیں۔

خلامدیه که آخرت میں کوئی مخفس کسی کاممناہ اینے او پراس طور برنبیں لے سکتا کہ عمناہ کرنے والا بری ہوجائے۔ بہاں حضرت موئ اورحضرت ابراميم كمعيفول كبعض مضمون عقائد سے متعلق و کر فرمائے کئے ابھی اگلی آیات میں انبی محينول كي بعض وميكر مضامين متعلق عقائد ذكر فرمائ مميح بين يجس كابيان انشاءاللَّدة أننده درس بين بوكايه

ہ بات دیکھ آیا ہے یااس کو کسی سیح ذریعہ سے بیٹیب کی بات معلوم ہوگئ [ سے نیکن بہودائل کتاب سے بال میں بیٹھندیوں ہے طور برقائم ہو گیا تھا ك كندوال كوكفرى سزاند الحى اوردوسر الواين جكه فيش كرك جھوٹ جائے گا اور کوئی و مرااس کی طرف سے عذاب کا تحمل ہو جائے گا۔ یہ اس محف نے کیے یقین کرلیا کہ اس کی طرف سے دہرا عذاب بمكت كالدائبذاس سيكروياجاك كركياتون ووباتس نهيس تى جو حضرت موكى اور حضرت ابراجيم عليها السلام مسيم محيفول میں لکھی ہوئی تھی کہ ضدا کے ہال کوئی بحرم دوسرے بحرم کا بوجونبیں اٹھا سكنا . برايك كوافي افي جواب وى بذات خود كرما موكى . توجب كوئى محص کسی کا مناه این او برایسطور نظیمیں اسکتا کر مناه کرنے والابرى بوجائ بمريخض كي بحدكما كداس كاسارا كناه ووسراات مرك بالمان كوايان محيفول بيس يمحى مضمون تما كمانسان كوايمان ك باره بين صرف إلى بى كمائى في كي يعنى كى دور \_ عكاايمان ال كامنا ع كاجوكر كاسومر ع المحض اب ك كاذمدار موكاجس كااس قيامت على إدابدلد طيكاجوده دنيابس كرجائكا ادريه ضمون بحى ال محفول على آچكائ كسب كواسيخ يدرد كاريى كے ياك بنجا باورويں سال كو بودا بدار النا بوجادا متجد میں بینتمود ہے کہ برخض کوالیان لانا اور اسلام کافر مائبردار مونا وابية ضداتعالى سنة ركر كنامون كوچور ناجاب اورينكي كماني من ا في كوشش كرني وإسبت مشركين بي الام جالميت بيس أو بيعقيده تعا ہی کہ بنوں کی سفارش اور شفاعت ہے ہمارے سب کام بن جا تھیں

#### وعا يجيحئ

ياالله بم كوتمام إسلاى عقائد برايمان ويقين كال فعيب فرما والسية فعفل وكرم عديمار سايمان وسعى كوقعول فرما كرجارى مجاست كاذر بدينا حق تعالى بمكوايمان كے ساتھ مل صالح كى بعى توقيق عطاقر مائيں ۔ ادر بمكوة خرت كى كمائى كى قرنصيب قرمائيں۔ باالله!امت مسلمه ميس سية خرمت سي غفلت كيم ض كودو قرماد سدايمان واسلام كي تح قدرداني ان كونصيب فرماد سد بجامت آخرت كالمح فكراوراس ك ليسعى كاففق عطافر اوسدة عن . وَالْخِدُدَعُو نَا أَنِ الْعَمَدُ يَلُورَتِ الْعَلَمِينَ المراجعة النجم باره-27 المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

Destur**y** بکر تخوظان کہاتی رکھتا ہے۔ اور میر کدوی مالک ہے سازہ شعر کی کا بھی۔ اور ہیر کہ آس نے قدیم توم عاد کور اُس کے تغربی ویہ ہے ) ہماک کیا۔ اور شور کو بھی کہ (ان میں ہے ) ی کوباتی نہ چوز ارا دران ہے میلیقوم نوخ کو (بلاک کیا)، بے شک وہ سب ہے جو یہ کر ظالم ادر شریر تھے۔ادرا کئی ہوئی بستیوں کو بھی میں کا مارا تھا فَغَشُّهُ أَمَاغَشَّى ﴿ فَهَا إِي الْآءِ رَبِّكَ تَكُمَّا لَى ۖ هٰذَا نَذِيرٌ قِنَ النَّذَرِ الْأَوْلَ ۗ أَزِفَتِ ت من شک (وانکار) کرتارے گا۔ یہ ( دیٹیمر) مجلی پہلے دیٹیمروں کی المرز) آیک پیٹیمر میں۔(ان کو مان کو کیونکہ) ووجلدی الْأَنِيفَاةُ شَالِيَسُ لِهَا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَالْشِفَاةُ \* أَفْيِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجُبُوْنَ ﴿ وَتَصْعَكُونَ وَ نے والی چیز قریب آئیٹی ہے کوئی غیر الله اس کا ہنانے والانیس سوکیا (ایسے خوف کی با تھی شن کریمی) تم لوگ اس کلام (اٹنی ) سے تبجب کرتے ہو۔ اور ہتے ڵٲؾۘٮٚڴؙۏؙؽ؞ؖٚۅٲٮؙٚؾٞۄڛڝۮۏؽ<sup>؈</sup>ۏؘٲۺۼؙۯۏٳؠڷۄۘۅٳۼؠۮۏٳڐ اً رَبِّكَ تَمَهَاداً رَبُّ اللَّهُ عَلَى اثنِهَا وَاللَّهُ اور مِنكُ اللَّهُ وَكُلُّوكَ وَفِي شِهَا تابِ إِ وَأَبَكَى اور وه راناتا ہے | وَأَنَّهُ اور مِنْكُ وَم وُ أَنْ لُور مِيرِكِهِ ﴿ وَانْكَهُ الدِّرِينِكُ وَوَا خُلُقَ إِن لَهُ بِيهِا كُمَّ النَّوْمُنِيِّي جُوزُتِ الذُّكُرُ مُرد } والأنكل ادر محدت مِنْ أَخْلَعَ نفضہ ہے ﴿ يَزَانُمُنَى جِب وہ وَ اللَّا جِاتا ﴾ وَأَنَّ اور بيركم ﴿ عَلَيْهِ اللَّا مِا اللَّهِ ا لَغُنَى أَنِ فَي كُنِ كِيا | وَأَفَعَى أور مرمانيه واركيا | وَأَنَّه أور ويفك وه | هُو والله العُمَانَدُ اس نے الاک کیا عالا - الاُؤلی عاد کیل (قدم) او مُنْهُوذا اور شوو این آبلی اس نے باتی تدمیروزا وقوم انوج لوز آمین قبل اس سیل باليا فَهَازَىٰ مُن كُن أَزُوْهُ فعت الدَيْكَ اينارب أنتَهَا أي قو قلب كريه كا هذا به أيَهُ وَالْ المعالا مِنَ سے ﴿ النَّذُرِ الزُّولَى مِبلِهِ وَرائِ والے | أَرْفَتِ تَربِب آكَ الْأَلِفُلَةُ قَربِب آنے والی | يَسُ تعي 🏿 🗘 اس مکیلئے اس کا 🕽 مین ڈون ایڈیو اللہ کے سوا كَاشِفَةُ كُونَ كُوكَ كُوكَ وَاللَّهِ أَفَيْنَ تَو كِيارِت مِلْ العَبِينِي اس بات النَّجَبُونَ في تعب كرت مو و وَتَضَعَكُونَ اورتم بنت مو و وَلاَ مَنْكُونَ اورتم من وح ورة النجم ياره "كا مورة النجم ياره "كا بدایت ہونے کے ہر برمضمون بجائے تووالکی انعت ربانی ہے تو اے انسان اوا ہے رب کی کون کون سی تھند میں میکھی وا نکار کرتا رے گا اور ان مضامین کی تقدیق کر کے ان سے نفع حاملان کے ے گا۔اس کے بعد خاتر کی آیات میں تمام تھیجت کالب لیاب بيان فرمايا جاتا باورمنكرين كوسمجمايا جاتاب كدو يحموبي يغبر يعن محدرسول الندسلي الندعليه وسلم بعي بهيلية يغيبرون كي طرح أيك ویفیر ہیں اور مجرموں کوائ طرح برے انجام ہے ڈرانے والے میں جیساان سے پیشتر دوسرے انبیاء ڈرا پیچے ہیں۔ تو ان کو مان لوكونكه قيامت قريب بن آحكى بي جس كافحيك ونت الله تعالى كر سواكوني كحول كرنبين بتاسكة اور جب وقت معين آمائ كانو كوئي طاقت اس كود فعنبيس كرسكتي توائب منكرين قيامت تم كواس كَ قرب كا ذكر من كرج اب تقا كه خوف خدا سے رونے لكتے اور گھرا کر اینے بیاد کی تاری کرتے مرتم اس سے برخلاف قیامت سے تعب کرتے ہواور بنس کراسے ٹال دیتے ہواور غافل و بے فکر ہو کرتم تکبر کرتے ہو۔ دیکھو عاقل کوزیبانہیں کہ انجام سے عافل موكر تصيحت وفيمائش كى باتوں ير بنے اور نداق ا ثرائے بلکداد زم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راہ اعتبار کر سے اور مطيع فرمانبروار بوكرس نياز خداوند قبار كے سامنے جمكا دے۔ عام تعلیمات جوان خاتمه کی آیات میں دی گئی ہیں وہ یک ہیں کہ آخر کارسب کوانٹد تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے اور ا بنے اپنے اعمال کا حساب دیتا ہے۔ رہی دنیا میں خوشی یا تمی یا امیری وفقیری توسیس بھی الله تعالی بی کی طرف سے بیں میں ووسرے کے قبضہ یس نہیں وہی اسباب کو پیدا کرتا ہے اور پھر اسباب مين الميرويتاب واى ستارون أسالون اورزميتون كا خالق اور ما لک ہے۔ اس کی نافر مانی برقوموں پر ونیا ہی میں بلاكت وبربادى كے عذاب آئے۔اس كے غوروفكر كرنے

تغيير وتشريح : حضرت موى وحضرت ايراجيم عليها السلام کے محیفوں میں جوخاص ہرایات یا تعلیمات تھیں ان میں چند کا ذكر كذشتة يات من موا-انى محفول كمر يدمضان كاذكران آ یات میں فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ یہ باتنی بھی مصرت موی اور حضرت ابراہیم سے محیفوں میں بیان ہو چک ہیں۔ (۵)سب کوایے پروردگاد کے پاس بینجاہے۔ (۲) خوتی اورغم خدا کی طرف ہے ہے۔ (2) مارنا اور جلاما مجى اى كے قدرت ميں ہے۔ (۸) ایک قطرومنی ہے وہی فرد ماد وینا تا ہے۔ (9) مرنے کے بعدوی بارو میر حشر میں زندہ کرے گا۔ (۱۰) عنی اور تنکدتی وی دیتا ہے۔ (۱۱) ستار وشعریٰ کا ما لک بھی وہی ہے۔جابلیت میں مشرکیین اس ستارہ کومعبود مجھ کر اس کی پرسٹش کرتے تھے ستارہ برتی کا شرك اس وقت ندمرف عربول بلكه دوسرى مشرك تومول يعنى مصريون نونانيون ردميون منديون وغيره بمرجعي ياياجا تافعا (۱۲) ان محفول میں بیمی بزایا کیا تھا یہ نہ مجھنا جاہئے کہ بداعمالی ادر سرکشی و نافر مانی کا و نیا می شمر و کیس ملنا \_ قوم عا د کوای نے ان کے کفر کی وجہ سے ملاک کیا۔اور شود کو معی اور قوم نوح کو مجی جوسب سے بڑھ کر طائم اور شریہ سے کے ساڑھے توسو برس ک وموت ش میں من راہ پرنے آئے اور توم لوق کی بستیوں کو بھی الث كر بلاك كرديا كميا تفااوراوير يصان يريقرول كى بارش مونى تحى ـ تو حضرت موي عليه السلام أور حضرت إيراتيم عليه السلام جیسے برگزیدہ اور جلیل القدر انبیاء کے میہ مضامین بیان فرما کرحق تعالی عام انسانوں کو خطاب کر کے قرماتے ہیں کہ اے انسان جب ايساي مضاين ع تحدكوة كاه كياجاتاب جو بعبدة ريد bestur

کی دو آب ندر کھنا تھا محروہ بھی ابنا ایک از کی بھی کے کہ بعدیں ان سب کواسلام وابیان کی تو نیتی ہوگئی صرف ایک آڈی کھی پر مرا جس نے بحدہ ہے کر پر کیا تھا۔ (معارف القرآن جلد ۸ سفو ۲۲۳) الجمد للداس درس پرسورہ بچم کا بیان پورا ہوگیا۔ مور ق النجم کے خواص

ا...... اگرگوئی آ دمی نا کامیوں کا سامنا کررہا ہوتو وہ ہرن کے چٹڑے کے نکڑے پرسورۃ البخم ککھ کر گلے جس یا باز و میں لٹکائے تو وہ جس سے بحث کرے گا اس پر عالب آئے گا جہاں بھی جائے گا کامیاب و کامران ہوگا۔

والنجم اذھوی ..... الکبوی اگر کمی آ دی کوحافظ کی کزور کی ادل کی کزور کی دغیرہ کی شکایت ہو کیمول جا تاہو قرآن کریم حفظ کرنے بیس مشکل ہے قو وہ ندکورہ آیات کوشیشہ کے برتن بیس عرق گلاب اور کمتور ک سے لکھنے آ ب زمزم سے دھوئے اور سامت دن مسلسل نہار منہ ہیئے تو اس کا دل ود ماغ تروتا زواور حافظ مضبوط ہوجائے گا۔ (الله و د النظیم)

وائدان كو جوعبرت وتفيحت كاسبق بدخاتمدكي آيات ويق جں اس کامقتضا ہی ہے کہا ہے انسالونم سب اللہ تارک تعالیٰ کی نافر مانی سے باز آؤ۔اس کی طاعت وعبادت کولازم مجمواوراس ایک الله کے سامنے جمکوا درصرف ای کوجد و کرو۔ بخاری وسلم کی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول الندصلي الشعليدوسلم في سف سوره تجم كى تلاوت قربالى اورا خير میں تجدہ تلاوت اوا کیا اور آب کے ساتھ سب حاضرین مجلس جس بیں مونین ومشرکین اس وقت وونوں شامل تھے سب نے تجدہ کیا بجزایک بوز مے قریش کے جس نے زمین سے ایک مغی خاک اشماکر پیشائی ہے لگائی اور کیا کہ مجھے بھی کائی ہے۔ حضرت عبدالله بن مسعود في قرمايا كه يحريس في اس مخف كو طالت كفريس مقتول يزابواد يكعاباس بين اشارواس طرف ب كداس وقت آ مخضرت صلى الله عليه وسلم ك اتباع مين مسلمانوں کوتو سجدہ کرنا تھا ہی ۔لیکن جومشرکین اس وقت حاضر تحالله تعالى في ان يرجمي كالكي حالت عالب كروى كدسب ا مجدہ کرنے پر مجبور ہو مجے مع اس وقت ان کا سجدہ بعید مفر کے

### دعا فيجئ

حق تعالی نے ہم کو جوزندگی دنیا میں عطافر مائی ہے اس میں آخرت کا فکرنصیب فرمائیں اور اپنے رضاوالے اعمال کی توفیق عطافر مائیں۔

یا اللہ گذشتہ قوموں کے واقعات و حالات ہے ہم کوعبرت واقعیحت عاصل کرنے کی توفیق مرحمت ہواور ہرطرح کی جھوٹی بڑی نافر مانی سے ہم کو بچنا نصیب ہو۔

یا اللہ گذشتہ زندگی میں جوہم سے تقصیرات سرز دہو چکی ہیں ان پرندا مت قلب کے ساتھ تو بدکی تو فیل نصیب ہوا در آئندہ میں اپنے احکام کی فرمانبرداری واطاعت کے ساتھ زندہ رہنا اور مرنا نصیب ہو۔ آمین ۔ وَ الْجَرُدُ مُعْلِي مَا أَنْ الْحَدِّدُ يُلِي لِنَهِ الْعَالَمُ الْعَدِّينَ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمَةِ بِيْنَ besiu!

# مارو-24 كالمارة القمر بارو-24 Wpook2'M وتحقظ بنسيراللوالرمض الرّحيني وتأثر شروع کرتاہوں اللہ کے تام ہے جو پڑا مہریان تہا بہت دھم کرنے والا ہے۔

ٳڠ۬ۘڗۜٮۜڹؾؚاڶؾٵٛۼڂؙۅٳڹ۫ۺؙڰۧٳڶڡۧڮۯ<sup>؈</sup>ۅٳڶؾۜڒۘۅ۫ٳٳؽڐؖؾؙۼڔۻؙۏٳۅۑڡؙٷؙڶؙۉٳڛٟڂڒٞڡؙ۫ۺۼٙڗٞ؈

قيامت زديكة كينى اور جاعش بوكيا- اور بدلوك اكركوني مجزه ويجعة بين و نال دينة بين اوركية بين كديد جادوب جوامجي فتم مواجاتا ب-

فَتَوْبَتِ قريبَ آكِ الصَّاعَةُ قيامت والنَّفِيُّ اورش موليا العَهُرُ عالم وَلَن بَرُوااور أكروه و يكين بين أيَّة كولَ نشاني بغيضوا وو مدر يجير يست مين وَيَفُولُواْ اوروه كم من يعر جادو منتجر بيشب عوما عام إ

> تغییر وتشریح:اس سورة کی پہلی ہی آیت شر،واحق القمر كاجملة يابي يعنى جانديهث كياجس مس اشاره بية تخضرت صلی الله علیه وسلم کے معجز وشق القمر کی طرف اس لئے علامت كے طور يراس سورة كانا مقرمقرر جوا\_

ان آیات کے شان نزول کے متعلق لکھا ہے کہ بجرت مدینہ ے تقریبا ۵ سال میلے ایک مرتبہ شرکین مکدہ تحفرت سلی اللہ عليدو كلم كے باس جمع موكرا ئے اورا ب سے بيدورخواست كى ك آگر آپ خدا کے سیج نبی ہیں تو این نبوت کا کوئی خاص نشان وکھلائمی اورایک روایت میں ہے کدمیا کہ میا ند کے دولکڑ ہے كرك وكهلاكي \_روايات بي ريجي آتاب كدكفار في علاك بود سے دریافت کیا تھا کہ بم کومحر (صلی الله علیدوسلم) سے ان ك صدافت كانشان كياطلب كرنا جاسية ؟ \_انبول في كها كريحر کا اثر صرف زمین تک محدود ہے ۔ تم کہو کہ ہم کو جاند کے دو مكر كرك وكفا وي-اميد بكروه ايباند وكالمكيس مي-انبیں میود کے سکھلا وے سے کفار کمدنے آپ ہے شق قمر کا موال کیا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ چووھویں شب کا جا ندطلوع کے موے تھا۔آپ نے فرمایا اچھا اگریہ مجزہ دکھلا دوں تو ایمان لے آءً کے؟ لوگول نے کہا کہ ہاں ایمان لے آئیں مے حضورصلی الله عليدوسلم في تقالل سے دعاء كى اور الكشت مبارك سے

جاند کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت جاند کے دو تکزے ہو منے ۔ ایک بھڑا ایک بہاڑ برتھا دومرا محرا دوسرے بہاڑ بر۔لوگوں نے جیرت سے دیکھااوران کے جیرت کاب عالم تھا کداین آم کھول کو كيرب س يوني تص اور ممر جائد كى طرف و يحت تع تو ماف دونكرے نظرآتے ہے۔ اور حضور صلی اللہ عليه وسلم اس وقت فرمارے تنے۔اشہدوااشہدوالیعنی اےلوگوگواہ رہو۔اے لوكوكوا ورمو- كجدوريتك جاشداى طرح رباا وراس ك بعد يحرجز كرويهاى بوكميا مشركين في كهاك محر (صلى الشعليدوسلم) في تم پر جادو کر دیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہتم باہر سے آنے والے مسافرون کا انتظار کرواوران ہے دریافت کرو۔ کیونکہ بیناممکن ہے کی چمد (صلی الله عليه وسلم) تمام نو کوں پر جاد وکردیں اگروہ بھی ای طرح ابنامشاہد و بیان کردیں تو بچ ہے اوروہ اگر میکییں کہ ہم نے نہیں ویکھا تو سجھنا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تم پرسحرکیا ہے۔ چنانچ مسافروں سے دریافت کیا گیا۔ برطرف سے آنے والے مسافروں نے اپنامشاہرہ بیان کیا کہ ہم نے شق قمر یعنی عا ندکو پینکر دوکئرے ہونا دیکھاہے مگران شہادتوں کے باوجود بھی معائدین ایمان ندلائے اور بدکہا کدید بحرمتر ہے بعنی عنقریب اس كالرزائل موجائة كاراس بربية بيتي نازل موكس جن بيس ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ قیامت نزد یک آمنی اور ان مشرکین کی یں نیس تو صد ہااور ہزاروں ایسے عجیب وغریب والتھاہت ہیں کہ جو وقوع میں آئے گر تاریخوں میں ان کا ذکر نیس ۔ تو رین کا ہی انجیل ہیں بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کا کسی تاریخ میں کہیں ان کا دکر نیس ۔ تو رین کا کسی تاریخ میں کہیں نام ونشان نیس ۔ نیزش قمر کا واقعدرات کا واقعہ ہے جو عمو آلوگوں کے آرام کا وقت ہے اور جو صرف تعوزی دیرے لئے رہا اس لئے اگر عام طور پر تو گوں کو اس کا علم ند ہوا ہوتو تعجب نیس ۔ بسااو قات جا نداور سورج کم بن ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو علم بھی نیس ہوتا نیز اختما فرمطالع کی وجہ ہے بہت مقامات پراس وقت دن ہوگا اور ان پر جست قائم کر ناتھا ہوگا اور ان پر جست قائم کر ناتھا اس مجز و سے مقصود فقا الل مکہ کود کھلا تا اور ان پر جست قائم کر ناتھا وہ مقدود عاصل ہو کیا ۔ تیز موقوف ہے۔ آگرکوئی شے نظر وں شے کا دیکھنا انڈ کے دکھلا نے پر موقوف ہے۔ آگرکوئی شے نظر وں

حضرت علامه شبیرا حمد عثاقی نے تکھا ہے کہ تاریخوں میں فرکور نہ ہونے ہے اس کی تحقیق ہاری ہمہ ہدوستان کی مشہور و مستند' تاریخ فرشند' وغیرہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ہندوستان میں مبارات البیار کے اسلام کا سب ہی واقعہ کو تکھتے ہیں کہ مبارات مالیبار نے یوا اقدیم تھوایا۔

کے سامنے بھی ہواوراللہ تعالی ندو کھاڈنا جا ہیں تب بھی وہ شے نظر

نبين آتي - (سيرة المصطفى جلداة ل' - )

معرت علامہ فیخ عبدالحق محدث وشمر و اوگ افی تغییر هانی است کے داجہ بھوج کی متواثر نقل وہاں کے بیٹر ہوجوج کی متواثر نقل وہاں کے باشندوں بیس مشہور ہاور غالبا کسی ہندو کی تاریخ بیس بھی ہوجو راجہ بھوج کے عبد بیس ان کی حکومت کے حالات بیس تھی گئی ہو کر داجہ نے جواس وقت اپنے بام کی عہدت پر بیٹھا تھا۔ واقعد ش کر و کھے کر جیرت زوہ ہوکرا پنے علاوضنا سے ہوجی ا۔ انہوں نے تروک کے مسلی اللہ علیہ و کم کی بعث اور آپ سے ہوجی ا۔ انہوں نے آخضرت ملی اللہ علیہ و کم کی بعث اور آپ سے یہ ججز و مرز وہونا آ

درخواست پر جاند کئزے ہو گیا جو کہ رسول کے معدق کی ایک نشانی اور قرب قیامت کی ایک علامت ہاور باوجوداس کے یہ لوگ اپنی ضد پر قائم میں چنانچہ آگروہ کو کی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو کہ انجی شتم مواج ابتا ہے۔

معجز وشق القمر كارسول الشملي الشدعليد وسلم كے زماند ميں واقع ہونا قرآن کریم اور احادیث متواتر اور اسانید سیحد سے ٹابت ہے اور اس پر تمام سلف و خلف کا اجماع ہے۔ مخالفین اسلام خصوصا عيسائي اس معجزه بريداعتراض كرتے بيں كداة ل تو یہ بات محال اور ناممکن الوقوع ہے کہ جاند کے دونکڑے ہوجا کیں دوسرے بدكداس واقعدكاكس تاريخ مي ذكرتيس علائے كرام نے اس اعتراض کے متعدد جوابات لکھے ہیں لیکن جو جواب شخ النفير والحديث حفرت مولانا محد ادريس صاحب كاندهلوى رحمته التدعلية نے لکھا ہے وہ بڑا جامع اور مختصر ہے جسے يہال نقل كياجا تاب: مولانا لكي بين . "جواب يدب كرآج تك كس ولیل عقلی ہے اس مشم کے واقعہ کا محال اور ناممکن ہونا کا بت نہیں موا۔اللہ تعالی مرچز برقادر ہے۔جس طرح اجسام سفلید میں كون وفسادعقلأ محال اور تأممكن نبيس اسي طرح الله كي فقدرت اور مثیت سے اجسام علویہ یس محمی کون وفساد محال نہیں خدا وند ذوالجلال كي قدرت كے اعتبار ہے آسان وزمين يحس وقمر۔ هجرو تجرسب برابريس جس خدان مشس وقمركو بنايا بدوه خداان كوتو را بعى سكما ہے اور تو اور ورائعي سكما ہے۔ بہر حال اس تسم کے خوارق کا ظبور قطعا محال نہیں ۔ ہاں مستعبد مضرور ہے اور ہر معجزہ کے لئے مستعبد ہونا ضروری ہے ( کیونکہ معجزہ تو نام بی اس تعل كاب جوعام عاوت كےخلاف اور عام لوكوں كى قدرت ے خارج حرت انگیز ہو ) رہا ہامرکداس واقعہ کا ذکر تاریخوں

قرب کی اطلاع دیتے ہیں۔ اور هیت فی الاہت کے نزدیک
ہونے ہیں شبہ بھی کیا ہے۔ اول تو جب ایک انسان الاہاس کی
انفرادی قیامت تو ای وقت سے شروع ہوگئے۔ ربی اجمالی
قیامت تو جب وہ بیٹی ہے اور لازی ہے تو پھراس کی دوری کو بھی
نزدیک بی جھنا چاہئے۔ انشہ تعالی ہمیں بھی قرب قیامت کا
لیقین کال عطافر ما کیں۔ ایک صدیث ہی صفور سلی انشہ علیہ وسلم
کا ارشاد ہے کہ میرا آتا اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں
جسے ہاتھ کی دوالگلیاں اور بھی چندروایات صدیث ہیں آپ کا
قیامت کے قریب ہوتا بیان کیا گیا ہے۔ ای طرح ایک بوی
علامت قیامت کی ہی ہی ہے کہ آپ کے بھریا ہم جز جادی کی ربی اللہ کے
دوکھڑے ہوکرا لگ الگ ہوجادی کے کہ آپ کے بھریا ہم جز جادی کے
دوکھڑے ہوکرا گگ انگ ہوجادی کے کہ بیان آگی آیات ہی انشاء
میں دکھر کر کھذیب پر جے در ہے جس کا بیان آگی آیات ہی انشاء

بحوالداسپے علوم متوارث کے بیان کیاجس سے وہ راجہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم برامیان لایا۔

انغرض اس ذما نہ جس آج کل کی طرح رصدگا ہیں وغیرہ اس حد تک ترتی یافتہ نہ جس کہ آسان جس پیش آنے والے ہرواقعہ کا فوش کین آنے والے ہرواقعہ کا فوش کین اور اس کوریکارڈ پر محفوظ کر لیتیں ۔ بہر حال اس مجزہ کی تو یق قر آن کر می سے ہوتی ہے اور صحح احاد بہ ہے ہی بخاری وسلم جس حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ اہل مکہ ( کفار ) نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ ان کوکوئی بڑانشان دکھایا جائے۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوکوئی بڑانشان دکھایا جائے۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جاند کا پھٹا دکھایا ۔ اس کے دو نکڑے ہے کوہ حرااان دونوں کے درمیان تھا۔ اجلہ صحابہ بیس سے تین بررگوں بین دونوں کے درمیان تھا۔ اجلہ صحابہ بیس سے تین بررگوں بین حضرت علی ۔ حضرت عبر بن مطعم حضرت جیر بن مطعم کی شہادت شی قرکی چشم دیر ہے۔

الغرض يبال الله تعالى دنياك خاتمه كى اور قيامت ك

### وعالميجيج

الله آئنده درس بين بوكا\_

یا اللہ! قرآن وحدیث کی تمام بتلائی ہوئی باتوں پر ہمیں یقین کائل اور ایمان صادق نصیب قرما۔ اور دین کی باتوں سے منہ پھیر لیما اور کر جانا اور ان کوٹال دینا جو کا قران خصلت ہیں اس ہے ہمیں تحفوظ فرما۔

یااللہ! آپ نے تواہی کلام پاک میں فرمادیا کہ قیامت نزدیک آئیٹی گرہم کفار ومشرکین اور مشرین کوکیا کہیں ہمیں تو رونا اپنے اہل اسلام کے لئے ہے جو قیامت و آخرت ہے بالکل عاقل اور غربہ کر دیا میں زندگی گذار دے ہیں۔ اور شب وروز معاصی اور مشرات میں مشغول ہیں۔ یااللہ! قرب قیامت کا ہم کودہ خوف وخشیت عطافر ماجو ہارے ولوں ہے آخرت کی طرف سے خفلت اور لا ہروائی کودور کردے اور ہمدوقت آخرت کا فکرہم کو نصیب ہوجائے۔

besturd!

وَكُذُ بُوْا وَالْبَعُوْ الْهُوَا مَهُمْ وَكُلُ أَمْرِ مُسْتَقِرُ ﴿ وَلَقَلْ جَاءَهُمُ فِينَ الْأَبْنَأُو مُلاقِيْدٍ

مُزْدَجَرُ أَحِكُمُا تُأَلِغَةٌ فَهَا تُغْنِ النُّذُرُ ۚ فَتَوَّلُ عَنْهُمْ يُوْمَرِيدُ عُالدَاءِ إِلَى شَيْءٍ فَكُرٍ ۗ

مین اعلیٰ ورجد کی وافتشندی ( موصل بوسکتی ) ہے۔ سوخوف وزائے والی چڑی ان کو کچھانا کدو می انس وینٹی ۔ تو آب ان کی طرف سے خیال ندیجیے جس روزایک کانے والافرشند

خُتَعًا ٱبْصَارْهُ مْرِيَخْرُجُوْنَ مِنَ الْأَجْدَاثِكَ أَنَهُ مْجَرَادٌ مُنْتَثِيرٌ ۚ مُهْ هُطِعِيْنَ

(ان کو)ایک تاکوارچیز کی طرف بلاوے کا ان کی آنکسیں جنگی ہوئی ہوں کی (اور) قیروں سے اس طرع تکل دے ہوں کے جیسے مذی مجتل باتی ہے۔(اور پر تکل کر)

إِلَى الدَّاءِ يَقُولُ النَّكُورُونَ هٰذَا يَوْمُ عَيْرٌ

بلانے والے کی طرف دوڑے مطلے جارہے ہول کے اکا قریحتے ہوں سے کہ بدون بر ایخت ہے۔

ان مکرین پر کھاڑئیں ہونا اور کوئی تھیجت و فیمائش ان کوکام نیس وی کتابی سمجما وکان پر جوں تک نیس ریکی لبذاا ہے ہی سنی اللہ علیہ وسلم ایسے سنگدل بد بختوں کومندند لگا ہے۔ آپ فرض بلنج ووقوت بری طرح اوا کر چکے۔ اب زیادہ ان کے چیچے پڑنے کی ضرورت شہیں۔ بیاس وقت بانے والے نیس۔ بیزہ قیامت کو دکھ کری مائیں کے جس روز ایک پکار نے والما فرشتہ مراد حضرت امرافیل علیہ السلام بیں پکاریں کے کہ چلومیدان حشر کی طرف اس وقت خوف اور بیت بین پکاری والت و ندامت کے ساتھ یہ سکرین آ تھیس جھکائے بوں کے کیونکہ قبروں سے نکلے بی انہیں محسوس ہوجائے گا کہ یہ وائی ووسر کی زندگی ہے جس کا ہم انکار کرتے تھے اور جس کے لئے ہم کوئی تاری کر کے بین قبروں سے نکلے می انہیں محسوس موجائے گا کہ یہ وائی تاری کر کے بین قبروں سے نکلے می موجم کی حیثیت سے چیش ہونا ہے چنا نی تمام ایکے بچھے قبروں سے نکل کرنڈی ول کی طرح جسل پریں

جال كافرول ك لئ اتباع حوى مبلك معين الل اسلام ك لئے اتباع مونی ایمان کو پال کرنے والی ہے جیسا کا دو کیا صدیث من ارشاد نوی صفی الله علیه وسلم بـمـدحفرت عبدالله بن الزوج روایت ہے کے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے قرمایاتم میں سے کوئی الم میں محنص موکن نبیس ہوسکتا جنب تک کداس کی ہوائے للس میری لائی مولى بدايت كنائع ندموجا عمطلب يرب كرحقق ايمان جب عی حاصل کرسکتا ہے اورا بیانی برکات تب بی تصیب ہوسکتی ہیں کہ آدمی کیفسی میلانات اوراس کے ٹی کی جاہیس کی طور پر جایات نبوي كمتانع وماتحت بوجائين رتواتباع مؤى اليي بري چيز ہے كه نه صرف کافرومشرک کوکفرونشرک کی دلدل ش پیشسائے رکھتی ہے۔ بلكا يك مؤمن كأمي حقيقي ايمان عنظره ومحمتي ب

> الله تعالى مارى حالتول يررحم فرمائ اورجميس محى الى حالتوں برخور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آیا ہماری اکثریت اتباع وی کاشکار ہے اور تفسانی خواہشات کے جال میں مجنسی مونی ہے یا اتباع صدی برگا حرن ہے اور بدایات نبوی علیہ انصلو ہ والتسليم كے تالع و ماتحت اپناشب وروز گزار رئى ہے۔ ملك اور قوم کی حالت سے برفردخوب دانف بے۔خود تی فیصلہ کر لے۔ تفصیل عرض کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب بتاہے اتباع تو ہو هوى كااورانجام ونتيجهم جابين اتباع هدى كانواس كم عقل كالجمي م من الله الله وانا البدراجعون الشريحالي بي اس ملك اور قوم كواتباغ يوكى دلدل يدتكا لفروالي ييس

> اب آھے ہتلایا جاتا ہے کہ انتاع ہوؤی میں پہنس کر جو کفرو شرك اورنا فرماني وسركشي مي كرفماررج جي ووا خرت ش تو اس کا نتیج بمثلتیں مے بی کیکن ایس نافرمان وسرسش قوم کور نیاجی مجى سخت عالات سے دو مار ہوتا پرتا ہے۔مثال كے طور ير چند مخذشة نافرمان اقوام كاذكر قرما يأتميا بيبهجس كابيان انشاءالله اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

> > وَاجْرُ رُغُولُ أَنَّ الْمُمِّلُ مِنْهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ

12 🕽 کے ساتھ دوڑتے ہوں محمہ یہاں انسانوں کے قیروں سے نگل کر میدان حشر کی طرف جانے کی مثال نذی ول سے دی گئی ہے۔ انسانول كے اس انبوو تقيم كى قريب ترين مثال جواس دنيا مي دى جا عتی ہے وہ نذی دل عاکی ہے۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ نذی ول جب معی انی بوری قوت کے ساتھ ظبور پذیر ہوتا ہے تو ساری فضائے آسانی برمیلوں بلکہ منزلوں تک ٹذیوں کے دل کے باول ت بتد چھا جاتے ہیں اور دن کی روشیٰ مائد ہو کر تاریکی پھیل جاتی ہے۔ مصرین کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مشرقی افریقہ میں جب نذی ول بورى قوت كسماتهوآ يا يعاقو عرض يس تمن ميل اورطول يس سائد الميل تك فعااور نذيول كي تعداد كالمحينداس وقت موكمرب إأبك نيل ( ...... 1) كا كيا مي اور بعض ول اس ي محى بوت بڑے مشاہرہ میں آئے ہیں (تنبیر ماجدی سرد تر)

مچر بہاں جوآیت میں قبروں سے لکنا فرمایا کیا ہے واس سے مراوز مین میں کھود کر جوقبر بنائی جاتی ہے وہ قبر مراز نیس ہے بلک عالم قبر مراد ساورجوم نے بعد سے شروع موجاتا ہے جس کو عالم برزخ ياعالم مثل بمي كيت بين اورجوعالم آخرت شروع ووف تك قائم رے المطلب بے کہ جو تحض جہال بھی مراہو گااور جس جگال کی خاك يزى موكى دېي ہے دوزندہ موكر الحد كمر اموكار تو كفار محرين ال ون لعني يوم عشر كر بولناك احوال اوراسية جرائم كاتصور كرك كبيل محكديدون بزاخت آيا يهد يحمواب كياكز رعلى

اب بیبال بیخور سیجیج کد منکرین و مکنیین کی بدخصلت جواس جگه عَابِرِفْرِ الْي كَلُ وهو البعو أ اهو أه هم فرالي كُن يعن البول في ايل نفسانی خواہشوں کی بیروی کی تو معلوم ہوا کے نفسانی خواہشات کی بيروى كتناشديدج مب كرايك كافرمشرك كالفروشرك يرجي دمنا اس اتباع مولی کی بدوات موار موی معنی خواشات لنس اوراس کے مقاتل حدى يعنى انبيا عليهم السلام كى الأفى مولى بدنيات يكى ووجيزي بي جن يرخيرو شركه مار مسلسل بنياد سيادرجس مت انسانول كى سعادت ياشقادت وابست بيد برحمراى اوربدهل اتباع موكى كا تتیجہ ہے۔ای طرح ہر خرو یکی اتباع حدی سے پیدا ہوتی ہے۔تو pesturun Dir

عَلَى ٱصْرِقَدْ قُدِرُ هُو حَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُسُرِ ۗ تَجُرِي بِأَعْيُنِنَا ۚ جَزَّ كَانَ كُفِرَ۞وَلَقَانُ تَتَرَكُنْهَا أَيْةً فَهَلْ مِنْ مُتَكَرِو۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُدُرِ يَتَوُنَاالُقُرُانَ لِلذِّ كُرِ فَهَ لَ مِنْ مُذَكِدٍ<sup>®</sup>

كَذَيْتُ مِثلايا فَيَلْكُنْهُ النَّ سَعِمُ الْفَوْرُ مُوْجِ قُرْمِ تُوحِ فَيُكَرُّ بُوا تُوامِيون في مثلايا عَبُدُونَ الارب بندے وَ وَكُولُوا أورانيون في كها فَيَنُونُ ويونه فَالْنَفَقُ كِمِنالِ مِمِياً الْنَهِ إِلَى الْحَالَى مَنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَبِيرٌ (جو)مقرر موجِكا تعا ويحكننهُ اوراهم في سوار كيالت العلني ما ذاك توجو تحقول وال | حَيْنَ بِدله | يُعَنَّ إِس كَلِيْع جِس | فَالْكَلُونَ القَدَى كَ كُلَّ اللَّفِينِنَا إِنِّي أَنْكُمُولَ كَ سائت وَنَقَدُ تُوكُنَفُهُا اور محقق بم نے اسے رہنے دیا | ایک اٹنانی افکیل اور کیا ہے | مین کمڈیر کوئی تصحت بکڑنے والا افکیکند ڈاٹ کاس کیا ہوا عَذَ إِن مِراعِدُب المَدَدُ و المُعِيرُ وَالمُعَذِّدُ يَعَزُنَا المُعَمِّلُ مِم حَامِينَ كِيا الْعُرَانَ قرآن إيلاً كِو هيمت كيني المفكرة المحالي عن عَذَكِم المُواهِيمة عَرَبُ والا

تقسیر و تشریح : محذشتہ آیات میں منفرین و مکذمین کے | آل فرعون کا حال مخضراً الفاظ میں بیان کر کے جنادیا میں کدخدا جرائم كالقوركر كے منكرين كميں كے كديدون برا اسخت آيا ہے | ناك عذاب سے دو چار ہوئيں اور برقوم كے قصدادر انجام كو یان کرنے کے بعد یہ بات دہرانی کی ہے کہ بیقر آن تصحت کا آ سان ذربعہ ہے جس ہے اگر کوئی سبق لے کر داہ راست برآ جائے اور اس کی تعلیمات واحکام کو مان لے تو ان عذابول کی نوبت نیس آسکتی جوان تومول پر نازل ہوے اس طرح چھلی تومول کی عبرتناک تاریخی مثالیں دینے کے بعد کفار مکہ کو اخیر

متعلق بتلایا می تھا کہ قیامت کے دن ہولناک احوال اور اپنے | سے بیسیے ہوئے رسولوں کی تعلیمات کو جٹلا کریے قویش کس درو د کھتے اب کیا گزرے گی؟ ای سلسلہ میں آ مے بتلایا جاتا ہے کہ منكرين كے كئے قيامت اورآخرت كاعذاب تواسين وقت ير ضروراً ع كاليكن ببت سے مكرين و كمذين سك كتے عذاب آخرت في ونيان من أيك خدون آچكا بي جناني مثال ے طور برچیلی قومول میں ہے قوم نوح عاد محمود قوم اوط اور

ورة القمر باره-۲۷ مردة القمر باره-۲۷ مردة القمر باره-۲۷ مردة القمر باره القمر باره القمر باره القمر باره القمر نوح عليه السلام نے بنال بھی وہ انشر تعالی کی جہا ظینت اور تحرانی میں نمایت اس چین سے جلتی ری۔ آ مے بتلایا کمان ہے کہ کفار ومحرين في صرت نوح عليه السلام كى بوقدرى كى أولاي كى باتوں كا انكاركيا بيغرقاني اور بلاكت اس كى سزا كى اب اس الم واقعه ر تصیحت فرمائی جاتی ہے کہ سوچنے اور غور و اگر کرنے والوں کے لئے اس واقعہ میں عبرت کی نشانیاں ہیں۔ متحرین نے وکھے ليا كەللەتغاقى كاعذاب كيساجولناك ادراس كا درائاتس قدرسجا ہے۔ اِنجریس بتلایا کیا کداس قرآن پاک سے تھیجت حاصل كرنا بالكل آسان بي كونكه جومضايين ترغيب وتربيب اوروعظ ولمقين كاس من بيان كت محت بين وه بالكل صاف مهل اور مور بیں پرکوئی سویے بیجنے کا اراد و کرے تو سمجے۔ اب يهال قوم لو ت پرونيا يس غرقاني كى بلاكت كاعذاب بیان فرما کرجواخیریس فهل من مذکره فرمایا بعی ہے کوئی اس واقعہ سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ مطلب بیر کراس واقعہ ے برایک کونعیحت حاصل کرنی جا ہے۔ اب کفارومشر کین اور منكرين ومكذبين كے لئے تو ايك تعبيحت يہ ہے كماللہ اوراس كے رسول کے احکام کی مخالفت نا فرمانی اور سکذیب اور انکارے یاز آ جاؤ۔ اور دیکھونوح علیہ السلام کی توم باز ندآئی تو متیجہ میں دنیا عى يل بلاك تباه و برباد مولى \_اورايك دوسرى تعيحت جو آء لعن کان کفر ٥ کے جملہ ان حال ہے کہ برسب کولین توم نوح كى جانى بربادى اور بلاكت اس حض كابدلد لين ك لي كياميا جس كى بعقدرى كى تئتى جس كا الكاركيامي تعالين نوح علیدالسلام کے لئے انتقام اور بدلدلیا کیا جس سے معلوم ہوا كرح تعالى اليد متولين ك لئ انقام ليت بي البداان كى نا فرمانی اور خالفت کر کے ان کو ایذ او برگز ندوینا جاہے کداس طرح الله تعالى كے انقام اور غضب كودعوت وينا بے۔ اب ميتو کفار ومشرکین اورمنکرین و مکذمین کے لئے تصحیب ہیں۔ ممرکیا اس میں کوئی تعیدت ان کے التے بھی ہے جولا اندالا اللہ محدرمول

میں خطاب کر کے فرمایا کمیا کہ جس الحرز عمل پر دوسری قو میں سرایا يكى بين اور دنيا مين تباه مو يكل بين ويى طرز عمل يعني انكار و تکذیب اگرتم نے اختیار کیا تو تم کوہمی ونی سزا ملے گی۔ یہاں يبلي قوم نوح كاحال بيان قرمايا جاتا باء ريتلايا جاتا بكران كفار مكد ير يبلي نوح عليه السلام كي قوم انكار و كلزيب كر چك ہےاور قیاست و آخرت کوجمٹلا چکی ہےاور اپنے نی اور ان کی تعلیم کو مانے سے اٹکار کر چکی ہے اور محض نبی اور اس کی تعلیم سے ا نكار و كلذيب اى نيس برتا بلكه النانوح عليد السلام كوان كي قوم كم منكرين في ويواند قرار ديا- وهمكيان وين ولعنت ماامت کی - برا بھلا کہا اورنوح علیہ انسلام کوتبلیغ دین ہے باز رکھنے کی کوشش کی اوران کا جیناد و مجر کردیا . بعض مغسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض لوگ جب خضرت نوح علیہ السلام كوكهيل بإتي تو بنعض اوقات ان كالمحكونث وييتريتي يهال كك كدو سبي موش موجات بحرجب افاقد موتاتو الله تعالى ے دعا فرماتے۔ یااللہ میری قوم کومعاف کر دے وہ حقیقت ے ناواتف بیں۔ ساڑھے توسو بری قوم کی ایک ایڈاول کا جواب دعاول سے دے كراورسكاروں برس برطرح سمجانے بجمائے رہمی جب توم کے مترین نہ سمجھے تو لوح علیہ السلام نے دعا کی کداے میرے پروردگاریس ان سے عاج آچکا مول۔ بدایت اور فهائش کی کوئی تدبیر کارگرفیس موتی - اب آب ای أبينه وين كا اور يغير كابدل ليج أورزين بركمي كافركوزنده ند چھوڑ ہے جن تعالی نے توح علیہ السلام کی دعا کو تبول فرمایا اور اس قدر یانی نوت کر برسا کہ کویا آسان کے وہائے کمل مجے اور ينيے سے ذيمن كے بروے بجب بدے اور اتنا يانى ابلا كد كويا ساري زمين چشمول كالمجموعه بن كرره في مجراو پراور نيچ كاريسب یانی ال کراس کام کے لئے اکشامو کمیاجواللہ تعالی کے بال پہلے ے مقدر ہو چکا تھا لیعن تو م نوح کے کفار محرین کی ہلاکت و غرقانی۔ ادھراس مولناک طوفان کے وقت نوح علیہ السلام کی تتى جوطوقان آنے ہے يہلے عى الشتعالى كى بدايت كموافق

besturdub'

و یکھنے بہاں ایک عبارت بہت ہی ڈرتے ہوئے اور کا بھی ہوئے ول سے معزت الذی عکیم الامت مجدد الملاء حمارت مولانا محراشر فیلا علی صاحب تھانوی نورانشدمرقد و کی شہورتغییر بیان القرآن سے نقل کرتا ہوں جو آٹھویں بارہ سورہ اعراف کی آیک آیت کے تحت معزت رحمتہ اللہ نے تعمی ہے۔ ذراغور سے ملاحظ ہو۔ حصرت والا کیسے ہیں۔

" بیسے قلب سے تک یب کرنا کفر ہے ای طرح زبان سے تکذیب کرنا اور برتا کو بیس مخالفت وعداوت انبیاء سے کرنا بھی کفر ہے خوب بجھ لو '۔ (بیان القرآن سورہ اعراف صفحہ ۳۲۱) الفرق ن سورہ اعراف صفحہ الارتعالیٰ بی جمارے قلب اور زبان اور برتا وَطرزعمل کی تفاظت فرما کیں اور جمیں اسلام صاوق تھیہ بفرما کیں۔ اب آ مے دوسری تا فرمان انکار و تکذیب کرنے والی تو معاوک کا ذکر فرمایا جاتا ہے جس کا بیان ان شاء الندائلی آیات میں

الله كبدكر قرآنی ادکام سے ندصرف انحراف اور اعراض ہے بلکہ
بعاوت اور معلم کھلا خالفت ہے؟ جواللہ تعالیٰ پرایمان کا دعویٰ رکھنے
کے باوجود خدائی احکام کودن رات محکرار ہے ہیں؟ جورسول اللہ سلی
اللہ علیہ وسلم کواللہ کا رسول سلیم کر کے آپ کی شریعت ۔ آپ کی
ہوایت آپ کی تعلیم سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اور اس طرح اللہ
کے رسول کی بے قدری کر کے آک درجہ ش آپ کی ایڈ اوہ ای کے
مرتکب بھی ہور ہے ہیں۔ کیا خداو تدقد وس کا فرمان اور جرم قوم
عذابی و ندار ہ ( چر دیکھو میرا عذاب اور ڈرانا اور بحرم قوم
عذابی و ندار ہ ( چر دیکھو میرا عذاب اور ڈرانا اور بحرم قوم
السلام اور اس کی کتاب کی نافر مانی کرنے والوں کے لئے کوئی
والسلام اور اس کی کتاب کی نافر مانی کرنے والوں کے لئے کوئی
ڈراورخوف پیدا کرنے کی چرنہیں؟ مولائے کرنے ہماری حالتوں
پر رحم فرمادیں۔ اور نافر مان قوموں کے عبر تناک انجام سے ہمیں
سی وضیحت حاصل کرنے والا ول ود ماغ عطافر ما تیں۔

## وعاسيجئ

آ تنده درس پس موگار

حق تعالیٰ نے جب ہم کواسلام اور ایمان کی دولت عطافر مائی اور ہم کو خاتم الانبیاء سردار انبیا ہے حدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کا امنی ہونا نصیب فرمایا ہے تو ہمیں ان نعتوں کی تجی قدر دانی کی توفیق بھی عطافر مائیں۔ اور نافر مان قوموں کی طرح اللہ کے دسول اور اس کی کتاب کی بے قدری سے پچنانصیب فرمائیں۔

یااللہ نافرمان توموں کے واقعات ہے ہم کونعیحت وعبرت عطافر ما اور اپنی اور اینے رسول پاک کی ہر چھوٹی بڑی نافر مائی سے بچنانصیب فرما۔

یااللہ ہمیں اسپنے عذاب سے دنیاوآ خرت دونوں جہان میں بناہ بخشے اور ہم کوا بی رضا دالی زندگی گز ارنے کی تو نیق عطافر ماسیئے۔ آمین۔

والخردغونا أن الحمد بالورت العلمين

كَذَبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَدَانِيْ وَنُذُرِ ﴿ إِنَّا ٱلْمِسَلْمَا عَلِيَهِ مَرِيْحًا صَرَّتُكُونِيْ إِي ( میں اپ وقیر کی ) یمذیب کی سومیرا غزاب اور قرارة کید فواریم نے ان پر ایک تند ہوا میجی ایک دوای خوست علی م ي مُسْتَوِرِ ۚ تَانُزِءُ التَّاسُ كَأَنَّهُ مُراَعِهَا أَنْخُلِ مُنْقَعِرِ ۚ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا إِنَّ و ہوا توگوں کو اس طرب آ کھاڑا کھاڑ مجلیکی تھی کہ گویا وہ اکٹری ہوئی مجھووں کے سینے میں۔ سو (دیکھو) میرا عذاب اور ورانا کیا ہوا۔ وَنُدُرِهِ وَلَقَدُ يَتَكُنَّ الْقُرْآنَ لِلذِّكُرِفَهَلُ مِنْ مُنَّكِرِ اللَّهُ مُنَّا مُؤَدُّ بِالنُّذُومِ فَقَالُوٓ آلَيْتُمَّا ہدیم نے آتان وجیحت مامل کرنے کیلئے آسان کرد وہے ہوکیا کی جیعت مامل کرنے ووسید عمد سے (مجی) فضور ل کھنے بدر کے راد کھنے ہے تھے ہے کہا ہاں کر نے سے قِتَا وَاحِدًا نُتَّبِعُهُ ۚ إِنَّا إِذًا لَفِي صَلَى وَسُعُرِ ۗ ءَالْقِي الذِّكْرُ عَلَيْ وَمِنْ بَينِنَا بِلْ هُوكَنَّ ابْ الله في شركا آنگ سنيع اكياسينة الراصوت شريم بوكانشي او (جك ) بنون شريز جه يريد كريم سيدهن سند انترب بوكر) مي يروي زل بول سندا بركز عيرانيش) بك ٱشِرْ سَيَعْكُونَ غَدَّاهُن الْكُذَّابُ الْأَثِيرُ ۚ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتُنَّةً لَهُ مُ فَارْتَقِيبُهُ مَ وریز انتخل باز ہے۔ ان وختر برب (مرتے می)معوم ہومیائے کا کہ مون (اور ) بخی بازگون تھا۔ ہم نونکی کوٹا لئے دائے جی ان کی آزیائش کینے سوان کود کیلے ہیں لئے رہتا وَاصْطَيِرْ أَوْ نَبِيَّهُمُ أَنَّ الْهَاءَ قِسْمَهُ بَيْنَهُم لَي يَرْبِ فَعْتَضَرَّ فَنَادَوُاصَاحِبَهُم فَتَعَاظى وممرے بیتے۔ ہنا۔ ادران اوکوں کو پیٹلادینا کہ یائی ( کوئے کا کان میں بات دیا گیا ہے جوایک ہاری بادگی والا حاضر بودکرے کار نوٹوں نے اپنے روٹن کے کان میں بات دیا گیا ہے۔ فَعَقَرُ ۚ فَكَيْفُ كَانَ عَذَا بِي وَنُذُدِ ﴿ إِنَّا لَا سَلْنَا عَلَيْهِ مُصَيِّعَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَيْسِيْم اءة المسواد يكو المراب الدة مانا كيرا بول بم قان براكيت فاخرو (فرشته) مسط كياسود (س س الدينت وشته يسكانون كي إز الكفروال كياز ) كافورا المُعُتَظِرِ ﴿ وَالْقَدْ يَتَكُرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكَرِ فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرَهِ اوريم في فرآن كهيمت عاصل كرف كيلية مان كرديا بيسوكما كوني هيمت كرف والاب. تُذَكِّتُ مِعْلَوْ عَنْدُ مَاهِ مُثَيِّفَ وَكَمَا كُانَ مِهَا عَذَيْنَ مِهِ مَدَّابِ وَتُذَرِ الدِيمِ إلاداع إن كَانَتُكَ يَصِّلُهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَدَيْنَ مِهِ مَدَّابِ وَتُذَرِ الدِيمِ إلاداع إنْ كَانَتُكَ يَصِّلُهُ مَا عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَذِعَدُ عَلَا إِنَّا مِنْ أَيْنُو مُعْنِي تُومِت كُونِ أَمُسَتَعِينَ جِينَ كُلَّ أَنَّانِهُ ووالعَازُ وِي (يَعِينَى) النَّاسُ تُولِد إِنَّا أَنْ أَيْنُو أَنَّ أَيْنُا وَالعَازُ وِيْ (يَعِينَى) النَّاسُ تُولِد إِنَّا أَنْهُو أَنْ أَلِيارُووا أَنَّا فَيْ مُنْفَقِيرِ ﴿ ﴾ أَ مُرَى بُولَ مَجْدُ أَ فَكَيْفَ مُو كِمَا أَ كَانَ بُوا أَ مُذَالِكَ بمراطابِ أَ وُنَدُ. الديمرا ورانا أَ وُفَذَالد البشر مَ عَنَهُ الْغُرَانَ مِمْ فَيْهُ آمَانَ كُرُويا قُرْآنَ | مِلْهِنَهُمْ تَقْبِيحَت كَلِيكُ | فَهُلَ تُو كما ہے | وہن فلندكي حمول تقبيل المواقع الله عند المجتلاط فهور لَكُذُر وَالْعَالِولِ كُوا فَقَالُوْ مِن مُهول نَهِ كُمِهِ البَسْرُ الْمِيالِكِ بشراً مِنْ البيئة ثم سے والعبد الكِ النَّهُ عَلَيْهِ بم وي وي كرين وي ويكن بم من م بَغِيرَ مِنْ لِللهِ البِيهِ مُراعِي عِن وَمُنْعَمِ الدواجِ اللَّهِ أَمْلِقِي كِيادَالا ( مازل) كيا كيا اللهِ وَكر (وي) عَلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ مِن اللَّهِ اللهِ كَ لَمُنَا الْكُدُوهِ [ كَذَابُ يَوَا مِعُومًا ] فَيَتُرْ خُود بِهِنْد [ يَتَعَلَمُونَ ووجلد جان عُن سك ] غَذَ كل أَمَن كون [ (كَذَابُ بزاجهوا ] (غِرُ خُود بِهند

|   | 1'Z-3/L          |         |               | .5      | corr         | `           |          |              |       |          |                 |              |          |                   |           |            |         |           |                         |
|---|------------------|---------|---------------|---------|--------------|-------------|----------|--------------|-------|----------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-----------|------------|---------|-----------|-------------------------|
| • | ارو- 1⁄2<br>ت    | بر      | ة الق<br>الكا | تحوو    |              |             |          | •••          | •••   | ΙΛΓ      |                 | •••          | •••      | ۲۲                | ق -       | <b>—</b> 1 | آن      | رس قر     | علیمی د                 |
| ì | رفیر دے <u>ا</u> | , (C)   | بدائا         | $i J_j$ | و أورخم      | وأصحر       | كرال كا  | JUE 1        | 1, 5  | القيا    | الخ ا           | ر ال<br>د ال | 4        | آز <u>ا</u> ئش    | بث        | زارتن      | الاگ    | بنے والے  |                         |
| Ī | No.              | والهول  | گڏڙ آ         | (t#,    | يا( مام      | امنركيام    | 155      | ایاری        | چےک   | تورب     | ئۇنى<br>كاڭ بىر | ميان         | کے ور    | روبيا<br>پيزهم ان | ياكيا     | تيم كرد    | بنئ تا  | كه پانى ق | آن انهاد<br>عناجة الموا |
| ۱ | بمراذرانا        | إغذر    | ، وُ اور      | إغراب   | رُ بِنَ مِير | نُ جوا عُدُ | کہا ڈ    | لَكُيْفَ ا   | ر ين  | باكات    | اور کوچیم       | نعتر         | ی کی     | دست دراز          | ں ئے۔     | ختی موا    | ال فقعة | ہے سامی   | وساجياته                |
| Ī | کا نے وال        | باذبادة | ي بوكي        | كي روند | لمرح سوكم    | فتكير       | كقيشيو   | رکے          | F125" | مُكَانُو | أأيد            | وأجرا        | عماز     | طَيِّىَهُ ۗ       | ال ۾      | عيونه      | زميجى   | ينگ بم ـ  | (الشين                  |
| į |                  | كر غولل | .عامل         | )هجت    | کِي کوڙ      | مِنْ مُدُّ  | ثو کیاہے | <b>ن</b> يّن | وكيك  | فعو      | برس<br>منذ م    | اقرآل        | بالناكيا | ہم نے آپ          | لعُرُّانَ | يكزن       | بديختيل | وكقل اورا | ,                       |

نسير وتشريح: گذشته آيات بن حغرت أوح عليه السلام ک قوم کا ذکر فرمایا ممیا تھا کہ اس قوم نے اسپے چیمبر کی تکذیب کی اوران كاكبنامات سے الكاركيا۔

اب آ مے دوسرا اور تیسرا واقعد قوم عاد اور قوم خود کی نافر مانی اوراس كا انجام سنا كرمكرين كو ذرايا اور مجمايا جاتا سبداوران آیات بی بالایاجاتا ہے کرو کھموعاد نے اللہ تعالی کی تافر مانی کی اورائينة وفير مودعليه السلام كى بالق كوجمثلاما بحراس كالمتيركيا موار الله تعالى في النار موا كاعذاب بيجاا ورايبا سخت آندى كا طوفان آیا که بوانے آومیوں کواشا اٹھا کروے پٹکا اور توم عاد ك محم تحم موفى از اور لم ترتع ايساظرات ع جسے مجور کا تند جڑے اکھاڑ کرز مین پر مجینک دیا جائے۔ سورہ الحاقه ٢٩ وي بإره مي فرمايا حميا كه بموا كاليطوفان مسلسل سات رات اور آ خدون جاری رہاجس نے عاد کونیست تا بود کر کے رکھ دیا۔اس واقعہ و بیان کرے جسّلایا جاتا ہے کہ دیکھ لوکساتھا اللہ تعالى كاعذاب اوركيها تعااس كاذرانا راس يعبرت حاصل كرو اورقرآن سے نفیعت حاصل کرد۔اورقرآن سے نفیعت حاصل كرياً آسان بي بشرطيكه كوئي تصبحت سنفاور مان يح لي تيار ہو ۔ قوم عاد کے بعد قوم شود کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ اس قوم نے بعى سركشى كى اورائے بيلمبرمالح عليه السلام كى تكذيب كى سان ك بانور كوجيدًا يا اور جب معزت ما لح عليدالسلام في مجماي کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔اللہ کو مانو اور میرا کہنا سنوتو قوم کے لوگ كينے لكے كدكيا خوب جارے بى جيسا آ دى اور دومى ب یارو مدرگار رندکوئی اس کے ساتھ جھا۔ ندلا ولفکر۔ ایسے ب

حیثیت آدی کی بات مائیس تو کیا جاری عقل ماری کی ہے۔ کوئی آسان كافرشته بوتار بإمردار بالدار بإبادشاه بوتا توايك بأستهمى تقی \_ کیا ہم میں بس ایک ہی رو کیا تھا کہ جس کو ہارا سمجانے والامقرركيا كيا يغبري ك ليديس يى روميا قا؟ كونيس سب جموث ب-خوائواه كى برائى مارتا بكر خدان جميابنا رسول بناديا اورساري توم كوميرى اطاعت كاتحم ديا ب- (معاد الله معاذ الله) مسكرين و كمذبين ك ان اقوال برحل تعالى فرماتے میں کرائیس بہت جلد معلوم ہو جائے گا کدونوں فریق يس جمونا اور بوالي مارت والاكون ب\_ محرقوم كوكول في اين يغبرمنرت صالح عليه السلام عدمظاليد كيا تعاكد بترك چنان ہے اوٹن بیدا ہو۔ اس برحق تعالی کا ارشاد ہوتا ہے کہ ہم ان کی فر مائش کے مطابق چرے اوٹنی نکال کر میں ہیں اس کے ذريدے جانيا جائے كاكركون الله ورسول كى بات مانتا ہے اور كون نبيس انتا- يس احد وفيريعي معرت صالح عليه السلام آ ب مبرے ان کی حالت دیکھتے رہیں کدان کی نافرمانی کا کیا متیجہ لکا ہے اور ان کی محت بنے والی ہے اور ان لو کول کو جب اونتی بیدا ہو تالا دینا کہ یائی بالنے کی باری مقرر کراو۔ ایک دان توم كيمونتي يكس كيدوسردن سادنتي ياكى - محربارى كا خيال ركعا جائے۔ الغرض توم ثمود كے مالداروں كوب بات نا کوارگزری اورسازش مولی کدید باری کا جھٹر ااور یا بندی ختم کی جائے۔ آخرا کی مخص ان میں ہے آ مادہ موگیا کہ اوفی وحم کیا جائے چنا نجراس كمبخت في اوغنى بروار كيا اوراس كو مارة الا بحس پرعداب خدادهی ان پر نازل مواادر ایک زورکی چیمار مول

bestur.

نے فرمایا ہے میری تمام امت جنت میل بھائے گی مگر جو انکار کرے۔ محاب نے دریافت فرمایا بارسول اللہ معنی الفیر علیہ واللہ کا کا کا انکار کرتا ہے۔ آپ نے جواب دیا تھی نے کون ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے۔ آپ نے جواب دیا تھی نے میری اطاعت کی وہ جنت میں وافعل ہوا اور جس نے نافر مالی تھی تھی اس نے جھے نہ مانا اور میرا انکار کیا۔

الله تعالی ہم کو اور سب مسلمانوں کو اپنے رسول پاک علیہ العسلاق والسلام کی کامل اطاعت نعیب فرما کمیں اور حضور مسلی الله علیہ وسلم کی ہر طرح کی نافر مانی سے قول میں ۔ فعاہر میں باطن میں کامل طور پر بچا کیں۔

اب قوم عادو تمود کے بعد چوتھا قصہ لوط علیہ السلام کی قوم کاذ کر فرمایا جاتا ہے جس کا بیان ان شاءاللہ آگی آیات ش آئندہ درس میں ہوگا۔ اور سارے شمودی جو ایمان نہ لائے تھے سب اس آ واز ہے بلاک ہو گئے۔ قوم شمود کے واقعہ کو سنا کرا فیر بیس پھر وہی تنبیہ ولیسے ت ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرٹا چاہئے اور قرآن ن سے لیسے ت حاصل کرنا چاہئے اوراس سے قسیحت حاصل کرنا آسان ہے بشرطیکہ کوئی سوچنا سمجھنا جاہے۔

الغرض بيعادو فمود كے قصي بحى اى لئے سنائے محے كداہے پیغیبری نافر مانی کرے اور سرکشی برت کے گذشتہ قو میں کس طرح بلاكت ـ تبابي وبرباوي سيدونياي ش دوجار بوكس ـ الثدتوالي اس امت مسلمدکوایے پیغیرعلیہ العملو ہوائسلام کی تافرمانی ہے عظے کی تونی عطافر مائے۔ حقیقت یہ ہے کداسلام نام بی ہے الله اوراك كے رسول كى اطاعت كا اور نا فرمانى اطاعت كى شد ے۔اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کا خاصہ بی انسان کے لئے جاہ کن ہے۔ اور آج جو بیامت باد جود اللہ اور اس کے رسول نی رحمت ملی الله علیه وسلم کے نافر مانی کے ونیا میں قائم ہے بیکھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اینے امت کے ساتھ شفقت اوردعا كاصدق بيكونكدا حاديث يسآ تاب كدرسول الشصلي الشعليدوسلم في القد تبارك وتعالى عدوعا قرمال تقى كد میری سادی است کس عذاب عام سے ہلاک ندفرمائی جائے م ندشته امتول کی طرح اور حضور صلی الندعلیه وسلم نے بیہ بٹارت مجی سناوی کدمیرے خدانے میری بیدعا قبول فرمانی۔اس بنا پر یدامت عذاب عام سے دنیا میں بی مولی سے اور آئندہ بی رے کی ۔ حرآ خرت کا معاملہ جدا ہے۔ سیح بخاری کی روایت ہے۔حضرت ابو ہربرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

#### دعا سيحيح

القد تعالیٰ ہمیں ان نافر مان قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطافر ما کی اور ہمیں اسے اسے رسول پاک ملی اللہ علیہ واللہ علی اور ہمیں اسے اسے رسول پاک ملی اللہ علیہ واللہ علیہ ان سے ابنانے اور اُن رجمل میرا ہونے کا عزم تعیب فرمائیں۔ وَالْجِدُ دُعُونًا أَنِ الْحَدُ دُنُورَتِ الْعَلَمِينَ اَلْعَلَمِينَ کَ

besturdub

لِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴿ وَلَقَيْ لَ أَنْ زَهُ مِ بِكُطْشَتَنَا فَهُمَّا أَرُوْا بِالنَّنُورِ ۗ وَلَقَدُ ی صلاد پاکرتے ہیں۔ اور ( تھی عذاب آئے کے ) لوٹ نے اُن کوہ ارسے دارہ محمرے ڈرایا تھا انہوں نے میں ڈرانے میں چھڑے پیدا کے رُاوَدُوْهُ عَنْ صَيْفِ فَطَهُمُ مَا أَغُينَهُ مُوفَلُوْقُوْا عَذَا فِي وَنُذُرِ ۗ وَلَقَدُ صَبَّعَهُ مُرَبُكُرَةً اوران اوگول نے لوگ ہے ان کے مجمانوں کو باارادہ ید فیٹا جا ہا ہوہم نے اُن کی ایجھیں چدیٹ کردیں کہ لوصر سے عقداب اورڈ رائے کا مزہ چکھو۔ اور ( پھر عَذَاكِ مَسْتَقِيِّهُ ۚ فَكُوْ فَقُواعَنَ إِنِّي وَنُذُرِهِ ۗ وَلَقَدْ يَتَكُرْنَا الْقُرْانَ لِلدَّيْ كُرِ فَهَلَ مِنْ تُذَكِرِهُ مذاب دائمی آپینجا۔ کہاومیرے عذاب اور ڈرانے کامز و چکھو۔ اور ہم نے قرآن کونسیحت کرنے کیلیجے آسان کردیا ہے سوکیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے نَذَبَتَ مِمْلِهِ الْفَوْمُ نُوْمِ لُوطِ كَانُومَ فِي النُّذُرِ وْرَاتُوا لِهِ (رسول) أَرِبَّا مِنْكَ بِم أَرْسَلْهُمْ فِي تَبِيمِي الْفَيْهُ فِي النَّانِي عَرَيْهِما فِي والي آعري واسة | لُ أَوْجَ الوط كافل خانه| فَهَيْنَاهُوْ هم له يجاليا أنين | يعقبه صح مورسه | بنعبة فقل فرماكه| مِنْ عِنْدِينًا إلى طرف عنه | كذيك التحاطر ح نوی ہم جزادیے ہیں من منتقر بوشر کرے و اور انتقال الذر شنق (الولانے) انین درایا بنشقتنا ماری مکزے افغاز الودو جم نے ساتھ النُذُرِ وَرائِدِ مِن اللَّهُ وَاللَّهِ وَهُونَ أُورُونُونُ وَاللَّهِ مِن فِي اللَّهُ عِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَل نَبُهُهُ أَكُلُ آبِكُسِ إِنْ فَذُوفُوٰ بُس جَمُومُ | عَذَ إِن يهراعذاب | وَنُذُرِ الديرا وَدانا | وَفَقَدُ الدحمين | حَبَعَتُهُ مَعِ آن براان بر | بَكُونَا سويے غذاب عداب مُستَقِرُ عُمِرت والا (واكم) فَذُوْقُوا يُس جَمُوم عَذَ إِن مِراعذاب وَنُدُر اورمرا لمراا فَتَقَدُ بِعَرْ اورالبية عَتِن بم ف آسان كيا الفُزْلُ قرآن إللهُ لَهِ هيمت كيك أفكن توكياب أمِنْ فَذُكِر كولَ هيمت حاص كر تعالا

ینائے ہوئے قانون جزا کا بیتی فیملہ ہے۔ لیتی بدکر دار ہوں پر
اصرار کی سزا۔ چنانچ اللہ تعالی نے اس قوم پر عذاب ہیجنے کا فیصلہ
فر بایا تو چند فرشتوں کو نہایت حسین وخوبصورت جوانوں کی شکل
میں حضرت او طعلیہ السلام کے ہاں مہمانوں کے طور پر بھیج ویا۔
علامہ ابن کثیر " نے اپنی تغییر میں لکھا ہے کہ حضرت جر کیل اسانی صورتوں میں حضرت اسرائیل انسانی صورتوں میں حضرت لوط علیہ لوط علیہ السلام الن مجمانوں کو جوائی شکل وصورت میں حضرت لوط علیہ السلام ان مجمانوں کو جوائی شکل وصورت میں حضرت کو ط علیہ السلام ان مجمانوں کو جوائی شکل وصورت میں حسین وخوبصورت الدلام ان مجمانوں کو جوائی شکل وصورت میں دیکھا تو تھجرا کے اور

تفسیر وتشریخ: کفار مکداور شرکین عرب کی عبرت وضیحت کے
لئے گذشتہ بات بیل قوم فوج قوم عاداور قوم شود کا حال بیان کیا گیا۔
ای سلسلہ بیل اب چوتھا قصہ مختفرا قوم لوط کا بیان فرما یا جار ہا
ہے۔ اوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کے واقعات تغییلاً سورہ ہود
ہار ہویں پارہ میں اور سورہ حجر چودھویں پارہ بیل بیان ہو چکے
ہیں۔ خلاصدان کا بیہ ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت
و تبلیغ امر بالمعروف اور نہی عن المنكر اور شب وروز کی پندونسائح
کا قوم پر مجمدار تی تو بھراس قوم کو بھی وہی چیش آیا جو خدا کے
ای طرح مصرر تی تو بھراس قوم کو بھی وہی چیش آیا جو خدا کے

آپ کی بیوی ان می بد کرداروں کی رفاقت کی کی ہے کہ ملائکہ کے اشارہ پر حضرت اوط علیہ السلام مع اپنے کمرائے کی کھے وہاں سے رخصت ہوگئے ۔ بیوی نے آپ کی رفاقت سے افکار کردیاللہ اخیر شب ہوئی تو اول ایک جیب ٹاک چڑنے اس بستی والوں کو شوبالا کردیا پھر آبادی کا تخشاو پراٹھا کرانٹ دیا گیا اوراو پر ہے پھروں کی بارش نے ان کا نام وفشان تک مناویا۔

ان تمام نافرمان تو موں کے قصول کو بیان کر کے گو مکرین و
کفذیمن کو خاطب کر کے قرآن فہنی کی وقوت وئی گئی ہے اوراس قرآن
پرایمان الانے اوراس کا اتباع کرنے کو بار بارکہا حمیاہ ہے گراس میں
اس قرآن پرایمان دکھ کر پھراس سے آخراف اوراس کی عدول تھی اور
نافرمانی اور مرکشی اوراس کے احکام سے بہتا وت کرتے والوں کے لئے
بھی سعیہ ہے۔ مسلمان ضدارا اپنی حالتوں پر فور کریں اوران قرآنی
واقعات سے عمرت حاصل کریں۔ اورائی رمول سلی الشعلیہ وسلم کی
نافرمانی سے تعین ۔ الشقالی ہی آور تی عزایت فرما کیں۔ آجی ۔
نافرمانی سے تعین ۔ الشقالی ہی آوراس کی قوم کا ذکر فرمایا حمیا ہے
جس کے بعد کھار کہ کو خطاب کر سے سیر فرمائی حق اور خاتمہ میں
جس کے بعد کھار کہ کو خطاب کر سے سیر فرمائی حق اور خاتمہ میں
جس کے بعد کھار کہ کو خطاب کر سے سیر فرمائی حق اور خاتمہ میں
جس کے بعد کھار کہ کو خطاب کر سے سورۃ کوختم فرمایا حمیا جس کا

فوف کیا کہ ندمعلوم بد بخت قوم میرے ان مجانوں کے ساتھ کیا معامله كرے كيونكم البحى تك آب كوبيد نتايا كيا قفا كدوه خداك یاک فرشتے ہیں۔ قوم کے بد کردار لوگول کو جب خبر کی کہ حضرت لوط کے ہاں ایسے خوبصورت مہمان آئے میں تو وہ آپ کے تھر یرج حاآئے اورمطالبہ کرنے ملکے کدان مہمالوں کوان کے حوالہ كردي معزت لوط عليه السلام في بهت مجمايا كدكياتم على كوكى بھی ابیانبیں کہ جوانسا نیت کو برتے اور حق کو سمجھے۔ان کواس ذلیل حرکت سے بازر ہے کے لئے برطرح سمجنا یا محرود نسانے اور كمريش تحس كرز بردى مبمانون كونكال ليني كى كوشش كى راس مرحله برحضرت جرئل عليه السلام في ابنايران كي أتحمول ير بيمرد إجس عوه بالكل الدحي بوسخ اور ثولة بوع وبال ے واپس ہوئے۔ مجرفرشتول نے معرت لوط علیہ السلام ہے کبا کرآب بهاری فلا بری صورتول کو دیکو کر تھیرائیس نہیں ہم ملائك بي اور يغرض عذاب آئے بين خدا كافيصله ان كے حق ميں موچکا ہے اور اب عذاب اللی ان کے سرے شلتے والانہیں۔ آب اورآب ك كرواك رات موتى عى الى بستى ب رخصت ہو جا کیں کیونکہ مع ہونے سے پہلے تی ان پرعذاب نازل بوكا\_آ باورآ بكاخاندان عذاب يحقوظ رب كالمر

#### دعا سيحجئ

حن تعالی این فضل و کرم سے ہم کو اپنے فرمانبردار بندوں بیں شال فرمادیں اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی نافرمانی سے کال طور پر نیکنے کی توفق وہمت عطا کریں۔ یا اللہ! ہمیں مچی تو باور ندامت کے ساتھ اپنی طرف رجوع ہونے کی توفق عطا فرما دے اور اپنی تھرت وہمایت کو جارے شامل حال فرمادے۔ آمین و کا اخر کہ تھو گئا کن اٹھیڈ کیٹورکٹ العلم بیٹن

وَلَقُنْ حَاءُ الْ فِرْعُونَ النَّذُرُ مُكَّنَّا بافرادان والعواسك ياس بحي وُ مان في بهريدي يخرين ينجيس سان وكول نے دونري (ان ) تمام تك وال وجمالها و وجم نے وُن كار برور bestu! خَيْرٌ مِنْ أُولَيِكُهُ آمُرَكَهُ بِرُآءَةً فِي الزُّبُرِيَّ آمْرِيقُولُونَ نَحُنْ جَمِيْعٌ مُنْتَحِيرُ ، سَيْ ن عمل أن (خاك ) لوكول سے مجود معنیت ہے ، ماتھاء ے لئے ( آ حالی ) كما ہوں عمى كوئى معانى ہے۔ يا براوك كہتے جي الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴿ بَلِ السَّاعَلَةُ مَوْعِلُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذُهَى وَآمَرُ ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ ان کی ) یہ عاصت قلست کماوے کی اور پینے چھے کر بھاکیں ہے۔ بلکہ قیامت ان کا (اسل )وعدہ ہے اور قیامت بڑی خت اور تا کوار چیز ہے۔ یہ جرین (یعن کفار ضَلَالَ وَسُعُرِهَ يَوْمَرُيُسْعَبُونَ فِي النَّارِعَلَى وُجُوهِهِمْ ذَوْقُوا مَسَ سَقَرَهَ إِنَّا كُلُّ المرجنم شرکھینے جائیں کے قان ہے کہاجائے کا کروز خ( کی آگ) کے تکنے کا مزوج کھو ہم نے ہر جز کو شَيْءِ خَلَقْنَهُ بِقُدُدِ ﴿ وَمَأَ آَمُرُنَا إِلَّا وَاحِدَةً كَلَّمْ إِبَالْبَصَرِ ۗ وَلَقَدْ آهْلَكُنَّا آشُياعًكُمْ اندازے سے پیدا کیا۔ اور امارا تھم کیمبارگی ایسا موجادے کا جیسے آتھوں کا جمیکانا۔ اور ہم تہارے ہم طریقہ لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں، فَهَكَ مِنْ مُكَاكِرٍ ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَكُوٰهُ فِي الزُّبُرِ ﴿ وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَكَيْ اورجو پھر بھی بیلوگ کرتے ہیں سب افٹالناسوں میں ( بھی مندرج ) ہے اور ہرچیوٹی ہوئی ہا۔ إِنَّ الْمُتُوِّقِينَ فِي جَنَّتِ وَتُمَرِّي فِي مُقَعَدِ صِدُقٍ عِنْكَ مَلِيُكِ مُقْتَدِرٍ اللَّهِ یر پیز **گارلوگ** باغول شن اور نبیرول میں ہول گے۔ ایک عمر ومقام میں قدرت والے باوشاو کے باس۔ وُهَدَيْءَ وَرَحَقَيْنَ آئِ ﴾ [الْ فِرْغَوْنَ فرعون واسله | النَّارُ وَرافعاله(رمول) | كَذْرُوا انبول نه جملايا | بالبِّنهُ عامري آهول كو | فَلِهَهُ النّام وَخَذَنِهُ لَهُ بِمِن مِنْ أَكِلُوا كَفَرُ كُولًا خَرَاعُ مُفَكِّرِهِ فالبِ صاحبِ قدرت ﴿ أَكُولُكُ كُوا كِهَار حَكَالَم الحَيْرُ بَهِمُ الْعَيْرُ اللَّهُ فَانَ مِنْ ع لئے نوات (معانی نام) کی کڑئیر محیفوں میں اکفر کیا | یکٹولؤئے وہ کہتے ہیں انتخابی ہم اینجیٹیڈ جماعت | مُنتَحِدُ سَيْفِهُ أَمُّهُ مُقَرِبِ فَكَست كَمَاتِ كَيْ الْجَمَّةُ جِمَاعِت | وَيُونُونَ اوروه كِيرِ لِيَكِي (بِهاكِين ك) الدُّبُرُ عِنْهِ أَجِنُ المَاكِينَ عَامِينَا مُوجِيْهُمْ وعدو كاه الْحَ اللهُ الارتيامت الأهي ووخف وأخفر الاربوي الله الناطخ مين ولك بحراجع) في طنسل بُؤنَ والكيب مِه يَعِظِ فِي الدَّارِ جَهُم مِن عَلَى مِدِيلَ وَجُوهِ فِي لِي النَّارِينَ فَا فَاللَّ واندازه ك مطابق إوَّ مَا أَهُونَا اورُقِيل جاراتهم إنَّ محر مرف إواليدة وأيك الحكيمة عيد معهمنا إلى البُعَالِي وَلَقَدُ اَهَٰذَكُ اورالبته بم بلاك كريج مين النَّهُ عَنْهَ تمهار به بم شرب الفكلِّ توسِّيا بها مِنْ فكذَّ بم كلُّ من الله عنه مامل كرنوالا الفكلُّ شيء اور بربات فَعَلُوهُ جُوانَہُوں نے کی این الزُّہُو محیفوں میں او کین اور ہرا حکونیار جھوٹی اور بوی اسٹنا کو سیسے ہوئی ان ٹیٹیٹون ہے قلب کل (میں)

beslu'

ان میں سے ایک گروہ کفار کے مظالم سے مجات کر سرزمین عرب کوچھوڈ کر ملک جبش میں بناہ گزین ہو چکا تھا۔ ٹمائیکل پر ہے والے اہل ایمان شعب ابی طالب میں محصور تے جنہیں فریکن کے بائیکاٹ اورمحاصرہ نے کھانے پینے کا سامان تک بند کرر کھا تغار اوربيهجامره ادر بانيكاث كي مخن دومياردن يا دوميار بغنه يا دو حارماه كانبين تتمي بككمسلسل تمن سال كأعرمه حضور صلى الله عليه وسلم اورآب كودفقاء في اس حسار بين سخت كاليف كرساته محر ارا۔ یہاں تک کہ جوک سے بچوں کے بلبانے کی آواز ممانی کے باہر سنائی ویے تھی جس کوستگندل قریش من من کرخوش ہوتے تھے۔اس عامرہ اور بائکاٹ میں سلمانوں نے کیکرے ہے کھا کھا کرز ار کی بسر کی اور شدت ہوک کے عالم میں جو پکھ بعی تمی کول کمیا وه کھالینے کی نوبت آھئی۔حضرت سعد بن ابی وقاص جوعشر ومبشروش داخل ہیں فرائے ہیں کہ میں بھو کا تھا اور بجوك كى شدت كابد عالم تفاكرا نفاق سے بيرا پيرشب بم كى تر چز پریزا فرراز بان پر کھ کرنگل میا اب تک معلوم نبیں کہ و کیا شيخ يد معزت معدين الي وقاص في إنها ايك اور والعدبيان فرمایا کرایک مرتب شب کو پیٹاب کے لئے لکا داستہ میں ایک اونك كى كھال كاسوكھا مواچرا باتحد لكان بانى سندو موكراس كوجلايا اور کوٹ کراس کاسفوف بنایا اور بالی سے اس کو لی لیا۔ اور مین راتی ای مهارے بریسرکیں۔

انفرض السی بختیال مسلمان جمیل رہے تصان حالات میں کون سیجور سکتا تھا کہ چند برس کے اندر ہی سیفتشہ بدل جانے والا ہے۔ دوایات میں ہے کہ حضرت عرقر ماتے تھے کہ جب مورہ قمر کی ہے آیت سیھز م المجمع و بولون الدبو لینی عنقر یب یہ جماعت کھاوے کی اور پیٹے گارکر بھاکیس کے نازل بوئی تو میں جیران تھا کہ آخر یہ کون می جمیت ہے جو

تغییر وتشریج: بیسوره قرکی خاتمدگی آیات میں - گذشته آیات شی کفار مکداور مشرکین عرب کی عبرت و عبید کے لئے جار اقوام يعني قوم لوح ' قوم عاد' قوم محود اورقوم لوطاكا ذكر قرمايا كيا اك سلسله من اب يا تجال تصدقوم فرعون كا ذكر فرمايا جاتا باوران آیات می بتلایاجا تا ہے که گزشتدامتوں کی طرح مصر کے فرعو تیوں نے بھی سرکشی اختیار کی اور غلط راستہ بر بیلے ان کے یاس قررائے والے بھی آئے یعنی حضرت موی وحضرت مارون علیما السلام اور ان کی لعنی قوم فرعون کی جدایت کے لئے ان حضرات نے بہت ی نشانیاں ادر معجزات بھی دکھلائے کیکن انہوں نے سب کوجھوٹا اور سحر کمیہ کرٹال دیا۔ آخر خدا کی پکڑ جو بزے زبروست کی پکڑھی اس ہے کوئی نکل کر بھاگ شسکا۔ دیکھ لوتمام فرعونيوں كابيز وكس طرح بحرقلزم مي غرق بوا كه ايك في كرنفكل سكام مخدشة اتوام كے واقعات سناكر كفار مكدكو خطاب میکدتم میں کے کافر کیا مہلے کافروں سے پھوا چھے میں جو کفرو طغیان کی سزامیں تاونہیں کے جاویں مے؟ یا خداک ہاں ہے كوكى يروانكهوبا كياب كرتم جوجا موشرارت كرت رموس أنيس طے گی؟ یا بہ سمجے ہوئے ہوکہ ہمارا مجمع دور جمعا بہت بڑا ہے اور سب ال كر جب ايك دوسرے كى مدد برة جائيں محاتو كمى كو اسے مقابلہ میں کامیاب نہ ہونے دیں مے؟ اگرتم اپنی جعیت من پو لے ہوئے ہوتو من اوعظر يب تمہاري يہ جميت فكست كماكر بعائمي نظرة ئے كى ـ يقرة ن باك كى ايك مرت بيثين موئی تمی جو بجرت ہے قریب ۵ سال پہلے کروی گئی تھی کہ کفار مكدجن كواس مورة كزول كونت الي جميت وطاقت يربزا زعم تفا خغریب بی فنکست کھا تھی مے اور پیٹے پھیر کر بھا مجتے نظر آئیں مے۔ تو اس وقت پر تصور بھی مشکل تھا کہ مختریب ہے انقلاب كيير بوكاس وتت مسلمانوں كى بدبس كاير عالم تفاكد

کچے رہ میا ہو بلکہ ہر چھوٹی اور ہزی بات جھوٹی کھی ہوئی ہے۔ پس منکرین کے لئے وقوع عذاب میں کوئی شبہ نڈر چھنچ تو کفار کا حال ہوااور جو تقی پر ہیز گار لوگ میں وہ اپنی بچائی کی بدونت کلفیع رسول کے سیچے وعدول کے موافق ایک پیندیدہ مقام میں ہوں کے جہاں ہی شہنشا و مطلق کا قرب حاصل ہوگا لیخی جندے ساتھ قرب الی بھی حاصل ہوگا۔

اس سور وقمر كوقرب قياست كے ذكر سے شروع كيا محياتها تا كدكفارومشركين جوونياكي موااورموس من بتلااورآخرت \_ غاقل ہیں وہ ہوش بیس آئیں پھرآ خرت بیس میدان حشر میں تمع ہونے کا نقشہ دکھلا کر ڈرایا حمیا۔ پھرانبیا علیہم انسلام کی نافرمانی اور مخالفت کے انجام بدکوؤ من نشین کرنے کے لئے نزول قرآن ے بہلے کی یا چیمشبورا قوام عالم کے حالات ادرا نکارو بھذیب کی بدولت ان کا و نیاجی میں طرح طرح کے عذابوں میں جتلا مونا بیان کیا گیا۔مب سے پہلے توح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا کیا کیونک یمی سب سے پہلے دنیا کی قوم ہے جوعذاب اللی یں پکڑی میں یہ بھر عاد حجود ۔ قوم لوط اور قوم فرعون کا اجھا لی ذکر فرما كران برتا فرماني الكارو يحذيب كي بدولت الله كاعذاب آتا متلايا مياريد يانجول اقوام دنيام اسيخ اسيخ وفت كي قوى ترين قو میں تھیں جن کو کسی طاقت ہے مغلوب کرناکس کے لئے آسان نه تفا تحرجب اليي توى اور بعاري تعداد والي قوم يرالله كاعذاب آیا تو وہ کس طرح بے بسی اور بے کسی کی ذلت کی موت مارے مئے۔ ساتھ بی برقوم کے وکر کے بعد موتنین اور کفار کی عام تعیمت کے سکتے اس پھلےکو بار بار دحرایا کیا ولقد یسونا القوان فللكو فهل من مدكو يعنى الله كالراسك عذاب عظیم سے بیخے کا راستہ اب قرآن کریم ہے اور قرآن کو نصیحت وعبرت حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہت? سان

فكست كمائ كى تمرجب جنك بدريش كفاد فكست كماكر بھاگ رہے تھاس وقت میں نے ویکھا کہرسول انڈھنی اللہ عليه وسلم زرويني بوئ آم كى طرف جعيث ديم بين اورآب ک زبان مبارک پر کی آیت جاری ہے سبھز م المجمع ويولون الدبو تب ميري تجه ش آيا كديتي وه پيتين كوئي جس كى خبراس آيت بيس دى كئ تعى . آ محفر ما يا جاتا ہے كديمي نهیں کہان منکرین ومکذبین کو ونیا بیں مخکست اور سزا ہو کرمعاملہ ختم ہوجائے ۔ان کی اصل فکست اور سز اکا وقت تو وہ ہوگا جب قيامت سريرا كفرى موكى وه بهت خت معيبت كاوات موكا ـ بيد محرين تواس وقت ففلت كيشيش ياكل بن رسب إلى يكن يسودادماغ ساس وتت فكع جب اوتد مع منددوزخ ك آمک میں محصیفے جائیں کے اور کہا جائے گا کہ لواب ذرا اس کا مره چکمو۔ آمے بتلایا جاتا ہے کہ مرجیز جو پی آنے والی سے اللہ كي كلم مين يهل ي من مهر يكل بدر نيا كي عراور قيامت كاوتت بھی اس کے علم میں تغبرا ہوا ہے۔ جووقت اس دنیا کے خاتمہ کا مقرد کردیا کیا ہے نداس سے ایک محری پہلے بیٹتم ہوگی نداس ك ايك كمرى بعديه باتى رب كى اورانشدتعا لى چىم زدن يى جو عایس كرواليس كى چيز كے بنانے يا بكان نے بيس ان كورينيس لكى نہ کچھ مشقت اٹھانی بڑتی ہے۔بس ایک تھم صادر کرنے کی دیر ہے چر کفار مکہ کو خطاب کرے قربایا عمیا کداے کفار مکر تمہاری طرح کے بہت ہے کا فرول کو میلے تباہ کیا جاچکا ہے چرتم میں کو لک ا تناسو چنے والانہیں کے گذشتہ کا فروں کے حال سے عبرت حاصل كرے أور بيلوگ اس غلوقتي ش شدر بين كدان كا كيا وهرا كمين غائب ہوگیا ہے۔ نہیں ہر خض ۔ ہر گروہ۔ ہر تو م کی ہرا یک نیک و بدئ مل کے بعدان کے اعمال ناموں میں کھی گئے ہے۔ وقت بر ساری مسل سما منے کروی جائے گی۔ بنیس کہ مجولکھ لیا میا ہواور

جس روز بدلوگ اپنے مونہوں کے بل جہتم جس تھنیے ہاوی کے تو ان سے کہا جائے گا کہ دوز خ کے کلنے کا مزہ چکھو آلوائی المعتقین فی جنت و نہو دہ فی مفعد صدق عند ملیک مقتلو بلا شہمتی پربیزگا ربہشت کے باغوں اور نبروں ٹی ہوں کے ایک عمدہ مقام میں قدرت والے باوشاہ کے پاس بینی جنت کے ماتھ قرب الی بمی نعیب ہوگا۔

مولائے کر پیم محض اپنے فضل و کرم ہے ہم کواپے متقی بندوں میں شامل ہونا نصیب فرما کیں اور انجام میں اپنی دائمی جنتوں میں اپنا قرب نصیب فرما کیں۔آمین۔

الحمد نقد سور و تمر مکید کا بیان ختم ہوا۔ اس کے بعد ان شاء اللہ اگل سور ورخن کا بیان شروع ہوگا۔

## سورة القمر كيخواص

ا.....جوآ دی سی مشکل میں جنانا ہووہ جو کے دن سورۃ القر لکھ کرا ہے سر پر لٹکائے تواس کی مشکلات آسمان ہوجا کمیں گی۔ ۲.....جوآ دمی سورۃ القمر جعہ کے دن لکھ کرائے سر پر لٹکائے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہز امرت یائے گا۔ (اللود المنظیم) کردیا ہے۔ پس برا برنعیب اور محروم ہے جواس سے فاکدہ نہ
افغات اور وین و دنیا دونول جبان بی نفسان و خیارہ سے نہ
عزید اب کفارہ شرکین اور مکرین و کمذیبن قرآن کوتو کیا کہا
جائے۔ ہمیں رونا تو یک ہے کہ بدعیان اسلام اور قرآن پرایمان
کے دعوے واروں تی نے قرآن کی کما حقاظا عت سے منہ موزر کھا
ہے۔ الا ما شآء الله اور اطبعو الله اور اطبعو الرسول کے
میت کو بھلا بیٹے ہیں ۔ اور تہ صرف ہے کہ قرآن سے خفلت اور
میت کو بھلا بیٹے ہیں ۔ اور تہ صرف ہے کہ قرآن کے بنان کی بولی مفضوب
اور ملعون اقوام میرود و نصاری تی کے اتباع و تقلید کو مایہ ناز اور قائل
اور ملعون اقوام میرود و نصاری تی کے اتباع و تقلید کو مایہ ناز اور قائل
اور ملعون اقوام میرود و نصاری تی کے اتباع و تقلید کو مایہ ناز اور قائل
ان ہے تیں۔ اور انسوی صداف می کہ بہاں تک تو کہا گیا کہ
اب بیقر آن ۱۳۰۰ اسال پرانی کتاب ہوگی اس میں جارے مسائل
اب بیقر آن ۱۳۰۰ اسال پرانی کتاب ہوگی اس میں جارے مسائل

ببرحال اس موره تمركی ان خاتر كی آیات می حق تعالی نے وزیاد الول کوفیعلد کن انجام سنادیا كه ان المعجومین فی طلل و سعود و بوه به محبون فی الناز علی وجوههم فوقوا مس سفود و بلاشر بديم من بزی خلفی اور بعقی من بن س

### دعا شيجتے

حق تعالی کا بے انتہاضل و کرم اور شکرواحسان ہے کہ ہم کواسلام اور ایمان کی دولت سے نواز ااور کفروشرک کی ضلالت سے بچایا۔ یا اللہ میدان حشر میں چر بین کے گرووش شامل ہونے سے ہمیں بچا لیج اور اپنے تعقی بندوں میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرماو بیجنے ۔ یا اللہ آخرت کی طرف سے ہماری فقلت اور بولکری کو دور فرما و بیجنے ۔ اور ہمیں ہمرتن اپنی رضا والی زعدگی گزار تا اس و تیا میں نصیب فرماد بیجنے اور اس ہمارا فاتحہ بالخیر فرما ہے ۔ آمین ۔
میں نصیب فرماد بیجنے اور اس ہمارا فاتحہ بالخیر فرما ہے ۔ آمین ۔
وَ الْجَوْدُ دَعُولُ مَا اَلْ الْحَدِدُ بِلَاءِ رَبِّ الْعَلَمْ بِينَ

# pesil hubooks.

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑام ہریان نہایت و<sup>ح</sup>

ٱلرَّحُمْنُ ۗعُكْمُ الْقُرُانَ ۗ

رخن نے قرآن کی تعلیم وی\_

#### الزُّسُن رس (الله) عَلْمُ الْقُرْانُ الله عَمَا إِلَمَ ال

ان ک عرضا تع کرناسمجما جاتا ہے اور جب اس کا ناظرہ پر عنا بڑھانا می روش د ماخول کے خیال میں تقنیع اوقات ہے تو اس کا ا حافظہ۔ اس کے مطالب معانی۔ اس کی تغییر وتشریح ۔ اس ک وعوت وتملين أس كے احكام و جدايات اس كے اوامرونوائل كى اشاعت کا کیا سوال۔ اس قرآن یاک ہے من حیث القوم انراف اس کے احکام سے لاہروالی۔ اس کی ہدایات سے غفلت ۔ اند تبارک و والحلال والا كرام كى سب سے برى تعت كى ناقدری اور ناشکری ہے اور اللہ تعالیٰ کا بیائل قانون ہے کہ جس نعت کی ناقدری اور ناشکری کی جاتی ہےاللہ تعالی اس نعت کی بركتول كومجين لينته جين وحضورا قدس صلى الله عليه وسلم كاارشاد ہے کہ جب میری امت وینار و درہم کو بزی چیز تھے گے گ اسلام کی وقعت وجیب اس سے جاتی رہے گی اور جب اسر بالمعروف اور نمي عن المنكر جهوز دے كى تو بركت وى لينى فهم قرآن سے محروم ہو جاوے کی۔ آج اس حدیث کی صدافت کو آ كَ مَكُم المُ مُعُمولُ وَيُهِم لِيجِعُ -الله تبارك وتعالى الى الى العت عظلى ك قدرواني كے لئے جارے دل كى آئىميس كھول ويس \_ آمن -آ کے اللہ تعالی کی بعض ووسری اہم نعمتوں کا ذکر فرمایا حمیا ہے جس كابيان ان شاه الله أكلي آيات بن آئده درس بن موكار الله تعالى بمعن اور بماري نسلول كواس قرآن ياك سي عشق ومحبت نعيب فرمائي اورس محقوق كياوائيكي كالوثيق عطافرما يآمين والخروكفونا أن الحدد بالورب العليين

تغییر وتشریخ: الحمدننداب سورة الزمن كابیان شروع مور با ہے سورة كى ابتدا اللہ تعالٰ كے سب ہے بڑے عطيه اور سب ہے او تی نعت کے ذکر سے فرمائی عنی اور ان آیات میں فرمایا میا کہ رمن نے قرآن کی تعلیم دی یعن قرآن نازل کیا جواس کے عطایا مل سے سب سے براعطیداوراس کی نعتوں میں سے سب سے اونجی نعت ورحت ہے۔ بعلاانسان کی بساط اوراس کے ظرف پر خیال کرداورعلم قرآن سے اس بحرذ خارکود یکھو۔ باد شرالی ضعیف البديان سن كوآ سانون اور پهاڙون سے زيادہ محاري چيز كا حال بنا وینا رطن جل شاندین کا کام ہوسکتا ہے۔ درنہ کہاں۔ بشر اور كبال خدائ ذوالجلال والاكرام كاكلام وأمعلوم بواكه بندول كى بدايت كي الحقرة ن كريم كانازل كيا جانا سراسرالله كي رهت باورده چونکدا کی مخلوق برب انجا میربان باس لئے اس کی رحت اس بات كومتعنى موئى كدية قرآن كريم بييع كروه علم عطا فرمائے جس سے محلوق کو ہدایت اور نجات کا راستہ لے اور اس ئے قرب در ضا کو حامل کر سکے۔

ابغور يجيئ كدانته تعالى تونزول قرآن اوراس كي تعليم كوسب سے بڑا علیہ اورسب سے او یکی رصت ونعمت فرما ویں تاکہ بندے اس پرائیان لا کراس کاعلم حاصل کریں اور اس برعمل کر كردنيادة خرست كانفع الغائيس اوراس نعست كي قدرواني كرير \_ محرافسول اس روشن و ماغی کے زمانہ شر بچوں کواس کی تعلیم ولاتا

pestura

اور اُ ی نے آسان کو او نیجا کیا اور اُسی نے (وُنیا میں ) تر از و رکھ دی۔ تا کہتم تو لیے میں کی بیشی نہ کرو۔ اور انساف کے ساتھ وزن کو تعیک رکھو

وَلَاتَّغُيرُواالِّهِ يُزَانَ ۗ وَالْاَرْضَ وَضَعَهُ الْلِانَامِ ۗ فِيْهَا فَالِهَهُ ۗ وَالنَّعْلُ ذَاتُ الْأَلْمَامِ ۗ

اورتول کوٹمٹنا ؤمت ۔ اورا کی نے خلقت کے واسلے زشن کو ( اس کی جگ ) رکھ دیارگ اس شراموے میں وادر مجبور کے درخت میں جن ( یکے پیل ) برغلاف ہوتا ہے۔

وَالْعَبُ دُوالْعَصْفِ وَالرَّيُوانُ ﴿ فَهَأَيِي الْآءِ رَبَّكُمَ الْكَانَ لِيَانِ

اور (اس ش) غدہے جس میں بھوسا (بھی ) ہوتا ہےاور (اس میں نغرا کی چیز (بھی) ہےسواے جن واٹس تم اپنے رب کی کون کوٹی کوٹی تو ل کے منظر ہوجاؤ کے۔

حَكِيٌّ ﴿ نَسُكُ أَنَ اللَّهِ عِيدًا كَيَا الْهَاكُ الْهِيكَانُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْهِيكَانُ اللَّه عن سخطايا بالته كرنا ( يَخْتَشَ مودن ﴿ وَ الْفَكُو اور جاء ﴿ وَمُعْسَدُ إِنْ الْمِكَ عَمانِ اللَّهِ وَالنَّجَارُ أور جَهارُ إِل مِنتار بِ أَوْ النُّحِيلُ أور ورفت السَّجَيلُ إن وو مجدوش (مرجود جن) أو السَّبَا كي اور آسان الفقيد السرايا وَ وَحْمَة اوركَى الله يُؤْكَ ترازه إلا كسة تطفؤا صد عباودكره في البين أن تراده (قول) على وَ أَقِينه والدرقام كره الوُزْنَ ودن (قول) ربالْقِيهُ طِيهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ مُعَادُ اللَّهِ يُزِّانَ تُولَ | وَالْإِرْضَ اور زمِن | وَضَعَهَا اس نے اسور کھا( بھایا) | لِلْأَنْالِيرِ عَلَوقَ كَمِلْتُهِ يَيْفُ أَسَ مِن } فَالْمِيْمَةُ مِنو عِ } وَالنَّفُلُ الرَّ مُجورِي | ذَاتُ الْأَكْمَامِ ظاف والله | وَالْعَبُ الارط الله | وَوَالْعَصْفِ مجور ماله وَ الزَّيْعَانُ اورخوشُوبَ مِعِول إِنِّهِ أَيْ الْأَوْ وَالْوَيْمُونِ الْرَبِّكُمِيَّا البيَّارِ الْكَذِّيرَ في مجتلادكم

لنسير وتشريخ :ان آيات ميں مزيدنعتو ل) كاذ كرفر مايا جاتا ہے اور 📗 لا كھوں منافع مرتب ہوتے ہيں ۔ آ ميے دوسري نعتو ل كاذ كر ہے۔ لینی جا ند دسورج اس کے خم ہے ایک مقرر و نظام اور حساب کے ا ساتھ جلتے ہیں۔ ان کے طلوع غروب اور مخفتے ہز ھنے ہے ون ۔ رات مہینہ سال اور موتی اثر ات یعنی کری سر دی مرتب ہوتے ہیں اور بیسب کچھا کے خاص صاب اور ضابطہ اور مضبوط نظام کے ماتحت بي بالنيس كرجا ندسورج اسية راسته اوروائر وكارس ذرا باہر قدم رکھ عیں۔اللہ تعالیٰ نے جوخد مات اپن وونوں کینی جاند و سورج کے ذمہ سیر د کر دی ہیں ان میں کوتا ہی تبیں کر سکتے اور ہمہ وقت انسان کی خدمت ہی مشغول ہیں۔ پھر دوسری نعمت کا ذکر ہے کہ بے تند کے ورخت جیسے بودے ۔ نیل بوٹے ۔ ترکاریاں سنریاں اورخر بوز و وتر بوز وغیرہ کی بیلیں اور تند دار ورخت دولوں

بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہی ئے انسان کی ڈات کو پیدا کیا اور اس كوكورنى كى قوت عطاكى تاكديدائ الأسمير كوحسن فولى سے اوا کر سکے اور ودسروں کی ہات مجھ سکے۔ ای صفت کے ذریعیہ انسان قرآن كو مجمعة اور مجما الب- يهال علمه البيان قرمايا كمياليتي انسان کو کو یائی کی طاقت دی اور بولناسکھنا یا ۔ تو رقوت کو ہائی محض ایک اکیلای انعام میں ہے بلکے ٹور کیا جائے تو اس ایک توت کو پائی کے چیچے متعدد دوسری قوتیں بھی کارفر ماہوتی ہیں۔مثلاً عمّل وشعور ا تہم وا دراک ۔ تمیز دارا د و وغیر و کہ جن کے بغیر انبان کی قوت ناطقہ كام بين كرسكتي توانسان كوريغت جبلائي جاتي ہے كمانسان كوانڈ ہي نے پیدا کیا اور پھراس کو کویائی سکھلائی جس سے ہزاروں کیا

سے؛ علانے ایک مدید ہے کی بناپر جس کاڈ کرکٹی درس بس ہو چکا ہے تکھا ہے کہ جب کو کی تھی ہے آ یت فیای الا ، و بنگلہا نکڈین سے تو جواب بس کے اے جارے درب ہم آ پ کی کی نعت کو تکہیں جمٹلاتے اور سے جدو تا آ ب ہی کہلے سر اوار ہے۔

جنلات اورسب جروناآب بى كيفي سرادارب اب بہاں رہیجے کہ اللہ تعالی کی احماد ب میں سے دنیا میں سے ے بوی احت قرآن کریم ہے جس کے ذکر سے سورہ کی ابتدا کی گئی اورسب سے بہلے تعلیم قرآن کاذ کرفر مانے کے بعدانیان کی تخلیق اور پيدائش كاذكركيا كمياجس بي اس المرف اشاره موكيا كرفخليق انسان كا امل مقصد ال تعليم قرآن اوراس كربتائ موسة راستدير جلناب حبيها كديمة ومي ياره سوره الذريات بش فرمايا كمياو ما خلفت البجن والانس الا ليعبلون يعي بم تيجن واس كمرف اى لي بيدا كياب كدووهارى عبادت كياكرين اورظاهرب كدعبادت بغيرهليم قرآن كي بيدائل كالميل موسكق-الغرض معلوم بواكدانسان كى بيدائل كا مقصدو مدعا اسلام وقرآن کے نزدیک اس کے موالی خیبیں کہ بس اسين پيداكرف واسلى عبادت وعبديت عن لكارسيدادرعبادت صرف عازروز وی کانام بیس بلک عبادت کامقیرم بیب کرندگ کے براصين اور بر كوشدي اور بروفت يس الله تعالى كى مرضى اوراس ك تھم كواس المرح بجالا يا جيساك اسكرسول عليه الصلوة والسلام فليم فرمايا وربدايت كي بسالله تعالى جمين بحى الية مقصد ببدأش کو بورا کرنے کی توقیق عطا فرما کیں اور آج کا ایبا انسان جس کا مقصدندگی رونی کرااور مکان بی موین سے بیا کی اور زندگی کے برلحد میں اپنی عبادت اور بندگی کی تو فیل اُصیب فرما کیں۔ تخلق انسان سے بعد جومتیں انسان کوانڈ تعالی نے عطافر مائی ہیں وہ بے صدو ہیشار ہیں جن میں سے چند کاؤ کران آیات میں فرمایا ميااور يجى سلسله مضامين ابحى جارى باورحر يدنعتون كابيان أمكلي آيات يرفرما يأكيا عيجس كابيان انشاء الله أكده ورس يس بوكا ياالله كغران المت سيهم سبكوبيا ليجة اوربمين جوزنمك آپ نے عطافر مائی ہے اس سے حقیق زعدگی کو بورا کرنے کی لَوْ لِكُلِّ الْعِيبِ قِرِما مِنِيَّا مِنْ وَالْجِزُّونُ عُلَا أَنَّ الْعُبُدُ بِيْدِرَتِ الْعَلْمِينَ

الله كے تكم كے مطبح بيں۔ انسان ان كواسين كام يس لا كيں تو وہ الكارمين كريكتية آم ايك اورنعت كاذكر فرمايا والسماء ر فعها ادرآ عان كواى في اونياكيا اوركتا اونياكيا كمانسالي المارتمى واونح ساونح منار منبداوراو في ساوخ بهار اور بلندے بلندتر ہوائی جہازوں کی پرواز اس میں با سائی اور بغراخت اجائے ہیں۔ آ کے ایک فعت یہ بیان فر الی کراس نے ونيايس تراز وركددي لعني السي كارآمه چيز ايجاد كردي الكريم تولين یں کی میٹی نے کرو۔اب اگر خور کیا جائے کدانسان کے پاس بری اورچھوٹی۔ بھاری اور بلکی چیزوں کے وزن کرنے کا آلہ موجود ت ہوتا تو تنجارت - خریم - فروخت - لین وین - سارے کاروباری دھندے کیے وجود میں آتے۔ جوکلہ اس میزان بعنی تراز د کے ساتھ بہت ہے معاملات کی درس ۔ اور حقوق کی حفاظت وابستی تعی اس کے آ مے جایت فرما دی کہ وضع میزان کی بیٹرش جب ہی حاصل ہوسكتى ہے كدند ليت وقت زيادہ تولو۔ ندويت وقت كم\_ اوزان باٹ وغیر وہل کمی بیشی ندہو ۔ نہتو تو لئے ونت ڈیڈ کی ماری جائے۔ بلکہ ہدون کی بیٹی کے دیا تقداری کے ساتھ یالکل ٹھیک تحیک تو لا جائے۔آ مے ایک نعت سے ذکر فرمائی کہ اللہ تعالی عی نے خلقت کے فائدو کے واسطے زمین کورکھ دیا کداس برآ رام ہے چلیں پھریں اور کارو بار جاری رکھیں ۔اور زمین کی پیداوار یعنی ہر فتم کے نباتات میوہ جات مجل مجلار مبزیاں۔ ترکاریاں اور محجود کے ورفت سے سب تعتیں انسان علی کے کام آنے کے لئے ہیں۔اورجس طرح غلدانسان کے لئے مشروری ہے بھوی محوسا۔ مکماس وغیرہ جانوروں کی غذائمیں ہیں۔ اور بعض چیزیں زمین سے وہ پیدا ہوتی ہیں جو کھانے کے کام میں نہیں آئیں لیکن ان کی خوشیو وغيره عائده الخاياجا تا يداب الاستعدد فعتول كوكمناكر جنات و انسان ودنول كوخطاب فرمايا فباى الاء دبكماتكذبن ليخي اور كي آيات من جوالله تعالى كم عظيم الشال تعتين اور قدرت كي نشانيان بیان کی گئی بیں تم ان میں ہے کس کس کے جٹلانے کی جرأت كرو ئے۔کیا تعتیں اورنشانیاں ایس بیں جن میں سے کسی کا اٹکار کیاجا

## COM منظم والرحين بارو- يما منظم منظم وحين بارو- يما خَلْقَ الْانْسَأَنَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَقَارِةُ وَخَلَقَ أَبِيُانَ مِنْ مَادِيرِ مِنْ ذَ

ای نے انسان ( کی اصل لیمنی آدم ) کوایک مٹی ہے جو مشکرے کی طرح بھٹی تھی پیدا کیا۔ادر جنات کو خامس آگ ہے پیدا کیا۔مواسع جن والم پر

ٳٛڒ؞ٟۯؾؚؠؙؙؠٵؿؙػڹۣۧڹڹۣ۩ۯؾؙٳڵؠۺٚڕۊؘؽڹٷۯڣؙڶؠٷ۫ڔؠؙڹ<sup>۞</sup>ڣۣٲٙؾٳڵٳٙۯؾػؙؠٵؿؙڬڋڹڹ<sup>۪</sup>

ہا۔ پنے رب کی کون کوئی اُفستوں کے منظر ہوجا ڈ سے۔ وہ دانول مشرق ادر دانول مغرب کا مالک ہے۔ سواے جن وانس تم اسے رب کی کون کوئی اُفتر تو ل کے منظر ہوجا ڈ سے۔

اً ی نے دودرر یاؤں کو (صورة ) ملایا کہ ( طانبریں ) یا ہم ملے ہوئے ہیں (اور هیئة )ان دولوں کے درمیان میں ایک تجاب ( قدرتی ) ہے کہ دولوں بر ھنيم سيكتے سوائے جن واضم تم اپنے رب كى كون كوئى تعمّوں كے محرموجا أسمے .. إن دونوں سے

مِنْهُمَا اللَّوْلُوُو الْمَرْجَانُ ﴿ فِي أَيْ الْآءِ رَبِيكُمَا تُكَذِّبْنِ ﴿ وَلَهُ الْمُوَارِ الْمُنْتَئَّ فِي الْبَحْرِ

موتی اورمونگا برآ بد میزاید سواید جن وانس تم میته رسید کی کون کوکی خوش سے مشکر بوجا وسے برائ میں اعمار جاز جو میرازوں کی طرح اوسٹے کھڑ۔

## كَالْأَعْلَامِ" فَبِاتِي الْآءِرَيْكُمَا ثُكَّذِيْرٍ ﴿

( تظرآتے) ہیں ۔ مواے بن وائس تم اسے رب کی کون کوئی تعتوب کے محر ہو جا آھے۔

حَكَقَ الْإِنْسُكَ الله عَيداكِوالمان مِنْ عَ صَلْصَالِ مَكَنالَ مَنَ كَالْفَقَالِ مَكْرَى بِينَ وَحَكَقَ ادراس في بداكِ الْهِيَآنَ بنات مِنْ مُدارِج شعلہ مارنے وال | فِن قُلام آک ہے [فیکی الآءِ تا کوئی تعنوں | رکیٹکٹا اپنے رب | مُککیٹین تم مجتلاء کے | رکیٹ رب الْمُنَّهِ يَقَيَّنِ وونوں مشرقوں | وَرَبُّ اور رب | الْمُغَيِّرَيْنِ دونوں مغرب | فَيَأْتِي اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ رب الْمُكَيِّرِيْنِ دونوں مغرب اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَل مَوْجَ اللَّهِ عَلَيْهِ } الْجَعَرَيْنِ وو ووليا كَيْنَتَهِينِ الْكِدومرے ہے ہے اوے | بَيْنَهُمُ أَان وَوْلِ كَ وَمِمَانَ | بَرَيْخُ الِكَ آبُ وَيُنْفِينِ ووزياد أَنْسُ مِن كُلُ مِن اللهِ عَلَي الْأَوْ وَالْوَاحُون أَنْ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَادَك المنطق الدون على المنطقة الدون المنطقة المنطقة الدون المنطقة الدون المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة الدون المنطقة اللَّوْلُورُ مولَ إِ وَالْمُرْجَانُ اور موسِّلَ فِي أَيْ أَلَيْهِ مَا تَوْلِي تُعْتِلُ الْجَوْلِدِ معتبال المُنْفَكُ عِنْدُوالِي إِنِي الْجَعَيْدِ ورياص كَالْاَعُلَاهِ مِيادُون كَاهِرِهِ فِي أَيْ الْآرِ وَكُون كالعَول أَرْبَكُمُ الْجِور ورياص كَالْوَعُ لَاهِ مِلادًا مِنْ

تفسير وتشريح بشخذشة آيات من الله تعالى كي بعض عظيم | انسان وجنات كوجتلايا كميا كيمهارى خلقت بين تعالى كاتصرف جيب اور ا کمال قدرت ہےاورانسان وجنات نے حق میں اس کانعت ہوتا بھی خاہر ے بیتو اس بھت کی خرف اشارہ کر کے جن وائس سے بوجھاجا تا ہے کہتم اسيندب كى كون كون كان كانت كي محر جوجا كاسية مكاليك ومرى أخمت كاذكر فرمايا كرده دونول شرقول اور دونول مغربول كامالك بدومشرقول

الشان معتيب اورقدرت كي نشانيان بيان كيا كي تعيير

اسآ محان آيات من مزيز تعتول كاذ كرفر ماياجا تاسيعاد ربتانا ياجاتا ے كدايك نعت اوربيب كدفرام انسانوں كى إصل اول آوم عليه السلام كو الله تعالى في من يدو فرما واوجنات كي اصل اقل كوخالص آخم ك شعلہ ہے بیدا کیا اور پھر د ذول لوع میں پیدائش کے ذریعیہ سل جلی تو | اور دومغربول ہے مراد تفسرین نے جازے کے چھوٹے سے چھوٹے دن

٢٢٥٠٦ متوكنة الرحين إده-١٢ جائے بیدآش مندوستان کے شہرال آباد یس دریا نے بھٹالد گڑھا کے شمر ويكها كدفول وريال جات بي مكر الفيدك باوجو فرق قائم ربيكالهي يكنكا كايانى سفيدى مأل اورجمنا كايانى نيلكول مساف عليحد وتليحد ونظرة تاسيكل جانے کے بعد محی رقو آیت میں اس فرف اشارہ ب کر مضحاد رکھاری۔ یانی کے دونوں نظام قائم ہیں اور دونوں کے منافع بھی ظاہر ہیں۔ یہ می اللہ كأخمت بإدراس نعت كويادول كربوجها جاتاب كداب جن والس اليدرب كي كون كون كافعت كمتكر بوجاؤك اب يانى معلق دو لعتين آ من ياودانا في جاتى جيرا أيك بيقمت بكران مع موتى اورموزي برآ مدمونا بمدموني اورمو كلف واول تحتجارتي ترنى معاشى اورطبى فوائد کے وجود کا نعمت میں سے ہونا بالکل طاہر سے تو یال سے نکلے موے موتی اورمو تلے کی احمت کو یاد دلا کر ہو جہا جاتا ہے کہاہے جن واس باوجوداس كثرت نعمت كتم اسيغ رب كى كون كون كانعتو ل كم مكرمو جاد کے۔آگے بانی کی ایک دوسری است کاؤ کر فر مایا گیا کہ بوے بوے جہاز جوسمندرول میں بہازول کی طرح او تے نظر آتے ہیں قویال نے انسان کوصلاحیت بخش کہ جوسمندروں کے بار کرنے کے لئے جہاز بنائ ماور جہازوں کے سیای متجارتی تعدنی ومعاشرتی منافع وفوائد انسانول ك لئ بالكل كابري - يبال آيت وله المجواد المشنت فی البحر کالاعلام لیتی ای کے ہیں جہاز جوسمندر میں پہاڑوں ک طرح اوشی کھڑے ہوتے ہیں بے ظاہر فرما دیا کہ جہاز کو بظاہر تمبارے بنائے ہوئے ہیں محر خودم كوائل نے بنايا اور اى نے دولو تمي اور سامان عطا كع جن ع جباز تياد كرت بولبذا اسانسانوم اورتمباري مصنوعات سبكامالك وخالق حقى وى خدائها دريسب وفى كالعتين بوكي ال لئے یہ بٹلا کر مجرجن وائس سے بوچھا جاتا ہے کہ باوجود اس کثرت تعتول كيم اين رب كى كون كون كالعنول كي محر موجاد كمر اب جومقصودان معمول کے جملانے سے مصیعیٰ توحید باری تغالی ادراطاعت بروردگارادراس کی نعمتوں کاشکراس کواگلی آیات ين و كرفر مايا كميات جس كابيان انشاء الله آسده ومل يس بوكا-والخردغوناك الحمد بالورب العلمين

اور اری کے بڑے سے بزے وان کے مشرق ومفرب لئے ہیں یعنی جازے اور گری میں جس بعظ سے سورج طلوع ہوتا ہے وہ دوسترق اور جہاں جہال غروب موتا ہے وہ دومغرب ہوئے۔ جاڑ کے سب سے حجوب ون شر سورت ایک نهایت تنگ زاوید بنا کرطلوع وغروب بوتا بادراس کے بر عس گری کےسب سے بڑے دن عمل وہ انتہا كى وسع زاديه بنات بوسئة تكاكاور ذوبتا مجاوران دونول كدرميان برروزسورج كانكنااور وبنامخ لف تقلب بوتار بتاب الطرح ببت سيمشارق مفارب بھی ہوئے جس کے لئے 194 میں بارہ سورہ معارج ہی رب المشاوق والمعرب قرماإيتي جح كاحيف ادريبال سره رطمن ين مشنيكا سيفدوب المشوقين وارب المغوبين قرايا ادرموره مزل ٢٩ پاره مين واحد كا صيغه يعني رب المشرق ورب المغر ب فرمايا يتو مشرقين ومخريمن كتغير وتبدل مصموم اورنصليس بدلتي بين اور كري . ا جازا۔ بہار برسات کے طرح طرح کے انقلابات ہوتے ہیں۔اور زمین والول کے بزر بافوائد ومصالح ال تغیرات سے وابستہ میں توان کا ادل بدل بحی خدا کی بری بھاری نعمت اور اس کی قدرت عظیمہ کی نشانی موئی۔اوراس کو یادول کرتمام جن واٹس سے پوچھا جاتا ہے کہا ہے جن وانس باوجوداس كثرت تعمت كتم اين رب كي كون كون كان تعمقول ك مكر وجاؤك آ كايك اورنست خابركي جاتى بكراى فودرياؤل کوصورة طایا کرفابرش باہم ملے ہوئے ہیں اور حقیقا ان ویوں کے ورمیان ایک قدرتی مجاب ہے کہ اس کی وجہ سے واؤں اسیان موقع سے برية بيس مكتة و نيايش ياني كرومستقل نظام جاري بين وأيك ملسانية ور اور کھا دا ہے جوعمو ماسمندروں سے خام برہوتا ہے دوسراسلسلہ آب شیریں کا ے جوعوہ کنویں چشمہ دربیاؤں سے فکٹا ہے۔ کا کنات انسانی کے لئے وونوں اپن اپن جگه نهایت ضروری بین تاک دونوں سے مختلف متم کے فائدہ ماصل بول قريدالله كا حكست وصنعت عيدوول نظام يورى طرح قائم بھی میں اور ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہوئے اور اس آیت کا مصعداق کے دد دریا آیس عمل ملے ہوئے ہیں اور پھر بھی ان دونوں کے درمیان ایک قدرتی جاب ب-احظر مؤلف نے اپی آعموں سایل

## ا ُمَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۗ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ ۚ فَيِأْتِي

به کماموم اکیرا سکت اور (صرف ) آب سک بروه کارگی ذات جو کرمتمست اورات را دانی سب به کی معجاے کی سواست حمل واپس کم سیخ

## بِ ﴿ يَنْعَلُهُ مَنْ فِي الْمُعْمُولِ وَالْأَرْضِ كُلَّ وَمِ هُو فِي شَالٍ ﴿ فَهَا يَ الْآمِ رَا

اختول کے مکر بوجاؤ کے ۔ اُس ہے (اپنی اپنی حاجتیں) سب آسان اورز میں والے ماسکتے ہیں دو وہر وقت کی نیک کام میں دہتا ہے۔ سواے جن وانس آم اپنے دب کی کون کوکی

## تُكَدِّبِن ۚ سَنَفُهُ ۚ فَكُمْ إَيْنَهُ الثَّقَائِنِ ۚ فِياٰتِ الْآءِ رَبِيُكُمَا تُكَذِّبِنٍ ۚ يَهُعُثُمُ الْجِنِ وَ الْإِنْسِ

لمتول سکے متربوہ ایک سوستاخی والس ہم عمریہ تبرارسد( صاحب کہ کہ خال ہوجائے ہیں۔ موستاخی واٹے کانھوک کے متوبوہ ایک سائے موہ جمہ واٹسان کے

إنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُ وَا مِنْ اقْطَارِ التَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْفَذُوْ لَا تَنْفُذُ وْكَ الْأَبِسُلْطُنَ ﴿

رتم کویندرے ہے کہ اور اورزین کی صدوے تیں بابرنک جاؤٹو (ہم می دیکسی) ٹکو گربدون زارے کیس نکل سکتے (اورزورے ٹیس کس نکٹے کا قراع می تشکیل ٹیس

## فَمِأَيّ الْأُورَيِّكُمَا لَكُذِّين ٣

سواے جن وائس تم اپنے رب کی کون کوئی نعمتوں کے متکر ہوجا کا ہے۔

کے کئی ہر کوئی ا مَنْ عَکِیْهَا جو اس (زعن) یا فیکن نا ہونے والا او اور ایکیٹی باتی رسید کا اوجہ کہ چرو(زات) ا رکیک تیرا رب ذُوالِحَلْلِ صاحب عظمت | وَالْإِكْرُكِرِ اصان كرنوالا | فَهِأَتِي الْآوَتَرَ كُونَ مِي نَعْتُول | رُبَيْكُمْنَا البِنِهِ رب | تُحَكَّدُ بأنِ تَم مجتلاءً ك نَهِ إِنَّ الْكِيْمَ وَمَوْنِ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ فِنْ ثَمَ جَمَّاوُكُ لَا سَنَفُوا فَهِ جلا فارغ (متوجه جوت بين) الكُنْمُ تمبارى طرف ا يُنِهُ الثَّقَائِي الصين والس إيْباأِي فإلَى الآون كالعنول (رَبَيْكُما البين ب التُكَوَّين ترجنا وك المنتخبر السكرة الجين عن [ والإلني اوراثر ين اكر الشيخط عُنْفر في سے موسط الن كر النظارة الم على جاكو المين سے الفظار التكولية آسالوں كے كتاروں أواؤكر أور دمن أَ وَنَقَازُوا لِوَ مَل مِعاكُوا كِلاَيْفَازُ وَنَ مُ مُنِينَ كُلْ مَوْتِ كُلِ مَنْ مُنْ الْأَيْسِلُطُن وورسيهوا فِيهَاتِي الْآنِ لَا يُونِينُونَ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ فسيسر وتشريخ :ان آيات مِن بتلاياجاتا ہے كەروئے زمين | كا-اى طرح اس عالم كافنا ہوتا بھى أيك نعمت ہے كيونك وہ في ہے

کی کل مخلوق فنا ہونے والی ہے۔ ایک دن ہوگا کہ اس بر کچھے نہ ہوگا | ظہور آخرت کا۔ اس عالم کے قنا ہونے کے بعد عالم باتی میں جاتا ميسر بوكا جوبوى فعت باس كے اس يرجى مثل دوسرى نعتول ے جن والس سے فر مایا جاتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کوئی نعمتوں ك مشكر جوجاؤ كير يهال جونك حق تعالى ك ذوالجلال والأكرام ب كرين تعالى كى بقاليك فعت ب يونكه وى فشاب تمام انعامات | بون كاذكرة حميا قناس فيرة محايك خاص طور يراس كى عظمت و

سارى مخلوق كوموت آجائ كى اورفتظ الشاتعالى كى ذات عالى جو عظمت اور بردائی والی ب باتی ره جائے کی اور میمی دلیل باس بات كى كرصرف ين تعالى عى معبود موسة كانتي ين دادريظامر besturd,

جہاں وہ بناہ لے گا؟اس طرح کھول کھول کر سمجھانا اُورِی ام نشیب و فراز پر متنب کر دینا کتنی بڑی فعت ہے سواے جن دانس تم اسکیلان کی کون کوئ**ی فعتوں** کے مشکر ہوجاؤ کے۔

قر الن ياك كى مين أيك اليي مورت بي كرجس مين انسانون ك ساتهدين كي دوسري محلوق جنات كويعي براه راست خطاب كيا ميا عجه -أكرچة قرآن كريم مين متعدد مقامات برايك تفريحات موجود ہیں جن ہےمعلوم ہوتا ہے کہانسانوں کی طرح جنات بھی ایک جواب دہ مخلوق میں اوران میں مجمی انسانوں کی طرح کافرو مومن مصطبع وسرئش ہوتے ہیں لیکن پیسورۃ اس امر کی قطعی مراحت کرتی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن كريم كى دعوت روئ زيين كي جن وانس دونول كے لئے ہے۔ اوران دونو ل مرد مول كويهال خبر داركيا كيائ يك كمنظريب وه وقت آنے والا ب جب تم سے بازیرس کی جائے گی اوراس یازیرس سے ف كرتم كبين بماك تبين كے دخداكى خدالى تهبين برطرف سے تھیرے ہوئے ہے۔اس ہے نکل کر بھا**گ** جانا انسان اور جنات تحمی کے بس میں تبیں۔اب یہ باز برس جس روز بعن بوم قیاست میں ہوئے والی ہاس روز بحرم جنات وانسانوں کا کیا حال ہوگا اور تمس انجام سے ان کوواسطہ یڑے کا بیا گلی آیات میں ذکر فرمایا گیا سب حس كابيان انشاء الله آئنده درس بين بوكار

#### دعا شيحت

حق تعالی نے ہم کوجود میں وونیا کی تعتیں عطافر ہار تھی ہیں ان کی حقیقی قدر وانی اور شکر گذاری کی توثیق بھی ہم کو عطا فرمائیں۔اور یوم قیامت کی فکر اور وہاں کی تیاری اور نجات کے مطال جارے لئے مہافرمائیں۔

العظم كريم رب مارا حماب كماب آسان قرمات كاراور قيامت كى ذلت اورد وائيول اوروبال كى تختول سما في بناويس ركت كارامين والفرد عُلُوزًا أن المُعَدُّرِينُورَتِ الْعَلَمِينَ أكرام \_ ي متعلق مضمون بيعن وواييا باعظمت بي كدر ين وآسان کی تمام مخلوق زبان حال وقال ہے اپنی حاجات ای خدا ہے طلب سرتی ہیں۔ کی کوالید محد کے لئے اس سے استغنامیں۔ زمین دالوں کی حاجتیں تو ظاہر ہیں اور آسان والے کو کھانے یہنے کے مُنَاجَ نه بول ميكن رحمت وعنايت كيتوميمان مين اورحق تعالى بى سب في عاجت روائي افي حكمت عدموافق كرتے جي اور برونت اور برآن کا تنات میں ان کے تصرفات جاری رہے ہیں ۔ سی کو بڑھاناکسی کو گھٹانا کے سی کو دیناکسی ہے لیناکسی کوعزت بخشاکسی کو ذلت دینا۔غرض که جرآن اس کی ایک شان ہے اور باد جودعظمت كالسااحسان فرمانا يمجى أيك نعت عظيمه باس لت جرفرمايا جاتا ہے کداے جن وانس تم اینے رب کی کون کوئی فعمتوں کے مشرو جاؤك \_آ مح بتلايا جاتا ب كرونياك بيكام ودهند ع نقريب حتم جونے والے ہیں اس کے بعد دوسرا دور شروع ہو گا جبکہ اے جن و انس تبهارا حساب تناب بوگا بجرموں کی بوری طرح خبر لی حائے گی اور وقاداروں کو بوراصلہ یا جائے گا۔ تو اس صاب کتاب کی خبر دینا می ایک بھست عظیر ہے تا کہ انسان اس کے لئے پہلے سے تیادی كى فكروكوشش من لكارب اورايس كام كرتار يجس سالله تعالى کی فشنودی حاصل مواورا يسامورے بچارے جس سالله تعالیٰ کی بارافظی ہو۔ اس لئے اس کے بعد پھرجن وانس ہے خطاب کیا جاتا ہے کہ اے جن وائس باوجوداس کثرت نعتوں کے تم الن رب کی کون کونی نعمتول کے منکر ہو جاد مے ۔ آھے با معشواليجن والانس فرماكرليني الميكروه جنول كحادراتهالون کے دونوں کو براہ راست خطاب فرمایا جاتا ہے کہ خدا کی خدائی ہے اوراللد کی حکومت سے بچ تھا تہارے بس میں نیس ہے۔وقت آنے برخواہ تم کس جگہ بھی ہو۔ بہر حال مکر کرلائے جاؤ مے دخدا ے بھاگ کراورنکل کر کوئی جائے گا کہاں؟ دوسری محمروکوی ہے

عابت موكا اوركوني مومن مقل خدائ أرف والاعابت موكا ـاس

ٲۺؙۅٵڟ۠ڡؚڽٛٵ۫ٳ؋ۨٷڬؙ۫ۘڝٵۺۘڡؘٛڵٳؾۘؽؘؾڝؚٙٳڹ<sup>ۣ®</sup>ڣۣٳؠٚٳڵٳ؞ۯڹ دول پر ( آیا مت کدور ) آگ کا شعل اور جوال چیوز اجائے گا، چیرتم (اس کو) بهنان سکو کے سواسید جن وانس تم اسے رب کی کون کون کی تعمقوں کے منگر ( ایس) فَإِذَا الْشَقَتِ التَكَأَءُ فَكَالَتُ وَزُدُةً كَالْدِهَ إِن ﴿ فِيمَانِي الْآءِ رَبَيْكُمَا أَتُكَنّ بنِ ﴿ فَيُومِمِ غرض جب ﴿ قيامت آئے كَي جس ش ﴾ آسان مهن جادے گااوراييانم رخ ہوجاديگا جيئرخ نركي (ليخي چزه) سواے هن وائس تم السري كون كؤي نفتوں سے مكتر ہوجا ذرجے ۔ آواس ووز عَنْ ذَنْيَهَ إِنْنٌ وَلَاجَأَنٌ ۚ فَهَا يَىٰ الْآءِرَيِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ۗ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِمِيْمَهُ مَ ( منرفزتی کے معلق کرنے کینے ) کی انسان اور من سے اس کے جم کے تعلق ندیج جاجائے کا روائس کا انسان کی کان ٹوئی خش کے عالم کے جاتے ہے جائے جاتے ہے ہے گ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيُ وَالْكَقُدَامِرُ فِيأْتِي الْآءِ رَبِّكُما تُكَنِّينِ ﴿هٰذِهِ جَهَنَّهُ الَّتِي يُكَذِّبُ سو(ان کے )سرکے بال اور باؤں پکڑ لئے جا کی مجے سواے جن وائس تم اسپندرب کی کون کوئی نعتوں کے متکر ہوجاؤ کے۔ بدیدہ چنم جس کو بجرم لوگ بِهَاالَّهِيْ مُوْنَ ۚ يَطُوٰوُنُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمِ الْبِ ﴿ فِيَأَيِّ الْآءِنَكِكُمَا تُكَذِّبُنِ حجنلاتے ہتے ۔ وولوگ دوزخ کے اورگرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان دورہ کرتے ہوں کے ۔ سواے جن دائس تم اپنے رب کیا کون کوئی تعتوں کے عمر ہوجاؤ کے يُرْسَلُ مَعِينَ وياجات كا عَلَيْكُمَا تم ي شَوَاظُ الك شعار مِن ثَالِهِ آك ے وَتَعَالَ ادر مِوال فَكَا تَكْنْتُصِولِ وَمَعَالله وَكُورَا هَا أَيْ أَذَكُو لَوْ كُولُ تُعْتُولُ الرَّيْكُ أَلِينَةٍ رَبِ النَّكُونُ مِنْ مِعْلَاءً كَمَا أَوْلَا كِر حِب النَّفَقُتِ مِينَ جائعًا كَا النَّمَانُ آمَانِ الْفَكُونُ قُوهِ مِنْ وَرُدُوَةً مُحالُ } كَالْبَرْ هَالَّهُ عِيرَاتُ جُوالَ فِي أَيْنَ الْآيَةِ تَوْ كُونَ قَالْمُتُونَ ا رُبَيْكُما أينا بي إِلَيْنَ مَعْ مِناوَكُ ا فَيَوْمَهِينَا بِهِي الرَامِنَ الْأَيْمَانِي وَيَعَاجَانِكُ وَيُعِيمُ اجَانِكُ وَيُعْمِعُوا جَانِكُ وَيُعْمِعُونَ الْمُعْتَالُ وَيُعْمِعُوا جَانِكُ وَيُعْمِعُونَ أَنْ مُعْمِعُوا جَانِكُ وَيُعْمِعُوا جَانِكُ وَيُعْمِعُوا جَانِكُ وَيُعْمِعُوا جَانِكُ وَيَعْمُ عَلَيْكُ وَيَعْمُ عَلَيْكُ وَيَعْمُ عَلَيْكُ وَيَعْمِعُوا جَانِكُ وَيَعْمِعُوا جَانِكُ وَيَعْمُ عَلَيْكُ وَيَعْمِعُوا جَانِكُمُ وَيَعْمُ عَلَيْكُ وَيَعْمُ عَلَيْكُ وَيَعْمُ عَلِيمُ عَلَيْكُ وَيَعْمُ عَلَيْكُ وَيَعْمُ عَلَيْكُ وَيَعْمُ عَلَيْكُ وَيَعْمُ عَلَيْكُونُ وَيَعْمُ عَلَيْكُ وَيْعُولُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَيَعْمُ عَلَيْكُمُ وَالْمُعِلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَالْمُعُلِيقُوا عَلَيْكُمُ وَالْعُلِيمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْ [ عَنْ ذَيْنِه ص كاكنا بول كامتعلق | إليَّلُ محى انسان | وُلَاجِئَنَّ اورند بن | في إِنْ أَلَاجَ قَا كُوكُ العق | وَجَعُبَ احِنْ رابط مَلْكَيْرَيْنِ ثَمْ جِعْلادك يُغَرُفُ بِجِانَ بِأَنِهِا مِنْ لَهُ الْمُعْرِمُونَ بَرِيرُ مِنْ إِبِينِهُ فِي اللَّهِ بِيثَانِي عِن اللَّهِ ا [ وَالْكَوْلُ الِمِرِ الدِ لَدَمُونِ ] هَيْأَى الآمِ اور كُولُ تُعَوِّلُ ] رَبِيكُ أَسِيَّةِ رب أَ تُكذَّ بَان تم مجتلاة كي أهذه بها حَجَهَ فَمُو جَهُم اللَّهِي وه ج يُذَذِّ بُهِمَا الصَعِمَاتِ بِينِ الْمُنْفِرُمُونَ بِحِمِ (مُنَّ ) تَمَهُمُ لِيَطُونُونَ وهِ بِحرِين كم يَافَ ن محولتے ہوئے اَلِمَ أَيْ اَلْكُمْ تَوَكُونُ اَعْتَرِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تفسير وتشريح بكذشة آيات مين جنات وانسانون دونون المئة آعددون كانجام ادران كمساته كيامعالم قياست شركيا الروجون كونبرواركيا كمياتها كونفقريب وووقعة آف والاب جبتم الباجات كاوه بيان فرمايا كمياس بيليان آيات بس جمر من كمتعلق ے دنیا میں کے ہوئے اعمال کی باز برس کی جائے گی۔اور بیر باز | بیان ہے اور آئندہ آیات میں مونین متقین کے متعلق احوال ہے۔ عناني بحرمين جنت وانسان سان آيات من قطاب فرماياجا تاب یری قیاست کے ون ہونے والی ہےجس سے کہ فی کرکوئی کہیں کداے محر شن جنات وانسان تم برقیامت کے دن آگ کے شعلے بھاک کرئیں جاسکہا۔ اب اس بازیری کے نتیجہ میں کوئی توانشکا بحرم

ا اور دھواں چیوڑا جائے گا اور کوئی ہی کو دفع نہ کر سکے گا اور نہ کوئی ہی

تواس وقت ان سے کہاجائے گا کہ دیکھویہ وہ کی جہام ہے جس کا تم ونیاش اٹکارکیا کرتے تھے آئے تا ایا جاتا ہے کہ ان بحر شات کا تھا۔ ش بیاس کے مارے برا حال ہوگا۔ بھاگ بھاگ کر پالی کے اسلام چشوں کی طرف جائیں گے۔ مگر کھولا ہواپانی ویا جائے گاجس کے چشے سے بیاس بجھا تو در کنار آئٹیں بھی کٹ کر باہر آجا ئیں گ۔ اس طرح جہنم کے اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان یہ بحر بین دورہ کرتے ہوں تے بینی بھی جہنم کا عذاب بھٹیس کے اور بھی گرم کھولتے ہوئے پانی کا راور پیٹر دنیا میں وے دینا یہ بھی الشدتھائی کی ایک فعمت ہے کہ ان مزاوں کی خبر من کر ان سے بچنے کا اجتمام اور گئر کرنا ابھی مکن ہے ماس کے بھر خطاب ہوتا ہے کہ اے جن وانس تم اپنے رہ کی کون کونی فوتوں کے مشربہ وجاؤے گے۔

يبال الناآيات مين محرثين كي بعض السي مخته مزاؤل كاذكر ہے کہ جن ہے ان کوآخرت میں بوجہ اللہ کا مجرم ہونے کا واسط پڑے گا۔اب اللہ تعالی کا مجرم مونے میں تفروشرک توسب سے براجم ہے اور اگر اس جرم سے دنیایس کی قبدند کی گی توعذاب جنبم سے بھی نجات نصیب نہ ہوگی جبیہا کہ قر آن وحدیث میں سكرون صرت تصريحات موجود بين الميكن القدتعالي كي بتلاسة موے جرائم میں کیا صرف کفروشرک ہی باعث عداب جہنم ہیں اور قیامت میں میدان حشر میں کیا صرف کفارو مشرکین ہی مجرمول کے کٹبرے بیں جول مے ؟ اور کیا مردم شاری میں مسلمان کہلانے والے اورمسلمانوں کے گھریس پیدا ہو کر مسلمانوں کے سے نام رکھ لینے والے اور گائے کا موشت کھانے والعد ياصرف كلدالا الدالا التدمحد رسول التدكير كرشر ليعت اور وین سے آزاور بے والے بلکہ دین کا خاتی اڑانے اور اس کا تمسخ كرني والي كيا البييه مسلمان آخرت يثل الله كي مجرم ند مفرائ جائيں مے؟ اور كيا ان كو عداب جنم سے واسط ند يزرع كالأكيار سول الله سلى الله عليه وسلم كالمحج احاديث مي بينس بظایا می کہ جہم کے سات طبقہ ہیں جس میں اوّل طبقے گنامگار سزاكا بحربدا مستكلاتو بحرمون كواسية جرائم كى ياداش يبل از دفت مطلع کرو بنادورآ گاه وخبر دار کروینانیمی آیک نعمت ہے کہ توبیہ اور کفارہ کاموقع ایھی باقی ہاوران سزاؤل کی خبرس کران ہے بیجنے كاسلمان ابھى دنيايى كيا جاسكا ہے اس كے چرجن واس سے خطاب ہوتا ہے کہ اے جن وائس باو جود اس کثرت تعم کے تم اپنے رب کی کون کوئی نعتوں کے مشر ہوجاؤ کے ۔آ مے قیامت کا حال بتلایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن آسان مصفے کا اور رنگ میں سرخ چڑے کی طرح ہوجائے گا۔ حضرات منسرین نے لکھاہے کے شاید رہے مرخ رنگ اس لئے ہوکہ علامت غضب کی ہے جیرا کے غضب میں يجرومرخ موجاتاب يتويفرقبل ازونت دينابهي أيك نعت باس لتے پھر فرمایا جاتا ہے کداے دہن وائس تم اسپے رب کی کون کولی انعتوں کے منکر ہوجاؤ کے ۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن سنكى جن وأنس سے اس كے عنا ہوں كے متعلق الله تعالى كومعلوم كرف ك ملت سوال فدكيا جاع كا كونك الله تعالى كوتو يميل س سب معلوم ب- بال يطور الزام اورتو الغ ضابط كاسوال كيا جائے كا جيها كدسوره تجريدوهوي ياره يل قرمايا كيافور بك لنستلنهم اجمعین سوآب کے بروروگار کوئٹم کہ ہمانسب سے ضرورسوال سر س مر توحود جرین کومعلوم کرانے اور جنانے کے لئے سوال اورحساب وكاراور يفرقل ازوتوع وسعدينا بعى ايك نعمت بهاس لئے پھرخطاب ہوتا ہے کداے جن وائس تم اے رب کی کون کوئی المتول كم مكر موجاة مح .آمح متفايا جاتا ب كديه بحرم لوك قیامت میں اپنے حلیہ ہے پہنچانے جادیں مے کدان کے چہرے ساہ اور استحصیں نیلی ہوں گی اور فرشتے ان مے سرکے بال اور کسی کو ٹائلیں کیز کر تھیلتے ہوئے جہتم میں وال دیں سے اور پی خبر دنیا میں يلے سے ديد بنائمي الله كي أيك بعت بے كرجس كوان احوال سے بخاب ووای دنیایس امجی نیخ کا تظام کرلیاس کے پھر خطاب فرمایا گیا کداے جن وانس تم آھینے رب کی کون کوئی نعتوں کے منکر بوجاؤك \_ بهرجب مجرمون كوجنبم بن تحسيث كرؤال دياجائكا

COMP تنظیرة الرحمن باروساتا من منس دى تى كيامسورول كويينداب شركيم ايكاكروه ايى بنائي ہوئي تصويروں ميں روح زاليں؟ كيا پيغلنو (روح لا الي كانوں على سيسا يكل كرندة الاجائة كا؟ كينا احاديث على رسول المنظين الشعليه وسلم نے بیٹیس فرمایا کہ جو محض نماز کا اہتمام اور حفاظت نہ کرے اس کے لئے قیامت کے دن نہور ہوگا۔ نداس کے پاس كوئى ججت بهوكى اور نەنجات كاكوئى درىيدادراس كاحشر فرعون \_ بإمان اورانی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔العباذ بالثد تعالی العباذ بالثد تعالی۔ میرے عزیزہ اور دوستو!القد تعالیٰ کے مجرم ہونے ک فبرست توبزي طويل ب\_بس وعاليجيئه كداللد تعالى ايخضل وكرم يس بم كو بحرمول مين شامل جون سے بيا كي ، اور بم ے جو تعصیرات اور جرائم اب تک سرز دہو میے بیں ان برنجی توبدو استغفار اوران كالدارك المحى اس ونيا اوراس زندكي بين نعيب فرما کر ہماری معفرت کا ملدقر مادیں۔اور آخرت کے مواخذوے بری فرما دیں۔میدان حشر کی ذات اور رسوائیوں ہے بچاکیں۔ اورعذاب جنبم کے دھویں ہے بھی دورر تھیں۔ اب ان آیات میں تو بحرمین کے متعلق بیان تھا آ کے خدا ے ڈرنے والے مؤنین کا حال بیان فر مایا جاتا ہے جس کا بیان انشاء الله اللي آيات مِن آئنده ورس مِن جوگار

مسلمانوں کیلئے اوران کفار کے لئے مخصوص ہے جو باوجووشرک بیغبروں کی حمایت کرتے تھے اور دیگر طبقات مشرکین ۔ آئش یرست - د ہریے مبود و نصاریٰ اور منافقین کیلئے مقرر ہیں ۔ کیا احادیث میں میدان مشر کے احوال میں رئیس بتلایا کما کہ مسلمانوں کی حالت حسب مراتب کونا کون بوگی ۔ اور بیختلف کروہوں پر تقسیم کردئے جائیں گے جہاں اللہ کے مطبع - تابعدار \_ ٹیک \_ منتی پر ہیز گاراورا بیاندار بندول کے گردوحسب مراتب ہوں مے وہیں بحرمین کے گروہ بھی ہوں مے۔مثلاً طالم حکام خونی قاتل زانی۔ چور۔ ربرن۔ واکو۔ ماں باپ کوستانے اور تکلیف دینے والے۔ سودخور رشوت خوار حقوق العباد كے تلف كرنے والے يشراب خوار مینموں اور ہے کسول کے مال کھانے والے زکو آندو بینے والے۔امانت میں خیانت کرنے والے۔عبد کے تو ڑنے والے وغيره وغيره مختلف كرويول مين منتسم جوكرا في جنس مين جاملين سيع؟ كيابيا حاديث من رسول المتصلى الله عليه وسلم في تبيس بتلاياك مویشیوں کی ذکو ہ شدیعے والوں کومیدان حشر میں پشت کے مل لٹا کر جانوروں کو تھم ہوگا کہان پرے گذر کر پائمال کروپس وہ جانور بارباران مرگذر کران کوروند تے رہیں ہے؟ کیا سودخواروں کے پیٹوں کو پھلا کران میں سائی اور چھو مجردے جانے کی خبر حدیث

جب الله تعالى في بم كواسية كرم سے إسلام اورايمان سے وازا سيم بم كواسلام صادق اورايمان کال نصیب قرما کیں اور ہم کواس دنیا سے ایمان دیفین کے ساتھ کوئ کرتا نصیب فرما کیں۔ یا انتداس زندگی میں ہم کواپی آخرت سنوار نے کی فکرعطافر ہادے۔ اورا بی رضاوا لے اعمال ہمارے لئے آسان فرمادے اورائی نارائنگی والے اعمال ہے ہمیں بچالے۔ یااللہ جہنم ادراس کے آزار ہے جمیس دورر کھے گااور قیامت کی ذلت درسوائیوں سے اپنی پناہ بخشے گا۔ بالشهيدان حشريش بم كواسية نيك اورصاركم بندول بش شامل بونانصيب فرماسية كااور مجرسول بش شامل مونے سے بچالیج کار آمن ۔ وَالْجِرُدُعُونَا أَنِ الْحَدُدُ يَنُورَتِ الْعَلَمِينَ

besturd مُنْكُر ہوجاؤ ہے۔ (اور وہ) دونوں باغ كثير شاخور

كَفَةِ زُوْجُونَ ۚ فَمَا ۚ يَكُمُا أَتُكُذِّ بِنِ \* مُثَّكِينَ عَلَى فُرُشٍ بُطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ

نَتُكَيْنِ دَانِ ﴿ فَهَا ٰٰٰٓئِي الْآبِرَ يَكُمَا أَثَكَرْ بْنِ ۖ فِيهِنَ قَصِرْتُ الطَّرْفِ ۗ لَمْ

اوران دونوں باٹوں کا مجل بہدیزو کید ہوگار سواے جہ واٹس تم اسپنے رب کی کون کوئی تنتوں کے مشربوجا کا مے ان بھی تی نگارہ انہاں (مینی عوریں) بول کی

لْمِثْهُنَ اِنْكُ قَبْلُهُ مُو وَكِجَآنٌ ﴿ فَيَا نِي الْآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبُ \* كَانْهُ أَنَّ الْيَاقُوتُ

رْجَانْ ﴿ فَمَا يَ اللَّهِ رَبُّمَا أَنَّكُنِّ بَنِ ﴿ هَالْ جَزَّا ۗ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَهَايَ

، ۔ سواے جن وائس تم اسپے رہ کی کون کوئی نعمتوں کے متکر ہوجاؤ کے ۔ بھلاغایت اطاعت کا بدلہ بجزعنایت کے اور بھی پھھے ہومکتا ہے۔ س

## الآءِ رَبُّمُهَا تُكُذِينِ

ا عيان النهام البيارب كي ون يُولي فعتول مع مشكر بوجاؤ مع -

اکِینَ اور اس کیلنے کے فیکے جو ورا کہ مُقَامِر کے آیا ہے سے صنور کمزا ہوہ کا جنگٹن دو یاخ کی اُلگا ہو کوی تعتوں کے سیج کہا لَكَيْرَيْنِ تَمْ مِلادًا ﴾ [وَكُونَا أَفْعَالِي بهدى شاخل | فَهِ أَيَّ الْآءَ وَكُونَ مُتَوَى | زَبَكُمَا البيار با فَكُذِيْنِ مَ مِعلادَ مَهُ | فَيْهِمَ الله والوراءَ نِي ووجشے اَتَجْوِيْن جاري بين فَيَأْيُ اللَّهِ توكول المؤمَّد الله ورب الكَّارَ بن مجلاد كا فيضه الدوون على ا کُاٹِ بر | فَائِلَةَ مِوے | ذَوْجُنِ دونسیں | فِیانِی اَلَیْہُ وَ کُونِ نُعَیْنَ | زَنِکُما اینے رہ | تُکَلَیْ بُنِ مِعلاد سے | مُثَلِّکِیْنَ عمید کاسے م الى فأش فرش بر إيضاً بنها أن كه اسر من إله تنزي والمرك أوجه كا وريوه البُه مُنتكين ووريه في الآرام الأرام الأرام الأرام المواحور بِحَصُمًا النارب لِ تَكَرِّبُنِ ثَمَ جِلادً مَ فَيُونَ الن عِي أَفَعِرْتُ بِعَر لِي بِركند اللهِ الطَرْفِ قاص في لَفَ يَطْمِعُهُ فَ التعامِ المُعَلَّى اللهُ أَى يشر انسان نے افرائھ کے ان سے کمل اوک جبہ آئے اور درسی جن کی آئی اوکہ تو کا کی تعوی کی جبہ کہ ایسے رہ کے کیکر جب ہے جو ہوا ہے

منحيميورة الرحمان باره-22

ا کا کھنات سے بعد اور جے ایک فارض اور موقع ایک الا اور موقع ایک الا اور موقع ایک الا اور موقع ایک الا اور موقع ایک اور اور موقع اور اور موقع ایک اور اور موقع اور اور موقع اور اور موقع اور موقع

اورشر کے مقابلہ میں خیر کی برطرح جماعت وطرفداری کرتے

رہے جوں برطرح کی تکلفیں اور شقیں برداشت کر کے دین پر

الابت قدم رہنے والے ہول توالی نیک زندگی کا بدلہ نیک ثواب

ے مواکیا ہوسکتا ہے۔ ہر ہر نے کورہ نعمت جنگا کر ہر بارجن وائس

ے خطاب کرکے ہو جھا گیا کہ اے جن وائس تم اینے پروردگار

کاکون کوئی فعمتوں کے مشکر ہوجا ڈگے۔ بیر قوخواص اہل جنت کے باغوں کی صفات فیکور ہو کی آگے عام موشین اہل جنعد کے باغوں کا بیان ہے جس کا ذکر اگل آیات میں فرمایا گیا ہے اوراس پرسورة کوختم فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشا واللہ آئدہ ورس میں ہوگا۔

تغییر وتشریح: ممذشة آیات ش محرمین جنات وانسان کا انجام قیامت میں جو موکا بیان فر مایا کیا تھا کرکس کے بیٹانی کے بال اوركى كى تاتليل يكور كرتمينة موئ جنم من جموعك دي جائيں محاوران ہے كہاجائے گاكرد كيھويہ ہے وہ جنم جے دينا میں تم جمثلاتے تھے اور جے ایک خیال اور فرضی چیز بھے تھے پھر و مجمی جنم کی آئ میں جلیں مے اور مجمی کھو لتے ہوئے یانی میں وَالْحُواكِينَ مِحْمُ الْبِآمِ حَالَ مِحْرِثِينَ كَمِمَا لِمُعْمِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المان كاذكر فرمايا جاتا بوادان كاانجام قيامت من تلاياجاتا ب جودنیایس الله کے ڈراور خوف سے برے کامول سے بچتے رے اور اللہ کی رضا کے لئے نیک کام کرتے رہے۔ بدائل ایمان دومتم کے بول کے ایک تو خواص ۔ دوسرے عوام ۔ تو پہلے ان آیات یس خواص الل جنت کا ذکرفر دیا جاتا ہے اور مثلایا جاتا ب كروه الل سعادت جنهين دنيا من ذراكار با كرايك روزايخ رب كرة محكمز الونااوردتي رتى كاحماب دينا يجاوراي ور ک مجد سے اللہ کی نا قرائی سے عید رہے ۔انس کی ب جا خواہشات سے ریکے رہے۔ و نیوکی زندگی کے چیچے پڑ کرآخرت ے عافل نہوے بلکہ آخرت کی فکرزیادہ رکھتے دے اور بوری طرح تھا ی و پر بیز گاری کے راستہ ہے چلا کے تو ان کے لئے جنت ش دو مالیشان باغ مول مح اور بد بشارت جات

وعا يججح

بالله اتب می سے آپ کے انعابات واحدانات پرشکری توفق کے طالب ہیں۔ باللہ اہم آپ کی کی ایک نعت کے بھی مشر نہیں ہیں ہمیں اپنے لفکر گذار بندوں ہیں شامل ہونا نعیب فریائے۔ آسن وَاخِرُدَعُو زَا اَنَ الْعَبْدُ بِنَاءِ رَبَعَ الْعَلْمِينَ ۲۰<mark>۵۰</mark>۲ من یاره- ۲ سورگذار حسن یاره- ۲

besturdy ى الآهِ رَبُّكُمَا تُكُذِّين ﴿ لَمُرْيَطُ ذار المنيمون بالرجوز ول كندمات ان والمرقم وييندر - كي كان الأي احتواب كم عمره جاؤ ميلا او أن (جنتي ) وكول سير <u>بساون م</u>نق كم آري انٌ ﴿ فَهِ إِنَّ الْآرِرَبُّكُمَّا ثُكُلَّا بَنِ ﴿ مُثَّلِكُينَ عَلَى رَفْرَفِ خُضْرِ وَعَيْقَرِيَ اسے رب کی کون کوئی تعتول کے مظر موجاؤ کے۔ برا ابرکت نام ہے آپ کے رب کا جوعظ النگذين تم خينلاؤ کے نْ نُدُونِهِهَا اور ان وونوں کے علاوہ ﷺ جَنَعْنِ وو باٹ اِ فَيانِيَ الْآيَةِ تَو كُونِ مِي تَعْمُونِ اَ رَبَعُهَا البيط رب ن نہاہت کہرے ہز رنگ کے | فیانی اُکی آئی آئی آئی تو کون کالعتوں | رُبِکُها اپنے رب | ٹُکُکُنْ بن تم مجلاؤ کے | فیٹھے کا ان دونوں ممر ا نَصَنَا خَتِن هِوَتِ جَوْلُ مَارِينَ وَاللَّهِ } فَي رَى الأَوْقُ كُونَ كَا تَعْتُولُ } رَبِّهِكُا اليخ رب كل | تُكَذِّبُون ثم مجلادًا كما | وُنَغَمْلُ مُجَرِد کے ورطت | وُرُهَائُ اور انار | فَهُ فِي الْأَوْ قُو كُونَ كَا تَعْتُول | رُبُكُما البيط رم ہے والی بروونشین [فی اُفیدَادِر محیموں میں اُفیدائی اُلآیہ لو کوکی تعمین اِ رَبِیکُها اینے رب کی اِ شکیلی بن تم جملاؤ کے زُین تم مجناہ کے | مُشَبِّینُ کمیہ لگائے ہوئے | عَلَی رُفْدِی مندوں ہر | خُضْع مبر | وَعَبُقَرِ مِي اور فوبصورت | حِسَانِ مَشر فِیانِی الْکَاٰہِ تَوْ کُونِی تُعتوں | رَئِیکُٹُٹا اینے رہ [ ٹُکگرڈ بان تم جمعاہ کے | تُنبؤك برکت والا | انسٹ نام | رَنبِكَ تمهارہ رہے فِي الْعَكْلِ ماميه ولال والإكرار اوراحمان كرف والا ر وتشريح: بيهور ورحمن كي خاتمه كي آيات مين . كذشته آيات مين مقر بين اورخوام الل جنت كاذ كرفر مايا كيا تها كهان كوآخرت

مورة کے خاتمہ پر حق تعالیٰ کی ثنا دصفت بیان فرمائی گئی اور بتانیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذوالجلال والا کرام کا نام بوا بابرکت ہے جو بوق عظمت والا اور احسان والا ہے بعنی اسی کی ذات اس لائق ہے کہ اس کا جلال و بزرگی مانا جائے اور اس کی بوائی اور عظمت کا پاس کر کے اس کی نافر مائی ندکی جائے۔

برس ہور سف ہوئی رہے ہیں اور احادیث نبوی سلی اللہ علیہ وسلم میں میں ہوئے۔
مونین کو جو جنت اور وہاں کی نعمتوں کی بشارت دی گئی ہے وہ دو چیزوں کے ساتھ دی گئی ہے ایک ایمان اور دوسرے اعمال صالحہ میر سیات بھی یادر کھنے کی ہے کہ کوئی سیدسوستک دل میں شلائے کہ کوئی سیدسوستک دل میں شلائے کہ کوئی سیاستا اعمال بہنا زاور تھمنڈ کرنے گئے اور ایس کے کہاں نیک اعمال کی بدولت میں جنت کا اور اس کی نعمتوں کا حق دارین جاؤں گا۔ سلم کی بدولت میں جنت کا اور اس کی نعمتوں کا حق دارین جاؤں گا۔ سلم کی بدولت میں جنت کا اور اس کی نعمتوں کا حق دارین جاؤں گا۔ سلم شریف کی ایک میں حدیث ہے حضرت جائے ہے دواریت ہے کہ

ا میں بہشت کے عالی شان باغات عطا ہوں سے جن میں مرطرح کی جسمانی وروحانی راحت وآرام کے سامان ہوں گے ۔اب آ كان آيات عن عام مونين الل جنت كاذ كرفر ماياجا تا بودر ان كوآخرت مي جوانعامات لميس محاس كوبيان قرمايا جاتا بير چنانچان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ بہشت کے ان وہ باغوں کا جس كاذ كر كذشته آيات بي جوااور جومقر بين اورخواص الل جنت کے ملئے ہوں کے مدان کے علاوہ ان باخوں سے کم ورجہ میں وو باغ اور بیں جو ہر برموکن کی جنت میں لیس سے ۔ اہل جنت کی مسيم دوتسمول ثل آگل سوره واقعه مين صاف صاف بيان فرمائي گئ ہےاکی تو سابقین جن کومقریین مجی کہا گیا ہے جو جنب میں اعلی درجہ کے اور خاص قرب ر کھنے والے حضرات ہوں مے رجیے انبياءاولياء - صديقين \_شهداء وغيره \_ دوسري متم اصحاب اليمين جن كواصحاب أميمند بمى كها كياب بتلائي كى جوسابقين يعي بيلي مسم سے کم درجہ کے بول مے جس میں عام موشین و سالحین شامل مول مے چنانچہ بخاری شریف کی ایک محج مدید میں بھی رسول القصلى الله عليه وسلم في قرايا ي كردوباغ بين جن ك برتن اور وہاں کی تمام چیزیں جاندی کی موں کی اور دوباغ ایسے ہیں کران کے برتن اور وہاں کی تمام چیزیں سونے کی موں گی۔ تو گذشتہ آیات میں جنت کے جن دو باغوں کا ذکر ہوا وہ تو مقربین کے کئے تھے اور ان آیات بیل جن دو باغوں کا ذکر فرمایا جارہا ہے ہے اصحاب سیس لعنی عام مونین صالحین کے لئے ہیں۔آ مے ان باغول کی صفات بیان کی جاتی ہیں:۔

پیلی مفت قرمانی ملعادی یعنی وجاع گیرے بربر ہوں سے۔
دوسری صفت فرمانی فیصما عین نصابحت یعنی ان
دونوں باغوں میں دوچشے ہوں کے جوجوش مارتے ہوں گے۔
تیسری صفت قرمائی فیصما فاکھة و نحل و دمان ان
دونوں باغوں میں میوے اور مجودیں اور انار ہوں کے ۔ مگر جنت
کے میوے اور مجود اور انار کو دنیا کے انار اور کھوروں پر قیاس نہ کیا

سویداوگ اینے لئے سامان کررہے ہیں تاکہ جو کھان لائے اور انہوں نے شکل مسالح بھی کئے اللہ تعالی ان کوایے فقل کھیے جزا دے گلا مسلوم ہوا کہ باوجود ایمان اور عمل مسالح کے جند کلا نوشوں کی امیدی تعالی کے فضل وکرم بھی ہے رکھنا جا ہے اور اس کے فضل عظیم کو طلب کرنا جائے۔ اللهم انا نسئلک من فضل کھیم کو طلب کرنا جائے۔ اللهم انا نسئلک من فضل کے العظیم آئین۔

الحمد نشداس درس پرسورہ رحمٰن کا بیان پورا ہو گیا جس شی تین رکوع تھے۔اس کے بعدانشاہ الشدافل سورۃ کا بیان شروع ہوگا۔ سورۃ الرحمٰن کے خواص ا۔ اگر کسی کو آشوب چٹم ہوتو وہ سورۃ الرحٰن ککھ کر کے بیں

المن الكورت بوجائه الله به بودوه وروا الرق عورت بالكورة پینے تشررست بوجائه گا۔ ۲-اگر کمی کوفی کا مرض بودو سورة الرخمن لکوکر پاک پائی ہے دھولے ادروه پائی لی لے۔ ۳- اگر کسی مكان میں كيڑے كوڑے ادرحشرات الارض تنگ كرتے بول تو جس ويواركي طرف زيادہ بول اس پرسورة الرخمن لكودي جائے توسب بھاگ جائيں ہے۔

يامعشو البعن والانس ..... من نادو نحاس جوآ دمى ندكوره آيات كوكك كراسية داكي باژه پر بائد سعوه بر خطره سيمخوظ رسيمگا\_(الغور النظيم)

رسول الشصلي التدعليدوسلم في ارشاد فرمايا كمةم ش ي يمي كواس كا عمل جنت میں نہ لے جائے گا اور نہاس کو دوزخ سے بیائے گا اور ند مراقل حمرالله كى رحت وكرم عداور بخارى اورسلم مي أيك صدعت مصرت او بريرة سے مروى سے كدة تخضرت ملى الدعليہ وسلم نے فرمایا کسی کو جنت میں اس کا کمل واقل نہیں کرے گا تو اسحاب في عرض كياكة بكويمي بارسول الشملي الله عليه وسلم؟ تو رسول الدصلي الشعليه وسلم في قر مايا محد وجمي مير الحل جنت عمل ف العام المراب الله تعالى جمير والمنافس ورحت من وسماني في توان روايت حديث معطوم بواكه جنت مي جانا اورجهم ے نیج جانا مرف رحمت الی اور فقل خداوندی کے باعث ہوگا۔ مراس سے بینی ندخیال کیا جائے کہ مجراعال صالحہ بجراام آئے۔ توب بات جیس۔مطلب ان احاد بث کا بہے کہ کوئی ایسے اعمال صالحه برنازاور محمناز زكر معادرا عمال صالحيمي فالعس نبيت ے بدون او قبل وتا سرخداو تدی کے نیس موسکا تو اعمال معالی میں ہمی اصل خداکی رحست ہی تھمری مینی اصل سبب جست جس جانے اورجهم سينج جاف كاخداك رحمت مولى اورنيك عمل اسكاار اور نشان اوا جيها كه اوي پاره سوره روم مين فق تعالى كا ارشاد ي ومن عمل صالحاً فلانفسهم يمهدون ليجزى اللين امنوا وعملوا الصلخت من فصله(اورجونيك عمل كررباب

#### دعا فيجحج

د الواقعة بارو-كا محمورة الواقعة بارو-كا DESIL GUDOOKS.WO شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جویز امہریان نہایت رحم کر اِذَا وَقَعَتِ لُواقِعَةُ ۚ لَيْسَ لِوَقَعِيهَا كَاذِبَةٌ ۞َعَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ۞ اِذَا رُجَّتِ الأرضُ رَجَّا۞ سب تیامت واقع ہوگ۔جس سے واقع ہوئے ش کو لی خلاف نیس ہے۔ تو وو ایعن کو ) پست کرد ہے گی (اورائعن کو ) بلند کرد ہے گی۔ جب کرزشن کو نخت زازلہ آ د ہے گا وَبُنْتُتِ الْحِيَالُ بِسَتًا الْفَكَانِتُ هَبَ أَوْ مُنْكِثًا اللَّهِ اور بھاڑ ہالکل دیدورج وجوجا کی ہے۔ گارو ور اگندو تمار ہوجا کی ہے۔

الكِسُ فيمل إلو فَعَيْهَا السَّاء واقع مدية من و كُفَعَت واقع مرجاتك الواقعة واقع موت والى فكأذبكة فيجمهموت ا ريمًا خت زلزله خَافِضَةٌ بِست كرنوالي الأرض زمن المنطب الرزية الكركي رًا فِعَدُ لَهُ بِلند كر نِوالي مُنْبِينًا رِاكنده فَكَالْمُفْ تَكُرُ بِعُواكِنَ كُلُ الْمُكَاذِّ فَإِدَ وَيُتَكِيُّ الْمِينَالُ بِنَدُّ اور ريزه ريزه جوما كي پيالاريزه زيره جوكر

ا بوصرت عائشت بميال كريش كا كدمنقول ب اب ان تلاوت كرده آيات كي تشريح ملاحظه بمومورة كي ابتدا تامت وراس كارات كيان عربال مال مال مال مار ا جاتا ہے كر جب تيامت واقع موكى اس ونت كل موات كاكري كوئى جيوتى اورغلط بات تتحى به نداست كوئى ثلا سَكَمُ كا منداليس كر سك كارمية غاز كلام معاصل الناباتون كاجواب ب جواس وقت كفار مكه قيامت وآفرت كمتعلق كيتي تصاوراس كونا قامل يفين قراردية تحصر انكن بدبعيد ازعقل وامكان نظرة تاقعاكه زين وآسان كابيسارا ظام كيادد بم برجم بوجائ كاور مجرايك دومراعالم بريا ہوگا جس **میں سب الطحاء تھیلے مرے ہ**وئے انسان ودبارہ زندہ کے جاویں مے اور ان کا رقی رقی حساب کماب کیا ا جائے گا اور دنیا کے احمال وعقائد کے مطابق جزا وسز ادی جائے گ ۔ اور کھ بہشت کے باغات میں رمیں می اور کھ جہم کی آگ میں ڈالے جا کیں جے۔ ریسپ کفار کے نزدیک خواب و خیال کی باتیم تھیں اور جن کو مائنے کے لئے وہ تیار نہ تھے۔اس

يىر وتشريح بيدي سورة قيامت كواقع بون كي خراور قیامت کے لرزہ خیز حالات و کیفیات برمفتل ہے ایک مرتبد حفنرت ابوبكرصديق رمني الله تعالى عندف رسول الله صلى الله عليه وسلم سے کہا" یارسول اللہ آب بوڑھے مو سمعے۔ آپ نے فرمایا "بال" محصوره جود في اورسوره واقعف اورسوره والموسلات ے ادر صورہ عم یعمآء لون نے ادر صورہ اڈالشمس کورت نے بوڑھا کردیا"۔ معرت عثان رضی اللہ عدفرماتے ہیں ك ميں نے رسول الله معلى الله عليه وسلم سے سنا ہے كہ جو تحف سور و واقدكو بردات بزهلياكر الصاعبر كزبركز فاقد ندينيكا

سوره واقعد کے نضائل متعدد روایات میں دارو ہوئے بیں۔ ایک روايت شن آيات كر جوكف سوره حديد اورسوره واقتداور سوره وحمن يزهتنا ے وہ جنت الفردوس کے رہنے والول میں بھارا جاتا ہے (بر تیول سورتنی لینی سورہ رخمن سورہ واقعہ سورہ حدید لگا تاریخے بعد ویکرے جیں کا یک روایت میں ہے کہ سورہ واقعہ سورہ افتی ہے۔ اس کو بر معواور ا في اولاد كوسكها واورايك روايت يس ب كراس كواين يديول كوسكسلاة

٢٥٠٠٥ مَنْ يُحْرِينَ الواقعة الرو-١٤ ے بمدونت اس سفر کی تیاری میں سکے رہے مین اللہ روائی کے مقررہ وقت سے پہلے ریل یا جہاز پر بنی جائے یں سور آل اللہ مقررہ وقت سے پہلے ریل یا جہاز پر بنی جائے ہیں مور آل ا خفلت رائل سول سستی کا بلی یا شک وشبر کا گزر نہیں ہوتا آل اللہ مال کا مقدم مورکا تو پیر مورکا تو پیر مسلق میں م وبال كى تيارى يشريعي انسان لكارب كاساب بم ذراغوركري كد آ خرت ير جارا يقين كتا يخته بيه؟ كيا آخرت كا يقين بم كو بمه وات وبال كى تيارى من لكائ موت يد؟ الرجم كوييقين ي كدايك وقت آف والاب كدور بارضداوندى ين حاضر بوناب اورہم سے جارے اعمال کی بازیرس جونے والی ہے۔انشداوراس کے رسول کی نافرمانی خداوند ذوالجلال والا کرام کے عصد اور نارانستگی کا سبب مینے والی ہے تو محراس بقین کے ساتھ جرات اور ويده دليرى عصم أاوردانست القدكى معصيت اوركنا مول براصرار كول بي؟ بم يل ساكركاملك يول كول بنابوابك اب تو آ رام سے گزرتی ہے۔ عاقبت کی خرخداجائے۔ ا نالله وانا البيدراجعون\_ و ليكفئه سوره تكاثر ١٣٠٠ وي ياره ميل خود حن تعالی قرمائے ہیں کہ دنیوی سازوسامان پر فخر کرماتم کو آ فرت ہے خافل کے رکھتا ہے پہال تک کرتم قبرستان میں بیٹیج جات مولینی مرجات مور بر گرنبس مینی شده نعوی سامان قابل فخر ب اور ندآ خرت قائل فقلت \_ اكرتم يقيني طورير جان ليت (يعنى فورد توجد عام لية ادراس كايفين أجاتا توسمى أخرت ے خفلت میں ندیز تے۔ (بیان القرآن) الله تعالی قیامت و آ خرت کی طرف سے ففلت ہمارے دلول ہے دور فرما کیں اور بم كوآ خرت كاليها يغين كالل نصيب فرماكي كدبهم بمدونت وہاں کی تیاری ش مگرد ہیں۔ چنا نجد آ کے تاایا کیا ہے کہ تمام انسان المُظاور پھلے قیاست وہ خرت میں ٹین گروہوں میں تقتیم ہو جاویں مے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جادے کا بدان شاء الله أقلي آيات شن آئنده درس شن بيان جوگا-والجردغوناك الحكرينوك الغليين

المسئح أنبيل سناما جاتا ہے كہ جب وہ توسنے والا والقد لينى تميامت و آخرت ہیں آ جائے گی تو اس وقت کوئی اسے تبغلا نے والا نہ ہوگا اور نه کوئی ثال میکه گا- نه جنا سکے گا وہ اسپیغ مقمرہ وقت برآ کر ر ہے کی اور جسب وہ دن آ جائے گا تو ایک گروہ کو پست کرنے والا ہوگا اور ایک گروہ کو او برائھانے والا ہوگا۔ بزے بڑے ستكبرين كو جودنيايس بهت معزز اورسر بلند سجه جات تقدرانفل السافلين ک طرف د حکیل کرجہنم میں پہنچادیا جائے کا اور بہت سے مزور۔ ضعیف اورمتواضع جودنیا میں پست اور حقیر نظر آئے تھے جنت من جائنیں کے دشمنان خدا ڈیمل ہوکرجبنمی بن جائمیں مے اور مقبولین مونین عزیز ہوکرا کرام کے ساتھ جنت میں جا کیں گے اورجب وودن يعنى يوم قيامت آئے گاتو ييزيمن ساري كي ساري لرزنے تھے گی ۔ چیہ چیہ کیکیانے تھے گا۔ طول وعرض زمین میں زلزلہ بر جائے گا۔ بہاڑ اس دن ریز ہ ریزہ ہوجا کمیں مجے اور خمار ک طرح ازتے پھریں گے۔

و يكف بامبالذقر أن ياك كاايك بزاحصد قيامت وآخرت بی کے بیان پرمشمل ہے اور قرآن یاک کی ابتدائی سورة لعنی سورہ بقرہ کے شروع ہی میں متقین بعنی اللہ ہے ڈریے والوں کی جوصفات ميان كي كي بين ان مين ايك صفت و بالأخوة هم يوفنون فرمائي كل بيليني وه آخرت بريقين ركمة بين-اور ودسرى باتوس كمتعلق بؤمنون فرمايا كدودان يرايمان ركحت بن و معلوم موا كدايمان ركهناكس امر براور بات باوريقين رکھنا کسی امریز اور بات ہے۔ تو قیامت و آخرت کے متعلق يقين ركفنه كاحكم بباوركسي بأت بريقين ركفن كااثر جوطبعت ير موتا ب وودنیا بی کی ایک عام مثال سے بحد کیج مثلاً آب کو ریل یا ہوائی جہازے کہیں کاسفر کرنا ہے اور آپ کو بیایتین ہوتا ے كەرىل يا جهازكى رواكى كا جووفت مقررے وہ بالكل اثل ب-ریل یا جهاز تھیک اے مقرر کردہ وقت پردواند ہو جائے گا۔ تواس یقین کااثر بیہوتا ہے کہ آپ ہفتوں اور کی دنوں پہلے وَّ كُنْتُمْ أَذُواجَاتُكُتُهُ ﴿ فَاصَعْبُ الْمِيمُنَةِ وَمَا آصَعْبُ الْمَيْمَنَةِ ٥ وَأَصَعْبُ الْمُهُومُ وَ وق عَن مَ عَن مَ عَد وج وج وج وج والح بن وو وج والح بن وو من والح والمعالمة المنظمة المنظمة والتعلق والتها المنظمة والتها والتها والتها المنظمة والتها والتها المنظمة والتها و

ثُلَةٌ عِنَ الْأَوْلِينَ ﴿ وَقَلِينٌ مِنَ الْأَخِرِينَ ﴿

ان كااكب ين اكرووتو المطلوكول ش بي بوكا-اورتموز ي يحطلوكول ش بول مك .

و النفيذ اورتم موجود من الدُور بها جورت النفية عن المتحدث الدين الدين الدورات الله المنطقة والمن المتحدث الدين المتحدث المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة وال

قسموں کا حال بیان فرمایا کیا ہے پہلے اجمالا اور پھر تنعیلاً۔ اجمالاً

ہملے اصحاب المحمد یعنی دا ہے والوں کا ذکر فرمایا یہ مراواس ہے وہ موثین ہیں جو عرش عظیم کے دائن طرف ہوں کے اور جن کا
اٹھ النامہ بھی داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور جن کی ارواح کو عہد
لینے کے دفت حضرت آ دم علیہ السلام کے داہنے پہلو ہے نگالا کیا
تین حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی نسبت دیکھا تھا کہ حضرت
آ دم علیہ السلام اپنی وہنی طرف نظر کرکے جنتے اور خوش ہوتے ہیں
اور بائی طرف دیکھ کرروتے ہیں۔ تو ایک سم جواصحاب المحمد
اور بائی طرف دیکھ کرروتے ہیں۔ تو ایک سم جواصحاب المحمد
اور بائی طرف دیکھ کرروتے ہیں۔ تو ایک سم جواصحاب المحمد
اور بائی طرف دیکھ کرروتے ہیں۔ تو ایک سم جواصحاب المحمد
اور بائی طرف دیکھ کرروتے ہیں۔ تو ایک سم جواصحاب المحمد
ایمنی داہنے والے ہیں ان کے تعلق اجمالاً فرمایا کہ میدوا ہے والے
حیل دیا تھ ہیں۔ مراداس ہے عوام موشین اٹل جنت ہوں سے
جن کے حال کی تفصیل آ کے بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالی اپنی

سفیر وتشرت ان آیات میں وقوع قیامت کے بعد یعی
آخرت میں تمام نوع انسانی کا تین گروہوں میں تقیم ہو جانے
اور پران تینوں گروہوں کے احوال کی تفصیل بیان فر ہائی جاتی
ہے۔ چنا نچران آیات میں تمام نوع انسانی کوخطاب کر کے بتالیا
جاتا ہے کہ اے انسانو ابلیا ظانے انجام و ثمرات ممل کے آخرت
میں تمام نسل انسانی شروع دنیا ہے جو قیامت تک پیدا ہوں کے
شین طبقوں میں تقیم کر دی جائے گی ۔ ایک عام موشین اہل
جنت۔ دوسرے خواص مقربین جو جنت کے اکلی ورجات پر فائز
ہوں کے ۔ تیسر سے کفارو محربین جو الل چہنم ہوں سے گذشتہ سورہ
رخمن میں بھی میک تین قسمیں ذکر فرمائی می تھیں ۔ اس سورة میں
رخمن میں بھی میک تین قسمیں ذکر فرمائی می تھیں ۔ اس سورة میں
اہل جنت کو اصحاب انہین یا اصحاب انہیمتہ اور کفارو محربین کو
اہل جنت کو اصحاب انہیمن یا اصحاب انہیمتہ اور کفارو محربین کو
اہل جنت کو اصحاب انہیمن یا اصحاب انہیمتہ اور کفارو محربین کو
اہل جنت کو اصحاب انہیمن یا اصحاب انہیمتہ اور کفارو محربین کو
امل جنت کو اصحاب انہیمن یا اصحاب انہیمتہ اور کفارو محربین کو
امل جنت کو اصحاب انہیمن یا اصحاب انہیمتہ اور کفارو محربین کو
امل جنت کو اصحاب انہیمن یا اصحاب انہیمتہ اور کفارو محربین کو
امل جنت کو اصحاب انہیمت یا اصحاب انہیمتہ اور کفارو محربین کو

پچھنے لوگ میں۔ اس لحاظ سے آیت کا مطلب کی فوجی کہ بعث محمدی سے پہلے ہزار ہابرس کے دوران جینے انبیاء اور پیھیکوں ہے رسول گذر سے جی ان جی سابقین کی تعداد زیادہ ہوگی اور حضور مسلی الشدعلیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے قیامت تک آنے والے انسانوں میں سابقین کی تعداد کم ہوگی۔

حضرت تھانومی رحمتہ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اس آول کو اختیار کیا ہے اور اس کی وجہ کہ اوّ لین میں سابقین کی تعداد زیادہ موگ بیفر مائی ہے کداؤلین بعنی آدم علیدالسلام سے زماند عَاتُمُ الانبِيا صِلَّى اللهُ عليه وسلم تك كاز ما نه بهت طويل ہے بدنسبت امت محمد ید کے جو قرب قیامت میں پیدا موئی ہے تو با تضاء عادت ز مانداس طویل ز ماند کے خواص بے نسینت است محمر یہ کے مخضرز مان کے خواص کے تعداد میں ان ہے کم مول مے کیونکہ اس طویل زمانہ میں ایک دولا کہ کے درمیان تو انبیاء ہی ہیں اور خاتم الانبیا وسلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں کوئی اور نبی تبیس اس لئے خواص مقربین کا ہزا گروہ اولین کا ہوگا اور آخرین یعی انت محمد بيريش ان كى تعدادكم جوگى \_ دومرا قول بير بي كه يبال اولين وآخرین ہے مراد نی کریم صلی الله علیہ وسلم کے اڈلین و آخرین مراد بیں بعنی آپ کی امت میں ابتدائی دور کے لوگ او لین ہیں۔ بعتی محابہ تابعین ۔ تبع تابعین وغیرہ ۔ جن میں سابقین مقربین کی تعدارزیادہ ہوگی۔اور بعد کےلوگ آخرین ہیں جن مِي سابقين مقربين كي تعداد تم بوكي \_ والشَّداعُم بالصّو بس\_ بيرتو موا إجمالاً ميان مينول قسمول كا \_ اب آسك ان مينول قىموں كانغىيى بيان ہے ۔ يہلے سابقين يعنى مقربين خاص ك تغمیل بیان کی گل ہےجس کا ذکر آگلی آیات ٹیں ان شاءاللہ آينده درس ش بوگار

وَالْجُرُوعُونَا أَنَّ الْحُمَّاكُ لِللَّهِ رَبِّ الْعُلِّمِينَ

وومراكروه احسحاب المشتمة يعتى باكي والول كاذكر فرمایار مراداس سے وہ لوگ ہیں جو آ دم علیہ السلام کے بائیں پہلوے نکانے گئے۔ حرش کے بائیں جانب کڑے کئے جا تمیں میے اعمال نامدان کے بائمیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتہ بائمی طرف سے ان کو پکڑیں مے ۔ تو یہ دوسری متم جو اصحاب المشنمة لين باكين وافي بين ان كمتعلق اجمالاً فرمایا ممیا کدان کی بریختی اورخوست کا کیا شمکاند\_ بد کیسے مے بی کدسب الی جنم ہیں۔اللہ تعالی این کرم ہے ہم سب کواس گردومی شامل ہونے سے بھالیں۔ آمین۔ تیسراگردہ جوعرش کےسامنے ہوگا۔ بیضاس الخاص جماعت ہوگی جواصحاب بیمن سے بھی زیادہ بادقعت اور خاص مقربین النی میں سے ہوں مے۔ اور حق تعالیٰ کی رحموں ۔ قرب ووجابت بم سب سعة مح بول محداور يرجماعت انبياء كرام ۔ صدیقین ۔شہداء اور اولیاء الله متقین کالمین کی ہوگی۔ ان حضرات سابقين كم متعلق فرما يا حميا كه بدجواعلى ورجدك بين وو توالل بن درجد کے بیں اور خدا تعالی کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں اور بیمقربین آ رام اور تعتول ہے بجرے ہوئے باغات بہشت میں مول کے۔آ کے بتلایا جاتا ہے کدان مقربین خاص کا ایک بڑا گر دہ تو اولین لینی ایکے لوگوں میں ہے ہوگا اور تموزے آخرین بعنی پھیلے لوگول میں ہے ہوں مے۔اب بہاں آیت میں اولین وآخرین سے کون مراد میں اس میں معسرین کے دوقول میں ایک قول تو یہ ہے کہ اولین لینی اگلوں ہے مراد حضرت آدم عليدالسلام كوفت ، ني كريم سلى الله عليه وملم كي بعثت تك جنتي استن كذري مين وه اولين مين .. اور ني كريم صلى الله عليه وسلم كى بعثت كے بعد قيامت تك كوك آخرين يعنى

وَ ابِارِيقٌ وَكَاسِ مِنْ مَعِينٍ لَا يُصَرُّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُزِوفُونَ وَ فَالِهَا فِي مِمَا يَتُغَيّرُو آ بخورے اورآ فیا بےاور میاجام شراب جو بھتی ہوئی شراب ہے بھراجائے گائے اسے ان وور دم ہوگا اور نیاسے عقل میں فتو رآئے گا۔ در میوے جن کوو و پیند کریں گے وَلَعُمِرِ طَيْرٍ مِمَا لَيُشْتَهُونَ ﴿ وَحُورٌ عِيْنَ ﴿ كَأَمْتَالِ اللَّوْلُو الْمَكْنُونِ ﴿ جَزَآءُ وریندوں کا کوشت جوان کومرخوب ہوگا۔اور ( اُن کیلیے ) گوری کوری بزی جھموں والی مورتی ہوگی۔ (مرادخوری میں) جیسے (حفاعت ہے ) ہیٹید ورکھا ہوا سوتی۔ بِمَا كَانَوُا يَعْمَلُوْنَ ﴿ لَا يَهُمُعُونَ فِيهَا لَغُوَّا وَلَا تَأْثِيْهًا ﴿ إِلَّا قِيْلًا سَلْمًا ﴿ بیان کے اعمال کے صلیمی مطے کا۔ (اور) وہاں تہ بک بک شمیں مے اور تہ کوئی (اور ) ہیبودہ بات بس ( برطرف ہے ) سلام می سلام کی آواز آئے گی۔ عَی مُدُرِ کُوْل یہ | مَوْضُونَۃِ سونے کے تاروں سے بخے ہوئے | مُشَیِّدِینَ عَمیہ لگائے ہوئے | عَلَیْکا اس پر | مُشکِّدِ لِیْنَ آسے سامنے یکھوٹ ارد کرد محریں کے اعلیہ خران کے اولیان لاک ایکٹیڈوٹ بیشد ہے دائے ایا آؤٹ آجوروں کے ساتھ اوکیکیٹی اور آفاب وَ كَأْسِ ادر بباسله | مِنْ ہے۔ سکے | مَعِینِ ساف شراب | لاکھیکڈیٹون ندائنیں دردسر ہوگا | عَنْہٗ اس ہے | وَ لاکٹِرُوفُونَ اور ندان کی مقتل میں فور آیکا فَالِهَامَةِ اور موت من مِن الله الله الله والمنظرين على وتُعَيِّر اور برعون كاكرشت إصِمَا ووج المَشته في ووجاي ع حُودٌ عِينَ بِرَى بِرَى آمِنِينَ والى حدي | كَالْمُقَالِ ثِيتِ | اللَّؤُلُو مولَ | الْمَكَلَّوْنِ ( بَي مِي ) مِنهِ وست | حَبُوْآةِ بزا بَ اس كا كَانْتُوْا يَعْمَدُوْنَ جوه كرت مِن الايتَهْمُعُونَ وورشي ك إينهاس من الغُوَّاب موه بات أولا تأثيث اورد عن ك بات

إلأنحرا فينلأ كال إسكنا شكنا ملامهام

ان آیات میں سابقون بعنی اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور خاص قرب ا رکھنے والے بندے جیسے انبیاء۔ صدیقین ۔ شہدااورادلیاءاللہ۔ ا ان کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ آخرت میں ان کے کیا ورجات ہوں ہے۔اس کے بعد آگلی آیات میں امحاب میمین اور امحاب العمال كمتعلق بتلاياميا ب كدان كا آخرت يركيا حال مو گا۔ چانج ان آیات می بتلایاجاتا ہے کدب سابھین جوبہشت کے باغات میں ہول سے ان کے بیٹینے کے لئے سونے کے تارول سے بے ہوئے تخت ہول مح جن پریہ تکیدلگائے آسنے

تفيير وتشريح؛ كذشة آيات من ملاياميا قا كرة فرت ين تمامنس انساني جودنيا مين يمبله كذر يكيه يا جواب موجود بين اور یا جوآ کندہ قیامت تک پیدا ہوں مے بلحاظ اینے انجام کے تین گروہوں میں تقسیم ہو جا تیں ہے۔ایک تو سابقین یعنی اللہ ا تعالی کے مخصوص مقبول بندے اور خاص قرب انہی رکھنے والے ۔ دوسر ے امتحاب میمین لیتنی واہنے والے اور تیسر ہے اصحاب الشمال ليني بالنمي واليه به ان تنيول قسموں كے لوگول كا إجمالاً حال كذشة آيات من بيان فرمايا كيا تفاراب قدر ويتضيلا ان تیوں کروں کا حال جوآخرے میں ہوگا بیان فرمایا جاتا ہے۔ پہلے | سامنے بیٹھے ہوں کے لیعنی نشست الی ہوگی کہ کسی آیک کی پیٹھ میں توقف ہی بہتر معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے امام ایکھی ایو حذیف اور ویکر بعض علانے اس بارے میں توقف اختیار کیا ہے لاچھی ہے امام نووک نے نزو کیے تمام احادیث میں تطبیق دینے کے بعد قول ا راج میں ہے کہ غیر مسلموں کے نابالغ سیجے مرنے کے بعد آخرت میں جنت ہی میں جا کیں ہے۔ والشداعلم بالقواب۔ الغرض ذکر سابقین مقربین کا ہور باقعا۔ جن کے متعلق آگے الغرض ذکر سابقین مقربین کا ہور باقعا۔ جن کے متعلق آگے

ہلایا جاتا ہے کدان کے پینے کے لئے صاف تقری شراب ہوگی جس کے قدرتی چشنے جاری موں سے قرآن پاک کی دوسری آیات سے معلوم موتا ہے کدائل جنت کے لئے مشروب یعنی پینے

ی چیزی چارشم کی ہول کی اوران کی نہریں جاری ہول گی:۔ کی چیزیں چارشم کی ہول گی اوران کی نہریں جاری ہول گی:۔ ایک وہ نہری جن کا بانی نہایت شیریں و نعشدانہ ہے۔

دوسری وہ نہریں جوابیے قدرتی دودھ سے لبریز ہیں جس کا مزہ جمی نیس گزتا۔

تیسری وه نهری جوالیی شراب کی جیں جونہایت فرحت افزا اورخوش رنگ اورخوش مزو ہے۔

> چونگی و ونہریں جونہایت صاف وشفاف شہد کی ہیں۔ علاوہ ان نہروں کے تین قسم کے چشنے ہیں:۔ م

ایک کانام کافرے جس کی خاصیت خنگ ہے۔ دوسرے کانام زنجیل ہے جس کوسلسیل بھی کہتے ہیں اس کی

خاميت گرم بيمثل چا ووټوو۔

تیرے کا نام تیم ہے جونہایت لطانت کے ساتھ ہوا میں معلق جاری ہے۔ ان تیوں چشمول کا پائی مقر بین کے لئے کفوس ہے۔ ان تیوں چشمول کا پائی مقر بین کے لئے کفوس ہے۔ کیون امحاب میمین کو بھی جومقر بین ہے کہ ورجہ کے جنتی جیں ان چشمول میں ہے سر ممبر گلاس مرتبت ہوں کے جو پائی چینے کے وقت گلاب اور کیوڑ وکی طرح سے اس میں تھوڑ ا

دوسرے کی طرف نہ رہے گی۔ ان کی خدمت کے لئے لاکے ہوں گے جن کی عمر میشد ایک صالت میں رہے گی۔ حضرت شاہ رفع اللہ بن صاحب محدث ومفسر و الوی نے لکھا ہے کہ الل جنت کے خدام نیمن قسم کے بول مے نہ

ایک ملائکہ جو خدائے قدوی اور اہل جنت کے مابین بطور قاصد ہوں ہے۔

دوسرے خلان جوحوروں کی طرح جنت میں ایک جدا تلوق میں جو جنت ہی میں پیدا ہوئے ہوں گے۔اور وہ جمیشدا یک عمر کے رہیں کے اور مثل بگھرے ہوئے موتیوں کے چاروں طرف خدمت کرتے چھریں گے۔روایات حدیث سے تابت ہے کہ ایک ایک جنتی کے پاس ہزاروں خاوم ہوں گے۔

تيسر \_اوادا دمشركين جو تيمين يش قبل از بلوخ انتقال كرچكي ہوگی۔ یہ سیج اہل جنت کے خادم ہوں سے می محدثین میں ب سئلدا خلافی ب كه غيرمسلمون كى اولاد مغير يعنى نا بالغ اولاد جنت میں جائے کی یا دوز فریس ۔ کیونکہ ایسے بچوں کے بارو میں مخلف روایتی معول میں جو بالغ مونے سے بیلے مرجاتے ہیں۔ ای بنا پربعض حضرات محدثین کے نزویک ان کا حشرا ہے مال باپ کے ساتھ ہوگا۔ بعنی کا فرول اور مشرکوں کے بچے اسے ماں باپ کے تابع ہو کر جہنم میں جائیں گے ۔ بعض محدثین و علائے کرام کا قول ہے کہ وہ جنتی ہیں کیونکہ ایک صدیث ہیں آیا سے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في آسان برابرا يم عليه السلام کود یکھا کدان کے گرد بیج بی بیج بھت ہیں اور جب سی نے رسول انتدسلی الله علیہ وسلم سے اولا دسٹرکین کے بارہ میں وریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی وہیں موجود ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے ۔ پچھ علماء کی رائے اس مسئلہ میں سکوت اختیار کرنے کی ہے کیونک بعض روایات کے پیش نظراس مسلد الراقعه ارو-۲۷ موفق الراقعه الرو-۲۵ موفق الرو-۲۵ موفق الرواقية ایک بمرے کی کھال کے ذول کے برابر ہے لاجھنرت این عہاں کی ایک عدیث میں جس میں آپ نے سورج سنتھ کھی ہونے کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج کمین کا تماز اوا کرئے کا واقعہ تعمیل سے بیان کیا ہے میرسمی ہے کہ بعد فراغت نماز آب کے ساتھ کے تمازیوں نے آب سے ہو جہا۔ یارسول اللہ بم نے آب کواس جگرا کے بوستے اور چھے بٹتے و کھا کیابات تمنى؟ آب نے فرمایا میں نے جنت دیکھی اور جنت کے میوے کا خوشدلینا حیابار اگریس لے لیتا تو رہتی دنیا تک وہ رہتا اورتم کھاتے رہے ۔ اور ایک دوسری روایت میں بول ہے کہ ظہر کی فرض نماز رد معت موے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ مے بردہ مے پھر آب نے کوئی چز کئی جای محر بیٹھے مث آے۔ نمازے قار فی موکر حضرت الی بن کعیہ نے ہو چھایا رسول اللہ آج تو آپ نے ایک بات کی جواس سے پہلے بھی نہیں کی تھی۔ آپ نے فرمایا میرے سامنے جند لائی کئی اور جواس میں تروتاز کی اورمرسزی ہے میں نے اس میں سے انگور کا خوشد توڑنا جا ہا تا کدلا کر حمیس دوں۔ پس میرے اور اس کے درمیان پر دو حاکل كرويا كيا اوراكر على احتمبارے ورميان لے آتا تو زين اورآ سان کے درمیان کی محلوق استے کھاتی رہتی تب بھی اس میں ذراى بمي كي ندآتي حقيقت به يه كديم اس ونيايس روكر جنت وآخرت کی نعتوں کا خواہ وہ میوے یا پھل بھلا رہوں یا ودسرى نعتين اندازه بين بين لكاسكتة اوراصل حقيقت كوبم يهال ونیاش پوری طرح سمجد ای نیس کے بس ان شاء اللہ تعالی وبال بنخ كريى معلوم بوكا \_ محرافسوس صدافسوس كداب جنت ك شوق وطلب كا توكيا سوال اب تواس كاذكر اذ كاربهي معیوب معلوم ہونے لگا۔

اب چونکه یهان آیت میں جنت کی شراب طبورہ کا ذکرآ كي تقابس لن موسكا تفاركه كوئي دنيا كي شراب ير جنت كي شراب كوقياس كرب اس لئة آم فرمايا لا يصدعون عنها و لا ينزفون - شاك ك يي عدان الل جنت كودردمر بوكا -اور نداس عدمقل من فتورآئ كالعنى اس جنت كى ياك شراب من سرور بى سرور جوكا باقى جينے نقصانات اور خرابيان اس دنیا کی شراب میں ہوتے ہیں وہ کوئی بھی اس میں نہ ہوں مے - سجان اللہ کیا قرآن کریم کی قصاحت و بلاغت ہے کہ چند لفظول میں جنت کی شراب کی ساری بی خرابیوں کی فنی کردی۔ آ مے ارشاد ہے کدان مقربین کوجس وقت جومیو ویا کھل بسند ہو ای وقت ووہدول تعب یامشقت کے مینے گا۔ دوایات میں ہے کہ جنت کے درخت باوجودنہا بہت بلنداور ہزرگ ہونے کے اس قدر باشعور بین که جس ونت کوئی جنتی کسی میوه یا پھل کو رغبت کی نگاہ ہے دیکھے گا تو اس کی شاخ اس قدر نیچے کو جمک جائے گی کہ بغیر کی مشات کے وہ اس کو او الیا کرے گا اور جنت کے بھن بڑے بڑے میوے ایسے ہوں مے کہجس وقت جنتی اس کونوزے کا اس میں ہے نہایت خوبصورت یا کیزو عورت مع لباس فاخره وزيور برآمه موكى اورايين مالك كى جمنشین و خدمت مقرار ہوگی ۔احادیث سےمعلوم ہوتا ہے کہ جنت کے میوے بھی پینتی والے میں ندیمی ختم ہوں ندیمی ان ے روکا جائے۔ یہنیں کہ جاڑے میں ہیں تو گرمیوں میں انہیں۔ یا گرمیوں میں ہیں تو جاڑے میں نہیں۔ بلکہ یہ میوے ہیشہ رہنے والے ہیں۔ خدا کی قدرت سے ہر وفت وہموجود ر بیں سے اور ادھر پھل تو زا ادھراس کے قائم مقام ووسرا پھل لك كيارا يك حديث بن ذكرب كدا كودكا ايك دان جنت بن

سابقین کے لئے جنت کی جو متیں بیان ہورہی ہیں اس سلسلہ الرائیس ملیں کی جودہ دنیا می کرتے رہے تھے۔الکو جی قربایا کیا كديد مقربين جنت شير كوئى لغواور واميات بالتمينيس سنر المحص ليعني وبال بيهود كي -جموث \_غيبت \_ مبتان \_ طنزوتمسخر \_ طعن وُ التشنيع كهي في المراف يصلام ملام كا وازي آسي کی بین جنتی ایک دومرے کوسلام کریں مے۔اور فرشتے جنتیوں کو سلام كري محاوررب كريم كاسلام جنتيون كوينيح كااورسلام كي ا اس کثرت کا اس طرف اشارہ ہے کہاں یمبال پہنچ کرتمام آ فات د مصائب مي محفوظ ومامون بوصيح راب ندسي طرح كا آزار منع

یبال تک تو جزائے سابقین اور مقربین کا بیان ہوا۔ آ کے اصحاب اليمين يعني واہنے والوں كى جزا كى تفصيل كوظا برفر مايا كيا ے جس کابیان ان شاءاللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

من آک ارشاد ہے واحم طیر مما بشتھون اور برندوں کا محوشت جوان كوم غوب بوط ع كارويسية يرندكا كوشت عي مزيدار ہوتا ہے چران میں ہے بھی وہ کہ جومرغوب ہو۔ احادیث کی روایات ہمعلوم ہوتا ہے کہنتی کاول جس برعرے کے گوشت کو کھانے کا جاہے گا وہ اس کے سامنے آجائے گا۔ جو بفتنا جاہے گا اورجس ببلوكا كوشت ببندكرے كا كمائے كا بحروه برنداز جائے كا ادرجیبیا تھا دییا ہی ہوجاد ہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود هر ماتے میں جنت کے جس برند کو تو جا ہے گا وہ بھنا بھنایا حمرے سامنے | کارندموت آئے کی ندفتا ہوگی۔ آجاد ےگا۔آ گفرمایا کدان سابقین کے لئے حوریں ہوں گی جو رنکت میں ایس صاف شفاف ہوں کی جیے حفاظت سے بیٹیدہ ركعا بواموتى \_ پمرفر مايا كه بيهماري لعتين ان اثبال كه جزا كے طور

## دعا شيحئه

717

اللَّد تعالى اين سابقين معبولين ومقربين كطفيل مين بم كوبهي ان كاكفش پردار ہوکر جنت میں واغلہ تعییب فرمائمیں۔ اور جنت کی واگی اور ابدی نعتوں ہے سرفراز فرما کیں۔

يالله بميں اس دنيا ميں ان اعمال معالمہ کي توفيق عطافر ماويجيئے جن ہے آپ راضى جوجا كيس اورة خرت كى كامياني دكامرانى بهم كونسيب قرمادي \_ آمن \_ وَالْخِرُوكُونَا أَنِ الْحَيْلُ اللَّهِ لِللَّهِ الْعَلَّمِينَ

C<sup>O'</sup> يحييورة الواقعة ياره-٢٤

واست دالول كيليح بين ان (اصحاب اليسمن ) كاليك بزاكر دوا تطيلوكون بين موكا . اورابيك بزاكر وو يحيف لوكون بين موكا \_

روُ اور اِ اَصَعْفُ الْبَيْمِيْنِ وَاكِن إِنَّهِ وَالَ اَ مَاكِما الصَّعْفُ الْبَيْمِيْنِ وَاكِن إِنَّهِ وَالَ الْفَالْمُوفِي بِ عَار وَالَ وَطَلْحَ اور كِلْ الْمَنْفُوفِي بِ عَار وَالَ الْمَعْفُوفِي بِ عَار وَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ہیں۔ اس لئے جنت کے بیروں کی یہ تعریف کی گئی کہ ان کے درخت جنت میں بالکل بی کانٹوں سے خالی ہوں کے بیخی اسک بہترین تنم کے بول بی کانٹوں سے خالی ہوں کے بیخی اسک بہترین تنم کے بول گئے جود نیا بین بیل بائی جاتی احادیث میں انک روابیت ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہا عرابیوں یعنی دیہا توں کا حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنا اور آپ سے مسائل ہو چھنا جمیں بہت نفع دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے آکر کہا۔ یارسول اللہ میں بہت نفع دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے آکر کہا۔ یارسول اللہ میں بہت نوالا درخت نہیں اور قرآن میں ایسے درخت کا ذکر ہے ۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ہو چھاوہ کونسا ؟ اس نے کہا سدر یعنی بیری کا درخت ۔ آپ نے فرما یا کہا ہے کہا سدر یعنی بیری کا درخت ۔ آپ نے فرما یا اللہ تعالی نے دورکرو یے ہیں اور ان کے بدلہ پھل پیدا کرو ہے۔ ہر اللہ تعالی نے دورکرو یے ہیں اور ان کے بدلہ پھل پیدا کرو ہے۔ ہر اللہ تعالی نے دورکرو یے ہیں اور ان کے بدلہ پھل پیدا کرو ہے۔ ہر

لفسير وتشري ان آيات بي اصحاب يمين كے جزاك تفصيل ہاور بتلايا جاتا ہے كہ بياصحاب بھى بہت بى خوب لوگ جيں۔ ان كى خوش متى كاكيا كہا۔ ان كے لئے بھى جنت بي خوب خوب نعمتيں ہيں۔ وہ بہشت كے ان باغات بي بوں كے جہاں ہے خار بيرياں بول كى يعنی الى بيرياں جن كے ورشق بي جن كاخ نہوں كے ۔ اب كوئى اس پر تجب ندكرے كہ بيركونسائف اوراعلیٰ چنل ہے كہ جنت كے بيروں كاتو كيا كہنا خوداس دنيا كے بعض علاقوں بيں ہے چل اتنالذيذ ۔ خوشبوداراور ميشھا ہوتا ہے كہ ايك وفعہ مذكو كائے كے بعداس كا چھوڑ نامشكل ہو جاتا ہے ۔ اور بير جينے اكل مذكو كائے كے بعداس كا چھوڑ نامشكل ہو جاتا ہے۔ اور بير جينے اكل ورجہ كے ہوتے ہيں ان كے درختوں ميں كانے اسے ۔ اور بير جينے اكل rim

pestur

روايت بي كدايك بورهي عورت رسول الكذهبي ابند عليه وسلم ن خدمت میں حاضر ہو کر کہتی ہیں یارسول اللہ میرے الحظیم ایجے کدانشدتعانی مجھے جنت میں واض کروے سے آپ نے فرمایا آ کے لائ فلان! جنت من كولى برهميانيس جائ كى - وه روتى مولى وايس ہوئیں تو آپ نے فرمایا۔ جاؤ أنيس مجمادد ، مطلب بيب كدده برهاسيدي حالت ميس داخل جنت شهوس كي يعني جن جنت ميس جا كيل كى توجوان مول كى \_ كيونك الله تعالى فرمات بيل الا المشاء نھن انشآء فجعلنھن ابكاوا ہم ئے ان بيميوں كو ماص طور پر بنایا ہے اور ہم نے انیس کواریاں کر دی ہیں۔ یعنی و نیا کی نیک ايمان دادخوا تنمي خواه وتيايين كتوام كامري بوس يا بال يجوف والي مو كرالن ببيول كوجنت ش نوعم كنومريال كركے جنت ش ركھا جائے گا اور وہ بوجد اسے حسن صورت کے اور جسامت کے اور خوش خلتی اور صلاوت کے اپنے جنتی شو ہروں کو بڑی بیاری بول کی ۔ آیک مفت جنت كي مورتول كي اوربيان فرمائي محى كدوه الل جنت موجرول کی ہم عمر ہوں کی ۔ بیعنی بیر عور تیں بھی جوان ہوں کی اور ان کے شوہر ممی جوان مول کے چانچا حادیث ش آتا ہے کہ الل جند کے فدوقامت مانند معزبت آوم عليه السلام كما تهرسانحد باتحد بول كاورد عكراعصا بحى انجى لقروقامت كمناسب بول كي بالا صورت نہایت حسین وجمیل ہول سے اور ہراک عین شباب کی حالت بن بوكا ـ أيك مديث بن ب كوالل جنت جب جنت بن واخل موں محرقوان محجم بالوں سے صاف موں مے بدریش محورے مینے رنگ کے خوش خلق اور خوبصورت سرمکین ایمحمول واليهم برس كاعرك ١٠ باته لمينور كاته جوز ع حكامة بوط ہدن دائے ہوں گے۔تو یہاں جنت کی عورتوں کے متعلق جس میں حورين مجى وافل جين اوراس ونياكي جنتى بيويان مجى بتلايا ممياك جنت میں ان کی بنادث ایک خاص متم کی ہوگی۔ ان کا شباب ان کا حسن و جمال ـ الل جنت كي ساته ال كي بم عمر كي بيسب چزي مستقل بائدار اوردائي مول كياس ونياك نعتول كالخرح فنا

ہر میری شر ۲ کے تم کے ذائقہ ہوں میے جن کارنگ ومز و مختلف ہوگا۔ آ مے فر ایا اور تہ بتہ کیلے موں مے بعن قسم سم معر بدار مکاوں ہے لدے موں مے۔ اور بوے بوے سامیدوار درخت مول مے سمج بخاری میں ہےرسول النصلی الله عليه وسلم قرماتے ميں كرجنت ك درخت كرماية على يوسوارسو(١٠٠٠) مال ك چاراد بيكن مايد ختم نهبوگا آكرتم جابوتواس آيت كوپرسووطل مصلود اورلمبالها سار ہوگا۔ اس آے۔ وقل مدود کی تشریح علانے اس الرح بھی کی ہے كدندوس بوكى - ندكري مردى - ندائد جرابوكا مع مادق ك بعداورطلوع ممس عصيل جيسا درمياني وقت موتاب اسعندل ساميم محمور حضرت ابن مسحود رضي الله تعالى عند قرمات ميس جنت میں بیشدہ وقت رہے گا جو کی صادق کے بعدے لے كرآ قاب كے طلوع مونے كے درميان درميان ريتا ہے۔ مجراحاديث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں روشی جاند وسورج کی تدمو کی بلک مرش كنورى موكى - آميفرماياومآء مسكوب اور چالامواجاري پاني ہوگا تکر بینبریں کعدی ہوئی زنین میں نہوں کی بلکہ ہوا تیں معلی ہو ل كى الم محرف المكرمة من موسعول محرور في مول مح جيد نياك ميو ك كفل ختم مون سے محل محى حتم موجاتے ہيں اور ندان کی روک توک موگی هیے ونیاش باغ والے اس کی روک تھا م كرتے ہيں۔ يكلول كو ژنے أوركھانے بيس كوئى امر مافع ہوگا مدد خوں کی باندی کی وجدے کوئی زصت بیش آسے گی۔ آے فرمایا اوراد نے اوسنے فرش ہوں کے لیعن بلند تختوں برنرم اور کد کدے راحت وآرام دينے والے شائدار فرش جول مے جن پر وہ جنمیں کے ۔ تو چونکد یہ مقام خوش عیش کے ذکر کا ہے اور خوش عیشی بدون عورتوں کے کال نبیں ہوتی اس لئے بہٹتی حورتوں کا بھی ذکر فرمایا جاتا ہے اورآ کے بتلایا جاتا ہے کہ خواہ جنت کی حوریں ہوں یاونیا کی يويال جواسين ايمان اوركمل صالح كى بناير جنت ميس جائيل كى وہاں خدا کی قدرت سے وہ جمیشہ جوان اور خوبصورت بن رہیں گی خواه وه دنیا ش کتنی بی بوزهی موکر مری مون . احادیث مین ایک

راحتی ہو گئے۔ میں نے کہابال میرے رائل کھی رامنی ہوں۔ اللہ تعالى ففرملا ادرسنو-ان كم ساتهوستر بزار اور وكوك ايس جويفير حساب کے جنت میں وافل ہوں مے بیس کر معزت علالا اللہ بدری محالی میں کفرے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ! اللہ تعالی اللہ علی اللہ اللہ اللہ تعالی اللہ اللہ اللہ ال ست دعا سیکی کد چھے بھی ان بی میں شامل فرمادے۔ آپ نے دعاء ک محرایک اور صحال کھڑے ہوئے اور کہانے می اللہ میرے لئے مجى دعا كيج آپ فرمايا عكاشتم برسبقت كرم ع مرآب ف فرمایا لوگواگرتم سے ہو سکے تو تم ان برار میں سے بنوجو بے حساب جنت میں جا کمیں مے۔ورند کم أزكم دائى جانب والوں میں سے ہو جاكدا كرييجى شهوسكية كنارب والول على ي بن جاك محرفرمايا مجصامید ہے کہتم تمام جنت کی تبائی والے موسکے معفرت قمادة راوی صدیث کہتے این کہم نے چرکجبر کی فرمایا اورسنوم آوموں آدھ الل جنت کے ہوئے۔ہم نے پھرتجبیر کیا۔اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبی آیات للہ من الا ولین و ثلہ من الانعوين الاوت كيس. اب بم من آيس من غاكره مواكديه ستر مند بزارکون لوگ میں مجر ہم نے کہاد ولوگ جواسلام ہی میں پیدا موسة اورشرك شاكيا بوكاريس حضورسلي اللدعليدوسلم في فرمايا بلك بدوه لوگ بین جوداغ نیس لگواتے اور جھاڑ پھونک نیس کرواتے اور فالنبس لية اورائة رب رجمروسد كمة إن.

اب اسحاب مین کا ذکر فرانے کے بعد تیسرے کروہ اسحاب الشمال مین بائیس والوں کا ذکر فرایا گیاہے جس کا بیان ان شاء اللہ اللی آیات میں آئندہ ورس میں ہوگا۔ یذیر ند جوں گی اور برسب ندکورہ تعتیں اصحاب بیمین لینی واسخ والوں کے لئے جول کی ساللہ تبارک وتعالی اسپے تعشل وکرم ہے ہم کو جسی ۔ جورے والدین کو جوارے اولا دول کو ۔ جواری ہو بول کو ۔ جوارے اعرافوا تاریب کو ۔ جوارے احباب کوسب کو جسحاب جمین میں شائل فرمادیں ۔ آمین ۔ اخیر میں فرمانیا کمیا ظلمة من الا ولین و ثلا من الا عورین لیعنی ان اصحاب بیمین کا ایک بردا کرووا کے لوگول میں سے جو کا درا کے بردا کروہ و کیسے لوگول میں سے جوگا۔

#### دعا سيججئ

 وَ اَصْعَبُ الشَّهُ اَلِيهُ مَا اَصْعَبُ الشِّمَالِ "فِي المُوهِ وَ تَمِيهِ " وَظِلِ مِن يَعُمُوهِ الْآلِيهِ المَّالِيمِ المَالِيمِ المَالِمِ المَالِيمِ المَالِمُ المَالِيمِ المَالِيمِ المَالِيمِ ا

عَلَيْهِ عِنَ الْحَيِيدِيهِ ﴿ فَكَ إِرْبُونَ شَوْبَ الْهِيْمِرِ \* هَذَا نَزُلُهُ ثَمْ يَوْمَ الذِيْنِ \* عَلَيْ مُرِيّا مِي بِي بِيا عَادِ وَمِن اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ

ق الد اضحب بنت با كرا المعدد المستمال المعدد المستمال المعدد الم

تفسیر وتشریح اب ان آیات میں امحاب والشمال کا جو حال آخرت میں ہوگا و دبیان فرمایا جاتا ہے۔ بیامحاب والشمال بعن بائیں طرف والے کفار دمشرکین کا گروہ ہوگا جومیدان حشر میں عرش کے بائیں جانب کھڑے کئے جائیں سے۔اور اکمال نامے ان

مجوك معضراور يربيثان بول مرتو المنكل فيقوم كمان كوط گاادرای سے بیٹ مجرنا پڑے گا۔ مجراس کے الاہی بے جب بیاس سے رو میں کے تو کھول ہوا یائی پینے کو لے کا اور وہ الملت یا ہے اونوں کی طرح چیں مے کیونکہ بھوک و بیاس دولوں شدت کی ہوں گی ۔ اخیر میں فرمایا جاتا ہے کہ بیمنکرین و مکذبین کیا دنیا میں اکڑتے محررہ میں۔ انہیں ایک دن آخر مرنا ہے اور مرکر پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے اور انساف کا دن آتا ہے۔اس دن ان کی مہمانی بی ہوگی کرزقوم کھانے کو ملے گا اور حیم پینے کو ملے گا۔ زقوم أيك ورفت ب جوعرب ميں ايل كي كے لئے مشبورتها - فارى مي اي حظل اوراردو مي تعو بركبته بي - بيه زہریا اور تلخ ہونے کی وجہ ہے انسائی غذا کے قابل نہیں ہوتا اور چرجنم کا زقوم جوجنم کی آگ ہے پیدا ہوگا۔الا مان الحفیظ۔ایک حدیث میں مفترت عمدانلدین عیاس سے روایت ب کدرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيآيت خلاوت قرما في اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الشرب أروجيها کناس سے ڈرنے کاحل ہاور فیصلہ کراوکہ برگز ندمرہ مے مگر اس حال میں کتم مسلم یعنی اللہ کے قرما نبردار بندے ہو سے اورآب نے فرمایا کدزقوم جس محمتعاتی قرآن کریم میں ہے کہ ووجہم میں پیدا ہونے والا ایک درخت ہے اور وہ دوز فیول کی خوارک بے گا۔ اگراس کا ایک قطرہ اس دنیا میں فیک جائے تو تر مین ہر بہنے والوں کے سارے سامان زندگی کوخراب کردے۔ یس کیا مکذرے کی اس فخص پرجس کا کھانا وہی زقوم ہوگا۔تو امحاب الشمال ليني والم جنم كي غذا توزقوم موكااور يبيني كوتيم لط گا۔جہم میں ایک تالاب ہےجس کانام حمیم ہے یانی اس کا اتا مرم ب كرنبول تك كنيخ عداويركا مونث ال لدرموج جائد

کے یاکمی باتھ میں دیئے جاکمی مے اور فرشتے باکمی طرف ے ان کو پکڑیں گے۔اس وجہ ہے ان کالقب امحاب الشمال ہو كالبخى بالمي طرف والاوريكروه الرجيم ميس سيبوكاران كم معلق أن آيات من بنلايا جاتا ہے كه آخرت من بير بائيں طرف دا لے کیسے برے حال میں ہول مے ماآ مے ان کے حال ك تنسيل كرجهم كى الح سه كالا دهوال الفي كا اس ك ساييش بيلوك د كے جائيں مح جس بيس كوئى جسماني باروحاني آرام نه الحكار نداس مايد عضنفرك مينيحي اور ندوو عزت كا سایہ ہوگا۔ ذلیل دخوار ہوکرائ کی ٹیش میں پھنتے رہیں گے۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ بیلوگ ان سزاؤں کے متحق اس لئے ہوئے کہ دنیا میں جوخدا کی متنیں انہیں الی تعین ان میں سیست ہو محئے اور دینوی خوشحالی کے غرور کے نشہ میں اللہ اور رسول ہے مند باندهی تقی براین سامنے کسی کو پچھ بجھتے نہ تنے اور خوشحالی کے خرویس بزے بھاری گناولین کفروشرک ادر تکذیب کرتے تے اور مقلی دلیلیں چیش کرتے کے مرنے کے بعد می ش ال کر پھر معى كمين كونى زعده موسكا بيد؟ جب بثريان محى كل مر تشين توان میں دوبارہ جان کیے پڑ جائے گی؟ ہمارے باپ دادا موق سے مرے بزے بیں آج تک تو ان میں ہے کوئی دوبارہ زندہ موکر فنيس آيا تو ہم کيے زندہ ہوجا ئيں مے؟ تؤید مڪرين قيامت جو بغبرسلى الفدعليدوسلم يحزمانده تضافيس جواب ارباب کدا محلے اور ویکھلے جیتنے و نیاجس پیدا ہو کرمریں محے سب دوبارہ زنده موکر قیاست کے مقررہ دن نحیک وفت پرسب ایک جگہ جمع ہو جائیں مے اور اس میں منکرین و مکذبین بھی شامل ہوں ہے ليكن بياجي طرح كان كلول كرين ليس اورآ ماه بو جائي كه قیامت کے دن جس کا وقت اللہ کے علم میں مقرر ہے جب ہے

كحول كرشن ليس كدعالم آخرت كى جن حقيقكوكل يرايان لانا ا بيك موس كيلي ضروري إورجن برايمان لائ بغير و كالحيان مومن وسلم نبیں ہوسکتا انہی میں سے جنت اور جہم بھی میں اور یجی دونوں مقام انسانوں کا آخری اور پھر ابدی ٹھکانہ میں ۔جس طرح قرآن کریم میں جنت اوراس کی نعمتوں کا اور جنم کی تکلیفوں کا ذکر کثرت سے کیا حمیا ہے اس طرح رسول اللہ عليدوسلم كى احاديث شريفه يس بحى كثرت سان كا ذكر ب اورمقعدای سے بیٹیل ہے کہ جنت وجہم کا تمل جغرافیداور وہاں کے احوال کا میرانششہ مائے جائے بلکداس کثرت ذکر کا مقصد صرف بدب كدانسانول بل جبنم ادراس كے عذابول كا خوف پیدا ہواوروہ اللہ کی تا فرمانیوں اور ان برائیوں سے بیس جوجہتم میں نے جانے والی میں اور جنت اور اس کی تعتوں کا شوق الجرية تاكه وه التصاعمال وعقائد القتياركرين جوالله كي رضا کا باعث اور جنت میں پہنچانے والے مول ۔ اور ایس قرآنی آیات اوراحادیث کاحل یک برکدان کے پڑھے اور سنفے ہے شوق اور خوف کی میکیفیتیں پیدا ہوں۔

الغرض انسانوں کے انجام کو بیان فرما کر اب آ مے اصل مضمون تعنی تو حید و آخرت کی صدافت کو بیان کیا میا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آگل آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ سیان ان شاء اللہ آگل آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

### وعا شيجئة

یافشہ مارا آخری شمکانا ہی رضافور خوشنوں کے مقام جنت میں بناہے۔ اور جہنم اور وہال کے آزاروں سے اپنی بناہ میں رکھیے اور بچاہے۔ وُ الْحِدُرُدُعُوْ مَا اَنِ الْحَدِّدُ يَلْمُورَتِ الْعَلْمِيْنَ

گ کہ: ک اور آبھیں تک ڈھک جائیں گی اور نیچ کا ہونت سوج کر سینے وٹاف تک پہنچ گا۔ جیم طلق سے نیچ اتر تے ہی پھیمر سے معدے اور انتزایوں کو بھاڑ وے گا قرآن پاک کی دوسری آیات اور اجادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جہنم کوعلاوہ ویگر عذایوں کے بھوک کا عذاب اس قدر سخت کردیا جائے گا جوتمام عذایوں کے بھوک کا عذاب اس قدر سخت کردیا جائے گا جوتمام عذایوں کے بھوک کا عذاب اس قدر

جہنی ہوک ہے ہے آر اراور ہے جین ہوکر غذا طلب کریں

ہے۔ارشاد باری ہوگا کہ ورخت زقوم کے پھل جونہاہت تی ۔
فارداراور بخت ہاور جو جمیم کی تدیس پیدا ہوتا ہے ان کو کھانے کو
دو۔ جب اس کو کھانا شروع کریں گے تو گلے میں کپش جائے
گا۔ اس پر اہل جہنم کہیں گے کہ و نیا میں جب ہمار ہے گلوں میں
لقمدا فک جاتا تھا تو پانی ہے نگل لیا کرتے تھے لبذا طالب آب
ہوں ہے۔ تھم ہوگا کہ جم میں سے پانی پیا دو۔ پانی کے ہوئٹ
تک چہنچ ہی ہوئٹ جل کراتے سوج جا کیں گے کہ بیشائی اور
سینے تک چہنچ جا کی ہے۔ زبان سکر جائے گی ۔ طلق کلزے
سینے تک چونے کا۔انٹریاں میسٹ کر پا خانہ کے داستہ سے نگل
گٹڑے ہو جائے گا۔انٹریاں میسٹ کر پا خانہ کے داستہ سے نگل
گڑئے۔او جائے گا۔انٹریاں میسٹ کر پا خانہ کے داستہ سے نگل

توان مجرمول يعنى الل جنم كى ضياشت اورمبمانى قيامت عن اس زقوم اور حيم سے ہوگى۔

یباں اس سلے حقیقت کا ذکر کرنا مجی ناموزوں نہ ہوگا کہ
اب قواس زمانہ میں جنت اور دوزخ کا بھی ندانی اڑا یا جاتا ہے
۔ اور بطور طعن اور تشنع کے کہا جاتا ہے کہ ان ملانوں کوتو بس
جنت اور جہم کا سبق یاد ہے۔ ونیا واسلے تو پر واز کر کے ظلامیں
جنت اور جہم کا سبق یاد ہے۔ ونیا واسلے تو پر واز کر کے ظلامیں
جنت اور جہم
تی ہے تیں جا نداور ستاروں میں اٹر کیے جی ہیں یہ جنت اور جہم
تی کے قصول میں بڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسے ہے دین کان

# نے تم کوا اوّل بار ) بیدا کیا ہے ( مس کاتم مجی تسلیم کرتے ہو ) کارتم تفسد کی کیول ٹیس کرتے۔ اچھا ٹھر بیدانا ائم جو ( مورتوں کے دم ش ) منی پائٹیا تے ہو۔ اس کاتم آدگی ہیں تیے ہ الْحَالِقُونَ ﴿ يَحُنُ قُدُّرُنَا لِمَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ عَلَى أَنْ تَم بنانے والے ہیں۔ ہم بی نے تمہارے برمیان موسے کو (معین دلت پر) تھم ارکھا ہے بورہم اسے عاجز تھی جی کے تمہاری چکے تمہارے جیسے اور (آدی) اَمْتَالَكُمْرُو نُنْشِئَكُمْ فِي مَالَاتَعُلْمُونَ ﴿ وَلَقَدُ عَلِمْ تُمُ النَّهُ أَوَّ الْأَوْلِي فَلَوْلَاتَ لَكُونَ ﴿ پیدا کرد یں اور م کوالی صورت میں بداوی جن کوئم جانے فاقلی اور م کواول پیدائش کاعلم حاصل ہے پار م کیوں میس مجھتے۔

تَعَنْ خَلَقَيْكُمْ بِم نَهِ بِيداكِياتِهِينِ فَلُوْ موكيول لِالتُصَدِّ فَوْنَ فَم تَعَد فِي ثَمِينَ كرت الفرد بعالم ويكون مناتَ ويكون منا تُعَنَّون جمّ والله مو وَالْنَاتُورُ كِما مُ الْخَلْفُولُدُ مِن إِلَهُ مِن الرَّ مِن أَلَمُ مِن الْمُعْلِقُونَ بِمِدَارَتُوا فَ فَعَنْ بِم الْحَدَدُ مَا مَعْرِدِ كِما بَيْنَكُو تهادے درمان الْمَوْلَ موت وَحَانَعُنُ اورقيم بم ايسَنْبُوْقِينَ اس عاج العَلَى إِ اَنْ نُبِيَلَ كريم بدل دي الْمُثَالِكُوْ تَمْ يَبِيهِ وَالدِ النَّنِيْتَكُنُّ مِم يِدِا كردِي تَمْمِينَ إِنَّى مِنْ جِ الاَتَعَلَيُوْنَ تَمْمِينَ جائعً وَلَقَدُ وَلَقَدُ وَلِفَاتُمُ عِينَا تَمْ جان مِن الم اللَّيْنَا أَوْ اللَّهِ لِيهِ الشَّرِيمُ لِللَّهِ اللَّهِ مَا يُعِنَّ الْأَيْنَا كُرُونَ مَ فُرَقُينَ مُرك

تفسير وتشريح: ان آيات ميل منكرين سے خطاب فرمايا \ سب پھوايك خدا كے سواكوئى دوسرا كرسكتا ہے؟ چركيار فيعلد كرنا بھی خدا کے سوائس اور کے اختیار میں ہے کہ بچیلا کی ہویا لڑکا؟ خويصورت بويا برصورت؟ كالابويا كورابو؟ طاقتوربويا كزور تشجيح سالم ہويا ناتص ہو؟ اندھا . ببرا ـ لولا ـ تشکر ابهو يا تمام اعضا كالصحح سالم؟ كيا خدا كي سواكوني اوربيه في كرمًا هي؟ مشرك يا وبرريان سوالات كاكوني معقول جواب تبيس دي سكما ان سب موالول كامعقول جواب ايك عي بياورده ميركديدانسان برلحاظ ے بورا کا بورا فدائل کا بنایا اور پیدا کیا ہوا ہے۔ توجب برحقیقت سامنة آگئی كه بيانسان خدای كابها يا اور پيدا كيا مواسية و پراس انسان كوكياحق كانجاب كديداسي خالق كومجهو وكركسى ووسرك برستش كرے اور اسكى بندگى بجالائے \_كيا خدا كے وجود اور اسك توحيداوراس كمعبود بونے كياتے ميدليل فيصلكن ليس. بجرتمام انسان اس ونيايش شب وروز ؤسينه بن جيسي انسانول

جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ اس بات کوتم بھی تشکیم کرتے موکد الثدنعالي نے تم كواول بارپيدا كيا ہے تو چمراس بات كو كيون نيس ائے کہ جیسے اس نے پہلے پیدا کیاوئی دوبارہ می پیدا کردے گا ۔آ گان مكرين كوائي پيدائش يادولاكرايك موال كيا جاتا ہے کەرتم مادر بین نطف ہے انسان کون بناتا ہے؟ کیا اس قطرہ ناچیز كوجيتا جامتا انسان بناكر يداكرنا أيك خدا كيسواكسي اوركاجمي کام ہے؟ اور کیا کسی اور کا اس ش ذرہ برابر بھی کو کی وقل ہے؟ كيابيكام مال باب خودكرت بي ياكولى حكيم واكثر اورديوى و بینا کرتا ہے؟ کیا بیکس مرد یا عورت یا دنیا کی کسی طاقت کے ا اختیادیس ہے کاس تعقد ناچیز سے حمل قراریائے اور پھر مال ے پیٹ یں درجہ بدرج تخلیق و پرورش ہوا ورجیتا جا کما بچہ بے۔ اس کے اندر مختلف زمنی اورجسمانی تو توں کا تناسب ہو؟ کیا ہے نیس مثلاً انسان سے جانور کی صورت میں کھی کہ دے جس کا گلانے بنیانوئم گمان بھی ندہو۔ اخیر میں عبیہ کے طور پر فرمایا گیا کہ اللہ بھائیا توقع جانے ہواور اب بتائے ہے بھی تہہیں معلوم ہوگیا کہ خدائی کی المائیا ہے۔ تہہیں کہ کم نے کہ ابر بنایا اب اس سے تم میہ کول نیس مجھے لیتے کہ جسے خدائے پہلی بار بنایا اسے بی دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ پھر کوئی وجہنیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر بینی قیامت وآخرت پر الجب ہویا اس کا افکار کیا جائے ۔ غرض میر کے ابد دوبارہ زندہ انتہاں دکھے کہ پہلی اور جزاور خاتی کروکہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کے جاؤے۔

کے جاؤے اور جزاور خاتی اور میں دیے جاؤے۔

اس مراز رق آبار فوارد میں دیے جاؤے۔

اس مراز رق آبار فوارد میں دیے جاؤے۔

اب یہاں قرآنی فصاحت و بلاغت اور ولائل کی خوبی قائل غور ہے کہ چندافغا فایس حق تعالی نے اس محقلت شعار انسان کو جس کی ظاہر چین نظریں سلسلہ اسباب میں الجھ کر رہ جاتی چیں یہ سمجھایا کہ اس عالم کا نکات میں اے انسان خود تیرا وجود یا جو یکھ موجود ہے یا وجود میں آ رہا ہے یا آئندہ آنے والا ہے یہ سب ورحیقت حق تعالی جل شائن کی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ کے کرشے جیں۔ یہاں غافل انسان کو خود انسان کی اپنی پیدائش جس کرشے جیں۔ یہاں غافل انسان کو خود انسان کی اپنی پیدائش جس کو کہ وہ روز مرہ مشاہدہ کرتا رہتا ہے یا ود لا کرجن تعالیٰ کی قدرت اور تو حید برزیمان لانے کی طرف رہنمائی فرمائی تی۔ اور تو حید برزیمان لانے کی طرف رہنمائی فرمائی تی۔

ابھی مزید دفائل قوحیدوآخرت اگلی آیات میں چیش کئے گئے جیل جس کابیان ان شاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

کی پیدائش کا پرمنظرو کھورے ہیں۔ جوخدا آج فیست ہے ہست اورعدم سے وجود میں لا کر اور انسان بنا کر پیدا کر رہا ہے کیا وہ آ كنده است على بيدا كئ موسة انسان كودوباره بيداندكر سكوكا؟ پرآ مے بتلایا جاتا ہے کہ خدائی نے تہارے درمیان بی موت کومعین وقت برخصرار کھا ہے۔ بعنی مدخدا بی کے اختیار میں ہے اورون بد طے کرتا ہے کہ کس کو مال کے پیٹ بی میں مرجاتا ہے اور کے مال کے پیٹ سے پیدا ہوکر مرجانا ہے۔اور کے کس عمر تک بچین - یا جوانی یا برهای کونتی کر مرتا ہے۔ جس کی موت کا جودنتاس ایک خدائے مقدر کردیا ہے اس سے پہلے ونیا کی کوئی طاقت اے مار کرفتم نہیں کر علی اور اس کے بعد ایک لحد کے لئے بھی زندہ بیس رکھ سکتی پھرنہ کوئی موت سے وقت کو جان سکا ہے ر شآئی ہوئی موت کوروک سکا ہے نہ بی معلوم کرسکا ہے کہ س ک موت کس ذر بعدے کس مقام پر کس طرح واقع ہونے والی ہے۔ توجس طرح انسان كوينايا اور پيدا كرمنا آيك خدائ ووالجلال كا كام بياى طرح إس انسان كوايك خاص وقت تك ونيايس باقى ر كمناب يمى اس خدائة والجلال كاكام بي يومويانسان كي تخليق اس کی بقاادراس کی فنابیسب خداتهائی می کانعل ہے۔آ مے بتاایا جاتا ب كديد يمى فداك بضد قدرت ش بادردواس عاجز نین ہے کداے محرین و مکذبین تمہاری جگہتم بیسے اور آ دمی پیدا فرماد ے اور تم کوالی صورت میں بنادے کہ جس کوتم جائے بھی

#### وعالشيجئة

حق تعالی کا بے انتہا شکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل دکرم ہے ہم کوانسان بنا کر پیدا کیا بھرا بی ذات کی معرفت عطافر مائی اور ایمان اور اسلام کی وولت ہے نواز ا۔ اے اللہ بے شک ہماری حیاۃ آپ بی کے قبضہ تقدرت میں ہے۔ اور ہم کومر کر پھر دوبارہ زندہ ہوتا اور پہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔

اے اللہ اب بھی آپ بی ہماری دیھیری فرمارے ہیں اور قیامت میں بھی آپ بی دیھیری فرمائیں اور آخرت کی کامیابی وکامرانی اور سرخرونی نصیب فرمائیں۔وَالْجَوْرُدَعُوْ مَا اَنْ الْحَدُدُ بِلْدُورَةِ الْعَلْمِينَ

12-مالواقعه باره-24 ٱفَرَءَيْ تُوْمَا أَنْكُورَتُونَ ﴿ ءَ أَنْ تُمْرِيُّورَكُونَكُ آمُرْ نَحُنُ الزَّارِعُونَ ۗ لَوَنَتَآءُ كِعَلَيْهُ حَيْظَامًا اچھا پھر بے تاا ؟ كرتم جو كھر و ترو) بوت ہو۔ أس كوتم أكات مويا بم أكات واسك بين ، اكر بم جا بين تو اس (بيداوار) كو يكو را كر فين فَظَلْتُمْ تَقَفَّكُهُ وْنَ®إِيَّالْلَهُ غُرَمُوْنَ ۚ بَلْ مَعَنُ مَعْرُوْمُوْنَ™افَرَءُيْثُمُ الْمَاءَ الَّذِي پھرتم متعجب ہوکر دہ جاؤ مے۔کہ (اب کے ق) ہم پرتاوان ہی پڑ کہا۔ بلکہ ہم بانگل ہی محروم رہ مکنے (لیتنی ساراہ میر ما پیگیا گذرا) چھا پھر پیانٹا و کہ جس پانی کو تَشْرَبُونَ ۚ ءَانَٰتُهُ ٱنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ آمْرِنَحُنْ الْمُنْزِلُوْنَ ۗ لَوْنَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا تم بینے ہو۔ اس کو بادل سے تم برساتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں۔ اگر ہم جاہیں تو اُس کو کڑوا کر ڈالیس فَلُوْلِا تَشَكُّرُونَ ۗ أَفُرِءُ يُتَّكُّرُ النَّارِ الَّتِي تُوْرُونَ ۗ ءَانْتُمْ إِنْشَاتُهُ شَجَرَتُهَا آمُرْ نَحَنُّ سوتم شکر کیوں نیس کرتے۔ اچھا مجر یہ بتلاؤ جس آگ کوتم سلگاتے ہو۔ اس کے درخت کوتم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں الْمُنْشِئُوْنَ ﴿ نَحْنُ جَعَلْنَهَا تَكُكِرَّةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُونِينَ ﴿ فَسَبِنَهُ بِإِسْمِرِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۗ ہم نے اس کو یادد بانی کی چیز اور سافروں کے فائدہ کی چیز بنایا ہے۔ سو آپ مظیم الثان پروردگار کے نام کی صبح سیجے۔ فَيُمَا يَهُمُو مِنَاهُمُ وَيَهُولُونَ جَمْ بِرِينَهِ مِنْ مُنْفَعُرِ مِهِامُ لَنُورَعُونَا الراكى كاشت كرتباط

لُؤَنِينَ ﴿ الرَّامَ عِلَيْنِ الْمُعَلَيْلُهُ اللَّهِ مِم السه كُورِي الحَطَامُ الرَّهِ ربِّهِ الفَضَلْتُمُ مُرتم وجاءً الفَكَلْمُونَ باتحى بعانے إِنَّا يَكُ مِم لَهُمْ وَهُونَ تاوان بِرَجائے واسلے أَ بِكُ بِكُنه النَّحَقُّ بِهِم الْمُعْرُومُ وَنَ محروم رہ جانتھا لے الفَورَ نِيثُمُ بَعَامٌ وَيَجُمُونُو [الْمَاتُمْ بِإِنَّ اللَّذِي جو تَغَرَيُونَ ثم چينے موا ءَ نَنْهُمْ كياتم النَّوْلَتُهُوهُ ثم نے اے اتارا حِن ہے اللَّهُونِ بادل اکفرنَعُن یا ہم اللَّهُ نُولُونَ اتارے والے الوّ اللَّهِ عَالِم يَشَانَ بِم فِائِن الْمِعَدُنَةُ مِم كُونِ السي الْمِناجُ اكرُوا فَلُوْ مُ كُول الْاَتَفَكُرُونَ مَ هُرَسُ كُرة الْفَرَيْنِيَّةُ بِعَلَمَ وَيَعَمَّهُ النَّالُ الْمُ يَتِي جِوا أَوْرُونَ تَمْ سُلِكاتِ بِوا ءَ ٱللَّهُ كَياتُم أَنْشَارُتُهُ تَمْ تَهِ بِيداكِ الْحَجَرَبَيْنَ اس كدرصة لَذَ نَعَنَ يابهم الْمُنْفِينُونَ بيداكر فروا الْمُ نَعَنْ بِمَ الْجَعَلْنَهَا بِمِ لِمَا اللَّهِ اللَّهِ لَهُ مِنْ لَكُونَا فَسِيحًا ۚ وَمُنْالِنًا اور سنعت اللَّه فَويْنَ سافرون كَلِيحًا فَسَيِّفَ بِمِن لَوْ ياكِزَكَ عِلَانِا كُم ياسير نام عدك أرتبك العارب العظيم متمدوا

تفسير وتشريح بمخدشة آيات شن توحيدوآ خرت كي صداقت | زين بين فيج ذالتي جونيكن زيين كياندراس كي يرورش كرما مجربابر پرانسان کی بیدائش اورموت سے استدلال فرمایا گیا تھا۔ ای سلسلہ 📗 نکال کرا یک لہلہاتی تھیتی بنادینا کس کا کام ہے؟ منگرین سے بیروال میں مزید دلائل ان آیات میں بیان فرمائے گئے ہیں اور منکرین 📗 کرے ایک اہم حقیقت کی طرف ان کی توجید دلائی جاتی ہے کہ جس و توحید و آخرت کو خطاب فرما کر کہا جاتا ہے کہ رحم بادر کے اندر بچیکو 📗 رزق برتم یلتے ہودہ بھی انڈین تبہارے لئے پیدا کرتا ہے۔ انسان کی بنانے اور پیدا کرنے کی کیفیت تو او پر کی دلیل میں تم نے من لی آب | طاہری کوشش کا دخل اس سے بڑھ کر پھینیس کہ وہ کھیتی کے لئے ووسرى دليل وحدوة خرست كي صداقت بين تم الي كيسي بين ويجهوكهم الرين بين الج وال وسيرة محدوثين جس بين يوني جاتي ب

pestur?

آ کے چاتھی ویل وی جاتی ہے کہ اس آگ کو ڈیکھین جس کو سبز ودنول من سے كرسفرش ملكاياكرتے مورعرب من الكلاكم كا ورفت موتا تفاجب ال كي شاخول كويا بم ركزا جاتا يااز خود مواسع ركز كعاتم أوآك بيدا بوتي يبيها كدوره يشين شريف ١٢٠ دي ياره مي فراياً كياالذى جعل لكم مي الشيعر الاختضر نارًا فلذًا انتم منه توقلون۔ وہ ایا قاور مطلق ہے کہ بعض ہرے دوخت سے تمبارے لئے آگ پدا کرویتا ہے پھرتم اس سے اور آگ ساگا لیتے مومِنكرين عصوال كياجاتاب كدان مرعدد ووق عن آكس فركى سا يكى السان كاكام ب ياخدا كاكام ب آ كے عميد فرانی جاتی ہے کہ بیآ گ۔ کی کردوزخ کی آگ کو یاد کرد کہ یکی ای کا ایک حصداورادنی فموند ساورسوف والے کوب بات مجی یادآ سکتی ب كديو فعام بروحت سا ك فكالني رقادر بوم الينام رو كودوباره زندہ کرنے رہمی قادر موگا۔ جنگل والوں ادر مسافروں کو آگ ہے بہت کام پڑتا ہے خصوصاً جاڑے کے موسم میں اور بول آو اکثر کا کام اس آگ ے چان ہے کہ اس آگ ای کی بدولت بچی غذا کی کھانے کے بجائے ان کو یکا کر کھایا جاتا ہے۔جس خدانے الی علف اور کارآ مد چزی بداکس و اور مقل این ففل واحسان سے اسانوں کوان چزون عفق الحاما آسان كياتواس كاشكراداكرة جاسية اور بزاشكر عقيده توحيدكوا ختياركرمااور كفروش كوترك كرناهي أخيرين أتخضرت ملى الشعليه وسلم كوخطاب موتاب كساب تي سلى الشعليه وسلم جس خداك الكاقدوت سائية اس عقيم الثان برورد كارك ام كالبيع وتميد يجن اوراس کا مبارک ہم نے کر مداعلان کر ویجئے کرووان تمام حیوب مقائص اور مخرور یول سے یاک ہے جو بید کفارہ مشرکین اور محرین ومكذبين اس كي ظرف منسوب كرتے ہيں۔

اب یہاں تک جوتو حیدوآ فرت کی صداقت کے دلاک بیان جوئے یہ سب عقلیہ ہتے۔ آھے قرآن کریم کی حقامیت بیان کر کے کویا دلیل تقلیہ مجمی دی جاتی ہے جس کا بیان ان شاءاللہ آگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

والخروعونا أن الحدد بالورك العلمين

آ تمباری منائی ہوئی نہیں۔اس زمین میں اگانے کی طاقت تم نے نہیں بخشى الراد مين ميل جوج والاجاتاب إلى ميل بيصلاحيت كمربر ت ای نوع کادرخت مجونے جس کا دوق ہے کی انسان کی پیدا کی مولی نیس ۔ پھراس ع سے پودا اگانے اس مواروش گری۔ مردق اودموى كيفيت كى جوشرورت بيدوسب قدرت كى عطاكروه ہے۔ جب بیسب الله كي قدرت اورائ كى بروردگارى كا كرشمے ادرتم ای کے پیدا کے ہوئے رزق سے بل رہے موقو اس کے سوا سی اور کی بندگی کاحل تمہیں کہال سے مانچا ہے۔ پھرا یک جع جو متل مرده کے زمین میں ڈالا جاتا ہے اس سے زندگی کے آثار جس طرح ابت بوتے میں اور کوٹل چھوٹ کر پودا آگا ہے ای طرح زین مں فن کے بوے اسان ایک دن زندہ بوکرزین میں ہے تکلیں مے جیسا کہ یقر آن خبردے رہا ہے۔ پھرآ مے ہٹایا جاتا ہے كدييكتى بيداكرن كالعنوندان كالمحفوظ اورباقي ركهنا يمحى خدائى كا کام ہے۔اگرخدامیا ہے تو کوئی آفت بھیج دے جس سے ساری بھیتی ا یکدم میں تبس نبوس بوکر رہ جائے چرقم سر پکڑ کرود کاور آپس میں بيندكر بانش بنان لكوكدميال جهادا توبرا بعارى تعصان بوكميا اور سب يجوكيا كراياختم بوكيااورادر بهم توبالكل خالى باتحدرو محق آ مے توحید کی تیسری دلیل دی جاتی ہے کہ بارش کے پانی کود مجمو ك بارش بحى غدا كي من آتى باور بادلول سى يانى برستا بادر محروه یانی زین کے خزانوں میں جمع بوکرچشموں اور کنووں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ بالی جوتمباری زندگی کے لئے رونی سے بھی زیادہ ضرورى بتمارافرائم كيابوانيس بكسيجي خدائى كافرابم كيابواب راق تمباری برورش کے بیسارے انظابات جن کے بغیرتم و نیاش زندہ نیس روسے براید خدای فرارے میں محرای کارز ق کھا کراورای کا یانی فی کر جمہیں بدی کہاں ہے میں کھی کمیا کہاں کے سوائسی اور کی بندگی بجا لاؤ - يكم أكر خداج بي عن تعضي ياني كوبدل كركهاري اوركز وابناد يجوند ینے کیکام آسکے۔ رکھن کے کام آسکے۔ بیفدای کا حمال سے کہاں في ين يرفز التربار بالعين وركم بن

۲۵-۱۵۶ ورة الواقعه (۱۵-۱۵۰ مرد-۱۵۰ م

ل کے کوئی ہاتھ جیس لگانے ہاتا۔ مدرب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ سو کیا لَوْنَ رِنْمِ قَاكُمْ أَنَّكُمْ تُكَدِّبُونَ ﴿ فَلَوْلَاۤ إِذَا بِلَغَتِ الْعُلْقُوْمَ ﴿ وقت ٹکا کرتے ہو۔اورہم (اس وقت )اس (مرنے والے) مختص کے تھے بھی زیادہ زریک ہوتے لیکن تم بھیے ٹبیں ہو۔تو (فی الواقع)اگر تمہارا وُنَهَا إِنْ كُنْتُنَّهُ طِيهِ قِينَ ﴿ فَأَمْتَأَ إِنْ كَأَنَّ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۗ فَ ح کوابدن کی المرف کانگر کول آیش اواسے اگرائم سے ہو۔ بھر ( جب تیاست داقع ہوگی آبی ہوفتش متر بین شی سے معاکما ار فَرُونُهُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيْمِهِ وَ آمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْعُبِ الْيَمِيْنِ ﴿ فَكَالُمُ لَكُ مِنْ اور (فراغت کی) غذا کی بیں اور آرام کی جنت ہے۔ اور جو تحص دائن اول میں سے ہوگا۔ او اس سے کہا جادے گا کہ تیرے ؞الْيَهَيْنِ ؞َوَ آهَا إِنْ كَانَ مِنَ الْهُكَذِّ بِينِ الضَّالِيْنَ ﴿ فَنَزُلُ مِنْ حَ کن وامان ہے کرتو واسینے والول میں سے ہے ساور جو محض جیٹلانے والول (اور ) تمرا ہوں میں سنے ہوگا۔ تو کھو لتے ہو وَتَصَلِيَةَ جَعِيْمِ ﴿ إِنَّ هٰذَالَهُ ۚ وَحَقَّ الْيَقِينِ اللَّهِ فَمَ اوردوزخ میں داخل مونا موگا۔ بیکک بیر جو بکھندکور موا ) تحقیق بیٹی بات ہے۔ سواینے ( اُس) تظیم الشان پر درد گار کے ام کی سیج سیج کے فَلاَ أَقِيهُ موسَى حَمَ كِما وَمِن وَمَوجَة مَرفَى النَّهُون سارے (مِن ) وَإِنَّهُ الدويل يا لَقَسَدُ الكِسْم ب إلو اكرا تَعَلَيُّونَ تم جاوفورك ظِنْیْر بول اللهٔ بینک به الفُرْنُ کُونِیْر ترآن ہے کرای قدر اللہ میں اکیٹیہ ایک تاب المکنون بیٹیده الایکٹیا اے احماض لکاتے موائے اللَّهُ عَيْرُونَ بِاكِ لُوكِ | تَنْزِيْلُ اعارا موا امِنْ ہے | يَتِ رب | الْعَلَمِينِينَ تمام جانوں | اَفَيِهَ مُواتِ اللَّهِ الْعَدِينِينِ بات نْتُمْرِ ثَمَ الْمُدْهِنُونَ سُسَقِ كَرِمُواسِلِ (مُكُرِ) وَتَجَيْفُ لِأِنَّ اورقم بنائے ہو إِنْ فَكُوْ ابنارزق (وظیفہ) أَنْكُنْ فِي كُنْ إِنُونَ مِمثلاتِ هو عَلَوْلا مِركِون نبيل إلهَاجب إبكَعَتِ مَهُيْق بِهِ المُعْلَقُومُ عَلَى وَأَنْتُهُ اورتم إجلِينَهِذ اس وقت ( تنظرُونَ سجت مو ونَعَنُ اوريم تُقْرَبُ زیادہ قریب کی اینیکھ اس کے کم مِنگلے تم ہے کا وَلَکِن اور میمن کا کُنتیفون تم نیس دیکھتے افلونکا تو کیس نیس کی کُنتیکھ انگر تم

besturd!

غَيْرَ صَدِيْنِينَ كَى عَرَمِ مِن تَعَالَ (خود الآر) تَرْجِعُونَ مَنَ مِن الوَلَا وَ إِنْ كُنْفَتْمُ الرَمَ صَدِيْنَ عِوالَى عِن الْهَالِينِ الْمُولِينَ مِعْرَبِ الْأَكُونَ الْمُولِينِ مَعْرَبِ الأَكُونَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُونَ وَالْمُولِيعُونَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُولِيعُونَ وَالْمُعِينَ وَالْمُولِ وَلَامُ وَلِلْمُ الْمُعَلِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُ وَلِلْمُ الْمُعَلِيعُ وَالْمُعِلَى وَلِمُعِلَى الْمُعَلِيعُ وَالْمُعِلَى وَلِمُعِلَى الْمُعْلِمُ وَلِيعَالِمُ الْمُعْلِمُ وَلِيعُ وَالْمُعِلَى الْمُعَلِمُ وَالْمُعِلَى الْمُعَلِمُ وَالْمُعِلَى الْمُعَلِمُ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِمُ وَلِمُعِلَى الْمُعْلِمُ وَلِمُعِلِمُ الْمُؤْمِعُ وَلِيعُونَ وَلِمُ الْمُعِلَى الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعِلَى الْمُعْلِ

عالم كا قائم كيا مواسب جس في ائى قدرت سے يدفا برى قطام ا قائم فرمایا۔ وہی یاک خدا ہے جس نے روحانی ستاروں کے فردب ہونے کے بعد آ فاب قرآن کو چکایا اور اپی محلوق کو الدحيرے ميں نبيس مجھوڑا۔ آج تک بيآ فآب برابر چيک ديا ہے کسی کی مجال ہے جواس کوبدل سکے یااس کوغائب کروے۔ الغرض آ مے ای صدافت قرآن کے سلسلہ میں مکرین و کفین کوخطاب فرما کرکہاجاتا ہے کہ کیابیدائی دولت ہے جس ہے منتقع ہونے میں تم ستی اور کا بلی کرواورا بنا حصہ ا ثنا ہی سمجھو کہ اس کوادر اس کے بتلائے ہوئے حقائق کو مجتلا ہے رہو ہیسے بارش کود کی کر کہد یا کرتے ہو کہ فلاں ستار د فلاں برج میں آھیا تفااس سے بارش ہوگئ مو یا خدا ہے کوئی مطلب ہی نہیں۔اسی طرح اس بادان رحمت کی فدر نه کرنا چوقرآن کی صورت بیس نازل مولى باوريه كهددينا كدوه الله كالتاري بولى نبيس يخت بنتی اور حر مان نصیبی ہے۔ کیااس نست کی شکر گزاری میں ہے کہ اس کو جمالاتے رہو؟ تم اے بونونی اور بالکری سے اللہ کی باتیں جولائے ہوگویاتم کسی دوسرے کے علم ادر اختیار ہی میں نبیں۔ یا مجمی مرنا اور خدا کے بال جانا ہی نبیں۔ آھے انہی منکرین و مکذبین ہے یو چھاجا تا ہے کہ اچھاجس وقت تمہارے مسى عزيز اورمحبوب كي جان نكلنے والي ہو\_سانس حلق ميں انك

تفسير وتشريح ان آيات من كلام كويرزور بنانے كے لئے پہلے ستاروں کے چینے کی شم کھائی جاتی ہے اور پر شم کے بعد تا كيدا فرمايا جاتا ب كريد بدى مرم اور بلند پايد كماب ب جواوح محفوظ میں پہلے سے درج بادرو ولوح محفوظ الی کداس كو بجزياك فرشتول كوكى شيطان وغيره بالمحتبين لكافياتا-جس كوكدرب الخلمين نے عالم كى بدايت وتربيت كے لئے نازل فرمایا بے معنی بیکوئی جادو میں ۔ شکا بنول کی بے سرویا باتیں میں ۔ نہ شاعرانہ تک بندی ہے جیسا کہ کفارالزام لگاتے تھے بلکہ بڑی مقدس ومعزز کتاب ہے جو تمام جہانوں کے بالنے والے نے نازل قرمائی ہے یہاں جوستاروں کے غروب ہونے اور چينے كى تىم كھائى بياتو حضرت علامة شيراحد عثاثى نے لكھا بيك اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ جوستاروں کا نبایت محکم اور عجیب وغریب نظام قائم ہاوریہ سنارے ایک اٹل قانون کے ماتحت این روزاند غروب سے ای کی عظمت و وحدانیت اور تصرف واقتذ اركاعظيم الثنان مظاهره كرتي بين اورزبان حال ے شہادت دیے ہیں کہ جس اعلی اور برتر بستی کے ہاتھ میں حاری باگ ہے وہی اکیا اس کا نتات کے ذرہ ذرہ کا مالک و خالق بناوركيالك عاقل المعظيم الشان نظام فكفي يرنظرذ الكر ا تنانبين مجمعه سكنا كدابيك دوسرا باطني نظام مشي مجى اى پروردگار

الاعلى كانزول بواتوآب برمايا مدر و الاعلى كانزول بواتوآب برمايا مدر و الاعلى مجد ي المراكم الروايد الاعلى مجد المراكم المركم المراكم المركم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم ا

خلاصه بيكاس خاتمه كحركوع من كي بالنيس ابت كي كني ... اول بيك قرآن الله تعالى رب العزت كاكلام باس مين مسمى شيطان وجن وغيره كاكوئي تصرف نبيس بوسكماً ـ اور جو يجحه اس میں بلایا کمیاہ و ویکین ہےاور بالکل حق ہے۔ ووسری بات جوقر آنی مسائل میں خاص اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کا آتا اور سب مردول کا زندہ ہوتا اور اللہ جل شاند کے سامنے حماب کے لئے پیش ہوتا اور حماب کے بعد جزاومزا مونالقيني باس من كمي شك وشبدكي منجائش نبيل . تیسرے یہ کہ جزاوسزا کے نتیجہ **میں کل خلوق کا ٹین** گروہوں میں تقسیم ہو جانا لازمی ہے اگر میخض مقربین بعنی سابقین کے محروہ میں ہے ہے تو راحت ہی راحت آ رام بی آ رام بی واحت بى عزت سبداورا كرامحاب اليمين يعنى عام موتين صالحين میں سے ہےتو ہمی جنت کی واگی نعمتوں ہے سرقراز ہوگا اوراگر تیسرے گروہ یعنی امحاب الشمال میں سے ہے تو جنم کی آگ اور كھولتے ہوئے يانى سے سابقداس كويز ناب.

و بی نے یہ کہ قیامت اور آخرت کے صاب کتاب اور جزا مزاءے انکار کو یا مکرین کی طرف ہے اس بات کا دعوی ہے کہ ان کی جان اور روح خودان کے قبضہ میں ہے۔ تو ان کے اس خیال باطل کی زوید میں ایک قریب الرک انسان کی مثال سے بتلایا ممیا کہ جب مرنے والے کی روح حلق میں پہنچن ہے اور تم سب بعنی مرنے والے کے اعزاوا قارب ووست احباب سب يدج استيد إن كداس كى روح ند فط اور يدز ده ورب مراس وقت سب کواٹی عاجزی اور بیجارگی کا احساس ہوتا ہے اور کوئی اس

15 } بائد موت كى ختيال كزررى مون اورتم ياس بين اس كى ببی اور بے کسی کا تماشہ و کیمتے ہواور دوسری طرف خدایا اس کے فرشتے تم سے زیادہ سے زیادہ اس کے نزویک میں جو حمیس نظر نیں آتے۔ اگرتم کسی دوسرے کے قابو میں نہیں تو اس وقت كون اين بيار يكى جان كواحي طرف نبيس مجير لين ادر كون بادل اخواستدائے سے جدا ہونے دیتے ہو؟ دنیا کی طرف والی لا کراہے آنے والی سزا ہے کیوں نیس بھالیتے؟ اے محكرين اگرتم اين وعوے ميں سيچ موتوايسا كركے وكھاؤليكن ياد رکھوتم ایک منٹ کے لئے نہیں روک سکتے۔اس کواسیے ٹھکانے پر مینچنا ضروری بیدا کردومرده مقربین ش سے دوکا تواعلی درجد کی جسمانی وروهانی راحت وئیش و آرام کے سامانوں میں کھی جائے گا اور اسحاب يمين على سے جوا تب بعى يجھ مشكانيس اس ك التي سلامتي الى سلامتى إداد المروه جبلاك إدر مراه ريخ والول ش ہے ہوا تو اس کا انجام بد ہوگا کہ جہنم کی آم ک اور كھولتے ہوئے يانى سے اس كوسابقد بڑے كا۔ اور اے متكرين و مذین اچھی طرح مجولو کرتمباری مکذیب سے پیچنیس ہوتا۔ جو م کھار اس ور ہیں یا اس قرآن میں موشین و جرمین کی خبر دی گئی ہے وہ بالكل يقينى باوراى طرح موكرد بيكاتو خوائواه شيكر كاين نفس کودعوک مت دو بلکه آنے والے وقت کی تیاری کرو۔ اور اللہ کی تبعیج تخمید میں مشغول ہوجاؤ کدوہاں کی بھی بدی تیاری ہے۔

احادیث شراروایت ہے کہ آن مجید کی آیت فسیع باسم ربك العظيم جب نازل مولى يعنى اسيغ رب عظيم ك نام ك تشبيع سيجيح توحضور صلى الله عليه وسلم في أرشاد فرمايا كداس كواسية ركوع ميس ركلوليني آيت كي حكم كي تبيل ميس سيحان دبي العظيم تمازين ركوع ين كما كرو يحرجب آيت سبح اسم وبك

| کریم نے بطریق احسن پورا فرماویا۔ مورة الواقعه كيخواص ا- حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کاارشادگرای ہے جوآ دی ہر رات كوسورة الواقعه يزهدا يحمى فاقتنيس بوكا اورجو برصح كو سورة الواقعه يزهجا نے تقرو تشكدتی كاند بيشتيس رے كا۔ ٢- أكركي ميت يرسورة واقد يرهي جائة تواس برآساني ا ہوجاتی ہے۔

٣- اگرم يض بيجين بوتواك رسورة واقعد يز مينے ي ا ہے داحت پہنچی ہے۔

٣- جيس سكرات كي بوئي بواس براگرسورة الواقعه برحي

٥- جوآ دمي من شام باوضو بوكرسورة والغديز عين كامعمول ر کھے وہ بھوکا بیا ساندرہے گا اور نداہے کوئی بخی وخطرہ ڈیٹ آئے گان فربت ستائ کی \_(الدر والنظیم)

مرنے والے کی جان بچائیس سکتا اور جس لحد الله تعالی اس کی روح نكالنا فط قربا يح بين اس كوكوكي روك نبيل سكماً تو أكر منكرين يا بحصة بين كدمرف كے بعد قيامت ميں ان كودويارہ زنده نبیں کیا جا سکتا اور وہ اتنے بہادر میں کہ خدا تعالی کی پکڑاور سزائے ببرریں مے توابی قدرت اور توت کا استحال ای مرنے والے انسان کے ساتھ کر دیکھو کہ اس مرنے والے کی روح کو نكلے سے بحالو ياروح فكلنے كے بعداس مردے يس لونا دواور جب تم ال سے عاجز بواور بینیں کر سکتے تو چرائے آب کوخدا تعالی کی گرفت سے باہر مجھنا اور مرنے کے بعد دوبارہ زعمدہ مونے سے اٹکارکر نائمس قدرجہل اور بے مقلی کی علامت ہے۔ اب اس قدرواضح اور الل ولائل قرآنی کے سامنے بھی کوئی | جائے تو موت آسان ہوجاتی ہے۔ اين جبل وتعصب وعنادو بيعقلي يراصراركرنا بباوركفروشرك کی ولدل میں بھنسار بنا جاہتا ہے تو رہے اور عذاب جہنم کے لئے اسنے کو تیار رکھے مجمانے بجمانے کا جوس تھا وہ خداوند

## وعا شجيحة

حق تعالی جم کو قیامت و آخرت پر یقین صادق اور ایمان کامل نصیب فرما کی اور قیاست میں اینے فضل وکرم ہے ہم کوائل جنت میں شامل فرما کیں اور آخرت کی وائی ا نعتول سے سرفراز فرمائیں۔اورجہنم کے عذاب اور قیامت کی ذلت اور رسوائیوں ہے ہم کوا بی پناہ میں تھیں۔

ا الله الله الله فرك أو فق واكى بهم كونصيب فرماا وراس قرآن كريم يرجوز ب كانازل كيابوا بإيان كساتهداس كانتباع كالمرجمي نعيب فرمار

یا اللہ جواس قرآن پرایمان رکھ کراس کے احکام اور اجاع ہے گریز کردہے جیں ان کو بدایت اوروین کی مجھ عطافر مایہ آمین به

والجردغونا أن المكر يلورك الفليين

pes danbood

## سَبِّهَ يِلْنِهَا فِي النَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَرِيْزَالْكَ

اللَّدى ياكى بيان كرتے بين سب جو يكم آسالول اورز عن ميں بين ،اوروه زيردست بح

سَبَعَ ياكِزُ كَ بِي وَمَرَا بِ إِينِهِ اللّهُ فَي النَّهُ وَي النَّهُ وَي آمانون مِن أُوالْأَرْضِ اورزعن أوهُو اوروه العَزِينُ عالب العَكَايْمُ حَمَّت والا

یٹیاں تجویز کیں ۔ سی نے بیٹا ۔ سی نے اس کے کارخانہ قضا وقدر میں شریک مجھر کھے ہیں۔کسی نے نعوذ باللہ انسان کوغدا کا ہم شکل قرار دیاریسی نے انسانوں یا حیوانات کی شکل میں اس کامتفکل ہو كرظام روناماناتكي في الول اورزين كي بيدا موفي ك بعداس کے لئے تکان ثابت کیا۔ کس نے اس کو بعض امور کی نبت عاجز تصور كيا\_ووان سب باتول سے بالكل ياك سهاور اس کی یا کی زمین و آسان کی ہر چیز بیان کررہی ہے اس کے بعد اینی قدرت اور کمال کے ثبوت میں جو شیع و تقدیس کے اسباب ہیں چند دلاکل بیان فر اے جاتے ہیں۔ کیکی دلیل فر الی و ھو العذيذ المحكيم عزيز كمعتى جي ايهاز بروست اورقادراور ا تاہر جس کے فیصلے کو تافذ ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک عتی۔جس کی مزاحت کو کی نہیں کرسکتا۔جس کی اطاعت برایک کو لازی ب خواد کوئی جاہے یا ضرحاب جس کی نافر مانی کرنے والا اس کی چڑے نے خیرس سکتار میسم کے معنی مید ہیں کہ وہ جو پر کھی تھی كرتا ب حكمت اوردانا كي كرماته كرتا ب راس كي مخليق اس کی مدیراس کی فرمازوائی۔اس کے احکام۔اس کی بدایات سب مست يوي جي اس كركس كام من ناداني كاشائه تك نيس ابھی مزید دلائل اللہ تعالی کی قدرت اور کمال کے ثبوت میں ا الكلية يات من فلا برفرمائ مح بين ..

> جس کابیان ان شاءالله آئنده درس شن ہوگا۔ والغِرُدَعُونَا إِن الْحَدَّدُ يِنْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

تفيير وتشريح :سورة كي ابتدا الله تعالى كي توحيد اورمغات کے بیان سے فرمائی کی اور جلایا کیا کہ اللہ تعالی کی یا ک کا کنات کی ہر چز بیان کرتی ہے خواہ قالاً خواہ حالاً۔ یہاں ابتدائی آیت میں لفظ سم بصیغہ ماضی استعمال کیا حمیا ہے جس کے لفظی معنے ب ہوے کاللہ کی میع کی ہے براس چیزنے جوآ سانوں اور دین میں ہے دوسری سورتوں میں مسیح بصیفہ مضارع فریاماجس میں حال ومستعتبل دونول كامغبوم شامل بادركبين بصيغدام سيح قرمايا تومطلب يبوئ كماس كتنبيح وتقذيس بإكى وبزركى يمسى وقت اور سی حال میں مقطع نیس - بعث سے ہوتی آئی ہے۔ بوتی رہتی ب اور بول رب كى - كراس ابتدائى آيت سبح الله مالى السموت والارض ش اشاره بكرات في أوم يحرس ير اس کی سیح و تقدیس موقوف نبیس بلکہ کا ننات کی ہر چیز نے اس حقیقت کا اظهار اور اعلان کیا می کساس کا خالق و پروردگار مر عیب اورتقعی اور کمزوری اور خطاسے یاک سے آسانوں کے فرشتے۔ زمین کے رہنے والے انسان۔ ورہا اور سمندر کے جانور۔جنگوں اور بیابانوں کے چرند ورند و برند نباتات ۔ جمادات مفرضيكم كأنات كى مرييز الشدتعالى كي تنبع بيان كرتي ے۔ غرض اس ارشاد سے کہ ای کی ہر چیز سیج کرتی ہے خصوصاً شروع سورة ميس يمكى ب كدائ مشركواوركافروا تمن جواي ادمام باطله راور قیاسات فاسده عصفداتعالی کی ذات یاک میں عوب جويز كرر كے بيل كركى في اس كے لئے (معاذ اللہ)

لهٔ مَالُهُ السّمُوتِ وَالْرَضِ نَجْى وَبُعِيْتُ وَهُوعَلَى كُلِي شَكَى عِقَلِيْنَ هُو الْوَلْ وَالْمَاخِينِ اس الله الله الله الدوق المرق الله الدوق المرق المنافي المنافي الله الدوق المرق المنافي المنافي

داخل كرتاب، اوروه ول كى باتول كومان بيد

الذا تركيل المناب التعلوب آمانول المالي الدون التعلوب المالي المناب الم

تقسیر وتشریح : گذشته ابتدائی آیت میں بتلایا گیاتھا کہ الله تعالی کیا کی دمین وآسانوں کی ہر چیز بیان کرتی ہاس کے بعدا چی توحید۔ قدرت اور کمال کے ثبوت میں جو بینچ و تقدیس کے اسباب ہیں پہلی دلیل و هو العزیز المعکیم فرمائی گئی تھی یعنی وہ زبروست قدرت اور حکمت والا ہے۔ مزید دلائل اپنی قدرت و کمال کے ثبوت میں ان آیات میں بیان فرمائے مجے ہیں جن میں بتلایاجا تا ہے کہ آسانوں وزمین

سورتول میں بینی سات مواقع میں یفرمایا کیا مجبی بایند تعالیٰ نے تمام آ سانوں اورزین کو چھروز میں پیدافر مایاب جھودن سینے اور کے جھ ون مراد ہیں۔ یاعالم فیب کے چوون اس میں مفسرین کا اختلاف الملافع اور واضح ہوکہ عالم خیب یا عالم آخرت کا ایک دن دنیا کے ہزار سال کے برابرہے جیسا کہ مورہ تج سترحویں یارہ میں ارشادہے وان یو ما عند ربک کالف سنة مها تعلون ٥ اورآ پ کے پروردگار کے یاس کا آیک ون مثل ایک ہرارسال کے سیاتم لوگوں کے شار کے موافق ۔ بہرعال مقعود سنة ايام سے بد ہے كرآ سانوں اور زمين كودفعتة بنا كزنبين كمغرا كردياحي بلكه بتدريج بيموجوده شكل ثي مع تمام متعلقات کے مرتب ہوئے ہیں۔جیسا کیآ ج تک اس دنیا شربعی انسان وحیوان اورنباتات وغیره کی پیدائش کاسلسله مدریجی طور برجاري بيد پهرجب الله تعالى آسانوس وزمين يعنى كل عالم کو پیدا قرما چکا تو خات عالم کے بعد اللہ تعالی عرش برجلوہ فرما ہوایا عُرْثُ يِرْضُمِرا۔ بدجملہ ٹمع استوی علی العوش ط پھرعرش پرقائم موانشابهات من سے ہاور يہ جمله بھى قرآن ياك من سات جكرة ياب جه جكد ببلية جاك بادرساتوي باداس سوره صديدي آياب جس كي فيق مطلب تو الله تعالى الى كومعلوم جي اوراسير ایمان ای طرح بغیرتفتیش کیفیت کے رکھنا جائے۔اس جملہ الم استوی علی العوش کی کمل تفریح سوره اعراف ( درس نمبر ١٧٧) جلد جبارم من مو چكى باس لتريبال اس كا اعاد ونيس کیا جاتا مختر البہجولیا جائے کہ حرش براس کے تغمر نے کی کیفیت مسی کومعلوم نبیس وہ اس طرح ہوگا جیسا اس کی شان کوسز ادار ہے آ مح بتلایا جاتا ہے کہ وہب کچھ جانیا ہے۔

(۱) جو چیز زین کے اندردافل ہوتی ہے مثلاً بارش کا پائی اور نے زمین کے اندرجا تا ہے اور کھیتی و درخت باہر اس سے نگلتے میں۔(۲) دوسب کچھ جانتا ہے جو چیز اس زمین میں سے نگلتی يس سب جلداى كانتم اوراعتيار جلنا بيد حقق بادشاوجس كى ملكيت یں زین وآ سان ہیں وہی ہے چھرطل میں متصرف وہی ہے۔ زندگی اور موت ای کے قبضہ میں میں۔ وہی پیدا کرتا ہے وہی فنا کرتا ہے کو اس عالم اسباب عن انسان وحيوان اور جمله موجودات كا وجود وعدم جس کوحیات وموت سے تعبیر کیا جاتا ہے بظاہر اسماب کی طرف منسوب سے محر جب كوئى عقل كى مجرائى سے ديكھے كا تو ان جمله اسباب كاسلسلااى كى المرف جاكر شنى بوتا بوامعلوم بوكاس لت آخریس مجی کہنا ہے سے کا کدوی ارتا اور وی جلاتا ہے۔ پھر ہر چر پر بورى فدرت ركمت بكوئي طاقت اس كتفرف كوردك نبيس كتى . جوچاہتا ہے ہوجاتا ہے جونہ جائے میں ہوسکتا۔ آگے بتلایا جاتا ہے ك جب كونى ندتهاده موجود تعااور جب كونى ندر ب كاوه موجودر ب گا۔ پھر ہر چیز کا وجود وظہور اس کے وجود سے ہوٹن سے قرش تک اور ذرہ سے آلاب تک ہر چیز کی ستی اس کی ستی کی روش دلیل ہے ليكن اى كرساتهاس كى دات اورحقائق صفات تك عقل وادراك ك رساني نيس اس ذات ياك كى سى ايك مغت كااحاط بحى كوني نيس كرسكنا. شافى دائ اورقياس سے كمھاس كى كيفيت بيان كرسكنا ب بایں لحاظ کر سکتے میں کہ اس سے زیادہ باطن اور پوشیدہ کوئی سيس رتوجهال التدتعالى افي ذات كي حقيقت كاعتبار ينهايت المخلق ہے: کرکسی عقل وخیال کی وہاں تک رسائی نہیں مگر اس عالم میں اس بن اومونی چز ظاہر بھی نہیں کہ اس کی حکمت وقدرت کے مظاہر دنیا کے ہر ہرؤرہ میں نمایاں ہیں۔ اس طرح وہ ظاہر مجی ہے اد مخفی می بادر تھلے اور جمعے برحم کے احوال کا جانے والا بم آ سے ائن قدرت وكمال كيموت ش بتلاياجا تاب كده ايها قادر بك ال نے آسان وز مین کو چیروز کی مقدار میں پیدا کیا اور پھر مرش برجو مشابد ي تخت سلطنت كاس طرح قائم وجلوه فرما بواجوكماس كى شان کے لائق ہے۔ اس سورة میں اور قرآن یاک ش ۴ دوسری أضل آیت سورہ صدید کی میہ آیت ہے هو الای والا خو والفظاهر والباطن وهو مکل شیء علیدہ جس گاہ کی ہوری میں بیان ہوا۔ اس آیت کے متعلق حضرت این عبائ نے قرباً یا اگل ا اگر بھی تمبرارے ول میں اللہ تعالی اوردین حق کے معافد میں شیطان کوئی وسوسرڈ الے تو بیا بہت ہے بڑھ لیا کرو بیٹی ہو الاوّل والا خو والفظاهر والباطن وهو مکل شیء علیدہ اللہ تعالی نی ہمارے تھوں کوشیطانی وساوی ہے کھوظ فرما کیں۔

ان آیات میں بہ جملہ جوفر مایا گیاو ہو معکم این حاکنتم
یعنی القد تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تو اس
معیت کی حقیقت اور کیفیت کی مخلوق کے اعاطاعم میں نہیں آ
عتی حکر اس معیت کا وجود بھنی ہے اس کے بغیر ندانسان کا وجود
قائم روسکتا ہے۔ نہ کوئی کا م اس ہے ہوسکتا ہے اس کی مشیت اور
قدرت ہی ہے سب بچھ ہوتا ہے جو ہر حال اور ہر جگہ میں ہر
انسان کے ساتھ ہے۔ (معارف القرآن جلد ہشتم)
اند تعالیٰ اپنی معیت کی ہمیں الی معرفت عطافر ما کیں کہ جوہم کی

الفدتعانی این معیت کی جمیس ایس معرفت عطافرها میں کہ جوہم می آن اور کی حال میں اند تعالی کی تافر مانی اور معصیت کی جرات نہ کرسیس۔ اب جب گزشتہ اور ان آیات میں تو حید الی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و کمال کو انجھی طرح ظاہر فرما دیا تو آھے اس تو حید کے قبول کرنے کا تھم دیا جاتا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئند وورس میں ہوگا۔ ہے مثلاً عبا تات۔ (٣) وہ سب کھے جانتا ہے جو چیزیں آسان سے انرتی ہیں۔ مثلاً فرشتے واد کام قضا وقدر کے فیصلہ اور بارش وغیرہ۔ (٣) وہ سب کھے جانتا ہے جو چیز آسان میں چاستی میں۔ مثلاً طائکہ کاچ صنا۔ بندول کے اندال کاچ صنا۔

آئے بتایا جاتا ہے کہ کی وقت وہ تم سے غائب نہیں بلکہ جہال کہیں تم ہواور جس حال میں ہووہ خوب جائیا ہے اور تمام کھلے چھے اعمال کی جگہائی سے نئی تیں رہ سکتے ۔ چمر بتایا ہوا تا ہے کہ اس کے قلم اس کے نگر تیں رہ سکتے ۔ چمر بتایا ہوا تا ہے کہ اس کی قلم و سے نکل کر کوئی کہیں جائیں سکتا ۔ تمام آسان وزمین میں اس کے ایک حکومت سے در آخر کارسب کا موں کا فیصلہ و ہیں میں اس کے بینی حکومت ہے در کا کردات بردی کردیا ہے اور کمی اس کے برعش دات کو گھٹا کردات بردی کردیا ہے اور کمی اس کے برعش دات کو گھٹا کردان برا کردیتا ہے۔ اور قدرت کے ساتھ علم اس کا ایسا ہے کہ وہ دلول میں جونیش اور داراد سے بیدا ہول یا خطرات و در ماؤں آ ویں وہ کمی اس کے علم ہے با ہزیس ۔

بیسورہ حدیداور جارا کے آئے والی سورتمی یعنی سورہ حشر۔سورہ صف ۔سورہ جمعداور سورہ تغابن یعنی سے باقی سورتمی بین کے شروع میں لفظ اسبح یا بسیح آیا ہے ان کو حدیث بین سیحات فرمایا حمیا ہے۔ حدیث میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان مسیحات میں ایک آیت الی ہے جو ہزارا تحول ہے اضال ہے۔ علامداین کیٹر نے بیحدیث نقل کر کے اپنی تفییر میں تکھاہے کہ وہ علامداین کیٹر نے بیحدیث نقل کر کے اپنی تفییر میں تکھاہے کہ وہ

#### وعا سيجيئ

الله تعالى الى ذات دصفات كى معرفت كالمديم سب كونصيب قرما كيس بالله الى بائتها اورلاز وال قدرت كالهم كويقين كال نصيب قرما كهم آپ كى هرچيونى بوى تافرمانى سے بچيں اورخوف كھاكيں اورشب وروز يالله آپ كؤكر وفكراور تيج تقديس ميں ميكر بيں۔ يالله اپناس ارشا دومومتكم اين ماكنتم (يعني الله تعالى تبهار سيساتھ ہے تم جهال كہيں بھى ہو) ہم كو ايسا ايمان اور يقين كامل نصيب قرما كه جوكى آن اوركى حال ميں آپ كى نافرمانى كى جرات شكر سكيں۔ آيين . وَالْجُودُ وَعُولًا أَنْ الْحَدَدُ بِلَهِ رَبُوا الْعَلَيدِينَ

جُرُّكِ يُرِّ وَمَالَكُوْ لِاتُوْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَنْ عَوَّكُمْ لِيَوُ مِنُوْا بِرَ

اُن کو ہزا اُو اب ہوگا۔ اور تمہارے لئے اس کا کون سبب ہے کتم انٹریم ایمان ٹیس لاتے حال تکریر ہولی تم کوس بات کی طرف بادرے جیں کتم اپنے رہے برایمان لا کا درخود خدائے

ويُتَاقَكُهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

تم ہے عبدلیا تھا اُ رقم کوا بمان لا جہور

أَيْنُوا مُ إِيمَانِ لا وَاللَّهُ وَلِيهُ وَلِيهِ الدائي كرمول وَ اللَّهُ فَوَا ادر فَي كرو فِي السياح جَعَد كُنُوا الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّالِ فِيْدِ اس من فَالْكَوْمَةَ مَن جولوك المَنْوَا ووالعان لاع المِنكُون من سے وَانْفَقُوْ اورانبول نے فرج كيا كم ان كيك أَجَوْكَ وَالعَالِيمَ بِدا اج وَمَا لَكُذُ اور كيال موك بي إلى المنفوضة في العان مين الدي النفواه برا والزَّسُولُ اور رمول المند عوا والمعين الات ين النُوْمِنُوا كُنْمُ إِيمَانِ الرَّامُ فَالْ السيِّد بِ مِن وَلَى السَّمَ الديقية وول إليَّا فَكُنْ مُ السَّامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الل

تفسير وتشريح: مخدشتة آيات من شروع سورة عاتوحيد النجراوراواب كالمل تقااس الحايمان لان يحتم كم بعد مال كو الله كراست مين فرج كرنے كى تلقين فرمائى جاتى إور بتلايا جاتا بيك يجومال تمهار بالحديث باس كاحقيق مالك الله تعالى بيتم صرف امين اورفز الحجي كي هيشيت مين مور للذا جهال ما لک حقیقی بتلائے وہاں اس کے نائب کی حیثیت سے خرچ کرو۔ اب چونکه مال کاخرج کرنا آسان کامنیس رطبیعت کا بکش مانع آیا كرتا باس لئے مختلف دالك اور طريقول يدا تفاق في سيل الله كي تلقين وتاكيد فرمائي جاتى بي يملي بتلايا جاتا بكرد يموي مال بہلے دوسروں کے ہاتھ میں تھا۔ان کے جانھین تم بنے بعنی باب دادا کی میراث میں ۔ یاکسی کے عطیہ سے یاکسی اورسبب مثل تجارت حرفت وصنعت وغيره سے مال حميس حاصل موا اور طاہر ے کرتمبارا جانشین کوئی اور بنایا جائے گا بعنی تمبارے بعد کی اور ك باتعديس طا جاو كا- بحرجب معلوم بكريد چز شيهلول کے یاس ری۔ نہمبارے ماس رہے کی تو ایسی زائل اور فانی چیز

بارى تعالى رقدرت وصفات وكمالات البييكامضمون بيان فرمايا حميا تفااب جب توحيد البي كواجمي طرح ظاهر قرما ديا حميا تواب آ مے اس و حدر کو تبول کرنے کا تھم دیا جاتا ہے اور ان آیات میں بتلايا جاتا ہے كه جب تم كوالله تعالى كى صفات اور قدرت اور كمالات معلوم مو بيكي تو الله اوراس كے رسول ير ايمان لاؤجو نجات اور حیاۃ ابدی کا ذریعہ ہے اور دوسری زعرگانی کی روح ب- يحرصرف ايمان لانا بى كافى نبيس بكدايمان ك بعدعمل صالح كيمي ضرورت باورا محال من هلق خدا يرساته سلوك كربا اورمىدقات خرات وغيره سندان كي اعانت كرنا بزاعده كام بـ فصوصاً ابتدائ اسلام من جبد الى اسلام ك لئ سخت بيدمروساباني كازمانه تما اوراس دوريس كفار اوراعداك وین سے بخت محکش کامعر کہ جاری تھا تواس وقت وین اور اہل اسلام کے لئے اپنامال خرچ کرنا بوی سعادت اور بواز بروست اور حب بال پررو نے لگا۔ آگ کفار کو خطاب کم کفاتھا ہا ہے کہ م کس لئے ایمان نہیں فاتے حالانکہ اللہ کے رسول می کو کھا ہیں لانے کے لئے برابر کہ رہے ہیں۔ تواے مشکر واللہ پرایمان لائے یا بیتین و معرفت کے راستوں پر چلنے ہے تم کو کیا چیز مانع ہو سکتی ہے؟ اور اس معاملہ ہیں ستی اور انکار کیوں ہو جبکہ خدا کا رسول اے مشکر و تم کو کسی اجبی اور غیر معقول چیز کی طرف نہیں بلکہ تہبارے حقیقی پرورش کرنے والے کی طرف و گوت دے رہے ہیں جس کی ربوبیت و البیت کا اقرارتم دنیا ہیں آئے ہے پہلے ہیں جس کی ربوبیت و البیت کا اقرارتم دنیا ہیں آئے ہے پہلے ذریعہ ہی کی ربوبیت و البیت کا اقرارتم دنیا ہیں آئے ہے پہلے ذریعہ اس از کی عہد و بیان کی یاو د ہائی اور تجدید بھی کی گئی اور انبیائے سابقین نے اپنی اپنی استوں سے بیر عبد بھی لیا کہ خاتم انبیائے سابقین نے اپنی اپنی استوں سے بیر عبد بھی لیا کہ خاتم البین صلی اللہ علیہ و سانے کا ارادہ و کھتے ہوں وہ نہ میں اور کہاں مختوات ہے کہ جو مانے کا ارادہ و کھتے ہوں وہ نہ میں اور جو مان چکا ہودہ اس سے انحراف کرنے گئے۔

اہمی مزید تر نیبات اللہ کے راستہ میں مال خرج کرنے کے لئے آگلی آیات میں دمی کئی ہیں جس کا بیان ان شاء اللہ آ کندہ درس میں ہوگا۔ ے دل اگانا اور محبت کرنا اچھانہیں اور اس کواس طرح جوز جوز کر ر کھنا کرضروری مصرف میں بھی خرج ند کیاجادے مش حافت اور کم عقلی بے کر ضروری اور مناسب مواقع میں بھی آ دی خرج کرنے ے كترائے۔ آ كے دوسرى طرح يرانفاق فىسيل الله كى تقين فرمانی جاتی ہے اور بتلایا جا ۲ ہے کہ جن لوگوں میں رینصلت اور صفت موجوز بیں فروری ہے کدوہ اینے اندر پیدا کریں اور جن میں موجود ہے دواس پر بمیشم معقم رہیں اور ایمان واسلام کے مقتعني يرعمل رتحيس اورتجهوليس كمدجوا بمان لاكرانلد كرراستدمين خرج کریں گے ان کے لئے بڑاعمہ و بدلہ طے کا اور ان کا اجرو تواب ضائع مندجائ كالمبمحي تواس دنيايس بعي لل جاتا بورند آخرت میں تو شروری ملے گا۔ ای لئے اللہ کے تیک بندول نے جو يحصلا الله كى راه يتر صرف كرويا . ايك صحابي رضى الله تعالى عند ے کی نے یو چھا کر تمبارے کھر میں تمبارا کچھ مال واسباب دکھائی نہیں ویتا۔ کیا کرتے ہوانہوں نے کہا کہ بھائی بیرمیرا گھر نہیں ہے۔مسافر خانہ ہے۔ چندروزمہمان ہول مجھے جوماتاہے اس کوایے اصل کھریش بھیج و بتا ہوں جس کو نہ کوئی چور لے سکے نہ ظالم جيمن محيدسية جواب من كرسائل يعوث يجوث كرا في غفلت

دعا يججئ

یا اللّٰد آپ کا ہے انتہا شکروا حسان ہے کہ آپ نے ہم کوا یمان کی دولت سے نواز ااور ہم کوا پٹااور اسپے رسول پاک صلی انفرعلیہ وسلم کا ماننے والا بنایا۔

اے اللہ جو مال دولت آپ نے ہم کو دنیا میں عطافر ما یا ہے اس کو اپنی مرضیات میں فرج کرنے کی تو فیقی عطافر ما۔
اے اللہ اس تمام مال کے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے جیتی مالک آپ ہی ہیں آپ اے بھم کے موافق اس مال
کو اپنے راست میں آپی رضا وخوشنو دی حاصل کرنے کے لئے فرج کرنا ہمارے لئے آسان فرماد ہیں۔ اور جو
کیما آپ کی تو فیق ہے آپ کے راستہ میں فرج ہوجائے اسے اپنی رحمت سے قبول فرما کیجے اور ہمارے لئے
باعث اجرو تو اب آخرت بنا و بینجے ۔ آئین ۔

وَاخِرُ دُعُونًا أَنِ الْعُمْدُ يِنْهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

نِيْ يُنْزِلُ عَلَى عَبْدِةَ أَيْتِ بَيَتَنْتِ لِيُغْرِجَكَمُو مِنَ الظَّلَمْتِ الْمُ الیا ہے کہ اپنے بندو ہر ماف صاف آیتی جمیجا ہے تاکہ وہ تم کو تاریکیوں سے روشن کی طرف لاوے، اور بے شکہ لْمُ لَرَّهُ وَفُ رَّحِيْمٌ وَمَالَكُمُ الْكَثْمُ الْكَثْمُ الْكَثْمُ الْفُوفِ وَالْرَضِ اللّهِ وَ بِنْدِ عِنْواتُ السّماوتِ وَالْرَضِ مارے حال پر بڑائشق مہریان ہے۔ اور تمیارے کے اس کا کون میب ہے کئم اللہ کی راہ ش خرج نہیں کرتے حالا تکر سب آسان اور زین اللہ کا کارہ جاوے کا لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمُ مَنَ اَنْفُقُ مِن قَبْلِ الْفُتْيِهِ وَقَالَتُكَ أُولَبِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ الّذينَ اَنْفَقُوْا جو لوگ نتے مک سے پہلے فرج کر بھے اور اڑ بھے برابر نہیں وہ لوگ ورجہ عل ان لوگول سے بدے جی جنبوں نے بعد عل فرج کیا صُ بَعْدُ وَقَالَتُكُوْا وَكُلَّا وَعَكَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرًا \* اوراز ے اورانٹ تعالی نے بھلائی کا دعد وسب سے کررکھائے اورانٹ تعالیٰ کوتہارے سب عمال کی بوری خبر ہے۔

هُوَالَّذِي وَى بِهِ مِ يَنْزُلُ الرفواع بِ عَلَى م عَبْدِهِ النائدة أيت بيكنت والله آيات إيفريكيكُ ع كروفسين كاليا مِن س "خَلَلْهَ العَمِرول عنه | إلى النَّوْرِ روشَىٰ كَي طرف | وَكِنَّ اور جِنك | لِنَهُ الله | بكُف تم بر ا لرَّهُ فيك النقات كرندولا | يَجِينُو تهايت مهران | وَمَا لَكُنْهِ اور كيا( جو كيا ہے) حميس | أَرْتَهُ فِيقُوا تَم خرج مُنكس كرتے | فِينْ سَجِيلِ راسته عن | الله الله | وَرِينَةِ اور الله كيك | ويزائك عمرات التنهوب آسانون إو لاَرْضِ مِدعن لاَ يَسْتَقِونِ مِدرِنين أَمِينَاتُو عَمْ اللَّهُ مِنْ أَنْفَقَ مِن يناهِ أَي أَن يبل الفَتْبِ لَيّا وَقَاتِكُ مِمْ اللَّهِ الوَيِّفَ يَاوَكُ إِ الْفَظْفُ وَمِدِ عَلَى الْمُرْجَةُ وَمِدِ عَنْ الْمُرْبِيُ الْفَقُوا جَنُول فَرْجَ كَمَا المِنْ بَعْدُ بعد عَنْ أَوْقَاتُكُوا اوراتبول فَ اللَّالِ كِيا [وُكُلاً اور برايك [وَعَلَى وحده كما اللهُ الله عنه | السُّماني اجها و اللهُ ادراهه | بهمَا تَعَمَلُونَ اس مع جوتم كرت مو [خَبِيزُ باخبر إ

تقسير وتشريح : كذشة آيات ش توحيد كرداكل اورانندتعالى ايزابوا يعوز كربلاك بوف ويتأكم تبيس الندتع في روف باورساتيم بي اوراس کے مول برایمان لائے کا۔

تعنی انتشادراس کے رسول پرائیمان لا تا اور انتد کے دسیتے ہوئے مال ہے 🕴 بتلایا جاتا ہے کہ بیسب آسان وزشن اخیر میں انتدیق کا رہ جاوے گا الله کے ماستہ میں خرچ کرنا۔ جنانجیان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ | (جب سب ننا ہو کرختم ہوجادیں کے )اورونی رہ جادے کا کہی جب نے اپنارسول بھیج کراور قر آن ا تار کرصعافت و ہدایت کے نشان دیئے 📗 سب مال آیک روز چھوڑ نا ہے تو خوشی ہے کیوں انڈ کے راستہ میں نہ تا کیان کے ذریعیہ سے انسانوں کو کفروجہل کی اندھیریوں ہے نکال کر 📗 خرج کیا جائے۔ اس کے مال میں سے اس کے علم کے سوائق خرج امیان اور ممل کے اجالے میں لے آئے۔ سالٹد تعانی کی انسانوں پر ببت بزى شفقت اورمبر بالى ب الروقي كتاتوانى اندمير يول ين

کی قدرت کی نشانیاں بیان فرما کردو باتوں کا عظم دیا حمیا تھا۔ ایک توانقہ 📗 رقیم ہے رباس کا سلوک اور کرم ہے کراو کوں کی رہنمائی کے لئے کما ہے ا تارى اور رسول بھيجا۔ ان طرح ايمان كى رغبت دلا كر پھرانغاق في سبيل آ گیان آیات میں بھی انہی دوباتوں کے متعلق مزید مضمون ہے 📗 انڈیعنی اللہ کے راستہ میں مال خرج کرنے کی رغبت ولائی جاتی ہےاور كرنا بماري كيول معليم بو؟ جب سب مال آيك دوز حجوزُ ناسبُ فو خوْق ے کول ندویا جائے کر واب مجی جو۔ اگر خوشی اور افتیارے مال تم

نے افی تغییر میں لکھاے کہ:۔ الیں میرس سے ہے۔ ''آیات مذکورہ میں حق تعالی نے محابہ کرام کے دوطنتے قرح کلاری بیں۔آیک وہ جنہوں نے فتح مکدے بہلے اسلام لا کراسادی خدمات میں حصدلیار دومرے وہ جنہوں نے فتح مکے بعدیہ کام کیا۔ پہلے حضرات كامقام يسبت دوسر يركان تعالى كرزويك بلندرون كاعلان يبال فرماي كمياب فتح كمست يبله جوايمان لائ ان ك سامنے مسلمانوں کی قلت اور ضعف اور اس کی ویدے مشرکین ک ايذاؤل كاسلسل تحاد خصوصاً بتداع اسلام كوفت اسلام اورايمان كا اظہار کرتا اپنی جان کی بازی لگانے اور اسینے گھریار کو بلاکت کے لئے ہیں کروینے کے مرادف تھا۔ بہطاہر ہے کہان حالات میں جنہوں نے اسلام قبول کر کے اپنی جانوں کو خطرہ میں ڈالا اور پھررسول التدسکی التدعليية وملم كى نصرت اوردين كى خدمت شرايي جان ومال وزكاياان كى توت ايمان اور اخلاص عمل كو دوسر فينس كيني سكتا\_ رفت رفت حالات بدليته مسكحة مسلمانول كوقوت حامل بوتي مخي. يبال تك كدمكه يحرمد فتح بوكر يوري عرب براميلام كي حكومت قائم بوكى راس وقت جيها كرقر آن كريم عن مذكور بيد علون في دين الله افواجا ليني لوك القد كرين بير اوج ورفوج ، وكروانل بول محاس كاظهور موا كونك مبت في السام كي تقانيت راويقين د كهي تقر كرايي ضعف اورخ أففين اسلام كي توت وشوكمت اوران كي ايذاؤس كي خوف ے اسلام درایمان کا ظهار کرتے ہوئے محکتے تھے ان کی راسے ب ىكاوىك دور يوكى تو نوج درفوج بوكراسلام شرر دافل بو كند قرآن كريم كارثاد وكلا وعلاقة الحسنى (اوراند تعالى فوعده كيا بخونی اور بھلائی کا (لینی تواب آخرت کا)سب سے ان کا محی اكرام واحترام كياب اوران كي ليتجمي مغفرت ورحمت كاوعده دياب لیکن بیتظادیا کدان لوگول کا صحیاور مقام ان لوگول کے برابرتیس ہو سک جن اولین سابقین نے اپنی بہت اور اولوا مزمی اور قوت ایمان کے سبب مخالفول اورايذ اوك كي خوف وخطرے بالاتر موكراسلام كاعلان كيا أورة روحت عن اسلام ككام آئے.... اگر چرمحاب كرام

الله كراسة من شدد كتوب اختياراى كياس ينع كابندكى كا انتضا توہے کہ خوش ولی ہے چیش کرے اوراس کی راہ میں خرج کرتے موے نفر وافلاس سے ندارے کیونک اللہ توزیین وآسان کے خزاہوں کا مالک ہے۔ کیاس کے داستہ من خوش دلی نے فرج کرنے وال مجوکا دے گا؟ اب آ مے اللہ کے داستہ می خرچ کرنے کے مرا تب بیان فرمائ جاتے ہیں کا افعال فی سیمل اللہ اگر چہ برحال میں بہتر ہے محربعض اوقات كدجبال إس كى زياده ضرورت بوتى بهاس كالواب مجی زیادہ موتا ہے۔ ابتفائے اسلام میں فتح مکد ہونے سے پہلے فقرائ اسلام بربوى تفدتى اورتنى كادورتها السلفة اس وقت كالل الله كداسة ش خرج كمناباعث زياده اجروتواب تعاريون والله ك ماسترمین کسی وقت بھی خرج کیا جائے اور جہاد کیا جائے وہ اچھاہے۔ خداال كالبمترين بدليه نياد آخرت ميل وسي كالميكن جن خوش قسست ہستیوں نے ''فق مکہ'' سے بہلے نہامال خرچ کیا اور جہاد کیا وہ بزے ورج حاصل كرنے والے يتھے بعدوالے مسلمان ان كے دوج كوئيس مینی سکتے کیونک وہ دوہ وقت تھا کرٹن کے مانے والے اوراس براڑنے والے بھل تھے اور دنیائے عرب کافرون اور باطل پرستول سے بحرى مولًى تقى اس وقت اسلام كو جانى و مالى قربانيول كى ضرورت زياد و تحى اورمجاهه ين كو بظاهراً الى وشت مال غنيمت وغيره كي تو قعات مجمي كم تعين البيعالات بن ايمان لا بالورخدا كراسته بين جان وبال ان وينابز ب اولواهزم اور بهاز ب زياده ثابت قدم انسانون كا كام تعالح مكه كے بعد تواسلام كو كھلاغلى بلالورمسلمانوں كى تعداد بھى بہت زيادہ ہو من اورفتو حات كى وسعت مولى مساته دى مال محى نظرة في الكار ابترا کا دیا ہوا مال اور لگائی ہوئی جان بعدش جان و مل لگانے سے بردھ کر تحی کوجس نے بعد میں ہی الیا کیا تواب اور نیک وعدواس کے لئے معی ب. آ کے بنایا کیا کدانند کوسب خبرے کرس کامل کس دددیکا ے اور اس میں اخلاص کا وزن کتنا ہے۔ اے ای علم کے مواقق اللہ تعالى معالمه فرمائك كار ان آيات ك تحت معزت مغني محد شفع صاحب نورالله مرقده

میرے عابہ کے معالمہ میں میرے بعدان کو تطوی ہوشیج کا فتا ندمت

بناؤ کیونکہ جس نے ان ہے مجت کی تو میری مجت کے خلاجی ان ہے

مجت کی اور جس نے ان ہے بعض رکھا تو میرے بغض کے ساتھ باپ بال لئے بار ہے بغض کے ساتھ باپ بال لئے بار ہے بار کھا اور جس نے محصابی اور جس نے ان کو اینہ ایک بیائی اور جو اللہ کو اینہ اس ہے مجھے اینہ اور ہی اللہ کو اینہ اس کی اللہ کو اینہ اس میں پکڑ نے

اور جس نے مجھے اینہ اور ہاس نے اللہ کو اینہ اس کو عذاب میں پکڑ نے

اور مجس نے کا قصد کرے تو قریب ہے کہ اللہ اس کو عذاب میں پکڑ نے

اور مجمع بخاری شریف کی ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ میرے سخابہ کو

برانہ کیور ان کی تو ت ایمانی کی وجہ ہے ان کا حال میہ ہے کہ ) اگر کوئی افرانہ کے مرابہ سے کہ ) اگر کوئی النہ کی وجہ ہے ان کا حال میہ ہے کہ ) اگر کوئی السینی محاب ہے کہ برابر روز عرب کا ایک مد جو کے برابر بھی نہیں

دیس محاب ہے کہ برابر (مدعرب کا ایک پیانہ ہے جس میں

تقریباً اور مذاف مدے برابر (مدعرب کا ایک پیانہ ہے جس میں

تقریباً اور مذاف مدے برابر (مدعرب کا ایک پیانہ ہے جس میں

تقریباً اور مذاف مدے برابر (مدعرب کا ایک پیانہ ہے جس میں

تقریباً اور مذاف مدے برابر (مدعرب کا ایک پیانہ ہے جس میں

تقریباً اور مداف میں مداب ہے ایک سیر جوآتے ہیں )۔

الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم كے محابہ كرام كى بورى

پورى عظمت و محبت ہم كونصيب فرما كيں اور صحابہ كرام ش عيب جينى

اور تنقيص و تقيد كے ايمان سوز فتنه ہے ہم كو تحفوظ فرما كيں آ بين ۔

الغرض الله كے راسته بيں جان و مال خرج كرنے والوں كى

يبال مدح فرما أن كن اور البحى يجى سلسله مضمون الكى آيات بيں

جارى ہے اور الله كے راسته بيں مال فرج كرنے كى مزيد قرغيب

ولائى كنى ہے جس كا بيان ان شاء الله آكند وورس بيں ہوگا۔

ولائى كنى ہے جس كا بيان ان شاء الله آكند وورس بيں ہوگا۔

حق تعالیٰ کا ہے! نتباشکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے نفغل وکرم ہے ہم کوقر آن پاک کی دولت عطافر مائی اوررسول الشصلی الشعلیہ وسلم کا اُمتی ہوتا نصیب فرمایا۔الشانعائی ہمیں ان نعتوں کی قدر دانی اورائی میچے گذاری کی توقیق عطافر ماکیں۔

والجروعوكاك الحكار بالورك العليين

يس باجى درجات كا تفاضل يهال ذكركيا كيا بيكين آخريس فرمايا وكلا وعدالله الحسني ليتني إدجود بالمحفرق مراتب كالتدتعالي نے مسئی یعنی جنت اور مغفرت کا وعدہ سب ہی کے جن میں کرلیا ہے۔ بروعدو صحابه کرام کے ان دونوں طبقوں کے لئے ہے جنہوں نے فقح مكس ببل يابعد ش الله كى راه يس خرج كيااور في الفين اسلام كاسقابله کیا۔ اس میں تقریباً محاب کرام کی بوری جماعت شال موجاتی ہے۔ ومرصرف ان حضرات كي خطاول كي مغفرت كاعام اعلان اي بير قرمايا بلكه رضى الندستهم ورضوا عندفرها كرايي رضا كي مجى سندد ، دى -ال کے صحابہ کرام کے آئیں میں جوافسا فات ادر مشاجرات ہیں آئے ان کی دیہ ہے ان میں ہے کسی کو برا کہنایاطعن تشنیع کرنا قطعا حرام اور رمول التصلى القدعلية وملم كارشاد كيمطابق موجب اعتت اوراي ایمان کوخطرہ میں ڈالناہے۔ آج کل تاریخ کی جھوٹی تحی توی ضعیف روايات كى بناير جوبعض الوكول \_ في بعض حضرات متحايد كوم وردهس والزام منایا ہے۔ نول آو اس کی بنیاد جوتار یخی رولیات پر ہےوہ بنیاد ہی مترلزل مبهاورا كركسى ومجدش الن روايات كوقاتل التفات مان بعى لياجات تو قرآن و حدیث کے کھلے ہوئے ارشادات کے خلاف ان کی کوئی حشيت نبس بتى محايرام كياره يس بورى است كالحافى عقيده بيك كتمام حابدكرام كتعظيم وتكريم ان مصحبت دكهنا ال كاعدة وتناكرنا واجب باوران معفرات كآلي من جواختا فات اور مشاجرات پیش آئے ان کے معالم میں سکونٹ کرنا کسی کوموروالزام ندينانالازم بصعقا كداسلاميك تمام كمابول ميساس اجهاعي عقيده كى تصريحات موجودين \_(معارف القرآن جلد معتم باختصار) ليختيق اورتغصيل حضرت مفتي أعظهم بإكستان رحسته الله عليه كالفاظ من ال المناقل كي كل كداس برفتن دور بين ايك عظيم فتنديجي پيداكياكيا اور كهيلاياكياكم تمام محابكرام ك عاول وثقه مونے ير يوري است كے اجماعي عقيد وكور في كيا ميا اور حضور ا قدس ملی الله علیه وسلم کے ارشادات کو محلاد ما۔ ایک حدیث ین ارشاد ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو

صَنْ ذَا الَّذِي نُيقُوضُ اللهُ قَرُضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ وَلَنَهَ الْجُزَّكِرِ نُيمٌ يَوْكُولَهُمْ يَ وَنُصْ بِهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عُورِ رِدِ مِهِ مِن اللهُ اللهُ

تبريما جاري بول كي جن جي وه بيشه رجيها هيم، پيريزي كامياني ہے۔

صَنْ فَا الْكِنْ كُون بِ جِوَ لِيْقُوضُ اللهُ قَرْضَ دے الله كُو فَرَطُنَا مَسَنَا قَرْضَ مِنَا فَيْضُعِفَه الم وو الله كا وو چند و ب لَيُداس كو وَلَيْ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

تواس کی میادت کرتا گویا میری میادت کرتا داد میرابنده تیرب پاس مجوکا
قداس کو کمانا که اتا گویا میرکو کمانا که اتا کیونکہ بیسب کام میرے می
واسطے ہوئے اور اس بیس اس طرف مجمی اشارہ ہے کہ سکیس براس کے
الفاف کی جمل ہوتے اور اس بیس اس طرف مجمی اشارہ ہے کہ سکیس براس کے
میں مال خرج کرنے کی کس قدر بلغ تا کیدفر بائی گی اول پر کہ سکیس کو
وینا گویا اللہ کورش وینا ہے ۔ دوم بیر کراند تعالی اے دکنا کرد ہے ہیں۔
مرم بید کہ اس برآ خرب میں اجر بھی عزایت فربائے ہیں۔ اب چونک افرت میں اجر وثواب کا ویو کہ اس کے تاب کی تاب کہ تاب کہ بیس اس کے ابنا کہ اور اس اجر وثواب کا وعدہ کیا
افرت میں موثنین صافحین کا کیا حال ہوگا اور جس اجر وثواب کا وعدہ کیا
جارہا ہے اس کے ابنا کا کو اسادہ ت ہوگا۔ چنا نچے ہتا یا جاتا ہے کہ بیس اس کو اجرائی کا کو اسادہ ت ہوگا۔ چنا نچے ہتا یا جاتا ہے کہ بیس اس کو اجرائی کو رووز تا ہوا چلے گا
اور ان کو جنت کا مرد ود و با جادے گا۔ اب بیبال موثنین و مومنات کے
اور ان کو جنت کا جود کر فرایا گیا تواس سے کیا مراد ہے؟ اور یہ کس موقع
ت ہوگا؟ تو جہور مضرین اس کے قائل ہیں کہ یہ تو دووڑ نے کا قصد بیل
مراط کا واقعہ ہے جوجہ می کے اور باکی کیا رو دور شرف کا قصد بیل
مراط کا واقعہ ہے جوجہ می کے اور باکہ کی کا رو جس برے کر دکر جنت میں
مراط کا واقعہ ہے جوجہ می کے اور باکی کو کیا در جس برے کر دکر جنت میں
مراط کا واقعہ ہے جوجہ می کے اور باکی کو کیا در جس برے کر دکر جنت میں
مراط کا واقعہ ہے جوجہ می کے اور باکی کو کر اور جس برے کر دکر جنت میں

تفسير وتشری ان آيات من ايک اور طريقه سالند کواسته

من مال قريق کرنے کی ترخيب والائی جائی ہاور تلایا جاتا ہے کہ جو پچھ

آلا ہے۔ داستہ میں قريق کرتے ہووہ کو یا اندکوقر ض ویے ہوجو براغی
اور دکنا کرکے وائیس کرنے والا ہے بھراس کا اجروثوا ہی عطا کرنے
والا ہے۔ دبیال ہی بھی بجھ لیا جائے کرتن تعالیٰ کوکس کے مال کی کوئی
عاجت نہیں۔ معاذ الله ندوہ ہی ان کون سکتا ہے۔ لیکن بیاس کی کر کی اور
عاجت نہیں۔ معاذ الله ندوہ ہی کون سکتا ہے۔ لیکن بیاس کی کر کی اور
میں ہے کہ جوکوئی اس کے داستہ میں اس کی قوشتودی کے لیا گری اور
دیمی ہے کہ جوکوئی اس کے داستہ میں اس کی قوشتودی کے لیا گری اور
دیمی ہے کہ جوکوئی اس کے داستہ میں اس کی قوشتودی کے لیا گری تعالیٰ
اپنی منانت ویتے ہیں کہ بیال فرج کرنے والے نے کو یا اللہ کو قرض و یا
لینی منانت ویتے ہیں کہ بیال فرج کرنے والے نے کو یا اللہ کوقرض و یا
لینی منانت ویتے ہیں کہ بیال فرد کے کو یا دو اللہ پرقرض ہے۔ ایک
عدید میں رسول الند معلی اللہ علیہ بیار تھا تو نے میری عیادت ندی۔
اند تعالیٰ فردائے کا اس بندے میں بیار تھا تونے میری عیادت ندی۔
انون سے پاک تھا۔ باری تعالیٰ فرماویں کے تیرے ہی میری عیادت ندی۔
انون سے پاک تھا۔ باری تعالیٰ مراویں کے تیرے ہیں میرا بندہ دیمار قوات

besturd

المورية المحديد باره-20 موريد الموريد بعض لوگ تو بیلی کی چیک کی طرح \_ بعض ہوا بھٹل کھوڑے \_ بعض اونٹ ابعض معمولی رفتار کی مانند بل مراط ہے کر رجا کیں الکے بعض لوك نبايت محنت ومشقت كيساته بل برجليل كيساس وقت دوراج میں سے بڑے بڑے انگس تعلیں سے جوان میں سے بعض کوتو محموز دیں ہے۔ بعض کو پکی کچھ کا نیس کے اور بعض کو کھینج کر دوزخ میں ڈال دیں ہے۔ اس وقت اتبال صالحہ مثلاً نماز۔ روز و۔ درود۔ وظا کف وغیرہ لوگوں کے دھیسر ہوں مے ۔ اور خیرات آگ کے اور ان کے درممان مأتل ہوجائے کی قربانی سواری کا کام دے کی اور اس مقام کے بول کی دید ہے کسی کی آ واڑ تک نہ نظلے گی یم کر تیفیرا فی امتوں کے حق میں رب ملم ملم كبيل مع \_ وه مسلمان جو بحلي وجواكي رفقار يرموافق بل حراؤم سے گزری مے دویل کوعود کرے کیس مے کہ جم فے قومناتی كراست يمن دوزخ آئے كي كيكن بم في تو ديكھا بھي مبين اوروواؤك جوسلاتی کے ساتھ گزریں مے وہ بھی ملیاصراط سے امر کرمیدان میں ان ہے جالمیں مے دنیا میں جوایک دوسرے سے شکابت رکھتے تھے وہ سب ایک ہو جا ئیں مے۔ جناب رسول مقبول صلی الله علیه وسلم اسینے وست ممارک ہے جنت کا تنل کھول کرلوگوں کو داخل فر ما تھی گے"۔

الغرض يبال توابل إيمان كاذكر موااب آمي منافقين كاكرجو حقیق ایمان سے محروم ہوں سے ان کا ذکر قربایا حمیا ہے کہ ان کو بل صراط پر چلنے میں کیا گزرے کی جس کا بیان ان شاء اللہ آگل آیات عيل آئنده درس ميل بوگار

کنجنا ہوگا۔ بل صراط اور اس کے اوپر سے کر رئے کے واقعہ کو حضرت شاہ ر فع الدين صاحب محدث ومفسرو الوي في قرآني مات اوراحاديث كي روشن مين إلى كتاب تياست نامهي الراطرح لكعاب

" قبل اس كريميدان حشرے بل مراط بركز د نے كافكم بوتمام میدان محشری اندهرا حما جائے گائیں ہرامت کوائے اپنے پغیر کے ساتحه يطنه كانتكم بوگا ماثل ايمان كونوركي دو دومشعليس عمّايت وول كي .. ایک آے جلے کی دوسری دائمی جانب اور جوان سے كمتر ہوں سے ان کوایک ایک مشعل دی حائے گی اور جوان سے کمتر ہوں مے ان کے صرف یا دک کے انگوشے کے باس خفیف روشی ہوگی۔اور جوان ہے بھی کئے گزرے بیوں سے ان کومماتے ہوئے جرائے کہ اطرب روشنی دی جائے کی جو بھی بچھے کی اور بھی روش ہوگے۔اور جرسنافق ہول مے وہ ا ذاتی تور سے بالکل خالی ہوں سے۔ بلکہ دوسروں کے نور کی مدد ہے چلیں سے یہاں تک کے جس وقت ریسپاوگ دوز خ کے کنارے کے قریب جائیٹیس محق و میکھیں مے کددوزخ کے اوپر بل صراط ہے جو بال سے زیادہ بار کید اور کوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے عظم ہوگا کہاس یرے ہوکر جنت میں چلو۔ وہ فی صراط ۱۵ ہزار سال کی سیافت میں ہے جن میں ہے ہزار سال تو اوپر پڑھنے کے اور ۵ بزار منال ﷺ میں علنے کے اور ۵ ہزار سال اتر نے کے ہیں۔ الغرض جب میدان حشر ہے مِل صراط پر پہنچیں کے تو آ واز ہوگی کہا ہے لوگوا بی آتھوں کو بند کراو تاكدفاطمه بنت محرصلي القدعليدوسلم في سيد كررجاكي -اس ك بعد

### وعا ليجحج

الشقالي في بيجان اور مال بهم كود نياي جوعطافر مايا باس كوابية راستديس لكاف اورخري كرف کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا اللہ آپ کے راستہ میں آپ بی کی توفیق سے ہم سے جو جان و مال لگ جائے اس کواجی رحمت ہے قبول فر ما کر ہمارے لئے باعث اجرآ خرت بناد ہیجئے ۔ یااللہ بل صراط ہرے گزرنے کے لئے ہم کو بھی تورعطافر مائے اور بل صراط سے با سانی گزاد کرا ہی جنت مِن داخل تعيب قرمايج - آمين - وَالْجِدُو عُوْيًا أَنِ الْعَبُدُ بِنُورَتِ الْعُلَمِينَ bestur.

اوروه نرائه کا کا ہے۔

یَوَمُرِیوُوْلَ جَن وَن کِس کے الْمَنیِوَوُوْلَ مِن کُل مرود کُل اور النَّنِوَقِتُ مَا کُل مُرَى کَا بِاللَّهُ الْمُنْ الْ الْمُنْوَقِقُ مَا لَلْ مُن اللَّهُ اللَّهُ

کے خلاف بکھلانے کو اسلام کے دعوے محرمحض زبانی خرج ۔ ول میں اسلام کی ظرف سے شک شباور شریعت کے احکام کے خلاف تقرت اور

بركونى النّادية في باوردين كمتعلق فلكوك أورهبكم البين كي ولعل مين مجنے رہے۔ یہی وحور رہا کہ آ کے ان منافقات جالوں کا ایکے خمیاز و مبتكتنا نبين بلكه يدخيالات اوراميدين وكاليس كدچندروز مي اسلاكنويد مسلمالول كا تصدفتم بوجائع اخريم بى غالب بول محدريا آخرت کا تصه سووبال بھی کسی نہ کسی طرح چیوٹ ہی جا کیں گے۔ ائمى خيالات بنر مست تصكرالله كالحكم أي بيادرموت في وباياور ال بزے دغا بازشیطان نے تم کود وک میں رکھ کراہیا بہکایا کہ اب تبارے لئے چھ کادے کی سیل شربی اس لئے آج جاری روشی تمبارے پیمکام ناآئے کی اور نیم کیجھ مدلا کر جان چیز اسکوے۔ كافرول كااورتبارااس بارويس أيكساحال بصاورتم سيه كالمعكان جہم ہاوردی بمیشے کے لئے تہاری رفت ہادردووالی برا تمان بب بعض مفسرين في كعماب كديد جواب يامونين كاموياح تعالى کی طرف ہے ہوگا یہ

ميدان حشريس بل صراط ياركرت كمعاط يي جس نور كاذكر يبال اوركذشة آيات ش جوااس ش كفارد مشركين كاذكر نہیں فرمایا ممیا کیونکہ ان میں کفروشرک کی وجہ ہے نور کا کوئی احتمال بى نېيى صرف مونين اور منافقين كا ذكر قرمايا مميا تواس مصعلوم ہواک فل صراط کے ذریعہ جہم کو یار کرنا میمرف مونین کے لئے ہوگا ۔ کفارومشرکین بل صراط پر ٹبیں چ میں مے ۔ وہ جہنم کے دروازوں کے راستہ جنم میں مبنجادیئے جاکیں مے اور موشین ج میں مے موتین بی صراط کے داستہ سے گذریں ہے۔ پھر حمناہ کارمسلم جن کے لئے ان کے بداعمالی کی سزائم سیحدوقت کک جہنم میں رہنا ہے وہ اس بل پر سے گر کرجہنم میں جا پینچیں ے (العیاف بالله تعالى ) الله تعالى الس وسلائتى كے ساتھ تيز رفاری سے بی صراط بار کرنا جمیس نصیب فرما کیں۔ رہے منافقین جوابتداء حشرين مومين كرساته بول مح محر جب موسين بل صراط پر چ د جائیں مے تو منافقین اندھیرے میں گرفآر ہوكر بغض وعنادتوا يسدمنافق مرومول باعورتنس ان كومعي بل مراط رس منذرنے كاتھم ہوگاس وقت ايمان والول كے باس أو اين الخال اور ايمان كى بركت عددتى ساته موكى جيسا كدكذشت آيات بس بيان فرمايا كيااوروه اس تخت اندمير يمس اين توركي روشي مي بل مراط ے گذرنا شروع ہوجا کی مے تواس وقت ریمنافقین بھی جن کے ساتھا بی کوئی روشی ندموگی مسلمانوں کے ساتھان کی روشی میں چھیے عِلنا جِابَين ﷺ *مُنكِين مؤن* نَوْجلداً مُحرِيزه جائي<u> مُح</u>اس لِيّر أن كَي روشی منافقین ہے دور ہوتی جائے گی تب وہ سلمانوں سے تھبرنے کو کہیں گے اور یکاریں مے کہ میاں ڈرانفہرو۔ ہم کواند چرے میں يجهيم بعوز كرمت حاؤر تعوز النظار كروكه بمجعى تم عل جائم اور تمباری روشی سے استفاد و کریں۔ آخر ہم دنیا میں تمبارے ساتھ ہی ريح تحادر مارا شاربهى بظاهرمسلمانول مي بوتا تعاراب ال معيبت كے وقت بم كوائد ميرے من يزے چھوز كركبال جاتے مو-كيارفانت كالتل يك بي وان كوجواب دياجائ كاكر يتحصوف كرروشى الأش كروما أرفل سكيووبال سے ليا ؤر يھيے سے وہ جگہ مرادب جبال بل مراط رح صف معليا وتعليم كيا مما تعادين كر منافق مرد اور ورتم يحيي بنيس مح أتن يس أيك د بوار دونول فریق کے درمیان حائل ہوجائے گی جس میں ایک درداز دیمی ہوگااور اس دیواری کیفیت بیموگی کراس کے ندرونی جانب او رحمت مولی لعِني موثنين كي طرف والي جانب مين اور بيروني حانب كي طرف يعني منافقين كي طرف حنت عدّاب بو كاغرض جب ان منافقين ميں اور الل ایمان میں و بوار حاکل ہو جائے گی اور بیٹود تاریکی میں رہ جاویں كاورجب يدمن فقين مسلمانول كويكاريس كاورونيا مي ابناساتحد مونا إدولا كمي محرتوان منافقين كوجواب ديا جائة كاده مسلمان كهيس ك كرب شك دنيا من بظاهرتم مهار يساته من الما ورزبان يدووكى اسلام كأكرت يتف ليكن اندروني حال بيقما كبلذات اورشجوات يش يز كرتم في مفاق كاراستدا فتها ركيا اوراسي نفس كود موكدو سي كربالا كت میں ڈالا ۔ چرتوبن کی بلک راہ دیجیتے رہے کہ کب اسلام ادر مسلمانوں

pesiui

الغرض مہلے گذشتہ آیات میں اہل ایمان کا ذکر ہوا تھا۔ یہاں ان آیات میں منافقین کا ذکر ہوا۔ اب آ کے ان مسلمانوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو طاعات ضرور یہ میں نبیس لگتے اور باوجود اسلام کے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں ان کونھیحت فرمائی جاتی ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ ودس میں ہوگا۔

موتین بے فریاد کریں سے تحریل صراط کے مرے برایک دیوار قائم کردی جائے گئ اورای اثناء میں آھے کے شعلے ان کو تھیر کر جنم كرسب بي بيج كرورجد من المنجادين مح (العياذ بالله) ان آيات ك تحت معفرت علامة قاض محد تناء الله ياني ين رحمتدالله مليدا في تغيير مظهري بيس لكعية جيس كدامل منافقين جو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں تصان کوتو شروع ہی ے کفار کی طرح کوئی نورند منے گا (جن کے متعلق سوروتو بدرسویں ياره ش رسول انتسلى الله عليه وسلم كوللقين فرماني كخ هي و لا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا باغة ورسوله و ما تو و هم فاسقون ال مركوكَ مر جائے آ آ بہمی اس کے جنازہ پر نماز شرحیس اور تداس کی قبر يركفز ، ول رائبول في القداوراس كررسول كرساتهوكفركيا باورنس كى حالت ميس مرب بين يمروه منافقين جواس امت میں بعدرسوال التدسل القدعليد وسفم كے بول سمي جن كومنافقين كا تام تواس لينبيس دياجا سك كاكروي كاسلسله رسول التصلي الله علیہ وسلم پرختم ہو چکااور کسی کے بارہ میں بغیروحی قطعی کے پیچکم نہیں

## وعاشيجيّ

القد تعالیٰ جمیں حقیقی اسلام اور سچا ایمان نصیب فرمادیں۔اور برطرح کی منافقا نے خصلت و عادت ہے ہمارے قلوب کو یاک رکیس اور شیطان کے دھوکہ ہے ہمیں بچاویں۔

یااند ہمیں آخرت کی فکراس دنیا میں نصیب فر مااور وہاں کا سامان آج اس زندگی میں جمع کرنے کی تو فیقی عطافر ما۔ یا القد مؤتین مخلصین کے ساتھ اتعارا حشر ونشر فر مائے اور ان کے ساتھ ہمیں اپنی جنت کی نعتیں عطافر مائے اور ہرطرح کے مذاب آخرت سے محفوظ رکھیے۔ آئین ۔ وَالْحِدُّ دَعُولَ اَلَیْ الْحَدُدُ بِلَاٰدِ رَبِّ الْعَلْمِيدِیْنَ

## ٱلُمْ يَأْتِ لِلَّذِيْنَ أَمَنُوْا أَنْ تَغْشَعَ قُلُونِهُ مُرلِدِ كَرِاللَّهِ وَمَالْزَلُ مِنَ الْعِقّ وَالاي کیا ایمان والوں کیلیے اس بات کا ونشت تبیس آیا کیان کے ول خدا کی تعیمت کے مراہ شاہور جو رہن تی ناز ل ہوا ہاں کے سامنے جمک جاویں بادران او کون کی با

كَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبُ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمْ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِيْرَ مَنِهُمْ فَسِقُونَ

نہ ہوجاہ یر جن کوان سے قبل کتاب لی تھی مجران پر ایک زبانہ دراز گذر کیا مجران کے دل بخت ہو سکتے، اور بہت ہے آ دی ان عمل کافریس اِعْلَمُوْاَ اَنَ اللَّهُ يُحِي الْأَرْضَ بَعْلَ مَوْتِهَا قَدْبَيَّنَا اللَّهُ الْأَيْتِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ<sup>®</sup>

بہ بات جان لوکراللہ تعالی زیمن کواس کے فشک ہوئے میچے زندہ کردیتا ہے، ہم نے تم سے فظائر بیان کردیے ہیں تا کہ تم مجھور

اسَنَهُ بِإِنَّ كَمِارُوكِ (وقت ) فيس آيا لِلْأَدْ بْنَ الْمُنْوَا النالوكون كيلية جواعان لائة (موسن) أنَ كه ا لِيْهُ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ كَا يَا اللَّهُ أَوْلَا أُورِ جِو مَا زَلَ مِوا مِنْ سَدِ مَا الْمُجَيِّ عِنْ أَولا كِلَّا يَكُونُوا الدَّروه في موجا كيل كَالْكُونُ أَن الوكول كَا طرح أَوْتُوا الْكِنْبُ جَهِينَ مُنَابِ وَي كُلُ مِنْ فَبَلْ إِس اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالدَّوْقُ عَنِيزَهُم ان ير الْمَدَّ من فَضَلَتْ المرتحة وسي فَلْوَا فَالْوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ و كَيْنِ اور اكثر من في أن على على في فوق (من كالسن (عافر مان) ما غلوا تم جان او أن الله كراند النجي زعر كراب الأرض زين بغد مؤتها ال عرف عدا قد بينكا محتق بم فيان كردى الكل تهارك الكيات الايت التال العلاكة الارتم العقلون الجو

لفبير وتشريح: آيات من بتلايا جاتا ہے كەكيامومنوں كے لئے | صحفے۔اےمسلمانو ديكموتم ايباند كرنا\_معصيت احياماً ہوجائے توجلدي توبه مَر لِيمًا حِاہِے كيونكه بعض اوقات توبه عن دريكرنے سے پھرتوبه كل ا وَلَيْلَ مَهِينِ رَبِّي اور بعض وقت كفرتك نوبت مِنْ في حاتى ہے۔ آ محے مزيد تصیحت کی جاتی ہے کہ اگرتم لوگوں کے دلوں میں معاصی سے کوئی شرائی کم و پی بیدا ہوگئی ہوتو بدوہم ول میں نداد و کداب توبے کیا اصلاح ہوگی بلکہ ریقین ٹرلو کہالٹہ تعانی کی الیمی شان ہے کہ جس طمرح وہ مرد وز مین کو دوباره تروتازه اورجاندار كرديتا بدائ طرع قوبكرفي برائي رحت ية قلب مرده كوزندواوردرست كرديتا به يس مسلمان كيلي مايي كى كونى ويهنيس تي تويه كرلة والله تعالى مجرا تيكة قلب ميں روح حياة مجوعك

ا اب ان آیات میں کی ہاتیں قابل غور ہیں:۔

(1) معلوم بواكدايمان وهالغد تعالى كومطلوب بيجوكال بوليتي اس میں اقرار کے ساتھ تھید تق بھی ہواورا عمال صالح بھی ہون۔اور جوبشارات آخرت قرآن وحديث بير وي ملى بير وهمومين كالمين ا بی کے لئے دی من میں ایس (۴) ایمان ناتص رکھنے والے مونین کو

اب تك وه وقت نبيس آيا كه ذكر خدا وعظ ونصيحت أليات قرآني اور احادیث نبوی من کران کے دل موم ہوجا تیں دین کی یا تیں سنیں احکام بجالائي اورمنوعات بي بربيزكري يعنى مسلمان كوول يعزمكر لیما جائے۔ کہ طاعات ضرور ہے کا بابند ہوا در معاصی کوترک کر دے اللہ كسام عاج ى عد بحكاوروين كل كى باتوں كوول سے الف آ مے تھیجت فرمائی جاتی ہے کہ اے مسلمانو اٹم کو ان میلے لوگوں یعنی مبودونساری کی طرح شہونا جاہئے کہ جن کے پاس اللہ کے رسول کتاب ئے کرآئے اوران کواچھی اچھی ہاتمی تعلیم کیں لیکن انہوں نے کہا۔ الندكوبدل ديا تحور تحور عمول براس فروخت كرديا - يكتاب الله المدين مرطي بي كرمو كي أوب کویس پشت ڈال کردائے اور قیاس کے چیچے بڑ گئے اور از خودا بجاد کروہ اقوال کو بائنے ملکے۔اسینے علما کی بےسند باتیں دین عیں واقل کردیں تو پھران بدا نمالیوں کی سزامیں خدانے انتے دل بخت کردیے۔کوئی وعظ و تفیحت ان براٹر نمیں کرتا۔ کوئی وعدہ ووعیدان کے دل خدا کی طرف رجو عنیس كرتے بكدان مي كے اكثر وبيشتر فاس اور كھلے بدكارين عليه وسلم كي تعييم لل الرند به وقو غريب على دو الكن الديس بين كه ان كو وعظ و تعييم لله الن كو وعظ و تعييم كنامول سے كناره كش بولان آيات ميں فريا يا بيل كي المجاب كرمونين كو كمل الماعت اور على صالح ك لئے مستعدر مناج بين كي المان آيات ميں كركيا بيان والول الب ان آيات ميں ارشاد خداوند كى حجواب ميں كركيا بيان والول ك لئے اس بات كاوفت نيس آياكمان كرول خدا كي تعييمت ك مان عن محل جا كي اب ان اور جمار ك ول آپ كي تعييمت كى اور جمار ك ول آپ كي تعييمت كى العيمت كى اور جمار ك ول آپ كي تعييمت كى معاوت اور تو فيق عطافر ما كيل \_

الغرض شروع سورة ش توحید اور کمالات وصفات البید بیان کرنے کے بعد دوباتوں کا تھم دیا گیا تھا کیک تو اللہ اوراس کے رسول پرامیان فانے کا اور دوسر ۔۔ انفاق فی سیل اللہ کا لین اللہ کے رستہ میں مال خرج کرنے کا ۔ اورا یہ بی موشین کو آخرت میں نور اور روشی حاصل ہونے اور جنت سطنے کی بیٹارستہ دی گئی تھی اوران دولوں امور کی کی طرح ہے ترفیب دی گئی تھی۔ ان میں جو کی اور قعم ہوسکنا تھا اس کی خرابی بھی ممنافقین اور خافل مسلمین کی حالت بیان کر کے تھا اس کی خرابی بھی ممنافقین اور خافل مسلمین کی حالت بیان کر کے ترفیب وقعیجت کی گئی ۔ اور محمیل ایمان کی ہوایت فرمائی گئی ۔ اب ترفیب وقعیجت کی گئی ۔ اور محمیل ایمان اور انفاق فی سیمل اللہ کی قضیلت اور انفاق فی سیمل اللہ کی فضیلت اور انفاق فی سیمل اللہ کی فضیلت اور انفاق فی سیمل اللہ کی ان شامانداگئی آ یات میں آ کندہ دورس میں ہوگا۔

بدایت اور تفیحت کی جارتی ہے اور ترخیب دی جارتی ہے کہ ترک معاصی اور طاعت ضرور دیدگی پایندی کا عزم ول ہے کرلیس اور اس توبداور رجوع مين جلدى كرين ورند بعض اوقات رفة رفة توقيق عي جاتی رہتی ہےادر بعض حالات میں العیاد باللہ نوبت *کفر تک می*تیتی ب- (٣) يهودونساري كالتباع منده وكدان من بدوي اوركفرايي أسانى كماب كى بدايات عفظت اورمعامى كالنهاك اى كى ديد ے آیا۔ (۴) ففلت پر قائم رہے ہے دل مخت ہوجا تا ہے کہ چر تھیجت ایٹنیں کرتی اور پھرنو بت تفریک بھٹی سکتی ہے۔(۵) کٹرت معاصی ہے قلوب مردہ ہو جاتے ہیں۔ پھر خیروشر۔ نیکی و بدی۔ برایت وطالت کی حس با تی نمیس و تی ۔ (۲) مسلمان کے لئے تو یک ورداز وكعلا بواب كي توبكرف يل موس كودير شكر في جاب توب میں ال منول اور فغلت میں برار بهنامسلمان کے لئے برگرز مناسب نبیں۔(٤) کی قوب قلب درست ادر پھرزندہ ہوجاتا ہے۔ اب فور میج کہ کیے اکش عوان سے حق تعالی فیرحت فرما رے بیل تر سمحہ میں نہیں آتا کہ ندمعلوم غفلت کی کہیں کائی المارے ولول برجی ہوئی ہے۔ کہ بہت ہے ایسے گناہ ہیں کہ جن ك متعلق بهم أكثر قر آن وحديث كے احكام سنتے رہتے ہيں اور علائے کرام مجی ان ہے آگاہ کرتے رہیے ہیں محربیم ان مین ہوں کوچھوڑتے اور ترک کرنے برآ ماد مبیس موتے اور ان سے تب کرنے میں عفلت اور لا پروائل سے کام لیتے ہیں۔ اور طاہر ہے

كدجب مهار ماغقلت زوودلول يرالنداوراس كرسول سلى الله

#### دعا شيجئة

یا القد تھارے قلوب کو خفلت وقساوت ہے محفوظ فرمائے اور جہارے فر دوقلوب کواپنے نور ہدایت سے زندہ رکھئے۔ یا الغد گذشتہ میں جوہم سے تقصیرات سرز دہو چکی ہیں ان پر ندامت اور قوب کی تو فیق عطافر ما کر ہماری تو یہ کو قبول فرمالیجئے۔ اور آئندہ ہرچھوٹی بڑی تا فرمائی سے کامل طور پر بیچنے کاعز م تصیب فرمائیئے۔

یااللہ برطرح کے طاہری اور باطنی فتول سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ہمیں ایمان کائل اور اسلام صادق کے ساتھ اس جہان سے کوٹ کرنا فصیب فرمائے۔ وَ الْجَرُدُ عُوْلَ أَنَّ الْحَمَّلُ يَتُورَتِ الْعُلَمِينَ

## إِنَّ الْمُصَدِقِيْنَ وَالْمُصَدِقْتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمُ الْمُعَلَدِيْ

الشه مدند دينه والعمر داور مدند وسينة والى عورتني اوريانة كوخوص كما تحوقرض ديرب بين ووميد قدان كيني بزهاد بإجاد من كااوران كينية وجريت لا مستورية

وَ الَّذِيْنَ امْنُوْا بِاللَّهِ وَ نُسُلِهَ أُولَيِّكَ هُمُ الضِيِّائِقُونَ ۚ وَالتُّهَدَ آءُ عِنْدَ رَبِهِمُ الْهُمُ وَاللَّهِ الْمُؤْمِ

اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولول پر اعمال رکھتے ہیں ایسے تی لوگ اپنے رب کے فردیک صدیق اور شہید میں ال کیلئے

ٱجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ وَالْكِيْنَ كَفَرُوا وَكَنَّ بُوا بِالْيَتِنَا أُولَلِكَ ٱصْعَبُ الْبَحِيدِيةِ

ان كالبر أوران كالور وكالورجولوك كافر موت أورجاراً يتول كوجلايا بري توك و وزقى بين ـ

اِنَّ بِيَكُ الْمُصَدِّقِيْنَ فِهِا مَرَ وَالْمُعَدِّقِيْنِ اور فِهَات كُرَتْ وَالْمُعَدِّقِيْنَ اور فِهَات كرف وال عرفي المَوَّقِيْنَ فِهَا اللهُ الدِجهوں اللهُ قَرْضُ ويا اللهُ اللهُ

اور کارآ عدبات ہے۔ تمور اُتھوڑا جمع کرتے رہنا تو مہاں دنیا میں معلوم بھی ندہوگا اور آخرت میں بھاڑوں کے برابر ملے گا۔ ایک بات بہاں یہ بھی بچھ کی جائے کہ صدقہ کے لئے مال ہی دینا ضروری بیں ہے اورصدقہ ای میں مخصر بیں بلکہ جو بھلائی کی کے ساتھ کی جائے یا اللہ کو خوش کرنے کے لئے کی جائے وہ شاتھ کی جائے وہ شاتھ کی جائے وہ شاتھ کی جائے وہ شاتی دیا اللہ علیہ وہ است فرمائی ہا ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ اس ہے کہ جوز میں ۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ جوز کی ساتھ کی طرف سے روز اندایک صدقہ کیا کرے ۔ سیا بدنے عرض کیا یا کی طرف سے روز اندایک صدقہ کیا کرے ۔ سیا بدنے عرض کیا یا کی طرف سے روز اندایک صدقہ کیا کرے ۔ سیا بدنے عرض کیا یا کی طرف سے روز اندایک مدفہ کیا گا ہے۔ داستہ میں کوئی تکلیف دینے پڑا ہواس کو بنا دویہ بھی صدقہ ہے ۔ راستہ میں کوئی تکلیف دینے والی چز پڑی ہواس کو بنا دویہ بھی صدقہ ہے اور پکھ نہ طرف عاش ہو جاتی ہے اس لئے واش ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہے اس لئے واش ہے اس لئے واش ہو جاتی ہے اس لئے واش ہو جاتی ہو جاتی ہے اس لئے واش ہو جاتی ہو جاتی ہے اس لئے واش ہو جاتی ہے اس لئے واش ہو جاتی ہو جاتی ہے اس لئے واش ہو جاتی ہو جات

تفسیر و تشریخ ان آیات می بتلایا جاتا ہے کہ الل ایمان
میں سے صدقہ دینے والے مروبوں یا حورتی ہوں وہ حقیقت
میں اللہ جل شاند کو قرض دینے ہیں اس لئے کہ یہ بھی قرض کی طرح ہے کہ مدقہ دینے والوں کو وائیں مانا ہے اور یہ بہت زیادہ معاوضہ اور بدلہ لے کرایے وقت میں واپس ہوگا جو وقت صدقہ معاوضہ اور بدلہ لے کرایے وقت میں واپس ہوگا جو وقت صدقہ برگا ۔ نیاوی مرورت اور تحت مجوری کا برگا ۔ نیاوی مرورت کی خت حاجت اور خت خرورت اور تحت مجوری کا برگا ۔ نیاوی مرورت کا وقت آرہا ہے۔ اوالا دکی شادی کرنی ہے یا فلال سفر اورت کی وقت وقت اور تحت کر جو تنجائش مل جمع کر کے در کھی تا کہ مرودت کے وقت وقت نہ ہو ۔ آخرت کا وقت تو ایسی خت حاجت اور مرودت کے وقت وقت نہ ہو ۔ آخرت کا وقت تو ایسی خت حاجت اور مرودت کا ہے کہ نہ ہو ۔ آخرت کا وقت تو ایسی خت حاجت اور مرودت کا ہے کہ نہ ہو گئے ہی وقت نہ کی جا شختی ہے ایسے اہم اور تحقی وقت کے واسطے تو جانا کہ دیکھی نا یا وہ سے زیادہ میکن ہوجمع کرتے رہنا نہایت تی دوراند کی جسی زیادہ سے زیادہ میکن ہوجمع کرتے رہنا نہایت تی دوراند کئی بھی زیادہ سے زیادہ میکن ہوجمع کرتے رہنا نہایت تی دوراند کئی جا بھی زیادہ سے زیادہ میکن ہوجمع کرتے رہنا نہایت تی دوراند کئی جسی زیادہ سے زیادہ میکن ہوجمع کرتے رہنا نہایت تی دوراند کئی جسی زیادہ سے زیادہ میکن ہوجمع کرتے رہنا نہایت تی دوراند کئی بھی زیادہ سے زیادہ میکن ہوجمع کرتے رہنا نہایت تی دوراند کئی

pesiu

بتلایاجا تاہے کہ جولوگ اللہ پراوراس کے رسولو کر ہورا پورا ایمان ر کھتے ہیں جس کا مطلوب ہونا اوپر طاہر کیا جاچکا مجھیا ہے ت لوگ اے رب کے نزو یک صدیق اور شہید میں لینی یہ مرا عظی كمال ايمان كالل على كى بدولت نعيب موت ميس . آخرت یں ان سے ایما تداروں کو اسے اسے عمل اور ورجرایمان کے موافق اجروثواب اورنورعطا موكابه يبال آيت مل لفظ صديق اس معنى مي ب جس معنى مي اردو شي "ولى" بولت بيل لفظى معنی صدیق کے اس محض کے ہیں جو بدی کثرت سے صدق ے کام لیتا ہویا جوائی زبان سے -قلب سے عمل سے سب ہے تقدیق کرتا ہو۔ شہدا۔ شہید کی بڑتا یہاں لغوی معنی میں استعال مواب يعن حق كواهد باق أكر شهيد سے بياں مراد اصطلاحي شهيد ياقتيل في سميل الله موجبيها كه بعض ا كابرمفسرين كا قول ہے تو چرمیعنی کے جائیں مے کہمومن کال اپن جان اور مال دونوں کو اپن جگہ براللہ کی راہ میں وقف اور ضومت وین کے نذركرى ديناب ربايه كماس كے بعد مجى جان كى يار بى توبية اس کے اختیار کی چیزنیس۔ آ مے ان کامل الا یمان لوگوں کے مقابلہ اورضد میں کفروا نکارو تکذیب کرنے والوں کا حال بٹلایا جاتا ہے كه بدلوگ اصحاب الحيم يعني جبنمي اور دوزخي جيں۔

اب آخرت کے نُواب وعقاب کے ذکر کے بعد آگ آخرت کا داجب الاہتمام اور باتی ہوتا اور دنیا کہ جو مائع ہوتی ہے اہتمام آخرت سے اس کا نا قائل التقات اور فانی ہوتاذ کرفر مایا کمیا ہے جس کا بیان ان شاء الشاکلی آیات بیس آئندہ ورس بیس ہوگا۔ کے تمازیں ہر جوڑ کواللہ کی عمادت میں حرکت کرنا پڑتی ہے۔ ایک صديث يس بكروزان جب أفأب طلوع موتا بوق أدى ير مرجوز کے بدلے میں ایک صدقہ ہے دوآ دمیوں کے درمیان انساف کردہ بہمی صدقہ ہے کی تحض کی سواری پرسوار ہونے میں مدوكرووبي بحى صدقد ب-اس كاسامان اشاكر ويدوبي بحى صدقد ب- كلمطيب يعنى لاالدالا الله يراحنا بعى مدقد بربره وقدم جو نمازے لئے مطے صدقہ ہے کسی کوراستہ بتادد یا بھی مدقد ہے راست سے تکلیف دینے والی چیز بنا دد بیہی مدقہ ہے۔ ایک صدیث میں ہے کدروزائد آول کے ہر جوڑ کے بدلد میں اس پر صدقه ضروري بر مرنماز صدقه ب برروزه صدقه ہے۔ مج صدق ہے۔ سیحان التدکہنا صدقہ ہے۔ الحمد للدکہنا صدفہ ہے۔ الله اكبركهنا صدقد ب-ايك اورحديث ين ب كدجوكونى راستد يرال جائ اس كوسلام كرنامهي صدقد بريكي كانتم كرناصدقد ے ۔ برائی مع كرناصدقد إور محى اس فتم كى متعددروايات وارو بوئی بیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر بھلائی ۔ ہر لیکی ۔ ہر احمان صدقد ب بشرطيك الله عدواسط مويعي مقصداس بعلائي اور نیکی کے مل سے اللہ یاک کوخوش اور راضی کرنامقصور مور تو يبال مصدقين اورمصدقات يعى صدقه وسين والعمر واورصدقه وسے والی عورتوں کی فضیات بیان کی گئی کرانلد کوخوش کرنے اور خداک مرضی کی جنتو میں جولوگ اینے حلال مال نیک نیل سے راہ خدام صدقد دیتے ہیں ان کے بدلہ بہت کھے بڑھا پڑھا کرخدا تعالی انبیں عطا فرمائے گا۔ آ مے ایمان کال کی فضیلت میں

دعا شيجئے

الشد تعالی ہم کوسمی اپنے مصدقین بندول میں شائل فرماوی اوراس زندگی میں صدقد۔ بھاؤی۔ ٹیکی اور احسان کرنے کی تو فیق عطافر ما کمی اور جوصدقد اور ٹیکی و بھلائی اللہ کی تو فیق سے ہوجائے اس کواپنے کرم سے قبول فرمالیں آمین۔ والجو دغو کا آن الحکمان اللہ وقت الفلکوین

ودولت کے کثرت کی فکر بینب پچھوفائی اور نایا ئیدار ہے۔اس

زندگی کی حقیقت من نو یکھیل کود - تماشا۔ بناؤستگھار - آپس

رة الحديد باره-٢٧ عليه الحديد المره-٢٥ جیے مینہ ہے کہ اس کی پیداوار کاشتکاری کو انھجی معلوم ہوتی ہے مجروہ فٹک ہوجاتی ہے سواس کوتو زرو ریکتا ہے وَ فِي الْآخِرَةِ عَنَ ابْ شَدِيْلٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَيضُوانٌ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّيْمَا الْاَمْتَاءُ اور آخرت شی عذاب شدید ہے اور فدا کی طرف سے معفرت اور رضا مندی ہے اور وغوی زندگانی محض وحوکہ کا اسباب ۔ لَغُرُ وَلَّ سَابِقُوْ آلِلِي مَغْفِرٌ وَمِنْ رُبِّكُمْ وَجُنَّاةٍ عَرْضُهَا لَعُرْضِ السَّهَآءِ وَالْأَرْضَ أَبِذَتْ اسینے بروروگار کی مغفرت کی طرف روڑو اور ایکی جنت کی طرف جس کی وسعت آسان اور زمین کے وسعت کی برابر ہے لِلْذِيْنَ آمَنُوْ الْبِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِلَّ فَصُلُ اللَّهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَأَةٍ وَاللَّهُ دُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وں کے واسطے تیار کی تی ہے جوانشا دراس کے دسولوں پرایمان رکھتے ہیں بیالفہ کافعل ہے دوایتا فعل جس کوجا ہیں عمایت کریں اور اللہ ہو کے قعل والا ہے إغلَمُوْاحَ جان لا أَنْهَا أَسَ كَسُوامُين الْعَيُوةُ الدُّنْيَادِيا كَ زَمْكُ الْحِبُ مَمِل أَوْلَهُوُ الدَّور وَ زِبْنَتَهُ اورزيت وَ لَقَالْخُرُ اورَتَرَمَا بَيْنَكُنْهِ باهم | وَيَحَالُونُ اور كثرت كي خواجش | في الْوَهُولُ مالول عن | وَالْإِوْلَادِ الداولاد | كَمَتَكِل غَيْبَ بارش كي طرح | أَغْبُ مِلَى كُلّ كُنْوَالِ كاشكار البَافَداكل بيدادار اللَّوَ يَحِينُ مجرووز المكازل ب فكرَّالهُ موق ال كود يكتاب المضفرٌ زرد الحف محر الكون ووجوال ب سَمَانَا فِي رابُورا و فِي الْمُغِرَةِ اورآخرت مِن عَذَاكِ مِثَنِ بِنَدُ خصعاب وَمَغَفِيرَةُ اورمنفرت مِن سنة النّه الله أو يعنُوانَ اور رضا مندى و منادرتين النيوة الدُنيادي كارتدك إلا محر مرف مناغ الغزور ومريح كاسان اسايفوا تم دوره إلى مرف مغفيزة منعرت نِ زُيَكُونِ النِي رب كي طرف سے أَ وَجَنَاةِ اور جند أَ عَرْضُهَا أَكَلَ يُوزُالَ (وسعت) أَ لَكُونِي النَهَاءَ جين آسان كي چوائيست وَ الْإِرْضِ اور زعن الْيَدَاتُ وه تيار كَا كُلَّ اللَّهُ يَنِي ان لوكول كيك جو الصَّنَّةِ الدِّنانِ لاست اليالية الله إلى ورُسْمِيهِ اور اس سے رسولوں فَا فَالْكَ بِد فَضَلُ اللهِ الشَّكَافِسُ اللَّهُ تِينِيد وواسكود يتام من نَتَ إلى عدومها به أواللهُ الدائد أذو الْفَضْل فَسُل والا العَظِائير ج تغییر وتشریح:ان آیات میں دنیا اور اس کی زندگی کا 🏿 دنیا کی مثال اس کھیتی کی ی ہے جو پہلے مرسز ہوتی ہے۔ پھرزر د نقشہ پٹی کر کے آخرے کے مقابلہ پس اس دنیا کی بے ثباتی اور 📗 یہ جاتی ہے اور آخر کار کاٹ کرچوراچورا ہو جاتی ہے تو دنیا کی زىركى بحى الى اى تايائدار باوراس كمقابله ين آخرت نایا ئیداری کو ظاہر فرمایا عمیا اور سمجمایا حمیا کہ دنیا کی زندگی محض کی زندگی دائی اورابدی ہاوراس کے لئے سعی و کوشش کر لی چندروز کی بهاراورا بک متاع غرور ہے۔ یہاں کا عمیل کودیہاں ع بيائد ينانيدان آيات ين يى تلايا جاتا بكدونياك کی آ رائش وزیبائش۔ بیمال کی بڑائیوں پرفخز بیمال کے مال

beslur

صالحہ میں کوتا ہی کی اور گنا ہوں میں جری رہا تو اس بھی لئے جلدیا بدیر - چھوٹی یا موٹی سرااٹھا کرمعانی ہے پھر آئے سے تھم ہوتا جب کہا موت سے پہلے زندگی میں وہ سامان کرلوجس ہے آخرت میں کوتا ہیاں معاف ہوں۔ القد کی مغفرت نصیب ہواور جنت کی لاز وال تعمیں حاصل ہوں۔

يهال جو سابقوآ الى مغفرة من ربكم قربايا يعني مسابقت كرواسين رب كى مغفرت كى طرف ر توسابقت كرنے ے بیمرادمجی ہوعتی ہے کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ۔ صحت و تندرسی کالیجی مجروسهٔ نبین - نبک! تمال میں سستی اور نال مثول بنه کرد۔کہیں ایبانہ ہو کہ کوئی بیاری یاعذر آ کرتمہیں کسی کام کے لائن ند جيوز بـ باموت عي آجائي توحاصل مسابقت كايي ہوا کہ کزوری عاری وغیرہ آئے ہے بہلے پہلے ایسے اٹمال کا و خیرو کرو جو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بن مکیں۔ اور مسابقت ك معنى ميمي موسكة بين كه نيك اعمال من دوسرول سنة ك برمن كى كوشش كروجيها كد معزت على في أن الصائح مين فرمايا کرتم مسجد عن سب سے پہلے جانے والے اور سب ہے اخیر میں نکلنے والے بنو معنرت عیداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ جہاد ک صفوف میں سے پہلی صف میں رہنے کے لئے بدھو۔اور حضرت ائس فرمایا که جماعت نماز میں پہلی تکبیر میں حاضر دینے ک كوشش كرويه (معارف القرآن)

سورہ آل عمران چوشے پارہ میں بھی جنت کی وسعت کے مضمون کی سے آ یت آ چک ہے۔ وسارعو آ الی معفوۃ من ربکھ وجنة عرضها السمون والارض اعدت

اً من ایک دوسرے برفوقیت جنانا۔ برایک کاس کوشش میں کیے ر ہنا کے مس طرح میرے یاس سب ہے زیادہ مال و دولت جمع ہوجا ہے اوراولا و کی بھی کثریت ہوتا کہ میں اوروں سے ہربات میں زیاد ہ رہوں یعنی اہل دنیا عمر کے ہر دور میں اٹھی کے الٹ پھیر میں رہبتہ ہیں ۔ بھین کا زمانہ کھیل کود کی نظر ہو جاتا ہے جوانی آئی تو حسن و مشق کے جمیلے میں ربز مکئے یا تجارت و ملازمت وغيره زركشي ك پيشول ميں لگ محية ـ بوحايا آيا تو مال واولا دکی قلر کہ میرے چیچے تھر بنار ہے اور اولا وآسودگی ہے مرکزے۔ بس بدال ونیا کی زندگی کی کا نئات ہے اب آ پ اس قرآئی بیان کوساہنے رکھنے اور دنیا داروں کی زندگی کو د کھیے کیجئے خواہ وہ بیبود ونساری ہوں۔ یاروی وامریکی ہوں۔ یا چینی و ا جایاتی موں به ان ساری آخرت فراموش د نابرست قوموں اور عَكُومَتوں كامقصد زندگى سوائے لبولىپ وزينت تفاخراور تكاثر في انمال والاو کے سوالور کیا ہے؟ محرآ ئے ہملایا جاتا ہے کہ ہے سب شائدسا مان فانی زوال پذیر جی جیسے بھیتی کی رونق اور بہار چندروز و بوتی ہے۔ پھرزر دیز جاتی ہے اور آ دمی اور جانوراس کو روند کرچوراچورا کروسیتے ہیں۔اس کی شاوالی اور خوبصورتی کا نام ونشان نبیس رہتا۔ یہی حال دنیا کی زندگانی اوراس کے ساز و سامان کاسمجمو کہ وہ فی الحقیقت ایک دغا کی پوٹی اور دھو کے کی ثنی ے۔ آ دی اس کی عارضی بہارے فریب کھا کرا پنا انجام بناہ کر لیت بے حالا ککد موت کے بعد یہ چیزی کام آنے والی بیس وہاں کچھاور ہی کام آئے گایعنی ایمان اور عمل معالج ۔ جو محض دنیا ہے بد كماكر لے كيا مجمويرا يار ب\_آخرت مي اس كے لئے خدائے ذوالجلال کی خوشتودی و رضا مندی ہے اور جو دوات ایمان ہے تھی دست رہااور کفروعصیان کا بوجھ لے کر مبٹھا اس کے لئے بخت عذاب ہے اورجس نے ایمان کے باوجووا تمال

الحديد إره-22 عبرة الحديد إره-22 عبرة الحديد الم کے تمرمجر کے اعمال توان نعمتوں کا بدائیمی نبین الاویکتے جود نیامیں اس کول چکی میں تو جوارے بدا عمال جنت کی واقعی هیمی اور لاز دال نعتول كي قيمت كيابن سكته جي .. جنت بي جوبهي وأهمالا

اب يبال غور يكيمة الشاتعالي توفر ادين كرتم اين يروروكاركي

اب دنیا کی دوحالتیں جیں ایک مسرت اورا یک معنرت اور یہ ا ركاوث بنتي جن به يبال ان آيات مين مسرت يعني لبو ولعب زینت وتفاخر و تکاثر کا ذکر فرمایام کمیا به آھے مصیبت ومضرت کا ذكر ب كداس كومجي تقذير اللي مجهدكر مانع آخرت نه بنانا عابية جس کا ذکر آگلی آیات میں فرمایا تمیاہے جس کا بیان انشاء اللہ آگلی اً آمات بش آئنده درس بش ہوگا۔

للمتفين ٥ لين ايج پروردگار كى بخشش اور جنت كى طرف ووڑ واور وہ جنت الی وسیع ہے جیسے سب آسان اور زمین اور وہ تاری گئی ہے متقبن معنی خدا سے ڈرنے والوں کے لئے اس آیت سے معلوم ہوا کہ ساتوں آسان اورزین کی وسعت کوایک جوگاہ واللہ کے قطل واحسان ہی ہے داخل ہوگا۔ جُدجت كيا جائة تووه جنبة كاعرض يعني چوژ الى بهوگى اور جب ا تناعرض ہوگا تو طول کتنا ہوگا؟ بیاللد تعالیٰ ہی جائے۔الین وسیج | جنت کی طرف دوڑ دیعنی اس کے حصول کی حدد رجہ کوشش کرو۔ جنت ان لوگول کے لئے تیار کی مٹی ہے جواللہ ير اور اس كے ار سولوں برایمان رکھتے ہیں۔ آ مے بیجی ہلا دیا کہ بیاشک 🕽 دونوں حالتیں مختلف صورتوں سے حصول آخرت میں مانع اور ا دیمان وعمل صالح حصول جنت کے اسباب بیں لیکن حقیقت میں جنت ملتی ہےانشہ کے نفل ہے۔اس کافضل نہ ہوتو سزا ہے جھوٹا ا ای مشکل ہے جنت ملنے کا تو کیا ذکر یم کویا اس میں میا شارہ ہے كداسية اعمال بركونى نازان اورمغرور ندمواوراسية اعمال بر التحقاق جنت كامدى شهور بزرگان دين في كساب كدانسان

## وعا سيحجة

الله تعالی ہمیں وین کی محج مجھ اور فہم عطافر مائیں اور جس دنیا کی قرآن اور صدیث نے غامت قرمانی بهاس و نیاست الله تعالی جمیس بیا کیس۔اس و نیوی زندگی شرب یا الله جمیس ال عقائداورا عمال كي توفيل عطافرما ويجيئ كرجوة خرت يس آب كي مغفرت اوررضا مندى معین نصیب مواورآب کی رضائے مقام جنت میں بھاراوائی اورابدی ٹھکا تدموجائے۔ اے اللہ اے مولائے کریم آب اسے فعل عظیم کو ہمارے لئے مقدر فرمادی اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں آ ب كافعنل عظيم جهار ، مثال حال جوادراس فانی ونياش باقی اوروائي آخرت سنوار فے اور بنانے كى تو فقى بىم كونھيب موجائے۔ آھن۔ وَالْغِرُ وَعُوْمًا أَنِ الْعُمْلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلِّمِينَ

مَا اَصَابَ مِنْ مَصِيبَةِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي اَنْفُيسَكُمْ إِلَا فِي كُتْبِ مِنْ فَكِلِيكِهِ اَنْ مَا مَر مَهِ الْآلِمِينَ الْفُلْسِكُمْ إِلَا فَي كُتْبِ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

توالله تعالى ب نيازين مزادارهم ين-

مَا أَصَابُ ثَنَى بَهُنَّ مِن مُنْصِيبُ فَى معيت فَى الْأَرْضِ دَهَن مِن وَكَا اللهِ مَا فَى الْفَيْكُمُ تَهَادى مَا لَا لَا كَا اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ

سيمسيت تم پرياز من برآئے ہے پہلے اللہ كوفتر قضا وقد ريش بكسى

الله عليه وقل ہے چا تي سلم شريف كى ايك سيح حديث ميں رسول القصلى

الله عليه وسلم كا ارشاد ہے كہ اللہ تعالى نے زمين وآسان كى تخليق ہے

پہلی بڑار بری پہلے تمام كلوقات كى تقدير يں الكودى ہيں۔ يہاں ايك

بات يہ كى بجو لى جائے كہ اس آیت میں اور حدیث شریف میں جواللہ

تعالى كے تقدير لكھنے كاذكر قرابا كيا ہے تو اس كامطلب ہو ہے بيس كہ

جس طرح ہم انسان ہاتھ میں قلم نے كركا غذيا تحتی بر پجو لكھ ليتے ہيں

جس طرح ہم انسان ہاتھ میں قلم نے كركا غذيا تحتی بر پجو لكھ ليتے ہيں

اليسے می اللہ تعالى نے لكھا ہو۔ ايسا خيال كرة اللہ تعالى كی شان اقد س

اليسے می اللہ تعالى نے لكھا ہو۔ ايسا خيال كرة اللہ تعالى كی شان اقد س

کے باد واقعی ہے دراسل اللہ تعالى كے افعال وصفات كی حقیقت اور

زبان يا لغت تبيس ہے اس لئے ہم مجود آئيس القاظ ہے انشہ تعالى کے

زبان يا لغت تبيس ہے اس لئے ہم مجود آئيس القاظ ہے انشہ تعالى وصفات

زبان يا لغت تبيس ہے اس لئے ہم مجود آئيس القاظ ہے انشہ تعالى وصفات

زبان يا لغت تبيس ہے اس لئے ہم مجود آئيس القاظ ہے انشہ تعالى وصفات

زبان يا طفت ميں ہے ہے ہی ورناللہ تعالى کے اور ہمارے افعالى وصفات

تفسير وتشريخ ان آيات مي تجهايا جاتا ہے کد دنيا مي داحت و معيبت جوجي آئي ہے وہ تقدير اللي اور اللہ کے پہلے ہے لکھے ہوئے السلے کے مطابق آئی ہے۔ لہذا موس کی اللہ ہے بہتا جاتا کے مطابق آئی ہے۔ لہذا موس کی اللہ ہے ہوئے کہ مصيبت یا تکلیف آئے تو بھی گھبرا کر ہمت نہ ہار ہینے اور اداکام اللہ کے خلاف کوئی کام یا کوئی بات کر کیا تی آخرت کا نقصان زکر لے اور اگر حتم اللی ہے راحت آئے تو اثر انسجائے اور فخر و فر ور نہ کرنے کے بلک اُن فیت وراحت کو اللہ کا عظیہ سمجھا ور اللہ کی طرف ہے جانے۔ برائی اور شیخی نہ بارے اور تہ اُس فیت کو فیت دینے والے فعدا کے کام بیش فرج کی نہ بارے اور تہ اُس فیل برتے اور اس طرح آئی آخرت کا فقصان کرے جینا نچان آیات بھی بنالیا جاتا ہے کہ جو کوئی معیبت نقصان کرے جیسا کہ قبط۔ وہا۔ طوفان۔ زلزلد۔ ید اُس خور بزی نی تو بر برائی ہے جیسے مرف۔ وہی وہی وہ برائی وہی مقیر کام وہا تو کوئی والت وہ کامی وغیرہ کامونا تو دونا کامی وغیرہ کامونا تو دونا کا کی وغیرہ کامونا تو دونا کا کی وغیرہ کامونا تو

واقعات وحوادث كوقبل از وقوع كماب يعن لوس فيفون بي وريّ كروية اس کے لئے کیا مشکل ہے آگے بتلایا جاتا ہے کہ اس بھی ہے ہواس لئے مطلع کردیا کرتم خوس انجی طرح مجملوکر جو محلائی تمہار مسال کے كي الله تعالى كي علم قد يم مير تقريح إلى ويداى موكررب كالبداجو فائدد كياجيز باتحد فسنكواس برملين اورمضطرب موكر بريشال اندواورجو تسمت باتحداك جائ اس براكر واوراتر اوجيس بكرمصيبت اورنا كامى ك وتت مبروته الم اورداحت وكامياني كوفت شكر اور تحميد ب كام موريبال آيت مل كى چيز ك جائد ريخ يرجور في شكر في كا تھم ہے واس سے معی رہج مراوری بلکہ ورنج محمرادے کے وحدے ربادہ موجوطاعات البيدين حاكل موجائے اور افتقال آخرت سے مانع بوجائية الى طرح اگرانلد تعالى سى كوكو في نعت يا مال وو دات عطا فرماوية اس يراغي بزائي مارنا اوراترانا كديس بوامالدار مول مدييسوالا مول بين جائية كونكه الله تعالى كوابيا فحفس ليند شيس جواية مال و دولت براتراتا مواورلوكول كرسامة إلى بوائيال مارتامو اليدي متكبر بالدار بوت بي جوخود بمي بخيل او تخوي بوت بي اور دومرول ے بھی کہتے رہے ہیں کہ بیسرانانے کی چزمیس رائے جوڑ کر جما كرك ركور آمك ارشاد ب كربم نے تو تھم دے ديا كديبيد مال و وولت ہو۔ تو اللہ کی راہ میں جیسے اس نے بتایا خرج کرو۔اب اگر کوئی بهاري تكم مدمور كاتوا بائى تقسان كركار اللكوتوسي بيز کی حاجت نیس ووتز بے نیاز اور بے پرواز ات ہے اور تمام خوبیاں علی وبدالكمال اس كى دات يس جمع بين يتمبار سدك كافعل سداس كى كى خولی می اصافتیس موتاجو کی نقصان مجتمهاراایاب-خرج کرو مے فائدوا فعاؤ کے زکرو مے کھائے میں رہو مے فقصال اٹھاؤ کے۔ اب يبال تك ونيا كاغيرمهتم بالثان مونا اورآ خرت كامهتم بالشان ہونا ارشاد فرمایا گیا ۔آگے ای آخرت کی ورنتگی اور اصلاح كمتعنق ابنياء اور رمونون كوونياض بهيجنا ظاهر فرماياتميا ہے جس کابیان ان شاءاللہ اگل آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ والجردغونا أن الحكد بلورت الغليين

کی حقیقت اور کیفیت میں اتفائی فرق ہے جتنا کہ اس کی عالی ذات اور مارى مجورة ات يمن فرق ب\_ببرحال بالشتعالى بى جائة ميلك قرآن وحديث ين جس كمآب تقدير كاذكر كيا كياب اس كي حقيقت اورنوعيت كياب علاوه ازيرب يمى واقعيب كدهر في زبان ش كس جيز کے مطے کرویے اور معین ومقرر کردیے کو بھی کمابت ہے تعبیر کیاجات ے چانچے قرآن مجید میں ای معنیٰ کے انتبار ہے روز و کی فرضیت کو كتب عليكم الصيام ساور تصاص كي تلم كوكتب عليم القصاص تعبير ك ميا ب - اس ببال معي أكر كمايت سے يمي مراوبوتو مطلب صديث شريف كايرموكا كالشرقوالي في زين وآسان كى بيدائش س بچاس بزار برس بيلم تمام محلوقات كى تقديري معين كيس اور جو يحد وة ے اس کومقرر فرمایا۔ مسئلہ قضاء و قدر بینی تقدیر پر ایمان لانا محق ضروریات دین اورشرط ایمان میں سے ہے مرقضا وقدر کا مسئلہ بلاشبہ مشكل اور ، زك مسئله بالبذاموك كوجائب كدا كريدستلداس كي سجه ين ندآئة بحث ادر جمت ندكرے بلكماسيندل وماغ كواس يرحلمنن كر ك كدالله ك صادق ومصدوق رسول صلى الله عليه والم في اس مستذكو حس طرح بيان كياست بمهاس برايمان لاست وتقدير كاستلة اللد تعالى كى مفات ي تعلق ركمتا باس لئے اس كونازك اور مشكل مونا تی جائے۔ جارا حال قریب كرائ دنيا كے بہت عدما المات اور ببت سے داروں کو بم میں سے بہت سے بیس سجھ سکتے واس جب اللہ کے سیج پیمبرنے ایک حقیقت بیان فرمادی توجن لوگوں کی مجھ میں نہ آئے ان کے لئے بھی ایمان لانے کے بعد سیح طریق کاریمی ہے کہ وہ اس کے بارہ میں کوئی بحث اور کٹ ججتی شکریں بلکھا نی عقل وہ اُن کی نارسائی کا اعتراف کرتے ہوئے اس برایمان لائیں۔سند تقدیر کی اميت كى بناير يبال يضروري بالتم عرض كردي كى بير . الغرض مهال فرمايا كي كدول مصيبت ندونيا على آتى باورند خاص انسانول كى جانول ين مرده سب أيك كماب يعى اوح محفوظ بين أمى مولى بين أى کے موافق و تیامیں ظبور ہوکر دے گا۔ ایک ذرہ بحر کم ومیش یا پس وہیش میں بوسکا۔ اور ایسا کرنا کوئی اللہ تعالی کے لئے مشکل بات تبیس کیونکہ الشقال كوبر چيز كاعلم ذاتى باس لئ اسيعلم محيط كموافل تمام ورگابلجدید باره-۲۵

beştur**ğ** 

## لَقُكْ أَرْسَلْنَا أَرْسُكُنَا بِالْبِيَنِي وَانْزَلْنَامَعَهُ الْكِتْبَ وَالْبِيزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِيْمِيلِ

ہم نے اپنے تیفیروں کو <u>کھلے کھلے احکام دے کر بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو اور انصاف کرنے کو نازل کیا تاکہ نو</u>گ اعتدال پر قائم رہیں <del>کا</del>

وَٱنْزَلْنَا الْمَدِيْدِينَاسْ شَدِينَدُ وَمَنَا فِعُ لِلتَاسِ وَلِيعُلْمَ اللهُ مَنْ يَنْفُوهُ وَرُسُلَهُ بِالْعَنْبِ

الوريم نے لا ہے کو پيدا كيا جس شن شديد ويت ہے اور لوگوں ہے اور جس مل مع طرح كيفائدے جي اورج كرافشاق اني جان سائ كر ہے ہوال كي كون مدور ہے .

اِنَّ اللهُ قَوِي ُّ عَرِيْزُ ۗ

الله تعالى توى اورز يروست ہے.

الْفَلْ الْسَلَمَا الْحَلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

رحیس و ضرورت بڑے کی کہان کی کوشائی کی جائے اور ظالم اور کھی تجرومعاندین پرالنداور سول کے احکام وقارا درا اقد ارقائم رکھا جائے۔ اس وقت ششیر کے قبند پر ہاتھ ڈالٹا اور خالص و بی جہاوی ای لوے ہے کام لینا ہوگا۔ عموماً تمام آلات جنگ و حرب میں او ہاستعال ہوتا ہے۔ تکوار۔ بندوق۔ نیز ہ۔ تیر۔ گرز ۔ تیر۔ گرا ہے۔ ذرہ وغیر وتمام آلات جس ہے سرکشول کی گردن و ڈی جائی ہائی ہے اور ہوئی کردن و ڈی ہوئے ہیں۔ کلام کا مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہائی ہوتا ہے۔ کلام کا مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کے اللہ تعالی کا میں بنازل کی جس میں انعماف اور عدل کو ہائیہ کی ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کا کا میں دیا اس کی جائے کہ کا تھی ہوئی اور فی انواقع کا تعام دیا اس کی جس میں انعماف اور عدل کو ہائیہ کو مراحت کرنے والوں کا دور تو ڈا جائے اور آ ساتی ہدایات کو در آم بر ہم کرنے والوں کا دور تو ڈا جائے اور آ ساتی ہدایات کو در آم بر ہم کرنے والوں کا حرب اشارہ ہے۔ جس میں لوے کا استعال لازمی ہے بہاں طرف اشارہ ہے۔ جس میں لوے کا استعال لازمی ہے بہاں طرف اشارہ ہے۔ جس میں لوے کا استعال لازمی ہے بہاں طرف اشارہ ہے۔ جس میں لوے کا استعال لازمی ہے بہاں طرف اشارہ ہے۔ جس میں لوے کا استعال لازمی ہے بہاں طرف اشارہ ہے۔ جس میں لوے کا استعال لازمی ہے بہاں طرف اشارہ ہے۔ جس میں لوے کا استعال لازمی ہے بہاں طرف اشارہ ہے۔ جس میں لوے کا استعال لازمی ہے بہاں طرف اشارہ ہے۔ جس میں لوے کا استعال لازمی ہے بہاں طرف اشارہ ہے۔ جس میں لوے کا استعال لازمی ہے بہاں مدید بیوسین لوے کو پیدا کرنے کی دو مسیس آ ہے ہیں بیان فرما کی دو مسیس آ ہے ہیں بیان فرما کی دو مسیس آ ہے ہیں بیان فرما کی دو کا سیمیان فرما کی بیان فرما کی دو کا سیمی بیان فرما کی کیں بیان فرما کی دو کا استعال کا دی بیان فرما کی دو کا استعال کا دی بیان فرما کی دو کا میں بیان فرما کی کیا کی بیان فرما کیا کی دو کا کی دو کا کھیں بیان فرما کی دو کا کھیں کی دو کا کی دو کا کی دو کا کی کیا کی بیان فرما کی کی دو کا کی کی دو کا کی دو

تغییر و تشریح اس آیت میں بٹایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے آخرت کے نفع کے لئے ہدایت کا برا پورا سامان اور بندو بست کر دیا ہے چنانچہ و نیا میں اس نے اپنی رسولوں کو بھجا۔ آئیں کتاب دی تا کہ نوگ عقا کہ اور اخلاق اور اعمال میں سید جھانصاف کی راہ چلیں۔ افراط و تفریط کے راستہ پر قدم نہ ذالیس اور اس کتاب میں بالخصوص انصاف کرنے کے محکم کونازل کیا تا کہ لوگ اخلاق اور معاملات میں افراط و تفریط کو کے جھوڑ کر اعتدال کی راہ پر قائم رہیں بیخی حقوق الشاور حقوق العباد کی پوری رعایت کریں اور اس میں ساری شریعت آئی آئے بھوڑ کر اعتدال کی راہ پر قائم رہیں بیخی حقوق الشاور حقوق العباد کی پوری رعایت کریں اور اس میں ساری شریعت آئی آئے بھا اور اس میں ساری شریعت آئی آئے بھا اور اس میں ساری شریعت آئی آئے کے منافق ہیں۔ اب یہاں انبیا بیلیم السلام کی بعث نے ذکر کے ساتھ سعا یہ فرما تا کہ ہم نے لو با تازل کیا جس میں بڑاز وراور لوگوں کے لئے منافع ہیں اس امری طرف کی بعث نے کہ دیم آئی کتاب اور اس کی تعلیمات و جدایات اسارہ کرتا ہے کہ جو آسانی کتاب اور اس کی تعلیمات و جدایات

العديد باره-۲۵ ميرون العديد باره-۲۵ ميرون المارون الم المقيمة لعن جهاد جارى رب كاتيامت تك رو فرق بن وسنت كى المقيمة - ن جهاد جار ن رب بي مسال المقيمة - ن جهاد جار ن فرضيت كا اعلا كالجريج في مسال المسال المسا وتملم كالرشادي جوحفرت ابوج مرية سي روايت يب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرما ياكه " جو خص اس حال مين مراكد ندتو اس نے بھی جہاد کیا اور نہ اسینے جی میں اس کی تجویزیں سوچیں اور منتمنا كي تو وه نقال كي ايك صغت يرمرا" - يعني اليي زندگي جس میں وعوے ایمان کے باوجود شمیمی راه ضدا میں جہاد کی نوبت آئے اور نہ دل میں اس کا شوق اور اس کی تمنا ہوتو یہ منافقول کی زندگی ہے اور جوامی حال میں اس دنیا ہے جائے گا تو وہ نفاق کی ایک صفت کے ساتھ جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان كرول ميس بميشه جهادكاعزم اورتمنا مونى حاسب عمر افسوس صدافسوس كداب جيسة تمام اركان اسلاميداور فرائض دينيه کی حقیقت اور روح عقاب ۔ اگر تعوز ابہت کچھ باتی ہے تو

> مسلمانوں کے ساتھ کفار ومشر کین اور بہود ونصاری کا جومعاملہ جور باب اس كاسب الرخوركياجائ تو ورحقيقت عام الل اسلام كالقيقى جذبه جهاد مع دلول كاخالى موجا الب- جهاد كے حكم م خداوند قدوس کامقصود بی بیدے کدانشہ کادین اسلام دنیا میں حاکم بن كرد ب اور الل اسلام عزت كے ساتھ زندگى بسركريں اور

صرف فاہری شکل اور ظاہری رسم باتی ہےاور وہ بھی فنیمت ہے

كيونكدا كريكي تنزل چنتار ماتو خوف به كدخدانخواسته بياظاهري

شعائر اوررسوم اسلامي بعى عنقان موجائيس آج تمام عالم من

امن وعافیت کے ساتھ حق تعالیٰ کی عبادت اوراطاعت کر مکیں۔ کا فروں ہے کوئی خطرہ نہ رہے کہ ان کے دین میں خلل انداز ہو عليس مه (سيرة المصطلح حصدوم)

اب يهال يديمي مجمد ليجة كداصطلاح شريعت يل جهادس چزكانام باوركياس كى تعريف ب؟علائ اسلام في كعاب کرائی طاقت اور توت کو مال دواست کے لئے نہیں ،عصبیت اور مستنیں۔ایک توبید کے خالفین پراس کا رعب پڑتا ہے اور سرکشوں کو اس كے ذريعه احكام الليد اور عدل وانصاف كے احكام كا يابند بنایا جاسکت ہے۔ دوسرے بیکداس میں او کول کے حق تعالی نے بہت سے منافع رکھے ہیں کہ جس قدرصنعتیں اور ایجادات د مصنوعات دنیا یش ہوئی یا ہورہی میں ان سب میں لوسیے کی المرورت باوب ك بغيركوكي صنعت نبيس جل عن راب أمح لوے کے استعال بعنی تیر \_ آلوار تفک \_ توپ کو جہاد میں کام لان اورطاقت سے کام لینے کی حکست کو بیان فر مایا جاتا ہے کہ جباد کھاس وجدے اس بے کداللہ تعالی مرور ہے اوراس کو مدو کی ضرورت ہے۔ نیم الله تعالی تو قوی زیر دست ہے اور ہر وقت بدقدرت ركمتا بكرجب عاب الك الثاره عدتمام كافرول اوراعدائ وين كومغلوب كردي اوراسيخ رسولول كو ان پرغلبه اور تسلط عطا فر ما وے جہاد کی تعلیم وٹرغیب اس لئے نہیں دی گئی کہ اللہ کچھ تمہاری امداد واعانت کا مختاج ہے بلکہ اس میں بندول کی وفاداری کا امتحال مقصود ہے بیکل جائے اور علانبيطام ہوجائے كەكون سے خدا كے وفادار بندے ہيں جوخدا کو بن دیکھیے خدا کی محبت میں اور خدا کے دین کی محبت میں۔ اورآ خرت کے غائبان اجروثواب پر یقین کر کے اس کے دین اور اس کے رسولول کی مدوکرتے میں اور عدائے دین سے جنگ و جہاد کرتے ہیں اور جوخدا کی خاطر دنیا میں حق کو غالب کرنے کے لئے جان مال کی ہازی نگا دیتے ہیں وراصل اس جیاد میں یندول کی وفاداری کا امتحال مقصود ہے تا کہ جو بندے اس میں كامياب بون ان كواعلى مقامات يركبنيا باجائه

اس آیت ہے بھی اور قرآن کریم کی متعدد دوسری آیات اور بكثريت احاديث نبوى صلى الشعليه وسلم يصمعلوم بهواك جباد اسلام کے فرائض میں ہے ایک اہم قرض ہے۔ رسول المنتسلی الشعليدوسلم في ارشادفر الياب كد المجهاد ما حل الى يوم bestur

تعالی کے باغیول سے کف ضدا کا باغی ہونے کی وجد المنعالی اور اس کی راه میں انتہائی جانبازی اور سرفروشی کا نام جباد ہے بشر کھیکا) وه جانبازی اور مرفروشی تحض اس لئے موکد اللہ کا بول بالا مو۔اس کے احکام بے حرمتی ہے محفوظ ہو جائیں اور دنیا کا کمی قتم کا نفع مقصود نه بواليي جانبازي اورسر فروشي كوشر بعيت اسلام مي جهاد کہتے ہیں۔چوکلہ بی نوع انسان کی طبائع کیسال جیس توکسی کے لئے خداوند قدوس نے كتاب اتارى اور انبيا مكومبعوث فرمايا اور ممى كے لئے لوہاا تارار خداوند ذوانجلال كى ياقد يم سنت ب ك ده این خلصین کو جها د کاحکم و یتار با تا که مفسدین اور فتنه پروازول ك شراورنسادكود فع فرمائ \_الله تعالى جمير بمي اسلام هيق ك ساته جبادني سبيل الله كاجذب صادقه عطافر مائيس اوراي جذب كے مطاتھ اس جہان ہے كوئ كرنا نصيب فرما كيں . آمين . اب ان آیات میں عام انبیاء ورسل کا اجمالی ذکر تھا۔ اس کے بعد بعض خاص پینمبروں کا ذکر فرمایا جاتا ہے جس کا بیان انشاءالله اللي آيات من آئنده درس مين موكا\_

قوميت اوروطنيعه اوراظهارمرادهجي وشجاعت اورتوسيج سلطنت و مملکت کے لئے نہیں بلکہ محض اللہ کا بول بالا کرنے کے لئے اپنی طاقت كويانى كى طرح بها دينااس كواصطلاح شريعت من جهاد كبتيح بين اعلاء كلمنذالندليحي الندكابول بالاكرما أكرمقصود شهوبلك فقظ مال وزرمطلوب مورياتطع نظرتن وباطل عدوطن اورقوم كى حمايت مقصود بهويا ايني بهادري اورشجاعت كالظهارمنظور موتوالله جل اوراس كرسول عليه الصلوّة والسلام كينز ويك وه جهادنيين بلدایک متم کی جنگ ہے۔ بغاری اورمسلم میں حضرت الوموی اشعری ہے روایت ہے کے رسول اندملی اللہ علیہ وسلم سے بیسوال كيا كميا كدانسان ممى اظهار شجاعت كي لئي جنك كرتاب اورممي قومی فیرت وجیت کی بنایر اور معی دنیاوی نام ونمود اور شهرت کے لئے۔ان میں ہے کون ی جنگ جہاد فی سیل اللہ کامصداق ہے۔ تو حضور صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا. " جو محض فظ اس لية الزادر جنك كراي كالشرى كابول بالارب بس وه جهاد في سبيل الله بيا "يو معلوم بواكه خدا تعالى كے وفادارول كاخدا

### وعالتيجئ

الله تبارک وقعائی کاب انتهاشکرواحسان ہے کہ جس نے ہم کو رسول الله صلی الله علیہ وہلم کامتی ہونا نعیب فرمایا۔ اور قرآن کریم جیسی کتاب عطافر مائی۔

الله تعالى بهم كوفر آن كريم كى بدايات پر چلنے كى تو نيق عطافر مائى اور برحال بين بهم كوانعماف وقت پر قائم ركھيں۔ يا الله اپنے و بن حق كى بهم كو بھى كسى ورجہ جس خدمت كى تو نيق عطافر ما دے۔ اور اپنے فضل سے جارے و بن وو نيا كے تمام معاملات كوورست وراست فر مادے۔ يا الله مفسد كفار وسٹركيين كے ساتھ بهم كواسلام كا بول بالاكرنے كيليے جہادكى تو فيق عطافر ما اور اپنى تا ئيدا ورنصرت كو جادے شال حال فرما۔

والخردعونا أن الحمد بالورت العليمين

وَلَقُكُ ٱلْسَلِّنَا لَوْحًا قُوالِهُ هِيْمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيْتِهِمَا النَّبُوَةَ وَالْكِتَبَ فَيِنْهُمْ

اور ہم نے نوح اور ابراہ م کو تقبر بنا کر میں جانور ہم نے ان کی اولا دھی تقبری اور کیا ب جاری رکھی سوان کو کول میں بعضانو مدایت یافت

ان میں نافرمان تھے۔ پکران کے بعداور رسونوں کو کیے بعد دیگر ہے سیجتے رہے اور ان کے بعدعیلی ابن مریم کو بیجا اور ہم نے ان کو انجیل دی،

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبِعُودُ رَافَاةً وَرَحْمَةٌ وَرَهْبَالِيَةَ ﴿ اِبْتُكُ عُوهَا مَا لَكُتُهُ

اور جن او کول سفران کا اتباع کیا تھاہم نے ان کے دلول کی شفقت اور ترحم پیدا کیا ،اور انہوں نے رہا نہیت کوخودا بھا دکرلیاہم نے اُن براس کوواجب نہ کیا تھا

عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِعَاءَ رِضُوانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَالِبَهَا ۚ فَاتَّيْمَنَا الَّذِينَ الْمُوامِنَهُمُ ٱجْرَهُمُ ۖ

کین انہوں نے حق تعالی کی رضا کے واسطے س کوافقیا رکیا تھا مونہوں نے اس کی بوری رعابت نے ، سوان عمل سے جونوگ ایران لاتے ہم نے ان کوائن کا اجرو یا ، وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ فَلِيقُونَ \*

اورزياده الناش بافرمان ين-

وَلَقَلَ الْسَلْمَا الورحَقِلَ بِم ن بيجا لَوْحا لُورا والرا إبراهينية ابراتهم وَجَعَلُنَ اورهم نه ركل في ذيريجهما ان ك ادلاد على اللَّبوَّة أوت لِكِنْبُ اوركناب الْفِينْهُمُ سان مِن سَهِمُ الْمُعَدَّدِ واستايات الرَّكِيْرُ وواكث المِنْهُمُ ان مِن سَد الْمِستَوْنَ الْمُوالِدُ الْمُؤْمِنُ المِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى إِنْ إِلِيهِ الْحَالَةُ مِن كَانَامَاتُ إِرْسُيْدَا الرَّارِينَا الرَّعِ الْحَالِينَ الرَّعِ المُعَالِين زِنجِيلَ آئِل إِوَجَعَلْنَا لَوْمَ فَوْلِولِ وَلِي تُعْلَوْلِ وَلِن مِن إِلَيْنِينَ وَوَلَى بِنَعِلَ فَالْبَعْوةُ وَكَ جَدَى كَا إِلَى مُنْ أَوْلَ مُن أَلِي إِلَى الْفَيْنَ وَوَلَى بِنَا الْفِي الْمُنافِقِ وَلَا مُعْلَمُ المرحمة و رَهُ بَيْنَةُ اور مَرك ونيا البُتِك عُوها جو الهول في خود ثلال مَا كَنْبَنْها بم في وه واحب أنك كي عَيْهِ النابر إلا محر البُعَامَ عاما إِمِيْهُمْ أَن مِن بِهِ أَجْرُكُمُ إِن كَاجِرًا وَكُنُورٌ اورا مَرْ أَمِنْهُمْ إِن مِن هِ أَجْرُكُمُ الإيان

تقسير وتشريح: ان آيات ميں بتلايا جاتا ہے كەلىنىدىتمالى 📗 اوران كے بعد معنرت ابراہيم عليدالسلام كى سل سے تھے۔ اور | لوگوں کے ماس بے تغییر آئے ان لوگوں میں سے بعضے تو ہدایت یافتہ ہوے کہ انہوں نے پیٹمبروں کی ہدایت کو تبول کیا اور بہت

نے ای اصلاح آخریتہ فلق کے لئے نوح علیہ السلام اورا ہرا تیم 📗 ان پیغبروں میں پیچیتو صاحب کماب بنتے جیسے حضرت موکیٰ اور عليه السلام كو پيغمبر بنا كر دنيا مين بهيجا تھا۔اور بيه دونو ل پيغمبراس | عيسيٰ عليها السلام اور پچھ مساحب كتاب منہ تھے جيسے مؤسى عليه شان کے نتھے کہ دنیا میں پیٹیبری اور کتاب آ سائی جاری ر کھنے 🕽 السلام کے بعد تابع تورات بہت سے پیٹیبرآ ئے۔ تو جن جن ك لئے ان عى وو يغيرول كى سلول كوچن ليا حميا كدان كے بعد مدولت پیمبری ان کی سل سے باہر شدجائے۔ چنانچدونیا میں جو ر سول بھی ابتد کی کتاب لے کرآ ئے وہ حضرت نوح علیہ انسلام کی 📗 ہے ان میں سے تا فرمان ٹابت ہوئے کہ جنہوں نے اپنے اور غضب مول لے بینے۔ اس کے شرکیلی اسلامیہ نے اس کے شرکیلی اسلامیہ نے اس استوال فطری سے متجاوز رہا نہیں کی اجازت تبیس ولائی کی کہ یہ غیر فطری چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدیلی میں ارشاوفر مایا ہے لا دھیا نبیة فسی الا سلام اسلام میں کوئی رہا نہیت نبیس ۔ آیک اور حدیث میں حضور صلے اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ اس امت کی رہا نہیت جہاد فی سمبیل اللہ ہو کر اللہ کیونکہ جام اینے سب حظوظ وقعلقات ہے واقعی الگ ہو کر اللہ کے دست میں مقال ہو کہ اللہ ہو کر اللہ کے دست میں نکا ہے۔ کے دست میں ایک مصاحب بخاری وسلم کی روایت ہے کہ صحابہ میں سے ایک صاحب بخاری وسلم کی روایت ہے کہ صحابہ میں سے ایک صاحب

بخاری وسلم کی روایت ہے کہ صحابہ بھی ہے ایک ساحب سے کہا کہ بھی ہیں ہیں ساحب سے کہا کہ وں گا۔ سے کہا کہ بھی ہمیشہ سادی دات نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا بھی ہمیشہ روز و رکھوں گا۔ اور کہی نانے نہ

کروں گا۔ تیسر ہے نے کہا کہ میں مجمی شادی شکروں گا اورعورت سے

تمسرے نے کہا کہ میں بھی شادی نے کروں گا اور عورت سے کوئی واسطہ نے کھوں گا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان كى بيد باتھى سنيس تو قر بايا خدا كى تىم ميں تم سے زيادہ الله سے ذرتا اور اس سے تقوئى كرتا بول محر ميرا طريقة بيہ ہے كہ روزہ ركھتا بھى ہوں اور نہيں بھى ركھتا بھى ہوں اور نہيں بھى سے نكاح بھى ہوں اور عور تول كھتا ہوں اور مورتوں سنت سے نكاح بھى كرتا ہوں ہيں جس نے ميرى سنت سے رغبت نهى سے نكاح بھى كرتا ہوں ہي جس نے ميرى سنت سے رغبت نهى الله عليہ بائد نه كيا تو وہ جھ سے نيس بعن اس كا جھ سے كوئى واسطے نيس ايودا كود ميں حضرت انس سے روايت ہے كہ رسول الله صلى الله نظير وسلم نے قرمایا "اپ اور بختی نه كرد كه الله تعالى تم يہ كئى كر سے ایک گردوں اور بختی نه كرد كه الله تعالى تم يہ بھر اسے خت بكرا۔ وكي لو وہ ان كے بقایا را بہ خانوں اور بھرانيوں كى بدعت ربانيت كنيوں بيں موجود ہيں "۔ الفرض فعرانيوں كى بدعت ربانيت كا ذكر فرمایا ميں كہ جوان كى شريعت ميں تو نہ تھى ليكن انہوں نے كا ذكر فرمایا ميں كہ جوان كى شريعت ميں تو نہ تھى ليكن انہوں نے كا ذكر فرمایا ميں كہ جوان كى شريعت ميں تو نہ تھى ليكن انہوں نے كا ذكر فرمایا ميں كہ جوان كى شريعت ميں تو نہ تھى ليكن انہوں نے كا ذكر فرمایا ميں كہ جوان كى شريعت ميں تو نہ تھى ليكن انہوں نے كا ذكر فرمایا ميں كہ جوان كى شريعت ميں تو نہ تھى ليكن انہوں نے كا ذكر فرمایا ميں كہ جوان كى شريعت ميں تو نہ تھى ليكن انہوں نے كا ذكر فرمایا ميں كے حوان كى شريعت ميں تو نہ تھى ليكن انہوں نے كا ذكر فرمایا ميں كے حوان كى شريعت ميں تو نہ تھى ليكن انہوں نے

وقبرول کی محکدیب کی اور ان کا کہنا ند مانا اور ان کی جایات وتعلیمات کوقیول مذکبار اور پچھنے رسول اینے پہنے رسولوں کے نقش قدم رینے یعنی اصولیا حیثیت ہے سب کی تعلیم <sup>ب</sup>ک تھی جتی<sup>ا</sup> کرآخریں انبیائے بی امراکل کے خاتم معربت ہیں مایہ الساام كوالجيل وے كر بعيجا كيا تو حفرت عيسى عليه السلام ك تنبعين جو واقعي ان كم طريقد پر حيلنه والے تھے ان ك دلول میں اند نے فری رکھی تھی۔ و وطلق خدا کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مبر ہانی ہے پیش آئے تھے۔ آئے چل کر حضرت میسلی علیہ السلام کے قبیعین نے بے دین بادشاہوں سے تنگ ہو کر اور دنیا کے مخصول سے گھبرا کرایک بدعت دبیا ثبیت کی نکالی۔ یعنی عفرت میسی علیہ السلام کے پیروؤل میں ہے چھوتا رک الدینا ہوجاتے اور دنیوی زندگی سے بھاگ كرچنگون اور پياڑون شي رو كرعباوت اور اخت محامد ب كرتے - شدا يسے لوگ شادى بياه كرتے - شاعده الباس مينية - مدعمه و كلمانا كلمائية - اليسالوكون كا نام رابب موتا تفار توان کے تعلق بھلایا جا تا ہے کہاس رہیا نیت کا تھم انڈ تعالیٰ کی طرف ہے نہیں دیا گیا تھا۔ تمرنہیت ان کی بھی تھی کہانلہ کی خوشنودى حاصل كريس يعنى رببانيت الله تعالى كى فرض كى بوئى تديمى بلكه انبول في ازخود افيد اوير بيقرض كرابيا تها الله كى خوشنودی کی طلب میں مگر محراس کو پوری طرح نباہ نہ سکے۔ الخضرت صلى الله عليه وسلم كم معوث بوف س يبل ميسا في راہبوں میں بہت می بری با تھی شرمناک پیدا ہوگئ تھیں جن کا ذ کرمودخین نے بہت کچھ کیا ہے قرآن کریم نے اسپنے اخاذ آ كريمانه ہے ان كاصراحية ذكر كرنا مناسب نه جانا۔ اوراشارة فرمايا فسعما وعبوها حق دعايتها سوانهول تحاس كي يوري رعايت شك \_ يصفيهن يابنديون كواسينه نزو يك القدكي خوشنووي كاذر بعيجه كرخوداييناويرعا كدكر بيضي تتصان كاحق ادان كيااور وہ حرکتیں کیس کرجن ہےالقد کی خوشنووی کے بھائے اس کا خصبہ

عبادت كارتك لئم موع موتى بيعن بدعت كامرتكلها يراكو دو بری خرابی آئی۔ ایک اپی طرف سے تی بات دین خدا میں | عبادت محمتا باور ذریع قرب خداوندی خیال کرتا ہے اس کھلے ا بجاد كرنے كى - دوسر سے اس بر بھى قائم ندر بنے كى . يهال الي مخف كوتو بر بھى نسيب نيس ہوتى كونك او براؤ كنهاركيا كرج سباور بدعتي اسيئه كوكناه كارنيس بجمتا بلكه وواسينه كوتا بعدار بجمتا فراکی ۔ افیرین الله کیا کدان اہل کاب نساری میں سے جورسول اللصلي الله عليه وسلم كمعاصر تنصادر جوحنور صلى الله ا بیسے نصاری کم بی میں اور زیادہ ان میں نافرمان میں کدآ پ پر

یبان تک تو اہل کماپ بیسا ئیوں میں ہے آپ پر ایمان لانے کا صریح امر فرمایا جات ہے جس کا بیان ان شاء اللہ انگی ماتھ

خودا پی طرف سے اسے ایجاد کرلیا تھا مگر بیاہے بھی بھانہ سکے | ایک نی شریعت خود کھڑی بید دوسرا جرم ہوا۔ کھی چونکہ روعت اورجيما جائے تھا اس طرح اس برجم نہ سکے پس ان كے لئے نعرانیوں کا دین میں نئی بات لیتی بدعت رہا نہت ایجاد کرنے کو جوذ كرفر مايا كميار توبير بحد ليا جائ كه بدعت اسلام شربيت ين المبية وجرده توبيكول كرے رحق تعالى برچوني بدعت سے مجی نہایت ایجاد کرنے کو جوؤ کرفر ملیا گیا۔تو یہ بھولیا جائے کہ 📗 ہم کو بچادیں اور سیدھی راو دکھاویں اور اس پر استقامت عطا بدعت اسلامي شريعت ميس بهي نهايت درجه ندموم ادرممنوع مجى میلی ہے۔ جوام کہ شریعت کی کسی دلیل یعنی قرآن ۔ حدیث ۔ ا جماع .. قیاس سے نابت شہواوراس کودین میں داخل کیا جائے 📗 علیہ وسلم برایمان نے آ ہے حق تعالٰ نے ان کواجر عطا فرمایا مگر تو شریعت کی اصطلاح میں ایسے امر کو بدعت کہتے ہیں اور پیر بهت بزا گهاه ب كونكه جوش ايها كام كرتا بوه كويات تعالى كا ايمان شلاك. مقابلة كرتاب الل المؤكد شريعت حق تعالى كي بيعي موتى باس میں کی بیشی کا کسی کوچل حاصل نہیں ہیں جس نے اس شریعت 🕴 لانے والوں اور ایمان ندلانے والوں کوخیر وی گئی تھی آ مے ایمان يش كى اليى بات كوشائل كياجواس دين ب خارج بإقواس نے اس شریعت البید کونا کافی سمجھا پھراور باتی جووائل کیس تو ا کی آیات اس مواد

# وعا سيحجئ

الشانعاني بهم كوايية رسول بإك عليه الصلؤة والسلام كاخرما نبردارا ورتبع بنا كرزنده رسميس اورآپ کی ہرچھوٹی بزی ، فرمانی سے بحادیں۔

الله تعانى بم كورسول الله سلى الله عليه وسلم كى تجى محبت اور تجى محبت يرساتهم تجى عظمت اوراس کے ساتھ سچا اتباع بھی نصیب فرماویں اور ظاہر میں اور باطن میں ہم کوشریعت مطهروكي يابندي تصيب فرماوين به

الله تعالى اس يرفتن زمانديس برويموفى بزى بدعت عديم كوبيا كيس-اورسيدى راه بدايت يربم كوستقيم ركيس . آهن .

والخرا وغوائاك المكذرة وكتالغلبان

تُ أَصُنُوا اتَّفَوُ اللَّهُ وَ امِنُوا بِرَسُولِهِ يَؤْتِكُمْ لِفَ ، ایمان رکھنے والوقم اللہ سے ڈرو اور اُس کے رسول کر ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت سے نْوْرًا تَكَشُّونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُنْرٌ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ زَحِيْمٌ ۗ لِعَلَّا يَعَالَمُ الْمَالَا بیت کرے گا کہتم اس کو لئے ہوئے چلتے تھرتے ہو گے اورتم کو بخش وے گا، اور القد خفور دلیم ہے۔ تا کہ اہل کماپ کو یہ بات معلوم ہوجاوے کہ يَقُدِّ رُوْنَ عَلَى شَكَى ۚ وَمِنْ فَضَلِ اللَّهِ وَانَ الفَضَلَ بِيدِ اللَّهِ يُؤْتِياءِ مَنْ يَشَاءُ ۗ ن لوگوں کو اللہ کے فضل کے کئی جزو پر بھی وسترس تہیں اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو جانے دیدے،

وَاللَّهُ ذُو الْفَصِّلِ الْعَظِيْمِ ۗ

اورالله برے فضل والا ہے۔

بَيْنِكُ اللهِ النَّذِينَ عَنُوا جِوْلُك المِنانِ لاتِ النَّقُوُ النَّذَةِ ورواهت تَمْ أَوُ المِنْوُ اورامان لادًا مِرَسُونِهِ استَصَرَ مولوں برا يُؤْتِنَكُمْ ووسيس معاكريكا فَلَيْنَ وَوَهِمَا أَمِنَ هِا رَسُمُتِهِ ابْنِ رَمِنَا وَيَجِعَلَ أُورِكُونِ مِنَا أَيْكُمْ تَهَارِ عِلْمَا أَفُورًا اليانور | تَنَفُونَ تَم عِلو مِن إلا الطّه ساتمه وَيَغْفِزُ اور وه بَثَلُ وَحِدُكُمْ أَنْكُمْ صَهِيلُ ۚ وَالنَّهُ اور اللَّهُ عَقْوُزُ بَنْتُهُ والا أ يَجِينُو مهريان أ بِعَلَايَعْلَمَةُ عَاكَ لَهُ عَالَى جَانِ لِسَ نَقُلُ الكِينَابِ اللَّهُ مِنْ أَوْنَ كُروه قدمت نبين ركعة على شكى : كن شرح الرمن هذا فقطيل الله الفاكافعل | وأنَّ اورياكه "لْفَضْلَ فَعَلَ إِبِيهِ النَّهِ الله مَنْ مُعَلِمُ مِن أَيْوَتَمِينَاهِ ووديما جائها مَنْ يَشَالَهُ جم كوه وليما جاء أو للله الورانة الأو الْفَضَلِ فَعَلَ والا الْعَظِيمِ الإما

تفسير وتشريخ ان آيات جي عيني عليه انسلام پرايمان 📗 مطحارتو الل كتاب نصاري كورسول الندصلي الله عليه وسلم پر ا بمان لانے برایک بشارت تو میدی گنی کدانند تعالی تم کو دو ہرا ا جروثوا ب عنایت فرمائے گا۔ دوسری بیٹارت بے دی کئی کہ اللہ ا تعانی تم کواسا نورعنایت کرے کا کہ جو ہر حال میں تمہا را رکتی رے گا دنیا ش بھی ۔ مرنے کے بعد بھی اور آخرت میں بھی اور تيسرى بشارت بدوى كدائشة تعالى تمهار يتمام كذشته كناجول کو بخش دے گا کیونکہ وہ غفور جم ہے اور بیدوکتیں تم کواس لئے عنايت كرير كاتا كه قيامت بش جس ونت ان عطايا كالخبور مواس وقت ان ابل كتاب كوجود نيايش رسول الله صلى التدعليه وسلم پرایمان ٹبیں لائے ان کو بیہ بات معلوم ہو جادے کہ عدم ا بمان محمدی کی حالت بیل نفنل خداوندی ہے ذرائجی مستنفید نہ اجسوهم مونین ان لوگول کو پینی الل کتاب کودو ہرا تواب [ ہوعیس سے ۔ مداہل کتاب سے اس زعم باطل کی تر دیدیس

رکھنے والوں کوعام خطاب فرمایا جاتا ہےاور حکم دیا جاتا ہے کہ ا عيني عليه السلام كيمبعين اورآب برائمان ركين والواقم لوك عينى عليه السلام كوسياني مان ينك مواب الله ي أرو تفسانیت اور تعصب کوچھوڑ وادراس کے آخری رسول محمصلی التدعليه وسلم يرجحي ايمان لاؤاورآب كوالله كارسول مانوتا كرامته تعالی تم کو دو ہرا تواب دے۔ ایک عیسی علیہ السلام برایمان لانے کی وجہ ہے اور دومرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ اہل کتاب کو اسلام قبول کرنے ہر دوہرے ثواب عطا کئے جانے کی تعریج بیسویں یارہ سورہ فقعى يرجى موچكى ب جهال فرمايا كيا تفااو لنك يونون

حعرت عيسى عليد السلام يا حضرت موى عليه الكوي والله كا يغيراور تى بوما تابت كرے كا اتبى دلائل سے خاتم الانبياء كول إلى الله صلی الله علیه وسلم کومعی الله کائی ابت کیا جاسکتا ہے۔مثلاً الکیدند عیسائی حضرت عیسی علیدالسلام کواند کارسول مانے کے لئے دلیل وے گا کہ آن سے بڑے بڑے مجزات فاہر ہوئے۔اس کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ خاتم الانبیاء جتاب رسول المدسلي الله عليدوسكم كے جوم فيزات بروايات مجداتابت ميں ان كى تعداد برنى کی تعدادے زیادہ اوران کی شان بھی اعلی ہے۔ اگر ایک عیسائی حفرت يسنى عليدالسلام كى نبوت كيفوت مين ان يرانتدكى وى كا آنا ادراجیل کاان پرنازل موناییان کرے تواس کے جواب میں كهاجاسكنا بي كد محدر سول الندملي الله عليه وسلم يرجعي وحي كا آنااور قرآن کا نازل ہونا ثابت ہے اور قرآن نے جو دعوے کے یا پیشین کوئیاں کی ان کا صادق ہونا آج تک ثابت ہوا۔ اگر ایک عيساني عيني عليدالسلام كي نوت ك جوت من آب كي ياكيره زندگی ۔ اعلیٰ اخلاق ۔ ہلند کروار صعدانت وامانت کو پیش کرے تو اس كے جواب يس كباج اسكا ب كدني صلى الله عليه وسلم ك اخلاق ومحاس \_ صفات ومحامد يه آب كي حيالي اور ويانت نبوت ے پہلے ای ای شہور تھی کہ نبوت سے پہلے ای لوگوں نے "امن" كالقب آب كود ، ركعا تفار وشمنان اسلام في بعي نبي كريم صلى الشعليدوسلم كاخلاق وكراداراورحنورك ياكيزه اورمطبرزعدكى ك مدح وستأنش كى ب-منصف مزاح غيرمسلم موزجين اورمصنفين نے بھی کی ہے۔اگر ایک عیسا کی حضرت میسیٰ علیہ انسلام کی نبوت ك بوت من آب كي وين تعليم وتبلغ اورامت كي تربيت كويش ترے تو اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کوالیک شریعت کی تعلیم دی کہ جو قیامت تک ك الح كافى وشافى باورجس يس كسى ترميم وهنيخ كى احتياج

ارشادفر ما یا گیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم موکی اور عیسیٰ کا وامن

پکڑے ہوئے ہیں ہمیں کیا غم وا ندیشہ ہے۔ انہیں جندا یا گیا

کداب خاتم الا نمیاء کی بعث کے بعد محض انبیا وقد ہم حضرت

موکی وحضرت نے کی علیماالسلام پرایمان خاہر کرنا اور جندا نا انہیں

موکن رہنے کے لئے کانی نہیں اس لئے قیامت ہیں وہ اللہ

کوفنل سے محروم رہیں کے اور جو اہل کماب ہیں سے خاتم

الانبیاء پرایمان خاس ان پریفنل ہوا کدان کو وو گنا اجرطا۔

گذشتہ خطا دک کی معافی اور نورائیمان مرحت ہوا اور جو ایمان

ندلائے وہ ان انعامات سے محروم رہے۔

يبال الل كتاب بعني نصاري وبهجايا كيا كدوه ايني موجوده حالت میں که صرف حضرت عیسی علید السلام برتو ایمان ہے اور رسول الندصلي القدعليه وسلم يرتبيس تواس حالت ميس وه القد كيكسي ففنل کے آخرت میں مستحق نہیں جب تک کد آنخضرت ملی اللہ عليه وسلم خاتم الانبياء برايمان نهيلي تحس اب وتيحظ كهضد . تعصب مناور بث وهرمي كاتو دنيا بين كوئي علاج نبيس باتي كسي كلام يأكسى بات كومعقول المريقة سي مجهان اور بتلان كرووي طر میقیمسلم بیں یااس بات کو تقلی دالاک سے ثابت کیا جائے اور یا نَعَلَ يَعِنَ كَمَّا فِي وَلاَكُل عداب يبال خاتم الا يَمِيا ومحدر سول الله صلی الله علیه وسلم برایمان لائے کے لئے جومیسیٰ علیہ السلام سے تتبعين يعنى نساري سے كبائيا تونعلى بينى كتابى ولائل سيقطع نظر كرك أكر عقلى ولاكل سي مجماجات جس كا آج كل ونيايس بردا زور بينوتيمى خاتم الانبيا محدرسول التدسلي المتدعلية وسلم كي نبوت و رسالت كالأكاركي صاحب فيم وعقل عيمكن نبيس \_ الحرآج آب سى ميسائى يا يبودى الل كماب سدوريافت كري كدهفرت عيسى عليه السلام بإحضرت موى عليه السلام با دوسر انبيا وجن كو مبودونسار کی مجی انشکا نی تتلیم کرتے ہیں ان کے نی ہونے کی کیا عقلی ولیل ہے۔ تو ایک عیسائی یا یمبودی جن عقلی ولاکل ہے دیتے۔ ہاں آپ نے اطلاع دی تو بیددی کی آن دو میری است شی ۳۰ بخت جموئے پیدا ہوں کے ان میں ہرا کی جمعی متعلق مگان کرے گا کہ دہ نج ہے حالانکہ میں سب نبیوں کے آخر تھل ہو آیا ہوں میرے بعد کوئی نجی ٹیس۔ (ردا وسلم)

الغرض انبیا مرام کا سلسلہ جو معرت آدم علیہ السلام ہے شروع ہوتا ہے اس سلسلہ نبوت کی انتہا ہمارے نبی کر بھوسلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے۔ ہی لئے تبعین نیسٹی علیہ السلام کو نجات آخرت عاصل کرنے کے لئے بہاں خاتمہ سور قریر اللہ ہے ڈرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انجان لانے کا تھم دیا جاتا ہے اور اس پر بشارت سائی جاتی ہے۔ اور اس پر سورة کوشم فر مایا حمیا ہے۔ الحمد للہ اس درس پر سورة حدید کا بیان لورا ہو کیا۔

# سورة الحديد كيخواص

ا مستحضرت عبداند بن عباس رضى القد تعالى عنها كافر مان به كداسم اعظم سورة حديد كي چوة يات بنس ب ب المستخطم سورة حديد كي چوة يات بنس ب المرجنگ بن جان والا سورة الحديد لكوكرا بن پاس ر محقوة المديد ترجمي وات ب سورة الحديد برجمي وات ب سورة الحديد برجمي وات بساست بحدورم واس برسورة الحديد برجمي وات ب سورة الحديد برجمي وات بساست بحدورم واس برسورة الحديد برجم كيا وات (المدر النظيم)

نیں۔ آپ کی تعلیم در بیت اور فیض محبت سے قلیل مدت میں ہی
کا یا پلٹ گی اور صحابہ کرام کے اخلاق و کروار انتہائی پستی کی حالت
سے ایسے اعلیٰ ہو گئے کہ جس کو غیر سلم محققین و نضلا بھی تسلیم کرتے
ہیں اور اسے آیک جمرت انگیز واقعہ بلکہ حضور کا مجموع ہیں۔
الغرض انبیائے سابقین علیم السلام کی نبوت کو قابت کرنے کے
الغرض انبیائے سابقین علیم السلام کی نبوت کو قابت کی انبی والائل سے
آئے اہل کتاب جو عقلی ولیل بھی چیش کرے گا انبی والائل سے
آئے اہل کتاب جو عقلی ولیل بھی چیش کرے گا انبی والائل سے
آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قابت کیا جا سکتا ہے چمر
صفور مسلی اللہ علیہ وسلم خاتم الا نبیا و وائر سل پر ایمان نہ لانے اور
آپ کو اللہ کا رسول نہائے کی کیا وجہ؟

## دعا شيحئة

حق تعالیٰ کا بیضل عظیم ہے کہ جوہم کورسول انٹرصلی انٹر علیہ وسلم کا امتی ہونے اور تمام اسپتے تی خبروں پر ایمان رکھنے کا شرف عطافر مایا۔

الله تعالی ہم کورسول الله سلی الله علیہ وسلم کا پیکا درسیا استی ہونا نصیب فرمائیں۔ اور آپ کی محبت وعظمت سے ساتھ آپ کا اجباری اجباری اجباری سے ہماری سے ہماری معظم سے جماری معلم سے جماری معظم سے جماری معظم سے جماری معلم سے جماری معظم سے جماری معظم سے جماری معلم سے جماری سے

besturd books wordpress com

پاره قال سوم الله best haubooks

شرد م کرتا ہوں اللہ کے تام ہے جو بڑا میریال نہایت رقم کرنے والا ہے۔

فَكُ سَكِمَةُ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِي تَجَادِلُكَ فِي زُوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِنَّ اللَّهِ وَاللَّهُ يَهُ

ب شک اللہ تعالی نے اس عورت کی بات سن ل جوآب ہے اپنے شو ہر کے معاملہ میں جھڑتی تھی اور القد تعالی ہے وکا بہت کرتی تھی ،اور اللہ تعالی تم وؤوں

تَعَاوُرُكُهَا إِنَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ بَصِيرٌ ٥

کی منتگوشن ر با تھا ،اللہ تعالیٰ سب کچھ ہنتے والا سب کیچھود کیمینے والا ہے۔

قَتُلُ سَكِيمَةَ بَعِينَا مَن لِي اللَّهُ الله قَوْلَ بات اللِّينَ ووقورت جو أَنْهَ أَذِلُكَ آب سے بحث مَنْ عن فِي زُوْتِها النَّهِ فاوند كروين وَكَفُتَكِنَ وَرَحُكَامِتُ مُنَ لَى مُرفَ رِي اللَّهِ الله | وَاللَّهُ أَوْرَاكُ لِيكُمَّةُ مَنَا تَهَا أَنكَ وُرُكُ مَ وَوَل كَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ لَللَّهُ اللَّهُ اللَّ سيمينة ننت والا بيصير ويحضوال

تغییر وتشری سورہ کی ابتدائی آیات کے ثان نزول کے | مجروہ اللہ تعالی کے سامنے رونے اور فریاد کرنے لکیں کہ پالند میں ا بنی تنبائی ادرمصیبت کی فریا د تھ سے کرتی ہوں۔ان بج ل کواگر 🛭 تو یونهی تسمیری کی حالت میں ضائع ہو جائیں گے۔ اے ایندتو اسية بى كى زبان سے ميرى مشكل كوس كر - اس يربيدائدائى آیات اس سورة کی تازل جوئی اور" ظهار" کا تفکم ارشاد فرمایا ميا- يبال بديات قائل ذكرب كمان صحابيد كي فرياد كابار كاه الني من قبول ہونا اور فورا تی و ہاں ہے ان کی فریاد ری کے لئے فرمان ممارک نازل ہو جانا ایک ایسا واقعہ تھا جس کی وجہ ہے حضرت حولہ كوصحابه كرام بين أيك خاص قدرومنزلت حاصل جوتني- امير الموشين مفرت عمرى خلافت كرز ماندمين أيك واقع كلها ب ایک مرتبد مفرت عرا مجھ اسحاب کے ساتھ کہیں جارے تھے۔ راستدین ایک مورت لیس انہوں نے آواز وے کرآپ کو تضهرانيا\_اورحصرت مرتوراتهم المخبر محية اوران كے ياس جا كرتوجهاور

متعلق لكعاب كديدآ يات حضرت حولد بنت ثغلبد كمتعلق نازل ہوئی ہیں جن کے شو ہر حضرت اوس بن صامت انصاری نے عصہ | اسینے یاس رکھوں تو بھو کے مریں مے اور شو ہر کے یاس چھوڑ وول م ایک بارانی بی بی حوله کو بول که دیاات علی تفحر ای میتی تو میرے فق میں ایسی ہے جسے میری مال کی پشت اور جونکہ حالمیت میں ان انفاظ سے بیکھی کی علیحدگی طلاق سے برد حدر مجی جاتی تھی توحفرت حولداس بارو من تمكم دريافت كرنے كے لئے رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت اقدى بين حاضر موسي اورسب ماجرا كبرسنايا يصفوم فى الشعليدوسلم في السيمناير كدام ي تك اس قول مشہور کےخلاف وی ناز انہیں ہو کی تھی اس قول کوقا بل عمل خیال كرك فرماديا كدميري رائ بين تم حرام بوتكين . ووبيان كر واويلاكرن لكيس كه چرميرااورمير، بجون كاكيم كذر بوكااور ایک دوایت الی ہے کہ حضرت حولدنے کہا کہ بمرے شو ہرنے طلاق کوق کبائیس مجرطلاق کیے ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ ہے این شوہر کے معاملہ میں جنگزتی تھی مثلاً یہ کہتی تھی کھی۔ شوهرنے طلاق كاصيفة و ذكر كيانبين كار حرمت كيسے بوگئ اور بھى الله ك آميرون ادر فرياد كرن لكن اوراييز رئح وغم كي الله تعالى عد شكايت كرتى تو الله تعالى آب كى اوراس مورت كى كفتكو س رہا تھا اور اللہ تعالیٰ تو سب ہی کچھ شتا اور دیکھتا ہے جو گفتگو آپ کے اور اس مورت کے درمیان ہوئی وہ کیوں ندستنا بے شک و ومصیبت ز د وعورت کی فریاد کو پہنچا اور ہمیشہ کے لئے اس قتم کے ا حوادث ہے عمدہ برآ ہونے کارات بتادیا۔

اب آ مے تھم بے ظہار کا جس سے حضرت حولہ کی دادری فرمائی حَقْ جَسِ كابيان أن شاء الله آكلي آيات ميس آئنده درس شب بوگا \_

اوب سے سر جھکائے ان کی یا تیں شنے گئے۔ جب دوا بی باتیں | اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی جالاہ بن بی جو يوري كرچكيس اورخودلوث كنكي تب امير الموتين حضرت عمرجمي وایس موے ماتھیوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ امر المونين آب ايك برهيا كے كينے سے رك مك اور اتنے آدمیوں کو آپ کی مجہ سے اب تک رکنا برا۔ آپ نے فرمایا جانتے بھی ہو بے کون تھیں؟ انہوں نے کہا کہ بین فرمایا کدبدوہ عورت میں کدجن کی شکایت الشقائی نے ساتوی آسان بری۔ بدحفرت حوله بنت تفليد بن فداك مم أكريدات تك بحص كفرا ر تھتیں تو میں کھڑار ہتا ہی تمازوں کے اوقات برنماز ادا کر لیتا اور میں ان کی خدمت سے نہ کمآ ۔ الله اکبرا تو اس آیت میں حضرت حوله کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ اے نی صلی

# وعالشيجئ

ا من فریاد کرنے والول کی فریاد کو سننے والے آتا! اور اسے رنج وغم کے دور قرمانے والے مالک ? تیرے بل كرم ورحم كا ہم گناه كارول كوبھى آسرا ب آپ ہی جاری قریادری قرمانے والے ہیں۔ اے اللہ ہماری ہر چیوٹی بڑی۔ ویٹی وونیا دی مشکل کوآ سان قرمااور ہمارے تمام معاملات كوافي رحمت مدورست وراست فرما-يالله بم كواتي برشكل من إني علاف دجوع مون كونونق عطافر ارآين وأخردغونا أن الحمد بلورت العليين

۱۹۰۰، محمود المجادلة وروسه ۔ افٹی بیوبوں سے ظہار کرتے ہیں۔ وہ اُن کی مائیس جیس میں۔ ان کی مائیس تو بس وہی ہیں جنبوں ہات کہتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالی معاف کروینے واسلے بخش ا تی جو بوں سے طبار کرتے ہیں چرائی کی جوٹی یات کی طائی کرنا جاہتے ہیں تو ان کے دمدایک غلام یالوعظ کا آزاد کرنا جائل اس سے کدونوں ہم اختلاط کریں اس ہے تم کو تعیمت کی جاتی ہے اور اللہ تعانی کو تہارے سب اقبال کی پوری فیرے۔ پھر جس کومیسر نہ ہوتو اس کے ذمہ بیائے مہینے کے روزے ہیں عمل اس کے کہ دونوں باہم اختلاط کریں، چرجس سے بیمی تد ہوعیں تو اس کے ذمه ساٹھ سکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اللهِ وَرَسُولِهِ وَيَلْكَ حُـكُ وَدُ اللهِ وَ لِلْكَفِيرِيْنَ عَذَابٌ ٱلِيَّهُ فِ اس لئے ہے تاک اللہ اور اور رسول پر انھان لے آئ اور بے اللہ کی صدیں ہیں، اور کافروں کیلئے سخت دردتاک عذاب ہوگا [ يُظْهِدُونَ عِبار كرت بين مِ مِنْكُورَ تم من سے احِنْ نِنَهِ بِعِنْ مِدِينَ سے الْ فَأَهُنَ وَوَبِينَ الْمُعَتَوْمُ أَن كَاما أَي [الَّتِ دومُونِي [وُلَدُ نَهَا فِي مِنونِ في جائبُ [وُلِلْهُ فِي مِنْكِ دو الْبَقَالُونُ البِيرَكِيّ نامعتول إحِنَ الْقَوْلِ بات سے | وَزُورًا اور جبوت | وُرُنَّ اور بِيَفَ | اللّٰهُ الله | لَعَفُونُ البيد معاف كر غوالا | خَفُورٌ مِحْشُوالا | وَالْمِذِيكِ الرَّبِيكِ اور جواداً بَغْلِهِ رُونَ قِبَارِكِرتِ مِن أَمِن يَسَالِ فِي عَرِيل عِيل عَلَيْ مِن أَمَّةً عِمر المُعَوْدُونَ ووجوع كريس إيما قَالُواس عرائبول فركها (قول) لَتَعْرِيرُ وَ آزاد كرا لازم ب | وَقَيْلُو أَكِ نلام مِنْ قَبُلِ ال عالل أَنْ يَتَمَا لَمُا كَدا بكدور ع والع لكا مِن قَبْلِ ال اُن حسیر العبحت کی جاتی ہے اس سے کی اور اللہ اور اللہ ایما تنگلہ کوئ اس سے جوتم کرتے ہو الحکی پڑ باخر ہے الفکن تو جو کوئی ف ديائ فصيدًا فر الدواع في في واسيخ متكناك في الادر من في الراح الله التي التي التي الما الدوا كدوم ا فَكَنْ عَرَجِسَ الْعُرِيسُنَطِيعُ وسِيعَدود ورو فَالْحَفَالْمُ وَكَمَاعُ كُلابَ البِيتِيْنَ سائع الصيكية أساكين كو أَذَٰلِكَ بِهِ إِليَّهُ مِنْ وَالسَّخ كرَمَ وَعَان رَمَو بالتوالدي وكه وله ورامكارس ويتلك وربي حَسَل وَدُواتِي الشكوري و ورا لِلْكَفِيرِينُ مُماستُ والله كِيك عَدَابٌ أَلِيدُهُ ومناك هذب تقسیر وتشریک ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کتم میں ہے جوظہار کر ہیٹھتے ہیں بعنی مثلاً بیوی کو یوں کہددیا کہ تو میری مال کے مثل ہے واس کینے ہے ہوی واقعی مال تونہیں بن جاتی کے محض استے لفظ پر بھیشہ کے لئے حقیقی مال کی طمرح حرام ہو جائے۔ مال قو دراممل دہ

ب كدام الموشين حضرت عا تشد صديقة في جب الكاما كد عنور سلى الله عليه وسلم كے چرو مبارك كارنگ متغير موكيا ب جيسا كو الاكال وي کی حالت میں ہوتا تھا تو حضرت عائشہ نے ان محابیہ سے کہانگلا دوربهت كرجيفو- بيدود كعسك كربيثه كنيس ادهروى نازل بوناشروع مولَ بجب وجي نازل مو چڪي تؤ حضور صلي الله عليه وسلم نے فرمايا وه عورت كمال ب? حضرت عا تشرصد يقد في أبيس آ وازو يكر بلايا آپ نے فرمایا کہ جا دای خاوند کو لے آئے۔ بیدوڑتی ہو کی کئیں اور اسے شوہر کو بالا تیں۔ آپ نے احوذ وہم اللہ بڑھ کراس سورة کی ب آیات سنائی اور فرمایا که کمیاتم غلام آزاد کر سکتے مو؟ انہول نے کہا كنيس كرآب نے فرمايا كر لگا تار دومميند كے دوز و ركھ سكتے مو؟ أنهول في شكما كركها كداكر دوتين دفعدون مي شكعاي توبيالي بالكل جاتى روتى ب-فرمايا كيا ٦٠ مسكيفون كوكمانا وي يحيم مو؟ انبوں نے کہا کٹیس لیکن آپ میری الداوفر ائیں اواور بات ہے۔ ين حضوصلى الله عليه وسلم في ان ك اعانت قرماني اوران كو يحص فله عطا فرمایا اور پچھ دومرے محابہ نے جع کردیا اس طرح ١٠ مسکینوں کو فطريك مقدارو كركفاره ادابوكميا الغرض الشتعالى في جالميت

ک اس دسم طلاق کو بنا کراسے شرقی ظہار مقرر فرمایا۔
خلاصہ مید کہ یہاں ظہار کے شرقی احکام بیان کئے مجئے ہیں اور اس کے ساتھ متنب فرمایا گیا اور اس کے ساتھ متنب فرمایا گیا ہے کہ اسلام کے بعد بھی جا لمیت کے طریقوں پر قائم رہا اور اللہ کی مقرر کی جوئی حدول کوتو ڈنا یہا بیان کے منافی حرکت ہے۔

مقرر کی جوئی حدول کوتو ڈنا یہا بیان کے منافی حرکت ہے۔

آ کے اللہ ورسول کے عام احکامات کی مخالفت کرنے والوں کو تنہید وجدایت فرمائی گئی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اللی آیات میں میں ایک تنہ دورس میں ہوگا۔

## وعالشيحئ

یا اللہ ان کے اصلاح کی صور تھی طاہر فرما وے اور صدود اللہ کی حفاظت کرنے کی توفق ہم کونصیب فرما دے۔ آجن۔ وَ الْحِمْرُدُعُونَا كَنِ الْحَمَّدُ دِیْلُورْتِ الْعَلَمِینَ ہے کہ جس نے اولا وکو جنا ہے۔ تو پیوی جس نے اس کو جنائیس وہ کیونکر مال بن سکتی ہے۔ ہاں آ دمی جب اپنی بدتمیزی سے آیک جهونى نامعقول اوربيبوده بات كبدو ماتواس كابدا سيسب كدكفاره وستب بوی کے پاس جائے برعورت ای کی ربی محض ظہارے طلاق نیس بر من . آ مے بلایا کیا کہ جابلیت میں جوالی حرکت کر چکده معاف باب برایت آ چکنے کے بعدایامت کرد ا ارتفاطی ے کرگذر سے تو تو بر کے اللہ ہے معاف کرا کا اور عورت کے یاس جانے سے پہلے كفاره اواكرو اوركفاره بيب كدائيك فلام ياباعدى كا آزاد کرناقیل اس کے کرمیاں بیوی اختلاط کریں۔آھے بتا ایا میا کہ بد کفارہ کی مشروعیت تمہاری عبیدونعیست کے لئے ہے کہ چرالی علطى ندكرواور دوسر يجى بازآئيس ادرييجى سجحواوك الثدتعالى تمبارے احوال كے مناسب احكام بھيجنا ب اور خرر كمتا ب كرتم كس حد تک ان برعمل کرتے ہو۔ آگے کفارہ کی مزید تشریح فرمائی جاتی ہے کہ اگر کسی کو غلام لونڈی آزاد کرنے لئے میسر شہوتو اس کے ذمہ لگا تارىپدىرى دومىيد كروز دىي .. چرجس سى يى ندموسك تعنى نه غلام آ زادكر بنه كامقدور موبه اور دوزه ر كھنے ہے بھى بجيور موتو اس کے ذمہ سائھ مسکینوں کو کھانا کھانا ہے۔

فقہا۔ نہ کتب فقہ بیں ان کفاروں کی سزید تفصیلات اور قیودو
حدود بیان کی ہیں۔ مثلاً کھانا کھلانے کتائم مقام یہ بھی ہوسکتا ہے
کہ ساٹھ مسکینوں کو ٹی کس ایک صدقہ فطر کی مقدار گئرم یا اُس کی
قیمت دے دے۔ فطرہ کی مقدار ہمارے وزن کے اعتبارے آدمی
چھٹا تک اوپر بونے دوسیر گندم ہیں لیمنی احقیاطاً بورے دوسیر گندم ٹی
کس ۲۰ مسکینوں کو دے دیسے گندم ہی قیمت بھی دی جاشی اُسے
سے اخیر میں ہدایت فرمائی ہے کہ جالمیت کی با تیں چھوڑ کر اللہ و
سول کے احکام پر جلوجوموس کال کی شان ہے موشین کا ایکام ہیں
رسول کے احکام پر جلوجوموس کال کی شان ہے موشین کا ایکام ہیں
جو صدود اللہ کی پروائیش کرتے اورا بی رائے اورخواہش پر چلتے ہیں تو
بوصدود اللہ کی پروائیش کرتے اورا بی رائے اورخواہش پر چلتے ہیں تو

۲۸-۵۰ سرو قرالمجادله باره-۲۸

اِنَّ الْمَانِينَ يُحَادُونَ اللَّهُ وَ رَسُولَظ لِمِنتوا لَمَا لِمِت المِدِيلَ مِن اللَّهِ مَعَ اللَّهُ وَ رَسُولُظ لِمِنتوا لَمَا لَمِنت المِدِيلَ مَن اللَّهُ مَ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مِعْ اللَّهُ مِعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْ اللَّهُ اللْمُعْ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْم دکام نازل کے بیں، اور کافروں کو ذاہت کا عذاب ہوگا۔جس روز ان سب کو اللہ اتعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا نَبِّئُهُمْ بِهَاعَبِلُوْا ﴿ اَحُصِيهُ اللَّهُ وَلَيْنُونُ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْكً ﴿ بھر ان کا سب تمیا ہو، اُن کو ہلادے گا، انڈ تعالی نے وہ محفوظ کرد کھا ہے اور بیا**وگ اس کو مجنول کئے ہیں** اور انڈ ہر چیز پر مطلع ہے ٱلَيْمِ تَكُوانَ اللَّهُ يَعْلَمُهُ مِمَا فِي التَّهْمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ تَجُوي ثَكْءُ ایا آپ نے اس پر نظرتیں فرمائی کدانشہ تعالی سب بحرجا تا ہے جوآ سانوں میں ہے اور جوز مین میں ہے بھوئی سرگوشی تین آومیوں کی ایکی میں ہوا الْأَهُوَرَائِعُهُمْ وَلَاخَمْسَةِ إِلَّاهُوَ سَادِنُهُمْ وَلَّا أَذْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا ٱكْثُرُ ں میں چوتھا وہ نہ ہو اور نہ پانچ کی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو اور نہ اس سے ا إِلَّا هُوَمَعَهُ مُرَايِنَ مَاكَانُوا ۚ ثُنَّةً يُنَيِّئُهُ مُربِمَا عَيِلُوْا يَوْمَرالْقِلْيَا وَ ۚ إِنَّ ر وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ لوگ تہیں بھی ہول، چھر ان کو قیامت کے روز ان کے سکتے ہوئے کام ملادے گا، بے شکہ اللهَ يِخْلِ ثَنَّى وَعَلِيْهُ التدنعال كوبربات كى يورى تبرب-[ یُکا کُنُونَ وہ خالفت کرتے ہیں اللہُ اللہ | وَرَسُولَ؛ اور اس کا رسول | کَیْسَتُواْ وہ وَ لیل کے جائیں کے كُمُ أَكْبِ بِسِيرَ مِن كُنْ مِنْ وولوك جوال مِن قَلْيلهم أن عيل وَقَدْ أَنْزَلْمَا اور يقينا بم نه وال كالأيت بيتونت والحم آيتر لِلْكَفِيرِيْنَ أور كافرول كيك عَلَى إن عزاب منهين ذلت يَوْهَرَ جن دن البَيْعَيُّهُ وو أَثِيلِ الله ع كا الله الله سَمِيعًا بتُهُمُ تروه أنهن آكاه كريهُا ليها عَيه لوَّا وه جرامول نه كيا [كهُ عليه به اس نامي كن ركمانها الله الله إلا أنسوه الوروا يسامع اللَّهُ اوراهُ [عَلَى كُلِّلَ شَكَىء برت بر الشَّهِينَةُ بكران [أَكُونَتُو كَامَاتِ مَعْنِينِ ويكوا أنَّ اللّ ، التسهوت آمانون من أوكما أورج في الأؤخِل زعن عن أحايكُون فين موتي حيث كولما لَجُوَى مرَّوَقُ النَّكُمُ تعن الوكون عن أَزَلا مم

بؤره كايعُهُ غران من بيتا أوَلَا لانه الْحَمْدَ بِي عَلَى إِلِا هُوَ كُوهِ السَّادِينَّهُ فُو مِن من بنا وَلَا لاندَفَاهِ أَ أَذَنِي مَ أَ مِنْ ذَيْكُ ال

وَكِ أَنْكُرُ اور دريوه إلاَ هُوَ مُروه مَعَهُمُ الصَّمَاتُم أَيْنَ مَا جَانِ كُنِّ كُنِّ أَنْوَا ووي أَشَعَ مَل أَبِنَ مُعَالِما كُنِّ كُنَّا أَنْهُمُ وَوَأَنْكَ اللَّهُ كُا

] يَوْهَر الْفَدِينَ } قِياست كِ دن | إنَّ اللَّهُ وقف الله | يِسكُلُ تمام. بر | شَيْءَ شه كا | عَلِينهُ جانع والا

الله كي ملم يس تو آسان وزمن كى بر في الكي ين جيز بـ كولى مجلس كوئى سركوش كوئى خفيد سے خفيد مشور وسين كا جهال الله ا بي علم محيط ك ساتدموجود فه مومثلاً جبال تين أ وي الملايد كر مشورہ کرتے ہوں تو وہ بیت سمجمیں کہ وہاں کوئی چوتھائیس سن رہا لاکھیں اور یا ی کی سمینی ید خیال ند کرے کہ کوئی چسٹا سننے والانسیس ۔ تو خوب بمجدلو كه تين مول يا يا في يا اس سے كم زياده اور پيركبيں موں کی حالت میں ہوں۔اللہ تعالی برجکہ این علم محیط کے ساتھ وہاں موجود ہے کی وقت ان سے جدائیں۔ مجران سب کو ان کے کئے ہوئے کام قیامت میں بتلا دیئے جا کیں گے۔ ب شك الله تعالى كو مربات كى يورى فبرب يبال الله تعالى كى جس معيت كاذكر فرمايا كميا بءوه الله جل شاند كيمليم وخبير يسمينا وبصير ہونے کے لحاظ سے ہے اور اس ارشاد سے دراصل میداحساس ولانا مقصود ہے کہ کوئی خواہ کیسے بی محفوظ مقام پر خفیہ مشورہ کرے تواس کی بات دنیا بمرے چیب عتی ب مراند تعالی سے بس میب عق -الغرض چونک يهال سرگوشيول اور خفيه باتول كا و نرآ عميا كه آ ميول كى كوئى سركوشى اورخفيد شور واليانبيس موتا كدجهال المدتعالى ان کے ساتھ ند ہواس لئے آ کے منافقین کی سر کوشیوں اور تغید مشورول برجوو واسلام اورمسلمانوں کےخلاف کرتے تھےان کو تنبیہ کی جاتی ہے اور مسلمانوں کوسلی دی گئی کے منافقین کی بیر سر کوشیال تنهادا م منبس بكار مكتس حس كاميان ان شاعاله الكي آيات من موكا-

#### دعا شيحيح

الند تعالی ہم کو اپنامطیع و قرما نبر دار بند وینا کر زند و رکھیں اور
اس پرموت نصیب فرما کیں۔ یا اللہ ہمارے حکام اور امرائے بھی
میدل میں ڈال دے کہ اللہ کے دکام کی خالفت دنیا میں ہمی ڈات
لائی ہے اور آخرت میں تو یا زیرس ہوئی ہی ہے، تاکہ وہ خلاف شرع
قوانین کوشتم کریں۔ یا اللہ ہم کو جملہ قرآنی واسلامی احکام پر چان
نصیب فرما اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی نافر مائی ہے جیجے کی تو فیق
عطافر ما۔ آمین ۔ وَالْجَوْدُ دُعُولُ مَا اَنْ الْحَدُّ لِينْ اِنْ الْعَالَمِ الْعَالَمِ الْعَالَمِ الْعَالَمِ اللّٰهِ الْعَالَمِ اللّٰمِ اللّٰعِ الْعَالَمِ اللّٰهِ اللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَامِلَمُلْمُ اللّٰمِ اللّٰمَامُلْمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ ال

تفسیر وتشرک ان آیات میں ہلایا جاتا ہے کدانلہ کی مقرر
کی ہوئی صدود کی پابندی کچھ ظہار تی کے لئے مخصوص تبیل بلکہ
کوئ حکم بھی ہواس میں انقداور رسول کی خلاف ورزی اچھی بات
نبیں۔ ایسے لوگ لیمن صدود انلہ کی پروا نہ کرنے والے یا اپنی
رائے وخوابش ہے حدیں مقرر کرنے والے پہلے زمانہ میں بھی
ذلیل وخوابش ہے حدیں مقرد کرنے والے پہلے زمانہ میں بھی
ذلیل وخوارہ وئے ہیں۔ انلہ کی روش اور صاف میاف آپیتیں بن
لینے کے بعد انکار پر جے رہنا اور خدائی احکام کی عزت واحر ام
نہ کرنا اسینے کو ذلت کے عذاب میں پھنسانا ہے۔

يبال آيت بيل جو بيفرمايا ان الذين يحا دون الله ورسوله كبوا يعنى جولوك الله اوراس كرسول كى مخالفت كرتے رہے ہیں بید لیل وخوار ہول مے تو بعض مفسرین نے اس آیت کو وسیع مغبوم بين الياب اورتكعاب كرمسلمان بادشاه يا حاكم كدجوبهي شريعت اسلامي سے الگ جوكرة انون فكالے وهسب اس وعيد كتوا میں داخل ہیں ۔ بعنی ذکیل وخوار ہوں ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت کے تحت کفار مکہ اور مشرکین ویہود عرب مراد کئے ہیں کہ جن کے نقیر و ذلیل ہونے کی پیشین کوئی جلد ہی پوری ہو کر ربى - الغرض يبال صاف فرمايا حميا كهجولوك القداور رسول كى کاللت کرتے ہیں وہ ذلیل ہول مے ادر پیذات کی سزاتو و نیاش ہوگی رہا کافردن کوتوان کوآخرت میں بھی ذلت کا عذاب ہوگا۔ آ کے اس عذات کا دفت جلایا جاتا ہے کہ بیاس روز ہوگا جس روز كالشاتعالي الناسب كودوباره زنده كركا شادي كااورجوجوكام جس نے ونیامیں کئے تھے ان سب کا نتیجہ سامنے آ جائے گا اور کوئی آیک عمل بھی عائب ندموکا کیونک اللہ تعالی نے وہ ساراز ندگی کار یکار ڈمحفو ظ کرر کھاہے گوان لوگوں کو یعنی ٹالفت کرنے والوں کواچی زندگی کے بہت سے کام یاد بھی شد ہے ہوں گے یاان کی طرف توجہ ندری ہوگی لیکن اللہ کے ہاں وہ سب ایک ایک کر کے محفوظ ہیں۔ وہ سارا دفتر اس دن کھول کرسامنے رکھ دیا جائے گا۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کمسرف ان کے اعمال بی برکیامخصر ہے۔

اَكُوْ تَكُرُ إِلَى اللَّذِينَ نَهُوَ اعْنِ النَّبُولِي تُحَرِيعُودُ وَن لِما نهوا عند و. بور برور و النَّهُول كِا آبِ نَه اللَّهُ مِن كُرِ مُوكِي عَرْمُ مُراكِي عَالَمُ ووري كِما نَه واللَّهُ مُن كَرِيمُ كُلُولُ فِي مَا لَكُو يُحَيِيكُ يِهِ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللّ اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور وہ لوگ ، جب آپ کے باس آتے ہیں آپ کو ایسے لفظ سے سلام کہتے ہیں وَ يَقُوْلُونَ فِنَ ٱنْفُسِهِ مَرَافَوْ لَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَانَقُولٌ حَسْبُهُمْ جَهَانَمُ أ مانٹ نے کے کوملا منین فرمایا اور سے بھی میں کہتے ہیں کہ انشاقعانی ہوارے اس کینے رسزا کول میں ویتار اُن کے لئے جہم کافی ہے وہ س بیس بیڈوک وافعل ہوں سے مُسَ الْمَصِينُ ۚ يَاٰلِيُهَا الَّذِينَ الْمُنْوَالِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَكَنَّاجُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ہو وہ نرا ٹھکا، ہے۔ اے ایمان والو جب تم سرکوئی کرو تو کناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرکوشیاں وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقُوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي ۚ إِلَيْهِ تُعْشَرُ وْنَ۞ مت کرد اور نقع رسانی اور پرمیزگاری کی باتوں کی سرگوشیاں کرد، اور اللہ سے ڈرد جس کے پاس تم سب جع سے جاذ ہے۔ إِنَّهَا النَّجُوٰى مِنَ الشَّيْطِنِ لِيَعُزُنَ الَّذِيْنَ أَمُّنُوا وَلَيْسَ بِصَالَةِ هِـهُ سَيْئًا إلَّا یسی سر کوشی شیعلان کی طرف سے ہے ہا کہ مسلمانوں کورنج میں ڈالے اور و مبدون خدا کے اماد و کے ان کو پکوخرز میں پہنچا سکتا و بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلَيْتُوكَلِّ الْمُؤْمِنُونَ ٣

اورمسلمانون کوالندی پرتو کل کری جاہئے۔

لَيْزِ تَدَرَ كَانِمَ نَهُ مِنْ وَيُعَا إِلَى هُرِف بِهِ الْهَدِينَ ووجنبين أَنْهُوْ. مَنْ كَامِمُوا عَن النّبوك مركزتات أَنْقُدُ مِم ا عُنْدُ الله ع | وَرَسَّنْهُونَ وَ وَاللهِ اللهِ مِرْدُقُ كُمْ عَلَى اللهِ سبكية اور نافر النَّالُول رسول وَ إِنَّ اور جب إِي آلُولا ووآت بين آبِّ كَ باس حَيَوْلا أَلَي علام وها ويت بين إليها أ مَیناتَ آب کو دعا میں دی اِنْعَدِ بْهَا كِون مِين عذاب مين ويا الله الله الله الله الله الله عنا لَقُولُ الله لا جام كته بين حسبه أنه ال كيك كانى جا جه مُنَعَ جبر شُلَّ وَعُوا الْهُوسِينَ مَمَانًا يَنْهُمُ السَّهِ الْكَدِينَ أَمَنُوا الإلاان والو أَذَا بِهِ مُمَّاهِ كَيْ ۚ وَالْهُذُ وَانِ الدِسْرِكُي ۗ وَمَعْصِيتِ اور نافرِمانُ ۚ النَّبُسُولِ رسولَ ۗ وَتُنَا جَوَااد سركتُ كَا مَ و الثَّقُوٰي اور يرميز گاري | وَ اور أَ اتَّقُوا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الك السّ ایجے سوانیں النَّانْجُوٰی مرکوشی ایس الصَّیطن شیفان ہے البحکونیّ تاکہ دومکمین کرے انکیزین ان لوکوں کوجرا انکٹوا ایمان لائے

فَلْيَتُوكُلُ وْمِردسر الإيامة اللوفية وت من (عن)

آے کا کہ جس کے سامنے دوسرے عذاب کی ضرورت ال جاہے گ۔ اماديث من بهودك معلق آياب كرمضوم في التعطيه وسلم كي عادث في كي جب كونى يبودى السام عليم كهنا لوآب مرف وعدي فرمادية اوران المرح كالم السام علیم کی بددعاء اس بر الت کریزتی اس کے بعد مسلمانوں کو پرایت ک جانی ے کر معے مسلمانوں کوسٹائنین کی خوے بچنا جائے اور ان کو بھی ان منافقين كى تى الرئت ندكرنا جائية مسلمانون كي مشوره أورمر كوشيال ظلم وعدوان۔ اور اللہ و رسول کی نافر بانی کے لئے مہیں بلکہ نیکی و تُعَوِیٰ۔ اور معقول باتون كاشاعت كرلئ بونى حابئي رتوالل ايمان كوجابت كى عانی ہے کہتم بھی ان منافقین کی حرکتیں ندکرتا۔ جب بھی خفیہ ما تیں کرو تووه كناه \_ بادل ادر نافر مانى كي نبيل بلك يكي بهدا في يتقوى اوراحسان كى بالتيس دونى جائيس اور ومجموم وقت الله سے ڈریتے ردواور باور کھوكہ تم مب کوایک دن اللہ کے در مار میں جمع ہونا ہے ذروؤر و کا حساب دیتا ہے اس ے کی کا ظاہر وباطن پوشدہ نیں ۔ البذائس ہے در کر یکی اور پر بیز گاری کی بات چیت کرو۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ یہ کانا پھوی اور سر کوٹی شیطانی حركت بادريكا الموى منافقين كى اس فرض ي كي كمسلمان دنجيده اور دلکیر موں اور محبرا جا کی کرنے معلوم ماری نسبت بدلوگ کیا منصوب سوچ رہے ہول **ہے۔ بیکام شیطان ان سے کرار با تھا گرمسلمانوں ک**و یادر کونا جائے کہ شیفان ان کا کرفتیں بگا رسکا۔ اس کے تعدیم کیا ے؟ نفع كتصان سب اللہ كے باتھ ميں بــاس كا تھم شہوتو كينے تى مشوره كرليس اورمنسو بيه كانفه ليس تمهارا بال بريا ندبهو كالبغراتم كوهملين و وكير مونے كى يمائے اسنے اللہ يرجروس ركھنا جائے۔ تو يمال آيت ش مرکوش بعنی کا ناچوی کوشیطانی حرکت بتلا یا گیا ہے ای لئے مدیث يس ممانعت آئي ہے كہلس ميں ايك آدي كوچموز كردو فخص آپس من كانا بحوى كرنے لكيس كيونك اس ساده تيسر الحفس عملين بوگاادراككر مند بو گا کہ یہ ٹاید میرے ی متعلق میری کسی حرکت بر کانا پھوی کررہ ہیں۔تواس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔

یں۔ اب آسم الل ایمان کوچکٹی تہذیب کے پھی واب بنلائے مجے میں اور بعض معاشرتی عیوب کے دور کرنے کی مدایات وی میں جس کا بیان ان شاء اللہ اللی آیات میں آسکد ودرس میں ہوگا۔ تفيير وتشريح منشة إن ين يدركر مواتعا كرالله تعالى عملم عمى زهن وآسان كى برچيونى بزى چيز بــــــ كولى مجلس ـ كولى ميشنگ ـ كولى ا خفيدم كوتى اوركونى مشوره كوكتف ى رازيس كياجا يحرالله تعالى اين محيط كساتحد برجكه موجود بياق مقعد بيبتانا تفاكدر باطل مركوت كرت والياورجيب كرالله كروين اورالله كرمول كامخالف كرف والل ان دخداے ڈر، جا ہے اس کے كرخداكوان كى سب باتوں كى خبر بادر وهان كومزاد عكاراى سلسله يم بعض جزئيات دواتعات كاذكرفر الإجاتا ب جن كومنسرين نے ان آيات كے اسباب نزول ميں ذكر كيا ہے۔ منافقين مدينه جوعموما يبودي تقيح تحريظا برمسلمانون كايزهنا بهوااثر وكميوكر مسلمان بن محے تھے۔ یہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کی مجلس بھی بیٹے کر مر کوشیال کرتے۔ کا نا پھوی کر کے مجلس والوں کا غداق اڑاتے ان برعیب پڑتے ایک ووسرے کے کان میں اس طرح بات کہنا اور آمجھول ہے اٹرارہ کرتا جس سے خلص مسلمانوں کو تکلیف ہوتی۔ اس بران آیات کا نِزول مواجن میں بنلایا جاتا ہے کداے نی ملی الله عِليه وسلم أب في ال الوكول كوسى ويكما كدجن كوركوتى عصمع كرديا كيا تفاكروه بخريمي وتل كام كرتے بين حس سان كوئ كيا كميا تعاادر مركزتي تھي الى كرتے بين جس میں گناہ زیادتی نور رسول کی نافرمانی کی ہاتیں ہوں۔ تو ایک محسّا خی اور شرارت ان منافقين كي بيديان جولى ودسرى شرارت ان منافقين كي جوعموماً يبود تن يتى كدجب حضور ملى القدعليد وسلم كى خدمت عيس آت تو براد شرارت عائد السلام مليكم كرو في زبان سے السام عليم كتے \_اس ك متعلق آیت عن بتلایا جاتا ہے کیا ہے جی سلی اندعلیہ سلم اللہ نے تو آپ کو ووسر انبياء كماتحد بيدعاتس دى بين جييماام على الرسلين اورسار خلل عباده الذين اصطف اورموشين كى زبانول كركبلوايا السلام عليك اعمالتي ورصالته وبركاء كربعض ببودى جبآب كياس آت وتوجاع الساام عليم كردني زبان يدالهام عليك كبتيج وايك بددعا بيجس كمعنى موئے ( اُندود باللہ ) جہیں موت آئے ۔ کویا اللہ نے جوسلائی کی دعا آ پکودی تھی ہے ہیں کے خلاف بدرعاد ہے تھے۔ پھرآ ٹیں بھی کہتے کہ آگر یددائل رسول میں تو اس کہنے ہے ہم پر فوراعذاب کیوں میں آتا۔اس کا جوابدياكيا حسبهم جهسم لغي طدى نكروايداكافى عذاب جنمكا نَايَّهُ النَّذِيْنَ الْمُنُوَّا إِذَا قِيْلَ لَكُوْ تَفْتَحُوْا فِي الْمَجْلِسِ فَافْتَحُوْا يَفْتَحُوْا يَفَ الْمُخْلِسِ فَافْتُحُوْا يَفْتَحُوْا فِي الْمُجْلِسِ فَافْتُحُوا يَفْتَحُوا يَفَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدِّيْنَ الْمُنُوامِنَكُمُ وَ اللَّذِيْنَ الْمُنُوامِنَكُمُ وَ وَالْمُ اللَّهُ الذِيْنَ الْمُنُوامِنَكُمُ وَ وَالْمُ اللَّهُ الذِيْنَ الْمُنُوامِنَكُمُ وَ وَالْمَذِيْنَ اللَّهُ الذِيْنَ الْمُنُوامِنَكُمُ وَ وَالْمَدُوا وَاللَّهُ الذِينَ الْمُنُوامِنَكُمُ وَ وَالْمَذِينَ اللَّهُ الذِينَ الْمُنُوامِنَكُمُ وَ اللَّذِينَ اللَّهُ الذِينَ الْمُنُوامِنَكُمُ وَ اللَّذِينَ اللَّهُ الذِينَ الْمُنْوامِنَكُمُ وَ اللَّهُ اللَّهُ الذِينَ الْمُنْوامِنَكُمُ وَ اللَّذِينَ اللَّهُ الذِينَ الْمُنْوامِنَكُمُ وَ اللَّذِينَ اللَّهُ الدِينَ الْمُنْوامِنَكُمُ وَ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ الْمُنْوامِنَكُمُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ الْمُنْوامِنَكُمُ وَ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ الْمُنْوامِنَكُمُ وَ اللَّهُ اللَّذِينَ الْمُنْوامِنَكُمُ وَاللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ الْمُنْوامِنَكُمُ وَاللَّذَا لِيَالَهُ اللَّذِينَ الْمُنُوامِنَكُمُ وَاللَّذُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ الْمُنْوامِنَكُمُ وَاللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ الْمُنْوامِنَكُمُ وَاللَّذُ الْمُعُولِ اللَّهُ اللَّذِينَ الْمُنْوامِنَكُمُ وَاللَّذِينَ الْمُنْ الْمُنْوامِنَكُمُ وَاللَّذُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِيمُ اللَّهُ اللَّذِينَ الْمُنْ اللَّذِينَ الْمُنْ الْمُوامِنَالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُوامِنَالِي الْمُنْ الْمُع

ور جب یہ کہا جاوے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرد اللہ تعاتی تم میں ایمان والوں کے اور ان ٹوگوں کے

# اُوْتُواالْعِلْمَ دَرَجْتٍ وَاللَّهُ بِمَاتَعَنَّكُونَ خَبِيرٌ ٥

جن كونفم عطاموا بدرج بلندكرد يكا وادرالله تعالى كوسب افعال كي يوري خبرب .

الْنَافَةُ اللهُ اللهُ

تفسیر وتشری النه علیہ وسلم مجد کے چھیر کے بینج تشریف رکھتے تھے۔ جسل الله علیہ وسلم مجد کے چھیر کے بینج تشریف رکھتے تھے۔ جسل میں جمع زیادہ تھا اور جگہ تھی اور حضور صلی الله علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جومہا جر اور انصار برکی لڑائی میں آپ کے ساتھ جھے آپ الن کی برئ عزت اور بھریم کیا کرتے تھے۔ اس دن انفاق سے چند جدی صحابہ زمادی ہے جسل میں آئے اور بینفے کی کوئی جگہ نظی۔ وہ معزات اس امید پر کھڑے در ہے کو دا اور بینفے کی کوئی جگہ نظی۔ وہ معزات اس امید پر کھڑے در ہے کو دا اور بینفے کی کوئی جگہ نظی۔ وہ معزات اس امید پر کھڑے در ہے کو دا اور بینفے کی کوئی جگہ نظی۔ وہ معزات اس امید پر کھڑے در ہے کوئی اپنی جگس میں کشادگی دیکھیں تو بیٹھ جا کمیں لیکن اہل جملس میں کشادگی دیکھیں تو بیٹھ جا کمیں لیکن اہل جملس میں کشادگی دیکھیں تو بیٹھ جا کمیں گئی جگہ ہو جائی ۔ آئے فرمادیا اور ان کی جگہ جدری صحابیوں کو بیٹھنے کے لئے فرمادیا اور ان کی جگہ جدری صحابیوں کو بیٹھنے کے لئے فرمادیا اور ان کی جگہ جدری صحابیوں کو بیٹھنے کے لئے فرمادیا اور ان کی جگہ جدری صحابیوں کو بیٹھنے کے لئے منافی کی بات ہے کہ جولوگ شوق سے مسلم آئے ہے اپنے کی کے انسان کی بات ہے کہ جولوگ شوق سے مسلم آئے ہے اپنے کی کے انسان کی بات ہے کہ جولوگ شوق سے مسلم آئے اپنے کی کے انسان کی بات ہے کہ جولوگ شوق سے مسلم آئے ہے اپنے کی کے انسان کی بات ہے کہ جولوگ شوق سے مسلم آئے ہے اپنے کی کے انسان کی بات ہے کہ جولوگ شوق سے مسلم آئے اپنے کی کے انسان کی بات ہے کہ جولوگ شوق سے مسلم آئے ہے اپنے کی کے انسان کی بات ہے کہ جولوگ شوق سے مسلم آئے ہے اپنے کی کے انسان کی بات ہے کہ جولوگ شوق سے مسلم آئے ہے اپنے کی کے انسان کی بات ہے کہ جولوگ شوق

شیر سے ترجھے نہ کھڑے ہوا کرو۔ دانا گی اور تھندی والے بھے سے بالکل قریب رہیں چھرد رجہ بدرجہ ر الفرض آیت میں ایک ہدایت توامیان والوں کو فاطب کو لاکھیں۔ ے بالکل قریب رہیں مجرد رجہ بدرجہ وى من كد جب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أولى الامريا واجب وي الاطاعت اوكول بس سےكوئى كيے كمجلس بس جكد كھول دوجس بس آنے والے کو بھی جکس جائے تو تم جک کھول دیا کر داور آنے والے كوجك دے دياكرو۔ دومرى بدايت يدول كى كد جب كسى خرورت ے بدکہا جادے کہ جلس سے اٹھ کھڑے ہوتو اٹھ کھڑے ہوا کرور آ مح بتلايا كيا كريوا يمان اومجع علم انسان كوادب وتبذيب سكسان اورمتواضع بناتا بالكاعلم والل ايمان جس فقدر كمالات ومراتب مس ترتی کرتے ہیں ای قدر چھکتے اور اے کونا چر بھے جاتے ہیں اک لئے اللہ تعالی ان کے درجہ اور زیادہ بلند کرتا ہے بیہ محکبر یا جال منوارکا کام ہے کہ اتن میات براڑے کہ بچھے بیال سے کیوں اٹھا ویا اور وہاں کیوں بٹھا دیا۔ یا مجلس سے اٹھ جانے کو کیوں کہا؟ اس میں منافقین کے طرز عمل اوران کے طعن کا جواب بھی ہو کیا۔ آ مے ایمان والول کو خطاب کر کے بحض دوسرے احکام دیے جارب ہیں جن کا بیان ان شاماللہ اللی آیات عمل آئندہ درس میں ہوگا۔

ایک حدیث میں ہے کدرسول القدسلی القدعلیدوسلم نمازی مفول کی دریق کے وقت ہمارے موغر مصرخود بکڑ پکڑ کر نمیک شاک کرتے اور زبانی بھی فرماتے جاتے۔سیدھے رجواور

وعا کیجے : اللہ تعالیٰ ہم کواپے رسول پاک علیہ الصافی والسلیم کا پورا پوراقیع اور فر ما نیروارینا کر زند ور تھیں۔ اور آپ کے ہر چھوٹے برزے تھم کی ول و جان ہے اطاعت کرنے کا جذبہ عطافر ما کیں۔ یا اللہ دین کی تھے فہم اور دین کاعلم ہم کوعطافر ما اور منافقانہ خصلتوں ہے ہمارے قلوب کو پاک فرما۔ اور جو منافقین اورا عدائے دین اس وقت بھی اسلام دشنی ہیں گئے ہوئے ہیں یا اللہ اکی شرارتوں ہے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ شریعت اسلامیہ نے جو ہر معاملہ ہین ہم کوقع اور انتظام کی تعلیم وی ہاں ہے ہم اب ہے ہمرہ ہوتے جارہے ہیں اس وجہہ ہمارے معاملات میں بنظمی اور ایتری نے جکہ لے کی تعلیم وی ہاں ہے ہم اب ہے ہمرہ ہوتے جارہے ہیں اس وجہہ ہمارے معاملات میں بنظمی اور ایتری نے جکہ لے لی ہماری وین ویا کی صفاح وقلاح کیلئے جو تعلیمات و آ واب زندگی شریعت مطہرہ نے تعلیم فرمائے ہیں ہمیں ان کا لی ہو اس کی مطافر مائے میں ہوئے ہیں ان کا علم حاصل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ہیں ہمیں کرا ہمت اور نفر ہے عطافر مائے ایش یہود و نصار کی کے اور مغربیت کے جو اطوار ہم میں تھیتے آرہے ہیں ان سے ہمیں کرا ہمت اور نفرت عطافر مائے ایش کو ایک کیا گئے کیا نائے کی تو نی سوادت عطافر مائے ایش یہود و نصار کی کے اور مغربیت کے جو اطوار ہم میں تھیتے آرہے ہیں ان سے ہمیں کرا ہمت اور نفرت عطافر مائے ایش کو ایکٹر کی کو گئے گئے کیا کہ کی کا کھیل کو کھیل کی کو کھیتے آرہے ہیں ان سے ہمیں کرا ہمت اور نفرت عطافر مائے ایشن کو الجنو کو گئے گئے آت ہے ہیں ان سے ہمیں کرا ہمت اور نفرت عطافر مائے ایس کو گئے گئے کو کھیلے کو کی کھیل کے کہ کو کھیلے کیا گئے کہ کو کھیلے کی معاملہ کی کھیلے کو کھیل کے کھیل کے کھیلے کی کو کھیلے کی کھیل کو کھیلے کی کھیل کی کھیلے کی کھیلے کی کھیل کے کھیلے کی کھیلے کے کہ کے کہ کھیلے کی کھیلے کے کہ کی کھیلے کی کھیلے کے کہ کی کھیلے کی کھیلے کے کہ کی کھیلے کی کھیلے کے کہ کہ کی کھیلے کی کھیلے کے کہ کو کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کو کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کے کہ کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کے کہ کو کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کے کہ کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کے کہ کھیلے کی کھیلے کے کہ کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کی کے کھیلے کی کھیلے کو کھیلے کی کھیلے کے کہ کو کھیلے کے کہ کھیلے کے کہ کو کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کے کہ ک

اَیَایَهُ الْکِیْنَ اَمُنُوَالِذَا اَجَیْتُو الرَّسُولَ فَقَیِ مُوْایین یکی نَجُولگیم اے ایان دالا! بب تم ربول ہے برائی کیا کرد تو ایف اس برگئی ہے پہلے تجد فیات دے دیا ہموں مسلاحی میں مسلاحی میں میں کا تعدد نہ ہو تو الله عَفُولُرُ تَحِیْمُولُ میں الله عَفُولُرُ تَحِیْمُولُ میں الله عَلَیْ الله عَفُولُرُ تَحِیْمُولُ میں الله عِلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عِلَیْ الله عِلَیْ الله عَلَیْ الله الله عَلَیْ ال

بوری خبرہے۔

اَ اَنْ اِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

ے کان یمی کرتے کہ لوگوں یمی اپنی بردائی جمائیں۔ دیکھا دیکھی بعض سلمانوں یمی سے غیرہم باتوں یمی سرگوش کر کے اتفادات لے لینے تھے کہ دہروں کو حضور صلی الشعاب و سلم سے ستنفید ہونے کا موقع ندمانا فعا۔ یا کسی دفت آپ خلوت چاہتے تو اس میں بھی نظی ہوئی تھی لیکن حضور صلی الشعاب و سلم مروست اورا پنا اخلاق کر بھانے کے سب کی کوشع ندفر ماتے اگر جہ آپ کو تکلیف بی ہوئی۔ اللہ دب العزت نے اس کی بندش ہول فرمائی کے جولوگ رسول اللہ صلی الشعاب و سلم سے مشورہ یا رازی یا تمی کرنے آئی میں۔ وہ فقر الور مساکیوں کے لئے صد قد بھی

درور المحادلة بارو-۲۸ مرورون المحادلة بارو-۲۸ مرورون المحادلة بارورون الم كرف كارز كوة ك واكرت كالدرالشاوراس كر فقل ملى الشعليدولم كى الماعت وفرا برداري كاراب يدتيول جزي حس مس تمام يحالي وإسام كا خلاصة مياغمل يتعنق رنمتي إيهاو عمل كيالي ميلي علم كاخرور الكلهج علاصا یو رائے بار باری کا باری اگر می کا مجمع علم نده و کا تووه مل خاطر خوار طریقته پزیش جوسکنا به شکار شکار کرنماز نے کا باری کا باری کا باری متعلق مح علم ن وكاكركياس كفرائض بين كياد اجبلت بين ركياسنن و مستخبات ميں - كيا طاہري أواب اور كيا باللني أداب بين تو وہ خاطر خواہ نماز كيدا كرسكاب الغرض برعل بيلياس محتقاق فروري علم عاصل مومالازي بهداب يباق جانى عمادات ش مب عصابهم عبادت تمازكاذكر فرمايا كيا-ايد الى عبلالت على نهايت ابهم ذكوة اداكرنے كوفرمايا كيا اورون رات كيه المنول عن بردنت اور برآن كي في عن القداور ال كرول كى الطاعت كانتفى ديا كيا-اب ١٢ كمنشدن دات بيس القدرسول كى الطاعت جب بی ہو سکے کی جبکہ ہر عمل کے دنت اللہ اور رسول کے حکم کاعلم ہو۔ پس معلوم ہوا کرسلمان بنے اور مومن ہونے کے لئے صرور کی دین کاملم بہلے موت عائد الراس كالعدال بياء قرآن تلم بالقيط شانكالب التحمي نیل کے لئے ہم اپنی حالت برغور کریں اور اپنیام علم علی کان میتوں اسمور کے متعلق ذراجا في ليس يعنى أتمو المسلؤة اوراتو التركزة كمتعلق اورا الحنشك زندگی میں المیمواللله واضعوالرسول کے متعلق اور اس الم محفظ کی زندگی جس آب كتام موزندكي آكے فواہ تجارت موخوام منعت وترفت موخواہ لين وين بو- خوادكهانا بينا بوخواد سوناجا كنارا رام كرنابور خوالأخراع بور ببرطل أكرآب كويآ يهااللفين امنوا كلقب عيكاراجانا منفور بأقسا حمنت کی دن رات کی زندگی کے برآن اور ہرساعت میں اللہ کی اطاعت اور اس كرسول ملى المدعلية علم كى اطاعت كرا بهوكى ورنداس كي طاف كرف بريحريآيهااللين امنوا كيفأف وركوني لقنب اسينه لترتجو يزكرنا ودكاس فيعله برايك كوكرنا بركروه اين لئي كيالقب بسندكرنا ب القد تعالى بهم كو بآيهااللين امنواس كالقب كويسدكرف اوراس كمطابق عل كرف اور من سے بہلے شروری ملم حاصل کرنے کی وفیق عطافر ما میں۔ اب اس کے بعد منافقین کوجو سے ول سے اسلام میں لائے

تے اور ور برد و کالفین اسلام لین میود سے ملے ہوئے تے ان کو وعيدسنائي جاتى ياوراس منافشت كاانجام بتلايا جاتا ي جس كا بيان ان شاء الله اللي آيات ش آئده ورك ش بوكا- مجملائم \_ حنانجان آيات من عم بواكه جوصا حب مقدرت معنور صلی الدعلیوسلم سے سر کوئی کرنا جاہدہ اس سے پہلے کھ خرات کر كآياكر عدقوال صدقد كي تقم من كالمستحين اورفائد عص الآل أويدكوان مين الخضرت صلى الله عليدوسلم في عظمت كالطبار بـ دوسراء يدكفلفسن اورغير خلصين كاستحان بوجائ تبرساغريا اور نظرا کو فائدہ کا بنیانا چو تنے معدقہ کرنے والے کے نفس کا تزکیہ اور یانج یں سب سے بڑھ کرمعنلحت سر کوشیوں کا انسداد تھا۔ بال جس کے پاس خبرات وصدقہ کرنے کو پچوبھی نہواس سے بیقید معاف ب- جب بيتم اترا تو منافقين نے مارے بحل و تنجوى كے وہ عادت حمور وى اورسلمان بمى مجد كئ كرسول المدملي الشعليد وملم عدرياده مرکوشیاں کر ہائندتعالی کو پسندہیں ای لئے بیقید صعدتہ کرنے کی لگائی منی ہے چنانچہ اس لطیف تدبیر کے ساتھ سرگوش بہت کم ہوگئی۔ روایات می ب حضرت علی فرماتے ہیں کد جب سی مم آیا توحضور سلی الله عليه وملم في مجهد وجها كتناصدة مقرركيا جائد؟ كيا أيك وینار؟ میں نے عرض کیا کہ پہلوگ کی مقدرت سے زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا نصف وینار؟ میں نے عرض کیا کہ لوگ اس کی بھی قدرت نہیں رکھتے۔فرمایا گرکتنا؟ میں نے عرض کیا آیک جو برابرسونا۔ آپ نے فرمایاتم تو بوے بی زاد مولین تم نے آئ کم مقدار کا مشورہ دیا۔ حضرت على قرمات بين يس ميرى وجه الشقعالي في اس امت ير تخفیف کردی۔ اس معدقہ کے تلم کے بعد دوسراتھ بعد میں نازل ہوگیا جس نے معدقہ کے وجوب کومنسوخ کر دیا چنا نجیہ آ کے ارشاد ہوتا ہے كمصدقد كأتكم دي ع يجمقعد تفاحاص وكيااب يرقى تتم افعاليا مي اوراس كا وجوب منسوح جو كياليكن اب جائية كدان احكام كي اطاعت مي بمرتن كي ربوجومعي منسوخ بوف والفيس مثلاً مقرره نمازی با تاعده ادا کرتے رہو۔ زکوۃ دینے مہو۔ اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت وقر مانبرداری بر کمر باند مداواور خوب مجھ اوکد الفرنعالي كوتبارك سارك كامول كي خرب

اب يهال الرايان كوتين بالون كاتكم ديا كياليك المغيموا الصلوة. ودرب والواافز كوة اورتسرب واطيعو الله ورسوله يعي فمازك قائم beslurd جیں اور وہ جانتے تیں۔ اللہ تعالیٰ نے ال کیلئے مخت عذاب مہیا حمر مکما ہے، نے اٹی قسمول کو سمبر بنا رکھا ہے گھر فدا کی راہ سے رہکتے دجے میں سو ان کیلئے ێڻُ⊙ڵنُ تُغنِيٰ عَنْهُمُ اَمُوا الثَّيْظِنُ فَأَنْسُلُهُ مَرِ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَٰبِكَ حِزْبُ الشَّيْطِينُ أَلاَّ إِنَّ حِزْبُ الشَّيْ بورہ تسلط کرلیا ہے سو اس نے ان کو خدا کی باد مجل دی ہے لوگ شیطان کا گروہ سے، خوب س لو کہ بی شیطان کا هُمُّ الْغَيِيرُ وْنَ۞ مغرور برباد ہونے والا ہے۔ إِلَى المرف كو الرَّزِيْنَ تَوَكَوْا جولوك ووَى كرت بي ا فَوَمَا أَن لوكول س

لَذَا لَ كُنَا فِي كَنَا فِي إِنْ الْكُونُ وَ وَشَيْلُ كُونَ وَ وَشَيْلُ كُونَ وَ وَشَيْلُ اللّهُ وَ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

pes!

أنسآء يانچويل ياره ش ارشاد بهوا ب ان المنافقين في المدوكب الاسفل من الناو علقيها منافقين ووزخ كرسب ے نیلے طبقہ میں ہوں گے ۔ لکھا ہے کہ چہنم کے سات طبقہ ہیں ا اول طبقة گناه گارمسلمانوں اوران کفار کے لئے جو باوجودشرک ا یغیبروں کی حمایت کرتے تھے مخصوص ہے۔ ویکر طبقات مشرکین -آتش برست دھریے بہود-نصاری اور منافقین کے لئے مقرر ہیں ۔ الغرض مناقوں کے لئے جہنم کا سب سے نیجا طقمقرر بجس شرمب طبقون سے زیادہ شدید عذاب ہوگا۔ یہ ب سرانفاق کی کیونکہ نفاق سے بدتر کام کونسا ہوگا۔ آ مے بتلایا جاتا ہے کہ بیرمنافقین جھوٹی قشمیں کھا کرمسلمانوں کے باتھوں ے اپنے جان و ہال کو بچاتے میں اور اپنے کوسلمان ظاہر کر کے ووتی کے بیرانے میں دوسروں کواللہ کی راہ برآئے سے روکتے ہیں مويادر ب كديدلوك اس طرح كي عزنت نبيس ياسكت بكد بخت ذلت کے عذاب میں گرفآر ہو کرر ہیں گے اور جب سزا کا وقت آئے گا اللہ کے ہاتھ سے کوئی شدیجا سے گانہ مال کام آئے گانہ اولا دجن کی حفاظت کے لئے جمونی قشمیں کھاتے بھرتے ہیں۔ آ مے ان کے نفاق کی سز اکو صراحت و تعین کے ساتھ فرمادیا کہ بیہ الوك جبني بين اورجبنم من بهي بميشه بميشه كورين وال كربهي بھی دہاں ہے چینکارا نصیب نہ ہوگا۔ اور پھران منافقین کی یہاں دنیامیں بڑی ہوئی محموثی قشمیں کھانے کی عادت آخرت یں بھی نہ جائے گی۔ جس طرح آج مسلمانوں کے سامنے جموث بول كرنج جائے ميں اور مجھتے ميں كهم بڑے ہوشيار ميں

تفسير وتشري جمد شد ايك ركوع من برابر منافقين س متعلق بعض وانعات بتائج محيح كدييرس طرح ياجم مسلمانون كخلاف سركوشيال كيا كرت تصرة على منافقين كا انجام جو آخرت میں منافقت کی وجہ سے ہوگا وہ سنایا جاتا ہے اور ان کو شيطان كأكرووقرارويا جاتا ب چتانچدان آيات من تلايا جاتا ے کیان منافقین نے ایسے لوگوں سے دوئی اورمیل جول کرر کھا بجن برالله نے اپنا فضب نازل کیا ہے مراواس سے مدیج ے ببودی میں منافقین چونک پہلے ببودی عصاس لئے ان کی ووتی بھی میرود ہے تھی کیونکہ بیدول سے تو ایمان لائے نہ تھے محض ظاہر میں یالیسی کے ماتحت مسلمان بن مجے تھے۔ آ مے بتلایا جا؟ ہے کہ بیمنافق ند پوری طرح سلمانوں بی شامل میں كيونكدول سے كافرين اور ند يورى طرح يبودين شائل بين كيونكه بظاهرا يبية كومسلمان كهته مين يعنى خلصا شاور سيأتعلق ان منافقین کا شدائل ایمان سے ہے اور تد میبود سے انہوں ف دونوں طرف رشتی من اعلی اغراض کے لئے جوڑر کھا ہے۔ آ مے ان منافقین کے متعلق مزید بھلایا جاتا ہے کہ بید مسلمانوں کے آ مے جموثی فتمیں کھاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ سے ایما تدار بین اور محرصلی الله علیه وسلم کواینا پیشوا اور بادی مانند بین اور اسلام اورابل اسلام کے ہم وفادار بیں اور پھر متم یہ کہ مے خبری اور ففلت سے الی قسمیں نہیں کھاتے بلکہ جان ہو جو کر دیدہ دانستہ جمونی قسمیں کھاتے ہیں آ کے ان کو دعید سنائی جاتی ہے کہ الله تعالى نے ان كے فئے خت عذاب تيار كر ركھا ہے۔مورہ

اقل مید کد منافقین کی دوئی اللہ کے دشنو کی اور منفوب اللہ کے دشنو کی اللہ کا درستان کی دوئی اللہ کا درستان کی درستان کی درستان کا درستان کی درستان کرد درستان کی درست بندول اور بيرينول مي محى رہتى ہے۔

وومرے بد کدمنافقین تسمیں بہت کھاتے ہیں تی کہ جموث ا بات يرجمي تسميل كما ليتے ہیں۔

تمير بيكرد وفقلى دين ساور خدائى احكام يدومرول ا كوروكة اوربهكات رج يل

خلاصه يدكه منافقين كيمتعلق الله تعالى في صاف صاف بتلادیا که میلوگ خواوکتی ای تشمیس کما کما کراییخ سلمان اور نے كايقين ولائمي ليكن ورحقيقت بدشيطان كي بارنى كولوك بير اورانجام کارتیاہ و برباد ہوکرر ہیں گے۔

اب آ مصورة كے خاتمه بران منافقین كے مقابله من سيج الل ایمان کی مقات اور شاخت بتائی گئی اوران کا انجام بیان قرمایا کیا ہے جس کا بیان ان شاء الله الل خاتر کی آیات میں آ كنده درس يس جوگار

اور بری اچی عال جل رہے ہیں اللہ کے سامنے بھی جموئی تشمیں کھانے کو تیار ہوجاویں کے کہ بروردگار بم تواہیے نہ تھے تو خوب س او کہ بیر منافقین بڑے ای جموٹے ہیں کہ جو خدا کے سامنے بھی جموت بولنے سے ندجو کیس سے اور بیجتنی حرکات منافقن کی او یر فرکورجو کی وجداس کی بیدے کدان پرشیطان نے بورا تسلط كرنيا ب اورشيطان جس يربوري طرح قابوكر لياس كا دل د ماغ ای طرح من جوجا تا ہے اور اے مجھے یا ذہیں رہتا کہ خدا بھی کوئی ہے۔ واقعی بیلوگ یعنی منافقین شیطان کا گروہ ہے اورية بجعاوكه شيطان كاكروه ضرور برباد مون والاسب شيطاني لحكركا انجام اهيناً خراب ب نده نياي ان يمنعوب آخرى کامیانی کامندد کھ سکتے ہیں۔ ندآ خرت میں عداب شدیدے ا نجات یانے کی کوئی سبل ہے۔

یهاں ان آیات میں منافقین کی جن کوشیطانی گروہ قرار دیا سي چنر محصلتين اور عادتين ظا برفر ما في من بس

# دعا سيحج

الندتعاني بميں الل باطل كي دوستى سے بيجا ئيں اور بے دينوں كي رفاقت سے عليحد وركيس اورہم کوالل اسلام اوراہل ایمان سے تحی دوئتی ومحبت نصیب فرما تمیں ۔ یا اللہ سی شیطانی مروہ سے علید ورکھے۔اوران میں شامل ہونے سے بچاہے۔ یا الله نفاق کی خصلتوں اور عاوتوں ہے ہمارے قلوب کو یاک رکھے اور منافق متم کے لوكول كى شرارتول يداسلام اورمسلمانول كى حفاظت فرمايية \_ آجن \_ والخودغونا أن الحمد بالورت العلمين

۳۸-۱۶۰۰ سورگاله جادله پاره-۲۸ إِنَّ الَّذِينَ يُحَالَّدُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أُولَيِكَ فِي الْأَذَٰ لِينَ ﴿ كُتُبُ اللَّهُ لَا عَلِيكُ فِي جو لوگ احتد اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ہے لوگ سخت ذلیل لوگوں میں ہیں۔ اللہ تعافی نے ہے بات لکھ وی سے ک محلق وَ رُسُكِكُ ۚ إِنَّ اللَّهُ قُويٌّ عَزِنْزٌ ۞ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْ اور میرے پینجبر ظالب رہیں گے، ویک اللہ تعاتی قوت والا غلبہ والا ہے۔ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے ون پر ایمان رکھتے ہیں يُوَلَدُوْنَ مَنْ حَلَّدُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْكَانُوْاَ الْكَاءُهُمْ أَوْ الْنِنَاءُ هُمُ أَوْ الْحُوانَهُمْ آپ ان کو نہ دیکمیس کے کہ وہ ایسے مخصول سے ودی رمجس جو اللہ اور رسول کے برطلاف میں کویا وہ اُن کے باپ یا بیط یا جمالی ٳۜۏٛۘۼۺؽ۬ڒڷۿؙؙڡ۫ڗٲۅڷؠٟڬػۜػڹۜڣٛۊؙڶۅ۫ؠۼ؞ؙڔٳڵؽٵڹۅٳؾۜڽۿؠ۫ڔؠۯۏڿٟڡۣؽ۬ۿٷؽۮڿڶۿۿ لنبساق کیوں شہومان الوگوں کے دلوں ہیں احقہ تعالی نے ایمان شبعہ کردیا ہے اوران کو اپنے فیض ہے قوت دی ہے ، اوران کو اپنے پانوں میں واطل مُنْتِ تَجْرِيْ مِنْ تَحْيَتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِي بِّنَ فِيْهَا أَرْضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَ ے گا جن کے بیچے سے نہریں جاری ہوں کی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالی ان سے رامنی موگا اور وہ اللہ سے رامنی مول ک أُولَٰبِكَ حِزُبُ اللَّهِ ۗ ٱلَّآ إِنَّ حِزُبُ اللَّهِ هُـمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ بيلوگ الله كاكروه ب فوب شن لوك الشدى كاكروه فلاح يائے والا سے۔ اِنَّ رِينِكَ النَّذِينَ بَهُ مُولِكَ إِنْ يُعَافِّدُ اللَّهُ عَالَقَتَ مَرَتَ مِن الشَّلَ أَوْرَكُونَ الدائظة مرا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ م

نُتُبَ اللَّهُ لَكُهُ وإِنْ لِلْهُ وَإِي اللَّهِ لِلْأَعْلِيكِيُّ مِن مُرور عالِ آرًا مِن | وَأَسْسِيلُ ادر مرب رسول | إنَّ اللَّهُ بِلِكَ الله | قَوَيَّ قَالَ رِيْنِ عَالِهِ | لَا تَغِيدُ ثُمَّ نه يادُ کے | فَوَمَهُمُ اور قوم (لوک) | يُؤهِينُونَ وه ايمان ريحة جِن | يالمنه الله بر | وَالْيَوْمُ الْأَخِيرِ اور آخرت كا وا یو آڈون وہ ووق رکھتے ہوں [ مکن جرجس | سائٹ ایٹ کاللہ کی اللہ کی | وَرَسُوْنَی: اور اس کے رسول کی | وَکُوْخُواه | کَانُوْاوہ ہوں لَّهُ النَّے باب دادا اَ وَعَ إِ أَبُنَا أَيْهُ هُو النِّے بِينِي إِنْ إِلِيْحُوانَهُ هُو ان تِهِ بِللَ أَ وَع نَدَبَ كُورِيا (شِت كرديا) فِي قُلُوْ بِهِمُ إِن كِي ونوس ش [الأنمالُ ايمان | وَأَيْدَكُ هُمْ الدران كي مدد كي | بيروج زوح (فيهي فيض) ہے شَنَّهُ اللَّهِ ﴾ وَيُذَخِلُهُمُ الله وه واللَّ كريًّا أثيل | جَنْتِ باغات | تَجْدِينَ بَتَى بِيل | فرن تُخْتِهَا الله ك ينج | الْأَنْهُمُو العربي لیدین بیشد ہیں کے افخها ان می ایضی راحی موا الله اللہ الله عنائم ان سے اور کے فوا اور دوراخی اعتباله اسے اور کیک می اوک حِدْبُ الله الشكاكروو إلك إن خوب إركويك إحِزْبُ الله الشكاكروه المساوي المفيلة ون كامياب موتدال

لقسیر و تشریح: بیرموره مجاوله کی آخری آیات بین به و بر منافقین جو بظاهر مسلمان بینه موت تش**ی**مرول سے کا فر تعیمه ان کے متعلق بتلا دیا گیا تھا آ کے سیچے الل ایمان کی شاخت بتلائی جاتی ہے کہ جولوگ الله تعالی پرسچا ایمان لائے اور انہوں نے تیامت و

يس حضرت مصعب بن عمير كي فيقى بسائي أنوهم في بن عمير كوابك انساری پکز کر بانده رے تھے۔حضرت مصعب سی جال یکھا تو یکارکر کمیا کدؤ رامضوط باندهنا۔اس کی ان بزی الدار ہے آگلی کی رہائی کے لئے وہ مہیں بہت سافدیدوے کی۔ ابوعزیز قیدی نے کہا کہ تم بھائی ہو کریہ بات کہدرے ہو؟ حصرت مصعب نے جواب دیا۔ اس وقت تم میرے بھائی تبیں ہو بلک بدانساری میرا بھائی ہے جو تہمیں گرفآر کتے ہوئے ہے۔ جنگ احدیش حضرت ابو کرصدین این بینے عبد الحمن کے مقابلہ میں نکلنے کے لئے تیار ہو مکئے ۔حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر كُلِّلَ كِيارِ معترت مم فاروق في نايخ مامول عاص بن بشام كو من کیا۔حضرت علی حضرت حمز اور حضرت عبید و بن حارث نے ا ہے اینے اقارب منتبد شیبراور ولیدین منبر کونل کیا۔ رکیس المنافض عبدالله بن الي كے معے عبدالله تنے جو تلف مسلمان متے عرض کیا کہ یارسول اللہ اگر آپ تھم دیں تو اپنے باپ کا سر کاٹ كرخدمت من حاضر كرول \_ آب نيمنع فر ماياد ياالغرض صحابه کرام نے برموقع برایے مشرک آفرباسے دل کھول کر جنگ کی اور ہرموقع برآ تخضرت صلی انتدعلیہ دسلم کے حیاۃ طیبہ میں بھی اور بعديش بحى وين برايسي على ابت قدم رب جيها كمان آيات م فرمايا كمياريه جملد مغات اورخوبيال جوان آيات مين بيان فرمائي تحميس حفزات محاليكونعيب بيوئي \_ يبال آيت بيس مني التعنيم جوفر مایا تو ای لئے سحابہ کرام کے نام کے ساتھ رمنی اللہ عند کہتے اور كصناكاد ستورابل سنت والجماعت مين قديم يه بيوكيا -جواب بحي جارى باوران الدرتى ونياتك جارى ربكار سورة المحا دلنة كيخواص

اسمریض اگر بیجین به فواس کے پاس مودة المجاولہ پڑھنے ہے ایس سکین ملے گا ادر موجائے گا اگر تکلیف دورد ہے قوجا تاریجا۔ ۲ سند جوآ دی دن رات کوسورة المجادلہ پڑھے تو وہ ہرآ دنت ے محفوظ رہے گا۔ (المدرر التظمم)

آخرت پر یقین کرنی ناممکن ہے کہ وہ وشمنان خدا ہے ولی محبت رهیس اگر چہ رشتہ ناطه میں وہ ان کے باپ بیٹے بھائی اور کنبد براوری بی والے کیوں شہوں ۔ ان لوگوں کے دلوں بیس اللہ تعالی نے پخت ایمان جمادیا ہے اور پھر کی کیر کی طرح شب کردیا ہادران کے قلوب کواسیخ فیض سے قوت دے کرقوی بناویا ہے اوران کو جنت کے ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا کہ جن کے نیے نہری جاری ہوں گی اور جن میں وہ بمیشہ بمیشار ہیں کے اور جبال سے بھی شاکا لے جائیں مے اللہ تعالی ال سے رامنی ہوگا اور میدخدا سے خوش ہوں گئے ۔ ایسے کے اور سیجے ایمان والے لوگ اللہ کے گروہ میں شامل ہوں سے اور میں کامیاب گروہ ہے۔ ان آیات کے معداق اوران ندکورہ مغات کے حال حعزات محابدكرام رضي الشتعالى عنهم تقصان كي شاين يجي تحي كد الله ورسول کے معاملہ میں انہوں نے کسی چیز اور کسی محض کی مروا نهيس كى روايات ميس آتا ي كرجس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جنگ بدر کے کفارقید بول کی نسبت سحایہ کرام سے مشورہ فرمایا تو حضرت ابو برصد بن فے فرمایا کدان سے فدیہ لے لیا جائے تا کہ مسلمانوں کی مالی مشکلات دور ہوجا تھی اور مشرکوں ے جہاد کرنے کے لئے آلات حرب جمع کرلیں اور رہ جھوڑ دية جاكي كيا عجب بكدالله تعالى ان ك ول اسلام كى طرف بھیردے اور کھریے ہمارے مدد گار اور معین ثابت ہوں لیکن معترت عمر فاروق نے اپنی رائے اس کےخلاف ویش کی اور عزش کیا یا رسول الله ( صلی الله علیه وسلم ) جس مسلمان کا جورشته وارمشرك باس كوالدكروباجائ اورائ هم وياجاك ك وواستحل كروب بم الله تعالى كودكهانا طاست جي كه جارك داوں ہیںان مشرکوں کی کوئی حمیت نہیں ۔ مجھے میرا فلا ں رشنۃ وار سونب دیجئے۔ اور حضرت علی کے حوالے مقبل کو کر و یجئے اور فلال محاني كوفلان كافروب ويحيح يحررحت للعالمين صلى التدعليه وملم ا نے حصرت ابو بحرصد میں کی رائے بہند فر الی۔ اس جنگ بدر

COM عظورة الحشر باره-۲۸ best dubooks word جداللوالزحمن الزجيه شرع كرتا مول القد كے نام سے جو ہزامبر مان نبایت رقم كرنے والا ہے۔ سَبِّحَ بِنْكِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَهُوَالْعَرِيْزُ الْعَكَيْمُ ۚ هُوَ الَّذِينَ ر کی یا کی عیان کرتے ہیں سب جو کیکھ کہآ سانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ زبروست حکست والا ہے۔ دہی ہیے جس نے کفار اہل کما ہے کو كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ مِنْ دِيَارِهِ فِي لِأَوْلِ الْعَشْرِ مَا ظُنَتْ تُمْرَأَنْ يُغْرُجُوا کے محرول سے مہلی ہی بار اکٹھا کرکے نکال ویا تہارا ممان میمی نہ تھا کہ وہ تکلیں مے وَظُنُواْ اللَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُ مُرِّنَ اللَّهِ فَأَتَّلَهُ مُراللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ بَعْتَيسُوا اور انہوں نے یہ کمان کردکھا تھا کہ ان کے قلع ان کو اللہ سے بیالی سے موان پر خدا ایک جگ سے پہیا کہ اُن کو خیال میں نہ تھا وَقَذَكَ فِي قَلُوْبِهِ مُ الرُّعُبَ يُغُرِبُونَ بُيُوتَهُمْ رِأَيْدِينِهِ مْ وَآيِيْ يَ الْمُؤْمِنِيْنَ<sup>،</sup> اور اُن کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ اپنے محمروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اُجاڑ دے تھے فأعتبر واياولي الأنصار سوائ والش مندو إعبرت عامل كرويه نَبْعَ بِالنِّرِي مِين كِرَاجِ | مِنْهِ اللَّهِ أَي المُعَمِّلُوتِ آءَانوں مِن أَوْمًا اورج أَيْ الأيض زعن عن أوهو اوروه المُعَمِّنيُّو عَال نگرنیٹه حکمت والا | هُوَالَٰذِی وَق ہے مِس نے | اَخْرَجَ ثالا | الَّذِیْنِ کَفُرُوا جن لُوُل نے تغر کیا(کافر) | حِنْ ہے۔ نَ يُغَرِّجُوا كردهُ لكن كَ أَوْجَنُوا اوروه خيال كرتے تھے الَّهُمُّ كروه أِ مَانِعَتُهُ هُر انْهِي الله ا مهشر توان برآيا الله الله الين حَيْثُ جِهال سے الَوْ يُعَتَّبِينُوْ انْسُ كمان سَعَا وَقَدْ كَ اور س نَه الله في فَلَوْ يَهِمُ الكوان عمر وَعُبُ رُعِبِ إِنْهُورِ فَوْلَ وه برباد كرنے كے اليُّونَيُّهُ اچ كرا باليِّد فيھ اپ باتوں ہے اوكيْدِي اور باتوں اللَّهُ وَمِذِيْنَ مهوں

فَأَعْتَكِرُوا لَوْمَ عِرت بكرُه في أَولِي الْأَبْتُ إِلَيْ الْحَالِ السَّائِكُ وَالوالِ الفسير وتشريح: اس سورة كي دومِري آيت مين حشر كالغظ استعال جواب-حشر كيفظي معني جي اوتكول كوا كشاكرة- ان كوتكيرنا-اس میں بہود کے اکٹھا کرنے اوران کو تھیرتے اور تھروں سے نکالنے کا ذکر ہے۔اس کے اس سورۃ کا علائتی نام سورہ حشر ہے۔حضرت عبدالله بن عبائ اس سورة كانام سوره ي نفسير كمها كرتے تھے۔ كيونك به پوري سورة غزوه ي نفسيري مے متعلق نازل ہوئي ہے۔

بن ابی رئیس المنافقین نے ان سے کہلا بعیجافلکتم اپنی ستی سے كبيل مت جاؤ\_ميرے ساتھ دو بزار آ دميوں كى جمغيظ ہے وہ ا بی جان دے دیں گے اور تم پر آن کی شہ آنے دیں گے۔ وکم اور مجلی 🌡 اعدائے اسلام نے بنونفیری مدد کا دعد و کیاچا نجدو ولوگ ان کے كني من أيم اورحنورصلى الدعليدوسلم كى ضعمت مي كبلا بيجا كريم كيل مبيل جائد - جوآب سے بوسك كر ليج \_ آ فرحضور صلى القدعلية وسلم في مسلمانون كوجع كيا اور بونفيري متعدد غداد ہوں اور عمار ہوں کی وجدے آپ نے ال برحملہ كا تھم ديا۔ آب محابد كے ساتھ علے ۔ وہ لوگ قلعہ بند ہو منے اور منافقین منہ چیا کربیدر ہے آپ نے ان کا محاصر و کرلیا اور ان کے باعات کاشنے اور جلانے کا حکم دے دیا وہ مرعوب اور خوف ز رو ہو گئے ۔ عام لزائی کی نوبت نه آ کی۔ انہوں نے آخر تھرا کرصلے کی التجا ک اور اُس کے خواستگار ہوئے۔ آپ نے فرمایا دس دن کی مہلت ہے۔ مدینہ خالی کردو۔ اہل وعمال بچوں اورعورتوں کو جہاں جا ہو ۔ لے جاؤ اور جنتا اسباب وسامان اونٹ اورسوار یول پر ساتھ کیجا سکو لے جاؤسوائے ہتھیاروں کے فرض کدی نشیر کے بہور پکھ شام کچھ ٹیبر کونکل مھے اور مال کی حرص وطع میں مکانوں کے دروازے اور چوکسٹ تک اکھاڑ کرلے مجتے اس غزوہ میں تی تضیر یں سے مرف دو محض مسلمان ہوئے ان کے مال واسباب سے كجح تعرض نيس كميا كياادروه اين مكمرول ميس اپني اطاك برقابض رہے۔ باتی مکان۔ زمین باعات وغیرہ پرسٹمان قابض ہو گئے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان ك مال اسباب جائد ادر من وغيره كومهاجرين برتقتيم فرمايا تاكدانصار مديندست ان كابوجه ملكا ہواگر چدانصارا سینے اخلاص اور ایٹار کی بنا پرمہا جرین کو بارنہیں بلكة تحكمون كي تعنذك اورول كي بهار يجهيز تعيد

یہ قصد بدر کے بعدر تھے الاول اصفی ہوا بھر معزت عرائے اپنی خلافت میں ان جلاوطن یہود کو ملک شام کی طرف تکال دیا۔ یہود کی بیدونوں جلاوطنی حشر اول اور حشر ٹالی کہلاتی ہیں۔ اس بی نضیر جو یہود کا ایک بڑا قبیلہ تھااور جویدینہ ہے مشرق کی طرف قریب دومیل کے فاصلہ پر آباد تھا اور بڑی بوی جائدادون باغات اورسرسز زمينون اورمضبوط قلعون كامالك قعا ۔ چرہت کے جو بیٹے سال ان پرمسلمانوں نے رسول الڈصلی اللہ عليه وسلم كے ماتحت عمل كيا جوغزوه في نفير كے نام عيمشهور ب- اس لئے اس مورة كے مضابين كو سجھنے كے لئے غزوه كى نضير كے متعلق معلوم ہو ناضروري ہے جس كامخضراً حال اس طرح ہے کہ مدینہ ہے شرق جانب پرایک قبیلہ یہود آباد تھاجس کو ''بی تفيرا كبت من بياوك بن ع جنت والحاور مرمابيدار من اور البيغ مضبوط قلعول يران كوبزانا زخل حضورصلي القدعليد وملم جب جرت فرما كرمدية تشريف لائ توشروع من يبود سے معابدہ صلح ہو میا مجملدان کے بیقبیلہ بی نفیر بھی تعااوران ہے بھی منلع كامعابده تفار معابده كركوى عرصه بعدر يقبيله بي نضير مكرك كافرول سے نامدہ بيام كرنے لگاحي كدان كايك بزے مردار کعب بن اشرف نے جالیس مواروں کے ساتھ کم پانچ کر خانہ کعبہ كمامة مسلمانون كفاف قريش يعبدو يان باندها اور بن نغيري طرف سے بدعبدي كاسلسلة شروع مونے لكار

ایک بارحضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ایک خوابہا

کے سلسلہ ش ان کی ستی ش آخریف لیے سے ادرایک و بوار کے
ساریہ میں بیٹھ گئے۔ بولفیر نے بظاہر خندہ پیشائی سے طاقات کی
اورخوبہا میں شرکت کا وعدہ کیا لیکن اندرونی طور پر خفیہ بیہ مشورہ کیا
کہ ایک فض عجب پر چڑھ کراو پر سے ایک بھاری پھر کراد سے
اگر آپ کا کام تمام ہوجائے چٹانچہ کچھ دیر تہ گزری کہ جر تمل
امین وتی لے کرنازل ہوئے اور آپ کوان کے مشورہ سے مطلع کر
ویا۔ آپ فورائی وہاں سے اٹھ کر مدید تھریف لے آئے اور بنو
فضیر کو کہا بھیجا کرتم نے تفض عہد کیا ہے۔ وی روزی تم کو مہلت
سے اس مدت کے اندراندر جہال جا ہو چے جا ور دند جو تنس ای

beslu!

کے اللہ تعالی کی قدرت سے عافل ہوجا نا تھکھی کا مہیں۔ یہاں آخری جملہ میں حق تعالی تھم وے الاجھی ہیں۔ فاعتبرود یا اولی الابصار بدیعنی کفار اہل کتاب یہود ملاج پر کی اس سر اور جلاد فنی کوخیال کرواور جرت حاصل کرو۔ خدارا مسلمان بھی اپنی حالت پرخور کریں۔ اوراسے مامنی پر

نظر ڈال کرا ہے موجودہ حال پرعبرت حاصل کریں۔ الغرض بہاں بتلایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا انجام دنیا بیں بھی برا ہوتا ہے اور پھر آخرت کی جو بر ہادی آنے والی ہے اس کو آگلی آیات میں طاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاہ اللہ آئدہ ودرس میں ہوگا۔ سورة مين انجي واقعات كاميان ي

سورة كى ابتدا الله تعالى كى پاكى كے ذكر سے فرمائى منى اور بتلایا كى ابتدا الله تعالى كى پاكى كے ذكر سے فرمائى منى اور بتلایا كى كە كار سے فرمائى منى سب خواہ قالا خواہ قالا خواہ قالا خواہ قالا خواہ تالا اور الله تعالى زيروست اور حكمت والا ہے جانى بيان كرتے ہيں اور الله تعالى زيروست اور حكمت والا ہے جنانى اس كے زيروست فلب اور حكمت كے آثار ہيں سے ايك واقعہ يہ جو پہلے بيان ہو چكا۔

آ مے قرمایا کہ الل بعیرت کے لئے اس واقعہ میں بری عبرت ہے۔ اللہ تعالی نے دکھا، دیا کہ تفر وظلم وشرارت اور بدمهد ف كا انجام كيميا بوتا باور ياكي تحض فا برى اسباب بركيكر

# دعا شيحيح

الشدتعاتی ہم کو جواسلام اورا بیمان کی دولت عطافر مائی ہے تواس کی قدردانی کی تو بنتی ہمی عطافر مائی ہے تواس کی قدردانی کی تو بنتی ہم عطافر مائی ہے اور اعدائے دین پر فقح ولعرت عطافر مائیس روئے زمین پر جہال جہال الل اسلام کا مقابلہ اہل باطل ہے جور ہا ہے۔ یا اللہ دشمنان دین کے دلول میں رعب اور خوف ڈالدے اور مسلمانوں کی غیب سے اعداد کی صور تیں فاہر فرمادے۔

یااللہ ہمیں اپنی بدحالی ہی و کی کر عبرت وقعیت حاصل کرنے کی تو فیق نصیب ہوجائے اور ہم اُپنا بھولا ہواسیق آطین فو افلہ اور آجان فو االوشول پیریاد کر لیں۔ اور آپ کے فرما تبردار بندے اور آپ کے رسول صلی الشنطیدوسلم کے وفادار اُسٹی بن جا تیں اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی ہفرمانی سے نے جا تیں۔

باالله اس است مسلم برنی الرحمة ملی الله علیه وسلم کے فقیل سے این کرم ورحم کی نظر فرماد سے اور این ہدایت کے درواز سے ان رکھول دے۔

یااللہ آپ مقلب القلوب جیں۔ ہمارے دلوں کورائن کی طرف مائل کردے اور پھر صدافت۔ دیانت اورامانت کی راہ پر چانا تھیب فرمادے۔ آئین والنفر کی تھو کا آن النے کہ ڈیلائورکت الفائمین

COM كورة الحشر ياره. اور اگر الله اتحالی آن کی قسمت میں جلاوطن ہوتا نہ کھے چکتا کو ان کو والے بی میں مزا دیتاء اور ان کیلیے آخرکی عَنَابُ التَّالِ ﴿ ذَٰلِكَ بِإِنَّهُمْ مِشَاَّقُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ \* وَ مَنْ يُشَاقِ اللَّهُ فَإِنَّ اللّه غ كاعذاب بهديدان سيب سے ب كدان لوكول في الله اور اس كر رسول كى مخالفت كى اور جو مخض الله كى مخالفت كرنا ب تو الله تعالى ا ویے والا ہے۔ جو مجودوں کے درخت تم نے کاٹ والے یا ان کو ان کی جزوں پر کمٹرا رہے دیا سوخدا ہی کے علم کے موافق میں أَذُن اللَّهِ وَلِيُغُرِيَ الْفَسِقِينَ © وَمَآ اَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَكَآ اَوْجَفْتُهُ ور ٹاکہ کافروں کو ڈلیل کرے۔۔ اور جو کچھ اللہ نے اپیج رسول کو الل سے دلوا ویا سوتم نے اس بے عَلَيْهُ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَأِنَ اللَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَأَوْ وَاللَّهُ عَلَى ت محوزے دوزائے اور نہ اوٹ کیکن اللہ تعالی ایچ رمولوں کو جس پر جیاب مسلط قرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو

ہر چیز ہر بوری قدرت ہے۔

فِي الذُّنْهَا دِنِ مِن ۗ وَنَهُوْ وَرِ إِن كِيلِمُ ۗ فِي الْأَخِرَةِ آخرت مِن أَ عَذَابُ التّألِد جنم كا عذب أ ذَلِكَ بِهِ أَي الْأَخِرَةِ آخرت مِن أَ عَذَابُ التّألِد جنم كا عذب أَ ذَلِكَ بِهِ أَي الْأَخِرَةِ آخرت مِن أَ عَذَابُ التّألِد جنم كا عذب أَ ذَلِكَ بِهِ أَي الْغَهُمُ إِسَ لِيّ مُدوه سَنَاقَوْا الهول له خالفت كي اللهُ الله الله ورَسُولَهُ أوراسكارسولَ الأحَنْ أورج اليُسَاقِينُ اللهُ والفت كراء الله كي فَاكَ اللهُ فوريشك الله بِينَ خَدِ الْعِقَالِ مِزادينِهِ إلا أَعَاقَمُ مُنْ جَمْ فِكاك (الله أَصِنْ عَ اللَّهِينَةِ ورفت كن ا أَوْ فا تُركُّنُهُ وَهَا ثَمْ فَاسْمَهُ مِوادا قَايِهَا لَهُ مَرًا عَلَى أَصُولِها أَسَى جون رِ إِفِيادُنِ اللهِ توالله يَعَمِ عَ أَوَلِيُغُورَى المتاكدة مراكب الفيسقية بَيَ افرالون أوساً الدجو أَوْلِينَا وَوَلِوَاللَّهِ لَا عَلَى مَسُولُ لِهِ إِمِنْ عَنْ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْ مَا لَوْدُ الْوَجِفُ تُعْفِي تم في وَوَلَتَ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَل وَ لَا اور نه الِيكَابِ اونت | وَالْكِنَّ اللَّهُ اورلين (بكه) للله | يُسَلِّيطُ مسلافرها ناسبِ (مُسُلَّهُ السبخ رمولون | عَلَى برا مَنْ يَضَاأَهُ جس بروه عابما سب [وُاللَّهُ الراحدُ منكل برا تُعَلِّي تَعَلَّى أَعَلَى مَنْ بِرِعْ النَّدِيرُ تَدْرِتُ وَمَا بِمَا

بروتشریک: اتنی بن فسیر کے بیود کے معلق ان آیات میں مالا باجاتا ہے کہ ان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے جلاوانی کی مزافکھی کھی سوانیس کیٹی۔ یہ بات ند ، و تی تو کوئی دوسری سزاونیای دی جاتی قل وغیرو فرخ سرزاے فی نبیل سکتے تھے۔ بیضا کی محکت ہے کی کس بجائے محض جلاوطنی پرا کتفا کیا گیا اليخفيف مرف د فعي مزاش ہے۔ آخرت كى ابدى مزالس طرح ان كافرول سے لئيس عنى ادرية بنم كى آگ يرجو كے جائيں مے اوريدمزاان

قدرت ہے ہیں وہ جس طرح چاہے ڈشنوں کو تفکونک کرے اور جس طرح عیا ہے اپنے رسول کو افقتیار اور تصرف دے۔ چنا نچے جدیدا کہ گذشتہ درس میں بتلایا کمیا تھا بید مال و ڈسکٹر کا اور جا نمیدا و وغیرہ رسول الفرصلی اللہ علیہ وسلم نے افسار یدید کی رضا فو مندی ہے مہاجرین کمہ پرتعمیم فرماویا۔

اب بول او سادای قرآن اور دخیره صدت شریف اس بات سے ئى بىركى الشداوراس كرسول عليا اصلوة والسلام كى مخالفت وين ووثيا دونول كوتباه كرف والل ب يبال النآيات يش يمود مدين كوجوجا المنى كى دنياين مزادي كى اورساته دى آخرت يى عذاب تاركى وعيدسناك من توس كي مجر بتلالي كن فلك بانهم شاكو الله ورسوله يعني بیاس سیب سے سے کرانہوں نے لیتن یہود نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی اب کوئی می محصف کیک کدریم رف میرود بے بہرودی كيساته التدفعاني كامعالمه تفااور وسري مخالفت كرت رجي توأميس كونى ونياياوين شريقصان نه ينفيخ كاتواس خام خيالي كوبمي وفع كرويا مميادادريبودك سراك وجد بيان كركة مع عام قانون بيان فر، وياومن يشآق الله فان الله شديد العفاب اورجوتخف مجى الله کی مخالفت کرتا ہے تو القد تعالیٰ محت سر اویے والا ہے۔ اب سوال يے ہے كداس وقت ملك يس اورقوم على جوانقداوررسول كى مخالفت عام ویا کی طرح محبیلتی جارتی ہے تو اس کا انجام ملک اور توم کیلیئے وريا سوريآ خركيا بوناب اسكاس كاجواب برص جس بين اوفي عشل و فہم بھی باتی ہے تو خواسوج لے ادرا گرانند ورسول کی مخالفت کے وال میں عقل ہی سنٹے ہوگئی اور نیک و بدکی تمیز ہی اٹھے گئی تو بیاتو اور بھی زیادہ فغرناك بات بسالله تعالى بى ابنافضل وكرم فرمائيس

الغرض قبیلہ بنی نغیر جلاوطن کے جانے پراس کے اموال وزمین وجائیدادوغیر و حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار اور تصرف کے موافق مسلمانوں میں تقییم کر دیئے گئے۔ اسی سلسلہ میں دوسرے کا فروں سے حاصل ہونے والے مال کے احکام آگے بیان فرمائے جائے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ اللّی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

کو دنیا و آخرت عمدای لئے ملی کرانہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خالفت كى تعى - اور خالفول كواكسى عى خت سر المتى ب آ م يبود ك ايك طعن کا جواب ہے کہ جو درختوں کے کاشنے اور جلانے کے باب میں انہوں نْ كَانِ تَعَاد جد بوَنْفير قلو بند مو محك تصوّق آنحضرت ملى الله عليه والم نے مسلمانوں واجازت دی کہان عواروں اور میاروں کے درخت کائے جا می اور ہائے اجازے جا تمی تا کدائ کے دردے قلعوں سے باہر نکلتے اورلزنے بریمجور مول اور مملی موئی جنگ کے وقت درختوں کی رکاوٹ باتی نہ رے۔اس بر کھودرخت کانے مجئے اور کھی چھوڑ وئے مجئے کہ لی کے بعد مسلَّمانوں كے كام أيم مح تو يهود فطعن كرنا شروع كيا كه خودتو فساد ے منع کرتے میں اور کیا ہے درختوں کا کا انااور جلانا فساڈیس؟ اس کا جواب و إكباك بيب بجدالله جل شاند كر من سه بي حرالي كالميل كوفساد نيس كه يح يوندوم كرى حكتول اور مللحول برشمل والبرام ارشاد ، وتا ہے کہ بیتھم اللہ تعالی نے اس وجہ دیا تا کے مسلمانوں کوعزت وےادر کا فرول کوذلیل کرے۔ چنانچہ جودرخت مجھوڑ دیے محیے ہیں اس يس مسلمانون كى ايك كامياني اوركفاركونيظ يس دالناب كدييمسلمان اس كو برتن مے اور نفع اضائی مے اور جو کافے یا جائے میے اس می مسلمانوں كى دوسرى كاميالي بعن تلهورآ المفليداور كفاركوغيظ وغفسب عن والناب كد مسملان جارى چيزون مي كيي تعرفات كررب مي البدا ودون امرجائز اور حكست يرمنتمل بين-آميم مسلمانون كوخطاب فرمايا جاتاب كدجو بجه الله في است رسول كوان مبود بى تضير سے دلواديا اس بيس تم كوكوكي خاص مشقت جنگ مُرف اور مفر كرف كانبيس يزى اس لئ اس بش تهادا المحقاق تقيم وتمليك كأنين مطرح كسال فيمت عن بوتاب كداس من جار حصد فکر کھتیم کے جاتے ہیں اور یا تجوال حصد اللہ تعالی اور اس کے رسول كيلي بوتا بادر يى فرق ب ال فنمت كاجوكفار سے جنگ ك بعدمامل بوتا باورف كاجوبغير جنك كراتهة تاب جيها كريمودنى نفيرے بال حاصل مواتو اللہ تعالی نے چوک محض رعب سے اسے رسول کو كفار يرمسلط قرما ويا اورأنيس مقلوب كردياس لئ اعدمسلمانوس بال من تبادا کوئی حل میں مثل مال غیست کے بلک اس میں مالکاند تعرف کرہ رسول المتصلى الله عيدوسلم كى رائع يرب- اورالله تعالى كو برجيزير بورى besturd!

جو کچھ دے دیا کریں وو لے لیا کرو اور جس چیز سے تم کو روک ویں تم رک جایا کرو، اور اللہ سے ارد، ب شک الله تعالى

مَا أَفَا يَهِ جُولُون ﴾ الله الله على وسُوله الي وان و أص على القرى بتيون والله عَلَيْ و الله كيا على وسُول اور رول كيا وَلِذِي الْفُرْ فِي الدَّرِيتِ وَهِ لَهِ فِي وَ مَهِمِ } وَالْمُسَلِّكِينِ الدَّسَانِينِ } وَالْنِ السَّيْفِ الدَّسَارُونِ } كَلْ عَاكِر يَكُونَ مَ رَبِ الْحُولَةُ إِلْمِن وَ مِنْ كَرَفِي إِلَيْ وَلِي الْأَنْفِينَا وَلِي اللَّهِ عِلْمَ وَ عَلَا ال ڪُنو تهين مطافرون ۽ الايسول روز أو فاروو الروز اور بنائر فرمان حمل أيفين گند تهين من كرے الحقيد اس سے كَانْتَهَكُواْ وَمَ إِدرِهِمْ إِو الشَّفُو ' وَجُود : أَاللَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ يَفِكُ اللَّهُ أَسُبَ يَكُ العِيقَالِي بخت مزاوسية والا

تغییر وتشریخ: گذشته آیات بی ال سلام و طانب لا 🚶 هے زکل مامل ندہ بال فیمست کا 415 حصاتو غازیوں اور ا خاہر ایل نکر تعلیم وہ کا اور 1/5 اللہ کی نڈر ہوگا جس کو آج کی المعللاح میں بور بھتے کہ مدحصہ اسلامی امٹیٹ کا ہوگا اور بیت المال بعثي منمالوں كيفزان بي بع موكا جس كے مصارف بعي ا عُلاَدِ نے کئے تھے۔ اور جو مال افل فرب سے بلا قال حاصل ہوا اس کوشری اصطلاع میں فئی کہا جاتا ہے جیسا کہ فی نفیر کے بہود ہے الهوال حاصل موسيئاتو تبيائر يممني القدعلية للم يحرم بدمهارك ين وموال في عالص مصور على الله عليه وسلم أن خشار وتصرف على مودة يق ع بكي كذشة إيت ش بية الدياك موال في نفير في کی طرح ہوں سے اور شل مال عیمت کے تعلیم منہ ہوں ہے۔ اب ان آيات من بهل اموال في بيني جوحالص رسول الله ملى الشعنية وللم كاعتيار وتصرف بين بوكاس كمتعلق عام ضابط بتلايا

کے ارشاد فرما یا گیا تھا کہ اس غروہ ہی نضیر میں تم کو دنی صار مشقت نبیس بری - نامغری نه جنگ وقال کی کونکر و انسیری کہتی مدینہ ہے دومیل بڑھی اور جونکہ یبود کی تفییرم توب ہو گئے ۔ تحاس لئے انہوں نے بغیر جنگ کے اور بغیر مقابلہ کے مغلوب موناتسليم كرليا اور مدينة مع جلاوطن موسكة والروفدان فقيس اللہ نے آئی قدرت ہے ہیود ہی تقییر کے اسوال و امااک و باغات دغيره رسول الله على الله عليه وملم كودلواك أس اليحقم بوا غما كهاموال بمانغير ميرمثل مال غنيمت كمنتسينهين بوكي بلكه اس رجحت رسول التُصلِّي اللَّه عليه وسلَّم كا ما لكانته اختيار وتصرف مو کا۔ وسویں یارہ کی ابتدا سورہ انفال میں مال غیمت جو کفارے جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ لکے اس کے احکام بیان ہوئے ملے لے لو۔ جس سے روکا جائے رک جاؤ اور بھل جے ہے رسول علیہ الصلوق والسلام کے بتلائے ہوئے تمام احکام اور اوالمر و اللہ کا کی پابند کی رکھو۔ آ کے میاسی سجماویا کردیکمورسول کی ٹافر مانی اللہ کی کی تافر مانی ہے۔ ورتے رہوکہ کیس رسول کی ٹافر مانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کوئی سخت عذاب مسلط نہ کردے کیونکہ وہ شدید العقاب سمی ہے بینی سخت سزاد سینے والا ہے۔

یبان آیت پس و ما انکم الوسول فعلوه و ما نهنکم عند فانتهوا جوفر مایایی (اور رسول جو پی تم کودیا کری وه لیا کرو اور جس چیز سے تم کوروک دیں رک جایا کرو) تو اس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ یبال علم کے الفاظ عام ہیں اس لئے یہ مرف اموال فنی کی تقسیم بحک محدود دیں ہیں بلکہائ کا مشاہد ہے کہ قمام معاملات میں اہل اسلام رسول الشملی الشعلیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اور بی یات خودر سول الشملی الشعلیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اور بی یات خودر سول الشملی الشعلیہ وسلم میں معنزت ابو جریرہ ہے روایت ہے کہ درسول الشملی الشعلیہ وسلم میں معنزت ابو جریرہ ہے روایت ہے کہ درسول الشملی الشعلیہ وسلم میں معنزت ابو جریرہ ہے روایت ہے کہ درسول الشملی الشعلیہ وسلم میں معنزت ابو جریرہ ہے روایت ہے کہ درسول الشملی الشعلیہ وسلم میں معنزت ابو جریرہ ہے اس کی بات کا تھم دول تو جہال تک میکن ہوای پر عمل کرو اور جس

اہمی ای مال فئی کی تقلیم اور مصرف کے بارہ میں مزید بدایت اگل آیات میں دی گئی ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

جاتا ہے کدوہ انتدور سول کاحق ہاور حضور صلی انشاعلیہ وسلم کے قرابت وارول تبیمول غریول اورمسافرول کاحق ہے۔ آ کے بتا ایاحا تاہے کہ بيمصارف السائح اللاسك كرجيث فيبول يختابون ويكسون اورعام مسلمانول كي خبر كيري بوتى ربيداورعام إسلامي ضروريات مرانجام يا سكيس اور بياموال محض دوات مندول كي الث يجيرين بزكران كي مخصوص جا گیرین محرندره جا تمی جن سے سرماید دار سر او نیس اور غریب فاقول مرید- احکام البهبه اورقوانین ربانی کی خبر آج عام مسلمانوں کوتو ہے بیں اور نہ وہ تر آن وحدیث کے احکام اور اس کے مطابق طرز زندگی گزارنے کی ضرورت محسوں کرتے ہیں اس لئے كبيل سوشلزم كانعره لك رباب كهيل كموزم كاخير مقدم بورباب قرآن مدیث نے مال دولت کے مصارف جس طرح ہلائے ہیں ال سے بردھ كركبيل انسائى تجاويز اور انسانى قوائين مو كے يوسكر جب ہم قرآن وصدیت کوئی اظرائداذ کردیں اوراس کے قوائین اپنانے کوتیار شہول تو لامحالے افرول اور مشرکوں کے بنائے ہوئے توانین کے چکر میں پینسیں مے اور جواس کے نتائج فساد در فساد کے دونما ہوں كوه بمكتدب بين اور بمتكتي كسانا الله والجعون اويراموال أي كمصارف بالاكرة عدان احكام كو بخوشى قبول كرنے كى مدايت دى جاتى إلى اور الل ايمان ع خطاب فرمايا جانا ہے كه مال جائداد وغيره جس طرح تيغبرصلى الله عليه وسلم الله كي تقلم من تقليم كري است بخوش ورغبت قبول كرور جو

# وعا ليجيئ

الله تعالی جمیں اور تمام است مسلمہ کو اپنے رسول پاک علیہ انساؤہ والسلام کی پوری پوری اطاعت وفر انبرداری نصیب فرما کیں۔اور آپ کی برچھوٹی بڑی نافر مانی ہے ہم کو بچا کیں۔ بااللہ اجمیں ہدایت فرمادے کہ ہم اس قرآئی تھم کے دل وجان سے پابند ہوجا کیں تا کہ ہمار سے سب مجڑے ہوئے کام درست وراست ہوجا کیں۔ آئین وَالْجَوْدَ خُولًا أَنَّ الْحَمَدُ بِنَوْدَ بِ الْحَلَمَةِ بِنَ

besil.

bestuit.

سوعة الحشر باره-٢٨ ميرية الحشر باره-٢٨ ان حابت مند ممیابرین کا حل ہے جو اپنے کھروں سے اور اسپنے مانواں فَضْلًا مِنَ اللهِ وَ يِضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ۖ أُولَمْ اور رضا مندی کے طائب ہیں اور وہ اللہ اور ای کے رسول کی عدد کرتے ہیں، بچی لوگ سے ہیں۔ اوران ٹوگوں کا جووارالا سفام میں اورامیان ہیں ان سے فل قرار پکڑے ہوئے ہیں جوان سکے یاس اجمزت کرئے آتا ہے اس سے بہلوگ محبت کرتے تیر فِي صُـٰدُوٰدِهِ ۚ حَاجَةً مِّيَّا أَوْتُوْا وَيُؤْثِرُ وْنَ عَلَى اَنْفُهُ اور مہاجرین کو جو کچھ ملک ہے اس سے اپنے راوں میں کوئی رکٹ تہیں پاتے اور اپنے سے مقدم رکھتے میں اگرچہ الن ی فاق میں ہو، اور جو محض ؛ بی طبیعت کے بکل ہے محفوظ رکھا جاوے اپنے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان لوگول کا جو اُن کے بعد آئے بِعَيْ هِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُلْنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَا جو ڈھا کرتے ہیںکہ اے عارب پروردگا، ہم کو بخش وے اور عارب ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لاکھے ہیں او الدر الدول مين ايمان والول في طرف سے كين ندوون و ينجي اس جارت رب آب بزت تين رقيم جي -لْلُفَقِرْ أَوْ تَاجِلَ كِلِيمَ اللَّهُ عِبِرِينَ مِهِ مِن الْهَارِينَ أَخْرِجُوا ووجونكاكُ عَلَى حِن دِيالِ هِبْ السِّلْمُ السِّيمُ والسَّا وَ أَمْوَالِهِ هِمَا السَّالِال [ يُ زِرْخُو النَّهُ أور عارب جانبون كو | الَّهُ نَيْنَ وه جنهوب نيه | إِنْ قُلْقِيناً الله عداول عن إِنْ يَكُوا كُونَ كِيدا إِللَّهُ مِن اللَّاولُول كَلِيَّةِ جِو الْمُنْوا وواعال لات ن ایمان میں او کر تھے بیک اور شہونے دے إِنْكُ بِثَدَةِ [رُون ف شفقت كرنوالا] رَجِيبُور رم كرنوالا

ا بعد فقراے انسار کو بھی اس مال نے کاحق والقرار دیا میا۔ انصارے مراد وہ سائنان مدینہ ہیں جوآ مخضرت ملکی کا ایک علیہ وسلم كتشريف لافي سيقبل مديندين رسيته تع اورايان الے آئے تھے۔ محران حضرات انصار سحابد کی مدح فرمائی ملی ا دران کی فضیلت شرافت اور بزرگ کا اظهار فرمایا ممیاران ک کشاده د بی نیک نفسی \_ایگروسخادت کا ذکر قرمایا گیا کهانهول نے مباجرین کی آ مدے پہلے ای مدیدیں بودوباش رکمی اور ایمان کوول می جگدوی اور اسلام پرمتنقم رہے۔ بدانعمار محبت كساته مهاجرين كي خدمت كرت بي حي كداب اموال میں ان کو برابر کا شریک بنانے کے لئے تیار میں اور جو بھی راہ خداش جرت كركان كے ياس بنج بدا اے اسے ول من حکدویتے ہیں۔ اور اپنا جان و مال ان پر ٹار کرنے میں اپنا فخر جاننة میں اور مہا جرین کوانند تعالی جونفنگ وشرف عطافر مائے یا الموال فئے میں ہے انہیں حضورصلی اللہ علیہ وسلم جو پکھیوعنا یت فرمائي اسے ديكھ كران انصار كے دل تك نبيس ہوستے ۔ نه حسد كرت بن بلك خوش موت بن اور براجي چيز من ان كواچي حالوں ہے مقدم رکھتے ہیں۔خور ختیاں اور فاقعہ اٹھا کرہمی اگر مهاجر بعانى كو محلائى بينجا عيس تو در يغ نبيس كرت\_\_ بيايار بزى اولوالعزى كى بات ب يرايك كونصيب بيس كرآب بموكا ر ہے اور اینے بھائی کو کھلائے۔حضرات افسار کے اس ایم رکا کیا ٹھکاتا ہے کدانسار نے مہاجرین کواپنے کھراور مال بانت ویے تھے جس کے پاس ایک مکان یا باغ تھا تو آ دھا اپنے مهاجر بھائی کودے دیا تھا۔ دو کیزے تھے تو ایک مہاجر کودے دیا تھااورای طرح سب چیزوں میں کیا تھا۔ یبال انصار کی مدح ش جربيقرايا كياويؤ ثرون على انفسهم وثو كان بهم خصاصة ط (اورائي ذات ، ورسرول كور في دية بيل كو خود کو کتنی بی بخت حاجت مو) تو اس کے شان نزول کے متعلق ا کی روایت بہ ہے جس کو امام بخاریؓ نے حضرت ابو ہربرہ ،

تفسير وتشريح أن آيات من بعي مال فئے كے مزيد مستحقین کا ذکر فرمایا ممیا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ اس مال فئے يس ان جال فارول اور سيح مسلمانول كالمحى حل بي بينبول في تحض الله كي خوشنودي اور رسول كي محبت واطاعت ين دين ك لئے اپنے كرياراور مال دولت سب كو ثير باد كہا اور بالكل فالى باته يوكروطن ي فكل آئة تاكرانداورسول ك كامول من آزادات مدد كرسين - يهال فقراع مهاجرين عدمرادوه حضرات سحاب میں جواس وقت مکر معظمہ اور عرب کے دوسرے علاقول مصحف اس بنايرا بناوطن اور كعر جهوزن برمجيور موسحة تے کدانہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور دہ وین کی خاطر دارالاسلام بدينه متوره آتميج بتجهد بني تضير كے اموال واملاك حاصل ہونے ہے تیل ان فقرائے مہاجرین کے سلے گزریسر کا كونى مستقل وربعة ندفغا -رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينه منوره بيل أيك مباجر اور أيك انساركا آلي يس بحالى عاره كراديا تفاراور برانسارايين مهاجر بعائي كاخرج برداشت كرتا تھا تو اس مال فئے میں عام مساکیون \_ بتای اور مسافروں کے علاوہ فقرائے مباجرین کا حق مجی بتلایا میا۔ ساتھ ہی ان حضرات کی تعریف بھی کی گئی کہ پیغریب مہاجروہ میں کہ جنہوں نے اللہ کوراضی کرنے کے لئے اپنی قوم کوتاراض کرلیا یہاں تک كمانيين ايناوطن عزيز اورايخ باتقون كالكمايا موامال مب حجوز چھاڑ کر جرت کرنی پڑی۔اللہ کے دین کی اوراس کے رسول کی مدویس برابرمشغول میں مندا کے فضل وخوشنودی سے متلاثی میں۔ ان معزات مہا جرمحا ہے *متعلق فر* مایا **کیااو لنک ھم** الصدفون مي اوك قول وعمل ك سيح بي ريعى كلم اسلام یزے کر جوعبد اللہ اوررسول سلی اللہ علیہ وسلم سے با ندھا تھا اس میں بالکل سیح اور پورے انزے۔ اس ارشاد خداوندی اولنك هم الصدقون فترام حابيمها جرين رضي التدعنم کے صوبی ہوئے کا عام اعلان فر مادیا ۔ فقرائے مہاجرین کے

سور ما المحشر بارد-۲۸ مران ك لئ دعاكي ما تلت ربو عرم كوجى اجرمار ب كالانتهار ارشاوفرمايا كدبزك كامياب اور بامرادين وهلوك جن كوالله تعالی کی توفیق و و تھیری نے ان کے دل کو لا کچ اور ترص و بکل سے محفوظ رکھا۔ لا کی اور بخیل آ دمی این بھائیوں کے لئے كہاں ایاد كرسكنا ہے۔الغرض ال فئى میں سے فقرائے انساد كا مجی تن تغمرا۔ بی نعتیر کے جپوڑے ہوئے مال میں سے رسول التصلى الله عليه والم نے انسار كى رضا مندى سے مباجرين بى یں تقتیم کے اور انسار میں ہے صرف معزمت ابودوجانہ۔ حضرت الله بن منيف كويمى حصدد يا حميا- آ محفر ماياجا تاب ك اس مال فی میں ان لوگول کا بھی حق ہے جوان مباجرین وافسار ك بعد عالم وجود من آئے يان ك بعد صفد اسلام من آئے يا مہا جزین سابقین کے بعد بجرت کرکے آئے یا آ ویں گے اور وہ سابقین کے لئے دعا مغفرت کرتے میں اور کسی مسلمان بمائی کی طرف ہے دل میں بیراد ربغض وعناد نہیں رکھتے۔ امام مالك نے ميں سے فرمايا ہے كد جو خص حضرات محاسب يغض ر کے اوران کی بدگوئی کرے اس کے لئے مال فنی عمل سے کوئی حصرتبين يتويهال تك جواحكام ارشاد موسة ال بين بدفيصاريا سميا ہے كد مال فكي ميں الله اور رسول اور اقربائے رسول الله صلى القدعلية وسلم اور يتامى ومساكين اورسسافرول اورمهاجرين و انساراورتیامت تک آئے والی مسلمان سلوں کے حقوق ہیں۔ يبال آفل ايمان کي جود عانقل قر مائي گئي که وه اين دعا مي کن تعالیٰ ہے *بہ عرض کرتے ہیں* و لا نجعل کمی فلوبنا غلاللذين امنوا يعني اے جارے پروروگار ہارے ولول عل ایمان والول کی طرف سے کیندند ہونے و بیچے تو کس مسلمان کے دل می کسی مسلمان کی طرف سے کینے نہ ہوتا ہوا تی

ے روایت کیا ہے کہ ایک محض نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کے | نہیں نہیں ۔ جب تک تم ان کی تعریف کرتے را الا ہے اور ان باس آئے آپ نے ان کومہمان بنایا۔ آپ نے کی کوائے مگر بعیجا کد نوچیو کھانے کو پچھ موجود ہے؟ ازواج مطبرات سنے عرض کیا کہ بجزیانی سے امارے یاس کھانے کی کوئی چیزئیس۔ مجرأ ب فصحابك طرف خاطب موكرفر مايا كدكون ب جوان کومبماک بنائے۔ آیک افصاری نے عرض کیایا رسول اللہ ہیں مبمان بنایا ہول پھران کو دہ ۱۰۰۰ ہے گھر لے سکتے اور بیوی ے کہا کدرسول اللہ کے مہمان کی خاطر کر۔ بیوی نے عرض کیا كراؤكول ك كمائ ك سوا اوركوئي چيز جارب بال تيس محالي نے قرمایا كه بچول كو بهلا كرسلا دوادر جب وه سوجادي تو کھانا کے کرمہمان کے ساتھ بیٹہ جادیں کے اورتم جراغ کو درست کرنے کے بہاندے اٹھ کراہے بچھا دینا چٹانچہ بیوی نے ایسان کیا۔ اند جرے میں مہمان کو بھی معلوم ہوا کے میرے ساته ميزيان بمي كعانا كهارب بي كراس سحاني في كهند كهايا کہ کھانا تھوڑا تھا مہمان نے **کھانا کھ**ا لیا اور ان دونوں میاں یوی اور بچوں نے فاقد سے رات گزاری صبح کوآ تخضرت صلی الشعليه وسلم ك ياس آئة توحفور ملى الشعليه وسلم فرمايا كرتمبارى رات كى بات سے خدا تعالى نهايت خوش موا اورب آيت يؤثرون علىٰ انفسهم ولوكان بهم خصاصة نازل ہوئی۔منداحر میں روایت ہے کہ مباجرین نے ایک مرتبدرسول الله صلى الله عليه وسلم عص عرض كياجم في تو و نياجي ان انصار چیے لوگ نبیس و کیمے۔ تھوڑے میں تھوڑ ااور بہت میں مبت برابر بمس وے دے ہیں ماتوں سے عادا کل خرج اٹھا رے ہیں بلک از برداریاں کررہے ہیں اور بھی چرو برشکن بھی خیس بلکه خدمت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ دیے ہیں اوراحسان نيس ركمة - كام كاج خودكرين اور كما كي بميس دي-یارسول اندسلی الله علیه وسلم جمیس تو در سے کد جمیس جارے ا اعمال کا سارا کا سارا اجرائبی کو ندل جائے۔ آپ نے فرمایا

سور المحشر باره-۴۸ سور المحشر باره-۴۸ خدمت میں رو کر دیکھوں تو سمی کرآب ایسی کو آن جی جیاد تیں كرت بي جوجية في بدزبان رمول الله صلى الشعليد وسلم أكن ك صنى مونى كرم مم تك كافي كل جنائي من في بهاناك اور تمن رات تك آپ كى خدمت من رباكرآپ كا عال د کید کریس مجی دیے بی شروع کردوں لیکن میں نے قو آ ب کو ندتو کوئی نیاا درا ہم عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ ندعباوت ہی میں اوروں سے زیاوہ بو حاموا و یکھا۔ اب جار ہا ہوں لیکن زبانی ایک سوال ہے کہ آپ می بتلا میں کر آخروہ کونسائل ہےجس كى وبد سه آب كو يغمر خداصلى الله عليه وسلم في جنتي بتايا-انہوں نے کہا کہ بستم میرے اعمال کو و کھے بیکے ان کے سوااور كولى خاص بوشيد ومل وبي بين يدين انجد من ان يد رخصت ہوكر چلا تمورى عى دوركيا تھا كہ جوانبول نے بجھے آ واز دى اور فرمایا بان میراایک ممل سنتے جاؤوہ بیر کہ میرے دل میں مجمی مسلمان کی طرف ہے کینہ۔حسد یا بغض کا ارادہ ہمی نہیں موار بمن مجى مسلمان كابدخواه نبيس بنار معزت عبدالله فيان کر فرمایا کہ بس یمی وہ مفت ہے کہ جس نے آ ہے کواس ورجہ مك بيجايا إرادين وواعلى صغت ب جو برايك كيس ك مبیں''۔ (ابن کیٹر) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ کیناورحسد ے دل کا یاک ہوتا میکتنی بڑی نیکی اور سعادت ہے اور جنتی ہونے کی علامت ہے۔اللہ تعالی جارے داوں کو بھی مسلمانوں ک طرف سے کیندوصد سے پاک دعیں۔

الغرض ذكرغزوه بني نغيركا بوربا تفاادراسي سلسله يلي فئي یعنی اموال بی تغییر کے احکام اور معرف بتلائے مئے۔اب آ مے منافقین نے جوطرزعمل اس غزوہ بی نضیر میں طاہر کیااس کا بيان الكي آيات شن فرمايا حمياب جس كاميان ان شاء الله آئنده ورس من جو كا\_

والخردغوناك الحددينوري العلمين

یزی خولی اور سعاوت کی علامت ہے کدعلامداین کثیر نے مند احمد کی ایک حدیث معزت انس سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبهم رمول القصلي الشعليه وملم كرساته بيشع مويئ تعرك آپ نے فرمایا کددیکموابھی تمہارے سامنے ایک حض آنے والا ب جوائل جنت من سے بتھوڑی در میں ایک انصاری اب باكس بالحديس ابى جوتيال كي جوسك تازه وضوكرك ر بے تھے جن کی داڑھی سے تازہ وضو کے قطرات فیک رہے تھے۔ دوسرے دن بھی ای طرح ہم بیٹے ہوئے تھے کہ آپ نے بی فر ایا اور وتی انساری ای طرح آئے۔ تیسرے دان ہمی ہی ہوا اور وی انساری آئے۔ جب رسول الشملی اللہ عليه وملم مجلس سے اتھ محے تو حصرت عبداللہ بن عمر و بن العاص ا و کیمتے بھالتے رہاور بیمی ان کے بیکیے ہو لئے (اس غرض ے کہ ان کے اہل جنت ہونے کا راز معلوم کریں) اور ان انعادی سے کہا کریں نے کسی چھڑے ٹی حم کھا تی ہے کہیں تین روز تک اینے گھرنہ جاؤں گا ۔ اگرآ پ مہریانی فرہا کر اجازت و معدوی توسل برتین دن آپ کے بال گر اردول۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ چنا تجد معربت عبداللہ نے بدتین راتیں ان کے گھر ان کے ساتھ کراریں تو دیکھا کہ را دیکووہ تبدك لمي نماز بمي نيس يزيعة مرف اتناكرة بي كدجب آ كه كطالله تعالى كاذكراوراس كى برائى اين بسر يرى ليخ لیٹے کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ جس کی نماز کے لئے اٹھیں۔ ہاں بيضروري باست محى كداس بور عرصهين بيس في ان كى زبان ئے بج کلمہ خیر کے کوئی کلے فیس سنا۔ جب تین را تیں گز رسمنی او مجصان کامل بہت بلکا سامعلوم ہونے لگا تو اب میں نے اپنا وازان بر کھول ویا کہ حضرت وراصل ندیس نے نارافتلی کے باعث كمرجهوزا فخا بكدواقديه بواكه ثمن روزتك أتخضرت ملی الله علیه وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمی ایک جنتی فخص آ رہا ہے اور تیوں مرجبہ آپ بی آئے تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کی bestu!

بره-۱۸ تکوی فالحشر باره-۲۸ ٱكَمْ تُوَ إِلَى الْمَاثِينَ فَأَفَقُوْا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِ لی آپ نے ان منافقین کی حالت نہیں دیکھی کہ اپنے بھائیوں سے کہ کفار اہل کتاب میں کہتے میں کہ واللہ آ ؙۿڔڷؙۼٚۯڿڹؘڡؘعَكُمْ وَلانْطِيعُ فِيكُمْ احَدًّا الْكَاِّوْ إِنْ قُوْتِكَمَّهُ لَلْنَ**حُر**َّيْكُمْ ث لے اور تمہارے معاملہ میں ہم بھی کسی کا کہنا تہ انس سطے، اورا گرتم ہے کسی کی اڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدو کریں. النَّهُ مْ لَكُنِ بُوْنَ ﴿ لَهِنَ أُخْبِرُجُوْا لَا يَخْرِجُوْنَ مَعَاثُمْ ۚ وَلَهِنَ قُوْتِلُا ا اور الله گواہ ہے کہ وہ بالکل جمورتے ہیں۔ والله اگر الل كتاب لكانے محت توبيان كے ساتھ نيس كليس مح، اور اگر أن سے لزائى ہوئى توبيان ك ٳۑؽؙڞڒؙۏڹؘۿڂڒۅڵؠڹ۫ؾٛػڒۏۿڿڔڵؽٷڵؾٙٳڵۮؠؙٳ۠ڗؿؙڿڒڸڹ۠ڝٛۯۏڽٛڵٲٮڹ۫ڂڔٱۺڎؙۯۿؠڰؙٙڔڣ۬ رد نہ کریں گے، اور اگر ان کی مدو بھی کی تو چینے چھیر کر جھاکیس ہے، پھر اُن کی کوئی مدو نہ ہوگی۔ بے شک تم لوگوں کا خوف ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ ہے ، بداس سب ہے ہے کدوہ ایسے لوگ میں کہ سجھتے نہیں۔ بدلوگ سب ل کر بھی تم سے شائزیں سے مگر قُرَّى تَعْصَنَةِ أَوْمِنْ وَرَآءِ جُدْرٍ بِأَسَّهُ مُرِبَيْنَهُ مُرتَ حفاظت والی بستیوں میں یا دمیار کی آڑ ہیں، ان کی لڑائی آپس میں بڑی چیز ہے، اے مخاطب تو ان کوشنق خیال کرتا ہے

عالانكمان كے قلوب فيرشق إلى الياس وجدے ہے كدو واليے إلى جو على أبيس ريكھتے۔

لَيْ تُوَ كَمَا آبِ نَهِي دِيكُما إِنَّى طرف كُو الْمَدِينَ فَافَقُوا وولاك جنبول في فقال كيار سنافل إيقُولُون وو كيته بيرا الإنفوان في هو يعاري كو نَ مِن كَفُونُو: جن وُلُول نے تفرید کافر من سے الفی الکِتْب الل تناب البن البت آل المفرخِتُف م تفالے سے الففرجَق و اسم ضرور مثل جائتھ كَنْتُصْرَيُّكُونُ لَوْ بَمِ شرور تبارى مدكر يك و اللهُ اورالله ا يَكُنْهَا لَ كُواها وجاب اللَّهُ فو يقت وه ا لكن بُون البعة مجوت بين المَيْن ا رِجُنُوا و طاوش کے کے کا کایکٹر کجون وہ نہ تھی کے اسکانی کے ساتھ کا کبین اوراکہ فُونِیْلُوا ان سے ازالَ مولَ يَصَارُونَهُمْ وواكل مدر دركر عِنْ أوراكر | مُعَكِّرُهُ هُمْ وواكل مدوكر عِنْ البيونُنَ قروه يقينا مجرعِظ | فَوَكَارُ مِنْ (حمع) الْحَدَّ مُعَارِعُ اللهِ اللهِ ر رفعيكة ور أي في صدر ويعييفه الحيم سيول (ولان) عمر ئے وہ مدر نہ کئے جا کیں گے | لاُنْظُورُ بِقِیعَا تم یِٹبارا | کَشُدُ بہت زیادہ صِنَ اللهِ الله ﴾ فيلك به [ يأتَهُمُ ال لئه كدوه | فَوْخُر السِّيالُ الأيفَقَهُونَ كدوه تحقة نيس الأيفاليتأو مُكُمَّة ووتم عه سالا يه ك عَرا فِي قَرَى بِسْيون مِن الْعُصَفَعَةِ قلعه بند | أَوْ بِا السِنْ وَرُآءِ بَيْجِيت | جُعْدُ فِهِ وياري

pestur

ورخوں کی آ زمیں جیسیہ کرائر سکتے ہیں۔ آ کے ملایا جاتا ہے آ كدمية بس كالزائي من بزية تيز اور خند بين جيها كه اسلام ے پہلے" اول" اور" خررج" کی جنگ الل تجرب او چکا ہے محرسلمانوں کے مقابلہ میں ان کی ساری بہاوری اور پینی كركرى موجاتي ہے توتم اے الل ايمان ان منافقين ويبوو وغیرہ کے طاہری انقاق سے دھوکہ مت کھاؤان کے دل اندر ے بھٹے ہوئے ہیں۔ ہرایک ان جس اپی غرض وخواہش کا یندہ ہے اور خیالات میں ایک دوسرے سے جدا ہے چر حقیق سيجتى انبيس كهال ميسرة سكتى ب- الرعقل موتوسم ميس كهيه نمائش اتحاد كس كام كا- اتحادثو است كتب بي جو موتين صادقين مهاجرين وانساريس باياجاتا بكدتمام اغراض و خواہشات سے بیموہوکرس نے اللہ کی ری کو تھام رکھا ہے اوران سب كا مرما جينا اى خدائ واحد كے لئے ہے۔ تو معلوم وواكه كفارين حقق اتحاد مويي تبين سكما كيونك عقائدو تظريتے ان كے جدا جدا بيں اور سيج اور كيے الل اسلام تل میں حقیق اتحاد اور اتفاق موسکل ہے کیونکدان کے اتفاق اور التحادكي بنيا دالله اوردسول اوردين اسلام باب جومسلماتون من آب اگراس كے ظلاف ديكسين تو قرم في صداقت ير ذره برور حرف نبيس أسكا بكدي مجما جاسة كاكدا تفاق اوراتحادى جزبنيا ديعن حقیق ايمان واسلام بی مسلمانوں مين مفقو د ہے۔اللہ تعالیٰ جمیں وین کی سمجھ عطا فرمائیں اور انشداور رسول کے لئے جعنے اور مرنے کا جذبہ عطافر مائیں۔ آمین۔

ابھی اکلی آیات میں بھی مضمون منافقین کی فدمت کا جاری ہے جس کا بیان ان شاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ وَ الْحِدُّ دُعُو مُنَا آنِ الْحَدُّدُ بِلْدِ رَبِّ الْعَلْمِينَ تفسير وتشريح المنشة واقعات كي روشي مين ان آيات میں بنا یا جاتا ہے کہ منافقین نے بہود ی نفیر کو خفید بیغام بعیجا تھا کہ تھبرا نائبیں اور اپنے کوا سکیے مت سمجھنا اگر مسلمانوں نے م كونكالاتو بم تمبار \_ ساته تكليل كاور جنك كي يوب آئي تو ہم تہاری مدو کریں ہے۔ جارہ یہ بالکل ائل اور تطعی فیصلہ ہے۔اس کے خلاف ہم تمہارے معالمہ مس کی بات مائے والے اور بروا کرنے والے نیس اس برحی تعالی خبر دیے بیں کدمنانقین بدیا تیں دل سے نہیں کررہے بھن سلمانوں کے خلاف اکسانے کوالی یا تمی بنارہے ہیں اور جو پچھوز بان ے وعدہ دعید کردہے ہیں جر گز اس بر ممل نہیں کریں ہے۔ چنانچەقر آن كى بىرىيىتىن كونى اسى طرح ئابت بونى ادر جب بْنُ نَفْيَر مُصور مِو مِحِيةَ وَالِي مَا زك صورت حال مِي كو كَي منافق ان کی مدد کو نہ کانچا اور آخر کار جب نی نفیر نکا کے محے تو یہ منافقین آرام ے اسینے کھروں میں جمعے بیٹھے رہے۔ آ کے پیشین کوئی فر مائی جاتی ہے کدا کر بغرض محال منافقین ان کی مدد کو نظلے بھی تو متیجہ کیا ہوگا۔ بجواس کے کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں چنے پھیر کر بھاکیں کے پھر بی نفیر کی مدوتو کیا کر سکتے خود ان کی مدد کویمی کوئی ندینے گا۔ آھے الل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ بیرمنافقین اگر اللہ کی عظمت کو سجھتے اور ان کے دل میں خدا کا خوف ہوتا تو کفرونفاق ہی کیوں اختیار کرتے۔ ہاں سلمانوں کی شجاعت اور ولیری اور جانبازی سےخوف كمات بير-اسى كة مسلمانون كم مقابله كى تاب نبيس لا محت ندمیدان جنگ میں ثابت قدم رہ محت میں۔ آ کے ملایا ميا چونكدان منافقين كيول مسلمانوں يرعوب اورخوفزوه ہیں اس لئے بیرمنافقین تھلے میدان میں جنگ ہرگزنہیں لڑ كيت - بال مخوان بستيول من قلعه نشين موكر ياد يوارول اور

كُمْتُكِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ مَكُلُّ الْكِلْمَ الْكِيْرُونَ ان لؤلوں کی مثال ہے جو ان ہے بھر می پہلے ہوئے ہیں جو اپنے کردار کا حرہ بھر بچے ہیں، اور ان کہلے ورداک مذا اللہ گَمْتُنَكُ الشَّيْطُونِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ الْفُرُّرِ فَلَمَا كَفُرُ فَالَا لَكُونَ بَرِي مَنَ عَرِيدَا شیان کی مثال ہے کر انبان ہے کہتا ہے کہ تو کافر ہوجا پھر جب وہ کافر ہوجاہ ہے تو کہ دجا ہے کہ میرا تھ سے کول واسد نیں

إِنَّ آخَافُ اللهُ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴿ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَهُمُ مَا فِي التَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا -

یں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہول۔ مو آخری انجام دونول کا یہ ہوا کہ دونول دوز ٹ میں گئے جہاں ہمیٹ رہی کے اللہ میں العالمین سے ڈرتا ہول۔ مو آخری انجام دونول کا یہ ہوا کہ دونول دوز ٹ میں گئے جہاں ہمیٹ رہی کے

وَذَٰلِكَ جَزَوُ الظَّلِينِينَ \*

اور طالموں کی بینی سزاہے۔

الكُذِينَ عالَ جيد اللَّذِينَ عَوْلُ مِن قَبْلِهِمْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللْمُلِلِمُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللللْمُ الللِّهُ ا

ویشتر کفارقریش جنگ بدرش سرایا یکے بیل آو وی انجام بی نضیر
کا ہوا کہ دنیا بیل سلمانوں کے ہاتھوں سرائی اور آخرت کا عذاب
جوں کا توں الگ رہا۔ دوسری مثال منافقین کے متعلق دی کی بینی
منافقین کے جھوٹے وعدوں پر بیوو فی نضیر کا شرارت پر آبادہ ہونا
اور پھر منافقین کا موقع پر ان کے کام نہ آبا۔ نشخاصرہ کے وقت مدد
کینچانا۔ نہ جا وطنی میں ساتھ وینا۔ تو ان منافقین کی مثال شیطان
ابلیس کی ہے جیسے شیطان اول انسان کو کفرو معصیت پر ابھارتا
ہواور جب انسان دام انموا میں پھنس جاتا ہے اور کفر کر جکتا ہے تو
خود بھی شیطان اے طامت کرنے لگنا ہے اور کبتا ہے کہ میں تجھ
نے دو بھی شیطان اے طامت کرنے لگنا ہے اور کبتا ہے کہ میں تجھ
ہے الگ دور تیرے کام ہے بھی بیزار۔ بھے تو اللہ رب العامین
سے ڈرلگنا ہے۔ ایسانی معالمہ شیطان برکا فرے کرتا ہے اور ایسا

تغییر و تشریخ: ان آیات می یبود بی نفیرادر منافتین کی بده التوں کے متعلق دومثالیں وی جاتی ہیں۔ایک مثال خاص بی نفیر کی اور دومری منافقین کی ۔ بی نفیر کے متعلق پہلے ان آیات میں بتایا جاتا ہے کدان کی مثال آو ان او کوں کی ماند ہے جوان ہے کہوں مدت پہلے آپ کے کا مزہ چھے چھے ہیں۔ مغسرین نے لکھا ہے کہ اس میں اشار دی ہود تھا تھا ور کفار قریش کی طرف ہے۔ یہود نمی قبیقاع کا واقعہ کے بعد تاہ میں یہوا کہ آبول نے کہا متعلی ہوئی۔ اور مدینہ ہوئی آباد کی اور ان کے اموال مال نغیمت کی موالی سال نغیمت کی طرح تقییم ہوئے آو جس طرح یہود نمی قبیقاع اپنی غداری کا مزہ طرح تقییم ہوئے آور دان کے اموال مال نغیمت کی طرح تقییم ہوئے آور دان کے اموال مال نغیمت کی طرح تقییم ہوئے آور دان کے اموال مال نغیمت کی طرح تقییم ہوئے آور دان کے اموال مال نغیمت کی عرود نمی قبیقاع اپنی غداری کا مزہ عرود کی قبیقاع اپنی غداری کا مزہ عرود کی قبیقاع اپنی غداری کا مزہ عروب کے آور دان کے اموال مال نفیمت کی حکے اور دان سے ماتھ مدینہ سے جلا وطن ہو کے اور ان سے ماتھ مدینہ سے جلا وطن ہو کے اور ان سے ماتھ مدینہ سے جلا وطن ہو کے اور ان سے حکے اور ان سے ح

۲۸-می و الحشر پاره-۲۸ ی معاملہ اس نے کفار قریش کے ساتھ جنگ بدر میں کیا تھا جس کا ایری الذم ہوں مجھے وہ پھی نظر ہ رہا ہے جو تہری فظر نہیں آتا یعنی فعا كفرشتول كازر بي ميراول بيشاجا تاب المستمثرين في ہست نبیں می تواللہ ہے اُرتا ہول نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود بھی جبتم کا كنده ينااوراس انسان كوجمي ينايا\_

اب جب کفرد نافرمانی کا انجام سنا دیا تو اب ایمان والول ے خطاب ہوتا ہے اور ان کونسیحت کی جاتی ہے جس کا بیان ان مناه الله الله الله آيات عن آئنده درس من موكايه

تذكره وسويل بإروسور وانفال من إياب كديبلية البيس تعين كفار قریش کو بڑھا وے 2 عادے وے کریدر میں مسلمانوں کے مقابله ميس في إاور وعده كياكرة ج تم يركوني غالب آف والا نہیں اور ش تہماری بیثت برہوں تمرجب کفار کا ال اسلام ہے 📗 مقابله بهوا اور دونول فوجول كالآمنا سامنا مواتو شيطان الثا يجرحمها اور کفارے کہنے لگا کہ ش تمبارے ساتھ نہیں روسکا۔ میں تم ہے

## وعاشيحتك

الله تعالی جسیں ممراہ اور کرد دگوں سے علیجدہ رکھیں اور شیطان کے دام فریب اور وساوس میں تعنینے ہے بھائیں۔

يالله جميس إلى اوراسية رسول ياك عليه الصلوة والسلام كى كال قرمانيروارى ظاهراً وباطنا تعيب قرمااورتا دم مرك ايمان اوراسلام يراستفامت عطافر مااورتسن خاتمه اورانجام ي خيرخو لي نعيب فريا۔

بالله قرآن كريم في توصاف صاف كحول كرشيطان تعين كر مروفريب سے دنيا والوں کوآگاہ کردیا ہے، مگر افسوس ہے کہ ہم و نیادی لذات کے پیچھے برا کر شیطان تعین کے تحروفریب میں مینے جارہے ہیں اور آپ کی اور آپ کے نمی کریم علیہ انصلو ۃ والتسلیم کی نا فرمانیوں میں مبتلا ہور ہے جیں یا اللہ امت مسلمہ برکرم ورح کی نظر فرماد ہے اور ان کو وین کی سمحداور قبم عطافر ماد ....ان کے قلوب کونور بدایت بے حرین فرماد سے اکسید حق وباطل میں تمیز کرسکیں ۔ حق کوا عقیار کریں۔ باطل ہے کریز کریں۔ اور شیطان کے مكروفريب سے في كرآ ب كى اطاعت اورفر مانبروارى اختياركري - آيين

وَاخِرُ وَعُونَا أَنِ الْحُمَدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

يَاأَيُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوااتَّقَهُوا اللَّهُ وَلَتَنْظِرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَيِّ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِلَّا ے ایمان والو اللہ سے ورتے رہو اور ہر بر مخص و یک جمال نے کدکل کے واسطے اس نے کیا جمیعا ہے اور اللہ سے ورت ورب اللهُ خَيِيْزٌ بِمَا تَعِمْدُونَ ﴿ وَلَا تَكُوْنُوا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللَّهَ فَٱنْسُلُهُ مِ ٱنْفُسَهُ الشدتعاني وتمهار ساعمال كي سب خبر ب مورتم ان لوكول كي طرح مت به وجنبول نے القدے بے بروائي كي مواللہ تعالى نے خودان كي جان سے اكمو ب بروابناويا اُولِيَكَ هُمُ الْفُسِيقُونَ ﴿ لَا يَسْتَوِي آصَعْبُ النَّالِ وَ أَصَعْبُ الْجَنَّاةِ ﴿ أَصَعْبُ الْجَنَّاةِ لوگ عفرمان بین۔ الل عار اور الل جنت باہم برابر نہیں، جو هُمُ الْهَا إِنْ وْنَ الْوَانْزِلْنَا هٰذَا الْقُرْانَ عَلَى جَبِلِ لَرَايْتَا الْخَاشِعَا أَمْتَصَى عَامِنَ خَشِرَة وہ کامیاب لوگ بیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی بہاڑ پر نازل کرتے تو تو اس کو دیکتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور میسٹ جاتا اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْتَالُ نَصْرِبُهَا لِلتَّاسِ لَعَلَّهُ مُريَّكُكُرُونَ ﴿ اوران مضامین مجید کو بم لوگول کیفئے بیان کرتے ہیں تا کرد وموجیس۔

بُأَيِّقُ الله الكَيْنَ الْمُنُوا المان والو النَّقُوا اللهُ تم الشاعار و وَلَتَنْظُرُ اورطِ بِي كَديمِهِ النَّف بَرُض مَا فَكَ صَبِّ الماس المَّا عَربيهِ لِغِي عَلَى كِلِيَّا وَالْقُوْا وَرَمْ وَرُوا لِللَّهُ الله } إِنَّ اللَّهُ وَقِكَ الله أَخِيلًا إِخْر إِيهَ تَفْعَكُونَ الله عَرَى الله والرَّبُّ وَأَوْا ورجه واؤَمْ كَالْكَيْ مِنَ اللَّهُ مِن كَاهِرَ فَيْسُوا اللَّهُ جَهُول في اللَّهُ مِعلاولا في أَنْسُهُ عَلَيْ توالله في أكل محالاً لم وو الطيسقون الرمان (عن) كايستوى برمرس أخصل المناد ووزة والع وأصعب المنافية ورجندوال أخصب المنافية جندوال لكُهُ وَقُ مِنَ الْعَنَيْزُوْنَ مِرُورُوعَيْنِهِ والسلِّ لَوَالَوْنَ الرَّبِم وَلَ كُرتَ لَهُ لَهِ أَلقُولَ قرآن العَلَى مِنْفِي بِهَا فرياً وَكَالْيَعُا وَتَم وَ يَعِينَا الرَّبُ كَ يَتِعَا وبالله المتَصَيْرَة التوسيم و من على خَيْرَ الله الشكاعوف ويَتَلَكَ اوريه الأَضَتَالُ مثالِس الصَيريها بموموان مرت بي [ لِلنَّاسِ لَوَّالِ مِلِيمَ العَلَيْهُ قَا الرَّهِ وَأَبِيَفَكُو ۚ وَنَ مُورِوْ *لِكُر*ُ مِن

لغيير وتشريح: ان آيات مي ايمان اور اسلام كا وموى الباي طرح الله عدد ركرتمام ميمات اورمعاص عد بيخ كاتم كوتم باور مجولوك الله برتباراكونى كام يوشيد وليس للذااس ے ڈرکر تقویٰ کا راستہ افتہار کرواور معاصی ہے ہر بیز رکھو۔ ا آ مے ان احکام کی مزید تا کیدے لئے بتلایا جاتا ہے کہم ایمان لا كران لوكوں كى طرح مت بوجانا جنہوں نے اللہ كا حكام ے بے بروائی کی کہانٹہ کے حقوق کو بھلا دیا۔ اس کی یود سے غفلت اور مے مروائی برتی۔ اس کے اوامر کے خلاف کیا اور

كرنے والوں كوخطاب كر كے تعبيحت فرمائي جاتى ہے كدا ہے اليان والوتم في نافر مانول كالمنجام تو او يرسن ليا تو ابتم الله ي ڈر کر طاعات اور نیکیوں کا زخیرہ جمع کروادر سوجو کہ کل کے لئے یعنی قیامت کے لئے کیا سامان تم نے آئے بھیجا ہے جومرنے کے بعد وہاں پہنچ کرتمیار ہے کام آئے۔اور جس طرح اللہ ہے ذركرا عمال معالجه بين كوشش كرنا اورذ خيروآ خرت كوجمع كرنالازم

عانے اور مجھ کے کہالی معاوت اور بدکار برالر لکے شہوں مے۔ خلاصد مديك يهال الل اسلام كوقيامت اور آ الخريج بدي ا فکری سے متنب کردیا میا کہ قیامت کو چھودور شہمو و ویوم جواج مزالیکی اور قریب بی آئے والاہے۔اور قیامت ایک تو بورے عالم كى ب جب زين وآسان اورتمام كا كات سب فنا موجا كي مے اور ایک قیامت ہرانسان کی اپن ہے جواس کی موت بی کے وقت آ جالی ہے کو تک قبر ہی سے عالم آخرت کے آ اار شروع مو جاتے ہیں۔ اور اپنی موت کا وفت اور حال بھنی طور پر انسان مقررتیں کرسکتا۔ ہرآن انسان اس خطرے سے باہرتیں کے شاید ا كا دن كيا ا كا كمنت يمى زندگى كى حالت ين ندآ ي -اوراب تو ہارث (ول) لیل ہونے کے دا تعات نے اس کوایک عام بات بناديا بياتو زندكي مين وين مع غفلت اور لايروالي جو آخرت سے خفات و لا پروائی مولی مسلمان کے لئے تو سمی طرح زیا مہیں ۔اور بیقر آن جواللہ رب العزت خالق کا تنات کا کلام ہے اس سے کسی مسلمان کا اعراض و انحراف اور اس کی نصائح ہے متاثر ندہونا اس بات کا ثبوت ہے کہوہ اپنے قطری شعور کو کھو پیٹھا ہے اورنفس وشیطان کے جال ہیں پینس کمیا ہے کہ جواس کا دل قرآن سے متاثر نہیں جوتا۔ارے بدقرآن تو الي عظمت والا ے کہ پہاڑ جیسی خد اور تیل چز پر بھی اگرید نازل کیا جاتا تو پہاڑ بھی اس کی عظمت و بزرگی کے بارے دب جاتا ملک ربزہ ريز وجوجا تاية افسوى اورصدافسوى بهايسيمسلمان يركدجن كا ول قرآن عدمتا رئيس موتا-الله تعالى بمكوآ خرت كي فكراور قرآن كى عظمت نصيب فرمائيں ۔

الغرض يهال تو قرآن كى عظمت كاذكر ہوا آ مے جس فداد تد قدوس كابير كلام ہے اس كى عظمت ورفعت اور صفات كمال بيان قرمائے محصے ہیں جس كابيان آئندہ خاتمہ كى آيات میں ہوگاان شاءاللہ تعالى \_

وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْمُعَدُ بِلْمِرْتِ الْعَلْمِينَ

فوابی کاارتکاب کیا جس کااثر بیہوا کدان کی مقل ایس ماری حمی کہ خود اپنے نقع حقیق کو نہ سمجھا اور نہ حاصل کیا اور آنے والی آفات سے بچاؤ کی فکرند کی اور نافر ماندں میں غرق موکر دائی خسارہ اور ایدی بلاکت میں پڑھے۔ اور ایسے نافرمان این نا فرمانی کی سز اجتمعتیں سے لو اوپر دوشم کے لوگوں کا ذکر ہوا۔ أبيك وه جوالل تقوى مول لين الله عن وركر طاعات واعمال صالحہ بجالاتے ہول اور گناہوں و معاصی سے بیچتے ہوں اور دوسرے وہ جواللہ تعالی سے لا بروا ہول۔ تارک احکام موں اور تعقرمان مول - ان ميل أيك الل جنت ميل اور دوسر \_ الل نار اور به دونون مشميل بعني ابل جنت اور ابل نار برابرنييل بلكه جوافل جنت ہیں وہ کا میاب اور یا مراولوگ ہیں اور اہل نار ما کام اور نامراد میں۔ تو تم کو اہل جنت میں سے ہونا جائے جس کا واحدطريقدين بي كرقرآن كريم كى بلائى موكى راه يرطياور اس کی ہدایات کے سامنے سر جھادے اور اس کے احکام برعمل پیرا ہو۔لیکن مقام حسرت اور انسوس ہے کہ آ دی کے دل پر قرآن كافر كهمنه وحالاتك قرآن كى تا تيراس قدرز بردست اور قوى بكراكروه بهارجيسى خند چيز اورعقيم الشان مخلوق براتارا جاتا ادراس من مجمع كالاده موجود موتا تووه بحي الله تعالى ادراس كے كلام كى عظمت كے سامنے دب جاتا اور مارے خوف كے مهت كرياره ياره بهوجا تا\_اخبر مين فرمايا حميا كدان مضامين مجييه كو الله تعالی انسانوں کے نفع کے لئے بیان فرماتے ہیں تا کہ لوگ سوچیں یفوروفکر کریں اوران سے فائد واٹھا کیں۔

 bestur

هُوَ اللَّهُ الَّذِي كُلِّ إِلَهُ إِلَاهُو عَلِمُ الْعَيْبِ وَ الشَّهَادُةِ الْهُوَ الْرَحْمُنُ الرَّحِيْمُ فَ وه ايه سيود ب كداس كه واكن معرونين. وه باع والله به يشده جزون كا اور غاير جزون كا، وي جا مريان رُم والله به الان اللَّهُ الَّذِي كُلَّ إِلَهُ إِلَاهُ وَ الْمَهِلِكُ الْقُدُّرُوسُ السَّالْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَا يُمِنُ الْعَزِيْزُ

وو ب كداس كے مواكول اور معبود كيل، وہ بادشاہ ب باك ب سالم بي اكن ديے والا ب تعبيان كرنے والا ب زيروت بے الْجِبِّنَازُ للْمُتَكَيِّرُهُ مُسِيْعِينَ اللّهِ عَمَّالِينَةُ رِكُونَ \* هُواللّهُ الْحَالِقُ الْبَارِقُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَنْهَاءُ الْحُسْنَىٰ

ل الباكاد ست كرين والاب برى مقمت والاب الشرق في اوكون كے فرك سے باك ب واسع دولا ب بيدا كرت والاب تحريد كان والا ب الشروالا ب والاب استان والاب المساوي

## يُسَيِّحُ لَدَمَا فِي التَّمُوتِ وَالْاَرْضَ وَهُوَالْعَزِنُزُالْكِلِيْمُ ۗ

سب چیزیں اس کی تیج کرتی ہیں جوآ مالوں اور ذین میں میں ، اور والی زیروست مکست والا ہے۔

هُوَ النَّهُ وه الله اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

یہ پھر ہے ہی گیا گذرا ہوا کہ جو یہ مواعظ قرآنے ہے اڑئیں لیتا
ادرا پے معبود تھی کوئیں پہچانا ادراس کے احکام کی اطاعت
نہیں بجالاتا۔ اب آ کے خاتمہ سورۃ پر بتلایا جاتا ہے کہ دو معبود
حقیق کیما ہے؟ کیا اس کی صفات کمال ہیں؟ اور مقصد ان
صفات کے بیان سے یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی عقمت قلب پرنتش
بوتا کہ انسان کواس کے احکام کی بجا آ دری آ سان ہو۔ اگر چہ
قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ کا بیان ہوا ہے
لیکن تمام قرآن کریم میں ود مقامات ایسے ہیں جہاں صفات
کمالیہ کا بیان ہوا ہے ۔ ایک سورہ بقرہ میں آ بت الکری ادر
دوسرے اس سورہ حشرکی یہ آخری آیات۔ منداحہ وتر فدی کی

تفسیر و تشریح: بیسورہ حشر کی آخری آیات ہیں گذشتہ
آیات میں ایمان والوں کو خطاب کر کے تصیحت و ہدایت فرمائی
گرفتی کے تقویٰ اختیار کریں۔ طاعات اور اعمال صالح بجا
لائمیں۔اور سینات ومعاصی ہے بچیں اوران غافلوں کی طرح نہ
ہوں جوالقد تعالی کو بحول گئے اورائی سے لا پروا ہو گئے۔ پچریہ
بھی بٹلایا گیا تھا کہ یہ بدایات اور مفید نصائح جس قرآن کے
ورید ہے انسانوں کوسنائے جاتے ہیں وہ ایسا باعظمت کلام ہے
کراگر اللہ تعالی اس قرآن کریم کو بہاڑجسی مضبوط اور تغلیم چز پر
کراگر اللہ تعالی اس قرآن کریم کو بہاڑجسی مضبوط اور تغلیم چز پر
کراگر اللہ تعالی اس قرآن کریم کو بہاڑجسی مضبوط اور تعلیم چز پر
خوف سے دب جاتا اور بھٹ جاتا تھراکے۔ عافل انسان ہے کہ

صدیت میں ہے کہ جو محص میں کو تمن مرتباعوذ باللہ السین العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کرسورہ حشر کے آخر کی تمین آبات پڑھ لے اللہ تعالی اس کے لئے وی ہزار قرشتے مقرر فرما تا ہے جو شام تک اس کے لئے وی ہزار قرشتے مقرر فرما تا ہے جو شام تک اس کے لئے وعا خیر کرتے ہیں اور اگر اس دن اس کا انتقال ہو جائے تو شہادت کا مرتب پاتا ہواور جو محص ان کی خلاوت شام کی وقت کرے وہ ہمی اس تھم ہیں ہے ۔ حصرت شیخ الا سلام خلامہ شہیر احمد عثاثی نے تکھا ہے کہ موس کو جائے گئے وہ شام ان خلامہ آبات کی خلاوت پر موا تعبت رکھے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی ان آبات کی ورد کی میچ وشام تو شی عطافر ماویں۔ آبین۔

الغرض ان آیات میں بتایا کیا کہ وہ معبود حقیق جس کی طرف سے یہ باعظمت قرآن تہاری طرف بیجا کیا اور تم کو بینصائے و ادعام و ہدایات دی گئیں وہی ایسا معبود ہے کہ اس کے سواکوئی دوسرامعبود ہفتے کے لائق نہیں اور اس کے سواکسی کی بید شیت اور مقام ادر مرتب نہیں کہ اس کی بندگی و پر متش کی جائے۔اب آگاس معبود حقیق کی متعدد صفات بیان فرمائی علی ہیں:۔

پہلی صفت بیان فرمائی گئی علم الغیب و الشهادة۔ وہ جانے والا ہے بوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا لیتی جو پھے گئی علم الغیب اور جو پھوان پر خلوقات سے بوشیدہ ہاں کوبھی وہ جانتا ہے اور جو پھوان پر ظاہر ہاں کا بھی اس کو علم ہے۔ اس کے علم سے اس کا ننا ت میں کوئی شے بھی بوشیدہ نہیں۔ ماضی لیعنی گذشتہ میں جو پھو ہو جی اور چیز اور چیا۔ یا حال میں موجود ہے یا ستعمل میں جو پھھ ہوگا۔ ہر چیز اور جربات اس کو براہ واست معلوم ہے۔

دوسری صفت بیان فرمائی هو الوحدن الموحدم و بی بردا مبربان اور رحم والا بینی و بی ایک بستی به جس کی رحمت ب پایال ب اور تمام کا نتات پر پھیلی بوئی ہے۔ سارے جہانوں پی کوئی دوسرااس بمہ کیراور غیر محدود رحمت کا حامل نہیں۔

تیری صفت بیان فرمائی کی المملک و و آورکو ہے۔ لینی المملک کو آورکو ہے۔ لینی المملک کو آورکو ہے۔ لینی اصل بادشان اس کی ہے کہ سارے جہان اور پوری کا کا تشکیل ہیں کی فرما فروائی محیط ہے۔ ہر چیز کا وہ مالک ہے۔ ہر شے اس کے تصرف اور تھم کے تاقع ہے۔ جو پچھوہ کر سے کوئی اس سے پوچھنے والم نہیں کہ ایسا کیوں کیا۔ اور جو فیصلہ کرو سے تو کوئی اس کے فیصلہ پرنظر فائی کرنے والم نہیں وہ جس کو چاہتا ہے ملک عطافر مادیتا ہے جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے عزت دیتا جس سے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے والی کر دیتا ہے۔ اس کی حقیقی بادشائی اور ہے۔ جسے چاہتا ہے والی کر دیتا ہے۔ اس کی حقیقی بادشائی اور حاکمیت میں کوئی اس کا شریک ۔ سام حص اور ساتھی نہیں۔

چوتھی مفت بیان فرمائی گئی القدوس وہ سب میہوں ہے پاک ہے۔ بینی تمام بری صفات ہے اس کی ذات یا کیزہ۔منزہ اور مبراہے۔ اس کی ذات میں کوئی تقص یا عیب نہیں اور وہ ایک ایسی یا کیزہ ترین ہتی ہے کہ تمام تقائص ۔ کمزور یوں اور عیوب سے بالکل یاک ہے۔

پانچویں مغت فرمائی گئی السلام وہ سب عیبوں سے سالم ہے۔اس کی ذات سراسر سلائتی ہے۔اس کی ذات اس سے بالا ترہے کہ کوئی خامی۔ کوئی کزوری کوئی آفت اس کولائق ہویا مجمع اس کے کمال برزوال آئے۔

چھٹی صفت فرمائی گئی المعومن۔ امن دینے والا ہے۔ امن کے معنی مفت فرمائی گئی المعومن۔ امن دینے والا ہے۔ امن کے معنی بین فرف میں خوف سے محفوظ ہوتا لیعنی اللہ تعالی کی مخلوق اس خوف سے بالکل محفوظ ہے کہ وہ مجھی اس برظام کرے گایا اس کا حرضا گئے کرے گا۔ اور اس کا امن ماری موسے وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا۔ اور اس کا امن ماری کا نتات اور اس کی ہر چیز کے لئے ہے۔

ساتویں صفت فرمائی گئی المهیمن جمہبانی کرنے والا ہے۔ حفاظت کرنے والا ہے لیعنی تمام مخلوقات کی تکبہانی وحفاظت

فرماتا ہے۔

آخوی مفت فرمائی گی العزیز زبردست ب بینی وہ الی زبردست بستی ہے جس کے مقابلہ بیں کوئی سر ندافعا سکتا ہو۔ جس کے آمے سب بے بس اور بے زور ہوں۔

لویں صفت فرمائی کی المجهاد خرابی کا درست کر دینے والا ب- جبر کے معنی جی کسی شے کوطافت سے درست کرتا۔ کسی چیز کی ہز دراصلاح کرتا۔ اللہ تعالی اپنی کا تنات کا نظم ہز ور درست رکھنے والا ہے۔

دسویں مغت بیان فرمائی گئی المعتکبر بزی عظمت والا ب- کا نکات کی ہر چیزاس کے مقابلہ میں حقیر ہے۔ وہی حقیقت میں بڑا ہے اور بڑائی فی الواقع اس کے لئے ہے۔

میارهوی مفت فرائی سبخن الله عما یشو کون وه و گیارهوی مفت فرائی سبخن الله عما یشو کون وه و گوگول کے شرک سے پاک ہے لینی اس کی شان عظمت ۔ ربو بہت منظومت وقد رت صفات میں جو بھی کئی گلول کواس کا شریک وساجمی قراروے رہے ہیں وہ بہت بڑا جموت ہے اللہ تعالی اس سے پاک ہے کہ کی معنی میں بھی کوئی اس کا شریک ہو۔ اللہ اس کی ذات مفات اورا عمال میں کوئی شریک نہیں ہوسکا۔ بارھویں صفت فرمائی گی ھو الله المتحالق و و پیدا کرنے والا بارھویں صفت فرمائی گی ھو الله المتحالق و و پیدا کرنے والا ہے ۔ یعنی پوری و نیا اور و نیا کی ہر ہر چیز خود بخو و وجود میں نہیں آ ہے ۔ یعنی پوری و نیا اور و نیا کی ہر ہر چیز خود بخو و وجود میں نہیں آ ہے ۔ یعنی پوری و نیا اور و نیا کی جر ہر چیز خود بخو و وجود میں نہیں آ

تیرمویں صفت قرمائی من الباری - تھیک تھیک بنانے والا بے ۔ ایعیٰ ہر چیز کو حکمت کے موافق بنا تا ہے۔

ے وجود میں لایا ہے۔

چودھویں صفت فرمائی المصور صورت شکل بنانے والا بے۔نطقہ پرانسان کی تصویر مینی دی۔ برجش ۔ برنوع ۔ برفرد کی صورت لاجواب بنائی۔

پندرهوی مغت فرانی گی له الا سمای که الاسمای که الاسمای که الله المحافظات پر ایستان ایستان که الله الله المحافظات پر دلالت کرتے ہیں اوراس کی صفات کمالیہ کا اظہار کرتے ہیں۔ اسلامات پر سولھویں صفت بیان فرائی گئی ہسبے له ها فی السبوت والارض سب چزیں ای کی تیج وتقدیس کرتی ہیں حالا یا قالا ہو آسانوں اور ذہین ہیں ۔ یعنی ذبان قال یا ذبان حال سے بیان کررس ہیں کی ان کا خال ہر عیب نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ کررس ہیں کمان کا خال ہر عیب نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ مرحوی مغت فرائی وہو العزیز العرص ہے۔ وی زبر دست حکمت والا ہے۔ اور سور آ کوائی جملہ پرختم فرائی گیا۔ جس سے مقصود یہ جمل نا ہے کہ جو معبود ایسی صفات کمالیہ کا الک ہواور جوالیا یا عظمت ہوائی اور اس کے احکام کی بجا آ وری ضروری اور نہا ہے۔ خالیہ یا اور ان کے اوران سے افرون کی افرائی کیما شدید ہرم ہے۔ افران کی تافر مائی کیما شدید ہرم ہے۔

الحمد نذكراس درس پرسوره حشر كابیان پورا بو گیا جس ش ركوع تنصه آئنده بتوفیق البی جر ركوع كا خلاصه عرض كیا جائے گا۔ انشاء الله تعالی ب

سورة الحشر

ا.....جو آدگی سورة الحشر پڑھے اسے دنیاو آخرت کا اس حاصل ہوگا۔

۲....سورة فاتحاسورة حشر کی آخری جار آیات اور قل حواللدا حد تمن مرتباسو ذخمن تمن مرتبه لکھے تعرب کیکھے

اللهم رب الناس الله الناس اذهب الباس واشف حامل كتابى هله شفاء لا يغادر ٥ سقم بحولك وقوتك و قدرتك الك على كل شيء قدير وصلى الله على ميدنا محمد و على اله و صحبه وسلم يرس چزي لكوكرم يش كويها كس توده الشاته الى ك

bes!

إ قدرست ت تندرست بوجائكا.

اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كرموده وشرك بهلي تمن آيات يرسم

تو الله تعالى سر فرشة مقرر فرمات بين جواس كے لئے استخفار كرتے ہيں اور آگروہ آ دمی اس ون مرجائے تو شہادت كی موت مرے كا۔

اور جوشام کے وقت پڑھے تواس کے لئے بھی بہی انعام ہا اور اگر اس رات کوفوت ہو جائے تو اس پر شہداء کی مبر نگائی جاتی ہے۔

سسحترت ابوابیب انساری رضی الله تعالی عند کا کھروں کا کیے قصر رکھا تھا آپ نے محصول کیا کہ مجود ہے کی سے چرائی جن کا سے چرائی جی جب رات ہوگا تو آپ تاک جی جیئے گئے۔
ات جرائی جی جب رات ہوگا تو آپ تاک جی اون ہوگا اس نے کہا است جوں ہم اس بیت اللہ کی تصبیحین علی رہے والے جنوں علی سے جوں ہم اس بیت اللہ کی نیارت کے ارادہ سے آئے تھے ہم نے اپنے ساتھیوں کو آگے بھیجا تو دہ ہم سے چھڑ مجے اور ہم تہاری مجود ہی کھاتے رہے۔

آپرض اللہ تعالی عندنے کہا آگر آتھ ہے ہوتو مجھے اپنا ہاتھ دو تو اس کا ہاتھ کئے کے ہاتھ کی طرح تھا۔ آٹھ ہے ان من مایا بیری مجموروں ہے تم نے جو کھایا وہ تہارے لیے کھائلی ہا در بھی جو حاجت ہے وہ تھے لیے گی کیا تم بھے وہ چیزئیس بتاتے جس کے سب ہم سرکش جنوں سے نے سکیں۔

تو اس نے سورۃ المحشر کے آخر کے کلمات لوائز لنا ہذا القرآن ہے لے کرآخر سورۃ تک بتلائے۔

۵ ..... جو آدی انہی طرح وضو کر کے جار رکعت نقل پڑھے اور ہررکعت بیں فاتحد اور کوئی دوسری سورت پڑھے گھر رکوع میں سورۃ الحشر پڑھے تو جس حاجت کی وہ نیت کرےگا اس کا پورا ہونا اس کے لئے آسان ہوجائےگا۔

۲ ..... جوآ وی ذہن کا کمز وراورست موادر بھول جاتا ہو تو وہ شیشہ کے گلاس میں سورۃ الحشر بکھے اور بارش کے پانی سے دھوکر کی لے تواس کا ذہن تو ی اور چست ہوجائے گا بھولنے کی بھاری فتم ہوجائے گی۔

ے اسکار کمی عضو میں ورد ہوتو سورۃ الحشر کے خاتمہ کی آ آیات پڑھ کردم کردے القد تعالیٰ کے تھم ہے ورد جاتار ہے گا۔
(الملور النظیم)

وعا ليجيحة

حق تعالی اپنی ذات پاک وصفات کی معرونت کا ملد ہم سب کونعیب قرما کمیں اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے تمرک سے ہم کو کائل طور پر بچا کمیں ۔ پااللہ اپنی مہاوت و بندگی کی تو نیتی کا ملہ نعیب فرما۔ اور اسپ جملہ احکام کی قرما نہرواری کے ساتھ ر ہم کوزند ورکھتے اور اس برموت نصیب فرمائے۔

باالله این احکام سے خفلت ولا پروائی ہم سے دورفر ما کراینا مطبع اور قرما نبروار بندہ ہونے کی سعادت عطافر مائے۔اور صح وشام ان آیات مبارکہ کے در دکی تو نیش نصیب فرمائے۔ آئین۔ وَ الْخِدُ دُعُوٰ کَا اَنِ الْحَدُّدُ يَنْهُو لَتِ الْعَلْمَةِ بِيْنَ

روزگیالمستحدد باره-۲۸ besturd books words فَقَ الْمُنْجَنِيرِ وَرَبِينَةٌ كَيْهِي كَلْتَ عَشِيلًا لَيْكَا جِيرِاللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِ شروع كرتابون الله كيام سے جو بر امبريان نهايت رحم مَر في والا ب\_ يَأْيَهُا الَّذِيْنَ امْنُوْا لَا تَتَّخِذُ وَاعَدْ قِي وَعَدُوَّكُمْ وَلِيَّا مِثْلُقُونَ لِيَّهِ وایمان والوتم میرے وشمول اوراہے وشمنوں کو دوست مت بناؤ کو اُن ہے دوئ کا اظہار کرنے لگو حالا نکر تمہارے پاس جو دین حق آ چکا ہے وَقَلْ كَفُرُوا مِمَا جَأَءِ كُذِمِّنَ الْعَقُّ يُغْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ اس کے منگر بیں رمول کو اور تم کو اس ما پر کہ تم اپنے پروددگار اللہ پر ایمان سے آئے مُرْ إِنْ كُنْ تُمْرِ خَرَجْ تُمْرِجِهَا أَدًّا فِي سَمِيْرِلِي وَابْتِينَآءَ مَــُرْضَاقَ تُسِتُّرُونَ ر بدر کرمکیے ہیں۔ اگرتم میرے رستہ میں جہاد کرنے کی غرض ہے اور میری رضامندی ڈھونڈھنے کی غرش ہے نگلے ہو اِيَهِ مُرِيالْمُودَةُ قِ ۖ وَإِنَا اَعْلَمُ مِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَقْعَلُهُ مِنْكُمْ ان سے چیکے چیکے دوئی کی یا تیں کرتے موحالانکہ مجھ کوسب چیزوں کاعلم ہے تم جو کھے چیا کرکرتے مواور جو ظاہر کرتے ہو،ادر چھنس تم میں سے ایسا کریکا فَقَدُ ضَلَّ سَوَّآءَ السَّيبيٰلُ ووراہ رامت سے بہک کیا۔

> بينها العالم الكيابين المنو العان والواك تنتيل والم درماة إعدةي مرادس وعد وكل الدائية ورايد دس أولياً، ووسعا النفور مهيام يج مر شد ان کی طرف این کی وک ہے۔ کا او قیل کُفَرُ وااررو اعظر ہو بیکے ہیں ایم اُجا آئٹیر اس کے جوتبارے ہاں آیا امن اُنعیّ حق ہے رِیجُونَ وہ نکالنے (جلاوٹن)کرتے ہیں الوَکُول رسول کو اِیمَاکٹیز اور تہیں بھی این کہ کو ٹیڈوا تم ایمان لاتے ہو ک بالملو اللہ ی رَبِيكُفِ تَهَادَارِهِ } إن أكم كُنْ تُعَدِّعَ وَهُو تُعَدِّمَ عَلَيْهِ مِهِ إِجْهَادًا جَهُ وَكِيْهِ فَ سَيِينِينَ مِرتَ رائعَ عَلَ وَالبَيْفَ وَالْ جَهَادًا جَهُ وَكِينًا فَي سَيِينِينَ مِرتَ رائعَ عَلَ وَالبَيْفَ وَاللّهِ عَلِيهُ كِيك سُوْحَتُ بَيْنَ مِنَا ۚ تُبِيدُ وْنَ ثُمْ جِهِمَا كُرِيجَةِ وَلَا لِيُنْهِيمُ إِن كَا الرِّبِ لِالْمُؤذَّةِ ووق كا بيفام ۚ وَأَنَّ أَعْلَمُ أُور مِن خوب جامنا مول بِمَاهِ هِ النَّفَيْتُ ثُمَّ جِهِاتِ مِو ا وَمُنااور هِ ا نَفْلَنَتُو ثَمَ لا بِرَاتِ مِنْ اللهِ إِيفَعَلَهُ بياربِ كا إِمِنْكُو ثَمْ مِن سے [فَقَدُ تِوجَعُثِنَ | مَعَلَ ووبعُك مي | سَوَآءُ سيدها السَّيبيلِ راسة|

تغییر وتشریخ:اس سورة میں مسلمان کے کفار کے ساتھ تعلقات ہے متعلق اصولی طور پرید ہدایت دی می کی کہ وہ کفار جومسلمانوں ے برسر پیکار ہیں ان سے ہرطرح برترک تعلقات ضروری ہے۔ لیکن جو غیرمسلم جنگ نہیں کررہے ہیں ان سے احسان کرنے اور انصاف کرنے کاظم ہے۔ اب اس آبت کی تشریح کے سلسلہ میں پہلے اس سورۃ کے شان بزول کے متعلق ایک واقعہ معنرت عاطب ثین

تیاری کررہے ہیں۔حضور مسلی اللہ علیہ وسلم بالکن جغیرت عاطب ے ہو جھا کہ یہ کیا حرکت سے؟ انہوں نے عرض کیا کھی قط ميرائل تكعابوا بي كين بياتط من في خالفت اسلام كي المجتل نہیں لکھااور ندمیں نے کفرائتیار کیا ہے شاسلام سے بھراہوں۔ كى بات يدب كدير الل وعيال مكسيس بين اوروبال ان كى حابت کرنے والا کوئی نہیں۔ میں نے کافروں پر ایک احسان كركے بيديا باك و واوگ اس كے معاوضة بس مير سے الل وعيال كو م کھ نے کہ سے اجسا سلوک کریں میں نے اس سے سمجھا كساس ميس ميرا بكه فائده بوجائكا ادراسلام كوكى ضررتبين الخ سكا - فتح ونعرت كے جووعد اللہ نے آب سے كت بي وہ یقینا پورے ہو کرر ہیں گے۔ کسی کے روکے رک نہیں سکتے۔ آپ كوتوضرور فتح بوكى اورمير انفع بوجاو عاك كدافي كماس كاحسان مان كرمير الل وعمال اوراموال كي حفاظت كري مي اوران كو ایڈ ااور مغرر نہ پہنچا کیں گے۔ بیان کر حضرت عمرُ او مخت عصد آیا اور المُدرُ مرص كيايار سول الله محصا جازت ويبحيّ كديس اس منافق كي مرون ماردول محضورهلي الشعليدوسلم ففرمايا كدبيا ال بدرمي ے ہیں۔ انہوں نے مج كباب-ان كے معالم مي فيركسوا كحصة مكبور التدتعالي في اللبدر مح كناه معاف فر مادي بين اور ان کے لئے وعدہ جنت کا اعلان فرمادیا ہے۔ بین کر حضرت عرارو ویے اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بی بہتر جائے ہیں۔اس پر بيادراكلي آيات نازل موكيس اوراس سورة كابرا حصماى قصدك متعلق بے چنانچاس آیے میں اہل ایمان سے خطاب کرے بتلایا جاتا ہے کہ نیکفار مکدانڈ کے دشمن میں اور تمبارے بھی دشمن جی ان سے دوستان برتا و کرنا اور دوستان پیغام ان کی طرف بھیجنا المان والول كوز بانبس تمهارے ياس جود كن ح آ چكا بوه اس كے منظر بیں اور پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم اور تم کو کیسی کیسی ایڈ اکٹیں دے کرترک وطن پر مجور کیا محض اس فصور پر کرتم ایک اللہ کو جو تمہاراسب کارب ہے کیوں مانے ہو۔اس سے بڑی وشتی اورظم کیا ہوگا۔ تعجب ہے کہتم ایسوں کی طرف دوی کا ہاتھ بڑھاتے انی ہاتعد کا جاننا مروری ہے۔اکابرین مفسرین کا اس بات پر الفاق بي كداس مورة كانزول اس وقت موا تماجب مشركين مك ك نام حضرت حاطب كالك خط بكرا كما تقار والعديد قواكدجب قريش مكدنه منع حديبيكا معاملة وثرويا تورسول اللصلي الندعليد وسلم نے فتح کد کا اراد وقر ایا اور خاموثی کے ساتھ فوج جمع کرے مكركو فح كريفين كادراده بودا ورخيرول كى بندش كروي كي تاكه كفار كمكواس باسته كاعلم شهوور ندووآب كي تياريون كاحال من كرازاني كاسامان شروع كردية اوربز بي كشت وخون كي نوبت آتي اور كدكو پر امن طريقہ ہے فتح كرنے كے تمام فوائد ضائع مو جاتے۔ حضرت حاطب بن انی باتعد جو کدائل بدر میں سے جی لینی غزوہ مدرمی کفار کھ ہے جنگ میں شامل تھے اور جو یمن کے رہنے والے تھے وہ کمیش آھئے تھے اور پھر اجرت کر کے تنبا لدینہ منوروآ محية ان كے بھائى والدو\_اوراولا واوران كےاموال الجى سب مکدی میں متے۔ حضرت حاطب نے الل مکدے نام ایک وطالكها كدرسول الشصلى الشرعليه وسلمتم يرجز حالى كرف وأل ين اور يدخط أيك مورت كووے ديا كه مكدوالوں كو مانجا دے .. حضورصلی انته علیه وسلم کوید بات بذر بعدوی معلوم موکنی اور بیمی آب كومعلوم موكمياك ووعورت فلال مقام تك بيني وكى ب- آب نے حصرت علی اور چندسی ایروسم دیا که فلاں جگہ مکہ سے راستہ میں وہ عورت مطے کی اس ہے وہ خط لیے آؤ۔ میدعفرات تیز کی ہے روان بوے اوراس عورت كو تعيك اى مقام برياليا۔ اوراس عورت ے خط مانگان نے صاف انکار کردیا کدمرے یاس کو لی خط نہیں ہے۔ان حضرات نے حلاقی فی محرکوئی خط نہ ملا۔ آخر کوان حفرات نے اس عورت کے کہا کہ قط تمارے عوالہ کر دے ورث ہم برہد کرے تماثی لیں مے جنب اس نے ویکھا کہ دیجنے کی کوئی صورت میں تو اپنی چونی میں سے وہ خط نکال کر وے ویا۔ان حعرات نے تعلا کورسول اللصلي الله عليه وسلم كى خدمت بي لاكر پیش کر دیا۔ خط کھول کر پڑھا گیا تو اس میں قریش کے لوگوں کو اطلاع دى كئ تقى كدرسول الندسلي الشعلية والم تم ري عالى ك

معلوم ہوا کہ اسحاب بدر کی اس عظیم انتقالی سیکی کے بعدان ے کوئی ایک تنظی شہوگی کہ جوان کی اس ٹیکی شر کالطیفی و مدرکو محوكر سك بلك سينظيم الشان نيكى بى آئنده كى خلطى كا كفاره كاين جائے گی۔حضرت عمر نے حضرت حاطب کی اس تلطی کوفساد مزاج برمحول كرك ان برنفاق كاعظم نكايا اوران كمقل ك ا جازت جابی مرحضوراقدس سلی الله علیه وسلم في جواب ديا كه اے عرا حاطب كا قلب نغاق كرم ص انكل ياك بـ بەنغاق نېيىن بلكەغفلت ئے غلطى ہوگئى . روحانی مزاج اس كالمتيح ہے۔ بدر کی شرکت نے اس کو کندن بنا دیا ہے اتفاق سے بد پر میزی ہوگئی۔ سیح المواج کو بھی جمی مجی نزلہ زکام کی شکایت وی آجاتی ہے جس کے لئے ایک معمولی ساجوش ندو کانی ہے۔ الخضرت ملى الله عليه وسلم كالحضرت حاطب كوبلا كرفقط بيه وریافت فرماناها هذا یا حاطب؟ اے عاطب بدکیا معالمہ ہے۔ان کی عارضی شکایت کے لئے بھی کائی جوشائدہ تھا۔ منتے ی بد پر بیزی کا اثر ایا دور بوا کدم تے دم مک پر محی کوئی شکایت تی چین ندآ فی چنانچهآ تخضرت صلی الله علیه وسلم ف جب مقونس شاہ معروا سكندريہ كے نام وعومت اسلام كا خطالكھوايا تواخي معفرت حاطب كوسفيرينا كربيبجا

الغرض ای دعفرت حاطب کے داقعہ بیس بیداور آگی آیات اس سورة کی نازل ہوئیں اور کفار ومشرکین سے موالات اور وستانہ تعلقات رکھنے کی حرمت وجمانعت اور دیگر احکام بیان فرمائے گئے۔آ گے مزیدای کا بیان ہے کہ یہ کفارتو دیٹی و دنیوی ہرا عمبار سے مسلمانوں کے دشمن اور بدخواہ جی تو اعدائے دین کے ساتھ دوئی کا تعلق کیسا جس کا بیان انشا واللہ آگی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَالْخِرُوكَ عُوْنَا أَنِ الْحَمَدُ لِلْوِرَاتِ الْعَلَمِينَ

ہوتہا ما کھر اور وظن سے نگلنا اگر اللہ کی خوشنو دی اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے ہاور خالص اس کی رضا کے واسطے تم نے سب کو دشمن بنایا ہے تو چھرانمی دشمنوں سے دو تی گا نہنے کا کیا مطلب؟ کیا جنہیں ناراض کرکے اللہ کو رامنی کیا تھا اب آئیس رامنی کرے اللہ کو ناراض کرنا چاہتے ہو؟ انعیا ذیا للہ تعالی۔

آ مے ہلایا کمیا کہ وی کوئی کام دنیاہے چمپا کرکرنا چاہے تو کیا اس کواللہ ہے بھی چمپانے گا؟ دیکھولا کہ چاہا ادر کس قدر کوشش کی کہ خط کی اطلاع کسی کونہ ہو گرانلہ نے اپنے رسول کو مطلع کر دیا اور دار قبل از وقت فاش ہو گیا۔ سلمان ہو کر کوئی ایسا کام کرے اور یہ سمجھے کہ ش اس کے پیشیدہ رکھنے بش کامیاب ہوجا دَاں گا تو سخت فلطی اور بہت بڑی بھول ہے۔

حفرت عاطب پر بدري صحابي مونے كے باوجود جو آئى سخت مرفت ہوئی تو ہی سے طاہر ہے کہ شریعت اسلامی میں ویمن حربی عدده وكرابت وكهنايا تعلقات دوستانقائم وكهنا كيهاشد يدجرم ب ان آیات ش محرزول کا موقع حفرت حاطب کا واقعہ ب لیکن تھم عام ہے اور اہل ایمان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بہ تعلیم دى مى كد كفرو اسلام كاجهال مقابله مواور جبال لوك الل ا یمان سے بھن ان کے مسلمان ہونے کی بنا پر دھنی کر د ہے موں تو کسی مسلمان کا کمی غرض اور کسی مصلحت ہے بھی کو لی ایسا کام کر ہ جس سے اسلام کے مفاو کو نقصان پہنچتا ہو ہر گزشمی مومن کے لئے روانہیں ۔ ساتھ تی اس واقعہ سے فضائل اصحاب بدر بین کا مجی علم ہوتا ہے ۔حضرت علی کرم الله وجبد ے مروی ہے کدرسول الله ملی الله عليه وسلم في حاطب بن الى بلتعد کے قصد میں حضرت عمر سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا جیسا کہ بخاری و دیگر کتب احادیث میں روایت ہے کہ محقیق اللہ تعالى في الل بدرى طرف تظرفرمائى اوريد كبدديا جو عاب کرو۔ جنت تمہارے لئے واجب ہوچک ہے '۔

سورة الهينجنة بارو-٢٨ إِنْ يَثْقَفُوْكُمْ بِكُوْنُوْالَكُمْ آغَلَآءً وَيَبْسُطُوَا الْيَكُمُ آيْدِيَاكُمْ وَٱلْسِنَتَهُ pestur Libro گران کوتم پر دسترس ہو جاوے لو اظہارعداوت کرنے لکیں اورتم پر برائی کے ساتھ دست درازی اور زبان درازی کرنے لکیس اور وہ اس بات کے متح وَ وَذُوالُوْتَكُفُرُونَ قُلَنَ تَنْفَعَكُمُ أَرْجَافَكُمْ وَلَا أَوْلَاذُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيمَاتِ کہ تم کافر ہوجائے تمیارے رشتہ دار اور اولاء تیامت کے دل کام نہ آدیں کے خدا تمیارے ورمیال فیصلہ کرے گا، يْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ قَدْكَانَتَ لَكُمْ أَسُوةٌ ۚ حَسَنَةٌ ۚ فِي إِبْرَهِيمُ اور الله تمہارے سب اعمال کو خوب و مکتا ہے تمہارے لئے ایرامیم میں اوران لوگوں میں جو کہ ان کے شریک مال تھے وَالَّذِيْنَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُوْالِقَوْمِهِ مُرِاتًا بُرَّآ وَالمِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُ وْنَ مِنْ دُوْنٍ ایک عمد منمونہ ہے، جب کدان سب نے اپن قوم سے کہدویا کہ ہم تم سے اور جن کوتم اللہ کے مواسعود کھتے ہوان سے جزار جی اللهَ كَفَرْنَا إِكُمْ وَبِكَ ابَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعِكَ اوَةُ وَالْبِغَضَاءُ أَبِكُ احَتَّى تَوُمِنُواْ ہم تمبارے منکر ہیں اور ہم میں اور تم میں ہمیشہ کیلئے عداوت اور بغض مکاہر ہوگیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاک يالله وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرُهِ يُعَمِّ لِإَبِيْءِ لِأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا آَمُ لِكَ لَكَ مِنَ سکین ابرامیم کی آئی بات تو این باب سے موٹی تھی کہ میں تبارے لئے استغفار ضرور کروں گا اور تبارے لئے مجو کو خدا کآ سے کمی بات کا اختیار جیں، الله مِنْ شَيْءٌ رَبِّنَا عَلَيْكَ تَوكَمُّنَّا وَ إِلَيْكَ أَنْبُنَا وَالِيْكَ الْمُصِيْرُ ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا ے جارے بروردگار ہم آپ براو کل کرتے ہیں اور آپ بی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ بی کی طرف اوٹا ہے۔اے جادے پراردگار ہم فِتْنَاةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لِنَا رَبِّنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْعَكَيْمُ کافرون کا تختیمشن نه بنااورا بے ہمارے بروروگار ہمارے گناہ معاف کروشیخ ، بے شک آپ زیروست بھکت والے ہیں۔ الناكر يَثْقَفُونَكُو ورشهين إكن ليكوننواوه مواكن الكُور تهارك أعَد آؤوش وَيَبَسْطُوا الدومَمُولِي النِّينَو تمرا ليدينه السياع وَ الْيَسْنَتَهُ فَ الدابِي زباتِي إِيالْسَّوْوَ مُولُ كساهم | وَ وَدُوْ العدوم إلى اللهُ وَلَنْ كَلُوْوْنَ كائرة كافر بوجاد | فَيْ تَنْفَعَكُوْ حَسِي برَّرُكُلُ مَدي ك رِّحَافَانَ تَهارے رشح | وَ اور | لَا نه | وَوَلَاؤَكُورَ تَهارى اولاد | يَوْهَرالْفِينِهَاوَ قِامت ك ون | يَفْجِهلُ وو(الله) فِعلا كرد عامًا يْشَكُمْ تهارے درميان | وَاللَّهُ ادرالله | بِعَيَا لَعُمَكُونَ جِرْمَ كرتے ہو | بكيسينز ويكتا ہے | فَذَ كَانَتُ وَكَلَ بِ أَلَكُمْ تهادے بْدُوةٌ حَسَنَةٌ عِلْ (مُونَ) بَهْرِينَ فِي عِنْ الْبِرُونِيمُ اياتُمْ [وُ الْبَرْيْنَ اورجو] حَصَاهُ التَكساتُم [وُ قَالُوْاجب أبول عَهُما الْفَوْمِيه خُر الْبُلْهُ مَهُمُ نَ اللهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن مَلْ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن وَاللَّهِ الله مع الله ال ا تهاريه وكبك اورغابروري بينتنا مار عدرمان والدر بينكر تهار سعدمان العك اورة المادت والدر البيغت أوات

اَبُكُ الْبِهِ كَيْنَ الْمُعْلِمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

تغییر وتشری مخشد دری می ای سورة سے شان نزول کے سلسلہ میں یہ بیان ہو چکا ہے کدان آیات کا تعلق حطرت ماطب بن الی بلتعد کے واقعہ سے جنہوں نے اہل کم کو تغیہ طور پرایک تطافعاتھا۔

ای سلسله میں آھے ان آبات میں بتلایا جاتا ہے کہ تم ان كافرول سے بحالت موجود وكسى بھلائى كى اميدمت ركھو۔خواوتم کتنی ہی رواداری اور دوتی کا اظہار کرو مے وہ میمی مسلمان کے خیرخواونیں ہو کے۔ یا وجووائتائی رواداری کے اگرتم بران کا تابوچڑھ جائے تو تھی متم کی برائی اور وقتنی ہے کریز زر کریں۔ زبان ہے ہاتھ سے برطرح ایذائیں پنجائیں اور بدھا ہیں کہ جيے خود صدافت ہے منکر ہیں کسی طرح تم کو بھی منکر بنا ڈالیں۔ كيااليسة شريراور بدباطن اس لائل جي كدان كودوستانه بيغام بهيجا جائے۔ پمرحضرت عاطب نے وہ خط اپنے اہل وعمال کی خاطر لکھا تھا اس پر عبیفر مائی می کداولا واور رشتہ وار قبا مست کے دن كيحه كام ندآ تمي كالثدنعالي سب كارتي رتي عمل ويكتا باي ك موافق فيعله فرمائ كاس ك فيعله كوكونى بيناء يوناء يوى بچے۔ بھائی بہن موزیز وا قارب منامبیں عیس سے بھر پیکمال کی عتل مندی ہے کہ آیک مسلمان اہل وعیال کی خاطر انڈ کو ناراض كرفيد ياوركمو برجيز عامقدم اللدكى رضامندى بوه وارامنى ہوتواس کے فضل ہے سب کام تھیک ہوجاتے ہیں لیکن وہ ناخوش ہوتو کوئی کچھ کام ندآ ئے گا۔ غرض کدیبال سے بیمجمایا گیاب کا فرتو دیجی اور د نیوی ہراعتبار ہے مسلمالوں کے وعمن اور بدخواہ میں اور کا فرول اور بے دینوں سے تعلقات بڑھانے اور دوئی

کرنے کا محرک اکثر دنیا کا نفع اور اپنے اہل وعیال کی فلاح کا خیال ہوتا ہے تو بہاں اس خیال کی جڑ کات دی گئی کہ جن اہل و عیال اور عزیز واقارب کی ضاطر آج تم اللہ کی تارانعتی مول لے رہے ہو۔ آخر سند میں جوستقل فیصلہ کا وقت ہوگا ہے ہمیں اللہ کی عنو بت سے ذراجی شریحا عیس ہے۔

اس کی نظیر میں آئے حصرت ایرانیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا جاتا ب كال باره ش كفار سايسا برنا وركهنا جائب جيسا حضرت ابراجيم عليه السلام اورآب كي تعين في كما كراب البينة وقت مي سب ای نے کفاروسر کین سے علیحد کی اور بیزاری کا اعدان کیا اور ای بت يرستةوم سيكهدياكهم تم ساورتمهاد سمعودول سكرجن كوتم الله كے سوالو جنے ہو يرزار بيں منم الله سے مكر ہواوراس ك ا د کام کی بروائیس کرتے۔ ہم تمہارے طریقدے محر ہیں اور ذرابرابر تمهار کی مراتبین کرتے اور ہمارے اور تمہارے درمیان میدشنی اور بیر ای دنت مع بوسکتا ہے جبتم شرک کوچھوز کرای ایک آتاد مالک كے غلام بن جا قبس كے ہم ہيں فرض ابراجيم عليالسلام اوران كے متبعین نے کفارے صاف فطع تعلق کردیا۔ بال ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اتنا ضرور کہا تھا کہ میں اللہ سے تیرے لئے استغفار كرون كاورتمبار \_ لئ استغفار يز ادو محدكوخدا كم الم سمی بات کا افغیار تبیس کرد عاکوقبول بی کرالول یا بیمان شدلانے کے باعث تم كوعذاب سے بحالوں يه كهدكروه ايل قوم اوروطن كو تجوز كر جرت كر مح اور مجران كي طرف من نبيس كيا اور جرت كرت وقت الله تعالى عدوعاكى كراس بمارس يروردكار بم اس اظهار عدادت مع الكفارض آب يرتوكل كرتے بين اورسب وچمود كرآب كى ذات ي

ابھی آ کے ای حب فی القداور بغض فی اللہ کے معالمہ میں معنوب اللہ کے معالمہ میں معنوب الرائم کی تعلید کی ترغیب مزید دی گئی ہے اور اس کے خلاف پر دعمیر سنائی گئی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اللہ کی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اللہ کی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اللہ کی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اللہ کی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اللہ کی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ کی ہے جس کی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ کی ہے جس کا بیان اللہ کی ہے جس کا بیان ان شاء کی ہے جس کی ہے جس کا بیان ان شاء کی ہے جس کی ہے جس کی ہے جس کا بیان ان شاء کی ہے جس کا بیان ان شاء کی ہے جس کی ہے جس کا بیان ان شاء کی ہے جس کا بیان ان شاء کی ہے جس کی ہے جس کا بیان ان شاء کی ہے جس کی ہے جس

جردس کیا اورقوم سے نوٹ کرآپ کی طرف دجوع ہوئے اورخوب جانے میں کہ سب کو گھرآپ تی کی طرف آتا ہے۔ اے ہمارے پروددگارآپ ہمیں کفار کا قدید استحان وآ ذیائش شدینا ہے کہ وہ ہمیں جس طرح چاہیں ستائیں اور اے دب ہماری کو تاہیوں کو معاف فرما اورتھے ہوات سے درگز رکر آپ ہوسے بروست اور حکمت والے ہیں اوراس لئے آپ جو کرنا چاہیں نہاں میں کوئی حراحت کرسکتا ہے اور ندائی پرکوئی اعتراض ہوسکتا ہے۔ الغرض بیرکام تھے اور بدد عاقمی حضرت ایرائیم السلام اور ان کے جعین کی ہی تم کو یکی کام کرنے چاہئے نے نہ کران سے دوئی کرتا۔

### دعا شيحئ

الشرقعاتي حب في الشداور بغض في الشدى صفات بهم كوم عطافر ما كين اوراسينه دوستوں سے دوئتي اوراسينه وشنوں كي وشنى نصيب فرما كيں۔

القد تعالی دین کے معاملہ میں ہم کو دنیا کے تعلقات سے بے نیاز رحیس۔ باانقد ہم کواور پوری امت مسلمہ کو دعا ابرا ہی ما تکتے اوراس پڑمل پیرا ہونے کی تو فق عطافر ماہیے۔ آمین۔

وَالْخِرُوكُ عُوانًا أَنِ الْحُمَّلُ لِلْوِرْتِ الْعَلَمِينَ

سورع الممتحنة باره-۲۸ لَقَدُ كَانَ لَكُوْ فِيهِ مَ أَسُوةً حَسَنَاةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ ب شک ان لوگوں میں تمبارے کے بعنی ایسے محض کیفئے عمدہ نمونہ بے جو اعتد کا اور قیامت کے دن کا اعتقاد رکھا ہو، اور بولگی besty يَتُولَ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَيْقُ الْحَمَيْدُ ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِ رو کروانی کرے گا سو اللہ تعالی بالکل ہے تیاز اور سزاوار حمر ہے۔اللہ تعالیٰ ہے امید ہے کہتم میں اور ان توکول میں جن ہے تمجاری عدادت ہے دوئی کردے، اور اللہ کو بڑی قدرت ہے، اور انتہ خنور رقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان حْرِيْقَائِتِلْوَكُمْ فِي الدِّينِينِ وَلَهْ يُغْرِجُوْلُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْلِي اور انساف کا برتاؤ کرنے سے منع خیل کرتا جو تم ہے دین کے یارہ بھی خیل لڑے اور تم کو تمبارے محرول سے فیل نکالا، طِيْنَ إِنَّا يَنْهُ كُمُّ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاٰتُكُوُّكُمْ فِي الدِّينِ الله تعالی انساف کابرتا و کرنے والوں سے مبت مرکتے ہیں۔ سرف ان اوکوں کے ساتھ دوتی کرنے سے اللہ تعالیٰ تم کوئٹ کرتا ہے جوتم سے دین کے بارہ بھر اڑے بول وَٱخْرَجُوۡلُمۡ مِنۡ دِيَادِكُمۡ وَظَاهَرُ وَاعَلَى اِخْرَاجِكُمۡ اَنۡ تُوَكُّوۡهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّهُمْ اورتم کو تمہارے تھروں سے نکال ہو اور تمہارے تکالئے ہیں سدد کی ہو اور چوتھی ایسوں ہے ددتی کرے گا فَأُولِيكَ هُمُ الظِّلِمُونَ ﴿ سود ولوگ گنباگر بهول میم ا فِيهِهُ إِنَّ مِنْ الْمُنْ وَيُولُ (مُونُ) الْحَسَدُيُّةُ بَهُرِينَ الْمِحَنِّ مِن كَلِيحُ جِ فَنْ أَنْ وَ بِ مَازِ الْعَلَمَةِ لُهُ سَوْدُهِ صَفَاتُ | عَسُمَى اللَّهُ تَرْيِب ہے كہ الله اور درمیان الک من ان لوگول کے اعاد کمٹی تم عداوت رکھتے ہو ا میٹھیٹر ان ۔ بسطوًا اورقم انساف كرد | النَّهِ هُر ان == إنَّ مُدَدُ يشك الله | يُحِبُ محوب دكمتا ب | الْهُفْدِ جن انساف كريَّوا له | إنَّ أن كسمواليم

وُ اور إِنَّا هُرُ وَالْهِولِ فِي هِوكِي إِنْ يَكُلِّي الْحَدُّ لِحِينَا مِنْ اللَّهِ مِنْ إِلَّانَ تَوْلُونَا فَي مُوالِيا =

ان معدوق ربيعه كا فَيْ وَلِيكَ تووى لاك الصُّد وه الضَّالِيونَ فالم (مُنَّ )

ہے بھراس کی ضرورت نہیں رہے گی اس کے تھا کہ جا ہے کہ معالت موجودہ تم مضوفی ہے ترک موالات پر قام میں آ جس کسی ہے اس باب میں بے اعتدالی ہوگئی ہواللہ ہے اس باس کسی ہے اس باب میں ہے اعتدالی ہوگئی ہواللہ ہے اس بال کسی کفار ہے دوستان تعلق کی نسبت بھم فر مایا نمیا تھا کہ ان ہے قطع تعلق واجب سے آھے كفار سے محسناند تعلقات كے تھم كى تفصیل بیان فر مائی جاتی ہے۔ مکدیس کی کھولوگ ایسے مجمی تھے جوخودتومسلمان نهوئ تتح ليكن مسلمان ہونے والوں ہے صداور برخاش بھی نہیں رکھتے تھے۔ نددین کے معاملہ میں مسلمانوں ہے نژیے نہان کوستانے اور وطن ہے نکا لئے میں فالمول كيددكار بنا-اس فتم ككافرول كرساته بعلائي اور خوش خلتی سے ویش آنے کو اسلام نیس رو کا۔ جب وہ تہارے ساتھ فرقی اور رواواری ہے جیش آئے ہیں تو انصاف کا تقاضہ بیہ ہے کتم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرواور دنیا کو وكلا دوكداسلاى اخلاق كاسعياركس قدر بلند ب- اسلام ك تعلیم پینیں کہ اگر کا فروں کی ایک قوم مسلمانوں ہے برمر پیکار ہے تو تمام کا فروں کو بلاتمیزا یک تل لائٹی ہے ہا نکنا شروع کردی ایبا کرنا حکمت اورانصاف کےخلاف ہوگا۔ کفار کے ساتھدان کے حالات کے فرق کے انتہارے معاملہ کرنے کی تغصیل سورہ مائدہ اورال عمران ٹیں گز رچکی ہے اس لئے پھر اخیر میں فرما دیا حمیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کے ساتھ ووی کرنے ہے تم کومنع فرماتے ہیں جوتم ہے دین کے بارہ میں لڑے ہوں یالزنے کا عزم رکھتے ہوں اورتم کوتمہارے محمروں سے نکالا ہو یعنی جمرت ہر مجبور کیا ہویا تمہارے نکالنے میں طالموں کی مدو کی ہو۔ا یسے تو گوں سے بعنی اہل حرب کفار ہے جوروتی کابرتاؤ کرے گاتو بھروہ گناہ کاربوگا۔

اب آس لئی مورتوں کا تھم بیان فرمایا گیاہے جو اجرت کر کے دینہ آجا کی جس کا بیان ان شاما تندا کی آیات میں آئے عدہ درت میں ، وگا۔

تنفسیر و تشریح: اوپرشروع سورة سے مضمون حضرت حاطب ؓ کے کفار مکدکو پیغام جیجنے اور ان سے دوی کے تعلق کو ظاہر کرنے کے متعلق بیان ہوتا چلا آ رہاہے

ای امر کی تاکیداور مزید ترغیب کے لئے ان آیات میں فرمايا جاتا ہے كەتم مسلمانوں كويا بالفاظ ويكران لوگوں كوجواللە تعالی سے ملنے اور آخرت کے قائم ہونے کے امیدوار ہیں حصرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے متعین کی حال اختیار كرني حائث مدنيا خواوتم كوكتنا بي متعصب اور تكدل كهرتم اس راستہ سے منہ تدموڑ و جو دنیا کے موحد اعظم حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اسپے طرزعمل سے قائم کردیا۔منتقبل کی ابدی كامياني اى راست برجلتے سے حاصل بوعلى سے اگراس كے خلاف چلو کے اور خدا کے دشمنوں سے دوستانہ کا تھو کے تو خوو نقصان اٹھاؤ کے۔اللہ تعالیٰ کوئمی کی دوتی یا دشنی کی کیا بروا ہے۔ وہ تو بذات خودتمام کمالات اور ہرفتم کی خوبیوں کا مالک ے۔ اس کو بچوبھی ضررتبیں بیٹی سکتا۔ اب چونکہ بچو کفار کی عدادت من كرمسلمانول كوفكر موسكتي تقي \_ يجدرشته ناط كقطع ے طبعاً رفح ہوسکا تھا۔ اس کے بطور بثارت کے آ مے پیشین کوئی فر مائی جاتی ہے کدانٹد کی قدرت ورحمت سے پھھ بعید میں کہ جوآج بدترین وحمن ہیں کل انہیں مسلمان کردے اور اس طرح تہارے اور ان کے درمیان دوستانہ اور براوران تعلقات قائم موجاكين ينانيرفع كمدين ايهاى موا کہ ان آیات کے نازل ہونے کے پچھ بی عرصہ بعد تقریباً سب مكدوالي فح مكدك بعدمسلمان بوسخ اورجولوك ايك دوسرے برتکوار اٹھارے تھے اب ایک دوسرے کے رفیق عُمُكُسارين مُنْ مِنْ لِيهَالِ آيت مِن بِيشِينٌ كُونِي فرِما كر كدالله تعالى عاميد بكرتم من اوران لوكون من جن عدتهارى عداوت بيدوي كراد معملمانون كاتسلى كردى كد مكدوالون ك مقابلة يس بيترك موالات كاجهاد صرف چندروز ك الح

be stur

أَنْ أَمَّنُوْ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنْتُ تَعْجِرْتٍ فَا ے یا تی مسلمان عورتیں ججرت کرکے آویں تو تم اُن کا تَمُوُهُنَ مُوْمِنْتٍ فَلَا تُرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَالِ لَاهُنَ جِلُّ لَهُمُ سلمان مجھوق أن كو كذار كى طرف والهن مت كرو نہ تو دہ عورتي أن كافروں كے بِلَوْنَ لَهُنَّ وَاتَّوْهُمْ يَأَالَفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ آنَ تَنَكِّحُوْهُنَّ إِذَا حلال تیں ور ندہ دکافران مورتوں کیلیے علال ہیں۔اوران کافرول نے جو کچھٹرج کیا ہووہ اُن کوادا کردواورتم کوان مورتوں ہے نکاح کرتے میں کچھٹاناہ ند ہوگا لْمُنْوَهُنَ أَجُوْرَهُنَ وَكَاتُمْ بِيكُوا بِعِصِيرِ الْكُوَا فِيرِ وَسُتَلُوا مَا أَنْفَقَتُمْ وَلَينَ كُوَا ك تصف يه كوبال مت ركمواور جو بكوتم في فري كيا : و ما تك اوادر جو بكوان كافرول في قرج كيا بم كُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ حَكَيْمٌ وَإِنْ فَاتَّكُمْ ما تک کیل ، یہ اللہ کا حکم ہے وہ تمہارے ورمیان ایسلہ کرتا ہے، اور اللہ بڑا علم اور منکست والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیبیوں میں ہے شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى اللَّهَارِفَعَاقَيْتُمْ فَاتُّوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِيضًلَ مَأَ کوئی کی بی کافروں میں رہ جانے سے تہارے ہاتھ نہ آوے پھر تمہاری نوبت آوے تو جن کی بیمیاں ہاتھ سے نکل کئیر الفقوا والتقوا لله الدِي النه يه مُؤمِنُونَ

جنتنا نہوں نے قریق کیا تھا اس کے برابرتم ان کورید و اور انتدے کے جس برتم ایمان رکھتے ہوؤ رتے رہوں

 فَقَبَتْ وَلَا رَبِي الزَّوَالِيَّهُ إِن كَامِرَتِمَ أَمِشْلَ الرَقَدُ مِنَ النَّفَقُوا عِلْهِول فَرْقَ كِيا وَالْتَقُوا الذَي اودورو الدَّنِي (والله النَّالُ المَّلِي النَّالُ المَّلِي النَّالُ المَّلِي النَّالُ المُعَلِيمِ النَّالُ المُعَلِيمِ النَّالُ المُعَلِيمِ النَّالُ المُعَلِيمِ النَّالُ المُعَلِيمِ النَّالُ المُعَلِيمِ المُعَلِيمِ

مردوں کے بارو میں تھی نہ کرعورتوں کے بارہ میں ۔اس وقت تک قریش کے نوگ اس غلاقبی میں متھے کے معاہدے کا اطلاق برطرت کے مہاجرین یر ہوتا ہے خواہ وہ مرد ہوں یا عورت مگر حضورصلی الله علیه وسلم نے جب ان کے معاہدہ کے الفاظ ک طرف توجه دلاني تو ان كوبعي خاموش موما برا كيونك ( حسب روایت بخاری شریف )معاهده میں لفظ رجل استعال ہواتھا اور عربی زیان میں رجل مردی کے لئے استعال ہوتا ہے۔معاہدہ کی اس شرط کے ٹاظ ہے مسلمانوں کوئل تھا کہ جوعورت بھی مکہ جھوژ کر مدینہ آتی خواہ وہ کسی غرض ہے آئے تو اے واپس كرنے سے انكار كردسية ليكن اسلام كوصرف موكن عورتو ل كى حفاظت سے تعلق تھا۔ برطرح کی بھاگ کر پینچ جانے والی عورت کے لئے مدین طیب کو پناہ گا دینا تام عصود شقااس لئے اللہ تعالی نے ان آیات میں تھم فرمایا کہ جوعور تمی جرت کر کے یدینه آسمی اوراینے مومن ہونے کا اظہار کریں تو ول کا حال تو الله بي خوب جانبا بي ليكن طاهري طور سے ان عورتوں كو جائج كرليا كروكمآياه وواتعي مسلمان جي اورتحض اسلام اورايمان كي خاطر وطن جيموژ كرآني مين \_كوئي دنياوي يا نفساني غرض تو جرت کا سبب نہیں بنا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت عمرٌ ان کا امتخان کرتے تھے اور حضور صلی الله علیہ وسلم کی طرف سے ان ہے بیعت لیتے تنے اور مجھی حضور سلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس أبيعت لباكرتے تقے۔

آ مے تھم ہوا کہ زوجین میں اگر ایک مسلمان اور دوسرامشرک ہوتو اس اختلاف دین کے بعد تعلق تکاح قائم نہیں رہتا ہی اگر کسی کا فرکی عورت مسلمان ہو کر دارالاسلام میں آجائے تو جو

تفسير وتشريح ان آيات من احكام بيان فرمائ مي بیں کان عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا جا ہے جو دارالحرب ے دارالاسلام میں آئیں یا دارالحرب میں مقیم رہیں۔ ۲۴ ویں ياره سوره فتع على سلح عديبيكا مفعل تذكره بيان موچكا ب-اس صلح کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے ا درمیان جوشرا نظ مے ہوئی تھیں ان میں سے ایک شرط یہی تھی ك جوفص قريش كامدينه جائك كاده والهل كياجائ كااكر جدوه مسلمان ہوکر جائے اور جومد بینہ ہے مکدآ جائے گاوہ واپس تدکیا جائے گا۔اول اول تو مسلمان مرد مکہ ہے لک کرمہ بند پہنچ جاتے تواس معابده کی شرا نظ کے موافق کفار کے مطالبہ پرائبیں واپس کیا جاتا رہا۔ پھرمسلمان عورتوں کے مکہ ہے نکل کریدیو آنے کا سلسله شروع ہو کیا۔سب سے پہلے ام کاثوم بنت عقبہ جرت كركے مديد پنجيس تو كفار نے مسلح حديديہ كے معامرہ كا حوالہ وے کران کی واپسی کامجی مطالبہ کیا اور ام کلوم کے دو بھائی انبیں والی لے جانے کے لئے مدینہ کافج مے ۔ اس وقت م موال پیدا ہوا کہ کیا ملح حدید کے معاہرہ کا اطلاق عورتوں پر ممى موتا بي؟ الله تعالى في اى صورت حال كمتعلق بير يات نازل فرماكر بيصاف تحكم دے دياكدا كرسلمان عورتي جرت كركية كي اور بياطمينان كرليا جائه كدوه ايمان اوراسلام بی کی خاطر جرت کرے آئی جی تو انہیں واپس ند کیا جائے رایک روایت یل ہے کہ جب حضرت ام کلوم بنت عقب الى والى كامطاليد كران كے بعائى رسول القصلى الشعليه وسلم كي خدمت مين حاضر جوئة ورسول الشصلي الشعليه وسلم نے ان کو دالیں کرنے سے مید کہد کرا نکار فرما دیا کہ شرط

شو ہروں کے لئے حلال نہیں رہیں۔ جنہیں وہ وار الکلی پی چھوڑ آئی ہیں۔ دوسری طرف مہاجرمسلمانوں کو علم دیا گیا کہ آ**جی ا**ن كافريو يول كوجووارالكفر ميس ره گئ بين ان كوچھوڑ ديں اور ان ت تعلق نکاح ختم کردیں۔ پھر جو کافر اس مورت سے نکاح كراءاس مسلمان مهاجر كاخرج كيابوامهر والهس كراءر جب بداحکام نازل ہوئے تومسلمان ان احکام کے مطابق مبرکی رقم دینے کو بھی اور لینے کو بھی تیار ہو مھئے لیکن کا فرول نے دینا قبول ند کیااس کے متعلق حکم دیا گیا کہ جس مسلمان کی کا فرجورت رہ گئی اور کا فراس مسلمان کا کیا ہوا خرج والیس نہیں کرتے تو جس کا فر کی عورت مسلمانوں کے ہاں آئے اس کو جوٹری دینا تھا اس کافر کوشدویں بلکہ ای مسلمان کودیں جس کاحق مارا کیا ہے ہاں اس مسلمان گاحق دے کر جونج رہے وہ وائیں کر دیں بعض علانے الكصاب كدا كركوني مسلمان - كافركوخرج كيا بواوالي نبيس كرسكا تو بیت المال میں سے دیا جائے ۔ اللہ اکبرا کس قدر عدل انساف کی تعلیم بے لین اس برکار بندوی بوگاجس کے دل میں الله كاذر مواوراس يرفعيك فعيك اليان ركحتا مو.

اب آمے خاتمہ کی آیات میں موس عورتوں کارسول الندسلی اللہ علیہ وسلم ہے بیعت کرنے کا ذکر فرمایا حمیا ہے اور شروع سورة میں جومضمون بیان فرمایا حمیا تھا خاتمہ پر پھروہ کی یا دولا یا حمیا ہے جس کابیان ان شاءاللہ اعلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ مسلمان اس سے تکاح کرے اس کے ذمہ ہے کہ اس کا قرنے جتنا مہرعورت برخرج کیا تھا وہ اے واپس کر دے اور اب جو عورت كامبر قرار پائے وہ جدا اپنے ذمہ رکھے تب نكاح ميں لا سكتاب - دوسرى طرف دارالاسلام من مسلمانون كوحكم دياعميا كرتم كافرعورتول كي تعلقات كوباقي مت ركهوييني جوتمهاري بویاں دارالکفر میں کفر کی حالت میں رو کئیں ان کا فکاح تم ہے رَأَل موكميا \_ آ فاز اسلام من بهت ے ایسے مرد تھے كہ جنبوں نے اسلام تبول کرلیا مکران کی ہو یاں مسلمان نہ ہو کی اور بہت س السي عورتين تعيس جومسلمان ہو گئيں محران كے شوہروں نے اسلام قبول ندكيا \_ خود رسول الله صلى الله عليه وسلم كى أيك صاجر ادى حضرت زين كي شوبرابوالعاص غيرمسلم يقداوركى سال تک غیرمسلم رہے تو ابتدائی دور پیں ایسا کوئی تھم نہیں دیا میا تھا كەمىلمان عورت كے لئے اس كاكافرشو براورمسلمان مرد كے لئے اس کی کافر ہوی طال نہیں۔ اس لئے ان کے ورمیان از دوائی رشتے برقرار ہے۔ بجرت کے بعد بھی کئی سال تک ب صورت حال ربی مسلح حد بیبدے بعد جب بدآیات نازل ہوئیں تو ان کی روے مسلمانوں اور کفار ومشرکین کے درمیان سابق از دواجی رشتوں کوشتم کر دیااور آسمندہ کے لئے ایک قطعی اور واضح قانون كانحكم فرما ديا كيار تو پېلانقىم يېال ججرت كر كے آنے والی موس مورتوں کے بارہ میں بدویا گیا کہ وہ اسے کافر

### دعا شيجئ

الله تعالى بم كواور جارى عورتول كوسب كوسيا اور يكا اسلام اورائدان تعيب فرما كيس اورشر بعت اسلاميه كقوانين كرموانق بم كواين زندگي گذار نے كي تونيق عطافر ما كيس \_

یا اللہ آپ نے اپنی حکمت سے جواحکام ہم پرمقررفر مائے ہیں ان کی ول وجان سے اطاعت کرنا ہم کونصیب فرماسیے۔ اور مرطرح کی چھوٹی بوی نافرمانی سے ہم کو بچائے۔آئین۔ وَالْخِوْدَ عَوْ نَا اَبْ الْحَدِّدُ بِلْيُورَثِ الْعَلَيدِيْنَ

النَّبِيُّ إِذَا كِاءَكُ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايِغُنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُثَرِكُنَ بِأَنْكُوشَيْءً ب مسلمان مورشی آپ کے پاس آویں کہ آپ سے بیعت کریں اس بر کدانند کے ساتھ کس شے کوشریک نہ کریں گی اور نہ جور لاگا ؖؽڠٚؾؙڵؽؘٲۏۘۘڵۮۿؙؽٙۅؘڵڔۑٳؾؠ۬ؽۑٟۼۿؾٲڽؽٙڣؙؾۧڔؽڹ؋ؠؽٚؽٲؽڋ<u>ؠ</u>ۿۣؽٙ اور شہ جدکاری کریں گی اور شہ اپنے بچوں کو کل کریں گی اور شہ کوئی بہتان کی اولاد ادویں گی جس کو اپنے ہاتھوں وَ اَرْجُولِهِ نَ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِي مَعْرُوفِ فَيَالِغُمُّنَ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اور پاؤل کے درمیان بنالیویں اور شروع باتول میں وہ آپ کے خلاف زکریں گیاتو آپ ان کو بیعت کرایا سیجنز اوران کیلئے اللہ ہے منظرت طلب کیا سیجنز ، ویقب اللہ غَفُورٌ رَحِيْمُ ﴿ يَأَيُّهُا الَّذِينَ امْنُوا لَاتَّتُولُوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُرْقَلْ يَجِسُوا ختور رحیم ہے۔ اے ایمان والو ان لوگوں ہے ووئی مت کرہ جن ہر اللہ تعالیٰ نے غضب فربایا ہے کہ وہ آخرے ہے صِنَ الْأَخِرَةِ كَمَايَبِسَ الْكُفَّارُمِنْ أَصْعَبِ الْقُبُورِ فِي

ا يسينا أميد بو محتر بين جيها كفار جوقبرون بن ناأميد جون محر

بانَهُ النَّبَيُّ ال نِهَا إِلَيْ الْجِهِ إِلَى آكِي إِلَى آكِي الْمُؤْمِنَةُ مَرِي فُورَي إِلَيْ هَنَكَ آبِ ب بعث كرن كيليمُ العَلَى أَنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى أَنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى أَنَّ اللَّهُ عِنْكَ آبِ بِاللَّهِ اللَّهُ عَلَى أَنَّ اللَّهُ عِنْكَ أَلَّهُ عِنْكُ أَلَّهُ عِنْكُ أَلَّهُ عِنْكُ اللَّهُ عِنْكُ اللَّهُ عَلَى أَنَّ اللَّهُ عَلَى أَنَّ اللَّهُ عَلَى أَنَّ اللَّهُ عَلَى أَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى أَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ لِللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ لَلْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّ کرنٹریکن وہ شریک مذکریں گی کی باللہ اللہ کے ساتھ | شکیٹ کسی شے کو او آراینٹریکن اور ندوہ چدی کریں گی او کرکٹرزیکن اور شارہ کریں گی إِكَرِيَقَتُكُ وَرَدُهُ وَأَلَى كُولِ } الْوَلِا كَاهُ فَي الله الله عَلَيْ أَيْدُنَى الريالا أَي كُل المِنْ أَل وكذيفين النا إتمول كدمهان والزجيلية فق الدائة إي وكايقينينك الدناب كالفرال كريركم إفى مَعَرُوف يُك موس عر نَ وْ آبُ لَن سِيعِت لِيلِين ﴿ وَالسَّمَعُ فِيزُ الدِمعَرِت أَنِّي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَعَفُوا المُعْرِق المُعْرِق أَنِّي الدَّوَاللَّهِ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ يَنَهَاك إلى إِن المُنوَاهِين والو إلاَ تَتَوَلَوا مُروق مدكم إقَوْتُ اوارك عَضِبَ إن أشاف غنب إيا عد يعيد ان إ قَدْ يَجِسُو الواسيدويج ا جِسنَ ے النفورة أخرت كمك يص يتيس اياس بي النكفار كافر (س) النك الفائد ترون والون (مرون)

لفسير وتشريح بمخشتة يات من ايمان والول كوخطاب كرك | الله عليه وسلم فرمادية كدمي في بيت كر لي بيدة بسرف تفتكو ا کے ذریعہ بیت کرتے اور خدا کی قسم بیعت میں بھی آپ کے ہاتھ اب بہاں موقع کی مناسبت سے بیعت کی حقیقت ادراس کی فضیلت ے متعلق بھی م*جھ ومن ک*یا جاتا ہے بیعت تنتا ہے مشتق ہے جس کے معنی فرونت کرنے کے ہیں اصطلاح شریعت میں اپنی رضاور غبت کے ساتھ انے جان اور مال کو خداو تد و والجلال کے ہاتھ بمعا دخد جنت فرو حت کر تف جومورت الناتمام باتول كا اقرار كرليتي تواس ب رسول الندمل | ديناكا ام "بيعت" بيد توكوياس معالمه بيعت ش انسان بالع يعني

ر تھم بیان ہوا تھا کہ جب مسلمان مورثیں جمرت کرکے مدینہ آئیں تو ان کا امتخان اوران کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کرلیا کرواور جب | نے کسی مورت کا ہاتھ ٹیس جھوا۔ یہ ' آیت بیعت' کہلاتی ہے۔ معلوم ہوجائے کہ و مومن ہیں تو آئیس کفار کی طرف واپس نہ کیا جائے 📗 يهج بخاري شريف من روايت ب مفرت عائشه رضي الله تعالى عنبا [ نے فرمایا ہے جو سلمان عور تیں آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے باس جرت كرك آلى تعين ان كا التحان اى آيت بايها النبي ع بوتا

ے بھی دور نہیں ہوتا۔ یہاں یہ بھی بھولیا جائے کیونا کی پھری موزع جائی طرح اس کے دوائی بھی ممنوع ہیں یعنی وہ باتی جوز جانگا ہوئ اور سبب بنیں مثلاً غیر محرم کا گھر شرق آناجا نا۔ اس سے بیضر درت باشکر کا کرنا۔ غیروں کے ساتھ سیرو تقریح جی جانا یا محش اور شہوت آگیز قصد کہائی یا ناولوں کا پڑھتا یا تاہی دیگ کی محفلوں جی شرکے ہوں۔ لوگوں کو اپنے کیڑے نے دیور کی جھلکیاں دکھانا۔ شراب یا نشرا ور چیزوں کا استعمال کرنا یہ ساری باتھی زناکاری کے دروازے ہیں۔ امران عادان در کرفا یہ کردوازے ہیں۔

4- اپنی اولا و کوتل ندکریں گی۔ عرب میں ایام جا بلیت میں وستور تھا کہ وابادی کی عارونگ ہے۔ میں دستور تھا کہ وابادی کی عارونگ ہے۔ بیٹیوں کو مارڈ النے تھے۔ 5- ندکوئی مبتان کی اولا دلائمیں گی۔ جا بلیت میں بعض مورتوں کا دستور تھا کہ کی غیر کا بچیا تھا لائمیں اور کہدویا کہ میرے خاوند کا اجاد رہا ہے۔ یہ کاری کی اوراس نطقہ حرام کواسیتے خاوند کا بتا اویا۔ یاکس سے بدکاری کی اوراس نطقہ حرام کواسیتے خاوند کا بتا اویا۔

6 مشروع باتوں میں وہ آپ کے فلاف ندکریں گی۔اس میں سب احکام شرعیداً محکے تو اے نی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عور تھی ان چھ باتوں برعبد کرلیں اور اس پر بیعت کریں تو آپ ان کی بیعت قبول کرلیں اور ان کے پہلے گنا ہوں پر اللہ سے مففرت ان کے لئے طلب کریں۔اللہ تعالیٰ خفور دیم ہے۔

آج اگر ہم غور کریں تو نہ صرف اس ملک میں بلکہ تمام عالم اسلام میں تھی۔ بالاغیار والیہود و انصار کی بیاری و با کی طرح کی بیاری و با کی طرح کی بیلی ہوئی ہے اورائ کا میہ تیجہ ہے کہ ہم تیجی اسلام ہے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سجھ اور قبم عطا فرما کیں۔ اور قرآن وسنت کے اجاع کی تو یقی مرحمت قرما کیں۔ الحمد للہ اس درس پرسور و محتربہ کا بیان ختم ہوگیا۔ سور قال معترب کا بیان ختم ہوگیا۔ سور قال معترب کا بیان ختم ہوگیا۔

جس آ دمی کی تی کی کوئی بیاری ہووہ سورۃ المتحد لکھ کراس کا پائی پیئے تین دن مسلسل ایسا کرے اللہ تعالی کے عظم سے محت یاب ہوجائے گا۔ (اللدر النظیم) فروخت َر نے والا ہے۔ اللہ جاری و تعالیٰ مشتری یعنی فرید کرنے والے ہیں جو چیز کفروخت کی جاتی ہے وہ انسان کی اپنی جان ہے اور جس قیت اور معاوضہ پر یوفروخت کی جاتی ہے وہ جنت ہے۔ تمام عقلا کے نزد یک سے بات مسلم ہے کہ بھے وجائے کے بعد جو چیز فروخت کی جاتی ہے وہ بانع یعنی جینے والے کی طلک ہے نکل کرمشتری یعنی فریدار کی طلک میں واللی ہو جاتا ہے۔ ای واللی ہو جاتا ہے۔ ای طرح موکن بیعت کر لینے کے بعد اپنے تفسی کا مالک نہیں رہتا اس لئے مومن کو جائے کہ اب نفس میں اپنی دائے ہے اور اپنی فواہش ہے کوئی مومن کو جائے ہے۔ ای تصرف نہ کرے مراب نفس میں اپنی دائے ہے اور اپنی فواہش ہے کوئی مومن کو جائے ہے۔ ای تعد اپنی تواہش ہے کوئی مومن ہو جاتا ہے۔ ای تعرف نہ کرے مراب نہیں مومن کو جائے ہے۔ ای است نہیں ہوتا ہے۔ معنوات انہا ہا جائے ہی کریم علیہ الصلا تو اواسلیم کے دست ہوتا ہے۔ معنوات سی اب نے جب نمی کریم علیہ الصلا تو اواسلیم کے دست مرادک پر بیعت کی آمل بیعت القد تبارک وقعالی سے تمی اور رسول النہ سلی مرادک پر بیعت کی آمل بیعت القد تبارک وقعالی سے تمی اور رسول النہ سلی مرادک پر بیعت کی آمل بیعت القد تبارک وقعالی سے تمی اور رسول النہ سلی الدُوغلے والم کو رمیان میں و کیل اور فیل تھے۔

ای لئے یکی بیعت سلف سے کے کر خفف تک اہل القداور بزرگان میں جاری وساری ہے۔ تو بیدآ یت جو آ یت بیعت کے نام سے مشہور ہے اس میں رسول الشعلی الشعابی وسلم کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کداے نی صلی الشعلیہ وسلم جب مسلمان کورتیں آ پ کے پاس بجرت کر کے آ ویں تو اگر وہ ان شرطوں کو قبول کرلیں تو آ ب ان کو بیعت کرلیا تھی اب وہ شرائط بیان فرمائے جاتے ہیں۔ 1- الند کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی ۔ عرب میں طرح طرح کے شرک عام تھے اور کورتیں اس بلا میں زیادہ جاتا تھیں اس لئے سب سے اول اس اہم شرط کو چیش کیا گیا۔

2- چوری ند کریں گی۔ چوری اگر چہ مردوں کے لئے بھی خت عیب اور بدنما دھر ہے لیکن عورت کے تن میں اور بھی زیادہ عیب ہے خصوصاً خانہ داری میں خاوند سے چوری۔ اس کئے شرک ہائقہ کے بعداس کومنع کیا گیا۔

3- زنانہ کریں گی۔ زنامردوں کے لئے بھی برا کام ہے مرمعاذ اللہ عورت کے لئے تو اور بھی شرمناک دھر ہے جواس کی ادلاداور خاندان

# best dubooks.wo شرور کا کرتا ہوں اللہ کے نام سے جوہز احبریان نہایت رحم کرے والا ہے۔

## سَبَّحَ بِنَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَرِنِـزُ الْعَكِيمُونَ يَايُّتُهُ

ب چیزیں اللہ کی باک بیال کرتی ہیں جو بکھ آسانوں میں ہیں اور جو بکھ زمین میں ہیں، اور وی زبر دست حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو

أَمُّنُوْ الِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كَبُرُ مَقُتًّا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

الی بات کول کتے ہوجو کرتے نیمی ہو۔ فعا کے نزدیک ہے بات بہت عداشی کی ہے کہ اسک بات کہو جو کرہ نہیں

إِنَّ اللَّهُ يُعِجْ الَّذِيْنَ يُقَالِمُ لَوْنَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَّهُمُ بُنْيَانٌ مُرْضُوضٌ

الفدق في قوان أو كون كويسند كرتاب جواس كراسته بين اس طرح أل كرازت بين كركويا و دانيك فارت ب جس بين سيسد بايا يا كميا ب

سَبَيَّةً بِاكِيرَكَ بِإِن كَرَة ہِے ۚ يِشْنِوانِدَ كَى أَجَوَ ۚ فِي الشَّمُمُونِ ٱ النِّن مِن ۚ وَمُ أَدر بَر الْعَرِنْ يَوْ عَالِ الْعَكِيْمِ مَحَتِ وَالا لِيأَيُّهُمَا السَّا الَّذِينَ أَمْنُوا المان والواليَّة أكول التَّفَوْلُونَ ثَمَّ كُتِهِ وَإِنَّا عَالَمُونَ ثَمَّ كُلِّهِ مَا عَلَيْنَ مَمُ كُسِينِيوْ عَالِمَ المُعَالِّقِينَ مَمْ كُسِينِيوْ لَيْرُ بِرِي لَمَ غَدًا البِنديه [ يعنُ كالفوالله مع زوي | أن س | تَغَوْلُوا تُم بُهِ | كَانَفُو كُو تُم مُرح مُن اللهُ وقف الله نُوجُ ووست رکھتا ہے الَّذِينِ فَقَائِ الْوَنَ جو الاک لات میں اللّٰ سَبِيلِيةِ اس کے راحت میں الحَدِّفَا صف بعة موكر الحائجُمُمُ مُحوا كدوه إِنْ أَنْ الله عارت مرَحْوَتْ سيسه إلا في مولَّما

الله تعالى الم محض سے خت ماراض اور بیز ار بہوتا ہے جوزبان سے کہے \ سے دموے مت کرو بلکے ضداکی راہ شرقر بانی پیش کرو۔ توبهت كي مركر ، كيفيس والل إيمان في كبا قعا كه بم كواكر اختیار کریں اس برید آیات نازل ہوئی تھیں کددیکھو وعوے کی بات

تنسير وتشريح بشل كذشته سورة كياس سورة كوجهي الله ك معتدرنا جائب اوسنجل كركوني وعوى كرنا جائب لوہم بتلائے ديتے شیع کےذکر سے شروع فربلیا کمیا کے تمام محلوقات جو کھھآ سانوں میں 📗 بیں کہ اللہ کوسب سے زیادہ ان لوگوں سے محبت ہے جواللہ کی راہ میں ا ہیں یاز مین میں ہیں سب قالا یا صالاً اللہ تبارک وتعالیٰ کی یا کی اور بڑائی 🏿 ہیں ہے۔ شمنوں کے مقابلہ برا کیہ آئنی و بوار کی طرح ڈٹ جاتے ہیں۔ اور میدان برنگ بین اوروی زبردست حکمت والا بساس اورمیدان بنگ ش اس شان مصف آرائی کرتے ہیں کہ گویادہ کے بعدائل ایمان کوخطاب کر کے بتلایا جاتا ہے کہ زبان ہے ایک | سب ل کرایک مضبوط و بوار میں جس میں سیسہ طا دیا حمیا ہے جس بات كهدد يناتوآ سان بينيكن إسكانبا بهناا وعملا بيواكرناآ سان بيس - أيس كسى جكه كوئى رخنيس يرسكنا ـ تومقصود بية لانا بي كيمش زبان

ان آیات ے کی اہم امورمعلوم ہوئے ایک برکدایک سے معلوم ہوجائے کہکونسا کام اللہ کوسب سے زیادہ پسند ہے تو ہم وہی | اور کیے مومن وسلم کے تول وعمل میں مطابقت ہونی جا ہے۔ جو زبان ہے مجائے کرکے دکھائے اور اگر کرنے کی نبیت وہمت

beslu

لیکن بیشین فر مایا که جب خود نیش کرتے تو تو توجه و کو کہنا بھی جھوز دو۔اس سے معلوم ہوا کہ جس نیک کام کرنے کی کھولا ہیں۔ و تو نیل نیس ہےاس کی طرف دوسروں کو بلانے اور تصیحت کرنے کا ادوال شہوڑے۔(معارف اقرآن جاربھم)

چوتی بات جباد فی سمیل اللہ کی فضیات اور اہمیت میں یہ معلوم ہوئی کے اللہ تعالی کے زویک مجاہدین اسلام کی وہ صف قال ہری محبوب ہے جواللہ کے دشمنوں کے مقابلہ میں اللہ کا کلہ باند کرنے کے لئے قائم ہواور مجاہدین کے عزم وہمت کی وجہ ہے ایک سیسہ بلائی ہوئی ویوار کی طرح ہو کہ ان کے قدموں میں کوئی تزاول شآنے بائے۔ اسی وجہ سے ہر مسلمان کے دل میں کوئی تزاول شآنے بائے۔ اسی وجہ سے ہر مسلمان کے دل میں ہوئی ویا سیتے۔ جیسا کہ ایک صدیمت میں حضور صلی اللہ علیہ ویلی کا ارشاد ہے کہ جو تنص اس حال میں مراک مند تو اس نے بھی جہاد کیا اور تداہیے تی میں اس کی تجویزی موجی اور تمانی کی آجویزی موجی اور تمانی کی آجویزی موجی اور تمانی کی آجویزی موجی اللہ کی تجویزی موجی اور تمانی کی آجویزی موجی اللہ کی تجویزی موجی اللہ کی تو وہ نفاق کی آیک صفت پر مرا۔ (العیاذ باللہ تعالی اللہ تعالی ہمار سے دلوں میں مجی دشمنان دین سے جہاد تی تعالی ) اللہ تعالی ہمار سے دلوں میں مجی دشمنان دین سے جہاد تی سے جہاد تی

اب آھے حضرت موئی علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمانیا جاتا ہے کہ جو زبان سے تو بہت بڑھ چڑھ کر دعوے کرتے تھے لیکن عمل کے میدان میں صفر تھے۔ جہاں کوئی موقع کام کا آیا تو بھسل مجے جس کا بیان ان شا واللہ اکلی آیات میں آئدہ درس میں ہوگا۔ ند ہوتو زبان ہے بھی نہ نگائے۔ کہنا پچھاور کرنا پچھاس طرح لاف زنی اور زبان سے تعلی و تفاخر کی ہاتیں بیانسان کی ایسی بری صفات میں سے ہے کہ جواللہ تعالیٰ کونہایت تاہیند ہے۔

دوسری بات بیمعلوم بوئی کداگر چکس کےدل ش عرم واراوہ بھی کسی کام کے کرنے کا ہو پھر بھی اپنے نئس پر بھروسہ کرے واوئ كرنا كديم فلال كام كريل محربيشان عبديت كي خلاف ب اول تواس کے کہنے تی کی کیاضرورت ہے۔جب موقع مے کر گذرنا جائة اورا كركسي مصنحت ع كبراجهي بزية اس كوانشا والله ك ساته مقيد كردية مجروه دعوي نبيس ربيكا.. (معارف القرآن ٨) تیسری بات ان آیات کے تحت علاء نے بیانسی ہے کہ ان آیات کانعلق دعوے ہے کہ جو کام آ دمی کو کرنائمیں اس کا دعویٰ كرنا الله كى نارامنى كاسبب بيدر إمعامليد وت وتبليغ اوروعظ و نصحت كاكرجوكام أوى خوزنيس كرتا تواس كي تعيجت دوسرول كو كرے وہ ان آيات كے مفہوم ميں شامل نہيں۔ اس بات كے احكام دوسرى آيات واحاديث يس ندكور جي مشلا قرآن كريم ميس فرمايا اتامرون المناس بالبر و تنسون انفسكم ليحيم لوكول كوتو نيك كام كانتكم دية بهواورخوداية آب وبهما دية بوكدخود اس نیک رعمل میں کرتے۔اس آیت نے وعظ ونصیحت کرتے والول كواس بات يرشرمنده كياب كدلوكول كوايك نيك كام كى دعوت دواورخوداس يمل ندكرور تنبيديدكرنا بيكرجب دوسرول كو نصیحت کرتے ہوتو خودایے آپ کوضیحت کرنااس سے مقدم ہے اورجس كام كي طرف اوكول كودعوت دييج موفود بحي اس يرهل كرو

دعا کیجے الفرتعالی اپن سیج و تقدیس کی جم کومی تو فیق عطافر ما کی اور جاری زبانوں کو جمہ وقت اپنے ذکر سے تر رکھی۔ یاالند جمس آو فیق عطافر ماک جم جوزبان سے کہیں وہ تمال پورا کرنے والے تھی جوں۔ یالٹد اپنے وین کیلئے جمس کی جان وہ ال کی قربانی اور جباد کی سیل انڈ کا جذب صاوقہ عطافر ما بیالٹد اس وقت جو یہودہ نصاری اور کفار شرکین اٹل اسلام پر غالب نظر آرہ جی تی کو اسلام کا قبلہ اوّل بیت المقدس پر بھی یہود نے قبلنہ کر رکھا ہے اس کی وجہ بھی ہے کہ اٹل اسلام کے دلوں میں جباد تی سیس النڈ کا جذب ردہ وگیا ہے۔ یااند جمیس اس بھو لے ہوئے سبق کو بھریاد کر لینے اور صدق ول سے النڈ کا کھ بلند کرنے کیلئے جذبہ جہاد عطافر ماد سے اور اٹل اسلام کو اعدائے وین کے مقابلہ میں سیسہ بلائی جوئی دیوار بن جانے کی تو فیق مرحمت فرماد سے آجن کا آخذ کو کا آئی اٹھ کہ ڈیڈو کیتے اللہ کہوئی۔

COM ي سورة الشنق باره-وَاذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِ 4 يُقَوْمِ لِمُ تُؤُذُونَ نِيْ وَقُلْ تَعْلَمُونَ ٱنْ رَسُولٌ اللَّهِ الَيْ ورجكه موتی نے اپنی قوم سے فرمایا كدا سے ميري قوم جحوكو كول ايذا منتجاتے ہو حالانكه تم كومعلوم ہے كه يش تمهارے ياس اللہ كا بيجاً بخواتها ميز فَلَمَا زَاغُوٓا ازَاعَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الْفَسِيقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيْمَى مجرجب وولوگ میر ھے بی رہے تو انشاقواتی نے ان کے ولوں کواور ٹیڑ ھا کرویا اور انشاقعانی ایسے نافر ماتول کو ہدایت نہیں ویتا۔ اور جبکہ جسٹی این مرمم نے فرمایا ابْنُ مَرْيَهُ يَبَيْنَ اِسْرَاءِيلَ إِنَّى رَسُولُ اللَّهِ الْكِنَّكُمُ مُصَدِّقًا لِمَابَكِنَ يَكَ يَ مِنَ کہ اے ٹی امرائیل میں تمبارے باس اللہ کا مجمعیا ہوا آیا ہوں کہ جمع سے جو پہلے توراہ ہے میں اس کی تفدیق کرتے والا ہوں التَّوْرِيةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَا إِنْ مِنْ بَعْدِى اللهُ اَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمُ بِالْبِيَنْتِ ور ميرے بعد جو ايك رسول آئے والے جي جن كا نام احد موكا ان كى بيٹارت دسيند والا مول۔ مجر جب وہ ان لوكول كے ياس كمكى وليليس لاسے

قَالُواهٰ لَمُ الرَّعُمُ لِيَّنِ ﴿ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدَغَى

تو ود نوک کئے گے کہ یہ مرت جارو ہے۔ اور ای محض سے زیادہ کون طائم ہوگا جو اللہ پر مجموعہ باندھے صال کہ وہ اسلام إِلَى الْأَسْلَامِ وَ اللَّهُ لَا يَهُ بِي الْقَوْمُ الظَّلِمِينَ \*

كى طرقب بلاياجا تا بهو، اورانغها يسيمظالم لوكول كوبدايت نبيس وياكرتا-

- [ فَالَ كَهَا ] فَوْسَى مَوَى [ يُقَوْمِه الى قرم ہے ] يَقُومِ اے مِرَى قرم | لِيهُ كول [ تُؤَذُّونَوَى تم مجھ ايذا مِحَاتِ او بِكَ ادريقيناتم جان ﷺ و أيَّى كه بين | رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ كارول | إِنَيْكُنْدِ تمهاري فرف | فَدَنَ أَسِ جب | رُسُولُ الهول في كَاروي كل قَالَ كَهَا بِعِينَى فِينَ النِّنُ مُرْبِيَعَ مِرْمُ كَامِنًا إِيبَرِينَ إِنْهُمْ آءِيلَ السفارائل إِنَّ بيك من إركشونُ النبو تشكار مول البَيْكُمُّةُ عهارة الرف ھُڪنڍ قَا تَصَديق كرنوالا الياماس كي جو البيني يَدَى جه ہے پہلے اليون ہے النَّوَوْرِيةِ تورعت الوَصَبِينَوَا اور فوتخرى وسيع والا بِنَمُوْلِ الكِدرول كَا يَالِينَ وو آسك كا وَنَ بَعْدى مراء بعد النهاد الكانام الحَمَدُ احمرُ فَلَتَ عَرجب إيكام هم واستان عال بِالْبَيِيْنِيةِ واسْعُ ولاكل مك ساتھ | قَالُو الهول من كها | هذائه اليفغر عُيدين كلا جاده | وَصَنْ اوركون | الفلك برا ظالم | عِنْقِين اس من جو الحَمَّزَى وه ببتان باندھے | عَلَى اللَّهِ اللَّه بر | الكَّذِبَ مجوت | وَهُوَ بَكَ وه | يُدَنَّى بانا سِهِ [ إنَى الْإِشْلَامِ اسلام كى طرف وَ انْدُ اوراهُ إِلَا يَعْدِي جِارَتُ ثِينِ وَإِلَا لَهُ وَمُ الفَّيْدِينِ كَالْمُ لُولُول

تغییر وتشریخ: ان آیات میں ای بات کی تائید میں کہ پیخصلت اللہ تعالی کونہایت ناپیند ہے کے زبانی وعوے قو بہت کیے چوڑے کرے اور باتیں بڑھ نے کے چکر بنائے کیکن ممل اس کے مطابق نہ ہوجعنرت موٹی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ انسلام کی قوم کا ذکر ندمت كے ساتھ فرمایا جاتا ہے كدز بانی دعوے تو بهت بوھ جڑھ كر بناتے تھے ليكن جب موقع عمل اور كام كا آيا تو فوراً مجسل مكے اور متعلق تمام ویشینگو تیوں کو بالکلیہ تحوکر دیں کی ایمی کا نشان باتی نہ رہے۔ موجودہ بائبل میں بھی جیسوں مواقع میں جہائی ایکھیے صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے اور عقل وافصاف والوں ایک دلیکی اس میں تاویل والکاری قطعاً مخوائش نہیں۔ چنانچ بعض علائے اللہ کتاب کو بھی اس کا اعتراف یا نیم اقرار کر تا پڑا۔ علائے اسلام نے بحراللہ تعالی الی بشارات پر مستقل کتابیں کھی ہیں۔

اب يهال ان آيات عدايك بات بينهايت اجم معلوم موئی کرسی توم کااینے نی کوستانا ادرایذ اوینا خواہ و وقولاً ہو یا فعلاً اوراس سے بازئے تااس كاوبال ايسا حمت موتا بركير الله تعالى اس قوم سے بدایت وسعادت کے آثار انعالیتا ہے۔ ویکھے موی عليه السلام كى قوم نى اسرائيل معملت جب انبول في حضرت موى عليه السلام كواذيت يهجاني فرمايا عميا فلمها زاغو أازاغ الله قلوبهم ( پرجب وه اوگ این بن اسرائیل نیز سے بی ر بے تو اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو اور میر ها کر دیا ) بعنی ان كے دلول ميں ماده مخالفت اوراس مخالفت كى وجدسے جوايد انبى كو تحیقی اس کاویال اور دنیایی میں اس کی سز انا فرمان قوم کوبید د کی گئی کان کے قلوب میر معے ہو گئے اور ہدایت سے بعداور دوری ہوتی تنی جس کی بوری سزا آخرت میں بھکتنا ہوگی۔اور پھر یہ معالمد مرف بن اسرائیل ای کساتھ الله تعالی کانیس تعالیک آ مح عام قانون اور عام معمول بيان قرما دياو الله لا بهدى القوم الفاسقين اور الله تعالى كالمعمول ہے كہ وہ ايے نا فرمانون كومدايت كياتو فيق نين ديتابه

اب بیمال توجد جس بات کی طرف دلائی مقصود ہے وہ سے کہ ذرا ہم بھی اس امر کی طرف تورکر لیس کہ جس ہم تو (العیاد باللہ تعالی ) اپنے نبی کریم علیہ الصلوٰ ہو والتعلیم کی ایڈ اوبی کا باعث نبیس بن رہے جس راوراللہ تعالی کے عام قانون و الله لا بہدی القوم الفاصقین کے مصداق تو نبیس تفہر رہے؟ اس بات کو تحصے کے الفاصقین کے مصداق تو نبیس تفہر رہے؟ اس بات کو تحصے کے لئے پہلے تو بیس لیج کے تمام الل سنت والجماعت کا اجما کی تحقیدہ نهایت تکلیف ده با تی کرنے گے چنانچان آبات میں ہٹایا جاتا ہے کہ حضرت موئی علیدالسلام نے اپنی قوم میٹی بی اسرائیل سے فرمایا کرروش دائل اور کھلے کھلے مجزات و کھی کرتم دل میں یعین رکھتے ہوکہ میں الشکاسچا تیفیر ہوں پھرخت ناز بااور نہایت تکلیف دہ با تی کرے مجھے کول ستاتے ہو۔ یہ معاملہ تو کسی معمولی نامعے اور خیر خواہ کے ساتھ ہی نہ ہوتا جا ہے۔ چہ جائیکہ ایک اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو۔ کیا میرے دل کو تہاری ان حرکات اور نازیا کھات سے دکھیں مینچا ؟

ا ق طرح جب معرت يميني عليه السلام مبعوث بوسفة و آب نے بنی اسرائیل ہے کہا کہ میں القد کا پیٹیبر ہو کرتمہاری طرف آیا مول اورموی علیدالسلام کی کتاب بیتی اصل توریت سے من اللہ مونے کی تقدیق کرتا ہوں اوراس کے احکام واخبار بریقین رکھتا موں اور جو پھويرى تعليم بى فى الحقيقت الى اصول كے ماتحت ب جوتوراة يس جلائ مح تعدي بيط انبياء كاتعدين كرتا ہوں اور ام کلے نبی کی بشارت ساتا ہوں بول تو دوسرے انبیاء سابقين بعى خاتم الانبيا ملى القدعليدوسلم كى تشريف آورى كامروه برابرسناتے آئے ہیں لیکن جس صراحت ووضاحت اورا ہتمام کے ساتھ معزت مسے علیہ السلام نے آپ کی آمد کی خوشخری دی وہ کس اور ، منقول نبیس - شاید قرب عبد کی بنا پرید خصوصیت حضرت عینی علیدالسلام کے حصد میں آئی ہو کیونکر آپ کے بعد نی آخر الزمان صلى الله عليه وسلم كمواكوكى دوسرا عي آف والا تدفقات يديج ہے کہ میرودونصاری کی مجر مان غفلت اور معمدان دستبرد نے آج دنیا کے ہاتھوں میں اصل قوریت وانجیل وغیرو کا کوئی سمجے نسخہ باتی نہیں چوڑاجس سے ہم کو تھیک ٹھیک پیدالگ سکٹا کہ انبیاء سابقین نصوصاً حضرت مسيح عليه السلام في "خاتم الا تعيام" صلى الله عليه وملم كى نسبت کن الفاظ می اور کس عوان سے بشارست وی تھی مرب می رسول التُدسلي الله عليه وسلم كالمعجزة سجمنا جاب كرفن تعالى في محرفین کواس قدرقدرت نیس دی که وہ اللہ کے آخری و تعبر کے

موتا ہے کہ احوال است سے آپ متاثر مو مجادی مثل حیاة مبارکہ کے جس سے ثابت ہوا کہ جارے افعال واعمال 15 جوال سیجئے کہ کفار مشرکین اور دشمنان وین نے جوآپ کو اؤیبس اور تكليفين حياة مبادك مين مينجا تين ان كاتو كياؤكر اب بدبات کیارہ نے کی نیس ہے کہ آپ کا کوئی امتی کہذا کر اور آپ کا کلمہ پڑھ کر پھرآب کو قبر مبارک میں بھی چین وسکون سے ندآ رام فرمانے دے بلکہ آپ کوائی بدا تمالی اور بدا حوالی سے صدمداور رنج پنجا کرا ب کی اذیت کاسب بے ۔ تواسے متی جوایے نی کو اؤیت اور تکلیف بہجانے والے موں تو کیا وہ اللہ تعالی کے عام كاتون اورارشادوالله لا يهدى القوم الفاسقين كمصدال فر تقبریں مے؟ جس قوم ہے كالشاوراس كارسول بى بيرار موں اس کا محرفه کاند کمال؟ بهت ای ورف اورالله سے بناه ما تکنے کی بات برالله تعالى جميل دين كى مجماور فهم عطافر ماكي راورايي موجودہ بداحوالی اور بدا عمالی برخون کے آنسوروے کی تو فیل عمطا فرمائیں ۔ اوراس است مسلمہ کے ایک ایک فرد کوفت و فجور کی ظلمت سے نکل کرنور مدایت کی روشی میں آ جانے کی سعادت و

الغرض يبال حضرت موی عليه السلام اور يسي عليه السلام کي قوم کا ذکر قربايا حميا کروه کي به انساف نا قربان اور ظالم تھے کہ جنہوں نے اپنے آئی کا کہنا نه مان کر ان کو ایذا کہ چائی اور محمرای کا شکار ہوئے۔ انہی ظالم ۔ نا فربان اور بے انساف لوگوں کے متعلق آگی آیات بھی بتلایا جاتا ہے کدان کی خواہش اور اراد سے اسلام کے متعلق کیا ہیں اور یہ کیا جا ہے جیں جس کا اور اراد سے اسلام کے متعلق کیا ہیں اور یہ کیا جا ہے جیں جس کا اور اراد سے اسلام کے متعلق کیا ہیں اور یہ کیا جا ہے جیں جس کا اور اراد نا ماللہ تندہ درس بھی ہوگا۔

توفق عطافرها كيس\_آمين\_

والجردعوناك المداينورب العليان

بورتمام الل سنت والجمأ عت عرب اورعجم كي معزات متكلمين اورمحدثین اورمفسرین اوراولیاء و عارفین کااس پراتفاق ہے کہ حضرات انبيائے كرام عليهم الصلوة والسلام وفات كے بعد اتى قبرول میں زندہ میں اور ان کے اجسام مطہرہ تغیرات ارمنی سے بالكل محفوظ بين اور حعزات انبياء كرام كي بيرزخي حياة أكرجه بم كو محسوس بيس موتى كيكن بلاشبديد حياة حسى اورجسماني باس لئ كدوحانى حياة توعامه مونين بكسارواح كفاركوبمي حاصل ب المام جلال الدين سيوطى رحمته الشعلية فرمات بين كرحياة انبياءك باره میں احادیث درجہ تواتر کو پنجی ہیں اور فرمائے ہیں کہ نبی اکرم صلى الدعليدوسلم يح حياة افي قبرطمرين اورتمام انبياء كرام ك حياة انی ا ٹی قبر میں علم قطعی اور بھتی ہے معلوم ہے۔ اس لئے کر حیاۃ انبياء دلاكل عد تابت باوراحاديث متواتره اس يرشايد بين . (سرة المصطفى جلدم) بجراحاديث بي يمي دابس بكراعمال امت رسول النصلي الله عليه وسلم ير پيش كتے جاتے ہيں۔ اور آپ امت کے احوال سے خوش مار نجیدہ بھی ہوتے ہیں۔ بلک احادیث ے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر ہفتہ اولاد کے اعمال اُن کے والدين كسامن عالم برزخ بيل بيش كن جات بيل ا والع ائمال سے ان كونوش اور برے اعمال سے رہ جوتا ہے۔ (ماثر عكيم الامت مني ٢٨ )علائے محتقين وحدثين في لكما بك حصرت صديق اكبر اورحضرت فاروق اعظم صبحد نوى من آواز بلند كرنے كوخت تا يسندفر ماتے تقعادر جوخص مسجد نبوى بيس آواز بلند كرنا تواس كويي فرمات . " محقيق تون آواز بلند كرير رسول النُّدْصلى النَّه عليه وسلم كوقبر من ايذِ الهَبْجِي لَنَّ " \_ اورام المونين حصرت عائشمدية كاليمال قاكرا كرمجد نبوى كمتعل مكانات ش د بدار مں کسی کیل اور من شو تھنے کی آواز جرہ نبوی تک پہنچی تو حضرت عائشہ صدیقة تورا اس کے پاس برکہلا کر جھیجتیں کے رسول السُّصلى الله عليه وسلم كوكيل اورضح منو كلنه كي آواز عدا زيت اور تکلیف مت پہنچاؤ اور مھی بے شارروایات میں کے جن سے معلوم

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفُواهِ هِمْ وَ اللّهُ صُبِيَةُ نُورِهٖ وَلَوْكَرِهَ الْكُونُ وَهَا اللهِ بِأَفُواهِ هِمْ وَ اللّهُ صُبِيَةُ نُورِهِ وَلَوْكَرِهَ الْكُونُ وَهَا اللّهِ بِالْمُورِةِ وَلَوْكَرِهِ وَلَوْكَرُهُ وَلَوْكَرُهُ وَلَوْكَرُهُ وَلَوْكَرُهُ وَلَوْكَرُهُ وَلَوْكَرُونَا اللّهِ فَي الدِّينِ كُلِلّهِ وَلَوْكَرُهُ اللّهُ وَلَوْكَرِهُ وَلَوْكَرُهُ وَلَوْكَرُهُ وَلَوْكَرُهُ وَلَوْكَرُهُ وَلَوْكُونُوا اللّهِ فَي الدِّينِ كُلِلّهُ وَلَوْكَرُهُ وَلَوْكُونَا وَلَوْكُونُوا فَي اللّهُ وَلَوْكُونُوا اللّهُ اللّهُ وَلَوْكُونُوا اللّهُ وَلَوْكُونُونُ الْمُعَالِقُونُ اللّهُ وَلَوْكُونُونُ الْعُولُونُ وَلَوْكُونُوا اللّهُ وَلَوْكُونُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْكُونُونُ الْمُعَالِقُونُ اللّهُ وَلَوْكُولُونُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْكُونُونُ اللّهُ وَلَوْكُولُونُ اللّهُ وَلَولُونُونُ اللّهُ وَلَولُونُونُ اللّهُ وَلَولُونُونُ اللّهُ وَلِمُونُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَولُونُ اللّهُ وَلَولُونُونُ اللّهُ وَلَولُونُونُ اللّهُ وَلِولُونُ اللّهُ وَلِولُونُ اللّهُ وَلِولُونُ اللّهُ وَلِلْمُونُ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَلَولُونُ اللّهُ وَلِهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَولُولُونُ اللّهُ وَلِلْمُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ ولَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلللّهُ وَلِللّهُ وَلِلْمُ لَاللّهُ وَلِلْمُ لَلْمُ لَلّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْمُ لِللللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْمُ لَلْمُولُولُولُولُ الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالللّهُ وَلِلْمُ لِلللّهُ وَلَا لَلْمُ ال

س نے اپنے رمول کو ہنایت اور سچا وین وے کربھیجا ہے تاکہ اس کو تمام ویٹوں پر غالب کردے کو قوہ مرود مرد

الْمُثْرِكُونَ ﴿

مشرک کیے عیانا خوش ہوں۔

يَنْ يَذُوْنَ وَ وَإِنَّهُ الدَانِي الْمُعْفُوا كَنْ مُعَادِي الْوُرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَيَ اللهُ ال

كماس دين كوافقية تمام دينول برغالب كروسه

ابو داؤدگی ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول القصلی الشعلیہ وسلم نے ارشاد قرمایا کہ میرے اور عینی (علیہ السلام) کے ورمیان کوئی تی ہیں ہے۔ وہ صروراً سان سے اتریں مے۔ جبتم ان کود کھنا تو پہچان لیما کہ وہ میان ڈو کھنا تو پہچان لیما کہ ہوگا نہ تو ہوں ہے۔ ان پروہ شخشگی وتا ذکی ہوگی اور یوں معلوم ہوگا ہوگ اور یوں معلوم ہوگا کہ ان کے سرے پائی کی تظرے اب نیکے اگر چان پر پائی کی کی میری مدبوگی۔ وہ اسلام پرلوگوں سے جنگ کریں ہے۔ جزیہ کی رسم اٹھا کی چورا چورا چورا کر وہ اسلام پرلوگوں سے جنگ کریں ہے۔ جزیہ کی رسم اٹھا ویں ہے ان کے دور میں اللہ تعالی کریں ہے۔ جزیہ کی رسم اٹھا ویں گاوران کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ د جال کوئی کرے ہاتھوں اللہ تعالیٰ د جال کوئی کرے گا۔ چالیس سال تک وہ زمین پرزندہ رہیں ہے اس کے بعدان کی وفات ہوگی اور سلمان ان پرنماز دیاں کریں ہے۔ جباں د جال کا جنازہ اوا کریں ہے (ترجمان المنہ) شیخ مسلم شریف کی متعدد رہیں دول انتصلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں د جال کا جاد یہ جسل میران کی متعدد اصادی ہی رسول انتصلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں د جال کا احادیث میں رسول انتصلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں د جال کا احادیث میں رسول انتصلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں د جال کا احادیث میں رسول انتصلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں د جال کا احادیث میں رسول انتصلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں د جال کا احادیث میں رسول انتصلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں د جال کا احادیث میں رسول انتصلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں د جال کا احادیث میں رسول انتصلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں د جال کا

تفسير وتشريح بمكرين اوراعدائ دين كمتعلق ان آيات میں بتلایا جاتا ہے کہ یکفارشر کین آویہ چاہتے میں کہ دین حق کو ہاطل ے منادیں ۔ ان کی مثال آو ایس بے جیسے کوئی احق فور آ فاب کومنہ ے چھونک مارکر بچھانا جاہے۔ توجس طرح بیمحال اور نامکن ہے کہ مسى احتى كى چوك سے سورج كى روشى بجد جائے اى طرح ياسى محال ب كدانتكادين ان كفاركي وششول مصمد جائد تعالى فيصله كرچكام بكده واسيئ نوريعني وين حق كو يوراكر كري رب كاريد كفارشركين برامانين تومائة ربين-سيقرآني ميشيتكوئي جوبحدالله حرف بحرف يحجع البرت بهوني اس وقت قرمالي كي جبكد اسلام كي ابتدا ایک جاغ کی روشی کی طرح تھی جے بجھا دیے کے لئے ہر طرف ے ذور کی آئد صیال جل رہی تھیں۔ اور جس طرح چراغ بھونک مارکر بجعاديا جاتا ب خالفين اورمعائدين اسلام جائي شف كداى طرح اسلام کا جراغ بھی گل کردیں۔ محرقر آن میں پیشینگوئی فرمائی عمی کہ الله تعالى دين اسلام كوكمال تك پنجيا كررب كالكوكافر كيي تل تاخوش موں اور ای اتمام اور کے لئے اللہ تعالی نے اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم كوبدايت كاسامان يعنى قرآن اورسيادين اسلام در كرجيجاب 112

حَیْ کَهُ خَانَهُ تَعِبُومُ مَارِكُرُدِیا جَائِ گا۔ تِج مُوتُونُ فَا فِيجِ اِئْ گارِ قُر آن كريم دلول \_ اور كاغذول سنة النماليا جائے كالارور جہالت يہال تک بز ھے گی كه كوئی الله كانام تک لينے والا شہوگا اورا سے بی لوگول پر قیامت قائم ہوگی اور تفخ صور ہوگا۔

موجوده دورش مجى جبر مسلمانوں كى اپنى ايمانى اور عملى توت بہت بحقركى بوقى حالت على بادر يبود و نصارى و مشركين و دہر يد فرض برخالف و معالد كر دحيار دور د جر طبح ولا في كے ہر مكن طريقہ سے اسلام كى نظ كى عيں نگا ہوا ہے كين اس كے بادجود اسلام ہے كہ پھيلاً بى جاتا ہے۔ دنیا كاكوئى طك شہوكا جہال مسلمان موجود نہ ہوں۔ افریقہ کے ممالک على اسلام جس سرعت كر ساتھ كيل د با بيسائى مشتر يوں كو بھى اس كام جس سرعت كر ساتھ كيل د با بيسائى مشتر يوں كو بھى اس كام جس سرعت كر ساتھ كيل د با بيسائى مشتر يوں كو بھى اس كام مورے ہيں۔ مقابلہ على ان ہے مشن افريقہ وغيره عيں ناكام ہورے ہيں۔ الملهم اعز الا سلام والمسلمين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم ايد الاسلام والمسلمين۔ اللهم انصر الاسلام

اب بیبال بیصاف فرما دیا گیا کداس دین اسلام کوتمام دوسرے دینول پر غالب کرنا تو اللّٰد کا کام ہے کیکن ایمان والول کا فرض بھی اس سلسلہ بیں کچھ ہے جواگلی آیات بیں بیان فرمایا کیا ہے جس کا بیان ان شاء اللّٰد آئندہ ودرس بیں ہوگا۔ تذکرہ فر مایا اور اس کے فتنہ فساد کی بعض تفصیل بیان فر مائی ہیں وہ ہیں حضرت عینی علیہ السلام کا دستن کی جامع مسجد میں وو فرشتوں کے باز دَن پر ہاتھ در کھے ہوئے تازل ہوتا اور پھر وجال کا فشتوں کے باز دَن پر ہاتھ در کھے ہوئے تازل ہوتا اور پھر وجال کا فتل کرتا ۔ اور بہود جو حضرت عینی علیہ السلام کے سب سے بڑے وشمن سخے الن سب کا موت کے کھاٹ اتارو یا جانا۔ پھر یا جوج د ماجوج کا فروخ اور ان کا فتر فساد دیا ہیں پھیلا تا پھر حضرت عینی علیہ السلام کی دعا ہے یا جوج کا ایک بی رات میں تباہ وہائک ہوجانا۔ اور پھر حضریت عینی علیہ السلام کا باتی رہنا ۔ اور اس وقت صرف تمام روئے زمین پرائل اسلام کا باتی رہنا ۔ اور مرف ایک فداکی تو حید اور ایک اللہ کے دمان کی عبادت و بندگی مرف ایک فداکی تو حید اور ایک اللہ کے سال اسلام کا باتی رہنا ۔ اور مرف ایک فداکی تو حید اور ایک اللہ کے سال میں کی عبادت و بندگی کا نہ ہونا۔ یہ سب مراحت سے بیان فر ما یا میا ہے ۔

الغرض آیک زماند دنیا پرائیا مجی آنے والا ہے کہ جب حق السلام کا ایدا غلب ہوگا کہ تمام باطل ادبیان مغلوب ہو کر دنیا ہے مت مت جا کیں مت جا کیں ۔ اس کے بعد جیسا کہ قرب قیامت کی اصادیث سے تابت ہے چر پچھ زمان کے بعد جبل و غفلت بوسے گی علم بہت کم ہوجائے گا۔ اہل ایمان دنیا ہے کوچ کر جا کیں شامی خوف آخرت معدوم ہو جائے گا۔ جہل رفتہ رفتہ بڑھ جائے گا جائے گا۔ جہل رفتہ رفتہ بڑھ جائے گا جائے گا۔ جہل رفتہ رفتہ بڑھ جائے گا

### وعا شيجية

الله تبارک و تعالیٰ کا بے اثبا شکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل کرم ہے ہم کورسول الله سلی الله علیہ وسلم کا اتمق ہوتا اور قرآن پاک پرایمان رکھنا اور وین اسلام کو اپنا وین بنانا نصیب قرمایا۔

یا اللہ ہم کواسلام سے مجی محبت عطافر مادے اور اسلام کیلئے اپنی جان و مال کی قربانیاں ڈیش کرنے والا بناد۔ ، ۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کوغلب وشوکت عطافر مااور اعدائے وین اور کا نقین اسلام کویست و ذکیل وخوار قربا۔

بالله ب شك آپ كادين تو تمام دنياش تمام ادبان پرغالب بوا ـ ا ـ الله ايخ دين كي خدمت كاكو كي حصر بم كويمي تعييب فرماد ـ عداوردين كي خدمت كذارون بين جارا شارفرما كـ و الخورُدَعُونَ أن الحدر يناورك الفعليدين CON تحقیق باره- ۲۸ محقیق العقیق باره- ۲۸ بُهُ الَّذِيْنَ امْنُوا هَلِ ٱدْنَكُمْ عَلَى تِجَارُةٍ تَبِعَيْكُمْ مِنْ عَذَٰ إِ ے ایمان دالو کیا جس تم کو ایک سوداگری بتلاؤں جو تم کو ایک دروناک عذاب سے پیاہے۔ تم لوگ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ تَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمُوالِكُمْرُوَ ٱنْفُيسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَارْنَكُمْ ور اس کے رسول پر ایمان لاک اور اللہ کی راو ش اینے مال اور جان سے جہاد کرو، نے تمہارے کے بہت علی بہتر ہے ٳڹٛڴؙڹؙڎؙۄ۫ؾؘۼڷؠ۫ۥؙؽؗؖ۫؞۫ۼٚڣۯڷڴۮۮؙڹؙۅٛؾڴۮۅؽڶڿڷڴۿڔڿۺٙؾۼٞڔؽڡؚڽؙ؆ۼٚؾۿ مرتم کھے بچھ رکھتے ہو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے کا اورتم کو ایسے باغوں جس واقل کرے گا جن کے بیچے نہریں جاری ہوں گی الْأَغُمْرُ وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنْتِ عَدْنِ ذَالِكَ الْفَوْزُالْعَظِيْمُ ۗ وَاخْرَى تَعِبُونِهَا " ور محدہ مکانوں میں جو جیشہ رہنے کے باخوں میں ہول ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک اور مجی ہے کہتم اس کو پہند کرتے ہو۔ نَصُرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ ۗ وَبَيْتُ ﴿ الْمُؤْمِنِهُ إِنَّ اللَّهِ مِنْ أَنَّ اللَّهِ مِن أَن الله كى المرف سدوا ورجلد كى افتح يالى اورآب ومنين كوبشارت وسد يجيرً 4 اللَّذِينَ العُمُوا المان والو العل كيا الدُّلكُذ على جمين الماون على نيجارُة عماست بر البُّعيكُذُ حمين تجات وي أَلِينَةِ وَمِدَ مَاكَ هَمَا بِ أَتُوْمِينُونَ ثُمُ إِيمَانِ لاكا إِيهُمْنِي الله إلى وَرَبُهُولِيةِ وراس كا رسولًا وَتُبَيِّيلُولُ وْنَ اورتم جباد كرول فِي ثمر ، المقبر الله كا مات | بالمُمَوَّ الكِنْهُ الحِنْهُ اللهِ عالِي إلى اللهِ عالَوْل | ذَيكُمْ بـ | خَيْرُ لكُمْ تمهارت للهُ بهتر | إلى أمُ

لْلَمُونَ ثَمَ بائت الله المَعْلِينُ ووعَشُ وهَا إِنَّكُ مَن سَهِي الْمُنْوَبَكُ في سَهد عَمُوه الوَي خِلْق الدووسيس والل كرها جَنْتِ والا رِی عامل میں اُمِنْ تَعَوِّمَهَا ان کے بیچے ہے اِ کُنْفُور نهرین او مُسَلِیکَ اور مکانت کوئینیۂ یا نیزو اِ فی میں جبکتیت باعات اسک یہ بیش وَ فَتَعَةُ أُورِنُ ۚ فَقُولِينِ قَرِيبِ أَوْ بُنِينِهِ أُورِغُ مِن اللَّهُ فِينِينَ مِهُول

تفسیر وتشریخ: ان آیات میں اہل ائیان کو ناطب کرے | ابنا کل سرمایہ تجارت میں نگا دیج ہیں بھش اس امید پر کہ اس مع تفع حاصل بو كا اور اس طرح اصل مال بهي تعضف اور تلف بوری طرح منتقیم رہ کرانفد کے رستہ میں جان و مال ہے جہاد | ہونے سے نکج جائے گا مجرو دیذات خود اوراس کے اہل دعیال متحدی اورافلاس کی تلخیوں ہے تحفوظ رہیں کے کین حق تعالی مونين كويهال أيك اعلى ورجه كي تجارت كي تعليم وتلقين فرمات میں اور وویہ کہ مونین اینے جان و مال کا سرمایہ جباد فی سمبیل اللہ

سنایا جاتا ہے کہ اے ایمان والوتمبارا فرض بدے کہ ایمان بر كرو-ساتھ بى جان و مال سے جہاد نى سبيل الله كى فضيلت بتلائی جاتی ہے کہ بیدہ سوداگری ہے جس میں مجمعی خسارہ میں۔ ونیاش لوگ بیکزول طرح کے بیویاراور تجارش کرتے ہیں اور

بي يعنى وه الله اور رسول اور قيامت وآخرت وكبلغة ووزخ بر ایمان رکھنے والے بیں اورائی سے فرمایا حماب کرتم لوکٹ اللہ بر اوراس کے رسول پرائیان لا واوراس کے بعد کہا گیا گا بی جان مال سے اللہ کے رستہ میں جہاد کرو۔ تواس کو بوں بھی کدا گرآپ أبك مسلمان سے يوں كہيں كدمياں مسلمان جو جاؤ تو اس كا مطلب بي وكاكتيج معنى ميں پورے بورے مسلمان بن جاؤ۔ غالی نام کےمسلمان مونا کافی نہیں۔ بلکہ کام کےمسلمان بن جاؤ-ای طرح حل تعالی کا بمان والول سے قرمانا کرتم الله براور اس کے رسول برایمان لاؤ تو اس کا مطلب یجی ہے کہ ایمان بانشدا ورائمان بالرسول يوري يوري طرح ول ميس ركلواور بحرامشه کے رستہ میں جان مال ہے جہاد کرو۔اس کئے ضرورت ہے کہ ا بمان بالثداورا بمان بالرسول كوالحيمي طرح سجه ليا جائے كداس كا مطلب كياب يوايمان بالله جس يراسلام كادارومدار يهادرجو دین کی بر بنیاد ہے اور جس میں او حید کا افرار ہے اس کا مطلب مید ہے كمالندتعالى كوايك جائناليني وكانداور يكرا مجسا اور بيليتين ركعنا کہاللہ جل شانۂ کی وات یا ان کی صفات میں ان کا جیبیا نہ کوئی باور ندموسكما باورجومفات كمال ان على موجود بين ان على ے کوئی صفت بھی کسی دوسرے میں نہیں پائی جا سکتی اس لئے صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہستی عمادت اور بندگی کے لائل ہے۔ اس کے بعد دومرامطالب ایمان بالرسول کا ہے ۔ یعنی رسول التُدملي الشَّر عليه وسلم يرايمان لاؤ - اس كن ايمان بالرسول كا مطلب بجيئ رسول حربي زبان مي الصحف كوكية بي جيكوك صخص كبيس بيبيع يتورسول الله كيمعنى موسئة الله تعالى كالجيجاموا تو حعزرت محرصلی الشرعليه وسلم كو جب بهم رسول الشركيت بير آواس ك مطلب يهوك كهانتُدتعالي في تخضرت صلى انتُدعليه وملم كو ونیا کی ہدایت کے لئے جمیجا اور آپ پر اللہ جل شاند کی طرف ے وی اتر تی تھی اس لئے جوا دکام وہدایات وتعلیمات آب نے

ک اعلی تجارت میں نگا کیں محیقو آخرت کے دروناک عذاب اور تباہ کن خسارہ سے مامون ہوجا کیں مے۔اب اس تجارت پر مسلمان اور اہل ایمان کو کیا ملے گا وہ بھی ہٹلایا جاتا ہے کہ یہ تجارت ونیا کی سب تجارتوں ہے بہتر ہے جس کا نفع کال مغفرت اوردائی اوراہدی جنت کی صورت میں ملے گاجس ہے بری کامیانی اور کیا ہوسکتی ہے۔ لینی اعلیٰ ورجد کے یا کیزہ سخرے مکانات ان باغوں کے اندر ہوں سے جن میں موشین کوآیاد ہوتا ہے۔ بیتو آخرے کی کامیانی رہی۔ آئے دنیا کی اعلیٰ اور انتہائی کامیانی کا ذکر ہے کہ اصل اور بزی کامیانی اس تجارت کی وہی ب جوآ خرت میں ملے گی جس کے سامنے مفت اللیم کی سلطنت بھی کوئی چیز میں لیکن و نیا میں بھی الل ایمان کو ایک چیز جسے وہ طبعًا محبوب رکھتے ہیں دی جائے گی۔ وہ کما ہے؟ تصرمن اللہ و فتح قریب ( الله کی طرف سے ایک مخصوص امداد اور جلد حاصل ہونے والی فتح وظفر ﴾ اوراس کا خاص طور پرمجوب ہونا اس لئتے ے کہ انسان طبعًا فوری شمر و بھی جا بہا ہے۔ اخیر میں آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان تمام امور کی مونین کو بشارت دے دیجئے۔ چنانج جس صفائی کے ساتھ پورا ہواوہ ونیانے دیکھ لیا اور آج مجی مسلم قوم اگر سے معنی میں ایمان اور جہاد فی سمیل اللہ پر قابت قدم مو جائے تو بھی قرآنی وعدہ اور بشارت اب مجی ہے۔

ایمان والول کو خطاب کر کے خین باتوں کا مطالبہ کیا حمیا ہے۔ ایک ایمان باللہ کا۔ دوسرے ایمان بالرسول کا اور تیسرے جہاد فی سمبیل اللہ کا۔ اور ان تین امور پر دین و دنیا دونوں میں کامیا بی کا وعدہ فر مایا حمیا ہے۔ یعنی آخرت میں مفقرت و جنت اور دنیا میں نصرت نیمی اعداد اور تائید الی ۔ اب پہلی بات تو بیمال بیرقائل غور ہے کہ ایمان والوں می سے بہال خطاب ہوا

اورمقابلہ کو بھی جہاد قرار دیا ہے۔ مال کا جہاد تو کیے ایکے کہ جہاد کے كامون مي مال صرف كياجائ اورزبان كاجهاديد يت الماري کاموں میں مال سرف میاب مسلم اور جہادے احکام فی اللہ میں کہ اس میں اور جہادے احکام فی اللہ میں اور جہادے اور اس میں اللہ جنلا نا اورائی گفتگوا ورتقر رہے وتمن کومر موب کرنا۔ اور جان ہے جہاد اللہ کے رستہ میں وشمن سے جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دے كرشبيد جوجانا باورشبيد في سيل الله كاكيا مقام باوركيا درجد ہے؟ اس كا نداز و بخارى اورمسلم كى اس حديث سے لگاسية جس بین رسول الشصلی الشعليدوسلم في قرمايا كدميري تمناب ك میں اللہ کی راہ میں قل کیا جاؤل اور پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ پھر قَلَ كِيا جِا دُل \_ پُحِرزنده كرو يا جائے \_ پُحِرْقَلَ كِيا جا وُل پُحرزنده كردياجائي فيقرل كياجاؤن .

الله تعالى جميل دين كي سجحه اورقهم عطا فرما ئيس. اورقر آن و سنت کی تعلیمات و مدایات کودل وجان سے اپنانے اور ان برقمل پیراہونے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔

اب آمے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوار بول کا قصہ یا دولا كروين اسلام كي مدواورلعرت كي ترغيب الل ايمان كووي جاتي ہےاورای برسورة كوختم فرمايا حميا ہے جس كابيان ان شاءاللداكل آيت شراآ ئندودرس مين ہوگا۔

ٔ دنیا کو بتلائیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے خاص اور یقینی علم حاصل كرتے بتلائميں اس لئے وہ سب بالكل حق اور محج جي جن میں کسی شک وشبہ کی مخبائش نہیں۔ اگر آنخضرت صلی الله عليه وسلم ك فرمائي موئى كوئى بات مارى عقل يس تيس آتى تو جميس ايلى عقل کوالزام دینا جاہئے اور اپنی مقل کی کوتا ہی کا اعتراف کرنا جابية اورآ بخضرت صلى القدعليه وسلم كارشاد كوسيح اورحق بي سجسنا عابة ا ك طرح آب كورسول الله مائة سي مينوو بخود الزم مو جاتا ہے کہ آ ب کی ہر بدایت اور برتھم کودل و جان سے مانا جائے اورسليم كياجائ كيونك الله تعالى كسى كواينارسول اى واسط على ہناتے ہیں کماس کی بوری اطاعت کی جائے۔ ا

اب ایمان باشداورا بمان بالرسول کے بعد جباد فی سیل الله كامطالبه بيد جباد في سبيل الله مي تلس كى تا جائز خوا شات اورشیطانی خیالات کامقابلداوردین کے تھلے وشمن سے مقابلداور جنگ وقال برسب شامل ہیں۔ اور ایک حدیث میں زبان کے جہاد کو بھی جہاد قرار دیا ہے جیسا کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ"مشرکین کے خلاف جہاد کروائے مالوں سے ۔انی جانوں سے اور اپنی زبانوں سے اور کلم چونکہ اوا کے مضمون میں زبان ال كحم من باس ليعلاع امت فلمي وفاع

#### وعا يبحئ

الله تعالی ہم کوجھی ایمان کے ساتھ جہاد نی سبیل اللہ کی بھی توفیق وہمت عطا فرمائیں۔اوراس کے افروی وو ندی تمرات تعییب فرما کمیں۔ یااللہ ہم کوآخرمت کی کامیابی کے ساتھ و نبوی کامرانی بھی اپنی نصرت اور تا تبدیت عطافر ما۔ اورجو بشارات ان آیات میں موشین کودی گئی ہیں ان کا مصداق ہم کو بھی بنادے۔

بالنڈنٹس وشیطان کی خیاشت ہے ہم کو بچاہے۔اور جماری جان اور مال کواہیے رستہ میں کھیا نے کی تو ثیق مرحمت فرماد ہے۔ یا الله روئے زیمن پر جہاں جہال اہل اسلام کفاروسٹر کین سے جہاد فی سیل الله میں لکے ہوئے ہیں۔ یا الله ان کی تا سیدا ور تصرت فرما ان کو فتح وظفر عطا قرما ان کے دشمنوں کو مطلوب خوار اور ذکیل فرما - آمین ۔ والغر دغوانا أن العكن بلدرك العلمين

## يانيها الآذين امنوا كونوا انصار اللوكها قال عيسى ابن مزيع للحولاتهما

ے ایمان والو تم اللہ کے مدد گار ہو جاکا جیسا کہ بمیٹی بن مریم نے حواریتین سے فرمایا ک

ٱنْصَادِئَ إِلَى اللَّهِ ۚ قَالَ الْعَوَارِيُّونَ أَعْنُ ٱلْصَادُ اللَّهِ فَأَمَّ نَتَ تَطَابِفَهُ ۚ قِنْ بَيْنَ

Destur**d** اللہ کے واسلے میرا کون مدد گار ہوتا ہے وہ حوارتین ہوئے ہم اللہ کے مدلکار میں سو بنی امرائیل میں سے کچھ لوگ انیان ادیے

اِنْهُ آءِيْلُ وَكَفَرَتْ طَايِفَةٌ فَايَتُدْنَا الَّذِيْنَ امْنُوْاعَلَى عَدُوهِمْ فَأَصْبُوْا

اور کچھ لوگ منگر رہے، س ہم نے ایمان والوں کی ان کے وشنوں کے مقابلہ میں تانیہ کی مو وہ

غالب ہو محقہ ر

| الَّذِينَ الْمُنُوِّ الفِيانِ وَالَّوْ | كُوْنُوْا مُ مُوجِاءً | النَّصَارُ لِنَوْاتُ مَا مُدَاوَد | كُسَمَّأْ فِيمَ } وَانْ كَابِ مَنْ بِيَةَ مِنْ كَا يَبِهُ حِدَرِينِ كُولَ مِنْ كُونَ } كَنْصَارِينِ مِرامِدُكُارِ إِنَّ لِنْهِ الله كي مرف أ فَكُنَّ كِما الْحَوْرِ بُنُونَ حاريون | فَكُنُّ بم النصارًا للهوالله عند عددكام في أحدثت قالعن الله حاليفة ليداروه إص حداد بتي إلير ويل في مراكل و كَفَوت الانزيا طاريقة اليدارو ا فَالْيَكُونَ الرَّاسِ مَنْ مِدِكُ } الكَوْلِنَ الْمُتَوَّادَيَانِ والسَّاءِ | عَلَى عَلَى فِيهِمَ الحَجَّةِ وثمول بر | فَأَصْبَكُوْا مو وو موسك | فَلَاهِولِيْنَ عَالِب

مشبور کے موافق وہ دھولی تھے اور کیزے ماف کرنے کی وجہ ا ہے حواری کہلاتے تھے ۔حضرت عیشیٰ علیہ السلام نے ان کوکھا کہ کیزے کیا دھوتے ہوآ ؤمیں تم کودل کا دھونا سکھا دوں وہ ساتھ مولئے پھرا ہے ہی سب ساتھیوں کا لقب دواری پڑ کمیا۔ ایک قول یہ ہے کہ معزت میسی علیہ السلام کے ابتدائی مرید چونکہ عمو آ ورما کے کنارے کام کرنے والے مائی گیر تھے۔ان حوار یوں نے حصرت میسیٰ علیہ السلام کے دین کوسب سے پہلے قبول کیااور حفزت عيني عليه السلام كي جدردي ومحبت مين نهايت سركرم مستعداد رمخلص تعے۔ رہتی ہیں مہنچ اور میسی علیہ السلام کے وین کی منادی کیلئے سفر کیا اور لوگوں کی بزی مصیبتیں اٹھا میں۔ ان کا ظرز معاشرت ورویشانه تماکسی ہے چھے لیتے ویتے نہ ہتھے۔ ان کے خلوص کی بدولت القد تعالی نے ان کو کرامت بھی وی تھی کہ ان کی دعاء ہے بھار تندرست ہو جاتے۔ان حوار بول کی کوشش اور جا نکای کانتیجه بیهوا که بهت سے بی اسرائل ایمان

تفسير وتشريح: يسورة الضف كي آخري آيت به-اس آیت میں الل ایمان کو خطاب کر کے بتلایا جاتا ہے کہ اے ایمان والوالله كيدركار بوجاؤ اب الله باك توبي نيازے اے مي کی مدد کی کیا حاجت؟ تو بیال الله کے مدد گار ہونے سے مراد الله کے وین کے عدد گار ہوئے ہے ہے بیعنی وین النبی کے عال اس کے پھیلانے اور اور اس کی وعوت وہلغ میں مرکزم اور آبادہ ہو جاؤ اوراس کام کے لئے کمر ہائدھ کر تیار رہو۔اس بات کی تا ئیداور تاكيد كے لئے حضرت عيني عليه السلام كے حوار يوں كى مثال دى حاتی ہے کہاہے ایمان والوتم وین کے لئے ایسے ہی سرحرم اور مستعد ہو جاؤ جیسے حضرت بیسی علیہ السلام کے حواری سر حرم اور مستعد ہو مکتے تھے ۔حواری کون لوگ تھے اور بہلقب ان کا کس وجہ ہے ہوااس میں علائے منسرین کے متعد داقوال ہیں۔حواری کے نفظی معنیٰ کیڑا دھوکراہے صاف اور اجلا کر دینے کے جیں۔ دهزت ميني عليدالسلام كے جوسب سے يميلے تاكع موسے قول

لے آئے کیکن بہت ہے مظر بھی رہے اور اس عرصہ بیس گھر تھر | وشمن ہم پر مسلط کئے سینے ہیں۔انا بندوانا الکیا جعون عقل جیران بكساس وقت كمسلما أول كوكس طرح بتلايا والججمع إجائد غرض اس آخری آیت کے آخری جملہ سے جہال کی پھولوں ہوا کروشمنوں برغلبہ اللہ کی تائیدے حاصل ہوتا ہے ای طرح اللہ ك خلاف كالعال يحى قرآن وحديث يصاف معلوم موتاب اور قرآن كريم مين تو متعدر آيات جي جن سيديبي معلوم موتا ہے کہ یہ بندول کی بدا تمالیول کی سزاہے کہ جود نیامیں خرائی چیلتی ہے مثناً سوره روم ثمل ارشاو ب ظهو الفساد فمي البر والبحو بمعا كسبت ايدى الناس ليليقهم بعض الذي عملوا لعلهم یوجعون خشی اوتری میں لیتی تمام دنیا میں لوگوں کے برے اعمال كسبب بلائس مجيل ردى بين الله تعالى ان ع يعض اعمال كى سراكا مزوان کوچکھادے تا کہ وہ اپنے ان اعمال سے بازآ جاویں۔

خلاصة مقصود يبي ب كرافل اسلام كوالله كردين كي مدوكرني پرالندگی تا نمد و مدوونصرت کا وعده ہے اور دشمنوں پر غلبہ کی بشارت ہے۔اورطاہر ہے کہ ایسا نہ کرنے بر کمی تا تبدالی کا وعدہ نہیں۔اور التدتعالي كے دين كي مددين ہے كہ خود بھى قرآن وسنت كيا دكام و بدایات بر مل کرے اور وین محدی کے چھیلائے اور دوسروں کو بہنچانے کی حتی الوسع کوشش وسعی کرے۔اللہ تعالیٰ جمعیں وین کی سمجھ اور فہم عطاقر مائیں اور اس دین اسلام کی عظمت اور قدر ہمارے ولون میںعطافر مائمیں۔اورائ دین پرسچائی کےساتھ ہم کومل پیرا ہونے اوراس کی خدمت کی تو فیق نصیب قربائیں۔ آمین۔ الحمد بنداس درس برسورة الضف كابيان ختم جوابه اس كے بعد الكلي سورة كابيان الناشاء اللدشروع موكاب

سورة القيف كےخواص

جوآ دمی سفر میں سورۃ الضف کی حلاوت کا معمول رکھے تو وہ اليخ مغرك دران برتم كخطرات وتقصانات مصحفوظ رسكا بريدون ليطفؤ انورالله بافواههم ... قريب جوا وي ان آيات كوسفيدريشم من ستوري زعفران اورچنبلي ك إلى كالحكرا في قيص كي فيري من ركي وجبال جائكا اس كالمترام وكاعرت اورغلب ماصل موكا \_ (الدو والنطيم)

از افی اور بنگ بھی ہوئی حضرت میسی علیا السلام کے ماتے اور ند مانے والول میں۔ اور بیرواری بھی مخالقین کے باتھول سے آل ہوئے مگر آخر کا دخدا تعالی نے مصرت میسیٰ علیہ السلام کے ماننے والول كومتشرول برغلبه ديا- تو اس آيت ميس امت محمد به كوالله تعالی میسی علیدالسلام کے خلص حوار بول میسے ہونے کی ترغیب ولاتے میں کہتم بھی اشاعت اسلام کے لئے ویسے بن کوشش دل وجان سے مُرواور آنخصرت صلی الله علیہ وسلم کے حواری بن جاؤ چنانچهاس تلم كالميل خدا كے فعنل وتو يق سے صحابه كرام اور ان کے بعد تابعین اور پھر ت تابعین نے الی کی کدمرزین عرب کے علاوہ ایک طرف اتبین ۔ بورپ اور افریقہ کے مما لک تک ووسري طرف بمندر چين -ايران - تركستان تك اسلام كاحبيندا بلندكبار رضى التدنعاني عنهم اجمعين ..

مقصد یہ کداے ایمان وانواس طرح تم دین محمدی کے لئے كوشش ادر جبادكروتوتم كوجمي الله تعالى غلبه عطافر ماسئ كار

اس آبیتکا آخری جملہ ہے فاید نا الذین امنوا علیٰ عدو هم فاصبحوا ظهرين سوبم نے ايمان والول كى ان ك وشمنوں کے مقابلہ میں تائید کی سووہ غالب ہو گئے ۔اس ہے معلوم ہوا کہ ایمان والول کواہے وشمنوں پر نظب اللہ جارک وقعائی کی تائید تی ہے حاصل ہوتا ہے۔ اور • ۴۰۰ سالہ اسلامی تاریخ بھی اس بر شاہر ہے۔اور طاہر ہے کہ تائیدائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فر ما نیرداری اوران کوخوش کرنے اور راضی رکھنے ہے ملے گی یا اللہ ادران كرسول عليه الصلوة والسلام كى نا فرماني ادر مخالفت راور قرآن وسنت سةغفلت اور نهصرف غفلت بلكهانح اف واعراض ادر بغاوت سے ملے گی؟ اس کو ہرادنی ہے ادنی عقل وعلم رکھنے والامسلمان بھی جانا ہے۔اب کام تو ہم کریں اللہ جل شأنہ اور اس كرسول صلى الله عليه وسلم كى نارافستكى اور خصد وغضب كرتو تا ئىدالى جم كوكىيى حاصل مو؟ اورجب تائىدالى شال حال ندمو تو رشنول برغلبه كيس تعيب مو؟ بلكه مارے دشنول كا بم برغلب تو کی ظاہر کرتا ہے کہ تا بدہم تا نیوالی سے عروم بیں۔اور ہارے

CON كيورة الجمعة بارهbest dubooks word شروع کرتا ہوں الشرکے نام ہے جو ہزام ہریان تمایت رحم کرنے والاے۔

يسبخ يتعوما في المتموت وما في الأرض الملك الفنائس لعزيز العكيم

ب چیزیں جو کچھآ سانوں میں ہیں اور جو کچھڑ مین میں ہیں اللہ کی با ک میان کرتی ہیں جو کہ باوشاہ ہے باک ہے زبروست ہے تھ

يُسَيِّهُ فِاكْرَكَ مِان كراب إينو الشك ما جوك في المستمون آسانون على أو ما ادرج في الأرض دعن على المان بادث اعتق الْقُذُونِينَ كَمَالَ مِاكِ الْعَرْبِيْزِ عَالِهِ الْعَكَيْنِيمِ مُحَمَّدُوالِهِ

تفسیر وتشری سورۃ کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی کی تبیع | سرفار ہے اس کو بھی اس کی تبیع کرنی جاہئے جس کی تبیع كا نكات كى جرچيز كررتى باورجوملك بيعنى زيين وآسان کا بادشاور دائم مطلق اورتمام کا نئات پر پورا تصرف اورائل تحكم جارى كرنے والا۔ چمر وہ قدوس بھى ہے لين تمام نتصانات سے پاک اور تمام حیوب سے میرا۔ اور تمام صفات کالیہ کے ساتھ موصوف ۔ پھروہ عزیز یعنی زیروست بھی ہے لیعن تمام عزت اورغلبه ای کو ہے۔ اس ہےلڑ کر کوئی جیت نہیں سکنا۔اس کے فیصلہ کو کوئی بدل نہیں سکنا۔ مجریہ کہ وہ تھیم جمی ب يعنى جو كركم كرتا ب وه مين مقتفائ عكست ووانش بوتا ب -اس كى تدييري الك محكم موتى مين كده نيايس ان كاكو أن توز نیں کرسکا۔ اس مغت عیم میں اس طرف بھی اٹارہ ہے کہ انظام ونیادی جس طرح اس کی تھت بالد کامتحصی ہے اس طرح دنيايس انبيا ميليم السلام كالجعينا - كتابون كا نازل كرتا بھی بندوں کی آخرت درست کرنے کے لئے ای تھیم کی تحست كالمدكام تتحضن ب

اب يبال توحيد كابيان فرما كراس كے بعد الكى آيات مي مستنه نبوت ورسالت كوبيان فرمايا جاتا ب جس كابيان ان شاء القدآ تنده درس ميں ہوگا۔

والغروغوناك المكاديف الغلبان

وتقترلیں کے ذکر کے فرمائی گئی کہ تمام چیزیں جوآ سانوں میں میں اور زین میں میں اس خدا کی یا کی میان کرتی میں جو کرتمام عالم كابادشاه \_ اورتمام عيوب ونقائص عنه ياك اورنهايت ز بردست اور براحكمت والاب-اس تمبيدي مضمون مي مسئله توحيدكا بيان مجيب لطيف ويراب يمي فرماديا كميا- بيفرمانا كهتمام كا ننات اى كى تىنچ كررى باس بى معلوم بواكريكى ك منخر اور زیر علم بیں۔ زیمن کے حالات اور آ فآب و مابتاب اور دیگرستاروں اور سیاروں کی حالت کمدرتی ہے کہ کوئی طاقت بجس كے زيرهم بيسب أيك خاص نظام كے ماتحت حرکت کرنے برمجور ہیں۔ محربیآ فاب اور دیگر یہ سیارات جو ز مین سے ہزاروں حصہ بڑ سے اور کروڑوں میل دور ہیں اور اس سرعت کے ساتھ دور و کرتے جیں کے منتول میں ہزار بامیل کا فاصلہ مطے کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے شار ہونے ہیں آپس ہیں ایک دومرے سے تکرانے تہیں باتے تو ان کی برحالت است خالق ۔ مالک اور مدیر کی تھیج ہی تو ہے۔ پھر اماویث میں آیاہے کہ آسانوں پر ایک چیہ جربھی الی مگر نہیں کہ جہاں ملا مکرحتی تعالی کی تنبیع وجلیل نہ کرتے ہوں اس میں اشارواس طرنب بھی ہے کہ بیانسان کیوں باطل معبودوں کی پرستش میں

## هُو الَّذِي بَعَثَ فِي الْمُعِبِّنَ رَسُولًا هِنْهُ مَ يَتَالُوا عَلِيْهِمُ الْبِيهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُوكُو وى جاس نا الواده الأول عن ال ال عن عالي فيهر بيها جو أن كوالله في آمين بالدان كو باكرت بي الدان م الْكِتْبُ وَالْعِلْمُ وَكُولُ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَغِيْ حَسَلْلِ شَهِينٍ فَوَاخْرِينَ مِنْهُمْ لِمَا يَاعَفُوا بِنِهِمْ

کتب اور الشمندی سنعط نے جی اور بیلوگ مبعے ہے تعلی کر ای میں تھے ۔ اور دوسروں کیسے بھی جوان میں ہے ہوئے واسے جی لیکن بنوز اُن میں شامل نیس ہوئے

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْهُ وَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِنِهِ مَنْ يَكُأَرُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيْمِ

اور وہ زبروست تنکت والا ہے۔ یہ خدا کا فقتل ہے وہ فضل جس کو جاہتا ہے دے وہتا ہے، اور اللہ بڑے فقتل والا ہے۔

لفیر وتشریخ: گذشته ابتدائی آبت می مضمون توحید سے
سورة کی ابتدافر بائی کئی توحید کے بعد مسئند نبوت و رسالت کا
مضمون بیان فر مایا جا تا ہے اور ان آیات میں بٹایا جا تا ہے کہ انڈر تعالیٰ
مضمون بیان فرم کے نافراندہ الوگوں میں سے پیٹی ان کی قوم سے ایک رسول
سینی محرسلی انقد علیہ والم کو موث کیا۔ پھر آپ کی بعثت کے افراض و
سینی محرسلی انقد علیہ والم کو رسول کی کام کے لئے بنا کر بھیجا گیا؟ اس
کے جواب میں چار چیز وال کا صراحت ذکر فرمایا گیا۔

پہلی چیز بعث نہوی کے مقاصد میں فر ماگی گی بینلو ا علیہ م ایستہ جواللہ کی آئیش ہے ہو پڑھ کرستاتے ہیں بینی تلاوت قر آن کے ذریعہ اللہ کا کلام کا بخوازیہ

ووسری غرض قرمانی گئی و یو کیھیم بینی جودلوں کو پاک کرتے یں مقائد بطلہ ہے اور اخلاق وسید سے بینی لوگوں کے اخلاق سادات اور معاملات کو ہرطرح کی برائیوں اور گند کیوں سے پاک فر، کران کوانلی ورجہ کے اخلاقی فضائل ہے آرات کرتے ہیں۔ تیسری غرض فرمانی گئی و یعلم بھیم الکنٹ، اوران کو کہا ب

کی تعلیم دیتے ہیں بیعی صرف آیات الله سنانے ہی پراکتفائیس فرماتے بلکہ ہر وقت اپنے قول وعمل سے اپنی تعلیمات اور ارشادات سے اورا بنی زندگی کے عمونہ سے لوگوں کو کتاب اللی کا مشارایں کے احکام اورا سرارومعانی بھی سمجھاتے ہیں۔

منشاراس کے احکام اور اسرار و معانی بھی سمجھاتے ہیں۔
پوتھی چیز فرمائی و المعتکمة بعنی تنگمت اور دانائی کی باتیں
سمی آپ سکھاتے ہیں۔ اس میں تمام امور دوآو انین عدل وانعماف
سیاست و اخلاق و طہارت طاہری و باطنی بعنی جملہ احکام و
سیاست و اخلاق و طہارت طاہری و باطنی بعنی جملہ احکام و
سمائل شرعیان کے اسرار و مصالح سب تکمت ہیں داخل ہیں۔
مائل شرعیان کے اسرار و مصالح سب تکمت ہیں داخل ہیں۔
اہل عرب آنخصرت سلی القد علیہ و سلم کی بعث ہے بہتے جس شمرائی ہیں بیتا ہے متعلق مؤرجین نے بہت کچھکا تھا ہے
سمرائی ہیں بیتا ہے میں سے القد تعالی نے محمر رسول الشاخی اللہ عظیم الشان شریعت اور کائل و
اسلم کو اپنا تیکم بربنا کر اٹھا بیا اور ایک عظیم الشان شریعت اور کائل و
مسلم کو اپنا تیکم بربنا کر اٹھا بیا اور ایک عظیم الشان شریعت اور کائل و
کمل دین دے کر و نیا والوں کی طرف بھیجا کہ اس فدائی مرضی اور نا
کریں۔ اہل د نیا کو اصل کو معلوم کر اویں ۔ ساری تقاوق کے باد ت pest.

اورآب کی عاشق اور فریفتہ جماعت صحابہ کر ام کافخہ این سب کوممکی جامه ببها كراوران برعمل كرك تجربهمي كراديا يمكر وأوركن يهاري الي رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كى قدروانى إكيا خوب آلكيكي تعليمات وبدايات كالتباع كياا تي أكرم صلى الله عليه وسلم كي أيك أيك مرايت تعليم وتلقين اورايك أيك حركت وسكون معزات صحاب ترام ومحدثين عظام رضى الله تعالى عنهم الجعين كطفيل آج كمايول من محفوظ ہے۔ اگر ايك طرف إن كوسا منے دكھا جاتے اور دومرى طرف بم ائے حالات كوسائے ركيس توبا شك وتر دديمي فصله كرما براے كا كر بم كس ظلم عظيم كے مرتكب بور ب بي -الا مان والحفيظ اجتنى بدايات داحكام كرنے كيليس محان ميس نه صرف تغافل وتسابل بلكما نكارتك مطركا اورجتني بدايات اورامور نہ کرنے کے بول کے ان میں نہصرف تھلم کھلا ابتلا ملے کا ملک جراًت وب باكى بحى موكى الامان والحفيظ اليه ب مارى اس بى رجمت صلى الندعليه وملم كي قدرواني كهجن كي تمام رات امت كورو میں روئے گذر جاتی تھی۔ اور جن کی متبول دعاؤں کی بر كت ہے کہ باوجود برطرح کے معاصی وطغیان کے سب کے سب ہلاک خبیں ہوجائے۔اللہ تعالی ہم کوبصیرت عطافر مائیں کہم اپنے تی رحمت صلی الله علیه وسلم کے قدر دان بن کرآپ کے سے کے اور وفا

وارائتی بن کرزندہ رہیں۔ آمین۔ اب آ سے اہل اسلام کی عبرت ونصیحت کے لئے یہود کی مثال بیان فر مائی جاتی ہے جنہوں نے اپنے پیفبراورا پی کتاب کی حق شناسی میں سخت فضلت اور کوتا ہی برتی جس کا بیان انشاء الندائلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ بنیں۔ اصول وفرورع سب سکھائیں۔ کوئی چھوٹی یا بڑی بات
ہدایت کی شرچھوڑی۔ تمام جہل وصلالت کے شک وشہ سب دور
ہر یں اورا بیے دین پرلوگوں کوڈال دیں جس میں ہر بھلائی اور
بہتری موجود ہو۔ اس بلند و بالا خدمت کے لئے آپ میں اللہ
تعالیٰ نے وہ تمام ہزرگیاں اور برتر بال جن کردیں جوشآپ سے
سلے کسی میں تھیں اور شآپ کے بعد کسی میں ہوسکیں صلی الندعلیہ
میلے کسی میں تھیں اور شآپ کے بعد کسی میں ہوسکیں صلی الندعلیہ
میا قباب ہوایت صرف عرب قوم تک محد دو ہو نہیں بلکد دنیا بحرک
میان دوسری قوموں اور سلوں کے لئے بھی ہے جوقیامت تک آ
وہ اللہ ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت و تھکت کا کرشمہ ہے کہ الی جبالت
وہ اللہ ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت و تھکت کا کرشمہ ہے کہ الی جبالت
وہ اللہ ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت و تھکت کا کرشمہ ہے کہ الی جبالت
وہ اللہ ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت و تھکت کا کرشمہ ہے کہ الی جبالت
وہ اللہ ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت و تھکت کا کرشمہ ہے کہ الی جبالت
وہ اللہ ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت و تھکت کا کرشمہ ہے کہ الی جبالت
کیا جس کی تعلیم و بدایت سے تمام ہو ع انسانی بمیشہ بھیشہ کے لئے
کی جاریا کہ عاصل کر تھی ہے۔ یہ اللہ تعالی کی عنایت ہے اور اس کا
قضل ہے وہ جس کو جا ہے عطافر مائے۔

اب رسول الله منى الله عليه وسلم كوجوفضل خاص اور بزائى و بزرگ عنايت فرمائى منى وه جلاكر مقصود بيب كه مسلمالوں كواس انعام و اگرام كى قدر پچپانن جائية اور حضور اكرم سلى القدعليه وسلم كى تعليم وتزكيد سے مستفيداور منتقع مونے ميں كوتا بى نہ كرنا جائے۔

## وعا سيجحئ

انٹر تبارک و تعالی کا ہے انتہاشکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل ہے ہم کورسول انٹرسلی انٹر علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فرمایا۔ یا انٹر ہمیں اس نعیت عظمیٰ کی تجی قدر اور حقیق شکر گذاری کی تو فیل عطافریا۔

يا الله المارے دلوں كورسول الله عليه وسلم كى تعليمات ونور بدايت من منور فرما - اور ميں رسول الله عليه وسلم كى تعليمات ونور بدايت من منور فرما - اور ميں رسول الله عليه وسلم كى تعليمات ونور بدايت من من ورا بيك كانتائ كالتاع كالمراو باطنا نصيب فرما - آمين - والخور دُعُو مَا أَنِ الْحَدُدُ بِلْدِرَتِ الْعَلَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ اللهُ اللهِ اللهُ ال

pestur p.

M-o. isosilessi com مَثُلُ الَّذِينَ خِنُواالتَّؤُرُيةَ تُحَرِّلُمْ يَعْمِلُوْهَا كَمَثُلِ الْحِمَارِ يَعْمِلُ اسْقَ جن لوگول کوتو ارة برنگل کرنے کا تھم دیا گیا بجرانہوں نے اس برنس کیاان کی حالت اس گھدھے کی میانت ہے جو بہت می کما بجر الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِأَيْتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَعَدِّى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ® قُلْ يَأَيُّهُا الّذِينَ ائ لوگول کی بُری حالت ہے جنہوں نے خدا کی آجوں کو جٹلایا، اور انشر تعالی ایسے طالموں کو ہدایت نہیں ویا کرج۔ آپ کہدو پیجے کداے یہودیم! هَاٰذُوۡۤالِنَ نَعَهٰتُمُ أَنَّكُمُ اَوۡلِيٓاۤۥ يلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِنْ كُمْ تمبارا ہے دعویٰ ہے کہ تم با شرکت غیرے اللہ کے مقبول ہوتہ تم موت کی تمنا کرہ اگر ا صْدِقِيْنَ وَلَا يَتُمَنُّونَهُ أَبِكُ إِبِمَا قَكُمْتُ أَيْدِيْهِ مُرْوَاللَّهُ عَلِيْمُ وَالطَّلِي ر وہ بھی اس کی تمنا نہ کریں گے ہوجہ ان اعمال کے جو اپنے ہاتھوں سمینے ہیں، اور اللہ تعالی کو خوب اطلاع ہے ان طالموں کی قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَقِيرُ وْنَ مِنْهُ فَإِنَّ وَلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّ وْنَ إِلَّى عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دُقّ آب کہد دیکئے کہ جس موت سے تم بھامتے ہو وہ تم کو آ پکڑے گی چرتم پوشیدہ اور ظاہر جائے والے کے بیاس لیجائے جاؤ کے

مَثَلُ مثال الَّذِينَ جن لاكون ﴿ لَجِنُو ان بِرلادى كَيْ التَّوْلُ لَدَّ توريت إنتُهُ عِمْ النَّهُ يَعْيِنُوهَا أنبول سنة شاها ياست | كَعَتَفُ مثال كي طرح نجيمار الدها الجنهل والديهوع [أمفارًا كامي إينسَ برياً مَثَلُ مثل مثل مال (عالت) الفَكْور والوك الكَذينَ جنبول في كذَّ بواجه بي عبدال ياينت الله عندكي تنورو أو النَّهُ اورالله الأيضاري جايت كان وجا الفَّوْهِ الضَّابِ بَنَ ظَالُم لُوكُون أ فل أب كراوي إيَّا فَهَا ال الِنْ أَكُر إِنْكَهُ تُنْفِر عَمِينَ وَمُ (عَمِمَتُهُ) ﴾ [ أَنْكُو الرحم | أَوْلَيْنَ ووست إينه والله سيليخ [ فين سے الدون القابي ووسرے لوگوں كے علاوہ غَتَهُ وَالْوَتُمْ تَمَا كُرُوا الْهُولِينَ مُوتِ | إِنْ الرّ | كُنْتُو تَمْ مِو | صَادِقَيْنَ عِيم وَلَايتَهُ كَنْوَنَهُ: اوروه اتَحَاتُمَا الدَّرِينَ عَمَ إِنْ الرَّا مُحْتَمُونَ مَا مِوا الْهُولِينَ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ مِي ہدا اسکے سب جو ا فکٹ مکٹ جیجا آگے [ ایک فیھند ان کے ماتلوں | واللہ اور اللہ | عَلَیْنِیْ خرب جانا ہے | پانتھا لیوین کالموں کو غَلْ آپُ فرمادی النّ الْمُولَثَ بینک سوے الّذِی جس ہے انکیزون تم مواشح ہو اُ ویک میں ہے اُفاقا تو ویک وہ الملقینكو حمیس ملنے وال نُوَ عِمر اللَّهُ وَيْ مَ لِوَاعَ عِلامِ إِلَى طرف سائف عَلِيهِ الْفَيْبِ جائعة والا يوشده والمنظمة كذة اورغابر الخينية تكفُّه عِمره وتهين آكاه كرديكا عِمَا السيعِ إِلَّنَا أَنْ تَعْمَلُونَ مَ مُرتَ عَمِ

ہر وکشر تکے ان آبات میں عبرت کے لئے یہود کی مثال بیان فرمائی جاتی ہےاور بتلایا جاتا ہے کہ یہود برآ سائی کماپ توراۃ کا بوجود کھا کیا تھااوروہ اس کےذمہ دارتھ برائے محنے تھے کیکن انہوں نے اس کی تعلیمات و عرایات کی مچھے میروانہ کی۔ نہاس کو تحفوظ رکھا۔ نہ دل میں جگہ

ا بلكدونيا كى حرص سائدان كالبيية أسن جرة اورول من في يجين كه جو كرقوت دنياش ك ين يهال ع جهوشة عل الحي مزايش كالنبي کروت و نیاش کے بیں بہاں ہے ہوت س س ر حاکم کے فرش کران کے اطوار وافعال ہے یہ بالکل طاہرے کروہ کی اللہ ماکم کے فرش کران کے اطوار وافعال ہے یہ بالکل طاہرے کروہ کی اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے ہیں۔ آھے بتا ایاجا تاہے کہ موت سے ذر کر کہاں بھاگ سکتے ہو۔ بزار وشش كرد مضبور أتنعول بثل دروازب بندكر كي ميثه ربوو بالمجمي موت مجمود في والنبيس إورموت كربعد بعروي المدكي عدالت باور تم بوال عالم الغيب توتمباري بركطي فيسي حالت اوربات كالملم يهاس ولت جوجود نیاش کیا کرتے تفصیب جبلادیا جائگا۔

> انفرض بیبال تو بہود کی حالت عبرت کے لئے سٹائی حمقی ۔ جهال تك ان كا إلى آماني كتاب يعنى توراة رعمل كاتعلق تعار اب آئے انبی برود کی ایک دوسری حالت ان کے متبرک دن ہوم سبت كے متعلق بنلا كراس برابل اسلام كو خطاب كر كے عبرت دلائي جاتي ہے كه وہ ائے متبرك دن يوم جمعه كي عظمت اور احترام بحالا كين اور جعد كي نماز كي بعض احكام للقين فرمائ محيّ جس کابیان ان شا ،الله اگلی آیت شن آئنده درس شن جوگا۔

## وعا شيخة

حق تعالیٰ کا بے انتباشکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل وكرم ع بم كورسول القصلي القدطيد وسلم كامتي بمونا نصيب قرمايا اور ہم کوقر آن کریم جیسی کتاب عطافر مائی۔اللہ تعالی ہمیں اینے رسول اوراجي كآب قرآن كريم كاوفا داراورا طاعت گذارينده بهنا کرزنده دمجیس اورای برموت نصیب فرما نمیں ۔ اوراس وقت امت مسلمه بين رسول الندملي الغدعليه وسلم كے حقوق وعظمت بين جوکتابی ہوری ہےاور جوقر آن کریم کے احکامات سے ففلت اوراعراض برتا جار باب بمارے اس جرم عظیم کومعاف فرمادیں اور ماری بدایت کی صورتمی غیب سے طاہر فرماوی \_ آمن-والجرُ دُغُونًا أَن الْحُمَّلُ بِنْدِرْتِ الْعَلَمِينَ

دی۔ شاس بر مل کر کے اللہ کے قفل واحسان سے بہر وور ہوئے۔ باد شبربياتوراة جس كيداوك حال بنائ محظ تفيحكمت وجايت كا الیک ربانی نزینه تفاتحر جب اسے دہ مشقع ندہوئے توان کی مثال ال كدھ جيسي ہوگئي كه جس رغلم وتحكست كى پچاسول كتابيں اا وروتكر اس کمد بھے کوسوائے بوجید میں دینے کے اور کوئی فائدہ فہیں۔اس گدھے وال بات ہے مجھ سرو کارٹین کیال کی پینے پر کیالعل وجواہر لدے ہوئے میں اور اگر وہ کدھائی برفخر کرنے کے کے دیکھو میری ييغ ركيسي كيسي عده اورفيتي كتابيس لدى مولى بين للذام براعالم اور معزز ہوں توبیاورزیادہ گدھا پن ہوگا۔اس مثال کو بیان قر ہا کرحق تعالی فرماتے ہیں کد بری قوم ہے وہ جس کی بیمثال ہے۔ القد تعالی الى براكى عامت مسلم كوائى بناديس ركيس آسى تلايا جاتا يك القد تعالى في توراة وغيره من جو بشارت نبي آخرالز مان كي دي تقي اور جوداؤل وبرامين آب كى مسالت برقائم كيس ان كوجيناونا آيات التذكو حمثاانا ب-اليساماتد-بد وحرم اورب انساف اوكول كو اشاره ایبود کی طرف ہے )الندتعالی مرایت کی توفق میں دیتا۔ آمے بتلایا جاتا ہے کہ بیری وہ جو کہ آبول سے لدے ہوئے گدھے کے مشابہ ہیں اسيع جهل وحمالت كے باوجود عولى بيكرت ميں كرحصرت ابرائيم کی اوانا وہونے کے باعث ہم ہی انتہ کے دوست اور ولی اور تنہاجت ك حقداد بير - يس ونياس على اور جنت ميس ينجى - يبود كاس باطل دئوے پرحق تعالی فرمائے میں کدا گروائی بیدل میں بھی یقین ر کھتے ہیں اور اپنے وجو سے میں سیجے ہیں آو انہیں دنیا کے میش سے دل برداشته موكر جنت كوثوق اورتمنا ميس مرف كي آرز وكرنا جائي جس کو یقیناً معلوم ہو جائے کے میرااللہ کے بال بڑا ورجہ ہے اور کوئی خطر فیس وہ بے شک مرنے سے خوش ہوگا اور جنب کے اُستاق میں موت کی تمنا کرے کالیکن ان جھوٹے مدعیوں کے افعال وحرکات پر 'نظر ڈالونو معلوم ہوگا کہان ہے بر*رہ کرمو*ت ہے ڈرنے والا کوئی نہیں۔ دومرنے کا نام من کر گھبراتے ہیں اورموت ہے بھا گئے ہیں اوراسلي نبيس كرزيادوون زندور بين توزياده نيكيان كماكي سح ينبيس

best!

# ۲۸-۱۰ أيسي الجمعة الم الَّذِيْنَ أَمَنُوُّ الِذَانُودِي الصَّلُوةِ مِنْ يَوْمُ الْعُمْعَةِ فَاسْعَوُا إِنِي ذِرْ

ے ایمان والوا جب جمد کے روز تمار کیلئے اوان کی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد کی طرف کیل بڑا کرواور خرید فروخت چھوڑ

بيتمبارب محكة زياده بهتر ہے اگرتم كو پچو بجو ہو۔

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  | الكيابين المنتواايمان والو |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------|--|
|  | فَ مَعُوْ الْوَالَّمُ اللهِ اللهِ لَهُ وَاللهِ اللهِ لَهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال |  |  |  |  |                            |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                            |  |

تفسير وتشريح : يبال اس آيت من نماز جعداؤان جعه اذان کے بعدخ پد فروخت کا ترک کرویٹا اور تماز کے لئے سعی كرنے كا حكام دئے محت بيں \_ يهال موقع كى مناسبت سے ان جمله امود ك متعلق جوآيت ين خركور بين قدر يعمل بیان کردینا مناسب معلوم ہوتا ہے سب سے مبلے یوم المجمعة یعنی جمعہ کے دن کے فضائل بیان کئے جاتے ہیں۔

فضيلت يوم الجمعة : تسيح مسلم شريف كى روايت ب كر في كريم صلى الندندليدوسكم نے ارشا وفر مايا كه تمام ونوں ہے بہتر جمعہ ای ون و و جنت میں داخل کئے محکے اور ای ون جنت ہے یا ہر لائے محینے اور تیا مت کا وقوع بھی ای دن ہوگا۔

ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کاار شادقش کیا میاہے کہ تمہارے سب دنوں میں جعد کا دن افضل ہے۔ آی دن صور پھونكا جائيگا۔ الى دوزكترت سے جھو پردر دوشريف پر حاكرو۔ آ تخضرت صلی الله عليه وسلم كى بعثت سے يبلي بفته كا أيك ون عبادت کے لئے مخصوص کرنے اور اس کوشعار ملت قرار دینے کا رواج اہل کماب یہود ہیں موجود تھا۔ یہود نے اس غرض کے لئے سبت لیعنی سنیجرکا ون مقرر کیا تھا کہ ای دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کوفرمون کی غلامی ہے نجامت دی تھی۔ نصاریٰ نے اپنی المت كويبود ع عليحده ركت كم لئ ايناشعار لمت اورعباوت كا

ون اتوار کو قرار ویا۔ اس خیال ہے کہ بیدون ابتدا سئے آ فرینگی کا ب ال خيال عبيا كريسائون كاعقيده بكر معاذاند) صلیب ہر جان دینے کے بعد معرت میسی ای روز قبر سے نکل کر آ سان کی طرف م مح تھے۔ بہرحال عیسائیوں نے اتوار کو اپنی عبادت كاون مقرر كيا شريعت اسلامياني ان وونول ملوّل س ا جی ملت کو جدا رکھنے کے لئے جعہ کو اجتما کی عمادت کے لئے افتیار کیا۔ احادیث کی روایات سےمعلوم ہوتا ہے کہ جعد کی فرضيت أتخضرت صلى القدعلية وسلم كوججرت سيقبل مكم معظمه ال یں معلوم ہوگئی تھی محر ظبہ تفر کے سب سے اس کے اداکرنے کا موقع ناملک بعد اجرت کے مدید منورہ میں تشریف لاتے تل آپ نے نماز جعوشروع کردی۔ مکمعظمدے جمرت کرے آپ يركروز قبامنيج موارون ولال قيام فرمايا مانج ين دن جعد کے روز وہاں ہے مدینہ متورہ کی طرف روان ہوئے راست میں نماز جعد كاوتت آسكيااورآب في ببلاجعدادافرمايار نمازج عدشريعت اسلامیه میں فرض مین ہے۔قرآن مجید اورا حادیث متواترہ ادر اجماع امت سے ابت ہے اور اعظم شعائر اسلام سے بے منکر اس کا کافر ہے اور بے عذر اس کا تارک فاس محناہ گار ہے۔ نماز جعد کی فضیلت اور تاکید اور اس کے ترک پرومید بہت ی ا ماديث محدث أن بيل- بخارى شريف كى ايك مدعث ب بي كريم صلى الفدعليه وسلم نے قرمايا ہے كہ جو محف جمعہ كے وان عشل و طبارت بقدر اسكان كرے بعد اس كے اپنے بالوں ميں تيل لگائے اورخوشبوكا استعال كرے اس كے بعد نماز كے لئے بطياور جب مبحد ميں آئے تو كسى آ وي كواس كى جگدے افعا كرنہ بينھے۔ چمر جس قدر نوافل اس كى قسمت ميں ہوں۔ پڑھے جب امام خطب پڑھنے گئے تو سكوت كرے تو گزشتہ جمدے اس وقت تك كارداس فقل كے معاف ہوجا كيں گے۔

اب اس جعد کے آواب جواحادیث میں فرمائے محتے ہیں اور جوسلف برجع تقے ووہمی تختمراً ملاحظہ بول ۔امام غرائی نے ائی كناب احياء العلوم ميں تكھا ہے كه برمسلمان كو جائے كہ جمعہ كا اہتمام جعرات ہے کرے جیسا کہ بی کر بم ملی اللہ علیہ وسلم کرتے تے جعرات کے دن بعد عصر کے استغفار وغیرہ ریادہ کرے اور اہے سینے کے کیزے صاف کرر کھے اور خوشبو گھر میں نہ ہواور مکن ہوتو ای دن الکرر کھ لے تا کہ پائٹر جمعہ کے دن اس کوان کا موں بیس مشغول ہونا ند بڑے۔ بزرگان سلف نے فرمایا ہے کہ سب ہے زياده جعد كافائده اس كوفي جواس كالمتظرمة نا مواوراس كاابتمام جعرات سے کرنا ہواورسب سے زیادہ بدنھیب وہ ہے جس کو بیر مجی ندمعلوم ہو کہ جعد کب ہے جتی کہ مج کولوگوں سے بو چھے کہ آج كون دن سے \_آ مح لكھتے ہيں كرجامع محد ميں بهت مورے جائے جو محص جتنا سوہر یجائے گااسی قدراس کوٹو اب ملے گا۔ آ كامام فراني لكه بن كالمسلمانون كوكيون شرميس آتى يبوده فصاری سے کہ وہ لوگ اسی عبادت کے دن یعنی میروسنیج کواورنساری انواركواي عبادت خانول اوركرجا كحرول من كيي سور عاجات میں اورطالبان دنیا کتف ورے بازاروں میں خرید فروفت کے لئے بینی جائے ہیں۔ پس طالبان دین کیوں پیش قدی نبیس کرتے۔ الغرض يبال اس آيت جي ابل اسلام كو براه راست خطاب كركي تفكم وبإحميا كمه جب جمعه كي اذان بهوتم ذكر الله كي طرف دوزو۔ فاسعوا کے لفظی معنی ووڑنے کے میں۔ لیکن دوڑتے

من يهال مراد بعاكف كرنبيس بي رمول الشصلي الشعليدوملم

نے فرمایا جب نماز کمڑی ہوتو اس کی طرف سکون دوقار کے ساتھ ۔

چل كرآ ؤ\_ بها محتے ہوئے نہ آؤ پھر جنتى نماز جنا كان جا سے اس بن شامل مو جاد اور جتنی جموث جائے اے بعد میں وہ کور تو مغسرين في بالاتفاق يبال فاسعوا معمراوابتمام اورم تكلفي ك لئ بين يعنى اذان كى آوازى كرفورا ميجد وكفي كى فكريس لك جائے۔ يهال منسرين نے أيك بات يكي كلمى سے كہم اوان کا یہاں ذکر ہےوہ وہ اوّان ہے جونزول آیت کے وقت کھی لعنی جوامام کے سامنے ہوتی ہے۔ حدیث میں روایت ہے کے رسول الغصلي الشعليدوسلم كرزمانديس جعدكى صرف أيك على اذان موتی تھی اور وہ آپ کے منبر پر بینے کے بعد وی جاتی تھی۔ حصرت ابو بكرصد نين أور حضرت عمر كرور خلافت جي بحي اي ير عمل ہوتار ہا۔ پھر معفرت عثال عن كے دور ميں جب آبادى يز سكى تو آپ نے پہلے ایک اذان اور دلوائی شروع کروی اور تمام سحاب كاجماع معمرر بونى بإنجاب تك لمت اسلاميين جعد کی دوازا نیں رائج ہیں۔اورآیت کے اس عم کے ماتحت کہ جب جمعہ کے روز نماز کی از ان کمی جائے تو خرید فروشت جموز دیا کرو فتبائ اسلام كااس براتفاق بكرجعه كى اذان كے بعد ت لينى خرید فروخت اور برنسم کا کار بارخرام بے۔ اور حضرت تھا فوگ نے لكعاب كدرمت بيع ميس بهلي اذان كأتهم بحي مثل دوسرى اذان کے ہے یا تفاق فقہائے امت یہاں تع سے مراد فقط فرد خت کرنا تہیں۔ بلکہ ہروہ کام جو جمعہ کی طرف اذان جمعہ کے بعد جانے کے اہتمام میں گل ہو وہ سب تھے کے مقبوم میں داخل ہے۔ اس لئے اذان جعد کے بعد کھاتا پینا۔ سونا۔ سمی سے بات کرنا مہال تك كدكتاب كامطالع كرناد غيره سبمنوع بي مرف جعدك تیاری کے متعلق جو کام ہوں وہ کئے جانکتے ہیں۔

یہ احکام تو آیت میں نماز و خطبہ معلق نماز جعدے پہلے کے تھے اب جب نماز جعدے فارغ ہو چکے تو اس کے بعد کے احکام اگلی آیت میں فلا ہر فرمائے گئے ہیں جس کا بیان ان شاء اللّٰد آئند و درس میں ہوگا۔

والخردعونا أن المنازينور العلوين

## فَإِذَا قَضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانْتَشِـرُ وَا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَعَفُوْا مِنْ فَصِّهِ بہت تماز ہوری ہوچکے تو تم زیمن ہے چلو اور خدا کی روز ی عاش کرد اور اللہ کو

الله كَيْنِيَّا لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ وَإِذَا رَاوَ تِجَارَةً ۖ أَوْلَهُوا ۚ الْفَظُّوۤا إِلِيُّهَا وَتَرَّكُوٰكَ

تا كهتم كو فلاح مو- اور وه اوك جب سمى عبارت يا مشغولي كى چيز كو ديكھتے ميں تو اس كى طرف دوڑنے كيلتے بكھر جاتے ميں اور آ.

راجوا چھوڑ جاتے ہیں آپ فرکاد تبجے کہ جوچنے خداکے باس ہوہ اسے معتقد اور تجارت سے بدرجہا بہتر ہے اور الشرب سے احجمار وز کی پہنچانے والا ہے

وَلَذَا مُعرب قَضِيتِ إِدى مِن عِنهِ الطَّمَاوَةُ مَارَ فَالْفَكِ وَاتَهُ مَ كُلُ بِاوَ فِي الْأَرْضِ زين مِن وَ البَعَوْ اورتم عاش كرو صِنْ ب فَصْلِ اللَّهِ اللَّهُ كَانُولُ وَالْوَكُمُ وَالورْمُ يَادِكُ اللَّهُ اللَّهِ الصَّالِيُّ الْمُرْتُ اللَّهُ ال رُ أَوْ وود كِيمَة بِينَ أَيْجَارُهُ تَعِارت أَوْيا لَهُوَا تَعَيلَمُات إِنْفَصَّهُوا ووود بيون إليَّهَا الري كالرف وتركَّوُون اورآب وجود جات بي عَلِمًا كُمُوا قُلْ فرادي مناهم يعند الله الله على حَيْدُ بهم أمِن \_ اللَّهُ و كل تات أو ادر مِن \_ اللَّهَ أرو تورت وَ النَّهُ اوراهُ عَيْرٌ مِهِمُ النَّرِدُ فِينَ رِزْق، بِدوالا

تفسیر وتشری ای آیت میں فرایا کہ جب نماز جعدے | اوراس کا ثواب عظیم عاصل کرنے کے لئے ہی بازار جایا کرتے تھے۔سجان اللہ ان حضرات کے تقوی اور ڈکر کرنے بازاروں کو مجمی ان کے گئے کو یا مساجد بنا دیا تھا اور وہ ونیا کے بازاروں میں سے بھی آخرت کا سامان اور عظیم الشان نغع و مونڈ ھ لیتے تھے۔ کیکن افسوں آج جاری عفلت کا یہ عالم ہے کہ ہم نے ساجد کو بھی بازار بنار کھا ہے۔الا ماشآء اللہ۔ بہر حال سجد ہے فارغ موكر بعى جرحال مين كثرت ذكر كاتحكم ديا كيا اورساتحدى بغرض تزغيباس كانفع بعى بتلاد بالعلكم تفلحون تاكرتمهارا رین دنیا کا بھلا ہو۔ تم کودونوں جہان کی فلاح حاصل ہو۔ خاتمہ کی آیت میں اس واقعہ کی طرف اشار ہ فر ما کر بدایت و منبہہ ک جاتی ہے جس کا ذکر سورۃ کے ابتدائی ورس میں کیا حمیاتھا کہایک مرتبه الخضرت صلى الدعليه وسلم جعد كاخطبه فرماديب يتصراى وتت ایک تجارتی قافله شام سے غلد کے کرآ کی بیا۔ قافلہ کے ساتھ اعلان کی غرض ہے ڈھول وٹا شدونقارہ وغیرہ بجنا تھا۔ پہلے ہے شہر میں اناج کی کمی تھی ۔ لوگ دوڑ ہے کہ اس کو

فارغ ہو چکو تو حمیس اجازت ہے کہ اسے کاروبار اور رزق و روزی کی تلاش میں چلو پھرولیکن اسنے کاروبار میں لگ کر بھی اللہ کو نه بمولو بلکه ہر حال ہیں کو یا در کھو پہنچ وخمید ۔استغفار ۔ ذکر على - فكرلساني سے برحال من الله كويادر كلو كويا وست بكاراور دل بیار کے مصداق ہے رہو۔ای لئے سنت ہے کہ جب کوئی ا بإزارجائ توبيكلم يزهج لااله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل مشیء قدیر ، حدیث شریف میں اس کے بڑے فوائد نہ کور ہیں أتخضرت صلى الله عليه وسلم كاارشاد ہے كہ چوشف باز اريس داخل وف کے وقت بے کلد مبارک بڑھے اس کے لئے ایک لاکھ تُوابِ لَكِيمِ وَاتِّے مِين اور ايك لا كو گناه معاف كے حاتے ہن اورایک لا کاور جات بلند کئے جاتے میں اوراس کے لئے جشت میں ایک محربتایا جاتا ہے بیتر غدی اور ابن مجد کی روایت ہے اور لعض سحابہ کرام ہے مروی ہے کہ وہ بھی صرف اس کلمہ کو یز ہے اہتمام سب کر سکتے ہیں بلکہ بزرگان دین اور سلامی الین سے منقول ہے کہ جوشف نماز جعد کے بعد تجارتی کاروبار کرتا کھیاں لئہ التحالی اللہ التحالی اس کے لئے سترہ محمر شیہ برکات نازل فرہائے ہیں۔ ہاں کی التحالی اس کے لئے سترہ معاش و تجارت وغیرہ میں سہتا کید ضرور فرمائی گئی ہے کہ خداوند قدوس کے ذکر وقلر سے پھر بھی عاقل نہ رہو۔ کفار کی طرح عاقل ہو کر تجارت یا کسب بھی نہائی بلکہ مشغلہ تجارت اور مزودری وغیرہ کے وقت بھی اللّہ کی متعالم تعارف محالی حضرت عراک بن مالک تھا یا محمد کی اللّہ کی کہ کہ کر ہے تو کر بیار آئے تو درواز و معرف کی دورواز و معرف کی اللّٰ کی کر ہے تو درواز و معرف کی کی دورواز و معرف کی دور

" یا الله میں نے آپ کے تھم کی اطاعت کی اور آپ کا فرض ادا کیا اور جیسا کہ آپ نے تھم دیا ہے تماز پڑھ کر ہا ہر جاتا ہوں۔ آپ اپنے فضل سے مجھے رزق عطا فرمائے اور آپ سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں '۔

الحمد ملته سوره جمعه کا بیان ختم ہوا۔ اب آئندہ درس میں سورہ منافقون کا بیان شروع ہوگا۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔

سورة الجمعه كيخواص

جوآ دی سورة الجمعه کی تلاوت بمیشه کرتا رہے وہ شیطانی دسوسول ہے محفوظ رہتا ہے۔

ذلک فضل الله ..... مکمل آیت اس آیت کوکس سپ بیس جمعہ کے دن کھ کراپنے مال دغیرہ میں رکھ دیتو اس میں برکت ہوگی اور اللہ کے تھم ہے وہ محفوظ رہےگا۔ (اللور النظیم) تفہرائیں۔چونکہ اس وقت تک خطبے کے احکام معلوم ند تھے اس لئے اکثر لوگ حاضر میں میں ہے قافلہ کی تفہر نے کی جگہ ہطیے گئے مرف الفور جن مين حضر است خلفائ راشدين بحي شامل تقير باتی ره کے۔ای واقد کے متعلق بية خرى آيت نازل مولى -حصرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھا کہ جو محابدا ٹھر کر ملے مگئے تھے وہ ان کی ابتدائی حالمت تھی۔خطبہ کے احكام معلوم نديتي محربعض روايت كيمطابق زمانه قحط اوربعوك کا تھا۔ پھر کبرائے مخابہ ہے اس کا صدورتیس ہوا۔ پھر جانے واليے حضرات كى بيداجتها دى غلطى تقى بەلجى روايات احاديث معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ابتدا میں خطبہ بعد نماز کے ہوا کرتا تھا جیسے اب بھی عیدین میں ہوتا ہے تو رید حفرات یوں سمجھے کہ نماز جواصل مقصود بوء موئى چكى ب خطب اگر ندسنا جائي تو كي عرج خبیں اور خیال کیا کہ خطبہ کا تھکم عام وعظوں کی طرح ہےاس لئے اعتراض کی تمنحائش نہیں۔ای واقعہ کے متعلق آیت میں اشار وفر ما كرتاديب وتنبيفرمائي جاتى بيك سودا كرى اوردنيا كالحيل تماشه کیا چیز ہے۔ وہ ابدی دولت حاصل کروجواللہ کے باس ہے اور جو بيغبرسلى الله عليه وسلم كي صحبت اور مجالس و كريس ملتى ب باق قط ک وجہ سے روزی کا کھٹکا جس کی بنا برتم اٹھ کر سلے مجھے مو یا در کھو كرروزى اللهك ماته يس باوروه اى بهترين روزى دين والا بهوه طاعات ضروريه مين مشغول رين ميمي رزق مقدر يجواتا ب جب بيآخري آيت نازل موئي تورسول المدصلي الشعليدومكم ف خطبه مح معامله جن اپناطرزهم بدل ديا اورنماز جعدے مملے خطبدد بيخ كامعمول بزاليااور يكى اب سنت ب

طامہ یہ کہ نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد تجارتی کاروبار اور این دوسرے رزق حاصل کرنے کے فررائع کا

وعا کیجیئے: اللہ تعالیٰ ہمیں ہمی ہیم جمعہ اور نماز جمعہ کے حقوق بجالانے کی سعادت نعیب فرما کیں۔ اور ہم کو ظاہرآ وباطنا شریعت مطہرہ کی پابندی ہر حال میں نصیب فرما کیں۔ اور اپنے ہمدونت ذکر وَفَرکی تو فِق حسن عطافر ما کیں۔ اللہ تعالیٰ و نیا کے مقابلہ میں آخرت کو درست کرنے میں ہماری امداوفر ما کیں اور کوئی و نیوی مشخلہ اور تجارت ہم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر وَفکر سے مافع نہ ہے۔ آمین۔ و النور کُنفو کَا اَن الْحَمَدُ کُونِیورَتِ الْعَلَمِدِینَ مِنْ فَالْمِنْ فِي قَالَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا الْمَالِمَ مَنْ مَا الْمَالِمُ مَنْ مَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْفَاءَ عَلَيْهِ اللّهِ الْمُرْحَمِنِ الرّحِيدِينِ مِن اللّهِ الرّحَمْنِ الرّحِيدِينِ الرّحِيدِينِ اللّهِ الرّحَمْنِ الرّحِيدِينِ اللّهِ الرّحَمْنِ الرّحِيدِينِ الرّحَمْنِ الرّحِيدِينِ الرّحَمْنِ الرّحَمْنِ الرّحَمْنِ الرّحَمْنِ الرّحَمْنِ الرّحِيدِينِ اللّهِ الرّحَمْنِ الرّحِيدِينِ الرّحَمْنِ الرّحَمْنِ الرّحَمْنِ الرّحِيدِينِ الرّحَمْنِ الرّحَمْنِ الرّحَمْنِ الرّحَمْنِ الرّحَمْنِ الرّحَمْنِ الرّحِيدِينِ الرّحَمْنِ الرّحَمْنِ الرّحَمْنِ الرّحَمْنِ الرّحِيدِينِ الرّحَمْنِ الرّحِيدِينِ الرّحَمْنِ الرّحِمْنِ الرّحَمْنِ الرّحَمْنِ الرّحِمْنِ الرّحَمْنِ الْحَمْنِ الرّحَمْنِ الرّحَمْنِ الرّحَمْنِ الرّحَمْنِ الرّحَمْنِ الْحَمْنِ الرّحَمْنِ الرّحَمْنِي الرّحَمْنِ الرّحَمْنِ الرّحَمْنِ الرّحَمْنِ الرّحَمْنِ الرّحَمْنِ الرّحَمْنِ الرّحَمْنِ

إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوْا نَشْهَلُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ

سبآب كياس يمنافقين آت ييل او كتي ين بم كواى ويع ين كرآب بد فك الفدك رسول بين اور بيا والذكوم علوم بركرة بالفدك رسول بين،

وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُذِ بُوْنَ

اوراند تعالی کوائی و عاب که بیمنافقین جموئے ہیں۔

اِذَا جَاءَلَا هِبِ سَلَى بِي آئِي الْمُنْفِقُونَ عَافِنَ قَالُوا وَ كَتَهِ بِينَ الْمُنْفِقُونَ عَافِنَ قَالُوا وَ كَتَهِ بِينَ الْمُنْفِقُونَ عَافِنَ قَالُوا وَ كَتَهِ بِينَ الْمُنْفِقُونَ عَافِي اللّهِ البِينَ اللّهُ عَلَيْهُ وَهِ جَانَا بِي الْمُنْفِقُونَ عَافِي اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ وَهِ جَانَا بِي اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

لفسيروتشريخ:اس مورة كے پہلے بى نقره بن اذا جآء ك المعنفقون كے الغاظ آئے ہيں ( تعنی اے بی سلی اللہ عليه وسلم جب آپ كے پاس منافقين آتے ہيں ) چونكه اس مورة بن منافقين كے اقوال اور طرز عمل پرتيمره فربايا عميا ہے اس لئے اس مورة كا نام بى منافقون مقرر ہوا۔ بيسورة مدنی ہے اور ايک خاص واقعداس مورة كاسب نزول ہے

جس فاص واقعہ کے بارہ ش بیسورہ نازل ہوئی ہاں کو بیان کرنے سے پہلے مناسب ہوگا کہ مدینہ کے منافقین کے بارہ بیس کرنے سے پہلے مناسب ہوگا کہ مدینہ کے منافقین کے بارہ بیس اور مدینہ طیدرسول الله سلی الله علیہ کے تشریف لانے سے پہلے مدینہ من وہ شہور قبیلے آباد ہے اور اور خزری اور یدونوں آبیلی آباد ہو اولوں مرسک آبس کی خانہ جنگی بیس جتال رہے آخر کو تھک کرید ولوں قبیلہ اس بات پر مفق ہو چکے ہے کہ بیا بناکس کو بادشاہ بنا کراس کے ماتحت رہیں۔ چنانچ انہوں نے قبیلے خزرج کے دیس عبداللہ بن ابی ماتحت رہیں۔ چنانچ انہوں نے قبیلے خزرج کے دیس عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنانا ملے کرلیا تھا۔ تاج بھی اس کے لئے بنالیا گیا تھا اور

تان ہوتی کی رہم کی تیاریاں کررہ سے ۔ ای درمیان میں اسلام کاج جا بھی مدید میں تیج چکا تھا اور دونوں آبیلوں اور اور تزرن کے بعض بااثر لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے تی کہ جب رسول الله صلی الذعلیہ وسلم ہجرت فرما کر مدید طبیبہ پہنچے ہیں تو اول و تزرن کے الله صلی الذعلیہ وسلم ہجرت فرما کر مدید طبیبہ پہنچے ہیں تو اول و تزرن کے کہا کہ گھر انوں میں اسلام پھیل چکا تھا اور وہ انصار مدید بن چکے تھے ۔ عبداللہ بن ابی بہی سماہو کیا اور اس کی تا جہوتی کھٹائی میں پڑکی اب اس کو ابنی سرواری بچانے کے لئے اس کے سواکوئی صورت کی اب اس کو ابنی سرواری بچانے کے لئے اس کے سواکوئی صورت نظر نسآئی کی وہ بھی مسلمانوں میں رئیس المنافقین کے لقب سے مشہور ابی جو بعد میں اسلامی تاریخ میں رئیس المنافقین کے لقب سے مشہور دونوں شامل تھے بظاہر وافعل اسلام ہو گیا حالا تکہ وال ان مب کے موالیہ کی ایشائی چھن گئے۔ بیش رہے الشر نسلی الشرطی والد مام کے مدید آئے ہے اس سورہ کا فرول ہوا۔ لیک الشرطی الشرطی والی کے مرسول الشرطی والی کی مرسول الشرطی والی کی مرسول الم کے مدید آئے ہے کہ جب اس سورہ کا فرول ہوا۔ لیک فروہ سے والیمی کے معرفی و مسلمانوں میں پھیرش کی کا فرول ہوا۔ لیک فروہ سے والیمی کے معرفی و مسلمانوں میں پھیرش کا فرول ہوا۔ لیک فروہ سے والیمی کے معرفی و مسلمانوں میں پھیرش کا فرول ہوا۔ لیک فروہ سے والیمی کے معرفی و مسلمانوں میں پھیرش کا فرول ہوا۔ لیک فروہ سے والیمی کے معرفی و مسلمانوں میں پھیرش کا فرول ہوا۔ لیک فروہ سے والیمی کے معرفی کو میا

فاصد بي مردل بزابودا كمزورب بيرول اور في كي لوك بيل اور ال پرشخیال مارتے گارتے ہیں کہ جارے بربروں میں کا اللہ اللہ کا اللہ کا کہ اللہ منافق تو ہیں جن کا مروار کہنا گار ہا کہ کا ان مہاجرین کو مالی المداد منافق تو ہیں جن کا مروار کہنا گار ہوں ہے۔ مراور ایک سفر میں اس نے یہ اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ بھی کہا کداب کے مدینہ بختیج ہی ہم سارے معزز لوگ ان ذیل اور یست مہا جرمسلمانوں کو دینہ ہے نکال باہر کریں سے۔ اس کے اس قول يرامندتعالى فيفرمايا كهيان منافقين كاجبل محض بي كرجوبيابيا كمتيع بين بلكرعزت ذلت سب الله ك ماته مين ب عزت وال الله السياس كرسول اور مونين على جن الجريش الل ايمان كونلقين فرمائی جاتی ہے کدو کیموان بے وقو فوں کی طرح تم ونیا کے مال اور اولاو بى من حى لگا كرمت بيخوجانا۔ اييانند بوكرتم ال ادراولا وكى محبت میں بھنس ترانٹد کی یاد چھوڑ بیٹھواور جو مال اللہ نے دیاہے سے جمع کرنے ے لئے نہیں دیاجا تا بلک اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہے اس کے حسب مقدور مال خرچ کرتے رہا کرو ورند مرتے وقت مجھتانا بڑے گا كر قرچ كرنے اور الله كى رضا حاصل كرنے كا سارا موقع جاتار مااس وقت فرج كرف كي تمنا كار فيرمفيد موكى كونك الله تعالی جب کسی کی میعاد مرختم ہونے برآ جاتی ہےتو بھرمہلت نبیں ویتے۔ باتی الله تمہارے کامول سے خوب واقف ہے جیسا کرو کے وليصاى جزائ مستحق ومحمد سيب خلاصداس لوري سورة كاجس كي تفصيلات آئنده درسول مين انشاء الله سائية أحمي كي اب اس آیت کی تشریح ملاحظه بو - آنخضرت ملی الله علیه وسلم کوخطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ بید منافقین جب آ ہے کے باس آتے میں تو کہتے میں کہ ہم آپ کے رسول ہونے برول سے اعتقادر کھتے ہیں۔ اس برحق تعالی فرماتے ہیں کدیہ جموث کہتے ہیں کدان کوول ہے آپ کی رسالت پراعتقاد ہے۔ واقع میں وہ آب کی رسالت کے قائل بین محض اپنی اغراض کے بیش نظر زبان

آگئ-ایک مهاجرین میں سے تھے ایک انصار کے دونوں نے اپنی ممایت کے لئے اپنی جماعت کو پیارا قریب تھا کہ بات برھ جاتی ليكن ييثورى كررسول التدسنى التدعليد وسلم تشريف في قاوراب فرمايا سه جالميت كى يكاركسى؟ تم لوك كهال اور سه جالميت كى يكار كمال؟اسے چور ويدين كندى چيز ب-اس يدونول طرف. ك صالح توكول نے آمے بڑھ كرمحالمدر فع كراديا بي جرريس الهة نقين عبدالله بن الي كويمي بيني جوائفاق ہے مسلمانوں كے اس سفر م بمراه تھا۔ تواہینے یارنی والول سے کہنے لگا کراگر ہم ان مہاج بن کو اسے شہریں جگدندویے تو ہم سے مقابلہ کیوں کرتے ہم انصاری ان کی خبر گیری کرتے ہوتو بہلوگ رسول کے ساتھ جمع رہتے ہیں۔ان کی تبر گیری چھوڑ دواہمی خرج سے تنگ آ کرمتفرق ہوجا کی اورسب مجمع ان كالمجهم جائے اور يہ بھي كہا كهاس سفرے واليس ہوكر بم مدينه پنجیں توجس کا اس شرمی زوراور اقتدار ہے جاہئے ذلیل بے قدرول كو نكال وي يعنى جم جومعزز لوك جين أن ذليل مباجر مسلمانوں کونکال دیں گئے ۔ایک صحافی حضرت زید بن ارقم نے یہ باتی سن لیس اورآ مخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس نقل کردیں۔ حضورصلی انشه طبیه وسلم نے عبداللہ بن انی وغیرہ کو بلا کر هختیق کی تو فتمين كما ك كذيد بن اقم في مارى وشنى عصوف كهدويا ب لوگ عفرت زید م آوازے کئے لگے۔ آپ دنجید و موکرا بی جگہ بیٹھ رب يقى ووصورت حال كدجب الن سورة كانزول بوااورالشاتعالى في منافقين كاحمود بولها ظامر فريليا ادراس سورة عس منافقوس كي بابت بنلايا كيا كديدمند برنو كبته بين كرهمه (صلى الله عليه وسلم) الله کرسول بیں کیکن دل ش اس کا اٹکار کرتے بیں اور بیلوگ پر لے ورجد کے جموثے بیں جموفی فقمیس کھاتے بیں اور بچھتے میں کدان ے کام چل جائے گا اور مسلمان انہیں ہے سمجھ کران کی بات مان لیں مے۔ان کی زبان پرائمان اورول میں کفر ہے۔ان کا ویل وول او

ہے یا تمیں بناتے ہیں اور دل میں بچھتے ہیں کہ جبوٹ بول رہے 🏿 اگر چہ بری عاد تمیں ہیں لیکن پیدونوں انسانو کی کی کھانے فطر ق كزوريال بين كهايك مسلمان بين بعي بيهوسكن بين كالمحال جعوث ک عاوت میں اور ایمان میں الی متافات ہے کدیدا یک ملاقع جمع نبيس موسكة \_اوركيب جمع موسكة جي جب كدخودقر آن كريم ص ارشاد بلعنت الله على الكلبين (باروسركون،) تو معلوم ہوا کدایک مسلمان کے لئے جس طرح بیضروری ہے کہ وہ کفروشرک اوراعثقاوی نفاق کی نجاست ہے بیجای طرح بی بھی ضروری ہے کہ و و کغر وشرک اور اعتقادی نفاق کی نجاست ے بیج ای طرح بی بھی ضروری ہے که منافقات سیرت او رمنافقا ندا ممال واخلاق کی محندگی ہے بھی اینے کو محفوظ رکھے۔ الله تعالى بهاري زبانو سكواور بهارے دلوں كوجموث كى تايا كى ے محفوظ رکھیں۔ تامین۔

ا بھی آ مے انبی منافقین کے متعلق مضمون جاری ہے جس کا بيان ان شاء الله اللي آيات مي آئنده درس مي موكا-

ہیں تو جھوٹ بولناان کی اقبیازی خصلت اور شعار بن چکا ہے۔ اس آیت معلوم ہوا کرمنافقین کی سب سے زیادہ تمایاں خصلت جیوث ہو لئے کی ہے۔ اور جموث یو لئے کی عادت اور ايمان شركيى منافات بيايك مديث انداز ولكائن حضرت مقوان بن سليم سے روايت ہے كدرسول الله صلى القدعايد وسلم عدع عرض كيا كيا كدكيا مسلمان بزول موسكما ب؟ آپ نے فرمایا ہاں ( یعنی مسلمان میں میر کمزوری ہوئتی ہے )۔ مجرعوض كياهي كيامسلمان بخيل بوسكتا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں ( بینی مسلمان میں بیر کمزوری بھی ہوسکتی ہے۔ پھرعرض کیا كيا-كيامسلمان كذاب بوسكتاب؟ آب نے فر مايانبيں ريعني ايمان كرساته بياكان جموث كي ناياك عادت جمع نبيس بوعق اور ایمان جبوث کو برداشت نہیں کرسکتا ۔ (معارف الحدیث جلداول ) مطلب حدیث شریف کابیے ہے کہ بخیل اور بزولی

## دعا تيجئے

الله تعالی جمیں یکا اور سچا موس بنے کی توفیق عطا فرمائیں اور منافقان خصلتوں اور عاوتوں سے جارے قلوب کو یا ک رحیس ۔

ياالله بم نے جو كلم آل إله الله منحملة وسول يرها عنو بمين اس مبادت من مخلص اورصاوق بنا كرزىم ركيخ اوراى شهاوت لآ إلة الله مُحمد وسُولُ الله يرول وزبان ي قائم ريج ہوئے موستہ تھیسبہ فمر مائے۔

یا اللہ اس اسلامی ملک میں پھھا سے بھی نظرات ہیں جو بظاہراسلام کالبادہ پہنے ہوئے ہیں اور مردم شاری میں مسلمان کہلاتے میں محران کے قال وحال سے یمی ظاہر ہے کدان کو ندھیقی اسلام سے محبت بي تداكل عظمت باورور يردواسلام اور ملك كيلي ماراستين سية بوع بير بالتدايي منافقین کو ہدایت نصیب فرمادے اگر ان کیلئے بدایت مقدر ہے ورندایے مار استینوں سے اس والغردغوناك الحكديثورية العكيين سرزمین کو یا کے فرماد ہے۔ آمین

## اِتُّعَدُ وَالْيَمَانَهُ مُرجُنَّةً فَصَدُواعَنَ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءِ مَأَكَانُوا يَعَمُلُونَ وَإِلَّ

ان اوگوں نے اپل تسمول کوسیر برہ رکھا ہے بھر بے اوگ اللہ کی راہ ہے دو کتے ہیں ، بے شک ان کے بیا تمال بہت ہی گھ ہے ہیں۔ بیاس سب مسلم کا کہا ہے کہ

## ياَنَهُ مُ الْمُنُوْاتُهُ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوْبِهِ مَ فَهُمُ لَا يَفْقَهُوْنَ ®وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُغِبُكَ

سے لوگ انھان لے آئے پھر کافر ہو گئے سو ان سے ولوں پر مہر کردی گئی تو ہے تیں سیجھے۔ اور جب آپ اُن کو دیکھیں تو ان سے قدوقا مت

## آجْسَائُكُمْ وَإِنْ يَقُولُوْ السَّمَعُ لِقَوْلِهِ فَرْكَانَهُ مُ خُشُبٌ مُسَدَّكَ أَهُ يَحْسَبُونَ

آپ کوخوشنا معلوم ہوں،اور اگر یہ باتیں کرنے لگیں تو آپ ان ک بات من لیں، کویا بیکٹریاں ہیں جوسہارے سے نگائی موقی ہیں، ہرغل پکارکو

## كُلَّ صَيْعَةً عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُو فَاخْذَنْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ٱلْيَ يُوْفَاكُونَ ﴿

ا ہے ال او پرخیال کرنے ملکتے ہیں ، کی اوگ وشن ہیں آپ ان سے ہوشیار دہنے ، ضدا اُن کو عارت کرے کہاں مگرے چلے جاتے ہیں۔

اِنْفَذُوْ الْبُونِ نِهِ كُرُّ الْمَالِي الْمُعَالَقِينَ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللهِ اللهُ اللهُ

ندتھا اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے اپنی جان و مال عرست آبرہ مخفوظ کے گئے ان بی تسمول کی آ ڈپٹر تے تھے۔
تو پہلی خصلت ان سناتھیں کی مجموث ہولئے کی بتلائی علی دوسری خصلت بتلائی علی مخانے کی بتلائی علی خصلت بتلائی جاتی ہے۔
خصلت بتلائی جاتی ہے کہ بیلوگ دوسروں کو بھی انٹد کے راستہ صحن تشتیج اور عبد جوئی کر کے دوسروں کو اسلام سے بدخل کرتے ہیں اور عبد علی کرتے ہیں اور کام اسلام میں واغل ہونے ہے رہ کتے ہیں اور لوگ ان کو بظاہر مسلمان جان کر دھوکہ کھا جاتے ہیں تو اس سے بدخل کر جو کہ کھا جاتے ہیں تو اس سے بر ھراور ہراکام مسلمان جان کر دھوکہ کھا جاتے ہیں تو اس سے بر ھرکراور ہراکام مسلمان جان کر دھوکہ کھا جاتے ہیں تو اس سے بر ھرکراور ہراکام مسلمان جان کر دھوکہ کھا جاتے ہیں تو اس سے بر ھرکراور ہراکام میں دو کتے ہیں اور دوسروں کو بھی رو کتے ہیں۔ دوسروں کو بھی رہے کہ بھی دوسروں کو بھی دوسروں کو بھی دوسروں کو بھی رو کتے ہیں۔ دوسروں کو بھی بھی دوسروں کو بھی دوسروں کے دوسروں کو بھی د

تفسیر وتشری ان آیات بی بتلایا جاتا ہے کہ یہ منافقین جونی قسیر وتشری کھا لیتے ہیں۔ جہاں کوئی بات قابل گرفت ان سے سرز دہوئی ادر مسلمانوں کی طرف سے مواخذہ کا خوف ہوا تو فورا جھوٹی قسمیں کھا کر بری ہو گئے ۔ ان قسموں سے مراد دہ قسمیں بھی ہو تک ہیں در موسی ہونے کا یقین دلانے کے لئے قسمیں کھایا کرتے تھے اور دہ قسمیں بھی ہونکی جی ہونکی جی جو کسی منافقانہ حرکت کے پاکڑے جانے پر دہ کھاتے تھے کا کہ مسلمانوں کو یہ یقین دلائیں کہ وہ حرکت انہوں نے نہیں کا ۔ اور وہ قسمیں بھی مراد ہونگتی ہیں جو عبداللہ بن ابی نے کے اور وہ قسمیں بھی مراد ہونگتی ہیں جو عبداللہ بن ابی نے حضرت زید بن ارام کی دی ہوئی خبر کو جھالانے کے لئے کھائی محضرت زید بن ارام کی دی ہوئی خبر کو جھالانے کے لئے کھائی محضرت زید بن ارام کی دی ہوئی خبر کو جھالانے کے لئے کھائی محضرت زید بن ارام کی دی ہوئی خبر کو جھالانے کے لئے کھائی محضرت زید بن ارام کی دی ہوئی خبر کو جھالانے کے لئے کھائی محضرت زید بن ارام کی دی ہوئی خبر کو جھالانے کے لئے کھائی محضرت زید بن ارام کی دی ہوئی خبر کو جھالانے کے لئے کھائی کے سے کھائی محضرت زید بن ارام کی دی ہوئی خبر کو جھالانے کے لئے کھائی محضرت زید بن ارام کی دی ہوئی خبر کو جھالانے کے لئے کھائی کھی ۔ الغرض جھوئی قسمیں کھانے میں ان منافقین کو ذرا ہا ک

تمیا۔ یا ہماری حرکات کی پاداش میں کوئی اُٹھاٹھ کی نے وائی نیس۔
پھر ہتلایا گیا کہ کھلے ہوئے وشمنوں کی بنسبت یہ پھلی ہے وشمن زیادہ خطرناک میں تبذا ان کی چالوں سے ہوشیار رہا جالاتھ ۔ عرب کے عادرہ کے مطابق ان پرلعنت اور پیٹکار کی جاتی ہے کہ خدا کی ماریوان پر کہ ایمان کا اظہار کر کے بید ہے ایمانی ۔ اور حق و صدافت کی روشن آ تھکنے کے بعد بہ ظلمت پسندی اور جارے کا چشمہ پاس ہوتے ہوئے اس سے محروم اور پیاسار ہنا۔

یبال ان آیات پس منافقین کی ایک دوسری نمایال خصلت حجوثی فتسین کھانے کی بتلائی گئی۔ اول تو بے ضرورت بات بات بین ممانا ہی بہت بری عادت ہے۔ اس بین الله تعالی کے نام کی بری برتعین اور بے حرمتی ہوتی ہے۔ جہال تک ہو سکتے جی بات پر بھی قتم نہ کھانا جا ہے ( بہتی زیور حصہ سوم ) اور جموثی بات پر جان ہوجہ کرفتم کھانا تو گناہ کیرہ ہے جیسا کہ احاد بٹ میں صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے اب قسم کھانے کے متعلق چند ضروری مسائل ملاحظہ ہوں۔

مسئلہ نمبرا۔ اگر نعطی اور دھوکہ میں جموٹی تشم کھائی مشلاً سی نے کہا کہ خدا کی تشم ابھی فلانا آ دمی تبیس آیا اور اپنے دل میں یقین کے ساتھ یکی جھتا ہے کہ چی تشم کھار ہا ہوں۔ پھر معلوم جوا کہاں وقت وہ آ دبی آ حمیا تھا تو میں معافب ہے اس میں گناہ نہ جوگا اور پچھ کفارہ بھی نہیں ( بہنچی زیور حصر سوم )

مسئل نمرا۔ جو بات ہو چک ہے یا گز رکنی ہے اس پر جمونی قسم
کھانا بڑا سخت گناہ ہے مشاکس نے نماز نیس پڑھی اور جب کی
نے پوچھا تو کہدیا کہ خدا کی تشم میں نماز پڑھ چکا ہوں۔ یا مشاف
کس سے گلاس نوٹ گیا اور جب پوچھا گیا تو کہد یا کہ خدا کی تشم
میں نے نہیں تو ڑا۔ جان ہو جھ کراس طرح جموفی قسم کھالی تو اس
کے گناہ کی کوئی حدثین اور اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں۔ بس دن
رات انڈ تعالیٰ سے تو ہا ستنفار کر کے اپنا گناہ معاف کرائے۔
مواسے اس کے اور پر جمیس ہوسکتا۔

رسالت کے ساتھ ضروریات و بن کا اقر ارکزتا ہے خواہ جھوٹ اور فریب بی ہے کیوں نہ ہواسلام اس کے ملّ کی اجاز ہے نہیں ويتارآ محانبي منافقين كمتعلق بتلايا جاج بهكريدايمان كا زبانی اقرار کر کے مسلمانوں میں شامل ہوئے مکرول سے ایمان شالاے اورول میں محر ای رہے اور علی ایمان ہو کر کا فرول جيے كام كئے \_اس بے ايماني اور انتہائي دغا وقريب كا اثر بيہواك ان کے دلوں پر مہر لگ می اور ایمان وخیر اور حق وصد افت کے سرایت کرنے کی قطعام مخاکش میں رہی۔ جب آ دمی کا قلب اس کی بدکار ہوں اور بے ایمانیوں سے بالکل سنج بوجائے تو پھرخت و باطل اور نیک و بد کے سیحنے کی صلاحیت باتی نہیں رہتی ۔ آ مے تملایا جاتا ہے کدان کے دل تو مسخ موسیطے بیں کیکن جسم دیمھوتو بہت ذیل ڈول کے۔ ہاتیں کریں تو بہت چکنی چیزی۔ چرب زبانی سے کھے دار کہ خوائواہ سفنے والا ادھرمتوجہ ہو۔حضرت عبدا مقد بن عياسٌ كى روايت بي كدهمدالله بن الى بزائدة بل وول كا تقدرست مخوش شكل اور چرب زبان آ دى قفا اور يكى شان اس كى بهت ب ساتھيول كى تقى بيسب مدينة كے رئيس لوگ تھے جب رسول الغدصلي الله عليه وسلم كي مسجد ميس آتے تو ويوارون ے سبارا اور تکیا فکا کر بیٹھتے۔ اس برتشیددی کی کدیدشل اس خشك اوربيكارلكزى كے بين كدجود بوارے نگا كر كھڑى كروى جائے جو محض بے جان اور لا يعقل رو يکھنے ميں كتني موفي محرايك منت بھی بدون سبارے کھڑی نہیں روسکتی۔ ہال ضرورت یزے تو جلانے کے کام آستی ہے۔ میں حال ان لوگوں کا ہے کدان كے موفے اور فربجم اور تن وتوش سب ظاہرى خول بيل اندر ے جو ہرانسانیت ے خالی اور بے جان کھن جہنم کا ایندھن بنے کے لائق میں۔ آ مے ان منافقین کے بحرم خمیر کی حالت بيان فرماني كل كديرنهايت بزول اورؤر يوك . وراكبين شوروغل مواتسم جائے بیں اور مجھتے بیں کہ ہم ہی برکوئی بلا آئی۔ عمین جرموں اور بے ایمانیوں کی وجہ سے ہر وقت ان کے ول میں وغدغدنگار بتا ہے كمين بمارى دغاياز يون كايرو وتو جاكمبين مو 22 🧗 مسئله نبر۳ راگرائی بات برختم کمانی جوامی نبیس بوئی بلکه 📗 حتم میں ماں باب سے مجمی نه بولوں کا یا پر کہا کھا ہیں خدا کی تتم م من وں بوپ ۔ ب ب الدوں کا تو ایسے گناوی بات پر حتم کا فق زویتا فلال کی میہ چیز چرالاوں کا تو ایسے گناو کی بات پر حتم کا فق زویتا واجب ہے۔ محتم تو ژکر کفار ودیدے۔

متلفمبرا - الركوني الياغريب بكدنه كيراو يسكاب كفارومين ندكها نا كھلاسكتا بيتو لكا تارتين روز ور كھے۔ أكركسي عذر ہے ﷺ مں کوئی روزہ چھوٹ کیا تو پھر ہے لگا تار تین روزہ ر کے ۔ ( بہنتی زیور حصہ سوم ) یہ چند ضروری مسائل تھے جواس مسمن میں بیان کے کے ۔ اللہ تعالی جموت سے اور جموثی قتم ے ہم کو بینے کی تو فیل عطافر مائیں۔

المجمى مضمون آ مرتجمي أنبيس منافقين كي متعلق جاري ہے جس كابيان الناشاء القداكلي آيات شي آئده ورس شي جوكا

آئده موكى جيم كوئى كيدكر خداكيهم آج ميرا بعالى آوس كااورده نہیں آیا تو کفارہ دیتا پڑے **گا** اور شم کا کفارہ بیہ ہے کہ و*ی شاجوں کو* دووقت كماناد بياكياناج ويد الور مرحان كو وهي جمنا كاور یے دوسیر تیہوں۔ احتیاطاً بورے دوسیر تیبوں دے یا دن فقیروں کو کیڑا دے جس سے بدن کا زیادہ حصد ڈھک جاوے اور أكر فقيرعورت كوكير اديا تواتنا كيرا مونا حابية كدمهارا دن ذهك جائے اور و هغريب عورت اس كيز الله المازير مدسكے۔

مئلة نبرس كفارے من ان بى مساكين كوكيرا يا كمانا دينا درست ہےجن کوز کو قادینا درست ہے۔

مسلانمبره كسى في كناوى بات مرضم كعالى مثلا كما كدخداك

## وعاشيحئه

الله تعالى بهار علا براور باطن كويكسال ركيس اورمنا فقانة خصلتول سے بهار يقلوب كو ا كر تعيس منافقين جواسوفت بهي اسلام اورايمان كي دعوب بلندكرت بيس اور در بروہ و مین کے دعمن ہیں۔

باللدان كى يوشيده جالول سے اہل ايمان كو محفوظ ركھے۔ اور ان كى منافقات مركرميوں ے اسلام اورمسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ بااللہ جمیس اسلام سے سیاتعلق اور لگاؤ نصیب فرمایے اور دل وجان ہے ہم کواسلام اور ایمان کا قدر دان بناد یجتے ۔ آسین۔

والغردغو كأكن الحيدينيري العلمين

## وَإِذَا قِيْلَ لَهُ مُرْتَعَ الْوَايِسْتَغَفِيزِ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَوَا رُءُوسَهُ مُ وَرَأَيْتُهُ مُريضًا لَهُ إِنَّ

ور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے کئے رسول اللہ استغار کریں تو وہ اپنا سر چیر کیتے ہیں اور آپ أكو و يكفيرن

## وَهُمْ مُسْتَكَلِيرُونَ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمُ لَنَ يَغْفِر

كدو الكبركرتي بوئ بدر في كرت بين ال يحق من دونول باللي جاري بي خواوات ال كيلة استغفاركري يا أن كيلة استغفار ترير التدني في

## اللهُ لَهُ مُ إِنَّ اللهَ لَا يَعْدِى الْقَوْمُ الْفَسِقِينَ ٥

أن كوبركز ند يخفي كامي شك الله تعالى ايسا فريان الوكول كوبدايت ويا-

لئے نکلے تھے ان ایک ہزار ہیں ہے ہی یہ رکیس المنافقین عبداللہ بن الم وہ آ دی تو الا یا اور آ مخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کو صرف وہ عجام بن کی جمعیت سے کفار کا مقابلہ کرنا پڑا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غز وواحد سے فارغ ہوئے اور ع الخیر مدینہ منورہ تشریف لائے اور جمعہ کا وان آ یا اور خطبہ کے لئے آ پ ممبر پرتشریف لائے تو حسب عادت یہ عبداللہ بن الحی آ ج مجی کمٹر اہوا اور کہنا تی چاہتا تھا کہ بعض صحاب ادھرادھ سے کھڑ ہے ہوئے اور اس کے کیڑ ہے بگڑ کر کہنے گئے کہ وشن خدا ہینہ جا۔ تو اب یہ کہنے کا مذہبیں رکھتا۔ تو نے جو بچھ کیا وہ کس سے خی جیس اب یہ کہنے کا مذہبیں رکھتا۔ تو نے جو بچھ کیا وہ کس سے خی جیس اب یہ کہنے کا مذہبیں رکھتا۔ تو نے جو بچھ کیا وہ کس سے خی جیس سے عبداللہ بن الجی کوخت نا کو ارگز را اور نا راض ہو کر گرونیں مجلا آگانا ہوا میں ہو کہ گرونیں مجلا آگانا ہوا میں ہو کہ گرونیں بھلا آگانا ہوا میں ہو کہ گرا ہوا تھا۔ بھی تو ان کا کا م اور مضبوط کرنے کے ہوا مواق ہا۔ بھی تو ان کا کا م اور مضبوط کرنے کے کھڑا ہوا تھا۔ بھی تو ان کا کا م اور مضبوط کرنے کے کھڑا ہوا تھا۔ بھی تو ان کا کا م اور مضبوط کرنے کے کھڑا ہوا تھا۔ بھی تو ان کا کا م اور مضبوط کرنے کے کھڑا ہوا تھا۔ بھی تو ان کا کا م اور مضبوط کرنے کے کھڑا ہوا تھا۔ بھی تو ان کا کا م اور مضبوط کرنے کے کھڑا ہوا تھا۔ بھی تو ان کا کا م اور مضبوط کرنے کے کھڑا ہوا تھا۔ بھی تو ان کا کا م اور مضبوط کر و دواز ہو کے کھڑا ہوا تھا۔ بھی تو ان کا کا م اور مضبوط کر و دواز ہو کے کھڑا ہوا تھا۔ بھی تو ان کی کھڑا ہوا تھا۔ بھی تو ان کی کھڑا ہوا تھا۔ بھی تو ان کا کا م اور مضبوط کر دواز ہو کہ کے کھڑا ہوا تھا۔ بھی تو ان کی کی بھی تو دواز ہو کے کھڑا ہوا تھا۔ بھی تو ان کی کو کو کی کھڑا ہوا تھا۔ بھی تو کھڑا ہوا تھا۔ بھی تو کی تو ک

تفسیر و تشریح : عبداللہ بن ابی اپنے قوم کا رئیس اور سردار تھا۔ اور بظاہر مسلمانوں سے فاکدہ اٹھانے کے لئے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اپنی خیر خوائی جنانے کے لئے اس کا معمول تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ کے لئے مجمر پر تشریف لاتے تو یہ عبداللہ بن الی گھڑ اہو جاتا اور کہنا لوگو یہ اللہ تحریول ہیں جو تم میں موجود ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تبرادا اکرام کیا اور تہمیں عزت دی اب تم پر فرض ہے کہتم آپ کی عدد کرو۔ اور آپ کی عزت دی اب تم پر فرض ہے کہتم آپ کی عدد کرو۔ اور آپ کی عزت دی اب تم پر فرض ہے کہتم آپ خوفر ما کمیں بجالا کو ۔ یہ کہ کر چفہ جایا کرتا تھا۔ جنگ احد میں اس کا نفاق کھل کیا تھا یہ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وہاں کہ خون موساتھیوں کو لے کر میدان جنگ سے النادا ہیں آپ کیا جبکہ قریش کے لوگ قریب سے بڑار کالشکر لے سے النادا ہیں آپ کیا جبکہ قریش کے لوگ قریب سے بڑار کالشکر لے کر مدید پر چزدہ آپ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم مان کے کرمہ یہ نہ ایک جزار نفون ساتھ لے کر حدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک بڑار نفون ساتھ لے کر حدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک بڑار نفون ساتھ لے کر حدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک بڑار نفون ساتھ لے کر حدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک بڑار نفون ساتھ لے کر حدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک بڑار نفون ساتھ لے کر حدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک بڑار نفون ساتھ کے کر حدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک بڑار نفون ساتھ کے کر حدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک بڑار نفون ساتھ کے کر حدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک بڑار نفون ساتھ کے کر حدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک بڑار نفون ساتھ کے کر حدافعت کے کہنے اور مقابلہ کے لئے صرف ایک بڑار نفون ساتھ کے کر حدافعت کے کر حدافعت کے کالوں کے کہنے کر حدافعت کے کر حدافعت کے کہنے میں کر حدافعت کے کو کر حدافعت کے کو کر حدافعت کے کر حداف کے کر حدافعت کے کر ح

ادر شاس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ان لوگوں کھی پنداوراس کے رسول سے كفركيا باوريد فائل ہونے كى حالت كلان مرب تستغفرلهم طالن يغفرالله لهم طان الله لايهدى القوم الفلسقين ٥ (ان كرحل بس دونون يا تمل برابر بي خواه آب ان کے لئے استغفار کریں یا ان کے سلتے استغفار نہ سریں۔اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہ بخش**ے گا۔ بے شک** اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگول كو مدايت نبيس دينا) اور سوره توب كي فدكوره بالا آیات میں وہ ہاتمیں بیان کی حمکیں۔ایک بدکہ وعائے مغفرت مرف الل ايمان على ميري من مفير بوعتى ب جس في ايمان کے بجائے کفر اعتیار کیا (اور نفاق مجمی کفر کی ایک بدترین شکل ہے) تواس کے لئے کسی کی دعا و مغفرت حتی کے خودرسول الله صلی الله عليه وسلم كي بعى دعائ مغفرت كارة مداور تفع بنش نبيس موعق ادراس كو بخشائيين جاسكنا في الاسلام معزت علام شير احمر عنا في نے اس موقع بر تعما ہے کہ یہاں سے گنا وگار اور بداعتنا و كافرق مجى معلوم ہوكميا۔ كمناه ابياكون بےكه جوحضور ملى الله عليه وسلم كے بخشوانے سے نہ بخشا جائے ۔ سورونسا و یا نجوی یارو میں ارشاد باری تعالی ہے ولوانھم اذ ظلموا انفسھم جآء وك فاستغفر واائه واستغفرلهم الرسول لوجداالله توابار حيما ط (اوراگر وولوگ جس وقت اينا نقصال كر بيفية تصاس وقت آب كى خدمت عن حاضر موجات محراللدتعالى مصمانی ما بے اوررسول میں ان کے لئے اللہ تعالی سے معالی عا ہے تو ضرور اللہ تعالی کوتو بدکا قبول کرنے والا رحمت کرنے والا یاتے) کیکن ہداع تقاد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاستر مرتبہ استغفار كرتابهمي فائده نـ د \_\_ الله تعالى بداعتقاد ك \_\_ بم كوبيما كي .

كبابيكيابات ب؟ توكها كهي وان كاكام مضوط كرن ك لية كفر ابوا قدا جو چندامحاب جه براح بل كرة مي بي تمين ك اور ڈائٹ ڈیٹ کرنے کے گویا ش کی بری بات کے کہنے کے لئے کمز اہوا تھا حالانکہ بمیری نیت بیٹی کہ میں آپ کی باتوں کی تائد كرول - انبول في كها كه خيراب تم واليس جلوب بم رسول النصلی الندعلیہ وسلم سے عرض کریں ھے آ سے تہارے لئے خدا ت بخشش ما بين ميماس في كها كد جيم كوني ضرورت نيس اي ک طرف آیت میں اشارہ کرے فرمایا میا کدان منافقین کے تكبراورشرارت كى يكيفيت بكرجبان عدكهاجا تابك رسول التصلى الله عليه وسلم ك ياس أواورا ب ساية لئ استغفاركراؤتووه ابناسر كيمير ليت بين جواشارهاس امركى طرف ہوا کہ ہم کواس کی ضرورت نہیں ۔اس پر نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب کر کے ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ اے تی سلی اللہ عليه وسلم آب غايت رحمت وشففت سيمكن عدال كي سلخ بحالت موجوده معافی طلب كري يمراللدنعالي سي صورت ي ان کومعاف کرنے والانہیں اور ندایسے نافر مانوں کواس کے بال ے بدایت کی تو فق ملتی ہے میں بات سور وتو ہم جواس سور و ك قريب تين سال بعد نازل موئى اور زياده تاكيد كرساتد فرما دی من اور وبال رسول الله ملى الله عليه وسلم كو خطاب كر ك منافقین کے متعلق صاف فرما دیا حمیا کہ آپ جاہے ان کے النے استغفار کریں یاند کریں اگر آب سر مرتبہ مجی ان کے لئے دعاے منفرت کریں مے تب ہمی اللہ تعالی ان کو برگر معاف نہ کریگااور بیای لئے کہانہوں نے انٹداوراس کے دسول سے کقر كيا ہال آيت كے بعدويس موروقوبدي فرايا كيا۔ "كماكر ان میں ہے کوئی مرجائے تو آب اس کی نماز جنازہ ندیز عیس beslui

میں۔ اور تکبرایسی بدخصلت ہے کہ رسول الڈمشکی ہی تھیا ہے وہلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے قلب میں رکھی کے دانے برابر بھی تکبرہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔

اس لئے جمیں بھی تمام امراض یاطنی خصوصاً تکبر کے ازالہ کے لئے قار کر تی وابیتے۔ اللہ تعالی جاری مدد قرما کی اورا پی تو فیق د ہدایت ہمارے شامل حال رکھیں اوراس مبلک مرض سے ہمارے تلوب کو پاک رکھیں۔

ا مرسط وب و بارس -ابھی اگلی آیات میں بھی مضمون انہی منافقین کے متعلق جاری ہے جس کا بیان ان شا واللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ اور ہمارے ملوب کواس مرض سے پاک رکھیں۔ آمن۔

ووسری بات بیبال آیت میں بیفر مانی تنی کدایسے لوگوں کو ہدایت بخش اللہ کا طریقہ نیس کہ جواس کی ہدایت کے طالب نہ بول ۔ اگر ایک فخض اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے مند موز رہا ہو۔ بلکہ جایت کی طرف اسے بلایا جائے تو سر جھنگ کر غرور کے ساتھ اس دعوت کوروکرو ہے تھے چھر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ جایت رہائی اس کے بیچے پھرے اور اسے داہ راست سرفائے ۔

يبال ان آيات مِي منافقين كي خصلت تكبركي زمت فرما كي

دعا فيججئ

الله تعالی منافقانه خصلتوں اور عادتوں ہے ہم کو بچائیں اور ہم کو بچے اور بچا و پکا اسلام و ایمان نصیب فرمائیں۔

اسالله بهليكي منافقين فياسلام وشنى برتى اور فاتلهم الفكي بويكارا وراهنت النابريزى

ا الله اب بھی جومنافق اسلام دشنی میں در بردہ پڑے ہوئے ہیں اس اسلامی سلطنت

کوان کے شر مے محفوظ فر ما۔ اور ان کے تایاک وجود سے یا کستان کو یا ک فریا۔

اساللة وسيح اورمحب اسلام حاكم بم كوعطا فرما جواس ملك بيس اسلام كوفروغ وين اور

اسلامی قوانمین جاری کریں اور اسلامی فضاید اکریں۔ آمین۔

وَالْجِرُدُعُونَا لَنِ الْحَدَّ لِتُورَةِ الْعَلَمِينَ

## هُمُ الْرِیْنَ یَعُولُونَ لَا مُنْفِقُواْ عَلَی مِنْ عِنْ لَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّواْ وَلِللهِ جَزَانِنَ وویں وکتے ہیں کے دول اللہ کے ہاں ہیں اُن یہ کوئری مت کرویہاں تک کریا ہا وہ نتشر موجادیں کے اور اللہ و ایس کی ا

السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَ لَكِئَ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿ يَقُولُوْنَ لَيِنَ تَجَعُنَا ۖ

آ اوں اور زمین کے دولکن منافقین سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ یوں کہتے ہیں کہ اگر ہم اب

إِلَى الْمَدِينَاةِ لِيُخْرِجَنَ الْأَعَرُّ مِنْهَا الْأَذَكُ وَلِلْهِ الْعِثْرَةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ

مدیند تان اوت کر جادیں کے تو عزت والا و بان سے ذات والے کو باہر تکال وے گا، اور اللہ من کی ہے عزت اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کی

لَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَايَعُلْمُنُوْنَ ۗ

وليكن منافلين جائت نبيس

هُمُ وَى الْذِنِنَ وَهُ لِهِ إِنْ يَقُولُونَ وَ كُنِهُ مِن الْمَنْفِقُونَا مَعْ رَوَ كُولَ مِن اللهِ اللهُ اللهُ

الله والوں برخرج کردہ ہیں وہ بھی اللہ ہی کرا تاہے۔ اس کی تو فیل نہ ہوتو نیک کام میں کوئی ایک پیرخرج شکر سکے۔ بھرای عبداللہ بن ابی نے یہ بھی کہا تھا کہ اب ہم مدین لوٹ کر جادیں محمق عزت والا وہاں سے ذکت والے کو باہر نگال دے گا پیٹی ان مہاجر بن مسافر پر دیسیوں کو نگال باہر کردیں مجے۔ اس برخی تعالی فرماتے ہیں کہ یہ منافق نیس جانے کرزور واراور عزت والاکون ہے؟ یا در کھو کہ اصلی اور ذاتی عزت تو اللہ کی ہے اس کے بعد اس سے تعلق رکھنے کی بدولت درجہ بدرجہ رسول کی اور ایمان والوں کی ہے بیٹی تمام عزت اللہ کے لئے برینائے رسائت اور موتین کے لئے برینائے ایمان۔ رمایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کے بینے معزرت عبداللہ جو روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کے بینے معزرت عبداللہ جو

تفسیر وتشریج: اس سورہ کا بتدائی در سی سب نزول کے سلسلہ میں بینسائی در سی میں سب نزول کے سلسلہ میں بینسسل کیساتھ بتایا جا چکا ہے کہ ایک غزوہ ہے مدید کو دائیں میں دہ جا ہوں میں پیکھنا گوارواقعہ بیش آ گیا تھا۔

ان آیات میں اس عبداللہ بن ابی کے اتوال کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے بید کہا تھا کہ ان مہا جرسلمانوں پر جورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے پاس جمع میں ان پر پیکو فرق مت کرو میہاں تک کہ بیآ ہو تھا ہو تھا ہو تھا گا اللہ تو اللہ کہ اللہ تو اللہ کہ بیتا ہو تھا ان کی منتظر ہوجاویں کے اس کے جی ہو کہ کہ اللہ تو اللہ خدمت میں رہے ہیں وہ ان کورز ق سے بحروم کر کے کیا ہو کول مار درے کیا ہو کول مار دری کے اور لوگ اگر ان کی امداد بند کر لیس کے تو وہ بھی کیا اپنی دروزی کے سب دروازہ بند کر لے گا اور بی تو وہ بھی کیا اپنی دروزی کے سب دروازہ بند کر لے گا اور بی تو یہ ہی کے جو بندے ان

يهال تك كدان كا باب عبدالله بن اني آيا توكيكر فار في كم كرفروار عديدي وافل مت بوعبدالله بن الي في كما كيا بالمن بيج؟ مجھ كيول روك رباب جيم حضرت عبدالفد في مايا تو مديد ين الكلي جاسكا جب تك كدالله كرسول تيرك لن اجازت ندوي \_ عزت والے آپ ہی جی اور تو ذکیل ہے۔ عبداللہ بن ابی رک کر كمرابوكيا يهال تك كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم تشريف لائ آپ کی عاوت مبارکتی که آپ الکرے آخری حصر میں ہوتے تے۔ آپ کود کی کرعبداللہ بن الی نے جیٹے کی شکابت کی حضورصلی الشعليدوسلم في ان س نوجها كداس كيون روك ركهاب؟ انهول نے کہاتم ہے خدا کی جب تک آپ کی اجازت ندہو بیا عدمدید میں نہیں جاسکا۔ چنا نے حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اب معفرت عبدالله في أب باب عبدالله بن الي كوشهر مي واطل ہونے دیا اورا کیک دایت بی رہمی ہے کہ حضرت عبداللہ نے اسے باب سے کہا کہ جب تک توانی زبان سے ریند کم کردمول الله صلی الشعليه وسلم عزت والي بين اوريش ذليل تنب تك تومد ينديس تبين جاسكا \_بيكوياجواب قاعبدالشين اليكاس قول كاكرجواس ف مفرش كما تعاكد يدين في كرعزت والأذلت والكوتكال د عدا الغرض شروع سورة سے يهال تك منافقين كى قدمت ان کی تھیج و توج فرمائی گئے۔اب اس کے بعد آ کے خاتر کی آیات **مِن مونیمن گلفسین کوخطاب فرما کر چند بدایات دی گئی جی**ر جس کا ييان ان شاء الله اللي آيات من آئنده ورس من جو كار کے اور سے مسلمان تھاس نہ کورہ دانعہ کے بعد دوران سفر جی میں آ تخضرت صلى الله عليدوسلم كي خدمت الدس عن حاضر موسة اور عرض كيايار سول الشعلى الشعليد وملم من في سناس كريمر ياب نے جو ہواس کی ہاس کے بدلے آ پائے آل کرنا ما ہے ہیں؟ كونكر حفرت عرف حضورصلى الشطيروسلم على اتعاك جمعاس ك اجازت ويجيح كريس اس منافق كي كرون الزاوول أو عبداللدين الي كصاجراد ع دعرت عبدالله في صفوصلى الدعليدوسلم يعرض كياكداكر يون عي بو آب ال حقل كالحكم كى اوركون ويحد ين خود جاتا موں اور ايمى اس كا سرآب كے قدموں ميں لا ۋالآ مول مِنتم خدا کی قبیلہ فزرج کا ایک ایک مخص جانیا ہے کہ جھے سے زیاد دکوئی بیٹا این باپ سے احسان وسلوک اور محبت و عزمت کرنے والأنيس كيكن بنس فرمان رسول براية باب كى مرون مارنے كوتيار ہوں۔ آپ بمرے باپ کے قل کا تھم جھے دیجے۔ اللہ اکبرا سحابہ كرام ك حب في الله اور بغض في الله كاليه عالم تعالى الناسك طغيل بيس ان كي اس ايماني صفسة كاكوني حصر بم تا كارون كوجمي عطا فرمائي حضوصلى التدعلية وسلم ترجواب بين فرما يأتيس بس اس قتل کرنانیں جا بتا۔ ہم تو اس سے اور نرمی برقیں مے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کریں مے جب تک دہ ہمارے ساتھ ہے اکساہے كه جب حضور صلى الله عليه وسلم الشكر سميت مديد بينيح تواس منافق عبدالله بن الى كے بينے معرت عبدالله مدينة شريف ك وروازه ير كمزے ہو كئے اور كوار مينج لي لوگ مدينة شي واخل ہونے لگے

دعا شجيحئه

الله تبارک و تعالی ہم کودین اسلام اور رسول الله سنی الدعلیہ وسلم کی تجی نور کی محبت نصیب فرما تھی اور آپ کی محبت کے ساتھ آپ کی عظمت اور اور اتباع بھی نصیب فرما تھی ۔ یا الله آپ نے منافقین اور اعدائے دین واسلام کوجیسے پہلے ذکیل وخواد کیا اور مؤتین کوئزت ورفعت بخشی اس طرح آب بھی وشمنان وین کوخواہ وہ خاہر بھوں یا پیشیدہ ذکیل وخواد فرما اور ان کے شرست الل اسلام کو محفوظ وہامون فرما۔ یا اللہ اہل اسلام میں آپس میں جیا اور بھا انتحاد نصیب فرما۔ اور وطنی اور قومی اور زبان اور رنگ ونسل کی تفرقہ آمیز احد قوں سے ان کو محفوظ فرما۔ و النجر کہ غوازا آن الحکہ کی لائے رکت الفلیدین

beslu

## CON محروة المنفقون ياره-زَيْنَ أَمَنُوْ الْأَتَّلُهِ كُمْ أَمْوَالْكُمْ وَلَآ أَوْلِادْكُمْ عَنْ ذِكَ انحان والوارثم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غائل نہ کرنے یاویں، اور آ هُـُمُالُخْسِرُوْنَ®وَ أَنْفِقُوْا مِنْ مَاٰرُزُقَنْكُوْمِنْ قَبْلِ أَنْ يَازِّي ے گا ایسے لوگ ناکام رہنے والے ہیں۔ اور ہم نے جو مکھ تم کو دیا ہے اس میں سے اس سے پہلے پہلے قری کرلو اَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِ لَوْلَآ اَخُرْتَنِيَ إِلَى اَجَلِ قَرِيْبٌ فَأَصَّدَقَ وَ أَكُنْ مِنَ ہے کی کی موت آگھڑی ہو پھروہ کیئے گئے کہا ہے بیرے یرور گار جھے کوار تعوز ے ڈوں کی مہلت کیوں شدی ہ کہ پی ٹیمر ٹیمرات دے مِيْنَ®وَكُنْ يُؤَخِّرُ اللهُ نَفْسًا إِذَاجِآءَ أَجَلُهَا \* وَاللهُ خَهِيْرٌ عِمَاتَعُمُلُونَ هُ

نے والوں میں شامل ہوجا تا۔اوراللہ تعالی سی خص کوجکہ اس کی میعادآ جاتی ہے ہرگر مہلت نہیں وجا ،ادراللہ کوتمہارے سب کا سوں کی پوری خبر ہے

یَاتَهُا اے الکَذِیْنَ اَمَنُوااعان والو | لَاتَٰتِهِ کُو صهیں عائل نہ کردی | اَمْوَالْکُو تبادے بال |وَلاَ اَوْلَاکُو اور نہ تباری اولاد عَنْ ﴾ [ذِحْتُ والله الله كا ياد | وَمَنْ اور جر [يَغْمُلُ كرے كا إذٰ إِلَى يه | فَادْتِهَاتَ هُمُهُم الو وق لوك وه العنب وُوَن صاره يانے وا۔ وَ أَنْفِقُوا اورَ مَ حَنْ كُوا مِنْ ﴾ [ مَارَدُ فَتُكُورِ بِم فِي حَسِينَ ويا مِنْ قَبَيْلِ الله سافي أنّ يُأذّ كَدرَ جائه [ أحدَدُ فُوح من ساكي مَ المؤث من أَيْكُولُ نوه كِهِ وَبِ الماير عدب أَوْلَا كيون أَنَكُرْتَنِي لان مُصلِح الله عمد أَجَل فَريْب ايد تريب كامت فَأَهَدَ ذَى قَ مِن مَدَدَ كُمَا مِن إِذَا مِد إِنْكُنْ مِن مِن إِن إِن إِن الطَيْلِينَ يَكِوَدِون إِوكُن يُؤخِذُ الربر الإراش ورب كا اللهُ الله أفَفَ أَكُو إلا وَاجِلَة بب آئل أَجِلُها إلى والله والله المناه الحَيدُ الراب علا المعمَلون م كرت او

میر و تشریخ :ان آیات میں اہل ایمان کوخطاب کر کے مجھایا 🛭 چنے ہے جوانسان کو یاد خدا سے عاقل کر دے۔اور بیے خدا کی یاو ہے ا خفلت عی ساری خرابیول کی جز ہے۔اگر انسان کو یہ یادر ہے اور وہ ال تصور كواية أي من عن قائم ركھ كروه أيك خدا كابنده باوروه خدا اس كتمام المال وافعال سے باخبر بے اور ايك دن اس كے سامنے ما كراية زندگى بحرك اعمال كى جواب دى كرنى بياتو بحروه حى الاسكان كسي مراي اور بدهملي مين جا ان وكااورا كربشرى كمزورى \_ مجمى إس يح كوني غلطي بإعمناه مرز د وجائع كاتو فورأاس كو تغب وكر ہوتن آ جائے گا اور تو۔ ہے اس کی تلافی کی کوشش کرے گا۔ پھر منافقین نے جوبیکہا تھا کہ اپنامال ان برمت خرج کروجورسول الله كے ساتھ رہے بين واس كے متعلق أيك جواب تو كزشتد آيات ميں منافقین کودیا کمیا تھا کہ بیامتی اتنائیس بھے کرتمام آسان وزمین کے

حاتاہے کہ دیکھوآ دی کے لئے بڑے خسارے اور ٹوٹے کی بات سہ ہے کہ باتی توجیور کرفائی میں مشغول ہوجائے اوراعلیٰ سے بہت کراوٹیٰ میں پیش جائے۔ مال اور اولا ووئی انچھی ہے جواللہ کی یا داور اس کی اطاعت ے عاقل نہ کرے اگران دھندوں میں بر کرضا کی یاد ہے غافل ہو گما تو آخرت بھی کھوئی اور دنیا ہیں بھی قلبی سکون واطمینان نصيب شبوارتو جولوگ دنياي بل بيني بوع بين اور مال اوراولاد وی کی محیت میں کرانار میں اور اللہ کو بھول مکے تو وہ بڑے خت کھائے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ پہل آیت میں مال اور اولا وہی کا ذکر خاص طور برفرها إسب كيونك انسان زياده تراحي كي خاطر دين وايمان ے منہ موز کرنا فر ہائی میں ہتلا ہوتا ہے در ندور حقیقت مراد دنیا کی ہروہ

انسان تندرست جواورا في آئند وخرور یا هم بیش نظرید فوف
می جوکه مال فرج کر و الاتو کبین بعد می خود تنافی هی جو جا وَل
اور فرما یا که الله کی راه می فرج کرنے کواس وقت تک شکلا کی
جب بحک کدروح تنہار سے حلق میں آجائے اور مرنے لگوتواس
وقت بھی کہوکہ اتنا مال فلان کو دیدوا تنا فلان کام می فرج کردو
یعنی انفاق فی سیمل الله دنیا کی زندگی میں آفری وقت تک جاری
رکھو۔ چھر چھیتا نے اور بیآ رز و و تمنا کرنے کی نوبت شرآئے گی
کہموت میں پچھیتا نے اور بیآ رز و و تمنا کرنے کی نوبت شرآئے گی
صالی کرنواور مسالحین میں واقل ہوجا ویں۔اللہ تعالی جاری نفلات
کودور فرما کمیں۔اور انجی جمیس زندگی محت اور توت میں اعمال
صالی اور اسیخ ذکر فکر کی تو فیق نصیب فرما کیں۔

الحمد دندای درس پرسوره منفقون کا بیان ختم ہو گیا۔اب آگل سورة کابیان شروع ہوگا۔

سورة المنافقون كےخواص

ا.....اگرگسی کوآشوب چیثم ہواس پرسوۃ السافقون پڑھ کردم کرنے ہے صحت ہوجاتی ہے۔

۴..... آگر کسی کو مجوزے ہوں تو اس پرسورة المنافقون دم کرنے سے صحت ہوجاتی ہے۔

السيسكي متم كاورو بواس برسورة المنافقون وم كرف ميصحت بوجاتي ب-

وِ اذَارِ ايتهمِ ..... اني يوَ فكون

اگر کمی طالم وشمن کا خوف ہوتو نہ کورہ آیت پاک مٹی پر پڑھ کراس کے چبرے کی طرف چیز کے بشرطیکدا سے معلوم نہ ہوتو وہ طالم اپنے ارادہ سے باز آجائے گا۔ (المدر دالنظیم) خزانوں کا مالک تو اللہ ہائی ہے متعلق ایک ہوا ہے اٹل ایمان کودی
جاتی ہے کہ دیکھو مال جوڈ کر اور جمع کرے دکھنے کے لئے نہیں بلکہ یہ
نیک کا موں میں اللہ کی رضا اور فرشنودی حاصل کرنے کے لئے ہے
اور اس طرح فرج کرنے میں خور تہارا بھلا ہے جو بجو معدقہ فیرات
کرنا ہے جلدی کر لوور نہ موت سر برآ پہنچ کی تو پھر پچھتا دیے کہ کیوں
ہم نے فدا سے درت میں مال فرج نہ کیا۔ اس وقت یعنی موت ک
دفت بخیل تمنا کر بگا کہ اے میرے پروددگار چند دوز اور میری موت کو
ملتوی کر دبیج کہ بی فوب صدقہ فیرات کر کے اور نیک وصالح بن
مرحاضر ہوں کیکن وہاں التو اکیسا ؟ جس فض کی جس قدر عراف دی گئی
ہے اور جو میعاد زندگی مقرد کردی گئی ہے اس کے پر اہو جانے پرایک
لیمی ڈھیل اور تا فیر نہیں ہوگئی۔

اخيرش والله حبير بما تعملون ادرالله كأخبرب جوتم كرت

وعا مسيحية: الله تعالى بهيس آخرى وقت رجيهان اورندامت كرف سے بچائي اور بهيں زندگي مي ايل مرضيات والے اعال كي وفق نعيب فرماوي - آمين - والخور دغو مًا أن الحمد لينورك العلمين

# bestu hoooks words سُوَّةُ التَّعَكُونِ لَا يَنَيُّهُ أَهِي كُلِنَّ أَنِيكُمْ أَن كُلُونَا أَيْدُونِهُ أَرُفُونِهُ

شروع کرنا ہوں افلہ کے نام ہے جو ہز امیر بان نہایت رقم کرنے والا ہے۔

ودی ہے جس نے تم کو پیدا کیا موتم میں بعضے کافر میں اور بعض موسی میں، اور الله تعالی تمبارے اعال کو دیکھ رہا ہے

یسکینٹر و باکنزگ جان کرنا ہے | یالمو انساک | مناج ( فی النکسٹوئیٹ آ مانوں عمر (وَحَاَاس جو ) فی الْاَدْضِ دیمن عمر | لَکُرُای کیلئے الْمُلْكُ وشاى وَيُدُ اوداى كيليم الْمُمَنُ تمام تريش وهُوَ اودوا عَلَى بِ كُلِّ شَيْءِ برش قَدِيزٌ تدرت د يحوالا هُوَالَذِي وي ص ف خَلَقُلُنَ فَهِي يَدِانِ الْمِنْكُفُر لَا مَ مِن ﴾ كَافِلْ كُنَ كَافِر وَمِنْكُفُ ادرمٌ مِن ﴾ مُؤمِنٌ كُونَي مؤن والله ورات إيماس كوم

التُعَمَّدُونَ ثَمَ كُرتِي هُو المُصِيرُ ويَصِيدُ

تك الشتعالي ما ب أكيس عاصل رجة بي اور جب وه عاب ألبين چين لے ياسك كرسكا ہے۔ كرتمام تعريف كاستحق الله تعالیٰ ع ہے۔ دوسری جس بستی میں بھی کوئی قابل تعریف خوبی یا کی جاتی ہےتو وہ اللہ تعالی ہی کی عطا کی ہوئی ہے۔ پھروہ ہر چنر برقادر ہے بغنی اللہ کی ذات قادر مطلق ہے۔ جو پیمی کرنا جا ہے کر سكما ہے ۔ كوئى طاقت اس كى قدرت كومحدودكرنے يارو كنے والى تہیں۔ پھرای نے سب انسانوں کو بنایا اور پیدا کیا۔ جا ہے تو ب تھا کہ سب اس پر ایمان لاتے اور اس منعم حقیق کی اطاعت کرتے مگر ہوا بیا کبعض متکرین بن محت اور بعض ایما ندار۔ ب شك الله تعالى في انسان من وونول طرف جان كى استعداد اورتوت رکمی تھی محراولا سب کوفطرت معین پر بیدا کیا تھا پھر کوئی اس فطرت برقائم ر ااوركى في كردووش كم حالات عمار موکر اس کے خلاف راہ اعتبار کر لی۔ اس مضمون کوا ۲ ویں یارہ موره روم من فرها يا كميا ب: "توقم كيسوموكرا بنارخ اس وين كى طرف ركمور الله كى دى بونى فطرت كا تباع كروجس يرالله تعالى

تغییر وتشری اس سورة کے بہلے رکوع میں قیاست کو ہم التفاين ليتى تغاين كاون كهامميا ب-تغاين بارجيت كوكمت بيل ۔ زندگی کی بازی کی بار جیت کا فیملہ تیامت کے دن ہوگا۔اس مناسبت سے قیامت کو ہم التفاین کہا حمیا ہے اور اس سے سورة کا نام تغابن ماخوذ ہے۔

ارشاد ہوتا ہے کہ کا تنات کی ہر چیز بے جان ہو یا جا تدار۔ آسان میں مویاز من میں اپنی حالت سے طاہر کرری ہے اور ا کرزبان رقمتی ہے تو منہ ہے تھی کہدری ہے کہ اللہ تعالی ہر حیب و تقع سے پاک-منزہ اور مبراہے۔ پھریہ بوری کا تنات تنہا ای كى سلطنت باورعملا ووجرة ناس برحكومت كررباب -اس كومت اورفر ما بروائي يس كسى ووسر عا قطعا كوئي وطل تبس ووسرول كواكر عارضى طورير يا محدود مان يرسى جكد تصرف - يا ملکیت یا تھمرانی کے افتیارات حاصل میں تو وہ ان کے ذاتی اختیارات بیں بلکہ واللہ تعالی بی کے دیے ہوے ہیں۔ جب زبائیں بولنے کے باان کے رنگ میں تفاد کی علاقہ وہ الگ الگ گروہ نیس ہوجاتے۔ اختلاف رنگ وزبان اور وطن و کا کے باوجود سیسب آئیں میں بھائی میں ہوتے ہیں۔ کوئی مجھددار انسان کی ان کو خلف کروہ نیس قراردے سکتا۔

زماندجا بليت عين نسب اورقبائل كى تغريق كوقوميت اوركروه بندی کی بنیاد بنادیا میا۔ اس طرح ملک وطن کی بنیاد پر کچھ گروہ بندى بون محى تورسول النفصلي الله عليه وسلم في النسب بنول كو تو ژا اورمومن مسلمان خواه کسی ملک اور کسی خطه کا ہو۔ کسی رنگ اور خاندان کا ہو کوئی زبان بولیا ہوان سب کوایک برادری قرار ویابھی قرآن کریم انعا العومنون اخوۃ (موشین سب کے سب آپس میں بھائی بھائی میں )۔ ای طرح کفارسی ملک اور قوم كے جون وواسلام كى نظرين لمت واحدو يعني آيك قوم بين \_ قرآن كريم كابيجمله فعنكم كافرو منكم مومن (تم يس بعض كافر ہو مكے اوربعض مومن رے ) اس پرشام ہے كاللہ تغالی نے کل بن آ دم کومرف کافر ومومن دو گروہوں بیس تقسیم فرمایا۔ اختلاف رنگ وزبان کوقرآن نے اللہ تعالی کی قدرت كالمدكى نشانى اورانسان ك لئ بهت معاشى فوائد بمشمل ہونے کی بنا ہرایک تظیم خمت تو قرار دیا ہے مگراس کو بی آ دم ک مرو وہندی کا ؤر بعدینانے کی اجازت نہیں دی۔

اورا یمان و کفر کی بناپر دوتو موں کی تشبیم بیا یک امرافتیاری پر عنی ہے ۔ کیونک ایمان مجی افتیاری امر ہے اور کفر مجی افتیاری امر ہے۔ اگر کو کی محض ایک تو میت چھوڈ کر دوسری میں شامل ہوتا عاہے تو آسانی ہے اپ عقائد بدل کر دوسرے میں شامل ہوسکنا ہے۔ بخلاف نسب و خاندان اور رنگ و زبان اور ملک و وطن کے سیکی انسان کے افتیار میں نہیں کرانا نسب بدل دے۔ یارنگ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس پیدا کی ہوئی چیز کوجس
پراس نے تمام آ دمیوں کو پیدا کیا ہے بدلنانہ چاہئے۔ پس سیدها
دس بھی ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جائے "۔ ای مضمون کو تمی کریم
صلی اللہ علیہ دسلم نے متعددا حاد ہے جس اس طرح فرمایا ہے کہ
ہرانسان سمج فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور بعد جس خارج سے گفرو
شرک اور کر ایک اس پر عارض ہوئی ہے۔ اخیر جس ارشاد ہے
واللہ بما تعملون بصیو . اور اللہ تعالیٰ تہارے اعمال کود کھے
راہے ۔ تو بیاں و کیمنے کا مطلب محض و کھنائی تہیں ہے بلک اس
ہے بیم خبوم ہمی خود بخود لگاتا ہے کہ جسے تہارے اعمال وافعال
ہیں انہی کے مطابق تم کو جزایا سزادی جائے گی۔

یہاںآ یت ش قربایا گیا ہے خلفکم فحمنکم کافرو منڪم مومن يعني الله تعالى ئے تم كو پيدا كيا پيرتم ميں بعض كا قر ہو مھئے بعض مومن رہے۔ تو اس جملہ کی تشریح کے سلسلہ میں حغرت مولانا مفتى مجرشفيع صاحب مفتى اعظم بإكسّال نے لكھا ہے کہ اس جملہ ہے معلوم ہوا کہ اول خلیق وآ فرنیٹن میں کوئی کافر نبيس تغابيكا فراورمومن كي تقييم بعد ش اس كسب واعتيار ح ما لح مونی جواللہ تعالی نے ہرانسان کو بخشا ہے اور ای کسب واختیار کی وجهال برگناه وتواب عائد ہوتا ہے۔ قر آن کر یم نے اس جگہ انسان کودوگر دہوں بیں تقسیم کیا ہے کا فرومومن ۔جس ہے معلوم ہوا کہ اولاد آوم علیہ السلام سب ایک براوری ہے اور ونیا کے یورے انسان اس برادری کے افراد بیں۔ اس برادری کو تطع ا کرنے اورایک الگ گروہ بنانے والی چیز صرف کفر ہے۔ جو محض كافر بوكيا \_اس ف انساني براوري كارشد تو زويا \_اس طرح يوري ونيامين انسانول مين كروه بندى صرف ايمان ادر كفركي بنابر جوسكتي ہے۔رنگ اور زبان نسب و خاعدان ۔ وطن اور ملک میں ہے کوئی چیز انسی تبیس جوانسانی برادری کوختلف گروہوں میں بانٹ دے۔ ویک باپ کی اولاد اگر مختلف شہروں میں یستے تھے یا مختلف

المنة ميدان صاف موكيا - بس كانتيجه المحكين في و كدري بير كمشرق ومفرب كيمسلمان جوايك قوم اورايك وكالإنجاب مجوثے چھوٹے کردہوں میں مخصر موکر ایک دوسرے سے بر الرائ پيكارين اوران كےمقابلہ بركفرك طاغوتي طاقتيں باہمي اختلاف ر کنے کے باوجودمسلمالوں کے مقابلہ میں ملت واحدہ بی معلوم

الله تعالى جميل وين كي مجهداور قبم عطا فرما كيس به اور اسلام جيسي نعت عظلي كي قدرواني كي توفيل نعيب فرما ئيس به اوراسيخ بمولے ہوئے سبتی کو پھر یاد کر لینے کی سعادت نصیب فر مائیں۔ الغرض سورة كى ابتدامضمون توحيد مصفر مانى كل ادراجعى يبى مضمون تو حید آگلی آیات بیس جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ آ کند و درگ بش ہوگا۔

بدل دے۔ زبان اور وطن اگرچہ بدلے جا سکتے ہیں محرز بان اور وطن كى بنياد يربن والى تومى دوسرول كوعادة اسية اندرجذب كرف يرجعي آماد ونيس موتي خواه ان كى زبان بول ت كاور ان کے وطن میں آباد ہوجائے۔ یمی وہ اسلامی براوری اورا بمانی اخوت محى جس في تعوز عن عرصه مس مشرق ومغرب كاور شال وجنوب كے اور عرب وجم كے اور كالے اور كورے بے شار او كى بين ارموارف القرآن باد بعثم) افراد کوایک لڑی میں برودیا تھا جس کی قوت وطالت کا مقابلہ دنیا ك قوم ندكر كيس - جب انهون في محران بتول كوزند وكياجن کورسول الشصلی الله علیه وسلم اورا سلام فی باش باش کرویا تھا تو مسلمانون كي تظيم ترين ملت واحده كوملك ووطن اورزبان اورريك اورنسب وخاندان ك عنفف كلزول مي اوركروه بنديول مي تنسيم كرك ان كوبا بم فكرا وا- اس طرح وشمتان اسلام كى يلغار ك

## وعا فيجحئه

الله تعالی کا ہے انتہا شکرواحسان ہے کہ جس نے اسے فضل ہے ہم کوانسان بنا کر پیدا کیااور پھر ایمان واسلام کی دولت ہے نوازا۔اور اشرف الانبیاء والمرملین جناب محمد رسول الشملي الشعليدوسلم كا استى مونا نعيب قرمايا يا القديم كواس زندكى عية خرى سانس تک اسلام وین فطرت برقائم رکھتے اورای پر جارا خاتر فرما ہے۔ باالشاسينة ذكروهم أوراجي فتح وتحسيدكي بم كومحى واتحى تؤنش عطافر ماسية اسينة واكرا والتعج خوال بندول مين جارا شارفر ما ليجئه ـ

يا الله ب فلك آب برش يرقادر بين آب اين رصت عيمس اينا جولا واسيق ايماني پھریا دکر لینے کی تو نیق عطافر ماد ہیجئے اورامت مسلمہ کو پھر ملت واحدہ بن جانے اور آپیں من شير وشكر موجان كي توفيق نعيب فرياد يجيّز - آمين -والخردغوناك العبديلورب الفليدي

# CON. يحصورة التغابن

اک نے آسانوں اور زمین کو تھیک طور پر پیدا کیا اور تہارا نقش بنایا سوعدہ نقش بنایا اور ای کے پاس لونا ہے۔ وہ س

جوآ سانوں اور زیمن میں میں اور سب چیزوں کو جائما ہے جوتم پوشیدہ کرتے ہواور جو علائي کرتے ہو، اور اللہ تعالی دلوں تک کی باتوں کا جائے والا ہے۔

خَلْقَ أَسَ نَهِ بِهِ أَكِما المُسْتَمُونِ آسَالُول إِوَ الْأَرْضَ اورزين إِمالَيْقَ فِن سَرَاتِه إِوْسَوَدُكُمْ ورسا وَيَعَالِهُ وَمِن اللهِ المِي هُوَيَكُوْ حَسِينَ صَرَى وَ لِيَنَاوِ الدَال كَامِنَ الْمُصِيدُ بِانْتُتِ يَعْلَقُ ووبانا بِهَاجِ فَي التَهُوْتِ آ عانون بن إِوَ الأَرْضِ الدَارَان وَيَعْلُمُ مِرِجَاتَ بِهِ مُأْتَبِمُونُونَ جِمْ حِمالِتِهِ وَمَا تَعْلِلُونَ مِرجَمْ عَابِرَمِ لَهِ موالله الدائه عَلَيْفٌ بالناه المصارور والسكيميد

🛚 توور کنارانسان کی زیست ہی دنیا تیں محال ہو جاتی۔ پھر ہس کا ٹیات کی پیدائش میں انسان اشرف الخلوقات ہاں لئے آ مے فرمایا کیا كماسكا كالتات يس الله تعالى في السان كوبمترين صورت اورفتشر بيداكيا يبال آيت مي صورت بيم مرادي أنسان كاجر فبيس بك ال سے مراد انسان کی بوری جسمانی ساخت ہے اور وہ تو تمی اور صفاصین محی اس کے مقبوم ش شامل میں جواس دنیا میں کام کرنے ك لئے انسان كوعطاكى كى بير قويبان آيت بيس جوفر مايا كياك اے انسانوتمہارانقشہ خدا نے بنایا اور کیسا عمدہ نتشہ بنایا کہ تمہارے چلنے کے لئے مناسب رین یاوی دیئے۔ تمبارے کام کرنے کے لے موزوں بڑین ہاتھ دیے محے۔ تمبارے ویکھنے کوکسی عجیب آ جمعیں دی *کئیں۔*تمہارے <u>سنتے</u> کو کیا خوب کان دیئے <u>گئے</u>۔ تبهارے مو تلحفے کوناک دی گئی۔ چھرسویتے بھٹے کے لئے کیسے حواس اورآ لات ادراك وعلم ديئے محكے \_ مجرحن تعالى خالق كا مُنات كى ريكسى جیرت انگیز صنعت اور صورت کری ہے کہ انسانوں میں ایک بی طرح کاچرہ ہونے کے باوجود یعنی سب مکسال دوآ تکھیں۔الیک ٹاک۔ ودكان - ايك مند- ايك سرر كهت بي محرعقل جيران ره جاتي ہے كہ ا بک انسان کی صورت بالکلیدوسر مسانسان کی صورت سے انسی میں لملئ كدبيجيانناد شوار بهوجائة وأيك فمردكي شكل وبمورت كاودسر سيرسب ي عليحده اورمتاز مومارين تعالى عى كاسنا كى اورمسورت كرى ساور اں کی مخصوص مغت ہے۔ جن تعالیٰ کے مشہور ۹۹ اسائے حسنہ ہیں

نسير وتشريح : مُذشة آيات عن الله تعالى كي تبيح وتقديس... یا کی و بزرگی کا ذکر فرما کرجمام انسانوں کوخطاب کرے فرمایا تھا کہ اللہ تعالى في وقوم كوفطرت سلمدير بداكيا تعاجس كا تفاضاب تعاكمة سب ایمان کی راہ افتیار کرتے محراس سیح فطرت مر پیدا ہونے کے بعدتم میں ہے بعض لوگوں نے تفرائنتیار کیااور بعض نے ایمان کی راہ اختیار کی۔اب آ مےان آبات میں ای سلسلہ خطاب میں انسانوں کو بناياجاتاب كمكرتم كالانتعالى فطرت سليدر بيدانيس كيا بلك بيكا ئنات بمى الله تعالى في برحق بيداك بي يعنى بيزين و آسان اوربه كائنات يونى بالمقصدتين بنادى كى بلكه مرجيزى تخليق أيك مقصدر كمتى بادرمعقول حكمت يومى براج تائ سأكنس كي جتني بحى ترقيال بورى بي ورسب ال امركي شهادت ديدي بي كريد كائنات اوراس كى برجيزاس خالق حكيم نيكيسي مقرره حكست اوركيب منظم اصول اورائل ضوابط كرسائه بيدا فرمال بساآج بلتني بحى حیرت انگیز ایجادات جاری موری میں وہ برگزممکن ند موتیں اگر ہے كائنات ادراس كى برجيز بالتكست اور بالمسول طور برايك مقرره ضابطه ير بيدان قرمان كي موتى مشلا موارياني آمك مني بيجار عناصرين ہرایک کی ماہیت وخاصیت اورخواص قدرت نے علیحد وہلیحد ورکھے میں۔اب اگریہ نظام ندہ دیا۔اور یانی کے خواس مھی آگ سے ظاہر ہو جاتے ۔اورمٹی کے خواص مجھی ہوا سے طاہر ہو جاتے۔ اور ہوا کے خواص معى بالى سفاير موف كلت توسائنس كى ايجادات اورترقيان ے واقف ہے جس ہے انسانوں کی کوئی بات پوشیلاؤتیں اور جو ولوں کے جھے ہوئے راز تک ہے واقف ہے۔

اب بہاں جو یہ زمایا گیا وصور کم فاحسن صور کم (اس کے مہاری صورت اور نقش منایا گو علاء نے لکھا ہے کہ تضویر کئی ودھیقت خلاق عالم کا وہ آمیازی وصف ہے کہ جواس کی ذات میں کوئی جن وائس اس کی ذات مہیں۔ اس اس کوئی جن وائس اس کا اس کی ذات مہیں۔ اس اس کوئی جن وائس اس کا اس کی ذات مہیں۔ اس اس میں کوئی جن وائس اس کا اس کی ذات مہیں۔ اس اس میں کوئی جن وائس اس کا اس کی دائی ہے وائی کے جواکہ طرح سے خلاق عالم کی تقل اللہ لازم آئی ہے حمام اور خت کہیں و کمن الرازم آئی ہے حمام اور خت کہیں و کمن قرار دیا ہے۔ ایک صدے میں رسول اللہ مسلی اللہ علیہ کی خواد میں ان اوکوں اللہ میں ان اوکوں کو ہوگا جو خداوند عالم کے قبل خلاق کا مشاہمت کوئا جاتے ہیں۔

کوہ کا جو خداوند عالم کے قبل خلق کی مشاہمت کرنا جائے ہیں۔

بخاری و مسلم کی ایک صدیت ہے جو معفرت عمر فاروق ہے دوایت ہے کہ آنخضرت ملی ایک صدیت ہے جو معفرت عمر فاروق ہے دوایت بیناتے ہیں قیامت کے دوز عذاب دیئے جا کیں گے۔ ان کوعا جر کرنے میں آبات کی دوز عذاب دیئے جا کیں گے۔ ان کوعا جر کرنے کے لئے کہاجائے گا کہ جو صورت تم نے بنائی ہے اس میں جان می ذالو۔ لینی جب فالق کے ساتھ سٹایمت کا دم بحراتھا تو اس کو پورا کرکے دکھلا و لینی جب فالق کے ساتھ سٹایمت کا دم بحراتھا تو اس کو پورا کرکے دکھلا و اور اپنی بنائی ہوئی ذی روح کی تصویر میں روح بھی ڈالو۔ جس کا جواب ان معود دن کے باس بھی من ہوگا درائے نے کئے ہوئے کے عقاب کو تعالیں کے تعالیں کے تعالیں کو تعالیں کے تعالیہ کے تعالیہ کو تعالیہ کے تعالیہ کے تعالیہ کی دائتھ دیر درجنے سٹے میں دوے کے عقاب کو تعالیہ کو تعالیہ کے تعالیہ کو تعالیہ کی دور انسوریا دیا ہوئی کی دور کے تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کا تعالیہ کو تعالیہ کی دور کی تعالیہ کو تعالیہ کر تعالیہ کی دور کے تعالیہ کی دور کی تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کا تعالیہ کی دور کے تعالیہ کی دور کی تعالیہ کو تعالیہ کی دور کی تعالیہ کی دور کی تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کی دور کے تعالیہ کا تعالیہ کی دور کی تعالیہ کی دور کی تعالیہ کو تعالیہ کی دور کی دور کی تعالیہ کی دیا تعالیہ کی دور کی تع

ال لئے جن حضرات کودین ادکام پر چلنے کی آگرہ ودوائی تصویر کے مسئلہ بین مفتی محرشفیج مساحب کی کتاب تصویر کے شرق ادکام کو طاحظہ کرلیں جس بین شرق سیائل کے ساتھ جس قدر شرق سہولیتیں تصاویر کے متعلق ممکن جیں ان کو بھی خاہر کردیا گیا ہے۔ اللہ تعالی حضرت مفتی صاحب نوراللہ مرقد و کو بہترین جزائے فیرعطافر ما کیں۔ الفوض الدی کے دیا ہے۔ میں انتیج تین جزائے فیرعطافر ما کیں۔ الفوض الدی کے دیا ہے۔ میں انتیج تین جزائے فیرعطافر ما کیں۔

الغرض ال آیات میں تو حق تعالی کا عام انسانوں کو خطاب تھا۔
اب آ کے ان لوگوں سے خطاب فرمایا گیا کہ جنہوں نے کفر کی راہ
اختیار کی جس کا بیان ان شاء انشا گی آیات میں آ کندہ ورس میں ہوگا۔
وَ الْحِدُودُ عُولًا كَنَ الْحَدُدُ يُنْ يُنْ يُنْ الْعَلْمَ مِنْ نَ

ان من أيك المصور معى بين تصوير بنانے والا و انسان كواشرف الخلوقات بنا كرجوالله تعالى في بهترين صورت اورفقت بريدا كيااور بهترين صلاحيتيس اورتو غمل اس كوعطا فرمائيس يتوميهسب كيول اور كس لئة دى كمير؟ اس كامناا كلفتره واليه المصير عظامر ے كرة خركاراى كى طرف تم كو پائنا ہے۔اب بدفاہر ہے كہ جب ايس بامقعداورمكيماندقطام كائات من أيك اسان جيسى بمترين مخلوق بيداكي كحاتو حكمت كالقاضدين موناحات كداس انسان كودنيا على شترب مبارك طرح غيرة مددارينا كرند جموز وياجائ بلك لازما اس کی با تھست تحلیق کا تقاضہ یہ ہے کدی محلوق اس متی سے سامنے جواب دہ ہوجس نے اٹی کا منات میں اسے بیمقام ودرج عنایت فرمایا بے تو یہاں آ بت ای کے پاس اوٹا ہےاس سے مراد تھش اوٹانہیں لكرجواب وتى كے لئے لوشامراد باوركس كے ياس اوشا باس كى کیا مفات ہیں بداگلی آیت میں بتلایا جاتا ہے یعنی جس کے پاس اے انسانوں تمہیں لوٹ کرجاتا ہے وہ ایساعلیم ہے کہ آسانوں اور زمين كى ہرچيز كوجات باورتمهار مے تمام اعمال واقعال كوجات ہے جو تم بوشیده كرتے مو يا علانيكرتے مواور پيريكي تيس كه وه ظاہري اعمال وافعال كوجانتا بلكدوه ايباعليم بكرانسانوس كداوس مين جوبيداورراز يحيهوع بينان كوهى جاناب

تو خلاصہ یہ کہ ابتدائے سورہ سے بہاں تک تمام انسانوں کو خطاب کرکے چار بنیادی حقیقوں ہے آگا دکیا گیا۔

اول بیر کہ بینکا نتات جس میں تم یستے ہوئے خدائیں ہے بلکہ اس کا خالق و مالک اور فر ماروا ایک ایسا قادر مطلق ہے جس کے کامل اور بے عیب ہونے کی شہادت ہر چیز و سے ربی ہے۔

دوسرے میرکہ بیرکا کات ہے مقصد اور ہے حکمت تہیں ہے بلکہ اس کے خالق نے اسے سراسر برحق پیدا کیا ہے۔

تیسرے بیر کدانسانوں کو جس بہترین صورت اور نقشہ کے ساتھ خدانے بیدا کیا ہے اس کے باعث بیدا کیا ہے دمہ دار اور جواب دہ کلول ہے۔

چوتے ہے کہ آخر کارانسانوں کواپنے خالق کی طرف بلٹ کر جاہ ہادراس ستی سے سابقہ پیش آتا ہے جو کا نتات کی ہر چیز

## ۲۸۳۰ کی و العفاین بارد-۲۸ کی و ۱۸۳۰ م لَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ۚ فَذَا قَوْا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُ مُرْكَفَهُ إِبُ

کیا تم کو ان لوگوں کی خرمیں بیٹی جنبول نے پہلے کفر کیا چر انہوں نے اعمال کا وبال چکھا اور ان کیلئے عذاب وروہاک ہونے والا کھنے

## ٱلِيُوُهُ ذَٰلِكَ رِأَنَّهُ كَانَتُ تَأْتِيْهِ مُرْسُلُهُ مُرِيالْبَيْنَتِ فَقَالُوۤۤۤۤ ٱبْتُرُوِّيَهُ دُوْنَنَا فَكَفَرُوۡا

بیاس سب سے بے کہ ان لوگوں کے باس ان کے پنجیروائل واضحہ لے کرآئے تو ان لوگوں نے کہا کر کیا بشریعنی آ وی ہم کو بدایت کریں مے موض ہنہوں نے تقرکیا

## وَتَوَكَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيْكُ ۞ زَعَمَ الَّذِيْنَ كُفَرُوْا أَنْ لَن يُبْعَثُوا

وراعراض کیا اور خدائے پروان کی، اور اللہ بے نیاز ستورہ صفات ہے۔ میکافر میدوموئی کرتے ہیں کہ وہ برگز ودہارہ ند زندہ سے جادی ک

## قُلْ بَلْ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنْبَؤُنَّ بِمَاعَيِلْتُمُّ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِينُرُك

ب كهدو يتي كدكون نبيس والشرضرور ووباره زنده ك جاؤك، يحرجوجو كوتم في يابيتم كوسب جلله ويا جاويكا، اوربيالندكو بالكل آسان ب

الكذيانِكُذ كيانين آل تبادع إلى أبْدُاخر الكينين كفرة إن لاكون قركيا ومن قبل اس عمل فذافوا والهوا خ بعدد وَبَالْ دَالِ أَمْرِهِمْ البِنام وَلَهُمْ صِن كِيمَ عَدَاتِ أَكِيْمُ عَلَى مِن اللَّهُ عِنْ اللَّهِ المُناتِ ال وُسُلُهُ فِي الصَّرِيولِ إِيالْبِيَتَنْتِ والشَّحِ تَعْتُقُول كِيماتِهِ فَقَدُ الْوَاتُور كَبَةِ أَبْكُرُ مَهِ المِسْلُمُ فَقَالُوا وَمَرَبِهِ أَبْكُرُ مَهِ المُسْلَمُ وَمُعَالِمَا وَمَعَ عَلَيْهِ المُسْلَمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ المُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ مُعَلِمُ المُعَلِمُ وَمُعَلِمُ مُعَلِمُ وَمُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ وَمُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ المُعَلِمُ وَمُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِمِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِمِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعِمِمُ مُع وَ تَكُولُوا اور وه عَمر كُ وَاسْتَعْفَى اور ب نيارى فرال اللهُ الله واللهُ اور الله عَيْقي ب نيارك عينيك ستو وه منات ويُعَيّر وعن كيا الَّذِينَ اللهُول في جو الكُفْرُة او كافر موس أن كم إلنَ يُبعَثُوا ومركز منافات جائيت الله قبل قبل قبل بال أوَرَق مراء باكت الشُغَاثُنَ بيتم مردد للدع الله كَنْ تَعَنَيْوَانَ مِرابِ فيهِ رضرور بالعاجاع بِعَاعَي لَنُوْ جَمَ كرت ه و وَذَلِكَ وريا عَلَى اللهِ الله باليكِي آسان

> مغسیر وتشریکی:ان آیات میں لوگوں ہے جود نیا کی تفیقوں | بھیجا کیا تھاؤن کی بات مانے ہے انکار کیا۔ کے منکر میں خطاب کر کے ہتلایا جاتا ہے کہ اے منکر انسانو کیا تمہارے پاس ان نوگوں کی خبریں ٹیس چھیں جوتم ہے پہلے ای ونیایس رہتے تھے اور اللہ کا اٹکار کرتے تھے۔ انہوں نے جو پکھ كياان كےسامنة يا اورايين بدا تمالي كاخميازه بمكراوران ك كرتوت دنياى ميں رنگ لائے۔

اصلی اور پوری سزا تو انبیس انبھی آخرت میں بھٹنٹنی ہے۔جو بہت بی د کھ دینے والا عذاب ہے تو غورو کرو کدان کی بدگت کیوں بن؟ اس کا جواب آ مےخود حق تعالی دیتے ہیں کہ ایسے منكرانسانوں كى تائى كے بنيادي اسباب دو تھے۔ ایک تو ید کدانموں فے جن رسولوں کوان کی جایت کے لئے

دوسری بنیادی معبدان مظرین کی جابی کی بد بتلال مکی کد انبول نے آخرت کے عقیدہ کو بھی رد کر دیا اورائے زعم میں ب سمجدلیا کہ بس میں دنیا کی زندگی ہے۔ اس کے بعد کوئی اور زندگی میں جس میں ہمیں اینے خدا کے سامنے اپنے اتمال کا جواب وینا ہوگا۔ یکی کمرائل بالآخران کی تباہی کا موجب ہوئی۔

اب بہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے بیسے ہوئے رسولوں اور انبیاء کے مکرین کا قول بیلنل فرمایا میا ب "افعالو آ ابشو یهدو ننا یعنی ان محفرین نے رسولوں کے متعلق یوں کہا کہ کیابشر یعنی آ دی ہم کو ہدایت کریں ہے ( یعنی بشر کہیں پیغمبراور بادی ہوسکتا ے اب خوب یادر محے اور غور سیجے کہ یہ کفار اور منکرین کا قول ہے

۲۸-مینوگری اینداین یارد-۲۸ لئے صرف علم کافی نمیں۔احساس کی ہمی ضرورت کی چیچ نم نہیں کھا سکنا ده ایک نمز ده کی بوری آسلی بهجی نبیس کرسکنا۔ جو بعوک <sup>۱۳</sup>۸۶ زاد سکادہ ایک مخردہ فی اور فی فی میں ر مست می نیں کرسکا ای لئے قرآن کریم نے جابعا بعثت کے ساتھ رسولوں كانسان بوناا كيك مستقل انجام قرار دياہے چنانچيآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعثت کے متعلق چوشتھ بارہ سورہ ال عمران جس الشاوقرنايا لقد من الله على المؤمنين اذبعث فيهم رسولا من انفسهم. (حقيقت ين الله تعالى في مسلمانول يراحسان كيا جبكدان عمى الني كى جس عدايك يفيركو بعيجا ) يعنى ال رسول عليد بلصلؤة والسلام كوانسانون يثرباتو بجيجاى تفاحمرانسالون بيم حرب اور عربول میں قریش اور قریش میں ہاشی منایا تکر ان چند در چند خصوصیات کے باوجود پھر بھی آپ ایک انسان ای رہے اور یہی وہ عقيده تعاجوابتدا م اولادآ دم كوبنيادى طور يربتا دياحميا تعاينانيد آ خوی باروموره احراف من ارشاد ب بینی آدم اها باتینکم رسل منكم يقصون عليكم ايني فمن اتقى واصلح فلاحوف عليهم ولاهم يحزنون يعنى بم نے عالم ارواح عل على كهدويا تعاكما بالداولادة دم كي أكرتمبار بياس رمول آوي جوتم بى يى سى مول كى جوير احكام تم يان كري كسوان كي آنے ير جو تغوى كى راه اعتبار كرے اور نيك رہے موان ير آخرت میں ندکوئی خوف موگاندو مملین مول محاقوان آیت سے معلوم موتا ہے كہ جن باتوں كى اولادة دم كو بنيادى طور يرتعليم دى كى تھی ان میں ایک بعثت رسول۔ دوم رسولوں کے انسان ہونے کا عقيد وتعالى عقيده كمالل دنيام فداك بهت رسول آه جن كي سيح تعدد وخدا بى كوسعلوم باس ورميان من ونيا كى مقرر عمر آخر جب ہونے ملی او حرر سولوں کی مقرر تعداد بھی بوری ہوگ اس ليئة خرى رسول خاخم الانبيا مسلى الله عليه يسلم كوجيح كراس سلسله كوشتم كرديا مياران تمام المسلدين جود عزرت آدم عليدائسلام عصروع

جوانبيا واوردس كي نسسته تقل فرمايا حمياب معظرت مفتى اعظم مولانا محمطيع صاحب رحمته الشعليدن كفار كاس تول ابشو يهدوننا ك متعلق الى تغيير معارف القرآن من تكعاب كـ "بشريت كونبوت ورسالت كمناني سجمناهمي كفاركا خيال باطل تعابيبس برقرآن میں جا بجارد کیا کیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کداب مسلمانوں میں بھی بعض اوك بى كريم ملى الله عليه وسلم كى بشريت مع معربات جات ہیں۔ اُٹیس سوچنا جائے کہوہ کرهر جارہے ہیں؟ بشر ہوتا نہ نبوت ے منافی ہے۔ ندر سالت کے بلتد مقام کے منافی ہے۔ ندرسول كفور بونے كمنافى بروه نور بھى بين بشر بھى بين ان كے نوركوچراخ اورآ فآب اورماهتاب كوريرقياس كمانططى بيا-تمام علائ اسلام اورفقهائ ملت جن ميس محايكرام وتابعين و تيع تابعين اورعلائ سلف وخلف سب شامل مين اس كر مراحت كي ہے کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بشریعی انسان ہونے کاعقیدہ و اقرارضروریات دین میں سے بہا گرکو فی تخص آپ کے بشر ہونے کانکارتو کیالاعلی کااظہار بھی کرے تب بھی وہ کافر ہے کہ اس نے ایک ضروری اور بنیادی عقیده کومعلوم میں کیااس کئے کہ آنخضرت صلى النه عليه وملم كى بشريت كالقرارايك بنيادى عقيده ببادرو وخض اس سے بے خبر ہے اور تمام علمائے اسلام اور فقہائے ملت اس بات پر متنق بن كرسب حفزات انبيائ كرام عليهم الصادة والسلام بشرتع جس كوصاف اورمرزع الفاظ بين الي كتابول بين وه بلاخوف ترويد اظهاراوراعلان كرتے رہے ہيں علاماستاذ الحديث مواذ تابدعالم

ا اختصارکر کے قبل کیاجا تا ہے۔ حضرت علامہ تھکھتے ہیں۔ "...... رسول آیک انسان موتا ہے اور عام انسانوں براس کی برتری بجنے کے لئے بیکانی ہے کہوہ خدانعالی کا فرستادہ اوراس کا بغيرب ال كى جانب منصب اصلاح بركفزا كيامميا إدر اس کے اس کا کمال یہ وتا ہے کہ وہ ایک انسان ہو کو تک اصلاح کے

صاحب مباجر مدنى رحمتدالله عليدف الي مشهور كماب ترجمان أسدد میں"اسلام میں رسول کا تصور" کے عنوان کے تحت تحریر فرمایا ہے دو-۲۸ و التغابن بارو-۲۸ و التغابن بارو-۲۸ خاکی قالب وی ہوں ہے جو عام انسانوں کا مکر آن کا پھر برفطرت خلقة اور بیدائی ایبایا کیزه اور منور بنایاجاتا ہے کہان کی معصومی میں کی شتوں كامعموست بفى رشك كرتى ب-انبيا بيسم السلام بيدائق طور برهلني مطمئة ركحة بن جوفطرة برمعصيت سي نفود اورتشة عبوديت سي جور ہوتا ہے۔( ماخذ تر جمان است: )

ابال بحث كے خاتمہ يرجم ووالفاظ فل كرتے جي جومفرت مولانا محدسر فرازخان صاحب صغدر عاظله ينخ النغبير والحديث عدسه نفرة العلوم كوجرانواله ني اليف " تتقيد مثين" من تحرير كئے جي كه جهاراا يمان اور تحتيق بيرب كدامام الرسل خاتم المعين حضرت محمد رسول الندسلي المندعليه وسلم بشرنجي بين اورتو ربحي جنس اورة ات ك لحافل سے تو آپ بشر میں اور مفت و جرایت کے اعتبار سے آپ اور بيا-آپ كى بدولت دنيائ ظلمت كوروشى نصيب بولى كفروشرك ک تاریکی کا فور ہوئی اور نورایمان وتو حید کی شعاعوں ہے سطح ارضی منور مولى جولوك خوابشات نفساني كى اريكيون اور بابهى شقاق و خلاف کے گہرے گڑھوں میں بڑے و تھے کھا رہے تھے آ پ کی وساطت سے دوسائتی کی کھلی اور روٹن راجوں برگامزن ہو گئے۔ كوئى مسلمان اس حقيقت كامكرشيس - بال أكر أنحصر ت ملى الله علييه ملم كوباين معنى تورمجها كرمعاذ الله آب كى بشريت \_ آدميت ادر انسانیت بی کا مرے سے انکار کردیا جائے تو بیضوص صریحہ کے فلاف بونے کی دجہ ہے ہماس کے قطعاً مکر میں۔ (محقید شین) بياحقر حضور الدس صلى القدعليه وسلم كى عظمت بزركى اور بزائی کے بارہ میں بس اس معرع کا اعتقادر کھتا ہے ع كه بعد از خدا بزرك توكى قصد مختمر غرضک ان آیات میں منفرین کوخطاب کر کے حقائق بیان کئے مے اور منکرین کو دعوت دی جاتی ہے کہ و بہوش میں آئی اور الشاور

اس کے رسول اور اس کی کماب برسیح اور منع طریقہ سے ایمان

الأكي جس كابيان ال شاءالنداكلي آيات ش آكند دورس من بوكا-

موكرة تخضرت صلى التدعليدو كلم رشتم موجاتا بوكى رسول ايباز تعاجو انسان نهجوتا علادهاس كے كدرسول أكرانسان نهبول تو وه انسانوں ک بوری اصلاح نبیس کر سکتے اور سل انسانی بریدایک بدنماداغ موتا کد اشرف اخلوقات كالمصلح ومر في كلارنوع مين بيدا كياجائ السلنة خودرسول اورنوع انساني كالشرف وكمال يجي تها كرسول انسانون ميس ے کیا۔ انسان ہوتا۔ (ترجمان است جلداول)

اب يبال أيكمكن غلونني جو بوعتى باس كارفع كردينا بمي ضرورق ہے دور جیرا کہ حضرت علامہ بدرعالم صاحب مباجرید فی نے ترجمان السنت مستحريفر ماياب كسانبيا بليهم السلام بشرضره ربوت بين مراس كامطلب يمجمنا بمي سح نبيس كدده الكل ايس بي بشر موت ہیں جیسے کہ عام بشر ہوا کرتے ہیں بلکہ وہ ان سے اتنے متاز بھی ہوتے ہیں کہ اگر بیک وقت دونوں برنظر والی جائے تو یوں معلوم ہونے لگنا ب كويدوه علي والمحد ودوستقول كافراد بين ما نبيا بيليم السلامنس بشريه بن كوسب انسانوں كے ساتھ شريك بوتے بيں ليكن پحر بھي وہ تمام نوع بشرے متازیمی ہوتے ہیں اور صرف اپنی سیرت می نہیں۔ بلكدامية جسم اور جوارح ميس بعى اوران عير خواص ميس بعى مثاني آنخضرت صلى التدعليه وللم كوچشم مبارك كى المياز ك خصوصيت مين احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آ پ اپنی پشت کی جانب ہے بھی اس طرح و کیھتے تھے جیسا کہ اپنے ساسنے کی جانب سے یہ شالیا ایک مدیث میں آ تحضرت صلی الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه بم لوگ جو انجياء موتے ہیں جاری صرف آنحمیس عی آنحمیس سوتی ہیں جارے ول تبین سوتے یعنی عام بشر پرجن حالات میں پوری قفلت طاری بوتی ب انبیاء کرام ان حالات می بھی بورے: شیار سبتے ہیں یا جیسا کہ ایک صدیث میں حضور ملی الله علیه وسلم فے ارشاد فرمایا کو کس نجی ک وفات نيس موتى جب تك كدجنت عن اس كامقام ال كودكمانيس ويا جاتا اور بج سك بعديال كوافتيار بحى دياجا تاب كروه جوجاب بسند كري ينى خواه اور جينا پيند كرے يا وفات كو پيند كرے يعني انبياء كي روح ان کی اجازت کے بعد قبض کی جاتی ہے پھر انبیا بلیم السلام کا کو bestur

فَيْمِنُوْا لِنَ مَ اللّهُ اللهِ إِلَيْ الله إِلَا اللهِ اللهُ اللهِ ال

تفسیر وتشری ان آیات می ان مشرین حق کو مجمایا جاتا ہے کہ تم القد کے رسول کی بات نہ مان کراور آخرت کا انکار کر کے گزشتہ مشکرین کی طرح آئی بلاکت اور جابی کو دعوت مت وواور تمباری خیریت ای بیل ہے کہ القدیر ساس کے رسول پر اور القد کی نورانی کتاب یعنی قرآن کر کیم پر سچے دل ہے ایمان لے آؤ۔ اور ہے جو او کہ جو کچو بھی تم و نیا میں کرتے ہواللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے اور تمہیں اس حقیقت کا بینداس روز معلوم ہوج سے گا جو سب کے جمع ہونے کا دن ہے۔ مراداس سے قیامت کا دن ہے جب کہ تمام انسانوں کو بیک وقت زندہ کر کے میدان حشر میں اکتھا کیا

جائے گا۔ اس دن کوئی گھائے اور نقصان میں رہے گا اور کوئی فائدواور نفع میں رہے گا۔ اس کوآیت میں بوج المتغابی فرمایا ہے۔ اب کون نفع میں رہے گا اور کون تقصان میں رہے گا ہے آئے بتلایا جاتا ہے کہ جس نے دنیا میں القدیرائیان لا کرعمل صالح کے ہول سے وہ فائد واٹھائیں مے اور تع میں رہیں ہے۔

یباں آیت میں آخرت میں نفتے اور فائدہ اٹھانے کے لئے صاف دو باتیں فرمائی گئی ہیں۔ من بو من ماللہ و بعمل صالحاً جودنیا ش اللہ پر ایمان لایا اور اس کے ساتھ ممل صالح یعنی نیک کام بھی کئے۔اور اللہ پر ایمان لائے

pesiu

صاصل ہو گئیں۔القدی رضا اوراس کے دیے آنگا ہتا ہم ہی ہے۔
یہ تو ہوئے آخرت میں نفع اور فائدہ اٹھانے والے آنگا ہتا ہم ہی ہے۔
اور گھانے والے وہ ہول کے کہ جنہوں نے دیا میں کمرکیا لاہدی
الشدی آیٹوں کو جھوٹا بٹلایا اوراس کے رسول کی تکذیب کی ایسے
لوگوں کو جنم میں جھوٹکا جائے گا جہاں ان کو بیٹ رہنا پڑے گا
اور جو بہت برا تھاکا ہوگا۔القد تعالی اپنے کرم سے اس برے
نوکا ندسے اوراس کی ہواہے بھی ہم سب کو بچا کمیں رآمین۔
المقد تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے قیامت کے خسارہ اور
حسرت و ندامت سے بچالیں۔اور یوم تف بن میں ہمیں کامیا بی
اور کامرانی سے مرفراز فریا کیں۔

الغرض بیبال تک سورۃ میں پہلے عام انسانوں سے قطاب فرمایا عمیا اس کے بعد کفر کی راہ اختیار کرنے والوں سے قطاب فرمایا حمیا اب اس کے بعد ایمان کی راہِ انتظار کرنے والوں کو فاطب کرتے بعض اہم ہوایات دی جاتی ہیں جس کا بیان ان شاء الغداگی تابیت میں آئندہ ورس میں بوگا۔

ے مراد محض بان لینا نہیں ہے کہ اللہ موجود ہے بلک اس طریقہ ہے اوران ٹرائط ہے و نٹااورا بیان لا نا مراد ہے جس طرح الندتعالي نے خودا خي کتاب اورا ہے رسول کے ڈریعیہ ے بتایا ہے اس طرح اللہ برائمان لائے سے مراد اللہ کی وحدانیت و صفات و کمالات اس کے تمام احکام وقوا تین اور اس کے مسول صلی القدعلیہ وسلم کے لائے ہوئے وین مراجمان ويقين الأف مين شال بال طرح عمل صالح يعني فيك كام ے مراد ہر ووقعل نہیں ہے جسے انسان نے خود نیک مجھ کر افتدار کیا ہو بللہ مراد وہ تملیا صالح ہے جوخدا کے بھیجے ہوئے قانون وسمکام کے مطابق جو ۔ اور جس کام کواننداوروس کے رسول نے عمل صالح بتلایا ہو ۔ تو و نیامیں ایمان بابتداور ساتھ ا ای ممل صالح کا ہتیجہ خرت میں یہ ہو گا کہ ایسے محف ہے جو تقصيمات دينا مين سرز وجو کې جول کې وه ايمان پايته يورغمل صالح کی برکت ہے معاف کردی جا کیں گی اور انہیں بہشت کے باغات میں بھیشہ رہنے کے لئے واقل کر دیا مائے گا۔ اب ظام ہے کہ جو جنت میں پہنچ گیا اس کو ساری کا میابیاں

## وعا شجيحئة

حق تعالی کا بے انتہا شکر واحسان ہے کہ جم نے استیہ فضل ہے ہم کو ایمان بالقداور
ایمان براسول اور ایمان بائتر آن کی دولت سے نواز ا۔
باللہ ہم کو اس جہان سے حقوق العباد سے سبکدوش ہو کرکوش کرنا نصیب فرما اور قیامت
جوزوم الشّغابُن ہے وہاں سرخ رو کی اور کامیا بی وکامرا فی نصیب فرما۔
وَ اَجْدُورَ مُنْوَدَ اَنْ عَمَدُ بُند یک نافید کا مُلْدینَ کَ

تُنَى وَعَلِيْنُونَ وَالطِيغُواللهَ وَاطِيْعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَكَّيْنَتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْفُ

خوب جانتا ہے۔ اور اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو اور اگر تم اعراض کرو کے تو ہمارے رسول کے فرسے مرف صاف پہنچا وینا ہے۔

الْمُبِينْ ﴿ اللَّهُ كُلَّ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكَلِّ الْمُؤْمِنُونَ ﴿

اللہ کے جوا کوئی معبود مہیں، اور مسلمانوں کو اللہ علی پر توکل رکھنا چاہیے۔

مَا كَمَالَ مِينَ مِنْ مُعِينِينَةَ مُنْ مُعِينِينَةَ مُنْ مَعِينِينَةَ مُنْ مَعِينِينَةَ مُنْ مِن مُعِينِينَة يَهُ يَهِ مِاللَّهُ عَلَيْهُ مِن مُعِينِينَةً مُنْ عَلَيْ شَيْءَ بِرَعُهُ عَلِيْتُ مِن وَالْ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ مِن وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ مِن وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مال کی نہی مسلمت کی بنا پر ہوتا ہے فتصانسان نہ بھی سکتا ہے نہ اس سکتا ہے۔ تو سوس کو یہاں ہے بات ذہمن نشین کرانی مقصود ہے کہ جب ان کو اس بات کا یقین ہے کہ مصیبت اور ختی انقد کی مشیت اور اداد و کے بغیر سلیس کی تی تو موس کو بدول اور ممکنین و پر بیٹان ہونے کی ضرورت نیس ہا لکے حقیق کے فیصلہ پر راضی رہنا جا ہے اور صبر و سہار سے برداشت کرنا جا ہے فیصلہ پر راضی رہنا جا ہے اور صبر و سہار سے برداشت کرنا جا ہے اور تبرو سہار سے برداشت کرنا جا ہے اور تبرو سار سے برداشت کرنا جا ہے اور تبرو سار سے برداشت کرنا جا ہے اور تبرو سار سے برداشت کرنا جا ہے۔ اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور شخصت ہے۔

ای بات کواکی حدیدے میں رسول انڈسلی انڈ طبیہ وسلم نے
اس طرح ارشاد قر بایا ہے کہ موسی کا معاملہ میں ججیب ہے۔ انڈ
تعالی اس سے حق میں جو قیصلہ بھی کرتے ہیں وہ اس سے لئے
اچھائی ہوتا ہے۔ مصیبت پڑے تو صبر کرتا ہے اور وہ اس کے
لئے اچھاہوتا ہے اور اگر کوئی خبر ہیٹچ تو شکر کرتا ہے اور وہ بھی اس
کے لئے اچھا ہوتا ہے اور ایر باز بات موسی کے سواکسی اور کو

یق سراسر مشیت اللی اور تقم خدادندی پرموتوف ہے کہ کسی پر کُنَ مصیبت نازل ہوئے دے یانہ ہونے دے اور اللہ کا تقم بہر كام بنما باورمشكلات مصائب وتطرات كليكري يجاف والا ے دوسرا کوئی بیانے والانہیں۔

كمة كون بو؟ انبول في عرض كياك بإرسول الشصلي القدعليد وسلم ہم مونین مسلمین ہیں۔ آپ نے بوچھا کر تمبارے ایمان کی علامت کیاہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ صیبت رمبر کرتے ہیں۔ راحت بشكركرتے بين اور قضاير دائني رجے بين .. آب فرمايا بخداتم بيج موثن ہو۔اللہ تعالیٰ انہی صفات کا موثن ومسلم بنا کر بمیں زند در هیں اوراس برموت نصیب قرمائیں ۔ آجن ۔

الحاصل ان آیات ہے کی معلوم ہوا کدایمان کی شان یک ے کہ برکام میں اور ہرحال میں مسلمان کا مجروسہ القد تعالی بر ہو اوراسباب کوسرف اسباب ہی سمجھاور اسباب ترک کرے بیٹھ رہنے کا نام تو کل نہیں۔ بیتو تعطل ہے۔ آنخفرت صلی اللہ ملیہ وسلم اورصحابه كرام اسباب بهي اختيار فرمات تصاورتد ابير بهي عمل میں لاتے تھ مگر کام کے ہوئے نہ ہونے یا بنے ۔نہ بنے کا یقین الله تعالى بى كى ذات ير مونا تقاادر يمى ان آيات كى تعليم ي ابعى بعض مزيد مدايات الل ايمان كواكلي آيات ميس دى كئ میں جن کا بیان ان شا ماللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

﴾ نصيب نيس بوتي " آ محيو السلمه بسكل شنبي عليم ( ادرائله تعالی ہر چیز کوخوب جانتا ہے ) فرما کر جتلا دیا کہ جو تکلیف و مصيبت اس نجيم عين علم وحكمت يجيمي اوروي جانبا ہے کہ کوئ تم میں ہے واقعی صبر واستقامت اور تشکیم ورضا کی راہ برجانا اور کس کا ول کن احوال و کیفیات کا مورد بیننے کے قائل ہے \_اسى سلسلند كلام ميل آئے ارشاد ہوتا ہے كدا چھے حالات ہول إ برے حالات رنری ہو یائنی ۔ تکلیف ہو یا داحت غرض ہر حالت میں القداور رسول کی اطاعت پر قائم رہو۔ اور ان کے تھم کو مانو۔ آگراییاند کرو مے تو خود تبارای تقصان براداند کے رسول صلی الله عليه وملم في توسب نيك وبدسم جما كراينا فرض اوا كرويال الله كو تمهاري طاعت يامعصيت بيكوئي نفع يانقصان نيس ينزيج سكتا\_ اخدانی کے سارے اختیارات جہا اللہ تعالی کے باتھ میں ہیں۔ معبود ومستعان تنباای کی ذات ہے۔اچھاولت آ سکتا ہے تواس ك لان سا سكات اور براوت فل سكات عقواى ك الح عُل سكنا ہے رائبذا جو تحض سیجے دل ہے اللہ كوخدائے واحد ما منا ہو اس كے لئے اس كے سواكوئي راست شيس كروہ الله كى وات عالى ير مجروسدر مجےاور بھین کرے کالندائی کی مددر تائیداور توثی سے

## وعا فيحجئ

الند تعالى بهم كو بھى اپنى ۋات بإك ير برحال مين بحروسه ركتے كى توفيق عطا فرما كي اورا يى اطاعت و فر ، نبرداری برحال میں ہم کونصیب فر ، کمیں۔ یادندہ ہے ہم کوراحت اور خوشی عطا قرما کمیں تو ہم کوشکر کی تو ثیق نصيب بواورر في يم منج توصر اوررضا بالقعناكي كيفيت نصيب مور

باالتهمين ووائيان صادق نصيب قرمائي كهم آب كے مرفصلہ برول وجان سے رامنی موں اور مرحال میں آ ب كِنْفَلْ كِيامِيدوارجول - آيين - ﴿ وَالْجَزُّ دُنْفُو يَأَ أَنِ الْحَيْلُ بِنْدِرَتِ الْعَلْكِيبِينَ

، ایمان والو تمباری تجعنی بیبیال اور اولاو تمباری وتمن بیل سو تم ان ہے ہوشیار رہو، وَ تَصُفُّعُوا وَتَغَفِّرُوا فِأَنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيْمٌ ﴿ إِنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَ ٱوْلَادُكُمْ وَتُنَّا ۖ \* وَاللَّهُ اور در کذر کرجا کا اور بخش دو تو انشد تعالی بخشہ والا رحم کرنے والا ہے۔ تمہارے اموال اور اولا و بس تمہارے لئے آئیک آزمائش کی چیز ہے، اور اللہ عِنْكَ ذَ أَجُرٌ عَظِيْكُ ﴿ فَالْقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمُعُوْا وَٱطِيْعُوْا وَٱلْفِقُوا خَيْرًا ک باس بڑا اجر ہے۔ تو جہاں تک تم ہے :و مکے اللہ ہے ذرتے رہو اور سنو اور مانو اور فرج کمیا کرہ ہے تمہارے لئے بہتر ہوگا اور جو مختص نفسانی حرص سے محفوظ رہا ایسے ہی لوگ فلاح یانے والے ہیں۔ اگرتم انٹہ کو انچھی مکرٹ قرمن وو سے تو وہ اس کوتمہارے لئے يُضعِفُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيْهُمْ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالثَّهَادُ وَالْعَرْنِرُ الْحَكِمْ [الْكِذِينَ الْمُنْفَوْا أَيْهَانَ وَالوَّ إِنَّ وَقِلْتُ الْمِنْ عَارِيعْسُ) [أَزْوَالِيكُوْ تسهاري ذوبان أو كَوْلِا وَكُولِهُ فَاوَرَ تسهاري أولاه |عَدَّةُ أوتمن تهارے لئے ایکٹنڈ وَهُمْ این ہے بچا وَرُنْ ادراکر اِنْکُفُوْا تَمِ معاف کردد آءِ تَصَمْقُتُوْ ادرتم درگزر نذکرد اَوَ اور انگفیْوَا تَم بخش دو كَفُوزٌ بِحَثْثُ والله الرَجِيْنُةُ مِهِمَانِ الْفُمَا أَسَدُ سَانَتِينَ أَنْهُوانُكُمُ مَهِدِتُ مَل أَوْ وَلَا لَأَوْلِكُمُ الدرقهاري اولاه وَيَتَنَاهُ آوَالِكُ الدالله الصاحد إلى المَوْ عَظِيلَ والله والنَّدَيْنِ أَوْلَا اللَّهُ وَاللَّهُ والله الله المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة المن لغوا ادرتم سنو [وكوليغوا ادرتم اطاعت كرد [وكائفة ادرتم خرج كرد [خيز الهتر [لانفيسكيّر تمهارے فق من إ وَهَن ادرجو [يون بياليا مم شُعَةَ خَلِلَ الْفَلِيدِ وَإِنْ وَهُولِيكَ لَوْ مِي لِاكِ أَهُلِي وَوَ الْفَلِيدُانَ لَانَ بِإِنْدِاكِ أَلْفُ حَسَنَا صنه ﴿ يَضْعِفْهُ وَوَ النَّهِ وَهِ حِمْرُونِيًّا ۚ كَنَّتُمْ تَجَارِبَ لِنَّا ۚ أَوَيَغَفِرْ لَكُمْ اور ووقهين بخش ويكا ۚ وَانَّذَا وَرَامَتُمْ الْعَالِمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَالَمُ حَلِيْتُ زُدُو بِإِدَا عَلِيمُ الْغَيْبِ جِائِدُ والاربِيشِيداً وَالنَّهَ كُوَّ أُورَفَاجِ الْعَرِينِ عَالب العَربين حَمَت والا

تفسیر وتشریخ بیسوره تغابن کی خاتمه کی آیات میں او پرانل 📗 اطاعت میں لگار ہے اگر مصائب سے گھبرا کراور پریشان ہو کراس نے انڈرتعالی یارسول النصلی اللہ علیہ وسلم کے احکام مصدو کروائی کی تو حالات میں جو تحص ایمان برتابت قدم رہے انڈرتعالی اس کے ول کو 📗 نیک و بد سمجھا کراپنافرض اوا کر بیکساس لئے موس کو ہرحال میں اللہ کی کیسے بی حالات مول موکن کا کام بیہے کدہ والشاوراس کے رسول کی 📗 سمر بست رہنا جاہتے۔ اب اکثر ایسا مونا ہے کہ آ دگی بیوی بیول کی

ایمان کی طرف مخاطب ہو کر بتلایا حمیا تھا کہ دنیا میں جو تکلیف یامصیبت آتی ہے وہ اللہ کے قلم اور مشیت ہے آتی ہے۔ ایسے 📗 وہ خود ابنا نقصان کرے گا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب بدایت بخشتے میں اور اس کومبروتسلیم کی تو فیل عطافر ما دیتے ہیں۔ لبندا | ذات پر بحروسہ کرتا جاہے اور انشداور اس کے رسول کے احکامات پر اسلام قبول کر بچھے میں محرزن وفرزند کی مجب الکیانیس جرت ہے

روک دیا۔( حالانکہ بیروہ زبانے تھا کہ مکہ ہے جمرت کرنا جری بلیان پر فرض تھا) محر جب اسلام توب چیل کمیا تب بیلوگ رسول الفرنسکی تلفیہ عليدو ملم كى خدمت يس حاضر موسة اس وقت ويكها كدان س يبل کے مہاج ین نے بہت پہویکم وین حاصل کرلیا ہے اس بران دیرے آنے والے مباہرین کول میں آیا کہ اسپنے بال بچوں کوسراویں۔ الى بريد جايت دى كى كداب دركز ركروآ كنده كے لئے بوشيار رو اگران بیوی بچول نے تمہارے ساتھ وشنی کی اورتم کوکوئی دینی یاد نیوی تقصال التي المائرية مياتوال كالريشه وتاجاب كالمان والحانقام ورید ہوجا تھی اوران پر نامناسب بختی شروع کردیں اورتشدہ و ب رحی کا معاملہ ان سے کرنے لکیس الیدا کرنے سے وٹیوی نظام ورہم بربهم بهومبائة كا- جبال تك عقلة وشرعاً منجأش موسان كي حماقتول ادركوتا بيول كومعاف كرواور مفود دركز رسيكام اوان مكارم اخلاق بر الله تعالى تمبارك ساته مبرياني كركا يبيس علان بيمسل استداال كياب كمائل وعيال كوئى كام فلاف شرع بحى بوجات توان سے بیزار موجاتا اوران سے بغض رکھنایا ان کے لئے بدعا کر مناسب نبیس - آ مے ایمان والول کوارشاد ہوتا ہے کہ القد تعالی مال و الا د دے كر جانجتا ہے كەكون ان قانى اور زاكل چيزوں ميں كيسس كر آخرت کی باقی درائم نعمتول کوفراسوش کرتا ہے درس نے ان سامانوں کوائی آخرت کاؤخیرو منایا ہے اور کون وہاں کے اجر عظیم کوونیا کے وقی

فاكدول اور حظوظ يرترجي ويتاب السلطة استايمان والوالله س

وْركر جبال كك بو يحكاس جاعي وآنهاش شرا بت قدم رجواورالله

کی بات سنوادر مانو ۔ بیتو تھم ہوا بیوی بچوں کے متعلق اور مال

كم متعلق مد ب كداس كو بعلائى ك ليخ فرج كرواس الح كدجو

دے دو مے دوتمبارے ساتھ جلے گا جس کا اجر بھیناً ملے گا اور جو

چھوڑ مجے وہتمبارے یاس سے جا تار با۔اس نئے مال کوانلد کے

عجت اوفکر میں کھنس کراند کواوراک کے احکام کو مجلا دیتا ہے۔ان تعلقات کے ہیجھے تعنی می برائیوں کا ارتکاب کریا ہے اور کنٹی می بهلا يون يع محروم ربتا بيد بيوى اوراولا وكي فرماً ميس اور رضاجوني اے کی وقت دم نیس لینے دیں۔ اس چکریس بر کرآ خرب ہے اوردینی تقصان کا باعث بنیں وہ هیقت اس کے دوست بیس کہا ہے جا سكت بلكه متيجه سك لحاظ سے بدترين وشمن بيں۔ اورجس وشمن كا احساس بحى بسااوقات آوى وتيس موتاس كي حق تعالى ان آيات میں ایل ایمان کوستنب فرمائے میں کدان شمنول سے بوشیار رمواورالیہ روبیا ختیار کرنے ہے بچوجس کا تنجه الل وعیال کی و نیاسنوار نے کی خاطراینادین ایمان برباد کرنے کے سوا کھے نہیں کیکن میاں ماجعی مجدان جائے كدونيات سارى يويال اور سارى اولاواس قماش كى نہیں ہوتی ہیں۔ بہت اللہ کی بندیال ہیں جوائے شوہرول کے دین ك حفاظت كرتى بين اورنيك كامون من الن كاباتحد بثاتى بين اوركتني عى سعادت منداولاد بجوابية والدين كرائح باقيات صالحات بنی ہے پیرجن مخصوص حالات میں ان آیات کا زول ہوا ہے اس وتت بكثرت مسلمانول كويدحالات دريش تے كدا يك مردايمان لے آیا ہے تو ہوی سے شعرف اسلام قبول کرنے سے لئے تیار نہیں۔ بند فوداس مردکواسلام سے پھیرد ہے کے لئے کوشال ہو تے۔اس التي الله الدان كوخطاب كرك ان آيات من بدليات وي جاتى مين اور بتلايا جاتا ہے كە بعض مورتى اسيغ مردول كوادر بعض اولا داسيخ مال باب كوياد خدااور نيك المال يروك ديية بين جودر حقيقت وهني ے۔ اس لئے بدایت وی کئی کدایے بوی بچوں سے بوشیار ر بواور ا بنے دین کی تلبهانی ان کی ضرور پات اور فرمانشات کے بورا کرنے پر مقدم رکھو۔ابیانہ ہوکہ بیوی بچوں کی محبت بیں پیشس کرا حکام البی کو یس بشتہ وال دور حضرت این عمال فرماتے ہیں کہ بعض اہل مکہ

بيب كدونياش مال واولا وانسان كے النے برا فتشاور آ زُنام كن يور ا كثر كنابول من خصوصاً حرام كما كي رشوت اور ناجائز امور من المنظي ابل وميال ك ب جامحت ك دج سےجتا ابوتا ساك مديث مس ہے کہ قیامت کے روز بعض اشخاص کو لایا جائے گا تو اس کو دیکھ کر لوك يعنى المرمحشر كمين محماكل عباله حسناته لعنى اس كى تيكيول کواس کے عمیال نے کھا لیا۔ اند تعالی ہم کواپینے اہل وعمیال کے حقوق دین کے تحت بورا کرنے کی توفیق عطا فرما کی اور ان کو جارے لئے دین میں معاون اور مدد گار بنا تھی۔ آمین۔ الحمديقداس درس يرسوره تغابن كابيان يورا بوحيا ابان

سورة التغابن كيخواص

شاءالله آگلی سوره کابیان شروع بوگا۔

ا گرکسی فلالم و جابر تکمران وغیرہ کا خوف ہوتو اس کے پاس جانے سے پہلے سورة التفاین پڑھ لے پھرجائے تو اللہ تعالی اس كشريه اسه كاني بوجائي محد (الدرد النظيم)

راسته میں خرج کرنے سے تمہارا ہی بھلا ہوگا اور مجھانو کہ جس کو 📗 انہیے سے مافل نیس ہوتا اوراللہ کے ذکر وفکر وفکل مجاہزی تو حقیقت اللہ تعالیٰ حرص و کِمُل ہے محفوظ رکھے اور دل کے لا کچ ہے۔ بحاد معقوبياس كى بزى كامياني بادراييا بى فخص مرادكو مايخا سبدآ کے اللہ کے داستہ میں مال خرج کرنے کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ اگر انقہ کی راہ میں اخلاص اور نیک کی ہے طبیب مال خرج کروتو الله اس کیس زیادہ وے گا۔اور تمہاری کوتا ہیوں کومعاف فرمادے گااور بات بے سے کہاللہ تعالی بڑا قدروان بڑا برو بار اور تمام چیسی کھلی چیزوں کو جائے والا ہے اور نہایت زبروست اورحكمت والابئة ااس كاحكام عميس ماتنا جاميس أ أوراس كي مخالفت ندكر في حياسية\_

> يبال جوقر الأكيانمة اموالكم واولاد كم فتنة والوفتنك امعنی ابتلا اورامتخان کے ہیں۔مطلب سے کہ مال ادراولا و کے ذربعدالله تعالى انسان كي آ زمائش كرت رجيم جي كدان كي محبت میں بتلا ہوکرا حکام وفرائض ہے خفلت کرتا ہے۔ یا جائز اور حرام میں بتا ابوتاب يامبت كواتي حدش ركه كرايخ فرائض ويديد اورا دكام

دعا فيحجئ

الشاتعالي جماري يبيول اوراولا وول كوجهار بي لئے دين من معاون اور مدد كار بناكيں .. یا اند ہم کواور ہمارے ہوی بچوں کوسب کواسلام اور ایمان کی سچی محبت نصیب قربا۔ بالقد بهارے مال واولا دکوائی مرضیات کے حاصل کرنے کا وربعد بناہے اور برحال میں ہم کوایے احکام کا یابند رکھیے۔ مال دوات کی حرص سے ہمارے قلوب کو یاک فراسية اور جو يكويم كوعطا كياب اس اسي رستدي خرج كرف كي توثق عطا قرمائے۔آین۔

والخردة غوناك العمدين ورت العلمين

beslu

والعلاق تذور بسيرانه الزمن الزجياء

شروع كرتا بون القديم نام سے جو يوامبر بان نهايت رحم كرنے والاسے ـ

## يٰأَيُّهُۚ ۚ النَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوْهُنَ لِعِدَ يَعِنَ

ا بي فيراكب لوكول س كبد يج كرجب تم لوك كورلول كوطلال دين لكولو أن كوعدت بي يملي طلاق وو

تفسير وتشريح :اس سورة يحشان نزول يحسلسله مي بيد روا بت لکسی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عرف نے اپنی لی کو حض کی حالت یس طلاق دے دی تھی۔ حضرت عمر نے اس کی خبررسول الندصلي الله عليه وسلم كوكروي آنخضرت صلى الله عليه وملم بيهن كر ناراض موے اور حضرت عبدالله كوتھم دیا كہ چش ميں طلاق ديل ع جائز ہے۔ رجعت کرلو۔ اسی سلسلہ میں سورۃ کی ابتدائی آیات نازل بوئيس اورطلاق كالحريقة تعليم فرمايا كياب

> نکاح وطلاق کی شرق حیثیت اسلام میں بری اجمیت رکھتی ہے نكاح كواسلام فيصرف أيك معامله اورمعابده تنتبيس ركعاس بلكه ال كوايك كونه عبادت كي حيثيت بخشى بهاور چونكه معامله از دواج كي ورس برعام نسل انسانی کی درس موقوف ہے اس کے قرآن کریم ص ان عالمی مسائل و تمام دومرے و غوی مسائل ومعاملات ہے زياده ابميت دى برحضرت مفتى إعظم مولانا محدثفيع صاحب ككيعة ہیں کہ قرآن کریم کو بغور پڑھنے والا بیا عجیب مشاہدہ کرے گا کہ دنیا كتامه عافى مسائل ين سب سابم تجادت شركت اجاره وغيره ہیں۔ قرآن علیم نے ان کے تو صرف اصول بنلانے براکتفافر مایا ے۔ان کے فردی مسائل قرآن کریم میں شاذ و تادر میں۔ بخلاف تکاح وطلاق کے کدان می صرف اصول بتلائے پر اکتفانیس فرمایا بلکدان کے بیٹنز فروع اور جزئیات کو بھی براہ راست حق تعالی نے قرآن كريم من نازل فرمايا بيد ميدسائل قرآن كى أكثر سورتون

میں متفرق اور سورہ نسآ ء میں سمجھ زیادہ تفصیل ہے آئے ہیں۔ یہ سورة جوسوره طلاق كے نام سے موسوم سے اس علی خصوصیت سے طلاق وعدت وفيره كاحكام كاذكر بيد (معارف القرآن)

يهال خطاب بنايها النبى كالفاظ سد براوراست رسول الته صلى التدعليه وسلم س ب مرمنسرين في كلها ب كرني صلى الله عليه وسلم كومخاطب مناكر خطاب سارى إمت سے ہے۔اب خطاب فراكر تفكم عام وياجا تاب كدجب كوني مخص كمي ضرورت اور مجوري ے ای عورت کوطفات وے کا ارادہ کرے تو جائے کہ زمانہ عدت لینی صفرے بیلے طہر یعن یا کی کی حالت میں طلائق وے۔ حیض كى حالت ميس طلاق ندو ، رطلاق ب متعلق بياس سورة كايميلا تھم ہے اور محکست اس تھم کی علاء نے یہ کھی ہے کہ بیض میں مورت کی طرف دل راخب نہیں ہوتا اور وہ کندگی سے ملوث رہتی ہے تو بوسكا هي كداس نغرت طبعي في كسى رجش وغيره كوطلاق ويفي ير ابھارا دیا ہواس لئے علم ہوا کہ طبر لیسی عورت کے یا کی کے زماند مراطلاق وفي حاسة تأكراهلي مصلحت كالقاضا معلوم مو-

اب يهال جوية فرمايا كمياوالها طلقته النسآء جسبةم عورتول كو طلاق دےدورشر بیت اسلامید نے طلاق کو مجبوری کی حالت میں روا رکھا ہےاور بجرتوی سبب کے اس کی اجازت نہیں وی اور عورتو ل کی گئے خلتی پرصرو برداشت کی تاکید فرمائی -حدیث شریف مین حضورصلی الندعلية وسلم كاارشاد ب كهجلال چيزوں پس زياد وميفوض اور زيادہ نا يهنديده چيز الله كے نزويك طلاق بيد مطلب بير كه طلاق بخت حاجت کے وقت رکھی گئی ہے اور حلال ہے مربلا حاجت بہت بری دے یا حیض کی حالت میں طلاق دے۔ یا جس پا کھا پی محبت کی تھی اس میں طلاق وے تو اس تیسری شم کی سب صورتوں میکن کی طلاق توواقع ہوجائے گی تمرآ دمی کناه کاربوگا۔

بہال یہ بجولیا جائے کہ یہ معم جودیا تھیا ہے بیاس معورت میں بہال یہ بجولیا جائے کہ یہ معم جودیا تھیا ہے بیاس معورت میں بہا کہ عورت سے ایسا انفاق ند ہوا ہو مثلاً کسی عورت سے نکاح کر ایم کر دھتی کی تو بت نہاں کر لیا حکر دھتی کی تو بت نہاں کی حورت کو خواہ حیف کے ذماند میں طلاق دے یا یا کی کے ذماند میں ہر طرح درست ہے حکم ایک طلاق دے۔ (بہتی زیر حدم)

چونکد یہاں طلاق کا ذکر آعمیا ہے اور طلاق کا مسلہ جھنا اہم ہوتو کسی حفی تحق ہے۔ اس لئے اگر کسی کو ایسا موقع ورویش ہوتو کسی حفی تحقق عالم اور مفتی ہے رجوع کر کے حکم معلوم کر لیا جائے۔ طلاق کتی تم کی ہوتی ہیں۔ (۲) طلاق دینے کا اختیار کس کو ہے (۳) کن الفاظ ہے طلاق پڑجاتی ہے اور کن الفاظ سے طلاق ٹیس پڑتی۔ (۳) کسی شرط پر طلاق دینے کے احکام۔ سے طلاق ٹیس پڑتی۔ (۳) کسی شرط پر طلاق دینے کے احکام۔ (۵) رفعتی سے پہلے طلاق ہوجائے کے احکام۔

(۱) بیری کے پاس نہ جانے کی حسم کھانے کے احکام وغیرہ وغیرہ بہنتی زیور حصہ چہارم بیس یا سمی منتد فقد کی کتاب بیس دیکھے جانکتے ہیں۔

الغرض طلاق ہے متعلق اس ابتدائی آیت کے حصہ بیں پہلا تھم بیان ہوا۔ اس سلسلہ بیس مزیدا دکام آیت کے اسکلے حصہ بیس بیان کے مجھے ہیں جس کا بیان ان شاءاللہ آئندہ در تریش ہوگا۔ ا بات ہے اس کے کہ نکاح تو باہم الفت ومحبت اور زون وزوجد کی راحت کے داسمے ہوتا ہے اور طلاق سے بیسب باتیں جاتی رہتی ين حق تعالى كى مست كى ناشكرى موتى بـــــايك دوسر يكوكلفت بونی ہے۔ باہم عدادت مولی ہے۔ نیز اس کی وجے بوی کے دشت داروں سے بھی عداوت مولی ہے اس لئے اسلام نے طلاق کو اس وقت جائز رکھا ہے جبکہ نباہ کی کوئی صورت شہو۔اس وقت ایک دوسرے سے ملنجد کی کے لئے طلاق شریعضا تقدیش ۔ ایک صدیث می ارشاد ہے کے ذکاح کرواورطلاق ندواس کے کے طلاق ویے ہے مشباك ب- (ببتى زيورحمد جبارم). قرآن وحديث كادكام ك ماتحت فقها في لكعاب كه ظلاق وين ك جب كسي ضرورت ے طلاق دی جائے تین طریقے ہیں۔ آیک بہت اجھار دومرااجھا۔ تيسر إبدعت وحرام \_ تشريح ان تينول طريقول كي بيب كدبهت الجما طریقة توب ب كدمره بوي كوپاكى كزمان بي يعني ايسيد فت جس من حیض وغیرہ سے عورت یاک ہوا کی طلاق دیے مربیمی شرط ہے کراس تمام یا کی کے زماند یس محبت ندکی ہواور عدت گذرنے تک پرونی طلاق نندے۔عدت گذرنے سے خودی نکاح جا تارہ کا۔ ایک سے زیادہ طلاق دیے کی حاجت تیں اس لئے کے طلاق تحت مجوری میں جائز رکھی گئی ہے لہذا بقدر ضرورت کافی ہے۔ بہت می طلاقول کی کیا حاجت ہے۔ بیقو ہوا بہت اچھاطر بقد اور دوسرے تمبر براجعاطر يقديه ب كرمورت كوتين ياكى كزمالون يس تمن طال و \_\_\_ دوديفول كردميان جوياكى ديتى بهاس كوايك زماندياكى كا كہتے ہيں سوہرياكى كے زماند من ايك طلاق دے اوران ياكى كے زمانون بن بي بھي محبت نه كرسد \_ادر بدعت نا جائز اور حرام طريقه وه ب جوان دونول مورتول کے خلاف ہومشاً تمن طلاق کمبارگی دے

دعا کیجیئے: اللہ تعالی ہم کو جملے قرآنی احکام بڑھل ویرا ہونے کی تو نیش عطافر یا کی اور ہم کواپٹی زندگی کے ہرمعاملہ میں شریعت کے احکام کی بابندی نصیب ہو۔ فلاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔

یا اللہ ہمارے ملک میں ہمی شرق توانین کے نفاذ کی صورت غیب سے ظاہر فرما و سے اور غیر شرق خصوصاً عاکلی توانین جورائج ہیں ان کے تتم ہوجانے اورمٹ جانے کی صورت فرما و سے۔ آمین ۔ ﴿ وَالْجِدُ وَعُولَا أَنِ الْحَدَّدُ يَنْهِ رَبِّ الْعَلَمَ بِيْنَ

وَٱخْصُواالُّعِدَةُ ۚ وَالتَّقُوااللَّهُ رَبُّكُمْ ۚ لِا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بَيْوْتِهِنَّ وَلا يَخْرُخْكُ الَّذِّ إِنْ اور تم عد ت کو یاد رکھو اور اللہ ہے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے ان عوران کو ان کے محمرون سے مت نکالو اور نہ وہ عورتی خود تعلیل الکی اِ إتين يفاحشاته مُبَيِنَاتِ وَيَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَصَنْ يَتَعَدَّ حُدُودُ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ ون تعلی ہے حیالی کریں تو اور ہات ہے ، اور بیسب خدا کے مقرر کے ہوئے احکام بیں اور جوش احکام خداد ندی ہے تھا وزکرے گا اُس نے اپنے اور نظم کیا نَفْسُهُ لَاتُكَدِّرِي عَلَ اللَّهُ يُخْدِت بَعْدُ ذِيكَ أَمْرُا ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ آجَا هُنَ فَأَمْسِكُوْهُنَ تھ کو خرنیل شاید اللہ تعالی بعد اس کے کوئی ٹی بات پیدا کردے۔ پھر بہ ، وعورش اپنی عدت گذرے کے قریب پینی جادی يمُعُرُونٍ أَوْ فَارِقَوْهُنَ بِمَعْرُونٍ وَانْتِهِمُ لَا ذَوَى عَدْلِ مِنْكُمْرُو اَقِيمُوا الثَّهَا دُوَّ لِلْمَ توان کوقاعرہ کے موافق نکاح میں رہنے دیا قاعدے کے موافق اُن کور بائی دوادرآ اُس میں ہے دومعتبر مخصوں کو کوادرتم ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے کواسی و يُوْعَظُ بِهِمْنَ كَانَ يُؤْمِنُ بِإِنَّاءِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِيرِةُ

اس معمون سناس مخفى كوهيحت كى جاتى بجوالله بدادر يوم قيامت بريقين ركمتا موه

وَكَنْصُو اورَتُمْ عَهُمْ رَكُو الْعَمَاةُ مِدْتِ ﴿ وَالْقُوَّااوِمْ تُمْ وَرَو ۚ الذِّياتِ ۚ إِرَاكُنُو تَهَاره رب ۚ الْأَتَافُونِ ثَمْ لَا قَالُو الْتِينَ ۚ أَعِنْ لِمِنْ لِمِنْ بُيُوْ لِيْقِنَّ ان كَامَرون إوَارْ يَغَاجِنَ الدَعوه (خوا )تكلن إلا محر أنَ يُأتِينَ مِدُورَ مِن مِطابِيتُ الإستفاظ بدعولَ المبتَيِّمَة على ويَالْك الد حُدُوْدُ مَنهِ اللَّهَ كَلَ حدود [وُحَنَّ اور يُو ] يَتُكُذُ آتَ كَ نَكِ كُا الحَدَّوْدُ عَلِيهِ الله كل حدود [فَقَدُّ فَعَلَيْنَ اللَّهَ عَلَمُ كَا [فَفُسُهُ اللَّهُ جان التذرين مهيرافرين كالكؤان ومكن بعد الخدرة ويدارو الغدادية النفاجع الغزا كالدون الوذاع بعرب البكفن ووتكاباس كَيْسَانَهُ إِنَّا مِيوَادَ ۚ فَأَنْسِيهُ وَهُنَّ تَوَ النَالُورِوَكِ لُو ۚ إِنْكُورُوْكِ التِصْفِرِينَةِ ﴾ [أؤيا في قَانِينُونُ بِهِ الرَّوِي التَصْفِرينَةِ ﴾ [أؤيانُ التي المعالم الله عليه المعالم الله المعالم ال وَأَهْجِهُ أَوْرَتُمْ كُواْ وَرُولُ عُدْلِ وَوَ وَنَسَافَ بِهُ لَ مِنْكُمْ وَبِيهِ مِنْ ﷺ وَأَقِيمُوا اورتم عام كرو(دو) النَّهَ وَهُ كَانِي إينو الله كيلته ا وَيَكُونِ كِمَا ﴾ أَيُوعُظُونِ جَس كي تصحت كي مِالِّي ﴾ مَن كَانَ يُؤَ هِنَ جراعان ركمًا هِ إِيالَيْ الله برأ وَ الْيَوْجِ الرَّاجْوِر الرَّاجْت كا ال

تفسيروتشريح ان آيات من طفاق كے بارہ ميں مزيد \ على بيعورت كاس مقرر وبدت كذار في كو عدت "كت احکام دیئے جاتے ہیں چنانچہ دوسراتھم بید میا جاتا ہے کہ عدت کا | ہیں۔اگر شوہر نے طلاق دے دی توعورت تمن حیض آنے تک شار کرتے رہو۔عدت بیے کہ جب کی عورت کا شوہرطلاق \شوہرن کے کھر جس ٹی طلاق کی ہے عدت گذارہے۔اور کی وے دے یاکسی اور طرح سے نکاح نوٹ جائے یاشو ہر مرجائے 🕽 کاشو ہر مرکبیاتو عدمت کا زمانہ چاریم مہیندوس ون ہے۔ تو یبال تو ان سب صورتول میں تھوڑی مدت تک عورت کوا یک گھر میں | دوسراتھم بید یا تمیا کہ مردعورت دونوں کو جاہنے کہ عدت کو یا د ر بنا پڑتا ہے۔ جب تک بیدت فتم نہ ہو بچے اس وقت تک وہ أرجيس كہيں ففلت اور بهوكى وجدے كوئى با متياطى اور كر برند ہو عورت كيس دوسرى جكريس جاسكى تدكى اورمروساينا فكاح كر اجائداس تقم ع بعدفر ماياو اتسقوا المله وبكم اورالله

bestur

پہلے اگر نکاح میں رکھنا جا ہے قدر بعت پردو کو اکا کی لے تاکہ لوگ تہت یا کمی فلط بھی میں مثلات ہوں اور آئندہ کو کی جھٹھ ہوتو اس کے فیصلہ میں سیولت ہو۔ بعنی زبان سے کہددے میں نے انجھی طلاق سے رجوع کرلیا اور اس پردو کو اہمی بنائے۔

اس موقع برمعزت مفتى محرشفع صاحب مفتى اعظم بإكستان نے تحریر فر مایا ہے کہ آج کل دین سے بے پروائی اور اس کے احكام معفلت برى طرح عام موتى جارى ب جالول كاتو كهتا ای کیا ہے لکھے بر مصبی تین طلاق سے کم کو کو یا طلاق ای نیس معجھتے ۔اوررات دن اس کا مشاہرہ ہوتا ہے کہ تمن طلا قیس دینے وانے بعد میں پہتاتے ہیں اور اس فکر میں رہے ہیں کہ سی طرح بيوى ماتهدست ندجائ مدعد يث صحيحه من تمن طلاق بيك وفت دسيغ يررسول التدملي الله عليه وسلم كاسخت غضبتاك بهونانقل كيا باس كئ يبك وقت تمن طلاق وينا باجهاع استرام و ناجائز ہے ..... ممرجس طرح تمن طلاق بیک وقت وسینے کے حرام ہونے پر ہوری امت کا اجماع ہے ای طرح اس پر بھی اجماع ہے كدحرام مونے كے باوجود كوئى خض ايبا كر كذر كة تيزل طلاق واقع بوكرآ كنده آپس ش نكاح جديد بھى حلال نبيس بوگا۔ يوري امت يس بعض غير مقلد (جواسية كوافل حديث كہتے ہيں) ادر الل تشيع كے سواتمام الل سنت والجماعت كے غداہب اربعداس پرشنق ہیں کہ تمن طلاق بیک وقت بھی دے دی کئیں تو متنوں واقع ہو جا کمیں گی کیونکہ سی فعل کے حرام ہونے ے اس کے آثار کا وقوع متاثر نیس مواکرتا۔ جیسے کوئی کس کوب حناوتل کردے تو پیل حرام ہونے کے باوجود مقتول تو ہبر حال مرای جائے گا۔ای طرح تین طلاق بیک وقت حرام ہونے کے باوجود تنیوں کا وقوع لازمی امر ہے اورصرف مذاہب اربعہ ہی کا نہیں بلکہاس برمحایہ کرام کا بھی اجماع حضرت فاروق اعظم کے

وروجوتمبارا بروش كرنے والا بينى الله سے وركرا حكام شرحيد کی یابندی رکھنی جا ہے۔اس کے بعد تیسراتھم ذکر فرمایا حمیا کہ ان مطلقہ مورتوں کوایام عدت میں ان کے رہنے کے کھروں سے شتكالا جائدة اورعورتم خوديعي افي مرضى سن شكلس وال كوكى كحلى مولى بدكارى \_ ياچورى يابقول يعض مغسرين زبان ورازى اور ہر وقت کا رنج و تحرار کریں تو تھرے نکالنا جائز ہے۔ایسے موقع پرایک دوسرے سے رفح پیدا ہوناطبی بات ہے اوراس ے مزید فسادات کا تدیتے ہیں جس میں ایک دوسرے پر بلا وبظلم وزیارتی بھی ہوسکتی ہے اس لئے ان احکام کے استحام کے الے آے فرمایا کیا کہ بدائشک باعظی مولی حدود ہیں اور ان احكام من صد بالمسلحتى الشاقعالي في وديبت ركمي جن روجس ف الله ك حدود مع تجاوز كيا ووايناني تقصان كر عاكم كتبكار ہوگا اور اللہ کے ہاں سرا کا مستوجب تغیرے گا۔ سی کو کیا معلوم کہ ان احکام کی یابندی کے بعد حذائے تعالیٰ کیا تیجہ دکھلاتا ب ملن ب كداس طلاق رجعي ك بعد الله كوفي اور بات يبدا كروسة اور ودباروسل ملاك كاشكل بدا بوجائ اس لئ عدت کے اندر عورت کو گھر سے علیجد و شکرنا تی مصلحت ہے۔ آ کے چوتفاقکم بیان فر مایا جاتا ہے کہ طلاق رجعی میں جب عدت فتم ہونے کوآئے تو مرد کورو باتوں میں ہے ایک کا اختیار ہے یا عدت ختم ہونے سے پہلے عورت کو دستور کے موافق رجعت كرك اين تكاح مي رسيني دے اور يا عدت فتم جونے ير معقول طریقہ ہے اس کو جدا کر دے یہ مطلب یہ کہ رکھنا ہوتپ اورالگ کرنا موتب ہر حالت بیں انسانیت اور شرافت کا برتا ؤ كريديد بإت شكرك كدركهنا مجى مقصود شهواورخوا ومخواه عدت امباکرنے کے لئے رجعت کرایا کرے یا رکھنے کی صورت میں عورت کوایڈ اپہنچا نا اور طعن وشنیج کرنا مقصد ہو۔ اس کے بعد ا یا نجوال تقلم ویا جاتا ہے کہ طلاق دے کر عدت فتم ہونے ہے

beslu

سکت ہے جس و خدا پر اور ہوم آخرت پر یقین بھی کی تلکہ یکی لیتین انسان کے دل میں القد تعالی کا ڈر پیدا کرتا ہے اور آگاری ہے آدی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جس طرح آیک عورت ہمارے قبطلا اور افتد ار میں آگئ ہے۔ ہم سب بھی کسی قبار بستی کے قبلنہ افتد ارمیں جیں ۔ بھی آیک خیال ہے جوآ دی کوظلم و تعدی ہے ہر حال میں روک سکتا اور اللہ تعالی کی فرما نبرواری پر ابھارتا ہے۔ ای لئے اس سور ق میں خصوصی طور پر تقوی یعنی خدا ہے۔ ڈرنے پر بہت زورد ما گیا ہے۔

اب چونکہ یباں تقوی یعن خوف خدا وندی کا و کر آ گیا تھ اس لئے آ کے تقوی کی متعدو فقینتیں ذکر فرمانی گئی ہیں جس کا بیان ان شاءاللہ انگی آیات میں آئندہ دوس میں ہوگا۔ ز مانديش منقول ومعروف يها مد (سعارف القرآن)

چینا تھم آمے گواہوں کے لئے ہے کہ گوائی کے وقت نیز می ترجی یات نہ کریں کی اور سیدی یات کہنی چاہئے ۔ زمانہ جاہلیت میں عرب میں عور توں پر بہت ظلم ہوتا تھا ان کو گائے ہیں میں عرب میں عور توں پر بہت ظلم ہوتا تھا ان کو گائے ہیں میں جانوروں کی طرح ہم جعنے سے حتی ہے جاہلیت میں بعض لوگ عورت کو سوہ ۱۔ سوہ ۱۔ سوہ ۱ مرتبہ طلاق دیتے ہے اور اس ، بعد بھی عورت کی مصیبت کا خاتمہ نہ ہوتا تھا۔ قرآن نے جا بجا ان وحشیانہ مظالم اور بے رحمیوں کے خلاف آ واز بلند کی اور نکاح وطلاق کے حقوق وصدور پر نہایت صاف روشی ڈالی اور حکیمانہ ہوایات وفسائح فرما کیں ان زرین فیحتوں سے نفع وی فض اٹھا وفسائح فرما کیں ان زرین فیحتوں سے نفع وی فض اٹھا

#### وعالشيجئة

اللہ تعالی ہم کو جملہ شریعت ہے احکام پر چلنے کی تو فیق عطافر ما کمیں اور اپنے تمام احکام کی تعق کی اورخوف خداوندی کے باعث ہم کو پابندی نصیب فرما کمیں۔

یا القدیم کوزندگ کے ہر معاملہ میں صدود اللہ کی حفاظت کی تو فیق عطافر مانے اور تقویل ویر بیزگاری کی دولت تعیب قرمائے۔

۔ یااللہ آپ نے اپنے کلام میں صاف فرمادیا ہے کہ جو محص احکام خداوندی ہے تجاوز کرے گادہ اینے اور ظلم کرنے والا ہے۔

یا اللہ اس بی کیا شک وشب کاس وقت ہم نے احکام خداوندی سے نصرف ہجاوز بلکہ افراف اور بھا میں کیا شک وقت ہم نے است اور بھا مقلم کر رکھا ہے۔
افراف اور بعاوت تک برت رکی ہے اور اس طرح ہم نے است اور بھلم تقلیم کر رکھا ہے۔
یا اللہ ایماری آ تکھیں اب وین کی طرف سے کھول وے اور ہمیں است اور تھا مرس است اور تھا ہم سے کا احساس عطا قربا کرا پی طرف رجوع ہونے کی ہدایت اور تو فق تصیب قربا و سے ۔ اور ظاہر میں وباطن میں شریعت اسلامی کی بابندی ہرمحاللہ میں تصیب قربا و سے ۔ آئین ۔

والخردغوناك المكثرينوك العليدين

بعد كونى تخي تخي منيس رہتي اور تمام بريشانياں اعد بي اندر كافور ہو

جانى تين- نيز بتلايا كميا كه أيك شعبه اس تقويل كالوكل ليني الله ير

المراجع الملاق بارو-۲۸ سورع الملاق بارو-۲۸

نَنْ يَّتَقِ اللَّهُ يَجُعُلُ لَهُ فَخُرَكِا أَنْ وَيُرْزُقُهُ مِن حَيْهِ الشست ذرتا ساتشاتعالی اس کیفینجات کیشکل نکال و بتا ہے۔ اوراس کواسی جگہ سندوزی بیٹیا تا ہے جہاں اس کا کمان بھی ہیں ہوتا اور جوج pestur**y** عَلَى اللَّهِ فَهُ وَحَسَبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ بَالِغُ آمْرِهِ ۚ قَلْ جَعَلَ الذَّالِكِلِّ شَيْءٍ قَلْ رَّاءَ وَالَّئِ توکل کرے کا توانند تعالی اس کیلے کافی ہے،اللہ توالی اپنا کام بورا کر کے رہتا ہے،اللہ تعالی نے ہرشتے کا ایک اعداز مقرر کرر کھا ہے۔اور تبہاری پیپول لْنَ مِنَ الْمَعِيْضِ مِنْ لِنَا إِلَيْهِ الْهَالْمُ فَعِدَ تُهُنَّ ثَلْثُهُ ٱللَّهُ وَالْمَنْ لَمُ يَعِضُرُ یں سے جو مورتک حیض آنے سے نامید ہو بھی میں اگر تم کو شہ بوتو ان کی عد ت تمن مبینے ہے اور ای طرح جن مورتوں کو حیض مبیس آیا۔ وَأُولَاتُ الْكَخْمَالِ آجَلُهُ مَنَ آنْ يَضَغُنَ حَمْلَهُ مَنْ وَمَنْ يَتَقَ اللَّهُ يَجْعُلُ لَهُ مِنْ آمْرِه ور حاملے ورتوں کی عدے اُن کے اس حمل کا پیدا ہوجاتا ہے۔اور جو تھی اللہ ہے ؤرے کا اللہ تعانی اس کے ہرکام بیس آ سانی کردے گا۔ بیاللہ کا تھم ہے يْسُرًا ﴿ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ ۚ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَقَى اللَّهُ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيّاتِه وَيُعْظِمْ لَكَ آجُرُا ﴿ جو اس نے تمہارے باس بھیجا ہے، اور جو مخص اللہ تعالیٰ ہے ڈرے کا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دور کردے کا اور اس کو ہوا اجر دے گا۔ صَنَ اور جو اليَحَيِّ لنَدُ وه الله سے وَرت ہے ایجنگ آیا وہ اس کیلئے کال دیتا ہے الفَدِی تجات کی راہ کو یکرزُق اور وہ اسے رزق دیتا ہے مِنْ حَيْثُ جِهِل ﴾ [لاَ يَعْشَيبُ الصَّلَانَ بِسِهِمَا وَمَنْ الدج إينة وَكُلْ ووجروسكَ إلى عَنْ ينيه الله إ فَهُو الروا حسَّبُ الراسطة كالله رِنَ اللَّهُ وَلِنَكَ اللَّهِ اللَّهِ وَكِينِهِ (ليراكر نَــ) والله الصَّرِدِ الهاكام في برَّجَعَلُ ويلك كرركها ب النَّهُ الله الإنكَا ثلكي وربات كيليُّ في ورَّا العازه وَ لَنِ اور جو مُورِثِم [یَبُسْنَ ناامید موگن مول این ہے [النیمینیف عض این ہے اینیائیڈ تہاری پیمیاں این از مُنتُنف اگر تمہیں شہر ہو عَبِدَ تَفْكُنَ لَا ان كَا هُوتِ [تُلَكُمُ تِمن [تَفَهْير مِيج [وَانْنِ اور جو [لَهُ يَعِضُ أَيْس مِق أَيْس آيا [وَكُولَكُ الْكَمْمَالِ اور عمل والإن تَجِمَعُتَ إِن كَ مدَت أَنْ يَحْمَعُنَ كُ وَمُنْعِ مُوجِاكِينَ حَمْلَهُنَ إِن كُومِلَ وَمَن اور جِو أَيْكُنَ اللهُ الله بِي وَيُعَلَ وو كروت كا ن كين أخروس كريم عن أينوا آساني ولاي أخواله الله كام النوالة المراكة وَمَنْ الرجو أَيْنَ لنهُ الله عنه ورسكا أَيْكُفِرْ وودُوركروسكا عَنهُ الناسة السَّمَانِيَّةِ الْكَايُوانِي وَيُعْفِظُونُ اور بزاد سكا إِيَّا الركو أَجْرُا اجرا المجمروسه ركلتنا بيالبذا القدير مجروسه ركلو يحفل اسباب يرتكمه مت مير وتشريخ : إوران آيات شي بتلايا جا تا يب كه الله كا ذر دارین کے فزانوں کی سجی اور تمام کامیاجوں کا ذریعہ ہے۔اس کرو۔اللہ کی قدرت ان اسباب کی پابند ہیں۔جو کام اسے کر ت ے مشکلیں آ سان ہوئی ہیں ۔ بے قباس وگمان روزی ملتی ہے۔ منظور ہوتا ہے وہ یورا ہو کر رہتا ہے۔ اسباب بھی اس کی مشیت من ومعاف ہوئے ہیں۔ جنت ہاتھ آئی ہے۔ اجر برهتا ہے۔ کے تالع میں۔ ہاں ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ ہے ای ادرایک عبیب قلبی اطمینان وسکون نصیب مواجع جس کے کے موافق وہ ظہوریذ برہولی ہے اس لئے اگر کسی چیز کے حاصل

📗 ہونے میں دیر ہوتو متوکل کو کھیرا نائبیں جا ہے۔ توكل كى فعسيات اور بركت يس رسول التدسلي المدعلية وسلم في قرمايا

وسلم فرمایا كديس تم كواورلاك ك والدوكوهم ويتا بولاك تم كثرت ك ساتحد لاحول ولاقوة الا بالنديز ها كرداورا يك روايت ش يد محي يويكان محالی اوران کی بیوی کو جب از کے کی مفارقت نے زیادہ بیر مستخیلاتی رسول النصلي الله عليه وعلم في ان كوتفوى الحقيار كرف كالحكم ديا .. انفرض وول تراسة آب ك عم كالعمل كي اوركثرت ع محداد حول والوق الابالله مِرْجِعَةِ لِلْكُمِهِ الشَّرِقُوا فِي غَالِسَ كَالْرَبِيدَ كُلايا كَرِينٍ وشَمُولِ غِيرٌ كَوَلِيدِ كرركها تفادوكمي روز ذراعافل بوئ اورز كالسي طرث ان كي قيدية نكل ملیااوران کی کچھ بحریال بنکا مرساتھ کے آسائے والد کے یا س مجھ میاار اور بعض موایت على ب كدان كا ایك اون از كوال مي اس برسوار بوكر دومرے اوٹوں کوساتھ لگایا اورسے کو کے کروالدے پاس بھی مے۔ ان كوالديي فبرك كرآ تخضرت ملى التدعليدوسم كي مدمت اقدس من ما ضر موے اور بیسوال مح کیا کرمیاونٹ کریاں جومر اٹر کا ساتھ نے آیا ہے۔ بيهاد ك لمنت والزوهال جي يأتين -ان يربية بات نازل بيوكن - فتها تے اس حدیث سے بدستداشناط کیا کدونی مسلمان مقاری قیدیس آ جائے اوروہ ان کا مجمومال نے تروائی ان کی قیدے آجائے توبیال جم بال تغیمت طال کے اور بال تغیمت کے تمام قاعدہ کے مطابق اس کا یا نجوال حصر بیت افرال کوونیا محق اس کے و مشین جیسا کدوا تعدصہ دیث الم ال من مع معنى يانجواب مستبير الماكيا-

اس واقعہ نے کورہ میں رسول القصلی الفعظیہ وسلم نے حضرت عوف بن مالک کوال افرے کو تعد کی صیبت ہے جات اور حصول مقصد کے لئے سیم تقین فرمائی تھی کہ کوشت کے ساتھ لاحول والوق قالا باللہ پڑھا آئریں۔ حضرت مجد والف خافی سر بندی رہشا اند علیہ نے فرمایا کروتی اور دنیوی برتم کے مصاب اور معنز توں ہے : بہتے اور من فع ومقاصد کوسائسل کرنے کے لئے اس کلے کی کوشت بہت مجرب عمل ہے اور اس کشرت کی مقد اور حضرت مجد وصاحب نے بہت المائی ہے کہ دوز اندہ موہ مرجب کلے فاحول والا قوق الا باللہ پڑھے اور سوہ ماسوہ اس تھرور ورشریف اس کے اقال والم فر میں پڑھ کرانے مقصدے لئے دعاء کیا کرے در تفیہ مظلم کی ) اس آھے عزید اس محالے کے دعاء کیا کرے در تفیہ مظلم کی ) اس آھے عزید ادکام مطلقہ کے تان نفقہ کے معلق بٹلائے گئے بیں جس کا کیان ان شاء اندائی آئی ہیات میں آئیدہ ودرس میں بوگا۔ ب كدا كرتم الله يرتوكل كرت جيها كداس كاحل بعق بعثك الله تعالى ال طرح رزق ديما جي بندے جانوروں كو ديما ب كرميح كواب محوسلوں سے بھوکے نگلتے ہیں اور شام کو پیپٹ بھرے ہوئے واپس ہوتے ایں ۔ تو کل کے معنی میسی کرافشہ کے پیدا کتے ہوئے اسباب و آلات کوچھوڑ وے بلکہ مراد میہ کہ اسباب عادیدا نعتیار یکو ضرورا تعتیار كرے مرجروسداورائقاداسياب يركرنے كى بجائے الله تعالى وحدوالا شريك لديركر كرح كدجب تكساس كي مشيت اوراراده ن وجائ كوني كام مبس موسکتا۔ الغرض آغلوی و توکل کے فضائل و برکات بیان کرنے کے بعد يعراصل مضمون يعنى احكام بسلسله طلاق كي طرف عووفر ما ياجا تا بهاور بتلایا جاتا ہے کہ مطلقہ کی عدت قرآن نے جبیرا سورہ بقرہ میں قربایا کما تمن حِين مثلاثي ليكن الركسي عورت كوكم عرى كي وبد يصيف ميس آيا زيادة عمركي وجدست حيض آنا مرقوف بموكميا تواس مورت بمس بعدت تين ماه کی ہوگی۔ اور اگر عورت حالمہ بنا والی عورت کی عدت وقع حمل تک ہے فرخواه الك منث كربعدى وضع حمل موجائ يائنتي بى طوفى مدت ك بعد موا اوروضع حمل خواد كالل موياناته على بشرطيخه كوئي عضو بن مميام وكوايك انكى بى كى يو حالمكى عدت خواوطلات كى وبسيد يوياشو بركى موت كى وبدے ہو ہر حالت میں وشع حمل لین بی بیدا ہونے تک ہے۔ جب بید بيدا ہو کيا تو عدت ختم ہو كئي ۔ اس تھم كے بعد پھر تفوى كامنتمون د برايا كيا بتاكري صف والابارياد منب مواوران احكام كى تاكيد مى طامر موجنانيد بنااياكيا كروالله يعقد عكاالله الاكاكام أمان كرد عكار كمرتاكيد اتمثال احكام ك لئے ارشاد ب كديد جو كي كي كم موالية بند في تمبار سالنے نازل فرمايا ببطلبغالشا يواوران ويمل كرواور جحفس ال معاملات يس بحى اورود سرسامور يس بحى الله تعالى سے درسے كا تو الله تعالى اس ك كناوال يدور ويكالورال كواج عظيم عنايت فرمائ كال

ان آیات مبادک کنول کے سلسلہ میں معمرین نے ایک دوایت یہ کھی ہے کہ دوایت یہ کھی ہے کہ دوایت یہ کھی ہے کہ ایک محالی عوف میں ما اللہ علیہ والم کی خدمت اقدی میں حاضر موٹ اور عرض کیا کہ میرے لا کے سالم کو شمن گرفتاد کر کے لئے مکتے ۔اس کی والدہ خت پریشان ہے۔ جھے کیا کہنا جائے ۔رسول انتد صلی انترسلی انتراس کی دوالدہ خت پریشان ہے۔

pestu)

ٱشْكِنُوْهُنَ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجِيكُمْ وَلَا تُصَارُوْهُنَ لِتُصَيِّقُوا عَالَيْهِينَ نہ ان خورتوں کو اپنی و معت کے موافق رہنے کا مکان دوجہاں تم رہبتے ہو اور اُن کو <del>نگ کرنے کیلئے تکلیف مت</del> وَ إِنْ نَنْ أُولَاتِ حَمَٰلِ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِ نَ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُور اور اگر وہ مورتیل عمل والیاں ہول تو حمل پیدا ہوئے تک ان کو خرج دد پھر اگر وہ مورتی تمبارے لئے دورہ پلاویں فَاتُوْهُنَ أَجُوْرَهُنَّ وَ أَتَهِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَغْرُوْفٍ ۚ وَ إِنْ تَعَالَسُرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَةَ أُخْرَى<sup>؟</sup> نو تم ان کو اجرت دو، اور باہم من سب خور پر مشورہ کرلیا کرد اور اگر تم باہم کش کش کرد کے تو کوئی دوسری مورت ووج پلاوے گی۔ لِيُنْفِقُ ذُوْمَعَاتِهِ مِنْ سَعَتِهِ \* وَمَنْ قَيْدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنَفِقَ مِهَا اللَّهُ اللَّهُ سعت والے کوائی وسعت کے موافق خرج کرنا ہو ہینے ، اورجس کی آمدنی کم جوتو اس کو جاہیئے کدائند نے جتنا اس کو دیا ہے اس میں سے خرج کرے لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّامَا اللَّهَا ﴿ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَعُسُ لِنُسْرًا ﴿ عدا تعالی کی مخص کواس ہے زیادہ تکلیف نہیں دیتا بیٹنا اس کودیا ہے، خدا تعالی مجلی کے بعد جلدی فراغت بھی وے گا۔

سَلِيَنُوهُنَّ مَ أَنْكُ رَهُو أَمِنْ حَيْثُ جِال مَنكَنْتُمُ مَ رجيهوا مِنْ وُجُدِيَّهُ الناماعة كمطابق وَزَيْتُطَ آزُوهُنَ ادرَمَ أَنكُم المررد مَهُمَاوَ يتُحَدِينَةُ وَ كُرُبِينَ كُورُوا حَدِينِهِ فَي أَنْ الدِرُرُ النُّنِّ وودول أُوزَاتِ حَمَلِ حَلُواليل(ملء) فَأَنْفِقُوا الوحرة كُروم عَدَيْهِ فَي النام حَنْق يَضَعْنَ بِهِال تَفَ كُرونَ مِوجًا مِن حَمَدُقَ ان كَعْل فَيْنَ كِمراكر أَيْضَعْنَ ووووه مِنا كِمَ لَكُونَ تبارے لئے فَانْوَهُنَ قوتم أَنِين وو نَجُوْ رَهِٰنَ أَن كَاجِتُ وَالْتَهِبُوْ اورتم. بم معوره كريا كره أَبيَّناكُنْهُ أَنْ اللَّهُ عَلَوْفِ معقل طريقے على أَوْنَ موراكر أَسْحَاكُمُ تَمْ مَهِ بمُ مُلكُنْ كُره مِي فَسَنَّرُونِيهَ تَوْ وَوَهِ عِلَامِ كَا لَهُ اللَّهُ كُولُ وَمِرِي لِيَنْفِقَ فِلْ يَكُنْ وَمِنْ اللّ هَيه الى وحد أو مَنْ ادريم في رُ كل كروياكيا عَليْ و ص رِ أيزُقُ ناس كارزق فَليَنْفِقْ وَاست في كروها سبنا مِها اس عل سع البنية المصاحد المالية كالميكيف ووتكليف محمده عا المثلة على أخفيها أسحاكوا إلا محرامها النهف جس قدراس المصاحب أبيكه على ووجلدكرية اللهُ الله إِيعَادَ عُلْسِ عَلَى كِيدِهِ أَيْسُوا آسَاني

النسير وتشريح: ان آيات ميں مطلقہ کے عدت کے زمانہ \ ميں مرديق کی دجہ ہے مقيد اور مجوس رہے گی۔امام ابو عنيفہ کے ا نزو یک خواہ طلاق رجعی عدت کے زمانہ میں مکان کے ساتھو مطلقہ کے لئے نفقہ بھی منروری ہے۔الغرض یہاں مطلقہ مورتوں کوانی وسعت کے موافق رہنے کا مکان عدت کے زبانہ تک کے لئے وینا واجب تخبرا اس میں تو تمام ائمہ کا اٹھاق ہے۔ ا بعض احادیث کی بنا پر حنفیہ کے بال مکان کے ساتھ تفقہ بھی ہر

ك نان نفقه كابيان فرمايا جاتا ب چنانجدان آيات من بملايا یا تا ہے کہ مرد کے ذمہ ضروری ہے کہ مطلقہ کو عدت تک رہے ۔ ك ملت مكان دے ـ اور جب مكان ريت كے لئے ويا واجب سے تو نفتہ یعنی کھانا کیڑا بھی اس زیانہ کا مرو کے ذمہ ہوتا ا جائے کیونکہ عورت اتنے دنوں تک یعنیٰ عدت کے معینہ زیانہ |

آ کے متلایا گیا کہ ایسے بچی کرتر بیت و پردرش کا خرج بہب ہے۔ ۔ دسعت دالے کواچی وسعت کے موافق اور کم حشیت کواچی حشیت سے کے موافق خرج کرنا جاہئے۔ اگر کسی شخص کوزیادہ فراخی نصیب ندہو محض نچی تلی روزی اللہ نے دی ہوتو وہ آئی میں سے اپنی مختوائش کے موافق خرج کرے۔ القد تعالی کسی کوائس کی طاقت سے ذیادہ تکلیف میں دسیتے۔ جب بیٹی کی حالت میں اس کے تھم کے موافق خرج کر و

اب خور کیجئے کہ بیرخدائی احکام ہیں اوران میں کس طرح ہر حالت کی رعایت فرمائی گئی ہے۔ اس سے ہزدھ کراسلام اور ایمان کا دعویٰ کرنے والی قوم کی بذھیج کیا ہوگی کہ ان خدائی احکام ک مقابلہ میں میبود و نصار کی ہے وینوں کے وضع کردہ عاکمی قوانمین کو اینایا جائے اوران احکام النب کوئیں بیشت ڈال دیا جائے

بهای بات اوران اس ایجان کو دُرایا کمیا که تشکیدایمانداروں کو دُرتے رہنا اس لئے اہل ایجان کو دُرایا کمیا کہ تشکیدایمانداروں کو دُرتے رہنا چاہئے کہ ہم سے کوئی ایس بے اعتدالی ند ہوجائے کہ خدا کی چکز ہیں آ جائیں جس کا بیان انشا واللہ آگلی آیات میں آئندودرس میں ہوگا۔ و الجور دُغوری اُن کیکٹرینے بیٹ العلک بین متم کی مطلقہ کوعدت کے زمانہ کا واجب اور ضروری ہے تو شروع سورة میں تھم ہوا تھا کہ مطلقہ عورتو ل کوان کے گھروں سے نہ نگالو - يهال الى علم كا ايجابي ببلو ذكر فرمايا كيا كه مطلقة عورتول كو عدت بورى مونے تك إلى وسعت وقدرت كے مطابق ريخ کامکان دولینی جہاںتم خودر ہتے ہوای مکان کے کس حصہ میں مطلقة كور بن وو\_ يبال فقبان ميرسنله بهي تكعاب كداكر مطلقه كو طلاق رجعی وی مخی ہے جس میں مرد کو رجعت کرنے کا حق حاصل ہے جب تو میاں بیوی بیں باہم سمی بردو کی بھی ضرورت ئیں۔ بال اگر طلاق بائن دی ہے یا تمن طلاق و ے دی ہیں تو اب رشیۃ نکاح نوٹ چکا ہے۔ ووعورت اب اس مرد کے لئے حرام بو کی اس صورت میں سابق شو ہرے پردہ کرنا جا ہے۔ اس لئے انی مطلقہ کے لئے بردو کے ساتھ ای مکان میں رہے كا انظام كيا جائے۔آ مے اللہ تعالى نے مطلقہ يرشكى كر كم ضرر بينيان يمنع فرمايا اورهم ويا كدمطاقة عورت كوتكليف بينجاكر ال قدر تنگ ند كرد كروه مجور موكر مكان سے نكلنے برآ مادہ مو ج ائے اور اگر مطاقد حاملہ ہے تو وضع حمل تک مود ہ کیسی ہی طویل مدت ہواس کونفقہ دینا ہوگا۔ بیا حکام تو عدت کے متعلق تھے پھر ا كرعدت كے بعدوہ مطلقة عورتش جبكد بيلے سے بجدوالي مول يا یجہ بی پیدا ہونے سے ان کی عدت ختم ہو کی ہوتو اگر مرد کی خاطر بچه کو دود ه پائے تو جو اجرت کی دومری انا کو دیتے وہ اس مطقة عورت كودى جائ اورمعقول طريق سے وستور كموافق بإبهم مشوره كرييك مقرر كرليس يخواه مخواه ضعداور نجروي اختيارنه كريب يوورت دوده بالت سه الكاركر يدر بيروال كو چھوڑ کرکسی دوسری عورت سے پلوائے ۔اوراگرآ پس کی ضداور تحرارے عورت دودھ بلانے پر راضی ند ہوتو کچھ اس بر موقو ف خيس كوئى دوسرى عورت دود هد بلانے والى ل جائے كى اورا کرمر دخوا و مخواہ بچے کواس کی مال ہے دور دھ بلوا نامبیں چاہتا تو ببرحال کوئی دوسری عورت دودھ پلانے کو آئے گی آخر اس کو

نْ قَرْيَةٍ عَنَّتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسْلِهِ فَعَالَمُ ے ی بستیال تھیں جنہوں نے اپنے رب کے تھم سے اور اس کے رسولوں سے سرتانی کی سو ہم نے اُن کا سخت حساب کیا، اور ہم مسلم کی ک bestur**s** عَذَابًا تُنكِرًا ﴿ فَلَا اقْتُ وَبَالَ آصَرِهَا وَكَانَ عَاقِيَةٌ آصَرِهَا خُسْرًا ﴿ أَعَدَ اللَّهُ لَهُ یوی بھاری سزا دل۔فرض اتبوں نے اپنے اعمال کا وہال چکھا اور ان کا انجام کار خسارہ می موا۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کیفئ عَذَابًا شَكِ يُكًا "فَاتَّقُوااللَّهَ يَا وَلِي الْأَلْبَابِ فَالَّذِينَ امِّنْوا "قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْيَكُمْ لیک سخت عذاب تیار کررکھا ہے، تو اے مجھ دارد جو کہ ایمان لائے ہوتم خدا ہے ڈرد خدا نے تہارے باک ایک تفیحت نامہ بجبجا۔ ذَكْرًا ﴿ رَبُّ مُولًا يَتُلُوا عَلَيْكُمْ إِيْتِ اللَّهِ مُبَيِّنْتِ لِيُخْرِجَ إِلَّاذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِخْتِ ے ایسے رمول جوتم کو اللہ سکے صاف صاف احکام بڑھ بڑھ کر شاہتے ہیں تاکہ ایسے ہوگوں کو جو ایمان لادیں اور انتصافیل کریں مِنَ الظَّلَمْتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَيَعْمُلْ صَالِعًا يُذُخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرَىٰ تار یکیوں سے نور کی طرف سالے آویں، اور جو محض اللہ پر ایمان الاوے کا اور اعظے عمل کر یکا خدا اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا مِنْ تَغِتِهَا الْأَنْهَارُخِلِدِينَ فِيهَا اَبِدًا أَقُدُ احْسَنَ اللَّهُ لَا رَزْقًا ﴿ اللَّهُ الذّ جن کے یتھے نہریں جاری ہیںان میں بھیشہ ہمیشہ کہلتے رہیں گے، بے شک اللہ نے اٹھی روزی وی۔ اللہ ایہا ہے جس نے سات سَمُوتِ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُ نَ يَتَنَزَّلُ الْأَمَرْ بَيْنَهُ فَى اِيَعْلَمُوۤ اَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلّ آ سان پیدا کتے اور ان مل کی طرح زمیں بھی ان سب میں احکام نازل ہوتے رہے ہیں تا کہتم کومعلوم ہوجادے کدانشہ تعالی برشنی پر قادر ہے وَ أَنَّ اللَّهُ قُلْ أَخَاطِ بِكُلِّ شَيْءِ عِلْمًا آ اورالله تعالیٰ ہر چرکوا علیہ علمی میں لئے ہوئے ہے۔ ہ کائین اور کلی اُمِن قَرُائِیِّ بستان اُعِنَیْ انہوں نے سرکتی کی اُعَن ہے [بھنیر کَیْھا اینے رب کے علم اُو کیشیاد اور اس کے رسولال مُنْهُا لَوْ بِم نِهِ إِن كَا حَمَابِ لِلِي إِحِسَانًا حَمَابِ أَشَكِينًا الْحَقِّ سِيرًا أَنْ نَعَا الربم نَه أَيْسَ عَرَابِ وَإِ قَتُ مُرامَهِ ي نَهُ مِن إِلَا كَالِهِ إِلَيْ أَهُوها مَهَا كَام وكَانَ ادر بوا عَلْقِينَةُ انجام أَهُرها الكاكام الخسو مارا نُنتِهِ ان کیلئے اَعَدُانًا هذاب اَشکرینگا الحت اَیٰاکُھُوالین کی تم زما اللہ ہے اِنیاویلی اُرکینیکی استعمال والو زَلُ محتق دارل کی اللهٔ الله | اللَّهِکَمُرُ تهاری طرف | ذِکُرُ الصحت(الماب) | رَسُوزُ ادر رسول | یِنکُوادہ پڑھتا ہے | عَلَیْکُو تم پر لَيْتِ اللَّهِ اللَّهِ كَا يَعْمَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَمَا كَا لِمُ الكُّولِينَ اللَّهُ اللَّهُ الله الله المعلم المنطقة الرامين منه التحامل كا نَ الظُّهُ لَيْتِ عَارِيكِول ﴾ [لِيَّ الدُّول نور كياطرف [وَ مَنْ اورجوا لِيؤُمِنْ اليان لاسهُ كا يالمنُّو الله إ وَ يَعْمَلُ الورومُ مُن مُريكا [حَدَيْمًا الشُّ

يَدُ خِسَةُ وَوَا اللّهِ عَلَيْ وَفَاتُ النّهِ إِنِينَ مِنْ تَقَوِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

pest!

ایمان نے آئے گا اور اس کی ذات و صفات کے متعلق علیدہ درست کرے گا اور اس کی ذات میں اس کو ایسے جنت کے رسول نے تکم دیا ہے تو عالم آخرت میں اس کو ایسے جنت کے باغات میں واش کی جائے گا جہال نہریں بہتی ہوں گی اور جہال ہمیٹ ہمیٹ کے رہنا ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے نمیٹ کی روزی اور جہال اور اللہ نے آئیس بہت اچھا انعام دیا یعنی بہشت کی روزی اور رائلہ نے آئیس بہت اچھا انعام دیا یعنی بہشت کی روزی اور رائل ہے خاتمہ کی آیت میں اندتو کی گاواجب الا طاعت ہونا رائلی کے اور اس کے اندتو کی آیت میں اندتو کی گاواجب الا طاعت ہونا ایس بیدا کی ہوئے ہوئے اور ان آسانوں اور بید اس کے اور اس طرح سات آسان پیدا کی ۔ اور ان آسانوں اور زمینوں میں اندتو کی کے احد کام نازل ہوئے رہے ہیں اور بیسب زمینوں میں اندتو کی کے احد کام نازل ہوئے رہے ہیں اور بیسب رکھتا ہے اور ایر گی تو الی ہر چیز کو اپند ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہوں دید کرتی تعالی ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر سے ہوئے ہو کہ اور کی اطاعت کرواور اس کی نافر مائی اور کالفت سے قدر و۔

اب خور سیخ کواس نے زیادہ واضح اورصاف بدایات اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نا قرمانی ہے بیخ اور ایمان وعمل صالح اختیاد کرنے کی اور کیا ہوئتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اللہ کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اور اللہ کی کہا ہی اللہ علیہ اللہ اس ہے ہو ہوگر کی اطاعت کی ترفیب اور اس ہے ہو ہو کر کس طرح وی جاسکتی ہے؟ اب اس پر بھی اسلام و ایمان کا دعویٰ کرنے والے آگر جان ہو ہے کر قصد أا دکام البیہ ہے اکر اف اور تصرف انحاف وروگر دائی بلکہ انحاف وروگر دائی بلکہ تحقیر واستہزا کے ساتھ ہیں آ میں اور پھران کا حساب بخت ہواور و نیا میں ان کو دیکھنا نصیب ہوتو ان قرآنی آبات کے مطابق و مال میں ان کو دیکھنا نصیب ہوتو ان قرآنی آبات کے مطابق و مال میں ان کو دیکھنا نصیب ہوتو ان قرآنی آبات کے مطابق و مال میں ان کو دیکھنا نصیب ہوتو ان قرآنی آبات کے مطابق و مال میں ان کو دیکھنا نصیب ہوتو ان قرآنی آبات کے مطابق و مال

تفسير وتشريح أسابقية إيت احكام بيان فرما كران جمله احکام البید و تیز دوسرے احکام شرعید کی بوری یابندی کی تا کید اس طرح فر ما كَي جاتى ہے كما كرتم ان احكام كى خلاف ورزى كرو ے باان ہے تجاوز کرد گے باان کی نافر مانی کرد گئے تو یا در کھوکہ پیلے کتئی ہی قومیں اور بستیاں اللہ ورسول کی نا فرمانی کی یاداش یں جاو کی جا چکی ہیں۔ جس وقت انہوں نے احکام خدا وندی ہے تکبر برتا اور حدے نکل کئے تو پھر الند تعالی نے ان وکتی کے ساتهمه پکز نیااوران کوالی آفت وسز ایس پیشهایا جس کا آنیس وہم وگمان بھی شقفا۔ آخرانہوں نے اپنی بدا تمالیوں کی مزاچ کھی اور عمر بحر بنوسودا كيا تحيااس جمل بخت خساره الثمايا اورجو يوتجي تقي سب کوکررے۔اللہ کے احکام ہے اتح اف اوراس کے قوانین ہے س تا ٹیا کر کے مجرموں نے یہ نتیجہ تباہی وخسران تو و نیا میں و یکھا اورای کے علاوہ تفریت کا عذاب اور وہاں کی سزامھی ان کے کئے تیار ہے تو کو یا دولوں جہان میں اللہ کی تا فر ہائی کا وبال تا فرمانی کرنے والوں نے دنیا میں بھی چکھا۔اورآ خربت میں اور ہمگٹیں کے بیہ جنال کر نظمندا پرانداروں کو خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ ویکھو تھہیں ڈریتے رہنا جا ہے کہیں ہم ہے کوئی نافر مائی ياً وَفَيْ سِيَّا اعتدالَى الرِّي تدبوعِ إَنْ كَدَخدا كَي يَكِرُ مِينٍ آجا كُينٍ \_ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ القد تعانی نے تمہارے یاس ایک نمیعت نامەلىنى قرآن كريم بھيجااورايك ايسے رسول ئے ذريعه جھيجا كە جوالله كساف صاف احكام سناتے بين تاكدلوك كغروجبل كي اندهریوں سے نکل کرایمان اورعلم عمل کے اجالے میں آویں۔ آ كا يمان اورهمل صالح يروعده هي كهجود نيا مين القد تعالى ير

و اس میں کیا تعجب ہے؟

نیز ان آیات میں اور قرآن کریم میں جہال کہیں ایماں والوں کو بیٹا رہت اور دقرآن کریم میں جہال کہیں ایماں والوں کو بیٹا رہت کی خوشخری دی گئی ہے وہاں ایمان کے ساتھ اعمال صالح کی شرط ضرور لگی الیون کے بوئی ہوئی ہے ۔ اور در حقیقت ایمان کامل بغیراعمال صالح کے ہوئی میں سکتا۔ اللہ تعالی ایمان کے ساتھ اعمال صالح کی توفیق ہی ہم کو عطافر مائیں۔

یبال آخری آیت الله الذی خلق سبع سمون و من الا وض مطلبین الله و به بس فی سات آسان پیدا کنواور آسانول کی طرح زیمن بھی سات پیدا کیس تو اس سے اتنی بات تو واضح طور پر تابت ہے کہ جس طرح آسان سات بیدا کیس تو اس سے اتنی بال بی بی زمین بھی سات بیس ۔ باتی بیات کہ بیسات زمینی بال بیال بیل زمینی بی سات بیس ۔ باتی بیات کہ بیسات زمینی بال بیال بیل فی محلوق آباد ہے یا جس تو آن کریم نے اس کی کوئی جربیس دی شدہ ارک کوئی وی بیل نیس تو قر آن کریم نے اس کی کوئی جربیس دی شدہ اس کی کوئی جربیس یا دنیوی ضرورت اس کی حقیق پر موقوف ہے نہ ہم سے قبر جس یا دنیوی ضرورت اس کی حقیق پر موقوف ہے نہ ہم سے قبر جس یا مسات تی کی صورت اس کی حال کے علاقے محتقین نے تکھا ہے کہ سے کہ اس پر ایمان الا نمیں اور یقین سات تی بیس اور سب کو سات تی بیس اور تبراری کوئی و بی یا د نوی سات میں کوئی و بی یا د نوی تبرار سے کے کوئی مونی یا د نوی تبرار سے کوئی و بی یا د نوی تبرار سے کوئی مونی کوئی و بی یا د نوی تبرار سے کے کوئی مونی کا کہ تبرار سے کوئی و بی یا د نوی تبرار سے کر بی کوئی و بی یا د نوی تبرار سے کوئی و بی یا د نوی تبرار سے کر بی کوئی و بی یا د نوی تبرار سے کوئی و بی یا د نوی دو تبرار سے کوئی و بی یا د نوی دو تبرار سے کوئی و تبرار سے کوئی و تبرار سے کوئی و تبرار سے کوئی دو تبرار سے کوئی میں کوئی دو تبرار سے کوئی میں میں کوئی دو تبرار سے کوئی میں کوئی دو تبرار سے

ضرورت اس سے متعلق نہیں ۔ حضرت محکیم الانجمائی موفا ناتھ نوئی نے لکھا ہے کہ ان سات زمینوں میں احتال ہے کئے کھی نہ آئی ہوں۔ اور پیجمی احتال ہے کہ نظر آئی ہوں اور اس دنیاوا سے کھی ہے کوکوا کب سیجھتے ہوں۔ جہیںا کہ مرتخ کی سبت بعض کا گمان ہے کہ اس میں بہاز دریا وغیرہ ہیں۔ والقد اعلم۔

الحمد للذاش درس برسوره طلاق مدنی کابیان ختم ہوگیا۔ آئندہ درس میں ان شا مالغدا کی سورۃ کابیان شروع ہوگا۔

سورة الطلاق کے خواص

ا ۔۔۔ اگر سورۃ الطلاق لکھ کریائی ہے دھولیا جائے اور کسی آباد گھر کے دروازے پروہ پانی جیٹرک دیا جائے تو اس گھر میں جھڑے شروع ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ طلاق وفراق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔

۳ ..... اورا گرسور قالطلاق لکھ کریائی سے دھولیا جائے اور وہ پائی کسی حکد میں چھڑک دیا جائے تو وہ حکہ بھی آباد میں ہوگ بہیشہ ویران جی رہےگی۔

ومن قدرعليه رزقه مكمل آيت

جس آدی پر روزی تنگ ہوگئی ہوتو وہ اپنے گنا ہوں سے تو بہ کر لے اور نیکی وفر وہ اپنے گنا ہوں سے تو بہ کر لے اور نیکی وفر مانبر داری کا پخت اراوہ کر لے اور پھر جمعہ کی رات میں سحری کے وقت اٹھ کر سو بار استغفار پڑھے اور بہی آیت پڑھتا ہوا سو جائے تو اے اس تنگی سے نگلنے کا راست معلوم ہوجائے گا اور دز ق کا ور واز ہ کھل جائے گا۔الدر رانظم

وعاً سیجیجے: باللہ آپ کا بے انہاشکرواحسان ہے کہ آپ نے ہم کوامیان واسلام عطافر مایا۔ قر آن کریم جیسی نصیحت کی کتاب عطافر مائی اور رسول الله سلی اللہ والم جیسے ہی عطافر مائے۔

اے اللہ اجمیں اپنی ہرچھوٹی ہوئی نافر مانی ہے بچا لیجئے اور جو گذشتہ زعدگی میں ہم سے تقصیرات ہو پھی جی ان کو اپنی رحمت سے معاف فر ما د ہیجئے اور دین و نیا دونوں جہاں میں ہم کو کامیا لی و کامرانی نصیب فر ما ہے اور والت و تا کا می اور حسر ان سے بچا لیجئے ہے مین ۔ وَالْجِدُرُ دُعُونُ كَا كِنَ الْكُمْدُرُ يَنْدِ رَبُّ الْعَالَمِين

شراع كرة بول القدكاة مراسة جوبة المهربان فهايت رهم كرائية والديب

pestur books.

ت كي كيينة حدّال بياسية كيدا أر كوكيول جرام في والتي يتيان التي يعيول في خوشنووي حاصل كرات كيين والعديق

قَلْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَعِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلِكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْعَكَمُمُ ع

اخذتى ف سنة وكوما بيليح تمهارى تسمول كالحوظاعفر وفره وياسيه ودائتة تمه راكارس زسيد اوروه يزاج سنغ والابوق عس

يرُنُهُ النَّبِينُ اللهِ بِهِ ﴾ للهِ المعتبرات موا أنهُ أَسَلَ اللهُ تعالد الله الله الله تهدر الله المتعبر على المتعبر المعتبرات موا أنه أَسَلَ اللهُ تعالد الله الله تعدد الله المتعبر على المتعبر المعتبر ا خريضات نوعفون أرّوجه ويفاجيون أوالنذ اورمنه أغفوز عشووا ركيبيق مهران أقلا فرصَ تحقق مترزره الفياان الكثير تهدي تُعِينَ أَمَوْفَال كَفَرُوا أَنْهُمُ يَهِمُ تَهِمِار لِنَسْيِ الْوَرْنَدُ اورالله المُوسِكَيْنِ تبدراك بماز الحَلْقِ اورور العَلِيْنِ بالناوا العَكَيْنَ مَمَت الله

ا شہد ہیا ہے۔اس پر کہا کیا کہ شاید کوئی شہد کی تکھی مغافیر ک ا ورخت ہر ہینہ گئی ہوگی اور اس کا عرق جوں نیا ہو گا۔ جونک آتخضرت صلی الله علیه و کلم کو بد بوے بڑی کراہت اور نفرت التحى-آپ ئے بقسم فریایا کہ بیش پیمرشہد نہ پوں گا۔ نیزیہ خیال ِ فرما کر که زینب کواس کی اطلاع ہو گی تو خواہ مخواہ رنجیدہ و دکیبر عول کی اس لئے حضرت هفصه تُومنع کرد یا کهاس کی اطلاع کسی کو شكرة ركر حضرت عفصه ف اطلاح جيك سے حضرت ما كشرك کروی اور پہنچی کہدویا کیاورٹسی ہے نے کہنا۔ آنخضرت صلی اللہ عليه ومنم كوالتدتعالي في مطل قرماديا-آب في حضرت هصدكو جنّا یا کرتم نے فاال بات کی اطلاع عائشہ کو کردی حالا تک منع کر ویا گیا تھا وہ متجب ہو کر کہنے لگیس کہ آپ ہے کس نے کہا۔حضور مسلی القد علیہ وسلم نے فرمایا کے حق تعالیٰ نے مجھے اطلاع وی۔ اور الجمي كئي روايات شان نزول كے سلسلة ييں روايت كي تي جس-نی کریم صلی الندهایید و تلم کوخطاب کرے ارشاد ہوتا ہے کہ اے نی سنی الله علیه وسلم آب اس شے کوجس کوآب کے لئے خدائے حلال کیا ہے آیے مسم کھا کراس کوائے گئے کیوں حرام فرماتے ہیں

تنسير وتشريح:اس سورة كى ابتدا عل مين ايك واقعه ك طرف اشاره ع جَبد آمخضرت صلى الله عديد وسلم في أيف طال پنز کے استعمال ہے تم تھا کراس چیز کو اپنے او پر ترام فر مالیا تھا۔ ای مناسبت سے اس سورہ کا نام تحریم معین ہوا تحریم کے لفظی ا معنی ہیں حرام کروینا۔ میسورہ بھی مدنی ہے اور اس کے شان نزول کے ملسلہ میں متعدہ روایات نقل کی گئی ہیں۔ چنا نجے سب ے مشہور وایت جوا کرم مغسرین نے اختیار کی ہے دویہ ہے کہ منتج بفاری میں حضرت عا اُنٹیڈ ہے منقول ہے کدرسول الند صلی للہ علیہ وسلم کا معمول شریف تھا کہ بعد نماز عصر کھڑ ہے کھڑ ہے ازوائ مغبرات کے پاس تشریف لاتے۔ ایک روز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم عفرت زینٹ کے بال معمول سے زیادہ تخبر ماورشيدنوش فرمايا .. پيرئي روزييه معمول رباتو مجيركورشك آیا۔ میں نے عصبہ ہے مشورہ کیا کہ ہم میں سے حضور صلی اللہ علیہ ہمکم جس کے باس تشریف لوئیں و دیوں کھے کہ کیا آ ہے نے مفافیرنوش فر وایا به مفافیرایک موندکی هم سے ہے جس میں كي بريودو في ب- چنانج اليال جوارات فرماياس في

متم كماچكا بول كرش كسياس كام كوكرول تواس كالجواللي ي كالفاتعالى في الل ايمان كي لق الى تسمول كوثو ز في كالمر الكاف مقرر كرويا بادروه كفاره كى ادائيكى بيس اس خريق ساي التهم كوتيز زوايس القدتعالي عليم وحكيم بياس مالك سف اسيناهم و وحكت بيداين بندول كريت مناسب احكام وبدايات بي ا بین جن میں سے ایک ہے ہے کہ آئے وقی تا مناسب بات برحتم کھا اللو كفاره دے كرائي محم كول سك يدية تجرروايات مي ي کوآپ نے کفارہ شمل ایک غلام آزاد فریایا۔ مشم کے کفارہ کا ذکر ساتویں یارہ سورہ ما نکرہ میں آ چکاہے۔

ا ب آئے دوم ہے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضور صلی الته علیه وسلم نے کسی زوجہ مطہر و سے کوئی راز کی بات کی تھی اوروہ انہوں نے کسی ووسری زوجہ مطہرہ سے ظاہر کردی تھی جس کا ا بيان ان شاءالقدا گلي آيات يمن آسنده ورس يش جوگا ـ

٨ رووجى الني يبيول كي خوشنودي حاصل كرنے كے لئے اب باتو | بخشے والا اور رحم كرنے والا براوراً لرآ ب و في كال بوك يم اتو اس میں شہروالے نہ کور وواقعہ کی طرف اشار ہے یا ادر کسی واقعہ کی ا طرف الحاصل مدايت بيفرها في عمل كرآب ابيانه ييجيح كه طلال شيكو اب او پر حرام مم ایا جائے۔ اور بیال حال وائے او پر حرام کرنے كامطلب يهب كدائ جز كوعقيدة حلال ومباح تجحية بوت ب نے جوعبد کرلیا تھا کہ آئندہ اس کواستعمال نہ کروں کا بداییا کرنا اگر سي مصلحت معيحدكي بناير بوتو شرعاً جائز توسي مرحضور ملى التدمليد وسلم كَ شان رفيع كم مناسب نه قعا كر بعض از واج كي خوشنودي ك لنيزاس كا اسود قائم كرين جوآ ئنده امت يحين بين على كا موجب ہو۔اس لئے حق تعالی نے متعبر فرما دیا کدازواج کے ساتھ بیشک خوش اخلاتی برتنے کی منرورت ہے مراس مدلک ضروری نیس کدان کی وجدے ایک حلال چیز کواسیے او پرحرام کر کے تكليف الله أحل - آمي والقد غنور جيم فرما كريد فالبركر ويا حمياك بيد خلاف اولى بات بھى آب كى معاف كروى كى كيدنك الله تعالى برا

#### وعا سيحجئ

التدنعاني بم كوظا ہر میں و باطن میں شریعہ مطہر و کی کال یا بندی نصیب قرما ویں۔اور جمله احكام قرآتيكي اطاعت وفرما نبرداري نصيب فرمائيس \_اوراس مين جوكوتاني بهم ےاس وقت کے جوچک ہاللہ تعالی اسے اپنی شان ففور الرجیمی سے معاف فرماویں۔ اور ہم کوا ہے تی یاک کے اسوہ حسنہ پر جلتا نصیب فر ماتھی۔

یااللہ آپ نے اپنی رحت سے ہمارے لئے جواحکام وہدایات دی ہیں ان ہی کے اجاع میں ہماری وین دنیا کی بہتری اورصلاح وقلاح ہے۔

یا اللہ ہمیں تو فیق عطافر ما کرہم آپ کے احکام کے طبع وفر مانبر دار بن جائیں۔ اوراس طرح آپ کی خوشنودی اور رضاحاصل کر عیس \_ آمین \_ والخردغوناك الحدديلورة الفلهين

bestur

لد تینمبر نے اپنی کسی لی لی ہے ایک بات چیکے ہے فرمائی کھر جب اس لی لی نے وہ بات بٹلاوی اور پیفیمر کو اللہ تعالی نے وس کی ج عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَغْرِضُ عَنْ بَعْضُ فَكَمَّا نَبَّأُهَا إِبَّا هَالَةٌ مَنْ أَيْكَأُكُ هَازَا ۚ قَالَ نَبُأَنَى الْعَكَلِيْمُ الْخِينِيرْ ۚ إِنْ تَتَوُبَأَ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُو بُكُمًا ۚ وَإِنْ تَظْهَرَا کھکویز سندب کنے دائے بری فی رکھندائے نے فیر کردی۔ استاد اول بیجوا اگرتم انٹ سنامنے کے اولوج سے درز تبیار سندل اورائی کی ی عَلَيْهِ وَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلُمُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْهَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ وونوں کارروا کیاں کرتی رہیں تو عضیر کا رفیق اللہ ہے اور جبریل ہیں اور نیک مسلمان ہیں، دور ان کے علاوہ فرمنے مدد کار ہیں طَهِيْرٌ؛ عَسْى رَبِّه إِنْ طَلَقَكُنَ أَنْ يُبْدِلُهَ أَنْرُواجًا خَبْرًا قِنْكُنَ مُنْدِلْتٍ مُؤْمِنْتٍ مریخبرتم مورتوں کو طابق وے دیں تو ان کا پروروگار بہت جلدتمہارے بدیلے ان کوتم سے انچکی جبیاں وے ویکا جو اسلام والیاں ایمان والیال قَيْنَتِ تَهِبْتٍ عَبِى إِن سَبِحْتِ ثَيِبْتِ وَ أَنْكَأَرًا فرمانیم داری کرنے والیاں تو بیکرنے والیاں عبادت کرنے والیاں روز ور کھنے والیاں ہوں گی۔ پکتے بعو واور پکھی کنواریاں۔ وَ إِذَ الرجب النَوْ الشَوِينَ فِي فِي الرك بِه عَلَى إلى تعد ال يَعْضِ بعض الله الذَوْ المِنه الي إن ا حديثاً المدبات إفائه المرجب ال خفركردي و تختيرة ادراسوغاهركرديا إنها الله الكلِّير الله إلى عَرَفَ من (ي) خفردي المعضّمة الرك يجو و أغريضَ اوراهراش م

الله الرجب المتر التسوي في فراد كربات كل إلى تعدر المنطق بعض ايك الذواجة الي ل بي حديثة اليدبات الحالية المرجب المناف المرب المناف الم

تفسیر وتشریخ ان آیات می گذشته بیان کردوداقعه کی طرف اشاره سبهادر تلایاجا تا به کددودقت بھی قابل ذکر ب جبکہ پیقمبرسلی انته علیہ وسم نے اپنی کسی زمید مطہرہ سے ایک بات چیکے سے فرمائی (اورجیسا کداد پر کی روایت سے معلوم بوادد بات یکی تھی کے بس اب شبدنہ بیون گا مگر کس تو کوئی ضررتیس بلکتر ہمارائی ضرر ہے۔ یہ خطاب شین کی ہمنے کے سیند
میں صرف دو ازوان مطبرات سے عام خطاب ہے سینکلا ہمنے
دوایات اسباب نزول ہے یہ بھی خاہر ہے کہ علاوہ حضرت عائشہ اللہ
حضرت حقصہ کے دوسری ازواج مطبرات بھی شامل تھیں۔ اس لئے
تمام از دان کو خطاب ہے کہ تم یہ وسوسدول میں شدلا تا کہ آخرتو مردکو
بیبوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم ہے بہتر عورتیں کہاں ہیں اس
نئے لامحالہ جاری سب ہا تیں سی جاوی گی۔ تو یا در کھواللہ جا ہے تو
تم ہے بھی بہتر بیبیاں اپنے نبی کے لئے بیدا کردے اس کے ہاں
تم ہے بھی بہتر بیبیاں اپنے نبی کے لئے بیدا کردے اس کے ہاں
تم ہے بھی بہتر بیبیاں اپنے نبی کے لئے بیدا کردے اس کے ہاں
تم ہے بھی بہتر بیبیاں اپنے نبی کے گئے بیدا کردے اس کے ہاں
تم ہے بھی بہتر بیبیاں اپنے نبی کے گئے بیدا کردے اس کے ہاں
تم ہے بھی بہتر بیبیاں اپنے نبی کے گئے بیدا کردے اس کے ہاں
تم میں جزر کی کی ہے ؟ اگر پیٹیسرصلی القد میں جلاقتہارے بدارتم ہے
تم کو کرطلاق دے دیں تو ان کا پروردگار میت جلاقتہارے بدارتم ہے

(۱) مسلمت لین ان کا ظاہر بھی اسلام ہوگا۔ (۲) مؤمنت لین ول ہے بھی ایماندار ہول گی۔ (۳) گانتات عبادت کرنے والیال لین نماز پر معنوالیال دعا میں ما تخلید والیال ۔ (۳) کا ثبات تو اس کے الیال لین نماز پر معنوالیال دعا میں ما تخلید والیال ۔ (۳) کا ثبات تو ہر کرنے والیال لین ازروئ بشریت جو ناملی ہوجائے وال پر صدواصرار نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف رجوع ہو کرتو ہر کر لی جائے۔ (۵) عبادت مرت می ہو ہا دی خرات دی والیال ۔ اس میں صدفہ خیرات دی وزئو ہا ۔ ضدمت شوہر ۔ پروش اولا دی عزیت و مال کی حفاظت ۔ صل وزئو ہا ۔ خوش طاق ۔ زم مزای وغیرہ سب مثال بین اور تورت کے بی میں عبادت ہیں ۔ وغیرہ سب مثال بین اور تورت کے بی میں عبادت ہیں ۔

الحجى بيبيال عطاقر مادے كاجوان صفات كى جوں كى: ـ

() کیبت و ایکارا۔ یو دادر کنواریاں۔ غرض کرسر قسط نظرارے ہر طرح کال دکھل ہول گی قرصب سیسمکن ہو تھ کو در سے اندر دہنا جائے اورائ تھم کی کارروائیوں سے بازآ ناچاہیے۔ شروع سور ق میں پہلے رسول انڈسٹی انڈ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا راس کے بعد از واج النجی سٹی انڈ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا اب اس کے بعد اگل آیا ت میں تمام اہل ایمان کو خطاب فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء انڈ آئندہ درس میں ہوگا۔

ے یہ بات کہنائیس ) پھر جب انہوں نے وہ بات کی دوسری زوید مطبرہ ہے کید دی۔ اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ معزت هصه \* نے حضرت عائث ہے یہ بات کہی تھی ۔ تو چونکہ اس معاملہ میں ان از واج مطبرات کی طرف سے کچھ بے اعتدانی ہوئی تھی جس برحق تعالی کو تغبیہ كرامقصودتهاس لنئ بيهعامله التدتعاني في المخضرت صلى التدعيية والمع ير بذريعة وحي ظاهر فرما ويارآ مح المخضرت ملى الله عليه وملم يحسن معاشرت اوروسعت اخلاق كوظا برقرمايا جاتا بكرآب فلاف طبع كاردوائيون بركس قدرتسامح فرمات اوركس طرح ازراه عفو وكرم بعض باتول وطا جائے۔ کو یا شکایت کے موقع بربھی آب پوراالزام ندویتے تقے۔ای کوآیت میں فرمایا کمیا کہ پیفیر سلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز کی بات وظاهر كردية والى زوجه مطهره وكقورى يات توجها وق يعنى يرك آب فرمایا کم فر جاری بات دوسری زود مطهر و سے کبدوی اور تحوزی وت ونلاد یا لینی آپ کا کرم اس غایت تک ہے کہ اسیف حکم کے خلاف کرنے مرجوشکایت فرمائی تواس کھی ہوئی ہات کے بورے اجزا کا اعاد ونيس فرمايا كمقم تيميري بدبات بحى كبدوى اوربدبات بحى كبدوى كهاس سے خاطبه كوشرمندگى و نداست زيادہ ہو كى۔الغرض آنخضرت صلى الندمليدوسلم في حضرت هفصة كووه بات جلّالي اب جوكداس معامد من رشك ورقابت سيكام ليأميا تعاس لتح معرت عفسه أور حضرت عائشاً گویراه راست خطاب فریا کر تنبیه فرمانی حاتی ہے اورارشاد ہوتا ہے کہ اے بیقبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیبیو! اگرتم اللہ کے س بنے دونوں توبر کر بوتو بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل جادہ اعتدال ہے ا ہت کرا کیے طرف جمک محتے ہیں تمہارے ول خرور ماکل تھے کہ آپ زینٹ سے بیخصوصیت ترک کرویں فجروارا بے رشک ورقابت کی ا ہے احتدالیوں ہے باز آ واورا گرتم دونوں ای طرح کی کارروائیاں اور مظاہرے کرتی رہیں تو یا در کھوا کی باتوں سے پیٹیبر سلی اللہ علیہ وسلم کو كن فيضررند منح كالكيونكه القداور فم شيخة اورنيك بخت ايما ندار درد. بدرجه جس کے رفیق و مددگار ہوں تواس کے خلاف عزاج کارروائیاں کرنے کا نجام طاہرے کہ برای براے تمباری ان کارروائوں ہے آپ کا

نَائِيْهُا الَّذِينَ الْمُنُوّا قُوْا اَنْفُسَكُوْوا غَلِيّا اللّهُ الْأَوْقُودُهَا النّاسُ وَالْحِيارُافُ عِلَهُا عالى والاقر الله توالد الله كروالوں كو الله الله عليه جن كا الله عن آدى اور يقر جن جن بر عرفوا الله الله الله

مَلْبِكَةٌ غِلَاظٌ شِكَادٌ لَا يَعْضُونَ اللَّهُ مَا آمَرُهُمْ وَيَفْعُلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ يَأْيُهُا

ر شیخے تیں جو خدا کی جغم مانی خیس کرتے کئی بات میں جو ان کوشم وجا ہے اور جو پکھوان کوشکم دیا جاتا ہے اس کو بجا دیتے تیں۔ سے کافرہ ا

الَّذِينَ كُفُرُ وَالْالْعَتَانِ رُوا الْيُؤَمِّرُ إِنَّهَا تُجْرَوْنَ مَا نُعْتُمُ الْعَلْوْنَ ا

آن تم مذرمت كرويس تم كوؤ اي كي مزال دي ب جو يكوز كي الرب تقيد

يَانَهُ السَّا الْكِيْنَ المُنُوْ عَانِ وَالوَ الْحُوْا لَمْ عِنْ الْمُنْكُوْ وَيَهَ آمِنِهُ الْمَالِمُونَ الن الذَّالَ الذَا وَ الرَّالِحِيْدُةُ مِثْمَ عَيْهَا اللهِ المَلْهِكَةُ وَعَظَ عِلْقُ وَالشَّامُ اللهُ اللهُ الذَا مُدُو الْمُوهُمُّذُ وَجَمَعًا جَانِكُ وَيَفَعَلُونَ الدَوْ مَنْ إِلَيْ الْمُؤْونَ الْحَامَ الْمَالُونِ النَّالِ اللهُ اللهُ المُؤْونَ الحَمَمُ بِإِماعِهِ النَّهُ اللهُ الْمُؤْونَ الحَمَمُ عَلَيْهَا اللهُ اللهُ المُؤْونَ المَالِمُ المُعْلَقُ اللهُ اللهُ المُؤْونَ الحَمَمُ اللهُ اللهُ المُعَلَقُ اللهُ الل

وہ پھر ہیں جن کی دنیا ہیں پرشش اور ہوجایات ہوتی تھی یا گندھک

نیادہ تیزاورجلانے والی ہے۔ بعض صدیحوں ہیں آیا ہے کہ وہ اس دنیا

ذیادہ تیزاورجلانے والی ہے۔ بعض صدیحوں ہیں آیا ہے کہ وہ اس دنیا

فرمایار مول اللہ صلی اللہ علیہ بلم نے کہ دوزرخ کو بزار برس تک دھو لگایا

نرمایار مول اللہ صلی اللہ علیہ بلم نے کہ دوزرخ کو بزار برس تک دھو لگایا

بیال تک کہ سفید ہوئی۔ پھر بزار برس تک اور دھو لگایا بہال تک کہ سیاہ ہو

میں ساب وہ بالکل سیاہ تاریک ہے۔ اللہ تعالی اس نارے میس اللہ اپنی پناہ ہی رکھیں۔ آ ہیں۔ آ می اس نارک دوسری کیفیت بنال کی جات دل اور حق اللہ بیات خت دل اور کو کہ برائی اور تری خور ہیں اور برائی دوسری کیفیت بنال کی حق مزاد جات دل اور جاتی ہو ہیں جو نہایت خت دل اور حق مزادج اور تری خور ہیں اور برائی کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور دارس کے اور خور ہیں کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور دارس کے اور خور ہیں کہ حکم ایک کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور دارس کے اور خور ہیں کے اور خور ہیں کہ اس جوان کو تھم ویا

کریں۔ یوفر شیتے نہ تھم الی کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جوان کو تھم ویا

جاتا ہے اس کو فوراً بچالائے ہیں۔ خوش کہ اس جبن مرائی ہو خور شیتے کی برائی حق میں اور شیتے کی جوان کو تھم ویا

جاتا ہے اس کو فوراً بچالائے ہیں۔ خوش کہ اس جبنم برا یے فرشتے میں۔ جوان کو تھم ویا

جاتا ہے اس کو فوراً بچالائے ہیں۔ خوش کہ اس جبنم برا ہے فرشتے کی جوان کو تھم ویا

جاتا ہے اس کو فوراً بچالائے ہیں۔ خوش کہ اس جبنم برا ہے فرشتے کی جوان کو تھم ویا

 55°2 (قالتحريم إرد-٢٨

؟ فرراس کا اندازہ بھی کر کیجئے۔ایمان کے بعد سی بھی اول اور پہلی چیز جس کا قیامت میں آیک مسلمان سے محاسب ہوگادہ '' نماز '' کی سائر اس میں کامیاب ہوگیا تو بھر دومر نے فرائض اور واجبات کا حساب بھی کا گا۔اورا گرنماز ہی کے معاملہ میں بکڑ ہوگئ تو تکھا ہے کہ و جی جہم کے مؤکلوں کے سپر دکردیا جائے گا۔ (العیافہ ہائٹہ تعالیٰ)

حضرت عبدالله بن مرتفرمات بين كماس مجروس برخيس رجنا جاہے کہ ایمان کی بدولت جہنم ہے آخرنکل جا کیں مے۔است سال بینی دو کروڑ اٹھای لاکھ برس جلنے کے بعد نکلنا ہوگا و دہمی جب ای کداورکوئی وجدزیاده یزے دہنے کی تدبو ۔ الامان الحفیظ۔ حضرت ابواللیث سمرقندیؓ نے قر ۃ العیون میں حضورصلی اللہ عليه وسلم كاارشادنقل كياب كه جوفض أيك فرض فمازيهي جان یو چھ کرچھوڑ دے اس کا نام جہتم کے ورواز ہ پرلکھ دیا جاتا ہے اور اس کواس میں جانا ضروری ہے۔ تو تماز چھوڑ کر اور اس سے غفلت برت کرا ہے مسلمان ٹارچہنم سے بیچنے کے سامان کردہے ہیں یامعاذ اللہ معاذ اللہ اس بیں جائے کے سامان کررہے ہیں۔ الله تعالی مسلمانوں کو دین کی مجھ اور قہم عطا قرما کیں۔اور ایپنے كريم رب كي طرف رجوع موسنة كي توفيق نصيب فرما كي \_ اب چونکہ یہاں کفار کے لئے نارجہنم کا ذکرہ حمیا تھا اس لئے آ مے اس تارجہم ے بیخے کا طریقہ مسلمانوں کو ہملایا جاتا ہے جس كابيان ان شاءالله الكلي آيات بيس أتحده ورس ميس بوگا-

مقرر بین اور وه کافرون کودوزخ مین داخل کریں کے اور اس وقت كافرول سي كباجات كاكدابتم عذرمعذرت اورحيله بهاندمت بناؤ\_آج كوكى بهانديطنته الأثبيس بنكدج بكحددثيا ش كرت يتحآج اس کی اوری بوری سرا بھگنے کا دن ہے اور اس عداب کے وسیع بان من تم يركون ظلم وزيادتي نبيس بيتمبار ين اعمال مين جو عذاب کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ بیشہ محصو کرتم کوتاحق عذاب وياجاتا ب- بويويا تعالى كوكاث رب جور يبال آيت بن تارجهم كِ أَكْرِ سَرِ بعد جو كفار كو خاطب بنايا كيا تواس عظام مواكر جنم كي اصل غرض وعابيت كافروس كى تعذيب براى كوسور وبقرة من اس طرح ساف قرمايا گيا فاتقو النار النبي وقود ها الناس والحجارة اعدت للكفرين لين إس آك عداره جسكا ابندهن آ دی اور پھر ہیں اور وہ کا فرول کے لئے تیار کی ہوئی ہے) ۔ تو معلوم ہوا کہ جہنم کی اصل غذا تو اہل کفروٹٹرک بی ہوں گے۔ اہل اسلام میں سے اللہ بن وعصیان عارضی طور پر تادیب اور تزکیہ کے لے اس میں وافل کروئے جا تھی مے اور ایمان واسلام کی برکت سے بعد تاویب اور گناہوں کی نجاست سے پاک صاف ہونے کے بعد وہاں ہے تکال لئے جاویں گے۔اور دائی طور پرصرف کفار و مشركين الي جنم من يزيد إن محمد

ر اس فور سیج کرفن تعالی توسس شفقت اور دست سے جسست فرا رہے ہیں کہ اسا میان والوقم اپنے آپ کواور اپنے گھر والوں کوجہنم کی آگ ہے بچاؤ اور اس کے مقاعل ہم ایمان والوں کی حالت کیا ہے

دعا سيجيئ

الله تعالی ہمیں اس زندگی میں اسے مرضیات کی تو قبل عطافر ما کیں اور خا ہر آد باطنا ہم کوشر بیت مطہرہ کی پابندی نصیب فرما کیں۔ اللہ تعالی ہمارے اہل و معیال و تعلقین کو بھی قبک بدایت اور نیک سیرۃ عطافر ما کیں۔ اور ہم سب کواور ہمارے اہل کو تاریخہم سے بچا کیں۔

ياالله ميں ايمان واسلام اورايسے عمال صالحہ كے ساتھ اس دنيا سے جاتا نصيب قرماك جوآخرت ميں ہميں نجات اور مغفرت نصيب ہواور عذاب جہم سے ہم كودور دكھا جائے۔ آمين۔ وَ الْخِرُدُعُوْ نَا آنِ الْحُمَدُ لِلْدِرَبَ الْعُلَيديْنَ besurdi 1

یَانَهُا الَّذِیْنَ امْنُوا اُنُوبُوا اِلَی الله توبه تخصی تَنَامُ اَن یُکُونِ عَنْکُو سَیِنالِ الله توبه استال والد تم الله عند من و ما درو الله عند تارا رب تبارا ب تبارا ما دروه و و کرو الله و کرو الله النبی و الّذِی الله النبی و الّذِین النوا الله و کرو الله النبی و الله النبی و الله النوا النوا النبی و الله و الله

اِنَكَ عَلَى كُلِّ تُنَى ءِ قَدِيْرُ

اور دور کی مففرت فرون بیج آپ برشے برقادر ہیں۔

اَنَ يَكُنَّهُ اللهِ ال

مجی اوا کرد ہے لینی یا تو چرایا ہوا مال وائیس کرے یا صاحب میں
ہمی اوا کرد ہے لینی یا تو چرایا ہوا مال وائیس کرے یا صاحب میں
تو ہوآ اللی اللہ تو به نصوحا تو بہ ہر سلمان پر فرض ہے۔
تو ہوآ اللی بہائم ہ تو بہ الصوح کا بی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تم کوالی
گناو معاف کردے گا۔ دوسرا ٹمرو بی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تم کوالی
جنتوں میں وافل کرے گا کہ جن کے نیچ نہریں بہتی ہوں گی اور بیہ
اس دوز ہوگا یعن تیامت کے دن جس دن کہ اللہ تعالیٰ نی سلی اللہ علیہ
وکم کواور جوائل ایمان دین کی دوسے آپ کے ساتھ جی ان کورسوااور
شرمندہ نہ کرے گا۔ اس جس تر غیب ہے کہ قیامت میں نی سلی اللہ علیہ سلم اور آپ بی ایمان لانے والوں کے سوامنکرین و مکذ بین سب
رسواو ذکیل ہوں کے اور ظلمت میں گھرے ہوں کے ۔ روشی اور نور

تغییر وتشریخ: ان آیات پس بتلایا جاتا ہے کہ اے ایمان
والوا ابھی و نیا پس تو ہکا وقت ہے۔ بشریت ہے جوگنا وسر زوہو
جائے اور جو تنظی نا وائی ہے کر بیٹوتو اس ہے تو پہر لو لیکن تو بہ
ہوا تو بدہ النصوح "بعنی کچی توجہ دل بس اپنی معصیت پر
کائی ندامت ہو۔ آئندہ کے لئے اس کے ترک کامعم عزم ہو۔
پھرآ گے ایس کچی تو بہ کے نتائج و تمرات بتلائے جاتے ہیں۔ پہلا
متجہ ارشا و ہوا کہ اللہ تعالی کچی تو بہ کر لینے سے تمہارے گناہ تم
سے منادے گا۔ تو بہ سے گناہوں کا معاف ہو جانا یاان کا منایا جانا
قرآن و حدیث سے تابت ہے تکر سے بچھ لیا جائے کہ تو بہ سے
حقوق العباد سا قوانیس ہوتے مثلاً کسی کا مال ناحق و بالیا یا چوری
حقوق العباد سا قوانیس ہوتے مثلاً کسی کا مال ناحق و بالیا یا چوری
کر لی تو اس حالت میں تو بہ کی تیمیل جب بی ہوگی جب حق العباد

جیں۔ آپ کی قدرت سے کوئی چیز با ہرمیس۔ ۱۵۲۸ الفتہ تعالی ہم کو ہدایت اور تو فیق نصیب فرما نمیں کلا ہو تو ہد کی طرف سے ہماری غفلت کو دور فرما نمیں ۔ آجین ۔ الغرض یہاں اہل ایمان کو تخاطب کر کے تو ہد کا تھم اور ترخیب وک گئی۔ اب اہل ایمان کے ذکر کے بعد کفار ومنافقین کا ذکر فرمایا میا اور ان کا انجام بدینڈا یا گیا ہے جس کا بیان ان شا مالفد آئندہ

بس ایمان والوں کے پاس ہوگا جوایمان ۔ توبداور کس صالح کی روشی ہوگی اوران کے آئے آئے اور داکمی طرف دور تی ہوئی چلے گی اور وہ ظلماتی راہ کو سطے کرئے جنت میں چلے جاکمیں گے ۔ یہ میدان قیامت میں بل صراط سے پہلے ہوگا تو جب اہل ایمان بل صراط پر گذر نے سے پہلے دیجھیں سے کہ منافقوں کی روشی چمک کر بچھاگی تو دعا کریں سے کہا ہے ہمارے دب ہماری روشی آخر تک قائم رہے۔ دعا کریں سے کہا ہے ہمارے دب ہماری روشی آخر تک قائم رہے۔

#### وعاشيجئے

ورس ش ہوگا۔

الله تعالی بهم کویعی دائی توبة الصوح کی توفیق عطافر مائیں اوراس توبیک برکت سے حق تعالی بهارے تمام صغیرہ کبیرہ فاہر و باطن چھونے اور بزے عیر أوسبوا تمام کنا موں کومعاف فرماویں اور اپنے فضل سے تیامت میں بهاری معفرت فرما کر جنت کی دائی نعمتیں عطافر ماکیں۔

یا الله قیامت وحشر کی ذارت ورسوائیول سے اپنی پناه میں رکھنے اور اپنی رحمت ومغفرت سے ہم سب کونواز دینجئے۔

یااللہ آپ کاوعدہ ہے کہ جوائل ایمان آپ کے نبی کرم جناب رسول اللہ علی وسلم کے ساتھ ہو سکتے ان کو آپ میدان حشر میں رسوانہ فرما کیں کے اور ان کو وہ نور عطا فرما کیں کے کہ وسلاح کے ساتھ آپ کی جنت میں داغل ہوجا کیں گے۔

یا انتُداس دنیا کی زندگی میں ہمیں جناب رسول الشعبلی الله علیہ وسلم کا دوا تباع محبت اور عظمت نصیب قرما کہ میدان حشر میں ہم کورسول الله علی الله علیہ وسلم کے جمنڈے کے عظمت نصیب بوجائے اور ہم آپ کے مقام رضا یعنی جنت میں پہنچ کا جائمیں۔ آبین

والخاردغوناك الحكال بالورك العليين

عربي الماية الماية الماء ٢٨ الماء ٢٨

pesturd op

رونوں صالح بندوں کاحق ضائع کیا۔ یعنی بینج بھیجہت نوخ ادر حضرت لوط کے بی ہونے کے ان کا میر بھی حق تھا کدد کیلائیں ان کی اطاعت کی جاتی۔ ان عورتوں نے دین میں اپنے خاوندولال کی خیانت کی اوران کا ساتھ ندویا۔

نور علیه اسلام کی بیوی طوفان میں غرق ہوئی اور اوط علیہ السلام کی بیوی نافر مان قوم کے ساتھ ہلاک ہوئی۔ تو کا فرول اور منافقوں کی عبرت کے لئے حضرت نوح اور حضرت او فاکی مقابلہ میں بیویوں کا ذکر مثال کے طور پر فر مایا جمیار آھے ان کے مقابلہ میں ائل ایمان اور اہل اسلام کیلئے دو نیک عورتوں کی مثال بیان فر مائی جاتی ہے جود نیا داروں کے پنجہ اور ظلم میں جنال تعمی محرا پی فر مائی جاتی ہے جود نیا داروں کے پنجہ اور ظلم میں جنال تعمی محرات سے ایمانداری اور شکل ہے شہیں ۔ ان میں سے ایک تو حضرت آسیہ فرعوں کی بیوی کا ذکر فر مایا جو بی ایماندار اور دلیہ کا لم تعمی جبکہ ان کا شوہر فرعون رخد انعائی کا سب سے بڑا باغی تھا۔ لکھا ہے کہ فرعون کی بیوی حضرت موی علیہ انسلام پر ایمان رکھتی تعمیل ۔ فرعون کی بیوی بر خصر آلے کہ اس نے حضرت موی کی پر در شرخون کو اس بیوی بر خصر آلے کہ اس نے حضرت موی کی پر در شرک کی تھی۔ حسب فرعون کو این جو ایمان کا حال کھا تو طرح طرح کی تھی۔ سے بخت افی تیس و بتا تھا۔

عدیت میں ایک میاد میں کہ کا ملائ کر کم صلی اند علیہ وسلم نے ان کے کا فی الا عدیث میں ہی کر کم صلی اند علیہ وسلم نے ان کے کا فی الا نیمان ہونے کا اعلان فرمایا ہے اور حصرت مریم کے ساتھ ان کا ورح پر ۔
مسلمانوں کی تسنی کے لئے دوسری مثال عمران کی بنی حصرت مریم علیما انسلام کی ذکر فرمائی کہ جو نہایت پاک واسمی تھیں اور جنہوں نے اپنی عضت کو حفوظ رکھا۔ قرآن کریم نے حضرت مریم علیما السلام کے حقرت کو حفوظ رکھا۔ قرآن کریم نے حضرت مریم علیما السلام کے حق میں بیشہادت اس وجہ سے دی کہ ملحون یہود ان برمعاذ الند معاذ الذرن کی تجست الگاتے متھے

تفسیر و تشریح ان آیات میں پہلے اللہ تعالی آخضرت

سلی اللہ الیہ وسلم کو خطاب کر کے فرائے ہیں کہ اے نہی سلی اللہ

عیہ وسلم جولوٹ و نیا میں فساد کیا تا جائے میں وہ دو قتم کے ہیں۔

ایک تو وہ جو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہم اللہ ورسول کو نہیں مائے ۔ ہیں

ہم آزاد ہیں جو جا ہیں کریں ۔ کوئی ہم سے باز پرس کرنے والا

منہیں تو یہ لوگ اس وا مان اور سلامتی اور راسی کے تعلیم و شن ہیں

۔ بیا اگر سید می طرح نہ مانیں تو ان سے جنگ و جہاد کر کے ان کا

قبل تع کیا جائے ۔ ووسرے وہ لوگ ہیں جو بظاہر تو مسلمانوں

میں فی جلے ہیں لیکن ول سے وہ ہروقت اسلام اور مسلمانوں

کی وشنی پر کر بستہ ہیں تو الیے لوگ جن کی منافقت علانے طاہر

کو وشنی پر کر بستہ ہیں تو ایسے لوگ جن کی منافقت علانے طاہر

بو جائے اور ان کا تصور تھانو نا تا ہے ہو جائے تو اس وقت ان

میں تو یہ دونوں گروہ اسی کے ستحق ہیں کہان سے جہاد کیا جائے

اور ان پر بخی کی جائے اور آخرے میں ان کا ٹھ کا نہ جہاد کیا جائے

اور ان پر بخی کی جائے اور آخرے میں ان کا ٹھ کا نہ جہاد کیا جائے

اور ان پر بخی کی جائے اور آخرے میں ان کا ٹھ کا نہ جہاد کیا جائے

اور ان پر بخی کی جائے اور آخرے میں ان کا ٹھ کا نہ جہاد کیا جائے

اور ان پر بخی کی جائے اور آخرے میں ان کا ٹھ کا نہ جہاد کیا جائے اور ان جائے ۔ و نیا

میں تو یہ دونوں گروہ اسی کے ستحق ہیں کہان کا ٹھ کیا نہ جہم ہے جو اور ان بر بختی کی جائے اور آخرے میں ان کا ٹھ کا نہ جہم ہے جو ایر بر بیانے کی گریہ جائے اور آخرے میں ان کا ٹھ کا نہ جہم ہے جو اور ان بر بی جائے ہے۔ و بیا

اب آ ہے کافروں کی عبرت کے لئے اند تھائی نوح علیہ السام کی بیوی کا حال بیان فر مائے السام کی بیوی کا حال بیان فر مائے ہیں کہ تفرایسی برق چیز ہے کہ انبیاء کی بیو نوں کو بھی سزا ہے شہر بی سکنہ حضرت نوط علیہ السلام اور حضرت نوط علیہ السلام اور حضرت نوط علیہ السلام اور حضرت نوط علیہ السلام اند کے تیجہ ضام اور نیک بند ہے اور اللہ کے تیجہ ضم کر دونوں کے تھر میں ان کی بیویاں بظاہر ان کے ساتھ تھیں لیکن ول سے کا فرول کے قرمی ان کی بیویاں بظاہر ان کے ساتھ تھیں لیکن ول سے کا فرول کے قرمی ان دونوں کی مراز نے دول کے ساتھ اس دونوں ورنوں کی دویا۔ اللی تی بیم اور انہیں عذاب اللی تی بیم میں داخل کر دیا۔ تی بیم ورنوں کا دیم یہ بیتا یا اور انہیں عذاب اللی سے نہ بی سکا۔ یہاں آ میت میں ان دونوں جورنوں کا جرم یہ بیتا یا گئی کہ یا وجود دی فیم بیروں کی بیمیاں ہونے کے ان جورنوں کا جرم یہ بیتا یا کہ یہ یہ بیتا ہے ان جورنوں کی بیمیاں ہونے کے ان جورنوں کی بیمیاں کا خورنوں کی بیمیاں ہونے کے ان جورنوں کی بیمیاں کیورنوں کی بیمیاں کی بیمیاں کیورنوں کی بیمیاں کیورنوں کی بیمیاں کیورنوں کی بیمیاں ہونے کے ان جورنوں کیورنوں کی بیمیاں کیورنوں کی بیمیاں کیورنوں کی بیمیاں کیورنوں کی بیمیاں کیورنوں کیا کیورنوں کیورنوں کیا کیورنوں کیا کیورنوں کیا کیورنوں کیا کیورنوں کیا کیورنوں کیا کیا کیورنوں کیورنوں کیا کیورنوں کیا کیورنوں کیا کیورنوں کیا کیا کیورنوں کیا کیورنوں کیا کیورنوں کیا کیا کیورنوں کیا کیورنوں کیورنوں کیورنوں کیا کیورنوں کیو

العلق الله اوراس كرسول مع مغيوطى من قائم كم المراح القويم من المحال الله المراح المرا کے قلوب کو بلٹ ویناممکن ٹبیں۔ بی اور پیٹیبر کا کام رشد و ہدایت کا پیغام پہنچاو بنا ہے نہ کہ زہر دئی عاکد کرتا۔

> چوہتھے یہ کہ ہر بلا ومصیبت سے نجات و نیوی وافروی کے ليئے حق تعالیٰ کی طرف تضرع و رجوع کرہا میرت معالمین میں ے ہے۔اللہ تعالی جمیں مجی اس کی تو فیق عطافر مائیں۔ الحمد لله كداس درك برسوره تحريم كابيان جو ٣٨ و بن باردك آخرى سورة تقى ختم بواي

سورة التحريم كےخواص ا ۔ اگر کوئی بیار ہوتو سور ۃ التحریم پڑھنے سے شفا ہوگی۔ ۴.....اگرکسی کو بےخوالی کا مرض ہوتو وہ سورۃ التحریم پزھے اس کی مەتكلىف جاتی رہے گی۔

٣ اگر کوئی مقروش ہے تو وہ سورۃ التحریم بزھے اس کا قرضاترنے کرائے پیدا ہوجا کمی محد (الدور النظیم) حضرت مسلی علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ سے ۔اس فے آ مے حضرت بیسی علیدالسلام کی پیدائش کا دار طا برقر مایا جا تا ہے كرفر شيخ كرة رسيع سے معرت مريم عليجاالسلام سكواندرايك روح پیونک دی گئی جس کا نتیجه استقر ارحمل ہوا اور حضرت مسج علیدانسلام بغیر باب کے پیدا ہوئے۔ محرحمترت مرمم کی تعریف فرمائی جاتی ہے کہ انہوں نے اسنے برورد کار کے بیفا موں کی جو ان کو طائکہ کے ذریعہ سے منبجے تصدیق کی اور اللہ کی جمیعی جوئی كآبون بعني تورة وانجيل برايمان لائمين به بيتوبيان قعاحضرت مريع كعقائدكا اوراعمال كاليهال تعاكده بورى فرمانبردارتيس اوركامل مردوں كى طرح بندگى اور طاعت برتا بت قدم تعيس ـ

ان آیت کے تحت مفسرین نے لکھاہے کدان جارمورتوں کی مٹال میں بہت ہے فوائد ہیں۔ مخملہ ان کے ایک بیرکہ اس میں تنبیہ ہے سلحا کے اہل کو کہ وہ ہزرگان دین یا ادلیا اللہ کی قرابت کے غرور میں القداور اس کے رسول کی اطاعت سے سرتانی نہ کریں درنہ بیقرابت مجوبھی مفید نہ ہوگی۔ دوسرے بیاکہ دین پراگر کوئی تختی ہے قائم رہے اور اپنا دیل

#### دعا <u>سيح</u>ځ

القد تعالیٰ کفارومنافقین ہے ہم کوبھی جہاد فی سبیل اللہ کرنے کا عزم وجذب عطافر مائیں۔اورہم کودین برختی ہے برمال من قائم ريخ كي و يُق نصيب فرمانس -

اللد تعالى جم كوابنا اورايين رسول ياك كاو تعلق تعييب فرمائي كدجوب دين ك محد مول اور فصامي جم اين وین کو بچاسکیں اور بدایت پر قائم روسکیں۔اللہ تعالی برحال بیں ہم کواٹی طرف رجوع ہونے اور تضرع کرنے كي توقيق فرما كي اوراجي لفرت واعانت بهارية شال حال رحيس . آجن والخرونة أأن تحكن بندرك العلمين

best roubooks.wordpress.com

پاره تاركالنائ

# besturd books words

ئروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جو بزامبر بان تہا ہت

# تَكْلِاكَ الَّذِي سِيهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَكَى عِ قَدِيْرُ ا

وو( خدا ) ہزاعالی شان ہے جس کے قبعنہ ش قمام سلفنت ہے اور وہ ہر چنے پر قادر ہے۔

تَكَبُّرُكَ مِنْ رَسَعِهُ اللَّذِي فِي رَجِي إِينِيهِ وَسَ سَابِعِيهِمُ النَّالِكُ بَرَشِي وَهُوَ مِده العَلْي الخلِيسَةِ فَيَعِيهِ المُستِدَ عَنْدِهِ

والے کیں آئے تھے۔اس کا جواب و نہذیت مسرت دندامت ہے دیں سے کہ ڈرانے والے آئے تو ضرور تھے تمر ہم ان کا کہتا خاطر میں نہ لاے ران وجونا مجمار اگر ہم مجھ سے کام لیے ادر سولوں کی بات مان لِيعَ لَوْ ٱحْ جَهِنِيولِ كِيراتِي حِبْمُ مِن رُفِيو لَيْمُ جاتِي رِحَافِ ان کے اللہ ہے ورنے والے بندے اس ون چین اورآ رام ہے ہول کے اوران کوبراا جر م**ے ک**ا کیونگردوو نیامیں اینے رب کودیجے بغیراس برا بمان لائے اوراس ہے ڈریے رہے۔آ سے انسان کونعیجت کی گئی کہ ہر حال میں اللہ کی رحمت کے امید وار رہوا وراس کے عقراب سے ڈریتے رہو۔ القدنغة في نے اپنے نہ مانے والول کود تباہیں ہوی بوی سزا کمیں دی تیں۔ گرتمام انسانوں کو خطاب کر کے ہتلایا جاتا ہے کتم خود کی سوچو کہ آیک مخص منہ ا**نعائے** ہوئے سیدھے راستہ برویل رہا ہے اور دوسرا منہ اوندهائے کرتا بڑتا اوھراوھر بھنگٹا چھر رہا ہے تو کیا دونوں برابر ہو کئے میں۔فاہرے کہ جرنبیں۔اس لئے ابتد کی ادرا سکے یسول کی بات ماتو۔ قیامت پریفتین کرو۔ ووضرور آئے گی ۔ رہااس کا دنت تو وہ انتہ تن جانیا ے کہ کب آ سینگی رکیلن جب آ حمیٰ تو پھر مشروں کی خیر میں۔ مارے ہول کے ان کے چرے بگڑ جائم گئے۔ آخر میں مشرول کو سمجھایا جا تا ہے کوتم مسلمانوں کی فکرچھوڑ واپنی فکر کرو کہاںندے عذاب ہے کیسے بچو مے مسلمانوں کا تو والی وارث اللہ ہی ہے۔ وہی ان سے سارے کام بنائے گارتم اپنی سوچو کر مہیں اسکے عذاب ہے کون بھائے گا۔ یہ ہے فلنصه مضاهن إس يوري مورة كالبسنى تفعيلات ان شاء التدنعالي آسنده ورسول ہیں بیان ہونگ۔

وأخردغونا كواعمد بنورت العك

بر وتشر تے: سورة كى ابتداء الله تعالى كى توحيداور صفات بارى تعالی کے ڈکر سے فر مائی کمی اور خلایا کمیا کہ مارے جبان کی باوشاہی اللہ تارک وتعالی کے دست قدرت عل ہے۔ ساراز ورادر توت ای کے قبضه من بود جو جا برسكا بداي في تم كوز تدكي بخش باوروين تم كوموت دے كااوراس مرفياور جينے كامقصديد يہ كرتمباراامتحال لي جائے کداس عارضی زندگی میں کون او محصکام کرتا ہے اور کون برے کام۔ چر بتایا کمیا ہے کہ یفین کرد کر سارے جبان میں تکم اللہ ہی کا جاتا ے۔ ہرطرف ای کی قدرت کا ظہور ہے۔ ساتوں آ سان ای نے پیدا کئے جوالیک دومرے کے ادم ح**جائے ہوئے میں ۔**اوران میں ہریات ا کیے مضبوط نظام اور قاعدے کے موافق چل دہی ہے جس میں کوئی خلل یا خلامش ہے۔ ہر چزکواتی نے قاعدہ اور طریقہ ، بنایا ہے اور ہر چزایی ا في مناسب جكه موجود سياوما بناكام بوداكردي سيد بحر بناياكياك بقنا اس کی مخلوقات کوغور ہے دیکھو <u>محرت</u>مہاری حیرت بڑھتی جائے گ<sub>ے۔</sub> دی<u>کھتے</u> و کھیتے تم تھک جاؤ کے لیکن اس کے مجائیات فتم ند ہوں تے۔ ویکھو تمہارے قریب کے آسان میں ستارے دوٹن جے انحوں کی طرح روثن جُن ۔ اور ایندتع کی نے ان متاروں کوشیطانوں کو بارنے کا ذریعہ بھی بنایا ے جواور جز در کرخیب کی ہاتمی سفنے کی کوشش کرتے ہیں. بیشیاطین انسانوں کوسوائے غلط اور تمرائی کی ہاتوں کے ادر پھی بھی بیل بتا تے۔اب جولوگ ان کی <u>ہیروی کریں سکے و</u>وان ہی کے ساتھ آخرت میں جہنم رسید ا بول مے اور جنب بی محر من گروہ در گروہ جنم میں داخل کئے جا عیں مے تو جہم کا جوش وخروش و کھوکران کے ہوٹ اڑ جا کیں گئے۔جہم کے تعبیان ا فرشتے ان ہے کہیں **کے کہ** کہا دنیا میں حمہیں اس آممی ہے ڈرانے

# الّذِي خَلَقَ الْمُوتَ وَ الْحَيْوةَ لِيَبِنُلُوكُمُ اَيْكُمُ اَحْسَنُ عَلَا وَهُو الْعَزِيْرُ الْعُقُولَةِ إِلَيْ فَ اللّهِ اللّهُ ال

اے انسانو تہارے اعمال کی جانج واسخان ہوکدکون اس عارضی
زیرگی میں برے کام کرتا ہے۔ کون اوجے کام کرتا ہے اور کون اوجے
دائرگی میں برے کام کرتا ہے۔ رکون اوجے کام کرتا ہے اور کون اوجے
والا ہے۔ و تخفیق موت وحیات کی مخت بیٹر ہائی گئی کے فرما نہرواراور
نافرمان کا جدا جدا ظہور ہو جائے۔ تو اس ونیا کی مہلی زیدگی میں یہ
امتحان ہوا اور آخرے کی دوسری زیدگی میں اس استحان کا کھن تیجہ وکھلا
ویا جائے گا۔ اب اگر مہلی زیدگی ند ہوتی تو عمل کون کرتا اور موت نہ
آئی تو آخرے سے عافل اور ہے قطر ہو کرعمل جوز جینے اور دوسری
زیدگی ند ہوتی تو مہلی زیدگی شد ہوتی تو عمل کون کرتا اور دوسری
ویک بندوں کے افال اس زیدگی میں دو تھم کے ہیں۔ ہویا تیک ۔
اور ان کے دقوع ہوئے کے بعداس قادر مطلق کی طرف سے دو تی
باتیں چین آئی ہیں یا تو پوری سزاو جز ایا در کھ رو بخشش اس لئے آگے
فریا دیا وقع الْحَرْبِرُ الْحَکُورُ مِیْنَ وہ زیردست ہے۔ ہرطری کی
قریا دیا وقع الْحَرْبِرُ الْحَکُورُ مِیْنَ وہ زیردست ہے۔ ہرطری کی
قدرت رکھتا ہے نیک کامول کا ہراہ جی وہ دیسکتے ہے۔ ہرطری کی
قدرت رکھتا ہے نیک کامول کا ہراہ جی وہ دیسکتے ہے۔ ہرطری کی
کی سزا بھی و سے سکا ہے و نیا جی بھی اور آخرت میں بھی ساور ہو دو

الفسير وتشری : آبرت علی جوروی فره یا آبیا تھا کہ ہر چیز ای ایک جند قد رت بین ہاور ہر شے پر ای کا تعرف کامل ہاور ہر اور ہر اور کی صدافت اور ثبوت بیل اب بی وشائیاں اور ثبوت بیل سے جو شائیاں تو خود انسانوں بین موجود ہیں۔ پہنی موجود ہیں۔ پہنی موجود ہیں۔ پہنی تیل موجود ہیں۔ پہنی تیل میں موجود ہیں۔ پہنی تیل میں موجود ہیں۔ پہنی تیل ان آبیت میں ہنایا جا تا ہے کہ الشاقعالی ایسا قدرت والا ہے کہ جس سے موت اور زندگی کو بیدا کیا ایسی مرت اور جینے کا سلسندای نے مرت اور زندگی و بیدا کیا ایسی موت می مجھا جائے بھر پیدا کیا اور زندگی دی اس کے بعد بھر موت ہا اور پھرائی موت کے بعد آخرت اندگی دی اس کے بعد بھر موت ہا اور پھرائی موت کے بعد آخرت کی زندگی دی اس کے بعد بھر موت ہا اور پھرائی موت کے بعد آخرت کی زندگی ہے۔ تو بیاں بھر کیا اس کے معد ہوت و حیات کا سارا میں موت و حیات کا سارا سلسندای کے سارا اور ہنایا جاتا ہے کہ بیر موت و حیات کا سارا سلسندای گئے جاتے کہ سسسد کی بیان قر مائی جاتی ہے کہ سسسد کی بیان قر مائی جاتی ہے کہ سسسد کی بیا تا ہی کہ بیا ہوت و حیات کا سارا سلسندای گئے جات کا سارا سلسندای گئے کہ سسسد کی بیا تا ہے کہ بیر موت و حیات کا مارا سلسندای گئے کہ سسسد کی بیا تا ہے کہ بیر موت و حیات کا مارا سلسندای گئے ہوتی کے کہ سسسد کی بیا تا ہے کہ بیر موت و حیات کا مارا سلسندای گئے کہ کہ بیر موت و حیات کا مارا سلسندای گئے کہ کہ بیر موت و حیات کا مارا سلسندای گئے کہ کہ بیر موت و حیات کا مارا سلسندای گئے کہ کہ بیر موت و حیات کا مارا سلسندای گئے کہ کہ بیر موت و حیات کا مارا سلسندای گئے کہ کہ بیر موت و حیات کا مارا سلسندای گئے کہ بیر کی بھر کی کر اس کے کہ بیر کی بھر کی کر بیا گئی ہو کہ کر بیر کر کر بیر کی بھر کی کر بیر کر کر بیر کی بھر کر کر بیر کر بیر کر بیر کر بیر کر کر بیر کر کر بیر کر کر بیر کر بیر کر بیر کر بیر کر بیر کر بیر کر بیر کر کر کر بیر کر کر کر کر کر کر بیر کر کر کر کر کر کر کر کر کر

من نا مینی زیروست غالب اور قاور ہونے کے وہ مفور میں ہے یعنی 🕴 اتنی می اصلاح عمل اور حسن عمل ہے بے فکری ہو تا کا ہی گئے حدیث شریف میں فرمایا حمیا کہ موت وعظ ونصیحت کے لیے گاڈیویے یعنی موت انسان کو د تیاہے میزار کرنے اور آخرت کی طرف رغیت وسکو لک ولانے کے لئے کافی ہے۔اللہ تعالیٰ جمعی بھی اتی موت کو جمہ وقت بیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرہائیں۔ یہاں لِيَسَلُوكُوْلُوكُوْلَيْكُوْلَحُسُنُ عَلَيْهِ مِن بِيعِي قابل فور ہے كرانسان ك اس آن مائش میں جواس کی موت وحیات سے دابت بیچی تعالی ف بيفرها ياكهم بيويكنا جاج بين كرقم من سيمس كامل اجهاب ربيه نبیر فرمایا کدس کاعمل زیادہ سے ساس سے معلوم ہوا کراند تعالی ک نزديك تسيممل كي مقدار كازياده بهونا قابل توجيبين بلكيمل كااحيها سيح اورمقبول ہونامعتبر ہے۔ای لئے قیامت میں انسان کے اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا جس میں بعض ایک ہی تمل کا وزن ہراروں انتمال ہے ہو ہ جائے گا۔اللہ تعالی اخلاص نیت کے ساتھوا بی عیت ورضائے لئے ہم کو ہر ٹیک عمل کرنے کی تو فق تصیب فریا کیں۔ الغرش الله تعالى كے وجود اسكى قدرت اور صفات كالمه اور حکست بالغہ کے جوت میں ان آبات میں دو دلیلیں چین ک محکیر ایک تو موت و حیات کی پیدائش ودسرے آسانوں کی تختیق۔آ کے قدرت البید کی ایک تیسری دلیل بیان فرمائی کی ہے جس کا بیان ان شاءالقداگلی آیات میں ہوگا۔

معاف تمرنے والا - عیب و حاکظے والا اور ورگذر کرنے والا بھی ے۔اگر بندے اس کی طرف رجوع کریں اور مجی توبیا کریں ۔ تو معاف کرنے اور بخشے والا بھی ہے۔ آ کے آسان کا اسٹھام بیان فریایا عاتا ہے کہ اے و کیمنے والے تو او بر تظر اٹھا کر آسان کی طرف و کھے آس کو لَ عیب ٹوٹ پھوٹ او پھی کا ادراڑ وشکاف د کھائی و پتا ہے؟ تدرت کے نظام ادر کار گری میں کوئی کی اور عیب نیس یا سے گا بلک تو وكيح كاكدوه صاف بموارمتعل اورمر بوط باور باوجودا تناطويل (ماند كذر جانے كے آج تك كوئى فرق نبيس آيا اور مكن سے كرايك آ دھ مرتباد کیمنے میں نگاہ خطا کر جائے اس لئے اسے مخاطب! کوشش كريار ورو كچه كه مين كوئي رخنه تو وكھائي نئيس دينا؟ خوب غور وُگھران اُنفره فی کرار قدرت کے نظام اور کار میمری میں نہیں انگلی رکھنے کی جگا۔ تونیس؟ یاد رکھ تیری نگاہ تھک جائے گی اور ناکام بوکر نیکی ہو جائے گى ئىكن خدانى صنعت بىرى كوئى تصورا ورعيب نەنگال <u>سكە</u>گى \_

يبال انسان كي آز مائش اورحسن عمل بين موت كاليبلية ذكرفر مايا كيا اور حیات کا بعد پیس ۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی آ زیائش جسن محمل یں برنست حیات کے موت میں زیادہ ہے۔ اور دواس طرح کہ جس انسان کوموت کی فکر ہوگی اوراغی موت کا استحضار رکھے کاوہ اچھے اعمال کی بابندی زیادہ سے زیادہ کر سکے گا اور موت سے جنٹنی غفلت ہوگی۔

#### وعاشيجي

یا انتدآ ب نے ہم کوجوزندگی مطافر مائی ہے اس کوا بی مرضیات کے موافق گذارنے کی تو نیش مطافر مائیں ۔ اور جواس زندگی کا متصد ہے اس کو بورا کرے اس جہان سے جانا نصیب فر ماسمی ر

ياالنديم كواشي زندكي شربايي موت كوبادر كمنت كياتوني نعيب بور

ہالندا بی شان غفاری کا معاملہ تھارے ساتھ اس دیا میں بھی اورآ خریت میں بھی فریا ہے۔ ہماری کوتا ہوں اور تعمیرات ہے در گذر قرمائينة به اور ممين اين تن ظرف رجوع اور تحي توبداورايمان واسانام كي موت تعييب فرماييج آمين به

والخرادغو كأكن الحيد بشارت الغلمان

pes!

# وَلَقِدُ زَيْنَا التَّمَامُ الدُّنْيَامِ صَابِيْحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُوْمًا لِلشَّيْطِينِ وَالْعُمَرِينَ اللَّهُمُ

اورہم نے قریب کے آسانوں کو چراخوں سے آراستہ کرر کھا ہے اور ان کوشیطانوں کے بارنے کا ذریعہ مجی بنادیا ہے اورہم نے ان (شیاهیم کے کیلے

# عَنَاكِ السَّعِيْرِ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُ وَابِرَتِهِ مَعَنَابُ جَهَنَّهُ وَبِشَ الْمَصِيْرَ

ووز ش کاعذاب تیار کرد کھا ہے اور جولوگ اپنے دب کا انکار کرتے ہیں اُن کے لئے دوز خ کاعذاب ہے۔ اور ووق کی جگہ ہے۔

وَلَقَلُ زَيْنَا اوريقينا بَم فَ رَاسَرُي النَّمَا الكُونِ النَّهُ الكُونِ المَعْمَ المَاسِيَةِ وَاحْلَ اللَّ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْلِلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

از مین سورج کے مقابلہ میں بہت محموثا ہے۔ ماہرین فلکیات و ہیئت کہتے ہیں کہ 'اگر ہم یہ کہیں کہ ان کی تعداداتی ہے جتنے روئے زمین پر ریت کے ذرات یا و نیا تجر کے سمندروں میں یانی کے قطرات تو یہ مالا نہ ہوگا''۔ قدیم ماہر ان فلکیات و بیٹت میں ہے تو بہت ہے محققین نے تمام عمر کی کاوشوں سے بعد مطیفقطوں میں بیاقر ارکیا ہی انها كدان معاملات ميس جو يكوغور وتحقيق كي عنى اورتكها كميا و وسيخيض قیاس آرائی ہے زیادہ کوئی مقیقت نہیں رکھتا ادر یہ میدان ا تناوسیج ہے کہ جارے قباس اور وہم و کمان کی بھی رسائی اس کی انتہا تک نہیں ہو عمق تو یہاں آیت میں اللہ تعالی اپنے کمال قدرت کے اثبات میں فرماتے ہیں کداس آسانی دنیا کوہم نے ان قدرتی جرافول یعنی متاروں اور سیاروں سے باروئل بنارکھا ہے۔ پھران سٹارول کا ایک فائدہ اورغرض آھے بیان فریایا کما کہان سے شیطانوں کو ماراجاتا ہے بھنی ان ستاروں میں ہے آگ یہ شعلہ ان شیاطین میرکرتے ہیں کہ جوآسان میں مانکدی یا تمی جوری سے سفتا جا ہے ہیں۔اور فیب کی ہا تیں معلوم کرنے کی کوشش کرنے ہیں ۔ تو ان شیاطین کی و نیاش آیک رسوائي اورعذاب بيهوا كدجب بيلانك كيباتي جوري جمية سال عن سنتاجات بيراقو أمك كركوك ادرمجسم فيطفان ستارون فوث کران ٹیاطین برگرتے ہیں۔ ریو ہواد نیا کاعذاب اور آخرت ہی بھی ان کے لئے جلانے اور مسلمانے والا عذاب یعنی ٹارجہنم تیاراور موجود

تفسير وتشريح اب ان آيات من تيسري نشاني بيان فر الي جا فى باور بلايا جاتا كرآسان دنيا يعنى سب عن خيلاة مان جوز من ے برنبیت دوسرے آ انول کے قریب ہے اس کوانند تعالے نے ان قدر آن چراخوں لینی سناروں سے باروئق بنار کھا ہے۔ چنا نجروات کے وقت ستاروں کی جگمگاہٹ سے کیسی رونق اور شائدار معلوم ہوتی ہے کویا مدقد رتی جراغ ہیں جن ہے و نیا کے بہت ہے منافع وابسۃ ہیں۔ تو ان بے شارستاروں کا آسان برمثل فقر یلوں کے روش ہونا یہ بھی آیک توی دلیل آٹار قدرت اور تھت البیدی ہے۔ الل بیت یعن ماہر فلكيات سائنس دانول في ابت كياب كرة عان كارب ووهم کے ہیں ایک تو وہ جوایک جگہ قائم ہیں اور حرکت نہیں کرتے ان کو قوابت کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جو ترکت کرتے ہوئے گروش میں ديت بن ان كوبيادات كمت بي - الديرى دات بن جب بم آسان کی طرف و کھتے ہیں تو ہمیں بے شار جیکتے ہوئے سارے اور سارے نظرا تے ہیں اور ان شن سے مکھ چھوٹے نظرا تے ہیں مکھ بنے ۔ بیضروری نیس کہ جوہم کو چھوٹے نظر آتے جی وہ ورحقیقت حجو نے بی ہوں کیونکہان کی ظاہری حجوثائی اور میزائی کا دارو یہ ارتوان کے فاصلہ یرے ، اور جن کا فاصلہ بہت تی زیادہ ہے وہ ہمیں نظر بھی منيس آئے تو جتنا فاصلہ زیادہ ہوگا تنائی وہ چیوٹے نظر آئیس کے کودہ نی تفسه اس کره زیمن مندلاکھول اور بزارون کنا بزیرے بی جارا کرہ

یپ کا کھانا اور کھولیا ہوا کرم پانی بینا دغیرہ و بخیرہ بخش کا تھے۔ تنسیس متعدد جگر قرآن پاک میں بتلائی ہے (العیاد باللہ تعالی) جگہلائ کریم اپنے کرم سے ہم سب کو عذاب جنبم سے محفوظ و ماسون کا فرما تھی۔ آمین

اب جس جہم میں بید مقرین ڈالے جا کیں گے آگے اس کی یجھ کیفیت بیان کی گئی ہے ادر جہم کے گران اور محافظ فرشتوں سے ان کفار کی جو گفتنو ہوگی اس کو ظاہر فر ما فی گیا ہے جس کا بیان ان شا واللہ اگلی آبات میں آئندہ ورس میں ہوگا۔

#### دعا شيحية:

القد تبارک و تعالے کا ہے، بہا شکر واحسان ہے کہ جس نے اسپیٹ نفش ہے ہم کو تفروشرک ہے بھا کر اسلام اور ایمان کی وولت عطافر مائی ۔ القد تعالی اسپیٹر کرم ہے ہم کو اسلام اور ایمان پر استقامت نصیب فرمائی ۔ اور نفر اب جہم جو کفار کے سئے تیار کیا گیا ہے اس سے ہم کو اپنی بناوی میں دھیں ۔ بیا القد التی قدرت کا مذکر ہم کو یقین کا شر نصیب فرما کر جس سے ہمار ٹی تو عید ورست ہوا ور آپ کی فارت کا فررو فرموا ور چیہ چیہا آپ کی فرات کا فررو فرموا ور چیہ چیہا آپ کی فرات کا فررو فرموا ور چیہ چیہا آپ کی فدرت کا مداور تعمل بالغربی جس کی معرفت کی ہم کو وہ بصیرت عطافر ما کر ہم آپ کے اطاب کے کہ فراد اور فرما فروار بندے ہیں کی معرفت کی ہم کو وہ بصیرت عطافر ما کر ہم آپ کے اطابعت کفراد اور فرما فروار بندے ہیں ۔ آئین ۔

bestur

# إِذَا ٱلْقُوْافِيْهَاسَمِعُوالَهَاشَهِيْقًاوَهِي تَفُوْرُ ﴿ تَكَادُ تَكَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۚ كُلُّهَا إِلَٰقِي

سيارة سال عمية الساباكين شقة عن أن يوسنة وركي أوازيش تعادمه والرهون جول ماني موقع معين بين من من المساورة المستعمد من من من المستعمد المس

فِيْهَا فَوْبُحُ سَأَلَهُ مُخَزَّنَتُهُمَّ آلَهُ يَالِيَكُمْ تَذِيْرٌ ۚ قَالُوٰا بَلِّي قَلْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۗ قَلَدُنِنَا ۗ

ڈا سکٹھافتا ان لوگوں سے بوجیس سکے کر کیا تمبارے یاس کوئی ڈوانے والہ ( منظیم اکتیں آئے تقانہ و کہیں ہے کہ دانگی جارے و س ڈوانٹو الا ( منظیم ) آئے تقانہ موجم ہے ( اسکو ) مبتلا دیا

## وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْ إِنَّ أَنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَالِ كَبِيْرِ وَقَالُوا لَوَكُنَّا نَسْمَعُ

اور کید ویا کہ اللہ نے چکے نازل نہیں کیا۔ تم بری تنظی بی بڑے ہو۔ اور کہیں ہے کہ ہم اگر ستے

### ؖۅ۫ڹۼۛقۣڶؘڡؙٲڰؙػٳؿؘٛٲڞؖۼڽؚٳڶڛۜۼؿڔۣ<sup>ڡ</sup>ڣٵۼڗۘڣٚٵۑۮؙڹ۫ؠۣؠؙؙؖؗٛٛڡٛڹۼڟٵٙڵۣڞۜۼۑٳ۩ؾۼؽڔؚ<sup>ۣ</sup>

یا تصنع تو ہم الل دوز فی میں در ہوئے فرض اپنے جرم کا اقراد کریں کے مواہل دوز فی پر العند ہے۔

اِذَا الْفَوْاجِ دوا ہے جا کیں کے فیفٹاس میں اَجْمِعُوْا دو شی کے الْهَا دَبالِ اللّٰهِ فَافَادَا اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

میرے وزیر فروستو۔ اور بھائیوائند تھائے کاشکروا حمان ہے کہ جس نے اپنے فضل وکرم ہے ہم کو و نیا میں اسلام وائیان سے تواز ا اور کفر وشرک سے بچایا اور اس طرح اس خطاب فیڈی ایک ایک میں سنے سے بچالیا۔ حمراس موقع پر بغاری وسلم کی ایک میں صدیت یاد آئی ہے کہ تیا مت کے دن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتع ل کو حوش کوٹر سے میراب کرنے کے لئے ایندائی انتظامات میں مصروف اور اپنی امت کے لوگوں کی آمد کے بینی ایک میں کے ایک ایک ایک تا ہے ایک اور حوش کوٹر کے میراب کے لوگوں کی آمد کے ایک ایک تیا ہے کہ اور کی میرانی سے میں کور کی میرانی سے میں کرکے کے میں کور کی میرانی سے میں کور کی کور کی میرانی سے میں کور کی میرانی سے کیا کی کور کی کور کی میرانی سے کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کو

تفسیر و آشر سے اگر شدۃ پات ہی شیاطین کاذکر آیا تھا کہ آخرت جی ان کے لئے عذاب جہنم تیار ہادرا نمی کے ساتھ وہ سب انسان بھی جوانہ کی قو حید سے انکار کریں کے وہ بھی جہنم جی واقل کئے جا تیں کے ۔ اب چونکہ جہنم کا ذکر آ حمیا تھا اس لئے آ کے بچھاس کی کیفیت بیان فرما کی جاتی ہادران آیات میں بتایا جاتا ہے کہ جسب ریکنار کروہ ور گروہ بنا کر جہنم میں واقل کرنے کے لئے اس کے سامنے لائے جا کیں کے تو جہنم کے اندر سے نبایت بخت زور واروا ور فرما کئی آوازی تھی بوئی سنیں گادراس قدر جوش وفرق میں جہنم ہوگی کہ کو یا غیض و فضب میں آ پ کادراس قدر جوش وفرق میں جہنم ہوگی کہ کو یا غیض و فضب میں آ پ

ا بن مين إلى المرف ي كول العادادرود بدل كرف اور بدفاجي يدين كوالوث كرف كى جركز جرائت تدكرنى جاسية اوراكر ايى حركات بويكي ين قواس اعتا كب موجانا جاسية ورشان جودين على في في بالتم ادر طرح المرح كى بدعات نكال كرحضور ملى الله عليه وملم كالاست موت اور اللاسے ہوئے وین میں پیوند کاری اور کاف جھانٹ کر دہے ہیں اور حقیق اسلام کو ماڈرن اسمام میں تہدیل کرنے کے درسے مادر کوشال ہیں ان کواس مدیث شریق شراسحقا سحقا لمن غیر بعدی کے الغاظ بوش كے كانوں سے من ليما جائے كرحضور صلى الله عليه وسلم كاارشاد مرای ہے ۔ بینی وری ہودوری ہوان کے لئے جنہوں نے برے بعد دين كويدل ۋالة "اوروين شرائي ني ما تيس تكانيس به المامان والحفظ الثدتعاني بميں اپنے تي پاک صلی الثدعلیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کی محل محبت عظمت اطاعت ادر خدمت نعیب قرمائیں ۔اورچمونی بوی بدعت ہے بھنے کی توفق عطافر مائیں۔ الغرض يبال ان آيات شن تو انحام بيان بوااس تتقي كروه كاجو دنیا ش اللہ تعالیٰ کے ساتھ کغروالحاد کا برناؤ رکھے گا۔ آھے ان کے مقابله میں ان الل سعادت کو بشارت اورخوش خبری دی گئی ہے جودتیا مل بغیر دیکھے ہوئے اسے رب برا بمان لائے اور اس سے ڈرتے

رے جس کا بیان ان شاماندا گلی آبات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

جہنم کی طرف و تھیل و یا جائے گا۔ اس پر رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم حق تعالی سے عرض کریں گے کہا ہے اللہ ایر اوک تو بھر ہے استی ہیں۔ اور جھے سے تعلق رکھے واسلے ہیں۔ اس پر حق تعالی کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سلے گا کہ ہیں تو بے شک بیآپ کے استی بھی۔ لیکن آپ کو ان کے کر تو توں کی خبر نہیں۔ بیاوگ وین ہی طرح طرح کی بدعات تکالے رہے ہیں۔ وین ہیں تبدیلیاں کرتے رہے جیں۔ اس لیے حوض کو ٹرسے ان کو یاتی میں سلے گا۔

#### دعا شيحج

حق تعالی ہم کودین کی حقیقی مجموعطافر ما کی اوراس دنیا کی زندگی ش ہم کوا بنا تا بعدار بندہ بنا کراوراسلام کاوفادار دکھ کرزندہ رکھیں۔ یا اندآ ب اپنے کرم ورقم سے ہم کوعذ اب جہتم سے دورر کھئے اور آخرت کی نداست وشرمندگی سے بچا لیجئے۔ یا اندائاس دنیاش ہم کودین و آخرت کا فکر اوراس کی سوچ و مجموعطافر مااور آخرت میں ہماراحش وشراب نا طاعت گذار بندول شرافرما۔ والنور کھیا کہ اندائات ئىچى سۇۋىقالىملىك يارە-19

اِن الْذِنْ نَ يَحْشُون رَيَّا مُمْ بِالْعَيْبِ لَهُمْ مَعْفِرةٌ وَ اَجْرُكِينِوْ وَالْوَلِيَّ وَالْحَوْلُ وَالْحَجُمُ وَالْمَ الْعَيْدِ اللَّهُمْ عَلَى وَالِمَ اللَّهِ وَالْحَجْمُ وَالْمَ الْعَيْدِ وَالْمَ اللَّهِ وَالْمَعْلِيْ وَالْمَالِيَّ الْعَيْدُونُ وَالْمَعْلِيْ وَالْمَالِيَّ الْعَيْدُونُ وَالْمَعْلِيْ وَالْمَعْلِيْ وَالْمَالِيَ الْمَعْلَى وَوَ الْمَعْلِيْ وَالْمَالِيَ الْمَعْلَى وَالْمَالِي وَوَالْمَعْلِي وَالْمَعْلَى وَوَالْمَعْلِي وَالْمَعْلَى وَالْمَالُونِ الْمَعْلَى وَالْمَالُونِ وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَالُونِ وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلَى وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُحْمَلِ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُولِي وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُولِي وَلِي وَالْمُولِي وَلِمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُو

أنبول نے (دین می کو) جندایا تھا سو(دیکھالوان پر) میراعذاب کیسا (واقع) ہوا

اِنَ بِنِكَ الْدِيْنَ وَهُنَّوُنُ وَلِكَ وَرَدَ مِن اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تعلیمر وتشرت اب الل جہم سے مقابلہ بیں انڈ تعالی ان اوگوں کو تو تجری سنار ہے ہیں کہ جود نیاش اسپنے پرورد کار سے بغیرا ہے دیکھے ہوئے ڈرتے ہیں اور خوف ضامے اس کی نافر مانی کے کام نیس کرتے اورا گراز روئے بشریت کوئی گناہ سرز دہوجائے تو عذاب اللی ہے تو برکر لیتے ہیں ۔ تو ایسے مونین کو بشارت دی گئی کہ آخرت میں ان کو منفرت اور بہترین اجروثو اب عنایت فرمایا جائے گا۔ چنانچیان آیات میں مثلایا

ے طرح طرح کے تبہارے روزی کسال ای لکھی سے بیدا ہو ہے۔ سری سری سے اسے اسے اسے اس میں میں اسٹاری میں اسٹاری کا ان ایک اور اسٹاری کا اسٹار م عِنتا كام مانا كهوانا بينامقصود بالذات نبيس بلكه يه چندروز ومنزل كي بہنچنااور جمع ہوتا سب کوامی کے باس ہے۔ تو و نیاادراس کی نعمتوں پر ایسا فريقة ندبونا جائية كرمنزل مقصودتي كوجول جاؤاد وتغروشرك بدكارى اور اننس وشہوت برتی میں بڑ جاؤ۔ اس کے بعد ونیا اور اس کے لذائذ کے متوالول اور خدا كى زيين يرره كراس سے بغاوت كرنے والول كو ا كا كي جاتاب كما \_ بخبرازين ب شكتهار ي في مخركروي كي مكراه رے كماس برحكوست اى آسان والے كى بے وہ أكر جا بے و تم كوز من میں دھنساد سے اور زمین زلز و ہے لرز نے لگے اور پیٹ جائے اور تم اس كانداترة يطيحا والبذاة وي كويدنه جاسية كدائ الك مخار عائر ہوکرشرارتیں کرنے گے اوراس کے دھیل دیے پرمغرور ہوجائے۔ چھروہ ال پر یمی قادر ب كدتم پر ايك خت آندهی بينيم دب يا چقرول كابيند يرساد \_ . پيرتم کيا کرو مح\_ساري دور دهوپ رکھي رو جائے گي .. الغرض أكرالله تعالى تم ي تاريض بهو كيا تو تكرتمهاري خيرتيس يتم يرونياي يل عذاب آسكا ب ورندآ خرت مين توسزال كريل ريب كي اوران باتوں کا یقین کروورشدہ وقت قریب ہے جب بدیا تھی جن ہے حمیس ورايا جار باست تمهار سدساست آجاكيس كى اور يعرتم كالحدة كرسكو محدال کے بعد گذشتہ واقعات سے عبرت دال کی جاتی ہے کدان گفاد مکدسے پہلے محى لوك الله كد سولول كوجمونا كهريقيه جن كيكن السكا متيجه يمي بواكه انكارة كغريب كركمتهاه مومحية ان كفار كمركوان كقشته لوكون كوال سبق ليناج بي كونبول في وين في وعندا با تعاسوان يركيساعذاب موا الله تعالى اينا وه خوف وخشيت جو وه اين مقبولين ادر خاص بندول کوعطا فرمایا کرتے ہیں ہم کوہمی وہ عطا فرما کیں کہ جو ہماری سعادت اور نیک بختی اورخوش انجامی کا سبب بن حائے ۔ آمین ۔ ابھی آئے مزید قدرت الہد کا بیان آگی آبات میں فریایا کہا ہے جوايك طرح توحيد كي ولاك بين رجس كابيان ان شاءالله آئده ورس يس بوگا\_

ا جا تا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالی کوا**ن آئنھوں سے دیکھانبیں تمراس** کی ذات برادراس كي صفات بريورا يقين ركهت بين اوراس كي عظمت وجلال ك تصور ب ارزت اوراس ك عداب كاخيال كرك كايمة مين اور الردال وترسال رہے ہیں تو ایسے مؤمنین کے لئے آخرت میں دو چیزوں کا وعدہ فرمایا جاتا ہے۔ لیک مغفرت لیحنی ونیا میں ان سے جو كوتابيال اورتقصيرات مرزد بوكى بول كى النكوة خرت بين معاف كرويا جائے گا اور ان کے منابول کی معقرت قرادی جائے گی۔اور دوسرے أَجُو تَحْبِيْوُ يَعِنَى إِنْ كُوالله بِي وُرِنْ إِدِرا مُمَالِ صَالَحِ بَجَالانْ يَرِ زبردست تواب اوربہترین اجرعنایت قرمایا جائے گا یعنی جنت کے یاغات میں ہمیشہ کے لئے داخل کر دیا جائے گا جہاں ہرطرح کے انعامات ان بردائما اورابدأ موتر رميں كے آ كے بتلایا جاتا ہے كر كوتم التدكى ذات بمألى كؤيس ويجح تحرومتم كوجرحال عن وكيد بالمساورتهارى بر کھکی چھپی بات ۔ خلوت میں ہو یا جلوت میں تنہائی میں ہو یا مجتع میں سب کو جانبا ہے بلکہ تنہار ہے ولوں میں اور سیٹول میں جو خیالات مكذرت بين الناتك كي بمي ووخبرر كهاب فرض ووتم عد عائب بير تم اس سے غائب نبیس وہ تمبارے دلوں کے بھیدوں تک سے داقف ے۔اور کیوں نے واقف ہو بھٹا جس نے تم کو بیدا کیا اور جو تمہارا خالق و مخنار ہے تو یہ مامکن ہے کہ جوخالق بووہ عالم شہو۔ بیا کیے بوسکتا ہے کہ جس نے تم کو ہٹایا اور پہیدا کیا وہی تمہار ہے اندرونی اور بیرونی حال ہے واقف ندمور ودتو لطيف اورتجير يالين ببت باريك بين باور برا خبردارے ۔اس لئے کوئی چنز اور کوئی ہات اور کوئی حال اس ہے تی اور بوشيد وبيس روسكماس المتعلى الاعلان تووركنارتم كوئى بات جعيا كريحى ہیں کے خلاف نہ کہواور کہنا تو ور کمناراس کواسینے ول میں بھی نند کھو۔ آ مے الندتعاني الي بعض تعتوى كاذكر فرمات بي كرد يجموالله تعالى بي ايسامنهم حقیق ہے کہ جس نے زمین وقبهادے لئے منخ کردیا ہے کہ جو جا ہاس میں تصرفات کرد برتمبارے لئے زمین کواپیا بنادیا کیم آسانی کے ساتھ اس میں چل چر مکتے ہو۔ پھرفتم فتم کے فائدے اس میں تبارے لئے مكدوية بي يكل بطار فندميده اناح سباك دين عظرربا

ٱمَّنْ هٰذَ اللَّذِي هُوَجِنْدُ لَكُمْ يَنْضُرُكُمْ مِينَ دُوْنِ الرَّحْمِنُ إِنِ النَّافِرُونَ الْأِفْ غُرُوْدٍ ﴿

اں ایمن کے اوا وہ کون ہے کہ وہ تمہارا نکٹر ان کر تمہاری مفاعت کریکے۔ کافر نؤ نرے وجوے بھی جی

ٱػڹۿڒٳٳڷؽؽڔۜۯؙۊۘٛڴؙۯٳڶٲڞٮڮڔۯ۬ۊڋؠٚڵڷڿٛۏٳڣٛۼؾؙۊۊؽڣۏۅٵڣؘ*ؽ*ۯؿٷڛ

اں ( یکی بتا ایک ) و کون ہے جوم کوروزی پینچا دے اگر الند تعالی اپنی روزی بند کر سالے بلکسیاؤے سرکٹی اورنش سے اگری جورہے جیں۔ سوکیا چھٹس مندے ش کرتا ہو وہل یہ ہاہو

عَلَى وَجَهِمَ أَهُمْ يَ الْمَنْ يُمَيْنِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيْمٍ "

وه منزل مقصود برزياده وسينجنج والابوكا ياد مخض جوسيدهه أيك بمواريز ك برجاد جاريا هو ـ

كالكورة كالتراد يحاملون في إلى الفير يردوركو الوقاة البيدار صفيت بميات ويُقَبِّض ورتيوت الميكافي تس هاسك أي سوا الوشخىل رشنى (ولله ) إنَّ ولينُّك وو إلجَيل نتَى تهر شے كو البيسيَّرُ وكيف والدا النَّمَن هدًّا جملاً من بيدو اللَّه بي جماع هُو وه المنكُّ الله ا تبارا إِبَكْتُرُكُ فِي معدرَ معتبدى إلين سے إلا في او تعمن وروالف كسوا إن تيس الكيفر فور كافر انتاع إلي تم إفي غرور واست اکھن ھٰڈا معلاکون ہے الکڑی پڑز گھکٹے وہ جورز ق وہے مہیں این اگر انکسنٹ دوروک لے اپیاز قوا ایک کیٹیوا بکست (وحیت ہے ) اوسا عَنَّةِ مِنْ وَمُغُونِ الدِ بِعِدَكُ مِن الصَّنَ مِن كِياجِ إِيمَوْنِي ووجِناب أَلَيْتُ أَرَاهِ والعَلَى وَجُعِيد البِياسك الْفَدَى لَوْدُومِ المِستونة اَهُنَ إِده جِو المَهْشِينِ بِنابِ السَوِيَّا برابر (سيرما) عَلَى بِهِ الصِرَاطِ مُستَقِيده سيدهارسة

لفسير وتشريخ: اس سورة كي ابتداءتو حيد كے معتمون ہے فرمائي [ ہوچكا ہے ووجہایا یا آپ تھا۔اب آٹے ان آپات تیں ہتلایا جاتا ہے كہ زمین وآسان می توانند بقانی کاهم ادراس کا تصرف چلتا ہی ہے۔ان ک درمیانی فضایس بعی و بی تحکران ہے اورا نی قدرت کا ملیکا تصرف ز ثین وآسیان کے درمیان فضایس اس طرح طا برفر ما تا ہے کہ خدا کی قدرت ببال مجى ويكوك برندے زشن وا سان كے درميان مجى ير کول کرادرمجی مازوسمیتے ہوئے کس طرح اڑتے رہتے ہیں ۔اور ا باوجود جسم تعلل كاورز من كى كشش كے تيجنيس كرتے۔ تو دوكس کی قدرت سے اور کس کا ہاتھ ہے کہ جس نے ان پر ندوں کو فضا میں ا تقام رکھا ہے؟ بیاس رخمن ہی کی ؤات ہے کداس نے اپنی رحمت و حكت سان يرندول كى ساخت الى بنائى ادراس يس ووقوت ركى

می تھی اوراب آھے زمین وآسان کے درمیان فضامیں قدرت خدا وعدى كانتاني كاذ كرفر ماياجاتا يدس سالشتعالى كاستى اسكى قدرت اورصفات کاملہ کا اظہار ہوتا ہے ۔ مُذشتہ آبات میں منکرین کو يبلي التدنوالي كيعض انعابات إدواائ مح يتع كركس طرح الله نے زمین کوتمبارے لئے مسخر کر دیا اور طرح طرح سے روزی کے سامان اس زمین سے پیدافر مائے ۔ مجرائی شان قبراورانتام کو یادولا كرة رايا كما تعا كروه اس يرتجي قادرے كراكر جا ہے تو تم كوز ثين ميں ا دهنسادے یاتم برکوئی سخت ہوا کا طوفان بھیج دے بااد برے پھرول کا مینہ برسادے لیم غیرت کے لئے گذشتہ مشکرین کے ساتھ جو معاملہ کشی ہے کہ تو حید واسلام کی طرف آتے ہوئے بدی ہے۔ آخر کی ہے ۔ آخر میں ایک موحد اور ایک مشرک کے فرق کو ایک مثال ہے جھا آج کا جا ہے کہ مشرل مقصود تک مقاہری کا میابی کی راہ طے کر کے وہ کا بی مثرل مقصود کے جو سید ھے راستہ پر سید ھامندا تھائے ہوئے اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھ رہا ہوا در جو او تعہدے مند کے بل نا بموار اور نیز ھے راستہ پر چلے وہ کیے کا میابی کا منہ و کیے گا اور اس کے منزل مقصود منک جنبی کی کیا تو تع ہوئی ہے اور دونوں کو برابر کوئی نیس کے گارتو اس مثال سے بیہ سجھایا میں کہ جو کوئی آساتی قانوں اور انہیا ، ملیم اسلام کے راستہ پر سید ھا اور صاف چلا جاتا ہے وہ مومن ہے اور السلام کے راستہ پر سید ھا اور صاف چلا جاتا ہے وہ مومن ہے اور السلام کے راستہ پر سید ھا اور سیکا فر سرش اسلام سے نفرت کرنے والہ نفس وشیوت اور جہالت اور رسم آبائی کے راستہ پر چلا ہے جو بڑا فاردار اور خطر تاکہ راستہ ہم میں بڑے بر سے کہرے گڑھے فاردار اور خطر تاکہ راستہ ہم میں بڑے بر سے کہرے گڑھے اور عال میں اور مین کی اور مین کر مالاک ہوگا اور منزل مقصود تک ہرگز نہ بھی گا۔ اور عال میں میں اسلام کے دائل میں اور مین کر مالاک ہوگا اور مین کی سے واضح دائل مقدم میں اسلام کے دائل میں میں اسلام کے دائل میں میں اسلام کے دائل میں میں دائل مقدم دائل مقدم دائل میں میں دائل میں میں دو میں دائل میں میں دائل میں میں دور می میں دائل میں میں دائل میں میں دور میں دائل میں میں دور میں دائل میں میں دور میں میں دائل میں میں دور میں دائل میں میں دور میں دائل میں میں دور میں میں دور میں دور میں کے لئے میال دیک میں دور میں دور کی دائل دیں میں دور میں دور کی کی کر دور کی کر دور کی کر دور کی کر دور کر دور کی کر دور کر دو

سجان القدا متحرین کے لئے یہاں تک کیے واضح ولائل تن تعالیٰ کے وجوداورتو حیداور بے نظیر علم وقد رت کے بیان فرمائے گئے اور کیے پر حکمت طریقہ سے ان کوراہ تق سجھائی گئی لیمن اگر وہ اس پر بھی راہ پر ندآ کمیں اورا ٹی کج منبی سے اصل مطلب کو ند سمجھیں تو آ سے آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمایا جا تا ہے کد آپ دوسری طرح دوسرے دلائل سے ان کو سمجھا کمیں ۔ اور ٹھر سورت کے فاتمہ پر کفار و فجار مشکرین اور بدھمل لوگوں کو عذاب اللی سے ڈرایا حمیا ہے جس کا بیان انگی آیات میں انشاء انشدآ کند ودرس میں ہوگا۔

والخردغو كأك الكمل بنورت الفلوين

جس سے وہ مے تکلف ہوا میں گھنٹو ل جھے رکیس اوراز تے رہیں ۔ مغسرین نے تکھا ہے کہ بیماں پرندوں کی مثال بیان کرنے میں شايداس طرف بھی اشارہ ہو کہ جیسااو پر بیان ہوا اللہ توالے آسان ے عذاب جیجے ہر قادر ہے اور منٹرین و مکذبین اپنے کفروشرارت ے اس کے مستحق مجمی ہیں لیکن جس طرح رخمن کی رحمت نے یر عدول کو ہوا میں روک رکھا ہے۔عذاب بھی ای کی رحمت سے رکا ہوا ہے تو برندوں کی قوت پروازر ان کا ہوائی موجوں کو چرتے ہوئے اڑنا اور آئی بلندیوں مراہیے جسم کا توازن قائم رکھنا۔ یہ جرت اگیز مشامات ہیں جن سے برانسان حق تعالی کی قدرت ومنائ کامشاہرہ کرسکا ہے۔ تو پھروہ خداکو کیوں خیس مانیا؟ کیوں اس کی قدرت کا محر ہوتا ہے؟ کون اس کی اطاعت اور فرما نبرداری اختیار کرنے میں عارکرتا ہے؟ کون اس کے رسول کا محر ہوتا ہے؟ آ کے ارشاد ہوتا ہے کہ بید مظر سخت وحو کے میں یا ب ہوئے ہیں۔ اگر یہ بچھتے ہیں کہان کے ماطل معبودوں اور فرمنی ديتاؤل كي فوج ان كوالله كاعذاب راس كي حرضة اورآن والى آفت ہے بچا لے کی تو خوب من لوادر مجھ لو کہ خدائے رخمن ہے الگ ہوکرکوئی مدد کونہ مینچے گا۔ وقع معنرت م بجز خدائے رحمٰن کے کوئی قادر نہیں اور اس طرح تفع پہنچانے پر مجی بجہ غدائے رض کے کوئی قادر تبیں۔ مثالاً بتلایا جاتا ہے کہ اللہ اگر رزق وروزی کے سامان بند كرد يوس كى طاقت بكرجوتم يرروزى كا دروازه کول دے۔اسباب رزق مثلاً بارش کا برسنا موا میلنا۔سورج کی مری ٔ جاند کی مهانی شندک را گرایک بھی سبب ان اسباب میں ے بند ہو جائے تو ان مظرول کے بت اور معبود ان کی فریاد ری نبیں کریکتے اوران کی معیبت میں کام نبیں آ سکتے رآ کے بتلایا جاتا ب كدول يس بيد منكرين بحي جمعة بين كدالله به الك بوكر شكوني تقصان كوروك سكتا ہے اور نہ نطع پہنچا سكتا ہے محرمحض شرارت اور سر

19-07 مور المهلك أره-19 قُلْ هُوَالَّذِينَ ٱنْتَاكُمْ وَجَعَلَ لَكُوْالتَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ وَالْآفِكَ ةَ قَلِيْ عل هواني كا است سروي من من من كريداكيد ادرة كان ادرا تكمين ادرول ديد ( مر) تم اوك بهت كم شرك تروال الموجي بالم قُلْ هُوَالَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تَعْشَرُوْنَ ۗ وَيَقُوْلُوْنَ مَتَى هٰذَاالُوعَنُ آپ ) کہنے کدونل ہے جس نے تم کوروئے زیان پر پھیلا یا ادرتم أی کے پاس اکٹھے کئے جاؤ کے اور بیلوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بیوعد و کم إِنْ كُنْتُمْ صِلِقِيْنٌ قُلْ إِنْكَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّهَا أَنَا نَذِيْرٌ مُّ بِينٌ \* فَكَمَّا رَآؤهُ زُلْفَةً ہیج ہو( تو ہمّا کہ) آپ کہرہ تبیئے کہ پینکم تو خدائی کو ہاور میں تو صاف صاف ڈرائے والا ہوں۔ پھر جب اس طفاب موغود ) کو یاس آتا ہوا دیکھیں کے جُوهُ الْدُيْنَ كُفُرُوا وَقِيلَ هِٰ إِلَانَىٰ كُنَّهُۥ بِهِ تَذَعُونَ ﴿ قُلُ أَرَءُ يُتَّمُّمُ تو کافروں کے مند کر جاویں کے اور (اُن ہے) کہا جاوے گا کی ہے جس کو تم مانکا کرتے تھے۔ آپ کہتے کہ تم یہ تلاہ ک آثر خدا تعالی مجھ کو اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کروے یا ہم پر رصت قربادے تو کافروں کو عذاب دروناک ہے کون بچا لے گا۔ قَلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ امْنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُنَا فَسَتَعَلَّمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلَ مُبِينَ \* آ ہے ( اُن سنہ بیٹی ) کینے کدویز امہر بان ہے ہم اس پرانیان لاے اور ہم اس پراؤکل کرتے ہیں۔ سوختریب تم کو علوم ہوجائے کا کہ مرج کمراہی جس کان ہے قَلْ أَرْءُ يُتَّمَدُ إِنْ أَصْبَحَ مَأَوَّكُمْ غَوْرًا فَكُنْ يَالِتِيْكُمْ بِهَاءِ مَعِينَ ﴿ آب ( بیلمی ) کہد بیجئے کہا چھابیہ تا اوّ کہا گرقمہاما پانی (جو کنووک علی ہے) نیچے کوئٹر کرنا تب ہوجائے سود وکون ہے جوتمہارے یا کی اوٹ کے اِنی کے تنے فَلْ هُوَ فَرِيْدِي الْذِيْ أَنْفَاكُوْ ووجس في بداكياتهي إ وَجَعَلُ اوراس في عاسمًا لَكُوْ فهارت لي النَّهُ كان أوالأبضار أوراسمير لَ قَادِرولِ ( بَنَّ ) قَلِيْلًا بهتِ كُم إِنَّ أَيْنِيكُ وَيْنَ عُومَ شَرَكِتْ مِوا فَلْ فَهَارِي الْمؤ وي الأن في ذَوا كُنْه ووجس منه بميلا المهيم الأرْخِف زعن من | وَ إِنْهَا لِو اوراى كَمَا لَمُفَ أَوْنَ ثُمَ الْعَائِمَ عِادَتُ | وَ يَفُولُونَ اوره كُتِهِ مِن أَ مَتَى تَم تَتَهُ تم مِوا صَدِيْنَ عِيهِا قُلْ فرادي إِنْ كَالسِّكِ موانسَ الْعِلْمُ عَلَم الْحِيْدَ اللَّهِ مَف ين أَوْ إِنَّهَا الدراسَةِ موانس أَنَا عَم الْمَايِنَةِ وَما عُلاَ ان ساف ساف ا فَلَتَا كُمر جب [ رَازُا وو أے رئيس كے ا رُلْفَةُ زركِ ١٦ ] سِيْنَتُ وَجُوهُ مُر عـ(ساو) موج كي كے چر رُین ان توگوں کے جو اسکفر والہوں نے تفریعا و قِیل اور کہا جائے گا اور کہا جائے گا و لگ اپ نے دیکھا (بھلا دیکھو) کا اُڑٹ اگر کا تھا گیکٹی النڈ بھے ہلاک کردے اللہ کو مکن اور جو کا متبعی میرے ساتھ وَ رَحِمَتُ ياده رَمِ فرائع بهم إلَّ فَعَنْ تو كون إينه يور عاد وسعام الكَفْر بينَ كافرون أصِنْ سعا عَذَاب ألياني وردناك عذاب قُلْ فرادير

مَنْ هَوَ كُونَ وَوَا فَيْ عِن صَّمَى عَبِينَ كُلُ كُرُونَ فَيْلُ تَرَادِينَ الدَّمَيْنَةُ كَمَا تَمِ مَنْ وَكِمَا (بَهَا رَبَعِو) إِنْ أَصَبَّهُ كُلُهُ بُوبِ مِن مَا وَكُنْدُ تَهِارَا فِالْ عَوْرًا مِنْ عَلَى تَرَابُوا فَمَنْ تَوَكُونَ؟ إِنَا يَنْكُمْ مِنَا يَكَاتُهار عِلى البِمَاءِ هَيَعِيْنِ دول فِالْ السَّلَامِينَ فَي السَّامِ هَا يَكُانُ السَّلَامِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

کئے کہ بیں قیامت کاقبین بھی نہیں کرسکتا۔ اس کا عم جھے نہیں کے قیامت کب قائم ہوگی اے تو صرف علام الغیوب جانباہے۔ ہاں جھے ا تَنَاكُهَا كَمِا مِن كَدُوهُ وقت أَسِدًا كَا ضرورا ورجو چيزيقينا آسنه وال ي اس ے آگاہ کر دینا اوراس دن کی جولنا کیوں سے مطلع کر دینا اور خوفاک منتقبل ہے ذرادینا ہے میرافرض تھا جے میں ادا کر چکا۔ آگ ارشاد باری تعالی موتا ہے کہ اس وقت تو یہ کفار منکرین قیاست قائم ہونے کی جلدی مجارے میں الیکن جس وقت دووعد وقریب آئ گا اور بدای آم محول ب و کیدلیس مے اور معلوم کر لیس مے کراب قیامت آخمی تو بزے ہزے سرکٹول کے منگز یو کمل گاہ رہیرون ہوائیاں اڑنے لیس کی اور قیامت کی ہوانا کیاں انہیں بدھواس کئے ہوئے ہوں کی اسوفت اس ہے لطور زیروتو سنخ کے اور بطور ذکیل كرنے كے كہا جائے كاكد بي بود وفت جس كى تم جلدى كرر ب تحاور جس كےجلدي لا في كاونيا عن تقاضا كرتے تنجے آ م پجر حق تعالی فرماتے ہیں کدا۔ بی صلی الله علیه وسلم بے کفار ومشکرین جو خدا تعالی کی تو حید کا اٹکار کررے ہیں ادر تمنا کرتے ہیں کے بیتو حید کے دائی مسلمان کہیں جلد مرمرا کران کا قصر محتم ہوجائے (العیاد باللہ)۔ اہل باطل بمیشدالل حق کے لئے بھی منتظرر ہے ہیں اور پھرسویے ہیں کہ ہے مری تو قصه ختم ہو۔ کنار مکہ بھی یکی تمنا کرتے ہے کہ معاذ القدرسول النصلى الشعليه وسلم اورآب كساتقى مرمرا كرختم بول توقصد إك ہور حق تعالی اس کا جواب آنخضرت صلی الله علیه رسلم کوتلقین فریات إن كدائ أي ملى الله عليدوملم آب ان كفار س كبدد يجي كرفرض كرو تمبارے زعم کے موافق عل اور جرے ساتھی و نیا علی سب ہذاک کر ديئے جاكي يا بهار علقيدو كموافق مجيكواور ير سراتيوں كواللہ تعالے اپی رحمت سے کامیاب و بامراد کرے۔ان دونول صورول ين ع جوصورة بهي بو محرتم كواس ع كيافا مده ع؟ جارا انجام دنيا میں جو یکی ہو بیر حال آخرے میں بہتری ہے کہ ہم دین کل ایمان اور

لفسيروتشركي: ياسمورت كي آخري آيات بي-ان آيات على بتلايا جاتا ب كرات في صلى الله عليدوسلم آب مريدان كآ م دلاکل پیش کریں اوران ہے کہیں کے نادانو وہ خدا جس کی تو حید مانے ۔ جس کی اطاعت اور جس کا دین جی تبول کرنے کا تمہیں تھم دیا جا تاہے وود ہی خدا ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ نیست سے ہست میں لایا۔ پھر تمہیں ننے کے لئے کان۔ دیکھنے کے لئے آٹھمیں اور مجنے کے لئے ول يعني مقل بهوش وحواس تم كوديئة ما كهتم الله كو پيجان كراس كاحق مائة اورالتدى وى بوكى قوتون كونعيك معرف شن لكات اوراس كى اطاعت وفر مانبرداري من خرج كرية محر ايس شكر كرا اداور احسان مانے الے بندے بہت ہی کم میں۔اے نبی صلی القدعلیہ وسلم آپ النامكرين سے كبئے كدوه شداجس برايمان لائے كے ليے حميس كها جاتا ہے وہ دی خدا ہے جس نے حمیس بیدا کر کے زمین پر پھیلا وہار کوئی ملک اور چیداییانبیس که جبال اولاد آوم شهور محرتمباری زبانیس جدا گاند تمبار ، رنگ روپ جدا گاند تمباری شکول صورتول عل اختلاف گھراس برا گندگ اور پھيلا وسين كے بعد ايك وقت وو بھى آئے گا کہتم سب کوجس نے پھیلا یاہے وی سمیٹ کراینے یاس جمع كراك تاكر بركونى اسية اسية ك كوش بات توكويا ابتداء يمى ای ہونی ادرائما می ای پر ہوگی جہاں ہے آئے تھے وہی سب کو جانا ہے تو جا ہے تو بیاتھا کہ اس ذات پاک ہے ایک دم بحر غالل نہ ہوتے اور ہمہ دفت اس کی فکر رکھتے کہ مالک کے سابھنے خالی ماتھ نہ جائیں مر بہ کفارو منکرین تو مرکروہ ہارہ زندہ ہونے کے قائل ہی نہیں۔ وواس دوسري زندگي كوتحال اور ناممكن يجهيته بين اوراعتراضاً كهتم بين كدا جما أمروه ونت كب آئ كاجس كى بمين فبروية بو؟ بم كب اکشا کئے جا کی مے اور قیامت کب آئے گی؟ اگرتم ہے ہوتو اس دن کانتین کرو۔اس برحق تعالیٰ اینے نبی سلی اللہ علیہ وسلم ہے قرماتے ہیں۔ كراب تي ملي الله عليه وسلم آب أنبيس ال كاجواب ديه ويجيح اور

جاتا ہے کرندہ وسزے نہ محف اور نظراب وگندو ہو شکا المجھاس برف کو آست آست بھنا کر بہاڑوں کی رگوں میں سے گزار کرز کھی کہا اندر پہنچا دیا اور بغیر کی بائٹ ایک ایک ایسا جال کا اسان ہوائی کے بوری زمین میں اس کا ایسا جال کا اسان ہوائی کے بیری زمین مشاق بائی تکال لو۔ تو پہل جہاں جائی ہوائی ہمن کھوہ کر صاف شفاف بائی تکوئل سے نگال کر ایسا ہوائی دمین کی گہرائی میں امر جائے اور زمین کی اتن کی سرائر جائے اور زمین کی اتن کی مسائل میکن نہ ہوتو ہ ہون کی اتن کے جائی کہا سائل کو رسائل میکن نہ ہوتو ہ ہون کی طاقت ہے کہ جمراس جادی یائی کو حاصل کر سکے۔

اس آخری آیت فلز ارکونیٹن ان اصبہ کا اکاکونیٹن ان اصبہ کا اکاکونیٹورا ا فکن کی نینکٹ بہت ایفیدین از آپ کبرد بھٹے کرا جھانے برا او کرا کر تہارا یا فی نیچ بی فائر بہوجائے تو وہ کون ہے جو تہارے پاس ساف پانی لے آئے گا۔ اس آیت ہے حفق بحض تفاسیر میں یہ حکامت متول ہے کہ کس متلبر نے یہ آیت س کر کہا کہ اگر ایسا اتباق ہووئے تو ہم بھاؤڑے اور کوال کے ذور پانی زمین سے کھود کر تکال لاویں گے۔ یہ بات اس کے مذہب نگلتے می الفرتعالی نے اس کی آئی تھوں کا پانی خطک کردیا اور اس کی دونوں آئی میں اندی ہوگئی اور دوشی جاتی دی اور فیب سے ایک آواز آئی کہ پہلے یہ پانی اٹی آئی آئی ہی جن سے آئی دی اور نے ساس کو جائے کہ اس کے بعد یہ کر جو میں اس اخیر کی آیت کو خرنا جائے جد دی شریف میں آیا ہے کہ جو میں اس اخیر کی آ یہ کو بن مصاس کو جائے کہ اس کے بعد یہ کھر ہے۔

اَعْلَهُ يَأْتِينَا بِهِ وَهُوَ رَبُّ الْعَلَمِينَ يَعَى الشَّعَالَ بِإِلَى لاوے كا اور و درب العالمين ہے

سورۃ الملک کے خواص ۱- صنوراکرم علی الدعلیہ وسلم کا ارشادگرا می ہے کر آن کریم ہن میں آیات کی ایک سورۃ ہے جوآ دمی کی شفاعت کرتی رہے گی رحتی کداس کی بخشش ہوجائے گی اور ووسورۃ بتارک الذی (سورۃ الملک) ہے۔

ا - جس کی آتھوں میں آشوب ہواس پرتمن دن مسلسل اس سورة کویز هاجائے تواسے صحت ہوجائے گی۔ اسلام كوافى بين اوركوشال بين ليكن الدسكرين تم الجي أكركروكداس كفروسر كشى يرجو درد وك عذاب أعطينى بقم كواس يحون بيائ گا۔ جادی موت اور جارا تقصال ما سے مجہارا چھ کارا تو تیس ہو سكنا؟ تهباري نجامت كى صورمت تو ينهيل؟ تم بمارا خيال چيوز كرا بى بخشش اور نجات کی صورت خلاش کر داورا پی فکر کر و کیونک کا فرکسی طرح مجی خدائی عذاب سے نبیں جھوٹ سکتا۔ گھرة مے فرمایا کداسے نبی سنی الله طيدوسم آب ان محرين سے كبدوتيجة كديم دب العالمين \_رحل ورجيم برايمان لا يحكم اورايي تمام امورين جارا بحروسه اورتوكل اي کی ذات یاک پر ہے۔ اور جب جورا ایمان اس پر ہے تو ایمان کی بدونت نجات يقينى باورجب بمسحح معنول يساى برمجروسدر كح ين تومقاصد عن كامياني يتين بيكن تم عن أو دونون چيزين نيس . نه ایمان - فاق کل .. عجرتم عذاب الی سے کیے بے فکر ہو؟ تم عنقریب جان او مے کہ دنیا اور آخرت میں فلاح و بھیود کے مکتی ہے اور تقصان و خسران میں کون پڑتا ہے؟ رب کی رحمت کس پر ہے؟ اور خدا کا غضب کس پرے ابدایت برکون ہے؟ اور **کمرائی برکون ہے؟ اخیر عل** ارشاد اوتا بكاات تحاصلى القدعليدوسم آب النامكم ين عد كرو يح كد زندی اور ہلاکت کے اسباب سب ای اللہ کے قبقہ بھی ایس۔ ایک یانی ی کوسفادجس سانسانوں کی زندگی قائم ہے۔ اگرفرش کروک چشمول کوون در یاول وغیره کا یانی خشک موکر زمین کے اعد ار جائے جیسا کا کرموم مرایل وی آجاتا ہے تو کس کی قدرت ہے كرمولى كى طرح صاف شفاف يانى اس قدر كثير تعداد ين مبيا أنروب جوتمهاري زندگي اور بقائكے لئے كافي ہو۔

مویاس مورت کے خاتمہ کی آیت میں تمام انسانوں کو ستنبہ کیا جاتا ہے کہ جو کوال کھود کر پینے کا پائی اور کھیتی و غیرہ سینچنے کے لئے پائی وافر مقدار میں حاصل کرتے ہوتو یہ مجھلوک یہ بھی حق تعالیٰ می کا عطیہ ہا اور فور کروکہ چند فٹ یا چند گرزیین کھود کر با سائی پائی کس طرح ل جاتا ہے۔ وہ اس طرح کراند تعالیٰ می آسان سے بارش نازل فرات ہیں اور چند برستا ہے بھر روئے زمین کے بعض حصوں بر یعنی باند اور اور چند برستا ہے بھر روئے زمین کے بعض حصوں بر یعنی باند اور beslut.

COM عصورة القلم باروس upooks.wi وَلِيَنَا فِي اللَّهِ شروع کرتا ہوں انقد کے تام ہے جو ہزام پریان نہایت دحم کرنے والا۔

## نَ وَالْقَلَيْمِ وَمَا يَسْطُووْنَ مَا أَنْتَ بِيغْمَةِ زَيْكَ بِمُجْنُونَ ا

ن وسم بقهم كااوران (فرشتول) ك للصفركا (جوك كاتب اعمال بين) كماتب اليغ رب فضل مع مجنون أس بير-

بِ وَالْفَائِدِ الْآمِيَةِ لَمِي أُورِهِ إِيسَكُمُ وَلَ ووقعة بِن إِمَا أَنْتُ سُمِيةً ﴾ إينغمة تعت (نقل) على أيك الإرب إليجينون محون

حابرین عبداللہ افصاریؓ کی مشہور روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سلِّي الله عليه وسلم عن مُوضُ كما كه مير على باب آب برفعا بول ا جُمْ وَخُرِو يَتِحِيُّ كُرِسِ اشْباء سے مِيلِمُ القد تعانی نے کوئی چنز پيدائي۔ آپ نے فرمایا اے جابر۔اللہ تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نی کا نورائیے نورے پیدا کیا۔ پھروونور قدرت البیہ سے جہال الثدتعاني كومنظور بواسير كرتار بااوراس وفتت ندلوح تقي نيقكم اورث بمبشت تقمى مندووزخ اور نهفرشته تفااورندآ سان قعادر ندز بين تقي اور بندمورج تفااور ندها تدفعا اور ندجن ففايندا نسان قفايه كجرجب الند تعالى في تخول كويداكرا جاباتوان تورك ميار حص كارادرايك حصد سے تھم پیدا کیا اور دوسرے سے لوح اور تیسر سے سے عرش آ مے طویل حدیث ہے (نی نشر الطیب فی ذکر النجی الحبیب) اس مدیث کونش کر کے حضرت تھا ٹو کی نے لکھا ہے کہ اس مدیث ہے انورمحمری کا اول اکتلق ہونا باو ٹیت حقیقیہ ٹابت ہوا۔ کیونکہ جن جن اشياء كي نبيت روايات مي اوليت كانتكم آيا بيان اشياء كانورمجري ے مٹا فر ہو نااس حدیث میں منصوص ہے۔

مسلم شریف شروعفرت عبدالله بن محر سے روایت ہے کے رسول الشعنى الله عليه وسلم تے ارشاد فرمايا آسان اور زمين كى بيدائش من پیاس برار برس میلے اللہ تعالی نے محلوقات کی تقدیریں لکے دی تعیس تو یہاں پہلی شم قلم کی کھائی تی جس ہے تمام خلق کی تقدیریں اور محفوظ من لکه دی کی بین ..

ووسرى تتم فرمائي في وَمُا يَسْطُولُونَ لِعِنْ اس جِزِي فتم جس كو

تفسير وتشريح: سورت كي ابتداء حرف ن مع فرماني عني جو حروف مقطعات میں سے سے حروف مقطعات کے متعلق مملے تشريح بويكل ب كدان كحقيق معنى الشاتعالي بى كومعنوم بيل إالله تعانی کے بتلا ہے ہے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مُوعلم ہوگا۔ان براس طرح اعتقادر کھنا جا ہے۔ امت کوان کی مختیل میں پڑنے ہے روک ویا گیا ہے۔ اس کے بعد قسیکام سے ابتدافر مائی کی کوشم ہے قلم کی جس سے اوج محفوظ کی ترریکھی من ہے اور قتم ہے ان فرشتوں کے لکھنے کی جو کہ کا حب افعال میں رقر آن باک میں اللہ تعانی نے جو فشمیں کھائی ہیں اس کے متعلق پہلے ہمی بیان ہو چکا ہے کہ قرآن یاک میں بن تعالی نے متعدد جگرفتمیں کھائی ہیں جس میں زیاد ور حن تعالیٰ نے اپنے تلوق کی اور صرف سات مقام پرایلی ذات کی قتم كمائى ہے۔ حتم تاكيد كے لئے بوتى بوتى ج والى نے ياتسين اس کئے کھائی ہیں کہ بندوں پر ججت بوری ہوجائے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت كا اظهار كميا جا سكے . پيال دونشميں كھائي تميّن ايك تو قلم کی۔اس تھم سے مرادمنسرین نے وونور کا تلم لیا ہے جس سے تمام خلق کی نقذ پر س او م محفوظ میں لکھ دی گئی جں ۔ ایک مدیث میں رسول القصلي القدعلية وسلم كالرشاد ي كرسب عداول القد تعاتى تے تلوق میں قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا کد لکھ قلم نے عرض کیا کہ کیالکھوں۔ارشادفر مایا تقدیم کولکھ چنانچے فکم نے ہروہ چنے لکھ دی جو كرركى اورآ ئندو بمى بمونے والى بين باتى نورمحرى كا اول الخلق ہونا مجی اپی جگدورست اور سیح ہے اور جس کے متعلق حضرت

19-مارة القلم باره-19-مار) مرابع ف ان مكرين ك خيال باخل ك ترويدا ورحمور ملا الشيطير وسلم كى تسلى فرمادي كدجس پرانشاتها في كے ایسے ایسے فضل وانعام الوي جن كو برآ كه والامشاجه كرر إب مثلاً اعلى درجه كي نصاحت اور تمكي اوروانائی کی یاتی-است بلندادر یا کیزواخلاق واطوار\_انیس د بواند کہنا خود اپنی د بوائل کی دلیل بے یہاں پہلی آ سے شی قلم اور فرشتوں کے لکھنے کی جو حسم کھا کر بے فرمایا کہ آپ مجنون نہیں جی تو علاء مة تكعاب كداس فتم عن اورجواب فتم على مناسبت بيب كد اللم كودريد ي حريكمي جاتى بو آب كور فراورآب ك ہے مثال کارناموں اورعلوم ومعارف کو تحریریں بمیشہ کے لئے روش رتمیں کی اور آب کو د بوانہ ہٹانے والوں کا وجود صفی ستی ہے حرف غلو کی طرح مث کررے گا اور ایک وقت آئے گا جب ساری ونیا آب کی تھست اور دانائی کی معترف ہوگی اور آب کے کامل ترین انسان ہونے کے عقبیہ ہے کوشلیم کرے گی ۔ بھلا خداوند قدوس جس كي فضيلت اور برتري كوازل يس ايخ قلم نور يعاوح محنوظ كم مختى پنتش كرچكاكس كى طانت بكراس كے ايك او شے كومنا سكے آب كومجنون كمنے والاخود ير لے در ہے كامجنون يا جابل ہے ۔

آب كى رسالت كى صداقت وعقمت كابيان البحى أكل آيت يس جارى بيدجس كابيان ان شا والشرة كندوورس يس موكار وہ لکھتے ہیں۔ اکثر منسرین نے بیبال اعمال نامے لکھنے والے فرقتے مراد لئے میں ۔ توبیاں دونشمیں کھا کرفر ہایا حمیا۔ میآئٹ بینغیکج زَنِكَ يَجَنُون اع يصلى المعطيه وملم آب اين رب ح قل س والنائيس بي جيها كرآب كي قوم ك جائل مكرين كيتم بير. آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كراظهار نبوت سے يميلي آپ ك وانا کی عقمندی فراست و یانت اور امانت کے شمرف قریش بلک اطراف وجوانب كوك بعى قائل عقد جب معنود ملى الشعليد وسلم نے رسالت کا دحوی فرمایا اور مکہ کے لوگوں سے کہا کہ بیس اللہ کا رسول مول اور مجھے علم موا ہے کہ ش حمیس بادول کہ اللہ کے سوا كونى معبودتيس اوريد بت جنهين تم يوجة بويد بقرك ب جان مورتیاں ہیں .. برسب اور ان کے پہاری جنم میں جموعک ویئے جا کمی کے اور اگرتم نے میرا کہا نہ مانا تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ کفار مکدجوا بی پرائی رسمول پر ہے ہوئے تنے ال کے خلاف بیٹی باتیں مرکوئی کہنا کہ بیٹے بھائے توم کی خالفت مول کی۔اورایی حالبت عن كدندا ب الداري شدال دارساتم عن سبالوكول كي مخالفت مول لے كرايا وعوى كرنا بيدد يواندى كا كام بے كوئى كبتا معاذ الله آب پرشیطان کا اثر ہے جو یک بیک تمام توم ہے الگ ہو سرائی با تنی کرنے گئے ہیں جن کوکوئی نہیں مان سکتا۔ حق تعالیٰ

## وعا شيحتے

حق تعالى كابيد با انتبافعنل واحسان ب كرجس في مم كورسول اللصلى الشعليدوسلم كااستى مون تعييب فرمايا - الله تعالى ميس آب كايكا استی ہونے کے فت کوادا کرنے کی توفیل عطافر ماکی اور آپ کی مجے محبت وعظمت ہم کونسیب فرماکی اور محبت وعظمت کے ساتھ آ ب كااتباع بمي نعيب قرما تين - ظاهراه بإطهاء آثين به وَالْجِرُدُعُونَا أَنِ الْحَبَدُ بِنْهِ رَبِّ الْعَلِّم بين bestu!

# وَإِنَّ لَكَ لِكَجْرًا غَيْرٌ مَمُنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقِ عَظِيمٍ فَسَتَبْضِرُ وَيُبْصِرُ وَيَ

اورے فک آپ بیٹ ایسا جرے جوشم ہونے والانجیں اور ب فک آپ اطلاق ( ۱ سند ) کساملی بیوٹ پر میں ۔ موفقر زیب آپ بھی و کیوئیس کے موریا وگ بھی و کیوٹس کسکٹلی و

## بَ يَكُمُ الْمُفْتُونُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَاعْكُمْ نِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيْلِهُ ۖ وَهُوَاعْكُمْ بِالْمَفْتَدِينَ "

کرتم ش کس کوجنون تھے۔ آپ کا پرورد گارہ س کوچی خوب جائٹ ہے جو آس کی راہ ہے جنگا ہواہے۔اورووراد ( راست ) پر چلتے والول کوچی خوب جائٹ ہے۔

> تفسير وتشريح بمندشة أبت من فرمايا كداب بي صلى الله عبيد وسم خدا كفش سے آپ ديوان يا مجنون ميں جيسا كديد كفار مكد كتبة ميں بلك آپ بي برحق بيں۔اي سلسله ميں نبي كريم صلى الله عليه -۔ آوسعم کی تسلی اور آپ کی رسالت کی صداقت وعظمت کو فغاہر کرنے کے ۔ لنے اور کفار کمک کی اس تبہت جنون کی تعمل اور برز ویرے لئے۔ ان آیات میں فرماہ جاتا ہے کہا ہے میں ملی التد علیہ وسلم آپ کفار کے جابلاندقول مے مملین د مول - ان كے ديواند كتنے سے آب كا اجر بڑھتا ہے۔ان کی یا تھی برواشت کرنے ادراحکام رسوالت ویجائے كاآب ك لئ بوااجر اورثواب بي يايال ب- مجر بوفيض في نوع انسان کوآب کی وات سے ویٹینے والا ہے اس کا بے انتہا اجرو ٹو اب آ ہے کو یقینا مٹنے والا ہے۔ پھرجس کا مرتبہ القد تعالی کے ہاں اتنا بروا ہواس کو چند احقوں کے دیوان کہنے کی کیا ہر داہونی جا ہے ۔ پھر اس ارشادے اِنَّ بَاکَ لَاکْجُواْ عَلَيْرٌ مَنْفُوْتِ كَمَا بِ كَ سَعَ سِهِ ا نتباا جرے کفار کے آپ پر د نوانہ ہونے کی تہمت کی بھی مزید تر دید اس طرح بوکی که دیواند کی کوئی بات قابل بدخ اورسیب اجزئیس بوتی کیونکہ اس کا کوئی کام منتل و ہوئی ہے نہیں ہوتا۔ برخلاف اس کے

آب كواجر بان تمام مساعي جميله كااوراج بعي كيها عَيْر مُمُنَّوْنِ

يعن به انتها جومجم منقطع نه بوراس الحركره نياتس توحيه خدا يري

اور مکارم اخلاق قریب قریب مت بینے سے سان کے مت جاتے بعد آپ تی ان کے مت جاتے بعد آپ تی ان کے من جاتے بعد آپ تی ان کے مرو ن وسعلم جی تو جب تک و نیا جی سے باتی باتی میں اور بر ملی رہ ہے گا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس کے مقول ہے کہ ہر نبی واس کی امت کے ایمان والوں کے نیک ملوں کا تو اب ملی ہے کہ ہر نبی واس کی امت کے ایمان والوں کے نیک ملوں کا تو اب ملی ہے کہ ہر نبی کام بھی کرتا ہے واس نبی کی والات اور ارشاد ہے کرتا ہے حضور صلی اللہ طیہ وسلم کا ادشاد ہے اللہ اللہ علیہ المحدود کھا علمہ لین نیک بات برائے والے کا تو اب حشل اس کرنے والے کے ہوتا ہے۔

برائی ملی اللہ کی موالے کا تو اب حشل اس کرنے والے کے ہوتا ہے۔

برائی مدال سے اللہ اللہ حسل اس کرنے والے کے ہوتا ہے۔

یہاں موقع کی من سبت سے چندروایات مسفور صلی الله علیه وسلم عصل سے متعلق بطور نمون بیان کی جاتی ہیں۔

المتحضرت انس قرماتے ہیں کہ یں کہ وی سال رسول القصلی اللہ علیہ ویک سال رسول القصلی اللہ علیہ ویک آپ نے بیشن فر مایا اللہ علیہ ویکم کے خدمت کی اور اس تمام عرصہ عمل آپ نے بیشن فر مایا کہ یہ کا مہم نے ہوں نہ کیا اور یہ کام کیوں کیا بیشن اللہ علیہ ویکم نے جہاد فی میشن اللہ کے بغیر کمی این باتھ ہے کہ کو کو کی چیز تیمیں ماری ۔ نہ کسی فادم کو مارا نہ فورت کو ۔ اور نہ کسی حق تلفی کرنے والے سے انتقام کیا تھے ہے ۔ ہاں آگر کو کی حدد والتہ اور ضوالط البہہ کی خلاف ورز کی کرتا تھا تھا اس کو التہ کے واسطے حضور مز اور ہے تھے ۔ یسلی الشراعیہ ومنم ۔ انتقام کو اسطے حضور مزداد ہے تھے ۔ یسلی الشراعیہ ومنم ۔

چونکہ آپ کے بردروگار کو بوراعلم بادروہ بتولی واقف ملائل کاون اس کے داستہ سے بہا ہوا ہے لینی حقیقت میں کافری و بوائے میں جوراوس سے بعظے ہوئے میں اور راوس سے بحک جانا دیوائی ک نشانی ہے۔اوراہندتعاتی ان ہے بھی خوب دالف ہے جو کمال مختل کی وجدے کامیاب ہیں۔ اور جابت کے داستہ یر ہونے کی وجہ سے اللہ تک پیچ ہوسے ہیں۔

ای سلسله میں اہمی آ مے کفار کی ندمت کامضمون بیان فرمایا حمیا ہے۔ جس کابیان ان شاء الله اللي آيات يش آئنده درس يس بوكار

العاديث اورسيرة كى كما بين تو آب كا خلاق حميده مدى بين . أحس سيكون بوشيار اور عقل والاتعا اورس كى مقل الديم تي تقى اور الغرش خدادند قدوس نية آب كي مرشت البرجيات عي من يسند بيده اخلاق ببتري فصلتين ورياكيزه عادتين ركحيتي والتك معلى عاني عظيبه فرما كربيظا برفرماديا كدجس مخص كاخلق اس تدعظيم اورا تنابلند بوجوعتل ك كالل بون يرولالت كرماي بي الجراس كي طرف ويواهي كي فبدت کرناسراسرحیافت اور جهل نہیں تو اور کیا ہے یہ

> کفار کےاس طعن اور تبہت کا جواب دیے کرآ مے آنخضرت صلی الله عليه وسلم كو خطاب موتا ہے كه آب ان كى بكواس كا فم ند يجيج ر عنقریب آب بھی و کھولیں کے اور بیلوگ بھی و کھے لیں سے کہ دولوں

### دعا سيحئ

رسول الغصلي الله عليه وسلم يح كريمانه اخلاق كاكوني نكس اور ذره بهم كوبهي حق تعالية تعييب فرما تمين - اورآب كي ظاهرأو باطنأ انتباع كاجذبه ادر شوق عطافر ما تمين -

يالفد! اين جايت كراست يرجم كوقائم ركية اور برطرح كي كى وكمراى عدارى فغاظيت فرماسيخ ر

یا اللہ! کفارومشرکین بھیشہ ہے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں اور اب بھی وشمن ہے ہوئے ہیں۔

یااللہ ان دشمنان دین کوآب ہی سجھ لیں۔ اپنی شان قباری ہے ان کی قوتوں کو یاش یاش فرماد بس۔

یا اللہ !ان ظالم ووشمنان دین نے اہل اسلام کو جوازیت اور جان و مال کی تکالیف پہنچائی يں يا كہنجارے إلى اس كانقام آپ ليس\_آ من-

والجروغو كاكن الحيدينه ركته العلمين

best!

## <u>فَلَا تَطِّعِ الْمُكَذِبِيْنَ ۚ وَدُّوْالُوْ تُكْرِهِنَ فَيُكْرِهِنُوْنَ ۚ وَلَا تُطِءْ خَلَ حَلَافٍ ۚ كَلِيهِمْنِي</u>

٣٠٥ بن مندبر تريين و منهادي و و المنهاج الله و المنهاج المنها

ب تب : وعصنا و بينه دالا بور پرخليان الگاتا گريز د و کيا کام سند و کينده در به وحد (احتمال) سنگذرك دالا به کنار نوالا به درخت های بود ان ( سب ) مشاهداد دالدانسة ( مجل ) م

## ذَامَالِ وَبَيْنُنَ الدَّاتُتُلِ عَلَيْهِ الْنُتَاقَالَ اَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ ﴿ سَنَيِسَمُهُ عَلَى الْخُرْطُوْمِ

اسین نگاح کرادی راگر دوات مقصود بوتو ہم بال و دوات ہی کر دیں۔ اگر دوات مقصود ہوتو ہم بال و دوات ہیں کہ دیں۔ اگر دوات مقصود ہے تو ہم آپ کوسردار بنائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ججھے ان باتوں ہیں ہے کوئی بات مطلوب نہیں ججھے تو صرف تمباری ہملائی مقصود ہے کہ تم بلا کمت ہیں نہ پڑو۔ اس پر ان کفاد سرواد دول نے کہا کہ اچھا آپ اپنی عبادت کیا کریں گر ہواد ہے بولیان کی فرمت اوران کی پرستی ہے معے شرکریں تو ہم بھی آپ پرطمن والشیخ نہ کریں تو ہم بھی آپ پرطمن والشیخ نہ کریں تو ہم بھی آپ پرطمن والشیخ نہ کریں گر بہا ہوئیک بیتی ہے بوخیال آبا ہے کہ تھوڑی کاری طفی افتیار کرنے اور ڈھیل دسیغ ہے کام بندا ہے تو ہرائے چند زم روش افتیار کرنے اور ڈھیل دسیغ ہے کام بندا ہے تو ہرائے چند زم روش افتیار کرنے اور ڈھیل دسیغ ہے کام بندا ہے تو ہرائے چند زم روش عیں افتیار کرنے این آبان کند ہیں کا کہنا ہے این آبان کند ہیں کا کہنا ہے این آبان کند ہیں کا کہنا ہمالی خرض اس صورت ہیں جامل تو ہیا کرنا ہے اور آپ کے بعث کی اصل خرض اس صورت ہیں جامل تھیں ہوتی ۔ اس کے تو آپ ہرا طرف ایسی تو تھی کاری کاری کے این آب ہرا طرف ایسی کاری کاری کی این کاری کھی ہوئی ۔ اس کے آپ ہرا طرف ایسی کے لین کاری کی کھی کے کہنا کرنا ہے اور آپ کے بعث کی ایسی کوئی کھی کوئی کے کہنا کرنا ہے اور آپ کے بعث کی ایسی کے کہنا کوئی کی کھی کی کھی کے کاری کی کاری کی کھی کے کہنا کی کاری کی کھی کے کہنا کی کرنے کی کھی کے کہنا کے کاری کاری کی کھی کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کی کرنا کی کوئی کے کہنا کے کہنا کے کہنا کی کھی کے کہنا کی کھی کھی کے کہنا کے کہ

الفسير وتشريخ: آخضرت سلى الفدعلية وسلم كوفظاب فرما كران التحديث شريطا با التاب كرراه برآئ والله يا ندآ في والله سلام مراده برآئ والله يا ندآ في والله سلام مراده برآئا مو كا و التاب كركس رور عايت كي ضرورت نيس بيس مرات اور پائا مو كا و و تاب كا و كا و و تاب كركس رور عايت كي ضرورت نيس بيس مرات اور پائل و كوا و تاب كا و كا و و تاب كا اور جو محروم از لى ب و و كسى نرقى به مرات اور پائل و لحاظ ب كرتا بي مائن و الا نيس بيت بركتى كي نسبت اينا مخت روييزك كروي اور نيار ب معودون كي برائى اور ترويد و يوزك كروي اور نيار ب معودون كي برائى اور ترويد يوزك يوروب كي خاد مرجب الوجهل و فيرو كروي خالفت كرتا جيور المناس بين في نسبت ايك مرجب الوجهل و فيرو كا كم يحت مرويد الور بيل و يرمون المناس بين في نسبت ايك مرجب الوجهل و فيرو كا كم يحت مروير و تروي كي مرائل المراس بيد و نسبت سي الموروب كي ميذوش ب كرد نياك المراس بيد و نسبت سي تاب كي ميذوش ب كرد نياكي مرجب الوجهي مواري المراس بيد و نسبت سي تاب كي ميذوش ب كرد نياك سي ميش و حراس بيد و نسبت مي ميزوش ب كرد نياكي سي ميش و حراس بيد و نسبت الميش و حراس بي مين الميس بيد ميل مينوش بي ميزو الميش بين سي مينوا بي مينوا بين بينوا بي مينوا بينوا بينوا

14-مارة القلم عاره-14-مارية نے دوطرح کی ہے ایک تو یہ کہ قیامت میں اس کے فیرو وہ بہا ک پراس کے کفر کی میدے کوئی علامت واست اور بیچان کی نگاری جائے گائی جس ے وہ خوب رموا ہو۔ دوسری تشریح ناک پر داغ لگانے کی بیرک ہے کہ ا ونیایس ایدا بی بوال بدر کی الوائی بیس کسی انساری کی تحوار سے اس کی ناك برزهم لكا مكدين بحاك كرآيا اورببت يجدال زخم كي دواكي حمروه احجعان بوااوراس مرض من خت تكليف الماكر واصل بيجنم بهوا\_

يبال ان آيات بين اگر چه خطاب آخضرت صلى الله عليه وسلم كي طرف ہے کہ ایسے مظرین و مکذیین کا کہنا نہ مان جائے لیکن تھم عام ب كدايي لوكول كى بات ند مانى جائر رحفرت محيم الامتدموادنا اشرف على تفانويُّ نے اپنى تاليف" زادانسىيە" يىں نكھا ہے كەجس طرح حدیث شریف کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک یار آ تخضرت صلی انڈ علیہ وسلم پرورووٹر بقب پڑھنے سے انڈرتعالی کی دس ر محتی نازل ہوتی ہیں۔ای طرح قرآن کریم کے اشارہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ارفع میں ایک عمسا تی کرنے ے (نعوذ بالله منها) ال مخص برمنجانب الله دى العنتيں مازل ہوتى ہين حبیبا کیان آبات میں ولیدین مغیرہ کے حق میں انڈ تعامے نے بسرائے استهزاء به وس کلمات ارشاد فرمائے: و حلاف مهين . هماز. مشآء. بنميم. مناع للخير. معتد . اليم . عتل . زنيم.

آ مے ان کفار کو جوحضورصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جیٹلا ر ہے تنے اور خدا کی ایک تعت یعنی حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ناشکری کرد ہے تھان کی عبرت کے لئے ایک تصد باغ والوں كا اللي آيات ميں ذكر قرمايا مميا ہے ۔ جس كا بيان ان شاءالله آئنده درس من بوگار

آ بات ے معلوم ہوا کہ دین کے معاملہ میں ایس نری کرجس ہے مداہنت ہوممنوع ہے۔اس کے کفارو قیارے بدسودا کر لیما کہ ہم حمهين كيونبين كبنيتم بميل كيحه ندكبوب والهوس في الدين ادرحرام ي يعنى بلاكسي المنظرار اورمجوري يرايسا معابده جائز نبيس يرقو يميل ان کفارروسائے مکدکی بات سفتاور مائے سے عمومی مخالفت فرمائی تمق۔ تحران سب كفارمر دارول ش وليدين مغيره بزابد ذات تعااوراس كي بدذ اللّ يتمي كم بات بات رجمول فتمين كمان والاتفار طعندرية والاتھا اور چھلخوری كرتا تھا۔ نيك كامون سے روكے والا بدمزاج \* سرئش ولدائز نالیعنی حرام زا دو یعنی تغیار م**ال** اوراو لا د کااس کو برز آمجمنیز تحذا اورائي امارت اور رياست كي نشه مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم ادرالل ایمان کوتقیر سجمت تفااورا پی حکومت کی کوشش کرتا تھا کہ بمرا كبنا البيل- اس لت بالخصوص اس كاكبنا الن سے الخضرت صلى الله عليه وسلم كوممانعت فرمائي مني-اورفر ما ياحميا كه إيك هخف أكرد نياجل مال و دونت ادر اولاد کی کثرت رکھتا ہے اور بظاہر برا خوش قسمت معلوم ہوتا ہے تو محض اتنی بات سے اس لائق نہیں ہوجاتا کہ اس کی بات مانی جائے جبکہ اس کی بیعادت ہوکہ جب اللہ کی آیتیں اسے مِرْ صَكر سَالًى جِالَّى مول أو بجائ السينة اخلاق ورست كرف اورالله كي طرف رجوع بونے کے وہ محرکبتا ہے کہ بیسب بےسد باتمی ہیں جوا منظے نوگوں سے منقول علی آئی ہیں تو ایسے ناشکر سے منکر کے لئے و نیائی میں الی سر اوی جائے گی کہ جواس کے میروغر درکومٹا دے اور ووسزا فرمانً كن مستنيسمًا عَلَى الْعُرْطُوعِ بعن بم عنقريب اس ك ناک پر جو ہری اور بے ذول ہونے کے سبب ماشی کی سویڈ جیسی ہے والله اورنشان لگادیں مے۔ میں تاک پر داغ لگانے کی تشریح مفسرین

#### وعالشيحئه

النّد تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جولمت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے امتی ہونے کی عطا فر مائی ہے تو اس نعمت عظمیٰ ک قدردانی اورشکر گذاری کی توفیل محل عطافر ما کس ۔ اور ہم کوائے رسول یاک کی تجی محبت وعظمت کے ساتھ آپ کا وَالْحُورُ وَهُوا مَا أَنِ الْعُمَدُ لِللَّهِ وَلِيهِ الْعَلَّمِينَ اتباع كافي بعي نعيب فرما كين \_

ra-out things 55 Com الصُعْبِ الْجِنَّةِ ۚ إِذْ اقْسَمُو pestur in ان کی آن مائش کرر کی ہے جیسا ہم نے باغ والوں کی آن مائش کی تھی جب کہان اوگوں نے تشم کھائی تھی کہاس (باغ) کا کھیل مفروج کی تار کرتو تہ لیکھے۔اورانہو غُذُونَ ﴿ فَطَافَ عَلَهُا طَالِفٌ مِنْ رَتِكَ وَهُمْ نَآبِهُونَ ﴿ فَأَصْبَعَتُ كَالصِّرِدُ في والله يحر كيا \_ اور دومور ب تقيد ، كار مح كوده باغ ابداره كميا يعيد كنا موا كحيت جِعِيْنَ ۗ أَن اغْدُوْا عَلَى حَرْثُوكُمْ إِنْ كُنْ تُمْ صَادِمِيْنَ \* وَانْطَكَقُوْا وَهُمْ تک کوئی مختائ شہ آئے بائے۔ فَلَتَازَاوَهَاقَالُوۡۤالِنَالَحَمَ الُّوۡنَ ۚ بَلِ نَعۡنُ عَدْرُوۡمُوۡنَ ۗ عَالَ اَوۡسَع له يم پينگ راسته محول محت بلكه هاري قعمت مجوت كل دان مين جوسي قدراچها آوي تفاوه كينه لكا كه يُدا لَوْلَا تَسَيِّعُوْنَ@قَالُوْاسُبُطْنَ رَتِبَأَ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِيْنَ۞ فَأَقَيْلَ بَعَضُهُ تے۔ سب کہتے گئے کہ جارا پروردگار یاک ہے۔ بیٹک ہم قسور وار میں کھر ایک دوسرے کو مخاطب بناکر با؟ ڰؾؘٳڒۅؙڡ۫ۄ۫ڹۜ°ڰٳڵۏٳڵۅؽؙڮؽٳؖؾؘٵڴؾٵڟۼؽڹ۞ۘۘۼڵ؈ڒؿؽٵۧٳڹ<sup>ؿ</sup>ڲ۫ لے تنجے۔ شاید ہمارا پروردگارہم کواس ہے اچھا ہائ اس کے بدلہ میں ؛ ے دے ہم اسے رہ لَتُنَا رَاغَتُهُ نَ سَكَ اللَّهُ الْدَيْرَاتُ وَلَكَ ذَاكُ الْآخِرُةِ ٱلَّذِي كَانُوا يَعَلَّمُونَ ﴿ طرف دجوع ہوئے ہیں۔اس طرح عذاب ہوا کرتا ہے۔اورآ خرت کا عذاب اس سے بھی ہز ھکر ہے کیا خوب ہوتا کہ بیاوگ جان لیتے انًا بَلُوْ نَفْتُ وَعَلَى بَمِ نَهِ آدِهِ نَهِيلَ [ كُنَّا فِيمِ أَبِلُونَيَا بَمِ نَهُ آدَهَا أَحَعْتُ الْمِنَةَ بِإِنَّا والولَ لَوْ أَفْسُمُواْ وبِ انهول فِي مُكَافَلَ رِنْهِو. مِنْ کَانَ اللَّهُ اللَّهُ وَوَا يَعُومُ لِ وَكَارِنْ مِنْ اللَّهِ الْمُصْجِمِينَ مَنْ اللّ حَرْيَكُنْ وينهُ كَمِيتِ إِن كُنْهُ وَ وَكُرُمْ مِوا صَالِعِينَ كَاتُ والعَ أَوَالْطَلَقُوا بَعِروه عِلَى أَوَهُ وَالدَو البَيْعَ فَقُونَ آمِن مِن جِنِيج بَنِيج سَمِ حَرْيَكُنْ والمعالِقُوا بَعِروه عِلَى أَعْدَ اودو البَيْعَ فَقُونَ آمِن مِن جَنِيج بَنِيج سَمِ ا الَّذِيكُ خُلَنَهُما وَمِالَ وَاقِلَ لَا يُوسَعُ بِاسْمُ اللَّهِ فَمُ آنَا الْمُعَلِينُ مَ بِهِ السِلْمِينُ كُلُ مُستَعِن ا وَغَلَدُهُ أَوْدِ وَوَكُنَّ سُورِتُ سِلِيمَا

بل خَنَ بَدَ مَ عَمُوهُ مُونَ مُومَ مِن عَنِي قَالَ كِمَا الْهَ سَعْنَ فِي اللهِ ال

آ زمائش منظورے كرويكىيى رخوتوں كے شكر ميں ايمان لاتے وي اور الشاور وی کے رسول کی اطاعت اختیار کرتے ہیں یا ناشکری اور بے قدری کرتے کفرو انكاركرتے وں اوريا زمائش اليي اي بے جيباكدان كفاركد سے بملے الله ا تعد لئے نے باغ والول کی آزمائش کی تھی۔ اب یہ باغ والے کون تھے؟ مس زمانہ میں بھے؟ اوران کی کہا آ زمائش تھی؟ اس کے تعلق منسرین نے لکھا ہے کر بہ تصدیمفرت میسٹی عنبہ الساام سے بعد کا ہے اور ملک یمن میں شرحت عاصر قريب رباغ داقع تفاجس كالالك ايك بزابا خدافخض قعابه باغ كي آمدني ش فقرااورمساكيين كرحص مقرر كررك يضاورباغ كي يداواراور يكل اور مودل میں میں محص شعبے مقرر ہتے اور ہائے کے اندر جوکیتی ہوئی تھی اس میں ہے بھی فقراہ ومساکین کے خیرات کے لئے جیسے تھے۔ جب اس مرو خدا کا انقال ہو کما تواس کے مضاس باغ کے وارث ہوئے اوران کی نیت می فرق آئمیا اور کینے گئے کہ ہم عمالدار میں اگر باپ کی طرح نقرا وادر مساکین پر لناكيل سُكِنَوه ماماكيسے يورايز عنگا-جس فقدرياب خيرخيرات كردينا قعاآ كريد سب محريب وي توكس فذر فراغت بو \_الغرض بيرب شيطاني وساوس ال كولول بيل مس آسفاه رتجويز بيقرار بإنى كمتبع سوير بسدي بتزكي مي اخدكر باغ چلوا در ساری پیداداراور پیل تو زگرگیر میں لیے آد فقیر سکین جا کس مے توومان يجحنه بالنمين محيادرا بي استدبير برابيهايقين جهايا كهلفظ انشاءالله يمي ندكها يحران بعائيون من ليك جمائي خداترس بمي تفاس تيمنع كما كرابيانيه کرو فقرادمسا کین کوئند دیئے سے خیرو برکت ہوتی ہے ادران کی دعاؤں کے کشکر تمبیانی کیا کرتے ہیں۔خدا تعالی اپنی محکوق بررمم کرنے ہے مہر مان موتا ہے۔ایے خدائے باک کو تبعولوائی مداہر برناز نے کرو۔ وہی مداہر کو درست کردیتا ہے اور وہی نگاڑ دیتا ہے تگر بقول آنے کل کے تفکندوں اور ترتی بإفتول كماس مؤان كيات شدى ادريز منتح سوير مساته كريط العرفدا كى طرف بدرات بى ميران كى نبيت بدلنے بياس تيار باغ يرآفت آگئى

تقسير وتتشريح : مك كروساءاورسرداردن كاادمان من خصوصاوليد ين منيروكاذ كريدمت كيسانحوفر مايا كمياقها كدجوا بي دولت وتروت أدرسامان بيش يرمغروراورنا زال تصاورا يلى سردارى اورووات يرتعمند كركر يغيم عديد العسوة والسلام من سركتي كرت تصاور فقرائ اسلام من مع حي بريخ منصادرا سلام وائدان کی تاشکری اور به تقدری کرے کفروا زیار کرتے ہتھ تو ان مغرورا ورسرتش لال محد کوسنا باجاتا ہے کہ مدہال ووولت کی کئڑے نازاں ومغرور ہونے اور میں براترائے کی چیز نمیں بلکہ بہتو دنیا میں انسان کی آ زمائش اور امتخان کا آید در اید ہے کون الن کی دید عضات اور مراتی اور سرکشی میں مبتلا بوتا مصاور كون ال تُعتول كي تعجع قدرواني اور مجي شكر گذاري بجالا كرايمان يرة تم رجنا سناقو الل مُدكومتند فرماياجا ١٠ سن كدده اين الل مرداري ادر مال و دولت يرمغرورت ول يوالقد كاطرف يدان كى ايك جائح بع بيس يبل لوكون كى بھى الميكى جائج وآنر مأش بوچكى ہے۔ اى ساسله يس عبرت وتصيحت ے لئے اسخاب الجنت لین باخ والول کا ایک قصر فی کرفر مایا جاتا ہے۔ اہل مکہ ال تعديو بخوبي عائة تصال لئے كديد باغ كا تعد جيسا كه اكثر مغسرين فالكعاب رمكك يمن عن واقع مواقع الورائل مكر تجارت كم منسله عن يمن آتے جاتے دیتے ہتے ۔ کنار کد کوشرک تے گر دہریے نہ تے ۔ خدا کی ذات کولوراس کی قدرت اوراس کے خالق ورازق ہونے کو مانتے تھے گراہے خیال فاسد میں شرک میں گرفمآر یتھے اور خدائی امور میں اسے و لوی و بوہاؤں کو شر مک مجھتے تھے ۔ اور وہ اس کوشلیم بھی کرتے تھے کہ بال و وولت کو نیک كامول من خرج كرنا اليما كلل لاتا معادر كل وتجوى بريدنا في وكه تايير عرب میں حاتم طائی جوایام جاہلیت کے زمانہ میں قنااس کی تناوت آت تک مشہورادر خرب المثل ہے ۔ بتوان آیات میں بتلایاجا تاہے کماللہ تعانے نے الناروسائية مكيكوجو بال ودولت بإسامان عيش دين ديما يبياورجس بريه غرور ہو کر نفر وشرک پر ہے ہوئے میں توان مال دوبات سے اللہ تعالمے کوان کی

رات و بھوا اٹھا آگ گی جس نے سب کھیت اور باغ کوجلا کر برباد کردیا۔ جب میسج سویرے باٹ کے قریب <u>ہنچ تو</u> جلساادر جلا ہواد کیجیتے ہیں۔ <u>سلے</u> مجھے کہ یہ جارا باغ نہیں ہے جم راہ بھول کر کسی اور کے اس بر باد باغ برآ فکلے ہیں۔ جارا باغ تو مرسز وشاداب اور مجلوں سے بھر بور تیار تھا۔ معنی اس کی حیثیت ایسی بگز کی تقی که یکا کید پیچان بھی ندستے مگر جب خوب فورے ديكها تومعلوم بواكه بماراى باغ يهاس برآ عانى مصيب آيزى اور بمارى تو قسمت بي چون گئي اب تك بابم كريت ادرايك دومر يو ورا بعلا كين يك كوف يصلاح وي تحى وومرا كيفكا كوف في أو كباتها اس مراس خداتر س بحانی نے انہیں متنہ کیا کہ کیوں جی جم نے میں کہاتھا کہ خدا کومت جولو . برسب ای کا نعام مجھواور نظر ائتہ جول کی خدمت ہے دریغ مت کرو۔ جب ال يعالى ف أيس يبلى كل مولى باتس بادول كي تو الي تفعير كا عراف كرك سب ل كرك م كالى كدواتى مهرى سب كى زياد تى تحى كدجو بم في فقيرول اورمخناجون كانق مأرة وإمااور حرص اورطمتا بيسآ كراصل بحي محوبيتها سيد جو کچیفرانی آ فی اس میں ہم ی فصور وار ہیں۔ مرخیرہم اب بھی اسپے رب سے ناامید تبین ئیا عجب ہے کہ ووانی رحت ہے پہلے یاغ ہے بہتریاغ ہم کوعطا كروب ريقص بيان فرما كرآ مح ال قصد كي فحرض كوافل مكد كے لئے فاہر كميا کمیا کہ بدنو و نیائے عذاب کا ایک جھوٹا سانمونہ تھا جھے کوئی ٹال نہ سکا بھلا آخرت کی اس بولی آفت کوکون نال مکتاہے۔کیا خوب بوتا کہ بیلوگ اس ا بات کو مجھ لیتے ادرایمان لے آتے۔

ان آیات کریر سادرای قصد کی با تمی بطور تصحت معلوم ہو کیں۔

ایک یہ کہ جوائل تخطات اپنی تد میروں پہنازاں میں ادرائل حقوق کی جی تلق میں گئے دیتے میں ادرائل حقوق کی جی تلق میں گئے دیتے میں ۔ ایک حدیث میں حضور سلی اقتد علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو مجما ابول سے بچے۔ کمنا ابول کی شامت کی جدید انسان اس دوزی ہے بھی محروم کردیا جا تا ہے جواس کے لئے تیار کردی گئے ہے۔ پھر حضور سلی اللہ علیہ والم نے ان آیات کی تلاوت کی کدید توگ بسبب اینے محمود مہوکئے۔

بہب پ موسے بہانی زمنی یا آسانی آفت باغوں کے تو اور نصلوں رچو برابرآتی رہتی ہیں شاہ بھی گرم اور تیز لونے بنرہ ذارکو جملسادیا۔ بھی تند بوالورآندگی نے درختوں کا ناس مارویا۔ بھی پالا پڑ کیا تو تھیتی بریاد ہوگئ۔ کہیں آسان سے اور کے برسے تو چیان تک یاتی ندر ہیں۔ بھی ثذی دل نے آکر باغات اور کھیتوں کا معقایا کر دیا۔ بھی سیلاب اور طوفانوں نے

کھڑی تصلیں برباد کردیں۔ بیرسب دنیوی عذاب کھٹے ہوئے نے بیر جور کی نافر انیوں اور خلاف تھ کم کل کرنے کی بدولت آتے ہیں۔ انہوں کا میں کا فرمانیوں اور خلاف کا کر مصیبت آپائے ہیں۔ مستغفارے اپنی خلطی کا قدارک کرے اور خلطیوں ہے دول ہے تا تب بروج کے اور القدے اس کے نفش کی امید در کھے اور مرصیبت کے وقت القدی ق طرف رجو کا کرے آدامی مصیبت یا تحق شدہ چیز کا بدل القد توانے مطافر ہا دیتا ہے۔ ای لئے مدید شریف میں آیا ہے کہ جب مومن برکوئی مصیبت آئے تو الما للد

چوہ بھے ہیمعلوم ہوا کہ جو آ دی کی نفط کام اور گزہ سے لوگوں کو شیعیت کرے اورو کے گرلوگ اس کی بات نہ ما نمی اورا س گزاو سے شدر کیس پھرا گر دو تھیجت کرنے والوں شدر کیس پھرا گر دو تھیجت کرنے والوں سے ساتھ لگار ہے اور تمنا دہیں ہر کیک رہے ۔ تو یہ بھی انہیں گزاو اور فلط کام کرنے والوں کے تم میں ہوتا ہے اس کو جا ہے کہ دوسرے لوگ اگر گزاو سے شرکیس تو خووا ہے آ پ کو وہ تھیجت کرنے والا گزاو سے بچائے اور دوسرون سے بلیحدہ رہے ۔ بھیے اس باغ والے واقعہ بی وہ درمیانہ بھائی جس نے اپنے دوسرے بھائیوں کو تھیجت کی تھی کہ غراب نہیت مت کرو گر جب دوسرے کھی کہ غراب نہیت مت کرو گر جب دوسرے کہ تھی کہ اور میں بھائی درسرے بھائیوں کو تھیجت کی تھی کر اس نے تھیجت کی تھی کر اس نے تھیجت کی تھی کر اس نے تھیجت کی تھی اور میسی بھائی نہ مان کرو رہ بروال سے بہتر تھا مگر بہر طال اور شیس کی فلط رائے پر شمل اور شیس کی فلط رائے پر شمل ارپ نے دوسرے بھائیوں کے میں تھی اور آئیس کی فلط رائے پر شمل اس ناصح کا بھی جھر تھا سب پر بادہ تو کہی جھر تھا اس لئے جس شمل اس ناصح کا بھی حصر تھا سب پر بادہ تو کہی جھر تھا اس لئے جس شمل اس ناصح کا بھی حصر تھا سب پر بادہ تو کھیا۔

اب بہاں ان آیات میں چونکد دیوی باعات کا ذکر آگیا تھاجن پر خدا کی نا قربانی اور خلاف تھم کرنے ہے بلا اور مصیب آجائی ہے۔
آگے جنت کے باعات جوآخرت میں تھی پر بیبز گاروں کولیس کے اور جن کی تعییس رہمی فتا ہوں گی ۔ نہ تم ہوں گی اس کا ذکر قربایا جاتا ہے۔ حس کا بیان ان شاواللہ اگلی آیات میں آئیدہ ورس میں ہوگا۔
جاتا ہے۔ حس کا بیان ان شاواللہ اگلی آیات میں آئیدہ ورس میں ہوگا۔
و البخر کہ تھو تا این العباد بلنوریت العلم بین

فِينَنَ عِنْكَ رَبِّهِ هُ جَنْتِ النَّعِيْمِ ﴿ افْتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُحْرِ

مب سے زو یک آسائش کی جنتی ہیں۔ کیاہم فرمانبرواروں کو نافرمانوں کے برابر کرو کیا جائے

تے ہو۔ کہ تمیارے ماس کوئی ( آسانی ) کما ہے جس میں بڑھتے ہوکداس میں تمہارے لئے وہ چزا

يِذَٰلِكَ زَعِيْمُ ﴿ اَمْرَلَهُ مُ ثُنُرُكَاءٌ \* فَلَيَاتُوا بِثُرَكَآبِهِ مَ إِنْ كَانُوْاصِدِقِيْنَ ﴿

اس کا کون فیصداد ہے۔ کیان سے تعمرات ہوئے تو گوشریک ہیں۔ موان کو جاہئے کہ بیاسیٹان شریکوں کو پیش کریں اگر ہے ہیں۔

إِنَّ مِينَكَ إِلِمُعَتَّقِينَ بِرِيزُ وَرولَ كِلِيحَ إِيمَنْكُ زَيِّتِهِ هُمْ ان كرب كيان الجَنْتِ النَّويْنِي المَول كراعات أَ فَكُمَّعَكُ تركياهم كروي ك المنسبيين مسلمانون في كالمنشوريين مجرمون كالمرح في الكنَّف ميامواهبين كيَّفت كيها فَعَنْكُمُونَ ثَمَ فيعدَ كرت مو الذيكن مياتمهار باس ينت كون كتاب فيلو اس عن من كذر كم وقع مع الله وقل الكؤر تهار الله فيلو اس عن أنها فَقَيْرُ فونَ المد هم بالدكرية مو أَذِ بَكُوْ / كِالْمَهار ﴾ لِيَّالَ مُولَى يَعْدَمِه | عَلَيْهَا بهم ير(مهر هذا ﴿ كِالْعَلَّةُ مَيْجَ ولا | إلى عنه | يَوْمِ الْقِيلِمَا فَا تَوْمَتُ مَنْ ولا أَنْ وقت كُنُو تمهدے عَنَا أَيْنَا اللهُ جِوا تَغَمُّمُونَ تَمْ فِيصِرَكِ جَوا كُنْهُمْ فَانِ حَامِيهِمَا كَفُهُمْ ان ص حالان إبلالكَ الرَّهَ [فَكَيْمُ مَاسُ: (اسوار) كَوْلَهُمْ إِنَّانِ كَمْ أَمْدُ كِمَا أَنْ مُرْيَدِهِ (مُنْ ) فَلَيْ تُقُوا قومات كرووها كِن الشُّوكا أيليه هو النَّاسِ النَّاسِ كالوَّاووي الصَّدِقِينَ مِنْ

تقسير وتشريخ ؛ گذشته آيات ۾ اهل ڪه کي عبرت وقصيحت 📗 مليس محي تو کفار وغير د خر در وتکمبر ہے کہتے که اگر قيامت و آخرت ے دن مسلمان برعمایت و بخشش ہوگی تو ہم بران سے بڑھ کراور بہتر عزایت ہوگی اور ہم کوان ہے بھی بڑ ھاکر در ہے کیں ہے کیونکہ ہمیں ان ہے و نیا میں ہز ھ کر درجہ ھاصل ہے۔ پھرآ مجے چل کر کیوں نه حاصل بوگا۔ بس طرح و نیا میں ہم کوئیش وسرداری میں رکھا گیا بياتو آخرت بي بحي ايدى بوگار كذر سكاس خيال كى ترديد فرہائی جاتی ہے کہ یہ کہیے ہو مکہا ہے کہ القدا ہے فرمانپر داروں اور تا فرمانوں کو برابر کردے گا۔ اگراپ ہوتو بیمطلب ہوگا کہ ایک وفادار غلام جو بمیشدانے آتا کی حكم برداري کے لئے تیار رہتا ہے وہ اور ا کیک جرائم پیشه باغی دونو س کا انجام یکسال موجائے۔ بلکہ مجرم باغی وفاداروں سے بھی اچھار ہے۔ بيتو وويات ہے كه جس كو عقل سليم اور

ے کئے اسحاب الجنتہ بعنی ہاغے والوں کا قصہ ذکر قرمایا کمیا تھا آ ہے۔ اس کے مقابلہ میں آخرت کے ہائے کا ذکرفر مایا جاتا ہے کہ دنیا کے ا ہاغ و بمارکوکما لئے گھرتے ہو۔ جنت کے ماغات ان ہے کہتر بہتر ہیں جن میں برنتم کی نعتیں جع ہیں۔ پھروہ تعتیں نہ جمعی فنا ہوں گی۔ نه تخنیس کی۔ بیغتم ہوں گی ۔ نہ ان میں کوئی خرابی نقصان اور زوال البحی داتع ہوگا۔ تو یہ جنت کے باغات جواہند تعالیے کے باس ہیں اورجن میں برطرح کی دائی اورایدی تعتیں ایں ۔ وہ متقی سر بیز گار القدیے ڈرینے والے بندول لیٹی مؤشین کے لئے ہیں۔ آم کے کفار مَا۔ کے ایک خیال کی تر وید فرمائی جاتی ہے۔ کفار مکہ جب اہل اندان سے یہ مشت کہ ہم کوافلہ کے بال آخرت میں بڑے ورسے

۲۹-۱۰ کی ده القلم پاره-۲۹ جو کچھا ہے دل ہے من محزت تغیرالو کے وہی ﴿ ﴿ مِنْ اللَّهِ مِنْ اور جس طرح آج میش و سرداری میں بوقیامت تک ای حال تشکل پیکے جاؤ مے؟ جو محض ان مشركين ميں سے ايساد موا ي كر رواوراس مي ٹابت کرنے کی ذمہ داری اینے اوپر لے تو اے مشرکین اا واسے سا ہنے چیش کرو یہ معلوم تو ہو کہ وہ کون می دلیل ہے اور کہاں ہے الی بات کہتا ہے۔آ کے ہتایا جا تا ہے کہ جب عظلی یانعلی کوئی ولیل ان مشركين كے باس اے قول كى تائد وجوت ميں نيس يحض جھوٹے اور وہمی و بوی و بوتاؤں کے بل بوتے ہر بیدومویٰ کے جا رے جس کروہ ہم کو ہول کرویں مجے۔اور بول مرتے والاوی ت اور بول جاری سفارش کری مے کیونکہ وہ خدائی کے شریک اور حصہ دار میں تو اس دعو ہے ہیں ان کا سیا ہونا ای دنت ٹابت ہوگا جب وہ ان شركاء كوضداك مقابله يربادالاكين ادرايي من ماني كارروائي كرا ویں کیکن یادر ہے کہ وصعبور عابدوں سے زیادہ عاج اور بے ہیں ہیں ۔اے شرکین اوہ تہاری کیا عدد کریں کے وہ تو خودایٹی عدد بھی نبیں کر سکتے۔غرض جب یہ بات کے فرما نبر دارادر نا فرمان دونوں قیامت میں برابر ہوجا کی گے نہ کی آسانی کتاب میں موجودے تدعلاوه کتاب کے اللہ تعالیٰ کا کوئی ایپ وعدہ ہے اور نہ کوئی فخص یا اس كا باطل معبوداس كى ذردارى سايسكما يو تجريه شركين كس ینا ہر وموئ کرتے جی کد اگر مسلمانوں کو افتہ کے بال برے در جات ملیں مے تو ہم کو ہمی ان سے بڑھ کر بڑے در جات ملیں مے ۔مطلب مہ کدان مشرکین کا بیتول تحض یاطل اورخلا نے عقل و گفل ہے ۔اورابیا ہرگز نہ **ہوگا کہ ایک فریا ن**ہر داراورا یک نافر مان یرایر کردیتے جاتیں۔

ا دران کی آنجھیں وہشت وشرمندگی ہے تیجی ہو جا کمیں گی جبیہا كداكل آيات من فرمايا حمياب -جس كابيان ال شاء القدآ كنده ورس تس جوگار

واخردغوناك المددينوري العكوين

فطرت سيح مجى تتليم تبيل كرتى - يه بات كدفر ما نبردار اور نا فرمان وانو سا برابر كرديم بس كابر بي مقل وفطرت كے خلاف بر اب دینا علی تو یہ برخض دیکھ سکتا ہے اور کوئی اس کا اٹکار نہیں کرسکتا كه دنيا مين توعمو مأضاق به فجار باللهم بي جور ية اكو بدكار به رشوت خوار مرے اڑاتے مجرتے جی اور تیک شریف حیا دارا فحیر تمند اکثر نا کام نظراً ہے ہیں ۔اباگرا کے بھی کوئی وقت ایباندا ہے کہ جس میں بن و ناحق کا صحح انصاف ہور نیک کوٹیکی کرنے کا اجھا بدلہ بطے اور بدکو برائی کی سز الطے تو مجمر عدل وانصاف کے کوئی معنیٰ عی ا با آئیس رہے اور جولوگ خدا کی ذات عالی کے وجود کے قائل میں وہ اس کا کیا جواب ویں مے کہ خدا تعالیٰ کا انصاف کہاں کیا ۔ تو قرآن كريم نے تَفَعَعُ لُ الْمُسْدِمِينَ كَالْمُغِوصِينَ فرماكريعَ كِيا القد تعالیٰ فرمانبر داروں کو نا فرمانوں کے برابر کرویں مے بی فینی ایسا ببرگز نه بوگارا گراییا بوانو قرمانبر دارد ن اور نافر مانون مین کیافرق و ا تمیاز نتیجہ کے لحاظ ہے رہ جاویہ کا جس ہے قرما نیر داروں کی افضلیت اور برتری ثابت ہو۔اس سلئے ایسا کوئی وقت آ ناضروری ہوا کہ جبال سب کا حباب ہوا درانصاف ہی انعیاف ہوا در نیک و بد کا تحل کرانمیاز خلا ہر ہو۔اور قیامت وآخرت کی بیعظی دلیل ہے کہ جبال جزاوسزا عقلاً منروري بوا ورنه تو چرد تیاش کوئی برا کام برا تہیں اور کوئی جرم جرم نیس تھر خدائی عدل وانساف کے کوئی معنی ا نہیں رہے۔ آ کے مشرکین جو یہ دمویٰ کرتے تھے ان کو خطاب كرك كباجاتا بك كعقل دليل بيتوتمباري بدبات خلاف عقل ے۔ پھر کیا کوئی تنتی مین کتابی ولیل تمبارے یاس این اسے اس قول کی تا ئىدىم موجود ہے كەمىلم اور مجرم فرما نيرداراور نافرمان دونوں برابركره كيرُي عن مي مي كياتم كسي معتبر كمّاب مي بيهضمون يزهين ہوکہ جوتم اپنے لئے پیند کراہ ہے آھے مل کروی تم کو لئے گا اور تباری من مائی خوادشات بوری کی جا کی گرد یا الله تعالی نے قیامت تک کے لئے کوئی حتم کھانی ہے اور عمد و بیان کرلیا ہے کہ تم

يَوْمَ لَكُنْتُكُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى النَّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿ خَاشِ تَرْهَقُهُ إِنْ أَنَّهُ وَقُلْ كَانُوا يُلْ عَوْنَ إِلَى الشَّجُودِ وَهَمْ سَالِمُونَ وَفَلَ لَـ فِي وَمَن نیز آن پر زالت مچمائی بوگی اور سے لوگ سجیدو کی طرف بلائے ببایا کرتے ہتے اور وہ سمج سائم ہتے تو مجھ کو اور جو اس يَّحَكَٰذِبُ بِعَذَا الْهَرِيْثِ سُنَمْتُدُرِجُهُ عَرَّنَ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۖ وَأَمْلِي لَهُ حُرُّ کلام ٹوجیند تے ہیں اُن کور ہے ویجیے ۔ہم ان کو بندرت کی (جہنم کی طرف) لئے جارہ جہیں اس طور پر کداُن کوخبر بھی نہیں ۔اوران کومہلت وینا ہوں إِنَّ كَيْدِي مَتِيْنٌ ﴿ أَمْرَاتُكُ كُلُّهُ مُواَجُرًا فَأَنْمُ قِنْ مَغْرَصٍ ثُنُّقَالُونَ ۗ مَوْعِنْكَ هُمُ الْغَيْبُ ہیں میری مذہبر بزی مغیوط ہے کیا آپ ان سے مجھومعاوضہ ہانگتے ہیں کہ وہ اس تاوان سنے دے جاتے ہیں۔ یا ان کے یاس تیب ( کاعلم ہے ا

كەبە(اسكو)لكوليا كرئے ہيں۔

| لَكُنْتُكُونُ كُولِ دَمَا عَامِينَ كُلُّ عَنْ ہِ مِنْ اللَّهِ مِنْ لَا وَيُلْا عَوْنَ اور وہ بِائِ مِ اللّ لَيَا يَسُتَعِطِيهُ فِي وَوَوَ رَرَسُسِ مِنْ لِخَانِيْكِ أَجْنَى مُولَى لِيَسَارُهُ فِي النَّاكِينِ النَّرِيمالُ وَفَيْهُ وَلَيْهِ وَلَيْ أَيْضَارُهُ فِي النَّاكِينِ الرَّحْقِقِ الذي مِمالُ وَفَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْتُ وَلَيْكُ الرَّحْقِقِ اللَّ عَوْنَ إِلَا عَالَةَ بِيلَ إِلَى الشَّعَجُودِ مجدول كيك وَهُمْ جَلِدو السَّائِمَةُونَ (مَنْ ) سالم (مَنْ ) فَذَرَيْنَ بَس جَعَه مجودُ ووقم كَ يْبُ اوروه بوجهاناتا ب يضلُ الْعُني يَنْ الله بات كو سَنَسْتَنْ يَجْهُمُ عَدَامُ أَيْسَ آبت آبت كمنيس ك المن حَيْفُ الراطرة بعَنهُوْنَ وَوَ جَائِظَ مُدَوِلٍ مِنْ أَوْمُ فِي أَوْرُ مِنْ وَهِيلَ وَمَا مِولَ النَّهُ فِي إِنَّ وَقَلَ النّ نَلُقُتُ إِنَا آبُ مَا تَكِيَّةً مِن أَن عَمَا أَنْ فَي أَجِرًا كُولَي أَجِرًا فَأَنَّمُ كَرُوهِ أَمِنَ عَ أَعَلَوْمُ تَاوَانَ أَمَنَّظُونُ يَوْمِل (وب جات) مِن أَمَدُ إِلَّا عِنْدَ هُدُ اللَّهُ إِلَى الْغَيْبُ (علم) فيب أَفِينُ كَلَمُ اللَّهُ إِلَى لَلْمُ اللَّهِ إِلَى

القبير وتشريح :ان آيات بين بتلاياجا تا ہے كه قيامت ش | مختلين علائے مفسرين كا قول ہے كەمغات بارى تعالى بين سے ب 📗 کوئی مخصوص صفت ہے جس کی جملی اس وقت ہوگی اور اس کو کسی خاص میں موئن و کا فرخلص ومنافق معاف طور برکھل جا کمیں سے اور ہرا یک 📗 مناسبت ہے'' ساق'' ہے تعبیر فرمایا ممیا ہے ۔قرآن کریم میں حق کی اندرونی حالت حسی اور ظاہری طور پرمشاہرہ ہو جائے گی اور 🔓 تعالی کے لئے پدیعنی باتھداور وجہ بیتنی جیرہ اور حدیث میں رجل اور ۔ قدم تعنی پیر کے الفاظ مجمی آئے ہیں۔ یہ سب کلمات متثابہات - کہلاتے ہیں اوران کی متعدوتو جیہمات اور تاویلات ہونکتی ہیں۔ان م یوای طرح بلا کیف ایمان رکھنا جائے جیسے انتہ تعالی کی وات ۔اس کا

ان کے افتر ااور خیالی ڈھکوسلہ کی حقیقت کھلے گی کہ جب میدان حشر قيامت شي رياس ونت بوگا جبَيُه' سال" كي حجل فر الي جائه كي-يهال آيت يل فرايا كياب : \_ يُؤْمُر بُكُلْتُكُ عَنْ سَأَلِمَ لِعِنْ مِن ون کھول دی جائے گی ساق۔" ساق" کے فظی معنیٰ ہیں بنڈ لی کے۔ مجى بدلتے رہیں ہے۔ بھی قلب انہائی خدامت و کر کھنگائی کا بوگا اس وقت نظریں ہی ہوجا کی گئی ہی خاب انہائی خدامت و کر کھنگائی کا جھا ہی ۔ وقت نظرین او پر کواتھ جا کیں گی۔ الفرض قیامت ہیں خداو تداف لی کی بی حدوث نظرین او پر کواتھ جا کیں گی۔ الفرض قیامت ہیں خداو تداف لی کی بی حدوث کر سکیس ہے۔ کر کھنٹہ ہوجائے گا اور بجائے ہو ہ کے بیغے کے بی جدوث کر میس کے۔ کر کھنٹہ ہوجائے گا اور بجائے ہو ہ کے بیغے کے فلاف تھی وہاں قیامت ہیں محلی طاف تھی رہے گی۔ آگ آ محق مخضرت معلی اللہ میدوسلم کو فطاب قرما کر ارشاؤ فرما یا کہان کا در کو تقراب ہو تا تو تھی ہے گئی ہے گئی اور ان کا معامداللہ تھا ہے کہ پیرو کیجے اور ان کا معامداللہ تھا ہے کے بیرو کیجے ۔ وہ فو دان سے تیت اس طرح کہان کو بیت تھی ہے گئی اور ان کا معامداللہ تھا ہے کہ بیرو کیجے ۔ وہ فو دان کی بڑی کئی اس کی خفید اور الحیف شدا میرائی ہیں جس کو یالوگ مجھ اس طرح کہان کو چیہ تھی۔ اور ان کی جنوب کے کہ بیا وگ اور اس طرح کہان کی جو کہا گئی اللہ جسی نہیں سکتے ہیں۔ اس کی خفید اور الحیف شدا میرائی ہیں۔ جس کو یالوگ سمجھ طیب میں گئیں کے انکار نبوت پر تبجب سے کہ بیا دگ اس طرح جا بھی اللہ جسی نہیں کی جس کو یالوگ سمجھ طیب وہ کئی گئیں کے انکار نبوت پر تبجب سے کہ بیادگ اس طرح جا بھی اللہ علی وہ نوائی کی جسی کہ بیاد کی اس کی خفید اور الحیف بی جا کہ کے انکار نبوت پر تبجب کہ بیادگ اس طرح جا بھی اللہ علیہ وہ کئی گئیں کی جا کہا گئی گئیں۔ کا ان کار نبوت پر تبجب کہ بیادگ اس طرح جا بھی اللہ علیہ وہ کئی گئیں کے انکار نبوت پر تبجب سے کہ بیادگ اس طرح جا بھی اللہ علیہ وہ کئی کور تباعی کی علیہ وہ کئی کے انکار نبوت پر تبجب سے کہ بیادگ اس طرح جا بھی کی کھی کا تب کا انکار نبوت پر تبجب سے کہ بیادگ اس طرح جا بھی کا کہ کا تبدیہ کی جا کہ کی کھی کے کہ کیا گئی کے انکار نبوت پر تبجب کہ بیادگ اس کے انکار نبوت پر تبھی کیا گئی کے کہ بیادگ کی کی کور کے کہ کا کہ کور کے کہ کیا گئی کی کور کے کہ کی کور کی کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کی کور کے کہ کی کور کے کہ کی کور کے کہ کی کور کے کہ کور کور کور کی کر کے کہ کی کور کی کور کی کور کے کہ کور کے کہ کور کور کور کر کی کور کے کہ کور کی کور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کی کور کے کہ کور کی کور کی

اب ان کفار کی تکذیب نبوت سے رسول القد سلی القد علید ملم کوجو و کھاور رخی ہوتا تھا آ کے اس پرآ پ کی مزید آسلی فرمائی جائی ہے اور اس پر سورت کوشتم فرمایا جاج ہے جس کا میان ان شاء القد آگل خاتمد کی آیت میں آئندہ درس میں ہوگا۔

طرف مطے جارہے ہیں میکن آپ کی یا تیں آب میں مانتے ۔ آپ ان ہے

کوئی مالی یا جاہی معاوضہ بھی طلب نہیں کرتے کہ جس ہے ہوجھ شب

بید ہے جاریہ بیمیوں اور اس لئے آپ کی اطاعت سے نفرت ہو۔ یا

ان کے باس غیب کی خمیری آتی ہی اورات و ولکھ لیتے ہیں اس کئے

آپ کے امتاع کی ضرورت نہیں بیجھتے ۔ اگریہ یات بھی نہیں تو بہلوگ

عرف ایل جہالت عناه اور بت وحری کے باعث آب کو چنالا رہے

این بھی برآ پ میزکریں۔

والخردعوكا أن أعمد بنوية العليين

وجود ۔ اس کی حیات ۔ اس کے مما اور بھر یعنی سننے اور د کیلنے کی: مندت برایمان رکھتے ہیں بغیراس کی حقیقت کو جائے اور سمجھے ہوئے ۔ پھرمی ورہ عرب میں کشف ساق ہے مراد کسی عظیم الثنان اور دشوار امرے ہوتی ہے۔اوراکٹر ائر تغییر بلکه سحابداور تابعین ہے میں معنی مراویں چنانج حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ اس کشف ساق ( یعنی پیڈلی کھل جائے ) ہے مراد ہے کدوہ دن تکلیف د کھ در د اور شعب کا دل ہوگا۔ بخاری شریف میں حضرت ابوسعید خدری سے یہ حدیث مروی ہے کہ میں نے رسول القصلی القدیلیہ وسلم ہے۔ سنا۔ آ ب فرمائے تھے کہ ہمارا بروروگارا بی جذ فی کھونے گائیں ہرموس مرد اور برمومند مورت محدہ میں کریزے کی نیکن و نیا میں جولوگ وكهاف ياستان ليني سنافقا نه محدوكرت تقيده بحي مجدوكرنا حابيل مے کیکن ان کی کمر تختہ کی طرح ہو جائے گی بعنی وہ مجدو نہ کرسکیس ہے۔ الحاصل تامت يس من تعاسن ك اس بكل سال ك ايك بيناهم طبعی ہوگی کے تمام انسان یعنی کا فرومومن سب ہی مجدو کرنا جاہیں ہے کیکن موسمی تو اس وقت اس بر با آسانی قادر ہو جا کیں کے اور مجدہ میں ہے جائمی مے میکن کا فرومتانق باوجود مجدو کے اراد واس پر قادر نہ ہوں ہے ۔اوراس وقت ندامت اور شرمندگی کے بارے آتکھیں اوپر ندا ٹھونئیس کی اور نہایت ولیل ویست ہو جائیں کے کیونکہ دنیا میں بزے سرکش کبروغرور والے تھے۔ ونیا میں صحت وسلامتی کی حالت میں جب انہیں تبدہ کا تھم دیا گیا تھا اور یا فتیار خود تحدہ کر بھتے ہے۔ محرومال بھی اخلاص ہے اللہ تعاہیے کو بحدونہ کیا جس کی سزار ملی اوراس كا الربي بواكداب الرسجدة كرنا جابي بعي تونيس كريك \_ یہاں آیت میں کفار کے لئے خاشعہ ایک الطخر فرمایا کیا بحق ان کی آنجمیں چنگی ہوں کی شرمندگی و ذلت کے باعث ۔قرآن کریم میں بھی ذکر نگاہوں کے اوبرا شے رہنے کا بھی آیا ہے ۔ تو ان دونوں باتول میں کوئی معارض نہیں کوک حشر میں شدید بوان کی محالف احوال بدا ہوں کے اور اتمی کے لحاظ ہے کفار ومشرکین کے تاثر ات

قَاصَيرُ لِعُكُم رَيَّتُ وَكَاتَكُن كَصَاحِبِ الْعُوْتِ إِذْ نَاذَى وَهُوَ مَكُظُولُ الْكُولِ آلَى فَا اللّهُ وَيَّا إِذْ نَاذَى وَهُو مَكُظُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَيَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَيَعَمَ اللّهُ وَاللّهُ وَيَّا اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَيَّا اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اور كتي ين كديد بلون ب-حالا تكدير تمام جهان كواسط تعيمت بد-

فَاحْدِينَ مِن آبُ مِرَرِينَ المُعَلَّمُ مَم كِيلِمُ البَيْنَ ابَارِبَ وَكَفَّنَ اور د بول آپ كَصَحِب الْمُنْفِ مِحْل والسَالْ إِنْ كَا مَن أَنَهُ الله وَ بَوْلَ الله وَ الدوه مَن لَظُوْلَ مُ مِن مِهِ الله الله وَالله وَ الله وَ الله وَ مَن لَطُولًا الله وَ الله وَ الله وَ مَن الله وَ الله وَ الله وَ مَن الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله والله والله

ب کے دھرت بوش کو اللہ تعالی نے منصب نبوت پرمرفراز فر مایا ادعراق کے مشہور متنا م فیزوا کے باشدوں کی رشد و بدایت کے لئے مامور فرمایا بینس علیہ السلام آیک عرصہ تک ان کو تیلئے فرمات رہا اداؤ حید کی دعوت اصرار کرتے رہ کر انہوں نے اعلان حق پر کان نہ دھرے ادر کفروشرک پر اصرار کرتے رہا ادر فدا کے سیج بیغیر کی دعوت کا مسخوادر فدائی اڑائے رہے وہ کی مسلس مخالفت سے متاثر ہوکر بینس علیہ السلام قوم سے دل برواشتہ ہو کہ کہ دعا کر کے ان کے درمیان سے خصہ سے بحرے ہوئے دوانہ ہو سے جہب دریائے فرات کے درمیان کنارے بینچ تو ایک شتی مسافروں سے لدی ہوئی تیار کھڑی تھی۔ حضرت بین کی تیار کھڑی کو کر ق

پندی سے کام لے اور وی النی کا بھی انتظار نہ کر <sup>VM</sup> کھا ہم چىلەن سىچە ئىسىدىن ئىسىدىن ئىلىن الىلام كىماتىدتو يەمعاملە بولادھرالى ئىلوات ئىلىن كىيىنى ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن يِدا ب كى بدوعاكم المحمول كي اوران كويفين بوكر كدووت . کے سیج بیٹیر تھے اور اب عاری بلاکت بھیٹی ہے تب می تو بوٹس ماید السلام بم مے جدا ہو گئے میسوچ کرتمام الل نیزوا کے دل خوف ور بیشت ے کا ٹیے اسٹھے اور معفرت ہوٹس علیہ السلام و تابش کرئے سکے مہتمویق سب آبادی سے باہرتکل کرمیدان میں آئے اور خدائے تعالی کی درگاہ یں آوبدواستغفار کرنے کے اور کریے وزاری کے ساتھوستفقد آوازے بیا اقراد کرتے رہے کہ پروردگار ہوئس علیدالسلام تیراجو پیغام جارے ہے اس في كرائد تعييم ال كي تصديق كرف اوراس برائيان لات إلى -آ خرائند تعالی نے ان کی توبہ قبول فریائی اور ان کو دولت ایمان سے واز ا اوران کوعذاب سے محفوظ کردیا۔ادھر نونس کودوبار دفتم ہوا کہ نینوا جا تیں اورقوم میں روکران کی رہنمائی قربا کیں۔ جنانچہ بوٹس نے اس قعم کا التنال كيااور فيواهن وايس تشريف الترقوم في جب آب وديك توب حدمسرت وخوشی كا ظهار كيا اورآب كى رمنما ألى مين وين ووياكى کامرانی حاصل کرتی رئی۔

حضرت اونس علیہ انسلام کے انہی واقعات کی طرف ان آیات میں انسارہ قرمایا گیا ہے کہ جب اینس علیہ السلام قوم کی طرف سے خصہ میں امرے ہوئے کہ جب کو جب کی ہدوعا جگر چشین کوئی کر کے سب کو چھوڑ کر کے ایمان شدا نے کا چھر باوا جازت خدا و ندی شہر چھوڑ کر چلے آئے گا۔

کے ایمان شدائے کا چھر باوا جازت خدا و ندی شہر چھوڑ کر چلے آئے گا۔

پر انشہ تعالی کا فعش جو ان رہنے گا۔ اس وقت القد کو پکارا اور دعا کی اس پر انشہ تعالی کا فعش بوا اور چھلی کے بہت سے نجات میں آئے بتلایا کیا کر آئے جلایا گیا کر آئے جلایا گیا کہ اس کے بیت سے نکال کر ڈالے کئے سے ان کال کر ڈالے کئے سے انزام کھا تے ہوئے پڑے دے جو اور دہ کمانات یا تی شدر ہے جہ ہے جو تے

ہونے کا یقین ہونے لگا تواسے عقید و <u>کے موافق دو کہنے لگے</u>۔ اليامعوم بوتا ب كرشتى عمر كوئى غلام اية أقام بعا كابوا مینا بجب تک اس کوئش سے جدان کیا جائے گا کشی کا کنار سے لگنامشکل ہے ..حضرت بونس علیدالسلام نے جب سد ساتو آپ کو حنسه ہوا کہ القد تعالیٰ کومیرا نینوا ہے وہی کا انتظار کئے بغیراس طرح میلا آنا پندنبیس آیااور پیمبری آزمائش کے آثار میں بیموی کر آپ نے الل ستی سے فر مایا کرد و غلام میں ہوں کہ جواسیے آتا ہے جما گا اوات - جھ وُكتنى سے باہر مھينك دو \_ عرمان جوآب كى ياكبوزى ے من ٹر تنے انہوں نے ایس کرنے سے انکار کردیا۔ چر یہ طے ہوا كەقرىداندازى كى جائے يەنانچەتىن مرتبەقر ھاندازى كى كىنى اور ہر مرتبہ اینس عیدالسلام کے نام بر قرعہ فکا رتب جمیور ہو کرانہوں ئے ہوئس علید انسلام کو دریا ہیں ڈال دیایا خود بوئس علید السلام دریا میں کور مجئے۔ ای واقت خدائے تھائی کے حکم سے ان کوالیہ چھلی نے نگل لیا۔ یونس علیہ السلام جب مجھل کے بہیت میں زندہ پڑتی مکے تو ورگاه النبی بین ایجی اس ندامت کا اظهار کیا که کیوں وہ وحی النبی کا انظار کے بغیرادر اللہ تعالیے ہے اجازت کئے بغیرقوم سے ناراض ہوکر نیزوا ہے نکل آئے اور علوقتھ میر کے لئتے اس طرح و عام کو ہوئے :۔ إِذَا إِنَّا الْخَالَاكُ اللَّهُ مِنْ الظَّلْمِينَ لَكُونُ مِنَ الظَّلْمِينَ .

"الى تير \_ سواكون معرونيس اتوى يكر ب جى تيرى پاكى بيان كرتا بول المرت الله تيرى پاكى بيان كرتا بول المرت الله تين بيان كرتا بول المرت الله تين في يكل معذرت كو سنا اور قبول الله تين في يحيلي كوتكم بواكده دريائ كزار ب جاكر يؤس كواگل د يا الله تين كواگل د يا الله وقت آب نهايت كمزور بناني بي يحيلي في يونس كوسائل بي الل د يا الله وقت آب نهايت كمزور ادر تا توان بو كئ شعر الله تعالى في آب ك لئ ايك بيل دار درخت الكادياك بي محالي شي آب ده تيس ادر بدرايد و في مخاطب فر ماياك آب جووتي كا التفارك بغير توم كو بدد عاد بران كردميان كردميان مي درميان كردميان مي درميان مي قراب كي بددعا كرك ادر اور الله تي شي شيل دارك كران كردميان مي قراب كي بددعا كرك ورميان مي قراب كي بددعا كرك ورميان كي مين شيل مي الميان كرك بود والمي تين مين الميان كرك بود والمي تين مين الميان كرك بود والميان مي قراب كي بددعا كرك ورميان مي قراب كي بددعا كرك ودران كي ورميان كور مي گلات مي بدد عا كرك ودران كي مين مي گلات مين مي كل بددعا كرك ودران كي بددعا كرك ودران كي مين مي گلات

نصيحت ہے۔ توان آيات ہے متعلق بعض مغسر کي لائے إيك خاص واقدنقل كياب كدانسان كي نظر بدلك جانا اوراس سي كي والفنال يا یماری بھنج جانا اس کا ثبوت احادیث معجد ہے ملاسے جنا نجے مَد شن ا يك فحض اس معامله ميس بز المشهور تعااوراس كي نظر كسي جانوريا ونت وغيره كونگ جاتى تو وه بيار بموكر مرجا تا \_ كفار مكه كورسول الله صلى إلله عليه وسلم سنصعدا وت توثقي الى اور برطرح سنة سيكوا يذ ااور تكليف پہچانے کی دوکوشش کیا کرتے بتھے چنا نچان کو بیروجھی کہ اس فخض ے رسول النبسلی الله علیه وسلم کونظر بدلکواؤ اوراس قرض سے اس کو بلا كرلائ اوراس في الخريد لكافي يوري وشش كي الراحة تعالى نے آپ كى حفاظت فرمائى اوراس كى تظريد كاكوئى اثر آپ ير مد بوار تو بعض مقسرين في لكها ب كداى سلسله على بية يات نازل مو كس اوران شراى تكاه بدلكانے كو بيان فر مايا حميا ب عفرت امام حسن بصری ہے منقول ہے کہ جس محض کونظر بدسی انسان کی لگ گئ ہواس پر میآیات ہز ہ کردم کردینا نظرید کے اثر کوزائل کردیتا ہے۔ الحمد نندسور وللم كاميان اس درس برجتم مو كميا -اس كے بعدان شاء النداكلي سورت كابيان شروع جوكار

سورةات كيخواص

ا- ظالموں کے تحر وہران کرنے ہوں اوران کے حالات خراب کرنے ہوں آو سورة ان الكو كران كے تحرول من چمپادو۔ وان يكا دالمذين كفرو ..... آخيو سورة تك جس آدى كو يد نظرى كا خطره بويا حاسدوں كے حسد كا ذر بوتو وہ ايك كاغذ پر پہلے 30مرتب بسم اللہ الرحمن الرجم كھے پھراكي دفعہ خركورة آيات لكو كرائے ہاس ركھ تو حسد اور نظر بدے محفوظ رہے گا۔

"اس سورت کی خاتمہ کی آخری دو آیات یہ ہیں۔

وُرِانَ يُنكَادُ الْكِرْبُنَ كُذُ وَالْبُرْلِقُونَكَ بِالْحَارِهِيمُ لَكَامَعُولَكَ بِالْحَارِهِيمُ لَكَامَعُولَكَ بِالْحَارُهِيمُ لَكَامَعُولَكَ وَمَا هُولِكَ فَالْمَعِمُوا اللّهَ كُورَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَكُونُونَ لَا حَبَالُونَ وَمَا هُولِكَ فَلَا اللّهِ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَا

وعا کیجئے: حق تعالی ہم کو دنیا میں تقوی و پر بیز کاری اختیار کرنے کی توفیق عطافر ما کیں اور آخرے میں ہم کو اسپخ متلی بندوں میں شامل فرما کیں اور جو جنے کی تعقیق اپنے متلی بندول کے لئے تیار کر رکھی ہیں دو ہم کو بھی تعییب فرما کیں۔ وَالْخِذُ دَعُوْ مُا اُنِ الْعَمْدُ وَیْلُورْکِ الْعَالَمِینَ نَ

بيوني بسيرات الزحمن الرحيو

شروع كرتا ہوں اللہ كے تام ہے جو ہزامير بان نهايت رحم كرنے والاہے۔

beslut ubooks.W ٱلْمَاقَةُ أَمَا الْمُآقَةُ ﴿ وَمَا ادْرُكَ مَا الْمَآقَةُ ۗ كَذَّبَتُ مَّنُودُ وَعَادٌ يَالْقَارِعَةِ ۖ فَأَمَا

دہ ہوندالی چزکسی کھے ہو وہوتے والی چیز اورآ ب کو کھ خبر ہے کہ کسی مکھ ہے دوہونے والی چیز اسلامی کا مشرکہ اے والی چیز ( بیٹی قیاست ) کی تندیب کی

تَمُوْدُ فَأَهْلِكُوْ إِبِالطَّأَغِيَةِ ۚ وَامْتَاعَادُ فَأَهْلِكُوْ ابِرِ أَيْجِ صَرْصٍ عَالِيَةٍ ۚ سَغُرَهَا عَلَيْهِ مُ

موشمود تو آیک زور کی آواز ہے ہلاک کردیئے گئے۔ اور عاد جو تھے سووہ ایک تیز وتند ہوا ہے ہلاک کئے گئے۔ جس کو القد تعالٰی نے ان پر

سَبْعَ لِيَالِ وَتُمْنِيَةَ آيَامِ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعَى كَأَنَّهُ مُ أَجَازُ نَخْلِ

ساستدرات اورآ تھددن منواز مسلط کرویا تھاسو (اے ٹاشب اگر ) تو (اس وقت وہاں موہو ہوتا ) تو اس قرح مکواس طرح مجرا ہواد کیسا کہ کو یا وہ بگر ٹی ہوئی مجوروں کے

خَاوِيَةً إِ ۚ فَهَالُ تَرَى لَهُ مُومِنَ كِأَقِيكَةٍ ﴿

ہے (یزے) ہیں سوکیا تھوگوال بیں کا کوئی بچا ہوانظرآ تا ہے۔

أَيْ فَيْهُ فَاعُ مُونُولُ (قَامَتُ) مَا الْمُأَقِّقُةُ كَا جِ قَامَتُ أَوْمُ أُورِكِمَا الْوَرِيْنَ مُ مجهِ كَا أَيْ فَيْهُ كَا جِ قَامَتِ أَكُوبُتُ مُتِنَاوِ مَنُوذَ قُود وَعُنَاذًا اورعاد إِيالْقَالِيعَافِي كَرَكُوا فِي اللَّهِ عَلَيْهَا لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَدِهِ أَفَا لِمُنافِقَ عُرود وَعُنَاكُ الودولاك كَ يَنْ إِيلَاهَا بَعْنَا وَاللَّ وَالْمَا اورجو الله عاد الله عاد الله ووبال مح مح الع اليواني والد العاقص الدوج الفاتية صدة وادوبر كا مولى المفركة الاروبري عَلَيْهِا أَنْ إِلَيْ مُنْهُ لِيَالِ مات رابع أَوْلَمُنِينَةَ أَدرَا لَه أَنْ إِنَا إِحْسُومًا لَكَ الأَوْلَ الْقَوْهُمُ الْحَرَالُ وَلَهُمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْقَوْهُمُ الْحَرَالُ وَلَهُمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عِلَّا عَلَيْكُو عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُو عَل حَسَرُ عَى أَرَى مِنَا كَالْفَالُمُ مُورُود النَّجُازُ عِنَا أَغَلِي مِن هُ أَخِيرُهِ مُوسِط فَهَلَ تُركى توكياتو ويكتاب لَهُ فَ الناكا صِنْ لِأَقِيبَةِ مُولَاقِي

ک شدت اور بوانا کی کو بوری طرح ادراک نبیل کرسکا۔اس کے ا بعد قوم خمود و عاد كا و كرفر ما يا جاتا ي كرانبول في اس آت والى م گھڑی لیعنی قیامت کو جیٹلا یا تق جو تمام زمین وآسان۔ جاند۔مورج ا در متاریه اور پہاڑوں و انسانوں کو کوٹ کر رکھ دے گی اس ا تحذیب کی بدولت دونوں تو موں کا انجام و نیا بی میں کیا ہوا؟ خمود - حضرت صالح عليه السلام كي قوم كا نام قفا اور عاد مصرت مود عليه السلام کی قوم تھی۔ عاد و شمود کی ہلا کت کے قصے اہل عرب میں اسنے مشہور تھے جس کا کوئی عرب اٹکارٹیس کرسکتا ہے ۔ دونوں تو جس ایک جرم میں شریک تھیں اور چندان کے انبیاء نے مجمایا جب ووکسی

تفسير وتشريح: سورت كي ابتدا قياست كي ذار عرف ما أي جاتی ہے۔ قیامت چونکہ حق ہے اور امرواقع ہے اور اس کے وقاع ين كولى شك نبيس اس يلئة اس كوحاً قد كما كما اور بتلايا كميا كه قيامت كى كمرى جس كا آنا ازل عيام الني مين دابت اورمقرر مو چكا ہے۔ جانے ہوو و گھڑی کیا چز ہے؟ اور كس متم كاحوال وكيفيات اع اندر ركمتى بي يهال جويد جملدات فياسيدا إيكيا لايد قيامت کی ہولتا کی کوظا ہر کرر ہاہے۔ معنی تیا مت بری بولناک چنز ہے اور اس کی حقیقت تم کومعلوم نہیں۔ اور کوئی بھی اس و نیا میں اس کی حقیقت تک نبیس پینی سکتار کوئی کننا بی سوید اور تفرکر ساس ون

طرح ندمائے تو انقام النی کا وقت آخمیا بیشود کا واقعہ عاد کی برنسیت

قرینی زبانهٔ کا تفاادرقریب زبانه کی بات زباد ومؤثر ہوا کرتی ہےاس

لَيْنَةُ يَبِيكُحُودِ كَا وْكُرِفْرِ مَا يَا حَمَانًا لِي كُوْشَتْهُ سُورَتُول مِنْ النِّ دُونُول تَو مُول

ك بلا كت ك تفصيلي والقات متعدد حكد مان بويجك بين مديبال

ا جمالاً ذَكُر فر ما يا كميا كه ثمود نے قيامت كى تكذيب كى اوراللہ تعالى مر

ایمان الانے ہے انکار کیا اس لئے تاوکر دینے مجھے ایک بخت زلزلیہ

ہے جوا کی نمایت بی اخت آواز کے ساتھ آیا سب تدویالا کردئے

تے ۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت جبر کیل علیہ السلام نے ایک

اتنی بلند چخ ماری کے سب مرکزرہ مکتے اور سینوں کے اندر دل وجگر

ياره ياره بو كئ مديرتو تكذيب قيامت كي وجد انجام مواد نايش

قوم خرد کا۔ اور ان سے پہلے جوقوم عاد گذري تقى وہ اس تكذيب ك

بدولت ایک بہت ہی تندو تیز ہوا ہے ہلاک ہو سے اور وہ ہوا اس

لدر تندو تيزهمي كدجس بركسي خلوق كا قابونه جاتبا تعاحي كدفر شيخ جوبوا

ك انظام يرسلط بي ان ك باتمون ي يمي نكل جاتى على سيروا

ان پرسات رات آ تھ دن ہے ور سے مسلط رکی جس نے شکوئی

درخت چیوڑا شدمکان اور ووتوم جو وتویٰ کرتی تھی کہ ہم ہے زیاد و

طاقت ورکون ہے ووہوا کا مقابلہ بھی نہ کر سکے بداورا مے قدوقا مت

اور توت و طاقت والے کرانڈیل پہلوان ہوا کے تیمیٹروں ہے اس

طرح بچیا ژبکھا کر ٹرے اور مرے کہ جیسے مجورے بزیے بزیے

ورقت کے بڑے ہوں۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کداے فاطب کیا کوئی

ے۔ اور جن کی بار باریاد و پانی کرا تا ہے اُ 🗗 📆 تو حیدورسالت کے بعد آخرت و قیامت ہی کا مسئد ہے . یہ عالم لاجا دار احمل ے ۔ اور یہاں کی زندگی کے بعد دومرا عالم دارالجزاء بے المان کا سلسفه موت کے بعد تل سے شروع بوجاتا ہے۔ اور جنت یا جہنم ایک ا یں پینچ جانے تک ابدا آیا ہو کی سریدی اورا بدی زندگی برختم ہو جاتا ہے ۔ اور قیامت وآخرت کا عقید و بنی انسان کو دغوی زندگی میں صراط متنقیم پر قائم رکھ سکتا ہے۔ اس عقید و سے جتنی ڈیموی زندگی میں خفلت ہوگی اتنا ہی آخرت و قیامت کے استحضار میں کی ہوگی۔ جس کے نتیجہ میں دنیا میں اللہ تعالی کی نا قرمانیوں اور ممناموں پر ج کی اور ہے باک ہوگا۔ اور خوف ضدا ہے دل خالی ہوگا۔ اس کے ہم کوبھی قیامت وآخرت پرائمان لانے کے ساتھ اس پریقین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔اس لئے قرآن کریم کی ابتداء ہی میں سورہ بقرہ میں جہال متعین مومنین کی مغات بیان کی مملی ہیں ومان آخرت كے متعلق وَ يَالْأَخِهُ وَهُمْ يُوقِنُونَ \* فرمايا مَمَا بِ يَعْنُ بيبين فرمايا كدآ فرت برايمان ديجتة بين بلكه بدفرمايا كدآ فرت م يقين ركفت بي حس معلوم بواكرايمان ويقين دوعلجد وعليحده چزیں ہیں۔ ایمان کا مقابل تو تکذیب وا ٹکار ہے۔ اور یقین کا مقابل شک وتر ودیهے ۔الغرض یہاں قیامت وآخرت کی تکذیب وانگار کرنے والی اقوام کا بیان ہوا جس ہے جارے دلوں میں بھی خوف خدا بیدا ہونا جا ہے تا کہ آ فرت کا یقین متحفر کر کے ہم اپی بدا ممالیوں ہے بازر ہیں اور تقویٰ وطہارت اور آخرت کوسنوار نے والی زندگی اختیار کریں۔ اللہ باک جارے دلوں ہے آخرت و تنامت كاغفلت كودورفر بائس اور جمه وفت آخرت كالمتحضر ركمخ کی تو نیش نصیب فر مائیمیں ۔ اب آ مے بعض دوسری اقوام کا ذکر فرمایا کیا ہے۔ کہ اس عقیدہ آخرت وقیامت کی تکذیب کی بدولت ان کا ونیای میں کیاانج م ہواجس کواگل آیات میں ظاہر فرمایا کیا ہے۔ جس كابيان ان شاء الله آئنده درس من بوكار

والخردعوناان الحيدبنورك العليين

ان میں کا باتی اب دکھائی دیتا ہے بیٹی ان تو موں کا نیج بھی باتی ندر ہا اورات طرح صفی سے نیست دنا بود کردی گئیں۔ اب بیبال ذکر اور انجام قیامت اور آخرت کی بھندیب کرنے والی اقوام کا بیان ہوا۔ جس سے قیامت پرایمان دیکھے والوں کو بھی متنبہ ہونے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید جن حقیقت کو مانے ۔ قبول کرنے اور ان پرایمان لانے کی پرزور دموت دیتا ہے اور ان کو دنیوی زندگی کی جنیا دیائے پر پوری شدت کے ساتھ اصر ارکرتا وَجَآمَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَ: وَالْمُؤْتَفِكُتْ بِالْعَاطِئَةِ أَفَعَصُوْ

> مجر دونوں ایک ہی دند میں ریزہ ریزہ کردیے جائیں کے تو اس روز ہونے والی چیز ہو پڑے کی اور آسیان بہت جاوے کا اور دہ اس روز وَاهِيَّ اَنْ وَالْمَلُكُ عَلَىٰ اَرْجَائِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَيْكَ فَوْقَتُهُ مِّهِ يَوْمَيِدِ إِنَّهُ لِيْكَ اُلَّا عِلَىٰ عَرْشَ رَيْكَ فَوْقَتُهُ مِرْ يَوْمَيِدِ إِنَّهُ لِيْكَ اِللَّا عَرْشَ رَيْكَ فَوْقَتُهُ مِرْ يَوْمَيِدِ إِنَّهُ لِيْكَ اِللَّا عَاللَّا عَرْشَ رَيْكَ فَوْقَتُهُ مِرْ يَوْمَيِدٍ إِنَّهُ لِيْكَ اِللَّا عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

> بائل ہوا ہوگا اور فرشخے اس کے کناروں پر آجا کی گے۔ اور آپ کے پراردگار کے عرش کو اس روز آٹھ فرشخے اُفائے ہوں گے۔ پیو صید نے تعدید کی تعدید کی تعدید کی میڈنگی میڈنگی کے اُنٹریکٹی کا انتہا ہے۔

> > جس روزتم چین کے ماؤ کے تماری کو لی بات اند تعالی سے پوشیدہ شہوگی۔

تفسیر وتشریخ: گذشتہ آیات میں عاد وقمود کا حال بیان فرمایا گیا تھا۔ ای سلسلہ میں اب آ کے ان آیات میں بٹلایا جاتا ہے کہ عاد وقمود کے بعد فرعون بہت بڑھ چڑھ کر ہاتمیں کرتا ہوا آیا ادراس سے پہلے اور کئی قوتیں الکار دیکذیب کا گناہ وجرم پہنتی ہوئی آئیں مشان قوم ٹوخ اور قوم صیب اور قوم لوط جن کی بستیاں انٹ دی گئی تھیں ان سھوں نے قیامت وآخرت کا اٹکار کر کے اپنے اپنے تیفیر کی نافر مانی کی تھی اور خدا

۔ احال قیامت کے بولنا ک حادثہ میں ہوگا۔

2 💈 کے تھم کونعکرا یا اور خدا ہے مقالمے یا تد ہے آخران سب کوخدا نے بری بخت بکڑے پڑا اور پھر کسی کی سمجہ بھی پیش نہ چلی ۔ اس کے بعد حق تعالیٰ تمام انسانوں براینا ایک احسان جنگاتے ہیں کہ دیکھو جب نوح عليه السلام كے زبائد ميں يائي كاطوفان آيا تو بظاہراسياب تم انسانوں میں ہے کوئی بھی نہ نیج سکتا تھا۔ یہ ہاری ہی قدرت و حكست ادرانعام واحسان تعا كهسب محرول كوغرق كريح نوح عليه السلام كومع ان كے ساتھيوں كے بچاليا۔ بعلا ايسے بولناك اورخطر ناك طوفان من ايك محتى كے سلامت رہنے كى كيا توقع ہو يكى تم لیکن ہم نے ای فقررت و محلت کا کرشمہ و کھلا یا تا کرلوگ رہتی ونیا تك اس واقعدكو با در تحييل اور جوكان كوئي معقول بات من كر سجمت اور محفوظ رکھتے ہیں ووجھی شامجولیس کرانشد کا ہم پر ایک زمانہ عمل سے احسان ہوا ہے اور مجھیں کہ جس طرح دنیا کے بنگاموں بیں فرما نبرداروں کو تا فرمانوں اور مجرموں سے علیٰد و رکھا جاتا ہے۔ یہی

كفار مكساوره ومريء يمكرين ومكفيض كويميلي توحمفه شتيقومون كاحال جودنيا مي بواقيامت بريقين ند كيفى وجهدوه ستليا مياراب ال كربعد آخرت كا حال سنايا جا ؟ بي كمايك وقت ايها آئے كا كرمور من ايك محوك مارى جائے گی جس سے کے ذہب میں دارلوں کے گااور مینازر میزور میزہ ہوجا کمیں مے۔ بس بھی وقت ہے تیامت کے شروع ہونے کا اس وقت آسان محمث جائے گا۔ آئ جو آسان اس فقدر مضبوط اور تھکم ہے کہ الکھوں برس گذر نے برجھی کمین ذرا ساشكاف نبيس ميزال روز بيت كرككز في تكزيه وجائه كالورض وقت ودمیان سے پھناشرور او کا تو فرشتے اس کے کناروں بریطے جا کیں ہے۔ اس کے بعد جب کہ تمام چیزین فتا ہوجا کیں گی الله الحا واللہ الو تا مردوسری بار صور پھونكا جائے كا جس كى كيفيت ١٩٣٥ يى ياروسور وزمرجى بيان بولى كرتمام چیزیں دہارہ پیدا ہوں کی مردے زندہ ہول مجے عدالت کے لئے تخت رب اُعلمین لاکررکھاجائے کا جس کو آئی فرشتے انعائے ہوئے ہوں سے مدیث میں آیا ہے کرمش کواٹھانے والے لا تکساب آو میار ہیں۔ قیامت کے ون ان کی مردے کئے امتد تعالی جا وفرشتے اور مقروفر ما میں ہے۔

باتی عرش رضن کے متعلق کروہ کیا چیز ہے؟ ادراس کی حقیقت کیا ے؟ اس كى شكل دمسورت كيسى ہے؟ فرشتول كاس كوافعائے ركھناكس صورت سے ہے؟ میسب وہ امور میں کہ شعقل انسانی ان کا احاط کر سکتی

۲۹-۱۰ العاقة إدو-۲۹-۱۰ العاقة العاقة المودة العاقة المودة العاقة المودة العاقة العاقة المودة العاقة المودة الع ہے۔ ندان مباحث میں غور و تھر کرنے اور سوالا کھا کی نے کی احاز ت ب- حضرات محابركرام البعين - تع تابعين اورساف ما تحيل المسلك ان جیسے تمام معاملات میں بھی رہاہے کہ اس پر ایمان اوا جائے الماہن معلوم سے (معارف القرآن جلد معنم ) آمے تمام انسانوں كو خطاب كيا جاتا ہے کہ اس دن تم سب اللہ تعالی کی عدالت میں حاضر کئے جاؤ کے اورسی کی و کی میکی مابدی تخلی شدرے کی اورسب میکی و بدی آجھوں کے سامنة مائ كاورتهاداكول جيدان دوزالقد عيب زيج كا.

يبال ان آيات بن مارے لئے قابل فور يه آيت با فَعُصَوْ أَيْنُولُ رَبِيهِ فَأَخَذُهُ مِنْ أَخَذُهُ وَأَبِياتًا موانْبُول نَے لَعِيْ محكذشة بافرمان تومول نے اسپے رب كيدسول كا كبنا بندما يا تو الله تعالى نے ان کو بہت بخت مکڑا۔ اب بیتو ہماری انتہالی خوش تعبیری تھی کہ ہم کو الله تعالى في خاتم الإنبياء \_ رحمة للعلمين \_اشرف الانبياء والمرتكين \_ عليه الصلوة والتسليم كامت ميل يبدو فرمايا اورآب كاامتى بونا نصيب فر ما اجس کے لئے بعض انبیاء تک نے بھی تمنا کی تھی محراس ب<sup>ر</sup>قیبی کا کیا کہنا کہ باوجوداس شرف وعزت کے اگر حضوراقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسی امتی نے کہنا نہ ماتا اور حیان ہو جھ کرو بیرہ و وانستہ آ ہے کی نافر مائی پر سمر بسة رہا۔ تر كيا كمة شتة نافر مان قوموں كے خلاف اللہ تعالى آئے كے ا بسامتی کونظراند از فرما کمی محدادراس کی بکرند فرما کمی سے؟ ارب بھی تبی الرحمت معلی الله علیه دسلم کی دعا دَب کاطفیل ہے کہ جوآج اس امت کے نافرمان بن کر مھی روے زشن برموجود میں۔ اور گذشت نا فرمان امتول کی طرح صفی استی سے منافہیں دیئے جاتے۔ ورندوہ کونسا مکناوے کہ جوآج اس امت کے افراد ہے سر زونیس ہور ہالعیاذ باللہ تعالى \_منداحر من مديث ي كرسول التعملي التدعليه وسلم فرمات ہیں کہ قیامت کے دن لوگ تین مرتبہ خدائے قدوی کے سامنے ہیں كئے جائيں ملے پہلى اور دوسرى بارتو عذر و صفرت اور جھڑا نما كرتے ر بیں سے لیکن تیسری ویش جوآخری ہوگی اس وقت ناسا عمال اڑائے جائیں کے کسی کے دائے ہاتھ میں آئے گا اور کس کے یا تھی ہاتھ میں۔ چنانچہ آ کے ای کا بیان ہے کہ جن فوش تعیب لوگوں کو ان کے ا ثمالنا ہے دائے ہاتھ میں لیس کے ان کا کیا حوال ہوگا جس کا بیان ان شاه الشاكل آيات من آئنده درس من موكا besturd.

فَأَمَا مَنْ أُونِيَكِتُهُ بِيمِينِهُ فَيَقُولُ هَا وَمُراقَرُ وَاكِتْضِيهُ مَرافِي ظَنَهُ اللَّهُ المَا

پھر جس فخص کا عامد عمل اس کے داہتے ہاتھے ہیں ویا جائے کا وہ تو خوشی ہے کہا کہ تو میرا تلمہ الفال پڑھاوں میرا استقادتو، کہ مجھ والک

مُلْقٍ حِسَابِيهُ ۚ فَهُو فِي عِيْشَتِهِ رَاضِيَةٍ ۚ فِي جَنَتِهِ عَالِيَةٍ ۚ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿

سباب ویش سنے والا ہے فرش وہ محتمل پہندیدہ نیش یعنی بہشت برین میں ہوگا۔ جس کے میوے <u>تھ</u>ے ہوں ک

كُلُّوا وَاشْرَنْوَا هَنِيْكَا يُهَمَّأَ لَتُكَفَّتُمْ فِي الْإِيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴾

کھاؤاور ہومزے کے ماتھوان افعال کے صلہ میں جوتم نے گذشتہ ایام میں کئے ہیں۔

فَانَ مَنْ مَن مِن مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مومنوں کے تن ہوں کا معاملہ پر دونی پر دو میں قتم فر مادیں ہے اور اللہ محشر کے سامنے صرف تیکیوں وازائی افعالنامہ آئے گا۔ معفر تعلیم کیر اللہ بن فر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صنی اللہ علیہ وسلم بن فر مایا: وقیم سے فر مایا: وقیم سے فر مایا: وقیم سے فر میں کر سے گا دور اس پر اپنا خاص پر دو و والے گا دور دس ور اپنا خاص پر دو و والے گا دور دس ور اپنا خاص پر دو و والے گا دور دس ور اپنا خاص پر دو و والے گا دور اس میں کر لے گا چراس سے پو جھے گا کیا تو دور والے گا دور کی تھے گا کی تھے او ہے کہ تو نے بیان اس کے تھے او دور میں کر سے گا ہور اس سے بردور دگار مجھے یاد ہے۔ بیان کئے تھے او دور ویش کر ایک کی اس سے بردور دگار مجھے یاد ہے۔ بیان کی ایک کر دور کی اللہ تھا ہی کہ اس اسے بردور گا کہ میں تو بلاک ہوا ہیں گا ہور اس کی سے اس کے دول میں خیال کر سے گا کہ میں تو بلاک ہوا ہیں گئے۔ اس کے دیا میں اس کو خیال ہوں کو جھیا ہے تھا اور آئے میں دن کو بخش ہوں اور معائی در دول میں دیا ہوں ۔ پھراس کا نیکوں دادا ای س نامہ اس کے دول کر دول میں دیا ہوں ۔ پھراس کا نیکوں دادا ای س نامہ اس کے دول کر دول میں دیا ہوں ۔ پھراس کا نیکوں دادا ای س نامہ اس کے دول کر دول میں دیا ہوں۔ پھراس کا نیکوں دادا ای س نامہ اس کے دول کر دول میں دیا ہوں۔ پھراس کا نیکوں دادا ای س نامہ اس کے دول کر دول میں دول میں موال کے کا بردول کا معالمہ اللہ تعالی پر دو تی پر دول میں دول میں موال کے کا بردول کی پر دول میں دول میں کا مطالمہ اللہ تعالی پر دول کی پر دول میں دول میں موال کے کا بردول کا معالمہ اللہ تعالی پر دول کی پر دول میں دول میں کو دول میں کے دول میں کو دول میں کور دول میں کو دول م

تفریر و تشریح : انفرض ان آیات یں بالایا جاتا ہے کہ جن خوش نصیب لوگوں کو قیامت سے دن ان کے انحانات ان کے دائات ان کے انحانات ان کے دائی اور بخو دائی ہوئے کی ملامت ہوگی اور خوش ہوں گئے کیونکہ بینا جی اور مقبول ہونے کی ملامت ہوگی اور فوش ہوں گئے کیونکہ بینا جی اور مقبول ہونے کی ملامت ہوگی اور و بھی سرت میں ہے ساخت ہرا کی سے کہتے چھریں کے کہ جو و بھی بیر انا محانات ہر تھے کہ جو طالب ملم امتحان کے نتیج میں کا ممالی کا سرتیقلیٹ حاصل کر لیتا ہو ہونی کے دارے ہوئی کو بایا تھے کا دؤ دکھانا گھرتا ہے۔ ای طرح دائی فرق کے دارے ہوئیک کو ایا تھے کا دؤ دکھانا گھرتا ہے۔ ای طرح دائی میں اندان کا صدوبیتے جائے دائے دائے بنزے سرود اور خوش سے اپنا افران مد دکھاتے ہوں سے اور بید اس لئے کہ جو گنا و ہوئی میں ہوگئے ہیں ہو گئے ہیں ۔ نصرف من ہوئے کے جی جی ان کی ہوئی ہیں ۔ نیسراس موج ہوں کا اقبال نامہ یا کرفر طامسرے میں بکا داشے گا۔ بخاری و مسلم و کی میچ حد ہے ہیں جس ہمام ہوتا ہے کہ جی تھادی و مسلم کی میچ حد ہے ہیں جس ہمام ہوتا ہے کہ جی تھادی و مسلم کی میچ حد ہے ہیں جس ہمام ہوتا ہے کہ جی تھادی و مسلم کی میچ حد ہونے ہے جس ہمام ہوتا ہے کہ جی تھادی و مسلم کی میچ حد ہونے ہے جس ہمام ہوتا ہے کہ جی تھادی و مسلم کی میچ حد ہونے ہے جس ہمام ہوتا ہے کہ جی تھادی کی مسلم کی میں جو سے کہ جی تھادی و مسلم کی میچ حد ہونے ہے جس ہمام ہوتا ہے کہ جی تھادی کی مسلم کی میچ حد ہونے ہے جس ہمام ہوتا ہے کہ جی تھادی کی مسلم کی میں جی ہمام ہوتا ہے کہ جی تھادی کی مسلم کی میں جی ہمام ہوتا ہے کہ جی تھادی کی مسلم کی میں جی ہونا ہے کہ جی تھادی کی مسلم کی میں جو سے کہ جی تھادی کی مسلم کی میں کی کو کھولی کی کی کے دائی کی کھولی کی کھولی کی کھولی کو کھولی کی کھولی کھولی کی کھولی کی کھولی کھولی کی کھولی کھولی کی کھولی کھولی کی کھولی کھولی کو کھولی کھولی کو کھولی کھولی کھولی کھولی کھولی کھولی کو کھولی کھ

۲۹-مار الحالة بارد-۲۹ الند كے واسطے اسے نئس كى بياج جا خواہشوں كور فاكا بقا اور بحوك بياس وغيرو كآنكيفين انها كي تغين - اب اس جنت عَمَّ لُوفَي بروك نوك نبين بيننادل جا بيغوب كماؤيويه ندكى كاذر نه زوال كالخفاف نه بياري اور نقصال كا انديشه نه برجنسي اورًسراني شكم كاخوف يسلم شریف کی حدیث عفرت جابز ہے روایت سے کے رسول الڈھٹلی اللہ عليه دملم نے فرما یا کہ اٹل جنت جنت میں کھا گیں ہے بھی اور پیش ہے بھی لیکن نہ تو انہیں تھوک آئے گا ۔ اور نہ پیشاب یا خانہ ہوگا ۔ نہ ان کی ناک سے ریزش آئے کی بعض محابے عرض کیا تو کھانے كاكيا موكا؟ يعنى جب بيتاب ياخانه بحريمي تدموكا توجو بكركها حائے گااس کا فضلہ آ فرکیاں جائے گا؟ آ کے نے فرمایا: ۔ کہ ذکار اوريسينا يعني غذاؤل كافضله خوشبووارة كارول اورمعطريب بينه سيع نكل حابا کرے گا۔ اوران اہل جنت کی زبانوں مرانشہ تعالیٰ کی حمہ وتسجے اس طرح جاری ہوگی جس طرح تمبارا سائس جاری رہتاہے۔

یاتو انجام آیامت پر ایمان رکھنے والول کا بیان ہواجن کے وابنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اب آ مے قیامت کے مكرين جن كوان كاعمال ناسد يحص عدادر بالحي باتحديث وسيت جائیں محےان کا احوال بیان فرمایا کمیا ہے کے دوا تھال نامہ دیکھ کر کہا تهمیں مے اور کیاان کے ساتھ معاملہ ہوگا جس کا بیان ان شاءاللہ الگل آبات بيس آئندوورس بين بوگار

' ختم فرماد من محے اورائل محشر کے سامنے صرف ٹیکیوں ہے بھرا ہوا اس کا اممال نامه آیئے گا۔ سجان الله حق تعالیٰ اینے مومن بندول ك ساتحد كيما كرم اور يرده يوشى كا معامله فرما كي ح ! آ مح بتلايا حاتا ہے کہ بدوا ہے ماتھ میں اعمالنامہ ملتے والا قیامت میں کیے گا كيش نے تو دنيا ش خيال كرد كھا تھا كہا يك دن ضرور ميراحساب استنب موكارات خيال عيد عن ورتار بااوراسي تفس كا محاسب كرتا ر ہا۔ آج اس کا دل خوش کن تقید د کھید ماہوں کہ خدا کے فضل ہے میرا حساب بالكل معاف بيدا يصفحف كى جزاارشا وفرمائي جاتى بيك اس کھنس کوراحت و آرام کی زندگی اس کی مرضی کے موافق ملے گی۔ وہ بلند و بال بہشت میں رہے گا جس کے او نجے او نجے محلات ہوں ہے۔ جس کی حوریں قبول صورت اور نیک میرت ہوں گی۔ جہاں لغمتول کے بھر پورٹز انے ہوں مے اور بیتمام نعتیں نے تم ہونے والی ن كم موف والى تد الخنه والى مول كى - اور الجملد دوسرى نعتول ك ایک نعمت به بهوگی که جنت کے در خت یا دیو دنها یت بلند و برزگ اور سایہ دار ہونے کے اس قدر ہاشھور ہوں مے کہ جس دقت کوئی جنتی سمیں میوہ یا بھل کورغبت کی نگاہ ہے دیکھے گا تو اس کی شاخ اس قیدر <sup>آ</sup> نیچے کو جھک جائے گی کہ یغیر کسی مشقت کے وہ اس کوتو ڑیے گا اور کھڑے ہینھے کینے جس حال میں خواہش ہوگی نمایت سولت ہے حاصل ہوجا تیں ہے۔ اور جنتیوں ہے کہاجائے گا کہ دنیا ہی تم نے

#### وعا فيجحئه

حق تعالی بهادیدا فعال ناسطه نمادیده وابیته باقعون مین و با جانا مقد رفر با نعی مولاین کریم نهاره مهاب کتاب آ سان فرما عیں۔اور ہمارے گناہوں اور عیوب کی بروہ پاٹی فرما میں۔اورا بی مغفرت ورحمت ہے تو ازیں اور مبشت ہریں میں عادادا فلہ عطاقر ہائیں اور وہاں کی لاز وال اورا بدی نمتوں سے سرفراز فر مائیں۔ یااللہ! آج مج اس دنیا میں جمیں ان اعمال کی تو فی عطافر ماد بیجے کر جوآب کی رضاوا لے جواں اور جن کے صلی اس آپ اسے کرم ہے جادی نهات دمغفرت فريا كمي اوربمين ايل دائل اورايدي جنتول بين داخله نعيب فريادي \_ آمين يه والخروخون أن العيد الدرك الفكمان

مورکة المحاقة عاده-۲۹ مورکة المحاقة

bestur**ý** 

ے کا نامنا اسال اس کے باتیں باتھ میں دیا جائے کا سووہ کے کا کیا اچھا ہوتا کہ جھے کومیرا نامنا اعمال می شدمتار اور جھاکو بیٹر می شرجون ا

أَبِيهُ ۚ يُلَيِّبًا كَانَتِ الْعَاضِيَّةَ ﴿ مَا اَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهُ ﴿ هَلَكَ عَنِي سُلْطِينِه

ر میرا صاب کیا ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ موت ہی خاتر کر چکتی میرا مال میرے یکھ کام نہ آیا۔ میرا جاہ (جمی) جمع سے کیا گزرا۔

خْدُوْدُ فَغُنُّوْدُ ۚ ثُمُّ الْجِحَيْمُ صَلُّوهُ ۗ ثُمُّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْغُوْنَ ذِرَعَا فَاسْلَلُوهُ ﴿

اس محض کو پکڑانو اور اس کوطوق پہناوو۔ پھر دوز ق میں اس کو داخل کردہ پھر ایک ایسی زنچیر میں جس کی پیائش ستر گز ہے اس کو جکز دو۔

إِنَّ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِايْدِ \* وَ لَا يَعْضُ عَلَى طَعَاهِ الْمِسْكِيْنِ ۚ فَكَيْسَ لُهُ الْيُومَ

بیکنس خدائے بزرگ برایمان شارکتا تھا۔اورخودتو کسی کوکیا ویتا اوروں کو ( بھی ) غریب آدمی کے کھلانے کی ترغیب ندریتا تھا۔ موآن اس مخفس کا

هُهُنَاحَمِينُمُ ﴿ وَكُلُطُعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِيْنِ الْأَكُلُدَ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴿

ئے دنی دوستد ارہے ۔ادر نہاس کوکو فی کھانے کی چیز نصیب ہے بجز زخمول کے دعوون کے بیس کو بجز بوے کنبیکا روں کے کوئی شکھاہ ے گا۔

وُ مَنَا أوروبا العَنْ جوجهم المُوفِيِّ كِتَبَهُ والعالمان والحمال بيشهُ لله من كم باكير باته عن الحيطول قوده كها كالينتيني الديوش لَهُ الْوَاتَ يَصِيدُ وَإِناهَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَالْفُرُ لَذَارِ الدِّسُ وَبَانًا لِمُأْرِحَ لَيْنَ ب الْفَاصَيَةُ أَحْدَ ذِكَاءِ ہِے وَانَ إِنَّ أَغُلَى كَامِ رَبِّ إِلَى عَنِينَ مِرِ ﴾ مَالِيَةُ مِرامال أَ هَلَكَ جَالَ رِي أَ عَلِيْنَ مِحْ ہِ الْمُعَنِيَّةُ مِرى إِدِثاق خُدُوهُ مُسَاوَلِهُ وَالْفَعُدُوهُ مِي استعلالَ بِهِ وَالْجَدِينَ مِنْ إِصَدَوْهُ استدالِه اللهُ مِم إِنْ جِلْسِلَةَ اليدن تجري إذَا عِلَي بَهُ المَجِينَ جَلَى يَأْشَ بْغُونَ سَرَ [ ذِرُكَمًا إلهم | فَالسُلَكُونَ عَمِل مَ مِن وَجَلَز وو [ يَنْ وَقِلْ وه [ كَانَ كِيْنَوْمِينَ العان تُعِيل الاتا قنا | يانْدِ الله برا الْعَجَيْدِيد الارْك، مِرّ وَ اللهِ إِذَا يَعْفُ لِللهُ مِن وَاللَّهُ مِن إِلْ طُعَالِدِ اللهُ الْعَسْرَيْنِ مَن اللَّهُ مَنْ أَن كُن ترك الله الْهُورَ الله المحتوية المؤلوم

لنسيير وتشريح: قيامت بن اعمالنامه جس كي بائي ما تهريس [ اورم نيف بعد من وياره زندو بي نه بوابوتا اور جيحة افسنا نصيب نه ا ہوتا۔ مخف ای طرح حسرت وافسوس کے ساتھ پریشان و پشمیان ہو کا کہ بارگاوالی ہے فرشتوں کو تھم ہوگا کہا ہے پکڑو ۔ طوق مجلے میں : ڈالواورجنٹم کی دکمتی ہوئی **آگ میں جموعک** دودوراس زنچیر میں جس کا [ طول ستر گز ہے اسے جکز وہ تا کہ بل جل نہ سکے اور ہے بس ہو کرین ا ر ہے اور جانا کرے ۔ القد تبارک و تعالیٰ ان سب آ زار جہنم ہے : میسب ا کوائل بناہ میں رکھیں ۔ آمین ۔علامہ ابن کمٹیز نے بیان روامات عمل ن

د پاچائے گاوہ جوعلامت ہوگی مجرم ہونے کی ۔ایسے ہی لوگوں کا حال ان آیات میں بیان فر ہایا حمیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جس کا اعمال نامہ یا کمی ہاتھ میں دیا جائے گا دو مجھ لے گا کہ میری آم بختی آئی اور نہایت حسرت وافسوس ہے کیے گا کہ کاش میرے ہاتھ میں اعمالنامہ نہ دیا جاتا۔ اور کاش کہ مجھے اپنے حساب کتاب کی خبر ہی نہ ہوتی ۔ کاش کہ وی موت جو مجھے دئیا میں آئی تھی میرا قصہ بمیٹ کے لئے فتم کر دیتی ا ک بات کرے اسفارش کرے مذاب میں کی افتی تفقف کرائے۔ اگر

و نیا میں اللہ بزرگ و برتر کو مانیا تو آج و واس پر حمقر النا تاہ ہو اگر و نیاش

اس نے کسی عمّان کو کھانا کھلایا چلایا ہوتا تو آئ اے کھا کے جمعنی کو تعقیمیں بجر شمسلین سے رشسلین

فعیس البی اس کے کھانے کو بچونیس بجر شمسلین سے رشسلین

میں ایک معنی مغرری نے لکھے ہیں۔ آیک قول ہے ہے کہ شمسلین جنم کا ایک ورض ایام ذقوم ہو۔ ایک مقی ہے لئے ایک ورض ایام ذقوم ہو۔ ایک مقی ہے لئے میں کہ جنمیوں کے دفع ہے جو رہیے وابو بہے گا وہ شمسلین ہے۔ بہر صل ان کا فرون و بجرمول کوجئم میں غذا ہے گی تو وہ بھی اتی افرت انگیز مال ان کا فرون و بجرمول کوجئم میں غذا ہے گی تو وہ بھی اتی افرت انگیز اور گئی کی تو دہ بھی اتی افرت انگیز اور گئی کی تو دہ بھی اتی افرت انگیز اور گئی کی تو دہ بھی اتی افرت انگیز اور گئی کی تو دہ بھی اتی افرت انگی کی دور کھی اتی افرت انگی کے دور کھی انہ کھا و سے گا

الغرض اوپر ہو پھوامول قیامت حساب کتاب جزاد سز اجنت وجہنم عذاب وٹواب قرآن کریم نے ہتلایا آ کے اس کی صدافت اور قرآن کی خفائیت ارشاد فرمائی جاتی ہے۔ تا کہاس کے یقین کرنے میں کی کوشک و شہر تبدیب جس کا بیان ان شامان شاکلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ وَالْحِدُّ دُخُو مَا اَنَ الْحَمَدُ لُلَٰدِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ش كالشاته في الدائرة ون كوسطة عن كداس وكروسر بزار فرشة س كى طرف بيكيل كي جن مين السيد أليك فرشة كو يعي الس طرح المدققم كرے تو ايك جيوز سرسر ۵٠ بزار نوگوں كو پكڑ كرجنم ميں بينك د \_\_ (العيادُ بالله ) تو فرشيخ اس كي طرف خصه بيدورُ س مح جن میں کا ہرا یک سبقت کر کے میا ہے گا کہ میں اسے طوق بیبنا ؤں اور زنجیر مِن جَلَرُون اورجبتم كَي آعمل مِن توطيدون - يبال آيت مِن جوية رما إ میا ہے کہ اس کومتر ۵ کے گز کی زنجیر میں جکڑ دوتو اس سے دنیا کا گز جو ٣٦ الحج يا تمين نسنه كابوم ہے وہ مرادلہيں بلكه آخرت كا گز جوفرشتوں کے عرف میں رائج اور مضہور ہے وہ مراد ہے جس کی لمبائی چوڑ ائی اللہ توالى بن كومعلوم ب يعض علماء في لكها ب كدو يركز ي تعداد متصود نہیں۔ ہٰکہ کثرت طول مراہ ہے۔روایات میں آیاہے کہ بیز نجیراس ت جمم میں پرودی جائے گی۔ یا خانے کراستہ سے والی جائے گی اور مندے راستہ ہے نگالی جائے گی اوراس طرح آعمہ میں بھوتا جائے گا جيئ من نماب (العباذ بالله تعالى) آيڪان جنبيوں کا اصل جرم ا بیان کیاجاتا ہے کہ جس کے سبب وہ ان معما تب بیس گر قارموے اور ووید کانبول نے دنیا علی رہ کرنداللہ کو جانا اور ند بندوں کے حقوق کیجائے۔خدا کاحل تو محلوق پر بیاہے کہاس کی تو حیدکو مانیں اس کے ساتھ کی کوشریک ندکریں۔اس کی اطاعت وفر ما نیر داری بجالا کیں اور بندول كا آئيل مين ايك دوسرے برحق بيدے كدايك دوسرے سے احسان وسلوک سے چیش آئیں۔ جھلے اور نیک کاموں میں ایک دوسر كوامداد كانجائ وتوايك جرمتواس جبني كاميتها كداس فدائ يزرك وبرتر يرجس طرح ايمان لاناج سيثقلاس طرح ايمان شلايا توحيدوايمان كى روشى تعيب شامولى - ندخداكى اطاعت وعمادت كى ووسراجرم رمحلوق خدا كحق اواكر كالصفع بهنيايا يسى غريب مسكين كي خدمت خواتو كيا كرتاد ومرول كو يعي اس كي صلاح وترغيب نه دی ۔ خلاصہ بدکہ و نیا میں اللہ کے حق اور بندوں کے حق دونوں کو مجولا مِوا تِمَا اور : وَوْ بِي تِعِينَ حَقُولَ اللَّهُ وحَقُولَ العِيادِ كَا تَ**ا**رَكَ ومُنكرتِينَ \_ آ <u>س</u>ے مّا ياج الميه كدجب السف و نياش القدكودوست ند بناياتو آن اس كا داست کون بن سکتاہے جو حمایت کرے عذاب سے بچائے یا کو لُ تسلی

میتی بات ہے واپ خطیم الثان پروردگارے ام کی سیع سینے۔

لفسیر وتشریکی: ان آیات میں بتایاجا تا ہے کہ جو پکھ قیامت میں جز اوسز الادر جنت د دوزخ وغیرہ کابیان ہوا یے کوئی شاعری نہیں۔ نہ کا ہنوں کی انگل بکو یا تمیں ہیں بلکہ بیقر آن ہے۔ اللہ کا کام ہے جس کوا یک بز رگ فرشتہ نے کرایک بزرگ توغیر پراتر ارجوآ سان سے لا یاوہ اور جس نے زمین والوں کو پہنچایا دونوں رسول کریم ہیں۔ ایک کوئم و کیکھتے ہوا یک کوئیس و کیکھتے اور کلام کو پر زور بنانے کے لئے جق تعالیٰ نے بیشم کھا کرفر مایا ک

ا نشست الفاظ اور بندش مضاعن اور فصا كليك فيطاخت يرتجب آن لگا آخریش میرے دل میں خیال آیا کے قریش نمیک جھٹے ہیں کہ پیشخص شاعرے۔انجی میں ای خیال میں تھا کہ آپ نے بیا بیتی طاہ کا کھیاہیں الله المُعُولُ رَمُولِ مُرْفِيدٌ وَمُاهُومِهُولِ شَاعِلَ قِلْفِيلًا مَا أَوْمِمُونَ اللهُ اللهُ تعنى ببقرآن كلام يبجأ يك معزز فرشته كالايا موالوديكس شاعر كاكلام ثبين بعة ببتكم إيمان اوت بوتوس فياس كرخيال كيااجها شاعرتك کائن تو ضرور میں۔ اس پر آپ کی علاوت میں یہ آیت آئی وَلَا بِغَوْلِ كَاهِنِ فَيْنِلْا مَا تَكُنَّ لَوْقَ كَدِيكِ كَابَن كَا كَامْتِينَ عدم ببت كم بحق بوسا براحة على كاريمال مك كد بورى مورت ختم کی۔حضرت عمز قرماتے ہیں کہ یہ بیبلاموقع تھا کہ میرے دل میں اسلام كمركري اوردو تخفيرو تخفيض اسلام كي سجائي سأمنى يتويدوانع بحى منجلدان اسباب تے جومعزت عزے اسلام النے کا باعث ہوئے ایک خاص سبب بيسة مركزة و كراس الزام كي ترويد على كديد كلام معاذ الله خودرسول الشصلى الشعليدوسلم في الحي طرف عد كمر الإ ب فرمان بارى تعالى موتاب كداكرية فيبرسلي الله عليدومكم بهارب ومسيحة جموثي بالتميالكا وية مثلًا جو بهادا كلام ندبوتا إلى كو بهادا كلام كبتي يا تجواً وتوكي نبوت كا كرستة توياهينا بهم أنيس مزاد سية اوران كى زندكى كى رك ول كان وسية اورکوئی جارے اوران کے درمیان بھی شآ سکتا تھا کدمزاے بچاہے۔ آو مطلب بيهوا كدجب ابياتيس مواتو حضور رسالت آب سلى القدعلية وسلم سیج یا کیازرشده بدایت والے بین ای لئے القد تعالی نے زیروست بلغی فريضرآب كوسونب رفعاب اورآب كصدق كى بهت ى نشانيال آب كو عطا كردكى جي الخيريش فراياكيا كرخداسة وسنة والسلماس كلام كوس کرنفیجت حاصل کریں مے ادر جن کے دل میں ڈر بی نہیں وہ جنالا کمیں مے نیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ میں کام اور مشکرین کا میچھٹلا ناان کے الع سخت حسرت ويشيماني كاموجب بوكاراس وقت ويجينا كي سي كد الموس بم نے کیوں اس سے کام کوجٹلایا تھا جوآج بیآ دنت دیکھنی پڑی تو حقیقت یہ ہے کہ بیکام تو ایک چیز ہے۔جس پریفین ہے بھی ہز مدکر یقین رکھا جائے کیونکہ اس کے مضامین سرتا یاصدق اور برطرح کے شک

عن حم معا تا بول ان چيزول کي جمي جن کوتم ديکھتے بوادران چيزول کي ہمی جن کوتم نبیں و کیلیتے بعنی تمام تلوق کی قتم ہے کہ رقر آن ابتد کا کلام ب- وله وفي تكعاب كهاس فتم كويبال مضمون سنه ايك فاص مناسبت ے کی قرآن کریم کے لائے والے بعنی مصرت جرئیل نظر ندآئے تھے ادرجن يرقم آن آتا تقاليعني محد الرسول الشطيلي الشطيد وسنم وه نظرة ت تنے کا رمکہ قرآن کریم کی زبان اوراس کی قصاحت وبلاغت ۔ اوراس كمضامن يرمتجب بوكرتمي الخضرت منى القدعليدوسلم كوات رامي يرالزام فكات كدمناذ الله بيشاعرين اورتهمي واقعات كذشة أورآ كده كى فبريس من كريكية كدمعاذ الندآب كابن بير ـ كابن عرب بيره لوگ تے جرجات وشیاطین سے تعلق بامناسبت د کھتے تھے۔اورووان لوگوں کوغیب کی بعض جزئی باشمی اورآئندہ کی خبریں بتائے تھے۔ تو کفار كان الزارات كي زويد مي فرمايا كميا كدية رآن كي شاعر كا كلام نيس. بعلاشاعری کوقر آن ہے کہانسیت رشاعروں کا کلام اکثر ہے اصل ہوتا ے اور اس کے اکثر مغما می محض فرضی اور دیمی اور خیابی ہوت ہیں جبکہ قرآن كريم ين تمام تريحقا فل ابتداور اصول محكر كوفطى وليلول اوريقيني ا حجوں کے ساتھ بیان کیا حمیا ہے۔ محربیکی کا بن کا بھی کلام نہیں۔ كابنول كے كلام بے كاراور بے فائدہ ہوتے ہيں اوراس كلام ريائي ميں ا كيسترف يا ايك شوشر بمي به كاروب فاكدونيس ر بمركابنول كي باتش چندم مرز كى اورمعمولى خرول يرمشمل موتى ين بخلاف قرآن كريم ك جوعوم حقائق پرمطل مرتا ہے۔وین وشریعت کے اصول وقوانین اور معاش دمعادے دستور وآئمین بتا تا ہے اور فرشتوں اور آسانوں پر جھیے جوئے بعیدوں پرآگائ دیتا ہے اور گذشتہ وآئدہ کے واقعات کو تحقیق ك ساته بيان كرتا ب كوكد بدرب العالمين كا نازل كيا بواب اى النے سارے جہان کی تربیت کے اعلی اور حکم ترین اصول اس میں بیان ہوئے ہیں۔ معنزت مربن خطاب اینے اسلام لائے ہے میلے کا ا بناا کی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے پاس کیا دیکھا کہ آب مجد حرام على الله عن يسيد على مينا درآب ك يتي كفرا بو عمیارة ب نے سورہ حاقہ یز هناشروع کی جسے من کر مجھے اس کی بیار ی

مِيدِ كِي آيت: فَهُمُونَا ولَهُ وَرَبُكُ لَعَجَاتِهِ مَارَلَ مُوفَى تُورِسُولَ اللهُ مِعْلَى اللهِ عليد ملم نے ارشاد فرمايا كه اس كواسية ركوع ميں ركھويعني اس تھم كالعميل من سبحان ومي العظيم ركوع ش كم أكرو بحرجب آيت مبع اسم وبك الاعلى كانزول بواتو آب فرمايا كداس كواسية مجدوش مكويعي اس كاهيل بين بجده بين مسبعتان دبي الاعليٰ كهاكرو\_ اب فور لیجے کہ یہال قمید کام کیساتھ حق تعالی فرارے میں۔ تُنْوِيْلُ مِنْ زُكِتِ الْعَالَمِيْنَ كهيقِرآن رب العالمين كالحرف ہے بھیجا ہوا ہے ۔ کو یااس کے جدونصائح اوامرونوا ہی جزاومزا عذاب وتواب جو پھاس قرآن کریم میں فرمایا حمیا ہے وارشاد خداوندی ہے۔اور چونکہ جن تعالی عالم الغیب بھی ہیں اس لئے نزول قر آن کیساتھ ہی دنیا والول بر اس قرآن کا جو نتیجہ اور اثر ہو گا وہ بھی بتا دیا گیا لیعنی وُ إِنَّهُ النَّذُكِرُةُ لِمُعَلِّقِينَ بِاشْدِيرَ آن مَعْيُولَ كِلِي لَقِيتِ عِيدٍ ینی ال قرآن سے فائدہ اوراس سے نصیحت حاصل کرنےوا لے متعین ہی ہول ك ورفرالا وَإِنَّهُ الْعُسْرُةُ عَلَى الكَّفِرِينَ اور يدقرآن كافرول يعنى منظروں سے حق میں موجب صرت ہے ۔ لیتنی دنیا میں آیک گروہ اس قرآن کا متر بھی رہے گا جس کی وجہ سے ان کوآ خرت میں صرت و افسوس نصیب ہوگا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تک ونیا میں قرآن موجود ہے! تب سے نصیحت حاصل کرنے والے بھی موجود رہیں ، ھے ادراس سے متکر بھی موجودر ہیں **ہے۔اب یبال برخض فیصلہ کر لی**ے کہ بچھے کس ؓ مرہ ویس شامل ہونا منظور ہے۔اگر متعین کے گروہ جس شال

ہونا ہے قد متقین کے عقا کہ وافعال اختیار کرنا ہوں کہنگی ہے ورسارا قرآن عقا کہ وافعال ہی کی درتی ورہنمائی کے لئے ہے۔ پس جورب الفتال میں گ چاہت اور محبت چاہتا ہوائی کورب العالمین کے کام قرآن کر یم پر کھی کی طور سے ایمان لا کرائی کاسچا وفاوار اس کے احکام پر عامل اور اس کے خواتی ہے بازر ہے والا اور اس کی تعلیمات و ہدایات کو چسیلا نے اور رائ کرنے والا بنیا ہوگا اور اس طرح اور صرف ای طرح متقین کے کروہ ہیں شائل ہوا جاسکا ہے۔ اللہ پاک اسے فضل و کرم سے ہوارے میں ہیں متقین کے کردہ میں شامل ہونا مقدر فرما کیں۔

الحمد للذكهاس درس پرسوره الحاكة كابيان پورا بوگميز \_اگل سورت كا بيان الن شاء الله آكنده درس ميس شروع بوگا \_

#### سورة الحاقبه

ا- اگر کسی خانون کاحمل ساقط ہوجاتا ہوتو حمل کے دوران سورة الحاقہ لکھر کراس کو پہنائی جائے اس کاحمل محفوظ رہے گا۔ معمد میں کے میکٹر میں میں میں میں میں اور اس

۲- بچد کی پیدائش ہوتے ہی اے بورة الحاقد ے دم کیا ہوا پانی پاد یا جائے تو وہ بچہ مہت ذبین ہوگا اور بچوں کو تیننی وال ہر تکلیف دیماری سے تحفوظ رہے گا۔

-- اگر بچ کے بارے بی حشرات افارض کے تکلیف پنچانے کا خطرہ ہوتو زیمون کے تیل پرسورۃ الحاقد پڑھ کراس تیل سے بچے کی مائش کی جائے اللہ کے ففل سے کوئی کیز اسکوڑہ وغیرہ بچے کے بائن نہیں آئے گا۔

۲۷- پی کے جم عل درد کی شکایت ہوتو زیون کے تیل پر سورة الحاق پڑھ کراس تیل سے بچہ کے جم کی مالش کی جائے۔

وعاً سيحين أياندا آپ كاب اتباشكرواحسان بى كرآپ نے استے تفضل وكرم سے بهم كويٹر آن عطافر بايد اوراس بربم كوايمان ك وَنْ نَعْيَب فرمانى ـ يااند! اس مر چشمد جايت سے بهم كوفيحت حاصل كرنے والا بناوجينے اوراس كے حقوق كى اواليكى ك لويش مرمت فرم سيئے ـ يااند! قرآن باك كى عزت وعظمت كى طرف سے تمارى آنكھيں كھول و سے اوراس كا تمنع بن كرزندور بها تعيب فرما و سند اوراس كے احكام كى خلاف ورزى ونافر مانى سے محل طور پر بچاہے۔ آئين ـ وَالْجُورُدُعُونَا أَنِ الْحَدَدُ يَالُهُ يَاتُ الْعَلْمَ يَنْ الْعَلْمَ يَانَ

peslu

# CON متوجة المعارج بارة bestur Ibooks wor

شروع كرتا بول الشدك تام مے جو ہزا مبریان نمایت رحم كر

ناخروں پر داتھ : و نیوانا ہے جس کا کوئی رفع کر نے والائیں ۔ اورجوانند کی طرف ہے واقع ہوگا جو کہ سز حیوا

## لَهُ وَالرُّوحُ اِلَّيْدِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَسَنَةِ ﴿

ر جن بيزهيول سے ) قرشة اوروهن استے باس ج ه كرجاتى بيں۔ (اوروونداب) البيدون بش موكاجس كر مقدار (ونيائے) بياس بزارسال كى (برابر).

## فاصيرصبرًا جَيْهُ لَا

سوآب مبر ميجيئ اورمبر بحي البياجس عن شكايت كانام ندبو-

سَالُ مَا نَكُا سَالِهَا أَيْدَمَا تَعْدُوالا مِعَدُاكِ وَأَقِعِ عَدَابِ وَاقْعِ مِنْ وَاللَّا لِلْكَفِيرِينَ كافرول كيكِ كَيْسَ لَذَ مَيْسَ اس كيلِ كَافِي مُونَ وَهُ كُرِفُوالا ے افزی المُعَالِج مِیْرِ مِول (صوات) کا الک النَّعُرُجُ لِاست مِن الْمُلِّيكَةُ فرشت إوَّ الزُّوحُ وسدي لاين اللَّهِ الكِالرَ فَ يَوْمِ لِكِسَاسُ كَانَ مِقْدَ ادُهُ مِم كَمَ تَعَارَجِ حَسُسِينَ ٱلْفَ بِإِسْ إِدَ صَنَةً مِلْ فَاصْدِدَ بِمآنِ بَعَرَكِ مَا يَعَالُ مِرْسُلُ

اورالل ائيان كى روحس عالم بالاميس چر ده كر جاتى بين اورد وعدّ اب اليسادن میں واقع ہوگا جس کی مقدارہ نیا کے پہلی برارسال کے برابر ہے۔مراد قیامت کاون ہے۔ قیامت کےون کی اتن طویل مدت و نیا کے مقدار کے حساب سے کافرول ہی کومعلوم ہوگی۔رے الل ایمان جس کی شان میں بار بار لاَحَوْثُ عَلِيَهِ هِ وَلاَ هُمْ يَعْزُنُونَ كَى بِثَارِتُ مِّرَانَ كُرَيْمِ مِن دِي محتی ہے۔حسب تصریح احادیث میں حشران کے لئے بالکل بلکا بھلکا ہو واسنة كاسابك سيح صديث على حفرت الوسعيد خدري سے روايت ب ك محلهنا الأعليوملم في منف كي بعدر سول الله على الله عليه وملم كي خدمت يش عرض كياكذ يارسول الندصلي الله عليه وسلم بيدون أتو بهت بروا بوكا- أتى مدت خوف اور ہے چینی اور نے قراری میں گزارۂ اور بغیر محکانے کے رہنا نمهایت مشکل موکار آنخضرت مسلی الله علیه وسلم نے فرمایا قسم اس زات کی جسكے تبغنہ عمل ميري حالن ہے كدائم اندار آ دى كووه دن ايسا چھوٹا معلوم بوكا جتنى ويرش أيك فرض فماز كم الانتظى وتياش كرنا بصد ووحضرت الوجرية

مسير وتشريخ : كفار كمه كو جب قرآني آبات سنائي حاتيں اور آیامت کے عذاب ہے۔ ڈرایا جاتا تو وہ ازراہ مسخراور طنز کہتے کہ عذاب آتا بي آواجى كول نيس آجاتا؟ نضر بن حارث جومك كالكيك كافر تعااس في يى موال كيا قد بس كويهال أيت عن سأل كما كميا كيا بياس كانا منيس ليا ممیا کیونکہ قرآن کریم کی عادت نہیں کہ عیوب اور برائی بیان کرنے میں کسی کا نام لیا عائے اور اس می حکمت وصلحت یہ سے کہنام لینے میں أيك فخض كأتعين موجا تاوراب تعيم ب كدجومهما إلى حماقت سالك بات كاخواست كارموده اس آيت كامصداق مجها حائية كاليواس كافرنضرين حارث نے ان انتہائی حماقت باشوخ چشمی ہے مطالبہ کما کہ جس عذاب کا وعده ہے وہ جلد کیول نہیں آنا۔ اس مرفر مایا کمیا کہ بہ منکرین عذاب مانگتے والالكاك اليي آفت ما مك رب ين جو باليقين الناير يزن والى ب-سمسى كـنافـادرد كـدكنبين عتى وه عذاب الله تعالى كى طرف == موگا جو كرينر هيول كالعني آسانون كاما لك بيدجن سيرهيول بي فرشة

ے بیصدید روایت کی تی ہے کدوودان موتین کے لئے ا تنابلا موكاجتنا وقت ظیر اورعمر کے درمیان ہوتا ہے تو ان روایات صدیث سے معلوم ہوا کے جس دن کا طول کفار کو بچیاس بزارسال کامعلوم ہوگا موشین کے لئے كتنامخضر وكارجنا نيدي الاسلام عفرت علامه شيراح ومثاني وحشالا عليه اسية فواكرتفسيريد من كلفية بين كديجاس بزاد برس كادن جوقيامت كاب دہ پہلی مرتبہ صور پھو تکنے کے وقت سے الے کرجنتیوں کے جنت میں اور جبنيول كجنم بس قرار كرف خك يجاس بزارسال كامت بوكى لیکن صدیث میں جی کریم صلی اللہ علیدوسلم سے ارشاد کے سوافق ایماندارآ دی کواننالمباز بانهایها **جهونامعلوم بوگاجتنی ویریش آیک** نماز فرض اواكر ليزار آسي آتخضرت صلى الشعطية وسلم كوخطاب فرمايا جاتا ب كرجب ال كفار برعذ اب كا آنا ثابت بينو آب ال كى مخالفت ير اوران کے عذاب کے ماتھنے کی جلدی پر جے وہ اپنے نزو یک ندآنے والا جانتے ہیں۔ آب صبر ومہار کریں۔اور مبرجمی ابیا کہ جس میں رنجيد كي ول كي محبرابث نه يائي جائے بعني ان كى تحذيب و خالفت ے آ بالیے تنگ ندیول کد شکایت زبان بر آ جائے بلکدیہ بجو کر حمل ميح كريدا خران كوسر ابون والى ب

اب خور سیجے کے حدیث شریف کی بٹارت سیم وافق جودن اور زمانہ کہ کفار کیلئے شدت تکلیف اور بیچی ٹی ہے پہلی برار سال کا معلوم ہوگا و و موشین کے لئے اللہ تعالی اپنی رحمت سے کتنا بگا پھلکا بنا ویٹے کہ جسطر ح تل امراط کہ جودوز نے کے اوپر ہے کہ جو بال سے ذیاوہ باریک اور کو امراک و حالہ

معانياده تيز ادرجس مركز ركر جنت ش جانا موكالوكي في صراط يقدره بزار سال كى سافت ش ب من بى يا كى بزارسال توادير جر الحظام يى اور يائي برارسال ع من جلت كادريائي برارسال الرف ين يعلى پنده بزارسال کی بل مراها ک مسافت کوبعض مؤتین کاملین تو بیلی کی چک کی طرح ربعض ان ہے کم ورجہ کے یومٹین ہوا کی طرح ۔اوران ہے بھی کم ورد کے موشین محود سے کی دفرآر کی طرح ۔ اور بعض ان سے بھی کم ورد کے موتین ادمت کی رفتار کی طرح راور بعض معمولی رفتار کے ساتھ بل مراط ے گزر جائیں مے اور بعض نہایت منت ومشقت کے ساتھ بن پر پینیس کے اور بعض اس بل صراط کو بار کرتے ہوئے دوزخ میں جاگریں مے تو حقيقت من جتناتوي أخافس اور بخنة ايمان كسي كابوكا اي تدرعالم برزخ على موت كے بعد اور مجرعالم آخرت على دوبارہ زندہ ہونے كے بعد راحت بيمن مكون نعيب بوكا \_اورجبيها ايمان كمزور بأقص اورخراب بوكا الى قدر عالم برزخ مى اورعالم آخرت ش شدائد ساسنة أكس كـ الله تعالى اليين فننل وكرم ييه بهم كواميان صادق واسلام كالل اس ونياش عطة فرما کمی ہاکداس جبان ہے کوئ کرتے ہی جمیں جین وسکون۔ راحت و آ رام ی نصیب ہو۔اورآ خرت کی تمام سزلیس جنت کے پینچنے تک بھارے لئے آسان اور بھی پینگی ہوں۔

اب آ گے اس قیامت کے دن کا کچھا حوال بیان فرمایا جاتا ہے کدوہ کیسا مخت دن ہوگا اور بحرم اس روز کیا تمنا کرے گا۔ جس کا بیان ان شاماللہ آگلی آیات ہیں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيحئه:

حق تعالی جارے لئے ہوم قیامت کو آسان اور بلکا پھلکا بناد میں اور وہاں کی ذات ورسوائیوں سے اپنی بناہ میں رکھیں ۔ اور وہاں کی تحقیوں اور مقد ابول ہے اور اپنی تارائسٹی ہے ہم کو بچالیں۔ باللہ ! آپ ہم ہے اس و تباہی کی دامنی رہیں اور آخرت میں بھی آپ کی دضاہم کوفصیب ہو۔ آبین۔ وَ الْجَدُّورَ مَنْ عَلَيْ الْمُعَالِّينَ الْمُعَمِّدُ مِنْ اللهِ اللهِ الْعَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الهُمْ يَرُونَهُ بِعِيْنَ إِنَّ وَ مُرامَهُ قَرِيبًا قَيُوهُ يَكُونَ التَّبَاءُ كَالْمَهُلِ وَيَكُونَ الْهِيال عالَعِهُن أَو وَهِ بِهِ عِيدِهِ مِن الاسمَال وَمِيمُ حَمِيمًا أَنَّ يُبَصَرُونَهُ مِ يَكُولُ الْمُجْرِمُ لَوَيَفُتِ فَي وَالْمَعْنِ فَي وَلَالمُجُومُ لَوْيَفُتِ فَي وَالْمُعَنِي فَي وَلَا يَسْتَلُ حَمِيمُ اللَّهِ يَعْنَ مِ عَلَيْهُ وَهِ مَعْنَ الْمُجْرِمُ لَوْيَفُتِ فِي وَلَا يَسْتَلُ حَمِيمُ اللَّهِ يَعْنَ مِ عَلَيْهُ وَمِيمُ اللَّهُ وَلَا يَعْنَ مَن وَمَ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا يَعْنَ مَن وَمِيمُ اللَّهُ وَلَا يَعْنَ مِن وَمِيمُ اللَّهُ وَلَا يَعْنَ الْمُعْنَ وَلَا يَعْنَ وَمَن فِي عَلَيْ وَمِيمُ لِللْهِ مِن وَمِيمُ اللَّهِ مِن وَمِيمُ اللَّهُ وَمَا وَمِن كُولُولُ وَالْمَالِي اللَّهُ وَلَا يَعْنَ مَن وَمِيمُ اللَّهُ وَمِيمُ اللَّهُ وَمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَمُعَلِي اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ وَلَهُ وَمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ وَمِيمُ اللَّهُ وَمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِ

وَإِذَا مَسَ لُهُ الْمُكِيرُ مَنْوُعًا ﴿

اورجباس كوفار خ البالى بوتى بياتو بخل كرت لكناب

اِنْهُ اَنْ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اَوْدِ وَكُورَهُ اوْدَى اللهُ الله

تفسیر وتشریح: ان آیات بین بتلایا جاتا ہے کہ یہ کافراپ خیال میں تیامت کے آنے کو بعیداز امکان اور بعیداز مثل بجھتے ہیں اور کستے ہیں اور کستے ہیں کہ میں مشل اے تسلیم نمیں کرتی ہملا تیامت کہاں رکھی ہے؟ لیکن تی تعالی فریاتے ہیں کہ ہم بوجد اسٹے علم سکاس کے وقع کواس قدر میں دکتے ہیں کہ ہم بوجد اسٹے علم کے اس کے وقع کواس قدر میں دکتے ہیں کہ کویا آئی رکھی ہے آئے تلایا جاتا ہے کہ جب تیامت واقع ہوگی تو اس دفت بیصال ہوگا کہ بیرآ مان ایسا ہوجا و سے گا اور بیاڑ ومشکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوجادیں ہے۔ چونک پیاڑوں جیسے تیل کی تجھٹ بینی آسان سیاہ ہوجاد میں جے۔ چونک پیاڑوں

رکرسپ و کوردینے کو تیار ہوجائے گا۔ اب یہاں منکرین قیامت یعنی کفار ومشرکتان کی کم پیم کا دینات و کچه کرسب کچھو ہے کو تیار ہوجائے گا۔ بتلائی گئی جس جو عذاب جنهم میں گرفتار ہوں سے اور جن کو جبھو کھنے بلاوے کی اور چن چن کرا ہے اندر تھنج لے گی ۔ کفار ومنکر بن کی وہ مفات برية ظالًا كل بير من أَدْبُرُ وَتَوَلَى وَجَهَعَ فَأَوْعِي ( یعنی و نیایس جس نے نق ہے پہنے کھیمری ہوگی اوراطاعت خداوندی ے بے رقی کی ہو کی اور دوسروں کا حق مار مار کر پراوترس مال جمع کیا بوگا كيراس كوا فها انها كرر كها بوگا)

تومعلوم بواكه بيصفات موجب عذاب جبنم تين اب بيك افسوس اورشرم کی بات ہے کہا گر مدصفات منکرین کی سمی مسلمان میں بإلى جاكير\_العياد بالله تعالى

یہاں جس مال کے جمع کرنے اور روک کرر کھنے کی قدمت بیون فرمائی منی ہے اس سے مراد وہ مال سے کہ جوخلاف شرع ناجائز طریقوں سے جمع کیا جائے اور رو کئے ہے مرادیہ ہے کہ مال پر عاکد ہونے والے حقوق وفرائض اور واجبات ادانہ کرے۔اب آپ ہی فيصله سيجة كرآج ان مفات بريس كتف مسلمان كروعان وال افراد گرفتار ہیں ۔اور پھر نحضب بالا ئے غضب یہ کہ نہایت ہے فکری ے بقول کی شاعر کے یہ کہددیا جاتا ہے کہ \_

اب تو آرام سے گزرتی ہے عاقبت کی فہر خدا جانے انا لله وانآ اليه راجعون.

الله تعالى ان مفاحد بدينه بم كوادر جمله مسلمانوں كو جيخة كى توقیق عطا فرمائیمں۔اور مؤمنین مخلصین ' کاملین کی صفات انتشار

کرنے کی تو فیق نصیب فرمائیں ۔ آئین ۔

الغرض ريو كيفيت اور هالات موں تح منفرين قيامت بعني كفارو مشرکین کے قیامت کے دن کیکن مؤمنین ان احوال ہے مستقی ہوں ہے جن کو جنت کے باغات میں اکرام وعز ت کے ساتھ واخل کیا عادے کا میمرووموسین کیے ہیں اوران کی کیاصفات ہیں باگلی آیات عن فا برقر الماعم بي بدرس كابيان الناشاء القدة كنده درس عن بوكار والجردغوناك الحمد بليرج العليين

ا نے رغب مختلف میں جب ریز و ریز و ہو کر ہوا میں اثریں کے تو اپیا - من او کا کدر تغین اون بوامیں از رہی ہے بیتو مکلی مرتبہ کے صور چو نخت پر حال ہوگا۔ تھر جسب دوسری بارصور تھونکا جائے گا اور سب از سرنو زندہ اور پیدا کئے جا کیں محمق دوست ایتے گہرے ووسٹ کونی نیس ہو چھے گا۔ ایک دومرے کو دیکھیں ہے اور سب 'نلروں ہے سامنے ہوں کے مُرا ٹی مصیب میں ایسامشغول ہوگا کہ ٠٠ ي و يو تيوند سك كاد اوربد بات مجرمول يعنى كفار ومشركين ۔ ۔ سر آبر نسوس ہو گی۔ رہے مومن وہ تو اپنے دوستوں کی خبر میری ر کہ دید سران کے نئے شفاعت بھی کریتھے جیرا کہ بکٹرت ا با دیت به تاریخ بیند کرفی تین به اور محرمون کا ایک دوم سه کو بوجها تو و کندان روز تو بر جرم مینی مشرک و کافران بات کی تمنا اور آرزو کرے گا کہاس روز کے عذاب ہے چھوٹنے کیے لئے اپنی اولاً واور بیری اور جهانی اور کنیه خبیله بنکه ساری دنیا کو بدله میں و بے کرا بنی جان مذاب سے بچا کے مربیم کن تدبو کا اورا سے عذاب سے نجات تدیاہے کی اور دہ آگ کے تیز شعلواں میں بھٹکا جائے گا جوجلا کر کھال تک ا تا رد ہے ٹی اوراس روز جہنم کی مہ کیفیت ہوگی کیدہ خود آ واز وے کراس تحنس کو جاوے کی جس نے و نیا میں حق کی طرف سے مند موڑ رکھا تھا اورا ف حت وثمل مسال سے ہے رقی کی تھی اور ووسروی کاحق مار ماد کر براوحوس مال کے جمع کرنے اور سننے میں نگار ہتا تھا۔ اور وہ سب جہنم كَ طرف مَسنع بطيرة وي مح بعض أثارين بي كرجبتم اول زبان قال ہے بکارے کی کہ اوکا فرے اومن فق ۔ او مال ہمیت کرر تحقیوا لے اوهرآ ۔ نوگ ادھرا دھر بھا کیں مے نیکن ایک بہت کمی گرون لطے کی جو کفارکو چن چن کراس طرح اٹھا لے کی جسے جانورز بین ہے وانہ اٹھا نیتا ہے ۔۔(انعماز باللہ تعالیٰ ) آخر ہیں اس کافرانسان کی سرشت بتلائی جاتی ے کہ جب اس و تکلیف پہنچی ہے تو سخت محبرا جانے اور وائے واویلا کرنے والا ہوجاتا ہے کہاس دفت جو پکھاس سے مانگوسب پکھ ویئے کو تیار ہوتا ہے اور جب اس کو فارغ المالی ہوتی ہے تو کمل کرنے ا گلّاہے کہ می وکوزی نہ: ہے جیسا کہ بحرم ترکور کی حالت ہے معلیم ہو ٔ چکا که وود نیایش کسی کو پاکه و بنالینندنه کرتا تمااه رآ خرت میں عذاب

ورو المعارج باره-۴۹ مورود المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج pesin th وہ نمازی (کینی موکن) جو اٹی نماز پر برابر قوجہ رکھتے ہیں اور حن کے اول ا سب کا حق ہے۔ اور جو قیامت کے ون کا اعتقاد رکھتے سوائي ۦڡٛۊؙؙۅؙؽ؞ؙ<sup>؞</sup>ٳڹۧۘٵڬٵۘۮؾؚڥڂۼؽۯؙۄ یے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ واقعی ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز قیمی۔ ادر جو جِهِمْ حٰفِظُوۡنَ ۗ إِلَّا عَلَى إَزْ وَاجِهِمۡ أَوۡ مَامَلَكَتۡ آيۡمَا لَهُمۡ وَآٰأَكُمُ غَيْرُ ا پی شرمگاہوں کو محفوظ رکھتے والے جیں لیکن اپنی ہوہوں سے یا اپنی لوٹریوں سے کیونکہ ان پر کوئی الزام نہیں۔ يْنَ ﴿ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولِيكَ هُـُ مُ الْعَدُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُ (شرق) ہے تکلنے والے ہیں اور جو اچي علاده طلبگار ہو ایسے لوگ میڈ z, ا انتوال اور اینے عبد کا خیال رکھے والے ہیں اور جو اپنی محابیوں کو ٹھیک ٹھیک اوا کرتے ہیں اور جو اپنی المُصَيِّلِينَ لادين الدَّيْنَ ووج هُمْ وو عَلَى مِ صَلَاتِهِمْ وَيْ مَادَ كَالْهِمُونَ بِعِدْ إِنْدَى كَ عَلَى فی اُمُوالہا تعوان کے مانوں میں السَّقُ مِن اُ مُعَدُّرُهُمُ ایک معلوم (مقرر) ایک آبل ماتھے والے او المع محرور اور عموم (ت عَلَىٰ لَا وَاجِهِمْ الَّذِي تَعَالِقُ تَ الِفُرُوجِيْهِ أَيْ شَرِهُمُا مِن كَيْ الْمُعْطُونَ تَعَاعَت كُرَعَواتُ اللَّهِ مُواتِّ لَكُتُ أَيْمُا نَهُمُ أَنْظُ وَأَمِنَ بِإِنَّهِ كَا مِلْكَ بِاعْدِيلِ فَإِنَّهُمْ مِنْ وَوقِكَ لَا غَيْرُ مَلُوْمِينِ كُونَا المنت نَمِنَ البَّنَافَى مِعرجو في جاتِ هُ وو العَدُونَ حدت بوص والع وَالْدَيْنَ اوروهِ الصَّد والإمَّمَيْتِهِ هُ اللَّهُ الأولاد وَعَهْدِي هِنْ الداسية مهر وَاعْوَنَ رمايت (عاصت) كريواسل وَ الْدِينُ الدوج الْمَسْرِيشَهُ وَالْإِلَى كَابِول ب مِنَ موروج الفرود أعلى حَدَّرَ مِينَهُ النّامُازِي إِنِي يُفِضُونَ حاصة كرنوانے أولَيْكَ بَي لاك إِنْ جَنْتِ إنات مِن المُدَّرُ مُونَ مَرَمُ وهم

bestur

میں یعنی ہوم جزار یقین رکھتے ہیں۔اس میں تمام تیکی دار کے حصول اور تمام برائوں سے بیخ کے لئے اشارہ ہے اس لئے کہ جو محق جن ا کے دن کا معتقد ہوگا وہ نیکیاں دل کھول کر کرے گا اس کیٹنی امید پر کیا اس کا بدلہ ملے گا اور ہرطرح کے ظلم وزیادتی اور ناحق شناس ہے ہے گااس خیال سے کاس بر پکڑ ہوگی۔ آھے چوشی مفت بتالی گئ کرجو اسيخ يرورد كار كے عذاب سے ڈرنے والے بیں بینی ان كوبي توف لگا ربتائے كما فرت و آفرت دنيايس بھى برے كاموں كى مزال جاتى ہے اس لئے ان کوعذاب النی ہے ڈرنگار جنا ہے کہ نہ معلوم کب اور سن وقت ازل ہو جائے ۔ چوشی صفت میان فرما کر بطور جملہ معترضه كارشاد بوتا ب كدوالل الله كاعذاب الى جيزتيس كربنده اس کی طرف ہے مامون اور نے لکر ہو کر بیتھ رہے۔ آگ یا نجوی صفت بیان کی کئی کہ جوائی شرمگا ہول کوجرام کاری سے رو کتے ہیں۔ جہاں خدا کیا جازت ٹیمی اس جگہ ہے بچاتے ہیں۔ ہاں اپنی یو یوں اورا بن مکیت کی شرع اوند بول سے اپنی خواہش بوری کرتے ہیں۔ سو اس برون کو کوئی طامت اور الزام تبیس نیکن جو محض ان سے ملاود اور جُلد يا اورطرح شهوت راني كاطنب كار بوكا اور قضائ شبوت ك لئے کوئی اور راستہ ڈھونٹر ھے تو وہ حداعتدال اور احد جواز ہے ہیں قدم نكاليا باوروه يقيناً حدود خداوندي تجاوز كرف والاس اب چونکه شرعی یا ندیون ادرلوندیون کا وجود قزیب قریب ساری دنیا بين كهين نبين جوكه بوقت نزول قرآن موجود فغاس ليئے جنسي خواہش صرف اپنی منکوحہ ہوی ہے بوری کی جاسکتی ہے اور سب طریقے ممتوع بين . آھے چھٹی صفت ارشاد فرمائی گئی کہ جوابی امانوں اور ائے مید کا خیال رکھے والے ہیں۔امانت کی دوقتمیں ہیں ایک وہ جوتن تعالی کے حق کے ساتھ متعلق ہیں رمثناً انسان کو مطا کر دوتو ی اوراموال الثد تعاليے كي اوانت بيں \_ان كو بے جا اوراللہ كي مرض كے خلاف استعمال ندَّري جا ہے رووسر کا تشم امانت کی وہ ہے جو بندوں كے حقوق ہے تعلق رکھتی ہے مثلا ماناء كے باس عمراما منا ہے كہا س كو ندچھیائی رحاکوں کے ذرانعاف كرتابير صحت كي امانت ہے۔

تفسیر و تشریح ان آیات میں بلایا جاتا ہے کہ جرین قیامت کے رود ہے وولوگ بلیجدہ اور سنتی بول کے کہ جو و نیا میں تمازی بیس کے رود ہے وولوگ بلیجدہ اور سنتی بول کے کہ جو و نیا میں تمازی بیس کے گر کیسے مازی کا بھی کہ محارجہ والم بلیڈ فرایا جو جمیشہ اپنی نمازوں میں گے ہوئے ہیں معنی اپنی تمازی برابرادا کرتے و جے بیس بھی ترکیبی ترکیبی کرتے ہیں بھی مفات میں سے معنوم ہوا کہ نماز اللہ تعالیٰ کے بال کس قدر مہتم بالثان مرادے ہے۔

الل جنت كى يد ببلى مفت ارشاد مولى \_ آم عد ووسرى صفت ارشادے کہ جن کے مالوں میں سوالی اور بےسوالی سب کا حق ہے۔ يباب آيت بش امو الهيد جمع كاصيغه فريايات سيمعلوم بواكدسب تشم کے مالوں میں صدقات واجبہ اور خیر خیرات میں ۔خواد وہ مال نفتری باسونے جاندی کی شکل میں ہو۔ یا زراعت اور کیٹی باڑی کی شكل ين بور يا تجارت اورسودا كرى كي صورت بن بور پهريديس كالمجى ويالجعي شدوياء ياجس فقدرجة باديا اورجتنا شاجابا شاويا فيس بكدحق معلوم فرمايا يعنى ووجن جوشرعامعين بيصيين كوة وصدقه فطر اور دوسرے نفقات ۔ اوجیہ ۔ پھر بیتن مال میں کن تو گول کا ہے اس کے لئے فر ایا پُلٹ بن وَالْ یَحْرُ وْمِرِ کاحِنْ ہے۔ساکل لیمی سوال کرنے والے کے واشطے جس کو کرشر ایت کی طرف ہے سوال کرنے اورا ہے جس کا مطالبہ کرنے کی اجازت ہوجیسے بیوی ہیج لوند کی غلام رشنة داراً قرمنَ خواه منه فرمهمان وغيرو كدان سب كواسية اسية حقّ كا مطالبہ پینیجا ہے۔ دوسر ہے محروم مے معنی میں ملاء کے کئی قول ہیں ایک تو وہ لوگ جوحق ما تلنے ہے محروم میں اور شریعت کی راوے ان کومطالہ ورست نہیں ۔ جیسے غریب مسکین میٹیم محمدج بعض نے کہا که مخروم وه مختاج اورمنعیبت زوه ہے جواہیج گھریش ہینیا ہواور کسی ے اپنی جاجت کا اظہار شاکرتا ہو۔

تیسری صفت بینظائی من کرجو تیامت کے دن کا اعتقاد رکھتے

رہے۔ آیک وقت مجی نماز کو جان ہو جھ کرند چھوڈ کلاد کا فقت ہے

ہے کہ شرا کا دارکان کی بجا آور کی ۔ مفدات اور کرو پاکھی ہے

نیج کا اہتمام کری ۔ حضور قلب اور خشوع وخضوع ہے اوا کرنا ۔ فول بہتناوں کی بیآ تھ صفتیں ہو کی جن کونماز ہے شروع اور نماز بن پر ختم

مناہ کی ایم کیا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ نماز امر دین ہی تقلیم الثنان کام ہے

ادر سب سے زیادہ شرف اور فضیلت والی چیز بھی ہے ۔ او یہ آنچہ ممان میان فرما کر بتلایا گیا اُولیک کی جگت مُکر ممون ایسے

مناہ کا بیان فرما کر بتلایا گیا اُولیک کی جگت مُکر ممون ایسے

دومرے جہان میں عزت ہے واقع ہوں کے بین مرتے کے بعد

دومرے جہان میں عزت واکرام کے ساتھ جنت کی دائی اور ابدی

نفتوں ہے سرفراز ہوں گے۔

اللهم اجعلنا منهم اب يبال ان آيات من آخد مفات بيان فرا كريتانيا كيا كراكي مفات والله وكر جنت من تزت كر مائي وافر جنت كي نعموں عدم فراز موں مائد وافل كئے جائيں كے اور جنت كي نعموں عدم فراز موں كے اس سے اس بات كي ضد بحق جا درجوان صفات كو دنيا من افقيار نمين كريں كے وہ جنت كي تعمول سنة محروم ريس كے وہ جنت كي تعمول سنة محروم ريس كے اللہ تعالى بمونے كي توفيق اللہ تعالى بمونے كي توفيق كاللہ عطا فريا كي ۔ اب يدموجبات سعادت وشقاوت بيان بمو جائے كي توفيق بيان بمو جائے كي توفيق بيان بمو جائے كي توفيق بيان بمو جائے ہيں بران كي فرمت آگئي آيات ميں قرمائي جائى ہوئے كي توفيق بيان ان شاء الند آئيدو درس من موگاد

ای طرح آقا کی امانت خادم اور نوکر کے ذمہ ہے۔ ایک جسامید کی است دوسرے جسامید کی جاند ہے۔ ایک دفت بھی نماز کو جان ہو جھ کرنے چھوڑ کے افظات ہے۔
امانت دوسرے جسامیہ کے ذمہ ہے۔ ای طرح عہد بھی دوقتم ہے۔
ایک دوقول وقرار جوتی تعالی سے کیا ہو۔ دوسراد وعہد اور قول آ ارجو اجتماع کرنا۔ حضور قلب اور خشوع و خضوع سے ادا کرنا۔ کو استقام کرنا۔ حضور قلب اور خشوع سے خادا کرنا۔ کو ایک ہونے کیا ہو۔
جندول کے ساتھ کیا ہو۔

آ کے ساتویں صفت بیان فر مائی گئی کہ جوابی کواریوں ونمیک نحیک اوا کرتے جن لیخی صرورت بزے تو بلا کم و کاست پر بلا رو رعایت کی اور واقعی کوائی دیتے ہیں۔ حق بوشی کیس کرت جا ہے اس کی گوائل دینے میں دوئی جاتی ہو۔ جا سے قرابت . ، چھوستے كا دُر مو \_ حا ي عالف اور وشن كونفع يتيناً مو مكواى كا جميانا شریعت میں ممناہ کیرہ ہے اور اس کی محاصور تیں ہیں ایک مدکر جان بوجه كركوانى دينے سے الكاركرے ريائسي حيلے بهائے سے نالے فرمان دے۔ اخیر میں آخویں صفت فرمائی ہے کہ جو ا بنی نماز دں کی حفاظت کرتے ہیں ۔ بیعنی نماز ول کے او تات ۔اس کے شرائط وارکان وآ داب کی خبرر کھتے ہیں اوراس کے ثواب کو منائع ہونے سے بجائے ہیں۔ یہاں یہ بات خاص توجہ کے لائق ہے کہ ان اہل جنت کے ادصاف بیان کرتے ہوئے شروع وصف بھی نماز کی اوا نیکی کا بیان کیا۔ اور ختم بھی ای بر کیا۔ اور ب تحرارتیں ہے۔شروع میں مداومت تماز کی صغت بیان قر مائی عمی تخمى \_اخير ميس محا فظت نماز كي صفت قمر مائي مخي اوران وونول ميس فرق ہے۔ مداومت تو یہ ہے کہ یانجوں وقت کی نماز بمیشہ ادا کرتا

#### دعا شيجئه

حق تعالی اپ تعشل و کرم ہے ہم کوا چی نمازوں کی پابندی اور حفاظت کی تو فیش حفاظر ما کمیں ۔ اور جو مال ہم کو دنیا ش عطافر مایا ہے اس میں ہے حقوق الشداور حقوق العباد اوا کرنے کی تو فیق نصیب فر ما کمیں۔ یا اللہ ہم کو قیامت کے دن کا ایسا یعین تصیب فرمائے کہ جو ہم اس ہے کی آئن غافل شہوں یا اللہ ! جس شریعت مطہرہ کی پابندی ظاہراً و باطنا نصیب فرمائے اور اپنے فعنل سے ہم کو قیامت میں اہل جنت کے گروہ میں داخل فرمائے اور جنت کی ابدی نعمتوں سے مرفراز فرمائے۔ آئین۔ وَ الْجَدُورُ وَ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰه

۲۹-۱۰۱ می کورون المعارج باره-۲۹ فَهَالِ الْمَذِيْنَ كَفُرُ وَا قِبَكُكَ مُهْطِعِيْنَ ﴿عَنِ الْبَهِيْنِ وَعَنِ الثِّمَالِعِ: کافروں کو کیا ہوا کہ آپ کی طرف کو دائے اور بائمی سے جاعثیں بن بحر دوارے آرہے ہیں۔ کیا ان الکاف كُلُّ امْرِئُ مِنْهُمْ أَنْ يُلْ خَلَ جَنَّهُ نَعِيْمِ ﴿ كُلَّا ۚ إِنَّا خَلَقَنَّاكُمْ مِتَا ايَعْلَمُونَ ۗ فَلاّ روہ آ سائش کی جنت شرب واخل کرلیا جادے کا میر بڑنر نہ ہوگا۔ ہم نے ان کوائسی چیزے پیدہ کیاہے جس کی ان کو سمی خبرے۔ پھر ش أَقْبِهُ بِرَبِ الْمُثَيْرِقِ وَالْمُغَرِبِ إِنَّالَقَدِرُ وْنَ فَاعَلَى أَنْ نُبُدِّلَ خَيْرًا هِنْهُ مُرِّوهَا م کھاتا ہوں مشرقول اور مقربوں کے مالک کی کہ ہم اس پر قادر ہیں۔ کہ اُن کی جگہ ان سے بہتر اوگ نے آئیں اور بم نَحْنُ بِمَسْبُوقِيْنَ۞ فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلْقُوْا يُوَّكُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ عاجز ٹیس ایں ۔ تو آپ ان کوای منفل اور تفرح میں رہنے دیجئے یہاں تک کے اُن کواپنے اس دن سے سابقدوا تع ہوجہ کا اُن ہے دعدہ کیا جاتا ہے يؤُمُ يَغُرُجُونَ مِنَ الْكَجْدَاثِ سِراعًا كَأَنَهُ مِ إِلَى نُصْبِ يُوُوضُونَ مَعَاشِعَةً ش ون یہ قبرول سے بھل کر اس طرح دوزیں کے جسے کس پہنٹ گاہ کی طرف دوزے جاتے ہیں۔ اِن کی آٹھیں اَبْصَارُهُ مُرْتَرُهُ فَهُمْ ذِلْكُ أَذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوْا يُوْعَدُونَ اللَّهِ يْجِ كُونِكُم مول كَي أن ير وَلْت يُعالَى بموكى بير بان كاوه دان جس كاان عدده أيو جا تما-

فَعَالِ تَوْ كَهِمُوا اللَّهَ يَنِينَ كَفُرُوا جِولُونُونِ لِهُ مَوْرُيو( كافر) إِنْهِلَكَ آبِ كاطرت المُهْطِعِينَ ووزت آرے ہيں الْحَيْرِين والْسِ ع فَقِ النِّهُ إِلَى مِدِيا كُورِ مِن مُعِدِدُوهِ البَصْمَةُ كَياطِعُ (تَقِعَ كُمُناتِ عَلَى الْمُعِينُ برَحَلُ أُ مِنْهُ هُرِ النَّهُ عَلَى المُعَالَمُ عَالِمِينًا جَكَمةً بُنَ الْعِينُور نعتول والا كُلّا بركوني النّاخَلَقَابُمُ وقِل الصيداكيات إلى مِنْ أن عج العَلمُون ووجائة بن الحَرْ الْعَيمُ المن عن عمل عما الاست بالْمُظَيرِقِ سترقوں کے رب کی | وَالْمُغَيْرِب اور مغربوں [ اِنْهَا مِينَا ﴿ اَنْهَا مِنْ اللَّهِ ال نيرًا اجر ومنها فن ع وكانخن وركل بم إستنبو قين عاج كاندا فك ذفت مل أيس جودي يَعُوْضُوْ ايجدكول بس يسمير لْقُوْلَ يَعِنَكُ كَدُولِمِنَ } يَوْمَكُمُ البِينِين عِن إِنْكِينَ وَصِهَ لِيوْعَدُونَ ان عصدكِياجِ تاب إِيوْمَر يَخُوجُونَ جمران وهَكُلُ تَ نَ الْآخِيدَاتِ تِرونِ ﴾ يسمراعًا طدى مدى كَانَهُمُ مَم ياكره الله نصب فناه كالرف اليوفيضُونَ ليك رب بين الحاشِعة جمك مون ا أيضاره في الأعمين الرَّهُ عُلْمَة فن رجوارى مل إذ لكة ولت إذا لك اليؤثر يسجدون الدّيني ووس والكؤا يوعد ون عدد الاجتاب

لفسیر و تشخیر کے: بیمورہ معارج کی خاتمہ کی آیات میں ان آیات کے شان نزول کے سلسلہ میں بعض منسرین نے بیدروای<sup>ے عل</sup> کی ہے ﴾ كەكفار كە جىب قر آنى آيات يىل جنت كى تقلىم الثان نعتو ب اورابل جنت كے اعزاز واكرام كو بنتے تو النى اورتسنو كے طور برآ مخضرت مل القدعليه ومنم كے ياس جمع ہو ہوكرا تے اور اردگرو بين كرشنخركي راہ ہے كہتے كداگر بيتمبارا قول كئے ہے كہ قيامت كا ہونا ضرور ہے اور ازار

CON مُحَرِّع فِي المعارج بارو-٢٩-روز بدلتی رہتی ہے اس لیئے مشارق و مغارب کیلھے جائے ہیں تو رَبِ الْمُغَيِّرِ فِي وَالْمُغَيِّبِ لِينَ ابِي وَاتِ كَاثِمَ كُمَا كُرِفْرَ كَالْمِينَ بِي كَدَاللَّهُ تَعَالَمُ اسْ بِرَقَاور بِ كَرَان كَفَار بِ بِهِ بِرَلُوك بِيدِ الرَّوكُ لِلْمِيْ اور خدادب ان كى جكدان سے بہتر السكا بين خودان كودوبار وكول نیں پیدا کرسکا۔ کیا بیفدائے قابو سے فکل کرکہیں یا برجانکتے ہیں۔ علا ہ نے لکھا ہے کہ یہاں مشارق ومغارب کی حتم شایداس لئے کھائی کہ خدا ہر روزمشرق ومغرب کو بدلیا رہتا ہے تو اس کو ان

كافرون كابدل دينا كيامشكل برآمي الخضرت ملى الله عليدوملم ک تملی کامضمون فرمایا جاتا ہے کدآ ہے ان سرکشوں اور غفلت میں یڑے رہنے والے بدمستول سے حق میں زیادہ فکرومر وہ نہ سیجئے ان کو تھوڑ ہے دنوں کی ڈھیل ہے پھر سزاملنی تھیٹی ہے اور اس دن ہے سامن ہوتا لازی ہے جس کا ان سے وعد و کیا جاتا ہے۔ اس دان <sup>لی</sup>تی قیامت میں بدائی قبروں سے زندہ ہو کر تخت رب الخلیین کی طرف اليه دوزت علي آئين مح كه جس طرح ونيا ثين اييخ بتول اور خیالی معبودوں کی طرف دوڑتے ہیں ادراس روز آئمسیں شرمندگی کے مارے بینچے ہوں کی اور مونہوں پراعنت کی سیائ چرهی ہوئی ہو کی اور ان ہے کہا جائے گا بھی وہ دن ہے جس کا تم سے ونیا <del>م</del>یں وعده کیا جاتا تھااورتم انکار کرتے تھے۔

الحمدللة كسورو معارج كابيان عتم بوكميا ساب انشاء اللداكل سورة ا کامیان شروع ہو**گا۔** 

#### سورة المعارج

جوآ دمی کثرت سے احتلام ہو جانے اور برے خواب و خیالات آنے کا مریض ہوتو وہ رات کوسونے سے پیلے سورۃ المعارج پڑھ لے تو وواس مرض ہے محفوظ ہوجائے گا۔

وَاخِرُدُعُونَا أَنْ لِكُولُ لِلْوَرَةِ الْعَلِّمِينَ

2 🥻 آخرے میں ایسی الی تعتین ملیں کی تو ان غریب اور کم حیثیت اور ے مار ہوگوں ہے جنہوں نے تمباری تابعداری اختیار کی ہے ہم ان نعتول کے زیاد وستی مول کے ساس واسطے کہم دنیا میں ان سے عزت وشوكت على زياده جيل جب ونياهي جم كوعزت بوالى اور طرت طرح کنعتیں کی جی اور مال ورتبیا ورمرواری وریاست ہم کو فی ہے تو یدولیل ہے اس بات کی آخرت عل بھی ہم کو برائی اور سرداری ملے کی اور برتمہار ہے تابعدارلوگ جو کہ غریب وقتاع میں اورغلام اورثم حبثيت ميں و وہرگز ان نعمتوں کے لائق نہيں کا فروں كان خيالات باطله كرده من بيآيات نازل بوكين جن من بتلايا جاتا ہے کہ آخرت کی معادت وشقادت کے اساب جہنم کے آزار اور جنت کی نعتول کا جال ان کومعلوم ہو چکالیکن اس کے معلوم ہو بے کے بعد بھی مجران کافروں کو کیا ہوا کہ ان مضامین کی محلہ یب ك لئة آب ك ياس جع بوموكرة في باليني وابين توريقا كد ان مضامین کی تصدیق کرتے لیکن بدلوگ متعق ہو ہو کر آپ کے یاس اس فرض سے آتے ہیں کدان مضامین کی محذیب اور ان کے ساتھ استبزا کریں اور پھراس کے باوجود بھی مدامیدر کھتے ہیں کہوہ جنت کے یاتوں شرب وافل کے جا کیں سے؟ برگزنہیں ۔اس فداو تد عادل مجيم كے بال اياا مرجرنيس موسكا - بدانسان جونى كے قطره نا یاک اور گندی اور کھناؤنی چے سے پیدا ہوا ہے وہ کہاں لائن ہے ببشت ك جب تك كما يمان كى بدواسته ياك صاف اوركرم ومعظم نہ ہو۔ای کی تائید میں حضرت جسن بصری کا قول ہے۔فریاتے ہیں یج ہے انسان محدو ہے جب تک ایمان اور عمل صالح سے نورانیت اور پاکیز کی حاصل ندکر لے بھن مال ودولت اورونیا کی حشمت و شوكت كى مجد سے اس عالم قدس تك نيس بيني سكتا \_ ووياك جك مَا يَا وَل إِن اللَّهِ اللَّهِ مِن مِن مُعْمِر كَفَار مُدَحَثَّرُ ونَشْر كَ مُنكَر عَمُ اس لِّنَّ الن کوسٹایا جاتا ہے کہ مشارق ومغارب کے دب کی قسم مشارق مشرق ك جمع بي يني آفاب تكني مكداورمفارب مغرب كي جمع بي يعن آ فمآب غروب ہونے کی جگہ۔آ فمآپ کے طلوع اور غروب کی جگہ ہر

# سُّوْنَيْ لِيَنْ الْمُعْلِيدِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيدِ وَغُوْلًا إِنَّهُ فَاللَّهُ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيدِ وَغُولًا إِنَّهُ فَاللَّهُ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيدِ وَغُولًا إِنَّهُ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

شروع كرتا بول الله كه م م جويز الهريان نهايت رهم كرنے والا ب\_

## إِنَّا ٱرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهَ أَنْ آنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبُلِ آنْ يَأْتِيهُمْ عَذَابٌ

ہم نے ٹوٹ کو ان کی قوم کے باس مجھ تھا کہ تم اپنی قوم کو ڈراڈٹل اس سے کہ ان پر دردہ ک عذاب آہے۔

# ٱلِينَمُ \* قَالَ يُقَوْمِ لِنِّ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِينٌ ۚ أَنِ اعْبُدُ واللَّهَ وَاتَّقَوْهُ وَ ٱلطِيغُونِ \*

انہوں نے کہا کہ اے میری قوم میں تمہارے لئے ساف ساف ورائے والا جوں۔ کدتم اللہ کی عبادت کرد اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔

# يَغْفِرُ لَكُذُ مِنْ ذُنُوكِكُ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى آجِلٍ مُّسَمِّى إِنَّ آجِلَ اللهِ إِذَاجَاءَكَ يُؤَخُرُ

تو وہ تہارے مخناہ معاف کروے کا اور تم کو وفت مقرر تک مبلت دے گا، انڈ کا مقرر کیا ہوا وفت جب آجاہ ے کا تو سلے کا نہیں

#### ڵٷؙڴؙڹؾؙ*ؙۿ*ڒؾؘڠڵؠۜٷؾ<sup>؈</sup>

كياخوب بوتاا كرتم يجحقيه

اِنَّا أَرْسَلْنَا وَعَدَى مَنْ مَنِهِ الْفِيَّا فِنَ اللَّهُ فَوْمِهِ الكَوْمَ كَامُونَ الْنَ اَنْذِذ كردراء الْقُومَان اِنْ قَمْ كَا اِن قَبْل اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

تفسیر وتشریخ: حضرت نوح علیدانسلام کاذکرقر آن پاک سے پہلے بھی مختف مورتوں میں آ چکا ہے اور آپ کے اور حضرت آ دم علیہ السلام کے درمیون ۱۲۰۰ برس کا فاصلہ مؤرخین نے تکھا ہے ۔ حضرت آ دم علیہ انسالام کے درمیون ۱۲۰۰ برس کا فاصلہ مؤرخین نے بحق کورسالت سے نواز المی حضرت نوح علیدالسلام می شے ۔

زواز المی حضرت نوح علیدالسلام می شے ۔

نی اور رسول میں فرق بی ہے کہ نبی ہر صاحب وی کو کہتے ہیں الیکن رسول کے لئے میں الیکن رسول کے لئے ہیں الیکن رسول کے لئے مساحی صاحب وقی ہوئے کے ساتھ ساتھ صاحب میں شریعت ہوتا ہوا اور وی النی سے سرتانی کرنے معزب نوع علیہ السلام سے شروع ہوا اور وی النی سے سرتانی کرنے

والوں رہمی اول عذاب حضرت نوح علیہ السلام کے وقت ہے شروح ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعشت سے پہلے تہام قوم خدا کی تو حید اور صحیح ند ہی روشن سے نا آشنا ہو چکی تقی اور حقیق خدا کی جگہ خود ساخت ہوں کی رستش ان کا شعار ہو کہا تھا۔

القد تعالى في حضرت نوح عليه السلام كوان كي قوم كي طرف اپنا رسول بنا كر جميجا اور تقم ديا كه عذاب كي آف سے پہلے اپني قوم كو جوشياد كردو۔ اگر وہ تو بكر ليس كيداور كفروشرك كاراسته چھوڑ ديں كے اور خداكى طرف محكے لكيس كے اور عبادت كاراسته اختيار كرليس كي تواس سے پہلے جواللہ تعالى كے حقوق آلف كئے بيں دہ معاف ہو

bes!

مرور المرور الم السلام ني قوم كوفر ما في لين أن الفيدُ والنائد في تعقُّوهُ وَ أَجِلْيَعُونِ لعنی تم اللہ کی عمادت کرد اور اس ہے ڈرو اور میرا کہنگائی۔ بھی تعلیم جارسة تا مي الرحد خاتم الانبيا وسلى الشعليدوسلم سف فركا كالكاتل مي اس طرح خلاصه تمام تعليمات و بدايات دين حق كالس يكي بوالي وأطبعوالين وأصعوا الرسول.

الشاتعالي جمين بعي اس كي تؤيّق كالمدعطا فريا كمير \_ادراجي اور الية رسول عليه الصلوة والتسليم كي اطاعت نصيب فرما كي \_ آثين .. اب حضرت نوح عليدالسلام أيك هدت درازتك الني قوم كوسمجهات ندوی آخر جب آب مجھاتے سمجھاتے تھک کے اور قوم برسمجھانے کا کوئی اثر تدویکھاتو بارگاہ اللی صرفوح علیدالسلام نے دعامک۔ وووعا کیاتھی بداگل آیات علی بیان فرمایا کیا ہے۔جس کا بیان

اورميري مات مان لوبه اب تمام انبياء كرام كيم السلام كي اصولي تعليمات أيك بي ري بي ان میں سے ایک اہم تعلیم تمام پیٹیروں کی بھی رہی ہے جونوح ملیہ

جائيس محدادر كفروشرارت يرجوعذاب آنامتنصود باليمان الانے كى صورت من وه ندآ ے گا۔ چنا تجانوح عليدالسلام في بيخدالي بيغام ا بي قوم كو پنجا د يا اور صاف صاف كهد د يا كه د يكمو بس كليلنظون یں تمہیں آگاہ کئے دیتا ہوں کہ ضدا کی عمادت ۔اس کا ڈراورمیری اطاعت لازي چزي جي .. ش جو پي کوکبول بجالا د اورجس بات ہے منع مرول اس ہے دک جاؤ۔ میری رسالت کی تقید بن کرو۔ خدائے تعالیٰ تمیاری خطاوں ہے در گذر فرمائے گا اورا بمان شلانے کی صورت میں عذاب کا جووعدہ ہے اگر وہ سریرآ کھڑا ہوا تو کسی کے ٹالےنیس نے گا۔ ندایک منٹ کی ڈمیل دی جائے گی۔اگرتم کو بجھ 📗 رہے لیکن آپ کے نصائح کا قوم پر پکھا اُڑ نہ ہوااورآپ کی بات مان کر ے تو یہ یا تھی بیجھنے اور عمل کرنے کی ہیں۔ مجھولو اور ان برعمل کرو

#### وعالشيحئ

ان شا والقدآ كندودرس من بو**كا**\_

الله تعانى جم كودين كي مجمد عطا فرما تعي اور بم كوايية رسول ياك عليه العلوّة والتسليم كالمطيع و تابعداداتي بناكرزنده وتحين

الشائعاتي بهم كوابناوه وراور حوف عطافرها كي كرجو بهم برجيوني يزى ناقر مانى يدرك جالي اور كذشة تتعيرات يربهم كوندامت وتوبدي توفق عطافر مائس اورجاري خطافال وكنابول كوايي رمت ہے معاف فرمانس

ما الله اس امت مسلمه بررهم وكرم فرما اوراسے اپنے پیٹیبرانشرف الانبیاء والمرسلین علیہ الصنؤة والعسليم كي اطاعت وقر مانبرواري نعيب فرما تأكدا عددين وونياك كامراني تعيب جواور ذات وخوارى اس بے دور بو۔ آئن

والجردغونا أن العمارينيرت العلمان

۲۹-۱۰ و نوح یاره-۲۹-۱۰ و نوح یاره-۲۹-۱۰

ن کو بلایا تاک آب ان کو پخش ویں تو ان لوگوں نے ابق اٹھیاں اپنے کانوں بی دے نیں اور اپنے کیڑے لیے لئے اور اسرار کیا

وَالْسَكَنْبُرُواالْسَيْكُمِارًا الشَّنْجَ إِنْ دَعَوْتُهُمْ حِهَارًا لَا ثُمَّ إِنَّ اعْلَمْتُ لَهُمْ وَٱسْرَرْتُ

ور خامت درجہ کا نتیبر کیا۔ مجھ عیس نے ان کو آبواز بلتد بلایا۔ کچر عیس نے ان کو علامے بھی سمجھایا اور ان کو

غَمْ إِسْرَارًا ۚ فَقُلْتُ اسْتَغُفِرُ وَارَبُّكُمْ إِنَّا كَانَ غَفَارًا ۚ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَكَنُكُمْ

الکل تنیہ مجل سمجھایا۔ مور میں نے کہا کہتم اسپنا پروردگار سے کناو پخشواؤ، بے فنک وہ برا بیٹنے وال ہے۔ کارٹ سے تم بر بارش میسے گا

بَدْرَارًا ۚ وَيُمْدِدُلُهُ بِإِمْوَالِ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلَ لَكُهُ جَنْتٍ وَيَجْعَلَ لَكُمْ اللَّهُ وَالْ

اورتمبارے مال اور اوالوش برتی و سے گاورتمبارے لئے یاغ لگادے کا اورتمبارے لئے تہرین بہاوے گا۔

قَالَ أَن سَدُمِ أَنْ المدم مسهم إِنِّنَ وَعَوْفُ وَتَلَدَّى مَعْوَاتُ وَقُونِي أَيْ أَوْمَ أَوْلَ لَيْلًا رات أَوْ فَقَارًا الدون أَفْلُوا وَيَوْمُ وَلَا مُرَدُ وَوَلَا مِلْ أَلِيلًا رات أَوْ فَقَارًا الدون أَفْلُوا وَيَوْمُ وَلَا مُرَدُ وَوَلَا مُر ذُنَهُ بِنَ يَهِ إِلِمَاهُ إِلَيْ فِوَازًا مِمَا لَنْهُ مُسَامًا وَلَانَيُ مُورِيتُكُ مِنْ أَكُلُهُمُ أَمِبِ مِن الْمُنْفَعَ مِنْ لِلْمُعَلِيمُ مِن اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُمُ مُنْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ أَنَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ م الْحَمَالِعَهُمْ الَّذِي الْكَايَالِ ۚ فِي أَوْ أَنْ أَنْهِمْ النَّهِ كَانُونَ مِنْ ۚ وَأَوْرَ ۚ الْمُنتَغْتَمُوا أَمُونَ لَنْ لِيك ے وَ نَصَرُوْ اورادُ مُنْفُورا وَ اور السَّنَائِيرُوا انہوں نے تمبرُكیا السَّيْمُيازُ ابوائكم النَّوْ مُعرا إِنَّ دَمُونُهُمْ بِيقِت مِن نے إِيانَةِ إِنْ يَمُ إِنْ الْمُذَنِّكُ حِنْكُ مِن خَامِلُ وَيَجَاوُلُ لَهُمُ أَمِن أَوْكُنْ زَفُ لِدِينَ خَيْعِهُ بَجِمَا إِلَهُ فَا أَنْ جِمَا أَوْكُنْ زَفُ لِدِينَ خَيْعِهُ بَجِمَا إِلَيْكُمْ أَمِن أَلِفَ وَأَنَّا جِمَا السَّعَفَةُ إِنَّامَ بَعَثْشُ مَا تَعَ أَرَبُكُمْ الهَارِبِ إِنِّنَا بِقِكَ وه كَانَ عَفَارًا وهربه بزا تَشْفُ واللا أبر سيل ووتيجيمًا المنهجي أمن سُ بَرْشُ أُولِيْنِي ذَنَّهُ الدهدويكة مهن إيافُواكِ الدن كِياتِي أَوْ بَنِينَ أَنَّا لا بِينِيَّا أَ وَبَه جَنْتُ إِنَّا عَدُ وَيُجِعُلُ الرووة فِي اللَّهُ مُهَارِعَ لِلَّهُ أَنَّهُ فَا تَمِنَ

تفسير وتشرت ان آيات بن بتلايا جاتا ب مفترت نوح عليه ال كي خرف بلاتار باده اي في سے جھے سے جوا محتے رہے۔ جس قدر ميري طرف ہےشفقت اور ہمدردی کاا ظہار ہواان کی حانب ہے نقرت اور ا ہزاری ہی بڑھتی کمی۔ بیبان تک کہ میں نے ان ہے کہا کہ آ وُرپ کی ا بات سنوتا کردب بھی تمہارے قصور بھش دے لیکن انہوں نے میرے ان الفاظ كاستنا بهي گوارانه كيابه إلكيال كانول مين دال بين كه ميري بات منفي ش ندآ و ساوراي مربس ندكيا بكداسية اوير كير اذال

السفام سنة بطور شكايت كے بارگاه التي يس عرض كيا كدات مير ب مب میں نے تیر ایکم کی ہوری طرح سرمری سے میل کی اور میں سف ا ی طرف ہے ہوت وہلیغ میں کوئی و قبقہ اٹھانہیں رکھا۔ نہون کوون معجما نه رات کو رات بلکه دهن باند ہے ہر وقت آنیں راو راست کی ﴿ وَحُوتِ وَيَا رَبِالْكِينِ السِّي مَا مُرولَ كُدِجْسٍ دِلسَّوزِي سِنَّ بِينَ أَبِينَ مِينًا

pesturd Dr.

ا ایک کا مطلب جدا جدا تھا۔ آپ نے فرہایا کد کھیائی نے مجمواتی طرف سے تبیں کہا بلکہ می تعالی نے خود قرآن شریف علی فرایا ہے كدان ميارون آفتول كا دفعيه استغفار بياور پمرسوره نوخ مخ الاي آیات کوآپ نے پڑھا۔امام اعظم ابوحنیفدان آیات کی ولیل سے قرماتے ہیں کما ستہ قاحقیقت ش وعاء اور استغفار کرنا ہے می از اور خطبدادراس كردوس لوازبات الربول توبهتر باورتيس توسيح حرج نبیں \_اصل منصوداس شن وعاءادراستنغار \_ے بھی حاصل ہوتا ے۔علما ونے لکھا ہے کداب بھی استغفار کی بیفاصیت ہے کہ جوکوئی سیچ ول سے اور بخرو نیاز ہے اپنے رب سے معافی ما نکمار ہے اور استففار كرتار بي آواس ك مال واول ويس يركت موكى قط سالى دفع ہوگی ۔ زمین کیا پیداداراور زیادہ ہوگی۔ احادیث میجد میں استغفار کے بہت سے فوائد بیان ہوئے ہیں ۔اہام احمہ ابوداؤ داوراین ماجہ نے بروایت حضرت این عیاس خفل فرمایا ہے کدرسول کریم صلی اللہ عليه وملم نے فرمایا كه جو محض استغفار كا التزام كرے مج حق تعالى اس کے لئے برتنگی ومصیبت ہے فراخی وراحت اور برغم ہے نجات عطا قرما کیں ہے اور ہے کمان روزی عطا فرما کیں ہے ۔ بحریباں بہمی مجهلياجائ كرعلها كرام فرمات بين صرف زبان ساستغفرانند

فرض کد حضرت نوح علیدالسلام نے اپنی دعا دور فریاد میں حق تعالی سے عرض کیا کہ میں نے اپنی قوم کو برطرح سے مجھانے کی کوشش کی اوران کواپنے گناہوں پر استغفار کرنے کی دینی اورو نیوی فضیلتیں بتلا کمیں اور مجھا کیں مگر انہوں نے میری کوئی بات مان کرنہ دی۔ ابھی نوح علیدالسلام کی دعا ہ وفریا دام کی آیات میں بھی جاری ہے جس کا بیان ان شاء الشآ کندودرس میں ہوگا۔

وَالْجِرُوكَ عُوانًا أَنِ الْعُمُولِيْلُورَتِ الْعُلِّمِينَ

کہنا کافی تیس بلکہ گناموں سے باز آوے اور ول و زبان کو پاک

ر کھے اور بھر و نیاز اورخلوص دل ہے استغفار کرے (تغییر حقائی )اللہ

تعالى جمير بعي حي استغفار كي توفق عضافر ما كي \_

الامند چعیا لئے کد بری صورت بھی ندد یکھیں۔ اینے کفروٹرک برضد كى ساتھ اڑ مكے اوراتباع حق سے ندصرف الكاركر ديا بلكدا سے حقير جان كر تكبرے بينہ محيرلى -اس برجعى من تے بس ندكيا ان ك مجعول بن خطاب كيااور جلسول بن جاكر مجمايا وربسا وقات ايك أيك كوچيكے چيكے بحى مجھايا خرض كرتمام جتن كرلئے اورهيحت كاكوئي عنوان اورکوئی ریک تیمن چیوز ا که کسی طرح بیداه راست برآجا کس مجريس فان بي ميمي كهاكد إوجود يتكرون برس مجمات كاب بحی اگر میری بات مان کراینے مالک اور خالق رب کی طرف جیکو سے اوراس سے اپنی خطاعی معاف کراؤ کے تووہ برا بختے والا ہے۔ پچیلے مب تصور یکدم معاف فرمادے گا۔ پھریس نے ان سے بیجی کم کر وكيدلها كدعلاوونغع اخروى كتحهيس خداب استغفاركر لين بردندي فوائدہمی حاصل ہوں مے اور ایمان واستغفار کی برکت ہے تھا و دیک سال (جس میں وہ برسول ہے جتا ہتھے ) دور ہوجائے کی اور اللہ تعالیٰ تم يرخوب موسلا وهار بارش برسائے كا جس سے كھيت اور باغ خوب سيراب بول محر غله كال اورميوه كي افراط بوكي عرابي وغير وفريد موجا عيس محران كادوده بزه حانث كاادر حورتي جوكفر ومعصيت كي شامت ، با جمد مورى بين يح جند كليس كى \_آخرت كے ساتھ ونيا كييش وبهارس بعى وافرحده ياجائ كارغوض كدان كورطبت بعى ولا فی اورخوف بھی ولا یا محربیکی طرح راہ راست برندآ ہے۔

حضرت حسن بھری کی روایت ہے کہ ایک فیض ان کے پاس آیا
اور قبط کا شکوہ کیا آپ نے اس ہے کہا کہ استعظار کیا کرو ۔ پھر ودسرا
فیض آیا اس نے اپنے نقر وافلاس کا گلا کیا۔ آپ نے اس کو بھی بھی
فر ایا کہ استعظار کیا کرو۔ پھر بیسر افتض آیا۔ اس نے کہا کہ بیر سے لڑکا
نہیں ہوتا آپ دعا کیجئے کرحق تعالی جھے کولڑ کا عنایت کرے آپ نے
اس کو بھی فر مایا کہ استعظار کیا کرو۔ پھر چوتھا ایک فیض آیا اس نے اپنی
کھیتی بازی کے متعلق شکارت کی کہ بچھ پیرائیتی ہوتا آپ نے اس کو
بھی استعظار کرنے کی تھیجت کی۔ آپ کی مجلس سے لوگوں نے پو چھا
کمی استعظار کرنے کی تھیجت کی۔ آپ کی مجلس سے لوگوں نے پو چھا
کہ حضرت آپ نے ان جاروں کو ایک بی امر کی تھیجت کی صال نکہ ہم

مَا لَكُهُ لَا تُرْجُونَ لِلْمُووَقَادًا ﴿ وَقُلْ خَلَقَاكُمْ آطُوارًا ۚ ٱلَّهٰ تَرُوْا لَيْفَ خَلَقَ اللَّهِ سَ تم کوئیا ہوا کرتم اللہ ک عظمت کے معتقد نہیں ہو۔ حالانک اس نے تم کو طرح طرح سے بنایا۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ نے س المر میں سَمُوتٍ طِبَأَقَّا ۚ وَجَعَلَ الْقَهَرُ فِيهِنَّ نُوْرًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۖ وَاللَّهُ ''بان اوپ سطے پیدا کے۔ اور الن ٹش جا تھ کو ٹور بنایا اور سورج کو چھاغ بنایا۔ اور انشہ نے تم کو ٱلْبُنَّكُمْ فِنَ الْأَرْضِ نَبَأَتًا ۚ ثُمَّرُيْعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُغْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ رمین سے ایک خاص طور ام پہیا کیا۔ مگر تم کو مجر زمین ہی جس لے جاوے گا اور تم کو باہر لے آوے گا۔ اور اللہ تھائی نے الْكَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لِتَمَنُّكُوا مِنْهَا سُبُلًّا فِيَاجًا ﴿ قَالَ نُوسٌ زَبِ إِنَّهُ مُعَصُولِ وَالَّبَعُوا ہارے لئے زمین کوفرش بنایا۔ تا کہتمان کے کیلے راستوں میں چلو اور تے نے کہا کہا ہے میر ب پروردگاران لوگوں نے میرا کہنائییں ہاٹا اورا پیلے فخصول مَنْ لَهْ يَزِدْهُ مَالَدُو وَلَكُهُ الْأَحْسَازُا ﴿ وَمَكَرُّوا مَكَرًّا كُتَارًا ﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ ک ویردی کی کہ جن کے مال اور اولا دیے ان کو نقصان عل زیادہ پہنچایا۔ اور جن<u>وں نے بری بوی تد پیری کیں۔ اور جنبول نے کہا</u> الِهَتَكُمْ وَلَاتِكُرُنَ وَدًّا وَلَاسُواعًا مُ وَلَا يَغُونَ وَيَغُونَ وَيَغُونَ وَنَدَّرًا إِنَّهُ وَقُدْ أَضَلُّوا یتم ایب معبودوں کو برگز نه چیوز ۱ اور نه ذو کو اور نه شواع کو اور نه نځوت کو اور یکو**ن ک**و اور نمر کو چیوز تا۔ اور آن لوگوں . كَيْثِرُّا هُ وَلَا تَزِدِ الظَّلِمِينَ الْأَصْلَا ﴿ بهبتوں کو تمرا وکرو یا اور ان طافموں کی کمرانل اور بو هاد تاہجئے ۔ لة ربَّة الها والهمين أوَ تَرْجُذِنَ تم المقارض، ركت إليه الله كلية أوَ قَالَ الاقار أو ادرا فَلْ خَلفَكُن اس فيها كما تهمين المُطوارًا طرح طرح ا كيام فيس وكيعة ا كَيْفَ كيم خَدَقَ الله الله في يده ك استبه مستولت مات أمان إيضافاً الديرا ع وجَعَل الداس عاما لْفَهُرُ عِنهُ فِيهِونَ الناسُ فُورًا لِيهُ و وَجَعَلَ اوراس في ما الشَّمْسَ مون إيدُ اجْمَا وَاللَّهُ اوراهُ أَنْبُكُو السَّا عَمَا الشَّمْسَ مون إيدُ اجْمَا فَي اللَّهُ الراحِ العَالِمِين نَ الأَيْفِ رَمِن ﴾ إِنَانًا مِرْ لَ مُع مُرن اللهُ مُر اليعيدُ كُفر وواوات كالحمين الفيفاس من الويغية في الدمر حمين الاسام كا خُورِيناً كالناده باره [وَ مُنْ الدراعة [ جَعَلَ الن منه عالم النَّرِينَ عميد بسائعًا وأن البساعة فرش ليتسني المناطقة الماسم جاو [ ويفها أن س نُبِيدٌ ماسة إلجائيُّ كناله قالَ كما لَفِ مُن المرسر إنَّهُ في والسامون في عَصَوْقَ مِرَى الرمالَ كي والبَّعَو المراجون في وي كي عَنْ جورجس لَنْ يَنْفِذُهُ تَعِل زياده كيا إِنْ الرباك مال أو وَلَكَ فادراكِي ادلاه الإَكْفَتْ زَا موائة ضاره أو مَنْكُرُو أاود انبول نے والس جليل مَكُوْ العِلِينَ [ كَمَارًا بري بدن [ وَقَالُوْ الدر البول نے كها [ لَاتِيَّارُ رَبِيَ ثَم بِرَكُوْ تُستجودُ ا وَدَّاوَة وَكُمْوَاعًا اور ندنواع وكا يعَوْون اور تد ينوت ويَعُونَ ود يعول وَ تَكُوَّا اور لر وَ قَلْ أَصَدُوا اور محتل انهول في كُراه كيا

ra-a, - yi a, yoress com کہنا مانا جن کے مال واولا و میں کوئی خوتی اور بہتر فوریس کہ وہ ای سبب سے دین ہے محروم رہاورادر دل کو بھی محروم رکھا اور 40 ہو تی بید ایسادگوں کا اجام کیا جنہوں نے حل کے منانے میں بری بری الاک تدور س كس ادرجنول في الين تابعين سے يمي كما اوران كو يمي سمجھایا کديمري بات ۾ گزندما نااورائيءَ بنول کوجن کوم بوجة رہ ہو برگز شھھوڈ نا مغسر بن نے لکھا ہے کہ حفرت توح منیدالسلام نے وعوت حق اور تبليغ وين كا كام مسلسل ١٥٥ سال تك قوم مين كيا اور پیغام من پہنچایا اور عذاب اللی سے خوف ولایالیمن آپ کی قرم آپ کو حبطاتی ری اورآب کا کبنانه ۴ بهان تک کهلوگون کی کی پشتی گذر محمين \_ جوفحص اس قوم مي مرنے كے قريب بوتا تو وہ اپني اولاد كو تاكيد ادر عيدكر جاتا كه خبردار اس فخص ليبني حضرت لوح عليدا لاملام ہے بچےر مثااور برگزاس کی بات مت مثماً اورائے باب دادوں کے طریقہ کومت چھوڑ ماس واسلے کریے بوڑھاد ہوانہ ہوگیا ہے (معاذ اللہ ا معاذ الله! ) والى جابى باتنى كها كرتا ب- حارى عربى كذر تميس كد ہم کوچھوٹے وعدول ہے ڈرایا کمیا اور آج کیک تو کوئی عذاب وزاب آ پائیس فرش کراس تدرآ پ کی ذات و حقارت کے دریے دیج كرچوئے چوئے بچل كوآب كے يتي لكاديا كرتے تاكر الم منخری آپ کی کریں اور آپ کو پھر ماریں اور جب حضرت نوح علیہ السلام عذاب خداوندی سے زیادہ وراتے اور خوف دلاتے تو رہ بد بخت آپ کواس قدر مارتے کہ آپ کے بدن اور چرو سےخون مبنے ککا لیکن حفزت نوح علیہ السلام کوحن تعالیٰ نے اس فدر حلم اور برد باری عطا کی فقی کہ باد جود اس ظلم وتعدی کے آب ان کی خیرخوا باند نفيحت بيركونى كرزاغاد كجتة الغرض معنرت نوح عليدالسؤامة قوم کوشرک و بت بری سے منع کرتے اور اس کے جواب میں قوم کے برے اپنے لوگوں سے کہتے کے خبر دار اپنے معبودوں کو اس محض کے

تفسير وتشري :ان آيات من بمي نوح عليه السلام كا دعائيه مضمون جازی ہے اور ہلایا جاتا ہے کہ آپ نے بطور قریا و کے حق تعالى سے يېمى عرض كياك باروالها عن في او يى قوم كويون بحى سجعايا كة خرشهين بوكيا حميا ب كيتم الله كي عظمت اور بزاني ك قائل نيس موتے اوراس کے آگے جنگ کرونیا اور آخرت کی لعمتیں نبیں لیتے۔ حببیں ای نے تو پیدا کیا ہے اور کن کن حالات اور کس کس لوٹ چھیر کے ساتھ پیدا کیا۔ پہلے تایا کے قطرہ لیٹی نطفہ ۔ پھر جما ہوا خون ۔ پھر موشت کالوتھڑا۔ پھر اور صورت اور پھراور حالت ۔ پھر پیس نے ان کو يول بحى سمجمايا كدد يكوالشقالي في مسطرح الى قدرت ادر حكت ے سات آسمان اور تلے پیدا کئے تھر جائد وسودج کو پیدا کیا۔ دونول کی چیک دیک اور روشی اوراجالا الگ الگ بنایا کرون رات کی تميز جو جاتى ہے۔ چران كويس نے سيكى بتلايا كدانلد تعالى نے تم كو زمن سے پیدا کیا لین انسانوں کے باب معرت آدم عی سے بیدا ہوئے اور پھرمرنے کے بعدتم کوای زمین میں لے جاتا ہے اور پھر قیامت میں ای زمین سے تم کوزندہ کرکے باہر لے آئے گا۔ محریس نے ان کو مجھی بتلا ما کہ انڈر تعالی نے تمہارے لئے زمین کوشل فرش ك بنايا كراس ير لينت بيضة جلته مرت رج سية بور ادهر ي ادهرآتے جاتے ہو۔ زمن کے کشادہ راستوں پر جلتے پھرتے ہو غرض کہ میں نے قدرت خداوندی کے تمونہ بھی اپنی قوم کے سامنے ر کے اور تو حید کی دعوت وی کہاس عالیشان قدرت کے دیکھنے والے کی طاعت دیندگی اختیار کرواورمسرف دی کی عبادت کرواوراس جیسا اس کا شریک اس کا ساجمی اوراس کامٹیل کمی کو ند جانو محمرانہوں نے میری کوئی بات مان کرند دی۔ پھرنوح علیدالسلام نے بہمی عرض کیا کداے میرے بروردگاران لوگوں تے میرا کبنا تو تدانا جوان کے التي سرا مرتفع بخش تحا اوراسيخ رئيسون \_سردارون اور مالدارون كا

کٹے سے نہ چیوڑ تا اور نصوصاً اپنے ان پانچے بڑے معبود وں کولینٹی ود ۔سواع ۔ لیفوٹ ۔ یعوق اور نسر کوتو ہر گزنہ چیوڑ نا اور ان کی پرسنش و بندگی بھی ترک نہ کرنا۔

دوایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم تو ح بٹی ان ناموں کے صافح ویز دگ اولیا واللہ تقد ۔ جب ان صافحین کا انتقال ہو گیا جن کے نام دد ۔ سوائ ۔ بغوث ۔ بعوق اور نسر تھے لوگوں نے ان کی تصاویر بنائیس تا کہ ان کے احوال ادر عبادات و غیرہ کی ادتا زور ہے ۔ پھو مدت کے بعدان کے جمعے تیاد کر لئے گئے حتی کہ پھو دنوں بعد ان کی پرستن ہونے گئی اور یہ بعت ان بی بزرگوں کے نام سے موسوم کئے گئے ۔ میٹی بغاری شریف بی مصرت ابن عباس سے موارت ہے کہ قوم نوح کے بنول کو آخر میں مصرت ابن عباس سے دوایت ہے کہ قوم نوح کے بنول کو آخر میں کھار عرب نے لیا۔ کوئی قبیلہ یغوث کوئی قبیلہ یغوث کی ہوجا کرتا تھا۔ کوئی قبیلہ یعوق کا بہاری تھا اور کوئی نسر بت کا بات کے دوایت ہے کہ طوفان میں وال تھا ۔ حضرت ابن عباس بی ہے دوایت ہے کہ طوفان میں وال تھا ۔ حضرت ابن عباس بی ہے دوایت ہے کہ طوفان میں مقول تک یہ مرکبین عرب کوان کی برشش پر لگادیا۔

الغرض دعرت نور علیا اسلام نے بارگاہ الی میں یہ می عرض کیا کہ اے میرے پر وردگار یہ لوگ میری یات تو مائے نہیں اور اپنے مال پر رکبسول اور مرداروں کی بات سنتے اور مائے ہیں جو اپنے مال پر مغروراور کشرت اولاد پر نازاں ہیں اور وہ الی داولاد ان کی تابی کا یاعث ہے ہوئے ہیں اور جنہوں نے دین حق کے منانے ہیں بوی تہ ہیر یہ کیس اور جنہوں نے دین حق کے منانے ہیں بوی تہ ہیر یہ کیس اور جنہوں نے اپنے تابیمن کو کی مجھایا کہ تم اپنے تہ ہیوور نا اور یا کھنوس اپنے بوے یا بی معبودوں کی پر عشل ہرگز مت چھوٹر نا اور یا کھنوس اپنے بوے یا بی معبودوں کی پر عشل ہرگز مت چھوٹر نا اور یا کھنوس اپنے بوے یا بیکا معبودوں کی پر عشل ہرگز مت جھوٹر نا داوران مرداروں نے بہکا بہکا معبودوں کی پر عشل ہرگز نہ ترک کرنا۔ اور ان مرداروں نے بہکا بہکا کر بہتوں کو کمراہ کیا۔ اے اللہ ہیں ان کی ہدارت سے اب بالکل

مایوس ہو کمیاہوں اس کئے دعا مکرتا ہوں کہ ان کھا گھری کی ممرا ہی کواور برهاد يج تاكدان كابئ ندشقاوت لبريز ، وكريه عذاب التي لك مورد بنیں اور مستحل بلاكت موجاويں مسرين نے يهال لكما ب حضرت نوح علیالسلام نے میریدوعاان کی ہدایت سے مایوں ہوکر کی خواہ مایوی صد باسال کے تجرب کی منابر ہو یاحق تعالی کا بدارشادین یکے ہول کے جو سورہ ہو و بار حویں بارہ میں ذکر فر مایا میا أُوْجِي زِلْ نُوْمِ آنَكُ لُنَ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ زِلَا مَنْ قَلْ الْمُنَ فَلَا تُبْتَهِسْ عِمَا كَانُوا يَغْمَلُونَ (اورنوع ك ياس وي تيم محی کرتمہار کاقوم میں ہے اب اور کوئی ایمان نیس لائے کا بجزان كي جواب تك ايمان لا يقيم } لوالي مايوي كي حالت مي بدول بوكر الى بددعا كرنامستجد فيس راى طرح معزت موى عليدالسلام ف قوم فرعون کے لئے بدد عا خرمائی تقی جیدا کہ ممارمویں بارہ سورہ پونس مِن بْلَايَا كُمَّا رَبُّنَا اطْيِسْ عَلَى ٱمْوَالِهِمْ وَاشْرُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يُرُوا الْعَلَىٰ بَ الْأَلِيمَ ( المد مار مد يردرد كار النك مالول كونيست نا بود كرد ، اوران كردلول كواور زياده خت كر و بيه ويدايمان نبذلا كمين بيمال تنك كرعذاب دروناك كود كيوليس). حفرت نوح عليه السلام كابيان بيدعاكر ناولا تزد الطلعين الا حسللا (اور ان طالموں کی حمرابی اور برسا دیجے) اس سے تقصود سمراتی کی زیادتی نہیں بلکہ التحقاق بلاکت کی دعاء ہے کہ انکا كفروشرك بزيدكران كيلية موحب بلاكت اورعذاب اليم بوجاوي اب آھے اس قوم کا جوانجام ہواوہ بیان فرما کر معرب نوح علیہ السلام کی بقیه فریا داور دعا کامضمون بیان کیا حمیا ہے جسکا بیان ان شاءاللہ أكلي فأتمدكي آيات يلس أحدودرس بيس موكار

والجردعونا أن الحمد بلورب العليان

"sell

مِنَا حَطِيْنَا بِهِ فَر أَغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا لَا فَلَوْ يَكِيدُوا لَهُ فَر صِّنْ دُونِ اللَّهِ الْفَهِ أَرَّالُهُ اللَّهِ اللَّهِ الْفَهِ أَرَّالُهُ فَلَوْ يَكِيدُوا لَهُ فَر صِّنَ دُونِ اللَّهِ الْفَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اور فوٹ نے کہا کہا ہے جرے بدور گار کافروں علی سے زعن پرایک باشدہ می مت جوز۔ اگر آپ ان کوزوے زعن پر بہندوی کے قوراؤگ آپ کے بندول کو

يُضِلُوْاعِبَادَكَ وَ لَا يَكِذُ فَا الَّا فَاحِرًا كَفَارًا ۞ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِـ رَيَّ وَ

فراہ کریں کے اور ان کے تحق فاجر اور کافر فل اولاد عیدا ہوگا۔ اے بیرے رب جھ کو اور بیرے ماں باپ کو لِمَنْ دَخُلَ بَیْنِتِی مُوَّمِینَا وَ لِلْمُوْمِینِینَ وَالْمُؤْمِینَتِ وَلِا تَزِدِ الظّلِمِینَ اِلاَ تَیَارًا ﷺ

ود چوموکن ہوئے کی حالت عمل میرے کھوٹش واقل چیں ان کوا دراتما مسلمانوں مرووں اورمسلمان عودتوں کو پخش و پیجنے اوران خالموں کی ہاا کرت اور بڑھا و پیچنے۔

ہمارے ملی نے تکھا ہے کہ ہے آیت بھی عذاب قبر وہ جود برزخ میں ایک مرت دلیا نے تکھا ہے کہ ہے آیت بھی عذاب قبر وہ جود برزخ میں ایک مرت دلیا ہے۔ بخاری دسلم کی حدیث ہے حضرت عائش نے فرمایا میں نے فہیں و یکھا کر دسول الفاصلی الشعلی و ملم نے کوئی نماز پڑھی جواد وعذاب قبر سے الفدکی بناو شدا کی ہو اور عذاب قبر سے الفدکی بناو شدا کی ہو اور جندے کا فرش ہونا اور جندے الباس منا اور جندے کا فرش ہونا اور جندے الباس منا اور جندے کا فرش ہونا اور جندے کا لباس منا اور جندے کی خوشبود اربوا کمیں آنا

کے فرض برطرے سے بدلوگ بلا کی اور جائ کے سرا وار کھی ہوا ہے۔
جس کہ سارے کے سازے کا فرخ قاب کر دیے گئے۔ میال کھی ہوا
حضرت نوح علیدالسلام کا ایک بیٹا جو باپ سے الگ تھا وہ بھی نہ فئی سلال اسلام کا ایک بیٹا جو باپ سے الگ تھا وہ بھی نہ فئی سلال کے بیٹا جو باپ سے الگ تھا وہ بھی نہ فئی سلال ایسان جسب نوح علیدالسلام نے قبر الی کے شعلہ بلندہ وسے دیکھی تو اس کی شان مسلول اور بینی کمال ایمان مجس بھی ہے تھا ہے۔
جس ہے بھی ہے اسلام کے لئے در کا والی میں اس طرح دیا یا تھے گئے کہ کہ اس کے لئے اور میر سے مرتب کے موافق جو سے جو تھے مربولی ہوا ہے اس کے فضل سے سعاف کی جی اور میر سے موافق جو بی کے فضل سے موافق ہوا ہے۔

میری مجد میں موس ہو کر آئے ان سب کی خطا دی سے در گذر قر مائے بھری موس کے مقارت میری موس کے مقارت میں موس ہو کہ اس کے مقارت میں موس ہوں سب کی مقارت میں موس سب کی مقارت سے در گذر قر مائے

فرماد یجے مران خالمول کو بلاک تن کرد ال بید بر بخت ندیس ۔

اس دعا و ے معلوم ہوتا ہے کہ معرت نوح علیہ السلام کے والد اور والد و موکن تے چنا نجی کھا ہے کہ معرت نوح علیہ السلام کے آیا دوا جداد میں معرب آدم علیہ السلام تک کوئی کا فر ندتھا سب موس اور موحد تھے اور آپ کی والدہ می مومند تھیں ۔ علاء نے لکھا ہے کہ معرب آوج علیہ السلام کی اس دعا ہ خطرت ہی مومند تھیں ۔ علاء نے لکھا ہے کہ معرب آدم کے واسطے ہو گیا مت تک ہوتے جادی کے اس واسطے ہو گا اور اس کے تی میں جو بدوعا تھا مرب کے تی میں مقبول ہوئی اور اس کی تی ہوں ہے تی میں مقبول ہوئی اور اس کی تی ہوتے ہو ایس معقرت کی دعا جوت کے تی اور اس کے تی شرک معترب کے تی وہ بھی بلا شبہ مقبول ہوئی ہوگی کی موت موت کے اور اسلام کی دعا وے حصر ہے گے میں موت موت کے اور اس کے تی شرک موت کی دعا وے حصر ہے گیا ہے معترب کے حسالہ اسلام کی دعا وے حصر ہے گ

سورة نوح

ا - جوآ دی سورة نوح کی تلاوت کواینا معمول بنا لے تو وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا نمکا نہ ضرور دیکھےگا۔ ۲- کس آ دفی کوخت حاجت در چیش بوتو وہ اپنی حاجت روائی کی نیت سے سورة نوح پڑھے اللہ تقوائی کے نفسل سے اس کی حاجت پوری ہوجائے گی۔ ۳- اگر کسی کوکسی ظالم کا سامنا ہوتو سورة نوح پڑھا۔

وَالْجِرُوكَ عُوْنَا أَنِ الْحَمَادُ لِتَاوِرَتِ الْعَلَيدِينَ

اور جنت کے نظارے دیکھتا۔ اور سی جوابات شدینے پردوزرخ کا فرش اور دوزرخ کا فرش اور دوزرخ کا لباس اور دوزرخ کی گرمی اور کیشی اور تعمل اے والی ہوا میں آنا متعدد احادیث میں دارد ہوا ہے۔ نیز کا فرک قبر ش ہتعود داحادیث اور سانبوں واڑ دہوں کا مسلط ہوتا اور ان کا کا شااور ڈسٹا متعدد احادیث میں ادر شاد ہے معنزت عثمان فی جب سمی قبر پر کمرے ہوتے تو اتنا در سے کر آپ کی دارجی تر ہوجاتی کی ہے تی چھا حضرت آپ جنت دور آس کردو تے ہیں فر بایار سول دور خ کے ذکر کے دفت تو نہیں روتے دور آس پردو تے ہیں فر بایار سول الله ملے دارش اوفر بایا تھا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر اس سے نجات بالی تو بعد دالی منزلیس اس سے آسان ہیں اور اس سے نجات دار تی اور اس سے خت ہوں گی ۔

الغرض يبال آيت على فأدني أفا زايًا عدابت بواب كوقوم نوح عالم برزخ می عذاب قبر میں بہتلا کردی تی آ میرار ثناد ہوتا ہے کہ پھر اس قوم نے این واسلے اسے ان معبودول کوجن کو بوسی تھے اُس امید ے كدوفت يزنے بركام أحمل محاور مصيب جس مدكري مح وكى بحق الن كاحماتي نه وانده نے ان سے حبث كى رئىسوارم نے ان كو سحايا۔ ث يفوث ان كى فريادكو يهيا مند يعوق في حمايت كى ناسر في ان كو يحقوت دی کرد نیا کے عذاب سے تعنی طوفان میں غرق ہونے سے ان کو بھاتے یا برزخ کے عذاب کوان سے وقع کرتے ۔الفرش جب الوفال کے بانی کی زیادتی موئی اور معزت نوح علیدالسلام مع این مبعین کے نشتی میں سوار مولئ ادكافر وبع كالوحظرت وحاعليا الطام فيعض كافرول كو ويكما كديماز كي جو نيول براوراد فيح مكانون بر بهاك كرجاجيش بيلاد بعضول في معرب وح عليه السلام كي زبان في طوقان كا حال سنا قعا تو ال خوف سے شیشہ کے مکانات بہاڑوں پرامتیاط کے واسطے منالئے تھے اور کی مبینوں کا کھانا یانی میں اس میں رکھ لیا تھا تو ملوفان آنے بران سکانوں میں بے خوف ہوکر جا بیٹھے تھے۔ معرب اوح علیدالسلام نے بیعال وکھ كرائديشركيا كدايبان موكر يعضكافرال عذاب ساس محمت سي في جادی ادر محران کافرون کانخم اس جبال عن باتی رہے۔ بیدنیال کرک آب يجرور كاوالبي ش وست بدعا موسئ كاست فدا والسالوان كافرول میں ہے ایک کوسی زمین مرجلها محرار جموز ان میں کوئی اس لائ<del>ن ن</del>ہیں کہ باتی رکھا جائے۔ جوکوئی زندورے گا بھرا تجربہ ریکتا ہے کہ اس ہے في حيا وصفح معرض اور المكر يرى بدا مول محاور جب تك ان مل سے کوئی موجود رہے گا خودتو راہ راست بر کیا آتا دورون کو بھی محراہ كرے كاوران سے جوسل بحى سيلے كى دو بحى اللى جيسے بركار كافر مول

# ترقيحه يسجرانك التحمن التجيج

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جویز امیر بان نبایت رحم کرنے والا ہے

pes Midubook

آپ کھنے کشیرے پاک اِس بات کی دی آئی ہے کہ جانت میں سے ایک بھا حت سفاقر ان شا بھر انٹی فام میں جائر کا نہیں سند کی ایس سے ایک بھر ہے۔ اور است میں ایس میں است

### الرُّشْدِ قَامَتَاٰرِيهِ وَلَنْ نَشْرِكَ بِرَبَآ أَحَدُانُ

منا تا بسويم آواس برايان لي أ في اورجم الينارب كيساته كى كوثر يك ندينا كي محر

قُلْ آپَ فرمادی ا اُوْجِی بھے دی ک کی اِلگُ میری طرف ا آنکا استَفَاء کر آسے منا اِنقُلْ آبک بھامت ا مین اینین جانت ہے (ک) اً فَقَالُوْا تُوْجُونَ نَهُ كِمَا إِنَّا سَيَعْنَا وَلِكَ بَم نَهُ مَا قُوانًا قُرْآن الحَبُهُ أَبِ مجب اللهَبِينَ وورشالَ كرة ب الله الرُّفْدِ براعت كاطرف ا كَالْمُكَا الله المان الاستال بالله الربي إلا أور الن تشورات بريئام بركز شريك يتعمرا كن عن بارب عرائد المستدا المسيركم

تفسير وتشريح :جن 'جس كالغت مي معنى يوشيده ك بيل البرز مانديل بكثرت اليد سيح لوك بحى بوع بي جوبيان كرت بيل كربم في جنات كومخلف مورتول مين ديكما بالكي صورت مين ان کے وجودے وال مخض اٹکار کرے گا جودید وووانستہٹ دھری پر الرّ آئے۔ قاد انیوں نے قرآن میں جہاں جہال" جن" کا ذکر ے۔اس سے انسان می مراد لئے ہیں جس کی مجدے ان کو جگہ جگہ محمراه کن اورمعتک خیز تاویلات کرنی پژس۔

الغرض انسانول كي طرح جنات مين مجي پيدائش اورموت اور ند کر ومؤنث اور نیک و ید . اور کافر وسلم کاسلسله حاری سے ۔ اور رسول المدملي القدعلية وملم كى بعشق جن والس سب ك لي تحليه بعض علاء کا قول ب كرحضور صلى الله عليه وسلم س يبليك عن كى بعثة جن دانس وونوں کے کئے بیس ہو کی ۔

چنا نچه جنات کی ایک جماعت حضورصلی انشد علیه وسلم کی خدمت مير بيجيجي كل جب ووايك مجكه جمع مو محيح تورسول الندسلي الشاعلية وملم نے ساتھیوں سے فرمایا مجھے تھم دیا حمیا ہے کہ آج رات کو جنات کو قرآن ساول تم ش سے کون میرے ساتھ علے گا۔ سب نے س كرسر جعكانيار رسول الندصلي الشدعيدوسلم في مرساته في جات کی خواہش کی تو حضرت عبداللہ بن مسعود ساتھ ہولئے ۔ معفرت عبد

بي بحى اور حملوقات كي طرح الله تعالى كي ايك مستقل محموق بير \_ان كي بيدائش آگ ے مولی ب جيها كداول انسان معرت آدم عليه السلام کی بیدائش مٹی ہے ہوئی ۔لیکن ان جنات کی مخلیق کی تفعیلی کیفیت ہے ہم کوآگا تا نوئیں ہے بہر حال دیا ٹی حضرت آ دم کی آ مہ اور انسانوں کی پیدائش ہے میلے جنات موجود تھے۔ انسانوں کی ظرح اب به بھی احکام شرعیہ کے مکلّف ہیں ۔ چونکہ عام طور سے بیہ انسانوں کی تظروں سے خائب رہیجے ہیں اس لئے اکثر فلسفیوں اور تحيرين اوروبريون فان كوجودكا تكاركيا حالا تكدعقلا بمي كوكى وجدا تکار کی تبیس سوائے اس کے کدوہ جاری نظروں سے اوجیل جیں ا درعا م طور سے ہرگسی کو دکھائی نہیں دیتے کیکن کسی چز کا ہم کونظر نہ آ یا یاس کی کیفیت کا ہمیں معلوم نہوتا۔ اس کے نہونے کی دلیل کب ے ۔ تمام ارباب فراہب کے فڑو کے جو کس آسانی فرہب کے قائل ين البنات "كاوجودملم ب-اورقر آن كريم واعاديث متواتروك نصوص جید مراحت کے ساتھ" جنات" کے دجود کو ثابت کررہے میں اور بہت ی صدیقوں میں جن کو دیکھنے کا ذکر بھی ہے تو پھر کسی مسغمان کوان کا وجود ما نے ہے اٹکار کرنا ہرگز زیمانہیں رخصوصاً جیکہ

الله بن مسعود کا بیان ب که بیر سے سواا درکوئی ساتھ نیس گیا۔ ہم جال دیئے۔ رسول الله سلی الله طلیہ وسلی ایک کھائی جی داخل ہو کے اور میر سے گردا کرد ہاتھ سے ایک کیر سے کا مصار کر کے حکم دیا کداس کے الله دینے دہنا۔ جب محک جی نہ بلاؤں باہر نہ لکتا۔ بین محم دے کر آپ جلا سے اور کھڑے ہوگر آن پڑھنا شروع کردیا حضرت عبد الله بن مسعود حمر باتے ہیں جس نے دیکھا کہ کدھوں کی طرح میکھ جانور تیزی کے ساتھ ایکھے بہت جانور تیزی کے ساتھ الله جی بہت

خت بنور وغل ہی سائی دیا۔

یحصے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قار ہوئی ہر بھڑت

پر چھا کیاں حضورصلی اللہ علیہ دسلم کے آس پاس چھا کئیں اور حضورسلی

اللہ علیہ دسلم سے میری آٹی ہوگئی کہ آپ کی آ واز بھی جھے سائی ندو تی

منی ۔ پچھ دیر کے بعد باول کے تلاول کی طرح تلایاں بتا کر جانا

مروع ہو مجھ اور نجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قارغ ہوکر

میرے یاس تشریف ہے آئے اور فر مایا کیا تم سو مجے ۔ بی نے

مرض کیا تیس یا رسول اللہ میں نہیں سویا۔ کی مرتبہ میرا ارادہ ہوا کہ

لوگوں کو مدد کے ساتے بھا دوں محر لاتھی کھنکھنا کر میں نے آپ کو یہ

فر ماتے سنا کہ جینہ جاؤ تو جھے بھی اظمینائن ہوا اور فر مایا اگرتم حصار

ے بابرنگل آئے تو ڈرتھا کہ ان میں ہے کو کی تھنج کی جینے ماردیتا۔ اور بھی روایات جیں کہ جنات کی جماعت رسول القد ملی اللہ جیے ہے کم کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور حضور صلی اللہ عنیہ دسلم نے ان کو فر اللہ ہے بیڑھ کر سنایا اور اسرونجی فرمایا۔

مورة کی ابتدا آخضرت ملی الدعایدوسلم کو خطاب سے ہوتی ہے
کدات نی صلی الله علیہ وسلم آپ لوگوں سے کبد دیجے کہ جھے وقی
سے بتایا گیا کہ بتات علی سے ایک ہما عت نے آر آن سنا اور اپنی
قوم علی واپس جا کر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک جیب فریب کلام
سنا ہے جومعرفت ربانی اور رشد وفلاح کی طرف رببری کرتا ہے اور
طالب فیر کا ہاتھ بگز کر نیک اور تقویل کی مزل پر پہنچا دیتا ہے اس لئے
ہم سنتے ہی بلا توقف اس پر یقین لائے اور ہم کو بھی شک وشیہ باتی
نیس رہا کہ ایسا کلام الله کے سواکس کا نیس ہوسکتا۔ اب ہم اس کی
تعلیم و ہدارت کے سوافق عبد کرتے ہیں کہ اس کدہ کی چیز کو الله کا
شر کم نیس کھی خبرا کس کے۔

ا ب آ محے مزید مضمون جوان ایمان لانے والے جنات نے اپنی قوم میں جا کر بیان کیانقل فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شا والفدائل آیات میں آئندہ ورس میں ہوگا۔

#### دعا شيحئة:

التد تعالى كائب انتها شكروا حسان ب كه جوجم كوائي كام باك برايمان ركف والا بنايا الله تعالى بمين اس ايمان به استقامت اور مضبوطي نصيب فرما كين اور ايمان كه ساته اس كام باك كاعلم اور اس برعمل اور اتباع بهي نصيب فرما كين اور اتباع بهي خود چانا اور ومرول كوجمي چلانا نصيب فرما كين ما يالشهم اليسانسانون كي بدحالي بركس سنة فرما وكرين سواسة آپ كي ذات عالى سه بالشائية اس كلام باك قرآن كريم كي محققت و محت بهار سدولون بين اتاروس تاكريم اس كريم اس كريم اتباع كي دولت سه مرفراز بوكر دين دونيا كي كامرائي وكامياني يحرحاصل كرين - آهن

والخردغوناك الحك يفورت الفكوين

peslu

وَ انَّهُ تَعَلَى جَدُّ رَيِّنَا مَ الْتَعَنَّ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَّا أَنَّ وَانَّهُ كَانَ يَقُولُ سَغِيمُهُ مَا أَكُلُونَ مِنَ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

مدے بوگی مولیا تم کتے تھے اور مار برخیال تھا کی انسان موجات کی فوا کی شان می مجوث بات ترکس کے اور بہت اور کی آدمیوں میں ایسے تھے

مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوْدُونَ بِرِجَالِ مِنَ الْجِنِ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ﴿ وَانَّهُمْ ظُنُوا كَمَا ظَنَنْتُمُ

کروہ جنات میں مصنع تو گول کی بناه لیا کرتے تصروان آومیوں نے جنات کی بدد ماغی اور بر حادی راورجیداتم نے خیال کرد کھا تھا ویدائ

<u>ٱنْ لَنْ يَبْعَتُ اللهُ إَحَرًا الْوَالَالْمَنَا التَهَا ، فَوَجَدْ فَهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَشُهُبًا الْ</u>

آدموں نے بھی خیال کر کھاتھا کا الشاتھا لی کی کودہ بارہ نے و شکر سے اور بھم نے آسان کی تلاقی لیما جا باسوہم نے اس کو تحت پہرول اور شعاول سے جراہوا بالا

وَ أَنَا كُنَّا نَفْعُ لُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمَعِ فَعَنْ يَسْتَهِ عِ الْأَن يَعِدْ لَدَ شَهَا بُالتَسَدُانَ وَانَا

(ادراس كالمرا) بم آسان ( كرجري شنه ) كم فعول عن فرر ) من كلام بينها كرت تصويرك في اب سنها بنا بينا الين التي المعلم بالاب

لَانَدُدِي اَشَرَّا اُدِيْدِيمِنْ فِي الْأَمْضِ اَمِرُ اَرَادَ بِهِ مُرِدَبُّهُ مُ رَشَّدًاهُ

اور بمنيس جائے كد ان جديد يغير صلى الشرطيه و معم عصوت فرمانے سے ) زيكن والوں كوكئ تكيف وائع الاسمود بي أن كرب نے ان كوبدارت كرنے كا تصدقر مايا ب

وَانَهُ اور بِدَرَ الْعَلَىٰ بِرَ الْبَدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تغییر و آنشر سے نان آیات میں ہلایا جاتا ہے کران ایمان لے آنے والے بنات نے اپنی قوم سے بیجی کہا کہ ہمارے پروردگاد کی بزی شان ہے۔ اس کی مقمت و ہزرگی انتہا درجہ کی ہے کہ کوئی اس کا شریک شاہو سکھا در یہی وجہ ہے کہ نداس کے کوئی ہوئی ہے نداولا واور بیسب باتھی ہمارے احتوا نے کھڑی ہیں ریعنی ان ایمان لانے والے جنات نے اپنے احتقادات سابقہ کی جوئی سنائی باتوں پڑی تھے اس کی تقویت بیان کی کہ جن کوہم پہلے

pestu

۲۹-۵۰۱ تیجه المجن باره-۲۹ متعلق كها كدائيةم جنات مبيهاتمهاراخيال ب ببركعيي انسانون مجسی میں خیال ہے کہم نے کے بعداللہ تعالی دوبارہ زندہ کر<sup>ج</sup> کے بیگر نہ افعائے گا۔اس کئے جو کچھ ہے بس میں دنیا کی زندگی ہے آھے کچھ کالیٰ کیکن ای قرآن ہے معلوم ہوا کہ واوگول کو بتانا ہے کیم سب موت کے بعدود بارها تھائے جا آ کے اورونیا کی زندگی کارتی رقی کا حساب دینا ہوگا۔ اس کے بعدان مسلمان جنات نے رسالت کے متعلق مضمون عان کیا اورقوم ہے کہا کہ ہم نے اڈکرآ سان کے قریب پینچ کردیکھا کہ آج کل بہت جنلی بہرے گھے ہوئے میں جو کسی کوغیب کی خبر سنونیس دے اور جوابدا اداده كرنا عدة الى يرآك كالكارب برسة بين دائ ع پیشتر اتن بختی اور روک ٹوک ندتھی۔ جن اور شماطین آسان کے قریب کھات میں پیٹے کرادھر کی کچو خبر س من آ یا کرتے تھے تکراب اس لڈر تخت ناکہ بندی اورا تظام ہے کہ جو سنے کا ارادہ کرے تو فورا شہاب ناقب کے آتھیں کولے سے اس کا تعاقب کیا جاتا ہے اور بےجدید انتظامات اورنا که بندیال خداجائے تم غرض ہے مل میں آئی ہیں۔ مہتو ہم بجھ بچکے کے قرآن کریم کا نزول اور پیٹیبر عرنی کی بعث اس کا سب ہوا كيكن بتيدكيا بون والاسباس كمتعلق بم يخييس كرسكة -اس كاعلم اس علام الغيوب بل كوت بي أرام إز مين والليقر آن كو مان كرراه مر آئیں مےاورانند تعالیٰ ان پرالفاف خصوصی میڈول فرمائے گایا۔ ارادہ ممبر چکا ہے کہ لوگ قرآئی برایات سے اعراض کرنے ک یاداش میں تیاہ و ہریاد کئے جاتھیں اس کا ہم کوعلم مبیں۔ یہاں ان مسلمان جنات کا بتیجہ کی لاملمی فلاہر کر نے سے یہ فلاہر کرنا مجمی شاید مقعود ہو کہ بعض لوگ جو جنات کی طرف غیب دانی کومنسوب کرتے ہں تو مہ بھی غلظ ہے کیونکہ ہم کوخبر نہیں کدان جدید پائیبر کے مبعوث فرہائے ہے اللہ تعالیٰ کوزیتن والوں کے ساتھ کیا سعاملہ مقعود ہے؟ معلوم نہیں کہ اس قرآن کو رسول ہے من کر سارے لوگ ایمان لا تے میں اور اللہ کی رحمت و جاریت کے مستحق ہوتے ہیں یا اس کا ا نکار اور مخالفت کر کے عذاب مثیں سمے ۔مسلمان جنات کے اس مضمون کے بیان کرنے ہیں!شارہ تو م کواس خرف بھی ہے کہا تکارہ مخالفت رسول اورقر آن بیس عقوبت اور سزا ہے اور ان برایمان کے آنے اور ابتاع کرنے ہے رشدو ہوایت ہے۔ انجی ان ایمان لانے والے جنات كا خطاب توم سے جارى ہے جس كابيان الن شاء الشاكل آيات شرآ كندودرس شرايوكاء

عقمنداوردانا مجح كران كى باتول يريقين كرتے تصاور جو يجدده ح سبحاند کی نسبت زن وفرزند ہونے کی روایت کرتے بتھے اور ہم اس کو برقق حائے تھے اب معلم ہوا کہ وہ احق اور نادان خداتعالی برجموث ہولتے تے اور غلط باتمیں بنایا کرتے تھے اور ہم نے ان کی باتوں کو کمی دلیل و بربان سے برح تبیں مجود کھا تھا بلک محق تھایہ باطل سے بیفاء خیال قائم كرليا تغااورهم كويبليه به خيال قعا كهاس فدر كثيرالتحداد جن وانس ل كر جن میں بڑے بڑے عاقل ودانامجی ہں انٹہ تعاتی کی نسبت جمول بات كينے كى جرأت شكريں كے۔اب قرآن من كرمعلوم بواكه بہت ہے جن وائس القد تعالى كى بابت جمولى بالنم ينات بير اورا في عاقب برباد كر كادرول كي متني محى تناه كررس بيل محران ايمان في آن وال جنات نے ایل آوم ہے رہمی کہا کہ ہم رہمی دیکھیدے ہیں کہ بہت ہے انسان جنات کواینا محافظ اور مدوگار مان کیتے میں۔ تنجہ ریمونا ہے کہان جنات كا دماغ اور كمي بكر جاتا بكراو موجم اتن بزے ميں كرانسان هاری بناه ش آنا ماسیت بین- بهال عربون کی ایام جالمیت کی اس حالت كي المرف الثارة ب كروه جنات مع غيب كي خري يوجيعة سان ے ہم کی نذرو تباذ کرتے۔ ج عاوے ج ماتے اور جب سی قافلہ کا مررايزاة كى دوناك جكل يادادى بى موتاتو كيت كدال ماقدك جنوں کا جوسروار ہے ہم اس کی بناہ میں آتے ہیں تا کہ وہ اسپنے ماتحت جوں ہے ہماری حفاظت کرے۔ جنامت نے جب ہدہ یکھا کہ انسان مجى جاري يناه ليت جراتوان كى مرتشى اور بزه تى كنفا ب كديها جنات انسانوں ہے ڈرا کرتے تھے اور جس جنگل بیابان میں انسان کی تھے ھا تاتھاتو وہاں ہے جنات بھاگ کھڑے ہوتے تھے لیکن جب ہے اہل شرک نے خودان سے بناہ ماتلی شروع کی اور کمنے ملکے کداس وادی کے سروار" جن" کی ہم ہناہ میں آئے ہیں اس ہے کہ میں یا ہماری اولا دومال کوخرر منے تواب جنات نے سمجھا کہ مدتو خود بم ہے ڈرتے ہی آوان کی جرأت بن ھی اورانہوں نے انسانوں کو طرح سے ڈرانا۔ ستانا اور چھیٹرنا شروع کرد بالورطغمانی وسرکشی میں اور بڑھ صحنے۔ای امر کی طرف ان مسلمان جنات في إلى المنتكوم جوده الي أوم ي كررب تصاشاره کیا کہ بہت ہے شرک انسانوں نے جنات کی مدداوران کی بناہ انگ کر ٔ ان جنات کی بدد ماغی اور سرکشی اور پره هادی اور کفر وعناد سرادر زیاد و مصر بو ميح \_ يهال تك توان مسلمان جنات في توحيد كم معكق الي قوم عمل مضمون بہان کیا آھے بعث بعد الموت بعنی مرکر دوبارہ زندہ ہونے کے

سورة الجن بإره-٢٩

وَ أَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ مَكُنَّا طُرَآبِقَ قِدَدًا فَوَ أَنَّا كُلَّا كُلُكُم آنَ لَنْ

اور ہم میں بھتے نیک میں اور ایسنے اور طرح کے میں ہم علق طریقوں یر تھے۔ اور ہم نے سجد الما ہے کہ ہم زمین من الم

مِزَاللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَكُنْ نَعْجِزَهُ هَرَيَّاكَ وَآكَالَيَّا اسْمِعْنَا الْهُلِّي أَمْنَالِهِ فَهُنْ يُؤْمِرُ رآمیں سکتے اور نہ ہواگ کراس کو براسکتے ہیں۔ اور ہم نے جب جامیت کی بات من ٹی تو ہم نے تو اس کا بغیش کرنیا۔ موچھنس اینے دب پرائیمان سے آ وسعگا

رَيِّهِ فَلَا يَكُاكُ بَغْسًا وَلَا رَهَقًا ٰ فَوَا كَامِنَا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا الْقَالِيطُونَ فَمَنْ اَسْلَمَ

تواس کوته کمی کا اندیشہ و کا ادرشذیا د تی کا۔ادرہم میں بعضاؤ مسلمان (ہو گئے ) ہیں اور بعض ہم میں (بدستور سابق) ہے داو ہیں سوجو فنس سلمان ہو کہا

فَأُولَٰبِكَ تَعَرَّوْارِشَكَ ا®وَاتَاالْقَاسِطُوْنَ فَكَانُوْا بِهُنْدُ حَطَّاكُ

انبول نے تو محلال كارات و موشاليا اور جوبراوين و و دور ح كايد من جي ـ

وَ أَنَا الديك المِمَّا مِن عَلَى الصَّافِقَ تَوْكُر (مُن أَوَ مِنَّالدِم من عليه الدُّونَ فَالِكَ س علاده اكتَّ الم تع اطْرَالوق ربي إقِدَ دَا الله | وَانَ مِدِيرًا طَفَنَكَا بِمِ نَامِن كِيا إِنَّ لِنَ نَعْبِ وَ مربم برَّز مبراكس مع اللهُ الله الأوض دعن عن إوكن نَعْبِرَ ودبم س كوبرُز مبراكس مع حَرَيًا مِاكْ رَكَ اللهَ النَّاسَيِفِينَا بِهِم نَهُ فَي الْفُلْ يَ مِن الْفَكَالِيةِ بَهِمِن لِلْ قَالِم الْفَلْ عِلْمَ الْفُلْ عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْهِ عَل فَلاَ يَعْكُافُ تواے فوف ند ہوكا بَعْمَدًا كى تصان | وكل ركفا اور ندكى قلم | والكا اور يدكم | مِنكام عن ے المسليلون سلمان (جع) ومِنَا ارتم على على الْقَالْسِطُونَ مُعْمَا فَكُنَ أَسُلُمَ مِن مِن مام الله فَالْمَلِيكَ وَوَى فِي الْمُعَرُوا البول فَصَدِيا لَهُ مَا الله وَالاَاوري الْقَالِيطُونَ تَنَارِ (قِع) فَقَانُوا تُرور مَا إِنْهَكُمُ جَمِهُ الْمُطَالِيمِين

تفسير وتشريخ: ان آيات بين برلايا جاتا ہے كدان جنات نے قوم 🏿 اگر ہم نے قرآن كوندمانا تواللہ كى مزاسے ن كونيس سكتے ـ ندز مين ميں ے بیجی کیا کہ ہمارے اندر پہلے ہی تیک و بدونوں هم سے جنات [ سمی جگہ جیپ کر۔ ندادهرادهر بھامی کر۔ ندہوایس از کر م وجنات ا نمایت تو ی اورز بروست جل محرخدانعالی کے آ کے پکور حقیقت اور زور 🛚 نہیں دکھتے۔صرف آ سانی رازی بند کرنے پرد کچے لیا کہ کسی کی قد ہیر ادر در کارگرند بواراد پر چ من قوالگرے برے بین مجراکریم نه بها كم يكيس محد نه بناه كزين بونكيس محداس ك اس قرآن اور ني آخرائر مان كاما ناخروري مواادرابات ومتم مانويات مانونيكن بم نے جب بدایت یعنی قرآن من لیا تو ہم اس پرایمان لے آئے۔ یں۔ بجز نبوت اور وجی اللی کے کون کرسکتا ہے۔ ہم کوتو یقین ہو کہا ہے کہ 🕴 ہمارے لئے تخر کا موقع ہے کہ جنات میں سب ہے پہلے ہم نے

مِن اور مخلف طريقول يرين \_ حصرت حسن بعري كمت بين كرجس طرح فدبهول كالفقاف أرمول على بإياجاتا بالباق اختلافات جنات بھی رکھتے ہیں جنا نو بعضان میں یہودی ہیں بع<u>ضے تعرانی بعضے</u> فيوت \_ بعض مشرك . بعض رافعني اوربعض خارجي اوربعض نهايت سي المتيده موس وسلم بمي بي رتوان الل ايمان جنات في محل يمي كها كريم ش العض فيك بوت آئة ين اور يعض بد فرض بم اوك مختف طریقوں پر نے محراس کا فیملے کے کون حق بر سے اور کون تاحق

۲۹-۵۶ تورة الجن باره-۲۹ احادیث سے تابت ہوتا ہے کے وہ ایمان اے ۔ او کا بھتے ہے جنات محانی کے درجہ کو بیٹیے اور آ مخضرت صلی اللہ عبیہ وسلم کی مختلات میر حاضر موکر مشرف بدامیان ہوئے رحضرت شاد عبدالعزیز صاحب محدث ومفسر والويّ نے اپلی تغییر فتح العزیز ش بہت ہے واقعات محايد كرام اور محدثين سے جنات كے رسول الله ملى الله عليه وسلم كى خدمت بیں حاضر ہوکرا ہمان لانے کے قل فرمائے ہیں ران روایت میں ایک جیب وغریب روایت جوابلیس کے بر بوتے کی ہے وہ بیال نغل کی جاتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب تکھتے ہیں۔ ' بحقیلی اور بہتی اور ابوقعيم في معزت امير المونين محرفاروق سدوايت كى ب كدحفرت عراكية من كايك دوزيم أتخضرت صلى التدعليدوملم كرماته تبامد کے ایک بہاڑ پر جیٹھے تھے کہ یکا یک ایک پیرمرد ہاتھ بیں عصالئے ہوئے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آسکر حاضر ہوا اور آپ کو سلام كيا- آب في اس كم سلام كاجواب ويا اور فرمايا كداس كي آواز جن کی ی ہے۔ پھرآ پ نے اس سے یو چھا کرتو کون ہے۔اس نے حرض كيا كم مرا مام باسب من جيم كابينا بون اورجيم القيس كابينا ب ادر لاقیس البیس کا بینا ہے۔ آپ نے فرمایا کر البیس کے اور تیرے ورمیان میں دو ہی پیشن ہیں۔ بتلاتو کہ تیری عمر تنی ہوگی اس نے عرض کیایارسول الشبختی ونیا کی عرب اس سے پھیٹھوڑی بی میری عرکم ہے اس واسطے کرجن ونوں میں قابل نے بایش کو مارا فعاس وقت عن بجيرتها كل برس كالبكن بات مجهتا تعااور بهاڙول پر دوز؟ پھر تا تعااور نوكوں كاغلبادر كھانا ج الاتا تھااور نوكوں كے دلوں ميں اپنے خوليش و اقريات برسلوكي كرف كوصوت أالاكرتا تفارة تخضرت ملى المدعليد وسلم نے اس مے قربایا کہ تیرے بڑھائے کے مل توالیے ہیں اور جوانی ادر کین کے کام ویسے۔ تو بہت برافض سے اس نے عرض کیا کہ یا رسول الشاب مجه كو يحيد لمامت زيجي اس واسط كريس اب توبكرت کوآ یا بون اور می نے مفترت او ح علیدانسلام سے ملاقات کی سے اور ان کی معید میں ان کی محیت میں رہا ہوں۔ پہلے میں نے ان کے باتھ

قرآن من كر بلاتو قف قبول كيااورائيان لانے ميں ايك مندكى ور نہیں گی۔ اس طرح تو یا قوم کو بھی بلاتا خیرا بمان لانے کی تر فیب دی اورای ترقیب کے لئے مزید یہ کہا کہ سے ایماندار کواللہ کے ہاں کوئی كخكافيس منه تقصان كاكداس كاكوني نيكي اورمحنت يونبي رائيكال يتلي جائے ندزیادتی کا کدزبردی کمی دوسرے کے جرم اس کے سرتھوپ ديئ جاكي رغرض كرايمان والإنقصان \_ تكليف .. والت اوررسوالي سب سے مامون ومحفوظ ہے۔ اسپے خطاب کے اخیر میں ان الل ایمان جنات نے بیاکہا کہ نزول قرآن کے بعد ہم میں دوطرح کے لوگ بیں ایک وہ جنہوں نے اللہ کا پیغام من کر قبول کیا اور اس کے احکام کے سامنے کرون جھا دی۔ یکی ہیں جو تااش کل میں کامیاب ہوے اور نیکی کے داستہ پر پیٹی کئے دوسرا کروو بے انصافوں کا ہے جو عجروی اور ب انسانی کی راه سے است پروردگار کے احکام کو جمثلاتا اوراس کی فرما نیرداری ے انج اف کرتا ہے اور بدوہ بیں جن کوجنم کا كنده ادر دوزخ كا ابدهن كبنا ياسبة \_ يبال تك ان الل ايمان جنات كا كامنتل فرمايا مياب جوانبون في افي قوم ع كبااوربس عن ملغ از غیب اور تربیب کے سب پہلوآ مکھے۔

قرآن کریم میں بدواقعہ سنا کر کفار مکہ کواس ہے یہ جبلایا کہا کہ ديكمووه جنات جن كى تم يوجا كرت بموادران عدد ما يحت بمواوران مے غیب کی باتیں ہو جہتے ہوان کا توبیرحال کرووایک باری کے قرآن النے پرائمان کے آئے اوراسی عیوب کا اقرار کرایا اور تفروشرک چھوڑ ويا در پھرائي توم ميں بھي جاكراسلام كي تيلي وتنقين كي حالا نكه وه جنات ندآ تخضرت ملى الله عليه وسلم كي بمجنس يتع رند بم وطن ند بم توم ند بم زبان اورندآب كى يبلع مبت افعائى تقى اورايك تم بوك باوجود رسول التصلى الشعلييوسلم كي بم جنس بم قوم بم وطن بم زبان بم محبت موكر بھی ایمان بیں لاتے۔ادر کفروٹرک پرامرارے۔

اس کے بعد یہاں قرآ ن مجید میں مرتبیں بٹلایا نمیا کہان ایما ندار جنات کے اس خطاب ہر ان کے الل قوم ایمان الائے یانہیں ممر ۲۹-۱۶ و الجن باره-۲۹ ارشاد فرمایا کدا سے ہامد جس وقت تھوکسی چیز کی انگیلی و تو میرے باس أنا اور بم سے ملاقات ندم موڑنا معرب عرا كتي بيل كا الله الله ا کرم مسلی الله علیه وسلم نے تو و فات یا کی اوراس کی موت کی خبر ہم کوئیس دی اب معلوم تبیل ہے کہ وہ زندہ ہے یامر کیا" میتنی عبیب وغریب اور عبرتناك حكايت ہےاورانڈ تعالی کی کیسی قدرت و شان طاہر کرتی ے۔شیطان کا بر بوتا تو ایمان واسلام ایکرجنتی بن کیا اور آج کتنے ا نبیاہ کی نسل اور اولا دوں میں ہے ایمان واسلام ہے ہے بہرہ ہو کر ا ہے کوجہتم کا ابتد حسن بنار ہے ہیں۔اللہ تعالی جمیس مرتے وم تک ایمان

الغرض مورة میں یہاں تک مسلمان جنات کا کلام جوانہوں نے ا بی قوم جنات کو خطاب کر کے کہا تھائقل فرما ما ممیا۔ آ سے حق تعالیٰ ا بی طرف سے چندنعیوت کی باتیں ادشا وفرماتے ہیں جس کا بیان ان ا شاه الله الحكي آيات بيس آئنده ورس بيس ہوگا۔

2 أي يوتوب كي تعى اورايك سال ان كى معجد يس ربايون \_اور حضرت بوداور حفرت يعقوب اورمعزت يوسف عليهم السلام كصحبتون يسرر بابون اور حفرت موی علیدالسلام سے میں نے ملاقات کی ہے اوران سے توريت بيلحي نقي اوران كاسلام معزت عيسلي عليه السلام كويهنجا يا قعااور معنرت ميني عليه السلام عيمي ملاقات كالملى ومعنرت عيل عليد السلام في فرمايا تقا كما محصلي الله عليه وسلم سن ملاقات كرنا توميرا سلام ان کو پہنچا نا۔ سواب اس امانت کے بارکے اداکرنے کے واسطے آب كى خدمت عن حاضر موا مول اور يرجى ميرى آرزو بك آ ا بِي زَبَانِ فَيْضَ ترجمان سنة مجه كو يَجْه قرآن شريف تعليم قرماسينة . | واسلام يراشنقامت نصيب فرما كيس. چنانچة تخضرت صلى الله عليه وللم نے كل سورتيں جيسے سودہ واقعه ادر سوره مرسلات ادر عم يتسآء لون ادر اذ الشمس كورت اور قل هو الله احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعود بوب الناس ال كوتعليم فرماكي اورييمي آب أال ي

#### وعا سيحجئ

حق تعالیٰ کا بے انتہا شکر واحسان ہے کہ جس تے وسیع فعنل سے ہم کو اسلام اور ایمان کی وولت يدوواز ااوررسول النصلي الفدعلية وسلم كاامتى بونا نصيب فرمايا الله تعالى بهم كوايمان إوراسلام براستغامت تعيب قرما كي اوراسلام دايمان كى بركت سن دونوں جبال میں اپنی رحتوں سے نوازیں۔ یاالندائس وشیطان کی مراہیوں سے جاری حفاظت فرمائے اور انجام کی فیروخونی اور حسن خاتمہ کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے۔ أَمِن - وَالْخِرُ دُعُوزُ أَن الْعَبْدُ بِلَّهِ رَبِّ الْعَلِّمِينَ begli

# وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُواعَلَى الطَّرِيْقَةِ لِأَسْقَيْنَهُ مُ مَلَّاءً غَدَقًا ﴿ لِنَفْتِنَهُ مِ فِيهِ وَمَنْ لَيُعْلِضِي عَن

الاسر جموعات الشامان كالجي الرابول كدا أكروا الكرواب الأمروب المستريع الماستان الأجوبات قائم أخوات الموالي المستريع المسامين المستريع المس

### ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَا بَّاصَعَدًافٌ

اور جو تخص اسینة برورد کارکی یاد سے رو سروانی کرے کا دانند تعالی اس کو تحت مذاب بین واخل کرے گا۔

وَكُنُ اور بِيكَ الْهِ كُلَ الشَّقَامُوْا ووقاهُ رحِ اللَّهِ النَّالِيَةِ (سيدها) راسة بها الْمَنْفَيْظُوْ قالبت بم أثبل بات من مَنْ والى عَلَى قَاوا اللهِ اللهِ

النسير والشرك ان آيات من الفاياج تاب كاأرجن والس حل کی سیدتھی راہ اور اللہ کے پندیدوو یہ اسلام پر چینے تو اللہ تعالی ان کوا بیان واجا عت کی بدولت طاهری و باطنی برکات ہے میراب کر د بے اوراس میں بھی ان کی آنر مائش ہوئی کے معتوں ہے بہر وور ہوکر شَمَر بحالاتے اور طاعت میں اور ترقی کرتے میں یا کفران نعمت کر كالسل سرماريكي كحو بيضة مين يعض روايات مين ب كداس وقت مك والوب مكظم وشرارت كي مزاتش مصور مني الله عليه وسلم كي دعاء ے کی سال کا قبلے نیا تھا۔ اوّ کے شک سالی سے پریشان و تباہ حال ہو . ے تبچاس ہے متنبہ فر مادیا کہ اُسب لوگ ظلم وثر ادت ستہ ماز آ آراند کے رستہ پرفیس جینہ اہل ایمان جنات نے طریقہ افتیار کیا تو قط دور ہور باران رحمت ہے ملک سرمبر وشاداب کر دیا جائے ۔ اورانند کی باویسے مندموز کرآ ومی توجین نصیب تبیں جوسکتا۔ ووتو ایسے راستە يرچل روات جبال يريشاني اورعذاب تل تے ھاجلا آ تا ہے۔ يمال آيت وَصَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ زُنَاهِ يَسْلُكُهُ عَدَّا بِٱلْحَمَعَدُ الْأَوْرِ جو تھس اینے یہ ورد گار کی یاو ہے روگر دائی کرے گا انقد تعالی اس کو حنت مذاب میں داخل کرے گا ) میں ایک عام قانون اٹھی بٹلا یا تھیا کے ڈیر سے روگروائی کرنے وانوں سے سکتے عذاب کولازم قراروہ ہے: پ اس سے اس کے تقابل اور ضد کو سمجھ میا جائے لیٹنی طاہری و

باهنی جو اعراض کرنے والے نہیں جہا بعنی شریعت البہہ پر

ا منتقامت رکھنے والے میں ان کوحسن زندگائی عطا کیا جائے گا۔ جیسا کے چودھویں پارہ سورہ تحل میں قربایا، من عَیلَ صَابِی اَشِنَ دُنَّنِی لَوْ اَنْ ہِی وَهُولُومُونُ فَلَنَّوْمِیتُ اَحْدِهَ قَصِیْبَهُ ۚ (جوعمل صاح کرے گانواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ صاحب ایمان ہوتو ہم اس کو منوق طیب یعنی الطف زندگی عطاکر س مے )۔

۲۹-۰۵ تحقورة النجن باره-۲۹

تی ہوتا ہے کرجن کے ول وہ کی اور کی امریکہ کی تہدیکے لیے ہے مور ہیں اور مغربیت کا بھوت ان عمر مرایت کر کیا ہے اور ہے دی کا لانگائی ہی اور معربیت کا بھوت ان عمر مرایت کر کیا ہے اور ہے دی کا لانگائی ہی کے داوں پر جم کیا ہے ان کوشا پر اس آیت کی صدافت میں پیچیز وو بور لانگا اور ان کی منح شدہ و امنیت میں و کر اللہ سے اعراض کا بھیے مقراب دنیا میں گرفتار ہوتا ہے ہے ہی ہے کہ جو ذکر اللہ مین ایمان واطاعت ہے اعراض کرے گائی کو ونیائی میں مقراب دیکھنا ہو گائی ان واطاعت ہے اعراض کرے گائی کو ونیائی میں مقراب دیکھنا ہو گائی ان کا جیسا تمران اور ان کی جمیسی تبذیب اور معاشرت کے نظام کو دکھنے ہیں ان کا جیسا تمران اور ان کی جمیسی تبذیب اور معاشرت کے نظام کو دکھنے ہیں اور کھنے ہیں کے تعران و تبذیب اور معاشرت کے دلدا وہ ہے ہو کے ہیں اور کھنے ہیں کہ دو وہ دے مزے اور آرام کی زندگی مرکز رہے ہیں کیکن اگر ذرا مہر کی تعرف دو ہوں ہور ہوں اور امریک ہے کے دارو تھارین کی تحقیقات جوخود انہوں نے اسپون نے اسپون کے ارو میں کھی ہیں انہوں نے اسپون نے اسپون کے اور میں کھی ہیں انہوں نے اسپون کے ایو میں کھی ہیں انہوں نے اسپون کے اور میں کھی ہیں انہوں نے اسپون کے اور میں کھی ہیں انہوں نے اسپون کے اور اور ان کی معاشرت اور تبذیب کے بارو میں کھی جی

ا بھی آ مے مزید نصائح کا بیان آگلی آ یات میں فرادیا گیا ہے جس کا بیان ان شاءانشد آئند وورس میں ہوگا۔

ا مزهیں تو شایداس آیت کی صداقت بائے پرمجبور موجا کمیں۔

جین کی جاتی ہے اور وہ بہت کمائی کی وحن میں سکے رہے ہیں۔
کاتے ہیں اور مال کا جوکیدارا کرتے ہیں اور ہروقت مال کے ضائع
بونے کا ان کو اند بیٹر نگار بتا ہے۔ باہمی بغض وحد کی بھی بنیاو ہے۔
وہنوں اور حاسدوں کی کثرت ان کوچین بیس لینے وہ تی بھی عذاب
ابمہ اور تکی حیات ہے وہ بیس جانے کر اہل انڈ کی زندگی کیسی خوشوار
ابمہ اور تکی حیات ہے وہ بیس جانے کر اہل انڈ کی زندگی کیسی خوشوار
تخور ہے پر قاعت و نیا ہے استفنار کاول پر رحم و مہر بانی ان کے
تصوصی اوصاف ہوتے ہیں۔ مصائب ہے بھی راضی رہے ہیں اور
شکر کرتے ہیں کہو کہ ان کو تکالیف ہے گنا ہوں کا کفار واور حین تو اب
اند جس کو ج بتا ہے دنیا اور آخرے کی راحت عطافی ماتا ہے۔ اللہ جس کو ج بیت اور کر بی کیا۔
مشکر کرتے ہیں کو مید ہوتی ہے۔ فراختی حال اور آسائش کا تو ذکر بی کیا۔
مشکر کرتے ہیں کو جہا ہے دنیا اور آخرے کی راحت عطافی ماتا ہے۔ اللہ بھی کہو جس کو ج بتا ہے دنیا اور آخرے کی راحت عطافی ماتا ہے۔ اللہ بھی کی دور گار کی یا وہ دور کروائی کیا ہے۔ اللہ بھی کیا ہے کہ ایک کا بیان کروہ ہے آسائی قانون و من یکنو جس عن فہنے کہو ہے کہ بین اور کہ بین کا بیان کروہ ہے آسائی قانون و من یکنو جس عن فہنے کی دور کی کیا وہ بین کا بیان کروہ ہے آسائی قانون و من یکنو جس عن فہنے کو دور کو ایک بین کا بیان کروہ ہے آسائی قانون و من یکنو جس عن فہنے کی دور کار کی یا وے دور کروائی کیا ہے۔ ورکروائی و بین یک کا بیان کروہ ہے آسائی قانون و من یک بین کی دور کی کروہ کیا ہے۔ ورکروائی کی دور کی کروہ ہے آسائی قانون و من یک کیا ہے۔ ورکروائی کو بین کیا ہے کہ کیا ہے۔ استفرائی کا کروہ کے کہوں کی کروہ ہے آسائی کا کو بین کیا ہے کہوں کی کروہ ہے آسائی کی کروہ ہے کہوں کی کروہ ہے آسائی کیا کیا ہے کروہ کیا گائی کیا ہے۔ اس کروہ ہے آسائی کروہ ہے آسائی کیا ہے کروہ کیا ہے کروہ ہے آسائی کیا ہے کروہ ہے آسائی کیا ہے کروہ ہے آسائی کیا ہے کروہ کیا ہے کروہ کی کروہ ہے آسائی کیا کروہ ہے کروہ کیا ہے کروہ کی کروہ ہے آسائی کیا ہے کروہ ہے آسائی کیا ہے کروہ کی کروہ ہے آسائی کی کروہ ہے آسائی کروہ ہے آسائی کی کروہ ہے آسائی کی کروہ ہے آسائی کروہ ہے آسائی کروہ ہے آسائی کی کروہ ہے آسائی کی کروہ ہے آسائی کروہ ہے آسائی کی کروہ ہے آسائی کی کروہ ہے آسائی کروہ ہے آسائی کروہ ہے آسائی کروہ ہے آسائی کروہ ہے

كرے كالقد تعالى اس كوخت عذاب ميں وافل كرے كا) اگر بصيرت كى

آئمول ہے دیکھا جائے تواس آیت کی میدافت آئے بھی طاہر ہے اور

قیامت تک و نیایش طاہر رہے گی اور پھرونیا کے بعد آخرت میں بھی ایسا

#### وعالشيجئ

الشانعاتی بهم کومدایت کی سیدهی اسلامی راه پر چلنا نصیب فرمائیس اورایمان واسلام کی برکات د شرات سنه دونوس جهال چس نوازیس -

یا اللہ! کون ہماری حالت کو بدل سکتا ہے سوائے آپ کی ذات مقطب القلوب کے۔ یا اللہ! امت مسلمہ پر رخم دکرم فرماد ہے۔ ہمیں اپنا اورا ہے حبیب علیہ انعملوٰ قود السلام کا فرما نبردار بنا ہے۔ ہمیں اپنی رحمت کی جاور میں ڈھانپ نے۔ آئین۔

والجردعوكاك التاعك لينورب العلمين

rot

۲۹-۵۶ و قالجن باره-۲۹-۲۹ بِعِدَ بِلْهِ فَلَا تُنْعُواْمَعَ اللَّهِ آحَدٌ اللَّهِ وَانَّهُ لَمَّا قَامَرَعَيْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوْا يَكُونُونَ

ا ﴿ قُلْ إِنَّهُ ۚ أَذَعُوا رَبِّنُ وَلَا أَشْرِكَ بِيهَ أَحَدًّا ﴿ قُلْ إِنِّي لِاۤ أَمْ

لمَتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَازُجُهُ نَمَ خُلِدِينَ فِيْهَا ٓ اَسَّاءً

حَتَّى إِذَا رَآوْا مَا يُوْعَدُونَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ أَضْعَفْ نَاصِرًا وَ اقْلُ عَدُدُاهِ

بِأِنَّ اور بيارًا النَّابِيدُ صحِرِين فِيلُو الله كيك فَلْأَنْ كُوْلَا تَوْمَ له يَارُو (بندگ الرُو) هَمُ لَكُو الله كاماتِي أَنْدُوا عَلَى أَوْلُا لاور بياك وسائیں | اُذَعُوْ اُرْ فِی صرف میں اپنے رب کی عبادت کرنا ہوں | وُلاَ اَتَعْمِلَا اُور میں شریک کیس کرنا | بہلا اس کے ساتھ لِنَا أَخَذًا "لَى مَرِدا وَكِا يُشَدُّ الدِينَ مِعِلانِيا قُلْ فَهَا رَبِي [ إِنَّ وَعُدُّ مِنْ إِنَّا إِمَّمَانُكُ الْعَيَارُمُينَ رَكُمُنَّا كُنُّوا تَهِارِكُ مجھ النَّ يَجِيزُ فِي مُحْدِ مِنْ مِنْ مِنْ وَيَا اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ ال لَوْلَهُ الدَّاتِ عَلَى لَهُ وَمِنْكَ الدَّوْمُ وَمُعِنَّا مُعْرَفِقَهُمُ مِنْمِ فَاكُ أَعْلِمُونَ مُصارِينَ ك رَّهُ رَافَوْ الْبِهِ وَوَ رَبِّعِينَ مِنْ لَهِ مُنْ مِنْ أَرْسُ وعده ويوجانا ہے الصَّيَّة لُمُؤْنَ تو وه مقريب جان لينگ الحَنْ أَسَ الصَّفَعَةُ المُزورة بن المجذا مزكار أوافكن اورتمز أعكيطا تعداوي

ا الله تعالی کی یاداورا بمان واطاعت ہے روگر دانی کر ہے گا اس کو بخت عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ آ مے تیسرا ارشاد ان آیا نتہ میں بیے ا ہوتا ہے کہ مساحد انشد تعالی کی عمادت کے واسطے بنائی جاتی ہیں۔ اللہ کے سوا ان میں کوئی اور ایکارے جائے کا مستحق تمیں .. بیبال آیت میں لفظ مساجد کے مفسرین نے کئی معنل

تفسير وتشريح الدشة آيات من جنات ككام كافاتمه رِ جِوَ الخَصْرِينَ مِنْ الله هَايِيةِ مِلْمَ وَوَى كَصَطُورِ رِينَادُ بِإِمْمِيا فَعَنَا حَلَّ تَعَالُ کا ایک ارشاد به مواقعا که اگر جن وانس این و نیامین حق کی سیدهی داد بر صلة تو الدائداني ان كوايمان واطاعت كى بركت مد فابرى وباللى متوں ہے سراب كرد ہے ۔ دومراارشاد مد بواقعا كه جومن bestu

و بان جا كرانلد كے سواكسي اور بستى كو يكار ناظام فلي يكى دشرك ن بر د ماں جا ارائقہ سے سوال میں رہ سے ہے۔ ترین صورت ہے۔ان میں سے برایک معنی مراد لئے جا محلا ہیں۔ غرضك الله تعالى اسي بندول كوبدايت فرما رسب ين كداس عبادت کی جگہوں کوشرک سے یاک رکھیں دہاں کمی دوسرے کا نام نه بکارین ندکسی اور کوخدا کی عباوت واطاعت میں شریک کریں۔ اس میں کفار کمدے لئے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مشرکین نے خانہ کعید میں ۳۹۰ بت رکھ چھوڑے تھے وہ خانہ کعید کی حرمت کے طلاف بيكيونكدمساجدتوصرف الله كي عبادت كريائي بين \_آ مح بتلایا جاتا ہے کہ جب اللہ کے خاص بند و یعنی محد رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نومون مين خداكى توحيد كاعلان كرتے بين يا قرآن پڑھ كر جب آپ ایمان واسلام کی وعوت دیتے ہی تو یہ کفار جن کے کان دعوت حل اور توحيد كى آواز سے مرتول سے غير مانوس ہو يكے تھے عداوت ہے آب ہر جوم کر لیتے اور جمیز لگا لیتے میں یعنی تعجب اور عداوت سے برخف آپ کواس طرح دیکتا ہے کہ جیسے اب حملہ كرنے لئے بھير لكا جائى ہے . آ مح مشركين ك اس تعب اور عداوت کے متعلق جواب دینے کے لئے آنخصرت صلی اللہ ملیہ وسلم كوللقين فرمايا جاتا ي كدا بي صلى الله عليه وتلم آب ان كفار س کہد بیجئے کہتم خالفت کی راہ ہے بھیڑ کیوں کرتے ہو ۔ کوئی بات ائی ہے جس برتمباری خفک ہے۔ می کوئی بری اور نامعقول بات تو نبیل کبتا رصرف اینے رب کو پکارتا ہوں اوراس کا شریک کسی کوئیس مجمتنا تواس میں از نے جھڑنے کی کؤی بات ہے ۔ اور اگرتم سب ال كرجم پر جوم كرنا جائة موتويا در كھومير انجروسه! كيلے اى خدار ب جو برهم كي شركت بإك اوربي نياز ب-آك بتلاياجا تايي كمات نی ملی الله علیه وسلم آب میمی ان کفار فالفین سے کہ دیجے کہ میرے اختیار ش بیس کرتم کو بدایت بخش دول ادر راه پر ایج آق ادر ند آق لو كجه نقصان كبنجا دول رسب نقع تقصان ادر برال بملائي يبنجانا اي

میان کئے ہیں۔ ایک معنیٰ تو مسجد کے عباد تھا ہوں کے لئے ہیں جو کر جا كنيد اور الل اسلام كى مجدسب كوشائل بياس مورت بل وَ أَنَّ الْمُسْجِعِدَ بِلْيُو كِي بِيمِعَيٰ مِوسِيًّا كَدِهِ مِنْ مِسْ كُولَ عِبادتِ عَالِيهِ الله كى عبادت كے سوا اور كے لئے نه ہونا جائے۔ (٢) لعض مفسرین نے مساجد سے مراد مجدے لئے ہیں کے بدہ اللہ کے سوااور ك ك نه مونا وإبدر (٣) بعض في مساجد عمراد وه اعضالئے ہیں جو بحدہ کے دفت زمین پر رکھے جاتے ہیں بیٹی ہاتھ ۔ باؤں - مخف بیٹانی - ٹاک یعنی برخدا کے دیتے ہوئے اور بنائے ہوئے اعضا میں ان کواس ما لک اور خالق کے سواکسی ووسر ہے کے آ کے جمکانا جائز شہیں۔ (۴) بعض نے بیامعنی مراد لئے ہیں کہ مساجد خاص عبادت کے لئے ہیں اور د غوی کام وہاں نہ ہوئے وايس جيدا كدايك مح حديث من آياست كدجوكول مجدين ممشده چز کو ڈھونڈ نے آوے تو کہد و کہ خدا کرے نہ ہطے اس لئے کہ مساجداس کام کے لئے نہیں بنائی حمین ۔ اور حدیث شریف میں آیا ے کے متجد ش خرید وفرو دست اور دوسرے جینے معامات و نیاوی ہیں سى كوندكرنا جابية حتى كدم حديين جاه نامه زورس بولنا اورونياكي الفتكويمي ندكرنا جابية اورمجدكو كمرند بنانا جابية كدكها تابينا يسونا سب وہیں کرے۔ ہال معتلف اور مسافر شرق کے لئے البت جائز ے كدوه مجدي كماني اور سوسكتا ب\_ اور نامجو بجون اور ديوانون كو معجد مين ندآ في وينا جاسبة اس واسطى كدنا واني دور بعظى س كهير اسجد كونجاست ے آلودہ ندكري (۵) ايك معنى ومراد مساجد ك تمام مقامات في ليح بين كيونكماس امت ك لي تمام روك زين كومجد يناد إلى ياب الصورت من بيمطلب بوئ كديول تو خدا کی ساری زمین اس امت کے لئے معجد بنا وی منی بے لیکن خصوصیت سے وہ مکانات جومعدول کے نام سے خاص عیادت البی کے لئے منائے جاتے جیں ان کو اور زیادہ انتیاز حاصل ہے

bestu

اب کفار کو جب عذاب قیامت کی دعید سنائی جاتی تو دہ یہ کہتے میں کہ ہم کو بیتو ہتاؤ کرآخر وہ قیامت کب ہوگی ؟ اس کا جواب اگلی آیات میں دیا کیا ہے جس کا بیان ان شاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ خدائے واحد کے تیندیں ہے اور تم کو تفع افتصان پہنچا تا تو کا اینا تفع و منزریمی میرے تبضہ میں ہے کہ الفرض ہیں اپنے فرائنس ہیں تقعیم کروں تو کوئی تحصر ہیں اپنے فرائنس ہیں تقعیم کروں تو کوئی تحصر ہیں اپنے فرائنس ہیں تقعیم کروں تو کوئی تحصر ہیں ابندی طرف سے پہنام کا تنہیں جہاں ہی گ کر بناہ حاصل کرسکوں۔الندی طرف سے پہنام کا آناور اس کو اس کے بندوں کو کا بنچا و بنا کہی چز ہے جواس نے میر سائنسی واس کوئی اس کی افتصان اور ہمایت و افتیار میں دی اور بہی فرض ہے جس کے اوا کرتے سے بیس اس کی مناب اور جارت و مناب اور جارت اور خواس کے مناب کی خواس کے مناب کی خواس کے مناب کی کا قواس کے مناب کی خواس کے مناب کی کا رائی کا خواس کے مناب کی خواس کے مناب ہو جاتا ہے کہ کوئی ہوں کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی مناب ہوں ہوائن کر سے گا تو دید کے معاملہ میں جوائنہ تھی گی اور اس کے دسول کی خافر مائی کر سے گا اور درسول پر ایمان نہیں لائے گا تو ایسے نافر مائوں کے لئے جباتی والی کا درسول پر ایمان نہیں لائے گا تو ایسے نافر مائوں کے لئے جباتی والی کا درسول پر ایمان نہیں لائے گا تو ایسے نافر مائوں کے لئے جباتی والی کا درسول پر ایمان نہیں لائے گا تو ایسے نافر مائوں کے لئے جباتی والی کا درسول پر ایمان نہیں ہوں ہوں کی نگل سے سے نہ بھا گی سے

#### وعا شيحتے

حق تعالی ہم کونو حید کال اور خالص اپنی عبادت کی تو فیق عطافر مائیں اور برطرع کے بھوٹے بڑے شرک سے ہم کو بچا کیں۔

الندتعالى بهم كواب مطبح اور فرما نبردار بندول من شامل فرما نمي اورا في اظاعت اوراب رسول پاک سفی الله عليه دسلم كے برتغم كو مانے والا بنائس ور تيامت ميں اپنے فرما نبردار بندول كساتھ جارا حشر دنشر فرمائيں و برطرح كى كئى اور كمرائى اور شرك كى باتوں سے جارى حفاظت فرمائيں الله تعالى ان مساجد كے حقوق كى ادائيكى كى بم كوتو فيق عظافر مائيں اور ان كادب واحر ام كے فلاف باتوں سے بم كوبچائيں۔ آئيں۔ وَ الْجَوْرُدُعُونَ فَا أَنْ الْعَمَدُ يَلُورَتِ الْعَلَيدِينَ

# قُلُ إِنْ أَذْرِينَ أَقَرِيْبٌ مَّا تُوْءَكُ وَنَ آمُرِ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّنَ آمَدًا "عَلِمُ الْغَيْبِ فَكُلا يُعْظِيهِرُ

آب بدين كر الحاكم معوم تين كام سيمنده كياج ناسية في واز ويك ب يا ميرب برونكار ف ال ينط كولمه منا ورسكر وركمي ب (اور) فيب كا جاسية والاوي بروونكار

# عَلَىٰ عَيْدِ ﴾ أَحُدُ إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولِ فَإِنَّهُ يَسُلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ

فیب یا کا کو مطلع نیس کرتا۔ بال محراج کسی برگزیدہ ویٹیمرکو ( اس طرح اطلاع و بنا ہے کہ ) اس پٹیم کے کئے اور چیچے کا فلافر شنے بھیجہ و بناہے. ( اور یہ

## خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿ لِيَعْلَمُ إِنْ قَدْ اَبْلَغُوْ السِلْتِ رَبِّهِمْ وَاحَاْطُ مِمَا لَدَيْهِمْ وَاحْطَى كُلّ

انتظام اس لئے نیاجاتا ہے) یا کدانشہ تعالی کومعلوم موجاوے کران فرشتوں نے اپنے پروردگار کے پیغام مانٹھا دیتے اوراند تعالی ال سے تمام احوال کا

#### ثَنَىٰءِ عَدَدًا اللهُ

ا حاط سنے ہوئے ہے اور اُس کو ہر چیز کی تفتی معلوم ہے۔

فُلْ فراد آلِ اللهُ مِنْ أَدُونَى عَنَ جَاناً أَفَوْلِينَا آ وَقَرْبِ آوَ قَرْبِ عِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ہے کہ وقیمروں کو اپنے علوم وا خبار می عصمت حاصل ہوتی ہے اور ان کی معلو بات بذر بعد وی میں شک وشبر کی قطع آ کنجا آئی نہیں ہوتی ہے ہتا یا جا تا ہے کہ یہ انتظام محافظت اس غرض سے کئے جائے ہیں تا کہ ظاہر کی طور پر افقہ تعالیٰ و کھے لے کہ فرشتوں نے وقیمروں کو یا تیخبروں نے وصرے بندوں کو اس کے پیغامات نھیک تھیک بغیر کی ٹیٹی کہ پہنچا دیے ہیں اور اس ہیں کسی کا وقل و تصرف نہیں ہوا ۔ وخیر ہیں خاتمہ مورة پر ہتا ایا کہ ہر چیز اس کی کا وقل و تصرف نہیں ہوا ۔ وخیر ہیں خاتمہ مورة پر ہتا ایا اس ہیں کہ وہر چیز اس کی گرائی اور قبند ہیں ہے ۔ کسی کی طاقت نہیں کہ وقی الی شہر وہر پر محافظ الب ہوا ہی کہ کا فیصل سے بہر والی کو گرافی احترائی جی شائ ہے کہ کا انتظام کا وہر اور سیاسی کو ان احترائی کو کہ کا حیا ہوتا ہواں اور وی کے کا فیل احترائی اور بہتی تعالیٰ کے علم کا محیا ہوتا ہواں اور وی کے کا فیل احتیاج نہیں اور بہتی تعالیٰ کے علم کا محیا ہوتا ہواں اور وی کے کا فیل احتیاج نہیں اور بہتی تعالیٰ کے علم کا محیا ہوتا ہواں اور وی کے کا فیل احتیاج نہیں اور بہتی تعالیٰ کے علم کا محیا ہوتا ہواں اور وی کے کا فیل فرشنوں کے احوال کے ساتھ کی خصوص نہیں ہوتا کو در اور ان اور وی کے کا فیل فرشنوں کے احوال کے ساتھ کی خصوص نہیں ہوتا کے در اور ان اور وی کے کا فیل فرشنوں کے احوال کے ساتھ کی خصوص نہیں ہوتا کے در اور ان اور وی کے کی فیل فرشنوں کے احوال کے ساتھ کی خصوص نہیں ہوتا کے در اس کی کو کیا خوال کے ساتھ کی خصوص نہیں ہوتا ہوتا ہے۔

النفسير وتشريخ: ان آيات على آخضرت سنى الندينية وسلم كو خطاب كرك بلا يا بان كفارے خطاب كرك بلا يا بان كفارے خطاب كرك برا يا بان كفارے كيد و بيخ كي الله على الله على الله على الله بان كفارے كيد و بيخ كرة بات كو الله بان كام يون بات كدوہ جلد آن والى ہے يا ويرش كيونك قيامت كا وقت معين كرك الله تعالى نے كى كونين بتلايا بيا الله تعالى ہے غيوب على ہے ہو الله كيم ساكوني في من بات آئے بلا يا كيا كما لله تعالى الله بعيد كى بورئ فيرك و كونين و بات آئے بلا يا كيا كما لله تعالى الله بعيد كى بورئ فيرك و كونين و بندر بيدوى فيرو بي كار الله تعالى و منعب كوائل اور مناوري بو بندر بيدوى في جوارائ طرح اطلاع و بتا ہے كدوى كے مناور بوري بال مناوري من و بندر بيدوى فيرو بيا ہے اور ائن طرح اطلاع و بتا ہے كدوى كے مناول كي بر ساور جوكيال دكى جائى ہيں تا كرك طرف سے مناور بوري ميں وفل كر شاہوا و شياطين الله وي ميں وفل كر شاہوا و شياطين الله وي ميں وفل كر شاہوا و تي بين يا وى كورت بيل والله الله تركيس ...

ا تبول نے بھی مفترت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں جونے بلوے کام لیا اور ان کی شریعت اوران کے دین کے بالکل خلاف عقید دقائم کر مشکلان وگرچیاس میں شک نہیں کر اللہ تعالی کے بعد کمال علی میں رکھیں النسلى الشعطية وسلم كاورجد باوراللد تعالى في جوعلوم ومعارف آب کوعطا فرمائے وہ بحثیت مجموعی کسی دوسرے رسول اور کسی مقرب ترين فرشت كومجى عطامين بوسة ليكن بالتبدكل اورتفصل فيب شهادت كاعلم خاصد خداد تدى ب- اس مس كوئى اس كاشر يك فيس بال الله اتعالى في اين وغيرول كوكال علم نوت اورحسب ضرورت يعض تحوي اورامورغيبيكا جب عابالغم بعى عطافر مايا يحربهى انبيا ملبهم السلام كا علم محيط كل نبيس تفااور دوقر آني اصطلاح مين عالم الغيب نه يته يه جونك اس زمانہ کے بعض مبتدمین نے إِلَّا هُن ارْتَحَتٰی حِنْ رَبُّمُولِ ہے رسول الله معلی الله علیه وسلم کے لئے علم غیب کا اور ما کان و ما یکون ابت كرنے كى كوشش كى ب جوكام الى كى صرح تحريف ب اس لئے یہاں مختصری تشریح اس سئلہ کی کردی عمی ہے ور شاملا کے محققین نے اس باب میں بری عالمات اور فاطلاند بحث قرما کی ہے اور سلف سے خلف تک امت مسلمہ کا اہما کی عقید و کبی ہے کہ حَنَّ تَعَالَى عَلَى عَالَم النبيب والشباده بين اورعلم غيب كلي وتعصيلي فاص حن تعالیٰ ہی کے لئے ہے۔

سورة الجن

ا .....رسول القصلی الله علیه وسلم کا ارشاد گرای ہے کہ جو آ دی سورۃ الجن پڑھے اسے ہرایک جن وشیطان کے بدلے ایک غلام آزاوکرنے کا تو اب ملے گا۔

المسسائر كسى آدى كوبادشاه حاكم بااضر كاخوف بوتوسورة الجن برده في وال يركوني زيادتي شكر مسكد كا-

این پڑھ نے وہ اس پرلوی زیادی نہ کرسکے گا۔ ۳۔ سیسکوئی چیز اگر رکمی ہے اور چوری وغیرہ سے تفاظت کی فکر ہے تو اس کی تفاظت کی نیت سے سورة جن پڑھ لیس ان شاعلاند محقوظ رہے گی۔ وَ الْحِدُّ وَهُمُو مُنْ اَنَّ الْحَدِّدُ لِیْنُورِیْتِ الْعَلَمِینِیْنَ بلکہ عام ہے۔ تمام سوجودات وقلوقات کوشائل ہے اور کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی سب کا حساب دہاں سوجود ہے جی کے دریا کے تطربے ۔ ریکستان کے ذریے اور درختوں کے بے سب کی گفتی اور شاراس کو معلوم ہے۔

ان آیات ہے بھی معلوم ہوا اور قرآن یا ک کی متعدد آیات اس بات کی شاہد ہیں اور اس بات ہر ابوری است محد سیکا اتفاق ہمی ہے۔ كدتيام قيامت كالخصوص كمرى كاعلم خزائن غيب مل سے باور اس کاعلم الندتعالی کے سواکسی کوٹیس ۔ بیعلم الثدتعالی نے تدکمی مقرب فرشت كوعطافرمايا بادرندن كسى بركزيده يغبركو الثانعاني ك مَلت بالغداى كى مقعنى بك تيام قيامت كاعلم مارى كلول ے تنی رکھا جائے ۔مغرین نے رہمی تصریح قرمائی ہے کہ فل تعالی نے قرآن عزیز ہے جبلی تمام آسانی کٹابوں ٹیں بھی علم قیامت کو یشیدہ ی رکھا ہے مرافسوں ہے کہ باوجودقر آنی نصوص قطعیدو مريحه كادرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كارشادات واضح ميحد کے اور باوجود اجماع صحابہ کرام ۔ اقوال مجتبدین وائمہ وین ۔ وتصريحات علائ مغسرين كيلعض مدعيان اسلام الخضرت صلى القد عليه وسلم كو" عالم الغيب" "كبركرة ب ك الح أيك اعلى ورجد ك كمال كااعتراف بمحضة جن راوراس عقيده' علم غيب كلي ياعلم جميع ما کان و ما یکون'' کوانبول نے بارگاہ رسالت کے تقرب خصوصی کا ذريد مجما بوايدى كرفاران باطل عقيده كمتعلق ماعلى قارى رحمة الله عليه جوائمه محدثين حننيه ين مشهور ومعروف مخصيت جيءايلي مشہور کتاب 'موضوعات کبیر' (عربی) میں ایک جگہ ککھیتے ہیں جس كااردورجمدييي:

"اور بے شک ان اوگول کوئی کمرائی پران کے اس خیال نے مجبور کیا ہے کہان کا میعقبدہ ان کے لئے کفارہ سینات بن جائے گا اوراس کی دجہ ہے دہ جنت میں بائی جائیں کے اورجس قدر بھی وہ حضور سلی اللہ علیہ منم کی شان برحائیں کے اس قدر آپ کا تقرب حاصل ہوگا۔ در حقیقت میلوگ حضور سلی اللہ علیہ وکلم کے سب سے ذیادہ نافر ہان ہیں اور آپ کی سنت کے سب سے بڑے خالف ہیں۔ ان میں نصار کی کی طاہر یا ہر مشاہر ساسے سے

# يَقُولُونَولَ مُكُونَا اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ فَيْسَ الْمُولِيَّةُ الْمُولِيَّةُ اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ فَيْسَ الْمُولِيَّةُ اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ فَيْسَ الْمُولِي

شروع كرتا مول الشك نام سے جو يزامبر بان نهايت رحم كرنے والا بر

يَاٰئَهُٵڵمُزَّقِلُ ۚ قُعِ النَيْلَ إِلَا قَلِيْلًا ۗ نَصْفَه ۖ آوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۗ اوْ زِدْ عَنَيْهِ

ا سے کیڑوں میں لیٹنے والے رات کو کھڑے رہا کرو بگر تھوڑی کی رات یعنی نصف رات یا اس نصف سے کی قدر کم کردو۔ یا نصف سند ہو برص دو

### وَرَيِّكِ الْقُرِّالَ تَزَيِّيْكًا هُ

اورقرآن كوخوب معاف صاف يزعور

ا اَلَيْ الْمُؤْمِلُ الْ كَيْرُون عِي لِيَصُوا عَلَام كَا فَيْهِ الْكِلِّ رَات عَلَيْ يَا رَبِي الْأَكْرِ فَي الْكِلِّ رَات عَلَيْهِ وَالْ الْمُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالَّالِمُولِقُلِّلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

كرين كونكساس كسواآب كالوراس سارے جبان كا باللے والا کوئی تیں اس لئے اپنے سب کام ای کے میرو کیجئے۔ اور یہ کفارو مشركين جوياتي آب كي نبعت كيتي بين آب ان برصبر وحل كري-مورة كي ابتدار مول القدملي الفدهليد وسلم كوخطاب عن فرما في جاتي ب اور یانیفا المؤفیل کانتب س فاطب فرمایا جا؟ ب این ا ہے کیڑوں میں لیننے دالے۔ وجداس عنوان کے خطاب کرنے کی شان زول کی او پر بیان کرده روایت مصفا برے کر کفار کے تاحق و ب جاالزامات سنة آب رنجيده خاطر بوسة اور حالت غم عمر كميل يا ا واور وراور مارید رہے۔ حق تعالی کو بیادالک پیند آئی کرمزل کے لفظ سے خطاب فرمایا اور محرب حضور صلی الشدعليه وسلم سے صفاتی اسول یں سے ایک نام قرار بایا۔ غرض کے حضور صلی الله علیه وسلم کو خطاب فرماياً كيا كمآب ان كفارومشركين كي باتول كارخ وهم ندكري بكديق تعانی کی طرف بمیشد توجر رکیس اوراس کے لئے آپ رات کواللہ کی عبادیت میں کھڑ ہے رہیں۔ ہال تھوڑ اسا حصہ شب کا آ رام کرلیں تو مفها تُقدنيس - عجرقيام ليل يحمقدار كى مزيدتشرك فراكى كرآدمى دات یا آدمی دات سے مکھ کم یا آدمی دات سے مکھ زائد ۔ جمبود منسرین کا قول ہے کہ اس سورة کی ان ابتدائی آیات کے حکم کے تحت

تفسير وتشريح اس سورة محشان نزول محسلسله مين ايك روایت به ہے کہا بتدائے نبوت میں قریش کھے نے'' دارالند وہ''میں جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشور و کیا کہ آ ہے کی حالت ك موافق كوئى لقب آب ك لي تجويز كرنا جا بين كدسب اس ير متنق ربیں اور ای نام کو لے کر مکہ کے بابرتکلیں اور وہ نام اطراف ملک میں مشہور ہو جائے کس نے کہا کہ آپ کا اس میں۔ پھر رائے قرار بائی کہ کا بن نبیل ہیں کسی نے بحنون کہا پھراس کو بھی آپس ہیں غلطاقراره بإر پحرساحر كهااس كويمي روكياا وربعض كينيه مي كدساحراس لئے ہیں کدووست کودوست سے جدا کرویتے ہیں (معاذ اللہ! معاذ الله! ) آب كو جب يخبر كيفي لو رخ بوا اوررخ كي حالت من كيرا اور حرافیت مح جیما کرا کوسوی فی می معموم آدی ایما کرایتا ہے اس برحق تعافى في آب كو يَالَيْهَا الْمُزَهِلُ من خطاب فرمايا اور آپ کی تملی فر ائی که آپ ان کفار کی باتوں پر رنج شکریں اور حکم ویا كه آب رات من اثد كرالله كي إو تيجيّ اورتقريباً آدمي مات يااس ے کچھ کم ویش نماز پڑھے اور نمازیں جتنا قرآن کریم ازل ہو چکا ب خوب تغبر تغبر کرایک ایک حرف الگ الگ کرے بڑھے۔اور اے نی صلی الله عليه وسلم آپ سب سے يكسوم وكر الله كى طرف متوجد با

أتخضرت صلى المتدعنية وتنم براورآب كصحابكرام برابتدائ اسلام میں وجھا ندنماز فرض ہونے سے پہلے رات کی عیادت فرض تھی اور یہ تھم قریب ایک برس کے رہا۔ چنانچہ احادیث میں حضرت عاکش ہے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کے اوّل میں قیام ٹیل فرض کر ویا تھا۔رسول القد صلی الندعلیہ دسلم اور آپ کے محامداً یک برس تک تبجہ کی نماز بطور فرضیت کے اوا کرتے رہے بہال تک کران کے پیرول یر درم آ عمیا۔ گھر ایک برس کے بعد اس سورۃ کا آخری حصہ فَاقْرَ وَاهَا لَيْكَ رُعِنَ الْقُوالِ فازل بوااس تعفيف كي في اور امت کے لئے میتھ فرض ندر ہا۔ نفل روم کیا۔ آ کے فرمایا کمیا کہاس قیام کیل میں بین تبجد کی نماز میں قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھئے لینی تفہر تنمبر کراس طرح یز سے کدایک ایک حرف صاف مجع میں آ جائے۔اس خرح بزمنے ہے نیم وقد برش مددلتی ہےاورول پراٹر زیادہ ہوتا ہے۔ اور ذوق شوق يزهمتا ہے۔

علاء نے لکھا ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا تھم فیرنماز من بھی ہے۔ اب یہاں قدر ہے ترتیل کی تشریح بھی بجد کی حائے۔ حضرت شاه عبدالعزيز صاحب دالوي لكصته بين كدتر تبل اخت مين أو دامشح ادرصاف بزھنے کو کہتے ہیں گرشریعت میں قرآن شریف کے بڑھنے يس كى جزول كى رعايت كرتيل كباجا تاب:

ا\_اذل حرنوں كوميح ثكالنا لينى حردف كواييع مخارج اور صفات کے مماتھ اداکری

٣ ـ واسرے وقف کی جگه براجیمی طرح سے تخبر الحالیٰ pesturdy books, كلام كم موقع نه بوتے يائے۔

٣ - تيسر \_حركات بعني زير \_ زير \_ پيش كوانتياز دينا تا كها يك دوس سے طفادرمشتہ ہونے ند مائے۔

٣ ۔ چوہتے آواز کوتھوڑ ابلند کرما تا کہ قرآن شریف کے الفاظ زبان سے کان تک سینی اوروبال سےدل پر اثر کریں۔ اور دول شول بخوف داميد وغيره كي كيفيات بيداكري .

۵ \_ یانچویں اپنی آواز کو اجیما کرنا اس طور ہے کہ اس میں درد مندی یا بی جائے تا کدول برجلدی تا فیم کرے۔

٣- جيئة تشديدو مد كاجس جكديرجس وبال لحاظ ريجية ال واسطى ك ا شدومد کی رعایت سے کلام انکی میں عظمت پیدا ہوتی ہے۔

٤ ـ ساتوي أكرقر آن شريف بيل كوئى خوف كامضمون بيتو وہاں تھوڑ انتمبر جائے اور حق تعالیٰ ہے بناہ طلب کرے۔ آگر کوئی مضمون کسی نفت کا ہے تو وہاں اس چیز کوایئے واسطے حق تعالی ہے طلب كرے را كركوئي دعا ياؤكر يزھنے كے واسط تھم بوتو د بال تغيركر مم از کم ایک مرتبه وه وعایا قرکر مز دے۔

میسات چنزیں ہیں جن کی رعابت کر 8 تر تیل میں ضروری ہے۔ الغرض قیام میل اور قر اُت قرآن کا تھم ان آیات میں دیا تھا اب آگ ان احکام کی علت اوران کے بعض نوا کد کو طاہر فرمایا کمیا ہے جس کا بیان ان شاءالله آقلي آيات بيس آئنده درس بيس موكا ..

وعا ميجيئ : حق تعالى بهم كوبسي فماز تجيد اوروات من اين وكرو تلاوت كي توفق عطافر ما كير اورقر آن باك كي تلاوت ترقيل ے ساتھ نصیب قرمائی میں قرآن یا کے کا ذوق شوق اوراس کاعلم اوراس پڑلمل نصیب فرمائیں۔

يالشدائب بم ابن اس بدعالى بركتنا تاسف اورر في ظاهر كرين كرقر آن شريف كالماز اور فيرنماز ش تو ترتيل كساته ويزعة كالحقم ديا سميا ہے۔ شمراب تو قرآن كريم ناظروچ سے پر معانے بى كے لاسالہ بر محتے ہيں رتز تيل انجو يد تعليم تفسير تبليغ قرآن سے فئ سل تو محروم بى موتى جار بى بيا والشدوانا اليدراجعون وَالْجِنُرُ وَعُونَا أَنَ الْحُمُثُلُ بِلْيُونَةِ الْعَلْمِ فِينَ

### اِنَاسَنُلْقِيٰ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ﴿ إِنَّ نَاشِعُهُ الْيَلِ هِي اَشَكُ وَطَأَوَا قُومُ فِيلُّلُا اللَّ مَهُ إِنِهِ مِن كَامُ النَّهُ وَيَدِ (مِرْفِرَانِ مِيهِ) - بِعَدِ مِن النَّافِ بِوَرْبِ الْمَنْ وَرَبِي النَّك فِي النِّهَا رِسَبُعًا طَوِيْلًا ﴿ وَاذْكُو الْسَحَرِرَبِكَ وَ تَبَتَكُلُ النَّهِ وَتَبْتِيْلًا ﴿ رَبُ الْمَشْرِقَ

ہت کا رہنا ہے۔ اور اپنے رب کا نام یاو کرتے رہو اور بب سے قطع کرے آی کی طرف عوبہ رہو۔ وہ شرق و الْمُعَدِّرِبِ الْآلِلَا الْمُؤْوَفَا تَجِيْدُهُ وَكِيْلًا وَ

اورمغرب كاما لك بهاس كربواكوني قائل مهادت بين أقوأى كواسية كام بروكرد سيع كيلي قرارد سية ربور

اِنَاكُ اَلْمُنَا فِي هِنَاكُ مَ مَعْرَبُ وَالدِينَ مِنَ عَلَيْكُ آبُ بِي قَوْلاَ فَيْنَالُوا اِنَاكَ جَارَى كام النَّالِ وَانْ وَلَا النَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالل وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولُولُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَل

اس کے حقوق کا پوری طرح اوا کرنا سخت مشکل اور وشوار کام تھا۔

عُر مشکد ان تمام وجو وکا خیال کرتے ہوئے فر ایا گیا کہ بم آپ پرا یک

بعاری کلام بعنی قرآن کریم نازل کرنے والے ہیں اس لئے آپ

دات کوالڈی عبادت ہیں مشغول رہا کریں اور اس عباوت خاص کے

افوار سے اپنے تین مشرف کرکے اس فیض اعظم کی قبولیت کی

استعدادا پے اندر مشخکم فرما کیں۔ آسے قیام لیل بعنی دات کی عباوت

کے بعض فو اند بیان فرمائے جاتے ہیں اور بٹلا یا جاتا ہے کہ بیشک

دات کا افعانا اور اند کی عباوت ہیں لگنا پھی آسان کام نیس ہماری

دیامت اور تھی گئی ہے جس سے تھی قبان چی آسان کام نیس ہماری

نیدوآ رام وغیرہ خواہشات پایال کی جاتی ہیں۔ نیز اس وقت وعاماور

فیدو آرام وغیرہ خواہشات پایال کی جاتی ہیں۔ نیز اس وقت وعاماور

وقت برشم کے شور خل سے اوا ہوتا ہے۔ زبان اور دل موافق ہوتے ہیں جو

بات زبان سے تکلی ہے این ہیں خوب جسی چی جاتی ہے کونکداس

وقت برشم کے شور خل اور بین فی ویکار سے یکسوہونے اور خداوند قد وی اور لذت و اشتیاق کی کیفیت میسر ہوتی ہے۔ بناری شریف کی اور لذت و اشتیاق کی کیفیت میسر ہوتی ہے۔ بناری شریف کی اور لذت و اشتیاق کی کیفیت میسر ہوتی ہے۔ بناری شریف کی اور لذت و اشتیاق کی کیفیت میسر ہوتی ہے۔ بناری شریف کی اور لذت و اشتیاق کی کیفیت میسر ہوتی ہے۔ بناری شریف کی اور لذت و اشتیاق کی کیفیت میسر ہوتی ہے۔ بناری شریف کی اور لذت و اشتیاق کی کیفیت میسر ہوتی ہے۔ بناری شریف کی

الفرینرو تشریح این آیات می بتلایا جاتا ہے کدا ہے تی سلی
الفرینے و کئی ہوری کا این کا موالے کو بیل یعنی ہور پ
پراقر آن آپ پرازل کریں کے جوابی قدر مزات کے اعتبار ہے
بہت بین اوروزن داراورا پی کیفیات کے اعتبار ہے بہت بھاری اور
"رانبار ہے ۔ احادیث میں آتا ہے کہ نزول قرآن کے وقت
آخضرت صلی الفہ عنیہ وسلم پر بہت گرانی اور تی گذرتی تھی ہخت
جاز رو کے موسم میں بھی آپ بین بین بین ہوجاتے تھے ۔ اگر نزول
وی کے وقت آپ کی سواری پرسوار ہوتے تو سواری جنگ جاتی اور
اپنی گردن گراوتی اور جب بھی وی ختم شاہولیتی سواری ہے قدم نہ
اپنی گردن گراوتی اور جب بھی وی ختم شاہولیتی سواری ہے قدم نہ
ایک مرتب رسول الشملی الفہ علیہ وسلم پر وتی اثری اس وقت آپ کی
دان مبارک میری دان پر بھی ہوئی تھی۔ وی کا اتنا ہو جو پڑا کہ جھے
دائر و ہوا کہ کیس میری دان پر بھی ہوئی تھی۔ وی کا اتنا ہو جو پڑا کہ جھے
خطر و ہوا کہ کیس میری دان پر بھی ہوئی تھی۔ وی کا اتنا ہو جو پڑا کہ جھے
دائن مبارک میری دان پر بھی ہوئی تھی۔ وی کا اتنا ہو جو پڑا کہ جھے
دائر و ہوا کہ کیس میری دان پر بھی سے نہ بھٹ جائے ۔ فرضک وی کا
دائری موروں تک بہنچائے

pestur

رَبُّ الْمَثْمُوقِ وَالْمَغُوبِ لِدَالِهَ إِلَاهُو فَالْمُؤْمُ وَكُالْمُؤْمُونَ وَالْمَعُوبِ لِدَالِهَ إِلَاهُ وَالْمُعُوبِ لِدَالِهُ إِلَامُونَ وَكُالْمُؤْمُونَ وَيُؤْمِنُونَ وَالْمُعُوبِ لِلْمُؤْمِنِ اللَّهِ فَاللَّهِ وَالْمُعُوبِ لِذَالِهُ اللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلْهِ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ ع سارے جہان کا مالک و حاکم اللہ ہے ۔ تمام دنیا ور آگر ہے کہ جمع اساب اورسارے سلسلےسب ای کے دست قدرت میں ہیں وہ جس طرح جابتا بالضرف كرما باس كسوا ندكونى حاكم اعلى بان معبود بری شراس کی اجازت اور مثبت کے بغیر کوئی کسی کو تفع ، نقصان مبنجاسكا ب لبذااى كرمرداية تمام معاملات كرديجة \_ ای کواینا کارساز بنالیجئے۔وی سب سے اچھا کارساز ہے اس کی کار سازی کے بعد آپ کوکس دوسرے کی ضرورت بی نہیں۔ رُبُّ الْمِنْفُرِقِ وَالْمُغْرِبِ كَي تغيير من يعض علاه في لكعا ب كد مشرق دن كانشان بصاورمغرب دات كانشان كوياشاره كرديا كدون و رات دونول کوای مالک مشرق دمغرب کی یاد اور رضا جولی ش نگانا جائے اس کئے بندگی محمی ای کی اور تو کل بھی ای پر ہونا جا ہے جب دہ وكل وكارساز موقود وسرول سي كث جافياورا لك موف كى كيابروا. یمان تک اعضرت صلی الله علیه وسلم کو بالدات اور آب ے لتبعين كوطبغا حارباتول كأتعليم وتلقين فرمائي ثقء ا-ایک قیام شب برائے نماز وقر اُت قرآن۔ ۲- دوس سے ہرونت اور ہرجال ش اینے رب کو یا در کھنار ٣- تيسر بسب علائق كوتو ژكرانندكي طرف متوجدر منار ٣- چوتھاي پرتو كل كرنا كيونك تمام دنيا كاوى كارساز بـ علاونے لکھا ہے کہ ان احکام میں عجیب ترتیب طبعی طوظ ہے اس لے كدشب بريداركوازخود ذكر من حلاوت پريدا بوجاتى ب جرووون ش بعى اس محبوب حقيقى كونيين بعولنا اورجب بديمفيت موجاتى باتو خود بخو دول نے قطع تعلقات بھی ہوجائے ہیں اور پھراس کی آ کھ میں کوئی اور دکھائی ٹیس ویتا کہ جس پروہ تو کل کرے یااس کو کارساز سمجھے موائے محبوب حقیق کے ۔ فلامہ یہ کہ آغاز سورہ سے بہال تک مختلف مقامات سلوك كى طرف اشاره بي يعنى رات كى خلوت ر تلاوت وكريفى باسوااورتوكل على القد اليكن مقامات سنوك يمراسب س اد نیا درجداعدا م کی جفار مرر کھنے کا ہاس کے آگے اس کی تعلیم دی مَنْ جَسَ كَابِيان ان شاءالله أَكُلّ آيات عَسَ آئنده درس عن بوگا-

حضرت ابو جريرة سے روايت ہے كدرسول الشصلي القد عليدوسكم في ادشادفرماياجب دات كاآخرى تهائى حصدره جاتا بيلوه ادارب تجل آ سان پرنز ول اجلال قربا تا ہے اوراشا دفریا تا ہے کوئی ہے کہ جھے ہے وعاء كرے اور يس قبول كرون كوكئے كر جھ سے ماتھے اور يس عطا کروں کوئی ہے کہ جمعہ ہے مغفرے کا طالب ہواور میں اس کے گناہ معاف کرووں۔ نماز شب کے فضائل میں معرب ابوالمداکی روایت ہے کہ دسول النصلی الشعلب وسلم نے ارشا وفر مایا رنمازشب کا الترام كروريتم يهم كذر بيء عمالين كاطريق بدب كا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ منا ہوں کوسا قط کرنے والا اور فطاؤل سےدو کنے والا بے۔ایک دوسری روایت علی ہے کررسول الندصلي الندعليه وسلم نے فرمايا سب سے زياوہ بندہ ہے رب كا قرب رات کے آخری عصد میں ہوتا ہے۔ اگرتم سے ہو سکے کماس وقت اللہ كى يؤكرنے والوں على ب بوجاؤتو موجاؤ آئے آخے اتخضرت ملى الله عليه دسلم وقيام ليل كحقم كى أيك اورعلت بيان فرمال جاتى باوروه بدكرآب كودن مى بهت كامر بناب ونيوى بعى بيدامور فاندوارى اور ضروري كامول كي يحيل اور وفي تجي جيسے بلغ اور وفوت دين \_ تو اگر چدحضور سلی انته علیه وسلم کون کے مشاغل محی آب حرف بین بانوا سط عبادت بن تنے تا ہم بلا واسط پروردگار کی عبادت اور من جات کے لئے دات کا وقت مخصوص فر مایا تھیا۔ آھے آ مخضرت صلی القدعليدوسم كوللقين فرمائي جاتى بكرعلاوه رات كى عباوت كون میں بھی جبر بظام محلوق سے معاملات اور علاقے رکھنے والے ہیں آب ول سے ای پروردگار کا طاقہ سب پر غالب رکھے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمدونت ای کی یاد میں مشغول رہے۔ غیرالله کا کوئی تعلق ایک آن کے لئے ادھرے توجہ کو شنے نہ دے بلکہ سب تعلق كت كرباطن مين اي ايك كاتعلق باتى روجائ راب اس تعليم وتلقين ے کی دہاغ میں وہم پیدا ہوسکا تھا کہ ہرانسان دوسرے کے تعاون کا انحاج ہے۔ تون کے بغیر معاشیات اور ضروریات حیاۃ کی فراہمی کا نقام ابتر مو جائے گا۔ اور تلوق سے تعلق تعلق کی صورت میں تقام معاشی کیسے بطلے کا اس وہم کو وقع فرمانے کے سکتا آگ فرمایا besty

## وَاصْبِرْعَلَى مَا يَقُوْلُونَ وَاهْجُرُهُ مُوهَجُرًا جَمِيْلًا ۞ وَذَرْ فِي وَالْهُكَذِّبِيُنَّ الْهِلِ

اور یہ لوگ جو باتی کرتے ہیں ان پرمبر کرو، اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہوجاؤ اور مجھ کو اور ان جینلانے والوں کو از وقعت منتی

# النَعْمَادَ وَكِيِّلُهُمْ قَلِيْلًا إِنَّ لَدَيْنَا آنْكَالًا وَجَعِيمًا ﴿ وَطَعَامًا ذَاغُصَةٍ وَعَذَا بُا الَّهِمَاتَ

رینے دانوں کوچھوڑ دوا دران توکول کھوڈے دنوں اور مبلت و سادو تھارے میں اور دوز نے ہے۔ اور کھے ہیں پیش جانے دالا کھانا ہے اور دونا کہ سے دانوں کے دونا کہ میں اور آئیں چوز دیں احتیار کی ایک ان میں اور آئیں چوز دیں احتیار کا سے میر کریں ایک میں کہ اور آئیں چوز دیں احتیار کا سے میر کریں اور آئیں جوز دیں احتیار کا میں اور آئیں جوز دیں احتیار کا میں اور ایک اور آئیں جوز دیں احتیار کا میں اور ایک اور آئیں جوز دیں احتیار کا اور آئیں جوز دیں اور آئیں جوز دیں اور آئیں جوز دیں احتیار کی اور آئیں جوز دیں احتیار کی دور اور آئیں جوز دیں اور آئیں جوز دیں اور آئیں جوز دیں احتیار کی دور آئیں جوز دیں اور آئیں جوز دی کے جوز در آئیں کو در آئیں کور آئیں جوز در کا در آئیں جوز در کی جوز در کا در آئیں کور آئیں کی در آئیں کور اور آئیں کی در آئیں کور آئیں کور آئیں کور آئیں کور در آئیں کور آئیں کور آئیں کی در آئیں کور آئیں کور آئیں کی در آئی کور آئیں کور آئیں کور در آئیں کور آئیں کور

و السبح اوراب مبر الرئين العلي في مايع ولون جوده عنه إلى التقديمة والورادي العبد العام من الول جيد المحاصري و كذر في اور عميه والمرابي والموري التقديمة وهمال لوكول وكفيلهم اوران كوميلت ديدي في يلز توري إن يتك

لَدَّيْنَا عاربها النَّوْلَا عزاب وَجَعِيمًا اوروكن آك وصَّعَامًا وركانا فَنعُضَرُ مَعْ مِن اللَّه وانعالا وَعَذَابُا اورعزاب أَنِيًّا ورداك

وسلم کودی جا تیں وہ آپ کے الل وعیال سے متعلق تھیں۔ آپ کے عزیزہ اقربا اور اصحاب کے حق میں بے اوبی اور گستا خیال کرتے اور طعن و تشتیج ویتے کہ معاذ اللہ تم سب نے اپنا آبائی وین مچھوڑ کرشے وین میں داخل موکر بے دیلی افتیار کرئی۔

تو پہلی ہدایت یہال بیدی می کر تحافقین ومعاندین جو جوایدا رہ ياتنى كيت جي ان رمبر كيجة ووسرى بدايت بددى كى كدان معاندين ے خوبصورتی کے ساتھ الگ ہوجا ہے لینی شان کی بدسلو کی شکایت كى كرمام مع بور ندانقام لين كالحربور ند تفتكو إمقابله كروقت سنج شلتی کا اظہار ہواور باد جودان سے جدائی اور مفارقت کے ان کی تھیجت میں کوئی کی نہ کیجئے بلکہ جس طرح بن پڑے ان کی ہدایت و رہنمائی میں علی کرتے رہے۔ بہاں یہ بات ذہن میں رکھتے کہ بہورہ كى باور كمد كابتدائى زباندش ازل بموكى اورآ يات الآل وجبادكا نزول بعد میں مدینہ میں ہوا۔ اس لئے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہان آیات کا تھم آیات قبال سے منسوغ ہے۔آ سے ان منکرین ومعاندین کے گرفت اور عذاب کی خبر دے کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی جاتی ہے اور آب کو تعویت وی جاتی ہے کہ بدحق وصدافت کو حبشات والع جود نيايش عيش وآرام كرري مين الن كامعامله الشرك سرو سيجة .. وه خودان ي نبث الي كااوروه آب كي طرف سان كوسرا ویے کے لئے کانی ہے۔آپ رنجیدہ شہوں اوران لوگول کو تعوزے ون اورمهلت وب ويجع راول تو البي ممراه منكرين ومعاندين كوجو لفسير وتشرك عارفين كالمين كوجن عن انبيائ كرام كا درجه ب عدارقع وبلند بوتا بان كودوامور يواسط من المنايك دوكر جن كاتعلق افى ذات اورائ خالق الله رب العالمين سے ب دوسرے وہ كريمن كالعلق اوروں سے بيائے گذشتہ آيات عرفتم اول كى تعلیم تھی اور انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواور آپ کے واسط ہے آپ کے تتبعين كوقيام ليل - تلادت \_ وذكر \_ الله تعالى كي طرف واكي توجه إورتو كل على الله كالتحم فرمايا كيا تعاراب آسي فتم دوم كم متعلق احكام ويرج جات بين اوران آيات عن بتلايا جاتا ہے كريكفار آب كوشاعر ـ كائمن ـ ساحر اور مجنون ومحورو غيروك لقب سے ياد كرتے بيسوان كى اتون كومبرو استقلال ہے برواشت کرتے رہے اوران کے ملم وزیادتی برخل اور بردیاری سے کام لیجئے مقسرین نے لکھا ہے کہ کفارو مشرکین کی طرف ہے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جوزیاتی ایذا دی حاتی تھی ان کی تمین تشميس تغيس اول بيكهآب كيمعبو وهيتني خداوندة والجلال والاكرام الله جل شاند كے شان ميں باد في اور محتا في كى باتيں كمتے مثل برك أعود بالشفعوة بالشوش تعالى اولا وركفتا ب\_فرشية اس كى ينيال بين \_ووجم ے قرض ما تکتا ہے۔ وہ فقیر ہے ہم تمنی ہیں۔ اور ای طرح کے کلمات کفر كمتح تتعددوسرى فتم كالدائمي خاص أيخضرت ملى التدعليه لم كي ذات مباركه مع متعلق تفيس مثلة أب كوميعاذ الله معاة الله ساح اور شاعر اور ويوان مثلاتے آب كى توكرتے ، اگر كمى وى آنے يس وقف وواتو آب كوطعند يناشروع كردية اورتيسرى تنم كى ايذاجوة تخضرت سلى الشطي

استه خداداد مال وحاو کاشکرادانهیں کرتے بلکہ اس کوالٹا خدا کے متنابلیہ میں صرف کرتے ہیں دنیا ہی میں سزائل جایا کرتی ہے۔اورا کرکسی مصلحت ہے و نیاش سرانہ مجی لمی تو آخرت و قیامت میں تو ضروری نے کی اور انجام کا رب بخت مذابوں میں جتلا ہوں کے اور عذاب بھی کو نسے؟ ۔ اوّل اسخت قیدو ہند کے لین ان کی ارفاری کے لئے بیڑیاں تیار ہیں جوان کے ویروں میں مثل قید بوں کے بہنائی جا کمی گی اور ز ٹھیریں تیار ہیں جن میں پہ جکڑ کر ہاند مصے جا کمیں سے ۔ دومرے دہکتی ہوئی اور کیئز کتی ہوئی تارجہنم۔احادیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آمک دنیا کی آگ ہے ، عصد زیادہ گرم ہے اور اس کی آمک کو بٹرار برس وعالما کیا يبال تك كه دوم خيموني فجراس كوابك بزارين جلايا كما يبال تك كه ده سفید ہوگئی کھرا یک بزار برس ادر جلایا گیا پیمال تک کے دوسیاہ ہوگئی۔ اب و وساوو تاریک ہے (العیاذ بالقد تعالی)

تیسرے تخلے میں کچنس جانے والے کھانے کاعذاب کہ دو کھا ؟ حلق میں جاکرا تک جائے گاشا تدراز سے گانہ باہر <u>لکے گا</u>ر حضرت این عباس کے ا فرد یک از کھانے ہے زقوم مین تھو ہر کا درخت مراد ہے کہ جوجہم میں بیدا و نے والا ایک فاردارورفت ہے جو جہنمیوں کی خوراک ہے گا اوراس الدر ز ہر کی سکنے اور گندی چیز ہوگی حدیث ٹی آتا ہے کہ اگر اس کا ایک قطر واس و نیا میں فیک جائے تو زمین ہر ہے والوں کے سارے سامان زندگی کوخراب

۲۹-۱۰- محوج المرمل ورو-۲۹ كروي و جن كي يد بور كندكي اور زبريلي بن كاليه كالهاموة ال يربي طرح کے المناک عذاب ہول مے شلاً خسال بعنی ووریوی ہوئی پیپ جبنيول كے زخموں سے نكلے كى ائتبالى بھوك بش ابطور غذاد ياجاتا حيم نينى کھولٹا ہوا گرم بانی ہتے کو دیا جانا۔ بڑے بڑے بہاڑوں پر چڑھا کرنے پینکا جانا۔ آگ کے کنووں میں گرایا جانا۔ آئی صند وقول میں بند کر کے آگ من والاجانا- أبني جكيول من بيساجانا- كانتول كالجبونا- كفال كاليماء تعيول كوزخم يربغوا تا سانيول ادر بجبوؤل كالخاسعة بيث تاست كرجهم میں سائٹ ہیں جوائی جسامت میں اونوں کے برابر ہیں اور اس قدر ز بریلے تی کان شراک کی سائے جس دوزی کوایک مرتب ف سکا تو مالیس سال کی مدت تک وواس کے ذہر کا اثریائے گا اور تریے گا اور ای طرح دوز ٹ میں بچھو ہیں جواجی جسامت میں تحجروں کے مائند ہیں اور ووجھی ایسے ہی ز ہر لیے ہیں کدان میں ہے کوئی کسی دوزخی کو ایک دفعہ و تک مارے کا تو جالیس مهم سال تک وہ اس کے زہر کی تکلیف یاو ہے گا۔ انعیاذ بالقد تعالی۔ سُویاطرح طرح سکدردنا کسعذاب ان مشکرین سے لئے ہیں۔

اور بدمزاان کوقیامت کے دن دی جائے گی اوروہ قیامت کا دن کیساہوگا اس کواکلی آیت میں فلا ہرفر مایا کمیا ہے جس کا بیان ان شاء القدآ كندوورس بوكاي

وعالم ميجيء : حن تعالى بم وعن برقائم ركيس ادر باطل بي زيخ كار فق مطافرها كي .

یااننداس د نیاش جمیں ان اعمال کی توفیق مطافر مادیجیئے جوآخرت میں جاری نجات ومغفرت کا ذریعیہ بنیں اور بمیں ان اعمال سے بچا ليج جوكة خرت عن عدّاب كاسب بنين - إالله عذاب ارس بمكواس فضل س بجالفيب فرا.

CYP

یا التماآب نے نور مرت للعظمین صلی الشعلیہ وسلم کواور آپ سے واسط ہے تبعین اسلام کووشمنان وین اور اعدادے اسلام کی باتو ل بران سے طعن وتشخع پراوران کی اید ارسانیوں پرمبر کرنے کی تعقین فرمائی اور سحایہ کرام خصوصاً مباجرین رضی انڈرتھ ان عنبم نے اس تھم کی تعیل کاخت اوا کرے اورمبر كرك وكلاديان بالشاك بم المى معزات كتام ليواين بم اب ين كل كوالل اسلام بوائي سى كى طرف سي تنيخ والى كى تكيف یرصیرتو کیا کرتے الثاانتام کے دریے ہوجاتے ہیں اور انقام میں بھی ظلم وزیادتی ہے کر پرنہیں کرتے۔ یا اللہ اِ محابہ کرام کے مبروسیارے طفیل ش ہمیں بھی اسپے و بی بھائیوں کے ساتھ صبروسہار کا معاملہ کرنے کی توفق عطافر ہادے۔ اور ایک دوسرے سے درگز رکرنے کی خسلت مرحت فرداد \_ آين \_ وَالْجِرُ دُعُونَ مَا أَن الْحَدُّدُ يَلُورَتِ الْعَلْمِينَ

، روز کنہ زنتن اور پہاڑ کہنے لکیں گے، اور پہاڑ ریک روال ہوجادیں گے۔ بیٹک ہم نے تمبارے پاس ایک شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كُمُ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولُ فَأَخَذُ نَهُ جوتم پر گوائی ویں گے جیسا ہم نے فرعون کے باس ایک رسول جمعجا تھا۔ پھر فرعون نے اس رسول کا کہنا نہ مانا کو ہم نے اس کو بخت پکڑ ہا پکڑا۔ ٱڂ۫نَّاوَ مِيْلًا. فَكَيْفَ تَتَقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْكِ إِنْ شِيْبًا أَيُّ التَمَاءُ مُنْفَطِرٌ سو اگر تم کفر کرد کے تو اس دن سے کیے بچا کے جو بچوں کو بوڑھا کردے گا۔ جس میں آسان بہت جادے گا نِإِ كَانَ وَعُدُهُ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَآءً اتَّحَذَ إِلَى رَبِّهُ سَيِيْلًا

ب شک اس کا وعدد مفرور ہو کر رہے گا۔ یہ تمام معمون ایک تعیجت ہے، سوجس کا بی جاہیے ایسے مروردگار کی طرف راستہ اعتیار کر ک

يُؤَمَّ جُسُ وَنَ أَوْجُفُ كَانِيكُ إِنْ أَرْضَ وَعِن وَالْجِيكُ وربيارُ وَكَالْفَةِ اور موجاكي على الْعِيكُ بيارُ كَافِيةً اربية عَلَيْهِ وربيارُ وَكَالْفَةِ اور موجاكي على الْعِيكُ بيارُ كَافِيةً اربية وربياء ﴾ آرَسُكُنَ وَعِنْتُ بِمِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الرَّوْلِ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ واللَّه المؤلِّد الله والله عَلَيْتُ فَرْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ السَّمَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِ رِّن فِرْعَوْنَ فَرَّمُونَ كَامْرِفَ [رَسُوْلَا أَيْكَ رسول] فَعَصَى مِن كِها مِهَا أَ فِرْعَوْنَ فَرَقُونَ الرَّسُولُ رسول فَأَخَذُ مُنَّا تَوْمَ لِهَ أَعَلَى أَمَا الْمُعَلَّقِ مَرَّالِهِ الْخَدْرُ، كُرُّ سَمَا أَوْ اللهُ الْمُنْفَظِرُ بِهِ مِن مِل عَامَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ عِلْ وَعُدُهُ اللهُ كادعه مِ الفَعْفُورِ بِدا موكرر بنوالله إن هذه ويقلب إلكُ لَوَة هيمت [ فَعَنَ لَوج ] شَاكَة عاليه [ التَّحَدُّ احتيار كراء ] إلى رَبِّه البيار بكر فرف [ سَهِيدُلاً راه ]

تقسیر و تشریح: ان آیات میں ظاہر فرمایا جاتا ہے اور جالا یا جاتا | تمبارے یاس بھی دیسا ہی رسول بھیجا جیسا کہ فرعون کے یاس سوک ا علیه السلام کورسول بنا کر بھیجا تھا تو جب فرعون نے سرکشی کی اور اینے رسول کا کبنا ند مانا تو ہم نے اسے تی کے ساتھ مکڑ لیا اور بری طرح بر بادکیا کہ اس کومع اس کے لاؤلٹکر کے سب کوسمندر میں غرق کر کے ا بلاک کردیا حمیا تو کفار مکہ کو پکڑو ہاہ کت کا واقعہ سنانے ہیں اس طرف اشاروے کے اگرتم نے بھی اسپنے رسول کی نافر مانی کی اوران کی بات نہ مائی تو پھرتمباری بھی خبر میں ہتمبارے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جادے اگا۔ جنا نچہابیای ہوا۔اہل مکہ سات برس کے قبط میں گرفتار ہوئے۔ بڑے بڑے مرکش اور نا فرمان قریش بدر میں ممل وقید ہوئے اور پھر فنخ کمہ کے دن کنار مکہ بمیشہ کے لئے مغلوب اور ختم ہوئے اور در مردہ فرعون ادرموی کے واقعہ میں اس طرف بھی اشار وہو کیا کہ جس طرح

ہے کہ اس نہ کورہ سزا اور عذاب کی تمبید اس وقت سے شروع ہوگی جب زمین اور پیازوں میرزلزلہ پڑا ہوگا بیازوں کی جزمی ڈھیلی ہو عائیں کی اور دولرز کر کریزیں مجے اور ریز وریزہ ہو کراڑتے پھری ئے یعنی قیامت کے دن ۔ آ مے اہل مکہ کو خطاب قر مایا جاتا ہے کہ ديجوبم تةتمباري طرف محرصلي القدعليدوملم كواينا رسول بناكر بيجيجا ہے جوتم ہر قیامت کے روز گوائی ویں مے کدلوگوں نے تبلغ وین کے بعد کیا برنا و کیا۔ کس نے کہنا ہا ؟ اور کمس نے کہنا ٹیوں بانا۔ کاار مکہ جو اینے تکبراور سرکشی کے باعث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان نہ لا تے تھے اور ان کوفرخون یا دشاہ معراورموکی علیدالسلام کا قصیمی معلوم تھا اس لئے بطور وعید و تنبیہ کے ان کو جبلایا حمیا کہ ائلہ نے beslur

کا اید حسن آنال او یعن بوجہم میں ڈالے جائیں کھی ہے معنوت آبہ او چھرے کے نکالوں ۔ تو فرا آنجا ہے کا بر اور جس سے 194 تو ہے کہ برار جس سے 194 تو ہیں کرسب اٹل محشر تحبرا جا کیں گئے کہ بر برالونگی تعدد میں مرف ایک آدئی تجاہ کا بائد حسن ہوں گئے۔

تعداد میں مرف ایک آدئی تجاہت ہائے گا بائی جہم کا ایند حسن ہوں گئے۔

آخفرت مسلم الواجم ہیں بشارت ہو۔ ہر برار میں کا ایک تم میں ہے ہو فرما یا اے مسلم الواجم ہیں بشارت ہو۔ ہر برار میں کا ایک تم میں ہے ہو کہ اور بائی یا جوج میں الحمد نقد یہ ہوگا کہ است جمہ یہ تی تعالی کے فضل کے اور اگر میں المحد نقد یہ ہوگا کہ اور اگر دیکھ جوج میں اور دیگر ملتوں کی تعداد کے کا ظرب امت جمہ یہ کا عدد شاید اتنا ہی جائے تا کہ اور اگر دیکھ کا دور اگر دیکھ کا دور اگر دیکھ کا المحد حدد آگئیں آئی جائے گئی برار تو اس اختبار سے حضور اگر مسلی المند علیہ وسلم کی یہ دفتا دیت ایک تنظیم بشارت ہوگی۔ فلکہ المحد حدد آگئیں آ

(معادف القرآن رجلا بفتم الاعترات ما لك كا يوطلون مدفلان)
ال سورة كا ركوع الله لهان آيات برخم بوتا هيد اوراس ركوع من ابتدائ مورة على جوقيم ليل كاحم وياهي فقاده ايك سال تك فائم رمار رسول الفضلي عليه وسلم اورآب سے محابہ كرام سال بحر تك وقيام كرتے رہے يہاں تك كه باكل اسون محص دورة ك دوسر دور كو كوالقد تعالى في باره مبينے تك آسان برده كو ركھا۔ والم الذات الله في الرق مبينے تك آسان برده كو ركھا۔ بائا فرائد تعالى في درم في اكر قيام ليل سے قلم ميں تخفيف فرمادى اور سال بحر كے بعدد ومرادكوم نازل فرمايا جس كے بعد قيام شب نقل بو سال بحر كے بعدد ومرادكوم نازل فرمايا جس كے بعد قيام شب نقل بو سال بحر كے بعدد ومرادكوم نازل فرمايا جس كے بعد قيام شب نقل بو الله الله الله الله الله قال آيات ميں الله وقت كى يا مقداد ومر سے ركوم كى ابتدائے اسے تندودرس ميں ہوگا۔ ومر سے ركوم كى ابتدائے تندودرس ميں ہوگا۔

بی ار ائیں نے موی علیہ السلام کی اطاعت کی تو قیدفرمون ہے تھات یائی شام کی سر زمین تصیب ہوئی۔ وہاں کی سرداری اور حکومت مانسل ہوئی ای طرح اس نمی کے فریا نیر داراورمطیع کفار کے غلبہ اور تسلط سے نجات یا تیں سے وین ونیا کے مردار اور باوشاہت کے مالك مول مح يناني صحاب كرام كم ساتحه بقطر تعالى ايهاى موار اخری گفار مکد کو چرسنب کیاجاتا ہے کدا گرتم نے جارے رسول کا کہنا نه مانا اوراس قرآن پرايمان ندادائ تو چرانند ك عذاب سے كيے بج تے اور اگر بالفرض تم نبی الرحمة کے کمال حلم اور بروباری کے سب و نیا کے عذاب ہے نی مجھی مجھے تو اس دن کیوکٹر بچو مجے جس دن کی شدت اور درازی بچوں کو بوڑھا کردیے والی بوگی تعنی قیامت کے ون تونيس ج سكة اوروه اليابولناك دن بوكاكم سان يبث جائ گا اور یا در کھو کہا تند کا وعدہ امل ہےضرور بورا ہو کر د ہے گا خواہ تم اس کو كتنابي ووراور بعيداز امكان مجمور ببرحال بم نے يوقر آن مجمانے اور یادد لائے کے لئے بھیج و یا ہےجس میں محض تمباری تھیجت اور خرر خوائ سے تم کوآ گاو کیا جاتا ہے۔اس میں تہاری جمان فی کی ساری ہا تھی سمجھا دی گئی ہیں ۔ اب جواپنا فائدہ جا ہے اس تصحت پرعمل كركے اپنے رب كاتقرب اور رضا مندى حاصل كرے راستہ كھلا ہوا بے کوئی روک ٹوک تیل ور نہ ووسرے راستہ کا انجام جہنم اور مصیب

حفرت مکرمہ حفرت عبداللہ بن عباس سے دوایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آنخضرت ملی اللہ طبہ وسلم نے یہ آیت یکو ما یہ جنگ الیو لک کن یشبیباً حلاوت فرمانی اورارشاد فرمایا کہ بیہ ون قیامت کا ہوگا اور یہ کیفیت اس وقت ہوگی جبکہ اللہ رب العزت میدان حشر میں حضرت آدم کوفرمائے گا کہ اے آدم اپنی ڈریت میں جہنم

دعا شيحئه

الله تبارك وتعالى كاسيا تباهكرواحسان بركيس في اسي تعمل سي بم كودين اسلام سينوازا وربم كورسول الله الله تعلى الشعليد وملم كامتى بونا نعيب قرمايات والبيش من المناسب قرمايات والبيش من المناسب قرمايات والبيش المناسب قرمايات المناسب قرمايات والبيش والمناسبة والمناسبة قرمايات والبيش المناسبة والمناسبة والمناسب

۲۹-۰۶-۲۵۳۹ المرمل ۱۹-۴۹ إِنَّ رَبُّكَ يَعْلَمُ إِنَّكَ تَقُوْمُ أَدْنَىٰ مِنْ تَلْتُي الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَ ب کے رب کومعوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ والول ہی ہے بعض آ ہی ( بھی ) ووٹھائی دات سک قریب اور ( بھی ) آ وگل دامت اور ( بھی ) تمہائی دامت ( نہ نَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَا رُّعَلِمَ أَنْ لَنْ تُعْصُوٰهُ فَتَابَ عَلَيْكُ سدر بيت بين الوردات اورون كافي را الدار والتدي ترسكن ب أس كومعوم ب كدتم اس كوطبط تيس مريقة وأس في تبيار مدعان ير منايت فَاقْرَءُ وَامَاتَيْتُكُرُمِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونَ مِنْكُمْ مَرْضَى ۚ وَاخْرُ وْنَ يَضْرِبُونَ سو( اب )تم توگ جننا قرآن آسائی ہے ج ھسکوج ھالیا کرو اس کو (پیلیمی) معلوم ہے کہ بھٹے آدی تم میں بنار ہوں گے اور بعضے تلاش معاش آپنے رِفِي الْأَرْضِ يَهْبَتُغُوْنَ مِنْ فَصَلِى اللَّهِ وَ أَخَرُونَ يُقَالِتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَأَقْرَءُوْا عَف مِن حَدَ كَرَيْنِ كُلُّے اور بعضے اللہ كى راہ مِين جباد كريْن كے سوخم اولوں سے جننا قرآن آسانی ہے چاما جاتے لَيْسَتَرَمِينَهُ وَ اَفِينِمُوا الصَّلُوةَ وَاتُّوا الزَّكُوةَ وَ اَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَحَا پڑھ ایا کرواور نماز (فرض) کی پابندی رکنو اور زکوۃ وسیتے رہو، اور اللہ کو اٹھی طرح (بیخی اخلاص ہے) قرض وو، مورجو تَقْيَلُ مُوْالِانَفُيْكُ لِمُرْمِّنَ خَيْرِ يَجَدُّوْهُ عِنْكَ اللّٰهِ هُوَخَيْرٌ اوَ اَعْظَمَ اَجُرَّا وَاسْتَغْفِرُوا ب عن اپنے لئے آئے بھی دو مے اس کو اللہ کے پاس میٹی کر اس ہے اچھا اور ٹواب میں برا پاؤ سکہ اور اللہ ہے کناہ معاف مرات رہو اللُّهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَكُفُوۡزُ رَّحِيُّهُۥ ۚ یے شک اللہ فخور دھیم ہے۔ إِنَّ رَبُّهُ فَدَ رَجُكُ أَبِهِ كَالِمَ وَوَجَامًا بِي أَنْكُ كُراَّبِ ۗ أَنْكُونُمْ آيَام كُرتْ مِن أَذَىٰ قريب بِي أَمِن شَكْمَى البَّذِلِ وَهَالَ وَاجِهِ كَ غَدا الدآوَى إن إِنْ كُنْكُ الداري كامِنْ أَوْكُمْ إِنْهَا أَسُولِكِ هاعت أَمِنْ بِهِ اللَّهَا بْنِي مَعَكَ وال كُناهُ الدائم الله المعادل مِن بِهِ اللَّهَا بْنِي مَعَكَ والسَّامِ اللَّهُ الدائم والله المعادل المعا ﴾ وَالنَّهَارُ رَاتَ أُورُونَ [ عَلِيمُ اللَّ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ تُغْصُونُ كَرَتُم وَكُرْ فإه له كرستو كه [ فَتَنَابَ عَلَيْكُونُ أَوْ اللَّهُ مَا عَالِمَ اللَّهُ مَا عَالِمَ ئی قُرُا وَاتَوْ تَمْ يَامَا رُوا مِی کَیْکُنُوکُ مِس قدراً حال ہے ہوئے اورٹی انگیزین قرآن ہے ایکوئی ان نے جوہا بنكتاني عمرت سنة | صَوْحَتَى كُونَى يَنار | وُالْعَدُونَ اوركونَى اور الْكِنْجِينُونَ واسترَمري كـ ا في الأنضِ زعن بش المبنتَفَوْنَ عاش مُرست موسا تَهْمَدُرُ جَسَ لَدَرَ أَمَانِي ہے ہونے | هِينَهُ اس ہے | وُ أَقِيْهُوالهِ تَمَ قَائمَ مَرُد | الصَّلوةُ مَنَذ | وَالْوَالوَّكُوةُ اور اوا كرتے وہو زُاوۃ جِنُوا الْمُذَاهِ اللَّهُ كُونَ أَن وَ الْمُؤَلِّىٰ الْحَرْثُ مُعْمِا فَلَاسِ ہے | وَكُمَّا اللَّهِ الْمُقَالِمُ آكَ يَجِعُ كُم اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ هُنَ خَذِر اللَّهِ إِنَّا أَنَّهِ أَوْدُهُمُ اللَّهِ إِنَّا كَلَّا عِنْكُ النَّهُو اللَّهُ كَا إِنَّ أَفْوَ فَيزأاه البتم ﴿ وَأَغْظُمُ الرَّفْلِيمِ ۗ الْغَوَّا الرَّبِّ

وَاسْتَغْفِياُو اورَمَ بِمُصُلِّى اللَّهُ اللهِ إِنَّ اللَّهُ وَعِندَاللهِ عَنْفُولُ الشَّهُ اللهِ وَعِيدُ المالكِ وَمِنْ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

وفيروه مل كرنے كے لئے ملك عن متركريں كے مرابط الكوميرو بچنبر بھی بھوں کے جوائند کی راہ میں جباد کریں مے اوران حالتوں میں بإبندى تبجدكى اوراوقات كى مشكل تقى اورشب بيدارى كيتمم يرمل كرنا تخت دشوار ہوگا اس لئے بھى تم پر تخفیف كر دى اور اب تم كو اجازت ہے کہ نماز میں جس قدر قرآن پڑھنا آسان ہودہ پڑھ لیا - كرورا في جان كوزياده تكليف مين ۋالنے كى شرورت نہيں ماں مە ضرورے کے فرض نمازی نمایت اہتمام ہے پڑھتے رہواور زکو ق و ہے رہوا درالقد کے راستہ میں مال خرج کرتے رہو کہ اٹھی ہاتوں کی بإبندى سے بہت كوروحاني فوائدادرتر قيات حاصل بوعلى جير حفرت علامة شيراحم عمائي في السموقع يرتكعاب كداولين محابيت ا بک سال تک بہت ؟ کید کے ساتھ بدر یاضت شاقد اس کے کرائی ک وه آکندو تمام است کے بادی ومعلم فنے والے تھے مضرورت تمی کہ وہ اس قدر منجہ جا کمیں اور روحانیت کے رنگ میں ایسے ریکے حا کمیں کہ تمام د نیاان کے آئینہ میں کمالات محمدی صلی الندعلیہ وسلم کا نظاره كريسكياور بيلنوس فترسيه سادى امت كى اصلاح كابوجه اسين كترحول يرافعانكيس والله تعالمي اعلمه

لفسير وتنشر مح جبيها كه مُذشة درس مِن بنااياً ميا قوا كهاس مورة كا م ف يباركوع اول عزل مواجس عن قيام ليل كاوجو في تكم وياميا تھا اس کے ایک سال سے بعد بید دوسرا رکوع ٹازل جوا۔ ایک سال تک برابرسخا بہ کرام دات کو تیام کرتے رہے جتی کہ یاؤں پر درم آخمیا تقاء تقرياا كيه مال بعد قيام أيل سَكِقُكُم مِن تخفيف بوكي جس كاتقم الناآ يأت ملى طاير فرماياتها اورآ يخضرت صلى القدعليد وملم كوفضاب ا كركة مايا جاتا ہے كه است كى صلى القدعلية وسلم آپ كے رب كو عموم ہے کہ آب نے اور آب نے ساتھیوں نے اس کے حکم کی پوری تحييل كأليمي آوهي بحي تهائي اوربهجي ووتبائي رات كي قريب اللدك مبادت میں گذاری چنا نجرروایات میں سے کرسخابد کرام کے یاؤل رات میں کھڑے کھڑے موٹ جاتے اور ٹیٹنے لگتے تھے بلکہ بعض سی یوائے بال ری ہے باندھ لیتے تھے کہ بیندآ ئے تو جھٹکا لگ کر " بخیف ہے آ کھ کھل جائے۔ پھراس زمانہ میں گھڑی اور ٹھنٹوں کا سەن ئەتھابەرد زائر آھى بەنتہائى ادر دونتهائى رات كى بورى حفاظت اً إِنَا آسانِ كَامِ نَهِ قَعَالِهِ إِنَّ مِنْتُكَا لِعَضْ صَحَالِهِ رَاتِ كِيرِ مَدْسُوتِ مِنْتِحَ كمه آبين نيند كي خفلت بمن أبك تبالي رات بحي ما "كنا نصيب نه جوراس یرته که فرهایا گیا که دان دن کانتیج انداز و اوراس کی بوری بیانش تو القدتعاني بن تومعلوم ہے۔ وی ایک خاص انداز ہ ہے بھی راہت کودان ي كناج مجى برها اورمجى دونول كوبرابر كرويتا بــــالندتعالى كو معلم ہے کداس مقدار افت کی بابندی میں تم کو خت محنت لاحق ہولی ب ان وجوه سالله تعالى في الى رحمت معانى بهيج وى اور يبلخ تتم كومنسوخ فرماديا ابجس كورات مين جب النمنة كي توفيق مو اورو دہنتی نماز اوراس میں جننا قرآن جا ہے پڑھ کے بہال قرآن یز ہے ہے مراد تبجد کی نماز پر صنا ہے کہ نماز میں قر آن پر حاجاتا ہے تو اب امت کے حق میں در تماز تجدفرش ہے ۔ دروقت کی یا مقدار عنوت کی کو کی قید ہے۔ آھے حکم سابق کے لئنے کی دوسری علت بیان فر اٹی تنی کہ اللہ تعالی کے لئے اور روزی کمائے کے لئے باعظم دین beslu

خاتمرانسان اپی فطری کرور یول کے باعث حل تعطیلی کے شایان شان عبادت اوراس کی اطاعت کاحل پورا پورا ادائیس کرسکیا آن کئے سورۃ کے خاتمہ پرحل تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کوتا ہوں سے نجات حاصل کرنے کا ایک بل اورآ سان نسخدا ہے بندوں کوعطا قربا دیااور دونسخداستغفار ہے اس لئے وکے تنظیفہ والدی قربایا جس کے ساتھ دی غور دیم فربا کر مففرت اور درجت کی بیٹارت بھی سنادی۔

استغفاری نشیلت متعدداحادیث پس بھی دسول اندسلی الذعلیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے آیک حدیث پس بھی دسول اندسلی الذعلیہ کا ارشاد فرمائی ہے آیک حدیث بس دسول اندسلی الذعلیہ الله علیہ کا ارشاد سب کہ جوفض بیاستغفار پڑھے استغفر الله الذی لا الله الا هو المحی الفیوم و انتوب المیہ۔ اس کے سب گناہ سعاف ہو جا کی ہے آئر چاس نے میدان جہاوے بھا تنے کا گناہ ظیم کیا ہو۔ مرقم میں بھی مجھولیا جائے کہ استغفار کی مقیقت اپنی گذشتہ تقیم است اور شرمندگی اور آئدہ کے لئے جمرائی اور تنظیم کا تدارک مشروع ملطی نہ کرنے کا پیختہ قصد ادرارادہ ادراگراس تنفیم کا دعدہ ہے۔ میلواس کو بھالا ہے انہی استغفار پر منفرے ورحمت کا دعدہ ہے۔

سور ق المرمل کے خواص رسول الله صلی دنند سیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جو آ دی سور ق المرس پز ھے اند تعالی اس سے دنیاو آخرت کی شکی دور کردیں ہے۔ میں خرچ کرنے کی ترخیب میں بتلایا حمیا کدانلہ کی راہ میں اس کے احکام کے موافق اخلاص ہے خرج کرنا کو یا اللہ کو قرض و بناہے ہایں معنیٰ کہ خدااس کا بدلہ نفع کے ساتھ تم کو دنیاو آخرت میں دے گا محویا وہ تبہارے اس دیتے ہوئے مال کی ضائت کرتا ہے تا کہتم کواطمینان بودرندوه ذات عالى قرض لينئے ستے ياك ہےاس كوكوئي حاجت تہيں ۔آ کے فائند سورة پر بتلایا کمیا کہ جو تی ہمی بہال کرد مے اللہ کے بال اس کہ نہیں بہتر صورت میں یاؤ عے اور بہت برا اجراس بر مطالبہ مت مجموك جونيل بم كرتے بيں وہ سيل حتم بو جاتى ہے بيس وہ سب سامان اللہ کے ہاں تم ہے آ کے پہنچ رہا ہے جومین حاجت کے وتت تمبارے كام آئے كا اور پر تمام احكام يجاز كر - تماز .. زكو و .. خیرات کر کے اللہ ہے سعانی مانگو کیونکہ کوئی کتنا ہی جی طاہواس ہے بھی بچے نہ کچھ تعمیم ہوجاتی ہے ۔ کون ہے جود کوئی کر سکے کہ میں نے اللہ کی بندگی کا حق کما حقه بوری طرح اوا کر دیا۔ لو تنا م کاموں میں استنفاركر نے اور الشب كناه معاف كرائے كتم كے بعد بشارت دى كى كدب شك اللد تعالي غفور الرحيم بيد تمهار مع قصورول كو معان كرنے والا اورتم بررتم فريائے والا ہے۔ اے خور الرجيم تواہے فعنل ہے ہماری خطاؤں اور کوتا ہیوں کو بھی معاقبے فریاد ہے۔ اس سورة كى ايتدايش قبه الميل ليتي راست كوعبادت كانتكم وياحميا

#### دعا سيجئ

حن تعالی ہم کو بھی ہرصال میں اپنی طرف رجوع ہونے اور استعقاد کرنے کی اق فیق عطافر ما کیں اور ہمیں اپنی متفرت ورحت عنوازیں حق تعالیٰ ہم کو ہمیں اپنے جملہ احکام کی اطاعت نصیب قرما کیں اور اپنے فضل سے رات کو کسی درجہ میں ہم کو بھی اپنی عبادت و بندگی کی تو فیق مرحت فرما کیں۔ اور ہماری کو تاہوں عبادت و بندگی کی تو فیق مرحت فرما کیں۔ اور ہماری کو تاہوں سے درگذر فرما کیں۔ آئیں۔ و اُلیٹور کو تاکی اُلیٹور کیتے الْعلق بین کے درگذر فرما کیں۔ آئیں۔ و اُلیٹور کی اُلیٹور کیتے الْعلق بین الدُّمَلِيَّةُ فَي أَوْ يَسْجِهِ النِّدِ الرَّحْمِينِ الرَّحِيدِ فَهُبُوايُّ

شروع كما والله كان م علي المرام بإن فهايت رتم كرا والاحد

ئے بڑے میں لینے والے اٹھو پھر ( کافرول کو) ڈروہ اور اپنے رب کی بڑو کیاں بیان کرداورا پنے کیٹرول کو پاک رکھواور ہتو ل ہے الگ رہواور کی کو تَمَانُنَ تَسْتَكُثِرُا ۚ وَلِرَبِكُ فَاصْبِرَ ۚ

ل نرش ہے مت د کہ( دوسرے دفت ) زیادہ مادنہ جا ہو۔اور ( کھرانڈ درس جوایڈ ایٹن آئے اس پر )اسے رب کی خوشنووی کے داسط صیر کیجے

يديف المدارة السنية مص فيف وت (مركم) فقد اكمة مدوجة في كذر مجرة والأوكيك اورايارب فككيز بوال بيان كرا وكيابك وراسية كيزار فَصَهَ ﴾ بإن انه ﴿ وَالرَّجْزُ الديبِيلُ ﴿ فَالْحَجُزُ مُو وَدرَرُهُ ﴿ وَكَانْمُنْ الدَاحِيلُ مَدرَهُو ﴿ لَسُفَكُمْ أَرُوهُ لِيحَ ( كَا وَشَ اللهِ )

و يُريِّتُ وريِّ سِيرِيِّ فَاصْدِ مِرُروا

النميه وتشرك مورة كي ابتدا المخضرت صلى الله عليه وسلم و 📗 كالتلم ديا ثمير -اب چونكه لوكور كوخدا تعال كي طرف ہے ذرا ماور ا عذا ہے آخرے کی فیر دینا بغیراس کے ناطبین کے ذہن تھیں نہیں ہوتا كه خدا وند عالم كي بزرگي وعظمت كوييال أبيا جائة اس لئے آ مئے تھم وَرَبُّكَ قُدُوْ وَبِي مُنِهِ كَهِ إِسْ كَهِ السِّنِي مِن إِنَّ وَبِرِرْكِي كَا اظْهَارِ كَيْحَةٍ کیونک رب کی بوت اوراس کی بزرگی وعظمت بیان کرنے می سے اس كاخوف داول يل بيدا بوتائية كرشركول كداول عضداك قدرت و یکتانی من کر بتوں اور خیالی معبودوں کی وقعت کم ہواوروہ ا توحید کی طرف ماکل ہوں اور مدیھی مجھ لیس کہ تغروا نکار پر جوینا و مصیبت ان برآئے گی وہ ان کے فرضی معبود وقع نہ کرسکیں ہے ۔ الغرمن عقيده تحبير يعني الندتعالي كرتغظيم وتقترلين اوراس كي بزاني و ۔ ہزر کی برخص پر مب ہے اوّل لازم ہے اور تمام فرائض ہے زیاد و اہم ہاورتمام المال واخلاق ہے میلے حاصل ہونی جاہتے۔اس ک ظاف ورزى قابل معافى بيدنكى عدواجب ساقط بوسك يه ا ایں گئے پیمال اور کسی فرش کو بیان کرنے ہے پہلے خداوند خالم کی عظمت وجبروت بزائي ويزركي بيان كريث كاحتم وياعماراب جونك تکبیر کااثر طبارت کی حالت میں زیادہ ہوتا ہے اس لئے اس کے بعد

ریف اللہ ایک شرک خطاب سے فرمائی جاتی ہے لیمن اے کیز ااور ہے وا نے جوئیہ مطرت جبر کیل علیہ انسلام کوان کی اصلی صورت میں و مکھ ر كچهه زيبت ;و فُرحتي اورا سي سروي معلوم بو فُرحتي اس نُنهُ آبُ أَيَّ الأَدْ هِي وَاللَّهِ عَلَيْهِ كَالِيُّ وَالنَّهِ مِنْ اللَّهِ كُرِيكُ فَرِمَا إِلَى اللَّهِ ا کینا اوز بینے والے آپ این جگہ ہے اٹھئے اور مستقد ہو کرلوگوں کو ورائے ۔ مین فرشندی ایت سے آپ کو میرانا اور فررانیوں جاہتے۔ آ ہے کا کام تو یہ ہے کہ سب آرام و چین چیوڑ کر ووسروں کو خدا کا خوف الأمن اور تفرا معلمات کے مرے انجام سے ڈرا کی جو کہ مقتند منصب نبوت کا ہے۔ ملاونے میال آلھا ہے جیسے آپ نڈیر تھے الين أوات والساوية بالتركيمي تتع يعني قوتنجري اور بشارت وين والسليم ابتدائي والت ين بشارت كاموقع وتفاس يلف كد و نیا بد کار کی اور بت برائل کے نرواب میں میز کی جو کی تھی اس لئے مقدم کی وت تھی کہ ان کو بد کت کے کاموں ہے ڈیرایا اور بچاج ب نے اس کے بعد اصول حسات پر قائم ہوئے سے بشارت کا موقع آئے کا اس لئے ابتدائے نبوت میں یبال صرف انداد لیتی ڈروئے

و ثبابک فطهو کا تھم دیاجا؟ ہے بعتی اپنے کیڑوں کو پاک رکھے ۔ ملاء کے اس کی تفصیل میں دوتول ہیں ۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ یہاں ظامری کیٹرول کا ظاہری نجاست سے باک رکھنے کا تھم ہے۔اور جسیہ کیزوں کو طاہری نجاسات سے ایک رکھنا مراد ہوگا اس ائے بیان کی ضرورت نبیل میمی می استرکین اے کیڑے اور بدن کو الجاست سے باک بیں رکھتے متعال لئے آنخضرت صلی الدعلي وسلم اورآب سی است کو پاکیزگی اختیار کرنے کا عظم دیا حمیا اور ظاہری ظبارت و یا کی کو باطنی طبارت و یا کی میں پیزااٹر ہے۔ دوسراقول بیہ ے کہ بیبان کیروں کے یاک رکھنے ہے تنس کا برے اخلال ہے ياك ركه، مرادايا ہےآ كے قربايا كيا والوجنو فاہجو ايعني كندگي ہے دور رہنے ۔اس کی تغییر میں بھی منسرین کے متعدوا توال ہیں۔ بعض نے رجز ہے مراد بت لئے ہیں لیعنی بتوں ہے دور رہنے ان كر يب محى شعاع يساب كدوري بي اوربعض في معنی لئے ہیں کہ ایسے عقائد اور اعمال ترک کر دیکتے جو موجب عذاب ہیں ۔اوربعض نے لغوی نجائتیں مراد لی ہیں جوآ دی کی روح کوشندو کرتی ہیں۔غرض کداس آیت میں مرطرح کی طہارت طاہری و باللَّني كي تاكيد مقصور بي آئے ولا فيفنن تستخيرُ ولونك فاصبر فرماكرآ تخضرت صلى القدعنية دسكم كوتهايت بلندتمتن اوراولوا تعزی کی تلقین فر مائی مخی که جو تیجه آب کسی کو دیں باکسی براحسان تحرين -اس مين روييه چيه ياعلم و هدايت اوروعوت وتبلغ وغيروسيه شامل میں اس ہے جدلا یا معاوضہ نہ جا ہے ۔ لیعنی ندنمی کوکوئی چیز اس نیت سے دیجے کروہ عرض میں زیادہ کرکے دے را آپ محض اسے رب کے دیتے ہوئے ہم شاکر دصا بر دیتے اور جوشدا کد دعوت وتبلیخ ئے راستہ میں ٹیٹن آئیں ان کواللہ کے واسلےمبر وحمل ہے برواشت کریں اورای کے تکم کی راہ دیکسیں۔

علوه نے لکھا ہے کہ ان ابتدائی آیات سے معلوم ہوا کے رسول اللہ صلی الندعلیدوسلم کواورآب کے واسطے سے امت کے الل علم اور الل قطل انو وں کوہلغ وین اور وقوت اسلامی کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچائے

ك التي يائي صفات اب الدريد اكرف ك بدايت ويهم وي تق اول این قول و فعل ایمی زبان اور من سے فلام کر سی کال میں کر اور کال دیتہ اول اینے قول وحل میں زبان اور س سے میں ہے۔ تعالیے سب سے بزابزرگ و برقر ہے۔ اس کے سوائد کس سے ڈریکا کی الملاق ہے مراس سے ان کارکر کارکر کے اسلام کھنار ناکسی کے الملاق ہے۔ ے نقع کی امیدور شانقصان کا خوف رکھتا۔

> دوسرے کیڑوں کو بدن کو اور اینے نٹس او رقلب اور اخلاق کو صاف ركهناليعي ظاهراور باطن ونول كويا كيزه اورصاف تفرار كحناب تمیسرے تا پاک اور گندی با توں اور کا موں ہے ور رہیں۔اور سب سے بڑھ کر تا پاک اور گندو مقید و شرک کا ہے اس نئے سب ے زیاد داور سب سے بڑھ کراس ہے بھیں۔

> ۔ چو تھے ہرمعامد میں ہمت اور اولوالعزمی <u>سے کا</u>م لیس کے ہے کوئی احسان اس تو تع سے نہ کریں کہ آ ہے چل کروہ ان کے ساتھ اس ہے بڑھ کر احسان کر ہے یعنی دوسروں کو و بنی یا دنیوی فائد و کسی ویلی فراتی غرض کے لئے نہیں بلکہ اللہ کی خوشنو دی اور رضا ا حاصل کرے کے لئے پہنچا تیں۔

> ۔ یانچو میں الغہ کے احکام پر چلنے بیں اور اس کی فرمان پرواری بیس ادر دعوت وتبلغ کے راستہ میں جومشنتیں اور مشکلیں ہیں آئیں انہیں الله ك واسط مبرو حمل برواشت كري اورحوصل مندى اورمبرو

استقلال سے اپنا کام برابرانجام دیتے رہیں۔

الغرض جب ان آ واب کے ساتھ دعوت دین اسلام لوغول کو پہنچا دی جائے اور پھر وولوگ آزراہ تکبر وعنا وتو حید ورسالت اور قر آن و آ خرت کے منشر ہے رہی تو پھران لوگوں کو آیا مت میں بخت سز ادی جائے گی رجہم میں وافل کیا جائے گا اور وہاں کے عذاب کیسے خت ہوں سے بداگلی آیات ہیں ظاہر فرمایا کمیا ہے جس کا بیان ان شاءاللہ آ کنده درس پی جوگار

والجؤدغو كاكن الحكذ بذورك الفليين

پھر جس وقت صور چونکا جائے گا سو وہ وقت بھی وہ ون کافروں نے ایک شخت دین جوگا۔ جس بھی فراہ <sup>س</sup>سانی ک<mark>ا 200</mark> جھاکوا مراا سنخص کو ( ایٹے اپ حال پر ) رہنے وجہ میں نے اکبلا پیدا کیا۔ اور اس کو کٹر ت سے مال ویداور یا اس رہنے والے بیٹے ر كين مير اليرية مجل الروايت كي بوس وهن المقتاعية كما الرواء والدارية والمركز أن اليقاء المواة مل القرار كالخلف سيندال والمقتريب ووزي كي مبازي في هاوك كا اس محف نے موج کھرا کیسب ہے جو کے سوال پر خدائی ہا۔ اوائی ہا ہے ہوئے ہیں ۔ انور ) مجرو انکر رکال پر خدائی ہارہ کی ہوئے ہوئی ہے جو ان کو جاتے ہوئے ہوئی ہے جو ان کو کا دیکھند کھرمشہ ہے یادہ مند بنایا۔ اور پھرمند مجیسرااور کنبر کیا۔ پھر بواداک کی سام ہواد ہوں ہے۔ اپن ہے آ دی کا کلام ہے۔ پٹن اس کوجیدی دوزرخ میں واطل کرون گا لِ تَقِيزَ كِبرجب بُعِنَكَا جَائِيًا ۚ فِي النَيْأَ فَقُورِ صور بمن | خَزَ لِلْكَ ءَوه | يَوْهُمُ بال الله وال يْر مَا مِن لَذَا فِي يَصِيهِ وَمِنَ اورجه لِخَذَقِتُ مِن خَيْدِاكِما وَجِيدًا النَّا وَجَعَلُتُ مِن خود الدائ نَ اوربيَّ إِنسَهُوٰذُ السنت المرسيَّة وحدًا وَمُحَفَّدُ فَي اورجيه و(ميزاكيا) أيَّة ال كيلة | تَجُه ينذا ابكوة (سان) | فيهُ بِحر أينصمُهُ ووقع كزانا ﴾ يَيْدَ كرام الرودون الكَلْكِ مِرْض إِنْهَا مِثْك والكُنّ بِ إِرْيَتِهُ مِنْ آيات اللَّهُ اللَّهُ الله السال علامون ا صَغُوْدُ الذي لِرَاحِالَي إِنْهَا وَتَكَدَّ اللهِ فَ فَكُرَّ موجًا وَفَكَرَّ اورا سنا الدازه كيا فَقُتِلَ موده لما جائه النَّيْقَ كيما فَكُرُّ الله فَ العادة كيا نَتُوَ غَيْنَ بمره وهارا جائية لَيْفَ كيها وَكُرُو اسْ خَالَهارُ وكيا أَنْهُمْ فِهِمْ لَعَنْهُ اسْ خَارِيكا أَنْهُ عَبِينَ بمراسِ خَالِيهِ وَهُو الراحِيةُ وَهُوالراحِيةُ وَهُو الراحِيةُ وَالراحِيةُ وَالراحِيةُ وَهُو الراحِيةُ وَهُو الراحِيةُ وَالراحِيةُ و نَعْ أَذَبُرُ كِرَالَ لَهُ يَعِيدُولُ وَالسَّكُنْرُ الدائعَ تَعْرِيا فَقَالَ قال عَالَ إِنْ عِذَ السِّماية ] إِلَا يعْرُ تحرامرف كالدال إِفْتُرُ وَكُول فَقَالَ قال اللَّهِ كَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل إِنْ عِنْ النِّيلِ إِنَّا كُورُ صُرف ) قَوْلُ لَيْعَنِي آوى كاكام إسك ليبية متريب النية الدول كالسَفَر ستر (جنم )

کے تعددت کے بعد آسانی کردی جائے گی۔

اعادیث اور قرآنی آیات کی روشی میں للخ صور کے متعلق لکھا بيرك قيام قيامت كي اول علامت بد بوكي كولوك تمن جارسال تك غفلت بیں یزے رہیں گے اور و نیادی نعتیں اموال اور شہوت را نیاں بكثريت بوحائمين كي اوريه د نياصرف بدكروارون اورخدا فراموثول كي برحتی جائے گی بخلاف مؤمنین کے کہا گر و ونخی بھی ویکھیں سے تو بھر 📗 دنیارہ جائے گی کہ جمعہ کے دن جو بیم عاشورہ بھی ہوگا یعنی حرم کا مہینہ 🔭

تقسير وتشريح: ان آيات من بتلايا جاتا يكد جب تيامت آئے گی اورصور چھونکا جائے گا تو وہ دان سراسر مشکلات اور تحتیوں ہے بھرا ہوگا ان لوگوں کے لئے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی تو حید کا انکار کیا ہوگا ادرائند کے رسول کونہ ہانا ہوگا ۔اس ون ایسے منکرین کے لئے ؤرا آسانی اور سہولت شہوگی بلکہ اس دن کی بخی وم بدم ان ہر

مولنا كيون اورخيتوں سے بچنے كے لئے ہم كيا كر كيك آپ نے ارشاد اِحَدِّ مِنْ اللَّهِ وَيَعْدَ الْوَكِيلُ بِرْحَةِ مِلْ كُودِ العَرْضِ بِهِال وَعَيْدِ سَالَ كُلُّ كُدوه دِن كافرول بِرِنها مِن تخت جُونِي فراما حَسْبُنا اللهُ وَيَغْدَ الْوَكِيْلُ بِرْحَةِ رَاكُوب اوران کے لئے مطلق کوئی آسائی اور سبولت ند ہوگ ۔ بیاتو تھی عام وعید تمام کفار ومنکرین کے لئے آ ہے کفار میں ہے بعض خاص کا ذکر ب مغرين في لكما ب ك خُرْنِي وَصَنْ خَلَقْتُ وَجِيدً اور آگلی آیات مکہ کے ایک کا فرر کیس و سردار ولیدین مغیرہ کے بارہ میں بازل جوئي جيں۔وليدين مغيره كافراينة باپ كالكلوتا بيٹا تھااورو نيوي مال وجاه اورثروت دلیافت کے اعتبار ہے عرب میں فرووا حداور یکٹا سمجماعا تا تھا۔اس کے بس ا بیٹے تھے جواس کے یاس رینے تھے اور بعبد قراغت معاش سے ان کو تلاش معاش کے لئے کہیں جانا ندیز تا تھا۔ ووالیک یار آنخضریت عملی الندعلید دستم کی خدمت میں حاضر ہوا مآپ نے قرآن پر دکر منایا جس ہے دو کسی قدر متاثر ہوا مگر ابوجہل نے اس کو در غلایا اور قریش میں جر جا ہونے لگا کدا گر ولید مسلمان ہو کیا تو بری خرابی ہوگی ۔ غرض سب بھٹے ہوئے ادر آپ کے بارہ میں مُنتَكُوبُونَى كَنِي نِهُ كَهَاشَاعُ مِين كِسي فِي كَابِن بِثَلَايا وليدين کہا میں شعرد شاعری میں خود بڑا ماہر بول ۔ اور کا بنوں کی یا تیں بھی یہت می جل قرآن ندشعر ہے زکھانیت رنوگوں نے کیا کہ آخر تیری كيارائ ب كمينولاك وراسوج لول رآخر تيوري بدل كراورمند بنا كركبا كي خيبين جحه كوجاد ومعنوم بوتاب جوجاد وكرول كفن بوتاجلا آتا ہے حالاتک ویشتر قرآن من كركبد چكا تھا كديد حربھي مبيس اور مجنونانه كام بعى نيس بكدالله كاكام بي مركض براورى كوفوش كرية کے لئے اب یہ بات ہنادی۔اس کا فرولید بن مغیرہ جس کے بارے مِن بْلايا كَيا كَدار كوالله في بيدا كيا توية تبا تفار اين ساتحد دهن دواست بال اولاد بالموندلا بإخفار الغداي في است مال ودواست حكومت سرداری ۔اولا وعزت سب پچھ عطا کیا۔ ہمدوقت یاس رہنے والے

ہوتے ہی جب کرلوگ اسپنے اسپنے کاموں میں مشغول ہوجا میں مے کہ تا گاه ایک باریک لبی آواز لوگول کوسنائی دے گی۔ یہی ننخ صور ہوگا۔ تمام اطراف کے لوگ اس کے بیتے میں بیساں ہوں مے اور جران ہوں کے کدید وارکیسی مصاور کہال سے آئی ہے اس رفت رفت یو آواز مانند کڑک بکل کے خت ویلند ہوتی جائے گی آ دمیوں میں اس کی وجہ ہے بري به جيني د به قراري تيل جائے كى جب وه آواز پوري تني رِآ جائے گی تو لوگ خوف وہیت کی وجہ ہے مرتے شروع ہو جائیں مے ز من من زلزاية ئے گاجس كے ڈرسے لوگ كروں كوچھوڑ كرميدانوں میں بھا کیس کے اور وحثی جانور خا نف ہوکر لوگوں کی آبادی میں آجا تھیں مے ۔ زین جا بجائق ہو جائے گی ۔ سمندر اہل کر قرب و جوار کے مواصعات پر چڑھ جا کیں مے۔ بہاڑ کلزے تکوے ہو کرتیز ہوا کا کے چنے سے ریت کے موافق اڑیں مے ۔ گردو غبار کے اٹھتے اور آ تدھیول کے آنے کے سبب جہاں تیرہ و تار ہوجائے گا اور دہ آ واز رم یوم جنت ہو ۔ اُلی جائے کی بیبال تک کراس کے تہاہے ہولناک ہونے برآسان مجسٹ جا تم اعجم اور جا تدوسورج ستار ہے ٹوٹ ٹوٹ کر اور آپس میں تکرانکرا كرريزه ريزه ہوجاكي محرحي كرة سانوں كے فرشتے بھي كے بعد ويكر ب سب فنا بوجائم بح ادر بجز ذات ذوالجلال والاكرام كے كوئى باتی ندرے کا رزندی شریف کی ایک صدیث ہے۔ معزت ابوسعید خدری ہے روایت ہے کے رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا على كو تكر خوش اور بيقم موكر روسك مول حافاتك واقعديد ب كرصور والافرشة ( بعنی اسرافیل علیه السلام) صور کوایے مندمیں لئے ہوئے ہے اور اپنا كان اس في الكاركها باوراس كى بيشانى جنكى مولى بدوه انظارين ب كركب اس كوصور يعو ككنے كافتم بواورو و يعونك دے يعنى جب جمع اس واقعه کاعلم ہے تو میں کیسے اس دنیا میں اطمینان اور خوشی ہے رہ سکتا بول. محاية" نے عرض كما يارمول الله (صلى الله عليه وسلم ) تو جميس آپ كاكياتكم ب؟ ان كامطلب بيتماك جب معامله اتنا خطرناك بيتو جمیں آپ کا کیا تھم ہے۔ جاری رہنمائی فرائے کہ قیامت کی

۲۹-۱۹-۱۹ و المدثر باره-۲۹ روانیت میں مفترت ابوسعید خدر کئے ہے روایت سے کے معود ووز کمنا ا میں آگ کا ایک بہاڑے جس برزبر دئی کافر کو جڑ ھایا ھائے گا ہور اس کی موزش کا بیروش ہے کہ جب کافران پر ہاتھور کھے گا ڈ ریجنے ہی جل کرجسم ہوجائے گااور پھرای دفت ٹیاہنے گااور پھر جلے گااہر ای طرح ای کے یاؤں کا حال ہوگا کہاس پررکھتے ہی جل جائیں اگے اور مجر نے بنیں کے اور ای تکلف اور مثقت ہے اس کو ر نجيرون ينفر شية تصنيعين شريع جب اس بمازي يوني ريني كاتو اس کواویر ہے بیٹے گراوی کے بھران کو در مار کراہ پر جز ھاکھی کے اور پُحرَّنرا دین کے اورای عزاب میں دیدانآ باد تک رہے گا ۔ تواس ولید بن مغیر ہ کا قر کے متعلق بٹلا ہے تما کہ اس کوجہنم کے آتھی بہاڑ صفو د ہر چڑ ہمایا جائے گا اور بدمزالاس پیر بخت کوائی وجہ ہے بہوئی کہ ا اس نے دل میں مونٹی کرا کیا ہات تجویز کی کیٹر آن جادو ہے۔خدا غارت کرے کیے مہمل تجویز کی ۔ مجم خدا نارت کرے اس و کہا جی قوم کے جذبات کے کیا تا ہے جسی بیکس تجویز نکان کیا کلام اللہ کو جادو بتاء کران کوخوش کیا۔ پرولیدین مغیرہ کی اس مفترکی طرف اشارہ ہے جس كا ذكرا و يربهوا يعني قريش ك مجمع يرنگاه ذالي مجرخوب منه بناياك و کیجنے والے مجھیں کہاس کو آن ہے بہت کرا بت دورانقباض ہے ۔ کھر بینے کھیے لیا کو مابہت ہی قابل تفریت چیز کے متعلق کچھ بیان کرنا ے بے الانکہاں ہے بل اس کی حقامیت کا اقرار کر چکا تھا اب براور ق کی خوشنووی کے لئے اس سے پھرتمیا اور نبایت غرور و تقبر کے انداز میں کینے دکا کربس اور پرچونہیں بیادوے جو پیلوں سے نقل ہوتا جذا آ ر ہاہے اور یقیناً یہ آ دمی کا کلام ہے جو جادو من کر باے کو بیٹے سے اور ووست کودوست سے جدا کردیتا ہے۔ اس پراسے ومیرسائی جاتی ہے كه استخبرا درعنا وكامزواس كوجنهم مين ذال كرچَهها يا جائے گا۔

ون ہیں ہے ۔ تبارتی کاروباراور ووسرے کام کان کے نے لوگر 📗 جس پر کافرسترہ کے برتی تک پڑھایا جائے گا اور کھا بوبال ہے را با حاكره بينية حويت ينفها كهام مال ودولت آس اواء د كاشكر بحالاتا اورانقه برائيان كي تأثير النابيانية كي آيتي اوركلام من كران كامتر جوالورمخالفت میر کمر باندهه فی راور کفروش ک برجهار ما ورزیاده مال دوت بین کرنے کی فرش میں منہت رہا۔ اس کا فروالید میں مغیرو کے سائٹ آپر رسول کریم معلی الند علیہ وسلم بھی جنٹ کی نفیتوں کا ذکر فرمات تو كبتاك أريفهم اسيغ بيان شريج به يقين بكروبان ك نعتيب بهي جي يحيين كي -اس برآيية. بين فر ما يا كيا كه باوجوداس قدر ناشکری او جن ناشنای کے بیابھی امپیداور تو تعی رکھتا ہے کہ اللہ تى لى اس كود نياد آخرت كى فعتين دورزياد دوسه كايه بر زنتين جب وه منعم حقیقی لی آبتوں کا مخالف ہے تواہے ہر آبو حق نہیں پہنچا کہ ایس و تعلی باند مصاور خیال بلاؤیکائے ۔ تکھا ہے کدان آیات کے نزول کے بعد ہے در ہے اس کے مال دولت تیں تقصال ہونا شروع ہوا آ فرفقیم : و کروزت کے ساتھ مرشمال کر خدا کی قیدرت اور اسلام کی حقانیت کا کرشمہ کہ وی ولیدین مغیرو کی اوالا دمیں ہے بعد میں جار ووت اغان ت مشرف بوئ يعنى وليدين وبيد خالدين وليداور عمارہ اور بشام رمنی اللہ تعالی عشم ۔ ان میں سب ہے زیاد ومشہور حضرت خالدٌ میں جنہوں نے اس قدر جباد کیا اور کفار کواس قدر مارا کے رسول اللہ صلی اللہ ملے وسم کے نشکر کی امیر الا مرائی کا منصب ان کو ما اور حضور سلی اللہ عبیہ وسعم نے ان کوسیف اللّٰدُ کا خطاب ویا۔ اور ملک شام وعراق انبی کے ماتھوں گئے ہوا یہ آئے اس کا فرولید بن مغیرو جس کے ورومیں یہ آیات کازل ہوئی جس بٹلاءِ جاتا ہے کہ پہنچیوتی تو تع رکھنا ہے کہ بہنت وآخرے کی تعتیں بھی ای کوزیاد وہلیں گی تو وہ سن لے اور یادر کھے کہ آخرے میں اے بخت ترین مصائب میں آ رُقْ رَوْنَا بِدَاوِرِهِ وَجَهُمْ كِي بِهِارُ مِرْ حِيْرُ عِلْمِا لِورا تَارَا جَائِجُ كَالِهِ حدیث کی ایک روایت میں ہے کے صعود ووز خ میں ایک آگ کا مماڑ

ين ظاهر فرمايا كمياسية جمر كابيان الناشا مائلة أكمتده ووس بيس موكار

یبان ان آیات ش کافر سردارد لیدین مغیره پرانشان فی نے جو دندی انوامات قربائے تھے ان میں سیجی فرمایا وَبُرِیْنَ مُنْهُوْدُا لِینَ اس کے پاس رہنے والے سینے وسیے ساس و نیوی انعام کے متعلق حضرت مفتی اعظم پاکستان مولا کا محمد فیق صاحب رصت اللہ علیہ نے این تغیم میں تکھا ہے :۔

وَبَنَيْنَ شَهُوْدُ العِنَى اولاد باس حاضر اور موجود - اس سے معلوم بوا کہ جیسا اولاد کا بیدا ہوتا اور اس کا باتی رہٹا اللہ تعالی کے انعابات بیں اس طرح اولاد کا اینے باس حاضر اور موجود ہوتا بھی ایک برا انعام ہے جو والدین کے لئے آنکھوں کی شندک اور تلب کے سکون کا سب سے بڑاؤ رید ہے - ان کی حاضری سے اپنی خدمت اور کا رو بار میں احداد کا فائد و مزید برائی ہے ۔ اس (عم نباد) معکوس ترقی بار میں احداد کا فائد و مزید برائی ہے ۔ اس (عم نباد) معکوس ترقی نے جو بید ماند کر رہا ہے صرف سونے جاندی کے سکوں بلکہ ان سکوں کے اب تو اقرار نا موں یعنی توٹوں کا نام بیش و آ رام رکھ لیا ہے جس کے لئے والدین بزیے فریرے طول میں بھینک

#### وعالتيجئ

حق تعالی قیاست کی خیتوں ہے ہم کو اپنی ہناہ ہیں رکھیں اور دہاں کی ذات اور رسوائیوں ہے ہمیں بچالیں ۔القد تعالیٰ نے اپنے فضل ہے جو مال ودولت اور اہل وعیال ہم کوعطافر ہائے ہیں اس پر ہم کو حقیق شکر گزاری کی تو فیق نصیب قربہ تیں اور کفران نعت ہے بچا تھی ۔اللہ تعالیٰ نے اپنے قضل ہے ہم کو جو ایمان اور اسلام کی وولت عطافر مائی ہے۔اس پر استقامت نصیب کریں اور اس پر ہم تا اس پر استقامت نصیب کریں اور اس پر ہمارا فاتھ ہا گئیر فرما تھیں ۔ آئیں ۔

COM کیمیورہ العدثر یارہ-وَمَا اَدُرْيِكُ مَاسَقُرُ فَا لَتَبُقِيْ وَلَا تَكُرُّ لَوَاحَةً لِلبَصْرِ عيه يست ومَ كَهُ مَا يَكُ مِن فِي عَيْدِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّه ومَ كَهُ مَا يَكُ مَا يَكُونُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الله الله عَلَى اللّهُ اللّ دوز ٹے کے کارکن صرف فرشتے بنائے میں اور ہم نے جوان کی تعداد (وکر میں) ایس رکھی ہے جو کافرول کی محرات کا وربعہ ہو۔ تو اس لئے الَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِنْبُ وَ يُزْدَادُ الْآنِ فِنَ الْمُنُوَّا لِيَهُانًا وَ لَا يَرْكَابُ الَـزِيْنَ أَوْتُوا الْكِنْبُ تاکه الل کتاب یقین کرلیس. ادر ایمان والول کا ایمان اور بوط جانف ادر الل ممار وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۗ وَلِيكُوْلَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مُرَضٌ وَالْكَفِرُ وْنَ مَأَذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ نَا ا در مؤمنین شک ندکریں۔ اور جن لوگول کے دلول میں (شک کا) مرض ہے اور کا فرلوگ کینے تکلیل کداس تجیب مضمون سے اللہ تعالٰی کا کیامتھود ہے مَثَلًا ۚ كَذَٰ لِكَ يُضِلُ اللَّهُ مَنْ يَتَاءُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءٌ وَمَالِعَا لَمُ جُنُودَ رَبَكَ اللَّهُوّ ای طرح الله تعالی جس کو جابتا ہے محمراہ کرویتا ہے اور جس کو جابتا ہے ہدایت کرویتا ہے۔ اور تمہارے رب کے انتظرول کو بجو رب کے وَمَاهِيَ إِلَا ذَكُرِي لِلْمُشَرَّ

كوكي نبين جانبااوردوزخ ( كاحال ميان كرنا) صرف آ دميول كي هيجت كيليزية ...

وَمَنَا لَوْدِينَ اورْمَ كِيا تَجِعِ؟ مَاسَتَقَوْ عَرَكِيابِ إِنْ تَبْتِقِيْ وون بِالْي رحكى وَلَاتَذَرُ اودن مجوز على الْوَلْحَةُ مَمِسُ وسِنِ والْي الْلِبَتَيْرِ آولُ كُو اس پر ہیں ] نیننکھ عَتْمَر أيس (وارون) وَعَاجَعَلْنَا أور بم فينيس بنائ الفصل الفار ووزع ك واروف الله مر (صرف) يةً فرشية | وَعَرْجَعَلْنَا اوريم نَرْتِين ركمي إيدَ تَهُمُّ ان كالعداد | الإنبِنْيَةُ مُر ( مرف ) آزمائش كو ليلَذَ بُنَ كُفَرُ و ان لوكوں كيك جوكافر بوت قِينَ تاكره ويقين كرلين | الكُذِينَ وولاك جنهين | وتوا الذيكة في كتاب دي كل الله كتاب) | ويكيفة كورزياده مو الكيذين المنكوّا جولاك اينان الت زَيْهَانَا ايهن | وَكَرِيزَتَاكِ الرقف دَكري | الْكَرْيْنَ ووالك بنهن | أوْتُوا الْكِنْتِ كَتَابِ مَنْ كَلْ أَوَالْمُؤْمِنُونَ المرمَى (جَنَ) | وَلِيكُوْلَ الرَّهُ كُورَكِين الأيران وولاك إلى فتوليفيذ من كولون عن أخريض روك إو تاكيز ون اوركافر (تن) مناذًا كما أراد لهذا الادران على الفرخ إليها فأاسر مَنْكُواْ مَالَ كَدُلِكَ أَى الرِّرِيّ أَيْضِكُ لِفُدُ العَكُراوَرَة بِ مَنْ يَنْكُواْ مِن وَاللَّهِ ويَكُونِ ف وَمَالِعَلَمُ وَرَسِ مِانَا لَجُنُودُ لَكُرُولُ لِنَيْكُ تِرِدرب } إلافو ساء ووفرد) وَمَاهِي ورَسِ يا إلا فِكُون مرضيحت للبَشَر آدى كيا

۔ تفسیر ونشرین :ان آیات میں پی جنم اوراس کے آزار کا حال بیان فربایا جاتا ہے اور بنایا جاتا ہے کہ چوفیر ہے کہ وہ دوزخ کسی چیز ہے۔ وہ ایس ہولناک سے کردوز خیوں کی کوئی چیز باتی ندر ہے دے گی جو چلنے ہے بچ جائے بینی بڈی میکوشت ۔ پوست کوئی چیز جلنے سے ندجھو نے گی اور پھرجلانے کے بعدای حالت برجمی نہ چھوڑے کی بلکہ دوبارہ اصلی حالت برلوٹائے جائیں کے۔ادر نیاجسم نیار ہوگا اور پھرجلیں کے اور بیسلسلہ وغيره سبآحميابه

۵- عصیان فی المعروف جس میں بیبت - سہور برب رہ المعروف جس میں بیبت - سہور برب رہ برب کے معرف المعروف جس میں بیبت - سہور برب کے معرف کا معرف کے معرف کا معرف کے من ایک ایک فرشته معین موا اور چونکه ان سب میں ایک عقیدہ سب ہے بڑا ہے بینی تو حیداس لئے ان فرشتوں میں بھی ایک فرشتہ سب ے برامقرر ہواہولین "مالک" ۔ والشاعلم باسرارہ۔

ببرحال جب قرآن پاک میں پینجردی گئ که دوزخ پر ۱۹فرشتے مقرر ہیں جواس کے فازن میں تو ہمارا تو اس پر ایمان ہے۔اب جب بيآيت عَلَيْهَا يَسْعُهُ عَثَيرَ نازل مولَى تواكا عدى كر مشركين مكر خفركرن ميك ايك كافر جوابولا شدك لقب سي مشبورت اور دو ہزا تو ی تھااس نے کہا کدائے قریش تم اس ہے مت ڈرٹایش وى فرشتون كوتو دا يخ شائد اور ٩ كويا كي شائد ي بنا دول كار اورایک ردایت میں ہے کہ ابوجہل نے کہا کہ وہ فرشتے تو ۹ تی ہیں اورتم بہت ہے ہوکیاوس دس آ دی بھی ایک ایک کوکافی شہوں گے۔ ايك ببلوان كافريولا كدستر ويحاكونوش اكبلاكاني مون دوكاتم ل كرتيا يانياكراية اس يراكل آيت تازل بونى اور تلايامي كدالله تعالى ف ووزخ کے کارکن صرف فر شیتے متائے ہیں جن کی قوت کا بیال ہے كدايك ايك فرشته كي قوت كالتمام جن دانس مقابله نبيس كريخة يقوم لوط کی ساری سبی کوایک فرشتہ نے ایک باراو پرا شاکر چک و یا تھار تو الله تعالى نے كافروں كوعذاب دينے كے الئے انيس فرشتوں كى تنتي خاص محست سے رکھی ہے اور اس تعداد کے بیان کرنے میں محرول کی جانجے ہے کہ کون اس تعدا و کوئن کر ڈرتا ہے اور کون ملسی نے اق اڑا تا ہے ۔آ کے بٹانا یا جاتا ہے کراے نی صلی اللہ علیہ دسلم ہم نے آپ کو 19 کی تعداد کی اطلاع اس غرض ہے دی کدابل کماب آپ کی نبوت اور قرآن کا یقین کر لیس کیونکہ بیاتعداد ملائکہ اس تعداد کے موافق ہے جس کی صراحت توریت وانجیل میں کی گئی ہے اور اہل ایمان کے ايمان كيفيت ش اشا فد جواس وجدي كمان كااس تعداد برايمان

بمیشه ابدالاً بادیک ہوتا رہے گا اور وہ آگے جلا کر بدن کی حیثیت بگاڑ وے کی ۔ اور اس دوزخ کے انتظام پر جوفرشتوں کا لشکر ہوگا اس کے افسرا افرشے ہوں مے جن میں سب سے بوے مددار کا نام 'مالک " ٢- يهال آيت بس جو عَلَيْها أَيْسَعَاهَ عَتُمَر قراما يعن اس ١٩ فر شيخ مقرر بول حے تو مفسرين نے ١٩ كے عدو كى حكمتيں تفعيل سيانهي بين اوراس يربهت يحفي كام كياب مراس سلسله ش جودهرت : حَسِم الامت مولامًا فَعَانُوكُ نِهِ الْحِي تَعْمِيرِ بِيانِ القَرْآنِ **مِي لَكُمَا ہِدِوہ** ول كوسب سي زياده لكتاب ال الح يبال الى تفصيل كونقل كياجاتا ب- حضرت رحمالله لكهين بين الفرشتول كم مقرر بون ي المابر ے کے عذاب کا بہت بی اہتمام ہوگا اور کنتہ خاص ۱۹ کے عدوش هنيقنة الله تعالى تى كومعلوم بي يكن اورول تے جو ذكر كيا بان سب ميں اقرب وہ ہے جواللہ تعالی نے اس جنیرے قلب میں القافر مایا ہے وہ بیر كراصل تعذيب كفارى عقا كدحقدك مخالفت يريء اورعقا كوقطعيه جو عمل ہے متعلق نہیں نوہ ہیں:۔

ا-ايمان لا ناالله تعالى ير ٢- اعتقاد ركهنا كه عالم حادث ب\_ ٣- ايمان لا نافرشتوں پر ٣- ايمان لانا الله كى سب كما بول پر ٥- ايمان لا نا تمام پيغېرول پر ٢- ايمان لا ناتقد مړ پر ٤- ايمان لا نا قيامت كون بر\_ ٨- جنت كالقين كرنا ٩ - دوز خ كاليقين كرنا\_

اورعقا كدقطعيه جوممليات كمتعلق بين دس من بين: -

بانج مامورابت كمتعلق بين ان كمتعلق وجوب كااعتقاداور یائج منہیات کے متعلق میں ان کی تحریم کا اعتقادیہ

وه یا تج مامورات جوشعائز اسلام ہیں ہے ہیں:۔

ا-تلفظ بالشها وتمن ٣- اقامت صلوق ٣- ايناءز كوة س-صوم دمضان ۵- جج بیت الله اورياع منهيات محتعلق بدين:

ا-سرقه ۲-زنا ۳-قل ۱۸-ببتان

pestur

کارکنان یا جہم کے اضران کو بٹنائی ٹی ہے ور الصابیکی ہے ہیں۔
الشکروں اور لا تعداد فرشتوں کی کفرت اس قدر ہے کہ اس کو جرفیا ہی تعداد کی اس کو جرفیا ہی تعداد کی اس کو جرفیا ہی تعداد کی اور السابی کو جرفیا ہی خان نباد ہے اور اس بھی کو خان ن اور افسر کی حیثیت ہے او ای بین مران کے ماتحت ان سے مدد گار بہت کفرت ہے ہیں چنا نچر مسلم شریف کی ایک صدیف ہیں ہے کہ جہم اس حال میں حاضر کی جاوے شریف کی ایک صدیف ہیں ہے کہ جہم اس حال میں حاضر کی جاوے کی کہ اس کی سر بڑار ہا گیس بوں گی ہر باگ کو سر بڑار فرشیخ کا کر ہے ہوں گے۔ اخر میں ارشاد ہوتا ہے کہ اصل مقصود ہو جہم کا ذکر کر تے ہوں گے۔ اخر میں ارشاد ہوتا ہے کہ اصل مقصود ہو جہم کا ذکر کر تے ہوں گے۔ اخر میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس مقصود ہو جہم کا ذکر کر تے ہوں گے۔ اخر میں اور ایمان کی مسلم مقصود ہیں ہے کہ دوز خ کا تخصیص یا عدم انکمشانی ہر موق ف نہیں اصل مقصود ہیں ہے کہ دوز خ کا حال بیان کرنا صرف آ دمیوں کی نصیحت کے لئے ہے تا کہ دہاں کے عذا کہ دہاں کی عدال بیان کرنا صرف آ دمیوں کی نصیحت کے لئے ہے تا کہ دہاں کے عذا کہ دہاں کے عذا کہ دہاں کی عدال بیان کرنا صرف آ دمیوں کی نصیحت کے لئے ہے تا کہ دہاں کے عذا کہ دہاں کے عذا کہ دہاں کے عذا کہ دہاں کے عذا کہ دہاں کی عذا کہ دہاں کی عدال کون کر در می اور ایمان ان کمی ۔

ا بھی جہنم کی عقوبت اور اس میں کرفتار ہونے والوں کا حال اگلی آیات میں جاری ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ ہوگا اوراس کے بھی کہ اہل کتاب اس کی تصدیق کریں کے اوراس تصدیق سے موسول سے ایمان ویقین میں اور زیادتی ہوگی۔ فرضکہ اس 19 کی تعداد کے بیان سے اہل کتاب کے دلول میں قرآن کی حقیقت کا لیفن ہو جو ابوگا اور مید کی کرمونین کا ایمان ہو سے گا اوران ووتوں جماعتوں کو قرآن کے بیان میں کو کی شک و قر دو تدر ہے گا۔ نہ مشرکین کے استہزاء دستورے وہ کی دھوکہ کھا کمی سے سال جن اور کو کہ کھا ہوئے محر جی دہ کہیں مشرکین کے استہزاء دستورے کا مرض ہے یا کھے ہوئے محر جی دہ کہیں اور کو کہا کہ ہوئے محر جی دہ کہیں مشرکین کے استہزاء دستورے کا مرض ہے یا کھے ہوئے محر جی دہ کہیں اور کی کہا اور اور اور اور اور کی کی اور کی کہا تا ہے اور ایک جی اور کی کہا تا ہے اور ایک ہوئے ہی باب یعنی جہم پر 19 فرشتوں ارشاو ہوتا ہے اور ایک می بات اور ایک می بات کو اور ایک کی اور کی کہا تا ہے اور سلیم الحق راہ پالیتا ہے۔ جے مانا مقصود نہ ہو وہ کام کی بات کو لئی غذا تو جی اور کی تعدادتو مرف ہے اور جس کے دل میں خوف خدا اور فور تو فیق ہواس کے ایمان و بیات اور جس کے دل میں خوف خدا اور فور تو فیق ہواس کے ایمان و بیات ہے اور جس کے دل میں خوف خدا اور فور تو فیق ہواس کے ایمان و بیات ہواں ہی تعدادتو مرف بے اور جس کے دل میں خوف خدا اور فور تو فیق ہواس کے ایمان و بیات کا کہا کہ بیات کی تعدادتو مرف

# وعاشيجئ

حق تعالی جہنم کے آزار ومصائب ہے ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو بچا کیں۔ قرآن پاک نے جوغیب کی خبریں بتائی ہیں اس پر ہم کوالیان کائل اور یعین صادق نصیب فرما کیں۔ اللہ تعالی ہر طرح کی حمرای سے ہماری حفاظت فرما کیں اور جوابت کے راستہ پر ہم کو منتقیم رکھیں۔

اے اللہ آپ نے جو قرآن کریم میں جہتم دہنت کی فریں دی ہیں وہ ق بیل ان پرہم ایمان رکھتے ہیں اور ہم آپ سے جنت کا سوال اور جہتم کے عداب سے بناہ چاہتے ہیں۔ باللہ جارے دلول میں ابناوہ خوف و خشیت اور نور نو نی و ہدایت عطاقر ما کہ ہم نیمی اسور پر یقین کامل رکھ کرا ہے ایمان میں قرقی کرتے رہیں اور شک وشید کے مرض سے محفوظ دہیں۔ آمن ۔ وَالْجُورُ وَعُولَ مَا اَنَ الْحَدَدُ بِلْهُورَتِ الْعَلْمَةِ بِنَ

كُلَّا وَالْقَلْمُ فِي وَالْيُلِ إِذْ أَدْبَنَّ وَالصَّابِ إِذْ آلَسْفُكُ ۚ إِنْهَا لِإِخْدَى الْكَبَرِ فَالْإ ک ۔ اور دات کی جب جانے ملکے۔ اور مع کی جب روش ہوجائے ۔ کدوہ دوزخ بڑی جماری چیز ہے۔ جوانسان کیلیے بواڈ (9) ( شخرتمش جوآ سے کی طرف ) کوہ مصال کیلئے مجل یا جو افترے ) بیچھے کو ہے اُس کیلئے تھی۔ جمعی اپنے اصل کے بدے شرکھیں ہوگا۔ محروہ واسٹیواے کہ ویسٹنوں میں ہول سے فِي جَنْتٍ يَتُكَأَّءَ لَوْنَ عَنِ الْجُرِونِينَ مَاسَلَّكُنْ فِي سَقَرَ ۖ قَالُوْا لَهُ نَكُ مِنَ الْمُصَلَّدُنَ ﴿

(اور) بحرسوں (یعنی کفار) کا حال (خودان کقاری ہے ) پوچھتے ہوں ہے۔ کیم کودوز ٹے ش کس باسند نے داخل کیا۔ ووکین ہے ہم شاہ نمازیز حاکر وَكَهُ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ \* وَكُنَّا نَغُوضُ مَهَ الْعَابِضِينَ \* وَكُنَّا لَكَذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ \*

اور نے بہ کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔اورمشغلہ میں رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی مشغلہ میں رہا کرتے تھے۔اور قیامت کے ون کو جنلایا کرتے تھے

# حَتَّى اَتَّىٰنَا الْيَقِينُ \* فَهَا مَّفُعُهُمْ شَهَاعَةُ الشَّافِعِينَ \*

یبال بھی کہ ہم کوموت آخمیٰ رسوان کوسفارش کرنے والوں کی سفادش نفع تبد ہے گ

كُلَّ سَيْنَ مِنْ وَالْقُمُ حَمْ مِهِ فِالْمُكَا وَالْيُلِ الدرات إذْ أَذْبَرَ مِب ووي محرب والشَّب ادري إليّا سَفَرَ مِب ووالسَّا خَدَى آيِد ہے اللَّهُ بِي وَلِهُ آنت) لَهُ يُرا وَرائِ والى اللَّهِ الْأَصْرُو أَرْمَنَ فَيْ الرجو فل جائے مِنْكُفُ تَمِينَ ہے اَنْ يَتَقَدَّرُهُ كُوهَ مِنْ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللّ نُوَيَّنَا كُنَّهُ إِلِيْجِهِ إِلَى كُنَّهُ عَلَيْهِ مِعْقُ إِنهَا النظرية عِيرِهِ المُسَبَّدُ الريفالة العالي أرفيلة محرول الأحمر الصفت اليهين والخاطرف وال فی جنٹ باعات میں اینٹ آزگون وہ بوجیس کے اغمیا ہے الکیوپٹن انتھاروں اسٹائنگنٹر کیا(جیز)شہیں کے ٹی ا فی سکتر جہم میں ا فَانُوا وَكُونَ كُ لَا فَانَ بِمِنْ عَلَى إِلَيْنَ مِنْ عِلَا الْمُصَلِيْنَ فَارْدِ عِنْ وَاسْلُ وَكُونَكُ اور ديني بم لَفَعِيدُ بم كَمَانا كَالِ الْمِسْلِيْنَ فَارْدِ عِنْ وَاسْلُ وَكُونَكُ اور ديني بم لَفَعِيدُ بم كَمَانا كَالِ الْمِسْلِيْنَ فَارْدِ عِنْ وَاسْلُ وَكُونَكُ الرَّادِ عِنْ مِنْ لَكُونَ وَالْمُعَلِّقِ فَا مِنْ لَكُونَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لِلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عِلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْكُمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ وَنُكُ نَغُوفِهُ اورام تع البيود والول عن ) وضعة رج تع من من ما تع النيابينيان بيود والول على تقد بيدو الع وكُنْ نُكُانِهُ أورام معلاية ع ويؤه البيان وزيراوراكم حري يراض كر النيك اليراكي اليكوين مد في النفكف المؤس الفراعة على الشرافيوي على المعال

تفسیر وتشریخ: ان آیات میں تتم کھا کر ہلایا جا تا ہے کہ 📗 لئے بھی جوخیرہ طاعت میں آ مے بڑھنا چاہتا ہے اوراس کے لئے بھی جوشرو کناویس بزار بنا جابتا ہے یعنی جمیع مطلقین کے ساتے ڈراوے کی چیز ہے اور چونکہ اس ڈرانے کے عواقب ونتائج قیامت میں ظاہر مول مے اس لئے تتم ایسی چیز وں کی کھائی بدیعتی جا ندکی اور رفصت موتی بوئی رات کی اور روثن بوتی بوئی مسح کی که به تمنوں چنزیں خاص مناسبت واقعه قيامت ، عربهتي جي - جا تد كااول بزهنا كالمرتحث عبال ا تک کرنظروں سے غائب ہوجا الک فموندادر مثال ہے اس و نیا کے

قیامت و آخرت میں جو بزی بزی مولناک اورعظیم الشان چزیں ظاہر ہونے والی میں جہنم ان میں کی ایک چیز ہے۔ عرب میں ایام جالميت مين بعي تتم كوبردي ايميت دي جاتي تقي اس لئے كدو وتتم كھاكر حجوت نہیں بوا کرتے تھے ۔ تو یبال جاند کی قتم ۔ اور رات کی قتم اور من کائم ما کرفر مایا کیا کدوه جنم بری بحاری چیز ہے جو برانسان کو خواب فقلت سن بيدار كرف اور خوف ولاف والى باس ك

۲۹-مارتون المعدش باره-۲۹ کس چیز نے تم کوجہنم میں پہنچایا؟۔ اہل جہنم جوالی دہیں کے کہ ہم نے دنیا میں رہ کر نہ تو اللہ کاحق بیجا نا اور نداس کی عراوت کی اللہم نہ رہے۔ بمجی غریبوں اور مختاجوں کی کوئی مالی خدمت نہ کی البتہ جولوگ وین حق کے جنلانے میں لگے رہتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ مل کر شب وروز حل محظاف بحثيل كرتے رہے اور بدھ عبتوں ميں روكر شكوك وشبهات كى دلدل عن وهنت عط كة ادرسب عدي بات بيك بم كوفيقين شهوا كد قيامت اورانصاف كاون بعي آية والاب-ہمیشداس بات کوجنلا یا کئے یہاں تک کدموت کی گھڑی سریرآ ن پیٹی اور پھر آ محصول سے د کھ کران باتوں کا یقین حاصل ہوا جن کی کندیب کما کرتے تھے۔ مرموت کے بعد خبردار ہونا اور پھیتانا ہارے کام ندآیااس کے کیٹل اور تو ید کا وقت ندر ہا۔ الل جہنم کا پ جوائِ فَلَ فَرِ مَا كُرِحْنَ مَعَالَىٰ فرماتے ہیں كـ ان لوگوں نے ندا بي خلامي ك فكرة بى ندكيس دوسرى طرف الانكوارداد واعانت السكى ادر ندان کوکسی کی شفاعت ادر سفارش کام و ہے گی اس کئے کہ شفاعت د مال کام دیتی ہے جہاں کل شفاعت ہولیکن جن کا دم کفر برنگلا ہوان كے لئے شفاعت كيال۔

> اب بہال الل جنت جو محرمول بعتی جہتم میں جائے والول سے لوچیں کے مائندگگفر فی سفکر کرتم کوجہنم میں س بات نے واخل کیا؟ تو مجرین اس کے جاب میں ایک بات بدکھیں کے كَوْزَلُكُ مِنَ الْمُعْسَلِيْنَ لِعِنْ بِمِنْمَازِيرٌ صناوال تدخصه اب يهال سوال بد ب كدكفارومشركين ادامرشرعيد كوتو مكلف تل يس يعني أيك اسلامی حکومت میں بھی کافرے بینبیں کہاجائے گا کرتو نماز پڑھ۔روزہ ركه وإزكؤة اواكرتو كافركانماز نديزهنا كوئى قابل كرفت باستبيس سبال کفرکے باعث اس کی گرفت خرور ہوگی تو ہوسکتا ہے کہ بحر مین میں سے يه جواب كه بهم نمازيز هي والمصان مناه كارمسلمانون كابهوك جونماز

وجود بنشوونما ادرمجرانحطاط كاحتى كيفنا كابراي طرح اسعاكم كوعالم آخرت ہے دین نسبت ہے جورات کودن کے ساتھ ہوتی ہے۔اس عالم كافتم بوجانا مشابدوات كے كزوجائے كے ہے اور آخرت كا ظبورمشار طلوع صبح کے ہے۔ آسم اس جہم اور الل جہم کے بعض ا حوال کا بیان ہے اور بتلا یا جا تا ہے کہ ہر مخف اینے اعمال کفریہ میں تیامت کے دن جکڑا بندها ہوگا۔ اور ان کی بندش سے چھٹکار انہیں یا سكنا \_ البينة وه لوك جود نيايين الشداوراس كرسول برايمان لاسك ادراس سيد مع راسته يربط مجوالله في ان كم لتراسي رسول كى معرضت مقرر كيا قعادوكى بندش على جكز يدموية شهول كاوروه جنت کے بالا خاتوں میں چین سے رہیں مے۔ بیاں آیت میں ان کو کھنچے الیکیٹن فرمایا حمیا لیعنی واسنے والے ۔منسرین نے لکھا ہے کدان دا ہے طرف والوں ہے وہ کردہ مراد ہے جو قیامت میں عرش رب العالمين كدائى طرف كحرا بوكا جدهر بهشت باوران ے نامدا عمال بھی وائے ہاتھ جس دیتے جا کمیں سے اور بدلوگ عالم ارداح میں بوم بیٹاق میں حضرت آ دم علیدالسلام کی بیشت ہے دہنی طرف سے فکلے تھے۔ تو یہ اسحاب مین یعی دائی طرف والے آخرت على بندش على مينيه بوية ندمون مح بلكه جنت كے باغول ين آ زاو بهول محداور نهايت به فكراور فارغ البال بوكر آپس جس ایک دوسرے سے یا فرشتوں ہے بحرموں کا حال پوچیس مے کہوہ کہاں مجے جونظرنہیں یز ہے؟ جب انہیں معلوم ہوگا کہ محرموں کوجنم میں داخل کیا حمیا ہے تب میانتی ان جہتیوں کی طرف متوجہ بوکر خطاب كريس كادران سے بوجيس كي كرتم باوجود عقل و بوشيارى کے اس جہنم کی آگ میں کیسے آیڑے؟ اور کس بات نے تم کواس آفت میں پینسایا؟ واضح رے کرامل جنت اور الل جنم باوجودایک دوس نے سے دورادر علیحدہ ہونے کے ایک دوسرے سے تعلقو کر عیل ك جبكدورمياني جاب وتى طور برافعاديا جائك كاجيما آ فوي باره سوره اعراف میں ذکر قرمایا حمیا ہے۔ تو اہل جنت کے اس سوال پرک

میں کام آنے والی چیزیں کی ہیں (۱) ایمان اور افرائی میت خدا اور رسول۔(۲) فر با ادراہل حاجات کی خروریات پر مال خربی کا کہا (۳) وین کی باتوں ہیں شک وشیدند کرنا اور معاصی وفواحش کے بے زار اور علیحد و رہنا اور (۳) قیامت اور جز او سزا کا یعین صاوق رکھنا۔ ان کی وجہ ہے جہتم ہے نکے جانا نصیب ہوگا ور ندان کے خلاف کرنے ہے دوز رخ میں واضلہ بھنی ہے۔

اب جب كرقيامت كمصائب كاحال بيان فرماد يا دوريه كل الله يان فرماد يا دوريه كل الله ويا كل الله ويا كل الله وي الله وي كل الله وي ال

دایا میں ند پڑھنے تھے ۔ کیونکہ بھان ہو چھ کرنماز چھوڑنے پر بڑی بخت وعیدیں اور بہت بخت عذاب حدیث میں ذکر کئے مکے ہیں۔

جان ہو جو کرفرش نماز چھوڑ نے پر ہوسے خت عداب کی وعیدیں ارشاد
قر مائی کی جراز ہوئی قابل تیاس ہے کہ بیرجواب نے نک جن المفضلین ان کوہ گار مسلمانوں ہی کا ہوجود تیاش ہارک نماز تصالعیا فہانشہ تعالی ۔
ادرا کر بیرجواب کفاروشرکین ہی کا سجما جائے توان کے اس جواب کا کہ نماز نہ ہوئے سے ہم جہم میں واغل ہوئے بیرمطلب ہوگا کہ دنیا ہی ہم اماز نہ ہوئے ایسان آبول نہ کیا تھا۔ کو کھر دنیا میں اسلام وایمان آبول کرنے والوں کی سب سے ہوئی اور فائس بچھان اور شناخت نماز ہو حتائی ہے۔ تو والوں کی سب سے ہوئی اور فائس بچھان اور شناخت نماز ہو حتائی ہے۔ تو الوں کی سب سے ہوئی اور فائس بچھان اور شناخت نماز ہو حتائی ہے۔ تو الوں کی سب سے ہوئی اور فائس بچھان اور شناخت نماز ہو حتائی ہے۔ تو الوں کی سب سے ہوئی اور فائس بچھان اور شناخت نماز ہو حتائی ہے۔ تو الوں کی سب سے ہوئی اور فائس بھوٹر سے دور الوں کے الفرض فلا صد یہ کران آبات سے صاف معلوم ہوا کہ دار آخر ت

#### وعالشجيح

یا انڈ آپ کا ہے انتہا شکر واحسان ہے کہ جو آپ نے ہم کو ایمان واسلام کی دولت عطا قرمانی اور کفرو شرک سے بچایا۔

ا سے اللہ قیامت سے دن ہم کواسپے فعنل وکرم سے اصحاب بھین بھی شاق فر ماسپے۔ اور اسپیز کرم واحسان سے جنت میں وافل فرمانے گا۔

اے اللہ ہم کواس زندگی ش ان اٹھال دافعال کی تو فیق عطافر ہائے کہ قیاست میں آپ کی رضا اور خوشنود کی کا سب ہوں اور ہم کوان اٹھال دافعال سے بچا لیجئے۔ جوآپ کی نارائٹگی کا باعث ہوں ۔ آئین ۔

والمؤرد غوانا كوالحدد بأورك الفليين

فَى لَهُ مُوعَنِ التَّنْ كِرُةِ مُغْرِضِينَ ۚ كَانَهُ مَا خَمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ۚ فَرُتْ مِنْ كَلَهُورَ ان کو کیا ہوا کہ اس تھیمت (قرآنی) ہے روگروانی کرتے ہیں۔ کہ کویا وہ وحق کوھے ہیں۔ جو ثیر ہے بھامے جار بَكْ يُويُدُ كُلُّ الْمُرِكُ مِنْهُمُ هُواَنْ يُؤُتِّي صُعْفَا مُّذَكَّرَةً ﴿ كُلَّا بِلْ زَكِيكَا فَوْنَ الْ بلکسان متن مرفخص بدین بتا ہے کداس کو تکھے ہوئے ( آسانی ) نوشتے ویئے جائیں۔ مرکز نہیں بلکہ بدلوگ آخرے ( کے مذاب ) سے نہیں ڈریے۔ كُلَّ إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴿ فَمَنْ شَأْءَ ذَكَرَهُ ﴿ وَمَا يَكُ لُرُّونَ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ اللَّهُ هُواَهُ لُ التَّقُوي ا قرب ) برگزش به مکا بکتر آن (ی) نیمند کیلے کانی ہے۔ میش کانی ہے جاس سے تیمن مامل کرے دورہ دیں خداتے ہے ہے ہوگ تھیں تول ٹیمن کریں سے

وأهل العُفرةِ أَ

و تک ہے جس سے ڈرا میاہئے اور دہی ہے جو گزاو معاف کرتا ہے۔

فَدَالَهُاهُ وَأَلِينَ مَاءُوا عَن مَا لِنَقُلُ كِذَةِ هِمِعَةً الْمُعْدِضِينَ مَن يُصِرتَ بِنَ لَوَ نَكِنُوا مُنسَاءُ اللهِ مُنسَنَفِيزَةُ مِنسَاءُونِهِ فَرُكُ مِن كَامِكَ مِن قَدُو رُوْ شِيرِ عَلَي مِن مِكَ أَيْرِينًا وَجَاهِ إِلَىٰ هُرِي مِرْوَى أَوَنَهُ هُرِ ان مِن كَ أَنْ يُؤَوِّى أَرُودِ بِيهِ مِي عَلَمْقَ الْعَجِيمُ [ مُنْشَرُةُ كُلُّهُ مُوسِمُ [ كَالْأَبِرَزُنْسِ ] بَلْ بِلَنَا إِلَا يَكَافُونَ وونس ورت [ الأخرة آخرت [ فَالْأَبِرَزُنْسِ ] إنَّهُ وبنَّكَ بِهِ هُوَ وَى أَهَلُ لِنَقُونِي وَمِنْ كَالَقِ وَهَلُ لَهُ مُعَلِّمَ مِعْرِت كِالْقِ

کنسیسر و تشریکے ان آیات میں بطور تعجب کے فر مایا جاتا ہے کہ 📗 غرورا جازت نہیں دینا کدوو قر آن یا پیفیمر کی ہاتو ل سے مستفید ہوں ا بلکہ ہر ایک ان میں ہے ہے ہی جاہتا ہے کہ فود اس برآ سان ہے فرامین شاہی کے طور پر تھلی ہوئی کماب از بے بعنی ہرایک بغیر وسیلہ انبی مرسل خدائے لاک ہے ہم کلام اور می طب ہونے کی جوس رکھتا مباید کان میں سے برایک کے باس براہ راست ایک نوشت خدا ک المرف ہے آئے کہ جس میں محمد (صلی ایند علیہ وسلم ) کے اتباع کا تعم و یا تمیا ہو۔ روایت میں ہے کہ کفار مکہ نے استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ے كباقها كداكرة ب واجع بين كديم آب كا اتباخ كرين و خاص جارے نام آسان سے ایسا نوشتہ آے کے بیفرمان رب العالمين کی طرف من فغان بن فلان كي ظرف ساورتم محد (صلى الله عليه وسم) كاكبنا مانوراس برارشاد موتاب كدجركز البيانيس موسكنا كيونك ندات کی ضرورت اور ندان لوگوں کو اس کی امافت اور ان کی بیبودو

ان كفارد منفرين كوكيا موا كه بيغيبتين سايضة بين ليكن كارآ مدهميتين سن كرنس سے مس نبيس بوتے بلك سننا بھي نبيس جا بے اور حق كى مأتول ہے ایسا منہ پھیر کرید کتے اور بھائتے ہیں جیسا کدوشش کرھے۔ جنگل میں شیر کو و کچوکر بااس کی آ واز س کر بھا مجتے ہیں۔ یہاں جو کفارومنکرین کوونشی گدھے ہے تشبیہ دی گئی تو اس میں کئی امر کی ا رعایت ہے ۔اول تو محمد معاحماتت اور بے وقو فی میں مشہور ہے گھر جنگی گدهااورزیاده بدکرااور بها کمایت به پخرشیرے اس کا ڈرنااس صورت میں اس کا بھا گیا انتہا ، درجہ کا ہوگا۔ گویا خدائی شیر یعنی اللہ ا ئے پیفیری آ دازین کرید کفارجنگی گدھوں کی طرح بھائے ہیں کہ پیفیر کی بات سنمنااور ماننا پیندنبیں کرتے اور اس بھامنے اور اعراض کرنے کے سب میں ایک سب رہیمی ہے کہان کا نیخی کقار ومنکرین کا تکبراور

۲۹-۵۶ المدفر اره-۲۹ ا مخص کی حالت را متعداد اور ایافت کو کماحقہ جانبا کھیاور اس کے 

۔ سورۃ کی ابتدا میں فرمایا کیا تھا کدا ہے مدثر بیعتی نی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہوں اور نوگول کوؤ رائیں اور اخیر میں کلام کوتمام اس ركيا كيا كيا كوفدائل مع ورنا وإسبة اورانجام بورى سورة كا" تقوى" ہے جس کا پہلا مرتبہ شرک سے بچنا اور بعدای کے اور مراتب ہیں جس کا انجام مغفرت ہے۔

# سورة المدثر كےخواص

رسول التُصلى الله عليه وسلم ني ارشاد فربايا جوآ دي سورة المدرُّ یز ھے انتد تعانی ایے مکہ میں رہنے والے تمام موثنین کی تعداد کے برابراجرعطافرہائیں ہے۔

درخواسيس بعي كي اس التي ميس كدايه، كرويا جائع تو واقعي بيان جائیں کے اور ایمان لے آئیں مے بلکہ اصل سب یہ ہے کہ بیلوگ آ خرت کے عذاب ہے لیس ڈرتے اس کئے حق کی طلب نہیں اور یہ درخواستي كفف حيلداور بهائد بين أكر بالغرض بيدرخواستين بوري بعي كر وى جائي تب بمي بياوك الباث نه كري . آك نتي يحوريراس كا ردادراس برزجرے كدجب ان كى درخواست كابيوده مونا ثابت مو عمیانیں مدہر گزنبیں ہوسکتا کہ ہرا <u>یک کوالگ الگ کتاب دی جائے۔</u> يدكلب قرآن كريم ي فيحت كوكانى بيد يسواس والت على جس كا جی و ت قرآن سے نعیجت حاصل کرے اور جس کا بی جاہے نہ کرے اور جہنم میں جائے اور قرآن کے تھیجت کال اور تذکرہ ہونے میں اس ہے شہرند کیا جائے کہ بعض لوگوں کو اس سے نصیحت نہیں ہوتی توبات سے ب كرآن كوفى نفسة تذكره بيكن بدول فداك جا ب یدلوگ بینی منکرین نصیحت قبول نہیں کریں ہے ۔اور القد کا حابیا نہ حابها یہاں کی حکمتوں برخی ہے جن کا احاطہ کوئی بشرنبیں کرسکتاوہی ہر

### وعاشيحئه

حق تعالى في بهم كوجوقر آن ياك كي وولت عطافر مائي سيقواس ثعبت عظمي كي حق شناسي اور قدر داني كي معي توفق عطا فريا كمي اور بم كوتمام قرآنی ا حکام کا خابراً و باطهاً اتباع تعیب فرمانی ۱٫۰ مین ـ

وَالْحُوا وَعُوا مُا أَنِ الْحُمَالُ اللَّهِ إِلَيْ الْعُلَّمِينَ

# مُوْلِهُ مِنْ مَا يَكُورُ اللهِ الرَّحْسِ الرَّحِيدِ النَّالِ الرَّحِيدِ النَّالِي النَّالِي اللهُ الرَّحِيدِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو پر امبر یان نہایت دھم کرنے والا ہے۔

كَانْفِيمْ بِيَوْمِ الْقِيْمَةِ وَلَا أَقْدِهُ مِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ أَيْحُمْبُ الْإِنْمَانُ أَلَنْ تَجْمَعَ عِظَامَهِ \*

بَلْ قَالِدِرِيْنَ عَلَىٰ اَنْ نُسَوِى بَنَانَهُ \*\*

ہم خرور جح کریں گئے کیول کہ جمائی ہوتا در بین کہائی کی انگیوں کی پور یوں تک درست کرویں۔

ا النفسط المسلم المسلم

ا وان كى يعنى جس كاوقوم مينيل باورجس يرمعوق برواال قطعية قائم میں کوتم مرنے کے بعد باقتیا ایک دان زندہ کر کے افغائے جاؤ کے اور خرور بھلے برے کا حساب ہوگا اور جز اوسز ا ہوگی ۔ دوسرے تعس اوامہ ك فتم كما كرفر مايا مياكه أثرة دى كى فطرت اورا ندروني مفيرسيح بونو خود انسان کانفس و نیایی بیس برائی اورتعمیر پر ملامت کرتا ہے۔اب یبال نئس کی فشمیں اورنفس لوامہ کی تشریح ملاحظہ ہو۔نفس جس ہے مراوجان ياروح انساني باكيك چيز بادراس كي تين حالتين جوتي میں جیسا کوقر آن یاک میں ذکر فر ایا حمیا ہے اور تین حالتوں کے الشباد سينفس كے تين نام بو محت بيں۔ أمرنفس الله كي عبادت اور قرما نبرداری کی طرف بوری طرح ماکل جو کهانند کی اطاعت میں اس کوخوشی حاصل ہوتی ہواورشر بیت کی پیروی میں چین وسکون محسوس کرتا ہوتو اس ننس كومطمئد كبتي بي مويانس مطملد رتخيلات شيطاني ع متزازل موتا ب تحريكات ففساني مع منتشر بهوتا باوريد مفرات انبيا وكرام إور اولیا، مقولین اور موثنین کالبین کے ساتھ مخصوص ہے۔ نفس مطمعت کا ذکر حورہ کجر تیمنوس بارہ میں اس طرح آیا ہے پاکٹھا الفَضَال الْمُطْعَسَنُهُ الْرَجِعَيٰ إِلَى وَلِكِ وَالصِيَّةُ وَلِطِيَّةً \* فَالْمُعُونُ فِي جِيْدِي \* \*

لفسيروتشريج :سورة كى ابتدا وتمييكام كازمائي جاتى ب اور دو چیزوں کی متم کھائی می ہے ایک تو قیامت کے دن کی روسرے نفس لواسد كى سير يميل بحى عرض كياجا يكاب كرقر آن ياك بيس الله تعالى في متعدد عكوتمين كها في بين جن جن شرف سات مقام براجي وات كالتم معالى بودر باتى حكداسية تلوقات كى يتم اكيد كے لئے ہوتی ہے تو حق تعالیٰ نے قشمیں اس لئے کھائی میں کہ بندوں پر ججت ا یوری بوجائے۔ تیزقر آن کا نزول عرب کی زبان میں ہوا ہے اور اہل عرب کا دستورتها که وه جس وقت کسی امر کی تا کید کاارا ده کرتے تو اس ونت فتم کھا کر بات کرتے۔ باتی مداجھی طرح سمجھ لیا جائے کہ جق ا تعالی این مخلوقات میں ہے۔جس چیز کی جائے جسم کھا بکتے ہیں مگر کسی انسان کے لئے یہ بات بھی درست تہیں کہ وہ التد تعالیٰ کے سواکسی دومری چیز کافتم کھائے بہ شریعت اسلامیہ میں اس کی سخت ممانعت ب\_ بعض جبلا كبدويا كرت بين قلات سركي قتم يا في جان كي قتم \_ یا ہے: رزق کی تتم یا اس طرح تتم کھانا کے مرتے وقت کل نصیب نہ ہو یا ایمان بر خاتمہ ندہو۔ میہ سب سور تیں تھم کھانے کی بخت ممنوع ہیں اوراییا کرنے یا کہنے سے براشدید کناہ ہوتا ہے۔

توبيان من تعالى نے دوچيزوں كي تم كمائى۔ أيك تو قيامت ك

۲۹-۰/ کشورة القيمة ماره-۲۹-۰/ بالكل اظمييان بين بوكا اورنفس اماره برطرح كي خليجوي بين كرفيار مو کار البت نفس لوامد متوسط باور زیاده قیامت کے معاقبالاہیے ہے خوف درجاه میں ای کوتعلق ہے اس لئے قیاست کی متم کے بعد الکی ننس لوامه كاتم كهائي عن جس مي اس طرف اشاره فرمايا حميا كداكر فطرت ميح جوتو خود انسان كالنس دنياي من براني اورتتعير برطامت كرنا بي ان دونول تسمول سنه جو بات كهني ب وه يمي ب كد تیامت ضرور آئے کی اور اس دن انسان ایل تعمیرات برحسرت کرے گا اور تخت نادم ہوگا کیونکہ اس روز اس کی آئنگھیں کھل جا کیں کی تحراس روز کی عمامت ہے کیا فائد و پیدامت تو اگر آج و نیامیں ووقو فا كدوب. آمي منظرين قيامت بررد ب كديد كافرانسان يون خیال کرتا ہے کہ جب ہم و نیا میں مر محکے اور بدیوں تک کاچورہ ہو گیا اوران کے ریزہ ریزوش کے قررات میں جالے تو آب بھلائس طرح ہارے ذرات جمع کر کے جوڑ دیتے جا کمیں حمے؟ منکرین قیامت کے اس آول کے جواب میں قربایا جاتا ہے کہ بے شک اللہ تعالی منرور جع كريں مے اور دوبارہ زندہ كر كے اتھا تھيں مے اور پہنچ كرنا اور زنده كريح اخمانا الله تعالى كووتوارنيس الله تعالى اس انسان كي الكليوس کی اور بورورست کرنے بر قاور ہیں۔ تو جواس تک برقاور سےاس کے لئے بڈیوں کوجع کر کے اور ان جس جان ڈال دیٹا کیا مشکل ہے۔ بہال الكيوں كے بوروں كا خصيص شايداس لئے فرمائى ك انسان کے بدن عمل سب بدل تیار ہونے کے بعد اخیر عمل الکیول کی كعال تيارجوتى بدرياس كالقيريدن كاخاتمد بادراى يرانسان كى طنقت تمام مولى بيتو صنعت كانظ سي سنبتا زياده باريك اور وثواركام ئة جواس برقادر بوگاده آسان بربطر بق اولي قادر بوكايه اب آھے منکرین جوبلورانکار کے دریافت کیا کرتے تھے کہ تيامت كب آ و بركي اس كاجواب الكي آيات شي دياجا تا ہے جس كا بيان ان شاء الله آئنده درك يش بوگا-

وَالْحِوْ وَعُوْ مُا أَنِ الْحَمَدُ مِنْهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ

وَادْ خَلِيْ جَنَائِقَ أُلِيعِي العِلْسِ مطمعة ليتني المبينان والي روح تو اسینے بروردگار کی طرف جل اس طرح کہ تو اس ہے خوش و وقیحہ ہے خوش ۔ مجرتو میرے بندوں میں شائل ہوجااور میری جنت میں واقل ہو جا۔ دوسری فتم کا نام نفس امارہ ہے جو پہلی فتم بعنی نفس مطمئند کی بالكل صند بي كدجود نياك تاجا نزلذات وخوابشات بين مينس كربدي ک طرف داخب موادر شربیت کی پیروی اور بابندی سے معامے ادرانسان کو برائی کانتم و ہے۔اپیانٹس سرکشوں اور بحرمول اور توو سروں و نافر ہانوں فاستوں اور کافروں کا ہوتا ہے۔ نئس امارہ کا ذکر سره بيسف تيرجوي باره ش فرمايا عميا إن النَّفْسَ لَا هَارُهُ إِنه اللَّهِ وَهِ بِهِ مُك نَفُس لِعِي نَفس الماروتو يري بات عي كا بنلانے والا ہے۔ تیسری معم جس کی بہاں سورہ قیامہ میں متم کھا لی من نفس نوامہ ہے کہ بیبان غفلت ہوئی اور کوئی لغزش یا ممناہ صاور ہو کمیا تو نفس نے فوراً اینے کئے ہر پھیتا ما اور طامت کرنا شروع کیا اور ابی برائی یا کوتای برشرمنده موکرتوبه واستغفار کی طرف بائل موگیا-اییا نفس مومنین صافحین کا ہوتا ہے کہ جواسینے او پر ملامت کر سے یعنی ٹیک اور خیرصا در ہوتو اس میں جرح کر کے اس میں عیب نکالا کر ہے مثلاً ب كبي كديس في كيا كياراس بي يوري طرح اخلاص ندتها اس بي فلا ب قرابی ره منی ادراس میں بیکی بوتنی ادر اگر کوئی معصیت قصور یا مناه سرز د ہوجائے تو اس ہر نادم اورشرمسار ہو ۔ مونیہ حضرات کہتے ہیں کے نغس امارہ ہدی کا تھم دیتا ہے لیکن انسان اگر کوشش کر کے ذکر اور نخرالبی میں لگ جائے اور اللہ کی طرف ہے مشش اور تو فق بھی اس کی مددگار ہوتو اینے نفس کی برائیاں اس پر کھل جاتی ہیں اس وقت وہ خودايين كولمامت كرتاب اس مرتبي من كأني كرننس كوننس لوامد كها جاتا بيايكن جب اس كوفنافي النداور بقابالله كاورجه حاصل موجاتا باور وہ باسوائے اللہ كے تعلق سے بالكل آ زاد موجاتا ہے اور ذكر اللي بن ے اس کوچین واطمینان نعیب ہوتا ہے تو اس مرتبہ براس کے تقس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ قیامت کے ہولناک واقعات ہے

beslu

يك يُرِينُ الْإِنْ الْمَانُ لِيعَاجُو أَمَامَا فَيْ الْمَانُ الْمَانَ يَوْمُ الْقِيمَاةِ فَاذَا بَرِقَ الْمَهِي بَلَدِ الْمَانَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ و خَسَفَ الْقَهُمُ أَوْجُمِعَ النّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

لَا وَزُرُ \* إِلَّى رَبِكَ يَوْمَ بِلْ وَالْمُسْتَقَعُرُ \* يُنْبَؤُ الْإِسْكَانُ يَوْمَ بِدِيمَ اقَدَهُ وَاتَّحَرُ ، بَلِّ

ئىن بناه كى جَدَّى يَهِ مِن صرف آپ ق كرب كے بائ مخاصه اس دوز انسان كوائ سب كى بچھا كيا ہود بنداد وياجاد ہذائسان الْإِنْسَانَ عَلَى نَفْسِيبُ بِكِيسِيْرِيَّةٌ اللهِ لَكُوْ إِلَّكُ تَعْلَى مُعَافِيْرِهُ وَالْ

خودا بی عالت برخوب مطلع ہوگا ۔ کوایئے حیلے پیش لاوے۔

جس کی شب دروز دھمکیں دی جاتی ہیں کب آئے گی؟ آر دہ واتی ا آئے والی ہے آئے گی؟ آر دہ واتی ا آئے والی ہے آئے گی؟ آر دہ واتی کی کارٹ میں اور ہے اور ہے گئی دہ ہنے آئی کس کے مادہ پرست نہیں ہوئے اور ہوں اور ہو دہ اپنے مقائد کے اپنے کو باز پری سے دور رکھنا چاہتے ہیں اس کے وہ اپنے مقائد کے قائل می نہیں ہوتے کہ جس سے الن کی لذتوں ہیں فرق آئے اور پہند ہوں کی مشقت افحانی پڑے ہے۔ تو چونک کفار و مشکر بن کے اس موال سے کہ آیا مت کا دن کس آئے کا اٹحی فرق جتو کے تو شقی یک کھور ہو ہو ہے تو تو شقی اللہ کے مسلم اور توجہ ہی نہیں وہ تو ہو ہو ہی کہ تو اس میں اور توجہ ہی نہیں وہ تو ہو ہو ہی کہ دی اور اس میں اور توجہ ہی نہیں کہ دو تا ہوں اور اور اور اور اس میں اس ہوم آئے مت کی تصویر چیش کر دی اور اس کے بعد علامات و حالات کی تلایا گیا کہ قیامت اس وقت آئے گی کے بعد علامات و حالات کی تلایا گیا کہ قیامت اس وقت آئے گی

تفسیر و تشری ان آیات میں بنایا جاتا ہے کہ جو لوگ
قیامت کا اٹکارکرتے ہیں اور دوبارہ ذیدہ ہوکر صاب کتاب ہونے کو
کال جائے ہیں اس کا سب بینیس کہ یہ مسئل ہمت مشکل ہا اور اللہ
ف قدرت کا ملہ کے دائل و نشانات غیر واضح ہیں یکہ یہ محرانسان
قیامت کا انگر ہوکر یہ چاہتا ہے کہ اپنی تمام زیرگی میں بےخوف ہوکر
ف قی و کورکرتا رہے اور لذات وشموات میں پڑارہے کیونکہ اگر کہیں
قیامت کا افراد کر لیا اور افرال کے حیاب کتاب کا خوف ول میں ہیں
می توفیق و فجو رہی اس قدر ہے باکی اور فر صنائی اس سے شہو سکے
گی اس لئے ایسا خیال دل میں آئے تی نہیں و بتا کہ جس سے اس کی
لذت میں خلل پڑے اور اس کا عیش کر کرا ہو بلکہ استیزا ہو طعن کی را و

المال ہے آگاہ ہوتا ہی اس جلانے پر موقوف مذا کھا لکہ انسان اپنی حالت پر بوجہ انسان اس خود خوب مطلع ہوگا کو کھائی ہم کین حالت پر بوجہ انسان خور ہوتی ہے خود خوب مطلع ہوگا کو کھائی ہم کین اس وقت ہی بہانے ویش کریں ہے۔ جیسا کہ دوسری جگر فر ہم کھا کہ مشرک ند ہے کہ کھارول ہی خود ہمی جانی ہے کہ ہم جہوٹ بیس ہے کہ ہم جہوٹ بیس خود ہمی جانی ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں ۔ غرض انسان اپنے سب حال کو خوب جانیا ہوگا۔ اور وہ کہتے ہی جیس کے کہ ہم جبوٹی والیس وے اور سب کار عذر ویش میں ہے کہ مقدر ویش کی حلے ہوئے اور دو کہتے کی حدد ویش کے کہا مقدر ویش کے کہا کہ مقدر ویش کے کہا مقدر ویش کے کہا کہ مقدر ویش کے کہا کہ مقدر دیا ہے گا خوش کوئی عذر معذر میں آئیس کے دان کا مقدر دیا ہے۔

شروع سورة سے مضمون قیامت کے متعلق چل رہا ہے۔
آ مے بھی مشرین قیامت کو خاطب کر کے قیامت کی حقانیت بیان
فر مائی گئی ہے تکر درمیان میں بطور جمله معترضہ کے ایک تعلیم و
ہراہت آ تخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کو وی کی حاوت کے متعلق دی
جات ہے جس کا ذکر آگلی آیات میں فر مایا حمیا ہے جس کا بیان ان
شاہ اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعالشيجئ

حق تعالی ہم کوقیامت کالیقین کالی نصیب فرما کیں اوراس زندگی بیں قیامت کے بعد والی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی توثیق عطا فرمادیں۔ آجین۔ وَ الْفِدُ دُعُو مُا أَنِ الْمُعَدَّدُ يَنْهُورَتِ الْفَلْمِينَ

bestu.

# اللَّهُ لِتَعْجُلُ بِهِ قُالِنَ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرُانَهُ ۚ فَإِذَا قَرَانَهُ فَاتَّهِمْ لِلْإِنهِ

ے بغیر آ ہے آر آن پاٹی نون نہا ہا کیجے ہے کہ ہے۔ اسکوجلدی ایس۔ ہارے نا صدیباس کا چھ کرویا ہواں کا پرسواد بنار آہ جب ہم ہم کوچ سے فکا کر

# تُمْرَانَ عَلَيْنَابِيَّاكَة ﴿ كُلَّا بُلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿ وَتَكَرُّونَ الْأَخِرَةُ

چراس کا بیان کراوینا ہمارے ذمہ ہے۔ اے محروم کر ایسائیس بلکتم دنیا ہے جب رکتے ہوا درآ فرت کوچھوڑ بیتے ہو۔

تُعَوَّلُهُ بِهُ لِمَكَالُكُ ٱبْ حُرَّت مُدِي اس (قرآن) كيماتها إلي زبان كو لِتَعَمِّلُ به كهاد (ياد كرليس) اس كو ليك عَلَيْنَا بينك بم ير( عارے ذے ) جُمُعُلَا الَ مِنْ كُرَةً إِخْوَالْكَ الداس كا يومنا فَافَا فَيْأَنْهُ مِن جب بم السع يوميس فَانْتَهَا ثو آبَ عيروى كري فَوَالْكَوَاس ك يوجه ك لَّهُ إِنَّ عَلِيْنَ عَمِر بِيَّكَ بِمِ مِن مارے وَ ہے ) إِينَاتَ اس كا ميان | كُلاَ بِكُ مِرَّرُضِ بكه | تَيُجُونَ تم مبت ركعتے ہو | يُعَاجِعكُ مَعِ جدى كارونِ ) وَكُنُّ لَ رُوْنَ اورهُمْ فِيهوز ويتي هو الْأَوْنِورَةُ آخرت

تغییر و تشریح ایک مضمون حدمنا بطور جمله معترضه کے افظ اخفیف ساج وجمی قلب سے نکل جائے گا۔ اس کی تحفوظ ب کے ا ذر دار خود ہم ہیں۔ اس قرآن کا آپ کے سینے میں حرف بحرف جمع کروینا اورآب کی زبان ہے براحوانا اوراس کے علوم و معارف کا آب کے اویر کھولنا اور آب کی زبان سے دوسرول تک پہنچانا ان سب باتول کے ہم ذمہ دار ہیں۔اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جرئنل علیہ السلام کے ساتھ ماتھ بونت نزول وقی پڑھٹا ترک کر ویا اور بہ می آتخفرت ملی الله علیه وسلم کے معجزات میں سے ایک مجزه ہے کہ آ ہے بوقت نزول وی ساری وی ہفتے اوراس ونت زبان ے ایک لفظ مدد ہرائے لیکن حضرت جیر تُنل کے عطے جانے کے بعد بوری وق لفظ بلفظ کائل ترتیب کے ساتھ بدوں ایک زبرز بر کی تبدیلی کے فرقر سنا دیتے ۔ تو یہال صاف تین باتو ل کی ذیدواری حق تعالیے نے اپنے ذمہ رکھی ہے ۔ ایک وحی کا آپ کے نکب میں جمع کرویتا۔ ووسرے آب کی زبان ہے اس کا پڑھوا دیتا۔ تیسرے اس کا بیان بھی تحراوينا يعنى تغيير مضمون اور لوضيع مطالب كرانا ان تينول اموركي کھاہے۔ حق تعالی نے اپنے ذمہ لی اور حق تعالی نے اپنے وعد و کوسجا كروكهايا\_قرآن كريم أكريج تغوز اتعوز ابوكرنازل بواليكن باترتيب پراقرآن کریم آپ کے سیدیں جمع کرادیاای ترتیب ہے جس ترتیب ہے نوح محفوظ من تعااور جوز تیب آج قرآ ن تھیم کی ہے اور

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم كو شطاب كر كے وي اللي كے متعلق بران فرمایا جا؟ برآب كونعليم وى جاتى بركرة بفر عية يعن حضرت جريل عليه السلام ے وق كس طرح ليس مشروع ميس جب وحي اللي نازل ہوتی تھی ادر حضرت جبرئیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعاتی کی طرف ہے قرآن لائے بیٹے تورسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشہ سے كوكتيں كوئى لفظ ياد كرتے سے روند جائے اور ميادا جركيل عليه السلام عطي جائي اوروى بورى طرح محفوظ نبهو سكوة بفرشيق ك تلادت کے ساتھ ساتھ خود بھی تلادت کرتے جاتے تھے جس کی وجہ ت بيك وتت آ مكودوكام كرنا يزت تحاكي فرشت كي ظاوت كو سننا دوسرے خود اپنی تلاوت کوادا کرا۔ اور اس صورت میں آپ کو ين مشقت مولى عنى عن تعالى كوآب كى يرتكيف كواران مولى اور اس سنبعه بين بديدايت نازل جولي رسوره طسوليوي بإره مي ارشاد جوا وَكَا تَعْمَلُ مِالْقُرْ أَنْ مِنْ قَبُلِ أَنْ يَعْضَى إِلَيْكَ وَمْنِيُهُ الرَّاسَ آبِ قر آن کے پڑھنے میں جلدی ندکیا سیجے قبل اس کے کہ آپ پروی اوری نازل مو یکے رای طرح ان آیات میں جایت دی گی کدا ہے نی صلی الله علیه وسلم مزول وی کے وقت آب بس سکون و خاموثی کے ساتھ سننے می رہا کیجے اور بدائد بشہ می ول میں نداد بے کروی کا کوئی

کے کہ جب الی ایمان اس جبان ہے کوچ کرجا تیم کی آن کریم ونوں زبانوں اور کا غذوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ اور یہ ایک مظیم کا شان انعام اور مخصوص اشیاز مرف اس است مرحوسہ کے لئے ہاور بوجہ ایک کی زیروست پیش کوئی ہونے کے ایک مجرو مجی ہے اور حق تعالی نے جو صورت اپنے وعدہ کے پورا کرنے کے لئے افقیار کی وہ بھی ایک مجرو عی ہے۔ اللہ تعالی است مسلمہ کو اس کما ہمین سرچشمہ جانیت اور آسانی رحست اور تزید سعادت کی حقیقی قدروائی کی تو بھی عطافر ما کیں۔ آسانی رحست اور تزید سعادت کی حقیقی قدروائی کی تو بھی عطافر ما کیں۔ الحاصل جب قیامت و آخرت سے متعلق بقین ولایا گیا کہ قیامت و آخرت ضرور آئی ہے تو اس آخرت میں جزاور مزا

كى يحيفسيل بنائى جاتى بجس كابيان ان شاء الله أكلي آيات مين

آب پورے قرآن کریم کے حافظ ہے۔ جس سال حضور صلی الله علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے ہیں آب کے آخری رمضان اور جس ووبار پورا قرآن شریف حضور صلی الله علیہ وسلم نے حضرت جرکن کو سنایا اور حضرت جرکن کو سنایا اور حضرت جرکن علیہ السلام نے حضور صلی الله علیہ وسلم کو سنایا ریج حضور صلی الله علیہ وسلم کو سنایا ریج حضور صلی الله علیہ وسلم کے حسن رابوں جس محابہ کرام کو سناویا جی کی مجد تبوی میں اند ریا ہرک رکھنے کی جگہ نہیں وابوداؤد) حضور صلی الله علیہ وسلم کے وصال مراک کے وقت ایک آئی جی ضاحی جماعت حفاظ قرآن کی موجود میں جو جود میں است جس بھی آئے تک ہزاروں الاکھوں والناس کک حفظ تف بعد ہیں است جس بھی آئے تک ہزاروں الاکھوں حفاظ قرآن موجود رہ ہیں جوایک آئے سکے ہزاروں الاکھوں حفاظ قرآن موجود رہ ہیں جوایک آئے سکرف اور زیر اور زیر جوادی میں اوران شاہ اللہ قرآن موجود رہ ہیں جوایک آئے سکرف اور زیر اور زیر جوادی جی اوران شاہ اللہ قرآن موجود رہ جی جوان کو ایک ایک میں اوران شاہ اللہ قرآن موجود رہ جی سے جوانک آئے میں اوران شاہ اللہ قرآن موجود رہ جی سے جس ہوا کے ایک خرف اور زیر اور زیر جوادی جی اوران شاہ اللہ قرآن موجود رہے جی جس جوانک آئے کہ خرف اور زیر اور زیر کے گا بیاں جی اوران شاہ اللہ قرآن میں جوانک کے ایک کرف اور زیر اور زیر کے گا بیاں جی اوران شاہ اللہ قرآن موجود ہو تو جواد کے ایک کرف اور زیر اور زیر کا کھوں جی اوران شاہ اللہ قرآن موجود ہو تو جواد کے ایک کو اوران شاہ اللہ قرآن کی کو اوران شاہ اللہ قرآن کی حصور کے گا بیاں کا کھوں کو اوران شاہ اللہ قرآن کی کو کو کو کی کو کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کے کہ کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھو

#### وعا سيججئ

آ کنده درس پیل ببوگار

یا اللہ جب تک آپ ہمیں اس دنیا ہی زندہ رکھیں ہمیں غفلت اور انتہاک فی اللہ نیا ہے ، بچا کر رکھیں۔ آخرت کا فکر اور وہاں کی تیاری کرنے اور توشہ جمع کرنے کی تو فیق عطافر ہائیں۔

یا اللہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ رخمت وسنفرے کا معاملہ فریاسیے گا اور اس دن کی قرات اور رسوائیوں سے اپنی بناویس رکھیے گا۔

یا الله بیقر آن کریم جوآپ کی عظیم الشان نعت ہم کوعظا ہوئی ہے اور جس کی حفاظت کا خودآ ہے فرمد لیا ہے اس کی محبت وعظمت ہم کونصیب قرما۔ اس کاعلم ہم کوعظا فرما۔ اس پڑھل ہم کونصیب فرما اس کی ہلینے وخدمت کا شرف عطا فرما۔ اور اس کا تیج بنا کرزیمہ ورکھیے اور اس کی انباع بیس موت نصیب فرما ہے ۔

یااللہ اس دنیا میں اس طرح مشغول اور منہک ہوجاتا کہ جس ہے آخرت اور اللہ تعالی کی اطاعت وفر مال ہرواری اللہ اس م مغلت ہواس کوفر آن کریم نے کفار کی خصلت بتائی ہے۔ حمر افسوس صدافسوس کے آج است مسلم میں ہمی بیمرض پیدا ہو کیا ہے۔ اِلّا خاصّا آغ الله ۔ آج ہم وین ہے۔ قرآن دسنت ہے اس انہاک کی الدینا کے باحث دور ہوتے جارہے ہیں۔

یا مقد است مسلمہ پر کم م درحم فر ما اور ان کی اصلاح کی صور تیں غیب سے ظاہر فر ما اور ان کو دین کی طرف ماکل جوجائے کی سعادت عطافر مائے مین

والخورة غوناكن الحكو بفورت الفليمين

pesl1

البِيَاقُ بِالسِّاقِ ﴿ إِلَى رَبِكَ يَوْمُ بِدِ وَالْهُمَاقُ ﴿

ا درا کے بند فی دوسری چند فی سے لیٹ فیٹ جاتی ہے۔ اس روز تیرے رب کی طرف جاتا ہوتا ہے۔

رکھتا ہے۔ وہاں عالم آخرت میں اور طرح کی آئیسیں عطا ہوں گی۔

بہت کی مج احادیث میں متوائر سندوں سے جوائد صدیث نے اپنی

دائی میں افغیل کی ہیں ان سے صاف ٹابت ہوتا ہے کہ ایجان

وائے آخرت میں اپنے دب کے دیداد سے شرف ہوں کے بخاری

وسلم دفیرہ میں معزت ابو ہریرہ سے قبل کیا ہے کہ لوگوں نے بوچیا

یارسول اللہ کیا ہم قیاست میں اپنے دب کو دیکھیں کے۔ آپ نے

فرایا کیا تم آفرا ہے کہ دیکھنے میں جب کہ بادل نہ ہو بجہ شک کر آ

ہو یا کوئی مافع ہوتا ہے۔ وض کیا کہ نہیں یا دسول اللہ ہے ہو اول شہو

کوئی مافع ہوتا ہے وگوں نے عرض کیا تہیں یا دسول اللہ ہے ہو اول شہو

پر تم ای طرح قیامت کے دن اپنے دب کو دیکھو سے سالہ اور بادل شہو

پر تم ای طرح قیامت کے دن اپنے دب کو دیکھو سے سالہ اسائن کیے ہی اپنی اور کی مائے ہو اول اور تم اور تم اور تم اسائی میں اور جہ کہ کو صاصل ہوگی بعض کو روز می ہوں اللہ ہوتا ہو کہ درجات ہوں اللہ ہوتا ہوگی ہونی کو دروز ہونے اور کیا اللہ جاتا ہوگی ہونی کو دروز ہونے اور میں کو سامن ہوگی بعض کو دروز ہونے اور اللہ جنتا ہے کہ بھی کو دروز ہونے اور اللہ جنتا ہوگی ہونی کو دروز ہونے اور میں کو سامن ہوگی بعض کو دروز ہونے اور

تفسیر وتشری : گذشتہ آیات شم محرین قیاست کو خطاب

کر کے فرایا گیا تھا کہ قیاست تو آئی ضرور ہا دوا ہے محروم جو یہ

سجھ رہ ہو کہ نہ قیاست ہوگی اور نہ بڑا اور اتو یہ تمہاری ناوائی اور

فنطی ہا اور تم جو ایسا کہ رہ ہو یہ صرف اس وجہ ہے کہ تم دنیا کی

مجبت میں فریفتہ ہو گئے ہوا دوائی حب و نیا میں منہ کہ ہو کر آخرت و

قیاست سے عافل ہوئے میٹے ہو حالا نکہ قیاست ضرور ہالضرورہوگی

اور برخض کو اس کے اعمال مطلع کر کے ان اعمال کے مناسب بڑایا

مزا کے میا وراس بڑا وسراکی ایک شکل یہ ہوگی جیسا کہ ان آیات

میں بڑایا جاتا ہے کہ موشین کے چیرے اس روز تر دہازہ ہشاش

میں بڑایا جاتا ہے کہ موشین کے چیرے اس روز تر دہازہ ہشاش

میں بڑایا جاتا ہے کہ موشین کے چیرے اس روز تر دہازہ ہشاش

میں بڑایا جاتا ہے کہ موشین کے چیرے اس روز تر دہازہ ہشاش

میں بڑایا جاتا ہے کہ موشین کے چیرے اس روز تر دہازہ ہشاش

میں بڑای جاتا ہے کہ موشین کے جیرے اس دوز تر دہازہ ہو ہشاش

میں دوئن اور چود ہویں رات کے جاند کی طرح چیکتے ہوں گے۔

میں اور اجاد ہا میں میں اس کے ایک طور پر معلوم ہو چکا ہاور

الل سنت والجماعت کا اس پر انقاق ہے کہ ترت میں دیکھنا اپنی توجہ جو اللی کی دوجہ جدا

بعض کے لئے یہ ہروفت ہرحال میں دیب کی (مظہری) ۔ یا اللہ اپنے دیدار کی فعت سے ہم کو می محروم نفر مائے گا۔ آئین ۔

ان آیات میں بتاایا کیا کہ اس ون ایعنی آخرت میں بہت ہے لوگ تو وہ ہوں کے بعنی موتین جن کے جیرے ہشاش بٹاش ترو تاز وا خوش وخرم ہو تھے اور اپنے رب کے دیدارے مشرف ہورہ ہوں کے اور بہت سے چمرے معنی کفار ومشرکین ونساق و فجار کے آ چی<sub>ر س</sub>ے پریشان اور بے رونق ہوں محے اور ان کے منہ مجڑ ہے ہوئے سیاہ ریک کے بول مے آخرت کی دہشت اور بخت سز اؤل کےخوف ے اور ان کو بدیقین ہوگا کداب وہ معالمہ ہونے والا ہے اور وہ عذاب بھکتنا ہے جو بالکل ہی کمرتو ڑو ہے گااس لئے کہ آتھوں کے سائے جہنم جوش مارتی ہو کی اور فرشتے طوق وزنچر نئے ہوئے اس قید خاندش وافل كرنے كے لئے تيار كمزے يوں محماس لئے مكرين كو خطاب بوتا ب كدا م محروتم تيامت وآخرت كو بركز وورمت معجمو-اس مزآ فرت کی پیلی مزل توموت ب جو بالکل قریب ب مبي ے باتى مزليس طرح موعة أخرى مكانے ير يبنج م م و یا برآ دگی کی موت اس کے حق میں بزی قیامت کا ایک **جمو**ٹا سا نمونہ ہے جبکہ مریض کی روح سٹ کر منلی تک بی جاتی ہے اور سالس منق میں رکے گئی ہے ایسی ماہوی کے وقت طبیعوں اور ڈاکٹروں کی كيمنين جلتي - جب اوك فلا برى علاج وقد بير سے عاجز آ جاتے بيں توجهاز پہومک اورجنز منترکی مجمتی ہے اور کہتے ہیں کرکوئی ایساض ہے کہ جھاڑ کچونگ کر کے اس کوم نے سے بچالے ایام جا بلیت میں عرب نو منکے مجماز پھو بک اورجنتر منتر کے بڑے تاکل تھے اس لئے يبال آيت شرائي ك خيال اورحال كاذكركيا كما كرقريب المرك يهاركواس كے دارث بيائے كے لئے كسى جهازتے والے كى الاش ش کارتے ہیں کوکوئی جھاڑے اور شترے اس کوٹھیک کرد ہے لیکن وہ يحادقريب المركب بيتجحد باب كهاب فراق ب- بيار بي فرزند به اور محبوبه بيوى اورب كمركه جس كي تقيير مي مرحرم ربا كرتا تعار اوربيه الملاك و جائبداداور مال وخزانے اور باتعی محموژے اور بیاحباب اور

جانى دوست اوريد اورمبريان اور شفق باب أوذك يافى بهن سبآج مجهب مهويج بي اوربير كون كا وقت آسميا أور عليب سكرات موت سے آیک پندلی دوسری پندلی سے لیٹ لیٹ جال ہے فیکودینے کے بدن سے روح کاتعلق منظم ہو جانے کے بعد پندلیوں کا بلا اللہ ای ای ا اورا کیک کود وسرے سے جدار کھنا مرنے والے کے اختیار جس فیس رہنا اس لئے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی پر ہے اختیار جا کرتی ہے۔ ساق جس ك لفظى معنى يندلي كے بين يهال بعض علاء تے عرب محاورہ ك مطابق اس كم عنى فق ك لئ ين اور و المعكن المفاق بالسفاق كا ترجمه بول كيا بي كه على أيك فني ووسرى فن كي ساته " كيونكه مرنے والے کواس وقت دو بختیاں ویش آتی میں۔ کالی تی تو دنیاہے جائا۔ مال ودولت الل وعماِل محمر مار جاه وحثم نوکر جا کرسب کو بزی حسرت کے ساتھ چھوڑ نا۔ دوسرے وہاں کی باز پرس اور مونا کول عذاب من جمل مونا- جب بيسامان موت سب مهيا بمو تيكت بين اور للانكدروح قبض كرليخ بين توسيح بين آج تحقو كوتير بررب كي هرف جانا ہے بینی سفر آخرت کی ابتداء یہاں ہے ہے کو یابندہ اب اپنے رب کی طرف تمنی اثروع ہوا محرافسوں اس پرجس نے اپنی ففلت و تماقت ہے کوئی سامان سنرکا پہلے ہے درست ندکیا۔ ندائے ہڑے سنر کے لئے کوئی توشیریا تھونیا۔

ظا صدید کہ بہاں میں جھا یا گیا کہ جب دنیا کوچھوڑ نا اور آخرت

کو جانا لا زی ہے تو گار دنیا کی حیت میں منہمک ہو کر آخرت ہے

عافل ہونا اور اس کوچھوڑ بیشنا کس ورجہ حاقت ونا دانی ہے۔ قرآن

کر بیم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دینے کے ماتھ غور و قکر

کرنے والے انسانوں کو بار یار جنگا تاہے کہ آخرت کیوں ضروری

ہا اور اس کا انکار کئی علین ممراجی ہے اور اس کے کیا نتائج ہیں۔

چنا نچہ آگلی آیات میں دنیا میں کفروا نکار کے نتیجہ کو ظاہر فر با کر اصل

معمون کینی قیامت کے وقوع کا اثبات فر ما یا جاتا ہے جس کا بیان

ان شا دائشہ کند ودرس میں ہوگا۔

ان شا دائشہ کند ودرس میں ہوگا۔

و الحق کنا کہ کا انبات فر ما یا جاتا ہے جس کا بیان

فَلاَصَدُقَ وَلاَصَلَى ﴿ وَلَحِنَ كُنَّ وَلَحِنَ كُنَّ وَتُوَلَى ﴿ ثَمَّ ذَهَبَ إِلَى اَهْلِهِ يَتَمَعُلَى ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ الله

اورمورت ما كياه واس بات برقد دت فيس ركمنا كدم دول كوزنده كرد ...

اَلُهُ اَلَّهُ اَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ا ہوائٹا اس پر خرکرتا ہے کہ ہم نے اس طرح من کو دوکیا ادر باطل پر جے
دے تو ایسے منکر تیا مت کا فرکی بدھائی کا آ کے بیان ہے کہ اس وقت
ایسے خش ہے کہا جاوے گا کہ او بد بخت اب تیری کم بخی آئی ادر اب
تیرے لئے خرابی پرخرا لی اور تبائی پر تبائی ہے تھے ہے بردہ کر انشہ کی ٹی
مزا دُل کا مستحق اور کون ہوگا۔ آ کے خاتمہ سور تی پر قیامت کے قائم
ہونے پر ایک دلیل دی جاتی ہے اس انداز سے کہ معمولی قیم کا انسان
میمی اس کو بحد سکے چنا نچہ ہوال کیا جاتا ہے کہ کیا انسان ہے بھتا ہے کہ
اس کو یونی مہمل جھوڈ دیا جائے گا؟ اور امرو نمی کی کوئی قیداس پر شہو
گی؟ یا مرے بیچھے بھر یے اٹھایا نہ جائے گا؟ اور اس سے نیک و بدکا
میاب زرایا جائے گا؟ کیا انسان کا اس جبان بیس آنا۔ عشل وحواس پائ

تقسیر وقشر کے ان آیات میں ہلایا جاتا ہے کہ جائے وانسان
کو یہ تھا کہ استے بن اور اہم سفر کے لئے پہلے سے سفر کا سامان
درست کرنا اور توشہ ساتھ لے جانا محر افسوں کہ یہ اپنی مخفلت اور
حمافت سے قیامت بی کا منکر ہے اور بجائے اس کے کہ ایمان لاتا۔
من تعین اور یفین لانے کے تقیم وں کوجھوٹا ہمانا رہا اور بجائے اللہ کی
مجاوت اور بندگی کے اور اپنے ما لک کی طرف متوجہ ہوتے کے جمیشہ اور عمر کر چلا اور نصرف بی بلکہ اپنی اس مرکشی اور بدختی پر
اور اکر جو اور ایپ متعلقین کے پاس جانا تھا کو یا کوئی بزی
بہاوری کا کام کر کے آر ہا ہے تو بجائے اس کے تفروعصیان بر تدامت

besturd!

وَفَى لَكُ فَاوَلَى الْمُعَافِقِ لِكَ فَأَوْلَى قرماما مي الفي النويريرية لقظ اولى استعال فرمايا كيا جوديل سے بي جس كے معنى بلاكت الدى بيادى استعال كرفي بيل اشاره بكرايي هخص كواوني بيلى مرتبدمرت وقت بنائل و بر باوی سے واسط برے گا۔ دوسری مرتبہ پرمرنے کے بعدعاكم برزخ ياعالم قبرين تباتق دبربادي كاسامنا بوكار تيسري مرتبه حشرونشر کے وقت اپنی جاتی کا سامان دیکھے گا۔ مجرا فیر میں چوقمی مرتبهتم جمل واغل بوكرمصيبت يرمعيبت اودعذاب يررعذاب يعنى كالن تبايى ويربادى كوابية حصرتين بإئ كارالعياذ بالله تعالى و ید سزا اس فض کے لئے متلائی حمی جس کا حال وزیا میں یہ تھا فَلاَصَكُ قَ لِعِنْ آخرت بريقين شالايا وَلاَصَلَىٰ لِعِنْ ايمان الاكر فمازند برهى \_ولكِن تحدُّب لعن قرآن كي آيات كواور يفيرون كوسي تدجاما اورجمثلا ياو تولى ليعن الشقعالي كاطرف متوجه مونفك بجائ بين كيرى اور مدمورا شُرَدُهُ مَبَ إِلَّى أَهْدِله بَدَّ مُعَلى لين واقی حق ہے مند موز کر اینشنا اور اکڑتا ہوا اینے گھر کو چل دیتا تھا۔ اب بيغيثه كافريعني خالص منكر قيامت وآخرت كي صفات بين جس كا تنس بھی کسی سلم ومومن پرنہ بڑنا جاہتے چہ جائیکدان بی ہے کسی مغت کا حامل ہو ۔ اللہ تعالی بی آسپے فعنل وکرم سے ہم کو ایمان

مادق اوراسلام کامل اوریقین واثق نعیب فرمائیں۔ سور ق القیامیة کے خواص

ا ...... نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا ارشادگرا می ہے جوسور ہ القیامیة پڑھے وہ قیامت کے دن روش چبرے کے ساتھوا مصحگا۔ ۲۔.... اگر کوئی آ دمی گناہ میں پیش چکا ہمواور اے گناہ چھوڑ ہا مشکل لگنا ہوتو وہ سور ہ القیامیة پڑھے اس سے وہ گناہ سے ہٹ کرتو ہا نائب ہوجائے گا۔

> الحمد مقداس درس يرسوره قيام كابيان فتم موار و الخِرُد عُوْزُ أَن الْحَمَّالُ بِلْمُورَاتِ الْعَلْمِينَ

طرح طرح طرح کے اسباب و بے جانا ہم اس لئے ہے کہ چندروزرہ کر
ونیا ہے نا تب ہوجائے اوراس دنیاش شر بے مہارہ وکرد ہے؟ جائز نا
جائز سرے اٹرایا کرے اور جانوروں کی طرح سوئے کھانے پینے کے
سوااس کو بچھے کام نہ ہو؟ ایسا ہر گرنہیں بلکہ ونیا بی اسے قدرت۔
اسباب اور عقل وہم کا عطا کیا جانا اس بات کا مقتصیٰ ہے کہ اس کو چند
نامنا سب باقوں ہے منع کیا جائے۔ اور چند منروری باقوں کا تھم دیا
عائے۔ اور میداس بات کا نقاضا کرتا ہے کہ جن کا مول ہے منع کیا گیا
ان کے کرنے پر اور جن کا مول کے کرنے کا تھم دیا گیا ان کے نہ
کرتے پر یاز پرس اور من اموان کے کرنے کا تھم دیا گیا ان کے نہ
ان سے باز دسنے پر اور جن کا موں کے کرنے کا تھم دیا گیا ان کے نہ
ان سے باز دسنے پر اور جن کا موں کے کرنے کا تھم دیا گیا ان کے نہ

حاصل بدكدانسان مجل نہيں مكلف پيدا كيا كيا كيا ہے ۔اس سے حساب كتاب بحي يقيني بهادراس برجز ادسرا بحى لازى ب فيحرجو يدعكر انسان مركر دوباره زنده بوف كوامر كال مجمتاب توبياس كى عاداني اور حمادت ہے۔ بیانسان این تی استی برنظراورغور کرے کہ بیابتدا میں نطف ك شكل على ب جان اورب ينياد أيك ولين اياك تطروقها جومردكى پشت سے مورت کے رخم ش آیا اور بھرخون کی پھنگی اور کوشت کا او محرا منا پھراللہ تعالی نے ہی کی پیدائش کے مراحل ہورے کرتے ایس شکل ومورت و بر كراور فا برى احصا اور باللني تو تين تحرك كرب - أيك نطف ب جان سے انسان عاقل بنا كر بيداكيا كر خداكى قدرت \_صنعت وكاريكرى كداى نطف عورت ومردوتهم كانسان يداك جن يل ے برایک مم کی طاہری و باطنی خصوصیات جدا گاند ہیں او کیاوو خدا قادر مطلق جس فے ابتدا میں سب کوائی حکمت اور فقررت سے بتایا وہ اس بات برتادر بین کداے فاکرے محرد دبارہ پیدا کردے؟ ضرور قادر ہے۔ الغرض يهال قيامت كااثبات اورمنكرين قيامت كاروفر مايامميا\_ يهال الناآيات مي ايسانسان كركت جس نے كفروتكذيب كواينا شعار زندگی بنائے رکھا اور و نیا کے پیش وعشرت اور بال دولت ش مت رہا اور پھر ای حال ہے مرحمیا اس کے لئے

# besturd books.

شروع کرتا ہوں اللہ کے ام ہے جو ہر امہر یان تمایت احم کر

اليك ايما ولت أيكا به جس مي وه كول چيز قائل مذكره ند قار بم في اس كو كلوط نفف ب يدا نَطْفَةَ آمُشَاجٍ ﴿ تَنْبُعِلِيْهِ فِيعَانُ مِنْهَا بَصِيرٌ اللَّهِ إِنَّاهِ كَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا لَكُورًا ﴿ وَإِمَّا لَكُورًا ﴿ السَّبِيلَ إِمَّا لَكُورًا ﴿ السَّبِيلَ إِمَّا لَكُورًا ﴿ السَّالِمُ اللَّهُ وَرَاهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ إِلَّهُ مِنْ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ

اس طور پر کہ ہم اس کو منگف بنا کیں تو ہم نے آس کو شکا رکھتا بنایا۔ ہم نے اس کو راحتہ ناایا یا تو وہ شکر تزار ہوئی یا ناشکرا ہوگیا۔

[ هَلَ أَنَّى عِنْيَا آبِار ٱلزَمِنَ] عَلَى الْإِنْ أَنِي النابِي [ جِيْنُ اللّه وقت | مِنْ لِذَهُم والدين المؤلف والمؤلف المؤلف على أر رُهُ خُلُقُنَا يَتُمَد بِمَ نَهِ إِنَا الْإِنْسُاسِ فَالِنَا أَصِنْ نُطَعَمَ عِنْدُ إِلَى أَسْتِينَ اللهِ مِن المُتنارَة اللهِ وَإِنْجَلِينَ مِمَا حَالَا أَرْضُونَ فُوالِمَ فَي اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُ عَل الجنبُ بَصِيرًا مَثَادِيكُمُ إِن هُذَيْنَهُ عِلْمُسَامِ مِنْ السِهِ مَعِنْ [السَّمِيلُ مِن عِنْ إِذَا فالمثرَّر بَ الله أورَق اورخواه | فُؤُوا المثمرا

تقسير وتشريح: ان آيات على يبلغ انسان كى حقيقت أو بطابة إلى الارام مادر على ان ير من سي وقت أبيا مياتغيرات بيدا بوت تفادر ان سے پہلے اے اسان تو ایا تھا" بہتیرا نام ونشان بھی خدتھا۔ جب الخيم المهاد نسان ان بالول كالمنتجر ، والوانس اعتباد مر د هراور ماده و ا خالق کہنا ہے۔ وگر بیرا کوئی منائے وافا اور پیدا کرنے والانہیں تو پھر آب على خود يخوا و الدرائ كيس عن حيا؟ فعل بغير قاعل كيس اوحميا ا يُجرو من نعفه تو نفاجس تك نسان كي تمامظ خير اورا معنا ووجت او. میمال متھے تو اب کوئی بتلا تو اے کہ نطقہ کے کو سے ج: دہمی لون ک تهت اورکونسا مضواء بعت رکھام کیا تھا۔ توجواے انسان ایسے حقیراور تا باک چیزے بناہو کہ جو کیڑے باہدن پر لگ جائے العوبا جائے اس کو بیغرور کی ہاتھی کب زیا ہیں " کے اس دنیا تیں انسان کو پیدا کرنے اور پھیلانے کا داؤ بٹلا یا جاتا ہے کہ اس کے پیدا کرنے ش القد تعالى كواس كالمتحان منظور بياتاك أب لوآز ماياجات كربيد نياش كية كرتا ہے۔ اور اپنے فالق ما لك، اور داز ق کو پھا تماہے ١٠ راس کی طرف متوجه ہوتا ہے یا دنیا کے لذات وشہوات مل پر فریفتہ رہتا ہے اور چونکه القد تعالیٰ کوانسان کی و نیاش آ ز ماش منظورتقی اس لینخ الله انعانی نے اس نوسنے اور دیکھنے والا بھی کر دیا تا کہ اس کوا حکام کا مکاف

جاتا ہے کہ بیانسان ملے کی شاتھا۔اللہ تعالی نے اس کے دجود کوجم ویا۔ انسان مال کے پیٹ ہے پیدا ہوکرہ نیا میں آج سے نیکن ایل پيدائش كل اس انسان برزمانديس ايك وفت ايسا بحي آجة اس كد جسب اس کا میکوینام ونشان شرقهایعنی ته به د نیایس وجود تهار به الی و نیا التراس كالتذكر وقفاله فيمر كتني بي ودر لطي كريني أطغه واشكل عماآيا اور مردوعورت کے مخلوط نطفہ ہے القدینے اسے مال کے بہت ہے پیدا کیا۔انسانوں کے جدامجداور سب سے پہلے انسان معرت آوم علیہ السلام کی پیدائش کا حال تو قر آن یاک میں متعدد حکہ بیان ہوجے کا ہے کہ ان کومٹی ہے بتایا ممیا۔ یہاں عامنس انسانی کی خلفت کا ذکر ہےاوراس پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ثبوت اور وہر یوں کے عقائد کا رد ہے اور وہ اس طرح کہ ور میدہ میاں انسان ہے خطاب ہے کہ تو جوز مین وآسان کے قلاملے ملاتا ہے اور خدا کا اٹکار كرك كبيل وبركوكبيل ماده كوخالق كبتاسية واساان تحدكونكم و شعوری کیا ہے؟ مبلے تو اپلی اصل تو بیان کر کہ واکلو یا مروومورت کا نطفہ جورحم بادر میں آیا وہ کون کون می غذاؤں کے کھانے ہے بنا تھا۔

ا ناشکری اور ناحق شناس بر نمر بانده ی اور کفروشرک اختیار کیا۔ م کویا انسان کے سامنے مدانیت اور گمراہی کے دونوں راہتے واضح كرويج مجته اب خواه انسان الله كے بتلائے ہوئے راسته كى تدركر باوراس يرطيخواه ناقدرى كر باوراس يرند طيكر بر ا فراتی ایل جراس کے کہندائے والے کے لئے کیام واہونی ہے اور مانے والوں کو کیا جزا المنی ہے۔ یہ اگلی آیات میں بیان فرمایا مما ہے جس کابیان ان شاه الله آئنده درس شری بوگار

اورامرونمی کا مخاطب بنا کرامتحان لیا جائے اور دیکھا جائے کہ نہاں 🕴 جھلےسب ہےآ گاہ کردیا جس پڑھنکھٹی بہتھا کہ سیکھانیان ایک راہ میر تک ما لک کے احکام کی تعیل میں وقاداری دکھلاتا ہے ای لئے اس کو السطح لیکن کردد پیش کے حالات مد خارجی موارض سے متا الکھی کرسب سنے ۔ کھنے اور مجھنے کی قوتیں وی گئیں۔ جن پر تکلیف شری کا مدار 🌡 ایک زاہ پر شدر ہے۔ بعض بداتہ و را بااوراس کاحق پہنےا اور بعض 🕊 ے کہ یہ انبیاء علیم السلام کی یا تھی من کرایمان لائے ۔ اسکے کفار د مشرکین نے عالات من کر اور ان کی آفات من کرعبرت لے اور النا بہودوعقا کداورافعال ہے ہے اورا چھے ہر ہے میں اخباز کرے۔ نوگوں کے غلط افسانوں بر بی شداڑ ارہے اور دنیا کی ہے ٹیاتی اور روا۔ روی کو د کھ کراسین علنے اور تعکانے کی بعی فکر کرے۔ آھے مظایا جاتا ے كەلىقەتغالى نے انسان كويىدا كر كے اوّا اوّا مىل فىطرىت اور يىدائشى عقل ونہم ہے پھر دلائل عقلیہ ونقلیہ سے نیکی کی راہ سمجھا کی اور ہرے،

# وعاشيحتك

الله تعالی کا ہے انتہا شکروا حسان ہے کہ جس نے اسپے فضل وکرم ہے ہم کوانسان بنا کر پیدا کیا۔اور پھرہم کواسلام دا بیان کی دولت عطافر مائی اور کفروشرک سے بھایا۔ بإالتذبميس اسلام كي تجي تدرداني كياتونيق عطافرمااوراسية احكام كابورا فابرأو باطناتيع بناكر زندہ رکھنے اورای برموت نصیب فرمائے۔

بإالله بمين ابيغ شاكراورموكن بندول بين شامل ركيئة اوراخي كيساته جاراحشر ونشر فرمائے۔ آجن ۔

وَالْجِرُوكَعُونَا أَنِ الْحَمَدُ بِنَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

ٳؿٵؙٲۼؾڒؿٳؖڶ۪ڵڲڣڔؽؙڹڛڵۑٮڵٳۅٲۼڵڵٷڛۼؽڒٳ؞ٳؿٙٳڵ؇ؽۯٳڔؽۺۜۯؿۏؽۺؽٵۺۣڰٷٳؽ ہم نے کافروں کیلئے زنچیریں اور طوق اور انکش سوزال تیار رکھی ہے۔ besturd. يُومًا كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِائِرًا ۗ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِيَّهُ مِسْكِنْنًا وَكِيتِمَّا وَأَسْرُا اللَّهَ ں کی تحق عام ہوگی۔ اور وہ لوگ خدا کی محبت سے غریب اور یتیم اور قیری کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تم آ نْطْعِمْكُمْ لِوَجُهُ اللَّهِ لَانُرِيْكُ مِنْكُمْ حَرَّآءٌ وَلَاشْكُوْرًا ﴿ إِنَّانَكَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا ں خدا کی رضامندی کیلئے کونا کھلاتے ہیں نہ ہم تم ہے بدلہ جاہیں اور نہ شکر ہید ہم اپنے رب کی طرف ہے ایک بخت اور سخ وین کا اندیشہ رکھتے ہیں قَمْطُرِيْرًا ﴿ فُوكَفَّهُ مُراللَّهُ ثَكَّرُ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَنَّهُ مُرْنَفُكُوٌّ وَسُرُورًا ﴿ سوالله تعالی این تواس دن کی تختی ہے تحفوظ رکھے گا اور ان کو تا زگی اور خوشی عطافر ماوے گا۔

> إِنَّا الْمُعْتَوْنَ وَبِيِّكُ بِمِنْ عَالِمُونَ كَالْمُونَ كِيلِي اللَّهِ مِنْ الْمُعْتَوْنَ وَكُلُّوا وَهُو يَرُونَ اللَّهِ الْمُعْتَوْنَ وَكُلُّوا وَهُو يَعْلُمُ اللَّهِ وَكُلُّوا وَهُو يَعْلُمُ اللَّهِ وَكُلُّوا وَهُو يَعْلُمُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَكُلُّوا وَهُو يَعْلُمُ اللَّهِ وَلَا مِنْ مُعْلِمُ اللَّهِ وَلَا مُعْتَلِمُ اللَّهِ وَلَا مُعْتَلِمُ اللَّهِ وَلَا مُعْتَلِمُ اللَّهِ وَلَا مُعْتَلِمُ اللَّهِ وَلَا مُعْلِمُونَ مُعْلِمُ اللَّهِ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلِمُ اللَّهِ وَلَا مُعْلِمُ اللَّهُ وَلِيلًا لِمُعْلِمُ اللَّهِ وَلَا مُعْلِمُ اللَّهِ وَلَا مُعْلِمُونَ اللَّهِ وَلَا مُعْلِمُونَ اللَّهِ وَلَا مُعْلِمُ اللَّهِ وَلَا مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ وَلَمْ عَلَيْ اللَّهِ وَلَا مُعْلِمُ اللَّهِ وَلَا مُعْلِمُ اللَّهِ وَلِيلًا لِمُعْلِمُ اللَّهِ وَلَا مُعْلِمُ اللَّهِ وَلِمُ عَلَيْكُ اللَّهِ وَلِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ فَاللَّهُ وَلِمُ عَلَيْكُ اللَّهِ وَلِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ فَاللَّهُ مِنْ إِلَّا لِمُعْلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي الللّهِ فِي الللّهِ فِي الللّهِ فِي اللّهِ عَلَيْكُونِ اللّهُ لِللللِّذِي اللّهُ لِللللّهِ فِي الللّهِ فِي اللللّهِ فِي اللللّهِ فِي الللّهِ فِي الللّهِ فَاللّهِ اللّهِ فَاللّهُ اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ الللللّهِ فَاللّهِ اللّهِ فَاللّهُ الللّهِ فَاللّهُ فِي الللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهُ اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ الللّهِ فَاللّهِ فَالل ا مِنْ كَانْسِ بِالله عالَى كَانَ مِزَالِهَا أَسِم أَ مِرْسُ مِوْلًا كَافُورًا كَافُورًا كَافُورًا [ نَفِيْرُونُكُ اللَّهِ عَادِونَ كُرِيِّتِ إِنِينَ [ نَفِينُوا النَّالِ ] يُوفُونُ وه مِرَى كُرِيِّ فِينَ | يالنَّذَرِ (الذي) تأري وَيَعَالُونَ اوروه وَرت بِسِ يَوْمَا أس ون س كَانَ موكَ التَوْهُ الكي براني المستجفِيزًا على مول ويطعيهون اوروه كموارة بي الطَعَامُ الماع مِسْكِنِينًا ١٥٥ مِمَكِين | وَبَيْزِهُمُ أَادِ مِيمَ | وَأَسِيرُ أَدِر تِدِي | لِنَهَ أَسْطِي مِوانِين | نُطْعِمْكُفر بم همين كملات بين بُنْ زَيِّنًا آينَ رب ہے | يَوْمًا إلى ولنا كا | عَبُوسًا من يكازنے والا | فَيُعْطِيرُواْ تَهَيْتُ مُتَ فُوقَتْ لِهُ مُ أَنِي بِي لا الله نے التُعَرُّ بِمِا فَيَا فَالِكَ الْيُؤْمِ الرَّدُن وَنَقَتْهِا فِي الرَّائِين عطاكِي أَخَذَرُةً عالَى وَمُكُرُورًا الرخشُ ولي

لفسیر و تشریح : ان آیات میں ہلایا جاتا ہے کہ ونیا ہیں جن 📗 تعالیٰ نے آخرت میں جنم کے طوق اور زنجریں اور دہکتی ہوئی آگ تارکردنگی ہے کہاو ہے کی زنجیروں میں باعدھ کراور محلے میں نو ہے کے وزنی طوق ڈال کرجہنم کی دہمتی ہوئی آمک میں جیمونک دیئے عائمیں محیرتہ کی شریف کی حدیث ہے۔عفرت عبداللہ بن عمر و بن العاصُّ روایت کرتے ہیں رسول الشصلی الله علیه وسلم نے قرمایا اگر سیسے ایک گول کو رکو جو کھویزی کے ماند ہوآسان سے زیان ۔ ندائس کی مجی فریا نبر داری کا شیال دل میں لائے ان کے لئے اللہ 🍴 کی طرف ڈالا جائے جس کا فاصلہ یا کئے سو برس کی راہ کا ہے تو وو

لوگوں نے کفر اعتبار کیا اور اندھا دھند اپنی خواہشات کے بورا کرنے میں لگ سکتے اور جورہم وروائے ادراویام وظنوں کی زنجیروں میں جکڑ ہے د ہے اور غیر اللہ کی اطاعت کے طوق اپنے گلول ہے تہ نکال کے بلکہ حق اور قائلین حق کے خلاف دھمنی اور کڑائی کی آگ ۔ بحثر کانے میں عمر من گذار ویں۔ مجھی جھول کر انٹھ کی نعمتو ن کو یا دینہ کیا

تو جز اہوگی آخرت میں ایر اربعنی اللہ کے نیک بنگولوں کی۔ اب آمے ان ابرار کی کھے تصلتیں اور صفات ملا کی البیال ہیں کہ و ولوگ داجبات یا جومنت مان کر واجب کر کی ہوا ہے پورا کمرکیا تھے میں ۔اور طاہرے کے جب خودائی لازم کی ہوئی چیز کو پورا کریں کے تو ایک القد کی لازم کی ہوئی ہاتوں کو کہتے چھوڑ سکتے ہیں یتو اہرار کی پہلی مغت به بیان ہوئی کہ جوعبادتیں خدا کی طرف ہے ان کے ذریتھیں وہ تو بجا ى لات يى بكد جو چيز بدائے او پر لازم كر ليت بيں يعنى نذروه بعى پوری کرتے ہیں۔ دوسری صفت ہے بیان موٹی کہ وہ اللہ تعالی کی نافر یا غوں سے بچے رہے ہیں کوک قیامت کے دن کا ڈر ہے جس کی تحبرابت اورخی عام طور پرسب کوهیر سال کی محرجس پر خدا کا کرم د رقم ہود ہی محفوظ رو سکے گا۔ تیسری صفت بدیمان فر مائی مخی کہ ۔ابرار الذكي محيت من اينا كهانا ماوجودخوابش اوراحتياج كنهايت شوق او رخلوص ہے مسکینوں ۔ بنیموں اور قبد یوں کو کھلا و سے ہیں گو ہا اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی محبت میں مستحق لوگوں پرایٹی طاقت ووسعت کے مطابق خرچ بھی کرتے رہتے ہیں اور پھراس حسن سلوک کا نہ تو ان لوكون سے كوئى بدله جاہے ميں۔اور شاهريد يعنى ندكوئى نعلى بدله چاہتے ہیں زقولی ۔ بکدایے ذبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمبارے ساتھ بیدس سلوک محض لوجہ اللہ بعنی صرف خداک رضا مندی کے لئے کرتے ہیں۔روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ خیرات کی کے کمر میجی تھیں۔ پھرواپس کے بعد قاصدے بوچھتی تھیں کہ ان محروالوں نے کیا کہا۔ اگر قاصد کہتا کہ آپ کے کنے وعا کی تقی تو ام المومتین بھی ان کو دیسی ہی وعادیج تھیں۔ تا کہ خیرات خالص اللہ واسطے ماتی رہے یعنی اجر آخرت کے لئے باتی رب د نندی کوئی اجراس سے حاصل شاہو بہال تک کراس کے وخ کار وعائييمى شاط الشاكبرا بيتحاان مفرات كاخلاص اوردوابراريمي

كتيم بين كربم اين رب سے ورتے بين اس ون كے عذاب سے جو

نمایت بخت اوروشوار گزار ہو گا۔اس دان کے عذاب اور ہولنا کیوں ہے

عَيْ كَيْكُ مِنْ فَرُومَ مِن كُلِي إِن الماعة يُوفُون بِالنَّلْدِ على

ایک رات گزرنے سے پہلے زمین پر پہنچ جائے ۔ لیکن اگراس سیسہ کے تکزے کے اس ذنجر کے کتارہ سے چھوڑا جائے جس میں وو زنیوں کو ہائد جائے جس میں او زنیوں کو ہائد حاجائے گاتو چاہیں برس تک الرحکتے رہنے کے پاوجود اس زنجر کی انہا یا جز تک نہ پہنچ گا۔ اس سے اس زنجر کی لمبائی کا اتداز وقع یا جاسکتا ہے کہ می قدر طویل ہوگی۔

آ مے دوسرے گروہ ایرار یعنی اللہ کے نیک بندے جنبوں نے ونیا می اید معم تقیقی کو بیجانا ادراس کے احکام کے موافق اپنی زندگی ونیا ش گذاری اور خالق کی عبادت و بندگی کے ساتھ مخلوق خدا کے ساتھ بھی بھلائی و ہمدردی کی ان کوآخرت میں یہ جزالے کی کدوہ جنت ك بانى كاي جام يوي كبس من كافورك آميز أربوك اوربيكا فوروتيا كانبيل مكرجنت كاليك خاص چشمد يجهوخاص طورير الله كخصوص ادرمقرب بندول كوسطح كالدجيبيا كدقر آن كريم ميل عنلف جلبول پر ذکر کیا حما ہے جنت میں جارمتم کی نہریں مول گ يعنى ايك شيري اورخك إنى كى نهرين .. دوسر يدووه كانهرين . تیسر نبایت فرحت افزااور نوش رنگ شراب طهور کی نبرین اور چو تھے صاف وشفاف شہد کی نہریں ۔ان کے ملاوہ تمن قتم کے چشمہ بیں ایک کا نام کافور ہے۔ جس کی خاصیت خنگی ہے دوسرے کا نام زکیل ہے جس کوسلیل بھی کہتے ہیں اس کی خاصیت گرم ہے مثل ج وقبود کے۔اور تیسرے کا نام تسنیم ہے جونہایت لطافت کے ساتھ موا مسمعلق جاری ہان متوں چشموں کا یائی مقربین کے لئے مخصوص بينكن دوسر اسحاب جند كوجعى جوان سي كمترين الن یں سے سر بمبر گلاس مرحت ہول کے جو بالی پینے کے وقت گلاب اور کوز و کی طرح سے اس میں سے تھوڑ ا تھوڑ ا طاکر پیا کریں ہے۔ پھراس پشمہ کا فور کی جومقر بین کے لئے مخصوص ہوگا ۔ کیفیت ہوگ کہ مقربین اہل جنت حدھراشارہ کریں ہے ای طرف اس کی نالی بنے گھے گی بعض کہتے ہیں کہاس چشہ کا فر کا اصل منبع حضور برنور صلی الله علیه وسلم کے قصر میں ہوگا وہاں سے انبیاء اور مقربین کے ملات تك اس كى ناليال يبنيانى جاكي كى والتداعلم بالصواب \_ ي

الغرض اويز ابرارك اوصاف بيان فرمائ مطلك تيماب آك الناكوفر مندادر فوشى مطائى جائے كى اور الن كے چرب خوشى سير و ا تاز دادرخوش خرم پمول کے۔

> الناآيات ميں اخلام کی ترخيب اورتعليم دی گئي ہے اور اخلاص یعی نلمیت کا مطلب یہ ہے کہ ہراچھا کام باکس کے ساتھ اچھا براؤ صرف اس لئے اور اس نیت سے کیا جائے۔ کہ ہمارا موالا اور يرورد كاربم سے راضى ہور بم پر رصت فرمائے اور اس كى نار اُسكى اور خضب سے ہم محفوظ رہیں۔رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بھى اين ارشادات وتعليمات مين يجي بتلاياب كرتمام اليصاعبال ادراخلاق کی روح اور جان میں اخلاص سیت ہے۔

ا اگر بظاہرا چھے ہے اچھے اتبال اس ہے خالی ہوں اور ان کا مقصد رضائے الی نہ ہو بلکہ نام ونمود کنخر وریایا کوئی اور جذبان کا محرک ہوتو اللہ کے نز ویک ان کی کوئی قیمت نہیں اور ان پر کوئی تواب منے والانہیں بلکدالٹا مواخذ واور سزا کا ارہے۔اللہ تعالی معیں میں ایج مخلص بندول کے طفیل میں وخلاس کی ووات عظا و فرما تين په مين په

الجمي آميم مزيدانعامات واحسانات اورجنت كي اللي تعتيس جوك ابرار كوحاصل مول كى أن كواتكي آيات مِس طاهر فرما يا حميا ب جس كا ييان ان شاءالله آئنده درس مي بوگا۔

كَرِ مُانْغُافُ مِنْ ذَبِنَا يُؤِمُّا عَيُّونَا الْعَيْطُونِيرًا ﴿ يَكُ كُومَتُعَاقَ بِعَقِ مفسرین نے جنہوں نے ان کو مدنی آیات مانا ہے ان کے شان نزول کے متعلق ایک روایت میں تھی ہے کہ ایک مرتبہ نمی کریم علیہ الصلوٰ ق والسلام این صاحر اوی معزت فاطمه زبراً کے تحر تشریف لائے تو حضرت حسن اور حسين كويمار بإيا تو آب في حضرت على اور حضرت فاطمه سنفرما ياكد كيحداللدكي منت مان لوكه حنين كوشفا بوجائد وونوں نے تین روز وں کی منت مان فیا۔ شافی مطلق نے حضرات سبطین کوصحت کلی عطا فرمائی۔ ایفائے تذرکی نیت ہے روز ہے رمے بہ شام کے دفت کچ قرض لے کر سے اور دوئی ایکا کرروز وافظار كرف يتنفي بي تفي كدوروازه برايك مسكين في آكر سوال كياك اے اہل ہیت نبوت اللہ کے واسطے مجھونگاج کا پیپٹ مجرور حضرت بنلی كرم القدوجهاف فورأاسيخ حصدكي روفي لاحاضركي اس يرسار عيكمر والول نے اسے اسے حصر کی روٹی فقیر کولا کردے دی۔ صرف یانی ے روز ہ کھول کر اللہ کے نام بر سور ہے۔ و دسرار در ہوا شام کوروثی المرجيفي على تح كدوروازه يرايك يتيم في صداوى كدي مان باب كا بجيهون روني كعلا وورحضرت على في مجرا بناحصداس كوجا كمطايا اورتمام مكر والول في روز كرشت كي طرح ابنا ابنا كها الميتم كحوال كيا- يمريانى بروز وكحول كرسورب تيسر بدون شام كوفت الیک قیدی آ کھڑا ہوا۔ اس روز بھی گزشتہ دونوں دنوں کی خرح سب ف تمام كمانا اس اسر كحواله كيا-الشعالي في الل بيت نبوت كي مدر میں بیآیات نازل قرمائی ربعش محدثین نے اس روایت کی صحت من كلام كيا ب-والثداعلم بالصواب.

### وعالتيجئ

حن تعالى الى تدرت كالمكايقين كال بم كونعيب فرائي ادراس زعركي من آخرت كم کی جمدونت تیاری کا فکرعطافرها کمی بالندایی رجت منه بم منهاس زندگی میں وه کام كراليج جوآخرت ميں آپ كى مرضيات كے حصول كا ذريعه بنيں اوران كامول سے بچا ليجے ً جِوَا بِ كَي مَارِأُمْ ثَلَى كاسب بَيْن \_ وَالْجِرُوعُونَ أَنِ الْحَدُدُ بِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ي

**Destur** 

و جزيه فريما صبر واجنة و جريوا في المتيان فيها على الكرايات لايرون فيها الكهارة الماريات الماريات المنظم المنافع المن المنظم المنظم

میں ممنوع ہونے کی وجہ سے پر بیز کرتے تھے واس مبرے وض میں اللہ

توالی ان کو آخرت میں جنت کے باغ رہنے کو اور رہنٹی لباس قافرہ پہنے کو

عطاقہ بائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ اوئی جنتی کو برصح وشام سر جوڑے

حریرے جن کے رنگ مختلف ہوں کے اور نہایت تغیس اور منقش اس کے

فادم اس کے سامنے لایا کریں مجے تا کہ ان میں سے جو مرغوب اور خوش

معنوم ہووہ اس کو پہنے اور یار کی میں وہ ایسے ہوں مجے چھول کی تی۔

اور بعض ایسے باریک اور تازک ہول مے کہ سرتہوں میں سے بدن نظر

لقسیر و تشری ان آیات شریحی ابرار کے متحلق بیان جاری ہے
کہ آخرت میں ان کو کیا کیا تعییں ملیس کی چنا نچران آیات میں بتلایا جا تا
ہے کہ بیابراد و نیا کی تنگوں اور خیتوں پر صبر کر کے معاصی سے دکے دے
تصاور الله کی اطاعت پر جے رہے ہتے ۔ ابنی نذر کو پورا کرنے اور مسکیلوں
ہیسوں اور چی جو ان کے کھلانے پلانے میں تکالیف برواشت کرتے ہتے۔
ہیسوں اور چی بورک کو کشا دہ ول سے برواشت کرتے ہتے۔ پہٹے برائے
و نیا میں شرکی پابند ہوں کو کشا دہ ول سے برواشت کرتے ہتے۔ پہٹے برائے
و نیا میں شرکی پابند ہوں کو کشا دہ ول سے برواشت کرتے ہتے۔ پہٹے برائے

الم المركز الم المركز المرخ المركز المركر المواح المواح المواح المواح المواح المواح المواح المواح المراح المواح الم المواح المواح المواح المواح المواح المواح المواح المواح المو

وسوئے کے کارسول میں مشروب یادیا جائے کا لاکا پہشتہ ورس میں وَالرَبُوا صَالِقَ الْأَنْوَا (يُفَوُّلُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزْ أَجْفَعُ مُؤْفُّو (ابرار جند من ایسے جام پیش کے جس میں آمیزش کافوری ہوتی کلمدید ادر کانور جنت کااکیا چشرے جس کی خاصیت منگی اور معندک ہے۔ بيهان آيت مين اللهاعميا كدان الل جنت كوابيها عمره مشروب يؤايا عائے گا جس میں زکھیل کی آمیزش ہوگی اور زکھیل ایک چشمہ ہے جنت میں جس کوسلسبیل بھی کہتے ہیں جس کی فاصیت گرم ہے۔ تو یہ اختلاف ینے والول کی طبعی خواہش کے پیش نظر ہوگا گرم مزاج والول کومشروب کی ختلی بیند ہوتی ہے ان کواپیہ مشروب مرغوب ہو**ی** جس میں کا فورکی آمیزش ہواور سر دعزاج والوں والرم مشروب بیتد ہوتا ہے اس کے ان کودومشروب مرغوب ہوگا جس میں جیل کی آمیزش ہو۔ سویا برجنتی کی رغبت خاطر حدا جدا ہوگ و ہے ہی اس کی رغبت کا سامان جومجابه اب ان مشروبات اور نذائذ اور نمتول کو ہر وفت اہل جنت کے باس لانے اور لے جائے کے لئے خدام ہوں سے جن کو علان كہا جاتا ہے ۔ يہ جنت ميں ايك جدا ظوق سے جو حسين و فوبصورت بجول كاشل ش بوگ يا جنت ش بميشدا يك عرك ر ہیں سے اور مثل بلحرے ہوئے موتیوں کے حاروں طرف خدمت كرتے ہوئے بھريں تے۔ نلان جن كالزكين بميشہ باتى رے كانجى جوان یا بوز ھے نہ ہوں گے چونکد لڑکوں ش ایک شوخی۔ شرارت۔ ر ت ۔ مجرت ۔ اور مجوال بن ہوتا ہے اس لئے میش و تشاط کی مجلسوں میں ان کے کھلانے یا نے میں کام کر کا ایک عجیب لطف ویتا ہے۔ یہ عَمَانِ مِمدوقت ابل جنت کے باس کھائے اور پینے کی چیزیں لائے اور لے جاتے رہیں سے اورا ہے حسین اورخوبصورت اور پرنور ہوں مے کہان کو خدمت میں ادھرا دھرآ تے جاتے جوکوئی دیکھے کو بہتھے کہ سو<u>یا</u> موتی میں جو بھر سے ہوئے میں۔ تو یا ان کے حسن اور ارحر ارحر یلنے پھرنے کو مجھرے ہوئے موتوں کے ساتھ تشبید دی گئی ہے۔ ابھی اہل جنت کے انعامات اور جنت کی نعتوں کا مزید جال آگل آیات میں جاری ہے جس کا بیان ان شاء العدآ کندودرس میں ہوگا۔ والجردعوكاك المكريندرية الغلمين

ے کا ایک روایت میں آتا ہے کہ آمروہاں کا لیا ساور زابور دھن برالایا ہ نے قودوز ٹی جیک دئی ہے جہان کواس قدر روشن کرد ہے کہا گیا۔ کی نُّلُ مِن سَنَ مِناسِنَةِ وهُ وهِ والسَّهُ أور شِعِرف بِهِ كَدِالْمِيْسِ السِيعِيْمِيِّ أور اں کی فافرومیں کے بلادان کے لیٹنے بیٹنے کے لئے بیشت میں طلاقی بلنگ اور سالددار تحت ول کے جیسے دنیا میں بادشاہوں کے تحت ہوتے میں من برگد ے اور بھمین تو شنس بیچی ہول کی اور بیان بر کلیلگائے بینے بور کے۔ چر بنت کا موسم نہایت معتدل اور خوشگوار بوگا نہ کری کی "کیف زیردی کی۔ نہ تی کی شعامیں شار کی۔ پلکہائے جانت ہو کی جیسے طلوع آفیاب سید کچھاد ہر جیشتر ہوتی ہے۔ وہاں عرش کے تورک روٹنی ہوگی ندکہ جاندو مورث کی۔اور جیسا کہایک حدیث میں آیا ہے یہ عیاندادر سورینا تو جنم میں وال دینے جا تھنگے ۔ مجراس جنت کے درخت یا و جو زمیایت بلندو بزرگ و ساید دار ہوئے کے بزیرے باشعور ہوں گے۔ جس وقت کوئی جنتی کس میوه کورنبت کی نگادے ویکھے گاتواس کی شاخ اس قدر ينج وجنك جائ كى كراهيركى مشقت كوداس ووزاليا كريكا در نتوں کی شاخصیت مع اہنے چھول اور مجلوں کے چنتیوں پر جھگی ا یزتی ہوں گی اور کھلوں کے خوشے اس ملرح کنکے ہوں مے کہ جنتی کھڑے ہیٹے لیتے جس والت میں جاہیں مے بے تکلف لے تکیس أربع جنت ميں جنتوں كے لئے تتم تتم كيميوول اور بجلول بي م اس تداو في بكر اور بھي مائے يہنے كا شاؤند سامان موكار برتن اور آ بخور ہے اور ظروف جاندی ہے ہول ہے اورا پہے عمالے شفاف اور بَیْمُدار کے شخصے کی طرح معلوم ہوں گے ان کے اندر کی چز ماہر ہے ساف کفرآ نے گن۔ پھروہ آبخورے ایک ججیب منعت اوراندازہ ہے۔ ہنائے گئے ہوں گے ہرائیف برتن میں وقت جاجت کی رعامت ہوگی۔ جنتن َ وجس قدر بینے کی خواہش ہوگی **نعیک** ای اندازے کےموافق مجرے ہوئے ہوں گئے کہ نہ کی دینے اور شہیجے۔ بیبان جاندی کے برتن اور آ بخوروں کا ذکر ہے لیکن سوئے کے برتن بھی جنب میں بول ك جيها كرسوره زخرف ٢٥ وين ياره بس فرمايا مميا يُعطاف عليْها في بصحافِ مَنْ ذهب وَ اكْوَاب (النَّ عَالِي سُونَے كَى ركابيال ا انی جا کیں گ اور گاائ بھی ۔ کویا موقع اور کل کے مناسب کہیں سونے ك اورانتها جا ندى ك برتنا بول هي سالغرض كدجنتيول كوجالدي

# ۅٳۮٳۯٳؽۜؾڗٛۼڒٳؽؿڹۼؽٵۊڡؙڵڴٳڮؠ۫ڒٳ؞ۼڸؽۿڣڗؿٵڣڛڹ۠ۮڛڂ۫ڣڒۊؖٳۺڰۼؠۊۜ

اورائے خاطب اگرتواس جگه کو تھے تو تھے کو بڑی تعت اور بڑی سنطنت دکھنگ دے۔ ان جنٹیول پریار بیک دیٹم کے سز کیزے ہول ہے اور ویز رہٹم کے لیکن کے

# وَحُنُواَ اَسَادِرُمِنْ فِضَةٍ وَسَقَعُهُ مَرَبُّهُ مُشَرَابًا طَهُوْرًا اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً

بھی اور ان کو جاندی کے تھن پہناہے جادیں کے اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پینے کو دے گا۔ یہ تمہزرا صد بے

# **ٷڰٲڹڛۼؽڴۿؚڴڞڴۏ**ڒٵ؞۫

اورتمهاری کوشش مقبول ہوئی۔

وَلِنَ رَأَيْكَ أُود هِبَ وَهِ يَصِحُ اللّهِ وَإِن اللّهَ تَو وَيُصِعُ الْبُغِيثُ بِينَ فِعَتْ إِن وَالْمُعُنَّ أَيْدِينَّ الدِينَ مَعْتِ اللّهِ وَيَعْتُ اللّهِ وَيَعْتُ اللّهِ وَيَعْتُ اللّهُ وَيَعْتُمُ اللّهُ وَيَعْتُ اللّهُ وَيَعْتُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُعِلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَلِللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُعِلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وال

> تفسير وتشريح ان آيات على مظايا جاتات كريد جو يعافعتين جنت کی بیان ہوئیں کچھاس پر موقوف نہیں۔ جنت کا کیا حال کہا ج ئے ۔ وکی دیکھے تو معلوم ہو کہ سی عظیم افشان نمت اور متنی جماری بادشا بت ہے جواونی ترین جتنی کوتھیں ہوگی۔ دیکھنے والا جنت میں أظركر مي كالوالسي عظيم الشان نعتيس اورايسي زيروست سلطنت وور ا بیے شاباتہ جملات وتکلفات و کھیے گا کہ جود نہامیں یو ہے ہیں ہے باد شاہوں کو بھی و ماں کا اد کھوال حصہ بھی نصیب نبیس پہر روایات میں ا آ ؟ ي كرمَتر ين مرتبد والاجنتي وه جوكا جوابي باغات كويويول اور خه دمول کواورا ہے سامان تیش وعشرت کو بٹرار برس اور ایک روابت میں وہ ہزار برس سے کی را وسمافت سے دیکھے گا اوراس کو اپنی سلطنت ک حدود کا آخری کنارہ اس طرح نظر آئے گا جس طرح قریب ترین حصد ظرات من كالعني ووروز ويك يكسال معلوم موكار أيك حديث ين ے کیاسب سے آخر میں جوجہنم میں ہے۔ نگالا جائے گا اور جنت میں بجیجا جائے گااس ہے جناب ہاری تعالی فرمائمیں مے جامیں نے کھے جنت میں ود دیا جومثل و نیائے ہے بلکداس ہے بھی وی حصرز یادو وياله الله أبرا بيهال توسيه اوتي تزين جنتي كالجراعي ترين جنتي كاكيا

ورجہ ہوگا! اے کریم رب! ہے کرم ہے ہم کو بھی اپنی جنتوں کی نعتوں ہے سر فراز فرمائے گا۔ گو ہورے اعمال ایسے شاہوں بھر ہمارا ایمان ہے کہ آپ کی رحمت اعمال ہی پر موقوف نہیں۔ آھیں۔

مورہ کبف میں سونے کے تو علائے لکھا ہے کہ کئی ال فاتدی کے میس مے اور کسی کوسونے کے مثلاً ابرار کو جاندی کے اور معرین وسون ہے۔ یام می جاندی کے ملیں اور مجھی سونے کے یاسی کوایک وقت جاندی ملک ایم می جاندی کے ملیں اور مجھی سونے کے یاسی کوایک وقت جاندی ملک ہوں کا میں ایک موال ہو مكتاب كرز بورمورتوں كے لئے زينت بي. مردوں كے لئے معيوب ے چرجنت میں تقن بہتائے کی کیا دجہ؟اس کے جواب میں علاکے چنداقوال بن - ایک به که بروطن کامقاصه جدا ہے - دنیا بین کسی امر کا عيب بوتا آخرت مين عيب بون كولازم نيس ر دوسر يدكه شرقي ممالک میں قدیم رواج ہے کہ مردار کے باتھ میں جا عدی یا سونے کا أثر الاكتان والاجاما بكرجاتدي موماس كي باتحد من سب ويابيد مرداری کی علامت ہے جیہا کہ موجودہ مغرفی مکول میں تمغداور میڈل۔ بس اس مشم کار بھی جنت میں ان کی سرداری و بادشاہی کا تمغہ موكار تيسرے بيكر دراصل بيرجاندي اورسونے كاز بور جنت كى مورتول اورخادسوں کو بہنایا جائے گا مرفقا میں جانب تذکیر کوغلیہ دے کر لد کر كے مسينے اس النے الے ملے كدان كى عورتوں اور خادموں كو بہنا تا انہيں کی خوشنووی کا باعث ہے تو کو یا ان کوئی پہنایا گیا۔ چوتھ میرکہ یہ کنایہ ہےان کے ان الوار و برکات ہے جود نیاش انہوں نے ان حبرک ہاتھوں ہے نیک اٹھال کئے تھے۔ یدان کی روشنی اورنور ہوگا جو ماتحد بين تكن معنوم بوگاردالقداعلم بالصواب مد

ابرار کی دنیا میں ایک ایک نیک مغت آخرت میں ایک ایک فعت
بن کران کے سامنے آئے گی۔ اللہ جارک و تعالی اسپی فضل و کرم ہے
بنت کی ان دائی نعتوں ہے ہم سب کو بھی توازیں ۔ آئین ۔ اب آئے
منانی اللہ علیہ و سلم کو خطاب کر کے حق تعالی اپنا خاص کرم جو ہی
صلی اللہ علیہ و سلم ہو فرایا یعنی یقر آن کر یم بتدری تھوڑا تھوڑا کا ذل کر کے
آپ بر بھیجا اس کو یاد والاتے میں اور اس اکرام کی شکر گذاری کی جاہت
قریائے ہیں جس کا بیان انشا ماللہ الگی آیات میں آئے دورس میں بوگا۔
و النور کہ غور کا آن الفید کر بندورت الفیلیون

وٹیا بی کے لئے ہوں اور ہماری دائمی تعمین اللہ تعالٰی آخرے کے لئے وْ فِيرُوفُرِهِ السِّياسِ مِن الله تعالى فِي إِنَّهُ أَوْلُكُ مَا أَنَّ الْأَلْ فَمِ مِا لَيْ اليبني المبدئ سني الندعب وسلمتم جنت كي بس حكه نظرة الوحمهين تعتيس اور عظیم الشان سلطنت بی سلطنت نظراً ئے گی رتم دیمیو می کدرا حت و سرور نعت دنورے جنت كا چيد چيەمعمورے دابل جنت كى ميرو تفريح کے واسطے ہوائی سوار یاں اور تحت ہوں مے جوایک ساعت میں ایک ماد کارات سے کرتے ہوں کے رجنت میں ایسے قیمد برج اور بنگلے ا ہوں کے جوایک ہی یا توت یا موتی ہا زمرد یا دیگر جواہرات ہے دیگ برنگ ہے ہوں گے۔ جنت کی سب سے اُنفٹل و بہتر نعمت و بدار الّٰہی ے۔ دیدارالی ہے مشرف ہونے کی میٹیت ہے الل جنت جارتم ے ہوں گے ۔ایک تو دہ جو سال مجرمیں ایک مرتب دوم ہے وہ جو ہر بمدكور تيمريده وه جودن من دو دفعه مشرف بول مے چنانج صديث شریف می آتا ہے کہ میج اور عصر کی نماز تہا ہت خشوع و تصوع ہے آ پڑھنے ہے اس دیمار میں بڑی مدرمکتی ہے۔ چوکٹی جماعت اخص الخاص مرونت بارگاوالنی میں حاضرر میں مے۔انشدتیارک وتعالی ایج کرم وفعل ہے اینے ویدار کی انعت عفلی سے ہم کو بھی مشرف فره میں۔ آبٹن۔ آ کے اہل جنت کی پوشاک کا حال بیان فر ایاجہ تا ے کیدہ سنر ہر ہے رتک کا ٹیکندار ریشم ہوگا اور ٹیش بہا اور سرانقدر وہیز ُ ریٹم کا بھی ہوگا گو واجنتی کو جولیا س مرغوب ہوں ہے ای حتم ہے شامانیہ اباس ان کوسل ئے۔ساتھ ہی جاندی کے تقلن باتھوں میں ہوں سے ۔ يبال آيت ٻي فرمايا کمنا وَ خُولَا آپُ وَرُمِينَ فَخُهُ آپُ (اوران)کو یں اور سورہ کیا تھی ہے جاندی کے مثلن ) اور سورہ کبف بیدر ہویں یارو مں قربار عمایہ حلون فیھا من اساور من ذھب ( بہڑائے مائم ر ا گان کودہاں نظن سونے کے ) یاتو دراصل نظن یار کیٹی کیڑے اور سی طرح جنت کی تمام تعتوں کی خاص کیفیت اورامسل حقیقت ہم د نیا میں جھٹنٹر کیلتے کوئٹ ہاری محسوسات کی دن میں اس عالم آخرے کی کوئی بوری مثال موجود تبین ربای کدیبان جاندی کے نظن قربائے اور

ورة القعر ورد القعر ورد ے آ ہے پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اُتا ماہے۔ موآ ہے ؛ بیٹر پروردگار کے قتم پڑستفل رہیں اوران میں ا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگ ایک بھاری ون کوچھوڑ میٹھے ہیں۔ ہم ہی نے ان کو پیدا کیا اور ہم ہی نے ان کے جوڑ بند معبوط کے سَبِيلًا ﴿ وَمَا لَتُمَا أَوْنَ لِكُمْ أَنْ يَتُمَا ٓ ءَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيْمًا كَلَمُ التَّكُونِ لِكُمَّ أَنَّكُ خِلْ مَنْ رَبَّا ور بدول خدا کے جائے تم لوگ کوئی بات جاوئیں مجھے۔خدا تو تی برواقع وال اور عکست والا ہے۔ دویش کو جائے رحمت بیس واقل کر لیتا ہے

اور فالمول كييناس في اروماك مذاب ثار أرد كاب

فِي رَخْمَتِهِ وَالشُّلِمِينَ أَعَدُ لَهُمْ عَذَا بِٱللِّمَا الْمِمَّا الْمِمَّا

المنازي عَلَيْكُ آبُ إِنْ الْقُدُونَ قَرْنَ النَّهُ بِينَا مِسْنًا فَصْلَا مَرَامِ مَنِ الْمُلْكِيرَ مِنْهُ ان سَ اللهِ النَّ كَيْ تَهُا الْوَكُنُورُ وَالْمُرْتِ } وَالْكُورُ وَالْمُرْتِ } وَالْفَكْرِ وَرَّبِ وَا بِكُنْ لِمُا مِنْ وَيُرِا لَهُ فَا يُعَلِّمُ مِنْ فِيهِ إِنَّ مِنْ أَيْلِو لِلْأَجِلِ مِنْ أَوْلَا يَكُ البية رب كا طرف [ مَيَهِيْلاً راه ] وَهُمُ أَنْفَ أَوْنَ لِورَمَ نَسِي عِيهِ مِنْ [ يَكُ يَنُ اللَّهُ وَحَدَاهُ الكُنَّ ﴾ عَلِيْتُ والنَّه الله عَلَيْهَا عَمَد الله إليَّ خِلْ ووافل كرة به عن يَتَكَّة ووصوا به إلى رَحْمَيْه الى رمت من وَالظُّولِمِينَ أور (رب ) ظالم أَعَدَّ لَهُمْ الله عَالِهَ إِلهُ عَذَا لَهُ أَنْ أَيْمًا وردى

تغمير وتشريح: قرآن كريم من جوجنت كالعتين عيان موئين ادروبان كييش ون طاور حيات جاد داني كوآ مخضرت ملى الله عليه وسلم نے بیان فربایا اورافی مکدکوان آیات کا سنا ناشرو م کیا تو کفار مکہ جنت کی بیش دعشرت کامنعمون سن کرآیں بیں بیمشور و کرنے مجھے کہ اس مختص کو

آیات قرآنی کی تبلیغ کوس چز برمحول کی جوانی کو این کو این جوات کرت ئے آپ پریقر آن بتدریج تھوز اتھوڑا نازل کیا ہے تا کہ آپ کاول مضبوط رسے اور لوگ بھی آ ہستہ آ ہستہ اسیند نیک و بد کو بھی ٹیس اور معلوم کرئیں کے بست کن اعمال کی بدوات متی ہے۔ اور جو کھے ہم نے جنت کی نعمتوں اور وہاں کی لذت وراحتوں کا بیان قر آن میں کیا ہے ال كَيْنِيني شِن آبِ كُولولَى عارفحسوس ند بور اس واسط كرآب الواسية بروردگار کا کام بیان کرتے ہیں۔ اپنی طرف ہے چوٹیس کہتے کہ اس ك بيان كرنے يك بكور ك حلع ان چيزوں يك مجى جائے اور اگر بيكافرآب يراس بات كى تبهت ركعتى بين تو آب اين يرورد كارك تَعَم پر برابر جے رہنے اور نتبہ اور ولید وغیرہ کفار قریش آپ کو دندی لا ي دسد كرادر يكن چيزى باتس مناكرية بيت يرك آپ وفرض تبلي د ووت ے یا ترکیس سآسیدان میں سے جرگزشک کی بات شعالیں کیونکہ کسی مناہ گار فاحق یا ناشکرا کا فرکا کہنا مائنے سے نقصان سے سوا کچھ عاصل نہیں ۔ آپ ایسے شریر بد بختوں کی بات پر کان نہ دھریں اورآب برجورص وظع کی تهت رکھتے بیں اس کودفع کرنے کے لئے آپ ایک دومرا کام کریں تا کہاس کے سبب سے بیتجت آپ سے بالكل دور بوجائے اوران لوگول كويفين عوجائے كه آب دنيا اوراس کی لذتوں اور راحتوں کی طرف ہر گزمیل وخوا ہش نہیں رکھتے اور ان نعتوں کا ذکر محض تبلیغ قرآن کے لئے کرتے ہیں۔اوروہ کام یہ ہے كدمنح وشام يعني جمدونت اسيئة رب كانام لياسيجيّنية بسب خرفشون كا علاج بي ذكر خداب - اوركى قدررات ك حديث اس كويدوكية تیجے لینی نماز پڑھا کیچے اور شب کو تبجد کے ملاوہ بہت زیادہ تشیح و فبليل ش مشنول ربخ . كوياان تعليمات مين بياشاره بعي بوكياك

الینی جرمعی الله عنیه وسلم كوفهت و راحت وعیش كی لذت بهدا بوكی ہے ای واسطے بار بارانہی جنت کی لذتوں کا ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کو نی افراتون اور راحتوں کا وعدو وال کر آبائی وین سے پھیرتے ہیں تو آ وَالْمِي لِذِينَوِ اور احتول كَي طَمِّ اوران بيُّ و بِي كَران كُواس كام ب ہاز رحمیں اور دینیوی اوچ و ہے کر دعوت وتبنیغ کے کام ہے روکیں ۔ یہ مشورہ اور تدبیر آپس میں طے کر کے دوسرداروں کونتخب نیا ایک عتب بن ربيعه اور دومرا انبيد بن مغير واوروه ودنو ل مر دار آنخضرت بسلي القد طب وسلم كى خدمت الل حاضر بوك اوركيم على كديم آب ي بهت نزد كي قرابت ركحته بي اور جاراتهبارا كوشت موست سب ملا ہوائے سی طرح کی جدائی ہوری تمہاری نیس سے نیکن خدائے واسطے بهمتم ہے ایک بات کہتے ہیں کہ اگرتم کوخوبصورت عورتوں کا اور دینا ك نعمة ول كاشوق موجعة عمده كعائف ياكيز ونباس - جاندي وسونا اور کم عمرازے خدمت کے واسطے جن کاؤکر بار بارکیا کرتے ہوا وران چیز دن کی طرف تربیارے ول نے رقبت کی ہوتو ہے تکلف ہم ہے کہد ووکہ جم بیسب چیزیں مہیا کرویں چنا نبی متنہ نے کہا کہ بمری ایک جی ہے کہ حسن و بندال میں اس کا تاتی اس شہر میں نہیں و بازی مع جیزاور اسباب بے شارتم کویش دیتا ہوں اور تمبارے ساتھ داس کا نکاح کے و بتابون راور اليدنے كها كه ميري بالداري كاحال تم كوخوب معلوم ے کے مک سے طائف تک تمام باغات اور زراعت اور مولٹی میرے ہیں۔ اس کے ملاوہ موتول کی تجارت بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ غوط خورمیر ہے نوکر ہیں مود ووریا اور سمندر سے عمدہ موتی تکالتے ہیں اور میں شام ومصر کی طرف ان کو بھیجنا ہوں اور اس میں ہے انتہا نقع حانسل بوتا بيئه موجن آ وهاا بنايال اور زروجوا برتم كودينا بهول ليكن اس شرط ہے کہ بت بہتی ہے لوگوں کومنع مت کرواور ہادے بتول کی تدمت اور ایارے برول کی برائی برجگدمت کیا کرور استخضرت صلی الله علیه وسلم ان کا کاوم من کرنهایت مخیر بوسے کدان او کول ف

الغرض وہ جے جا ہے رحمت کے سامید یمل کھی ہے اور راور است پر کھڑا کر دے اور جے جا ہے ہدراہ چینے و سے قواس کی کھڑا ہی وکوئی رائی و جا یت سے بدل شدیکے گا۔اور اس کے عذاب سمنا و گارو لالا ہے ظالموں اور ناافصافوں کے لئے ہی مخصوص ہے۔

ائد انسان ای سورة مبارک و بغوروتاش دیکھے تو انسان کی ہدایت

کے لئے اعتقادیات ہے لے کر مخملیات تک کاش رہبر ہے جس میں

دارة خرت کی ترغیب اوراس جہان کی نعتیں بیان فر ما کرکاش شوق اور

بدکاروں اور سرکش اور منظروں کو وہاں کے مصائب یادولا کرخوف

دلا یا کیا ہے اورا صول حسنات بھی تعلیم فرمائے مجھے ۔ انسان آگر اپنے

عقل وحواس سے کام سے اورائی اہتداوا نیزا کوسو ہے اور راوراست

افتیار کرے تو وہ آخرت میں حیات جادوائی اور سلطنت تحقیم کا مانک

ہے گا اور جس نے الحق مشل وحواس سے کام نہ لیا اور دنیا کی لذات

وشہوات اور لیوواحب میں غرق رہا اور انجیا علیم مالسلام کا مخالف اور

مقابل دہاتو اس کے لئے عذاب الیم تیار رکھا ہے۔

اب برخص خودا ہے متعمق فیصلہ کرنے۔ نیک دیدسب کو مجمادیا گیا ہے۔ الحمد نشد کہ سور دوھر کا بیان ختم ہوا۔ اس کے بعد انشاء الشاکل سورۃ کا بیان ہوگا۔

سورة الدهرك خواص ۱- رسول اكرم سلى الله عليه وسلم كاارشاد گراى ہے: جوآ دى سورة الدهر پزھے تو الله تعالى پر اس كى جزا جنت دريشم كى شكل ميس دنيالا زم ہے۔ ۲- برتسم كى آفات سے حفاظت كے لئے سورة الدهر كوقر بائى

۱- برسم كى آفات سے حفاظت كے لئے سورة الدهركوقر بائى ك ميندھ كے يمزے كى كنزے ميں كسى عالم كى قلم دوات سے لكھ لے اوراس برموم چ حادے جو آدى اب اپ پاس د كے كاد و برسم كى آفت سے تحقوظ رے كا۔

والجاردغو كاك المكاد بالورت العليين

۔ تمام وین رات سونے اور پیش ونشاط کے لیے قبیل میں بلکہ د ن رات كابزاحمد بإداور ذكرالى ش كزرنا جائية أك مظاياج ؟ ب كدجو لوگ اے تی ملی الله علیه وسلم آپ کی تصیحت اور جدایت قبول نہیں كرتي اس كاسب حب وناع باليو ونااوراس كالذات و شبوات برفر يفتدين مشب وروز مال وزرزن وفرزندو اسباب دنيا کے جمع کرنے میں مصروف میں اورانمی چیزوں میں کامیابی حاصل كرنے كى خوش تعييى اور نوزعظيم جائے بيں اور دار آخرت كوچيوز بيضع ميں۔ ونيا چونكم جلد باتھ آتے والى چيز بائ كو برجا بي بين اور تیا مت کےون سے فقلت میں ہیں ۔اس کی کچو فکرنیس بلداس ے آنے کا بیتین بھی جھتے ہیں کہ مرکر جب کل سر مجت بھر دوبارہ کون ہم کواپیائی بنا کر کھڑا کرو ہے گا؟ اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ اوّل بار بھی الغدتعالی ہی نے پیدا کیااورسب جوڑ ویندورست کئے اوراب بھی انند تعالیٰ کی فقدرت سنب نبیس ہوگئی وہ جب جا ہیں ان کی موجود ہ جستی کوشتم کر کے دو بارہ الی ہی جستی بنا کر کھڑ اکر دیں ۔ اخیر میں فرمایا م کیا کہ کسی پر جبروز ورشیں قرآن کے ذریع بھیجت کر دی گئی۔ آ کے ہرایک کوافقیار ہے جس کا جی جا ہے اپنے رب کی خوشنو وی تک جیتنے كارسته بنائے يحرحقيقت امريه ب كدا سا انوتمبارا جا بنا بحى الله ے واے بدون بیں ہوسکتا۔ جب تک خدای شروا ہے تہیں بدایت کی جاہت ندہوگی کیونکہ بندہ کی مشیت الله کی مشیت عالع ب اورالقد تعالی علیم و تنکیم ہے وہ جات ہے کہ کس کی استعداد و قابلیت کس حتم کی ہے ای کے موافق اس کی مثیت کام کرتی ہے پھرو وجس کواپی مشیت سے راہ راست ہر لائے اور جس کو تمرابی بی بڑا چھوڑ و ہے عین صواب د محست ب بن کی استعداد اچھی ہوگی ان کو نیکی پر چلنے ك تونيل مرصت فرمائ كالمستحقين بدايت كوده بدايت كى رابير آسان کردیتا ہے اور جاہت کے اسباب مبیا کردیتا ہے۔ اور جوابیت آب كوستحق مغلالت بناليما باليابا باب وه بدايت سه بنا وياب

وسيم المتوالر من الرّجينية besture thooks.

شروع كرتابول الله كام عجوبو مهربان نهايت رهم كرف والاب

بيان بوالال كى جونتم تائيك تسطيعيني جاتى جيب مجران جواقال كى جونته ك منه جس بيار اوران جواول كى جو بادلال كو يحيلاتي جي به بادلال كو جوالال كو يحتال جوازل كونته في الربار

ذِكْرًا ﴿ عُذْرًا الْوَنْ ذَرًّا ﴿ إِنَّهَا تُوْعَدُونَ لُوَاقِعٌ ۗ

مجران ہواؤں کی جوائقد کی بادیعتی تو ہے کا باؤ رائے کا افقاء کرتی ہیں۔ کہجس چیز کاتم سے وعدہ کیاجا تا ہے وضرور ہونے والا ہے۔

وَ الْمُوسَلَّتِ مِوادَل كَانِّمُ عُرِيُّ وَل مُوَثِّلُ كُرِنُعال | فَالْعَصِفْيةِ بِمِرْتَد تِيزِ خِندال موادَل كَانْم عَصْفًا شَمِّت ہے | وَالنَّشِرَاتِ بادل افعا كرانا وال موادل كانتم نَشُورُ السِيانَة الى أَنْفَرِ قَالِ مِلْ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن أَنْ أَرْتُ إِن أَرْ فَالْفَلْقِيلِ عِرالنا كرفوا فِي مُنْفَر وَالروى فَالْمُونَا المِن المُن عَلَيْ المِن المُن ا أَوَّ نُذُرًا الأَمَا اللَّهُ إِنَّهَا مِينَكُ جِرا تُوْعَلُ وَنَ حَبِينِ وعدود إِجابًا بِ أَنَّوا لِقَا شرور ورخ والد

الفسير وتشريح الورة كى ابتدا فمي كلام سے فرمائي عن اور | ميں جواب هم يعنى قيامت وآخرت سے نهايت مناسبت باوروه اس طرح اول موازم وخوشكوار چلتى يدبس معظوق كى بهت ى توقعات اور منافع وابسته بوت بين يمر بعد من وي بوا أيك تند آندهی اورطوفانی جمکز کی شکل اختیار کرے دہ خرابی اورغضب ڈھاتی ے کے کوگ بلبلا اٹھتے ہیں ۔ بھی مثال دنیاد آخرت کی مجمور کتنے ہی كام بين جن كولوك في الحال مفيداور نافع تصور كرت بين اوران ير بوی بری امیدیں باندھتے ہیں لیکن وہی کام جب قیامت کے دن ا بنی اصلی اور سخت ترین صورت میں ظاہر ہوں مے تو لوگ پناہ ما تکنے كَلِيس ك\_آ كي تيري تم يكونل كي والليشانية مُنشو اورتم ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلائی جس جس کے بعد ہارش ہونے كَنَّى هِهِ- جُوْمَى تُمَ يهُ مَا أَنَّ كُلُّ فَالْفَيرِ فَي فَرَقًا مُحِرْتُم ان موادَل کی جو بادلوں کومتغرق کرو تی جس جیہا بارش کے بعد ہوتا ہے کہ ہوا کمیں باولوں کو بھاڑ کر ادھر ادھرمتفرق کر و جی ہیں ۔ ہوا کی عام خاصیت بد ہے کہ اشیاء کی کیفیات مثلاً خوشبو ۔ بد بو وغیرہ کو تھیلائے۔ان کے لطیف اجز اکوجدا کرکے نے اڑے اور ایک چیز کو افعا كردوسرى چيز ، عاملائے - غرض بياجمع وتفريق جو مواكا خاصه ے ایک نمونہ ہے آخرت کا جہاں حشر ونشر کے بعد لوگ جدا کئے

يبال إلى في بيزون كالتم كما كرفرها إليا إنهَا أَنْوَعَلُ وْنَ لُوَاقِعَةُ كَهِ جس چنز کاتم ہے وعدو کیا جاتا ہے ووضرور ہونے والی ہے۔ مراد قیامت و آخرت ہے۔ یہ پہلے بھی وض کیا جاچکا ہے کرتم سے تاکید مقسود بوتی ہے۔ اہل مرب کا دستور تھا اور اب بھی ہے کہ جس وقت سن امری تا کید کا اراد و کرتے ہیں تو اس وقت حم کھایا کرتے ہیں۔ چونکے قرآن کا نزول اہل عرب کی زبان میں ہوا ہے اس لئے قرآن ين بعي تشميس كما لَي تمني ما كرابل عرب كي نصاحت و بلاغت كي كو لي تشمقرة ن ياك من ريخ شديائية عن تعالى من من الماك في يهال روز جزا کے واقع ہونے پریانج فشمیں کھائمیں تا کہ حدورجہ کی تا کید ثابت ہو کہ بندول پر جبت اپوری ہو جائے۔ مہلی قتم یہ کھائی متی وَالْمُرْسِكُلْتِ عُرْقًا فَهِم إِن مِواوَل كَى جِوَتُفْع بِهُوَا فِي كِلْتِهِ بھیجی جاتی ہیں دومری متم کھائی گئی فالعصفات عصفاً الجرشم ہے ان مواؤل کی جوتندی ہے چکتی ہیں جس سے مراد آندھیاں موفان -اور مخت ہوا کمیں ہیں جن سے انتقاب عظیم پیدا ہوتے ہیں مثلاً وریا مں طوفان ہوتا ہے ۔ کشتیاں و جہاز ڈوب جائے میں ۔ درخت پڑ ے اکٹر جاتے میں کھر کی چیتیں اڑ جاتی ہیں یوان دونوں قسوں

ب میں ئے اور ایک جگرجع ہونے کے بعد افک ایک محد انوں پر پہنچا | کا مصداق ہواؤں کو تعبر ایا ہے ، بعض مفسر من مسلم کا اور بعض منسرین نے تیفیروں کواور بعض منسرین نے پہلی جارے ہوائی مراد في بين اور يانج ين سي قرشية بدان يانجون قسمول كى تشريح ين اور في مغسرين كاقوال بي اليكن جمهور مغسرين كاقول جويبال اعتيار كياميا ے دہ میں ہے کان یا تجول چیزوں سے مراد ہوا کی جی ۔ آ کے جو بات كمان فيكوره إلى تح قسمول ك بعد كي جاتى سروه بدكرا المانوا جس چيز کاتم ہے وعدہ کيا جاتا ہے دہ ضرور ہونے والي ہے بعنی قيامت كا آخرت کے حساب کماب اور جز اوس اکاوعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے۔ اب آھے اس تیامت کے دن کے بعض احوال اور کیفیات ظاہر فر الى كن بين جس كابيان انشاء القداكلي آيات بين آئنده ورس بين بوكار

ائے جائیں کے۔ یانچوں حم یہ کماگئ فَالْمُلْقِينِينَ ذَيُّوا أَعْدُرُّا أَوْ نُذَرًّا لَكُونِهِمِ أَن مُواوَل كَي جِول مِينَ التدكى بادلعني توسكا بالأرائي كاللقا كرتي ويربعني سدوا كمي التدكي طرف متوجه ہو جانے کاسب ہو جاتی ہیں اور وہ توجد وطور سے بوتی ہے ایک خوف سے جب كان مواول عا وارخوف كفرايال مول اورومراتوب ومعددت ہے کہ اگر ہوا کیل تفع بخش ہوں تاہے تو غدا کی فعمتوں کو باد کر کے اس کا شکر ارا بی تقصیرات ہے عدر کرتے ہیں ادرا کر وہ ہوا کی خوفناک ہوں تو خدا ك فنسب عدد ركرايخ معاصى عيلاً بكرت بيل.

یبال اس تشریح میں جمبور مفسرین کے اقوال کے مطابق المرسلت ، العصفت ، النشوت ، القولات ، الملقيت ، بإنجون

#### وعا سيحجئ

الغد تعالى جميل بھی قیامت و آخرت کالفین کال نصیب فر ما نمن په اوراس دنیا کی زندگی بیری آخرت کا سامان جع کرنے کی تو نیل عطافرہا کمیں۔

ياالله آج زعمك بين بمين ان اعمال كي توقيق عطافر باديجيم كرجوآ خرست يمن آب كي رضا كا باعث بول اور ان الحال بين جميل بجاليجيَّة كه جواّ ب كي نارانتكي كا باعث بول \_

یا الله آخرت کی طرف سے خفلت جارے ولوں سے دور قرما دیجئے اور ہم کو ہمہ وقت اور ہمد آن آخرت کا قکر نصيب فرماييخه

بالندا نجات آخرت اورحصول جنت تومحض آب كففل دكرم ي سنصيب بوكي ندكه عمال كربل بوت يرادراهال سالحك توفق بحى بالفدآب على ما تيسيه عاصل موك

یااللہ! ہمیں اسپنے کرم ورقم ہے اپنی گرفت اورعذاب ہے بجالے دینا میں بھی اورآ خرت میں بھی یہ دینا میں ہماری عیوب اور خطاؤں کی ستاری فرما کران ہے درگذر فرمائے اور آخرت میں اپنی رضا تصیب فرما کر جاري نجات فرماسية به اوراغي دائمي جنت ميس پنجنا نعيب فرماسية \_ آجين \_

والغروغوكا كالحيد ينبرك العكيين

-glui

### <u>قَادَاالنَّهُ وَمُطْمِسَتُ ۚ وَإِذَالتَّمَا وَفُرِجَتْ ۚ وَإِذَا الْحِيالُ نُسِفَتْ ۚ وَإِذَا الرَّسُلُ الْقِتَةِ ۚ</u> حيد مناس بالإرامان مم الدير قبان من علوم كل الدير ما إذا الْحِيالُ نُسِفَتْ أُولِدَا الرَّسُلُ الْقِلْقِينَ ۖ

اكَ يَوْمِ أَحَانَىٰ لِيَوْمِ الْفَصِلِ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَالِوْمُ الْفَصْلِ \* وَيُولُ تُومَلِدُ

كس ون كے كئے تغيروں كا معالمد ملتى كى ركھا كيا ہے۔ فيعلد كے ون كيلئے۔ اور آب كومعلوم ہے كدوہ فيعلد كا ون كيما كچھ ہے۔ اس روز

# نِلْمُكَذِّبِيْنَ؞

مہنالاتے والوں کی ہر محافرانی ہوگی۔

قَاذَا كَانَ مِنِ النَّلُوْ وَشِيسَتُ مَن مَن عَهَا كَيْنَ وَبِهُ مِن وَبِهُ وَمِن مِن الْمُنَا اللَّهِ اللَّهُ في فَتُ ادْ عَالِمَ مِن اللَّهُ وَلَذَا الوَّسُلُ اور جب رسول (مَن ) الْقِتْتُ وقت برق تَن مِن كَيْنَ الرَّي كَان المِن كَلَمْ المُن كَيْنَ الْمُن اللَّهُ عَلَى وَمُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

تغییر وتشری اکفشد آیات می ای سورة کی ابتدا بغرض تاکیده
یقین د بانی قسیدکادم سے فرمائی گئی آور جواب شم می فرمایا کیا تھا کہ
جس قیامت کا اے انسانو تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جس دان کرتم سب
کے سب اولین وآخرین دوبارہ زندہ کر کے افغائے جاڈ کے اورائیے چٹیل
میدان جی تم سب جمع کرویئے جاڈ کے اورائیے اپنے کے کا پھل پاڈ
گ رفیلی کی جزایدی کی مزارید عدویقیٹ تی ہاوروہ ہوم قیامت ضرور
جوکرر ہے دالا اور لا افراط اور برآنے والا ہے۔

اب آسیاں ہم تیامت کی پکھینے۔ اور بعض حالات بیان کے جاتے ہیں۔
میں اور ان آیات میں بٹلا یا جاتا ہے کہ جب وہ یم آیا مت ہوگا اور اول مرتبہ صور پھوٹکا جائے گا تو اس کے افر ہے ستارے بیاؤں ہو جادیں کے اور جیسا کہ ماویں پارہ سورہ انفطار میں ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر کریں گے یا جیسا کہ ماویں پارہ سورہ انفطار میں مزمایا کیا واقع الکو ایک انتھوت اور جب ستارے ٹوٹ کر جمز پڑیں فرمایا کیا واقع میں کہ ایک والک انتھوت کی دوسری علامت فرمائی کہ جب کے ایک علامت فرمائی کہ جب آتان بھٹ جانے گا اور بھٹنے کی جد ہے ان میں شکاف اور جمرہ کے نظر آتان بھٹ جانے گا اور بھٹنے کی جد ہے ان میں شکاف اور جمرہ کے نظر

دورة المرابعة المراب وسلم ارشادفر مائمی کے کہ جو کی میری است نے کہادہ بالکل جہاور درست ے كول كدال كواس حقيقت حال كا ثبوت و نيا مي بدريع خبر فاكل جو ے کیوں کدان کوائی حقیقت حال ہ ہوت رہے میں بری المال کا المال کا ہوت ہے میں میں المال کا الما صالح ومفرت ابراميم وحفرت فعيب وحفرت موي ومقرت عيل وغيره يبهم السلام كى المتن بالرتب مقابله ومباحث كرك بالتحرقك بو جائيس كى اورطزم قراريا ئيس كى \_ كاركفار عذر ومعذرت كرس منه ورونيا میں دوبارہ بھیجے جانے کی درخواست کریں سے لیکن بارگاہ ایز دی ہے جواباً ارشاد ہوگا کے تمبار اعذر قابل ساعت نہیں۔ جوسمجھانے کاحق تھاوہ اوا ہو چکاتم کوہم نے مت دراز تک فرصت وی تنی اب دنیا میں والیس جاتا تا ممكن سيدافير من حضرت أدم وتكم بوكاكما في اولادش بدوز فيول كا مروه يحده كرومة بوض كري كس صاب عدار ارشاد بارى تعالى جوگا كەنى بزارا يك ، وى جنت كىلئے اور 999 دوزخ كے داسطياس وقت ميدان حشر مس ايي بل جل بوكى كسيان عد ابرب بعارى اورسلم كى صح حدیث میں ہے کہ جب رسول التصلی الشعلی و ملم نے عفرت آم علیالسلام کودوز خیول کونلیجد و کرنے اورایک بزار میں ہے 949 دوز خ میں جائد والى حديث بيان قرمائى توسحاب ترجم بإرسول الشدوه أيك جوبزار میں ہے جنت میں جائے گا ہم میں ہے کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا خوش ہوجاؤ کہایک مخص تم میں ہے ہوگا اور ہزاریا جوج ماجوج میں ہے ایک بزار میں سے ۹۹۹ جنم میں جانے کی تعداد کا ذکر اور میسی مسلم کی ایک سیح مدیث ش آیا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں بعض شادمین نے لکھا ہے کیان ۹۹۹ فی بزار میں سے بہت بڑی تعداد ایسے لوگول کی بھی ہوگی جو أكرجيا في بدا محاليون كي وبياء اول دوزخ كقالمي مول مي يكن القد تعالى ك منظرت سے يا شافعين كى سفارش سے بعد على ووتجات يا جاكي ك اورجہنم ہے تکال لئے مائی میں میں اے اللہ اسے کرم ہے ہم کواس 999 کے كرده عن شال بونے سے بچا كجيمية أثمان بيد بيان آيت وُلِدُ النُّوسُلُ أَقِيْدَتُ (اورجب سب وَغَيروقت معين يرجم كن جادي كادراس وقت سب كافيعله بوكا) مع تعلق تمار ذكر بهم قيامت كابوريا

ساتھدرب العزب كى سب سے برى ويشى ميں حاضر بول ادرائي ايل امت کے متعلق شبادت پیش کریں نکھا ہے کہ میدان حشر میں کفارہ مشرکین اول این کفروش سے مساف اتکار کرویں مے کہ ہم نے برگز شرکتیں یا ۔ مجرطرح طرح کے مندر پیش کریں شے اور پیکیس سے کہ ہم احکام الی کے جانے سے بالکل بے فیر تھے حق تعالی کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ جس نے اسپنے میغیمروں کواحکام دے کر بھیجا۔ انہوں نے ندر ساركام كونهايت الانت داري كرساته دينجاياتم في كيول ففلت كي اور احکام کو کیول نیس مسلیم کیا۔ جواب میں کفارومشرکین کہیں مے ناتو جدر ، ياس كوئى وغيرا يا در شكوئى تكم يهنيا - يس اول توت عليه السلام كوان ک توم کے سامنے ویش کیا جائے گا آپ ارشاد فرما کیں میے کہ اے جھوٹو۔ ا ہے جن سے مندموڑ نے والو کیاتم کو یا ڈبیس کہ بیس نے تم کوساڑ ھے نوسو ۵۵۰ برس کی مدین دارز تک طرح طرح کے واعظ بنا کرعذاب الحی ہے ذرايا احكام الى يهي ي - يتنى منت وكوشش كى ماننيدو بوشيد وبرطرح بر خدا کی دحدانیت ادراین رسالت کے اثبات شریمس قدرکوشش وجانفشانی ک کیلی دلیلول اور مجرول ہے ان کو ثابت کیا۔ کیا تمہیں یاوٹیس کے فذال مجلس مي من من مح سال طرح كها تفااورتم في اليهاجواب، يا تفاراى طرح التي تبليغ اوران كالكارك ويكر تضعى إدوا كي مح تمروه صاف كمر جاكي ك اوركبيل ك كريم توجهيل جائة بحي فيم اور ترجمي تم يكوكى خدائی تعمسنا۔ اس برحل تعالے کی طرف سے ارشاد فرمایا جائے گا کہ اے نون إلى تبليغ رسالت كواويش كرورة بوص كري كريم بيركاه الميان مفرت محدسنى القدعليه وملم بيس بس اس است مسلمه كعلاء صدیقین شہداءحاضر کردیئے جا کیں مے۔دہ موض کریں مے۔بال ہم ان کے گواہ بیں بے شک آپ نے ان کورسول بنا کرتبلغ احکام کے لئے اس قوم کے باس بھیجا تھا ۔ ہاری دلیل یہ قرآئی ارشاد ہے وَلَقُدُ الْسَلَمُ أَوْلُ إِلَى قُولِمِهِ فَلَمْتُ فِيلَامُ الْفُ سَتُكَادُ الْأَحْمَسِانَ عَامًا است نوے کے کافر کیس کے کہ ندتو تم ہارے زماند میں تھے۔ ندتم نے بماری حالت و بیمی ۔ ند ہماری مفتلوسی ۔ پھر تبہاری شہادت ہمارے مقدمه يس كيول كرقائل اعت بوسكاب-ال يرحفودا كرم على القعليد

حَجَجَ سورُفَا المُرُسَلَّتِ باره-۲۹

تفاكر جب ستارے بنور ہوجادي كاور جب آسان بہت جادے گا اور جب سب بغیرونت اور جب سب بغیرونت معین پرتی ہوجادی کے اور جب سب بغیرونت معین پرتی ہوجادی کے اس وقت سب كا فیصلہ ہوگا اور جن لوگوں نے اپنے وقیر کر کے اس کے موافق محل کیا تفاوہ جدا ہوجادی کے ان لوگوں ہے جنہوں نے اپنے دمول کے کہنے کو ندیانا تفااور نداس پر محل کیا تھا۔ غرض کہ جوجس لائن ہے اور جس چیز کا مستحق ہے والیا ہی معالمان کے ماتھ کیا جائے گا۔

اب آ مے جیدا کرایک خطیب اپنی دوران تقریر ش جوش اوراثر کے موقع پر خطیبان سوال کیا جا تا ہے کہ موقع پر خطیبان سوال کیا جا تا ہے کہ جائے ہو؟ ان امور کو کس دن کے لئے اتفار کھاہے؟ پھر خود بی ارشاد ہوتا ہے اس دن کے لئے بس میں ہر بات کا بالکل آخری اور دوٹوک فیصلہ و کا ۔ ب شک القد تعالی جا ہے تو ای و نیاشی ہاتھوں ہاتھ ہر چے کا فیصلہ کر دیے لئے کہ موالمہ کو دیے لئی تا کس کی حکمت مقتضی ہیں ہوئی کہ ایسا کیا جائے بلکہ موالمہ کو فیصلہ کون کے ایسا کیا جائے بلکہ موالمہ کو فیصلہ کون کے ایسا کیا جائے اور دو فیصلہ کاون کیا چیز ہے؟ ہم ایسا کے دون کے دائوں کوائی دوز خوت ہاتی اور معیب کا سامنا ہوگا کیوں میں جولوکہ چینلا نے دالوں کوائی دوز خوت ہاتی اور معیب کا سامنا ہوگا کیوں

کہ جس چیز کی آئیس امید منظی جب وہ بھا کیسا ٹی بولٹنگی میں مورت میں آ پنچے کی تو بوش پراگندہ ہوجا کیں کے اور حبرت و تعامت سے حواص انت بول کے خلاصہ یہ کوائے منظر بن و مکتر بین تیامت تمہاری بچھ میں آو سالیا منآ وے وہ وان اخرور آنے والا ہے جس میں وُنیل یَعْمَدِ فِی لِلْمُ کَلِّ بِی تَیْنَ ہے یعنی اس دوز جمثلانے والوں کو بوی خرابی ہوگی۔

#### وعالشيجئة

حق تعالی ہم کو قیامت پرایمان کال اور یقین صادق نصیب فرما کمیں اور اس دن کے لئے اس دنیا کی زیم کی بیس تیاری کی تو فیق عطافر ما کمیں ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطبع اور تنبع کروہ میں شامل فرما کمیں اور مافر ان کے کروہ سے علیحہ ورکھیں ۔ اللہ تعالی قیامت کی جملہ ختیوں ہے ہمیں اپنی ہناہ میں رکھیں اور اس دن برچھوٹی بزی تی ہے ہم کو تھاویں ۔

یااللہ ایم قیامت کی تکذیب تو عقید آ کفاروسرکین ہی کرتے ہیں تحراب است سلمد کے بعض افراد سے بھی ہے جرم ابت ہور ہاہے۔ اور قیامت وآ فرت سے بالکل ہے نیاز اور لا پرواہوکر ان جرائم اور معاصی کے مرتکب ہورہ ہیں جن کی مزاجہتم بتلائی تی ہے

یااللہ اعذاب آخرت سے غرب ہو کر گناہوں کی دیدود لیری سے جرائت کرنا بیا یک موکن کا کام تو ہے تیس \_ یااللہ آیامت کے ذات اور رسوائی سے برمسلمان کو بچاہے ۔ آئین۔ ۔ وَالْخِدُ دَعُونَ اَنَّ الْحَمَّةُ لِلْمُورَبِ الْعَلَيْمِينَ

ٱلْمُرْنَهُ لِكُ الْأَوْلِيْنَ ﴿ شُكَرِنُتُمِعُهُ مُالْآخِرِيْنَ ﴿كَانَ لِكَ نَفْعَكُ مِالْمُجْرِكِيْ کیا ہم ایکے لوگوں کو ہلاک نمیس کر پیچے۔ چر پیچیلوں کو بھی انہیں کے ساتھ ساتھ کردیں ہے۔ ہم جوموں کے ساتھ ایسا می کیا کر bestur, وَيْلُ يَوْمَهِ ذِلِلْمُكَذِّبِيُنَ® ٱلمُرْتَخَلُقَا لَمُ مَخَلُقا لَمُ مِنْ مَا ۚ مِنْ فَهَالُونُ فَ س روز جملائے والول کی بوی فرانی ہوگ کیا ہم نے تم کوایک بے قدر یانی سے نیس بنایا۔ چرہم نے اس کوایک وقت مقرر تک ایک بحثوظ مجلد میں رکھا۔ ڞٙڮؽڹ؞۫ٳڶۊؘػؠٟۿۼڷؙۏڡۣؖ۠ۏؘۊڰۯؽٵۜڣؘڹۼۄٳڶڟڔۯۏڽ؞ۮؽڵؿٙۏڡؠۣۮ۪ٳڵؠڰٙۮٙؠؽ؈

فرض ہم نے ایک اتدازہ تفہرایا۔ سو ہم کیسے افتھے اندازہ علمبرانے والے بیں۔ اس روز مجتلاتے والوں کی بری فرانی ہوگی

لَمَوْنُهُ بِاللَّ كَا بِمَ مَنْ بِلِكَ بَشِنَ كِيا؟ ﴿ الْأَوْلِيقِنَ بِبِلِعِ فَأَمَانَ ﴾ [فَقَوْمُنْ تَبِعُ فَأَمَا كَا أَشَقَوْمُ فَا يَجِعُ مِلا تَدْ بِيلِ الْأَخِوِيْنَ وَبِيلُونَ كُو لَكُذِيكَ الحاطرة الفَعْكُلِ بم كرتے بيل إلى المنظر ويدين بحرموں كيا تحد أويل خرافي يكو عكيد اس ون الله ككيّ بدين جثلان والوں كيلے لَيْهُ تَعَنَّلُوْ كَانِهِ خَرْسَ بِيدا كِياضِهِمِي؟ أَمِنْ هَا ٓ إِنْ عِي أَمَهِ بَنِ حَتِي الْفِيمُكُنَّةُ للرَّمِ خِيدا الحاصِ فَوَالِمَ كَلَيْنِ الكِيمِ وَعَبَد - | قَدُ يَهْعَلُوْمِ وَتَجِهُ مَعِنَ | فَقَدُيْنَا عُرَيْمَ نَهُ اعازه كِيا | فَيَعْمَ ثَرَكِيا الجِها | كَفُورُوْنَ اعازه كرتفائ | وَيُنْ قرالي

يُومَهِيدُ الرون إلله كَذَ بِينَ جِنلاتِوالول كيليم

تفسيرو تشريح: اس سورة من شروع بي سے تياست و آخرت کا ذکر ہور ہا ہے۔ پہلے تسمید کلام کے ساتھ فر مایا حمیا کہ قیامت جس کا دعدہ انسانول ہے کیاجار ہاہے دوخرور واقع ہوئے والى ب مرجراس يوم تياست كر بجواحوال بلائ مكاكروه كيرا اخت اور بولناک ون بوگا کناچا عمد سوری ستارے زامن م آ سان سب درہم برہم ہو کر حتم ہو جا ئیں ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کومنظور ہوگا سب او لین و آخرین دویارہ زندو کرے اٹھائے جادیں کے اور میدان حشر میں جمع کئے جائیں مے اور دنیا کے ا عمال کے مطابق جزاوسزا دیئے جا کمیں مے۔اورمنکرین قیامت جود نیا کی زندگی میں قیامت کوجمثلاتے رہے اس دان ان کی بوری منختی آئے گی اوران کو ہڑی مصیب کا سامنا ہوگا۔

اب منکرین قیامت کو جب عذاب جہنم کی وعمیدادرآخرت میں طرح طرن کے عذاب بھٹنتے کے احوال سنائے جاتے تو منکر من تی مت اس پریقین ندلاتے اور اپنی کیج فنی کے باعث یوں بچھتے کہ بھلا اتنی بڑی و نیا کے قتم ہونے والی ہے؟ محلا کون باور کرے گاکہ

سب آدی بیک ونت مرجائی کے اورٹس انسانی ونیاہے بالک ٹابود ا ہوجائے گی؟ بددوزخ اورعذاب کے ڈراوے سے فرضی یا تی معلوم موتی میں محرین کے ان باطل خیالات کا جواب دیا جا تا ہے اور ان آیات میں بناایا جاتا ہے کہ سملے کتنے آدی مریکے اور کتنی قومی اسے مناہوں کی یاداش میں تباہ و ہلاک کی جا چکی ہیں۔ پھران کے چیجے معى موت وبالكت كابيطسله براير جارى بعد جب القدعز وجل كى قديم عادت مجرمول كي نسبت معلوم برويكي توسمجونوك ورماضر كالقار کو بھی ان بی اگلوں کے پیچھیے جاتما کر دیا جائے گا۔ جوہتی الگ الگ زمانوں میں بڑے بڑے مضبوط آ دمیوں کو مارسکتی اور طاقتور مجرموں کو كاركر بلاك كرعتى بودواس يركيون قادرند بموكى كدسب مخلوق كوايك دم ش ننا کرد معاورتمام بحرمول کو بیک دنت عذاب کا مز و چکھائے۔ اس کے بعدوی جملہ وَیْلُ یُوْسَیدِ لِلْمُ کُنِّ ہِیْنَ فرمایا لین دوسری وبه آخرت میں تیامت بریختی کی بدہو کی کدیدلوگ دیا میں بن تعالے کو ابيا قادرندهائے تھے كہ جوعام توع انبان كوايك وقت عن فنا كرد ب ادرتمام بجرموں کو بیک واٹت گر فآر کر کے سزاوے۔ تو اس جواب میں

beslu

سس طرح خداوند فقد ول كي فقد رت جيرًا جاكما بيد مال كله بيريت سے بيدا كرتى ہے۔ معزت شاہ عبدالعزیز محدث ومنسر والویؒ نے الکائی کڑ العزيز من ال كي يوتفعيل لكني ب كرس طرح بيت كاندري بما الكيل جو يهال نقل كى جاتى بكراس يصفداكى قدرت كالعازه تكاك شاه صاحب كلهي ين كدجب رحم ياعورت كى يجدوانى منى سه يرجوجال ب تب اس کامنہ بند ہوجاتی ہے بھرکوئی چیز اس کےاندرٹینں جاسمتی تا کہاس منی کوفاسد شکر و بو ہے۔ پھرائی منی ہے جورحم لعنی بچہ دانی کے اندرجلد ے فی ہوئی ہوئی ہے آئے جائ کوبار کے جمل کی صورت می کرد یا جاتا ہے تا کہ اس بیں رکیس پیدا ہوسیس اوران رکول کے ورابعد ون کا بینچتا آسان ہو۔ اوراس جعلی کے اندرناف سے مثانہ تک آیک بردہ دوسراای طرح کا تن دیا حاتا ہے تا کہ فضلات کو دفع کرتا رہے اور مجراس کے اندرایک پر دواور رطوبات كى محافظت كے لئے بنایاجاتا ہے۔اورسورہ زمر ١٣٣ وي ياره ش يِقَ طُلُماية ثَلَاية بِعِنْ تَمِن الدَهِر بِول مِن جُوفِر ما فِاسَ السَّيْعِيٰ مُفْسرين نے میں میوں بروے مراولتے میں ساور جوائل کی کا خداصہ یا جوہر موتا ے وہ بچدوانی کے اندر کے خانوں میں چیک جاتا ہے اور آ ہستہ آ ہستہ جمنا شردع ہوتا ہے اوراس جمنے کے وقت میں اس مکان کی حرارت کے سبب ے جوش بھی مارتا ہے اور اس جوش سے كف تكاما ہے اور وہ كف اس ك چ مں تھمرتا ہے۔ وہی دل ہوتا ہے اور پہ كف منی كے رحم مين جانے كے أنيسر يءون طاهر موتا سي مجرجو تقيدوزا يكسبياه نقطاس كيلو برلطاهرموتا بهود ماغ بوتاب بجر محضدوزا يك فقطدد مرابيدا موتاب داخ طرف ال کف کے جس نے چھٹی قرار پکڑا ہےاور پیچگر بھٹا ہے مواس مت تک كالأكل بفته والسباس تطفائي وعوه ادركف كبتي بين بحراس بفت کے گزرجانے کے بعدد کول کے خط تھنچے جاتے ہیں ادرا کثر دسویں روزیہ امر داقع بوتا ہے اور مگ منی کا اس وقت سرق برآ تا ہے ۔ قرض ک پندر ہویں دن خوب مرخ ہوجاتا ہے پھراس وقت اس کوعلا کہتے تیں میعنی خون جماہواات واسطے کہ موائے ان تعن جھلوں کے باقی سب سرٹ بوجاتا سے اور جب محاوال ون آنا ہے تب وہ خون بستہ سخت ہونے لگتا باور دماغ دونون كاندمول بحدا موجان عدادرآ سندآ ستساعضا كاول يزن لكاب يبال مك كدام وين دن مختلف اعضا ك صورتين

کفار قریش کے لئے اس طرف بھی اشارہ تھا کہا ہے کفار قریش تم ہو
اپنی قوت و تروت برخر در کرئے آجائی حتم کا مقابلہ کرتے ہوتو کیا تم نے
شیس سنا کہ اند تھ لی نے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا جوتم ہے بھی زیادہ
قوت اور شوکت بی سے ساد کا حال تم کومعلوم ہے اور ان کے بعد میں
اور تو موط کی بستیوں کو الت دیا گئیا۔ بیالتہ تعالے کی عادت ہے کہ وو
اور قوم لوط کی بستیوں کو الت دیا گئیا۔ بیالتہ تعالے کی عادت ہے کہ وو
محرصوں کے ساتھ ایسانی کیا کرتے ہیں ۔ تو چرتم کیا ہو جو اس مرشی اور
مقابلہ کی مزا نہ جمعتو ہے ؟ کی یاک تفقیل پر المجمنیو جربی ( ہم
محرصوں کے ساتھ ایسانی کیا کرتے ہیں ) بیرید کار محرصوں کے لئے
مقابلہ کی مزا نہ جمس سے بر عاقل کو لرزنا چاہئے ۔ کو کی بدکار تو
وزیا شی بلاکت کی مزا سے نیس بھی اور اب بھی اس کا ہے قانون برابر
وزیا شی بلاکت کی مزا سے نیس بھی اور اب بھی اس کا ہے قانون برابر
جاری ہے ۔ اب بیتی تعالی کی مصلحت اور حقیت پر ہے کہ خواہ بیسرا
جاری ہے ۔ اب بیتی تعالی کی مصلحت اور حقیت پر ہے کہ خواہ بیسرا

منكرين قيامت وة خرت كازيادوا نكارانسان كي آخري حالت ريتي قها كرة خرانسان مركز كل مزجا تااوريزه ريزه بوجاتا ببديس ليخاجزات بدن منتشر موجاتے بیں مد بھران کا باہم جمع کرتا اور بیلے کی طرح اس قالب میں میکزول بزارول برسول کے بعد جان والنا اور وغدی ازعمالی ئے تمام حالات افعال واقوال یاد کرونا جبیرا کیقر آن کہنا ہے مجھ میں نہیں آتا يومنكرين كان خيالات فاسده اورعقا كد باطله كي ترويد شرب انسال كواس كى ايتدائى حالت ياد دالى جاتى بيد كونك برانسان اين ابتدائى حالت يرتويقين ركحتاتل باوريتلاياجا تاب كداس بق آوم كياالله تعالى نة تم كوذ كيل \_ بينقد راور بد بودار ياني لعني نطف ينبيس بنايارات كوتو مب مانت بين اوريم ملم الثبوت إت بيك أنسان كى بيدائش الطفعات ے۔ چراللہ نے ای قدرت کا لمدسے اس نفقہ کے تھرنے کی جگہ کورم وادر باعورت کے بچروان کو بنایا اور وہال کیسی حکمت بالغدے اس نطف پر مخلف حالات اوركيفيات كذر ماوري في صورتين بيداموني وبادراي ين اعضاء قوى اور ديمر چزين عمودار بهوتى رجي - كتب طب وسائنس جدید علی پیٹ کے اندر بچے بیدا ہونے سے جوحالات اور کیفیات الکھی ہیں ان کے دیکھنے سے عقل دیک اور حیران ہوجاتی ہے کہ ایک قطرہ کی سے

مورع المؤسّلت بارد-۲۹ مسلت بارد-۲۹ سبيعا كى كوآ كشكفر ما يا كميا كداس كواس رحم ش أيك وقت يشخيلون تك ركها جس ے مراد مدت حمل ب جو كم تر جدم مينے اور زيادہ سے زيادہ البران الديت كنزديك برس بإدر كثرالوع وميني بي وانسان ديكهاد مينينان القد تعلي ليسي قدرت والي بيس كرجب يجدال ك بيت من كال بو چکا تو این قدرت کاملہ ہے اس کوکشال کشال اس تنگ و تاریک مکان ہے باہر فا یام میا تو جب بدوابت ہوا کدانشہ تعدینے بری اور کمال قدرت والبياني الباكب تطروشي كوبتدريج بورائمر كانسان عاقل بنادياتو أسااي انسان کو دد بارہ مرنے کے بعد زندہ نیس کر سکتے اور کیااس کے اجزاب متفرقد كوجع كرك بارديكراس بيس روح يعو كلف برقاد رفيس؟ ضرورقادر مِين - تواسيم عكر قيامت وحشرونشرا بن ابتدال حالت يرانتها في كا قياس كيون فين كرتع؟ فيحركس لئ حشركا الكاركرت بو بكسبيهي انساني سخیل کا تمہے کہ جس طرح اس کو ماں کے پیٹ کی تک وہ ریک وُٹری ے باہرال اے اوروسیع میکدیس رکھائی طرح یہ جہان اس دوسرے جہان کی نسبت ہے ایسا تن ننگ و تاریک سے جیسا کہ ماں کا پہیٹ ونیا کی ۔ نسبت \_ تواس جبان آخرت بيس ان كم فبمول كى يزى خرابي بوگى جواس جہان میں اس جہان کو جھٹلاتے رہے۔ ای لئے پھر تیسری بار فرمایا وَيْكُ يُوْمَهُ إِذِيلُهُ كُذِّ بِينِينَ لِعِنى بِرَى خِرالِي مُوكَى اس ون ان قدرت الکی کے منکروں کی کہ باوجوداس کی قدرت کے آثار رات دن و کھنے کے کہ ہمیشہ لوگ پیدا ہوتے جاتے ہیں پھر بھی متعبداور قبر دار نہیں ہوتے اور ال مالك الملك على الاطلاق كوافي طرح اسباب وآلات كا مقيد جاسنة بين كهجويون كبتية بين كدجب بهم في ميس ل كرديزه ريزه و جا كي مكونو كارس طرح زنده كردية جاكي مك مداس وتت ال لچر ہوج شبهات پر بچھتا کی محادر ندامت ے باتھ کا ٹیس مے۔ بدتوحمل مادری بین اس کی قدرت کانمونه تھاجو خاص انسان کی پیدائش ہی ہے متعلق تھا اوران دلائل ودلائں النفس کہتے ہیں ۔ اب آ كي بعض ولاكل آفاق كوبيان فرمايا جاما يبيجن يديم عنوم بوكاك برو الله اليكي فقررت دالا ہےوہ و نیا كوفئا كركے دوسرى بار كيول نہيں قائم سرسكا جس كابيان افتاء المداكلي آيات عن أسند ودرس عن بوكار والغثر دغونا أن المكثُّ بلورية العلَّمينَ

أنمودار بوجانى بن محراس وتت اعضاك رئيست عداء خادم بيت بن اورشر يانين يعنى ركيس حاكل بيداموني بين اور پيترا كين رم كي شرا كين مين کیک جالی جی اور پھر ۱۵ ون گذر جانے کے بعد خون سے غذالیہ اشروع كراب ادردموك عضاء يسيم كوشت دغيره بيدا بوناشروع بوت إلى ادر اس کے اردوہ نیعنی رک جگر ماں کے اردود بےل کرخون چوسنا شروع کرتے ہیں یبال تک کے ۳۲ روز تمام ہونے کے بعد اس کا تمام بدن موشت اور پوست کی پوشش سے تیارہ و جاتا سبے اس کا مندمان کی بیٹے کی طرف ہوتا ہے اور دونوں متھلیاں اس کے ہاتھے کی اس کے دونوں بڑا تو براور دونون طرف دونول یا وال اور دونول یا وال کے درمیان میں سرکو جھکا کے بيضنا باورجس تدرروز برمتاجاتاباي فدريدوان محى كشاده بوتاجاتا ے ادروج طبعی ادر حمارت اس کے برحمانے میں مشغول ہوتی ہے۔ پھر نظف کے وقوع سے ٩٠ ون گذرنے کے بعد حیوانی قوتیں اس میں پیداہوٹی جن۔ مجر جب ۱۰۰ون بوری ہوستے جن تو اس کی حیوانی توت د ماغ كوينجى باور حركت ارادى ضعيف ى اس ميل بدابوتى ب جس طرح کوئی تعیم ماضعیف کریلئے ڈیٹے کی قوت ندر کھتا ہواور پھر ۱۱ دن کے بعدار فض كما تذروناب جو يحدجا كما ادر يحدموناب يبال تك كه ١١٠ ون كے بعد قوت حيواني اس من كال بهوجاتي بهاور جوعد بث شريف من آتا ہے کہ تمن چار گذرنے کے بعد بجدش روح آتی ہے اور جان پرتی ہے سوائی حالت کی طرف اشارہ ہے کہ بعد گزرنے ۱۲۰ روز کے ردح انساني الريس آنى سائر واسط كرهيقت شي درج وى بهاور يبلياس كايك حيوان تفاه وسرح يوانول كي طرح اور جب ال حديث وذكرتا ہے تو حرکت اس کی پیٹ کے اوپر سے معلوم ہوتی ہے بہال تک کہ ک مینے میں بیشاں کے ملتے النے کے سب سے اس کے اعضاء مخت ہو جت بن اور پھاؤت پکڑتے ہیں گویا کدائے فول ای عدورش اور محنت ليت منع بهر بعداس كربعل كم تنول يرد عيار في يرقاد عن بيادرائي ركول كومال كى ركول سي جداكرنے كى قوت بيداكرتا بي يكر عابرا است كسى طرئ شراس تك مكان سيفكول ببال تك كرنوس ميين حن تعالى على على المراتاب فتنارك الله أخسن الفالقين الغرض انسان کی بیدائش جن تعاہنے کی قدرت کا ملیکا ایک عجب عمونہ

ہم نے زمین کو زعوں اور فردول کی سمینے والی شیس بتایا۔ اور ہم نے اس عل اور فج لَقَيْنَكُوْ مَاءً فَرَاتًا \* وَيُلُ يَوْمَبِ إِلْمُكَذِّبِينَ \* اِنْطَيْقُوْ ۚ إِلَى مَا كُنْتُمْ بِه نے تم کو میٹھا بانی پلایا۔ اُس روز جبٹلانے والوں کی بری فرانی ہوگ۔ تم اس مذاب کی طرف چنو جس کو جبتلایا کرتے تھے۔ لَذَهُونَ ﴿ اِنْطَلِقُوْا إِلَى ظِلْ دِي ثُلْثِ شُعَبٍ ۚ لَاظَلِيْلُ وَلَا يُغْنِيٰ مِنَ ۔ سابان کی طرف چو جمی کی تین شافعی ہیں۔ جس جس نہ سایہ ہے اور نہ گری ہے - ۗ إِنَّا لَرُفِي شِكُرِ كَالْقَصْرِ ۚ كَانَّهُ جِمْلَتُ صُفْرٌ ۗ وَيُلْ يَوْمَهِ ذِيلَا لَكُذَّ بِينَ بچاتا ہے۔ وہ انگارے برسائے گا جیسے بڑے برے محل۔ جیسے کالے کالے اوٹن۔ اُس روز جھٹلاتے والوں کی بری خرافی ہوگی، وَكُونَ لَيَجْعَلِ كَانِهِم لِيَهُمُ مِنْ إِلَّا أَرْفُضُ وَمِن الْمُرْفَضُ وَمِن الْمُؤَنَّةُ مَيْنَةً والي الخرارة وعراره الوقوانُ اورنم والأولوب والأولوب والمرام بياريج فِيْفُ اللَّهِ مِن إِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَهِي مِنْ وَهِي مُنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مُن فَرَق فال يُوْمُبِ هُ اللهِ وَلَا لِلْهُ كُنَّ بِينِينَ مِمثلاً غالول كَلِيمُ [ الْعَلَيْقُوا توتم جلو [ إلى طرف [ هنا ذُنْفُوهُ يبله مِس كوتم قص | كُنْكُنَّ يُونَ ثُمّ مِمثلات لْعَكِيفُوْ أَمْ جِلا إِنْ فِعَلْ مانِيكَ هموف | وَيَ واله | تَكَدَّب ثَنَ | شُعِب ثانِين | كَافَلِيل دعمرا مانيا | وَالأَيْفُونَي أور نه وويا. بن َے اللَّهَبُ علا ( تیش) اینها بینک (را ترَقی میمنگل ہے اینکر، فنط کالقائم کل بینے کا نیکہ کویا کہ اینجہ کا ت صُفَارٌ زرد وَيُمَانُ فرانِي إِيُوْمَهِدُ أَسُونَ إِلَيْهُ كَرَبَيْنَ مِمَا نَهُ والول كَيْكَ

تفسير وتشريح بمنشة إلى برانسان كراجي بدأش اورسل الوينا كول مشكل بوكا - بحرائدتها لي في اى زين بريبازجيسي وزني اور تخت چزیدا کردی جوایی جگہ ہے ذراجینش نبیں کھاتے اورای زمین اورجس سے قیامت اورحشر ونشر کا تابت کرنامقصود تھا ہایں طرح کہ جو 📗 میں بانی کے چشمے جاری کر دیئے جوزم اور سیال ہونے کی وجہ سے برابر بہتے رہنے ہیں اور سمونت ہے ہنے والے کو میراب کرتے ہیں لیس جوخدا اس تقرر فین میں بنی قدرت کے متفاہمونے و کھلا سکتا ہے اور موت و حیات اور تخی ونرمی کے مناظر تیش کرتا ہے کیاد و میدان حشر میں تحقی اور نرمی الورنجات وملائت کے مختلف مناظر نہیں دکھا سکیانیز جس کے قضہ میں بدا كرنار بلاك كرنار حبات وبقائك سامان فرائهم كرة برسب كام بول ا اس کی قدرت کوانسانوں کے دو ہارہ پیدا کر کے مکمز اگر دینے میں جمٹلا ٹا کول کرورست و مائز ہوگا جیسا کہ یہ منکرین قیامت وآخرت خیال ا کرتے ہیں۔اب یہاں جو محی مرتبروی جملہ ویل پومنڈ للمکنسین

مادری کے زماند میں خداکی عجیب وتریب قدرت کاظبور ہوتا بیان جواقعا ا خداات مرقاورے کہ ایک ہجیز آطرہ ہے جیتا جا گیاانسان عاقل بنادیہ تو کیادہ اس مرقادر ٹیس کہ اس انسان کومرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرئے۔ کفٹرا کروے۔ ماہو قیامت کا ثبوت دلاک کنفسی ہے تھا یعنی انسان کی ا خودا نی بیدائش ہے متعلق اے آ مے ایک دوسری دلیل جس کو دلاک آ فاقی كتبة بين أن ب قيامت كابريا مونا ثابت فرمايا جاتا ب اوران آيات میں بالا یا جاتا ہے کرزندہ کلوق ای زمین پر بسر کرتی ہے اور مرد مے می ائی ٹی ٹیل پیچ جاتے ہیں۔انسان کوزندگی کیا ابتدامائی خاک ہے لی اور موت کے بعد بھی ہی اس کا نمیکا شہوا تو دوبارہ ای ضاک سے اس کواشا

تصحيح اجاويث يشرآ تاب كدايمان دارادر تيك كروكا كيتي مونين مالحين عرش عظیم کے سابیش کھڑے ہول کے بہوجب حدیث کا بھیا ہوٹ کے زیر سامیہ سات کروہوں کو جگد دی جائے گی۔ ا- بادشاہ عاد 🕅 🔭 توجوان عابدسا - والخفس جومحض ذكرالبي اورنماز كي غرض بينه بميشه محيداً ئەدىلىقا دَرىكىيىم-، چىم جوخلوت دىنبانى يىل شوق دخوف البى كى د جہ ہے تنزیدزاری کرے۔ ۵- وہ ووقفص جوخانعیا لوہ اللہ ایک دوسر ہے ے محبت کریں اور کا ہر و ماطن میں مکیماں ہوں۔ ۲ – وہخف جو فیرات اس طرح جیمها کرکرے کے سوانے خدا کے اور کی کوخیر ندہوں ہے۔ وہ مختص جس كوزن مينه وجميله اورصاحب ثروت بغرض فعل بدطلب كرے اوروہ المحض خوف اللي كي ويه ست باز رب يعض روايتوں ميں ان كے علاوہ بجهاده مرد بوس كالبحي ذكرة ياسب القدتعالي السيئة كرم سينهم كوجحي اس ون البياء وش كرساية بس جكه أهيب في ما تعي . أيمن .

ا تو بیبال ذکر بخکرین قیامت و آخرت کا ہور واسے کہ یہ کشار فراٹ حساب كتاب مك اى جنم ك وحويل كاحاط يش رين ك كرجس یں مذہبندک ہوگی اور نہ کرمی ہے بیٹا۔ آ کے اس دھویں کا کیجہ حال خرکورے کے دوا نگارے برساوے گا جے بڑے بڑسے کل جے کالے كالحاوث قاعده بركرجب ينكاري أأك بي بعزلي بيل برى بوتى ب چربب سے چھونے تكوے بوكرز من يركرتي بيتو يهال آيت يس ميل تشيد كالقضير (جي يزيد بريحل) ما بعالًا عالت كانتبارے بور دوسرى تشيد كانك جملت صفل ( جي كالے كالے اونت ) يا تتبائي حالت كا تتبارے بـ آ کے پانچویں مرتبدوی جملد وَلِن يُنْهَدُ رِبْلُهُ كُذُ يَدِينَ فرما یا میا بعن جومنکرین قیامت مجھتے تھے کہ قیامت آئے والی نیس اورا گرآئی بھی تو ہم و نہا کی طرح وہاں بھی آ روم ہے رہیں ہے۔ اتو و مجھ لیں کہاس روزان مجٹلا نے والوں کے بڑی خرائی ہوگی۔ البحية كاي يوم قيامت كاحال كفار مصفعلل أكلي قيات مين ظا برفر ما ما حمية يسيحس كابيان الن شاء الله آئنده ورس من بوكار

والخروعون كالنافعيل بنورت العليين

3 أفر ما ألب يعنى ال روز مشر ن كى بوى كم بخي آئے كى جود نما مل بحجتے تھے ا كها يك جُله إدرا يك وتت يمن تمام اولين وآخر ين كوجن كرنا ادران كي جزا ومزاكے اس تدرمختلف اور متضاد کا مهرانجام دینا کیوں کرممکن ہوگا۔ آ كے بتا اياجا تا ہے كہ جو كفاره مكرين قيامت كے دن كواور جز ايسراكو اور جنت وجہنم کوو نیا میں جھٹلاتے تھےان سے قیامت کےدن کیا جائے گا كه چلواس چيز كي طرف جس كوتم د نيا ين جبتلات يتي يعني حساب كتاب ادراعمال دنیایر جزاومزااب چنواس کود کھانوں چونکہ میدان عشر میں جب سبجع بول محقوة فآب مرول كرزد يكرو بإجائ كاادرة فآب ك تیش اور کری کے مارے تمام کے بدنوں سے پسینہ جاری ہوجائیگا۔ انہیاء اومسلحا مسيقة صرف كوير مون محمه عام موتين ك مخف يندل كفف كمرسينة ورشرون تك حسب انهال بسينه جره جائع كا كفار منهاور كانول تعد بسينديل عرق بوج كي مح جس سان أوسخت تكليف بوكى رادر انهایت گریده زاری مے فریاد کریں گے که مروست ہم کوسایہ لے کہ پکھاتو اس مری اور پہینے کی بلا سے مجات یاویں فرشتے ان کفارومشرکین ہے تہیں کے کہ چیواس سارکی طرف جس کی تین شاخیس نمودار ہیں وہ دور ے سامینمودار ہوگا۔ وہاں آ ویں کے تو مجھاور ہی یاویں مے کہ دراصل شدہ سایہ ہے کہ جس میں شندگ برواور ہیرونی تیش کے دفع کرنے میں کارآ مد ہو۔ وورراصل جنم کا دھوال ہوگا جو کافرول کے ساتے کے لئے جنم سے ا نصے گا اور جو بھٹ کر کئی نکڑے ہوجائے گا۔ تکھاہے کہ ان میں ہے بچھی كوده دهوال تنمن طرف من تميم لير في كار أيك تكزا سرير سائبان كي طرت تغیمرے گا۔ دوسر انگزا داہتے اور تیسرایا تھی ہو جائے گا حساب سے فار فح ہونے تک وولوگ ای جنم کے والی کے سامی کے بیٹے دیں گے۔ ای کو عة وي ياره موره واقع ش فرمايا كيا ب وظل من يحموم الإبار د ولا کو بعہ ہ ( دوجہنم کے کالے جویں کے سامہ میں رکھے جا کیں مجے جس میں کوئی تعنذک یا جسمانی اور روحانی آ رام نہ ہے گا۔ شدو عزیت کا ا سا۔ بوگا )۔ ذایش وخوارات کی تیش میں بھٹے رہیں ہے۔ بيبال اس سورة بين أو و كرنبيس فمر ماما حميا كدمونيين صالحين كوكيها سابيه

اس وقت نصیب ہوگا کیونگ یہاں تو منکر بن قیامت کا ذکر ہوریا ہے مگر

ؿ<u>ۘٷ</u>ٛڡؘؠۮٟٳڶؽؙػۮؚؠۣؽؘ؞۫

اس روز جنلانے والوں کی بنزی خرافی ہوگی۔

هذا بوق اس ون الكينج فوق و در بول عمل ك وكريو فرن اور د اجادت ولى جائد أن أنها و المنظمة وفرن كرو عدر خواى كري ويلك فراني المؤلفة المن المنظمة بالمنظمة المن المنظمة المنظمة

ا ہوتو کمی نہ کرو۔ اس کے بعد ساتو یں مرتبہ کیلائیں جملہ دیرایا گ وَيْلُ يَوْمُ بِدِ إِنْهُ كُنِّ بِينَ لِعِن مِي مَارِ أَسِ واقعه حقه كُنَّ مَكُون جَعَدَ بِ ے۔ اس سے بعد جیشی مرتبہ کھر وہی جلہ وهرایا حمیار 📗 کرتے ہیں سوجھد محین کداس روز فق کے جینلانے والوں کی یوی خوالی بوقوانی يبال تك تومنحرين ومكذبين قيامت كاذ كرفعا كه قيامت بيس اس كخذيب كى بدولت ان كوكيسي كيسي ختيال اور دردناك عذاب وتكاليف بیش آئیں گی ۔اب ان کے مقابلہ میں الل ایمان ۔ خدا سے ڈرنے اً واسلمه الله ك احكام وليا من يجا لات وافي اور خدا تعالى كى نافر ماندل ہے مجنے والے ۔ان کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ ان کو قیامت یں کیا حالات ہیں آئیں گے اور ان کا کیا اعزاز واکرام کیا جائے گاوران کوکسی راحتی اورآ رام نصیب بو تنے رجس کا بیان انشاءاللہ ا اللي آيات هن آئندودرن هن بوگايه

سب فتم ہوجائے گی۔الغرض میدان حشر کے میبال اس موقع کاؤکر فرائي كيا ب جبكه بدكافر ساكت بوكر بالآ فرجوم قرار دي جاكي وَيْلَ بَوْمَهِ ذِيلُهُ كُذِّ بِينِي يعنى جونوك آج اس والعدحة كوجنا رہے ہیں بجھ رقیس کہ اس روز حق کے جنٹلانے والوں کی بوی خرانی ہو كى ادران سے كباجاد يكاكر بيت فيصلكا دن جس كى تم تكذيب کیا کرتے تھے۔اب اگلے پچھلے سب میال جمع جن اگرتم کسی حالا کی اور مکاری ہے ہوشادی اور فریب دعی ہے اللہ تعالی کے تعنہ ہے نکل سَلة بولواس كى يورى كوشش كراور ونياش من كروبان كى ببت تریری کی تعمیر - اب دو حالت محرت اور بے یاک کیا ہو لی؟اب حسب وعدوتم سب كوجمع كرديا آج أكركسي عكمت سيقم حجوت سكت

#### دعا شيحئ

حق تعالی بم کواس دنیا کی زندگی میں آخرے کی زندگی بنانے اور سنوارنے کی توفیق عطافر ما کیں۔ اور آج جب بم كوموقع حاصل بي بم كوان ا عمال كي توقيق عطافر ما ديس كه جوة خرت مين جاري مغفرت كاذر بعيدين جا تمين یااللہ قیامت کی مختبوں ہے ہم کوا بل یناہ میں رکھنے اور بم مین کے گروہ ہے ہمیں علیحدہ رکھتے اور ہمارا حشر نشر اسية كلعن موسى بندول كرماته فرماكرا في جنت ش بهارادا كي تعكان بناسية \_

یاالقدان آیات میں خاطب تو کفارمشرکین اورمنکرین قیامت و آخرت سے ہے کہ جس فیصلہ کے دن کی تم دنیا على تكذيب كياكرت فضود يكمواب وه دان أ باينها اورتم سب جع كرائ مح راب عذاب أخرت سيكسي قدبير سيقم فئ سَفت بوتواہے کو بھالوا تو کیا اس خاطب میں ان سلمانوں کے لئے کوئی سبق اور عبرت نہیں جواب اس و نیا میں قیامت و آخرت اور میم صاب سے بالکل غاقل ہو کرزندگی کز اررہے ہیں۔ یاائند ہماری آ کھیس اس ہم صاب کی طرف سے اس دنیا کی زندگی ش کھول دے اوراس فیصلہ کے دن کیلئے تیار ہوجائے کی توفق عطافر مادے۔ آئن۔ والغروغو كاك الحيد بلورك الفلهان

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلْكِ وَعُيُونِ ﴿ وَكُواكِهُ مِمَّا يَثُمَّتُهُونَ ﴿ كُلُوا وَاتَّ پرہیز گار لوگ سابول میں اور چیٹمول میں اور مرخوب میووں میں ہول گے۔ اپنے اعمال کے مسلم $^{\circ}$ خوب عزہ سے کھاؤ ہو۔ ہم نیک لوگوں کو ایہا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اس روز چیٹلانے والوں کی بوی خرابی ہوگ۔ كُنُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيْلًا اِتَّكُمْ فَجُومُوْنَ ۗ وَيُلَّ يَوْمَهِ ذِيلِهُكُذِّ بِيْنَ ۚ وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ تم تھوڑے دان اور کھالو ہرت کو تم بے شک مجرم ہو۔ اس روز حجنلانے والوں کی ہومی خرافی ہوگی۔ اور جب ال سے کہا جاتا ہے کہ جَھُو تَوْ نَہِیں جَکِلتے۔ اِس روز جَعِلانے والول کی برای خرابی ہوگ۔ تو پھر اس کے بعد اور کون می بات پر ایمان لاویں کے نَ الْمُتَقِينَ بِيْفَ رِيرِ كَارِ أَنْ ) في عن طِلْ سايون وَفَيْفِ اور بشون وَفَوْ أَكِيهُ اور مير ي مِنَا اس (هم س) بو تَهُوْنُ وَوَ جَاتِهِ كَ إِلَيْ أَكُوا فَمَ كَعَارًا وَالشَّرُ لُوْ اورةً وَالْأَلِوْ الرَّبِي عِنْ المُّؤَلِّ بحمال طرح البُخيزى جزادسية بين المُعْقِيدية بن ككارون كو كَيْلٌ خرابي إيوْهَبِ إلى ون الْلِلْكُكِيَّ بِينَ جبلان والول كيلة ا وَتَشَعَلُونَ وَرَحْمُ فَاهُوهِ الْفَلِيْلِ مُعْوِدُهُ الْفِيكُمُ مِنْ الْمُعْرِمُونَ جُرُمِ (جُحْ ) وَيُذِلّ فرولِ الْمُعَمِّدُونَ مِن وَل يدنينكي بين مجتلات والول كيل و إذ الورجب إفيال كها جائ الهند ال عد الدينة الم كوع كرد الكيانكان ووركوع مي كرت وَيْنَ خَرَالِ إِيوْمَبِدِ اس وَ الْمُلَكَذِينِينَ جِنادِ فَوَالول كِيلَة فِي أَيْ تَوَكُون كَا حَدِيثٍ بات المعدَّدُ والراك وه أيون والمان لا كل عند

تفسير وتشريح: پيسوره مرسلت کي خاتمه کي آبات جيں۔ اول ايمان-نيکوکار متقي د پر بيز گار بندوں کي جزا کابيان مور ہاہے ا اوران آیات میں بٹلایا جاتا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں ایڈ عز وجل یے حکم کے مطابق زندمی بسر کی ہوگی اور اس کے غضب ہے ڈرکر منا ہول سے بیجے اور برے کامول سے پر بیز کرتے رہے ہول کے۔خدا کے عیادت کر ارتھے۔فرائض دواجیات کے بابند تھےوہ قیامت کے دن محشر میں عرش کے سایہ میں اور جنت کے اندر پہنچ کر و ماں کے سرمبز شاداب درختوں کے سامہ میں ہوں تھے جہاں ہر طرف شند ، یانی اور دوسری ینے کی خوش موار اور مزے دار مشرد ہات کے چشمہ ونہریں بہدرے ہول کے اوران کے دل پہند میوے اور پھل موجود ہول کے جے جب بی جا ہے کھا کیتے۔ نہ روک نوک ہوگی نہ کی اور تقصان کا اندیشہ ہوگا۔ ندفنا ہونے اور حتم

شروعُ مورة مِس يبغي قيامت كاحق جوة بيان فرمايا مميا قفااور مجراً بتلایا گیاتھا کہ دس دن ہر انسان کے انگال کی جواس نے و نیاجیں ا کئے تھے۔ جانچؑ پر تال ہو گی اور جنہوں نے دنیا میں قیامت و آخرت کی محکزیب کی ہوگی۔اللہ اوراس کے رسول اوراس کی أتباب كو شد ما تا بهو گذارن كي و مان بوي خرا في بهو كي \_ ان كوميدان حشر میں جہتم کے بھویں کے سائمان میں رکھا مائے جس ہے آ کے کی جنگار بوں ان پر برمیں گی اور نہ انہیں سایہ کی خنڈک مع کی اور تہ بہش ہے بیا ؤ نصیب ہوگا اور دہاں کے بخت عذا ہوں ے نامج کرنگل سکتے کی بھی کو أی صورت نہ ہوگی ۔

ا ۔ آ محےان منکرین قیامت اور مکذبین آخریت کے مقابلہ میں ا

تو الل ايمان متقين كا اجر بيان قرما كركه چلى كود كچه كر كفار و ے بھی رہنج ہوگا کہ ہم نے و نیا میں ایسے کریم کی کیوں نافر مانی کی کہ جرآئ ایسے صلہ عطا فرما رہا ہے ۔ ای کو آ فویس مرتبہ وَيْلُ بَوْصَهِ لِيهِ لِلْمُ كُذِّ بِينَ فَي حِيلَهُ كُو وَ بِرَامًا مَّهِ اللَّهُ مَا مِن رُوزُ فِلَ كُو حجٹلانے والول کی بری خرابی ہوگی۔ آئے۔ کمذیبن آخرت و محمرین قیامت کوخطاب ہے کہا ہے کا فروائم جو قیامت کے مشر ہواورو نیا ی كى لغات يردلداده يونۇ تھوڑے نول كھاني توادر مزے اڑالو۔ آخر یہ کھایا بیا ہری طرت نکلے گا کیونکہ تم اللہ کے مجرم ہو جس دائی اور سزائے ایدی پین گرفتار ہو گےاور جولوگ مزائے جرم کوجھٹلاتے ہیں سمجھ رخیس کے اس روز حق کے حجیثلانے والوں کی بزی خرانی ہوگی کہ ال ون دنیا کے مزے یاد کریں ہے اور حسرت کے آنسو کال ہے روئیں ہے کہ بائے چندروزہ میش ونشاط کے سبب جواب خواب و خبال ہو مکتے ہمیشہ کا عذاب درد ناک اور د کھ تھری زندگائی خریدی جہاں موت بھی نہیں کے مرکز ہی اس بلا ہے چھوٹ جا کس۔ اوراس کو توس مرتبہ وَیٰل یَوْمَهٰ نِهِ الْمُلْكُنْ بِیمُنَ کَے جملہ کو ہرا کر ہلایا گیا جود نیا کے بیش و بهاراور لذتو ل برر بچھ رہے تھے وہال معلوم ہوگا کہ جس چیز کو پھولوں کا بار مجھ کر گلیے میں ڈال رہے ہیں وہ کالا ٹاگ بن كرآ خرت ميل وُ بت كا\_ اخير مين ان مكرين قيامت و مكذبين آ خرت کی سرکشی کی حالت بیان فرمانی جاتی ہے کہ دوا پہے سرکش ادر حق كى طرف س معرب موسة بي كدبب دنيا عي ان برسول یان کے اثب کہتے ہیں کہ خدا کی طرف جھواس کے احکام مانواس کی نافرمانی ہے بچر یعنی ایمان اور عبدیت اختیار کروتو اس ہے بھی جی جاتے میں بلکداس کہنے کو تقارت ہے و کیمتے میں اور تکبر کے ساتھ

انكادكروسية بين كويا مومن اوركا فركا أيك بزا النيازيه ب كرمومن

مصیبت کاوقت ہویا راحت کا۔ بناری شن ہویا تندری میں۔افلاس

ہونے کا خطرہ ہوگا اور پھران کے دوسلہ یز ھانے اور دل میں فرحت، و
خوتی کو دو بالا کرئے کے لئے خداد تد تیارک و تعالی کی ظرف سے بار
بار فربان ہوگا کہ اسے میر سے بندو۔ اسے جنتیوا تم بنوشی اور بافراغت
خوب راحت سے کھا کہ بواور بیاس کا بدلہ ہے کہ تم و نیاض احتیا ہا کے
ماتھ نی تی کر جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کام الند کی مرضی کے
خلاف ہو جاہ ہے۔ ہورے بال ایسے نیک کروار پر بیز گار مختص
صاحب ایمان لوگوں کے لئے ایسا بی محلا جداد اور نیک جزا ہے کہ
ما حب ایمان لوگوں کے لئے ایسا بی محلا جداد ور نیک جزا ہے کہ
ما ذیت کی بھی جمد ہے جی این کی البتہ بڑی خرائی ہوگی اور
بری طرح شامت آئے گی۔

یبال ان آیات میں اٹل سعادت متقین کا انحام و بززا بیان فر ہاتے ہوئے ظلل یعنی سائے ادرعیون یعنی چیٹیمے اور نوا کہ اپینی میوے سب جمع کے مسینے استعمال ہوئے ہیں .. ادراس کی وجہ بے ہے كدائل الهان متعين كے لئے متعددسائے موں مے۔ اول ميدان محشر جس عرش رب العالمين كاسابه بهوگا - پجر بل صراط ہے تز رہے ۔ کے وقت اٹلال صالحہ و معدقات کا سامیہ ہوگا۔ پھر جنت بھی بیٹنی کر طولیٰ کا سامیہ ہوگا اور مربہار درختوں کا اور جب اینے متازل اور مكانات ميس آوي محرية جنت كے عدو اور عالى شان محلول اور حمیت کیر بول کا ساہ ہوگا اور سب سے بر حکر رحمت الی کا ساہر ہو كاجو بزارون سابيت بهتر ہوكا به اى طرح عيون بھى جن كالفظ ي لین بہت سے چھے چنانچدالی جنت کے لئے چھے اور نہری بھی متعدد ہوں گی۔ کسی میں کا فور کی آ میزش۔ کسی میں رکھیل کی مادت كسى عمل شهركي شير في كسى عبل دوده كي خاصيت اوراي طرح فواكرجم كالفظ بي يعني طرح طرح اورهم قتم يحميو يرجيسي ول رغبت رکھتے ہول لین سروگرم ۔ کھٹے چٹھے ۔ بہار کے خزال کے م کدراور کیجے ۔ سب وہال موجود ہوں تھے۔ انڈر تعالیٰ اینے فضل و كرم ے بم كو بھى اسنة ان بندول يس شاق فرما كي كدجن كو قيامت عن يعتيل عطافر مائي جائم سي كي . آهن . قرآن کی حقائیت ہے اس کاول ضرور متاثر ہوگا۔ الحمد لله سورہ مرسلت کے خاتمہ بروموال باروبھی ختم ہوار حق تعالی بقیہ کے تکمیل ک مجمی تو نتی عطافر ما کمی \_ آمین \_

> مورة المرسلات كےخواص رسول اکرم سلی القدعلیه وسلم کا ارشاد گرا می ہے جس نے سور قالمرسلات برجی وہ شرک سے بری ہو گیا۔ r ۔ اگر کسی وشمن ومقابل ہے مقابلہ چل رہا ہوتو سور ق البرسلات كى تلاوت كرلے يا لكھ كرايينے ياس ركھ لے تو دشمن مغلوب ہوجائے گا۔ ٣ - بس آ دي كو مجوز منه بينسيال ندمجود تي جول ووسورة

الرسلات لكوكر محلي ش الكاسية ان شاء التدتندرست بوجائ كار

میں ہو یا تو محمری میں برحال میں خدا کی طرف جھکنے والا ہوتا ہے برخلاف کا فر کے تو اس ہے زیادہ ان منکرین اور مکذبین کا کیا جرم ہو کا کہ یوگ اس کے جرم ہونے کو بھی جمٹلاتے ہیں یہ و بھی رکھیں کہ اس روزحق کے جمثلانے والوں کی بن ی خرائی ہوگی ۔ اور دسویں مرتبہ مجروى جمله وبراياتها وَيْكَ يَوْمَهِ فِي لِنْهَا كَنْ بِينِيَ يَعِنْ بِهِ مَكْرِين اس دن چھٹا کیں ہے کہ دنیا میں احکام النی کے سامنے کیوں نہ بَعَنَے۔ وہال مرجعکائے تو آج يهال مريلند ہوتے۔ اب جيكدان منكرين قيامت ومكذبين آخرت كواس فندر معاف معاف اور واضح قر آئی الفاظ اورآیات میں بنادیا کمیا کرمنکرین کے لئے پرخرابیاں اور بدوروناك عفاب آخرت على بين اورابل ايمان كمائية بدانوامات واحسانات میں تو اس کوئ کرجھی اگر رید مکذبین بیتین نمیں لاتے تو اور س بات برایمان لاکی مے۔قرآن سے برحکرکال اور موڑ بیان ئس کا ہوگا۔ کیا قرآن کے بعد نسی اور کہاں کے منظر ہیں کہ جو آ مان ہے اترے کی اور اس کی مدیات مانیں ہے؟ اب کوئی دوسری ا کتاب تو آسان سے نازل ہونے والی میں محدیث میں آتا ہے کہ جوَّفُس اس مورة كي آخري آيت فيه كِي حَدِيثْ بِعَدَدُ فَيْ يُوْمِنُونَ أَ

#### وعا بيحئه

حق تعالی این فضل دکرم ہے ہم کوہمی و نیاش این شتق اور پر بیزگار بندول میں شامل فرمالیں اور ہم کوویے احکام کی بوری اطاعت و فر انبرواری تقییب فرما کی میاند آخرت می جوصلاف نے متع بندول کو آب عطافر ماکی ہم کو بھی اسپے کرم سے ان میں شائل فرما کمیں۔اورہم کونجی آخرت کی دائی تعتول ہے سرفراز فرما کمیں۔

یا اندآ ب نے اپ فضل وکرم ہے ہم کو كفروشرك ہے بچا كرايمان واسلام كى دولت وتعت عطاقر مائى ہے جو جميں اس تعت عظنى ك قدر كي توفيق عطاقرما ين .. اورجم كو يكا اور يهم مسلمان بها كرزنده ركين اوراى حالت يرموت تعييب فرمايين

یاانغهاس قرآن یا ک کانہمیں تمیع بنا کراس کے احکام کی ہیروی نصیب قرماسیئے۔ یاانغہ ہد ملک جواسلام کے نام پر بنا قعااس ملک میں ہم کوقر آئی حکومت و یکھنا نصیب فرما ہے۔ جواس میں کوشاں ہیں ان کو کا میاب وسرخروفر ماہیج اور جو ن کفین اس میں روڑ ہے اٹکا ر سبیجیں ان کو ہدایت نصیب فرما ہے اگر ہدایت ان کے لئے مقدر ہے ورندان کی گردنیں تو ڈرویجئے اوران کے وجود ہے اس مرز بن كوياك كرويجة مآمن وأخِرُ دَعُوناً أن الْعُدُّ لِينُورَتِ الْعَلْمِينَ

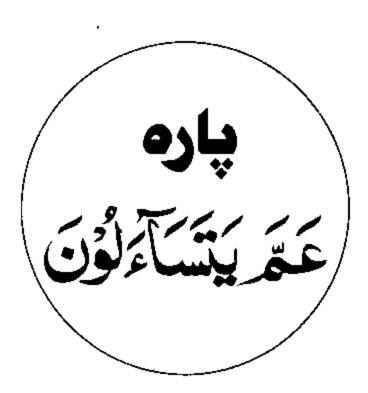

bestur hoody s. words *ڴؙٙ*ؙ۠۠۠ڶڶڹۜٳؙؽڴۣؾؘڗؙٛۊؘۿٵۘۯٮؙۼٷٵؽڗۜۊڿۿڵۄؙ جِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الْهُ اْ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيْمِ ۚ الَّذِي هُمْ فِيْكِو فَغَتَلِفُونَ كُلَّا تے تیں۔ اس پڑے العکا حال دریافت کرتے ہیں۔ جس میں برلوکر مِّرُ كُلَّا سَيَعْلَمُوْنَ \* ٱلَّهُ بَجُعَلِ الْأَرْضَ فِلْ الْهِ وَالْعِيَالَ اَوْتَادًا ﴿ وَخَلَقْنَكُمْ الْأَوْلِي برگز السائیس ان کو ابھی معلوم ہوا جاتا ہے۔ کیا ہم نے زمین کوفرش اور پہاڑوں کو سخیس ٹیس بتایا۔ اور ہم ہی نے تم کو جوزا جوزا بتایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ شِبَاتًا ۚ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۗ وَجَعَلْنَا النَّهَا رُمَعَاٰشًا ۚ وَبَنَيْنَا فَوْقَالُمْ اور ہم تن نے تمیارے سوئے کوراحت کی چیز بنایا۔اور ہم مل نے رات کو پروہ کی چیز بنایا۔اور ہم ہی نے وان کومعاش کا وقت بنایا۔اور ہم مل نے تمہار۔ نَبْعًا شِدَادًا ۗ وَجَعَلْنَا سِمَاجًا وَهَاجًا ۖ وَٱنْزَلْنَا مِنَ الْمُغْصِرَةِ مَآءً ثَجًا. ا ویرسات معنبوط آسان مناہے۔اور ہم کی نے ایک روش چراخ بتایا۔اور ہم بی نے یائی مجرے بادلوں سے کثرت سے یائی برسایا۔ تا کہ ہم اس حَبًّا وَنَيَاتًا ﴿ وَجَنَّتِ ٱلْفَافَالَ یائی کے ذریعیہ سے غلباہ رسبزی اور مخوان باغ پیدا کریں۔ ا يَنتُكَ وَلُونَ آمُن مِن يَعِيمَةِ مِن الْحَن ﴾ النَبُوالْعَظِيمِ فريري النَّيْق عينهن الحَمّة وه الفيري المُفتون المقاف كرتي بين إلياسًا اورهنا بروه وموكلنا اور بناياتم في النيار ون مدات معاش كاوت وكيف أورائ منا فَوْقَكُوا مَهارے اور کیلیا سات ایٹ کا ڈامٹور اآسان او محکونیا اور ہمنے بنایا میرائیا جواغ او کا کیا ہوا او کیٹرنیا اور ہمنے اجری ایس سے نورت إن مرى مارا كالمان مرة تكافئ المرام والمعداد الفريج الديم كاس وبال على المناه والمرا والمراج المنافية المنافية المنافية والمراج المنافية والمراج المنافية المنافية والمراج المنافية والمراج المنافية والمراجع المنافية والمنافية والمنافية والمراجع المنافية والمنافية وا سورة في وجد سميه ال سورة كي نبتداي شرخر ما يا كميا عَدَهُ المُدَّانَ أَوْنَ عَنِي النَّهَا الْعَظِيمِ الفظام الم على مزى خبر -جونك ال سورة ميل تياست كونوع كى فبراورواتعات بزاورزاكابيان فرمايا كياسيجو كفيز عليم سيس مناسبت سياس كانام ورة الغبا مقرر مواسيسورة كى س شمان نزول: جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم مکه میں مبعوث ہوئے اوراہل مکہ کوآپ نے قیامت وآخرت کی خبروی کہ ایک دن وہ آ نے والا ہے جس میں بیود تیا بالکل ختم اور فنا کردی جائے گی اور پھرتمام انسان دد بارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں مے ساوران کے دنیا کے نیک وبدا عمال کی ان کوچز اومزا کے گی۔ نیک اعمال کی جزادیس لوگ جنت میں جائیں مجاور نے سے اعمال کی سرا میں جنبم میں ڈا لیے جائیں مجاور

جنت یا جہنم یک دو تمام انسانوں کے آخری محکانہ ہوں مے .. جنت میں برطرح کی راحت وآ رام ہوگا اور جہنم میں طرح مطرح سے مصائب

راه المبلی دلیل: اَلَّهُ جَنْعُکِ الْاَلِحَی جِنْدًا الْحِیْ الْمُلِیْ اِلْمُلِیْ اِلْمُلِی اِلَیْمِ اِلْمُلِی الْمُلْمِی اِلْمُلِی اِلْمُلِی اِلْمُلِی اِلْمُلِی اِلْمُلِی اِلْمُلِی اِلْمُلِ

ودسرى دليل: وَالْهِالَ أَوْقَادًا لِعِنْ كِيامِ فِي بِهارُول وَهُول كَ مانندنيس بنايا كماية بوجوادر بعارى ين سيذشن كوسية بعرادية مبياكس چيزيم أثن لكادي سے وہ چيز افي مكد سے نيس بلتي ايسے عل ابتداه میں جوزشن کا بکی اور لرزتی تھی اللہ تعالی نے بیاڑ بیدا کر کے اس كاشفراب ادركيكي كودوركردياكو يازشن كوايك طرح كاسكون حاصل جوار تيسرى وليل: وَخَلَقْنَكُمْ أَزُولِنَا لِعِي اللهِ عَيْ آدم بم في مَ مَ جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ مرد کا جوڑا عورت اور عورت کا جوڑا مرد۔ ازداج كي منى بيمى موسكتے ميں كدمفات كے لحاظ سے أيك كامقابل دوسراب۔ یعنی بادشاہ ہے فقیر بھی ہے۔ حسین ہے تو بدشکل بھی ہے۔ حفرند ہے واحق بھی ہے ملی ہزاالتیاس۔اس میں اس کی قدرت کا لمہ کا اظہار ہے کہ جس نے ایک ہی زمین پرایک ہی مادہ سے کیسے مختلف انسان بنائے۔ کھرانسان کواس کی قطرت اور آ فرینش میں مجبوری بھی د کهادی کدانسان؛ پی نظری چیزون مین تغیرتین کرسکااور دایت کردیا کد انسان کو جواللہ نے تدرت دی ہے وہ محددد ہے۔ مگر انسانوں کا اشكاف صاف بتلاربا ب كرتمهار علقف الحال وعقائد كى جزاومزاكا كوئى ادرعالم بي توجوقادر مطلق كرتم كوز ماده بناكر يملى مرقبه بيداكرسكا ہے دوئم کوفنا کر کے دوبارہ پیوائیس کرسکتا؟ ضرور کرسکتا ہے۔ بِيْتِي دِيْلِ فَهِ مَعْلَمُونَا كُوْمَكُونِهُمِانًا أور بم في تمباري نيندكو تمهادے لئے راحت بنادیا۔ اگرانسان رات کو یا دن میں اچھی طرح نہ سوئے تو و کھے معفرت انسان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ تمام اعضائے جسم اور دما فی تو تمیں بیداری میں بیرونی کاموں میں مشغول رہتی ہیں۔اس آ زاراورعذاب و تکالیف بول کی تو ان با تول کو کفار مکه من کر از راه انکاره استهزا آپس بی به نیز آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور مونین سے سوال کرتے که بال صاحب ده قیامت کب آئے گی؟ اور اتی دیر یول جوری ہے؟ ایمی کیول نیس آئی؟ یہ کیوں کر ہوگا کہ بوسیدہ بندیاں پھر ذید و بول کی؟ مشکرین قیامت کان سوال اور تھیب پراس سورة کا فرول جوالوران کے عقائمہ کی تر دیداور قیامت کے دقوع اور جزاوس اکا بھی جو تا اس سورة میں بیان قرامیا گیا ہے۔

قیامت کا آنایقینی ہے

ابان آبات کی تفری ید ہے کہ سورة کی ابتداء ایک سوالیہ جملہ ے فرمانی جاتی ہے کدیہ قیامت کا انکاد کرنے والے لوگ مس چنر کی بابت در باشت كررب جين؟ توخدائ تعالى كوتومعلوم تعاجس چيز كاوه سوال كرت يقى كرسواليد فقره سے خطابت كى ابتداء كرنا دومرى زبانوں کی طرح خطبات عرب میں حسن خطابت کا ایک بہترین نمونہ سجماكيا باس كسواليه جله عَفريكَ أَوْلُونَ فرمايا كميا يعنى بد لوك كس جيزى بات دريات كردب بين؟ ادر مراس كاجواب فودك تعالى آھے دیتے ہیں۔ عن انٹیاً الْعَظِیْمِ انْدَی هُمُوفِیَهِ فَاللّٰہِ فَاللّٰہِ فَاللّٰہِ فَاللّٰہِ بنے ہے واقعہ کا حال وریافت کرتے ہیں جس میں بدلوگ اختلاف کر رے ہیں بینی قیامت جو مہت عظیم الشان چیز ہے اور جس میں لوگوں كا اختلاف ہے اس كے يار بي من يو چھ چھ كرد ہے إي ، كوئى اس كة في يريقين ركمة بكوئي مكر بكرتيامت وفيرو بكونيس كونى شك مين يزاب كوئى كهتاب بدن الشي كاركونى كهتاب كرسب عذاب ثواب روح پرگزرے کا راس لئے آ مے محرین قیامت کے خیالات کی تروید کی جاتی ہے کہ تہارے خیالات سی خیس ، قیامت ضرور آئے گی اور تم کو قیامت اور اس کی اصل کیفیت عنقریب معلوم ہوجائے کی اس لئے کرونیا آخر فانی اور چندروز ہ ہے۔

قیامت آنے کے ولائل

قیامت کی خمردے کر اس کے بعد چند دلاکل فریائے جاتے ہیں جواللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ اور تکست بالذکو تابت فرماتے ہیں۔ ے کے جوان اجرام کواکی خاص نظام پر حرکت دید ہا کہا تھی جب تک اس کا تھم اور اس کی مشیت ہے دہ مقرر کردہ نظام میں بندھے ہو بیشی ہیں۔ جب اس کا تھم ہوگا پرنظام ٹوٹ جائے گا اور چا ندستارے سورج زیرن آب ہے۔ آسان سب فٹا اور تم ہوجا کمیں گے۔

ساتوی ولیل: وُبِنَیْنَا فَوْقَلَا سَنِعَائِیْدَا قَااور ہم تی نے تمہارے اوپرسات مضبوط آسان منائے کہ جن میں آج تک باوجوداس مت گزرنے کے کوئی رفتہ نیس بڑا۔

آخویں دلیل: وَجَعَلْنَا لِمِرَاجًا وَهَا لِمَا اُورِ ہم نے چکتا ہوا چراٹ بھی بناویا لین سورج کو بنایا جو تمام جہان کوروش کر دیتا ہے اور ونیا کومنور کر دیتا ہے اور ہرجے کو جگرگا دیتا ہے۔

سوار المستان المناف ال

مسلسل حرکت کی وجہ سے تمام اعصاب تھک جاتے ہیں اور انسان کی طاقت خلیل ہوتی ہے۔ اس خلیل کورو کنے اور تھکاوٹ کو دور کرنے اور اعضاء کوآ رام ہینجائے کے لئے اللہ تعالی نے نیندم قرد کردی ہے۔ نیندخ تعالی کی آبک ایک ظلیم الشان کوساری داحتوں کا مدار کی ایک ایک ایک ایک کے لئے آبک عظیم الشان نعمت ہوئے کے علاوہ موت کا آبک تمونہ جی ہے کہ والے ایک عظام الشان نعمت ہوئے کے علاوہ موت کا آبک تمونہ جی ہے کہ والے ایک عظام موت کی نیند کے بعداس خواب کو مارتا ہے اور ہر روز جاتا ہے چھر کیا وہ موت کی نیند کے بعداس خواب ہے بیارند کرے گا جمہ اور اس بیداری وی بودی۔ ہوگی۔ ہوار کے بیداس خواب بیدار کروگی۔ ہوارند کرے گا جمہ کور کرے گا۔ اور اس بیداری وی بوگی۔

پانچویں دلیل: فرجمندا الیک بیات اور دات کوہم نے پردہ کی چیز بنایا گواس میں کوئی بھائی کرتا ہے کوئی برائی۔ چوردات کو چوری کرتا ہے۔ علیہ زاہد نماز تبداور مراقبد اگر میں جیغار بتا ہے۔ دات کی تاریکی گلوق کی پردہ داری کرتی ہے۔ کی نے معترب عبداللہ بن عبال ہے۔ وریافت کی کردہ داری کرتی ہے۔ کی نے معترب عبداللہ بن عبال ہے۔ وریافت کی کردہ داری کرتی ہے۔ کہ نے معترب میں ۔ آپ نے فرہایا دات میں ، آپ نے فرہایا دات میں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے دات کو بھی قرآن میں لباس کہا ہے۔ فرہایا دات و بھی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے دات کو بھی قرآن میں لباس کہا ہے۔ فن فرہای ایک الباس لکتم اورائی لباس کودوسر ہے لباس کے ساتھ متا سب بھوتی ہے۔ فن کہا ہے۔ فن کہا ہے۔ فن کہا ہے۔ فن کہا ہے۔ فن کے بنایا تا کرتم دان کی اباس کودوسر ہے لباس کے ساتھ متا سب بھوتی ہے۔ کو تجاری دوری کے لئے بنایا تا کرتم دان کی اباس کو میں ان کی موقی قبلرت ہے کہ دان کو معاش کے کہا ت کا دوبار میں مصروف ہوتے ہیں آگر بھیشہ دات ہی دہتی یا دون می رہتا تو کہا میں کہ قدرت و محمت کی دلیل نظام سے دات دان پیدا ہوتے ہیں قریہ تھی اس کی قدرت و محمت کی دلیل نظام سے دات دان پیدا ہوتے ہیں قریہ تھی اس کی قدرت و محمت کی دلیل نظام سے دات دان پیدا ہوتے ہیں قریہ تھی اس کی قدرت و محمت کی دلیل نظام سے دات دان پیدا ہوتے ہیں قریہ تھی اس کی قدرت و محمت کی دلیل

#### دعا شيجئ

حق تعالی ہم کوقیامت و آخرت پرائیان کے ساتھ لیقین کافی بھی نعیب فرما کیں کہ جوہم آخرت سے کسی لحدادر کسی آف نوٹ ا کسی لحدادر کسی آن عاقل نے ہوں۔ یا اللہ اس زندگی علی ہمیں ان اعمال صالحہ کی تو نیش نعیب فرماد ہے تا کہ جو ہماری آخرت کو بنانے اور سنوار نے والے ہوں اور ان اعمال سے بچا لیجئے کہ جو آخرت کو بھاڑے والے ہوں اور ان اعمال سے بچا لیجئے کہ جو آخرت کو بھاڑے والے ہوں انگر کینٹور کتے العمالی بھی کے دور انسان کی المحدد کی انسان کے دور انسان کا کہ کار نے والے ہوں انسان کے بھی کہ ہو آخرت کو بھاڑے کہ ہو المحدد کی بھاڑے کی بھی کہ کار ہوں اور انسان کی بھی کہ ہو گاڑے کہ ہو کہ کار کی بھی کہ کار کی بھی کہ ہو کی بھی کی بھی کر بھی ہوئے کہ ہو تا انسان کی بھی کے انسان کی بھی کہ ہو تا کہ کر بھی کہ کی بھی کے بھی کہ ہو تا کہ کر بھی کر بھ ۲۰- می کاروق البا بارد-۲۰

اِنَ يَوْمُ الْفَصْلِ كَانَ مِنْ عَالَا أَنْ يَوْمُ يُنَفَعُ فَى الصَّوْلِ فَتَانُونَ افْوَاجًا ﴿ وَفَرَعَتِ الْكُنْوَاءَ الْكُنْوَءَ الْكُنْوَاءَ الْكُنْوَاءَ الْكُنْوَاءَ الْكُنْوَاءَ الْكُنْوَاءُ اللَّهُ اللَّ

مَانُا لَيْشِيْنَ فِيْهَا آخَقَابًا إِلَيْ وَقُوْنَ فِيهَا بَرْدًا وَلَاثَرَابًا \* إِلَاحِيمُمَّا وَعَتَاقًا \*

تھكا يہ جس من وہ ب انتها زبانوں رويں مے راس من ندووكى خندك كا مزد چكھيں مے اور ند پينے كى چر كا بجو كرم يانى اور بيب سے

جَزَآءً قِفَاقًا ۚ إِنَّهُ مُركَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا ۗ وَكُذَّبُوا بِالْيَتِمَا كِذَابًا ۗ وَكُلَّ شَيْءٍ

یہ ہودا بدلہ طے گا۔وہ لوگ صاب کا اندیشہ نہ رکھتے تھے اور حاری آبھوں کو خوب جنٹلاتے تھے۔اور ہم نے ہر چیز کو میرو میروز ہر داہر دیمان لا موق ہو میرود کی میرون کے میرون میرون میں میرون کا انداز کا میرون کا انداز میرون کو

ٱحْصَيْنِكُ كِتْبًا ۗ فَذُوْقُوا فَكُنَّ تَزِيْكَكُمْ الْإِعَدَامًا ۚ

لكوكره بط كرركه برسوم و يكلوك بم تم كومزاى برهائ بطاع باكس ك-

اِنَ بِنِكَ اِنَ مِنْ الْفَصَلُ فِيمَا الْمُنَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللهُ

قیام **قیامت**اورنفخیرصور *کارتنو*ار منازن آن

اب تیامت کی پکتینعیل بیان فرمائی جاتی ہے اوران آیات میں اتلایا جاتا ہے کہ قیامت کا دن جو فیصلہ کا دن ہوگا اس کا ایک وقت اللہ کے علم میں مقرر ہے۔ زکس کے انگار سے دہ کی سکتا ہے اور نہ کس کے اصرار ہے وہ دقت جلد آسکتا ہے۔ ہمر حال ایک ندایک روزید دنیا کا کار خانہ تمام ہوتا ہے اور قیامت آئی ہے۔ اب کب آئے گی؟ اس کا

صحیح علم موائے اللہ تعالی کے کسی اور توہیں۔ پھر جب وہ دن آ جائے گا تو صور پھونکا جائے گا اور پہلاصور پھو کئنے سے تمام و نیاالٹ پلٹ ہوکر خیست و تا بود ہو جائے گی۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لئنے صور جعد کے دن جو یوم عاشورہ بھی ہوگا ہے ہوئے تل شروع ہوگا۔

حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث وہلوی نے اپنی کماب قیامت نامہ میں تکھا ہے کہ اقیام قیامت کی اول علامت بیہوگی کہ لوگ تین جارسال تک فضلت میں بڑے رہیں مے اور دیناوی نعتیں عقا کدوا عمال کے لحاظ سے لوگوں کھیں۔

الغرض بہاں آ بت بھی فرمایا کیا کرفک جائید یعنی دومری مرتبطی ہے۔
مور پھونکا جائے گاتو پھرتم لوگ کردہ کردہ بو ہوکر میدان حشر بھی آ ؤ سے یعنی کہ ان کے کمٹرت سے الگ الگ جماعتیں اورٹو لیاں بن کر جن کی تعیم ان کے ممتاز عقا کداورا عمال پر بوگی میدان حشر بھی تیج بوں گی ۔ پس ٹیکوں کی جدا۔
جدا جماعت ہوگی۔ بدوں کی جدا۔ پھر ٹیکوں بھی نماز یول کی جدا۔
مدقات دخیرات دینے والوں کی جدا صابروں کی جدا شاکروں کی جدا میں مدقات دخیرات دینے والوں کی جدا آ فیاب پرستوں کی جدا بر برستوں کی جدا برا کے براعت کر نشان ہوگا اوران پر تکھا ہوگا کہ بیرفلاں والوں کی جدا برا کے براعت میدان قیامت بھی حاضر ہوگا کہ بیرفلاں براکھ جدا برا کے براعت میدان قیامت بھی حاضر ہوگا کہ بیرفلاں براکھ جدا برا کے براعت میدان قیامت بھی حاضر ہوگا کہ بیرفلاں

#### آ سان و پياژ

آ مان کھل جائے گا کہ اس میں فرشتوں کے اترنے کے رائے اور دروازے ہی دروازے ہوجا کمیں گے۔ پہاڑ ہٹادیئے جا کمیں گے اور ہالکش ریت کے ذریے بن جا کمیں گے۔

کفار و مشرکین ہمیشہ جہنم میں رہیل گے

کفار و مشرکین اور نافر مان با فی ہمرین کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ

ہنتم ایسے سرکشوں بدکاروں اور نافر مانوں کی تاک میں ہوگی اور خشر ہوگی

کہ یہ کب میرے مند کا لقمہ ہوتے ہیں۔ آخر ای جہنم میں یہ ڈالے
جا کمی کے اور بھی ان کا فی کا نہ ہوگا اور فی کا نہ بھی گھڑی دو گھڑی کے لئے

ہیں بلکہ لیشین فی آف کا نہ ہوگا اور فی کا نہ بھی گھڑی دو گھڑی کے لئے

ہیں بلکہ لیشین فی آف کا نہ ہوگا ہا و ہاں دہیں گے البتہ وہ عاصی گنہگار

ہیں سے کا فراور مشرک تو ابدالا یا وہاں دہیں کے البتہ وہ عاصی گنہگار

ہیں احتمال در کھتے ہوں کے وہ بھی نہ بھی وہاں سے نگل آگی ہے۔ یہاں

زمانے احتمال جھ ہے جھ کی اور ھیب ایک مقرر مدے کا نام ہے۔

زمانے احتمال جی جھ کی مقدارہ ۸ برس کی آئی ہے اور بر دیں تام ہید

کا اور بر میدنہ میں ھو کی مقدارہ ۸ برس کی آئی ہے اور بر دیں تام ہید

کا اور برمیدنہ میں ھو کی مقدارہ ۸ برس کی آئی ہے اور بر دیں تام ہید

للخ مود كمسلسل يد ماه تك دب ك بعدث سان رب كاند ستارے ندسمندر شاور کوئی چیز سب کے سب نیست و تا بود ہو جا تیں كر فرشة بحى مرجاكي كر مكركية بي كرة تحديزي فات منتقیٰ ہیں۔اول عرش دوم کری سوم لوح ' جہارہ قلم مجم بہشت مصفم صور عفتم دوزخ بشتم ارواح ليكن ارواح كويمي بي خودي وبي ہوتی لاحق ہو جائے کی ۔ بعضوں کا خیال ہے کہ یہ آٹھ چزیں بھی تحور ں برے لئے معدوم ہو جائیں گی۔حاصل کلام سوائے ذات باری تعالی کے کوئی باتی ندر ہے گا۔ تو خداوندرب العزت فر مائے گا لعن المملك الميوم مم كے لئے آج كى سكفنت ہے؟ يحرقود عى ارشاد فرمائ كالدف الواحد المقهاد خدائ يكما وقيارك لين لې ايک وقت تک زات واحد خداوند قد وس ذ والجلال والا کرام بنی رے گی۔ کھرایک مرت کے بعد کہ جس کی مقدار موائے اللہ تعالی کے اور کوئی نہیں جانیا از سر نوسلسلہ بیدائش کی بنیاد قائم کرے گا۔ آ سان زمین اور فرشتوں کو بیدا کرے گا۔ زمین کی بیئت اس وقت الی ہوگی کہاس میں محارتوں درختوں بیاز دل سمندروں وفیرو کا نشان ند بوگا بحر معزرت اسرافيل كومور يكو ككن كانتم بوكا \_ روهيل اپنے اپنے جسوں بی اس طرح آ کیں گی جیسے کھولسلوں ہیں مرتدے ان کا رابط جسوں سے قائم ہو جائے گا اور سب کے سب ا زندہ ہوکرانچہ کھڑ ہے ہوں گے۔'' علم محیط کے موافق وہ سب وفاتر میں با قاعدہ مندرج میں کوئی نیک و بدعمل اس کے احاط سے با ہر میں سب کابدار ہمارے یاس تیار ہے اور ر آر آن كا بمكنان كيامات كالمصيحة ونياش كذيب والكارش برابر يدهة مط مح اوراكر بالنيارموت ندا جالى الوجيشه يدعة على یلے جاتے اب جہم میں پڑے ہوئے عذاب کا مرو چکھتے رہواورہم بھی عذاب بوحاتے بی مطلح جا کیں ہے جس جی مجمی کی ندہوگی۔

جہنم کے عذاب کاسب سے بخت پہلو حضرت عبداللہ بن عرحم ماتے جس کہ کفارومشر کین الل جہنم کے

لئے اس آیت ذَرُوْقُوا فَلَنَ مَزَنْ کُنْ الْاعْدَامُا ہے زیادہ خت اور مایوس کن کوئی اور آیت نہیں کہان کے عذاب ہر وقت بزیتے ى رين مح معترت ابو برزة الاسلمي سے روایت ہے كدهسن بعریؓ نے ان ہے دریافت کیا کہ الل جہنم کے لئے کون کی آیت سب سے زائد شدید ہے فرمایا میں نے آتخصرت ملی اللہ علیہ وسلم ے ساہے رآ ب ملی اللہ علیہ وسلم نے بیآ یت علاوت فرمانی اور فرمایا جب جہتمی تمنا کریں محے یا اس بات کی درخواست کریں محے ك مم ازم بيعذاب بي كوكم كرديا جائة واس براعلان بوكا فَذُ فِي قُواْ فَلَنَ عَزِيْدَ كُمْ إِلَّاعَذَ لَهُ أَلَّا مِهِ صَلَّى الله عليه وسَلَّم في يه آیت تلاوت کر کے فر مایا اس کے بعد تو افل جہنم کی شدید پریشانی ک مدنی یاتی شرے کی ادرحسرت کے سواکوئی مارہ شہوگا۔ العيازياشة تعالى به

> وعا میجیجے: حق تعالی فیصلہ کے دن ہم کو اپنے معادت مندادرابرار بندول كيهاتحد شال جوكرانهنا تعبيب فرمائي اوراخي كيهاتحه جاراحشر قرمائي \_ وَالْجُرُوكَ عُوْيًا أَنِ الْعُبُلُ لِلْوِرْكِ الْعُلْمِينَ

حساب سے هب كى مقدارد وكروز افعاى لا كەيرى ٥٠٠٠٠ كى مقدارد وكروز افعاى لا كەيرى ٥٠٠٠٠ اب غور کرنے کی ہات ہے کہا ب حیات دنیا تو ۲۰۴۰ یا ۱۰۰ سال اصدے صدہ ۵ اسال کی ہوگی جہاں لذات وشہوات کے مزے اڑائے مے ادر افر مانی وسر کھی حق تعالی کے قانون سے کی سین اس مے موض آخرت على بزارول لا كحول اوركروزول برس بتلاسة عذاب جونايزا توبية كيها براسودا كيااوركيس بري كماني كرك ومال مبتحر

جہنمیوں کی حالت

لَايِكُ وَقُوْنَ فِيهَا بَرُدُّ اوَلَا تَمُرُا بَالِلَاحِينِيمًا وَخَصَاقًا لِعِن مَصْدُك ک راحت یا کی مے شکوئی خوشگوار چز پینے کو مطے گی۔ بال مفاکا تو ارم یانی جس کی سوزش سے متعملس جائیں سے اور آئتی محت کر میت سے اہر آ پائ کی اور دوسری چنز میپ پینے کو لے گی جو دوز خیول کے زخمول سے فکل کر بھے گی ۔ الا مان الحفظ ! اے اللہ اسے کرم ہے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اینے برطرح کے چھوٹے بزے عذاب ہے اپنی بناوش رکھنے گا۔ آٹن

توجهم على جبنيول كوذ رابعي شندك ميسرندة ع كى - تدبدن كى خىندك نەدل كى شىندك نە آئىموں كى شىندك نەكا نوں كى شىندك نە مختذا ياني أشفتذي مواكته ضندامكان نهضندالباس ادرتو اورجوه نيايل ایک بھی اورمعمولی چزیانی ہے جو دنیا میں قیدی اورخونی کومی بایا جاتا ہے وہاں ان کووہ بھی نصیب نہ ہوگا بلکداس کے بدلہ حمیم لینی کھولا ا ہوا یائی جومز علسادے اور عساق بعنی جہنیوں کے زخموں کی بیب۔

جبنم کی سزا کا سبب

جَآآةَ وَقَا قَالِهُمُ مُكَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَامًا وَكُنَّ وَاللَّهِ عَالَمُ لَكُوامًا جس بات كوونيا على جملات تح اورجس چيز كي ان كواميد ندتكي وين ساہنے آئی اب دیکھیں کیے جمثلاتے اور تمکرتے ہیں۔ پہال ان اہل جنم کے کسی خاص مناہ کا نام تبیس لیا کہ جس کی مجہ ہے ان کو بیدان ویکنا نصیب ہوا حالاتکہان کے بہت ہے مناہ تنے بلکدان کی موی قوت عملیہ اور توت نظر کا فساد ظاہر فرمایا کہ بدان کی بدا عمالیوں کا بورا بورا بدلہ ہے۔ كدان كاعقيده فعاكد حساب كاكولى دن آئة كابي نيس اس لت بم ف

۲۰-۱۰ الما الموجودة الما الموجودة المو

Destur 1900 19 6-91 -نَ لِلْمُتَّقِبُنَ مَفَأَزًا ﴿ حَدَآيِقَ وَأَغْنَأَنَّا ﴿ وَكُواعِبَ أَتَرَانًا ﴿ وَكُلَّمَا فِي الْمُلْقَ ے ڈرنے والوں کیلئے بیٹک کامیابی ہے۔ یعنی باغ ادرانگور اور نوفاستہ ہم عمر عورتمی اور لبانب مجم ڒڮۿڠؙۏڹ؋ڮٳڵۼٚۅؙٳۊڒڮڋؠٵۥۧڿڒٙٳٚۄٞڞؚڗؾڮۘۼڟٙٳؠۧڝٵ۠ٵ؞ٞڗڹٳؾڬڵۅۊۅڒڒۯۻ بان ندکوئی ہے ہورہ یات شنیں سے دور شہوٹ مدید بدلہ ملے گا جو کہ کائی دنعام ہوگا آپ کے رب کی طرف سے دجو ما لک ہے آسانوں کا اور زیمن کا وَمَا بِينَهُمَا الرَّحْمِنِ لَا بَهُلِكُونَ مِنْهُ خِطَايًا \* يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْمُ وَالْمَلْبِكُ يُصفُّا دران چیز دن کا جوان دونوں کے درمیان میں دخن ہے کسی کواس کی طرف سے اختیار ندمو کا عرض معروض کر سکھے۔جس روز تمام فر کی ارواح اور قرمشتے ِ يَتَكُلَمُونَ اِلاَ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمْنُ وَقَالَ صَوَابًا ۖ فَلِكَ الْيَوْمُ الْحُقُّ فَمَنْ شَآءٍ ، ہرتا کھڑے ہول کے ۔کوئی بول شامنے کا بجزاس کے جس کورشن اجازت وسندوے اور و مخف بات بھی ٹھیک کیے۔ بیٹینی ون ہے سوجس کا جی جا ہے تَعَدَ إِلَى رَبِهِ مَا بَا ﴿ إِنَّا أَنْنَ رَنَّكُمْ عَنَ ابَّا قَرِيْبًا فَ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَمَتْ يَلْهُ ہے رب کے پاس اپنانھکاہ بنار کھے۔ہم نے تم کوایک بزو کیک نے والے نظاب سے دلیاہے جس ون جوش النااٹھال کوریکھے گا جواس نے اسپنے ہاتھوں سکتے اول س وَيَقُولُ الْكَفِرُ لِلَيْتِينِ أَكْنْتُ ثُوالًا

اور كافر كرك كائل بش منى بوجاتا.

إِنْ بِينَكَ | بِلْمُنْتَقِيقِ بِهِ بِهِرِمُدُونَ كَلِيمَةِ | مِنْتُ أَنْ كَامِيلِي | حَذَ آبِقَ بِقات | وَأَغَنَانُهَا ادْ أَكُورًا | وَكُونِيتِ ادْ نُوجِوانِ فُورَتَمَى | أَغُرَابُهُ أَتِمَ مُ ى كَ اللَّهُ أُورِ بِهِا لَمُ إِن عَلَيْكَ مُوعًا مِن يَهُمُ مُؤْنَ رَسْمِي مِن عِنهِ اللَّهِ مِن الغَوَا بيبوده وَكَ كِلْ بَا أَورَ يَسْمِونُ الْجَوْآعَ بِيامِلُه عَدَيْ العام جسَدًا مناب عال أب رب التعلوب آنافال والرَّرْض اورزهن وما ينتهك اورج الح ورمان س بہت مہمان کا بنت کوٹ وہ قدرت تیں رکھتے کینے اس سے اینے بات کرما کیفوٹر الزوٹ کوٹ سوتنے روح کو الفاقیا کیے اور شع صَفَا مِفَ بِانْدِهِ ۚ لِاَ يَتِكُنُونَ فِهِ بِلِ مَكِنَ مِنْ عِلَى مِنْ جِرِيضٍ ۚ وَفَى أَجِازَتُ ول أَنَاهُ والوالوا سَمُوالِنَّا تُمَكِ بِنِهِ ۚ فَالِكَ رَنَ ۚ الْمُؤَلِّمِ رَنَ ۚ الْمُثَنِّى بِهِمْ ۚ فَمَنْ بَهِنَ جِ أَ شَاءً وَانِهِ ۚ الْمُؤَلِّى رَقَ اللَّهِ مِنْ كَ بِارْ تَ يَا مُعَاهُ ۚ إِنَّا أَنَذُ نَصَّتُهُ مِنْ يَسَدُهُمُ لِنَا وَصَهِيلُ مِنَاكُ عَالِهِ ۚ فَيَهَا قريب كَ أَينُونَهُ مِن الْيَظُورُ وَلِمَ مِنْ أَنْهُمُ أَوْلِي لَ مِن اللَّهُ مُنْفَ يَكِنَاهُ وَكَنِيمُ السَّاكِمِ وَيُقُونُ الرَّبِهُ كَا يُنْفِئِنَى كَاشْ مِن الكُفْ ومَا أَفَرَهُ مَنَ

متقین کے لئے ہمیشہ کی کامیا بی ہوگی

مندشة آيات من ان منكرين قيامت اورسركش وبالحي الوكول كاحوال وانجام كوبيان فرمايا هميا تفاراب ان لوكول كم مقابله من ان بندول كاذكر بركه جود نيايس الذكومان كراس كي حكمول كرمطابق جلتے تصاور جود نيايس الله سے دركراس كى نافر مائى اور كر سے كامول سے

نداق بلند ہیں وہ انداز وکر سکتے ہیں کہ جنت کی پیران کی بیران کی تعدید ہوگی کہ وہاں ندکوئی ہے ہود وہات کا نول میں پڑے گی اور ندیج فاص شنے کو ملے گا ندکوئی کسی سے جھڑے گا کہ جھوٹ ہولئے اور کرنے کی کہ منرورت چیر آئے ۔ بیجان القدر

## ايمان واعمال صالحه كاثمره

آ کے فرمایا کہ متعین کیلئے بیسب نعتیں بدلہ ہیں ان کے اعمال و
عقا کداور معارف کا کررتی رتی کا حساب ہو کرتیام کیکیوں کا بدلہ لے گا
اور بہت کافی بدلہ لیے گا۔ اور یہ بدلہ بھی محض اللہ رب العالمین کی
بخشش اور رحمت ہے ہور شاہر ہے کہ اللہ تعالی پر کمی کا فرض یا جر
نہیں انسان تو اسپ عمل کی بدولت عذاب ہے ربی جائے یہ ہی مشکل
ہے۔ ربی جنت وہ تو خالص اس کے فسل و کرم ورحمت ہے لئی ہے
لیکن اس کو بندول کے عمل کا بدلہ قرار وینا بیرب العالمین کی دوسری
بندہ تو ان کی اور عزات افزائی ہے اور آخرت کی نجامت اور وہال کی تمام
راحتی خدادند قد وس کی بخشش میں بخشش ہے تو اس میں اس طرف
راحتی خدادند قد وس کی بخشش میں بخشش ہے تو اس میں اس طرف

#### عظمت البي

آ کے اللہ تعالیٰ اپنی عظمت و جلال کی خبر وے رہے ہیں۔ رُتِ النَّمُونِ وَ الْرُحِن وَ مَابِیْنَهُا الرَّحْمِنِ الْاَبْدِیْکُوْنِ وَ مَا بِنِهُ الْمِنْ الْرَحْمِنِ الْاَبْدِیْکُونِ وَمَا بِنِهِ الْمُونِ وَمَا الرَّحْمِنِ الْاَبْدِیْکُونِ وَمَ ہِ کہ جواس کہ وہ رہ جو می بندوں کو بدلہ و ہے کا وعد و قرمار ہاہوں ہے لے کر زیمن تک پیلی ہوئی ہے اور کوئی فرمواس کی تکومت ہے ہا ہرتیں۔ وہ مب کا رہ ہے اور ساتھ می ہوا میریان ہے جس کی رحمت کا بچھ حساب جیس جس کے رحم نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے۔ گر یا وجود ساس فیس جس کے رحم نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے۔ گر یا وجود ساس فیس جس کے گھیت وجال کی اس کا الیا ہے کہ کی اس کا ایسا ہے کہ کوئی اس کے ساس فیس بیاس ملک ہے جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہوا اور فرشنے جلال و کبریائی کا اظہار اس ون ہوگا کہ جس روز تمام فری روح اور فرشنے ور بارضاوندی جس صف بست کوڑے ہوں کے اور اس کی جیت و جلال و کر بائی ہے ہرائے کا دل کر زام وگا کہ جس روز تمام فری روح اور فرشنے ور بارضاوندی جس صف بست کوڑے ہوں کے اور اس کی جیت و جلال و بچے تھے۔ چانچ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ متقین لینی
پریمز گارول کو ضرور بالعرور وہاں ہر طرح کی کامیانی اور سعادت
حیات جاودانی اور کامرانی حاصل ہوگی۔ اس میں کوئی شربیس متی
قرآن کی ایک اصطلاح ہے جو خص الفدتعائی کی نافر مائی ہے بچاہیہ
ادراس کی نافوقی اور ناراضی ہے ڈرتا ہے اے متی کہتے ہیں۔ اسلام
انسان کے اندر جوسب سے بڑی خوبی پیدا کرنا چاہتا ہے وہ کی تقویل
انسان کے اندر جوسب سے بڑی خوبی پیدا کرنا چاہتا ہے وہ کی تقویل
کی صفت ہے۔ انسانی زندگی کی اصلاح کا سب سے بڑا مداراس
صفت پر ہے جو فض اپنے تمام کاموں میں اس بات کی قرر کے کدوہ
کوئی کام الفدتھائی کے احکام کے خلاف ندکر سے اورا سے اس بات کا
کوئی کام الفدتھائی کے احکام کے خلاف ندکر سے اورا سے اس بات کا
ڈرر ہے کدائی سے کوئی حرکت ایس شہوجائے جوالفدکی مرضی کے
خلاف ہوتوائی کی زندگی نہایت کامیاب ہے۔

متقین کے لئے راحت ولذت کاسا مان متقین کومیر وتفری اور کال ومیوه کھانے کے لئے باغات ہول ے۔ حدیقة عربی زبان ش اس باغ كوكت بي جس كے جاروں طرف ویوار ہوتو ایہا ہاغ زیادہ محفوظ اور پرلطف سمجھا جاتا ہے بھر باغات میں جو پھی معتبی ہوتی میں عام لفظ باغ استعال کرنے ہے سب بى نعتيں آ محمير كران باغات ميں جو چندول بيند چزي بول ک ان کا ذکر قر ایا جاتا ہے کہ دبال دیموریمی بکٹرست اور عمدہ ہوں مے۔جوغذا كاكام بحى ديرسكتا بيد باغ ميں الكور بيلول ير موتا ہے اس کا سامیداور بھی لفف ویتا ہے۔ پھرون بہلا نے کے ساتھ وہاں تو خاستہ ہم عمر عورتیں بھی جوں گی اور پینے کولبالب بجرے ہوئے شراب طہور کے جام چلیں مے جس ہے ایک فرحت اور سرور تاز و ہوگا اور بیشراب آخرت دنیا کیای نه ہوگی که جس میں ہے ہوئی وروسرالل مجلس کی ہے ہودہ بکواس بامار پید گائی گلوج ہو بلکہ وہاں ایذاء اور مار پہینہ تو کیا کوئی لغو ہات بھی سننے ہیں ندآ ہے گی۔ اور نہ کوئی جبوثی بات اور ندکوئی ول کورنج دینے والی بات کداس کوکوئی حبثلا وے اور رغ بور ایک یا کیزه طبیعت اور خوش ندال مخص کیلیے بد بات مخت تكليف وه بوتى ب كماس ككالول من كندى باتن يه بوده الفاظ حجموث اور گالبان بڑیں اس لئے جن لوگوں کی طبیعت یا کیزو اور

bes!

ی آ وم ہم نے تو حمیس فرد یک ہی آئے والی تملیج ہے تیروار کر دیا۔ کو تیا مت کا دن دور ہو تحر جو لازمی اور میٹنی آنے والی چیل ہو کو دار بو رِقریب ی محصام اینے محلاوہ بزارکوں دور کی مصیب کوفریکلا مجمتا سادرونیا کی زندگی تو بهت بی بدنبات ب موت برایک کے سریر کھڑی ہے اور موت اس میں قیامت کا دروازہ ہے اس لئے مركر جو يكحدانسان كوچيش آنے والاسے وہ يہت بى قريب بيان روز بعنی بوم قیامت میں انسان دوسب کچرو کھے لیا گا جو د نیامیں انیک دیداس نے کیا تھا۔ پھر جب دور دوکھل جائے گا ادر کا فرائے كفرادر بدائمالي كوبيت ناك صورتول بين ويجعي كااوركوني تعكانا اور پناہ کی جگہ اور صورت نظر نہ آئے گی تو کافر کہے گا۔ بْلِيْنَيْنِي مِنْ أَنْ تُورًا إِن كَاش كَدِينَ هَاكَ بِهِوا مِوتَامًا هَاكَ مِوجِهَا تَاور انسان ند پيدا بوا بوتا جوآئ اس مصيبت كوندد كينا يزتار حفرت عبدالقدين عباس اور حضرت عبدالقدين عررضي القدعنهم سے مرفوعاً اور موقونا روایت ہے کہ تیامت کے دن جانوروں سے حساب کماب ك بعدايك ووسرا سع بدار دالا جائك كاجس جاتور في كى ودسر عانوركوسينك إكر مارا وكاوبال اس كابدله والرحم :وكاك سب کے سب خاک ہو جاؤ چنا نچہ و صب فاک ہو جا نکمیں گئے۔ میر و کھے کرای وقت کا فرآ رز واور تمنیا کرے گا کہا ہے کاش چی ہجی خاک ہوجا تا اور اس انسامیت سے کہ جومیری خرالی کا سبب ہوئی دور رہتا۔ سورة النبا كاخلاصه

اس سورت کا موضوع" بعث بعد الموت" ہے سورت کی ابتدا میں مشرکین کا دوسوال قد کور ہے جو وہ انکاراد داستہزاء کے طور پر قیامت کے بارے میں کرتے ہیں اس کرتے ہیں اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اس کی بارے میں بیافتلاف کررہے ہیں۔کوئی اس کا اقرار کرتا ہے ادر کوئی انکار کوئی تذہب کا شکار ہے اور کوئی اس کا اثبات کرتا ہے حضرت مجام رحمہ الند نے شکار ہے اور کوئی اس کا اثبات کرتا ہے حضرت مجام رحمہ الند نے انکام میں شک بی کیا ہے کہ وہ کے اس میں شک بی کیا ہے کہ وہ کہ ان تی ہے لیکن کیا ہے کہ وہ تی ہے لیکن کے کہ وہ کہ اور سب سے بڑا کام قرآن تی ہے لیکن کے کہ وہ کہ اور سب سے بڑا کام قرآن تی ہے لیکن کے کہا تھی ہے لیکن کے کہا تی ہے لیکن کے کہا تھی ہے لیکن کیا گئی کے کہا کہ کہا تھی ہے لیکن کیا گئی ہے لیکن کے کہا تھی ہے ک

گا۔ تحران میں سے وہی کلام کر شکے گا جس کوانڈ تعالیٰ کلام کرنے کی اجازت دیں مے اور اجازت یا کربھی بات وہی کی کا جو تعبک اور معقول موليني بولنا بعي محدود اورمقيد مو كالينبس كدجو ما ب بولند كيدمثلا كى غيرستى كاسفارش شكر يكااوركى كأكواى على اجازت ياكر بوساكا تو مجددورعایت شکرے کا۔ نکی زیادتی کرے کا۔جوبات کھیک ہای قدركهه بحكاكما ببال الزآيات من لأنهّ لكون مناه يغطأنا للمحكوات کی طرف سے اختیار نہ ہو گا کہ عرض معروض کر بیکے اور لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ وَنَ لَهُ الرَّحْسِنُ وَوَالٌ صَوَابًا كُولَى بِل نہ سکے گا بجز اس کے جس کواللہ تعالیٰ اجازیت دے دے اور وہ مخص بات بھی تھیک کے ان آیات میں شرکین عرب کے اس باطل عقیدہ كاروفر ماديا مميا كرجس كي بنام پروه طائك اورانبيا ،وسلحاء وغيره اورومكر بتول كوبسى اس فرض سے يوجة سف كدان كو غدا كر كھر كا مخار يجعة تے۔دنیامی تمام حاجات کے پورا کرنے کاان می کوسب کہتے تھے اوراس لئے ان کی خوشنودی اورتقرب کے لئے ان کی نذرو نیاز کرتے تے رآڑے وقت میں ان کے نام کی دبائی دیج تے المدو المدو یکارتے تھے اور اول تو آخرت کے وہ قائل ہی نہ تھے اور جو کی ورجہ ش ا قَالَ بِهِي شِيرَةِ ان بِتُولِ كُواْ خَرِت مِن إِنِي بِخَصْلُ كَاوِسِيلِيهِ حائيةِ شِيرٍ \_ سفارش: اجازت بن تعالى سائيا سفارش مى كرير كيواى كيس ف ونياش حق بات كي تقى اورسب ب يوه كرحق بات الآالة الا الله يسينان كي جنبول \_ تُحَرِيكا اورخداكي ذات وسفات عن شريك اورحد وارتم برائ

جوجائے آخرت کی تیاری کرلے

آگفرایا کیا ذیہ ماہا وہ دن

برق ہاں دن کا آٹا یکی ہو آب ہوا پی بہتری جا ہوں دن

برق ہاں دن کا آٹا یکی ہو آب ہوا پی بہتری جا ہوں دن کی

تیاری کرر کھے اور تقویٰ افقیار کرے اپنے رب کے پاس ٹھ کا نابنا ہے۔
ایمان و پر بیزگاری تن کا سید ما داستہ ہوتی ہوانہ تک پہنچتا ہے اس

راویس چلتے چلتے انسان دلشک قرب وجوار دمت میں گئی جا تا ہے۔

واویس چلتے چلتے انسان دلشک قرب وجوار دمت میں گئی جا تا ہے۔

واویس جلتے جلتے انسان دلشک قرب وجوار دمت میں گئی جا تا ہے۔

انجر میں بطور جحت کے تیام انسانوں سے فرایا جا تا ہے گا

مسكيني اورعاجزي احتياركن تيسرا مطلب بدكه يمن فكالمانيس حيوان موتا اور مجھے بھی حیوانول کی طرح دویارہ زندہ کرنے کے بعد بھی بنادیا جاتا 'یوں میں دوزخ کے مغراب سے نگا جاتا۔ بیٹمنادہ اس وقت کر 🖳 كاجب ده ويجيم كاكرويسي توانسانون كي طرح حيوانون كويمي زندوكيا حمیالیکن انیس زندہ کرنے کے بعد ادر ان کے باہی معاملات مطے كرنے كے بعدانيس من بن جانے كاتھم دے ديا كميار

#### سورة النباء كےخواص

ا .... حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كا ارشاد كرا مي سبير كه جوسور آ النباء يزهمتا رير الله تعالى قيامت كے دن اسے شفرامشروب الجائمين متكرر

r. ...سورة النباء كى تلاوت كالمعمول ركمن سے آ دى چوری کے خطرات ہے محفوظ رہتا ہے۔

س. ... جبان سی بھی موذی کی ایڈ ا کا خطرہ ہو وہاں سور ۃ النہا ہ ک الاوت کرنے ہے آ دی موذی کے شرے محفوظ بوجاتا ہے۔ ؟ أ مورت كر مولى مواج كود كي و كي او كي الله معلوم موتا ب كد "ناالعظم" عمراد قیامت ای ایاتی آیات می قدرت البید کے ولأكل اورقيامت كي مخلف مناظراور بسنت اورجبتم كالتذكره ييئتا إيكيا ے کہ ووانند جوز مین کو بچھوٹا میازوں کو پیخیس وانسانوں کو جوز اجوز انتیار كوذ ريعة سكون رات كولباس دن كووتسيد معاش ادرآ سان يرساري دنيا كوروش كرنے والا چراخ بناسكتا ہے۔وہ دوبارہ زندگی بھی عظا كرسكتا ب ادرائی عدالت بھی قائم کرسکتا ہے جس میں اولین اور آخرین کوجع كياجائة كااوران كورميان عدل كياجائ كاعدل اورحساب ك بعدكس كانحكانه جنت بوكا اوركس كاجبنم رسورت كانتقام يربناياميا ے کہ قیامت کا ون برحل ہے اس کے وقویل میں کوئی شک نہیں باوجود اللہ كے بے صدمبريان اور وحن جوتے كے كمى كواللہ كے سامنے تاب كويائى تدبوكى أس ون جرفض كااعمال نامداس كما مفركرويا جاسة گاادراس کے بارے میں قطعی فیصفہ شاد یا جائے گا اس فیصلہ کوئن کر کا فر رتمنا كرے كا اے كاش: ش مى بونارش بونے كا ايك مطلب توب ے کہ میں بدائل نہوا ہوتا دوسرا یہ کہ میں تکبر نہ کرتا اور علی کی طرح

#### وعا شيحتے

فاللالة ميم قيامت مي ميل خيول اور بوانا كول سے بحاليج اورائي رضا كے مقام جنت من جارا الحكامانا وينجع -اب بهار برب آئ عمل كاونت بيه جاري إ محيس كول وي-غفلت کوہم سے دور فرماد سے اور ہم سے دوا عمال صالح کرائے کہ جوآ خرت میں آ ب کی رضا كاسبب بنس اورآب كانعامات كاذر بعد بنس

و المالوكول من بيدوقاد كروساد زياوآ خرت بين رسوائي جوجائ اورد يكرايي كناه كركز دا توالي مجعيه معاف فرماد ے۔

وَالْجُرُوعُونَا أَنِ الْحُيْدُ بِنْدِرَتِ الْعَلَمِينَ

bes!

وَالْنُرِعْتِ غَرْقًا وَالنَّيْطِتِ نَشْطًا ﴿ وَالسَّمِعْتِ سَنِيًّا مِ فَالسَّمِقْتِ سَنْقًا أَ

شم ہے ان فرشتوں کی جو جان بی ہے تکالتے ہیں۔اور جو ہند کھول دیتے ہیں اور جو حیرتے ہوئے چلتے ہیں۔ پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔

فالبك يرنت آمرًا مُ

مجر برامر کی تدبیر کرتے ہیں۔

وَ النَّوعَتِ حَمْ مَهِ بِسَدَرَكَيْنِيْ والسِدَ عَرْقَا فوطالكاكم والنَّفِيطَتِ اور جَرُوانِ واللهِ النَّفِطا اللَّهُ عَبِ حَمْ مَهِ بِسَدَ رَبِيعِيْنِ واللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّ

سورة کی وجیشمیہ

اس سورة كو پہلا لفظ او لذعب " ب جس كا مطلب ہے" تتم ب كلينے والوں كى" جس سے اكثر مفسرين في ان فرشتوں سے مراد في سے جوكا فروں كى جان تخق سے نكالتے جيں راى ابتدائى لفظ كى مناسبت سے اس سورة كانام الناز غب ركھا كيا۔

شان نزول اورمر کزی مضمون

ہت دھرم معاند اور صدی کفار اپنی عقل کے آھے قرمود و خلاق عالم کوئی پڑھ خیال میں نہ لاتے تھے حالا تکہ تیا مت کا حادث ہار ہاران کو آیا ہا جا تا تھا اور قد دے خداوندی کا اقتداران کو آیا ہا جا تھ لیکن و دمعاند کفار بہت کہتے ہی کہتے کہ آماری ہجے میں آق قیا مت کا آت کفیک نہیں معلوم ہوتا۔ اس لئے اس سور قاکواند پاک نے ٹازل فرما کر آتا کھیک نہیں معلوم ہوتا۔ اس لئے اس سور قاکواند پاک نے ٹازل فرما کر آتا کید تمام اثبات قیامت قرمایا۔ بیسور قائن کی دور میں تازل ہوئی ہے جب کے کفار مکد مرفے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتا اور آخرت کی عدالت میں جواب وائی کرنا معلوم ہوتا تھا اور وہ اس حقیقت کو مانے آئیں بہت ہی جیب اور کال معلوم ہوتا تھا اور وہ اس حقیقت کو مانے آئیں بہت ہی جیب اور کال معلوم ہوتا تھا اور وہ اس حقیقت کو مانے آئیں بہت ہی جیب اور کال معلوم ہوتا تھا اور وہ اس حقیقت کو مانے آئیں بہت ہی جیب اور کال معلوم ہوتا تھا اور وہ اس حقیقت کو مانے آئی میں بہت ہی جیب اور کال معلوم ہوتا تھا اور وہ اس حقیقت کو مانے آئی میت بھر وہ اس حقیقت کو مانے آئی میت بھر وہ تا تھا در وہ اس حقیقت کو مانے آئی میت بھر وہ تا تھا در وہ اس حقیقت کو مانے آئی میت بھر وہ تا تھا در وہ تا تھا در وہ اس حقیقت کو مانے آئی میت بھر وہ تا تھا در کی اور جس روز آئے گی تو زیمن پر دگا تا روز لا لے تیا میت بھر وہ تا تھا در آئے گی تو زیمن پر دگا تا روز لا لے تا میت بھر وہ تا تھا در جس روز آئے گی تو زیمن پر دگا تا روز کر سے گیا میت بھر وہ تا تھا در جس روز آئے گی تو زیمن پر دگا تا روز کر سے گیا ہو کہ میت کی دور جس روز آئے گی تو زیمن پر دگا تا روز آئے گی تو زیمن پر دگا تا روز آئے گی تو زیمن کی دور جس روز آئے گی تو زیمن کی دور جس روز آئے گی تو زیمن کے دور کی دور کی تو زیمن کی دور کی دو

آئیں سے اور سب نظام دنیا درہم برہم ہوجائے گا اور جب دوبارہ
زندہ کر کے میدان حشر میں جمع کے جائیں سے تو قیامت کی
ہولنا کیوں سے دل ارزر ہے ہوں سے اور تکھیں جھی ہوئی ہوں گی۔
بیمٹرین آئی بیٹین ٹیس کرتے کہ مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا
جائے گا بلکہ اس کوہنی اور تمسخوجی ہے بعد بھی کوئی زندہ ہوا ہے اور
مرجائے اور بنہاں گل سز جانے کے بعد بھی کوئی زندہ ہوا ہے اور
دوبارہ پیدا ہوا ہے۔ یہ کوئی عقل میں آئے کی بات ہے کہ و نیا کے
مرسان کے چھوڑے جائیں کہ دوبارہ کھرزندہ ہوکر میش دراحت
کر دائی زندگی گزارتا ہے۔ ہم تو اس کوئیں مانے کہ اس زندگی کے
بعد ایک دوسری زندگی بھی آئی ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے فرعون کا ذکر
کی میں کہ کے بی کہ کہ اس بات پر کواہ ہے کہ فدا کے باغیوں اور جن کی
کیا گیا کہ کچھلی تاریخ اس بات پر کواہ ہے کہ فدا کے باغیوں اور جن کی

روح كوزورت كفيخ والول كي تتم

یباں اس مورہ میں اند تعالی نے یا کی مشمیل کھائی میں اور ان یا نچوں قسموں کے بعد قربایا کہ قیاست ضرور آئے گی پہلی متم ہے والٹی نے نیز قیا اس کالفظی معنی ہیں قسم ہدور سے اور تخل سے مسیخے والوں کی لیکن اسکومنسرین کا قول ہے کہ یبال ان فرشتوں کی قسم مراد bestur

ساتھ جاتے ہیں یہاں تک کراس روح کوسالویں مظلمان تک بہنجایا ا جاتا ہے اور اللہ تعالی فر مانتے ہیں میرے بتدے کے نام **افوال ک**و مقام علیمین میں رکھوا دراس کوڑ مین کی طرق واپس لے جاؤ یہ یعنی ایک ا ك جسم من جو مدفون بالوادور عن في نارين بي ساجسون كو پیدا کیا ہے۔ زشن ہی میں ان کووالیں بھیجا ہوں اور زمین ہی ہے ان کودوبار ہ نکالوں گائی کے بعدرسول النّدسلی اللّہ بخیروسلم نے قرمایا کداس روح کو بجراس کے جمع میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھراس کے یاس دو فرشتے آئے ہیں مجرآ کے صدیت میں موال جواب وغیرہ کی تنصيلات بيان قرماني تي بن \_ مجر كافر كيارون كي متعلق رسول الله صلی انده علیه وسلم نے ارشاد قر مایا کی قرشتے جب اس روح کوآ سان کی طرف لےجاتے ہیںاورفرشتوں کی جس جماعت کے قریب ہے یہ روح گزرتی ہے وہ میں کہتے ہیں کہ یکس کی نایاک روح ہے قریشتے جواب دیتے میں کے فلاں صحیحی فلان کا بیٹا تعنی اس کے تمام برے ناموں اور لقبوں کا ذکر کرتے ہیں جن ہے دنیا میں اس کو مخاطب کیا جامًا تعايبان تك كداس كوسك كرفرشة آسان دنيا يرويجي بن اور درواز و کھولئے کے لئے کہتے ہیں۔لیکن اس کے لئے درواز وہیم تحوظ جاتان کے بعد رسول الله ملی القدملي وسلم في بية بيت يزحى لاتُعَكَّمُونَهُمْ آنؤالِ السَّمَآءِ وَلَا يَكُو خُلُونَ الْجِئَةَ حَتَّى يَابِعُ الْجَلُّ فی سینج (بغیا طالعی نہیں کھولے جاتے کا فروں کے لئے ورواز ہے آ ہانوں کے اور نہ و و داخل ہوں گے جنت میں جب تک داخل نہ ہو اوتٹ سوئی کے تاکہ میں مینی ان کا جنت میں جانا نامکن ہے چر خداوند تعالی تھم دے گا کہ اس کے نامدا عمال کو مسجین میں رکھو پھر اس كى روح كيميك وى جائ كى يرووالى جاتى بيروح جسم يس اور دو فرشت اس کے باس آئے میں اور پھر سوال و جواب کی النعيلات وغيره بيان کې ځي ښ ـ

تیزی ہے دوڑ نے والوں کی قسم

پوتی قسم فالدنیفٹ سینفا فرمائی تعیقتم ان فرشنوں کی جو تیزی کے ساتھ دوڑتے میں بیاد پر ذکر کی ہوئی حدیث سے معلوم ہوا تھا کہ جب ارداح کو لے کر فرشنے او پر بینچنے ہیں تو ان ارداح کے باب میں جوشم خداد ندی ہوتا ہے اس کے بجالانے کے لئے فرشنے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں برتا ہے اس کے بجالانے کے لئے فرشنے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ فرشنے جونکہ ارکام خداد ندی بجالانے میں فرشنے جونکہ ارکام خداد ندی بجالانے ہیں نہزیہ مستعدیں

تیرنے والوں کی قشم

آ کے تیسری قتم ہے و النبوطیت سینی اور قتم ہے تیزی ہے شیر نے دانوں کی لیون قتم ہے ان فرشتوں کی جوارواح لے کرزین سے ہے آ اس کی طرف اس طرح جدی اور میوان ہے جاتے ہیں کو یا کہ وہ تیر تے ہوئے چلتے ہیں۔ حضرت براہ بن عازب کی ایک طویل وہ تیر تے ہوئے چلتے ہیں۔ حضرت براہ بن عازب کی ایک طویل حدیث ہے۔ اس حدیث میں رسول القد صلی الندعنی و تشم نے فرمایا ہے کہ جب فرشتے موس کی تیم کی بوئی روح کو آ سال کی طرف کے جاتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے قریب سے دہ روح و قرشتے کے جاتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے قریب سے دہ روح و قرشتے جواس کو لے جرب ہوتے ہیں ہے کہ یوفلال شخص ہاور قبل اس موس کے وردازہ میں اس کے اور میں ہے اس کا دروازہ کھلواتے ہیں اور اس کے اس کی کروزازہ کھلواتے ہیں ۔ اس طرح ہرآ سال کے دروازہ و پر ہوتا ہے اور دروازہ اس کے لئے کھولا جاتے ہیں۔ اس کا دروازہ کھلواتے ہیں ۔ اس طرح ہرآ سال کے دروازہ و پر ہوتا ہے اور دروازہ اس کے لئے کھولا جاتا ہے اور دروازہ اس کے لئے کھولا جاتا ہے اور دروازہ اس کے لئے کھولا جاتا ہے اور دروازہ اس کے اس کے گئے کھولا کے اس کے اس کے گئے کھولا کے اس کی اس کے گئے کھولا کے اس کے گئے کھولا کھولا کے اس کے گئے کھولا کے اس کے اس کے گئے کھولا کی اس کے گئے کھولا کے اس کی گئے کھولا کے اس کے گئے کھولا کی اس کے گئے کھولا کے اس کے گئے کھولا کے اس کے گئے کھولا کے اس کی گئے کھولا کے گئے کھولا کے اس کے گئے کھولا کے کئے کھولا کے اس کے گئے کھولا کے کہ کھولا کے کہ کھولا کے کئے کھولا کے کہ کھولا کے کہ کو کی کھولا کے کہ کو کی کھولا کے کہ کھولا کے کہ کھولا کے کہ کھولوں کے کھولا کے کہ کو کی کھولا کے کئے کہ کھولا کے کہ کو کی کھولا کے کہ کھولا کے کہ کو کو کھولا کے کہ کھولا کے ک

ورو-۲۰ کیکھرہ النوعت بارہ-۲۰

تم ہوتا ہے کہ اس کے لئے آگ کا فرش کرو کھی ورواز وجہم کی
جانب اس کے لئے کھول دو۔ چتا نچ جہم کی طرف ورواز ہو جہم کی
جائے گا۔ اور جہم کی گرم ہوا اور گری اس کو پہنچ کی اور اس کی قبر کو گلاہے
کیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی پہلیاں ادھر کی ادھ رتفل جا کیں گی۔
کیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی پہلیاں ادھر کی ادھ رتفل جا کیں گ۔
الغرض ارداح کے متعلق تو اب کا علم ہو یا عذاب کا ہرامر کی تدبیر
فرشتے کرتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ڈیلیڈ پولیٹ اُنڈ اُنٹی فر مایا
میا تو یہ پانچوں حم کھا کر فر مایا کیا کہ قیامت ضرور آئے گی۔
کیا۔
کی اس ب کی قسم کہ قیامت ضرور آئے گی۔
ضرار آئے گی اور مرف کے بعد بارد بھر سب زندہ کے جا کیں گیا ہے۔
ضرار آئے گی اور مرف کے بعد بارد بھر سب زندہ کے جا کیں گیا ہے۔
سب سے حساب لیا جائے گا۔ اگر موت امریقی ہے قیامت بھی ایسے ی
سب سے حساب لیا جائے گا۔ اگر موت امریقی ہے قیامت بھی ایسے ی
سب سے حساب لیا جائے گا۔ اگر موت امریقی ہے قیامت بھی ایسے ی
میں امر ہے اور میہ موت قیامت کا ایک ورواز و ہے۔ اس لئے کہا گیا ہے کہ

ائیں جو تھ ملاہات تیز کادر متعدی کے ساتھ انجام دیے ہیں۔ تدبیر کرنے والوں کی شم

پانچویں تم فائد آبرت کفرا قرمانی بین تم ان قرشتوں کی جو ہر
امر کی آ میر کرتے ہیں ہاد پر حدیث ہے معلوم ہوا تھا کہ دنیا ہے جو
قرشتے ارداح قبض کر کے ادبر آسان پر لے جاتے ہیں تو ان ارداح
کے تعلق احکام خداوند کی ہوتے ہیں یا تو ان کے ساتھ انعام واحسان
کے آئر دوموشین کی ارواح تھیں یا عذاب وعقاب کے اگروہ کفار کی
تھیں۔ مثلاً موشین کی ارواح جب قبر ہیں سوال وجواب کے لئے
والی ال کی جاتی ہیں اور دہ تھیک تھیک جواب دی ہیں تو تو قدائے تھا کی
کی خرف سے اعلان ہوتا ہے کے میر ابندہ سچاہ اس کے لئے جنے کا
بستر بچھاؤ۔ اور جنت کا لیاس آس کو بہناؤ اور جنت کی طرف ایک
کرش کی تھول دوجس ہے اس کو بہناؤ اور جنت کی طرف ایک
کرش کی تھول دوجس ہے اس کو بہناؤ اور جنت کی طرف ایک
اور پھراس کی قبر کو حد نظر تھ کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس طرح کا فر

#### وعا ليججئ

یَا آفذاذ موت اوراس کے بعد والی تمام منازل کو ہمارے لئے آسان اور باعث راحت بنا و پیچنے اور مرنے کے بعد ہمارے ہما انکال ک<sup>یلی</sup>ین میں رکھاجا ناتھیں فرمائے۔

ئِالْاللهُ موت، خرت کی پیل مزل ہے س منول ہے ہمیں کامیا بی کے ساتھ گزارنا تعیب فرمائتی کہ قرت کی آخری منول مینی جنت تک ہمیں اپنے فعنل دکرم سے پیچا۔

نافذان عمرة افرانی کرتار بالیکن آپ نے اپ علم ہے جھے ایمل دیدی جھے کناوکرتے ہوئے دیکے کھی جھے چھوڈے رکھا اس بدا عالی کے ساتھ عمل نے جو مانگا آپ نے دیا۔ آپ کا کہال تک شکرادا کرول اجھے پر میر سے جمنوں نے فغید وطائیہ حصلے کئے جھے ایڈا کہنچائی چائی لیکن آپ نے جھے ان سے ان کے سلوں سے بچالیا اور جھے دسوان ہوئے دیا۔ آپ نے جھے کہنے کہ جھے این اور کے جھے اس طرح مدد کی جسے آپ اپ اطاعت گزار بندول کی مدو قرماتے ہیں۔ جھے اس طرح رکھا جسے اپ بہندیدہ بندول کو کھا کرتے ہیں۔ جھے اس طرح رکھا جسے اپ بہندیدہ بندول کو کھا کرتے ہیں گئی اور باز شرآیا اللہ ایک جھے میں ان کا ہول کا ارتفاع کرتا رہا اور باز شرآیا اللہ ایک جھے میں ان کے منول کے میں میں گئا ہول کا ارتفاع کرتا رہا اور باز شرآیا اللہ ایک جھے میں ان کے میں ان کو کھا کہ کہتا رہا اور باز شرآیا اللہ ایک جھے میں ان کے میں ان کو کھا کہ کہتا رہا اور باز شرآیا

وَالْجِرُوكَ عُوْنَا كَنِ الْحَمَدُ لِيْلُورَتِ الْعَلَيْدِينَ

beslur

يؤمر تَرْجُفُ الرَّاجِ فَ قُ تَبْعُهَا الرَّادِ فَهُ ثَلُوب يُوْمَدِنِ وَاجِفَةُ أَبْصَارُهَا خُالِيْعَ فَيُ

شرر د ذہاد مینے والی چز بالما ڈائے کی۔ جس کے بعد ایک جیجے نے والی چز آ جادے کی بہت ہدل اس دوز دھڑک دے بول کے ان کی آئٹسیس جسک دی ہول گاڑی ہ

يَقُوْلُونَ ءَايِّنَالَمُرُدُودُونَ فِي الْمَافِرَةِ ﴿ عَلِدَاكُنَّا عِظَامًا نَعِرَةً ﴿ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كُنَّا الْمُ

کتے ہیں کہ کیا ہم پکی حالت میں چروائی ہوں مے۔ کیاجب ہم ہوسیدہ شیال اوجادیں مے چروائیں ہون مے۔ سمنے ملے کہ اس صورت میں سیدائی ہوے

ۼٳڛڒۊؙؙؖڰؘٵۣێؠؙٳۿؚؽۘۯڿڒۊۜٛۊٳڝڒۊٞۿٷٳۮٳۿؙڂڔٳڶؾٳۿڕۊۿ

حساره کی ہوگی نے وہ میں ایک بی بخت آ واز ہوگی بھس سے سب لوگ فور انسی میدان میں آ موجود ہول مے۔

کے مانٹر خت ہوجائے گی تو زمین اور پہاڑ وغیرہ جواس میں جیں سب ارزنے اور کا ہے گئیں کے اور شدید زلزلہ آئے گا اور بیز مین و آسان حیوان وانسان اور تمام کا کات سب نیست و نا بود ہوجا تھی گے۔ کچھر سب نر ثدہ ہمول تھے

اس کے بعد جب دوسری مرتبہ صور بھونکا جائے گا تو تمام انسان
اونین وا قرین دوبارہ پیدا کر کے کھڑے کئے جادیں ہے۔ اوراحادیث
سے معلیم ہوتا ہے کہ تمام انسان ای شکل جس پیدا ہوں کے بیسے کہ بیل
مادرے پر ہندتن پیدا ہوئے شخے گرشدت ہول دخوف کے سبب سب کی
آ تکھیں آ سان کی طرف گئی ہوں گی اور کوئی شخص کسی کی شرمگاہ پر نظر نہ
ذال سکے گا اگر ڈانے بھی تو بچل کی طرح اس وقت دوائی شہوت سے
خالی ہوگا۔ سب کو حساب دکتاب کے لئے میدان حشر میں جمح کیا جائے
خالی ہوگا۔ سب کو حساب دکتاب کے لئے میدان حشر میں جمح کیا جائے
گا۔ اس وقت جن لوگوں نے ونیا میں قیامت کا انکار کیا تھا اور وہال کے
لئے سامان نہ کیا تھا اور بدا تھا لیوں شرب آئی کے خوف سے دھڑک دے
تھی ان کے قلوب اس وقت عذاب الی کے خوف سے دھڑک دے
توں کے اوران کی آ تھیس تھامت اور شرمندگی سے نیجی ہوں گی۔

#### قیامت کے ہوئناک مناظر

ان آیات میں منایا جاتا ہے کہ جب قیامت کا آئے گا تو وہ کیا۔
ہولناک اور خت وقت ہوگا۔ قرآن کریم میں قیامت کی ہولنا کی کا منظر
مختلف انداز ہے ہوگی کیا گیا ہے۔ کہیں مورج چاند کے کرائے جانے کا
ذکر ہے کہیں اجرام فلکی کے بہت جانے کا تذکرہ ہے۔ کہیں پہاڑوں
کے دیزہ ریزہ ہوکرو منی ہوئی اون کی طرح اڑ جانے کا بیان ہے۔ کہیں
نظر کو ہری طرح ہلا ڈانے کا نششہ سانے رکھا گیا ہے۔ یہ دراصل
زمین کو ہری طرح ہلا ڈانے کا نششہ سانے رکھا گیا ہے۔ یہ دراصل
انسانوں کو اس ہولناک منظر کا کچھ نہ کچھ تھور دیے کے لئے ہے ورنہ
انسانوں کو اس ہولناک منظر کا کچھ نہ کچھ تھورانسانی ذہن میں نہیں آسکا۔
انسانوں واقعہ کی شدت اور ایمیت سمجھانے کے لئے اللہ تعالی نے انہی
الفاظ میں جوہم دنیا ہی دہ کر تھے ہیں قیامت کیا تذکرہ بار فر مایا ہے۔

سب نیست و ٹابود ہوجا کیں گے

چنانچد بہاں ان آیات میں بٹلایا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور بہل مرتبہ صور بھو تکا جائے گا تو اس صور بھو تکتے ہے جس کی آواز رفتہ رفتہ بلنداور تحت ہوتی جائے گی حق کہ بکل کی کڑک جانا شرکھا جائے گا۔ مطلب یہ کرد ہاں شرو کو گھٹیس۔ لیکن انشاقعائی
آئے فرمائے ہیں کہ یہ لوگ قیامت کو بعیدا ورنا کمکن کلیلا ہے ہیں۔
سعب آئیک ڈائٹ سے میدائن میں جمہوجا میں ہے ہوجا میں ہے۔
حالا کہ انشاقعائی کے ہاں یہ سب کام دم جریس ہوجا میں کے۔ جہال
ایک ڈائٹ پائی بینی صور میحونکا ای وقت باتو تف سب الحک میجال میدان حشر میں کھڑے دکھائی دیں ہے۔ یہاں آیت میں فیاڈا فی فریائی آئی آئی میران کو کہتے ہیں جہال وقت موجود ہول کے۔
ساھو قالی چینل میدان کو کہتے ہیں جہال وشمن کے حملات تیک فیڈ ند آسکے اور وہ دات ہر بہ جس کی بران کی کامنظر چین کر گزارے۔ تو میں اس لفظ مساھو قامی جارت ہورہ ہوئی کہ دائن کی کامنظر چین کر دیا ہے۔ تو میں تھا مت کی ہوئنا کی کامنظر چین کر دیا ہے۔ تو میا اس لفظ مساھو قامی میں تیا مت کی ہوئنا کی کامنظر چین کر دیا ہی کہ دی گئی کہ ساتھ جاگ کر گزارے۔ تو میا ساتھ جاگ کر گزارے۔ تو کی ساتھ میا تو دیا ساتھ وقامی کر دیا ہمی کر دیا گئی کہ ساتھ کر جاگ کی تو دیاں سفارش ساتھ ہو تھی کر دیا ہمی کر دی گئی کہ دیا ساتھ ہو تا ہمی کر دیا ہمی کر دی گئی کہ دیا ہوں اس سفارش میں اس میں ہی ہوئی کی تو دیاں سفارش میں اس میں ہی ہوئی کی تو دیاں سفارش میں اس میں ہی ہوئی کی تو دیاں سفارش

كردي جائے كى اور اللہ كے مواانہوں نے جن كوايٹا مريرست وحماتي و

مددگار تغمروالیا ہے وہ انہیں وہاں بھالیں کے اگر کوئی تحق وہاں ہوئی تو

أنبين بتايا جارياب كدان كاخيال غلط بوه قيامت مي اينة آب كو

ا کیک میدان میں یا کی مے جہال شان کا کوئی یار ہوگا شدرگار۔

## منكرين قيامت كي حماقت

یوم تیامت کا بدهال بیان فر ما کرآ مے کفار ومنکرین قیامت کے اقوال كونفل قرمايا كياب كديد مكرين آج ويايل قيامت كاا تكار كرتے ميں اور ان كى مجھ ميں نہيں آتا كردنيا ميں مرجانے كے بعد کیروہ دوبارہ کس طرح زندہ ہوجا کیں سے بھی تو و تعجب دحیرت کے ساتحه يوجيجة جن كه جب جارى بثريال كل مزكر مني جوجا كين كي اتو يمر یہ کیے ممکن ہے کدودبارہ زندگی ال جائے اور بیجسم جو کل سر کرمٹی ہو جائے گائس طرح ددبارہ پیدا ہوسکا سے مویادیا ہونا بالکل محال اور نامکن باورمعی بدمکرموت کے بعدوالی زندگی کافراق از اتا ہے اوراس خرخ مویا ده به تابت کرتا ہے کداس کی نظر میں وہ بات اس قابل نہیں کہ دو اس برہجیدگی ہے غور کر ہے۔ ای طرح قیامت کا ا تکار کرنے والے مشکرین ابطور منداق کے کہتے ہیں کدا گر جمیں دوبارہ زندگی فی تو یہ ہزے گھائے کی مات ہوگی۔ یہ مشکرین کا کہنا بطور تتسخرتھا کیوں کہ دہ اہل حق کے عقیدہ پرانسی اڑائے تھے اور کیتے تھے کہ ان كے عقيده كے موافق تو جم يوے خساره ميں رہيں كے۔ مدان كا كہنا اى طرح تھا کہ کوئی مخص کسی کو خیرخواہی ہے ڈرائے کہ اس راہ مت جانا شر مے گا در خاطب محذیب عطور برکس سے کے کہ بھائی اوحرمت

#### دعا شيجئے

یا انڈاس دنیا میں ہمیں ان اتمال صالحہ کی توفیق عطافرہا و پہنے جوآ خرت میں آپ کی رضا اور مففرت کا سبب ہوں اور ان اتمال سے پچا لیجئے جوگرفت اور مواخذہ کا سبب ہوں ۔

یااللہ قیامت کی ہولتا کیوں اور ختیوں ہے ہم کواپی پناہ میں رکھتے اور دہاں کے نسار واور فقصا نات ہے بچا لیجئے۔ پُااَؤْلُوٰ عَمْ ہِراس گناہ کی معانی چاہتا ہوں جس کی لذت ہے میں نے ساری دات کا ٹی کر دی اس کی فکر میں د ماغ سوزی کرتا رہا 'رات سیاہ کاری میں کڑاری اور صح نیک بن کر ہاہر آیا حال تکہ میرے دل میں بجائے نیک کے وہی گناہ کی گندگی مجری رہی۔

فَالْفَكَ حَرِي الرأمَنِي كاكوني خوف عن رئيا ميراكيا عال موكا اللي الجصاح مهموا في سيمعاف فراد س

والخرد كفونا أن المكد يلورك العليين

هل الناف حدِيث موسى ﴿ إِذِ نَادَ لَهُ رَبِيْ بِالوَ وِ الْهُقَلِينِ طُونَ مِنْ الْمُورِعُونَ كِيا آبِ كُومِوَلُ كَا قَدَ بَنِهَا ہے۔ بہ كُ أَن كُو اَن كَيْ بِدِورگارِ فِي الْهُ قَدِينَ طُونَ مِنْ فِي الر اِنَ عَلَا عَلَى مِنْ فَقُلْ هُلُ آلِكُ إِنِي اَنْ تَرَكُّنَى \* وَ اَهْدِيكَ إِلَى رَبِيْكَ فَتَعَنْشُمِي \* فَأَرْبُهُ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

لَايَةَ الْكُبْرِي ۚ فَكُنَّ بَ وَعَطَى ۖ ثُمُّ اَدْبِرَيَسْعِي ۗ فَحَسُرٌ فَنَادْي ۗ فَعَالَ اَنَارَ ثَكُمُ الْأَعْلَى أَ

چراس کویدی تشانی و کھلائی۔ تو اس نے جھٹلا یا اور کہنات ہا۔ چرجد ابو کرکوشش کرتے لگ اور جمع کیا چرا کیا اندنتر بری ۔ اور کہا کے جس تبهاداد ب ابنی ہوں

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخِرَةِ وَالْأُوْلَى ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبُرَةً لِمَنْ يَحَنَّلَى ۗ

سواللہ تعالی نے اس کوآخرت کے اور و نیا کے مذاب میں مکڑا۔ بے شک اس میں ایسے تھی کیلئے ہوی عیرت ہے جوؤرے۔

قرعون سکے واقعہ سے عمرت میکٹر و : آیا مت کاذکر کرنے کے بعد حضرت موی علیہ السلام اورفرعون کاذکرفر ملیاجا ؟ ہے تاکہ مشکرین کواس قصہ سے درس عبرت حاصل ہوکہ اگر کفار مکھنے نبی آخرالز مان محررسول انتصلی انشد علیہ دسلم کے ساتھ وہی کیا جوفرعون اوراس کی تو مے نے موی علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا کہ نہا تا اندان کے مجوات کوشلیم کیا بلک سے جادوقر ادویا تو بھران کے لئے بھی دنیا اورآ کی لیتی جس طرح فرعون و نیا میں رسوا اور ذکیل ہوا اور سمندر جس ڈپوکر ما دا محیا اورآ خرت میں عذاب جہنم اس کے لئے تیار ہے اس اطرح ان ملاح دفلاح مطلوب سے تو ایمان لا کمی اور نی جلی انشد علیہ وسلم کا کہنا مائیں۔

فرعون کامختصر تذکرہ: قرآن پاک میں ایک ہی واقعہ کو بار بار فتلف جگہ بیان کیا گیا ہے کر ہر جگہ اس واقعہ بااس کے فہر کو بیان کرنے میں کوئی غرض و غایت اور خاص وجہوتی ہے اور یہ بات قرآن کی آجوں پرغور کرنے ہے معلوم ہوسکتی ہے۔ سوئی علیہ انسلام اور قرمون کا فرکر تفعیلا و اجمالا متعدد مجگہ گذشتہ سورتوں میں بیان ہو چکا ہے یہاں اجمالا بعض واقعات کی الخرف اشارہ ہے اور ان آیات میں بتانا با تا ہے کہ جب موئی علیہ السلام مدین سے معرکی الحرف والیس آرہے ہے تو طول کی مقدس واوی میں جہاں آپ آگ کی طاش میں سے بیٹے آپ کو القدرب العالمین اصل ما لک اور حاکم کوئی اور ہے اور اس نے انٹین کہا ہول بنا کر بھیجا ہے بالکل غلط ہے۔ میرے مواکوئی ما لک ومخار نہیں ۔ اطا فقط ہے ہے بالکل غلط ہے۔ میرے موالیوئی ما لک ومخار نہیں ۔ اطا فقط ہیں ہیل سکتانی محصہ بالنا تر اور کوئی وجو ڈیمس ہے ۔ انفرض جا دوگروں ہے مقابلہ کرایا کمیا جادوگروں کو فلست ہوئی اور جادوگرا بھان نے آئے ۔ کیمن فرعون اور زیادہ مشکر ہوگیا اور آئی مرشی و نافر مائی پر قائم رہا۔ ایک عرصہ شک فرعون اور اس کی تو م کو مبلت دی گئی کہ وہ بات بھی لیس اور جن کو مائن جسب فرعون اور اس کی تو م کو مبلت دی گئی کہ وہ بات بھی لیس اور جن کو مائن جسب فرعون اور اس کی تو م کو مبلت دی گئی کہ وہ بات بھی لیس اور جن کو جوڑ کر سید ھے راستہ پر آ جا کیس لیکن جسب فاہت ہوگیا کہ بدلوگر تی کو مائن جسب فاہت ہوگیا کہ بدلوگر تی کو میں دور اس کے لئے عذا ہے کا فیصلہ فرما و یا اور ان کی مبلت فتم کر دی اور ان کے لئے عذا ہے کا فیصلہ فرما و یا اور ان کی مبلت فتم کر دی اور ان کے لئے عذا ہے کا فیصلہ فرما و یا اور ان کی مبلت فتم کر دی اور ان کے لئے عذا ہے کا فیصلہ فرما و یا اور ان کی مبلت فتم کر دی اور ان کے لئے عذا ہے کا فیصلہ فرما و یا اور ان کی مبلت فتم کر دی اور ان کے لئے عذا ہے کا فیصلہ فرما و یا اور ان کی مبلت فتم کر دی اور ان کے لئے عذا ہے کا فیصلہ فرما و یا اور ان کی مبلت فتم کر دی اور ان کی سے دور ان کی مبلت فتم کر دی اور ان کی مبلت فتم کر دی اور ان کی سوالہ کوئی کوئیس کے ان کی مبلت فتم کر دی اور ان کی مبلت فتم کی کی کر دور کی اور ان کی کر دی کر دی کر دی کر دور کی اور ان کی کر دی کر در کر دی کر دی

فرعون کے لئے د نیاوآ خرت کی رسوائی

د نیا **میں ت**و ا**س طرح رسوا کیا کہ جب فرعون موی علیدالسلام اور** ان کی قوم بی امرائل کومعرے نکل جانے ر گرفاد کرنے کے لئے اے لاؤلگارسمیت کیا تو ٹی اسرائیل معرب موی علیہ السلام ک معیت یں بحقارم سے بارائر کے کیونکہ بھکم مداوندی ان کوسمندر نے راستددے دیا مرجب فرعون اوراس کالفکرة یا تو محریانی الله کے تھم ے ل کیا اور فرون آن کی آن میں بعدائے للکر کے سب ڈوپ کرمر مجئے۔اور آخرت میں اس طرح رسوائی ہوگی کدو ہاں ان ك عذاب ك لئے جنم تيار ب جس عن كدو جيث بيث ك كئ عذاب بمكتين مح\_اخير مي فرما يا كمياك ريه بانجام الله كم مقابله میں سرا تھانے کا اور اس کی بدایات سے مدموز نے کا۔اس تصدیس بہت ی باتی سوچے اور عبرت پکڑنے کی جی لیکن اس کے لئے جس کے دل میں انٹد کا کچھ خوف ہواور جو یہ بانتا ہو کہ واقعی اس جہان کا كوكى خالق و ما لك ب جو بردا مهر يان ب كديندوس كى بدايت كابار يارا تظام فرماتا باورنكل كى راه پر چلنے والوں كواتي تعتوں اور ومتوں ے نواز تا ہے اور غلوراو پر چلنے والوں کومزاویتا ہے اور جو بردی طاقت اورقدرت والاب كوكى أس كى يكزس في كرفيس جاسكا. والجرُدَعُونَا أَنِ الْحَمَّدُ بِنُورَتِ الْعَلَمِينَ

ا کی طرف ہے منصب نبوت ورسالت سے سرفراز فر مایا گیا اور آپ کو تعم دیا نیا کرآ پ فرعون بادشاہ معرے یا س اللہ کے رسول کی حیثیت ے جائیں اور اسے سید معے راستہ کی طرف بلائیں اور وین حق اور توحيد كى بلخ كريس كيونك فرحون الى شرارتوں بس حد سے تجاوز كر كيا ہے تی کہ انسان اور مختوق ہو کر خدائی کا دعوبیدار بن جیغا ہے۔ تو آپ فرعون کے باس جا کراس سے تھیں کدد کھے تیرابیدد مینہایت نایاک ب كد جومعر كالوكول كا خدا بن بيضا بداكر تخفي سنورت كى خوابش بوتومين الله كرحكم سيسنوارسك بون اوراكي راوبتا سكنابون كدجس برطنے سے تيرى انسانيت كاسد حاربوسكا يا اور تيرے اندر نفس كى شرارت وبغاوت سے جوكند كميال بيدا بوكني بيں وہ دور بوسكتي ہیں اورجس راویر چل کرتو اللہ کے فیک اور مقرب بندوں شل شال ہو سكتا باورا بي حقيق حاكم اور ما لك كوراضي كرسكتا ب اورجس راه ير جل كرتير عدل من الشاقالي كاحكام ب مرتشي كرف كى مزاكا خوف پیدا ہوجائے اورای کے نتیجہ میں آئندہ سرکشی ونافر مانی سے باز آ جائے اور تو اللہ کی ذات وصفات کوئن کر اس سے ڈرنے گئے۔ چنانچموی علیه السلام همیل ارشاد خدادندی کرتے ہوئے فرعون کے یاس محے اوراہ جا کر پیغام خداوندی پہنچایا اور رسالت کے جوت میں اینے عصا اور ید بیشاء کے اعجازی نشانات بھی دکھائے کیکن وہ ضدی اور مشکیر فرعون کب ماننے والا تھا اس نے حضرت مویٰ علیہ السلام كاالتدتعالي كرسول بون كرعو كوافتر اواورجمون قرار ویا۔ اور آپ کی بدایات تیول کرنے اور بات مائے سے اتکار کرویا اور آ پ کے معجزات کو جاد و تغمیرایا اوراتنا بی نبیس بلکہ وہ حضرت موتلٰ کے مقابلہ کے لئے تیار ہو کمااور اس بات کی کوشش اور فکر میں لگ کمیا کہ ائے ملک کے مشہور جادو گروں کو بلائے اور معترت موکی کا مقابلہ کرا كرلوكول كويد بتاوے كدواقق موى نے جو پيش كيا ہے و چھن جادو ہے اور جادو کے ذریعہ سے آپ کومفلوب کر کے آپ کے دعوی نبوت کو فلط ٹابت کرے۔ اس غرض ہے اس نے ایمی سلمانت کے مشہور جاد و کروں کوجمع کیااور بیاعلان کرا دیا کیموی جو پھی کھیدے ہیںسب غلد عب-حاكم اور ما لك ين خود واور موى عليدالسانام كايدوكاك

# ءَانْتُمُ النُّكُ خُلُقًا أورالتَهَاءُ بِنُهَا ﴿ وَفَعَ سَهُكُهَا فَسَوْمِهَا ﴿ وَاغْطُسُ عَلَيْهَا

بمناتباما بيدا كرة زيادو بخت ب يا آسان كا -القد ف اس كو بنايا اس كي سقف كو بلند كيا اوراس كو درست بنايا \_اوراس كي رات كو تاريك كالهابي

# وَاخْرِيحَ صَعْمِهَا ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَعْهَا ﴿ الْحَرِيحَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعُمُهَا

اور اس کے دن کو خاہر کیا۔اور اس کے بعد زعن کو بچھایا۔اُس سے اُس کا پاتی اور جارہ نکالا

# وَالْجِبَالَ إِرْسُهَا أَمْتَاعًا لَكُمْ وَلِانْعَامِكُمْ

اور پہاڑوں کوقائم کردیا تمہارے اور تمبارے مواثی کے فائدہ بہنی نے کیلئے۔

وَانْتُخَهُ كَانَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

قائم ہے۔ رات کی اندھیری ش اس کا سال پکھ اور ہے اورون کے ابعالے شکی ایک دوسری شان نظر آئی ہے۔ پھرجس نے بساطار خی شکی وسعت بخشی اوراس کا پھیلاؤ اس طرح ہے کر دیا کرتہا ہے۔ لیے موجب راحت بواورجس نے ای زشن بی سے پائی کے تہا ہے۔ پھر اکا نا شان اس طرح کیا کہ اس میں سے پائی کے تہا ہے۔ بادی کے اور خلف اقسام کے فلے مید نے پھل میز یال پیدا کیس جواری کے اور خلف اقسام کے فلے مید نے پھل میز یال پیدا کیس جن پرتہاری زندگی کا دار و مدار ہے اورجس نے زمین پر بلندو بالا اور معنبوط پہاڑ قائم کے کہ جواری جگرسے جیش تبین کھاتے اور زمین کو بھی بعض خاص تم کے ام طرابات سے محفوظ رکھنے والے بیں اور جن کی سردی سے گرا کر بخارات آئی بادلوں اور پھر پائی کی صورت بیں جن کی سردی سے گرا کر بخارات آئی بادلوں اور پھر پائی کی صورت میں تبدیل ہو کر بارش برساتے ہیں جس سے لوگوں کے کھانے کے میں تبدیل ہو کر بارش برساتے ہیں جس سے لوگوں کے کھانے کے فی جس قادر مطلق خالق ارض و سانے بیسب پچھ پیدا کیا اس کی قدرت لا خان کی کے بارہ میں تم کو کیوں شک ہے کہ تم کو تبدا دے قدرت لا خان کی کے بارہ میں تم کو کیوں شک ہے کہ تم کو تبدا دے مرکھی جوائے کے بارہ میں تم کو کیوں شک ہے کہ تم کو تبدا دے مرکھی جوائے کے بارہ میں تم کو کیوں شک ہے کہ تم کو تبدا دے مرکھی جوائے کے بارہ میں تو درج بی تا ہے کہ تم کو تبدا دے مرکھی جوائے کے بارہ میں تو کہ تیں شک ہے کہ تم کو تبدا دے مرکھی جوائے کے کہ تم کو تبدا دے کہ تو تو تبدا کی تارہ میں تارہ میں تارہ میں تو کہ تارہ کی تو تارہ کی تارہ کی تو تارہ کی کر تارہ کی تو تارہ کی تارہ کی تو تارہ کی تو تارہ کی تارہ

قیامت کے واقع ہونے پر عقلی دلائل

ادر فرعون کا قصد سنا کر درس مجرت عاصل کرنے کی دعوت دی گئے

ادر فرعون کا قصد سنا کر درس مجرت عاصل کرنے کی دعوت دی گئی

می اس طرح جو عظرین قیامت کے وقوع کے منظر تھے ان کو ڈرایا

عیا تھ اور ان کے لئے اس واقعہ بیں دلیل نقلی بیان فرمائی گئی کو ککہ

می ام انجیا و درسل نے قیامت کو تی بتالیا ہے اور اس سے ڈرائیا ہے۔

اب آئے قیامت کے وقوع ہے منظی دلائل بیان فرمائے جاتے ہیں

ادر ان آیات میں منظرین قیامت سے خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے

د در اسوچ اور بنا ڈر تھی کہ تمہارا دوبارہ پیدا کر تا اور وہ بھی ایک مرتبہ بید اگر چکنے کے بعد آسان وز مین اور پہاڑوں کے بیدا کرنے

مرتبہ بید اگر چکنے کے بعد آسان وز مین اور پہاڑوں کے بیدا کرنے

مرتبہ بید اگر چکنے کے بعد آسان وز مین اور پہاڑوں کے بیدا کرنے

مرتبہ بید اگر چکنے کے بعد آسان من قدراہ نیا کہ کتا مضبوط کی مالی کو خیاں کرو کتا منظیم الشان کی قدراہ دیاں کرو کتا منظیم الشان کی قدراہ دیوں کا مالی اللہ وہوں کے ساتھ اس کے سوری کی رفیار سے دان وون کا سلسلہ

و تموار اور کس ورجہ مرتب و منظم ہے۔ کس قدر زیر دست انتظام اور

بونا چاہیے اور و وانجام و مقصد عی آخرت ہے۔ انگانی اللہ اللہ ہے۔

(۳) انسان پر انشقعال نے جو بے شارا نعامات کے جی اور تشکیل ہے۔

وہ برآن و نیا شی فائد وافعار ہا ہے تو ان انعامات کے بعد یہ کیے مکن کی کمانعامات دیے والا بیند کھے کہ کس نے آئیس پاکر شکرا واکیا اور کس نے ماشکری کی جن وانعیاف کا تقاضہ بھی ہے کہ ایک دن ایسا ضرور ہوتا جا ہے جب بہت ہے ایک واسمال کیا اور اس کا شکر کی تحقوں کا تیج استعمال کیا اور اس کا شکر کے استعمال کیا اور اس کا شکر کے استعمال کیا اور اس کا شکر کے استعمال کیا اور اس کا شکر کی کہ ۔۔

قوان آیات بی قیامت کے ثبوت کے سلسلہ میں تین باتوں کی ا طرف اشارہ کیا کیا ہے۔

(۱) انسان کا دوبارہ زندو کیا جاتا مکن ہے۔اللہ کے لئے ریکوئی مشکل کا مزیس۔

اس سادی کا نات کانقم انتہائی حسن تدییر کے ساتھ کیا جمیا ہے۔ بدان کے ہر ہرکام سے انتہائی حکمت خاہر ہوتی ہے تو ایک ایسا باحکمت نظام ہوتی بد مقصد نہیں ہوسکتا۔ اس کا کوئی انجام اور مقصد

#### دعا سيجئ

الله تعالی اس کا نتات کے ذرہ فردہ سے اپنی ذات عالی کی معرفت ہم کو تعییب فرما نمیں اور اس ونیا کی زعد کی جس جوش تعالی نے ایسے بے شار احسانات و انعابات ہم پر فرما رکھے جیں ان کا احساس ہم کو نعییب فرما نمیں اور ان پر حقیق شکر گزاری کی تو منتی مرحت فرما نمیں۔

والجردغوكا آن الحكد ينوري العليين

ہ جب وہ بڑا ہنگامہ آدے گا جس دنن انسان اینے سکتے کو یاد کرے گا۔اور و کیفنے والوں کے سامنے ووزخ ظاہر کی جاوی لِمَنْ يَرِٰى ۚ فَأَمَا مَنْ طَغَيُّ وَاثْرَالْحَيُوةَ الدُّنْيَا ﴿ فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿ وَأَمَا تو جس مخفس نے سرکٹی کی ہوگی۔اور وتیوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی۔ سو ووزخ اس کا کھکانہ ہوگا۔اور جومخص مَنْ خَافَ مَقَامَرَتِهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى أَوْانَ الْحِنَّةَ هِي الْمِأْوِي أَ یے دب کے ملصے کنڑا ہوئے ہے ڈرا ہوگا اور نئس کو خواہش ہے روکا ہوگا۔ہو جنے اس کا فمکائہ ہوگا۔ يَسْتُلُونِكُ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلُهَا ﴿ فِيهُمُ أَنْتُ مِنْ ذِكْرِيهَا ﴿ إِلَّى رَبِّكَ مُنْتَهُلُهَا ۗ أَ بیلوگ آ ب سے قیامت کے متعلق ہو تیعتے ہیں کہاس کا دہ ع کب ہوگا۔ اس کے بیان کرنے ہے آ پ کا کیا تعلق اس کا دارسرف آپ کے دب کی طرف ہے۔ إِنَّا أَنْتُ مُنْذِدُمُنُ يَخْتُمُا ﴿ كَأَنَّهُ مُ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمُ يَلْبُثُوْ ٓ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُعْمَا ﴿ آ بِدَّ حرف صَحْفُ كَوْرائ واسلے مِين جمال سندُن جو جم روز بياس كو يسس سكة ايد معلوم وكا كويا (وزياش) بعرف وك وان كآ فَلِذَا مُحرِجِبِ إِجَاءَتِ ووآسةَ الطَّلَاحَةُ بِنَامِ النَّلَيْزِي بِوا يَكُرُ ون إَيْكَالَزُ بِادكر عام اللِّنْسَانَ انان لا تَرَج استغيام في كان وُ يُونَدُ الله الركروى جائ كي الْحِيدَة جنم ليكن اس سے الله جو ايكى دو ديكے كا فارًا إلى الله عن جوب طبقى سركى كي اوالك ترج وى العُيَوةُ زندكِي الذُّنيَّا ديمًا فَإِنَّ تربتينا الْجِيبُيرُ جَهُم إِنِي دُواالْ لَأَي مَكانِه [ويَعَالِورج امّنَ جو إيحاف درا مقامَر تمزاهوا أرّيَّة البيتاب و تفكى اورووكا التفس عيدول عن عدم الهوى خواش فان يقينا البيئة جند إهى وه الداوى مماند يستنافينك ووآب عدي جي ي حَن ے السَّاعَة قيامت إنَّيْكَ كرب مُنسَمّا اس كاظهرا في شكر إليَّتَ وَإِينَ عَلَيْ إِنْ عَلَى اللّ مُنْعَلَمَهَا أسَى النبا إنَّ اصرف إنكَ آبًّ مُنْفِذُ وَرائِهِ إلى مَنْ جِرا يَعْفِهَا اس حدور الكافَهُ م وياده اليؤهِّر دن إليرُهُ فهَا ديميس مي اسكو

[نَوْ مَين | يَلْبُغُوا مُبرِ عِن [لِآئم | عَبْنِيَةُ أَلِيهِ مَام | أَوْ وَاحْسُهَا أَكَ لِيكِينَ ا

قيامت كى جزاءوسزا كامنظر

قیامت کے وقوع کے اثبات کے بعد قیامت کے جزاومزا کا منظر بھی ڈیش کیا جاتا ہے اور ان آیات ٹیس بتلایا جاتا ہے کہ جب قیامت کا بڑا حادثہ وقوع پذر ہوگا اس دن انسان کو اپنے نیک وبدا تمال جواس نے اس دنیا کی زندگی میں کئے تصسب یاد آجا کیں کے اور ان کی جزاومزااس کو ملے گی۔ آج انسان نے ونیا کی زندگی

بن کواہیت دے رکھی ہے اور ای زندگی کے منافع ولذات اس کے مائے ہیں اور وہ یہ بھول کیا ہے کہ بیزندگی وراصل ایک اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کے اس ایک اور ہمیشہ دہنے والی زندگی کے لئے سامان جمع کرنے کی مہلت ہے لیکن جب وہ وقت بعنی یوم قیامت آ جائے گا جسے اپنی نوعیت کے لحاظ ہے ایک ہم کو بہت بڑی آ فت کہنا چاہیے ہو اس وقت انسان اپنے ایک ایک کام کو یا دکرے کے بھیتار ہا ہوگا کہ اس نے اپنی تو تیس کی ماموں کا اور وہ یہ یا دکر کے بچھتار ہا ہوگا کہ اس نے اپنی تو تیس کن کاموں

میں لگادیں۔ اپنی صلاحیتوں کو کہاں خرج کیا اور اینے وقت کا کیا استعمال کمیا؟ جو کچھاس نے کیا ہوگا سب کا انجام نظروں کے سامنے ہو گاورائی برکوشش کا مجل اٹی آ تھول ہے دیکھ لے گااوراس روزجہنم ظاہر ہوجادے گی ہرایک دیکھنے والے کے لئے۔ آج تواس کومرف الل ایمان اور الل بعیرت انبیاء کے بتلانے ہے دیکھتے میں اوروں کو وکھائی ٹیمیں دیتی اور اس لئے شتر بے مہار ہو کر لذات وشہوات ہیں الجحديث بي اوراس دن كى يكه يرواتيس كرت اورمسوس شاوت كسبب محرين الكارمى كرت بين يكن اس دوزيعى قيامت من ب نده وكابرا يك تعلم تملا ديجه ليكار

# مرکشوں کے لئے دوزخ اورڈ رنے والول کے لئے جنت

مراس قبرالی کے ظاہر ہونے سے بیٹ ہوگا کہ تمام بنی آ دم کو اس میں جمونک ویا جائے میں بلکہ فاُمامن طلع جس نے وٹیا میں سرکٹی کی ہو گی۔ تھم البی سے سرنالی اور تجاوز کیا ہو گا۔ وُ الْمُرَاكِينِونَةُ الدُّنْيَا اوروغوى زندكى كوسب يحت بحد كراى يرريجه كيا مِوكًا غَلِنَ الْجَيْدُة مِنْ الْمُأْوَى تَوَاسَ كَافْحَكَا مَرْجَهُم مِوكًا تَوْيَهَا لِ وَيَاشِ ردجيري يعنى طفى اور وَاثْوَالْعَيْوةَ الدُّنْيَا لِعِنْ عَم اللي عصر كثى اور و نيوى زندگي کوآخرت کې زندگي پرتر چيج ويناان کاانجام ونتيجه چېنم بتلايا حمیا اوراس کے مقابل دنیا کی دوئی چیزوں کا نتیجہ اور انجام آخرت میں جنت بڑایا کیا ایک وَاُحَدَّامَنْ خُلَفَ مَقَامَرُنَیْہ جِحْص این رب کے سامنے کھڑا ہوئے ہے ڈرائینی جس نے بہ سمجھا کہ جھے اس جہان ہے گزر کر ایک دن اللہ کے حضور میں کمڑا ہوتا ہے اورا بی زندگ كا الال كاحساب كآب دينا بلهذااس كامقرركرده حدود ے تجاوز اور سر مشى ندچا بئ ندتو وہال پرروسیات حاصل موكى اورحق سجانہ تعالٰ ک نارانتھی کا سامنا کرنا پڑے **گا**۔ ووسرے وُنَعَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوْي اور استِ نَعْس كو تاجائز اورحرام خوابش عه روكا بوكا \_ فَإِنَّ الْجِنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى لَوْ اسْ كَا فَمَكَامُ الْمُعْتِقْ إجنت ہوگارتوان آیات ہے معلوم ہوا کہ

(١) تمام برائيان شقادت فسادات ادرتمام في التقري كى جزونيا مى دوى چزىيى يى .. طنى اورۇ ائتراكىيلوغالدىنيا كىنى تىكىلىداد ونیا کوآخرت پرزج وینااورای طرح besturd)

(٢) دنیا کی زندگی کی تمام حسنات اور تمام طاعات اور تمام نیک مغات اورتمام مكارم اخلاق كي مخي اور بنياد بحي دوى جزير بي بين يعني خوف خداو عرى اوننس كواجا تزخوا بشات ، دوكنا اور باز ركهنا .

# کافروں کے بےجااعتراضات پر حضورصلى اللدعليه وسلم كآسلي

آ كے بنا يا جاتا ہے كہ جب انكاركرنے والے قيامت كے عالات سنتے اور آئیس بتایاجا تا کساس دوز کیا کیا ہیں آئے گا تو بجائے اس کے كدوه تصديق كرتے اورايمان لاتے اوركفرے باز آتے الناقيامت ك متعلق رسول الشصلى الشعليد وسلم سے خداق ازائے ك مجع مي بوجھتے كا چھاية و تلايية كرا خروه قيامت آئے كى كب؟ اوركس وقت والتع بوكى؟ اس محم كسوالات عيقطرى طور يررسول المنصلى الشعليد وسلم كورخ بوتااوران كمال نادانى ے آپ كوتكليف بوتى تنى \_ اس لئے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوسكى و يينے كے لئے حق تعالى ف ارشاد فرمایا كداے ني صلى الله عليه وسلم آب كفاركى اس متم كى باتول سے كون ككريش جثلا موستے بيں۔ قيامت كانميك ونت متعين كرك يتلانا آب كاكام ميس قيامت كامعامل الله تعالى يرب وبى جاسا ب كدكب واقع موكى \_ آبكاكام وقيامت كى فيرسنا كراوكول كو وراوینا ہے۔اب جس کے ول میں اسپینے انجام کی طرف سے پچھ خوف ہوگا وہ س كر ڈرے كا اور ڈركر آخرت كى تيارى اور فكركرے كا ورندنا الل توانعام عافل موكرا يسين فنول سوالات شل يزب رہیں کے۔ کرس تاریخ می میداور مسال میں آ رہی ہے؟۔

قیامت کے دن پینہ چل جائے گا

سورة كے خاتمہ ير بتاايا كميا كداس وقت توبيه عكرين بوھ بزھ كر باتمى بنارى بيل بمى كو يوتيح بي ادرجى كريكن جب قيامت كا تَّكُونِ إلنُّوعَت ياره-٣٠

میں دوفر مون سے بیٹے ہیں اور اللہ کے نبی کی بات کو بلے کرنے کیلے تیار نیں ہوتے لیون شاید انہیں فرعون کا انجام معلوم نہیں۔ یو تعلق ہے کورے اللہ معلوم نہیں۔ یو تعلق ہے کورے اور امل سندور وز کا نظام معرر کرسکتا ہے نہیں کا فرش بچھا سکتا ہے نہا ووں کی شخص کا ذرش کی اسکتا ہے نہا ووں کی سخت کا ذرش کی اسکتا ہے نہا ووں کی سخت کا دوار میں کا درش کی اسکتا ہورت کے احتمام پر مشرکین کا سوال ندکور ہے جودہ وقوع تیا مت کو کا اللہ محمد کر قیامت کے برخریف تی کے دور نیا کی ذری کی برخریف تی اور دائی زندگ برخریف تی اور دائی زندگی برخریف ایس معلوم ہوگا کہ مرف بے لیکن 'جس دو زید تیا مت کود کھی سے تو ایسا معلوم ہوگا کہ مرف وان کا آخری حصد یا اول حصد بی اور دنیا میں دے۔

#### سورة النازعات كيخواص

ا۔ حضور الدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فریایا جوسورۃ النازعات پڑھنٹار ہے وہ جنت بٹس داخل ہوگا اس حال بٹس کیاس کا چرو سکرا تا ہوگا۔ ۲ – اگر کسی کو دشن کا سامنا ہوا دروہ دشمن کے سامنے اس سورۃ کو پڑھ کراس پردم کرد نے آس کے شربے محفوظ دیے گا۔ دن آجائے گاس وقت ان کی آسمیس کملیس کی اوراس و نیا کی بیزندگی جس کی لذتو ارادر معروفیتوں نے آسمیں انجام سے عافل بتار کھا ہے اس وقت بانکل بے مقیقت معلوم ہوگی اوراس وقت آئیس ایسا معلوم ہوگا اور بی خیال کریں کے کہ گویا و نیاش اسرف ایک منح یا ایک شام بی دے ہیں کویا قیامت کے مقابلہ میں اس جہان کی زندگی انسی کم معلوم ہوگی تو جب و نیاوی زندگی اس قدر لکیل معلوم ہوگی تو مجولوکر قیامت وورٹیس۔

#### مورة النازعات كاخلاصه

اس سورت میں بھی قیامت کے مختلف احوال اور بولنا کیوں کا بیان ہے اہتداء میں اللہ نے مختلف کا موں پر مامور پانچ متم کے فرشتوں کی مامور پانچ متم کے فرشتوں کی متم کھائی ہے تین جواب متم وکر تیں فرمایا سیاق کلام کود کیے کر جو جواب متم مجمع میں آتا ہے وہ ہے المقبض الاحمیس قیامت کے دن مرود زندہ کیا جائے گا)

سورة نازعات بتاتی ہے كدتیامت كوجمثلانے والوں كا تیامت كدن يه حال ہوگا كدان كے دل دحرك رہے ہوں كے دہشت أ ذلت اور ندامت كى وجہ سے ان كى نظر يى جمكى ہوں كى الكين آج دنیا

#### وعالشيجئه

یا الله بهارے دلول ہے آخرت کی طرف سے خفلت دور فرماد بینے اور دنیا ہی ہم کو ایمان اور عمل صالح پراستقامت نصیب فرما ہے۔ اورای پرہم کوموت نصیب فرمائے۔ یا اللہ اپنے مونین تخلصین بندول کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرما کر انہیں کے ساتھ اپنے فضل سے ہمارا آخری اورا بدی ٹھکا تا جنت ہی ہم کوفصیب فرمائے۔

نَا الْوَلَٰذُ آپ کی ہدایت آجائے کے بعداور دین کی بات کاظم ہوجائے کے بعد بھی میں نے اپنے آپ کو عاقل بنائے رکھا۔ آپ نے بعداور دین کی باشکی عمل کی رخبت ولا گُن آپی رضاو محبت کی طرف بلایا اور اپنے قریب کرنے کے لئے اعمال خیر کی دعوت وی۔ آپ نے سب کھا نعام کیا لیکن میں نے کوئی پرواہ ندکی ۔ اللی ایمیری ہزائی خطا کو معاف فراد ہے۔
کھا نعام کیا لیکن میں نے کوئی پرواہ ندکی ۔ اللی ایمیری ہزائی خطا کو معاف فراد ہے۔
وَ الْجَدُرُدِ مُعُونَا اَنِ الْحَدِدُ يُلُورَتُ الْعَلْمَةِ بِيْنَ

pestur libooks.

حيرالله الزحمن الزجي

شروع کرتا ہوں ائند کے نام ہے جو ہزامبریان نہا بہت رقم کرنے والا ہے۔

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۚ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْلَى ۚ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يُزَّكُّ ۚ أَوْيَكُ كُرُّ فَتَنْفَعُهُ الذِّكْرِي ۚ

جغبر کین بجیس ہو سے اور متعید ند ہوئے اس بات ہے کدا تھے ہائی اندھا تا یار ادر آپ کی اخبر شایدہ سنورجانا۔ یا نصیحت قبول کرتا سواس کو نسبت کرنا فائدہ ہوتھانا۔

أَمَّا فَنِ اسْتَغْنَى ۗ فَأَنْتَ لَه تَصَلَّى ۚ وَمَاعَلَيْكَ ٱلَّا يُزَّكِّى ۚ وَأَمَّا مَنْ جَأَءَك

تو جو مخص بے پروائی کرتا ہے۔آپ اس کی انگر میں پڑتے ہیں۔ عالانکہ آپ پر کوئی الزام تبیل کہ وہ ندسنورے۔ اور جو مخص آپ کے پاس ووزتا

يَسْعَى ۗ وَهُوَ يَخْتُنِي ۗ وَأَنْتَ عَنْدُ تَلَعَى ۚ كَلَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۚ فَعَنْ شَآءَ ذُكُرَهُ ۗ

ہوا آتا ہے اور وو ڈرتا ہے ۔ آپ اس سے ہےاعتمانی کرتے ہیں۔ برگز ای*ں نہ سیجئے قر آن فیبحت* کی چیز ہے سوچس کا جی جاسے اس کو تبول کر ۔۔

عَبْسَ تَعِدَى جِرَحَانَي وَعُوَىٰ اورمند موزليل إنْ كما جَرَنَهُ آياه تَعَلَم إِسَ الْأَغْلَى الْيُكَامِ وَهَأَ ادركيا اللَّوْنِيكُ خَبِرآ ﴿ وَهَأَ الدَّكِيلَ عَبِرآ ﴾ [فَعَلَ شايروه البَرِيَّ عَلَي سنورجا ] وَ وِ إِبِدُ مَنْ تَصِيحت ماناً فَمُنْفَقِدُهُ السَّلِيُّ مِنْجُوامًا لِمُذَكِّرِي تَصِحت كمنا أَهَدَ الاستبر أَهَن جس السَّفَعَني بها برانًا كي وَالنَّتُ تُو آپُ أَلَهُ السَّلِيكِ تَعَدَى فَرَسَهُ وَ وَمَ اورَيْسَ عَيْنَ آبُ رِ الْأَاكِرِ لِي إِلَى وصنور وَلَقَ اور فِي مَنْ جِي بَدَّلَدُ آيا آب كياس يسلعي ووزنا وَلَمْ اوروهِ أَيْفَتَاى وَرَا بِ فَأَنْكُ وَ آبِّ عَنْدَالَ ﴾ فَنَكَىٰ تَعَاقُلُ كَرْتَ وَا فَذَا بَرُنْشِل إِنَّهَا بِيرَا النَّذَارَةُ الْحِيتِ فَلَنْ سوم ئَ، عات [ذُكَّرُهُ اس سے تعیمت قبول کرے

سورة كانام "عبس" كيون ہے؟

اس مورة كي اينداء عي لفظامس ہے ہوئي ہے جس سے معنی جن اس نے تیوری جڑھائی۔ دوترش روہوا۔

چونکہ اس سورۃ کے نزول کا سیب ہی عبوس بعنی ترش رو کی تھی جبیہا کہ آ کے شان نزول ہے معلوم ہوگا اس لئے سورۃ کا نام ہی عبس مغرر ہوا۔ بدسور ہ بھی کی ہے۔

سبب نزول

آ مخضرت صلى الله عليه وسلم أيك روزمسجد الحرام عين آتشريف رکھے تھے اور آپ کے باس سروار ان قریش وروسائے مشرکین ہے عنبات شيباورد بيعدين هبية والوجهل بن وشام واميدتن خلف وفيرو

ببنصے تصاور آنخضرت صلی الله عليه وسلم ان کودين اسلام کي خوني اور شرک و بت برئی کی برانی سمجما رہے تھے اور کمال توجہ ہے ان کے ساتھ ہاتوں میں مشغول تھے کہ اتنے میں ایک ٹامینا سحالی حضرت عبدالله بن شریح بن مالک کدان کوابن ام مکتوم مجی کہتے ہیں اس واسطے كەمكتوم تابيعا كوكتے بيں اوران كى بال كوام كتوم كها كرتے ہے آ مخصرت صلی الله علیه وسلم کے پاس آئے اور قطع کلام کرے آپ کو ا بى طرف متوديكرنے لكے اور كينے ملكے كه فلال آيت كس طرح ب؟ إرسول الله بجعاس مس ي كوي عما المبينة من مخضرت على الله عليه وملم کو یہ ہے وقت کا بوجھنا گرال خاطر ہوا اور آپ نے ان نابیٹا سحائی کی طرف النفات ند قرمایا اور ؟ گواری کی وجدے آ ب چیس بھیں

٥٣٣

نامینا امام طیمادت و پاکی وغیره کا اہتمام ندگر کھیا ہوتو یہ کراہت کا باعث ہوتا ہے۔ ندکہ میں الگ باعث ہوسکتی ہے۔ ندکہ میوائی کا ندجوتا۔ اور حصرت الکائی کئی مالک ایک بجیب احوال ان نامینا مسال کی حضرت عبداللہ این ام کھی کا اور ایک بجیب احوال ان نامینا مسال کے ان کو قادمیہ کی جنگ میں ویکھا زروا کھی ہے۔ بہت اور ایک تازی کھوڑے پرسواران کے ہاتھ میں ایک سیا اجھنڈ اتھا اور ہا وجوداس نامینا کی کا فروں کی مغوں پر حملے کرتے ہے اور آخر اس جنگ میں شہید ہوئے۔

آ پ کی توجه کامستحق کون ہے؟

الغرض سبب زول ان آيات كايك واقعدا مح آ مخضرت صلى الشعليه وسلم كوشطاب كرك فرمايا جاتاب كداس وصلى الشعليه وسلم وہ نابیا طالب صادق قعا آپ کو کیامعلوم کدآ پ کے فیض توجدے اس کا حال سنور جاتا اور آپ کی باتوں سے اس کوول و جان ک يا كيز كى نعيب موجال . آپ كى كوئى بات يا قرآن كى كوئى آيت اس نابیعا کے کان میں برتی ادر وواس کواخلاص ہے سوچنا مجمتا تو اے اس سے تعلق مختبہا آ کے ارشاد ہوا کہ بیردؤ سائے مشرکیوں جوایخ غروراور مخنی سے حق کی برواؤنیس کرتے اور شطالب حق میں آب ان ک عجم بڑے ہوئے میں اور ان کے ساتھ اتی وروسری اور عرقریزی کردہے ہیں کہ بیکسی طرح ایمان سلے آئیں حالاتک اللہ تعالی کی طرف سے آ ب برکوئی الزام نیس کد بدمغرور اور یکی باز متكرين آب كى جايت سے درست كيوں ندبوئ- آب كافرض دعوت وتبلغ کا تھا وہ اوا کر چھے اور کردہے ہیں ؟ کے ان لا پرواہ محكرول كافكر عن اس قدر انهاك كي شرورت نبيس كه يا طالب اور مخلص ایمان دارآب کی توجدے حروم ہونے لکے جودین کے شوق میں آ ب کے باس آ بااورجس کوخدا کا ڈر ہے۔اس کے آپ کواس طالب بدايت اوروين كاشوق ركين واسلى طرف متوجهوا مياسية تھا كيوں كدية رآن تو كف ايك نفيحت كى چيز باور آپ كاد س مرف اس كى تبلغ ب موجس كاجى جاب تبول كرے۔ أكر يد ملكم انمنیا وقرآن کی نصیحت بر کان ندوهری تو قرآن کوان کی کیمه پرداه مسلمانول كي اصلاح مقديم كنه

ان آیات کے تحد دسرت منتی اعظم مولانا محمد فی صاحبات رضیة القدعليد في تحرير فر الياب كداس موقع من بية ظاهر ب كدرسول الذ صلى عليه وملم كرسا من ووكام بيك وقت آمي ايك مسلمان كي تعليم اوراس کی محیل اور ول جوئی۔ ووسرے غیرمسلموں کی جایت کے لئے ان کی طرف توجہ قرآن کریم کے بیال اس ارشاد نے بدواشح كروياكه ببلاكام وامركام بمقدم بدوسركام كى وجد **يبلے كام بى تا خير كرة يا كوئى خلل ۋالنا درست نبير، \_اس سے معلوم** بوا كەسىلمانوں كى تعلىم اوران كى اصلاح كى فكر غيرمسنموں كواسلام مين داهل كرنے كى فكر سے اہم اور مقدم بے "\_ (معادف الرآن جاد ٨)

نہیں دواینا عی براکریں کے آپ کا کیا ضرر چرآپ ان کے لئے اسلام دایمان کے لئے اس قدراہتمام اور فکر کیوں کرتے ہیں۔ حضورصلي الندعلييه وسلم كأجذب تبليغ

ان آیات کے تحت بعض علاء نے لکھا ہے کہ آیات کے خاہری الغاظ ب ايبامعنوم بوتا ب كه شايدة تخضرت صلى الله عليه وملم يرالله تعالی عماب فر مارے میں کہ آ پ نے ایک نابیا محالی کی طرف توجہ خین فرمائی بلکداس کے مقابلہ میں آ یے قریش کے سرداروں کی طرف متودر بيمكر ذراغور سے ديكما جائے تو درامل ان آيات ش آپ كرجوش تبليغ ووثوت اورآب كى اس ب التباشفقت كي تعريف كي محل ے كہ جوة ب كى خصوصيت تقى اور ساتھ دى آب كے نادار اور معذور صحابيكي ولداري كي كي جنهيل قريش يرسردار نيوااور ذليل يجية تهد

#### وعاشيحئ

يَّاأُولَ أَنْ بِهِم كُوْرِ أَن كَي حَكُومت تعييب فرما وراس كاحكام كانفاذ السمك من جاري فرما-

فَيْالْوَلْهُ إِلَيْهِ كَالِمَا لِمَا لِلْكَ بِهِ مُرْجِم جَمَّنا اللائ تعليم وجاليات ہے دور ہوتے جاتے ہيں اتنابی جرحالی میں بزھتے جارہے ہیں۔اب ہم غیرمسلموں کواسلامی تعلیم سے کیا آگاہ کریں جب ہم خود شریعت اسلامی سے بیگاند ہوتے جارہے ہیں۔ یاانشد! ہم کوانل اورا ہینے مسلمان بھائیوں کی تعلیم واصلاح کی نگرتھیں فر ہا اوراس ملک اور قوم کودین دونیا کی اصلاح نصیب فرما . آیین .

فَالْاللَةَ جَس مُناه كوكر كے على جول ميا بول ليكن آب كے يبال وونكها جواب على في اس كو باكا سجماليكن نافرمانی چرافرمانی ہوو آب کے بہال موجود یاؤل کاسٹ نے بار باعلاند کماآب نے جمعیالیا انوکول نے دھیان ناکیا اور ہرابیا مناہ جس کوآ ب نے اس لئے رکھ چھوڑ اے کد وباکرے کا تو معاف کریں کے اللی! على عيدل من تويدكرتا مول مجصمعاف فرماد يحيد ادرميري توبيتول فرما ليجد -

والخردغونا كالعبدينيرت العليين

bestu.

# فِي صُعْفِ مُكَرِّمَةِ مِنْ مَكُونُ عَلَمْ مُطَلِّدُةٍ مِنْ بِالْدِي سَفَرَةٍ مِنْ كِرَاهِ بِرَرَةٍ فَيْ فَيْل وواليه معنول عن جهوترم بن درفيع الكان بن مقدل بن درواي تصفر الون عراقون عن بن دورترم يك بن وي رفي الكان مَنَا أَكُفُونُو مُنْ مَنْ أَيِّ شَكَيْءٍ خَلَقَاهُ أَنْ مِنْ تُنْطُفُةً وْ خَلَقَاطُ فَقَدَّرُوهُ مِنْ أَنْتُو السّنِيلُ

عنا النظریٰ \* میمن ای ملای علی علی علی محلفہ \* میمن تطفیع \* حلفاظ فقال(8 \* کیٹراکسٹیمیں) وہ کیرا اعتراع ساللہ تعالیٰ نے اس کو کئیں چیز سے پیدا کیا۔نفشہ اس کی صورت منائی کھراس کو اندازے معاید کھراس کو راحتہ

# يتكُوهُ \* تُحْرَامَاتُهُ ۚ فَأَقْبُوهُ \* ثُمِّرا ذَاشَاءَ انْشُرُهُ ﴿ كَالَالِبَا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ \*

آسان كرويار ويروس كاموت دى جراس كوقيرش سفاحيا - جرجب القدعا بكاس كودوبار وزنده كروس كالدبركر فيس اس كوجوهم كيا تغااس كوجواتيس لايا-

الله الله المنطقة المنظمة المنطقة الم

#### عظمت قربين

اس ووق کی گذشتہ یات میں بتلایا کمیا تھا کہ آگرید متکبرانتیا وقر آن پر
البمان شاہ کمی اوراس کی تعیمت پر کان شدوهر بیر آق ابنا تی برا کر بی گے
قرآن کو ان کی توجھ پروائیس ۔ اس سلسلہ میں آسے ان آبات میں
قرآن پاک کی چھا ہم معتوں کو بیان قرایا جاتا ہے اور بتلا باجا تا ہے کہ
کیا ان مغرور ومتلبرا تغلیا واور مرج رے مرواران قریش کے استف سے
قرآن کی فرنت ووقعت ہوگی؟ قرآن تو وہ عالی مقام اور بلندشان ہے
جس کی آبیس آسان کے اور بہایت معزز البند مرتباور مساف ستھرے
ورقوں میں کعمی ہوئی ہیں۔ مراد لوج محفوظ ہے جوساتوی آسان کے
اور تحت العرش ہاور وہیں ہے وقت فو قرآ تھوڑ اتھوڑ احسب ضرورت
ورقون میں کعمی ہوئی ہیں۔ مراد لوج محفوظ ہے جوساتوی آسان کے
قرآن مجید آشخصرت ملی اللہ علیہ وسلم پرونیا میں نازل ہوا کرتا تھا۔ تو
مران محمد قرآن پاک کی فی صحف فیکڑ میڈ فرفو نی فیطند کے فرمائی
میں صفحت قرآن پاک کی باتھوں میں جو نیا میں نازل ہوا کرتا تھا۔ تو
وہاں کسی نا پاک کا باتھونیں بینی سکنا اور شیاطین خیش کی وہاں تک
رسانی نیس ہو سکتے۔ دوسری صفت فرمائی پائیری شکر قرآر کو جو برکری ویا میں وہ بینے وہ بھینے ایسے کھینے والے فرطنوں کے باتھوں میں دہتے ہیں کہ وہاں تک

کرم اور نیک ہیں۔ یہاں فرشتوں کو تکھنے والا اس لئے کہا گیا کہوہ اور محفوظ سے بامرافی نقل کرتے اور اس سے موافق وی اتر تی تو یہاں قرآن کریم کے بلند مقام کو واضح کرنے کے لئے بید وصفات فلا ہر فرمائی کئیں لیکن بید واضح رہے کہ بیصفات اس عالم غیب سے متعلق ہیں کہ جس کا تھیک تھیک بوراعلم ہم کواس دنیا ہی تیس ہوسکا۔ متعلق ہیں کہ جس کا تھیک تھیک بوراعلم ہم کواس دنیا ہی تیس ہوسکا۔ ناشکر الانسیات

تواس تران قدر تعت یعنی قرآن کریم کی عظمت ویزدگی بیان فرماکر ایسے انسانوں کی خدمت کی جاتی ہے کہ جنہوں نے اس احت عظمٰی کی تدر شدکی اوراس کاحق ند بچانا۔ ایسے انسانوں کی اس روش پر غصر اور نفرت کے اظہار کے لئے فرمانی کمیا۔ قُلِین الْإِنْسَانُ هَا اَلَّنْفُرَ فارا جائے یہ انسان کیکس ورجہ ناشکر اے کیسا ہ قدر اور کتابر ااحسان فراموش ہے کہ ایک بری تعت کی قدر نہیں بچانا اور اس کے احکام یا نے سے انکار کرتا سے اوراس کے بیغام سے سرکش کرتا ہے۔

انسان کی حقیقت ہی کیا ہے؟

اب الله تعالى كے مقابلہ على انسان كى سركتى أوراس كى كماب سے مند موزئے اوراس كے احكام سے انحراف كرنے كا ايك بڑا سب

وَالْكِيِّهِ بِلَكُ فَأَنَّا أَوْ الْ مُوقِيرِ مِن واقلِ كَرِينَ لِيَكُونِ عِن تَو قَبْراس "اُرْ ھے *کو کہتے* ہیں کہ جس میں ایش دفعائی جاتی ہے۔ تم<sup>ر (</sup>فیصلاح شرت على قبرعالم برزرة كانام ب-خوادكول درياس ووب جائيا أصحلاتهي جل جاہ ہے۔ یاس کی لاش ہوا میں تنتی رہے یا در ندوں پر ندوں کے پیٹ میں جلی جائے سبرحال اس کی روح کوفٹر یعنی عالم برزح میں جانا ہوتا ہے۔اوروبال آخرت سے پہلے اس کوعذاب ٹواب بھکٹناج تا ہے ۔ تو جس نے ایک مرتبہ پیدا کیا اور چرموت دی ای کوافتیار سے کہ جب ج بدوباروز ندوكر كے قبرے تكالے يونكداس كى قدرت اب كى ب (معاذائقه)سب نبيل كرني يوقدرت اس كي يمليكي وواب بعي ساور آ ئندہ بھی رہے کی توانسان کا پیدا کر نے دنیا میں لانا کھر مارکر برزخ میں یے جانا پھرزندہ کر کے میدان حشر میں کھڑا کردینا ان حالات کا فقاضا تو بیتھا کدانسان اسینے خالق وہا لک کاحق پہچانک۔اسینے پیدا کرنے والے کا مطیع و فریا نیروار ہوتا۔ اس کے احکام کو یا شاہل کے انتہاروں میر چانڈاوراس کی مرحق کے خلاف کوئی کام ند کرتا لیکن کیاات انسان نے ایسا کیا؟ مراز نہیں۔اس نے اپنے ہالکہ کاحل نہ بیجا نااور جو پکھا ہے تھم ملاتھا اس نے اے بوران کیا تو بھلااس سے زیادہ کیا ناشکری اور ناقدری ہوگی۔

موت بھی نعمت ہے

یباں انسان کی موت کوہی احد تعالی نے اسپند انعامات ہی کے سلسلہ ہیں و کرفر مایا۔ اس سے معلوم ہوا کر در حقیقت انسان کی موت کوئی مصیب نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے بلکہ یہ بھی ایک فضت ہی ہے اور دسولی الشملی اعتمایہ دملم نے ہی صدیث ہی موت کو موث کا تخذ فر مایا ہے۔ تو یبال شعر کھی آنکہ کی قابر کا (پھراس کوموت دی اوراس کو قبر میں انسان کو واقعل کرہ بھی آیک انعام واحسان فر مایا کیا۔ اور یہ انعام واحسان اس طرح ہے کہ انسان کو موت کو انسان کو موت اللہ نے عام جانوروں کی طرح نیس رکھا کہ مرکمیا تو و ہیں زمین پر سرنا۔ پھولی اور پھٹی ہے بعد موت کے ابعد اس کو خبلا دھا کر باک صاف کیٹر وال میں ملوئ کر کے احترام کے بعد اس کو خبلا دھا کر باک صاف کیٹر وال میں ملوئ کر کے احترام کے بعد ما تھے قبر ہیں فرین کر دیا جاتا ہے جواسلام نے بدرجہ کی تعلیم فر بایا۔ ساتھ قبر ہیں فرین کردیا جاتا ہے جواسلام نے بدرجہ کی تعلیم فر بایا۔

يدم تاب كسيانسان اب آب و فيص و تو تحف لكا عا في حقيقت وس کے سامنے نیس رہتی اپنی بوائی اور تھبر کے احساس ہی مست ہو جاتا ہے۔ اس کے انسان کواس تنطی سے نکالنے کے لئے اس کے سائت ييسوال ركعا كبيد مين أبي منكى وخلقكة كدانسان كوخداسة ''س چیز ہے بنایا ہے! لیعنی اس نے ذراا بنی اصل برتو خور کیا ہوتا کدوہ بظام پیدائش چز ہے ہواہے۔؟ گھر حق تعالی خود عی آ کے جواب ا سنة أن و مِنْ أَحْدُنَهُ وَيُكِ يُونُدِيعِنَّ مَنْ كَيُوالِكَ أَهُوهُ وَمِاكَ مِنْ -قواس - ان کے جواب ہے انسان کو مدجم**ت**ا یا جاتا ہے کہ جس وجود کی ابتدا انگی تھے چیز ہے ہوئی ہواہے کیا حق سے کہ دوای ذات کے مقابلہ میں سرافخائے جس نے اسے وجود بخشا اور ایک قطر ہا کا ک ايك انهان فَي شكل د ب دي - پهرجس حقير بوند سے انسان كي آفرينش شرون ہوتی ہے اس میں اللہ نے کہتی کیسی قبر تھی رکھودیں ۔ *کس طرح* احتاب بدن مناسب طورير بنائے۔ پھران س جان والی پھررم يس بينس ماور ــــــــاس نوغذا كينج في به عورهس وشعورهسن و جمال اورعقل وادراك مسيد وتبريطان وبايوج جب السيخ ممرطبعي كالبك زمانه مال ك بييناكي تخف وتاريك كوتم ي مين يوراكر يكتاب اوراب وو دكان اس کی آئندہ ترقیوں سکہ قابل ٹیمی رہنا تو قدرت اس کوایک بخک راستہ سے باہر زاقی ہے اوراس تلک داستہ کوائں سے نکلنے کے سلتے اس برسل کر دیتی ہے۔ ای کی طرف اشارہ کر کے فرمایا خَمَقَهُ فَقَدُرُ وَتُوْسَنَبِينَ يُعَرُّوا فُورَ كَيْحَ كُوكُهالِ أَيِكَ أَيُّهَا قَاصِهِ تنوه ندنوماه کا بجاوراس کا ہے تک موقع ہے صاف آگل آ ٹار قدرت النی کی کھی ہوگ وئیل ہے۔ تو یہ ہے انسان جوایک طرف ابتد کی تدرت اور تعمت كالب مثال ثابكار الم تجرجيم اس كالهداموالية اختیاری دیدائی مرتا بھی بافتیاری ہے۔ الكولد يركرے كدف م سیاضعف، پری اور مرض و فیرد شا نے وستا برگز نہیں کرسکا۔

جس نے پیدا کیاوہ موت دے گا

انغرض جس طرح ماں کے پیٹ کی معزل سے ترقی کرنے کے لئے شان دور آتا ہے ای طرح اس و نیا کی معزل سے ترقی کرٹ کے لئے بہال سے جاتا ہے۔ بیوانیا کی موت اس آئندہ عالم آخرت کی والادت ہے۔ پھر تغایا جاتا ہے کہ انسان کوموت دے کرفیست و تا بودی کیس کر

# فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿ أَنَاصَبَهُ اللَّهَ آءَ صَيًّا ﴿ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ سِتَقًا

سو انسان کو جاہے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے۔ کہ ہم نے جیب طور پر پانی برسایا۔ پھر جیب طور پر زمین کھی مھاڑہ۔

# ۗ فَأَنْبُتُنَا فِيهَا حَبًّا ۗ قُعِنَبًا وَ قَضْبًا ۗ وَزَيْتُونًا وَنَغَلَّا ۗ وَحَدَآ بِقَ غُلْبًا ۗ وَفَاكِهَ ۗ

ام ہم 🗓 اس علی غلب اور انگور اور ترکاری۔اور ڈیٹون اور تھجور اور سخپان پاغ اور میوے

# وَابُّنَّا مُّمَّنَّا عَالَّكُمْ وَلِانْعَامِكُمْ \*

اور جارہ پیدا کیا۔ تمہارے اور تمہارے مویشوں کے فائد و کیلئے۔

فَلْهِنْظُرِ مَن مِن َ لَنَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

انسانی رندگی کے بقاء کے لئے اللہ تعالی کی تعتیں

ان آیات بی اند تعالی انسان کواچی چندونی طاہری تعمقول کی طرف متوبر فرماتے بیں اند تعالی انسان کواچی چندونی طاہری تعمقول کی طرف متوبر فرماتے بیں کہ جن کی ہدائت و نیا بی اس کی زعر کی قائم ہے۔

اللہ عمت بجالائے۔ چنا نچوان آیات میں مطابا جاتا ہے کہ انسان ذرا ایچ کھانے تک کی طرف نظر کرے اور اش انتظام پر قور کرے جواس کو روزی بہم پہنچانے کے لئے القد تعالی نے کے بیں۔ آسان سے پائی روزی بہم پہنچانے کے لئے القد تعالی نے کے بیں۔ آسان سے پائی برستا ہے اور پائی کی وجہ سے ذہین اس قائل ہوتی ہے کہ کھوا گا سکے۔

برستا ہے اور پائی کی وجہ سے ذہین اس قائل ہوتی ہے کہ کھوا گا سکے۔

اب اس بانی برستے کے جیچے کا کا ہے کا کتابر انظم کام کرد ہا ہے۔

پھر آسان سے ہارش کے بعد زمین سے جو پھوا گذاہ اس پر انسان ذرا فورکرے۔ ایک کھاس کے شکے کی کیا طاقت تھی کر زمین کو چیر پھاڑ کر ہام نگل آتا۔ بیضائی کی قدرت ہے کیرا کی ہی زمین ایک ہی پائی ضعیف باتات ہا سائی برآ عربوتی ہے۔ پھرا کی ہی زمین ایک ہی پائی ایک ہی ہوا ایک می سورج کی روشی وگری۔ کہیں اس سے انات کی سکھیتیاں پیدا ہوتی جی جیسے گیہوں جو جواز چنا ہاجرہ وغیرہ کرجوانسان کے تعالیٰ جس آتے ہیں اور کہیں اس سے انگور کے باغات اگائے کہ اس میں غذائیت بھی ہے کے صرف اس کھا کرانسان پیدے بھر سکتا ہے اور

الذیت خوش وانقلق میووین بھی ہے پھراس انگور کے شیرہ اور رس ہے بيسيون چنزين بتني بن- پھرنهين اس ہے تر کارياں پيدا ہوتی ہيں جيسے موليا كاجرا مثلغم بيازا تعييرا تكزي خريوزها تربوز وغيره كدجن كوبغير ریکائے موٹی تو ڈکر کھا جاتے ہیں اور کہیں زیتون کے درخت وگائے اور زیمون پھل کو پیدا کیا کہ جوردنی کے ساتھ سالن کا کام دیتا ہے اس کا نہل نکال کراس ہے مثلف فائدہ حاصل کرتے ہیں۔اس کی لکزی ہے طرح طرح کی چیزیں بناتے ہیں اور کمیں مجورے باغات اگائے کہ جن ہے تھجورجیسا کھل ہیدا ہوتا ہے کہ جومبینوں رہ سکے۔ دور درازملنوں تك حاسكے اور جس كو كھا كرانسان بدنوں زندہ رو سكے۔ جوتر بھي كھائی حاتی ہے خشک ہمی کھائی جاتی ہے۔ جو گدری بھی کھائی جاتی ہے اور آبی بھی کھا کی جاتی ہے۔ اس کاشیرہ بھی بنایا جاتا ہے اور سر کہ بھی اور کہیں اس زمین ہے تھنے خوب بھرے ہوئے گہرے سابدوائے بڑے وہ <sup>ق</sup>نوّل واللے باغات پیدا کئے جن کے مالیہ میں سرور اور دل کوٹور حاصل ہوتا ہے ۔ جن میں طرح طرح کے خوش ڈا اُفقہ خوش رنگ اور کارآ مدی پھوٹ و کھل اور میوے ہوتے ہیں تھر علاوہ کھل اور میوے دینے کے ان ک لکزی تمارت اور و گیراشاء میں کارآ یہ موتی ہے اور آ سائش وراحت کے سامان تیار ہوتے میں پھر کہیں اس زمین ہے خودرو کھائں بات کیارہ حجیاز محرائی درخت پیدا کئے کہ جو جانورجو یائے گائے بیل بھیز بکری

ہوتے رہو کے اور بیروہ سور تھال ہے جے ہر اللاکھی اتا ہے اور جس سے وہ سلسل فائد وافعار ہا ہے۔ قدرت کی بیروہ تھے ہوں جس سے وہ سلسل فائد وافعار ہا ہے۔ قدرت کی بیروہ تھے وہ زیر کو جس سے وہ کسی مال میں انکار تیس کرسکتا اور ندان کے بغے وہ زیر وہ مالی ایڈ تھا مقربا عالی اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ جو ذات عالیٰ اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ جو ذات عالیٰ اللہ تعالیٰ کی اس انسان کو روزی بہم بہنچانے کے بیدا تظام قربا مرتب ہو اور میں خالق کے اس انسان تھور بھی نہیں کرسکتا اس خالق راز ق مالک اور منعم جن کا بیدانسان تھور بھی نہیں کرسکتا اس کی فاشری بجالا ہے۔ اس کا اور مسلم اور اس کی ناشری بجالا ہے۔ اس کا کراور انکا ذکر ہے اور اس کی ناشری بجالا ہے۔ اس کا کراور انکا ذکر ہے اور اس کے تھے ہے منہ موڑے۔

محور اون وغیرہ ان چیزوں کو کھا کر ندور ہیں اور انسان ان چو پایوں اور جانوروں ہے قائد واقعا کیں۔ کسی کا دود ہو ہیں۔ کسی باور کسی ہو پایوں اور جانوروں ہے قائد واقعا کیں۔ کسی بالویں کو کام بلی ہو اور کسی ہو ہو ہو ان کسی ہو ہو ہو ان کسی ہو ہو ہو ان کسی ہو ہو ہو گائدہ ہو ہے ان کہ انسان کو اس کی زندگی اور بقاء کے سامان یا و دلائے جاتے ہیں کہ تمباری زندگی قائم رکھنے اور تمبیس فائدہ کا بھیانے اور تمبیس فائدہ کی جانوروں کو قائدہ کی جانوروں کو قائدہ کی جانوروں کو قائدہ کے سامان ہو کہ جانوروں کو قائدہ کے سیرہ واگا کر کیا سلسلہ جاری فرمایا کہ جس سے تم فیضیاب ہورہے ہو اور قیامت تک

# وعاسيجئ

یا افظاف ہم آپ بی کا دیا ہوا رزق کھا کر اور آپ کی نعتیں شب وروز برے کر آپ بی کی نافر مانی کریں بیتو ہماری انتہائی مرتفتی اور نامرادی ہے۔

ﷺ اُلْلَا بعیل اس برختی اور نامرادی ہے بچا لیج اورا پی برنفت کا بعیل احساس عطافر ماکر ہم کواس پرا سے شکر کی توثیق نصیب فرما ہے کہ جوآ ب ہم سے راضی ہو جا کی اورا پی نفتوں میں اضافہ فرما کمن۔

المُالِّلَةُ مِن بِرَانَ كُنَا بُولِ مِن مِعَاتِي جَابِتَا بُولِ جَوَا بِ كَارِحْت مِن دُورِكُرُو بِي اورعَدَاب شِل مِثَلَّا كُرِفْ كَا دَرِيعِيْ بُولِ مِنْ تَ مِن حُرِيم كُرُو بِي اور بِرائي كَلائق كُرو بِي - آ بِ كَيْعَتُول ك زوال كاسبِ بُول -

فَالْالْكَانَ مِن بِراس كَناه معانى جا بتنا بول جس من في آب كى كى كلوق كو عاردالا فى بولا أن الله الله الله ال بوليا آب كى كلوق كوفس فتيج عن جما كرديا بوادرخود ش بمى اس عن لگ كيا بول اورجرات كرماني كار ما بول درجرات كرمانيول د

والغار دغو كأكن العمل بنورك الفليين

<sup>تاريخ</sup>ومبورة عبس ايره-۳۰

# وَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ \* يَوْمُ يَفِرُ الْمُرْءُمِنْ أَخِياء " وَأَمِّه وَ أَبِيْء الصَّاحِبَةِ

پھر جس وقت کا لون کا بہر و کردیے والاشور پر پاہرگا۔ جس روز ایسا آ دی اپنے بھائی ہے اورا نبی ان ہے اورا پی جی ہے ایک میں مقت کا لون کا بہر و کردیے والاشور پر پاہرگا۔ جس روز ایسا آ دی اپنے بھائی ہے اورا نبی اورا پی کے ساورا

ۅۘؠۘڹۣؽ۬ڰ<sup>۪</sup>؞ٝڶؚڰؙڸۜٳڡ۬ڔڴٙ قِنْهُ مۡ يَوْمَهِ ذِ شَأَنَّ يُغَينيُ ۗ ؞ٝۅؙجُوْءٌ يَّوْمَهِ ۚ يَ مُسْفِرَةٌ ۚ

بھائے گا۔ان میں برخص کوابیا مشغلہ ہوگا جواس کواور طرف متوجہ نہونے دے گا۔ بہت ہے چبرے اس روز روش ۔خندال شاوال ہول کے۔

صَاحِكَ أُمُّ مُسْتَبْشِرَةٌ \* وَوُجُوْةً يَوْمَدِنٍ عَلَيْهَا غَبْرَةٌ \* تَرْهَعُهَا قَكَرُةٌ ﴿

اور بہت سے چیروں براس روزظلت ہوگی ان بر کدورت چھائی ہوگی۔

# أُولِيكَ هُــمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿

مبى لوك كافرفاجرين

ایک دن انعام مے۔ ید نیا گازندگی تو انسان کے آ فرمائش دامتان کا فرمائش دامتان کا فرمائش دامتان کا فرمائش دامتان کرانہ ہے اور بھال ہو تھی کو آزادی ہے کدوہ جائے شکر گزارا کیا ندار اور اطاعت گزار بغرہ بن کر رہے جاہے کفر و انکار اور ناشکری اور احسان فراموٹی کی روش افتیار کرے۔ انعام اور مزاکا وقت قیاست و آخرت میں آئے گا اوراس وقت انسان کوکن حالات سے دوجا رہونا انجام آخرت میں ہوگائی کوان آیات می تخفر اظا برفر مایا کیا ہواور انجام آخرت میں ہوگائی کوان آیات می تخفر اظا برفر مایا کیا ہواور میں بنایا ہوگائی ہوائی کی جائے دو ایا قیامت کا شور میں ہوگا تا ہے کہ جس وقت کا تول کو بہرا کر دینے والا قیامت کا شور ہر با ہوگا تو اس دن یہ حال ہوگا کو تھی جس کی خاطر دو اس دندگی جس ہری ہوگا ہونی کو باز کی جائے دو این آزام و کریں ہے ہوگا ہونی کی خاطر دو اس زندگی جس میں سے بودی ہے ہوئی معیدے جس لیتا ہے اور جن کے لئے دو اینا آزام و سکون سب پھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس دن نہ جمائی بھائی ہے کا م آسے گا

# قیامت کے دن عزیز وا قارب سب بھاگ جائیں گے

بہرہ وہ عس کی آخری آیات ہیں۔ گذشتہ یات میں انسان کو وہ فام ہری تعییں یادولائی کی تھیں جو ونیا میں اس کی بغام آرام و آسائش کا ہری تعییں یادولائی کی تھیں جو ونیا میں اس کی بغام آرام و آسائش نعیں ماصل کر کے اور ان سے فائد و افعا کر اپنے خالق۔ اپنے رازق اور مالک کا شکر گزار بند و بنآ اور اس پر ایمان لا کر اس کے مقابلہ احکام بھالا تاریکن بیاس کی اختبا کی تاثیر کی تاب کہ دو اس کے مقابلہ میں سرحی اختیاد کرتا ہے تو انعماف کا نقاضا ہے ہے کہ ایک دان لینی تی ساری ناشکری کا حرو تھے اوران انوں میں جوابے آ قاکو پہلے نے ہیں اوراس کی نعمتوں پرشکر ادا کرتے ہیں اوران کی تعییر ادا کرتے ہیں اوراس کی نعمتوں پرشکر ادا کرتے ہیں اوراس کی اطاعت و فرمانہ واری بھالا تے ہیں۔ ان کی شکر گزاری کا

٠٥٤

bestur

کراس کے ملنے والے دوست آشنا کوجئم کی طرف کی اور بھی و اس کو چھڑا نے کے واسطے اپنی نیکیواں میں سے چھود ینا پڑ کے ہاتھ کے گفتا والے فرمہ لینے جی کرا اس سبب سے کا اور تعلق اور مغراب ان کا ویکھا تہ جاوے گا اور تدرت عفا عت کی اور نیکیاں و بینے کی بھی نہ رکھا ہوگا ۔ ناچا ران کی نگا ہوں عفا عت کی اور نیکیاں و بینے کی بھی نہ رکھا ہوگا ۔ ناچا ران کی نگا ہوں سے جھپ جائے گا۔ اس کے بعد معزمت شاہ صاحب تعلق جی کرسے بات یہ ہے کہ ان سب وجو ہات کے سبب بھا کے گار کوئی تو ایک جہت ہے کوئی دو جہت سے اور کوئی تیزی جہت ہے۔ بر محفی اپنے حال جی گرفتار ہوگا۔ دوسر نے فی طرف آپھوا ان کے بہاں گرفتار ہوگا۔ دوسر نے فی طرف آپھوا ان کو بہاں گرفتار ہوگا۔ دوسر نے فی طرف آپھوا تھا کہ کا دوسر نے فی کا مقرب نے فین فینٹھ کو میں جو نے دے گا۔ اس کو میاں کو اور طرف منوجہ نہ ہوئے و سے گا۔ تو بہاں دون کی ہوئن کی کا منظر ہے۔

# كامياب اورنا كام كي تقسيم

آ کے بتلا یا جاتا ہے کہ اس دن سارے انسان دوگروہوں جس بت جائیں گے۔ ایک گروہ کامیاب ہوگوں کا ہوگا اور دومرا تا کام لوگوں کا جن لوگوں نے اس دینا کی زندگی جس اپنے رب کی بختوں کا شکرادا کیا ہوگا اس کے احسانات کو مانا ہوگا دوراس کے احکام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی وہ اٹل ایمان اس دن کامیاب ہوں گے۔ کامیا بی کی خوتی جس ان کے چبرے چمک رہے ہوں گے اور خوتی اور مسرت کے آٹار ان پر ظاہر ہوں کے اور ان کے خلاف جن لوگوں نے و نیاجی اچھم من مائی زندگی گزاری اور اپنے رب کی تعتوں کی بطے تو ایسے ہاقر مان اور ماشکر ہے اس دن ہاکام ہوں گے۔ ذات اور ناکامی کے آٹار ان کے چبروں پر نمایاں ہوں گے۔ مالی کی سیائی چھائی ہوئی ہوگی اور بیسب پھھوائی کی نام ہوں گے۔ مالی کی سیائی چھائی ہوئی ہوگی اور بیسب پھھوائی کی نام ہوں گے۔ مالی کی سیائی کی روش اختیار کی اور بیسب پھھوائی کی نام ہوں گے۔ مالی کی سیائی ا اورندہ ں وب زول ہے یا کوئی دوسرے مزیز یادوست اے یادر میں ك - برائك كوا في اين برى بوكى - برخص الق تحريث مبتاه موكا كدكسي نہ کی طرح وو نیکا جائے ۔ ابوداؤ و میں معترت عائشہ صدیقہ ہے روایت ہے کہ آئیس ایک وقعہ دوزخ کا خیال آبااور وہ رونے کئیں ۔ رمول الندسلي القدعلية وسلم في وريافت فرما يا تهميس كس چيز نے راايز؟ عرض میں جھے دوز نے یاد آئی اورای کے خوف نے جھے رایا ہے تو کیا آ ب تیاست کے دن اسپے گھر وانوں کو یا در کھیں ہے؟ رسول الله صلی الغديد وسلم نے قرمايا تين جُله تو كوئى نسى كو ياوتيم كرے كا أيك وز ن ا غمال کے دفت جب تک کہ یہ نہ معلوم ہوجائے کہ اس کے اعمال کا وزن باكات يا بهارى داوردوسرا عال نامول كر طن كروقت یبان تک کدمعنوم ہو جائے کیکس ماتھ میں دیا جاتا ہے ا**س کا اندال** نامدآ یا دائٹ ہاتھ میں یا چھیے کی جانب سے یا نمیں ہاتھ میں۔اور تیس نے بلیاصراط پر جب کدوہ رکھا جائے گاجہنم کے او پراورسب کو اس برئے تُزر نے کا حکم دیا جائے گا۔ تو تکو باید تین وقت السے تھسی تفسی کے ہو سنٹے کہ ہراکیا ہی اپنی فکر میں ڈویا ہوگا۔ اورکوئی کسی کی خبرت ك يتعد كار بخارى ومسلم كى أيك روايت بب حضرت عائش مديقة تمہتی جیں بیش نے رسول انتد صلی القد علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا ہے " قیامت کے دن لوگوں کو نظے یاؤں ابر ہندجسما اور ب ختندجع کیا ج ہے گا۔ میں نے عرض کیا یارسول الندعور تو ں اور مردوں سب کوان میں ہے ایک دوم ہے کود کیلے گا آ ہے نے فرمایا عائشہ! موقع اس ہے زیادہ ہولنا ک ہوگا کہ لوگ آیک دوسرے پرنظر ڈالیس رابعنی کسی کوئس ے و تکھنے کی فرصت کہاں ہوگی''۔

# اقرباء کے بھاگ جانے کی وجہ

معترت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث ومضر دہلوی اس موقع پر اپن تغییہ میں نیعتے ہیں کہ اس ون اپنے اقرباسے بھا کے گئی دہینا ہا، سنے کلسی ہیں بعض کہتے ہیں کہ جن کے طلب کرنے کے فوف سے بھائے گا کہ جھے ہو کچھاس کی جن تلفی ہو گی ہے کہیں ہید جھے کو دیکھ کر اپنے حقوق نہطنب کرنے گئے جسے مفلس آ دی قرض خواہ سے ۔ اور ابعض نے کہا ہے کہ مددادر شفاعت کے خوف سے بھا مے گا ایسانہ ہو

مرو-۲۰ عبس باره-۲۰ عبس باره-۲۰ در اید كاخودتر اشيده كلام بوتاتو آب ايكي آيات الك يكلفيريز أكرنه فرمات جن من فودآب سے باز برس فائل ہے دعنہ تا این الم الموری بنی اللہ عند كاب واقعدة كركرت ك بعد بيسورت انسان ك ناشكرا بوالكي كم بتاتی ہے جو اپنی اصل کو بھول کر اللہ کے سامنے مرکشی اختیار کرتا الا بھی ے۔ انکی آیات میں رب تعالی کی قدرت اور وحداثیت کے تحوی ولائل ہیں اور اختیام پر قیامت کا دو ہولنا کے منظر بیان کیا میا ہے جب انسان خوفزده بوكرقريب ترين رشتو ل كونجى بحول جائے گا نفساننسي كا

#### سورة عبس كےخواص

عالم ہوگا منی کوکسی کی گفرنیوں ہوگی ہرکسی کواجی ڈاٹ کاغم کھائے حاریا

جوگا'مبت سے جیروں پر کامیانی کی جمک بوگی اور ہے ثنار چیروں پر

نا کامی کی ذائت دورتار کی جیمائی ہوگی۔

حضور اکرم صلی الله ملیہ وسلم کا ارشاد گرا می ہے جوسور و نیسی یز حتار ہے تو وہ تیامت کے دن اس شان سے آئے گا کہ اس کا چېره جا ندي طرح چيکتا بوگا .

یمال ہے اس سورت کی ایتداوش نابینا محانی حضرت عبداللہ بن ام كمتوم رمنى الله عند كا تصد فدكور ب جوطلب علم كيلين البيد موقع يررمول اكرم ملى الله عليه وسمم كى خدمت يمن آميح جب كدآب چندسرواران قریش کودعوت اسلام دسین میں معروف مصالی اہم معروفیت کے وقت ان کے آئے ہے آ ب کو طبعی طور برنا کواری ہوئی اور آ ب نے ان کی بات کا جواب دینے ہے اعراض کیا اس برسور دعیس کی بدآیات نازل ہوئیں جن میں اللہ نے آپ کو تھیے فرمائی اس کے بعد جب بھی حضورا كرم مسلى القدعنيدوسلم حعفرت ابن يمتوم دضى القدعنه كود تجعيته توان کا متقبال کرتے ہوئے فر مایا کرتے تھے یہ جیں وہ جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیقر الی تقی اوران سے دریافت فرائے کہ اکوئی کام بو بناکا اُ آپ نے مابیعا ہونے کے باوجود دوغزوات کے موقع برائیں یدینه بردالی مقرر فرمایا میدواقعه اوراس جیسے دوسرے داقعات جن میں حضورا كرم صلى القدعلية وسلم كوتنديه فمر مائي تمغي بسيةان كاقر آن كريم ميس مَدُور بونااس معانت وحقاليت كي دليل بنا كرمعاذ الله! قرآن آب

# وعالشيجي

حق تعالی ہم کواس دنیا میں اپنا شکر گزار بندہ بنا کرزندہ رکھیں اور اپنے اطاعت گزار اور فرمانبروار بندوں کے ساتھ ہمارا حشرنشر فر ما كي \_ يا الله آخرت كى كاميا في وكامرانى بهم سب كوتعيب فر ما راوروبان كى ناكامي و نامرادى يه بهم سب كو بجنا تعيب قرما-الله الله المستعقب اوقع برك في يعد محروى كياساج في وكوجات الهاوركاه كرتار بالمات كوسعاني ماتكي ون كومجروجي جلا كياه ربار باري حال ربالهي إيرابي أيراسية كنابول كالقراري بهول اورة بيكي فتول كالبحى اقراد كريابول محصد حاف فرماد ...

الله فلف في في الله الله والما والمناز والناكركول عبادت واجب كى بويا آب كى كى محلوق سے وعد وكر كے محركيا بول يا غرور میں آ کراس کوؤلیل وحقیر سمجدا مؤاسے اللہ!اس کی اوائیگی کی توفیق عطافر مااور مجمعے معاف فرمادے۔

فالله أب خاصة براهمة عطاك است قوت ألي كين آب ك دى مولى قوت كويس في آب ى كى قافر مانى من خرج كيا-كتنابراكية آب نے تو محفایا بایا در اور میں نے آب بی کی مخالفت کی آپ کو وراض کر سے مطاق کوراہنی کیا کام موں برا کیا استان الجعید سواف فر مادے۔ والغرادغو كاكن ككك يتدرك العلهين

# Pi<u>pook</u>e;

شروع كرتا بول الشاكانام ست جويزام بريان نهايت رتم

جب آفاً ب بنورہ وجا سنگاراود جب ستارے ہوئ ف فوٹ کرگر پڑیں گے۔ اور جب پیاڑ چاہے جاوی کے۔ اور جب وس مبینے کی کا یمن

# عُظِلَتُ ۚ وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتٌ ۗ وَإِذَا الْبِعَارُسُجِ رَتْ ۗ

ا ونٹیال بھٹی مجریں کی۔اور جب دھش جانورسب جن ہو جادیں ہے۔اور جب سمندر مجز کائے جادیں ہے۔

إذَا جب } الفتة من مورج | كُورَت ليب ويا جائ | والذَّا اور جب | اللَّهُوهُم عندسه | الْكَذَّرَتُ عند يزجأ من | وَالدَّا اور جب | اليعبَّالُ بهارُ سُنِيَتُ فِيناتَ بِاشْرِ ﴿ فَذَذَ اور جِب ۚ الْفِشَازُ وَلَ مَاهَ كَا كَامِمِنَ اوْعَنِيلَ ﴾ خَفِظْكُ فجعنى مجري ﴿ وَيَقَالُور جِب ۗ الْوَحْوَشُ وَشَى جَالُور أخيثايث انتف تحام أي أوزة الدبب البخار سندر الميغةت بوكاسة ماكس

# وحيتهميها ومضمون

اس سورة كى ابتداء على إذَ السَّمْسُ كُورَتْ ب بوكى ب (جب مورج لیب دیا جائے گا لین بور ہو جائے گا) کھور کس چزے ليبيت وية كوكمت بير-اى بي مورة كانام ماخوا بداوركي دوركي ابتدائی سورتوں سی ب باور قیامت و آخرت کے مظر کا نششاس عل تعینجا عمیا ہے۔ میچ حدیث میں دارد ہے حضرت عبداللہ بن عمر رمنی انقد تعانى عنهما كى روايت ب كرآ تخضرت ملى الله عليه وسلم في فرمايا ے کہ جو تحق عاے کہ تیا مت کے روز کو دنیا میں آ تکھوں ہے و کم فِي قُواسَ كُوحِاسِي كه دوم يرثمن مورثمي يُرْحِيهِ لِذَا اللَّيْمُونَ كُورُتُ ا إِذَ النَهُمُ } الْفَكَلُوكُ اللهُ النَّهُ النَّهُ الْفَقَالَ الدِريةُ فَي صديث على سنة كه أيك روز امير الموتين معترت ابو بكرصد بن بن جناب رسول الله صلی الله علیه دسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول الله آپ پر اس قدر جدية ماي كآثاريون طابرهوف ككية بي عمراج مبارك ک قت سے بیاق قع نیقی کدائی عمر عمل اور در صاب کے ظاہر موں تے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ مجھ کو ان یا کچ سورتوں نے بوڑھا کردیا۔ سورة بود سورة والند سورة والرسفات سورة هم يتساء الون اورسورهٔ اذ الصّمس کورت به ان سورتول شن عذاب البی جو که و نیا

اور آخرت میں ہمتوں پر بدسب خالفت انبیاء پر جو گزرا ہے اور ' گزرے کا ندکور ہے۔ جھے کواس کے سننے ہے اپنی امت کاتم نہایت غلبركرنا ب اورهم كا خاصه بدب كدآ وى كو بوزها كروينا براليكن آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بوڑھا ہونے سے مراد آ ب کے تو ی ادر بدان كاضعف مراد سے ندك بالول كاسفيد بونا۔ كونكمة فرعمر شريف تک موے مبادک آ مخضرت صلی اللہ عابیہ وسلم کے ایسے سفیدتہیں بوئے تھے کہ ویکھنے والوں مرطا ہر ہوں۔

اس سورة كا مركزي مضمون أخرت يرايمان الاف كى دعوت دينا ے اور آخرت بریقین اسلام کی جان ہے۔ ای لئے قر آ ان ایک میں باربار مخلف انداذ ہے آخرت کا ذکراً تاہے کہ موکن کے ذہن ہے کی وفت آخرت کا تصوراوراس کا یقین اوجمل ندبونے پائے۔اس سور آ شریمی قیامت و آخرت کے حالات ومناظر نمایت مؤثر انداز میں بیان کئے منے ہں اور انسانوں کو غفلت کی نیندے جگا یا تمیاہے۔

# قیام تیامت کے جھھ حادثات

قرآن وحدیث میں میصاف بٹالیا گیا ہے کہ یہ دنیا اور عالم کا نتات ای وقت تک قائم وآ باد ہے جب بک کدمور میں چونک نہیں ماری جاتی۔ قیامت کی ابتدا وائی پہلے سخ صور سے ہوگی۔اور

سودی النکویو باره-۳۰ مسلناک تقے ادراس کی انتہا کی دیکھ بھال کی جاتی تھی۔روز کی ابھت کی بولنا کی کا تصور ذبن من بنمان مك كئ يبال بدكها كميا كروه اليها فخير وتت موگا كدلوك دس ماه كى كا بعن اونشيون كى بعى برواندكري سے جو الكري ہوہ دوں در اور اور اور اور بیروں کے عالم میں انہیں بحول الانہائی بدھوائی کے عالم میں انہیں بحول الانہائی اور ا ا جا تیں ہے ۔ اور کلوق میں تقسی تفسی بڑی ہوگی۔

بل تجوال حادثه: وَإِذَا الْوَحْوَشُ حَثِيرَتْ اور جب وثن مانور تحمرابیت کے مارے سب جمع ہو جاویں مے یعنی اس روز انسان تو کیا وحثى جانورول كي بوش وحواس بجاندرين محاورانتها كى اضطراب و الشطرار مين وحشى جانورتك أيك دوسر \_ ي يشمنيال بجول بحال كرآني یں گذشہ وجا کی مے روحتی جانوروں کا خاصہ ہے کہ انسان سے دور جمامت بي ادرجن كي آلي من جي أيك بن غيربس عرير كرتي ب مثلاً جران شیرے اور بکری بھیٹرے سے سیکن اس وان وہ بھی وہشت کے مارے مجمرا کرجنظوں اور پہاڑوں سے نکل نکل آئی سے اور آ بادی على يناه لينے كے لئے آجع بول ميے اس كانمونداً ج بھي بھي ميمي ش آجاتا ہے۔ جب کوئی شدید طغیانی یا سیاب آئے یا جنگل میں زبردست آگ کے یاشد بدآ ندمی وطوفان ایشے تو بالی میں سانب اور انسان کو بہتے ہوئے دیکھا کیا ہے اور شیر اور جنگل برن و قیرہ کو ایک جگہ و یکما کما ہے تو قیامت کی ہولنا کی کا ایک اثریہ میں ہوگا کہ اس وقت کے حالات سے متاثر ہوکرجنگل جالورا کشے ہوجا کی مے۔

جِهِمُنا حادثُة: وَإِذَا الْمِعَادُ سُجِّرَتْ اور جب سارے سمندر جوش مارنے لکیس کے انظام کا نتات کے درہم برہم ہونے کا جو ذکر او پر کیا گیا شایدای کا اثر میهو کا که مندر بھی جوش کھانے لکیس اور اس وتت سمندرون كا يانى انتهائى جوش كساته ادهرادهر ببد فكاوراس صورت حال کے بعد ندمعلوم زمین کا کیا نقشہ ہو۔ انفرض جب پہلا صور پھونکا جائے گا تو اس کے تیجد میں تمام کارخانہ عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ شرآ سمان دہے گا ند سورج اور ستارے دہیں گے۔ ندیماڑ ند سمتدر شائسان وحيوان ونيااورتمام الل ونياسبكا فاتمه بوجاع كا وَاجْرُدُعُونَا أَنِ الْحُمَّالُ لِلْهِرَبِ الْعَلَمِينَ

ان آیات میں قیامت کے جھ واقعات یا حادثات کو بیان فرمایا حمیا ے جن کے بعدوس دنیا کا کوئی نام ونشان یعی اِتی شدےگا۔

ان جدواقعات کی تشریح کرنے سے پہلے ایک ضروری بات سے و بن ش رکھ لی جائے کہ ان قیامت کے جیموا تعات میں اللہ تعالیٰ نے تر تیب وقوع کو ظاہر میں قر مایا ہے کداول میہ ہوگا بھریہ ہوگا۔ بلکہ محض ایک کے بعد دوسرے کوذکر فریادیا ہے اور جوحا دیشہ کما پی نوعیت كاظ عظيم الثان موكاس كاليبلي ذكر فرايا.

يهلا حادثه: سب سے برا پهلا حادثه إذا النَّهُ مُن كُورَتُ فرمايا این میآ فاب بنور مو جائے گا۔اس موجودہ روٹن کرما آ فاب کی شعامیں جوسارے عالم کومنور کرتی ہیں۔ لپیٹ کرد کھوی جا کیں گی یعنی یہ اً فأب ينور موجائك كابس كا وجد ساداعالم تيره واردوجائك. اورجو کام اس دقت مودج کردماہے وہ نہ کرے گا۔ اور بیائم سب جانے یں کہ جارے کرہ زمین پرجوزندگی کے آثاریائے جاتے ہیں اس کامدار سورج پرہے۔ اگر سورج ہی شہوتو زیٹن پر سی شم کی زندگی مکن نہیں۔ اس كالبنور بوجانا زندكى كے بور عفظام كے تم بوجائے كى برابر ب ووسرا حادثة وإذاالنيور الكريف فرمايا ثميا كهيمتار يجمي جوة سان كي زينت اور دوشني كي قند يليس بين بيغور ۽ و كرجيشريزين كياور نوت نوت كركر بزي محداس من يمي اشاره اي طرف ب كديد نظام ا يل موجوده شكل على باقى ند يكا بكرسب كحدد بم برام بوجاسة كار تَمِسراً حادثه: وَإِذَا إِنْهَالُ سَيْرَتُ بِعِنْ جِبِ بِهَارُ عِلاكِ جاسي كينى وتياس العظيم الشان بلنداورمضوط يهازون كاوجود جن كا إنى جكد سے ثلنا انسان في تصور بين نيس آسكا تيامت بين جب توز بعوز كاعمل شروع موكاتويه بهاز بحى اسيند مقام سے مثاوية جائمی عدادرا کفر کردوئی کے گانوں کی طرح ادھرادھراڑتے چریں عــــــاوراس زين كى موجوده عكل بدل كريكه سي يحد بوجائ كى .. جوتها حاوثة وإذا العيدار عطالة فرمايا يعن حب كرمالم اونٹنیال جو بچہ و بے کے قریب موں موٹمی بے کار اور بے مہار ماری ماری پھریں گی۔ کوئی ان کا پرسان حال نہ ہوگا۔ عربوں کا جوقر آن کے اولین مخاطب تھے ان کی زندگی میں اونٹ کو بردی اہمیت حاصل تقى - ان ئے نز دیک اونٹ بزاجیتی اور کارآید مال تھا۔خصوصاً حاملہ اوننی جو بیرد بے کے قریب ہو۔اس کی بڑی قدراور حفاظت کرتے beslu

# وَإِذَا النَّفُوسُ زُوجَتُ أَ وَإِذَا الْمَوْءَدَةُ سُبِلَتَ أَيْأَى ذَنْ قُتِلَتُ أَ وَإِذَا الْكُنْمُ فِي

اور جب ایک ایک شم سے لوگ استھے سے جادیں سے اور جب زیمو کا زی ہوئی لڑی سے اور جمب ایک اور مس کناد پر آل کی مخت سے جادی المحالات

نُشِرَتُ " وَإِذَا السَّمَاءُ كُنِهُ طَتْ " وَإِذَا الْجَهِيمُ سُعِرَتُ " وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَ " عَلِمَت

کھول دیئے جادی کے ۔اور جب آسان کل جادے کا۔اور جب دوزخ زحکائی جادے کی۔اور جب جنت نزویک کر دی جادے گی میرج میر میر ہیں ہ

نَفُسٌ مَّا أَخْضَرَتُ ۚ

مرحض ان الحال كوجان لي جو لي كرا يا ب\_\_

> دوسری بارصور پھو تکنے کے بعد کے واتات گذشتہ آیات میں قیامت کے جو جد حادثات بیان فرمائے کے جو تنے دہ سے کہ جو اول بار معزت اسرافیل کے صور پھو کئے ہے واقع ہوئے ۔ اس کے بعد جبالقد تعالیٰ کا تھم ہوگا تو معزت اسرافیل علیہ اسلام دد بارہ صور پھوٹکس مے جس کے اثر سے تمام اولین و آخرین مرے ہوئے بھر ہے زعدہ ہو جا کیں کے اور سب میدان حشر میں جمع کئے جا کیں مے تو دوسری بارصور پھو تکنے پرمیدان حشر میں جو حادثات وواقعات بیش آکیں مے دوان آیات میں خاہر فرمائے محتے ہیں۔

> > يبلاحادثه

و کے الفائنڈوٹس رُوجِت ہوگا لیعنی میدان حشر میں ہر ہر تم کے لوگ چھانت کر الگ الگ کردہ کر دیئے جا تھی ہے۔ ایچھ اچھوں کے ساتھ ہوں کے اور ہرے ہروں کے ساتھ ۔ اس طرح ہرنوح اور جس کاوگ بینچدہ ملیجد د کھڑے ہوں کے۔ کافر الگ مسلم الگ چمران میں بھی ایک ایک طریقہ کے لوگ مثلاً مسلم میں نمازی اور غیر لمازی الگ ۔ شتی اور غیر شتی الگ ۔ کویا اس و نیا میں ہر تم کا تیک یا ہوگل

کرنے والا اپنے جیئے عمل کرنے والوں کے ساتھ جوڑ دیاجائے گاادر عقائد اعمال واخلاق وغیرہ کے انتہار سے الگ لگ جماعتیں بنادی جائیں گی۔ یہ کو یا انٹر تعالٰی کی عدائت میں چیشی کی تیاری ہوگ۔ دوسر اواقعہ

وَإِذَ الْبَهُودُوَةُ الْبِلِكَ بِالْحَادِ الْحَالِ الْحَالْحِلْ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَلِي الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَلِي الْحَالِ الْحَلِي الْحَلِي الْحَلْمُ الْحَلِي الْحَلِي الْحَلْمُ الْحَلِي الْحَلْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِ الْحَلْمُ الْمُعْلِ الْمُعْلِى الْحَلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْل

جوتها حادثه به المنافظة المنا پھو كئے كے بعد تائم ہوگا اس كو كھول ديا جائے گا ، لفظى معنى وَ إِذَا النَّهِ أَوْ اللَّهِ عَلَيْ مَ مِن كروب آسان في كمال مَعْنِي في جائزة جیے جانورکوذ نج کرنے کے بعداس کی کھال اتار کیتے ہیں اوراس کے الدركاعضاءادركوشت وكريش فاجر بوجات بين اى طرح آسان كي كمل جائے سے او يركى سب چيزين نظرة نے لكيس كى اور ملائك ازل ہونے شروع ہولیا مے۔جوعدالت حشر کے کارتدے ہوں مے۔

> وَإِذَا الْجِيَبِيْمُ سُغِرَتُ فَرَمَا إِ لِيْنَ جِبِ جَنِمَ اور زاده وبكالَى جادے گی جہم کی آگ جودنیا کی آگ سے ستر حصرزیادہ کرم ہے اورحدیث شل تصریح آئی ہے کہ جنم کی آممی کوایک بزار برس د بھایا حمیا بیبال تک کدو وسرخ بوگی اور پھراس کوابیک بزار برس اور و بهکایا تحمیا بیبال تنگ که ده سفید بیوننی اور پھر آیک بزار برس اور د ہمکا یا حمیا

> > یہاں تک کردہ سیاہ ہوئی اوراب وہ سیاہ وتاریک ہے۔

يانجوال حادثه

جبنم جس وشت حاضر کی جائے گی تو اس کی بیرحالت ہوگی کداس میں سے آمگ کے شعلے اور جنگار بال بڑے جرے محلوں کی مقدار میں اونٹوں کی قطار کے مانند ہے در ہے اٹھتی ہوں گی اور چہنم نہا ہت مہیب آ واڑوں کے ساتھ اللہ تغالیٰ کی شیع اور جن وانس اور بتوں کو ا ہے لئے بطور نذا طلب کرتی ہوگی۔جن کولوگ من کرلرز جا کیں کے اور ڈر کے مارے گفتول کے بل کر بڑیں ہے۔ جہتم کی کرمی اور بدبو اس قدر موكى كه عسال كى مسافت تك ييني كى الامان والحفظ تو اس روز جنم کے جوش وخروش کو دیکھ کرمجرموں کے تو مالخصوص

يجعثا حادثه

حواس یا ختر ہوجا تمیں مے۔

على قراليا وَيُذَا الْهِنَةُ أَنْ لِفَتْ أور جنب جنت نزو يك كروى جائ کی بینی جس طرح اہل محشر کے لئے جہنم حاضر کی جاوے کی ای طرح ان از کیوں ہے جنہیں زندہ در گور کر دیا گیا تھا ہو جھا جائے گا کہ انہیں سس جرم کی سزاجی اس طرح مکل کیا گیا تھا؟ فلاہر ہے کہ لاکیاں معصوم ہے مناوتھیں۔ ع دانی اور جہالت کی ویہ ہے انہیں زندہ ڈن کر وياحي تعاراس وتت الله تعالى كى عدالت عن الباكرية واللكوكي عذر ویش شرکتیس محاوراس بو چینے سے مقصودان زندہ در کور کرتے والفطالمول كالظهار جرم مقصود ہوگا۔ يهال ايك تاريخي بات بديجي الآبل ذكر ہے كہ ايام جاہليت ميں جب كەم يوں ميں بيرجيج رسم جاري تھی ان میں بھن ایسے مجھ والے لوگ بھی تنے جواس رسم کو برا سجھتے تھے چنانچے مفترت مرتن الخطاب کے ایک چھازاد بھائی مکہ میں جہاں شنتے کد فلال کے گھر اڑک پیدا ہوئی اور وہ جیتی گاڑی جاوے گ تو جعیت کرد بال کنیتے اور کہتے کہ میں نے اس کوا پی بٹی بنالیا اور جو پکھ اس کے تعالے بیتے اور بیاہ شادی کا خریج ہے وہ سب میرے ذمہ ے تم کو یجھاس کا بارتیس اس طور ہے انہوں نے بہت ی اڑ کیاں بھا لیس اوراس واسطے ان کومی الاموات کیاجا تا تھا اوران کے اس صالح ا خریقہ کی اتباع بعض اور عرب قبائل میں بھی کرتے ہتھے۔

جابليت كى بدرسم بديعنى لزكول كوزنده وركوركرديي كى اسلام ف بالكليد منالى اورشر ليت اسلاميديس بچول كوزند ووفن كردينا يأقل كردينا بخت مناه كبيره اورظام ظليم باور جارماه كيسي ممل كوكرانا بھی ای حکم میں ہے کیونکہ چو تھے مہینہ میں حمل میں روح پڑ جاتی ہے۔ اوروه زندوانسان كے تقم ميں بوتا ب\_ (معارف القرآن جلد ٨)

تيسراحادثه

فراة الطعطف فيتويف فرمايا كياريعن او برائر كون كرتده وركور کرویے میں تو صرف ایک بنے جرم کی طرف اشارہ ہے ورنہ انسان نے اس زندگی میں جو کچھ کہا ہوگا ان میں ہے ہر چھو نے بڑے جرم کی ہو جد "پُحو ہوگی اور برخض کو دہاں وہی چھے سلے کا جواس نے يبال و تيامي كمايا بوكاچنا تيداس ون نامدا همال كمول دسيد جاكير، ائے تا کدسباہے اسپے عمل دی کھے لیں۔

وي التكوير الدوسة الموسودة الموسودة التكوير الموسودة الم

تا کہ موشین متعین کواس کی رونق اور بہار دیکھنے ہے جیب مسرت وفر حت حاصل ہواور کفار ومشرکین و بدکارول کو صبرت ہواور اس ا سامنے آجائے گی اور اس وقت اس کا ونیا میں سارہ کرا دھرا اس کے سامنے ہوگا اور وہ اپنی آتھوں ہے دیکھے گا کہ اس زندگی کی مہلت ٹیں جو کھاس نے کمایا تعالی سب کا نتیجہ اور جز ادمز او بال اس کو طا۔

جنت بھی عاضرک جائے کی کہ جو تجلیات الی سے آ داستہ ہرات ہوگ | پیدنگ جائے کا کریکی یاری کا کیاسرمایہ لے ک<sup>ور ا</sup>طلاع بیاہے۔ یعنی آت تا کہ مونین متعین کواس کی رونق اور بہار دیکھنے ہے عجیب مسرت سلطنت جادداني يحروم رينع يرانكو اورزياده رنج والم بويه سب بجهران والشا والناكا اخير من فرمايا عَلِمَتُ مُفَتَّلُ مِنَا أَحَدُ ثَرَتُ اس وقت برفخص كو

# دعا شجحئه

حق تعالی ہم کو دنیا تیں ایمان کامل اور اسلام صادق کے ساتھ زندہ رکھیں اور اس مر موت نعیب فرما کی اورائے موتین دشقین بندول کے ساتھ ہماراحشر نشر فرما کیں۔ الشاتعاتي مارا تمكانية خرت على جنت مقدرفر ما كي اورجيم سي بم كويها كي .. آين فَالْوَلْلُهُ آبِ فِي مِن مِن مِن مِن علا كالراسة قوت آلي يكن آب كي وي موتى قوت كويس نے آپ ی کی تافر مانی شروج کیا۔ کتابراکیا آپ نے تو کھلایا جا یا اور ش نے آپ می ک مخالفت كى آب كوناراش كركي كلول كوراش كياناه بول براكيا اسالندا بحصمواف فرماد ... فالذلالة محتنى بارابيا مواكر من ليكل كاراو ي سے جلا مرراست عي من كناه كي طرف چلا کمیااور جہال تیرافضب نازل ہوتاو ہال تنس کورہنی کیااور آپ کی نارانسکی کی برواند کے۔ میں آپ كفف وعذاب كويمى جانا تفاعرشوت في ايدا جاب وال دياياكس دوست في ايدا ورغلایا كر مخناه يى اجمعام حلوم جوار الى ابيرسب كرنوت كركية يا بول اوراس اميدش آيا بول كه آب مرورسب ممناه معاف فرماوي مي اب اس اميدواركو ااميد نفرمانا مير سسب ممناه معانسة فرماد يتحقه

وَاخِرُ دُعُونَ } أِن الْحَيْلُ بِنْهِ رَبِّ الْعَلَّمِينِي

besturd)

فَلاَ أُقِيدُ بِالْغُنْسِ ﴿ الْجَوَارِ الْكُنْسِ ﴿ وَالْيُلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَالصَّابِ إِذَ إِنَّهُ لِقُوْلُ رَسُولٍ كَرِيْجِرٍ ۗ ذِي قَوَّةٍ عِنْدُ ذِي العَرَشِ مَلِينٍ ۖ مُطَاعِ ثَمَّ ک بیقر آن کام ہے ایک معزز فرشتا کا لایا ہوا جوقوت والا ہے ما لک عرش کے فزو کید زی رج ہے۔ وہاں اس کا کہنا مانا جاتا ہے امانت وار ہے وَمَاصَاحِبُكُمْ بِمَغِنُوْنٍ ۗ وَلَقَلُ رَاهُ بِالْأَفْقِ الْمِيْيُنِ ۚ وَمَاهُوعَكَى الْغَيْبِ اور یتبهارے ساتھ سکیر ہےوا نے بحتون نہیں ہیں۔اورانہوں نے اس فرشتہ کوصاف کنارہ پر یکھا بھی ہے۔اور پر تیفیر نخفی ہاتوں پر بکل کرنے والے بھی نہیں۔ بِضَنِيْنِ ۚ وَمَاهُوَ بِقُولِ شَيْطُنِ رَجِيهِ ﴿ فَأَيْنَ تَنْهَبُوْنَ قَالُ هُوَ الْأَفِكُ لِلْعَلَمِينَ ۗ ادر بہتر آن کی شیطان مردود کی کئی ہوئی ہات تیں ہے۔ تو تم لوگ کدھر کو مطلح جارہے ہو۔ بس بیتو دنیا جہان والوں کیلئے آیک بواہیجت نامد ہے۔ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمُ أَنْ يَسُتَقِينُمَ ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنَّ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلْمِينَ ﴿ یے مخص کیلے جو تم میں سے سیدھا چلتا جاہدادر تم بدول خدائے رب العالمین کے جاہے بکو نیں جاہ سے ہو۔ فَلاَ أَفْسِهُ موش هما تا بول | بالفكن يجيب برت جانوا له | المجوّال سيد مع جلن واسله | الكنّسَ تيب جائد واسله | والبكل اور دات | إذا جب عَسْفَسَ كُلُ جائعًا وَالتَّهُبُو الدِمِعُ إِذَا جِبِ أَسَّقَسُ ومِ مِرت إِنَّهُ وقل بِيا لَقُولُ كام أَسُولُ قامد أَ مَوْلِيهِ مِزت والا إذِي فَقَوْ قرت والا وخذ زوكيا في الْعَرَق مرش كمالك منكِف بالدمري أمطرة سب كاناموا أنتَو أورني وبالكانات وكما أنيل صاليب كما تجارار في جُنُونِ ديون اونَقَدُ دَا وُاورس نے سکور بکھاہے این لاُفق سنارہ یا النیون ممان اوساغو اوزس ووا عَلَى الْعَيْف نيب برا بعضبنان عمل منعان وَمُونُو اورَ نَهِينَ ﴾ يقُونِ كها بودا شَيْحَتِ شيطان في يَجينِه مرزود في فَأَيْنَ مجر كدهم التَّذُ عَبُونَ ثم جارب موا إنْ فو ضحن وه اللَّا حمر فو وَلَا تعيمت يْغَلَمِينَ تَام جهالوں كيلئے كين جو كين تُولي با يستَكُنُهُ تم ہے كن كه كينتكونمو ووسيدما چلے وَمَا لَتَكَ أون اور تم د والوسك الِلَّا مَكُمُ إِنَّ يِهُ لِي يَكُنَّهُ مِلْ إِن إِنكَ اللَّهُ اللَّهِ أَنْكُ رَبِّ اللَّهُ فِي مَا مجان أ

کیسی جزاوسرا؟ بیسب باشی غلط بین اور بیدسول ہونے کا جود کو گرتے بین آدیا تو ید دیوائے بین یان پرشیاطین کا بجھاٹر ہوگیا ہے۔ معاد الفد اللہ تعالیٰ ان آیات بین ان محرین کے خیالات باطلہ کاروفر ماتے ہیں اورقر آن کریم اورد سول اللہ علی اللہ علیہ کم کی تھا تیت کوظا ہرفر ماتے ہیں۔ تیمن چیز وس کی قسمیس قرآن کریم کا طریقہ ہے کہی اہم بات کے لئے تھمید کلام ہے

#### سورة كاموضوع

مندشتهٔ یات پس قیامت و آخرت کے تعلق متعدد صلانات دواتعات کاؤکر فرمایا کمیا تھا جس سے پید جنگا کا مقصود تھا کہ قیامت و آخرت آٹا بھی ہے۔ قر آن کریم کے اس دموی کے مقابلہ میں شکرین آخرت وقیامت کا بید خیال تھا کہ بیسب باتمی تحض خیالی وسی اور خلاجیں۔ وہ کہتے کہ معلام کرمجی کوئی زندہ ہوا ہے کہیں تیامت اور کہی آخرت اور کہال کا حساب کہ اور وصاحب تدرت اعتمت اور بالک ون در کالی فیت ایک بات حمر کما است ایک بات حمر کما احتمال کر کیم تو جراس میں شک دشیر کیا مخالش ہے۔ حقوق کا استیر احتمال کی است کال تسموں کی مناسب آئندہ کا تعلیم احتمال شہر ما اور ایک عدت دراز تک اس کے تعان باق بال ایک موجہ کا انداء میں جاتا ایک نموجہ کا اخترا میں جاتا ایک نموجہ کا اخترا اور خاتم بوجہ کا اور دائے گائی مست دراز تک اس کے تشان باقی محتمال باق کم درائے گائی اللہ میں اند علیہ و تم کی دور کا جو خاتم الرسلین سنی اند علیہ و تنم کی دوا دت با معادت ہے مسلم د نیا پر گزرا کہ کی تشم اس کے بعد می سادت کا فاجر ہوتا دی محتمال میں بھی تشریف اور میں کے بعد می سادت کا فاجر ہوتا حقوم کی اور حقوم کی اور حقوم کی انداز کا خاجر ہوتا کہ میں انداز کا خاجر ہوتا کہ جو میں کے بعد می سادت کا فاجر ہوتا کہ جو میں کے بعد می سادت کا فاجر ہوتا کہ جو اس کے بعد می سادت کا فاجر ہوتا کہ جو است کے اور میں روشن کر دیا تو یا انتخاب انجازی کا اور سے دوشن کر دیا تو یا انتخاب انجازی کا اور سے دوشن کر دیا تو یا انتخاب انجازی کا اور سے دوشن کر دیا تو یا انتخاب انجازی کا اور سے دوشن کر دیا تو یا انتخاب انجازی کی اور سے دوشن کر دیا تو یا انتخاب انجازی کا اور سے دوشن کر دیا تو یا دیا تھا تھا تھا کہ تو ان کے انجازی کا اور سے دوشن کر دیا تو یا تو انتخاب کے انتخاب کے سے سادر کی طرح تھا اور اس فوراعظم کو آفیا ہور دیا تھا کہ انجازی کے سادر کی طرح تھا کہ دوراع کے انتخاب کے سے سادر کی کا دوراع کے انتخاب کے سادر کی کا دوراع کے انتخاب کے انتخاب کے سادر کی کا دوراع کے انتخاب کے سادر کی کا دوراع کے انتخاب کے سادر کیا ہو کیا گئے تھا ہو کہ کے انتخاب کے سادر کیا گئے کے انتخاب کو داکھ کی کا دوراع کے انتخاب کے سادر کیا ہو کیا گئے تو انتخاب کیا ہو کیا گئے تو کیا گئے کیا گئے کا در کا کو دوراع کے انتخاب کیا ہو کیا گئے تو کیا گئے کیا گئے کیا ہو کیا گئے تو کیا گئے کیا ہو کیا گئے کیا ہو کیا گئے کیا ہو کیا ہو کیا گئے کیا ہو کیا ہو کیا گئے کیا ہو کیا گئے کیا ہو کیا گئے کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا گئے کیا ہو کیا گئے کیا ہو کیا گئے کیا ہو ک

وتى لانے داللے فرشتے كى صفات

ان منول تمول كے بعدفر مايا كيا كرية رآن الله كا كلام بادر ا بك معزد فرشته لين جركل عليه السلام كالايا بوا بد اب آ م حضرت جبرئیل علیدالسلام جو دحی کے لانے دایلے جب ان کی مکھ صفات بیان فرمالٌ کی چی کدوه کریم لیخی عزت والے چی اور بدی قوت والملے میں تعنی حفظ وصبط اور بیان وی کی قوت بھی کاش سے اور جسهاني قوت كالجحى مدعالم كهقوم لوهاكي بستيول كواسينه بازو يرافعا كر بلندی پر الے جا کرالت ویا اور قوم شود پرایس جی اری کرسب کے كليجر بيت كريلاك مو كي آن في آن بي آ ان الله عان عدد ين ي آئے میں اور پلک جمیکنے میں ذہین سے آسان پر چڑھ جائے ہیں۔ الغد تعالیٰ کے بال ان کا بزا ورجہ ہے۔سب فرشتوں ہے زیاد و ہار گاہ خداوندی ش قرب اوررسائی حاصل ہے۔ آ سانوں کے فرشتے ان کی بات مانتے اوران کا تھم شلیم کرتے ہیں کیونکدان کے امین اور معتربونے بی کمی کوشرتیس ۔ ایک مدیث میں دسول التصلی اللہ عليدوسلم في ارشاد فرمايا كه جب التد تعالى كسي امرى وحي كرنا ما يت بیں تو دی کے ساتھ کلام فرماتے میں جس ہے آسانوں میں ایک بخت لرزه پيدا موجا ٢ ب جب آسانول والااس كوسفة بي توب موش ا ہے بیان کیا جاتا ہے۔ یبال بھی انڈرتعانی نے پچھ چروں کی قشم کھا كرقر آن بإك اور رسول الندسلي الثه عليه وسلم كي حقانيت كوبيان فريايا اور مشرین کے اقوال کی تروید قرمالی۔ یہاں ان آیات بیں القد تعالی نے تین چنے ول کی تم کھائی ہے۔ پہلے ضن جوار اور کش کی ۔ان ہے مرادده یا فی ستارے بیں جن کو خسا تھےرہ کہتے ہیں۔ان کے نام زحل مِشترى مُرخٌ ' زبرهٔ ادرعطاره میں۔ان ستاره بی جیب جال ہے۔ يهمى سيده يع بطنة بين اس لحاظ سان كوجوار كبته بين بمى النه جلته یں۔ جدهرے محے تھے محراوت کرادحربی آجاتے ہیں اس لحاظے ان کوخش کہتے ہیں اور بھی غائب ہوجاتے ہیں یا حرکت منتقع ہوجاتی باس لحاظ سے ان کوکش کہتے ہیں۔ توضن جوار اور کش ان ۵ ستاروں کی صفات ہیں اور پہلے ان کی مشم کھائی گئے۔ دوسری مشم وَالنَّالِ إِذْ عَسْعَسَ لِينَ رات كَلْمَم كَعَالَى كُلَّ وب ووتاريك بوجاتى ب. تيسري مم كمالي كل والطبلي إذا للكش يعن مع كالمم جب وو تمودار ہوئے تنگتی ہے ادران تینول قسموں کے بعد فرمایا کہ بیقر آن اللہ كا كلام بصاورا يك معرفت المن جرئيل عليه السلام كي معرفت المن اور صادت پنمبر یعن محرر سول الشعنی الله علیه وسلم کے پاس بیجامیا ہے۔

حقانیت کے دلائل

جن چیزوں کی یہاں فقمیں کھائی گئی جیں وہ وراصل بطور ولیل
کے جیں اس دعوے کے جیوت جیں کہ جو بات تھم کھا کر کھی گئی ہے۔
ستاروں کا اس طرح ہیر چھیر کر جانا اوران کی یہ کیفیات کہ بھی سید ھے
چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بھی چھیے بختے ہوئے نظر آتے ہیں اور بھی
نظروں ہے اوجمل ہوجاتے ہیں۔ای طرح سورج کے چھینے کے بعد
رات آجاتی ہے اوراس کی سیابی پھیل جائی ہے۔ پھر یہ صورت بھی بائی
میں رہتی میں خمودار ہوئی ہیا اور پھر روز روشن کا آغاز ہوجا تا ہے۔ تو
ستاروں کی پہرکر شیں اور رات ون کا بیالٹ پھیر کہ جس میں بھی بائی
ستاروں کی پہرکر شیں اور رات ون کا بیالٹ پھیر کہ جس میں بھی بائی
ستاروں کی پہرکر شیں اور رو بالکل ایک کے بندھے اور منصوبے کے
ہرایر فرق نہیں آت تا اور جو بالکل ایک کے بندھے اور منصوبے کے
ہرایر فرق نہیں آت ہا اور جو بالکل ایک کے بندھے اور منصوبے کے
ہرایر فرق نہیں آت ہا اور جو بالکل ایک کے بندھے میں ہے اور منصوبے کے
ہرایر فرق نہیں ور کا کی قدرت کا ملہ کے روشن اور بین ولائل ہیں۔ تو

منكرين كشبهات كارد

اب آیک شریحرین کا آنخضرت صلی الدعلیدولم کے حقاق بد ہاتی رہ جاتا تھا کو مکن ہے بیکا ہن ہوں۔ حرب میں کا ہن ہی فیب کی اور خلی ہا تھا کو مکن ہے بیکا ہن ہوں۔ حرب میں کا ہن ہی فیب کی اور خلی ہا تھا کو مکن ہے بین کر بیان کیا کرتے تھے۔ ہی الزام کو می روفر مایا جاتا ہے۔ ویک تھو عکی الفینی ہضنی نہ بین بین بین بین ہیں جو ای جاتا ہے۔ ویک تھو عکی الفینی ہوتی ہے بطائی جاتی ہیں دیتے ہیں۔ ماضی ہے متعلق ہوں یا سنعتبل ہے یا تھا تھا گی فات وصفات ہے۔ یا احکام شرعیہ سے یا فراہ ہوگی حقیقت و بطائان ہے۔ یا جنت و دوز رخ کے احوال سے یا واقعات بعد الموت ہے یا قیامت و آخرت کے احوال سے یا واقعات بعد الموت سے یا قیامت و آخرت کے احوال سے با واقعات بعد الموت ہے یا تھا ہے گئی ہیں شاہرے ہیں شریعی کرتے ہیں۔ شافہ دانداد رہنجشش طلب کرتے ہیں جیسا کہ کا بنوں کی عادت تھی کرتے ہیں۔ شافہ دانداد رہنجشش طلب کرتے ہیں ایک جیسا کہ بیان کرتے اور اس کے ایک جرف ایک ایک جیسا کہ بیان کرتے اور اس بھی دبان سے نظا تے۔ بھی کا بمن کا نقب آ ہے ہی جیسال ہو سکتا ہو سکتا کے جیسال ہو سکتا ہو تھی ذبان سے نشائے ہے جیسال ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو تھی ہو تھی دبان سے نشائی کے دصول کے ایک جیسال ہو سکتا ہو تھی ذبان سے نشائے ہی جیسال ہو سکتا ہو

ہو جائے تیں اور القد تعالی کے سامنے محدو میں کریز تے میں۔ پھر موش میں سے بہلے جر تمل علیدالسلام ہوئے ہیں۔اللہ تعالی ان ہے اپنی وجی کے ساتھ کام قریائے ہیں۔ پھر جبر ٹیل علیہ السلام ملائکیہ کی طرف ہے گزرتے ہیں اورجس آسان کی طرف ہے گزرتے ہیں وس كفر من جرئل عنيه السلام سے يو سيستے جيں۔ جرئيل! مارب آ الأو ما لك نے كيا فرمايا۔ جبرتيل عليه السلام فرماتے ہيں جو كچوفر مايا حق بی ہے۔ وہ بزرگ و برز ہے۔ چرسب ملائکہ ویسے ہی کہتے ہیں كه جيب جبرئيل عليه السلام وحي كم تعلق تتلم خدا وندي كيمهوا فق كيت یں (تغییر مظیری) تو اس صدیدے سے معلوم ہوا کہ جرنیل علیدالسلام فرشتول کے امیر میں - نیز شب معراج کے واقعہ ہے مجی معلوم ہوتا ے كما اعلى يعنى عالم لما تك جمل حضرت جرئيل عليه السلام كى الها عت ک جاتی ہے۔شب معراج میں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے لئے جرئیل علیدانسلام کے تہتے ہے ملائکہ نے آسانوں کے دروازہ کھول ویے تھے اور جنت کے ور بانوں نے جنت کے دروازے۔ تو یہ صفات معفرت جرئيل عليه السلام كي بيان ہوئيں۔ جواللہ تعالی كي جانب ہے آنخیفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقی لایا کرنے تھے۔ - اللہ: حضور عظي نے حضرت جبرئیل کوبار ہادیکھا اب آ مع يغيرم بي رسول الله صلى الله عليه وسلم كم متعلق بتلايا جامًا ے جن کے متعلق کفار کم نعوذ باللہ نعوذ باللہ بھی آپ کودعو کے نہوے میں و مِانْہ کہتے مجمعی آپ کی تیاست و آخرت کے متعلق یا توں کوجموٹ اور غلط مُنات يمجمي بيدالزام لگات كه آپ جس كودي الي كهتے ميں ووكسي نا پاک روح باشیطان کے اثر ہے ہے۔ بھی آب برغیب کی خبریں من کر كأبن بونے كا الزام ركھتے حق تعالى ان تمام الزامات كرد بير كفار مکہ کو نخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ بہ رسول عربی دعوئے رسالت ہے منع عاليس سال مك تمهار ، ورميان دب اورتم ان كرساتور ب-اتی طویل مت تک ان کے تمام کھے جھے احوال کا تجربہ کیا میں آیک مرحبه محل ان كي محمومة فريب إديوان بن كي كوكي بات تم في ندي يمعي اور بميشان كصدق والماند اورعقل وداناني كمعترف رب كيابيوى تہارے دیکر نہیں ہیں جن کے تمام احوال کاتم پہلے ہے تجرید کھتے ہو۔

خلاصہ خلاصہ اس سورت کے دوجھے میں بیلے جھے میں جو کہ ۱۱ آیا کھی مشتل ے اس بولنا ک کا عَالَ انقلاب کا ذکرے جسکے اثرات ہے کا عالم فات كأكوكي چيز بحي محفوظ نيم رب كي سب يجعه بدل جائے كانيہ سورن اور ستارے میاڑ اور سمندر دیت کے محر دندے ۲ بت ہوں مے اس ون ہخف کو بیدچل جائے گا کہ وہ کتنے یائی میں ہےاورا پنے وامن عن كيا الركرة ياب مناه يا تيكيال يا منه عي كناد الله كي بناه!

وومرے حصر میں جو کہ 10 اوٹ بر مشتمل سے باری تعالی نے تین تسمیل کھا کرقرآن کی حقانیت اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی نبوت و صداقت کو بیان فرمایا بدادران و بوانو ل کوبردی محبت سے سمجمایا ہے جو الله کے بی کومعاد اللہ" و بوانہ" قرار وہے تھے فرمایا کیا" تمہارا ساتھی و بوائنیں سے والو بندول تک اللہ کا کلام بہنجائے والاسجانی ہے۔مورة اعراف ادرسورۂ مسامل بھی ہیں بات ارشاد فر مائی گئی ہے کہتم غور دفکر کرو مے تو تمہارے شمیر کا میں فیصلہ ہوگا کہ تمہارے سامنے شب وروز مخزارنے والا معظیم انسان د یوانینیس بیاتو د میانوں کوفرزا تکی سکھانے كيلية آيا باورقر آن كے بارے يم فرمايا كد "شيطال مردودكا كام نبیں ہے بیٹوال جبال کیلے نعیعت ہے کراس کیلیے جوسید می راہ پر جاتا ع إا إدرتم نيس ماه علة حب تك كدرب العلمين ناحات -

سورةالتكوير كيخواص

۱-رسول الغصلي القدعليه وملم كالرشاؤكرا مي جي جوسورة المكويريز هير الله تعالى است قيامت كدن كرسوائي سائى بناه بس تحيس كــ ٢- جوآ دي بارش برست وقت سورة المكوم يز هكردها ماسك أس کی د ما تیول ہو آبہ ہے۔

٣- جوة دى وق كلاب يرسورة المكويريز مضاوراس وق كوايل آتكول برلگائے توان کی ظرتیز ہوگی اورآ جمموں کی صحت برقر اندہے گی۔ ح- ايبا محرجس بين جادو كياميا موادرمعلوم ندبوك جادوك چزیں کہاں وُن بیں قواس کھریش سورۃ الکومریز سے سے اللہ تعالی وه جكدة ان عن الله ي عاوروه الرقتم بوجائكا-

وَالْغِوْرُهُوْ يَا كُن الْحُمَالُ اللَّهِ رَبِّهِ الْعَالَمِينَ

ے۔کہاں پیقبری میرت اور کہال کا ہنوں کی بوزیشن۔

اخيرهما ومنفو بقول شيطن رتهينو فرماكراس بحث كوختم فرمايا جاتا يبيعني بيقرآن كسي شيطان مردودكي كيي بوكي بالتأتيل ببصيرا کہ بیمنگرین خیال کرتے ہیں۔ بھلاشیطان مردودائس ٹیک اور پر پیز گاری کیوں سکھلانے لگا جس میں سراسریٹی آ دم کا فائدہ ہواورخود اس ملعون کی قیاحت و ندمت ہوئے خوداس کلام میں نمورکرویہ

قرآن ممل دستورابعمل

. آخير مين محرين نبوت اور محرين قرآن كو خطاب فرمايا جاتا يك جب تمبار المالزامات سب غلافابت ہوئے تو بج صدق وحق کے اور کیا ا باتی رما جراس روش اور صاف داسته کوچمود کر کدهر بیسم بطے جارہے ہو كمآب كى نبوت كمشر مورب بوادرقرآن كى حقائيت سائح افكر ر نے ہو۔ اگرتم اس قر آن کے مضامین اور ہدایت برخور کروتو اس کے سوا کھے نہ نکے گا کہ برسادے جہان کے لئے ایک بچائیبیعت نامہ اور کمل وستوراهمل ہے۔جس سے انسانوں کی دارین کی صلاح وفلاح وابست ے۔ بالخصوص ان کے لئے جوسید حاجلتا جاجیں۔ ہدایت اور روشی کے طالب ہوں اور ضدوعنا داور سمج روی افقیار نہ کریں ۔ کیونکہ ایسے ہی لوگ الرنعيجة بالمهنية فائدوهاصل كريجية جن-

تو فیق الله تعالی کی مشیت ہے ملتی ہے

مورة كَافِيرِينَ وَمَا لَتُكَ أَوْنَ إِلَّا أَنْ يِنْكَآدَا فِي رَبُّ الْعَيْنَ قَرْما كُر اس حقیقت کا اظہار قربایا جاتا ہے کہ بندو کا ارادہ مطلق العمّال اور مستقل بالذات نیس ہوتا بلکہ من تعالی کی مشیت کے ہاتحت اور تابع ہوتا ہے لیعنی أنى نفسة قرآن فيعت بيكن اس كمانا تيرهيت الى يرموق ف بج بعض لوگوں کے لئے متعلق ہوتی ہے اور بعض کے لئے کسی حکمت سے متعلق نبیں ہوئی ۔ تو جس کے لئے بوایت اور سدھرنے کا اللہ تعالی ارادہ فرمات بین اودی این سرحرف کام ی اراده کرسک ب-بیاو فیل اس کی طرف ے ہے۔ انسان بہرحال تصاء دقد رکی زنجیر ٹیں جکڑا ہوا ہے لیکن صرف بات آئی ہے کہ جو کچے قضا وقدراس ہے کراتی ہے وواس انسان کے ادادہ اور اختیار سے کرائی ہے اور ای ادادہ اور اختیار سے سب بندہ ا تواب دعقاب اور مدح وذم اورجز ا موسرا کاستخی **بوتا ہے۔** 

# سَيْقُالِينْفِظَةُ لِمَا يَسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ وَكُمْ عَصْرَا الرَّالِي الرّالِي الرَّالِي الرَّالِي

شروع كرتا مول الله كام مع جويز امهر إل أنها عند رحم والله

# إِذَا التَهَا أَوْانَفَطَرَتُ \* وَإِذَا الْكُوَ إِيْبُ انْتَكُرَتُ ۗ وَإِذَا الْمِعَارُ فِيُورَتُ ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ \*

جب آنان میت جاوے گااورجب سارے جمز پڑی کے جب سب سندر بہہ پڑی کے ادرجب قبری اکھاڑ دی جاوی کی ووروم و لا کارک کی جب سب سندر بہہ پڑی کے ادرجب قبرین اکھاڑ دی جاوی کی دیمیٹروٹ کا عراصت کھٹ کا گئی مت واکٹوٹ

مرفض اسينة المحلية أوريجيلية اللهال كوجان ساير**كا**-

الخابب التَمَازُ آسان الفَكرَت مِدبات وَلَا الرجب الكُوْرَتُ مِرباي وَلَا الرجب النَّوَاتُ مَربي وَلَا الرجب المَكرَّ مِن الْعَارُ مند إلْهُ فَا الرجب الفَيْوُرُ مَر إلى الفَكرُتُ مِن المُعَامِن المُعَرِّدُ من المُعَامِدُ الرجب الفَيْوُرُ مَر إلى المُعَرِّدُ من المُعَامِدُ الرجب الفَيْوُرُ مَر إلى المُعَرِّدُ من المُعالِم المُعَامِدُ الرجب الفَيْوُرُ مَر إلى المُعَرِّدُ من المُعَامِدُ الرجب الفَيْوُرُ مَر إلى المُعَرِّدُ من المُعالِم المُعَامِدُ من المُعالِم المُعَامِدُ الرجب الفَيْوُرُ مِن المُعَامِدُ الرجب المُعَامِدُ المُعَمِّدُ الرجب المُعَمِّدُ المُعَمِّدُ المُعَمِّدُ المُعَمِّدُ المُعَامِدُ المُعَمِّدُ المُعَمِيمُ المُعَمِّدُ المُعَامِدُ المُعَمِّدُ المُعَمِّدُ المُعَمِيمُ المُعَمِّدُ المُعَمِيمُ المُعَمِّدُ المُعْمِدُ المُعْمِيمُ المُعَمِّدُ المُعَمِّدُ المُعَمِّدُ المُعَمِّدُ المُعَمِّدُ المُعْمِدُ المُعَمِّدُ المُعَمِّدُ المُعِمِّدُ المُعِمِّدُ المُعِمِّدُ المُعَمِّدُ المُعَمِّدُ المُعْمِدُ المُعْمِعُ المُعَمِّدُ المُعَمِّدُ المُعَمِّدُ المُعَمِّدُ المُعَمِّدُ المُعَمِّدُ المُعَمِّدُ المُعْمِيمُ المُعَمِّدُ المُعْمِيمُ المُعْمِيمُ المُعْمِمُ المُعَمِّدُ المُعَمِّدُ المُعْمِيمُ المُعْمِيمُ المُعْمِمُ المُعْمِمُ المُعْمِمُ المُعِمِيمُ المُعِمِمُ المُعِمِيمُ المُعَمِّدُ المُعْمِمُ المُعْمِمُ المُعْمِمُ المُعْمِمُ ال

قبیں آئم یا ہے بلکہ اس کا ایک پیدا کرنے والا ہے۔ اور وہی اس کی پرورش کرتا ہے اوراس کے فرشیۃ اس کے پاس ہروفت موجود سہتے ہیں اوراس کی از ندگی کے ہرقول دھول کا ایک تفصیلی ریکارڈ تیار کرد ہے ہیں جو قیامت کے دن جانچا جائے گا اگر اس کے اعمال اعد میں ایمان اور عمل صالح موجود ہے تو اس کا شار نیکوں میں ہوگا اور وہ جنت میں وافل کروی جائے گا۔ جہاں وہ بمیشہ آ رام و آ سائش کے ساتھ رہے گا اور جوائیان اور عمل صالح ہے فالی ہوں کے اور اسپنے دب کی نافر انی اور سرشی میں زندگی کر ارکی ہوگی اور سرشی میں زندگی کر ارکی ہوگی اور بدکار شار بول کے اور جنم ان کا ٹھکا تا ہوگا جہاں وہ بمیشہ جیشہ طرح طرح کے عذاب جھیلتے رہیں ہے۔ اس وقت برایک کا فیصلہ انڈ بحز وجل کے ہاتھ میں ہوگا اور وہاں اسرف انڈ بن کا تحمل چلے گا۔

# جب نقشه بدل جائيگا

ان آیات میں پہلے ہلا یاجاتا ہے کہ ایک دل ایسا آنے والا سب کہ جب آسان بھٹ جائے گا آسان کے بھٹنے کا مضمون قرآن پاک کی متعدد آیات میں آیا ہے۔ یہاں اس سور قبی ارشاد ہے۔ اِلْدُ النَّهُمَا ۖ اَنْفَطَرَتْ جب کہ آسان بھٹ جائے گا۔

۱۹ ویں پاروسورو مزال شرفر الا النت آآ مُنْفَطِرٌ بنه جس شرا آسان مجت جائے گا۔ ۱۷ ویں پاروسورہ رطن ش فرمایا مقصد بیان ہے کہ ایک روز ایسا آنے والا ہے کہ کا نتاہ کا لیقم جوآت ہم و کھد ہے ہیں ہے تم

# سورة كى وجيشميه مركزي مضمون

ال سارة كى ابتداء في إذ النبكم أو الفكطوت عيد مولَى بي يعني جب آسان بیت جاوےگا۔ انقطار میت جانے کو کہتے ہیں۔ اس بے سام ما خوذ ب اور مكد كابتدائي وورش تازل مونے وائي سورتوں ش سے ب اس سورة كابجى مركزي مضمون حثل مكذشته سورة تكوير كے قيامت و آخرت اوروہاں کی بزاومزا ہی ہے متعلق ہے اوز بیسورۃ بھی ان چند سورتوں میں سے ایک ہے جن میں قیامت میں پیش آنے والے حالات كاليامنظريش كياكياب كديز عنه والاا كرغوركر يواساي محسوس بوگا كوياده تيامت كے حالات اپني آ كھوں سے د كيور ہاہے۔ اس دنیا میں انسان کی اصلاح کیلیے قیامت و آخرت پر ایمان ا نے کی اسلام میں بری اہمیت ہے ای کئے قرآن کریم کثرت ہے قیامت د آخرت کا ذکر کرتا ہے۔ تا کہ اس حقیقت کا یفین انسان کو بورا ﴾ بورا آ جائے اس دن انسان نے زندگی میں جو کچھ کیا ہوگا ایجھے برے اعمال سب اس کے مامنے رکھ دیئے جائیں محے اور انہی کی جزایا سزا اے ملے گی۔ یہاں اس مورہ میں بھی پہلے قیامت کے بعض جالات کی ظرف اشاره ہے اور بھر جہا یا تمیا ہے کہ یکی دہ دن ہوگا جب ہر حض کو بیہ معلوم ہوجائے گا کردنیا میں اس نے جو پچھ کیا تھااس کا کیا انجام ہوا۔ بھرانسان کی خفلت پراس کو تنبیہ کی گئی ہے کہ بید نیا میں آ ہے ہی آ ہے

چائے گی۔ اور زیمن پر کوئی جائدار باتی ندر کے گائیگا ہوا تیامت کی پہلی منزل ہوگی کہ مب کوروہ ہم برہم ہو کرفتا ہوجائے گا۔ ان شکلے ہواس کی دوسری منزل آئے گی اور پھر دوسری مرتبہ صور پھوٹکا جائے گا اس وقتلے تمام انسانوں کودوبارہ زندہ کہاجائے گا۔ و کا الفیڈو کی تعدیرت میں ای طرف اشارہ ہے لین جب تبریں اکھاڑوی جا کیں گی۔

سباین اعمال دیکھ لیں گے

ان قبروں سے مرد نے نکل کھڑے ہوں گے اور سبا یک میدان بی جمع کرد ہے جائی کے اور بھی حشر کا میدان ہوگا۔ یہاں ہو خص سکے سامنے اس کی زندگی کے سارے کا رنا ہے لائے جا کیں گے اور وہ انجام کیا ہوا۔ اس کی طرف عکمت نفش کے افقار کھٹ و کھوکٹ جس انجام کیا ہوا۔ اس کی طرف عکمت نفش کے افقار کھٹے انکال کو جان ارشاد فرمایا کیا کہ اس وقت ہو خص اپنے اکھے اور پیچھلے انکال کو جان کے گا اور دہاں ان اندال کا نتیجہ و کھے گا کہ دنیا کی زندگی میں جو اچھے کام کے بھے ان کا اسے کیا چھل طا اور دنیا میں جو برائیاں کی تھیں ان کی وجہ ہے اے کیا عذاب دیکھنا ہوا۔ بونے والا ہے۔ جب آسان پیٹ کرنگڑے ہوجائے گاتو ہذھن ہی فنا اور ختم ہو جائے گا اور پورا نظام فلک درہم برہم ہوجائے گا جیدا آگے۔
فر مایا۔ وُلاَ الْکُوَ کُیْ الْمُدَارِّ الْمُعَامُ فلک درہم برہم ہوجائے گا جیدا آگے ۔
بیٹی برمار اُلکم جوستاروں کا آئ ہماری نظروں کے مانے ہے سب ٹوٹ کرفتم ہوجائے گا۔ کو یا آئی ہماری نظروں کے مانے ہے مسب ٹوٹ النے بلٹ کر رکھ دے گا۔ اوراس انقلاب کا زیمن پر بھی زیردست الر پر سے گا۔ سندروں کی شکل بھی جواس دفت زیمن کے تین حصر پرحاوی ہوگا جا ہوا ہما ہوا ہوگا ہوا ہے جس شرحام مما لک با دورادرا کی جواس دفت زیمن کے تین حصر پرحاوی ہوگا ہوا ہے جس شرحام مما لک با جواب جس شرحام مما لک با دورادرا کی جواب دفتر واقع ہیں اس دفت بدل جائے ۔
بیٹی جوان کی صور قائم ہیں اوران کے قلف جے ایک دوسر سے الگ ہیں جوان کی صور کے بیا شارہ اس بات کی حوال کی حدود ہو ہے اندر جب سمندر بہ نگلی گے۔ لیمن میں اس کو دوسر سے الگ ہیں طرف ہے کر زمین کی حقیق پر جوز ندگی کا آئی فتش قائم ہے دہ سب بھر طرف ہے کر زمین کی حقیق پر جوز ندگی کا آئی فتش قائم ہے دہ سب بھر حدود ہو سب بھر حدود ہو گا۔ اور کوئی بائی ندر ہے گا۔ ای کا نام قیامت ہے اور جیسا کہ دوسر سے مقالمت پر تالیا گیا ہے گیاست ہو گئے کے بعد بیدا ہو دوسر مقالمت پر تالیا گیا ہے گیفیت پہلامور پھو گئے کے بعد بیدا ہو دوسر مقالمت پر تالیا گیا ہے گیفیت پہلامور پھو گئے کے بعد بیدا ہو دوسر مقالمت پر تالیا گیا ہے گیفیت پہلامور پھو گئے کے بعد بیدا ہو دوسر مقالمت پر تالیا گیا ہے گیفیت پہلامور پھو گئے کے بعد بیدا ہو

# دعا شيجيَّه:

نیافزی اس وقت است مسلمہ میں جو بدحالی اور بدا تھالی چیلتی جارتی ہے اس کا سبب واحد یک ہے کہ ہم آخرت کی رجز اوسرا کی طرف سے خاطل ہو مئے۔ نیافزی ہمیں موت سے پہلے پہلے آخرت کی تیاری کرنے اور اس کی فکر کرنے کی توفیق عطافر ما۔ آجن

ان کنابول کی بھی معافی جاہتا ہوں جن کی دجہ ہے دعا کے قبول ہونے سے محروم ہو کیا 'روزی کی برکت اور خیرشد ہی ۔ان کنابول کو بھی معاف فرماد ہے۔

وَاخِرُوكُ عُوْمًا أَنِ الْحُمَدُ لِنْوِرَاتِ الْعَلَمِينَ

beştur**ğ** 

# يَأْيَّهُ الْإِنْسَانُ مَا عَرَكَ بِرَيِكَ الْكَرِيْمِيُّ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّلْكَ فَعَدَلَكَ عِنْ فَ

ا سانسان تھوکس چزنے تیرےا یسندب کریم کے ساتھ بھول میں ڈال دکھاہے۔جس نے تھوکو بنایا بھر تیرےاعت کو دست کیا بھر تھوکواعتدال پر بنایکڈ

# <u>آي صُوْرَةٍ مَاشَآءُ رَكَبَكَ ۚ </u>

جس صورت من جا إتحوكور كيب، دريا.

> اے انسان! تحقیم کس چیز نے ورغلار کھا ہے کذشۃ آیات بی قیامت کے بعض واقعات بیان فرمائے کے تنے۔انسانوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ قیامت کے ان واقعات وحالات کو سن کرخواب فغلت سے بیدار ہوتے اور اپنے خالق ومالک کی نافر مائی سے بچے اور اس کی اطاعت و بندگی بجالاتے۔

چرجائیک قیامت و آخرت کائل انکار کرنا اوراس ون مفلت اور بے پروا ہو کر د ہنا اور یہ محصر بیٹھنا کہ اس سے کوئی ہو چھ مجھے ند ہوگی اور نہ سمی حساب کتاب سے واسط بڑے گا۔

یبال ان آیات می ایسانسان کی فعلت برخت تعبیر کی جاتی ہے اوراس کو اللہ تعالی کے بعض احسانات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہا ہے رب کریم اور منعم محسن کے احسان وانعام کی قدر وشکر گزاری کی بجائے افسان ایبا ناشکرا ہے کہا ہے کریم رب سے غافل بلک اسپی محسن آتا سے تکبراور فرود سے چین آتا ہے۔

ان آیات ش حق تعالی انسان کوخطاب فرما کر تعبیر فرمات جیل کدا ہے انسان تھوکوکس چیز نے تیرے دب کریم کے ساتھ بھول جی ذال رکھا ہے جو قواس کی نافر مائی کر دیا ہے؟ کیا وہ دب کریم اس کا حق دار تھا کہ تو اپنے جہل وحافت ہے اس کے تعم پر مغرور ہوکراس کی نافر مانیال کرتا رہے؟ اوراس کے لطف و کرم کا جواب ناشکری وسرکشی سے دے اس کا کرم و کھ کر تو اور زیادہ شرمانا اوراس کی فصد ہے بہت زیادہ ڈرنا جا ہے تھا نہ کہ اس کے ساتھ خرور اور تکمر برتا بوی

محروی کی بات ہے اور اس کی اس مہریانی سے کدوہ نافر مانی پرفور آمزا تعیم و بتا اور مہلت پرمہلت دیتے چلاجار ہاہے دھوکہ بھی رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی کریمی

مفسر بن نے کلھا ہے کہ یہاں کا نُنزاد بر تاک انگرید میں فرود
کورب اور پھر کر ہے کے ساتھ متعلق کرنے میں صاف اشارہ ہے کہ
اپنے رب بینی پرورش کرنے والے سے غرورانسانیت کا منتقائیں
جس کی طرف انسان کو حاجت پڑتی رہتی ہاور پھراس کی پرورش بھی
کر بھانہ ہو۔ ہر ہر بات میں اور قدم قدم پر کرم وفضل کرتا ہو۔ ایسا
انسان جوابیا احسان فراسوش ہوانسان ہی گیس بلکہ حیوان سے بھی ہرتہ
ہداس کو اتنی عقل بھی گیس کہ جس کا ہرجما ج ہوای سے بگاڑ ہے اور
ای کے ساتھ خرور ہرتے اور اس کے آگے سرنیاز نہ جھکا کے کہی 
نالائق ہے گرز فرف کا سبب ہمارا کرم ہے۔ آگر فورا مزا وے ویا کر ہیں یا
شیری اکر فون کا سبب ہمارا کرم ہے۔ آگر فورا مزا وے ویا کر ہیں یا
اسپنے کرم کو باز رکھی اور حاجت روائی نہ کر ہیں تو آئی کی آن میں سارا

خداوندقدس كاكرم بالائ كرم

آ محق تعالی این رب کریم ہونے کی تغییل ساتے ہیں تا کہ اس مغرورانسان کی آئیسیس کھلیس اور معلوم ہو کہ بیس کس کے ساتھ غرور کر رہا ہوں اور کس رب کریم کی نافر مالی اور کس محسن آقاد مالک کے تکم کی خلاف درزی پر جرأت کر رہا ہوں۔ چنانچے ارشاد ہوتا ہے۔

کی۔ پھران بٹس بھی ایک خاص فتن میکن نظام کارنگٹ روس کا عنایت کیا۔اےمغرور انسان!ان میں ہے کوئی چکیا ہمی تیرے اینے افتیار کی قبیں۔ نہ تیرے سوال اور درخواست پر عطا اور کی پہریہ ا ب الميارات من الميالي على وصورت اوردسن و جمال وطاليا الميالي على وصورت اوردسن و جمال وطاليا الميالي على ورندا آمروه ما بهنا تو تحجم دوسري كمنيا مخلوقات كي شكل وصورت ش ڈ ال ویٹااور دنیا میں اس کی مثالیں و کیمنے میں بھی آئی جس کہ ماں کے پیٹ سے بندر اور سانپ کے بید پیدا ہوئے تو باوجود اس قدرت كحش اين نفش داراوه يدانساني صورت من ركها-بد اس کا کتنابزا کرم واحسان ہے یو جس خدا کی بے قدرت ہواورجس محتن کے بیاحسانات ہول اور جس منعم کے بیانعامات ہول کیااس كساتهانسان كويمي معامله كرنام اين كداى كافرماني كراساي ے سرکٹی کرے ای کی اشکری کرے ادرای کے جزا ورسز ا کا انکار كرے اور بے لگام ہوكر حصول لذات وشہوات میں غرق رہے اور جائے کہ بس میں اس و تیا میں مزے اڑائے ہی کے لئے پیدا کیا گیا موں رندم کر چر بینا ہے ندحیاب ہے ندکتاب ہے ندا قال کی جزاب ندسزا ہے۔ نیکن اللہ تعالی کا پھر بھی بدائتھائی کرم ہے کہاس نے انسان کو یونمی اندمیرے میں نہیں جھوڑ رکھا بلکہ اس نے اپنے رسول ادرایی كماب بهیج كرمج معج صورتمال انسان كے سائے ركھ دی اور ہرطرح اے سمجھا دیا کہ بدحقیقت کی طرف ہے آ تکھیں بند نهكريه باورغفلت كالثكارنه جوبه

الَّذِي خَلَقُكَ ووكرجس نے اسانسان تجم پیدا كيار عدم سے تيري استی کو وجود میں لایا۔ ایک دقت تھا کہ تیم اکہیں تام ونشان بھی نہ تھا پُھر تیری بیدائش کی ایتدا ہوئی اور کس طرح ہوئی؟ کہ اس میں نہ تیرے مائسی اور کے ارازہ کو دخل تھا نہ کی اور کے فیصلہ اور منصوبے کا باتحاقاء ندتير فاطرف سے كوئى سوال وعادارطلب تحى اس كريم نے محض اینے کرم سے تجھ کو پیدا کیا۔ پھر پیدا بھی یونمی بیڈول ٹیس کرویا بلكه فكألك تيريه اعضاء كودرست كما ادراعضاء جسم ين تناسب اً رکھااور تیرے بدن کو تھیک بنایا۔اورسب جوڑ بند براہر مناسبت ہے بيدائ كان كا جكه كان آكوك جكه آكوناك كي جكه اك ركعي-۔ ' مجر ہاتھ براہر ہاتھ کے اور یاؤن براہر یاؤن کے۔ اور کان براہر کان کے اور آ کی برابر آ کھ کے فرش کہ بدائ کا کرم ہے کہ ایک قطرة نا یا کے ہے تھے کو ایسا سڈول خوبصورت اور کارآ مدینا کریدا کیا۔ آ کے فرمانا فیعند کیائی بینی اے انسان مجراس بیدائش میں تھا کو اعتدال پر بنایا تعنی تیر ہے تو می اور مزاج جس گرمی سروی فتھی تری کو من سب احتدال کے ساتھ رکھا۔ جس عضویں جس قدر گرمی درکارتھی اتن ہی عطائی راورجس عضو کوجس قدر رطوبت درکارتھی اتنی ہی عطا فر انّی ۔ پُھر برائیک مضویص من سبت ہے توت و دیعت کی گئے۔ انسان...خدائی کارگیری کامظهر مُرِ آ کُ فِرِمایا جاتا ہے۔ ایک اُیک صُورُةِ مُ ﷺ مِنْ اُلِک کھر

جس مورت میں جایا تھے کو ترکیب دے دیا۔ خواہ مرد کی خواہ مورت

#### وعا سيججئ

ن فران آج اس زندگی میں ہم کوتو نیق عطافر ما و بیخے کہ ہم آپ کی مرضی اور احکام پر چلنے والے ہوں اور اپنی خواہشات کے غلام شہوں انس اور شیطان کے دعوکے میں تعالی ہماری جفاظت فر ما کمی اور و نیاش ہر خاہری و باطنی تحت جوتن تعالی نے ہمیں عطافر مائی ہو واسے رہ کر یم آپ کورائش کرنے میں ہم ول وجان سے لگانے والے یوں ۔ آمین ۔ نیافل آن جن گن ہوں کے سب او قری آئی ہے اور نفاجت چھا جاتی ہے بروز قیامت حسرت و ندامت ہوگی ان کتابوں کو بھی معاف قرمادے۔ و النیور دعو کیا آب الحکم کے بنانورکت العلم بین besturdy bearing برتز نہیں بکستم جزا وسزا کو حبٹلاتے ہو۔اور تم بے یاد ر

جانتے ہیں نیک لوگ بے شک آسائش میں ہوں ملے ۔اور بدکار بے شک دوزخ میں ہوں سے ۔روز جزا کو اس میں واخل ہوں سے

ن سے باہر نہ بول مے ۔اور جہیں بھی خبر ہے کہ وہ ہے چرمہیں کھو خبر ہے کہ وہ روز جزا کیما ہے ۔وہ ایسا ون ہے

جس میں کسی محض کا کسی محتمل کے نفع کسیلئے بچھے اس نہ ہیٹے گا۔ اور تمام تر حکومت اس روز اللہ می کی ہوگی ۔

ا يالبذي تزا وهزا كان | وَأَنْ أَنْ وَيَنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَ مِ | لَحَفِظِينَ تَعَبَّران رُكُمُ عزت والمنه | كَالْتِهَانِينَ كُلُّحَة والمنه | يَعَالْمَوْنَ وه جالته فين | مُالْقَعْقَانُونَ جوتم كرت وه | إنَّ ويتحك | رَزُهُونَ نبيت لوك لَفِيْ مِن الجَمِينُو جَهُمُ | يَعْمُلُونَهَا وَاللَّهِ عِالَمِن مِن اللَّهِ مِن مَا هُمُ أور ووطيل العَلاَ أن عن يعَدُلِينَ عائب إو مَالدُرلكَ اور تهين كيافر الما كيا يؤهُراندِ بن روز برا وسرا الله على ما كا يَوَهُ الذِينِ روز بن اصرا يؤهُ جس ون النهَيْدُ مالك وروكا تكلس كول منه النيس كي محص كيلت النيدُ برك والأمرا اورهم ليومين اسدان ينو الندكيك

ر کھتے ہو کہ جو جا ہیں و نیا میں کرتے رہیں کوئی حساب اور باز برس خبیں بہ یہاں جو کچھل ہم کرتے ہیں کون ان کولکستااور محفوظ کرتا ہوگا۔ بس مر محتے سب قصر حتم بوا۔ تو سجھ ٹو کہ انسان پیال و نیا ہیں جو پچھے کرر ہا ے اس سب کاریکار ڈیحفوظ رکھا جارہا ہے۔ اس کام کے لئے انقد تعالی ڪمقرر کردونفيه کارند ہے لينی قرشتے تعينات بيں جو ہرآ ن دنيا ہيں ا نسان کمبیں ہواس کی تحرانی کرتے رہنے ہیں دور جو پکھے بیانسان کرتایا کہتا ہے وہ سب نوٹ کر لیا جا تا ہے اور یہ لکھنے والے بڑے معتبر اور عزت والے بیں اور امانت و ویانت والے ہیں وہ ندائی مکرف ہے کچھ بوھائے جن نے گھناتے جن جو پچھ بوتا ہے وہی لکھتے جن اور انسان کا کوئی عمل ان ہے پوشیدہ نہیں۔ جب سب عمل ایک ایک کر کے اس اجتمام ہے لکھے جارہے ہیں تو کیا بیسب دفتر ہو تکی ہے کارچھوڑ ویا

#### تمہارےا نکارکے یاوجود

مندشة بات میں عافل انسان کواس کی ففلت بر عبد کر کے ہلایا عمیاتھا کے عقل اور انصاف کا تقاضا تو پیٹھا کچسن کے احسانات پرشکر حُرُّ اری اور اطاعت کی روش افتدیار کی جائے کیکن بعض انسان ایسا ناشكرات كرودائ والك وخالق كوجولا بواب ايسيى ناشكر انسانوں کوان آیات میں خطاب کر کے فرمایا جا تاہے کہا ہے بی آ دم تم یوم آخرت کی جزاوسزا کا اٹکار کررہے ہواور شتر بے مبار کی طرح و نیا کے حصول لذات اور شہوات میں غرق ہواور سجھتے ہو کہ بس ہم مزے اڈانے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ دمرکر جینا سے زحماب کماپ ے نہ اعمال کی جز اوسز اے تو تمہارے بیکنے اور دعو کہ کھانے کی اور کوئی وجرئيس - بات يجن ب كدتم انصاف اور فيصله كے دن ير يعين نبيس

نیں۔ کیوں کہ کیسائی کنبگار کی خرایان کی بیلی ہے فرکار بھی نہ بھی اس کی نجات ہے اور جہنم سے چھٹکارا پاکر جنت شری کی جائے ہاگا۔ آئے بھلایا جاتا ہے کہ انسانوں کی پہتھیم قیامت کے وان جو کی اور اور وہ ون بدلہ کا ون ہوگا۔ برخص کی کمائی اس کے سامنے ہوگی اور انساف کے ساتھ میں طے کر ویا جائے گا کہ کون کس بات کا مستق ہے اوراس کے ساتھ کیا معالمہ کیا جائے۔

#### كوئى فيج ندسكے گا

چردہ وہاں ہے کی طرح بھا گ نہ تکیں کے ندان کے ہیں جی ہوگا کہ دہاں سے چھٹکارا پاکر کہیں اورنگل جا کیں۔ یہال آیت بش فہار کے بارہ بش جو بیٹر مایا گیا دُمَا هُمْتَهُ بَدُیْ بَیْنَ اور دہ اس جہنم سے ما نب بھی نہ ہو تکیں ہے۔ یعنی جس طرح د نیا کے جیل خانہ سے حیلہ بہانہ سے یا بھاگ کر قید خانہ ہے فکل جاتے ہیں۔ یا قید خانہ کے حکام کورشوت دے کر یا خوشا ہد ومنت کر کے فتح جاتے ہیں۔ یا قید خانہ سے خلاص کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ چم قیدی مرجائے خانہ سے خلاص کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ چم قیدی مرجائے اور مرکز مچھوٹ جائے اور یا کسی تد میر سے قید خانہ کی و اوار و فیر و بچانہ کرنگل بھا کے ۔ یا تھہا نول سے جیپ کر یاز بردتی کر کے فکل جائے تو یہ کوئی صورت بھی وہاں نہ ہوگی۔ ان سب باتوں کی فنی آیک جملہ قریہ کوئی صورت بھی وہاں نہ ہوگی۔ ان سب باتوں کی فنی آیک جملہ و میا کہنے میں خرادی۔

# روز جزاء كياہے؟

اس کے بعداس روز بڑا وسزا کی شدت کے اظہار کے لئے حق تعالیٰ خود عی ہو چھتے ہیں

وَ مَا أَذُ زَلِكُ مَا يَوْ مُرالِدِينِ نَعْ مَا أَذُرِلِكَ مَا يُوْمُ الدِينِ كدا سانسان تو كيا جائے كدكيا بجر اكا ون اور جہيں كيا معلوم وہ جزاكا ون كيا ہے۔ يعني تم كتابى موجوا ور خوركر و چرجى اس بولناك ون كى بورى كيفيت مجمد ش نيس آئسكى ربس مخضراً اتنا مجملور يؤمّر لائميناك نَفْسُ لِنَعْنِي سَيْنَا وَالْأَمْرُ يُوْمِينِي بِنْلُو كَدَاس ون جَعْد رشحة ناسط اور ووتى آشانى كاتفل جي سب نيست و نابود بوجاكيں ك جائے گا۔ ہرگز نہیں بقینا ہوفنس کے اٹھال آخرت میں اس کے سامنے آئیں گے اور اس کا اچھا پایرا انجام اسے چکھنا پڑے گا۔

كى انصاف كا تقاضا ہے اور ايها ہوتا ہى جائے اور ايها ضرور ہو كاما وراس كے لئے انتظامات الجى مدركتے مكتے ہيں۔

## نيك وبدكاانجام

آ کے بتلایا جامتا ہے کہ اس جزا دسزا کے لئے آخرت می تمام انسان دوگروہوں میں تقتیم ہو جائیں ہے۔ ایک ابرارا دوسرے فجارا ابرارنو و کرجنبوں نے دنیا یں اپنے خالق ورازق اور یچ آتا ومالک كو كيجانا اس كى اطاعت قبول كى اس كاحكام كمطابق وخاص زندگ بسری اور دنیا کی زندگی بیس وہی کام کے جواللہ تعالی کو بیند تف فاره وجنبول نے اس معبود حقیق کے خلاف بعاوت وسر کشی کی اور ال كا دكام مدمور اادراس دنيايس ياتوا في خوا بشات كفلام ہے ہے یا دوسرے مرابول کی مرضی پر چلتے رہے۔ یہ دونول کروہ آ خرت میں الگ الگ انجام سے دوجار ہوں کے۔ جیرا کدفرمایا إِنَّ الْأَبْرُالَ لَهِيْ تَصِيْهِ وَإِنَّ الْفَيْلَاكِ لَفِي جَعِيْهِ بِالشِهِ ابرار يعن نیک لوگ بہشت کی نعمتوں میں ہوں سے اور فجار یعنی بدکارو نافر مان كافريقينا جنم مي بول مير بيلا كردويتي ابرار جنت كي نعتول میں ہوگا اور جنت سے زیادہ اور کیا تعمت ہے جہال کھائے اور پینے اورمکان ولباس اور عیش و آرام اور چین وراحت اور تمام لذا كذ ك سب دل پندسامان موجود بين اوراس پرحيات ابدي بحى باوراس مرکوئی مرض وعم موت بردهایا وغیرو بعی نبیل اورسب سے برده کر وہاں دیدارالی بھی ہے جو جنت کی تمام فعتوں سے اعلی فعت ہے بیتو تھكا نا اورانجام كارابرارليتى نيكول كا جو كااور دومرا گروه فجارليتى بدكار جوامیان وکمل صالح دونوں نہیں رکھتے یاان دونوں میں ہے ایک نہیں مكت الرايمان مين توجى فاجراد رايمان بيمرعل صالحنيي بلك النابول يرامرار چوري زناشراب خواري سودخواري ترك موم و صلوة و رج وزكوة ظلم ورعا دموك اور فريب ناج "رتك كاف بجاني عى جلار باتو بھى فاجر بے محراس درجيكائيس كرجس كے اعدرا يمان اى

بنی دوزخ میں بوں گے۔ مورة الانقطار کے خواص مورة الانقطار کے خواص اسستیدی اگراس مورة کی علادت کرتا رہے تو اے قید کے الائل bestur ا جگہ لیعنی دوز خ میں ہوں ہے۔ ربائی ال جائے گی۔

۲.....اگر کسی کو بخار بهوتو وه یانی پراس آیت کو پژه کردم کرے اور ای یانی سے عمل کر لے ہارجا تارے کا۔

إِذَالنَّهُمَّا وَانْفَطُوتَ .... مَا قُرُمَت وَا خُورَت

اگر دخمن کوخوف زوہ کر کے جمکانا ہوتو مینڈ ھے کے جزے کا ایک تکوالے اور ایک تکوا بور حی عودت کے کپڑے سے لے اور اس چۇ سادركىر سى برسومرتبە بۇھے ادرساتھ بىلى بردفعددىمن كا ؟مادر اس کی مال کانام بھی ہے۔

بھر چڑے کو متمن کے دروازے کی چوکھٹ کے بینچے وقن کرے ا در کیٹر ہے کواس کے در واز ہے گے او ہر وفن کر ہے تو دھمن اس کا مقابلہ جيوز كربهاك جائے كار سب تنسی تفسی یکارتے ہوں مے ۔ کوئی کسی کے النے کیجو بھی افتار ند ر محے گا۔ اس دن تھم صرف اللہ ہی کا ہوگا اور کوئی بغیر تھم ما لک الملک ذ والجلال دالا كرام كيم كي سفارش نه كر بيجير كاله كوئي الله تعالى كي منثاه كے خلاف دم نه مار منك كا اور نب نه بلا سكے كا۔

#### خلاصه

اس سورت میں پہلے تو ان تبدیلیوں کا ذکر ہے جو وقوع قیامت کے وقت نظام کا نیات ٹیں رونما ہول کی پھرمحیت آمیز انداز ٹیں انسان ے شکوہ کیا کمیا ہے کدا ہے انسان عجم آخر کس چیز نے اپنے روددگارے بارے میں وحوے میں ڈال رکھا ہے؟ کہ اس کے ب احسانات كومعطا كرتومعصيت اورناشكراين براترة إياب امن بات بد ہے کہ تمہیں جزاء کے دن کا بقین نیس ہے حالانکہ دوتو آ کررہ گ ادر کرایا کاتبین تمهاری زندگی کا کیا چشاتمهارے ساستے پیش کردیں مے پھر حمہیں اہرار اور فجار وہ محروبوں میں تعقیم کر ویا جائے گاابرارانعتوں کی جگدیتی جنت میں جا کیں مے اور فارا مذاب کی

يُنْ إِنْ فِي السِيرَارِ بِنْدُولِ كِيماتِهِ وَما وَحَرْ وَمُرْفِرُولِ لِيكَاوِرا نَهِي كِيماتِهوا في جنت عن وارالبدي فعكانا بناسية -فالفائق اس وقت عالم اسلام كوجس بدهاني سه واسطرين رباب بيدهار سه تناست اعمال كالتيجد باوراس كاعلاج بجوآب كي طرف تحكف كاور وكونيس.

فالوفي بهم آب بى كرم ورم كى طرف رجوع كرتے بي اور آب على سے توشق حسن و جدا يت كے طالب بير -یا الله ! امت مسلمه بردم فراد ما و روشمنان دین اسلام کے تسلط سے عالم اسلام کو بیا اے - آجن -

فَالْوَلَيْ بَبِت عَصِيناه اس المرح من جي كديس جائاتها كدة ب عصاحة ول مرخيال كياتوبر كول كالمعافى جاهاول كاراله العالمين إحمناه كراميا اورنفس وشيطان في توبدواستغفار ، بازركها محمناه يرحمناه كرتا جلاجاتا ربارالي إميري اس جرأت يرنظر شفرمانا ايني شان كري ي مصدق جمع معاف فرماو يدين تؤبكرنا مول معالى ما بهنا مول - اسالله! مجمع معاف كرد عد إب كروااوركون معاف كرفي والاع

نَيْلُولَيْنَ البِيابِي مِواكَمُ مُناوكر كم ش في آب سي حسن عن ركها كما بينداب شدي كم آب معاف كروي سي الروقت ميركنس في بن من كالمد كالمدين كرام ورحت وبه على المارة بي بدود التي ريدود التي ريدود المن مراس معما كدوب وورده بوقى فرمارے بی اوعداب می ندی محد بس ای خیال می آ کربہت سے کنا وکر لئے اساللہ اجمع معاف فرمادے۔ والغردغونا أن الحكر بالورك العليين

# besturd books.W لِفَفْدُ عَكَيْتُهُ بِيسْجِدِ اللَّهِ الرَّحْمِينِ الرَّحِبِيْجِ شروع كرتا مول الله ك نام سے جو برومهر مان نهايہ:

الَّذِينَ إِذَا اكْمَالُوا عَلَى النَّاسِ يَمْتَوْفُونَ ۚ وَإِذَا كَالْوْهُ مَرَاوْوَ زَنُوهُمْ

یدی خرابی ہے ناپ تول میں کی کرنے والوں کی۔ کہ جب اوگوں ہے ناپ کرلیں پورا لے لیس۔ اور جب ان کو ناپ کریا تول کرویں تو گھٹا کردیں۔ يُخْسِرُ وْنَ : الْايَظُنُّ أُولِكَ انْهُ مُومَّبُ فُوتُونَ ۚ لِيُوْمِ عَظِيْمٍ ۚ يَوْمُ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِ الْعَلَيْنَ

کیا از اوکول کواس کایقین نبیس ہے کہ واکیک بڑے بخت دون میں زندہ کر کے اٹھائے جادیں ہے۔ جس دون تمام آ دی رہ العالمین کے سامنے کھڑے وول کے

وَلَيْلِ حُرُوقِي } بِعَلْمَةِ فِينَ كَيْ كُرِينَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ تُحافُون ہے کردیں | خفو وہ | کوفائن خفوی تول کردیں | کینے موافق کھنا کردیں | تک کیا قبیل الماسے | اُفائن ہو الک | آفائن کے دو 

ہے یہ پینے منورہ ابحرت فرمارے تصوراستہ میں پیمورہ نازل ہوئی جب ك بعض نے اسے خالص كى دوركى سورة كمباہے۔ والنداعلم بالصواب۔ سورة كاموضوع

اس سورة كا خاص مضمون بھي تيامت اورآ خرت كانيقين اورو ماں کی جزاوسزا لیعض اعمال وحقوق العباد جومقام کےمناسب تھےوہ بیان فریا کر بتلایا گیا کہ جولوگ حقوق العباد آلف کرتے ہیں ان کے لئے سخت سزا ہے کیونکہ حقوق العیاد کے متعلق زیادہ بازیرس ہوگی۔ د دسروں کی حق تلفی کرنے کی سزا

ا ہے آیات زیرتغییر کی تشریح ملاحظہ ہو۔ اسلام ونیا میں جس قتم کے انسان بنانا جا بتا ہے اس کے لئے وہ دو بنیادیں قراہم کرتا ہے ان جس ے ایک کا تعلق خال سے سیاورووسری کا تعلق کلوق سے ہے۔ جو تحص خالق کے حقوق پیچائے اوران کے نقاضے بورے کرے اور جو مخلوق کے ساتھ اینے معاملات کو درست کرے اور بندوں کے تفوق کی حفاظت كرے اسلام كى تظريش وى كامياب بيدائ سورة كى ابتدائى آيات ہیں بندوں ہی کے حقوق کی حفاظت اور لین دین میں انصاف کرنے گی ا بدایت کی تنی ہے۔حقوق العباد ہیں دیدہ و دانستہ کی زیادتی کرنا خصوصاً وجدتشميهاورنزول كازمانه

اس مورة كالتداى وَيْنَ يَسْطَفِفِينَ سه مولى بهايعي بوى فراني بناي تول مين كى كرف والول كرف مطقفين كمعن بين ناب ' تول میں کمی کرنے والے۔ وی نسبت ہے اس کا نام اُنطففین یا تطفیف رکھا گیاہے۔اس مورۃ کے زمانہ بزول میں اختلاف ہے بعض نے اس کو تی سورہ کہا ہے اور بعض نے مدنی الکین اکٹر محققین ومضرین کے نزویک بیکی مورة ہے اور وجہا ختلاف بیکھی ہے کہ جب آ مخضرت صلی القد عليه وسلم اجرت في ماكريدين منورة تشريف لائة أو آب في ديكها ك مدینہ کے لوگ لین دین کے معاملات کے یہ شاور تول ہیں کی جیشی كرت بي توسب اول جوآب في ايك جلس بس ان كوقرآن ' سنایا تو اتل مدینہ کے حسب حال بھی سورہ سنائی جس میں بنا نہ اور تول میں کی کرنے کی بخت برائی فرمائی گئی ہے۔اس سبب ہے لوگوں نے مجھ کیا کے سور قدید ہدیش نازل ہوئی ہے مگر سبحان اللہ کمیا وعظاتھا کہ اس دوڑ کے بعدے اہل مدیدے بوج کر بوراتو لئے اور پیاند جرنے میں کوئی شقا۔ الن آیات کو بغتے بی بک گخت سب نے ساکام چھوڑ دیا۔ ایک روایت انزول كيمتعنق بديء كدرسول اكرم صلى القدعلية وملم جس وقت مكه كمرمه

حقوق تلف کرنے فالوں کی خالفت ہے

آ کے ایسے لوگوں کے بارو بی فرما یا جاتا ہے کہ کیاان کو کم ال خیری کے اس کر قبال ان کو کم ال خیری کر تھا ہا ہے کہ کیا ان کو کھا ان کو اشایا جائے گا۔ یہاں آ کہ تیا مت بھی ایس طرف آ یت بھی یقین کی بجائے ظن کو ذکر فر مایا حمیا جس جس اس طرف اشارہ ہے کہ جس کو ہوم آخرت بھی حساب تھی کا گمان بھی ہوگا وہ بھی ایسی حرکتی نہیں کرے گا جو تیا مت بی عذاب کا موجب ہول۔ یقین رکھنے والا تو بدرجاولی ایسی حرکتی سے بازر ہے گا۔

معلوم ہوا کہ معاملات میں فرائی اور لیمن دین میں ہے انسانی کر

اللہ اللہ فرائی کی جواب دی کا یقین ہی تیں اورائے یہ خیال ہی گئیں اورائے یہ خیال ہی گئیں اورائے یہ خیال ہی گئیں کہ ایک کام کی جواب دی کا یقین ہی تیں اورائے یہ خیال ہی آیک ایک کام کی جواب دی کا یقین ہی تیں اورائے یہ خیال ایک کام کی جواب دی کرنا ہے یا چر یہ تقید و اتنا کرور ہے کہ کہ لوگوں کے قی ارشین پڑ رہاتے یہاں حق تعالی فرارہ ہے ہیں کہ لوگوں کے تی ماریے والے کیا تیا مت کے دن سے نیس فرر سے ہیں جس دن یہاں خواب کی تیا مت کے دن سے نیس فرر سے ہیں جس دن یہاں خواب کی تیا مت کے دن سے نیس فرر سے ہیں جس دن یہاں خواب کی تیا مت کے دن سے نیس فرر سے ہیں جس میں ہوئی ہات ہوگا ہوئی تھی ہوئی ہوتا ہے ہوگا۔ حدیث میں ہوئی ہات ہوگا ہوئی تھیراہت اور دو دن ہی ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ تیا مت کے دان بندول سے مورج اس قدر ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ تیا مت کے دان بندول سے مورج اس قدر ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ تیا مت کے دان بندول سے مورج اس قدر ہوگا۔ بعض کے ایز بین جس فرق ہوگا۔ بعض کے ایز بین کی ایک ایک بیٹ ہوگا ہوئی کے العیان بالغراب کا کہ ایک بیٹ ہوگا ہوئی کے مطابق ایک بیٹ بیٹ جس فرق ہوگا۔ بعض کے ایز بین کی کر بعض کے ایز بین کی کر بین بین ہوگا ۔ بعض کے ایز بیل کے مطابق بالغراب کی کیا دائیں۔ بعض کی کر بعض کے ایز بیل کی بیٹ ہوگا الیک العمل کے کھنوں تک بعض کی کر بین بعض کی کر بعض کی کر بین بعض کی کر بین بعض کی کر بین بین بین ہوگا ۔ بعض کی کر بین بین بین ہوگا ۔ بعض کی کر بین بین ہوگا ۔ بعض کی کر بین بین بین ہوگا ۔ بعض کی کر بین بین بین ہوگا ۔ بعض کی کر بین ہوگا ۔ بین ہوگی ہوگا ۔ بین ہوگا ۔

حضرت عبدالله بن عمرٌ كاواقعه

منقول ہے کہ ایک ون مطرت عبداللہ بن عمر نے اس مورۃ کو نماز میں شروع کیا جب اس آیت پر پہنچے۔ پوٹر بگؤٹر اٹناس لاک لاکٹ فلوکر تو کمال خوف سے روئے لگے یہاں تک کہ بے تاب ہو کر کر پڑے اوراس وقت کی نماز اوانہ کر سکے رضی اللہ تعالیٰ عند۔

والغردغوناك المند بالورك العليان

الین دین میں زیادہ لینا اور کم دینا تول یا بیانہ کے اربعہ ہے اس کوم بی
میں تطفیف اوراس امر کے مرتفب کوسطفٹ کہتے ہیں۔ تو سورۃ کی ابتداء
ویل بدن الحقیقین سے قربائی گئی۔ یعنی ناپ تول میں کی کرنے والے اور
حقوق انعیاد کف کرنے والوں کے لئے ہوئ خرابی ہے چونکہ لفظ تعلقیت
کے افوی معنی ناپ تول اور بیائش ووزن میں خیانت وکی کرنے کے ہیں
اس لئے اکٹومشرین نے یہاں معاملات کی عام خرابی کی طرف اشارہ کر
کے ای خصوصت کو ظاہر کیا ہے لیکن بعض مضرین نے قربایا ہے کہ بیلفظ
سے ای خصوصت کو ظاہر کیا ہے لیکن بعض مضرین نے قربایا ہے کہ بیلفظ
سام کے مائی دوہر میں کی خیانت کر سے والے ۔
سام کا دوہر میں کی خیانت کرنے والے۔

جونوگ مطفعت ہیں اور ان سب کے لئے ویل یعنی قرانی ہے اور يةراني دنيا كي يمي بادرة خرت كي يميء ونيادى فراني بيكرمطفت كا و لوگون کی نظروں میں و کیل وخوار ہوتا اس کے کاموں میں برکت نہ ہوتا ۔ مرض ویا دودیگر دنیا کے شدا کدومصائب میں ہتلا ہوتا۔ دنیا کی خرابوں کی ہابت عدیث میں ارشاد ہے کہ جس آوم میں خیانت کا غلبہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس قوم کے دلوں میں دعمن کا خوف ڈال دیں مے اور جسقوم شرزنا كى كثرت بوكى اس قوم يس اموات كى كثرت بوكى اورجو بھا عت ناپ تول میں کی کرے گی اس کی روزی میں کی ہوگ اورجو برناعت حل ك خلاف فيعله كريه كي اس عن آپس مي قل كي كنترت بوكى راور جولوك بدعهدي ين بتلاجول محدان يرالندجل شاند كسى وشن كومسلط فرمائي عيداورة خرست كى خرابي تو ظاهرب اس النے كرة خرت مى الله تعالى كالعاف كا تناها يه وكا كرجى نے بھی جس کا حق مارا ہو وہ اسے دلاویا **سا**ئے اور وہاں حقوق اوا کرنے کے لئے انسان کے پاس جر کچھے پوٹی ہوگی وہ اس کی نیکیاں ہوں گی۔ اس وقت اس کا یہ قیمتی سر مایہ چیمینا جائے گا اور اگر سر مایہ نا کافی ہوا تو پھر جس کاحق مارا ہوگا اس کی پرائیاں اس پر لا دی جا کیں گ اس وقت جب كدانسان ايك ايك نيكي كامحاج موكاس س يز ه كرادركيا خراني اور بدنعيلي موكى \_ كداس وفت اس كي نيكيال حجمن جا کیں اورا گران ہے حقوق بورے نہ ہوں تو حق دار کی برا نیاں اس في يراد وي جو عيل رانعيا وبالشدتعالي .. ٥٠٠) سورة المطفقين باره-٢٠

کُرُ اِن کِتُ الْفُجَارِ لَفِی سِجِینِ ﴿ وَمَ اَدُرْیكَ مَاسِجِینٌ ﴿ کِتُ مَرْفُومٌ ﴿ وَلَا لَا فَهِیدٍ کَرُسِ مِدَالُولِ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

مكركهاجاد ك كاكريك سيدس كوتم جنالا ياكرت تف

#### كافرون اورفا جرون كااتمالنامه

ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کدان مشکرین نے جو یہ مجود کھا ہے کہ جو پکوکرنا ہے کرلیں آگے پکو ہونے والانیس مرکز خاک ہوجا کی کے قصرتم ۔ ان کا بید خیال بالکل فلداور بے بنیاو ہے ہرگز ایسانیس ہوسکنا کدان کے کمان کے موافق کو کی ہوچہ چھوندہو۔ ضرور ہوچہ پھے ہوئی ہے۔ حساب کتاب ہونا ہے اور جز اومز المنی ہے۔ اوراس لئے ہونس کا المالنامد مرتب ہور باہے۔

﴿ جونوک کافروفاجر میں اُن کے اعمال ماسے ایک مخصوص دفتر میں محفوظ کردیئے جاتے ہیں جس کا نام تھیں ہے بہتری کیا ہے؟ اس کے جواب میں فرمایا کیا کِنٹ مُزِفُوٹر تعنی وہ ایک نشانی کے ہوئے دفتر کی جگہ ہے جس میں بحرموں کے ام ونشان اورا عمال کی کیفیت سب کمسی ہوئی ہے کئیں جو جن سے شنق ہے جس کے معنی میں قید خاند اس کی حقیقت اور تعصیلی نوعیت توحق تعالیٰ بی جائے ہیں کین احاد یے اورا قوال محابرہ تا بھین میں

besturd!

کامشر ہودہ جس قد رصد نظم والما اور گنا ہول کی جائے ہو اے ہی ہیں وہ

ہر جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی جائے ہی ہیں ووہ

من کرمزاق شی اڑا دیتے ہیں۔ اور کہ دیتے ہیں کہ اس باغی لوگ چھائی ہی من کرمزاق شی اڑا دیتے ہیں۔ اور کہ دیتے ہیں کہ انہی اس بہت کرتے آئے ہیں ۔ وہ کی پہلے گئی کہ انہاں اور قرصودہ اقسانے ۔ اس کی کہانیاں بہت کی ایس ان عمل کیا دور کہ انہوں سے ڈرتے والے کہاں ہیں۔ اس کے جواب میں جن تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیا لکار کرنے والے اور آن اور کافر ماتھوں میں صد اور قرآن کو انگوں کے تھے بتلائے والے اور گنا ہوں اور نافر ماتھوں میں صد اور قرآن کو انگوں کی آئے ت سے بوجے والے جو سیکھے ہوئے ہیں ویسا ہرگز نہیں۔ بیا اللہ تعالیٰ کی آبات ہو کہ اور کافر ایس کہاں ہیں کہ ان ہوں کی گئر ت سے انگر ان کے گنا ہوں کی گئر ت سے انگر اللہ بیا ان تھی ہیں۔ اس کے داوں پر ان کے گنا ہوں کی گئر ت سے انگرال بدکا ذیک چڑھ کیا ہے اس کے داوں پر ان کے گنا ہوں کی گئر ت سے انگرال بدکا ذیک چڑھ کیا ہے اس کے داوں پر ان کے گنا ہوں کی گئر ت سے انگرال بدکا ذیک چڑھ کیا ہے اس کے داوں پر ان کے گنا ہوں کی گئر ت سے انگرال بدکا ذیک چڑھ کیا ہے اس کے داوں پر ان کے گنا ہوں کی گئر ت سے انگرال بدکا ذیک چڑھ کیا ہے اس کے داوں پر ان کے گنا ہوں کی گئر ت سے انگرال بدکا ذیک چڑھ کیا ہے اس کے داور کر ان کے گنا ہوں کی گئر ت سے انگرال بدکا ذیک چڑھ کیا ہے اس کے داور کیا تھا کہ کہا ہوں کی گئر ت سے انگرال بدکا ذیک چڑھ کیا ہے اس کہا ہو گئی ہوں گئر ت سے انگرال بدکا ذیک چڑھ کیا ہوں کی گئر ت

اشجام ہے غافی شدہ ہو

آگے بتلایا جاتا ہے کہ اس انکار دیکندیب کے انجام ہے وہ ہے
گر نہ ہوں وہ وقت ضرور آنے والا ہے جہ موشین حق سجاندہ تعالی
کے دیدار پرانوار کی دولت ہے شرف ہوں کے جوآخرت ہیں تمام
جسمانی وروحانی لذات و نعمتوں سے بڑھ کرنعت ہوگی اور بد بخت
جرم محروم رکھے جا کمی گے ۔ پھر جب وہ ایسے تا پاک اور گندے ہیں
تو ان کوجہنم میں پھینک دیا جائے گا کہ وہ ای لائق جیں اور پھران کو
مزید شرمندہ کرنے کے لئے کہا جائے گا کہ وہ جہنم جس کاتم دنیا ہیں
انکار کرتے ہے اور جبلائے تھے بھی تو ہے اب بھی یقین آیا کہ بیوں کا
انکار کرتے ہے اور جبلائے تھے بھی تو ہے اب بھی یقین آیا کہ بیوں کا
فریانا برجی تھا۔ اور اللہ کی کتاب ہیں وی ہوئی فیریائکل وی تھی۔

بحجلن کی تشریح ہول آئی سے کہ بھین ایک پفتر سے جس پس برایک بحرم كے نام ونشان ورج بي اور بندول كي مل تكھنے والے فرشيتے جن كاؤكر اس سے بیل سورہ میں آ چکا ہاں جرم کفارہ فجار کے مرتے اور عمل منقطع ہونے کے بعد برخص مے مل علیحدہ علیحمہ اس وفتر میں داخل کرتے یں۔ نیز کفارہ فجار کی ارواح بھی مرنے کے بعدای تجین کے قیدخاندیں جاتی ہیں۔ جوجنم کا ایک طبقہ ہے اور ساتویں زین کے نیچ ہے جو نهائ تنگ داريك مكرب جهال دردوم كرموائ اور كونيس. تو تحمدن مجرمول كاقيد فأنه عالم يستى ميس بدادرجيدا كرجيل فانول على قيديوں كے لئے وفتر رباكما ساور جب كوئى قيدى آتا بواس كا نام ونشان وغیرو سب دفتر میں لکھ لیا جاتا ہے ای طرح بحرموں کے اعمال نام محفوظ ر کھنے اور ان کے نام ونشان مندرج ہوتے اور ان کی روح تیامت تک رہنے کے لئے تھین ہے جوجہنم کا بتدائی طبقہ ہے۔ آ کے ان کے اعمال کی جزا کا بیان ہے کہ آج جولوگ انشد کے رسول اورانڈ کی کیاب کوجٹلا رہے ہیں اور ان کی اطاعت تیول کرنے ے لئے تیار تیس اور آخرت کا اٹکار کردہے میں اوروہ بر چھتے میں کہ انین ایل اس روش کا خمیازه جمکتنان پزے کا تو ایسا برگز نہیں ان حجٹلانے والوں کی بڑی خرانی ہوگی اور وہ دن وورٹیش یس مرنے کی در ہے کدمنکرین محین میں داخل کروسیتے جانمیں مے۔ منکرین کی جسارتیں

آ كے مطالم جاتا ہے كہ جو فض روز جزا كاسكر بي الحقيقت وه الله كى

ربوبيت اس كي تقدرت إس كي عدل وحكمت سب كاستر بهاور جوان جيزون

# دعا شيجئ

نَا الْوَلْاَةُ مَارِينَا وَبِهُ عِرفت اور َكُر فَكَر بِمِن وَرَبِد اور بَهِ مِهِ استَغفار بِ البِحَقوب وَصاف وشفاف د كَيْنَ وَالْمَا وَالْمَا مِن اللّهِ السّنفار بِ البِحَدِينَ وَمِع وَاللّهِ اللّهُ وَمِهُ وَاللّهُ مِهِ اور مُحَلُ اللّهُ وَيَعا مِلْ اللّهُ وَمِهُ وَاللّهُ مِهَا اور مُحَلُ اللّهُ وَيَعا مِلْ اللّهُ وَيَعا مِلْ اللّهُ وَمِع وَاللّهُ مِهِ اللّهُ وَمِن اللّهُ مِن مَا اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمُعَلَّى وَمُعْلِقُ وَاللّهُ وَمُعَلِّقُ وَاللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ مُنْ اللّهُ وَمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْمِنْ اللّهُ وَمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِن اللّهُ وَمُؤْمِ وَاللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُم

besturdu.

کلا آن کی بنا الا برار لغی علیهای و کا آدراک ماعلیون اکون مرفور الله کا کا آن کی بنا الا برار لغی علیهای الا کا برایانی بید و کول کام الا برا کا لغی نامی برای کا برایانی بید و کول کام الا برای کو برایانی بید و کول کام الا برای کا برایانی نامی برایانی بر

ول پند کی طرف ۔ تب اس کی روح فرحت ونشاظ سے بدن ہے نقل کر ان کے ساتھ ہو لیتی ہے اور وہ اس کو نے کر عالم بالا کی طرف جاتے ہیں اور داستہ ہیں جہاں طائکہ سطنے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بیکون معطراورروش روح ہے وہ طائکہ جو لئے جارہے ہیں اس کا بری تعظیم سطراورروش روح ہیں میہاں تک کداس کو وہاں تک لے جائے ہیں کہ جہاں تک آس کی رسائی اس کی فورا نمیت وصفائی کی وجہ ہے ہوتی ہے جہاں تک اس کی رسائی اس کی فورا نمیت وصفائی کی وجہ ہے ہوتی ہے گرکسی کو اول آسان تک کھر وہیں تک کم کو راس ہوتی ہے آسان تک گھر وہیں تھم خدادندی ہوتا ہے کرمیرے بندو کا نام علیمین کے وفتر میں کھوتب وہ روح وہاں آتی ہے اور جواس سے پہلے وہاں آتی ہے اور جواس سے پران کو تو تی ہوتے ہیں اس سے زیادہ اُس کو تو تی ہے سے اور جواس سے زیادہ اُس کو تی ہوتے ہیں اس سے زیادہ اُس کو تی ہوتے ہیں اس سے زیادہ اُس کو تیں

# نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں ہے

ان آیات میں بتلایا کیا کرابرادلین نیک لوگوں کے ہما انحال علین میں ہوں کے۔ احادیث کی تشریح کے مطابق علیین ساتویں آ سان کے اوپر ہے جہاں ابراد کے اعمال نامے محفوظ دفتر میں رکھ دینے جاتے ہیں اور جس کی محرائی پر مقرب فرشتے مامور کئے گئے ہیں۔ اور مقرین کی ارواح ای جگہ مقیم رہتی ہیں اور قبر ہے بھی ان ارداح کا ایک کونہ تعلق قائم رکھا جاتا ہے۔ چنا نچے صدیت میں بتلایا کیا ہے کہ جب ایمان دار نیک بندہ مرنے کو ہوتا ہے تو نورائی فرشتے اس کے رویرو آ جینے ہیں اور اس مومن کے قریب ہو کر نہاے تری اور اس مومن کے قریب ہو کر نہاے تری اور اس مومن کے قریب ہو کر نہاے تری اور اس مومن کے قریب ہو کر نہاے تری اور اس مومن کے قریب ہو کر نہاے تری اور اس مومن کے قریب ہو کر نہاے تری اور عیش الحقاق سے کہتے ہیں اور اس مومن کے قریب ہو کر نہاے تری اور عیش الحقاق سے کہتے ہیں اور اس مومن کے قریب ہو کر نہاے تری اور عیش الحقاق سے کہتے ہیں اور اس مومن کے قریب ہو کر نہاے تری اور عیش الحقاق سے کہتے ہیں اور علی خور میں دور موت الحقاق سے کہتے ہیں اور علی خور میں دور موت کے تو موت الحقاق سے کر نہا میں اور اس مومن کے قریب ہو کر نہا ہے تری اور اس مومن کے تو اس موت کے تو اس میں اور اس مومن کے تو اس میں اور اس مومن کے تو سے کہتے ہیں اور اس مومن کے تو سے دور و آ ہے تھو تا کہ اور اس مومن کے تو سے اور اس مومن کے تو سے کہتے ہیں اور اس مومن کے تو سے دور و آ ہین کی اور اس مومن کے تو سے کہتے ہیں اور اس مومن کے تو سے کا تو سے کہتے ہیں اور اس مومن کے تو سے کہتے ہیں اور اس مومن کے تو سے کہتے ہیں اور اس مومن کے تو سے کر تو سے کر تو سے کر تھو سے کر تو سے

وآ رام میں ہیں رکھا ہے کہ اہل جنت کا کوئی فراندہ وار کافروشرک عذاب میں بتلانظرآئے گا تو ان کی محبت کا رشتہ اس کی بنائیں ہو جائے گا اور ان کے بیش و نشاط میں ان قرابت دار کھار کے لائیں حال دیکھنے سے کوئی تغیر پیدا نہ ہوگا اور ان کے چہروں پر دہی شاد مائی لاکھی اور نمتوں کے آٹار اور تازگی نمایاں ہوگی اور چودھویں رات کے چانہ کی طرح ان کے نور انی چیر سے جگرگا دیں کے اللہ تعالی پیشاد مائی اور چیروں کی نورانیت دتازگی ہم سب کونصیب فرمائیں۔ آئین۔

آكيفر بلاكما يستقون مِن ركيني مُتَوَّور ونالها مِسْكُ لَعِن ابرادالل جنت كوشراب هالعس ينفي كودى جائد كى جس شى تستخى موكى نديد إذ ندنشه وكانفارندورد مرموكان بيهوقى وبدحواى بلكدوه أيك الكي نادرشراب موك جوان باقول سے ياك بوكى يسر بمبر بوكى در مشك كى مبركى بوكى -آ كے فرمایا کیا و فی دليك فكينته كافيس اله تتا ايشون حرص كرق والول كوالى جيزى حرص كرما جاسيد يعنى ونياكى ناياك شراب اس لائن نبیس که بعطرة دی اس کی طرف رهبت کریں بال بیامنتی شراب طبور بے جس کے لئے لوگول کونوٹ پڑتا جا ہے اور ایک دومرے سے آ مے بوصف کی کوشش ہونا جائے ریعنی لائی تحصیل بینعتیں ہیں ندک نعمامه نيادران كي تحصيل كاطريق ايمان ادرنيك اعمال بين يس اس مين كوشش كرنا جائية \_ آمي بتلايا ميا ومزاجه ت تمنيم ال شراب طبور كي آ برز تسنيم كريانى يوكى - قاعده ب كرشراب ش يانى الماكر بية مِن تو اس شراب طبور کی آمیزش کے لئے تشنیم کا یانی مو کا اور و تشنیم کیا ے؟ عَيْنًا يُنَوْرَبُ بِهَا الْمُقَرِّيُونَ لِعِن آيك الياجشد به ے مرف مقرب بندے پیس مے۔ بینی مقربین جن کوقر آن میں سابقين بمى كباحمياب جوانبيا وكرام اوراولياء عظام مول مصان وتسنيم كا خالعس يانى يبيني كوسطر كاادرابرار وامحاب اليمين بشر موتنين معالحين ال كوال تسنيم كا بانى ملاكرشراب طهوريس دياجائكا-والخوردعوكا أن العمدوناورت العليين

ہوتی ہے تب دہاں کی روسی اپنے وزیادی افارب کا حال اس سے
دریافت کرتی ہیں کہ فلال کیما ہے فلال کا کیا حال ہے۔ چرجو یہ
بعض کی نسبت کہتا ہے کہ وہ مرحمیا کیا تبدارے پاس نہیں آیا تب وہ
کہتے ہیں کہ افسوس و دقوبادیہ شرکرایا گیا۔ یہاں تک تو عالم برزخ کا
حال تھا جومرنے کے بعدا براد اور مقربین پرگزرتا ہے۔

نيك لوگ نعتول مين مول مح

آ کے ان کے عالم آ فرت کے متعلق بیان فرمایا جاتا ہے۔ يَكَ لاَ بَرُالاَ لِكِنْ نَعِينِهِ بلاشبه ابرار يعن نيك لوك بوى آسائش أور آرام میں ہوں مے۔قرآن یاک میں الل ایمان صافحین کو دو جماعتول بل تلتيم كياب أيك تو امحاب يمين اوران سے بوء كر السابقون - محربعض جگدا سحاب يمين كوابرار اورسابقين كومقريين س تبيركيا بي- جس معلوم بواكه اسحاب ميين اور ابرار ايك ي جماعت كانام باورسابقين ومقرين دومرى جماعت كانام ب. امحاب بميين اورابرار جماعت بين معلجاء اورشهداء امت وافل بين اور سابقین اورمقربین میں حضرات انبیا مکرام اور اولیا وعظام ہیں جن کو مدیقین سے تعبیر کیا جاتا ہے اس طرح الل جنت جارتم کے موصحے۔ عين مديقتن شهداء والصالحين رتويبان بتلايا مياك تيك لوك يع یعن نعمتوں میں ہوں ہے۔اب اس میں وہ تمام نعمتیں آسمی کرجن کو انسان کا دل جؤے ہے۔عمر و مکان باغ و ممار نفیس کیڑے جورونلان۔ برطرح كى سواريال كعاف يين كى دل يستدييزي افرحت وسرورك سب سامان کدچن کوندسی آ تھونے دیکھاندسی کے کان نے سنااورند السمى كے ذہن ميں آئے ، بيسب لفظاهيم ميں شامل ہيں ..

د پداراللی

آ کے قربایا علق الکر آبلد بنظر اون تغرف فی د جو دین منظر کا الکھیلید مسیریوں یا تخت شامی پر میٹے ہوئے نظارہ کیا کریں کے اور جنت کے کا نبات و ایکھا کریں کے اور دیدار اللی سے آسمیس شادکریں کے اور جنت کے میش و آرام سے ان کے چیرہ ایسے پر دوئق اور تروتاز و ہول کے کہ جرایک و کیمنے والا و کیمنے میں پیچان جائے کہ سے اوک نہا ہت میش beslu"

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانَوْ اصِ الَّذِينَ إَمَنُواْ يَضْعَكُونَ \* وَإِذَا مَرُّوا بِالْمُ يَتَغَاُّهُوْوَرَ جولوگ بحرم تھے دوایمان دالوں سے بنسا کرتے تھے۔اور جب ان کے سامنے سے ہوکر گذرتے تھے تو آپس میں آٹھیوں ہے اشارے کرتے تھے 🖒 🖔

وَإِذَا انْقَلَبُوْ أَ إِلَّى اَهْلِهِمُ اِنْقَلَبُوْا فَكِهِينَ ۗ وَإِذَا رَاوُهُمْ قَالُوْ إِنَّ هَوُ لَآءِ لَحَمَ ٱلْوُنَ

اور جسب اسيئة مكرول كو جاتے تھے تو دل فكيال كرتے او رجب ان كو و يكھتے تو يول كما كرتے كر بيالاك يقيناً علمى عمل ميں۔

وَمَأَ ٱرْسِلُوا عَلَيْهِ مُرِحْفِظِيْنَ ۗ فَالْيَوْمُ الَّذِينَ امْنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْعَكُونَ أَعَلَى

حالانک ہے اُن پر محمرانی کرنے والے کرکے نہیں بیسجے شکے ہو آٹ انحان والے کافروں پر چتے ہوں <u>کے۔</u>

الْأِرْآلِكِ يَنْظُرُوْنَ ۚ هَـٰلَ ثُونِ النَّفْعَارُ مَا كَانْوْا يَفْعَـٰلُونَ ۗ

مسپریوں پر دیکھ رہے ہوں گے رواقی کافروں کو ان کے کئے کا خوب بدلہ ملا۔

اللهُ وقف الكنونين والك جو أخَجْوَهُوا جم كيانيول في الخوامة من عن الدَّوْنِ النَّوْاج الدان ال يَضْفَكُونَ جَمَّ أَوْلَوُا الدجب مَرُّوْا مُرْمِكُ الرَّهُ أَن عَهَا يَتَكَافَرُوْنَ آكه مارت الفَدُور جب الفَكيُّوْ وولوست إلى طرف أقفيه هُ البي كروال الفَكيُّوالوست فَيْهِ بِنَ جَنَهِ الْمُمَامِنَاتُ | وَزَوْا اور جب | وَلَوْهُ وَ الْمُونِ مِيحِهِ | قَالُوا كُنَةٍ | لِنَّ يَكِ | هَوْلَا آمِينًا العَمْدَ الْمُعَالِيَةِ الوَلَانِ مِيمِكُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَلِينَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَلِينَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَلِينَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيكُ لِللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ هُ ان رِ الحفظِينَ ثمبان فَالْيُؤَهُ مِن آنَ الْهُرِينَ أَمَنُوْ اليان والے أَمِنَ عَ النَّفَالِ كُافر ليكُمَكُونَ بِنَتْ مِن أَعَلَىٰ مِنَا عَلَىٰ مِ الأرتبط تحت إيتفاؤن ويجعين مكل ميا أثوب بدروي النفاذ كافرات كافؤ يفضكون جروكرت هج

# کافروسرکش مومنوں پر ہنتے تھے

مُخشته میں پہلے کفار و فجار کا ذکر ہوا تھا۔ مجران کے مقابلہ میں مونين صالحين كاذكرفر ما يامميااب ان خاتمه كي آيات مي نيك وبدبر د دفر بق کا مجموعہ حال مذکور ہے۔ واضح رہے کہ بیکی سور ق ہے جب کہ كفارقريش اورمشركين مكداسي غلبداورسرداري اوروغدي سامان ييش وعشرت کے باعث نا دارا درمفلس عم ماہداور بے حیثیت مونین جیسے حضرت عمارٌ حضرت خبابٌ حضرت بلالٌ وغيره كانداق اڑاتے ہيے۔ ان برآ وازے سے جاتے تھے اور معاذ انشان فریب ملین کو باب داوا کے دین کو چھوڑ دینے اور اسلام قبول کر لینے کی بینہ سے تمراہ اور وین سے بھٹکا ہوا خیال کرتے تھے۔اورآ فرت کی بات کے لئے وتیا کی لذتیں چھوڑ دینے بران حضرات صحابہ کرام کو کفاراحتی ہٹلاتے کہ 🏻 ہے جومکن ہے ججھےاس ہے بھی بدتر کردےادراس کو مجھ ہے بہتر بنا

یے کیے ہے عقل لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے کو جنت کے اوھار پر دنیا کے نقد مزول سے محروم کر رکھا ہے۔ نافر مانول کی ایک عادت بد بهال ان آيات ميں به بنلا كي كي -

إِنَّ الْكَذِينَ آجُرَمُوا كَانُهُ امِنَ الْكَدِينَ النَّوْ إِيضَعَكُونَ جِو ا لوگ بحرم تھے وہ ایمان والوں ہے تحقیراً بنسا کرتے تھے۔اول تو کسی پر بنسنا بوں بھی برا ہے۔اس کی ول شکنی کا یا عث ہے اور ۔اخلاق اور مردت انسانی ہے بعید ہے پھر خود بحرم ہو کر جو خدا کے مطبع میں النام بستايية نهايت ى فعل بديب كول كدجوكوني كى يربستا بي قو ضرور ا اسینے کو بہتر اور دوسر ہے کو کمتر مجملتا ہے اور یکھی ایک خت عیب ہے۔ پر جوكوكى كى يربنتا بوائ آب كواس مالت سے كرجس يربس ر اب محفوظ محمة باورينيس خيال كرنا كد محد عد محكى كونى بالاوست

# جب آنکھیں کھلیں گی

آ کے بتلایاجا تاہے۔

ڟؙڵۼؙٷ۩ڒؽؽۜٵڡ۫ٮؙٛۏٳڝ؆۩ڬڟٵڔؽڬڞڴۏؾػڰ ٵڒٵٛؠٚڿؿڟؙٷؽڞڵٷڋؿڴڎڶڞٷڶٷٵۼۿۼڵۏڽ

یعنی ان کافروں اور بحرسوں کو ان حرکات کا پید قیا مت کے دن
معلوم ہوگا جب کہ الل ایمان ان کافروں پر ہنتے ہوں گے اور وہاں
وی لوگ جن کو آج دنیا میں احمق بنایا جاتا ہے۔ تھند ثابت ہوں
گے آج جن پر ہنما جارہا ہے گل قیا مت میں وہی ان چنے والوں پر
ہنس رہے ہوں گے۔ مسیر یوں پر آ رام سے ہیٹے اٹی خوشخالی اور
کافروں کی بدھائی کا نظارہ کررہے ہوں کے۔ اور اٹی آ تھموں سے
و کھے رہے ہوں کے کہ جولوگ ان پر ہنما کرتے تھے ان کو اپنے
کر تو توں کی پوری ہزائل کی کہ طوق اور زنجروں میں کے
ہوئے جنم کے اندر آگ میں جلتے ہمنے ہوں گے۔ دوایات میں
ہوئے جنم کے اندر آگ میں جلتے ہمنے ہوں کے۔ دوایات میں
مور جنب اور دوز خ کے درمیان کھی در ہے اور کھڑ کیاں ہوں گ
جب موس ائل جنت اپنے وین کے دشمن کا فروں کود کھنا جا ہے گا تو

وے دنو ایسافتص جو دوسرے تو کمتر جان کر جنتا ہے جوادث و ہراور قدرت کے انتقابات سے خافل ہے اور پیضدا تعالیٰ کو خصہ میں لائے والی بات ہے۔ حضور اکرم صلی القد علیہ وسلم نے ایک صدیث ہیں ارشاد فر مایا کہ جوکوئی کمی پر ملعن کرے گاخود ای میں جنلا ہوگا۔ اور بزرگوں نے فرمایا ہے جوکسی پر ایسے گاوہ جساجائے گا۔

# کفارگی دوسری حرکت

آ کے جمرموں کا دوسر العلی بد سیبیان فرمایا گیا و رفح الدی الدی تنظافر فات
اور ایمان والے جب ان کا فرول کے سامنے سے بوکر گزرتے ہتے تو
آ پس بیس آ تھوں سے اشارہ کرتے ہتے ۔ یہ بی ایک کمیر خصلت ہے
ادر اکثر نال فن طعن اور طئر کی راہ سے دوسروں کی طرف آ تکھیں مارا
کرتے ہیں اور مند بنا کر اشارے کیا کرتے ہیں تو مشرکین کدان خدا
پرست مخاب کے ساتھ بھی کیا کرتے ہتے اوران کی فوش اس سے ان کی
تحقیر ہوتی تھی جوان کی خاہری شکرند حالی پراپی ٹروت و دولت کے ذور
میں ہنتے اور آ تکھیں مارتے کہ لوب ہیں جنت کے دارث ۔ حوروں کے
شو ہر جب ان کی و نیا تی ہوالت ہے تو وہاں کیا ہوگا اور ہم جب یہاں
د نیا بھی عزت دالے ہیں تو کیا وہاں ان سے ہندہ کر دجہ نہ ہے گا۔ ان کو
د کیموجنہوں نے جنت کے دھار پرونیا کے نقرے اپنے کو تحروم کر دکھا
د کیموجنہوں نے جنت کے ادھار پرونیا کے نقرے اپنے کو تحروم کر دکھا
ہے۔ اس طرح کفار فوش طبی کرتے اور مسلمانوں پر چھبتیاں کئے۔
ہے۔ اس طرح کفار فوش طبی کرتے اور مسلمانوں پر چھبتیاں کئے۔

# تيسرى حركت

# چوتھی تر کت

آ کے چوتھاتھل موان کفار کا بیان فرمایا کمیا۔ وَلَاذَا وَاوْهُمْ فَا لَوْ اِنَّ هَوْلُوْ لِيَعَمَّ الْوُنِّ اور جب كفارالل اسلام

خلاص

اس سورت بین بھی بنیادی عقائدے بحث کی گئے ہے ایم القیلة

کا حوال اور اعوال اس بیں فاص طور پر ذکور ہیں لیکن اس کی ابتدائی

آیات میں ان لوگوں کی خدمت کی گئے ہے جو انتطابیت بہیں اطلاقی

کروری میں جنا ہیں۔ متطابیت اس کا سخ ہے تاپ تول میں کی

کرتا ارشاد ہوتا ہے ایر کی خرابی ہے تاپ تول میں کی کرنے والوں کی

کہ جب لوگوں سے تاپ کر لیلتے ہیں تو پورا پورا لیلتے ہیں اور جب آئیس

تاپ کر یا تول کرو ہے ہیں تو کم دیے ہیں المحض حضرات نے تطفیف وزن

تاپ کر یا تول کرو ہے ہیں تو کم دیے ہیں المحض حضرات نے تطفیف وزن

تاری کر یا تول کرو ہے ہیں تو کم دیے ہیں المحض حضرات نے تطفیف وزن

المصاف کے لینے اور دیے ہیں تھی جوشی اپنے لیے تو پورا پورا انعمان

واجنا ہے مگر دوسروں کے ساتھ انعمان جائی کیا جوشی اوگوں کے جب و کھی کرتا جو اپنے اپنے حوق کی نظر میں

کرتا جو اپنے لیے پند کرتا ہے ای طرح جوشی اوگوں سے اپنے حقوق کا آئی کے سے حق آئی کے سے حقوق کا آئی کے اسے حقوق کا آئی کرتا جو اپنے دیا تھی انہیں کرتا تو پر سب لوگ آس وعمد کے متحق ہیں

ہے ترا ہے جیب نیمن و کھتا اسی طرح جولوگوں سے اپنے حقوق کا آئی کہتے وہ کی تابی طرح جولوگوں سے اپنے حقوق کا آئی کی تو پر سب لوگ آس وعمد کے متحق ہیں

ہے ترا ہے جیب نیمن و کھتا اسی طرح جولوگوں سے اپنے حقوق کا آئی کی سے سے حقوق کا آئی کیکھی کے سے حقوق کی آئی کے سے حقوق کا آئی کی تو پر سب لوگ آس وعمد کے ستحق ہیں

ہے تین بال کے حقوق اوائیس کرتا تو پر سب لوگ آس وعمد کے ستحق ہیں

جود عيد يهال المطلقين "كيك بيان جوئى بيك المطلقين" كى ذرت كى بعد ان سياه ولول اور جاكارول كا انجام بتايا ب جونو الله كنوركو بجمائے كيكيسرتو و كوشش كرتے بيں پھران كے مقابے ميں ان حافي باہر ابراد كا تذكرہ سيج جنهيں آخرت ميں واكى تعتيں ميسرآئي كي سورت كے اختيام پر بتايا كيا ہے كہ يہ سياه ول و نيا بھى اللہ كے نيك بندول كا ذراق از ايا كرتے تھے ليكن قيامت كے ون معامل الت بوجائے گا اور نيك لوگ ان بركارول كا فراق (اكم كے \_

# سورة التطفيف كي خواص

ا جوآ دمی اس سورة کی تلاوت کرتار ہے اللہ تعالی اسے جنت کی شراب دمیق مختوم پلائیں ہے۔ م

 ۳ ... آگر کسی سٹور کی جوٹی چیز کی حفاظت مقصود ہوتو اس سورۃ کو پڑھ کراس چیز پردم کردیں ان شا ماہند آپ کا مال محفوظ رہے گا۔

فائدہ :رکیکن میدیا در کھیں کہ جولوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ اور ٹا جائز منافع خوری کے لئے فلہ اور دیگر اشیائے ضرورت کا سناک کرتے ہیں۔ان کے لئے کوئی فائدہ ندہوگا جو کام شرعاً منور ہےاس کی حفاظت کے لئے شرع چیزوں کا سہارالیما النا ممنادے۔

#### وعا سيجئ

حق تعالیٰ ہمیں حقوق انشاہ رحقوق العباد دونوں کو ادا کرنے کی توفیق عطافر ما کیں اور اس دنیا کی زندگی بیس اپنی مرضیات کے موافق کر ارنے کی توفیق عطافر ما کیں ۔ آ بین ۔

نَا الْذَلَةُ مِن آبِ سے مُناه كى معالى جا بتا ہوں جس كى وجہ سے آب كے فضب كے قريب ہو ميا ہوں يا كسى علوق كو كناه كى طرف فے ميا يا الى خواجش داناتى ہوكہ وہ اطاعت وعباوت سے دور ہو كيا ہو۔

فالذلان میں نے مجب کیا ہوار یا کاری کی ہوا کوئی آخرت کا عمل شہوت کی نیت سے کیا ہوا کیٹ حسدا تھبرا اسراف کذب نیست خیات چوری اپنے اوپر آتر انا ووسرے کوؤلیل کرنا یا اس کونٹیر مجھ کریا حمیت وعصبیت میں آ کریے جا سفاوت ظلم لیوولوپ چنلی بااورکوئی گناہ کیبرہ کا ارتکاب کیا ہوجس سے میں بلاکت میں آھیا ہول آگئی ! مجھے معاف قرباوے۔

نَاأَذَلَهُ فَيرالله عَلَمُ طور بِرؤ ركيابول تيريكي ولي عديثني كي بواللي التيريوشنول عدوي كي بواور تيردواستول كورسواكيابويا تيريغضب ين آجائها كاكام كيابوتواللي الجحصماف فرماد عن ميري توسيد 

## إِذَا النَّكَأَةُ الْمُثَقَّتُ \* وَٱذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۚ وَإِذَا الْأَنْرَضُ مُدَّتُ ۗ وَٱلْفَتُ مَا فِيهَا

جب آسان بیت جاد ہے گا۔اوراپ رب کا تھم مُن سے گااورووائ لائن ہے۔اور جب زعن تھنج کر ہز حادی جاوے کی۔اوراپ اندر کی چیز دل کو باہر

## وَتَخَلُّتُ ۚ وَٱذِنَتُ لِرَبِّهَا وَخُقَّتُ ۚ يَأَيُّهُا الِّرْنَمَانُ إِنَّكَ كَادِخُ إِلَّى رَبِّكَ كَنْ عَافَمُلْقِيْهِ ۚ

آگل و سنگ در حال بوجاد سنگ درائے رب کا تھم من لے کا دروہ ای ایائی ہا ہے انسان او سینے رب کے پاس کانچ تک کام بن اکشش کرد واج میکران سے جا مے کا۔

رف جب النكارة الله النفقة بهت باعد الدائل والخفة الدائل مدك الرئية الهيد رب الأخفة الدامى الآل ب والقااد يب الأرخل دعن مدف بهيدى بالكرام النكارة الله المنافقة المنا

#### وجدشميه نزتيب

اس سورة كى ابتداى إذا النكرار الشكائية سے بولى ب يعنى جب آسان بهت جائداى مناسبت اس بهت جائداى مناسبت سے اس سورة كا نام اشتقاق موال يہى كى دوركى ابتدائى سورتول ميں سے ایک ہے بین كامل موضوع سے ب ب سورة بحى ان سورتول ميں سے ایک ہے جن كامل موضوع قي مت اور جزائے افرال ہے۔

#### جب آسان مجست جائے گا

اس مورة کی ابتدا میمی سابقد سورة محویرا ورسورة ا نقطار کی طرح
قیامت کے بعض واقعات کے بیان سے فرمائی جاتی ہے اور ہلا یا جاتا
ہے کہ بیرو نیا جیشہ رہنے والی نہیں ۔ بیرآ سان اور زبین باوجوداس قدر
شاندار مضبوط اور محکم نظر آ نے کے اللہ عزوجل کے تلم کے تاہع ہیں
اور اس کے فرمان کے سامنے سرجو کا نے ہوئے ہیں جب تک ووائیس
اس محک جس قائم رکھنا جا بتا ہے بیرقائم ہیں۔ جس وقت اس کا تھم ہوا
کے فتم ہو جا کی بیرختم ہو جا کی سے۔ بیراس کے تھم کے خلاف تیسیں
کی تھی بید تھی کے اللہ قائم کی اللہ کے قلاف تیسیں

جب كدة مان بحث جائ كا اوريه بات وكوي الله اور تامكن نيس اس لئة كدو افذت لمرجها وه أب رب كاظهم من في اليتى جو بكوامر يحكو بني اس كي نسبت صاور بوگا اس كووه فوراً قبول كرے كا۔ اور خدا كا وي حالت خارى بوجائ كى جو خدا چاہے گا آ كي فر مايا۔ وحف يعنى آسان كولائى بحى بى ہے كہ فورا هيل تحكم كرے كيونكر آسان اپنے وجود اور بقائي اس فدرت والے خدا كامخارج ہے تواس آسان كا وجود عدم دونوں اس خدا كار كردے۔

## اور جب زمین تھینچ وی جائے گ

آ کے بتلایا کیا ؟ اُذَا الْاَرْضُ مُلَانَ وَ اَلْقَتَ مَا لَيْهَا أَوْ تَعْلَتُ اور جب زین تعینی کر بزهاوی جائے گی۔اوروواسیٹے اندر کی چیزوں کو یا براگل دے کی اور خال ہوجائے گی۔ یعنی اس دن زئین اس طرح تھنی کر پھیلا دی جائے گی جس طرح چیزا یار بڑ کھینچاجا تا ہے۔ تب بیذ مین قراح اور وسیج ہوجائے کی اور اس کی سطح یالکل ہموار ہوگی تا کہ سب

اولین و آخرین آن پرسائیس اوراس دن زشن کے اندرجس قدر مروہ ہوں کے بول کے فارس قدر مروہ ہوں کے بول کے فارس قدر مروہ مردوں کے فارس کا بیت مردوں سے بالکل خاتی ہوجائے گا۔اور پرسب پھیوووا ہے رب کے تھم سے کرسے گی ۔ و کوئٹ کا کوٹٹ و کوٹٹ اور وہ اسے رب کا تھم من لے گل اور زمین کوٹائن بھی مہی ہے کہ وہیں گئے تھم کرے کیوں کہ اس کا وجود اور مدم وجود کھی ای خداو تد ذو الجلال کے باتھو میں ہے۔

#### جزا کاون

قوان آیات کی ابتدافقلا اذا ہے ہوئی ہے جس کے معنی ہیں جب یعنی جب ایسا ادراییا ہوگا۔ تو بھر کیا ہوگا؟ یہ بات بہاں بیان میں کی گئ لیکن اس کی تفصیل قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے۔ اور دو ہے کہ جب ایسا ہوگا تو وہ کی جزا کا دن ہوگا۔ اس دن انسانوں کو ان کے کا موں کا بدلہ سے گا دراس دن ہر محض کا دنیا میں کیا دھراسب سامنے آجا ہے گا۔ ہو یہ مد کیکر

اس حیقت کے اظہار کے بعد آ می تمام انسانوں کو براہ راست خطاب فرمایٰ جاتا ہے۔

یونی الآن کا ایک کا و اول کا ریند کی کا کا تفایق اسدان او اسان کام میں کوشش کر ایا ہے اور اور ایک کام میں کوشش کر اور ایس کی گرا تو اور ایس میں تمام انسانوں کی طرف خطاب ہے۔ نیک ہویا یہ اموی ہویا کافر کرتو جود نیامی سرگری کر اربا ہے اور باخش کی کام وجد وجید میں لگا ہوا ہے اس کی تو تی اور اس کی صافیق کی کام وجد وجید میں لگا ہوا ہے اس کی تو تی اور اس کی صافیق کامول میں صرف یوری ہیں۔ کوئی نیکی اور حسن میں محت میں محت و مشتقت اخلات اور اس کورائنی در کھنے کی فکر اوشش میں گا اسے کوئی اسے کوئی اسے کوئی اسے ترب کی اطاعت اور اس کورائنی در کھنے کی فکر اوشش میں لگا

#### فاكده

یبال ان آبات میں آسان اور زمن دونوں کے متعلق و اُنَّا نَکُ بِرُبُ اُنِکُ اُنِکُ اِنْ فَتُ جَوْم الیا بیتی آسان اور زمن دونوں اپنے رب کے حقیقہ برکان دھریں کے اور بی ان کے لئے زیبا بھی ہے تو اس حقیقت کے اظہار میں آیک طرف تو القد تعالی کی مالکیت اوراس کے اقتد ارکوسا شنے لانا ہا اورانسان کو یہ بتاتہ ہے کہ جس خدا کی اطاعت ہوری کا نتات پرحاوی ہاوروسری ظرف اس میں اللہ تعالی کی حاکیت پوری کا نتات پرحاوی ہاوروسری ظرف اس میں اللہ تعالی کی حاکیت اورافتہ اراحلی کی آیک ولیل پوشیدہ ہاوروہ یہ کہ آسان وز مین اس لئے اس کے تم پر کان وحرتے ہیں کروہ ان کا درارای کے تم اورای کے دم پر الک ہے اوران کے دجود اور بنا کا مدارای کے تم اورای کے دم پر ایسان کا کا سے اورای کے دم پر ایسان کی ایسان کا میں کا کہ درارای کے تم پر کان دھر ہے کہ دواور بنا کا مدارای کے تم اورای کے دم پر ایسان کی اس کا نتا ہا گائے جزو ہا درائی کا درائی کی کان شدہ ہرے۔

دعا شيحئه

حق تعالى قيامت وآخرت برايمان كرساته ايباليتين كالله مي بم كونعيب قرما كي كداس دنيايس بم آخرت سيكس نيد غافل شهول يا القديمين اس دنياجس ابنا قرمانبردار بنده بنا كرزندور كنة اوراي هالت بين بم كوموت نعيب فرماسية اورائجام كي كامياني اوركام وافي تعيب قرماسية من وكافية وكفؤ كأن الحك كي ينبورك الفلكيدين

## فَأَمَّا مَنْ أُوْتِي كِنْهَ بِيمِينِهِ فَكُوْنَ يُمَاسَبُ حِسَابًا لِيَهُ وَيُنْقَلِبُ إِلَى اَهْ لِيهِ مُسْتُوفِيًا

تو جس محض کا نامد اعمال اس سے داہتے ہاتھ میں معے گارسواس سے آسان حساب ایا جاد ہے گا۔ اور وہ اپ متعلقین کے پاس خوش خوش آس کھی

## وَ مَمَّا مَنِ أُوْتِي كِتْبِهُ وَرَآءَ ظَهْرِم فَفَوْفَ يَدْعُوالْبُؤرًا ﴿ وَيَصَلَّى سَعِيرًا ﴿ إِنَّا كَانَ

اور جس مخض کا نامیہ اعمال اس کی چینے کے چینے سے مع کارسو وہ موت کو بکارے گا۔ادر جنبم میں دوخل ہوگا۔ یہ مخفی اپنے متعلقین میں

فِي آهُلِهِ مَسْرُوْرًا ۚ إِنَّا ظُنَّ أَنْ لَنْ يَحُنُورَ ۚ بَلَّ ۚ إِنَّ رُبَّهُ كَانِ بِيهِ بَصِيرًا ۗ

خوش فوش ر با كرتا تعار أس نے خیال كرر كھا تھا كماس كولوشائيس ہيد كيوں ند بوتا وس كارب اس كوفوب و يكها تعار

فَكُ اللهِ اللهِ

#### خوش نصيب لوگ

حضرت عائش صدایقڈ ہے روایت ہے کہ میں نے بعض نمازوں میں رسول القصلی القدعلیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا اللہم حاسبنی حسابۂ یسبیو آ اے القد میرا حساب آ سان قرمانہ میں نے عرض کیا پارسول القدۃ سمان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے قرمایا آ سمان حساب یہ ہے کہ بندو کے اعمال نامہ پر نظر ذالی جائے اوراس سے

در کزر کیا جائے بعنی کوئی ہو جو مجھاور جرح ند کی جاسے۔ بات یہ ہے کہ جس کے صباب میں اس دن جرح کی جائے گی اے عا کشداس کی خیر نہیں وہ بلاک ہو جائے گا۔ بخاری ومسلم کی ایک سجع حدیث ہے حضرت عبدالله بناعم الدوايت ہے كہتے بي كدرسول القصلي الله عليه وسنم نے فرمايا قيامت بيس القد تعالى ايمان والے اپنے بندے و ا بی رحمت ہے قریب کرے گا اور اس براینا خاص بروہ ڈالے گا اور دومرول ہے اس کو بردوش کر لے گا پھراس ہے یو چھے گا کیا تو پیجانیا ے فلاس محناہ فلال کناہ وہ کیے گا ہاں اے م وردگار مجھے یاد ہے۔ یباں تک کدانند تعالی اس ہے سارے گنا ہول کا اقرار کرا لے گا اور وہ بندہ اپنے بی میں خیال کرے گا کہ میں تو ہلاک ہوا۔ پھرالند تعالٰ فرماتی سے میں نے وہامیں تیرے ان گناہوں کو چھیایا تھا اور آج بثين ان كو بخشا اورمعاني ويناجول چراس كونيكيون واا اعمال نامهاس ك حوالدكر ديا جائع كالبعني المل محشر كے سائم صرف نيكيوں والا على ا تیال نامیہ آئے گا اور گنا ہوں کا معاملہ اللہ تعالی بردہ بل بردہ میں ختم كروس مي يكين الل كفرا ورمنافقين كامعالمه بيهو كاكدان كيمتعلق برسرعام بكاراجائ كاكربيده لوك جي جنبول في اينالله برجموني

جوئی یا تمی با تدهیں تعنی خلا اور بے اصل خیالات کو اللہ کی طرف نبیت دے کر اپنا دین و فدیب بنایا خیروار اللہ کی تعنت ہے ایسے خلاص پر یفوش کی بات کو اللہ کی تعنت ہے ایسے خلاص پر یفوش ان خوش اللہ بالہ کی مدائے باتھ ہیں دیئے گئے ہوں کے اللہ تعالی کی ہرتم کی منایات ہوں گی اور وہ بدول بحث ومناقشہ کے سنتے چھوڑ دیئے جا کمیں کے۔ایسے خوش تعیب بندول کو نہ مزاکا خوف مجررے گا نہ اللہ کے خصر کا ڈرہوگا۔ تبیب بندول کو نہ مزاکا خوف مجررے گا نہ اللہ کے خصر کا ڈرہوگا۔ تبیب بندول کو نہ مزاکا خوف مجررے گا نہ اللہ کے خصر کا ڈرہوگا۔ تبیب بندول کو نہ مزاک ہو اس خوشیال منا جا ہوا آ کے گا جوشر میں اس کے حساب کا ب کی اطلاع کے داستے ختار کو شرے ہوں میں اس کے حساب کا ب کی اطلاع کے داستے ختار کو شرے ہوں میں اس کے حساب کا ب کی اطلاع کے داستے ختار کو ہوئی کے داستے ختار کی اور جارا کا لیا نامہ ہمارے داہتے گا تھو میں پردہ پوئی فرا کمیں اور جاری ہمی محشر میں پردہ پوئی فرا کمیں اور ہماری ہمی محشر میں پردہ پوئی فرا کمی اور ہمارہ حساب آ سان فرا کمیں۔آ میں ۔

بدنصيب كروه

دوسراً روہ جو بدنعیب اور شقی ہوگا اور ان کے بنعیبی کی نشانی اور علامت بیہ ہوگا کہ ان کا اتحال ناسان کی پیغے کے بیجھے ہے ویا جائے گا اور وہ ان کے باتھ بیں ہوگا۔ بیدہ اور جنہوں نے بیچھے ہے ویا جائے ان الفار ہوان کے باتھ بیں ہوگا۔ بیدہ اور جنہوں نے اس و تیا تی کی لذتوں کو ابنا مقصود بنا لیا اور انہوں نے اپنا وقت غفلت بین گر ادا بیدہ نیا میں اپنے اہل و میال اور اپنے ہم مشرب لوگوں سکے ماتھ الیہے کمن رب کدائموں نے آخرت کی بالکل پر وانہ کی راور اس کا انکار کیا اور اس کا انکار کیا اور اس کا انکار کی وجہ سے خفلت کی بالکل پر وانہ کی راور اس کا انکار کیا اور اس کا انکار کی وجہ سے خفلت کا شکار رہے اور انہا میں ہے بروا ہو کر زندگی کر ارب کی باتھ میں پکرا ہے جائم کی کے بیجھے ہے ان کی کر اور ت ویکھنا پہند نہیں کر بی کے کو باغلی بات کی اس میں ہے ہوں اس کے انکار کیا جائے انسان باتھ میں کہ بیجھے کو ہاتھ بند سے ہوئے ہوں اس کے افکار کیا جائے انسان باتھ میں کہ بیجھے کو ہاتھ بند سے ہوئے ہوں اس کے افکار کیا جائے انسان باتھ بیت کی طرف ہے دیے کی تو بت آئے۔

الغرض جس بد بخت کو پینے کی طرف سے با کمی ہاتھ میں اعمال امدویا جائے گا دوعذاب کے ڈرست موت کو بھارے گا اور ہائے بائے کرے گا اور کیے گا کہ موت آ جائے تو میں مرکزاس مصیبت سے نئے جاذاں مگر گھر وہال موت کہال وہ تو دکتی ہوئی ٹارجہتم میں ڈالا

جائے گا کہ براو بی جلا کرے۔اوروہ کیوں جبہ کی ہکتی ہوئی آگ عى ۋالا جائے گاس كاسب بحى بيان فرمايا كدد نيا بلا يون ب فَرَقارات ولذاك وعيال مين من قار شهوات ولذا كي محورون برسوارتفارة خرست كي يحفظرنهي بلكدس عصقال عي نه تعا- رات دن طلب مال وزر مین مصروف ومنهمک ریا- ندهال و حرام کی کچھ پروا کی ندجائز و ناجائز کا خیال کیا۔ بس شراب کماب عیش وعشرت زنا<sup>،</sup> نامع گانا<sup>،</sup> تماشه راگ رنگ مین مسر ورخداور میدمی معجے ہوئے تھا کہ میں نے افلد کے پاس جانائیں۔ صاب ویٹائیں كوئى يوجينے والأميس جومن حيا ہا كيا اور كناه اورشرارتول يرخوب ولير ر با۔اس کوتو یکی خیال تھا کہ اے لوٹ کر خدا کے باس جانا عی نہیں ے لیکن اس کا برخیال غلاقها اس کولوث کرضرور آ تا تھا۔ اور باداشد اس کا رب اس ہے باخبرتھا۔ پیدائش ہے موت بھی برابر و کھیا تھا۔ کہاس کی روح کباں ہے آئی۔ بدن کس طرح ٹمس کس چیز ہے متا مجرونیا بی اس نے کیا عقاور کھا کیا مل کیادل میں کیابات تھی زبان ے کیا لکا اور ہاتھ یاؤں ہے کیا کمایا اور موت کے بعداس کی روح كهان تفي اور بدن كاجزاء بمحركر كهال كيان بيتياتو جوهدااس انسان کے احوال ہے اس قدروا تف ہوا دراس کی ہر جزگی ادر کلی حالت کو نگاہ میں رکھتا ہوتو کیا تھان کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس کو بوخمی مہمل اور معطل حچوڑ وے گائیں بلکے ضرور ہے کہ وہ اس کے اٹھال پرٹمرات و نتائج مرتب کرے۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کداس کے بافی اور ناشکرے اور فرما نبردار اور شكر كزار دونول فتم ك لوك بس زند كي كزار كرختم بو جائميں۔ باغيوں كوكوئى سزاند في اوروہ بظاہر يش وآ رام كے ساتھ وَيَا عَنِ مَن ماني زندگي كر أرت رجي اور وفادارول كوكوكي انعام ته مطے بلکہ بظاہروہ تکلیف اورمصیبت میں رہیں۔ بیتو ج ی ہانسانی موكى \_انصاف كانتاضا بكر بدله كاليك دن آئة ادرسب وبدل ویاجائے۔ رحمت کا تقاضا ہے کہ فر مائبر داروں کو فعمت ہے نواز ا جائے ۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ مجرسوں کوجرم کی سزا بھکٹٹایزے اور عكت كالقاضات كربيعالم بمعمدنهو

والجؤدغوناك العكارينوري الغليان

bestu

فَلاَ أَقْيِهُ مِي الشَّفَقِ ۚ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۗ وَالْقَهُمِ إِذَا السَّقَ ۗ لَتُرَكَّبُنَّ طَبَقًا عَنْ إِلَيْكِ وَمَا وَسَقَ ۗ وَالْقَهُمِ إِذَا السَّقَ ۗ لَتُرَكَّبُنَّ طَبَقًا عَنْ إِلَيْكِ وَمَا وَسَقَ ۗ وَالْقَهُمِ إِذَا السَّقَ ۗ لَيُرَكَّبُنَّ طَبَقًا عَنْ إِلَيْكُ إِلْكُ إِلَيْكُ إِلَى السَّاعِ اللَّهُ الْفُرِيلُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّ

سویس تنم کھا کرکہتا ہوں شغق کی ۔اور رات کی اور ان چیز ول کی جن کورات سمیٹ ٹیتی ہے۔اور چیز ندکی جب وہ پورا ہوجاو ۔۔۔ کرتم او کول کوشرو ڈنگائی

فَمَالَهُ مُولَايُوْمِنُونَ \* وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْانُ لِا يَسْجُدُونَ \* بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

عالت کے بعد دیسری عالت پر ہانچنا ہے۔ سوان اوگول کو کیا ہوا کہ ایمان ٹیس لائے۔ اور جب ان کے دو بروقر آن پڑھا جا تا ہے تو ٹیس جھکتے۔ بلک بیکا فرنکڈ یہ معالمت کے بعد دیسری عالمت پر ہانچنا ہے۔ سوان اوگول کو کیا ہوا کہ ایمان ٹیس لائے۔

يُكُنِّ بُونَ ۖ وَاللَّهُ اَعْلَمْ بِمَا يُوْعُونَ ۗ فَبَيْرَهُمْ بِعَنَابِ اَلِيْمِ ۗ إِلَّا الَّذِينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا

رئے ہیں۔ادرافذ کوسب خبر ہے جو یکھ بیادگ جع کردہے ہیں۔ سوآپ ان کوایک دردہ کی مذاب کی خبر دیجئے رکین جولوگ ایمان لائے العضایا جست کہا تھا گئے ہوئے کا وہ منطق کیا ہے۔ العضایا جست کہائم آجوز کی پو منطق کیا

ادرافهوں نے اجھے عمل کے ان کیلئے امیدا جرب جربھی موقوف ہونے والانتہار

ا مناسبت اور نکتراس کی قتم کھانے میں یہ ہے کہ جس طرح شنق سے رات شروع ہوتی ہے اور حقق سے رات شروع ہوتا ہے بعد سے عالم برزخ شروع ہوتا ہے اور مرنے والے اور مران ایک پردوا تد جری رات کی شرح حاکمی ہوجا تا ہے۔ رات کی قسم

اس لئے شفق کے بعد وومری قشم رات کی کھائی اور فرمایا وکٹی وکداوکٹی بعنی قشم ہے رات کی اور ان چیزوں کی جن کورات سمیٹ لیتی ہے۔ون کو اکثر انسان وجیوان باہر پھرا کرتے ہیں اپنے اپنے معاش اور کام کان کی مخاش کرتے ہیں۔ رات کو اپنے اپنے فیکانوں پرا جاتے ہیں اورسہ آ رام کرنے کے لئے سوجاتے ہیں۔ تھوڑی ویر پہلے دنیا آ یادتھی۔اب رات میں برطرف سنانا چھا جاتا ربط : گذشتہ آیات میں قیامت کے بعض واقعات اور جزاومزاکا کچو حال بیان کیا گیا تھا۔ اب محرین قرآن کا بیرحال تھا کے مرکز منی ہو جانے کے بعد پھرود بارہ زندہ ہونا شان کی مجھٹن آتا تھا نہر نے کے بعد حساب کیا باور جزاومزا کے وہ قائل تھے ہیں گئے آگے ان آیات میں قسید کام کے ساتھ لیطورا تمام جمت کے محرین قرآن وقیامت ہے فرمایا کیا کہتم لوگوں کو خرورا کیک حالت کے بعدد دسری حالت پر مائیجنا ہے۔

یہاں تین چیزوں کی شم کھائی گی اور درامس بدینوں چیزیں جن کی شم کھائی گئی بدولائل ہیں جو بصورت شم بیان کئے گئے ۔ پہلی شم فَاذَا أَفِيدُ مِالنَّفَقَ ہے بعنی میں شفق کی شم کھا کر کہنا ہوں شفق آفاب غروب ہونے کے بعد جو سرفی فلا ہر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو بیاں

وم الانشقاق إره-٢٠ ہے۔ پھر تیا مت ہوگی۔ پھروو یارہ زندگی خاصلی ہوگ ۔ پھرحشر ہوگا اورا عمال کی جزاور زائمل میں آئے گی۔اورا خیر میں بھٹھ کا اجہم میں غمكا نامو **كا**رتو تغيرات عالم خصوصاً انسان كاتغير وتبدل بآ واز يكلا يكلير يكارك كهدرباب كاسان الأكين ساة باب اورب اختيار مسافر کی طرح کہتی جارہا ہے۔ جوکسی کے رو کئے ہے ٹییں رکتا۔ جوخداية تمام تصرفات كرر إبااورجس كى قدرت في بيسارى تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اس کے ساتھ میر کیا مشکل ہے کہ وہ و نیا کے اس نظام کو جب جا ہے تم کردے اور پھر جب جا ہے دو بار د قائم کردے۔ وهاك بحده جيئو سمجعتا ہے گرال

آ محفر ماياجا تاب كمان منكرين كوكيا بوسيا كه جوان حقيقق وتشغيم مہیں کرتے اور قرآن جو کہدر ہا ہے اس مرائمان کیوں نیس لاتے اور آ خرت کے نئے سامان کول نہیں کرتے ۔ کیادیہ کہ جب قر آ ن ان کے سامنے بڑھا جاتا ہے تو ان کی گرونیں اطاعت وفر ماتبرداری کے لئے کیوں ٹہیں جھک جا تیں؟ اگران کی مقل خود بخووان جاادے کو دریافت تہیں کرسکتی ان کوتولا زم تھا کہ قر آ بن ئے بہان سے فائدوا تھائے لیکن اس کے برخلاف ان کا حال مید ہے کے قرآن کوئن کر بھی ذراعاجزی اور مذلل کا اظبار بیں کرتے ہوتی کہ جب مسلمان خدا کی آیات من کر بحدہ کرتے مين توان كوموه كي توفق ميس بوتي اور فقط اثنا اي نيس كدالله كي آيات من كرعاجزى اور قدلل كالطبار نيس كرت بلكاس بروكريب كان قرآنی آیات کوجشلاتے ہیں اور دلول میں جو تکذیب وا نکار اور بغض وعماد اورت كى دشنى بحرى بوئى باس كولوالدى خوب جاساب

ان کے لئے ور دناک عذاب تیار ہے اخیریش فرمایا کمیا کدا ہے بدیخت اوگوں کے لئے آ فرت بی کس نتم کی بھی خوشخری نبیں ۔ ہاں ان کے لئے اگر کو کی خوشخری ہو عتی ہے تووہ میں ہے کہان کے لئے دروناک عذاب تیار ہے۔ المان وهمل صالح يربهترين انعام

رے وولوگ جوخدا کی بیجی ہوئی کتاب کواوراس کے بیسے ہوئے رسول كوسيا مائنة بين اور أنيس آخرت كالبحل يفين مبهاور ووجس

ے اور موت کا تموتہ طاری ہو جاتا ہے اور ایس شان ہو ل ہے جو موت کویادولاتی بے۔ای لئے نی کریم سلی الله عنیدوسلم جب رات کو سونے کے لئے لیکتے توالی وعائمیں مامعتے جن میں مرنے کی طرف اور خدا کے باس جانے کی طرف اشارہ ہوتا تھااور صحابہ کرائم کو بھی اس كى تعليم فرائے تھے۔ چناني بخارى وسلم فيروايت كى ہے كررسول النهصلي الله عليه دمكم جب سونے كا قصد فرمات تو وا بني كروت يراينا ہاتھ دائیں رضارہ کے بنچے رکھ کریدہ عافرہا کے۔ الملهم ماسمک الموت واحینی اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا جون اورة ب جب نيترس بيرار جوت توسيفر مات المحمد الله المذى احياني بعد مااماتني و اليه المنشور سيأتريف اس ائند کے لئے ہے جس نے مرنے کے بعد زئدہ کر دیا اور اس کے پاس سب کو جا کر جمع ہونا ہے۔ الغرض رات کی حالت ون ہے بالکل مختف ہوتی ہے اور عالم برزخ کی زندگی رات کی نیند کے مشاہب نگر جس طرح دن کی روشی کو قیام نہیں تھا ای طرح رات کے ا تدهیر ہے کو بھی بھائیس بہال جو حالت ہے وہ برابر بدل رہی ہے چنا نچدا ندهیرا مجعاجائے کے بعد جب پورا جاندنگل آتا ہے تو بھراجالا ہوجاتا ہے بید مشاہبت ہے کہ موت کے بعد پھر ایک ٹی زندگی عطا ہو گی اور عالم فنا کے بعد قیا مت کے دن وہ بار ہ زندہ کیا جائے گا۔

انسانى حالات كى تبديليان

وَ الْفَكْرِ إِذَا السَّكَ اورتهم ب عالد كى جب بورا موجا عدات ان تَنُولِ حالات كَ فَتُمْ كُمَا كُرَفُرِ إِيا مَا سِهِ لِمُرْكَزُنُ حَيْدٌ اللَّهُ حَلَقَ مَمْ لو کول کو ضرور ایک صالت کے بعد دوسری عالت پر پینچنا ہے۔ لیعن ایک منزل کے بعد دوسری منزل طے کرنی پڑے گی۔ پہلے ماں کے بید می رہنے کی ایک مزل تھی جب اس مزل کو مطے کر کے دوسری منزل مي قدم ركعاليني يج كي شكل مين بيدا موكراس ونياجي أيا يكر الزكين كى منزل كو مطرك جوانى كى منزل بين آيا\_ بجروس منزل كو بھی ظے کر کے بر مایے کی منزل میں آیا جس کے بعد موت آجاتی ے ویسی بر بیں سلسلہ اے بھی جاتا ہاس سے بعد عالم برزخ ے جو قیام تیامت کے وقت رونما ہوں کی ۔ پھی چپ تیامت تائم ، ہوجائے کی تو حساب کے مرحلہ ہے کڑ دکر انسان و فریکھانی میں تقسیم ا بوجا کمیں کے بعض وہ بول ہے جن کا انحال نامہ ان کے واسم کا کہاتھ من و یا جائے گا وربعض کا اعمال ؟ سے پنے کے ہے دیا جائے گا۔ ا الكي آيات ش تمن تمن تشميل كما كرفر اياميا" يقيدًا ثم إيك حالت ے دوسری حانت پر سنیو مے ابعنی قیامت کے دن حمہیں مختلف معهائب اورمراحل كاسامنا كرمايزے كا اور برا كلا مرحله بيليے مرحله ے شدید تر ہوگا البتہ وہ لوگ ان مصائب اور مختف عذا ہوں ہے محفوظ ر ہیں مے جوابیان لائے اور جنہوں نے نیک اٹیال کے۔ سورة الانشقاق كيخواص

ا ۔ جس تورت کو بحد ندہوتا ہے تو یہ مورہ الکھ کرائی کے مجلے ثیل النکائی جائے تواس کے بیچے ہوئے لگیں گے۔

٣ ... جس آ دمي کوز هر ليے هاڻور نے کا ٺ ليا ہواو رشد پيرور وجوٽو اس برسورة الانشقاق بز هکردم کریں۔

سا. .. . اس سورۃ کولکھ کر تھر جیں رکھنے سے کیٹر ۔ ے مکوڑ وں اور ويكر حشرات الارض بي حفاظت رب كي ر

منب يرايمان لائے بين اس كا مكام ير طلت بين اور انبون في جس رمول کی تصدیق کی ہے اس کی بدایات برممل کرتے ہیں ایسے ُ وُوں کے لئے آخرت میں بہترین انعام ہے۔ابیہ انعام جوہمی قتم ہوئے والانبیں بہ کوان کا ایمان اور عمل ان کی عمر کے زیانہ تک محدود ے مرضداے تعالی اسے فضل وکرم ہے ان کوابد الا باد کے لئے معتبین عطافريائكار اللهم اجعلنامتهم آمين.

#### سحده تلاوت

ان آیت می ایک آیت مجدو بھی ہے جس کے برصنے اور سنے ے بجدہ سخاوت لازم ہوجاتا ہے۔ نبذا دعا کے بعدتمام حاضر بن ادر سامعین ایک محبرهٔ علاوت ادا کرلیں ۔ جواس ہات کی ملی نثیر نی ہوگی کہ یہ محده كرف واسلوه إن جوقر آن كى بيان كى موفى حقيقة لوسليم كرت میں اورا ہے معبود حقیق کو تجدہ کر کے اپنی بندگی و عاجز می کا اظہار کر تے۔ ہیں۔ادریان نوگوں ہے الگ ہیں جواس قر آن کوئن کر شاس کی حقیقتوں کوشلیم کرتے ہیں اور نہاس کے احکام پر کان دھرتے ہیں۔

سورهٔ انتقاق کی ابتدائی آیات میں ان کا نناتی تبدیلیوں کا ذکر

#### وعا سيحجئ

ٹیالڈلگا اینے فقتل وکرم ہے جاراحشر وتشرایے موقیمن صافحین بندوں کےساتھ قربا بینے اورا نبی کےساتھ اپنی فعیشوں اور دمتوں سے ہم کو بھی انواز یں اور ہادا آخری تعکاف اپنی جنت میں بنائیں۔

يَالْوَلْنُهُ آخرت سے فعلے علی ایسام ض ہے کہ جوآ ہے کی نافر مانی کی طرف لے جاتا ہے۔ انسوس ہے کہ اس وقت، امت مسلم من يرمرض عام وي جار باب الاهاشاء الله تألُولُ به جاري اس عَقلت كوا ورفرال

ٹیاآڈنگا جس گناہ کے مغیرہ ہونے سے عذاب آئے جس گناہ کے کمیرہ ہونے ہے عذاب زیادہ ہوجائے اوران کے وبال میں اہلا ہوجائے اوران پرامبرار کرتے ہے تعت ذائل ہوجائے ایسے سب کن ومیرے معاف کرد ہجتے۔

والغؤ دغو كأكن الحيث بلدرت العلكيين

# beslu Jubooks.W

شروع الله کے نام ہے جو پڑامہر بان نہا یت رحم کرنے والا ہے۔

## ۉالتَّكَآءِذَاتِ الْبُرُّوْجِ ﴿ وَالْيَوْمِ الْمُوْعُودِ ۚ وَلَتَاهِبِ وَمَثْهُودٍ ۗ

م ہے پر جول والے آ سان کی اور وعد و کئے ہوئے دن کی ۔اورحاضر ہوئے والے کی اور اس کی جس میں حاضر کی ہوتی ہے۔

وُ التَّهَا قَتَمَ عَن كَلَ وَالدِ البُولِي مُرجول والله وَ اليولور اورون كي الموسَّقوة وعده كتابوت الرحاضر موسّعالا ومَشْهُود اورجهال حاضر موت مين

کرتے ۔ حضورصلی الشعلیہ وسلم ان کی تسلی فر مائے کہ پیچے حرصہ صبر کرد۔ کفار کا زورٹوٹ جائے گا اور میتمہارے آ مے ولیل ومغلوب ہو عائمیں ہے۔ بدین کر کفار مکہ اور بھی زیاد وتسنخراوراستبزا وکرتے تھے چنا نجدالله تعالى في كفاركوان كظلم وستم يرمتنبكرف اوراتل اسلام کونسلی دینے کی خاطریہ سورہ ٹازل فر مائی۔اس سورہ میں منکرین کے لئے بخت عنبیداوران کو ہرے انجام سے ڈرایا میا ہے اوران کو دھمکی دی گئی ہے۔ جوامل ایمان کوستاتے ہیں ساتھ ہی مسلمانوں کوتسلی اور ولاسا ویا می بیا بیاور بنلایا میا که جولوگ الله بر انمان رکھنے والے بندول وظلم وستم كانشانه منات بين اوران كوبلاك كرماع البيع بين آخر کاروہ تود بلا کت اور بربادی سے دوجار ہوتے ہیں اور اس کے لئے اريخي شيادت كوري " أصعب أيند ود "كاذ كرفر مايا-میم کستم : بیمار چار چرون کوشم کھائی ہے اوروہ چاروں بل چرایں اللہ تعالى كاقدرت ومطوت بردادات كرقى بين كرتمام دنياس كرة مح محرب مل هم وُلائماً وَالسَالَةِ وَالصِلْمِورَةِ بِ يعِين هم برجون والح آ سان کی۔اس کے لئے آ سان کے بارہ حص مقرر کر لئے ہیں آ سان برستارول کے اجماع سے مختلف اشکال نمودار بموتی ہیں اب آسان ك جوزة ااصول مل سع برحد كى اى تكل س نام وذكركيا . مثلاً کہیں ستاروں کے ملنے ہے بیل کی صورت پیدا ہوگئ تو ہرج ٹو رہام ركدديا مجهل كاصورت بيدا بوكل توبرج حوت نام ركدوياد فيره وغيره \_ اکی طرح سورج کے بعض برج میں دہنے ہے ون رات برابر مو جائے بیں اور بعض شرار سنے سے دن کھٹائٹر دی جوجاتا ہے اور بعض میں رینے سے دن پوھے لگنا ہے۔ نزول قرآن سے پہلے بھی عرب آسان

وجد تسميد اس سورة كى ابتداء عى والتعماد ذات التووج ي مولی ہے۔ (قتم ہے برجوں دالے آسان کی) ای لفظ بردج کی مناسبت سے اس مورة كانام بروخ مقرر جوالي يكى كى مورة ي شان نزول: نان زول اس سورة كالجمل مجل ہے كد كمه معظمه بس جبآ فآب نبوت طلوع موااوررسول النبسلي النهطيه وسلم نے دعوت وین عام لوگوں کو دینا شروع کی تو قریش مکہ کوبیام بخت نا گوارگز را کیوں کیدوین اسلام کی دعوت ان کے قد مجی وین ورستور کے خلاف بھی۔ انہوں نے اسے بتوں اور و بیتا وَ ل کی برائیاں من کر آنخضرت صلى الشعليه وملم كوتنك كرناشروع كياادر جورسول التصلي الثدعليه وسلم برائيان لاكروعوت اسلام تجول كريلية تصان يرجعي ظلم ڈھانا شرو*غ کیا۔ مار پیٹ سخت کو کی فخش کلا ٹی تک* تی نوبت شرکھی بکیاں ہے بھی گزر کرظلم وتشدو میں حد سے تجاوز کرنے سکھے پہ جلتی بمونی ریت پر گرم دهوپ بیس با نده کر ڈال دینا اور پھر ملک عرب کی دحوب المان والحفظ جبال كرفمير يج ١٦٠ ومكرى تك كافي جاتا بـ اور محرکوزے برسانا مجفروں سے مار مار کرخون میں نہاد و بنا۔ و مجت ہوئے آگ کے انگاروں برلٹانا۔ بیبٹ میں بیز و محونب دینا مورتوں کو بے سر رکے ذلیل کرنا اسلام میں سب سے پہلی شہادت حضرت عمارٌ کی والدہ حضرت ممیرخا تو ن کی ہوئی۔ابوجہل نے ان کی پیشاب گاه ش نیزه مارکران کوشهبید کیا تعاریضی الله تعالی عنها \_الغرض بت برست كفار مكدف الى بت برحى اور فدجب كى تعايمت شركو كى ايساظلم وتشدد نہ چور ہوگا جوانہوں نے ابتدا میں مسلمانوں پر مکہ میں نہ کیا بور مظلوم غریب مسلمان آنخضرت صلی الله علیه وملم ے آ کر شکایت

البروج بارو-۲۰ و البروج بارو-۲۰ دين والي ك يمشهود كمعنى مير، حاضر كيا الميلين يفكر بدالقاظ بمي بڑے وسیع استخل ہیں اس لینے ان کی مراد میں مفسر بن شک**ے ہے** حدد اقوال میں۔ بعض نے کہا کہ شاہد سے مراد لوگ میں جو قیامت کو ماضر مولا بیکے نے کہاہے کہ شاہدروز جمعہ ہےاور مشہور ایم عرف کیوں کہ جعد کا ون سپ جگہ آ موجود ہوتا ہے اور عرفے کے دان جج میں سب لوک حاضر ہوتے میں کس نے کہا کے شاہرے مراوحدا ہاور مشہودے بندے کہ وہ ان كافعال واعمال كاكواه بوكا بعض في كباك شابد يغير ين اورمشيودان كي امتیں ہیں۔بعض نے کہا کہ شاہر ملائکہ حفظ اور کا تب اٹمال ہیں اور مشہود ابنائے آ دم فرض اس تتم کے بہت سے اقوال جی مگر اکثر الکیمنسرین نے شابد سے مراد جمعد کا ون اور مشہود سے مراد عرف کا ون الیا ہے۔ اس طرح وتنافيه ومفنود كالرجمدكيام بإساقتم بماضر بوف والدون كي اور ال دن كى جس يى ماضرى دوتى بياق يبال شابدينى بيم جعدى متماس مناسبت سے کھائی گئی کواس روز عجیب انتقابات فلہورید مربوتے رہے یں کھاہے کہای دوزتمام انسانوں کے باب معزت آ دم علی السلام پیدا ك محك ـ اى روزآب كوبهشت بيل واهل كيا محيا بحراى دوزهم منوعه ك کھانے سے جنت سے اتارے محت ای روز آپ کی کربیز ارق اور آ وو بكاكى شنوانى درگاه اير دى ش بهونى اور آب كى توبيقول بونى يجراى روز آب كودات وقوع عن ألى توكوايم جعد معرت ابوليشر كى زندكى كى ياد و بانی کراتا ہے۔ جو جوانقلابات وتغیرات عظیران برگزرے ان سب کو الاست بيش نظر ركمتا باور صرف بي نبيس بلكماي روز وه والعد عظير بمي وين آف والاب جس فوكول كول الرام الم مكري قيامت كى ابتداء جو فلخ صورے بوكى وہ يمى اى روز پيش آئے والا سے اى طرح مشبودجس سيمراد بوع وفسب يعن وى المجر يعها مج جس مداله المراف عالم ے نوگ مقصد نج مقام عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔جومیدان حشر کا عین نموند بوتا يتفى تفسى كاعالم طارى بوتاب شاه وكداآيك رنك يش أنظر آتے ہیں۔ساکنان حضور وتصوراور خاک بھینان صحراسی۔ایک حال ہیں دربار خداد مک من ماضر موتے ہیں۔ کیا بی عجیب انقلاب ہے تو ان مارول تسمول کے بعدجس سے سورہ کی ابتدا فرمائی می ۔ آ مے جواب حتم ب كراسحاب الاخدود ليني فندق والطعون موئ بلاك كرديم محته.

میں اس حم کے برجوں کے <del>آئل تھے ج</del>یما کرز مان جا لیت کے اشعار سے ہد چاتا ہے۔ تو يهال يرجون والے آسان كى اس وجد عظم كما كى ہے تاك الرابعيرة بروان موجائ كما كات كاولى شاع اليكيمال يرتائم نيس رئتى برردز عالم كي اشياه ش انتظابات وارد موت رجع بين مجمی اُری ہے تو مجمی سردی ہم می بہار ہے تو مجمی خزاں ہم می دن بنا ہے مِن تو ہمی رات چھوٹی میں۔ای طرح ونیا کے اسور من محی انقلاب آتے بیں میمی فالمول اور جابروں کے غرور کولو رویا جاتا ہے ان کے سرو تکبرکو خاك على ملادياجا تاسيد بيروزمروك انقلابات جي جودنياش جاري و سارى يى يواس اظهاد سے جہال كفاركو عبيدو تبديد يد يه وي الل ايمان كوتسلى اور بشارت بي-آئ جوائل ايمان كمزور وضعيف بيس آئے يمي صاحب توت واقتذار بول عي اور كفار مكران كي آمي ذيك درسوا بول كال طرح الل اسلام كوال على تعلى بعي باور بشارت بحى كد چندروز ك مصائب ي محبران ي كوني وينبين آخر فتح انبي كي موكى -

ووسرى فسم واليؤوللؤغؤد يعنقهم بوعداك بوع ون ک \_اس مراد يوم قيامت ي كديس كا تمام انبيا عليم السلام ك معرضت سزاد جزائے لئے وعدہ ہوتا چلا آیا ہے تو اس وعدہ کے دن کی فتم کھانے سے ایج وعدہ کا وثو ق دلا نامقصور ہے جس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دنیا کی ترتی ۔ اقبال مندی اور اس کی جملہ شاو مانی محدود ہے۔اس کی بقاء کا وقت مقرر ہے پھراس کی فٹا کا بھی ایک دن موعود بيدة يشم اس بات كوظا بركرتى بيك قيامت بوكرر بيكى ادرا عال کی جر اوسر اضرور لے گی۔ آج اگر خدا کے فرما بردار ایمان دار نیک لوگ معینتیں جمعیلتے رہیے ہیں اور طرح طرح سے سنائے جاتے ہیں اور خدا کے ہائی نافر مان بدکار دندنا تے اور مزے اڑاتے پھرتے ہیں لیکن اس کا نتات کا مالک پڑا منصف ہے اس نے وعدے کا ایک دن مقرر کردیا ہے۔ جب دو دعدہ کا دن آ جائے گاتو مجرسب ك ساته يوداانساف كيا جائے كافر ماتيرداروں كوان كى وفادارى كا بدله دیاجائے گا و منافر مانول کوان کے کرتو تول کی مزادی جائے گی۔ تيسرى فسم ومغلوب ومضاود ليعق متم ب شلدكي اورمتم بي مشهود ک اب شام سے کیامراد ہے ادر شہودے کیامراد ہے؟ نغت میں شام ي من سامنے مونے والے كے جيل ماور ياس آنے والے كاوركوائى

pesturd

## قُتِلَ أَصْعَبُ الْأَخْذُودِ } التَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ أَلِذُهُ مُرْعَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمُ اللَّهُ عَلَى مَا

ك و الماري والمريس بين مبت المعاون كي المرا المعاون موت جس وقت والوك السبكية س ياس ميضي موت تصداوره و يحوايمان والوس كرماته المراجع

## يَفْعُلُونَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُودً \* وَمَا نَقَتُوا مِنْهُ مُ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوْا بِاللهِ الْعَزِيْزِ

تے اُس کود کھید ہے تھے۔ اوران کافروں نے ان ایمان والوں میں اورکوئی عمید نیس پایاتھا بجزائی کے کدہ وخدام ایمان لے تھے جوز پروست سز اوارجر ہے۔

## الْحَمِيْدِ أَلَذِي لَهُ مُلْكُ التَّمُوتِ وَالْأَرْضُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ شَجِمِيْلٌ \*

ایا کہ آی کی ہے سلطت آماؤں کی اور نشن کی اور اللہ ہر چیز سے فوب واقت ہے۔

الْمُنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

#### خندقوں والے ہلاک ہوگئے

گذشتا بقدائی آیات بیل تمید کلام کے ساتھ سورة کی ایتدافر مائی

گزشت اور چارتشمیس کھائی کئی تھیں لیعنی تتم ہے برجوں وائے آسان کی
اور تم ہے وعدہ کئے بوٹ ون کی لیعنی قیامت کے ون کی ۔ اور تم ہے
حاضر بوٹ والے ون کی لیعنی قیام جمعد کی اور تم ہے اس ون کی جس
شم الوگول کی حاضری بوٹی ہے لیعنی قیام قرفہ کی ۔ ان جاروں چیزوں کی
قشم کھا کر آ کے ان آیات میں جواب تتم ہے کہ افعال الانفلاد و
لیمنی فندق والے جنہوں نے بوی بوی فندقی کھود کرآگ سے جریں
اور بہت سے اید عن ڈال کر ان کو د بکایا وہ منصوب و ملعون ہوئے۔
اور بہت سے اید عن ڈال کر ان کو د بکایا وہ منصوب و ملعون ہوئے۔
فدیا افدود کے معنی گزھے کھائی اور فندق کے ہیں۔

#### خندقول والول كأواقعه

اب یہ آخفی المخدد دور کہ جنہوں نے خدق کود کر آگ و بہان کی اور کر آگ و بہان کی اور کر آگ اللہ میں اور کہ اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی بہان کا اللہ کی اللہ کی اللہ کی بہان کی بہان کی بہان کی بہان کر گئے کہ بہان کر گئے کہ بہان کر گئے کہ بہان کر گئے کہ اللہ کا کہ کا اللہ کا الل

ہووزیادہ مشہور ہاور دی بہال تقل کیا جاتا ہے۔ دہ یہ کہ معرت صہب روی فرماتے ہیں کہ بی اکرم سلی انشاطیہ دسلم نے ارشاد فر مایا۔
جاد وسیکھنے کے لئے ایک فر پاوشاہ تھا اس کے در بار میں ایک مورش میں ایک کا فر پاوشاہ تھا اس کے در بار میں ایک ہادشاہ سے باد گر تھا۔ جب وہ جادد کر بہت بوڑھا ہو کیا تو ایک روز اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو کیا ہوں ادر موت کا وقت قریب بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو کیا ہوں ادر موت کا وقت قریب حال کئے میری خواہش ہے کہ آپ ایک فہیم و مجھ دار لڑکا میرے حال کردیں تا کہ میں اس کو اپنا فن ساحری سکھا کرا پی زندگی ہی میں حوالہ کردیں تا کہ میں اس کو اپنا فن ساحری سکھا کرا پی زندگی ہی میں کا لی کردوں چنا تیجہ باوشاہ نے ایک لڑکے کو اس کے سپر دکردیا اور اس نے سرد کردیا اور اس

#### لڑ کے کی راہب ہے ملاقات

باوشاہ کے کل اور سائرے مکان کے درمیان ایک راہب لینی حق پرست میسانی عابدر ہتا تھا اس ذبانہ میں حضرت میسی علیدانسلام ہی کا دین دین حق تھا۔ اور بیدا ہب ای پر قائم تھا اور مہادت گر ارتعا۔ ایک مرتباز کا اس راہب کے پاس چلا کیا اور اس کی باتوں اور اس کے طریقوں کو دکھے کر لے آیا اور بت پرتی ہے تا کب ہو کر وین فیس فی جائی وقت وین فی قاد ختیا در کرایا را اللہ تعالی نے اس کو شفا عطافر مائی اور فرق اللہ و کہا ہے۔

المحے دن جب وہ با دشاہ کے در بار جی حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا تھے۔

المحے دن جب بادشاہ نے سوال کیا کدا ہے جی کو شفا پخش دی تھیا تہ نے کی تھیات بادشاہ نے کہا تھیا دیا ہے۔

بادشاہ نے کہا تیرا رب تو جس ہوں۔ کیا جی نے تھی کو اچھا کر دیا؟

بادشاہ نے کہا تیرا رب تو جس ہوں۔ کیا جی نے تھی کو اچھا کر دیا؟

بردردگار نے اچھا کر دیا۔ بادشاہ نے قصہ جس آ کر کہا کیا جرا دوتوں پردردگار نے اچھا کر دیا؟ ایشاہ نے کہا بال اللہ تیرا اور جرا دوتوں کا رب ہے۔ تب بادشاہ نے اس در باری کو طرح طرح کے عذاب کا رب ہے۔ تب بادشاہ نے اس در باری کو طرح طرح کے عذاب سے سی جتلا کیا ۔ آ خراس دریا ری نے لئے کہا جرا کہ سنایا۔

میں جتلا کیا ۔ آ خراس دریا ری نے لئے ایک اور کا میا ئی

بادشاہ نے لا کے وہا یا اوراس سے کہا تھے معلوم ہوا ہے کہ تو سی کے ذریعہ سے اندھوں کو بھا اور مبروس و جذا می کوشفا دیتا ہے۔ لا کے فرایع میں ہے کہا جمعے معلوم ہوا ہے کہ تا ہے۔ لا کے کہا جمعے میں ہے طاقت کہاں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ رب العالمین کے شفا دینے ہے شفایا ہے، ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا وہ خدا جو واحد یکتا ہے۔ تیما اور میمزا دولوں کا رب ہے۔ تیم بادشاہ نے اس لا کے کو عذا ب میں جنا کہا مدولوں کا رب ہے ۔ تب بادشاہ نے را مب ہے متعلق تمام واقعہ کہ سانیا۔ تب مروم کر دیا۔ آخراس نے را مب ہے متعلق تمام واقعہ کہ سانیا۔ تب یادشاہ نے را مب ہے محموم کے دود این تق سے گھر جائے۔ مرا مب نے کسی طرح اس کو تبول نہیں کیا۔ تب بادشاہ نے را مب کے مر رہا را جواد یا اوراس طرح اس کوشہید کرڈ الا۔

کڑ کے کوئی کرنے میں بادشاہ کی ٹاکا می ابلاکے سے کہا کہ قرراہب کے دین سے پھرجار کڑکے نے بھی صاف انکار کردیا قرباد شاہ نے تھم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پرنے جا کر معاف انکار کردیا قربارشاہ نے تھم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پرنے جا کر

صاف انکار کردیا تو بادشاہ ہے ہم دیا کہ بس تو بہاڑی چوں پر سے جا کر دہاں سے گرادو کہ پاش پاش ہوجائے۔ جب سرکاری آ دی اڑ کے بہاڑ پر سے کرچ نہ سے تو لا کے سفے دعا کی۔ الجی تو ان لوگوں کے مقابلہ میں بہت مسرور ہوا اور اس کے پاس آئے جانے لگا۔ تو اب ساحراور یاوشاہ

سے بال مقررہ وفت میں آ مد ورفت میں تا خبر ہونے پر وہ اڑک پر

برافرہ وخت اور ناراض ہوئے۔ لڑک نے راہب سے اس کی شکا ہت کی۔

راہب نے کہا کہ اس محاملہ کے تئی رکھنے کی صرف یہ صورت ہے کہ جب

بادشاہ باز پرس کر سے تو یہ عذر کروینا کہ ساحرے بال ویر ہوگئی اور جب

ساحرنا راض ہوتو یہ کہدینا کہ بادشاہ کے پاس تا خبر ہوگئی۔

راہب کے سیے ہونے کا ثبوت

خوش بیسلسد پھے وصریک ہوئی جاری دہا کہ ایک مرتبہ لاکے نے ویکھا کہ راہ بیں ایک بہت ہیں تاک اور تظیم الجیڈ ورندہ لوگوں کی راہ دو کے ہوئے ہاور کی کو بیر بڑات نیش ہوتی کہ دہاس کے سامنے سے گزرجائے ۔ لڑے نے سوچا کہ یہ بہتر ین وقت ہاں بات کا کہ میں جائی کردں آیا سافر کا اند بہب جائے یا داہب کا دین ۔ بیسوی کراس نے راہب کا دین جائے ہو عمر سالی چھرے اس جالور کو ہاک کردے یہ کہ کراس نے جانور کو چھر مارار پھر کا گفتاتھا کہ دود ہیں ہاک ہوگیا۔ لڑکا جل دیا اور اہب سے سام اماج راہ یا گھرا کہ دود ہیں ہاک ہوگیا۔ لڑکا جل دیا اور راہب سے سام اماج راہ یا کہ دودہ ہیں ہائے کہا جھے ڈر سے کہا

لڑیے کی کرامات

لوگوں نے لڑے کی اس جرآت کود کی کرچہ چاکیا اور کہنے تھے کہ اس کوجیب فریب علم آتا ہے۔ بیان کراس کے پاس اند سے اور کوڈھی آئے گئے اور آنبول نے کہا کہ اپنے علم کے ذور سے جم کواچھا کر دووہ خدا کے نفل سے اچھا کر دیا تھا۔ بادشاہ کا ایک در باری مصاحب تا بیعا بوگیا تھا اس نے جولڑ کے کاچ چاستا تو تحذیخا کف کا بہت بڑا سامان کے کراس کے پاس آیا اور تحقی بیش کرتے ہوئے دیا کر دینے کی ورخواست کی ۔ ٹرکے نے جواب دیاش کو توسیس ہوں اور نہ جوش میں بداخت ہوئے گئے مان کہ خوش میں اور خرجوش میں اور خرجوش میں اور خرجوش کی برسٹش شکر سے تو شر ضرور تیری کے اور اس واحد کیکنا کے موائس کی برسٹش شکر سے تو شر ضرور تیری مقارش کے دیا کروں گا۔ درباری بیس کر خدائے واحد پر ایمان سے سازش کے لئے دعا کروں گا۔ درباری بیس کر خدائے واحد پر ایمان

ہوتے متے اور دین جن سے باز ندر سبنے کا افر انٹرکن کی اور بخوشی دکتی آگٹ جس ڈالے جاتے ہتے اور اس جان گسل اور ہونٹا گلا بظارہ کو بادشاہ اور اس کے مصافیین مسرت کے ساتھ و کیور ہے ہتے کہ انگلا عورت لائی گئی جس کی کووجس شرخوار پچہ تھا۔ عورت بچہ کی محبت جس جعجکی نوراً بچہ نے کہا امال صبر سے کام لے اور بے خوف خندق میں کودجا اس لئے کہ بااشر تو حق پر ہے اور یہ طالم یاطل پر ہیں۔

اس قصه کا درس

علامدائن کیڑنے بحیثیت ایک مؤرخ بیٹا بت کیا ہے کہ بااشہ

اس نوعیت کے متحد دا تعات پیش آ ہے جی بی جوابیخ مغہوم مراداور

مقصد کے لحاظ ہے سب بی اس سورۃ بروج کی آیات کے مصداق

بن سکتے ہیں۔اور تمام دا تعات کا حاصل آگر تنصیلات اور جزیزا ہے کہ

نظرائداز کر دیا جائے تو آیک بی لکٹا ہے اور دہ یہ کہ حق پرست

عاصت کے مصدی ایمی کا مرائی اور مردی فوز وفلاح اور طالم اور

عاصت کے مصدی ایمی بھی جائب و خامر ہے اور آخرت میں

باطل پرست جماعت دنیا ہی بھی جائب و خامر ہے اور آخرت میں

ایدی جہم نعیب ہے ۔ تو نزول قرآن کے وقت الی عرب ان میں

کویہ آیات سائی تیکی۔ دائند ہے خرور آگا دہوں کے ۔ اس لئے کفار کہ

کویہ آیات سائی تیکی۔ جب کہ دہ مسلمانوں پر ہرطرت کے ظلم تو ز

رہے تھے اور مکہ کے مشرکیون سردار آئی آ کھوں کے سامنے مظلوم

کویہ آیات سائی تیکی۔ جب کہ دہ مسلمانوں پر ہرطرت کے ظلم تو ز

مسلمانوں پرظلم کرا رہے تھے۔ آگر انہوں نے اصحاب اخدود کے

مسلمانوں پرظلم کرا رہے تھے۔ آگر انہوں نے اصحاب اخدود کے

مسلمانوں پرظلم کرا رہے تھے۔ آگر انہوں نے اصحاب اخدود کے

مسلمانوں پرظلم کرا رہے تھے۔ آگر انہوں نے اصحاب اخدود کے

مسلمانوں پرظلم کرا رہے تھے۔ آگر انہوں نے اصحاب اخدود کے

مسلمانوں پرظلم کرا رہے تھے۔ آگر انہوں نے اسحاب اخدود کے

مسلمانوں کو بھی ہلا کت ولعنت خداد تدی ہے دد چارہوں اپنے رکا ت سے باز نہ کے تو ان کو بھی ہلا کت ولعنت خداد تدی ہے دد چارہوں کے اسکم کھی۔

مسلمانوں کو بھی ہلا کت ولعنت خداد تدی ہے دد چارہوں گا۔

کا فرول کی سنگلد کی

آ گے انبی اسحاب اخدود کے متعلق اٹلایا جاتا ہے۔ اِذْ هُ مُر عَلَیْهُ کَا
قُدُوْدٌ وَهُ مُرْ عَلَیْ مَا اِیفَعْلُونَ بِالنَّوْ مِیْبِیْنَ شَیْفُودٌ (لِیتی جس وقت وہ
لوگ اس آگ کے آس پاس جیٹے ہوئے تتے اور وہ جو پھی ایمان داروں کے ساتھ ظلم وسم کررہے تتے اس کود کھیرے تتے ) یعنی وہ طالم اور کا قرباد شاہ اوراس کے وزیر ومشیر خندتوں کے آس پاس جیٹے ہوئے نہایت سنگ دلی سے مق پرستوں اورائیا نداروں کے آگ میں ڈالے میرے لئے کائی ہوجا۔ چنانجیای دفت پہاڑ زلزلہ ش آ کیااور سرکاری
آ دی گرکر ہلاک ہو گئے اور لڑکا سے سالم فاق کر ہادشاہ کے سامنے حاضر ہو

گیا۔ بادشاہ نے بید یکھا تو کہا کہ تیرے ساتھ دانے کہاں گئے لڑکے
نے کہا خدانے ان کے مقابلہ ش میری مدد کی۔ تب بادشاہ نے خفیناک ہو کر تھم دیا گیا ان کو نے جا کہ اور دریاش نے جا کر خرق کردو۔
مرکاری آ دمی اس کو دریا کے بچے میں لے کر پہنچاتہ لڑکے نے چمرو ہی دعا کی نے خدایا ان سے جھے کو تجات دے فورانی دریا میں جوش آ یا اور دہ مب خرق ہو گئے اور لڑکا فاق کمیا اور جھے سلامت بادشاہ کے سامنے جا کھڑا اسے جا کھڑا۔
میں خرق ہو گئے اور لڑکا فاق کمیااور لڑکے نے چمرو ہی جواب دیا۔
موا۔ بادشاہ نے چمرو تی سوال کیااور لڑکے نے چمرو ہی جواب دیا۔

الرئے کی شہادت اور بوری قوم کامسلمان ہوتا اب از کے نے کہا کدا ہے ادشاہ اس طرح تو جمد پر ہر کر کامیا بی مام نہیں کر سکتا البعة جو ترکیب بن بناؤں اگر اس کوافتیاد کر ہے تو ب شک تو جمد کو تل کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے لاکے سے وہ تد ہر دریافت کی لاکے نے کہا تو شہر کی تمام تلوق کو بلند جگہ پرجمع کر جب سب جمع ہوجادی تو اس دقت جمہ کو درفت پر نظاد بنا اور میرے ترکش سب جمع ہوجادی تو اس دقت جمہ کو درفت پر نظاد بنا اور میرے ترکش

بسم الله رب الفلام الذك ام پرجواس الزك كاپروردگار است بيل مرسكا بول إدشاه فلام فلاك كول برهل كياور جب تمام شرجع بوهميا تو الشك كوسول پر لفا كر اور الزك كى بتائى بوئى عبارت پر هراس كر تير مارا اور لاكا تير كها كرجال بخل بوگيا و كلول غرارت پر هراس كر تير مارا اور لاكا تير كها كرجال بخل بوگيا و خلول في جو يدو يكها تو سب في ايك دم يا واز بلند فره لگايا - اهنا بو ب المعلام بهم لاك كر پرورد كار پر ايمان في المعلام بهم لاك كر پرورد كار پر ايمان في آسكاورسب في دين تي تعاقبول كرايا - قوم كوچلاف كريا حشار قوم كوچلاف كريا حشار قوم كوچلاف كريا حشار قوم كوچلاف كريا حشار قوم كوچلاف كار تنظام

بادشاہ پوری قوم کی پرحالت دیکھ کرجامہ ہے باہر ہو کیا اوراس نے تھم دیا کہ شرکے ہرا کی حلّہ فلی کوچہ میں خندقیں کھود و اور ان میں خوب آگ دیکا و برحلّہ کے لوگوں کو جمع کرواور ان سے کہو کہ اس دین ہے باز آجا ہے اس کوچیوڑ دواور جوا نگار کرتا جائے اس کوچیوڑ دواور جوا نگار کرتا جائے اس کو جیوڑ دواور جوا نگار کرتا جائے اس کو دیک تی آگ میں ڈالنے جاؤ لوگ جو تی در جو تی جمع

DAG

جرم پر کدوہ کیوں اس اسکیے خداکو مانتے ہیں آ کھی لاہی جانیا جائے تو یہ کیے ممکن ہے کہ ایسا ظلم وستم ہوئی خانی چا جائے آلائی خداد ند تھیار خالموں کو سخت کر یہ مزاند دے۔ رتی یہ بات کدوہ مرائی وقت فالموں اور وجیدا ورقبار و جبار اگر اسپنے خاص بندوں کو کسی وقت فالموں اور کا فروں کے ہاتھ سے تکلیف بھی ہنچوا دے اور اس کا راز کمی کو معلوم ندہو سکے تو ندہولیکن دراصل اس کی خاص معلومت و محکت بی کی بناہ پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ اوصاف بیس ہے یہ بھی ہے کدوہ زمینوں اور آسانوں اور کل کلو قانت کا مالک ہے اور جبر پر پر حاضرنا ظرے کوئی چیز اس سے کا تیں ہیں۔

جانے اور جلنے کا تماشہ کیدہے تضاور بدبختوں کو دراوم نیآ تاتھا۔ الل ایمان کی آئر ماکش

آ کے ارشاد ہوا و کما نَقَتُوْ الْمِنْفَ هُ اِلْا اَنْ يُوْمِنُوْا يَالَّهُ اللهِ اَلْهُ اَلَّهُ اللهُ اللهُ

#### دعا شيجئة

حق تعالی ہم کو ہر حال میں اسلام اور ایمان پر استفامت نصیب فرمائیں اور اسلام دایمان کی برکت ہے ای نفرت و اعانت کو ہمارے شال حال رکھیں۔ روئے زین پر اس دفت جہاں بھی کفار کو غلبہ ہے اور اہل اسلام پر ظالم مسلط ہیں یا انتدائی قدرت سے ظالموں کے غلبہ کو دور فرما آئین ۔

اً الْفَقَانَ جس كناه كي وجهد يكي زائل موكن كناه بركناه يزسط تكاليف الرين اور تير معضب كا باعث مول ان سب منا بول كومعاف فرياد ب

نَا الْلَهُ مَن وَ وَ مرف آپ بی معاف کر محت جی ۔ آپ نے بہت سے گنا واپی علم جی چیپا لئے جی آپ ان کو معاف کرون بچے۔

وَاخِرُهُ عُوْمًا أَنِ الْحَدُرِيلُورَةِ الْعَلَيِينَ

pes!

beslur.

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤُمِنَةِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَا الْجَعَنَّمُ الْأَلَهُ فَهُمْ عَذَا الْمُؤْمِنَةِ الْمُؤْمِنِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ىدىز قى كامياني ب.

نَ بِينَكَ اللَّهُ إِنْ وَهِ الْفَلْمُ اللَّهُ مِنْ مِنَ اللَّهُ مِنْ مِنَ اللَّهُ مِنْ مِنَ اللَّهُ مِنْ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

#### خندق والول كاانجام

گذشتہ آیات بھی اصحاب الا خدود کا ذکر ہوا تھا۔ بعض دوایات میں ہے کہ جن مونین کو فالموں نے آگ کی خند آل میں ڈالا تھا اللہ تعالی نے ان کوتو تکلیف ہے اس طرح بچاد یا کہ آگ کے جھونے ہے پہلے ہی ان کی ارواح قبض کر لی گئیں اس طرح کو یا مردہ جم آگ میں پڑے۔ بھریہ آگ آئی بھڑک آئی کہ خند آکی صدور ہے نکل کرشہر میں پھیل کی اوران سب لوگوں کو جوابیان والوں کے جلے کا تماشدہ کی رہے تھے اس آگ نے جلاد یا صرف بادشاہ بھاگ نکا اور آگ ہے ہے نیج کے لئے اپنے آپ کو اس نے دریا میں ڈال دیا اور اس میں غرق ہوکر مرا ۔ تو اس واقعہ اضحاب ارکنا کر کفار مدکو جوخریب مستمانوں پرظلم وسم ڈھار ہے تھے تیم کی اگرتم ان حری ہے ۔ بازنہ آئے تو تم بھی ملون اور کرف رمذاب ہو گے۔

اس کے بعد آ کے حق تعالی اینا دائی قانون ساتے ہیں کہ یہ کھی اسحاب الا خدود ہی رم خصر تیس جونوگ ایمان داروں کواور حق پرستوں کو وین حق سے برگشنہ کرنے کی کوشش کریں ہے جیسے کے کفار مکداس وقت کرر سے ضے کھرائی ان نالائق حرکات سے تائب نہوں ہے تو ان

الكَلَيْمَ الْكَيْمُ الْمُرَانِينَ أَدِكَ يَهِ الْفَوْرُ كَامِ إِنِي الكَلَيْمِ اللَّهِ الكَلَيْمِ اللَّهِ الكَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُولِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلِيلُولِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ الللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلْمُ اللْمُعِلَّةُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّةُ الْمُعْمِيلُولِ الْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَّةُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّةُ الْ

اس لئے بسبب شدت گرمی آگ کے ویٹنچ ای جم جل کرمسم ہوجایا کریں مے اور پھر نے جسم پیدا ہو جایا کریں کے رہباں تک کہ ایک گری میں سات سوچسم پدلتے رہیں ہے۔جسم کے اصلی اجزا و برقرار رہیں مے گوشت بوست جل کر دوبارہ پیدا ہوتار ہے گا۔العیاذ باللہ۔

ر ہیں نے نوشت پوست بل فردوبارہ پیدا ہوتا رہے کا -انعیاد باللہ۔ اللهم اخلطنا من غضبک والنار

#### توبدكا وردازه كملاب

اس مزاکا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ میں جمی قر ملیا کہ بیاوگ وہ میں جونو بیس کرتے اوراس لئے اس مزا کے ستحق ہوں کے۔اگر ایسے اوگ بھی چی تو یہ کرلیں بعتی اپنی خطاکا اقر ارکر لیس را پنے کئے پر ناوم ہوں اور آئندہ الی خطانہ کرنے کا عزم کرلیس اور اپنے خطاکی معانی چاہیں تو یہ انشد تعانی کا کرم واحسان ہے کہ اس نے بڑے ہے بڑے سرکش اور بحرم کے لئے بھی معانی کا وروازہ کھلار کھا ہے۔ مرف اس کی رضا حاص کرنے کے لئے کیاجا کے انہا کھا ہے۔ دشرطوں کے بغیر کو کیا ہے۔ کے کام اس کی رضا حاصل کرنے کہا ہی ابنی اس کے کام اس کی کھا ہی اس میں اس میں اس کے خود پر دیکھ کیا ہے۔ اس کی میں اس کے خود پر دیکھ کیا ہے۔ اس کا میں کہا ہے کہا ہے۔ اس کا میں کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ اس کا میں کہا ہے کہا ہے۔ اس کا میں کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ اس کا میں کہا گھا ہے کہا ہے۔ اس کا میں کہا گھا ہے۔ کے دن اگر کی نے روز ورکھا تو وہ کس صالح نہیں بلکہ گنا ہے۔

#### برى كامياني

آ محے فربایا ذیات الفواڈ الکیٹر یعنی یہ ہے بڑی کا میابی کہ جو
آ خرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ابدی تعتیں ماصل ہو جا کمی شدکہ
ونیا کا بیش و آ رام اور ملک وبال اور جاو وجال اور حشم وخدم جس کو
الل یافل نے کامیا بی مجو رکھا ہے آگر دنیا میں کس نے بال ہے
حساب اور ملک اور حمرہ مکان اور زر وجوابرات اور تمامی میش کے
سابان بجم بھی پنچا گئے اول تو سب چیز دن کا بہم ہونا مشکل ایک نہ
سابان بجم بھی پنچا گئے اول تو سب چیز دن کا بہم ہونا مشکل ایک نہ
ایک حسرت و آروز باتی ہی رہ جاتی ہے اور آگر کسی کو تمام چیز ہی میسر
بھی ہو گئیں تو چران چیز دن کو دوام اور بھا نہیں کہیں وشمن کا کھکا

#### مومن صالح كاانعام

فالم بجرموں کی سزا اور ان کا انجام بیان کرنے کے ساتھ تی اس تعالی اپنے قربانبروار اور وفاوار بندوں کے انجام کا مجی وکر فرستے ہیں اور ہلا یا جا جا ہے کہ جولوگ دنیا ہیں ایمان لے آئیں لینی اللہ کی وصدا نہیں۔ اس کے دسولوں کی رسالت تسلیم کر لیں۔ اس کی کتاب کی حقانیت کو بان لیس اور اس کے موافق آپنا مقید و کئیں اور اس کے موافق آپنا مقید و کئیں اور ساتھ بی افعال صالحہ بچا لا کیں ۔ بیتی جن باتوں کے کرنے کو منع کیا ان سے نیچنے اور باز دینے کی کرنے کو منع کیا ان سے نیچنے اور باز دینے کی کوشش کریں۔ تو ایسے فرما نبروار ایمان واسلے بندوں کے لئے کوشش کریں۔ تو ایسے فرما نبروار ایمان واسلے بندوں کے لئے آخرت میں رکھا جائے گا جن میں نہریں جاری ہوں گی اور جباں ہر آخرت میں رکھا جائے گا جن میں نہریں جاری ہوں گی اور جباں ہر خرح کا لفت آ رام انہیں میں ہر ہوگا۔ آ رام وآ سائش کا جواوثے باتا تسور کی وہی ہوں گی۔ اللہم اجعلنا منہم کے کئیں برجہ چڑھ کر تھتیں انہیں وہاں لیس گی۔ الملہم اجعلنا منہم

وال كام مجمل صالح" بع جوالله تعالى كاحكام كمطابق اور

#### وعا شيجئے

اَنَّ الْمُذَافِقَةُ جَمِينَ بِرَايت وَبِعِيرت عطافر ما كربهم التي زندگي كرامل مقعد كو بجين اور جانين اور اس كے حصول لئے كوشال رہيں .. اور زندگی كے برلحہ بش آپ كی رضائے مثلاثی رہيں۔ اُنَّ اَفْلَافَ جَمَّ فَيْ تَرِي كُلُونَ بِرَكِي هُمَ كَاظُم كِيا يا تيرے دوستوں كے خلاف چلا۔ تيرے دشمنوں كى احداد كى بوائل اطاعت كے خالف ائل معصيت ہے جا ملا بول اُن كا ساتھ ديا ہوا ہي ! ان محمل توں كو مجى معاف فرمادے۔

والخردة غوناكن الحكديثورت العليين

ٳڹۜؠڟۺۜڔؘؾۭڬڵۺۜڔڽڹ۠ڵۺٳؽڒۿٷڲؠ۠ؽڔؾؙٞٷڽۼؿڵڐ۪ۅۿۅٳڵۼۿۏۯؙڵۅۮۏڎ<sup>ڎ</sup>ڎؖٷٵڵۼڔۺ ۑ؊ڔڮڎٲڔڎؿڔؿؿڂڂڔ؞؈ڮڶؠٳڔڰؿڽڎٲڒٷ؋ڎۯڎ؋؞ۅڽؿڎڒڝڰٵڎڔڎؿؿٵڴڞۊڶڶؿؿڰۻڂڒڂڎڟڔ؞ٷڰڰڰڰ

الْمَهِيْنُ \* فَعَالُ لِمَا يُرِيْدُ ﴿ هَلُ آتَكَ حَدِينَكُ الْجُنُودِ \* فِرْعَوْنَ وَثُمُودَ \* بَلِ الَّذِينَ

عقمت والا ہے۔وہ جو عیاب سب میکھ کر گزرتا ہے ۔کیا آپ کو ان تشکروں کا قصد پہنچا ہے۔ یعنی فرعون اور شمود کا۔ بلک یہ کافر

ڴڡؙڒؙۉٳؿٛؾؙڴۮؚؽۑ؞ٞٷٳٮڶۿۻٷڒٳٙؿۯؠؙڞڿؽڟؙ؞ۧؠڷۿٷڠؙۯٳڽ۫ۼؚٙؽۣڰ۫؞<u>ؚٞؿٛڵۅڿڰ۬ڣٚۏڂ۪</u>

تحذیب میں جیں۔ اور اللہ ان کو اوھراً دھر سے تھیرے ہوئے ہے۔ بلکہ وہ ایک باعظمت قر آن ہے جولوں محقوظ میں ہے۔

اِنَّ وَيَّتُ بِنَشَلَ كِلَّ أَرَجُكَ تَهِ الدَارِبِ لَنَهُ يِنِكُ بِوَى خَتِ إِنَّهُ وَيَكُ وَلَ فَوْ وَى أَيْدِي كُلُ بِالرَّا بِ وَيُعِيْدُ اورادوا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُوا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

مجرمول كيلئے سخت بكڑ

کذشتہ یات ہیں دومضمون بیان فرمائے کے بھے ایک تو یہ کہ و نیا ہیں ایمان داروں اور فن پرسٹوں کوستا نے والے آخرت ہیں جہنم کا عذاب ہمکتیں ہے دوسرے یہ کہ ایما عدار نیک کرداروں کے لئے آخرت ہیں جہنم آخرت ہیں جہنم کی عقب ہیں۔ اب آ ہے انمی دومضمونوں کی مناسبت ہے اور انمی دومضمونوں کو مناسبت ہے اور انمی دومضمونوں کو مناسبت ہے اور انمی دومضمونوں کو مناسبت ہے اور انمی دومضمون کے لئے یعنی انہ وقتم من صفات بیان فرمانے ہیں۔ پہلے مضمون کے لئے یعنی انہ وار مرکشوں کو منزادیے کے لئے انمی صفت جہاری وقباری کی انہ از مایا اور ارشاد ہوا۔ ان بھٹی کہنے گئے گئے گئے گئے آپ کے دب کو انہا کی انہ ہیں جہاری وقباری کی جرائی کھٹی دہنے گئے گئے گئے گئے کہ انہا اور جس کو گڑتا ہے اس کو کوئی چیز آمیں سکتا۔ و نیا ہی بھی جہنے کہ فیر انہیں سکتا۔ و نیا ہی بھی و کیل وقباری کہنے ہے۔ نہ پھر میں کوئی کہ میر کام آئی ہے نہ کوئی حیل اور زور چاتا ہے۔ وہ ام بھر میں مناظنوں کو خاک ہیں طاور تا ہے بڑے بڑے بال و دوفت و چاہ ملطنوں کو خاک ہیں طاور تا ہے بڑے بڑے بال و دوفت و چاہ دانوں کو مفلس بناویتا ہے اور سارے جاہ واعزاز کو بر باوکر و بتا ہے۔ دو اور کے دیا ہے کہ دانوں کو مفلس بناویتا ہے اور سارے جاہ واعزاز کو بر باوکر و بتا ہے۔ دو ایک و ماک ہیں طاور تا ہے بڑے بڑے بالے واکر و بتا ہے۔ دو اور کر و بتا ہے۔ دانوں کو مفلس بناویتا ہے اور سارے جاہ واعزاز کو بر باوکر و بتا ہے۔ دانوں کو مفلس بناویتا ہے اور سارے جاہ واعزاز کو بر باوکر و بتا ہے۔ دانوں کو مفلس بناویتا ہے اور سارے جاہ واعزاز کو بر باوکر و بتا ہے۔

آ کے فرمایا اِنَّادُ هُوَ ہُنِینَ وَیُویِلْ بِ شِک مِیلَ مرتبہ بھی آ دی کووی پیدا کرتا ہے اور دوسری مرتبہ موت کے بعد بھی دی پیدا کرے گا۔ پس جرم اس دھوکہ بیں شرب کہ موت بب عارانام ونشان منا و سے گ پھر بم کس طرح ہاتھ آئیس کے جزاور زائے گئے۔

توبهكرنے والول كيلئے مغفرت ورحمت

اس کے بعد دوسرے مضمون یعنی اہل ایمان خدا پرستوں کو انعام واکرام سے لوازا جائے گا۔ اس کے متعلق وہی صفت ہیان فر مائی ویٹ والا ہیں ہے۔ بندوں کے گنا ہوں سے تو دالا بھی ہے۔ بندوں کے گنا ہوں سے تو دالا بھی ہے۔ بندوں کے گنا ہوں سے لئے الو دولا ہے اس کوا پی ادارہ سے بھی تہیں۔ ایک محبت ہے کہ مال کوا پی ادارہ سے بھی تہیں۔ لیجی تہیں۔ ایس کی جو دہفت ہے کہ مال کوا پی ادارہ سے بھی تہیں۔ ایس کی بھی کوئی حدثیں۔ دہ قہاری اور خت کم بری کے اس کی بخشش اور محبت کی بھی کوئی حدثیں۔ دہ اسے فر مانبردار بندوں کی خطا کیں معاف کرتا ان کے عوب چھیا تا ادر طرح طرح کے لف وکرم اور شفقت وعنایات سے نواز تا ہے۔

الله تعالى كى كمال قدرت

كَوَالْعَرْشِ الْهَمَيْدُ وَهَالْ لِمَالَمُ لِيْلَا كَمَدُهُ وَاللَّهِ جَوَعَرْشُ

تك بوئ بين ليكن بدخقيقت ان كى نظرون ب الوجيلي بوكى باور ا کی اکر فون کے بیانسان آئے دن طوفانوں زلزلوں تحطوں پارشوں سیلالوں بیار یوں اور وباؤں وغیرہ کی شکلوں میں اپنی مجبوری کے تماشے ویکمتار ہائے۔ان واقعات سے اسے میں لیما میاہے تھا کہ یقیغاً کوئی ہستی ایسی موجود ہے جوا ہے ہرطرف ہے گھیرے ہوئے ہے اور جس کی بکڑ ہے وہ نکل کر کہیں جانبیں سکتا۔ لؤ منکرین جس الكاديس في موئ إن اس الكار كلذيب كى سر اضرور بمنكتنى ب-

> آ سے ہنایا جاتا ہے کہ ان محرین کا قرآن کو معلانا اور اس کی تکذیب کرنامحس حافت ہے۔ قرآن ایس چیزنبیں جو جٹلانے کے تامل ہویا چنداحقوں کے جنالانے اور باطل متلانے سے اس کی شان اور بزرگی کم موجائے۔ بیا کتاب تواہے در ہے اور مقام کے لحاظے ببت بلندے۔ بياوح محفوظ عن ثبت ب جبال كى معاندكا باتھ نين پیچ سکااور جوشیاطین کی دسترس ہے باہر ہے۔اس میں مذکو کی تبدیلی مكن باورندكي هم كاتغيروتبدل بوسكاب-

قرآن خدائي حفاظت مين

اس مورت کی ابتداء میں اللہ نے تین فتمیں کھا کر فر ماک " خندتوں والے ہلاک کیے حمیے "صحیح مسلم میں" خندتوں والے" قصہ کی نسبت حمیر کے باوشاہوں جس ہے آخری بادشاہ ذوبواس یبودی کی طرف کی گئی ہے جومشرک تھا اور اس نے ایسے ہیں ہزار افر او کو خندقوں میں ڈال کرزند وجلا دیا تھا جوئیسا کی بن کیئے بیٹھے اورانہوں نے خدا پری مچموڈ کریت پری کرنے سے اٹکارکرد یا تھا، ای طرح سمج مسلم وغیره مین ساحر ، رابب اور غلام کا قصه بھی منقول ہے ، جب ا یک لوجوان لڑ کے کی استقامت دیکھ کر بڑاروں لوگوں نے ایمان ہُ 3 أَ تَمَامِ كُلُولَ مِن بِلنده بِالاستِ اور تمام خلائق كے اور بے ـ وہ جس كام كاجب اراده كرفي رقدرت ركمتا بيعني اينالم وتحكمت ك موالى جوكرنا جاب مجود رئيس لكى - ندكوكى رو ك توكي كاحق ر کھتا ہے۔ امیر الموشین معرت صدیق اکبڑے ان کی اس بیاری میں جس میں آ ب کا انقال ہوتا ہے لوگ سوال کرتے ہیں کر کسی طبيب في بمي آب كود يكها فرايابان يوجها بحركيا جواب ديار قربايا كرجواب وياراني فعال لمعا يريد.

فرعون وثمود کے قصوں سے عبرت پکڑو

وَاللَّهُ مِنْ وَكُمَّاكُ مُرْجِيدًا بِلْ هُو قُرَانَ بِحَيْدُ رَقَّ لَا جِ مُعْفُونِيا

یعنی مثال کے طور پر فرعون ہی کود کھیلو۔ کیساز بروست بادشاہ کتنی طافت والا اوراس کے مقابلہ می حضرت موی علیہ السلام اوران کی قوم بغابر انتبائي كزور اور ب سبارالين انجام كيا جوا؟ فرعون اين تمام ساز وسامان اوردا و تفكر مسيت ويوكر بلاك كرديا كيا-اس كي طاقت \_ عكومت وسلطنت اس كے كوكام ندآ في اور معزت موتى اور آپ كى قوم كونجات دى كى ادرائيس مربلندى اوركاميا بي نصيب بونى ماى طرح خرود يعنى صائح عليه السفام كي قوم كا حال ويجموكيسي ترقى يافته اوركيسي طانت ورقوم ائي طافت كي محمنة مين بالك مست كيكن جب ان كي نافرمانيول كى بدولت الله كى كاركا وقت آحميا توندط الت كام آئى اورند صنعتی کمال نے کچھ ساتھ ویا آن کی آن ش سب دھرارہ کیا اور بوری ستى اس طرح اجر كتى جيے وہاں كوئى رہتا ہى ند تھا۔ ايک مەت تک ان پرانعام کا دردازه کھلار ہاتھااور برطرف سے طرح طرح کی تعتیں ان کو كنيح تنقيل بجران كالفروط فيان كى بدولت كيساسخت انقام لياحميار كافرسزات ببين فيحسكته

تو جا ہے تو بیقا کے کفاران قصول سے عبرت پکڑتے اور مہتل لیتے تكربيكة رائنا قصول بي بجي تجير عبرت نبين يكزت اورعذاب اللي ے ذراخیں ڈرتے اور النا ان قصوبی اور قرآن کے جبٹلانے ہیں

297

#### سورة البروج كيخواص

ا .....جس بچه کا درورہ چیز انا ہوتو بیسورۃ لکھ کراس کے سکلے میں افغائمیں۔وہ بچہ آسانی ہے دور ہے چیوڑ دے گا۔

رہ یں۔ دو چید من سے دور دھ پھور دے ہے۔ ۲ سدات کو بستر پر جا کراس مورۃ کو پڑھ کر سوئیں قورات بھر ہر حتم کی آفت سے حفاظت رہے گی۔ وکٹ فرڈ من دکر آزی بھی طیخط مسافر سفر پر روانہ ہوتے وقت اپنے گھر کے ورواز و میں کھڑے ہوکریہ آیات پڑھ لے قود وخوداوراس کا ساز وسامان سب محفوظ رہے گا۔ آبول کرلیا اور بادشا و وقت کی دھمکیوں کے باد جود و والیمان سے بازنہ
آئے تو ان سب کو خند توں میں دیمق ہو گی آگ کے حوالے کردیا گیا۔

تازیخ کا مطالعہ کیا جائے تو ایسے کی واقعات کا پہ چاتا ہے جب فہ ہی

ادر نظریاتی اختاا فات کی بناء پر کا نفین نے ایک دوسر کوز تدہ جلا دیا

آئی کی دنیا جسے مہذب اور ترقی یا فتہ ہوئے ہیں دائز ہے وہ اناز ہے وہ اس کر دی ہے جو

اس سے بھی زیادہ خطرتاک ہم مسلمانوں پر استعال کر دی ہے جو

دیکھتے ہی دیکھتے ہوری ہوری ہتی اور شہر کو جلا کر داکھ کر دیتے ہیں،

افغانستان اور عواق میں جو آگ جلائی گئی کیا ہے آگ ڈونواس کی آگ سے

نے کم درجہ کی تھی ؟ جس کا نشانہ کھی ہی ہے والے نوجوانوں ، بوڑھوں ،

بیجوں ، عردوں اور عورتوں کو بنایا کمیا ہے آگ ہی تو ہے جو مسلمانوں پر

بیجوں ، عردوں اور عورتوں کو بنایا کمیا ہے آگ ہی تو ہے جو مسلمانوں پر

بیجوں ، عردوں اور عورتوں کو بنایا کمیا ہے آگ ہی تو ہے جو مسلمانوں پر

برسائی جاری ہے تو می کرنے کا مقصد ہے کہاس پر کمی کو تجب نیس

اليسے لوكوں كورميد سنائى كئى ہے كدو جن لوكوں نے مسلمان

#### دعا شيجئ

یَااُوْلَیُ ابتادہ خوف و نشیت ہادے دلول میں پیدا قرمادے کہ جوہم آپ کی بکڑے ڈرکر برچھوٹی بوی نافرمائی ہے۔ باز آج کی اور آپ کے فرمانبردار بندے بن جا کیں۔ آئین۔

آلڈ آڈ معض مناہ ایسے بھی کئے میں کدھی جانتا تھا کہ بیات ان کی بات ہے اور آپ میر سے حال کو جانتے ہیں لیکن ممناہ کو بلکا خیال کیااور تیری ککڑکا خیال نہ کیا۔ اپنی رومیں کرکٹر را اللی اان کو بھی معاف قرما و پیجئے

نیالنلاف دن کی روشی میں تیرے بندوں سے جھپ کر گناہ کیا اور رات کے اندجیرے میں تیراتھم تو ڑا بیصرف میری اوائی ای تی کیونک میں کی دوشی میری اوائی ای تی کیونک میں بیاجات کے بہاں موائے آپ کی دشت سے ندمال کام آئے گانا والا دکام آئے گی۔

والغردغو كاكن الحمد ينورك العلمين

وي الطارق بارو-۳۰ سولان مسمعة

Irdinbook 5.W رُوِّيَكِينَا يُسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِي هِيَسَعِ عَيْدَ إِلَّا شروع کرنا ہوں ابقد کے نام ہے جو بڑام پر بان نہایت رحم والا ہے۔ best

وَالتَهَاءِ وَالطَادِقِ \* وَمَا آدُرُمِكَ مَا الطَارِقُ ۚ النَّهِ مُوالثَاقِبُ ۚ إِنْ كُنَّ نَفْسِ لَمُنا عَكَيْهَا حَافِظُ ۚ

تم ہا مین کی ادرائی چز کی جورات کونود ارور نے وال ہے اورات کومعلوم ہے وہرات کومور ہونے والی چز کیا ہے۔ وہرات کومور ہونے والی جزئے کیا ہے۔ وہرات کومور ہونے والی جزئے کیا ہے۔

وُنتَكَاءِ مَم آ عان كَا وَالطَّادِقِ اور رات كو آنداك كي ومَّا الدُولاك اورتم نه كياسمجها مَ الطَّارِقُ كياب طارق النَّهُمْ عاداً الثَّافِ يَهَلَّا موا إِنْ مَيْنِ أَكُنْ كُولَ أَنْفُسِ جَانِ إِنَّا ثَمْرًا عَلَيْعًا مِن يَهِ إِحَافِظَ جَهَاكِ ا

کرنا جا ہے جیں ۔ کا ننات کا مشاہرہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اوراس کی حکست اوراس کی قدرت کے بارویس انسان کے اندریقین پیدا کرنے کا بزائی کامیاب ذرایعہ ہے اورای غور وفکر کے تیجدین انبان اس حقیقت کویمی تشکیم کرنے پر مجور ہوسکتا ہے کہ ب سب کچے بلامقصداور بے متی بیس بنایا گیاہے بلکہ اس کا ایک مقصد ہے اوراس سب کا کوئی انجام ضرور ہونا ہے۔ یہی مقصد ہے جس کے لئے قرآن ماک میں اللہ تعالی نے حکہ جگہ انسان کو کا تکات زمین وآسان اوران کی چیزوں کی طرف تورکرنے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ توجب اس کا ننات کا ایک مقصد ہے تو انسان کا وجود بھی اس کا نئات کا ایک جزو ے جو مد مقصد نیس بوسکنا کدانسان یوئی دنیایس بدمقصد بیدابوگیا بوادراس برکوئی زمدداری ند مو کوئی جواب دی ند بوقتی تواے بيثار ملين نيكن نعتون كاكوئي حساب نه بهو كه يحج استعال كيس ياغلط عمل ادر اراد ہے کی تو آ زادی ہولیکن سے یو چر چھے شد ہو کہاس آ زادی کا استعال مجيح كيايا ب جافيك ياغلط-اى مقيقت كوبتلاف ادرانسان کی نظروں کے سامنے لانے کے لئے قسمہ کلام کے بعد بطور جوات قسم ا قرمایا کمیا کید: نیامیں ہر ہرانسان کی یا قاعدہ گھرانی ہور ہی ہے۔ جوکو کی جو کچھ نیک یابدا جھایا برا جا کریانا جا تز کرر ہاے وہ سب محفوظ کیا جاریا ہے اورسب کا با قاعده آیک ریکارڈ رکھا جار ہاہے۔ اور بیساراا تظام ای دن کے لئے کیا جارہا ہے جب برایک کواسے پیدا کرنے والے کے حضور حاضر ہوتا پڑے گا اور اس کے سامنے زندگی کا پورا حساب چیش کرنا ہوگا۔ ادرانجام ونثيمه من انعام واكرام كاياسز اوعذاب كاستحق موكا\_ والجردنفون أن ليمور يتورب العلمين

ويهنسم بيهُ موضوع وغيره: سورة كيابتداي مِن وُانتها، والخارَق فرما أكيا ي يعني مسم ساة سان كي اورطارق كي طارق كي عني بي جو پيز رات کوتمودار ہو۔ مراداس ہے روشن سنارے بیں ای مناسبت ہے اس سورة كانام الطارق ب. يكى كى سورة براس سورة مين بتلايا كياكروتيا يس انسان جو پكوكرة ب وه لكوليا جاتا باور جب وه ونت آئ كاكد تیامت قائم ہوگی توان کے سامنے اس کا اندال نامہ چی کردیا جائے گااور اگراس کو قیامت میں شبہ واوراس کی مجھ میں ندؤ ئے کہمرنے کے بعد انسان پھر دوبارہ کیسے زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا تو انسان اپنی پہلی پیدائش برغورکرے کرجس نے اسے ایک اچیز قطرؤمنی ہے انسان بناکر بيداكرد يأيقينأا كالمرح وه خالق استعدد باره بحى زنده كرسكتاب

قيامت ضروروا قع ہوگی

يبال القد تعالى نے وو چيزوں كى فتم كھائى ہے۔ آسان كى اور طارق کی چرخود ہی فرمایا کے طارق ایک چیکنا ہوا تاراہے۔ طارق کے معنی میں رات میں آنے والا۔ رو لیقین کے ساتھ کہن مشکل ہے کہ طارق ہے کون سا تارا مراد ہے البتہ اتنی بات ظاہر ہے کہ روشن ستاروں میں سے بیکوئی چمکدارستارہ ہے۔قرآن باک میں اللہ تعالی نے کا مُنات اورا بی ووسری مخفوقات کی اکثر قسمیں کھائی ہیں۔قرآ بن یا ک کی بیشتر قسمیس دراسل اس معنی میں ہیں کسائلہ تعالی اپنی مخلوقات لوكسي تدكى بات كي وليل اورجوت كيطور يرجيش فرما تا سياور انسان کوان چیزوں کے بارہ میں غور کرنے کی طرف متوجہ کیا جا تا ہے۔ جن ك قتم كهائي عِنقى بي يك صورت يهال يحى بيدالله تعالى آسان اور کا مُنات کی طرف اورکسی خاص جیک دار تاره کی طرف انسان کومتوجه besluid

## فَلْيَنظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ مَنْ مَلْقَ مِنْ مَلْءِ دَافِقٍ " يَخْرَجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالْكُرْلَيِي

تو اقسان کور کھنا جا ہے کہ وہ کس چیزے پیدا کیا گیا ہے۔وہ ایک اچھنٹے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔جو پشت ادرسینہ کے درمیان سے ٹکٹا ہے کیا

## إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ \* يَوْمَرُتُهُ إِي التَرْآيُو \* فَكَالَهُ مِنْ قُوَةٍ وَلا نَاصِرِ ا

وہ اس کے دوبارہ پیدا کرنے پرضرور قادر ہے۔ جس روز سب کی تعلی جائے گی چرانسان کوشاۃ خودہوت ہوگی اور شاس کا کوئی حماتی ہوگا۔

فَلْنَظُمْ وَإِنِ كُورِ كُمِي الْاَنْكُ النَّالَ اللهُ مَن جِيْرَتُ فَلَوْ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ وَبِهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللَّمُ اللَّهِ

#### وجودانساني قيام قيامت كى نشاني

ان آیات میں بخایا جا ہے کہ انسان کو آئر قیامت میں دوبارہ پیدائے جانے جن شک دجبرہ تواس کو میں اور ندہ کرکے کھڑا کے جانے میں شک دشہر ہوتواس کو چاہئے کہ میڈودا پی اول پیدائش میں فورد فکر کرے کہ میس جنے انسان کس طرح اول بار پیدا کیا گیا۔ قرآن پاک میس القد تعالیٰ نے انسان کو اپنی پیدائش کے بارے میس سوچنے اور فور کرنے کی طرف بار بار مختلف انداز میں توجہ دوائی ہے کیونک اس سے انتدکی محک اور قد دے کا جونون سامنے آتا ہے وہ انتہائی جرت میں ڈالنے والا ہے۔

فَلْیَنْظَیْ اَلْمَانَ مِهَ خَلِقَ پُس انسان کود کھنا جاہے کہ وہ کس چیز ے پیدا کیا کمیا ہے؟ اور مادہ اس کی خلقت کا کہاں کہاں سے جُح کر کے لایا کمیا ہے؟ پھرخودی حق تعالی اس کا جواب ارشاوفر ماتے ہیں۔ خیق میں مَن یَدَ دَفِق اَ نَظرَا لَمُ مِن بَدِین العَمْلَ وَالتَّرْبِ وہ اچھلتے ہوئ ایک یائی ہے پیدا ہوا ہے جویشت اور بینے کے درمیان ہے لکا ہے۔ یہاں پائی ہے مراوتی ہے اور پشت و بینے جو بدن کے دوطرفین ہیں اس ہے مراوتیا م بدن ہوسکتا ہے اور بیاس لئے مراولیا کیا کہ تی مام ہدن میں بیدا ہوکر پھر منعقل ہوئی ہے۔

حفرت شاه عبدالعزيز صاحب محدث ومفسر داوي تفرا في تغيير

ن العزیز علی لکھا ہے کہ نطفہ مینی منی بیے ظاصد اور جو ہر ہے خون کا۔اورخون انسائی بدن علی غذا ہے جنآ ہے اورغذا حاصل ہوئی ہے زمین سے استے والی چیزوں سے جسے اتاج اساک پات کرکاری مجل میوے وقیرہ یا غذا حیوانوں سے حاصل ہوئی ہے جیسے کوشت ا وودھ چربی اور اخذا اور پھر دودھ سے تھی انکھن وہی فیر وغیرہ ازردے علم طب غذا سے صالح کے معدہ میں جانے کے بعد جب اے گفتہ گزرتے جی اواس کھائی ہوئی غذا ہے می جن بی سے

مادہ منوی رماغ سے نزول کرتا ہے اور ان رکول یم سے جو دونوں کا نوں کے چیچے جیں وہاں سے گزر کر نفاع بعنی حرام مفزیش آتا ہے۔ پھر مرد کا وہ مادہ چینہ کے متکوں کی راہ ہے گزر کر گردوں بیش آتا ہے وہاں سے ضیوں میں وہاں سے اعتمالے تناسل کے پیچے کی رگ ہے کر رکر دھ میں کرتا ہے۔

توجس ذات کو یہ قدرت حاصل ہے کہ دو انسان کو دہا گیا یار پیدا کرتا ہے اورا لیے جمیب وخریب طریقہ سے پیدا کرتا ہے دو یہ بنا اس بات کی قدرت بھی رکھتا ہے کہ جب جا ہے انسان کو اس کے مرنے کے بعد دو یارواس کو اس کی صورت کی طرف لوٹا دے۔ تو جس نے انسان کو ڈیلی یار پیدا کیا اس انسان کو دو باروز ندو کر کے کھڑا کرویتا اس قادر مطلق کے لئے کیا مشکل ہے۔ اِنْ عَلَیٰ رَجْعِیہ اُنَہُ وَکُر اِللّٰ عَلَیٰ رَجْعِیہ اُنَہُ وَکُر اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ ا منی یا تمی ظاہر ہو جادی کی اور کل یا تمی جود کو لا جی پہندہ رکی ہوں گئی یا تمی خود کو لا جی پہندہ رکی ہوں گی ظاہر ہو جادیں گی۔ اور کلی چیم کا اختا مکن نہ ہوگا۔ و نیا جی تو لوگ جرم کر کے چیمیا بھی لیستے جی یا انگالوگی ہو جائے جی کر وہاں پر ایسا نہ ہو سکے گا کیونکہ سب تحقی یا تمیں خواہ عقیدہ کی ہول یا تمیں خواہ عقیدہ کی ہول یا تمیں خواہ است فاہر ہو جا کیں گی پھراس وقت انسان ایسے نامرہ و جا کیں گی پھراس وقت انسان ایسے کا شراح میں کی بھراس وقت انسان ایسے اور نہ کی وجہ سے پہتا ہے گا گر اور نہ سے اور نہ کی جماتی کی مدد سے اور نہ کی جماتی کی مدد سے عذاب سے فائی سے گا۔

مشکل کام نیس ۔ بیا یک ایک بات ہے کہ جو ہراس مخص کی مجھ میں آ من ہے جو اند تعالیٰ کی نشانیوں پر قور کر سے اور سمجھ طریقہ پر مقل سے ہوں گی یا حجب کر کی ہوں گی ظاہر ہو جادیں گی ۔ اور کھی جو ہم کا اختا کام لے کر نتائج افذ کر سے ۔ ان می نشانیوں میں سے ایک بڑی ہو جاتے ہیں کو وہا نے بین کو وہاں پر ایسا نہ ہو سے کا کھونکہ سے مختی یا تمی خواہ نشانی خود انسان کی اپنی پیدائش محی ہے۔

قیامت کے دن سب اعمال ظاہر ہوجا کیں گے آئے بلاماماء۔

يؤَمَ أَبْلِي التَّمَرِّيرُ فَهَالَهُ وَمِنْ قُوَةٍ وَلاَ نَاحِيرِ لِيعِيْ ووباره بيدا كرماس روز بوگاجس روزسب كالمني كل جاوے كى اوراس كى سب

#### وعا سيجيح

حق تعالی کاشکرواحسان ہے کہ جس نے اپلی قدرت ہے ہم کوانسانی جامر پہنایا اور اشرف انفلوقات ہونے کا شرف جشٹا۔اور پھراسلام اور ایمان کی دولت نعیب فرمائی۔

اَلْ اللّٰهُ جَوْكُنَاهِ عَمِ كُوْرًا بِكُرِينِ الميدِ سے عالميد كرويں۔ نيك اعمال كوير بادكردين اللي السيد كنا بول سے يجا كرد كهنا اگر كر لئے جول الوسطاف فر 11 \_

ٹیالُوڈی آپ نے قلب کو پاک کیا میں نے گنا ہوں ہے ؟ پاک کرنیا آپ نے پردہ رکھا تیں نے خوداس کو چاک کردیا اسپینے برے مطاق کومزین کیااور نیک ہنار ہائے گناہ بھی معاف فرمادے۔

وَالْجَرُّدُعُونَا أَنِ الْحُدُّرُيلُورَتِ الْعَلَيْيِنَ

bestur**d** 

## وَالْمَهَاءِذَاتِ الرَّجْعِ أَوَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ \* إِنَهْ لَقُولٌ فَصُلَّ وَمَا هُو بَالْهَ إِلَى

تشم ہے تا ہان ق جس سے ورش روتی ہے۔ «رز مین کی جو پیسہ جو تی ہے۔ کہ بیرق آن ایک فیصل کرو سینہ واد کارم سے مرو لی طور ہی گئیں ہے۔ <sup>کالا</sup>

## اِنْهُ مُ لَكِيْدُ وَنَ كَيْدًا \* وَالْكِيْدُ كَيْدًا أَنْ فَهِيلِ الْكُفِرِينَ آفِعِلَهُمْ رُويْدًا

والاستطال الشاري في إن مدينية في والمرتش في من الأخراج في أن أن المنظم المناطق المواقع في وسطاء والمواقع والموا

|   | مل فيعبد كروسيط وال                                                                  | لَقُولُ كُومٍ عَصَّ | ارد عن كى فالت العند را من جاف وال |               |            | السُهَاءِ مَنْمَ اللهُ عَلَى الرَّجْةِ بِرَسُ واللهِ وَالْأَرْضِ ال |                         |            |           | وُ السُهُاءِ مُعَمِ |                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|---------------------|----------------------------|
|   | كيدانية                                                                              | ي تدور كرنا بون     | و کید اور                          | کَیْدُ تَمْیر | مرکزتے بیں | يُكِيدُ وَنَ عَ                                                     | نَهُالُهُ وَيَتُكُ وَوَ | ردو پات اِ | يانه زل س | ر<br>هو رو          | و ما اور خير<br>ما اور خير |
| ľ | فَيَهَالِ مِن وَسُل رو الكَيْفِرِينَ كاخر أَيْهِ لَهُمْ وَسُل روأتين أَوْيَدًا تموزى |                     |                                    |               |            |                                                                     |                         |            |           |                     |                            |

#### قرآن کریم روحانی واخلاقی زندگی کا ضامن

وَالْمُنَاكِّ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْرَةِ لِعِيْرَمَ بِ آ من کی جس ہے بارش ہوتی ہےاورز مین کی جس میں سے تباتات آتی ہے۔ توقع کھا کرفر مایا ایک نگون فضل مین قرآن کریم حق اور باطل میں فیصلہ کرو بے والا کلام ہے۔اب بہال جن چیزوں کی حتم کھائی می بیان منتم ہے آسان کی جس سے بارش ہوتی ہے اور زمین کی جوج تکلتے وقت میست جاتی ہے اور جواب فتم کے بیقر آن ايك فيصله كروسينة والاكلام بصاس جن مناسبت بيديب كدجس طرح آسان سے بارش بوقی ہے اور عدہ ذین کوسر سبزی اور شادانی سے مالا مال كرتى بال طرح قرآن كريم بعى آسان يدازل بوتا بادر حق د باطل میں صاف صاف فیصلہ کر کے اپنی بہترین تعلیم اور زرین اصولوں ہے صلاحت اور قابلیت رکھنے والے انسانوں کو مالا مال کرتا ے اور دین و دینا شرکا میاب و با مراد بھاریتا ہے۔ تو یہاں آ بہت میں يِّنَهُ لَقُولًا فَصَلَّ فرماكريه والشَّح فرماديا كدية رآن تبهاري روحاني اورا خلاتی زندگی کا ضامن بربیا یک فیصله کن کلام بر عظه اور سیح کوالگ الگ کرے دکھاتا ہے۔ زندگی کی حقیق کامیابی اور ناکامی کی راہیں کھول کھول کر بتا تا ہے اور اس میں جو پکھ کہا گیا ہے وہ سب سنجيده حقيقتين بإبراء

آ محقرة ن كالك دومرى حشيت وسافو بالفول فرماكرها بر

کی گئی۔ بیٹنی قرآن کریم کوئی لغواور معمولی چیز میں یے کوئی ہٹسی اور معنا نہیں۔اس میں جو قیامت اور آخرت کی تفصیلات بتلائی جار ہی میں اے دل گئی اور قداق مت مجموع قرآن کی ہر بات بتلائی ہوئی الل ے اور بوکرر ہے گی۔

مخالفین قر آن ہردور میں نا کام

آ مے ہتایا جاتا ہے اِنْھَنْ یَکینُدُ وَنَ کَیْدًا وَاکِیدُ کَیْدُ اِنْکِیدُ کَیدُ اِنْکِیدُ کَیدُ اِنْکِیدُ کِیدُ کِیدُ

#### تاخيرعذاب كي حكمت

سورة كَ آخِر مِن آخِفرت صلى الله عليه وسلم كو خطاب موتا ب- فيهني الكَفِيرِينَ آفِهِ لَهُمُّ الْوَيْدُ العِنى اب ني صلى الله عليه وسلم جب الله تعالى كى تدير كرنا آپ في من ليا تو آپ ان كافرول كى مخالفت ست فه تعجم بلكه تحوث وران كے جلدى جنالے عذاب مونے كى خواجش نه تيج بلكه تحوث ورق كے لئے ان كو الح حال برچور وقيح اور مہلت وے وقيح تاكه خدا تعالى كى طرف سے اتمام جمت موجائے بيرو يكھے كه تيج كيا بوتا ہے - چنانچ الحمد لله ويائے وكيوليا كرمرز شن عرب من كفار كمدى برطرح كى كيد وقد ابير كے باد جود اسلام كوغلب اور كفار كوتاني وير بادى تصيب موئى -

#### خلاصه

اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ نے آسان کی اور رات کو چیکنے والے ستارے کی فقہ کی طرف میں اللہ کے دہرانسان پر اللہ کی طرف سے جیکنے والے ستارے کی شد مقرر ہے " معافظ" کا معنی محران میں ہے اور محافظ

مجی بہاں دونوں منی کے جاسکتے ہیں ہرانسان کھی اتھا ہے فرشتے کے ہوئے ہیں کہ انسان کھی اتھا ہے فرشتے اللہ جب تک کے ہوئے ہیں جواس کے اقبال کی گرائی کرتے ہیں پھرانسان کی مکی گلاتی اللہ تعالیٰ چاہتا ہیں ہیں انسان کی مکی گلاتی ہیں بنایا ہے اس کی دوسری زندگی پراسندان کیا کہا ہے اس کی دوسری فرا اسکوان عدالت البید کے دوبرو کھڑا میں ہے کہ قیاست کے دون جب انسان عدالت البید کے دوبرو کھڑا ہوگا تو اس کے پوشیدہ راز خاہر کر دیتے جائیں ہے ہورت کے الفتام برقر آن کی صدافت ادراس کے قول فیصل ہونے براسم کھائی گئی

#### سورة الطارق کےخواص

ہے اور کفار کو وعید سنائی می ہے۔

ا..... چینے دانی دوائیوں پراگراس سورۃ کو پڑھ کر دم کرلیا جائے گا توان کی (جزوی)مفرتوں ہے تفاقت ہوجائے گی۔ ۔

الرحمى آدى كواحقام كى بيمارى بوتوده سوئے ہے پہلے ہیں۔
 مورة كويز دولے ، ان شاءاللہ محفوظ رہے گا۔

#### دعا شيجئ

حق تعالی نے ہمیں جس مقصد کیلئے پیدا فرمایا ہے اور دنیوی زعدگی عطافر مائی ہے اس بیس اس مقصد کو خاطر خواہ پورا کرنے کے لئے تو نیق عطافر ما کمیں۔اور اس دنیا بیس الی زندگی گز ارنے کی تو فیق عطافر ما کمیں کہ جو آخرت میں کامیا بی و کامرانی نصیب ہو۔اللہ تعالی ہم کوسرتا یا قرآن یاک کا تبع بنا کرزندہ رکھیں اور اس م موت نصیب فرما کمیں۔آمین۔

نَيْلِ اللَّهُ وَهُمُناهِ بِنَ سَكَارِتُكَابِ سِيمَا بِ سَكِوعدول سِيحروم بوجاؤل اورا ب سَيَعْم وعداب مِن آ جاؤں۔الی اجمع مررحمت رکھنااورا بسے سب کناہ معاف فرمادس۔

فَالْفَلَافِ السِيمَ كَنابِول مع معانى جا بتا بول جس كى وجهة آب كية كرست عافل ربا بول اورة ب كى دهيدول اور ذرائے كى آيات سے لا پرداه بوكميا ورمركتى كرتار باللى! معاف فرماد ،

والجردغونا أن الحمد يلورب الغلمين

سُوُّالِكُلْكَلْكُنَّةُ بِسُمِ اللهِ الرِّحْمِنِ الرَّحِمِنِ الرَّحِمِينِ فِي عَنَّا عَيَّالِيَّةُ اللهِ الرَّح

شروع القدك مام سے جو برا ام بریان تہایت رحم ولا ہے۔

سَبِيءِ الْسَحَرَيِكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلْقَ فَسَوْى ﴿ وَالَّذِي قَتَرَ فَهَدَى الْآنِي فَ

ب اپنے پروردگار عالیشان کے نام کی شیخ سیجئے۔جس نے بنایا پھر تھیک بنایا اور جس نے تجویز کیا پھر راہ بنلال اور جس نے

## ٱخْرَجَ الْمَرْغِيُ ۚ فِيعَلَهُ غَيَّاءً الْحَوْيُ ۗ

چاره نکانا مجراس کوسیاه کوز اکردیا۔

جَنِهِ بِاكِيْرُ كُوبِينَ لَهُ اللَّهُ عَمَ إِنْهِكَ إِبَارِبِ الْأَعْلَ سِب بِلِهِ اللَّذِي مِن فَ خَنَقَ عِداكِيا فَسَوَى بَرَهِيكَ كِيا وَانْهُ فَى أُورِسِ فَ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا الْمَوْعِي عِدا فَيْسَاكِ الْمَارِعِينَ عَلَا الْمَوْعِينَ عِدا الْمُعَلِي عَلَا الْمَوْعِينَ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

#### وجدتشميهاورشان نزول وغيره

اس سورة كى ابتدائى سَيْنِهِ السَّرَ رَيِّكَ الْأَعْلَى عَيْمِولَ عَي يعنى اے بيفيرملى القدعليه وسلم آب اور جوموس آب كے ساتھ بيل اب يروردكار عاليشان ك عم ك تعج يجيد لفظ اعلى جس معنى جی سب ہے اور عالب سب سے برتر۔ عالی شان برانڈ تعالیٰ کی ایک عفت ہے ای مناسبت ہے اس سورة کا نام اعلی مقرر ہوا۔ یہ سورة بھی بالا تفاق کی ہے اور کی دور کے ابتدائی زمانہ کی سورتوں میں ا ے سے سبب فزول اس سورة كامفسرين في بيلكما سے كہ جب آ تخضرت صلى القدعليد وسلم يربيدوربية قرآنى سورتي نازل موتا شروع ہوئی اورغیب سے بیشارعلوم اور معارف کا فیضان شروع ہوا تو رسول الشيسكي الشعليه وسفم كول من بيخيال كزرا كديس خود يراحا لکھائییں ہوں ایبا نہ ہو کہان ہیں ہے کوئی چز بھول جاؤں۔اس لے اس مورہ میں حل سبحان و تعالیٰ نے آب کی تملی فرمائی کد آب تہیں بحوثیں کے اور آ ہے کو بھو لنے کا خطرہ برگز ندکرنا میاہتے ای واسطے حديث شريف يس وارد ب كرآ مخضرت صلى الله عليدوملم اسمورة كو ببت محبوب ركحت تحاوروتركي كبلي ركعت شرباورعيدين اور جعديش اکثر کہل رکعت میں بیسورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں اس کے بعد

۔ والی مورہ عاشیہ تفاوت فرمات اور جعدوا لے دن اگر مید ہوتی تو عید میں اور جمعہ میں انکی دوسورتو ل کو پڑھتے یہ

حعزت عقبرین عامڑے دواہ ہے کہ جب قرآن مجید کی آیت فکینے پانسیور تیک الفوظیہ ازل ہوئی تورسول اند صلی اند علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہاس کواہنے رکوع میں رکھولیٹی اس تھم کی قبیل میں رکوع میں مسبحان رہی العظیم کہا کرور پھر جب آیت سیتیے المسکر رئیلک ایک علی کا زول ہوا تو آپ نے فرمایا کہاس کواہنے تجدہ میں رکھو لیتی اس کی تیل میں بجدہ میں سیسحان رہی الاعلیٰ کہا کرو۔

موجودہ ترتیب کے لحاظ ہے یہ قرآن پاک کی ۸۵ ویں سورہ ہے گراس کا شار بحساب نزول ۲۵ تکھا ہے۔ اس جس ۱۹ آیات ۲۸ کلمات اور ۲۹۹۹ وف ہونا بیان کئے گئے جس ۔

الله تعالی کی با کی کا تعکم اوراس کے دلائل سورة کی ابتداء آنخضرت ملی الله علیه وسلم کوخطاب ہے ہوتی ہے کہ اے جی ملی الله علیه وسلم آپ اور آپ تے جعین مونین اپنے عالی شان اور بزرگ برتر رب کے نام کی تعجیج و تقدیس بیان کریں۔ تیجے کے معنی ہیں خدائے تعالی کوتمام عیوب و تقصانات ہے باک و میراومنزہ مجھنا اوراس کی ذات وصفات اورافعال کوسب تقصانات ہے بری اور پاک جان کرزبان ہے اس کی یا کی بیان کرنا۔ سورۃ کی ابتدائی میں اللہ تعالیٰ نے لفظ بیح فرما

ک رمنا حاصل کرنے کے لئے سرگرم عمل رہے۔ 'O' چومتی دلیل:۔ فکروی کہ اس خالق کا بھی کرم واخشان کا بھی کرم واخشان کا بھی کرم واخشان کا بھی کرم واخشان کا بھی كهاس فيصرف بيدا كرديا بلكه برجيز كوادرخودا نسان كوفحك فكلله ای طرح بنایا جس طرح بنا؟ جا بے تھا۔ بوشی پیدا کر کے ب ذول نیس چھوڑ ویا بلکداس کو تعیک اور ورست بھی کیا۔ جس کے لئے جس عضواورجس توت اورصورت کی حاجت تھی وہی عطا کی۔انسان ے کے کرحیوانات اور نباتات و بھادات بلکے علویات تک جس علی جائدسورج اورستارے تک شال جی جس پر مجی نظر ڈالی جائے تو یکی اقراركرنايز مديكا كداس كي بنادت الي عي جوني جاسية تقي \_ يرتدول كويره بيئة ورندول كوناخن اوركيليال عطاكيس به ورفنول كو يوست كا لباس ببنايا يمسى چيز كو ليلوبه برچيز انتبائي همت و دانا كي سيساته ینائی اور باعتمار خواص وصفات اور ان فائدول کے جواس چز ہے مقصود بين اس چيز كى پيدائش كوابيادرجه كمال تك پينيايا اورابيا مزاج و خواص عطا کیا کہ جس ہے وہ منافع وفوا کداس مرمزب ہونکیس اور پھر انسان تو الله كي تعممت كا وونمونه بي كراس كي مناوث كي وريكي اور خویوں برخور کروتوعقل دیک رو جاتی ہے۔ تو ایسے خالق کے سوااور کون ہے کہ جس کی حمد وتعریف کی جائے۔

پانچویں دلیل:۔ وَالْکَیدَ فَ فَلْکَرُ فَظَلَی عِلَی قرمانی (جس نے
انداز و کیااورراوتائی) لین جس دب کی بیخ کرنے کی جاہت دی جارتی
ہاں کا پر کرم بھی کتنا ہوا ہے کہ اس نے سب پچھے پیدا کر کے کا سکات کو
اندھے بہرے اور بے ضابط قوانین قطرت کے حوالہ بیس کر دیا بلکہ
یہاں جو پچھے بور باہباور جو نظام قائم ہا کیک پہلے سے مقرد کے ہوئے
انداز سے اور تجویز کے ماتحت ہوں باہے۔ ہرکام کا آیک منصوبا ورمقعمد
سے اور اس سب کی تدہیرہ وخود کر رہا ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے اور
گیراس نے اپنی ہر تھوتی کی رہنمائی کا بھی انظام فرایا۔ شٹل انسان کو
معاش کے اسباب حاصل کرنے کے علوم عطا کئے۔
معاش کے اسباب حاصل کرنے کے علوم عطا کئے۔

ہر جاندار یہ جانتا ہے کہ اسے اپنی زندگی یاتی رکھنے اور اپنی نسل کو یو هائے کے لئے کیا چکو کرتا ہے۔ چھرانسان اشرف الخلوقات کوتو كرابيغ نام كي تنبيع وتقديس كاجوتكم فرمايا توساتيوي آك وجداور دليل کے طور پر ریمی بیان فرما ویا کہ دراصل اس کا تبات بھی صرف ایک ہی التاكى ب جون كالمستى بادراى ك في المستى رواب ادريك صرف انسان تى كاوفليدنيس بكدج ندرينداوركا كنات كابرة رواى كي تبيح یں نگا ہوا ہے جیسا کہ مورو بنی اسرائیل پندر ہویں یارہ جس ارشاد ہے۔ تُسَيِّع لَهُ السَّمُونَ السَّبِّع وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَ وَإِنْ مِنْ تَنِيءِ إِلَّا يُسَبِّعُ إِنَّهُ وَلَكِنَّ لَا تَفْقَقُونَ تُنَّبِيعَهُمْ (اس كَي إِلَّ تو ساتوں آ سانوں اور زین اور وہ ساری چیزیں بیان کرری ہیں جو آ سان وزمین میں ہیں۔کوئی چیزالیکی ٹبیس جواس کی جمہ کے ساتھواس ك تيج ندكررى بوبو مرتم ان ك تيج مجعة نبيل بو ) تو معلوم بواك تمام کا کنات شمراصرف ایک علی وات ایسی ہے جو تیج کی مستحق ہے ادر کا ناے کا ہر ذرہ ای کی تیج میں لگا ہوا بھی ہے۔ اب آ کے دلیل کے طور پریتایا جاتا ہے کہ کیول وی ایک ذات تیج کے لائل ہے۔ میلی دلیل: وو" رب" ہے۔ پرورش کے سارے انظامات وی كررباب - نطف سے كرا فيرزندگى تك وى انسانوں كا حقيقى مريى اور محن ہے۔ اس لئے اس کی یا کی بیان ہونا جائے۔ تعریف اور شکر کا مستحق مرف وی ہے ای کے احکام کو بھالانے کے لئے انسان کو سراری دکھانا جا ہے۔ اورای کی خشنووی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا من بنة أورائية آب كو بالكل أى كرمنى كے حوالد كروينا جا بنة۔ دوسری ولیل: وه اعلی بسب سے بلند مرتبد ہے۔ اس کی شان سب سنداد فی ب و وسب کا حاکم اورسب سند عالی شان ب- كوئى دوسرااس كے برابرنيين - اس كے تيج كاستحق مرف وين ب- صرف وبي اس قابل ب كدينده اس ك حضور سرز من يردكد و ـــــداورسيحان وبي الاعلىٰ كــــــ

تیمری دلیل: الکینی خلق کداس نے ہر دیز کو پیدا کیا۔ ہر چزکو دجود میں لانا مرف ای کا کام ہے۔ پیدا کرنے میں نداس کا کوئی ساتھی ہے ندمددگار۔ اس لئے ہر چیز اس کی تشیع کر دہی ہے۔ انسان کوئی لازم ہے کدوہ بھی اسپتے خالق کی یا کی بیان کرے ادراس پھروہ کٹ کرفوٹ جاتی ہے اور سیائی ماکن کوڈکٹ کر کٹ کی طرح ہو جاتی ہے تا کہ ایک مدت تک جانوروں کے کیے بیٹی فیج ہو کیا جا سکے اور خٹک کھنٹی کٹ کرکام میں آئے ہے تو یہاں یہ دلائی دھوں انبانوں کو غور وفکر کی دعوت وی کہ اگرتم ان ہاتوں پرغور کروتو کہ اللہ ہے تہارے لئے سوائے اس کے کوئی چار دہیں کہتم اپنی زبان اور اپنے عمل ہے اس خالق رازق اور مالک کی تیج کر نے گوتہارا ول اللہ تعالیٰ کی شکر محراری سے جذبہ ہے بھر جائے اور تہاری زبان براس کی حمد وتعریف جاری ہوجائے۔

اور بھی واضح اور کھلے کھلے احکام کی ضرورت تھی۔ اس لئے انسانی ہدایت کے لئے فطری رہنمائی کے علاد و وقی کا انتظام فر مایا۔اپنے رسول بھیجے اور اپنی کتابیں ہازل کیں اور انسان کی کائل رہنمائی کا انتظام فرمایا تو ای خالق اور رب کی ذات قائل تھے ہوئی۔

چینی دلیل:۔ وَالَّذِی اَخْرَجُ الْمُرَخَی فِیْعَلَدُ فِی اَکْوَی الْمُرَخَی فِیْعَلَدُ فِی اَکْوَاکُوں لیسی جس نے جارہ نکا فا چراس کوسیاہ کوڑا کر دیا۔ یعنی اللہ تعالی نے جانوروں کے لئے اول نہایت سبر خوشما کھاس جارہ زیمن سے پیدا کیا۔ چرآ ہستہ آ ہستہ اس کوزرد کرے فشک کرڈالا اور سے پیدا کیا۔ چرآ ہستہ آ ہستہ اس کوزرد کرے فشک کرڈالا اور

#### دعا شيحئے

فَيَالْاللَّهُ السيِّهِ العالمات واحسانات كانهم كوشكركر اربنده مناكرر كفيّ اوراي يرموت نعيب قرمايين \_

ِ قِلْاَلْاَلَٰ ہُمیں اپنے تبیع خواں اور شکر گزار بندوں میں شامل رکھے اور اپنے پاک نام کی تبیع اور نقدیس کی دائی تو نیل زندگی کے آخری لیجنگ نصیب فرمائے۔

اَلْ اَلْكُلُ الْمِينَ الِي ذات وصفات كي وه معرفت نعيب قرماك بهم آپ كي ربوريت و وحدانيت كا خاطرخواوجن اواكرسكيس اورآپ كے انعامات واحسانات كي شكرگزارى كے جذبات ول بين ركيتے ہوئے اس و نيا ہے دارآ خرت كي طرف كوچ مرس آمين ..

فَاأَفَلَهُ اللّهَ عَلَيْهِ عِلَى بِمُنَا مِوكَرِبِمِ مِن فَرْك كرنيامويا آپ كى شان مِن كُتا فى كرنى مور آپ كے بندوں سے آپ كى شائ مِن بِحالات كى موبجائے آپ كے بندوں بر حاجت اتارى مويا آپ كى تلوق كے سامنے اس طرح مسكنى كا اظہار كيا مويا جا چاكى كى موكد جيسے حاجت روائى اى كے قبضے على ہے۔الله العالمين ایسے كتابوں كى محرح مسكنى كا اظہار كيا مويا جا چاكى كى موكد جيسے حاجت روائى اى كے قبضے على ہے۔الله العالمين ايسے كتابوں كى محمد معانى عطافر ا

والخردغوناكن الحكث يلوري الفليين

#### 

وَكَ اورج المُغْفَى بِشِيده و وَتُبِينُوكَ اوربم مَا يُوسونت دينك لِنْيسْرَى آسان طريق

حضور صلی الله علیه وسلم کوسلی که قرآن کریم کی حفاظت جهارے ذمہ ہے

گذشتہ ابتدائی آیات میں جناب رسول الشعلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطہ ہے آپ کے مجمعین کواہے عالی شان اور بالاتر می وردگار کی تیج و تقدیس کرنے کا تھم ویا حمیا تھا۔ اس میں اس احرک طرف اشارہ تھا۔ اور القد تعالی نے انسان کوراہ جاہے و کھلانے اور عمال ہے واقع منائے میں کوئی وقت الفائیس رکھا۔ و تقف منائے میں کوئی و قت الفائیس رکھا۔

ہے کہیں کچھ بھول نہ جا کمی اوراس طرح کہیں اس کی تبلیغ واشاعت ش فرق ندة جائے تواس كے متعلق ہم آپ ہے اعدہ كرتے ہيں اور یقین ولاتے ہیں کہ ہم جتنا نازل کرتے جا کیں کے اتنا آپ کو یا وکرا ویا کریں مے اور آب اس سے کوئی حصرتیں بھولیں مے۔ ہاں اگر الله تعالى ي كوبهلانا منظور بوتووه جس تقرر جاب بهلاسكتاب محرب ياد ركمانا اور قراموش كرا دينا سب قرين مصلحت مو كا كونك إنئه يعَلَمُ الْمِيْرُ وَمَا يَغُفَى لِعِن الله تعالى برظا براور مُغْقِ بات كوجات! ہے۔ چنا نچ حضور صلی الله علیہ وسلم کی برکت ہے آ پ کی امت میں مجى برجگه بكثرت تفاظ موجود ہيں يهال تک كدچھوٹے تھوٹے سنجے اور تورتیں تک بورے قرآن کریم کی حافظ ہیں۔ اگر خدانخواستہ تمام ونياش ايك تسويهي قرآن مجيدكا كناني شكل عمل خدر بياتو بكع بروا نہیں ایک حافظ<sup>ار</sup> کا پورا قرآن کھواسکتا ہے کہ ایک لفظ حرف اور زیر زبر كا فرق ندآ في يائ وحضورا كرم صلى الله عليه وسلم كو فلا تنتسكى پس آپ نیس بھولیں مے کی جو بشارت وی می تھی وہ بھراللہ اب تک جلوہ کر ہے۔ بھلا کوئی دوسری قوم تو اپنی کتاب کا ایک ہی حافظ دکھا وے۔ شکوئی ویدکا حافظ سنے میں آیان ایک کا۔ شوریت کا شذ بور كارالغرض يهال مضور ملى الله عليه وسلم كوبشارت وي عنى آب قرآن تريم ينه كونى حصه يحولس مع نيس إلا فأشأته الله يعن الله تعالى ای این عکمت وصلحت کی بناء برآب کے قلب مبارک یا ذہن سے کھو بھلاوینا اور محوکر دینا جا ہیں تو وہ اور بات ہے۔ pest

کوئی بتوں پر اپنی اولا دکی قربانی کونجات کا سیبھیانیا 'کوئی عمر ایر

بھوکا بیاسا رہ کر مرنے کو کوئی تلکونی ہا ندوہ کرفقیر سیلی ہیں۔

ما تھتے کیرنے کونجات جاتا تھا۔ یہاں و نیسسر ک فلیسسر کی افلاہ

ہم اس آسان شریعت کے لئے آپ کو سولت دیں کے قرما کر

شریعت کے آسان ہونے کی تصریح فرما دی اور اس امر کی طرف
اشارہ فرما دیا کہ اسلام میں نجات کچھ شکل امر نہیں اور و و مرف خدا
اور اس کے دسول کی فرما نیرواری ہے لی جاتی ہاتی ہاتی ہے۔

ووسری بشارت که شریعت کے حکام فطری ہیں

آ کے ایک دوسری بٹارت آ تخفرت ملی اللہ علیہ دسلم کو دی
جاتی ہے کہ جیما ہم آپ کوقر آن کا یا دہونا آسان کردیں گے ای
طرح ہم اس آسان شریعت کے ہرتھم پر چلنے کے لئے آپ کو
سوات دیں مے یہن جمنا ہمی آسان ہوگا اور مل ہمی آسان ہوگا۔
اس طرح نجات کے داستہ کوآسان کردیں مے کہ کوئی حقیق مشکل
اور محال بات پرقمل کا تھم ندہوگا جیسا کہ خاہب باطلہ میں ہے کہ

#### وعا شيجئ

الله تعالی نے جیسا اس دین اور شریعت کوآسان رکھا ہے قوجارے سلے بھی اس پر چلانا آسان فرمادیں اور ہرجال میں ہم کوشریعت پراستقامت نصیب فرمادی آمین ۔

نَا اللَّهُ ان معامى كى مغفرت كاطليكار مول كه بوقت معصيت تير يسواكى دوسر يكو بكارا جواور فيرانقد سايدادكي دعاكي مور

فَالْفَلْفَ حَيرى عبادت مِن جانى و مائى گذاه كا اختلا لا كرفيا يا مال كاطع من شريعت كا خيال ندكيا بو يا كسى تلوق كى اطلاعت كى اور تيرى نافر مائى كى تير يه علم كونالا اوراس كے برخلاف تلوق كى حرابا ہو يمن د نيا كى خاطر تا جائز منت وساجت كى جو مالا كد هن جائنا بحى ہول كه آپ كے تعم كومرابا ہو يمن د نيا كى خاطر تا جائز منت وساجت كى جو مالا كد هن جائنا بحى ہول كه آپ كے سواكو كى حاجت يوراكر نے والائيس دالى اان كنا ہول كومى معافى فرماو ي ان كا ان كى ان كى جو كا شاؤرا ند كا دالى ان كى ان كى بحى معانى د يو ي د

والجردغوناك الحكد بالوركة الفليين

beslurd

ڣڒؙڲٙۯٳڹ۠ٮٚڡٚۼؾ اڵڒۣڮؙۯؿؖڛؘؾڒؙڴۯؙڡڹؾۼؿ۠ڶؽؖۅؙڮؾؘۼؽۜڣٵٳڵٳۺ۬ڡؘۜ<sup>ڰ</sup>ۣٳڷڣؠؽ ؞ؙ؉ڝٵڮؽڒڮڛؽ

تو آپ نمیعت کیا ہے اگر نمیعت کرنا مغیر ہوتا ہو وی مخص نمیعت مامنا ہے جو ذرنا ہے اور جو مخص بدنصیب موود اس سے کریز کرنا ہے۔ ج

يَصْ لَى التَّازَ النَّكُبُرِ مِي ﴿ ثُمُولَا يَمُوْتُ فِيهُمَا وَلَا يَحْيُلُى ﴿ قَدْ ٱفْلَحَ مَنْ تَزَكُ ۗ

بری آگ ش دائل ہوگا پھر ند اس ش مراق جادے کا ادر ند جنے گا۔ امراد ہوا جو مخص باک ہوگیا۔

وَذَكُواسْمَ رَيِّهِ فَصَلَّى مِن تُؤثِرُونَ الْعَيْوةَ الدُّنْيَا " وَالْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَابْغَى ﴿

اور اپنے رب کا نام لیتا اور نماز پڑھتارہا۔بلکہ تم اپنی وغوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو حالانکد آخرت بدر جہا بہتر اور پائیدار ب

إِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّعُونِ الْأُوْلَى الصُّعُونِ الْبُومِيْمَ وَمُوسَى ﴿

يهمضمون المخصحيفول بشربحي بيريتن ايراميتم اورموتي تصحيفول بس

فَذَيَّرُ لَى مِهِ اللهِ النَّهُ اللهِ اللهُ ال

ہاور ہلا اِ جاتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے آپ پرایسے ایسے انعامات فرمائے تو آپ دوسروں کو بھی فیض پٹچا ہے اور دوسروں کی بھی جمیل فرمائے۔ اور دوسروں کو بھی تصحت کیا سیجے آگر آپ یہ جمیس کہ تصیحت کرنا نظع دے گا دورآپ کے خیال عمل مقید معلوم ہوتا ہو۔ شمالیغ اور تذکیر کا فرق

تبلیغ اور چیز ہے اور تذکیراور چیز ہے۔ تبلیغ یعنی عظم کا پہنچا دیتا ہے
عام ہے خواہ کوئی مانے یا نہ مانے اور جونہ مانے اس پر جمت تمام ہو
جائے کی اور رہی تذکیر جس کے معنی ہیں یا دولا نا۔ سمجھانا انصیحت کرنا
ہیاس دفت لازم ہے جب مخاطب کی طرف ہے اس کا تجول کرنا
مظنون ہو۔ تو منصب وحظ و تذکیر آئخضرت صلی اللہ علیہ و کلم کا برخض
کیلئے نہیں ہاں تبلیغ و انذار یعن عظم اللی کا پہنچا نا اور اللہ کے عذاب سے

## دوسرول كوجعى فيض پہنچاہئے

یہ سورہ اعلیٰ کی خاتمہ کی آیات ہیں۔ گذشتہ آیات شی سُنَّةُ بِنُكَ فَاكِ سَنَّنی و كُنْيَوْلَا لِلْمِسْلُوی میں حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی اوراطمینان ولا یا گیا تھا کہ آپ کور آن کریم بھنا بھنا نازل ہوتا جائے گا یا دکرا دینا بہاللہ تعالیٰ کی ذررواری ہے۔ آپ اپنے دل میں بے خطرہ ندلا کی کہیں وقی الی میں سے بھول نہ ہو جائے۔ ہجریہ ہی بشارت دی گئی تھی کہ جس طرح قرآن کا یا د دہو جائے۔ ہجریہ ہی بشارت دی گئی تھی کہ جس طرح قرآن کا یا د مکن کرنا ہی آسان ہوگا۔ نیز اس دفت دوست فق کے کام میں جو مشکلات حائل ہور ہی ہیں وہ ہی آسان کردی جا کیں گی۔ اب آگ ان آیات میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید خطاب فرما یا جاتا

ان برتجاست كى مو ياحكما كد مال حرام ي الله كالدين كي مول يا نامشروع ہوں جیما کیمرد کے لئے ریشم یازری مونا یافسا کی فارک نامشرون ہوں جیہا لیمردے ہے رہ اور سے اللہ المردی ہے۔ وضع ور اش موجر جم کو تھی نجاستوں ہے بھی پاک کیا ہوجیے جد بہلی ہے۔ منع در اش موجر جم کو تھی نجاستوں ہے بھی پاک کیا ہوجیے جد بہلی ہے۔ سے مسل ادر مدمث اصغرے وضو چرجم کے ساتھ روح کو بھی یاک کیا ہو یعنی ول روحانی نجاستوں کفر وشرک اور عقائد باطلہ ہے یا ک ہو اور عقائد حقد ول برنتش ہوں۔ پھر یہ ےاخلاق ہے بھی یاک ہو جیسے زنام جوری مجموت او عابازی کمید حسد حب شبوات فاسده و غیره سے یا کی حاصل کی ہوجس کے لئے توبندامت استعفاد اور آ محمول کے آ تسواعلی درجہ کے بمورلہ صابون کے ہے۔ پھر احلاف حقوق کی نجاست ہے بھی یا کی حاصل کرے بہ حقوق اللہ ہوں جیسے فرائض و واجهات ماحقوق العباد مول \_الغرض جوفخص قر آن من كر جمله عنّا نمه خبیشا ورا فلا ق شنید اور افعال رؤیلہ ہے باز آ حمیا اور اس کے ساتھ عَلَى وَكُنْ أَنْهُ مَا يَهِ فَصَلَى اورائي رب كانام لِينا ربااور تمازي منا ر بالعني صوم وصلوة كا بابندر ما تو البالحفس بلاشيه كامياب اور بامراد مو گا۔ محرمنکرین کا تو یہ حال ہے کہ وہ قرآن من کر اس پر ممل نہیں كرتيان كيمواقل عقيده نبيس ركعته بلكه ونياكي لغات فالبيكو آخرت کی لذات باقیر برتر مجج و ہے ہیں۔ حالا کدآخرت و نیا ہے بدرجها بہتر اور بائدارے اس لئے مكرين كو خطاب موتا ہے مَدُ ثُغُونُهُ فِي الْمُنْوَةُ الذُّنْهَا وَالْآخِرَةُ خَيْرًا وَٱبْغَى كَه بِهِ كَامِيالِهِ أ اور بھلائی جس کا اومرذ کر ہواتم کو کیسے حاصل ہو جب کہتم کوآ خرت کی فكرى نبيس بلكه دنياكي زندكي اوريبهال كيفيش وآرام كواعتقا وأياحملأ آخرت پرترج ویتے ہو حالاتک و نیاحقیر و فانی اور آخرت اس ہے ممين بہتراور پائدار ہے کول کہ باتی اوردائی ہے۔ پھرتعب ہے کہ جوچنے برطرح افضل ہواہے چھوڑ کر تھٹیا کوا تھیار کیا جائے۔

#### قرآنی دعوت ابدی حقیقت ہے

اخبريس موروخم كرت بوئ ايك اورحقيقت كي طرف متوجه كيا كَيَاكُم رَنَّ هَا إِلَهِي الصُّعُفِ الزُّولِي صِّعُفِ إِنْ هِبِيْهُ وَمُولِي بعنی اس دنت قر آن کے مخاطب مکہ کے مشرکین اور عرب کے بہود وُرانا تاكه بندون يرجحت قائم بواور عقر جبل و ناداني كاشرے اتنا ا باعتبار ہر مخص کے ضروران زم دفرض ہےا دراس کوعرف میں مذکم ووعظ مَيْس كُنَّةِ بَكُدُومُوت وَبَلِيقٌ كُنتِيَّ مِن لِوَيْبِال لِنْ نَعَفَيْتِ اللَّهُ كُون تذكيرك لئے شرط لكائي إورني كريم صلى الله عليه وسلم كوارشاد بوتا ب كرة ب اسع عم وقرائ س جب ك الله تذكير مفيد مجين ق تذ کیرفر مائمی ور زنجلغ اورانذارتوسیدی کے لئے ہے۔

#### تفیحت ہے فائدہ اٹھانے والے

آ كَ فَهِ مَا وَسَيْنَ كُوْمِنْ مِعَنْتُنِي الْعِيمِة اللَّهِ وَيَأْفِضُ مانَ سِي جَو زرہ ہے معنی مجمانے سے وہی مجمتا ہے اور تصبحت سے وہی فائدہ افھاتا ہے جس کے ول میں تھوڑ ابہت خدا کا ڈرادرا بے انوام کی فکر ہو۔ دانشح ہوکہانسان ٹین قتم کے ہیں ۔ایک وہ جودارآ خرت اورا قبال کی جزاومزا کے بقین کے ساتھ قائل ہیں۔ دوم وہ کہ جوز یقین کے ساتھ قائل میں ندمشر میں بلک مجھی ترود اور مجھی شک میں پر جاتے جن ۔ بید دنول فتم کے لوگ نشیحت سے ڈرجاتے ہیں اول فتم کے لوگ تو خوب بی وریت میں اور شم دوم سے بھی ور جاتے ہیں جب ان کے ساہنے مذاب آخرے کی تصویر کھڑی کر دی جاتی ہے ادر ان دونوں فریقوں کو سینٹ کی مکن یخضی میں شامل کرلیا کیا ہے۔ تیسرافراتی دو ے جو سنب معالد اور مشرآ خرت ہے۔ الیا بدلھیب اور کم بخت تو الفيحت بي كوسول دور بحاص بدرايها بدبخت آخر كارجبتم كي آمك كا شكار بوگار بدن كا كوشت بوست، آك مين خوب بين كار محراروان كي طرن ابدان بھی وہاں فٹا نہ ہوں گے۔جل کر پھر نئے بدن پیدا ہو صا کہ یں گے۔ اور بیزندگی موت ہے بدتر ہوگی رینہ موت بی آئے گی۔ که تکلیفوں کا خاتمہ کر دے اور نہ آ رام کی زندگی ہی تھیب ہوگی ایس ائی زندگی ہوگی جس کے مقابلہ میں موت کی تمنا کرے گا۔العماؤ بایشہ یہ

#### کامیانی کے لیے گی؟

آے فَدْ أَفَدُهُ مَنْ مَنْ مُزِّئُ فَرِمالِ كَهِ إِلَا شِهِ بِالْمِرَادِ اور كامياب ہو گیا جو پاک ہو گیا اب ہیا یا کی عام ہے ۔ اول حتم کی یا کی نجاست ظام وسے نیز تایا کے کیڑول سے عام ہے کہ و دعیقاً تایا ک بول کہ

پرکشش صورت سے نواز ااور سعادت وائیان کا راکستیدی کھایا۔
یہ سورت قرآن کریم کا ذکر کرتی ہے اور اس کے دلکتی کی آسان
ہونے کی بشارت ساتی ہے اور نی کریم صلی الله علیہ سلم کو تھم دی میں گئی ہے
آپ نفوس کی اصلاح اور اخلاقی کی در تھی کیلئے قرآن کے ذریع بھیجت
کیجے بین کے دل میں خوف خدا ہوگا دو خرور تھیجت تبول کرلیس ہے۔
سورت کے اختیام پر بتایا کیا ہے کہ جو مخص اپنے تلمی کو گئا ہوں
کی آلائش سے پاک کر لے گا اسے اجھے جذیات و خیالات سے
سنوار لے گا اپنے دل میں افذی عظمت اور جلال پیدا کر لے گا اور
دنیا کو آخرت برتر جے نہیں دے گا دو کا میاب ہوگا ہیدہ اصول ہے جو
تمام مینوں اور شریع تو ل میں بیان ہو چکا ہے۔۔

سورة الاعلىٰ كے خواص

ا .....جس آ دی کو بواسیر کا مرض ہو دہ اس سورۃ کی تلادت کرتا رہے،ان شاءالذسحت یاب ہوجائے گا۔

المسسب جمد كردن اس سورة كولكم كر مطل ميس النكائے سے آدمی ہر قتم كى آفات سے محفوظ رہے گا۔

۳ ..... ما ملہ ورت کے پہلو پر پہلے مہینہ ٹیں بیسور ڈاٹکھی جائے تو اس حمل سے جو پیے ہوگا۔ وواعلیٰ (بنی صلاحیتوں) کا ما لک ہوگا۔ تے۔ شرکین حضرت اہراہیم طب السلام کواپنا و بی فیٹوا کہتے تھے اور
یہودی حضرت موئی طب السلام کی چیروی کا دم مجرسے بتھے۔ ان
مشرین قرآن سے کہا جارہا ہے کہ تم آخراس بات پرخور کول مہیں
مشرین قرآن سے کہا جارہا ہے کہ تم آخراس بات پرخور کول مہیں
کرتے کہ قرآن ہے کہ چی چیش کررہا ہے کیا وہ کوئی انوکی اور ای کی طرف
ہے؟ میکی بات تو اہراہیم علیہ انسلام نے کمی تھی اور ای کی طرف
حضرت موئی علیہ السلام وجوت دیتے تھے۔ ووثوں پر جوآسانی کتا ہیں
اخری تھیں ان جی تو حید ہی کی وجوت دی گئی اور دونوں کی دجوت
ہوتی کہ انسان شرک کی گندگی سے اپنے کو پاک کرے۔ تہا ایک
ہیں کا میاب و کا مران ہو مکی ہے۔ ای تو حید اور آخرت کی طرف
تر آن دجوت دے دہا ہے۔ چھرآخر یوکوی ایک بات ہے جس کو مان
ٹر آن دجوت دے دہا ہے۔ چھرآخر یوکوی ایک بات ہے جس کو مان
پر رہمے ہوئے ہوا ورثوری طبے والے فائدوں سے تم ہا تھونیں اٹھا
کیزر کھے ہوئے ہوا ورثوری طبے والے فائدوں سے تم ہا تھونیں اٹھا
سکتے ۔ اور اس وقت تم یہ جول دے ہوکہ اصل زندگی بیٹیس ہے بلکہ
امل زندگی اس کے بعدائے والے ہے۔

#### خلاصه

اس سورت میں تمن اہم مضایین بیان ابتدائی آیات میں اللہ کی وات وصفات کے اعتبار ہے اس کی تسبح دنقذیس بیان کرنے کا تھم دیا گیا اس نے انسان کو پیدا کیا اے

#### دعا شيجئ

جو پھواس سورۃ ہیں ہم نے پڑھا اور سنا ہے اللہ تعالی اس کو ہمارے واوں میں جاں گزیں قربائے اور اپنے شیع خوال بندوں ہیں ہماں گزیں قربائیں۔ اور جو نصائح ہم کورسول بندوں ہیں ہم کوشال قربائیں۔ اور جو نصائح ہم کورسول اللہ صنافیہ وسلم کے ذریعہ ہے گئی ہیں ان پرہم کودل وجان سے مل ہیں ابونے کی آؤنی تعییب قربائیں۔ آئی ۔ آئ

والخردغونا أن الحمد بالورب العلمين

pestu!

## يَّقُوْ الْعَالَةِ عِلَيْقِينَ فِي سِمِهِ اللهِ التَّحْمِينِ الرَّحِينِي فِي يَعِيْفُ أَنَّا يَبَّ اللهِ التَّ

شروع الله كام س جويرام ريان تهايت دهم والاب

## هَلْ اَتَلْكَ حَدِيْتُ الْعَاشِيَةِ ﴿ وَجُولًا لَكُومَ بِينِ خَاشِعَةٌ ۚ عَامِلَةٌ نَاصِبَةً ۚ

تب کو اس محط عام واقعہ کی کھے خبر پیٹی ہے ۔بہت سے چبرے اس روز وکیل مصبت جیلے خشہ ہوں کے۔

## تَصْلَى نَارًا حَامِيكً الشُّنْفَى مِنْ عَيْنِ أَنِيَةٍ اللَّسْكَهُ مُطعَامُّ إِلَّامِنْ

الله موزال على واطل بول مے مکولتے ہوئے چشم سے بانی بلاے جادی مے ان کو بچو ایک خار دار مجاز کے ادر کوئی کھا؟

## ضَرِيْعٍ " لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيُ مِنْ جُوعٍ \*

نعیب نہ ہوگا۔ جو نہ فریہ کرے گا اور نہ ہوک کو وقع کرے گا۔

حَلْ تَنْكَ كَيْ تَبَارَ عِلَى آلَ حَدِيْتُ بِاتَ الْفَنْشِيْةِ وَحَلَيْتِ وَالْ وَجُوْلًا كَتَرَالًا أَنْ وَال تَنْفِينَهُ مُشَقَّةً الْفَالِي اللّهِ عَلَى وَاللّهِ اللّهِ عَلَى مِنْ اللّهِ عَلَى مِنْ اللّهِ عَلَى مِنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

#### وجبتهميه أزمانه نزول اورموضوع وغيره

اس سورة کی ابتدا ایک سوالیہ جملہ علی انتیافی کردیا ہے ہوئی ہے۔
کرکیا آپ کو فاشیر کی کی خرج کہتی ہے۔ فاشیہ قیامت کو کہتے ہیں کو کہ فاشیر کا منبوم ہے جہا جائی ہے۔
فاشیر کا منبوم ہے جہا جانے والی سب کو ڈھانپ لینے والی۔ ایک ایک چیز جس کی بجڑ ہے کوئی ہی نہ ہی سکے۔ تو اس انفظ فاشیر کی مناسبت ہے اس سورة کا نام سورة الغاشیہ مقرر ہوا۔ بیسورة بالا نفاق کی ہا اس سورة کا مام سورة الغاشیہ مقرر ہوا۔ بیسورة بالا نفاق کی ہا اس سورة کا امام سورة الغاشیہ مقرر ہوا۔ بیسورة بالا نفاق کی ہا اس سورة کا امام سورة کی ہوئی اور اس و نیا ہیں انسان نے جو یکھ کھا یا ہوگا جھا یا براہ س کی جزاو سرا اس کو وہاں ضرور منی انسان نے جو یکھ کھا یا ہوگا اور اس کی جو اس انسان کی جو اس انسان کی جو اس انسان کی جو اس انسان کی جو اس کی این کو اس انسان کی ہوئی آ جائے مصیب سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار کر سکے۔ جب بیگڑی آ جائے مصیب سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار کر سکے۔ جب بیگڑی آ جائے گئی تو انجام کے اعتبار سے تمام انسان دو گروہوں میں بہت جا کیں گئی تو انجام کے اعتبار سے تمام انسان دو گروہوں میں بہت جا کیں گئی گئی ہوئی کے گئی ہوئی کا میں جن جا کیں گئی گئی تو انجام کے اعتبار سے تمام انسان دو گروہوں میں بہت جا کیں گئی گئی تو انجام کے اعتبار سے تمام انسان دو گروہوں میں بہت جا کیں گئی گ

3! أوارق آب يرتبين .. وواية انجام كوفووذ مدرار بول كاوراسية ك كسر استنيس مع مرهض كوآخرلوث كرالله تعالى كي طرف آنا بادر الند تعالیٰ اس کا حساب مع**لی**س محمد

قیامت کا آنالینی ہے

مورة كابتدائك موالية جمله سيموري بيد هك أتنك يكل بث ' یعن اے بی کیا آ ہے کو قیامت کے حادثہ عظیمہ کے متعلق کی خبر ہے؟ ائے موالیہ جمنے سے فطابت عرب کے عین اسٹوب بمان کے مطابق ے۔اس طرز خطاب ہے مقصود سامعین کے دل میں مزید اشتہاق وجیتجو پیدا کرنا نیز موضوع خطاب کی اہمیت جبلانا ہے تا کیآ کندہ کلام کوسامع يورى توجداد دحضورول من منف يعني آب كوتو خوب معلوم بالوكول كو بحى اس كے متعلق بناد تبخير كماس حادث كاثر تمام عالم ومجيلا ہوگا يكوتي قرو اس سے خالی شد ہےگا۔ کیول کہ ہر چیز کو ہرطرف سے قیامت: و حاکف كى اورونىغة آئىكى رتمام عالم يرقيامت كى دبشت طارى بوكى ب

تیامت میں رسوا ہو نیوا لے لوگ

اب ال قيامت كآجاف كيعدجوعالم آخرت المبوريغ بروكا اس كا حال بيان قرمايا جاتا سيد وجُودٌ وَحَمِيدُ عَالَمُهُ بِهِت سي چېرستان روز ذليل وخوار بو تخفه ان کے چېرول پر داست تمنيال مو کی ۔اب یہ کون لوگ بون کے جمید و دمول کے جود نیاش خدائے آ کے سرُبین جھکاتے تھے۔ کبردغروراورغوت وبزائی میں سرشارر بتے تھے۔ الندكي فرض كرده عبادت اور بندكي سے جان جراتے تھے ۔اللہ كے احكام ے مطبع بندواں کے قورمضمان کے روز ہ کی وجہ ہے لب خشک ہوتے ہتے اور بحوك وبياس كة عارفهايال مقعادريه بي فكريدة زاد من كرخوب مجلسون شن بينه كرنعتيس ازات شهاورروزه وارول كانداق ازاما كرت تصحامه ین تو میدان جهادی انگل کرشدا کد کاسامنا کرتے اور کے ووں ين به فكر بينه كريش كرت من يكن أخرت بين ان كي بدهالت بوكي كدان ك چېرول سے ذائت وخواري شيكے كى اور ان كار حال ہوكا عَالِدَةً مشقت ومصيب وتفائيس عي يوتكدد نياس احكام فداوندي كي یا بندی کی مشقت برداشت نبیس کی اس لئے اس کی سزاعی بیم قیامت مل کی مشقت میں بڑی مے کمی کوجنم کے بہاڑ برج عایا اور اعارا

ا جائے گا۔ کُولُ میدان آبامت میں دوز اووز ایکر میں کے آج کولُ جومیری دیکھیری کرے اور مجھ کواس با سے خلامی والائے سیسی ایک ا زنجيرس ادرجھنزياں ذالے جنم ميں تھينے لئے جاتے ہوں ميخ لان مرزول كى ماريز تى بموك كى كوجنىم ش اوركونى تخت كام تجويز بموكا حييها كدونيا على قيديول اورمجرمول كومشقت عن ذالا جاتا ہے۔ اى لئے آ کے فرمالی کانصیکة كر تحفال ال كے چرول ير نماياں ہوكى و وخت حال اورور ما عده مول ك .. اورو نيايس كسى كى بيدهالت بوتو و يكففوال كورهم آجائے مكروبان ان يركوني رحم كرنے والا ندہوكا۔اوران كابيرمال جوگا۔ تَعَمَّىٰ نَازُو مَا يَعِينَا أَ وَكُنِي آكُ مِنْ كُرِينَ مِن مِن كَاور آ تش چہنم میں جلتے ہوں مے ۔اور یس جہنم ان کام کان ہوگا۔

جهنميول كالكعانا بييتا

تُنتق مِنْ مَنْيَنِ أَنِيَةِ ال كُوكُولِيّةِ بِإِنَّى كَ جِشْدِ س بِالْ عَالِيا جاوے کا دو بھی جب کہ مرتول پیاس کی بخی ہے تز بیں سے اور منت و عاجت کریں گے جس کے پینے ہی مندمجلس جائے گا اور آنتیں تکمز ہے فکڑ ہے ہوکر کریزیں گی۔ پھرفوراً ورست ہوجا کمی گی اور اس طرح عذاب میں ہمیشہ کرفتار دہیں گے۔ بیتو رہی یانی کی حالت آ ہے ان کے کھانے کی حالت بٹلائی جاتی ہے۔

البَسَ لَهُ وَطَعَامُ إِلَا مِنْ ضَرِيْعِ لَا يُعْلِمِنْ وَلَا يُعْلَىٰ مِنْ جُوْعٌ اول تو کھانا ، کنبیں ملے گا۔ بخت بھوک کا عذاب مدتوں برداشت کریں ھے۔ بدہزا ہوگی ان حرام و نا جائز لذات کی کہ جو نے قکری ہے و نیامیں اڑاتے دے اورخوب کھا کھا کر بدکاری کرتے دے۔ بہت بکھ چیخے چلاتے پر جو کھانے کو ملے گا بھی تو ضرایع ملے گا۔ ضرایع آبک خار دار درخت ے دوزخ میں جوتہایت سلح اسخت بد بودار اور تهایت زجر باد اور الرش آ گے ہے بڑھ کر گرم۔ جب دوزخی بھوک کے عذاب سے چلا کمیں مے تو بدچنز کھانے کودی وائے گی۔ اے کھانے سے مقصود یا تو محض لذت حاصل کرنا ہوتا ہے یا بھوک کورفع کرتا۔ یا بدن کوفر یہ کرتا مضر لیج کیے کھانے ہے بيكونى بات بحى ماصل شهوكى .غرض كوئى لذيذ كميانا يام غوب يسمسرند موكار وَاخِرُ دُعُونَا أَنِ الْحُمُدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

مَنْ عَلَيْهِ إِلْغَاشِيهِ بِإِرْهِ-٣٠

## وُجُودٌ يَوْمَبِدٍ نَاعِمَةٌ ﴿ لِسَعْبِهَ أَرَاضِيَةٌ ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ لَا تَسْمَعُ فِيهَا أَلَافِهَا

بہت سے چیرے اس روز بارونق ۔ابینے کاموں کی بدولت خوش خوش ہوں کے۔بیشت پریں میں بول سے جن میں کوئی تھو بات مامنیل مسلم

## فِيهَا عَيْنُ جَارِيَةٌ ﴾ فِيهَا سُرُسٌ مَرُفُوعَةٌ ﴿ وَالْوَابُ مَّوْضُوعَةٌ ۗ وَمَارِقُ

ائن پين بيتے ہوئے چھے ہوں گے۔ائن بين اونچے اونچے تخت ہوں گے۔اور رکھے ہوئے آبخورے ہيں۔ اور برابر مرحہ کا مرحم کا مرحم کے موال کے۔ائن

## مَصْفُونَةً ﴿ وَ زُرَانِي مَبْثُونَةً ﴿

تھ ہوئے گدے ہیں اور سبطرف قالین تھیلے بڑے ہیں۔

المَنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

#### نیک بخت لوگ

گذشتہ بات میں بتلایا میا تھا کہ آخرے میں ایک گروہ مجرموں کا بوگا۔ اب ان کے مقابل دوسرے گروہ کا حال ان آیات میں بیان فرمات کی دائے۔ اس کے مقابل دوسرے گروہ کا حال ان آیات میں بیان فرماتا ہے کہ وُبُوہ یَوْسَیْ بَیْنَ یَک نُوگ اور ایرار صالحین موشین جن کے چرہ اس دونتوں وقرم شادال بارد نق اور تر وتازہ وہ وں گے۔ ان پروہاں کی بول اور تی کا کوئی اثر شعوگا۔ یوہ اوگ بول سے جنہوں نے اپنے انحال سے وتیا کی زندگی میں اللہ کی رضا کے لئے محنت و مشتب برداشت کی تھی۔ شا روزوں میں روزہ کی جوک و بیاس کی مشتب برداشت کی تھی۔ شا روزوں میں روزہ کی جوک و بیاس کی ایک نامی ان ایک نے ایک کی تاریخ کی اور ان کی راحت وقرام کوالند کی بیرگی کے برداشت کرتے تھے۔ برطرح کے حقوق العباد کی حق اللہ مکان اور بھی کرتے تھے۔ برطرح کے حقوق العباد کی حق اللہ مکان اور بھی کرتے تھے۔ برطرح کے حقوق القد و حقوق العباد کی حق اللہ مکان اور بھی کرتے تھے۔

#### باغ وبهشت کے انعامات

ایسے بندوں کے لئے فرمایا کیا یکھیے اُکھیے یا ایک دنیاوی کوششوں سے جوانبول نے اللہ کی راویش کی تھیں خوش وخرم ہوں

کے کہ اللہ نے ان کی کوششوں کو آبول فر ما یا اور ان کا ٹیکٹر و نمودار جوا اور وہ نیک ٹمرہ سے ہوگا۔ بنی جنگنز کا لیکق کہ وہ بہشت بریں میں جوں کے خوش فضا عالیشان یا فات میں بول کے ایسے یا فات کہ جن کی نعمتوں اور سرتوں کا کوئی اندازہ نیس کرسکتا۔ وہ و نیا کے جسے بائے نیس کے فرزاں کو دسترس جو ان کے آگے و نیا کے باغ کی

یے ہیں ہیں میر رہیں ور سرس اور من کے است دیا ہوئے والی نہ میں۔ وہاں کی ہرنعت دائی اور کوئی لذت دراحت فتا ہوئے والی نہ ا ہوگی۔ تمام دوسری خوشیوں اور مسرتوں کے ساتھوان کے لئے ایک بوی مسرت کی بات میں ہوگی ۔ کائٹ ماڈ بذیک آر نیا کہ لیعنی اہل جنے! جنب میں کوئی ناگوار بات نہ شیل گے ۔ وہال کوئی لفواور میں وہ بات

ان کے کان میں شدیز ہے گی۔ شکوئی کسی کو برا بھلا کہے گا شدہ ہاں کوئی خوف اور اندیشے کی بات ہوگی۔ شکسی کے مرنے یا بتار ہونے کی تجر

وے دورور بیدن بات بول دیں اور اس باغ و بہاری فناکی

بات سفنے میں آئے گے۔الغرض کوئی رفح دہ بات کان ٹیس نہ پڑے گی۔ بلکہ برطرف سے فرحت بخش ما ٹیس سفنے ہیں آئیس کی اور اس

ی بلد برطرف سے فرصت بھی یا عمل سے میں آھی کی اور اس بہشت بریں میں کیا ہوگا۔ رفیما عین بیادی کا ان یا خوں میں شہریں

وچھے جاری ہوں سے جو وہاں کے لطف ونشاط کو وو بالا کریں گے۔

محرورة المارية المورية المورية المورية الم

والوں کے کام میں آئی میں ان کی جگه مقرر دونی ماہنے اور المنظول كرف كے بعدان كو وہيں ركھنا جائے تا كدو مرے وقت اينے كويا ﴿ وَوَسِرِ ﴾ هُمِرُ وَالْوَلِ وَلَكِيفَ مَدِينِجِ لِيهِ الثَّارُ وَلِغَلَّا مُوحُوعٌ ۗ عَلَمًا 🕽 کیوں کرفتی تعالیٰ نے الل جنت کی راحت و آسائش کے سلسلہ میں اس کا ذکر قرمایا۔ آ کے جنت کی راحتوں اور نعتوں میں قرمایا وَكَمَالِ فَ مَضَفَّةٍ وَلَهُ بول كي يعنى يرتكلف كاؤ كلي سلك بول كاور تہاہت اعلیٰ درجہ سے گھرے ومسندیں بجھے ہوں سے کہ اہل جنت جہاں عاين آرام يليش بينس ادروبال ورراف مبنؤنة مول ميعن

ا نہایت ہے بہا قالین مجھے موں کے کہ جہاں تی ماسيم آرام كريں۔

یوان جنت کی نعتوں میں ہے چند کا ذکر ہے جنہیں معلوم ہوکراس

انتكى كى أيك جملك سائة تى بـ ورندكوكى تعت الكي تين جود بال

موجود ندمو \_ ندكو في المكارة حت وآسائش بي جود بإل شهيط بلكه وبال

تواس گروہ کوجو بچھ نے گااس کا اس و نیاجی تصور بھی نبیس کیا جاسکتا۔

ادر فیف السور " مرفوع " بعن ان جنت کے بانات میں بلند مرتبہ | برفض کواس کا ابتمام جاہنے کہ کمریں ایس استعالی تعدیر جو کمر شابانہ تخت ہوں مے جن پر ہینو کر جنت کا نظارہ کر س مے اور امیرانہ شاہانہ تفاخہ ہے اس پر جنعیں سے اور وہاں و اُگُواٹ موجنہ کے اُ مینی نبایت خوش رنگ اور بیش مبا کوزے آئجورے گاس اور یبالے نعتوں ہے جرے ہوئے قرینے ہے سامنے دیکھے ہوں گے تاکہ جس چنز کی طرف رغبت موآسانی سے بی جا سے۔ يهال جنت کی نعتوں میں سے جو الکوکٹ موضوعة فرمایا معنی بینے کے برتن جے آ بخورے بیالے کلاس وغیرہ تو ان کی مغت میں نفظ مراضوعة ارشادفرايا يعن الى مقرر جكد يرقرين اور تعكات \_ رکھے ہوں مے۔مغسرین نے لکھا ہے کداس سے آ داب معاشرت ك أيك ابم بات كى طرف تقين بوتى بكراي كمان يين ك برتن اور سامان مقررہ جگہ برقرینے سے دینے جا جیس۔ اوھر اوھر بے موقع ہو جانے سے ضرورت کے وقت اُن کو تلاش کرنا ۔ ایذاء اور الكيف كى جزب-الله و الكواب موضوعة علين يلى كد

#### وعالشيحئ

الشاتعاتي اسية كرم عيد بم كويمي الل جنت من شال قرما كي - اور جنت كي داكي اورابدي نعتول يرفراز فرما كي -ائندنغالي آخرت كي وُلت ورسوائيوں ہے اپني پناويخشي اورآخرت شن جارے چېرول کوتر وتاز وبارونق اورخوش وخرم بنا كيں۔ ا الْمُلْفُ آج اس دنیا میں مسی اینے اطاعت وفر مانبرداری کی ووزندگی نصیب فرماوے کہ جوکل قیامت وآخرت میں ا ممين آپ كى رضا اورخوشنودى نصيب مواور آپ كى جنت عاليديس مارادا كى تعكا تامو- آمن-

فالفلف مسى آب كے بندے باندى كامال ناحق ليا مؤسمى كى آبروخراب كردى بواس كے يسم كے كسى حصد ير مارا بو-اس برظلم کیا ہو۔ انہوں نے مطالب حل کیا لیکن میں نے طافت ند ہوئے کی وجہ سے ندد یا ہو یالا مروائی برتی ہوان سے بھی معاف در کرا کا بول آب کسب اختیاری بیمیری معافی فرماو تیجف

والجروعو كاكن لحمل بليرك العلمين

## افكاكينظُرُون إلى الْإبِلِ كَيفَ خُلِقَتْ وَإِلَى التَّهَا لِيعَتُ رُفِعَتُ " وَإِلَى الْجِبَالِعَ كَيفَ

تو کیا وہ نوگ اونٹ کونیس و کیلینے کد س طرح بیدا کیا ممیا ہے۔ اور آسان کو کد س طرح بلند کیا ممیا ہے۔اور میازوں کو کد س فلاج

### نُصِبَتُ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِعَتُ .

كمزے كئے شئے بيں -اورزين وكرس طرح يجاني كى بے-

اَفُلَا بِنَظَا َوْنَ كَاهُ وَكُلُ وَكُلُونَ اللَّهِ لِمُعَالِمَا اللَّهِ لِمُعَالِمَ اللَّهِ لِمُعَالِم عَلَي وَرَانَ وَرَارَ اللَّهِ اللَّهِ لِمَا لَا يَهِ اللَّهِ لَمَا اللَّهِ لَمُعَالِم اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّ

#### منكرين آخرت كودعوت فكر

اب شرکین عرب اور کفار کمہ جو تیا مت و آخرت کے اول تو مگر

اس سے پھر جنت کی نعمقوں اور عالم آخرت کی وائی را حت بیش ونشاط

کا ذکر سنتے تو کفار کہ تعجب کرتے اور آخرت کے جیب غریب
استظامات ان کی بھو میں نہ آتے اس لئے اٹکار کرتے کہ بیب برگزشیں

ہوسکتا۔ اس لئے مشرین آخرت کو بخلایا جاتا ہے کہ انڈرب العالمین

کی قدرت کے سامنے سب کیومکن سے اور اس و نیائی میں اس کی

قدرت کا ملہ کے نموز موجود ہیں جن کی طرف اگر خور کیا جائے تو

انسان کو اس میکیم و قاور کی قدرت عظیمہ کو بائے بغیر جارہ میں چنا نچہ

میان ان آیات میں انتہ تعالیٰ نے و نیا شن اپنی قدرت کا ملہ کے جار

میان ان آیات میں انتہ تعالیٰ نے و نیا شن اپنی قدرت کا ملہ کے جار

وجوت و نی گئی۔

#### اونٹ کی تخلیق میں غور کرنے کی وعوت

پہلانمون اپنی قدرت کا فرمایا افکا کینظر فن الی الابال کیفک کیلفت کی دو نوگ اونت کوئیں و کیھتے کے کس طرح جیب طور پر بیدا کیا گیا کے ساب جد پرع ب قواونت سے بے نیاز ہونا جار ہاہے محرقد یم عرب کی سعاش کا تو دارد مداراونت ہی تھندان کے نزد کیا ادن کی اجمیت اور قدر و قیت بہت زیادہ تھی اور ہروفت ان کے نظروں کے سائنے رہنا تف تواس کی خلقت اجم کی بناوٹ اس کی خصلت و فیرہ پراکر انسان فور کرے تو اللہ تعالی کی صفت خالقیت اور اس کی قدرت کا

مجیب وغریب نمونه به حانور ہے۔مفسرعلامہ پیخ عیداکق اپنے تفسیر تقانی یں لکھتے ہیں کداونٹ کی اول تو خلقت بی مجیب وغریب ہے۔اس قدراونجا مکر بٹھاؤ بیٹہ جائے ۔ قدرت نے اس کے یاوٰل کو تین دیش تنسيم كردياليني برباؤل ش دو كفن بنادي كدود تدكر كي بينه جاتا ہے تو اس پرچ دھنا اتر تا آسان ہوجاتا ہے (معارف القرآن) اور حانورول برکھڑا کر کے سوار ہوتے اور بوجھا! دیتے ہیں تحراس کو بھا کر اور پھرا یا بورا ہو جو لے کر گرون کی فیک اور اس کے زور سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سیسی جانور ہیں خونی نہیں ۔ پھر باوجود اس قدرڈیل ڈول کےاطاعت کا مادہ جس تعدراس میں ہے کئی دومرے جانور میں نہیں۔ سینتزوں کی قطار کوا کی لڑکا مبار تھام کر جدهر جاہے کے جائے گھر بإربردارابيها كدتمام كمرياراس برفاولوكو ياختلي بثن روال تشتي يبهاور ر میستانی علاقوں میں ایک جگ سے دوسری جگ غلد بااوراشیا و لے جانے یں چھڑا یا ریل گاڑی ہے۔ بھرجلد چلنے اور اس برآ رام کے سامان ساتھ لے جانے میں گویا ڈاک گاڑی ہے جس کے لئے نہ سڑک کی ضرورت ہے شدراستہ کا ہموار ہوتا۔ ساتھ ٹی جوسواری کی اونٹی یا اونٹ ہوتا ہے دن میں سوکوں تک واسکتی ہے اس پر جفائش اٹنا کہ کیسی ہی وحوب وگری ہو کہی بھی برواوٹیس کرتا۔ پھر کم خوراک اتنا کہ تھوڑے سے جارہ میں گزر کر لیتا ہے جو بلند درختوں کے بیتے اور کڑو ہے کسیلے اورکسی کے کھانے کے بیس ہوتے ریکھالیا ہا ساس برکلی کی روز تک یانی ند المحقويروانبيل مواري كابية رام كاردوده في بديركت كدايك كحر

711

ئىچى سوكافرالغاشيە يارە-۳۰

کولی پیزیرکوئی تعبرتیس سکتا کراس قادر مطلق نے باد جود کالی ہے نے کی کر کولیے تعبرتیں سکتا کراس قادر مطلق نے باد جود کالی ہے نے کی کر کولیے بائی اور میدان اور کی کاروں میڈولوئی ہے کہ در یا مدال ہیں۔ بیشار باغات کولیے کی ہیں در ہیں گئے۔ کہ میں جاروں میڈولوئی ہیں۔ بیشار باغات کولیے کی میں کرہ زمین کی کوان کے ہوئی کو کرت ہوئی کرت واقع نہیں ہوتا۔ بیسب اس کی قدرت اور کاری کری ہے تو جو تو تور کو کو کو کو کرت اور کاری کری ہے تو ہو تو کو کو کو کرت اور کاری کری ہے تو ہوئی کو کرت میں ایسے نیک شرک ہیں ایک چیزیں پیدا کر سکتا ہور ہے کی جنت کی تعیین نہیں پیدا کر سکتا ہور ہرے ہوئی امر مشکل نہیں ہیدا کر سکتا ہور ہے کے طرح طرح کے مینا ہے جہم نہیں پیدا کر سکتا ہور ہرے میں ایسے نیک میں ور بیدا کر سکتا ہور ہیں گئی امر مشکل نہیں۔

ان چارچیزوں کے ذکر کرنے کی وجہ

یبال ان چارنمونوں کو خصوصیت کے ساتھ اس لئے بیان کیا گیا کدعرب قرآن کے تفاظمین اول تھے اور ایک عرب سافر جب اوشٹ پرسوار ہو کر جنگل بیابان اریکستان کا سفر سطے کرتا تھا تو اس سنسان اور دششت فیز عالم میں اس کوآسان زمین اوراپ اوزے اور پہاڑوں کے سوا کچونظری تبیمی آتا تھا۔ اس لئے ان جلوقات میں اللہ کی قدرت عظیمہ کود کھنے اور تھے کی دعوت دی گئی۔

بعض مغسر بن نے نکھا ہے کہ پہاں ان چار چیزوں کو بیان کرنے ش ایک گلتہ بہ بھی ہے کہ ان چاروں چیزوں ہے جنت کی راحت کی شان اور جہنم کی تکلیف کانمونہ بھی طاہر ہوتا ہے۔ اونٹ کے منافع پر قور کروتو بہشت کی شان نمایاں ہے اگراس کی مشغت اور بارکشی کو دیکھوتو جہنم کانمونہ ہے۔ سرسز پہاڑ جنت کے مشابہ بیں تو گرم آتش فشاں چیاڑوں میں جہنم کی آگ کی چنگاریاں نظر آتی ہیں۔ آسان کی فضا چاند سورج کی روشی اور محدہ خوشکوار موسم جنت کا نمونہ ہے تو اند جری راتیں۔ کرم لو کے دن جہنم کانمونہ ہیں۔ زمین کی شاداب جنگیس اگر جنت یادولاتے ہیں تو خنگ کرم بد بودار میں گڑھے دوز نے ہے کہنیں۔ موایہ سب چیز ہیں اس اسرکی شاہد ہیں کہ بہشت اور دوز نے برخی ہیں۔ موایہ سب چیز ہیں اس اسرکی شاہد ہیں کہ بہشت اور دوز نے برخی ہیں۔ موایہ سب چیز ہیں اس اسرکی شاہد ہیں کہ بہشت اور دوز نے برخی ہیں۔

کوکانی ہوا در پھر استہ قا و فیرہ امراض کے لئے دوا بھی ہے۔ اس کی چہ بھی کام آئی ہے جس سے کیے کیے فیس کیڑے ہے جات ہیں۔
خصوصاً عرب کے لباس کمبل اور جے جو برسوں میلینیں ہوتے اور
مدتوں چلتے ہیں اور فوبصورت بھی ہوتے ہیں۔ اس براس کا گوشت بھی طابال کھر بھر کیا محلہ کوگئی ہوسکتا ہے۔ اس براس کی اس شربر کرت۔
مراب میں برجگہ ل مکتا ہے اور خشک وگرم در میمتانی علاقوں کی معاش توای پرموتوف تھی۔ یہ خصوصیات کی اور جانور میں نہیں۔
معاش توای پرموتوف تھی۔ یہ خصوصیات کی اور جانور میں نہیں۔
آسان کی رفعت میں غور کر و

دوسرا نمونہ قدرت خداوندی کا فرمایا کیا دائی النہ کیا گیف ڈیفٹ اسٹی آ مان کوئیں دیکھنے کہ کس طرح بلند کیا گیا ۔ ایعنی آسان کوئیں دیکھنے کہ کس طرح بلند کیا گیا ہے اول تو بلندی اس قدر کہ جہاں پرندہ بھی از کرٹیل جا سکتا بھر اس کی وسعت اور بھر بلا طاہری سنون اور تھے کے قائم ہونا بھر آسان کے ستار ہے اور جا ندو سورٹ آ فاآب کہ جو کرو زیمن سے لاکھوں حصد زیادہ بڑا ہے اگر شہوتو ونیاد الوں کی ذندگی ویال ہوجائے ۔ غرض کدائ جا ندسورج کے ذریعہ ونیاد الوں کو گونا کو ل نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔

بہاڑوں کے قیام میں غور کرو

تیمرانموشقد رت خداوندی کافر مایا کیائی ایندیائی کیف نیوسبک اور پہاڑ وں کو دیکھوکہ کیے کوئے۔
اور پہاڑ وں کو دیکھوکہ کیے کوئے کردیئے گئے اور گاڑ دیئے گئے۔
پہاڑ بھی قدرت خداوندی کا ایک جیب نمونہ ہے اول تو باوجود سے کہ وہ بھی زہین ہی کا ایک جزو ہے گئی نہیں ہے کس طرح ممتاز ہے۔
پھران کی بلندی قابل جے۔ پھران کے دیک مختلف ہیں۔ کوئی سیاد طول بھی ویکٹی مرجز ہے کوئی بیاد ہوئے کی گئی ہے۔
کوئی مرج کوئی مرجز ہے کوئی بغیر پھران بھاڈ وال بی ہیں سے بیہ خوشکوار بانی کی دریا تھے۔ پھر بیش میں موجود ہیں۔ اور بھی سے بیت کوئی مرجود ہیں۔ اور بھی سے بیت کوئی کی سے بیت کی ویٹیان اور کراں تدروحاتی ایک دفتر چاہیے۔
میسکو در اوا کہ ہیں جن کے ذکر کے لئے ایک دفتر چاہیے۔
میسکو در اوا کہ ہیں جن کے ذکر کے لئے ایک دفتر چاہیے۔
میسکو در اوا کہ ہیں جن کے دکر کے لئے ایک دفتر چاہیے۔

چھ نموندا پی قدرت کا فرمایا۔ وَالْی الْاَرْضِ نَیْفَ سُعِلْمَتْ اور زین کود کیموکریسی بچھائی تی۔ حالا تک ذیمن کی شکل کول کیندکی طرح سے ور best!

# فَلُكُرِّدُ النَّهُ أَنْتُ مُنُكِرٌ \* لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُطَّيْطِرِ ﴿ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكُفُرُ ﴿ فَهُ عَ وَهَ بِهُمَا رَدِهِ مِنَ اللَّهُ الْعُدَابِ وَمِرِمِن فِي عَلَيْهِمْ بِمُعَالِمِهِمْ اللَّهِ الْعُرَادِ فَيَ م اللَّهُ الْعُدَابِ الْاَكْبُرُ \* إِنَّ إِلَيْنَا إِيابِهُمْ أَهُ فَهُمَ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ ﴿ مُنْ اللَ

بوی مزادے کا۔ جارے بی یاس آن کا آناموگا عرباراتی کام ان سے صاب لیا ہے۔

| بِلْضَيْظِيرِ وَارِوقِي ﴿ إِنَّ مُحْرَ                                                                         | عُلِيُهِ ان رِ     | لَيْتَ نَيْنَ آب | مُلَّ يُولُ سجونے والے     | آلگ آپ             | إنت مرت        | ات دور          | F 14 1 3 3 3 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| وَ مُرْتُ وَقُدُ                                                                                               | بَ عَدَابِ الْأَكَ | للكاش العكداء    | به میراے عذاب وی <b>کا</b> | رايا <b>فينع</b> ر | مندموثرااور كغ | تُونَى وَكُفَرَ | من جو جس     |  |
| إِنْهَا مِدِي مِرْفِ إِنْ بِعَلْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ال |                    |                  |                            |                    |                |                 |              |  |

# برايت الله كاختياريس

ان آیات بی آخضرت ملی القد عنیه و کالی بوتا ہے کہ جب
میشرین باوجود قیام واکل واضحہ خورمیس کرتے اور آخرت پرایمان لاکر
وہاں کی فکر نیس کرتے تو آب بھی ان کی فکر شن زیادہ نہ پڑنے بلکہ صرف
تصیحت کر دیا تیجئے کیونکہ آپ تھیے ت کرنے اور مجھانے اور تنالے تی
سکے لئے بیسے کئے جی ۔ آگر مید آپ کی بات نہیں مانے اور تیس مجھنے تو
آپ ان پرکوئی دارد فیرینا کر مسلط نیس کئے گئے جیں کہ زیرد تی منوا کر
چھوڑیں۔ اوران کے ولوں کو بدل ڈالیں۔ اور زیرد تی ان کوراہ راست پر
اوران کی افر مانی اور مرکئی کی ذمہ وارکی آپ پرٹیس۔

# حضورصلي الله عليه وسلم كوسل

ان آیات میں آخضرت سلی الفد علیہ وسلم کی آسلی ہی ہے کیونکہ
آپ جو قانون ہدایت الفد تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے دہ آپ

پری ہدردی بری ول سوزی اور پوری قوت کے ساتھ لوگوں کو

پہنچا تے لیکن جو ضد وعتاد میں ڈو ہے ہوئے تھے اور لئس خواہشات

کے بند ہے تھے وہ آپ کی ہات کا اثر نہ لینے اور اپنے کفروشرک پر

برابر ہے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کی مخاللت پر کمر بست دہیتے۔ اس

ہے آپ کو طباغا رفح ہوتا تھ اور آپ اس دفح میں گھلا کرتے کہ الفہ

کے یہ بندے کوں اپنے آپ کو نقاب اللی کا سخی بنار ہے ہیں اور

کیوں خرائی اور بر بادی کے کر تھے میں گرد ہے ہیں۔ آپ کا یہ موقلر

مجمی بھی اتنا ہوت جاتا کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک آ بیش نازل ہوتیں جن میں یہ بتایا جاتا کہ آ پ ان کے خم میں اپنی جان شہ گھلاہ یں۔ آ پ کا کام تجی بات کا پہنچا دینا تھا ہوآ پ کررہ ہیں۔ ری یہ بات کہ یہ مائٹ میں یائبیں تو اس کی کوئی فرصہ داری آ پ پر نہیں جو بھی سرمشی اور نافر مائی کرے گا اور اللہ کی اطاعت و بندگی سے روگروانی کرے گا دراس کی آتیوں کا انکار کرے گا اس کو خود خدائے تعالی وگروانی کرے گا دراس کی آتیوں کا انکار کرے گا اس کو خود خدائے تعالی فرائیس سکتا کی وکھ آخرا کے حدام دورہ اللہ کی خصور میں حاضر ہوتا ہے اور اسپتے افعال واعمال کا صاب دیتا ہے۔ غرض اے تی آ پ اپنا فرض ادا

### خلاصهآ بات

یہاں ان آیات میں آیک طرف تو انکاد کرنے والوں کے لئے 
سنیہ ہے کہ آگرتم اللہ کے رسول کا کہنا نہ بانو کے تو اس کی ذمہ داری
خودتم پر ہوگی ۔ رسول کا کام اور ان کی ذمہ داری صرف اتن ہے کہ وہ
پیغام خداو تدی پہنچا ویں اس کے بعد ماننا نہ باننا یہ تہارا کام ہے
دوسری طرف رسول الله صلی الله علید وسلم کے لئے تیل ہے کہ آ ب ان
کی محرائی پر اتنا نہ کڑھیں کے جن پر بننے گئے۔ آپ کی بات سے منہ
موڑنے کے نتیجہ میں اللہ تعالی انہیں تحت مزادیں گے۔
ان آیات میں موشین اور تبعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

لے بھی آیک سبتی وجایت ہے اور وویہ کہ جب اللہ کے نبی سلی اللہ علیہ

کے عقائد محیونیس تھاس لیے یے عبادت ان کیکھی کا م نیس آئے گانیہ چرے دکتی ہوئی آگ کا ایندھن بیس کے اور جنگی کھی ہے ترو تازہ اور پُر رونن ہوں کے نیدوہ چرے ہوں کے چنہوں نے ویا کھی ہے محیح رخ پر محنت کی ہوگی اور ان کے عقائد ہیں بھی باطل کی آ میزش مبیں ہوگی ان کا مسکن بلند و با اجتنبی ہوں گی۔

وصرااہم مضمون جواس سورت میں بیان ہواہد ورب انعالمین کی وصدائیت کے دانال ہیں ان میں ہے اونٹ ہے جے صحرائی جہاز بھی کہاجا تا ہے طویل تد وقامت کے باوجودا کیا ہی ہجا اس کی کہاجا تا ہے طویل تد وقامت کے باوجودا کیا ہی تعمل ہے کہ دس ان کا بیات مراد ہوتی ون تک بیات مراد ہوتی ہے اس کی خوال ہے کہ دس دو ہوتی ہے اس کی غذا بہت سادو ہوتی ہے اس کی خوال ہی جو کہی ہو یا بد کھا تا ہے اس کی جواڑ ہوں کو گا بد کھا تا ہے اس کی جواڑ ہوں کو گا ہوتا ہوتی ہوتی ہوتوں کو اراز ہوں کرتا ان ولائل میں بلند و بالا آسان ہی ہے ہو کمی ستون کے بغیر کھڑا ہے کہ اس پر جانا ہی ہوتی ہوتا ہی اس ان بیاز ہیں جوز بین کو زلزلوں کی زو آسان اور کھنتی بازی کی مران کو حدید کوان دلائل کی طرف متوجہ اس ان بیاز ہیں جوز بین کو زلزلوں کی زو شرب کرنے کے بعداد شدتے اپنے ہی سکی انشد علید دسلم کوشم و یا ہے کہ آس کو خرص ان کو حدید کوان دلائل کی طرف متوجہ کرنے کے خداد شدتے اپنے آپ آئی فرصروار کی ادا کرد بھتے گھران کا فرصرف تھے تھران کا درجیتے گھران کا درصاب ہم برجیوز دیجئے۔

# سورة الغاهية كےخواص

آگر کھانے کی کسی چیز ہے کسی تکلیف کا ندیشہ ہوتو اس چیز پر پہلے مورة الفاهیة بڑھ لیس چر کھا کمی تو اس چیز کے کھانے سے کوئی تکلیف ندہ وگ ۔ وسلم کو یہ جایت دی جاری ہے کہ مشرین کے انکار کے باوجود آپ وہوت وہلنے کا کام کرتے رہے اورلوگوں کے انکارے شاہیں اوگوں اور نفر دو ہے جولوگ امت میں وہوت وہلنے کا کام کریں آہیں لوگوں کی ہے جی یا اعراض کی جدے کام چھوڑ کر بیٹنے کائی تبیں پہنچا۔ وہ یہ مہیں کر کئے کو کی مانا تو ہے ہیں اس لئے دہوت وہلنے کیے کریں؟ میں کر کئے تا تم کی نمانہ اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے۔ اور تم سب کا آخری نمکانہ اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے۔ اور آخرکار تمام انسانوں کو اس ویا ہے لوٹ کر چھرای کے حضور جانا میں اس کی زندگی نعمول اور صابح ہوں کو النہ کی رضا کے لئے تحریق کیا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی زندگی نعموں اور صابح ہوں کو النہ کی رضا کے لئے تحریق کیا یا ان کو اس معم میتا ہے اور کا افتاد میں تحریق کیا ہے۔ بھی اس سورۃ کا خلاصہ اور اہم پینام ہے کہ قرت ضرور ہوگی اور ہرانسان کو ہاں وی خلاصہ اور اہم پینام ہے کہ آخرت ضرور ہوگی اور ہرانسان کو ہاں وی خیصلے کا دن ہوگا جب کہ ہرانسان کو اس کا میانی یا تا کا می ہے دوجاد بولیاں ہوگاری ہوگا۔

#### غلاصد

قیامت کے ناموں میں سے ایک نام عاشیہ بھی ہے یعنی چھیا لینے والی قیامت کو ' عاشیہ' اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ہولنا کیاں ساری مخلوق کو ڈھانپ لیس گی نیہ سورت بٹائی ہے کہ قیامت کے دن کچھ چیرے ذلیل ہوں کے انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی جس کی وجہ سے تھے تھے محصوص ہوں کے علاء کہتے ہیں اس سے مراود ولوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑی عبادت وریاضت کی ہوگی تیکن چونکہ ان

### وعالسيجيح

حق تعالیٰ اس سورۃ کے پیغام کوہمیں بھی دل میں بھالینے کی توفیق عطافر مائیں اور اس دنیا کی زندگی میں آخرے کی زعدگی کو سنوارنے کی توفیق وہمت عطافر مائیں ۔

التدتعالى بعيس اس و نياش ابنى رضائے كاموں عمل لگائے ركھي تاكدة خرت عن كامياني نعيب بور اور بم كو برطرح كى نافر مانى اور خالفت احكام البريدے بچاليس تاكدة خرمت عن تاكامى سے واسطان بڑے۔۔ وَانْجِدُ دُعُو زَأَ أَنِ الْحَيْدُ وَلَتِ الْعَلْمِينَ بَنَ نَّغُوَّالْغَيْرِيَكِيَّةً بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِبِ الرَّحِبِ عَرِمَ كَالْكَ الرَّبِّ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِبِ عَرِمَ كَالْكَ الرَّبِ

شروع كرتا بور القدك تام سے جوب عدم بریان نبات رقم والاسب

# وَالْفَجْرِ ۚ وَلِيَالِ عَشْرٍ ۚ وَالشَّفَعِ وَالْوَكُرُ ۗ وَالَّيْلِ إِذَا يَسُرٍ ۚ هَلُ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّدِي حِجْدٍ ۗ

متم ہے تجر کی۔اور وس راتول کی۔اور جفت اور طاق کی ۔اور رات کی جب وہ چلنے سگے۔کیوں اس می تقلند کے واسطے کانی متم مجی ہے؟

وَالْمُمْ صَمِعُولَ وَلِيَّا الدراقول في مَشْدِ ول وَالتَّفُو الرجعت في وَالْوَرُ الدهاق في وَلَيْنَ الدرات في إذ جب ينتو بط عَلَا كِيا إِنْ عَلَ

وَلِكَ اللَّهِ عَنْ مُنْ مِنْ إِلَا تُدْجِيهِ مِرْ عَلَى مند يحزوك

# قيام قيامت پريانچ فتميس

بیبال سورتوں کی ابتداء ش الندتعالی نے پانچ چیز وں کی تم کھائی باوران پانچ چیز ول کوجن کی تم کھائی ہے بطور دائل دشواہر بیان کیا ہے۔ اوران پانچول قسموں کے بعد جواب تتم یہ ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے اوراس کے مشکروں کو تیامت کے دن ضرور مزاہوگی۔

فجري ستم

چنانی بین اتم ہے۔ انظیر حتم ہے فجر کے دقت کی فجرے می می می است کا ایک نمونہ ہے۔ انظیر حتم ہے فجر کے دقت کی فجر کے میں انکا ایک منونہ ہے۔ انسان وحیوان سب پر فیند کا عالم طاری ہوتا ہے تہ کہیں شورو فو عا ہے تہ آفنا ہی روثنی ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کو یا موت نے سب کو آو بایا ہے مگر ادھر میع نمووار ہوئی ادھر سب کے سب خواب سے بیدار ہوئے ۔ چند پرند فکر معاش میں چلنا بھر تا از نا شروع کرتے ہیں۔ مسافر سفر کی تیاری میں لگتے ہیں۔ کارہ باری اوگ اسے کاروبار کے لئے جاتے ہیں اس طرح ہرائیک می جوتے تی کی ندگی کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ انفرض میں ہوتے تی کی ندگی کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ انفرض میں ہوتے تی ایک شور قیامت پر یا ہوجاتا ہے اور الیا معلوم ہوتا ہے کہ کو یا سب مرنے کے بعدد و باروز ندہ کے می ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ کو یا سب مرنے کے بعدد و باروز ندہ کے می ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ کو یا سب مرنے کے بعدد و باروز ندہ کے می ہیں۔

اس کے بعد دوسری متم النگائی عضبہ کھائی کی بعق متم ہے دیں راتوں کے بعد وسری متم النگائی عضبہ کا دوں راتوں ہے اوری الحجہ کی ماتوں کے بعد النظام کی الحجہ کی النظام کی ماتوں متعدد میں النظام کی ماتوں کے النظام کی ماتوں کے النظام کی ماتوں کے النظام کی ماتوں کی کی ماتوں ک

میں اللہ کے بندے دور وراز مقامات سے خلصاً لید اللہ ایک مقدس مقام پرجمع ہو کرمہادت و دعا میں مشغول ہوتے ہیں۔ ایام تج میں اس طرح لوگوں کا جمع ہونا حشر کے دن کے ابنان کو یاد دلاتا ہے کہ امیر غریب چھوٹے ہزے سب حالت احرام میں رمرد نظیمر جسم پرمرف ایک چادر اور سے ادر ایک تہ بند باتھ سے دربار خدادندی میں حاضر ہوتے ہیں ۔ تو کو یاان ایام تج کی راقوں میں جمع حشر کا لمونہ ہے۔ جمعت اور طاق کی قسم

تیسری اور چوشی متم و النَّمَدُم و النَّرُورُ قرمانی کی بین متم سبع بند کی اور طاق کو کہتے ہیں۔ اور طاق کی شفع بند کو کہتے ہیں اور ور طاق کو کہتے ہیں۔

اورهان کی۔ جمعت وسے ہیں اورور طال اوسے ہیں۔

هفت اوروش کی تغییر میں مقسرین کے متعدداقوال ہیں۔ ایک قول

ہرے کے طلع لیمنی بھت ہے مراد ہے تلوق جیسا کہ سورہ نہا ہوں ہی

پارہ میں ارشاد ہے۔ وَخَدَفَنَا فَرْ اَرْ اَنْ اُلَّا اُلَا ہِم نے تم کو جوڑے

جوڑے پیدا کیا اوروقر سے مراد خالق یک یا جیسا دوسری جگدادشاد سے
وکوٹ کی بڑی فیکھنے اُر وجین لیمنی برطوق کا مقابل اور ضد موجود

ہے۔ کفروایمان ۔ جانیت و گرائی ٹیک بختی اور ہوبختی رات اورون

آسان اور زمین براور بحسور ج اور جاندجن وائس نراور مادہ لیکن و تر

اکھا اللہ ہے۔ ایک قول ہے ہے کہ طوق سے احوال کا باہمی تضاد شفع

ہم نے جینے زندگی اور موت عزت و ذات عاجزی اور قبرایان۔

اورقوت علم اور جہالت اجیاتی اور ما بیا تی خشوائی اور بہرایان۔

بولنا اور خاموش عناور فقر کو یا اس اختلاف و تقابل ہے اشار و فرا

رات کی شم الانکاری ایک ایک الانکاری ال طرح رات کا اند جرا از رجانے کے بعدون کا اجالانگل آتا ہے ای طرح روئے زمین کے خاتمہ کے بعد آخرت کا عالم شروع ہوگا اور اس حیات کے خاتم کے بعد ایک دوسری حیات شروع ہوگ۔ عقلمند كيلئے بيشوت كافى ب

الغرض ان بانج تسمول كرز ربعه اس دعو يركي وليل فيش كي تي ہے کہ اس کا مکات کا پیدا کرئے والاجس کے عکم سے ہردن فجرتمودار ہوتی ہے اور جس کے اڑھام کے تحت کچھے محصوص وس را تھی آتی میں اور جس نے چند دنوں کو جفت اور طاق پیدا کیا اور جس کے تئم ہے رات آتی جاتی ہے وہ اس بات کی بھی قدرت رکھتا ہے کدانسان کو ووبارہ زندہ کرے اور اس سے اس کی بوری زندگی کا حسب لے اوراس کی بزا وسرا عطا کرے۔ان چیزوں کی متم کھانے کے بعد سواليه بمله فرمايا - هَنْ فِي فَيْكَ فَيَكُوْنِذِي رَجُّو لِعَنى كيا اس مِن الل عقل کے لئے کا فی حتم ہے؟ یعنی صاحب فہم وفراست کے لئے ہے حتم ضرور کافی ہے۔ بلکہ قتم کے بغیری صاحب مقل ان یا مج چیزوں برفكرونال كرف سي محصكنا بكرقيامت ضرورات والى باور ا تمال کی جزاوسزا ضرور ملنے والی ہے۔ دیا که آن دی کوئیش و آرام یا مصیبت اور تنگی یا فراخی کی جو حالت پیش آئے مطمئن ندہوجائے اور بول ندشجھے کیا باس کےخلاف دوسری حالت بيش ندة سنة كي راست ياور كهناجا سنة كرين تعانى خالق اضداد ے جس طرح وہ آفاق میں ایک ضد کے مقابل دوسری ضد کولاتا ہے ایر بن انسانوں کے احوال و کوائف کوہمی اپنی تھے۔ ومصلحت کے موافق تبدیل کرویتا ہے۔اس میں دنیا اورانل دنیا کے حادث وفائی مونے کی طرف بھی اشارہ ہے کدونیا میں آ کرایک روز بہاں سے جاماتهم ساورمغات خداوندي كاافرادور سيص حيات ببغير موت کے عزت ہے بغیروات کے قدرت ہے بغیرعاجزی کے۔ ایک تول ہے ہے کہ نکس عدو جفت وطاق کی حسم کھائی گئی ہے کہ جس ک حساب اور کنتی کے لئے لوگوں کو ضرورت لازمی ہے۔و نیا کی عمریا خود انسان اور حیوان کی عمر ضرور کسی ندر پرختمی ہوتی ہے اور وہ عدد طاق ہوگا یا جنت ۔ ایک روایت ش ہے کدتما زمراد ہے کوئی تماز جفت ہے کوئی طاق ۔ایک روایت میں ہے کہ دنیا کے ون ورات شفع ہیں اور تیا مت کا دن وتر ہے جس کے بعدرات نہ ہوگی ۔ ایک قول سہ مجی ہے کہ جنت کے آتھ درجات فلع میں اور دوزخ کے سات طبقات وترین کویا جنت اور دوزخ کی شم کمانگ کی ہے۔ ایک قول مید ب كفع ليني جفت مراوزي المجدكي دموي تاريخ بي يعني يرخر-اورطاق سے مرادای ماہ کی تویں تاریخ یعن بیم عرفداور بدونوں ج كِموقعه يرحشرونشركِ دن كالموند فيش كرتے ہيں۔

القدتيارك وتعالى كابن نتها شكرواحسان بكريس في ابية فعل عنهم كواسلام دايمان عينوازا وركفروشرك سيجايا الذلقائي بم كوقيامت وآخرت برايمان كرساته يقين كالم بعي تعيب فرماكين كددنيا كابرلور بهارا آخرت كأفرو تياري مي محزرے اور وہال کی سرخرو کی اور کا میانی ہمیں تعییب ہو۔ آمین

نیالڈیڈ آ ب نے اپنی حکست سے دنیا میں جن بعض ونو ال اور رائز ل کوشر نب وعزیت بخشا ہے جمعیں ان امام کی قدر شنامی اور ان كے حقوق كى بجا آورى كى توفيق نعيب فرمايے۔

﴿ لَا لَذَهُ كُلُّ حَمَابِ كَوَقَت جُمْدَ اللَّهِ عَمَابِ مَدْلِيمَ إِنَّا حَمَابِ جَن بِنَدُونِ كُواّ بِ جنت عَلَى بَعِيمِين كم يجيعِي معاف قرما كران كم وَأَخِرُ دَعُونَا لَنِ الْحَدُدُ بِلُورَاتِ الْعَلِّمِينَ

# 

اور آوم فمود کے ساتھ جو ذاوی الگری میں پھرون کور اشاکرتے تھے۔اور میٹوں دانے فرمون کے ساتھے۔جنبوں نے شہروں میں سراٹھا رکھا تھا۔

فَأَكْثَرُ وْافِيهَا الْفَسَادَ ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْمِرْصَادِ \*

ادر ان میں بہت قداد مجا رکھا تھا۔ ہو آپ کے رب نے آن پر عذاب کا کوڑا برمایا ہے شک آپ کا رب کھات میں ہے۔
اَکَوْتُوْ کَیْامَ نے لیکن دیکھا کَیْدُون کیا فَعَلُ معالمہ کیا رکھن تھیاں رب یعنباد عاد کے ساتھ اینٹر ادم فَائِ الله الله الله علی معالمہ کیا رکھن تھیاں رب یعنباد سواوں دالے الله کا وجو کہ اُنٹری جنوں نے جانوا احتیا کی ترا شدی تھیاں ہے ۔
اُنٹری جنوں نے جانوا احتیا کی میں الله کا و شرعی الله کا میں الله کا کہ کا الله کا الله کا الله کا الله کا کہ کا الله کا الله کا الله کا کہ کا کا کہ کا کہ کا الله کا کہ کا ک

### قوم عاد كاواقعه

ودمری قوم نیتی دولت و تروت کے ممندین آ کرانہوں نے بدکاری اورعیاتی شروع کردی اور ملک میں ظلم و سم بر پاکر دیا۔ توجیر دقت نے ان کو بہت پہلے مجھایا اور آئیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی مگر دوا پنے افعال شنیعہ سے باز نہ آئے اور دن بدن معاصی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ آخر عذا ب النی کا کوڑا ان پرائیا برساکہ دہ بلاک و ہر باو ہو گئے۔ سلطنت مجی جاتی رہی۔ دونت و ثروت مجی پھن کی اور بد بھتی نے قدم جنالے حتی کہ وہ دنیا ہے نیست و تا ہو دہو گئے۔

### دوسراوا قعه

دوسرا دافعہ تو م خمود کا ہے جو اس کے بعد گذرا ہے۔ یہ تو م وادی القریٰ بیں آ یادتھی اوران کی بستیاں شال عرب بیں مقام جر ہے لے کردادی القریٰ بیک بیکی ہوئی تھیں۔ یہاڈ تر اش تر اش کر ان کے اندر نہایت فوبصورت اور مستحکم سکا نات بنایا کرتے تھے۔ نہایت عیش اور مزے کی زندگی بسر کرتے تھے۔ بدکاری اور بت پرتی اس قوم بیں بھی بھیلی۔ معرت صالح علیہ السلام اللہ کے بیقیر بن کراس قوم کی طرف بیسے کئے مگرانہوں نے اپنے تیقیر کی بات نہ مانی۔ آخر

ے نی کر کہیں جیپ نہیں سکتے اوران کی فیلم پیچ کش اس کی نظر میں میں ۔وفت آئے پرلاز ماان کی مکر کر ہے گا۔ پھریہاں ان آیات میں جن نافر مان اور باغی تاریخی کو نظوی کا و کراجمالاً فرمایا کیا تو ان کے واقعات ہے یک تابت موتا ہے گرائیا کی ان ان کے واقعات ہے ہیں تابت موتا ہے گرائیا قومون كى غلط روش كابراا نجام ديرياسو يرمبرهال سامينة كرر بهناب تو سوینے کی بات یہ ہے کدافراد کے ظام کاموں کا انجام ان کے سائے لازما کیوں ندآئے؟ عقل کا تقاضا ہے کہ ایسا ضرور ہوتا ع بيئ اور بملول كو بعلائي كا بدلداور برول كو برائي كا بدلد شرور سانا حاسبة ما جولوگ الشكا انكار كرر ب بين راسية حال يا قال ے اس کے احکام ہے بغاوت برت رہے ہیں۔اس کے رسول ملی الله عليه وسلم كى نافر مانعول على مست مين -الله كى بخشى بهو كى نعمتول ير للے کے باوجوداس کے باغی بینے بوسے ہیں۔اللہ علی کی دی ہولک قوت كنشيش آب ي بإبر بورب بي اوظم وسم اورجوره جناير كمر بسنة رجع بين تو أنيس يه جان ليرة جائية اورد نياش معذب توموں كے دا تعات سے سبق لينا جا ہے كدد واحكم الحاكمين - خداوند قدوس ذوالحال والاكرام كي نظرول سے يوشيده نبس بي باللہ تعالى کی نیبی آ کھوان کودیکمتی ہے کووہ اس کونیس دیکھتے۔لوگوں کی تمام حرکتیں اس آتاو مالک کی نظر میں ہیں اور وقت آئے پرووانا زیاان کی یکز فرمائے گا۔ کفر دسعصیت سرکشی و نافر مانی کی سزا آخرت میں تومانا فے شدوی ہے لیکن دنیاش بھی ایسے لوگوں پرعذاب بھی دیاجا تا ہے ا گرایک انسان اشرف انخلوقات ، وکر کچھ محمی محمل رکھتا ہے تو اسے خدا کے باغیوں کے انجام سے مبل لیما جائے۔ اور اللہ تعالی کے مقابلہ میں سرکشی کی روش کوچپوڑ و بنا جا ہے ۔انشد تعالی ہمیں وہ بجھاور قبم عطا فر ما تعي اورا يي كرفت اور يكز كاوه خوف عطافر ما تعي كرجوبهم برجيحو في یزی نافر مانی سے باز آ جا کی اور اینے آتا و مالک کے مطبع وفر مال

وَالْخِرُوكَعُونَا أَنِ الْحَمَّدُ لِلْمُورَتِ الْعَلَمِينَ

بردار بندے بن کرزندگی گزاریں۔

یکبارگ سب بلاک کر دسیتے مسئے ان کے گھنٹررات اور آبادی کے آ آثاراب تک مجی علاقہ شکورہ کے اندر ملتے ہیں۔

### فرعون كاواقعه

تبسرا واقتدمصر محمشبور بادشاه فرعون كالبيرجس كي اصلاح و مدایت کے لئے معرب موی اور معرب بارون ملیما السلام معیم مح تحے۔اس ظالم وجابر بادشاہ فرمون کو یہاں دی الاو تناد کینی میٹوں والافراياب مفسرين في كلهام كماس كويتون والااس ويديكها ميا ب كداس فرعون كا قاعده تها كديشت سزاد في منظور بوتي تواس کے جاروں ہاتھ یاؤں میخوں سے باندھ کرمزادیتاتو جونکہ فرعون نے الله كے بينچ ہوئے پافسبروں كى مخالفت كى اورا بلى سركشى وتمرا بى يرجما ر ہابلآ خراس پرانٹد کا عدّاب ٹو ٹا اور وہ فرعون مع اپنے لا وُلٹکر کے سمندر میں غرق کر کے بلاک کر دیا حمیا۔ تو ان مینوں واقعات کو بالاجمال بیان فرمانے کے بعدان سب کے مشتر کہا عمال اور افعال بد کا اجمالی و کر فرمایا کمیا کہ جن کی وجہ ہے ان مرقبر الّٰہی تو ٹا۔ فر مایا کہ ان تو مول نے ملک میں سرکھی میں ارکھی تھی نے تو ت و مکبر عماثی و ب حياتى سركشى و نافرمانى كى كوئى حد ندر بى تقى مدل وانعماف مدافت و یارسائی رحم دلی اور خوش اخلاقی ان کے پاس ندر ہی۔ اعتقادات بالكل محرابان مومح ومخترب كدحكومت وسلطنت مي ايك فساوعتم بریا کر رکھا تھا۔ ان افعال بدکی دیدے خداے تعالی نے ان پر عذاب نازل كيااوران كوبلاك كرؤالا اس لئ سبكوخدا عاتعالى ككور عدارنا جائة ادراك تم كى تركات قبيد سى بازر بنا جا ہے کیونکہ و واپے بندول کے حالات وحرکات وسکتات کو ہرونت و کمتار ہتا ہے کوئی بات اس سے پیشید ونیس کیس فضب الی کی آگ مقتعل ہوئی تو محربحاؤ کی صورت مشکل ہے۔

### درس عبرت

یبال کفار دمکر بن کوسیل بیددیا کمیا ہے کدا کر پھر بھی عقل ہے تو ان دافعات سے میں لینا جا ہے ادرانڈ کے مقابلہ میں سرشی کی روش چھوڈ دینا جا ہے اور بید بھے لیما جا ہے کداس آتا اور مالک کی نظروں pesturd

# فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَامَا ابْتَلِكُ رَبُّهُ فَأَكْرُمَهُ وَنَعْمَهُ لَا فَيَقُولُ رَبِّنَ ٱكْرُمِّن ﴿ وَإِذَا

سو آدمی کو جب اس کا پروردگار آزماتا ہے لین اُس کو اگرام انعام دیتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بر مادی

مَا ابْتَلْهُ فَقُكَ رَعَلَيْ لِو رِنْرَقَه لَا فَيَقُولُ رَبِّنَ آهَا نَنِ ۚ كَلَا بَلَ لَا ثَكُرِ مُؤنَ الْيَتِيْهُ وَ

اورجب اس کا زماتا ہے بعنی اس کی موزی اس پرتک کردیا ہے وہ کہتاہے کر مرے سب نے میری قدر مگنادی۔ برگز ایریاتیس بلکوتم لوگ بنتیم کی اقدروس کرتے ہو۔

وَلا تَعَضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِنكِينِ \* وَتَأْكُلُونَ النُّرَاثَ آكُلًا لَيًّا \* وَيُحِبُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا \*

ادردوسرول كويحى مستين كوكها نادسين كى ترخيب بيس دسية راور بيراث كامال سماراسميث كركهاجات بورادرمال سنديهت تل مجت ركعة بور

| بلائل كارب في كُور من ال كوارت وي و منتها اورات تعت وي                | فَنَكُ إِلَى جِو الْإِنْدَانُ اللهِ الْأَلْبِ الْمَالِيَكُ اللهِ الْمُؤْرِدِ الْمُأْلِكُ اللهُ وَالله |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ب مُنْ النَّمَا لَهُ أَن آزاء فَقُورُ الدارة عاديا عَلَيْهِ الري      | فَيْغُولُ تَوْوهِ مِنْ إِنَّا مِرارب الكُومَن مِحْدِرت وي وَالدَّرادُ اوره                            |
| و ولى كيا كلا بركز فين كل بك الكفكية فون عزت فين كرت                  | يِنْ فَدَاس كا رزق   فَيَغُولُ وْ ١٠ كِيم   نَوْ يرارب   آمَانَي مِي                                  |
| المُ الْمُعْلِينِ مسكمن وَيُنْكُونَ اور تم كمات مو النَّرَاتَ ال براث | الْبَيْنِيَةُ يَتِمُ إِلَا تُعْطُونَ اور رقبت لكن وي عَلَا ي عَقَالِم كَا                             |
| كرتي بول مُثالَ مال أُحَدًّا محبث أَجَدًا بهت                         | أَكُلًا لَيْ كَانَا سَيتَ كُمْ أَوْتُونَ ادرهمِيتَ                                                    |

# انسان كى غلطنبى

گذشتہ آیات میں تاریخ کے واقعات میں نے قوم عاد قوم شوداور فرعون کے واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ کو یااس میں سمیری کفار کداد عام انسانوں کے لئے کہ جولوگ آج بھی سرکتی کر دہ ہیں۔ انہیں جو مہلت لی ری ہے اس سے وہ بیت بھیں کدائیس بالکل چھوٹ انہیں جو مہلت لی ری ہے اس سے وہ بیت بھیں کدائیس بالکل چھوٹ دے دی گئ ہے۔ یاان پرکوئی گران تیس ہے۔ اس سلسلہ میں ایسے ی فرائی جاتی ہے تقریبا این بالد فری گران تیس ہے۔ اس سلسلہ میں ایسے ی فرائی جاتی ہے تقریبا ایر زمانہ میں کم فہم اور تا بھی مالداد لوگوں کو یہ خیال رہا ہوئی ہے کہ آئیس جوطافت اور افتد اور افت

ا بن بن مال دولت سے برحتی جائی ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے مال سمینتا ہے۔ سردوں کی میراث بھی چاہئے اس کا حق ہو یا نہ ہواور زندوں کی
وولت بھی چاہئے جائز طریقے سے ہاتھ آئے یا ناجائز طریقے سے۔
السے انسان کے سامنے اصل سوال دنیا کے زیادہ سے زیادہ وسائل اور
ذرائع پر بہت کر لینے کا ہے۔ اس کی نظروں سے یہ حقیقت ادجھل ہوگئی
خرائی و بہت کر ایسے کا اس منابات میں بھی ہے اس حالت میں اس کا
استحان ہورہا ہے مہال اسے بہت سامال دے کر بھی آ ذمایا جاتا ہے اور

# د نیااورد نیاوی ساز وسامان کی حقیقت

ا پسے بی عائل انسان کے ہارہ میں ان آیات میں بناایا جاتا ہے کہ جب خدائے تعالی اس انسان کو مال دولت جاہ و جلال آ رام و راحت عنایت فرماتا ہے تا کہ معلوم کرے کہ وہ ان نعبتوں کی شکر گزاری بھی کرتا ہے بائیس تو اس وقت وہ بطور نخر کہنے لگتا ہے کہ میں خدا کا مقبول ہوں وہ جھے سے خوش ہے تب بی تو میری اس قدر مزت افزائی کی ہے۔ وہ جھے سے خوش نہ ہوتا تو بچھے کیوں آئی نعمتوں سے قریس ہو۔ حلال وحرام کی بھی پروائیس کرتے۔ بھی ہوا عال واقتلاقی ہیں کہ خواہ کیے جاتے ہوا ہے ۔
خواہ کیے بی ناجائز طریق پر کیوں شہورتو یہی دواعمال واقتلاقی ہیں کہ
جن کی وجہ سے پہلی قو موں پرعذاب نازل ہوا اس کے خاطبین قرآ لکی ا تنبید کی جاتی ہے کہ تم درس عبرت حاصل کرو اور ایک حرکات سے باز آؤے اورا کرتم نے آئیس ندکھولیس تو پھرتم کو بھی مزاسطے گی۔

ينتم كى كفالت كى فضيلت

ایام جاہلیت بیل گرب میں رہمی ایک حیب تھا کہ بیموں پر مہر یا گی شکرتے ہتھے۔ رسول انڈسٹی انشد علیہ وسلم نے احادیث میجور میں ہیم کی خبر کیری اور اس کی کفالت کے بڑے فضائش ادشاد فرمائے ہیں۔

ایک صدیت ش ارشادفر مانی کرسلمانوں کا وہ کھر سب سے انچھا ہے جس میں کوئی بیٹیم ہواور اس کے ساتھ اکرام اور بھلائی کی جاتی ہو۔اور سلمانوں کا وہ کھر بدترین ہے جس میں بیٹیم سے انچھاسلوک نہ کیا جاتا ہو۔ پھر حضور سلی القدعلیہ وسلم نے کلہ کی انگی اور چھ کی انگی کو ملاکراشارہ کرتے ہوئے قرمایا میں اور بیٹیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں ہے۔

دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑہے

ان آیات سے معلوم ہوا کہ تمام محماہوں کی جز مہی محبت و نیا اور
مال ودوات کا لا لیج اور طمع ہے۔ یہی حق تلقی کراتی ہے۔ یہی محبوث
ہواتی ہے۔ یہی فریب و دھوکہ وہی کراتی ہے۔ یہی خوان کراتی
ہے۔ اور یکی بے شرم و بے حیا بناو تی ہے۔ یہ کفار کی تصلیمیں ہیشہ
سے رہی جی کہ مال کی اس قد رحبت اور پرستش کدائ کو تصلیمیں ہیشہ
مظہرا لے۔ کفار اور ان جیسی ندموم خصلتیں رکھنے والے انسان کو
میال حب مال پر تنبیہ ہے اور پھران جا تمالیوں کے ساتھ ہے تھی بھی بھٹا
کہ کوئی ہم کوان ہاتوں پر سزاو سے والنہیں تو اس سے متعلق آگی آ ہے۔
میں فرمایا کیا کہ ایسا ہر کا مت خیال کرنا اور ان سے کا پوراجد آخر ت

وَاخِرُ دَعُونَا أَنِ الْحُدُدُ يِنْفِرُتِ الْعَلَمِينَ

نواز تالیکن اس کے برخلاف اگر اے اس کا رب نگ حالی میں بہتلا کرتا ہے اور مصائب و تکلیف میں بہتلا کر ویتا ہے تا کہ اس کے مبرو استقلال اور رضائے بقضائے النی کا معائے کرے ویشکا ہے کہتے ہوئے کہتے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذکیل کر ویا اور و تیوی نعتوں کو کم کر ویا کو بایہ کم ہم و نیا کو متصود بالذات بجعتا ہے اور اللہ تعالی کی رضامتدی اس کا اکرام و اعراز حصول دولت و راحت و نیا پر محصول جانتا ہے اور و نیوی فقر و فاقہ اور مال کی کی کو اس کی تاراضگی پر محمول موات ہے تو اس انسان کا بید خیال بالکل باطل ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہ و نیا کا میش و آ رام جاہ و جلال اور اس طرح افلاس و نقر بیتاری اور تاکیف اس کی آ زیائش ہے تا کہ معلوم ہو جائے کہ بندہ فراخ دی کی حالت میں میں قد رشم گرار اور ایس ہو جائے کہ بندہ فراخ دی کی حالت میں میں قد رشم گرار اور ایس ہو جائے کہ بندہ فراخ دی کی کیوں کر صبر کرتا ہے لہذا حصول و نیا یا عدم حصول د نیا پر اس کی

اس نئے آئے فرمایا میں کلا ہر کر ایسانیس بینی ان اُوگوں کا خیال غلط ہے کیو کہ نہ تو دنیا مقسود بالذات ہے اور نہ ہی اس کا ہوتا نہ ہوتا مقبولیت ومحرومیت کی دلیل ہے اور نہ ہی کوئی محض اکرام واعز از کے استحقاق کا دعویٰ کرسکتا ہے۔

مال مفت دل ہے رحم

پھر آ ہے ایسے انسانوں کو بعیدہ خطاب فرمایا کہتم میں تو فدکورہ بالا
بافل خیالات کے علاوہ اور بھی ندموم تصلتیں موجود ہیں جوموجب
عذاب ہیں۔ تم ہیتم بعنی بن باپ کے نابانغ پیری خاطر وعزت نہیں
کرتے بلکہ الثالات کی ابائت کرتے ہو۔ ان پڑھلم وسم فرحاتے ہو۔ ان کا
بال ہے درینج کھاتے ہو۔ فریب وسیا کین کو کھانا کھلانے اور ان کی
امداد پر ندتو خود آ بادگی کا اظہار کرتے ہواور ند درمروں ہی کواس برآ بادہ
کرتے ہو۔ مردوں کا بال جو تمہیں بلا مشتقت میراث میں ملک ہو وہ
توب ول کھول کر کھاتے اور از اتے ہو۔ بال مفت ول ہے رم اورای کی
بس نہیں بلکہ تم بال کے اس قدر حریص ہوکہ دومروں کا حق بھی کھاجاتے
ہو۔ تم بارے دریے کی کھا جاتے

كَالَّاإِذَا ذُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا " وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا مَقًّا ﴿ وَجِاكَ مَ كُلَّا عِيلَ

111

جرگز ایسائیس جس وقت زئین کوتو زنو تر کردیزه ریزه کردیا جائیگا۔ اور آپ کا پروردگاراور جوق جوق فرشتے آویں کے اور اُس روز جنم کولایا جاوے کالگ

بِجِهَنَّوَ فِي نُومَهِ ذِي يَتَكُرُّ الْإِنْسَانُ وَٱنَّىٰ لَا الذِّكَرٰى \* يَفُولُ يُلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِمِيَاتِي \*

اس روز انسان کو مجھ توہے کی اور اب مجھ آنے کا موقع کہاں رہا۔ کیے گا کاش میں اس زندگی کیسے کوئی عمل آئے بھیج لیتا۔ مرم میں میں مورد میں مرمز میں مورد کا درمہ دورہ میں درمرہ میں کا مام دورہ میں اور در میں اور میں میں اور ج

فَيُوْمَهِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَةَ أَحَلُّ ۗ وَلَا يُؤلِّقُ وَتَاقَةَ آحَدُّ ۗ يَالَيُّهُمَا النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ ۗ

میں اُس روز ندتو خدا کے عذاب کی ہرا ہرکوئی عذاب دینے وال نظے گا۔اور شاس کے جکڑنے کے برابرکوئی چکڑنے والا نظے گا۔ا برامینان والی جان ۔

الْجِعِينَ إِلِّي رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً \* فَالْدُخُلِي فِي عِبْدِي " وَالْدُخُلِي جَنَوَى الْ

تواپنے پروردگاری طرف چل اس طرح کرتو أس سے خوش اور وہ تھے ہے خوش۔ پھرتو میرے بندوں ہیں شامل ہوجا۔ اور میری جنت میں واطل ہوجا۔

کارِ آلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّافِقُ وَثَانَ وَكَارُكُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

میں طے گا جب کہ یہ کا گئے الارتضاف کا گاکا جس ون کے دشتہ جو
اس و نیا کا فرش ہے رہزہ رہزہ کر دی جائے گی۔ سب ٹیلے پہاڑ بلندی
پہنی جموار جو کرز میں چینل میدان بن جائے گی۔ یہ جائے انہا نہا ہدی
صور پھو گئے کے وقت ہوگا کہ جس کے بعد تمام عالم فنا ہوجائے گا پھر
کچو مدت کے بعد جس کا علم اللہ تعالی جی کو ہے دو مراجبان پیدا ہوگا
دور مرد ہے قبرول سے زندہ ہو کر تکلیل کے اور تمام اولین و آخرین
میدان حشر جس جع کر دیئے جاکس کے۔ جہال کی کری تیش اور
معیبت سے عاجز ہو کر درخواست کریں کے کہ اند تعالی حارا جو پھو
میں ہوفیصلہ فرہادیں تا کہ اس محشر کے ندائیہ تعالی حارا جو پھو
وَجَانَ مُرَیْفُ وَ مُنْکِلُ حَدَّ اَنْ کُلُور کُور مُنْ اُنْ کُلُور کُا مِنْ دُول کُلُور ک

### قيامت كابهولناك منظر

گذشتہ آیات میں انسان کی اس غلط روش کی طرف اشارہ قربایا سی تھا کہ جو مال دولت کے بے جا ہوس اور طبع سے پیدا ہوتی ہے۔ پیمراس غلط روش پر انجام سے بے پرواہو جانا۔ آخرت سے بھر رہن جانا اور اس کمان میں مست رہنا کہ ہمارے اعمال کا کون و کیھنے والا اور بدلہ لینے والا ہے ۔ کون ہماری اس روش پر یاز پرس کرنے والا ہے تو ایسے خافل اور کمرا وانسان کے خیالات کی تروید فرمائی جاتی ہے اور ان آیات میں قربا ہاجاتا ہے۔ محملا یعنی اسے خافل انسان تو ہر کر ایسا خیال نہ کرکہ کون نیک و بدکوو کی دہاہے جواس کا بدلدو سے گارتیں اس

۳۰-مارچورهٔ الفجر بارو-۳۰-مارو-۳۰-مارو-۳۰-مارو-۳۰-مارچورهٔ الفجر بارو-۳۰-مارچورهٔ الفجر بارو-۳۰-مارچورهٔ الفجر من جو م كعد بويا موكاس كمطابق فصل اس كرساً فطيع وكي ادر ده مجود موگا کداہے ونیا کے كرتو تو س كے مطابق فيل كمائے۔ حسرت سيقمر

اس دفت اس كي آس كليس كي اورافسوس كيساته باته في كاراوركها يقول بلينين قلك من بيئات كاش مساس اخروى زعر کی کیلئے کوئی عمل آئے مجھیج لیتا۔افسوس! میں نے دنیا کی زندگی میں وہ کام کے ہوتے جو آج برے کام آتے۔ کاٹن ٹس نے دنیاش الشركيجي بوئى بدايات يركان دهرابوتا ادراس كمطابق ابني زندكي کا تغشہ بنایا ہوتا ۔ ہائے اقسوس میں تو ہوئی خانی ہاتھ پہاں چلا آیا۔ كاش كدائيان اور مل صالح كا ذخيره آكردونا جوآج تع يهال کے لئے توشہ بنآ۔ بائے میں بدنعیب تو جو کھے کرنا رہا چھ روزہ زندگانی کے لئے کرتا رہا۔ جوایک خواب ساتھا۔ کیکن اس وقت اس افسوس اور پہنانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔اے اللہ اسے کرم ہے آج اس د نیا بیل جمیس دین کیافیم اور سمجھ حطافر ماو ے اور قیامت میں ہم کو خفلت کے پچھتادے سے بچالے۔ آمین ۔

انحكم الحاتمين كي كرفت

بیاند تعالی کا بے بندوں پر اختائی کرم ہے کہ اس نے اس زندگی ش مهاری رہنمائی کے لئے بورا بوراا تظام فرمادیا ہے اوراس انجام کو کھول کول کر جارے سامنے رکھ دیا ہے جو مرتے بی سامنے آنے والا ے راب اگر آج کسی کی بمجھ عمل اللہ درسول کی بات نہیں آئی۔ باسمجھ میں تو آئی ہے تکروہ اس کے مطابق زندگی کارخ موڑنے کے لئے تارميس بي آئ اے سافتيار حاصل كدو جوراه جا ماتيار كرے ليكن جب قيامت من يوري حقيقت ساھنے آ جائے كى اور قیامت میں کیامرتے ہی بات بجویس آجادے کی دور تمنا کرے گاکہ اب اے اگر دو بار و دنیا کی زندگی کا موقع مل جائے توا بی زندگی میں بال برابر بمي الله كي بدايت سيرجث كرقدم ندر تحيينكن اس وقت شاس بات ك يحين كاكولى فائده موكا اورتداس كاموقع في كاس ونت أوالله کے جزاوسر ااوراس کے انعام واحسان یا اس کی پکڑاور عذاب کا وقت ہوگا مروه میدان حشر میں آ ویں مے ۔اور صف بائد رو کھیل ارشاد ہاری تعالیٰ کے لئے کمز ہے ہوجا کیں ہے ۔اللہ تعالیٰ کا میدان حشر شیر آیا مبیا کہ وَ یَا ٰہُ رَبِّكَ مِن فرمایا تشابیات میں ہے ہے بین مِن تعاتی کا بہ آنا ای شان ہے ہوگا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے جس کی كيفيت بم اس ونيا على نبيل مجو سكة اس لئة بالتفيش كيفيت اس ير ايمان ركهنا جائے - آ مح ارشاد فرمايا كميا وَجِمَاني وَيُوهَبِينِ رِيجَهَنَوَ اوراس روز جہنم کو بھی لوگوں کی نظروں کے سامنے موجود کیا جائے گا۔ لاکھوں فریشتے جنم کواس کی جگہ ہے تھنج کرمحشر والوں کے سامنے اس طرح الا كي م ك كديدى بدى جنكاريان اس براازتى بون كي اوراس ك جوش وخروش کی ایک جیبت ٹاک آ وازلوگوں کے ہوش وحواس کو بریشان كرتى بوكى اور برجرم إيناانجام إنى آلكمول عدد كيدكرارز ربابوكاراس وقت اصل حقيقت انسان برواضح موجائي ..

جب غافل إنسان کی آنجمیں کھلیں گ

يُوْمَينِ سَنَدُنَا الْإِنْسَاقُ اس روز انسان ادكر سناكا جواس نے ونياش كيا قعا- آج جو باتي اس كي مجعه بين آخي ووسب اس دن مجمد میں آ جا کیں گی۔ آج جن باتوں کا الکار کیا جار ہاہے وہ سب حقیقت بن کراس دن آمجموں کے سامنے آ جا کیں گی۔اس روزاس کا نشداتر جائے كار اور يہجم لے كاكر جو يحدد نيايش انبيا عليم السلام اور ان کے ابول نے خبر دی ملی وہ سب حق تھی اور بم اپنی کم عقلی اور بدیکی ے ان باتوں کو تراق میں از او ہے تھے۔ اور اس دن کے لئے ایمان صادق اورا عمال صالحه كاسر ماييتمع كرنے كى بجائے و نياوى لذات و شہوات میں متنزق رہے ہیں اس پر ارشاد ہوتا ہے۔ وَ اَنَّ إِلَّا إِنَّ كُواى اوراس دن مجويس آف كا كبا فاكدو العِني اس وقت كالمجمنا كديش دنيابين بخت غلطي اورغفلت بين قعامس كام كابوكاراس روز پچهتانا دانت پیستارد نا اورس پیترا کیافا کدود ے گا۔ سویے اور کھنے كاموقع توہاتھ ہے لكل جكا ہوگا۔ وارائعمل ہيں جو كام كرنا جا ہے تغاوہ ۔ اورالجزاء میں سودمند نہیں ۔وہ دفت بات کو بیجینے اوراس مزامل کرنے کا ندموكا بلكه وه وقت توقعل كاشن كاموكا انسان فياس دنيا كى زندكى

مسحان الله اللهم اجعلنامنهم الفرتعالى ميدان فشريس يرخطاب بم كويمى شغالعيب فرما كير\_آ چن-اس خطاب چر پينج بي بين ايجيايين ۽ مونين كويايَّتُهُ السَّغْسُ الْمُطْمَبِثَةُ لِعِن السَاطْمِينَان والي جَالَ اللهِ كرنتلي أيشفى فرمادي كداس خوف وبراس كيدمت وهاس لفظفس مطمعة كوأ ہنتے ہی عذاب دعماب کی دہشت ہے مطمئن ہوجا کمیں کویاریر خطاب کا بہلا على الفظ لطور خوشخبري كے سالما جائے كا كە يخيے الممينان بيتو و نيايس جس محبوب حقق سے لولگ بوے تھااب برتتم کے بھٹروں سے یکسو موكرراضى وخوشى اس كے مقام قرب كى طرف چل اوراس كمخصوص بندول کے زمرہ میں شاق ہواوراس کی عالیشان جنت میں جو ہمیشہ کے لے میں وآ رام کا گھر ہے قیام کر جہاں تم کو برود چیز لے کی جس کی تم خوابش كردادر يحرد بال كفتتين ابدي بين كتبعي زائل شهول كي يجعي كم تهول كى مِمِي يَحِينُ يُمِن جِاكمِن كي اللهم اجعلنامنهم المين بھش ردایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کوموت کے وقت بھی یہ بشارت سنائی جاتی ہے اور عارفین کا تجربتو یہ بنانا تاہے کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی البیے نغوس مطمئند اس طرح کی بشارے کا فی الجلہ حظ انھاتے ہیں۔اللہ تعالی ایے فضل و کرم سے ہم کو بھی نفس مطمعت نصيب فرمائي \_ آشن\_

 اوراس کا عذاب وہ تخت عذاب ہوگا کہاس کے برابرکوئی دوسراعذاب ممکن مذہو کا ادراس کی بکڑ وہ تخت بکڑ ہوگی کہاس جیسی کی دوسری پکڑ کا تصور کی بحق تبین کی دوسری پکڑ کا تصور کی بحق تبین کیا جائے گا۔ الله مان والحفظ رائی کوئر بایا جاتا ہے فیو مین کوئر ایک جائے ہے فیو مین کوئر کے ایک آن کا ایک دو زئر قدا کی بھڑ آنے کہ ایک دو زئر قدا کی بھڑ آنے کہ ایک دو زئر قدا کے برابرکوئی جگڑ نے والا نظام کا در شام کے جگڑ نے کے برابرکوئی جگڑ نے والا نظام کا در شام کی جگڑ نے دیا اس کے جگڑ نے دیا اس کے جگڑ نے دیا جس کی کوئراتی خت میز اور قد کرے گا کہ دیا جس کی کوئراتی خت میز اور قد کر سے گا کہ دیا ہوگا دوم کی دالیان والحفظ کرد کی اورائی خت میر کا دوم ایک وجہ مائی ہوگا دوم خواہ وہ کی مائی کی انتہا کے خواہ وہ کی مائی کی انتہا کہ خواہ وہ کی مائی کی دیا ہے جگڑ وہاں کی جیش سے جگر وہاں کی جیش سے خواہ وہ کی مکر وہاں کی جیش سے میر وہاں کی جیش سے نہ کوئی نگر سک نے دور چھڑ وار چڑ یا ل غذا ہے دور کی دومائی دوسائی اللہ مان والحفظ آئی قیداورکون کر ملک ہے۔ جمیشہ کی قید پھر وہاں کی مذاور دی کے مدانی ور چھوڑ کوئی دومائی دومائی دوسائی اللہ مان والحفظ آئی قیداورکون کر ملک ہے۔

# مومنین صالحین کے انعامات

بہال تک تو اہل محر کے مجرموں اور ظالموں کا حال بیان ہوا ہو
ان پر قیامت میں طاری ہوگا اس کے بعد صافحین اور موشین کا حال
بیان فر بایا جاتا ہے کہ جنہوں نے و نیا میں زندگی انتد تعالی کے حکموں
اور جابیت کے موافق گزاری ہوگی۔ جنہوں نے زندگی میں ہر ہرقدم
پر اند تعالیٰ کی رضا مندی کو اپنے سامنے رکھا ہوگا۔ جنہوں نے اللہ کی
خوشنو دی کے مقابلہ میں کسی ووسرے کی رضامتدی کا کوئی خیال تہ کیا
ہوگا تو ان کے ساتھا اس روز کیا معالمہ پیش آئے گا۔ ان کا کیسا اگرام و
اعزاز کیا جائے گا۔ ان کو کیسی آئی تیش آئے گا۔ ان کا کیسا اگرام و
اعزاز کیا جائے گا۔ ان کو کیسی آئی تیش کی خطاب سنا تھیب ہوگا ان کو
اغزاز کیا جائے گا۔ ان کو کیسی آئی آخی کی خطاب سنا تھیب ہوگا ان کو
اغزاز کیا جائے گا۔ ان کو کیسی آئی آخی کی نے بیا تھے ارشاد ہوتا ہے
اغزاز کیا جائے گا۔ ان کو کیسی آئی دخیلی کی کو کینے کی گا کی ان سے محشر میں کہا
فاڈ خیل فی عیدیو ٹی و اُد خیلی جنگری یعنی ان سے محشر میں کہا
جائے گا کہ اے تھی مطمئے تو اپنے پرود گار کے جواد رحمت کی طرف جال
اس طرح سے کہتو اس سے خوش اور وہ تھے سے خوش کی جنت میں وائل ہوجا۔
اس طرح سے کہتو اس سے خوش اور وہ تھے سے خوش کی جنت میں وائل ہوجا۔
اس طرح سے کہتو اس سے خوش اور وہ تھے سے خوش کی جنت میں وائل ہوجا۔

اس کی دعائے مشتغنی میں۔(معارف افرآن) <sup>۱۵۱</sup>۵ نا<sub>لا</sub> **خلاصہ** اس سورت کی ابتداء میں اس پر جارتشمیں کھائی گئی میں کہ تفارالیو

القدكا عذاب واتع بوكرر بكااس كي بعد سورة فجر من تمن مضامين تمایان طور برندگور ہوئے ہیں۔

توم عاد جمودا ورفرعول: جیسے متنکبروں اور فساد بول کے قصے اجمالی طور پر ذکر کیے محے ہیں جو اپنی سرکشی اور جرائم کی وجہ سے اللہ کے المذاب كيمسحق مغبر بيار

الند کی سنت اور دستوریہ ہے کہ وہ دیلا کی زند کی جس انسان کوخیر وثهر فقروغني اورصحت ويعاري جيسي آنر مائسثول بيس جنلا كرتا سياانسان کی طبیعت الیل ہے کہ دوا سے رب کے فعل واحسان کا فیکر ادائیں کرتا اورانغه کا دیا ہوا بال اس کی راہ میں خرج نہیں کرتا و مال کی محبت من بواحریص ہے اس کا بیٹ مجرتا ی نیس۔

قیامت کے دن جوزار لے اور ہولنا ک طالات <del>پی</del>ش آئیں گے ان کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ممیا ہے کدانسان ووقسوں میں تقسیم ہوجا کیں مے بیٹتی لوگ اللہ کے خفیب کے حقدار ہوں مے اورنفس موس البحض معمد كماميا باساب دي مب كى طرف او ف اور جنت میں داخل ہونے کیلئے کہا جائے گا۔

4 } امارہ ولوامہ کو بھی مطمئنہ بنا دیے کہ ہم و تیا ہے رفصت ہوتے وقت | مجمی اس کی دعائے منتغیٰ میں۔ (معارف القرآن) تفس مطمئنہ کے ساتھ رخصت ہوں ۔

# صالحين كي صحبت كا فائده

يبال) آخري وه آيات فادخلي في عبادي وادخلي جنبي يعني نفس مطمعة وتخاطب كركين تعالى جل شانهكا يقيم كدير عاص بندول ا میں شامل ہوجااور میری جنت میں داخل ہوجا۔ان سے متعلق مقسر *ین کر*ام ككھتے ہیں كەان آيات میں مبلے اللہ تعالی کے مخلص اور مباركے بندون میں آشال ہونے کا تھم ہے۔ پھر اس کے بعد جنت میں داخل ہونے کا۔اس سى الثارة يا عالم كرجت على وقل موتاس يرمووف بي ميلالتد تعالی کے صالح وخلص مونین کے زمرد میں شامل ہو۔ چران سب کے سانچه بی جنت میں داخلہ ہوگا۔اس ہے معلوم ہوا کہ جود نیامیں صافعین کی المحبت ومعیت اختیار کرتا ہے بیعلامت اس کی ہے کہ رہیجی ان کے ساتھد جنت من جائے گا۔ ای لئے حضرت سلیمان علید السلام نے اپی دعامیں فربال وادخلنسي برحمتك في عبادك الصالحين اوريجماني رحمت ہے داخل کرائے نیک بندوں میں (سورہ تمل) اور حضرت بیسف عليالسلام في إلى دعائل فرمايا تبوطنني مسلماً و المحقني بالصلحين موت دے جمعہ کواسلام پر اور مانا جمعہ کو صالحان بیٹی نیک بندوں میں (سورۂ بوسف ) تومعلوم بوا كرمحبت صالحين وانعت كبرى ، كرانبوا يسبم السلام

### دعا سيحيح

القدتعاني بم كوجس صال بين رتعين الي مرضيات ير جلنے اورائية احكام بجالانے كى توفيق عطافر ماكيں ۔ یاللہ ! آپ نے جو مال دولت ہم کواس دنیا جس عطافر مایا ہے اس کے حقوق بجالانے کی تو فیق عطافر ما کیں ا دراس کے ذریعہ حاجتندوں اور مسکینوں کی خدمت کرنے کی تو فق عطاقر ما تھی۔الند تعالیٰ اس و نیا میں ہمیں وین کی مجمع عظافر ماوین کرجوبهم اس د نیایش ایمان اورا عمال صالح کا ذخیر و جمع کرلیس اورایی آخرست کوستواریس \_ بالاند بمیں نفس مطمعند نصیب فرماا درآ خرت میں اپنے مقبول بند دل میں شامل فرمائنیں اورائنی کے ساتھ ا بني جنت مِن واعله تعيب فرما نمن \_ آين \_ وَالْخِيرُ دُعُوا يَأْ أَنِ الْحَيْدُ بِنَاوِرَاتِ الْعَلْمِ بِينَ

# سُوفَالِيَاكَمُ عِنْ يِسْمِهِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِينِ وَهُجُوءُ

شروع كرتا مول الشرك الم سے جو برامبر يا ك نهايت رحم كرنے والا ب

لَّا أُقْسِمُ بِهِذَا الْبَكِ \* وَانْتَ حِلُّ بِهِذَا الْبَكِ \* وَوَالِدِوَمَا وَلَدَ \* لَقَالَ خَلَقْنَا

مِن قَمَ مَهَاءَ جونِ اِس شهر کی اور آپ کو اِس شهر میں لوائی طال ہونے والی ہے اور تنم ہے باپ کی اولاو کی یک جم نے انسان الْاِنْسَانَ فِی کَبُکِ \* اِیکٹسٹِ اَنْ لَنْ یَنَقْدِ دِ عَلَیْہِ کَو اَکَ مِنْ مُولِکُ اُھالَکے نُهُ

او برای مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اُس پر کی کا بس نہ بینے گا۔ کبتا ہے کہ

مَالًا لَٰبُدًا \* أَيَحْسَبُ أَنْ لِحُرِيرَةَ أَحَدُ \*

یں نے اتنامال وافرخر کے کرؤالا رکیا دور خیال کرتا ہے کہ اس کوکسی نے دیکھائیس \_

اَ اَفْنِهُ اَسِ الْمُرْسَمُ كُمَا مِن الْمُلَكِ اللهِ اللهُ الله

وجهشميه مقام وشان زول

اس سورة کی پہلی ہی آ یہ جس بلد کی سم کھائی گئی ہے جس سے لفظی
معنی شہر کے جی اور مراوشہر کھر ہے ای وجہ ہے اس سورة کا نام بلد مقرر
بوایہ سورة جی تی ہے۔ اس سورة کے شان نزول کے سلسلہ جس ایک
روایت یہ جی کھی ہے کہ قرایش میں ایک کا فراسیدین کلدہ نہایت تو ی
بیکل اور ذور آ ور پہلوان تھائی کو اپنی طاقت اور تو انائی پر بوا ناز تھا اور
اس کی طاقت کا بیرحال تھا کا اسپنے پاؤل سے گائے تیل کا چیزہ و بالیت اور
لوگوں ہے کہتا کہ جر ہے پاؤل کے بینچے سے چیزہ کھینے کر باہر کرد۔ بہت
اس کی طاقت کا بیرحال تھا کہ اسپنے باؤل سے گئے تیل کا چیزہ د بالیت اور اس کے باؤل سے میں استعال کے اور اس نے باقل افتا علیہ دسلم
اور اس کے باؤل سے کیا تو وہ کا فرائے ان ندالیا اور اس نے بہت مخت
سے کھا تہ آ ہے کی شان میں استعال کے اور کہنے لگا کہتم بھے آتش
دور نے کے مؤکلوں سے کیا ڈرتے ہو۔ میرا بایاں ہاتھ ان سب کومزا

ویے کے لئے کافی ہے۔ میرے مقابلہ کی کون تاب لاسکتا ہے اور جھے

رکون غالب آسکتا ہے اور بہشت کی تعموں ہے جھے کیا بھسلاتے ہو۔
میں نے شادیوں اور خوتی کی تقریبات میں اتنا مال دولت خرج کیا ہے۔
کر تمباری ہمجتی تعمیس اس کے سامنے کی جیں۔ اور تمباری جنت کی
قیمت تو میر ہے اس خرچ کے بوئے مال کے برابر بھی ٹیمیں تھے سی سال
کی ان باتوں کے جواب میں الفد تعاتی نے بیسورۃ تازل فرمائی اور بتایا
کی ان باتوں کے جواب میں الفد تعاتی نے بیسورۃ تازل فرمائی اور بتایا
کی ان باتوں کے جواب میں الفد تعاتی نے بیسورۃ تازل فرمائی ہو مخرور
کی ان ان باتوں کے جواب میں الفد تعاتی نے بیسورۃ تازل فرمائی ہو مخرور
کی انسان کوا بی قوت اور در اور مال ودولت کی کھڑے اور بردائی پر مخرور
و نازاں نہ ہوتا جا ہے کہ است کی کرموت تک

اس مورة كاخاص مضمون يمى يكى ب كساس زندگى كے بعد جوايك اور بميشد دينے والى زندگى آئے والى سيماس ميں انسان كے تام اعمال كى جائج كى جائے كى ر برخص كے ساتھ انعمان بوگا اور جس نے اس و تيام جس

bes!

نے کسی دوخت کا کا نما جائز ہے۔ مکہ نہ جی کی نے کہا کہ کسی کے لئے ملال ہوگا اور میر کی لئے ہی کے لئے ملال ہوگا اور میر کی لئے ہی صرف ای ساعت اور ای گھڑی کے لئے حلال ہوگا اور میر کی لئے ہی مرف ای ساعت اور ای گھڑی کے لئے حلال کیا گیا۔ اہل کھڑی کا فریافی پراور ناراضی کی وجہ ہے اور آگاہ ہوجاؤ کہاں کی حرمت پھر ولئی جیسا کہ پہلے تھی ہی تم میں سے جو صاضر ہے وہ میر ایم بیام ان لوگوں کو پہنچا دے کہ جو قائب ہیں۔ لیس تم میں سے جو تی سے بام ان لوگوں کو پہنچا دے کہ جو قائب ہیں۔ لیس تم میں سے جو تی سے کے کہ رسول اللہ (صلی افتہ علیہ واللہ علیہ کے کہ در مول کے لئے ملہ کو سے بیا کہ جہ اس کی ان کہ ہم اس شہر کہ کی ہے۔ ان خرص بہاں پہلی تھم اللہ میں کہ ہم اس شہر کہ کی تھم اس شہر کہ کی تھم کھاتے ہیں اور اس کے بعد بطور پہنٹین کوئی کے قربا یا کہ آپ کیلئے اس شہر شرک آئی طال ہونے والی ہے۔ یہ فنح کمکی طرف اشارہ تھا۔ کہا کہ اس شہر شرک آئی طال ہونے والی ہے۔ یہ فنح کمکی طرف اشارہ تھا۔ اس شہر شرک آئی طال ہونے والی ہے۔ یہ فنح کمکی طرف اشارہ تھا۔

نوع انسا میت کی سم آے دومری اور تیسری سم فرمائی۔ وَ وَ الْلِیو هَمَا وَ لُکْ کُوسم بِهِ باپ کی اوراد فاوک ساری اولاوے باپ آ دم علیدالسلام ہیں راس لئے بعض مفسرین نے بہال والد سے مراد حضرت آ دم الوالبشر علید السلام لئے ہیں اوراد فاد سے مراد تمام نی آ دم لئے ہیں اور بعض مفسرین نے عام باب اوراد فاد مراد لئے ہیں ۔

انسان کی ذ مهداریاں

ان قسموں کے بعد قرمانا لقک کے گفت الانسان کی گئیگ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے بعثی اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں مشقت میں پیدا کیا ہے بعثی اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں مشقت اور مصیبت کے لئے بنایا ہے جنانچہ اس کی ساری عمر تکالیف جبرانی اور پریشانی میں گزرتی ہے۔ عمر مجر کمیس مرض میں کمیس درخ میں کمیس کر میں اکثر اوقات بنا اور جنا ہے۔ بہاں جن چیز وال کی قشم کھائی ہے کہاں کو جواب تسم ہے خاص مناسبت ہے چنانچہ بلد یعنی شہر جس کی تشم کھائی گئی مجمع خلائی ہوتا ہے۔ برخض کمی نہ کمی مشقت اور و صند ہے میں لگا ہوتا ہے اور انسانی دوڑ وجوب اور رنے وقتم کا ایک جیب منظر ہوتا ہے۔ باخش کمی نہ کمی مشقت اور و صند ہے۔ باخش کی نہ کمی مشقت اور و صند ہے۔ باخش کی نہ کمی مشقت اور و صند ہے۔ باخش کی دیا ہے۔ بیات مشقت جہال رکھتی تھی اولی تو اس کی بہاڑی اور دیگر سائی ذہری کی جہا ہے۔ مشقت جہال

ئزاری ہوگی ای کے لاظ سے اسے چھانا برابدلد یا جائے گا۔ شہر مکہ کی شم اور فتح مکہ کی چیشین کوئی

ان آبات کی ابتدار می چندقسول ہے ہوئی ہے۔ کہلی تم میں اللہ تعالى قرائ بيرار لا أفيدة بطذا المنك كديم اس شركم كم من كعات ين منسرين ف كعاب ايشركم كالتم كما كالح كما في كل كه أنضل الرسل خاتم الانبياء والرسلين تحررسول انتصلي انتدعليه وسلم اس شهر مكه بين كفارك باتحول اس وقت طرح طرح كيمهما بمب ادراذ يتي حبسل رہے متے مرآب کواس مقدس شہر میں الانے کی خدا تعالیٰ کی طرف سے اجازت ندیمی اس کئے ساتھ ہی بطور جملہ معترضہ وُانْتَ بِعِلْ بِعِدْ الْبِكَ فِرِهَ كُرَةَ تَخْفِرتُ عِلَى اللَّهُ عَلِيهِ وَمِلَّم كَيْ لَلْ فَرِها دی کہ اگر چہ آج آ ہے کا احرام اس شہرے جالوں میں تبیس ہےاور آ ب کفار کے فرغہ میں ہیں اور ان کی طرف سے بلاور لیغ آ ب اور آ ب كيعين يظلم وستم وهايا جارباب ادركواس مقدس شهرين فحال حرام ب يبان تك كاس عن شكار كليلتم يأكماس وغيره تك كاشف كالتعميس مكرة بكواس شهر من الرائي حلال موف والى ب يعنى الله تعالى اليك بارآ ب وكفار سے از نے اور آل وقال كرنے كى اجازت دے ديں كے اور آب اس وقت ان بر غالب آئمیں سے۔ اور آب اس شہر میں فاتحانه داخل مول مے \_ چنانچه بحدالله تعالى يه پیشین كوئى ٨جرى ميں فتح مکدے موقع بر بوری ہوئی جب کدفتح مکدے ون آ بے کے لئے ا دکام حرم باقی شدہ ہاور آ ب نے دشمنان دین پرغلبہ عاصل کیا اور اس مقام مقدس کی ابدی ظهر و نقد ایس کے لئے محرموں کوسر اوسے کی مجى آپ كواجازت بوكى داور بيصرف ايك دن فق كمد كروزحرم میں خون بہا ارسول الله صلی الله عليه وسلم کے لئے جائز اوا تھا۔ فتح مک کے دوسرے تی ول جھنور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کرائے وجع کر کے کوہ صفار کھڑے ہو کر خطید دیا اور ارشا و فربایا۔

(ترجمہ)" وے لوگو! بے شک اللہ تعالی نے جس روز آسانوں اورز بین کو پیدا کیا ای ون مکہ کو ترام وحتر م پیدا کیا اپس وہ قیامت تک حرام وحتر مرہب گا۔ اپس کسی مختص کے لئے جوانند اور دوز قیامت پر ایمان رکھتا ہو یہ جائز تیس کہ مکہ میں کوئی خون بہائے اور نہ کسی کے

مبان ان آیات ہیں انسان کوائی پر متنبہ کیا گیا ہے کہ انسان کی وزیا جی جو بیخوا ہمن ہموتی ہے کہ وہ و نیا جی ہمیشہ راحت ہی راحت اور جین جی در احت ہی راحت تو بیان خیار ہے کہ کہ وہ و نیا جی ہمیشہ راحت ہی راحت تو بیانسان کا خیال فام ہے جو بھی حاصل نہ ہوگا۔ جب حق تعالی جو انسان کے پیدا کرنے والے ہیں وہ فرمارے ہیں لفلہ خلفنا الانسان فی سحید کرانسان کی پیدا کرنے گفتوں اور مشقت کی میں رہتا ہے۔ تو انسان کوچا ہے کہ مشقت آخر کے گفتوں اور مشقتوں جی رہتا ہے۔ تو انسان کوچا ہے کہ مشقت کے کہیشہ کا م ہی ہے کہ مشقت اور جب و نیا ہی مخت و مشقت اور کلفت ہیں آتا کی ہے تو تھا تم کا م ہی ہے کہ مشقت اور کلفت ہیں آتا کی ہمیں بھی وین کی مجھ اور فہم عطا طاحت جی جس اور وہ ہی وائی راحت کے لئے و نیا ہی عارضی اور وقی فرمادیں۔ اور آخرت کی وائی راحت کے لئے و نیا ہی عارضی اور وقی مشقت و محت پرواشت کر نے گی تو سے وصلاحیت عطاقر ما نمیں۔ آئیں۔ فرمادیں۔ اور آخرت کی وائی راحت کے لئے و نیا ہی عارضی اور وقی مشقت و محت پرواشت کر نے وائی کی اے انتہا شکر واحسان ہے کے جس مقت نے ہم کوانسان بنا کر پیدا فر ما یا اور پھرانسان بنا کر ایمان اور اسلام کی دور سے ہی از اور اسلام کی دور سے ہی دور اسلام کی دور سے بی دور اسلام کی دور سے ہی دور اسلام کی دور سے ہی دور اسلام کی دور اسلام کی دور اسلام کی دور سے بی دور اسلام کی دور اسلام کی دور سے بی دور اسلام کی دور اسلام کی

وَالْخِرُوكَ عُوْمًا كَنِ الْحَمَدُ لِلْهِ كَتِ الْعَلَمِينَ

ندر مبر باغات تقع زيميتق دند كنووك ش ينهما يانى - نيز كرم جكه جبال باوسموم جلاكرتى اورجب يها تخضرت صلى الفدعلية وسلم مبعوث بوي تو وین داردل ادراسلام اختیار کرنے والول کی اور بھی مصیبت اور مشتشت بز ھ کی۔ آ ئے دن کا تعلم وستم مار پیٹ شروع ہوئی قصار ودسری قسم والعرک کھائی گئی جواجی اولاد کے سلئے طرح طرح کی محنت ومشقت برواشت كرتا ب بمحى فكرمعيشت ادرة بيرتربيت بش جنا موتا بي توجمي بجول كى يمارى اورموت كصدما فغانات بهركسى كى اولاد نالائل أفعى تواس كادكت باب آل سے إد چعناجا بيات آب وكافعا كرادلادكو آرام كانج نے كا حال مرایک صاحب اولاد برظا ہرے۔ محرصرف باب ہی کؤمیں بیکونجی ونياص مختنف مصائب اورآ لام كاسامنا كرنام الاتاس ونوماه شكم ماوريس محبوس رمبنا اورحم ميس محمده خون كعاثا اور يحر بتك راسته سي نكل كروتيا بيس آ نا۔ سردل مرک مجھوک بیاس کا ذکھ افغانا۔ مجر دانتوں کی تعلیف اور جسمانی حالت کزور بوئی تو صدیا تکالف اور نیاریان آ دیاتی میں **. پی**ر جب ذرا مجهة في تو كمتب ومدرسه بي تعليم وتربيت كي مصيبت ر مجرجب جوان بوانو فکرمعاش نے آ گھیرا۔ چند پیوں کے لئے کوئی دن بعرود کان یا کارخانہ میں مقیدر ہتا ہے۔ کوئی فوج میں او کر ہوکر کیا کیا مصا<sup>م</sup>ے و کھے کر سركوا باب-رعيت بإوبادشاه كي اطاعت بلك غلاي ادركار ويه كارو خراج وتيكس كي مصيبت أور بادشاه بي واس كوجبال داري ادر حفظ سلطنت ك معيبت ـ نؤكركوآ قاك اطاعت كى مشقت ـ آقاكواسية لمازين كى عميداشت كى مشقت بوى كوميان كى اطاعت اور بيكتى كى مشقت میال کو بیوی کے جانے جامعہ ارف اور فرما تشات کے برواشت کرنے کی مشقت ال باب كواوا وكى يرورش اورينارى شن ان كوروقم كمان كى مصیبت اوزاد بر مادر و بدرگی خدمت و اطاعت کی مشقت گھرودست امباب بهم وطن وبمسايول كوخوش ركفني مشقت بيتوجية في دنياك مشقتیں تھیں پھرآ مے نزع کی مشقت اور مفارنت بال واولا د کی مشقت بمرتنی قبرادرعذاب قبرعالم برزخ وحشر ونشری مصیبت مجرا كرشتی ازلى ب توجهم إبدى كى مشقت اور معيبت يرمعيبت ہے۔

فمدوار يوك كاتقاضا

غرض که برطرف سے تکالیف ہی تکالیف نظر آتی ہیں کو کی ایک دو بول تو بیان بھی کی جا کیں لہٰ تا ہیں جیزیں بتار ہی ہیں کہ انسان ہر

# ٱڮۯۼۼڬڷڷڎۼؽؙڬؽ۫<sup>ۣ؞</sup>ؖۅؙڸٮٵڽٵٷۺڣؘؾؽڹ؞ٞۅۿڒؽڹڎؙٳڵڹۘۮڗڹ<sup>؞</sup>ٞڣڵٳ؋۫ؾػؖۄٚٳڷڰڠڮڎ<sup>ٙ</sup>

کیا ہم نے اُس کو دو آ تکمیں اور زبان اور دواوزت نہیں دیے۔اور ہم نے اُس کو دونوں رائے بتلادیے۔سو دو مخص کھانی میں

# وَكَمَّ اَدُرْبِكَ مَا الْعَقَبُكُ اللَّهِ فَاكْ رَقَبُهِ فَالْوُ الطَّعْمُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَبُ فَي الْمَيْ

ہوکر نہ لکلا۔اورآپ کو معلوم ہے کہ مکمانی کیاہے۔وہ کمی محرون کا چیزا دینا ہے یا کھانا کاقد کے ون عمل مکسی

# ۮؘٳڡؘڤؙڒؠؙڐؚ؞ٚٳ*ۮ*ۣڡۣٮ۬ڮؽ۠ٵ۠ۮؘٳڡؙڗۘؠڐٟ؞ٝ

رشته داريتيم كو\_ بالحمي خاك نشين مختاج كو\_

اَلَهُ كَيَا ثَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ ووَ تَعْمِيلُ وَلِسُلُنَا أُور زَبِانَ وَشَفَتَنِ اور وو بون و وَهَدَيْنَا أُور الله عَلَيْهُ الله والله و

# انسان کی ناشکرگزاری

گذشته ایندائی آیات میں بتلایا کیا تھا کہ انسان اگرغور کر ہے تو صاف بجه سكاية كديدانمان جروفت آلام وشداكد من كمرابوايد تو چاہیے تو اے بہ تھا کہ بجمز وانکساری اختیار کرتا پہطیع اور فرمانبر دار رہتا محروس کے فرور اور بندار کی میرحالت ہے کہ محصاہے کہ میں ہی سب بھم ہوں۔ اور احکام خداوعری کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ ای سليلے على ان آيات على بتلايا جاتا ہي كەخدائ تعالى نے تواس انسان پر بہت احسان کئے ہیں تیکن پھر بھی بداحسان مند بندہ ہوئے کے بچائے احکام خداوندی کے سامنے اکثرتا ہے اللہ تعالی نے اس کو ووآئسس دینا کیانیان ان آتھوں ہے ہرطرف خدا کی نعتوں کو و کھیے اور ان انظامات کو دیکھیے جواس نے انسان کی برورش کے لئے مہاکردے میں اس و کھنے کے نتیجہ ٹس اے اپنے رب کی صفات کو يجياننا جاسيخ اوراس كي نعتول كالشكراواكرنا جاسي اس كي توحيد كا أقراركرنا جائية جنانج ارشاد موناب الكؤ مجتكل لأعبنتي كماهم نے اس کودوآ محصی میں ویں۔ اس میں ایک دوسرے پہلوے می چند چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ مثلاً ایک کافراور ہشکراانسان اینے كمائع بوع بال وزراور دهن وولت كواسية ونيادي تحفظ واستحكام

اورائے قیام ودوام کا سب جانتا ہے اور قادر حقیقی کی قدرت کا ملہ پر غورتیں کرتا کہ ال حاصل کرنے کے آلات جن ش سے اعلیٰ چڑیں آ گھراور وکیسُان و شفتین بیں لینی زبان اور اب بیں وہ تو اللہ بی نے بیر اکر دیے ہیں۔ اگر بیدا ندھا اپانچ ہوتا تو کیا کہا تا۔ پھرا کہ کا فر انسان کا بیر بھرا کہ نہ بھرے کوئی دکھر ہاہے ندمیرے حالات اور اسرار پر کوئی واقف ہے ہیں غلط ہے۔ جس نے انسانوں کو و چھنے کو آب کھیس ویں کیا وہ خود و کھنا نہ ہوگا۔ بھینا جوسب کو جینا کی دے وہ سب سب سے بڑھر کر بینا ہوتا جائے۔ پھر صرف ووآ تکھیس بی نہیں پیوا کر دیے کہ اگر خود کی جس کر دیں بلکہ زبان اور دو ہوئے کی عقل نہیں تو اس زبان کے ذریعہ کی مار کی وراست ہے تی ہو چے لے غرض کہ انسان کو جا ہے کہ اس ان کو جا ہے کہ اس ان کو جا ہے کہ اس ان اند کی دی ہوئی تعقی نہیں تو اس زبان کے ذریعہ کی جس ان اند کی دی ہوئی تعقیل کو جس کے ذریعہ کی جائے اور کسی بری ان اند کی دی ہوئی تعقیل کی مرضی کے خلاف استعمال ندکرے۔

انسان کی رہنمائی کا انتظام

مجراللہ تعالی نے ان اعصاء تی ہے بیدا کرنے پراکھانیں کیا۔ بکہ وکھ کینٹ النھ کرین انسان کو کی اور بدی سے دونوں راستوں ہے جی آگاہ کردیا یہ مضراور مفید میں انبیاز کرنے کی قوت بھی عطا کر bestur

رشة داريتيم يأكسي فاك نفين فقير مسكين كوكها الأنكوا ويجاب محویا بیان نیک کی دواعلی اقسام بیان فرمانی مکنی آگیکه در فک وقبة تعني كرون كالحيفراناب القاظ عام بين اوراس بس كل صور يحل واخل ہیں۔ایک نلام کا آ زاد کر دینا ہاس کی قیت مالک کوادا کر کے غلام کوآ زاد کرا دینار عرب میں ایام جالجیت میں غلاموں پر بوی تخی ہوتی تھی ان کو جانو رول کی طرح رکھ کر سخت مشقت سے کام لیا کرتے تھے۔اسلام نے اس رسم غلامی میں بڑی اصلاح کی اول آ زادی کی بری ترخیب دلائی اور جو سی مسلمان کے یاس غلام رہ جو باتواس کے ایسے حقوق قائم کئے کہ پھر غلام کو غلامی میں آ زادی ہے ۔ کوئی تنظیف بخت یاتی تبیس رہتی ۔ دوسر کے سی ادار قرض دار کوفر ضد معاف کر کے خور آ زادی ویٹا یا قرضہ اوا کر کے اس کی گردن کو اس بخت پیندے ہے چیزا ویتا۔ تیسرے کوئی ظالم زبردی اور ناحق کسی کو بیگار قیدیں پکڑ لےاس کی خلاصی کرانا خواویقوت باز وخواومال دیے کر ۔ یہ سے صورتی ۔ فک دفیہ مینی گرون خیز انے میں وافل ہیں۔ وبري تم يُحَاكِي أَوْ الطُّعْمُ فِي يُوْمِرِ ذِي مُسْغَمَّا وَ بَيْنَهُمَّا أَذَا صَفَرَبَهِ أَوْ صِنْكِينَا أَذَا مَنْزَبَةِ فرمايا يعنى فاقد كون كى رشة واريتيم كوياكس خاك نشين محتاج كوكها ناكهلانا باليعني احتياج اورضرورت کے وقت جیسا کہ اہام قحط موں ماکسی اور سب سے فلہ نہایا ہوا ہے وقت میں جو کے کو کھانا کھانا خواہ وہ کوئی ہو تھریٹیم کو کھانا کھانا اور بھی بہتر ے۔اس لئے كداس كاكوئى سر يرست نيس - اور تيموں مي بھي الل قرابت أكر بوتو اورزياده أواب ونيكى بي ياسي تقيرها جمتندكو كفقروفاقه نے اسے خاک نشین بنادیا ہوتا و من کی گھائی ہے گز رنا یہاں وو چیز دں کو بتلایا میا ایک تو سمی کی گردن کوطوق غلامی سے چیٹرا تا۔جس جس خلام آ زاد کریا یا کرانا قرض دار کا قرض ادا کر کے معیبت قرض سے تجات دا تا ـ طالم کے قلم ہے مظلوم کوچیز انار سے صور تیں شامل ہیں دوسرے احتياج كروقت كسى رشة واريتيم يأكسي خاك نشين فاقدز ديحتاج كوكهاتا كلاً الميعنى اصلى اور حقق كامياني كى منزل تك يخين ك لئے دين كى مکمانی میں سے مزرما لازی ہے جس جس اہم کھائی یہ ہے کہ انسان

 ای تا معنم ت اجتناب کرے اور ناقع برکار بند ہو۔ پھرا تنا بی قبیں ، ہکہ انسانوں کی مدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے وہی مجھنے کا بھی انتظام ِ فرمایا۔ اینے رسولوں کو بھیجا۔ اپنی کتابیں بازل کیں جس میں انسانوں ا کو بتایا کدکیا کرنا جا سبخ اورکیاند کرنا جاست دکون سے کام ا چھے ہیں کون ہے ہرے۔ کس بات ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور کس بات ے تاراض ۔ ان سب باتوں کا مقتضا کی تھ کیانسان احکام البی کے تائع ہوتا محس حقیق کاشکر بجالاتا۔اسراف سے باز آتا۔اعمال صالح کرتا لیکن اس کافر انسان نے تو ایسا کرنے ہے صریح انکار کر دیا۔ نیک و بدیش انتماز کرنے کی توت موجود ہونے کے ماوجود وین کی تھائی میں نہ تھسا۔اس کوتو وین حق کی بیروی بہاز کی طرح ہوجمل معنوم ہوتی ہے۔ بیاں فَلا اقْتَعَدُ الْعَلَيْةَ مِن دِين كِ كاموں كو کھائی مینی وشوار گرز ارراستہ کے گزر تااس لئے کہا گیا ہے کہ وین کے احکام پر چلنانفس کوشال کزرتا ہے کیونکہ دوخواہشات نفسانی کے خلاف ہوتے ہیں اور ہرے راستہ ہر چلنا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ خواہشات کے مواقع ہوتا ہے۔ اس ہے معنوم ہوا کہ جولوگ اصلی اور حقق كامياني ك منزل كى طرف چلى رب بين ان كے الح منرورى نبیں کے وہ بیشہ ہمان وہموار داستہ بری<mark>ک جلتے</mark> رہیں <u>سمے م</u>نیس بلکہ وین کے راستہ پر میلنے میں کھانیاں بھی آئے میں گی ۔ ناپیندیدہ حالات ے بھی ووجار ہونا بڑے گا۔ مشکلات سے بھی واسطہ بڑے گا اور جب تک دشوار یوں کی ان گھا ٹیوں کو بازمیس کیا جاوے کامنزل مقصود کی طرف پڑھناممکن شہو**گا**۔

دواعلی قشم کی نیکیاں

اس نے بعد یہ حوال آیت علی کیا گیا و کا اگذریات من العقبکة مینی کامیانی کی اس منول کی طرف یو ہے جس جس دین کی گھائی کو پار کرنا خردری ہے وہ ہے کیا؟ آگے خود می اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ فائ دَقَبَاتِ لِینی وین کی گھائی ہے مراد کسی گردن کو طوق غلامی ہے چھڑانا ہے۔ یا آؤ الطاعق فی گوچر خری مسلف کے دیکھی گا اُڈ اصفر کیو آؤ مینو کیڈ اُڈ اسٹر کیا جھی فقروفاقہ کی حالت میں کسی

سلطان محمود غرنوگ کا واقعی ہے۔ سلطان محمد مزنوی کو کافین بہت بدنام کرتے ہیں کہ انتہاں ہے۔ سلطان محمد مزنوی کو کالفین بہت بدنام کرتے ہیں کہ انتہاں ہے۔ کے ساتھ ان کا کیا ہر تاؤ تھا۔ایک بارسلطان محمودٌ نے ہندوستان برحملہ کیااور بہت سے ہندو جنگ میں قید ہوئے جن کودہ اینے ساتھ غزنی لے محتے۔ان بیں ایک نملام بہت ہونہار د ہوشیار تغااس کوآ زاد کر کے سلطان نے برقتم ےعلوم وفنون کی تعلیم دی جب وہ تعلیم سے قارغ موالواس وحكومت كعبد الديئ ملطحي كدوفته رفتان كوايك صوبه کا مالک بنا دیا۔ صوبہ کی حیثیت اس وقت وہ تھی جو آج کل کسی بڑے والی ریاست کی حیثیت ہوتی ہے۔جس وقت سلطان نے اس كوتخت ير بلملاية اورتائ مرير ركها توده غلام روف لكا سلطان في فرمایا که بیدوقت خوشی کا ہے یائم کا براس نے عرض کیا جہاں بناواس وقت مجصابي يجين كالبك واقعه يادآ يا كاراني بدقدرومزات وكيوكر رونا آھي ۔حضورجس دفت جي ہندوستان جي پيچانو آ پ ڪھله کے خبر سن سن کر ہندو کا نینے تھے اور ان کی عور تیں اینے بچے ل کوآ ہے کا نام لے کرابیا ڈرا یا کرتی تھیں جیسے ہوا ہے ڈرایا کرتی جی میری ماں مجی جھے ای طرح آپ کے نام سے ڈرایا کرٹی تھی۔ تو میں مجمعنا تھا كه نه معلوم محمود كيها جابر و مَا لَم بوگا حِتَىٰ كه آب نے خود جمارے ملك برحمله كمياا وراس توج ہے آ ہے كا مقابلہ ہوا جس ميں بية لام موجو وقعا۔ اس وقت ش آپ کے نام سے بھی ذراتا تھا۔ پھر میں آپ کے باتموں تید ہوا تو میری جان ہی نکل تی کدیس اب خیرنیاں میمرحمنور نے دشمنوں کی روایات کے خلاف میرے ساتھا پیابرتاؤ فرمایا کہ آئ میرے مریرتاج سلطنت رکھاجار ہاہے۔ تواس وقت مجھے بدخیال کر کے دونا آئمیا کہ کاش آج میری ماں ہوتی تو میں اس سے کہتا کہ و کھے بدوي محود ہے جس كوتو بوانتظا ياكر في تھي ۔

واخرك غوناكن الحكار بلورت العلميان

دوسرے انسانوں کی مصیبت کو دور کرے۔ بھوکوں کے لئے کھانے کا انظام كرب بالخصوص النية قريجي رشته دارانا دارث يتيم بح ادراني خت حال مسكين جودوسرول كي مدد كعمان بول -

### اسلام اورمسئله غلامي

یہاں ان آیات عمر کسی کوخلامی سے آزاد کرتے یا کرا دیے کو نیکی ہے، علی کاموں میں سے ایک کام بنایا حمیا ۔معاندین اور کالغین اسلام جواسلام کےمسئنہ غلامی پراعتر اش کرتے ہیں وہ ذرا آ کھے کھول کر دیکھیں کہ اسلام میں مسلد غلامی کی حقیقت کیا ہے۔ اسلامی شریعت مں سرف ان جنگی قید ہوں کو غلام بنانے کی اجازت ہے جونہ لو فدبید بے کرآ زاد ہو تکیں اور ندجن کوقید یوں کے تباد لیے کے اصول كے تحت آ زاد كرنے كى منجائش نكل سكے۔ ایسے تيد يوں كو اسلامي حکومت جیل فانوں یا کیمپول میں رکھ کران سے ظالمانہ برگار لینے كے بدار نبيس اسلامي حكومت فشكريوں اورسلم سوسائن سے خاندانوں میں تقییم کردیتی ہے۔اسلامی تعلیمات میں ایسے غلاموں کے ساتھ اجما سلوک کرنے کی بری تاکید کی گئی ہے۔ اور اس طرح بیتو قع کی جاتی ہے کہ بیلوگ اسلامی ماحول ہیں رو کراسلام کو بچھ عیس مے اوروو خوشی ہے اسلام قبول کر کے مسلم ساج کا ایک جزو بن جا کیں ہے۔ ا يسے قيد يوں بعني غلاموں كو آ زاد كرنا أيك برى نيكى كا كام يتايا كيا ہے۔ اور اسلامی تاریخ محواہ ہے کدا رہے غلاموں نے نہصرف تخت و تائ با كر حكومتيس كى بين بلكها بية علم وفعتل كى بدوات و ومسلما أول كى و بي چينوائي كاو في مقام تك پيني جي .

ر سب باتمیں ہی نہیں بلکہ واقعات ہیں۔ پھراس صورت میں نلام ملمي وتمرني ترتي بحي كرسكنا ہے كيونكه جب آتا وغلام بي اتحاد ہو ب تاب قوآ قاخود جابتا ، كريراغلام مبذب اورشاكت بو-دواس كالعليم محى دلاتا بمنعت وحرفت بحي سكعلاتا ب. ينانج اسلام مين صديا علياء وزياد وعباد اليسي موسئة بين جواصل مين غلام تقيد غلاموں کے طبقہ نے تمام علوم میں ترتی حاصل کی بلکہ غلاموں کو بعض ا وفعد بادشاہت میں نصیب ہوئی ہے۔

# تُمْ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَتُواحَنُوا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْ ابِالْمَرْحَمُ الْوَتَهُ وَلِيكَ

مران ادوں سے ماہور جو ایمان اوسے اور ایک دوسرے کو باشدی کی نہمائی کی اور ایک دوسرے کو زخم کی نہمائی کے میں ایک اَصْعَابُ الْمِی مُنافِق اُ وَالْکِیْ مِیْنَ کُفَارُوا بِالْتِیْنَا اَلْمَاشِیْ اَلْمِیْنُومُ مِنَاوَا وَالْمُ

واہنے ہاتھ والے ہیں۔اور جو لوگ جاری آبنوں کے منکر میں وہ لوگ یا کیں والے ہیں۔اُن پر آگ محیط ہوگی جس کو بند کرویا جائے گا۔

|   | وَ تُوانصُوا مور بابم هيحت ك | بالطنز مبرك                          | بيحت ک      | وَتُواعِينُو اور باهم ه    | المال لائے۔  | الَّذِينَ الْمُنْوُا جِو | بر.<br>ای       | ar €\6    | 13                                  |
|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------|
| • | رو اور جن لوكول في الكاركيا  | .) وَالْهَائِيُ كَلَا                | وش نصيب     | م<br>مَدَّارَ بركت والسلاخ | الخنب لأي    | دُوو میں لوگ             | کی اونید        | رجم كعائث | وا دو بريا<br>چ <del>مورجن</del> ون |
|   | نَا مُوعَدَى لَن بولَى       | مُ أَوَّ أَكُّ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ | عَيْرَة الن | ست دارلے (پدیخت)           | الهنتية تحور | هندوه كضب                | <br>تمارگ آیامت |           |                                     |

# قبوليت اعمال كى شرط

یہ مورہ بندگی آخری آیات ہیں گذشتہ یات ہیں انفاقالی کان
احسانات وانعانات کا ذرخر مایا میا تھا۔ اور پر خیروشر دونوں کی راہیں
بہتاہ ہیں اب آسے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ ان سب اعمال کے
مقبول ہونے کی جن کا ذکر پہلے ہوا سب سے بزگی شرط ایمان ہے تو حید
مارے نیک کام ای وقت کی شار ہو سکتے ہیں جب انسان پہلے تو حید
کا قرار کرے اور انفذ کے سارے دسولوں کو بچا جان کر ان پر بھی ایمان
الے کہ کو یا اس تو حید اور دسالت کا قرار کئے بغیر کوئی کئی گئی تیس بی
جب کہ اسلام میں ہم نیکی کے لئے ایمان شرط ہے ایمان کے بغیر کوئی
جب کہ اسلام میں ہم نیکی کے لئے ایمان شرط ہے ایمان کے بغیر کوئی
متبول نہیں ۔ جبال ایمان کی بنیاد نہ ہوگی و بال نیکی اور تقویٰ کی
متبول نہیں ۔ جبال ایمان کی بنیاد نہ ہوگی و بال نیکی اور تقویٰ کی
مارت بن بی نیس سکتی پھر آ کے بتلایا جاتا ہے کہ ایمان لاکر ایمان بی
پر بس کر کے نہ بیغید ہے بلکہ ہم آیک شم کی سکتی خود بھی کر سے اور دومروں
کو بھی میر کی تلقین کرتا رہے۔

آ مے ارشاد ہے۔ یا تو احسوا بالکر عیکی اور دو ایک دوسرے کو باہم مہر بائی نری رقم دی اور حسن سلوک کی بھی تعیدت و تاکید کرتے رہے۔ دیسے میں اور ختی اور سے نیالوں کی جارہ میں بیواؤں بے تو بالوں کی جارہ سازی قوم اور خلک کے ساتھ بھلائی جوگوں کو کھانا کھانا۔ یہ دوس کی دوا کرنا۔ نگوں کو کیٹر و بہناتا جوگوں کو راستہ بھانا کا۔ دریا تعدل کے کامول میں مدو کرنا۔ بیسی صورتی و تو کا احسان بالکر حیک و میں

شاق ہیں ۔ تو درامسل ایمان کے بعد تمام نیکیوں کی امسل دوی چیزیں ہیں۔ ایک تعظیم فامرالقد جو صبر ہے معلق ہاس کئے اس کو مقدم کیا۔ دوسر سے شفقت پرخلق اللہ جس کومرحت ہے تعبیر کیا۔

# كامياب اورنا كام كون؟

وَالْكَوْ اِنْ كُفُولُولُ اِللَّيْنَ الْفُلُولُ عَلَى الْمُتَلَفِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُوفَعِدةَ المَتَلَفَ و اورجنبول نے جاری آجوں کا انگار کیا یعنی جولوگ الشاوراس کے رسول رسول کی بتائی مولی حقیقق کا انگار کرتے ہیں۔ شاعشاوراس کے رسول اور کتاب پر ایجان لاتے ہیں شان کے بتلاے ہوئے راست پر چلتے میں قویدلوگ بڑے علی بدقسست ہیں۔ متحق اور شامت زود ہیں جن کا

pest!

کے علاوہ کوئی چیز چینکارانہیں دے علق سورت کے افضاع ان اپنانوں کو او کچی کھاٹی ' رج صنے کا حکم و یا حمیٰ ہے او کچی کھاٹی سے مرکفہ ہو اعال میں جوئنس پرشاق گزرتے میں بعنی انسانوں کی گردمیں میزانا کا ایج ای غلای سے تیدویندے اورجینم کی آگ ہے ہوئی تیموں اورمسكينوں كو کھانا کھلانا'اس کے ساتھ چنداورمیغات کا ہونا بھی ضروری ہے لینی انمان بالنذا يك دوسر مدكومبركي اورآباس ميس دحم كرف كي وميت. سورة البلد كيخواص

> ا..... بی جب بیرا ہوتو فوراناس براس سورۃ کو بڑھ کر دم کرنے ے وہ مید برتم کی معترت رسال محلوقات ے محفوظ موجائے گا۔ ۲۰۰۰ وونوک جو مالی مشکلات کا شکار بهول اورا یی گزران میں تنگ ہوں توان کے لیے بیسورہ نمی فزانہ ہے کم نہیں ہے میج کی نماز ے پہلے اور بعد میں اس کی حلاوت کوا بنامعمول بنالیں ،ان شاء اللہ مجمى ان كى جيب پيون سے خالى شہوكى ..

ا عمال نامد با کیل ہاتھ ہیں دیاجائے گا۔ جوجہنی ہونے کی نشانی سیادرجو 🕴 قیامت کے شدائد دمعیائے کا تذکرہ ہے جن کیلیجان اورعمل مسالح عرش کے بائیں جانب کھڑے کئے جاتیں سے جو بحرموں کے کھڑا ہوئے کی جگہ ہوگی۔ آبیس اینے کفراور غلط روش کا نتیجہ بھکتنا پڑے گا اور جہنم میں ڈال کراس کے سب دروازے نکلنے سے بند کردیے جاتیں ہے۔ اللهم لاتجعانا منهم.

#### خلاصه

اس سورت کاموضوع انسان کی سعادت ادر شقاوت مطسورت کی ابتداء على اللدف تين فتسيس كما كرفر ماياب كديم ف انسان كوبرى مشقت میں بیدا کیا ہے بینی اس کی زندگی محنت دمشقت ادر جفاکش ہے عبارت بيامجى نقرو فاقدامهم يهارى اورد كالمبمى حوادث اورآلام يجر بر صایا اور موت قبری تاری اور مشر تغیر کے سوالات قیامت اور اس کی . أبولها كبال فرضيكه ابتداء سے التيا وتك مشقت عي مشقت \_

اس کے بعد ان کفار کا تذکرہ ہے جنہیں ای قوت بر بروا محمنا تھا وہ فخر و ریا کی نیت ہے اسوال خرج کرتے مضا یے لوگوں کو آنکھول' ہونٹوں' زیان اور ہدایت جیسی نعتیں یاد ولائی مٹی ہیں۔ مجر

## وعا شجحئه

القدتعالي كاشكروا حسان عب كرجس في بم كوافسان بناكر بيداكيانور بم كوان كنت انعامات واحسانات سية وازار باالله ہمیں اپنے شکر گزار اورا حسان مند بندوں میں شامل فرما لیکتے اور ہم کو دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کی توقیق عطا قربائية برادر وتواصوابا لصبرو تواصوا بالمرحمه كالمعدال بناديج ـ

يَا الْفَلَا مِن براس مناه كي معافى جابتا بور جس كي لذت سيد بس في ساري رات كالى كردي اس كي قفر عن دماغ سوزی کرنار با رات سیاه کاری میں گزاری اور مع نیک بن کر باہر آیا حالا تک میرے دل میں بجائے نیک سے وہی ممناوی مخدگی مجری رہی۔

> يَّالْوَلْفُ تَيرى مَا مُنْتَكِى كَا كُولُ قوف عَن شَكِيا مِيراكيا عال موكا اللي الجصالي مبريا في مصاف قراد م وَاخِيرُ دُعُوٰ يَا أَنِ الْعُمَالُ بِلْيُورُتِ الْعَلَيْمِينَ

besture toooks. يُوَّالَيْهُ مِنْكُنِيَّةُ لِيسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ وَمُعَنَّعُ مِنْ الرَّحِيمِ وَمُعَنَّعُ أَلِمَة

شروع كرتابون النبكانام سے جوبر اميريان نبايت رحم والا ہے۔

والشَّمْسِ وَضَعْمَا أَوَالْقَكْرِ إِذَا تُلْهَا أَوَالنَّهَارِ إِذَا جَلْهَا ﴿ وَالنَّلِ إِذَا يَغْشُهَا ﴿ وَالتَّمَاءَ

م بسيورن كي الدائل كي وفتى كي ماورياندكي جب مورث سن ويجية و معداورون كي ويكوواس كوفوب واثن كروسة ماوردات كي جب وواش كوجه بالميداوراً سان وَمَا بَكُمُهَا ﴿ وَالْأَرْضِ وَمَا طَهُمَا ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوْبِهَا ﴿ وَالْهُمُهَا فَجُوْرِهَا وَتَقُولِهَا

کی اوراس کی جس نے اس کو بنایا اور ذین کی اوراس کی جس نے اس کو بچھایا۔ اور جان کی اوراس کی جس نے اسکو درست بنایا۔ پھر مجھودی اسکو بدی کی اور پر بینز گاری کی

والتنفيل سورج كاتم وتضعيها اوراس كاردق والفكر اورواعل إذاجب الملها استع يتي كل والنهار اورون كي إذا جب جلها دوروش كروب وَ يَنْكِ إِورِدات كَل يَدًا جب إِيكُفَهَا العالمات وع والتيكيّ اورة عان كَل وَكَ أورجي بَلْهَا أَع عال والأَرْض اورزهن كي وكا اورجي حَمَدُ السهيلالا وَكُلِي اورُسُ كَ وَمَا اورش مَوْنِ السورسة إلهُ أَلْهَمَة التصال عمادا الله فَجُورُي الكائد ووتَقَوْلها اواكَ يريز الدي

سورج اوراس کی روشنی کی قشم

اس مورة كى ابتدائهي تسول يدجونى بدان آيات يس الندتوالي نے متعدداشیاء کی شم کمائی ہے۔

كلاتم سے وُلائميں وُضّعلها اللم بيسورج كي اوراس كي روشي ک-اب بیال برقتم میں جن امور کی طرف اشارہ ہے اس کومنسرین نے اس طرح بیان قر مایا ہے کہ آفاب اور اس کی روشنی وحرارت و نیوی حیا آ کے لئے ضروری ہے مورج اوراس کی روشی وگری کے بغیر شاہ تیا میں انسان وحیوان زند ور و سکتے ہیں اور نہ نبا تات نشو وقما یا سکتے ہیں تو جس طرح ونيوى حياة شريشس ليعني آفاب كي بغير جارونيس اي طرح آ فتاب نبوت کے بغیر مدایت کی راہ نبیں ملتی اور آ تخضرت صلی الله عليه وسلم كي ذات بايركت اورآب كي روحاني روثني وكري يبغير طالبان آخرت کے لئے میارہ ہیں۔

ج<u>ا</u> ند کے طلوع ہونے کی قشم

ووسری فتم ہے والفَعَر وذا تُلفَ (اور فتم ہے جائد کی) جب و سورج کے غروب ہونے کے بعد طلوع ہو۔ انسانی زندگی کے لئے جاند میں بھی متعدد فوا کدر کھے گئے ہیں۔اس کی خینڈی اورخوشگوار سورة کی وجه تسمیه ٔ زمانهٔ نزول اور موضوع

ال سورة كالبقدائي وكشكي وكفعها أسدر مالي كل بي يعن تم ے سورج کی اوراس کی روشی کی۔ چونکہ اس سورۃ کی ابتداء ہی لفظ والعنس يعن آخلب ياسورج سے بولى بيداس لئے اس سورة كانام ی اعتمال قرار الله بیکی دور کی ایندائی سورتوں میں سے ہے۔ ب ایمان واسلام کے ابتدائی دورکی ایک سورہ ہے جب کر تر ایش اور ایل مَلِهِ ٱلْخَصْرِتِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَمَلَّم كَى وَعُوتِ كَا الْكَارِكُورِ سِي تَقِيرِ اللَّهِ سَيَّ رمول کی ہاتوں کو جیٹلاتے تھے اور جن حقیقوں کی خبر تی مسلی الشہ علیہ وسلم دے رہے تھے وہ انہیں سچانہ جائے تھے۔اس سورۃ میں اٹل مکہ کو متنبه كياجار بابءاور كذشته واقعات بين يستقوم فمود كاليك مشهور واقعه كاطرف جوالل عرب ميس مشهور قعامتوجه كما كميا كرو يجمواللد ك رمول کی تکذیب اوراس ہے سرکشی ادر حق کے مقابلہ میں ڈھٹائی اختیار کرنے کی سزااس ہے پہلے قوم شمود کوئل چکی ہے۔ اس سے خہیں سبق لینا جا ہے آگرتم اپنی روش ہے باز ندآ ئے تو مجراس جیسا انجام تمہارا بھی ہوگا۔ ہی ہےخلاصہ مغہوم اس مورۃ کا اور اگر جہ بیہ مورۃ مخضر بے میکن تو حیداور آخرت کی بوری وعوت اور اس کونہ ماننے کے نتائج بوري طرح اس بي سميت وسية محت بس-

انسان اوراس کے خالق کی قتم

ساتویں مے وُلفنی وَمَا سُون مَن مَا مُناسَق مِن السال كي جال كي اوراس وات کی جس نے اس کو درست بنایا یعنی جس نے برطرح اس كى صورت وشكل اور اعشاء و جوارح درست طور ير بنائ اورانسان کو بہترین فئل وصورت عطا کی۔ اگر انسان کے قوائد ظاہر بیدد باطنید رغور کیا جائے تو اس کی آ رائٹلی جیرت انگیز ہے۔اس نحیف سے خاک پیکے میں کیا کیچھ تو تیں قدرت نے ود بعت فرمائی ہیں پہلی حیاتشیں جن چیزوں کی کھائی گئی میں اس نفس انسانی ہی کے لئے بنائی کئی ہیں۔ پھر یک نہیں کہانسان کوحواس طاہری وباملنی ویتے اوراس کے ظاہری اعضاء کو درست کیا بلکہ اس کی روحانی ورتی اور اصلاح کے لئے اس کو لیکی بدی اور بھلائی برائی کی پیچان بھی عطاکر وي تخل- فَأَنْهُ مِنْهِ أَفْخُورُ هَا أُوتَكُونُهَا نَفُوسَ حيوانيهِ كَي طَرح بيدانسان بالكمل نيس ركعامميا كدابي شقاوت وسعاوت اثروبيكونه جابها بهواور صرف کھانے بینے اور سونے اور شہوات کو ہورا کرنے کا طریقہ جات ہو۔انسان کوادل تو اجمالی طور پر عقل سلیم اور فطرت میجی کے ذریعیہ بھلائی برائی میں قرق کرنے کی قدرت نے سمجھ دی پھر تنصیلی طور میر انبيا وورسل كى زبانى خوب كھول كھول بتلاديا كەبدراستەبدى كالوربيد راسته نیکی ویر دیر محاری کا منب۔

والخِرُدَعُومًا أن الحَمَدُ بِلْوِرَاتِ الْعَلَمِينَ

روشی سے پہلوں اور پھولوں میں رنگ خوشبوا ورزل پڑتا ہے۔ سمندر میں مدوجزر بیدا ہوتا ہے۔ اور رات کی تاریکی میں جائد آ قاب کا نائب بوتا ہے۔ ای طرح آ قاب نبوت کے بعد فائبان اور جائشین رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہیں جو بمنزلہ کیا تھ کے ہیں اور جس طرح جاند کی روشی نورآ قاب کا پرتو ہوتا ہے۔ ای طرح فائبان رسول علیہ الصلوقة والسلام کی روشن بھی آ ہے " می کا پرتو ہے۔

روش ون کی قشم

تمیری شم ہے وُالْفَهُالِهِ اِلْاَسِکُلْهِا صَمِّ ہےدن کی جب وہ آ فمآب کونوب روٹن کرد ہے۔ دن بھی لوگ کام کاج کرتے ہیں کیونکہ دات ک تاریکی جاتی رہتی ہے۔ اور اپنے لئے فائدہ حاصل کرنے میں لگ جاستے ہیں۔ اچھے برے میں تمیز کرتے ہیں۔ ای طرح وین محمدی کی معرفت اور دوشن میں تن وباطل اور خیروشر میں ایجاز ہوسکا ہے۔

تاريك رات كاقتم

پرتی تم ہے۔ وائیل الا یکفیات اسم ہے رات کی جب وہ سورج
کو چھپانے یعنی اس قدرتار کے جوجائے کہ آفاب کی روشی کا پجھاڑ
باتی شدرہے۔ رات کولوگ آ رام کرتے ہیں اور ون کے مشاغل اور
دنیاوی کارو بارچھوڈ کرراحت لیتے ہیں۔ آئرنفس انسانی کو یہ رات کا
آرام نہ فے تو اتو اروائمیہ اس کوست اور معطل کرویں اورائ لئے نی
کر پیمسلی الند علیہ وسلم نے آئیک بار یوے عابد قابد سحائی سے فرمایا تھا
کر پیمسلی الند علیہ وسلم نے آئیک بار یوے عابد قابد سحائی سے فرمایا تھا
کر درات کو سوؤ بھی اور تیجد کی نماز بھی پڑھواور میدیمی فرمایا تھا کہ تبہارے
نکس کا بھی تم برحق ہے اس کو بھی راحت دو چھرایس سے کام لور

آسان اوراسكے بنانيوالے كى تىم

پانچوی شم ہے۔ والت کی اُبکنها فتم ہے آسان کی اوراس ذات کی جس نے اس کو بتایا مین اس بنانے دالے پر قربان جائے جس کے تئم سے بیر فیع الثان عمارت بنی۔ آسان سے بارش نازل ہوتی ہے۔ اور زمین کی نباتات کو ایک نئی زندگی بخشی ہے ایسے عی شریعت محمدی جو آسان کی طرح انسان کے جمیع افعال واحوال عقائد و اعمال کو محیط ہے انسان کو کفر کی مردو زندگی ہے Destury Dooks.Wo فَ أَفَلَهُ مَنْ زُكُّهُ أَفُّو قُلُ خَابَ مَنْ دَسُّهَا أَ

يقييناه ومرادكو كثيما يس في اس جان كوياك كرلياله ادرنا مراد باجس قي أس كودياديا

فَكُواْفُلُهُ كَامِيابِ مِوا مِمَنْ عِو إِنَّهُمَا الركوباك كما و اور فَدُخابُ تحتل عمراد بوا مَنْ جربس دَسَلها استخاك من وايا

# کامیانی کے کہتے ہیں

اب به جاننا چاپیئے کر آن پاک کی زبان پس فلاح یا کامیا بی کا مطلب كياسية بعض كم فهم تو كامياني كا مطلب يجي مجعة إلى ك انسان کوایک کمی عمر تک دنیا میں رہنا تعیب ہو۔ اس کی صحت اچھی رہے قوت بحال رہے۔ و نیوی اعتبار ہے وہ خوب خوشحال ہو۔ مال بھی ہواولاد بھی ہو۔ ہرطرح کا چین وآ رام نعیب ہولوگوں میں عزت کامقام بھی حاصل ہو۔غرض ہرائتبارے دہ چفس پھول پھل رہا ہو۔ کم فیم ایسے بی مخص کو بچھتے ہیں کدوہ بڑا کامیاب ہے لیکن قر آن كريم شن" كامياني" كاجومنهوم جكه جكر بيش كياميا باس كالتبار ے ایسا بھٹا یالکل فلہ ہے۔قرآ ن ش فلاح کا نفذ صرف د نعی کامیانی کے محددومعنی مس نیس آیا ہے بلکداس سے مراد وہ میشد رہے والی کامیالی ہے جس کے بعد بھی کسی تاکامی إخساره کاسوال بی باتى نيس رېتار ونيايس چاہے كى كومال دولت ملا مويا ندا مور ونيا عراس کی حالت جیسی رای ہوانجاب ہے کہ جا ہاس نے اس زندگی علی مجمی چین وسکون بایا ہولیکن موسکتاہے کدوہ قرآ بن کے بتائے ہوئے کامیانی کے منہم کے اعتبار ہے انتہائی کامیاب مخص ہواوراس کے برخلاف آیک ایسامخص جس نے بہال دنیا میں برطرح چین عی چین و یکھا ہواور و نیوی اعتبار سے لوگ اسے کتنا ہی کامیاب کیوں نہ جائے بول كين حقيقت كالمتراد يدوانتناكى ناكام ادرنام الخض بوسك بيد کامیاب ہونے والوں کی خصوصیات

# اس سلسلہ میں مناسب ہوگا کہ فلاح بانے والوں کی مجھ

خصوصیات اور علامات جو قرآن یاک نے میکہ مبکہ بیان کی جی سامنے بھی جا کمیں تا کہ انہیں و کھے کر برخیس یہ کوشش کرسکتا ہے کہ اگر

# تفس کوسنوارنے والا کامیاب اورنەستوار نيوالانا كام ہے

مكذشة ابتدائى آيات بين چندمهتم بالشان چيزول كي تشم كها كر جواب منتم من جوارشار فرمايا كمياده مين دوآيات بي-

فَىٰ اَفْلَةَ مَنْ زَلْهَا وَقُلْ خَابَ مَنْ دَسِّهَا بلاشروه فخف كامياب جواجس في استفس كوسنوارا اورينك وو نامراد ہوا جس نے اسے خاک میں ملایا۔ان دوآ تھوں میں قرآئی وعوست كاخلاصه انتهائي مخصرالفاظ عن مسيث وياحميا بعداب يهال ب سوال ہوتا ہے کننس کے سنوار نے کا کیا مطلب ہے جس کے متجد میں فلاح يعنى كامياني ميسرة سكق باورقرة ن ياكسكي ذبان مي فلاح يا كامرالي كاكرامطلب ٢٠ اى طرح نفس كوغاك بي طادية اوراس ك نتيد من امرادر بنے سے كيامراد ب؟

دوكونى كاسياني ب يوزكيدنس يرمسرة في بادرده كون ي امرادى ب ادرناکای ب جوننس کوندسنوار نے پر پیش آنی لازی ہے؟۔ ان سوالات کے جواب میں پہلے تو پیچھے لیجئے کیفس کاستوار نا اور یا ک کرنا ہے ب كرقوت شهورياورقوت مصير جوانسان من خلاة ركي كي جن ان وعقل ك تابع كرے اور عقل كوشر ايت البيدكا تابعدار بنائے تاكرون وقلب دونوں مجلی البی کی روشتی ہے منور ہو جائیں۔ اور کنس کو خاک میں ما مچھوڑنے سے بیمراد ہے کانس کی باک ڈوریکسر جہوت اور غضب کے باتحدثك ديد عقل اورشرع سي كمحرمروكار ندد كجد موياخوابش اوربوا كايندوبن جائے \_ كيلى صورت ميل نفس كوسنوار فيروعده اور بشارت به فلاح اور كامياني كي اور دوسري مورت يعي نفس ب ففلت برسخ اور اس کوندسنوار نے برانسان کے لئے ناکا می ونامرادی ہلائی می۔ مقابلسواق ابت قدم رمواوراللدكوكش عديادكروتا كرتم فلاح باوارد

(٩) وموي إرومورة أقيا يد ٨٨-٩٨ ش ارشاد يا

° البنة رسول (صلى الله عليه وسلم ) اور جولوگ ان كى جمرا تك مين ا بمان لا مجکے ہیں۔ انہوں نے اسپنے مال ادرا بی جان سے جہاد کیا ادر انبی کے لئے ساری بھلائیاں ہیں۔اور یہی لوگ بورے کامیاب میں یعنی قلاح یانے والے ہیں۔الشائے ان کے لئے ایسے باغ تیار كرر كم ين جن ك ينچ نهرين بهدري بي-ان بن وه جيشه رین کے اور میں بوی کامیانی ہے۔"

(١٠) ستر جوي ياره مورة الحج آيت عيد ارشاد بند

"ا اے ایمان والورکوع کیا کرواور بحدہ کیا کرواورا ہے پروروگار کی عبادت کرتے رہواور بھلائی کے کام کرتے رہو۔امید ہے کہاس طرح تم فلاح ياؤك '-

(۱۱) اشماروی پاروسوره مومنون آیت اایس ارشادے: ر

" يقيعًا قلاح بإلى ايمان لائے والول نے جوابق تماز ميس خشوع اعتیار کرتے ہیں۔ جولغوبات سے دور رہے ہیں جوز کو ہ کے طریقہ رِ عامل ہوتے ہیں جواچی شرمگا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپی بیویوں کے اورائی باندیوں کے کدان پر وہ قابل طامت میں البته جواس كے علاوه كھاور جاجيں وه زيادتي كرتے والے إي اور جو الى امانون اورائ عبدو يان كالاس كت ين اوراني نمازول ك حقاظت كرت جي يكي لوك وارث جي جوميراث على فرووس ياكي کے اور اس میں ہمیشہر ہیں گئے"۔

(١٢) اخاروي إره مورة نورآيات ١٥-٥٢ ش ارشاد ب. "ائيان لانے والول كا كام توبيب كدجب وه الله اوررسول كى طرف بلائے جا کیں تا کہ دسول ان سے مقدمہ کا فیصلہ کریں تو وہ کہیں وہ مجی اس کروہ شر شامل ہونا جا ہتا ہے جن کے نقس کا تز کیہ ہو چکا ہو اورجونا كامي اورنا مرادي بيربيا موا وقواب ايينا المركيا مفات اور محم قتم کی خوبیال پیدا کرتی مول گی۔اس سلسلہ میں مختلف سورلوں کی چندآ یات کاتر جمد ملاحظه بور

(١) يوقع إره مورة آل عمران آيت فمبر، • ايس ارشاد ب: " تم مِن كِي لوك تو اليصفرور بى رب عابئيس جو يَكَى كي طرف بلا کمیں۔ بھلائی کا تھم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جولوگ میہ کام کریں محے وہی فلاح یا کیں مے ۔''

(٢) فيمراك جوت ياره مورة آل مران آيت نمبره ١٣٠ من ارشاد ب. "أے ایمان والو! یہ بڑھتا اور ح حتا سود کھانا مچیوڑ دواور اللہ ے ڈرو۔ امیدے کے فلاح یاؤ مے'۔

(٣) پيراي چوشح پاره سورهُ آل عمران کي آخري آيت ٢٠٠ میں ارشاد ہے:۔

''اے ایمان والوخودمبر کرو۔ اور مقابلہ میں مبر کرتے رہواور مقابلہ کے لئے مستعدر ہواور اللہ سے ڈریقے رہوتا کہتم فلاح یاؤ''۔ (٣) يجيف إره مورة ما كده ش آيت ٣٥ ش ارشاد ب: ـ

''ا ہےابیان دالواللہ ہے ڈروادراس کا قرب جاش کرواوراس کی راه میں جہاو وجد دجہد کروتا کرتم فلاح یاؤ''

(۵) ساتویں یارہ سورہ کا کدہ آیت ۱۰۰ میں ارشاد ہے:۔

''(اے نی صلی الله علیه وسلم) آپ کهه دیجے که تا پاک اور پاک برابرنیس ہو کئے کو بھٹے نایاک کی کثرت حرت میں ڈالق ہو۔ مو اے عقل والوائشے ڈرتے رہوتا کہتم فلاح یاو''۔

(١) اى ساتوى پارەسورۇ ماكدو آيت ٩٠ شى ارشاد بند

"اسايمان والواشراب اورجوابت اور بانسے بيسب كندے شيطاني كام ين ان سے بريور كرو اميد ب كرتبهي فااح نصيب موكى"۔

(٤) توي ياره مورة اعراف آيت ١٥٥ ش ارشاد بـ:

معبد اجولوك ان يريعنى محمصلى الشعليد وسلم يرايمان لائيس اور وین قائم کرتے اور اللہ کا کلد بلند کرنے کے لئے ال کی حابت و

(١٤) ١٨٩ وين بإره مورة الجمعة بت الثل الكلابيب. ۱۳۰) ۱۲۸ وین پاره حروه ، بسه بسه بست میسود (۱۳۰) "همر جب نماز پوری جو تیجی تو زمین پر چلو پهرواور انگفتگی روزی " همر جب نماز پوری جو تیجی تو زمین تر چلو پهرواور انگفتگی روزی الناش كروا درادته كو بكثرت يادكرت ربهوتا كرتم قلاح ياؤننه beslu (۱۵) ۲۸ ویں بارہ مورؤ تغاین آبیت ۱۹ پی ارشاد ہے۔

" سواللہ ہے ڈرتے رہو جہاں تک تم ہے ہو سکے اور سفتے رہواور ا طاعت كرت رجوا دراسية في ش بعلائي كياع فرج كرت جواد ج کوئی محفوظ ر باحیص نفسانی ہے تو یہی ہوئے قلات یائے والے ہیں۔ ا کے ہم نے سفااور اطاعت کی ایسے ہی اوگ فلاح یائے والے ہیں اور کامیاب وی بین جوانداور رسول کی قرماتبرداری کرین اور الله سند ذري اوراس كى نافر مانى سے بيس ' ـ

(۱۳) پائیسوی یاره مورهٔ احزاب آیت اکیش ارشاد ہے:۔ "اے ایمان والوائقہ ہے ڈرواوررائی کی بات کبو اللہ تمہارے ا تمال قبول کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کردیے گا اور جس کسی نے النداوراس کے رسول کی اطاعت کی سووہ پزی کا میانی کو بھی کیا'' ۔

### وعا سيحيح

القد تعالى السيط كرم سے يم كودائك اور عى كامياني كى راوير چننا تعيب فريائيس اور ما كافى و نام إلى كى راو ہے بجنامقد رفر مائنس۔

یا اللہ ہم کوعز م وہمت تعییب قرما ہے کہ ہم و نیاش ا ہے نفس کا تز کیہ کرئیں۔ اوران صفات کواپنا لیس کہ جو آ خرت کی کامیانی ولانے والی ہیں۔

یا الندائیے کامیاب بندوں میں ہم کومجی شامل قربالیجے اور جس قلاح وکامیا بی کی قرآن کر ہم نے نشاند ہی فرمال باس كامياني كوجار علف مقدرفر باسيدة من

بالذلة المس في منتقى بارتوب كي فتسيس كها ممي واسطيد يريح كداب بيركناه ندكرون كاليكن جب شيطان في اس شمناہ کی طرف دعوت دی ججھے میر ہے نفس نے اس کومزین کر کے سامنے کمانو میں نے بے دھڑک اس ممناہ کا ارتكاب كيار انسوس مجعلوكول ساتوحياة في ليكن آب سي بحي حيان كى كدة ب برونت و يكيف اورخبرر كف والے ہیں۔ بیجائے ہوئے بھی كمآب سے كبال جہب كآنا مول ندكوئى مكان ندائد جرا الكوئى حياد وقد بير آب ہے اوجھل کرسکتا ہے۔افسوس میری اس جرات پر کے جس کام کوآب نے منع کیا تھا میں نے جان کے مجى كالنت كى چربھى آب نے بردوفاش ندكيا بلكدائے بندوں بيس اس طرح شال دكھا كدكو إيس بھى آب کا فرما نبردار بندہ ہوں۔ ان کتابوں ہے شرمند و ہوں کدان کوسوائے آپ کے اور کوئی نہیں جانتا اگر آپ ع جے مناہ کرنے کے بعد کوئی نشان چیرے پرنگا دیتے لیکن اے اللہ! تونے نیکوں کا ساچیرہ بنائے رکھا' لوگوں کی نگاہ عمل باعزت رہا۔ اوگ مجھائے تزدیک اجھائی سجھے رہے ورندیش تو جیسا تھ آپ کے علم على المعالمة من المنافع المرام تعارالي السيسب كمناه مير المناف ويجير

وَالْغِرُ كُمُوا يَأْ أَنْ الْحُمُكُ لِللَّهِ لِكِهِ الْغَلِّمِينَ

# كَذَّبَتْ ثُوْدُ بِطَغُولِهِ آَرَانِهِ انْبُعَثَ اَشْقُهُا لَهُ فَقَالَ لَهُ مُرسَوْلُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَكُوتُهُما ا

ةُ مِهُودِ نَهِ إِنْ شُرَادِت كَسِبِ كَذَرِب كَى - جب كراس أوم عن جوسب سنذ إدار و من التوق في التوق في التوق في التوق في التوقيق ا

# فَكُنَّ بُوهُ فَعَقَرُوْهَا لَمْ فَكُمْنَ عَلِيْهِمْ رَبُّهُ مُربِدُ نَبْهِمْ فَسَوْمِهَا ۚ وَلا يَخَافُ عُقَبْهَا ﴿

و آئیوں نے فیمرکو جنال یا ہے آئی تولی کا بدؤ لانے آبان کے برور تھر نے آئی سے گزاہ کے سب اُن بریار کے ناز الرفر الل بھر اس کا حالا بداختہ تھا کی کوائی اس بھا کہ سے اخری کی فرانی کا اندیشٹریس بھا۔

# تفيير وتشريح

گذشتہ آیات بیں جو بیفرمایا گیا تھا کہ جس نے اسپینفس کی اصابیح کی اورا سے پاک صاف بتالیاد ویقیناً مرادکو پہنچا کرزندگی کے اصل مقصد کے حصول میں کامیاب ہو گیا لیکن جس نے اسپینفس کی اصلاح ندگی اور جو برانسانی کوخاک بیس ملادیا وہ بقیناً نامرادونا کام بوا۔ اب اس کے جوت میں عبرت دالات کیلیے تو م خمود کے مشہور تا ہے۔ اب اس کے جوت میں عبرت دالات کیلیے تو م خمود کے مشہور تا ہے۔ تا ریخی واقعہ کاذکران آیات میں فرام یا جاتا ہے۔

# قوم شمود کے تذکرہ کی حکمت

عرب کاوگ فوب جائے تھے کہ قوم محود نے اپنے پیٹیم دھرت صالح علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا۔ اور جب بدبخت قوم کی سرشی اس صد تک بردھ تی کا دارہ اللہ بحث تو م کی سرشی اس حد تک بردھ تی کا دارہ اللہ بحث اللہ تحالی نے وہ محدد کے بردھ تو محدد کے بطاب کردون الل کے موافق بطور جزو پھر کی چنان سے پیدا اور پوری قوم محدد کے مارہ ان کی مہات تھے ہوگئی اور اللہ کرڈ الے گئے۔ پھر قوم محدد کا یہ دافقہ کہ کے کفار قریش کے حال سے بہت پھے مار کا جا تھا۔ مثل اللہ کرڈ الے گئے۔ پھر قوم محدد کے اپنے بھی اللہ بحس طرح تو محدد نے اپنے بینی برکو جنلا یا تھا اس طرح کفار کہ بھی اللہ کے آخری برگزیدہ رسول کو جنلا رہے تھے۔ جس طرح محدد نے اپنے بینی برکو جنلا یا تھا اس طرح محدد نے اپنے بینی برکو جنلا کہ بھی اللہ کی سازش کی تھی ای طرح کفار کہ نے آخری برگزیدہ رسول کو جنلا رہے تھے۔ جس طرح محدد نے اپنے بینی باللہ کی سازش کی تھی ای طرح کفار کہ نے آخری برگزیدہ سازش کی تھی ای طرح کفار کہ نے آخری برگزیدہ سازش کی تھی ای طرح کفار کہ نے آخری برگزیدہ سازش کی تھی ای طرح کفار کہ نے آخری برگزیدہ سازش کی تھی اس طرح کفار کے بیان سنے دائے بینی بھی ایک بھی دائید کی طرف اشارہ کیا جما ہے لیکن سنے دائے دی تھی تا طبیعی اور اللہ کی تھی اس اور کی تھی اس اور کی تھی اس اور کیا جما ہے لیکن سنے دائے دی تھی تھی تھی تھی۔ بھی اور اللہ کی تو اس ان اللہ کی تھی تا کہ تھی تا کہ دیا تھی تھی تھی تھی تھی۔ بھیلے والد کی طرف اشارہ کیا جما ہے لیکن سنے دائے دی تھی تھی تھی تا کہ دیا تھی تھی تا کے تھیلے والد کی طرف اشارہ کیا جما ہے لئے تا کہ تا کہ دیا تھی تھی تا کہ تا تھی تا کہ تا کہ دیا تھی تا کہ تا کہ تا تا کہ دیا تھی تا کہ تا کہ تا تا کہ تھی تا کہ تا ک

الل كمرمسوس كرسكتے تھے كہ بات درامسل ان كی اپنى ہے مقصود الل مكركو يہ ہنا ہ ہے كہ جن غلطيوں كی وجہ سے تو م شمود پر عذاب آيا اس جيسى غلطيوں كی وجہ سے كفار قرش مكر كی بكڑنسانوجائے ۔

# بدبخت توم كأظلم اور بلاكت

يبال اس مورة ش أو مثمود كروافته كو تقسر طوريزييان كياجا تا بيقوم شمود نے صالح علیدالسلام کوجیٹلایا اور بیکام انہوں نے اپنی طاقت وقوت اورزور ونالب كي محمدة من كياتها يبال تك كداس توم مود من سايك برا بدیخت اس اونٹی کو جو بطور مجزہ کے پیدا ہو کی تھی آل کرنے کے لئے آ مادہ ہوگیااوراس کے ساتھ اور لوگ بھی شریک ہوئے۔ جب مسالح علیہ المسلام كوتوم كايد بداراده معلوم بواتو آب نے قوم كويتا كيدفر اويا كوخردار الله كي اوْمُنْي كُوِّلَ عَدَرْمنا ورنداس كاياني بند كرناب يهال آيت يش رُوعَهُ كالله لیتن اللہ کی اوٰتُن فرمایا ممیا اور بیاس کئے کربیاوٹنی خدا کی طرف سے بعلور معجزہ بیدا ہو کی متھی۔ بدا ضافت تشریقی ہے یعنی عزت وینے کے لئے جهيے خانہ کعبہ کو بہت اللہ کہتے ہیں ۔ لیعنی اللہ کا گھر در ندخدائے یاک کا کوئی خاص گمرنبین که جس میں دہ رہتا ہو۔ بول تو دنیا بحر کی او خیال بلکے کل چنریں اللہ ہی کی ہیں تکراس اوٹٹنی ہیں بیخصوصیت تھی کہ وہ اللہ کی طرف ے ایک نشانی تھی اس کی قدرت کا ماری اورایک خاص طرزے بیدا ہوئی تھی بطور معجزہ کے اس لئے اس کو ٹافٹۂ اینے (بھٹی اللہ کی اوٹنی ) خرمایا۔ حفرت صالح عليه السلام في تناكية وم عنفرماديا تعاكداس اوتني كوبرائي ہے ہاتھ ند لگانا ور نہ بخت وروناک عذاب میں مجینس جاؤ کے۔ کیکن

یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کوشرک و کفر اور اخلاقی کننگری ہے یاک کرے جس نے اس میدان میں کامیابی حاصل کرئی ویک کاری ہو۔ بامراد ہو ممیا اور جواس معاملہ میں تا کام رہا۔ اور اسپے نفس کو گند کیون کا ہے آلودہ کرلیاوہ انجام میں تباہ و نامراور ہا۔

#### خلاصه

اس سورت کا اصل مقصود نیکیول کی ترغیب اور معاص سے بچاؤ اور تخدیر ہے۔ اس سورت کی ابتداء میں تکو بی گلوقات میں سے سات اسک چیز ول کی تم کھائی ہے جوسب کی سب اللہ کی قدرت اور وحدا نہت کے آثار چیز ول کی تم کھا کر فرمایا ہے کہ اگر انسان اپنے رہب سے ڈور سے اور اسپنے نس کا کی تم کھا کر فرمایا ہے کہ اگر انسان اپنے رہب سے ڈور سے اور اسپنے نس کا ترکیہ کر لے تو وہ کا میاب ہوجا تا ہے اور اگر اس کی تربیت سے تعفلت ترکیہ کر سے اور اس کی تربیت سے تعفلت اختیار کر سے اور اس کی تربیت سے تعفلت اختیار کر سے اور اس کی تعمل جو باتا ہے۔ اندر نیکی اور بدی دولول کی صلاحیت رکھی ہے اندان کی محصر ہے کہ وہ کوئی صلاحیت کو بروے کار لاتا

ے اس تغییل کے بعد میہ ورت ہارے سامنے مثال اور نمونہ کے طور پر قوم شود کا تفصیل کے بعد میں اسے مثال اور نمونہ کے طور پر قوم شود کا تفصیل بلکت کے مقتی ہوگئے۔ معاصی کا عادی بناویا جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کے متحق ہوگئے۔ معاصی کا عادی بناویا جس کی وجہ سے مقواص

ا- جوآ دی کثرت کے ساتھ اس سور ق کی قراءت کرے تو وہ ہر جگداور ہر میدان میں کامیاب وکامران ہوگا۔

۳- جوآ دی سورة الشمس ہے دم کیا ہوایا سورة الشمس الکھ کرا ہے پائی ہے دسوکروہ پائی ہیئے اگر اس پر گھبرا ہٹ اورخوف ہوتو وہ جا تارہ گا۔ ۳- اسسا کر دشمن کا گھر و مراان کرنا مقصود ہوتو ایک ایک تشکیری پر سورة الشمس لکھے جے غیرشادی شدہ آ دمی نے بتایا ہو، پھراس شمیری کوکوٹ لے اور دشمن کے مکان شربی تھیر دے۔ بد بخت قوم نے اس بات کوجھوٹ مجھا اسنے پیٹیبر کی مکذیب کی اور اونٹی کو ہناک کر ڈالا۔ آخر وہی ہوا جو معزت صافح علیہ السلام نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل بدکی دید ہے سب کو غارت کر کے ڈیمن کے ساتھ برابر کردیا یعنی فاک میں طادیا۔

الله تعالى كى بينازى

اخيريش قرمايا كياوكا يخاف عُقبها أورالله تعالى كواس بلاكت کے اخیر میں کسی خرانی کا اند بیشتیس ہوا یعنی جیسے بادشاہان و نیا کو کسی یزی قوم یا جماعت کی سزاد ہی کے بعداحمال ہوتا ہے کہ کہیں ملک میں شورش پر پانہ ہوجائے۔ یا انظام کمی میں خلل نہ پڑے۔ یا ملک على عام بغاوت ند بو جائے كہ جس سے بادشاه كى بدنا ي بويا ذرائع آ مدنی میں کی آ جائے یا اس طرح کا کوئی اوراندیشہ ہواورای لئے ا کثر ایبا ہوتا ہے کہ حکومتیں اپنی منشاء کے خلاف کتنی ہی ایس ہاتیں۔ برداشت كرنے يرمجور بوتى ميں بہنين لوگ كثرت سے اختياد كر لیتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد کوسز ادینامصلحت کےخلاف مجھاجاتا ہے لیکن خدا کی ذات ان تمام کمزور یول ہے کہیں بالاتر ہے۔ نداس کے مقابلہ میں سی بغاوت کا امکان ہے نہ اس کی حکومت انسانوں کی اطاعت اور سہارے کے تل پر قائم ہے۔اس کی طرف ہے اگر باغیون کو دهیل مجی وی جاتی ہے تو وو کسی خاص حکمت ومسلحت کے تحت دی جاتی ہے۔ کسی مجبور کی اور بے لبی کی وجہ سے نہیں۔ الغرض آيت و لا يعاف عقبها جس يرسورة كونتم فرها إكيار الله تعالى كي ب تیازی اس کی قدرت و حکست کو ظاہر کرتی ہے اور اللہ تعالی کی ذات دصفات کا نمایت بلندو بھی تصور **پیش کرتی** ہے۔

ظامدیے ہے کہ اللہ تعالی کے مقابلہ میں سرکٹی اور اللہ کے بیسیے ہوئے رسولوں کی دعوت سے افکار کے برے انجام سے ڈرانے کے لئے بیسورہ یا و جو دختے رہونے کے انجائی موڑ ہے۔ اس میں وہ اصولی بات بتلائی کی جو قرآنی دعوت کی جان ہے لینی انسان کی اصل کا میا لی

وعا سیجتے: الند تعالیٰ جارے نفوس کا بھی تز کیے قرمادیں اور نفس کی گند کیوں سے جارے قلوب کو پاک فرما کی اور نفس کی شرارتوں سے جاری حقاظت فرما کمیں۔ وَ الْحِدُّدَ دُعُوْ مَا أَنِ الْحَمَدُ لِلْهِ رَبِّ الْمُعْلَمِينِينَ

# best dubooks. يُوَّالِيُّانَ يَّدِينَهُ لِيسْجِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِبِ لِيهِ

شروع كرتا مون الله ك تام س جويز احبريان نهايت رحم والاسه-

# وَ الْيَهْلِ إِذَا يَعْشَلُى أَوَالتَّهَادِ إِذَا تَعِلَى أَوْمَا خَلَقَ الذَّكَرَوَ الْأَنْثَى ۚ

ہے رات کی جبک وہ چمپائے۔اور دن کی جب کہ وہ روش جوجاوے اور اُس کی جس نے تر اور مادہ کو پیدا کیا۔

کہ یے شک تمہار کا کوششیں مختلف ہیں۔

وُالنَّيْلِ رات كَل قُتْم في فَدُاجب يعظى دو دُهاك لے وَالنَّهَا اور دن كي إِذَا تَجْلَى جب وہ روثن عو وَمَا خَلَقَ اور جو اس تے پيداكيا الذَّكَةُ زِلْ وَلِإِنْ مَنْ فِي الرماده أَيْنَ وَكِلِهِ أَسَعَهُ عَلَيْهِ مِنْ الرَّكَةُ فِي مُلْق

# وجهتهميه أزمانة نزول

اس مورة كى ابتدائ نفظ و البيل عد مونى بيل كمعنى رات .ك جں ۔اس نئے علامت کے طور براس کھورۃ الیس کہا جاتا ہے رہجی کی سورۃ ے اوراس کا نزول مکیش وجوت اسلام سے ابتدائی دوریش ہوا ہے۔ شان نزول دومختلف کروار

اس سورة كامضمون أكريدعام بيليكن روايات كثيره شاهرين كداس سورة كانزول سيدنا حضرت إبو بكرصد لق اور كفار مكه ميس امييه بن خف کے متعلق ہوا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث و ہلوگا نے اپنے تغییر میں لکھا ہے کہ سبب نزول اس سور ق کا بدہے کہ مکم معظمہ میں وہ مخص رئیسوں میں بڑے مالدار تھے ۔ایک حضرت ابو یکر صدیق اور دوسرا امیدین خلف اور ان دونول کا معامله مال صرف کرنے میں مخلّف تھا۔امیہ ہال بہت رکھتا تھا اور متعدد غلاموں کوئر بیت کر کے ہر ابک کوابک ایک کام میر د کیا تفا به کوئی کلیتی کا تگران تفا۔ کوئی میووں کے ہاٹے کا کوئی فیمتی کیڑوں کی تجارت برتعیبات تھا۔کوئی مواثی اور جانورول برمغردتها تا كدووده دبي اورنسل كي خبرواري كريه اس تذبير سے بہت مال جح كيا تفاكم باوجود روت و مالداري كے آيك

کوژی غریب وفقیر کوئبیں دیتا تعااورا مرتبھی کوئی غلام کسی بختان کو پچھ وے دیتا تو اس برخفا ہوتا اور اگر کوئی اس کم بخت کوبطور نصیحت پکھ سمجیا تا تھا کہ باوجود اس کثریت مال کے اللہ کی راہ برمخیاجوں اور مسكينول كوكمل واسطينييل ويتااوراً خرسته كاذخيره كيول نبيل كرتا تو ده مد بخت اس کے جواب میں کہتا کہ اول تو آخرت ہے کہاں اور اگر یالفرض ہوئی بھی تو اس قدر مال دولت اسباب اورا ولا و ثیل نے جمع کیا ہے کہ جھ کو بکھا حتیاج جند کی نعتوں کی نہیں ہے جن کی طبع اور لا لچ محمد ( صلی الله عليه وسلم ) فقير د ل اورځنا جول کود پيته بې اوراس سب ہے ان لوگوں کو اینا گرویہ ہ کرتے ہیں۔ جھے کو بکھی پر وانہیں۔ اس کے غلاموں میں ایک حضرت بال جھی تھے جو بوشیدہ طور براسلام لے آئے تھے۔ جب اس کو آپ کے اسلام لانے کی خبر پیٹی تو اس ملعون نے کہا کہاس دین کوچھوڑ دینیس تومیں بری طرح سے پیش آ وُں گا۔اور مارتے مارتے مار ہی ڈالوں گا۔حضرت بلالْ نے کیا کہ میں تو اس دین ہے اب پھرنہیں سکتا تیرا جو جی جا ہے سوکر۔اس شقی ازلی نے اسینے دوسرے غلاموں کو حکم دیا کدون ج معتم ان کے جدن میں بول کے کانے چھویا کرواور جب آفاآب خوب گرم ہوتب وموب میں ان کو حیت لا کر سرے پیر تک ان پر گرم پھر ر کھ ویا کرو

جمل سے خرید اور حضرت ابو مکرصد میں نے جو اس كى آرزودل میں رکھتے تھے۔اس ہے کہا کہ بہتر ہے جوتو طلب کر سے بیٹی رول گا اوراس کوخر بیدوں گا۔اس کا فرنے کہا کدا گر ہوتی تمہیں منظور کے کافود حمیں اس کے خرید نے کا برا شوق ہے تو اپنا غلام نسطاس روی کروہ آب کے قلامول میں سب سے بری لیافت اور قابلیت تھارت و فیرو کی رکھنا تھااور قریب دو بزار دینار کے بوٹی جنع کی تھی وہ جھے کودیے دو اوراس غلام بعنی بال کو جھ سے لے تو۔ حضرت ابو برصد بن جواللہ تعانی کی رضامندی کے داسطے جان تک وینے میں عذر ندر کھتے تتھے اس بات کوفورا ول و جان ہے قبول کیا بلکہ جالیس او قیہ اور زیادہ کرنے کے اس کا فرکو دیئے اور حضرت بلال کوقید خانہ ہے باہر نکال كراييغ ساته كريط ووكافراميدين خلف آب ووكافرام بنت فقد اوراب مصاحبول سے كہتا تقا كداس فحض نے باوجوداس مثل ودانائى كاس معامله مس من قدر دحوك كهايا باوركت ابنا نقصان كيا اورالیے غلام کو جو دو بزارو بنار کی ہوئی بھی رکھتا تھا ایسے نکے غلام کے عوض جوكس كام كانبيس بصاور أيك كوثرى بعى يوفي نيس ركمت بويا ب\_ دسفرت ابو بمرصد ين في جوب بات ئ توفر ما ياك اس فلام كا مرتبہ بینی معنرت بلال کااس قدر میرے نز دیک ہے کہا کرتمام یمن کی بادشاہت کے موض میں تو بیتیا تو بھی میں بغیر لئے نہ چھوڑ ؟۔ پھر بلال کو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نے جا کر حاضر کیا اور تمام احوال جوگز را تفاعرض کیا کداش طرح میں نے ال کو خرید کیا ہے اور آ ب کواہ رہے کہ انتد کی رضا مندی کے واسطے ان کو میں نے آ زاد کیا۔ جناب رسالت مآب صلی القدعليه وسم اس بات ہے بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال آ زاد ہو کر آ تحضرت صلی اللہ عليه وسلم كى خدمت شريف ميس ديني تكير حضرت صديق أكبر نے

ابتدائة اسلام سے جومسلمانوں كى نهايت طبيقى اور عاجزى كا وقت تما

ابينه مال كوالله تعالى كى رضامندى كيرواسط آنخضرت صلى الله عليه

وسلم کے مصارف اور حاجم آب میں اور کا فرون کے بینچے ہے مسلمانوں

أتاكيال نستيس اوران كرزآ محسجلا وياكروادر جب شام بوقو باتحد یر باندہ کا اندھیر ہے مکان میں قیدر کھواور باری باری ہے رات مجرکوزے ہارا سرواور شیح تک مدہار موتوقت شکرو۔الغد القداات ے کیتے واول تک حضرت بال اس مصیب میں ترفقاً روسے محراس يرجمي نكار يكار كراحدا مدكبا كئے يعني معبود ميرا ايب بي بے ايك روز حضرت ابو بكرصد من رات كے دفت اس طرف ہے كر رہے اور اس معون امی بن خلف کے مکان ہے آ واز آ ووزاری کی آ ب کے کان ٹس بڑی۔ آ ب نے ہو جھا کہاس کھر میں کیا ہوتا ہے اور بیآ واز كيتى بي الوكون في كهاك بلال تامي أيك غلام بي اس كومارا جاتا متعاورية والزاس فلام كروف كى بالاالفالية الرشيدال اسلام اور ماشق رسول كية نسوؤل ادرآ وويكا يحطفيل متسأو بهم توجعي اسلام ہرا ستقامت نعیب فرمااورائے سیج دین کی ند منے وال میں عجت عطافر ما منفرت صديق اكبركو بيمعلوم بوكرنها بيت رخ وقلق جوا اور میں کے وقت اس کے محریر آپ مجرتشریف لے مجھ اوراس مردود قالم امين خلف كونسيحت كرنا شروع كى كدفدا عادراوراس غلام ير ا آناظم ناحق مت كراس واسط كهاس في سيح دين كوقبول كيا ہے۔ اورائندتعاني كى دوى ادررهامندى كواختيار كيائي تحوي ي كداس علام ونغیمت جان اوراس کے ساتھ احسان کرائے خرت میں تیرے كام أو يكارد المعون اميد بن طف في كما كدا خرت من كبال اوردین کہال سے معلوم ہوا کر بچا ہے۔ اور اگر بالقرض آخرت ہوئی يمي وَ بَهِ كُوهِ نِياشِ مَن جِيرٍ كِي مِن اللهِ الرَّاسِي الْمَوْنِ إِلَيْهِ وَقَدُوا مِم اورخیال بید فرید بون میرے یاس و نیایس مجی بهشت موجودے اُ جِنانِی نم بھی جائے ہو کہ کوئی ایک چیز نمیں جومیر سے کارخانہ میں کٹرٹ ہے موجود ند ہور حضرت الو بکرصد لی نے مجراے مجھایا اور نصیحت کی کرمیرا کہامان۔اس بے جارے مسکین برظلم کرنے سے باز آ ۔اس بدیخت نے کہا کہ اگر تمہاراول اس برٹرس کھا تا ہے تو تم بھی بالدار بوادرآ خربت كالمثقاور كيت بويتم بي تواب كما واوراس غلام كو

و چنزا لینے میں بے در لغ خرج کیا اور متعدد غلام اور لونڈی قریش ئے کے جنہوں نے دین اسلام ول سے قبول کیا تھا اور ان کے مالک اس سبب ہے ان کوایڈ اوسٹے تھے خرید کر اللہ کی رضامندی کے واسطة زادكردي تتركعاب كمسلمانون يرتيره سال يعرسه یں آ پ نے اپنی تمام دونت کوسرف کیا اور قریب چیو ہزار درہم کے یاتی رہے تھے جو کھ جرت کے سفریس اور کھ محد نبوی کی زیٹن کے خریدے میں اور بیجود وسرے نیک کاموں میں خرج کئے۔ آ مخضرت صلی الله طبیوسلم فے ور والی زبان قیض تر جمان سے اس کلمہ کوارشاد فریایا ہے کہ کسی کے مال ہے مجھ کواس قدر فائد ونہیں پہنچا جس قدر ابوبكرك وأرب مجحوكوفا كدوبوليه

الخاصل جب حضرت الوبكرميد اق كالتمام مال اسلام كي نصرت اور شوَّت کی زیادتی میں اور مسلمانوں کی خلامی اور ضعیف مسلمانوں کی به زاور وینگیبری میں صرف ہو چکا اور الند کی راہ میں بالکل فقیر اور محان بو محاق آیک روز ایک کمیل کوکرت کی طرح مطلے میں ڈال کر اس کوکا نتو ال ہے ''کونتھ کررسول الندصلی امتد علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تھے۔ اس وقت حفرت جرئیل علیہ السلام نازل ہوئے اورآ مخضرت صلى الله طب وسلم سے يو جها كر معفرت الويكر صديق تو یز ، الدار اور تو گر تھے یہ کیا ہوا کہ فقیروں کے سے کیڑے سینے بیتے ہوئے ہیں۔ جناب رسالت مآ ب ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ انہوں نے اپنا سب مال مجھ پراور میرے واسطے خرج کرڈ الا اور ا بنه باس یوندر کار معار معارت جبرتیل ملیدالسلام نے کہا کریش تعالی ف ابو بكركوسلام قربايا باور يوجهاب كدكيا ال فقيري بي بحد ہے رامنی ہیں یا کجوول میں رنج و حال ہے۔حضرت ابو بمرصد بن کو اس کام کے سفنے سے مجیب حالت اور کیفیت پیدا ہوئی اور امحاب حال کے مائند ہے خود ہو مجھے اور اس کلمہ کو یار بارا بی زبان برایا ہے رے۔ انا عن رہی واض' انا عن رہی راض کل ایخ یردر دکار ہے راضی ہوں۔ میں اپنے بروردگار سے رامنی ہوں۔ تو آب چدال مورة كالقاظ عام بيل محرمد ثين ومفسرين كاكبنا بك

۳۰-مردة البل ارد-۳۰ المام اس سورة مین مطرت ابو بمرصد بن اور امید بن کلفید کے معاملات و مالات کا نفشہ منج کی رسعادت وشقاوت کے داستہ بالحکی بین -مالات کا نفشہ منج کی رسعادت وشقاوت کے داستہ بالحکی بین -است و ان اور خالق کی قشم است و ان اور خالق کی قشم است و ان اور خالق کی قشم

ے ہوئی ہے۔ پہلی فتم فرمائی۔ والیکل اِذَ یکٹنے یعن فتم ہے رات کی جب کہ وہ جماع نے یا آ قاب کے لور کو چھیا ہے اور جہان کو تاریک کروے ۔ رات بھی اللہ کی قدرت کاملہ کی ایک نشائی ہے اس لئے اس کی جشم کھائی گئی۔رات و نیا میں ایک انتقاب عظیم میں سے اور موت وحیات کا ایک بورانمونہ ہے ۔ رات کو بالکل سناٹا ہو جاتا ہے اورائسان وحیوان چرند و برندسب آرام کرتے ہیں۔ لوگ باتیں كرتي كرتي موجاتے بين اور سب مردوں كى طرح بے قبر لينے ہوتے ہیں۔ نداس وقت اینے مال کی خبر بموتی ہے نداولا و کی ۔ ند کسی ے نیک و بد کہنے کی۔ اس کے بعد دوسری حسم و النظار الا انجائی فرمائی پینی قشم ہے وین ں جب کہ وہ روشن ہوجائے رات کے مقابل ون بھی اس کے قدرت کا ملہ کی دومر می نشانی سے داستہ میں جو بے خبر اُ یڑے سوتے تھے دن میں ہرا کیک کسی نہ کسی امر کی دوڑ وجوب میں لگا ہوتا ہے۔ یرندنجی چیجائے لگھے جرند جنگل کی طرف جانے لگے۔ کاروباری اینے کارک طرف جلنے گئے۔ تو یارپرشر کانمونہ ہے کہ سب موت ہے جاک افتے۔ تیس کی تم ہے وَ مَا حَكُونَ الدُّكُرُ وَ الْإِلْقُ اورفتم ہےاس کی جس نے نر و مادہ کو پیدا کیا۔ د نیامیں زندہ اجسام کی ا نسل کو باقی رکھنے اورا ہے بڑھائے کیلئے خواہ انسانی ہوخواہ حیوائی خواہ اور مخلوق بیر بھی اس کی تدرت کا ملہ کی بزی نشانی ہے کر زو مادہ کا ایک ہی مادہ ہے تھر قدرت شداوتدی کسی کوئر بنادی ہے ہے اور کسی کو مادہ۔ اگر نرو مادونه بوت ياسب مادوبوت ياسب نربوت تو كيا كيامشكلات بین آتیں۔ پھرترو مادو میں ایک متناظیسی کشش الی رکھی ہے کہ جس ف ایک کودوسرے کا فریفت کردیا ہے۔

تههاري كوششين مختلف بين

تو یہاں تمن قتم کھا کر آگ جواب کتم ارشاد ہے۔

رات دان مال وزر کے جمع کرتے میں لگا ہوا کے لاہی کو دن میں طرح و نایش رات اورون نرو ماده مختف اور متفاو چیزی پیدا کی گئ جین ندات کوراحت را در کمی پیدنیال نیس آتا که ایک دولاری ایپ میں اے بنی آدم تمہارے اعمال اور اشغال اور کوششیں بھی مختف اور سیساری و نیا کی چیزیں بیس چیوز جانا ہے۔ اورکوئی ہے کہ اس کا کا اور متشاد میں۔ بعنی کی کوشش رات کی طرع ظلمانی ہے کہ برے است مردات سے نزد یک مال وزرتو کیا دنیا کی سفطنت ہمی کوئی چیز نہیں وہ بھتا ہے کہ چندروز کا دنیا میں مہمان ہوں جہاں سدار ہنا <mark>ہ</mark> میں سڑیم رہتا ہے۔ چرکی کی کوشش مردانہ ہے کہ سعادت کے | ہے راحت وعزت تو وہاں کی ہے بہاں کیا عارضی زندگی ہے۔ راحت سے گزری تو کیا اور تکلیف سے گزری تو کیا۔ الغرض ا انبانوں کے المال واشغال مختلف ہیں۔

اُن سَعْدَ کُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن العِن مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن طرح و نیامیں رات اورون ترو مادہ مختلف اور متضاد چیزیں بیدا کی گئی کام کرتا ہے اور کسی کی وکشش دن کی طرح نورانی ہے کہا چھے کاموں مقاوت طے کرنے ئے در بے رہتا ہے اور کسی کی کوشش زیانہ ہے کہ لذائذ ونا يرفريفت ب-ادرونيا كي تسيس چيزول يرمرد باب كه

## دعا سيحيح

نَيْأَ الْكُذَابِ بِيشْبِ وروز كا انقلابِ جارے لئے بھی اچی معرفت كا ذريعه بنا ويجيئے اورون رات كی ہماري كوششيں اپنی مرضیات کے حصول میں مرف کرنے کی تو نتی نعیب فرمائے۔

باالقدبية نياكي عارضي زندگي بمين اس طرح گزار ناتقعيب فرماييخ كه بم بمدونت موت اورآ خرت كوچيش نظر تحيين اور آخرت کی زندگی کوسنوار نے کی فکرمیں گھے رہیں ۔

نیالون من سام کابرساف مال ودوات کوآپ کے راست میں آپ کی خوشنودی اور رضا کے لئے فرج کرنے کانمون پیش كرمجئة ووتوانهي حضرت كاحصه تقاب

فَيَا أَذَنَا اللَّهِ مَناه ہے بھی معانی وے کہ میں نے مسلمانوں میں بغض وعداوت اور مناقرت پھیلاوی ہویا میرے مناہوں کے باعث مسلمانوں برآفت ومصیبت آمنی ہویا بیرے کناہ کی ویدے دشمنان اسلام کو بینے کاموقع طاہویا دوسروں کی میرے گناہ کی وجہ ہے بردہ دری ہوئی جو یامیرے گناہ کے باعث مخلوق پر بارش برسانے ہے روک کی گئی ہو۔الہی!میر مینہ سے کناہ پخش دیجئے یہ

والخروغه كأكن الحيكريندرت لغلبين

pesti.

# فَأَمَّا مَنُ اعْظَى وَاتَّفَى \* وَصَدَقَ بِالْخُسُنَى \* فَسَنْيَتِ رُهُ لِلْمُسْرَى \* وَاتَّا

و جس نے دیا اور اللہ سے ڈرا اور ایمی بات کو میا سمجا۔ تو ہم اس کو راحت کی چیز کے لئے سامان دیدیں اللہ

مَنْ بَكِيلَ وَاسْتَغْنَى ﴿ وَكُنَّ بِالْخُسْنَى ۗ فَسَنُيكَتِيرُهُ لِلْعُسُرِي \*

اور جس نے بھل کیا اور بے پروائی افتیار کی اور انجمی ہات کو جندایا۔ تو ہم اس کو تکنیف کی چیز کیلئے سامان وے ویں ہے۔ و کما یکٹی نی مگٹ کے مالیکے اِدّ اسرکٹری اُٹ

اورأس كامال اس كم يحمكام شآوي كاجب ودير باد مون الكهار

قَالَتُ وَهُ مَنْ مِن الْعَضَ لِلْ وَالتَّى صِرِيرَ لِكُلَامِتِيلًا وَحَدَّقَ العَجَالِ لِالْعَلَىٰ مِحْدِيدَة فَسَنَّفِيهُ وَمَنْ يَكُولُ مِن الْعَلَىٰ وَمِعَ الْعَلَىٰ وَحَدَّقَ العَجَالِ لِالْعَلَىٰ الْحَدِيدَة فَسَنَّفِيهُ وَمِعَ اللّهُ وَكَنَّ بِهِ وَمِثَلًا لِيَا لَعَلَىٰ اللّهُ الرّاكَ اللّهُ الرّاكَ اللّهُ الرّاكَ اللهُ اللهُ اللّهُ الرّاكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الرّاكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

اليحظ كردار كي خصوصيات اورانجام

د نیا جمی انسان کی زندگی کا ایک رخ تو وہ ہے جس کی طرف اللہ کے رسول بلاتے ہیں اور جس کی رہنمائی اللہ کے ارتام و رسول کی تعلیمات کرتی ہیں اور اس کے علاوہ ہیٹار رخ اور ہیں جن کی طرف لوگ اپنی اپنی خواہشات کی چروی جس یا اپنے سرداروں لیڈروں کی رہنمائی جس چلے رہنے ہیں لیکن انجام کے اعتبار سے ان دونوں تم کی راہوں جس بہت بڑا فرق ہے ۔ پہلو گروہ وہ ہے جو کامیاب ہا اور ایس جس بہت بڑا فرق ہے ۔ پہلو گروہ وہ ہے جو کامیاب ہا اور جے اپنی کوششوں کا اچھا چھل ملے گا اور دومرا گروہ وہ ہے جو انجام کے لئا ظاہر نام اور نام اور جس کی تمام کوششیں ضائع ہوجا میں گی اور وہ آخرے بیش پر باؤ ہلاک اور جنم جس ڈالا جائے گا۔

اب ان دونول گروہوں کی ان آیات میں یکومفات بیان فرمائی
گئی ہیں۔ پہلاگروہ جوانجام کے لحاظ ہے کامیاب گروہ ہائی
مغت بیفرمائی گئی۔ فائما کمن آغظی جس نے اللہ کی داو میں مال دیا
لیمن حتی المقدور سب طرح کے نیک کامول میں فرج کیا اور بیٹری کرنا
ذکو قاوم مدقات کو بھی شامل ہے۔ اور جرحم کی فیرات کو بھی ۔ دومری
مشت فرمائی و نگنی میٹن اللہ ہے قرم اور برائیوں ہے بچا اور
بربیزگاری افتیار کی ۔ لیمنی جانے ہوجھے وہ کوئی ایسا کام نیس کرتے

جن سے ان کا خالق و ما لک تاخوش ہوتا ہو۔ یہ ہر وقت اس کی تاخوش سے ڈرتے ہیں۔ اور ہراس بات سے بہتے ہیں جن سے وہ ناراض ہوتا ہو۔ یہ ہر وقت اس کی حاصل سے بہتے ہیں جن سے وہ ناراض ہوتا رہتی ہیں۔ تیسر کی معلان کے مائے کہ رہتی ہیں۔ تیسر کی صفت فرمائی۔ و کہ کرکر کی بائے کی ہیں۔ تیسر کی صفت فرمائی۔ و کہ کرکر کی بائے ہیں جو اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم و سے رہے ہیں بینی تو حید کا اقرار رسالت محمد کی تصدیق رائے فرت پر بھین ۔ جزا اسراجنت وجہم ہرایمان اور ان کی تصدیق رائے ہوں کے ایک انداز ہورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جارت ہوں۔

میں ایس تور کر کورہ صفات کا خلاصہ کی ہے کہ ایک طرف آ دی کا توان تیوں کہ کورائے طرف آ دی کا

ایمان درست ہوا ہے قرآن کریم اور رسول الشصلی الله علیہ وسلم کی بنائی ہوئی تمام ہا ہوں کا پکا یقین ہواور دوسری طرف اس کے اعمال و اطلاق درست ہوں اورا عال واطلاق کا تعلق بندوں ہے بھی ہاور الله ہے بھی اس طرح ان آیات میں بندوں کے ساتھ تعلق کی درخی اوران کے حقوق واجہ کی اوائی کی ہوا ہے بھی موجود ہے۔ اور ساتھ میں حقوق اللہ کی اوائی کی ہوا ہے بھی موجود ہے تا کہ اللہ تعالی کے احکام کی ہوری ہور ہے تا کہ اللہ تعالی کے احکام کی ہوری ہور ہے تا کہ اللہ تعالی کے احکام کی ہوری ہور ہے تا کہ اللہ تعالی کے احکام کی ہوری ہوری والم سے اوراس کی بندگی وعباوت بھی مرکزی اور اس کی برخم کی تافر مائی ہے ہو جس اس کی برخم کی تافر مائی ہے ہو جس کر موجود ہوں گی اس کے جو بھی اس کی برخم کی تافر مائی ہے تی ہوری ہواور کی اس کے دو موال کی اس

آخرت کی نعتوں سے بے بروائی کی اور ان ہوں ، میں ہے۔
برواہو کر عمل میں لایا۔ تیم ری مفت فرمائی و گُرْبَ بالمنظم اور
برواہو کر عمل میں لایا۔ تیم ری مفت فرمائی و گُرْبَ بالمنظم اور
انچی بات کو مجتلایا معنی اسلام کی باتوں اور اللہ کے وعدول کو مجبورتا جا المن اور اللہ کے وعدول کی تعدد میں گی۔ نہ مواجد رسالت محمد کی کی تعدد میں گی۔ نہ معالم معاشد رسالت محمد کی کی تعدد میں گی۔ نہ معاشد رسالت محمد کی کی تعدد میں گی۔ نہ مفات تميدو كاطالب بوانددارة خرت اور وبال كي جزاوسزا كوتج بانايه سمویا جو تغلیمات و مرایات اللہ کے رسول نے دیں ان کو حبتلا تا رہا یو جس میں بیقنول مفات ہوں کی نتیجہ یہ ہوگا کہ نہاس کا ایمان درست بوگااور نیمل تعیک ہوگا۔ تدبندوں کے حقو آل پیجائے گااور شادا کرے كانه خداك مقول ساك كاول روز بروز تك اور تحت بوتا جلاجات كار نیکی کی توفیل سلب ہوتی جائے گی۔ ایسے محض کے لئے فسننينيارة يليشيزي فرماماليتي برثمل بدخواه كيها عايخت اورمشكل ببو آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں بدی کا بورا ملک پیدا ہوجاتا ہے اور بلآخرآ ہندآ ہند مذاب البی کی اعبالی میں مجنی کی میک یعنی جنم میں پینچ جائے گا۔ اس کے بعد قرمایا وَمُنَائِفُونِيٰ عَنْيَهُ مِنَالُهُ إِذَا لِتَرَدُّي اور اس کا مال اس کے مجموعام نیڈ ہے گا جب وہ ہریاد ہونے کیے گا یعنی ایسا مخص جس میں مذکورہ تیوں صفات ہوں جب بربادہ بلاک ہو کرجہتم کی آ کے بیس ڈال دیا جائے گا تو اس وقت اس کا مال اس کے پچھوتھی کام ندآ تحكي اورجس مال دولت يرتهمند كركة خرمت كي طرف سيدي بروابور باقعاده ذرابعي عذاب البيء يندبج المحكار

التحصاور بري كرداركي دومثالي شخصيات

اگر چداس مورة کے الفاظ عام جی لیکن جیسا کہ گذشتہ در سیسی مورت کے سبب نزول میں بتلایا گیا اس مورة میں حضرت ابو بحر مد نق اور کمد کے کافر سردار امیہ بن خلف کے حالات و معالمات کا فقتہ بھی کی کر سعادت و شقاوت کے دو رائے بتائے گئے ۔ بہلی تمن صفات کمالیہ حضرت ابو بحر صد این کی تمیں اور دوسری تمین صفات بدکافر امیہ بن خلف کی فلا ہر کی گئیس جو جنگ بدر میں مارا سمیا اور جس دولت کی وجہ ہے وہ بے پروا بوگیا وہ مال ودولت اس کے بہلی کا منآ سکا اور بلاکت ابدی سے نیجا سکا۔

کے باروش فر مایا تمیا فیکٹیکٹیڈ فیکٹیٹا ہی ہم اس کے لئے راحت و آ رام تک پنجیز آ سان کروی ہے بیٹی اس کوو نامیں تیک اور اچھے کو سوزیا کی تو لیق و این کے اور این سب عمیاد تون کی تو فیق و این کے جو آ فرت میں اس کے کام آ ویں تا کہ اس تو فیل کے سب سے اس مر عناوتوں کا کرنا آسان ہو جائے اور ول و جان ہے اس مشغول رے ۔ اس واسطے کہ نیک کام کا خاصہ ہے کہ جو کوئی اس کو ہمیشہ کرتا ہے تو اس کے نفس میں ایک قوت نورانی پیدا ہوتی ہے کہ اس کے سب ے انچھی راہ چلنااور نیک بات کو افتیار کرنا اس برآ سان ہوجاتا ہے اور وطاہر کی تکیف بھی اس کے لئے آسان ہوجاتی ہے کو تکہ جب مسى چنز كى عادت بوجالى بيتو دوطهيعت ثانية بن جاتى بي مجرجب موت اس کی آئی ہے اور اس عالم ہے جدا ہونے کا دفت مینچآ ہے تو اس کو برنی آسائی تعیب ہوتی ہے کو باونیا کے جیل خاند سے چھوٹا ے۔اور پھر بعد مرے ئے بھی مشر تھیر کا جواب اور مشر ونشر کا ہول اور صاب كماب كاخوف اورميزان كالديشاور بل مراط عائر في كي تخیّ سباس پرآ سان ہوجاتی ہےاورانجام کاروہ انتہا کی آ سانی اور راحت کے مقام پر مینجاد یا جادے کا جس کا نام جنت ہے بیاتو اس 'روہ کا بیان ہوا جو انجام کے لحاظ ہے کامیاب ہے اور جے افی کوششول: کااج**یا کبل ملے گا**۔

يركردار كي خصوصيات اورانجام

اس کے برخلاف دوسرا گردہ ان ٹوگوں کا بے جوانجام کے فیاظ سے سراسر یا کام دنامراد ہے۔ اوران کی بھی تین بی صفات بیان کی گئی میں میں میں صفات بیان کی گئی میں میں میں میں میں اندگی راہ جی سے میں فرج نہیں کرتا ہے اللہ کی راہ میں فرج نہیں کرتا ہے دہ میں فرج نہیں کرتا ہے دہ صرف اپنے دست دباز والب علم وہ شراور ڈائی سوجے یو جدکا تھے بھتا ہے اس لئے دہ اپنی کمائی کو یا تو ذائی میش دا رام پرازاتا ہے یا پھر جوز جوز کر کھنا ہے دہ اپنی کمائی کو یا تو ذائی میش دا رام پرازاتا ہے یا پھر جوز جوز اس کے دہ اپنی کمائی کو یا تو ذائی میش دا رام پرازاتا ہے یا پھر جوز جوز اس کے یاس کی خوشنوں کی مدو کے لئے احتمام ہے ہے پروائی افتیار کی دون اور جس کی دوانہ کی دوانہ کی دوائی افتیار کی دونہ کی دوانہ کی دوانہ کی دوانہ کی دوائی افتیار کی دوانہ کی

میں سے کوئی ایسانیوں کو اس کا جنتی یا جبئی مقام (کیلی ہے ) مقرب کرنے عمیان و صحاب نے موض کیایار سول الند ( صنی الفد علیہ و کم الجبی شند تقدیم میا عقاد کیوں نے کرلیا جائے ؟ قربا یا عمل کے جاؤے جراکی کو ای کام کی لائقی وی جاتی ہے جس کے لئے اس کو پیدا کیا کہا ہے۔ چمر آپ نے بھی الاج آ بات علاوت قربا کم او معلوم ہوا کہ اصل مدارا عمال کا تو تی قداد تدی پر ہے۔اللہ تعالی میں مجی جرسعادے کی او قبی تعییب فربا کیں۔

### اعمال کامدارتو میں خداوندی ہے

ان آبات فَی مَنْ آغضی وَ شَقی وَ صَدَّقَی بِهُ اللّهُ فَسَلَیْ مِنْ اللّهُ اللّهِ وَسَدَّقَی بِهِ اللّهُ فَسَلَیْمِدُهُ 
بِیلْمُدُوی وَ آنا مَنْ اَنْجُول وَ اسْتَغَلَی وَکَرَّبَ بِالْحَلَّمِينَ فَسَلَیْمِدُهُ 
بِلْعُلْسُوی ہے متعلق بخاری شریف کی آیک دوایت ہے اور معرت علی الله الله میں ایک دیم ہوگ درول الفصلی الشعلی و ملم کے ساتھ قبرستان فرقد 
میں آیک جازو میں شریک متے معنودا قدس ملی الشعلی و ملم نے فرایا تم

## وعا شيجت

الشدتعالى نے بمیں جوونیاش مال ووالت عطافر مایا ہے اے اپنی رضایش صرف کرنا ہمارے نئے آسان فری کی اوروہ اعمال جو آپ کی نارافتنگی کا باعث ہوں ان کو ہمارے لئے محال بلکے عمکن بنادیس بے الشبمیں وہ تعقوی اور رائتی عطا فرما کہ جو جنت کاراستہ ہمارے لئے آسان ہوجائے۔آجن ۔

فَاأَفَلُهُ آپ کی ہدایت آجائے کے بعدا دروین کی بات کاعلم ہوجائے کے بعد بھی میں نے اپنے آپ کو عافل ہنائے رکھا۔ آپ نے تھم دیا ہا تو کہا کہ کہا گئی رضاو بحب کی طرف بلایا اور اپنے قریب کرنے کے لئے اعمال فی رغبت والا کی الی ورضاو بحبت کی طرف بلایا اور اپنے قریب کرنے کے لئے اعمال فیرکی دعوت دی۔ آپ نے سب بھی افعام کیا لیکن میں نے کوئی پر دائشکی ۔ الی ایمبری ہزائس خطا کو معاف فرما دے۔
الفافی جس ممناہ کو کرکے میں بھول ممیا ہوں لیکن آپ کے میبال وہ لکھا ہوا ہے میں نے اس کو ہلکا سمجھا لیکن نافر مانی پر نافر مانی ہو وہ اور میری آپ کے میبال موجود ہاؤں گا۔ میں نے یار ہا ملائٹ کناہ کیا آپ نے دھان نے دھیان نہ کیا اور ہراہیا میں جس مانے درمیری آپ نے رکھ چھوڑ اسے کو برکرے گا تو معاف کریں کے الی ایمن سے دل ہے تو برکن ہوں بھی معاف فرما دیجے اور میری آپ نے لی الی جائے ۔۔

والغردغونان المك يفوكت العليين

منحويتورة الميل باره-۳۰

اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُلَى ﴿ وَإِنَّ لِنَا لَلْإِخِرَةَ وَالْأُولَى ، فَأَنْدُرْنَكُ عُرِّنَا الْكُفْلِي ﴿ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْدُورَةَ وَالْأُولِي ، فَأَنْدُرْنَكُ عُرِيْلِ مِنْ آك ہے وَرَا يَا الْكُورِي اللّهِ عِلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ

ومركسي كالحسان ندفعا كهاس كايدلها تارة جو اور فيخفس عقريب خوش بوجاد عكا\_

اَنْ وَيَنَا اللهِ الله

دین پیدا کئے۔ پھر حوادث دہر تغیرات عالم اور جرت انگیز نشانات قائم کئے جا کدانسان اپنی عقل دفہم سے کام نے کراسپنے افقیار اور ارادہ سے نیک داوافقیار کریں اور بری راہ کوچھوڑ دیں۔ انڈ تعالیٰ کی حکست اس کو مقتصیٰ نہیں کہ کسی آ دی کو زبر دہتی نیک باید بننے پر مجود کرے بلکہ نیک و بدونوں داستے انسانوں کو بتا دیئے اور بھلائی و برائی کو خوب کھول کر بیان کردیا اور اس پر چلنا ان کے افقیار کو ارادہ اور فہم وادراک پر چھوڑ دیا۔ اب جوشی جوراہ افتیار کرے گا و نیا اور آ خرت میں اس سے اس کے موافق برتا دُخه او ندی ہوگا۔ اگر ایسانہ ہوتا تو نیک و بداور تا قربان و مطبح میں کی فرق شدہ بتا اور انسان شجر و جرکی طرح مجموز مجمد جاتا۔

جیںاعمل ویساانجام پیش آئے گا

اب جب کرفتدرت نے دونوں رائے انسانوں کے سمامے دکھ دیے اور دونوں میں انتیاز کرنے کا مادہ بھی انسان میں پیدا کردیا بلکرائے انبیاء د ہرایک کے لئے بدایت کاراستہ کھلاہے

گذشتہ آیات میں آخرت کی کامیابی اور ناکوی کے لحاظ سے وہ اشخاص یا دو گروہ کا ذکر ہوا تھا اور ہرا یک کی تین صفات بیان فرمائی گئی تغییں۔ اس طرح سعادت و شقاوت کے دو راستہ فاہر فرمائے گئے تغییں۔ اس طرح سعادت و شقاوت کے دو راستہ فاہر فرمائے گئے تغییہ۔ اب آگ انتہ تعالی آئی ایک اور نعمت و رحمت کا ذکر فرمار ہے تئیں۔ اور ان آیات میں تلایا جا ہے۔ رف عکینہ الله کی یعنی الله تیں۔ اور ان آیات میں تلایا جا ہے۔ رف عکینہ الله کی رہنمائی کرنا اپنے ذمہ لیا سے اور اک فرض سنان کو حاس خسم طاہری دباطنی عطا کئے ہیں۔ عقل و اس خسم طاہری دباطنی عطا کئے ہیں۔ عقل و اراک ویا ہے کہ ان سے نیک وید میں اتباذ کریں۔ پھر اللہ نے و تبایش اپنے رسول ہیں ایس میں انہائی ویر ائی میں میں انہائی ویرائی میں اس میں انہائی ویرائی میں انہائی دیرائی ویرائی رسونوں کے جانسیں مثلاً علاے ربائی آئید وید کوساف صاف بیان فرما دیا۔ پھر رسونوں کے جانسیں مثلاً علائے ربائی آئید میں کوساف صاف بیان فرما ویر درگان

کیا جا رہا ہے جو اس جہم سے دور رکھا جا کھٹا ہے چانچ فرمایا وَمُنْهُمُ الْمُنْتَقَى اوراس يعنى جنم كى آك ساي العظم الدراك جائے گاجو بردار میز گارہ بیتی و نیا کی زندگی میں اللہ تعالی کی میسی مولی بدایات پر چانا ہے اور ہر برقدم پرانشکی مرضی کے ظاف کا موں سے بچا ہے اور اللہ کی تا خوش سے ذرائے کو یا ایسے نیک بخت اوگول کی پہلی مغت تقوى مولى وورى مفت فرائى مى الّذِي يُؤْتِي مَالَكَ بِيَعَرُكُ جوابتا مال اس فرض سے دیتا ہے کے ممتا ہوں سے پاک ہوجائے لین القد کے دیئے ہوئے رزق و مال میں سے دواللہ کے بترول کو دیتا ہے ادراس طرح مال خرج کرنے ہے اس کی نیت اس کے سوا کچھٹیں ہوتی کدوہ روحانی پاکیزگی اور امتدانعالی کی خوشنودی حاصل کرے۔ اور یہ املی طرح سمجولیا جائے کہ مال کا فرج جائے اپن جائز شروریات کی چمیل کے لئے ہو یاا پنے بال بچوں کا پیٹ یا لئے کے لئے ہو یا این اعزا واقربا کی خبر کیری کے لئے ہو یامحاجوں اور غر بیوں کی امداد کے لئے ہویار فاہ عام کے کاموں کے لئے ہویادین ك اشاعت اور جهاد كے لئے موببرحال اگر وہ خرج الشاقعاتي كے توانین اور بدایات کےمطابق ہواور خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کیلئے ہوتواس نے نس کی یا کیزگی حاصل ہوتی ہے۔ آ محارشاد ہے۔ وُمُالِأَحَدِ عِنْ مَا فَعِنْ يَعْمَةً تُجُونِي إِلَّا الْبَعَالَةُ وَجُدِرُ مُواوَالَّا عَلَى مینی مال کے دومرف ادرخرج جن کا مقصد اللہ کی خوشنودی کے علادہ پجماور ہو۔مثلاً لوگوں میں شہرت و نیک نامی حاصل کرنے کے الح خرج كيا - ياد وسرول يراحمان ركھنے ياد وسرول كا حمان چكانے کے لئے خرج کیا یا دکھاہ ہے کے لئے مال خرج کیا کہ لوگوں ہے واہ واوج بين ياكس عبده داركي نظركرم كي اميد بس خرج كيايا توم ادر ملک میں ۽ م آ وري کي خاطرخرج کيا يا اينظمي خصي رجحان يا ذو آپ کي تسكين كي خاطر مال لنايا توان تمام حالات بين جونك مقعد الله كي خوشنودی کے علاوہ یکی اور ہے اس سلے اس پر انشد سے کس اجر کی امید تدركمنا عاسية اورجب خالص رضاع مولى كى طلب عن مال لناربا ہے تو اس کے لئے وعدہ اور بشارت ہے۔ دلسوف برمنی اور وہ منقریب

رس اور کتب کے در بید نیک و بد صاف صاف متعین کردیاتو اس کے بعد جو جیسی راہ افتیار کرے کا دیا ہی جربی راہ ان اللہ افتیال ویں گے۔ کیونک دیا الار افتیال ویں گے۔ کیونک دیا الار آخرے اللہ تقالی ہی کے بعد بیش ہیں ہے۔ وَ اِنَّ اِنْکَا اَلْاَحِیْرَ اَنَّ وَ الْاَوْلُ اور میں ہے۔ وَ اِنَّ اِنْکَا اَلْاَحِیْرَ اَنَّ وَ الْاَوْلُ اور میں ہیں ہیں ہیں اس کے انتظام اور تھم سے قائم میں اس کے انتظام اور تھم سے قائم ہیں اس کے دوا دکام دیا ہیں ہیں اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو وہ آخرے ہیں اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو وہ آخرے ہیں اس اور کی ہیں اس کے دانوں کو وہ آخرے ہیں اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو وہ آخرے ہیں اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو وہ آخرے ہیں اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جزادیں گے۔

بدبخت إني برعملي يرجبنم مين جائے گا

اس حقیقت کو صاف مساف بیان کر دینے کے بعد فرمایا ۔ وْلَنْدُ لِتُحْجُونِهُ مُنْفُقِيلُ فِي لِللَّهِ مِنْ الْمُعْلِقِيلُ لِللَّهِ مِنْ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللّ الله جمام كوايك بحزكتي بوئي آحك سے ورائيكے بين كداس بين مرف و تی بد بخت داخل ہوگا جس نے دین حق کوجمٹلا یا اور روگروانی کی میتنی جب القد تعالی نے نیک و بد کی رہنمائی صاف صاف فرمادی تو انسان کے لئے اس بات کی کوئی مخوائش ہاتی نہیں رہی کدووائی جات کے لے کوئی عفرہ میں کر سکھے۔اب اگروہ بلاکت وہربادی سے کڑھے میں مرکرتیاہ و بلاک ہوتا ہے تو اس کی ز مدداری خودانسان پر ہے۔ اللہ تعالی نے تو اسپے رسول اور کتاب کے ذریعہ صاف معاف بتا دیا کہ انسان الركفروشرك عصيان و نافر ماني كي غلد راه ير يطيع كا تو اس كا انجام ایک شعله زن اور بحزی بولی آگ کے سوااور پکونبیں اوراس آ ک میں وہل والا جائے گا جوخودا فی بدینتی سے اینے آ ب کواس کا مستق بنا لے كا بوا في خوابشات شي الدها بوكر رسول كى بات اور وین حق کومبٹلائے گا اللہ تعالی کی اطاعت سے مندموڑ سے گا۔ اورایل نگام اپنے نفس یا اسینے ہی دوسرے جیسے انسانوں کے باتھوں میں وے كر خودا إلى تيابى اور جنم عن جانے كا انظام كرے كار خوش بخت و کا میاب شخص کی صفات

آ کےا سے بد بخت مخص کے مقابلہ میں اس نیک بخت مختص کو پیش

ادر کوئی بخل کرتا ہے کوئی اللہ ہے ڈرنے والا کہنا ہے کہ نے ہے

الزی اختیار کردھی ہے کوئی جملائی کی بات کی تعدد بی کھی ہے اور

کوئی تکذیب کرتا ہے انسانوں میں سے جوکوئی اپنے لیے جس تھی کی اور

داہ کا انتخاب کرتا ہے ہم اس داہ پر چانا اس کیلئے آسان کردیتے ہیں۔

مورت کے اختیام پر بتایا کیا کہ اٹل ایمان کورب تعالی ووزخ کے

عذاب سے بچالے گا اوراس کیلئے ایک موکن صالح کا تصدیبان کیا ہے

جوا پنا مال مرف رضا ع الی کی خاطر خرج کرتا تھا تمام تفاہیر میں ہے

ہونی تھی جن کا مال جہاد کی تیاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وٹلم کی

ہونی تھی جن کا مال جہاد کی تیاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وٹلم کی

اسلام کی اجہ سے ظلم و تم کا فنا نہ سے ہوئے تھے۔

اسلام کی اجہ سے ظلم و تم کا فنا نہ سے ہوئے تھے۔

### سورة الكيل كيخواص

۱-اگر کمی کومرگی کا دورہ پڑجائے تو اس سورۃ کواس کے کان میں پڑھنے ہے مرگی کا اثر ختم ہوجا تا ہے۔ ۲-اگر کسی کو بخار ہوتو سورۃ اللیل پائی پردم کر کے اس پائی کو لی لے بیا اے لکھ کرادریانی شن دھوکر بی لے ان شاعاللہ بخاراتر جائے گا۔ خوش ہوجائے گا بین آخرت کی نعمتوں نے فوب الامال ہوکر ہے انتہا
مسرور وخوش ہوگا۔ تو آگر چہ اس سورۃ اور ان آیات کا مضمون عام ہے
لیکن روایات کیرہ شاہد ہیں کہ ان آخری آیات کا تزول سید نا حضرت
او کرصد میں گی شان میں ہوا اور یہ بہت ہن کو لیل آپ کی فضیلت و
ہرزرگی کی ہے۔ بیدآ خری کلہ و کسوف کی میں حض مقتریب خوش
ہوجاوے گا یہ معفرت صدیق آ کہڑ کے لئے ایک عظیم خوش خبری اور
اعز از ہے کہ ان کوحق تعالیٰ جل وعلیٰ نے و میابی میں اپنی طرف ہے
راضی اور خوش کر و ہے جانے کی خوشخری سنا وی۔ اللہ جارک و تعالیٰ
آپ کے درجات عالیہ اور قرب خاص میں اور ترقی عطا قربا کیں اور
آپ کے درجات عالیہ اور قرب خاص میں اور ترقی عطا قربا کیں اور
آپ سے محبت کرنے کے
باعث اللہ تعالیٰ ہوری می مغفرت فرمادیں۔ آئیں۔

#### فلاصد

اس مورت کا موضوع اندانوں کے علقہ حم کے اعمال اور جدو جہد ہے جب اعمال اور جدو جبد ہے جب اعمال اور جدو حجد ہے جب اعمال اور جدو محلف ہوتو اس کے نتائج بھی علق برآ مد ہوتے ہیں اس کی ابتدائی آیات میں تین حتمیں کھا کر فرمایا گیا ہے کہ اسان او اتمہاری سی محلف ہے کوئی متی ہادرکوئی شق ہادرکوئی متی ہے کوئی موکن ہو کی موکن ہو اورکوئی کافر کوئی اللہ کی راہ میں فرج کرتا ہے

#### وعا ليججئة

حق تعالى برحال ميں اپن تو فيق حسن كو تعارے شامل حال ركھيں اورا بنے كرم وقضل بيان تمام اعمال كو ہمارے لئے آسان و بهل فرماه ميں جوان كى نارانسكى كا باعث بول۔
فرماه ميں جوان كى رضائے باعث بول اوران تمام اعمال كو دخوا راور كال بنادي كہ جوان كى نارانسكى كا باعث بول۔
یااللہ آپ نے جو بچھ مالى دولت ہم كوعطافر ما با ہے اس كوا بى راہ ش اپنى مرضیات کے لئے فرج كرنے كى تو فيق عطافر ماه ميں۔ يااللہ البنے كرم سے ہم كوعذاب جہنم سے بچا ليج اور اسنے فعنل سے اپنى جنت ميں بے حساب وافل ہونا لھيب قرما ہے۔ اور آخرت كى انعتوں سے مالا مال فرمائے۔ آسن ۔

نَالْوَلْنَ اس کناہ ہے بھی معانی دے کہ میں نے مسلمانوں میں بغض دعدادت اور منافرت بھیلادی ہو یا بیرے کناہوں کے باعث مسلمانوں پرآ فت ومصیبت آعمی ہویا میرے کناہ کی وجہ سے وشمنان اسلام کو جننے کا موقع ملاہویا دوسروں کی میرے کناہ کی وجہ سے پروہ دری ہوئی ہویا میرے کناہ کے باعث بخلوق پر بارش برسانے سے دوک کی ہو۔ اللی ابیر سے سب کناہ بخش دیجے۔ وَانْجَارُدُ عُولُ اَنَّ الْعُلْمَةِ اِنْ الْعَالَمَةِ اِنْ الْعَالَمَةِ اِنْ الْعَالَمَةِ اِنْ الْعَالَمَةِ اِنْ pestur**s** 

شروع كرتا مول القد كے تام بے جو يز اميريان تها عدر حم والا ب-

وَالضُّلَى ۚ وَالْيُلِ إِذَا سَجِي ۗ مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۚ وَلَا خِرَةٌ خَيْرٌتُكَ مِنَ

م بون کیا روشی کیا۔اور مات کو جب کدوہ قرار مکڑے۔ کہ آپ کے برورد گارنے نہ آپ کوچھوڑ ااور آخرے آپ کیلئے و نیاسے بدرجها بہتر ہے۔

الْأُوْلَىٰ وَكُونَ يُعْطِينُكُ رَبُكُ فَكَرْضَى اللَّهِ اللَّهُ فَكَرْضَى اللَّهُ

اورعتقريب الله تعالى آب كود عكاسوآب خوش بوجاوي محر

وَالشَّعَى مَمْ مِهِدهِ بِيَرْ عِنْ فَأَلِ وَالنَّلِ اوردات فَي إِذَا يَبِ مَنِي جِعاجاتُ مِنَا وَذَعَلَدُ آبِ كُوْنِي جَوْزًا لِبُلُكَ آبِ كَارِب وَمَا اورت قَلْ يَرْدُوهِا وَ لَلْخِرَةُ وَرَا قُرْتُ عَنِيْ مِنْ لَكُ آبِ كِيكَ فِنَ مِنْ الْوَقِلُ فَكُمّا وَلَكُوْنَ اوَثِنْرَيِب لِيُعْطِيفَ آبِ وَعَلَاكَ آبِ كَارِب وَيُوْنِي بِنَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ال

وجدشميه

شان نزول

اس سورة كى سب بزول كى سلسله من الله الاستام تصرت علام شير احمد عن فى فى الكلما ب كردوايات معجد بن ب كرجر يُل عليه السلام دير تك رسول الشصلى القد عليه وسلم كى پاس شدة ك يعنى وقى قرة فى بندرى -مشركيين كمن في كر ليجة عمد كوان كرب فى رفصت كرديا الى ك جواب من يسورة نازل بوئى - آ كے تعزب علام عناق كلفت بين كرم ا كمان يہ ب (والنداعلم) كرييز ما زفتر ة الوقى كا ب - جب سورة اقراء كى ابتدائى آيات نازل بونے كے بعدا يك طويل مدت تك وقى ركى ربى تمى

اور حضور صلی الند علیه و تعلم خود اس فترة الوی کے زبانہ میں مخت مغمرہ و
مفتطرب رہتے ہتے تا آ گلہ جرائیل علیہ السلام نے الند تعالی کی طرف
ہے یہ بیھا المصد تو کا خطاب شاید اغلب ہے کاس و شت مخالفوں نے
اس طرح کی چرمیگو کیاں کی ہول چنا نچہ مفسر علامہ ابن کیئر نے تحر بن
اسحاق وغیرہ سے جوالفا فاغل کے بیں وہ اس احتال کی جا کید کرتے ہیں
مکن ہا ہی دوران میں وہ قصہ بھی چیش آ بیہ وجوبعض احادیث میں حدیث مان بوتا ہے ان ہوا ہے کہ آبیہ مرتبہ حضور صلی الند علیہ وسلم بیاری کی وجہ سے وہ تمن
مان بوتا ہے کہ آبیہ مرتبہ حضور صلی الند علیہ وسلم بیاری کی وجہ سے وہ تمن
مان بوتا ہے کہ آبیہ مرتبہ حضور شلی النہ علیہ وسلم بیاری کی وجہ سے وہ تمن
مان بوتا ہے کہ آبیہ کی بوتا ہے کہ اور پیان کی اسے محمولات کا جواب
کر تمہار سے شیطان نے تھے کو چھوڑ دیا ہے (العیاد اللہ ) اور پیطمن کرنے
والی عورت الولہ ہی بوتا ہے کہ بیان اور بیسورہ تا زل ہوئی جس میں کھاری طعند ذکی
کارد فرمایا کیا۔ اور آ مخضر سے صلی الند علیہ وسلم کے تحاد بیان فرماے اور
آ کندہ کے لئے کی اور قب روز افروں کا وعدہ اور بیشار سے سنائی گئی۔

کی بات ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو ہر گرنہیں جھوڑ ا

مندشة سورون ي طرح اس سورة كى ابتدائمي قسيد كلام ي

دیا گیا کہ آپ کو آپ کے پروروگار نے نہ تو میلون کہا اور نہ جی آپ ہے باراض ہوا ہے۔ کچھ ایا م کے لئے مصلحت خداو ندی کا کہ وجہ ہے وی کا آ نابند ہو کہا تھاندآپ کے کی قصور کی وجہ ہے اب چروی الکی کا آ فاب جلوہ کر ہوگار آپ کفار کی فرافات سے ممکن نہ ہوں آپ برابر نعمت وجی اللی ہے شرف ہوتے رہیں گے۔

آخرت کے انعامات دنیا ہے کہیں زیادہ ہیں ادریشرف دکرامت قرآب کے لئے دنیاش ب اورآ فرت آپ کے لئے دنیا ہے بدر جہا بہتر ہے۔

و کالانیک فی خیرالگ مین الاولی اور آخرت آپ کیلیے و نیا ہے بدر جہا بہتر ہے بعنی آخر مند کی شان وشکوہ جب کے آدم علیا اسلام اوران کی تمام اولاو آپ کے جمنڈ سے سلے تح ہوگی تو دہال کی ہزرگی اور فسیلت تو یہاں کے اعزاز واکرام سے بے شارور سے ہو ھ کر ہے۔ وہال آپ کو اس و نیا ہے کمیں ذیاد فوتسیں کیں گ

آ پ کوراضی کیا جائے گا

آ گارشاد ب و السّوف يعطيك دَبلا فارضی اور مقرب آپ كا پروردگارآپ كواتناد ب كاكرآپ فول بوجاكي هجريا آپ دونيادآخرت بس اس بيزار بوكر مجوز ديناتو كيما المحي آپ كارب آپ كودنيادآخرت بس اس قدردانيس او نعميس عطافر مائ كاكرآپ بوري طرح معلمتن اور راضي بو جادي كے حديث ميں آيا ہے كہ جس وہت بيا بت نازل بوئي اس وقت رسول الشّصلي الله عليه وسلم نے سحاب فرطيا ميں بھي برگز راضي نہ بول كا جب تك كما في احت سے ايك ايك كو جنت ميں وافل نه كرالوں گار غرض وكسوف يعطيك كرياك فارضي كر آپ كو آپ كا رب اتنا طرف سے نهايت كرال بها فلعت ہے۔ ايك برداؤسي وعدہ اور حق تعالى كى طرف سے نهايت كرال بها فلعت ہے۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات حق تعالی کی جو شخصیں اورعنایتی جناب رسانت ما ب سلی الشعلیہ وسلم سے حق میں آپ کی دوح مبادک پیدا ہونے کی ایندا سے بہشت میں وافل ہونے تک عطا ہوئی ہیں اور ہوں گی دوبیان کرنے کی صدے باہر ہیں تاہم علائے مفسرین نے اس آیت وکسکونٹ یا عولیٹ کی کواف کا ترفی کے

فرمال کی ہے۔ چنانچہ پہل تھم کھالی گئے۔ وَالطَّعْمَ العِنْ تَعْمَ مِنْ مُعَى كَ ونت کی کھی مینی جاشت آفاب بلند ہونے ہے لے کر نصف النہار تك ولين متعدد فصوصين ركمتا ب-ایک بدکدروزی کی طاش کاعلم اور منر حاصل کرنے کا اکثر یکی وقت ہے۔ دوسرے بیرکہ یہ وقت قرض نماز ہے تو خالی ہے اور تغلی عبادت کے لئے فراخت تیسرے بیرکهای وقت مکی میں خدائے تعالیٰ ف موی علیدالسلام سے کلام کیا تھا چوشتے ہے کہ اس وقت میں فرعون کے جادد گرسوی علیہ السلام کامعجز و ویکے کر ایمان لاسے اور محدہ کیا۔ کس بیرونت نورتن کے کمال ظاہرہونے کا وقت ہے۔ یانجویں بید کر مخی ك ثماز جس كي اوني جار ركعتيس اوراعلي باره ركعتيس بين أورجس نماز ك بهت كالعليلتين مديث شريف شي آل بين- اسي وقت مقرر ے علمائے ربانی اوراہل بعیرت نے فرمایا ہے کہ جوفقروا فلاس سے دورر بنا جا بيت تن نفار فني بره عداورا كر قبرى تنفي أوروبال كى اندهيرى ادرعذاب سے بچنا جاہے تو نماز تبجد پڑھا کرے۔ بہل فتم بیان منی مین وعوب جزمت وقت کی کھائی۔ آ کے دوسری متم کھائی مٹی وُ الْیَکِلِ اِذَا سَیْجی اور فشم ہے رات کی جب وہ قرار پکڑ ہے۔ لیعنی ائد میرا چها جائے۔ تو یہاں دو چیزوں کی تئم کھائی ہے دن کی جب خوب روش ہو جائے اور رات کی جب خوب اند میرا ہو جائے اس ك بعد جواب تم جـ مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَ آب ك بروردگار نے شاآ ب کوچھوڑا ہے اور شاآ پ سے دھنی بی کی ہے ۔ لیعنی وشمنول كالزامات ادرخيالات سب غلطيس اعدي صلى القدعليد وسلم آپ کارب ندآپ سے ناخوش اور ناراض اور بیز ار موااور ندآپ كورخصت كياجيها كديه معائدين كفار ومشركين كبتع بين - بلكه جس طرح فلا ہر میں وہ اپنی قدرت و تحکمت کے مختلف نشان فلا ہر کرتا ہے اور دن کے چھے رات اور رات کے چھے ون کو لاتا ہے کی کیفیت باطنی حالات کی ہے۔ اگرسورج کی وحوب کے بعدرات کی تار کی کا آ ، الله كا تقل اور ارافتكى كى دليل نيس اور شاس كا ثيوت بكراس کے بعدون کا اجانا کبھی نہ ہوگا تو کی*چھ عرصہ نو روجی کے دیے دیتے ہے* یہ کول کر مجھ لیا جائے کہ آئ کل خداا ہے نتخب کئے ہوئے تیفہرے خفااور ناراض ہو گیااور بمیشہ کے لئے وی کا درواز ہیند کر دیا۔الغرض معاندين كفارك احتمانه خيالات اورالزامات كيتز ويديش صاف فرما

معنی وہن نشین ہونے کے لئے کچوخصوصیات جورسول اکرم ملی اللہ عليه وسلم كي ذات مبارك من القد تعالى في ركمي تيس بيان فرمال بي-حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث ومفسرد ہلوگ اس آیت فرکورہ کے تحت لكعتع بإركرآ تخضرت ملى الله عليه دمكم كوجونصوصيات جناب اقدس الی سے حاصل ہوئی ہیں وہ دوشم کی ہیں۔ پہلی شم وہ ہے جس مِي ووسرے انبيا ويلهم السلام بھي شريك بيل ليكن أتخضرت ملى الله عليه وسلم كودونعت سب سے بزده كراورسب سے زيادہ وي كئي اوراس سب سے تمام انبیاء و رسل سے آپ کوممتاز فرمایا اور دوسری قتم خصوميات كى ده بين جواب بى كومخصوص بي-

اس کے متعلق حدیث میں خود آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا کہ جھے چند چیزیں ایس دی گئی ہیں جو جھے ہے میلے کسی ويغير كونيس دى تنس\_

(۱) میری بعثت تمام دنیا کی طرف ہوئی۔ مجھ سے پہلے انبیاء صرف ای این قوم کی طرف مبعوث ہوئے اور میں تمام دنیا کے لئے مبعوث ہوا ہول۔

(٣) يش خاتم إنتيين بول ريري ذات پرسلسندانبيا وقتم بوار مير ڪ بعد کوئي ني تبييں۔

(٣) مجه كو جوامع الكلم عطا كئ محيح لعني اليسي مختر اور جامع كلمات كدانقاظ تو تحوزے مول اور معانى يے شار مول جيسا ك احادیث توبیکا مجموعه اس کاشامدے۔

(٣) مجھے رعب اور بیئت کے ذریعے منتج ولصرت عطا کی می ۔ بلا

اساب کابری کے ایک مہینے کی مسافت تک میر کھی جھے ہے مرعوب اورخوف زده رسيخ بين

نعنی میری است کو ہرجگہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے خوا مسجد ہویا غیر معداور میرے لئے یاک ٹی ہے میٹم کا تھم نازل ہوا کہ ججھے برجکہ ميم كا اجازت باورمير علامي كويانى كاطرح ياك كرف وافی چیز بناو یا کمیا۔

(١) مال نيمت مرك لئے حلال كرديا مميا اور جح سے يبليكى وتغبر کے لئے حلال ندتمار

(4) میرے میرد کارتمام انہاء ومرسلین کے میردکاروں ہے زیادہ موں مے چنانچا کیا ومری صدیث میں ہے کہ قیا مت کون جنتیوں کی ۱۳ مفیں ہوں گی جن میں • معنیں امت جمہ رید کی ہوں گی۔ (٨) مجھے شفاعت كبرى كا مرتبدعطا كيا كيا كمياك مقيامت كون اولین اورآ خرین میری طرف رجوع کریں مجے۔ اور پی ان کے کے بارگاہ خدادندی میں شفاعت کروں گا۔

(9) سب انبیاہ ومرملین ہے پہلے ہیں اپنی امت کو مل صراط ے لے کرکز روں گا۔

(۱۰)سب سے بہلے میں جنت میں داخل ہوں گا اور ابو بکر اور عمر ا میرے دائیں ادر ہائیں ہوں مے اور جنت میں ہرنبی کے لئے حوض موکی اور میری حوض سب سے زیادہ وسیع اور بررونق ہوگی۔

دعا ليجحج

حق تعالیٰ کا ب انتہا محکرواحسان ہے کہ جس نے اسپید قصل و کرم ہے ہم کورسول الشصلي الشعليدوسلم كا احتى موتا نصيب فرمالا\_

الله في المران منامون عدمان جابتا مول جوآب كى رحت عدد وركروي اورعذاب مين جتلا كرف كا ذر بعیر ہوں۔عرات سے محروم کردیں اور برائی کے لائق کردیں۔آ پ کی نعتوں کے زوال کا سبب ہوں۔ والجردعونا أن الحبث بتوريب العلبين

ئىچى سۇيىقالىقىىخى يارە–٢٠

### اَنَهْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَاوْيَ ۗ وَوَجَدُكَ صَالًّا فَهَـٰى ۗ وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَأَغَنَّهُمْ ۗ

كيا الشاتعاق في آب كويتيم تيس باين مجر مكانده بإراور القدتعالي في آب وبينير بإياسوراسة العايداور القدتعالي في آب كو عادا وبال والمسلمان

### فَأَمَّا الْمِيَتِيْمُ فَلَا تَقْهَدُ \* وَ أَمَّا السَّآبِلَ فَلَا تَنْهُرُ \* وَ آَمَّا اللَّهِ مَلْ أَنْهُ

تو آپ میٹم پر کئی ند کیجئے۔اور ساکل کو مت جمز کے۔اور اپنے رب کے افعادات کا تذکرہ کرتے رہا کیجئے۔

| 1 | فأغلب اوراب كويا                                | فَهُدَى آوَجايت ال | و فد زّ جائر   | وُ فَجُعَلَ لَا أُورَا سِيكُومِ | ى ئارلىكان ديا                       | تنينُ يتم كُو             | خعدد آپويور                  | د کیائیں |
|---|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------|
|   | المَا الْمُعَارِ الْوَارِيْرِ                   | أنأيل موال كرنوالا | وَأَيْنَ اورجو | فَلاَعْتِهُمْ وَالْهِرَاءُ      | الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله | يان المراز<br>فأعل الحراج | ي عَلَىٰ قُو الْمَىٰ كَرُوبِ | يالي عنس |
|   | وكذا اورجو ويلفى والعت ركيت الدرب فكيف مويال كر |                    |                |                                 |                                      |                           |                              |          |

### يتيمى مين عظمتون كأتاج بيهنايا

ا گذشته ابتدال آیات تن به بیان بواقعا که بم آپ کواس قدر تعتیں دیں کے اورآ ب براس قدر عنایات کریں گے کہ آ ب راضی اورخوش ہو جا کمیں ہے۔ اس کی تائید میں اب آ مے ان آیات میں چند گذشته دانغات کا جمالاً ذکرفر مایا جا تا ہے کہ جن میں حل سجانہ کی طرف ہے کیسی کیسی عنایات آ مخضرت صلی الله ملیہ وسلم پر ہوئیں اور ان گذشته مواقع میں کیا کیا عطایا فرمائے مجنے چنانچہ آنخضرت صلی القدعية وسعم كو خطاب كرك ارشاد ب المدارة بينجا فأوي كيا الشاتعالى في آ ب كويتم فيس بايا فيرا ب كوشكان ديا تضميل اسكى يون ے كدة مخضرت صلى الله عليه وسلم جب شكم مادرى من تصرك آب ك والد ماجد معترت عبدائد عين جواني ش وفات يا مح اوركوني حائداد یا بال نہ جھوڑا جس ہے اپس ماندوں کی برورش ہوتی۔حق تعالى سجاند ئے آپ يربيدانعام كيا كدآپ ك دادا عبدالمطلب كو آب برمبر بان كرديا وران عق بكي يرورش كرائي - جب آب ك عمر جيوسال کي همي تو والد و ماجد و بھي دنيا ہے رخصت ہو کئيں۔اب نہ والدين توالده مرات تعالى في واداعبدالمطلب وآب برايسافريق اور میر بان کرر کھا تھ کے وہ آپ کے چھے اپلی حقیقی اوا او کو بھی بھول واداعبدالمطلب بھی چل بسے تو آب کی طاہری تربیت و برورش کی

معادت آپ کے بے صد شیل چھا ابوطالب مفترت علی کے والد کے حصہ میں آئی۔ انہول نے اپنی زندگی بحرآپ کی تصرت وصابت میں کوئی وقیقہ افعان در کھا۔ الفرض بھیجی کا زمانہ آس طرح کزرا۔

### نبوت وشريعت ہے سرفراز فر مايا

 کراس کواطمینان حاصل ہوتا ہے فرض کرآ تخصر کے بی الشعلیہ وکلم پر ان انعامات وعنایات کے بیان فرمانے سے مراد یکی جی کھی تداہ ہی سے ضعائے تعالیٰ آپ پر انعام واکرام کرتارہا ہے۔ ایسے ہی آ کند کھی کے کرتارہے گا۔ توجس پرودوگار نے اس شان ہے آپ کی تربیت فرمائی ملا ہے کہادہ نفائ موکر ہوئی درمیان میں چھوڑ دے گا۔ استعفر الله

يتيم رسخق ندسيجئ

آ مے تیوں زبانوں کے انعابات واحسانات کے شکر اواکرنے کے لمصّ تعالى تمن تعم صاور فرمات بين رايك فأمَّا الْهِيَعِيْرَ فَلَا نَفْهَرُ پس آ ہاں کے شکریہ میں میٹیم پریخی نہ سیجئے۔مغسرین حضرات نے لکھا ب كد بظام رويهال خطاب ي كريم صلى القدعد وللم عد بيكن سب كو تعم وإجانا بك يتيم رقبرند كرناس من يتيم كوزباني جهز كناسخت كلاى كريا برى تكاوى و يكناياس كومارة بينتاياس كمال ك خيانت كرنادها فریب سے لے لیا یہ سب صورتی قبر ٹی داخل میں بلکدا سکے ساتھ بمدردی زکرنا۔اس کے حال وزار پروش نیکھانانی مجی پیتم پرتہر ہے۔عرب اس مرض میں مثلا متھے عرب میں اسلام سے پہلے جہالت سخت ولی کی كوكى صديقتى فعسوصا يتيمول أيواؤل اورضيفول برزيادتى كسااسيخ وراست نفع كيليح الناكا نقصان كرويناكوني بات اي ترشي ويتم برخداصلي الندعلية وملم بالخضوص بتيمول پر بزے مبربان تصد اور لوگول کو بھی تا کيدرتم كريكي فرمائے مٹھے کہ بیٹیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ بہشت میں اس طرح سےربیگاورائی دوالگلیول کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جس طرح باتھ کا ایک انگل دوری سے لی ہوئی ہے۔ ای طرح میر سے اتھ ہوگا۔ سائل کونہ جھڑ کئے

دوسرائعم فرمایا و اُسَالَ آبِ فَاکَ اَنْهُوْ اورسائل کو مت جمز کے
لینی اگر سائل کے سوال پورا کرنے کی قدرت ہوتو پور اگر دیا جائے
بشرطیکہ کسی امر ممنوع اور گناہ کا سوال نہ موور نہ زم الفاظ میں جواب دے
دیا جائے تا کہ اس کی ول تھئی نہ ہو۔ یہاں بھی خطاب بظاہر نبی اگر مسلی
اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر علم عام ہے۔ اور آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
سخادت اور مروت کی تو مجھائنہا نہ می سائل کو انکار کرنا تو آپ جائے تی
شادت اور مروت کی تو مجھائنہا نہ می سائل کو انکار کرنا تو آپ جائے تی
نہ نے ۔ اگر خود اسے باس بااز واج مطہرات کے کھر ہیں نہ ہوا تو قرض

ويناحل نازل فرمايا آب كونبوت يسيرمرفراز فرمايا ادرشر بعت اسلاميه عطا قرمانًا كَيْ الكَ كُوفِر ما يا كميا .. وَ وَجَدَ لَهُ حَنَا لَإِنَّا فَهُدَى اورالله تعالَى نے آ ب کوشر بعت سے جر پایاسوآ ب کوشر بعت کا داستہ بتاایا۔ ای بات کو ۲۵ وین پاره سورهٔ شوال شرخرایا هما سعا کست تدوی مسالسكتب ولاالابعان ادرآ ب كوّل نوت شرينهم كركابكيا چرے اور تدریک ایمان کیا چرے بیٹی ایمان اور اعمال ایمان کیا ہے تقصيل جو مرريعة قرآن شريف آپ كويتلاني كئيں بيديہلے ہے يعني قبل نوت آپ كوكهال معلوم تعين - آپ عبادت لو قبل نبوت بعى كرتے يتھ محر تعداد ركومات اورتوا نين آ داپ كاعلم تواس دفت زتھا۔ آب باتھ یاؤں دمولیا کرتے تھے مروضو وطسل کے شرق آواب وطريقة عن علم مدقعا - آب كول مين محبت اللي كاحذب تعااور تلب میں آتش مختل الی شعلہ ذن تھی محرآب اس کی ترتی سے اسباب اور قوانین نوت سے قبل نہ جائے تھے۔ای حالت کو آیت میں صلال تعيركيا كيا ـ لفظ ضلال كمعنى ممراه كي بعى آت جي اور نادا تف این نیری کے بھی۔ بیال بے خبری بی کے معنی مراد ہیں۔ یبال تک تو عرمبارک کے دوسرے دور کابیان ہے۔

شان استغناء عطا فرماكي

آ کے عرمیارک کی تیسری حالت کا بیان ہے کہ

الم الدورہ اس طرح کر حضرت خدیجے گئی تجارت میں آپ کو ناوار پایا پھر غنی کر

الم الدورہ اس طرح کر حضرت خدیجے گئی تجارت میں آپ شریک ہو گئے

اس میں نفتع طا۔ پھر حضرت خدیجے گئی تجارت میں آپ شریک ہو گئے

الل و دولت آپ کی خدمت میں حاضر کر ویا دحضرت خدیجے الکبری

الدورہ میں اور آنخضرت میں حاضر کر ویا دحضرت خدیجے الکبری

الدورہ میں اور آنخضرت میں الغد علیہ وہ کم کی نہاے تا بعدا داور جال

الم کی عمر ف رغیت نہ کی۔ بیتو تھا ظاہری خنا جو آپ کو عظا ہوا یا تی

آپ کے لئی اور یالئی غنا کا تو کیا کہنا کوئی بشراس کا اندازہ کیا کرسکنا

میانی الدار ہو گر حقیقت شریخان ہے کہنا کوئی بشراس کا اندازہ کیا کرسکنا

میانی الدار ہو گر حقیقت شریخان ہے کہ ادارادا پھرتا ہے۔ دل میں

ہمروقت ہے قراری مال ہو حالے کی رہتی ہے۔ برخلاف غناونش کے

ہمروقت ہے قراری مال ہو حالے کی رہتی ہے۔ برخلاف غناونش کے

best!

ے کہ پھ عرصہ وی رکنے کے بعد جب بیاسورۃ الطاب علالي مولى تو آب نے خوش ہوکرانندا کبرفر مایا تفااور پھرشا پیدمضمون کی مناکلیجیج ے بقیہ سورتوں میں تھیم فرمائی ہو۔ دانشہ علم۔

#### خلاصه

ای سورت کاموضوع نبی کریم حتی الندعلیه ملم کی شخصیت ہے اور اس میں جارمضا میں بیان ہوسئے ہیں۔

حضورا كرم صلى الله عليدويكم كوخطاب كرت بوسة الله في المحما كر فرماي كداللد نے تداو آپ كوچھوڑا ہے اور ند بى آپ سے ناراض ہوا ہے۔آپ کر خالفین اگر حسد اور وشنی کی بناء پر اسکی یا تمی کرتے میں تو تطعام موث بولتے ہیں۔

آپ کود وعظیم بشارتی سنائی گئی میں پہلی بیکرآپ کاستعقبل حال موجود ے بہتر ہوگا یا بدکد آپ کی آخرے دنیا سے بہتر ہوگی اور ید کدانقد آپ کود نیااورآ فرت میں اتناعطا کرے گا کہ آپ خوش ہوجا کیں گ۔ مجراللد نے اپنے تین احسانات یادولائے میں آپ يقيم تے ہم نے آپ کوشکانددیا آپ دین سے بے خبر تھے ہم نے آپ کواس کا راستدو كمايا أب شكوست تتے ہم نے آپ كوفى كرديا۔

ان تین نفتوں کے مقابلے میں آپ کو تمن وصینوں کی صورت میں مویا شکری تلقین کی تی ہے لیٹنی پیٹم پڑتی ند کیجئے سائل کوچیز کے خبیں اورائے رب کی نعموں کا تذکرہ کیا کریں۔

### سورة الفهي كي خاصيت

حفرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث ومفسر دہلوی نے تکھا ہے کہ اس مبارک سورة کی ایک مجرب خاصیت یه به کیم موتی چیز کے واسطياس مورة كوسات باريز عصاور شبادت كى انكل كرم كوايخ مركاردگرد بجراتا جاوے اوراس كيعد احسب حت في احان الله و أمسيست في جواوالله امسيتٍ في امان الله و اصبحت فى جواد الله بر هكروستك ديو يوم مشده چيز مجرل جادب والجردغو كاكن الحكد بلورت الغلوين

لے کردیایا کسی سے قرمائش کر کے دلوادیایا کسی دوسرے وقت کا دعد وفرما 📗 ہرسورۃ کے فتم پر انتدا کبر کہوا ورحکت اس میں جھٹی پہلاء نے بیاذ کر تی لیار بیان به بات بھی مجھ لی جائے کرمائل ہے مرادوی سائل مراد ہیں جوداقتی حاجتمنداه رضرورتمند ہوکرسوال کرتے تھے ند کہ وہ لوگ کر جنہوں نے کدا کری کو پیشری بنالیا ہے۔ بے کھے مجھے تندرست میں معنت مزدوری کر مکتے ہیں ایسے مخص کوتو سوال کرنا حرام ہے۔ دعفرت محرات عراف تندرست سائل كوجوكمانے مرقا در تھاور سے ارسے ہیں۔

### الله کی نعمتوں کو بیان کرتے رہے

آ كَيْ تَمْرِ الْتُكُمُ ارشاد بوا وكَفَلَا يَعْمُ لاَ رَبِّكَ فَكَيْنَ فَ اورائي رب کی نعمت کا تذکرہ کرتے رہا کیجے نعمت کا نفظ عام ہے کوئی بھی نعمت ہومس ومعم مقلق کے احسانات کا تذکرہ شکر گزاری کی نیت ہے کرنا شرعامحود ے نہ کہ بقصد فخر ومہا بات اعلان کرنا۔

تحدیث فعد کی ایک صورت بیان کی گئے ہے کہ اگر اند تعالی تمی کوانی نعمت ہے نواز بے تو لازم ہے کدوہ جیئت اورلباس وغیرہ ے اپن فقیری نمایاں ندکرے اور سکین نمانسے کو تکدور بات شریف مين آيا ب كدرسول النه صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين أيك صاحب خته حال بینے تھے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وریافت فرمایا کیا تهادے یاس مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی بال-تب حضورا کرم صلى الله عليه وسلم في قر ما يا الله في جهيس نعت دى سياتو الى دى بوكى نعت كانثان تهار ساد برد يكناالندتعالى كويسند سهد (بيان السحان) تواگر چاس مورة مين خطاب آخضرت سلى الشطيدوسم سے ب اور الله تعالى في الى بعض خصوص العتول كو باد والكر جو برايات آ تخضرت صلى الشعلية وللم كودي بين أووه اين علم مين عام بين - جوفض يعى اسية حالات يرخوركر سدكا ووريحسوس كرسدكا كدالله كي اختول مي ے اسے بھی لیننی حصہ ملا ہے تو اس طرح سورۃ کے خاتمہ برآخری بدایات کامخاطب ہرامتی بھی ہے۔اللہ تعالیٰ اپنی نعتوں کا احساس ہم کو نجی عطافر ما تعی ادران پرشکرگز اری کی تو فیل نعیب فر ما تعی به

هرسورة كختم يرتكبيركهنا

علائے منسرین نے ایک حدیث مرفوع بروایت حاکم ویسی نقل ی بے کے حضور صلی الله عليه وسلم فرماياس سورة الفحل عي آخر تك pestur hoooks. يْثِرَكِ وَيَنَّهُ لِينْ مِهِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِبِيمِيرُ وَيُحِيُّ

شردع کرتا ہوں اللہ کے اسے جو پڑامبریان تہایت رحم والا ہے۔

لَهْ لَشَكْحُ لَكَ صَدْرُكُ ۗ وَوَضَعْنَا عَنُكَ وِزْرُكَ \* الَّذِيُّ الْفَصَ طَهْ رَكَ اللَّهِ اللَّهِ مَا الأَدِيُّ الْفَصَ طَهْ رَكَ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

کیا ہم نے آگی خاطر آلا سید کشادہ تیں کردیا۔اور ہم نے آپ رے آپ کا وہ بوجد آبار دیا۔ جس نے آپ کی کر لوڑ رکی تھی۔

وَرُفَعْنَا لَكَ ذَلُوكَ أَ

اورہم نے آپ کی خاطر آپ کا آوازہ بلند کیا۔

أَنَا كَانِينَ لَنَكُونُ كُولُ وَإِ لَكُ أَبِ كِنْ صَدْرُكَ آبِ كاسِد وَوَصَعْنَا اوريم في الادوا عَنْكَ آبِ ع وزراك آب كا وج الَّذِي جوبِ مِن أَنْفَعَفَ توزون طَهْرُلدُ آبِ كَالِيتُ وَرَفَعْنَا أُورِهُم نَهِ لِمُدَّلِما لِكُ آبِ كِينَ إِذَاكُ آبُ كُاذِكُمُ

سبب نزول

اس كيسب زول مل بعض مغسرين فيدردايت نقل كى ب کیا یک دن رمول اکرم منی اندعلیه دسلم نے درگا والنی میں عرض کیا کہ ا مے میرے پر درد گارتو نے معنرت ابراہیم علیہ السلام کو خُلُعہ کا مرتبہ بخشاا ورمعترت موسى كالجليم كى خلفت بنواز ااور معترت واؤلا كولوما اور بهازوں کو تابع دار کرے متاز کیا اور حضرت سلیمان کو جنات و انسانوں مرسلطنت وے کر جوا کوفرمال بروار کرے سرفراز فرمایا۔ ميرے واسطے اے الدالعالمين آپ نے كيا چيز خاص كى ؟ إس سوال كے جواب يس حق تعالى في يدمورة نازل فر مائى۔ إس طرح بيمورة تيمي كلى دور كے ابتدائی زیانہ جس نازل ہوئی۔

رسول التصلى التدعليه وسلم كيلئ تين خصوصى انعامات ان آبات میں حق سجانہ تعالیٰ نے رسول انڈسلی انڈ علیہ وہلم کے تین کمالات وانعامات المہیہ کا ذکر فرمایا ہے جویش تعالیٰ نے آپ کو عنایت قرمائے۔ سب ہے اول شرح صدر۔ اس کے نفظی معنی ہیں سینہ کول دینا۔ سیندکشادہ کردینا۔ یہ ماطن میں نہایت بلندمرتبہ ہے۔ اِس شرح صدر کیلیج حضرت مویٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم نبی نے بھی ہارگاہ ايز دي شرالتجا كي تمي رب اشرح لي صدري جيساً كدوليوي ياره سورة لله

اس مورة كى ابتدايول جونى ہے أكثر نَشْرَهُ لَكَ صَدْرُكَ كيا ہم نے آب کا سید آب کیلے نہیں کھول ریا تو علامت کے طور پرجن الفاظ ہے بیسورة شروع ہوئی ہے بعنی الم نشرح وہی اس کا نام مقرر ہوا۔ بیسورة تبحی کی ہےاور سورة الفلی جس کابیان گذشتہ درسوں میں ہوا اُس کے بعد بى بازل بوئى بادرگذشتە سورة سے اس كاخاص تعلق بھى ب

سورة كاموضوع

اس سورة مين بهي اور كذشته سورة الضلي مين أيخضرت صلى الله عليد وسم كوجونعتين على في عطا خرمائي تعين أن كا ذكر فرما يا كيا-اب جونعتيس حن تعالى في رسول الله على الله عليه علم كوعنايت فرما كي جي وه دوقتم بين ١٠ يك فابرى يعن والعتين جوآب من فابريس بإلى جاتى تحين اورسب عام وخاص ان كوحائة تقياورد يكيقة تقه\_ووسري تسم ک باطنی تعتیل تھیں کہ جوعوام بلکہ خواص کی نظر سے بھی بوشیدہ تھیں ایعنی میل متم آپ کے ظاہر سے تعلق رکھی تھیں جوسورہ الفلی میں بیان فر مائی گئیں اور دوسری متم جوآب کے باطن سے تعلق رکھتی تحیس وہ اس سوروالم نشرت میں بیان فرمائی تشکیں اس لئے اس کا نزول ا بھی سورہ انصحٰی کے بعد ش بیان فرمایا کمیاہے۔

پاک کردیا گیا اور پھر قلب میارک اس کے وحویا میلی اور معصیت کا کوئی نشان اور انرجی یائی شرب دور برب ب سات کا کافی نشان اور انرجی یائی شرب دور برب ب سات کا کافی از مین کار که گنامول کا حزاج گرم ب اس کے مادہ معصیت بجمانے کے کالفی اس کے مادہ معصیت بجمانے کے کالفی اس کا کاری کا کاری ک كاكوكَ نشان اورار مجى باتى شدسه اور يرف سداس كالع مجهاميا وومرى بارش صدرة بكوس سال كى عريس بيش آيا اوروه اس ك کیا حمیا کہ قلب مبارک ابو داعب ہے یاک ہوجائے اس کئے کہ نہود لعب خدا ، عافل بناوي إ برتبسري باريه واقعد بعثت كي وقت فین آیااوراس دفت سیندمبارک جوجاک کیا میاده ای لئے کرقلب مبارک اسرار وحی اورعلوم البهیه کاتخل کر شکے۔ چوتھی یا ریہ واقعہ معراج کے ونت پیش آیا اور اس وقت سینہ مبارک اس لیے جاک کیا گیا تاكدتلب مبارك ملكوت كى سيراور تجليات البيداورة بات ربائيدك مشاہدہ اور خداوند ؤوالجلال کی مناجات اوراس کے بے چوں وچکوں کام کا تخل کر سے مفرض ہے کہ بار بارشق صدر ہوا اور برمرت کے ش معدر میں جدا گاند تھکست ہے اور مقصود بدھا کہ تھلب مطہر کی طہارت د نورائيت انتهاكو كأفي وائ يفرض كديهلا انعام البيدجوة مخضرت ملى النُدعليه وسلم براس سورة عن بيان فرما إعميا وهشرح صدر تعا-اوربياي ''شرح صدر'' نے علوم کے سمندر اور معرفت الہید کے خزائن آ پ کے قلب میں اتارہ ہے۔

ذمهداري كيتميل كاانعام

اس کے بعد دوسرے انعام البید کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔
وَوَصَّغَنْ اَعَنْ اَنْ وَذَرِ اَلَّهِ اَلَّهِ فَا اَلْبِید کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔
پرے آپ کا بوجھا تارہ یا جس نے آپ کی کمر لوڈر کی تھی۔ اب یہ
بوجھ کرانبار آ تخضرت صلی انشعافیہ وسلم پر کیا تھا جس کوا تارہ یا گیا؟ اس
کی آشر کے منسر بن نے کی طرح کی ہے۔ کم بظاہروہ بارصرف ایک بی
بوسکتا ہے اور وہ یہ کر آب نوت آپ کوا پی توم کی گری ہوئی حالت پر
تاسف اور حسرت اور ان کی اصلاح کی فکر اس کا تو ڈ تو یوں ہوا کہ
آپ کو نیوت سے سرفراز فرمایا گیا اور آپ پر راہ جاست پوری
آنسیلات کے ساتھ واضح کر دی تی اور آپ کے سپروخلق کی رہنمائی

یس بیان قرمایا گیا که اے میرے پروردگار میراسید کشادہ کردے۔ تو

آنخضرت صلی القد علیہ وہلم کی تبوت کم ای کیلئے یہ مرجبادر کمال ضروری

قد اس کے آنخضرت صلی القد علیہ وہلم کواس کمال کے حاصل ہو نیک

وطانا ہ دی گئی اورا سکا اظہاد اسطرے قرمایا گیا اگیڈ نشتر ہے ایک حکد دکئے

کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا میدعلم وطلم سے کشادہ نہیں کردیا؟ یہ

استقہام تقریری ہے بعن شرورایا کردیا یا علم بھی تہا ہے۔ وسعی عطافر مایا اور

چونکہ تبلغ احکام خداوندی میں طرح طرح کی تکالیف کا سامنا ہونا تھا اس

لئے آپ کی طبیعت کو بھی نہایت شخصل اور بردیارینا ویا۔ میدمہارک میں

عنوم ومعارف کے مندرا تارو سے اور لوازم نبوت اور فرائش رسالت اور

احکام النہ کی تبلغ کو بڑا وسعی حوصل دیا کہ بے ٹار ڈشنوں کی عداوت اور

اخلال کی مزاحت سے گھرائے شہاویں۔ بیڈو ہواشرح صدرمعنوی۔

مخالفوں کی مزاحت سے گھرائے شہاویں۔ بیڈو ہواشرح صدرمعنوی۔

شرح صدرجسمائی اوراس کے اسرار شرح صدر حمی کاذکرا حادیث محتداور کتب سیر ش یول وارد ہے کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک فرشتوں نے جاک کر ے تلب مبارک کونورانی طشت عمل آب قدس سے دحویا۔ بیش صدركا واقعدني أكرم صلى الفدعليه وسلم كواثي عمر شريف بيس ميار مرتبه جين آيا-اول بارزماند طفوليت مين جين آياجب كه آپ حضرت علير سعديد كى يرورش من تقاوراكي روزة ب بنكل من تقريب کہ آ پ ایے رضائی بھا تیوں کے ماتھ جنگل بکریاں چرانے جانے کھے تھے کے دوفر شیتے مصرت جبرا ٹیل ومیکا ٹیل سفید بیش انسانوں کی شکل ٹیں ایک سونے کا طشت برف سے مجرا ہوا لے کرنمودار ہوئے اور آپ کا سید مبارک جاک کرے قلب مطہر کو نکال پھر قلب کو حاک کیا اور اس میں سے ایک یا دو تکوے خون کے جے ہوئ نکایلے اور کہا پیشیطان کا حصہ ہے چھر سیندا ورقلب کواس طشت میں ر کھ کر برف سے دھویا بعد از ال قلب کوائی جگد پر د کھ کرسینہ پر ٹانکے لگائے اور وونوں شانوں کے درمیان ایک مبرنگا دی۔ میرکی مرتبہ کا شق صدر جس میں قلب جاک کر کے جوایک سیاہ نقطہ نکالا ممیا وہ حقیقت میں مناہ اور معصیت کا مادہ تھا جس سے آ ب کا تلب مطہر

104

کردی می رادر شریعت اسلامیدے نوازا کیا۔ اب بعد نیوت سب ے بری قرآب کو بلغ احکام البیداوراس کے تائج کی رق لیکن قرآن كريم نے اس فم سے بھي آ ب كويد كهدكر سكدوش كرويا كرة ب برکسی کے ایمان لاسف شانا نے کی و مدداری ٹیس بس آ ب کا کام تو ا حکام پہنچادیٹا ہے۔خواہ کو کی مانے یا شدمانے۔

عظمت وشان كى رفعت كاانعام

آ كے تيسرے انعام البيد كا وكر فريايا حميا و رُفَعِينَا لَكَ فِي لُمُوكِ ادرہم نے آ ب کی خاطر آ ب کا ذکر بلند کیا۔ صدیث شریف میں دارد ے کدایک روز آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت جرائیل علیه السلام سن يوجها كدير ، وكركوكس طرح بلندكيا ب؟ حفرت جرئیل علیدالسلام فے کہا کہ آپ کے ذکر کوح تعالیٰ فے اسیا ذکر كماته كيداة ان ش كبيرين القيات عن خطيس كله طيدين اور کلمہ شباوت میں اور تالع داری کے کام میں جیسے ارشاد ہے۔ اَکِلِیْعُوالنَّدُ وَاکِلِیْعُواالزَّمُوْلُ اور کناه کی حرمت میں جیے فرمایا۔ وُمَن يَعْصِ اللَّهُ وَرُسُولُهُ قَالَ لَهُ نَازَجَهُ ثُوخُلِدِي فِيهِ أَبِدًا توحق تعالى فى عالم بالا ويست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ك و قرکرکووہ بلندی اور رفعت عطافر مائی کہ

بعداز خدا بزرگ تونی قص مخضر چنانچدون دات میں بانچ وقت اذان مين الله تعالى كام كيساته آب كانام مبارك بمي يكاراجاتا ب كلمه جوايمان كى بنياد باس كا تدريمي آب كا ذكر ب چنانيد

بهب كوتى فخض دائره اسلام ميس واخل بوتا يبياتو الفرتعالي كجياع حدانيت كماته لين لأاله الاالله كماته أبكارسال كالملح المجا خطبید نماز تشیداورا قامت وغیره میں جہاں حق سجاند کا ذکر ہے وہیں آ ہے کا بھی ذکر ہے۔اس ہے بڑھ کر رفعت شان اور بلندی مراتب ادركيا بوسكتى ہے۔ چمرد نيا كاكوئي كوشدايد انتين كرجبال آپ كا نام ليوا اور از ت واحترام كيماتها بريم واندوار شاريون واليموجودن بول ـ زمين پر ب تارانسان آپ پر دروو وسلام سيج رين كـ اور آسان شن فرشتوں کی مجلسوں شن آب کاذکر خبر ہوتارے کارعالم غیب ش بحى آب سلطان بي كوكى جكداو محل جبال آب كاذكر خير نديو-قبرين بمى حشر مين بهي ما تك. يى يوجينة بين كمة تخضرت سلى الله عليد وسلم كالمطيخ تعاما افرمان آب برجعي المان لايا فعامانيين. جنت ك ورواز سے اور عرش کے تنگروں مربھی اسم عرامی مکتوب ہے۔ الغرض کوئی جگدائی نیس جہاں آ ب کاؤ کرنہ ہواس ہے بو در کراور کیارفعت ہوگی۔ اب چونک شہر مک میں آ مخضرت صلی الله علیه وسلم اور آب کے ساتهدآب كتبعين مونين طرح طرح كى تكالف اورشدا كدين كرفات تهاس لئة آ مكان كازاله كاوعدو بمي فرمايا جاتا بك جب الثدنتمالي نے آپ کوروحاني راحت دي اورروحاني كلفت دور کر دی اس طرح و نیوی راحت پیس بھی اللہ کے فضل و کرام کا اميدوارر بياجا ہے۔

#### وعا لتيجئ

یا الله برادر اور برآن رسول الغدصلی الله علیه وسلم کے درجات عالیہ علی مزیدتر تی اور رفعت عطافر مااور ہم کوشب وروز اینے رسول یا کے ملی اللہ طیب وسلم کا ذکر کرنے کی اور آ ہے ملی اللہ علیہ دسلم بردرود بھینے کی توفق تصیب فرما۔ والغردعوكاك المدريلورك العكبان

## فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرِّ الرِّانَّ مَعَ الْعُسْرِيُسْرًا ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَالْكُسَيِّ الْمُ

ر بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آ سانی ہے۔ بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آ سانی ہے تو آپ جب فارخ ہوجا یا کریں تو محنت کیا تھیں

### وَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبُ ا

اوراسية رب يى كى الرف توجد ركھية .

قَانَ مَن مِنْكَ مَا مَعُ مَاتِهِ الْعُنْسِ وَمُادَى الْعُنْسِ وَمُادَى إِنْ مِنْكَ اللَّهِ مِنْ الْعُنْسِ مَاتِهِ وَمُودَى الْعُنْسِ وَمُودَى الْعُنْسِ مَاتِهِ وَمُودَى الْعُنْسِ وَمُودَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ مُنَاكِرِي وَإِلَى الرَّفِرَ لَا يُؤِنْكَ المِنْاسِ فَازْغَبُ رَفِيتَ كُرِيلًا فَالْعُنْسِ مَنْ مُنَاكِرِيلًا وَإِلَى الرَّفِرَ لَا يُؤِنْكَ المِنْاسِ فَازْغَبُ رَفِيتَ كُرِيلًا فَالْعُنْسِ مَنْ مُنَاكِرِيلًا وَإِلَى الرَّفِرَ لَا يَعْمُ لِيلًا لِمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ لَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ لِلللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَالِهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ

#### امت مسلمه كيلي عظيم سبق

ان دو آبات فَانَ مَعَ الْعُسُرِ يُسُوُّا إِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسُوًّا میں امت مسلمہ کے گئے عظیم الثان درس عیرت ہے۔ عارضی مصائب وشدائد كى وجدى يريشان خاطر ندمونا جاسية خداس تعالى کا دائی وعدہ ہے کہ بر تکلیف کے بعدرا ست کا آ نابقتی ہے۔ ظلمت کے بعد تور۔ اور تاری کی سے بعد طلوع سحر ہوا کرتا ہے ۔اس میں بیلی اشاره ہے کہ بندہ موس آ سانیوں اور مشکلات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی تائیدیا نابیندی کا فیصلہ نہ کرے۔ونیا کی زندگی میں اگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو بیاس بات کی دلیل نہیں کہ القد تعالیٰ کی تظر رحمت پحر گئ ہے اور اگر آسانیاں ہی آسانیاں میسر آجا کی تویہ نہ مجھنا جائے کہ اللہ کی تا سیداور پہند بیر کی کی علامت ہے۔ اللہ تعالی کی تا سید جمیشے حق کے ساتھ رہتی ہے ۔ انسان کا کام بیہ ہے کہ وہ یور کی مجھد دار ک اور ہوش وقکر کے ساتھ حق اور ماحق کو پیچائے اور حق کا ساتھ وسے۔ اور ناحق سے بیجے اور علیحدہ رہے۔ راہ حق کے مسافر کو مشکلات کے مقابله من بھی مایوس ند ہونا جاہئے راہ حق پر جھنے اور صبر کے ساتھ حالات كامقابل كرف كالجل كى بكدور ياسورالله كامدة في ب ادرآ سانیاں بھی ہوتی ہیں۔ادراس کی شبادیتہ اکثر و بیشتر الل اللہ کی ازندگی کے حالات ویتے میں۔

حضرت ينيخ عمبدالقادر جبيلا لى كاواقعه اس موقع برمفرت سيدنا شخ مبدالقادر جيلاني قدس مره جن كا

### آ سانی کاوعدہ اوراس کی سکیل

منذشند آبات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تین باطنی کمالات کا ذکر فرمایا کیا تھا۔ اب چونکد اسلام کے ابتدائی دور میں آ خضرت منى الله عبيد علم اورآب كساتهة بكيت عين الل اسلام طرح طرح کی تکایف اورشدا کدیس گرفتار تھے۔اس لئے آ کے ان آیا ت من ان ويوى تكالف كازاله كا وعده يمى فرمايا جاتا باورارشاد موتا ہے۔ فَاکُ مُعَ الْعُنْسِ يُسُوُّ مو بے ثلب موجودہ مشكلات كے ساتھ منظریب آسانی ہونے والی ہے دیعنی جب اللہ تعالی نے آب کو روحانی راحت وی اور روحانی کلفت وور کروی تو اس و نوی محنت رائج ومشكل بين بعي آب كوالندتعالي كفشل وكرم كالميدوارر بها وابع. الندتعالي كاوعده ي كري شك موجوده مشكلات كيعدة سالي بوف والى بادر چونك يد مشكان ت مخلف انواع كي تسين ادر تعداد من محى كثير تحيين اس لئيَّ مُكرر بطور تاكيد فرما ديار إنَّ مَهَ كَالْحُدُسِ يُنْسِوُّا ضرور موجود ہوئی کے بعد آسانی ہو کررہے کی ۔اس لئے آب اطمینان رھیں چنانچ كتب اماديث ويرس البت عيدة فركارتمام تكالف ك اول ایک ایک کرے حیت محتادر ہرایک بختی اسے بعد کی کئی آسانیاں المرآنى البهجى التدكى عادت يجي اليك كه جوفض تحقى يرصر كرا اور ہے ول سے اللہ تعالی پراعمادر محادر برطرف سے آس و رکرای سے ۔ اُلونگائے ای کے فضل ورحمت کا امیدوارر ہے تو ضرور حق تعالی اس کے حن میں آسانی فرمائیں مے آبک طرح کی نہیں بلکے کی طرح کی۔

رن سرور الانشراح باره-۲۰ طرف دفیت پیدامونی -اب تو بهاری نوجوان منز کافتهاین و راسانی وی ريه يؤسينما النعيس وغيروجيسي تباوكن جيزول سيفرصت فيختص إنبيس كيا خرك مارے اسلاف كى زوركياں مارے لئے كيا ورس كھينليم إِنَّ اللَّهِ وَإِنَّا لِلْهُ وَالْحِينَا لِللَّهِ الْجِيفُونَ مِصْمُونَ \_

حق تعالی کے ساتھ کمال تویت رکھنے کی تا کید الساك بعدة تخضرت ملى القدعلية علم وخطاب كرك فرمايا جاتاب كه جب القد تعالى نے آپ كواكى الك تعتبى عطاكيس جن كاذكر شرور أ سورة میں جواتو آپ جب رسالت کے کام مثلاً تبلغ احکام یعنا وضیحت اور تدليراموروغيرو ي قارغ موجايا كرين وشكر ك طورير دوسري عبادات جو خاص آب کی دات ہے متعلق میں ان میں مشغول موجایا کریں۔ آخری آيات فَيَاذُا فَرُعُتُ فَانْصَبُ وَإِلَىٰ زَيْكَ فَالِغَبُ مِن اللَّاحْرَف بدایت فرمانی کئی ہے کہ جب آپ فنق کے مجمانے اور تبلغ ادکام کے ببنجائے سے فراخت بائیں تو خلوت میں اسپے رب کی طرف باواسط متوجه بهوس\_رسول القصلي الله عليه وسلم كاخلق كوسمجها نااور وين كويه بيجانا اور نصيحت كرنا آب كى اللهرين عبادت عى تقى كيكن اس ميس فى الحمار كلوق كا توسط موتا تفاادر مطلوب بيتفاك باداسط بحى حق تعالى كاطرف متوجد بها چاہے تا کہ ہر کار وہرشان اور ہرحال میں آی محبوب حقیقی کی طرف نظر ربدای کا شوق ادرای کا جذبه مجت آپ کے دل میں جوش ذن رہے تاكه كمال كويت من تعالى كيراته وماصل بويه

خلاصد بيكداس مورة بيس رسول الشعلى الندعليدوسلم سكردوحاني كمالات اور باطنى انعامات كوبيان فرما كرتعيم دى كى كمآب جب نبوت ك فرائض بعني تبلغ وعوت وغيرو يع فراغت بإياكرين توحق سحاندكي عبادت میں لگ جایا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ فرمایا كريں۔ پھر حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے بھى اس ارشاد رباني فَإِذْ الْوَرِغْتُ فَانْصَبُ وَإِلَى رَبِلْكَ فَالْفَبُ كَاكِما فِي الأراياك رات كى تبائى ين آب اكثر نوافل مين مشغول رج اورم مى اتناف قيام فرماتے كوقدم مبادك ورم كرآتے حضرت ابو بريرة فرماتے جي ك حضورا قدس سنى الشدعلية وسلم اس درجه نوافل بردها كرتے تھے كم باؤل زردندحیات اعمامه ۱۱۵ هد برمثال کے طور پریش کرتا ہوں حضرت غوث أعظم وومشبور ومعردف بزرك بستى بين جن كااحرام تمام ونیائے اسلام متواتر کرتی چلی آرہی ہے تکراب تھوڑے ہی اپسے ہول ے كد جوآب كے زندكى مبارك كے طالب علمى كے دور سے اور زماند طالب على كي مصائب وشدائد عدوا قف بول اورية مان يحدوه يار ماه يوايك آوه سال كانبيل بورت سات سالدعت كافر ماز تقاريعني ۲۸۸ سے ۱۹۹۷ ہوتک۔ اس سات سالہ میت طالب علی شروآ پ تے بڑی بڑی تالیف برداشت کیں۔ آپ صول علم کے لئے ١٤ سال كى عمر ش ايك يتيم كى حيثيت سے اسينة آبائى وطن كوچھوڑ كردور درازشير بغدادي وكنيخة بين جهال شابنا كوني عزيز وا قارب باورند بگاندادر مفل سے بینکاووں میل دورآ بن فاقد سى كازندكى بسركرف يرمجور موت كوكى ظاهرى وسيلد اورسبارا تو تفائن نیس اورندة بيكس كرسامن باتعد كميلا يحت تفيد جب بعوك بهت يريشان كرتى اورحالت غير بون لكتى تو مجبورا جنگل کی طرف نکل جاتے اور جو کھاس بات نظر آئی اے کھا کر پیدے کی آگ بجماتے۔ برسوں آپ نے وریائے دجلد کے کتارہ کی جزی بوغول اور بتول پر ذهر كى بسركى بيد خود حفرت فرمات بين كد محمد براس طالب على ندندكي شي ده معمائب كزر ي كماكر يهاز يريمي يزت تو ياره ا ياره بوكرره جاتار جب تكاليف اورمصائب كالجوم زياده بوجاتا تو آپ زين يرجيت ليث جائد اورقرآن كريم كى يكاآيات فأنَّ مَعَ الْعُسُو يُسْرُّ إِنَّ مَعَ الْعُسُورِ يُسْرًّا ودوزبان كريق، بِ فكرمعاتِ و شدائد کے ساتھ سوانت اور آ سانیال بھی ہیں۔ اور بلاشہ بھی کے ساتھ آسانی ہے۔ چنانچاس کے ورد سے تمام افکار دور ہو جاتے اور طبیعت عل كونشكنتكى بدا ووبالى إضوى كربم اب استاكا برسلف صالحين ك كارنامان كے حالات زندگى ان كخسوس اوصاف وكمالات ان كى رياضت اورمجابدون كي تعصيلي واقعات سي توب بهره اور لاعلم بوت جات بي كرين كرمن الدسامت مسلمت وي بيدارى اورجاني و مالى قربانى كے بلند جذبات بيداموت و يلى ترتى كاسب اورد في امورك

besty

اورتکان محسوس ہونے گئے۔ مرف نفس کی را کلف اور حوق اس پر مار در تکان محسوب ہور تعب اور تکان اللہ اور تعب اور ت

أس مورت بيم يمني تمي كريم صلى الله عليه وسلم كي مخصيت آ كي عظمت اورمقام کابیان ہے۔اس مورت شرع وامعمون بیان موے ہیں۔ حضورا كرم صلى الله عليه والمله على تثين احسانات شرح صدريعن الله في كال كو كالمست وفور ع جرويا اور برقم ك كامول اوركندكى ے پاک کردیا۔ آپ سے اس او جماکو بنادیا جس نے آپ کی کمرکو بوجھل كرركها تفايعني نبوت اور سالت كالوجه اوراس كواجبات اورؤ مداريون ک اوائی اسآب کے ذکر کو بلتد کردیا کہ جہاں جبس اللہ کا ذکر وہی حضور اكرصلى التدعليديكم كاذكر جاب الاانهوياا قامت تشهده وإخطب الله في مشكلات كوآسان كرفي اور يريثانيون كودوركرفي كا وعده فرمایا\_آ ب مسلی الله علیه و ملم کونتم دیا کیا کتبلغ و وعوت کی ذ مدداری ادا کرنے کے بعد اللہ کا شکر اوا کرنے کیلئے اس کی عباوت میں لگ جائیں اوراس میں اپنے آپ کوتھ کا دیں۔سب کچوکرنے کے ابتداللہ یرتوکل کریں اورتمام معاملات بین اس کی طرف رغبت کریں۔

#### مورة الانشرح كے خواص

ا-اگر کسی کا دل تنگل اور حمثن میں ہوتو اس کے سیند پراس سورۃ کو مِنْ هِكُرُومَ كِياجًائِ ءَانْتُاءَاللَّهُ تَكَلِيفُ جَالَّى رَبِّعِيلًا ۲- اگر کسی کے ول میں ورو ہوتو بھی اس آ دی کے بینے پرول کی جانب میں بیمورة يو هروم كرنے سے راحت ، وجائے كى۔ ٣- اگر كسى كو بقرى مويامنائے يس كن اور تكليف مولو بيسورة یانی پردم کر کے وہ یانی بینے یا کاغذیک لکصاور یانی میں وجو نے اور مجروه بالی فی جائے۔

وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْعَدَّرُ بِنْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

مبدرک برورم آجاتا تفارکسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ براگلی م کھیل سب خطاؤں کے معاف کی بشارت نازل ہو چکی ہے تو پھر آ ب اس درجد مشقت کول برواشت فرماتے میں؟ آپ نے ارشاد قرمایا الهلاكون عبدأ شكوراً لين جب من تعالى على شاند في محد براست وانعام فرما يخاتو كيامين شكركزار بنده ندبنول ..

### دعوت اورتبليغ كيساتهد ذ کرود عااوراستغفار بھی ضروری ہے

مفتى أعظم باكشان حضرت مولانا محدثفي صاحب دحمة الذعليدان آبات فَإِذَا فَرُغُتَ فَانْصُبُ وَإِلَىٰ دَيْكَ فَانْغَبْ سَكَ تَحت تَحْرِرِ فرمات مين كدرسول النصلي التدعليدوسكم كي دعوت وتيلي اورخلق خداكوراسته وکھانا۔ ان کی اصلاح وجایت کی آفریدآ پ کی سب سے بوی عبادت تھی ( محريرعبادت بواسط محلوق من كدان كى اصلاح برتوجددين اوراس كى قدير کریں۔ان آبات کامتعود یہ ہے کہ صرف اس عبادت بالواسطہ برآپ تناعت ندكرين بلكه جب اس مع فرصت مطيقو باه واسط خلوت ميس حق تعالی کی طرف متوجه بول اورنماز ذکرالنداور دعا واستغفار میں لگ جا کمیں كامل مقصود جس كے لئے انسان بيدا كيا كميا ب وه و كرانلداورعبادت بلاواسطان ساورشابدای لئے میل متم یعنی عبادت سے فراغت کا ذکر فرمایا کدو کام ایک ضرروت کے لئے ہاں سے فراغت ہو یکتی ہے اور دوسرا كام يعنى تهيدا لى الله الله التي بيز ب كماس مدفرا غسة موسى كويهي تبيل موسكتي بلكدا في ساري عمرادرتوا تاني كواس شراصرف كرنا باس معلوم ہوا کہ علاء جو تعلیم وتبائغ اور اصلاح خلق کا کام کرنے والے میں ان کواس عففلت مدمونا جاب كالناكا كمجهوفت خلوت من تويداني الشاورذكر الله کے لئے ہمی مخصوص ہوتا جا ہے جبیبا کہ ملائے سلف کی سیر تیں ہی ہر شابدين ماس كيفيرتعليم وتبلغ بعي موثرتيس بوتي ال مين قدرو بركت میں ہوتی۔ فَاَذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُ مِن لفظ فانعب نصب سے مشتق ہےجس کے اصلی معنی تعب اور تکان کے جیں اس میں اشارہ پانے جاتا ہے كەعمادت اور ذكر الله اس حد تك جارى ركھا جائے كرمششت

pestur

التِيْنِ مِنْكِيَةُ بِينْسِهِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِينِهِ وَهِيْهَ إِنَّى (1400 OK

شروع کرتا ہوانلہ کے تام سے جو ہزامبریان نمایت رحم والا ہے۔

وَ الْيِّيْنِ وَالرَّنْيُوْنِ ۚ وَكُلُورِسِيْنِيْنَ ۗ وَهُذَ الْبَكِ الْأَمِيْنِ

حتم ہے انچیر کی اور زیجون کی۔اور طورسیتین کی اور اس امن والے شمر کی۔

وُ النَّفِينَ مَمْ بِهِ الْجَرِيلُ وَالرُّينَوْلِ الدر هون كَ أَوْ فَلُولِ سِيلِيلِينَ مورطور بينا كَ وهذا الدرس أَبْلُكِ شر الأَبِيلِ الناوالا

ً وحمّن کے دریے نہ ہوتا تھا۔ اور اسلام میں بھی اس کی بیمی حرمت تا قیامت باتی ری محمرتین اورزیتون میں مفسرین کے متعدواقوال ہیں تاہم اکثر علائے محققین کا تول ہی ہے کہ تین ہے انجیر کا مجل اور زينون ہے - كى زينون كا چىل مراد ہے۔

انجير كي خصوصهات وفوائد

اب سوال ہوتا ہے کہ ان دو کھلوں میں کیا شرف ہے کہ فق سجانہ تعالیٰ نے اُن کی تتم کھائی؟ ہیں ہے جواب میں علاء نے تکھا ہے کہ انجیر کا پھل ہمی مجیب اور خصوصیات کا حال ہے کہ جس میں معتقبلی نہ بوست \_ پھرغذا ہمی ہے \_ ودا ہمی ہے اور میدہ می ہے \_حفرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دمغسر د بلویؒ نے انجیر کے بہت ہے فوائد تحریر فرمائے ہیں۔ متجملہ اُن فوائد کے لکھا ہے کہ انجیر کواور میووں ہے ایک خصوصيت ظاہرادرايك فصوصيت بالخنى ب جوظاہري فصوصيات بي رہ بدیس کر سریع بہضم ۔ اور لیس طبع ہے۔ کندے اور سز ، ہوئے مواد کو بدن کے اندر سے بسینہ کی راہ نگال دیتا ہے ای واسطے یا وجود خرارت کتب کومفیدین تا ب بلغ کو تعلیل کرتا ب اور گرده اور مثان کوریک سے یاک کردیا ہے۔بدن کوفر پرکرتا ہےادرسام کو کھول ویتا ہے اور کید ( جگر )اور طحال ( على ) كمسالت كمولاً عدادردم وتحليل كرتا ايد

سورة کی وجیشمیهٔ زمانهٔ نزول اور موضوع اس مورة كي ابتدا في لفظ والتين سيد بمولى بيد تمن عربي زبان میں انچرکو کہتے ہیں۔ ای ہے سورة کا نام ماخوذ ہے۔ برجمی کی سورة ے اور ابتدائی دور میں کم میں اس کا نزول بیان کیا کیا ہے۔ انجيزز بتون طورسيناا ورشهرمكه كانشم

ال سورة كى ابتدائجي كذشته چندسورتول كى طرح تميكام س فرمائی کئے ہے۔ یہاں سورہ کی ابتدایش جار چیزوں کی تم کمائی گئے ہے کلی تئم فرمائی می والین یعی هم ب انجری دروسری هم ب وَ الزَّيْنُونَ مَنْم بِيرَ عَوْنَ كِي وَهَدُ البُّلُدِ الْأَمِينُ مَنْم بِهِ الراشهرا عن كي ان جارول قسمول على طورسينا اور بلدا من تو مفسرين كرنزويك بالانفاق دومتعين جكه جير يعن طور سيناوه بهاز برجهال معزت موي عليد السلام كوشرف كلام بارى تعالى حاصل بوار اود بلد اشن يعنى مجفوظ يا المانت دارش ركسب جبال سارے عالم كرسردار محدرسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی اور آخری امانت قرآن کریم اول ای شهرین اتاری متی \_ حالیت میں بھی بہشم امن کا شہر ہاے ۔ اسلام ہے میلے عرب میں باوجود یک برجگہ جنگ وجدل ۔ مار وهاڑ ۔ لوٹ تھسوت ہوتی رائی تھی محر مکہ بیس کوئی اینے

وعا لينجيجة: ﴿ النَّهْ تَعَالَىٰ نِهِ حِيما كَهُ ظَاهِرُو بِإِطْنَ مِينَ إِنْ جِارُولِ جِزُولِ كُوفَسْ بِلْتُ عطافَرِ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ مِهَارِ حِنْا هِرُو بِاطْنَ كُومِي درست فرماد ہے اور خلا ہر سے ساتھ باطن کی نورا نبیت ہم کوعطا فرماد ہے۔

واخردغونا أن الحدر بلورت الغلمين

القَالُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِی اَحْسَنِ تَعَوْمِينَ اَلْمُورُونَ اَسْفَلُ سَفِيلِينَ اَلَّهُ الْكُلِيلِ اِن اَلَى اللهِ اللهُ ا

تواس ہے بہت ہے قلماتی تکوے متور ہو تکتے ہیں ۔ تیسری حتم طور بینا کی کھائی ممکی جووہ بہاڑ ہے جس برحضرت موی علیہ السلام کو شرف ہم کلامی بخشام کیا۔ تو راۃ عطا کی گئی اور کجل الٰہی ہے سرفراز . فرما یا تمیار محویا طور مینا کوبطور شاید پیش کما تمیا که دیجسوانسان میں سن قدرتر تی کا مادورکھا ہے اوراس میں کیسی پھی تو تیں اور ظاہری و بالمنی خوبیاں اس کے وجود میں جمع کی ہیں کدا گریدا بی سحج نطرت برنز تی کرے تو فرشتوں ہے کوئے سیننٹ نے جائے۔مب سے النجريس أبنك أيكين يعنى مكدمعظمه كانشم كعافى محيال سادست عالم کے سردار۔اشرف الانبیاء والرسلین حضرت احریجتنی محرمصطفیصلی الله علييوسكم مبعوث بوع اوراللدكي آخرى امانت قرآن كريم ابتدأ ای شہر میں نازل کی منی اور جہاں خانہ تعب کی تقبیر سے حضرت ابراتيم اورامنعيل تليما السلام جيسي اولوالعزم اور بركزيد وبستيول كا تعلق وابسة ہے ۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کوعلیل اللہ کا مرتبہ عاصل بوااور معترت اساعيل عليدالسلام كوؤج الندكا لقب ملاك جنہوں نے قربانی کیلئے اسے آپ کو حاضر کردیا۔ تو یہ مکد ک سرزین اور تعبهٔ تعربیه اس امریه شاید مین که انسانی روح جوش محت اور محتق الحی میں کہاں تک ترتی کرعتی ہے۔

جا رقسموں اورا نکے جواب کے درمیان مناسبت منششه ابتدائي آيات مين جار چيزون کي متم کهائي عملي تحی۔انچیزز غون طور سینااورامن دائے شہرکی۔ان جار چیزوں کی تئم كعانے كے بعدفر مايا جاتا ہے غَالْ خَلَقْانَا الْإِنْسَانَ فَيْ ٱلْحَسَنِ تَقُولِهِ رَ القد تغالى في اتسان كوايك بمبترين اورتها يت عمده حالت اورا نداز یر پیدا کیا ہے ۔تو پکلی تئم جوانجیر کی کھائی گئی اُس سے مناسبت جواب قتم کو یہ ہے کہ جس طرح مد پیل یاد جو دمختصر جہامت ہونے کے بے شار فوائد کا مجموعہ ہے ای طرح وجود انسانی مجمی جسم ہیں حجبوثا ہے کیکن مختلف تو تو س کا ڈکٹلا ہے اور گونا گوں جذیات واسرار کا مخزن ہے ۔ ای طرح انسان متی مجر بڈیوں میں اللہ نے ایس صلاحیت بھر دی ہے کہ جو بھاڑوں اور سمندروں کو متحر کرسکتی ہے ۔ دوسری جشم زینون کی کھائی حمی نے زینون کا کپل بھی فوائد کا مجموعہ ے اور جس طرح زیتون میں روغن موجود ہے اس طرح انسانی جسم میں روح پوشید و موجود ہے اور جس طرح زیتون کے تیل سے ج اٹے روٹن کئے جاتے ہیں جوتار کی میں ادو گرو کی چیزوں کومتور كروية بن إى طرح اكرروح انساني كوياك صاف كرايا جائ

bes!

#### انسانىحسن

الغرض ان جارول قسمول کے بعد فرما یا کمیا عَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ٹی آخسن تیوٹیے ہے شک ہم نے انسان کی منافعت انچمی ہے انھی بنائي ادرانسان كوبز مع عده انداز اورشان ميس بيدا كما يعني القد تعالى في السان كوظا برى توبصورتى مجى عطاك اور باطنى بحاس يعلى مالا مال كيا...ية سب مائع إن كرتمام جاهدارون عن إضان كوجو بهترين صلاحيتين اور مقل وفهم كي توثين عطا كي كي جين وه كسي كوفيس دي منکس ۔اللہ نے اپنی اس مخلوق انسان کو انتہائی اعلیٰ درجہ کی صلاحیتیوں ي نوازا باوران ملاحبتول يكام لين كيلي انسان كوبهترين ساخت اورا نتبائي موزونيت كاجسم عطاكيا كياسب انسان كجسم اور اس ك اعضاء كى ظاهرى خوييان اور كمالات كيا كيا جر؟ اس كى تنعيلات واتى زياده يىك بادجودانسانى علمن جواب كسرتى كى ہے۔ اور انسان کے جم اور اس کے اعضاء کی ساخت کے بارو ہیں ا الاستاب تك جو يحدمطوم موسكا بودى اتناز يادو بكرا كرا سيكونى قلم بند کرنا جا ہے تو وفتر کے دفتر سیاہ کرد ہے کے بعد بھی تشریح و تنعیل کاحق اوائیس موسکا موجوده سائنس رقی نے جوان الی جسم رِ تحتیق اور ریسرج جدیدترین آلات کی مدوے کی ہے اور انسان کی آنکھ۔کان۔ٹاک۔ہاتھوپیر۔معدو۔دل۔وہاغ۔جگریمردہ کس۔ يفي - اعصاب وغيروكي موزونيت اورسانت يرجو كو اكتشافات كة بن وه تبايت ترت الكير بن - تاجم النا يكه جان ك بعديمى بى محسوس بوتا بى كرا بحى تشريح كاحق ادانىيى بوا ـ

#### عجيب واقعه

حضرت شاہ مبدالعزیز صاحب محدث ومضرو الوی نے امام شافق کے زمانہ کی ایک حکایت نقل کی ہے کہ امام شافق کے زمانہ میں ایک مخص نے اپنی محورت سے کہاتھا کہ ان لم انکونی احسس من القعو خانت طلاق ۔ آگرتو جاند ہے ایچی نہ ہوگی تو تھے کو میں نے طلاق دک۔ اپر سب علا واس وقت کے جران ہوئے اور طلاق پڑنے کا تھم ویا جب بیاستخاد امام شافق کے باس پہنچا تو فرمایا طلاق واقع نہیں

ہوئی اس واسطے کہ آگ عورت انسان ہے آور انگلان کیلیے حق جل وعلا نے فر مایا ہے غَذَن حَدَفَا الْإِنْسَانَ فَیْ آخسین تَطُونِیو الْآجِی انسان کو بہت الحجی صورت میں ہیدا فرمایا ہے ۔ اگر جاتد کی صورت آگلاہے الحجی ہوئی تواحس تقویم انسان کی تعریف میں کیوں فرما تا۔ معنوکی انسان کی صلاحیتیں

ال بہترین سافت کے جسم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے اسے بہترین فطرت سے بھی نوازا ہے۔ استا جھائی برائی کی تیز بخش ہے۔ استا حیائی برائی کی تیز بخش ہے۔ استا حیائی برائی کی تیز بخش ہے۔ تقوی کی راہ اختیار کرے تو او نچا درجہ حاصل کرسکتا ہے۔ قرآن وصدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ دنیا میں ہر پی نظرت سلیمہ یعنی فطرت اسلیمہ یعنی ہو بیدا ہوتا ہے۔

محیارونیکی کامادہ لے کردونیا میں آتا ہے اور کویادہ لیک بی کے لئے پدا کیا میا ہے۔ ایسویں بارہ سورة روم على ارشاد ب فضرت الله الدِّينَ فَطَوَ النَّاسَ عَلِيَّهَا وَلاَ مَنْ يَلْ لِغَيْنِ اللهِ الله تعالى ك وي مولَى فطرت كااتباع كروجس برالقد تعالى فيلوكون كويبدا كياب اورالله تعالی کی اس بیدا کی موئی چزکوجس براس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ببدلناند ما بے یعنی الله تعالی نے آدی کی سافت اور تراش شروع ے ایک رکھی ہے کہ اگروہ حق کو بھمنااور قبول کرنا جا ہے تو کر سکے۔ تمام انسانوں کی فطرت اللہ نے الی ہی بنائی ہے لیکن گردو ڈیٹ کے احوال اور ماحول کے خراب اثرات سے متاثر ہو کر نظرت البید کوخراب اور مَا لَعَ كُرِدِينَا ہِے جس كى اس آيت عِيم ممانست فرما كَي كراللہ نے جس قطرت پر پیدا کیا ہے اس کوتم اپنے اختیار اور ارادے سے بدل کر خراب نہ کرور اوراحادیث میحد میں مجی تفیری ہے ۔حضور ملی اللہ علیہ وملم كاارشاد ہے كه بريح قطرت اسلام ير پيدا موتا ب يعدومال باب اے بہودی فرانی اور محوی بنادے ہیں۔ آیک صدیف قدی ش ب كديش نے اسبے بندول كو "خنفاء" پيدا كيا بحرشياطين نے پھلاكر انیس سیدھے راستہ ہے بھٹکا دیا۔ غرض کدانسان کے جم کی خاہری بناوث كود كيحقة إاس ك اندر تحى بولى صلاحيتوں برنظر تيجيج براعتبار ے فور کرنے کے بعد یکی ماننا پڑتا ہے کہ واقعی انسان کی ساخت انچکی ا۔ سے انچکی بنائی کی اور بہترین ملاحیتوں سے اسے فواز انٹریا۔ اور ای کی ا۔ طرف قَدُ خَدُفَدُنَا الْإِنْدَانَ فِیْ اَحْسَن تَقَوْلِهِ عِمِی اشار وفر ما ای کیا۔ انسانی فرمہ دار بول کی تز اکت

اب اس بہترین جسمانی سائست اورائدرونی صلاحیتوں ہے کام لِلنے کی انسانوں کیلیے دوصور تعی ممکن ہیں اور انسانوں کو یہ آزادی دی گئی ے کدو وال صورتول میں ہے جمہ جا ہےا ساز دو ہے اختیار کر ہے۔ وہ اً اس سے تو نیکی اور بھلائی میں ترتی سمرے فرشتوں ہے آ مے نکل حائے اور کو کی مخلوق اس کی جم سری نہ کرسکے اور جاہے تو برائی کی طرف مجى برده منا بادر نيج ي نيج ديد تك أركر بدر من موند ويش كرسكا ے۔ای کوفر مایا کمیا نُورِی کُون کُل کُنون سَغِیلِین کھرہم نے اس کے ا عمال برکی وجہ ہے اس کو نیچے کے درجہ میں مھینک دیا تو جس نے دنیا يش آ كرايل فطري بيل كي حفاظت نه كي اورخدا كي وي بو في صلاحيتو ب اور بمترين جسماني ساخت كي قدرنه كي اوراجي قوتول كوغلا راستول يرلكايا جس کے نتیجہ میں وہ اتنا کرا کہ جانوروں کو بھی مات کردیا۔ اور انتہائی نیستی تک گرنا جلا ممیالبندانمانوں کے جس گروہ نے بھلائی کا رخ اختیار كيد خداكى دى بوئى عقل وليم سے كام كے كركائنات كے خالق اور مالك کو پیچا اوراس کی بیسی بوئی جایات برکان دحرار أس کے احکام کے بيروي كي اور قانون البي كرة محرقولا اورفعلا مرتسليم فم ركعاا وروه تمام كام كئے جوأس كے آ قااور مالك كو بسند تنے اوران تمام كاموں سے بچا جوآ قا كونايسد يصو ايس ى اوك افي اصلى فطرت يرقائم رب ادريكي كروه انسانیت کا اصل سرمایہ ہے اور انٹی کے بارہ میں بیاطلان کیا حمیا ہے إلك الكرين أمنه اوعمه والضبطية فلكن أيتر غيرهم ووالكين جواوگ ایمان الے اور انہوں نے اجھے کام کئے تو اُن کے لئے ایسا جر ي جوم مح ختم نه و كالعنى الفرتعالي الن كوا في السي عمايات سيما خرت ش نوازے کا جن کاسلسائیمی ختم نیاد گار

ا نكارة خرت كى تنجائش نبيس

بیدیان فرا کراب اخری ایست مشراف ان بهون قرت کو اساب ندیز اوسزا کا قائل به خطاب موتاب فی ایکی دیگر یک بعث می بالدیان

ا اے انسان! پھر کوئی چیز تھ کو قیامت کے بارے کھی میکر بنار ہی ہے یعنی ا ہے انسان اان دلاک و براہین کے ہوتے ہوئے و وکوکی انجیلی ہے جس كى بنايرتو قيامت وآخرت كالتكاركرد باب؟ تورتو كركه انسان والكافية نے پیدا کیا اور بہترین شکل دمسورت ۔ساخت و بناوٹ میں بیدا کیا اور اس میں بیصلاحیت پیدا کی کدا گرمیا ہے تو نیکی اور بھلائی میں ترقی کرے فرشتوں سے آ مے ککل جائے۔ کوئی حلوق اس کی ہم مری نہ کر سکے لیکن انسان خودائي بدتميزي بيملي اورميج ردى سے ذلت اور بلاك كرا ھے يش كرناادرايي بيدائتي بزركي كوكنواديتا يب يسكسي ايمان دارادر تيلوكارانسان كوائندتعاني خواه توفواه يبيني كمراتا بلكداس كرقعوز يمل كالبدازد صلىم حست فرما تا بدكياان حالات كے مننے كے بعد محكى كى كامنہ ب جودین فطرت کے اصول اور جزا وسرا کے ایسے معقول قاعدوں کو جمثلا سکے۔ ہاں ایک ہی صورت انکار و تکذیب کی ہوسکتی ہے کہ دنیا کو یونمی أيك بيسرا كارخان فرض كرايا جائية جس يرندكسي كي حكومت بوند يبال کوئی آئین وقانون جاری ہو۔ ندکسی بھلے کرے برکوئی گرفت کر سکے تو اس كا جواب يد ب أكيش الله يافكو المكيدين كيا الله تعالى سب حا کمول ہے ہر حاکم حالم میں بعنی اس کی شہنشائل کے سامنے دنیا ک سب حكوميس بي بير - جب يهال كى جمونى جمونى حكومين اين وفاداروں کو انعیام اور مجرموں کو مزا دیتی ہیں تو اس انتھم الحاکمین کی مرکارے بیاتو تع کیوں شرکھی جائے یعمل کی روے انصاف کا بھی يدنقاضا بكراجهاني كالجهااور برائي كابرابدله طياتو يحركيا وجرب كد انسان آخرت میں ملتے والی جزاوسزا کی خیر من کرانکار کر ہے؟ عدل وانصاف خدا کی صفت ہے اور وہ تمام نیصلہ کرنے والوں ہے بہتر فیمند کرنے والا ہے چرکیا وجہ ہے کداس کی بیر مفات ماہر ند

مسكلہ: حدیث شریف عمل آیا ہے كہ جوكوئی سورة التين پڑھے اور اس آیت پر پہنچ آئيگر انڈ پائنگر انديكيائ كيا اللہ تعالى سب حاكموں سے بڑھ كرما كم تين ہے؟ تو چاہيے كہ كے بلى والا على ذلك من الشاھلين سين پيك اللہ تعالى سب حاكموں سے بڑھ

ہوں؟ اورایک ایباوت نہآئے کہ جب وہ بوریخ وانعیاف کے

ساتحدنوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔

pesiu

شہوانی زندگی کواپنامتصدینا کر دہ حیوانوں سے کی کہا ہے ہیتی میں جا کرتا ہے۔البتہ ایمان محمل صالح والے اس پستی ہے بیچے رہیجے ہیں۔ دہ اللہ جو پانی کے ایک قطرے ہے ایسا خوبصورت انسان کی پیا کرسکتا ہے دہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کرسکتا ہے ویسے بھی دوبارہ پیرا کرنا اور حساب وجز الاس کے حاکم ادرعا دل ہونے کا تقاضا ہے۔

سورة التين كيخواص

ا..... اگر مسافر سفریش کوئی خطرہ محسوں کرتا ہوتو اپنے ساتھ سورة النین رکھے ۔سفر ہے لوشنے تک وہ ہرتنم کے امن شمارےگا۔

۴۔۔۔۔کیتی اور باغ کے پیل پیول میں برکت اور تفاظت مطلوب موتو سفید شیشہ کے پاک برتن میں سورۃ انسین لکھے اور اسے بارش کے پائی سے دھوکر کیتی اور باغ میں چیئر کے ،ان شاء اللہ کیتی اور باغ خوب سیطے پیونے گا اور جرحم کی آفت ہے تحفوظ رہے گا۔ کرماکم ہے اور ہم اس پر کواہ ہیں گریبان بیستلہ بجھ لیا جائے کہ اگر نماز میں امام سے بیسورت سنے تو بیہ جملہ بہلی و انفا علی ذالک من الشاهدين زبان سے شہر محصرف دل میں کھاور میرون نماز سنے تو زبان سے کھے بیامناف کے نزویک مستلمہ اور دوسرے انگر ہر جگہ نماز میں سنے یا غیر تماز میں جواب زبان سے دسینے کا تھم دیتے ہیں۔

#### خلاصه

اس میں تمن امور میان ہوئے ہیں جن کا انسان سے اور اس کے عقید سے سے سندلی ہے۔ نوع انسانی کی تحریم اس کی تحریم کے عقیف پہلو ہیں۔ بہلو ہیں بہلو ہیں بہلو ہیں۔ بہلو ہیں بہلو ہیں بہلو ہیں۔ نوبصورتی جسمانی اور طاہری شکل کے انتہار ہے تھی۔ انتہار ہے تھی۔ انتہار ہے تھی۔ جب انسان انسانیت کے تقاضوں کو پورائیس کرتا اور ناشکر این کا دستہ انسان انسانیت کے تقاضوں کو پورائیس کرتا اور ناشکر این کا دستہ انسان انسانیت کے تقاضوں کو پورائیس کرتا اور ناشکر این کا داستہ انسان انسانیت کے تقاضوں کو پورائیس کرتا اور ناشکر این کا داستہ انسان انسانیت کے تقاضوں کو پورائیس کرتا اور ناشکر این کا دراستہ انسان انسانیت کے تقاضوں کو پورائیس کرتا اور ناشکر این کا دراستہ انسانی انسانیت کے تھی ہے گئی دیا جاتا ہے کیوائی اور

#### وعالشيجئ

حن تعالی کا بدانتها مشکروا حسان ہے کہ جس نے اسپیڈفشل سے ہم کوانسان بنا کر پیدافر مایااور بھراسلام وایمان کی دولت عطافر مائی۔ اُن اُلْآئیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اعمال مسالحہ کی تو نیش عطافر مااور قیاست وآخرت کے بعین کے ساتھ اس کی تیاری کی بھی تو نیش عطا فریا۔اور اُس افعیاف اور جز اوس اُسے ون جس یااللہ اپنی رحمت سے ہم کوئو از و تیجئے اور اسپنے اُن بندوں کے ساتھ ہم کوشال فرما و تیجئے کہ جن کوافوامات سے نواز اجائے گا۔ آئین

نَا اَفْلَانُ آپ نے نفت پرنفت عطا ک اس سے قوت آئی کیکن آپ کی دی ہوئی قوت کوش نے آپ ہی کی تافر مانی میں ترج کیا۔کتنا برا کیا آپ نے تو کھنا یا پلایا اور میں نے آپ ہی کی مخالف کی آپ کو تا راض کر کے مخلوق کوراضی کیا 'نادم ہوں برا کیا' اے اللہ الجھے معاف فر مادے۔

فَالْمَذَّةُ كُنْ بِارابِيابِواكِيْ بَيْلَ كَاراوك يه جِلا مُروائة بن مِن كناه كي طرف جِلا كياور جهال جرافضب نازل بوتاوبال نفس كورانسي كياوراً بكي نارافتكي كي روائد كي يرفي بين إلى يون وفراب كويمى جانبا تفاحر شهوت في اليه الجاب والله والياكس دوست في اليها والمحافظة في المحافظة عن مواله الله اليه سب كرفت كركم با يون اوراس الميدش آيابول كما بين مرورسب كناه معاف فرماوين من اليها الميدش المعاون كما ميدورك الميدية والكنا الميدورك المعافية من المعافية ما والمعافية من المعافية مناوية عندا المعافية ا

والخرد وتفويا أن الحمار يله ركت العليمين

besturbubaoks, worth

خكق الإنسال ملعلق

### سُقُوالْعُلُونَ عَلَيْتُ لِيسْعِهِ اللّهِ الرَّحْمِنِ الرّحِبِيهِ مِي مَنْ عُعَيْنَا وَأَلَّهُ

### إِقْرَاْ بِالْسُعِدِ رَبِّكَ الَّذِي كُلِّقَ أَخُلُقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَيْنَ ۚ إِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْأَكْرُمُرَ ۗ

لے کر پڑھا کیجئے جس نے پیدا کیا۔ جس نے انسان کوفون کے لوگھڑے سے پیدا کیا۔ آپ قرآن پڑھا کیجئے اور آ پکارب بڑا کر پم ہے۔

### الَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَالَحِ عِلْمَ الْإِنْسَانَ مَالَحُ بِعُلُحُهُ

جس نے لکم ہے تعلیم دی۔انسان کو اُن چیز دن کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانیا تھا۔

فَرُا آبِ رِبِ لِينْ مِن مِن مِن لَيْكَ ابْرِب النَّذِي جُن في كَانَ يَدِاكِما خَلَقَ يَدِاكِما أَرْنَسْكُنَ النان مِنْ سَ عَلِيقَ عاموا فون بعضے اُورُنَاکُ اور آپُ کا رب الزَّکرُ کُر جو اکریم الَّذِي وہ جس نے اَخَذَتَهِ بَجَمَانِا اِللَّفَاكِيمِ اللّ الإنشكان انسان منالكة جونه ليكلكة ووجاعاتها

وجہ تسمیبہ بھکش بچے ہوئے خون کو کہتے ہیں۔اس سورۃ کی دوسری 📗 یاک کی وش کی ابتداء انہی آیات سے شروع ہوئی۔ انہیاء و مرسلین ا اگرچہ نبوت ورسالت سے بہلے تی اور رسول نہیں ہوتے مگر ولی اور مدنی ضرور ہوتے ہیں اوران کی والا بت الی کال اورائم ہوتی ہےکہ بوے ہے بڑے ولی اور میدلق کی ولایت کوانکی ولایت سے وہ نسبت مجی نہیں ہوتی جو تظرہ کو دریا کے ساتھ یا ذرہ کو آ قماب کے ساتھ ہوتی ب-اى طرح نى اكرم على الله عليه وسلم بعى ابتداى سے شرك اور بت بری اور تمام مراسم شرک ہے بالکل پاک اور منز ور ہے۔

آیت ش فرمایا کیا ہے حکی الانسکان مِنْ عَلِقَ الله فالسان کو ہے موئے خون سے بیدا کیا۔ای سے سورة کا ام علق ماخوذ ہے۔اس مورة کو سورہ اقراع می کہتے ہیں جس افغات کے اس سورہ کی ابتدا ہوئی ہے۔ حضورا کرم علی کی پہلی وی کا نزول اس مورة كى بيابتداكى بإنج آيات زيرتغيراكثر ويشترمغسرين ك زد کے سب آ بھول اور موقول سے پیلے نازل مولی ہیں۔ کویا قر آن

خوب زورہے میدنہ ہے لگا کر وہا ٹا بغرض تعقریت الشکھ باد تھا کہ وہی ہار گراں آسان ہوجائے۔ الغرض یہ ہائی آئیتیں وہ ہیں کہ جھٹلاں ہے وہی کی ابتدا ہوئی۔ بقید آیات مکہ ہی جس کسی ووسرے موقع پر نازل ہوں کی ہیں جواس مورة میں شائل کر دی گئیں۔

### تلاوت سے پہلے تعوذ وتسمیہ کاتھم

جیسا کداد پران آیت کے شان نزول کے بارہ بی بالا گیا۔
کی وہ پانچ آیات ہیں جو بالکل کیلی وی کی صورت میں آس وقت
اقریں جب کدرسول النصلی القد علیہ وسلم عار حراش عبادت خداو عدی کے کہا نفی آب برنگل علیہ السلام بیدوی کے کرآسے اور کہا ایڈ آ بیانسید کرنگ وفت جرنگل علیہ السلام بیدوی کے کرآسے اور کہا ایڈ آ بیانسید کرنگ وفت میا کئی حکافی سے میا کئی بیند کئی اسے بینج برسلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جوقر آن نازل ہوا ہے یا آئدہ ہوا کر ہے گا وہ آپ این دسی کا اس ور ق کے کہا تھی جب پڑھے گئیں آق بھی سم اللہ الرحم الرحم می از ل ہونا بھی آیا ہے۔ اور پھر بعد میں آر آن ساتھ بسم اللہ الرحم الرحم عازل ہونا بھی آیا ہے۔ اور پھر بعد میں آر آن باک کی دوسری آ ہت فراؤا فرائٹ الفرائ کی سیم آیا اور ان دولوں امر بالکرے بیری (مورہ کل) میں اعود پڑھے کا بھی تھم آیا اور ان دولوں امر بالکرے بیری (مورہ کل) اور استعان باللہ ہے۔

#### جسمانى تربيت

 ابتدائی سے ان حضرات کے قلب مطبر تو حید و تغرید و خشیت و معرفت سے لیرین ہوتے ہیں اور یہ کیے حمکن ہے کہ جو حضرات عظر یب کفروشرک کے مثانے کیلئے اور ہر فحفا و مشکرات سے بچائے کیلئے مجانب اللہ مبعوث ہوئے والے ہیں اور خدا کے جہنی اور مصطفے برگزیدہ ادر پہندیدہ بندہ بنے والے ہیں اور خدا کے جہنی اور مصطفے برگزیدہ ادر پہندیدہ بندہ بنے والے ہیں وہ خودتی معاذ اللہ منصب نبوت در سالت کی سرفرازی سے جیشتر کفروشرک کی نجاست میں طوث اور فواحش و مشکرات کی محمد کی محمد کے مسلماتی مسلم اور کا اس سے الودہ ہول سے ماشا می مطلقاً بیمکن اور کال ہے۔

الغرض جب نبي أكرم ملى الله عليه وسلم كاعمر شريف بهم سال بوكن الو آپ کوخلوت محبوب ہوگل اورآپ غار حراض آشر بیف لے جائے جو مکہ معظمے فقر یا تین میل کےفاصلہ پر ہاوراب اس بہاڑ کا مجل وربے۔ اور آپ وہاں کی کی روز رو کرعباوت الی میں عبامتخرق رہے اور نبوت سے چھ ماہ پہلے سے آپ سچے اور واضح خواب دیجھنے کے تھے۔ کرایک دفعدا جا تک دوشنبہ کے دن۔ رہے الاول کی آ شویں تاری اورایک دوسری روایت ش بے کددوشند کے دن عارمضان المبارك غارمها مي حفرت جرئيل عليدالسلام آعة ادر ملى وي يعنى ائ سورة إقراء كى ايتدائى ٥٥ يات لائ اورآپ صلى الله عليه وسلم مشرف بہ نبوت ہو گئے۔ فرشتہ آپ کے سامنے آیا اور اُس نے کہا "اقراء العين يزيعي\_آب في فرمايا ما انا بقارى ويش تويزها مواتيس ا ہوں۔حضورصلی الله علیہ وسلم فرماتے میں کہاس جواب پر فرشتہ نے مجھے بكرااورسيندسيه فكاكرزورسي وبايا يهان اتك كديجه تنكيف بورزالي أو چیوڑ دیااور پر کہا' اقراء 'مینی پڑھینے۔ شی نے وی جملداب بھی کہا کہ ا میں تو یز ها موانیس مون آپ فرماتے ہیں کداس جواب پر جھے مکران نے پکڑا اور دوبارہ زورے دبایا بہال تک کد مجھے تکلیف ہونے کی تو چھوڑ دیااور پھر کہا ہے میں نے پھروہ کی کہا کہ میں تو ہز ھا ہوا تیس ہول تو اس نے اس دفعہ بھی چکڑا اور سد بارہ زور سے دبایا پھر چھوڑ کر کہا إفْرَا بِالْسَعِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَالَ مِنْ عَلَقَ إِفْرَا وُ رُبُّكَ الْإِكْرُمُ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَانَمِ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ منسرين في تعمل ب كد معرت جرتك عليه السلام كا آب كوتمن بار

۳۰-مارية العلق باره-۳۰ نسلون تك الحويهجا نااي رمنحصر بالبذائعليم وتعلم الواجم ذريدي تلم ہے۔ تو انسانوں کو قلم کے ذریعہ۔ سے لکھنا تا اور انٹن کا پڑھنا عَلَيْهَ الْإِنْسُنَانُ مَانُكُ بِعُلُمُ انهان كوأن چيزوں كي تعليم وي جن كو وہ ندجانیا تھا۔مد اعلوم سکھا ہے۔ و نیادی انتظام کے قوانین سے واقف کار بنایار گلوقات کے ایسے اسے اسرار وتھم پر متنب کیا جن کی بدولت بزارول جيرت أنكيز ايجادات و اختراعات ظبور مي آئیں۔الغرش تعلیم وتعلم صرف کتابت ہی جس منحصر نہیں ووسرے اسباب سے بھی تعلیم وی جاستی ہے۔اس سلے اے تعبر سلی القد مدید وَمَلْمَ كُواْ بِ ظَاہِراً لَكُعنا يرْ حَنامَين جائے مَر جب اللہ نے آ بِ كُو قرامت كامركيا بهاقوالقد تغالى اورؤرائع ہے آپ كوقراءت وحفظ علوم وی پرفقدرت عطافرما کی سے ران آیات یس اس طرف بھی اشارہ ہے کہ تعلیم الی کے دوخر بقتہ ہیں ایک تعلیم قلم یعنی کتا لی تعلیم ر دسر کے قلیم روحانی یالدنی جووتی والبام کے ذریعہ سے انبیا واور اولیائے کاملین کو ہوتی ہے۔

زندکی کاسب سے اہم کام

ان آیات کے تحت بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس پہلی وی می سب سے پہلے جس بات کا تھم دیا گیا ہے وہ اِقرا ہے بعنی " برمو" اس مبلے لفظ سے اس بات کی طرف اشار ہوتا ہے کہ انسان کیلے اس زندگی کا سب سے اہم کام ید ہے کہ وہ سیح علم حاصل كرے۔ وہلم جوأس كے پرورد كاركي طرف سے آيا ہے۔ كونك رد حناایک ایمافل ب جس سالک مخص دوسرے کے خیالات کو جانتا ہے اور جو باتیں أے نہیں معلوم ہوتیں أس تعل ہے أے وہ باتمى معلوم ہوجاتی ہیں۔

عب - يُحر يَعِيم عبد اس بل مختلف اجزا ماتحد - يا وَل - سر - ول و وماخ بيدا بوجات ميں مرجم اسك بعداس ش جان والى كى چررم کا ندری غذاہمی مبیا کی۔ پھر جیتا جا گنا انسان مال کے پیٹ ہے ْ إِبِرَا إِلَّهِ خَلِقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلِيَ عِمِ الشَّقِالَ الِي شَانِ ربوبيت كا ا ظیار فرمارے بیں کدس طرح ایک فون بست کوتفیر و تبدل دے کر اس انسان کو پیدا کی اور چراس کے پیدا ہونے بعدر ہو بیت کا ب سامان فرمایا که مال کے بہتا نوں میں دووھ پیدا کیااور بچہ کووودھ پیتا اور چوسنا سکھایا۔ پھر جب بچد کے جسم میں دوسری اغذا کے لئے قابلیت پیدا بوگی اور دانت نکل آے معدوش قوت آگی تو دوسری غذا کیں كعاف كى قابليت اوران كي مضم كرف كاسامان بهم يهيجايا وتوربوييت كايسلىلدد نيادى ترقى تى يرفتم نيس بوتا بكدايك دوسرے عالم تك . چلا جا تاہے جس کو عالم روحانی کہتے ہیں۔

تعلیم وتبلیغ کےوسائل

اس کے بعد دوبارہ بغرض تا کید قرمایا اقراء آپ قرآن پڑھا أييخ كيونكه تبلغ كاذرايد بحي قراءت قرآن ساور جول كرتبلغ اهكام خداوندی ایک اہم اور مشکل قریفہ ہےجس میں آپ کوفیجی ایداو کی بمى مرورية على اس المع آف كاللي كيلية فرمايا و رَبُّكَ الأكرُّر اور آپ کارب براکرم ہے اس لئے ووآپ کے اس کام میں وعلیری فر مائے گا اور بیاس کر یم کی کر یمی تی ہے کہ جواس نے انسان کوللم کے ذریعے لکھتا پر معنا سکھایا۔ تا کہ جومطالب ذہن بٹل ہوں و و کا نفذ ر ثبت بونکیں ۔ اس بروہ خود بھی بھولی بولی بات کو یا دکرسکتا ہے اور آئد ونسلول کیلئے بھی وہ مضامین محفوظ ہوجاتے ہیں۔ تلم پر نہ صرف حکومت وسلطنت ر تجارت به فیمن و بیناصنعت وحرفت بی کا وارو مدار ہے بلک علوم ویٹید اور کہاب اللہ کی حفاظت اورآ کندہ

وعا سيجيء : الله تعالى كاب انتها شكرواحسان ب كديس في اب نفل عيمين انسان بناكر بيدا قرمايا اور يحربهين تي كريم على الله عنيدوهم كاامتى بنايا ـ اوراسلام نعيب فرمايا اورقرآن برايمان عطافر مايا ادرايل ب شارفعتول سے بهم كونواز ا ـ القد تعالى جميس ابناحقيق شكر كزار بنده بنا كرزنده ركيس اوراى برموت نصب قرما كي -وَاغِرُدُعُونَا أَنِ الْحُمَدُ لِنُهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

يُحْكِن فِي العلق الروسة

تَنَى كَ بِشَكَ آوَى ورسي نَفل جاتا ہے۔ إلى ويدے كمائية كوستنى و كيمائيداے قاطب تيرے دب كی طرف سب كالوثا موكا۔

قرآن کریم کی زنیبزولی

مكذشته دوس بيس بيذكر موچكا بكاس مورة اقراء كى ابتدائى ٥ آیات بیلی وی کی صورت میں مکہ معظمہ میں غارحرا میں ٹازل ہو گی تحمیں ۔ مزید بیآیات بعد بیل مکہ بی میں نازل ہوئیں اوراس سورق میں شامل کردی کئیں۔

انسان کی ناشکری وسرکشی

م كذشته آيات عن الله تعالى في الي خلاتيت اور ربوبيت كاذكر فرما بإقعاا درانسانول براسينا صانات جنكائ تقريقوان احسانات كا مقتصى تؤريقها كهانسان الغدتعائي كامر بون منت بوتا اوراس كاشكر تزار اور تابعدار اور قرما نبردار بندہ بنمآ محر انسان جس ہے بہاں مراو کا قر انسان ہے کیما ناشکراہے کہ بجائے مرہون منت ہونے کے اٹن اللہ تعالى كى عافر مانى كرتاب أورحدانسانىية ستعتم اوزكرجا تاسبهاى كوفر مايا كَمِا كَلَالِكَ الْمُشَالَ لَيَظْعَى فَي كَ عِلْكِ الْمَان عد عامِرتُكُ جاتا بينى اس انسان كى اصل أو آئى بكر جيرو يخون سے بنااور جائل محض تفارخدا فيطم ويأثمروه ابني امنل مقيقت كوذرا يازميس وكمتار دنیا کی زندگی اور مال دولت پرمخرور موکرسر کشی اختیار کرتا ہے۔

بعض مفسرين نے فکھا ہے كہ ان آيات ميں اشارہ ابوجهل لمعون كى طرف بادريهان إن الإنشاك معمدادايوجل بادرسب اورسي ازول ان آیات کا بیکھا ہے کہ ایک بارابوجہل نے آپ کونماز پڑھتے و یکھا تو آ تخضرت صلى الله عليه وسلم س كيف لكايس تم كوبار بامنع كري كاجول. آپ نے اس کوجھڑک دیاتو کینے لگا کسکھیٹ سب سے براجمع میرے ساتھ ہے اور یہ بھی کہا کہ اگر اب کی بار نماز بڑھتے دیجموں گا تو (نعوذ

شان نزول

بالله) آپ کی گرون پر پاؤل رکھدول گا۔ چنانچا کی باروہ ای قصدے چلا مرقريب جاكردك مياادر يتي شنك الوكون في وجد يوجي أف كيناكا كد جحد كواكيك خندق أمحك كى حائل معلوم بوئى اوراس من مجح يروار چزی نظرة كيل\_آب نے فرمايا كدوه فرشتے منع اكراورة كم آتا تو فرشتے اس کو بوٹی بوٹی کر کے نوج ڈالتے اس پر بیآ بیٹیں نازل ہو کس کہ الإجهل كفري اورالقدك مقابل قرورش حدس بزحدرباب

انسان کی سرتشی کا سبب اس كى وجديد بيا أن زالا السنطاني اس الح كدده اسية كومتعنى

و بكتاب يعني اين آب كوشعم حقيقي كاوست محرنبين سجمتاب اور مجمتا ے کہ مجھے کمی کی بروائی نہیں ۔ اگر عام عنیٰ آیت کے لئے جا کمی تو بيرول كي كدركش انسان ابية آب كواس معم كامتاح ليس محسااور خیال کرتا ہے کہ مجھے کیا ہروا ہے۔ جھ شی زوروقوت ہے میرے یاس مال دولت ہے۔ جمعے ملم و ہنر حاصل ہے اور اگر اس چودھویں صدی کے مرکش د ہرئے اور تیجری اور سائنسی انسان کولیا جائے تو وہ تو علاوہ مال واسباب جاه وحشمت تخت وتاح الشكروغدم كرية مح محمتا بيك عنامرار بدليني آك إنى موائمنى ميرے خدمت كاريس مين بچل کی طاقت کوبس میں فا کرتار کے ذریعہ سے بل بھر میں مینکزوں اور بزارول ميل دورا بنابيام بهيج سكنا جول ميراالبام بهي بحركم نبيل-كهربائي طاقتول سده وحرت أعجيز كام كرسكنا بوب جوكوتى اورنبيل كر سكار بعاب كوبس ميس كر كي كيسي مشين جلاسكا مول - بعاب ك زور ي بزارول من تعييني والى تيز رقارر بل بناسكا بول يسمندر كے سفر كے لئے ميں نے اپنے علم دعقل ہے وہ سامان بهم پہنچائے كہ سمندر برميري حكومت بوكلى . اب شي دنيا كوچهود كرجاند برويجيد لكا ہوں۔ میں تے وہ دور بیٹیں ایجاو کی جس کہ لاکھوں کوئی کے ستارے ا ہو سے ہیں۔ اور مدیسر کٹی اور ناشکر گزاری ملی قدر کر کا ہے۔ بمیشہ ہے ما سات سے استان میں اور ناشکر گزاری ملی قدر کر کا ہوت بمیشہ ہے

انسانی سرکشی کارد

اس اظہار کے بعداس انسانی سرکشی کا روفر مایا جا ۲ ہے اور آھے مْلُولِ عِنْ السِدِ إِنَّ إِلَى رَيِّكَ الزُّجْعَى لِعِنْ السدانسان تَحْدَكُوا ول بحي اللہ تی نے پیدا کیا اور آخر بھی ای کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔اس وفت اس تکبراوراحیان فراموثی کی حقیقت کیلے گی کیوں کہموت ہے تو کسی کوہمی ا تکارٹیس ۔ بڑے بڑے بڑے فلسفی حکیم و دا تا اور سائنس وان بھی اپیصحت و زندگی کی بقا کی کوئی مدییرنہ کریں ہے۔ آخرایک روز مد لمے چوڑ ہے دعوے کرنے والاسر مش انسان بھی اس دنیا ہے چل دیتا ہے اور بے حس وحر کمت ہو کر گریز تا ہے۔ اب اس کی روح اس عالم ونیاہے دومرے عالم کو تعمل ہوجاتی ہے۔ اور وہاں اس کی روح اینے کئے کا جدلہ یاتی ہے۔

میر ہے سامنے آ جاتے ہیں۔ میں نے معاش میں ایسی ایسی چزیں ا پیاد کی بیں اور ایسے ایسے برلطف مسکن بنائے جانیا ہوں کد کوئی کیا بنائے گا۔ الغرض جن جن تعتول برانشد كا هكر اوا كرنا جائے تھا يہ انسان انہی پراکڑنے لگا اور اللہ تعالیٰ کی نافر مالی وسرکشی کرنے لگا۔ کوئی زور دقوت برکوئی حسن د جمال برکوئی حسب ونسب برکوئی مال وجاد يركوني حكومت وسلطنت يركوني علم وجنر يركوني ابني ايجادات ومصنوعات يركونى اخراعات وتحقيقات يريهال يدجلوا كواكدالله تعالى كے احسانات كامتينى توريقا كرانسان الله تعالى كا احسان مند ادرشکر گز اراورفر مانبر دار بند و بنیآن کهالند تعالی کی نافر مانی کرتااوراس ے سرکشی برتا اور اینے کو منع مقبل کامخاج اور دست محرنبیں مجت اور اس مالک حقیقی سے بے بروائی اور استفناء کا اظہار کرتا ہے۔ ایسے انسان ہے مراد ایوجبل بھی ہوسکتا ہے جبیبا کہ فدکورہ بالا شان نزول ہے معلوم ہوا۔ مکہ کے کا فراد رمشرک بھی ہو بیکتے جیں ادر ہر زبانہ ادر آج كل كے وہر ہے۔ كافر ومشرك نيجيري فلسفي اور سائنس دان بعي

#### دعا سيحج

الله تعالى جميس وين كى مجد اورقهم عطا فرماكي اورحق تعالى في جم يرجو ب ائتها احسانات فرائ جن ان كاشكر كراري كي توفيق عطافرها كي -

يَا الْوَلْنَ مِيرِ عَمَا مُولَ وَآبِ مِحْدِ عِنْ إِدْ وَجَائِدُ وَالْمِينَ عِنْ أَوْكُرَ كَ مِعُولَ مِن كَما مول مكر آب كم يس مب ين كل يروز قيامت آب جي عدول كري مي سوات اقراركرف كهاوركما جواب دول كارا ب الله إمواخذه نيفريا تا آج بي ووسب كناه معاف قرباد يجيز

وَالْغِرُوكِيْمُونَا أَنِ الْحَمَدُ لِنْهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ

اَرْءَيْتَ الَّذِي يَنْعَى فَعَيْدًا إِذَا صَلَّى أَرْءَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَي الْكُنْلَوَي أَ

اے دی طب بھنا اُس مخص کا حال تو ہلا جو ایک بندہ کوئٹ کرتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اے نکا طب بھلا یہ تو ہلا کہ اگر وہ بندہ ہا ایک QQ و

ٱوۡٓٲڡۜٮۯۑالتَّقُوٰى ﴿ اِرْءَيْتَ إِنْ كُنَّ بَ وَتَوَلَى ﴿ ٱلَهۡ يَعۡلَمۡ بِإِنَّ اللهَ يَرِٰى ﴿ كُلُّا لَيِن

یا دہ تقویٰ کی تعلیم دیتا ہو۔اے بخاطب بھلا بیانو ہتا کہ اگر وہ تعص جیٹلاتا ہواورروگردانی کرتا ہو۔ کیا ایس مخص کو پیٹرٹیس کے انشانی و کھیر ہاہے۔ ہرگر قبیس مصر

لَهُ بِينْتَهِ دُّ لَنَسُفَعًا بِالنَّاصِيةَ "نَاصِيةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ "فَلَيْنُءُ نَادِية ﴿

ِیض یازنہ آوے کا قریم چٹانی کے بال کا کرجو کردوغ ادرخاای آلادہ پیٹانی ہے تعیش کے سویہ ہے ہم جلہ لوکوں کو بالے۔ سکنگ عُ الزَّ کِانِیکہ ﷺ ﷺ کے لگاہ لائٹیطف کھ واسٹیک واقترک ہے۔

بم محی دوزخ کے بیادوں کو بلالیں کے۔ برگزئیں آپ اس کا کہنان مدمیے اور آپ نماز پڑھتے رہے اور قرب مامس کرتے رہے۔

آئریک کیا آپ نے رکھا انڈی وہ جو آیکٹی روکا ہے عبد گراک ہو اوا ہب صلی وہ ادار چھے آئریک بھا وکھو ایک اگر کان ہوتا عملی پر الطلک ہاں۔ او آئر باعم دینا پائٹنٹوی پر بیرگاری کا آئریک بھا وکھیں ایک آئر انڈیک ہیں نے جھا و وَتَوَائِلُ اور مدسورُ اللّٰہ کِیْکُو کیا د جانا پائن کر الفقاف پر بیرگاری کا ایک بھر کی کہا ہے انہ کہ انہاں کے المان کے بالوں کے نابیکہ پر بیانی کا فاؤیکہ جوئی کا فیانی کا تعالی کا فیکٹ کو وہ بالے کا بیانی کے بالوں کے نابیکہ پر بیانی کا فیانی کا فیکٹ کو ہوئی کا فیکٹ جوئی کا فیکٹ کو ہوئی کے ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کا کو ہوئی کو ہوئی

جم کا گوشت نوج کر پاره پاره کرڈالتے ۔ توان آیات بی اس ایوجہل کے واقعہ خاص کی طرف بھی اشارہ ہے اور عام مشمون بھی ہے۔ ایک سرکش انسان کا کر وار

چنانچان آیات می تلایاج تا ہے۔

آر آیت آگ ی بینافی عب گراؤا صلی وه کیما بدواه آوی به جو بهار بدواه آوی به جو بهار بدواه آوی تمرکتی اور تمرکتی و کران بینی اس کی سرکتی اور تمروکوتو و کیمو کرو کران بینی اس کی سرکتی اور به بنده اگر خدا کے سامنے سربع و بوتا ہے تو اس بھی گیاں و کیم سکما اور نماز اور تجده ہے مع کرتا ہے ۔ تو اس کا بیشل نهایت تیج اور قابل طامت و سرزنش ہے اور مجاوت سے دو کرتا کس ورجہ شقادت و خباطت کا جوت مرزنش ہے اور مجاوت سے دو کرتا کس ورجہ شقادت و خباطت کا جوت و بیتا ان کان علی المهادی او اهم مالتھوی مینی جبکہ وہ عابد برنده بدایت اور حق مربول کو تقوی اور م

شمان تزول: ان آیات میں ایسے مرکش و افر مان کافر انسان
کی سرکتی کی بعض مثالی بیان فرمائی جاتی ہیں اور کوان آیات کا مغمون
عام ہے کر ان آیات ہے متعلق آیک خاص شان فرول اور واقعہ بمی
متعلق ہے جیسا کہ گذشتہ دری ش بیان کیا گیا اور وہ یہ کہ ایک بار
ابوجہل نے آئی خفرت سلی الفد علیہ وہ کم کو کھیج الفد میں نماز پڑھتے ویکھا
اور کھنے لگا کہ بیس تم کو بار بااس ہے متع کر چکا ہوں گرتم اس ہے باز
فریس آتے ۔ کمدش سب سے بروا جمع میرے ساتھ ہے۔ اگر پھر بھی
فرین آتے ۔ کمدش سب سے بروا جمع میرے ساتھ ہے۔ اگر پھر بھی
فرین آتے ۔ کمدش سب سے بروا جمع میرے ساتھ ہے۔ اگر پھر بھی
فرین آتے ۔ کمدش سب سے بروا جمع میرے ساتھ ہے۔ اگر پھر بھی
فرین آتے ۔ کمدش سب سے بروا جمع میرے ساتھ ہے۔ اگر پھر بھی
فرین آتے ۔ کمدش سب سے بروا جمع میں کو کہنے لگا کہ جمود آگے آگ

beslu)

ولیل قید یوں کی طرح سرے بال بگز کر تھسیٹی کھاجی سر پر یہ بالوں کی چوٹی ہے وہ جموت اور گفاہوں ہے بھرا ہوا ہے الکوال کا مجموت اور گفاہ بال میں سرایت کر تمیا ہے۔ در چھال وال

ابوجهل ذلت كي موت مارا كيا

تاریخ شاید ہے کہ ونیا میں بھی اپوجہل ذات کی موت مارا گیا۔ جنگ بدر میں بری طرح زخمی ہوکر زمین مرکزایز اتھائیکن حال انجمی باتی متی کدرسول الشمسلی الله علیه وسلم نے احلان فرمایا کد ہے کوئی ایوجہل کی خبر فائے ۔ حضرت عبداللہ بن مسعودٌ نے حاکر لاشوں میں ا تلاش کیاتو دیکھا کہ مجمی اس میں جان باتی ہے۔ ابن اسحاق اور حاکم کی روایت میں ہے کہ این مسعود کے ابوجہل کی گرون پر پیرر کھ کرید کہاا ہےاللہ کے دشمن تختے اللہ نے ذکیل اور رسوا کیااور بعدا زال اس كاسركا ثااور رسول النفصلي الغدعلية وملم كي قلد مول يرلا كرد ال، ديااور بيرعرض كيابيه مريجة الفدك وعمن الإجهل كااودايك روابيت بثس جوخود حضرت عبداللہ این متعودؓ ہے مروی ہے کہ میں ابوجہل کے سینہ پر چے حکر بیٹے میا۔ ابوجہل نے آ تکھیں کھولیں اور کہا اے بکر ہوں کے جانے والے تو بے فک بہت او نے مقام پر چر م بیغا ہے مل نے کہا شکر اللہ کا کہ جس نے مجھ کو رہ قدرت دی۔ مجمر ابوجہل نے یوجہا س كو فتح اورغلي نصيب بوامل في كها الله اوراس كرسول ملى الله علیہ وسلم کور پھر کیا کہ تیرا کیا ارادہ ہے۔ جس نے کہا تیراس قلم کرنے کا کہا اٹھا یہ بیری مکوار ہے اس ہے میرا سرکا ٹا ہے بہت تیز ہے تیری مراداور دعا کوجلد پورا کرے گی اور دیکھومیر اسرشانوں کے پاس ہے كاثنا تاك و يكينه والول كي نظرول من مهيب وبيبت ناك معلوم بواور جب محد (صلى الله عليه وسلم) كي طرف والهل مواتو ميراب بيغام پهيا وینا کدمیرے ول میں بدنسبت مخذشتہ کے آج کے وان تمہاری عداوت اور بغض کمیں زیادہ ہے۔حضرت این مسعود قرماتے ہیں کہ بعدازاں میں نے اس کاسرتلم کیااور لے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول انشہ بیانشہ کے وشمن ابوجہل کا سر ہے اور اس کا

پر ہیز گاری کا تھم دیتا ہوتو ایس حالت میں روکنے کا متیجہ کتنا سخت بر ہو گار تو بہال ہندہ ہے اشارہ رسول الڈسٹی اللہ علیہ وسٹم کی جانب ہوتا بالکل ظاہر ہے اور روکنے واسلے سے مراد الوجہل سے کی گئی ہے ۔ میں مصل مرین

نمازے روکناابوجبل کا کام ہے

نمازے روکنے والے کے لئے وعیدیں

ایسے بد بخت ملعون کے متعلق آئے بتلایا جاتا ہے۔ اُر اُیٹ ران کُنْ بُ و اُسُوکِی لیمنی دیکھوٹو سمی اس بد بخت نے ارشادالی کو یادین حن کو یا تغییر دا گی حق کو جو اس کی بہتری اور بھلائی کے لئے تھا ان کو بجائے تھد بق کرنے کے جھٹلایا اور کی راہ چلئے ہے منہ موڑ لیا تو کیا اس خص کو خبر نہیں۔ اُلگہ یکھ کھ باکٹ اُنٹ یک کہ اللہ تعالی اس ملعون کی مرکشی اور شرارتوں کو دیکھ رہا ہے آئے ارشاد ہے۔ کہلا بعنی ہرگز ایساند کرنا جا ہے اور اس کو وعید سالی جاتی ہے۔ نیمن لگر یکٹ کو ہرگز ایساند کرنا جا ہے اور اس کو وعید سالی جاتی ہے۔ نیمن لگر یکٹ کو اُس قَدَّا بِ النَّا اِس کَ کا فِیس یَ فَا فَا اِس کَ جاتوں اور اس کو جاتوں اور 120

عاجیں شوق سے اللہ کی عبادت کریں اور نماز پر تشخیق اور اس کی بارگاہ میں عبدے کر کے بیش از بیش خدا کا قرب حاصل کالا ہے رہے رہے رہے رہے رہے اس میں تقرب بھی زیادہ کا اس میں تقرب بھی نیادہ سب حالتوں سے دیدہ سب حالتوں سے زیادہ مجدہ میں اللہ تعالی سے زد دیک ہوتا ہے (رواد مسلم ) ای لئے غیراللہ کے لئے مجدہ حرام ہوگیا بلکہ جو جھکنا مجدہ سے مشاہبت دیکھائی گئی فنہا دے حرام کھی ہے۔

#### سحدؤ حلاوت

اس سورة كى آخرى آيت پڑھنے اور سننے والے بر بحدہ كرنا واجب ہے اور حدیث مجمح میں ہے كہ نى كر بم صلى القدعد وسلم دس آیت كو پڑھ كر سجدہ كيا كرتے ہے۔ اور پہر آن كے مواقع جود ميں آخرى موقع ہے۔ اس نئے سب قاركمن وسامعين دعا كے بعدا كيك مجدد سااوت كرليس۔

خااص

انسان کی تخلیق ش ابتد کی محمت اس نے قراءت اور کما بت کے ذریعے سے انسان کو تمام محلوقات پر فضیلت دی ہے۔

مال و دولت کی وجہ سے اللہ کے حکموں کے سامنے سرکشی اس کی نفتوں کا اٹکار اور خفلت رانسان کے قرور اور سرکشی کی ایک اہم وجہ مال و دولت بھی ہے جب چیٹ اور قرانہ جمرا ہوا ہو تو وہ نہ انسان کو انسان جھتا ہے اور نہ فدا کو معبود اور مجود!

اس امت کے فرعون ابوجہل کا قصد جور مول اکرم ملی الشاطیہ وسلم کوڈرا تا دھوکا تا تھا اور اللہ کی عبادت سے دو کیا تھا انتقام پذیم ہوا۔ وَ الْجَدُّرُدُ عُوٰمَ ۖ أَن الْحَدِّدُ لِلْاِرْتِ الْعَلْمَةِ فِيْنَ یام پہنچا۔ آپ نے اللہ اکبرکہا اور فرمایا کہ بیری امت کا فرقون قا جس کا شراور فت موکی علیہ السلام کے فرقون کے شراور فتنہ ہے کین پڑھا شرائی امت کے فرقون نے مرتے وقت بھی تفراور تکبری ا پڑھا شرائی امت کے فرقون نے مرتے وقت بھی تفراور تکبری ا کلمات کے ۔ اور ایوجہل کی کموار حضرت این مسعود کو عطا فرمائی۔ الفرض حضرت این مسعود نے اس کے کان میں ری وال کر تھیلئے ہوئے الے اور ایک کڑھے میں ایکر وال ویا۔ و نیا میں بھی اس کی پراز نور سے جو فی اور خطاکار پیشائی کس والت سے میدان بدر میں پراز نور سے جب جب جنم کے فرشیق اس کونی بہت والت کے ساتھ جنم رسید کریں ہے۔ بہ جب جنم کے فرشیق اس کونی بہت والت کے ساتھ جنم رسید کریں ہے۔ بہ وجی جنم کے فرشیق اس کونی بہت والت کے ساتھ جنم رسید کریں ہے۔ بہ جب جنم کے فراک کونی بہت والت کے ساتھ جنم رسید کریں ہے۔ بہ وجی اس کونے فی سے بکر کر جود رو رق علی سائی گئی تھی کہ اگر و وجاز ندا یا تو ہم اس کونچو ٹی سے بکر کر جود رو رق اور خطائیں آلود و سے تھسیش ہے۔

تعذاب البی ہے کوئی مقابلہ ہیں کرسکتا پر ابوجہل المعون نے ایک موقع پر آخضرت سلی الشعلیہ وہلم کو جب نمازے دو کنا چاہا اور آپ نے تی ہے جواب دیا تو کہنے لگا کہ جائے تیں کہ کہ جس سب سے بری جس میری ہے۔ اس کی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آ کے قربایا میا فلٹ کوئے ڈیا ہیں وہ اپ ہم مجلس اور اعوان واقعار کو بانے۔ دیکھیں کون آ کر خدا کے مقابلہ جس اس کو بچاتا ہے۔ سئیڈ ٹی انڈ بائی نیا تی جس کے مقابلہ کی فرشتوں کو بائی سے تا کہ اس کو پوری پوری سزادیں جن کے مقابلہ کی سرکش کی بروانہ کریں عہاوت میں گئے ہیں۔ سرکش کی بروانہ کریں عہاوت میں گئے دہیں اخیر جس آ تحضرت سلی الشاعلیہ وسلم کو خطاب فر بایا جاتا ہے۔ اخیر جس آ تحضرت سلی الشاعلیہ وسلم کو خطاب فر بایا جاتا ہے۔ سے کہ کر کا فیضا نہ و انہ کریں عہاوت میں گئے دہیں

کی براز برواند کیجے اوراس کی کسی بات برکان شدهريے - جہال

besturd books. جرانته الترحمن الزجيه

لِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ" وَمَا آدُرْنِكُ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ \* لَيْلَةُ الْقَدْرِهُ خَ

ب شک ہم نے قرآن کوشب تدریش اتارا ہے ۔اورآپ کو مکومعلوم ہے کدشب قدرکیسی چیز ہے۔شب قدر بزارمینوں سے بہتر ہے۔

عَيْرًا مِهُرَ الْمِنْ عَيْمًا لَيْنِ شَهُو بَرَارَ مِينِ

موئے میں جاتی ہے اور کھے معاش کی خاش میں اور دوسری حاجتوں میں صرف ہوتی ہےاور کچھاس میں ہے مرض اور سستی میں ضائع ہوتی ہے۔ بجرعبادت مسكموا سطيركيا باتى رهى آنخضرت ملى الشهطيه وللم بعي اس بات کوس کر چھے دلیسراور مملین ہوے کہ اللہ تعالی نے دفع مال کے لئے یہ سورة نازل فرمائي - ايك روايت على ب كرني كريم ملى الشرطي وملم ف

ینی امرائیل کے جارحضرات انہیاء کا ذکر قربایا کہ ۸۰٪ برس تک اللہ کی عبادت على مشغول رب اور بل جميكنے كريرابر بعى الله كى نافر الى تبيل کی آس برمحابه کرام کوحسرت ہوئی تو معفرت جبرتیل علید السلام بارگاہ

رسالت میں حاضر خدمت ہوئے اور سور 3 القندر سنائی اس کے علاوہ اور بعى روايات إن اورائ مم كرافتلافات روايات كى اكثر وجريه وفى

من كراك بى زمائد من جب مخلف واقعات كے بعد كوكى آيت إ

سورة نازل ہوتی ہے تو سب مزول کی ہروافعہ کی طرف نسبت ہوسکتی

ب. بهرهال سبب زول جو پکومی بوا بولیکن امت محدید کے لئے اللہ جل شاند کا بدیہت بل بزاانعام ہےاور پدرات اللہ تعالی کا خاص عطیہ

ہے۔ایک روایت میں حضور ملی الله علیہ وسلم کا میدار شاد تقل کیا حمیا ہے

کہ شب قدر حل تعالی جل شاند نے میری است کومرصت فرمائی ہے۔ پہلی امتوں کوئیس ملی ۔ الغرض اس سورۃ میں اللہ تعالی نے اپنی ہے انتہا

عنایت کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کی فلائ وسعادت دارین کے

لئے قرآن تھیم بازل کیااوراس کوشب قدر بیں بازل کیا جس کی ہے

فعيلت وبركت ب كدايك ليلة القدراجروتواب عن بزارمينول ك

عبادت کے جروثواب ہے بھی بہتر ہاس شب بھی معزت جرائیل

وحدتهميها ورسبب نزول

جونكداس مورة ش شب قدركا ذكر فرمايا كميا سيماي بناه يراس مورة كا نام القدر مقرر بوار قدر کے معی تعظیم کے بیں چونکداس شب میں عظمت ادرشرف باس لئے اس کوشب قدر کہتے ہیں ۔اس مورة کے سب نزول میں کئی روایات مروی جل بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم معلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت ہوئی جیں اور آپ کی است کی عمریں بہت تھوڑی ہیں۔اگر وہ تیک ا عال میں ان کی برابری می کرنا جا بیں تو نامکن ہے۔ اس سے رسول النّه صلى القد عليه وملم كورج بهوا تو اس كي الما في جس بيه سورة نازل بونی اور بیرات بعنی لیلة القدر مرحمت فرمانی عنی اوراس کی فعنیات اور بررگی میں بنایا کمیا کدایک شب قدر برارمهیوں سے بہتر ہے بعنی بزار مهيدتك عيادت كرف كاجواجر وثواب بوتااس سے زياد والك شب تدريس عبادت كرف كالجروثواب بادراس زيادتي كاعلم معى الله تعالی کو ہے کہ کتا زیادہ ہے۔ اس طرح اگر کسی خوش تعیب کو زندگی میں دس راتی بھی میسر ہو کئیں اور ان کوعبادت میں گزار دیا تو کویا ۸۳۳ برس جار ماہ ہے بھی زیادہ زمانہ کامل عمادت میں گزار دیا۔سب نزول بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی الندعابیہ وسلم نے ایک باری اسرائیل کے ایک مخص کاذ کرفر مایا کدایک بزار مینیے تك الله كراسة على عباوت كرتار بار محايكواس يردشك آيا ورعوض كيا بارمول الله صلى الله عليه وملم بهم تمس طرح البيسي فنعس كوثو اب كويتنج عیس سے کہ ہماری عمر یں ۲۰° ۵۰ برس میں اس میں بھی ایک تهائی تو

**شب قدرکونی رات شیع بین** اب به کدشب قدرکونی رات ہے؟ اس میں ملا شیع علی ہے ک متعددا قوال ہیں ۔بعض کہتے ہیں کہ بیشب قدرسال میں ایک مزافی آتى باورمهيندكاكوئي تعين تيس-آكثر كاقول بدب كهاورمضان يش بیدات ہوتی ہے پھراکٹر اس پرشنق ہیں کدرمضان کے اخیرعشرہ میں بالخضوش طاق رالول میں ہوتی ہے۔ بعض نے خاص رمضان کی ۲۲ ویں شب پرزور دیا ہے۔احادیث بھی بکٹرت ای پر دلالت کرتی ہیں کہ شب قدر رمضان کے اخبرعشرہ میں ہوتی ہے مبرحال یقین کے ساته شب قدر كيفين على بهت اختلاف بادر عكست اس اختلاف می کی ہے کداس کا طالب سال بحرعبادت میں گزارے اور گزاہول ے منکے ورنے کم از کم رمضان شریف اور خصوصاً اس کے اخبر عشر و میں تو ضرور بنی کوشش کرے۔ الغرض قرآن یاک جو رہتی ونیا تک تمام انسانیت کے لئے اللہ تعالی کی سب سے بری فعت ہے۔ اللہ تعالی نے اس فست کونازل کرنے کے لئے ای بایرکت دات کو پخشب فرمایا۔

شب قدر کا مقام ومرتبه

اب آیے حق سجانہ تعالی لیلیۃ القدر کی فضیلت اور مراتب بیان فرمات بين اورآ تخضرت صلى الله عليه دسلم كوخطاب كرير فرمايا جاتا ے۔ وَمَا أَدُرُكُ مَالِيَكَ الْقَدْرِ آپ كو كومعلوم كرشب قدركيا جز ے؟ محرفود ق اس كا جواب مرحمت فرما يا جاتا ہے۔ لِيْلَةُ الْقَدُ رِخَيْرُ فین اُلَّانِ مُنْهُو لِعِنْ شب قدر براومینول سے بہتر ہے۔اب اس دات کے ہزارمینیوں ہے بہتر ہونے کا کیامعنی؟ مرشد نا معفرت اقدس علیم الاست مولانا تغانوي كلعت بين كه بزارم بينة تك عبادت كرنے كا جس قدر قواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عمادت کرنے کا ثواب ے دحرت علامہ شیراح عمال کھتے ہیں کداس دات میں نیک کرنا ایدا ے کو یا برادم بین تک شکی کرتار یا بلکساس سے می زاکد۔

فالفلف جوممناه باعث يتحى رزق مول باعث مانع خمره بركت مول باعث محروي طاوت همادت مول سب معاف قرماد س وَالْجِرُ وَهُوْ يَأْ أَنِ الْحَبِّلُ اللَّهِ رَبِ الْعَلَيْمِينَ

عليه السلام اور فرطنتول كاونياش فزول بوتا يداورميح بوف كك بد شب سرایا سلامتی وامن ہوئی ہے۔

#### عظمت قرآن

سورة كى ابتدارقر آن كريم كى تعظيم اورعظمت شان كے اظهار ہے فرمانی جاتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے۔ اِٹَا انٹرنگ ہے شک ہم نے اسکو یعتی قر آن کوا تارا کو یا ایک تو اظهارعظمت کیلئے اتار نے کی نسبت اپنی طرف قرمائي كدجس قرآن كاجرويا موربا بباور مكسش برخاص وعام ش فلظاعيا ہوا ہے اس کو کسی اور نے نبیس بلکہ حق تعالیٰ نے اتارا ہے اور اس کلام میں تاكيدادرتوت بيداكرن كيلئ يهل الاؤكركرديالين بدشك إاشبهم تی نے اس کوا تارار محرقر آن کی مزیدعظمت فلاہر کرنے کیلئے فرمایا فِی مَیٰکُ وَالْقَدُ وَ لِعِیٰقِرآ لِن كاونت نزول بحی تقلیم الثان ہے سر كى ایسے وقت نازل تبين كيا بلكساس كالزول خاص وقت يعنى ليلة القدر مين بوايد

نزول قرآن کی تاریخ

اب يهان ايك موال عدامونات كرقر آن مجيد بالاتفاق موزهين ومحدثين وعسرين قريب ٢٣ برس يثل تعوز اتعوز المنحضرت صلى الله عليدوسلم رِبازل مواب محريكم طرح تح مواكرة أن مجيدكوبم في شب قدر على ازل كيا بي؟اس كاجواب مغرين نے لكما ب ك انزال اور فزیل شرفرق برازال کمعنی ایک بارنازل کرتاب اور تنزیل کے معنیٰ تعوز اتھوڑ ااور کلاے کلاے کرے نازل کرنا ہے۔ تواس میں کوئی شک جیس کے تنزیل مین تموز اتموز اگر کے مازل کرنا یہ ٢٣ برس عن مواكراس آعت إِنَّا أَنْزَلْنَالُا فِي لَيْلَا الْقَدْدِ عن الزال كاذكر بن دكتزيل كاچناني بداقرآن شريف اى رتيب عد آج موجود بعرش برین برلوح محفوظ سے آسان دنیا بریک دم نازل فرایا میا اور پروبال سے حسب عاجت جرئیل علیداللام آ مخضرت ملی الله علیه وسلم پر بحکم اللی تعوژ الات ریب اور رسول الدملي الشعليدوسلم ع بركام وي كواس كاسلي موقع يرجح كرا ویتے تھے۔ اور اِنَّ الزِّ کُیا اُو فِی لیک فیالگی اِنگی دیا سے مراد سے موالی کہ بیرا قرآن كريم الوح محفوظ عن سال ونايرشب قدرش اتاراكيا-

# تَنَوَّلُ الْمَلَلْكَةُ ۗ وَالرُّوْحُ فِيهُا بِإِذْنِ رَبِّيهُ مِنْ كُلِّ ٱمْرِ ۚ سَلَمُ ۖ هِي حَتَى مُطْلَمُ إِلْفِهُ رِهُ

ں رات بی فرشتے اور دور القدی اینے بروردگارے تھم سے برامر فیرکو لے کر اُڑ سٹ بیں۔ سرایا علام ہے او

كَنْ يَكُنَّهُ فرشيع الولونة اوردور إلى اس عمل بدفور عمر الزيمة النكارب وراس الحق بر أنس كام سلا ملاح

عِيُ وهِ أَحَدُّ جِبِ مِنْكُ أَمُصَلِّدٍ طَنُوعٌ بومًا الْغَيْرِ لِجَرِ

#### شب قدر میں برکات کا نزول

گذشته ابتدائی آیات میں شب قدر کی افسیات بیان فرمائی گئی کہ شب أقدر بزامهينول سيربهتر سيهيني بزار مهيئة تك عمادت كرنے كا بعثنا اجروثواب ستاس سندياده اجراؤاب ايك شب قدرش مرادت كرت كابروا سيداب آ مے شب قدر کی دور کی تعلیاتیں بیان فرما کی جاتی ہیں مدون آ یات میں عَلَا إِ مِانَا عِنْ أَنْ الْمُنْكَلُةُ وَالْوَوْمُ فِينَا بِلْذُبِ رَثِيتُهُ مِنْ كُلِنَ آمْدٍ ليتي اس رات ميں ملائك رحمت اور روح الامين بيني جرئنل عليه السلام ا ہے پر دردگا ہے تھم سے ہرامر خیر کو لے کرزمین کی طرف اتر تے ہیں تا کے عظیم الثان خیرو برکت ہے زمین والوں کومستغیض کریں۔ اس طرح اس مهارک شب بیش باطنی حیات اور روحانی خیرو برکت کا ا بک خاص نزول ہوتا ہے۔ حدیث میں حضرت انس کی روایت ہے کررسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرئیل علیدالسلام ملائکہ کی فوج کے ساتھوا ترتے ہیں اس وقت جو مخص كرايا بين الله كى ياوكرد بابوتا سهاس كے لئے وعارصت كرتے ہں۔ اورا یک روایت میں ہے کے سلاتی کی وعامکرتے ہیں علامیا بن كثر في السورة كالنير ك حت بعض الارسايد الديوك بوي لمي روایت نقل کی ہے جس میں بنا یا میا ہے کہ حضرت جبر تیل علیدالسلام اللَّهُ الْقُدُادِ مِن سورج غروب بوت على سدرة التنتي على تمام فرشتوں کو لے کر زمین برائر تے ہیں۔ بیکل کے کل فرشنے رافت ورحمت والے ہیں جن کے دلول بیل ہر برموکن کے لئے رقم کے مذبات موج زن بیل ۔ یہ بر برجگر پیل جائے بیل اور موس آمردوں وحورتوں کے لئے وعاشمیں مانتھتے رہیے ہیں البنۃ کرجا تکمرا مندرا آتفکد ایت فاز جہال فدا کے سوااوروں کی برسش ہوتی ہے

۔ وہالیاتو یقر شیتے نہیں جانتے اوران جگہوں میں بھی جہ ہی تندی چیز <sup>م</sup> وُ الى حاتي بين نيين حات اوراس كمرين يمي جمال نشه والا بويا نشه والى جيز او ياجس كمريس كوكى بت كرا بوا بوياجس كريس باي گاہیج تھنٹماں ہوں یا کوزا کرکٹ ڈالنے کی میکہ ہووہاں تو یہ رحمت کے فرشتے جاتے نہیں۔ باتی قیلہ جگہ برتھوم جاتے میں اور ساری رات مومن مردول اورعورتوں کے لئے دعا تیں مانتگنے ہیں گزار تے ہیں۔ اور حضرت جبرئیل علیہ السلام تمام مومنوں سے مصافحہ کرتے ہیں اوراس کی نشانی ہے ہے کہ رو تکشیجتم پر کھڑ ہے ہوجا کیں۔ول نرم يز جاسئے اور آ تھوں سے آنسو بيدلكيں . اس ونت موس وَتجه ليا جاہے کے ممرا ہاتھ معترت جرنگل علید السلام کے ہاتھ میں ہے۔ غرض كمن وق كك فرشة ال طرح ونياش ريخ جي . بحرسب س يهل جرئل عليدالسلام عالم بالارج هن ورببت اوتي جودكر اسينا برول كو يحيلا دية بين بالخصوص ودستر برول كوجنهين اس رات كرسوا ووجهي نهيس بميلات \_ مي وجدب كرسورج كي تيزى ماندير جاتی ہے اور شعا میں جاتی رہتی جیں۔ پھر آیک ایک فرشتہ کو یکارت ہیں اور سب کے سب اور بڑھتے ہیں اس فرشتوں کا نور اور جریش علیالسلام کے پرول کا فورسورج کو ماند کرویتاہے۔

رحمت وبركت سےمحروم رہنے والے كھر حفرت جنح الحديث مولانا ذكريا صاحبٌ نے فضائل دمغمان میں شب قدر کے بیان میں حضرت سیدنا چنخ عبدالقادر جیلائی ک كمّاب غنية الطالبين كے حوالہ سے حضرت ابن عباس كى ايك حديث نقل کی ہے کہ فرقتے معرت جبرئیل علیہ انسلام کے کہنے ہے اس شب قدر میں متقرق ہو جائے ہیں اور کوئی محر چھوٹا بڑا جنگل یا کشتی

شب قدر کی علام الکشنده ایک مدیث بش شب قدر کی بجوعلامات بیان کی میکانی پینانچد ارشاد ہے کدائ رات کی تجملد اور علامتوں کے بید ہے کدوہ راستانی مولى جلد داد مولى مصصاف شفاف نازياده كرم ندزياده منتذى بك معتدل کویاس میں (اتواری کشرے کی وجہے) جاند کھلا ہواہاں رات میں مجمع مک آسان کے متارے شیاطین کوئیں مارے جاتے۔ نیز اس کی طامتوں میں ہے رہمی ہے کداس کے بعد کی منے کوآ فالب بغیر شعاع کے ملوع ہوتا ہے۔ایسا کہ بانگل ہموار تمید کی طرح ہوتا ہے جیسا ک چودھویں رات کا ماند اللہ جل شاندے اس دن کے آ قاب کے طلوع کے وقت شیطان کواس کے ساتھ نگلنے ہے روک دیا۔ بخلاف اور دنوں کے کے طلوع آ فاب کے وقت شیطان کا اس جگر ظبور ہوتا ہے۔ شب قدر کی وعا

معترت عائشة في حضورصلى الله عليه وسلم عنه أيك مرتبه يوجهايا رسول الندسلي القد عليه وسلم مجصد شب لقدر كابية جل جائ لو كيا دعا مأتكون؟ حضور صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرما ياكبو اللهم المك عفو تحب العفو فاعف عنى ليخي اسدالله مد فك تر معاف كرف والاساور يسندكرنا بمعاف كرن كويس معاف فرماو يجع بحل الله تعالى كاليائة الفل

ہم جیسے کم ہمتوں کے لئے ایک بڑے کام کامسئلہ صدیث کی روشنی الثين اس سورة كي تفسير كه اخير مين حضرت علامية قامني محمد ثناه الندعثاني یانی پی نے اپی تغییر مظهری میں تکھا ہے کہ جس نے شب قدر کی عشاہ اور فجر کی نمازم میریس جماعت ہے پڑھ نی اس کوشب قدر کا تواپ ل عمیااورجواس ہے زیادہ عمادت کرےاللہ اس کے تواب میں اضافہ کردے کا۔ حضرت عثال فی سے روایت ہے کر رسول الله **ملی** الله علیہ وسلم فرمایا جس فے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی اس نے م کو یا نصف شب کا قیام کیااورجس نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز مجی پڑھی اس نے موابوری رات عبادت کی۔(مسلم) بعنی با جماعت

ا کے جیس ہوتی جس عمد کوئی مومن موادر دوفر شنے مصافح کرنے کے لئے وہاں شدجاتے ہول لیکن اس محریث داخل تیں ہوتے جس میں ستایا حرام کاری کی وجہ ہے جنبی یا تضویر ہو۔ اس کوننل کر سے فیخ الحديث صاحبٌ لكين إلى كدمسلمانوں كے كتے كمر ايسے بس جن ش خیالی زینند کی خاطرتضویرین نشکائی جاتی جی اوراللہ کی اتنی بڑی ننهت ورحمت سداسين باتحول اسية كومروم كرت بي تصويراتكاف والاكونى أيك بى بوتا بي كمراس كمرش رصت كفرشتول كداخل ہوئے سے دو کے کا سبب تن کر سادے بی گھر کوائے ساتھ محروم کرہ ے۔احتر کہتا ہے کہ افسوس اب تو اس قوم ادر ملک ہی کی محردی کی داستان اتی طویل ہے کہ س کس محرومی کوروکا جائے۔ اللہ تعالیٰ علی اس ملک براس توم بررحم وکرم فرمائی اور جارے اصلاح کی صورتیں أغيب سے ظاہر فرمائیں۔

طلوع فجرتك رحمتول اور بركتول كانزول ربتاب آ کے فرمایا جاتا ہے۔ شائد بی حتی مقلی النیز بدرات مرایا سلام ب بعنی تمام رات ملائکد کی طرف ہے مومنین برسلام ہوتا رہتا ب كراكي فوخ آتى بدوسرى جاتى بيايدمراد بكريدات سرايا سلامتی ہے جس میں اللہ والے جیب وغریب طمانیت چین وسکون اور لذت دحلاوت الی عیادت می محسوس کرتے ہیں اور وہ رات ان ہی بركات كے ساتھ تمام دات طلوع فحر تك دہتى ہے بنيس كردات ك سمی خاص حصر میں بہ بر کمت ہواور کسی حصر بیں نہ ہو بلکے مہم ہونے تك ان بركات كالخبور وبتا يرسحان الله الله تبارك وتعالى جمير بحي اس نعت عظمیٰ کی قدر دانی کی تو فیق بخشیں اور اس رات کی برکات زندگی ش بار بارنصیب فرما کمی . آشن ر

تمام پچھلے گناہ معاف

(1) بغاری ومسلم کی سیح حدیث ہے۔ معرت ابوہررہ سے روایت ہے کے رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا ہے کہ جو مخص لیلة انقدر میں ایمان کے ساتھ اور تواب کی نیت ہے عبادت کے لئے کمڑ اہواس کے چھلے تمام گناہ معاف کردیئے ماتے ہیں۔

ہے دوسری فضیلت بیسے کہ اس رات میں فرو کی آن آب ہے لے کر طلوع مجر تک فرشتے امن وسلاحی اور رقمت و برکت کا پیٹیام لے کر ٹازل ہوتے رہتے ہیں۔ واضح رہے کہ لیلۃ القدر میں نزول قرآن کا معنی بیہ ہے کہ اس رات میں اس کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ سورۃ القدر کے خواص

ورہ اسدرت وران استعماد ہے والی اسدرت کی ایک استعماد کی ایک کے اسدرت کی ایک کی سے اسدرت کی ایک کی سے استعماد کی ایک ہے ۔ انسان سورة کو لکھاور یائی ہے وجو لے، میروی یائی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد یا جماعت فجر کی نماز بھی پڑھی گئی تو کویا پوری رات نماز پڑھی۔ ہر نماز نصف شب کی عبادت کے قائم مقام ہوئی رات کی یکی دوفرض نمازیں ہیں ایک ابتدائی دوسری انتہائی۔

#### فلأصد

اس سورت کی ابتدا وجی انسانوں پراللہ کے عظیم احسان کا ذکر ہے جو کہ کآبید میں ہوا ای طرح اس ہوا ای طرح اس سورت جی ہوا ای طرح اس سورت جی لیانہ القدر کی نصیلت بیان ہوئی ہے اس کی مہلی نصیلت سے ہرا ہر مہینوں کی عبادت کے برابر

#### دعا شيجئے

حق تعالیٰ کا با انجا شکر واحدان ہے کہ جس نے اپنے فضل دکرم سے امت مسلم کوشب قدر جس سے بہادولت عطافر مائی حق تعالیٰ بمیں اس نعت کی قدر دانی اوراس کی کی شکر گزاری کی توثق عطافر مائیں۔ القد تعالیٰ بمیں اپنی زند گیوں میں شب قدر کی برکات و نصائل بار بار فعیب فرمائیں اور بم میں سے کسی کواس فعیت عظلی سے حروم ندفر مائیں۔ آئین۔

فَالْوَلْقَةَ جَس مُناه كى بيس نے تعریف كى ہویا كينے طرح دل میں چمپایا ہویادل بيس و مصم كرنيا ہوكہ يہ كناه كروں كاباز بان سے اظہار محى كرديا ہوياده كناه جو بيس نے اپنے قلم سے فكھا ہويا اعضاء سے اس كالرتكاب كرليا ہويا اپنے ساتھ و دسرول كو محى اس كناه كركر نے بِرآ ماده كرليا ہوا يسسب مناہوں كو معاف فرماد يجئے ر

المُلْلُةُ مَن فَ كُناه رات كو محى كے دن كو محى كے اليكن آپ في الين طم سے برده پؤى فرمائى كد مى تلوق كواس كاعلم ند ہونے ديا عمل نے آپ كى اس ستارى فرمانے كا بحد خيال ند كيا۔ مير نظم في اس كناه كو يجر مزين كر كے پيش كيا اور كناه كو كناه تھے ہوئے چركر كزرا۔ عمل باد بارابيانى كرتار باد الدالعالمين اجر ساس حالى كوفوب جانے ہيں آئنده ايساند كروں كا آپ سے توفق ما تكر ہوں على قوب كوا تا ہوں اللى الموالى اللى الموالى اللى الموالى الله المون على توبيا موالى فرماد يجئے۔

والبؤرة غوتاك الحمار بفورت الفليين

### tuboo' bestu لوگ الل کتاب اور مشرکین میں سے کافر تھے وہ باز آنے والے نہ تھے۔جب تک اُن کے پاس واضح ولیل نہ آتی۔ ِّ ْرَسُوْلُ مِّنَ اللهِ يَتَلُوْا صُعُفًا مُّطَهَّرَةً ۚ فِيْهَا كُنُبُّ قِيَّمَ يْنَ أَوْتُوا الْكِتَبِ إِلَّا مِنْ بَعْيِ مَا جَآءَتُهُ مُوالْبِيتِنَةُ أَبُومَاۤ أُمِـرُوۤا إِلَّا لِيعَبُدُوا على كتاب تقدووان والمتح دليل ئے آنے تل كے بعد مختلف ہو گئے ۔ حالانكہ أن اوگوں كو يمي تقم ہوا نما كہ اللہ كى إس طرح ممادت كريں كرعمادت اللهُ فَغَلْصِينَ لَدُ الدِّينَ مَّ خُنَفَاءً وَيُقِيِّمُواالصَّاوَةَ وَيُؤْتُواالرَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينَ الْقَيِّمَ و آئی کیلئے خانص رکھیں۔ بکنو ہو کر اور تماز کی پابندی رکھیں اور زکوۃ دیا کریں اور مجی طریقہ ہے اُن درست مضامین کا تَمْ يَتَكُنُّ ووند تِن أَوْيِنَ ووجه كَفَدُوْ العَركِما فِينْ عِن عِن أَهْلِ اللَّهِ تَبُ اللَّهَابِ وَاللّ ر بران كله كر أَنْ فِيهُمُ أَسْدًا لِنَجْ مِنْ الْهَجْمَةُ فَنْ كُولُولُ رَسُولُ مِنْ اللَّهِ فَسُرت أَيَنْ فَ ع معنوط أوَّمَا اورنه النَّفَوَى فرق فرق وعه ما الكَّرَاني + أونوا الكِنبَ وه جوك كتاب وي مح + الل كنا، مَا عَنَا تَنْهُ فُو مِبِ الحَدِينَ آكِلُ الْبِيَنَةُ مَكَى دليل وَهَا ورنه أَيْسِرُوا عَم داميا أَلِا مَ بغبذه وابدكه مبادت كرين | لاتفالشه | فخيصيني خاص كرت موسة | فذاس كيلة | الذين وين | حُدَيْ أَمْر يك زخ | ويُقيفه فالورقائم كريم

العَسَامَةُ ثمارًا وَيُؤْمُوا اورادوكري الزَّكُوةَ وَكُوةً وَذَلِكَ اوريها وثينُ وين الفَّبَعَاةِ تهاعت مضوط

پہنے کد معظمہ میں نازل ہوا اور کھی جمرت کے بعد مدینہ منورہ میں۔ جمبور منسرین نے اس کدنی مورۃ کی فیرست میں رکھا ہے۔ نور بدایت کا طلوع

ظہور اسلام سے پہلے دیا ہتی شدید جہالت اور منظالت اور کفرو شرک جی جتابتی کہ بغیراس کے کہ ایک مصلح اعظم آئے اور اپنے جمراہ ایک عمل جارت نامہ لائے کوئی صورت لوگوں کی اصلاح کی نہ تھی۔ چتا نچہ شیت الٰہی نے دیاوالوں پراہی جست کوواضح طور پر پورا کرنے کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر آن کے ساتھ وجهشميه اورز ماندنز ول وغيره

اس سورة کی بہلی آیت جس لفظ المیدید آیا ہے جس کے معنی جس کھی ہوئی دلیل روش دلیل جس سے مرادآ مخضرت ملی انشطید وسلم کی ذات مرامی ہے۔ جو بجائے خود رسالت کی ایک روش اور واضح دلیل ہے۔ ای لفظ البینی نیاز کو سورۃ کا علامتی نام قرار دیا کیا۔ اس سورۃ کے مقام نزول کے متعلق بعض مضرین کی رائے ہے کہ ریکی سورۃ ہے کہ معظمہ شن ازل ہوئی ہے اور بعض نے اسے مدنی قرار دیا ہے۔ بعض علام نے من ازل ہوئی ہے اور بعض نے اسے مدنی قرار دیا ہے۔ بعض علام نے

راہ يراد كركھرا كروسية والى بوقو ان الل كاكليكي بياب تما ايس رسول اورالی کماب کے آنے بر کمی شک وشید میں فہر کنتے بوران بر ا بمان لے آتے اوران کی مدایات و آبول کرتے۔ائے اختاد فاکھ کج المان سے اے مروس ں ہے ہے۔ حمّ کر کے سب ایک راستہ پر پڑ کہتے محران اٹل کتاب نے جوملم وہم الکالان سے ایک رسے سے ایک راستہ پر پڑ کہتے محران اٹل کتاب نے جوملم وہم الکالان کے مدی تھے اور آسانی ہوایت کے بھی معتقد تھے وہ بھی دلیل واضح آ نے کے بعد خالفت پر کمر بستہ ہو محے اور انہوں تے وین حق ہے اختلاف كيااور جب الل كتاب كابيرحال بية جابل مشركول كاتو یو چھنا کیاان کے پاس پہلے ہے بھی کوئی علم ساوی ندتھا حالا نکہ ان اہل كماب كوكتب سابقه مي يبي تهم موا تفاكه وه صرف أيك الله كي عبادت كياكري بمكى كواس كي عبادت ميس شريك زيمفهرا تي رنيت مجمی خالص اطاعت النی کی ہو۔ریا کاری ہرگز مقصود نہ ہو۔ ہر تم کے باطل ادرجموت مع بليحده بوكر خالص خدائ واحدكى بندكى كريس رب چزیں ہردین میں بہندیدہ رہی ہیں اور بیپٹیمراور قر آن بھی ان ہی امور کی تعلیم کرتے ہیں چرالی یا کیز وتعلیم سے کیوں وحشت کھاتے جی اور قرآن کوئیں مانے جس سے ان کی اپنی کتب کی معی مخالفت لازم آتی ہے۔ قر آن چونکہ کتب سابقہ کی تعدیق وٹائد کرتا ہے اس لنے وو طریق موایت اور صراط متنقم جوبید نیا کے سامنے پیش کرتا ہے اس كے معظم ودوست ہونے ميں كسي تسم كے شك وشبدكى مخواكش نبيس ر واضح دلائل كے بعد بھى جوندمانے تو پھروہ لاز ماستوجب سزاہے۔ ماصل بيكان الل كماب كوايمان بالقرآن اور بالرسول في ا جاہے تھا۔ چنانچ جوابمان کے آئے ووکس جزا اور انعام وصلے کے ستحق ہے اور جوابمان شدلائے اور كغروشرك برقائم رہے وہ كس سزا كم متحق بينار بدا كلي آيات مين للا هر فرما إ كياب.

> وُعا سیجنے: یا اللہ وین حق جس اختما ف اور افتراق سے جمیں کال طور پر بچاہے اور وین حق اور صراط متنقیم پر پوری طرح استقامت تصیب فرائے۔

> > والخردغونا أن الحكاد يلورك العلوين

مبعوث فرمایا ۔ اس سورة کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشاره فرمایا ہے۔ آ مخضرت ملی الله علیه وسلم کی بعثت کے وقت اقوام دنیا کودوی گروه مین تقتیم کیا جاسکنا تعادیک ایل کتاب " ووسرے"مشركين" الل كاب يعنى يهود و نسارى اكر جدآ سانى مدایت کے قائل تصاورتو حیدو نبوت کے بنیاوی خیالات سے واقف تھے۔لیکن ایک عرصہ کے مجڑے ہوئے ماحول کے نتیجہ شی وہ بھی اسية دين كى اصل تعليمات سے بيت دورجايز يے تھے ۔ اورانشاقالى ك سع دين كى سيدى اور صاف راه سے ب خبر بو يے تھے۔ رہا دوسرا گروه بعنی مشرکین کا تو ده بت برتی ادر آگش برتی وغیره ش مبتلا تے۔ اور سرے سے کوئی آسانی کتاب ان کے پاس نتھی ۔ بیگروہ تو الله تعالى كى ذات وصفات كے باره ش انتبائى غلط فيسون كا شكار تعار الی حالت میں دنیا والول کو دین کی صحح حقیقت سے باخبر کرنے اور داہ برایت برلانے کے لئے اس بات کی سخت ضرورت تھی اوراس کے مواکوئی صورت نبخی کمان کے یاس اللہ کاعظیم القدر رسول آئے اور کھلی موئی واضح ولیلوں کے ساتھ اس تعلیمات و بدایات ان کے سائن ركح اوراين زبروست تعليم وهمث اورع بيت سعونيا كي كايا ملت کردے۔ چنانچاپ ی ہوااورد نیاے کفروٹرک کے تھیلے ہوئے ائد چرے کودور کرنے کے لئے اللہ تعالی نے ایک واضح دکیل حصرت احمیمتنی محمصلی الله علیه دسلم کی ذات گرای کوایل بدایت کا نورایخ بندول تک پہنچانے کے لئے متحف فرمالیا اور آپ پراپی کتاب قر آن كريم نازل قرماني جس على تبايت عمده درست و راست اور يح مضاين صاف صاف اندازيس بيان قرمائ كيءً -

ابل كتاب كاتعصب

جب بی کریم ملی اللہ علیہ وسلم جیسے ذی شان رسول آئے جن کی زندگی جس دنیا دالوں کے لئے بہترین دستور العمل اور نور ہدایت مالا ہے۔ جن کا حلم حسن معاشر سنا اخلاق کر بھانہ جن کی صدافت دیانت وامانت جن کی سیرت وصورت غرض کدآپ کی زندگی کی ہر ساعت اور ہر گھڑی حقانیت کی ایک روشن ولیل ہے اور جب آپ ائی روشن اور عظیم الشان کا آب لائے جو مادی وروحانی ترتی کی شاہ رن البرين محروا رسن اهلي البرين و معسورين في الإسلامية المحالية المراب على البرين البرين المراب اور شركان من عام الا برو و آش دور في مراب على جال بهد بهد رين على البرين و المحال المحلول المحلول المؤلف المراب الم

اُن کا ملا اُن کے پرورگار کے زویک میٹ رہنے کی بیٹھی ہیں جن کے نیچ نمریں جاری موں گی جاں میٹ میٹ رہیں کے ایک اڑکنے کا لڈٹ عُنھ نے و رکٹ واعث کا ڈالے لیکن خیٹیکی رکٹ کا

القد تعالى أن بي خوش د بي كاارد والله ب خوش رين كرياً س مخص كين بي جواب رب سي قرراب ب

الَّذُونِكَ الْبُرُيْنَ كَفُرُوا جَن وَكُولَ لَ مُرْكِ الْبُلِنَةِ اللَّالِمَةِ اللَّهُ الْبُرْقِينَ اللَّهُ اللَّ

کہ دوجہتم میں بمیشہ ہی کے لئے رہیں۔ اور میں

غیر مسلم متعصبین کے اعتراض کا جواب بعض غیر سلم ازردے عناد و تعصب اسلام وقر آن پر بیا عزاض کیا کرتے ہیں کہ کا فر کودائی عذاب آیک طرح کا ظلم ہے۔اس کے ہمارے علائے محققین نے کی نہایت کافی وشائی جواب دیے ہیں۔ مرشد تا حضرت حکیم الاستہ موالا تا قعانوی نے اپ مواعظ میں اس الزام اور شہر کے نہایت ملل جوابات بیان فرمائے ہیں۔ایک جواب تواپ دعظ میں بیفر مالی کہ کافر کو جوابدی عذاب ہے اس میں کوئی ظلم نہیں کیونکہ کا فرانشر تعالیٰ کی ہر برصفت کے حقوق ضائع کرتا ہے اور اللہ نیائی کی صفات الا تمانی ہیں اور خود ہرصفت کے حقوق فیائع کرتا ہے اور اللہ میں۔ تو جا ہے تو یہ تھی کہ ہرصفت کے انگار ہر الا تمانی سراہوتی اور تھر ا تکارتی کی سز اجھلنتی پڑ ہے گی مندشتہ یات بھی تخضرت میں اند علیہ وہم اور قر آن کریم کی حقانیت بٹلا کر فر مایا کیا تھا کر حضرت محرصلی اند علیہ وہم کو اند کا رسول بنا کرد نیاوالوں کی طرف بھیجا گیا اور قر آن کریم آپ پر نازل فر مایا کیا۔ ان آیات میں پہلے بھی بٹلایا گیا ہے کہ وین تی سے افکار کرنے والے خواد افل کما ہ بوں یا کفار مشرکیوں۔ جو کسی گردہ سے تعلق کر آخرت میں ان کے لئے بھیشہ رہنے والا آگ کا کھڑ جے جہم کر آخرت میں ان کے لئے بھیشہ رہنے والا آگ کا کھڑ جے جہم کو آخرت میں ان کے لئے بھیشہ رہنے والا آگ کا کھڑ جے جہم واکی جہم کی آگ اور عذاب ہے۔ کیونکہ کفار وسٹر کیون و نیا میں جیے واکی جہم کی آگ اور عذاب ہے۔ کیونکہ کفار وسٹر کیون و نیا میں جیے تی بیش کفر پر قائم رہے اس لئے آخرت میں ان کی مزاہمی میں ج **ካ**ለቦ

اِنَّ الْمَايْنَ الْمُتُوَّا وَعَمِيلُوا الضَالِحُتِ أُولِيُكُ لِلْمُوحِدِّرُ الْمَرْبُة جَزَّآؤُهُمْ عِنْدَرَتِهِمْ جَنْكَ عَدْنِ تَجَرِيْ مِنْ تَكْيِعَ إِلَيْهُمْ خْلِدِيْنَ فِيْهَا لِكِنَّارَضِيَ ابْنُهُ عَنْهُمْ وَرَضُّواْعَنْهُ خَلِفٌ لِكُلْ خَشِي رُبَكَ العِن باوكسه هينا بعرين علوقات بي -ايساوكول ك لے اس آفوالی زندگی می تعتیب می تعتیب بی مدائے مہر بان ان کوان کی اطاعت وفرمانیرداری کا بهترین صله عطافر ائے گا۔ان کو باغاث عمايت مول مح جن بل وه داحت ومسرت سے زندگی بسر كريس سے۔ ان باغات ميں عبرين بھي جاري بول كي چونك وه تازيست ايمان ادرا ممال صالحه برقائم رسياس لئے وہجى ان آخرت ك إغات من بميشد بميشد ك ليرمين محد الشاتعالى الن كي دنياش اطاعت وفرمانیرداری بران سے خوش برکا اور اینے انعامات واکرامات ے اتنا نوازے کا کدان کی سرت کی بھی اثنیان ہوگی ۔ اخیر میں چربہ بتلا كرسورة كوشتم فرمايا كميا كديبة خرست كاعيش وآرام اوريكاميا لي اورسرت اور بدانعابات واکرابات انیس کومنایت بول کے جو دنیا علی ایے پروردگارے ڈرتا ہوگا۔ایے رب کی ناخرتی سے بچا ہوگا اوراسیے رب

خثيت البياوراس كيتمرات

ے ڈر کرکوئی کام ایسانہ کرتا ہوگا کہ جواس کے دب کوتا بہند ہو۔

يهال سورة كافيرض جو ذلك لمن خشى ربه قرمايالين آخرت مي جنت كي أبدالآباد والي تعتنين اور راحتين اور الله تعالى كي رضاو خوشنودی اس مخض کیلے میں جواہے پروردگارے ڈرتا ہو۔ تو اس جملہ ے مطوم ہوا کہ تمام کمالات دیل اور آخرت کی نعتوں کا دارومدار خشيت الله برب اورخشيت إس خوف وو ركونيس كهاجا تاج كسي وشمن يا درندے شیر د بھیڑے یاموذی جانورسانپ کھوے طبعاً ہوتا ہے بلکہ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی انتہائی عظمت وجلال و بزرگی و بدائی کی دجہ سے بیداہوجس کا اثربیہوتا ہے کدو دہرکام برحال اور برآن میں اس کی خوشنودی اور رضا جو لی کی آفر کرتا ہے اور نار آمشی اور تفکی کے شبدادروجم و کمان سے بھی بچناہے۔ یکی خثیت دو چیز ہے جوانسان کوش تعالی کا عبد کاش اور مقبول بنانے والی بے حق تعالی جمیں بھی اپناوہ خوف وششیت عطافر ما تعی که جم برچمونی بزی نافر مانی سے بازر ہیں اور برمغت كحقوق يراى طرح فيرشاى سزاءوتى ويحرزيادتي كهال مولی ۔ بلکدا کید معنی کے کی ہے۔ بغاوت کی سزا قید دائی ہی ہوتی ہے جس كا دوام دكام ظاهرى ك اختيار من بيدين تاحيايت وواي باغیوں کے لئے سر امقرر کرتے ہیں اور جس حم کا دوام اتھم الکسین کے اختیار میں ہے وہ اینے باغیوں کے داسطے تجویز فرما کمیں سے۔اس میں ظلم وزيادتى كيجيمي بيك مين عدل براعادلات معدات بدترين مخلوق

الغرض يهان بتلايا كميا كدمعالمه كغري خواوالل كماب بول- يا مشركين بت پرست و آتش پرست يا دوسر اوگ سب برابرين-اوران کی سراجیشے کے نارجہم ب\_آ محان کفار کے متعلق مثلالا كية الْوَلَاكَ هُدُورِ مِنْ الْمُرْزِيَّةُ لِعِنْ بِيلُوك الله كَى تَظْرِيس إس كى سارى مخلوقات میں بدترین محلوق میں۔ یون و مخلوق ہونے کے اعتبارے انسان كاورج بهت اونچا بيكن أكريدانسان اس عقل وفيم اورسويخ سجمنے اور فیصلہ کرنے کی قوت ہے کام ندلے جواس کوعطا کی گئی ہے اور ا في آزادي اورا عليار كا غلد استعال كر سے اللہ كے عكموں كوندمائے اور ان کے مقابلہ میں بعاوت مرکشی اورا نکار کی روش اختیار کرے ای کا دیا موا کھائے اورای کے آگے اگر سے تعظیماً اس کا مقام کیڑے کوڑے اور ب بجد جانوروں سے بھی زیارہ نی ہوتا جاہے۔ ادے سوراور کے بحى البيئة آقاد ما لك كوبجهائة بين اوراسينة آقاؤل كي تمك حرامي اور ان سے بوقائی نیس کرتے توبیکفاران جالوروں سے بھی بدتر ہیں كمعمل وقيم اور اوراك ك باوجود اين خالق رازق اور بالك كى عافر مانی کرتے میں ادراس کے احکام کوٹیس مائے۔

بهترين خلائق

ریو کفارانسانوں کے متعلق ارشاد فرمایا حمیا۔اب رہان کے مقابلہ عن دواوك جوالتدك وى بول مجديوجد كام ليس اورادكام البيديرايمان ل كي اور مناسئ الى كم تحمير تعليم فم تحين اور حن بالول كم ماسنداور كرف كامطالبان سے كيا كيا سيانيس مائيس اوركري اور جن باتوں كے ندكرف كاعم ديا كياب ان عد بازرين ان كمتعلق ارشاوفرهايا كميا-

کین ان کا خیال بیتھا کہ آخری ہی بن اسرائیل میں سے بڑھ انہیں جب ایسان کا خیال بیتھا کہ آخری ہی بن اسرائیل میں سے بڑھ انہیں جب ایسان کا آوان ہورت میں حضور آگئی مل ملی اللہ علیہ دسلم کو ایک بینداور واضح جست اور دیش قرار ویا گیا ہے۔
اس میں شک تک کیا ہے کہ جا درحق وصدافت کی واضح دلیل تھی از نا شراب نوشی قبل و خارت کر کی بہت پڑا مجردہ اور حق وصدافت کی واضح دلیل تھی از نا شراب نوشی قبل و خارت کر کی بہت پرتی اور ڈاکر زنی کے ماحول میں چالیس سال گذار نے کئی جو س اور سوسائی میں فعال کر وار اوا کرتے ہوئے گذار سے کین سیرت کے واس پر بیس خیاست کا کوئی خفیف ترین وحید بھی شدتھا کمی بدترین وشن کو بھی جرائت نہ ہوئی کہ تیسان کی جرائت نہ ہوئی کر تین وحید بھی شدتھا کمی بدترین وشن کو بھی جرائت نہ ہوئی کی آنے تھا کھی بدترین وشن کو بھی جرائت نہ ہوئی کر آپ کے کروار پرانگی افغا سکنا۔

یہ سورت دین والمان کی بنیاد کی نشاندی کرتی ہے اور وہ ہے اخلاص کوئی عمل بغیرا ممان کے اور ایمان بغیراخلاص کے معترفیس ہر نی نے اپنی امت کواس بنیاد کی دھوت دی۔

ید سورت اشقیاء ادر سعداء بعنی کافرون ادر مؤمنوں دولوں کا انجام بیان کرتی ہے۔

## سورة البينه كےخواص

ا..... اگر کسی کو مرقان کا مرض ہو تو سورۃ البینہ لکھ کر مکلے ہیں بہنے۔ان شاہ اللہ محت ہوجائے گی۔

۲ . . اگر کسی کاجیم بورامتورم ہوجائے یا کوئی ایک حصہ پرورم ہوتو سور آ البید کلی کر گلے بھی پہنے ،ان شا داللہ درم اثر جائے گی۔ مولائے کریم کی رضاجوئی کی بھیٹ فکر بھی رہیں۔ آ بھن۔ سور ہ المیدیۃ کی فضیلت

### خلاصه

اک مورت بیس تین امورے بحث کی تھے ہے: اہل کتاب کا خاتم الانبیا مسلی اللہ علیہ وسلم کی دسالت کے بارے میں موقف کی لوگ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ حرکا انتظار کردہے متھے

## وعالشيجئ

GAF

یااللہ م کواس ندگی شیں ان اعمال منافی کو نش عطافر مادے کہ آب ہم سے داخی ہوجا کیں اورا سینے کرم سے ہم کواسینے ان بندوں میں شامل فرما لے کہ جو آخرے میں آپ کے انعامات واکر امات سے اواز سے جا کیں گے۔ اور آپ کی رضا کے مقام جنے میں جن کا فیکا ندہوگا۔ وَ الْحِدُودُ عُلُونًا أَنِ الْعُمَدُ لِلْمُودُ بِ الْعَلْمِين

besiu'

# -ellowiess.com best dubooks. يُعَيِّنُ بِنُسِيمِ اللّهِ الرَّحْمِينِ الرَّحِيبِ يَعِي خَهِيْفُ كُنِ الرَّحِيبِ

شروع کرتا ہوں القد کئے ؟ م ہے جو بز امہر یان نمایت رقم والا ہے۔

## إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالِهَا \* وَٱخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالُهَا أَهُ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالُهَا \*

بے زمین اپنی بخت جنش سے بلائی جادے گی۔ اور زمین اپنے بوجہ باہر نکال بھیجے گی ۔اور آوی کہے گا کہ اس کو کیا جوا۔

بَوْمَهِ إِنْ تُحَدِّثُ لَغُبَارُهَا ﴿ إِنَّ النَّاسُ الْوَحْى لَهَا ﴿ يَوْمَهِ إِنَّ يَصُدُدُ النَّاسُ

س روز زمین اپنی سب خبری بیان کرنے کے گی راس سب ہے کہ آپ کے دب کا اس کو بچی عظم ہوگا۔ اس روز لوگ بخلف بنیاعتیں ہو کروائیں ہوں کے

ٱشْتَاتًاهْ لِــِيْرُوْ الْحُمْمُ الْهُمْرُ فَمَنْ يَعْمُلُ مِثْقَالَ ذَرُوٓ خَيْرًا تَكُوهُ ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ

تاکہ اپنے اعال کو دیکھ لیں۔ سو جو مخص ذرہ برابر نیکل کرے گا وہ اُس کو دیکھ لے گا۔اور جو

## منْقال ذرَّة شرَّالِرَه ؟

ذره پرابر بیری کرے **گاد واس ک**ود کھے لے گا۔

بِ [ رُوَّوَ نِكِ بِهِ (مَانَ جِكَ الْأَرْضُ زَمَنَ | رُوْرُالِكُ أَسَ كَا زُنُرُ | وَٱلْحَرَجُتِ الله إبرائال ذائح الأَرْضُ زَمَنَ | كُلُوَالْكُ أَسِهُ الجَهِ وُقَالَ أور سَبِهُ } الْإِنْسَانُ إِمَالَهَا أَسِهُ مِن مِوكِيا؟ يَوْمَهِ فِي أَن أَسُونَ الْتُعَيِّن مِيان كريك النّبارُيّة الله خريرا عالات إيمأنَ كورَك بَلَدَ تِرارِبِ أَوْمَى عَم بِيمِ إِنْهَ اسْمُ يَوْمَنِينَ أَسُ وَلَ يَعْسُدُ إِبرَاكُسُ مِنْ النَّاسُ لِأَلَ أَفْقَالُنَّا كُرُوهُ السِّيرَةُ وَالْمَاكِمُونَا عَالِمُ مُعَالِثَةً بُنَيْهِ أَلِيَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَمِنْ مِن جِس إِيعَمْ لِي مِوكَل مِيهُ أَلَى رَارِ إِذْ أَوْقِ الك زرو إِ خَيْرًا نَكِيا أَبِكُواْ اسْرُورَ بِيعِيمُ أَوْ وَهُنَ اور جَس إِيعَهُلْ كَ مِوكِي إِيقُقَالَ مِرارِ أَوْزُوَ آيَكَ وَرُوا تُكَرُّأُ لُولِي أَبِرَهُ أَن كُورِ يَهِي كا

تہائی قرآن کے برابر سے اور قبل بنا ابتھا المکفوون ایک چوتھائی قرآن کے برابر ہے اور تر فری کی ایک اور روایت میں آیا ہے کہ ا اذا ذِلْوَلْت جِلْقَالَى قُرْآن ہے۔امام بزریؒ نے تکھا ہے کہ چوتھا کی قرآن ہونے کا مطلب ہیہ کے قرآن میں جار چیزیں ہیں لیٹنی جار چزوں کا بیان ہے۔ زندگی موت حشر حساب اور اس سور ق میں صرف

حساب كابيان بادراس كونسف قرآن كين كي وجديد كقرآن عى احوال ونيا كالبحى ميان باوراحوال آخرت كالبحى اوراس مورة

یں مرف احوال آخرت کا بیان ہے۔ لہذا ریمورة ایک حیثیت ہے نصف تر آن ہے اور دوسری حیثیت ہے جہار مقر آن ایک روایت

یں ہے کہ منکرین تیامت ہو جہتے تھے کہ تیامت آخر کب آ ہے گی۔

## وحدتهميداورز مانة نزول

اس سورة كى ابتداء يدُازُلْولتِ الْوَرْضُ زِلْزَالْهَا ع بولى ب العِنى جبز بين إلى بخت جنبش ہے ہلائی جاد کی۔ای ہے سورہ کا نام وُ ذِلْوَلْمُت مِا ذِلْوَالَ مِنْ جِسْ مِنْ قِيامت كِونَ مِن زُلِزَلِهُ عَظِيم والَّغ مونے کی فیرے۔ اس سورة کے مامدنی ہونے میں اختلاف ہے۔

## سورة كى فضيلت

ترندي كي أيك حديث من حضرت النن اورحضرت ابن عباس أ دونوں سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم سے قربایا إِذَا زُلْزِلْتِ نَصْفُ قُرْآ لَ كَ بِرَابِرِ بِ-اور قُلْ هُواللهُ احد أَيِكَ pes!

امیدی نده وگی آس کے قبر سامنے کے وقت دور کی ہے کہ کا اور موس کہ گایدوی ہے جس کا اللہ نے وعد و کیا تھا۔ اور قضروں کے فرق کہا تھا۔ الفرض زندہ ہونے والا انسان جرت زدہ ہوکر کمے گا کہ اس زمین کو کیا تھا۔ کہ اس نے اسپے اعد کی تمام چیزیں یکدم باہر نکال پھینیس۔ زیمن سب حالات بیان کرے گی

آ گے ہتلایا گیا یو نمیٹ ٹھی کڑٹ اُنڈ ہاڈی اُس دوز جن اپنی سب خبر سیان کرنے گئے گی جواس پر گزرے ہول کے بیٹی بنی آ دم نے جو بر سے بھلیکام اس کی دہر کئے تھے سب خلاج کردے مگی مثلاً زبین کیم گی کہ فلاں فیمن نے بھے پر نماز پڑھی تھی فلاں نے چدک کی تھی۔ فلال نے خون ناحی کیا تھا وغیر ذلک کو یا آئے کل کی ذبان جس یوں مجموکہ حس قدر افعال ذیمن پر کئے جاتے ہیں ذیمن جس ان سب کے دیکارڈ موجود درجے جس اس افرح انسان کی تمام حرکوں کا لیک کھل دیکارڈ چیش کردیا جائے گا۔

رق بیہ بات کرزین سے کام کس طرح کرے گا؟ تو اس کا جواب
بائڈ کہ بُلک آؤٹی لیکا ہیں دے دیا گیا۔ لین اس زہین کو اس کے
رب کی طرف ہے بھی ہم کا۔ جب اللہ تعالیٰ کا اس کو بیتھم ہوگا کہ وہ
اپنی سرکزشت بیان کرے تو یعنیا ایسا کرے گی۔ جواللہ تعالیٰ کو قادر
مطلق ادرسب کچو کر کئے والا تسلیم کرتے ہیں انہیں تو اس میں کوئی
الاکال پیدائی ہیں ہوسکنا گر جوعل کے بچاری ہیں وہ مجھیں کہ انسان
کی زبان جو کو یائی کا آلہ ہا کی گوشت کا گلوا ہے خدا تعالیٰ نے اس
ہی قوت کو یائی کا آلہ ہا کی گوشت کا گلوا ہے خدا تعالیٰ نے اس
ہی قوت کو یائی رکھ دی جس کے لئے چاہا اور جس کے لئے نہ چاہا ہو
باوجود زبان کے گوٹا رہا۔ ای طرح اگر خدا چاہتو بھی ای طرح ہو لئے
باوجود زبان کے گوٹا رہا۔ ای طرح اگر خدا چاہتو بھی ای طرح ہو لئے
انسان سے کی دوسرے حصہ ہیں رکھ دے تو وہ بھی ای طرح ہو لئے
گئے۔ دیکھنے کی قوت آگو میں رکھ دی ہے۔ سوتھنے کی تاک میں اور
نولئے کی تمام جس کو گئے تو توں کا کل بنادے اور ہرجگہ ہے دیکھنے سنے اور
دے یا تمام بدن کو گئے تو توں کا کل بنادے اور ہرجگہ ہے دیکھنے سنے اور
کو یائی عطا ہوگی ۔ ای طرح تیا مت میں زمین کو بھی قوت کو یائی عطا
کو یائی عطا ہوگی ۔ ای طرح تیا مت میں زمین کو بھی قوت کو یائی عطا

اس سوال کے جواب میں بیسورہ تازل ہوئی۔ اور ایک پہر دات کر رئ تھی کہاس کا زول ہوا۔ رسول القد ملی اللہ علیہ وسلم نے فجر کا انتظار ندفر مایا اسی وقت کھر سے با ہرتشریف لائے اور اس کی تعلیم فرمائی۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس کی آخری آیات کو یا پورے کلام اندکا خلاصا ورتمام ادکام شریعت کی جامع ہیں۔

### قيامت كازلزله

اس مورة مين قيامت كتبلك فيز زلزل كاذ كرفر ما كرة خرت مين ملخ والى جزاومزا كاحال بتلايا كيا بيد قيامت كي اصل مقيقت كياموكى؟ اس كا نميك ثميك تمجدليما تواس ليتفكن نبيس كداب تكدائدانى تجربيص ايدا كوكى واقعة يا بى تبيس ب جس كومثال بنا كروه اس بوف والدواقع كو بحد سحداس لئے اس دافعہ کو مجمانے کے لئے ان باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے جس سانسان واقف ب چنانچ قیامت کے کتنے ق مناظر قرآن یاک میں ویش کے محت میں۔ان میں سے ایک شکل دو می سے جے ہم آیک شدیدزلزلد سے بحد سکتے ہیں۔جس میں زمین اجا تک طبیاتی ہے اوراس ک وب عظرت طرح کی تای آتی ہے۔ مکان گرتے میں زمین بہت جاتى بي بمال كرن كلت بي السورة بن ال الكل كاذركيا مماسي چەنچەتمىلاكيا ئۇنۇلىك الەتىن ئۇنۇلىكا جىبەدىن ايك سخت دارلى ے بلادی جائے گی بر کیفیت ببلامور محو تکنے کے وقت ہوگی۔ ہر جان دار بلاک بوجائے گا اور معلوم نیس کب تک و نیاای حالت میں رے گا۔اس کے بعد محردوسری مرتبہ مور کمو تکنے کاظم ہوگا جب کہ تمام انسان زندہ کر کے اٹھائے جائیں ہے۔ ای کو فرمایا حمیا وأخرجت الأرفش الفالها اورزمن ابنا بوجه بابرنكال سيطيكى لیتی زمین کے طبقات میں جس قدر بھی ہو جمل چزیں ہیں۔مثلاً فرائے مونے ماہمی یا بیرے جوابرات کی کانیں۔ اور مردے و فيروسب كو بابرنكل يز ساكا.

## انسان کی جیرت

اس وقت زندہ ہوکر کھڑا ہونے والا انسان متجب اور تھیر ہوکر کہیگا۔ وَ قَالَ الْإِنسَانُ مَالْهَا كَدَرَ مِن كوكيا ہوگيا؟ بعض مغسرين نے لكھا ہے كہ بہاں انسان سے كافرانسان مراوسے چونك اس كرتبروں سے اٹھنے كی کرے کا وہ بھی اُس کو وہاں پہشم خود و کیے لے کا بھی ہے انسان تو اس دھوکہ عمی مت رہنا کہ تو اس و نیا عمل تھیں چاہے من مانی زند کی گئے ارے اس کا کوئی اثر تمہاری آئے تحد و زندگی رئیس پڑتا ایسائیس ہے۔ حقیقت کلا ہے کہ تمہارے تیعوفے ہے چھوٹے کا م بھی تمہارے لئے اجھے یا ہرے حتیجوں کا سبب بنتے ہیں۔ برخض کو یہ یقین رکھنا چاہئے کہ اس کا کوئی کام اکارت نہیں جائے گا۔ ذرہ برابریش کا پھل بھی اس کے ساستے آئے گا اور ذرہ برابر برائی کا تھے بھی اے بھکتنا بڑے گا۔

خلاصد: بيهورت دومقاصد پرشتل ہے۔

اس میں اس از لے کی خبر دی گئی ہے جو تیامت سے پہلے واقع جوگا ادر سار سے انسان اپنی قبروں سے نکل کمڑے ہوں کے ادر زمین انسان کے اعمال بر کوائی وے گی۔

اوگ حساب و کماب کیلئے اللہ کے سامنے پیش ہوں کے جمران کے اعمال کے مطابق انہیں وہ تسموں جی تعلیم کیا جائے کا بعض شق ہوں کے اور بعض معیدادران میں سے ہرایک اپنے چھونے بڑے اعمال کی جزاد کھے لگا۔ سور ق الزلز ال کے خواص

ا.....خضور سرور عالم معلی الله علیه وسلم کا ارشاد کرای ہے جواس سورة کواچی نماز میں سورة انزلزال کو کثر ت سے پڑ جھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے زمین کے خزانوں کوکھول ویں گے۔

ا .....حضورا کرم صلی الله علیہ وسلّم کا ارشاد گرا می ہے جوآ دمی اپنی نماز وں میں سورۃ الزلزال کو کنژ ت ہے پڑھے گا اس کو الله تعالی ہر خوف ہے امن عطافر ہا بینگے۔ ہوگی۔ یہ کوئی مشکل یا مجیب یا خلاف مشکل بات ٹیس اور اب آج کل کے سائنسی دور جس جب کہ اسی ایک اختراعات اور ایجادات ہور ہی ہیں ایک اختراعات اور ایجادات ہور ہی ہیں جب کہ اسی ایک خلاف عشل سمجھا جاتا تھا گراب وہ بالکل معلوی ہا تھی خیال کی جاتی ہیں۔ مرف اس وجہ ہے کہ عشل انسانی نے ان کا مشاہدہ کر لیا ہے۔ لہذا کمی شے کا عدم مشاہدہ اس کے عدم وجود پر دو اللہ نہیں کر سکتا۔ آج کل کے سائنس دان ہے بات کہتے ہیں کہ انسان و اللہ خیر کرکا ہے اور وہ جو کہو کرکات کرتا ہے اس کا اثر لہروں کی شکل میں فضایش یاتی رہتا ہے اور ہو سکتا ہے کہتم کمی وقت الوالہروں کو گھر آ واز کی شکل میں اور ایسے کا توں سے اسے سے سکتیں۔

آئے ای ہیم قیامت کے ہارہ میں جلایا جاتا ہے۔ یونمین یکٹیڈڈ الکائی افلانا آفلی کی الفیالیٹ اس روز لوگ مختف جماعتیں ہوکروالی ہوں ہے تاکراہے اعمال کے قرات کود کم یک لین اس روز لوگ مختف حالات میں دربار عوالت خداوندی سے حساب و کتاب ہے فادغ ہوکرلوٹیں ہے۔ کوئی کو خوشی جنت کی راہ لیس مے اور بھیشہ کے لئے آزام و راحت کے مزے لیس مے اور کوئی دامل جنم ہوں کے تاکراہے معاصی کی مزاجمتیں۔

عمل کاذرہ ذرہ سامنے آئے گا

اس حقیقت کو بیان کردیے کے بعد آخریں تنبید کے طور پرانسان کو بیا بات بنا دی گل۔ فکن یکٹ کی فیال میٹھال ذکر کو تنبیراً یکو کا اُٹا کو کمن یکٹ کی میٹھال ذکر کا شکرائیزہ فٹ سوجو فنص دنیا میں ذرہ برابر بھی شک کرے گا دہ اس کو دہاں بچشم خود دکھے لے گا۔ اور جو فنص ذرا برابر بھی ہدی

### دعا فيجيح

الشقائی قیامت و آخرت پرہم کوابیا یقین کا فی تھیب فرما کیں کہ جوہم آخرت ہے کمی خافل نہوں۔ الشقائی ہمیں اس ونیا کی زندگی میں ان تمام نیکیوں کی توثیق عطافر ما کیں کہ جو آخرت میں ہمارے کام آئیس۔اوران تمام برا کوں ہے ہمیں بچالیس کہ جو آخرت میں میکڑ ومزا کا باعث ہوں رہم ہے جو برا کیاں اب تک صادرہ و پچی ہیں ان کوانڈ تعالی اپنی رحمت ہے معاف کردیں اور ہمارے اعمالنامہ ہے ان کو کوفر مادیں تا کہ ہم کوائیس قیامت میں دیکھنا نہ بڑے اور جو نیکیاں ہم ہے الشری تو قتی و تا کیدے ہوگئی ہیں ان کوتا قیامت ہمارے اعمال نامہ میں جب قرمادیں۔اور آخرت میں باعث اجرو تو اب فرما کیں۔ آئین۔

# besture books.W حِداللهِ الرِّحْمِنِ الرِّحِسِيْمِ وَهِي أَعَدُ

شروع كرتابون الله ك تام ب جوبرا امهريان تهاعت رقم والاب-

وَالْعَادِيْتِ ضَبُعًا أَوَالْمُوْرِيْتِ قَلَ مَّا ۚ فَالْمُغِيْرِاتِ صُبْعًا ۚ فَأَثَرُنَ بِهِ نَفْعًا ۗ

تم سیان گوزوں کی جو بائیج موسے دوزتے ہیں مجرناب مارکرا کے جھاڑتے ہیں۔ مجرئ کے دفت تا دے 17 ماج کرتے ہیں۔ مجراس وقت خبارا ڈاتے ہیں۔

فُوسَطْنَ بِهِ جَمْعًا أَوْلِقَ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشِهِينًا \* وَإِنَّهُ

پھر اس وقت جماعت میں جا تھے ہیں۔ بے شک آدی اپنے بروردگار کا ہو اناشکر گزار ہے ۔اور اس کوخود بھی اِ کی خبر ہے ۔اور وہ لِعُبِ الْعَيْرِ لَشَدِيْكُ ۚ الْعَلَا يَعُلَمُ إِذَا بُعُثِرَ مَا فِي الْقُبُونِ ۗ وَحُصِلَ مَا فِي الصُّدُونِ

مال کی میت میں برامضوط ہے۔ کیا اُس کووہ وقت معلوم کی جنس ذعرو کئے جنویں کے مینے مُر دیے قبروں میں ہیں۔ اورا شکارا ہوجاد سے کا جو یکھ داوں میں ہے۔

ٳؙ۠ۜڽۜۯڹؘۘۿؙؙؙؙڡٛڔؠۿؚۮڮۏٛڡؠۣۮ۪ڵڿٙۑێڒۥ۫

سیے شک ان کام دردگاران کے حال ہے اُس روز بورا آگادے۔

وُ العديدينية فتم بدوزنے والے محوزوں كما حَنْيَهُما إليهِ والے | فَالْمَوْرِيتِ جِنَار إِن ازائيةِ والے | فَالْمَوْيةِ عَارت كرف كرفتا له صَبْعًا فَيْ كُو فَاتَّذِن كِرادًا كِي إليه من إليه من المفعّ الروازات فَوْسَطْنَ كِرِيالمسين إليه من وقت البحث العاصة (فان) إنَّ وقت الإنسانَ انسان [يُرَجِه البينارب) | يُكُنُّونُهُ وعشرا | وُ اور | إِنَّ وكله وه | عَلَى بِهِ | فَإِنْ اس التَهَهَيْلُ مُواه | فَريَعَهُ اور ويكله وه | لِعُبَّةِ مبت من تُغَيِّرِ ال ﴿ وَمُنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مِنْ كَالِيلُ إِيعَلَمُ وَمَانِنَا إِنَّامِبِ الْفَيْرُ وَفاحَ بالنِيمَ أَنَا مِنَ أَفَا يُورِ قَرُولَ وَحَصِلَ مورما سنا مَا عَلَى عَلَى الصُّدُّولِ سِنول إنَّ وكال أنبَهُ والكرب إيور ان عليكوميذ الدون لَحَيدول فربواجر

## وجه تسميه بمقام نزول اور موضوع

اس مورة كي ابتدائي والعديث ضيعًا بي موكي بي عديت جمع ہے۔عادیہ کی جس کے معنی میں تیز دوڑنے والے محوزے۔ چونکساس سور قامی عادیات مینی جنگ کے تیز ووڑ نے والے محوڑ ہے ک و فاداری اور جانثاری کاؤ کرفر مایا گیا ہے اس کئے ای نفظ عاویات كوسورة كانام قرارو إكياب بيسورة كى ب.

مجاہرین کے گھوڑوں کی بانچ صفات کی قسمیں اس سورة كى ابتداء بعي قسيه كلام سے فرمائي حاتى ہے۔عرب چونکہ لڑائی اور جنگ کے ولدا دہ تنے اس لئے عربوں کی زندگی ہیں

نزول قرآن کے وقت گھوڑ ہے کو بڑی اہمیت حامل تھی۔ اس لئے انہیں ہات سمجھانے کے لئے جنگی محوڑ وں کی مثال ہے کام نیا حما ے۔انڈوتعالیٰ نے بہت ہے جانوروں میں ایسی خصلت رکھ دی ہے جوانسان کے لئے بھی پہندیہ وخصلت مانی جاتی ہے۔ تو یہاں محور على باعج مفات كاذكركيا ميااوران كافتم كالأملى-

ملى مفت فرانى و العديد حَدِيث مَنْهُ عَالَاتُ سے النامحوزول كى جو بالنيعة جوئے ووڑتے ہيں يعنی محوز السينے مالک کا كيساد فادار خادم ہوتا ے کداس کے اشارہ پر بے تحاشا دوڑتا ہے اور دوڑتے ہوئے ان کے چیوں ہے ماھنے کی آواز آئی ہے۔

دورى مغت فرمانى - فَانْدُور ينج فَدُ سَامَتُم بِال مُحودُون كى جو

وجاره اورتموز اسادانه بإنى كلاتا باتاب وه الكيني كك كي والادارى میں جان لڑا دیتا ہے اور سمی قدر فرض شناسی ہے کام کیٹی کا بھے محریہ کا فر انسان جس کواس کے ما لک حقیق نے بے شار نعمتوں سے مالا مال کی ہد برای الک حقیقی کی دری موفی روزی دن رات کها تا پیتا ہے۔ جس کی الازی جواس الک حقیقی کی دری موفی روزی دن رات کها تا پیتا ہے۔ جس کی الازی راحت وآ رام کے لئے طرح طرح کے سابان اس کے معم انحس هیتی نے مبیا کئے ۔جس کواس کے ما لیک حقیقی نے قیم وفر است علم وعثل اور نیک و بدیش تمیز کا ماده عمایت فرمایالیکن پهر بھی وہ اینے مالک حقیق کی اطاعت سے گرم كرتا ہے۔ اسين قرض مفيى كوفراموش كت بوت ے۔اسپیمنع حقیق کی ناشکرگزاری کرنا ہے۔ بینک میکافرانسان بردا ناشرااور برا الائل ہے۔ کدایک جانور محورے کے برابر بھی دفاواری خبیں دکھلاسکا ۔اس کی حالت توحیوانوں ہے بھی بدر جہابدتر ہے۔ اى كافرانسان كم معلق أصفر مايا كيا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ مُنْهَدِيْدُ اور اس كوخود مجى اس كي خبر ہے يعنى انسان خودا يتى تاشكرى يرز بان حال سند کواہ ہے۔ اگر بیاسی خمیر کی آواز کی طرف متوجہ ہوتو سن کے کداندرے خوداس کا ول کمدر با ب کدتو بردان شکرا براب باشکرے انسان ک حالت، آے اللائی کی۔ وُراتَ اللهُ مِن الْفَيْرِ لَشَي يُدُّ اوروو مال كى محبت ميں برامضبوط ہے مینی لائع حرص وطمع کی وامساک نے جواس کے اندر كوث كوث كرجرابوا بهاس كواندها بناركها ببدونيا كيذره مال كي محبت میں اس قد رغرق ہے کہ معم حقیق کو بھی فراموش کر بیٹھا اور نہیں مجت کہ آ مے چل کراس کا کہاانجام ہونے والا ہے۔

قبروحشركوسا منےركھو

سورة کے اخیر میں آپ احسان فراموش اور ناشکر گزار انسان کو جنالیا گیا افکار کرار انسان کو جنالیا گیا افکار کرار انسان کو جنالیا گیا افکار کی الشکار کر رکھا ہے اور مردہ کے جا میں کے اور مردہ جسم قبروں سے فکل کرزندہ کوڑے کئے جاویں کے اور دونوں میں جو چیزیں چھی ہوئی ہیں سب کھول کر رکھ دی جا گیں گی ۔ اس وقت ان چیزیں چھی ہوئی ہیں سب کھول کر رکھ دی جا گیں گی ۔ اس وقت ان افکال بداور عظا کہ فاسمہ ہی کمیزادی جائے گی اس وقت دیکھیں ہوئی اللہ بداور عظا کہ فاسمہ ہی کمیزادی جائے گی اس وقت دیکھیں ہوئی

پھروں پرنا پ مارکرآ گ جمازتے ہیں۔ بینی پیکوڈے اس قدرتو کی اور تغزرہ بیں کہ جب پھر کی زمین پردوزتے ہیں تو پھروں پران کے ٹاپ اس زورے پڑتے ہیں کہ ان سے آگ نگاتی ہے۔ کھوڑے کے سموں میں جو آئی تھل کے ہوتے ہیں تو بہاڑوں اور پھر کی زمین میں دوڑتے ہے ان سے تعلی جوزمین میں لگتے ہیں آؤ شعلہ یا چنگاریاں لگتی ہیں۔

تیسری صفت فرمائی فالدی پرات صبحت احتم ہان محوروں کی ۔ کد فادت کرتے ہیں شبع کے وقت ۔ عرب بین اکثر عادت مبع کے وقت علام بی شبع ہے وقت علام بی سائٹر عادت مبع کے وقت حلے کرنے ہی سی پڑے ہوئے وقت محل کرتے اور مال واسیاب ان کالوث لیتے ۔ بی پڑے ہوتے وقعہ محل کرتے اور مال واسیاب ان کالوث لیتے ۔ بی مفت فرمائی فاکٹر کی بید نفتہ ماتم ہاں کھوڑوں کی جو اس وقت فہار اڑاتے ہیں لیمنی ایسی جیزی اور قوت سے دوڑنے والے کہ من کے وقت جب کردات کی سردی اور شبنم کی رطوبت سے والے کہ منوں کی مفول میں جا کہ وقت ہی گردو فہاراڑتا ہا اور وقت ہی گردو فہاراڑتا ہے اور وہ فہارو اور شبنوں کی معنوں میں جا کھیتے ہیں ۔

یا نچو بی مفت فرمانی فوسکفان به جمعها قسم بهان محوزوں کی جواس وقت وجمنوں کی جماعت عمل جا محصتے جیں لیعنی اس وقت ہے خوف وخطروشمن کی فوج جس جا محصتے جیں۔

ناشکراانسان اوراس کی صفات

ان پانچ قسموں کے بعد بطور جواب سم جو بات فرمائی کی وہ
اِنَ الْانْسَانَ لِرُبَّ الْکُنُودُ ہے ( سے شک آ دی اسپنے پروردگارکا برا
انشرا ہے ) بہاں انسان سے مراد کا فر انسان ہے جس کی قوبہ ان
محوز دل کی طرف دال ئی جاتی ہے۔ جواپنے مالک کے س قدر مطبح
موستے ہیں ۔ فاص کر میدان جنگ ہیں تو اپنے آ تا کی خاطر جان پر
محسل جاتے ہیں ۔ اپنے مالک سوار کے اشارہ پر چان ہے ۔ دوڑتا ہے
اپنیا ہوا۔ تا پی مارتا اور غبار اڑاتا ہوا تھسان کے معرکوں میں سے
المنظ تھس جاتا ہے ۔ کوارول اور نیز دل اور برچوں کے سامنے پر
کر مدنیس چیس تا بکد بسا اوقات وفاوار کھوڑا سوار کو بچانے کے لئے
کر مانشیں چیس تا بلکہ بسا اوقات وفاوار کھوڑا ہوں کا مالک کھائی

انسان کی فطرت اور طبیعت بیر بتائی گئے ہے کہ وہ اُل کی کھید ہیں ہڑا تحت ہے اس کے پاس سونے کی ایک واد کی بوتو دوسری تلاش کرتا ہے اور دلالان کی بوتو تیسری تلاش کرتا ہے اور اس کے مذکوش کے سواکوئی چیز نیس بھر کتی۔ انسان کو ان اقلال صالح پر برا چیختہ کیا گیا ہے جواسے اس وقت فاکدو ویں کے جب اسے حساب و جڑا کیلئے پایش کیا جائے گا اور بیٹروں کے سینوں میں جوراز ہیں آئے گاراکر دیئے جاکمیں کے۔

beslu

### مورة العاديات كاخلاصه

ا ..... جوآ وی اس سورة کولکھ کراہے پاس رکھے گا وہ ہرخوف سے محفوظ رہے گا۔

۳ ... جوآ دی اس سورة کولکھ کرا ہے پاس رکھے گا اس کے لئے رزق آسان ہوجائے گا۔ کبن تک کام دے گا اور ٹالائن ناشکر النمان کہاں چھوٹ کر جائے گا اور ہرچند کہ اللہ کاملم ہروفت بندے کے ظاہر دیامن پر محیط ہے اور بندو کی ہر حرکت وسکون سے ہروفت آگا ہے ہے کئن اس روز اس کاعلم ہرفض پر ظاہر ہوجائے گا اور کمی کوا ٹکار کی مخوائش شدہے گی۔

### فلاصه

اس مورت میں تین اہم مضاحین بیان ہوئے ہیں: عجامہ بن کے محوز وں کی هم کھا کرفر مایا گیا کہانسان بڑانا شکرا ہے اور اس کے ناشکرا ہوئے پر خود اس کے اعمال گواہ ہیں۔ محوز السین مالک کا دفاوار ٹابت ہوتا ہے اسے خوش کرنے کیلئے تیروں کی بارش اور کوندتی کمواروں میں کمس جاتا ہے مگر ہائے رے انسان کہ بیاشرف انفلوتات ہونے کے باوجو دائیے مالک حقق سے بے دفائی کرتا ہے۔

## دعا سيجئ

حق تعالیٰ کا بیانتہا شکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل وکرم سے ہم کوانسان بنایا اور پھرانسان بنا کر اسمام اور ایمان کی دوئت ہے نوازا۔

## نِيَّقُ الْقَلِّهِ عِنْ مِنْ مِنْ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْ وَهَا الْكُوْلَةُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْم

شروع كرتابول الله كے نام سے جو يوامبريان نهايت رحم والا ہے -

ٱلْقَارِعَةُ \* مَاالْقَارِعَةُ \* وَمَآ آدُرلِكَ مَاالْقَارِعَةُ \* يَوْمَ يَكُوْنُ التَاسُ كَالْفَرَاشِ

و کو اکوا انے والی چزے کسی ہےوو کھڑ کھڑانے والی چزےاور آ بکو پکومعلوم ہے کسی مجھ ہے وہ کھڑ کھڑانے والی چزے جس روز آ دی پریٹان پرواٹول

الْمَبْتُوْثِ ، وَتَكُونُ الْمِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ أَ فَأَمَا اَمَنْ ثَقُلْتُ مَوَازِيْنُه وَ فَهُو

کی طرت ہوبادیں سے ۔اور پہاڑ ومنگی ہوئی رنگین اُدن کی طرح ہوجادیں سے ۔پھر جس مخص کا پلہ بھاری ہوگا۔وہ تو

فِي عِيْشَةِ رَاضِيةٍ : وَامَّامَنْ خَفَّتُ مَوَازِيْنُهُ "فَأَمُّهُ هَاوِيَةً \* وَمَآ اَدْرَلْكَ

خاطر خواہ آرہ ما بیش رہیں سے ساور جس مختص کا پلہ بلکا ہوگا۔ اُس کا ٹھکانہ باوید ہوگا۔اور آپ کو پچھ معلق ہے

## مَاهِيَهُ ۚ نَارُحَامِيَةٌ ۗ

كروه كياچيز ہے۔ ايك ديكتي ہوئى آگ ہے۔

خودی جواب دے ویا جاتا ہے۔ اس طرح ایک ساوہ جملہ کے مقابلہ میں بات کہیں زیادہ موثر ہو جاتی ہے۔ اور پڑھنے والے کے ذہن پر اس کا مجرا اثر پڑتا ہے۔ قیامت جوایک انتہائی ہولنا ک وقت ہوگا اس کے بارہ میں ابتدائی تمن آیات انتہائی ما انتہائی ہولنا ک وکٹ اندر ملک ما انتہائی ہوئنا کہ دما اندر ملک ما انتہائی ہوئنا کہ دما اندر ملک ما انتہائی ہی ہوئی انداز بیان افتیار کیا کہا ہے۔ وہ کھڑ اندر ملک می انداز بیان افتیار کیا کہا ہے۔ وہ کھڑ ان والی چیز مواد قیامت ہے اور آپ کو مطوم ہے کہی کہا ہوئا کہ جو قلوب کو مخت فرح اور تھرا ہمت سے اور کا اول کو تبایت ہولنا ک جو قلوب کو مخت فرح اور تھرا ہمت سے اور کا اول کو تبایت ہولنا ک جو قات کے اس کے بیان کر دیے تا اور انتہائی ہوئی کے بیان کر دیے تا ہولنا کہ منظر کا کیا بیان کو دیے ہاں کر دیے جو انتہائی میان کر دیے تا ہولنا کہ منظر کا کیا بیان کر دیے جو انتہائی کے بیان کر دیے تا ہولنا کہ منظر کا کیا بیان کر دیے جو انتہائی میان کر دیے جو انتہائی کیان کر دیے جو انتہائی میان کر دیے جو انتہائی کیان کر دیے جو انتہائی میان کر دیے جو انتہائی میان کر دیے جو انتہائی میان کر دیے جو انتہائی کیان کر دیے کے میان کر دیے جو انتہائی کو بیان کر دیے جو انتہائی کر دیے کے انتہائی کر دیا کا میان کر دیے جو انتہائی کر دیا کہائی کیان کر دیے کی کہائی کا کر انتہائی کر دیا کہائی کیان کر دیے کا دیکھ کر انتہائی کر دیکھ کیا کہائی کیان کر دیا کہائی کر دیکھ کیان کر دیا کہائی کر دیا کو دیا کر دیا کہائی کر دیا کہائی کر دیا کہائی کر دیا کہائی کر دیا کر دیا کہائی کر دیا کر دیا کر دیا کہائی کر دیا کہائی کر دیا کہائی کر دیا کر دیا کہائی کر دیا کر دیا کہائی کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کہائی کر دیا کر دیا

## وجبتسميداورز ماندنزول وغيره

اس سورة كى ابتداء بى لفظ القائيك يست بدوئى بـــ قادعة كـــ معنى بي الها عدد المعنى بي الها عدد المعنى بين الها تك والا حدد المعنى بين الها تك أو الله عدد المعنى بين الها تك أو المعنى بين الما المقدد عد مراد حادث قيامت به يونك قيامت بحى الها كالفاد عد المراكبات المر

قرآن کریم کالیک انداز بیان بیجی ب کد جب کی بات پرزور دینا بوتا ب تواس پہلے سوالید انداز یس سامنے دکھا جا تا ہے اور چر

زنده مونا يبدادر بمروه زندكي بميشرك زندكي موكا بداوراس زندكي كل كاميالي كاعدار صرف الربات يرسب كدافسان ونياكي وتمكي مي كما كما کر ساتھ لیے گیا۔ بیمی بات اخیر کی آیتوں میں دہرائی می <sup>کا ک</sup>ظاہی فَأَمَّا مَنْ ثَقَلْتُ مَوَالِينَا فَهُو فِي عِيْسَةٍ رَاضِيةٍ وَأَمَا لَا يَهِ مَنْ خَفَنْ مَوَازِينَهُ فَأَمُّهُ هَا إِلِيَّةٌ كِرَجْسُ فَصَ كَالِهِ عِارِي بوگا وہ تو خاطر خواہ وّ رام میں ہوگا ادر جس مخفص کا پلہ بلکا ہوگا اس کا ممکانہ ہادیہ: وگا یعنی جس نے و نیا کی زندگی ایمان اورعمل صالح کے ساتھ گزاری ہوگی اور قانون شداوندی کوخطرراو بنایا ہوگا تو پھراس کی تول مِعاری <u>نظ</u>ے گی۔اول تو ایمان کی تول ہی وزن میں ہماری ہوگی<sup>ا</sup> پھرنماز' روزہ اچج' زکوۃ 'صدقات خبرات کی گراں باری ہوگی۔ پھر شہوات ولذات سے مبرا اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت بید سنات کے ہطے کوا در بھی بھاری بناد ہے گی ۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسے لوگ دل پہند زندگانی حیات حاودانی اور ہر طرح کامرانی میں ہوں ہے۔ یہ جملہ عِينظُ أَةِ وَالضِيكَةِ برا وسع العن جمله بيد آخرت كى تمام تعتيل جشتہ اور اس کی راحتیں اور و ہاں کی خوشی وسرور اور دیدار الٰہی کی تعت من مانے میش اور خاطر خواد آرام سب عین کے واضعی اقد میں شامل ہیں۔انشتبارک وتعالی استے کرم ہے ہم کوہمی ان بندوں على شامل فرمالين جن كويعينضكة وأخيبيكة نصيب موكايرة ثين به

تو یہ عیش آپ رافینیا آپی من مانا میں ان کے لئے ہوگا جن
کا طال ایمان وا خلاص کی وجہ ہے وزنی ہول می اور جن کا تیکول کا
پلہ بھاری ہوگا۔ باتی رہے وہ جن کا ایمان کا پلہ بٹکا ہوگا۔ جنہول نے
ہوگی اور القد تعالی کے تو اجسات میں اور لذات وشہوات میں گڑاری
ہوگی اور القد تعالی کے تو ائین سے بعاوت اور نافر مانی کی ہوگی۔ جو
این کفر ومعاصی پراڑے سے ہواور دنیا پر فریفت رہ اور ای شش و نیا
میں بڑی ٹابت قدمی دکھائی تو آ خرت میں ان کا محکانہ ہا ویہ ہوگا۔
ہا دیہ کے متعلق بتا یا جا ہے ہیں یہان مراد جنم کا گڑھا ہے آگے
ہا دیہ کے متعلق بتا یا جا ہے۔ و مَا اَدْرِلْكَ مَا هِيكَ اَرْ حَالِمِيكَ اُلْ حَالِمِيكَ اِنْ اِلْمَا اِللَّهُ عَلَيْدِ وَاللَّمَ اَلٰهُ عَلَيْدِ کِلُمَ اِللَّمَا اِللَّمَا ہُوں ہوگا ہے۔
اور اے بیفیرضی اللہ علیہ وسلم آپ کو پھی معلوم ہے کہ وہ ہا ویہ کیا چی

جاتے ہیں جن ساس کی تی اور شدت کا قدر سائدازہ ہوسکتا ہے۔ میدان حشر کا ایک منظر

آئے آئے تیامت میں میدان حشر کا ایک منظر بتلایا کیا بیوافہ یکوؤر انٹائس کا لفر کش المبائڈون جس دن لوگ میدان حشر میں پریشان پرواتوں کی طرح ہوجا نیں ہے۔ بعنی جسے برسات کے دنوں میں چھلے اور کیڑے کوؤے ڈھیر کے ڈھیرنگل پڑتے ہیں اور و کیھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ جسے سارے میدان میں بھی کھرے ہوئے ہیں۔ بس ای منظر سے مانا جلاوہ منظر ہوگا جب تمام انسان وہ بارہ تی اٹھیں سے اور ہر طرف ان کے قول کے فول و کھائی ویں سے اور میدان حشر میں پردانوں اور چھوں کی طرح جران و پریشان تھرے پڑے میوں کے۔ بے قراری اور جنانی میں اور اور مارے بھریں کے۔ کویا پروانوں کے ساتھ تشہیہ ضعف کھڑے سے بیانی اور جرائی و پریشانی میں ہوئی۔

### ایک دوسرامنظر

آ کے قیامت کا ایک دوسرا منظر بیان فر بایا و گذار ایری کا انجان الکناؤی اور بہاڑ وہی ہوئی رکھن اول کی طرح ہوجا کیں ہے۔ یعنی بہاڑ اپنے وزن اور اپی جسامت کے لحاظ سے انسائی ذہن ہر اپنی عظمت اور جیت کا ایک اثر ڈالتے جی او یہ جماری ہم کم وجود ہمی قیامت کی توٹ ہوئی ہوئی اول یا جیسے روئی کو دھنگ کرایک ایک جہا کر کے جیسے دھنی ہوئی اول یا جیسے روئی کو دھنگ کرایک ایک جہا کر کے اثر اور تقیید دی کہ دنیا جی مقلف اول یا جیسے مرم کے بہاڑ سفید ہوتے ہیں اور سنگ مرم کے بہاڑ سفید ہوتے ہیں اور سنگ مرم کے بہاڑ سامے یہ در پے دارل ورشک و فیرہ سے جوراچورا ہوکر فضا جی اثر ایت بھریں کے انسانوں کو بھینا و فیرہ سے جوراچورا ہوکر فضا جی اثر ایس منظر سے بھی ہوسکا ہے۔

آ خرت کی راحت وعذاب کابدار کرون کی میشد سیزوری مید

قیامت کی بولنا کی اور آخرت کے انجام کا ذکر جو بار بارقر آن میں آتا ہے اس کی فرض بی ہے کہ انسان کی ونت بیند بھو لئے پائے کہ اس دنیا کی زندگی کا ایک انجام بھی ہے۔ اسے مرکز پھر ایک بار 441

ہوں کے اور بلاکا خردہ بھی جنت میں پہنچاد کینے جاتی ہے۔امحاب اعراف کاذکر آٹھویں پارہ سورۃ اعراف میں بیان ہوا کینے ہیں اعمال کا وزن ہوگا کمنی تہمیں

اس مورت بیں قیامت کی ہولنا کیوں سے ڈرلیا گیا ہے جب قیامت قائم ہوگی تو نظام کا نتات میں بڑی ہوئی تبدیلیاں واقع ہوں گی جوانسان کو جیران اور سششدر کردیں گی سورت کے اختیام پر تلایا کیا کہ قیامت کے دن انسان کے اتمال کا دزن ہوگائمی کی حسنا سے زیادہ ہوں گی ادر کسی کی سیئات اور آئیس کے اعتبار سے انسان کے انجام کا تعین ہوگا۔

سورة القارعة كےخواص

۱...جس آ دی کاروز گارنگی کا شکار بوتو وه سور آ القارید کولکھ کر گلے میں پہنے درز ق فراخ ہوجائے گا۔

٣ جوآ دى دوزاند مورة القارع كي أن كام عول در محدد الن شريد بيكار و الخور دغو ما أن الحك فيلورك العلمين ے بکی بھی میں نہیں آسکتا ہی اتا مجھ لوکروہ ایک آگ ہے نہایت گرم وکن بوئی جس کے مقابلہ جس کویا ووسری آگ کو گرم کہنا نہ چاہئے۔ اللهم اعادنا الله منها ۔اے الله آپ این کرم وفقل ے اس بادید کے قرب ہونے ہے بھی جم سب کو بچاہے گا۔

اس سورة من يمي مضمون بيان قرما يا ممياب بين نيدار شادموتا ب. ''وه كمز كمزانے والى چيز كيسى ہے وه كمز كمزانے والى چيز؟ اور آ پ کو پچھ معلوم ہے کیسی پچھ ہے وہ کعز کھڑانے والی چیز مراد تبا مت ے۔ جس روز آ دی پر بیٹان بردانوں کی طرح بوجاویں سےادر بہاڑ و منگی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوجادیں مے پہاڑ اڑتے پھریں ہے پھروزان اعمال کے بعد جس مخض کا بلد ایمان کا بھاری ہوگا لیٹی وہ مومن بوكا تووه خاطرخواد آرام شريركا يعني ناجي بوكا اورجس مخض كاليدائيان كالمكاءوكالينى وه كافرجوكاس كالمحكانه باوييه وكااورآب كو كَوْمِ عَلَوم بِ كَرُوه واويد كِياجِيز بِ وواكِ وأَكِي مُوكُي ٱلْمُ بِ بِيا" آ خرت میںاعقادواعمال کےلحاظ سے تین کروہ<sup>۔</sup> يهال ان آيات فَرَامَنَا أَمَن تَقُلُتُ مَوَّ البِينَة فَهُو فِي عِيشُةٍ رُ اخِنسِیاۃِ مجرجس محمّل کایلہ بھاری ہوگا وہ تو خاطر خواو آ رام میں ہوگا اور وَ أَمَّنَا هَنَّ مَعَقَتْ مَوَازِينَهُ فَإِنْ إِنْ مُناهِ مَا مِيكَةٌ اورجِس مُحْصَ كا يله لمِكا ، وكا اس كا نمعا نه باوييه وكا ان بيس موسن اور كا فركا بيان فريايا كيا ہے۔اور دونوں کا انجام بھی بتلایا کمیا ہے تیامت میں مبلے کا فرومومن میں المیاز کر دیا جائے گا۔ کافراقو ابدلا باد کے لئے واصل جہم مول عے چرمونین کے صنات وسینات کاورن کی جائے گا۔ اگر صنات غالب ہوئے تو جنت اور اگر سینات غالب ہوئے تو اس کا معاملہ ہیت الی برموتوف ہوگا۔ بینی اگر انفد تعالی جا ہیں کے تو سزا کے

ے۔ اپنی مخصوص رحمت کے سب یا بوجہ شفا صند ۔ یہال پر ایک تیسر سے قریق کا ذکر نہیں کیا عمیا اور وہ وہ ہول کے جن کے شکی اور بدی کا وزن برابر ہوگا۔ بیاعراف والول میں سے

التے ووزخ میں واقل کردیں مے اور پھر مزاکے بعد مغفرت ہوجائے

کی۔ یا جا ہیں کے تو بغیر سزا کناہ بخش ویں مے اور جنت میں جمیع ویں

## التَّكَاثُرُوَكِيَّةٌ بِمُسجِد اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِسيَمِ وَهِيَّهُ

شروع كرتا مول الله كے نام سے جو برد امهر مال انہا ہے رحم والا ب\_

pesturd pooks الْوُكْ عَتَى زُنْرَتُمُ الْمُقَالِينَ كَلَّاسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ثُعْرَكَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ أَ

ہے۔ پہال تک کیم قبرستانوں میں بھی جاتے ہو۔ ہرگز نہیں تم کو بہت جلد معلوم، وجائے گا۔ پھر ہرگز نہیں تم کو بہت جلد معلوم ہوجائے گا۔

كُلَّا لَوْ تَعَلَّمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِينِ \* لَكَرُّونَ الْجَعِيْمَ \* ثُمَّ لَكَرُونَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿

''لزنیس اگرتم عینی طور پر جان لیتے۔ واللہ تم لوگ شرور دوزخ کو دیکھو ہے۔ چھر واللہ تم لوگ ضروراً س کواپیا دیکھنا و کیمو ہے جو کہ خود بعین ہے۔

## ثُمُّ لِلثُّكُ لَنَّ يُوْمُدِينٍ عَنِ النَّعِيْمِ الْأَعِيْمِ النَّعِيْمِ النَّعِيْمِ الْأَعِيْمِ ا

پھراک روزتم سب ہے نعمتوں کی بوج ہوہوگی۔

الْفِيكُمُ مُعْمِينَ فَقَلَت عِن ركِهَا النِّكَالَّوْ كُوْرِت كَي فِوامِش مَنْ يَهال مُك لَهِ زَرْتُهُ مَم في يارت كي النَّفَايِوَ قبري اللَّهُ وَرَبْسِ مُوفَ مُقريب مُنتَوَى ثَمَ جَانِ لوك الْحُدُ فَكُ بِرَكْنِينَ النَّوَى جَلَّ المُنتَوَقَ ثَمَ جَانِ لوك الْكَا بَرُكُونِين الوَاتِكَ الْمُنتَوَى كَالْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَدُونَ ثُم صُرورو يَكُوك البَينِيرَ جَنم لَوْ كَالِ لَزُونَهَا صُرورات ويكوك عَيْنَ الْيَكِينَ عِيْن كَ آكَ اللهُ عَلَم الشَّلَق تم صُرور يه تصعباؤك يؤمنيا الرون عن عابت النوسيو العتي

سورة كي وجبتهميها ورفضيلت وغيره

اس سورة كى ابتداى الفيكفياليَّة كَاللَّهُ عَالِينَ عِبداك بيد سورة كانام التكاثر ماخوذ ہے۔اس سورة كى فعنيلت أيك حديث ہے معلوم ہوتی ہے۔حضرت این عمر کی روایت ہے کدرسول الله سلی الله عليد وسلم نے فرما يا كياتم من سے كى بين طاقت نيس كه جرار آيات روز يزه نياكر ، محايد في عرض كيا جزارة يات روزكون يزهسكما ب؟ فرمايا كياتم من سه كوفى روز أنْهُ مُكُولاتِكَمَاتُو بمحى تبين برَّه سكنا\_ تومعلوم جوا كرتبها ال سورة كي تلاوت كويا أيك بزار آيات كي تلادت کے برابر ہے۔ بیسورۃ بھی تکی ہے۔

شان نزول

اس سورۃ کے شان نزول کے سلسلہ میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دمغسر والوی فے ایک روایت سابق کی ہے کہ قریش کے قبائل فی عبد مناف اور بی سم میں سے برقبیلہ نے کہا کہ ہم میں سروار اور

عزت مندآ دی تم ہے زیادہ ہیں اور ہماری تعداد بھی تم ہے زیادہ ہے لہذا مرداری عاراحق ہے۔ کنتی کی تو ٹی عبدستاف زیادہ فکلے۔ پھر كمن الكركداب بم الي مردول كوشاركرين مح چناني قبرستان ش جا كرمردون كوشاركيا توين مهم كى تعداد بره كل كيونك دورجا إيت من ان کی تعدا د زیاده تھی ۔غرض اس ہیپودہ تفاخر کی برائی پر میسورۃ نازل بوئی اوراس میں متنبہ کیا حمیا کہ کنٹر ت مال و دولت طاہ وحشمت<sup>ا</sup> عزت ومرتبت برنازال ندمونا جائب بهجزين قابل فخرمين-و نیاوی حرص ہلا کت ہے

اس سورة كامضمون براس محض كے بارہ يش تحيك بوسكا ب جو ونیا کی طلب میں سرگرواں ہواور برآن ای دھن شرب لگا ہوکہ دنیا کا ساز وسمامان عزت وجاهت مال و دولت زیاده سنه زیاده حاصل کیا جائة چنانچه سورة كى ابتداء اس طرح فرماني من أنها تكمُ الذَّيَاثُو حَتَّى ذُمْرَ تُعَوَّالْهِ كَأَيْرِ كَالْرَفِينِ ويُوي سازوسامان بِرِفْرَكَمَامٌ كَآخَرَت

كاش تم يقين كر<sup>4</sup> لينظ<sub>اله</sub>

کسب مال کی صدود

نعتون كاجواب ديناموگا

آخر عن فرمايا جاتا ب- شُوَّ لَنْتُ مَكُنَّ يَوْمَهِ فِهِ عَنِ النَّعِيدُ

ے فائل کے رضا ہے۔ یعنی مال داولاد کی کھڑے اورو نیا کے سازو ساہ بن کی ترس آ دی کو خطت میں پھنسائے رکھتی ہے۔ ندا ہے ما لک اور خالق کا دھیان آ نے دہتی ہے ندآ خرے کی فکر۔ بس شب وروز ہیں ہمنا ہے رہا تھی دو دونے کی بہتات ہوا ور بھی ہمنا کے رہمی اللہ و دونے کی بہتات بواور ہمرا کنی بہتات بواور ہمرا کنی بہتات میں افتا یہاں تک کہ دی کوموے آ جاتی ہے۔ جب قبر میں کا کہا ہما کہ بہتا ہے تو بہت کہ دی کوموے آ جاتی ہے۔ جب قبر میں کا کہا کہ کہا ہما ہما ہما ہما کہ بھی میں ہما ہما ہما ہما کی چہل ہما کہ بھی افتا یہاں تھی میں موروز و تھی۔ موروز و تھی۔ موروز و تھی۔ موروز و تھی۔ موروز و تھی میں جو اور سب سامان کے بھی میں موروز و تھی۔ موروز و تھی۔ موروز و تھی میں موروز و تھی۔ موروز و تھی اور تھی خدرے عبداللہ بن انسی تھی میں موروز و کا اللہ کی خدمت میں تا ہمی اور موروز و کی ہے جو تو نے کھا کر موالے کہا تا ہمی اور جاری کر و یا۔ اور قدم کی دوروز و بھی ہمی تر دویا کے کہا کہ دوروز و تھی ہمی تو تو نے کھا کر دویا یا تھی اور جاری کر و یا۔ اور و دورون اور جاری کر و یا۔ اور و دورون اور و باری کر و یا کہا تھی دورون اور جاری کر و یا۔ اور و دورون اور جاری کر و یا۔ اور و دورون اور و باری کر و یا۔ اور و دورون اور جاری کر و یا۔ اور و دورون اور و باری کر و یا کے بھی کر دویا ہمین کر و یا کہا تھی اس کر دویا ہمین کر و یا کہا تھی کر دویا کے کہا کہا تھی کہا کہ دورون اور و باری کر و یا۔ اورون کی کر ایا کر و یا۔ اورون کی کر ایا کر و یا۔ اورون کی کر و یا۔ اورون کی کر ایا کر و یا کر و یا۔ اورون کر ایا کر و یا۔ اورون کی کر ایا کر و یا۔ اورون کر ایا کر و یا۔ اورون کر ایا کر و یا کر و یا۔ اورون کر ایا کر و ی

عنقريب حقيقت كھلنے والى ہے

﴾ بمراس دن تم ہے ساری نعتوں کی یو جیرہو کی لیعنی آج جن نعتوں پر چوے ہوئے ہواور ان کے از دیاو کی حص میں ملکے ہوئے ہو آخرت ہے عافل اور مالک حقیق کے ناشکرے ہے ہوئے ہو قیامت میں ان نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ جو معتیں خاہری و باللني بسمانی وروحانی و نواهی عطا کی مختصی ان کاحق تم نے کیااوا کمااور منع حقیق کوکمال تک خوش رکھنے کی سعی کی ۔

ایک مدیث میں ہے کہ جب بیمورۃ نازل ہو کی تو بعض محابیۃ نے عرض کیا یا رسول الله کوکی تعمقوں میں ہم میں جو کی روٹی وہ بھی آ وحی بحوك منى ہے۔ بيث محركر نبيل ملى رقو الله تعالى في وي بيمي كمآب ان سے فرہ کیں کیاتم جوزنیس بیننے (جوکری کی تکلیف سے بھاتا ے) مندایا فی نیس ہے۔ یہ می اواللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ہیں۔ عجيب داقعه

اس آیت کی تغییر کے تحت معترت علامه عبدالحق و بلوی نے اپنی تنسير تقاني مي ايك حكايت نقل كي ب كوكي مفلس مخص افلاس اور غربت ہے تنگ آ کرخدا تعالیٰ کا شاکی جواادرسنر کو کماوہاں ایک جگیہ اس کواس قندر مال وزر حاصل بیوا که تمن خیر لا وکر گھر کی طرف واپس چا: ۔ راستہ مس کہیں یانی ناما اور کری سے ہلا کست کی نوبت پینی تب ایک فض مودار ہوا جس کے باس شندا یائی تھا۔ اس سے یانی کا سوال کیا۔اس نے کہا کہ ایک تچر مال کا دیے تو دیتا ہوں۔ تا جار ہو کر رینا برا ورنہ بیاس سے موت سامنے نظر آ تی تھی۔ یانی نی کر جان بياني اورود نچر في كر چلا راب بحوك كلي اور تخت بيتاني موني .. بلاكت كى نوبت آئى رتب ايك فض طاجس ك ياس كمانا تعا-اس ہے سوال کیا اس نے کہا کہ اگر ان وو نچروں میں ہے ایک دیے تو دیتا مول ورنہ بعوک سے مرے گا اور دولون خیر سیم رو جا تیں گے۔ مجوراً ایک نجروے کررونی لیااور پیٹ بحرکر کھایا۔ آھے جل کراس کے پیٹ میں یاخانہ بیٹاب بند ہوجانے سے شعرت کا ورو موا کہ

ہلاکت کی تو بت آسمی ۔ ایک مخص طبیب شرود ان ہوا اور اس نے کہا کہ بہ نچر جھے دے تو ابھی آ رام ہوتا ہے۔ آ خر جان عربر تھی اچو بھی دے ویا تو درد سے تجات می ۔ تب ہا تف قیب سے آ داز آئی کررو کی بدر شندا بانی اور درد برسلامی اس قدر مال و عاکر بی ہے۔ اس بے ایج وج مبلے تھے خدا بیشہ مغت دیتا رہائ پر مجی تو اس کا شاکی موار بے کیا انصاف ٢٠ و وض ببت رويا اور تا بب بوار

### خلاصه

اس سورت ہیں ان نوگوں کی ندمت کی گئی ہے جومرف دنیا کی ا زندگی کواپنا مقصد بنالیتے ہیں اور ونیا کا ابند من جمع کرنے میں لکھے رہے ہیں ان کے انہاک کود کوکر یوں لگنا ہے کدائیں د نامیں ہمیشہ ر منا بيكن محراما كك موت آجاتى ب- بس كى دجهال ك منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور انہیں قصر سے قبر کی خرف نتقل ہونا ہے تا ہے ان لوگوں کوڈرا یا سمیا کہ قیامت کے دن تمام عمال کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھرتم جنتم کوضرور دیکھو کے اورتم ہے الله کی افعتوں کے مارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس معجت فراغت اكل دشرب مسكن علم اور مال ودولت جيسي نعمتوں كوكهاں استعمال كبا؟

## خواص سورة البيكاثر

۱- آگر کسی آ دی کوسر درد موء یا آ دیم پیسر شن در د جو تا مولواس برهمرک المازك بعديد مورة يزه كردم كياجائه والناشاه القدور فتم موجائك ۲- جوآ دمی بارش کا یانی اس سورة کویز ہے ہوئے جمع کرے اور پھراس بانی کوئسی مشروب میں ملا لے تو اس مشروب کی افادیت اور نتح ببت بزوجائےگا۔

۳- جو آ دمی روزانه اس سور و کی حلادت کا معمول رکھے وہ خوشحال ہوجائے گا۔

وَاجْرُ دُعُو يَا أَنِ الْحَمْدُ بِنُورُتِ الْعَلَّمِينَ

## فِئُّهُ بِنُسْجِهِ اللَّهِ الرُّحْمَٰنِ الرَّجِسِيِّهِ وَهُونَ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جویز امبر بان نہا ہے۔

## وَ الْعَصْرِ ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۚ الْآالَذِينَ امْنُوا وَعَلِوا الْحَ

194

pesturd ، ب زمانہ کی کہ افعان بڑے قدارہ بی ہے۔ مگر جو لوگ ایمان فائے اور انبول نے اچھے کام کے اور ایک دوسرے ؠٳڵۼۊۜ٥ٚۅڗۘٷٳڝؘۏٳۑٳڵڝۜؠ۫ڔۣ۫ٙ

### کوئن کی فہمائش کرتے دے اور ایک دوسرے کو بایندی کی فہمائش کرتے رہے۔

وُ الْعَكْدِيرِ هُمْ زَمَانِهُ كَا ۚ إِنَّ وَبَعْكَ اللَّهِ مُنْكُلُ النَّمَانَ النَّهُ عَنْ الْحَشْرِ صَارُهِ ۚ إِنَّا سِائًا ۖ الْكَذِينَ الْمُتَّوَاجِ لوك المانِ السَّا ۗ وَ اور عَبُوا الضيفة انهون في مل كانك وتواصوا اورانيون في الدومرة وميت في يالني حلى وتوصوا اوروميت في يالعَمر

## وجيشميهاورز مانة نزول وغيره

اس سورة كى ابتداى و العضير بي فرمائي كى بيعني تتم ب ر مانے کی۔''عصر''عرلی زبان میں زبانہ کو کہتے ہیں۔ای ہے سورہ کا نام العسر ماخوذ ہے۔ بیمورۃ کی ہے۔

### شان نزول

اس سورة كے شان نزول كے سلسله بي ايك روايت بير بے ك ابوالاسدابك كافرقها اورزيانه حالجيت ميس وه معترت ابويكرمه ربق كا واست تقار جب معنرت ابو بكرمع والق اندان ساعة سنة توبيا يوالاسد کافران سے کمنے لگا کہ اسدا ہو بھرتہادی حتش پرکیا پھر پڑ گئے ۔ تم نے توائي بوشياري اورز كاوت معتجارت ش بيترامال بيدا كيااور بحي نے تعمان ٹیس اٹھایا۔اب یکافت ایسے کھائے میں بڑے کرآ بائی دین چیوز کر لات وعزی کی عمادت سے محروم اوران کی شفاعت سے مایوں ہو مے حضرت صدیق نے فرمایا کا سے وقوف جواللہ اور اللہ کے رسول کا تابعداد بنما ہے اور دین حق کو تبول کرتا ہے وہ بھی نقصان من تبيل . ينانج الله تعالى نے اس مورة من معرت مدين ككام كاحس فابرقر مايا ادراس كافر كح خيال باطل كى بدائل وشوابد ترديه فرائي اورقسيدكام كرساتيواس مودة عرفرما يأكيا كدانسان آخر

میں ٹوٹا اور خسارہ اٹھائے کا سوائے ان لوگوں کے کہ جو زندگی میں ا بیان لائے اور قمل صالح کئے اور ایک دوسرے کوئل کی ملفین کرتے ر ہے اور ایک دوسرے کومبر کی ابتدی کی فہمائش کرتے رہے۔

## سورة العصر كامقام ومرتبه

فى الحقيقت سواكر چدايك جمونى ك مورة بياليكن سارىدين و تھکت کا خلا مہ ہے ۔ اس سورۃ کے بارہ میں امام شاقعی کا قول مشہور ے کہ آ ب نے فر مایا کہ اگر قر آ ن کریم میں ہے صرف ہی سورة نازل کردی جاتی تو سجودار بندول کی جائے ہے گئے کائی تھی۔ سحایہ كرام اورسلف صالحين كادستورتها كدجب وومسلمان آلهس عيس طيت توجدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کوبیسورة سنایا کرتے تھے۔ ایک یز هنا تو دوسراستنا مجرسلام کر کے رخصت ہو جاتے۔اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایے سلف کے تعش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر ما کیں۔ آسمان

اس سورة كى ابتداء بحى تعميد كلام عدفر مائى كى ب اورحق تعالى شاندنے معرکی تم کھائی۔ وُ الْعَصْير عمرز ماندكو كيتے بيل يعن قتم ب ز ماند کی کہ جس میں انسان کی عربھی واقل ہے۔ دوسر ہے معنی مفسر بن نے والعصرے مرادیہ لئے ہیں کہتم بنمازعمر کے وقت کی کدجو ايك المُنُونُ ورس و عَلِوا الضياعاتِ "كَلْمِرُ لابهِ وَ تَوَاصَوْا يَاعَقَ 'جُوشِ وَتَوَاصَوْا بِالضَّبْدِ مِنْ اول خدادسول بِايما لَأَنْ الْهُوعَ... جن كاعقيده ورست مو

ینی اس کے تمام عقید سے درست ہوں۔ خدا تعالی کے بارہ میں اس کی ذات وصفات کے بارہ میں ۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جارہ میں ۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنوق کے بارہ میں ۔ آخرت طائکہ تقدیراً قبر حشر فشر جنت اللہ کی کتاب کے بارہ میں اور اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جرایات اور وعدواں پر خواہ و تیا سے متعلق ہوں یا آخرت سے ان پر پورایقین اور اعتماد کے ہو

دومری بات بیک بیان دیفین کا افتحض ان کے قلب و دماغ تک محددہ شد سے بلک جوارح میں طاہر بواور اس کی زندگی اس کے این ان فلی کا آئینہ ہواور الندور سول کے احکام اور اوامر پڑھل پیرا ہواور منہیات سے مجتنب ہو۔ ہرود کام جوشر بیت کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق ہواس پرعالی ہواور اس عمل سے متصد سرف الند تعالیٰ کی اطاعت اور خوشنودی کے سوا کچھاور نہ ہو۔ یکی و تحقیق النظم بیلیات ہے۔

اجتماعي صلاح وفلاح كادردمو

تیسرے تواصی بالعن کی صفت ہیں کھن انٹی انفرادی صلاح وفلاح پرقناعت ندکر ہے اورا ہے کافی نہ سمجے کہ وہ خودسید سے داستہ پرآ گیا ہے بلکہ توم و ملت کے اجما کی مفاد کو چیش نفر رکھے اورا پنے کوائ بات کا ذمہ وار سمجھے کہ اسے دوسرے نوگوں کو بھی جن کی تنقین کرما ہے اور آئیس سید سے داستہ پرلانے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ کو یا ایک مسلمان کے فرائش میں بیمی ہے کہ آئیں ہیں آیک واسرے کو اپنے قول وہل سے سبح و بین اور ہر معالمہ میں بچائی اختیار کرنے کی جا کید کرتے رئیں۔ نواصی بالعن مین جن پر قائم رہنے کی جا کیدوسی آمعنی الفاظ جیں۔ نواصی بالمعن و بین پر قائم رہنے کو بھی شامل ہے۔ ہروین جی موادات بازی اور نفع خلائق کی موارت کو بھی شامل ہے۔ ہروین جی موادات کاروباری دین می خاص مشنولیت ادر شرق نقط نظر سے نہایت فنیلت کا دقت ہے۔ حق کرا بیک حدیث میں صفور ملی الله طیر دسلم کا ارشاد ہے کہ جس کی نماز مصرفوت ہوگئی تحویا اس کا سب محریار اب سیار تیسری مراد بیان واقعم سے بعض مغسرین نے دسول الشعلی الله علیہ وسلم کے زبانہ مبارک کولیا ہے بعنی ہم ہے پیفیر سلی الله علیہ وسلم کے زبانہ مبارک کی جس میں رسالت مظلمی اور خلافت کبری کا فورا ہی پوری آب دتا ہے کے ساتھ جھار سین مشہور پہنا تول بی ہے بعنی حق تعالیٰ نے زبانہ کی ہم محالی کرجس میں درخی وضران واقع ہوتا ہے۔

انسان نقصان میں ہے

بطور جواب متم کے فرمایا۔ یا آلانشان کی شہر کرانسان

بڑے خسارہ جس ہاوراس ہے بڑھ کرٹو ٹا اور خسارہ کیا ہوگا کہ برف

جینے والے دکان داری طرح بر کھاور برگھڑی اس کی جرعزیز دم ہم کم

ہوتی جارہی ہے اور جولی کر راوہ پھر بھی واپس نیس آتا۔ اگر اس کی جر

دواروی جس کوئی ایسا کام شکر لیاجس ہے بیعر فرق شمکانے لگ جائے

بلد ایک ابدی اور فیرفائی متاج بن کر جیشہ کے لئے کار آمد بن جائے

بلد ایک ابدی اور فیرفائی متاج بن کر جیشہ کے لئے کار آمد بن جائے

باری کو کیمے اور فود اپنی زندگی کے واقعات پر قور کر رہے وا د ٹی فورو

گر سے ٹابت ہوجائے گا کہ جن لوگوں نے انجام بنی سے کام نہ لیا اور میں متنبل ہے ہے پروا ہو کر محض خالی اذاتوں جس وقت گر اروپا وہ آخر

مستنبل ہے ہے پروا ہو کر محض خالی اذاتوں جس وقت گر اروپا وہ آخر

مستنبل ہے ہے پروا ہو کر محض خالی اذاتوں جس وقت گر اروپا وہ آخر

مستنبل ہے ہے پروا ہو کر محض خالی اذاتوں جس وقت گر اروپا وہ آخر

مستنبل ہے ہے بروا ہو کر محض خالی اذاتوں جس وقت گر اروپا وہ آخر

مستنبل ہے ہے بروا ہو کر محض خالی اذاتوں جس وقت گر اروپا وہ آخر

ایا ہو واحب جس نہ کو اس نے را گر خلات اور نسیان جس فی گر اروپا ہو گر کے گئی خلات یا شرارت

بالبو واحب جس نہ کو آدی کے لئے کوئی خسارہ نیس ہوسکا۔

مستنبل ہے ہر مرکر آدی کے لئے کوئی خسارہ نیس ہوسکا۔

مستنبل ہی بر مرکر آدی کے لئے کوئی خسارہ نیس ہوسکا۔

فرمایا ایکالڈیٹ المٹونو کیلوالفیلٹ و تواصوا یالئی و تواصوا زبائش پر شرفرایا جاتا ہے۔ بینی انسان کوشیارہ اور نقصان سے شہیے کے لئے چار باتوں کی ضرورت ہے اگر بدچار باتھی ونیا جی انقیار نہ کیس تو ہرگز ہرگز خیارہ سے ٹیمیں کی سکتا اوراگر بدچاراوساف اختیار کر لئے تو ہرخیارہ نام کوممی ٹیمی ساوروہ جاریا تھی بدیمی۔ مورکه العصر بارو-۳۰

(۱) ایمان (۲) عمل صالح (۳) تواصی بالحق ( الم بالحق ( الم بالعمر ) العمر بین العمر بین الم بین العمر بین الم الم الم بین کا ذکر محمو نے جمولے انفلول میں الم الم الم الم الم الم الم الم الم بین کیا حمد بین اور تفصیل کے لحاظ ہے اتن بری خو بیال این کماری کے اور خوبی کیا جا سکتا ۔
کماری کے بعد کمی اور خوبی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ۔

### غلاصه

سودہ معرفی ہے اس میں آیات بیں ایک تھری ہورت اسلام کے ظلیم اسوادی ادرانسانی زندگی کے دستور کی دختار کی ہے اس سورت کے بارے میں الم مثانی دحمد اللہ نے فربایا کہ اگر لوگ مرف اس سورت میں تدرکر لیس توریدورت ان کی نجات کیلئے کافی ہوئئی ہے اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے زمانے کی تم کھا کرفر ما یا کرساز ہے کہ سارے انسان خدر سے میں اللہ نے زمانے کی تم کھا کرفر ما یا کرساز ہے کہ سارے انسان خدر سے میں بول سے دہ خدارے سے نگا جا کی سے بینی جوار معان سے بینی میں میں ہے بینی اور منسان عمل مسالے ایک دہرے دی تو خدارے سے نگا جا کی سے بینی ایسان عمل مسالے ایک دہرے دی تا دومبر کی تلقین ۔

## سورة العصر كے خواص

ا - جے بخار مواس پرسور قالعصر پڑھ کردم کیا جائے اللہ تعالی کے فضل سے تندرست جوجائے گا۔

۲ - چارفکزوں میں ہے جرایک پرسورۃ اِنعصر نکھ کرجس مکان کے چاروں کونوں میں لنکا و یا جائے تو وہ مکان چاروں طرف ہے آئے والی آفتوں ہے محفوظ رہے گا۔ ے لے کر اعتقادات میحدادر اخذاق کریماندادر خیرات وصدقات کی اتعلیمات کوجی شائل ہے۔ بنائے مساجدو مدارس ادر اسلام کے قیام و احتکام تبلیغ داشاعت ادر اعلائے کلمت الحق کی بابت تدابیر ادر عمد التحکام تبلیغ داشاعت ادر اعلائے کلمت الحق میں شائل ہیں۔ تعمانیف ادر تعلیم علوم دغیر وسب توامعی الحق میں شائل ہیں۔

## صبرواستنقامت كاليكرجو

## وعا ليجيح

حق تعالیٰ کا بے انتہا شکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل وکرم ہے ہم کو زندگی کی مہلت اور عمر کی نعمت عطا فرمار کمی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کا قدر دال بنائیں اور ہم کو ایمان حقیق کے ساتھ عمل صالح کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ وَالْجَوْرُدُ تَعْلُو مَا أَنْ الْحَمِدُ لِيَلُودَتِ الْعَلَمِينَ

bes!

DESILI DIDOOKS.WOI

اشروع كرتا بول الشرك نام يجويز امبريان نهايت رقم والاب

وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لِّمُزَةً ﴿ الَّذِي جَمَعَ مَالًّا وَعَـ لَادَهُ \* يَعْسَبُ أَنَّ مَالُهُ آخُلَدَهُ

ب نظامت والا جراورة وورة والعندية والا جرج مال يقع كمة موادرا سكويار باركتمان وروه خيال كررياب كماس كامال أكس كم ياس شده مب يكا

كَلَّا لَيُنْبُكُنَّ فِي الْحُطَّمَةِ ۚ وَمَآدَدُرِيكَ مَا الْخُطِّمَةُ ۚ ثَالُـُ اللَّهِ الْمُؤْقَدَةُ ۚ الَّتِي تَطَّلِعُ

رُخِين والنَّدَةِ فَعَلَى الكِن العَلِيدِي المُعَمِّن جو يجدي برسيده اسكورَ مِورَ وسر عبراً به كرين علوب كه واوزت جوزت والي المسكن المسيد وعله كي سيد جو **سالاتي ك**سيد جو

عَلَى الْأَفِّكَةِ ۚ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۚ فِي عَيْرِ مُمَكَّةٍ إِنَّا

ولول تک ما يخي كى ووان يريند كروى جاوي كى بريد ملي مليستونون ش

يَن خوالي اينكِّلُ واسطهم المُعَوَّةِ المعندين الْمُنَاتِّةِ مِيسِهُ الكَدِّي جمر جوا جَمَّة جَع كها كدُّ إلى وَعَدَدُهُ السرَّيَ مَن كردكما الجنسَبُ وهمان كرتابِ عَالَهُ وَمِهَا مِن الْعَلَمَةُ وَالصِيرِيمَ عَلَا مِرْزُتِيلِ لَيَنْبُكُنَ صَرورالا والعاطاع في عن الْعَطَمَة "معمد" وَمَا اوركيا ادَرْبِكَ تم سجع تَهُ ''عظمہ'' کیا ہے؟ کاڈاللہ اللہ کی آگ اللہ قدی اللہ قدی اللہ کا کی مول الکوئی جرکہ کی تعلیدا جا کہتے وہ کا علی کا الکوئیڈ اول (شمع إِنَّهَا بِكِنْكُ وَوَا عَدَيْنِهِمْ أَنْ مِنْ مُؤْمِدُهُ مِنْ أَنِينٌ مِنْ أَنِّ مِنْ أَمَّةٍ مِنْ أَلَمُونَهُ أَلْمِ لِيهِ

وحيشميه زمانة نزول

اس سورة كى مملى بى آيت شي احرة كالفظ آياب-اس لنة مين لفظ من قسورة كانام مقرر جوار ميسورة كى ب\_

شان نزول

اس سورة ك شان نزول كے سلسله بير انكھا ہے كہ جنس كفار مكه شلأ خنس بن شريق اميه بن خلف اور وليد بن مغيره برايك مجلس ميس رسول الناصلي الله عليه وسلم اورموشين كي يدموني كياكرت بهطعنه زن رج اور عیب تکالا کرتے ۔ یہ سورۃ انمی کفارکومتنے کرنے کے ملئے نازل ہوئی۔

انساني حقوق كي اہميت

واشح ہو کہ ظلم و گناہ روہشم کے ہیں۔ایک وہ جوانلہ تعالی کے حقو آ ہے متعلق ہیں جیسے اللہ کی عبادت نہ کمیا اس کے مقرر کردہ فرائض نہ

یجالا تا۔اس کے منع کردہ گزاہون کا مرتکب ہوتا۔ دوسر ہے دہ جویندول کے حقوق ہے متعلق ہیں جیسے کسی کاحق اوا نہ کرنا یا بلاویہ کسی کو تکلیف و ایذا بینجانا رکسی کی آ بروریزی کرنا یکسی کے دل کورنج پینجانا خصوصاً خاصان خدا کی دل آ زاری کرتا۔ بید دسر کے تم کے گناہ جوحقوق انعباد ے متعلق میں ایسے بخت میں کداگر ان کا مرتکب صاحب میں سے معاف ند کرائے تو محض تو بہ واستغفار ہے بھی معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباديس سے ايك فيبت اور بدكوكي اور طعندزني مح دے۔ قرآن کریم نے نبیت کرنے کوایئے مردہ بھائی کا کوشت کھانے ہے تشبيددي بالدومديث مي اس كوز تاسي مخت بيان فرمايا ہے۔ غیبت و بدگوئی کی برائی

کمہ کے قریش کافر نعیت و بدگوئی کی بلا میں بخت متلا تھے۔ آ تخضرت معلی الله علیه وسلم کی بد کوئی کیا کرتے اور غریب ایمان

المروب المهمزة إروب. المهمزة المهمزة إروب. على وليل كرو عد كار اليك حديث عن رسول الله يلي القد عليه وسلم كا ہیں ہوئی روست کے اور ہے۔ ارشاد ہے کے موکن شاطعتہ باز ہے شاعنت کرنے والا ہے۔ انگرائی کئے والا ب-نديد الى كرق والاب (رواه الترخدي)

یعی ایمان دار کی بیشان می نیس کرد ولوگوں کو برا کیے: فحش سکے گالوال دیا کرے نظالجا بن جائے کہ جومند پی آ ئے بک دیا کرے۔ الشاتعالى اس عيب جوئى طعندزنى اوربدكوئى جيسى كافران فسلتول سير جاري زبانون اور فلوب كوياك ركيس آين \_

غيبت وبد كوئى كامرض كيول لكتاب

آ محے ہٹلا یا جاتا ہے کہ اس خبیث عادت بعنی طعنہ زنی' عیب جولیٰ بد کول کا سب کروتھل ہوناہے کہ جوائے آپ کواس سے کہ جس کی بد کوئی کرتا ہے اچھا اور برتر مجمتا ہے اور اس کبروغروراور تعلیٰ کا بردا سبب مال و وولت ہے کہ جس کا نشدانسان کواندھا کر دیتا ہے اور جس مال و دولت کو مارے حرص کے انسان ہر طرف سے سمیٹر اور مارے بكل كے كن كن كرركمتا ہے كہ كوكى بيبه كميں خرچ نه وجائے يا لكل كر جماک ندجائے۔ اکثر بخیل مالدارول کی میں حالت ہوتی سے کہ بار باررو پیشار کرتے اور صاب نکالے رہیجے میں ۔ای جس ان کومرہ آتا يداورجس بخيل مال داري يوجها جائ كديد مال دواست كس لئے جمع کیا ہے تو بھی کیے گا کہ وقت پر کام آئے گا ای کی طرف الثاروب الزي جَمَّةُ مَا أَوْ وَعَلَدُوهُ يَعْسَبُ أَنَّ مَا أَيْ الْفَارَةُ جَو غایت حرص سے مال جمع کرتاہے اور غایت محبت و فرحت سے اس کو بار بارگتاب اور خیال کرر باب کداس کامال اس کے باس سدارے گا عنیاس کے برناؤے معلوم ہوتا ہے کہ کو یابیال بھی اس سے جدانہ ہوگا بلکہ بمیشداس کوآ فات ارضی وساوی سے بیاتا رہے گا۔اس کی ترديد عى قرمايا جاتاب- كلا بدخيال محس غلط باورايك سراسر باطل خيال بدار عال تو قبرتك بمي ساته ندمائ كا- آ كو کیا کام آتا سب دولت ہوئی پڑی روجائے گی۔ زمانہ کے واقعات و حادثات بكار يكاركر نادان انسان كويتا ريب ين كدولت جيش نيس رئتی - مال دارا بی موت کونال نبیل فکل - سب کوایک دن خالی با تھ

واروں برطعن و تشنیع کرتے ان کی نماز وعیاوات کی نقلیں کر کے لوگوں ا کو ہنسایا کرتے اورنفرسند دلایا کرتے۔اس سورۃ میں ان کے اس فعل منع کی بخت ندمت فر مائی گئی اور اس کے مرتکب کے لئے الماناک عداب كى وقيد سَالَ كَل عِنانجدارها وب وَيْنَ يُخِلَ هُمَزَةِ لَمُوَةِ بڑی خرابی ہے دین و دنیا میں ہرا پیے مخص کیلئے جو میں پشت میب نكالنے والا ہواوررو بروطعند سے والا ہوكونكه غيبت كرنے والامعتحك اور تسخراز ائے والا اور طعن و تشنیع کرنے والا و نیا میں تو اسپنے اخلاق ر ذیله کی وجد سے لوگوں کی نظروں میں فیل رہتا ہے۔ عزت وآبرو ے باتھ دھو بیٹھتا ہے اور لوگوں کی عداوت مول لیتا ہے اور آخرت میں نارجہنم کی وروناک سز اجتلتنی ہوگی۔

يبال مودة عى كفاركى بعس خصلت كاذكر بود بإب نبايت أفسوس كا مقام بي كما ي كل سلمانول بي بيعادت كثرت بيدواج بالتي ب معالما حيى اسلع جولي توميد حق حجل وبرد باري الفيحت وخرخوا بي أيثار و مدردی کا خیال ختا جار با ہے ای دید ہے مسلمالوں کا شیراز و بھرا ہوا ب- اوراسلام كى مجوى قوت كوايك صدمه عظيم يني ربا بداندتعالى عى اس است مسلمد کی اصلاح کی صور تیس غیب سے طاہر فرماویں آجن۔

ایک ہمارے بزرگان دین اورسلف صالحین وہ بھی تنے کے عربحر س کی نیبت نیس کی۔ امام بخاریؓ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت میں مجھ سے نیبت کی ماہمتہ مواخذ و نہ ہوگا۔ میں نے کسی کی نیبت تمرمجر میں نمیں کی۔ جب کر آج غیبت مسلمالوں کا دڑھنا چھوٹا اور محبوب مشغله بنابواب رالاملقآ واللدرسول اللمسلى الدعليدوكم فيغيت کوا پی تعلیم میں مخت ترین گناوقرار دیا ہے اور مبتان کا درجہ تو اس غیبت سے بھی آ ہے ہے۔ آبک دومری حدیث عمل رسول الله صلی الله عليدوسلم كا ارشاد تقل كيام كيا ب كدا معلوكو! جوزبان سا ايمان الاس موادرا بمان ابھی ان کے دلوں میں نہیں اتر اسبے سلمانوں کی تیبت ند کیا کروا دران کے جمعیے ہوئے میبول کے پیٹیے نہ پڑا کرو کو تکہ جواب ا كرے كالشقوائى كاموالم بھى اس كے ساتھ ايسابى ہو كا اورجس كے ساتھ اللہ تعالی کی طرف ہے مید معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کواس کے تعمر

pes!

ك ما تدبلند بول مع جوانيس جارون طرف مدمقيد كريكن کی کیا محال کرہ کے ہے یا ہرآ جائے۔

اس سورت شرانسان کی تمن بیار یول کی نشاعدی کی می بیشی یاری ہے ہیں بشت کس کے عیب بیان کرنا اے فیبت کہتے ہیں اور غیبت بدترین مناه ہے۔

ووسری بیاری ہے کسی کوائل کے سامنے اس کے حسب ونسب دین و ندبهب اورشکل وصورت کا طعنه دینا اس کا غمال اژانا مه منافقین کی عادت حمی وہ غریب مسلمانوں کا نماق اڑایا کرتے تے بول ہیں بہود وفعہار کی دسمن حق کا غداق اڑا ہے جس

تيسري يناري ہے ديب دنيا جس ميں ہتلا موکر انسان حقوق اللہ بھی مجول جاتا ہے اور تحقوق العباد مجمی مجول جاتا ہے اور اس کے ول عن الله كي محبت كيلية كوكي جكه فيمن ربتي \_ يقول حضرت ميان لور محرصا حب رحمدانشدتعالی کے

مجر رہا ہے دل جس تحت جاہ و مال كب ساوك اس من حب ذوالجلال مورت کے اختمام ہر ان اشقیاء کا انجام بتلایا ممیا ہے جوان بیار یوں میں جنٹا ہوں گے۔

## سورة المهمزه كے خواص

مالى يريشاني اوررزق كي تنكى كيديكارلوك، أكرروزان تقل نمازيزه سراس کے بعد سورۃ العمر و کامعمول رکھیں تو ان کی بیر بریشانی دورہو مائے گی۔

اس ونیا ہے کوئ کرنا پڑے گا۔ اوھرآ تھمیں بند ہو کی اوھر مہت | اس میں پڑے جلتے رہیں کے اور آگ کے شعر الطبعے ليے ستونوں دومردل نے دولت پرآ کر تبضہ جمایا۔ چردولت آئ ایک کے پاس ہے تو کل دوسرے کھر ہوگی بیتو ہواد نیا کا حال ۔

## آخرت میں ان اعمال بدکی سزا

اب د با آخرت کا معاملہ توجب دنیا تیں دولت اڑے دقت میں كامنة في و آخرت من كيسافعال شنيد كاسزات يجاسكق ب\_لبذا السافض ليَنْفِكُ نَ فِي الْعَطْمَةِ صَرور ووقض الى آف ين والا جائے گا جس میں جو کچھ پڑے دہ اس کوتو ڑپھوڑ وے ربیعنی وہخض جنم رسيد كيا جائة كا آح الحاس جنم كي مقيقت بيان كي حاتى سه. و مَا أَذُ (لَكَ مَا الْعَطَفَ اور آب كو يحمعلوم ب كاو زيمور وي والى آك كيس به للذالله المُوفِرَةُ الْفِي تَطَيْهُ عَلَى الْأَوْلَةِ وَو الله كي آك ب جوالله يحم ب سلكاني كي ب كرجوبدن كو للتي ي ولول تک جائيج كى يعنى وه آگ بندول كي نيس الله كى سلكا كى بوكى ے اس کی سوزش بدن کو سکتے عی تورآ دلوں تک تفوذ کر جائے گی ۔ اور باد جود ، كرجهم جان أروح وقلب سب جليس مع اس يرجعي مرف ند یا ئیں مے ۔ دوزخی تمنا کرے گا کہ کاش موت آ کراس کے عذاب کا خاتمہ کردے محراس کی بیتمنا ہوری نہ ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنم کی آگ برار برس دهونی منی بهال تک کدسرخ بوگی پیر بزار برس د موکی کی تا آ کله سفید ہوگئی۔ پھر بزار برس دموکی گئی ھی کہ وہ سیاہ ہو محى اب ووسياه الدميري براعاة باالله منها

عذاب جہنم کی سختی

اخري اس عذاب جنم كى كيفيت كواس طرح بتلايا ممياك إِنْهَا عَلَيْهِ مُرْمُونِ مِنْ قَالَ عَنْ عَبْهِ مُمَدَّةُ فِي كَفَارِكُودوزخ مِن وَالْ كَر دروازے بند کر دیے جائی ہے کوئی راستہ نگلنے کا ندر ہے گا۔ ہمیشہ

وعالمسجيجية: الله تبارك وتعالى جاريرة الوب كوجمله اخلاق فيمومدس ياك فرماه مي اورجمله صفات محموده مساحرين ومنور قرماوي الشرتعالي جم كو غیب بہتان طعندنی برکوئی عیب جوئی جیسی کافران خصلتوں سے بالکل دور کمیں ادر کذشتہ زعر کی جیں جوہم سے ایس تقعیرات ہو پیکی ہیں ان کواپی رصت عدمعاف فرماه ير -اوران حكمة ارك كي اس زعركي شرق فق مرحت فرماه ير - آشن - وَالْخِدُ وَعُو مَا أَن الْحَبِدُ بِلُورَتِ الْعَلَيْمِ فِي سُوَّالِفَيْلِكَانِيَّةً لِيسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَ

الَهُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعِبِ الْفِيشِ ٱلْهُ يَجْعَلْ كَيْكُ أَمُّمُ فِي تَضْلِيلٍ فَ وَأَرْسَلَ

عَلَيْهِ مَ طَيْرًا ٱبَابِيْلَ لِ تَرْمِيْهِ مُ رِجِهَارَةِ مِنْ سِجِيْلٍ ۚ فَكَنَّهُ مُرَكَّ صَفِي مَا أَنْولٍ ۚ

غول کے غول پرندے بیسیے رجو اُن لوگوں پر کنکر کی بھریاں بھیلتے تھے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے بھوسہ کی طرق کردیا۔

اللهُ وَ كَامَ مَنْ مُنِينَ وَيَكُمَا كَيْفَ كِيمًا فَعَلَ كِيا وَبُكَانَ تَهِدَا رَبِ إِيَّنَا لِمِنْ وَاللهِ كِيمَاتُهِ اللهِ كَيمَاتُهِ اللهِ كَيمَاتُهِ اللهُ كَيَانُ كَدُويَا اللهِ كَيَانُهُ وَاللهِ كِيمَاتُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ كَيمَاتُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

الدمي ان قاواة المعلقولية المراق على بحام الوارسال اوريج العليجة النازية هيزا برند المرابيط عملة المحافظة الواجعة ويتعظم

وجارُة الكريال مِن الما ينبيل سككل فيتالهن من الكوروا كفض موسك مرح مالون كما يوع

وجهتسمیدا ورز ماندنز ول اسهرة کامهورهٔ فِل فِل مِی اِن کُوکئة بیں۔ پیروه کی ہے۔ اصحاب فِیل کا واقعہ

اس مورة عن ایک فاص واقع اصحاب کیل کابیان فرمایا گیاہے جو ا آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم کی ولاوت شریفہ ہے ۔ ۵ یا ۵۵ روز قبل سرز بین عرب بیس چین آ یا جو کتب سیرت اور تاریخ عرب بیس مشہور و معروف ہے۔ بیدواقع اصحاب کیل جن خصوصیات کا حاص تھا ان کے ان کے علق آ اور الل بجاز کے خصوصاً نہایت ججب اور چیرت انگیز تھا اور اس کئے افل عرب بھی اس واقعہ کو فراموش نہیں کر سکتے تھے۔ اس کئے انہوں نے اس کا نام بی عام افعیل بعنی ہتیوں والا سال رکھ ویا تھا اور یکی عام افعیل نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی ولاوت یا سعادت کا سال ہے۔ بیدواقعہ اصحاب قبل کا ماہ محرم کے اخیر چین چین آ یا تھا اور آ ہے کی ولاوت شریف رکتے الاول عمل ہوئی۔

يمن مين نقلى كعبه كي تعبير

عیمانی بادشاہ مبشدی طرف ہے" یمن" میں ایک ماکم ابر بدنائی جیثیت گورزیاصوبے دارتھا۔ جباس نے یددیکھا کرتمام عرب کے

الوگ تج بیت اللہ کے لئے مکہ جاتے ہیں اور خانہ کعبیکا طواف کرتے ہیں اور خانہ کعبیکا طواف کرتے ہیں اور خانہ کعبیکا طواف کرتے ہیں تو اس نے یہ جانے کہ مکہ جاتے ہیں اور خانہ کعبیکا طواف کرتے ہائی تام پرایک عالی شان محارت مناؤل جو تجابیت مکلف اور مرصع ہوتا کہ عرب کے لوگ سادہ کعبہ کو چھوز کرائی مصنوفی پر تکلف عبادت گاہ کا طواف کرنے تیس چتا تج ہمن کے دار السلطنت مقام صنوا ہیں اس نے ایک کنید یعنی گرجا بنوایا اور اس کا اور اس کے درود یوار کو زروجوا ہرسے مرصع اور مزین کیا اور کروائس کے مکانات بہت عمدہ مسافروں کے داستے تبار کے اور اسے حاضر اس کے مکانات بہت عمدہ مسافروں کے داستے تبار کے اور ہواگر ہیں۔ عمر ہوں ہی معزت ابراہیم علیہ السلام اور معزت اساعیل بنیا اللہ ہواگر ہیں۔ عرب میں معزت ابراہیم علیہ السلام اور معزت اساعیل بنیا السلام کے زمانہ سے کو بیکا جم کرنے کا دستور چلاآ تا تھا۔

نفتى تغيرى توبين اورابربهك فتنم

ابر بدے عربوں کواس عبادت سے رد کا اور تھم دیا کہ سے کنیسہ کا ج کیا کریں جواعلیان عرب خصوصاً قریش کد کو نہایت نا گوار گزرا اورانبوں نے ایسا کرنے سے انکار کردیا۔ اس برابر بہ خت غصہ میں بوار ای اثناء میں عرب قبیلہ ہی کنانہ کا ایک فخص ملک یمن میں کمیا اور اس نے کنیسہ کی خدمت کی درخواست کی۔اسے اس کنیسہ کا جاروب کش مقرد کیا ممیا۔ ایک دن اس نے اس کنیسہ کے اندور فع حاجت ک

beslur

4.0

۲۰-۰۰ متوج الفيل باره-۳۰ متوج الفيل باره-۳۰ متصورتیں ہے تو ہم دافعت کے قائل قطعاً نہیں بین الدارش اس تعتقو کے بعد عبد المطلب ابر بدے لفکر میں مجنعے اور ابر بدے مال من جار موتے رعبدالمطلب بہت ارعب وبيد فليل انسان تصدار بدت و والم توان کے ساتھ مزت سے چیش آیا ادران سے بات چیت شروع ہوئی۔ دوران مفتلومبرالمطلب فے شکایت کی کہ آپ کے ایک سردار نے بیرے اون گرفآد کرنے میں۔ آپ سے درخواست ہے کدان کومبرے والد کر ويجف ابربد في يان كركها كرعبدالمطلب ش اوتم كوبهت فيم وتقبل محمتا تحاليكن تبهار ساس وال ربخت متعب ول تم كومعلوم بركديس كعبكو و حانے کے لئے آیا ہون جوتمہاری تکاہ میں سب سے زیادہ باعظمت اور مقدس بيكن تم تاس محتعلق أيب جمله بمي تبين كها اوراك جيوني اورحقير بات كاذكركرر يريء وعبدالمطلب في جواب دياب بيادت چوتکد میری مکیست ہیں اس لئے میں نے ان سے متعلق درخواست پیش کی۔اورکعبمیرا کھرنہیں۔خدا کامقدی کھرے دوآ ہے اس کا محافظ ہے۔ می کون ہوں جواس کے لئے سفارش کروں۔

ابر ہدکی سرکشی اور حضرت عبدالمطلب کی دعا اہر ہدکینے نگا کہا ب اس کومیر ہے ہاتھ ہے کوئی نیس ہجا سکنا۔ عبدالمطلب نے جواب دیا'' آپ جائیں اور رب البیت جائیں''۔ يبال ينج كرسلسله تعتلونم موكيا وابربدت اسيط فتكرول كوتكم وياك عیدالمطلب کے اونت واپس کر وینے جائیں یہ عیدالمطلب نے وابس آ كرقريش اورووسر عقبال عرب كوجع كيااوران كوتمام تفتكو سنا کریدمشوره دیا کداب ہم سب کوقریب کی کمی پہاڑی پر پناہ گزین موجانا جائب تاكراس مظركواني أتحديث ندو كميسكس جب الل مك بہاڑی برجائے گلے تو عبدالمطلب کی قیادت میں کعبة الشي حاضر ہوئے اوراس کی زنیجر کا کردرگاہ البی میں بیدعا کی۔

"خدایا بم اس باره شر مملکین نبیس بین که جب بم ای مناع ک حفاظت كريطة بين توايي متاع كعبدكي تخد كويعي ضرور حفاظت كرني باورتيري تدبير يرندمليب كى طاقت غالب آسكى باورندائل صلیب کی کوئی قد بیر- بال اگرانو على بياجا ب كدان كواسي مقدى م کمر کوخراب کرنے و ہے تو چرہم کون جو تیرا ہی جا ہے تو کر۔'

4. أوراس كوجابها كنداكرديا اوروبال ست بماك لكلار جب ايربدكوب بات معنوم ہوئی کہ مکہ کے دہنے والے نے ایسا کیا ہے تو وہ آ مک بولد مومياء ادراس آح كو مختصل كرف كالك ادرسب يعي مواكداس كنيسة بن كى وجد عدة ك لك كل ادروه على كرفاك سياه موكيا اس ے لوگوں کی نظروں میں اس کی رفعت والکل جاتی رہی ۔ تعیش کرنے بمعلوم بواكدية ممس بحى كمسكوريول سفاى لكافى ب

اب تواير بدك عسدك كوكى حدياتى ندرى اوراس في عديرا كرفتم كعانى كدخانه كحبه كومنهدم اورمساركر يحيسانس لول كار حفزت عبدالمطلب سنصذا كرات

اس نے ایک شکر عظیم تیار کیا اور اس فشکر کے ہمراہ بزے بزے واقعی تجی تضاورسب سے بزے ہائنی کا نام محود تھا۔ جونہایت قدو قامت والا تع جوسب سے آ کے چلا کرتا تھا۔ ایر بدریافکر عظیم لے کر مکد پرفوج کشی کے لئے خاند کعہ کے انبدام کے اداوہ سے ران ہوا۔ راستہ میں جس عرب قبیلے نے مزاحت کی اس کو تہ تیج کیا۔ بھال تک کد مکر مرے قریب ها پنجا اور ابر به کالشکروادی محسر میں جو مزدافداد رمنی کے درمیان میں ہے فروكش بواراس زمانه مين حضور صلى الله عليه وملم كداداه بدانه طلب قرليش تكدك مردار يتصاورها تدكعب يحمتولى اعظم يتصديدهال وكيوكر قريش اور و پھر قباک عرب نے آئیں جس محورہ کیا کدار ہدکا متنابلد کس طرح کیا جائے؟معورہ كربعديد في إلا كريم من طاقت مدافعت بين بال الے ہم وکد چھوڈ کر ترب کے بہاڑوں پر سیلے جانا جا ہے۔ ایمی بداؤگ مدائ میں سے کداہر بسک جانب سے ایک سفیر کا بھاادرور یافت کیا کہ مکہ کا اسردادكون سے؛ نوكول في عيدالمنطلب بن باشم كي طرف اشاره كيا۔ الحجي ك كباكس ايربسك جانب ، ايابون - بهار عادشاه كاليكم ب كيم تك يه پغام پنجادد ل كه مارااراده تم نوكول كونتسان پنجائي خ كانبيل ب بم توصرف اس محركود هانے كے لئے آئے بيں بس اگر تبدارااراد وسقابلہ اور مدافعت كابموتوتم جانو اوراكرتم بماريده اس اراده من صال شبهوقو بهارا بادشادتم سے ملاقات کاخواجشند سے حیدالمطلب نے جواب دیا ہمارا قطعا اراده مبین که ہم تهبارے باوشاہ سے جنگ کریں اور ندہم میں بیطافت ب- بدائند كالحرب ادراس كركزيده في ابراسيم كى يادكار ين أكرالله اس کی حفاظت کرنا جاہے گا تو وہ کرسکتا ہے اور اگر اس کو اس کی حفاظت واقعه تبي كريم مسلى القدعليية ملم كى ولاوت باسعادت في المكركية • يدي ٥٥ روز

وشر ہوا تفاور فایت شہرت سے مرب سے بیدبید . ارشاد ہے۔ اَنْدَ يَجْعَلْ كَيُورُ فَمْ فَى تَعْمُلِيْلِ كَيْ خَدَاسْتِ اِن كَى مَدِيرِ كُولِ اِلْكُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِ میں کردیا؟ یعنی آب کوفوب محی طرح معلوم ہے کس طرح خدانعالی

نے ان کوان کے نایا کے ادارہ اورقصد میں ناکام رکھا اوران کے سب داؤج غلط كروية جوكعيدكى تباعى كفكر على آئ تقدده خودى تباده برباويو مك ادر ان کی ہلائٹ اس طرح عمل میں آئی۔ وَ آیسکَ عَلَيْهِوْ طَيْرًا أَنَّ إِنِيلَ مُزْمِيلُهِ مَ رِبِيهِارُةِ مِنْ سِبِعَيْبِ ان يرير مُدول كَفُول ا ك فول بيبيع جوان بركتكر كى پقريال بيينكته يتصادر جس كوده پقرى كتن

مَعْي لِهِ لِلْكِ بِهِو هِا مَا تَعْلَالِهِ تَبْعَلُهُمْ يَكُفُصْفِ مُأَلَّوْنَ مَكُولِانِ كُوامِيهِ بإمال كر و یا جیسے کھایا ہوا بھوسہ ہوتا ہے۔ یعنی جیسے گائے نکل وغیرہ بھوسہ و جارہ كماكر حجوز ديية بن جوبيا كمجا ادهرادهر بال ويرامنده كرايزا بوتا ب ایسے بی براگندهٔ منتشراور یامال اسحاب لیل جو محتے۔

خللا صد: اس سورت میں وومشہور قصہ بیان ہوا ہے جواسخا ب نیل کے قصہ کے تام ہے مشہور ہے جب صنعاء کے گورفرا ہر بدنے ماتھیوں کا افکر لے کر کعب پر چر حائی کی تھی اس کے ساتھ کم ویش ساٹھ بزار بنگر مے قریش اس کا مقابلہ کرنے سے عابز آ کے اللہ نے چھوٹے چھوٹے مرندے کنگریاں دے کر بھیجے دیئے ان کنگریوں نے جدید موں کی طرح تابی مجاوی بوداقعدای سال بیش آیاجس سال حضور اكرم بلطي كى ولادت بوئى ادريد واقعداس بات كى نثائدى كرج قعا كوفقريب كعيدكا هقيقى محافظ بيدابوسف والاب-

سورة الفيل كيخواص

ا ... جنگی حالات میں دخمن ہے جنگ کے دوران آگر سورۃ الفیل کی تلاوت کی حائے تو دشمن فکست کھا جائے گا۔ ۴۔۔۔۔۔ آگرکسی کو دخمن کا سامنا ہوتو اس کے سامنے آتے ہی اس پر

سورة الفيل يز هد عالواس كاوشن ما كام ورسوابركاء والخردغوناكن الحهد بالوركة العليين

اس کے بعد عبد المعطلب بورتمام قریش کی کوخالی کرے قریب نے بہاڑوں م حطے کئے اور کھاٹیوں میں بناہ کرین ہوکر جالات کا انظار کرنے لیکے۔ ابر مه کے نشکر کی پیش قند می اور تباہی

ا مع دن منح كواربد في الشكر مكد كي جانب برها إلكي قطارون مين باتعی بتصادران کے پیچھے لشکر جرار اور بدنے فوج کو تھم دیا کدوہ کمد کی جانب يز هے جب وہ مكر كريب كينى بياتو باتھيوں كى قطار ميں سے سب ے پہنے اس ہا تھی نے آ کے برجے سے انکار کردیا جس پرایر بہ موار تعا۔ فيلبان أنريباس كآتك برآتك لكاربائت اورزباني ويت رباتها تمروه ''سي طرح آھے بڑھنے کا نام ميں لينا تھارليکن جب اس کويمن کی جانب چلائے تضورہ تیزی کے ساتھ چلنے لگا تھا۔ ای سیکٹس کے دوران شرجدہ کی طرف سے جوسمندر کے کتارہ واقع سے سر اور زردرنگ کے برندے كبوتر سي بجد جهو في تول كيفول تمودار بوسة اوالشكر كيمر برفضايس چھا گئے ۔اوران کی چوٹ اور بنجول میں جیموٹی چیوٹی مسوراور ہےتے کے برابر نظر ال تي جودندة الشكر يربرية لكيس خداكي قدرت يت وو يقركي تنكريال بندوق كي كولي سے زياد وكام آئي خميں ۔ جس كِنگتي آيك طرف ے بدن میں تھس کر دوسری طرف ہے تکل جاتی اور فورا تی بدن محانے اور سزنے للبا۔ بہت سے تشکری تو وہیں بلاک ہوئے جو بھائے وہ دوسری بزى بزى تكيفس افعا كرمرية يجيه يلكا كيفوزي دير من سارالشكرز مروز بر ہوکررہ میند بعض روایات میں مجمع سے کہ جب مریموں کی سنگ مباری ے ابر بے افتکر برباد ہو کیا تو اس میں ہے بعض آ دی جو بدمانی کے ساتھ فرد بوكريمن بيني تصان ش ساربه بحي خوداس حالت من النياك اس كة تمام اعضاء كل مؤكّر كريجي تصاوره معرف أيك كوشت كالوّهز الظر آ تا تھا۔ بلآ خراس کا سینہ بہت پڑااورول باہرنگل آ یادراس طرح فتم ہوا۔ غرض سب سيسعف السالني سيمتباده برباد بومحة ر

ای واقعہ کوالنہ تعالی نے بذر بعد وجی اس سورہ میں مجملاً بوں بیان فرمایا ہے آنہ تُرَکِّیَتَ فَعَلَ رَبُّلَهُ يأَحُمْ بِالْفِيْلِ اے يَفِيرِكِمَ آ بِكُومِعُومُ مِن كدآب كرب في المحمى والول عدكميا معاهدكيا تعاريعني المحمى والول ك ما تحداً ب ك رب ن جوموالمه كياده خروراً ب ومعلوم بوكا كيونك بدر

واقعهُ فيل بزبان قر آن

سورة القريش باره-۳۰

bestur.

## سُونُ وَيُشْرِينَ الله الله الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ وَهِي أَيْنَا لِللهُ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ وَهِي أَيْنَا لِللهُ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ وَهِي أَيْنَا لِللهُ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ وَهِي أَيْنَا لِللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ وَلَهِ وَاللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ وَلَهِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ وَلَهِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ وَلَهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ وَلَهُ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ وَلَهُ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ وَلَهُ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ وَلَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي الللَّاللَّاللّلِلْمُ اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّالِيلُولِ اللَّهُ الللللَّالِيلُول

شروع كرنا بول الله ك قام سے جو برامبر بان تبایت رحم والا ہے۔

## لِإِيْلُفِ قُرَيْشٍ ۚ إِلْفِهِ مُرْحُلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۚ فَلْيَعَبُّكُوۤ ارْبَ هٰ زَا

قریش عادی ہوگئے ہیں۔ یعنی جاڑے اور کری کے سفر کے عادی ہوگئے ہیں۔ تو اُن کوچاہے کہ اس خان کعب کے مالک کی عبادت كريں۔

## الْبِينَةِ أَلْإِنِي أَطْعَمَاكُمْ مِنْ جُوعٌ وَامْنَهُ مُرْضِ خُونٍ الْمُنْهُمُ مِنْ خَوْفٍ ا

جس نے ان کو جوک میں کھانے کودیا۔ اور خوف سے اُن کواس دیا۔

| و العظيف اور مرى                        |         | اللِيْقَاءِ مردى      | نيغلة خر      | ŧ/      | ان کا ماتوس        | الفائدا | رِينِينِ قريش<br>فوينِين قريش | یزیلف ماتوس کرنے سے سب 🛚 🕯        |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------|---------------|---------|--------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ي بجوك                                  | ون ہے ا | وعبيتهم أنبس كماناديا | في جو_جس المُ | الَٰذِي | الْبَيْنَةِ كُمْرِ | ۿۮٞٳڛ   | ، رُبُنُهُ دب                 | ا منظور و النس جاہے وہ عمادت کریں |
| وَاسْتَقَدْ اورانين اسن يا مِنْ عدى خوف |         |                       |               |         |                    |         |                               |                                   |

## وجدتشميداورز مانة نزول

اس سورة جن قبيلة قريش كا ذكرفر ما يا كيا ب جوكد مكه معظمه عن آباد يتحد اور جود عفرت اساعيل عليد السلام كى اولا ديس سے يتھے۔ اور تعار ب يتج برخداصلى القد عليه وسلم بحى اسى قبيلة يش سے يتھے۔ اور بيت الله كى اور جا وزم زم كى خدمت بميشہ سے اسى قبيلة قريش كے برقتى۔ اس لئے اس مورة كانا مقريش مقرد ہوا۔ بيسورة كى ہے۔

قريش پرخصوصي انعامات

اس سورة بین تق تعالی قریش کوانها احسان یاد دلات بین که عرب
قبال کے باہم یات یات پر جنگ دجدل اور معمولی معمولی سعاملہ پر حرب
وضرب کے باوجود حرم مکہ بیس تم کس طرح مامون اور محفوظ ہواور شعرف
یہ بلکہ خانہ کعب سے متعلق ہونے کی وجہ سے حرم سے باہر مجی دوسرے
ملکوں میں عزت کی نظروں سے دیکھے جاتے ہواور مردی اگری میں اپنے
محبوب تجادتی سنروں میں شام و میمن تک بے خوف و خطرا سے جائے ہو
اور کوئی آ کھا فعا کر مجی تمباری جائے ہیں و کھیا تو اے قریش تم خدا کے
اس احسان کے شکر اگر ارتیس ہوتے اور حرم دکھیہ کی حقیق عظمت کو سر بلند

ے مصنعی استوب و سے اللہ کے خوتیار کیوں ٹیس ہوتے؟ مکہ الٹاان کی مخالف کی اللہ کا اللہ کی سے اللہ کا ال

## تجارتى تحفظ وامن عامه

اس سورة قریش میں ای مضمون کی طرف اشارہ فرمایا میا ہے جناتی۔
ارشاد ہوتا ہے۔ بینیان فریش الفہ شد بیشن کا الیفتیا آ و الصندیات
قریش عادی ہو کے ہیں لیعنی جاڑے اور کری کے سفر کے عادی ہو کیے
ہیں لیعنی قریش کی عادت تن کہ کرسال ہو ہی تجارت کی فرش ہے وسفر کیا
کرتے ہے۔ جاڈوں میں بیمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف
اور لوگ ان کوائل جرم اور خادم کو ہی کھے کرنمایت عن خاطر خواہ تنع ہوتا۔
العالی خدمت کرتے اور ان کو تجارت میں خاطر خواہ تنع ہوتا۔
فلینیٹ کی فاری خان خانہ المنیٹ المنسکہ مین گرفت کا امکیٹ خوب فوان کو جوائی کی عبادت کریں جس نے ان
تو ان کو جائے کہ اس خانہ کو دیا اور خوف سے ان کو امن دیا ۔ لیمنی اس کمر
کے جنوک میں کھانے کو دیا اور خوف سے ان کو امن دیا ۔ لیمنی اس کمر
کے طفیل تم کوروزی وی اور اس جین ویا۔ حرم کے باہر جاروں طرف

قائنی تو شاماند مش فی پانی بی رحمة الشدعیہ نے اپنی تغییر مظرفولا بیساس سورة کے متعلق لکھا ہے کہ میرے شیخ مصرت مرز اصطهرجان جاتاں دحمة الطور اللہ نے بھے تھم دیا تھا کہ ہر مصیبت سکے دفع سکے لئے تمام خوفاک واقعات میں بیسورة پڑھا کروں۔ میں نے اس کا ہار ہاتج ہکیا اور تھیجے بیا۔

### غلاصه

اس سورت میں اللہ نے اپنے دو ہڑے احسانات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ بلا فوف و خطر گرمیوں میں شام کی طرف اور سرد ہوں میں بھن کی طرف تجادتی سفر کیا کرتے تھے اور یہ تجادتی سفران کا بہت ہوا فرریعۂ سماش تھے۔ دوسرا احسان یہ کہ انہیں بلد حرام میں اس اطمینان اور تحفظ کی فعت حاصل تھی۔ یہ دونعتیں فکر فرما کر آئیں سمجھایا تمیا ہے کہ فود فرجی خود بہندی اور تو م پرتی سے باز آ جاؤ اور بہت الشہ کے دب کی عبادت کروجس نے تہیں اپنی فعتوں سے اواز اے۔ سور ق قر لیش کے خواص

اسکھانے کے بارے شماس کی کی کا خوف ہوتو اس پر سورہ قریش پڑھ کر دم کر دیں۔ ان شاہ اللہ کھانا کم ٹیس ہوگا۔ (شاہ یون و نیرہ کی اندیشہ ہوتا ہے)
 ابھی مات کے سوقع پر اس طرح کا اندیشہ ہوتا ہے)
 اگر کسی کے گرود میں شن در دو ہوتو اس پر سورۃ قریش پڑھ کر دم کی جا جائے یا کھانیا جائے۔

اوت مسوت چوری و کیمتی بینگ و جدال کا بازار گرم رہتا لیکن کعبہ کے
ادب سے ترم شرک و کیمتی بینگ وجدال کا بازار گرم رہتا لیکن کعبہ کے
ادر الکر تنہیں کی چوری و کیمتی بینگ دجدل شرکرتا تو بیافعام قرایش
اور اس کے رمول کو کیوں ستاتے ہیں؟ کیا بیا انتہائی تا شکری اور احسان
فراموتی نیمی؟ اگر دوسری با تی نیمی مجھ کے تو ایس کھی ہوئی حقیقت کا
مجھنا تو مشکل نیمیں ۔ اس طرح اس سورة میں قریش کے اندر شکر کے
جذیات پیدا کیا گیا ہے اور انسان جب بدا چھی طرح محسوس کر لے کدا تھی
اس پر الند کے گئے بڑے بورے احسان واقعام ہیں تو چروہ سے ول سے
اس پر الند کے گئے بڑے بورے احسان واقعام ہیں تو چروہ سے ول سے
اس پر الند کی کرنے دیت اور فرما تبرواری کے لئے آبادہ ہوگا۔

نعمت كيحصول يرشكر كرونه كهفخر

اس مورة قریش کے تحت مرشدنا حضرت مکیم الامن موالانا تھانوی نور مندمرقد و نے مسائل سنوک میں اکھا ہے کہ اس مورة ہے علوم ہوا کہ اگر کسی کومرد بنی کے سب مال اجوافعیب ہوجیدا کیقریش کو بواسط تعلق بیت ملند کے تھاجس کا اس مورة میں ذکر ہے قواس کا حق بیہ ہے کہ بجائے تفاخراور دگوئے استحقاق کے خداتھ الی کاشکر اوراطاعت کا زیادہ اجتمام کرے سور وکھر لیش کی ضاحیت

اس سورة كم متعلق يزركان دين في بيان كيا ب كروش وغيره كا خوف بوتوبيسورة يزيعة س برائي سه اس شيانا ب المام بزري اور على عضفين في كلما بكريش أن ودواور مجرب ساور معرس علام

## وعاشيجئ

حق تعالی نے جود بی و دنیوی نعشیں ہم کوعطافر ماری ہیں۔اس پر ہم کوشکر کی توفیق ہمی عطافر ماہ یں۔اور دین دنیا کا امن چین سکون ہم کونصیب قرما کیں۔ بیت اللہ کی زیارت اور وہاں کے عبادت اور بندگی کا شرف اللہ تعالی ہم سب کو نصیب قرما کیں۔اور اسپنے اس گھر کا عز وشرف اور بلند فرما کیں۔اور وہاں حاضر ہونے والے اور اس گھر کی عزت کرنے والوں کو بھی عزت اور بزدگی عطافر ما کیں۔ آھیں۔

وَالْخِرُدُعُونَا إِن الْحَمَدُ بِلْمِرْتِ الْعَلْمِينَ

## سَّوُّ الْمَا الْمُؤْكِلِيَّةُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِينِ وَيُونَ مُمُ الْمَا الْمُ

شروع كرتا بول القدك كام سے جو برامبر بال نهايت رحم والا ہے۔

ارَءَيْتَ الَّذِي يُكَنِّبُ بِالدِّيْنِ أَفَلَالِكَ الَذِي يَدُعُ الْمُدِينِيمَ أَوَلَا يَعُضُ عَلَى طَعَامِر ليا آپ نے اس فض کو دیکھا جو روز بردا کو جملانا ہے۔ سو دو دوفق ہے جو تیم کو دیکے دیتا ہے۔ اور فتان کو کھانا دیے ی

الْمِسْكِينِ \* فَوَيْلُ لِلْمُصَلِينَ ﴿ الَّذِينَ الَّذِينَ الْمُرْعَنُ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿ الَّذِينَ

ِنبِ مِيں وعارم ایسے نمازیاں کیلئے ہوئ خرابی ہے۔جو اپنی نماز کوبملا بیٹے ہیں۔جو ایسے ہیں۔ مُرکُرُکُرُکُون ویک یک کوبیکٹون الْہاعُون ﷺ مُرکُرُکُرُکُون ویک ویک الْہاعُون ﴿

كرريا كارى كرت بين رادرز كرة بالكل فين ويت

اَنَيْتَ كَيْمُ نِهِ مِنْ اللَّهِ فِي وَهِ اللَّهِ فِي مُنتاجِ اللَّهِ فَوَيْلُ مِن رَافِقَ اللَّهِ فَاللَّهُ مَا اللَّهِ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

شان نزول

یم الدین یعنی یوم جزاوسزا پراعتفادتمام نیکیلی بادر جعلائیوں کی اصل اصول ہے۔ ای کی طرف سورۃ کے ابتداء میں انتخاص فر مایا گیا۔
ار کیف الکیز ٹی ٹیکیڈ ب برائیزین یعنی اے فیٹیر صلی اللہ علیوں کم کیا آپ نے اس محض کو بھی دیکھا جو جزاو مزاک و ن کو جنلا تا ہے۔ لیکھا اس جگدرو زیزا کی تکذیب ہے نہا ہے۔ موثر طرزییان کے ساتھ مرح کیا اس جگدرو زیزا کی تکذیب ہے نہا ہے۔ موثر طرزییان کے ساتھ مرح کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جواس دن کا افکار کرتے ہیں۔ آئیس ایسا نہ کرتا جا ہے گئا۔ اس امرکی تقدد بی کرتا جا ہے قال ہے۔
نہر تا جا ہے بلک اس امرکی تقدد بی کرتی عین مقتضا کے عقل ہے۔
اس خریت کے افکار کا مقتد ظلم ہے۔
اس خریت کے افکار کا مقتد ظلم ہے۔

آ کے ارشاد ہوتا ہے۔ فَذَ اِلْكَ الْفَرَى الْمَالِيْ اَلَّهُ عَلَىٰ الْمَالِيْ وَرَّ اِلْمَالِيْ عَلَىٰ الْمَالِيْ وَلَا اِلْمِالِيْ عَلَىٰ الْمَالِيْ وَلَا اِلْمِالِيْ وَلَا اِلْمَالِيْ وَلَا اِلْمَالِيْ وَلَا اِلْمَالِيْ وَلَا اِلْمَالِيْ وَلَا الْمَالِيْ وَلَا الْمَالِيْ وَلَا الْمَالِيْ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ فَي اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ فَي اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَى اللّهُ اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

نمازاورز كوة يءعافلون كاانجام

میر بیان ہوا مکذب بالدین کا بندوں کے حقوق سے متعلق بینی جب یتم کی پردا نہ کرنا اور غریب مسکین کی خبر کیری نہ کرنا ضعف وین اور مسکندیب دین کی علامت ہے اور موجب ذم اور زجر ہے تو مجرحقوق اللہ بعنی نماز کی طرف سے عافل ہونا جو دین کا ستون ہے اور ایک ایساعمل ۔۔۔ دوتو جانورے بھی برترے۔ بھانا میے تخص کودین سے کیادا سطادر
الندے کیانگاؤ۔ دہ کیا جائے کہ نماز بھٹی الشرکی بندگی کس سے مناجات
الندے کیانگاؤ۔ دہ کیا جائے کہ نماز بھٹی الشرکی بندگی کس سے مناجات
المناز بن کیا ایسے خض کے دوسرے اٹھال بھی ریا کاری اور تمود و نمائش
سے ہوتے ہیں۔ کو یا اس کا مقصد خالق سے تلع نظر اور صرف گلوں کو دکھا تا ساتا یہ نظر ہوتو ایسا تحض زکو قا و خبرات و غیرہ تو کیا ادا کرتا معمولی دونرہ ہوتا کو گئوت کو دوسر سے اٹھا تھیں رکھتا بھٹی آگر آ خرت کا خوف استدے دین اور روز جز اپر کوئی اعتقاد تیس رکھتا بھٹی آگر آ خرت کا خوف بوتا اور و بال کی جز او برا کا قرارہ سے تھی دیا اس سورة ہی دواصل بھتے اور بھٹی نہ کرتا اور حقق تی الشداور حقق الشداور کا رسورة ہیں دواصل کھیوں کا درسر کے میں و منافقین کے بھٹی اٹھالی جیسے اور بھٹی خصائی خبیش کاذکر کا در مشرکین و منافقین کے بھٹی اٹھالی تھیے اور بھٹی خصائی خبیش کاذکر کر اگران پرعذاب جہنم کی وعیدسنائی گئی ہے۔

اب اگریدافعال کسی مسلمان سے سرز د ہول جوآخرت وروز جزا کی تکفریب تونہیں کرتا پھر بھی سیافعال واعمال شرعا ندموم اور سخت گناہ میں اور اگر کفر و تکذیب کے متیجہ میں بیافعال بدسرز و ہوں تو ان کا وہال دائی جہتم ہے۔

آ خرت پرایمان ضروری ہے

سب ہے اول اور اہم بات جو انسان کے لئے ضروری ہے وہ
اعتفاد کو درست کرتا ہے۔ خاص کراس امرکو بالیقین تشایم کرلیتا ہے کہ
انسان کے تمام نیک و بدا عمال جو وہ و نیا بیس کرتا ہے ان کی جزاوسزا
بالاً خرضر وریکی ہے اور یہ جزاوسزا اور اُو اب دعذا ب نچری طرح ایک
دوسرے عالم بیس جاکر طے گا جہاں انسان کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا
کیا جائے گا۔ اور در بار خداوندی بیس لے جاکر حاضر کرویا جائے گا
گیا اعتقاد تم حکمت نظر بیا در عملیہ اور تبذیب واخلال کی جز ہے۔
اگر بیا عقاد نہ بوتو انسان کو بدکاری بیس ول کھول کر حصہ لینے جورو
تشدہ کا بازار گرم کرنے حقوق اندان کو بدکاری بیس ول کھول کر حصہ لینے جورو
تشدہ کا بازار گرم کرنے حقوق اندان کو بدکاری بیس ول کھول کر حصہ لینے جورو
کوئی جیز بانع نہیں ہوسکتی اور نہ بی اعمال حسنہ حسن سلوک حسن
حامہ حسن اضاف اور حسن معاشرت یرکوئی چرخمرک ہوسکتی ہے لبذا

منافق کی ہے کہ بیضا ہوا سورج کا انتظار کڑیا کھیے جب وہ غروب مونے کے قریب سیتے اور شیطان اپنی سینگ اس می الکابد لے تو سیکھڑا بواورمرغ كى طرح جار شوتكين مار ل\_جس بس ضدا كا ذكر يجري في سے خطات کرتے اوراس کے تڑک کرنے پر۔ دوسرے وحمید سالی گئ يُوا رَوْنَ لِعِن جو ريا كارى كرتے ہيں۔ ريا كارى يعني لوگوں كو د کھلائے کے لئے کوئی عمل کرتا ہے بھی ایک بوی اہم ڈیٹی اور قبلی خرائی ہے۔ جب کس کے ول ود ماغ میں بدمرض ممر کر لیتا ہے تو اس کا وہ عمل اگر جَدوه كيما بى بظاہر نيكى كا بواس كے حق ميں شصرف نيك اور بھلائی کاعمل نیمں رہتا بلکہ النا نقصان دہ ادرمعتر ہو جاتا ہے۔اسلام میں نیکی اور عبادت کا تصوریہ ہے کہ جو پکھ کیا جائے غلوس نیت کے ساتد صرف الله تعالى كى رضا اورخوشتودى حاصل كرية ك يلئ كيا جائے۔ نوگوں کے نمائش یا دکھانے کیلئے یا اپنی عزت اور شہرت برحانے کے لئے بااینااثر ورسوخ برھانے کے لئے باائی سرداری اورلیڈری چکانے کے لئے یاموام سے اپلی دادوتعریف کرائے کے الت كيسان فيكى كاكام مواسلام كى تظريس اس كاكونى مقام تيس رريايا وكحلاو يواسلام أيكس درجه بالسندكيا يجاس كاعدازه أتخضرت صلى الله عليدوللم كاس ارشاد كرى س بوسكن بكر منصوصلى الله عليه وسلم فرمایا من صلی یو آی فقد اشرک جس فے دکھاوے ك كي في المارية عن الل في الرك كيا - لواس مورة بس ريا كارى كويمى کفار د منافقین کے افعال قبیحہ میں ذکر فرمایا کو یاموس کی شان ہے ب بعید ہے اور کوئی مشرکا فربی اس مرض شر گرفتار رہ سکتا ہے۔

### خلاصه

اس مورت میں اختصاد کے ساتھ انسانوں کے دوگر دہوں کا ذکر ہے۔ وہ کا فرجو قیامت کے دن پر انہاں نہیں رکھتے تیہوں کے حقوق دیا لیتے میں اور ان کے ساتھ ختی کا معاملہ کرتے ہیں نفریاء اور مساکین کو زخود کھلاتے ہیں اور ندو مردل کو ترخیب دیتے ہیں گویا کہ زنو اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ سمجھ ہے اور شائلہ کے بندول کے ساتھ۔ ے کہ جواسلام اور کفر میں فرق کرنے والا ہے اور ریا اور دکھاوت کرتا جو شرك كى ايك شاخ باوراس زكوة كورو كردكنا جواسلام كائل ب بدرجاول جب دماوستق حنبيب جس عطوم مواكر باوصاف محى اتبان ادرعذاب شديد كموجب بيسارتو جب كمكذيب جزاوس ااور اس کے اثر سے بندوں کا حق ضائع کرنا ہما اور قابل ندمت ہے تو خالق کا حق ضائع كرنا تو اورجمي زياده برا جوا چنانيداي كي طرف اشاره بـــ فَوَيْلُ لِلْمُصَالِيْنَ أَيَايُنَ هُوْعَنْ صَكَارِتِهِ فَالْفُونَ الَّذِينَ الله فيرا وَوَن وَ يَهُمُنَعُونَ الْهَاعُونَ مواس سے ابت ہوا ك اليے نمازيوں كے لئے ہوى خرانى ہے جوائي نماز كو بھلا جيلتے جي يعني ترک کردیتے جیں اور جوا ہے جیں کدریا کاری کرتے جیں اور زکو <del>ہ</del> بالكائبين دييته وكيه أنكأ فأن أنبأ بكأ فكون كأفسير من المرسحابية البعين سے روايت ہے كہ ماعون زكوة ہے۔ اور بعض كا قول ہے كہ معمولى بريخ كى چيز مثلاً وول رى كلبارى مياوزا بعثريا ويكي مك انی آ کسوئی تا محدوفیروجن کےدے دیے کادنیائی عامرواج ہے وہ ما تگنے والے سے اس کو مجی رو سے بیں اورالی روز مرہ کے ضرورت کی چرِ بھی اُکرکوئی ما تھنے آئے تو دیے سے اٹکار کردیے ہیں۔ یہ کل کی انتہا ے کروہ اوٹی سے اوٹی چیز کوچھی اسے سے جدائیس کرسکا تو زگوۃ اور خیرات میں دہ خوش ولی کے ماتھ ایٹامال کیا خرج کرے گا۔

## نماز سے غفلت کے درجات

اب یہال فوہ الله الله صیابی الدین طوعی صدا تھے مسافون اور مرایا تو حضرت عطابی دیار جو ایک مشہور بردگ گزرے ہیں وہ فرمائے ہیں کرخدا کا شکرے کو مان باری تعالی ہیں عن صدا تھے ہیں فرمائے ہیں جو نماز دول سے فخلت کرتے ہیں فی صدا تھے ہیں اب نماز سے بینی بیٹیں قرمائی کہ جو نماز ول میں ففلت بر سے ہیں۔ اب نماز سے فخلت کے حقاف ورج ہو سکتے ہیں۔ مثل نماز پڑھے میں وقت کا فاظ شکرے را فری وقت کی میں مشاف نماز پڑھے میں وقت کا فاظ شکرے را فری وقت میں میں مشاف نماز پڑھے اور انتہار کرنماز تھا اس کراسول الدسلی التعالیہ وسئم فرمائے ہیں میں نماز منافق کی ہے۔ مینماز وسئم فرمائے ہیں مینماز منافق کی ہے۔ مینماز وسئم فرمائے ہیں مینماز منافق کی ہے۔ مینماز

peslu,

ا- جوآ دى كى برتن يراس سورة كويز هكردم كرد ہے محفوظ رہے گا۔

٣- جوآدي (صح كو)كس يات كرف يبطوال مورةك " تا وت کوروزانه کامعمول بنائے تواس کی دعاقبول ہوگی۔ ووسرو تروه منافقين كاسبان كي تمن صفات قيعه يبال بيان كي تي ہیں: کہلی یہ کدوہ نماز سے عافل ہیں بیہ ففلت دوا متیار ہے ہونگتی ے ایک یہ کے نماز ادابق نہ کی جائے۔دوسری یہ کہ نمازتو بڑھی جائے همرنه وقت کی بابندی کالخاظ مواور ندختنوع وخضوع مورو ومری صفات به که ده دکھا دے کیلئے اعمال کرتے ہیں۔ تیسری صفت میا کہ وہ ایسے گئیل میں کہ عامضرورت کی چنز و بنے سے بھی افکار کرد ہے ہیں ۔ ''

### دعا سيحج

حق تعالیٰ ہم کو ہرطرح کے حقوق العباد اور حقوق اللہ کے ادا کرنے کی تو نین عطافر ما کیں۔ اور کا ہر میں اور باخن میں ہم کوشر بیت مطهره کی بایندی نصیب فرما کیں ۔ایشاتعالیٰ آخرت کا یقین کامل ہم کونصیب فرما کمی اور ہمہ وقت دیاں ک تیای کی فکرعطا قربائیں۔ یااللہ بخل وریا جیسی کا فرانہ وسٹر کا نہ خصلتوں سے جہار سے قلوب کو یاک رکھیے اور اپنی خوشنودی کے لئے ہم کو جملہ عمال صالحہ کی تو میں عطافر مائے۔ آجین۔

يَا الْفَلْفَ جَس كُناه كى طرف مير عدير على مول مير عد باتحد بوسط مول ميرك تكامول في ايدا ويدا ويكها مؤزبان ہے گناہ ہوئے ہول آ ب کارزق ہے جابر باد کردیا ہولیکن آ ب نے باوجوداس کے اینارزق جھے سے نہیں روکا اور عطا كيا ـ ش في جراس عطا كوتيرى نافر بانى ش وكاياس كے باوجود ش في زياده رزق باتكا أب في زياده ديا ش نے گناہ على الاعلان كياليكن آب نے رسوانہ وسنے وياسيس مناہ پراصراركرتار با آپ برابر علم قرمانتے رہے۔ يس اے ا كرم الاكر بين إمير بيسب ممناه معاف فرياد يحجز بـ

وَالْحُوُ ذُعُو يَأْ أَنِ الْحَيْدُ بِلَّهِ زُبِّ الْعَلِّمِينَ

## وَتُرِّعِكُتُهُ يِسْسِمِ اللّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِينِ وَهِيَ

شروع کرتا ہوں اللہ کے ام سے جو ہو امہر پان نمایت رحم والا ہے۔

## Moon اِنَّا ٱغْطَيْنَكَ الْكُوْثُرَاءُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرُّ ۚ إِنَّ شَالِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۖ

ب شک ہم نے آپ کوکٹر عطافر مائی ہے۔ سوآپ اپنے پروردگار کی نماز برجیئے اور قربانی سیجنے۔ بائیقین آپ کا دشمن عل ہے امرونشان ہے۔

إِنَّ وَتُلْ بِمُ الْعَطِينَاكُ بِمُ مِنْ آبِ مُومِونا كِما الْحَسَوْنَةُ كُورُ فَصَلَى لِينَ فَازْدِهِ لِيوْقِكَ الْحِسَانُ الدرَّبِالَى دے إِنَّ وَقِل شَوْنَكُ آبِ كَادِثْنِ أَهُوَ وو الزَّبْتَةِ وَمَ كَنَّا - نامراد- بِينْلِ أ

## وجدتسميها ورزيانة نزول مورة كى ابتداء زَوَّا تَفْعَلَمُنْكَ الْحَسَّمَةُ مُّرَّا حِرْما لَيَّكُنْ ـ سيب نزول

سبب بزول السهورة كالديكها سے كەحفرت خدىجة سے دسول الندسلي الغدعلية وسلم كے دوفرزند تھے قاسم اورعبداللہ جن كے لقب طبيب اور طاہر ہتے۔ دونوں صاحبزادوں کا ایک کے بعد ایک مکہ میں انتقال ہوگیا۔ تو مشرکین مکدیں ہے عاص بن واکل سبحی نے اوراس کے ساتھ دوہر ہے۔ مشركين في يكماكماً بكنس منقطع موكى ديس آب نعوذ بالشاعر يعن ہے نام دنشان میں ۔اہتر کے عنیٰ میں کٹا ہوا۔عرب میں اہتراس مخص کو كتي تغيرس كي بعدال كالسلسلة تم موجكا موادرده بدادا ومو مطلب شركين كاليرتهاك إب كربعدة بكادين بعي جاتار ب2ااس كوقائم اور برقر ارر كف والاكوكى شاوكا كويابيدين كاجرجا چندروزه ب لير يسب بجميزے باك بوجاديں محماس برحضور صلى القدعلية وسلم كي تسلى ك لئ يدورة تازل موكى رجس يس بلية سيكوبشارت دى كى كدالله في اين رسول كوكور عطافر مائى باس لفظ كوثر ين وونيا ك فيركير اورآ خرت کا حوض کوتر سب داخل ہیں ۔ خبر دنیا میں بقاء دین ترقی اسلام۔ وتمن برائتے وغلباور قیامت تک آپ کے نام کی شہرت وعزت وغیروسب وافل بین اور خیرآ خرت مین مراتب قرب و در جات عالیهٔ حوش کوژگی، عطا شفاعت كامرتبامقام محودكي عطاوفيره مسبدواهل إيراس الرطرح تسلى آب كويددى كى كداكراولاد زيد فوت مون يراق فين طعن وتشنيع وية

ہیں آؤ آ باس رغم نہ کیجئے۔ آ ب کے رب نے آ پ کوتمام وین وونیا کی بھلائیوں اور نعمتوں ہے نواز ا ہے۔اس تسلی اور بشارت کے بعد ہوایت آنخضرت کودی حاتی ہے کہان نعتوں کے شکر میں آب اپنی جان اور مال ے انڈی عمادت میں لگ جائیں ۔اور مجراس کے بعد حزید کی کے لئے ا كي پيشين كوكى فرمائى كل كريقضله تعالى آب التريعنى ب امهونشان نيس ر بیں گے۔بلکہ العقین اور با شک وآپ کا دشمن جوآج آپ پہض رہا ب اورطعتدد ، راب دى ب تام وتشان بوكا اوركول اس كا تام ليواند رے گا۔ بیسے خلاصد مغبوم اس مورة کا۔

## کوٹر کیا ہے؟

اس مودة بل تمن آيات بيل اور برآيت بش آيك مستقل مضمون بیان فرمایا ممیا ہے۔ کملی آیت ہے ایکا تفطیعنات الکے فش ہے شك بم نے آب كوكور عطاكى بدلفظ كور جس كے معنى فيركير ك میں براوسی المعنی لفظ ہے سی بخاری شریف کی ایک صدیث ہے۔ حضرت ابوبشر فے حضرت سعید بن جبیر سے انہوں نے حضرت ابن عباس بروايت كى ب كركور كم معنى وو فيركير ب جوالله تعالى في تعومیت سے رسول الله صلی القدعليه وسلم كوعطا فرمانی ب- مضرت ابوبشر كيتي بي من في معفرت معيد بن جير سدكها كولوكول كالحمال أو یے کہ کور ایک نبر کا نام ہے جو جنت میں ہے۔ معرت ابوسعید نے جواب و ہایاں وہ جنت والی نہرمجھی تو اس خیر کشیری میں سے ہے جواللہ تعالى نے تصومیت بے مضور ملی الله علیه وسلم کوعطا فر مائی ہے ، تواس باتمی نکالیں آپ اے تیں جائے۔

حضرت انس بیان کرتے ہیں کے دسول انڈ مسلی انٹی جلے وسلم نے

فر ایا کہ قیامت کے دن میر ہے ساتھ والوں میں ہے کھائوں کھیں ہے

ہاں دوش پر آ کمیں مجے بہاں تک کہ جب میں ان کو پیچان لوں کا گؤہ الم انٹی کہائی کہ اس جھ سے ایک طرف بنا و یا جائے گا۔ اس پر میں کوش کروں کا کہ

بیتو میر ہے ساتھی ہیں۔ تو جواب میں ارشاد ہوگا کہ آپ کے بعد انہوں

نے وین میں جو بگاڑ بیدا کیا اس کا آپ کو انٹین ہے۔

اوران کے درمیان پر دہ حائل کر دیاجائے گاتو میں عرض کروں گا کہ ہے لوگ میری امت کے میں تو ارشاد ہوگا کہ آپ کے بعد جو پھیان لوگوں نے دین میں رخنے ڈالے آپ اسٹیس جانے تو اس وقت میں کہوں گا کہ دہ لوگ دور ہوں جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا۔

بعض نے کوڑے وہ جنت کی نہر مراد کی ہے جوآپ کوشپ معراج میں دکھائی مجی جس کا بغاری کی ایک مجیح حدیث میں اس طرح وکر ہے ۔ حضرت انس دوایت کرتے میں کدر سول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس اثناء میں ( یعنی شب معراج میں ) کہ میں جنت میں چلا جار ہا تھا میرا گزر ایک مجیب و فریب شہر پر بوار اس کے دولوں جائب موتوں سے تیار کئے ہوئے تھے میں میں نے جرکیل فیرَیشرے تحت بہت سے اسور کاذکر کیاجا سکتا ہے ای لئے مفسرین نے برايك كوجدا جدا بحى مراوليا بيجس كاذكرامام فخرالدين دازى فاي تنميركيرش يزي ثرن وسط فيقل كياب فلاسه جس كالديب ال (1) کوٹر سے مرادوہ حوض کوٹر ہے جس کی بابت بہت کی احادیث صیحددارد میں کر قیامت کون جب کرے انتہا گری اور پیاس ہوگی اوركسي كوياني شديده العطش العطش اوث يكارين محالفه تعال رسول القد صلى القد عليه وملم كوا يك حوض عطا فرما كي صحيحس كي لمبائي اور چوژ انی سینکز ول کوس کی بوگی بداس کا یانی برف سے زیادہ تعتقرا وووھ ے زیادہ سنیدادر شہد ہے زیادہ شیریں ہوگا۔ جوایک بار بے گا محر اس کو بیاس ند کیگی۔ جوسعید ہیںاس سے نیفیاب ہوں تے اور شق محروم كي جاكي عي مع - بخارى وسلم كالمحج حديث بحضرت عبدالله بْنِ عُمر وْ ہے روایت ہے کہ رسول القصلی اللہ عنیہ وسلم نے فر مایا میرے حوش کی مساطت ایک مہیند کی ہے۔ ( بعنی الله تعالی نے جو دوش کوثر مجھے عطافر مایا ہے وہ اس تدرطو مل وحریض ہے کہاس کی ایک جانب ے دوسری جانب کک ایک مبید کی مسافت ہے ) اور اس کے زادے یعن وے باکل برابر میں۔ (اس کامطلب بطابریہ ہے کہوہ مرائع ہے اس کا طول وعوض کیسال ہے ) اس کا یائی دودھ سے زیادہ سفیداوراس کی خوشبوسٹک ہے بھی بہتر ہے۔اس کے کوزے آسان کے تاروں کی طرح ہیں۔ جواس کا یافی ہے گا وہ مجمی بیاس میں جلا نبيس بوگا \_ يا ارهم الراحمين تو بهم گنهگارون كويمي حضورصلي الله عليه وسلم کے حوض کوڑ ہے سیراب ہونا نصیب فرمائے گا۔ آھن۔

بدعتی و گمراہ لوگ جام کوٹر سے محروم ہول گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت حذیفہ دوایت کرتے ہیں کہ آئے تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں ابتدائی انتظامات کے لئے حوض پرتم سے پہلے پہنچوں گا اور تم میں سے پچھوٹوگ بیرے سامنے الائے جائیں گے مجران کو میرے سامنے سے بنا ویا جائے گا تو میں عرض کروں گا اے پرودد گاریہ تو میری امت کے لوگ ہیں تو مجھے جواب دیا جائے گا کہ ان لوگوں نے آپ کے بعدوین میں جوئی تی

برکات کا تجمیثارتیں۔ بعض نے کہا کوڑے مراورین اسلام ہے اور اس تھیں کوئی بھی شبرتین کددارین کے صنات وبرکات ای پرموقوف ہیں .. بعض نے کہا مراد وہ فضائل و کمالات روحانیہ ہیں جو آپ کو حاصل ہوئے۔

بعض نے کہا آپ کی رفعت ڈ کر مراد ہے کہ آپ کی ماد نیک نامی اور محبت وعقیدت کے ساتھ ہیشتہ ندہ رہے گی ۔ دنیا کے کوشر کوشیش آ پ کا شہرہ ہدگا آپ کے ساتھ و بواند وارمحبت اور اعتقادر کفنے والے اور آپ کی ذات والناصفات بربرواندوار قربان بونے والے تا قبامت موجود ہوں <u>ہے۔</u> بعض نے کہا کوڑے مراوآ تحضرت سلی الله علیہ وسلم کے علوم ہیں، جن كي نبعت آب فرمايا كد محصاد لين وآخرين كعلوم ديم مح -بعض نے کہا کوڑے مراد آپ کے علق علیم ہیں۔

بعض نے کہا کوڑے مراد مقام محمود ہے جوز خرت میں آپ کودیا جائے گا جس کو و کچه کرتمام انبیا علیهم السلام حسریت کریں ہے۔ مقام محمود و خاص الخاص مرتبداور عرست وامتياز اورمحمود عت ومعبوليت عامد كاوه بلندمقام جس برفائز مونے والی استی برایک کی تگاہ میں محمود ومحتر م اورسب اس کے ثنا خوال اورشكر كزار بول محداوراس مقام ك عطا كا وعدوين تعالى نے رسول الشمطى الشرعليدوملم عدفرمايا بعد جبيها كدفرآن كريم سورة بى امرائل مِن فرما كيا- علني الذيبَعَنُكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَكُمُودًا

الغرض عطيدكوثر بى كريم صلى التدعليدوملم سيخصالص بمن سيسب اوراس کے تحت میں دنیا اور عقبیٰ کی ساری تعتبیں ادر سارے انعامات البية جات جي الأسلى اس آيت عن رسول الشصلى الشعلية وسلم كواس طرح دی کئی کداگر آپ کے ایک یا دوفرزندوں کا انقال ہو کیا اورخ کفین نے خوش ہو کرآپ کو معاذ الله "المر" كما يعنى جس كے يجھے كوكى نام يلينے والا ندر بي تو آپ ۾ گزئس كاغم ند يجيئر آپ كوتو الله تعالى في وه خير كير عناية فرمايا بجوابدقآ بادتك آب كانام روش كر عكا

انعامات كاشكرعبادت وقرباني يصاداكرو آ کے دوسری آیت بس ارشاد ہے فقت لی ارتبات و افسر سواس

علیہ السلام ہے ہو چھا یہ کیا ہے جبر تکل علیہ السلام نے بتلایا کہ بیرہ و کوڑ ب كديرة ب كرب ف آب كوعطا فرمايا بيس في ويكها كه اس کی منی جواس کی تهد میں تقی وہ نہایت میکنے والی مشک کی طرح خوشبو وارتقی بیعض علاء نے حوش کور کا حشر کے میدان بیں ہونا اور نبركوثركا جنت عى مونےكو يول تطيق دى سے كدامل نهركوثر توجت ش بوگ \_اورای کا یانی میدان حشر ش لا کروش کور ش جع کردیا جائے گا۔ اور دونوں کوکوٹر بل کہتے موں مے۔ وانشداعلم بالصواب،

اولا دميں بركت

بعض نے کوٹر سے مراواولا دکی کثرت فی ہے ۔ سواولا دوو حم کی بوتّ ہے۔ جسمانی اور روحانی \_ بحد الله حضورصلی الله علیه وسلم کی جسمانی دخری اولاد بھی بھڑے ملکوں میں پیلی ہوئی ہے۔ اورروحانی اولاد جوآب كي تمام التي جي ان سدونياين يزي باورايك وقت وہ بھی آئے والا ہے کہ تمام و نیاش آپ بی کی ذریت ہوگی ۔ اور تمام تومیں اور نداجب والے یا تو مٹ جائمیں سے یا اسلام لے آئمیں كاورروعة زمن براسلام كيسوااوركوني تدبب شهوكار

علماءوا ولياء كى كثرت

بعض نے کہا کوڑے جس کے لفظی معنیٰ خبر کیٹر کے بیں مراد ہیں اولیاءاورخلاءوصلحاءاورالل کمال جواس است پس گز رہے۔ ہاموجود ہیں یا آئدہ ہول کے جو بمزلد انبیاء نی اسرائیل کے ہیں اور کسی یں ہے۔ دوسری امت کونصیب نہیں ہوئے۔ **نبوت عظمیٰ** 

بعض نے کوٹر سے مراد تبوت عظمیٰ لی ہے جواعلیٰ ورجہ کی خیر کثیر ب اورجو بجزة مخضرت صلى الدعليه وسلم كماوركسي كونسيب بيس بوكى كونك كوئى بعى بجزآب كم تمام ونيائ الني تي بنا كرفيس بعيجا ميا اورنكسي برسلسله نبوت بجزآب كي تمام وقمم موار

قر آ ن کریم اوراس <u>کے</u>علوم وفیوض وغیرہ بعض نے کہا مرادقر آن کریم ہے سوریمی خیر کیٹر ہے جس کے کشکریے میں آپ اپنے یہ وردگار کی نماز پڑھئے اور قربانی کیجے۔ بینی
اٹنے بزے انعامات جو آپ کوعطا کے گئے تو اس احسان کاشکر بھی

مبت برابرانپ رب کی عماوت میں گئے دیں۔ بدنی اور دوئی عباور مال

میں سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ اور مالی عماوت میں قربانی کر ان ایک میناز

میں سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ اور مالی عماوت میں قربانی کر ناتھا۔
حیثیت رکھتی ہے کوئلے قربانی کی اصل حقیقت جان کا قربان کر ناتھا۔
جانور کی قربانی کو بعض حکمتوں اور صلحتوں کی بنا و پر اللہ تعالی نے جان

میر بانی کے تاہم مقام کر دیا جیسا کہ معنوت ابراہیم علیہ السلام و
مشرکین پر تعریض ہوئی کہ یہ کفارتو فیر اللہ کی پر سنٹن کرتے اور بتوں

مشرکین پر تعریض ہوئی کہ یہ کفارتو فیر اللہ کی پر سنٹن کرتے اور بتوں

کے نام پر قربانی ویے ہیں۔ بعنوت و سرکتی انہوں نے اپنا شیوہ بنا
کر کا ہے۔ آپ ہروفت اپنے رب کی عباوت کریں۔ ای کی نماز
کر جس ای کی نماز

سناخ رسول ہر خیر سے طاقی ہے استاخ رسول ہر خیر سے طاقی ہے استاخ رسول ہر خیر سے طاقی ہے استاخ رسول ہر خیر سے طاقی ہے اس آ جائی ہی ہے اس آ ہو گئی ہی ہے اس وفتان ہے۔ مرشدنا حضرت تھیم الاست مولانات ہے کہ آپ کا ہر استان السلوک میں تھیا ہے کہ اس میں دلالت ہے کہ آپ کا ہر الفت ہر خیر سے مقطع ہے نداس کی حیات میں برکت ہے کہ ذاوا خرت اس سے مع کرے نداس کے قلب میں خیر ہے کہ فق بات کو مجھے یااس میں جن تعالیٰ کی عیت ومع دفت ہیدا ہو۔ نداس کے افعال میں برکت ہے میں جن تعالیٰ کی عیت ومع دفت ہیدا ہو۔ نداس کے افعال میں برکت ہے

مخالف ہر جربرے مست ہے ندائس فی حیات میں برکت ہے کہ زادا گرت اس ہے جمع کرے ندائس کے قلب میں خیر ہے کہ حق بات کو سمجھے یااس میں جن تعالیٰ کی عمیت ومعرفت پیدا ہو۔ ندائس کے اعمال میں ہر کت ہے کہ تو تق یااخلاص مواور میں حالت ہوتی ہے آ پ کے در شرک خالف کی حبیبا کہ ایک حدیث قدی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو محض میرے ولی سے عدادت کرے میں اس کو اشتہار جنگ دیتا ہوں یا اللہ اپنے نفشل سے جم کو اپنے محبوب و مقبول بندوں ہے محبت و انسیت اور ولی تعلق عطا فرما ہے اور ان کی مخالفت اور عداوت سے بچاہیے ۔ آ مین۔

### غلاصه

اس مورت میں تمن مقاصد بیان ہوئے ہیں۔ بی کریم ملی الشطیہ وسلم
پرافشہ کا نصل واحسان کہ اس نے آپ کو کیڑ عطا کی کوڑ جنت کی وہ نہر ہے
جہاں قیاست کے دن جنسورا کرم حلی الشطیہ وسلم ایٹ ہوت کی اوہ نہر کہ
پلائیں کے چونکہ کوڑ کا معنی فیر کیٹر ہاں لیے نبوت کتاب عکمت علم
پلائیں کے چونکہ کوڑ کا معنی فیر کیٹر ہاں لیے نبوت کتاب عکمت علم
پلائیں کے چونکہ کوڑ کا معنی فیر کیٹر ہاں لیے نبوت کتاب عکمت کا شکر اور
نی اکرم حلی الشطیہ وسلم کو تھم دیا گیا کہ کوڑ جسی عظیم فحت کا شکر اور
کرنے کیلئے آپ تماز کی پائٹری قربا کی اور الشدے لیے قربانی ویں۔
آپ کو میہ بشارت سنائی گئی کہ آپ کے دشمن ذکیل وخوار ہوں
کے اور ان کا نام ونشان مت جائے گا چنانچہا ہیں۔ تن ہوا۔

## سورة الكوثر كےخواص

ا - . خواب میں رسول اکرم صلی القد علیه دسلم کی زیارت کے لئے جسد کی رات کوسوتے ہے پہلے باوضو ہوکر سورۃ الکوٹر کوسود قعد پڑھے اور سومرتبہ ورود شریف بھی پڑھے اور ہادضو ہی سوجائے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔

٢- بَوْآ وَلُ مِن الكُورُ كِلْهُ رَائِ عَلَيْ مِن إلا حَقُوه الن شراريكار وَ الْجِرُ وَعُولُ مَا أَنِ الْحَمَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِ لِيَنَ

# besturd books we يُّ إِنسهِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ الرِّحِينِ وَهِي أَيْهُ

شروع كرما بول القدك مام ست جويز امبريان نهايت رقم والاب

## ڶۘڬڣۣۯۏڹ؞ٞڵٳٙٳؘۼڹ۠ۮؙڡٲؾۼڹٛۮۏؽ؞ٞٚۅۘڵٳٙٲٮٛٚؾؙۘۄؙۼۑۮۏؽڡٵۧٳۼؠؙۮ<sup>ۥ</sup>ۧ

آپ کید و پیج کد اے کافرہ ند جی تمہارے معبودان کی رستش کرتا ہوں اور ندتم میرے معبود کی بہتش کرتے ہو۔

## وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَا عَبُكُ تُثُورٌ وَلاَ أَنْتُمُ عِبِكُونَ مَا آعَبُكُ ۚ لَكُمْ دِيْنِكُمْ وَلِي دِيْنِ

اور نہ بی تمبارے معبودوں کی پہنٹ کرول گا۔اور ندتم میرے معبود کی پہنٹ کرو سے تم کو تمبارا بدلد سے گا اور جھے کو میرا بدلد سے گا۔

قُلْ كِمديحَةُ إِيدَالَهُمُ أَن } الكَفِرُونَ كافره في أَعَبُدُ مِن عبادت مِن كرا ماتعُبْدُونَ جس كاتم عبادت كرت مو ولا اورن النَّهُ تم خِدُونَ عِبِوت كَفِولَ إِمَا أَعَيْدُ جِلَ مِن مِنِوت كَمَا مِن إِولاً الدن إِنَا عُنِيدٌ عَن عِبِوت كَنوا إِمَا عَبَدُ لَمَا حِكَةٍ مِنوت كُرت بِو إِولاً الدن إِنَا عُنيدٌ عَن عِبِوت كُرت بِو إِولاً الدن إِنَا عُنيدٌ عَن عِبِوت كُرت بِو

غِدُونَ مِإِدت كرنواك مِنَا أَعَدِنُ جَلَى عِن عِيادت كرة مول | لَكُوْ تهادے كتے | وَيُعَكُوْ تهادا دين | وَلِيَ اور ميرے لئے | وَيُن ميرا دين

## وحدتتميها ورزمانة نزول

اس سررة مس كل على آيت فل يَايَّهُمُ اللَّهُ وَن بياس ے سورۃ کا نام کا قرون ہے۔ بیمورۃ کی ہے۔

## سورة كے فضائل وخصوصيات

اس مورة ك فضيلت عمل ايك حديث عمل رمول المتصلى القدعليد والم فارشادفراليك فلأيافي الكفيرون وعفالى قرآن عرار ے لین تواب میں ۔ ایک صدیث میں معرت عائشہ صدیقہ ہے و روایت ہے کدرسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا که نماز فجر کی سنتوں على يز عف كے لئے دوسورتي بہتر بيں يهورة كافرون اورسورة اخلاص مینی قبل ہو اللہ احد متعدر سحابہ کرام سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول التصلى القدعلية وملم كوميح كاستتون بين اور ثما زمغرب كاستتون يس بمثرت مين دوسورتين يعني ميلي ركعت بين قال مَأْتُهُ الدُكُفِرُ وَنَ الددوسري ركعت من فَلْ هُوَ اللَّهُ أَسَدُلُ مِنْ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ کی ایک حدیث ہے۔حضرت فروہ بن نوقل کا بیان ہے کہ میرے دالمہ نے رسول القد ملی الله طبیدوسلم کی خدمت جس عرض کیا یا رسول اللہ جھے

کوئی ایک چیز بناد یجئے کہ میں بستر پرجائے وقت یعن سونے سے پہلے يرْ ه ليا كرون \_ آب في قرايا قُلْ يَأَيُّهُ الْأَفْوْرُونَ بِرْ ه ليا كرو . ي شرک ہے بیزاری کا اظہار ہے۔ بینی اس کو بڑھ کرسوؤ کے تو شرک ہے یاک ہوکر سوؤ کے اورا گر سونے ہی کی حالت میں موت آگئی تو تو حید پر مرو مے۔حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں که رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کرکیاتم برمیائے ہوکہ جب سفر ش جاؤ تو وہاں تم اسے سب رفقا وسے زیادہ خوشحال اور بامرادر بواور تمبیارا سامان زیادہ ہوجائے۔ أنبول في عرض كيايا رمول الله صلى الله عليه وسلم بي شك بين اليها حابثنا مول-آب ففرمایا كما خرقر آن كى يائي سورتيل يتى سورة كافرون سورة الصراسورة اخلاص سورة فلق اورسورة ناس يزها كرواور جرسورة كوبهم القه الرحمٰن الرحيم ہے شروع كرو \_ حضرت جبير فرياتے جي كهاس وقت ميرايد حال تف كسفريس اي ووسر سماقيول كي بالقائل فليل الزاواورخت حال تغار جب سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اس تعليم يرهمل آيا يك سب سے بہتر حال میں رہنے لگا۔ اور حضرت علیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوایک چھونے کاٹ لیاتو آپ نے یانی اور ننگ منگایا اور یہ بانی کانے کی جگہ پر لگاتے جاتے تھے۔ اور

میں حق تعالی کی طرف ہے آ تخضرت ملی القدعليه و اللہ محفظ إب فراكم تَعَمُ وياجاتا ہے۔ قُلْ يَأَيُّفُ الْكُلِّدُ وْنَ الْتِ نِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُلِيمَ مِن ان كافرول سے صاف كه وتيجة كُوّ أَغَدُو مَا تُغَيِّدُ وَإِنَّ وَلَا غِيلُ وَنَ مَا النَّفِيلُ لِعِنَى اسه كافرومير ااورتمها راطر يقدمتحد تبيس بو سكا - شق في الحال اور شدة تحد ومجمى مستنتبل عير - خداعة واحد يحسوا جومعبودتم نے بنار کھے ہیں ہیں فی الحال ان کوٹیس ہوج رہااور تہم اس احدوهمد خداكوبلاشركت فيرب يوجة بويس كى يس عهادت ويندكى كرتا مول اورة عده كے لئے وكر أناع أبال عالم وَاللَّهُ اللَّهُ وَلا أَنْكُمُ غِيدُ وْنَ هَا آغَيْدُ لِعِنْ آئده بعي من تمباريه معبودون كوليمي بوجنه والأثيل اورندتم مير مصعبوه واحدكى بلاشركت غيرب يرستش کرنے والے ہو ، مطلب سے کہ علی موحد ہو کر شرک نبیں کرسکا۔ خاب نسآ تندوادرتم مشرك روكرمو حدثين قرارديء جايطة \_ خاب اورندة كدويعني قوحيداورشرك بمحى حدثيين بوعظة اوران عربهمي كوكى معالحت نبین ہوسکتی۔ آ مے توحید اور شرک کا انجام ارشاد ہے۔ لَكُونَ وَلِيَكُونُو وَلِي هِينَ تَم كُوتِهاري را واور جحد كوميري راو\_ يعني تم كوتهارا بدل في كادور محكومير ابدل في كارجودين تم الله في محص مرحمت فرمايا باس برہم نہایت فوش میں اور تم نے اسینے نئے بدیخی سے جو روش پندکی ہےدہ جہیں مبارک رہے۔ برقریق کواس کی راواور روش کا نتیجہ ال كرد بكار ميرافرش تليغ دين باكرتهبين ايي ببترى منفور بوقواس مدایت کو قبول کرو۔ درندتم جانوتمہارا کام حمیس اینے کئے کی خودسزا بمستنى يزيك مراونهايت يختل سايى بات برقائم بول-الغرض اس سورة مين كفار كي طرف سے ييش كى بوئى مصالحت كى مورتوں کو بالکلیدروکر کے اعلان براءت کیا گیا۔

كفار بمصالحت كي حدود كالغين

یبال ایک خیال یہ پیدا ہوسکتا ہے کہ خود قرآن کریم میں دسویں پاروسورہ انقال میں ارشاد خداد ندی ہے۔ وان جنعو اللسلم فاجنع لها لینی کفارا کرسلم کی خرف جنگیس تو آپ بھی جنگ جائے یعنی معامرہ مسلم کر لیجے اور جب آنخضرت سلمی الشاعلیہ دسلم مکدے ہجرت کرے قُلْ يَدَعُنَّ الْكَفِرُونَ فَلْ مُعُودُ بِرَبِ العُكِنِّ افْلَ مُعُودُ بِرَبِ النَّالِي يُنهضة جائة منصّه مية مختران مورة كفضال اورخواس كاذ كرموار شان مزول

(۱) ایک روایت یہ ہے کہ کفار کھ نے حضور صلی الفرعلیہ وسلم سے کہا تھا کہ ایک سوارے سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں تو اسکلے سال ہم آپ یک معاوت کریں تو اسکلے سال ہم آپ یک معبود کی عبادت کریں ہے اس پریہ سورۃ نازل ہوئی اور الفرتعالی وسلم کو تلقین فرمائی کہ آپ اور الفرتعالی وسلم کو تلقین فرمائی کہ آپ ان کا فروں کے وین سے اپنی بوری بیزاری کا اعلان فرمادیں۔

(۲) آیک روایت بہ بے کردوسا و کفار مکہ نے آ ب سے عرض کیا کدآ ہے ہم اور آ ب اس بر ضلح کر لیس کدآ ب ہمارے معبودوں کی عبادت کیا سیجنے اور آ ب کے معبود کی ہم عبادت کیا کریں۔ جس میں ہم اور آ پ طریق دین میں شریک رہیں۔ جونسا طریقہ فحیک ہوگا اس سے سب کو یکی جو حصر ال جاوے گا۔ اس پر میں وہ تا زل ہوئی۔

(۳) ایک روایت بید بی کرتریش نے رسول الشعملی الشعلی و کریم کواول تو بید وقوت وی اور مصالحت کے لئے بیصورت ویش کی کہ ہم آب کواتنا مال ویں مے کرتم مکہ شرسب سے زیادہ مال وار ہوجاؤ کے اور جس عورت سے تم جا ہو مے تمہارا لگائ ہمی کرویں کے لیکن ہمارے معبودوں کو برا کہنا ترک کردیں ۔ اوراگر آپ بیٹیس مائے تو مجرابیا کریں کہ ایک سال تم ہمارے سجودوں کی بندگی کرواورا کی۔ سال ہم تمہارے معبود کی بندگی کریں ۔ اس پر بیسورة نازل ہوئی۔ مال ہم تمہارے معبود کی بندگی کریں ۔ اس پر بیسورة نازل ہوئی۔

شان نزول میں جومتعدد واقعات بیان ہوئے جیں تو ان میں کوئی تضاوئیں ہوسکتا ہے کہ سب بی واقعات چیش آئے ہوں اور ان سب کے جواب میں میں مورة نازل ہوئی۔

اصول اسلام میں کافروں سے مجھوتہ ہر گرتہیں ہوسکتا یہاں اس سورہ میں اسلام کی سیح حیثیت کا اعلان کر دیا ممیا اور امل کفرکو بمیشہ کے لئے مایوں کر دیا ممیا کہ وہ ایسی کوئی امید شدر تھیں کہ دائی اسلام ملی الشطیہ وسلم ان کی ہاتوں میں آ کران کی کسی خواہش کے مطابق اپنی وجوت میں کوئی تبدیلی کرلیں مے۔ جنانچہ اس مورہ bestur

سیاہو۔اب فور سیجے کہ گذار کھ نے صلح کی جوسور شن کی تھیں ان سب میں تفرواسلام کی صدود میں التباس بیٹی ہاور بعض ہورتو لا گھی تھ اسول اسلام کے خلاف شرک کا ارتکاب لازم آتا ہے۔اکی مسلح کے سود فا محلاون نے اعلان براءت کردیا اورو دسری جگر جس مسلح کو جائز قرار دیا ادر معاہدہ میہور (یاسلح صدیبیہ ہوئی اس کی ملی صورت معلوم ہوئی اس میں کوئی چیز اسی نیس جس میں اصول اسلام کا خلاف کیا حمیا ہو۔یا کفر واسلام کی صدود آپس میں ملتبس ہوئی ہول اسلام سے زیادہ کوئی فرواسلام کی صدود آپس میں ملتبس ہوئی ہول اسلام سے زیادہ کوئی فرواسلام کی صدود آپس میں ملتبس ہوئی ہول اسلام سے زیادہ کوئی فرواسلام کی صدود آپس میں ملتبس ہوئی ہول اسلام سے زیادہ کوئی فرواسلام کی صدود آپس میں ملتبس ہوئی ہول اسلام سے زیادہ کوئی فرواسلام کی صدود آپس میں ملتب کوئی ہوئی ہول اسلام سے زیادہ کوئی ہوئی اسلام سے زیادہ کوئی ہوئی اس میں میں ہوئی ہے۔فدا کے قانون اور اصوئی دین بیا ضرور یا سے انسانی مقوق میں ہوئی ہے۔فدا کے قانون اور اصوئی دین بیا ضرور یا سے انسانی مقوق میں ہوئی ہے۔فدا کے قانون اور اصوئی دین بیا ضرور یا سے

یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکوں نے آپ سلی اللہ علیہ وکم وروت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکوں نے آپ سلی اللہ مصالحت کرلیں ایک سال آپ ہمارے خدا ڈل کی عبادت کرلیا کہ سال آپ ہمارے خدا دک کی عبادت کرلیا کریں ہے اس مصالحت کرلیا کریں ہے اس مصالحت نے ایمان و کفر موحد میں اور مشرکیوں کے درمیان حد فاصل تائم کردی اور بتا دیا کرتے حیدادر شرک وو متصادم نظام ہیں دونوں ہیں مصالحت کی کوئی صورت نہیں ایول کفار کی امیدوں کا فاتم کردیا اور بھی مصالحت کی کوئی صورت نہیں اول کفار کی امیدوں کا فاتم کردیا اور بھی مصالحت کی کوئی صورت الکافر وال کفار کی امیدوں کا فاتم کردیا اور بھی کھرکے واضح کردیا کا فاتم کردیا اور بھی کھرکے واضح کردیا کہ ایمان میں کفر کی طاوحت کیس ہوسکتی۔

ا ..... جوآ وی طلوع آ فآب اور غروب آ فآب کے اوقات بیں سورة الكافرون كى تلاوت كامعمول ر كے دوشرك سے محفوظ ر سے گا۔ مدینهٔ منورہ تشریف لے محصے تو یہود مدینے ہے آپ کا معاہرہ ملکم مشہور و معروف ہے۔اس انٹکال کے جواب میں بعض مفسرین نے یہ جواب دیا کهاس سورو کافرون کومنسوخ کهدویا اورمنسوخ کینے کی بوی وجه آیت لکڈونینکڈو کی دِنن کو قرارو یا کونک بظاہر بداحکام جہاد کے منانی ہے کہم کوتمباری راہ اور جھے کومیری راہ ممراس اشکال کے دفع كرني ميل مفتى إعظم ياكستان حضرت مولانا محرشفيج صاحب نورادند مرقدہ نے ای تغییر میں جو تحقیق لکھی ہے۔ وہ یہ سے فرماتے ہیں کہ مجھ سيب كداس مورة عن لكَمْ ويكن كابيمطلب بيس كدكفاركو كفركى ا اجازت یا تفریر برقرار دیکنے کی منانت وے دی کئی بلکہ اس کا حاصل وی بے جو قرآن کریم کے ارشاد لنآ اعمالنا و لکھ اعمالکھ (پارگوع) کا حاصل ہے جس کا مطلب میہ ہے کرجیسا کرو مے دیبا المحتو عداس لئے رائے اور مجے جمہور مغسرین کے زو یک مجی ہے کہ بیسورة منسوخ نبیس برجس متم کی مصالحت سورهٔ کافرون کے نزول کا سبب فی وہ جیسے اس وقت حرام تھی آئے بھی حرام ہے ادرجس مورت کی اجازت آيت ذكوره لنا اعمالنا ولكم اعمالكم ش آ في جاور رسول التدسلي القدعليه وملم ك سعابده يبود ي ملا طا بر بوكى وه يي اس وقت جائز تھی آج بھی جائز ہے۔ بات صرف موقع اور کل کو بھینے اورشرا لكاسلح كود كيصنى كابجس كافيصله خودرسول التدملي التدعليه وسلم ف ایک مدیث من فرمادیا برجس من کفارے معابد و کوجا ترقرار دية كساتهوا يكاستفنا كالرشاد باوروهيب الاصلحا احل حواماً او حوم حلالاعين برسلح جائز بي بجراس مع كي رو ےاللہ کا جرام کی مونی کسی چیز کوحلال یا طلال کی مونی چیز کوجرام قرار دیا

دعا سيجح

Z19

حق تعالی ہم کو بھی تو حید خالص دین کالل اور اسلام صادق نصیب قربا کمیں اور مرتے دم تک اس پر قائم رکھیں۔ یا اللہ ہم عمل وہ ایمانی قوت اور جوش وحرارت پیدا قربا و سے کہ ہم باطل اور اعدائے دین ہے کہمی امرحوب نے ہوں۔ اور دین کے معاملہ عمل ان سے کسی تا پاک اور گندی سلح پر کممی راضی شاہوں۔ وَ الْحِدُورُ عُولُورُ مُنْ اللّٰ الْحَدِدُ لِلْلَهِ وَلَيْتِ الْعَلَمُ مِنْ اللّٰ الْحَدِدُ لِلْلِهِ وَلَيْتِ الْعَلَمُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَيْتِ الْعَلَمُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ

## التَّحْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِيلِ الْمُعْرِيلِ الْمُعْرِيلِ الْمُعْرِي الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِي

شروع كرتا ول الله ك الم س جويزام بريان تهايت رقم والا ب-

## إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَكُّونِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَنْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ اَفُواجًا فَقَسَتِهُ `

جب خدا کی مدہ اور فتح آپنجے۔اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں چوق در جوق وافل ہوتا ہوا دیجہ لیں۔تو اپنے رب کی سیح و تحمید

## مِحَمْدِ رَبِّكَ وَالْسَنَّغُفِرُهُ ٓ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿

تيجية ادرآ پس مففرت كي درخواست كيجة وه يزاتو بقول كرنه والا ب

يَدَا جِبِ إِبِيَا أَوْ مَا مِنَ أَنْفُو اللّهُ كَامِدُ الْفَكُورُ الْفَكُورُ الْفَكُورُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

فتخ مكه كاوعده اوراس كي يحيل

آ تخضرت ملی الله علیه وسلم کی بعث کے بعد کی زندگی کے تیرہ سال
تو رسول الله صلی الله علیه دسلم اور آپ کے تیم هین الل اسلام کے لئے
انتہائی بخت بیجے جس کے نتیجہ جس الل ایمان کو اینا وطن مکہ اپنا کارو بازاور
جا تیراد و فیرہ سب چیوڈ کر جرت کرنی پڑی اور مدید جس بنالیتی پڑی۔
یہال بھی سامت آٹھ سال کی مدت بیس چین وسکون مسلمانوں کو تھیب

### وجدتشمييها ورزمانة نزول

اس سورة کی ابتداء إذ كه بنائي نظر الله سے فرمائی گئی۔ ای سے سورة کا نام النصر مقرر ہوا۔ اکثر محدثین و مفسرین کا قول ہی ہے کہ اس کا نزول فتح مکہ جورمضان ۸ ہجری بیں داقع ہوئی ہے اس سے قبل ہے اور اس سورة بی جمی فتح کا فرا کر ایک سورت ہے۔ بقول اکثر مفسرین و محدثین اس میں جس فتح کا اشارہ دیا جاتا ہے دہ فتح کہ کی طرف ہے جو ہجرت کے آتھ ہویں سال رمضان کے مہینہ میں حاصل مورث کی فراند تھائی نے آتی مخسر سامی اللہ علیہ دیکم کودی۔ مورث کی وصوصات و فضائل

احادیث میں اس سورۃ کی تفقیر ہے آئی ہے کہ اس سورۃ میں اس خفرے سے امام احمد نے اس خفرے سے این عباس کا قول نقل کیا ہے کہ اس احمد نظرت این عباس کا قول نقل کیا ہے کہ جب اِذَا بِدَا اَنْ نَصَارُ اللهِ عالیہ وَ الله علیہ وَ الله وَالله وَالله

بعد عام طور ہے عرب اسلام کا حلقہ بگوش بو من الفالہ جو قریش مک کی شوکت کے ڈرے اسلام اختیار کرنے میں توقف اور سی خان کا انتظار كرد ب تصووس كرسب فوج درفوج اسلام من وافل بو الخلايد باقی مانده عرب کی جمت شارتی کداب اسلام کے مقابلہ میں کھڑے ہوں اس طرح مکم معظمہ کی مخ الل اسلام کے لئے ایک بزی فیصلہ کن چیزشی۔ای مورة ش ای اُنْ کی بشارت دی گئے۔

الذَابِيَّ ؛ نَصَّرُ اللَّهِ تعنى الله يَعْمِيرُ على الله عليه وسم م ب كفار ك غنبہ ے تھبرا سے نیل معتقریب ہی خدائے تعالیٰ آ ب کی اور آ ب كِيْمِعِين كِي مد : فرمائيةَ كَا اور والفَّتِي بِينِي آبِ وَكَفَارِيرِ أَيْكُ مُظَيِّمِ الثَّانِ متخ حاصل ہوگی جس کے بعد کفار کی کمر ہمت ٹوٹ جائے گی اور مخالفت كاب شدائميس محاورات فقوض كاليتيريبوكا ورأيت الناس یدخلون فمی دین الله افواجا لینی لوگ گروه درگروه آ ب کے دین شر داخل ہوں مے۔اہل اسلام کو ملک عرب میں غلبہ اور شوکت تصیب جوگا۔ چنانچے افعاد متدائیا ہی ہوا۔ لُنْ مُدے بعد کفار کاز ورثوث کہا۔ ان کا سر كزختم بوكيا۔ ادران كاشراز وجمحر مميالوك سلام كي حقاميت كے قائل بو محنظ اور قبائل کے قبائل اسلام کی صفقہ بھوٹی اختیار کرنے ہے۔ مجم طبرانی میں حضرت ابوسعید خدر کی سے مروی ہے کد فتح مکد کے دن حضور اکر مسلی القدعلية وسمنم في يقرما ياكديية وسب كه جس كالقدف جحد بي وعد وفر ما ياتفا اورييمورة لفرتلاوت قرماكي (بيرسالمسطق صدويم اند)

همیل دین اور سفرآ خرت کی تیاری

يبال تك توقع ونصرت كاذ كرتها . آ مي آنخضرت ملني القدعليه وسلم ك لئة خاص بيغام ب كرجب آب ريافة حاصل بو يقياوراوك إس كرخ ت مددين اسلام كوقبول كرف تكيس جومقصد آب كى بعث مد تحاده براجواتو آب مجحد ليس كدآب كالمقصدر سانت بوراجو جكااوردين كالمحيل بوتى اوراب سنرة خرت قريب براس لئية باس وتت جمد تن : درى طرف متوجه و جاكي اوراس سفرك تياري مين معروف بو جا تمي، فكيِّ وْحَمّْدِ رَيْكَ أوريها على كراوه كرَّت عالله ك ذكراس كانسين وتحميد من لك جائم اورفق حات وكاميانيون يراس كا شكر اواكريں۔ وَالْمُتَغَفِّرُةُ أَسِيعَ لِنَهُ أور امت كے لئے بروقت 46 } ته جوار جارون طرف سے فالفین اسلام اور اعدائے وین کے تعلوں اور آئے دن ان کی دیہ ہے طرح طرح کی پریشانیوں کا مقابلہ ہی کرتے ر ہنا ہے اُس ان اللہ تعالی کے فیصلہ کے مطابق اب وہ وقت قریب آسمیا بب اسلام كوعرب كى تمام طاقتول يرغلبدادر شوكت نصيب بونا فغااور مسغمان جس مك سے ستاستا كر بجرت ير مجبور كئے مگئے متھے اى مكہ بي ا المبين فالتم كي حيثيت من وافل موة تعالد

اسلامی تاریخ میں بیزنبایت اہم واقعہ ہے اور اس کا نام فقح مکہ ہے۔ جورمضان السارک ۸ججری میں داقع ہوئی۔اس سورۃ میں ای لتح كا وعده قرية يا حميا سيد اور رسول القدصلي الله عليه وملم كو بشارت سنائی گئی کہ مختر یب ایک دن ایسا آ نے والا سے جبکہ طب اسلامیہ کو غلباور شوكت نصيب بوكار كفركى تاريكيون كاخاتمد بوجائ كاكفار کے مرکزی شبر مکہ پر اسلام کا ہر چم لبرائے گا یہ بت پرتی کج غاتمہ اوراس ك وى سب زيروز يربوج كي كاور عرب ك عاس نوب جول در جوق دین اسلام قبول کرلیل مے۔اس بشارت ہے قبل اگر چرعرب کے بہت سے قبائل آ مخضرت ملی اللہ علیہ وسلم پرایمان لا کراسلام قبول كريك يتح ليكن كفار مكما بحى تك بت يرى يرقائم يقد اورحضور صلی الله علیہ وسفم کے مقابلہ پر سے ہوئے مجم کویا کہ بیشہر مکد کفار کا مرکز بنا ہوا تھا۔ بہت سے حرب کے لوگ اسلام لانے کے لئے فتح کمہ کے کمنظر بتھاور بے بزی فیصلہ کن چزیکسی کہ مکم مفظمہ فتح ہو جائے۔ چنانچد جب قریش مک نے ملع نامد صدیب جو ۲ جری میں ہوا تھا اس كى عبد يمكنى كى اور بالآخر حديب يكاملح نامه نوث ميا تو آتخضرت صلى القدعليد وسلم سف جباو كي يوري تياري شروع كردي اور ١٠ رمضان الهيارك ٨ ججري كودس بزار محابية كرام كى جمعيت كيساتهم آب مدينه منورہ سے کمدیر ج حالی کے قصد سے روانہ ہوئے۔ کفار کمد کومقا بلد ک ہمت ند بولی اور آ ب ہے اس کی ورخواست کی جو آ ب نے قبول قرمانی اور ۲۰ رمضان موم جعد ۸ بیمری کونی کریم ملی الشاعليدوسلم مکد میں فاتھا نہ داخل ہوئے اور طواف خاند کعبافر مایا۔ اس وقت تک کعب كأرووا ٣١٠ بت ركع بوئ تع جواب كالم ساتوز وي ك اور خاند کوبدکوان بتوس کی نجاست سے یاک کرویا ممیار فتح مکدے داخل ، وتا بواد کی لیل تواس وقت بھے کہ مقصور کو کیا تھی رہنے گا اور بعثت کا کہ محیل وین ہے تم ہوااوراس وجہ سے سفر آخرت کا کر ہے ہیں۔ بس اس کے نئے تیاری میجنے اور اپنے رب کی تعیج وتحمید سیجے اور اس مہر مغفرت کی درخواست کیجئے کہ وہ برا اتو بے ول کرنے والا ہے '۔

بزهابيه كي عمر كإوظيفه

فَسَيَعَ بِحَدُد رَبِعَدُ والمُنْتَفَعِرة كَتَمِيل مِن تضور سلى القدمنية وللم المحت بينية آت جات بروقت منى وعام بعضة تقدر مسبحان المله و به حدده استعفر الله و التوب اليه اور فرمات تقرك محصاس كانتم كيا كيائية مديز ركان وين في آل بنا ويردوايت للحى ب كرجب موت قريب محسول بوتو تيج واستفقار كي كثرت جابيد الشقائي بمين مجى اس كويا در كيف اوراس يركل كرف كي قو فق حظافر فالمين رقاعن -

خلاصيه

یہ سورت فتح کمکی طرف اشارہ کرتی ہے نیہ سورت اسھیں نازل ہوئی اس کے زول کے بعد حضور صلی اللہ عابیہ وسلم صرف ہے ایام زندہ رہے جب بیسورت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا:'' جھے میری موت کی اطلاع دی گئی ہے' اس لیے کہ حضور کی بعث کا مقصد پورا ہو چکا تھا جب آپ نے وجوت کا آغاز کیاتھا تو اسے قبول کرئے والے اتحاد کا دگا ہے کی اب لوگ جماعت در جماعت اور قبیلہ ورقبیلہ دین اسلام میں داخل ہور ہے تھائی لیے الب کو تھم دیا گیا کہ ان فتو جات اور نعتوں پر اللہ کا شکر اور اسکی تسیح اور عظمت بیان کریں۔

سورة النصر كے خواص

ا- جنگ میں وشمن کے خلاف فتح حاصل کرنے کے ہے اپنے
 سی ہتھیا ر پر ہورۃ النصر کوئٹش کرایا جائے تو فتح حاصل ہوگی۔
 ۲- جولوگ جال کے ساتھ میجھنی کا شکار کرتے ہوں اگر دہ کسی دھات پر سورۃ النصر نفش کرے اس دھات کی نکڑی کوا پنے جال میں باندھ لیس تو جب جال کوشکار کے لئے پانی میں ڈالیس سے اس میں فوج درفوج محیلیاں پہنسیں گی۔

والغردغوناك المكثرينيرك الفليين

معظرت دور بخشش کی درخواست کرتے رہیں۔ اند مکان تواہاً ہے شف آ ب کا پرورد کا دنو بہت ہی معاقب کرنے والا ہے۔

کثرت استغفار ضروری ہے

اف ن جس میں اولیا وادر انہیا وہی شامل ہیں اللہ کی عبادت میں اللہ کی عبادت میں اللہ کی عبادت میں اللہ کی کوشش کیوں نہ کریں گھر بھی کما حقہ لیعنی حسب شان خداوندی اور خود میت کے اور دینے کال عبود میت کے باوجود بھی ایسے بغر کا احتم اف کرنا اور اسے کوعبادت کاحتی اوا کرنے میں تصور وار جھنا اعلی ترین عبادت ہے۔ اس لئے رسول الفصلی اللہ علیہ وسلم سے فرایا ہے کہ میں ہرروز ستر بارے زیادہ خدائے تعالی سے طلب مغفرت کرتا ہوں۔ اور آپ اپنی است کے لئے بھی مغفرت اور بغشش کی ورخواست کیا کرتے تھے۔

حضورصلي الله عليه وسلم يحاستغفاركي وجه یمارا کی مختم کر زمایت جامع محتیق آنخضرت صلی القد طبیه اسلم کے استغفار فرمائے کے بارہ میں حضرت مولانا مفتی البی بخش صاحبٌ كاندهلوئ خاتم مثنوى نے اپنے مرمالیثیم الحدیب بین تحریر فرمانی ہے۔ بید ر ما يعضرت تعليم الاست موالانات نوي في التي تصنيف تشر الطيب في ذكر والني الهيب مي قل فردي عدموالنا قرماسة بين كديد جوهد يدف مي آت ت كرآب دن بحرض متريار بإسو براستنفار فرمات متحقوب بالوتعليم امت کے ایم تعاما خود امت کے لئے مغفرت طلب کر تام تعسود تعاما یہ ہید تحى كـ آپ دريائة قرب وعرفان مين منتخرق تنے اور لور به لمد ترق ﴾ خرمات رئية تنع يونكه تجليات متجد د موني ربتي ميں اور مجلي حسب استعداد تھی بچل کے بوٹی ہے اور آ ہے کی استعداد برابر متراند ہوتی جاتی تھی۔ پس جب مرتبه ابعد وعالى ويميت تقوتواسية كومرتبه ماتبل كامتبار كتعميرك طرف مشوب فرات تھے۔ کیاتم نے سانیس کہ حسبات الابواد سيات المقربين يعني نيول يحصنات مقربين كي ينات وقي بير. الغرض وس سورة مين أتخضرت صلى القدعليد وسلم كوقطاب كري في فراء "باب" اس يغير سلى الندهني وسلم جب خدا كي هدوادر مكس في عمر اسيدا تا الرك السيدي على واقع وجائ اورا الدروس يرمتفرع بوف والے بین کے آپ لوگوں کو اللہ کے وین یعنی اسلام میں جو آل در جو آل

شروع كرتا بول القد ك أم ب جو برا مهريان نهايت رحم وال ب

# besium ibooks.wo آ إِنْ لَهَبِ وَتَبَ أَمَا آغَنَى عَنْهُ مَالَهُ وَمَاكُسُ

ں اور وہ برباد ہوجائے۔نہ اُس کا مال اُس کے کام آیا اور نہ اُس کی تماتی۔وہ عنقرےیہ ایک شعلہ زن

# ذَاتَ لَهُيَ ﴿ وَامْرَأَتُهُ \* حَمَّالَةُ الْحَطَيِ أَنِي حِيْدِهَا حَبُلٌ مِّنْ مَسَدٍ أَ

آ من میں واغل ہوگا وہ مجمی اور اُس کی بیوی مجمی جو مکڑیاں اود کر اوٹی ہے۔ آس کے نظلے میں ایک ری ہوگی خوب تی ہوئی۔

النَّبَتُ وَعَدَ مَنْ إِلَيْ الْوَلِي إِلَى الْفَالِي الوليب وَتَتِهُ الدووالك وول من العَلَى الماتي المناه ال سَيَضَانَ عَقريب واهل موكا مَنْ أَنْ آمِل وَالتَهَ نَهُبُ شِيعَ مارتى و عَمْراتَها اوراس كى يوى حَمَالَة الدف والى الْحَطَب عَزى في من جند عاس کاروں احکیل ری امین سے امکید سمجھ

وجهتسميدا ورزمانة نزول

الن مورة كي مهلي آيت تُبَعِّفُ بِدُوا الْكِي لَهُبُ وَنَهُ إِسِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ عَدِاسَ لَحَيّ نشائی کے طور پر سورہ کا نام اللب مقرر موار بدسورہ کی ہے۔ سبب نزول

سبب نزول اس سررة كالعاديث ہے بيمعلوم ہوتا ہے كہ جب أتخضرت صلى الله عليوسكم برآيت والغاد عشيوتك الافربين ب ١٩ ( سورة شعراه ) نازل بولي ليعني اين قريبي عزيزول ادر رشته واروں کوعذاب الی ہے ڈرایئے تو آپ نے مکہ کے کوہ صفایر چڑھ کر تمام قبائل قریش کے نام لے کر یکارا۔ جب سب جع ہو محصے تو آپ اً في أما كما كريس تم كواس امركي فجروول كه بما السك ووسرى طرف بمن موجود ، جوم برحمله كرنا جا بها بساق كياتم ميرى بات كو يح مانو ك؟ سب ف كها كدب شك بم يعن آب كى بات كاعتبار كري گ-آب ہم مب یں سے برھ کر سے یں۔اس کے بعد آ تخضرت ملی القدعلیه وسلم نے این وعوت پیش کی اور فرمایا که لوگویش تمبارے لئے ایک آئے والے خت عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔

تم نجات کا راسته اختیار کرلوا درا بینے بینے کی تدبیر کرنو۔ میں تھلم کھؤاتم كوفيرواركر في والابول ا إولهب بيان كرآ ك بكوله بوكيا اورانتها في تخالفانه انداز مين باتهم جينك كريكينه لكا (أعوذ بالله أغوذ بالله) تبالك مساتو الميوم الهلدا دعوتنا توبر بادبوجائ كياتم كواى بات کے لئے جن کیا تھا۔ نبی کر پیرصلی الله علیہ وسلم تو سرایا حقواور ہمہ تنظم متصيحتور سلى الله عليه وسلم منة اس كى بات كاكو كى جواب شديا مكر غيرت البييان حبيب ملي القدعلية وسلم كحفاءف البي الفاظ كيول برواشت كرسكي تقى اورفوراً بيا يورى مورة نازل جو أن جس يش خودا بونہب کے الفاظ ای برلوثا دیئے مکیے ادراس کے حسرت ٹاک انجام کا اعلان بھی بطور پیشین موئی کے فرما دیا میا۔ ابولہب کی ایک یوی تھی اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بری عداوت تھی ۔خوو جنگل جاتی اک شفے اکٹھا کرتی اور حضورصلی افتد علیہ وسلم کے راستہ میں بچاری تا که اند جرے میں آپ کے کانے چیس اور آپ کواذیت اور تکلیف ہو ۔ تو اس سورۃ میں دونوں کا انجام بٹلا کران کی ندمت **فر مائی گئی** اور ان بی دونوں کی تناہی و بربادی کی چیشینگوئی فر مائی <sup>می</sup>ی beslu

متى \_شب ك وقت آب ك داست من كاسخ (الأهوا كراتي تقى ر حضورصلى التدعليه وسلم كي صاحبر او يون كوطلاً فك ولوايا آ مخضرت صلى القدطيه وتلم كي ووصاحبر اديال يعي حضرت وكلي اور حفترت ام مکثوم حفورصلی الله عنیه وسلم کی نبوت ہے سرفراز ہوئے ہے جبل آق الولہب کے دو ہیؤں ملتبہ اور عنبیہ سے مفسوب ہو بھی تحمیں بہ مذہبن الی لیب کا نکاح حضرت رقبہ ہے ہوا تھ اور عتیبہ بنتا الی الہیں کا نکاح مصرت ام کلتوم ہے ہوا تھا۔اورسرف تکاح دونوں صاجزاديول كابوا قعارتصتى كي نوبت نيس آ في تقى رجب آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے تبوت سے سرفراز ہونے کے بعد تبلیغ اسلام فر مائي اوربت برح اورشرك كى خت غدمت فرمائي تو ايولهب اوروس کی زوی عدادت شر تو ویش ویش ای شخدای جذبه کے ماتحت ابولہب ف است ان دونوں بیون سے کہا کہ اگر میری رضامتدی جا ہے ہوتو محر ( عملى الله عليه وسلم) كى بيليوال كوطلال ديدونا كرآب كوان ك طلاق دہے جائے ہے صدمہ ہو۔ ہوابٹا نس کا تام منتہ تھا۔ بات س كراس ونت چپ ر با كرووسرابينا محيد كمال بدهيالي ساى ونت ا تھ کر آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ سمر بولا کہ میں نے تهاري بني کوطلاق دي اور کچه دوسري نالائق نالائق يا تيم مجمي بكيم\_ آ تحضرت صلی الله علیه دُملُم کی زبان مبارک سے نکلا که خدایا اینے اکون من ہے ایک کاان پرمسلط فرمادے رآ فرکواس کوشام کے ستر میں ایک شیر نے عیاز کھایا۔ الغرض ابولیب کے دونوں بیٹوں نے ا ہے باپ کے علم کی تعمیل میں رخصتی ہے پہلے ہی دونوں صاحبز ادیوں كوطلاق ويدى (ميرت المصطفي حصر سوم)

جس سے کانتین رسول کو متنبہ کیا گیا کے مرد ہو یا قورت را پتا ہویا بیگا ند برا ہویا چیوہ ۔ چوج کی عداوت پر کمر ہا ند مصاکا دوآ خرکار ذیل دہنادو بر باد بوکرر میاگا۔ یہ ہے خلاصہ منہوم اس مورہ کا۔ حضور صلی اللّٰد علیہ وسلم سے دشمنی

جس هر ت كر تصديق اور جان شارى اور صداقت ومحبت ميل حفنرت ابوبكرصد ق سب سنداول رسيحاى طرح تكذيب اورايز ااور استبزارا بغض وعدادت رمول میں ابولہب سب ہے، آ گے قعال یہ عبدالمطلب كابيثا تخاادرآ تخضرت ملى القدملية ومنم كاسوتيال جيا تعاساس کا نام محبدالعزی تھا۔ لات منات اور عزی پیقین مشہور شرکیبن عرب کی وبع بإن تھیں جن کی ہے تش وہ کرتے تصر اوران کے بت بنار کھے تھے ای نسبت سے اس کا نام عبدالعزی تھا۔ اور چونکہ اس کا چیرہ سرخ رنگ کا خوبصورت تعاقوات کے جیرہ کی سرخی اور چیک کی ہیں۔ بینا آپ کی کنیت ابونہے ہو گئی تھی کیونکہ نہے آگ کے شعلہ کو کہتے ہیں۔عبدالمطاب چوتکدائے قبیلہ بی باہم کے سراہر تھے ان کی دفات کے بعدان کی اسرداری ان کے میٹون ابوطالب اور ابولہب کومل ۔ ابوطالب کی مالی حالت الحِين بين تحمي بين ابولهب خوب دولت اور بيبدواا [ وي تحاليكن اسيخ كفروشقاوت كى وجد يحتصور صلى الله عليه وملم كاشد يدترين وتمن بوكي تفاجب آب سي مجمع من بيفام نق سنات به بديحت يقر كايمكما حقيًّا كة بيدك بائم مبدك ابولهان موجائة اورزيان ع كمتا كداوكوا ان کی بات مت سنور بھی کہتا کے محد (صلی الله عليه و کلم) ہم سے ان چے وں کا وعد د کرتے ہیں جو مرف کے بعد نیس گیا۔ ہم کوتو وہ چے اس ﴾ بو آن تظر نبین آنتمیا۔ پھر حصور صلی القدعات اسلم سے دونوں ہا تھوں سے خطاب كرك كبتا (معاذ القدمعاذ الله على الله وونوس ثوث جاؤ كريس تمبارے اندراس میں ہے کوئی چیڑمیں و بکتا جو مربیان کرتے ہیں۔ ( عسلی الله علیه وسلم ) ایونهب جونک بهت بالدار تغااس لینے جب اس کو الله من ادايا جاتا تو يكها كراكر مير الصيح كي إمناح بسيق قيامت ے دن بال اور اور اور اوکا قدیر دیے کرعذاب سے چھوٹ جاؤک گا۔ اس کی ﴾ بوئ ام بمیل کوبھی آ تخضرت صلی الله علیه وسلم سے خاص صداور وشنی ·

ام جميل کی دشمنی وعداوت

این اسحال کی روایت ہے کہ جب ابولہب کی ہوی ام جمیل کوفیر ہوئی
کہ جرے اور جر ہے شوہر کے بارہ جس میہ سورۃ نازل ہوئی تو ایک پھر

الم اور حضرت ابو بکر صد این مسجد حرام جس تشریف فربا ہے۔ ام جمیل اللہ علیہ
جس وقت و بال پینی تو حق اتعالی نے اس کی آ کھ چرابیا ہو وہ ڈالا کہ اس کو صحف اللہ علیہ حصائی اللہ علیہ مسروقت و بال پینی تو حق اور آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم وکھائی مدا ہے سے ہے۔ ام جمیل نے حضرت ابو بکر نظر آ تے متھے اور آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم وکھائی مدا کی مسم اگر اس وقت ان کو پائی تو اس پھر سے مارتی ہے وہ مری مدا کی شم اگر اس وقت ان کو پائی تو اس پھر سے مارتی ہے وہ مری در ایک وہ مری در ایک وہ مری در ایک وہ مری در ایک وہ مری در سے مارتی ہے ایک وہ مری در ایک وہ مری در ایک وہ مری در ایک در سے کے دو مری در ایک وہ مری در ایک در سے کے دو مری در ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک در سے در محضور نے فرما یا انہا لین تو انہی (دہ مجھے برگز شدہ کی ہے آ ہے در سے دھنور نے فرما یا انہا لین تو انہی (دہ مجھے برگز شدہ کی ہے گی کہ فرر سے در محضور نے فرما یا انہا لین تو انہی (دہ مجھے برگز شدہ کی ہے گی کہ فرر سے در محضور نے فرما یا انہا لین تو انہی (دہ مجھے برگز شدہ کی ہے گی کہ فرر سے در محضور نے فرما یا انہا لین تو انہی (دہ مجھے برگز شدہ کی ہے گی کہ فرر سے در محضور نے فرما یا انہا لین تو انہی (دہ مجھے برگز شدہ کی ہے گی کہ فرر سے در محضور نے فرما یا انہا لین تو انہی (دہ مجھے برگز شدہ کی ہے گی کہ فرب اس محضور نے فرما یا انہا لین تو انہی (دہ مجھے برگز شدہ کی ہے گی کہ انہا کہ محسور نے فرما یا انہا ہے کہ در سے در سے در کھی اس کی کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کھر کے کہ کی کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کھر کے کہ کی کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کی کھر کے کہ کو کھر کے کہ کی کھر کے کہ کی کھر کے کہ کی کھر کے کہ کے کہ کو کھر کے کہ کی کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کی کھر کے کے کہ کھر کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کھر کے کے کہ کو کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کے ک

آئیں۔اس طرع مقبقت میں اس واقعہ طلاق میں اند تعالی کی تقلیم الشان دھت پنہاں تھی جومفرت مثان کے مصدمیں آئی تھی۔ الشان دھت پنہاں تھی جومفرت مثان کے مصدمیں آئی تھی۔ ساجی مقاطعہ کروانا

> الغرض عربول ميں ايام جاہليت ميں آگر چه جبالت اور ضلالت کی كَمْنَا حِمِمانَى بهونى تقى مُر يُعربِهي اسينا فبيله كى حمايت اوردشته دارى كاياس و لحاظ كرنايياس وقت عربول كي خصوصيت ري ب چنانچي آپ كے چا ابوط لب نے تھن رشتہ داری سے تعلق سے بمیشہ حضور صلی القد علیہ وسلم کی یشت بنائی کی بیال تک که تمام تمال قریش نے منفقہ طور برتح مری معامدہ تکھا (بیجرت نبوی ہے ۲ سال قبل کا واقعہ ہے ) کیچر (مسلی اللہ علیہ دملم )اور بنی ہاشم اوران کے تمام حامیوں سے لیکفٹ تمام تعلقات قطق کردے جا ہم کرندکو کی فخص ٹی باہم سے نکاح کرسے زان سے میل جول رکھے ندان کے ساتھ خرید وفم دخست کرے جب تک کہ بنو اً ہاشم محمد (صلی الشدعدیہ ملم ) کوآل کے لئے ہوارے جوالے تہ کرویں ۔ ابو طالب نے مجبور ہو کر ایک کھائی میں بناہ کی اور بنو ہاشم اور بنو مطلب مؤمن اور کا فرسب نے آ ب کاساتھ ویا مسلمانوں نے دین کی وجہ ہے ادر کافروں نے خاندائی اور نسبی تعلق کی وجہ ہے کیکن بنو ہاشم میں ہے ابولىك قريش مكه كاشريك ربالدور مصور بوت والول تاس كماني ش جس كا نام شعب الي طالب بواتين سال مسلسل بخت كاليف كرساته اً زارے اور انتہائی فقرو فاقہ ہے بسر کئے حتی کہ باہر کا اگر کوئی تجارتی قافله مكهة تا توابولېب اثمتنا اور په اعلان كرتا مجرتا كيكوني تا جرامي ب محركو کوئی چیز عام ترخوں پر نہ فروخت کرے بلک ان سے کئی کنا زیادہ قیمت بالادراس طرح الركوني تقصال ما خساره بهوتو مين اس كاذ مددار بول. بابركا قائلة إيادواد كي كرمحاب يحفريد في كوآف كرزخ كراني كاب عامُ و کچه کرخالی باتھ واپس ہو جاتے ۔ ہجرت سے تین سال قبل بینی +انجرى نوى من بيطالمان عبدنام فتم موا

سرورعالمصلى الله عليه وسلم كاخلق عظيم

الله اكبرا الله تبارك و تعالى في البيع رسول ياك عليه الصلوة والسلام كوكيا خلق عظيم فرايا تعار ويك طرف تو ابولهب اوراس ك

بَ اور جوالفاظ الولهب نے حصورت العد عيد و مستنجي الله و قراف الله الله الله عليه و مستنجي الله و قراف الله و ق كَ يَتَعَيِّنْ قِبِاللَّكَ كَهَ مَنَا اللّهُ اللّهِ الله الله عَمْرِ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّ ہوا تَبَتَّتْ يَدُا إِنِّي نَهَبِ وَتَبَدَ الإلبِ اللهِ الْحَدُوث مِا تَسِ اوروور با بوج نے ۔ یعنی بدالولہب جو ہاتھ جمنک جمنک کر ہاتیں بناتا ہے اور ا بی قویت یا دُو پر مغرور ہو کر نبدا کے مقدس پینمبر اور معصوم رسول کی طرف دست درازی کرتا ہے تو مجھ نے کہ خودای کے ماتھ توٹ نے۔ اس کی سب کوششیں حق کے دیائے کی بریاد بیوچیس بیاس کی سروار کی بمیشہ کے گئے مٹ گئی۔اس کا زورٹوٹ میااور دہ خود تاہی کے گڑھے میں پہنچ حمیا میں یا بیبان حضورصلی القد عبیہ وسلم کی تسل کے لئے اور تحقار کی ا آگاہی کے لئے بیپیشین کوئی فرمائی جاتی ہے کہ رسول القصلی اللہ علیہ ومنم اوروین حق کےخلاف ابوں ہے جملہ تدابیر بالآ خرنا کام ہوں گیا اورخودا بونهب تباه ويرياد موكايه جس وقت ميسورة نازل بموئي أمرجياس وقت ابولہب کی شرارتیں بہت برجی ہوئی تھیں۔ اور اس کی خالفت بہت بخت معلوم ہورہی تھی تمراس سورۃ میں خبروی تی کے ابولہ ہے بالخدثوث محئة بالخدثوث جاناأ يك محاوره يديرجس كالمطلب يهزور حتم ہوجانا لیننی وہ دفت آئے والا ہے کہ جب ابولہب کا سارا زورنو ٹ جائے گا اور اس کی طاقت سب ختم ہو جائے گی۔ برپیشینگو کی جملہ کفارو سلمین سب کی آتھوں کے سامنے زول مورہ کے پ**حت**ر صابعد پوری ہوئی اور سب نے ابولہ کی تباہی کو دکھے لیا۔ آ سے ارشاد فرمایا هُا أَغْنَىٰ عَنْهُ وَلَا وَالْكُنْبُ شَاسُ كَا الَ اللَّهِ كَامِ ٱلْمِ اللَّهِ كَامِ آلِ اللَّهِ كَ كماكى يعنى مال دولت عزت وجابت حسب ونسب كوئي چيزاس كوه نيا یں بلاکت ہے نہ بچاسکی اور ندآ خرت ہی میں اس کی وجہ ہے عذا ب اٹبی ہے ﷺ سے وہ رہے ابولیپ کواللہ کے عذاب ہے وَ رایا جاتا تو جواباً کہتا کہ اگریچ کچ قیامت وآخرت ہونے دانی ہے تو میرے ہاں مال واولا وبہت ہے ان کوفعر بدیش و نے کر عذاب سے چھوٹ جاؤاں گا۔ ا کیے جواب میں آیت میں فرمایا حمیا کہ نداس کا مال اس کے وکھ کام آ ہے گااور شاس کی اولا (۔ وصن دونت '۔ کو یا دوسری پیشینگوئی فر مائی آئی آ

ا دہام بھیل چکی کی تو آپ نے قربایا کہاس کے جانے تک ایک فرشتہ جحوُو چیمیا ئے رہا۔ انفرض بیدواستان آقر بہت طوی<u>ل ہے۔</u>

وشمنان رسول ياك كاانجام

ا ب ان دونون یعنی ابولیب اوران کی بیوی استجمیل کاانتهام ما حظه ہو پیغز وڈ بدر جو رمضان السارک ۲ ججری میں واقع ہوا اور جس میں قم یش کمدے بڑے بڑے اور ہے کافی سر داراہ رحتمول لوگ ٹیر کک ہتھے ۔ مب ایک ایک کرے قبل یا تبدروئے مگرا بولہا اس جنگ میں اپنی جان کے خوف سے شریک نہ ہوا تھااورا ٹی بجائے جنگ بیں کسی دوسرے وجیجا تخابہ اس واقعہ بدر کے ساتھ روز بعد ابولیب کے مکیر شب طاعون کا ز بریا داند مودار بوار گھر والول نے اس اندیشہ سے کداس کی بیاری ہم کو شاقک جائے اس کوالگ ڈال و یااورو بیس مرحمیا۔ اور ٹیمن روز تک الأس يوكى يرى رى كى ئ باتھ ند دكايا . جب لاش مرت كى تواس ونت چندمبشی مزودروں و بلا كران ہے ايش ويوائي - انبول نے ايك ئر صائحوداا ورئعز بوں ہے دھلیل کر ناش کواس کڑ <u>ھے ہیں ڈ</u>ال دیا اور منی اور پخترون سنداس ً نز هیچونجرویان بیلود نیایش ذات ورسوانی اس وفعيب مولى راورة خرمت كى رسوائى كاتو يو چعناى كياسيد

ابولہب کی بیوی کا حشر

اس کی بیوی ام جمیل جوخود جنگل هاقی اور کائنے آکٹھا کر کے تمور بنا کرا! تی اور رات کو نی کریم صلی الله علیه وسلم کے گھر اور معجد حرام ك راستدي جها ويق ٢ كدوه كاسف آب وجهي اور آب كو تکلیف ہنتے۔ اس ہر بخت کی موت اس طرح واقع ہوئی کہ سریر كا نؤب اورنكز يول كا تنجا تغابه راه ثيل تمك كي تو تمنيح كو پتمر به يهانكا ترخودستانے تکی۔ جب چر چلنے کا ارادہ کیا توای ری کا جس سے أتنحز بندهاتها يهندا كردن ميس مزحميه اور كفها يبغه كي طرف حالتكا جس کے بوجھ ہے وہ بہندا بھانسی بن حمیا اور گاد ایسا مُعنا کہ یہ تڑ پ ئز ب کر ہلاک ہو <mark>گی</mark>۔

ابولہب اوراس کی بیوی کا انجام یجی ابوئیب اوراس کی بیوی ام جمیل کا ذکراس سورة میں فر مایا حمیا اللّٰدتعالی اسی بیاروں کا انتقام خود کیے ہے۔
حضرت اقدس علیم الامت موانا تھا توگی نے اس مورة المحقودی ہے۔
مسائل السلوک میں فکھا ہے کہ ای سورة علی دلالت ہے کہ اللہ تعالی اپنے مقبولین کے لئے جو ہی بمول انتقام لیتا ہے ای طرح اپنے مقبولین کے لئے جو ولی بمول انتقام لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقبولین سے محبت و لئے جو ولی بمول انتقام لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقبولین سے محبت و تعالی مطاقر ما کمیں اوران کی مخالف اور ایڈ ادی سے بچا کمیں آ ہیں۔
خطال مطاقر ما کمیں اوران کی مخالف اور ایڈ ادی سے بچا کمیں آ ہیں۔

یہ سورت حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم سے بچا گر بدترین وٹمن ابو لہب اوراس کی بیوی ام جسل کا انجام ہتا آتی ہے اس فحض کو اپنے مال اور اولا در پر براغرور تفالیکن مال داولا دا سالقہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ بیدوٹول میال بیوی فرات آمیز اور عبر بخاک انجام سے دوجار ہوئے۔ سور ق الکھیب کے خواص

ابیادرد جو برهنائی جار ہا ہوتو اس سے نجات کے لئے درد کی جگہ پر سورة الله سے تکھیں درد کم ہونا ہوتا ہالکل شتم ہوجائے گا۔ کرایولہ کا ال داولا داسے کی نفع شدہ ہے گا۔ چنانچہ یہ چیشین کوئی بھی
ای طرح پوری ہوئی ہے الولہ ہے سے متعلق دنیا کی خبر دی گئے۔ آگے
اختر سے متعلق خبر دی گئی سیکھنل ڈالا دُات لھی و الفرائی لا
عنقر یب وہ ایک شعلہ زن آگ بی واضل ہوگا اور اس کے ساتھ اس
کی بیری بھی بیتی مرنے کے بعد فورا ہی جہنم کی شعلہ زن آگ میں
ذال دیا جائے گا۔ اور شعرف دہ بلکہ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ
اس سول کے فلاف عداوت و بغض کی آگ بھری ہوئی تھی اور اس مالائی
مورت نے بیشیدہ احتیار کررکھا تھا کہ حکیانی آگ تعلیہ جو جنگل سے
خورت نے بیشیدہ احتیار کررکھا تھا کہ حکیانی آگ تعلیہ جو جنگل سے
خورت نے بیشیدہ احتیار کررکھا تھا کہ حکیانی آگ تعلیہ جو جنگل سے
خورت نے بیشیدہ احتیار کررکھا تھا کہ حکیانی آگ تعلیہ جو جنگل سے
خورت نے بیشیدہ نے کہنے اس ایڈ ارسانی کے بدلہ بیس تیا متب کے دار سے بیس جو بو کی بدل بیس تیا متب کے دار سے بیس جو بو کی دن بیس معبوط
نی بوئی بوگی بوگی بھی اس کے ملے بیس جہنم کے طوق و زنجیر
میٹ بوئی ری بڑی ہوگی لیجنی اس کے ملے بیس جہنم کے طوق و زنجیر
میٹ بوئی ری بڑی ہوگی لیجنی اس کے ملے بیس جہنم کے طوق و زنجیر
میٹ بوئی ری بڑی ہوگی لیجنی اس کے ملے بیس جہنم کے طوق و زنجیر
میٹ بوئی میں میں اس کے مطوق و زنجیر

### دعا شيجئ

یالندوین واسلام کے خانفین اوراعداء کوچسے پہلے آپ نے زیروز برفر بایا اوران کی آو توں کو پاش پاش فرمایا اوران کی ساری تدبیروں اور
کوششوں کو نا حاصل بنایا ای طرح اے قدرت والے دیا ہا ہوائے دین کو ذکیل وخوار قربادے ان کی بخالفا شرکوششوں کوئیست
و تا بووفر ماوے ان کی اعمیارا ندجا لوں کو ملیا میٹ فرما دے اور دین و وزیادونوں جباں میں ان کو تاکا می اور نامرادی تصیب فرمادے ۔
یا اعلام اسلم وسلمین کوعزت و قلبہ تصیب فرما ۔ اور دین پر ہم کو ہر حال میں استقامت عطافر ما۔ رسول الشاصلی اللہ علیہ و کم کا ایکا و سیامتی با کر زندہ رہنا اور ای برم نا نصیب فرما ۔ آپن

ٹالڈنڈ بہت سے گناہ آپ کی تحلوق سے چھپا کرکر لئے لیکن آپ سے کہاں چھپا سکتا تھا۔ اللی ایس اپناعذر چیش کر جا ہوں اور آپ سے معافی جا ہتا ہوں معانی جا ہے کے بعد بھی گناہ ہوجائے تو اس کی بھی معافی جا ہتا ہوں۔ مجھے بخش د بجنے۔

والجرُدَعُونَا أَنِ الْحَدَّدُ بِلُورَتِ الْعَلْمِينَ

شروع كرى بول الله ك مام ي بوبرا الهريان نهايت رحم والاسب

## قُلْ هُوَاللَّهُ آكِكُ ۚ ٱللَّهُ الصَّمَكُ اللَّهِ كِيلَهُ وَلَمْ يُولَكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ المُ

pezin hoook اپ کہد و شبختے کہ وہ میخی اللہ ایک ہے ۔ اللہ بے نیاز ہے ۔ اس کے اولاد تیس۔اور ند وہ کی کی اولاد ہے۔

# وَلَمْ يَكُنُّ لَّهَ كُفُوًّا آحَدٌ ﴿

اور شاکو کی اُس کے برابر کا ہے۔

وو الله الله الحكر الك ألفه الله الحكمة بعنا الحكمة الحكمة الحريد داس في الراكة يؤلك دوه جنا كما وكل الرئيس يَكُنْ إِلَى اللهُ اللهُ اللَّهُ وَالْمِسر أَحَدُ كُولُ

اس مورة بين أكر جدلفظ اخلاص نبين آيا يهيمكران بين توحيد باري تعالی کو ہرتم کے شرک سے خالص کر کے بیان کیا گیا ہے اس وجہ سے اس سورة كانام "اخلاص" ركهامميا- اخلاص كامطلب يد بيك بنده ایناسب کھاللہ کے لئے خالص کروے یعنی بندہ اگراہیے اللہ ہے محبت کرے تو سچائی کے ساتھ کرے اور پھراس محبت پر جمارے ۔ وہ اس کی اطاعت و بندگی کرے توسیح دل سے کرے اور بمیشہ برحال میں کرتار ہے۔ وہ اس کی عظمت اور بڑائی کا اعتراف کرے تو خلوص ئے ساتھ کرے۔ وہ اس کوانیا خالق رازق مالک تتلیم کرے تو خالص ای بروه اینا سهارا بنائے صرف ای کومیہ مقام دے ۔ وہ مجروسہ کرے تو صرف ای کی ذات پاک کو نفرض بهر که ده اینا سب میجهاس کی ذات کو جائے اور پھرای برجم جائے ای کا نام اخلاص ہے۔

سورة كى فضيلت وابميت

بد سورة اخلاص أیک مخضری سورة ہے تھوڑے ہے الفاظ ہیں مگر مطلب اورمعنی کے لحاظ سے بہت وستے سبداسے ایسا سمجھنا جاستے کہ مصانسانى جمم ين أكوى يلى جواكريد بهت محمونى بيلكن اس ك بدولت ساراعالم روثن معلوم جوتاب يند بهوتو اعرجران الدجراب اس

سورہ بھی آو حید کوا بسے اتعاز ہیں چیش کیا گیا ہے کہائ سے ساراوین روشن ے۔ای لئے اس سورہ کی فضیلت احادیث میں بہت آئی ہے کیونک توحيداورحن تعالى سحاندكي واستدياك كمتعلق جوعقا كدر كيف حانكس اورجس كوايمان كى بنياد تجعفا جائية ووسب اس سورة بين فدكورين ا احادیث میں امام بخاری وغیرہ ہے روایت سے کے دسول اللہ صلی القدعلية وسلم في فرما إلى محص من المان الته كى جس ك قبضه على ميرى جان ہے بیرسورة تهائی قرآن کے برابر ہے یعنی جس نے بیرسورة برحی اس فاقواب تبالى قرآن برهنكا عاصل كيااور تبالى ك مرابر وق کی دجہ علاء نے یہ مکھی ہے کہ مضامین قرآن تین قتم کے جیں۔ایک توحیدوصفات باری تعالیٰ دوسرے بندوں کے اعمال وافعال کی کیفیت'

حضرت ابودرداءٌ کی ایک روایت ہے کہ دسول انڈصلی انڈ علیہ وسلم نے صحابے فر مایا کیاتم جررات میں ایک تبائی قر آ ل پڑھ سکتے ہو؟ معابیہ نے عرض کیا ہرشب میں ایک نہائی قرآن کیسے پڑھا جاسکتا ہے۔آپ نے فرمایا فُلْ هُوَاللَّهُ أَحُدُ الكِتِها في قرآن كے مرام ہے لیعن ٹواب میں ایک تہائی قرآن سے برابر ہے۔

تیسرے قیامت و آخرت اور دہاں کے حالات آو ان ٹین مضامین میں

ے اس سورة عن أو حيدومفات باري تعالى كانبايت جامع ذكر ي

حصرت عائشهمد بقة كل روايت ہے كدرسول الشصلي الشعلي وسلم

مسور میں کے مقائد کی بھی تروی کی ہوس سرور کی ہوس کروڑ نیز ہنود بت پرستوں کے مقائد کی بھی تروی ہوس کروڑ دیوناؤں کوخدائی میں صدوار تغیراتے ہیں۔

آ مع فرايا أدَّتُهُ الصَّمَدُ الله بي نياز بالفظامد كالدوعي ترجد ب نیاز کیا میا ب کین مفسرین فصری تغییری طرح کی بادر جونک بيلغظ معرض فسرب سي مبدت سيسعاني جم مشتل سياس لتصمنسرين ش سے حسب ذیل برایک نے ایک ایک معنی اعتباد کیا ہے۔

(۱) أبيك مراد مهرست بيركها نشرجيع اشياه كا جائنے والا ہے كيونك عاجت روائی کرنا بغیراس کے مکن نہیں ہے۔

(٢) دوسر معنى صد كروارك بين جوسب عداعلى سروار بور

(٣) تيسر \_معرجيع اشياء كے خالق كو كہتے ہيں۔

(۴) چوشے معداس کو کہتے ہیں جو ہر کام میں مقصود اصلی ہواور اسکی طرف فریاد نے جاتے ہوں۔

يانج يل بدكهمدووب كدجوجاب كري

(١) مِحِينَ مهد فر د كالل اور بزرگ كو كهته بين \_

(۷) ساتوں معنی صرکے بے نیاز ہیں کہ جس کوئسی کی کسی ہات میں كونى حاجت ت وادرس س يديرواجوادراس كرسيد عاج مول. (٨) آخوي بيكرجس كے او يراوركو كى بالا دست ندہور

(9) نوس پر کے مهروہ ہے جو نہ کھاوے نہ ہوے۔

(۱۰) دسویں صدوہ ہے کہ جوخلق کے فنا ہونے کے بعد بھی یاتی رہے۔ فکاند ہوجائے۔

(۱۱) ممیار ہویں معروہ کہ جس کومبھی زوال نہ ہو۔ جبیبا تھا وہیا

بميشدي د ہے۔

(۱۲) باد موس معروه كه جوسمي ندم ساور تكوكي اس كاوارث سيخه

(۱۳) تير بري مرده كي جوند محي سوئ ندجو ل\_

(۱۴)چودھوى مدوه جواوركونى اس كے صفات سے موصوف شاہو\_

(10) بندر بوير مريد عيب كو كمتريس.

(۱۲) سولہویں معددہ کہ جس برکوئی آفت ندآ ہے۔

نے ایک فوجی دستہ کے ساتھ ایک صاحب کوکہیں بھیجاں یہ ساتھیوں کو بميشد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحُكُ سع نمازيز حات رب جب وولوك واله آئے تو انہوں نے حضور کے اس کا ذکر کیا ارشاد فرمایا ان سے بوجھو الیا کول کرتے تھے۔ انہوں نے مرش کیا کہ بر (مرامر) رحن کے ادصاف میں اس لئے میں اس کو یز هنا پیند کرتا ہوں اور اس سورة مت محبت ركمتا مول - حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا ان كواطلاع دے دوکہ التد تعالی بھی ان سے محبت رکھتا ہے۔

سبب نزول اورز مانة نزول

اس سورۃ کے شان نزول کے متعلق روایت سے کد شرکین مکہ نے ا ایک مرتبه حضور اقدس صلی انثه علیه وسلم سے کہا کہ آیے ہمارے معبودول کی تو برائی کرتے ہیں۔آب اسے رب کے تو اوصاف بیان ا کریں۔ اس پر بیہ مورۃ ٹازل ہوئی اور اس بیس حق تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرما کی ۔ اکٹومفسرین کے نزدیک بیمورہ کی ہے اوراس كازماند نزول كل دوركا ابتدائي زمانه تكعاب اس طرح ترتيب قرآني كي موافق اس مورة كاشار ١١٢ بيكن بحساب نزول اس كاشار والكعا بين ٩ مورتم اس بقل ازل مويكي تيس اور ١٠ امورتم اس كے بعد مازل ہوكس والند اعلم بالصواب راس سورة شراس آيات ١٤ کلمات اور ۴۴ حروف ہیں۔اس سورۃ میں ہرطرح کے شرک بیٹی بت ا پرتی' عیسائیت یہودیت مجوسیت وغیرہ سب کی تر دید کر کے خالص توحيركاسين ديا كياب كالشايك بومعدب وواولافال باباور مر کوں ہے یاک ہاوراس کا کوئی ہمسرتیں۔

توحيرالبي

قَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ آب كيدو يَجْعُ كدوه الله ايك بي يتى ات نی صلی الله علیه وسلم جولوگ الله تعالی کی تسبت بو جیمتے جی که و اکبرا ا اور کیااس کی صفات ہیں او آب ان سے کمدد یجئے کروہ ایک ہے جس كى ذات ميس كسى تتم كے تعدد وتكثر اور دوئى كى منوائش تبيل \_ ند اس کا کوئی مقابل ومشایداس شراس وقت کے مجوں کے مقیدہ کا رو جو کمیا جو کہتے کہ خالق دو ہیں ۔ خیر کا خالق ' پر دان ' اور شرکا'' اہر من' کے لئے درست نہیں۔ میری تکدیب تو یہ بہلکا کہا ہے خدا نہ مجھے جیسا پہلے پیدا کیا ایسا دو ہارہ پیدائیں کرے کا حال تک کہا ہم جب پیدا کرنا دو ہارہ پیدائیں کرے کا حال تک کہا ہم جب پیدا کرنا دو ہارہ پیدا کرنا ہے میرے لئے سہل تیس تف اور کا لیا ہی دینا ہے کہ دو کہتا ہے خدا نے ایپ لئے اولا داختیاری ہے حالا نکہ میں دینا ہے کہ دو کہتا ہے خدا نے ایپ لئے اولا داختیاری ہے حالا نکہ میں داختی ہے داند ہوں شعولود ہوں شکوئی میر اختی ہے۔ قرآن باک کی تفلی و معنوی خوبیاں اس کی قصاحت و بلاغت

واحد ہوں میں ہوں ندوالد ہوں شمولو د ہوں نہ کوئی میر اسل ہے۔ قر آن پاک کی تفظی و معنوی خوبیاں اس کی فصہ حت و بلاغت کے کمالات اس کے حسن اختاء کا بے حسل ہونا۔ اس کے اسکوب بیان کی سیانظیری۔ اس کے چوانہ بیان کی ول آویزی اور دل ریائی۔ اس کے لفظ افغظ میں جو مجانہات و نکات پنہاں ہیں۔ ان کو جاننا اور ہجت حقیقت میں کچھ انہیں کا حصہ ہے جن کو اللہ نے ظاہری علم اور عرفی زبان میں مہارت کے ساتھ یاطنی فوریمی عطافر دایا ہے۔

### امرارومعارف

(١٤) ستر بوين مديميب كو كيتي ين.

وه جوائية جميع صفات اورافعال يس كالل جور

(۱۸) اخداروی وه جوغالب دیمغلوب شهو\_

(۱۹) انیسویں معروہ جس کی کیفیت دریافت کرنے سے کلوق نامیر ہوگئی ہو۔

(٢٠) ميهوي معروه ہے كہ جوسى كونظرندة سكے۔

(٢١) ايسوي معروه جوندكي كوينخ ندكى في اس كوجنا بو

(٣٢) بائيسوي مدوه يزاكه جس كے او پركوني بزان ہو۔

(۳۳) تیکسویں صدوہ ہے جوزیادتی اور نقصان سے پاک ہو۔ دستر سے

یهود د نصاری اور مشر کمین کی تر دید .

آ گارشاد ہے۔ لیو بیلا وکئے لیو اگر اس کے اولا دہیں۔ ندوہ کس کی اولا دہیں ان مشرکین اور یہود و نصاری کا رد ہوا جو فرشتوں کو نہود کا جو مشرت عزیز کو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے (معاذ اللہ ) اور یہود کا جو مشرت عزیز کو خدا کا بیٹا اور نصاری جو مفرت کے گائن اللہ کہتے۔ ٹیز جولوگ حضرت مستق کو یا کسی بشرکو خدا مانے ہیں ان کی تروید کردی گئی۔ یعنی خدا کی شان ہیہے کہ نساس کو کسی نے جنا ہواور نساس نے کسی کو جنا ہو۔

جس کے برابرکوئی نہیں

آ کے ارشاد ہے و کفریکن کی گفوا آسکا اور ندکوئی اس کے برابرکا ہے بینی اس کا کوئی مثل ہیں ندفات میں ندوجود وصفات میں شداس کے علم وقد رہ میں۔ اس جملہ میں ان اقوام کارویو گیا جواللہ کی مسر طہراتے ہیں۔ حتی کہ بحض مقات وصروں میں جاہت کرویے میں مثلاً بہود کی کما بین اگر ویکھی جا کمیں تو ایک جگر تکھا ہے کہ آیک جرفتی میں فار کہ کوئی ہیں مثلاً بہود کی کما بین اگر ویکھی جا کمیں تو ایک جگر تکھا ہے کہ آیک ویک میں خدا کی کشتی یعقوب جلیدالسلام سے ہورتی تھی اور بعقوب علیدالسلام ہے ہورتی تھی اور بعقوب علیدالسلام خدا کو بچھاڑ و سیتے ہیں۔ العیافہ باللہ تعالی۔ آیک حدیث قدی ہے جو معترت ابو ہری تا ہے مروی ہے رسول الذھ ملی التد تعالیہ وسلم نے فرایا کہ دیا ہے جو مایا کہ دیا ہے حالا تک بیاس حالا تک بیاس

pestur.

کا مقصدانشد تعالی کا قرب حاصل کرنا تھا تمر خلاہر اللہ عن شکر ہی مقابر اللہ عن شکر ہی استحداد اور اساء وصفات نے حید کی یہ تیسری فتم الی مجھ کہنا ہو اس بیس نفو کر کھا گی ہے دو غیراللہ کیلئے بھی وہی علم وی قدرت وہی تقرف اور وہی تمع وبھر ٹابت کردیتا ہے جو حقیقت میں صرف اللہ تعالی کیلئے ٹابت ہے رخود کیا جائے تو سورت اخلاص میں زیادہ زورت حید کی ہی تھم ہرے۔

### سورة الاخلاص كےخواص

ا ۔ سورۃ الاخلاص ﴿ اب مِیں تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ۳۔۔۔۔۔ جوآ دمی اس سورۃ کواخلاص کے ساتھ پڑھے اند تعالی اس رچہنم کی آگے جرام کردیتے ہیں۔ ۔

جوآ دی قبرستان کے قریب ہے گزرتے ہوئے گیارہ
 مرجہ سورۂ اخلاص پڑھ کراس کا تو اب اس قبرستان کی اموات کو کر ہے
 تو اس قبرستان کے مردوں کی تعداد کے برابر ٹو اب ماہ ہے۔

سے دل میں اخلاص پیدا کرنے کے لئے سورۃ اخلاص کو بڑھنااوراس میں خور کرنا مفید ہے۔ بارق تعالى ہونا ہو ہے۔اللہ ك علاو وكوئى چيز مقصود ہيں ہونا جاہدے
اس لئے صوفي كرام في الآله الاالله ك عنى لا مقصود الا الله
کہا ہے اور صراحت كى ہے كا انسان كا جو اصلى مقصود ہوتا ال كا
معبود ہے كو تكر عبادت ك معنى جي معبود كيما سفائتا كى عاجز كا اور
فروتى غاجر كرتا اور انسان الہ مقصود كے لئے انتہا كى فروتى اور انسارى
کرتا ہے ہی جس كے لئے انتہا كى فروتى كى جائے يعنى جو مقصود ہوونى
معبود ہوكا موفيد الآالة الاالله كاذكركرتے وقت غير الله كا مقصود يت
كرتا ہے ہي جس اور جرطرح كوشش كرتے بين كاللہ كے مواكى ك كئى كر ہے وقت غير الله كا مقصود يت
كرتى ہے اور جرطرح كوشش كرتے بين كاللہ كا مقال ك

### خلاصه

بیسورت اسلام سکے بنیادی عقیدہ یعنی توحید ہے بحث کرتی ہے۔ توحید کی تعن قشمیں میں : توحید رابو بیت بعنی ہر چیز کا خالق ما لک اور راز ق اللہ ہے اس کا اقرار کا فریعی کرتے میں ۔ توحید الوہیت یعنی بندہ جو بھی عمیادت کرے خواود عامو یا نفروقر بائی تو وہ صرف اللہ کیلئے کرے۔ شرکین غیر اللہ کی عمیادت بھی کرتے تھے آگر جہاس سے ان

### دعا شججئے

نالنان جس گناه کی طرف میرے ویر بطے بول میرے ہاتھ بڑھے ہول میری نگا ہوں نے ایسادیداد یکھا ہو ذیان ہے گناہ ہوئے بول آپکارز ق بے جاہر بادکردیا ہولیکن آپ نے باوجوداس کے اپنارز ق جھے ہے ٹیس دو کا اور عطا کیا۔ یس نے پھراس عطا کو تیری ہ فرمانی میں لگایاس کے باوجود میں نے زیادہ رز ق مانگا آپ نے زیادہ دیا میں نے گناہ کی الاعلان کیا لیکن آپ نے رسوانے ہوئے دیا۔ یس گناہ پرامراد کرتا رہا آپ برابر حکم فرمات رہے۔ یک استاکرم الاکر میں امیرے سب کناہ مواف فرماد بھے۔

وَالْجِوْدُونَا لَا الْعُمَدُ الْمُورَةِ الْعَلَّمِينَ

۳۰-۵۰ قطورة الفلق باره-۳۰ best dubooks.W جِراللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِ شروع کرتا ہول اللہ کے نام ہے جو بڑا مہریان نہایت رقم والا ہے۔

قُلْ أَعُوُّذُ بِرَتِ الْفَكْوَى مِنْ نَتْرِمَا خَلَقَ ﴿ وَمِنْ شَرِعَا سِقِ إِذَا وَقَبَ ا

آب كيئے كه بس مج ك مالك كى بناہ ليتا بول قرات كوقات ك شرك اور الدهرى دات كے شرك جب وو دات آجادك

وَمِنْ شَرِّ النَّفَتْتُ فِي الْعُقَدِي ﴿ وَمِنْ شَرِّحَاْسِدٍ إِذَا حَسَدَ الْمُ

اور کر ہوں پر پڑھ پڑھ کر چو تھے والیول کے شرے اور حسد کرنے والے کے شرے جب وہ حسد کرنے لگے۔

قُلْ كهديجة التَوْذُ مِن بناه مِن آنا مول بوك رب كما الفكلّ من حِن في النَّدِ شر مناخفكَ جواس في بيدا كما وصن ادر شَوْ شِ عَلْسِق اعدمِرا لِذَاهِب وَقَبَ مِها جائ و اور مِن سے لئز شر النَفَتْتِ بِمُؤَمِّى الدن واليال في من العفك كري و اور مِن نَكِر شرب حاليدي حدرك والا إذا ب حسك وحدرك

اس مورة كى تبلى عن آبت خَلْ مَعُودُ بِرَبِ الْفَكِيِّ مِن لَقَة فلق آیا ہے۔ اس سے سورة كانام ماخوذ برقلق كے معنى معاركريا چركر تكالنے كے بيں۔ يبال فلق سے مراومي بے كوئكد رات كى ظلت معاز كرميح كى روشى ثمودار بوتى بي-قرأن ياك كى بيسورة الغلق اوراكل سورة الناس آخرى دوسورتين بين اوران دونو ب سورتو ل كومعوذ تين بحي كہتے ہيں نعني وہ دوسورتنی جن ميں استعازہ كي تعليم وک کی ہے۔استعاذہ عربی زبان میں بناہ لینے حفاظت میں آئے کو کتے ہیں۔ ای ہے لفظ اعوذ لکا ہے جس کے مطلب ہوئے کہ میں حفاظت من آتا ہوں۔ میں پناہ لیتا ہوں۔

### اخلاص واستعاذ وميس ربط

عُكِذِ شته سورهَ اخلاص مِن عقائد توحيد كو بيان فرمايا حميا نتما اور ا فلاص کی تعلیم وی می تنی کد بنده سب یجها بنا الله کے لئے خالص کر دے۔ بندگی ہوتو اس کی ۔ اطاعت ہوتو اس کی محیت ہوتو اس ہے ۔ خوف ہوتو اس کا غرض کے زندگی کے ہرحال میں اور دین و دنیا کے ہر

معاملہ میں بندے کی نظر ہوتو القدرب بندہ امیدنگائے تو اس ہے۔ای ے بائے اور ای کوانا آخری سبارا سمجے۔اب ان دوآخری سورتوں میں بعنی خاتمہ قرآن پر اللہ تعالیٰ نے اینے تمی صلی اللہ علیہ وَسلم کواور آب ك ذرىعد يمام است مسلم كواستعاده كي تعليم دي بين ہرا کے قتم کے شر ہے جو تو حیداور عقا کد حقہ میں فرق یارخنہ وَالنے والمفرثين ان سے استعاؤه اور تمام معاملات میں اور سب امور میں حق سبحانہ تعالی برتو کل و مجروسہ کرنے کا اور اس کی حفاظت اور پناہ میں آ جانے کا تھم ہوا ہے۔اول سورة بعنی اس سوروفلق میں مسترات اورشرور دنیویہ ہےاور آگلی سور قالناس میں معنرات اور شرور دیدیہ ہے استعاذه باوريمي حاصل بودنون سورتول كار

آنسان کاتعکق جب انڈر تغالی ہے کمزور ہوجا تا ہے یا انسان اس یارہ میں غلط روش اور باطل عقائد اختیار کر لیما ہے تو وہ اللہ کے مواد وسروں کی بٹاہ لیتا ہے اور مصیبتوں اور آفتوں مشر درا درفتن ہے بینے کے لئے وہ دومروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے محرایک مومن اور مسلم جس کا ایمان سے کہ جو پکو آتا ہاللہ کی طرف سے آتا ہا سال خفاء ادر ارادے کے بغیر یہاں کھنیں ہوسکا۔ وہ اگر تفع پہنیانا

(۲) معزت عبدالله بن ضبيب من كمتبه مين كه فهم أيك بارش كي رات قُنْ أَعُوْذُ بِرُبِ الْفَكِقِ \* قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ مُعْ وشام ثمن تمن بار كانى موس كى تحدكو برجز \_ يعنى برياكود فع كري كى \_ (مكلوة) (۳) حضرت عقیدین عامر میجیته بس که پیس نے عرض کما بارسول الله كما جن بناہ حاصل كرنے كے لئے سورة موداور سورة يوسف كويز ها كرول \_ آب نے فر مایا قُلْ اَعُوٰذُ بِرَبِ الْفَكِيِّ ہے بہتر خدا كے نزد كياس معامله يس كوفى چزنيس سيد (مفكلوة)

ان تمام امادیث ہے بخو نی واضح ہوتا ہے کدان سورتوں کا میج و شام اورون ورات میں مزھتے رہنا کتنا ضروری اور فائدہ مند ہے۔ بالخضوص جب كوئي زحت مي جتلا جونواس وقت ان كاوروكرنا نهايت مفید ہے لیکن شرط بہ ہے کہ انہیں سوچ سمجھ کریز ھاجائے اور ذہن میں ان سورتوں کے مضمون کو متحضر رکھا جائے ۔ انڈر تعالی ہمیں ہمی اس کے درد کی تو فیل نصیب فریا کس۔

### شان نزول

ا یک میہودی اور اس کی بیٹیوں نے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بر وشمنی می حرکردیاتن جس سے آب کومرش کی مالت عارض ہوگل۔ آب نے فق تعالی سے دعاکی اس پر جرئیل این بیددولول مورتی لے كرَ حاضر موت جن من أيك كى يا في آيتن اورأيك كى جداً ينتم -مجمور کیارہ آیتی ہیں ادرآ ب کودی ہے اس محرکاموقع بھی معلوم کرا وياعميا چنانيدوبال يع مخلف چزين تعليم جن ميس حركمياعيا تعا-اور اس ميل ايك تانت كالكزامي تماحس من كماره كرين كي مولي تعين حضرت جرئل عليه السلام سورتمي يزهن كله ايك أيك أيت يرايك أيك كروتملق مى چنانى حضور ملى الله عليه وسلم كوبالكل شفا موكني -ز مانة نزول

اس نہ کورہ واقعہ کی وجہ ہے جعض مفسر بن نے ان دونو ں سورتوں کو

ع بے تو کوئی روک نہیں سکا۔ اور اگر اس کے علم سے کوئی معیب آئے تو سوائے اس کے کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ اس ایمان ویقین کا تقاضاب بكرمون بميشانفدتعالى كى بناه وحويثرتا بوومرف اس كى حفاظت کوکانی سمحتا ہے اور ہر مصیبت کے وقت اس کا سہارا مرف اللہ تفال کو دات عالی ہوتی ہے۔ خواور معیبت دیوی ہویا آخرت کی۔ آ فرت میں اللہ کے عذاب اس کی گرفت اور پکڑے سے بھائے کے لئے کوئی سبارا اس کے سواممکن نہیں۔اس کے خواہ و نیا کا معاملہ ہویا وین و آخرت کا۔مومن ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی بناہ اور اس کی حفاظت کا طالب ہوتا ہے۔ ہرحال میں ای مانک الملک ووانجلال والاكرام كى طرف رجوع كرتا بـاى كى بناه وهوين بـاك كى حذعت میں اپنے آپ کودے دیتا جا بتا ہے ای سے علق جوزتا ہے ای کے قدموں میں خود کو ڈال دیتا ہے۔ ای کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ای کے آ مے اُو اُرا تا ہے ای کی عظمت اور بوائی کوول میں مک ويناب - اورمرف اى سے ورتا اور خوف كما تا ب اوراى سے اميد اور سبارار کمتاہے میرسب کیفیات استعاذ و میں آجاتی ہے جوان دونوں سورتوں میں بیخی قبل اعود ہرب الفلق اور قبل اعود ہرب الناس ميں بہترين اورجام الفاظ من تعليم فرما أي كئي بــــ

معوذ تنين كيابميت وفضائل

ان دونوں سورتوں کی اس اہمیت اور ان کے مقباشن کی اس وسعت کی بناء بررسول افتد صلی الله علیه وسلم نے ان سے را معنے کی تا كيد فرما كي يهاوران سورتول كي مختلف فعليلتين بيان فرما كي جي .. ان سورتوں کے فضائل کے سلسلہ میں متعدد احادیث نبوی مملی القدنطية وملم وارد ببوتي بين \_

(١) مفترت عقب بن عامر يحت إلى كريم رسول الأصلي الله عليه وسلم کے ساتھ سفر کررہے ہے کہ مقامات جھہ اور ایواہ کے درمیان ہم کو تیز تند ہوا اور تاریکی نے تھیر نیا۔ پس رسول اللہ ملکی اللہ علیہ وسلم نے قُنْ اَعُوٰذً بِرَبِ الْعَكَقِ اور قُلْ اَعُوْدُ بِرَبِ النَّاسِ بِرَهِ بِرُهِ لِلَّاسِ بناه بأفى شروع كى اور مجصفر ما ياعقبه بناه مأتحواوران دوول مورتول كيذرييه ے کہ بناہ استخفے کے معاملے میں بداؤل اور تھی سب سے بہتر ہیں۔

پیدائش ہوتی ہے۔ ای طرح بیبال رب فلک کی کی بر تقیقت واسم کر وی گئی کہ مس فرات کی بناہ لینے کی تعلیم وی جاری کی پیدو ہوا ات ہے کر جس کے تھم ہے رات و دن ہورہ میں اور رات و جائیں اور ات کی ہی ہی ہورے نظام عالم کی ایک بہت تمایاں علامت ہے تو کو یا اس و ات کی ہی ہی ہی اور سے نظام عالم کی ایک بہت تمایاں علامت ہے تو کو وات ایک ہوکہ سے یہ پوری کا نئات اور اس کا نظام قائم ہے۔ تو جو ذات ایک ہوکہ اس کے بعد یہ کھی ہواور جوسب کا بیدا کرنے والا ہواس کی ہوگی ہی ہوگی ہی ہوگی ہوا ہے جو اس کے بعد یہ کیے ممکن ہے کہ اس زمین اور آسمان کی کوئی ہوگی ہی گئی ہوگی گذرت رکھتی ہوگا ہی طرح ایک جو وا سا جملہ رب فلل کہ کہ کر یہ بتایا گیا کہ سب کی طرف سے نظری وہنا کرا ہے کوشرف النہ کی بناو میں وے دیں۔

تمام مخلوقات کے شرہے پناہ ما تگو

تغييراس آيت كي مول بولي كرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كو خطاب کر کے ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کدا ہے نی سلی اللہ علیہ وسلم کقار ومعاندین آپ کو برمکن طریقہ سے ایڈ اینجانے کے دریے میں آپ رطعن وتشنع كرتے جي-آپ كوجسماني تكاليف پنجاتے جي-آپ ' قِتْل کی دهمکیال دیتے ہیں۔ آپ پرجاد دکرتے ہیں ۔ غرض کہ جرمکن طریقہ ہے آپ کواعلا سے تھمۃ اللہ سے باذر کھنے کی کوشش کرتے ہیں اس لے آب ایل خاطب کے لئے مالک ارش وسام سے بور کہا كريس كدا ف رب للق توبى تاريكى كے عالم كودوركر كا جالا كرتے والاب يتوبى كفروعصيان كي فلعتوب كوسعدوم كرك رشدو مدايت كى روشی سے عالم کومنور کرنے والا ہے۔ تو بی دشمنان دین اورشیاطین جن وانس کی مکار یول اوراید ارسانیوں ہے حفاظت کرنے والا ہے۔ اس لئے اے قادر مطلق مجھے جمیع محلوقات کے شرے تو ہی محفوظ رکھ۔ مِنْ شَيْرِمَا خَلَقَ مِن برايي كلوق بس شركولي بدي بواس كي بدي ے پناہ مائلگاہوں۔ بہاں اس مورة میں جن چیزوں کی شریابرا کی سے اسينے كے لئے الله كى بناہ لينے كى تلقين فرمائي كى ان ميں سے سب سے یہلے'''شر ماخلق'' کا ذکر قرمایا حمیا اور بیا لیک ایسا لقرہ ہے کہ اس میں صبح کے مالک اور خالق کی بناہ میں آؤ

 جادوگروں سے پناہ مانگو<sup>© ب</sup>اب<sub>حید</sub>

یہاں سورہ میں تین اہم چیزوں کے شرسے بناہ لینے کی جالی۔ فرمائی کی۔ پہلی چیز اند میری رات جب کہ قوب پھیل جائے جس کا عان اور و میں شَرِّ الدَّقَتْ بِ فِي الْعَظَد (اور کر ہوں پر بڑھ بڑھ کر فرمائی و مین شَرِّ الدَّقَتْ بِ فِي الْعَظَد (اور کر ہوں پر بڑھ بڑھ کر پھو تھے والیوں کے شرہے ) الدَّقَتْ بِ فِی الْعَقَد سے وہ فور تھی یاوہ براعتیں یا وہ نفوں مراد ہیں جو ساحران کمل کرنے کے وقت کی تانت برائ یابال و نمیرہ میں کور منز و نمیرہ بڑھ کراور پھونک مار کر کرہ لگا یا اس کرتے ہیں۔ تو ایسے جادو کرنے والے مرد اور جادو کرنے والی موروں کے شرے نہیں کے لئے اللہ کی بناہ لینے کی ہوا یہ فرمائی گئا۔ جا دو کی ووسمیوں اور ان کا شرعی تھم

سیم الامت معزت تعانوی دهمدانداید ایک وعظ می فرات این سور (جاده) کی دو تسمیل جیل را ایک سور (جاده) کی دو تسمیل جیل را ایک سور اسال و این کر درام .. اور محاول ایس اسطلاح بیل اکثر ای رسیم کا اطلاق بوتا ہے۔ دوسرے محرطلال جیسے عملیات اور مزائم اور تعویٰ وغیرہ کہ لفظ ہیا ہی محرکی میں داخل ہے۔ اور ان کو محرطلال کہا جاتا ہے۔ لیکن سے بات یاور کھنے کے قابل ہے کہ تعویٰ و مرائم (عملیات) وغیرہ مطلقاً جا کر نہیں بلک اس میں مجملیات اور مقدود تا جا کر بروہ امل کرتا ہو) اور مقدود تا جا کر بروہ و استعانات (مدده امل کرتا ہو) اور انداز کر شاہو کی جا کر بروہ و جا ہو ایرا۔ بعض اور کول کا کمان ہی ہے کہ جسب مقدود انجھا ہو تو ایک خلط ہے۔ خوام مقدود انجھا ہو تا ہے۔ جسب مقدود انجھا ہوتو شیاطین کے تام سے بھی استعانت (مدده اصل کرتا) جا کر جسب مقدود انجھا ہوتو شیاطین کے تام سے بھی استعانت (مدده اصل کرتا) جا کرتا ہے۔ خوب بجولو۔ (انتہائے)

حاسدول کے حسدہے پناہ ماعمو

تیسری چیز جس کے شر سے بناہ ماتھنے کی جارت فرمائی وہ وَ مِنْ شَیْرِ حَالَید بِ إِذَا حَسَدَ ہے (اور صد کرنے وائے کے شر سے جب وہ صد کرنے لیکھ) صدول کی اس کیفیت کا نام ہے کہ ایک فخص دوسرے کے ہاس اللہ کی کسی تعت کود کیمے تو اس کا دل سطے تمام چیزی شال میں کیونکہ اس دنیا میں جو پکھرے وہ سب اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے تو اس سے باہر کسی چیز کا امکان ہی ٹیس۔ اس طرح سُنَةِ مَا خَلُقَ مِن حِوانوں کے شرا انسانوں کے شرا جنات کے شرا کیزے موڑے اور دومری اذبت دینے والی چیزوں کے شرا آندگی میل پانی آپ ک و ہوا کے شراور ای طرح تمام بیاریاں آفات و حادثات آسانی ہول یاز میں سب اس میں شائل ہیں اور سب کے شرا سے انڈی پناہ لینے کی ضرورت ہے۔

اندهیری رات کےشرہے پناہ مانگو

اب آ کے بمن سبت مقام چنو محصوص چیزوں کا نام لیا کمیا ہے جن ك شرب بناه لين ك بدايت فرمال كى چاتي فرمايا و مِن سُن عَالِيق الذا وَقَبُ اوراته هِرى دات كشريد جب وه دات جماماك. عَاسَ اندجِرِی دانت کو کہتے ہیں جسب اندجیری دانت انھی طرح مچیل جاتی ہے تو اس کا شریعی بڑھ جاتا ہے۔ رات کے شرکا تصور ہرز مانے اور برمقام کے لحاظ ہے الگ الگ بوسکتا ہے چور ڈاکو کا حم عموماً اندھیری رات ہی میں نکلتے ہیں۔ جنگلی جانور اور مووی درعدے جیسے شمر چینا" تينروا بعيزيا وغيره رات يتن أكثر اذبت يبنجات بين رجديد سأنكس تحقیقات کے مطابق متعدد بیار بول کے کیڑے اند حیرے ہی ہیں رِ ورش پائے میں اور آفآب کی روشی میں بلاک موجاتے ہیں۔ حشرات الارض سائب بجھوان كے خطرات رات الى بل برھ جاتے ہيں۔اور تكيف دوكيرول كوزول كمثل مجهر إيهوه غيرو كرات بي من سائه كا تج باة قريب قريب برحض كوب برجات وخبائث جن كاماد وظمالى ے اور نور ہے جن کو نفرت ہے وہ رات ہی میں نکلتے میں۔ای وجہ ہے ور بث تراف می ارشاوی کر جب دات آئے بچول کو کھرے باہر نہ نظتردو \_اس داسط كراس دفت شيطان كالشكر يهيل بيد جادوكرول ادر طلسم والول كى قوت كا واتت بعى رات بى بيداس سلط كدة فاب ك تابرہ كسب عدان ي كل دن كوتا فيركم كرتے بيں محرامحاب فق فجور کا مناہوں میں مشغول ہونے کاوقت بھی رات بی ہے۔الفرض رات كالمكن شرائيزيال سے بنا جوئى بشرى دندگى كالك اہم جزوب

<del>ሬ</del>ኮፕ

۳۰-۰۰ و کتاب ده الفلق پاره-۳۰ اشارہ ہے کہ خدا حسد کی صغت بدسے ول و محفوظ انہ کھے کہ بیدول میں پیدا نہ ہونے یا نے ورند مجر سعادت سے محروی ہو جال كہے۔ يبود ه ينه باوجود ك كمة مخضرت ملى الله عليه وسلم كو تبي برحل بيجيع المنظيم حمد کی آگ بنی عل مرے اور سعادت سے محروم رہ مکے ۔ خلاصد اس مودت على الله ئے ابی آیک صفیت بیان فرما کر بیار چزوں کے شرے بناہ ماتھنے کا تھم دیا ہے۔ محلوق کے شرت الدميرے كے شرے (عام طور ير چورشياطين جناسا حشرات اور ساحرا ندمیرے بی میں اپنا کام دکھاتے ہیں )۔ پیوٹیس مارنے وانیوں ك شريع جوك جادواور نون كرتى بين .. بيكام أكر چدمرو بحى كرت میں حین عورتمی تعوید کنڈ ہے میں بیشہ چیش دکھائی دیتی میں اس لیے قرآن في عودول كاخاص طور يرذكر كياب ماسد ك شرك

ا..... دز آل کی آسانی کے لئے سور قفل کوروز اندیز هنامفید ہے۔ ٣ ..... مخلوقات ك شراور حسد ب زيخ ك لئ سورو فلل كو

روزانه يزهين ان شاءالله حفاظت بوكي\_

جادوكي كاث كيليئه معوذ تين كأثمل

سورة الفلق كيخواص

تحكيم الامت معزت قغانوي رحمها لأفريات بين أ – قبل اعوذ بوب الفلق ادر قل اعوذ بوب الناس تمن تمن باریانی بردم کرے مریض کو پادویں اور زیادہ یانی بردم کرے اس بإنى مين نبلادين اوربيدها وإليس روزتك روزمر وجيني كي تشتري يرتعه كرطاياكرين رياحي جيئ لاحتي ببي ذيتمومة ملكه ومقانه ياخني انشاءالله تعالى جادوكا اثرجا تاريب كاادربيدعا براس يمارك النامى بهت مفيد ب بس كوكيمول في جواب ديديا ب-

اور کر مے اور یہ جانے کر بینجت اس سے ضائع ہو جائے۔ چمن جائے اور جاتی رہے۔اوراس کے بدلد جھے ل جائے اوراس کے لئے حيلے اور تدابير عمل على لائے شريعت اسلاميد عمى حسد بالكل ناجائز مناه كبيره أورحرام ب- بال دوسرك كانعت و كيدكراسية التي بحى آ رز و کرنا که مجیم بھی ایسی نعمت یا اس سے زائد عطا ہو جوفلاں کو عطا مولى بي تويد مدين وافل بين اوراس كوشريت يس عبط كتيم إلى -غيظ جائز ہے حسد کی سے بیاری ول کی بدترین بیار ہوں میں سے ہے اور حاسد کے اندر جب حسد کی آگ مجر کی ہے تو وہ دوسرے کی ا بربادی کے لئے اپنی فرانی و بربادی کی بھی پردائیں کرتا اس کئے بیشر بہت ی براشرے۔ حکماء نے لکھا ہے کہ بیمرض صدوہ جہال موز ہے كرجس كى آگ مى ميلے عاسد خود جلنا ہے بہلا كنا ، جو آسانوں كے اویر ہوا ہے وہ الیس کا حسد حضرت آ دم علیدائسلام سے تھا جس کے متیجہ میں اینے آب بھی برباد ہوا اور معرت آ دم کو بھی جلائے مصيبت كري چيور ا-اورزين يرجو پهلا مناه جواده حضرت آدم كي اولادقا بنل كاحسدات بعائى بائتل سيقماكدا في عقى بحى بربادى أور يمائي مظلوم كويمي تقر كياراؤا كومشرين كنزديك من شوحاسد اذا حسد كامطلب يدب كرواسد جب إلى قبى كيفيت كومبط ندكر مك اور عمل طور يرحد كا اظهاد كرف مكونواس كى بدى اوراس ك حمد کے شرے اللہ کی بناہ ماگئی جانے تا کہ وہ قادر مطاق اس کی معترت محاسباب سي محفوظ رمح اوراللدى سياس طرح استعاث اور فریاد کرے کہ جب اس نے ہمیں اپنی نعتوں سے نواز اسے تو وہ ہمیں ان لوگوں کے شرہے بھی محقوظ رکھے جواللہ کی وی بوئی نعمتوں کو و کھے کر طلتے ہیں اور ہمیں نقصان و پنجانے کے دریے ہوتے ہیں۔ يهال آيت وُحِنْ مُنْزِحَالِسِهِ إِذَاحَتُدَيْنِ اسَ المرف بمى

وعا يجحئ

یااللہ بھیں برحال بھی اپنی وات یاک پرتو کل اور بھروسہ کرنے کی نعت دوولت مطافر ما۔ اور اسپینامتوکل بندول کی جیسے آپ حددهرست اورها عند فرمائت بين بهاري مي حددها عند قرمار آئن ۔ وَالْخِرُ دَعُو كَا أَنِ الْعَبْدُ يَلُونَ إِلْعَلْمَ بِيْنَ

شروع كرتابول الشركام عجويز امهربان نهايت رخم والاب

besing hoods.woi قُلْ أَعُوْذُ بِرَتِ التَّأْسِ ﴿ مَا لِكِ التَّأْسِ ۚ اللَّهِ النَّاسِ ۗ مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ مُ

ب کہیئے کہ میں آدمیوں کے مالک آومیوں کے باوشاہ آدمیوں کے معبود کی بناہ لیٹا ہوں وسوسہ ڈالنے والے چیجے ہت جانے والے

الْعُنَاسِ ٱلَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ أَمِنَ الْجَنَّاةِ وَالنَّاسِ

جو لوگوں کے دلول میں وسوسہ وال

قُلْ تهديجة ما تَعُوذُ مِن بناه مِن أنا مول إبورت رب كي التّأليل لوك مينني بادشاه التّأنيل لوك إليه معبود اللتّانيل نوك الْوَسُوان وسوسہ والے والے الْفَكَانِين بَعب كر حل كرفواسل الَّذِي على يُوسُوسُ وسد والا ب إن على صُدُونِ مِن (ول) الكَانِس اوك مِن ع العُدَية جن (جع) و الكانيس اورانان

جب قوت ايماني جاتى رى تو محرة دى دين كار بااورندونيا كار

اييغ رب ما لك اور معبود كى بناه مين آؤ

اس مورة مین آنخ نفرت ملی الله علیه وسلم کواور آب کے واسط ہے تمام مؤسن وعم بكرشيطاني خيالات وساوس سے بروفت الله كى پناہ مانکتے رئیں۔ چنائیدارشاد ہوتا ہے۔ قُلْ اَعُوْدُ بِرَبِ النَّالِس مَيلِكِ النَّانِينِ إلى النَّانِينِ استيم ملى الشعلية علم آب كم تكرين انبانوں کے رب انسانوں کے یادشاہ اور انسانوں کے معبود کی بناہ ليتابون ريهال الشقوالي كي تمن مغات كاذكركيا كياسي - ايك يدكد ووتمام انسانوں كارب ہے۔ دوسرے بيك وہ تمام انسانوں كا مالك اور بادشاہ ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ تمام انسانوں کا اللہ یعنی معبود ہے۔ ا كريد الله تعالى كى شان ربوييت اور بادشاست اورسبوديت تمام محكوقات كوشاش بينيكن ان صفات كالجبيها كامل ظبورانسالول ميس ہوائسی دومری تلوق میں نہیں ہواای لئے" دب" اور ملک اورالہ کی<sup>ا</sup> ا منافت انسان بی کی طرف کی گئی۔ نیز شیطانی خیالات اور وساویں یں جتلا ہوتا بجز انسان کے دوسری محلوقات کی شان بھی نہیں۔اس

سوره فلق اورسورهٔ الناس كےمضامين كاربط

جیبا که گذشته درس میں بیان کیا حمیا به آخری ووسور میں قرآن إِك كَى لِينَ قُلْ مُعُوِّذُ بِرُبِ الْفَكُقِ اور قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ معوذ تمن كهلاتي بين بيعني وو دوسورتين جن بين استعاذه كي تعليم دي كي ے چنانچ کذشتہ سور و فلل میں معنرات اور شرور و ندید ہے اللہ تعالی کی یناه ما تلنے کی تعلیم وی می اوراس سورہ میں معنزات اور شرور دیدیہ سے اللہ تعالی کی بناہ جائے کی ہداہت دی جاتی ہے کیونکہ فتیں دو تی طرح کی ہیں ایک دنیوی یا مادی تعتیں جسے مال دولت اولاد منصب واقتدار ا حکومت سلطنت وغیرو۔ دومرے دینی یا معنوی جیے ایمان اسلام! اخلاق حسده غيره رتوم كذشته سورة للق عي جن جيزول كشر سالله كي يناه لين كاتعليم وى كن تقى ووسب خارج عن بالى جاتى تعيى مثلاً كى دوسرے كاظلم مكسى چيز سے وكتے والى تكليف جادويا حسد وغيروليكن اس سورة على جس جزے بناہ لينے كا تعليم وكي جارى بيدووووشر إلى كرجو خاص انسان کے قلب پر چینچے اور اثر کرتے ہیں بینی شیطانی خیالات اور وساوس جوقلب مراثر كر كے ايمان كو زكل با ناقص كر دھے ہيں اور

ے۔اکے حدیث عن ارشاد ہے تی کر یم سلی انگھا ہے مام نے فر ایا کہ
افسان کے اندر شیطان خون کی طرح رگ دریشہ میں چکھ ہے۔ کریہ
میں ذہن شین ہونا چاہیے کہ اند تعالٰی نے شیطان کو یہ اختیار تو کیا ہے
کہ دہ انسان کے دل شن وسوسہ ڈال سے کیان اے یہ اختیار نوش کروہ کا اسکا کہ برا آنسان کے دل شن وسوسہ ڈال سے کیان اے یہ اختیار نوش کہ وہ کا کہ کا کہ بختی کرائے ۔ دل میں دسوسہ آنے کے بعد
بند ہے کو یہ اختیار حاصل ہے کہ دہ چاہتے اس خیال کے مطابق برائی
بند ہے کو یہ اختیار حاصل ہے کہ دہ چاہتے اس خیال کے مطابق برائی
میں جتا ہ دو چاہتے اور چاہتے تو وسوسہ کورد کرد ہے اور برائی سے دی جائے
اس دجہ سے اللہ تعالٰی کے بہال محتی دل میں دسوسہ آنے برکوئی کرفت
خیریں۔ ہاں اس دسوسہ کے مطابق عمل کرتے پر کرفت ہوگی۔ الغرض
دبلیس اور اس کی ذریت کو قلوب بنی آ دم تک اس طرح رسائی ہے کہ دہ
طرح طرح کے دسوسے دل میں ڈالاکر تا ہے۔

وسوسدا ندازی انسان بھی کرتے ہیں

آ کے فرمانی جاتا ہے۔ جین ایکٹ کنڈ وَ الٹَ مُیں خواہ وہ جن ہو یا اً دی بینی شیطان جنات میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ۔ انڈ تعالیٰ وونول ہے بیعنی شیاطین الجن اور شیاطین الانس ہے ہم کو ہرآن اپنی یناه میں رحمیں یعنی پچمالیس اوراس کی وریت پر بن موقوف نہیں انسانوں میں بھی ایسے ہیں کہ جواہان یا ٹیک کام جی یا کارخبر ہیں وسوسداورشبہ ڈال کرچلتی گاڑی ہیں روڑ ااٹکا دیا کرتے ہیں کہمی اپنی سحربيانى سيجعيم كارتقادير سيجمى مشفق ومبريان كي صورت يم تجمی مصلح و بمدرد قوم کی شکل میں مجمی لیڈر در بہنما کے لباس میں اور بھی فقیری کے لیاس میں فرطک ندمعلوم کتنے میروپ بدل کر انسانی شیطان وہوہ کام کرتے ہیں کہ شیطان بھی ان پر رشک کھا تا ہے اور ان انسانی شیطانول کاممی مروفت اور برزبانه می ظبور ر بایداور خصوصاً اس آ زادی کے دور ش اوان انسانی خناسوں کی خوب بن آئی ہے۔ جو جا بیں كريں۔ جو جا بيل كيس انبيل كوئى م جينے اور روكنے ٹو کئے والانہیں۔اسلام اور شعائر اسلام کی توجین کرتے جیں ۔ احکام شريعت پرقبقبدازاتے ہيں۔شيدائيان مغرب اورعاشقان يہوديت ولصرانیت اسلام کے لباس میں لوگوں کو الحاد و زندقہ کی وقوت دیتے نے تھم ہوتا ہے کہ جو بھی پٹاہ اور بچاؤ کا طالب ہو وہ اس پاک اور برتر صفات والے قدائی پٹاہ ش آ جائے جو تمام انسانوں کا پالنے اور شہنشاہ بھی ہے اور جو کرنے والا ہے۔ جو تمام انسانوں کا حقیقی ما لک اور شہنشاہ بھی ہے اور جو معبود تقیقی اور لائق عبادت و بندگی بھی ہے۔ یہاں ان تمن صفات کے ذکر ہے یہ بھی اشارہ ہوگیا کہ بندو صرف انتدکی پٹاہ نے جوان صفات کا ما لک ہے ادر کوئی دو مری بھی ان صفات کی ما لک نہیں اس لئے انتدکے سواکوئی دو مری ڈائٹ یتاہ طلب کرنے کے لائق تمیں۔

شیطان کی وسوسہ اندازی ہے پناہ ماتکو

اب آ مے اس سورة عمل جس چیز کے شرے بناہ ما تکنے کی تعلیم دی عِالَى إِلَى الْمُعَامِرُ لِمَا عِلَا اللَّهِ عِنْ مِنْ شَيِّ الْوَسُو الْمِنْ أَلِيل وسوسدڈ النے والے بیجھے بہت جانے والے شیطان کے شرہے وسواس اے کہتے ہیں جو وسوسہ ڈالے اور وسوسہ دل میں آنے والے برے خیال کو کہتے ہیں۔ شیطان کا کام یہی ہے کہ دو انسان کے دل میں برے خیالات و الا کرتا ہے۔ اور انسان کی نظروں سے غائب رہ کر انسان کو برکام کیسلاتا ہے۔اس شیطان کی صفت بہال ختاس فرمائی متی یعنی وسوسد وال كريتي بث جانے والا بعني جوراورداد كمات والا قزاق ہے جیسا چوروں برمعاشوں اور قزانوں کی عادت ہوتی ہے کہ کام کیاادر منک مے ایسے بی شیطان ہے کرفرمن ایمان می چنگاری ڈ الی اور چل دیا۔ معفرت ابن عباس اس کی تغییر شی فرماتے ہیں کہ شیطان ابن آ وم کے ول برچنگل مارے ہوئے ہے۔ جہال انسان معولا اور عظمت کی اس نے وسوسدڈ النے شروع کئے اور جہان اس نے ذ کرانند کیااور یہ چیچے جناخناس کی تفریح میں حضرت این عمال ہے یہ مجی مروی ہے کہ شیطان برائی سکھا تا ہے اور جہاں انسان نے اس کی مان لی پھر بہت جاتا ہے۔آ مے ادر توضیح قرمائی جاتی ہے کہ وہ وسواس كياكرة بدالذي يوسنوس في صلة فرائقاس كروولوكون کے دلول میں وسوسہ وخطرات اور تا یاک خیالات ڈ الاکر تاہے۔اگر كوئى فيك كام كرف م في وحماتم في جيدا كرتاب اوراس كار خيرب برمكن طريق بازر كمني كوشش كرتا ا نوفق وہمت عطافر ما کیں۔

نن ومتعطافرہ ئیں۔ قرآن کریم کی ابتداءواختیام میں ربط و<del>لاوقی</del>

اب اخرين ايك عبب الليف جس كوحفزت عليم اللهة مولا المالي الموجه الله الموجه تعانوی رحدانشد لید نے اپی تغییر بیان القرآن میں لکھا ہے یہاں فاتمد يرجمير الفاظفل كياجاتا بحصرت تفية بيل كداس سورة من جس معقر آن كاحسن آغاز وانجام بحى ملا بربوتا بيرب بيك مفاتمه قرآن براس مورة كادرابتدائة رآن عل مورة فاتحد كم مفاعن ي عايت ورجد كا تقارب ب اور وونول ي تو حيد مخفق ب جناني يهال سورة الناس عن وكت المنكأيس باس كى مناسبت بيسورة فاتحد ص رَبِ الْعُلَمِينَ ہے۔ يہاں مَيلِكِ النَّاسِ ہے اس كى مناسبت سے سورہ فاتحہ میں الملائية والدينان ب ادر يهال الع القائيس باس كى مناسبت سے سورة فاتحد على اياك معيد بهادريهان استعاذه كالعليم باس كمناسب وبال سورة فاتحدث الْمَاكَةُ لَسْتَعِيدُنُ سِهِد اور يهال مِنْ شَرْ الْوَسْوَارِ الْعَنَاسِ الَّذَيْ يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ \* مِنَ الْمِنَاةِ وَالْقَاسِ \* ہے اس کے مناسب مورة فاتح میں الله و الفيراط السنتينية و مراط الَّذِيْنَ ٱلْعَنْفَقِيْنِيمْ فَيْوِلْمُعْطُوبِ عَيْفِهِ وَالاَلْطَالَيْنَ بِ اور أي كلية مغسرين نے ابتداء وائتها مقرآن كي مناسبت بيس بيمي لكعاب ك ابتدائة قرآن كى الله تعالى كے وصف ريوبيت سي تمي اور أيحمل يلودك العكيين فرمايا تعار اوراعتنام ومغب الوبيت يرجوا اور الله المناص فرمایا تاک معلوم بوجائے کردیوبیت کی حق شنای بھی ہے کداس کی الوہیت میں کسی کوشریک ندئیا جادے اور اس کی جمر

محرّ اری کے ساتھ عبادت واطاعت میں عمر کر اردی جائے۔

مدمعوذ تنین میں ہے دوسری سورت سے اور ان دونوں سورتوں کی فضيات ك إرب من من متعدد احاديث جيل معيم ملم من معترت ہیں۔ یانانی فناس عام برکاری کے ایسے اسباب پیدا کردہے ہیں کدایمان کا تغامنا ایسا بی مشکل ہے جیسا کہ ہاتھو بھی انگارے کا تھامنا۔ سینکڑوں تباہ کن رسم درواج پیدا کر کے قانون شریعت کو درہم برہم کرنے میں کوئی وقیقت نہیں اٹھا رکھا۔ شراب خواری ڈنا کاری ا پر ہندتساد م طرح طرح کے لبودلعب کا ہے بائے تعمیز سینماا ہے جاری ہور ہے ہیں کہ جن ہے کوئی شہر خالی شہوگا مودادراس کے معاملات کی ایسی و با پیملی که جس ہے کوئی تھارت یا کوئی معاملہ نہ نج یجے ۔ ابلیم تعین بھی ان انسان نما شیاطین کی سیہ کاریوں کو دیکھ کر حیران وسنسشدررہ جاتا ہوگا کہ شاگر درشیدتو ایسے نکلے کہ اسٹادیت مجی کی گناہ سبقت لے محتے۔ اب تو شیطان مجی بفراغت آ رام کرتا ہوگا کداس کے چیلے جانوں نے بکھ کی نیس چوزی کہ جواس کو تكليف كوارا كرني يزيء الغرض انساني خناس مويا جناتي خناس سب كشرے بناه ماتكنے كاتھم مور باب اللہ تعالى بى اس برفتن وور میں ہور ہے وین وابیان کی حفاظت قریا کیں ۔ آمین \_

أيك البم نكته

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث ومفسر وہلوگ نے ان دونوں سورتوں بعنی سورۃ الملق اور سورۃ الناس کے تغییر کے سلسلہ ہیں ایک جیب اورنمایت اطیف کنت ریکھا ہے کہ سور وللق بن الله تعالی کی ایک علمنت سے بینی جورب فلق ب تمن چیزوں کی ہوال سے بناہ مانتے کا تھم ہے۔ ایک او کی کے شرے دومرے تحر کے شرے تیسرے جاسد کے حسد کے شرہے۔ادرسورۃ الناس میں ایک ہی چز کی برائی ہے لیعنی شیطان کے دسوسہ ہے حق تعالی کی تمین صفتوں ہے جورب الناس ہے ملک الناس ہے اور الدالناس ہے بناہ ہا تکنے کا تھم ہوا ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کردین کی حفاظت مقدم اور زیادہ ضروری ہے۔ جان اور بدن کی حفاظت ہے۔ اس واسطے کہ وسواس شیطانی وین کا خراب کرتے والا ہے اور وہ میوں چزیں بینی تاریکی محرادرحسد جان وبدن کوخرر پیچانے والی ہیں۔ القد تعالى بمي بحى افي جان عن زياد واسية وين وايمان كو بجان كى

عقبہ بن عامر رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ آ ہے ملی القد علیہ وسلم | جمل نفس اور بدن کی سمامتی مطلوب ہے جبکہ ووسر کی تھولہ ہیں وین کے ضررے بیتا اوراس کی سلامتی مطلوب بے اور دین کا چھو مسلام ہے جھونا تقصال وتباكر بزي سے بزي نقصان سے ذیادہ خطر ہاک ہے۔ أكربم في قرآن بي جاتعل قائم كيدركمااوراب يزهي بجهيزاس برعمل كرنے اوراس كے سارے حقوق كى ادائي كى كوشش كرتے رہے تو ان شامالله بهارااور بهاري آئے والی نسلوں کادین وایمان محفوظ رہے گا۔

### سورة الناس كےخواص

ا ..... جوآ وي سورة التاس كي تلاوت كوا ينامعمول يتائية وه امن و سلامتی میں رہے گا۔

٣.....جس آ دي کو يا جانور وغيره کونظر بد کا اثر جونو سورة الناس برہ کراس بردم کریں اللہ کے قطل ہےدرست ہوجائے گا۔

٣ .... مريش يرموروناس كادم كرت سافاقه موتاب ٣٠٠٠٠ جوآ دي زرع كے عالم من بواس يرسورو ؟ س يز هينے ہے اس کی موت آسان ہوجاتی ہے۔

۵....جنول اورانسانول كيشر ساوروبم ووسوا س محفوظ رینے کے لئے موتے وقت مورہ ٹاس پڑھ کرموئے۔

٣..... بيوں كوجنوں اور بلاؤں ہے تحفوظ ركھنے كے لئے سورة الناس كولكوكران ك مطين لاكانامغيد بـ

ے.... جس آ دی کو بادشاہ یا افسر دغیر و کے قلم کا خوف ہورہ اس کے باس داخل ہوئے وقت سورة الناس مزعہ لے تو اللہ تعالی ان کے شركے لئے اے كافى ہو جائے گا اور يدامن وامان شى رے كار

نے ال دونوں سورتوں کے بارے میں قرمایا:

" كياتمهين معلوم نيس كدآج اليي دوسورت نازل بوكي بين كدان كي كوكى مثال تبين ايعني الله كى بناه ماتلف من بيدونون سورتس بيدمثال ہیں۔امام ابن قیم رحمہ اعتد فرماتے ہیں کہ ان دیسورتوں ہے کو کی مختص بھی ستغنى بين يدجسهاني اوروحاني آفات دوركرف يس بصعدمؤثرين . قرآن کے آخر میں ان ووسورتوں کے لاتے اور سورہ فاتحہ ہے شروٹ کرنے میں بری مجری مناسب ہے سور و فاتحہ میں بھی انشہ ک مدد ما تی گئی تھی اوران دونوں سورتوں میں یھی یہی منمون ہے۔ کو یا کہ اس طرف اشارہ کردیا تھیا کہ بندے کو ابتدا ہے انتہا و تک انشد کی طرف متوجد رمنا جا ہے اور اس سے مدد ماسکتے رمنا جا ہے۔

سوروً ناس من الله كي تين صفات ندكور بين اربو بيت بالكيب اور النبيط ربيتن صفات ذكرفر ماكرايك جيز كتشرس بناه ماتكنة كاعم ویا حمیا ہے اور وہ ہے وسوسد ڈالنے والے کاشر۔ اس سے ثابت ہوتا ا ہے کہ وسوسہ کتنی خطری ک اور مہلک بیاری ہے وسوسہ شیطان بھی ڈالٹا بہاورانسان بھی' آج کا سارامغربی میڈیا مسلمانوں کے دلوں میں المان كحوالي سي وسوساندازي من معردف بياوروسوي كي یماری بہت عام بوچکی ہےاس لیے کثرت کے ساتھ ان دوسورتوں کو وروز بان منائے کی ضرورت ہے۔

يبال ريحت بمي تجولها حائ كه سورونلل مي أيك مغت ذكر فرماكر جارآ فات ہے بناہ ما تھنے کا تھم ویا کہا تھا اور یہاں جارم فات ذکر قرما کر ا کیے آفت کے شرے بناوہ انگنے کا تھم دیا کمیا ہے اس لیے کہ مہلی سورت

### دعا شجيحئة

يَا اللهُ الريزنس وورش الم كرّ آن كويد يد علكات ركف اداسكا وإخاد باوتي بوكرز عدد بضاوري يرموت آجان كي سعادت مقدوفران ن الذائرُ ﴾ آب ہی جارے وین وابھان کی حفاظت فرماہے اور تمام شرور وفتن ظاہری و یافنی سے عمو آ اور شیاطین الجن والانس کے خطرات ووساوتن سے خصوصاً ہم کوا بی بناہ نصیب قرماد بیجئے۔ آبین فم آبین یارب العالمین وَاغِرُونَهُ مَا أَنِ الْعُمِلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ